



população

مخفداز چناب علامينظرعياى

مضرر على المحالة المتالة المتا

الني تحريث كي أوسي

الناش

الجنعيّة العِلْمِيّة لِلجَامِعَة الاحمَديّة رَبْوعَ



جدائقوق مي سقو ق ترجم بي مُولّف محفوظ مي ! طبع اوّل مي مصله اير

قِمت، ببراهي

Masood Faisal Jhandir Library



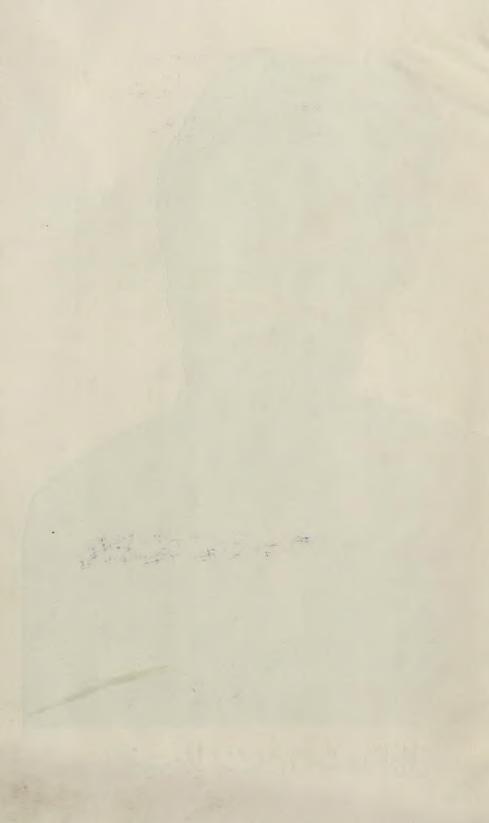



حضرت مرزاعت الم احت دقادياني

" بعند روز کا ذکرے کہ اس عاج نے اس طرف توجری کر کمیا اس مدمین کا توالا یات
بعد المعاُمّة بین ہے ایک رہی منشاوہ کہ ترصوبی صدی کے وانویس سے موعود کا
ظہور مرکا اور کیا اس مدیث کے مفہوم میں بھی نے عاج داخل ہے توجعے کشفی طور بد
اس مندرم ذیل نام کے اعداد حروف کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دیکھ بہم سے ہے کہ
بوترصوبی حدی کے اور دیم ہونے برظام مہونے والا تھا۔ بہلے سے بہم تاریخ ہم
نے نام میں مقرد کردکھی تھی اور وہ بی نام ہے

# علا احرقادیانی

اس نام کے عدد کورے تیرہ سو ہی اور اس قصد قادمان بی بھر اس عاجزکے اور کسی خوال کی بھر اس عاجزکے اور کسی خوال کی اس وقت اور کسی خوال کی اس وقت بھر اس عاج کے تام دنیا میں غلام احد قادیانی کسی کا بھی نام انہیں۔"

indicate and an action of the second of the

الم المتعاولة

The sold of the state of the sold of the s

## . محصنوا

سيدالمطرس امام الطيتبين فخرا لمرسلين خاتم التبيتين مرور كأمّات فخر موتودات مجوب تفرت احديت حفرت

ويمطفي

صَلَّىٰ لَلْهُ عَلَيْهُ وَعَلَىٰ اللَّهُ قُلَّىٰ

### إس البخساك ما تع

یاستیدی اُنا احقرالعلمان نیهجی و مدادکی و جنا نی یالیت کانت قرّة الطّیرَان انظر الى برحمة وتحنين ياحب انك قدد المت محبة جسمى يطيراليك من شوقي علا

غلام ابن غلام ابن فلام

Standard Commencer

いだしない

मिन्द्र के स्टूबर्गिक विकास के किल्पिक के क

er/playbyth

# تعارف

رکی خص کاید دعوی کونا کو اختر تعالی مجھ سے بمکلام ہوتا ہے اوراس نے مجھے ابنا برگزیدہ الور مخم ابا بہت اور المحے علم لائی سے سے اور اس سے مجھے تمام دنیا پرضیدات علا فرمائی ہے اور اس سے مجھے تمام دنیا پرضیدات علا فرمائی ہے اور اس سے مجھے تمام دنیا پرضیدات علا فرمائی طوت ہے اور اس سے مجھے تمام دیا ہے کہ ہم میں اس کی طرت سے دمول ہو کہ تمام محتول اور جو اس محت مراز دعوی ہے کہ کوئی عقلمت وانسان اس سے موقوق ہیں ہوں ہو ہو گئی اس کی اور خاب نمائندہ یا سفیر بنا کوکسی دو مرب بہت سکتار دنیا کی اور فی اور کو میار محت میں ہی اس کی بات شینے اور اس کی طرت تو مرکز نے بر محبور ہوجاتی ہی کوئی تربی جا بر محلومت میں ہی اس کی بات شینے اور اس کی طرت تو مرکز نے بر محبور ہوجاتی ہی کہا ہے اس کا مناز ہمان میں میں میں میں اور موجاتی ہی کوئی ہوئی کا حق جا تمز سے میں تی طرت کے موجود ہوجاتی کا حق جا تمز سے میں تا کہا ہوئی کا حق جا تمز سے میں تا ہو اس کوئی اس کا سے تا ہو اس کوئی کا حق جا تمز سے میں ہو اسے اسے اسے ایک طرف کو تقبی کا حق جا تمز سے میں ہو اسے اسے ایک طرف کوئی کا حق جا تمز سے میں ہوجا ہے اسے ایک طرف کوئی کا حق جا تمز سے میں جا ہو اس کوئی اس کوئی ہوئی کا حق جا تمز سے مالے ہوئے۔

بوشخص مندا تعالیٰ کی سے کا قائل بنی ہے وہ بھی یہ موقعت اشت یادبنیں کوسکتا کیونکم اس کی عقل مجبود کرتے والوں کے دبوی اس کی عقل مجبود کرتے والوں کے دبوی کی بچھال بین کرتا ہے اس طرح وہ مدمی کا مودیت کے دبوی کی بھی پوری مبیدگی سے بچال بین کر سے اور اس کے کیشیس کردے اور اس کے کیشیس کردہ دلائل کو ذیر خود واسٹے پھراگر اس کی تجھیں کا مواسئے توت بول کرنے ورن رقد کر دسے لیکن وہ یہ موقعت توکسی طرح بھی اخت سے دان دمامی کرنے یا اس کی جانج بڑتال کرنے کی مرسے سے صر ورت می ہندیں۔

اور توخص كمى ذكى ذمب سے والبتہ ہے اور خوا تعالے كيمستى كا قائل ہے اور يقين ركحتا مع كدا زمن مسابقين وقتاً فوتتاً الله تعاسك اسيغ بينام مبعوث كرماه باست اس کی مقدس کتابیں اُسے بت تی میں کرجب سے یہ دنیا بیب را ہموٹی ہے یا دنیا کی تاریخ مخوط بع واقعی استرتعالے کے مزادول مزارا یسے ماموراس دنیای استے بن کامقصد خالق اور مخلوق کے درشتہ کو تھی بنیا دول ریتا کم کرنا تھا وہ نوکسی طرح بھی ایسے مرحی سے اپنی انکمیں بندنني كرمكتا - بعث بعد الموت كالتحقيدة مرمزم بي بايا جاتا مع اودم مذمى أدى فين رکھتاہے کراسے ایک نرایک دن موت خرور اُنی ہے اور مرف کے معاقد کی وہ اخرتعالے كحفور يركب سوكا اور كيراس إلى بات كابواب دينا موكاكر اس ف الله تعالى ك ما بور کی اوار کا کیا جواب دیا۔ اسلام میں قد اس پرخاص زور دیا گیا ہے میجے بخاری فِنت اقبر كالفصيلي ذكرس -جب قريس منافق سے سوال كيا جائے كاكم الخفرت على الشرعير وسلم كے بارے میں تماداکیا خیال ہے تو وہ بواب میں کھے گا" کرا ڈیری سَیعْتُ النَّاسَ يَعْرُلُونَ شَيْدًا فَقُلْتُ لَهُ الله الله الله تحقيق توكونى نهيس مع البقة لوكول سع ببت مى أين كنى تحييل بو كچيدلوك شسى سنائي كهتة رسم مي هي كهتا ريا - اوريه جواب بركه: قابلِ قبول نبس ممرايا مائے گا۔ اس سے ظاہر سے کم برخص پر برواجب تسسرار دیا گیا ہے کہ وہ الیسے مرعی کے دعوىٰ كى بزات مود چهان بين كرے اور بير ديانت دارى سے كسى تيم برينيے "عدم معرونيت" کابہارکس کام بنیں آسے گا۔

ہمادے اِس نماز میں ہمی ایک مرحی ما مودیت کی صدا پنجاب کے ایک بچھوٹے سے گا ڈی قادیان سے بلند ہوئی ہے جس نے اعلان کیا --

" نیس نے بادبار بیان کردیا ہے کررکام ہوئیں سے ناتا ہوں قبطی اوریقینی طود بر مذاکا کلام ہے جدیسا کہ قرآن اور توریت خداکا کلام ہے اور کیس مغذاکا ظلی اوربوندی طور پر نبی ہوں اور سرایک سلمان کر دینی امورس میری اطاعت واجب ہے اورج مؤق ماننا واجب ہے اورم رایک جس کومیری تبلیغ بہنچ گئی ہے گو وہ سلمان ہے مکر مجھے ایت ناکم نہیں کھی آنا اور ذبھے کے موتود مانتا ہے اور نرمیری وہی کوخداکی طرف سے بانا ہے وہ اسمان پرقابل مواخذہ ہے کیونکوس امرکو اس نے وقت پرقبول کرنا تھا اسکو ردکر دما یہ یے دبوی اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ نواہ کوئی شخص کیسے ہی نیالات کیوں مذر کھتا ہود ہر ہے ہو ہودی ہو۔عیسائی ہو- ہمندو ہویا اُوکسی ندم ب کا بر رو ہواس دعویٰ سے آنکھیں بند کو لینے کاسی آئیس دکھتا کیونکہ اگر یہ دعویٰ مجانکا تو مالک یوم الدین کے مواخذہ سے دیائی کیسے ہوگی ؟

معزت مرقا فلام المرصاحب قاد با في عليه لهداة والسلام في البيغال ولا ألم المنظم المرقال ولي المنظم المراد والمراد والمرد والم

اس الیونیس مرف تفرت مرف اماحب کے اقتباسات ہی ہیں ای طرف سے کوئی مفہول آدیی یا ماسٹ کا اور ہرا قتباس کے نیچے آپ کی اصل کما ہے کا توالہ درج کو دیا گیاہے ۔ بی دوستوں کو آپ کی کتب دیجے کا اقفاق نہیں ہوا ان کی خدمت ہیں عوض ہے کھنے تی لطف اصل کتب دیکھنے ہی سے حاصل ہوگا یہ اقتباسات تومرف نمون نے طور کریٹیں کے جا دہے ہیں۔

بادرہے کے مرت عناوی جونہ رست میں تھی درج کے گئے ہیں ہی نے اپنی طرت سے قائم کئے ہیں کی سے اپنی طرت سے قائم کئے ہیں ایک در اس تصور می کی تخریروں سے منتخب شدہ ہیں۔

یر دصاحت شاید مروری بنیں گرعناوی والے صفحات براگریر مانیج بو مخترے اقتباس نیے کے میں من وعن مفود میں کہ الفاظ ہیں اور اس باب سے صفرون کو بطور زمان صربیان کرتے میں اور اس باب سے صفرون کو بطور زمان صربیان کرتے ہیں ۔

یہ بات بیان کرنا ہایت خروری ہے کوفتلف الموضوع کتب یں سے فوان وارا قتباسات المان کام ہیں ہے اس سے مفروم خبط موجانے کا ڈر موتاہے۔ مثل استرنعالی رسول اکوم ملی الشرعیہ وسلم اور قرآن مجیدان مینوں کے بارسے میں آپ کی تخریری اس طرح بورستہ ہی کہ مینوں کے لئے ملیحہ و ملی استرعیدی و اقتباس نکان سخت مشکل ہے برحال کوشش کی تئی ہے کہ موالے بوڈ سے مولے

یا درمیان سیضمون محبور شق موئے قرتیب اور سلسل فائم رہے اور منہوم خبط منہو ۔ اگر کمیں بیجیب دگی ما گانجھن بیدا ہو یا گھنمون نا تمام معلوم ہو تو میری مجھ کا قصور موگا مسل کتا ب دیجیتے سے اُنجھن فور اُ دُور سوجائے گی۔

توالمعات كى باركى من عن ئى كى حباركى دە كىكى كىتب كى دواكى الى فرائى واك الدىن سے دئے گئے ہى باقى ان الديشنول مى سے ہى ہو مجھے مبتر تے - اگر با وجود كى ال ش كى كوئى توالد دنے تو فاكسا د الاش كركے دینے كا ذمہ واد ہے انت دانسوالى كى توالد بنلى ہوگا ، تو مرے سے اس كتاب ہى مى تود د نہ ہو۔

كابت كا علاط كس كتاب من بني بوتين الديش در الديش او زهل د نقل من تومزيد رهما تى

ہیں ان کی درستی بعدہی میں کی جاسکتی ہے۔

میرا دل اپنی دفیقہ میات کے لئے ممنونیت کے جذبات سے لبرینیے جنہوں نے اقتباسات کی لاش 'نقل بھیج اور کھرکانی پڑھنے بیٹ مسلسل بڑے توصلے اور محنت سے میرا یا تھ ٹبایا فجزاها اللّٰه احسن الجوزاء -

> دالت لام خاکسار مؤلّف میددا و داحگر ربوه

# " فهررست مضامين

| 1        | ب اوّل - ذاتى اورخاندانى حالات                           |    |
|----------|----------------------------------------------------------|----|
| ٦٣       | ب درمر- دلوی                                             | ٠ļ |
| 14       | مفام                                                     |    |
| 74       | بعثث كالمقصد                                             |    |
| 14       | م تبليغ اور ايك باحت كاقيام اور ال كونسائح               | 4  |
| 149      | ب سوه ريعلم وعثما آر                                     | ·  |
| 101      | اصول عقائد                                               |    |
| 190      | اسلام                                                    |    |
| 414      | المُّدِيِّعا لِي حِلِّ شَامَ وعِرْ المهرُ                |    |
| MYM      | دحى- البام-كشوث اورروً يا                                |    |
| r99      | مسيد المفكرين عاتم النبتين تفرت مم معطف ملى المترطب ويلم |    |
| 490      | فرآن مجيد                                                |    |
| 091      | مدبي وستنب نبوي كالشرعب سلم                              |    |
| 699      | ما مكرة احتر                                             |    |
| 400      | ٤,                                                       |    |
| 777      | توب واستغفار                                             |    |
| 724      | نجات                                                     |    |
| 4.0      | بعث بعوالموت                                             |    |
| 414      | بهشت ودوزخ                                               |    |
| 2501     | مقصعربيداتش                                              |    |
| 449      | انسان کی طبعی' اخلاتی اور روحا فی حاکثیں                 |    |
| 444      | ايمان كيقين اودرمونت                                     |    |
| ATT      | جذب وسلوك                                                |    |
| AFO      | انبيا رکي حزورت                                          |    |
| المالم ٧ | اسسلام بي نبوت                                           |    |
| 117      | معنوت سيخ ناعرى على السلام اور زول يج                    |    |
| i        |                                                          |    |

| 9144    | المسيح العظال                      |
|---------|------------------------------------|
| 900     | ذوالقرنين                          |
| 9 1 1   | . इ. इ. इ. इ.                      |
| 940     | اتمالاستر                          |
| 9 14    | ادكان اسلام                        |
| 10      | جها دیا تشیعت                      |
| 1.14    | تعشاء وقدم                         |
| 1-41    | تقوى                               |
| 1-44    | ou fa                              |
| 1-1-1   | برَطَنَّ                           |
| 1.44    | اس دنيايي عذاب                     |
| 1-14-4  | سخودات                             |
| 1.07    | 8.2.d <sub>m</sub>                 |
| 1.04    | تربت اولاد                         |
| 1.01    | رُوع                               |
| 1.01    | باب چهارور باربار دعوت مقابله      |
| 1140    | باب ينجمر معجزات نشانات اورب وركال |
| 1191    | شادی اورا ولادصالح                 |
| 11.     | بلسراعظم خابهب                     |
| 14.4    | عبدانعم المطحم                     |
| 14 - 41 | سيمرام ا                           |
| 1710    | طامون                              |
| 117     | والمستعظم المستعظم                 |
| الملماء | غیرمعمولی نظرت ۱ ورشه <i>رت</i>    |
| 1441    | ژلاژل اورجنگین                     |
| 1100    | مسلطان القلم<br>خطب البا مير       |
| 1104    | خطبدالها مير                       |
| IYON    | متمفرق نشانات                      |
| 1797    | باب ششم- انجام البكر               |
|         |                                    |

باباول

ذاتى اورخاما أنى حالات





معلانهم ونسب اسطرح برب ميرانام غلام احد ابن مرزا غلام منفئى صاحب ابن مرزا عطام مرافع والمحدود ابن مرزا عطامح والمحدود ابن مرزا في مرزا في محدود ابن مرزا محدود ابن مرزا الله دين صاحب ابن مرزا محدود واحب ابن مرزا الله دين صاحب ابن مرزا محدود واحب ابن مرزا الله دين صاحب ابن مرزا محدود واحب ابن مرزا محدود واحب ابن مرزا الله وين صاحب ابن مرزا المحدود والمحدود ابن مرزا المحدود المحدود

ميرے سوائ اس طرح برس كرميرا نام غلام الحربرك والدفية كا نام غلام مرتضى اور داداصادب كانام عطائح ادرميرك بردادا صاحب كانام كل محر تقا-ادرجسياك بيان كياكيا معادى وم مغل ملاس ہے اور میرے بزرگوں کے پُرانے کا غذات سے جواب مک محفوظ ہیں معلوم ہوتا ہے کہ دہ اس ملك بين محرقندسے آئے تھے اور اُن كے ساتھ قريبًا دومو آدمي اُن كے توابع اور قدام اور اہل وعيال یں سے تھے ۔اور دہ ایک معزز رکیس کی حیثیت سے اس ملک یں داخل موے اور اس فصید کی جگہ بل سرواس وقت ابك جنكل إلى موا تعاجولامورس تخميتًا بفاصله بجاس كوس بكوشه شال مشرق واقع م فروئش مو ملئے جس کو امنوں نے آباد کرکے اس کا نام اصلام بور رکھا جو بیجیے سے اسلام بورفاضی اجی ك نام مصمتهود بودا ادر فتدرفتد اسلام بوركا نفظ لوكر لوممول كي احدقاضي احمى كى مكرير قامنى را اور کیمر آخر قادی بنا - اور کیمراس سے بگراکر قادیان بن گیا - ادراعات اجما کی دجر سمبدیر بال کی لئی ب كريد علاقد جس كاطولاني معتد قريبًا ساله كوس مع ان دنول بسرسب كامب ما حجدكم لأما تقا عالبًا اسى وجرس إس كا نام ما جهد تقا كه اس ملك مي معينسيس مكثرت موقى تمين اور ما جهد زبان مندی می مصنس کو کہتے ہیں - ادر چونکه ممادے بزرگوں کو علادہ دمیمات جاگیرداری کے اس تمام علاقر کی حکومت مجی می تھی اس سے قاحنی کے نام سے مشہور موئے۔ مجھے کھیم عوم نہیں کہ کیول اوا كس وجرسے بمادے بزرگ سمرقنرسے اس طك مي آئے مگر كاغذات سے يد بيتد طت بے كداس طك ين منى وه معزد امراء ادر فاندان واليان ملك من سع عقم اور الهين كسى قومى خصومت احد تفرقه كي دجسے اس ملک کوچوڈ ناپڑا۔ میراس ملک میں آکر بادشاہ وقت کی طرف سے بہت سے

دبيات بطور جاليران كولم - منانجدامي نواح من ايك متقل ريامت أن كي بولئي -

سکھوں کے ابتدائی زمان میں میرے پر دادا صاحب بیرزاگل محد ایک نامورادر منبور رمین اس نواح كے تقے جن كے پاس اس وقت م اللہ كاؤں تق اور مبرت سے كاؤں مكموں كے متواز حملوں كى وجرسے أن كے تبعندسے مكل كئے تام أن كى جوانمردى ادر فيامنى كى يد حالت مقى كداس تدر فيل م مع مبى كئى گاؤل منول نے مروت كے طور يراحض تفرقد زده مسلمان رئيبول كو دے ديئے تھے جو اب نك أن كم ياس بي -غرض وه اس طوائف الملوكي كم زمار بي اين نواح مي ايك نود مختار رئیس مقے میشد قریب پانسو آدمی کے بعنی کمی کم ادر کمی زیادہ اُن کے دستر خوان پردد ٹی کھاتے تقے۔ اورایک سو کے قریب علماء ادر مسلحاء اور حافظ قرآن فرندیت کے اُن کے پاس رہتے تھے جن ك كافى وظيف مقرر تقع - اور أن ك دربار مين اكثر قال الله وقال الرمول كا ذكر بببت مجزما مقا- اور تمام الازمين اور تعلّقين ميں سے كوئى ايسا مذافع جو تارك نماز مو- يبان تك كد چكى يعيف والى عور تي سمی ننجو قنه نماذ اور نهجد ریمتی تغیل اور گرد و نواح کے معزز مسلمان جو اکثر افغان تھے قادبان کو جو اس دقت اسلام يوركملامًا تقا كم كت عقد - كيونكداس يُر اللوب زمانيين برايك ملمان ك الله يرفصبه مباركه بناه كى جكد تفى اور دوسرى اكثر حكيد من كفراور فسنى اورظلم نظراً مّا تنفا -ادر فادمان من اسلام اورتقوى اورطهادت ادرعدالت كي نوشوا في منى في مين في خود اس ذما ندي سے قريب زمان يا ف دالول كود يجها بكد وه اس قدر قاديان كى عده حالت بيان كرت سط كد كويا وه اس زماندي ايك باغ تفاجس مصاميان دين اورصلحاء اورعلمام اورمهابت متراهيث اورجوا فمرد أدميول كمصدم إبدع بال عاقب عقم والسانواج يس يروا قعات بهايت مشهور مي كدميردا على محرما حب مرحوم شأريخ وت کے بزرگ لوگوں میں سے اور صاحب خوار نی اور کرا مات تھے جن کی صحبت میں رہنے کے لئے مبت سے إلى النارادر صلحاع اورفضلام قاديان مي جمع موسكة تقد-اورعبيب تريد كد كي كرامات أنلي البي شمور مِن حن كى نسبت ابك كروه كثير مخالفين دين كالمبي كوابى دينا را مع -غرض وه علاوه رياست أور امارت کے اپنی دیانت اور تقولی اور مردانہ محت اور اولوا لعزمی اور صابت دین اور ممرر دی مطافول كى صفت من مهايت مشهور تقد اورأن كى مجلس من ميشك والعرسب كح مسب منه في اورنيك ماين اوراسلامى يغرت د كھنے والے اورضت و فجور سے ودر رہنے والے اور بہاور اور إ رعب أوى عقم-چانچریں نے کئی دفعہ اپنے والدصاحب مرحوم سے سناہے کہ اس زمانہ یں ایک دفعر ایک وزیم سلطنت مغلید کا قادیان می آیا جو غیات الدوله کے نام سے مشہور تھا اور اس فے مرز الل محدمة

کے مربران طراق اور میدادمغزی اورممت اور اولوالعزمی اوراستقلال اور ققل اور فہم اور جمایت اسال) اور فی نفرت دیں اور تقوی اور طہارت اور درباد کے وقار کو دیکھا اور ان کے اس مختصر درباد کو بہایت میں ناور تقلیند اور نیک جن اور بہادر مردوں سے یک پایا ۔ نب وہ شیخم پُراب موکر بولا کہ اگر کھیے بہایت میں اور بہادر مردوں سے یک پایا ۔ نب وہ شیخم پُراب مور کی لائل میں خاندان تعلید بن سے ایسا مرد موجود ہے میں میں صفات هزور پیلطنت کے محفوظ رکھنے کے لئے کوشش کرا کہ آیام کسل اور فالیا تی اور بدو ضیعی طوک چفتائیہ بن اسی کو تخت دبلی پر مجھا با جائے ۔

العجكدان بات كالكمنا معى فالمدم فالى فرموكا كرمير ودادا صاحب موصوف ليني ميرزا مل محد فی کی بیاری سے جس کے ساتھ اور عوارض بھی تھے و فات رائی تھی - بیاری کے غلبد کے وقت اطباء نے اتفاق کر کے کہا کہ اسمون کے لئے اگرچندروز مراب کو استعمال کرایا جائے تو غالبًا اِس سے فامارہ مو کا مگر ہوائت مہنس رکھتے تھے کہ اُن کی خدمت میں عرض کریں - آ و بعض نے اُن می ایک زم تقریر می عرص کر دیا- تب ابنوں نے کہا کہ اگر خدا نعانی کوشفا و بنا منظور مو نو اس کی میدا کردہ اُور میں بہت سی دوایش ہیں۔ میں بنہیں جا ہتا کہ اس بلیر بینز کو استعمال کروں اور میں خدا کے تفنا وقدر پردامنی ہول ۔ ا فریند دوز کے بعد اسی من سے اتقال فرا گئے ۔ موت او مقدر منی ۔ گربدان كاطران تعوى ميشد كے الئے ياد كار رہاكر موت كو شراب ير اختياد كرايا - موت سے بجنے كے لئے انسان كيا كيم نہيں كرا يكن انبول نے معميت كرنے سے موت كوبہر مجوا! افسوس ال تجف فوجوانول اوراميول اوركيسول كى حالت يدكه اس يندروزه زندگى بى اين خلا اوراس كامكام سع بكى لاپرداه موكراور خوا تعافي سادے علاقے توركر دل كھول كرازكا بعسيت كرت بي اور مراب كو با في طرح بيت بي - اوراس طرح اپني زندگي كو نهايت بليداورناياك كرك ادر عرطبعي مصعبى محروم ره كر اور لعن مولناك عوارمن مي مبتلا موكر ملد ترمر حات من ور أنعه سلول كصداع نهايت فبيث غون جهور جاتهم -

اب خلاصد کام بیرے کرجب میرے برداداصاحب فوت ہوئے تو بجائے اُن کے میردادا ما ۔
این مرزاعطا محد فرزندر مشیدان کے گدی شین موٹ ۔ اُن کے وقت میں خدا اندائے کی حکمت ادر معلی سے لوائی میں سکھ غالب آئے۔ دادا صاحب مرحوم نے اپنی دیامت کی حفاظت کیلئے بہت تدبیر ہی کیں گرجبکہ قضاء قدر اُن کے ادادہ کے موافق ندمتی اس لئے ناکام دہے ادر کوئی تدبیر بیش ندمی اور دور بروز مروز مکھ لوگ ممادی دیا صت کے دیہات پر قبصند کرتے گئے بہال مک

کد دادا صاحب مرحوم کے پاس صرف ایک قادیان رہ گئی اور قادیان اس وقت ایک قلعد کی عور رِنْصبر تعا ادراس كے چاد برج تھے ادر برجوں من فوج كے آدى رہتے تھے ۔ اور چذتو مي تقيل-اور نفسل بائيس فط كے قريب اونجي اور اس قدر جوڙي متى كه تين جيرط اساني سے ايك وومرے مع بتقابل الى برجا سكت تص - اور ايسا بواك ايك كرده مكتول كاجو دام كرهميد كهلاما تما اول فري كى داه مصاحا زت ليكرفاديان مين داخل مؤا اور بير قبعند كرايا - اس وقت ممادي بزرگون برطري تبامي أنى ادرامراكي قوم كاطرح ده اميرول كى ماند مكوف عنه ادران كهمال ونناع مب اوتى لني-كئى سجدين اودعده عمده مكافات مسماد كئے گئے اور حمالت اور تعصب سے باغوں كو كاف دماكيا اور فف مسجد بن جن من سے اب مک ایک مسجد سکھوں کے قبعند میں ہے دھرم سالد لعنی سکھوں كامعبد بنايا كيا -اس دن ممادے بزرگول كا ايك كتب فائد مجى جلايا كيابس مي سے پانسونتر قراق مر كافلى تفاجونهايت بادن سع جديا كيا - ادر آخر سكعون في كيم موج كريمار برركول كو نكل جانے كا حكم ديا - چانج تمام مرد دنن حجكون من جھاكر نكا الے كيك ادروه پنجاب كى ايك ریامت یں بناہ گزیں موے تھوڑے عصد بعد ان می دشمنوں کے مفواع سے برے دادا صاحب کونم دی گئے۔ کھر رنجیت سنگھ کی ملطنت کے آخری زمانہ می میرے والدصاحب مرحوم مرزا غلام مرتفنی قادیان می وایس آئے۔ اور مرزا صاحب موجو ف کو اپنے والد صاحب کے دیمات میں با نج كادُل وانس ملى كيونك اس عرصدهي رنجيت مستلكه في دوسرى اكثر جهو في جعوبي ريامنون كو دباكرايك برى رامت اپنى بنائى تقى سوبمارى تمام ديهات بھى رخيبت سنگه كے قبعد ميل كئے تقے - دولا مور سے مے کر بشاور مک اور دومری طرف اور صیارت ک، اس کی ملک دادی کامیلسلیمیل كميا تقا عرض بمادى ميانى رامت خاك بي مل كرا فريانج كادي الفديس وكلة تف بعرهم لمحاظ بُراف فالمان كم مبرے دالدسا حب مراغلام مرتفیٰ اس نواح میں ایک شہور رئیس منے - . . . . . . . . . . . . بینانج سرليل گريفن صاحب نفي مبي اپني كتاب تاريخ دئيسان پنجاب بين ان كاتذكره كيا ب -غرض ده حکام کی نظر می بہت ہردلعزر عقم - اور بسا او قات اُن کی د نجوئی کے لئے حکام دفت -ولی کشنر کشران کے کان پر آگر اُن کی القات کرتے تھے - میختصر میرے فائدان کا حال ہے . بن صنودی بنیں دیکھتا کہ اس کو بہت طول دول -اب میرے ذاتی موان بیم کر سری بدائش السماع با مسملط بن سکھوں کے انوی

وقت یں ہو ن ہے ۔ اور کی معصافیہ یں سول برس کا یا سرعویں برس مف اور ابھی تی وہرد

كا أغاز نهين فقا ميرى بدائن صيب مير دالدصاحب في برع فرسه مصامب ديم والك مندوستان کا بیادہ یا سیر بھی کیا ۔ میں میری پیائش کے دنوں میں اُن کی تنگی کا زمانہ فراخی کی طرف برل گیا تفا - اور یہ خدا تعالیٰ کی دهمت مے کوئی نے ان کے معما مُب کے ذما نہ سے کچم مجمع مقدم نبيل ليا - اورند ايف دومر بزرگول كى رياست اورطك دارى سے يحوصد بإيا - بكر حفرت يو طبال می طرح من کے مخصر میں مرف نام کی تمہزاد کی بوج داؤد کی نسل سے ہونے کے منی اور طا وادی کے اسباب سب کچے کھو بیٹھے تھے ایسا ہی میرے اے بھی بلفتن یہ بات مال ب كد الي رئيسول اورطك داردى كى اولاديس سع مول -شايديد اس الغ مؤاكريدمشابهت مى معزت عيني عيال الم ك ساتع إدى مو - الرميري مصرت عيني عيال الم كاطرح يا فو بنين كبدسكناك ميرع كالخ مرد كلف أن مكد نبين كرتام من جانا بول كدوه تمام معن بمادك اجدادك ریاست اورطک داری کی بیٹی گئ اور وہ سیلسلد ممارے وقت میں اگر بانکل ختم مو گیا - اور الیا مِوا تاكه خوا تعالى نياس مسلمة قائم كرے مبساكه براين احديد من اس سبحان كي طرف سے برالهام، "سبحان الله تبارك وتعلل زادمجدك ينقطح أباءك ويبدع منك

اینی خدا جومبت برکتوں والا ادر ملن اور باک ہے اُس فے تیری بزرگی کو نیرے خاندان کی نسبت زیادہ کیا۔اب سے تیرے آباء کا ذکر قطع کیا جا ٹیگا اور ضراتجھ سے شروع کرے گا۔ اورالیسا ہی

الى نے مجھے بشارت دى كر: -

مجه بتنادت دی لد: -من تجهرکت دون کا اوربهت مرکت دونکا بهان مک کدبا دشاه ترکیرون بوت دهوند بند بجرم پیلےسلسل کاطرف عود کرمے مکھتا ہوں کہ بجین کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح برہونی كرجب من چيدسات ملل كالخاتوايك فادمي خوال معتم ميرك ك نوكر دكهاكب جنهول قرآن تراب ادر جند فادسي كتابي بيطابك اور " س بزاك كا نام فصل اللي مفاء اورجب ميري عمر تبريادس رس مے ہوئی توایک عربی نوان موادی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کے کے بن کا نام فضل احمد تعامين خيال كرامون كرجونك ميرى تعليم خداتعالى كانضل كى ابك ابدائى تخم ديزى تفى اسلف ال استادول كفام كابيهلا تغط بحى فضل بي تفاء مولوى صاحب موصوف جوايك دبيداراد بزيركواد ادى تقعدد ببت توجد اور محنت سے إصاتے رہے اور بن فيصرت كى بعض كتابي اور تجيد فواعد تحو أن سے طرصے -اوربداس كے جب ميں ستره يا المحاره سال كا بودا أو ايك اور مولوى مامب سے ين سال يرصف كا اتفاق موا إن كا نام محل على شاه عما-ان كوهبى ميرے والدصاحب بے

نوكر ركم كرقاديان مي برطاف كے لئے مقررك مقا اوران افرالذكر موادى صاحب سے مِسَ ف نحو اور منطق اورحكمت وينره علوم مرقع كوجهان مك خدا تعالى نے جا إ حاصل كيا ادر بعض طب بت كى كامِن من في اين والدصاحب مع إصب اور وه فن طباب من براع عادق طبيب عقم اوران داوں میں مجھے کتابوں کے دیکھنے کی طرف اس قدر توجر متی کر گویا میں دنیا میں مذکفا - میرے والدها -مجع باد بادبیم بدایت کرتے تھے کر کتابوں کا مطالعہ کم کرنا چاہیے کیونکر دہ بہایت مدردی صفحدتے تھے کرمعت میں فرق نہ آوے اور نیز آن کا یہ بھی مطلب تھا کہ بن استفل سے الگ ہو کران کے عموم دہموم می شرکب بوجاؤل ۔ آخر انسامی ہوا۔ میرے والدصاحب این بعض آباء احداد کے دیمات کو دوباد بلنے کے انگریزی عدالتوں میں مقدمات کردہ تھے ۔ انہوں نے ان بی تقدمات میں مجھے معنی لگایا۔ ادرايك زمام درات كم ين ان كامول مي شغول راي مجه افسوس م كرمبت ما وقب عزيز ميران بيموده جيمرون من صفائح كيا - اوراس كما لقدي والدها حب موصوف في زينداري الوركي نكراني من مجع مكادبايس اسطبيعت اورفطرت كا أدى نهيس تفاءاس ك اكثر دالدصاحب كي اداضكي كانشانه ربتا دیا -ان کیمدردی اورمبر بانی مرے برنمایت درجریفتی گرده چاہتے سے کرونیاداروں کی طرح مجهد روبه بنادي ادرميري طبعت اس طراق سعاست ميزاد يقى -ايك مزند ايك صاحب كمشرف قاديان مي أنا جا إلى مير، والدصاحب في باد باد مجمد كوكها كمر أن كى ميشوا في كم الله ودين كوس جا أجابية كرميرى طبيعت في بهايت كدارت كي ادرنس مياد مجي تفااس من مذجامكا - يس برامر بھی ان کی ناداهلی کاموجب موا۔ اوروہ چا مِنتے تھے کہ بیں دنیوی امور بی مردم غرق مربوں جو مجه مع بنس بوسك مفا - كرام بن خيال كرما مول كه يسف ميك فين سع مذ دنيا كم عن ملكوعن تواب اطاعت ماصل كرف ك لف اب والدصاحب كي فدمت من اب تأسي عوكرد يا تفالور أن كيك رُعایں می مشغول رہا تھا ۔ اور مجے دلی تقین سے بر بالدالدین جانتے تھے اوربسا اوفات کہا کرتے تقے کہ " س مرف ترخم کے طور پر اپنے اس بیلے کو دنیا کے امور کی طرف توجہ دلاما ہوں در فی جانبا ہوں کہ ص طرف اس کی توجہ ہے بعنی دین کی طرف میجے اور کی بات بہی ہے مم تو اپنی عرضا فع کر رہے ہیں۔" ایساہی ان کے زیرسایہ مونے کے آیام بی چندمال مک میری عمر کرام ت المح کے ماند الكيزى الدرمت يس مبرموني- أخرجونك ميراجدا رمنا ميرے والدصاحب يرمين كرال تفا اس محاكن كے محم مع بوعین میری فشاء کے موافق تھائی نے استعقاد دے کر اپنے تیک اس نوکری معجو میری طبيجت كم مناعث الني سبكدوش كرديا - اور كيمروالدها حب كي فدمت إن حاصر موكيا - راس

تجربه صر مجيم معلوم ميدًا كداكم وأرى مبتيد مهايت كندى ذندكى بسركرت مي - ان مي سع بهبت كم اے ہو نظیم پورے طور پرصوم وصلوۃ کے پابد موں اورجوان فاجائر حظوظ سے اپنے تیس بیا سكيں جوا تبال اء كے طور يران كوينش أتے رہتے ہيں - بن معيشد ان كے مُند ديجه كرجيان ريا - اور اکٹر کو ایسا پایا کہ ان کی تمام دلی خوامشیں مال ومتاع تک خواد حلال کی دجہ سے مو یا حرام کے ذریجہ معدد تعیں ادر بہتوں کی دن رات کی کوششیں عرف اسی مختصر ذنر گی کی دیوی ترتی کے معے معروف پائن بن في طارمت بيند لوكول كى جماعت ميں بهت كم ايسے لوك يائے كد بو محف طوا تعالى كى عظمت كويادكر كم اخلاق فاضلهمكم ادركرم ادرعونت ادرتواضع ادرانكساد ادرخاكسادى ادرمبدردى مخلوق ادرياك باطنى اور اكل حلال اورصدق مقال ادر يرميز كادى كى صفت ليف الدركفة مول بكرمبة ولوكر اور برطنی اور لا بدائی دین اور طرح مے اخلاق رذ بلدس سیطان کے بجائی با یا ۔اور چنکد ضراتعالیٰ کی محکمت تقی کہ ہرایک تنم ادر مرایک نوع کے انسانوں کا مجھے تجربہ عاصل مو اسلے مرایک صحبت ین مجھے دہنا پڑا ۔ اور بقول صاحب منوی دوی دو تمام آیا م اخت کراہت اور درد کے ساتھ یں نے بہرکے سے

من برجعية الال مندم جنت وش مالال وبدعالال شدم

بر کے اذخان خود نند یارس ور درون من نبست اسرار من عصرت والدمها حب مرحوم کی فدمت میں مجر حاصر مواتو بدستور انہی دمینداری کامول یں مصروف مولی گراکڑ حفتہ ونت کا قرآن مراهی کے مدیر ادر تفسیروں اور صدیثوں کے دیکھنے ين مرف مرد ما تفا ادربسا او قات معزت والدماحب كو ده كنابي سمنايا بهي كرمًا تفا ادر ميرے والدصاحب اپني ناكاميوں ك وجرس اكثرمغوم اوراہموم رہنے تھے - البول فيبردى مفدات میں ستر مزاد رومید کے قریب خرچ کی تفاجس کا انجام اُنز ناکامی مقی ۔ کیونکد ہمایے زرگوں کے دیہات مرت سے مارے قبضہ سے نمل چکے تھے اور اُن کا واپس آنا ایک خیالِ خام تھا اسى نامرادى كى وجر مصحصرت والدصاحب مرحوم ابك مهمايت عمين كرداب غم اورحزن اواضطراب مِن ذَمْدَ كَى سِبركرت مقع - اور مجع ان حلات كو ديه كر ايك باك تبديلي بيداكر في كا موقد حال بوتا تھا ۔ کیونکہ حضرت والدصاحب کی تلخ زندگی کا نقت، عجمے اس بے بوٹ زندگی کا مبق دیبا تھا ہو دنيوى كدورتون سے پاک معد اگرچير حصرت مرزا صاحب كم چندويمات طكيت باقي تھے اور مركاد انتريزى كى طرف مص مجير العام معبى مسالا مذ مقرر تفا ادر ايّام طازم ت كى بلتن بهي تعني تحرجو

کھ وہ دیجہ چکے تھے اس کی فاسے وہ سب کچھ ایج تھا۔ اسی وجہ سے وہ ممیشہ مغوم و محزون ہے

سے ادر باد ہا ہا ہے تھے کہ جن فلد میں نے اس بلید دنیا کے سے سعی کی ہے اگر بَی وہ سعی وہی کے

افر گا اور اکثر یوشا بد آج قطب وقت یا غوث وقت ہوتا ، اور اکثر یہ شدر بڑھاکرتے تھے ۔

عر گزشت و نماند است بن آیا مے چند بدکہ در یاد کے مبتح کئم شامے چند

اور بی نے کئی دفعہ و بھی کہ وہ ایک اپنا بٹایا ہؤاشعر رفت کے مباقق پڑھتے تھے اور وہ یہ ہے۔

اذ ور تو اے کس ہر لے کسے نیست امیدم کہ دوم ناامید

اور کبھی درد ول سے یہ شعر اپنا پڑھاکرتے تھے ۔

اور کبھی درد ول سے یہ شعر اپنا پڑھاکرتے تھے ۔

مرا دے مت کہ درفوں تبدیل کے سامنے خولی ہا تھ جانے کی صرت دونروں تبدیل کی خارجی فراق ہے فلید کرتی منافع کے خورت دونروں تبدیل کے کے مباد دونروں تبدیل کے کہ حضرت دونروں تبدیل کے کہ کارت کی خارجی فلی کی خورت دونروں تبدیل کی خارجی فلی کی خورت دونروں تبدیل کی خارجی فلی کی خورت دونروں تبدیل کی خارجی فلی کی خارجی فلی کی خورت دونروں تبدیل کی خورت دونروں کے دونروں میں کہا کہائے تھے کہ دنیا کے لیے بودہ نوخشوں کے دئی میں نے اپنی عربادی فلی کی خورت دونروں کے دیا ہے کہا کہا کے دنیا کے لیے بودہ نوخشوں کے دیا جی بی نے اپنی عربادی فلی فلی کی خورت دونروں کو خوش کی خورت دونروں کی خورت کی خورت کے جو دہ دونروں کی خورت کی خورت کی خورت کی کر دونروں کی خورت کر دونروں کی خورت کی کر خورت کی خورت کے

" كرجب "مدبيركما مون توعير تقديمنيسي مع"

ادر بدغم اور در دان کا بیرانه سالی می بهت برهدگیا تفاراسی فیال سے قریبا جید ماہ بیلے مفر والد صاحب نے اس فقسہ کے وسطیں ایک مسجد تعمیر کی جوامجگد کی جامح مسجد ہے اور وسیت کی کہ سجد کے ایک گوشدیں میری قبر بر تا خدائے عزّ وجل کا فام میرے کان میں بڑما دے کیا عجب کدیہی ذریع مغفرت ہو ۔ چنا نچر جس دن سجد کی عمادت بہمہ وجوہ مکمل جوگئی اور شاید فرش کی بین داینش باقی تیس کہ صفرت والدصاحب حرف جند دفر بمیاددہ کرمرض بحش سے فوت ہوگئے اورائ سجدكے اسى گوشد بي جهال انبول نے كھڑے موكرنشان كيا تھا وفن كے كئے -اللَّهم ادهما داخله الجنة - أين - قريبًا اسى يا بياسى برسس كے عمر بائى -

ان کی یہ حمرت کی باتیں کوئی سے کوں دنیا محے سے وقت عزیز کھویا اب مک میرے ول بر در د ناک اثر دال ربی می ادر بی جانبا مول که هر ایک شخص جو دنیا کا طالب مو گا اُخراص معرت كوما تقد الماليكا بس في مجمنا بوسمجے - ميرى عمر قريبًا پونتيس اينتين وس كے مو كيوب حصرت والرصاحب كانتقال موا- تجم ايك خواب من تباياتي مقاكر اب ان كے انتقال كا دفت قرب ہے بن اس دنت لاہوری تفاجب مجھے مینواب آیا تفاقب میں جادی سے فاديان بينجا اوران كومرض زجرم بنلا يايا يلكن يداميد مركز ندمقى كدوه دومرے دن مبرے آنے سے فوت ہوجائی کے کیو کر مرص کی شدت کم ہوگئی تھی۔ اور دہ بڑے استقلال عبيطے ربت مقد ودرے دن شدت دربیر کے و نت ہم مب عزیز ان کی خدمت می حاصر مقے کم مرزاما في مهر مانى سے مجمع فرما باكد اس دفت تم ذرا أدام كر يو كو نكر جون كام بينه عفا اور كرى سخت إلى تى تھی۔ بن ادام کے لئے ایک چوبارہ میں حلا گیا اور ایک نوکر نیر دبانے ملکا کہ اتنے می تھواری سى غنودگى موكر مجع المام مؤا والسماء والطادى يعنى ضم م أسمان كى جو قفنارد فدر كا مبدع سے اور سم ہے اس حادثہ کی جو آج آفاب کے غروب کے بعد نازل مو گا۔ اور مجھے محموا یا گی ۔ يدالهام بطور عزايرى فدا نعالى كى طرف سے ج اور حادث بيرے كداج بى نمبارا واليرافقاب كعفروب كع بعد فوت موجائكًا " سبحان المند إكب شان خداد ماعظيم مع كه ايك تحفى جو اپی عمرضائع موفے برحسرت کرا موا فوت موا ہے اس کی وفات کوعزا پرسی کے طور بربان فرا آ ہے ۔اس بات سے اکٹر اوگ تعجب کر شکے کہ فدا تعالی کی عزا مُرسی کیا معنی دکھتی ہے ۔ مگر یادرہے کرحفرت عزّت جلّ منانہ جب کسی کو رحمت سے دیکھتا ہے توایک و وست کی طرح البے معاملات اس سے كرتا ہے- چنانچہ اللہ تعالى كامنسنا بھى جو حديثوں بس ابے انہى معنوں كے

اب فلاصد کلام یہ مے کرجب مجھے حفرت والدصاحب مرحوم کی وفات کی شبت اللہ علی خال اللہ علی فیال آیا علی فائد کی طرف سے یہ المبام ہوا جو میں نے امیمی ذکر کیا ہے توبشریت کی وجرسے مجھے فیال آیا کہ لبعض وجود آمدن حضرت والدصاحب کی زندگی سے وابستہ ہیں مجرز معلوم کیا کیا ابتلامین بیش آمیگا۔ تب آسی وفت بے دو امرا الهام مؤا: -

#### " اليس الله بكات عبدة "

ياب دوم

رعولی

ال - ثقام ب - بغنت کا مقصار ج - تبلیغ اوراینی جماعت کونصائح

> "مبح بوانے والانعابی ہے جاہوتو تول کرد بیس کسی کے کان شننے کے ہوں شننے۔ برخدا تعالیٰ کا کام ہے اوردوگوں کی نظروں میں عجیب !"

مقام

" امروز قوم من نشنا سدمقام من روزے بگریہ یاد کند دفت فونشم" فراد ندکریم نے اُسی دمول مقبول کی متابعت اور محبت کی برکت سے اور اپنے پاک کلام
کی بیروی کی تاثیر سے اس خاکسار کو اپنے نی طبات خاص کیا ہے۔ اور علوم لکر بیم سے سرفراز
فرایا ہے۔ اور بہت سے امرار نحفیہ سے اطلاع بخشی ہے اور بہت سے حقائق اور محارف سے
اس ناچیز کے سینہ کو پُرکرویا ہے اور بادیا بالا دیا ہے کہ یہ سب عطیبات اور عنایات اور بیرب
تفضلات اور احسانات اور یہ مب المقفات اور توجہات اور یہ سب انعامات اور تا اُبدات
اور یہ سب مکالمات اور می من المقات و تحبت حضرت خاتم الانبیار صلی الله علیم میل الله علیم میں میں مثالی میں در من الرکرد در من ممال خاکم کرم ستم
جمال منم شین در من الرکرد در من ممال خاکم کرم ستم
( برامن احدیم حسالة حاشیہ ملا)

مین فرا تعانی کے ان تمام الملات پر ہو مجھے ہور ہے ہیں ایسا ہی ایمان دکھتا ہوں میسا
کہ قوریت اور انجیل اور قرآن مقدس پر ایمان دکھتا ہوں۔ اور میں اس فدا کو جات اور پی نما ہو۔

معری اس وجی پاک سے ایسا ہی کا ال حصد رکھتا ہوں جیسا کہ فدا تعالیٰ سے کا مل قرب کی حالت میں انسان دکھ مکتا ہے جب انسان ایک پُرجوش محبت کی گاگ میں ڈالا جاتا ہے جیسا کہ تمام بنی دہت بلا حساکہ خوالا جاتا ہیں۔

ہے جیسا کہ تمام بنی ڈالے گئے تو بھر اس کی وجی کے ساتھ اصفات احلام ہنیں دہت بلا حساکہ خوالا جاتا ہیں۔

ہورخالص فدا کی وجی وہ جاتی ہے۔ اور یہ وجی عرف انہی کو ملتی ہے جو دنیا میں کمال صفا۔ محبت اور علامی درائی وہی وج سے بوری اس کی وجاتے ہیں۔ حیسا کہ رائین احمد ہر کے صفح ہوں الحادث میں سطر میں یہ الہام میری نسبت ہے کہوی اللّه فی حلال الا بندیاء " بینی فدا کا فرستاوہ نہوں کے حکمہ میں سام میری نسبت ہے کہوی اللّه فی حلال الا بندیاء " بینی فدا کا فرستاوہ نہوں کے حکمہ میں سری جان کا فرستاوہ نہوں کے حکمہ میں سام کے ما تھ نہیں بھیجا گیا بلکہ یقینی اور طحی وجی کے ساتھ دلائل قاطعہ سے یہ علم دیا گیا ہوں .... مجھے اس فدا کی قسم ہے کہ جس کے ما تھ میں میری جان ہے کہ القاد موقا ہے دلائل قاطعہ سے یہ علم دیا گیا ہے اور ہر ایک وقت میں دیا جاتا ہے کہ جو کھ مجھے القاد موقا ہے دلائل قاطعہ سے یہ علم دیا گیا ہے اور ہر ایک وقت میں دیا جاتا ہے کہ جو کھ مجھے القاد موقا ہے در ہود یہ یہ جیسا کہ اس بی بیا کہ ایسا ہی لیقین دیا گیا ہوں بیا ہوتی ہے دہ فدا کی طرف سے ہے در جود یہ یہ بیا کہ اس بی بیہ کہ ایسا ہی لیقین دیا گیا گیا ہوں بیا جیسا کہ اس بی بیہ کہ ایسا ہی لیقین دیا گیا ہوں بیا جیسا کہ اس بی بیہ کہ ایسا ہی لیقت کی میں جود یہ یہ بیا جیسا کہ اس بیت پر کہ ایسا ہی لیقت کی سامت پر کو ایک اس بیت پر کم ایسا ہی لیقین دیا گیا ہے دور ہود یہ بیا جیسا کہ اس بیت پر کم ایسا ہی لیک ہوں بیت پر کم ایسا ہی لیک بیت پر کم ایک کی میں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہو گیا ہو کیا گیا ہوں کیا گیا ہو گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہو گیا ہوں کیا گیا ہوں کی خوالی طور کی کی کی کی کے کمی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی

ددادردد چاد ہوتے ہیں۔ ہاں جب بی اپنی طرف سے کوئی اجتہاد کروں یا اپنی طرف سے کوئی اہلاً کے معنے کروں تومکن ہے کہ کہتی اس معنی میں غلطی بھی کھاؤں۔ گرین اس غلطی پر قائم ہنیں رکھا جاتا۔ اور خدا کی وحمت جلد تر مجھے تقیقی انکشاف کی راہ دکھا دیتی ہے اور میری مردح فرشتوں کی گودیں یرورش یاتی ہے۔

ر تبلغ دمات شم ۱۲۰-۵۰)

وجد بنى مرقی الیه و احسن منوی و اسبخ عَلَیّ من نعاء الدین اورمی و اسبخ عَلَیّ من نعاء الدین اورمی اوربی نعتون کو مجه برکال کی و قاد نی من تده تسات الد نبا الی حظیرة قد سه و اعطانی ما اعطانی اور مجه دنیای آلودگیون اور کرو بات عاملال کرایی مقدس حکرس نی آیا اور مجه آن و با جو کچه دیا و جعلتی من الملهمین المحدثین و خما کان عندی من مال الد نبا و شیلها اور مجلتی من الملهمین المحدثین و خما کان عندی من مال الد نبا و شیلها اور مجدثون می می کرویا - مویر عیاس دنیا کا مال اور دنیا کی گور اور دنیا کی گور الد و المقدل و المقدل و مرز قت جواهم الکلاه و افزاسها غیر الی اعظیت من نوی یو منتی العثار و یبین لی الآثار کر کام کرویا برای که و دی کُنُ اور کلام کے برام کرویا کو دی کُنُ و اعظیت من نوی یو منتی العثار و یبین لی الآثار کر کام کرویا برای و نورت الدولة اوروه نومجه کو مطام کا اور دیا کی گوری المورت کی الانوی و شورت کرویا و قدر آغذت ی و جبوت عیلتی و آضاء تنی و نورت اوران کی دورت کی اور کام کرویا و دیری کام الدولة اوران کی دورت کی دورت کیا و دیری کام کرویا و در سرے افلاس کا تراد کی کرویا و در مجمع معمول می و اخلاس کا تراد کی کرویا و در مجمع معمول می و اخلاس کا تراد کی کرویا و در محمد می دو شن کیا - اوروی کی الدی که المناک و الدی کرویا و در محمد معمول می و اخل کیا الیک کرویا و در محمد می و اور کی کرویا و در محمد می دورت کیا کرویا و در محمد می دورت کی دورت کیا و در کرویا و در محمد محمد می و در کام کرویا و در محمد می دورت کیا و در محمد محمول می و اخل کیا

( تورالحق حصداقل ماع )

ين ده ياني بول كد آبا آسان سے دفت بمر

ين ده مول نوره إحبس عيم ادن أشكاد

( براين احديد عمر علم مقا )

كشش ب ج كى چيز كے روك سے مك بنين سكتى - سويد اسى كى عدايت ہے - بن فى كبيمى - ياضات شاقد سی نیس کیں اور نہ زمانہ حال کے بعض صوفیوں کی طرح مجاہدات شدیدہ میں اینے نفس کو طوالا اور مذ گوشر گزینی کے اقزام سے کوئی جلد کشی کی ۔ اور مذخلاف منت کوئی ایساعل رمبانیت کی جس ير خدا تعانى كے كوام كو اسرًاعن إو بلكه في بميند ايسے فقيرول اور برعث شعاد وكول سے بيزاد ر إجوانواع دانسام كع بدعات بي جنوابي - إن حفرت والدصاحب ك زمانه بي بي جب ك ان كا زمانه و فات بهت نزديك تفا ايك مربه ايسا أنفاق بؤاكد ايك بزرك معمر ياك مورت مجدكو خواب میں دکھائی دیا اور اُس نے یہ ذکر زرکے کہ سی درردزے افوار سادی کی میشوائی کے لئے رکھنا سنّت خاندان فوت بي اس بي طرف اشاره كباكه بن إس منت ال ميت دمالت كو بالادُن - سويس في مجهد مدت مك التزام صوم كو مناسب مجعا - كرسائفي بدخيال آيا كرامل مرك محفی طوربر بالانا بہترے ۔ ہیں اس فے مطریق افتدار کیا کہ گھرسے مردان نشست گاہیں اینا كُوانًا منكوانًا ادريهروه كمانًا لومشيده طور يرتجف منهم بحُول كوجن كو يَن في بيلي س تحويد كرك وقت برعاعزى كے اللے تاكيد كردى تفى دے ديا - ادراس طرح تمام دن روزه س كذارا ادر بجز فلا لفائے کے ان دوروں کی کسی کو خبر نہ تھی۔ بھردو تین مفتد سے بعد محصمعلوم مواکم اليد روزون سے بورايد وقت بن بيط بهركر روئي كها ليت مول جھے كچھ بھى تكليف بنين بہترے كدكسى فلد كل في كولم كرول ، سوئي أس روز سے كل في كوكم كرما كيا بها نتك كم من تمام دات دن میں عرف ایک ، دفی پر کف بت کرہ تھا۔ اور اسی طرح میں کھانے کو کم کرہ گیا بہاں مگ کہ شايدمرف چند تولد روئي بي سے الله مير كے بعد ميرى غذا تفى - غالبًا الله اوا مك يك في السابی کیا درباد جود اس قدر قلب غذا کے کہ دوتین ماہ کا بچر میمی اس پر مبرنہیں کرسکت فدا تمالی فے مجھے ہرایاب بلا اور آنت سے محفوظ دکھا۔ اور اس قسم کے روزہ کے عجامیات یں سے بومیرے تجرب یں آئے وہ تطبیف مکاشفات ہی جواس ذمانہ میں میرے پر کھلے۔ چنا نجر بعض گذشتہ بیوں کی ما قاش ہوئی - اورجو اعلى طبقه مح اولياء اس امت مي گذر علي بي اُن سے ملاقات ہوئی ۔ ایک وفحد عین مبداری کی حالت بی حباب دمول المدصلی الله علیم والمم معم مسئين وعلى رمنى الله عنه و فاطه رعني المدّعنها كه ديجها اور يرخواب منهن بلكدايك بعدادى كي قدم على عزف الى طرح كي مقدس وكون كي القائل بوش عن كا ذكرك موجب تطويل م ادر علادہ اس مے افوار روحانی تملیلی طور پر برنگ متون مبزو مشرخ ایت ولکش درستان طور پر

نظراً تے تفیق کا بیان کرنا باکل طاقت تحریب بامرے - وہ نودانی ستون جوسیار سے اسمان کی طریق ہو کے تفیق میں سے بعض جی کدارسفید اور بعض مبنر نوربیش مرخ متے اُن کو دل سے ایسائی تفاکہ ان کو دیکھ کر دل کو مہنا بت مرور بہنچنا تفا۔ اور دنیا میں کوئی سی ایسی نڈت ہنیں مودگی میسا کہ ان کو دیکھ کر دل اور رُوح کو لذّت اُق تفی میرے خیال ہیں ہے کہ دہ ستون خوا اور بندہ کی میست کی ترکیب سے ایک مشیلی صورت میں نام کے گئے تھے یعنی دہ ایک نور تھا جو دل کے میں نام کے گئے تھے یعنی دہ ایک نور تھا جو دل سے نکل اور دو مرا وہ نور تھا جو اوپر سے نادل مؤوا اور دونوں کے ملنے سے دیک ستون کی صورت بیدا مود میں بہال مود میں کو این امور میں کہ دنیا ان کو نہیں بہان سکتی ۔ کیونکو وہ دنیا کی انتھوں سے میں در بین دنیا ہی استون کی میں دنیا ہی استون کی میں میں میں کو اِن امور سے نبر ملتی ہے۔

غرض اس مدت مك دوزه د كنف مع بويرك يرخج أبات ظام بوك ده افواع المسائم كالنفا تف -ایک اور فائدہ مجھے یہ حاصل مؤاکر میں نے ان مجاہدات کے بعد اپنے نفس کو ایسا بایا کہ میں وقت عزودت فاقد کشی برزیادہ سے زبادہ مبرکرسکنا ہوں ۔ بَس نے کئی د فعد خیال کیا کہ اگرا پکے موالما آدمی جو علاوہ فرمبی کے بہلوان بھی مو میرے ساتھ فاقد کتی کے سائے مجبور کیا جائے تو قبل اس کے كم مجه كمان كي المنظراد بوده فوت بوجائد - ال سي مجه يديمي بنوت إلاكه انسال كي مد یک فاقد کتی میں ترقی کرسکتا ہے اورجب تک کسی کا جسم ایساسختی کش مذہوجائے میرا بھی ہے کہ السائعم ليند روحانى منازل محوائق ميس بوسكما يكن من مراكب كويد علاح بيس والاكد ايسا كرے اور رئي نے اپي مرضى سے ايساكيا - ين نے كئ جابل ورديش ايسے ميى ديكھے بي جنهوں نے شاريد رباطنتين اختياد كين ادراً فريموست دوغ سے وہ مجنون مرد كے ادربقيد عمران كى ديوانون میں گذری یا دومرے امراض مل اور وق وغیرہ میں بتلا ہوگئے۔ انسانوں کے دماغی قویٰ ایک طرز کے نہیں ہیں بیں ایسے اشخاه من کے نطر اُ قوی صنعیف ہیں اُن کو کسی قسم کا جہانی مجاہرہ موافق نہیں پڑسکتا۔ اور جلد ترکسی خطرناک بمیادی میں بڑجاتے ہیں۔ مومبترے کہ انسان اپنی نفس کی تبویز سے ا پنتیس مجامدہ شدیدہ میں مردا سے دوروین انتجائز اختیاد رکھے۔ ہاں اگر غلا تعالی کی طرف سے كوفى المام بو اور شرييت غرّا اسلام سے منافی من بو تواس كو بجالانا عزورى ب الكن اعبل كاكثر نادان فقير حو عامرات سكها نع بن أن كا انجام الها نبيل بونا - بن ان عديد را ما ما مية . یاد رہے کہ میں فیکشف مرتع کے ذریعہ سے قدا تعانی سے اطلاع پاکر مبانی سختی کتی کا تھا أيَّم يا فوماه مك فيا - اور بهوك ادربياس كا مزه حبهمااد بعراس طرين كوعلى الدوام بالأنا جيدور إلى

اور کمی کبھی اس کو افتیاد بھی کیا۔ یہ توسب کچھ ہوا دیکن دوحانی سخی کشی کا محصد مہوز باتی تھا۔ سو دہ محصدان وزن میں مجھے اپنی قوم کے موٹولوں کی بر زبانی اور برگوئی اور تکفیراور توہین اور ایسا ہی دولسرے جہلاء کے دستام اور دل آزادی سے مل گیا ۔ اور جس قدر برحصہ بھی مجھے طامیری لائے محکد نیرہ سو برس بی اسمحفرس می اللہ علید وسلم کے بعد کم کسی کو طلا موگا ۔ میرے لئے تکفیر کے فتو سے تیاد ہو کہ جھے تمام مشرکوں اور عیسا یُوں اور دمرلوں سے بدتر مظہر ایا گیا اور قوم کے سفہا و نے ای این اور دسالوں کے ذریعہ سے مجھے وہ گالیاں دیں کہ اب تک مجھے کسی دومرے کے سوائے یں ان کی نظر نہیں ملی ۔ سویتی اللہ تعالیٰ کا مشرکر کرتا ہوں کد دونوں قسم کی سختی سے میرا امتحان کی بالبریہ حاشیہ حقوال ایک امتحارک کرتا ہوں کہ دونوں قسم کی سختی سے میرا امتحان کی گیا ۔

خداتمالی اس بات کوجانا ہاوروہ ہرایب امر مربهبرگواہ ہے کہ وہ چیز جواس کی راہ بن مجھے سب سے بہلے دی گئی دہ قلب سلیم تھا بعنی ایسا دل کر حقیقی تعتیق اس کا پجز فدائے عزّد جلّ كے كئى چيز كے سائف مذخفا ين كسى زياند ير جوان تفا اور اب بور عما بوا گريم في في كسى صف عمري بجز خدائے عزّوجل کسی کے ساتھ اپنا حقیقی تعلّق مذیا ہا . . . . . . . اوراس میش معبت ك وجدست بن بركد سى الب مذمب برراضى منس مؤاجس كعقام فدا تعالى كعظمت ادر وصلانیت کے برخلاف تے یاکسی قدمی کونین کومستلزم تھے۔ یہی وجہ م کرمیسائی فرہب مجھے پسندند آیا کیونکر اس کے ہرایاب قدم میں خدائے عزد جل کی تدمین ہے اسی طرح مبندہ خرمب جس کی ایک شاخ آریہ خرمب ہے دہ سچائی کی حالت سے بانکل مجرا ہوا ے -ان كے نزديك اس مبان كا ذرة ورة قديم بے جن كاكوئى بيدا كرف والانيس - بس مندودلك اس خدا پر ایان نہیں جس کے بغیر کوئی چیز طہور میں نہیں آئی اور جس سے بغیر کوئی چیز قائم نہیں ملکی ٠٠٠ عزمن في سف خوب غورس ويجعا كديد دونول مزامب واستباذي كم مناه بی اور خدا نعالیٰ کی راه برحس فدر ان مزامب می ردگین اور نومیاری پائی جاتی مع می معب کو اس رساله می مکه نهیں مکتا عرف بطور خلا صد مکھتا مول که ده خدا حس کو پاک رومین الامن كرتى بن اورس كو يانے سے انسان اسى زندگى بن نجات پاسكتا ہے اوراس پر افواد اللى كے دروا زے کھل سکتے ہیں اوراس کی کا بل معرفت کے ذریعہ سے کا بل معبت پیدا ہوسکتی ہے اس فوا کی طرف یہ ددنوں مذہب رہری بہیں کرنے اور بلاکت کے گرفھے میں والے ہیں۔ ایسا بی ان كىستابردنيا ين ادر ملابب بھى يائے جاتے ہي گريوسب مرامىي خوائ داحدال فرك

عك بنين سنجا سكت اور طالب كو ماري مين جيودت من -

مون سف فراک ففل سے ما این کمی مزے اس شت سے کام صفتہ پایا ہے ہو جھے ہے ہا جہ اس شدت کا بالامکن انتخا اگری جہوں ہے ہے اس شدت کا بالامکن انتخا اگری ایف سیدور فی فخرالانہاء اور خرالوری معفرت کھر مسطف می انداعی در المرک دا بول کی پیروی خرک سو کے سیدوری فخرالانہاء اور خرالوری معفرت کھر مسطف می انداعی در المرک دا بول کہ کوئ انسان ، بجز کی سف جو گھے یا یا اس بیروی سے پایا اور بن اپنے بھے اور کان معمر سے جاتا ہول کہ کوئ انسان ، بجز بیروی اس بی میں انداعی در اندان ، بجز بیروی اس بی میں انداعی در اندائی میں اندامی من اند

اجن ادانوں کا بیخیال کر گریا میں نے افراد کے طور پر الهام کا دلائی کیا ہے انظامت - بلکہ در حقیق دنت بر کام اس قادر فول کا ہے جس نے ذمین داسان کو بدا کیا اور اس جدان کو بنایا ہے جس ترک فیل کیا اور اس جدان کو بنایا ہے جس ترک فیل کا ایمان فدا پر کم ہو جا آ ہے اس وقت میرے جلیدا ایک انسان بدا کیاجا ایک اور فلا اس سے ممکل م ہو آ ہے - اور اس کے ذریعہ سے اپنے عجائے کوم دکھل آ ہے معالیٰ کما کہ لوگ کھر جانے ہی کوفیدا ہے - بی عام اطلاع دیت ہوں کیا گر دنسان بنو و است ان او تواق معلی میں اگر میری محبت میں دہے تو دہ منزور کھے عرصد کے بعد میری اس بازد کا مجال معلیم میں اگر میری محبت میں دہے تو دہ منزور کھی عرصد کے بعد میری اس بازد کا مجال معلیم

(chillen 21035 74. 13. (12)

جب ترصول مدى كا تفريخ الدر تورعوي مدى كافهور بر فرائز تو فرا تعالى في الم مك ندليك مجترف وى كد توس مدى كالمجدو سے - اور الله تعالى فراف سے بدائمام بوا كر :-" المر حمل علام المقراق المتناف المناف المائية المقراق المائية وقومًا مثا المثار المائية المائية المناف " وَالتَّنْ تَعِينَ مَعِينًا أَنْهُمْ مِنْ مَنْ قُلُ إِنْ الْهُرُاتُ وَ اَمَا اَذَا الْمَالُونِ الْمَانَ الْمَا بینی بدا خانی نے بھے درآق کھاویا اور اس کے بھی معنے بڑے پر کھون دیے ، یہ اس سے ہوا کہ ا ان او بوگو ی کہ بارا کہ ہم سے ڈراوے کہ جربا اسٹ پُشت دربُشت کی ففلت اور مذمننبر کے جانے کے اسمال ان بڑا تھے ۔ کے اسمال ان بڑا تھے ۔ اور اُس مجرس کی درہ کھل جائے ، کہ جہ بلایت بیٹھنے کے بعد بھی داہ رامت کو بیول کی انہوں جا

زكتاب البريدها شيرها ال

( كرامات العادقين عسلا)

 اس مفائی اور تواتر سے اس بادے ہیں ہوئے کہ تمک و شبہ کی مگر نہ دہی - ہرایک وجی جو ہوتی ایک فوالدی بن کی طرح دل ہیں دھنسنی تھی اور بر تمام مکا لمات المبید ایسی عظیم الشان شکو یُوں سے بھرے ہوئے تھے کہ دور دوشن کی طرح وہ پودی ہوتی تھیں - اور اُن کے تواتر اور کہ رُت اور اعجادی طاقتوں کے کرتمہ نے جھے اس بات کے اقراد کے لئے جبور کیا کہ بد اُسی دھوہ طاقتر کی خواک کا کام مہیں ایشا کیو کہ خواک کا کام مہیں ایشا کیو کہ اس بات کے اور ایک کئے جبور کیا کہ بد اُسی دھوہ طاقتر کی کہ اب خواک کا کام مہیں ایشا کیو کہ اب اور انجیل تحریق میں کہ اب اور انجیل تحقیق اور انجیل کا کارم مہیں کہ سکتے ۔ غون دہ خواک چایا اور دہ وجی شروی یک کارم قرآن میر دھنے پر قطعی ہے کہ جس کے ذریعہ سے میں نے اپنے خواک چایا اور دہ وجی شروی کے کارم قرآن میر دھنے پر فراج در اندان کی مطابق تا ہمت ہوا اور اس کی تعدد ہی کے بادش کی طرح نشان آسانی بیس کہ ہوئی اور اس کی تعدد ہی کے بادش کی طرح نشان آسانی بیس کہ بیس مارے دریا ہوگ اور اس کی تعدد ہی کے بادش کی طرح نشان آسانی بیسے بوا اور اس کی تعدد ہی کے بادش کی طرح نشان آسانی برے ۔

بخدمت امراء وركبيان ومنعماني ي مقدرت ودالبان رباب كومت ومنز

( ركات الرعاء مسك)

ادرمصنف کواس بات کابھی علم دیا گیاہے کہ وہ مجدو وقت ہے اور رومانی طور پراس کے کالات سے کا دور دمانی طور پراس کے کالات سے مثابہ میں اور ایک کو دو مرے سے بشرت ما مبت دمشاہم سے اور اس کو خواص انبیاد و رسل کے نونر برمحن بربرکت منابعت عضرت

نجرالبشر افضل الرسل ملی الله علیه وسلم ال بهتول پر اکا براولیاء سے نفلیلت وی گئے ہے کہ جو اس سے بہلے گذر چکے بی اس سے بہلے گذر چکے بین - اوراس کے قدم پرجان موجب نجات وسعادت و برکت اور اس کے برفلات چلنا موجب بُعد و حرمان ہے ۔

( اشتهادمنسلکه آئینهٔ کمالات اسلام معه )

ایک مزیرالہام ہؤاجس کے مضے یہ تھے کہ طاء اعلیٰ کے لوگ خصوصت یں ہیں ۔ یعنی
ادادہ اللی احیائے دین کے ایم بوش یں ہے لیکن ہوڈ طاء اعلیٰ برشخص تھی کی تعیین ظاہر نہیں
ہوئی اس سے وہ اختلاف یں ہے ۔اس اشار یم خواب یم دیجا کہ لوگ ایک تھی کو تلاش کرتے
ہیرتے ہیں ادرایک شخص اس عابز کے سامنے آیا ۔ ادراشارہ سے اُس نے کہا ۔
میرتے ہیں ادرایک شخص اس عابز کے سامنے آیا ۔ ادراشارہ سے اُس نے کہا ۔
میرتے ہیں ادرایک شخص اس عابز کے سامنے آیا ۔ ادراشارہ سے اُس نے کہا ۔
میراتے ہیں ادرایک شخص اس عابز کے سامنے کیا ۔

ینی یہ وہ آدی ہے ہو رسول اللہ سے مجبت رکھتا ہے ، اور اس فول سے برمطنب مقدا کہ مرط اعظم اس عبدہ کی مجبت رسول ہے سو اس شخص می تنتقی ہے۔

( بالن احديد مسلك ماشيردرماتير " )

یرزافرجی بین ہم ایں بید دہی زا فرہے جس میں وتموں کی طرف سے ہر کی تسم کی بدنر بانی کمال تک بہان میں اور بدگوئی اور عبد گری اورا فترا پر داذی اس حار تک پہنے چکی ہے کہ اب اس مے بڑھ کہ مکن نہیں اور ساتھ اس کے سلانوں کی اندرونی حالت جی نہایت خطر اک ہوگئ ہے۔ معد ما برعات دو انواع واقع میں میشر کوئی ہے۔ معد میں بیشر کوئی معلود کے فترک اور انکاد دورانکار فہور ہیں آرہے ہیں۔ اسلے قطعی بقینی طور پراب بید دی زمانہ ہے جس میں بیشر کوئی معلود من بیان سے کرمنا بق علیم ان ان مصلے میرا ہو۔ سو المحد لللہ کہ دہ فیس ہوں ۔

( ترباق القلوب مسلط عاستيه المرتني ادل )

قی ہر ایک سلمان کی خدمت می نعیعتاً کہتا ہوں کہ اسلام کے لئے جا گر کہ اسلام سوخت فتندیں ٹرا ہے - اسس کی مدد کرد کہ اب یہ غریب ہے - ادر میں اس منے آیا ہوں اور مجھے خدا تھائی فیلم قرآن بخش ہے اور مقائق معارف اپنی کتاب کے میرے پر کھو سے بیں اور نوارق مجھے عطا کے بی مومری طرف آڈ کا اس نعمت سے تم بھی محقد پا کہ ۔ مجھے تسم ہے اس ذات کی میں کے ہا تھ بیں میری جان ہے کہ تی خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی یا گیا ہوں ۔ کیا عزور نہ مقا کہ اسی فطیم الفتن صدی کے مرجوب کی گھی کھی اُن فات بیں ایک مجدد کھلے کھلے دعوی کے ماتھ آتا ۔ موعن قریب میرے کاموں کے ساتھ قدم مجھے شاخرت کروگے ۔ مرا یک جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا اس وقت کے علماء کی اسمجھی اس کی مقداه ہوئی۔ آخر حب وہ بھا گیا تو اپنے کا مول سے بھیا ناگیا کہ المخ درفت میر وہ باس وسکٹ اور فوا فیرکو وہ مرکش بہیں دیتا ہو فاصول کو دی جاتی ہیں۔ اے نوگو! اسلام بہایت فلیت ہوگیا ہے۔ اور اعلائے دین کا چاروں طرف سے محاصرہ ہے۔ اور تین مزر سے زیادہ مجموعہ اعتراضات الحدی ۔ ہوگیا ہے۔ لیسے وقت بل محددی سے بہا ایمان دکھاؤ۔ اور مردان خلایں جگہ پاؤ، والسلام علی من ابت الحدی ۔

بی ذاند کے مجدد کا نام میں موعود رکھنا اس صلح سن پر مینی معنوم ہوتا ہے کہ اس مجدد کا عظم الشان کام عیسائیت کا قلب قرانا ادران کے علوں کو دفع کرنا اور ان کے قسفہ کو ہو تحالف قدران اوران کے علوں کو دفع کرنا اور ان کے قسفہ کو ہو تحالف قدران پر اصلام کی جمت بوری کرنا ہے کیونکہ صب سے بڑی آنت اس زماند بی اسلام کے مسابقہ تولی ایرانی دور نہیں موسکتی علیسا ہوں کے فلسفہ یا نہ تھنے اور نا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آدے ۔

( أَنْمِيْدُ كَالَابِيَدَامِلُومِ مِلْمِينِ )

مسلانوں اور عبسائیوں کاکسی قدر افقات کے من قدید خیال کر خفریج این کیم ای عقم ی جود آمان کی طرف الحفائے گئے ہیں اور بھردہ کسی ذماند میں آمان سے مراد در حقیقت کے بن مرید کا زول میں بلکم کھ چکا ہوں اور نیز یہ بھی سان کر حیا ہوں کہ اس زول سے مراد در حقیقت کے بن مرید کا زول میں بلکم استعادہ کے طور پر ایک مشیر مسیح کے آنے کی فیردی گئی ہے جب کا مصابات صب علام والباد الی بھی عاجز ہے۔

پری مرق بعایو این صلح مول برتنی شبی اور معاو الدين مي برعت ميان كيان نهار آيا بق كافهار ك مخ أيا بول ادر برايك بات بس كا الراور نشان قرآن اور حديث من بايا مرجائ ، س كم برخلات بودة جر زریک الحاد ادر بے ایمان ہے ۔ گرانیت لوگ تھوڑے میں جو کھ مرائی کی تاک پیٹیتے اور مربانی مشکر و کول کے بارك بعيدول كو مجتن بي ين في دين مي كوني كي يا زيادني نيس كي بيجا يُو إ ميرا وي رين بيده تبارا دیں ہے - اور دی رمول کیم میرامقداء ہے جو تمادا مقتدا ہے - اور دہی قرآن شریف میرا یادی ہے اور میر بیارا اورمیری دستاد بزم می کامان نم برنسی فرف م - بال یہ سی اور بالکل سی مے کو بل عفرت مرح ابن مريم كو نوت شره اور داغل موى يقين ركفتا بول اورجو أف والحير كما المدي الماري الماري ده البخس مي تعيني ادر المعنى طورير اعتقاد ركعتا مول بيكن العصائو! بد اعتقاد بس ابن طرت سه اوراب فيال عد منين ركفتًا بكد خداو فاركريم عِلْ شاف في ابت المام وكلام ك دريير سع تجع اطلاع دے دی ہے کرسے ابن مریم کے نام برآنے والا توبی ہے اور مجھ پرقرآن کریم اور احاد بیث مجھر کے دورلائل يفيني كمول ديم بن جن سے بتمام لقين وقطع مصرت عيسى ابن مريم ومول المد كا فوت بوجانا أبت موات ادر مجع اس فادر مطلق في بارباد الني كام فاص مي مشرف ادر خاطب كرك فرایا ہے کہ اُفری زمانہ کی معودیت زُدر کرنے کیلئے تھے معینی این دیم کے دنگ اور کمال معین ای م مرين استعاده كے طور براين مريم موعود بول عس كا بهوديت كيدناند اور منصرك غليدي أنف كا وعده تقا جو غربت اور دوعائي توسد اور روحاني استحر ك ساتق ظامر مؤا -

ر بیلیغ رمانت جلد دوم مرالا ) جب بمریح کامردول بین داخل برنا تابت کرددگ تو اس دن به بجه و که آج بید فین بنین دنیا سے رخصت بوا - یقیت مجبو کرجب تک ان کا خدا فوت نه بو ان کا خدب بی متون ب اور بوسکتا اوردومری تمام بجنین اُن کے ما تقاعب بین - ان کے خدیم یہ کا ایک بی متون ب اور وہ یہ ہے کہ ایسی تک سرح ابن مریم آسان پر زندہ بیٹھا ہے - اس ستون کو باش پاش کر و بحد نظر اُنھا کر دیکھو کہ عیسائی خرمب و فرایس کیال ہے ۔ پوئکر خدا تعالی بی بیجا بیا سیون کو دیزہ دیزہ دیزہ کے ادر اور پ اور ایشیا میں توجید کی بوا چلادے - اِسی سے اُس نے بچے بھی جا اور مرسے پر آپ خاص ادر اور پ اور ایشیا میں توجید کی بوا چلادے - اِسی سے اُس نے بچے بھی جا اور مرسے پر آپ خاص رسول افتر فومت ہو چکا ہے اور اس کے دیا ہی میں بوکر و عرق کے موافق کو آیا رسول افتر فومت ہو چکا ہے اور اس کے دیا سی بوکر و عرق کے موافق کو آیا رسول افتر فومت ہو چکا ہے اور اس کے دیا ہی میں بوکر و عرق کے موافق کو آیا رسول افتر فومت ہو چکا ہے اور اس کے دیا ہی میں بوکر و عرق کے موافق کو آیا

رمصيب المحقء

یَس نے اس کتاب میں نہایت زبردست بجو توں سے سے کا فوت ہو جانا اور ادوات سی داخل
ہونا ٹابت کر دیا ہے اور میں نے برا مت کی حد مک اس بات کو پہنچا دیا ہے کو سے زندہ ہو کر جبم
عنصری کے مساتھ ہرگر: آسان کی طرف انظایا بہیں گیا بلکہ ادر نبیوں کی موت کی طرح اس پر سبی
موت آئی اور دائمی طود پر دہ اس جہان سے رخصت ہوا۔ اگر کوئی میے کا ہی پرستاد ہے تو سجھ نے
کہ دہ مرگیا اور مرنے دالوں کی جماعت میں مہیشہ کے لئے داخل ہوگیا۔ مونم آئی برحق کے لئے اس
کہ دہ مرگیا اور مرنے دالوں کی جماعت میں مہیشہ کے لئے داخل ہوگیا۔ مونم آئی برحق کے لئے اس
کی بسے فائدہ افتا اور اور امر رس کے معافی ہو ورتونیقت میں ابن مریم فوت شدہ گردہ اور امر وسر کرنے کے لائن ہو جو دیتونیت میں ابن مریم فوت شدہ گردہ ای داخل ہے۔
مشل مہیشہ ارے ذیر توجہ اور پورا مجروسہ کرنے کے لائن ہو جو دیتونیت میں ابن مریم فوت شدہ گردہ ای داخل ہے۔
( اڈالہ اولام میں سے سے ا

یر مرگزیدہ نمی میسیند کے لئے زیدہ ہے اوراس کے میشد ذیدہ رہنے کے اے خدا نے برانیاد ڈالی ہے کہ اس کے افاصد تشریعی اور مدحانی کو تعیامت مک جادی دکھا۔ اور اُخر کار اس کی رُدمانی فيف رسانى سے اسمى موعود كو دنيا يى بىرچا جس كا أنا اسلامى عمادت كى تكميل كيا مزدى تقا کیونکر مزور تفاکدید دنیاختم ند بوجب تک کدمحدی سلسلد کے دے ایک مسیح روحانی دنگ ندویاجا آجیساکدموسوی سیسلد سے مے دیا گیا تھا اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ اهدافا المعاط المستقيم معاط الذين انعت عليهم ولى في ده متاع يا عن كو قردن ادلًا كهو يك عقد اورمفرت محاصل الدعليدوسلم في وه شاع يائي س كوموسى كا سلسله كهومكاها اب محدی بلسلد موسوی بلسلد کے قائم مقام ہے مگرشان یں بزار ادرجہ برص کر مثال دی مان فرهكر اورمثيل ابن مريم ابن مريم سے بڑھكر- ادر ده يج موعود مذ صرف مدت كے محاظ سے الخفرت صى الدعليد وللم كے بعد جودهوي صدى بين ظاہر مواجيبا كميج ابن مريم موسى كے بعد جودهويل عد ين طابر مردًا تقا بلك وه ايد وقت ين أيا جب كمسلمانون كا دى حال تقاميساكرسيع ابن ميم ك ظہور کے وقت میرودوں کا حال تھا۔ سو و و میں بی بول فراج جا متا مع کرنا ہے۔ نادان ب وہ جواس سے الطماع - ادرجابل ہے دہ جو اس کے مقابل پرید اعتراض کرے کدیوں بنیں بلکدیوں جا سِنے تعا اوراس نے مجھے چکتے ہوئے نشانوں کے ساتھ بھیجا ہے جودس بزارسے مھی زیادہ ہیں۔ ركشتى نوح مسلالها

اگريداستفساد موكه ص خاصيت اور توت روحاني بي يه عاجز اوريع بن مريم شابهت ركفت

خدا کے سواکوئی دومراخدا نہیں گرمیج ایک اُدریسی ہے ہواس وقت بول رہا ہے۔ خدا کی غیرت دکھلا دہی ہے کہ اس کا کوئی ٹانی نہیں گر انسان کا ٹائی موجود ہے۔ اُس نے مجھے بھیجا آئی اندھو گوانکھیں دول جو مذچند سال مصا بلکہ اُنٹیس اُسو برس سے برابرا ندھے بیلے آئے ہیں

رالاشتهارمستبقئابوجي الله الفهارمك

ر چشد معرفت مده در ۱

( طفوظات جلدودم صفهم)

يونكريس يع موعود مول اور فدا في عام طور پر ميرے كئے أسمان سے نشان ال مركة من

پرجن انتخاص برمیرے سیج موعود مونے کے بام ہیں خدا کے زدیک اندام ہجست، موج کا ہے۔ ادر
میرے دعوی بردہ اطلاع باج کا ہے دہ قابل مواخذہ بردگا۔ کیونکہ خدا کے فرستادوں والنستہ
میرے دعوی بردہ اطلاع باج کا اس پرکوئی گرفت نز بود اس گناہ کا داد تواہ میں بنیں بول ۔ بلکہ
میرے دعوی بردہ کی تا فید کے بیٹے میں بھیجا گیا بیٹی حضرت محار صطفے صنی الٹار علیہ وسلم بوشخص
کے ہے جس نے میرا بنیں بلکہ اس کا فافر بان ہے حس نے میرے ان کی مشکوئی کی ۔
ایس می عقیدہ بدار مخفوت میں با فیاد کی اور صال تعالیٰ کے نزدیک آنموزت می اللہ بلا میں ہوئی ہے اور صال تعالیٰ کے نزدیک آنموزت می اللہ بلا میں میں اللہ بالدول میں اس میان بردہ آب کی بعث باد جس نے میرک اور صال تعالیٰ کے نزدیک آنموزت می اللہ بلا میں میں اللہ بادہ میں اس براندام جست بوج کا ہے اور صال تعالیٰ کے نزدیک آنموزت می اللہ بادہ میں اس براندام جست بوج کا ہے دہ اگر کھر میرم گیا تو بمیشد کی جہنم کا مزاواد ہو گا۔
کی دسال تی بادہ میں اس براندام جست بوج کا ہے دہ اگر کھر میرم گیا تو بمیشد کی جہنم کا مزاواد ہو گا۔

( مقيقة الوكي صديد - 129)

اگرجد ندانعانی نے براہن احدید اس مبرا نام علینی رکھا ادرید مجھے فرمایا کہ تیرے آنے کی خبر خلا اور رول فے دی تفی مرح و نکد ایک گردہ سلانوں کا اس اعتقاد پر حبا ہوا تھا اور میرا مجی مہی اعتقاد تھا كر حصرت عليني أسمان يرمع ازل مونتك اس مع يس في مل في وحى كوظا مريكل كرا مجا بكراس وحي كي تاديل كي ادراينا اطنقاد وهي ركها جو تناهُ سلمانون كانضا ادراسي كوبراهين احمديدين شانع كيا بيكن بعداس كيه اس ماره بن بارش كى طرح وى النى نا ذل بولى كدوه يع موعود جوا فوال تعاتوى بادرسائف اس مصصد إنشان طبور من أسم اورزين دأسان دونول ميرى تصديق كيلخ تحرَّے ہو گئے۔ اور خلاکے چیکے موسے نشان میرے پر جرکرکے مجھے اس طرف سے آئے کہ آخری ذانہ ين يح أف والا من بي بول- ورز مبرا اعتقاد تودي مقاجو بن في برابن احديد من مكه ديا مقا- ادر م من يركفايت مذكرك الله وحي كوفران شريعيث برعرض كيا تو آبات تطعيمة الملالث سے تابت بواکد در عقفت مسيح ابن مرام فوت موليا ب ادر آخرى فليفرمي موعود ك نام يرامي امّت یں سے اُسکا ، اور میسا کہ جب وال جرط عباما ہے تو کوئی تاری باتی نہیں رہتی اسی طرح صد إنشانوں ادرأما في شهادتون اور قرأن متراهيف كي قطعية الدلالت أيات ادر نصوص فرمج مدينيد في مجه اس بات كے سے بجبوركرويا كريس اف تيك يوعود مان لال - بيرے لئے يدكا في نظا كرده ميري فوش ج ، مجھان بات كى مركز تمنّا ندىقى بىل بوت يدكى كے جود ميں تھا اوركوئى مجھ بنيں جات كا ادر مد مجھے برخوامش تھے کہ کوئی مجھے شناخست کرے - اس نے گوشر تنهای سے مجھے جبراً نكالا- ميں عا إكرين المرانسيده دمون اور يواشيده مرول مراس في كماكر بن عجم عام ونيا من ورات كمالة

تهرت دونگا بس بداس خدامے يوجهو كد ايساتو في كيول كيا؛ ميراس ميں كيا قصور ب - إسطرح اوائل من ميرايي عقيده تفاكر مجد كريج إن ميم عكيا نسبت مع ده بي عداد فعدا كے بزرگ مقربي من ع اوراً رُكونَي امرميرى فضيلت كي نسبت ظاهر بوتا لوغي اس كو بَرْني فضيلت قراد ويا تفا كر لعدي جو خداتعالیٰ کی دجی بارش کی طرح میرے برنازل بوئی اس ف مجھے اس عقیدہ پرقائم مذر سے دیا اور من طوربنی کا نطاب مجھ دیاگیا گراس طرح سے کہ ایک بیلوسے نی ادر ایک بہلوسے اسی داوہ جيساً كه بن في نور كر طور پرلعض عبارتني خدا تعالى كى وحى كى اس رساله بي بحبى مكمى بني ان سے مجمى فامر رونا ہے کرسے ابن مربم کے مقابل برخدا تعالی میری نسبت کیا فراما ہے ۔ یکن مدا تعالی عین بی كى شواتر دى كوكيو كررة كرسكتا، بول - يس اس كى اس پاك دى پرايسا بى ايمان لاتا بول جيساكم ان تمام خلا كى ديمون برايمان لاما بول بونجه سے بيہتے بدي بن -ادر بن يديمي ديكھنا بول كم میری این مرب آخری خبیفه موسی علیدال م کامے - اور تین آخری خلیفد اس نبی کا بول جو خیرالرس ب اس من خدا نے جا ہا کہ مجھے اس سے کم ندر کھے . مَن خوب جانت بول کریہ الفاظ میرے ال لوگوں كو كوادا نه بو نظم من كے داوں ميں معفرت سے كى محبت برستش كى حدثك من كئى ہے كمر ميں أن كى پردا نہیں کرا ۔ بن کیا کروں کس طرح خدا کے حکم کو چھوٹ سکتا ہول اور کس طرح اس دوشتی سے جو مجمع دى كى اريكى بن أسكتا بول - خلاصد بركدميرى كلام بن مجمة مناقض منس - ين لوخدا تعالى كى وحى كابيروى كرف والا بول جب مك مجهد اس معمم نن بؤا من دبى كبنا والبواد الل بن يَن في كما - اورجب مجدكواس كى طرحت معلم مؤا توبس في ال كم مخالف كما ين انسان ہوں مجھے عالم الغیب ہونے کا دعوی ہیں . بات یہی ب جوتحض جامے قبول کرے یا نہ کرے . يَن بنين جانبًا كُدُخوا في ابساكيول كيا- إلى مِن اس قدر جانبًا مول كد أسان برخوا تعاف كي غيرت عبسايول كم مقابل يربرا بوش ماد دى ب- ابنون في الخفرت على الترعليد ولم كى شان كے مخالف دہ توہن كے الفاظ استعمال كي بين كرقريب مح كدا ممان محيط جائيں-میں فدا دکھا! تا ہے کہ اس رسول کے ادنی خادم امرائی میں ان مرم سے بڑھ کر ہی جستحف كواس فقره مع غيف وعصب بواس كو اختياد م كدده اين غيظ سے مرجائ مرفدان جوجا اس كيا- ادر فدا جو جائم م كرنام -كيا انسان كامقدورم كدوه اعتراهن كرك اليا توني كيون كيا إ

(حقيقة الرجيء ١٢٩-١٥٠)

مجے تم میاں دات کی سکے اندیں میری جان ہے کہ اگر میں این مریم میرے ذاذی ہو ہو آنو دہ کام ہویں کرسکتا ہوں دہ ہرگز ند کرسکتا۔ اور دہ نشان جو مجھ سے طاہر ہو رہے ہیں دہ ہرگز دکھنا شرسکت اور فعال کا فعنل اپنے سے زیادہ مجھ پر پاتا۔ جبکہ تیں ایسا ہوں تو موجو کہ کی مرتبہ ہے اس پاکس دسول کا جس کی غلامی کی طرف میں منسوب کیا گیا۔ ذالا فدهنا الله

دکشی نوج مسمه)

ادر تصرت علی کے نام پراس عاج کے آنے کا متربے ہے کہ خوائے تعالی نے اس عیسائی فقنہ کے دفت بیں بیہ فقنہ حضرت میں کو دکھایا۔ یعنی ان کو آسمان پراس فقنہ کی اطلاع دے دی کہ تیری قوم اور تیں است نے اس طوفان کو برپاکیا ہے۔ تب وہ اپنی قوم کی خرابی کو کمال فساد پر دیکھ کہ نود ل کے لئے بیشری است نے نیس پراپی الادات کا ایک کے لئے بیشرار ہوا۔ اور اس کی روح سخت جنبی میں آئی اور اس نے نیس پراپی الادات کا ایک مظہر جایا۔ تب فعا تعالیٰ نے اس دعدہ کے موافق ہو کیا گیا تقالیے کی دوحانیت اور اس کے بوش کو ایک جو برقابل میں نافل کیا۔ سو ان معنوں کرکے وہ آسمان سے آرا۔ اُس کے موافق ہو اطبیا نی اور اللی کے رفت کے رنگ میں آتا تھا۔

( أين كمالات اسلام ١٠١٥ - ١٩٩٩ عام)

جبسا کہ دہ بی نفرادہ دنیا میں فرمت اور سکینی سے آیا۔ اور عربت اور سکینی اور ملم کا دنیا کو فرد دکھایا۔ اس زما نے میں خدا نے چالج کہ اس کے نمونے پر جھے بسی جو امیری اور مکومت کے خاندان سے بوں اور ظاہری طور پر بھی اس تنہزادہ بی اللہ کے حالات سے مشابہت رکھتا ہوں۔ ان وہ گور میں کھڑا کرے بو ملکوتی اخلاق سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ مواس نمونے پر میرے کے خدائے بہی چالج کرین فرمت اور کمینی سے دنیا میں دموں۔ خدا کے کلام میں قدیم سے دعارہ تھا کہ ایسا انسان دنیا میں پر اور دائی ایک فلا سے خدا نے میرا نام مسلیم موعود رکھا۔ یعنی ایک فی جعلی سے انسان دنیا میں پر اور دائی ایک فی جعلی سے دائل قدیم سے دیا ہے دائے میرا نام مسلیم موعود رکھا۔ یعنی ایک فی جعلی سے انسان دنیا میں تا میں ہوگئی ہو علی ہو کا درکھا۔ یعنی ایک فی جعلی سے دنیا میں میں کہ انسان دنیا میں ہوگئی ہو علی ہو کے دائی ایک فی میں کہ انسان دنیا میں میں کے افلاق کے ساتھ ہمزیک ہے۔

(كشف الخطاء ملا المريش اول)

مبادک وہ جی نے مجھے پہچانا بی فردائی مب داہوں یں سے آخری داہ ہوں ادر میں اسکے مب نوردں یں سے آخری نور ہوں - برقسمت ہے دہ ہو مجھے چھوٹر ما ہے کیونکر میرے بغیر میب ارکی ہے - عیسا یکوں فی شور می افعالا کا این ایس ایٹ قرب اور وجامت کی روسے واحد لا شریب ہے۔ اب خدا بنلا ناہے کہ دیجھو بین اس کا ثانی بدا کرونگا جو اس سے بھی بہتر ہے۔ جو غلام احد ہے ۔ لینی احد کا غلام ہے

زندگی بخش جام احمار ہے۔ کیا ہیارا نام احمار ہے الکھ بول انہیاد گر بخیدا۔ معب سے بڑھ کر تقام احمار ہے باغ احمار سے ہمنے کیل کھیا یا۔ میرابتاں کلام احماد ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑھ ۔ اس سے مہتز غلام احماد ہے یہ باتی شاعراز نہیں بلکہ واقعی ہیں۔ اور اگر تجربہ کے دوسے فداکی تاثید کرچے ابن مریم سے میرے ساتھ مذہو تو تی جھوٹا ہوں۔ فعانے ایساکیا مزمیرے لئے بلکہ اپنے نبی مظلی

(دافع البااء في معياد الل الاصطفاء مناوال)

الفدوا لے کا نام جو مهدی دکھا گیا سواس میں یہ اشادہ ہے کہ دہ آنے والاعلم دین خداصے ہی عامل کے گا۔ اور قرآن اور حدیث میں سی استفاد کا شاگر دہمیں موگا۔ مو بی حلفا کہرسکتا ہوں کہ میرا حال بہی حال ہے۔ کوئی ایس نہیں کرسکتا کد میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث میں انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے۔ یا کسی مفسر یا محدث کی مثاکر دی اختیاد کی ہے۔ بہر سی بھی مہد دیت ہے جو فوت محدید کے منہا ہے ہی محصد حاصل ہوئی ہے۔ اورا مراد وین با واسطرمیر میں کھولے گئے۔

( ایام العلی مسلم مسلم ا

سوال بمریح ابن مریم نے توہمت سے معجودات سے اپنے میں جانب انڈر ہونے کا بُوت دیا تھا۔ اُپ نے کیا بُوت دیا ؟ کیا کوئی مُردہ زندہ کر دیا یا کوئی ادر زاد اندھا آپ سے اچھا ہوا ؟ اُرم زن ہی کرمیں کہ آپ مثیل سے ہی تو میں آپ کے دجود سے کیا فائدہ ہوا ؟

الما الجواب بابر واضح موکر آنجیل کو پڑھ کردیکھ لوکی افتراض مہیشہ ہے پر رہا کہ اس کو کہ معجزہ تو دکھایا ہی آئیں بر کیسا کے ہے۔ کو نکر ایسا مُردد کوئی زندہ نہ مُوا کہ بولتا اور اُس جہان کا مب حال سناما اور دار آنوں کو نصیحت کرتا کہ مِن تو دورخ میں سے آیا ہوں۔ تم جابہ ایمان ہے آؤ۔ اگریسے صاف طور پر بہودیوں کے باپ دادے زندہ کرکے دکھا دیتا اور ان سے کو ای دلوا آنو بھواکس کو انکار کی مجال تھی اغرض بغیروں نے نشان تو دکھائے مگر بھر بھی ہے ایمانوں سے تفقی دہے۔ ایسا ہی انکار کی مجال تھی اغرض بغیروں نے نشان تو دکھائے مگر بھر بھی ہے ایمانوں سے تفقی دہے۔ ایسا ہی سے مراخ بھی خالی ہنیں آیا بلکد مُردد سے نامرہ مونے کے لئے بہت سا آب حیات خدا تحالی نے اس ماجز کو بھی دیا جاتھ ہو جا اُنگا۔ بلا شہر میں اقراد کرتا موں کہ اگر بیرے کا در اندے اُنگام میں میرے کلام میں میری طرف اشادہ کرکے فرایا ہے۔ میں خاصری کے نواز موال اندا کی محال میں میری طرف اشادہ کرکے فرایا ہے۔ کی خوال سے مُردے ذرایا ہوں اور اندا سے مُردے ذرایا ہے۔ کی خوال میں میری طرف اشادہ کرکے فرایا ہے۔ کی خوال سے نواز کر اندا کو معلوم ہوگا کہ دہ مندگان خدا کو بہرت

مان کرداہے اس سے زیادہ کہ کمی حیمانی ہمادیوں کو صاحت کیا گیا ہو۔

یقینا مجود کر دومانی حیات کاتخم ایک وائی نے بیج کی طرح ہویا گیاہے۔ گر قریب ہے ہاں ہمت قریب ہے کہ ایک بڑوں کو لیند کرتا ہے اور اُن کو بڑی پیز مجھا ہے گر جس کو کچھ دومانیت سے حصد دیا گیا ہے وہ روحانی زندگی کا بھی ہوتا ہے۔ فدا تعالیٰ کے دامستباذ بندے دنیا میں اس مئے نہیں آتے کہ دوگوں کو تماشے دکھوا میں۔ بلکہ اصل مطلب اُن کا جذب الی استر موتا ہے۔ اور آخر کا دواسی توت قدر سے کی دج سے شناخت اصل مطلب اُن کا جذب الی استر موتا ہے۔ اور آخر کا دواسی توت قدر سے کی دج سے شناخت کے جاتے ہیں۔ دو فور جو اُن کے اندر قوت جذب دکھتا ہے اگر چرکوئی شخص امتحان کے طور سے ان کو دیکھ نہیں مکتا بلکہ شور کہ کھاتا ہے۔ گر دو فور آب ہی ایک ایسی جماعت کو اپنی طرف کھنچ کر جو کور تھے نہیں مکتا بلکہ شور کہ کھاتا ہے۔ گر دو فور آب ہی ایک ایسی جماعت کو اپنی طرف کھنچ کر جو کھینچ جانے کے لائق ہے اپنا خارق عادت از ظام کر دیتا ہے۔

(۱) فلا سے تعالیٰ کے خاص دومنوں کی یہ علائتیں ہیں کہ ایک فاص مجبت اُن کو عطائی جاتی ہے جسمی اُنلازہ کرنا اس جرن کے لوگوں کا کام شہیں ۔

د٢٠ ان كه داون يرايك فوف مي موتا مع س كى وجد صدوه دقائق اطاعت كى رعايت

ركيت إن اليسان موكرياد فديم أزرده موجائ .

وس، اُن کوخارق عادت استفاست دی جاتی ہے کہ اپنے دفت پر دیکھنے والوں کو جران کردی ہے. دس بجب ان کو کوئی مہرت ستاتا ہے اور باز نہیں آتا نو اُن کے لئے غصنب اس ذات قوی کا ہو اُن کا متولی ہے یک دفعہ معطر کتا ہے۔

ده، جب ان سے کوئی بہت دوستی کرتاہے اور بچی و فاداری اور اخلاص کے مما تھ اُن کی راہ میں فلا موجا تا ہے۔ فو ما تا اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور اس پر ایک خاص رحمت ازل کرتا ہے۔
(۲) اُن کی دعاش برنسبت اُدروں کے بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ شار نہیں کرسکتے کہ کس قدر قبول ہوئی۔

(2) أن پراكٹر الراوغيب ظاہر كئے جاتے ہيں - ادر دہ باتي ہو البئ فہوديں بنيں آئي - اُن پر كھولى جاتى ہيں - اگرچہ اور مومنوں كو بھى سچى خواجي اور سچتے مكاشفات معلوم ہو جاتے ہي گريہ لوگ تمام دنيا سے نمبرادل پر موتے ہيں -

١٨٠ فدائے تعالیٰ فاص طور پر اُن كا متولى موجاتا ہے۔ اور س طرح اپنے محول كى كوئى برورش

كرتام اس معيى ذياده نكاه رحمت ان برركه تام -

ر٩) جب اُن پرکوئی برگی معیبت کا دفت اُنا ہم تواس دفت دوطور میں سے ایک طور کا اُن سے معاملہ ہونا ہے۔ یا فارق عاد ت طور پراس معیبت سے رہائی دی جاتی ہے اور یا ایک السا مبرجسل عطاکیا جاتا ہے جس میں لذت اور مرور اور ذدق ہو -

(۱۰) اُن کی افلائی عالت ایک ایسے اعلیٰ درجد کی کی جاتی ہے ہو گیتر اور نخوت اور کمینگی اور خود لیسندی اور ریا کاری اور حسار اور بنل اور تنگ دلی میب و ورکی جاتی ہے اور انشراح میدر اور بشاشت عطاکی مباتی ہے ۔

(۱۱) اُنَ کی توکُل بنہا بن اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے اوراس کے قرات ظام رہوتے رہتے ہیں۔

(۱۲) اُن کو اعمال صالحہ کے بجالانے کی قوت دی جاتی ہے جو دو سرے اُن میں کمزور ہوتے ہیں۔

(۱۲) اُن ہی بمدردی فعق اللہ کا مادہ ہمت بڑھا یا جاتا ہے اور بغیر تو فع کسی اجر اور بغیر خیال

کسی تواب کے انتہائی درجہ کا جوش اُن میں خلق اللہ کی بھلائی کے ہے ہوتا ہے۔ اور فود بھی ہنیں تھجرسکتے

کہ اس قدر جوش کس غرض سے ہے کیونکہ یہ امر فطرتی ہوتا ہے۔

(۱۲) فدا تعالی کے ماتھ ان لوگوں کو نہایت کا مل وفاداری کا تعلق ہوتا ہے اور ایک عجرب تی

جانفشانی کی اُن کے اندر مجوتی ہے۔ ادرائ کی رُدح کو خلائے تعالیٰ کی رُدح کے ساتھ و فاداری کا ایک راز ہو فاہے جس کو کو نی بیان بنیں کرسکتا۔ اس کے صفرت احدیث بیں اُن کا ایک مزنبہ ہو فاہے جس کو خلقت بنیں بہی نتی ۔ وہ چیز جو خاص طور براُن بی زیادہ ہے ادر جو در شخیر تمام برکات کا ہے اور جس کی دجہ سے بر دُوجے ہوئے بھر نکل آتے ہیں اور موت مک پہنچ کر بھر زندہ ہو جاتے ہیں اور ذر بین ما تھا کہ بھر اگران ایک جماعت کے دساتھ ذریا ساتھا کہ بھر نام ایک جماعت کے دساتھ نظر آتے ہیں دہ بہی داؤ وفاداری مے جس کے رہے تند محکم کو نہ نواریں قطع کرسکتی ہیں اور نہ دنیا کا کوئی بلوہ ادر خوف اور مفسدہ اسکو دھیلا کرسکتا ہے۔ السلام علیہ مصافلہ و ملائکته و دون اور معین ۔

(۱۵) یزرر صوبی علامت اُن کی علم قرآن کریم ہے ۔ قرآن کریم کے معا رف اور حقائق و لطائف اس قدران لوگوں کو مرگز ہمیں دیے جاتے ہیں دومرے لوگوں کو مرگز ہمیں دیے جاتے ۔ یہ لوگ وہی مطرون میں جن کے حق یں انٹر مبلشا لا فرما آ ہے ۔ لا یمسلط الله المعطقرون -

ان کی تقریر و تحریر می الله جنشاند ایک ما نیر رکھ دیتا ہے ہو علماء ظاہری کی تحریروں و تقریر دل و تقریر دل میں ایک ہمیدت اور غطمت پائی جاتی ہے ۔ اور اب را ملیکم

عجاب سمود اول كو مكراستى - -

(۱۷) ان یں ایک میدیت بھی ہوتی ہے جو ضرا تعالیٰ کی میدیت سے رنگین ہوتی ہے ۔ کیونکر ضرا نے تعالیٰ ایک خاص طور پر اُن کے ساتھ ہوتا ہے اور اُن کے چہرون پر عشن اہلی کا ایک فور ہوتا ہے ۔ بوتی شخص اُس کو دیکھ نے اُس پر نا رہم مرام کی جاتی ہے ۔ اُن سے ذخب اور خطا بھی صاور ہوسکت ہم گر اُن کے دلوں میں ایک اگ ہوتی ہے جو ذخب اور خطا کو جسم کر دیتی ہے ۔ اور اُن کی خطا تھ ہم خوالی کی مران کے دلوں میں ایک اگ ہوتی ہے جو ذخب اور خطا کو جسم کر دیتی ہے ۔ اور اُن کی خطا تھ ہم خوالی جی نہیں بلکہ اس چیز کی ماند ہے جو ایک تیز جانے والے بانی میں بہتی ہوئی جی جاتی ہے بوان کا کہند میں ہمیشہ معلوکر کھاتا ہے ۔

(۱۸) خوائے تعالی ان کو منائع مہیں کرنا اور ذکت اور خوادی کی مار اُن پر مہیں مارتا - کیونکہ وہ اس کے عزید اور اس کے اندی سے مہیں گرا تا کہ تا ہلاک کرے اس کے عزید اور اس کے گرا تا ہے کہ تا اُن کا خارق عادت طور پر بچ جانما و تھاوے - اُن کو اس نے آگے میں دھکا مہیں دیتا تا اُن کو جلا کر ضاکستر کردیوے بلکہ اس سے دھکا میں ہے تا ہوگ دیکھ لیویں کم مہیلے تو آگ متنی گراب کیسانوشنما گزوار ہے -

( ۱۹ ) اُن کوموت انسی دیتا جب تک وہ کام پدانہ ہو جائے جس کے لئے وہ بھیجے گئے ہیں۔ اور جب تک پاک دلول میں اُن کی تبولیت نہ بھیل جائے۔ نمب نک البقہ مفراً خرت اُن کو کہیں نہیں اُنا -

(٠ ٢) ان كما أَيْنِيرِ إِنَّ ركي جات من اور فعا تعالى كى بيتون مك أن كى اولاد اور أن كم بان دوستوں کی اولادیر فاص طور پر نظر رحمت رکھتاہے اوران کا نام دنیاسے نس مثابا۔ ير آناد اولياد الرجن مي - ادر سرا كيت قسم أن من سے اين وقت رجب ظامر موتى ب قو عداری کراست کی طرح جادہ دکھائی ہے۔ گراس کا ظاہر کرنا فدا تعالی ہی کے افتیاد علی موتا ہے۔ اب برعامز محكم داما بتعب ربك غدد درالفي اس بات كه الهاد مل محدمنالقر بنين ديكمنا كرفزاد ندكريه وجمه يزمحن فضل وكرم مصان تمام الودسته الى عاجز كوحصه وافر دیا ہے۔ اور اس اکارہ کو فانی اعد نہاں مھی اور در بغیرنش فول کے مامو کمیا لیکر برتمام نشان دي بي وظام بورج إلى ادر بونك - درها تعانى جيت ك كصفر يرجب قام وزر ديت ما ال نشاول كوظام ركام نظ الديد جوكما كرتماديد وجود عيل كيا فائده ؟ توال كيواب یں یاد دکھنا جا ہیے کہ جوتفی امور مِدکر آسمان سے آنا ہے اس کے دیود میں الاحب رانب سیا كو بلكر تمام ونيا كو قالكه بوتا مع اور ورهنفت وه ايك روعاني أفتاب مكلما عيراني كم وميشي أدر أوريك روشني مبنجتي سبع- ادرهسي أفناب كامفلف الثيري حوالات البالات وجادات الدمر الكسافيم كي عبر المرمي بن الرب سنة كي وكسابي بعدال المان المول إستانا علم ركف بن -اسى طرح وه محض جوما مورجوكراً تأسيه تمام طهائع اوراطاف وأكناف عالم يراس في تأثيري ومنابي ادرجهی سے کداس کا پُررحمت تعین آمان برطام مردائے افتاب کی گرنوں کی طرح فرفت امان نازل بوغ مردع بوته بل ادر دنیا محددد دورکتارن مک جو دیگ داستباری کا استعداد رعَة بن أن كوسجاني كاطرت تدم المعاني كي توت دية بن - ادر بير فود بخود نيك فهاد لوكول كي طبقين كي كاطرف الربوق عالى بي مويرسيداس ويافي أدمى كالعدائد كم نشان بديد بي جس كع عدا فعال مرين أسماني توقى تيزى عاتى بي يحى وتى كا خدا نطاقي في يك نشاق دياب كرجب وہ نازل بن ہے تو فاک اور اس محدما تد عزد القرفي بي - احد دنيا دن بدن داستي كي طرف بلنا هاتي جا - موير عام المدت اس مامر رئي مح جوفدا تعاني كي عرف عالم المنه - اورفاس -J. 6 . 1 . 5 . 7 . 7 . 0 . 0 . 1 . 1 . 1 

سیح و و د کا دون اگر این ماند ایس اوازم رکھتا بن سے ترفیت کے احکام اور عقائد پر کچھ می افغاند اثر بہنچنا تو بے شک ایک بولناک بات تھے ۔ لبن دیکھناچا ہے کہ بین نے اس و توئی کے ساتھ کس املام میں سے ایک ذرہ بھی کم یا ذباوہ کس املام میں سے ایک ذرہ بھی کم یا ذباوہ کردیا ہے؛ یاں ایک بیٹی و کی کے وہ عضے کے گئے ہیں جو خوا تعالیٰ نے این دقت پر مجھ پر کھو ہے بین اور قراق کریم ان سنول کی محت کے ہے گواہ ہے اور احادیث می محد میں کی تنہادت دیتی ہیں۔ بھر معلوم کے اصفاد کریٹ معلوم کے اصفاد کون شور دغو خاہے ؟

ان طالب فن کے سوال بھی اسجگر کرسک ہے۔ اور وہ یہ ہے کرسے موعود کا دعویٰ سلیم کرفے کے دیے کو فیے قرائن موجود ہیں کیونکر کسی مدعی کی معدا قت مانے کے دیے قرائن فوجا ہیں بینے ہوئا ایکن کے زمان میں جو کر اور فریب اور ہر دیا نتی سے معرا ہوا ہے اور دعاوی باطلہ کا بازادگرم ہے۔ اس موال کے جواب میں مجھے یہ کہنا کا فی ہے کہ مذرجہ ذیل امور طالب حق کے لئے بطور

علامات الدقرائن كمين :-

(۱) آدل دہ بینے کہ فراتعالی نے دعدہ فرایا ہے کہ ہر کی مدی کے سریددہ ایسے تحق کو مبعوث مطلب بیرے کہ فراتعالی نے دعدہ فرایا ہے کہ ہر کی مدی کے سریددہ ایسے تحق کو مبعوث مطلب بیرے کہ فراتعالی نے دعدہ فرایا ہے کہ ہر کی مدی کے سریددہ ایسے تحق کو دعدہ فرایا کہ کو دور کرکے بھر اپن اصلی طاقت ادر توجودہ فرایول کو دور کرکے بھر اپن اصلی طاقت ادر فوجودہ فرایول کی اصلاح کے لئے پشقدی دکھا ایسی خوا تعالی کی طرف سے مبعوث ہوتا ۔ ادر موجودہ فرایول کی اصلاح کے لئے پشقدی دکھا ایسی معام نظا کی کہ میں مدی کے میں مدی کے میں مدی کے میں مدی کے میں مدی کہ میں کہ مرحول کے اور احادیث مجمد نویر پکار کر کہتی ہیں کہ ترصوں مدی کے مدید فرودہ و مول صلے احد مطابع ہوتے ہوں پکار پکار کر کہتی ہیں کہ ترصوں مدی کے بعد فہر کوری میں ہے گوا کی دی تھی کہ برنہیں ہے ؟ کیا یہ مکن ہے کہ فرمودہ رمول صلے احد مطابع دے ۔ بی نے اس بات کو برنہیں ہوا ۔ تو اس مدی کے مربیدہ موجود ہیں اس موجود نے میں اس کو اور اپنے دقت اس بات کو برنہیں ہے ؟ کیا یہ مکن ہے کہ فرمودہ رمول صلے احد مدی کے مربیدہ موجود ہیں اس محد نے تی نے اس بات کو اس کے دیا ہو اس کے کہود ھویں صدی کے مربیدہ موجود ہیں اس محد نے تی نے اس بات کو اس کے کہود ھویں صدی کا مجدد ہوں کہ میں اور کر نے اس بات کو برنہیں ہونے کے لئے بیز اس احق کے اور کی نے دی کیا ہے اور کس نے منجانب اللہ آنے کی خبردی ہے اور کی خبردی ہے اور کے خواب بیلی خامون بیلی خامون بیلی خامون بیلی اور کی خودہ کے بیش اور کی خودہ کی کیا ہے اور کس نے منجانب اللہ آنے کی خبردی کیا ہے اور کیا خواب بیلی خامون کیا ہے اور کیا کہ کوری کیا ہے اور کیا کہ خامون کیا ہے اور کیا کہ خوری کیا ہو کہ کوری کیا ہے اور کیا کہ خوری کیا ہے کہ کوری کیا ہے اور کی خوری کیا ہوئی کیا کہ کوری کیا کیا ہوئی کیا ہوئی کیا کہ کوری کیا کہ کوری کیا کیا کہ کوری کیا کیا کہ کوری

بنیں کرسکتے جس نے ایسادعوی کیا ہو ....

رائ المرى علامت اس عاجز كے مدق كى يہ ب كد بعض إلى اللہ في اس عاجز سے بعبت سے مال بہلے اس عاجز سے بعبت سے مال بہلے اس عاجز كے أف كي جردى ہے - بهال لك كدنام اور سكونت اور عمر كا حال بھر ترى تبلايا ہے - جيساك نشان اسمانى مى مكھ جيكا بول -

ال (۵) بانجوی علامت اس ماجز کے صدق کی مد ہے کہ مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ میں اسلام اور کا گئی ہے کہ میں اسلام ا پر سجی اسبے کشغی اور الہامی علوم میں غالب ہوں -ان کے طہموں کو جا ہیئے کہ میرے مقابلہ پر آدیں مجراگر تا میک المون میں اور اسانی نشانوں میں مجھے پر غالب، ہو جا می توجس کارد سے جا بیں مجھے ذریح کر دیں مجھے منظور ہے ۔

اورجی افعال خاصد کومیح کے دبود کی عذّتِ عَالَی تَضْهِ اِیا گیا ہے ۔ ادرجی توادتِ ارضی دہمادی کومیح موتو کی مفاح کمنظام مونے کی علامات بیان فرایا گیا ہے اورجن علوم اور معادت کومیح موعود کا خاصد تخیرایا گیا ہے دہ سب باتیں افتد تعالے نے مجدمی اور میرے ثمامز میں اور بیرے طک میں جمع کردی میں اور مجرزیادہ تر اطمینان کے لئے اُسانی آئیدات میرے شامل حال کی میں ہے

میری فیڈت ایک معونی مولوی کی فیڈیت بنیں ہے۔ بلکر شنون اجیاء کی می فیڈیت ہے۔ مجھے
ایک سماوی آدمی مانو - بھرید سادے حجوظے در تمام نزایس جو سلمانوں میں ٹری ہوئی ہی ایک می ایک میں مسلمی ہیں ۔ بوضوا کی طرف سے ماموور ہو کر تعکم بن کرایا ہے جو سف قرآن مٹریف کے وہ کرے گا دہی محیج ہونگے ۔ ادر س حدیث کو دہ محیج قراد دے گا دہی محیج مدیث ہوگی ۔

( طفوظات جلدوهم منهل

داخ ہو کہ صدیت سے سے تابت ہے کہ ہو تخص اپنے ذمانہ کے امام کو شناخت نہ کرے اس کی موت جاہلیت کی موت ہو تی ہے ۔ . . . . . . موبوبب اس نبوی ومیست کے مزدری ہوا کہ برایک حق کاطالب امام صادق کی تلاش می نگادم بسد ... اب ایک عزوری موال بد مع كد امام الزمان كس كو كمت بي اوراس كى معامت كيا إن اوراس كو ووسر طبهون اورخواب بليون ادرابل کشف پر ترجیج کیا ہے ؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ا مام الرمان اُس تفس کا نام ہے كرجن شخف كى رُوحانى ترميت كاخدا تعالى منوى موكراس كى نطرت من الك إلى المحت كى ودى رکھ دیتا ہے کروہ سارے جہان کے معقولیوں اودفلسفیوں سے ہرایک ونگ بی ماحد رکے ان كومغلوب كريبا ہے - وہ مرايك فسم كے دقيق ود دقيق اعترافنات كاغدا سے فوت ياكر اليي عمد كى سے جواب ديتا ہے كہ آخر ما ننا برتا ہے كه اس كى فطرت دنيا كى اصلاح كا پورا ملان الراس سافرفاندي أي مع اس مع اس كوكسى وشن ك سامن شرمنده مونا بنين براً -ده ردمانی طور پر محمدی فوجول کاسیدمالاربوتاب در فوا تعانی کا ادادہ ہوتا ہے کہ اس کے القرردين كى ددباره فع كرے اوروہ تمام وك جو اس كے حضد الے كے نبچ آنے بي أن كولى اعلی درجرے توی بخت جاتے میں-اور وہ تمام شرائط جو اصلاح کے نے فروری ہوتے ہی اور دہ تمام عوم جو اعترامنات کے اعظافے اور اسلامی تو بول کے بیان کرنے کے لئے مزدری میں اس كوعطاك جاتين

( فرورة الالم معلى)

برسوال بانی رہا کہ اس ذمانہ میں امام الزبان کون ہے جس کی پیروی تمام ملی نون اور زاہدوں اور خاہدوں اور خواہدوں اور خواہدوں اور خواہدوں اور خواہدوں اور خواہدوں کو گرنی خوا تعالیٰ کی طرف سے فران قرار دیا گیا ہے۔ موجی اس وقت بعد دھڑک کہتا ہوں کہ خدا کے نفل اور عنایت سے دہ امام الزمان میں مول اور مجھ میں خدا تعالیٰ نے دہ تمام علامتیں اور شرطیں جمع کی ہیں اور اس صدی کے سر پر بجھے معجوت فرمایا ہے

- ياد رب كد امام الزمان كعلفظ من بنى وسول محدث مجدد سرب داخل بين - كر جوارگ ادشاد اوربدایت فلق الله کے اف امور منیں بوٹ ادر مدرہ کمالات اُن کو دیا گئے محوده دلى مول يا المال مول المم الزمان فيس كب لا تسكت -

( صرورة الامام ملاط ) بونك يه عاجز داستى در مجائى كم ما تقد فدا تعالى كى طرف س أيا ب اس الما تم مدانت كمنشان براك طرف مع ياديك وه وفت دورنيس بكديبت قريب عدر بدر فرثون كى فومين أسان سے أرقى اورايشيا اور يورب اور امر يجركے دون برا زن بوقى ويجو كے - يد تم قرآن شربيت معلوم كريكي بوكفليفة التدك نزول كرساتف فرشتون كان ذل بوا عزدى الدول كوحقى طرف بعيرى - موتداس نشان كم منتظر مود - الرفرت دل كا زول نه بوا اوران ك ارنے کی نمایاں اثیری تم نے دنیا میں مذریکھیں اورس کی طرف دوں کی فیش کو معول سے زیادہ مذیایا تو تم ف يرجع بناكد أمان سے كوئى ادل نہيں مؤا ليكن اگريدسب باتين ظهور من أكبي توتم الكاد سے اِدْ آؤُ۔ تاتم خلا تعالم كے نزديك ايك مركش قوم مذ تھمرد . ( فق اسلام مسلا حاشيد )

مِن مِن مِكراس من مك فرير مع موسيكون كي قريب فدا كى طرف سے باكر جيم تود دیکھ سکا ہوں کرمان طور پر اوری ہو گئیں تو ین اپن نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیونکر الكاركيمكما بون ادر جبكه خدا تعاف في برنام مير، ركه بي أو بن كيونكر رد كرون يا اس كمسوا كى دد سرے سے تعدل - مجع اس فعدائ قسم عرب نے مجعے بھيجا ب ادرس يرا فترا كرا لفتوں كالام مع كد أس في مرح مود بناكر مجمع بيجام - ادرين جيسا كد قرآن نشرافي كاآيات بر ایمان مکھٹا ہوں ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خداکی اس کھلی کھلی وحی پر ایمان لا ما ہوں جو مجع موئ مب كي مجاني اس كم متوافر نشانون سے بجھ پر كھل كمي ہے اور ين ميت الله ين كھرے موكرية قسم كعاصكما مول كه ده ياك دحى جوميرے برنازل مونى مے ده اسى فواكاكام م جس في حصرت موسى اورحصرت عليني اورحصرت محد مصطفى على الله عليه وسلم ير اينا كلام فاذل كيا تفا ميرے سے زين نے بھي كوائى دى اور أسان نے بھى - إس طرح ميرے لئے أسان بھى بولا اور زین بھی کری خلیفة الشروں - گرمین و بول كے مطابق عزورتما كه انكار بھی كيا جاآيا اس ك جن کے داول پر بردے میں وہ تبول نہیں کرتے - میں جاتا ہوں کہ خدا عزورمیری اید کرے گاجبساکہ

دہ ہیشہ اپنے رمولوں کی تابید کرما رہا ہے۔ کوئی نہیں جو میرے مقابل پر گھیر سکے۔ رایک عطی کا ازالہ معدم

يونكرين ايك اليد بى كا تابع بول جو انسانيت كم مام كمالات كاماح تفا الدأس كى شراعبت اکمل اوراتم متی اور تمام دنیا کی اصلاح کے لئے تقی اس نے مجھے وہ تو تر عنایت کی گئیں بوتمام دنیا کی اصلاح کے لئے عزوری تقیل تدھیراس امر می کیا شک ہے کر حفر شریح ملاسلام کو دہ فطرق طاقتیں ہیں دی گئیں جو مجھے دی گئیں ۔ کیونکہ دہ ایک خاص قوم کے لئے آئے تھے۔ ادرا کوہ مری جگر ہوتے تواپی اس نظرت کی دجرسے دہ کام انجام مردے سکتے ہو خدا کی عنامت نے مجھے انجام دینے کی قوت دی - دهذاتعدیث نعق الله دلا فنی - جیساکدظامرب کداگر تعربی عالیا بادے بی صلے الله وسلم کی حکد آتے تواس کام کو انجام مذدے سکتے اور اگر قران شرایت کی جسگ توريت ناذل موتى تواس كام كو بركز انجام مدعي سكتى جو فرآن تربيت فيد ديا - انسانى مراتب يدر عنيب مِن مِن - إس بات مِن مجران اورُمند بنانا اجهانهين-كباجس قادر طلق في حضرت مبني عليل الام كويداكيا وه السابي ايك اورانسان يا اس سع بهتر بدا نبي كرسكتا و اگر فرآن شريف كي كسي آيت سي تابت ہونا ہے نو وہ آیت پیش کرنی جاہیے سخت مردد وہ تخص ہوگا جو قرآنی آیت سے انکار کرے - درنہ ين اس باك وى كم مخالف كيو كر خلاف وا فعد كهدمكم مون جو قريبًا تيكيس من مع مجد كوسلى دے بی ہے اور برار ا خلاکی گوامیال اور فوق العادت نشان ایف سالقدر کھتی ہے۔ خواتوالی کے کام مصلحت اور حكمت سے فالى بنيں -أس نے ديكھاكر ايك تخص كو محض يد وجد فدا بنايا كيا ہے م كى چالىس كروراً ادمى برستش كررم إي - تب أس نے مجھے ايسے زماند س معيا كرجب اس عقيده بر غواتها تك بينج كيا تفاء اورتمام بيول كے نام ميرے نام ركھے گرميح ابن مرم كے نام سے فاص طور پر مجھے مخصوص کرکے وہ ببرے پر رحمت اور عنابت کی گئی ہو اس بر بنیں کی گئی تا لوگ معجمين كرفض فعاك إقريس بعض كوجابتا ب ديبام -الرئي اين طرف سے يربابي كرا مول توجعولا ہوں۔ لین اگر خدا میری نسبت اپنے نشانوں کے ساتھ گواہی دیتا ہے۔ تو میری کذیب تقولی کے برخلاف ہے۔

( حقيقة الوحى ما ١٥٣ - ١٥١٠)

فلاتعالیٰ کے المام اوردجی سے کہتا ہوں دہ جو آف والا تھا وہ بی ہوں۔ تدیم سے فلا انعالیٰ فنہلج بوت پر بوطراتی بوت کا رکھا ہوا ہے دہ جھ سے ش کاجی چاہے ہے۔ ( مفوظات جدجمارم موس)

ین ای کاقتم کا کرہتا ہوں کہ جیسا کہ اُس نے اور ایکم سے مکالمہ مخاطبہ کیا اور بھیرا اسخی سے اور سیکے بعد استحدیث سے اور سیکے بعد ہمارے بنی صلے اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہم کلام ہوا کہ آپ پرسب سے زیادہ دوشن اور یاک دی ہمارے بنی صلے اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہم کلام ہوا کہ آپ پرسب سے زیادہ دوشن اور یاک دی از اُل کی ایسا ہی اُس نے جھے بھی اپنے مکالمہ مخاطبہ کا مٹر ف بخشا۔ گریہ مٹر ف بھے محفن المخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی ہروی سے معاصل ہوا۔ اگریت المخصرت صلی اللہ علیہ دسلم کی اُمت منہ ہوا اور آپ کی برحری مذکرتا تو اگر دنیا کے تمام مہا دوں کے برا بر میرے اعمال ہوتے تو بھی بھی شرکت مکالمہ مخاطبہ ہرگز رنہ یا اُل کو نکر اب بجز محدی بنوت کے سب بوتیں بند ہیں۔ شرکعی یہ فرت کے سب بوتیں بند ہیں۔ شرکعی یہ فرت کا ایک فول اور بی اور بی اس کے میری بنوت یہی مکالمہ مخاطبہ البیرا نحفر اُل کی نبوت کے بی ہو سکتا ہے گر دی بوت کے دیا ہو تھی ہول اور بی اس کے میری بنوت یہی مکالمہ مخاطبہ البیرا نحفر شاہر ہوئی۔ کی نبوت کا ایک طل ہے اور بیز اس کے میری بنوت یہی مکالمہ مخاطبہ البیرا نحفر شاہر ہوئی۔ کی نبوت کا ایک طل ہے اور بیز اس کے میری بنوت کی جمی نہیں۔ دری بنو ت محدید ہے جو مجھ

( تجليات البيد صلاع )

یس نے بار بار مباین کر دیا ہے کہ یہ کا م جو یس منا تا ہوں یہ تطعی اور لَفَتنی طور بر فدا کا کا م جو یس منا تا ہوں یہ تطعی اور لَفِتنی طور بر فدا کا کا م ہے اور بین ضدا کا ظلی اور بروذی طور بر نبی ہوں ۔ اور برایک ملمان کو دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے اور برایک محلمان کو دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے مگر عجمے این عکم نہیں مطہراتا اور نہ جھے ہے ہو ہود میں کومیری تبلیخ بہتے گئی ہے کو دہ ملمان ہے مگر عجمے این عکم نہیں مطہراتا اور نہ جھے ہے ہو ہود مانتا ہے اور مذاب میری وی کو فدا کی طوف سے جانتا ہے وہ آسمان بر تابل موافذہ ہے کو نکہ جس امرکوال نے ایس کو دد کہ دیا ۔ میں صرف مرنسی کہتا کہ میں اگر جموطا موں کرموسی اور عینی اور داود اور انحفر اسلام الله الله میں یہ بھی کہتا ہوں کرموسی اور عینی اور داود اور انحفر الله الله الله میں یہ بھی کہتا ہوں کرموسی اور عینی اور داود اور اندر میری تصدیق کے لئے خدا نے دس ہزار سے بھی ذیادہ نشان دکھلائے ہیں۔ کی طرح یک میری گواہی دی ہے ۔ وصول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے میری گواہی دی ہے ۔

(تحفة الندوة صل )

بونکه انحضرت ملی الله طید وسلم کی نبوت کا زمانه قیامت مکمتدے اور آپ خاتم الانبیاء میں اس انے خدانے ید نه چاہا که وحدت اقوامی انحضرت صلے الله علیه وسلم کی ذندگی میں ہی کمال میں مہنج جائے کونکہ برصورت آپ کے زمانے کے خاتمہ پر دلالت کرتی تھی بینی شبر گذرتا تھا کھ آپ کا ذاند وین کف نتم بوگیا۔ کیونکہ جو اُخری کام نقا وہ اس ذائدیں انجام مک پہنچ گیا۔ اسلے فرائے کی ان نائد کور فرائے کی ان محصد مرڈال دی جو قرب قیامت کا ذائد ہے۔ اور اس کی کیس کے لئے اسی اُمت میں سے ایک انہوں کے اُخری مصد مرڈال دی جو قرب قیامت کا ذائد ہے۔ اور اس کی کیس کے لئے اسی اُمت میں سے ایک انسان کی کیس کے لئے اسی اُمت میں سے ایک نام خام الحلقاء ہے ان نائد محدی کے مرب اُخورت میں اور اس کے اُخریس کے موجود ہے۔ اور وات کی نام میں اور اس کے اُخریس کے موجود ہے۔ اور وات اُنسان کی فرمت اِنسان کی فرمت الی کی فرمت ایکان کی کان کی درمت الی کی فرمت ایکان کین کی فرمت کی کان کی کانسان کی فرمت الی کانسان کی کانسان ک

یعیٰ خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رمول کو ایک کائل ہدامت اور بیتے دین کے ساتھ بھیجا تا اسس کو ہرایک خسم کے دین پر غالب کر دے بعنی ایک عالمگر غلبد اس کو عطاکرے .... اس آیت کی شبعت ان مب متقدین کا اتفاق ہے ہوئم سے بیٹے گذر چکے ہیں کہ یہ عالمگر غلبہ سے موعود کے دقت میں خلود یں آئے گا۔

( چیم عونت مهرسم)

یں اس فدا کی تسم کھا کر کہتا ہوں جس کے یا تقد جس میری جان ہے کر اُسی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور اسی نے میرا نام نبی دکھا ہے اور اُسی نے مجھے میرج موعود کے نام سے پکادا ہے -اور اُس نے میری تصدیق کے لئے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے ہیں -جو تین لاکھ تک مینجے ہیں -

( تتمر حقيقة الوحي صمه )

مجھ خلاق الی فے میری دحی میں باد باد استی کرکے بھی بکادا ہے اور نبی کر کے بھی پکادا ہے - اور ان دونوں اموں کے سننے سے میرے دل میں نہایت لذّت پیدا ہوتی ہے - اور میں شکر کرتا ہوں کر اس مرکب نام سے مجھے عزت دی گئی ہے -

(صنيمه براين احديد تصديحه مسمه

ای جرح خدا تعانی کی طرف سے دونام می فے پائے ایک میرانام اُمتی رکھا گیا جیسا کرمیرے او غلام احکار سے طام رہے۔ دوسرے میرانام طلی طور پر نبی رکھا گیا ۔ جبسا کد خدا تعالم فیصعی سابقہ را بین احدیدی میرانام احداد اور اس نام سے بازباد مجھ کو پکادا اور یہ اسی بات کی طرف اشارہ فی کریں بھی جوں ۔ اس کی طرف دہ

دی دانی میں اشادہ کرتی ہے بوحصص ما بقد مرا مین احد بد میں ہے۔ حق برکة من عجم الحالله علیه وسلم فتبارات من علم و تعلم - بعنی ہرائی برکت انحفرت علی الله علید وسلم کی طرف ہے۔ بس بہت برکت والاوہ انسان ہے جس فے تعلیم کی بعنی اسخ صرت ملی الله علید وسلم اور مجر لعبد اس کے بہت برکت والا وہ ہے جس فے تعلیم بائی بعنی یہ عاجر: بس اتباع کا مل کی دجہ سے میرا نام امتی موا الد بوداعس نبوت عاصل کرنے سے میرا نام نبی ہوگیا ۔ بس اس طرح پر مجھے دد نام عاصل ہوے ۔

(مبيمه برامن احديد تصديع مسلم

سر سی نی اور دمول ہونے سے انکاد کیا ہے مرف ان معنوں سے کیا ہے کہ بی سقل مادر پر کوئی تفرید سے کیا ہے کہ بی سقل مادر پر کوئی تفرید سے کوئی سے کہ بی سقل مادر پر کوئی تفرید سے دالا نہیں ہوں اور مذہی سنتھی طور پر بی ہوں گر اس کے واسطہ سے خدا کی طرفت میں ان اس کے واسطہ سے خدا کی طرفت علم میں ان اس کے واسطہ سے خدا کی طرفت علم عیب پایا ہے دسول اور بی موں گر الجیرکسی جدید نشر لعیت کے ۔ اس طور کا بنی کہلانے سے بی فی اس کی اور دسول کرکے پھاوا ہے۔ معواب سے جی ان اور میرا یہ قول کے معنوں سے نی اور دمول ہونے سے انکار نہیں کرتا ۔ اور میرا یہ قول کے

" منيستم رمول د نياورده ام كتاب"

اس کے مضے صرف اس قدر میں کہ میں صاحب شرید تنہیں ہوں۔ ہاں یہ بات بھی عزور یاد کھئی چائے

در مرکز فرا موش نہیں کرنی چاہیے کہ میں یا دجود نبی ادر دسول کے نفظ سے پیکارے جانے کے فدا کی طرف

سے افلاع دیا گیا ہوں کہ یہ تمام فیومن بلاوا معظم میرے پہنیں ہیں بلکدا سمان پر ایک دجود ہے سکا

رد عانی افاصد میرے شامل عال ہے لینی محرصطفی الد علیہ دسم ، اس داسطہ کو ملحوظ دکھ کہ اوراس میں

ہو کہ ادر اس کے نام محکد اورا محمد اوراس طورسے خاتم البدیون کی مرمحفوظ دہی۔ کیونکہ میں نے

اور ضرا سے غیرب کی خرب پانے وال بھی اور اس طورسے خاتم البدیون کی مرمحفوظ دہی۔ کیونکہ میں نے

ادر ضرا سے غیرب کی خرب پانے وال بھی اور اس طورسے خاتم البدیون کی مرمحفوظ دہی۔ کیونکہ میں نے

ادر کا دی اور نا تعانی نے میرا نام نبی اور رسول رکھا ہے تو یہ اس کی حماقت ہے کیونکہ میرے نی اور در ولیال

( ایک غلطی کا ازاله ص<u>ه - ۹ )</u> من این کا ازاله می منز <u>صلح</u>الله و دا

آج سے جبیس برس پہنے میرانام برابین احدیدیں محمد اور احد رکھا ہادر انحفر عظالتماید م

الىكنتر تعبون الله فاتبعونى يعببكم الله - الدير فرايا - كل بركة من عجده لى الله ملية وا نتبارك من علم وتعلم - اور الركولي يركي كركس طرح معوم بواكر مديث لوكان الايمان معلَّقًا بالنَّرِيَّا لناله وجلُّ من فارس اس عابز كحق ين ب اوركول جارُ نبي امت محرم س سعكى أدر كيمي ين وقواس كا بواب يد ب كربرابن احديدي بارباد اس مديث كا مصداتي وجي اللي في مجيد تعيرا إع - اورتصريح بيان فسرما يكه وه مرع حق بل م ادر مي فدا تعالى كم كهاركتابولكه يرضوا تعالى كاكلام بج بومير يناذل بوا - وموينكي به فليبارد المعباهلة ولعناة الله على من كذب المعق اوافترى على حضرة العزفة - اوريد وعرى امت محديديل ا ج تک کی اُور نے برگز نہیں کیا کہ خوا تعالی نے میرا یہ نام رکھا ہے اور خوا تعالیٰ کی دحی سے مرف یں اس نام کاستی ہوں ۔اور پر کہنا کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے کس در جہالت کس فدر حمالت اور كس قدر عق مع تروج ع لع نادانو : ميري مراد بوت مع يبني ب كدنود بالدا تحفر في الدوية ك مقابل بكفرا موكر نوت كا وعوى كرما مول ياكونى في مربعيت لايا مون - عرف مراد ميرى بون س كثرت مكالمت ومخاطبت البيرج بوأخفرت صلى الترطيد وسلم كى اتباع سع حاصل بيد مومكالمه میٰ طبر کے آپ وگ مبی قائل ہیں۔ پس یہ عرف نفظی فزاع ہوئی ۔ بعنی آپ لوگ جس امر کا نام کالم وخاطبه ركفتم إلى يتن اس ككرت كا ١ م بوجب علم إلى بوت ركفتا بول- ولكلّ ال يصطلع -(منتمد حقيقة الوحي مه ٢٠٠٠)

و انى على مقام المنتم من الولاية كما كان سيد المصطفى على مقام الختم من النبوة و انك نعاتم الانبياء و افا خاتم الاولياء لاوني بعدى الاالذى هو منى وعلى عهدى - و انى أرسِلت من م بى بكل قوة و بركة و هزة - وان قدى هذه على منارة نستم عليها كل م فعة -

( تعطبه المامير مصل)

یں دی ہوں عس کا خلاف دورہ کیا تھا۔ ال ! یک دی جون عس کا سادے بیوں کی ڈیا ال پر وعدہ ہوا۔ ( طفو ظات جد سوم مھل )

خداتنا فی فیمراعم علی بی بنین دکھا بلکه اتباراو سے انتہا تک جستوردا نییا رعلیم اسلام کے نام سے وہ سب میرانام آدم دکھا جباکہ افتد تقافی فراقا ہے اردت ان استخلف خلقت اُدم .....

رامى طرح براجن احديد كي معص سابقه بن خواندان في بيرانام فوج بني ركما الديميرى نسبت فرمايا ولا تُعَاطِينَ فَي الذيك ظلموا الهم مخرةون ... ، ورمج فدا تعالى في فرايا- امنع الفاف باعيننا و وهيئا - الله الذين يبايعوناك انها يبايعون الله يدالله فقايريم المى طرن براين احديد ك معس سابقه من ميرا نام ايرائيم بعى د كماكيا-مبياك فرايا- سلام عليك يا ابواهيم يعنى العاداريم تجديرسلام - ابايم على السام كوفعا تعالى فيهت وكتين عليل اورده مميشه وشمنول ك ما عقر سے سلامت رم الى مبرانام ابراہم ركھ كر خدا ته الى يد اشاره كرناب كرايدا بى اس دراہم كوركتى دى جايش كى ادر اس اس كوكچد حزر نبين بيني سكيں مح .... من طرح برابن اعديد كي معم سابقري ميرا أم يوسعت مي ركما كيا ... . واليسابي براین احاریه کے عصم سابقتیں برانام رسی دکھا گیا جیسا کہ اللہ تعالی فرام ہے۔ تلطّعت بالناس و نوحم عليهم وانت فيهم بمنزله موسى واصبرعي مأيقولون إلى طرح خدا نے را بن احديد صص مالقدين ميرا نام داد دسى ركما بس كي تغميرا غري يف موتد برائي -ابساى برابي احدبر كي مصص ما بقدين خلا تعالى ف ميرانا مسليان بي دكما ادراس كى تفصيل مى عنقريب أيكى -البيابى برابن احديد ك حصص مابقه من فداتعال في ميرا نام احداور محد من ركها ادريراس بات كى طرف اشاره مي كرميساكد أخفزت ملى اقد عليد دلم فاقم بنوة بي ويسا بي يد عاجز فاتم دلايت ب-ادر ببداس كم ميرى نسبت برابين احديد كمصطفية يل يديمي فرايا حوى الله في حلل الدنسياع - يعنى ومول فدا تمام نبيول كم بيراميل مي والس دحى الني كا مطلب برب كرادم سے ليكر اخير ك جس تعدا بنياء مليم الله فلا تعالى كرف سے دنیا می آئے ہی خواد دہ امرائی ہی یا غیرامرائی ان سبے خاص دا قعات یا خاص صفات میں ص ال عاجز کو کھے مصدد یا گیا ہے ساور ایک بھی نبی ایسا بنیں گذرا می کے خواص یا وا تعات میسے اس عاجز کو مصدینین دیاگیا - برایک بی کی فطرت کا نقش میری فطرت می ب زامی برخدانے

اسی طرح فدانوان نے میرانام ذوالقرنن سبی رکھا ۔ کیونکو خدانون کی میری نسبت مردی مقدس کی میری نسبت میردی مقدس کے میرائوں میں کہ خدا کا دسول تمام نبید ل کے میرائوں میں

یہ چاہتی ہے کر مجھ میں دوالفرنین کی بھی صفات ہوں کیو تک سورہ کہنت سے آب ہے کہ دوالقر نی بھی صاحب دھی تفا۔

( براين احديد حصري و١٠٠٠)

فلان بوبرایک کام زی سے راہے اور ذائے کے لئے سب سے بہلے برا نام علی اب مربع مالا كيونكم عنرور تفاكه في البدائي زامدي إبن مريم كي طرح أومك القصي دكة المفادل اور كافراد رافعون اورد تعال كماوى درعدالنول مى كينيا جادل - مويرے في بن مريم بونا يبلا زينه تفا كرفدا كے دخر میں صرف عینی بن مریم کے نام سے موسوم نہیں بلکہ ادر میں میرے نام ہیں ہو آج سے میلنس بری بہلے خلا تعالیٰ نے براین احدید میں میرے ہا کھے سے مکھا دیے ہیں - اور دنیا میں کوئی بی نہیں گذرا جن كا نام مجيم نبين ديا كيا-سوجيساكم براين احريه مي فلا تعالى في فرايا به ين أدم بول-ين نوح مول - ين ارابيم مول - ين المحاق مول - ين يعقوب مول - ين المغيل مول عن مولى بول ين داوُد بون - بن عيني بن مرم بول - بن محد سلى الدهليد وسلم بول يعني مروزي طور بر عبيا كرخوان ال كتاب مي يدم ب ام عجه و بي ادر ميرى نبيت جرى الله في حلل الانبساء يعنى خلاكا ومول بيون كے بيراكول مي موعزود ہےكه براك بى كاشان مجدين بائى جادے - اور ہرایک نبی کی ایک معنت کامیرے ذریعہ سے ظہور ہو گرفدا نے میں لپندکیا کرمت بیلے ابن مرم کے صفات محصين ظامركر، مو بن غابي قوم عدده مب ده مب ده الفائد بوابي مرم في ميود سي ألفائد بك تمام قورون سے المائے . يرمب كي مرفوا فر مجرخوا ف كرموليب كے مخ ميرانام يع قائم ركھا يا مصليب في من كو نوا القادد ال كوزهي كيا تفا دومرك وقت من يع ال كو توال . كر أساني نشانول كے ساتھ شانسانى ما تقول كے ساتھ -كمونك خداك بنى مغلوب بنيں رہ سكتے . موسندعيسوى كى بسوب مدى مي معرفوا فاده فرايا كرصليب كوسيح كع القداد فلوب كرب يكن هيساكين الجي يان كرجكا بول مجم اورنام بھي ديے كئے بي - اور براك بي كا مجمع نام دياكيا م - جانچه جو ملک مندیں کرش نام ایک نبی گذرا ہے جس کو ردرگو یال بھی کہتے ہیں دلینی فنا کرنے والا اور پورٹن كرف دالا) اس كا ام مي مجه ديا كيا ب - يسجيها كد أدير قوم ك وك كرش كفطهد ركا إن دول مِي أَمْظَارُكِرَتْ مِن وه كُرْش مِن مِي مول - اوريه دعوى صرف ميرى طرف ميني بلدخوا تعالى في بادبادميرك برظام كيام كر جوكرشن آخرى زماندس ظامر بوف والانتفاده أو بي م -أريول كا باد شاه ٠٠٠٠٠٠٠٠ أربه درت كي محقق بزرت بهي كرش ادار كازمانه

یمی قرار دیتے ہی اور اس ذانے میں اس کے آنے کے نظر ہیں۔ گو وہ لوگ اسی بھر کو شاخت ہیں کے کو قرار دیتے ہیں کہتے گر دہ زام آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ مجھے شاخت کریں گے کیونکر فداک باطف انہیں دکھا میگا کہ اس دکھا میگا کہ اس دکھا میگا کہ اس کے دالا بہی ہے۔

( تتمرحقيقرالوي الممامية)

فدا تعالیٰ نیکشفی حالت می بادا مجیمان بات بر اطلاع دی سے کہ آب قوم میں کرش فام بنوا کر سینی فل گذرا ہے۔ وہ ۔ ۔ ۔ برگزیدوں اور ا بے دقت کے بنیوں میں سے تعا ، اور دنروو کو کی او فار کا نفظ در محقیقت بنی کے بم مصفہ ہے۔ دور بن دول کی کتابوں بن ایک بشکوئی ہے اور دو یہ کہ آخری ڈان بن ایک بدور مرسے پر ظام کیا گیا ہے کہ دو میں معقات پر بودگا اور اس کا بروز مو گا ۔ نور مرسے پر ظام کیا گیا ہے کہ دو میں بول ۔ کرش کی دومفت ہیں ۔ ایک روز لعنی در فرد ل اور موروں کو تشل کرنے والا لیمن دلا لورش آول مورش کی دوموں کو تشل کرنے والا لیمن دلا لورش آول مورش کی موجود کی مفتیں ہی اور بہی دونوں فقیمی فوا افعالی نے جھے عطافر ائی ہیں ۔ صفیتی موجود کی مفتیس ہی اور بہی دونوں فقیمی فوا افعالی نے تھے عطافر ائی ہیں ۔ صفیتی میں دونوں فقیمی فوا افعالی نے تھے عطافر ائی ہیں ۔

نی بن گنابوں کے دورکرنے کے مخ بن سے زین پُر ہوئی ہے جیسا کرسے این مرم کے رنگ بن موں ایسا ہی راجہ کرشن کے دنگ بن سے دین پُر ہوئی ہے جیسا کرسے ایک جُرا اوّاد مضا۔ یا یوں ایسا ہی راجہ کرشن کے دنگ بن عقیقت کی دُوسے میں دہی ہوں۔ یہ برے خیال اور قیاسے بنیں بلکہ دہ خداجو زین اور آسان کا خدا ہے اس نے میرے پرظا ہر کیا ہے اور مز ایک دفعہ بلکہ کی دفعہ مجھے بنایا ہے کہ تو مہلدوں کے لئے کرشن اور مسلمانوں اور عیسا بُوں کیلئے مسیح موجود جو رہن ایک دفعہ مجھے بنایا ہے کہ تو مہلدوں کے لئے کرشن اور مسلمانوں اور عیسا بُوں کیلئے مسیح موجود جو ایک دفعہ مجھے بنایا ہے کہ تو مہلدوں کے لئے کرشن اور مسلمانوں اور عیسا بُوں کیلئے مسیح موجود جو ایک دفعہ مجھے بنایا ہے کہ تو مہلدوں کے لئے کرشن اور مسلمانوں اور عیسا بُوں کیلئے مسیح موجود جو ایک اور مسلمانوں اور عیسا بُوں کیلئے مسیح موجود ہے۔

و يموسيالوك مسابعة المناق فمن اللفي مبين المناق مسابعة . فقد نجا من الضيعة .

( أينكالات املام صدم )

وإني انا الخضى في بعض صفاتي لاتحاط أشوارى -

﴿ کیلی المہات ، وسے تعلی موعود طیالسلام) خدائے حکیم علیم نے دھنے دنیا دوری رکھی ہے ۔ لینی بعض نقوص بعض کے مشامر ہوتے ہیں۔ نیک میکوں کے مشاہر اور جر بددل کے مشاہر کر بایں ہمہ یہ امخفی ہوتا ہے اور زور شور سے ظاہر نہیں ہوتا عن اُخری زان کے لئے فدا نے مقرک ہوا تھا کہ دہ ایک عام رحیت کا زانہ ہوگا "ا یہ امت رحومہ دومری اُمتوں سے کسی بات میں کم منہو۔ ہن اس نے جھے ہدا کہ کہ مرایک گذشتہ بی سے بھے اُس نے تشہید دی کہ دی میرانام رکھ دیا ۔ چنا نجہ اُد م ابراہیم فرج موسیٰ داؤر سلیمان یوسمت بھی عینی دغیرہ تمام نام براین احمدیدی میرے دیا ہے گئے ۔ ادر اس صورت میں گویا تمام اِنجیا رگذشتہ اس امت می دوبارہ پیا ہوگئے۔ بہان مک کوسب کے آخر مسیح ہوگیا اورجومرے مخالف اس امت می دوبارہ پیا ہوگئے۔ بہان مک کوسب کے آخر مسیح ہوگیا اورجومرے مخالف کے اس امن کا نام عیسانی دو میرودی ادر مشرک رکھا گیا ۔ چنا نی قرآن شراعیت یو اس کی طرف اضادہ کرنا ہے اور فرقا ہے احد خالصحاط المستقیم صواط الذین اندے ست علیمہ غیر المغضوب علیمہ علیم المعضوب علیمہ دلا المضالین ۔

( فرول أسرح مل عاشيم )

المفوظات جدرجہارم مسلا )
جن ناپاک طبع لوگوں نے تکفیر ریکر با ندھی ہے ان کے مقابل پر ایسے لوگ بھی میں جن کو عالم دیا
میں انحضرت صلی اندعلیہ دسلم کی زیادت ہوئی اور انہوں نے جناب دسول اندعلیہ دسلم سے
اس عاجزی نبیت دریا فت کیا اور آپ نے فرایا کہ وہ شخص دیمقیقت منجانب انڈر ہے اور اپنے
دعوی میں صادق ہے۔ چنا بخر ایسے لوگوں کی بہت سی منہا دین ہمارے یا س موجود ہیں جسم خفس کو
اس تحقیق کا منوق ہے وہ ہم سے اس بات کا ثبوت ہے سکتا ہے۔

(صنیمد انجام آکھم مرام ما)
جھے اس فدائی تسم ہے جس کے باند میں میری جان ہے کہ مجھے قرآن کے حقائی دیعارت
کے مجھے میں ہرایک گورج پر غلبہ دیا گیا ہے - اور اگر کوئی مولوی میرے مقابل پر آتا جیساکہ کرئی نے قرآن تفسیر کے لئے اربار ان کو بلایا تو خدا اس کو ذیل دمٹر مندہ کر ایمو فہم قرآن کرئیں نے قرآن تفسیر کے لئے باربار ان کو بلایا تو خدا اس کو ذیل دمٹر مندہ کر ایمو فہم قرآن

بومجه كوعطاكيا كيا يد الله بالشربل شامدكا ايك نشان م يس اميد دكستا مول كدعنقريب دنيادهيكي كديّن اس بيان بي متيّا بهون -

ا مراج ميرمند)

تعلانے ميں الأده كيا ہے كہ جوسلاؤں ميں سے مجھ سے عليحدہ دے كا- ده كالما و الله علي الله الله علي الله على الله علي الله على الله ع

و مرو مسلمان میں ہے کہ ہرایک تنفی صب کومیری دعوت بہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول بہنیں کیا وہ مسلمان بہن ہے اور اس نے مجھے قبول بہنیں کیا وہ مسلمان بہن ہے ۔ ( "مذكره صنا )

میں مضرت تکس کا باغ بول ہو مجھ کا شنے کا ادادہ کرے گا دہ نود کا اجائیگا مخالف دورساه بوگا اورمنكر شرمساز-

رنشان آمانی معمل)

يس بيرس كعول كركتا مول كرميري مكزميه أمان امرنبي عجيم كافركيف سي بيل فود كافر بننا موكا - مجصه بدوين ادر كمراه كيف من دير موكى كريبلي ابني كمرابي اوروسياي كو ان لينا بلے گا۔ مجھے قرآن و حدیث کوچھوڑنے والا کھنے کے لئے پہلے خود قرآن اور حدیث کوچھوڑ دینا بر بنكا اور بيرمين دري حيود ما كا- ين قرآن و عديث كالمعدق وتصداق بول كر كراه بنيل بلدمهدي مول - مَن كا ذربين عِكم أَفَا أَدَل المومنين كا مصداق صحح مول ادرجو كيم مِن كمتا مول فدا فعيم بر على مركيا كديد سي مع حس كو خدا ملقين مع ده قرآن اور رمول الله صلى المعليم وملم كوحق ما تمام اُس کے لئے یہی جبت کافی ہے کرمیرے مُند سے سُنکر خابوش ہوجائے لین جو دلیرادر بےباک م اس كاكيا علاج ؛ فدا خود اس كو مجدائ كا-اس الي ين جا بنا مول كراب فدا ك داسط اس اهرميغودكري ادرا بي دوستول كوجي وعيّت كري كدوه بيرے معالدي معالدي معيكام مذيس-طكدنيك فيتى اورخالى الذبن موكر موسي-

( طفوظات جلرجمارم مالله ) ایک دندکتنفی رنگ می بی نے دمجھا کر بی نے نی زمین اور نیا اُمان پیدا کیا - اور مجرمی نے کما كد آوُ اب انسان كو بدا كرير - إس بر نادان مولوليون في شورميايا كد ديجهواب استخص في خلالي كا دعویٰ کیا حالانکر اس کشف سے برمطلب تفاکہ خدا میرے انفدیر ایک ایس تبدیلی پدا کرے گا کدگریا کسان اور زمین نے ہو جائی گے اور حقیقی انسان پیدا ہونگے۔

( ويشمر يم على الشبه عنا وطبع اول مده)

اِس ذمانہ ورجی طرح خدائے تعالیٰ قریب ہو کرظام ہو رہا ہے اورصد ہا امور غیب اپنے بغرہ پر
کھول رہا ہے اس ذمانہ کی گذشتہ زمانوں میں بہت ہی کم شالی طے گی۔ دوگ عفریب دیکھ لیس کے کم
اس ذمانے جی خدائے تعالیٰ کا چہرہ ظام ہو کا گیا دہ اُسمان سے ازے گا۔ اس نے بہت مدت اک اِنے تیک بخے یک بھیلے دکھا اور انکاد کیا گیا اور خوا ہو کو گیا دہ اُسمان سے ازے گا اور دنیا اس کی قدرت کے وہ بھیلے دکھا اور انکاد کیا گیا اور خوا ہو کو ایس بنیں وہ اب بنیں چھیائے گا اور دنیا اس کی قدرت کے وہ نوان کے دیا ہونے دیکھے گئے دیا اس کی قدرت کے وہ وزیل کے دیا ہونے دیکھے گئے۔ یہ اس لئے ہوگا کہ ذین برگو کی اور اسمان ور میں کہ خوا کے دیا ہونے والے برو گوں کا ایمان بنیں دہا ۔ ہونے رہ براس کا ذکر ہے لیکن دل اس سے پھر کئے بی اس سے خوا کے دان کیا ہونے والے اس کا مطلب میں ہے کہ ذمین مرکئی۔ بین اس سے خوا کا پہرہ اُس کا ذکر ہے لیکن دل اس سے پھر کئے اور اسمان اور انگانی مرکئی ڈیون کو کو اور کیا ۔ اس کا مطلب میں ہے کہ ذمین مرکئی۔ بین اس سے خوا کو با کر دیا آسمان بناوے ۔ وہ گیا اسمان بناوے ۔ وہ گیا اسمان بناوے ۔ وہ گیا اسمان بناوے ۔ وہ گیا کہ وہ بنی زمین وہ باکہ بہرہ اُس می تجھے کہ دیا ہی جو خدا ایسے بطور تھوں کے وہ دی گئے اور خدا اُس سے ظاہر ہو دیا ۔ اور ذیا آسمان دہ نشان ہیں جو اس کے مذمی ہے جو خدا سے ظاہر ہو دے ہیں ، بین افسوس کہ دنیا نے خدا کی اس نی تجی سے دہمنی کے باتھ سے آسی کے اذن سے ظاہر ہو دے ہیں ، بین افسوس کہ دنیا نے خدا کی اس نی تجی سے دہمنی کے این سے بری بی دو سے ہیں ، دریا اس کے اپنے ہی خورات ہیں۔ دریا تھوں اس کے اپنے ہیں جو خدا کی اس نی بی درے ہیں ۔ دریا اس کے اپنے ہیں جو خدا کے اس کے اور کیا ہوں کی بی درے ہیں ۔ دریا تا می کے ایک کی اور کیا ہوں کی بی درے ہیں ۔ دریا تا می کے ایک کی اور کی ہیں اور آنگھوں پر پر درے ہیں ۔

( کشتی نوح صنا - ال )

دا، خدانے مجھے قرآنی معادف بختے ہیں۔
دا، خدانے مجھے قرآن کی زبان میں اعجاز عطا فرایا ہے۔
دس، خدانے مجھے قرآن کی زبان میں سب سے بڑھ کر قبولیت رکھی ہے۔
دس، خدانے مجھے آنہانی نشان دیلے ہیں۔

(٥) فدا نے مجھے زین سے نشان دیے ہیں۔

(۱) فرانے مجھے وعدہ دے رکھا ہے کہ تجھے سے ہرایک مقاملہ کرنے والا مغلوب مو گا۔ (۱) فدانے مجھے بنارت دی ہے کہ تیرے بیرو ممبشہ اپنے دلائل صدق میں غالب میں گے ادردنیا می اکترده ادراُن کی فسل بڑی بڑی عزقی بائی گے۔ ااکن پر ایت ہو کہ جوفدا کی طرف سے آ آ ہے دہ کچھ نقصان منس اُسطاما ۔

دم) خدا نے مجھے وعدہ دے رکھا ہے کو تیامت مک اور جب کک کر دنیا کا سِلسار مقطع ہوجائے بن تیری برکات ظاہر کہا دہونگا ۔ بہال کے کہ اوشاہ تیرے کیڑوں سے برکت ڈھوٹڈ بن گئے۔

وو) فرا نے آج سے بیس برس میسے بھے بشارت دی ہے کہ قرا انکار کیا جا میگا اور وگ تھے قول بہنیں کر نیکے برتی تھے جول کرول کا اور بڑے ذور آور ملوں سے بڑی سچائی ظام کرونگا۔

دا) اود فدا نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ یری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لئے بچھ سے ہی ادریّری ہی نسل میں سے ایک شخص کھڑا کیا جائے۔ بھی میں میں دوج المقدس کی برکات کیونکوں گا۔ وہ باک باطن اور خدا سے مہایت باک تعلق رکھنے والا ہوگا اور سظه والعنی والعداد ہوگا۔ گویا فدا اس سال سے نازل ہوا۔ و تلک عشی ہی کا ملات ۔ دمجھو وہ زبانہ جا ایم جگہ قریب، کہ خدا اس سلد کو دیا میں جبی فنہ فوا اس سلد کو دیا میں جبی فنہ فوا سے بایک میں میں اور منال اور جنوب یں بھیلیکا اور دنیا میل سلام صعراد مہی سلسلہ مولا ۔ یہ بایش انسان کی بایمن جیس ۔ یہ اس خدا کی دی ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں ، مولا ۔ یہ بایش انسان کی بایمن جیس ۔ یہ اس خدا کی دی ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں ، و تحفی گولؤ ویہ من ا

برعابرا اپنے ذاتی جربہ سے بیان کرتا ہے کہ فی الحقیقات مورد کا تحد دمنرات معلوم ہوتا ہے۔ اس مورہ کے برطیقے کے دقت دیکھے گئے ہیں کرجن سے فوا کے پاک کلام کا قدد دمنزلت معلوم ہوتا ہے۔ اس مورہ مبارکہ کی رکت سے ادواس کی ناورت کے المرحلم سے کشف مغیبات اس درجہ تک پہنچ گیا کہ دمورہ مبارکہ کی رکت سے ادواس کی ناورت کے المرحلم سے کشف مغیبات اس درجہ تک پہنچ گیا کہ دمورہ افرار فیا فیار فیسید قبل از دون مشکل تھے دہونی ادر برایک مشکل کے دقت اس کے برطیقے کی صاحت میں مجیب طعوبی افراد فیا ہے مماد قدیا ہو کہ جو اب تک اس علیم از دونر میں براد کے کشف صحیح اور رؤیائے مماد قدیا دو موجکہ سے زیادہ علیم عابر سے طور دیں آ چکے ۔ اور می ممادت کے کھلنے کی طرح پوری بھی موجی ہیں اور دو دوموجگہ سے زیادہ جو لیست دعا کے آٹا و مرابل ایسے نازک موتولی ہو تھے گئے جو بی بنظام کوئی صورت مشکل کشائی کی نظر نہیں مقام کے عبائرات اس صورت کے الترام ورد مجالے تو الدام مورد کے اسلام کے قبول کرنے کے لئے مرفے پر آگادہ ہو جائے ۔ اسی طرح بندلام میں ایس ماری کوئی میں بنظام کوئی ہیں جو جائے ۔ اس طرح بندلام کے قبول کرنے کے مرفے پر آگادہ ہو جائے ۔ اس طرح بندلوں کے اسلام کے قبول کرنے کے مرفے پر آگادہ ہو جائے ۔ اس طرح بندلوں کے اسلام کے قبول کرنے کے میں جن بی بین میں سے بعض بیٹ و میں ما مورت کے اسلام کے قبول کرنے کے میاب جن میں سے بعض بیٹ و میں مال میں در انجیلوں کی سامنے پوری ہوگئی ہیں اور وہ بوجا کے ۔ اس میں بوتی جاتی ہیں اس ماجن کے میال میں در انجیلوں کی سامنے پوری ہوگئی ہیں اور وہ بوجا کے ایک اس میں اور اس ماجن کے میال میں در انجیلوں کی

منامت سے کم نس

( بالين اعديد مناك ماستيدما )

وافّى اناموت الزوم وحرز المناعور- واناحربة المولى الرمن و معة الله المدّيان - و بى المدّيان - و انا النهام والشمس والسبيل - و في لفسى تعقّقت الاقاديل - و بى ابطلت الاباطيل - وانا الواصف والموصوف - انا ساق الله المكشوف - و انا قدم الرسول التى تعشى عليها الاموات - و تُمحى بها الضلالات -

( لجند النور ماطل )

ین ا بخنفن براتنا قابد رکھنا ہوں اور خلا تعا نے نے میرے نفس کو ایسام ملان بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مال مجر میرے سامنے میرے نفس کو گندی سے گندی گائی دینا رہے آفروی مرمندہ ہوگا اوراسے آفراد کرنا پڑے گا کہ وہ میرے پادُن جگہ سے اُ کھاڑ نہ سکا۔

ر طفر فا ت جداول ملاسم )

یں اُپ کو بیتین دلا آما ہوں کہ تفہیم الہی میرے شامل حال ہے اور وہ عزّ اسمدُ میں وقت چاہتا ہے بعض معادت قرآنی میرے پر کھولتا ہے اور اصل غشاء بعض ایات کا معدان کے تبوت کے میرے پر کھا ہم فرا آ ہے اور آرخ اُم بی کی طرح میرے دل کے افد وافل کر دیتا ہے۔ اب میں اس فدا واد نعمت کو کیو اگر حصور دول ۔ اور بوضیف بادش کی طرح میرے پر مور ہا ہے کیونکر اس سے انکاد کروں!

یعنی اس کا دہ روش ہا کھ براندام جبت کی روسے الوار کی طرح چکت ہے پھر میں اسکو دو الفقاد کے ساتھ دیکھتا ہوں۔ لینی ایک زماند دو الفقاد کا تو دہ گذرگیا کہ جب دوالفقاد کی کرم اللہ دھ کی کہ جب فروالفقاد کی کرم اللہ دھ کی کہ جب فروالفقاد کی کہ جب دوالفقاد میں کہ جب فروالفقاد میں گرخ کے اس طرح پر کداس کا جبکنے والا ہاتھ دہ کا کرے گا جو پہلے زماند میں دوالفقاد کرتی تھی۔ سووہ ہا تھ ایسا ہوگا کہ گویا دہ دوالفقاد می کرم اللہ دجئ ہے جو چھ ظاہر موگئی ہے۔ یہ اس بات کی طرف الثارہ ہے کہ وہ امام صلطان القلم ہوگا ۔ ادر اُس کی تم دوالفقاد کا کام دے گئے۔ یہ بیٹ خوالفقاد کا کام دے گئے۔ یہ بیٹ میں میں جب جو اس دفت وہ اس ماجز کے اس الهام کا ترجم ہے جو اس دفت وہ بین دوالفقاد کا کام دے گئے۔ یہ بیٹ ہوگا ہے۔ ادر دہ یہ ہے گناب الو لی خوالفقاد العلی ۔ یعن کتاب الو لی خوالفقاد العلی ۔ یعن کتاب اس ولی کی دوالفقاد کا کام ہے۔ ادر دہ یہ ہے گناب الو لی خوالفقاد العلی ۔ یعن کتاب اس ولی کی دوالفقاد کا کام ہے۔ یہ اس عاجز کی طرف اشادہ ہے۔ اس منا پر کا نام

مكاشفات يرغازي دكهاكيا -

(فشان امانی صفا)

اگری فود بوی کرا موں تو بے شک مجھ عبوالم مجھو یکن اگر فعاکا پاک بنی اپنی پشگویوں کے فدیعہ عمری گواہی دینا ہے اور فود میرا خلا میرے کے نشان دکھلا ما ہے تواپنے نفسوں پرطام مت کرو ۔ یہ مت کو کرتے ہے کہ کیا فردرت ہے ۔ یک تہیں کے کہا موں کہ جو مت کو کرتے ہی کیا فردرت ہے ۔ یک تہیں کے کہا موں کہ جو مت کو کرتا ہے تول کرنے کی کیا فردرت ہے ۔ یک تہیں کے کہا موں کہ جو تجھے تبول کرتا ہے دہ اسے قبول کرنا ہے جس فے میرے سفا ج سے قبرہ سوبرس پہلے مکھا ہے اور میرے دقت اور زمان اور میرے کہ اسے دو کرتا ہے جس فے میں اور جو تھیے دو کرتا ہے دہ اسے دو کرتا ہے جس فے میں اور جو تھیے دو کرتا ہے دہ اسے دو کرتا ہے جس فی میں اور جو تھیے دو کرتا ہے دہ اسے دو کرتا ہے جس فی دیا ہے کہ اسے دانو۔

(ايام اللح صور)

حدیقوں کو پھوکہ وہ اُٹری ذا نہیں آنے والا اور اُس ذا نہیں آنے والا کرجب قرش سے بادشاہی
عباتی رہی اور آل محدصی الله علیہ وسلم ایک تفرقہ اور پرلیشانی میں پڑی ہوئی ویڈ بورلا ہی ہوگا اور
مجھ کو خدا تعالی نے جردی ہے کہ وہ عمی ہوئی ۔ احاد میٹ بنوید میں صاحت مکھا ہے کہ آخری زمانہ میں
ایک مورد دیں و لڈت بیا ہوگا اور اس کی یہ علامت ہوگا کہ وہ حادث ہوگا دینی ڈیڈاد ہوگا۔ اسجگم
ایک مورد میں اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں کہ ہرایک سلمان کو جا ہیے کہ اس کو قبول کرے اور اسکی مد کرے۔
اسکو صرت می اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں کہ ہرایک سلمان کو جا ہیے کہ اس کو قبول کرے اور اسکی مد کرے۔
( اسکو مرت میں اللہ کہ اور اسلام مست )

بور مورخمن مجھے قبول کرتا ہے وہ تمام انبیاء اور اُن کے مجزات کو بھی نے مرے تبول کرتاہے۔
اور مورخمن مجھے قبول بنیں کرتا اس کا مبرا ایمان بھی کہی قائم بنہیں دمیگا۔ کیونکو اس کے پاس زے فصے
ہیں ندمشا برات ۔ فوا تعالیٰ کا اُکینہ میں ہوں۔ ہو تعفی میرے پاس اُنگا اور بھے تبول کربگا وہ نے مرب
اُس فوا کو دیکھ اسکا جس کی نسبت دو امرے لوگوں کے پاتھ یں عرف قصے باتی ہیں۔ بن اس فوا پر ایمان الله اور میں کو میرے منک بنیں بہیانے اور کس کے کہتا ہوں کہ جس پر وہ ایمان الاتے ہیں اُن کے وہ فریانی میں میں نہ فوا ۔ اس و جرمے وہ بمت اُن کی کھی مدد بنیں کرسکتے ۔ اُن کو کھی قوت بنیں و کے اُن میں کہ کہ قوت بنیں و کے اُن کی کھی مدد بنیں کرسکتے ۔ اُن کو کھی قوت بنیں و کے اُن کی کھی مدد بنیں کرسکتے ۔ اُن کو کھی قوت بنیں و کے اُن کی کھی مدد بنیں کرسکتے ۔ اُن کو کھی قوت بنیں و کے اُن کا کھی کوئی تا کیدی فرنسان بنیں دکھلا سکتے ۔

( نزول اسع ممم-مم)

اس تاریکی کے زباند کا فدیل بی جول بوشخص میری بیردی کرتا ہے دہ ال گراموں ادر خندتوں کے بہا جا کیگا جوسٹیطان نے تاریکی بی بیٹے والوں کے ایک تیاد کئے ہی مجھے اس نے بھیجا ہے کہ آین

اس اور ملم کے معاقد دنیا کو سیتے فدا کی طرف مرمری کردں۔ اور املام میں افلاقی حالتوں کو دوبارہ قائم کردوں۔ اور مجھے اس فیصق کے طابوں کی تسلی پانے کے لئے اُمانی اُشان میں عطا فرائے ہیں۔ اور میری تا بُدیں اپنے عمید ہو فدا تعالیٰ کی پانی اور اُن رہ کے بھید ہو فدا تعالیٰ کی پاک کتابوں کے اُرد سے معادق کی شناخت کیئے اصل معیاد ہے میرے پر کھو ہے ہیں۔ اور پاک معادف اور علوم مجھے مطافر اُسے ہیں۔ اس لئے اُن رُدیوں فی مجھ سے دہمنی کی ہو میجائی کو ہیں چاہیں اور آادیکی سے فوٹن ہیں۔ کرین فے جا ہا کہ جہان کہ مجھ سے ہو سکے فوع افسان کی محدددی کروں۔

( مرج مندوستان مي مدلا )

دنیا می دوندم که لوگ بوتے میں ایک تو ده جو خواه بنائی تسم که استحقاق کے اپنے تیکن محالم مناقب ادر منفات محوده سے موصوت کر ناچاہتے ہیں۔ گویا ده یہ چاہتے ہی کہ خلاقعالیٰ کی کبرمائی کی جادر آپ اوٹر عدلیں۔ ایسے لوگ نعنتی ہوتے ہیں۔

يكمدك الله من عشه الكه من عشه الكه و نصلى - كنتونعير امّة اخوجت الناس وانتخارًا المؤمنيين - يا احمد فاضت الرّحمة على شفتيك انك باعينا - يرفع الله ذكرك ويترّنعمته عليك في الدنيا والأخراج . يا احمدى انت مرادى ومى غرست كرامتك بيدى - يا احمد يا احمد على احمد

وكان ما بارك الله فيك مقافيك - شانك عيب واجرة تربي - ان جاعاك المناس امامًا - انت وجيه في مفوق - اخترتك النفسى - الارمن والساء معك كماهومعى وسرّك سرّى - انت منى بمنزلة توحيدى وتفريدى - سبعان الله تباله و وتعالى زاد مجدك - سلامً عليك معلت مباركًا - و انى فضّلتك على تباله و وتعالى زاد مجدك - سلامً عليك معلت مباركًا - وانى فضّلتك على العالمين - ولقد كرّ منا بنى أدم و فضّلتا بعضهم على بعض - دنى ذته فى ذكان قاب توسين اوادنى - وان عليك رحمتى في الدنيا والدين - والقيت عليك عبة منى ولتصنع على عينى - بعمدك الله ويستى اليك - على أدم فارمه عبي مبنى له في منى اليك - على أدم فارمه مبرى الله في حلى الاتبياء - انت معى وانامعك - علقت الد يبرد و نهارًا - عمل مأشكت قد غفرت الك - انت متى بمنى له لا يعلمها الخلق - ويعصمك الله ولي مناه المناه و وقته - كمثلك ولولم يعصمك الناس يعصمك الله - انت المسابح الذى لايضاع وقته - كمثلك ولا يضاع - انت الشابخ المسابح وانى معك و مع انصارك و وانت اسمى الاعلى وانت متى بمنولة المعبوبين - عليك ورانت متى مبدوالام وما ينطق عن الهوى ان طوالا وي يوغى -

مِن این قلب کود کھکر بھیں کرتا ہوں کہ کل اندیا علیہم السام مرزم کی تعربی اور مرح وثناء سے کراہت کرتے تھے ۔ گرج کچھ خدا تعالیٰ نے ان کے حق میں بیان فرایا ہے ادر میں خدا نعانیٰ کی قسم کھا کر کہنا ہوں کد میر الفاظ میرے الفاظ مہیں خدا تعالیٰ کے الفاظ میں ۔ اور بید اُس لئے کہ خدا تعالیٰ کی عزبت اور جلال اور محد رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت اور خطرت اور جلال کو خاک میں ملا دیا گیا ہے اور حضر علیا گا اور حضرت جین کے عق میں ایس علو اور اطرا کیا گیا کہ اس سے خدا کا عراش کا نیت اے۔

... اور تمام صفات جیلر انحفرت می الله علیه وسلم کی طرف وجوع کول میری تمام ترفیتی ای بی به اور میری بیشت کی اصل غرف بین به که طلا تعالی کی توجید اور دسول کرم صلے الله طلیم وسلم کی عزت د نیا می تائم ہو ۔ تیں یقینا جاتا ہوں کرمیری نسیت جی فدر تعریفی کلمات اور تجیدی باتیں احداق الی نے بیان فرائی بی یہ بیت و مقرت می احداث بی بی کا غلام ہوں فرائی بی یہ بیت و مقام ہوں کے مشکوۃ نبوت سے نور حاصل کرنے والا ہوں ۔ اور تقل طور پر مہادا کھے بھی بنیں اسی سیاسی میراید پختہ عقیدہ مے کہ اگر کو گئی تنفی الحداث میں اسی سیا الله علیہ وسلم کے بعد یہ دعوی کرے کوئی تعقل طور پر اور خوا تعالی سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ مردود برا اور خوا تعالی سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ مردود مور دود مردود میں سیاسی کی بیرائی کی ایری میرائی جی سیاسی میں بیات پر کہ کوئی شخص وصول الی اللہ کے وردا نے ورخوا نوائی کی ایری میرائی کی دودا نے میں بات پر کہ کوئی شخص وصول الی اللہ کے وردا نے میں سیاسی بیرائی کی ایری میرائی میں میں میں بات پر کہ کوئی شخص وصول الی اللہ کے وردا نے میں اسیاسی کی بیرائی کی ایک میرائی کی ایک میں میں اللہ علیہ وسلم کے ۔

( طفوظات مارموم مسكم

ان دو فون مفہول کا مدعی میں ہوں جو تم میں اس وقت بجہیں مال سے موجود ہول اس موجود ہول بہل میں میرے بعد کس کا اضطار کردگے ؟ ان تمام علامتوں کا معدان تو دہ ہے جو ان نشانوں کے ظہود کے وقت موجود ہے۔ مذوہ کرجس کا اسی دنیا میں نام ونشان نہیں۔ یہجید ہے تہ کہ کوششیں بھی مو کر بنیں اُئی جب کرمیرے دعویٰ کے ساتھ اس فاہم ہو چکے اور میری نما لفت بی کوششیں بھی مو کر ان می رہی گر میر بھی اُم فائی ما ورئی کا مردی اور نا کا می رہی گر میر بھی اُم فلا رکسی اُور کی ہے؟ بال یہ بھی ہے کہ میں درجمانی طود بھر اُسان سے اُترا ہوں اور مذیل دنیا میں جنگ اور فوریزی کرنے کے لئے آتیا ہوں بلکر صلح کے لئے آتیا ہوں اُری خوائی طرف سے موں۔ یہ میں میں جنگ موری کرنا ہوں کہ میرے بعد قیامت کے کئی ایسا مہدی نہیں اُریکا جو جنگ اور فوری کی میرے اور فوری کی ایسا میری نہیں اُریکا ہو کہی وقت اُمان سے اور نوری کرنے کے اور فوری کی ایسا کی جو کہی اور مذاکی طرف سے جو۔ اور فرکی ایسا کی کا اور فرکی تی فوری میں میں کرنا دہ فواسے لوا اُریکا وہ کی اور فرکی تو تو تی مہدی طالم ہوگا ہوں کہا دو فرکی تو تی مہدی طالم ہوگا ہوں جو کہا وہ فوری ہیں کرنا دہ فواسے لوا اُن اُن کے دہ کرنا ہوں کہی ہوں ایسا کیا۔

ر تبلیخ رسالت مبددیم ماله دیم ماله دیم میاد خودسیمانی کادم مجرنی بے یہ باد بہاد مود باہے نیک طبعوں پر فرشتوں کا متاد

کون بجب کرتے ہوگر فن اگیا ہو کرسے اماں پردورت فی کیا اک بوش ہے نبهن بهر علینے مکی مردوں کی ناگد ذندہ وار بھر ہوئے ہیں میں منہ توجید پر اذ جان شار گئے ہے او صبا گلزار سے مستانہ وار گوہو داوانہ میں کرنا ہوں اس کا انتظار نیز ابت شو اڈ ذیم اکر امام کا مگاد این دوشاہد اذیبے من نعرہ ذن چوں بھرا وقت کے جلدا ڈیا ہے آوارگان دشت خاد بھر فدا جانے کرکے آئی یہ دن اور یہ بہاد دہ جماما ہوگیا اس کے ہوئے ہم جان شاد نیز ایرام ہے ہون میں ہیں میں سے میرا شکاد میں ہوا نام اس میں جس یہ میرا شکاد گریز ہونا نام اس میں جس یہ میرا شکاد (ربائین احدید صدیحے مقام

مجد کو کیا تاجوں سے میرا تا جے رفوان بار اُساں بررہنے والوں کو زمیں سے کیا ثقاد میرے آنے سے مُواکا ل مجسلہ برگ و باد اُب یک دیتا ہوں آگر کوئی ہے امیدواد

(برابن احدید مصدیم) حس کی مانلت کو شدا نے بت دیا نوبول کومبی تو تم نے سیحا بن دیا دریٹین)

درنر درگاہ میں تری کچھ کم ندشے فر گذار پر ذہیع اسا تھ تُو نے اے مرے عاجت براد بس سے تومیرے لئے مجمک نہیں تجدین بکلا میرخدا جانے کہاں مربعینک می جاتی غبار

محصوكوكيا ملكون سع ميز ملك مرسي جُدا بم تونيت بين فلك براس دين كوكياكرب مدهند أدم كه تقاوه الممكل اب ملك ده خوان جو فرادون سال سعد فول تق

کیا تلے ہے مانے بن بیس اس میرے کے حاد ق طبیب یا تے می تم سے یہی خطاب

یر مرامز خن دا صال ہے کہ ی آیا لیف در در میں ایا لیف در موجوعر فی تھے دہ صب میں ہوئے سے میں جان کی بیٹ اے مری جان کی بیٹ ایس آل مرکز خاک ہوتا گرند موتا تیرا لطف ا

یم بہیں با کہ تجھ ساکوئی کرنا مود بیار گود می تیری را میں شل طفل شیر خواد تیرے بن دیکھا نہیں کوئی بھی یار خمکسالہ یک تو نالائق بھی موکر باگی درگہ میں بار جن کا مشکل ہے کہ تا دورتیا مت ہو تفالہ کون موں تاریخ کروں عجم شیر ذی الا تشدام گرچہ یک موں بس ضعیف و ناتوان دلفگار ( برای احدم معمد پنجم ) اے فدا ہو تیری داہ میں میراشیم دجان دول امداء سے تیرے ہی ما یہ میں میر دن کطے نشل انسان میں بہیں دیکھی دفا ہو تجھ میں ہے لوگ کہتے ہیں کہ الالق مہیں موتا قبول اس قدر مجھ پر ہوئی تیری عنایات و کرم اس میرا مجرم کیا جب مجھ کو یہ فرال ملا اب توجو فرال ملا السی کا اداکرا ہے کام



## لعث كالمقعد

" ئىلىنىن دكىمة مول كرجو مبرادرمىدى دل سے برع بىلى الله مارى كا بلكه بلكه ده اس درائى سامىدلىكاجى كى فائىن "

افیاعظیم السام کے دنیا می آنے کی معب سے بڑی غرف ادران کی تعلیم ادر تبلیغ کے عظیم الشان مقصد میں ہوتا ہے کہ لوگ خدا تحالی کوشنا فت کریں ادراس ذفر کی سے جو انہیں جہنم ادر ہاکت کی طرف اے جاتی ہے ادر جس کو گناہ اُلور ذفر کی کہتے ہیں خیات یا اُس یحقیقت میں یہی بڑا بھادی تقعید اُن کے آئے ہوتا ہے۔ ادراس نے شنے اُن کے آئے ہوتا ہے۔ یس اس وقت بھی جو خدا تعالی نے ایک سلسلہ قائم کیا ہے۔ ادراس نے شنے معوث فرما یا ہے تو میرے آف کی غرف بھی دری مشترک غرف ہے جو معب بھیوں کی متی یعنی میں بنانا چا ہتا ہوں کہ خوا کیا ہے ، بلکہ دکھا فا چا ہتا ہوں ادر گناہ سے بھنے کی داہ کی طرف راہری کرتا ہوں۔

(طفوظات جدموم ملك)

جب دنیا میں کوئی امام الزمان آما ہے تو ہزاد ہا انواد اس کے ساتھ آتے ہیں اور اُ سان یں ایک صورت انبساطی پیا ہوجاتی ہے۔ اور انتشار دوحانیت اور فورانیت ہو کر نیک استعدادیں جاگ المضی ہیں۔ پس جو شحف المہام کی استعداد رکھتا ہے اس کو سلساند المهام بشر دع ہوجاتا ہے اور بوشخف فکر اور خود کے فداید سے دی تفقد کی استعداد رکھتا ہے اس کے تدبیر اور برسش می لذت مطاکی جاتی ہے دور جو شخص ہے۔ اور جس کو عبادات کی طرف رفیدت ہو اس کو تعبد اور برسش می لذت مطاکی جاتی ہے دور جو شخص غیر قو مول کے ساتھ مباحثات کرتا ہے اس کو استعدال اور اتمام حبّت کی طاقت بخشی و باتی ہے۔ اور بیر مقام باتی در تعبقت اس انتظاد دو عائیت کا نتیجہ ہوتا ہے جو امام الزمان کے مماتھ آسمان اُرتی اور مراک میں موجود کے دولے کو اس میسی ہرا کی مستعددل پر ناذل ہوتی ہے۔ اور بیر ایک عام قانون اور شفت المہا ہو جو بیری تران کی اور اعاد بیر بیری موجود کے دولے کو اس میسی کی مرافی سے معاور ایک رائی اور اعاد دیت بوید میں دکھوری کو اس میسی کی مرافی کی مرافی سے موجود کی دولے کو اس میسی کی مرافی اور اعاد دیت بوید میں دائی اور اعاد دیت کی مرافی کو موجود کی دولے اور اعاد دیت کی جو جو انتہا اور انتقال کو بھی المهام مزدع موجود کی دولے دی دولے دولی اور اعاد دیت کی مرافی کی مرافی کی مرافی کی کی بود تول کو بھی المهام مزدع موجود کی دولود کی دولی کی کی بھی الم اور اعاد دیت مراب کی مرافی و موجود کی دولود کی مرافی کی بھی بولی کے۔ اور یہ مرب کی کی بود کو ای موجود کی دولود کی مرب کی مرب

معبباکہ دیوار پر آن ب کا سایہ بڑ آ ہے تو دیوار منور ہو جاتی ہے اور اگر چونہ اور تعلی سے منفید کگی ہو تو پیمرٹو اُدر بھی زیادہ جبکتی ہے۔ ادر اگر اس بن آئیفے نصب کے گئے موں تو ان کی ردشنی اس قلد بڑھتی ہے کہ آنھو کو تاب بنیں رہتی۔ گر دیوار دسوئی بنیں کرسکتی کہ یرمب کچھ ذاتی طور پر کھیم میں ہے۔ کیونکر مورج کے غردب کے بعد پھر اس روشنی کا نام ونشان بنیں رہتا۔ بس ایسا ہی نام الہائی افواد

الم الزمان كے افواد كا انعكاس مؤا ہے .

( مرورة الامام ملاءه)

(كاب الرب م ١٩١٠-١٩٩٧)

اب الما مجرت کے لئے یں بہ ظاہر کرنا جامتا ہوں کہ اس کے دوافق ہو اہمی میں نے ذکر کیا ہے۔
خداے تعالیٰ نے اس ذمانے کو تا ریاب پاکر اور دنیا کو غفلت اور کفر اور نشرک یں غرق دیجھکر اور ایمان اور
صدق اور تقوی اور دراستباذی کو ذاکل ہوتے ہوئے منا ہرہ کرکے مجھے بھیجا ہے تاکہ دوبارہ دنیا میں علی
اور علی اور افحانی اور المیانی سچائی کو قائم کرے اور قا اسلام کو ان داگوں کے حملوں سے بچائے بوسفیت
اور نیج ریت اور اباحت اور شرک اور دہر ریت کے بہا می میں اس النی باغ کو کچھ نقصان بہنچا ایجا ہے اس

( أَيُذِكُ الات اللام ما ١٥٠ )

دہ کام سی کے لئے فدا نے مجھے مامود فرہا ہے دہ یہ ہے کہ خدا یں اور اس کی مخدوق کے رہشتہ یہ جو کد درت واقع ہوگئی ہے اس کو رُور کہ کے محبت اورا فلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں - اور سپائی کے اظہار سے ذہبی جنگوں کا فائمہ کر کے صلح کی بنیاد ڈواوں - اور دہ دی سپائیاں ہو دنیا کی انکھ سے مخفی ہوگئی ہیں ان کوظا ہر کردوں - اور وہ دو حافیت بونفسانی تا دیکیوں کے نیچے دب گئ ہے اس کا مخون دکھلاوگ - اور فعالی طاقتیں جو انسان کے اندر داخل ہوکر توجہ یا دعا کے ذریعہ نودار ہوتی ہیں

حال کے ذربعہ سے ذمحف قال سے اُن کی کیفیت میان کروں -اورمیسے ڈیادہ یہ کہ دہ فالص اور چکتی ہوئی توجید جو ہرا بک تسم کے نٹرک کی اَ مِبْرش سے خالی ہے جواب نابود ہو چک ہے اس کا ددبارہ قوم یں دائمی پودا سکا دول - اور برمرب کچھ میری تو ت سے نہیں ہوگا بلکداس فوا کی طاقت سے ہوگا ہو اُمان اور ڈین کا فداہے -

( ينكير لامور هدي ) خدانے مجھے دنیا میں اس کئے بھیجا کہ تا میں حلم ادر خلق اور نری مص کم کشتہ و گوں کو خدا اور اس کی پاک ہا تیوں کی طرف کیسٹیوں اور دہ فورجو مجھے دیا گیا ہے اس کی مشنی سے درگوں کوراہ رامت پم چلاوں ۔ انسان کواس بات کی حزورت ہے کہ ایسے ولائن اُس کولیس جن کے روسے اس کولیتیں آجائے كمفدام -كيونكم ايك براحمد دنياكا اسى داه سے بلاك بو دم م كدان كوخدا تعالى كے وجود ادر الى كى الهامى باليول يرايان نبي ب- ادر فداكى منى كه مان كى الى اس دياده صاف ادر فريافهم ادر کوئی راه منیس کدده غیب کی باین اور پوشیده دا نعات ادرا منده زمانه کی خبری این خاص دگون كوتبانًا م ادرده نهال درنهال امرادين كادريافت كرنا انساني طافتول سے بالاتر ب الخمقولول بر ظا بركر ديباب كيونكر انسان ك لئ كوئى داه نهين عس ك ذريعه مع أثناره زمانه كى ايسى پوتيده اور انسانى طاقتول مع بالا ترخرس اس كول سكين - اور بلا شبديد بات سي ب كرغيب كودانعات اور غرب کی خربی با تحفوص من کے مما تھے قدرت اور حکم ہے ایسے امور م جن کے عاصل کرنے برکسی طور مے انسانی طافت نود بخود قادر بنیں برسکتی سوفدانے میرے پر یہ اصان کیا معجواس فے تمام دنیا بی سے مجھے اس بات کے لئے منتخب کیا ہے کہ نا دہ اپنے نشانوں سے مگراہ لوگوں کو ماہ پرالدے-لیکن چڑنکہ خوا تعالی نے اسمان دیکھا ہے کر عیسائی زیب کے عامی اور پیرولینی بادری سیائی سے بہت وور جا طِرے بن ادر وہ ایک الی قوم ہے کہ نہ صرف آپ صراط مستقیم کو کھو بیٹھے بن بلکہ بزار ہا کوس مک خشکی ترى كاسفركرك برچامنى بى كدادد لكويمى افي عيداكرس - دەنبين جانت كرحقيقى خداكون ب-ملكة أن كاخدا امنى كى ايك ايجاد ب- اسلفے فدا كے اس وحم في بو انسانوں كے لئے وہ وكھنا مے تقامنا كياكه افي بندول كوال ك دام تزوير سے جي الے اسلے اس ف اپ اس ح اور الله كدرب سے اس صلب كو تورا مع صفرت على على السلام كے بدن كو تورا القاادر زخى كيا تفا-ر تریاق العلوب ما استار)

يه عام و تو محض اسى غرض كے مع معمل كيا ہے كدا برينام عن الله كو بہنجاد مداراك مدام

بی سے دہ فرمب من برادر خوا تعالیٰ کی مرضی کے موافق مے جو قرآن کیم لایا ہے - اور دار المجات بیں دافل ہونے کے لئے دروازہ لاالله الدارلله محسم دسول الله ہے -

﴿ مِحْدُ الاسلام صلاياً ﴾

الرتم ایمانداد مو توسنکر کرو اور شکر کے مجدات مجالاؤ کرده زماند ص کا انتظار کرتے کرتے تهادے بزرگ آباء گذر گئے اور بے شار رومیں اس کے مثوق بیں ہی مفرکر گیس وہ وقت تم نے بالیا۔ اب اس کی قدر کرنا یا نر کرنا ادراس سے فائرہ اٹھانا یا نرا بھانا تہادے القدين ہے - ين اس كو بار بار میان کرونگا در اس کے اظهاد سے بنی رک بنیں سکت کہ بنی دری بول جو دفت پراه او خاق مے لئے بھیجا گیا تادین کو تازہ طور پرداوں بی قائم کردیا جائے۔ یں اسی طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح دہ شخص بعد کلیم الله مردِ خلا کے بھیجا گیا تھا جس کی روح میرود ہی کے **مبدحکومت میں بہت** کلیفوں کے بعد أمان كى طرف الحفائي للئ موجب دومرا كليم المدعو حفيقت مي سب سيميلا اورسيدالا بنبار مع دومر فرمون کی مرکوبی کے لئے آیا جس کے تق میں ہے۔ افا ارسلنا الیکم رسود شاھداً علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسوله تواس كوبعى بوائي كادروايول من كليم أول كامثيل مردنبي أس مع بزرگ تر م ایک مثیل سے کا دعدہ دیا گیا -اور وہ مثبل سے توت اور طبع اور ضامسیت سے ابن مرم کی پاکرامی زمانے کی ماند اور اسی مرت کے قرب جو کلیم اول کے ذمان سے سیج ابن مربم کے زمانے مک متی لیمنی چودھویں صدی بن اسمان سے اترا۔ اور وہ اترا رومانی طور پر مفاجیسا کہ مکل نوگوں کا صعود کے بعد خلق الله كى اصلاح كے مطفرول ہوتا ہے اورمب باتوں بن اسى ذما نے محم مشكل ذمانے بن اترا ہو میج این مربم کے اُرنے کا ذمانہ تھا تا مجھنے دانوں کے لئے نشان ہو۔ بس ہرامک کوچا ہیے کہ اس انكاركرفي من جلدى مذكرت ما خدا تعالى سے روف والا مز محمرے - دنيا كے يوك جو مارمك خيال اور مرانے تصورات پرجے ہوئے ہیں دہ اس کو قبول نہیں کرنگے گرعنقریب دہ ذماند انے دالا معجوانکی غلطى أن ميظامر كرديكا-" دنيا بن امك نذيراً با- بردنيان أس قبول مذكبا بيكن خدا اص نبول كرك كا اور برك زور أور ملول ساس في سجاني ظامر كردك كا-"

یہ انسان کی بات بہیں خدا تعالیٰ کا المهام اور رہ جنیل کا کلام ہے۔ اور بی بقین رکھتا ہوں رحوں کے دن نزدیک ہیں۔ گرمد علے بہت بہیں پڑے گی اور تلواروں اور مبدو قول کی حاجت بہیں پڑے گی کے دن نزدیک ہیں۔ گرمد علی اسلحہ کے ساتھ خدا تعالیٰ کی مرد اُر سے گی۔ اور بہودیوں سے سخت اطابی ہوگی۔ وہ کون ہیں ؟ ہی نزانے کے ظاہر برمت لوگ جنہوں نے بالاتفاق بہودیوں کے قدم برندم رکھا ہے۔ اُن مب کو اسانی میانیہ

ووالراك كري - ادريهودية كي خصلت طادي جايكي - ادر برابك بتق بوسش دجال دنيا برست يك بينم بنو دیں کی آنکھ مہیں رکھنا حبّت فاطعہ کی الوارسے قتل کیا جا اُسگا۔ اور سچائی کی فتح ہوگی۔ اور اسلام کے لئے معيراس اذكى اورروسى كاون آيكا جوبيلے وتنول من آجكا م اوردة أفتاب اپنے بورے كمال كى ماتھ رے بجب تک کر محنت اور جانفشانی سے ہمارے جگر خون نر موجائیں ادریم مالے اداموں کو اس کے فہور کے لئے نہ کھو دیں - اور اعزاز اسلام کے لئے سادی ذکتیں قبول نہ کریں - اسلام کا زندہ ہو نام سے ایک فدید مانگتا ہے۔ دہ کیا ہے ؟ ممارا ای داہ میں مرنا یہی موت ہے جس پراسلام كى زند كى سلمانول كى زند كى در زنده خلاكى تجلى مونو ت مداديمى ده ييز بريس كا دوسر لفطرنس ام اسلام - اس اسلام كازده كرا خدا تعالى اب جامتام - اورمزور مفاكد وه اللهم عظم كدوبراه كرف ك ك ايك عظيم الشان كادخان مو مرايك بمبلوسه مؤثر مو ابني طرف قائم كرنا - مواكس تعلیم و قدیرے اس عامز کو اعلام خلن کے معے مصبح راسا ہی کیا۔ اور دنیا کو مق اور راستی کی طرف کھنفنے کے العَيْرِي شاخول مِدامرًا يُبِيحِق اورا شاعب السلام كوننقسم كرديا - جِنا بخِد منجمامه ان شاخول كم إلى شاخ تابيت وتعنيف كاسلسام بيس كا ابتمام العاجز كميردكيانيا ادرده معارف ووفائق مكعلان كي جوانسان كي هافت سينس بلد صرف خدا تعالى كى طاقت سع مطوم بوسكتم بي -ادرانسان كلف سى نىس بلد روى القدى كانعلىم سى شكلات على دي ك.

ووسری شاخ اس کارفاند کی استهارات کا جادی کرنے کا سدم جو مجم الی اتمام جبت کی غرف سے جادی ہے۔ اور اب تا سبین فرادے کچھ ذیادہ است تمارات الذی جنول کو غیر وول پر

پورا کرنے کے سے شائع ہو چکے ہیں۔ اور آئندہ عزدرت کے دفتوں میں مبیشہ ہوتے رہی گے۔

تعسری شاخ اس کارفان کی واردین ادر صادرین ادر حق کی تلاش کے سے سفر کرنے والے ادر دیگر اغراف منتفرقہ سے آنے والے ہی جواس اسانی کارخانے کی خبر پاکر اپنی اپنی فیتوں کی تحریب سے

ورفت کی نوبت پنجی ہے۔

یانچویں شاخ اس کارخانہ کی جو خلاتی لے اپنی خاص دجی اور المهام سے قائم کی سریدوں اور
معت کرنے والوں کا سلسلہ ہے ۔ جانچراس نے اس سلسلہ کے قائم کرنے کے دفت مجھے فرایا کہ زمین می طوفان ضلالت بریا ہے ۔ آواس طوفان کے وقت میں بیکشتی تیاد کر ۔ بوشخص اس کشتی میں مواد ہوگا وہ فرای کہ وفاق میں مواد ہوگا اس کے لئے موت در بیش ہے ۔ اور فرایا کہ جوشخص تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ اور فرایا کہ جوشخص تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ اور ہوانکا دمیں دم بیگا اس کے لئے موت در بیش ہے ۔ اور فرایا کہ جوشخص تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ اور آس فران مار خوات و فات دونگا اور اپنی طرف اُلے اُلی کی گر تیرے کے خوات دونگا اور اپنی طرف اُلے اُلی کی گر تیرے کے اور بہتنہ منکریں ہر انہیں غلید دہے گا۔
متبعین اور محسین قیامت کے دن تک رہیں گے اور بہتنہ منکریں ہر انہیں غلید دہے گا۔

(فق املام ما - ٢٥٠)

يس رس كاع وصد مواب كر فحص يد المام بوا :-

قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهر قا على ان افتريته معنی معمد المحال الف الفتریته معنی المجام علی المحال الفت المحل الفت المحل المحال المحا

ران تمام المامات س برنسگوئ منی که خدا تعالے مرے با کھرسے اور مرسے ہی ذراید سے دین اسلام کی سجائی اور تمام مخالف د میوں کا باطل ہونا تابت کر دبگا۔ سو اُج وہ میٹیگوئی پوری ہوئی۔ کیونکر میرے مقابل پر کسی محالف کو تاب و تواں ہنس کہ اپنے دین کی سجائی تابت کر سکے میرے با بھر سے اسمانی نشان طاہر مو درجے ہیں۔ اُکھو اور تمام دنیا میں طائل کرد کہ کی کوئی میسائیوں میں سے یا سکھوں میں سے یا میجود بول میں سے یا کئی اور فرقد میں سے کوئی ایسا مے کدا سانی نشانوں کے دکھوانے اور محادث اور حقائی کے میان کرنے میں میرا

مقابله كرسك - بين دې مون عسى كى فربت بير صريف صحاح بين موجود ہے كداس كے عهد مين تمام ملتيس بلاك موجايش كى مگر اسلام كدوه ايساجيك كا جو زرمياني زمانوں مين كبھي نهيں جيكا ہو گا -( ترباق القلوب فراسلام)

فلاد فد نعالی نے اس احقر العباد کو اس زمانے میں بیدا کرکے ادر صد می نشان اُسمانی ادر خوادی غلیج ور معادث وحقائق مرمت فرما كراورصدما دلائل عقلية فطعيد برعام خبش كرب اداده فرمايا بدكة العليمات مقم قرآنی کو مرقوم اور برطک میں شائع اور دائج فرادے اور اپن جبت اُن پر بوری کرے اور اسی ادادہ کی دجر مع فعداوند كريم في اس عاجزكوية تونيق دى كه انمامًا للحجة دس بزار رديم كا الشتمارك ب كم ما يقد شال كياكيا -اوردشنول اورمخالفول كى منبادت مع أسمانى نشان بيش ك كي - اوران كي معاوهداوا معابر کے دے تمام مخافین کو مخاطب کیا گیا تا کوئی دنیفہ اندام جست کا باتی ندرے اور مرامک مخالف يض مغلوب اور لاجواب مون كاآب كواه موجائ عرض خدا وند كريم في بواسباب ادروس ألى اثنا دین کے اوردائل اوربراہن اتمام جست کے محف اپنے نفنل دکرم سے اس عام کوعطا فرائے ہی دہ الم سابقة مي سے آج مك كسى كوعطام بين فرائے - اورجو كھراس باده مي توفيقات غيبير اس عامزكو وى كُنى بي ده أن مي سيكسي كونيس دى كين - دخالك فعنل الله يؤتيك من يشاء - مويونك خداد ذرك نے اسباب خاصر سے اس عام رکو عفوص کیا ہے اور ایسے زماز می اس خاکسارکو پراکیا ہے۔ جو المام خدمت بليغ كے لئے بمايت بى معين و مدد گار ہے -اس لئے اُس نے اپنے تفقلات و منايات سے یہ فوتجزی بھی دی سے کہ دوزازل سے بھی فراریا فنزے کہ آیت کرمیر منذکرہ بالا اور نبز آیت والله متم نوری کا روحانی طور رمعداق یر عاجزے اور خداے تعالی ان دلائل درامین کو إن مب باتول كوكر بواس عاجز في كالفول ك ك فكصري فود كالفول كم ينجا ديكا - اور ان کا عاجزاءلاجواب اورمغلوب مونا دنیا می ظامر کر کے مفہد مآیت مذکرہ بالا کاپورا کردیگا فالحيد لله على دالك -

(براہن احربہ ما ۵۰۵۰۵۰۵ مائید در ما میں احربہ ما ۵۰۵۰۵۰۵ مائید در مائید میں ایک میں کہ مائید در مائید میں کہ می بائیں کرتا ہوں جن کا مجھے ذاتی علم ہے بین نے قرآن تر لیٹ میں ایک ذہر دم ت طاقت بائی ہے بین نے انحفرت می انگر علیہ دم کی بیروی میں ایک عجب خاصبت دیکھی ہے جو کسی ذہر ب میں وہ خاصبت اور طاقت ہمیں اور وہ یہ کہ میچ جاتا ہے - فوا اس کو نہ حرب اپنے قول سے اور وہ یہ کہ میچ جاتا ہے - فوا اس کو نہ حرب اپنے قول سے

منرف كرنا ہے ملكه اپنے فعل سے اس كو د كھلا قامے كر بن دى خدا بول جى نے ذہين دا سان يداكيا اس امرين سب اس كا ايمان مبندى بن دورد در كے ستادوں سے بھى آگے گذر جانا ہے - بنا نچر بن اس امرين صاحب مشاہرہ موں ۔ فدا مجھ سے ممكلام مو قامے اود ایک لا كھ سے بھى زيادہ ميرے ما تقریراً تن فشان د كھلاك ميں ۔ مواگر چر بن و نبا كے تمام بنيوں كا ادب كرنا بول اوران كى كتا بوكا بحى اوپ كرنا بول كر ذهره دين صرحت احداد م كورى ما نتا ہوں كو نكر اس كے ذريعہ سے يمرے برخوا ظاہر بولا اور ان كى كتابوكا بحال مول كرنا بول كورى مول اور ان كى كتابوكا كامر بولا ۔ حرف تعمل كو بيرے اس ميان ميں شك بول س كو چا ميئے كدان باتوں كى تحقیق كے لئے كم سے كم دوماہ كے لئے ميرے پاس اُجائے . ين اس كے تمام افرا جات كا جو اس كے لئے كافی ہو ميكتے بين اس مارت تك شك اُل موں كا در نام و درنا ذہ تعد نور كا نظارة تك مول موں كا درنا مون دوري موت مرب و بى مے جو ذريدہ مرب ہو اور زيادہ اور تا ذہ تعد نور كا نظارة تك فواكو د كھلاد ہے ۔ درنا حرف دوري محت مام دور بالا دليل ہے ۔

(مفنمون مبسدلا بورعظ منساريت مرنت)

اگرچہ بنی نے اپنی بہت سی کتا ہوں میں اس بات کی تشریح کردی ہے کہ میری طرحے یہ دعوئی کہ
یں عینی ہے ہوں اور نیز محیر مہدی ہوں اس خیال برمبنی ہیں ہے کہ میں در حقیقت تقریبای علیہ سلام ہوں
ادر نیز در حقیقت حضرت محرصطفے صلی انٹر علیہ وسلم ہوں۔ گر بھر بھی وہ لوگ جنہوں نے غور سے ہمری
کتا بی نہیں دیجھیں اس خبد میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ گویا میں نے تنا اس کے طور پر اس دعوے کو بیش
کیا ہے اور کویا بی اس بات کا مرحی ہوں کہ سے کچ ان دو بزرگ بیوں کی روجین میرے افدر حلول کر کئی
ہیں۔ لیکن واقعی امرایسا نہیں ہے۔ بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ آخری زماد کی نسبت بہتے ہیوں نے یہ
بیٹ کوئی کی تقی کہ دہ ایک ایسا زمانہ ہوگا کہ جو دہ تسم کے ظام سے معرجا سکا۔ ایک ظلم معاوی کے حقوق کی نسبت ہوگا اور دو مرافعہ خان کے حقوق کی نسبت ۔
کی نسبت ہوگا اور دو مرافعہ خان کے حقوق کی نسبت ۔

مخلوق کے حفوق کی نسبت بنظام ہوگا کہ جہاد کا نام رکھ کر نوع انسان کی فو نریز بال ہوں گی۔
یہان مک کر جو شخص ایک ہے گئاہ کو تتل کرے گا - دہ خیال کرے گا کہ گویا دہ ابہی خونریزی سے
ایک تو اب ظیم حاصل کرنا ہے ادر اس کے سوا اور بھی کئی قسم کی ایڈ ایش محض دینی غیرت کے بہامتہ پہ
نوع انسان کو پہنچائی جائیں گی ۔۔۔۔۔۔۔

اوردومری قسم ظلم کی جوخالق کی نسدت ہے دہ اس ذماند کے عیسا یُوں کا عقیدہ ہے جوخالق کی نسبت کمال غلام خدا تعلیٰ کے فیال کی نسبت کمال غلا تک پہنچ گیا ہے۔ اس مِن آنو کچھ شک بنس جو حصرت عینی علیال الم خدا تعلیٰ کے ایک بڑرگ بنی مِن ادر بلاسٹ برعینی سیج خدا کا برارا خدا کا برگزیرہ ادر دنیا کا لود ادر مرایت کا اُفتاب

اورجاب اللی کا مقرب اور اس کے تخت کے نزدمات مقام رکھتا ہے۔اور کروڈ یا انسان جو اس سے سی عمیت رکھتے ہی اوراس کی وصیتوں پر جلتے ہیں اور اس کی برایت کے کار بدیں وہ جہنم سے نجات بائن كم يكن باير يسخت عطى اوركفرك أن ال بركزيده كوفوا بنايا جائه . .... أمل بات يه م كرجب مدهاني اوراً معاني التي عوام ك إلته من أتى من توده ان كى جولىك سنج نبيل سكت - آخر كجيم سكار اور مجم مجاز وفقيقت يرسل كرك خت عطى اور كرامي من بتلا بوجات بي وسو اسي علمي من أجل ك علاء یکی گرفتاری اورای بات پرزور دے رہے ہی کدکی خرج حصرت سے طبال ام کوف دا بنا دماجائے مورد حق الفی خانق کی ہے ادر اسی حق کے قالم کرنے کے اف ادر توحید کی عظمت دلوں میں بھانے کے لئے ایک بزرگ بنی ملک عرب بن گذرا ہے جس کا نام محمد ادر احمد تھا۔ خدا کے اس بد ب مناد صلام بول- مراديت دوحمول بنقسم عنى - را حصد برغفا لاالله الله الله الله يعني توجير - اور ددمرا معمديد كم مدردى أوع انسان كرد ادران ك ك ده چا كوجو ابف ف موال دونون حقول یں صحفرت کے فع مددی فوع نسان پر زور دیا۔ کیونکروہ زمانداسی ذور کو چا بتا تھا۔ دوراصد بو را حصد بعنى لا الله الا الله جو فداكى منطرت اور توجيد كا مرضيد ب أمير مفر محد الفي الدواية فے زور دیا کیونکددہ زماند اسی تم کے زور کو حابیا تھا۔ بھر اجد اس کے ہمادا زماند آیامیں میں اب ہم من -اس ذمار من يد دونون شم كى فواميان كمال درجه تك يهيج كلي عين - يعنى حقوق عباد كالعت كرنا اور بے گناہ بندوں کا خون کر نامسلی نوں کے عقیدہ میں داخل مو گیا تھا۔ ادر اس خلط عقیدہ کی وجم برار الله بالكابول كورشيون في تريخ كرديا تفاءادر ميردومرى طرحت حقوق فالق كالمعت كرامي كمال كويهنج كيا تفا- ادرعيسا أعقيده مين داخل موكيا تفا- .

سو فدا تعلل کے فضل ادر رحمت نے اس زمانہ میں ان ددنوں تقبوں کا مجھے وارث بنادیا ۔ ادر یہ دونوں تقب میرے دبود میں اکھنے کر دیئے۔ سوئی ان معنوں کے روسے ملیلی سے بھی ہوں اور محمد مهدی بھی ۔ ادر یہ دہ طاق محمد مهدی بھی۔ ادر یہ دہ طریق ظہور ہے بی کو اصلای اصطلاح میں بردنہ کہتے ہیں۔ سومجھے دد برد عطا موٹ بین بردنہ علی اور بردنہ کھڑ ۔ غرض میراد بود الن ددنوں نبیوں کے دبود سے بردنہ علور پر ایک مجون مز کے میں مرز کے میں مرز کے طور ہے دارد موجکا ہے کہ میں فوں کو وحشیانہ حملوں ادر خوز برا لوگ دو کو میں مرز کے طور ہے وارد موجکا ہے کہ جب سے دربادہ دنیا میں ائیکا تو تمام دی میتوں فاتحہ کردے گا۔ سو ایسا ہی ہوٹا جاتا ہے۔۔۔۔۔۔

اور محدمهدی مونے کی حیثیت سے میرا کام یہ ہے کہ اُمانی نشانوں کے ماتھ خلائی توحید کو دنیا میں ددبارہ قائم کروں کو تکر ممارے سیدر مولی معن صحف صلی اللہ علیہ دسلم نے محعن اُمانی نشان دکھا کر خلائی عظمت اور طاقت اور قدرت عرب کے بُت پرستوں کے دلول میں قائم کی تھی سوالیا ہی مجھے رُوح القدی سے مدد دی گئی ہے۔

(منيمدوساله جهاد مسات )

تکمیل اشاعت برایت کے متعلق یا در کھنا چاہیے کہ آنحضرت میل افتاد ملیم برجو اتمام نحرت ادر اکسال الدین مؤا تواس کی دومور تیں ہیں۔ اوّل کھیل برایت و دمری کمیل اشاعت برایت کی المراق سے ہوئی کونکو مورد تھیں من کل الوجوہ آپ کی آمداد ل سے ہوئی اور تھیل اشاعت برایت آپ کی آمدانی سے ہوئی کونکو مورد تھیں جو اندرین منہم والی آیت آپ کے نیعن اور تعلیم سے ایک اور تو م کے تیاد کرنے کی مرایت کرتی ہے اس سے معادن معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ایک بعثت اور ہے اور یہ بعثت بروزی دنگ میں ہے جو اس و تت بحد رہی ہے۔ بس یہ و تت تکمیل اضاعت برایت کا ہے۔

ر ملفوظات جلرچهادم میل اسوان موان ما مرد المرد المورد المرد المرد

تب بھی وہ فرشتے جومیرے ما تقداً ترے ہیں اپنا کام مندنہیں کرسکتے۔ ادر اُن کے إلته میں بڑی بڑی گرزیں ہیں جوملیب توڈنے اور علوق پرستی کے سکل کھلنے کے لئے دیے گئے ہیں۔

(كتاب البري مه)

 یردن و کھلا کر حضرت میں علیدل لام کے مرسے یہ تہمت اٹھادی جائے کہ کویا نعوذ بانڈ انہو نے خدائی کا دعویٰ کیا - ایک زماند گذر کیا کہ میرے بیخوقت کی مہی دعائیں میں کہ خدا ان لوگوں کو اُنٹھ بجنشے اور دہ اس کی دھوافیت پر ایمان لادیں اور اس کے رصول کوشٹاخت کریس اور شلید کے اعتقاد سے تو ہد کریں ۔ ( تیمین ورمالت جارم ہے ملے ملے کے اس کے رصول کو شاخت کریس اور شاید کے اعتقاد سے تو ہد کریں ۔

میج ہوعود کے دجود کی عاتب عائی احادیث بنویریں بیر باین کی گئی ہے کہ وہ میسائی قوم کے دہل کو دود کرے گا۔ اوران کے ملیبی خیالات کو پاننی پانن کرکے دکھلا دے گا۔ جنا بخد بیا امریرے ہاتھ برفدائنا نے ایسا انجام دیا کہ عیسائی مذہ کہ و بان کا خاتمہ کر دیا ہیں نے خدا تعالیٰ سے بعیرت کا طمیا کر تابت کر دیا کہ وہ لئے وہ تعوذ بالا محضرت کیے کی طرف منسوب بیس ہوسکتی ۔ ادر کسی طمح ما اصلیبی بنات کا مفہوم کی در کسی طرف منسوب بہیں ہوسکتی ۔ ادر کسی طمح ما اصلیبی بنات کا مفہوم کسی داست اربیا اس محدید طرف منسوب بہیں ہوسکتی ۔ ادر کسی طمح معنت کا مفہوم کسی داست از برهادی بنیں اسکتا ۔ چنا پنچہ فرقۂ بادریان اس جدید طرف کے موال سے جو مقیقت میں اُن کے خروب کو یا بن پانن پانن پانن کہ اس املی درجہ کی تحقیق نے ملیبی غرب کو تولو دیا ہے بعض پادریون اس محدید طرف میں اور اس کے خطوط سے مجھ کے ہیں کہ اس املی درجہ کی تحقیق نے ملیبی غرب کو تولو دیا ہے بعض پادریون کے خطوط سے مجھ معلوم ہوا ہے کہ وہ اس فیصلہ کرنے والی تحقیق سے مبایت درجہ فردگئے ہیں ۔ اور کے خطوط سے مجھ معلوم ہوا ہے کہ وہ اس فیصلہ کرنے والی تحقیق سے مبایت درجہ فردگئے ہیں ۔ اور کرن ہما ہیں ہو گئے کہ میں کہ اس سے هزور ملیبی غرب کی بنیا در گرے گی اور اس کا گرٹا ہما ہیت ہو لئاک ہوگا۔ دہ محتول کے بین کہ اس سے هزور ملیبی غرب کی بنیا در گرے گی اور اس کا گرٹا ہما ہیت ہو لئاک ہوگا۔ دہ محتول کے بین کہ اس سے هزور ملیبی غرب کی بنیا در گرے گی اور اس کا گرٹا ہما ہیت ہو ماک ہوگا۔

جیسا کرم نے اس فارمی تعییدہ یں جو اوپر اکھا گیا ہے یہ تلایا ہے کہ فدائے کا ل مامورین کی علامتوں میں سے امامورین کی علامتوں میں سے اسانی شماس میں سے اسانی نشان ظامر موستے ہیں۔ ایسا ہی ہم اسجگہ ہزاد مزاد مزاد منزاد کی منتقد میں کہ وہ تم المرحق لوئی کی رائے کہا گیا تھا کہ کی انتظام دیلم سے کوئی معجزہ فلم و می بنین آبا ان کو فدا تعالی نے سخت ترمندہ کرنے وال جواب دیا اور کھنے کھلے منان اس اپنے بندہ کی تا یُدی فلم فرا سے۔

ایک دہ زبانہ تھا کہ انجیل کے داعظ بازاروں اور گلبوں اور کوچوں میں نہایت درمیرہ دہانی سے
اور سرامر افترا سے ممادے سیددمولی خاتم الانبیاء اور افضل الرسل والاصفیاء اور سدالمعموین والانقیاء
حصرت محبوب جناب احدیث محرمصطفے صلی، مند طلبہ و لم کی نسبت یہ تبایل شرم حبوط بولا کرتے تھے کم
گویا انجناب سے کوئی بیٹ گوئی یا معجزہ فضور میں نہیں آیا۔ اور اب یہ زمانہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے علاوہ

ان برار با معجزات مع جومماد عمرور وحولى شفيح المذنبين صلى التدعليد وسلم سع قرآن تربيب اوراحاديث می اس کثرت سے مذکور میں جواعلی درجہ کے توا تربر میں ادہ سادہ صدم نشان ایسے ظاہر فرمائے کرکسی مخالف ومنكركوأن كے مقابله كى طاقت بنيس - بمنهايت زى اورانساد مع برايك عيسائى صاحب اوردوار عافول کو کہتے رہے ہیں اوراب مجی کہتے ہیں کر درحقیقت بدیات کی ہے کہ مرایک مذہب جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوکہ اپن سچائی پر قائم ہوتا ہے اس کے ملے عزود ہے کدائس یں ایے انسان پرا موت دی کمجوای بینیدا ادر ادی اور دسول کے نامب بوکریت ایت کریں کد دہ بی اپن دو عانی بر کان کے محافلہ ندہ مے فوت بنیں مرو ا - کیونکہ صرورہے کدوہ نبی جس کی بیردی کی حافے جس کوشفیع اور منجی معجها جائے وہ اپنے روحانی برکات کے لحاظ سے بہیشہ ذیرہ ہو اورعزّت اور رفعت اور جلال کے امان پر ابنے میکتے ہوئے چہرہ کے مافق ایسا مرہبی طور پرتقیم ہو ۔ ادر خداے اذ لیابدی حیّ وقدّم ذوالا قتدار کے دائن طرحت بيشمنا أس كا ايسي يُرزود الني نورول سي نابت بوكراس سي كال عبت ركعنا ادراس كى كالل بيروى كرفا لازمى طوديراس نتيجه كويداكرتا جوكه بيردى كرف دالا ووره القس اورا مانى ركات كاانعام یا ئے۔ اور اپنے بیادے بی کے نودوں سے نود عاصل کرکے اپنے زمان کی تاریخی کو دور کرے ۔ اور تنحد لوگون كوخلاكى مستى يروه يخته ادركامل اور دفرنسك اورتابال يقين سنيف حس سع كناه كي تمام خوامشيل وسفى زلمكَ كفام جذبات جلى جاتے ميں - بيي تبوت اس بات كا بےكه ده نبى ذنده ادر أمان يرب - سو بم اين خدائ پاک ذوالجلال کاکباشکر کری کر اس نے اپنے میادے نی محد مصطفے سی الله عليه وسلم کی محبت و بیروی کی توفیق دے کر اور مجیر اسی محبت اور میردی کے دوحانی نیفنوں سے جو سیخے تقوی اور سیج اسانی نشان مِي كالل مصد مطا فراكه بم يرثابت كرديا كه وه ممادا ببادا ركزيده بى نوت بنين بؤا بلكه ده بلندتراً مان يراي طيك مقتدر كرائي طرت بزدكي ادرجلال كح تحت يربينها م اللَّهِم صلَّ عليه وبارك وسلم- إن الله وملائكته يصلُّون على النَّبي بالهاالذين امنوا صلواعليه وسلموا تسلمًا -

رتراق القلوب مست

مواسی بنا پر یہ عاجز اس السلد کے قائم رکھنے کے لئے مامور کیا گیا ہے اور جا بہا ہے کہ معبت میں دہنے والوں کا سِلسلد اور بھی ذیادہ وسعت سے بڑھا دیا جائے اور ایسے لوگ دن واجہ جت میں رہیں کہ جوالیان اور بحبت اور بھین کے بڑھانے کے سے شوق دیکھتے ہوں اور ان پرزہ انوار نظام مجوں کہ جو اس عاجز بِرظام رکھے گئے ہیں - اور وہ ذوق ان کہ عطا موا ابوجو اس عاجز کو عطا کیا گیا ہے - تا اسلام کی دونتی عام طور پر دنیا جی جیسل جائے ، اور حقاد مت اور ذکت کا سید داغ مسلمانوں کی بینیانی سے دھویا جائے ۔ اس کی بشادت دے کر خدا دند نے مجھے بھیجا - اور کہا کہ مسلمانوں کی بینیانی سے دھویا جائے ۔ اس کی بشادت دے کر خدا مرکز در محکم افت د ۔ " بخرام کر دقت تو زد بہ درسید - دیا ئے محمدیاں برمنار بلند تر محکم افت د ۔ " بخرام کر دقت تو زد بہ درسید - دیا ہے محمدیاں برمنار بلند تر محکم افت د ۔ " بخرام کر دقت تو زد بہ درسید - دیا ہے محمدیاں برمنار بلند تر محکم افت د ۔ "

فداتها فی چاہتا ہے کہ ان تمام دو تول کوجو ذین کی متفرق آباد ہوں ہیں آباد ہیں کیا یورپ اور کیا
ایٹیا - ان سب کو جو نیک فطرت دکھتے ہیں توجید کی طرف کینچے ادرا پنے بندوں کو دین واحد پر
جمع کرے بہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لئے ہیں ونیا میں جمیجا گیا ہوں ۔ سوتم اس مقصد کی بیروی
کرو گر فرمی اور اخلاق اور دعاوٰل پر ذور ویف سے ۔ اور جب تمک کوئی فدا سے روح القدس باکم
کھڑا نہ نہوسب میرے بعد بل کر کام کرو ۔

(الوصية منا- !!)

اس وقت ہو ضرورت ہے دہ یقیناً سمجھ لوسیف کی ہیں بلک قلم کی ہے ہمادے مخالفین فے
اسلام پر ہو سلیمات وارد کئے ہیں۔ اور مختلف ما کینیوں اور مکا ید کی رد سے اللہ تعالیٰے کے بیخے
شرم ب پر جملہ کرنا چا ہا ہے۔ اس نے مجھے متوجہ کیا ہے کہ میں قلمی اسلیم بین کر اس منا کین اور ملمی ترقی
کے سیدان کا دزاد میں اتروں اور اسلام کی روحانی شجاعت اور باطنی قوت کا کر شمہ بھی دکھلاؤں۔ میں
کے سیدان کے قابل ہو سکتا تھا یہ تو حرث اللہ تعالیٰ کا نفنل ہے اور اس کی ہے موعنا بت ہے کہ
وہ چا ہتا ہے کہ میرے جیسے عابر انسان کے ہا تقد صے اس کے دین کی عربت ظاہر ہو۔

( مفوظات جلد اول مهه )

ر*كوت كن* قل ان كان للرحمان ولله فانا ادّل العايدين -

میرات تہاد بادری صاحبوں کی خدمت میں نہایت عجز اورادب اور انکساد سے مکھا جا آ ہے کہ اگر یہ بچ ہو آ کہ حضرت میلی سے علیال اور در عقیقت خدا کا فرز ندمود ا یا خداموقا تو مسے بہلے میں اس کی پرستش کرنا اور بَن تمام طاب میں اُس کی خدائی کی اضاعت کرتا اور اگرچہ میں دکھ اُنظاما اور مادا جا تا -اور قنق کیا جانا اور اس کی راہ میں محرطے محرطے کیا جاتا تب بھی میں اس وعوت اور منادی سے باز نز آتا -ایک نا اے عزیز و اِ خدا تم پر دھم کرے اور تہادی آ نکھیں کھو اے تفرت عیلی علیال اور مادا ہیں وہ عرف ایک بی ہے - ایک ذرہ اس سے زیادہ اُنیں - اور مخدا بی دہ سے محبت اس سے دکھتا ہوں جو تہیں

برگزیمیں - ادرجس نور محمائقیں اسے شناخت کرتا ہوں تم برگز اسے شناخت نہیں کر مکتے ۔اس می کچھ شمک بنہیں کر وہ خدا کا ایک پیارا اور رگزیدہ نبی تھا اور ان میں سے تھا جن پر ایک خاص فعنل موقام اورنه فدا کے اللہ سے پاک کے جاتے ہل مگرفدا نہیں تھا۔ اور نہ فداکا بلیا تھا۔ یو نے یہ باش این طرف سے نہیں کی بلکہ دہ خدا جو زمین واسان کا خانق ہے برے پرظام موا اور اُسی نے اِس آخى ذاندكے ك مجع مسلط موعود كيا - اس فى مجعے تبلايا كر سي يسى م كريسوع ابن ميم ندخدا ہے نہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور اُس نے بیرے ساتھ ممکل م ہو کر مجھے تبلا یا کہ دہ نبی جس نے قرآن میٹ کیا اورلوگوں کو اسلام کی طرف بلا ہا وہ سجا نبی ہے - اور دہی ہے جس کے قدور کے نیمے مجات ہے ادر بجزاس کی متابعت مے مرگز ہرگز کسی کو کوئی نور حاصل نہیں ہوگا - ادر جب میرے خدانے اس بنی كى وقعت اور فدر اورعظمت ميرسه برطابركى توين كانب أنها ادرميرس بدن ير ارزه يراكيا - كونكم جلیداکه مفرت عیلی سے کی تعربیت میں وگ مدسے بڑھ گئے یہاں مک کدان کو خدا بنا دیا المح اس مقدس بنی کا درگوں نے غدر شناخت بنیں کیا جیس کر حق شناخت کرنے کا تھا اور جبیا کہ چاہمے وگوں کو ابتاک اُس کی عظمیں معلوم مہیں - دہی ایک بی مصص نے نومید کا تخم ایسے طور پر بویا جو آج مک هنائ بنیں ہوا۔ وہی ایک نبی مے جوا سے دقت میں آیاجب تمام دنیا گولئی تقى اور ايسے دقت يس كيا جب ابك ممندر كى طرح توجيدكو دنيا مي بھيلا كيا -اور دى امك بى ہے جس کے لئے ہرایک زمانہ می خدا اپنی عبرت د کھلانا رہا ہے اور اس کی تعدیق اور مائید کے لئے ہزاد مامتجزات ظاہر کرتا رہا - اسی طرح اس زمانہ بی معی اس یاک بی کی بہت توہین کی گئی اِس کے خدا کی غیرت نے ہوش مارا اور مرب گزشتند زمانوں سے زیارہ جوش مارا اور مجھے اس نے مسلم موعود کر کے تعیما تاکہ میں اُس کی نبوت کے اعد تمام دنیا میں گواری دوں - اگر میں بے دلیل میر دعوی کرما موں تو جھوٹا ہوں مین اگر خدا اپنے نشانوں کے ساتھ اس طور پرمیری گو اس دیا ہے کہ اس زمانہ میں مشرق معرب تك اور شال سے بيكر منوب تك اس كى نظير نہيں تو انصاف اور خدا ترسى كا مقتصابي سے كم تحجم ميرى اس نمام تعليم كم سائف قبول كربى - فدا في ميرك الله وه نشان د كهائ كداكر ده ان أمتول كي يت نشان دکھلائے جاتے جو یانی اور آگ اور مواسع بلاک کی گئیں تو وہ بلاک نہ برقس گراس ولا نے کے لوگوں کو ئی کس سے تشبیم روں دہ اس باقعمت کی طرح ہیں جس کی انگیں بھی ہیں پر دیکھنا جہیں اور کان بھی ہیں برا نشا نہیں اور مقل معی ہے برسمجھنا نہیں - بئی اُس کے اینے روّما ہوں اور وہ مجھ برمنست ہیں اور يسُ ان كوزند كاني كا ياني دينا مول اوروه مجه برآك برماتي من خدا مير، مرت الي قول

ظاہر بڑا ہے بلکہ اپنے فعل کے ماتھ بھی اس نے میرے پڑھی کی ادر میرے سے وہ کام دکھلائے ادر دکھلائے گا
کہ جب کک کسی پر فعدا کا فاص ففنل مذہو اس کے لئے یہ کام دکھلائے ہمیں جاتے۔ لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا
میکن فعدانے مجھے جبول کیا۔ کون ہے جوان نشانوں کے دکھلائے ہمیں میرے مقابل پر آسکت ہے۔ میں طاہر موا
موں تا فعدا میرے ذریعہ سے ظاہر مو۔ وہ ایک محفی فرز انے کی طرح محا طراب اس نے مجھے بھی کر ادادہ کیا
کہ تمام دہروں اور ہے ایمانوں کا مُنّد بند کرے جو کہتے ہی کہ فوانہیں۔ مگر اے عزیزہ انتم ہو فعدا کی طلب می
میرے برجی کی اور جو ہر دم میرے سائف ہے۔
میرے برجی کی اور جو ہر دم میرے سائف ہے۔

( الشبهادمن ملكر حقيقة الوحى مكال )



" الذيريباً يعونك اغليبايعون الله يدالله فوق المديد " الذيريباً يعونك اغليبايعون الله يدالله عند المادية الما

الك باك ماعت كافيام الدأن كو الدأن كو المائح

" إس زمانه كالصبي صين مربول"

 صدا ایک مناخ کا ذکر یا معبو مال کے زمانہ بی صفالات کے جولاں سے لدی بدقی ہے۔ گراس کے صوا
صدا اور شاخیں مجی بی جو اس سے کم بنیں! عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ دنیا سے امانت اور دیا نت ایسی الله
گئی ہے کہ گویا بحقی مفقود ہوگئی ہے۔ دنیا کمانے کے لئے کمراور فریب صدسے زیادہ بردیانتی بوتنی من سب سے زیادہ لائق محجا جاتا ہے۔ طرح طرح کی ناراتنی۔ بدریانتی بوات کا لئ سب سے زیادہ لائق اور لائے سے بھرے ہوئے کی ناراتنی۔ بدریانتی بوات سے معری ہوئی خصلتیں سیلتی جاتی ہی اور بدر آتی سے بعری ہوئی خصلتیں سیلتی جاتی ہی اور بنایت ہے دھی سے معری ہوئے کینے اور جوگؤے ترقی برجی اور جد بات بہم بدر اور سیدی جاتی ہی اور بنایت ہے دھی سے معری ہوئے کینے اور جوگؤے ترقی برجی اور جد بات بہم بدر اور سیدی جو نے موات ہی ایک طوفان انتھا ہوا ہے۔ اور جی قدر لوگ ان علوم اور تو این مرد جری بور سے اور میں اور خیا اور شرم بور سے اور اس کی داری کی طبحی تعملیں اور خیا اور شرم اور خوا ترمی اور دیا ترمی دور دیا ترمی اور دیا ترمی اور دیا ترمی دور دیا ترمی اور دیا ترمی دور درمی دور دیا ترمی دور دان ترمی دور دیا ترمی دور دیا ترمی دور دیا ترمی دور دیا ترمی د

اب اے منافی شنو! اور غور سے شنو! کہ اسلام کی پاک تا شیروں کو دو کئے کے ایم جسقام بے ہیں وہ افترااس عیسائی قوم ہیں استعمال کئے گئے اور پُر مر جیلے کام میں لائے گئے اور اُن کے بھیلا نے میں جان نوڈ کر اور مال کو بانی کا طرح بہا کر کوشش کی گئیں یہاں کے کہ نہا بت مرمناک فریعے بھی جن کی تھرتے سے سیم مغرون کو منزہ دکھنا بہتر ہے اسی واہ می ختم کئے گئے۔ یہ کرسچن قوموں اور شلیت کے مامیوں کی جانب سے وہ سام ان کا دروائیاں ہیں کہ جب تک اُن کے اس سحر کے مقابل بو خوا تعالی وہ فرور کی خور کی قوموں اور شلیت کے پُر ذور یا تھ فد دکھاوے بو سجزہ کی قورت نے اندروکھتا ہو ادر اس محجزہ سے اس طلسم سحرکو یا تی یا تن فرور دولوں کو خلصی حاصل مونا با لکل تیا ہی ادرائی اسے فرور نول کو خلصی حاصل مونا با لکل تیا ہی ادرائی اسے بام ہے۔ مو خوا تعالی نے اس جارہ کے باطل کرنے کے لئے اس ذائد کے بیجے سے مافوں کو یہ مجزہ و میا کہ بام ہے۔ مو خوا تعالی نے اس جارہ کے باطل کرنے کے لئے اس ذائد کے بیجے سے مافوں کو یہ مجزہ و میا کہ بام ہے۔ مو خوا تعالی نے اس جارہ کے باطل کرنے کے لئے اس ذائد کے بیجے سے مافوں کو یہ مجزہ و دیا کہ

اب بنده كواید الهام ادر كلام ادر این بركات خاصر صرف كرك ادر این داه كه باریک خوم مره كال بخش كرخ اهن که مقابل به میجا ادر بهت سے اسانی نخالف اور علوی عبائبات اور دو حانی معاد و قائق سائقد دیئے ماس اس استان اور موجی خاب ناس اسانی بقور کے در بعے سے وہ موجی كائت تورد دیا جائے بوسم فرزگ نے طباد كیا ہے . سوا مسلمانو! اس عاجز كا فهود مسامران تاديكيوں كم استان كے لئے خدا نعانى كی طوت سے ایک معجر ہ سوا محسلمانو! اس عاجز كا فهود مسامران تاديكيوں كم استان كے لئے خدا نعانى كی طوت سے ایک معجر ہ ہے ۔ كيا صرور منها كر سحر كے مقابل برمجن و ميمى دنیا بين الله الله اور اس كا مقابله بر موسم كا معتب تك بهنج كے محبور ما اور دكھا و سے جرمجن و كا اور دكھا و ۔

( فقاللام ملاك) العكرين تصف ان لولول كا وموسر بمبي دُور كرنا جا بها بول جو ذى مقدرت لوك بن اور البي تين ا الله المرادين كى واه من فدا نشده خيال كرت مي ميكن ابنه مالول كومل يرخرج كرف مع كلي منحوفه ال اور کہتے ہی کداگر ہم کسی صادق مؤید من الله کا زمانہ باتے جو دین کی تائید کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف م ا ابدا توم اس كي نصرت كي داه ين البع عظة كه قربان بي بوجاته - كركيا كري مرطون فريب اور مركا باذادگرم م - گراے وگو ! تم يردامغ رب كه دين كى ايدك ك ايك تفوي ايا اين تم ف اسے شافت منس کیا -وہ تمادے درمیان مے اور میں مع جو بول رہامے پرتمبادی انکھوں پر بعادی پردے میں -اگر تمدارے ول سجائي كمطلبكار مول توجيعف ضوا تعالى كم مكالم موضع كا دعوى كرما بداس كا أذما بمبت بهل -أس كى خدمت من أو - اس كى حبت من دوتين مفت ربو - تا اگر خدا تعالى جائي تو أن ركات كى بارش بواس يم ودمي من اورده حقاني وي ك افواد جواس بدأتر رب من أن من ست مرحب من و ديك لو- جو دصور آن مى ياما ب جو كمفاعدًا ما ب اى ك في كعول جاما ب - الرَّم الحيس بدارك ادر الدهرى كو تعظري يرعب كريدكودك أنتاب كبال بع توية تمادى مبث شكايت ب- مدنادان ! ايني كوهطرى كيكوار كهول اور ابى المكول رسى برده أعلاد تا يجم أنتاب مدمون نظر آسد بلد ابن درشنى سے بھے منور مبى ك-بعض مجتے ہیں کہ الجمنیں قائم کرنا اور وارس کھولنا ہی تا یکد دین کے لئے کا فی ہے . گردہ بنیں مجت كدون كس چيز كا نام ب اوراس ممادى بستى كى انتهائى اغرامن كيابي اوركيو مكر اواركن رابول مدده اغوامل مامل ہوسکتے ہیں۔ سوانیس جانا ما بیے کہ اتہا فی فرض اس زندگی کی خواتوا فی سے دو سجا اور نقینی برد مال كاب جوتعلقات نفسانيد مع مجيط اكر عات كر مرت مد تك بهنجا آم و سواس يقين كال كي دام الماني بناد فون اورتدبيرون مع بركَّز كعل نبين مكتين - اورانسانون كالمعرّا مِوَّا فلسف اسجَّل كيوفار فيسيبنياً

عِكري كَتَّ في ميشدخدا تعالى اليضعاص بدول كي ذريعر مضطمت كيدوتت مي أمعان سي الذل كرما مع. ادرجو أسان سے اور اوی الن فی طرف مے ما ما ہے۔ مواے و دولو ا جو ظلمت کے کراہے میں دیے ہو ودلكوك شبهات كيبخرس اميرادرنفسانى جذبات كعظام بوحرث اسمى ادرمى اسلام يزنازمت كرو ادرائي سيى دفاميت ادرايي حقيقي ميودى ادراين أخرى كاميابي ابني مرميرون مي معجو جومال كى الجمنول اور مدارس كدوريد مص كى جاتى مي - يراشغال نبيادى طور برفائده مخسس تومي اورزيا كايبلازيدمنفود موسكتي بي كراصل مدعا سے بہت دور جي ري بيدان تدبيروں سے دماغي چالاكيان بيدا بول ياطبعيت من يُرثني اورذبن من تيزى اورخشك منطق كامشق حاصل بوجائ ياعالميت ادر فاصلیت کا خطاب ماصل کر ایاجائے اور شامر مت دران کی تحصیل علی کے بعد اصل مقصود کے كيجه مديمي بوسكين - برّ تا ترياق اذعراق آورده منود ماركزيره مرده منود - سو جاكوا ود موسنساد مو حاد السائه موكد مفوكر كهادك مبادا سفرا فرت البي صورت يسميش أو معجود وعيقت الحاد ادراج ايماني كامورت بو يقيتنا مجعو كرفلاج عانبت كى اميدول كانمام مار وانحصاد ال رسى علوم كى تحميل يربركر منين بوسكت ادراس أساني نورك أرسله في صرورت بع جوشكوك وشبهات كي الأنشول كو وور كرما اور بوا دموس كي أك كوتجهاما اور خلا تعالى كي مجمعيت اور سيح عنق اور سيح اطاعت كي طرف كمينيام اكرتم اپنى كانشنس مصموال كرد تومى جواب باؤمك كه ده سيح تستى ادرمجا اطمينان كرجوايك دم مير والن تبديلى كاموجب موتام ده الجي مك تم كو عاصل بنس بي كمال افسوس كى حكدم كرس تدر تمريكي بانون ادرسی علوم کی افتاعت کے لیے ہو اُس کا عشر حشیر میں اُسانی سِلسلد کی طرف تبادا خیال ہیں تہادی زندگی اکثر اینے کا مول کے لئے وقعت ہو دری ہے کداول تو وہ کام کی تسم کا دین سے علاقد ای نہیں دافت اور اگرے می تو وہ علاقہ ایک ادنی درجہ کا ادر امل معاسے بہت چھے رہا موا ہے۔ اكرتم ين وه حواس مون اور ده عقل جو مزوري مطلب برجا عميرتي مع توتم مركز أدام مذكر وجب مك ده امل مطلب تبس مامل نه بوجائ - الدوكو : تم الغ مجة خلاوند خدا المف حقيقي فالق الي دافعي معبود كأشناخت ادرمبت اوراطاعت كمد ليئربيدا كف كمن مورس جب تك يدامر حوتمهارى خلقت كى عُلْتِ عَالَى مِي بين طور برتم مِن طابررة بو تب مك نم ابن حقيقى نجات سع ببت ودر بو اكرتم انعاف سے بات کرو تو تم اپنی افروزنی حالت پرآپ ہی گواہ ہوسکتے ہو کہ بجائے خدا پرستی کے ہروم دنیا پرستی كاايك قوى مكل بت تهاديدول كعماعة معنى وتم ايك ايك سيكندهي بزاد بزاد مجده كرميم بو اورتهادت تمام اوقات غزيز ونياى جن جن بك بك مي السي ستغرق مو ربي كرتمين ووسرى طرف

نظر الله افعاف كورمت نيس كيمي بي رادي ب كرانجام الربي كاكياب إلى بتران العاد إكال عقمان آمانت اکهان به مرس ده دامستنبازی ادر فلاترسی اور دیا نت داری اور فرد تنی سی کارف تبهین قرآن بلها ب تمبیں کھی تیجو سے بسرے برمول میں بھبی تو یا دہنیں آتا کہ ہماوا کوئی خدا تھبی ہے کیمبی تہمادے دل میں بہیں كذر ما كراس كي كميا حقوق تم بريس - سي تويرب كرتم في كو في غرض كو في واصطد كوفي تعلق أس قير مقيق سے رکھا ہوا ہی نہیں -اوراس کا نام مک لینا تم ریشکل ہے-اب چالا کی سے تم او دیے کہ ابسا مرکز ہنی میکی خوا تعانی کا قافون قدت تہیں شرمندہ کرتا ہے جبکہ دہ تہیں جتلاتا ہے کہ بماندادوں کی نشانیاں تم مِن بنیس اگرچرتم اینی دنیوی فکرول اور موجول می برے زورسے اپن دانشسندی اور متافت ملاح کے مدعی ہو ۔ گرتمہادی لیافت تہادی مکترائی تہادی دور الدیشی مرت دنیا کے کنادول مک فتم ہوجاتی ہے۔ اورتم اپنی اس عقل کے دربعہ سے اس دومرے عالم کا ایک درہ ساگو شریعی بنیں دیجے مسلتے جس کی سكونت ابدى كے الح تهادى دوسى بيداكى كئى بى تم دنياكى ذندگى پرايے مطنى بيلے بو بيلے كوئى شخف ایک چیز میشد رہنے والی پر طمئن موتا ہے۔ گر دہ دور اعاد س کی خور سیاں بیمے اطمینان کے لائق اوردائي مي - وه ماري عرب ايك مزنبه مي تمين يا دبنين آما - كيا برتستى م كرايك فيد امرام سعة تم تطعنا غافل ادر أنحيس بدكم بينيم بو اورجو كرستني را أثنتي اموري أن كى موس بن دن رات مريط دودرم موجمين فرب خرم كربلات ده وقت تم يراف والا بحرامك وم بي تهادى زندگی اور تمیادی مادی ارز و ول کا خاتمد کردیگا - گرینجیب شفادت به کربا وجود اس علم کے بھر اين تمام اوقات دنياطلبي مي مي رباد كر رب مو - ادر ونياطلبي تعي صرت درالل جائزة كف محدود ہمیں بلکتمام ناجائز رسیلے جبوط اور دغامے بکرنائت کے خون تک تم نے حلال کر دھے ہیں - اور ان تمام شرمناك بوائم كرما عد جوتم مي بيليد موكر بي كيت موكراً ساني فود ادراً ساني سلسلدى مين مزورت نيس جكداس مص مخت عداوت رعق بو - اورتم في فراتعاني كراما في منسله كوبهت بالماعجم رکھاہے بیان تک کراس کے ذکر کرفے میں بھی تہاری زبائی کراہت سے بھر عموے الفاظ کے ساتھ ادر راي د مونت ادر ناک بيم عاف كى حالت من بيو كاحق اداكرتي بي -ادر تم باد بار كيت بو كرمين كيو مكر يقين آدے كديرسلسله منجانب الشرع بقر ابھي اس كا بواب دے چكا بوں كه اس درخت كوائل كم چلوں سے اور اس نیٹر کو اس کی روشنی سے شفاخت کردیگے۔ بن نے ایک دندر بربغام تہیں مہنی دیا، اب تم ادسافتيادي مع كداس كو قبول كرد يا مذكرد اوريرى بالوب كويا دركمويا لوج عافظه مع بعلادد-بينجى قدر لبشرى نبس بوق سياده و ادا مينكر تهي مير يعن مرع بعد

فالممتمل بمرتبي تفرقه حالبت الا

عمرد و فول بلددوله برال دی بريرليشان مائئ اسبلام تحط المسليس دين عنى والردسش أمرصعهاك سمكين سحنت موسداد فماد الدرجهان الكفركس أبح نفس ادمت اذبر فروفوني بينفيب مع تراشرهبها در ذات فيرالمرملين أن كدور زندان ناپائي مت مجوس وامبر -مسنت درشان الام باكبازال نكته مين ير رمعموم مع بادد جيت بدگر -أمال داے مزد گرسنگ ادد برزس يش حيثمان شغا اسلام درخاك اوفتاد جيست عذر يثن في المحمع المتنعين دين تى مادد بدكس محرد زين العامري برطرف كفرامت وشال يحوافوارج يزيد مردم ذى مقدرت متفول عشرت بالتوليس خرم وخندان كشسته بأبتان نازنين زابدال غافل مرامر ازمزودت بائدي عالمال دا دورور مب بام فساد أدجو شفن طرف ويل خالى تندد مرد محض صبت ادكيس مركعاد بمرنفس دون خودطرف كرفت ( فتح املام ما ١٠٥٠)

ابسابی یہ عام دیسی اس کام کے نے بھیجا گیا ہے کہ ، قرآن نٹرلین کے احکام ہو ضاحت بیان کودیوے ۔ فرق حرف اتنا ہے کہ وہ سے موسی کو دیا گیا تھا اور یہ سے تنین ہوئی کو عطا کیا گیا ہو یہ المم مشابہت تو ثابت ہے اور یُں بھیج کیے گہتا ہوں کر سرح کے القد سے زندہ ہونے دائے مرکے گر میں مرے گا۔ دہ زندگی بخش باتی ہو بوشخص مرے ہا تھ سے جام بیٹے کا ہو مجھ دیا گیا ہے دہ ہرگز بہیں مرے گا۔ دہ زندگی بخش باتی ہو کہتا ہوں اور دہ حکمت ہو میرے سند سے نعلتی ہے اگر کوئی اُور بھی اس کی ماند کہد سکتا ہے تو مجھو کر کہتا ہوں اور دہ حکمت ہو میرے سند سے نعلتی ہے اگر کوئی اُور بھی اس کی ماند کہد سکتا ہے تو مجھو کہ کہ میں خوات سے نہیں آیا۔ یکن اگر یہ حکمت اور معرفت ہو مُردہ دلوں کے سے آب ویات کا حکم دھتی ہے وور میں کہ میں کہ سے اس کی ماند کی سے نہیں ای تو تہا دے باس اس جرم کا کوئی عذر نہیں کہتم نے اس مرشی ہے انکاد کیا جو اسمان پر کھولا گیا۔ زمین براس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ سوتم مقابلہ کے سے بھلای نز کر و اور المدی میں اور بھر اس کے مقابلہ کے لیے جارک اور پھر اس دکھ کے مقام ہیں تہیں ہے کہا بڑے بیا علی اور برگم کمن اور برگم کی نے بھی ہیں ہے کہا ہے کہ مالنالا نرخی رجائی در اور کہا تا معدی ہو اور نور بالی کے مقام ہیں تہیں ہے کہا ہے کہ مالنالا نرخی رجائی کی کنا فعد ھے من الا شہرار دیں۔ اس کے مقدی رسول بھرائی ور ایس دکھ کے مقام ہی تہیں ہے کہا ہے کہ مالنالا نرخی رجائی کی اور اندانی اور اس کے مقدی رسول بھرائی ور ایس دکھ کے مقام ہی تہیں ہے کہا ہے کہ مالنالا نرخی رجائی کی اور اندان کی دورائی اور اندانی دورائی کی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی

ک نفسانی تولیہ! اور تعشال داہر و اتم پر افسوس کرتم اسانی دروادوں کا کھلنا چاہتے کائیں باکھ چاہتے کائیں باکھ چاہتے ہیں ہیں اور تم پر مغاں بے مربو - ابنے دلوں پر نظر ڈالو اور اپنے المار کو معطولو - کہا تہماری زندگی دنیا پرستی سے منزہ ہے ؟ کیا تہمارے دلوں پر دہ ذنگار ہیں جس کی وجہ خم ایک تابی میں پڑے ہو؟ کیا تم ان فقیہوں اور فرسیوں سے کچھ کم ہوجو مضرت ہے کے وقت میں دن دات نفس برستی میں ملکے ہوئے تھے ؟ پھرکیا یہ سے ہیں کہ تم متبیل ہے کے لئے کہی مشابعت میں دن دات نفس برستی میں ملکے ہوئے تھے ؟ پھرکیا یہ سے ہیں کہ تم متبیل ہے کے لئے کہی مشابعت کا ایک کو ندمامان اپنے با تقد سے میش کر دہے ہو تا فعدائے تن کی کی جست ہر کے طور سے تم پر دارد ہو ۔ بیں بھے بھے کہت ہوں کہ ایک کو فرص ہو جانا تمہارے ایمان لانے سے ذیادہ نرا اسان دارد ہو ۔ بیں بھے بھے کہت ہوں کہ ایک کا فرکا مومن ہو جانا تمہارے ایمان لانے سے ذیادہ نرا اسان میں بھی مرد گے ۔ کاسش تم نے کچھ موجا ہونا !

(الدادم محصراول معده)

کی اہی اس آخری معیدت کا وہ وقت نہیں آیا ہو اسلام کے لئے دنیا کے آخری داول مین نظرہ معناء کی المحدی کی اور داند ہی آف والا ہے ہوئے۔ آن کریم اور معاء کی کوئی اور زمانہ ہی آف والا ہے ہوئے۔ آن کریم اور احادیث کی دُوسے ان موجودہ فتنوں سے کچھ ذیادہ فتنے دکھتا ہوگا به مد مجائو ! تم اپنے نفسول ہم فلام مت کرد اورخوب موج اوک وقت الگیا اور بیردنی اور امدون فتنے انتہا کو پہنچ کے ۔ اگرتم ال

تمام فتنول كوابك بلئر ميزان مي ركفو اور دومرك بلرك ك تمام عديمون اودمادك قرأن كرم من الاش كرد توان كے برابركيا ان كا برارم حصد مبى ده فقے قرآن اور مدیث كار دے أ بت بيس بونكے بين ده كونسا فساد کا زمانہ ادر کس بڑے دخال کا وقت ہے جواس زمانہ کے بعد ا نیکا -اورفتنہ اندازی کی مد اس عبرتربو كا . كياتم ثابت كرسكة موكم ان نتنول ع برصد كرقرآن كريم ادر احاديث بويديلي ادرتنول كايته لتا مصحن كا اب نام ونشان نهيل - يقينًا ياد ركمو كه الرتم ال فتنول كى نظير ولاش كرف كيك كوشش كرويهان مك كداس كوشش مي مرتهي ماؤتب بهي فرأن كريم اوراحاديث نويد سے مركز أبت بس بوكا كرمين كسي زمانه بن ان موجوده فتنول سے بره كوئى اور فتن بحى آف طالے بن . صاحبو ! یہاں دہ دخالیتس میل دای بن جو تہادے فرضی دخال کے باب کرممی یاد نہیں ہوگی بر کارروا میان خلق الله کے اغوا کے لئے ہزار ہا مبہلوسے جاری کی گئی ہیں جن کے محصفے کے مع مجمی ایک دفتر جا ہیئے اوران می مخالفین کو کامیابی مجی اس اعلیٰ درجہ کی مونی ہے کہ داوں کو مال دیا ہے - اور ان کے کروں نے عام طور پر دلوں رسخت اثر ڈالا ہے۔ ادر ان کی طبیعی ادراسفدایسی شوخی اور ہے باکی کا تخم ميا ديام كركوبا برا بك شخص ان ك فلسفه دانون من سے اناالترب موف كا دعوى كرا ہے - يس جاگو الد النفو اور دیکیو بر کیسا دفت اکیا اور سوچو که به موجوده فیالات توجید محل نے کس قد مخالف می یمان ک کے فعد کی تدرت کا خیال مجی ایک بڑی فادانی کا طراق مجھا جا ما ہے۔ اور تقدیر کے نفط کومند بم لا فيدوالا طابعة تون كميلامًا ب- اورفلسفي دماغ كرادى دمرميت كويميلات جاتي مي - ادرام فكري لگے ہو نے میں کدتمام مل الوميت كى كسى طرح ممادے باتھ ميں بى اجادے - ہم بى جب جامي وباؤں كورُدر كردين - موتون كوطال دين - اورجب جايي بارش برسا دين يكيني الكايس - اوركوني جيزيماد تبفندُ قارت سے باہر من مو - موچو كراس زماندي ان بداميوں كا كيم وانتها بھى مع - إن أفات نے اسلام کے دونوں بازدوں برتبررکھدیا ہے۔

اے سونے والو بدار ہو جاؤ ۔ اے غافلو اُلط بیٹھو کہ ایک انقلاب غظیم کا وقت اُ گیا۔ یہ ددنے کا دقت ہے نہ مونے کا اور تھنے ان کیا۔ یہ ددنے کا اور تہنی اور تکفیر بازی کا۔ و عالم کروکم فعلاؤ کم اور تہنی اور تکفیر بازی کا۔ و عالم کروکم فعلاؤ کم اور تہنی اُنکھیں بخشے تا نم موجودہ فعلمت کو بھی بتمام و کمال دیکھ لو اور فدا تھا سے دو مو کر مالیت جا ہو اس فلمت کو مٹا نے کے لئے تیاد کیا ہے بچھلی را توں کو اُنکھو اور فدا تھا سے دو مو کر مالیت جا ہو اور نا مقد بے سوچو۔ فدا تعالیٰ تمہاری فعلات اور ناحق حقانی سِد کے مٹانے کیلئے بر دھا تی مت کرو اور ندمنفود بے سوچو۔ فدا تعالیٰ تمہاری فعلات اور کا کے ارادوں کی بیردی نہیں کرا۔ دہ تمہارے دہا غوں اور دلوں کی بیر تو فیاں تم بیر ظاہر کرے گا۔

اوراینے بندہ کا مردگار ہوگا۔ اور اس ورفت کو کمبھی نہیں کا نے گاجی کو آس نے اپنے ای مصلیا ہے كياكوني تم مي سع الي اس يوده كو كاف سك بعض كيمل لاف ك اس كو توقع مع - معروه جودانا وبینا اور ارجم الراحمین ہے دہ کیوں اپنے اس پورہ کو کا شے جس کے معلوں کے مبارک دنوں کا وہ امتظار كريا ہے - جبكرتم انسان موكر ايدا كام كرنا نہيں جا ہتے - بھردہ جو عالم الغيب ہے جو برايك دل كى تة مك بينيا بؤا ب كيول ايسا كام كرے گا- يس مرخوب ياد ركھو كة م اس يطاني بي اين بي احضاء ير الواري ادرم إو - مونم ناحق اك ين إ تقرمت والو - ايسا مر وكر ده أك بعرك اور تمادى م تف كالعب كر الد ويقيت منجعوكم الريد كام انسان كا بوتا تومينير عاس كرى ورك والع بدا ہوجاتے اور بڑیاس ای عمرتک میں مرکز مذہبیرا ہو بارہ برس کی مدت اور بلوغ کی عمرے - کیا تمادی نظر یں کمی کوئی ایسا مفتری گذرا ہے کرمی نے فدا تعالی پر افترا کرکے کہ دہ مجمد سے مکام ہے بھر اس مرمیم كم سلامنى كويا ليا مو - اضوى كدتم كجيم بنيس سويض ادر قرآن كريم كان آيتول كوياد بنيل كرت بو فود نی کیم کانسبت المد حبشان فرا ا ب اور كبتا ب كراكر توایك نده مجه برافترا كرا توم بری رك جان كاف وينا- بس بى كريم سے زيادہ تركون عزيز سے كرجو اتنا برا افترا كر كماب مك بيا م بكد خدا نعالي كي نعتول مصلا مال مبي موء مو بهائيد! نفسانيت مع باز أيُر او رجو باين خدا تعاليم كے علم سے فاص ميں اُن ميں صرسے رُحك مندمت كرو اورعادت كےسيسلم كو تور كر اور ايك نے انسان بن كرتقوى ك دامول من قدم وكهو تاتم ير دحم مو ادد خدا تعاف تمادس كناه عن دارس مودرد اور باز آجاد كياتم بن ايك بعي رُسيدنين ؛ وان لمرتنتهوا فسوف يأتى الله بنمرة منعنده وينصرعبده ويمزن اعداءه ولاتفرونه شيئًا-

( أينر كمالات املام مع ٥٥-٥٥)

اے دے وگو! جونی اور اس ان کے اے بلاے گئے ہو۔ تم یقین اسمجود کہ خوا کی کشش ای وقت تم جی میدا ہوگی اور اسی وقت تم ہی میدا ہوگی اور اسی وقت تم ہی میدا ہوگی اور اسی وقت تم ہی ماہ کے کردہ داغ سے باک کئے جاد کے جب کہ تہا ہے دل بھین سے بھر جائیں گئے من مُرتم ہوگی کے کمیں بھین حاصل ہے۔ سویاد رہے کہ یہ تہیں دھو کا دگا ہوا ہے۔ یقین تہیں ہرکز حاصل بنیں کیونک اس کے لوازم حاصل بنیں۔ دجرید کہ تم گناہ سے باز بنیں اُتے۔ تم ایسا قدم اُسمی بنیں اُسے جو ڈرنا جا ہے ۔ خود مورج لو کہ جس کو لیمین بنیں اسلام اُس کے خود مورج لو کہ جس کو لیمین اُسے جو ڈرنا جا ہے ۔ خود مورج لو کہ جس کو لیمین ہے کہ اس سے کرف لال سوراخ میں مانی ہے دہ اس سوراخ میں کب اُسے طور پر دیکھ رہا ہے کہ اس کے کھا نے میں ذہرے دہ اس کھانے کو کی کہ اس کے کھا نے میں ذہرے دہ اس کھانے کو کی کھانا ہے۔ اور جونقینی طور پر دیکھ رہا ہے کہ اس

فلال بن میں ایک ہزار خونخوار شیر ہے اس کا قدم کیونکر ہے افتیاطی اور غفلت سے اس بن کی طاف ایش مكتاب - موتمادے إفا اور تبادے يا دى اور تبادے كان اور تبادى أشكيس كونر كناه يرد ليرى كركى من الرَّتيس خدا اورجزا مزا رِلفتن مع كنه يقين يرغالب نهيس موسكا - اورجيك تم ايك معسم كرف ووركها عاينوان أل كو ديكه مهم مو توكيوز كراس أك بن اليف ميكن دال صكف مو-ادر لفين كى وبوايي اعان لك بني-شيطان أن پرتير هنبين سكنا- مراكب جوايك بؤاده يقين سے يائے بوايقين دُها تھانى قوت دياہے بيا تاك كم إرثاه كوتخت عُنارًا مع او فقيرى عامريها أب يقين مراكب وكدكومهل كرونام يغين فداكودكا ا ہے۔ مرایک کفارہ جمونا سے درمرایک فرر باطل ہے اور مرایک پاکیز کی تقین کی راہ سے آتی ہے۔ دہ جیز چو كناه عظمارتى بادرنداك ببنجاتى در فرنستون سعمى عدن الدنيات بن أع فرهادى بده يتين ب مراكب ندرب جرتقين كاسامان ميش منبي كراوه حواله - براكب نرب جريقيني وماك سے فعاكودكها اللي مكتاد ما حيواً اسم مراكب غرب جن من بجز أياف تصول كادر كجم بنين وه حمواً م. فدا جيس يہ مقاده اب بھي ہے ادراس كي قدرش جيسي يہلے تعين ده اب بھي ہيں - ادراس كا نشان وكملانے رمياكه يها قداد على وه اب بعي مع - بيرنم كيون عرف قعول پردا عني موتع مو - وه مزمي اك ننده بحص كم معجزات عرف فقة بن يس كى مشكوئيان مرف قفة بن - اود وه جماعت الک نندہ ہے جس پر خدا نازل بنیں مؤا - اورجو لفین کے ذریعہ سے خواکے یا تقدمے یاک بنس موئی-( کشتی نوج مصم-۲۸ )

اور مہدی اور مجارد الوقت ہونے کا دعوی کرتا ہے کیا صال ہے۔ کیا صادق ہے یا کاذب ادر مقبول ہے يامردود -اليف ففنل معير طال رديا ياكشف يا المام معم برظام فرا . تا الرمر دود ب تواس ك تول کرنے سے م گراہ مربوں-ادر اگر مقبول مے ادر تیری طرف سے بے تو اس کے انکار ادراس کی الم فت سے ہم ملاک مربوحائیں - ہمیں ہرایک شم کے نشنہ سے بچاکہ ہرایک توت تجد کوہی ہے۔ این یراستخارہ کم سے کم دومفت کربی لین اپنے نس سے خانی ہو کر۔ کیونکہ و تحق پہلے ہی بغض سے بھرا مواج ادر بدطني أس برغالب آئي مح اگروه حواب ين مستخص كاحال دريافت كرنا جا معبى كو وہ بہت براجات ہے توسیطان آنا ہے ادر موافق اس ظامت کے بواس کے دل میں ہے اور پر ظامت مالات ابى طرف سے اس كے دل يس وال ديتا ہے إلى اس كا يجهدا مال بيلے سے بھى بدقر بوجا ما ب موار تو خدا تعالى م كوئى خردر افت كرنا عاب تو ايف سيف كو سكل بعف ادرعناد مع موال ادر اپنے تیس بکتی خالی النفس کرکے اور دونوں ملو وال تعف اور مجت الگ بوکراس عبدایت کی مدخی الگ كدده مزورا بف دعده كعموافق إنى طوت معدد فن ذال كرك كاجس يرنفساني ادم م كاكوني دخال بنيل مو كل مواسع من كے طالبو! ال مولولوں كى بانوں سے نشرين مت ياء - أكلمو اور كھے مجامرہ كرك أس توى ادر قدير اور عليم اور إدى مطلق سے مدد جامو - ادر ديكھو كداب يس في يدروهاني تبليغ مى كردى م- أنده تهين اختسادى - دالسلام على من اتبع الهدى المبلخ غلام احلاعفي عند

( نشان أماني صناحات)

أتيمي بلكه زديك بي كروشن وركسيد موكا اور دوالت بنايت بى بت ش بونك كون بدوالت دی جس فے نشاق دیکھنے سے پہلے مجھے تبول کیا اور جس نے اپنی جان اور مال اورعزت کو ایسافدا کر دیا ہے کہ گویا اس نے ہزار یا نشان دیکھ سے میں سومین میری جماعت ہے ادر میں میرے می جنبوں نے مجھے اکسال یا یا اور میری مدد کی - اور مجھے فملین دیکھا اور مرے فمواد ہوے اور ناشناما موكر بعِرَاتُ ناوُل كا منا ادب بجالا ئے مفرا تعالیٰ كی اُن پر دہمت ہو ۔ اگر نشاوی دیکھنے كے بعد كوئی كھلى مداقت كومان في كل قو بص كيا اوراس كو ايركيا اور حفرت عرت من اس كى عرت كيا - مجمع دیمتیت ابنوں نے ی بول کیا ہے جنہوں نے رقیق نظرے مجھ کو دیکھا اور فرامستے میری باتوں کو وزن كيا اورمير عالات كوجاني لوريري كام كومت فالدراس مي غور كي تب اسي قدر قرائ سع فلا تعالى نے ای کے سینوں کو کھول دیا۔ اور میرے ساتھ ہو گئے۔ بیرے ماتھ دی ہے جو مری موشی كے لئے اپنی مرضی کو چھوڈ ما ہے اور اپنے نفس كے ترك اور افذ كے لئے مجھے حكم بنام بے اور ميرى راه رحلتام ادر اطاعت من فانى م اور انانىت كى جلد م البراكيام في عام الكيام كمنا يرنا على كله نشافون كه طالب وه السين كه لائق خطاب ادرعزت كالق مرتيميد عدادند ك جناب من منس باسكت جوان والستبادول كولميل كم جنبول في جيب مو في بعيد كو بهوان ليا- اور جو الله جلَّتْ مْ أَكَى جِادِر كَ تَحت مِن ايك جُعيا بِوُا مِنهِ وَ كَمَّا اس كَي تُوسَّبُوان كَو ٱلْحَيُّ - انسان كا اس من كيا كمال ب كرمشال ايك تميزاده كوائي فوج ادرجاه وجلال مي ديم كمرس وسلام كري با کمال ده آدی م جو گداؤی کے برابر میں اس کو بادے اور شنافت کر بیوے ۔ گرمیرے افتیار می انسيل كريه زيركى كسى كو دول ايك بي بعج ويتاب دوجس كوعزنيد ركفتا بياني فرامت الى كو عطاكرًا ب- ابنى باتوں سے ہدایت پانے والے برایت پلنے بن اور مہى باتن أن كے اللے جن كے داول م کجی ہے زیادہ تر کمی کا موجب موجاتی ہیں۔

روشی نے جو افتاب کی طرح میرے پر جمی ہے یہ ایمان مجھے عطا فرایا ہے جس بقین کو خدا نے خارق عادت نشانوں کے تواتر ادرمعار دنے یقینید کی کٹرت سے اور سرروزہ لفینی مکالمہ اور مخاطبہ سے انتہا تک بہنچایا ہے اس کوئیں کیو کرا ہے دل میں سے باہرنکال دوں ؟ کیا بن اس نعمت معرفت ادر علم يحيح كورة كردول جو مجعد كوديا كبام، ياده أساني نشأن بو مجع دكها عُرائ بين أن مُنْدى فيرون يائن ايف أقا ادرايف مالك كم مكم مع مركش موجادل - كياكرون مجع اليي والت مصمرار دفعه مرما مبترے که ده جو اپنے من دجمال کے ساتھ میرے پرظام مؤاہے بی اُس برکشتہ موجادُن - برونیا کی زندگی کب مک اور بردنیا کے وگ مجمدسے کیا وفاداری کریگے تاین اُس کے لئے اس بادعزيز كوچوط دول - يَن نوب جانتا مول كدميراء عن دفول كم القديم محف ايك يومت مع بس من كيرا لك كيام، وه مجه كيتم بن كدين مخز كو جود دول ادرايه پومت كوين معى اختياد كرون - مجع فراتے من اور دھكيال ديتے من لين مجھ اسي عزيز كي قسم ب حب كو من في سناخت كرايا م كري ان لوكول كى دهميول كو كيد معي بيز بنس محيماً على اس كما عد غمير بنسبت اس كه دومر كم ما كف نوشي بو- مجع اس كم ما نفوت بيز م مرنسیت اس کے کداس کو چھوڈ کر لمبی عم ہو جس طرح آب لوگ دن کو دیکھ کراس کو دات بنيل كبد سكت والمع وه نورجو مجدكو دكها ياكيا من اس كومًا ديج بنين خيال كرسكمة ورجيكه آب اینان عقائد کو جیوان سکتے ہو مرت شکوک اور توہمات کا مجموعہ ہے تو ہی کیونکر أم واه كوهيود سكتا مول من برمزاراً فناب جيكتا مؤا نظراً ما عد كيا مَن عنون يا دلوانمون كراس حالت من جيكه خلا تعالى ف مجهر رش نشانوں كے سائف حق د كها ديا ہے - بهر مجى من ت کو تبول ند کروں میں خوا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہنا ہوں کہ بزار ہا نشان میرے اطبینان کے لئے میرے يرظام موے بي جن بي سے بعض كوئي في دوكوں كو بتايا اور بعض كو بتايا بھى بنين . اور ئي في بيلما كه يه نشان خدا تعانيا كي طرفت بي اور كوني دومرا بجزاس د حده لاشريك كي أن يرقادر بنهي -ادرمجدكو ماموا اس كے علم قرآن ديا كيا اوراحاديث كے مجمع مصنے ميرے پر كھو لے كئے - بھر مي اليي روس وال حيور كربلاكت كي راه كيون اختيار كرون وجو مجيم بن كهنا بون على وجد البصيرت كهنا مون اورجو ي آب اول المعتم من دو صرف ظن ب- القالظات لا يفني من المعن شيشًا - اوراس كى اليي ي مثال ب كرجيد أيك المرها ايك او في نعي زبن بن تاري بن حلياً ب اور نبين جانا كركهان قدم یر ما ہے۔ سوین اس روشنی کو چھوڑ کہ جو مجھ کو دی گئی ہے تاریجی کو کیونکر مے نوں جبکہ میں دمجما ہو کفدامیری و عای سنت اور برا برا نتان مرا دی نظام رکتا اور مجھ سے ممالام مونا اور اپنی فیک مراد پر مجھ اطلاع دیتا ہے اور دیم نوں کے مقابل پر اپنے قوی ہا تقد کے ساتھ میری مدد کرتا ہے اور مراد پر مجھ اطلاع دیتا ہے اور قرآن مردین کے معادت اور حقائن کا مجھ علم دیتا ہے تو یک ایسے قادر اور غالب خدا کو جھوڈ کراس کی جگری کو قبول کروں ۔

یک این بیدر این فرای اور این کام سے مجھے اطلاع دی - در بی نقین رکھا ہوں کہ وہ قدر تی جو بن وجود سے اور این کام اور این کام سے مجھے اطلاع دی - در بی نقین رکھا ہوں کہ وہ قدر تی جو بن اسے دیکھا موں اور وہ علم فریب ہو میرے پر ظاہر کر آئے۔ اور دہ قوی ہا تقرض سے بن مرخط اکم فرم بر مدد پا آ ہوں وہ اس کال اور بیھے فرائی صفات ہی جس نے آدم کو بدا کیا اور جو اور خر برظاہر ہوا اور طوفان کام جورہ و کھلایا۔ دہ وہی ہے جس نے موسیٰ کو مددی جبکہ فرعون اس کو ملاک کرنے کو تھا۔ اور طوفان کام جورہ و کھلایا۔ دہ وہی ہے جس نے موسیٰ کو مددی جبکہ فرعون اس کو ملاک کرنے کو تھا۔ وہ مہی ہے جس نے معلم سیدالسل کو کافروں اور مشرکوں کے مفعولوں بیا کہ فرح کی جس نے مسلم بیدالسل کو کافروں اور مشرکوں کے مفعولوں بیا کہ فرح کا می مطافر ای ۔ اس آخری ڈیا ڈیل میرے پر جبتی فرمائی ۔

( صيمه رامن احديد صديخم ما ١٩١- ١٩١١)

حقیقی فورکی ہے؛ وہ ہوتی بخش نشانوں کے رنگ میں اُمان سے اُر آ اور دلوں کوسکینت اور اطمینان بخشتا ہے ۔اُس فور کی ہرایک نجات کے ٹواہشہند کو هزورت ہے۔ کیو نکر حبسس کو شہات سے نجات ہیں اس کو عذا ب سے بھی نجات ہیں۔ ہوشخص اس دنیا میں خدا کے دیکھنے میں برخمب ہے وہ قیامت میں ہی تاریکی میں گرے گا۔ خدا کا قول ہے :۔

من كان في هـ أن اعلى نهوفي الأخراة اعلى

ادر فدائے اپنی کتاب میں بدت جگد اشادہ فرایا ہے کہ میں اپنے دھون ڈھے والوں کے دل نشان سے
منور کردں کا معان مک کہ دہ فدا کو دیکھینگے اور میں اپنی خطمت انہیں دکھلاؤں گا۔ میمان مک کہ مرب
عظمیں اُن کی نگاہ میں بیج ہوجائی گی۔ میں باتی ہیں جو میں نے براہ دامت فدا کے مکا لمات ہمی میں ب بی میری دُوح بول اُٹھی کہ فدا تک بینچنے کی بہی داہ ہے اور گناہ پر غالب آنے کا بیم طریق ہے چقیقت
کے بینچنے کے لئے فردری ہے کہ بر محقیقت پر تدم ماریں۔ فرضی تجویزیں اور خیائی منصوبے میں کام نمیں
دے سکتے ۔ مم اس بات کے گواہ میں اور تمام دنیا کے سامنے اس شہادت کو اواکرتے ہیں کہ مم نے اس خوام فدا کی آواز شنی اور اُس کے کر ذور باذو کے
حقیقت کوجو خوا تک بہنچاتی ہے قرآن سے بیا یا ۔ ہم نے اُس فدا کی آواز شنی اور اُس کے کر ذور باذو کے
نشان دیکھے جی نے قرآن کو جیجا۔ صوبم یقین لا شے کہ وہی سیجا خوا اور تمام جبانوں کا مالک میں ہماداول اس یعین سے ایسا برہے جیسا کر سمندر کی ذین بانی ہے۔ موہم بعیرت کی داہ سے اُس دین ادراُس رونی کی طرف ہرایک کو با یا جس کے معافظ میں کو بایا جس کے معافظ میں کے دلاتے ہیں۔ ہم نے اس ٹورٹ میں کو بایا جس کے معافظ میں کے دلائے ہیں۔ اُللے جاتے ہیں اور غیراللہ سے در حقیقت دل کھنڈا ہوجاتا ہے۔ یہی ایک داہ ہے جس سے انسان نفسانی جذبات اور ظلمات سے ایسے باہرا جاتا ہے بیسے معافی اپنی کی تیلی ۔ سے ۔

(كتاب البريد مدير)

کے کون تا قیامت کو میری طرف سے صفرت احدیث بیں یوجت ہو کہ بین ورسکریں کی دعوت میں جائیں اشتہار مشار کے دور تا قیامت کو میری طرف سے صفرت احدیث بیں یوجت ہو کہ بین جس امریک الله بھیجا گیا تعلا اس کوئی نے پورا کیا ۔ مواب میں مجمال ادب و انکساد حفرات علما و میل ان و علما و علما ان و علما و علما ان و علما و علما ان و علما و استفادی و د پہلا آن و مردوان و آدیان میرا مسلم ان اور اطفاع دبا ہوں کہ بین اخلا تی و اعتقادی و ایرانی کم زود لول ادر غلطیوں کی اصلاح کے نے دبایل تھیجا گیا ہوں اور اطفاع دبا قدم حفرت علیے علیات الی کم زود لول ادر غلطیوں کی اصلاح کے نے دبایل تھیجا گیا ہوں اور میرا قدم حفرت علیے علیات الی کم قدم میرہ انہوں معنوں سے بین میں مورک کو دبات ہوں۔ کو نکر مجھے تھے دبا گیا ہے کر محن وق العاد مشاؤں اور باک تعلیم کے در لعرب سے بائی کو دنیا میں میسیلا ڈن ۔ بین اس بات کا می اعد موں کہ دبات کم خوال اور باک اخلاق اور برد بادی اور علم اور انعمال موران کی داروں کی طرف آن کو بلاؤں ۔ بین شام سمانوں اور عیسائوں ادر مندو دول اور آدایوں پر میا بات نظام کرکہ اور کی کو در اور کی میراز ترمی میراز قرمی ہوں کہ جن کی نوع سے ایسی میت کرتا ہوں کہ بیت کرتا ہوں کہ بیت والدہ مہران اپنے بچوں سے بلکہ اس سے بڑھ کر ۔ بین عرف ان باطل عقائد کا درتی ہوں کی سے بین میں کا خون ہوتا ہو با افسانی اور باک اخلامی کی مدودی میراز فرمی ہوں ہے ۔ ادر جمد طے اور شرک اور قلم ادر مرائک بیرائی میران مورک بیران میں کے میزادی میران میں اس سے بڑھ کر ۔ بین عرف اور شرک اور قلم ادر مرائک بیران میں اس کے بیادہ میران ان باطل عقائد کا درتی ہوں کہ بیرائی میران میں اس کے در دور دیا افسانی اور در ان افسانی کی در در ان اور کون اور کون ہوں کون کون ہونا ہوں کہ میران کر میں ہونا ہو ۔ ان افسانی کی در در ان افسانی کی در در ان افسانی کا در ان افسانی کی در ان افسانی کی در در ان افسانی کا در ان افسانی کی در در ان افسانی کی در در ان افسانی کی در ان کی کون کی کون کی کی در ان کی کون کی کی در کی در کی در کی در کی کی کون

میری ممدددی کے بوش کا اصل محرک بیر ہے کدئیں نے ایک مونے کی کان نکائی ہے ۔ اور جھے
جوام ات کے معدن پر اطلاع ہوئی ہے ۔ اور مجھے خوش شمتی سے ایک جبکنا ہوا اور ہے بہا ہیرا اس کان
سے طاہے اور اس کی اس قدر قبیت ہے کہ اگر میں اپنے ان تمام بنی نوع بھا یُوں میں وہ قیمت افسیم
کروں تو مب کے مب اس شخص سے ذیا وہ دولتمند ہو جائیں گے جس کے پاس آج دنیا میں مب سے
بڑھ کر موہ چاندی ہے ۔ وہ ہمرا کیا ہے ؟ سی فرا ۔ اور اس کو حاصل کرنا میر ہے کہ اس کو پہیا ننا۔
اود می ایمان اس پر لانا ۔ اور سی محب شکے اس کے مساتھ اُس سے تعلق پریرا کرنا اور سی برکات اُس سے پانا۔

بس اس تدر دولت پاکسخت ظلم ہے کہ میں بی فوع کو اسس سے محود مرکھوں اور وہ محبوکے مری اور یکی اور یکی عربی اور یکی عربی کردن ۔ بہ مجھ سے ہرگز نہیں موگا میرا دل ان کے فقر د فاقہ کو دیکھ کرکباب ہو جاتا ہے ۔ ان کی تاریخ اور تنگ گذانی پرمیری جان گھر مجرجا میں۔ تاریخ اور تنگ گذانی پرمیری جان گھر مجرجا میں۔ اور تجائی اور یقین کے جواہر ان کو اسٹے میں کہ اُن کے دامن استعداد پر ہو جائیں۔

ظاہر ہے کہ ہرایک بیز اپن نوع سے محبت کرتی ہے یہاں کک کہیرو ظیاں بھی اگر کوئی تو دع فنی عائل نرمو بيس جوَّعن كد خدا تعالى كى طرف بلاما م اس كا فرمن م كد سب مع زياده محبت كرم مونِّي نوع انسان مصرب مع زياده مجت كرمًا بون- إل أن كى برعمليون ادرمرامك فيم كفظم ادر فسن اور بغادت کا دہمن ہوں کی ذات کا دہمن ہیں ۔ اس سے دہ خزانہ ہو مجھے ملا ہے جو بہشت کے تمام خزانوں ادر فیمتوں کی تمنی ہے وہ ہوش مجت سے نوع انسان کے سامنے بیش کرتا ہوں اور یہ امر کر وہ مال جو مجھے مل ہے وہ عققت میں از قسم میرا اور سونا اور جاندی ہے۔ کوئی کھوٹی چیزی بنیں میں طری اسانی سے دریافت ہوسکتا ہے۔اور وہ یو کدان تمام داریم اور دبناد اور جواہرات پرسلطانی سکم كانشان معديني ده أساني كواميال ميرد باسم بي جوكسي دوسرك كم باس نهيل مي ومحج تبلاياكي ہے کہ تمام دینوں میں سے دین اسلام ہی سجا ہے ۔ مجھے فروا گیا ہے کہ تمام مرا یتوں میں سے مردن قراً في بدايت إى صحت ك كافل درجه براورانساني طادفول سع باك بع - مجيف مجمايا كيا ب كرتمام رسولول مي سے كال تعليم دينے والا اور اعلى درجركى إك اور يركمت تعليم دينے والا اور انساني كمالات كا ابن زندكى ك ذرايد ساعلى فورد وكهل في والا حرف حضرت سيدنا و بولا فالمحكم مطف ملى الدعليه والم ہیں اور مجھے خدا تعانیٰ کی پاک ادر مطہروجی سے اطلاع دی تئی ہے کین اس کی طرف سے سے موعود ادر مهدی معمود ادراندرونی اور بیرونی افتافات کا حکم بول- به جو میرانام سیم اور مهدی مکا مي ان دونون الول معدمول الله مل المدعيه وملم في المح المرت فرايا - اور معرفدا في اليف باداسطم كالمديبي ميرانام دكها-ادد كيرزانه كي حالت موجوده في تقاصا كياكيبي ميرانام بوعون مير ان اموں برسے مین گواہ بیں میرا خداج اسمان اور زمین کا مالک ہے یک اس کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ یں اس کی طرف سے موں اور وہ اینے نشانوں سے میری گواہی دیا ہے۔ اگر اُمانی نشانوں میں کوئی میرا مقابلہ كرسك توي جبول بون - أردعاؤں كے تبول مونے من كوئى ميرے برابراً رسك توي جبول بون ار قران كه نكات اور معادف بيان كرفي مين كوئي ميرامم بليد تقير سك توين جبوام مول - الرفيب كي پوستیده باین اور اسرار جو خدا کی افتداری توت محاسا تقدیش از وقت مجصب ظام موتم بی آن می

کوئی میری برایری کرسکے توقی خدا کی طرف سے نہیں ہوں۔

والسّلام على من انبع الهذي ١١٣ رجوان نهايم المشتهر مزاف الم احريج موعود از قاويان -

ر ادفعین مل

توبرکرد ادرخداسے ورز ادرحد سے مت بڑھو۔ اگر دل سخت بہیں ہوگئے وال قدر کول دلری ہے ؟ کرخواہ نخواہ ایسے شخص کو کا فر بنایا جاتا ہے ہوا کھفرت ملی الدعلیہ وسلم کو تقیقی سنوں کی ور سے خاتم الانبیاء سمجھا ہے اور قرآن کو خاتم انگرتب تعنیم کرتا ہے۔ تمام نبیوں پر ایمان لاٹا ہے ادر اہل قبلہ ہے اور قرادین کے حال کو حال ادر حوام کو حوام سمجھتا ہے۔

امد مفتری اوگو ایش نے نسی بی کی تو ہن نہیں گی۔ یُں نے کسی عقیدہ میحد کے برخلات نہیں کہا۔ پر اگر نم خود نہ مجھو تو یَں کیا کردں۔ نم تو قائل ہو کہ جزئی نفیدت ایک ادنی نہید کو ایک فرے بی پر ہوسکتی ہے۔ ادر میر کیج ہے کہ یَں خوا کا مفتل اپنے برمسیح سے کہ نہیں دیکھتا گر یہ کفر نہیں۔ یہ فوا کے نفرت کا شکر ہے۔ نم فعا کے امراد کو بنیں جانتے اس سے کفر سمجھتے ہو۔ اُس کو کیا کہو گئے جو کہدگیا هوافق من معض الابنداء - اگری تمهادی نظری کافر ہوں توب ایسابی کافر میساکد ابن مریم اسم می میں میں میں میں میں می یہودی فقیہوں کی نظرین کافر تفاد میرے پاس فوا کے نفش کی اس سے بُرھ کر باتی ہیں ۔ گرتم ان کی بردا نہیں کرسکتے ۔ نوب یاد رکھ کہ کو کافر کہنا آسان ہیں ۔ تم نے ایک بعادی بوج مریرا تھا یا ہے - اور تم سے ان سب باتوں کا جواب پوچھا جائے گا !!!

(مراج منیر مائے)

ال عزیدد الے بیادد! کوئی انسان خدا کے ادادوں میں اُس سے دا ای نہیں کرمگت ۔ نفیناً سمجھ لو کہ کال طم کا دُریعہ خدا کے تعالیٰ کا المبام ہے جو خدا کے تعالیٰ کے پاک بعیوں کو ملا ۔ بھر بعداس کے اُس فدا نے جو دریا کے نیفن ہے یہ مرکز نہ جا ہا کہ اُندہ اس المام کو مُہر نگادے ادراس طرح پر دنیا کو تاب کو تباہ کرے بلکہ اس کے المبام اور مکالے ادر مخاطبے کے ہمیشہ دروازے کھلے ہیں۔ ہاں اُن کو اُن کی اُن کو اُن کو اُن کو اُن کو اُن کو اُن کا بیانی اُن ان سے آیا۔ اور ایٹ مناسب مقام پر فضر اُن ایسان سے آیا۔ اور ایٹ مناسب مقام پر فضر اُن ایسان کیا کرنا جا ہیئے کہ مناسب مقام پر فضر اُن ایسان کیا کرنا جا ہیئے کہ مناسب مقام پر فضر اُن ایسان کیا کرنا جا ہیئے کہ

بعنی فداہی ہے ہو ہردم اُسان کا فدر اور ذین کا فدر ہے۔ اُس سے ہراک ملک اوقی فرق ہے۔ اُذا بلا دہی اُنتاب ہے۔ زین محتمام مانداروں کو دی مان ہے۔ سچا ڈندہ فدا دہی ہے۔ مبادک دہ جواس کو قبول کرے۔

( املای اصول کی غلامفی مها- ۱۳۰۰)

اے امیرو اور بادشاہو! اوردوائمندو! آپ وگوں میں ایسے لوگ بہت ی کم ہی جو خدا سے ڈرتے ادر
اُس کی تمام داموں میں داستباز ہیں۔ اکر ایسے ہیں کہ دنیا کے ملک اور دنیا کے اطاک سے دل لگاتے ہیں۔
اور چرائی میں عمر لبر کر لیتے ہیں اور موت کو یاد نہیں دکھتے۔ ہرایک امیر جو نماذ نہیں پڑھنا اور خدا سے
طابروا ہے اُس کے تمام نوگر جا کر دن کا گناہ اس کی گردن پر ہے۔ ہرایک امیر جو نٹراب بیتا ہے اُس کی
گردن پر ان لوگوں کا بھی گناہ ہے جو اس کے ماتحت ہو کر متراب میں نشر یک ہیں۔

ا معقلت دا بد دنیا بیشد کی جگه نہیں۔ تم منعل جاؤ۔ تم برایک ب افتدالی کو جوڑ دو۔ مرایک نشد کی چیز کو ترک کرو۔ انسان کو تباہ کرنے والی عرف متراب ہی نہیں بلکدا فیون جانجہ چرس بعنگ اڑی ادر مرایک نشر جانبیشد کے لئے عادت کر لیا جاتا ہے دہ داع کو خراب کرتا ادرا فر بلاک کرتا ہے۔

موتم اس سے بچ - ہم بنیں مجھ سکتے کہ تم کیوں اِن چیزوں کو استعمال کرتے ہوجن کی شامسے ہرا کی سال بزار ا تہارے جیےنشر کے عادی اس دنیا سے کوچ کرجاتے میں۔اورا فرت کا عذاب الگ ہے۔ برہزگار انسان بن جاد المهاري عمري ذياده مول اورتم خداس بركت باد مدس زياده عياشي يس بسركها الفتي زند كى ب - صد سے زيادہ برخلق ادر بے مربود الفقى زندكى ب - صرمے زيادہ فدا يا اس كه بندول كى مدردى سے لايروا موفالفتى ذندكى مع - مراكب اميرفدا كے حقوق ادرافسانوں كے حقوق سے البيامى پوچاجائيگا جيباكد ايك تقير ملكداس سے زيادہ بي كيا ہى بدفست ده شخص سے جواس خقر ذندگى بر عمردسرکرے بلکی خدا سے مند بھیرلیا ہے اور نموا کے وام کو ایسی بے باکی سے استعمال کرنا ہے کہ گویا وہ حرام اس کے لئے ملال ہے عقد کی حالت میں داوانوں کی طرح کی کو گائی کی کو زخمی اور کسی کونس کرنے كف كيك تباد بوجانا برار بموات كيوش بربحيائي كه طريقول كوانتها مك بينيا ديام يموده يى وشفانى كونيس يائكا بهان تك كرم عالم - العطزيزد! تم تعدد عد دنون كه لئه الم دنياي أيم بو اوردہ مجی بہت کچھ گند بھے۔موا پنے مولا کو ناراض مت کرد - ایک انسانی گورنم ط ہوتم سے زردمت ہو اگر تم سے نا دامل ہو تو وہ تہیں تباہ کرسکتی ہے ہیں تم موج لوکہ خوا تعالیٰ کی نا دامنگی سے کیو کرتم بچ مکتے مو - اگرتم خلائی انکموں کے ایکے متعنی عظم حاو تونمیں کوئی بھی تباہ بنیں کرسکتا اور وہ خود تمبادی حفاظت کرے گا دروشن جو تمہادی جان کے در ہے ہے تم پر قابونس یا ٹیکا در نرتمبادی جان کا کوئی حافظ نسي اورتم وتمنوق سے در كريا اورا فات ميں مبتلا موكر بے قراري سے زندگي بسركرو كے اور تهادي عركے أخرى دن براعم ادعم العصد كاما تعد كذريس كا مندا أن لوكون كى بناه موجاما مع جواس كاسا تقدمو جا تفري مد خدا کی طرف آجاد ادم رایک مخالفت اس کی جود دو ادراس کے فرائض می ستی مر کرو ادراکس کے بدول پر زبان سے یا ا تھ سے ظلم مت کرد - اورا مانی تہرسے درتے دہو کر میں واو نجات ہے -(كتتي فرح مهم- ٢٠٠٠)

انسان خلاکی پرست کا دعوی کراہے کر کیا پرست صرف بہت سے سجدوں اور دگوع اور فیام سے
ہوسکتی ہے یا بہت مرتبہ بیج کے دانے بھرنے والے پرستار الملی کہلا مکتے ہیں ؛ بلکہ پرست اس سے مع مکتی ہے جس کو خلائی محبت اس درجہ پر اپنی طرف کھنجے کر اس کا اپنا وجود درمیان سے انگھ جا۔ اوّل غلائی مستی پر فود الفین مو اور بھر خلا کے حن واحسان پر پوری اطلاح مو - اور بھر اس محب کا تعملت ایسا ہو کہ سوز کش مردت سیندی موجود مو - اور بہ حالت مرایک دم چہرہ پر ظام رہو اور خوالی منکمت ول میں الیسی مو کہ تمام دنیا اس کی مستی کے آگے مردہ منصور مو اور مرایک خود ن اسی کی ذات

دابستم مو-اوراس کی دردیل الدّت مو-اوراس کی فلوت میں راحت مو اوراس کے بغیرول کوکسی کے سافد قرار مرمو-اگر الي عالت موجائے تواس كا نام ركت بعد فريدعات بجز فلا تعانى كى فاص مدد كے كو كرمدا بو امى فى مدا تعالى فى يدرُ عاسكمان أيالت نعبد داياك نستعين ييني بم ترى يرسش توكرت بي - كر كمان فى پرستش اداكر سكته بن جب مك ترى طوت سے خاص مدد مذ بود فواكد ا ينا حقيقى عبوب قرادد يك ائن كى يميتش كرفايين ولايت بعض كم أسكم كوئى درجد بنين - كريد درجد بغيراس كى مدد كم عاصل بنين بوسكنا -اس کے مامل مونے کی یہ نشانی ہے کہ فواکی علمت دل میں عظیم جائے اور فداک مجت دل میں میٹیم مائے۔ اودل اس پرتو مل كرے اور أمى كوليندكرے اور مرجزير اس كو اختياد كرے اورائي زندى كا مقعداكى ك يادكو يمجع اوراكرا رائيم ك طرح افي إلى عرفي اولاد كوذ ريح كرف كاحكم مويا افي تأن اكس والخ كا اشاره بو ترایس ونت احكام كويمي محبت كے جوش سے بجالائے اور رضا ہوئى اپنے أقارب بي اس مدتك كوشش كرے كداس كا افاعت من كوئى كسر إتى نادى - يربرت ننگ دروازه ب اور ير افرت بهت ك كلخ تريت ب- تعود عدد مي جواس دروازه مي داخل موتي بوداس شرب كوچيت مي - ز ما مع بيا كون بلى إت نهي الدكسي كونا عن قتل ذكرنا برا كام بني - ادرجو في كواي مذ دينا كوئى برا مز نبي كربرايك چنر مرا کو اختیاد کر لینا اور اس کی بچی بحبت اور سجے جوش سے دنیا کی عام مغیوں کو اختیاد کرنا بلکہ اپنے ع مند سے الخیال بدا کر لینا مید وه مرتب كر بجر صدايةول كے كسى كو حاصل بنيل موسكتا - يبى وه عبادت م عس كے اداكرنے كے لئے انسان مامور مے اور جوشفن يرعبادت بجالاً اے تب أو اس كے ال فعل م خدا كى طرف مع بعى ايك فعل مرب بوما مع من كانام انعام ميد عبياكد الله تندالي قرآن شريف من فرماً م يعنى ير دعا محملاتا م - اهدنا المعواط المستقيم معواط الذين اندمت عليهم ينى اے فدا میں این سبرطی واہ دکھیا - ان وگوں کی واہ جن بر تو ف انعام کیا ادرائی فاص عایت معفوص فرایا محفرت احدیت من برقاعدہ مے کہ جب خدمت معبول ہوجاتی مے واس رمزور كوئى العام مترتب موما م ين غير خوارن ادر نشان جن كى دومرے لوگ نظر مِينَ بنيل كرسكتے يدمجى فراتنا لی کے انعام ہیں۔ بوغاص شدول پر ہوتے ہیں ۔

کے گرفتار ہوا در مجمد ادقات میات ۔ باچنی نفس سیدچوں درست دوونے گر تو اُں مدق بورزی کد بورزید کلیم مجھے نمیت اگر غرق شود فرعونے

المقيقة الوجي مده - ١٥٠

خواتمانی نے زانے کی موجدہ حالت دیکھر اور زین کوطرہ طرح کے نست اور معصیت اور گرای معرا ہوا پار مجھے بلیغ من اور اصلاح کے لئے مامور فرایا - اور یہ زماند مجمی ایب تھا کہ اس دنیا کے وگ ترصون مدى بجرى كوختم كركے جود صوبى صدى كے سر مراسي كئے تھے۔ تب ين ف اس مكم كى ياندى سے عام والدن بدریم تحرین اختهادات کو تقریدوں کے بیندا کری شروع کی که اس صدی کے مر رہ خدا كاطرت سے تجديد دين كے كئے أف دالا تھا وہ يكل ہى ہول تا دہ ايمان بوزين پر سے الحد كيا ہے اس کو دوبارہ قائم کر دل - اور خلاسے قوت باکر اُسی کے باتھ کی کشش سے دنیا کو اصاباح اور تقوی اور داستسانی کی طرف کمینچول اوران کی احتقادی اورعلی طلعیون کو رور کرون اور مجرعب اس بد چارسال گزرے تو بزراجہ وی الی میرے پر بتصریح کھولاگیا کہ وہ سے ہواس امت کے لئے ابتدام موعود تھا اور دہ اُنوی مبدی جو تنزل اسلام کے وقت اور کماری کے بھیلنے کے زمانہ میں براہ راست فلاص بابت یا نے والا اور امانی مائدہ کوئے سرے انسانوں کے ایکے بیش کرنے والا تقدیر الی میں مقرر كياكيا تفايس كابشارت أج سے يره موبرس يبلے دمول كيم على المقد عليه وسلم في دى متى ده ين بى مون اور مكالمات المبيد اور مخاطبات روهافيد اس مفائى اور توا ترسع اس بارس بي بوك كرشك وسنبد کی گنجائش نه رہی- مراکب وحی جو ہوتی ایک فوالدی پریخ کی طرح دل ہیں د حنستی متنی - اور میر تمام كالمات البيداليي نظيم الشان بي كويون مع بعرے موئے تھے كدروزروش كى طرح بورى بوتى تھیں مدران کے توار اور کرت اور اعجازی طاقتوں کے کرمٹمر نے مجھے اس بات کے اقرار کے ملے مجبود كباكريه أمى وحدة لا شركب كاكلام ب جس كا كلام قرآن شراعي ب-

( مذكرة الشهادتين مايم طبع لول)

ہم فی حضرت سے کی موت اور ان کے دفع روحانی کو تابت کردیا ہے۔ فیا کا ابتدا لحق اقدالفلال اب موت سے آبائی نفومی قرآنیم اب موت سے آبائی نفومی قرآنیم اور حدیثید اور دیگر قرائن سے آب ہے۔ مو وہ دلائل ذیل میں میان کے جاتے ہی یخور سے کسوش اگر منا کہ معالی ترحم ہوایت کرے ۔

یادر ہے کہ مرایک امت سے ایک فدمت دینی کی جاتی ہے اور ایک قدم کے دفعن کے ماتھ انگا محالی ہے۔ مواقد انگا ہے۔ مواقد رفتا کہ اس امت کا دجال کے ساتھ مقابلہ پڑے گا جیسا کہ حدیث نافع بی عبد ہے مسلم میں معاف اکھا ہے کہ تم دجال کے ساتھ ہیں مسلم میں معاف اکھا ہے کہ تم دجال کے ساتھ ہیں اور فتح باؤ گے۔ اگرچہ صحابہ دجال کے ساتھ ہیں اور نے گر صب منطوق اندر بین صناح کی موجود اور اس کے گردہ کو صحابہ ذار دیا۔ اب دیکھو اس حدیث میں مبعی اولے والے آنحوزت می افتاد علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو رجوامت ہیں) قراد دیا اور یا دیں مدین میں میں اور دیا اور اس کے گردہ کو رجوامت ہیں) قراد دیا دیں یہ مذکورت میں افتاد اس کے اور نزول کا لفظ محف اجلال اور اکرام کے لئے ہے اور اس کی طرحت اشارہ ہے کہ جو نکر اس پُر ضاد زما نہ میں ایمان ٹریا پر جلا جائیگا ادر تمام ہیری مربدی اور تماکہ دی استادی اور افادہ استفادہ معرض ذوال میں آجا ئیگا اس کے آسان کا خدا ایک شخف کو شاکہ دی استادی اور افادہ استفادہ معرض ذوال میں آجا ئیگا اس کے آسان کا خدا ایک شخف کو شاکہ دی استفادہ معرض ذوال میں آجا ئیگا اس کے آسان کا خدا ایک شخف کو

اب القرات والمنظرة ومطارفين بلسون كرون بصيريًا جيد كربادش أسمان ع بغيرتومط

انسان اعتوں کے نازل بوتی ہے۔

ور مجله دلاکی قور تفصید کے جو اس بات پردالات کرتی می جویج موعود اس امت محدید يس مع بوكا قرأى شريب كى يرتب م - وعدالله الذين منوا منكر وعملوا الصالحات نبستخلفتهم في الارجن كما استعلمت الدين من قبلهم بيني فدا تعالى في ال توكول كيك جوابيان وارمي اورنيك كام كرتي بي وعده فرا باسم جوان كو زمن يرامني طيفون كانز جوان بہلے گذر چکے ہیں خلیفے مقرر فرا ممکا - اس آیت کی مہلے خلیفوں سے مراد مصرت مولوگی کی است بھی عليف مين جن كو خدا تعالى في معرت مولى كى مرويت كو قائم كرف كے منے بيد در بيد بھيجا مقا - اور خاص کرکسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدّد منتے خانی نہیں جانے دیا تھا۔ اور قرکن تراہیت ف ایست الیف الماد کرے الل بر فرایا ہے کہ دہ بارہ بی اور نیرهدان مفرت ملیلی علیال الم بی جوموسوی تردیت کاری واور ب اوراس ماللت کے لحاظ سے جوآیت مرور س کما کے نظے متنبط وی ے مزوری تفا کر محمدی خلیفوں کو موموی خلیفوں سے من بہت ادر ماثلت ہو ۔ سواسی من بہت کے ثابت اورتفق کرنے کے سے خلا تعالی نے قرآن تربیت س بارہ موموی خلیفوں کا ذکر فرما یاجن میں سے ہر ایک حفرت ولئى كى قوم بي مع مقا اورتبرهوال حضرت على عليال الم كاذكر فسراما جو الوسطى كى قوم كا خاتم الانبياء تها- كردر عقيقت موسى كى قوم بى سے نيس فقا- اور مصرفدا في محدى الساد كے خلیفوں کو موسوی سلسلر محظیفوں سے مشاہبت دے کرصاف طور پر مجھا دیا کہ اس سلسلہ کے افرين بھي ايک يج إدر درميان بن باره فليفي بن امومري سلسله كے مقابل پر اسجار سجى جوده كا وعده بورا بور البالى سلسار عدى فلافت كي يح نوكور كويودهوي صدى كدر رويداكيا - كونك موموی سلسله کامیر موعود بھی ظام رنہیں مرا اتھا جب مک کرس موموی کے صاب سے پودھویں صد ف ظهور نهين كيا تفا - ايساكيا كيا" ما دونون سيحول كالمبدوسلسلد مع فاصله المم مشامر مو اگردرهنیقت وی علی علید الم مع جو دوباره آف والا ب تو اس سے قرآن مراب كا تلاب لازم آتی ہے۔ کیونکم قرآن شریف صب کہ کھما کے نفط سے ستنبط موما ہے دونوں بلسلوں کے تمام خلیفوں کو من دجہ معائر قرار دیا ہے ۔اور یہ ایک نق قطعی ہے کہ اگر ایک دنیا اس کے مخالف اکشمی ہوجائے تب بھی وہ اس نفن داضح کو رد مہیں کرسکتی - کیونکرجب پہلےسسلد کا عین ہی انل موكيا توره مغارمت فوت موكى اورلفظ كحما كامفهوم باطل موكيا -بس اس صورت ين

كذيب قرآن شريف النم بوئى وهذا باطلٌ وكل ما يستلزم الباطل فهو الباطل يادب كر قرآن شريف في كما استخلف الذبن من قبلهم ين وى كما استخلف الذبن من قبلهم ين وى كما استعمال كيا محبو آيت كما ارسلنا الى فرعون رسول ين م -

( كفر كواطور مسلم- ١٠)

السامى قرآن ترايف كى دوسے سلسل محديد سلسلة موسويد سے سرايك نيكى اور مدى مي مشابعت ر کھتا ہے۔ اسی کی طرف ان آیوں میں اشارہ ہے کہ ایک جگر میرود کے عن میں مکھا ہے فید خطمبر کیف تعملون - دورری جگر مانوں کے حق می مکھا ہے لن نظر کیف تعملون - ان دونو أيتول كعيم معضن كم خداتمين خلافت وحكومت عطاكر كع عير ديكميكا كأنم داستباذي يرقام رستے ہو یا ہیں ۔ ان آیوں میں جو الفاظ بہود کے لئے استعال کئے ہیں دہی کمانوں کے لئے بینی امک ہی آیت کے نیجے ان دونوں کو رکھا ہے۔ یس ان آیوں سے طرحد کراس بات کیلئے اور کونسا تموت موسكتام كه خدا في بعض ملانول كويبود قرار دے دبام ادرصات اشاره كرديام کہ جن بداوں کے بہود مرحکب موٹے تھے بعنی علماء ان کے -اس است کے علماء بھی اپنی براوں کے تركب بونع اوداى مفروم كاطروت أيت غير المعضوب عليهم يربحي اشاده بيكونكم اس آبت من با تفاق كل مفسري مغضوب عليهم سے مراد ده يبود ابن جن برحضرت عسلي هليال الم كه انكام كى دجر مع عندب ناذل مؤالتفا- ادراحاد بيشامجيد عي مغفر بعليم سے مراد ده يمود بال جو مورفيفرال دنیا میں ، ی موقع اور قرآن متراق بر معی گوائی دیتا ہے کہ بیدد کومنفوب علیم عمرانے کے اعظم ميلى علىاللام في ذبان پرنعنت جاري مون تفي يس تقيني اوتطعي طور برمذهنو بالميم سے مراد ده مود بي حبرون في معارت هيئي عليال وم كوسولي بربلاك كرنا جا إلى تقا-اب خواتعالى كابير دعا سكهلاناكم خدایا ایساکرکرم وری مردی شرق جایش جنبوں نے عیلی کو مس کرنا جا ہا تھا مات بال را ب كرامت محديد مي بفي ايك عليى بيدا بو ف والا م دون اس دعا كى كيا صرورت مفى واور نيز جبكم أيات بذكوره بالاستناب بوما م كركسي ذماندين بعض علماؤسلمان بالكل علماء يهزوس مشابه موجا نینے ادر میرود بن جائی گے۔ بھرید کہنا کہ ان میرود اول کی اصلاح کے سے امرائی علیٰی اسان سے ناذل مو كا إلك غيرمعقول بات ب- كيونك اول تو بابرس ايك بي أف سع مُرخم فوت أوتى ب اور قرآن شرابين صاف طورير أتخفزت صلح الله عليه وسلم كوخاتم الانبياء تحيراً الم - ما موا اس كے قرآن شرىيت كەردىسے برامت خيرالام كىلاتى بى بساس كى اس سے زيادہ بعظرتى

أدركون منس موسكتي كرمودى بفنے كے لئے تو ير أمت بو كر على باہر سے أوے - اكر بر كا ب كم كسى زما مذين اكثر علماء اس امت كريودى بن جا مُنكر يعنى يهود خصلت موجا مُنكر تو يعربهم ميج ہے کہ ان بیود کو درم ت کرنے کے مئے عینی اس مے نہیں اُٹیکا لکر حیا کہ تعین فراد کا نام بیود رکھا گیا ایسا ہی اس کے مقابل پر ایک فرد کا ام عینی رکھا جائے ۔ اس بات کا انکار نہیں موسكنا كه قرآن ادرحايت دونول في بعض افراد اس ارت كانام بهرد ركها مع جلياكم آيت غيرالمغضوب عليهم بي بعيظام بي كيونكه الرمين افراد اس ادت كي يهودي في والح نہوتے تورعا مذکورہ بال مرکز نہ سکھلائی جاتی۔جب سے دیا میں خدا کا کتابیں آئی ہیں۔ خدا کا ان میں میں محاورہ ہے کہ بب کسی قوم کو ایک بات سے منع کرتا ہے کہ شاہ تم زنا نر کرو۔ یا چدی مذکرو یا میردی نہ بنو تو اس سے منع کرنے کے اندریمٹیگو کی تنفی ہوتی ہے کہ بعض اُن میں التكاب ال جراعم كاكر شيك وزياس كوئي تنحف إلى نظير بيش نهي أرسكنا كدابك جماعت بالمك نوم كوفد انعاني في كى ناكردنى كام معنى كا موتو پيروه سب كے مب اس كام سے بذر سے مول - بالد صرور العف الكام كة تركب موجانع بي جيدا كدالله تعالى في أوريت مي بروولول كويد مكرديا كم توريت في تحريف مركزا مو ور من كانتيميد مؤاكنعص معود في توريت في تحرفيت كي - مّر قرآن تتربيب من خلا تعلي في ملافي كوكس حكم نبين وباكرتم في قرآن تربيت كالحربيب مذكرنا بلكه يرفراياكه إنا غين نزلنا الذكر، د إما له لعافظون يعني بم نے بى قرآن تربين كو آبارا ادر مم بى اس كى محافظت كريكے - اس دج سے قران شرافي الحرافيت سے محفوظ رہا ۔ غرض برطحی اور الفینی ستم سنت المی مے کرجب ضرا تعالیٰ کسی كاب يركسي نوم إجماعت كوايك برے كام مصنع كرنا بے يانيك كام كے مصحم فرنا مے نوال عم تديم بي يربوا مع كرديق لوگ اس كريم كى خالفت بي كريك بي فدا تعالى كا معدة فالعرين فراً كم تم دعاكيا كروكم معودى مزبن جاؤجنهون في عيلى عليالها و كوسولى دينا جا با تفاص سے دنيا یں ہی ان پرعذاب الی کی مار پری - اس سے صاف مجها جاتا ہے کہ خدا تعانی کے علم میں بدمقدر تھا ر اخراداس امت کے جوعلی را درت کہدا میلئے اپی مترارتوں ادر تکذیب یج وقت کی وجر سے بعود ا كاجامه بهن لين كي ورزابك منو دعا سكھلانے كى كچھ عزورت ندمنى - يہ تو ظاہرے كه علماء إكس امت کے اس طرح کے بعودی بنیں بن سکتے کہ وہ امرایس کے فائدان می سے بن جائی - اور بعرامی عینی بن مریم کو جو مرت سے اس دنیا سے گذر حکامے سونی دینا جائیں ۔ کیونکہ اب اس زمان ندوہ المودى اس زين يرمورون منه وه عيني موجور معيل ظامر مع كداس أيت بن الك أخده واغير

موسخص قرآن مفراف کو ایک نقوی اور ایمان اور انصا ف اور تدبیر کی نظرسے دیکھیلا اسلام بروند دونن کی طرح کھل جائے کا کم خدا وند قا در کریم فے اس است محدید کو موموی است کے منظا بل بہتا بائیل بالمقابل بہتا ہے ، ان کی اچنی باتوں کے بالمقابل اچنی باتیں دی ہیں ادران کی بری باتوں کے منظا بل بر بری باتیں ادران کی بری باتوں کے منظا بل بر بری باتیں ادران کی بری باتوں اور بحد الله بات بن المار الله سے مشابہت دکھتے ہیں۔ اس کی ایسی شال ہے جینے ایک گھرے جس کے عمدہ محدہ آراستہ کھرے میں جو البتان اور مہذب لوگوں کے بیٹینے کی جگر میں اور مبر روسی ۔ اور کھر کے ماک نے جا با کہ اس کی المی شاب اور مبر اور میں اور مبر اور م

( منكرة الشهادين صناه ١٥)

تیر اور طردیہ ہے کہ آیا یہ امر تابت ہے یا بنیں کہ آنے دالاً سے موعود اسی ذمانہ بس آ ماجا ہے اسے موعود اسی ذمانہ بس آ ماجا ہے جس میں ہم بیں۔ سودلائی مفصلہ ذیل سے صاف طور پر کھل کیا ہے کہ معزود ہے کد دہ اسی ذمانہ بی آدے۔ دا) اوّل دلیل یہ ہے کہ میچے بخاری میں جو اصح الکتب بعد کناب انتد کہلاتی ہے کہ ماہ کے کہ

ميح موعود موسليب كم في أيكا اوراي وفت من أيكاكم جب ملك بن مرايك ببلوب اعتداليان قول ادرفعل میں معیلی موٹی موٹی مواب اس متیجہ کے بہتنے کے نے نورسے میں دیکھنے کی حاجت بہیں كيونك ظامر ب كرهيسايت كالتراككول انسانون كوول يرطيك الم الدرطك اواحت كي تعليمون متأثر موما جا ماہے مدم أوى مرا مك فائدان سىسے نا فرف دين املام سے ى مرتد مو كئے بل الله جناب ميدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سحنت وتنمن معنى مو محقه من اوراب مك صديل كتابين دین اسلام کے رد میں مالیعت ہو علی ہیں - اور اکثر وہ کتا میں توہین اور گالیوں سے پر ہی اور اس معبیت مے دفت جب ہم گذشتہ زا بند کی طرف ویکھتے ہیں تومیں ایک قطعی فیصلہ کے طور پر میر رائے ظامر کرنا الله سے کہ تیرہ سویرس کی بادہ صداون میں سے کوئی بھی الیی صدی اسلام کے مفر مہیں گذری كرجيسة سرحوب مدى كندى م اوريا جواب كذر دسى م - المذاعقل سليم اس بات كى عزورت كوانني بعكد اليع يرخطرنه الذك اليسب بي عام طور برزمين مين بهت جوش مخالفت كالعجوط المانون في المروني المدروني المنافي من الكفته به حالت مك بهنج كني سع كوني مصلح صليبي فتنون كا فردكرف والا ادر الدردني عالت كوياك كرف والا بدام مو - ادر ترصوي عدى كيدر معورس ك تجربه نے تابت کردیا ہے کہ ان زہر لی مواؤں کی اصلاح ہو بڑے زور شور سے چل مری بی -ا درعام دبادى طرح براك منبرادد كاول سے تجه كهدا يف تبصنه من لادى بن - برايك معوى طاقت كا كا نهيل كيونكم بدمخالفا نرتا تيرات ادر زغيرة اعتراصات خودايك معمولي طاقت مهيل ملكه زبي اييف دفت پرایک جوش مارا ہے اور اپنے تمام زمروں کو طری قوت کے ساتھ اگلا ہے اس کے اِس زمر کی مدافعت کے لئے اُسمانی طاقت کی طرورت سے کیونکہ او ہے کو او ہا ہی کا ما ہے مواس دیل سے ریان ہوگیا کر میں زمانہ کے موعود کے فہور کا ذمانہ ہے

واُوطِ فَى فَى ایک حدیث بھی اس بات یہ دوات کرتی ہے کہ ہمدی ہو کود چود ھوہی مدی کے سرنظام رہ گا۔ وہ مدیث یہ ہے کہ ات لم ہدی بنا ایت الله ترجہ تمام مدیث کا یہ ہے کہ ہماوے مہدی کے کے دونشان میں جب سے زمن دا سمان کی بنیاد ڈالی گئ دہ نشان کی مامور اور مہل اور بی کے کے دونشان میں جب اسے زمن دا سمان کی بنیاد ڈالی گئ دہ نشان کی مامور اور مہل اور بی کے مختر دور میں آئے۔ اور دہ نشان یہ بی کہ جانہ کا این مقررہ دا توبی ہیں ہوگا۔ یہ ایمی اور مودرج کا این مقررہ دا توبی ہیں ہوگا۔ ایش داون میں جبکہ مہدی اپنا دعوی دنیا کے مسامنے بیش کرے گا اور دنیا اس کو قبول بنیں کرئی ۔ آمال دون میں جبکہ مہدی اپنا دعوی دنیا کے مسامنے بیش کرے گا اور دنیا اس کو قبول بنیں کرئی ۔ آمال میں درج بی مودرج چا ذرکا درخوا کی حربیت ہیں جو نول کلام اللی کا مہدید ہے گئرین ہوگا۔ اور میں میں مودرج چا ذرکا درخوا کی طرحت سے یہ اشادہ ہوگا کہ زبان پرطلم کیا گیا اور جو خوا کی طرحت سے دونی کر اس مودرج پرچودھوی مدی میں ہوگا ۔ اور میں میں مودرج جو مدی مدی متعین ہوتی ہے کھونکو کہ مودر برچودھوی مدی متعین ہوتی ہے کھونکو کہ مود نہ دونی مدی متعین ہوتی ہے کہ در دونی کہ سامنے نشان بیش کرتا ہے کھونکو کہ کہ کہ دونی مدی متعین ہوتی ہے۔ کونکو کہ کہ دونی مدی میں ہوگا ہے۔ اور دو بیکو کہ میں میں ہوگا ہوتی ہوتی مدی میں ہوگا ہے۔ دونی کے سامنے نشان ہیش کرتا ہے کہ دونی مدی میں ہوگا ہے۔ دونی کے سامنے نشان ہیش کرتا ہے کہ دونیکو کہ میں میں ہوگا ہے۔

( تحفد گواطویه صا۱ - ۲۵)

پوتھا احراس بات کا نابت کرنا ہے کہ دہ سے موجود جس کا آنا چود حوی صدی کے مربی تور ا مقا دہ نیں ہی جون ۔ مواص احرکا نبوت یہ ہے کہ مرسے ہی دجوے کہ وقت بن آسان بنہون کو ف ہوا آ ہورمیتے ی دخولی کے دفت میں ملینی فلنے بیا ہے کا درمیر سے ہی اکھ پر خوالے اس بات کا نبوت دیا کر سے بوجود اس امت یں سے مونا چاہئے ادر مجھے خوالے نی خوت دی کرمیرے مقابل پرمباحثہ کے دفت کو کی باوری نہیں خیرس اور میراد جو سے ماری القدی سے تابید خشی ہے اور اینا فر سند میرے مقابلہ پر اسکیں ۔ جو سکی خوالے مقابل مراہی نہیں مکت ۔ یہ وہی ہوگ ہیں جو کئے تھے کہ انحفر میں الدا میں اسکوری معجد اور این اور اب بلائے جاتے ہیں پر نہیں آنے۔ سے کوئی معجز ہ فل اہر ہو اکوئی بیت کوئی طور ویں نہیں آئی ۔ اور اب بلائے جاتے ہیں پر نہیں آنے۔ اس کا بہی میں ہے کہ ان کے دلوں میں خوالے والی دیا ہے کہ اس شخص کے مقابل یہ سمیں بجر

ادر لوگ وصنی ادرادان ادر ملای شرافت سے بے میرو بی آن کا اقبال حیک انتشا جیساکہ آمیت داخا الدموش مشوت محترش برواب ادرتمام دنياس تعلقات ادر فاقاتول كالسلمكم موجانا ادرمفرك ذريعه صابك كا دومر عكو هنامهن وجانا عيساكه ويهي طور رأت واذا النفوس زوجت مجهاجآ اب - اوركما بول اوررسالول اورخطوط كالكول من مثالع مواجيسا كرأبت داذا الصحف نشوت سے ظام مور ا ب العلماء كى باطنى عالت كا بونجو إمرام ي مُكرّر موجانا - جيساك واذا النجوم انكدرت سه صاف معلوم بونا معادرمرعنول اور صلالتون ادر برسم محنس وفحوركا يبل جانا بياكر أيت واذا السعاء انشقت معمعهوم بوآآ يرتدم علامتين قرب فيهمت كى ظامِر موعلى بي اور دنيا بدامك انقلاب عظيم أكيا بهراموا اس كيم موره مرسات بر ابك أيت معرب معدم بوما مي كرقرب قياوت كى ايك بحادى علامت برم كدايسات في مدار بوس سے رمولوں كى مدبست موجائے . بعنى سلسله استخلاف محديه كا أخرى خليفرض كا نام يج موعود اور بهارى معمود بنام موجائ اوردہ أیت برم واذا الرّسل ا قدت - یعنی وہ اُنزی زمانہ جس سے رسولوں کے عدد کی نعيين مروجاني يبيني أنزى خليفه كحفهور مصدقضا وفدركا اندازه جومرسلين كي تعداد كانسبت مخفی مفاظہودیں اُ حالیگا - یہ آیت بھی اس بات پر نفل صریح ہے کیمیرے موعود اسی امت بی

(تعفذ گواطوريرمسا-مما)

مول خصوصلی بی جودوی سلم بی معرف عینی طبرال اور جاسا می دکھی گی تھیں۔ بھرجبکہ خوالی ان نے موسوی سلم کو بلاک کر کے محدی سلم قائم کیا اور جاسا کہ بغیوں کے جوبی وقد دیا گیا تھا تو اس حکم وظیم نے جا ہا کہ اس سلملہ کے اقل اور آخر دونوں میں مشاہبت ما مم میدا کرے تو بہلے آس نے اسمحفرت ملی الشرطید وسلم کومبعوث فرا کر شیل موئی قرار دیا جیسا کہ آیت افا ارسلما الیکم رصوفی شاھدا علیکم کے حا ارسلما الی فرعون دسوفی سام مومویہ کے آخری خلیفہ میں بھی سلمومویہ کے آخری خلیفہ میں بھی سام سلموموں کے آخری خلیفہ میں بھی جانی ہے اور در بیانی نہ ما نہ جو ایک حوال در سند ہوتی ہے تی بھی در کھیا کو میں در بھی جانی ہے اور در بیانی نہ ما نہ جو ایک حوال در سند ہوتی ہے تی بھی نش نہیں در کھیا کم

نوری لوری نظرسے اس کو جانچا جائے۔ گراز اور آخر کی مشاہمت سے یہ قیاس میدا ہوجا آ ہے کہ در سیان میں بھی عزور مشاہمت ہوگ گونظر عقلی اس کی لوری پڑتال سے قاصرہے -ادرا بھی ہم مکھ علیہ ہیں کہ حضرت علیلی علیہ اسلام کے آخری طلب علیہ ہیں کہ حضرت علیلی علیہ اسلام کے آخری خلیفہ میں بایا جانا عزوری ہے تا اس میں اور حضرت علیلی میں مشاہمت نا مد تما مت ہو ۔ لیس اول فلیفہ میں بایا جانا عزوری ہے تا اس میں اور حضرت علیلی میں مشاہمت نا مد تما مت ہو ۔ لیس اول میں کرئی کی مشاہمت نا مد تما مت ہو ۔ لیس اول میں کوئی نی موعود ہونے کی خصوصیت ہے ۔ اسلام میں اگر چر ہزار ہا دلی اور اہل احد گذرے ہیں گران میں کوئی موعود نفا ۔ ایسا می صفرت عیلی علیال الم سے پہلے موعود نفا ۔ ایسا می صفرت عیلی علیال الم سے پہلے کوئی نبی موعود ند تھا ۔ مرث میں موعود نفا ۔ ایسا می صفرت عیلی علیال الم سے پہلے کوئی نبی موعود نہ تھا ۔ مرث میں موعود نفا ۔ ایسا می صفرت عیلی علیال الم

سلطنت اسى عِلْم قامم موكى منى -

موم خموصیت جو پہلے ہے میں بائی گئی دہ یہ ہے کد اُس کے دفت بی بہور لوگ بہت مے فرقوں بن تقسم ہوگئے تھے ۔ اور بالطبع ایک حکم کے محتاج تھے ، ان بن فیصلہ کرے ۔ ایساری آفری سے کے وقت میں ملائوں بن کفرت سے فرتے ہیں گئے تھے ۔

سالوين فصوفيرت بركد أمب عيساني افر قيصري قوم بن كفس كب سواس خصو ميت بي

بھی اس افری ہے کا انتراک ہے۔ کو نکری دیکھنا موں کہ بورپ اور امریکے میں میرے دعوی اوردوائل کو کو طری دلیس اس افوی ہے۔ اور ان لوگوں نے خود مجود صدیا اخبار میں میرے دعوے اور دلائل کو شائع کیا ہے۔ اور میں ایک الفاظ سکھے ہیں کہ ایک سیسائی کے قلم سے ایے الفاظ میکھے ہیں کہ ایک سیسائی کے قلم سے ایے الفاظ میکا سے۔ ایران اگر کے معاف نفظوں میں ایک میتا دہ نیک معلوم ہوتا ہے ۔ .... انتھوی خصوصیت ہے میں یہ سے کہ اس وقت میں ایک میتا دہ نکال نفا۔ اس حصوصیت میں ایک میتا دہ نکال نفا۔ اس حصوصیت میں میں کو نکہ وہی ستارہ بور سے کے دقت میں نکال تھا وہ دوارہ میں اور کی ہے اور اس می میر تی ہی میرے دقت میں نکال تھا وہ دوارہ میں کہا تھا وہ دوارہ میں کہا ہے کہ میت میں کی ہے اور اس می میر تھے دوارہ میں کہا ہے کہ میرے کے دقت میں نکال ہے۔ اس بات کی انگرزی اخبار دل نے بھی تصدیق کی ہے اور اس میر میت ہی ہے۔ میں ایک کو نہیں کے خود کا دقت ٹردیک ہے۔

نوبی خصوصیت بسرع سے بی بیتی کرجب اس کوصلیب پر چرصابا قرمورج کو گرمن نگا تھا۔
مواس دا تعدیم بھی خوانے مجھے شرکی کیا ۔ کیونکہ جب میری کڈیب کی گئی تو اس کے بعد ند مرف معجع بلکہ جاند کوسی ایک جب میں بھری کا تھا ۔ اور ند ایک فیم کا موریث کے مطابق بلکہ جاند کوسی ایک جبید میں ایک فیم موریث کے مطابق دو دفعہ بید دا تعدم موا - اور ان دونوں گرمنوں کی انجیلوں میں بھی خبردی گئی ہے اور قرآن شرافیت میں بھی بیرخرے ادر حدیثوں میں بھی جسیا کہ دار قطنی ہیں -

دانوین خصوصیت یہ ہے کر بیوع سے کو دکھ دینے کے بعد میرد یوں یں سخت طاعون میں لیکی

مويرك دقت بل مجى سخت طاعون يعيل كى -

گیاد حویل خصوصیت کیدوع میں یہ شی کہ مہودیوں کے ملماء نے کوشش کی کہ دہ باغی قرار باوے اور اس برمقدمد بنایا گیا اور ندر لگایا گیا کہ اس کو مزائے موت دی جادے - مواس تسم کے مقدموں میں بھی تعفاد و قدد اللی نے جھے شر کی کردیا کہ ایک خون کا مقدمہ مجھے ربنایا گیا - اور امی کے من یں جھے باغی بنانے کا کوشش کی گئی - یہ دی مقدمہ ہے جس می فریق ٹانی کی طرف سے مولوی اور معیب محدد سیاس معاوی ما موب ہالوی گواہ بن کر آئے تھے ۔

بارتھوبی خصوصبت میں عرضی میں برتشی کرجب دہ ملیب پر جرصا یا گیا تو اس کے ساتھ ایک چرکھی میں برجر میں ہے۔ ایک ساتھ ایک چرکھی میں برتشی کرجب دہ ملیب پر جراحا یا گیا ہوں۔ کیونکر جس دن مجد کو نون کے مقدمے سے خدا تعالیٰ نے دہائی بخشی ادر اس بیٹ گوئی کے موافق جو می خداسے دجی پاکر صدیا لوگوں میں شائع کر چیکا تھا جھے کو بری خرایا۔ اُس دن میرے ساتھ ایک میسائی جورہی عدالت بربید سے تھا جس نے کچھے دو بر میرا اللہ ایک بیٹ کیا گیا تھا۔ یہ جور میسائیوں کی مقدس جاعت کمتی فوج میں سے تھا جس نے کچھے دو بر میرا اللہ ا

اں چورکوتین ہیسنے کی مزاطی۔ بہلے سے کے دنیق چورکی طرح مزائے موت اس کو ہمیں ہوئی۔

یرصوبی خصوصیت کے بی یہ بھی کرجب دہ میلاطوس گور نرکے ساھنے بیش کیا گیا اور مراحوت
کی درخوامرت کی گئی تو پیلاطوس نے کہا کہ بی اس کا کوئی گناہ ہمیں پا ناجس سے یہ مزا دول۔الیسا
ہی کیتان ڈکلس ماحب ضلع بحظری فے میرے ایک موال کے جواب میں جھے کو کہا کہ بی اپ پی کوئی الزام ہمیں سکانا ۔ میرے فیال بی ہے کہ کیتان ڈکلس اپنی استقامت اور عاد لا فر شخاعت بی بیلاطوس سے مہت برصک محقاء کیو کہ پیاطوس نے آخر کا رکز دنی دکھائی اور میود یوں کے سشریر مولولوں سے مہت برصک محقاء کیو کہ پیاطوس نے آخر کا رکز دنی دکھائی اور میود یوں کے سشریر بیلاطوس سے مہت برصک محتام کی جاعت کو یاد مہی گئے اور دنیا کے آجر مگ ای کا نام عزت

چودھوں خصوصیت یوع سے میں بیٹنی کہ دہ باپ کے مزمونے کی دجہ سے بنی امرائل میں سے مذاتھ المر بایں ہمرموںوی سلسلہ کا آخری بغیر تھا جو موسلی کے بعد چود ھویں مدی میں بیدا ہوا۔ ایساری مَن بھی خاندان فرنش میں سے نہیں موں ادر پودھویں عدی میں مبعوث ہوا ہوں

الدمب مے او ہوں۔

پردر تھو اس خصوص ت عفرت میج میں یہ تھی کہ اُن کے عہد میں دنیا کی وضع جدید ہوگئی تھی۔
مرکن ایجاد ہوگئی تیں ۔ واک کا عمدہ انتظام ہوگ تھا۔ نوجی انتظام میں بدت صلاح بت بدا ہوگئ تھی۔ اور سا فرول کے اُرام کے لئے بہت کچھ باتی ایجادیں ہوگئی تھیں ۔ اور بیہلے کی نسبت قالون محدلت نہایت صاف ہوگیا تھا ۔ ایسا ہی میرے وقت میں دنیا کے اوام کے اسباب بدت ترقی کرگئے ہیں۔ یہاں مک کویل کی صواری پریا ہوگئی جس کی خرفران تراجی میں یائی جاتی ہے۔ باتی امور کویل صف والا نود مجھے لے۔

مولی و فی در سے حفرت حفرت کی میں بہتی کہ بن باب ہونے کی دجہ سے حفرت آدم سے دہ مضابہ ہوں۔ ادر اس مشابہ عقد دایسا ہی میں بھی توام پیلا ہونے کی دجہ سے حفرت آدم سے مشابہ ہوں۔ ادر اس قول کے مطابق ہو حضرت محیالدین ابن عربی سکھتے ہیں کہ خاتم انحلفاء صبنی الاصل ہو گا بعنی مغول میں سے ادر دہ جوڑا لینی قوام بیلا ہوگا۔ پہلے اڑکی نکلے گی بعداسکے دہ بیلا ہوگا ایک بی تامی طرح میری میں سے ادر دہ جوڑا لینی قوام بیلا ہوگا۔ پہلے اڑکی نکلے گی بعداسکے دہ بیلا ہوگا ایک بیلا مواد اوام میں پیلا مواد اوام میں پیلا مواد اوام میں پیلا مواد آداں اولی ادر بعدہ میں پیلا مواد اوام میں پیلا مواد آداں اولی ادر بعدہ میں پیلا مواد دوام میں پیلا مواد آداں اولی ادر بعدہ میں پیلا مواد دوام میں پیلا مواد دوام میں پیلا مواد دوام میں پیلا مواد دوام میں بیلا مواد دوام میں پیلا مواد دوام میں بیلا مواد دوام میلا مواد دوام میں بیلا مواد دوام میں بیلا مواد دوام میں مواد دوام میں بیلا مواد دوام میں ہو اس مواد دوام میں مواد دوام میں مواد دوام میں مواد دوام میں مواد دوام میلا مواد دوام میں مواد دوام مواد دوام میں مواد دوام میں مواد دوام مواد دوام میں مواد دوام م

يرمولدمتنا بهتيں ميں جو مجھے ميں اورسيح ميں إلى -اب ظاہر ہے كد اگر يد كار دبار انسان كا ہوتا تو مجھیں اور سے ابن میم میں اس فدرمشا بہت مرگز ند ہوتی - بول نو تکذیب کرنا قدیم سے ان وگوں کا کام مے جن کے عصر سے سعادت نہیں مگر اس زماند کے مولویوں کی تکذیب مجیب ہے۔ بی وہ شخص موں جو مین وقت برظام مؤاجس کے لئے اُسمان پر رمضان کے مہدینہ میں جانداور مورج کو قرآن ادر حدمیث ادر انجیل ادردد سرسے بنیول کی خرول نے مطابق گرمن سگا - ادر میں دہ شخص مور میں کے زماند من تمام بنیول کی خبر اور قرآن مجید کی خبر کے موافق اس ملک میں مارق عادت طور پرطاعوں میل كئى-ادرين ده منحف مول جومايت محيج كے مطابق اس كے زماند بيں جج روكا كيا-ادري و و حس مول جس کے مبدیں وہ ستارہ نکلا جو سے ابن مرم کے وقت من نکلا تھا۔ادر میں وہ متحق ہوں جس کے زمانہ میں اس ملک میں دیل جادی مورکر اون بے کاد کئے گئے اور عنقریب وہ وقت أما م بلد بہت زدیک ہے جبکہ مکدادر مدینہ کے درمیان دیل جاری ہو کردہ تمام اوف بے کار ہو جائی گے ۔ جو تره سو برم مصمواتر برمغرمبادك كرت من - تب اس دقت ان اد مول كي نسبت ده حدميث بو فيحمسم مي موجود عمادق أيكي بعني يدكم ليتوكن القلاص فلا يسعى عليها يدني يح كے وقت من اون بے كار كے جائي كے اور كوئى أن يرمفر بنيس كرے كا - ابسا بى مي وہ سخف مول جس كم التدر مدم انشان طام موسة -كيا دمين يركوني ايسا انسان زنده مع كم جونشان مائي ي مرامقا بلدكرك محمد منالب أسل - محمد أس فداكي قسم عص ك ما تقديس مرى جان ب كداتك دولا کھے سے زیادہ میرے إلقه برنشان ظامر ہو چکے ہیں اورشائد دس بزاد کے قریب یا اس زیادہ وكون في بغير مل الدهليدوسلم كونواب من ديجا اوراب في مرى تعديق كى - اوراس مك من جواجعن عامى المركشف عقيص كالين فن جارجار لا كمرمد يها أن كونواب من دكوانا كي كم یرانسان فرائی طرف سے ہے . .

اب یا دیودان نمام شہاد نوں اور معجزات ادر مردمت نشانوں کے مولوی لوگ میری کرنے ہیں اور فرود تھا کہ ایسا ہی رئے تا پیگری آیت غیرالمخضوب علیه پوری ہو جاتی ۔ یادر ہے کہ اصل بڑ اس مخافت کی ایک جمافت ہے اور وہ یہ کہ مولوی لوگ یہ جائے ہیں کہ جو کچھ ان کے یاس رطب ویاب کا ذخیرہ ہے وہ مب علامتیں سے موحد میں تا بت ہونی چاہئیں۔ اور ایسے مدعی سجیت یا مهدویت کو مرکز نہیں ما منا جا ہے کہ ان کی تمام حدیثوں میں سے گو ایک حدیث اس پرصادت مذاب ہے دی مرکز نہیں ما منا جا ہے کہ ان کی تمام حدیثوں میں سے گو ایک حدیث اس پرصادت مذاب ہو جو علامتیں

محضرت مليلی کے لئے اپنی كما بوں من تراش ركھى تھيں دہ پورى ما جوئى - بھرا بنى بدبخت لوگوں في مام سيد ومولى محدمصطفاعلى الله عليد وسلمك لي بوجو عاامتين زائني تفيل اورشهو دكردكمي تفين ده مجى مبرت ہی کم بودی ہوئیں ۔ اُن کا خیال تفاکہ یہ آخری نبی بنی اسرائیل سے موگا ۔ گرانحفرت ملی الله علير ولم بني العاعيل من سے بدار مع الله العالي الله تو تورات من مكمد دينا كه اس بني كا نام محد (مطالد عليه ولم) بوكا اور باب كا نام عبدالله اوردادا كا نام عبدالمطلب اوركم مي بدا بوكا اور مربيداس كي بجن كاه مو گی - گرخدا تعالے نے یہ مذاکھا - کیونکہ ایسی بیٹ دیوں میں کچھ امتحان میں منظور ہوتا ہے - اس حقیقت یہ ہے کیمیج موعود کے لئے بیلے صخردی گئی ہے کہ دہ اسلام کے مختلف فرقوں کیلئے بطور حَكُمْ كُمُ أَيكًا -اب ظاہر م كد مرايك فرقد كى جدا جدا حديثين من يس يدكيو كومكن موكد مب كے خيالات كى دہ تصابي كرے- اگر المحديث كى تعديق كرے تو صفى ارا من بول كے -اكر حنفيوں كى تصديق كرے توشافعى برط جائيں گے - اورشيعہ جدا يدامول مخبرائي كے كدأن كے عقيده كموافق ده ظام مو -اس صورت من ده كيونكر مب كونوش كرسكتا مع -علاده اس كي فود عكم كالفظ عابنا بي كدوه ايس وقت أيكا كدجب تمام فرقع كجدد كجدحق مع دورجا إلىكيك اس صورت میں اپنی امنی حدیثوں کے ساتھ اس کو اوما فاسخت علطی ہے بلکہ فاعدہ یہ ہے کد جو نشان اور فرارداده علامتین اس کے وقت مین طاہر موجائیں اُن سے فائدہ اٹھائی ادر بانی كوموضوع ادرانساني افتراو مجميل يهي قاعده ان نيك بخت يموديون في برما بوسلمان موكم عقے - كيونك بوجو باتي مقرر كرده احادث يهود وقوع من الكيس اور الخفرت يومادن الكيس أن حديثول كوانهول في مجهم محما ادرجو إدرى مر موس أن كوموهوم قرارديا -الرايسا مركيا جامًا و بچر ند حصرت عیسیٰ کی بوت یہودیوں کے نزدویک ابت ہوسکتی ۔ نرممادے بی معلی الله علیہ وملم کی نبوت - جو او اس المان ہوئے منے انہیں بہود کی صدیا جبوٹی حدیثوں کو جوڑنا پڑا جب انبول کے دیکھا کہ ایک طرف بعض علامات قرار دادہ بوری ہوگئیں ادر ایک طرف تا بیات البید کا فدا کے رسول میں ایک دریا جاری ہے نو امنوں نے ائن حدیثوں سے فائدہ المطایا جو لودی مولکی -الگر ایسا نذكرت توايك شخص بهي أن من مف لمان مذبو مكتا -

اب رہا میرا دعوی : مومیرے دعویٰ کے ساتھ اس قدر دلائی میں کہ کوئی انسان زاہے دیا نہو تو اس کے بیٹے اس سے چارہ کی اس سے اس سے کہ میرے دعویٰ کو اس سے بات مان نے جیسا کہ اس نے اس معلی اللہ ملبددسلم کی نبوت کو مانا ہے ۔ کیا یہ دلائل میرے دعویٰ کے نبوت کیلئے کم ہیں کم اس معلی اللہ ملبددسلم کی نبوت کو مانا ہے ۔ کیا یہ دلائل میرے دعویٰ کے نبوت کیلئے کم ہیں کم

میری نسبت قرآن نے اِس قدر پورے بورے قرائی اور علا ات کے ماتھ ذکر کیا ہے کہ ایک طور سے میرا نام تبلا دیا ہے اور صدیقوں میں کد عد کے نفظ سے سرے گادی کا نام موجود ہے اور حدیثوں سے تابت بوا مے کماس کے موعودی شرصوں صدی میں پیدائش ہوگی ادر پود صوبی صدی میں اس کا ظهودمو كا سادر يج بخادى من ميراتمام طبير مكعامي - ادر بيك يريح كانسيت جو فرا مركز مشرق بني اسد قراردیا ہے۔ اور برمجی مکھا ہے کہ سے موعود دمشق سے مشرق کی طرف طا ہر ہوگا۔ مو قادبان ومنق مصمشرق کی طرف ہے۔ اور جرد موٹی کے وقت میں اور لوگوں کی مکذیب کے وفول میں أمان بررمغان كه بهيني بن كسوف خسوت مونا - زمن برطاعون كالعِبلنا - حديث ادر قرآن مطابق دیل کی صواری پیرا ہوجا نا - اونط بے کا دموجانے - جج روکا جانا ملیے فلید کا دقت منا مرے اہتے پرصد انشانوں کا ظاہر ہونا بنیوں کے مقرر کردہ وقت سے مودد کے لئے میں وقت ہونا مدی کے مرم میرامبعوث ہونا۔ ہزار إنیك وگوں كا میری تعمدین كے لئے تواس د كھنا۔ ادر أنخفرت ملي الله عليه وسلم اورقرأن شريف كايدفرانا كدده يرع موعود ميرى أمت يس ميدا موكا ادر فدا تعالیٰ کی تائیدات کا میرے شامل حال ہونا۔ ادر بزاد یا تولیٰ کا دولا کھ کے قریب میرے القريم معيت كرك واستعادى اورباك دنى اختياد كرنا اوربيرك ونت يس ميسائي فرمب مي اكم عام تزايل إن بيان مك كم تنكيث في طلسم كابرت في طرح كداد بونا شروع بو جا اود میرے دفت میں مانوں کا مہت فرتوں میں نفتم ہو کر تنزل کی مالت میں ہونا ادرطرح طرح کی برعات ادر فرک ادرمیخواری اور حزامکاری اور خیانت اور در دغلونی دنیایس شائع موکر ایک عام تُغير دنيا في مِدا مو جانا - ادرمرايك بهلوس انقلاب منظيم اس عالم مي بيرا موجانا - ادر مرايك دانشمندى شهادت سے دنيا كا ايك معلى كا محتاج مونا - ادرمرے مقامل سے خواہ اعجازی کلام می خواد آمانی نشانوں سے تمام لوگوں کا عاجز آجاما اور میری ما بُدین خواتعا كى لا كھوں مشكومًاں إورى موما يرتمام نشان اور علامات اور قرائن ايك فدا رس كے كے میرے تبول کرنے کے سے کافی ہے۔

ر - تركرة النبارتين الم الم الم الله الله

اگری عا بر کہ موجود ہونے کے دعوے می خطی پر ہے تو آب لوگ کچھ کوشش کریں کر سے موجود ہو آپ کے خیال میں ہے اپنی دنوں میں اُسان سے اُتر اُو سے کیزائین تو اس دقت موجو د ہوں گرجس کے اُتظار میں آپ لوگ ہی دہ موجود مہیں ادر میرے دعویٰ کا گوشنا صرف اسی صورت میں متصور ہے کہ اب ده اسمان سے اُتر می آوے ما می طرم تغیر سکوں ۔ آپ لوگ اگر سے برای توسب مل کردُ عاکریں۔
کرسے ابن مریم جلد آسمان سے اُتر نے دکھائی دیں ۔ اگر آپ حق پر پی توبید دُعا تبول ہو جا کیگی کیونکہ
اہل حق کی دُعا سطالین کے مقابل پر تقبول ہو جا یا کرتی ہے ۔ مین آپ یقب نا جمیس کرید مِعا ہرگز خبول
نہیں جو گی کیونکہ آپ عنطی پر میں ۔ سیمے تو آپ کا لیکن آپ نے اس کوشن اخت نہیں کیا۔ اب میہ
اُمید موجوم آپ کی ہرگز پودی نہیں ہوگی ۔ یہ زمان گذرجا مُیکا اور کوئی ان میں سے سیمے کو اُتر تے
نہیں دیکھے تا ۔

( اذالداد ام موعی ) یادرے کر جو تخص اُتر نے والاتھا وہ عین وقت پر اُتر اُ یا -اددارج مام نوسٹے پورے پورے بوگئے شام بیون کی کتابی ای ذائے کا حوالد دیتی ہیں . . . . . . ، اب ان تمام نشا ذن کے بعد جو مجھے نہیں بلکہ تمام جیوں کورد کرتا ہے اور خدا تن الی سے جنگ کرد ہا آگدہ میدا نہ مودا تو اس کے لئے بہتر تھا ۔ اگردہ میدا نہ مودا تو اس کے لئے بہتر تھا ۔

" غركرة الشهادتين م<sup>44</sup> طبع اول ) البسم المتعوالين الرحيم نحدة ونصلى شار كرمن شخ المعلم المار الألبي باصرة

العبارگان دین: وعباد الله العبانی ! بق اس وفت الله جل شاخ گفتم دیکو ایکالیی در فوا آپ کے سامنے بلین کرتا ہوں جس پر توجہ کرنا آپ صاحبوں پر دفع فقند وفساد کے ہے فوض کے کوئی آپ کے سامنے بلین کرتا ہوں جس پر توجہ کرنا آپ صاحبوں پر دفع فقند وفساد کے ہے فوض کے کوئی آپ لوگ فرامت اوربھیرت دیکھتے ہیں اور الله جائے باور داملام کے ایک فرامندے دیکھتے ہیں اور الله جائے میں اور الله جائے ہیں اور الله جائے ہیں اور الله جائے ہیں اور کہ مطافا اس کے ایک بھی ہوتے ہیں کہ ایک جو مطافا ہے کہ وجہ خاموش رہنا لیا ندر کرتے ہیں کرفیاں کرتے ہیں کہ جائے ہیں تام موجو اور کی کا دامنگی متعمود ہے ۔ اور حود اور ایک بولی کی موجود ہوں کو کوئی کی موجود ہوں کو کوئی کی محصیت ہے ان لوگوں کو توجہ کوئی کو جو دان کو کوئی کو جو دان کے کے لئے قسم دینے کی صرورت پڑی ۔

اع بندگان دین ! ده امرس کے لئے آپ صاحبوں کو الله مبت الله کا تعمد دے کر اس کے کرنے كيك أب كومجبودكرما مون يرب كد خدا تعالى في من ضلالت او فتنزك وقت بن اس ماجز كو چود صوب مدى ك مرير اصلاح ملق ك ك م مجرد كرك بسيا - ادرجونك اس مدى كا بعدادا فتنزعس فعاسلام كونقصان بهنهايا تفاعيسائي بإدريول كانتند تقا اسك فوانعاك فياس عاجز كانام يع موعود ركها . . . . . . ادراس عاجز كوچودهوي صدى كے مر ريسيا - ادروه أماني ترمد مجمع عطاكيا حسس بين عليبي فرمب كو تور مكون - كرا فسوس كداس ماك كونداندين علماء في مجمع قبول بنين كيا اورنهايت بهوده عدرات بيس كي جن كومرايك ببلوس نورا كيا-... ادرميرے بيان كے صدف برالله جلّ شائر في كى طرح كے نشان ظاہر فرمائ اور جاندمورج كوميرى نعديق ك المضوف كسوف كى حالت يس رمعنان يرجع كيا الدى الفين سع كشتى كى طرح مقابل كراك أخوبرا يك ميدان ين اعجانى طور يرمي فتح دى اود دومر عبي نشان د کھلائے جن کی فصیل رسالہ مرآج منبر اور ووسے رسالوں میں درج ہے۔ نیکن باوجوز نصوص درانيه وحديثيه وسوام عقليد وآيات سماديد بعربي ظالم طبح نياهن اليفظام عباذ مرائ ادرطرح طرح کے افتراؤں سے رد سے کرمفن ظلم نے ردمے مگذیب کردہے ہیں المذا اب مجھے اتمام جست کے لئے ایک اور تجویز خیال میں ای سے-ادرامید مکت موں کہ خدا تعالیٰ اس میں برکت طالدے اور بہ تفرقہ حس نے مزاد ہا مسلمانوں میں سخت عدادت اور وتمنی ڈال دی ہے دد باملاح موجاے۔

اور دو بر ب کی استان کے تمام مشاکح اور نقراد اور صلحاء اور مردان باصفا کی خدمت میں اندجی شائر کی شام کی شده دے کر التجاد کی جائے کہ دہ میرے بارے ہیں اور میرے دعوے کے بارے میں دُعا اور تفرع اور آخا اور سے جناب الہٰی میں توجہ کریں۔ پھر اگر آن کے المامات اور کشوت اور در یاء صاد قد سے بوطفاً شائع کریں کہ شرت اس طوف نکلے کہ گویا یہ عاجز کذاب اور مفتری ہے تو بیشک تمام لوگ مجھم دود اور مخدول اور معون اور مفتری اور کذاب خیال کر لیں اور جس قدر چاہیں لفت ہی ہی اُن کو کچھ بھی گناہ مخدول اور معون اور مفتری اور کذاب نیا اور جس قدر چاہیں لفت ہی ہوگا کہ ور اس صورت میں ہرایک ایماندار کو لازم ہوگا کہ مجھے بر ہز کرے - اور اس مورت میں ہرایک ایماندار کو لازم ہوگا کہ مجھے بر ہز کرے - اور اس قدم بھی ہو اور میری جماعت پر دبال آجا میگا - لیکن اگر کشو ف اور المات اور دور یا دورا ہے دعوی میں المات اور دورا یا دورا ہے دعوی میں المباحات اور دورا یا دورا ہے دعوی میں المباحات اور دورا یا دورا ہے دعوی میں المباحات اور دورا یا دورا ہے دعوی میں اس طرف ہو کہ یہ عاجز من جانب انگدا در ایخ دعوی میں المباحات اور دورا یا دورا ہو کہ یہ عاجز من جانب المباح الدر دورا یا دورا ہو کہ یہ عاجز من جانب المباحد دورا یہ دورا کی دی میں جانب المباحد دورا کے دورا کی دورا ہو کہ یہ عاجز من جانب المباحد دورا کو دورا کی دورا کی دورا کو دورا کی دورا کو دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دی مان کی کرا کی دورا کی دورا

سجا ہے تو پرمراک فلارس پرلازم ہوگا کرمیری بیروی کرے اور تغیرادر کذیب سے باز اوے ظاہر ہے کہ ہرایک تعف کو اُخر ایک دن مراہے۔ یں اگر حق کے قبول کرنے کے لئے اس دنیا میں كوى ذكت مجى مين أوع توده أفرت كى ذكت مع بهترب لمدا مي تمام منالخ اور فقراع اورصلحاء نبجاب أورمبدومستان كواطله جل شانه كي صم دينا مون بس كيه نام بركرون وكهدومنا مجدد بداردن کا کام ے کد دہ میرے بارے یں جناب الی یں کم سے کم اکس دوز توجر کریں۔ يعنى اس صورت من كراكيس دوز مع يبله كي معلوم نزمو سكم ادر فدات اكتان اس حقيقت كا چاہیں کدیں کون موں ؟ آیا گذاب موں یا من جانب اللہ - یس بار بار بزرگان دین فی ضرمت س المندج شان كالسم دے كريرموال كرما بول كرمزوراكيل دور مك اگراس كے ميلےمعلوم مرموسك الفرقدك ودركرف ك الله وعا اورتوجدكرب وكويقينًا جانا مول كه طوا تعالى كي قدم منظر معرالتفات مذكرنا مام تنبازون كاكام منيس - اورئي مانتا مول كداس قسم كومن كم مراكب باك دل اورفدا تعالى فعظرت صعدد في والاعترور توجركر عكا - بيراليي المامي شہادنوں کے جمع مونے کے بعد س طرت کٹرت مو گی دہ امرمن جانب الله محما جادے گا-اگرنمی حقیقت ین کذاب اور در ال بول تو اس اُم ت پر بری معیبت ہے کہ ایسی صرورت کے وقت بی اورفتنوں اوربدعات اورمفاسد کے طوفان کے زباندیل بجائے ایک مصلح اور مجدد کے بودھویں مدرک كے مرمر د جال بيدا مؤا - اور مے كدابيا مراكب شخص عن كى نسبت ايك جماعت الرب بعيرت ملافال كى صلاح ادريقوى ادرياك دنى كاخلق ركھتى ہے - وہ اس استہاد ميں ميرامى طب ہے - اور يم بھى یاد رہے کہ جوملحاء شہرت کے لحاظ سے کم درجم پہتی تی اُن کو کم نہیں دیجینامکن ہے کہ وہ تہریافتہ دگوں سے خدا تعالیٰ کی نظر میں زیادہ اچھے ہوں اس طرح یں صافحہ عفیقہ عورادں کو سبی مردول کی نسبت عقيري نظر سے بنيں ديمنا يمكن ب كر بعن شهرت يافتر صالح مُردول سے بھي اچي بول سكي برايك صاحب جوميري نسبت كوني رؤيا باكشف يا الهام الهيس أن برمزوري طور برواحب بوكا كرده حلفًا اپنی دستخطی تحریب محجد کو اطلاع دبی تا ایسی تحریرین ایک عبگه جمع موتی جایس اور ميرون كے طالبول کے لئے شائع کی جائی ۔اس تجویزے انشاء وشد نبدگان خدا کوبہت فائدہ ہوگا اور سمانوں کے ول كترت شوا برسسايك طرف تسنى باكرفتندس منجات بإجائي ككداور أور آثار نبويدي بعبى إكس طرح معلوم مِوْا بِ كُوادِل مبدى آخرالا ان كى تخفيرى جائل اور لوك اس سے دشمنى كريكے اور فهايت درجه كى بدُلُونُ سے بیش آیس کے اور آخر خوا تعالے کے نیک مبدول کو اس کی سبّا کی کی نسبت بدیعدر دیا والما ا

ا طلاع دی جائیگی - اور دو سرے اُسمانی نشان بھی ظاہر ہونگے . تب علماءِ و قت طوعًا وکریًا اس کو قبول کرفیگے - سواے عزیز و اور بزرگو! برائے خوا عالم الغیب کی طرف توجد کرو ۔ آپ لوگوں کو الله ملّ شانہ کی قسم ہے کہ میرے سوال کو مان لو - اس تدیر ڈوا لجلال کی تہیں سوگندہے کد اس عاجز کی میر و رخواست ردّمت کرو ۔

> عزیزان مے دم مدبار موگذر بردئے معنرت داداد موگند کدور کادم جواب اذعق بجوئیر برجموب دل ابراد موگند!

هُذَا مَا اردُنَا لِازَالَةَ الدَّبِي - والسلام على من البع الهدى - الملتحس فاكسار ميرزا عنلام احمد از قاديان منلح كورداسيورو بنجاب - هارجول في ١٩٤٠ منلح كورداسيورو بنجاب - هارجول في ١٩٤٠ منلح

( تبليغ دمالت عبد الشم منها- اها)

واضح ہو کہ یہ بات نہایت ماف اور روشن ہے کہ جنہوں نے اس عامز کاسیج موفود ہونا مان لیا ہے دہ لوگ برایک خطرہ کی حالت سے محفوظ اور محصوم بی اور کئی طرح کے ثواب اور احر اور توت ایمانی کے دہ ستی تھیر گئے ہیں ۔ توت ایمانی کے دہ ستی تھیر گئے ہیں ۔

ان کی بدکد انبوں نے اپنے مجانی پرمین طن کیا ہے۔ اور اس کو مفتری یا گذاب بہیں تغیرایا اور اس کی نسبت کی طرح کے شکوک فاصدہ کو دل میں جگر نہیں دی اور اس دہرسے اس تواب کا انہمیں مقتر ان در اس دہرسے اس تواب کا انہمیں

استحقاق حاصل بواكر جو بحاني رنيك الن ركف كى عالت بي ملتام -

ددسوی بر که ده حق کے قبول کرنے کے وقت کسی طامت گذندہ کی طامت سے بہنی ڈرے
ادر مذنفسانی جذبات اُن پر غالب ہوسکے اس دجرسے دہ تواب کے سخق تھے رکئے کہ انہوں دوہتی کو پاکر ایک ربّانی مناد کی اُ داز کو سنگر بینام کو قبول کر لیا ۔ اورکسی طرح کی مدک بنیں اُک سکے۔
تیسیوی بر کہ بیشگوئی کے معداق پر ایمان لانے کی دجرسے دہ ان تمام وسادس سے خلعی پاگئے۔
کہ جواتم ظارکرتے کرتے ایک دن بیدا ہوجاتے ہیں۔ اور اُخر یاس کی عالمت بی ایمان دور مجوجانے کا موجب بھے رہے ہیں۔ اور اُخر یاس کی عالمت بی ایمان دور مجوجانے کا موجب بھے رہے ہیں۔ اور اُن خرات خطرات مذکورہ بالاسے خلعی پائی بلکہ خواتوانی کا نیک نشان اور اس کے نبی کی بیٹ و فی اپنی ذمذی بی پوری ہوتی دیکھ کر ایمانی قوت میں ہیت ترقی

كرك وان كم ساعى ايمان پر ايك معرفت كا رنگ أكبا واب وه ان تمام جرتون مع جوال كم جوان بي وكون كے بارے من دون من بيدا ہؤاكرتي بي جو بوري موفي منين أتيب -چوتھی یدکد خوا ے تعالی کے بھیجے ہوئے بدہ پر ایمان لاکر اس سخط اور ففنب الی سے ج كَيْ جوان فرانول برموما مع كرجن كعصمد من بجز كذيب والكارك أوركي فهين -بالخوب بركرده ان نيوض وبركات محمستى مقمر كمر موان منعس وكون برنازل بوت مِن جومن طن سے استعف كو تبول كربيتے بي كرجو عدائے تعالى كى هرف سے أما ہے -برتوده فائدمي كرجو انشاء الله الكريم ان سعبد لوگول كو بفضله تحالي طيل مُح حبنهول إم عاجم كوقبول كرنبام يسكن جولوك قبول نهين كرتے وہ أن تمام معادنوں سے محروم مي - اود أن كا ید دیم سبی نغو ہے کہ قبول کرنے کی حالت میں نقصان دین کا اندایشہ ہے ۔ یک بنین سمجھ سکتا کردہ نقمان دین کس وجرسے بوسکتا ہے ، نقصان تو اس صورت میں ہونا کہ اگرید عاجز برخلاف تعلیم اصلام محكسى اود نمى تعليم برجلنے كے لئے انسين مجبور كرنا - شال كسى علال چيزكو حرام يا حرام كو حلال بتلاما یان ایمانی عقائد می بو نجات کے اے صروری می کچھ فرق والتا یا یہ کرصوم وصلوۃ وجج وزکوۃ وغيره اعال شرعبيرس كجه برهماما بالكهشا ديباء شلا بانجوقت كي نمازي مبله وس وقت كي نماز كر ریّا یا دو وقت ہی مض دیما۔ یا ایک مهینه کی جگه دو مهینے کے روزے فرفن کر دیما یا اس كم يُ طرف نوجه دلانًا - توبي شك مرامرنقعهان بلكه كفروخسران تفا يلين صب حالت مين به عاجز بار بارسي كمت مع كدا معايكو إين كوئي فيادين يا شي تعليم نه كرمنين أيا و بلكوي معي تم مي اور تمہادی طرح ایک مسلمان ہوں اور مم الممانوں کے لئے بجز قرآن شرنیب کے اور کوئی دومری کتاب ہیں جس رعمل کریں یاعمل کرنے کے لئے دوسرول کو مرایت دیں ادر بجز جناب نسستم المرسلین احدع نى صلحم ك أوركون ممارس لي بادى اورمقتار منس بى بيروى مم كري يادومرون س کراما جامی تو بھرایک مندین ملان کے مط میرے اس وعوی برامان الا تاجس کی المام اللی بر ماہے کوسی اندلیث کی جگہے۔ بفرض محلل اگر میرا برکشف ادر المام غلط ب ادر ہو کچھ مجھے حکم مور ہا ہے اس مع محضے میں میں نے دھو کہ کھایا ہے تو مانے والے کا اس میں ہرج ہی کیا ہے۔ کیا اس نے کوئی الیسی بات مان کی سے جس کی وجدسے اس سے دین میں کوئی رضنہ بدیا ہوسکتا ہے۔ اگر ممادی ذند کی یں کی چے مفرت سے ابن مریم ہی آسان سے اُر آئے تودل ما شاد وحیثم ما دوئن بمادر ممادا گرده ست بهلے ان کوتبول کرے گا . . . . . . . . . در نه دو امری مورت می ایان سلامت

مرض کی کوئی معودت نظر نہیں آتی - کیونکد اگر آخر زندگی مک کوئی آدمی آسان سے اُمر یا انہیں وکھ اُن مر دیا بلکداین ہی تیا می آسان کی طرف جانے کی مقہ کئی تو ظاہرے کہ کیا کیا شکوک وشبہات ما تقد ہے جائے گی مقہ کئی تو ظاہرے کہ کیا کیا شکوک وشبہات ما تقد ہے جائی و ما وس دل میں پڑیں گے ۔ اور قریب ہے کہ کو کی ایسا و مومر پڑھائے کہ میں کے ساتھ ایمان ہی برباد ہو - کیونکہ یہ وقت انجیل اور احادیث کے ادشادات کے مطابق دہی وقت ہے جس میں سے اُر نا چاہیے ۔ اسی وجہ سے معدی کا منا جائے ہی دامی وجہ سے معدی کا مقد مالی میں سے بہت سے معام ب مکاشفات میرے کے آنے کا وقت بود معوی مدی کا مشروع ممال بنا گئے ہیں ۔

(ازالدادیام ملامی میں دیا دو ازالدادیام ملامی میں دیا دہ جو خدا کی طرف سے ہے لوگوں کی بدگوئی اور سخت عدادت سے منائع ہوسکتا ہے ؟

تادل مردِ فرا نامار بارر د ایم قوم را خرا موا مردا

پر کچھ قضا و قدر کی بات ہے کہ بداندیش ہوگوں کو اپنے پوسٹیرہ کینوں کے ظام کرنے کیئے
کوئی مذکو کی مہانہ ہا تھ اُجاہا ہے - چانچہ اُجہل ممارے کا لفوں کو گالباں دینے کے لئے یہ نیا
مہانہ ہا تھ اُگیا ہے کہ امہوں نے ہمارے ایک اُسٹہاد کے اُلظے معنے کر کے پر شہود کر دیا ہے
کہ گویا ہم سلطان دوم اور اس کی سلطنت اور دولت کے سخن مخالف ہیں اور اس کا زوال
جاہتے ہیں۔اور اگر بنوں کی عدسے زیادہ خوشا مارکہ نے ہیں اور انگریزی سلطنت کی دولت اور اقبال
کے نئے دُعایش کر ہے ہیں معلوم ہونا ہے کہ پنجاب اور مندوستان کے اکثر عصوں میں بعض پُر افزا
اسٹہادوں کے ذریعہ سے یہ خیال بہت بھیلا یا گیا ہے اور عوام کو دعوکا دینے کے لئے کا اس ان کو تو شام کر منا مارکہ و قونوں کے دلول کو جوش دلانے
ادر اُجھا در نے کے لئے کا در دائی کی گئی ہے۔اور ہم اگر چر معلساندن اور درونگوؤں کا مُنہ تو برنہ نہیں
کر مسکتے اور نہ اُن کی ہدز بانی اور گا کیوں اور ڈوموں کی طرح تمسخراور مختصے کا مقابلہ کر سکتے ہیں تاہم
مام سب معلوم ہونا ہے کہ اُن کی ظالما نہ برز بانی کو فدا تعالیٰ کی غیرت کے جوالے کرکے اُن کے اصل
مام سب معلوم ہونا ہے کہ اُن کی ظالما نہ برز بانی کو فدا تعالیٰ کی غیرت کے جوالے کرکے اُن کے اصل
مام سب معلوم ہونا ہے کہ اُن کی ظالما نہ برز بانی کو فدا تعالیٰ کی غیرت کے جوالے کرکے اُن کے اصل
مام سب معلوم ہونا ہے کہ اُن کی ظالما نہ برز بانی کو فدا تعالیٰ کی غیرت کے جوالے کرکے اُن کے اصل
مام سب معلوم ہونا ہے کہ اُن کی ظالما نہ برز بانی کو فدا تعالیٰ کی غیرت کے جوالے کرکے اُن کے اصل

برايك ملان مقلمند معلامان نيك فطرت جو اپني نترافت سے بچی بات كو قبول كرنے كيلئے تارموتا ہے اس بات کو متوجہ مو کرسے کہ ہم کسی ادنی سے ادنی سلمان کلمہ کو سے معی کیند تہیں ركت جدجائيكه ايستعف س كينه بوس كى فال جمايت بن كروام الا قبله زندكى بسركرتيم بور حس کی حفاظت کے نیچے فدا تعالے نے اپنے مقدم سکانوں کومپرد کرد کھا ہے سلطان کی تھو، ما ادراس فى دائيات كم متعلق مزمم ف كبهى كوفى بحث فى ادر مذاب م - بلكد النُدْ عِلى منارُ عِلْ مَنارُ عِلْ مَنا مر ہیں، س موجود استطان کے بارے بن اُس کے باب وادے کی نسبت زیادہ مین طن ہے۔ ہاں ہم نے كرات داستهارات من ترى كورنمنط ير لمحاط اس كي بعض عظيم الدخل اورخواب المدون ادكان اود عمار اور وزراء کے مذبلی اظ سلطان کی واتمیات کے عزور اُس خداواد نور اور فراست اور المام کی تحركب معجومين عطامؤا مع جنداليي بالني المحي مي جوخود ان كمعفهوم كيخو فناك الرضيمان دل برایک عجبیب رقمت اور درد طاری موتی مع موممادی ده تحرمه جبیا که گندے خیال والت مجع م بي كسى نفساني جوش برمبني مرحقي الكداس روشني كے حيثمه سے نكلي عقى مورجمتِ المي نے بميں مختا ت - اگرمادے ناف طوف می دهنی برمرنگوں مذہوتے دسلطان کی حقیقی فیرخواہی اس ين مذ فنى كدوه يو شرول اورهمادول ي طرح كاليول بركم واندصت بكدما مين نفاكد أبت ولا تقعف ما ليس الك به علم رعل كرك اورنيز أبت الت بعض الظّن اشمركويا وكرك ملطان كى فيرخواى اس ين ديكي كداس ك ك مدى دل مع دُعا كرت - برر استهاد كا بجز اس ك كيامطاب نعا کہ روی بوگ تقدی اورطہارت اختیار کریں کیونکہ امانی قضاء تدر ادر عذاب سمادی مے دولنے کے لئے نفذی اور تو بر ادراعال صالحہ جانبی اور کوئی جیز قوی ترمہیں ۔ مگر سلطان کے مادان خیر خواہو نے بجائے اس کے مجھے گالبال دینی شردع کردیں - اور بعضوں نے کہا کد کیا سارے گناہ معلطان پر اوٹ بڑے اور پورپ مقدس اور باک معتب کے عذاب کے اللے کوئی مشکوئ بنیس کی جاتی۔ مروه ناوان بنس مجعت كرسنت الله اس طرح برجاري م كدكفّار كي فسن و فجور اوربُت برسي ادرانسان پرستی کی مزا دیے کے لئے خدا تعالی نے ایک دومرا عالم دکھا ہوا ہے جومرنے کے بعد كى عادت نميس سے بر اس مور سنك كدوه اوك اپنے گناه من حد سے زياده تجاوز كري اور خداكى نظر مي سخنت ظالم ادرموذي ادرمضدر تفهر جائي بميساك توم نوح اور قوم لوط ادر توم فرعون فير مفسد قومي متواتر ب باكيان كر كے مستوجب منزا موكئي تقيل ميكن فعدا تعالى مسافوں كى بيباكى كى منزاكو

ودمر مجهان يرمنين جيوار ما مكرمل أول كوادنى ادنى قصور كے وقت إسى دنيا مي مغيم كى جاتى ہے كيونكدوه خلا تعافے كے آگے اُن كيوں كى طرح ، مي عن كى دالدہ بردم عمركياں دے كرائيں ادب مكهاتى ب اور خدا تعالى اپنى عبت سے جا ستا ہے كدوہ اس نا پائدار دنياسے پاك بوكرواوں مى اللي منس كري في نيك بيتى معمفرودم يرفلمرى منس الرافسوس كه بحوقون ملافول نے ان باتوں کو اور طرف مینی لیا وان اداؤں کی ویسی مثال ہے کہ جیسے ایک حاذق ڈاکٹر کہ جو تشخيص امرام ادر تواعد مغظ ما تقدم كو بخوبي جانتا م وه كسي شخص كي نسبت كمال ميك ميتي یہ راسے ظاہررے کواس کے بیط یں ایک قسم کی دمونی فے طِحنا فروع کردیا ہے اور اگر المبى وه دمون كائى مذجائ توايك عرصد كم بعد اس شخفى ذندكى اس كم لي وبال موجل كى تب اس بمار كحدادت اس بات كوش كر أس داكط ميخت ادا فن بول اوراس داكم كاكم عنل كردين كدرية بوجائي الريولى كالجه مي فكر مذكرى بيان مك كدده ومولى برص اور مچوے ادر تمام بیط س معیل جائے ادر اس بحارے بمادی ذندگی کا خاتر ہوجائے ۔مو یمی مثال ان وگوں کی ہے جو اپنی دائست می سلطان کے خیرخواہ کملاتے ہیں۔ بيمر يربعي مويو كربس حالت ين في وه شخف بول جو اسميح موعود مونكا دعوى ركمنا مول عب كي نبت رمول المدصل الله عليه وسلم في فرا ديا ب كه " ده تهادا الم ادر ميند سے ادراس رفعا اوراس كے بنى كا مسلام ہے ادراس كا دشن لفتى اوراس كا ورست خدا کا دوست ہے اور دہ تمام دنیا کے لئے تھکم ہو کر آئیگا اور این تمام قول اورفعل میں عادل بو كا توكيا يرنقوى كاطرنق تقا كرمير، دعوى كوسنكر اودمير، نشافون كود محكراورمرب بوتوں کا مشاہدہ کرے مجھے مصلم دیتے کہ گندی کا لیاں اور مفتے ادرمنی سے بیش آتے ؛ کی نشان ظامر مبي موسعُ ؟ كيا أسمان تا مُدين ظهود من مبين أين ؟ كيا أن معب وفتول اورمومول كا يترمهني لگ كليا جواحاديث ادراً تأرس ميان كى كئى تعبس ؟ توسير اس قدر كيول مياكى د كهلانى كُنُ ؟ إن الرميرة وعرى من اب منى شك معا يا ميرة ولائل اورنشا اول من كيورشبد تفا توغربت ادر نیک نیتی ادر خدا ترسی سے اس سنب کو در کرایا ہو تا گرانموں نے بجائے تحقیق ادر تفتیش کے امقدد گالیاں ادر لعنیں جمیس کرشیعوں کر بھی سیجے دال دیا . کیا بیمکن مرتفا كرجو كير من في دوى ملطنت ك اندروني نظام كي نبيت بيان كيا وه درامل ميح بو-ادرتركي گورنمنط محتمرانه میں ایسے دھا گے بھی مول جو دقت پرٹوٹ والے اور غدادی مرشدت

ظاہر كرف دالے بول -

مقاملہ سے پیش ایس سے دہ نم ہی ہو۔

یَن نَے بار بار کہا کہ آؤ آ ہے شکوک ما ہو۔ یر کوئی ہیں ایا۔ یک نے فیصلہ کے لئے ہوایک
کو بلا یا پرکسی نے اس طرف رُرخ ہیں کیا ۔ یَن نے کہا کہ تم استخارہ کر و اور دورو کر فدا تعالیٰ سے جامو
کہ وہ تا ہم پرتینیات کو ہے پرتم نے کچھ ان کیا اور تکذیب سے بھی باد اند اُسے نموا اُسے قبول
کی کہا کہ " دنیا ہیں ایک 'مذہر آ با پر دنیا نے اس کو قبول اند کیا لیکن خوا اُسے قبول
کرسے گا اور بڑے زور آور مملوں سے اس کی سجائی ظاہر کر دے گا۔" کیا بیمکن ہے کہ
ایک شخص در فقیقت سجا ہو اور صائح کیا جائے ؟ کیا یہ ہوسکت ہے کہ ایک شخص خوا کی طرف ہوا در براہ ہوجائے ۔ پس اے لوگو! تم خوا سے ممت اور و براہ دہ کام ہے جو خوا تہا رہے کے
ہواور بریاد ہوجائے ۔ پس اے لوگو! تم خوا سے ممت اوا و ۔ بر دہ کام ہے جو خوا تہا رہے کے
ہوسکتے ہو گر خوا کے سامنے تہیں ہرگز طاقت ہیں ۔ اگر یہ کاد وبا دائسان کی طرف سے ہو تا
ہوسکتے ہو گر خوا کے سامنے تہیں ہرگز طاقت ہیں ۔ اگر یہ کاد وبا دائسان کی طرف سے ہو تا
تو تہا در سے ہو گر خوا کے سامنے تہیں ہرگز طاقت ہیں ۔ اگر یہ کاد وبا دائسان کی طرف سے ہو تا
افسوس کہ آسان گواہی دے دہ وہا ہے اور تم ہمیں شنتے اور ذین صورت میں دی ہورت بیان کہ
افسوس کہ آسان گواہی دے دو ہم ہمیں شنتے اور ذین صورت میں میں ہورت بیان کہ
افسوس کہ آسان گواہی دے دو ہم اس کو خوات تو میں اسے اور تم ہمیں کے دقت بی

جواسلام بيرول كي نيج كحلاكيا اور تجرمول في طرح بعزت كياكيا - وه جواول من شاركياكيا-وہ نا باکوں میں مکھا گیا۔ توکیا خدا کی غیرت ایسے وقت میں جوش مذمارتی۔ اب مجھ کہ آسان تُحكت چلا أما م إوروه دن نزديك من كم مراكب كان كو اغا الموجود كى أواذ أع يم ف كفاد سے برت كي ديكھا۔اب خدا مى كيد دكھلانا چابتا ہے۔ مواب تم ديره ودانستر اليفيل موروغفنب من بناو كيامدي كامرتم في ني ديجاجي برجوده برس اورجي كذر كي و كي ضوف کسوف رمفنان می تمادی انتھوں کے سامنے بہیں بڑا ؟ کیا ستادہ ذوالسنین کے طوع کی بْسِيْكُونَى بِورى بنين بوئى ؟ كياتمين اس بولناك زلزلدى كچه خربنين جريح كى بشكونى كے مطابق إن عىدنول من دقوع من أيا ادربهت سى بستيول كوبرباد كركيا - ادرنجردي كمي مقى كه اسى ع مقال يح عيى أن كا بدكياتم في اعتم كي نسبت وه نشان نبين ديكها جو بمار عسيدد مولي يول المدم السيام م كى يَنْ كُونى كم مطابق فهور بن أياص كى خبر متره برس بيها كتاب برامين احدبدي دى كمي عتى ؛ كما لكهرام كانسبت بشكون ابنك تم في بنين منى ؟كياكمين اس عيد كسى في ديجوا تفاكم بهلوانول كأشتى كي طرح معامله موكر اور لا كلول انسانول مي تميرت باكر اور صدم استهارات اور رمائل من جهب كرايسا كعلا نشان ظام مرًا موجيساك يكمرام كي نسبت ظام موا وكيا بمين خدا سے کچھ بھی شرم نہیں آنی جس نے تہادی تیرصوبی مدی کے غم ادر مدے دیکھ کرچود صوبی مدی كة أتم بى تمادى ما يُدى وكما مزور مذ تحاك نعدا كے وعدے عين وقت من إور مروق بتلاو كدان مب نشانون كوديكه كر بهرتيس كيا بوليا ؛كس جيز في تهاديدون برممر الكادى الحرج دانوم خدا نیری برایک سنی کرسکتا ہے ۔ اگر نیرے دل میں معفائی مو خدا تھے کھینے سنگتا ہے اگر تد کھینے مانے كے اللہ المو - والكيمو يركيسا وقت ہے -كيسى عزورتي بي جو اسلام كوميش الكيس -كيا تمهادا دل گواہی ہیں دینا کہ بدونت خوا کے رعم کا وقت مع المان پربنی آدم کی موایت کے لئے ایک جوش ب ادر توجد کا مقدم حصرت احدیت کی بیشی می ب مگر اس زا ند کے امد صحاب مک بے خبر این - اسمانی سِلسلد کی اُن کی نظریم کچھ بھی عزّت بنیں ۔ کاش اُن کی انھیں کعلیں اور دیکھیں كركس كس قسم كم نشان أررم من ادرأهماني اليكرم وري م ادر فور ميليا جامام - مارك ده بو اس کو باتے ہیں۔

(كآب الربي معط الماس )

## الوصيت

## قال الله عزّوجل تلمايعباً بكورتي لولادعا تكمر

يعى ان كوبمدد كرمير خدا تهادي برداكيا وكمنا ب الرقم بندكى مرددد دعاول من منول مرد دوستو؛ خدا تعالیٰ آپ لوگوں کے حال پر رحم کرے ۔ آپ صاحبوں کو محلوم ہوگا کہ بن نے آج سے ويُبا نواه بيك الحكم اور البلامين بوقاربان صافيارين تكني بي خداتعالى كى طرف س اطلاع باكريد دعى الني شائع كالى تتى كد عفت التدياد عدلها دمنفامها - يعنى بر فك عذاب الني رط جانے کو ہے۔ مرستقل سکونت اس کی جگر دہے گی اور مزعار عنی سکونت اس کی جگر دیعی طاعون كى وبا مرجاً معام طور بريش على أور سخت بمركى ..... اب يس ديمهما بول كروه وقت بهت قريب أكبام - ين في اس وقت جو آدهي دات كے بعد جار ج عكم ملاور کشف دیکیا ہے کردردناک موتوں سے عجیب طرح پر شورقیا مت برباہے - میرے منہ پر س المام المي تفاكمونا موتى لك دى مى كى بن بيداد بوكيا - ادراس ونت جو المعي كه عصر رات كا باقى م ين في يداشتهار مكمنا فشروع كيا - دوسنو! أنطو اورمورشيار مرجار كمراكس زمان كانس كے لئے بہايت معيمت كاوقت أكب بعداب ال دريا سے يار ہونے كے لئے بجز تقوی کے اور کوئی کشتی ہیں۔ مومن خوت کے وقت فدائی طرف جھکتا ہے کر بغیراس کے کوئی امن نس - اب دُکھ اٹھا کر اور مور دگدار افتیاد کرکے اینا کفارہ آپ دو - اور داستی میں محو ہو کر اپی قربانی آب ادا کرو- ادر تقوی کی داہ میں پورے زدر سے کام سے کر اپنا بوجھ آب اعظاء کم ہماوا خدا بڑا رحیم دکریم سے کررونے والوں پراس کا غفتہ تھم جاتا ہے ۔ گرد ہی جو قبل از وقت روتے یں۔ نر مُردول کی الا موں کو دیکھ وہ وہ فوف کرنے والوں کے مربید عذاب کی بیٹ کوئی طال سکتا) . . - مونكى كده اور خدا كے رحم كے اميد واد موجاؤ - خدا تعالى كى طرف بورى توت كرماغد وكت كرد-ادر اكريه بنين توبياد كى طرح افتال فيزال اسى دمنا كدر واذب مك اليف تمين بینچاد ادر اگرید مین تو مُرده فی طرح این اطائے جانے کا ذریعہ مدتر خیرات کی راہ سے بیدا كرو- نهايت على كے دن بن - اور أمان ير خوا كا عفف بحرك مراج أج عف زباني لاف در ان سيتم بادنهي موسكة - اليى هالت بنادُ اوراليي تبديلي ابين المربيداكرد اور الي نقوى كى داه بم تدم مارو كم ده رسيم دكريم خوش موجائي - اين خلوت كامول كو ذكر الني كي جلد بناو- اپ دول بر سے ایاکوں کے زنگ دور کرد - بے جاکینوں ادر مجنلوں اور بدزمانیوں سے برمیز کرد - درقبل اس کردہ وقت آوسے کہ انسانوں کو دلوانہ ما بناوے ہے قرادی کی دعاؤں سے خود دلوا نے بن جادیجب
برخت وہ لوگ میں کہ جو نم مب عرف اس بات کا نام رکھتے میں کہ عض نم بان کی چالاکوں پرسادا
دادوملالہ مودادر دل سیاہ اور ناپاک اور دنیا کاکیٹا ہو ۔ پس اگرتم اپنی خیر چاہتے ہو نو المیے مت
بنو عجب برقسمت می خص ہے کہ جو اپنے نفس امّادہ کی طرف ایک نظر مبی المّا کر نہیں دیمسا اور مدلولا
تعصیب سے دومروں کو برزبانی سے پکا تنا ہے ۔ پس ایسے شخص پر بالمت کی داہ کھئی ہے ۔ سوتھوئی ہے
پوراصصد او اور خدا ترسی کا کائل وزن اختیاد کرو ۔ اور دعاؤں میں ملّے مرح تاتم پر رحم مود مودی و کھو می اس وقت اپنا فرض اوا کر میکا اور قبل اس کے کو تنگی اور عیم نے اطلاع دیدی و کھو می اس وقت اپنا فرض اوا کر میکا اور قبل اس کے کو تنگی اور عیم نے اطلاع دیدی و تا تی بردم مود دیمی کے اس وقت اپنا فرض اوا کر میکا اور قبل اس کے کو تنگی اور عیم نے اطلاع دیدی و

یونکرمیراکام دوت اوربلیخ ہے۔ اس کے بی دوبادہ ظاہر کہا ہوں اور بی شہر صفر اوربی بین عرض اوربت علی شاخ کی کھا کہ کہتا ہوں کہ میرے بر فوا نے ابنی دحی کے ذریعہ سے ظاہر فرمایا ہے کہ میراغف ب این بی محمد بین بیر معظم کا ہے۔ کیونکہ اس زما نہ بیں اکٹر لوگ معمینت اور دنیا پرستی بیں ایسے غرق ہو گئے ہیں کہ فواے تعالیٰ پر بھی ایمان بہیں رہا ۔ اور وہ جو اس کی طرف سے اصلاح فلق کے لئے بھیجا گیا ہے۔ اس سے تعلق کیا جاتا ہے۔ اور بیش محمل اور لعن طعن صرسے گذر گیا ہے۔ بین فوا فرا آ ہے کہ بین ان سے جنگ کرونکا اور میرے وہ جلے ان بر موں کے جو ان کے خیال و گمان بی بہیں۔ کیونکد انہوں فی جو طل سے اس فدر دوستی کی کر سچائی کو اپنے پاؤں کے جو ان کے خیال و گمان بی بہیں ۔ کیونکد انہوں کی جو طل سے اس فدر دوستی کی کر سچائی کو اپنے پاؤں کر ایمان کرنا چا ہا ۔ بی خوا فرا آ ہے کہ بین نے اس کو سے بیاد کر اور ہوگئی کی حرایت میں کئی نشان طاہر کر دوں۔ اور وجہ فرا آ ہے کہ اور شرے زور آ ور جملوں سے بیاد ک اور سیائی کی اور شرے زور آ ور جملوں سے بیاد کرا آ ہے گوگا ہم کو قبول نے آس کی سیائی ظاہر میں ایک نذیر آبیا پر دنیا نے آس کو قبول نے کہ کا ور شرے زور آ ور جملوں سے اس کی سیائی ظاہر کروں کے دیے گا۔ س

باذ أوي اوراس فداك فرستاده كوجو أن كدرميان مع شنافت كربي -بس اسدعزبزه اجلدم ايك بدی سے پرمیز کرد کہ کراے جانے کا دن فردیک ہے ، ہرایک جو تمرک کو نہیں چیوڑ ما وہ مکوا ما کے گا۔ سرايك بوضق و فجود مي مبلا مع وه يكوا جائيكا - برايك جو دنيا يرسني من حدس كُذرك ع اوردنيا ع عنول من بنال ے دہ کرا جا مگا - ہرایک جو خدائے دجود سے منکرے وہ برا اجائے گا مرایک جوفدا کے مقدم نبیوں اور ومولوں اور مرسلوں کو بدر بانی سے یاد کرتا ہے اور باز نہیں آنادہ مرطا جائے گا۔ و مجھو! اُن بن في في تلاديا۔ زمن مين سنتي سے اور اُمان مين -كر برايك جو رائتي كو جمعد كر شراد نول برآماده مو كا دو برامك جو زمن كو اين بديول مع ناياك كرے كا برا اجائے كا فا فرامًا م كر قريب م جومبراً قمر زمين برأتر عكو فكر زمين باب اوركناه س عركي مع ين أنفو ؛ ادر موت ياد موماد كرده أخرى دقت قريب معرض كى يهل ميول في مي فمردى مفى-مع أس ذات كالسم عرس في مع بعياك برسب باين اس كى طرت سے بن ميرى طرف م بنس بن - كاش: يه بائيس بك طنى سے ديكى جاديں - كاش! بن ان كى نظر مي كا دب مديمير ا تا زنبا بلاكت سے نج جاتى - ير يمرى تحريمهولى تحريبين دلى ممدردى سے بحرے بوك نوع بي -اُڑا ہے اند تبدیل کرو کے اور مراکب مری سے این تیس کیا لوگ تو بھے جاؤ کے کیونکر فداحلیم ہے جبياكروه فهاريمي م - ادرتم س ايك حقد مجى اصلاح پذيرموكاتب بمي رهم كياما ي كاوين ده دن آما مے کہ انسانوں کو دیواند کردے گا۔ مادان مرضمت کمیگا کہ یہ مایس حجوظ میں۔ مائے! وہ کیوں اس قدر موما ہے اُنماب تو تعلفے کو ہے۔

( تنليخ دمالت جلدديم منه- ١٨)

ارد المراج الموال الموال الموال الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي المراج الموالي الموال

جرت اک کام دکھلاؤنگا - اوربس بنیں کرونگا جب مک کہ ہوگ اپنے دلوں کی اصلاح مذکر ہیں اور معلی کام دکھلاؤنگا - اوربس بنیں کرونگا جب مک کہ ہوگا ۔ اور جس طرح یومعت نی کے وقت یس بولا کر سخت کال پڑا یہاں اک کہ کھانے کیلئے درختوں کے پتے ہی مذرج اس طرح ایک افت کا صامنا موجود ہوگا - اور جسیا کہ یومعت نے اناج کے دخیرے سے لوگوں کی جان بچائی ای طرح جان بچانے کے لئے خلانے اس جگہ ہی مجھے ایک روحانی غذا کا مہتم بنایا ہے جو شخص اس غذا کو بھے دل سے پورے وزن کے ساتھ کھائیگا یس یقین رکھتا ہوں کہ حزور اس برحر مرکمیا جائے گا۔

( تبليغ رسالت طدديم مصم مسم

اج ١٩٨١ ريل هناهاء كو بير خوا تعالى ف عجم دومرى مرتبرك ذاز له شديده كي نبدت إطلاع دی ہے - موتی محف مددی علوق کے مے عام طور پر تمام دنیا کو اطلاع دیتا ہوں کہ یہات امان بر قرار یا چی ہے کہ ایک شد مبر آفت سخت تباہی ڈالنے والی دنیا بر آوے کی جرکا ام فداتھا ف بار باد زلزلہ رکھا ہے ۔ بن بہیں مانا کہ وہ قریب سے یا کچھ دنوں کے بعد فدانعانی اس کو ظاہر فراء ے گا ۔ گر اد بار خرد یے سے یہی مجھا جاتا ہے کہ بہت دور نہیں ۔ برخدا تعالیٰ کی خبرادر اس كى فاس دحى مع جو عالم الامراد م -اس ك مقابل يرجو لوك يرشا لغ كرد بم بي كدايساكو في محت الزلم أف والابنس مع وه أرمخم بن باكس اورعلى طربق سع الكليل دورات بن ده مسبحوث بي ادراوكون كو دموك ديتي ورحقيقت يركي مي اور بالكل كي مع كد ده زاز لراس مك يم أف والا معجو بيلي كسى أنكه فينين ويجها ادر مذكسى كان في سنا ادر مذكسي دل بن كررا - بجز توبر ادر دل کے پاک کرنے کے کوئی اس کا علاج ہیں۔ کوئی ہے جو ہمادی اس بات پر ایمان لائے ؟ اور كونى مع بواس أواذكو دل نكاكر شف ، يرمى مل كى برسمتى مع بوفدا كے كام كو تقت اورمنسى دیجیتے بی اور اُن کے دل در نے بنیں - خدا فرانا ہے کہ میں جھیب کر آ دُل گا . میں اپنی فوجول کے ما فقد أم وقت أول كا كدكسي كو كمان مجى مذ بوكاك ايسا حادثه بوف والاب - فالباءه منع كا دفت ہوگا یا کچھ صدرات میں سے - باایسا وقت ہو گا جواس سے قریب ہے - پس اے عزیزواتم جوفراتعالی کی دعی پرایان لاتے ہوسٹیار ہو جاد اور اینے تو بر کے جامر کوخوب پاک اور مات كروكم خدا تعالى كالخضنب أسان برمعظر كام - ده چاسام كد دنيا كو ابناچيره دكهادم بجزاوركم كونى بناه بنيس - بلاك بو ك ده وك جنكا كام مقطعا اورمنسي مع بوگناه اورمعصيت باز بنيل المت اوران كى مجلسين ناباكي اورغفلت سع مجرى موئى من اور أن كى زيابن مردارس مرزين -

دہ بارباری شوخیوں سے خدا تعالیٰ کے غفنب کو بھڑ کا تنے ہیں۔ دہ داوں کے المرھے ہیں اور خدا تعالیے فرانا ہے کہ اس دور بین اُن پر رحم کرونگا جس کے دل مجھ سے ترساں اور مراساں ہیں۔ جو مذبری کی خاصوں میں منطقے ہیں۔ اور خدا سے برجی فرابا کہ اس دور تیرے سے فتح نمایاں ظاہر ہوگا ۔ کونکہ خدا اس دور تیرے سے فتح نمایاں ظاہر ہوگا ۔ کونکہ خدا اس دور سب کچھ دکھلائے گا ہو قبل از وقت دنیا کوشنایا گیا۔ خوش قست وہ ہو اب سے محمد مائے۔

المشتهر ميرزا غلام احد قادياني ( تبيغ رسالت جددم مره - سم ه)

اعظیزد! آب لوگوں نے اس زاز لدکو دیکھ لیا ہو گاہو ۸ مرزوری النظام کو رات کو ایک بجے ے بعد آیا تھا - یروہی دلزلد تھا جس کی نسبت خوا تعالیٰ نے اپنی وجی میں فرمایا تھا۔ مجرممبار آئی فدا كى بات بيم لورى مونى " . . . . . . مويد ده دار دعفاص كا مومم بهادين انفداننا ك وجى كم مطابق عزور منا سو أكي اورمكن ب كروه موعود دار در فيامت كانمو مذ مبى موسم بهاد یں ہی اُدے اس سے میں کرر اطلاع بتا ہوں اور منبر کرتا ہوں کہ جہاں تک میرافیال ہے وہ دن دُور نميں ہے - توب كرو اور پاك اور كائل ايمان اين داول ين يداكرو اور مطاكر في والوں ك مجلسون من معظمو ما تم پررهم مو - برمت خيال كردكهم اس مسلم مي داخل مي بين تمين مي مي ميسون مي مي مي مي مي مي مي مي كمتا مول كدم رايك جوميايا جائيكا اين كامل ايمان سے بجايا جائيكا - كيا تم ايك والد سے مير ہوسکتے ہو؛ یا ایک نظرہ یانی کا تہاری بیاس تجھا سکتا ہے ؛ اسی طرح ناقص ایمان تہادی درح كو كجد بين فائده بين د يسكن-أمان ير دي مومن مله جاتي بي جو وفاداري مع اور مدق م ادركالل استقامت سے اور فی الحقیقت خدا كومب چيز پرمقدم مكفے سے ايال پرمېرنگاتے ہیں۔ یُس مخت دردمند ہوں کدین کیا کردن ادر کس طرح ان با تدن کو تمہارے دل میں داخل کردون اور كن طرح تهادا دول ين إ تقد وال كركند نكال دول- بمادا خدا نهايت كريم درهيم اور وفادار فدا معد الكن الركو في شخف كوني حصد خيات ايندل من ركفتا مع اور على طورمير ابنا بورا مدق بنس دكهلاً الوده فدا كغضب مع بج بنس سكتا - سوتم الرواسيده بيج فيانت كاليا الدر رصے ہو تو تہاری فوشی عبث ہے - اور س تہیں سے میچ کہتا ہوں کدتم بھی ان لوگوں کے ماعقہی كرا عاد كرا الله الله الله المرك ما عن نفرتى كام كرت بن الله خدا أبين يبل وال كرد كا-ادربعدین ان کو تنہیں آدام کی زندگی دھو کا مذرے کہ ہے آرامی کے دفی فردیا میں اور اقدارہ

جو کچھ فدا تعلیٰ کے پاک بی کہتے آئے ہی وہ سب ای دنوں میں پورا ہوگا۔ کیا خوش نعیب دہ تحق ہے جو میری بات پر ایمان لا دے ادر اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے ۔

( تبليخ رمالت طدديم مانا - عنا)

ین آپ کو اطاع دیا ہوں اور بشارت پہنچانا ہوں کہ اسی ناخدا نے ہو اسمان اورزمین کا خداکہ
زین کے طوفان زدول کی فریاد سن کی اور جیسا کہ اس نے اپنی پاک کلام می طوفان کے وقت اپنے ہمانہ
کو بچانے کا وعدہ کیا ہوا تھا دہ وعدہ پودا کیا ۔ اور اپنے ایک بندہ کو بعنی اس عاجز کو جوہل رہا ہے اپنی
طرف سے مامور کرکے دہ ندیری سمجادی ہو طوفائی پر غالب کویں اور مال دہ مال عک صندہ قول کو دریا

یر بھینکنے کی حاجت نر بڑے ۔ اب تریب ہے ہو اسمان سے یہ آواز آوے بیل یالاض اسلمی ملوائی
د باسماء اقلعی وغیض الماء و قصفی الامر داستوت علی الجودی گر اسمی توطوفان ندریں
ہے۔ اسی طوفان کے وقت فوا تعالی نے اس عاجز کو مامور کیا اور فرایا۔ واحد حالفائ باعین اندرین
و حدیثا۔ یعنی تو ہمادے حکم سے ہماری آنھوں کے سامے کشتی تیاد کر۔ اس کشتی کو اس طوفان سے
موار ہو گا۔ اور فوائ کو باتا ہوئ ۔ اگر آپ جا گئے ہو تو آسھو اور اس کشتی ہی جائیر
سوار ہو جا و کہ طوفان ذین پر سخت ہوش کر رہا ہے اور ہر کیک جان فرط ہی سے۔
سوار ہو جا و کہ طوفان ذین پر سخت ہوش کر رہا ہے اور ہر کیک جان فرط ہی سے۔

( آکینہ کا الت اسلام کا اسلام کا اسلام کا اسلام کی سے کا مراب کا تھی سوار ہو جا و کہ طوفان ذین پر سخت ہوش کر رہا ہے اور ہر کیک جان فرط ہی ہے۔

( آکینہ کا الت اسلام فرات اسلام فرات اسلام کی سے۔

سَن اسجاد ایک اور منام مین طلق اند کوعوما اود این مجائی سلمانوں کو خصوصا بہنیا ناہوں۔
کر مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ حق کے طالب ہی وہ مجا ایمان اور مجی ایمانی پاکیز کی اور عبت مونی کا داو سیکھنے کے لئے اور گندی زئیست اور کا ہلا نہ اور غدّادا نہ زندگی کے چھوڑ نے کے لئے مجھ سے مجمعت کریں ۔ ہیں جو لوگ اپنے نفسوں میں کسی قدد ببرطاقت پاتے ہی انہیں لازم ہے کہ میری طرف اور میں کدفی اور فدا نوالے طرف اور میں کدفی اور ان کا بار ملکا کرنے کے لئے کوشش کرونگا ، اور فدا نوالے میری دعا اور میری توج میں آن کے لئے برک و میگا اور ان کا بار ملکا کرنے کے لئے کوشش کرونگا ، اور فدا نوالی میری دعا اور میری توج میں آن کے لئے برک و میگا اشرافیا کہ وہ دیا ہی شرائط پر چلنے کیلئے بدل وجان میری دعا اور میں توج کی میں نے مینچا دیا - اس بادہ میں عربی المام میرے : " اداع میت نیاد ہو نگی دیا تا الذین میا یہ وفائ ایک میں ایسے دو المی میں ایسے المودی کی مربر انتہا رہ سے بیا ادالی فوق ایس بھم ۔ " والسلام علی میں ایسے المودی کی مربر انتہا رہ سے المبلخ خاکسار غلام التی عفی عنر دیر انتہا رہ سے المبلخ خاکسار غلام التی عفی عنر دیر انتہا رہ سے المبلخ خاکسار غلام التی عفی عنر دیر انتہا رہ سے المبلخ خاکسار غلام التی عفی عنر دیر انتہا رہ سے المبلخ خاکسار غلام التی عفی عنر دیر انتہا رہ سے المبلخ خاکسار غلام التی عفی عنر دیر انتہا رہ سے المبلغ خاکسار غلام التی عفی عنر دیر انتہا رہ سے المبل

می حقیقت معیت کی موده برم کرمیت کا نفط بیج سے مشتق ب اور بیج اس بابی رما مندی کے معاطر کو کہتے ہی جس میں ایک بیز دومری چیز کے موض میں دی جاتی ہے۔ سومعت سے وفن یہ ہے کہ بعث کرنے والا ایف نفس کو مع اس کے تمام لوازم کے ایک دم برکہ التین اس وفن سے بیچے کہ تا اس کے عوض بی وہ معادف حقد اور برکات کا طہ حاصل کرے ہو موجب معرفت اور نجات اور رمنا مندی باری نعالی بول - اس سے ظاہر ہے کرمجت سے صرف تو برمنظور اس کونکہ ایسی توبہ تو انسان بطور خور سے کر سکتا ہے بلکہ وہ معارف د برکات اورنشان مقصود مِن جِوَقَيْقَى تَوبِ كَي طرف أَصِيحِة مِن - معتف امن معابر م كراي نفس كواف ومبركي غلای میں دیکر وہ علوم اور معارف اور بر کا ت اس کے عوض میں لیوے بن سے ایمان قوی مو ادرمعرفت برع ادر فوا تعالى عدمات تعنق بيدا مو ادر اس طرح د نوى جبنم سدم موكراف ك دون ع مخلصى ضبب بولدرديوى ابنائى سے شغا باكر آخرت كى نا بنائى سے بھى امن حاصل مو-

( فردرت الالمممع )

مفنون تبلیخ جوام عاجزنے استہاریم دسمبر ۱۹۸۰ دیں شائع کیا ہے جس میں معیت کے لے حق کے طالبوں کو بلایا ہے اس کی تجسل مشراکط کی تشریح یہ ہے:-لول بيت كننده سيح دل مع عهداس بات كاكر الم كدا منده اس وقت تك كد فبر مي

داخل موجائے شرک مے بحتب رہے گا-دوم برکر جموط اور زنا اور بدنظری ادر بر کیانت اور فجور ادر ظلم اور خیانت اور فساز اور بخاوت کے وقت ان کا مغلوب

نہیں ہوگا اگرچر کیسائی جذربہ میش آوے -

موم یدکد بلا ناغر بنجوقت نمازموا فن حکم خدا اور دمول کے اداکر ا رہے گا جتی الومح ناز تہجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم ملی افٹر علید وسلم پر درود کھیجنے ادر مردوز اپنے گنا ہوں کی معافی مانگنے احد استعفار کرنے میں مرادمت احتیاد کرکے اس كاحمد اورتعرفيت كواينا مرردزه وردبنا كيكا-

جهارم بيكه عام عن الله كوعمو كالديس كمانون كوخصوصًا البي نفساني جوشول مص كن نوع كي اجائز مليعت بنس ديگا - ندزبان سے نه إ تقدم ندكسي اورطرح سے - و بھم یہ کم مرحال مرنج اور راحت اور فرسراور نیسراور نعمت اور بلا میں خداتعالی کے مما تھ وفاداری کرسگا اور بہرحالت داحتی بقضاء ہو گا اور ہریک ذکت اور دُدکھ کے تبول کرنے کے لئے اس کی داہ میں طیار درمیگا اور کسی مصیب مصیب کے وارد ہونے پراس سے مند نہیں بھیرے گا بلکدا کے قدم طبعا اُسگا۔

م مشتقم بدكرين اوردين كى عزت اور ممدمدى اصلام كوابنى جان ادر ايف ال ادر ابنى عزت ادر ابنى اوالا در اور ايت برايك عزيز سے زيا ده ترعز بر سجھے گا -

نېم به كه عام خان الله كى ممدردى يى تحف بلىرمشغول رہے گا اورجہاں مك بس چل سكتا ہے اپنى غدا داد طافتوں او نیمتوں سے بنی نوع كو فائدہ بہنچائىگا -

دېم به که اس عاجز سے عقد اخوت محف بند باقراد طاعت درمحردف بالده کواس برتا وقت مرگ الله مراس برتا وقت مرگ تا که رست گا- اور اس عقد اخوت بس ایسا اعلی درجه کا برد کا کداس کی نظیر د بوی رشتون اور تعلقون اور ا

تنام خارما مذهالتول مي باني مذجاتي مو -

یہ دہ شرائط ہی جو معت کرنے والوں کے لئے صروری میں داخل ہو جا بیک دہ ہماری جاعت
انباد کی حالت میں اس دعوت بیت کو قبول کر کے اس مسلم مہارکہ میں داخل ہو جا بیک دہ ہماری جاعت
مجھے جا بیک اور وہ ہمارے خالعی دومت متعمود ہوں ادر دمی ہیں جن کے حق میں خدا تعالیٰ فے مجھے
مخاطب کرکے فرا با کہ بین انہیں اُن کے غیروں پر قیامت مک فوقیت دونگا اور برکت اور رحمت اُن
کے شامل حال رہے گی اور مجھے فرا با کہ قو میری اجازت سے اور میری اُن کے دو برو کی تار کر۔
جو لوگ تجھے سے معیت کریئے خدا کا باتھ ان کے باتھوں برمو گا۔ ادر فرا با کہ خدا تعالیٰ کے حصور میں
ابنی تمام طاقتوں کے ساتھ حاصر مو جا در ایت دب کریم کو اکبلا مت چھوڑھ ۔ جو تحقی اُسے اکبلا

سوخسب فرمودہ ایزدی بعیت کا عام استنهاد دیاجاآ اسے اور متحلین مترا کط مذکرہ بالا کو عام اجازت ہے کہ بعد ادائے استخارہ مسنونہ اس عاج سے پاس معیت کرنے کیائے اوی - فوانعانی ان کا مادگا رہو اور ان کی زندگی سے پاک نمدیلی بدیا کرے اور ان کوسیائی اور پاکینرگی اور جبت اور

رونن منمرى كى رُوح بخش أبين ثم أبين - وأخود عواساً ان الحيد على دب العالمين المبرى كى رُوح بخش أبين المبلخ فاكساد احقر عبادات غلام احمد المبلخ فاكساد احقر عبادات غلام احمد از قاديان ضلع كورد اسبوده ينجاب

( تبليغ رسالت جلدادل ماسا- فا)

اركن عدان مرافط كاخلات ورزى كرم جو استنهاد ١١ رجورى ومملية مي مندسي بل اور ایی به با کاند وکت سے بادند آوے تو دہ اس سلسلہ سے فادج شاد کیا جادے گا۔ مسلسله بعیت محض براء فرائمي طالفد متقان يعني تقولى شعاد وكول كى جماعت كے جمع كرنے كے ما سے اليے تعول كاليك بهارى كرده دنبايرابنا نياب الرواك - اوران كا اتفان املام كه الع بركت وظمت ونتائج فيركا موجب مو اوروه مركت كلم وحدة برتفق موف كاملام كى ياك اورمقدس فدمات ين جلار كام اسكين ادرايك كابل ادر يفل اور بيممرت مسلمان مزمول اور مر نالائق ولول كي طرح جنهوں نے اپنے تفرقد اور فاالفوا فی کی وجرسے اسلام کو مخنت نقصان بہنچا یا ہے ۔ اور اس کے نوبصورت جره کو این فاسقان حالتوں سے داغ نگا دیا ہے اور نز ایسے غافل در وسٹوں اور گوئر گریو كاطرع سى كو السلامي مزور تول كى كيم سى خربيس اود اين بعايول كى مدردى سے كيون منسال - اور بی نوع کی بھلائی کے لئے کچھ جوش ہنیں ملکہ وہ ایسے قوم کے محدو ہوں کرغ میوں کی بناہ ہوجائی میسیو كے لئے بطور بایوں كے بن جائي ادر املامى كاموں كے انجام دینے كے لئے عاش ذارى طرح ندا ہونے كو تیاد ہوں - اور تمام ترکوشش اس بات کے دے کریں کہ اُن کی عام برکات دنیا میں معیلیں اور محبت المی اوم مدردی بندگان فداکا پاک چیشم مرکاب دل سے نکل کر ایک جگد اکھا موکر ایک دریا کی صورت من بہتا بڑا نظر آوے - خدا تعالیٰ نے ادادہ فرمایا ہے کرمحض اپنے نفس اور کرامت فاص سے ای عاجز کی دُعادُن ادراس ناچیز کی توجه کو اُن کی باک استعداردن کے ظہور و بروز کا دسیار مخبراً ادراس قددس جليل الذات نے مجھے جوش بخت مے ما میں ان طالبوں کی ترمیت باطنی می معروف ہوجادی - ادران کی آلود گی کے ازالہ کے لئے رات دن کوشش کرما دہوں اور ان کے اے وہ لور مانگول جس سے انسان نفس اور شیطان کی غلامی سے آزاد موجا تا ہے ادر بالطبع خدا تعالیٰ کی راہو سے عبت کرف مگرا ہے۔ اور ان کے سے وہ روح القدس طلب کروں ہو دبومیت مامدادر عبودیت فالصر كے جواسے بدا ہوتى ہے اور روح خيدث كى تكفرسے ان كى نجات جا ہوں كرجونفس آمادہ اور شیطان کے تعلق شرمیر سے جنم لیتی ہے ۔ سوئی بتو فیتھر تعالیٰ کاہل اور سست ہیں رموں گا

احد اینے دومتوں کی اصلاح طلبی سے جنہوں نے اِس سلدیں داخل مونا بصدق قدم اختباد کرلیا ہے غافل بنیں مردنگا بلکدان کی زندگی کے لئے موت تک دریخ بنیں کرونگا - اور ان کے نئے فوا تعالیٰ سے وه روحاني طاقت جامون گامن كا اثر برق ماده كي طرح أن كي تمام دجود من دور جاسم - اوركي لقين رکھتا ہوں کہ ان کے لئے بو داخل سلسلہ ہو کر صبر سے منتظر رہی کے ایسا ہی ہوگا۔ کیونک فرا تعافے ف اس گرده کو اینا جوال ظامر کرف کے اے اور این قدرت دکھانے کے ایم بدا کرنا اور بھر ترقی دیا چا إ ب ادنيا بل محبت اللي اور توب نفدوح اود باكير كي اور عقيقي سكي اور امن اور صواحبت اور بی توع کیمدردی کو پھیلاوے ۔ سویر گردہ اس کا ایک خالص ہو گا اور وہ انہیں آب این روح سے قوت دیگا اور انہیں گذی زیست سے صاف کر مگا اوران کی زند کی میں ایک ماک تردیل بخشے گا۔ وہ جبسا کر اس نے بنی پاک بی ویوں بن وعدہ فرمایا ہے کہ اس کروہ کو بہت برهائیگا اور مزار ما صادفين كو اس من داخل كرا عام - وه خود اس كى أبيامنى كرا عاد اس كونشوونما ديكا بهان مک که ان کی کترت اور برکت نظرول من غریب موجامگی اور وه اس جراغ کی طرح جو اد پنی جگر رکھا جا باے دنیا کے جاروں طرف اپنی روشنی کو بھیلا میں گے۔ اور املای برکات کے الله بطور نمو مذ تحيير على - وه اس السلد ك كالمستعين كو مركب قسم كى مركت من الامرمالسالدوالو يرغلبه وسے كا - ادرمينيد قيامن مك أن مي ايے وك يدا موت رمل كے بن كو تبويت اور نعرت دی جائی - اس رب جلیل فے میں جا ہا ہے - وہ قادر ہے جو جا ہتا ہے کر ا ہے - ہریک طاقت اور قدرت اى كوم - فالحداله ادَّلُا و أخمَّ ا وظاهمًا و باطنًا اسلمناله هو موللت في الدنيا والدغرة تعم المولى وتعم النصير -

غالسار غرام احد بودصان ۱۹۰س

(ازالداد إم مناسم)
عزران بخوس دمدق كمنا بدوله را - معنا قطره بايد كد تا كوم شود بيدا
عدران بخوس دمدق كمنا بدوله را - معنا قطره بايد كد تا كوم شود بيدا
عدر مدر و المن بوجائ - آج تم تعود م و اور تحقير كى نظرت ديجه تك م بو - اور ايك
ابلاد كا وقت تم برم ، الى سنت المندك موافق جو قديم سے جادى ہے برايك طوت كوشش
بوكى كد تم تفوكر كھاؤ - اور تم مرطرح سے ستائے جاؤگ اور فرح طرح كى بايس تبين منى يوسى اور كھي اور م كي بايس تبين منى يوسى كا كدامان مى جايس تبين منى يوسى كا دو المراح كى جائيس تبين منى يوسى كا دو المراح كى جو تبيين دبان يا جا تقد سے دكھ دو كل اور فيلى كرد الم الله مى جمارت كرد والے اور كھي

امانی اجلاد بھی تم بہائیں گے تا تم ہرطرح سے اُنائے جاؤ - سوئم اس وقت من رکھوکہ تہادے فتحت رکھ اور فالب ہوجانے کی یہ داہ ہنس کہ تم اپنی خشک منطق سے کام لو یا تسخر کے مقابل پر تسخر کی باتیں کہ وہ یکو نکر اگر نے یہی دائیں اختیاد کی تو تہادے دل سخت باتیں کہ وہ یا گائی کے مقابل برگائی دو - کیونکر اگر نے یہی دائیں اختیاد کی تو تہادے دل سخت کی بوجائیں گئے اور تم میں صرف بائیں ہی بائیں ہونی جن سے فوا تعانی نفرت کر تا ہے اور کرام ست کی نظرے دکھنت کی اور دومری نظرے دکھنت کی اور دومری خوا کی مجمی ۔

يقيناً ياد رهو كه يوگول ك لعنت اگر خدا آفاق كي لعنت مالحقه ما جو كچه بهي جيز فهين. الر خدامیں نابود مذکرنا جاہے توم کسی سے نابود نہیں مدسکتے لیکن اگر دری ہمارا میمن موجلے تو کوئی میں یناه بنیں دے سکتا ، م کیو کر فوا تعالے کو دامنی کریں ادر کیو کر دہ ممارے ساتھ ہو اس کا اُس نے بار بار مجھے ہی جواب دیا ہے کرتفوی سے - مواے میرے پیارے معامکو اکوشش کرد امتعیٰ بن جاد بخرعمل كرب بانس سيج بن ادر بخيراف الاص كرك عمل مقبول بني موتقوى بهي م كران تمام نقصانول يربي خلا تعانى كى طرعت قدم الهاد ادر برميز كادى كى بارمك والمول كى دعا ركعو مسب سے اول ابنے ولول ميں انكساد أورصفائي أور اخلاص بيا كرد ادر كى مج داول كے عليم اور المربي اورغريب بن جاد كه مريك خيراد دشر كا بيج پيلے دل ميں ہى بيدا موما م -اگر تيرا دل شرسے خالی مے آد تیری زبان سمی مشرسے خالی ہو گی-ادر ایسا ہی تیری آنکھ ادر تیرے ساوے اعضاد-مركب نوريا اندهرا يها دلي بى بيدا بوتا ب ادد مجر دفته مام مدن برميط موجاما م موا پنے دلول کو مردم مولے رمو - ادرجیسا بان کھانے والا اسف بانوں کو معیرا رہنا مے اور ردی طارے کو کا شا ہے اور بامر بھینکتاہے۔ اِس طرح تم بھی اینے دلوں کے مخفی خیالات اور مخفی عادات اور مخفی جذبات اور محفی ملکات کو اپنی نظر کے سامنے بھیرتے رمو اور حس خیال یا عادت یا ماک، کو ردى يا و اس كوكا ك كربام حينكو - اليا من بوكد وه تمادس سادك دل كو ناياك كرويوسه اور بيرتم كاتع جادا

پھرنعبداس کے کوشیش کر و اور نیز خلا تعالے سے قوت اور بہت مانگو کہ تہادے داول کے باک ادا دے اور پاک خیالات اور بہات اور پاک جذبات اور پاک خواہشیں تمادے اعضاء اور تہادے تمام تویٰ کے فدیعہ سے ظہور پزیر اور تحمیل پزیر ہوں تاتہامی نیکیاں کمال تک بہنچیں کیونکہ جو بات دل سے نکلے اور دل تک ہی محدود رہے دہ تہیں کسی مرتب بک، بنیں بہنچاسکتی ۔ خدا تعالیٰ کی عظم ت

این داون می بیما و ادراس کے جلال کو این انگھ کے مما سے رکھو اور باد رکھو کہ قرآن کریم یں بانسو کے قریب حکم ہیں اوراس نے نہادے مرائیک عفو اور مربیک قوت ادر مربیک وضع اور مربیک حالت در مرائیک عمراور مربیک مربیک مربیک مربیک اس مقد اور مربیک حالت اور مرتبہ انفراد اور اجتماع کے کی خطے سے ایک نورانی دعوت نہادی کی ہے ۔ موقع اس دعوت کو شکر کے ساتھ قبول کرو اجتماع کے کی خطے سے نہادے کھاؤ اور مربیک فائدہ حاصل کرد ۔ بوشخص ادر مربیک مربی مربیک کو بھی فائد اور مربیک فائدہ حاصل کرد ۔ بوشخص ادر مربیک مربی ہے مربی کہ اس مول کہ وہ عدالت کے دن مواف کہ دن موق اور مربیک مربی کے ایک کرد نوں میں انسی مربی کہ ایک ہوگا ۔ اگر نجات چاہے ہو تو دین العجائز اختیار کرد ادر کیتی سے قرآن کریم کا نجو این گرد نوں میں العظاء کہ مشروبالک ہوگا اور مرکش جہنم میں گرایا جائے گا ۔ پر ہوغ مربی سے کردن جو کا اور مرکش جہنم میں گرایا جائے گا ۔ پر ہوغ مربی سے کردن جو کا اور مرکش جہنم میں گرایا جائے گا ۔ پر ہوغ مربی سے کردن کہ کا نبوا این کردنوں میں سے نواز خابی کی خوال کی مربیت کرد کہ ایسے خوال کے لئے کہ ما میں ہوجائے ۔ دنیا کی خوشے لئی کی مربیت کی انتوں کا تم برہے ۔ جاہیے پرسش میں مربی ہو گا در مربیا دی ایک مربی ہوگا ۔ اور نہمادی مربی مربی موق ہو کہ دہ وہ مربیت ایک مربی ہوگا ۔ وربی ہو کہ دوہ جو درب حقیقی اور مربی مربی مربی ہوجاد سے کیون کہ ہوجائی کی دور جو اس سے کہ ترخیال ہے دہ مربیت ایک کوئی ہو کہ دہ جو اس سے کہ ترخیال ہے دہ مربیت کی کہ کرت کی موجود ہو تھی ہو اور مربی ہوجاد ہے کیون کو مربی ہو اور مربی ہو دہ جو اس سے کہ ترخیال ہے دہ مربیت کی کہ کرت کی مربی ہو مربیت کی کہ کرت کی مربی کرت کی کرت کی کہ دور مربیت کی کہ کرت کرت کی کرد کوئی کرت کرت کی کرت کرت کرت کرت کرت کرتا ہوں کہ دور کرت کرت کی کرت کرت کرتا ہو کہ کرت کرت کرتا ہو کہ کرد کرتا ہو کرتا ہو کہ کرد کرتا ہو کہ کرد کرتا ہو کرتا ہو کہ کرد کرتا ہو کرتا ہو

خدا بری دولت ہے اس کے پانے کے اعظم معید بنوں کیلئے تیار ہوجاؤ - دہ بڑی مراد ہے آس کے حاصل کرنے کیلئے جانوں کو فعا کرو - عزیز و ؛ فدا تعالیٰے حاصل کرنے کیلئے جانوں کو فعا کرو - عزیز و ؛ فدا تعالیٰے حاصل کرنے کیلئے جانوں کو فعا کرو - نماز پڑھو - نماز ہے کے حکموا ہو تو ایسا نہ کر کہ گویا تو ایک وسم کہ دو اندا کے اور جب تو نماز کے لئے کھوا ہو تو ایسا نہ کر کہ گویا تو ایک وسم اداکر ہا ہے بلکد نماز سے بہلے جیسے ظاہر و حنو کرتے ہو ایسا ہی ایک باطنی و حنو بھی کرو اور لیے اعتمال کوغیران کر کے فعال سے دعمو ڈوالو - تب ان دونوں و حنو وک کے مما تھ کھوے ہوجا و کو در نماذ میں کوغیران کرکے خیال سے دعمو ڈوالو - تب ان دونوں و حنو وک کے مما تھ کھوے ہوجا و کو در نماذ میں

بهت دُعاكرو اورونا اوركوالوانا إنى عادت كرادتاتم بررهم كيا جائم -

مچائی اختیاد کرد مجائی اختیاد کرد که ده دیجه را ب که تمهادے دل کیے میں -کی انسان آگو مجمی دھوکا دے سکتا ہے ؟ کی اُس کے اُگے بھی سکا دیاں بیش جاتی میں ؟ نہایت بدلجنت ادمی لیف خاصفاند افعال اس حد مک پہنچا ما ہے کہ گویا خوانیس - نب دہ بہت جلد ہلاک کیا جا ما ہے ادر

خدا تعالیٰ کو اس کی کچھ میمی پردا نہیں ہوتی -عزبرو اوس دنیا کی مجرد منطق ایک مشیطان ہے۔ اور اس دنیا کا خالی فلسفہ ایک البیس مارین در اس دنیا کی مخرد منطق ایک مشیطان ہے۔ اور اس دنیا کا خالی فلسفہ ایک البیس

عج ایمانی فودکو نمایت درجه گفتا دیتا ہے۔ ادر بے باکیاں بدا کرنا ہے اور قریب قریب دمریت

پہنچانا ہے۔ سوتم ای سے اپنے نبکن بچاو اور ایسا دل پداکر دجوغ یب اور کین ہوا در بغر حون وچرا کے علموں کو مانت دائے جو جا کہ جلیسا کر بچر اپنی داللرہ کی باتوں کو مانت دائے جو جا کہ جلیسا کر بچر اپنی داللرہ کی باتوں کو مانت ہے۔

قرآن کریم کی تعلیمیں تقوی کے اعلے درجہ تک بہنچا نا چاہتی ہیں ان کی طرحت کان دھرو ادمان کے موافق اپنے تیک بناؤ -

والنارنون انجيل كاطرح تهيس مرف يهي بنيل كمتاكه نامحرم عودتول يا اليهول كو بوعودتون كى طرح محل تنبوت بوسكتى بعشبوت كى نظر سے مت و محمد بلد اس كى كامل تعليم كا منشا يرب كة توبغيره ورث نامحرم كاطرف نظرمت أعفاء مذمتهوت سے اور مذبغير شهوت بلا جا جي كم ترا معس بدرك افي ميل مفوكر مع بجادب تا ترى دلى باكيز كى من كيد فرق مزاوع - موتم اپنون کے اس حکم کو خوب مار رکھو اور آنھوں کے زنا سے اپنے تیس کچاؤ اور اس ذات کے عفنب مستور وص كاعفنب ايك دم سي بلاك كرمكما م . قرآن شريف يدمي فراما م كد تو اینے کا نوں کو میں نامحرم عورتوں کے ذکرسے بچا اورائیا ہی ہرامی ناجائز ذکرسے -مجهاس وننت اللفيعت كاحاجت نبس كاتمنون مركوم كيونهم بجز مهايت المرمرادي کون ناحق کے خون کی طرحت قدم اٹھا تا ہے مگر ئیں کہنا ہوں کہ نا الصافی پرصند کر کے سچائی کا خون م كرويتن كو قبول كرلو الرجير امك بجيس، اور الرنحالف كي طرت سے حق يا أو تو بھر في العور ایی فشک منطق چیوار دو - سیج بر مهمرجا و ادر سیجی گوامی دد جسیا که امتار مبل منامه و فرما ما معد فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا فول الزوم يعني بول كيري مع بجو اور جھوط سے بھی کہ وہ بُت سے کم نہیں ۔ بو چیز قبار س سے تہارا مند بھیرتی ہے دری تہاری داہیں بن سے میجی گواہی دو- اگرجہ تہمادے با بول یا بھا یُول یا دوستوں پر مو - جا مینے که کوئی عداوت بھی ہمیں انصاف سے مانح مذہرہ -

بامم بخل ادرکیند اورصد ادر بغض اور بع مهری چهود دو ادرایک به جا دُ - قرآن شریف کے برائی شریف کے برائی شریف کے برائی میں ایک توحیار دمجیت و اطاعت بادی عزّ اسم، دو سری ممدردی ابنے معایکوں اور بی نوع کی -

( اداله او بام ملام مهری می ایست می ایست کو میں اس رکھتے ہیں اس رہیت کو میں اس رہیت کو میں اس رہیں کا رکھتے ہیں توجر سے میں کہ دہ جو اس سلد میں داخل موکر میرے مما تقد تعلق ادادت اور مرمدی کا رکھتے ہیں

اس سے غرمن مرے کہ ما وہ نیک ملنی اور نیک مجنی اور تقوی کے اعظے درجہ مک بہنج جامن اور کوئی فساد اورشرارت ادربرملنی ان کے نزد مک مذا سکے - دہ بنجوقت نماز جاعت کے پابند مول - وہ جموط شردیس- وه کسی کو زبان سے ابذاء مدوی - وه کسی قسم کی برکاری کے مرحمب مزموں - اور كى مترادت ادرظلم اورفساد اورفقنه كاخيال معى دل من مذلاوي عفن مرامك قسم كع معاصى اور جرائم اور ناكدنى اور ناكفتني اورتمام نفساني جزبات ادرب جاحركات مي الترفدانوالي معیاک دل اور بے نشر اور غریب مزاج بندے موجائ اور کوئ نمر الحمیران کے وجودیں نم مے گوزمنط برطانيمس ففربرما براك ك مال اورمانين ادر أبريس محفوظ بي بعدق دل اس ك وفادار تابعدار مین اورنمام انسانول کی مدردی ان کا اصول مو اورخوا نعالی سے ورس ادر ائى دبافون اودائ بالمعول اود اين دل ك خيالات كوبرايك ناباك اورفسا والكيز طريقون اورخیا نول سے بچادیں - اور نجونت نماز کو منامیت الزام سے قائم رکھیں - اورطلم اور تعدی اور فین اور شوت ادر اللات حفوق ادر بع جا طرفداری صعبار رس - ادر کسی برمجبت می ند مشمل ادر اگر لجد میں ثابت مو کرا یک شخص جوان کے ساتھ الدورنت رکھتاہے وہ خدا تعالیٰ کے احکام كا يا بند بني ب ياس گورنسط محسنه كاخرخواه بني ب يا حقوق العبادكي كچه بردا بنين ركمتنا ادريا ظالم طبع اور شرميمزاج ادر مجلن آدمي م ادريا يه كدحس تحف عيمين تعلق معيت یا ارادت ہے اس کی نسبت ناحق اور ہے وجہ بدگوئی اور زبان درازی اور بر زبانی اور بہتان اورافتراری عادت جادی دکھ کر خدا تعالیٰ کے بندوں کو دھوکہ دینا چاہا ہے توتم برادزم بوگا كماس برى كوافي درميان سے دوركرد ادرايا انسان برميزكر و بو خطرناك مع ادر جائية كنى مذمب ادركسى قوم ادركسى كرده كے أدمى كونقصان رسانى كا اراءه مت كرد ادر مراكب کے لئے سیجے ناصح بنو اور جا ہے کہ شرروں اوربدمعاشوں اورمفسدوں اور برطبنوں کو ہرگر تمادی علس می گذر نه مو اور نرتمادے مکانوں می رومکس که وه کسی وقت تمادی محد کا موجب ہونے۔

یہ وہ اموراوروہ نمرائط میں جویں اندا دسے کہتا چلا کیا ہوں میری جا عت میں سے ہرا گیا۔ ہرا گیا۔ فرد پرلازم ہوگا کہ ان تمام دھیتوں کے کار نبد ہوں ۔ اور چاہیئے کہ تمہاری محبسول میں کوئی نا پاکی اور تفقیے اور ہنسی کامشخار نہ ہو۔اور نیاب دل ادر پاک طبح اور پاک خیالی ہورکر زمین پر چیو اور یا در کھو۔ ہرا ایک نفرائز اوقا

دلیا جائے گرشتنی گرداشتن ہے۔ اورجب انسان ایک مفروری وقت میں ایک نیک کام کے بجا لافي من بدى كوشش مني كرما تو بجروه كيا مؤا وقت ما تقدمين أما - اورخود ين ديجمنا بول كربيت سامعمدعمركا گذار عكام بول-اور الهام اللي اور قياس سي يمي معوم بوتا ب كرباتي مانده تفوظ اسا معتبہ بین جو کوئی میری موجود کی ادر میری نه ند کی میں میری منشاء محمطابق میری اعرافن من مدد ديگا من اميدركتا بول كه ده قيامت من سي مير عمائق بوگا-ادر جو تخص اليي مزودي مهمات مي مال خرج كرے كائي أميد منين ركھتا كداس مال كے خرج سے اُس کے مال میں کچھ کی آجائیگی . ملک اس کے مال می برکت ہوگی ۔ یس جا سینے کہ خدا تعالیٰ پر توکل رکے پورے اخلاص اورجوش اورم ت سے کا ملیں کہ مہی وقت فدرت گذاری کا ہے۔ میر لود اس کے دہ وقت آنا ہے کہ ایک مونے کا بہار مبی س راہ می فرج کریں تو اس وقت کے ایک بسید کے برا منیں ہوگا۔ بدایک ایسامبارک وقت ہے کہ تم میں دہ خدا کا فرستاده موجود معض كاصد إسال سے أمتين انظار كردمي تفين اور برد ذفداتنا كى آده وى ناده بشارتوب مع مرى مولى نادل مودى مع -ادر خدا تعالى في متواتر ظامركر دياب كه واتعی اور فطحی طور پر دی شخص اس جاعت بس داخل مجما جائيگا كه است عزيز مال كو اس راه مي خرج كرے كا اسكار كرد كر مال تهارى كوشش عدا تا ہے بلا فوا توا كا كى طرف صاتاب ودريدمت فيال كروكه تم كوئ معمد مال كادر عكر ياكسي اور رناك مع كوئ فيدمت بجالا كرفداتن في اوراس كي فرستاده بركها حسان كرت بوبلكد بداس كا احسان مح كمهمين اس خدمت مح الله بالما عدر أن م كمتا بول كه الرقم سب كرسب مجمع جمور دد - ادر خدمت ادرا ما دس بهادیمی کرو تو ده ایک توم پیا کردیکا که اس ی خدمت بجا لاے گا-تم لقیناً سمجھوکہ برکام اسمان سے مے اور تباری فرمت مرف تباری معلائی کے سے مے اس ایسا مزموکہ تم دل مِن مُكِبِّر كُرو - اوريا به خيال كرد كهم خدرت الى ياكسي قسم كى خدرت كرتے بيں - مِن بار بارتہيں كہما مول كه خداتمهادى خدمتول كا درامحتاج بنيل إل تم بريداس كا فضل ب كدتم كو خدمت كا موقع ديتا - تقوير دن بوك كريفام كوردام بور مجه كو المام مؤا تفاكر لا الله الا إذا فا تخذنى وكيلا. یعنی بنی ہی ہوں کہ ہرایک کام میں کارماز ہوں بیں تو مجھ کوہی دکیل بینی کا دماز سمجھ لے اور دومرون كااف كامون مي كجيد منى دخل مرجحد جب يد المام محمد كو موا توميرك دل يرايك لرزه یرا اور مجھے خیال اُبا کدمیری جماعت ابھی اس لائق نہیں کہ خدا تعالیٰ ان کا نام بھی ہے اور مجھے

ایک نئی تجلی کے ساتھ اس سے معاملہ کرتا ہے ۔ اور انسان بقدر اپنی تباریلی کے خواص میں تبدیل و محساب مرميني كمفلاي كجه تغيرا جاتام بكدده ازل ساغير تغيراد ركمال ام دكمتا معاين السالى تغيرا کے وقت حب نیکی کی طرف انسان کے تغیر ہوتے ہیں توخدا بھی ایک نی تجی سے اس پرظا ہر ہوتا ہے۔ اور مرا یک ترقی یا فتر حالت کے وقت جو انسان سفطہور میں آئی ہے خوا تعالیٰ کی فادراند مجلی میں ایک ترقی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ وہ فارق عادت قدرت اسی جگد دکھلا آاے جہاں خارت عادت تبديلي ظامِر بوتى م ينوادن ادر معجزات كى يهى طرب - برخدام جو بمار يسلسلدكى مرطب ال پرامیان لاؤ ادرا پے نفس براورا بنے آداموں پرادرا بے کل تعلقات براس کو مقدم ر محمو ادر عملى طور پر بهادري كے مما فقد اس كى راه يس صدق و وفا د كھلا در - دنيا اپنے اسباب ادر الناعز بزول براس كومقدم بنيل ركهن كرتم اس كومقدم ركموتاتم أسان برأس كي جماعت الصحاور رجمت کے نشان دکھلانا فرم سے خدا کی عادت ہے گرتم اس حالت میں اس عادت سے حصد لے سکتے ہو گذائم میں اور اس میں مجھے جدائی نہ دہے اور تمہادی مرضی اس کی مرضی اور تمہادی خوا بش اس کی خوامشين بهوجائي - اوزنمهادا تسرسرايك دفت اورمرايك هالمت مرلدياني اورنامرادي مي أس مرام يرفيا رب اجوها بمورك . الرتم ايساكردك توتم بن ده خداكام موكاجس في مدت سابنا چہرہ چھیا لیا ہے۔کیا کوئی تم یں ہے ہو اس رعمل کرے ادر اس کی رضا کا طالب ہر جائے ادر اس کی قضاء و قدر پر ماداعن مذ ہو - سوئم معیبات کو دیکھ کر اور مجی قدم الگے رکھو کر برتم مادی ترقی كا ذراجه ب اوراس كى توحيدرين برمهالان كے الله ابنى تمام طانت سے كوشش كرو اور اس ك بندول بررهم كرو اوران برزبان يا ما تف ياكسى تدبير سي ظلم مذكرو اور محلوق كى بعلائ كے ما كوشش كرت رمو- اوركسي يرتكبرنه كرو كو اينا ماتحت مو اوركسي كو كاني مت دوكو وه كالي دينا مو-غريب اور عليم ادر نيك ينت ادر مخلوق كم مدردبن جادك اقبول ك جادك

بهت بین جوحلم طابر کرتے بین گروه اندرسے بھیڑے بین - بہت بین بو اوپرسے صاحت بین گر اندرسے سانب بین -سوتم اس کی جناب بین قبول نہیں ہدسکتے جب تک ظاہر و باطن ایک نہ ہو۔ بیک محرکر چیوٹوں پر رحم کرو نہ ان کی تحقیر عالم ہو کرنا وانوں کونھیں حت کرد نہ خود نمائی سے آن کی تذہیں۔ اور امیر موکر غربوں کی فدرمت کرد نہ خود لیٹ خدی سے آن پر گبتر و بلاکت کی داموں سے درو - خداسے مخمتے دم واور تقولی اختیاد کرد اور مخلوق کی پرستش نہ کرو اور ایے مولی کی طرف شقطع موجا و اور ونیاسے دل پرواسٹ نہ دم ہو - اور اس کے موجاؤ اور اس کیلئے زندگی بسرکرو - اور اس کیلئے مرا یک ایا کی

اوركناه ص نفرت كروكيونكم وه باك ب- جائية كربرابك مبح تمادے في كوائى دے كرتم في تقوی سے دات بسر کی ۔ اور مرایک شام تمادے گئے گوای دے کہ تم نے داتے در تے دن بسر کیا ۔ دنیا كالعنتون سيمت دروكه وه دهوي كاطرح ديجية ديجية غائب برجاني بيء اوروه دن كورات مهمين كرسكتين بلكه تم خداكى مضت مع خروج أمان مص نادل بوقى اورس مرجرتى ب أس كى دونول جرانول یں بنے کنی کرجاتی ہے۔ تم رہا کاری کے ساتھ اپنے تیس کیا ہمیں سکتے کیونکہ دہ خدا ہوتہارا خدا ہے أس كى انسان كے بانال مك نظرم -كياتم اس كو دھوكا دے سكتے ہو؟ يس تم سيدھ موجاؤ -ادرصاف ہوجاؤ ادریاک ہوجاؤ ادر کھرے ہوجاؤ۔ اگر ایک ذرہ تیری تم میں باقی ہے تو دہ تہادی ساری روستنی کو دور کردیگی- اور اگر تنهادے کسی مبهویں مکبّرہے یا ریا ہے یا خود لبندی ہے یا کسل ے توتم الی چیز منیں مو کرج قبول کے اتن ہو - ابسا نہ ہو کہ تم صرف چند با قول کو اے کر اپنے منگن حوکم ددكم جوكيم في كرنا تفاكرليا ب-كيونكه خداجا بتاب كرتهادى بني بربورا إورا انقلاب أوعدادر دہ تم سے ایک موت مانگنا ہے جس کے بعد دہ تمیں زندہ کرے گا ۔ تم آئیں میں جلد ملح کرو۔ ادر اپنے عِمايُوں كے كنا و بخشو كيونكر شرميه وه انسان كرجر الفي عائى كے ساتھ صلح پر داخى بنين وه كافيا جائے گا - کیونکم دہ نفرقہ طالب من امنی نفسانیت مربیاد سے جھور دو ادر باہمی ادافلی جادو درسیتے ہور جبوٹے کی طرح تذل کر د تا تم بختے جاؤ نفسانیت کی فربہی جبور دو کرجس دردازہ کے الے تم بلاے گئے ہواس میں سے ایک فریر انسان داخل نہیں ہوسکتا ۔ کیا ہی برقسمت دہ سخف م جوان باتوں کونہیں مانی جوف اے مند سے نظیں ادر بی نے بیان کیں - تم اگر جا ہے ہو کہ ا مان برتم مے فدا راضی مو تو تم باہم ایسے ایک موجا و جیسے ایک پیط می سے دد بھائ - تم می سے زیادہ بزرگ دی مے جو زبادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتام اور بار بخت مے وہ جو مندکر ما ہے اور نہیں بخشا سواس كا مجمد بين حصر نهيل - خداكي احنت مع بهت خالف ربوك ده فدوى اورغيود م - باركا د خدا كا قرب حاصل بنين كرسكنا - سكراس كا قرب حاصل بنين كرسكنا -ظالم اس كا قرب حاصل بنين كرسكنا خائن اس کا قرب حاصل نہیں کرسکتا ۔ اور ہرایاب جو اس کے نام کے لئے غیرت مند نہیں اُس کا قرب عاصل بنين كرسكمة - ده جودنيا بركتول يا جيوشول ياكر تعول كي طرح كرت بي اور دنيا سي أرام يا فقة بي وداس كا قرب عامل نبيل كرسكت - مرايك ناباك أنحد أس سے دور ہے - مرايك ناباك دل اُس مے بے فرے دہ جواں کے معے اُگ یں ہے دہ اُگ سے نجات دیا جا بُگا۔ دہ جو اُس کیلئے مدّا م دونسيكا - دهجواس كے الله دنيات تور تام ده أس كو ملے كا - تم بجه دل سے اور إدب

صدق سے اور مرکری کے قدم سے فوا کے دوست بنو تا وہ بھی نہادا دوست بن جائے۔ تم انحتوں
پر اورا بنی بولوں پر اورا پے غریب بھا یکوں پر رحم کر و تا اُسان پر تم پھی رحم ہو۔ تم سے چی اُن کے
ہو جا و تا وہ بھی نہادا ہو جا وے۔ دیبا ہزادوں بلاؤں کی حبحہ ہے جن یں سے ایک طاعوں بھی ہے
سوتم فلا سے صدق کے سائقہ بنجر ما دو تا وہ یہ بلائی تم سے دُور دیمے۔ کوئ آفت زین پر پر یا
نہیں ہوتی جب تک اُسمان سے حکم نہ ہو اور کوئی اُفت دور نہیں موتی جب تاک اُسمان سے ویم ناذل
منہو۔ موتم اوی علمندی اسی میں ہے کہ تم جرا کو پر اور من شاخ کو ۔ تہیں دوا اور تاریس سے مانوت
نہیں ہے گران پر مجرد مدکر نے سے ممانوت ہے اور اُخ وی ہوگا ہو فوا کا ادادہ ہوگا۔ اگر کوئی
طافت رکھے تو تو کی کا مقام ہرا کے مقام سے بڑھ کرے۔

ركنتي نوح مطاسع)

ان سب باتوں کے بعد پھر میں کہتا ہوں کہ یدمت خیال کرو کہ ہمنے ظاہری طور پر بھیت کرنی ہے۔ ظاہر کچھ چیز نہیں خواتم ہادے دلوں کو دیکھتا ہے اور اسی کے موانق تم سے معاملہ کریگا دیکھویں یہ کہد کر فرمن تبلیخ سے سب مکروش ہوتا ہوں کہ گناہ ایک دہر ہے اس کو مت کھاؤ۔ خوا کی نافرانی ایک گذری موت ہے اس سے بچو - دعا کرو تا تہیں طاقت ملے بوٹنخف و عاکے وقت خواکو ہراکی بات پر قادر نہیں سمجھتا بجز دعدہ کی مستثنیات کے وہ میری جماعت میں سے نہیں ؟

بوشخف جموط ادر فریب کو نہیں جموار آ وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ بوشخص دنیا کے لالج من مينسا برام اور أفرت كى طرف أنه أهما كرسي بنين ويجمنا وه ميرى جماعت من س ہنیں ہے - بوشخص درمقیقت دین کو دنیا پر مقدم نہیں رکھٹا وہ بری جاعت بی سے نہیں ہے -جونتفق بدر عطور برس ایک بری سے اور مراکب برعملی سے نعنی متراب سے قماد باذی سے -برنظری سے اورخیانت سے رسوت سے اور مرایک ناجار تصرف سے توبر نہیں کرنا وہ مری جاعت بی سے بنیں ہے ۔ بوٹھن نچیگا مذناز کا الزام بنیں کرنا دہ میری جاعت میں سے نہیں ہے۔ بوشفق دعا میں لگانہیں رہتا اور انکسادے فلاکو یا دنہیں کرا دہ میری جماعت میں ے نہیں ہے بوشفص برنین کو نہیں جھور ماجو اس پر بدا زطالت ہے دہ میری جماعت یں سے ہیں ہے ۔ بوشفس اپنے مال باب کی عزنت نہیں کرنا ادر امورمعرد فریں جو خلاف قرآن نہیں ہیں ان کی بات کونہیں ماننا اوران کی تعبد خدمت سے لاہروا ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے جوتخص اپنی اہلیہ اور اس کے افارب سے فرمی اور احسان کے ساتھ معاشرت نہیں کڑا۔ دہ میری جماعت یں مے بنیں ہے بوتنفس اپنے ہمسامد کو ادفی ادفی فیرسے بھی محروم رکھتا ہے دہ میری جماعت بیں سے نہیں ہے جو تحق نہیں جام اکر اپنے تفوروار کا گناہ بختے اور کیند پروراد می ہے وہ میری جماعت میں سے بنیں ہے ۔ ہرایک مرد جو بوی سے یا بوی خاوند سے خیانت سے بیش آتی ہے وہ میری جماعت میں ہیں ہے۔ جوشفص اس عہد کو جو اس نے بعیت کے وقت کیا تھا کسی میلوسے نوٹر تا ہے دہ مری جاعت بی ہیں ہے۔ بو شخف مجنے فی الوافقہ سے موعود و مهدی معمود بنیں مجننا دہ میری جاعت میں سے بنیں ہے اور جو تخف الورمعروفريل ميري اطاعت كرف كيلخ تيارنهي ب ده ميري جماعت يل معنين م اور بوتخف فی لفوں کی جماعت میں سٹھنا ہے اور ہاں میں ہاں مادیا ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ برامكي زانى - فائق - شراني - نونى يرور- فما رباز - خائن - مرتشى - غاصب - طالم - دروغكو - مجلسا زاور أن كالمنشين الني بعاليول اورمينول مرتهمتين لكاف والاجوافي افعال شنيعم سع تومينين كرما اور سراب مجلسول كومنس محيور أ ده بيرى جماعت يس سع نبي ب-

برمب زہر بی ہیں۔ تمان زمروں کو کھا کر کسی طرح رہے نہیں سکتے ۔ اور تادیکی اور روشنی ایک عکر جمع نہیں ہوسکتی - ہرایک ہو پہنے دریری طبیعت رکھتا ہے اور خدا کے ساتھ معان نہیں ہے وہ اس برکت کو ہرگز نہیں پاسکتا ہو صاحت دلوں کو ملتی ہے۔ کیا ہی خوش ضمت وہ لوگ ہیں جو اپنے دلوں کو مرایک آلودگی سے پاک کر لیستے ہیں اور اپنے خدا سے اپنے دلوں کو ہرایک آلودگی سے پاک کر لیستے ہیں اور اپنے خدا سے

د فاداری کاجمد با ندصتے ہی کیونکروہ سرگز هنا نے بہیں کئے جائی گے بمکن بہیں کہ خدا ان کو رموا کرے کیونکروہ خدا کے بیں اورخدا ان کا۔ دہ مرایک بلا کے وقت بچائے جائی گئے۔ اتمق ہے وہ دشمن جوان کا تصد کرے كونكدوه فدائ كود براي اورفدا ان كي حابت بن - كون خدا يم ايمان لايا ؟ مردن دي جواليه بن-السابی دہ تخص میں احمق ہے جو ایک بے باک گنبگار ادر بار باطن اور شرم النفس کے فکریں ہے کیونکدوہ خود بلاك مركا جب سے خلافے زين أسمان كو بنايا كبھى ايسا أنفاق مذ مؤوا كداس في نيكول كو نباه اور بلاک اورسیت دنالور کردیا ہو۔ ملکدوہ ان کے ائے بڑے بڑے کام دکھلانا رہا ہے اور اب بھی دکھلائیکا وه خدانهايت د دار افدار و داد د د د د د اد د احد اس كعدب كام ظام روت بي - دنيا جايتي معكم ان کو کھاجا کے اور ہرامک وشن اُن بردانت بنینا ہے مگردہ جوان کا دوس سے ہرامک بالکت کی عادسے ان کو بچانا ہے اور ہرا یک میدان میں ان کو فتح بخشنا ہے۔کیا ہی نیک طالع دہ شخص بو أس خدا كا دامن نرجيورے - بماس پر ايان الے - بم فياس كوستانون كيا - تمام دنيا كا دبى خدا ہے جس نے میرے پروجی ناذل کی بیس نے میرے سے ذہر داست نشان د کھلائے بیس نے مجھے ابن زمانے کے لیے مسیح موعود کرکے بھیجا-اس کے سواکوئی خدامیں مذامان میں مذر بین میں - جو تخفى اس يرايان نبيل لأما ده معادت مع كروم ادر خذلان مي كرفتاد م بم ف اب خداك أخاب كاطرح دونن دى بال- مم فائے ديكه لياكه دنياكا دى فدا ہے۔اس كے سواكوئى بنيں -كيابى تادر ادر بیوم خدامے جس کومم فے یا با - کیا ہی دروست قدرتوں کا مالک ہے جس کو بم نے دیکھا۔ سے تو یہ ہے كرائس كيرة كي كوني بات أن بوني نبيل - مروي جواس كي كتاب اورو عده تح برخلات م يموجب تم دعا كروتو أن حابل نيجر لوب كاطرح مذكر د بحواب بي خبال سوايك قانون قدرت بنا بعيم برجب خدا کی کتاب کی ممرسی موند وه مردد میں - اُن کی دعایس برگز قبول بنیں ہونگی -وہ اندھ ہیں نرموجا كھے - دہ مرد عبي مذ زندے - خالے ماسے اپنا تراسيدہ قانون بيش كرتے بي - اور أى كى بے أنتبا قدر تول كى حدابت تھمراتے ہي اور اس كوكمزور محصے ميں مواكن سے الساہي مواملم كياجا سُكا جيساكه أن كى حانت ب يكن حب تو رُعا في العُ كلا ابو تو تجع لازم ب كرير عنين كف كه تيرا خدا مرايك چيز بية دادرم سب تبري دعامنطور جو كي اور توخدا كي قدرت كي عجائبات و تجييكا کر میرا عدا ہرایک پیری ادر مرادی گواہی رؤیت سے مید بطور قصد کے - جو بم نے دیکھے ہیں ۔ اور مرادی گواہی رؤیت سے مید بطور قصد کے - ( کشتی نوع مراح ۲۹-۲۹)

اگر تم ضدا کے بوجا وکے تو بقیداً محجمو کد خدا تہارا ہی ہے۔ تم سوے ہوے ہو کے اور خدا تعالیٰ

قبارے لئے جائے گا۔ تم دش صفافل ہوئے اور خدا آسے دیکھیکا اور اس کے منصوبے کو تورا تم المجي مك نهيس جاف كد تهار عادا ين كياكيا قدرين بن - ادر الرتم جاف توتم بركوى ايسادن مزاً یا کہ تم دنیا کے لئے سخت عملین ہوجانے ۔ ایک شخص جوایک خزانہ اپنے پاس رکھنا ہے کیا وہ ایک بسید کے منافع مونے سے روتا ہے اوجیس مارتا ہے اور بلاگ مونے مگتا ہے ، عیر اگرم كواس خزامذكي اطلاع بونى كوخدا تهادا مرامك حاجت كدوتت كام أف دالا مع توتم دنيا کے اے یہ بعدد کوں ہو نے؛ خدا ایک بارا نزانہ ہے اس کی قدر کرد کردہ تہارے ہرایک تدم س تہارا مدر گارے - تم بغیراس کے مجھ مجی نہیں -اور مذ تہادے اسباب اور تدبیری مجھ بعین بِن عِيرتورون كَي تغليد منه كرو كروه بكلي السباب يركر كن بي - .... ين تبين حدِاعتدال تك رعايت اسباب معمنع نهيل كرما - بلكداس معمنع كرما مول كدغيرتونول كى طرح زے اسباب کے بندے ہوجاد ادراس فدا کو فرا ہوش کرد دہوا اسباب کو بھی دہی ممیّا کر اے۔ النبين أنكه مو توتبين نظراً جائ كه فدائ فواع ادرسب ميج مع ينم مذ إ كف لمباكرسكة م اور نہ اکٹھا کر سکتے ہو گراس کے اذان سے - ایک مُردہ اس پرمنسی کرے گا گر کاش اگردہ مرجاماً تو اس منسی سے اس کے لئے بہتر تھا۔ خبرداد! تم غیرقد مول کو دیکھ کر اُن کی دیس مت کرد کد اہموں نے دنیا کے منصوبول می بہت ترفی کرنی ہے آدُ ہم بھی اپنی کے قدم پر جیس سنو ادر مجمو کہ دوائن خدا سے سخت سکانہ اور غافل ہیں ہوتہیں اپنی طرف بلاتا ہے ۔ اُن کا خدا کیا چیز ہے ؛ حرف ایک عاجز انسان -اس سے دہ عفلت میں چھوڑے گئے ہیں تہیں دنیا کے کسب ادرو فت سے نہیں دوکتا كرتم ان اولول كے بيردمت بوجمبول فرمب كيد دنيا كوئ محد دكھا ہے . جا بيت كرتم ادے ہراك كا م خواه دنیا کا بوخواه دن کا خدا سے حاقت اور تونیق مانگنے کا سلمجادی رہے ۔ لیکن مرمف خشک ہو توں سے طارحا مے کہ تہادا ہے کے معقیدہ ہو کہ ہرایک رکت آمان سے ہی اُرتی ہے تم استعبار اس وقت بوئے جب کہ تم ایسے ہوجاء کہ ہرایک کام کے دقت ہرایک شکل کے وقت بال کے جونم کوئی تدمیر کرد ایا درداده بند کرد ادر فعا کے استان پر گرد کہ عیں برسکل بیش ہے اپنی نفائع مشكل كشائي فرمات ودح القدى تهمادى مدد كركى - ادر عرب معكوني داه تهمادر لا كعولى جائے گی۔این جانوں برجم کرد ادرجو لوگ خداسے بملی علاقتہ تو چکے ہیں ادر بمد تن اسباب پر يُركَحُ من بهان مك كدها تت ما نتي كے الله وہ كند سے انشار الله مجى بنين نكا ت أن كے بيرد مت بن جاؤ - خدا تهای آنکیس کھونے تا تہیں معلوم مو کہ تمہارا خدا تماری تمام تدابیکا تمتیرے

اگر شہتیر کر جائے تو کیا کراں اپن جیت پر قائم رہ سکتی ہیں ، بنیں بلکہ یک و فعد کرنگی اور احتمال م کد ان سے کئی تون میں ہو جائیں - اس طرح تمباری تدا بیر بغیر خدا کی مدد کے قائم بنیں رہ سکتیں۔ اكرتم اس مع مدد منين ما نكو ك اور اس مع طاقت مانكنا اينا اصول نيس مصراؤك توتمين كوني کامیانی صاصل نہیں ہوگی ۔ او طری حمرت سے مرد کے ۔ برمت خیال کرد کہ مجردد مری تو ب کو تک كامياب بردمى بي حالانكه وه اس خدا كوجانتي بهي بنيس جونمادا كابل اور فادر خداب ؛ اس كا جواب مہی سے مروہ خدا کو جھوڑ نے کی وجد سے دنیا کے استحان میں دالی گئی میں۔خدا کا امتحال مجمی اس رنگ میں موقا ہے کہ جو تحض اُسے جھوٹر ما اور دنیا کی ستیوں اور لڈتوں سے دل مگاما ہے اور دنیا کی دوتو كانوائشمند بوناج نودنيا كهدرواز عاس بركموك جاتع بي ادردين كهدي ده والفلس اور ننگاہوتا ہے۔ ادر افر دنیا کے خیالات یں ہی مرما ادر ابدی جہنم میں ڈالاجا آ ہے۔ اور کھی اس ذبک یں بھی اسخان ہوتا ہے کہ و تیا سے بھی نامواد رکھا جاتا ہے ۔ گر مؤخ الذكر استحان ایساخطرناكيس مبیاکہ بہلا ۔ کیونکہ بہلے امتحان والا زیادہ مغرور ہونا ہے۔ بہرطال ید دونوں طریق مفضوب علیم لامروا بن ادراس مصمند بهيررم بن توسيحي خشحالي ان كوكها ن نصيب موسكتي م-ميادك مواس انسان کوجواس راز کو سجھ سے - اور ہلاک موگیا دہ تعفی س نے اس راز کومنیں سمجھا-اسی طرح نہیں جائے کہ اس دنیا کے فلسفیوں کی بیردی دت کرو اوران کوعزت کی نگاہ سے مت ویکھو کہ برسب نا دانیاں ہیں - سیافسفد دہ ہے جو خدا نے تہیں اپنے کالم می سکھلایا ہے۔ بلاک مرکئے وہ لوگ جواس دبوی فلسفر کے عاشق ہیں۔ اور کامیاب ہیں وہ لوگ جنبوں نے سیح علم اورفلسفه کوخوا کی کتاب میں دصور الله اوانی کی را بی کیون اختیاد کرتے ہو اکیا تم خوا کو دہ باتیں سکھلاؤ کے جوا سے معلوم نہیں ، کیاتم الرصول کے بیجیے دورتے ہو کہ وہ تمیں راہ د معلاوی است ادانو! وه بوخود اندها مع ده تبين كياراه دكهائكًا ؟ بلكد سيًّا فلسفد دُدح القدين س عاصل ہوتا ہے جس کا تہیں وعدہ رہا گیاہے۔ تم رُوح کے وسیلہ سے اُن پاک علوم مک بینچائے جاد كي بن مك عبرول كى رسائى بنس - ار صدق سے مانكو قد آخرتم أسے ياد كے تب مجمو كے كم یمی علم سے جو دل کو تاز گی اور زند کی بخشتاہے اور لقین کے میناد تک بینج ویا ہے۔وہ جو فود مرداد فواد م، ده كهال سي تهادا الي ياك غذا لائكا ؟ ده بو فود اندهاب ده كونكر تهيين ذكها وے كا و سرائب باك حكمت أسمان مع أتى ہے بس نم زميني لوكوں كيا دھوند تم ہو؟

جن کی در جیں امان کی طرف جاتی ہیں دری حكمت كے وادت میں بجن كو تود سنى بنيں وہ كيو كم نہیں تی دے سکتے ہیں۔ گر بہلے دلی پاکیز گی صنروری ہے۔ بہلے معدق وصفا صروری ہے بیر بعداس کے یہ صب تیجے تبہیں ملیکا۔

ركشي نوخ منه-١٨١ )

اب تم فود يد سوچ او ادرا بي داول مي فيصله كرلوك كياتم في مير، إحقر مروموت كي م ادر مجھے سے موعود کھڑ عدل مانا ہے تواس کے مانے کے بعد میرے کسی فیصلہ یا فعل پر اگر دل میں كونى كدورت يارنج أمّا م تواب إيان كا فكركرد - وه ايمان جو خدشات اور توممات عطرا مؤا ے وَنُ نیک نتیجہ بیدا کرنے والا بنیں ہوگا مین اگر تم نے سیجے دل مع تعیم کر لیا ہے کہ سے مواود داقعی حکم ہے تو مجمراس کے حکم اور نعل کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دو - اوراس کے فیصلوں کو عزَّت كى نطَّاه سے ديجو تاتم رسول الله ملى الله عليه دسلم كى باك باتوں كى عزَّت اور عظمت كر فوالم طميرو - رسول الله صلى الله عليدوسلم كي شهادت كافي مع - دوستى ديت بي كردة تمهادا المام 

تمام خلصین دافلین سائر معیت اس عاجز برظام مو کرمعیت کرنے سے فاق یہ ہے تا دنيا كى عبن مفلدى موادر البين ولى كريم اددرمول مفيول صلى المدعليدوسلم كى محبت دل ير فالمب أجائ إدرائي حالت انقطاع بدا موجائ سس سفرا خرت كرده معلوم نرمو يكن اس غرف ك مفول کے اعظمیت یں رہنا اور ایک مصرابی عمری اس راہ میں خرج کرنا صوری ہے تا ایک خلاك لعالى جامية وكسى بربان بقيني كمنشا مره سع كمزوري اورمنحف اوركسل وورمو اورفعين كال پیرا موکر ذوق ادر مقوق اور داولر عشق پیرا مو حائے -مواس بات کے ملئے ہمیشہ فکر کھنا چاہیے اور دعا كرنا جابيئ كه خدام تعالى به نوفيق بخشف ورجب مك يه نوفين حاصل مذ مو كهمي معروم لِنَا جِا بِينَ كِيونكُ مِلْسله مِعِيت مِن واخل مِوكر مِيمِ الاقات كي بروا مذ دكفنا اليي معيت مرام ليجركت ادر حرف ایک دمم کے طور مرمو گی-

( اطلاع منسلكه أمماني فيصلع ) تلب انسانی مجی جرامود کی طرح مے اور اس کامسینر بیت افتر سے مشاہم ت دکھتا ہے اموى الله كالمفطيلات وه أبت من جواس كعبدين ركھ كي من - مرمعظمه كے بقول كا قلع فمح أُن وقت بؤا بنفا جبكه ممادي بني كريم صلى الله عليه وسعد ومن مزاد فلدوكسيول فاجماعت كيما كف دان جا يراع عظم اور مر في موكي نفا . . . . . . . . . ي اسوى الدك بول كالكست ادراستيمال كه الم مردي معكد ان يراسي طرح برهالي كي جلف - .... ، غرفن اس خانہ کو بول سے پاک دھا ف کرنے کے سے ایک جہاد کی فزورت ہے اور اس جہاد کی راہ ير مين بنانا بول- اور لقين دانا مول اكرتم اس يرعمل كرديك توان بنول كو توط والوكه ادربه راه یں این خود تراستیرہ نیس تام بلر خلانے محصے مامور کیا ہے کہ فن بتاؤں - اور وہ راہ كيا ہے ؛ ميرى بردى كرو اورميرے بي الله على أو - ير آواذ ى آواز نين ب - كل كو بتول سے پاکس کرنے کے لئے رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا قبل ان کنف تعبون الله فا تبعونی محبب کم الله داسی طرح براگر تم مری بیردی کروسے تواپ الدر کے بول كوتورد واف كے فال ہوجاد كے ادراس طرح يرسينه كر جوطرح طرح كے بتوں سے معراقيا مع باک کرفے کے لائن ہو جا اُگے - تزکینفس کے لئے جابدکشیوں کا مزدرت ایس مے - دمول کریم صلے الله عليم كے معابد نے جدّركتي ل بنيل كى مقبل - ارد اور نفى انبات دغيرو كے ذكر بنيل كے مقع باكمہ اُن کے یا س ایک اَدر ہی چیز تھی وہ وسول انترصلی انتد علیہ وسلم کی اطاعت میں محو تھے جو نور آپ میں تفا دہ آس اطاعت کی نان میں سے موکر صحابہ کے قلب پر گڑنا ادر اموی اللہ کے خیالات کو پاش پاش كرمًا مِامًا عَفَاء تاريكي كم بجائ الرسينول بن نور بقراجامًا عَفَا-اس وقت بهي نوب ياد رهو وہی حالت سے جب مک کدوہ نورجو خد کی مالی میں سے آنا ہے تہادے فلب برنسی کر الرکیفی نمين موسكما - انسان كاسيد مهيط الالوادي ادراسي وجدے وہ برت الله كمانا م - بظا کام بہی ہے کداس میں جو بت بیں وہ توڑے جائیں اور اسدی اللہ رہ جائے -

( طفوظا تعلد اول مدام )

اگرچہ ہمارا گردہ ابھی بکٹرت دنیا میں ہنیں پھیلا سکن پشادد سے لیکر بمبئی اور کلکتہ اور جیدرا باد دکن ادر بعض دبار عرب بک ہمارے ہیرو دنیا میں پھیل گئے ۔ پہنے یہ گردہ نجاب میں طرحتا پھولتا گیا اور اب میں دیجتنا ہوں کہ مہدوستان کے اکثر حصوں میں ترتی کرد ہا ہے۔ ہمارے گردہ میں عوام کم اور خواص زیادہ ہیں ۔ . . . . اللّٰہ تفائی کے فضل اور قدرت نے مولولوں کو اُنج میں ادادوں سے نامراد رکھ کر ہمادی جاعت کو فوق العادت ترتی دی ہے اور دے دہاہے۔ دہ لوگ جور رحقیقت پارسا طبع اور خواتی ادر ذین کی ترتی کیلئے جور رحقیقت پارسا طبع اور خواتی اور نوع انسان سے محدردی کرنے فالے اور دین کی ترتی کیلئے

بدل دجان کوشش کرنے والے اور خدا تعالیٰ کی عظمت کو دل میں بٹھا نے والے اور عقلمند اور ذی تہم اور اولوالعزم اور خدا اور دمول سے سچی محیت رکھنے والے ہیں وہ اس جماعت میں بکٹرت بائج جا بہنے بی دیکھنا ہوں کہ خدا و ند کرمیم اس بات کا اوادہ کر دہا ہے کہ اس جماعت کو بڑا دے اور برکت نے اور زمین کے کنا دول تک سعادت مند انسانوں کو کھینچ کر داخل کرے ۔

(كتاب البرير ١٠٠٨-١٠٠٠ عاشيد)

سوچ كرد يجيوكر نيره سوبرس مي ايسا ذمار منهاج بوت كا أدركس في بايا؟ اس ذمار مي جس یں بمادی جماعت بریا کی گئی ہے کئی وجوہ سے اس جماعت کو صحابہ رمنی افترعنہم سے مشاہمت ہے دو مجرات ادرنشاول كو ديجية بن مبساكر معابر في ديجها - وه خدا تعالى كف نشاول اور ماره باره تأكيدات سے نور ادر نفين ياتے بي جيسا كر صحابد نے بايا - دہ خداكى راہ يں لوگوں كے تقطع ادر بنسى ادرعن طحن ادرحرح طرح كى دل آزالمى اورتطع رهم دعبره كالعدمه الحفادب بي جبيا كدمهابه المُفْ يا - دہ فدا كے كھلے نشانوں اور العانى مددول اور ممت كى تعليم سے باك زندى حال كرتے ما تے میں جب کے معالیمال کی مہیرے آن میں سے بن کہ نما دوں میں روتے ادر سجدہ گا ہوں کو آ نسو دُل رُكُرِت مِن جيساكر صحابد رفني التُرعنهم ردت من يهتر ان من سے اينے مِن جن كو مجي خوالي أتى من اور اسام اللى سىمترت موتى بن جيما كدها بدونى الدعنيم موت تف ببتركان من ايك ہیں کہ اپنے محنت سے کمائے ہوئے مالوں کو محف خدا تعالے کی مرضات کے مع ممار بےسلمادی خرج كرتے بي جبياكم محابد رمني الله على خرج كرتے تھے - ان ميں ايسے دوك كئي باور كے كر جوموت كوباد ركفت اورداول ك زم اورسي تقوى برقدم ماد رب بن جبيا كم محابر رمني المدعنيم كالبر منى وه خدا كا كروه معن كو خدا آب سنجول دلام اوردن بدن ان كے داول كو باك كرول ہے ادران کے سینوں کو ایمانی حکمتوں سے مجرد ہا ہے ادر امانی نشانوں سے ان کو اپن طرف يفينج ربام حبيبا كرمحابية كوكينتيا تفا -غرض اس جماعت بن ده مادى علامتين بائي جان بن-جو انحوین منهم کے نفظ مے فہوم مورمی بن اور مردر تھا کہ خدا تعالیٰ کا فرمودہ ایک دن بورا

( ایام العلی ملات می) ده خداجو آنکهول سے بور شیده مگرسب چیزوں سے ذیاده چیک رہا ہے جس کے جلال سے فرشتے بھی ڈرتے ہیں وہ شوخی اور چالائی کو لپند نہیں کرتا اور ڈرنے والوں پر رحم کرتا ہے میں اس سے ظرو ادرمرایک بات سمجھ کر کہو۔ تم اس کی جماعت ہوجن کو اس نے یکی کا نمونہ دکھا نے کیلئے جنا ہے۔ سو ہوشخص بدی نہیں جھوٹ تا اوراس کے لب جھوٹ سے اوراس کا دل نا باک خیالات سے پہنے نہیں گرا وہ اس جماعت سے کا ٹا جا کیگا ۔ اے فعدا کے بندو! دلوں کو صاحت کر و اور اپنے اندر دنوں کو دھو ڈالو۔ تم نفاق اور دورنگی سے ہرایک کو راضی کر سکتے ہو گرفدا کو اس جھلات سے غفرب بیں لاائے گے۔ اپنی جنانوں پر رحم کرو اور اپنی ذریعت کو ملاکت سے بجاد کی جمعی مکن ہی منہیں کم غفر سے سے وال کو حال نکر تم اور عرف اور ایس فدا تم سے رافی ہو۔ حال نکر تم اور میں فدا موجاؤ ۔ اور اس کے موجاؤ ۔ اگر چاہتے ہو کہ اس کی راہ میں فدا موجاؤ ۔ اور اس کے موجاؤ ۔ اگر چاہتے ہو کہ اس کی راہ میں فدا موجاؤ ۔ اور اس کے اور عرف اور در اس کے موجاؤ ۔ اگر چاہتے ہو کہ اس دنیا میں فدا موجاؤ ۔ اور اس کے موجاؤ ۔ اگر چاہتے ہو کہ اس دنیا میں فدا

( رازحقیقت مهده)

خواتعالی نے ہواس جاعت کو بنا ناچا ہا ہے تو اس سے بہی عرص رکھی ہے کہ وہ حقیقی معرفت جو دنیا سے ففود ہوگئی تھی در دہ حقیقی تقوی د طہارت جو اس زما ندیں پائے ہمیں جاتے تھے دوبارہ اسے قائم کرے - عام طور پر کبتر دنیا جس تھیلا ہوا ہے علماء اپنے علم کی شیخی ادر نکبتر ہیں گرندانہ ہیں نقراد کو دیجھو تو ان کی حالت اور ہی تسم کی ہو دہی ہے ، ان کو اصلاح نفس سے کوئی بھی عرض ہمیں جس قدار محالا ہو اس سے اور ریا ختیں ان لوگوں نے تو تو تو ہے ہیں دہ سب گراہی اور بدعات ہیں اور مرحن نفظ ہی نفط اور جسم ہی جسم ہیں - روحانیت کا نام و نشان اُن میں نہیں - اس لئے ان کے علم عرف نہیں جانا ہو کہ اور کی عرف نہیں اور مرحن کا نام و نشان اُن میں نہیں - اس لئے ان کے علم نہیں جانا ہے اور کر اور ہی تھی تھی تو کہ اور کر کی اور مرحن کا اُن سے حاصل ان کے مصنوعی مجاہدے دل کو پاک کرسکتے ہیں اور مذکوئی حقیقی نود معرفت کا اُن سے حاصل ہوسکتا ہے ۔ پس یہ ذمانہ اس اصلی تقوی د طمارت سے اس وقت بالکل خالی ہوا تھا۔ طراقی فوی کوجو پاک ہونے کا ذریعہ تھا بالکل ترک کہ دیا گیا۔ اب اعتدات نی جانا ہے کہ وہ عہد خوت اِس کوجو باک ہو جادت کا مرحن کا اُن سے حاصل کوجو باک ہو جادے - اس لئے اسد تعالیٰ گرا تھا۔ طراقی فوی کوجو باک ہو جادت کے دوجادے - اس لئے اسد تعالیٰ کی غرض اس جاعت سے یہ ہے کہ کم شدہ معرفت کو دوبادہ د دنیا میں اس جاعت دو بارہ اُد دیا ہے اس جاعت دو دو ایک کی کرت کی دوبادہ دنیا میں اس جاعت دو دو ایک کو دوبادہ دنیا میں اس جاعت دوبادہ کو دوبادہ دنیا میں اس جاعت دوبائی کو دوبائی کو دوبادہ دنیا میں اس جاعت دوبائی کو دو

ے لوگو إخدا مع درو اور در حقیقت اس سے صلح کر اور سچ کچ صلاحیت کا جامر بہن او اور جاہیے کہ ہرایک ترادت تم سے دُور ہو جائے ۔ خدا میں بے انتہا عجب تدرقی ہی ۔ خدا میں بانتها خاقتین ہیں۔ فدا یوس نے انتہا رحم اور ففل ہے۔ دہی ہے جو ایک ہولناک مسلاب کو ایک رم میں خشک کر مکتا ہے۔ دہی ہے جو مہلک جلائی کو ایک ہی اوادے سے اپنے ہا خشے ہیں اور کہ کر دو چھناک دیتا ہے۔ گر اس کی بیعیب قدرتیں اپنی پر کھنتی ہیں جو اُس کے ہی ہوجاتے ہیں اور دی یہ خوادی دیجے ہیں جو اس کے لئے اپنے افدرایک پاک تبدیلی کرتے ہیں اور اس کے آستانے پر گرتے ہیں۔ اور اس کے آستانے پر گرتے ہیں۔ اور اس تعظرے کی طرح جس سے موتی فیتا ہے صاف ہوجا تے ہیں۔ اور محبرت اور مدق اور صفائی موزش سے بھل کر اس کی طرف بہنے مگتے ہیں۔ تب وہ معیلیتوں میں اُن کی خبرلیت ہے اور منفو ہوں سے انہیں بچھا لیتا ہے اور ذکت کے مقاموں سے انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ وہ ان کا متو کی اور متع ہد موجا ہا ہے۔ وہ ان شکلات میں جبارہ کو ئی انسان اور شہنی آسکا ان کی مدد کر تا ہے اور اس کی فوجیں ان کی جا ہے آتی ہیں۔ کس قدر شکر کا کام بہنیں آسکا ان کی مدد کر تا ہے اور اس کی فوجیں ان کی جا ہے آتی ہیں۔ کس قدر شکر کا کام بہنیں آسکا کان کی مدد کر تا ہے اور اس کی فوجیں ان کی جا ہے آتی ہیں۔ کس قدر شکر کا کام بہنیں آسکا ان کی مدد د کو توادو گے ؟ کیا اپنے نفس ناپا کی مدود کو توادو گے ؟ کیا اپنے نفس ناپا کی کے لئے اس کی حدد د کو توادو گے ؟ کیا اپنے نفس ناپا کی کے لئے اس کی حداد کی ہی مزا ناپاک زندگی سے بہتر ہے۔ کے لئے اس کی حدد د کو توادو گے ؟ ہمارے لئے اس کی رصا مندی ہیں مزنا ناپاک زندگی سے بہتر ہے۔

ا عمر الزواجيم عرادو المرح برادو المرح ورخت وجودي مرمبر ماتو الا الا واه من فدا الله على الله والله الله والله الله والله الله والله والل

تراقوں اور در ندوں سے اپنی جان بچائے گا۔ گر ہوشمن میری دیواروں سے دُور رہنا چاہتا ہے۔ ہرطرت سے اس کو موت ور بیش ہے اوراس کی لائش بھی سلامت نہیں رہی ہے جھیں کون واخل ہوتا ہے ؟ وی جو بدی کو چھوڑ تا ہے اور اس کی لائش بھی سلامت نہیں دہی ہے جو بیں کون واخل ہوتا ہے ! وی جو بدی کو چھوڑ تا ہے اور راستی پر قدم ما رہا ہے اور مشیطان کی غلامی سے آزاد ہوتا اور فدا تعالیٰ کا ایک بندہ مطیع بن جاتا ہے ۔ ہرایک جو ایساکرتا ہے وہ جو بی خادر ہوتا ہے جس کو فدا تعالیٰ نفس مرکی مطیع بن جاتا ہے جس کو فدا تعالیٰ نفس مرکی مطیع بن ہے اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں ایک بورہ الیا میر دیا ہے ۔ بر ایک جو دہ الی کے نفس کی دوزج کے اندر اپنا پئیر دکھ دیتا ہے تو وہ الیا کہ مطافح اور ایک بین کا امتولی مطافح اور کی اس میں کہ میں اس کی جل کر ایک نئی اور پاک انسا نیت اس کو حل کر ایک نئی اور پاک انسا نیت اس کو علی کہ اور پاک انسا نیت اس کو علی کو ایک انسا نیت اس کو علی کو تا ہو کہ اور پاک انسا نیت اس کو علی کو تا ہی سے تعلق کر طاق ہے ۔ ترب و کر نئی کا تا می بیک میا مان اس عالم میں اس کو مل جاتا ہے ۔ ور می تا می کو تا تا می کی کی کا تمام پاک ممامان اسی عالم میں اس کو مل جاتا ہے ۔ اور می تا ہے ۔ اور بیک میا میں اس کو می جاتا ہے ۔ اور بیک میا میں اس کو می جاتا ہے ۔ اور بیک میا میں اس کو می جاتا ہے ۔ اور می کو می کو می جاتا ہے ۔ اور بیک میا میں اس کو می جاتا ہے ۔ اور بیک می میا میں اس کو می جاتا ہے ۔ اور بیک می می می کا میں اس کو می جاتا ہے ۔ اور بیک می می کی کا تمام پاک میا میں اس کو می جاتا ہے ۔

( فع اللام ١١٥٥-٢٥٠ ماسير)

اعیمری جاعت خدا تعالیٰ آب لوگوں کے ساتھ ہو۔ دہ قادر کریم آپ لوگوں کو سفر اُخرت کے لئے ایسا تیاد کریم آپ لوگوں کو سفر اُخرت کے لئے ایسا تیاد کئے گئے تھے جو ب بادر کھو کہ دنیا کچھ چیز نہیں ہے۔ ادر بہتمت ہے دہ حسکا کہ دنیا کچھ چیز نہیں ہے۔ ادر بہتمت ہے دہ حسکا تمام ہم دغم دنیا کے لئے ہے۔ ادر بہتمت ہے دہ حسکا تمام ہم دغم دنیا کے لئے ہے۔ ایسا انسان اگر میری جماعت میں ہے تو دہ عب شاہد میری جماعت میں داخل کہ تا ہے۔ کیون کہ دہ اس خشاب شہنی کی طرح ہے جو کھل نہیں لائے گئی۔

ا معادت مند لوگو اتم رور کے ساتھ اس تعلیم میں داخل ہو ہو تہادی نجات کے لئے کھے دی گئی ہے۔ تم فداکو داحد لامٹر کی سمجھو۔ ادراس کے ساتھ کسی چیز کو شر کی ست کرد نہ آسمان میں سے مذر میں میں سے۔ فدا اسباب کے استعال سے تہیں منع نہیں کرتا ۔ لیکن ہوشخص فداکو چھوٹر کر اسباب پرہی بھروسہ کرتا ہے دہ مشرک ہے۔ قدیم سے فداکہ تا چلا آیا ہے کہ باک دل بین جا کہ ادر نفسانی کینوں اور غفتوں سے باک دل بین جا کہ اور نفسانی کینوں اور غفتوں سے الگ بوجاد ۔ انسان کے نفس امارہ میں کئی قسم کی پلیدیاں موتی ہی گرسب سے زیادہ میک فرم میں ہوتی ہی گرسب سے زیادہ میک فرم میں میں میں میا در عظم اللہ میں کی بلیدی ہے۔ اگر کہتر نہ موتا تو کوئی شخص کی بلیدیاں موتی ہی گرسب سے زیادہ میک کئی بلیدی ہے۔ اگر کہتر نہ موتا تو کوئی شخص کا فرنہ رہمتا ۔ موتم دل کے مسکین بن جا و ۔ عام طوب بی فرع کی جمدودی کرد ۔ جبکہ تم انہیں بہت دلانے کے لئے دعظ کرتے ہو۔ سویہ دعظ تما دا

کی مجی موسکتا ہے اگرتم اس جندروزہ دنیا میں اُن کی برخواہی کرو - خواتنانی کے فرائعن کو دِن نفو دِن ک خون سے بجالاد کہ تم ای سے بوجھ جاد کے ۔ نماذوں میں بعبت دُعا کرو کہ تا تبس خدا اپنی طرف کھینچ اور تہادے داوں کو صاحت کرے ۔ کیونکہ انسان کرورہ ۔ ہرایک بدی جو دُور ہوتی ہے وہ خواتواتی کی توت سے دُور ہوتی ہے ۔ اور جرب تک انسان خواسے قوت نہ باوے کسی بری کے دور کرنے پر قادر بنیں ہوسک ۔ اور جرب تک انسان خواسے خود پر اپنے تمکن کامد کو کہوا کہ بالم دور کرنے پر قادر بنیں ہوسک ۔ املام مرف یہ بنی کے استانے پر کر جائیں اور فوا اور اس کے اسلام کی حقیقت ہے ۔ کہ تبادی دولیا پر تبنیں مقدم ہوجائیں۔ اور ماس کے احکام مرایک بہلو کے دُو سے تبادی دریا پر تبنیں مقدم ہوجائیں۔

( "مذكرة الشهادين ماليط الله الله الله مرى طوت سے بن جاعت كوبار بار وى تعبيحت بے جوكر بن بيلے بھى كئ دفعه استجل ادر دومرے مقاات میں کر حیکا ہوں کہ انسان کی عمر تھوڑی اور ناپا کیدا رہے اس کا تھے عمر وسر نہیں ہے۔ اوظفیمان کام درمش ہے اس لئے کوشش کرنی جا مینے کرفائمد بالخربو جادے۔ فالمد بالخرایك الی بات بے كرحب كے حاصل كرف كے الى داستى بىت سے كانے مِن بجب انسان دنیا میں آ تا ہے تو اس کا اوّل عضر عمر کا تو بے ہوئٹی میں گذر جاتا ہے - کیونکم بجربونا ہے ادر اس کوکسی قسم کا علم مرگز نہیں ہونا - اس کے بعدجب ہوش سنبھال ہے تو اس بہ دومرا زماند آیا ہے کہ اگرچ اس زمانے یں بچول جلسی بے ہوشی تو بنیں ہوتی کر ہوانی کی مستی اور نفس آمارہ کے جذبات اور علبہ کی ایک بیہوشی صرور موتی ہے جواس موش کے داوں میں میمی بیہوسی بیدا کر دہی ہے اور کچھ ایسا از خود رفتہ ہوجانا ہے کد گویا ہے ہوش ہی ہے ۔پس دوز مانے تو اسطی ادے جاتے ہیں۔ بھر تمیرا زماند ا آ ہے جو کہ بیرانہ سالی کا زمانہ ہوتا ہے کہ علم کے بعد مجرانعلم ہو جاتا ہے۔ جواس اور دوسرے توی میں فتور آنے لگتا ہے یہ برانر سانی کا زمانہ م بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بیراند سالی میں قدم رکھتے ہی اُن میں آثار جنوں کے مشروع ہوجانے ہیں اورحواس باخت احد مخبوط الحواس نظر أقد س ادر مين كه سع خواص أن مي بائ جاتے بي - ايے بہت سے فالدان یں کران میں ، ۲ یا ، عرال کے بعد انسان کے حوال بے کار ہوجاتے ہیں۔ فرض اگر ایسا مذہبی ہو تو بھی تدى كى كمزدرى ادرطاتتوں كے منابع مرجانے سے انسان موش ميں بے بوش موجاتا ہے ادر صعف در تکاسل اپنا اور کرنے مگت ہے ۔ انسان کی عمر کی تقسیم انہی تین زانوں پر ہے اور میوں ہی خطات ادر شکلات یں ہیں ۔ پس اب تھ لوادرخوب غور کرد کرانسان کو فاتمہ بالنجر کے لیے کشقدرشکلات کا سامنا،

جيسا كديتي يملي من مرتبه بيان كريكا بول حروري م كدانسان ديده و دانسته اين أب كو كناه ك كرفي من مطلك ورمزوه حزور اللك موكا - كيونكد بوشخص ديده والتدزم ركهاما ب ياكموي من كرمًا م - وه مذ دنيا كم نزديك قابل رحم معمرسكتا ب مذ الله تعالى ك نزديك. اس مے یہ صروری اور بہت عرودی مے خصوصًا ہمادی جماعت کے دے رس کو اللہ تعانیٰ نے مؤند عطور برانتخاب کیا ہے وہ جا تنا ہے آ نیوالی ت ایک لئے برجاعت ایک نورز لیے رہے کہ جہاں مک مکن ہو مجعبتوں اور بدر فیقوں اور دوستوں سے پر میز کرے جو اس کی روحانیت پر برا الروائة من - اور ایت آب كونيكى كى طرف لكائ اور آب مرامك فعل اور وكت وسكون من نكاه د كھے كد ده اس كے ذريوس دومروں كے لئے ايك برايت كانمون قائم كرما مے ياكه نمين. اس مقصد کے حاصل کرنے کے واصطبحهان مک تدبیر کاحق ب تدبیر کرنی جامیے اور کوئی دقیقنہ تدبيركا فردگذاشت نهيں كرنا جائي كرص سے برى محبت ادر بالحلس ادر فراب عادت سے اپنے آپ كو بچادے - باد رکھو تقونی ادرنیکی کے حصول کے لئے تدابیر میں ملے رہنا مھی ایک مخفی عبارت م اس کو حقیرمت مجھو جب انسان اس کوشش میں نگا رہتا ہے نو منت اللہ بہی ہے کہ اس کے الع كوئى مركونى راه كعول دى جاتى مع جو بايون سع بيخ كى راه مع يمكن جوسفن مركول مع بيخ کی اور نیکی کوهمل میں لانے کی تاربر بہیں کرنا سمجھو کہ وہ بدیوں پر داعنی موگیا - اسے آدمی سے اللہ تعا الگ ہوجاتا ہے۔ بھر بدی کا چوار نامین اسے نامکن موجاتا ہے۔

یس کی کہنا ہوں کہ جب انسان نفس امّارہ کے پنجے میں گرفتار ہونے کے با دجود معی تدبیرہ میں کی منار ہونے کے با دجود معی تدبیرہ میں مگا دمتا ہے تو اس کا نفس امّارہ خوا تعالیٰ کے نفس درجم سے امّار کی سے نکل کر لوّامہ ہوجا آئے۔
ادرائیسی قابل قدر تبدیلی بالیتاہے کہ یا قروہ امّارہ نفا جو لعنت کے قابل نفا یا اب اُس کو بر شرف مامل ہو جاتا ہے کہ خوا تعالیٰ معی اس کی قسم کھانا ہے۔

انقرمین مھے۔ آ)

المواے وے تمام لوگو اجو اپنے تین میری جاعت تفادکرتے ہو اُمان پرتم اُموقت میری جاعت تفادکرتے ہو اُمان پرتم اُموقت میری جاعت تفادکرتے ہو اُمان پرتم اُموقت میری جاعت تشماد کے جب سے بھے تقوی کی داموں پر قدم ماددگے میواپنی پنجو تشر نماذوں کو ایسے خوف اور صفود سے اداکرو کو گویا تم خوا توالے کو دیکھتے ہو - اور اینے دوذوں کو خالے کئے صدق کے معافلہ پورے کرو - مرایک جو زکوٰۃ کے لائق ہے دہ ذکوٰۃ دے - اور جس پر چے فرض ہو جبکا ہے اورکوئی مانع بنیں وہ جے کرے - نیکی کو صنواد کر اداکرو اور بری کو جس پر چے فرض ہو جبکا ہے اورکوئی مانع بنیں وہ جے کرے - نیکی کو صنواد کر اداکرو اور بری کو

بيراد موكر ترك كرد - يقينًا ياد ركهو كركو أي على خدا تعالى تك بنس بهنج سكتا جو تقوى سے خانی مو-مرا يك نیکی کا برط لقوی ہے جس عمل میں برخ هنائح بنیں ہو گی دہ عمل می منافع بنیں ہو گا۔ مزور ہے کہ انواع رنج ومعيست سے تهارا اسخال بھی ہو حيسا كريہلے موموں كے امتحال ہوے -موتجردال ربو ايسا مربوك عطور كهاؤ - زمن تهادا كجه مجى بكاظ نهيل كتى اكرتمهادا أمان سے يخت تعلق ہے۔جب مجمعی تم اپنا نفصال کرو کے تو اپنے المحقول سے مذو ممن کے المحول سے - اگر تنہاری دمین عزت مادى جاتى رب توخرا تبين ايك لازوال عزت أمان يردع كا موتم اسكومت جيورو-ادر فزورے كرتم دك دي جاد اوراين كى اميدول صے بے نفيد كئے جاد -موان مورتوں سعتم دلگيرمت موكيونكر تهادا خدانهين آذمانا محكدتم اس كى داه ين نابت قدم مويا نهين -اگر تم چاہتے ہو کہ امان پر فرشتے بھی تہاری تعرفیت کریں تو تم ماریں کھاد اور نوش رمو اور گالبان فو ادر شکر کرو - ادر ناکامیان دیکیو ادر موندمت تواد منم خداکی آخری جاعت بو سو ده نیک عمل د كهداوس ايف كمال من أتمالي درجرير بو- برايك بوترين سست بوجائي ده ايك كذي يز كى طرح جماعت سے المرمينا، ريا جائكا - لور حمرت سے مرسكا اور فدا كا كھيد بكارا ندسك كا -ويجمو يل بهت فوتى سفرديا مول كرتهادا فدا درهيقت موبودم - اگرچرمب امى كالخلوق مع ميكن وه استخف كوجن ليتا ب جوأس كومينا م - وه أس كياس أما ما مع جواس كياس جاتا ہے جواس کوعزت دیاہے دہ اُسکو بھی عزت دیاہے۔

نم این دول کو سید معے کر کے اور زبانوں اور انگھوں اور کا نوں کو باک کرکے اس کی طرف اُم اُن میں اُن کرے اس کی طرف اُن میں ہے کہ دوسے جو خدا تم سے جا ہا ہے دوس سے کا دوس سے کا دوس کی کی کون کی کا دوس سے دوس سے کا دوس سے دوس سے کا دوس سے کار دوس سے کا دوس س

فادم ایف مخددم سے جدا نیس اور مذشاخ این یخ سے میرا ہے۔

(كشتى نوع ما١٠-١١)

حقیقی سلمان اللہ تعالے سے پیاد کرتا ہے۔ برکمکر ادر مان کر کہ وہ مراجبوب و بونی پیدا کرنے والا اور محسن ہے اس مے اس سے اس کے استان پر مر رکھ دیتا ہے۔ بچے سلمان کو الگر کہاجا دے کہ ان اعمال کی باداش میں کچھ بھی بنیں سے کا ادر نر بہشت ہے اور مزدون نج ہے اور مزدون نج ہے اور مزدون نج ہے اور مزار اللہ اس تو وہ اپنے اعمال صالحہ اور محبت المنی کو ہرگز ہرگز جود

ہمیں سکتا کیونکہ اس کی عبادات اور خدات ای استنظامی اور اس کی فرا برداری ادر اطاعت میں فنا کسی باداش یا ابر کی بناء اور امید بر نہیں ہے بلکد دہ اپنے وجود کو ایسی چیز تھینا ہے کہ دہ حقیقت میں خدات ای ان ای عجب اور کوئی غرض اور مقصد اس کا ہے ہی ہمیں کی شناخت اور اس کی عجب اور اطاعت کیلئے بنائی گئی ہے اور کوئی غرض اور مقصد اس کا ہے ہی ہمیں امی سے دہ وہ اپنی خدا داد قوتوں کوجب ان اغراض اور مقاصد میں صرف کرتا ہے تو اس کو اپنے عجوب حقیقی ہی کا چہرہ نظر آتا ہے ۔ بہشت و دو ذرخ پر اس کی اصلا نظر نہیں ہوتی ۔ بی کہتا ہوں کہ الگر تھے اس امر کا لقین دلایا جاد ہے کہ دہ اتعالی سے عجبت کرنے اور اس کی اطاعت میں سخت می سخت می منا اس می اطاعت میں سخت می حضت مزا دی جائی تو بی قسم کھا کہ کہتا ہوں کہ میری فطرت الیسی واقع ہوئی ہے کہ دہ ان تکلیفوں اور بلادُں کوا کی ادر وہ کہ می فرا کہ اسا تھ برد اشت کرنے کو تنیاد ہے اور با دہو د لیا یقین کے جو عذا ب ادر دکھ کی صورت میں دلایا جاد ہے کہی فوا کی اطاعت اور فرا نبرادی سے ایک قدم ماہر نکلنے کو ہزاد بلکہ اور دکھ کی صورت میں دلایا جاد دکھوں اور معمائے کا مجموعہ قراد دیتی ہے ۔

( طفيظات مارموم معمد مما

ہماری جماعت کو واجب بے کراب تقوی سے کام سے اور اولیاء بننے کی کوسٹس کرے وال دنت زمینی اسباب کید کام مذادے گا اور ندمنصوبر اور خبت بازی کام اُ کیگی - دنیا سے کیا دل سکا ہے اور اس پرکیا بھروسر کرنا ہے بہی اعظیمت ہے کہ فعدا تعالے سے سلح کی جاوے اور اس کا بہی وقت ہے ان کو بھی فائدہ الحفانا جا ہیے کہ خدامے اس کے ذراید سے صلح کر لیں۔ بہت مرضی الیبی بوتی بي كه دلاله كا كام كرتى بي اور انسان كو فداس طا ديتى بي خاص بمارى جماعت كو اس وتت وه تبدیلی یک مرتبدی کرنی جا ہے جو کداس نے وس برس میں کرنی تھی- اور کوئی جگد نہیں ہے جہال ان کو بناه السكتي مي- اكروه خدا تعالى برعمرومدكرك وعايش كربي نوان كوبشارين مو جأينكي محام برجلي سكينت اترى تقى ديان برأترس كى على المحام كو الجام تومعلدم نه بونا تفا كدكيا بوكا - كردل من يرسلى مد جاتى تفى كه خدا تعالي ميس هذا نع مذكر عاكا وراصل سكينت اسى تنتى كا عام م - جيس مِن اگرطاعون فددہ ہوجاؤں اور ملکے مگ میری جان آجائے تو مجھے ہرگز ید دہم نہیں ہو گا کہ تی هنائع موجاؤں گا۔اس کی کیا دحم ہے ؟ صرف دہی تعلق جو میراخدا کے ساتھ مے دہ بہت قوی مے السا کے لئے تھیک ہونے کا یمفت کا موقعہ ہے ۔ راؤں کو جاگو ۔ دعائی کرد - آرام کرو رسکن اجوکس ورسمتن كرته م وه این گفردالول ادر اولا دیرطلم كرتا ميكونكر وه أوشل طرك س اورا العمال اس كى منافيل بن - تفور ع ابتلاد كا بونا عزورى ب- جيے الحما ہے - أحسب الناس ان

يتركوا ان يقولوا أمتنا وهمرلا يفتنون - بيغمبرفدا صف الترعيد دهم كو ايك طرت أو كمرين فتح كى خبرى دى جانى تيس ادر ايك طرف أن كى جان كى بعى خير نظر مداتى تقى - اگر فوت كادل مرموما توخرا جانے کیا ہوما ۔ یہ اسی دل کا حوصلہ تھا - بعض اجلاء صرف تبدیلی کے واصطے ہوتے ہیں عملی نونے ایسے اعلیٰ درجہ کے مول کد آن سے تبدیلیاں مول - ادرایسی تبدیلی مو کرخود انسان محسوس كرے كداب ين وه نهيں بول جوكد يسك تها بلكدين ايك اورانسان بول - اس وقت فلا تعالي كو راهني كروستى كمانم كوشارتين بول وكل مكت بوع اياب يرانا المام نظر في ا - ايام غضب الله غضبت غضب شديد ننجى اهل السعادة - يهال الل معادت عمراد ورفعض م جوعملى طور برمدن دكھوا ما ب - خانى زبان مك ايمان كا موناكوئى فائده نهيں ديا - جيسے محابر في مدق دكهلا ياكستميل برجاني دكهلي ادربال بجول مك كو قربان كيا - كريم كا ايك شخص كو الركبيل كم موكوى چلاجا آد وہ عذر کرآماہے بیتی کد آبرو عرّت کا معاطمہ میش کرآماہے ادر کا دوبار کا ذکر کرا ہے کہ کی طرح جلفے سے رہ جائے گر انہوں رصحابر انے جان - مال . آبرو عزت سب کچھ خاک میں ما دیا يعبن لوگ یہ کتے ہی کریم بیفلاں فلال اُفت آئی ۔ حالانکہ ہم نے بعیت کی تھی ۔ گریم نے بار بارجاءت کو کہا ہے کہ نرى معت اور صرف ديان مع مان سے كوئى فائرہ نيس موقا - چا سينے كد فعا من كداد موكراك نياد مود بن جائے . سادا قرآن دیکھو کہ کمیں مجی صرف اسنوا نہیں مکھا ہر جارعل صالح کا ساتھ ہی ذکرے -غرضيكه خدا ايك موت چاسا ب اورميرالتجريد م كدخوا مدمن ير دومونيل مركز جمع نبيل كراكر ايك موت تو اس کی خدا کے داسط مواوروورسری دنیا کی اور طعن کے واسطے- ایسے نازک وقت میں جا بینے کرجماعت سمجھ جائے اورایک تیر کی طرح سیدھی موجائے ۔اگر ہزادوں اُدمی تھی طاعون سے مرجا میں تویں مرز فوا كوطرم نركن كا دريبي كمونكا كر انبول في احدان كابيلو جهور دما ان الله لايفيع احرالمعداي ( طوظات مدجهادم مهدم الم

در جائے کہ تا بھی مدردی اور اپنے نفسوں کے باک کرنے سے دوح القدس سے حمتہ لو کہ بجز القدس سے حمتہ لو کہ بجز القدس کے حقیقی تقوی حاصل منہ مل موکنی - اود نفسانی جذبات کو بہلی چوڈ کر خدا کی رضا کے لئے دہ داوہ افتیاد کر وج اس سے ذیادہ کوئی داہ تنگ نہ ہو - دنیا کی لذتوں پر فریفیتہ مت ہو کہ دہ خدا سے جدا کرتی میں - اور خوا کے لئے تلخی کی ذندگی اختیاد کرو - دردیس سے خدا دامنی ہو اس لذت سے مہر میں سے جو سے خدا نادا من موج اے - اور وہ شکست میں سے خدا دامنی مو اس فتح سے مہر ہے ہو موجی سے خدا نادا من موج اس محبت کو چھوڈ دوجو خدا کے خضر ب کے قرم ب کرے - اگرتم صاف دل موجب عضر ب الی جو - اس محبت کو چھوڈ دوجو خدا کے خضر ب کے قرم ب کرے - اگرتم صاف دل

بوكراس كى طرف آجاد أنو برايك داه بن ده تمهادى مدد كيكم ادركونى دسمن تبين تقصان بنيس بينجا سك كا-خدائ مفاكوتم كي طرح يا بي نهيل سكت جب تك تم ايني رهنا جيور كر ايني لذات جيور كر اين عزت جيور كراينا ال عيود كرايى جان جيود كراس كاداه من وه ملخى مذ المحاد مروت كانظاره تهادي مامن بیش کرتی ہے میکن اگر تم کی اٹھا لوگے تو ایک پیادے بیے فاطرح خدا کی گودیں آجا دُکے - اور تم أن واستباندن ك وارث ك جاؤك بوتم سين كذر عكم بن - اور برايك نفيت ك دردان مم كھونے جامين كے ديكن تفوار سے ميں جراليے ميں - خدائے مجھے مخاطب كركے فرما يا كر تقوى ايك اليسا درخت معص كودل من مكاما جامية . وي باني مس مع تقولي بدوش باتي ب تمام باغ كو ميراب كرديما م يتقوى ايك اليي طرب كراكر ده بين توسب تجه ايج ب اوراكروه باتى رب توسب مجه باتی ہے - انسان کو اس نصولی سے کیا فائدہ ہو زبان سے خداطلبی کا دعوی کرا ہے سکن قدم مصدق بنیں رکھتا۔ دیکھوٹی تہیں کے لیے کہنا ہوں کہ وہ آدمی بلاک شرہ مےجو دین کے ساتھ کچھ دنیا کی ملونی ركھتا ہے اور اس نفس سے جہنم بہت قریب ہے جس كے تمام ادادے فداكے سے بہیں بى بلك كچے فدا كے لئے اور كچھ دنيا كے لئے - يس اگرتم دنيا كى ايك درة مي طوفى اپنے اغواض يس د كھتے ہو تو تمامى تمام عباد میں عبث ہیں ۔ اس صورت میں تم خدا کی بیردی ہمیں کرتے بلکر شیطان کی بیردی کرتے ہو - تم برگر دفتے مركرة كرانسي حالت من خداتم اى مددكرے كا- بلكة م اس حالت من زين كے كيوے مو اور عقودے ہی دنوں تک تم اس طرح بلاک ہوجاد کے جس طرح کہ کیڑے بلاک ہوتے ہیں اور تم بی خوا ہیں ہو گا بكرتمس ملاك كرك فدا نوش مو كا يكن اكرتم افي نفس مع درحقيقت مرجاد على تمي تم خدا من ظام موجاؤك اور خداتم ادے ماتھ موكا - اور وہ كھر با بركت موكا جس من ثم رہتے موك اوران ولوارو پر فعدا کی دهمت نازل ہو گی جو تمهادے گھر کی دلواریں ہیں- اور وہ تنہر با برکت ہو گا جہاں ایسا آدمی ربتا مو گا - اگرتمهادی زندگی اورتمهادی موت اورتمهادی برایب حرکت ادرتمهادی نرمی اورگرمی محفی فدا کے لئے موجائی ادر ہرایات ملنی اور معیبت کے وقت تم خدا کا استحال بنیں کرد کے ادر تعلق کو نمیں تورد كے بلدا كے قدم برها وكے توش كي كي كتا بول كرتم فداكى ايك فاص توم بوجاد كے - تم میں انسان موجیسا کہ بی انسان موں اور دہی میرا خدا تمہادا خدامے ۔ پس اپنی باک تو توں کو ضافع مت كرد - اكرتم يور عطور يرخدا كى طرف جعكو كے أو ديكھوئي خدا كے مشار كے موافق تهيں كما موں كرتم خلاكى أيك قوم بركزيده موجاؤكة -خلاكى ظرت اين داول مي سمحاد اوراس كى توجد كا اقرار نه هرف زبان سے بلدعملى طور پركرو افرا بھى عملى طور پرايا نطف واحسان تم برظامرك

کینددری سے پرمیز کرد اور بی نوع سے بھی ممدردی کے ساتھ بیش آؤ ۔ مرایاب راہ نی کی اختیاد کردن مورک کس راہ سے ہم قبول کئے جاوئے۔

تہیں خور خری مو کہ قرب یانے کا میدان خانی ہے۔ ہرایک قوم دنیا سے بیاد کردی ہے اور دہ بات جس سے خدا راحتی ہو اس کی طرف دنیا کو قوجہ نہیں ۔ وہ لوگ جو لودے ڈورسے اس دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہیں اُن کے لئے موقعہ ہے کہ اینے جومردکھلائی اور خدا سے خاص اُن م

ر الوهبيت ماسم ال

یاد دکھو کہ سے اور پاک اخلاق داستباروں کا معجزہ ہے جن بی کوئی غیر شریک ہیں کیونکہ دہ ہو خدا میں محد ہنیں ہوتے وہ اوپرسے تو ت ہیں پاتے اس لئے ان کے لئے ممکن ہنیں کہ دہ پاک اخلاق حاصل کرسکیں ۔ سوتم اپنے قدا سے صاحت دبط بیدا کرد یشخصا بہتی ۔ کیند ودی ۔ گندہ ذبائی ۔ لا ہے ۔ حجو ط - بدکادی - بدنظری - بعضائی - دنیا پرستی ۔ مکر غرود ۔ نود پندی ۔ نترادت - کی بحتی سب حجو ط - بدکادی - بدنظری - بعضائی - دنیا پرستی ۔ مکر غرود ۔ نود پندی ۔ نترادت - کی بحتی سب حجو ط - بدکادی - بدنظری - بعضائی - دنیا پرستی ۔ مکر م غرود و و کی بر سب کچھ تم میں داخل سے محلا و اور دُو و انقدی ہو ذندگی بخشتا ہے تم میں داخل نہ ہو تو بہت مک دہ طاقت بالا ہو نہیں اوپر کی طرف میں مال مذہو میں شرح میں مال ہذہو میں میں جاس اس اس میں داخل ایک مرد دہ موجس میں مال بنہوں ۔ اس اس میں معیدیت کا مقابلہ کر سکتے ہو - ندا قبال اور دو انتمادی کی حالت میں کبرادرغرور سے بچ میں داخل اور دو انتمادی کی حالت میں کبرادرغرور سے بچ میں داخل اور دی سر نہا داخل ہو تو در تھی تا م کی موجن ہیں کہ بھر دے ۔ میں اساد اللہ میں - ادر دوشنی کے وادث بنو مذتار ہی کے عاش تا تا م شیطان کی گذامی اس میں آجاد ۔ کیونکر شیطان کو بمیشہ دات سے غرض ہے دن سے کچھ غرض نہیں کیونکہ وہ کہ انہا والد می قدم دکھتا ہے ۔ سے امن میں آجاد ۔ کیونکر شیطان کو بمیشہ دات سے غرض ہے دن سے کچھ غرض نہیں کیونکہ وہ گراہ ہور سے جو تا دیکی میں قدم دکھتا ہے ۔

(كتنى نوع منه- ١١)

ا عظریزہ اِ تم نے وہ دقت بایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے اور اس تخص کو ایدی میں میں میں اس کے میں مولاد کو تم نے دیکھ نیاجس کے دیکھنے کے لئے بہت سے بیٹیم برال نے بھی خواہش کی تھی۔ اس لئے اب ایتے دیانوں کو خوب مفیوط کرد اور این راہیں درست کرد اور اینے دلول کو پاک کرد اور اپنے مولی کو رامنی کرد و درستو اِ تم اس مسافر خانہ بی محف جند دو ذرکے لئے ہو۔ این احمل کھرول کو اید کرد

تم دیکھتے موکر ہرایک مال کوئی مرکوئی دوست تم سے وخصت موجاتا ہے ۔ الیا ہی تم بھی کسی سال اپنے دوستوں کو داغ جدائی دے جاؤگے ۔ مو ہوستیاد موجاؤ ۔ اوراس پُر آ تنوب زمانہ کی دسرتم میں اثر نہ کرے ۔ اپنی اخلاقی حالتوں کومہت صاحت کرد ۔ کینہ اور بخض اور نخوت سے پاک موجاور۔ ادرا خلاقی معجزات دنیا کو دکھیلاؤ ۔

( ارلعين مل ملا-ها )

یقیناً یادر کورکہ مومی متقی کے دل میں شربیس ہوتا۔ موسی تدریت قاریت اجاتا ہے ہمی فدر دہ کسی کی نسب سے منزالورا یاد کولیف بہیں کرتا سے ان کیمی کیند در نہیں ہو سکتا۔ ہال در مری قویں ایسی کیند بر در ہوتی ہیں کہ اُن کے دل سے ددمرے کی بات کیند کی کبھی نہیں جاتی ۔ اور بداد یعنے کے لئے میں شرکت شربی لئے دل سے دومرے کی بات کیند کی کبھی نہیں جاتی ۔ اور بداد یعنے کے لئے میں کرم دیکھتے ہیں کرم دیکھتے ہیں کرم ان کا معنوں نے ہمارے مادے کا معنوں نے ہمارے مادے کی دکھ اور انگلیف جو دہ بہنچ سکتے انہوں نے بہنچایا ہے میکن کھروں نے ہمارے کی اور کھو کہ تم ہر تحفی سے خواہ دہ کسی فرمب کا ہمو محدددی کرو و اور الله میرے سے نماکہ کرو۔

بلا المیٹر فرم میں دفوم ہرایک سے نماکہ کرو۔

( تعرين مملك)

ماراً برا مول ہے کہ کل بنی نوع کی محددی کر د-اگرایک تعنی ایک مسایہ بہرد کو دیمتاہ کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور برنہیں اکھنا کہ تا آگ بجھانے میں حدد دے تو مَن کے کہ کہ ابوں کہ دہ مجھ سے نہیں ہے ۔اگر ایک شخص ممارے مریدوں میں سے دیمتا ہے کہ ایک عیسائی کو کوئی تن کہا ہوں کہ ہے اور دہ اس کے چیارنے کے لئے مرد نہیں کرنا تو مَن تہمیں بالکل درمت کہنا موں کہ مجھے کسی تو م سے دشمی نہیں ۔ برن اور رہے کہنا ہوں کہ مجھے کسی تو م سے دشمی نہیں ۔ برن بہان کہ مکن ہے اُن کے عقا باری اصلاح چاہتا موں - اور اگر کوئی گالیاں دے تو بہیں ۔ بار جہان کہ محمد میں اور مامی مہم نوع انسان کی محددی ممارا شکوہ فوائی جناب بی ہے مذمی آور عوالمت میں اور مامی مہم نوع انسان کی محددی ممارا مقر ہے ۔

( مراج مير مم)

ك ما القد حق ممدمدى مجالا و - ابن دلول كوبغفنون ادركينون سے باك كروكم اس عادت تم فرمنون ئىطرح بوجا وكي كيده اورناياك ده خرب بعض من انسان كى مدردى نبين -اوركبابى نایاک ده داه مع بونفسان منفل کے کا نوں سے عصرا مؤاہے - سوتم جو میرے ساتھ ہوالیے مت ہو تم موج كه فرب سے عاصل كيا ہے .كيا يمي كه مروقت مردم أزادي تمادا مشيده مود منين الله فرمب اس زندگی کے عاصل کرنے کے لئے ہے جوفدا میں ہے- اور وہ زندگی ندکسی کو حاصل مولی اور ند اُئدہ ہوگی بجزاس كه كد فدائى صفات انسان كه اندواخل موجائي - خداك مخصب بررهم كرو تا أممان سے تم پر رحم ہو - او بین نہیں ایک ایسی راه سکھا نا ہول سب سے تہارا فورتمام فورون برغالب رہے اور دہ یہ ہے کہ تم تمام مفلی کینوں اور حسدول کو حجود دو اور مدرو نوع انسان موجاؤ اور فلا میں کھوے ماو ادراس کے ساتھ اعلیٰ رجہ کی صفائی عاصل کرو کہ میری دہ طریق سے جس سے کرامتیں صادر موتی ہیں۔ اوردعائي قبول ہوتی ہيں - اور فرضت مدد كے مئ ارتنے ہيں - كرير ايك دن كا كام نہيں - ترقى كرد - ترقى كرد اس دھوبی سےمبن سیکھو ہو کیروں کو اول معظی میں ہوش دیاہے اور دینے جاتا ہے بہان کے کر آخ آگ کی ما شروی تمام میل ادر جرک کو کپاروں سے علیدہ کردیتی ہیں۔ تب مبیح المقتاب ادر بانی برمین تجیا ہے ادر بانی میں کیٹروں کو ترکرا ہے اور بار بتصروں بر مارہ سے -تب وہ میل جو کیٹروں کے اندر تھی ادر اُن كاجزوبن كَن نفى كجيداً ك معصدمات أبطاكم ادر كجيم باني مِن دصوبي كمه بازوس مار كعاكر كريف جُدا بونی شروع بوجاتی ہے۔ یہاں تک کرکٹرے ایے سفید موجاتے ہیں جیسے ابتدادیں مقے بھی انسانی نفس کے سفیار ہونے کی تدبیر ہے - اور تہا دی سادی مجات اس سفیاری پرمو تو مت ہے - بہی ده بات مع جو قرآن مرُّلفت بن فدا تعالى فرانام - قد العلم من زصُّها -

(گورندف انگرزی ادرجاز ماا-۱۰)

ال حقر ق من دورج اوربيشت كاموال بنين مونا جامي -

بیادع انسان کے ساتھ ممدردی میں میرا بر فراب ہے کرجب ک دستن کے لئے وعل من كي جاوك إدر عطور بركسيند صاف نهيل موا أ - ادعوني استجب لكمر مي الله تعالى في تعد مہیں نگان کر دشن سے سے و عاکرو تو تبدل نہیں کرونگا۔ ملکہ میرا تو یہ ازم ب ہے کہ وشن کمیلئے دعاكرنا بربهي سنبت بوي م حضرت عمر رضي الله نعالى صنه اسي مصلمان موئي المخفرت المعظيم آب کے لئے اکثر دعا کیا کرتے تھے ۔اس سے بخل کے ساتھ ذاتی دشمنی مہیں کرنی جا ہے ادر حقیقة موذی ہمیں موناچا ہیئے۔شکر کی بات ہے کہ میں اینا کوئی دسمن تظرمہیں آتا جس کے داسطے دوتین مزنبہ دعا شرك مو ايك مجى ايسا فهيس - ادريسي من تهيس كبت موس اور كها تا مول - خواتها في إس مع كركسي كو تحقیقی طور برا بذا رہنجائی جادے اور نا سن بخل کی راہ سے دشمنی کی جادے الیا آی بزادمے جیے وہ المس ما با كدك أس ك سائق ملا ما جاد ، ايك جكد وه فصل مبين عا بنا اور ايك عكد وصل نہیں جا ہما ۔ بعنی بنی نوع انسان کا باہم نصل اور اینا کسی غیر کے ساتھ وصل -اور یہ وہی واہ مے کد منگردں کے واسطے بھی دعا کی جاوے۔اس سے سینہ صاف اور انشراح بال ہوتا ہے۔ اور ممت المذہوتی ہے۔ اس لئے جب الک مادی جاعث بد ذک اختیا دنہیں کرتی اُس میں ادراس کے غیرس بھرکوئی اقلیان ہمیں ہے میرے نزدیات بر عزوری امرے کہ جو تفق ایک کے ساتھ دین کی واج دوستی کرتا ہے اور اس تے عزروں سے کوئی اونی درجم کا ہے تو اس کے ساتھ بہایت رفق اور طاعمت كما تفيش أناجابية اورأن معجبت كرفيجا مية كيونكه فعداكى يرشان مع - 3-

براں را برنیکاں بریخٹ کریم یس تم جو میرے سافندتفلق رکھتے ہو ہیں جا ہیے کہ تم الی قوم بنو جس کی نسبت کا یا ہے خاتھم تو در لا پیشنقی جلیسہ جمر لینی وہ الیبی قوم ہے کدان کا ہم جلیں برنجت ہنیں ہوتا - برخااصر ہے الیبی تعلیم کا جو تخذیفوا جا خلاف اطلاق اطلاق یا بیٹن کی گئی ہے -

(طفوطات جارموم مدويه)

داج ہوکہ آج آربرماج قادیان کی طرف سے میری نظرسے ایک استہاد گذراجی بوسا فرددی سندی بر سا فرددی سندی بر سا فرددی سندی بر سا فرد کی سندی بر سا مرتبر سے جی کا عنوان استہاد پر بر مکھھا ہے ۔ " کادیاتی پوب سے جیلوں کی ایک ڈینگ کا جواب" ۔ اس اشتہاد میں ہما کرسید دمولی جناب رمول اللہ صلے اللہ علیہ دملم کی تسابت ادر دیری نسبت ادر میرے مفرز احباب جا عث

کی نبدت اس قدر سخت الفاظ اورگالیاں استعمال کی بین که بظاہر میں دل چا ہما تفاکہ ایلے وگوں کو کا طب مذکبا جا وے ۔ گرفد تفالے نے اپنی وجی خاص سے جھے کا طب کرکے فر ایا کہ اس تحریر کا جواب سکھ اور بی جواب دینے بی تیرے ما تقربوں - تب جھے اس مبشر دحی سے بہت خوشی پہنچ کرجواب دینے میں اکسلا بنیں ۔ موئی اپنے فواسے توت باکر المقا اور اُس کی اُدی کوئی ایک ان ماک کا کہ ان ماک کوئی نے اس دمالہ کو تکھا ۔ اور جسیا کہ فدانے مجھے تا یکد دی ۔ بی نے بی جا م کم ان ماک کا ایوں کوج بیرے بی مطاع کو اور مجھے دی گئی نظر انداز کرکے زمی سے جواب محمول اور مجمر میں کا دوار فوا تعالی کے میرد کر دول -

مرقبل اس کے کدین استہاد کا جواب مکھوں اپنی جاعت کے داد ل کونفیحیا کہا موں کر بو كجهداس اشتهادك يكف دالول ادرأن كاجماعت فعف دل وكها في ادرتومن كانيت مع علف بي رئيم صل الدعابه وعلم كالبيت اعراضات كم برايد مي مخت الفاظ الحصيمي يا ميرى نبيت مال فور اور تھگ اور کا ذب اور نمک ترام کے نفظ کو استعمال میں لائے میں اور مجھے لوگوں کا دفا بازی سے مال کما فے دالا قرار دیا ہے اور یا جو خود میری جاعت کی نسبت سور اور کتے اور مرداد فارا در گدمے ادر نبدر دغرہ کے الفاظ استعال کئے میں اور ملیجیوان کا نام دکھا ہے ان تمام دکھ دیے والے الفاظ يرده مبركري ادري اس بوش ادر الشنعال طبع كوثوب جانا مول كروانسان كواس حائت میں پیدا ہوتا ہے کہجب کہ نه عرف اس کو کا بیاں دی جاتی میں ملکداس کے رمول ادر میشوا ادر الم كو تومن اور تحقير كانفاظ مع بادكيا جانا م ادر محنت او عضب بيا كرف والحانفاظ منا جائے ہیں . دیکن میں کہتا موں کہ اگرتم ان جا بیوں اور مارز با فیوں برصبر مذکر و تو معرقم می اور دومرے الدكول يسكيا فرق مو كا؛ ادريركون اليي بات بني كوتهاد عما عقر بون ادريميك كسي معيني بونى مرامک سیاسلسلہ جو دنیا میں قائم ہوا عزور دنیانے اس مے دستمنی کی ہے۔ موجونکر تم سجائی کے دارت بو مزدرے كديم صحبى رشمنى كريى - موجردار دبو - نفسانيت تم بر فالب نداد ع-براك سختی کو بردانشت کرد - برایک گانی کا زمی سے جواب دد- تا اُسان پرتمهادے لئے اج مکھا جادے تہیں جا بینے کہ اُدلوں کے بیٹیوں اور بزرگوں کی نسبت مرز کفتی کے الفاظ استعمال مزکرد ما دہ میں خواے قدوم ادراس کے دمول باک کو گالباں مذوی کیونکد ان کو معرفت نہیں دی گئی المے وہ نہیں جانے کہ کس کو گالیاں دیے ہیں ۔ یاد رکھوکہ مرا ایب جو نفسانی جونٹوں کا آبح ہے مئن نہیں کراس کے بیوں سے حکمت اور معرفت کی بات نمل سطح بلکہ ہرایا۔ تول اس کا فساد کے

كمرون كاليك أمره متواب بجزاس ك اوركيمنهي بس اكرتم روح القدس كي تعليم سع بولمنا جابيت موتو توتماً نفسانى بوسش ادرنفسانى عفنب اين اندس بابرنكال دوينب باك معرنت كي بعيدتهاد سع مونول مد جاری ہونگے - اور آممان برتم دنیا کے لئے ایک مفید جیز سمجھے جائے اور تہادی عمر س طربعانی جا منگی تسخر سے بات مذکرد اور مقطعے سے کام مذلو -اورج اپنے کوسفارین اور اوباش بن کا تمہارے کاام میں کچھ دنگ او "احكمت كاحتمرتم بركط حكمت كى إين دلول كوفيخ كرتى بي بكن تسخرا درسفامت كى باين فساد بداكرتى ہیں۔ جہان مک مکن موسکے سچی باتوں کو زی کے نباس میں بناو اسامعین کے مائے موجب ملال نہ ہوں - جو شخع حفیقت کونہیں سوجیا اورنفس مرکش کا بندہ مروکر برزبانی کرما ہے اور نسرارت کے مفعوبے جودما ہے وہ ناباک ہے۔ اس کو کبھی خبرا کی طرف راہ مہمیں ملتی اور مذکبھی حکمت اور حق کی بات اس کے متر پرجاری ہوتی ہے بس اگر تم جا سے مو کہ خدا کی رابی تم برکھیں تونفسانی جوسوں سے دور دمو اور کھیل بازی کے طور پر مثنی مت کرو که به کچه چیز منین اور وقت ضائع کرنا ہے۔ بدی کاجواب بری کے ساتھ مت دو نرقول سے فرنعل سے اخدا تہاری عمایت کرے اور جائے کہ در دمنددل کے ساتھ سچائی کو لوگوں کے سامنے میں کرو نر مفت اور منسی سے کیونکد مرده مے ده دل جو شفا اور منسی اینا طراق رکھتا م - ادر نا پاک ہے وہ نفس جو حکمت اور سچال کے طربق کو نداپ اختیار کرتا ہے مزدومرے کو اختیار کرنے دیا ہے موتم اگر پاک علم کے دارت بننا جاتے ہو تو نفسانی جوش سے کوئی بات مندسے مت نکالو کہ ایسی بات حكمت ادرمعرفت سفالي موكى - ادرسفله ادركينه لوگول ادر او باشول كي طرح نه چا موكد وشن كوخواه نحواه بتك أميز اورسخ كاجواب وبإجادب بلكدول كى دامستى سيستجا ادركيرهكت جواب ووالأنم أسماني اسرار کے دارٹ مھمرد -

( سيم دعوت مل- ٥)

تمنون بوادر نوش سائج بو که خواتمهار ساخد بدارتم مدت احدایان برقائم دموک توفرت بهرای نوش برای در در افرات برای اور درج القدس سے مدد دیے جا وکے - اور خوا بہر انجاب بہر اندا میں تعدم میں تمہار سے مائد درک تا ترک کی اور درج القدس سے مدد دیے جا وکے - اور خوا برای قدم میں تمہار سے مائد مو الله اور کوئ تم بر غالب بہر بو کی اور درک تا اسان پر گالیاں مقوا ورجب دمو - مادیں کھا کو اور میں کرو - اور حتی المقدور باری کے مقابلہ سے پر منر کرو تا اسان پر تمہاری مقبولیت المحقولیت المقدود باری کے مقابلہ سے برمنر کرو تا اسان پر تمہاری مقبولیت المحق جادے - دفیا عاد ق میں ایک میں اندو دل اُن کے خوا کے خوت سے بھیل جانے بی انہیں کے معاقف خوا بوتا ہے - اور دہ ان کے دشمول کا دمنن بوجا تا ہے - دنیا صاد ق کونہیں و بھیتی پر خوا جو علیم و جمیر ہے دہ صادق کو دیکھ لیتا ہے ایس اپنے یا تقد سے اس کو بھیا تا ہے -

کیا دہ تخص ہو بیعے دل سے تم مے باید کرتا ہے اور کی کی تمہادے لئے مرفے کو بھی تیاد ہوتاہے اور تمہادے منت کے موافق تمہادی اطاعت کرتا ہے ۔ اور تمہادے لئے سب کو چھوٹر تا ہے کیا تم اس سے بیاد بہیں کرتے ، اور کیا تم اس سے بیاد بہیں ہو کر بیاد کے بدلد میں بیاد کرتے ، بو حکوہ تم انسان ہو کر بیاد کے بدلد میں بیاد کرتے ، بو حکوہ کو کرنے کو کو خوافوں جا تنا ہے کہ واقعی اس کا دفاواد دومت کون ہے اور کون فلا الم اور دنیا کو مفتر مرکھنے والل ہے ۔ سوتم اگر ایسے وفاواد ہو جاؤگ تو تم می اور تمہادے غیروں میں فوا کا باتھ ایک فرق قائم کرکے دکھلائیگا۔

( تذكرة الشهادين مله طبع ادل )

ین اسجگہ اس بات کا افہا رہے منا سب مجھتا ہوں کہ جستاند لوگ میرے سلم بعیت میں داخل ہی وہ سب کے سب ابھی اس بات کے لائق ہیں کہ عَی ان کی نسبت کو لی عمدہ دلئے ظام رکرسکوں بلکہ بعض خشاک ٹینسیوں کی طرح نظر آنے ہیں جن کو میرا خدا دند جو میرامتوئی ہے مجھے سے کا بلے کہ جلنے دالی انگرایوں میں بھینے کہ دے گا بعض ایسے بھی ہیں کہ اول اُن میں دِلسودی ادرا خلاص بھی تھا ۔ گراب اُن برسخت تنبین کہ درا خلاص بھی تھا ۔ گراب اُن برسخت کی نورانیت با تی ہمیں مہی بلکہ عرف طرح میں وارد سے ادرا خلاص کی اورا خلاص کی اور مرابا نہ مجبت کی نورانیت با تی ہمیں مرابی بلکہ عرف طرح میں اور والی اور درما نارہ میرے کئی کام کے نہیں کہ مُنسے اُلما اُلم میں اُن دہ گئی ہیں ۔ اور اور سیدہ دا تھا کہ اور درما نارہ ہو گئے لور نا بکار دنیائے اپنے دام ترد ہو کے نور کا بکار دنیائے اپنے دام ترد ہو کے نورانی کا خصل کے میں ہو کے نور نا بکار دنیائے اپنے دام براس شخص کے کہ خدا تعالی کا فضل نے مرسے اس کا باتھ پارا لیوے ۔ ایسے بھی بہت ہیں جن کوفوراتھ کے بہر اس شخص کے کہ خدا تعالی کا فضل نے مرسے اس کا باتھ پارا لیوے ۔ ایسے بھی بہت ہیں جن کوفوراتھ کے کہ بہر شناخیں ہیں۔

ر فغ اسلام منه

یہ عابر اگرچہ ایسے کا مل دوستوں کے دجود سے خوا تعالیٰ کا شکر کرتا ہے لیکن بادجود اس کے یہ بھی ایکا
ہے کہ اگرچہ ایک فرد بھی ساتھ نہ رہے اور سب جھوڑ جھاڈ کر اینا اینا واہ ایس تب بھی مجھے کچھے خوف
ہیں۔ بی جا تنا ہوں کہ خوا تھا لئے میرے ساتھ ہے ۔ اگر بی بلیسا جادُں اور کچلا جادُں اور ایک ذمے
سے بھی حقیر تر ہو جادُں اور ہرایک طرف سے ایڈا و اور گائی اور لعنت دسکھوں تب بھی بی آخر
فتحیا ہے ہو نگا ہے جھلو کوئی نہیں جاننا کر دہ میرے ساتھ ہے۔ بین ہرگر فنا کے نہیں ہوسکتا فرنوں
کی کوشٹ شیں عبت بین اور حاس دول کے مفعو ہے لاحاصل ہیں۔

ا عنادانو اوراندهو المجمع سيلے كون صادق صالع مؤاجو ين ضائع موجاد ل كاكب سيخ

وفادار کوفرانے ذکت کے مساتھ ہلاک کر دیا ہو مجھے ہلاک کر بیجا۔ بقیناً یا در کھو ادر کان کھول کرسنو کہ میری روح ہلاک ہونے دائی دوح ہنیں ادر میری مرشت میں انکامی کا نجیر بہنیں۔ مجھے وہ ہمت ادر صدق بخت گیا ہے جس کے اسکے بہائے بیچ ہیں۔ بین کسی کی بروا بہنیں رکھتا ۔ بین اکسیلا تھا اور اکسلا رہنے پر ناراهن ہمیں۔ کیا خوا مجھے جھوڈ دے گا ، کبھی بہیں جھوڈے گا ۔ کیا وہ مجھے صائع کر دے گا ، کبھی بہیں صائع کر دیگا۔ کیا وہ مجھے صائع کر دے گا ، کبھی بہیں صائع اور دیگا ۔ کیا وہ مجھے صائع کر دیگا ۔ کیا وہ میں اس کے ساتھ اور اسلام میں فرق دے گا ۔ بین اس کے ساتھ اور دیا اور اکو ت میں اس کے دین کی عظمت ظامر ہو ۔ اس کا دنیا اور اکٹوت میں اس سے ذیا دہ کوئی چیز جبی پیادی نہیں کہ اس کے دین کی عظمت ظامر ہو ۔ اس کا جبلال چیکے ۔ اور اس کا بول بالا ہو ۔ کسی ابتلار سے اس کے دفعن کے ساتھ مجھے خوف نہیں اگرچہ ایک جبلال چیکے ۔ اور اس کا بول بالا ہو ۔ کسی ابتلار سے اس کے دفعن کے ساتھ مجھے خوف نہیں اگرچہ ایک انسانہیں کروڈ ابتلاء ہموں ۔ ابتلاد ک میدان میں اور دکھوں کے حنگل میں مجھے طافت دی گئی ہے۔ اسلام ہوں ۔ ابتلاد ک میدان میں اور دکھوں کے حنگل میں مجھے طافت دی گئی ہے۔ میں شرک نہیں کہ دین کی میشت میں شرک نہیں کہ دین کی میدان میں در نہیں بیشت میں می شرک میں شرک کی میدان میں می نہیں بیشت میں میں شرک کے میک کے میک کوئی بیشت میں میں شرک کی میدان میں میں خوالے بی بین بیشت میں میں شرک کے میک کی میک کی بیٹ میں میں میں شرک کے میک کی بیٹ میں میں میں شرک کی میک کھوں کے حنگل میں مجھے طافت دی گئی ہے۔

آن منم كاندر ميان فاك وفون بيني مرك

پس اگر کونی میرے قدم برجانیا نہیں جا ہت تو مجھ سے الگ ہوجائے ، مجھے کیا معلوم ہے کہ اہمی کون کون سے ہولناک اور پرخاد بادید در بیش ہی جن کو یک نے شخراہے ۔ بس جن لوگوں کے نازک پیر ہیں دہ کیوں میرے ماتھ معیب انتخاف ہیں ۔ ہو میرے ہی وہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے فرمعیب ناد لوگوں کے مرب وہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے فرمعیب ناد لوگوں کے مرب وہ میں انتخاب اور اندا انسوں سے ۔ اور جومیرے نہیں دہ عبت دوستی کا دم مارتے ہیں کیونکہ وہ عنقرمیب انگ کے جائیں گے اور ان کا بچھلا حال ان کے بہلے سے بدتر ہوگا کیا ہم اپنے دم مارتے ہیں کیونکہ وہ عنقرمیب انگ کے جائیں گے اور ان کا بچھلا حال ان کے بہلے سے بدتر ہوگا کیا ہم اپنے بیم اپنے میں اسلام سے فران کی کہی از مائنس سے جدا ہو جائیں گار نہیں ہوسکتے ۔ گرمحین اس کے نعمل اور وحمت سے بیارے خدا کی کئی از مائنس سے جدا ہو جا ہیں اُن کو و داع کا صلام ۔ لیکن یا در کھیں کہ بدظنی اور قطح تعلق بیں جو جُدا ہو نے والے ہی جو اُن اس جو جُدا ہو نے والے ہی جو اُن اس جو جُدا ہو نے والے ہی جو اُن اُن کو و داع کا صلام ۔ لیکن یا در کھیں کہ بدظنی اور قطح تعلق کے بعد اگر کھی ہو وفادار لوگ عزت باتے ہی جن اسلام ۔ لیکن یا در کھیں کہ بدظنی اور قطح تعلق بیں ۔ کیونکہ بدظنی اور فراز کی کا دارغ بہت ہی جُرا داغ ہے ۔ کہونکہ بدظنی اور فراز دی کا دارغ بہت ہی جُرا داغ ہے ۔ کہونکہ بدظنی اور فراز دی کا دارغ بہت ہی جُرا داغ ہے ۔ کہونکہ بدظنی اور فراز دی کا دارغ بہت ہی جُرا داغ ہے ۔

اکوں بڑاد عذر بیادی گناہ دا مرشوے کردہ دا بود زیب دختری ) کان دا مرشوے کردہ دا بود زیب دختری )

سَ توبعبت دُعاكر ما بول كد بيرى سبجاعت ان لوكول بين بو جائے بو خدا تعالے مع درتے ، بين اور نماذ برقائم رہتے ہيں - اور دات كو اُلط كر ذين برگرتے ہيں اور دوتے ہيں اور خوا كے فرالفن كو

عَالَتْ نَهِين كرت ورخيل اورمسك اورغافل اورونياك كيرك بمين بي - اورين امير ركفتا مول كمديري رعائين خواتفالي قبول كرے كا اور مجھ دكائكاكد اپنے سجھے ئين اپنے لوگوں كو حيوار الم مول البكن وه لوگ جن كى أيجيس زاكرتى من اورجن كے دل يا فائد سے برته من اورجن كو مرنا برگز باد بنس بے. مِن ادرميرا خدا أن سے ميزاد م - ين بهت نوش مونكا اگرايے لوگ اس ميزند كونطع كريس كونكم فداس جماعت کو ایک ایس قوم بنانا چا ہتا ہے جس کے نون سے دگوں کو فوا یا د آوے ، اور جو تقولی ادرطادت کے اول درجر برقائم مول - اورجنبوں فےدرحقیفت دین کو دنیا برمقدم رکھ لبامو-الكن ده مفسار لوك جومير إلا كف يتع إلى دكه كر ادريد كمكركم ممن دين كو دنيا يد مقدم كيا ميرده الخ كمردن مي جاكرايك مفاسد مي شغول موجات مي كد مرت دنيا بي دنيا أن كدون میں ہوتی ہے۔ ندان کی نظر مایک ہے۔ ندان کا ول پاک ہے اور ندان کے القوں سے کوئی سکی موتی ہے ادر مذان کے بیر کسی نیک کام کے لئے وکت کرتے میں -اور وہ اس چوہے کی طرح ہی جو "اریکی میں بی پردرکش یا تاہے اور اس میں رہتا ہے اور اسی میں مزنا ہے۔ دہ اُسمان پر عالے منسلد من سے کا لئے محفے میں - وہ عبث کھتے ہیں کہ ہم اس جماعت میں داخل بن کیو مکر اسان پر وہ داخل بمیں مجھے جانے بو تحف میری اس وصیت کونس مانیا کہ درصقیقت وہ دین کو دنیا پر مقدم کرے اوردرحقيقت امك ياك القلاب اس كامستى يرا جائ ادر درحقيقت ده ياك دل ادرياك اماده موجائے اور بلیدی اور امکادی کا تمام جولہ اپنے مزن پرسے کھینک دے اور نوع انسان کا ممدر د اورخدا کا مجا مابعداد ہو جائے اورائی مام خود ردی کو الدواع کہمدگر میرے پیچے ہوئے۔ یُں اُن تخص كواس كتے سے مشابهت ريما موں جواليي جگه سے الگ بنيں مواجبان مردار مينيكا جا آ ہے اور بجاں مطرے ملے مردوں کی لائنیں ہوتی ہی ۔ کیا میں اس بات کا متاج ہوں کہ وہ لوگ زبات میرے ساتھ ہوں ادراس طرح پر دیکھنے کے لئے ایک جماعت ہو۔ یس کے کہنا موں کر اگر تمام لوگ مجے حصور دیں ادر ایک بھی میرے ساتھ مزرے - تومیرا خدا میرے لئے ایک ادر قوم پدا کرے گا ہو صدق اوروفا میں ان سے بہتر مول ۔ یہ امانی کشش کام کرمی ہے جزیاب دل لوگ میری طرف دوراتے ہیں - کوئی سی جو امان کشش کو ردک مکے - بعض لوگ خدا سے زیادہ اپنے کر اور فریب پر بحرواسر رقصتے میں۔ شائد ان کے دلول میں یہ مات پوشیدہ مو کہ فوتی اور رسالتیں سب انسانی کمرمی ادراتغاتي طور برتم رتبي اور فبوليتين موجاتي من إس خيال سے كوئي خيال بليد تر بنين ادر ايسے انسان کو اُس خدا یرایان نہیں جس کے ادادہ کے بغیر ایک یشریعی گر نہیں سکتا۔ لعنتی اس ایسے دل

اور معون میں انسی طبیعتیں مضرا ان کو ذکت سے مارے گا کیونکر وہ خدا کے کارخانہ کے بیٹن میں ۔ ایسے لوگ درحقیقت دہر رہر اوز عریت باطن ہوتے ہیں۔ وہ جہتمی زنار کی کے دلی گذار تے میں اور مرنے کے لبعد بجز جہتم کی اگ کے آن کے حصے میں کچھ مہیں ۔

( مبليغ دمالت جلد دمم علاسل )

بِس تَمْ ہِ مِرے مَا لَمُ لَعَلَقَ رَكِعَةً مِن ثَمَّ دِيْجَةً مِو كَدَفُوا كَ لِيُ ذَمَّى كَا وَتَعَ بَيَ إِنِي زَمْكَى كى اصل غوض تحجمتا ہوں - بھرتم اپنے امدر دہجمو كہتم میں سے كُتنے بیں جو میرے اس فعل كو لينے لئے لپندكرتے اور خوا كے لئے زندگی وقعت كرنے كوعزيز ركھتے ہیں -

( طعوفات جدروم مهم مهمد)

دہ نام جواس بسلہ کے لئے موذون ہے جس کو ہم اپنے لئے اور اپنی جماعت کیلئے لیند کرتے ہیں وہ نام مسلمان فرقد احدیم ہے اور جارُ ہے کہ اس کو احدی فرمیب کے مسلمان کے نام سے بھی پکا دیں . . . . . . . . . . . . . اور اس فرقہ کا نام سلمان فرقد احدید اس لئے رکھا گیا ہے کہ ہمارے نبی صلے امد علیہ دسلم کے دونام عفے یا یک محفر صلے امد علیہ وسلم اور و ورسرا احجاد صلے امد علیہ وبلم ۔ اور اس بیں مرفعنی بٹ کوئی تھی کہ اسخوارت صلے امد علیم وسلم ان وشمنوں کو توادے ما کھ مزاد نگے جہنوں نے تواد کے ما کھ اسلام پھل کیا ادر صدیا میل اوں کوقتل کیا۔ لیکن اسم المحلاجاتی نام کھاجن کے برطلب تھا کہ انحضرت علی اندعید وسلم دنیا میں است اوملم کھیدائیگے سوخدانے ان دو ناموں کی اس طرح رتقسیم کی کہ اوّل انحضرت ملے اللہ اللہ کی کہ کہ کی زندگی میں ہم اس فعدانے ان دو ناموں کی اس طرح سے مبرادر شکیدائی کی تعلیم تھی ادر کھیر مدر منہ کی ذند کی میں اسم محجد کا ظہود مہوا اور خالفوں کی مرکو بی خوا کی کھرت اور صلح مت نے صروری تھی ۔ یکن برٹ کوئی کی گئی تھی کہ انوری زمانہ میں کھراسم احد ظہود کرے گا ادر ایسانت فی طام ہرو جا کہا ۔ یس اسی وجرسے مناصب بعنی جمائی صفات خور میں انسان وجرسے مناصب بعنی جمائی صفات خور کی امراک میں اس وجرسے مناصب معلوم ہوا کہا کہ اس فرقہ کا نام فرقہ احد بعر دکھا جائے ۔ تا اس نام کو صفحت ہی ہرائی شخص تھے کے مردکا ذمیل کہ بید فرقہ دنیا میں استی اور میں کا اور درائی سے اور جنگ اور درائی سے اس فرقہ کا کھی مردکا ذمیل کہ بید فرقہ دنیا میں استی اور میں کا اور درائی سے اس فرقہ کا کھی مردکا ذمیل

( جیلیغ رمالت جاریم منه منه و عیره دیمے بین برسب بروت بین جفرت بول کرم می الله عالیم کے دور بی ام فقے محکم دادر احمار صلے الله علیه دسلم می میں میں میں منے محکم دادر احمار صلے الله علیه دسلم میں موائی خود کھی جلالی رنگ میں تھے ۔ ادر حمارت علیمی میانی نام محکم رسلایا صلی الله علیه والله دہ خود کھی جمالی زنگ میں تھے ۔ اب چونکہ ممادا سلم می جمانی رنگ میں تھے ۔ اب چونکہ ممادا سلم می جمانی دنگ میں تھے ۔ اب چونکہ ممادا سلم می جمانی رنگ میں میں اسلم می مواد ۔

( طفوطات جددوم مديم )

ر اشتهار داجب الأطهار مندج كتب البرميده ) يس ان مولولول كوغلطى برجانتا مول جوعلوم حديده كي تعليم كم مخالف مي - وه در اصل اپنی علطی اور کروری کوچیانے کیلئے ابساکرتے ہیں۔ اُن کے ذہن میں یہ بات محائی ہوئی ہے کہ علوم جدیدہ کی تحقیقات اسلام سے برخل اور گراہ کردین ہے اور وہ بہ قرار دیئے بیٹے ہیں کہ کویاعقل اور مسائیس اسلام سے بالکل متضاد بھیزی ہیں۔ چونکہ خود فلسفہ کی کمزودیوں کو ظامِر کرنے کی طاقت بنیں دیکھتے اس سے اپنی اس کمزندی کوچھپانے کے لئے یہ بات قرائے ہیں کہ علوم جدیدہ کا پڑھنا بی جائز نہیں۔ اُن کی رُوح فلسفہ سے کا بنتی ہے اور یکی نحقیقات کے صابح میں ہوگے کے اُنے یہ وہ میا ہے۔ جو قرآن کرم میں کو طاکو بط کر جرا ہوا اُن کا دو میں اور ان کی اور میں اللہ اللہ اللی سے برا موتا ہے۔ جو قرآن کرم میں کو طاکو بط کر جرا ہوا اُن کو دیا جا آنا ہے جو فرایا ہے۔ جو قرآن کرم میں کو طاکو بط کر جرا ہوا اُن دو اُن کو اور مرت اُنہی کو دیا جا آنا ہے جو فہایت تذکل اور عیستی سے اپنے تیکن اسٹر تن کے دی اور دو ماغ سے شکر ان خیالات کا تحقی نکل جا آب دو اور جو اپنی کمزود اور کا اعتراف کرتے ہوئے گراگوا کر سے عبود بیت کا اقرار کرتے ہیں۔ اور اس کو اور جو اپنی کمزود اور کا اعتراف کرتے ہوئے گراگوا کر سے عبود بیت کا اقرار کرتے ہیں۔

اس فردت ہے کہ اُجین دین کی خدرت اور اعلائے کلتہ اللہ کی غرف سے علوم جدیدہ عاصل کرد اور بڑے جدو جدو ہاں کرد یا جا ہتا ہوں کہ جو بطور اُ قباہ بیان کرد یا جا ہتا ہوں کہ جو بطور اُ قباہ بیان کرد یا جا ہتا ہوں کہ جو بطور اُ قباہ بیان کرد یا جا ہوں کہ جو بطور اُ قباہ بیان کرد یا جا ہوں کہ جو بوگ اور ایسے تو اور منہ کس ہوئے کہ کسی اہل دل اور اس اور وہ خود اپنے اندرا اللی اور در کھتے تھے دہ عمو ما اس فرکہ کے باس میسے کا ان کو موقعہ بد طلا اور وہ خود اپنے اندرا اللی اور در در کھتے تھے دہ عمو ما اس کے کہ ان علوم کو اسلام کے تابع کرتے اُلی اسلام کو علوم کے آتھ میں دین اور قومی فد مات کے اُلی اسلام کو علوم کے آتھ میں دین اور قومی فد مات کے شکفل بن سیمنے مگر یاد رکھو کہ برکام دہی کرسکتا ہے بین دینی دینی فدرست دی بجا لا سکتا ہے بو اُسانی دوشنی اپنے اندر دکھتا مو ۔

ر ملفوظات جلد آدل ۱۹۳۳ الله من مربی اپنی جاعت کرفی جا بها بول که ده عربی سیامیس کیونکه عربی گلیم کے بددل قرآن کرم کا حزامیس انا - بس ترجمہ پر صفے کے لئے عزوری اور مناسب ہے کہ تعویٰ القواٰ القواٰ عربی ذبان کوسیکھنے کی کوشش کریں ۔ اجبی تو اسان اسان طربی عربی بڑھنے کے نکی آئے ہیں ۔ قران شراعت کا پڑھنا جبکہ مرسلان کا فرعن ہے تو کیا اس کے صفے برجی کرجی ذبان سیکھنے کی کوشش نہ کی جا دے اور سادی عمر انگرزی اور دو سری ذبا نول کے عاصل کرنے میں کھودی جا د۔ کوشش نہ کی جا دے اور سادی عمر انگرزی اور دو سری ذبا نول کے عاصل کرنے میں کھودی جا د۔ کوشش نہ کی جا دے اور سادی عمر انگرزی اور دو سری ذبا نول کے عاصل کرنے میں کھودی جا د۔ کوشش نہ کی جا دے عاصل کرنے میں کھودی جا د۔ کوشش نہ کی جا دے اور سادی عمر انگرزی اور دو سری ذبا نول کے عاصل کرنے میں کھودی جا د۔ کوشش نہ کی جا دے سے اور سادی عمر انگرزی اور دو سری ذبا نول کے عاصل کرنے میں کھودی جا د۔ کوشش نہ کی جا دے اور سادی عمر انگرزی اور دو سری ذبا نول کے عاصل کرنے میں کھودی جا د۔ کوشش نہ کی جا در سادی عمر انگرزی اور دو سری ذبا نول کے عاصل کرنے میں کھودی جا د

فِي رُلْي مَاكِيد مع إِنى جاعت كوجهال كميس وه بي من كرمًا بول كه ده كسي قم كا مباحث

تقالم ادر مجادل مركي - الركس كى كوكوئى درشت اور ناطائم بات سفت كا اتفاق بو تواع اص كر يَن بُرك دنَّون ادريج ايان سے كمت بول كوئى ديكھ ديا بول كر بمادى تايد مي أمان برخاص تیادی ہو می ہے ، ہماری طرف سے مرسلو کے کیا ط سے دو کوں برجبت پوری ہو ی ہے ۔ اس لئے اب فدا تعالیٰ نے اپن طرف سے اس کارروالی کے کرفے کا ادادہ فرایا ہے جورہ اپنی صنت قدیم عدونق اتمام جرت كى بدركياكما ب- مجے خود بے كداكر مادى جاعت كى دك برز باغوں ادرنفنول مخنول مے باز مذائی کے توابیا مذہو کہ اُسانی کارددائی می کوئی تا خرادر روک پدا موجائے کیونکوافٹر تحالی کادت ہے کہ معیشہ اس کا عناب ان لوگوں پر موتا ہے جن پر اسکے ففل اورعلایات بے شمار موں - اور منبی دہ اینے نشافات دکھا چکا ہوتا ہے - دہ ان لوگوں ك هرك كبهي متوجد بنيس مرمًا كدا بنيس عماب ياخلاب يا ملامت كردون كح خلات ام كاكرى نيمله نا غذ مونا مونا ميد ونانيرايك طرف أنحمنرت ملى الدمليد وسلم كو فرانا ميد فاصبر كماصبر ادلوالعزم ولاتستجل لهمراه فرأا بولاتكن كصاحب الموت ادر خان استطعت ال تبتعی نفعًا فی الارمن الآیة - برجت آمیز عناب اس بات پر مے که انعضرت ملى الشعليه وسلم بهت جلدنيعلد كفار كعن من جابت مقع كرفوا تعالى المع معالى ادر سنن كے لحاظ سے بڑے توقف اور ملم كے مات كام كرتا ہے - ليكن آخ كاد آ تخصرت ملے الله عليه ويم کے دشمنوں کو ایسا کچلا اور میسا کہ اُن کا نام ونشان مٹا دیا۔ اِس طرح پرمکن ہے کہ ماری جا ك بيف وك طرح طرح كالكانيان - اختراد مردازيان اور بدز بانيان فدا تعاف ك كربيح بليل كي نسدت سُنكر اصطراب اور استعجال من فري كرانيس فداتنانى كاس منت كوجونى كرم على معليدًا كے ساتھ برتى كئى بمبشم ملى ظافاطرد كمنا جا بيئے۔اس كي س بيراوربار باد بناكبد ملم كرتا بول كر جنگ دجدال کے مجمعوں تحریجوں اور تقریبوں سے کنارہ کئی کرو - اس سے کمجو کام تم کرنا جا ہتے مو بعنی دسمنوں رجبت یوری کرنا وہ اب فرانوائے نے اپنے ا تق می اے لیا ہے۔ تمبارا كام اب يه موما جا مي كر د عادى اوراكستغفار ادرعبادت الى اورتز كير تعفيم نفس ميستغول موجا د- اس طرح اليف ميستحق بناد - خدا نعالي كي ان عنايات ادر توجهات كابن كا اس نے وعدہ فرايا مے اگر جرفدا تعالى كے ميرے ساتھ باك باعد وعدے اور بشاً و میال بن جن کی نسبت یقین ہے کہ وہ پوری ہونگی گرتم خواہ نخواہ اُن برمخرور مزموجاو برتسم كے حددكيند بغن غيبت اوركبراورونت اورفست و مجورى ظاہرى اور باطنى داون

إلى زيك داه مش مو كانو فنا كه مها من طل نسس ملی کسی کی کھے قضا کے سامنے المعود في مولى تع دنيا عُد فافي الك دن ہرکوئی عجبورے مکم خدا کے سامنے ستقل دمنام الزماع التركيدكو مدا ری وغم اس والم فكروط كے سامنے بارگاه ایزدی سے تو مذیوں ایوس مو مشكلين كيا چن ال شكل كشا كحمامة عاملين اوي كرفي كما يترى عاجز لبشر كرمال مب عاجنس عاجن دولكما من والفي المكان الله مع القش وولى مرجع کابس مالک ارض وسما نے مراہنے جا بين نفرت برى سے اور نسلى سے سام الكدوراوا إعظم كالمحافظ كمائ راستی کے سامنے کب جموط مجلتا ہے مجلا قدرکیا بھرکی تعبل ہے بہا کے سامنے

## بابسوم

## تعليم وعقائد

مجھے تبلایا گیا ہے کہ تمام دیوں میں سے دین املام ہی سی ہے۔
جھے فرایا گیا ہے کہ تمام ہوا تیوں میں سے مرف قرائی جایت ہی
محت کے کال درجر پرانسانی طادٹوں سے پاک ہے۔ جھے مجھایا گیاہے
کہ تمام دمولوں میں سے کال تعلیم دینے والا ادرا علیٰ درجر کی پاک اور
پر حکمت تعلیم دینے والا اورانسانی کمالات کا اپنی زندگی کے ذرابع سے
علی نوز دکھلانے والا حرث محضرت میدنا وہولانا حجم مصطفے
علی انٹد علیہ وسلم ہیں۔"



اصولی عقائد

"انسان کے جور کی امل فرفن سرنت باری تعالیٰ ہے ۔"

رُوسَان فرقال ومغيريم ي برس أمريم ومرس بكنوم مماد عفرم كاخلا عمد اورك لياب أير محكم لا الله الآ الله عدمة من دسول الله مادا اعتقادجوم اس دیوی دندگی می رکھتے ہیں حب کے ما عقم معضل دنونین بادی تعانی اس عالم گذران سے کو چ کریں مے یہ ہے کہ حضرت سید کا ومولدنا محدمصطفے علی الله علیہ وسلم خاتم النبيين جرام مين ہی جن کے ای سے اکمال دیں ہو جیکا اور وہ نعرت بر تبدا تمام بہنچ جی بس کے ذریعہ سے انسان واہ رامت كوافتيادكرك فدائ تعالى مك بينج سكتاب -اددم بختريقين كوسائد اس باتبدايا ر کھتے ہیں کہ فرآن شریب خاتم کتب سمادی ہے اور ایک شعشم یا نقطم اس کی شرائع اور حدود اور احكام ادرا دامر صنه ياده نيس بوسك ادر مذكم بوسكتا ب- ادراب كوني اليي وجي يا الساالم منجانب المندنهنين موسكتا جواحكام فرقاني كاتمميم يأمنسيخ ياكسي امك حكم كقابديل وتغييركر سكتا مود الركوني الساخيال كرك نوده بمادك نزديك جماعت موسنين عاري اورطحد ادركافها در ممادا اس بات برمجى ايان مع كراد في درجه صراط متعقيم كالعبى بغير اتباع مادك بني صله الله عليه وملم كم مركز انسان کے حاصل منیں ہوسکتا ہم جائے کہ داہ دامت کے اعلیٰ دادج بجز افتداء اس امام ارسل کے حاصل ہو سكيل - كوئى مزم مفرف وكمال كااوركوني مقام عزت وقرب كالجزمي الدكال مقابعت إيف جام الملاحم كيهم مركز حامل كري بهي سكند بهي جو كهد لت بعظى اور ففلى طور برطما مه اودم اس بات يرمم ايمان ركفت مي كرجود استباذ اوركا ل وك تشرف معبت أ مخصرت ملى المدعيد وسلم مع مشرف بوكر محيل منادل سلوك كرجك بي أن مح كمالات كانسبت بعي مماد عكالات الرمين عاصل مول بطور الله ك واقع بي ادران من بعض ايسي جزئي فضائل بي جواب مين كسي طرح ماصل بنين موسكة -

(ادالماولم مهدي)

من یا نیج چیزوں پر اسلام کی بناء رکھی گئی ہے وہ مماداعقیدہ ہے اور جس خدا کی کلام نعنی قرآن کو بنجد ادا حكم مع مم اس كوبنجر ماد دمع من - اور فادوق ومنى الفدعند كى طرح ممادى ذبان ير معسيساً محكتاب الله معدوم ووصفرت عاكثه رفنى المدمنهاك طرح اختلات ادرتناقض كدوقت جب حديث ادرقران يں پيدا مو قرآن كوم مريح ديتے ميں - بالخصوص تعتوں ميں جو بالا تفاق منے كے لائق مجى بنيں ہيں -اور

(كرايات العارتين مهري

یں اپن تعلیم کو قریبًا اُنیں برس سے شائع کرد م پیل و در اور نیار کا خلاصہ میں مے کہ خلاصہ میں مے کہ خلاک و داحد لا شرکی مجمو اور خلاک بندوں سے مجمددی اختیا دکرو۔ اور نیار میں اور نیار خیال اُنہ ن

بن جاد - ليه بوجاد كركى فساد اور مرارت تباسه دل كونرديك نه أسك جود الدار و افترارت کرد اور زبان اور با کقد سے کسی کو ایزاد مت دد - اور مرایک قسم کے گناہ سے بچتے دہو - اور نفسانی جذبات سے اپنے تئیں رد کے دکھو - کوشش کرد کہ آتم باک دل اور بے اشر ہو جاد - دہ گورننظ این گوزنظ برطانی عب كے زيرماية تمادے ال اور أبروني اور جاني محفوظ بي بعدق اس كے وفادار تابعدار دمود اورجا بينے كمقام انسانون كى ممددى تمادا امول مو - اور اين معوى اور اين زبانون اور اين ول كعفيالات كوم يك ناپاك منصوبه اورفساد أنگيز طرافتون اورفيانون سے بجاوا - فدا معدرو اور پاك ولى سے اس كى يمتن كرد - اورطلم اورتعتى ادرينن اوريشوت اوري منفى اورب جاطر ذارى سے باز رم و اورباطحبت سے يرمير كرد - ادراً نكمول كو برنكا بول سے بجار اور كافول كوغيبت سينف مصحفوظ ركھو اوركسي مذمب ادر کسی توم ادر کسی گردہ کے ادمی کو بدی اور نقصان رسانی کا ارادہ مت کرد - اور سرای کے ائے بیے ناصح بنو - اورجا ميك كدفسا د انكيز لوكون اورشريدادر بدمعامنون اور برهبنول كو مركز تبهاري على مي كذر ندمو- ہرامک بدی سے بچو اور ہرامک نیکی کے حاصل کرنے کے لئے کوئشش کرو - اور حیا میے کہ تہائے دل فریب سے پاک اور تہادے ما تھ ظلم سے بری اور تہادی آنکیس ا پاک سے منزہ ہوں - اور تم میں كبعى بدى اور بغاون كامنعوب مذ مول ياوے -ادر جا ميك كدتم أس خداك بيج اف كے ال بيت كوشىش كرديس كا يا نايين نجات ادرس كا طناعين ومستكادى ب- ده خدا اسى يرظام مؤا ب بو دل كى سچانى اورمبت سے اس كود موند ما ہے وہ أتى برتجتى فرما ما ب بوأسى كا بو ما ما ب د ده ول جو باک میں وہ اس کا تخت گاہ میں موردہ زباتیں جو جبوط اور گانی اور یادہ گوئی سے منزہ یں وہ اس کی وجی کی جگہ ہیں - اور مرایک جو اس کی رضایس فنا ہوتا ہے اس کی اعجازی قدرت کامظمر

(كشفت الخطاء مم- ٩ طبع اول)

یاد رہے کرممادا ہے اہمان ہے کہ آخری کتاب اور آخری شریت قرآن ہے اور بعداس کے قیامت سکے اس معنوں سے کوئی نبی ہے جو صاحب شریعت ہو۔ یا بلاوا معلم منابعت انحفرے الله بلاگرة کم دوی باسکتا ہو۔ بلا بلاوا معلم منابعت کی بی دروازہ بدہ ہے۔ اور متابعت بوئی سے نعب وی حاصل کرنے کیلئے تیامت تک دروازے کھلے ہیں۔ وہ وی جو اتباع کا ختیجرہے کہی نقطع نہیں ہوگی گر بوت شویت والی یا بوت متعلم معلی میں ہوگی کر بوت شویت والی ایم الله یومر المقیامة ۔ ومن قال انی است من امت عمد معلی احلاء علیه وسلم و ادعی اقل نبی صاحب الشویعة ادمن دون الشویعة

دايس من الامة فمثله كمثل رجل غمرة السيل المنهمر فالقاع وراءة ولم يخادى

اِس کی تفصیل یہ ہے کہ خوا تعایٰ نے جس جگہ یہ وعدہ فرایا ہے کہ انخفرت می الله علیہ وسلم خطائم الله علیہ وسلم خطائم الابنیاع میں اسی جگہ یہ است رہ بھی فرا دیا ہے کہ انجناب اپنی ددھا بنت کی دوسے اُن صلحائے کے حق میں باپ کے حکم میں بیں جن کی بدر لیے متا اجت تکی انفوس کی جاتی ہے اور دھی اہنی اور مثرف مکا لما کا اُن کو بخت جاتا ہے ۔ حیسا کہ وہ جل شا فرقران مثر لعیت میں فرما تا ہے ۔

ما كان محمد ابا احد من رجالكم ونكن رسول الله و نعاتم النبيين.

يعني أتحفرت على المدعيد وسلم تمباد عمردول بي صحكى كاباب ببي كرده ومول الله م - ادر خاتم الانبياد ہے۔ اب ظاہرے کہ فکن کا نفظ ذبان عرب میں استداک کے نف آ ما ہے بعنی تدادک مانات کے لئے۔ مواس آیت کے پہلے مصد میں جوامرفوت شدہ قرار دیا گیا تھا یعنی حب ک منخفرت صلى التُدعليه وملم كى ذات مصنعى كى كئى تقى دەجىمانى طورسى كىسى مردكا باپ بونا كفاسو نكن كم نفظ كم ما كفرايع فوت شره امركا اس طرح مدادك كياكيا كدا تحضرت صلع المدعليد وسلم كونعاتم الانبياو فمراياً ياس كم يرمعن مي كداب كع بعد براه رامت فيومن نبوت منقطع بوك ادراب كال بوت عرف المنتفى كوط كابو اليف اعمال براتباع بوى كامبر دكهنا بوكا ادراسطرح يروه ألحفرت ميك الدملير وملم كا بيل اورآب كا وارث بوكا - غرض اس أيت من ابك طورس ا فحفرت صلے الله وملم كے باب بونے كى نفى كى كئى اور دو سرعطورسے باب بونے كا اتبات مجى كياكياتا وه الخراص كا ذكرابت الص شانكك هوالابتح يس م دوركيا جائ - احصل ال أيت كايه مؤاكه بوت كو بغير تراديت مو اس طرح بر تومنقطع ب كدك في تخص مراه رامت مقام بوت عاصل كرصك يكن اسطرح يرمتنع بنيل كدوه بوت جراغ بوت محديد مع كمتسب اور متفاض مو - بعنی ایسا ماحب کمال ایک جمت سے تو اُسنی مو اور دومری جمت و مراکتاب الوار تحديد فوت كم كمالات بهي ابن المدركفتا مو - ادر اكراس طور سي بمي تميل لفوم مسلعده اُمت كَانْفي كَي جائے تواس سے نوو بالله الخفرت ملى المعظيم وسلى معلى والم تصريح بي معمان طور بركو ي فرزند من ووحاني طود يركوي فرزند - اور معترض مي المعيرا ب جراً تخفرت علم كانام ابررهام -

( ماداد برمباحثه طالوى دعر الدي مساسه

الى عاجز نے كبى لوركى وقت حقيقى طور بر نبوت يا دمالت كا دعوى بينى كيا اور فيرضيقى طور بركى له فظ كواستعمال كرنا اور لفت كے عام معنوں كے لحاظ سے اس كو بول جال ميں لانا ستارم كو نبي كري اس كو بھى لين المراسي عام ملماؤں كو دھوكا لگ جائے كا احتمال ہے۔ ليكن وہ مكامات اور محاطبات جو المند جل شاخ كا طرت سے جو كو لے بي جن بن ير لفظ بنوت اور در الت كا بكترت آيا ہے ان كو بن بوجها مور بول يا بنى كا مرى نسبت آيا ہے وہ اپنے حقيقى معنوں بر معمل نبين ہو لفظ مرمل يا دمول يا بنى كا مرى نسبت آيا ہے وہ اپنے حقيقى معنوں بر معمل نبين ہو اور اصل مرمل يا دمول يا بنى كا مرى نسبت آيا ہے وہ اپنے حقيقى معنوں بر معمل نبين ہو اور اصل مرمل يا دمول يا بنى كا مرى نسبت آيا ہے وہ اپنے حقيقى معنوں بر معمل نبين ہو اور اصل معمل مرمل يا دمول يا بنى كا مرى نسبت آيا ہے وہ اپنے حقيقى معنوں بر معمل نبين ہو وہ اپنے حقيقتى وہ المنا وہ بنا وہ من المنا اللہ بنا وہ بنا وہ بنا المنا وہ بنا وہ ب

غُون ممادا ندم بسب می مع كرج تخص عفیقی طود پر نبوت كا دعوی كرے ادراً انحفرت على الدّ طير دكم كه دامن فيوض مع اپنے تين الگ كرك اود اس پاك مرحتيد سے جُدا موكر آپ ہى براہ داست بنى اللّٰد فبنا چام سامے تو دہ طحد بے دین ہے - اور غالبًا ابسالتحف اپنا كوئى نيا كلمہ بنائے گا۔ اور حباد ات میں كوئى نئى طرز بديا كرے گا - اورا حكام میں كچھ تفير و تبدل كرديكا - بس بلا شبه وہ مسيلم كذا ب كا بعائى ہے اور اس كے كا فر بونے ميں كچھ فناك فيدين ايسے جديث كى نبدت كوئم كم مسكتے ميں كد وہ قرآن مردون كو مانتا ہے -

نین یادر کھنا چاہیے کہ جیسا کہ انھی ہم نے میان کیا ہے بعض اوقات فوا تفائے کے المبامات میں ایسے انفاظ استعادہ ادر مجاذے طور پر اس کے بعض اولیا وکی نسبت، استعال ہو جاتے ہیں اور وہ مقبعت پرمجول نہیں ہوتے - مارا حجا کھا یہ ہے جس کو ناوائ تعصب اور طرف کھینچ کے ہیں۔ آنے والے سیح موعود کا نام جو جسم دغیرہ میں زبان مقدس مفرت نبوی سے نبی ادر نظر نکلا ہے وہ انہی مجاذی معنول کی رہے ہے جو صوفیا وکرام کی کتابوں میں تم اور ایک سے نبی ادر نکلا ہے وہ انہی مجاذی معنول کی رہے ہے جو صوفیا وکرام کی کتابوں میں تم اور ایک سے نبی ادر نمان مان المبید کا ہے ورند خاتم الانبیاء کے بعد نبی کیسا ؟

( انجام أنتم ملام المشير)

م تو رکھے بین کمانوں کا دیں - دل سے بین نوام نوستم المرسلیں مرک در میں اور است مدمنتاد ہیں مرک در بوقت سے ہم بیزاد ہیں - فاکب داہِ است مدمنتاد ہیں

مادے مکول پر میں ایمان ہے - جان و دل اس راہ پر قربان ہے دے بیکے دل اب آن فران ہے دے بیکے دل اب آن فران ہے دے بیکے دل اب آن فران فران در اور ان الداد الم مساسم )

فدا نے مجھے اطلاع دی ہے کہ دنیا میں صقد دنیا ہے ہیں ادرایک عمریا گئے ہیں اور ایک زمانہ
استحکام کو گئے ہیں اور ایک حقد دنیا پر محیط ہو گئے ہیں ادرایک عمریا گئے ہیں اور ایک زمانہ
ان برگذر کیا ہے اُن میں سے کوئی فرم بھی اپنی اصلیت کی دوسے جوٹا نہیں۔ اور مذہ اُن
بیوں میں سے کوئی بی جوٹا ہے۔ کیو بح خوالی سزت ابتداء سے امی طرح پر واقع ہے کہ دھ
بیوں میں سے کوئی بی جوٹا پر افراء کرا ہے اور فوائی طرف سے نہیں آیا بلکہ دلیری سے ابنی طرف
ایس بنا آئے کہمی مرتم بر ہونے نہیں دیتا ۔ اور ایساشخص جو کہتا ہے کہ یکی فودائی طرف سے ہوں
مالانکم فوانوب جاتا ہے کہ دہ اس کی طرف سے نہیں ہے۔ فوا اُس بے باک کو بلاک کر ما ہے
ادراس کا تمام کا دوباد در ہم بر ہم کیا جاتا ہے اور اُس کی تمام جیاعت سفرت کی جاتی ہے اور اُسکا
بی خوا مال سیا سے بر ترموت ہے کونکہ اس نے فوا پر جو طے بولا اور دلیری سے فوا پر افتراء کیا۔
بی فوا اس کو دہ معظم سے نہیں دیتا جو رائے سے اور اُس کو دی جاتی ہے اور مذوہ قبولیت اور
استحکام مجتما ہے جو صادتی بیوں کے لئے مقرر ہے۔

(تحفد تبصريه مططبع اول)

یہ امول بہایت پارا اور اس بحق اور سلی کاری بنیاد ڈانے والا اور اخلاقی مالتوں کو مدفیف والا بے کرم ان تمام نبیوں کو رہا ہے ہے بنواہ ہند میں طاہر ہوئے یا فارس بن یا جین میں یا کئی اور طاک میں - اود خلا نے کروٹر اولان میں اُن کی عزت اور خفرت بھا دی - اور ان کے فرم ب کی جڑ اُنے اور طاک میں - اود خلا نے کروٹر اولان میں اُن کی عزت اور خفرت بھا دی - اور ان کے فرم ب کی جڑ اُنے اور کئی معدالیا ہے جو تسر آن نے جی سکھلایا ہے اور اول میں اور کو جن کی صوالی اس ندر لعیت کے نیمے اگئی بی عزادی اور اول کے کیا فلے میں گووہ مردو کو کے مذم ب کے بیٹوا موں یا فارسیوں کے فرم ب کے یا چینیول کے فرم ب کے یا جینول کے فرم ب کے یا جیسا کو رہی کے مزم ب کے یا جینول کے فرم ب کے یا جیسا کو رہی کا فرم ب جرا نہیں کر وہ جمو نے بی کو وہ برکت اور عزادی آن کو یا د نہیں کر وہ جمو نے بی کو وہ برکت اور عزادی آن کو یا د نہیں کر وہ جو تی ہوں کے مورث کی کا فرم ب جرا نہیں کر وہ جو تی ہوں کے مورث کی کا فرم ب جرا نہیں کر وہ جو تی ہوں کے وہ میں اور عبو نے بی کا فرم ب جرا نہیں کر اور جو تی ہوں کے اور عبو اللہ بی کا فرم ب جرا نہیں کہ جو تو ہوں کے مربی ایسے عقیدہ والے لوگ جو تو ہوں کے مربی کے جو تو ہوں کے مربی ایسے عقیدہ والے لوگ جو تو ہوں کے مربی ایسے عقیدہ والے لوگ جو تو ہوں کے مربی کے جو تو ہوں کے مربی ایسے عقیدہ والے لوگ جو تو ہوں کے مربی ایسے عقیدہ والے لوگ جو تو ہوں کے مربی ایسے عقیدہ والے لوگ جو تو ہوں کے مربی ایسے عقیدہ والے لوگ جو تو ہوں کے میں ایسے عقیدہ والے لوگ کی جو تو ہوں کے ایک اور خواج کی جو تو ہوں کے میں ایسے دو جو تو ہوں کے ایک اور خواج کی جو تو ہوں کے دی بیان کروٹ کی اور خواج کی جو تو ہوں کے دو تو ہوں کے دی بیان کی دو تو ہوں کے دو تو ہوں کو تو ہوں کی دو تو ہوں کے دو تو ہوں کی دو تو ہوں کے دو تو ہوں کی دو تو ہوں کی دو تو ہوں کو دو ہوں کو دو ہوں کی دو تو ہوں کو دو تو ہوں کی دو تو ہوں کی دو تو ہوں کی دو ہوں کی دو تو ہوں کی دو تو

بیوں کو کا دیب قرار دے کو برا کہتے رہتے ہیں بمین اللہ الله کا دی اور اس کے دشن ہوتے ہیں۔ کیونکو تو ہوں کے بزرگوں کو گا بیان مکالنا اس سے بڑھ کرفتند انگیز اور کوئی بات ہیں۔ بساا دقات انسان مرنا بھی بہت کرتا ہے گر بہیں جا ہتا کہ اس کے جینو اکو برا کہا جائے۔ اگر بھی کم بہب کا تعلیم واعرافی بوتو ہیں بنیں چا ہیے کہ اس کہ برب کے بنی کی عزت بر حلہ کریں اور فد بر کہ اس کو برے الفاظ سے باد کریں بلکہ چاہیے کہ مرت اس قوم کے بوجود ہ دستورالعل برا عرافی کریں۔ اور لفین رکھیں کم باد کریں بلکہ چاہیے کہ مرت اس قوم کے بوجود ہ دستورالعل برا عرافی کریں۔ اور لفین رکھیں کم دہ بی جو خوا تعالیٰ کی طوف سے کروٹ یا انسانوں می عزت یا گیا اور عدیا برموں سے اس کی قبولیت بی گیا اور عدیا با مقبول فر ہوتا تو اسفاد بی منا اور کرا نے اس کے خریب کو بھیلا نا اور زبانہ دواز تک عزت مذیا ما مفتری کو عزت دبنا اور کو فرا کی عادت نہیں ہے۔ موجود فردید دنیا می سیل جائے اور اس کے مفتریا مذہر ب کو بھول نا اور زبانہ دواز تک اس کے مفتریا مذہر ب کو بحفوظ رفعنا خوا کی عادت نہیں ہے۔ موجود فردید دنیا می سیل جائے اور اس کے مفتریا مذہر ب کو محفوظ رفعنا خوا کی عادت نہیں ہے۔ موجود فردید دنیا می سیل جائے اور عزید کو موانی بار میں اس کے در عزید دنیا میں سیل جائے اور عزید کا در عزید کا حقول میں اس کے در عزید کی دو میں اس کے در عرب کو موزیا جائے در عزید کو ایک احداث نہیں ہو مکتا۔

(تحفر تيمريه ملت عليه اول)

یہ بات فی الواقع محیح اور درمت ہے کہ ابتدائے افریش می بھی ایک المان کاب فرع الله کولی الله کاب فرع الله کا کولی تقی گروہ وید برگز بنیں ہے اور موجودہ وید کو فوا تعالیٰ کی طرت منسوب کرنا اس باک ذات کی تو بین ہے ۔

واضح ہو کد داجرکش جیسا کرمیرے پرظام کیا گیا ہے درحقیقت ایک ایسا کائل انسان مقابس کی نظیر مندول کے کسی دشی اور اوآدیس بنیں یائی جاتی۔ اور ایف دقت کا اورادین نبی تھا۔

جس بر مزائی طرف سے دوج انقدس اُر تا تھا۔ دہ خدائی طرف سے نتھند اور با اقبال تھا۔ جس نے آربہ ورت کی زمین کو باپ سے صاحت کیا۔ وہ اپنے زمانہ کا در تقیقت نبی تھا جس کی تعلیم کو بھیے سے بہت باتوں میں بگاڑ دیا گیا۔ وہ فدا کی بحب ت سے بُر تھا۔ اور نیکی سے دوستی اور تشر سے رشنی رکھتا تھا۔ فدا کا وعدہ تھا کہ آخری ذما نے جس اس کا بروز نعنی او تا د بدا کرے۔ موید وعدہ میر سے نظمور سے بورا ہوا۔ مجھے شجالہ اور الہا مول کے اپنی نسبت ایک برجی الہام ہؤا تھا کہ :۔
" ہے کرشن کو در کو بال تیری مہما گیت میں مکھی گئی ہے۔ "
سویس کرشن سے بحبت کر ہوں کیو نکو بی اس کا مظہر مول ۔

( یکچرسیا کوط مسل بھے اول)

ایک بن کی مجائی تین طریقی سے بہانی جائی ہے۔ اول عقل سے یعنی دکھنا چاہئے کرجبوت

وہ بی بارمول کیا ہے معقل سیم گواہی دہتی ہے یا بنیں کہ اس وقت اس کے انے کی خردت بھی تھی یا بنیس۔ اور انسانوں کی حالت موجودہ چاہتی تھی یا بنیس کہ ایسے وقت میں کوئی معلی بہرا ہو۔ فدو مرس بنیس بنیس کوئی معلی بہرا ہو۔ فدو مرس کے معتقب کی کئی کے بہر بنیس کی کے بنیس کی بنیس کی بنیس کی کار سے وقت میں یا اس کے ذمانے بین کسی کے بنیس کو اس کے حق میں یا اس کے ذمانے بین کسی کے مطابر ہونے کی بیٹے کو کری بیسے کہ میں۔ میں میں مال مال کوئی تا کہ کہ امانی بھی ہے یا بنیس۔ یہ بین علامیس سے معرب میں اسلامال کوئی تا کہ کا مال کے مقابل کوئی تا کہ کا میں کہ میں میں میں تعدیق کے لئے ایک ہی مقرب ہیں۔ اب جاموتم قبول کرد یا نہ کرد۔

( ينكورسياكوط مام طبع لول)

اند مجرت کاعلم عفی خدا نعائی کو ہے ہاں عقل اس بات کو جا ہتی ہے کہ چونکہ لوگ مختف استعداد
ادر مختلف نہم برجبول میں سے اتمام جبت بھی مرت ایک ہی طرز سے بنیں ہوگا ۔ ہیں جو لوگ بوجر
علی استعداد کے خواکی برامین اور نشانوں اور دین کی خوبوں کو بہت اسانی سے بمجھ سکتے ہیں اور نشاخت
کرسکتے ہیں ۔ دہ اگر خدا کے دمول سے انکاد کریں تو دہ کفر کے اوّل درجہ پر بوننگے ۔ اورجو لوگ استغلم
فہم اور علم نہیں دکھتے مگر خدا کے نزدیک اُن بر بھی اُن کے فہم کے مطابق جبت بودی ہو جی ہے ۔ اُن
سے بھی دمول کے انکاد کا مواضدہ ہوگا گر برنسبت بہلے سکرین کے کم ۔ بہرحال کسی کے کفر اور اس بم
سے بھی دمول کے انکاد کا مواضدہ ہوگا گر برنسبت بہلے سکرین کے کم ۔ بہرحال کسی کے کفر اور اس بم
ساتم عجبت کے بارے میں فرد فرد کا حال دریا فت کرنا ہما دا کام بنیں ہے براس کا کام ہے جو حالم ایک

تظمر مكا به ده موافده كه دائ بوكا - إلى يو خر شراعيت فى بنسية الدا مريب ال الم م ملك كو موسي به الى الم منكر كو موسي كي بنسية الدارى فر الكري بعد إلى كيونكم منكر كو الكركا الفظمون كم مقابل يرب - اوركا فر الكري بعد إلى كيونكم كافركا لفظمون كم مقابل يرب - اوركفر ووقعم يرب -

(الله) ایک بر کفر کر ایک شخص اسلام مدری انکار کرتا ب اور انخفرت ملی الله طید دیم کو غداكا دسول نيس اننا - (هدم) ودمري يدكفر كد شنا ده يري ويود كونس اننا ادراس كوباوتود المام ون كجورًا ما تا مع حرك الدري مان كه بارسين فلا اور دمول ماكدكي ع - ادر سيني نبول کي کتابول مي مي تاکيد ياني جاتي ميدين استان که ده فدد اور دمول کے فران کا منکر ب كافرب-اودا كرغور مع ديجما جاسة الريد دولول تعريك كفرايك ويافسم من داخل بن - كون المرتحف باوجود شناخت كريف كمفوا اورول كعظم كونيس مانيا ده بوجب اعدم مركيه قرآن اورهديث كحفوااوا ومول كولى بني مانيا-اوراس من شك بنيل كرهن برغوا تعالى ك زربك اول تسم كفر إرومري م كفر كانبت القام جمت برجاع مع ده قيامت كمون وأاغذه كالن بوكادرس يرفواك فردك الما مجبت بنين مؤا ادروه مكذب اورفكرم لوالي فرهيت في رض ك بنا فقد ريدم) ال كانام مجى كافرى دكعاب درم بعي اس كو باتبارع فراديت كافرك نام سيرى بارت بن كر معربي ده فلا مع فزويك بوجب آيت لايكلف الله نفسا الا وسعها قابل مؤافزه بنين بوكا - إلى ماك بات كع محادثيس بي كم م اس في نسبت نجات كامكم دير - الى كامعا الرفوا كم ما عذ بعري اس میں دخل بنیں اور مبیاك فن ا بھى مان كر دليا مول يہ علم محض خدا تعالىٰ كو مے كراس كے فرديك باوجود دلاكل عقلبه اورنقليد اورعمده تعليم ادراهاني نشانون كحكسى يراصي تك أنما مجبت نهيل مؤا میں دوی سے کہنا میں جا ہے کہ فلال شخص پر اقدام جست بنیں ہوا ۔ میں کسی کے باطن کا علم بنیں ، ادر جونكم مرامك بعبوك ولائل بيش كرف اورنشانوں كودكمولا في عدد اللاف كے مرامك ومول يمي اداده د إ بع كدوه اين جست لوكون پر يوري كرع-ادداس با ريس غذائمي اس كامويدر إا-اس من او تعفى يد دموى كرما م كدمجه يرجب إدى بنين موى ده اف انكاد كا دمرواد أب م اور اس بات كا بار فبوت أسى فى كرون يرم اور دى اس بات كابواب ده بوكا كد باوجود دائل مقليد لور نقليد اور عمده تعليم ادراً ممانى نشانو لدرم ايك قدم ك ومعانى كيول اس برجب إدى بنس موئى -( حقيقة الوحي مهدا - ١٤٩٠) ير مكتمة ياد ركھنے كے لافق ہے كرا في دووي كے الكادكرف والے كوكا فركمنا يرحرف أن

بيول كاشان معجو خدا تعالى كى طرف سے شريعيت اور احكام مديده لاتم بي يكن ماحب شريعيت ماموا بسقدر فهم ادر محرش مي كو ده كيسي بي بناب اللي مي اعلى شان د كمت مول در فلعت كالمد المبيب مرفراز مول أن كے انكاد مع كوئى كافرنبيں بن جانا - بال برقىمت منكر جواك مقربان الني كا انكار كرتا ہے - دو اليفافكاد كي مثامت سے دن بدن محنت دل مؤما جا أ جي بيان مك كونود ايمان ال كے افرر معفقود بوجامًا مع - اوريسي احاديث نبويد عصمتنط بورائد كد أنكار اولياء اوراك سع وتمنى رضنا أول انسان كوففات اور دنيا يرستى من دانا بعد اورميراعمال حسندادرا فعال صدق اوراخلاص كي أن مع توفی جین لینا ہے اور بھر آخ سلب ایمان کا موجب موکر دیدادی کی امل صفت اور مغزے آن کو بانعبيميد اور بع مبره كرديا معداورين معن من اس مويت كه كر من علد دليا لى فقد أذنته العرب ینی جومیرے دنی کا دشن بنتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کربس اب میری نوانی کے سے تیاد ہوجا۔ اگرچم ادائل عدادت می خداد ار کیم ورحم کے اگے ایے والی فی طرف مے کمی فید عدم معرفت کا عذر موسکتا، سكن بعب اى دى الله كى تائيدين جادون طرف سے نشاق ظاہر مونے تروع بوجاتے بى اور فورقىب أس كوشناخت كرانية بصاوراس كى تبوليت كى شمادت أمان اورزين ددنول كى طرف مع برادا ذبلند ك أن براسنا في ديني م تو نعوذ بالنكر اس عالت من بوتعف مداوت اور مناو م بازنيس أمّا ورطراق تعوى كوسكنى الوداع كمكردل كوسخت كراهيا م اورهناد اوردشنى سعمروقت درية ايذاه رمنام واس مالت یں وہ مدیث فرکورہ بالا کے اتحت اُ جا تا ہے۔ فوانعانی بڑا کیم درمیم ہے دہ انسان کو طلد نہیں بڑا تا مکن جب انسان ااضافی اود الم كراكرما صدت كند عامات اورمبرمال اس عمارت كوگرا ما ما بات به اود إس باغ كوجلانا چامنا بعس كو خدا تعالى في افي إنف صد تيادكيا ب تواس مورت من قديم معاور جب مصلمار بوت كى بنياد فرى مع مادة الله بعى ب كدده ايع مفسدكا وثن مدماما بعد ادرمي مملے دولت ایمان اُن معرصین لیتا ہے۔ نب بلعم کی طرح صرف نفاظی اور ذبانی قبل وقال اس کے ياس مه جاتى مع بونيك مندول كي فرا تعالى كي طرف نسبت أس اور متوق ادر فوق اور عبت اور بمن اورتقدى كى بدقى م ده اس سے كمو كى جاتى ہے - ادر ده خود محسوس كرما مے كرا يام بوجده سے وص مال بيهم بو كميداس كورقت اورانشراح اوربسط اورخداكي طرف جيك اورونيا ادرابل ونيام بيزارك كى حالت دل مي موجود لتي اورس طرح ميته زمد كى يكاساس كوا كاه كرتى متى كدده فدا كع مباد ما لين مں سے ہومکنا ہے اب وہ جیک بلتی اس کے اندر سے جاتی مری ہے ادر دنیا طبی کی ایک اگل اس کے اندر مجرك بمنتى م اور انكار ابل الله كي شامت سے اس كو يرمبى خيال بنين أمّا كرجس زمارزين

اُس کے خیال نیک اور پاک اور اہرا نہ تھے اب اس زمانے کی نمبدت اس کی عربیت ذیادہ ہوگئی ہے غوف اس کو کچھ کھے منس آنا کہ محملوکی ہوگی اور دنیا طبع میں گرا جاتا ہے اور دنیا کی جاہ فرصوند تا ہے حال نکر ہو کہ کہ ترب ہوتا ہے ۔ غرض اس طرح ایمان کا فرر اس کے دل صحیحین لیتے ہی اور او بیاوالڈ کی عوادت کے در اس اسب سلب ایمان کا برجی ہوجا تا ہے کہ وہ اس ولی اسٹری ہوالت میں مخالفت کرتا در ہا ہے جو مرشیا نبوت کی فی میں ہوجا تا ہے کہ وہ اس ولی اسٹری ہوالت میں مخالفت کرتا در ہا ہوائی ہوجائی ہوجائی

(ترياق الفلوب مما- ١١٠ عاشير)

" اصلام ہے کیا ہے خدا کیلئے تنا ترک ونائے ٹولٹی پئے رفی خدا "

ستيا ادرزنده ندېب اسمالاهم

ين ديجماون كراملام كم مان سے فركيت ميرے الدبرانعين-

واصنع رہے کہ مذہب کے اخذیاد کرنے سے اصل غرض بیر ہے کہ تا وہ خداج مرحشیر نجات کا ہے اس برایسا کائل یقین اُجائے کد گویا اس کو اُنکھ سے دیکھ لیا جائے کیونکر گناہ کی غییث رُدح انسان كوبلاك كرناجا بتى ب ادرانسان كن وى مبلك زبر معكى طرح كي بنين مكتاجب مك الس كو اس كائل اورزنده خدا ير لورايقين مرمو اورجب مكم مطوم مرموك وه خدا ب جومجرم كومزا دياب اورداستباد كوميشمرى خوشى بينياتام - يرعام طوريهم روز ديكها جاتام كدجب كسي جيزك مهلك ہونے برکسی کویتین اَ جائے تو مجرو تیخن اس چیز کے نزدیک مہنیں جامّا۔ شالاً کوئی تخص عمدًا دہر ہنوگھا آ كوئى تَعْف شيرنونخوارك مسامن كحطوا نبيل موسكتا ادركوئى شخف عمدًا مسانب كے موداخ ميں با تقونبيل والت . بعر مندًا كن وكيول كرما م عن اس كايمي باعث ب كروه يقين اس كوحاصل بنس جوال دوم كا بيزون برمامل م - بيسب سي مقدم انسان كاير فرض م كدفدا بريقين عاصل كر - اوراس ندمب كو اختياركر عب ك نديوس اللين حاصل بوسك عداره خداس درسه ادركناه سع بي-مرابساليتين عاصل كيونكرمو إكيا يرصرف تفتول كها نيول سے عاصل بوسك إم ركز نهيں -كيا يرمحف عقل كيظنى دلائل سے ميسر اسكتا ہے ؟ مركز نہيں - بس واضح بركواكيفين كے عاصل مونے كامرت ایک ای راہ ہے اور وہ برہے کہ انسان خوا تعالی کے مکا کمیر کے دراجدسے اس کے فارق عادت نشان ديجه ادر مار بارك تجريم سے اس كى جبروت ادر قدرت بريقين كرے - يا ابسے تخص كى محبت يل رجه ال درجة مك سنج كيا ب-

رسیم دون ما ۱۸-۸۸ مزم ب سیخ فر کرد بی که نوا نوا یا کے دجود ادراس کی صفات کاملہ پر یقینی طور پر ایمان صاصل مو کرنف فی مزبات سے انسان نجات باجادے ادرخدا تعالی سے ذاتی مجت بیلا موکون کو درخوا تعالی سے ذاتی مجت بیلا محقیقی خدا سے بے خبر رمینا ادراس سے دور رمینا ادر سی محبت اس سے ند دکھنا در تقیقت میں جہنم مجب مالم آخرت میں افاع واقد امر کے دیگوں میں فنام رموگا - اوراص مقصود اس او میں میں ہے کہ اس کو خوا کی میت ہو۔ اب دیکھنا چاہیے کہ کونسا کہ اس کو خوا کی میت ہو۔ اب دیکھنا چاہیے کہ کونسا

مرب اورکونی کتب ہے جس کے ذریعہ سے بیغوض عاصل ہو گئے ۔ ابخین توصاف ہوا ب دی ہے کہ مکالمہ اور من خالم میں اور من اور من اور من اور من اور آگے اور آگے کے مناسبہ کو دیا ہو میں ہو مردہ ندمیں ہے۔ ہم اپنی کت ب سے کیا فائدہ اعظام کتے ہیں ہو مردہ کتاب ہے۔ ادر میں البسا خدا کیا فیض مین چاسکتا ہے ہو مردہ خدا ہے۔ فائدہ اعظام کتے ہیں ہو مردہ کتاب ہے۔ ادر میں البسا خدا کیا فیض مین چاسکتا ہے ہو مردہ خدا ہے۔ فائدہ اعظام کتے ہیں ہو مردہ کتاب ہے۔ ادر میں البسا خدا کیا فیض مین چاسکتا ہے ہو مردہ فدا ہے۔

( الرامريم أربه مسلم )

سیاغرب شناخرت کرفے کے لئے مرت بین باتوں کا دیکھنا صروری ہے۔ (۱) اوّل مدکر اس مزمب میں طور کی نہا کہ اس مزمب می می خلاکی نسبت کی تعلیم ہے۔ یعنی اس کی توہید اور فقدت اور علم ادر کس ادر طفرت اور منزا اور رحرت ادر دیگر لوازم اورخواص اور میت کی شدت کیا بیان کیا ہے۔۔۔۔۔۔

(۱) دو مرے طائب حق کے لئے یہ دیکھنا صروری ہوتا ہے کہ اس مزیمب بین جن کو دہ پہند کرے
اس کے نفس کے بارہ میں اور ایسا ہی عام طور برانسانی چال جلن کے بارہ میں کیا تعلیم ہے کیا کوئی
سیتعلیم تو نہیں جو افسانی حقوق کے باہمی رہشتہ کو نوٹرنی ہو یا انسان کو دیّونی کی طرف کھینچتی ہو۔ یا
دیّو تی امور کو سنزم ہو اور فطر فی حیا اور مثر م کی می العت ہو ۔ اور مذکوئی ایسی تعلیم ہو کہ جو فعدا کے عام
قانون قدرت کے مخالف پڑی ہو ۔ اور مذکوئی ایسی تعلیم ہوجس کی یا بندی غیرمکن یا منتج منظرات ہو ۔ اور مذ
کوئی صروری تعلیم جو مفاصد کے روکے کے لئے اہم ہے ترکسائ کئی ہو۔ اور منز یہ بھی دیمین حاجم کے کہ کیا
وہ تعلیم ایسے احکام سکھلاتی ہے یا نہیں کہ جو فعدا کو عظم الشان عس قراد دے کریشتہ مجست اس سے
مخاکم تے ہوں اور اور اور ایک کے فدی طرف کے جاتے ہوں اور غلب سے حمدور اور یا دوائت کی طرف کھنے ہوں۔

(۳) تیرے طالب می کے لئے یہ دی تھا عزوری ہوتا ہے کہ وہ اس فرمب کولیند کرے جس کا فوا ایک فرضی خوا ایک فرضی خوا ایک فرضی خوا ایک فرضی خوا ایک مردہ سے میں اور کہا نیوں کے مہدارے سے مانا گیا ہو۔ اور ایسا مذہو کہ حرف ایک مردہ سے مشابہ ہے جس کا قبول کرنا محن سے مشابہ ہے جس کا قبول کرنا محن ایک فردہ سے مشابہ ہے جس کا قبول کرنا محن این خوا کا این خوش مقید کی کی دجہ سے ہے نہ اس وجہ سے کہ اس نے اپنے تیس آپ ظاہر کیا ہے تو ایسے خوا کا ماننا کو یا اس پر احسان کرنا ہے۔ اور جس خوا کی طاقیت کی محسوس ندموں اور اپنے ذیدہ مونے کے مان کو بات دہ آپ نظام ر ذکر سے اس پر ایمان لانا ہے فائدہ ہے۔

( سيم دعوت ما - ١٠٠٠ ) وہ ندرب جومعن غدا کی طرف سے ہے اس کے آبوت کے سئے برمنروری ہے کہ وہ منجانب اللہ بدفيك نشان اورخدائى عبرا بفسالقد ركمتا بو المعلوم بوكدده خاص خدا تعالى كد إلف سه بد مو يد فرمب السلام ہے۔ دہ فداج پوسٹيدہ اور نمال در نمال ہے اس فرمب كے درايد مے اس كا پند مکتا ہے اور اسی فرمب محصیقی ئیرو دُل پر دہ طاہر ہوتا ہے ۔جو درتفقت سیا مدمب ہے۔ سیخے غربب برخدا کا یا تعد ہوتا ہے اور فدا اس کے زربعدے ظاہر کرتا ہے کہ میں موجود ہوں جن ذا بب کی معن قعتوں پر بنا ہے وہ بت پرستی سے كم منس - أن مذا مب س كوئى مجائى كى رُوح نيس ب - اگر خوا اب مجی زنده مے مبیاکہ پہلے تھا - اود اگر وہ اب مجی بولتا ہے اور منتا ہے جبیا کہ پہلے تھا توكونى وجرمعلوم بيس بوتى كرده اس زماندس السائيب موجائ كراكويا موجود بيس - اكر ده اس زمانے میں بولتا نئیں تو یقینا وہ اب مستاہی نہیں ۔ گویا اب کچھ بھی بنیں ۔ موسیا دی ذہب ہے كر جواس ذماند مي مجي خدا كائسنا اور إول دونوں تابت كرا ہے -عرض سبتے مذم ب مي خدا تعالىٰ اپ مکالم مخاطبه سے اپنے وجود کی آپ خبردیا ہے۔ فدا شنامی ایک نہایت مشکل کام ہے۔ ونبا كي عكيون اورفلامفرون كا كام بنس سع جو فداكايته لكاوي كيونكوزين وأسمان كود كفكومن مین نابت موما ہے کداس رکمیب محم اور ابلغ کا کوئی صافع موما جا میئے۔ گرید تو نابت بنیں موما كى فى الحقيقت ده مانع موجود بھى م - اور بونا جا جيك اور كى سىجو فرق ب ده ظاہر ، یں بس وجود کا واقعی طور پرتبر دینے والا صرف قر اکن متربعیت ہے جو مرت خواستناسی کی تاکید انس كرتا بلكراك وكعلاد ينام - أوركون كتاب أمان كے فيج اليي انس كماس بوالشيده وجود

( معمر على مسلم ا

( رابن احديد عمرهم مدل )

یاد دہے کہ کسی فرہب کی بچائی ٹابت کرنے کے لئے بینی اس بات کے بھوت کے لئے کہ دہ فرہب اپنے فرہب اللہ منوں میں ۔ اول یہ کہ دہ فرہب پنے عائد اور اپنی تعلیم اور اپنی تعلیم اور اپنی اسلام کی دو سے ایسا جامع اور اکمل اور اتم اور نقص سے وُور ہو کہ اس سے بڑھ کو عقل تجویز فرکر سکے اور کوئی نقش اور کمی آس میں دکھلائی فرد سے اور اس کمال میں وہ ہراکی فرہب کو فتح کرنے والا ہو ۔ یعنی ان فو بول میں کوئی فرمب اس کے برابر فرہو ۔ جبیسا کہ یہ دعولی قرآن فربوب کی فرمب اس کے برابر فرہو ۔ جبیسا کہ یہ دعولی قرآن فربوب کو فتح کرنے والا ہو ۔ یعنی ان فو بول میں کوئی فرمب اس کے برابر فرہو ۔ جبیسا کہ یہ دعولی قرآن فربوب کے ایس کے کہ الیو مراکمات الکھر دینکھر واقعمت علیہ کھر فعمتی و برجبیت الکھرالا سملا مر دینگا ۔ یعنی آج میں نے تہمارے سے اپنا دین کال کر دیا ۔ اور می نے پہند کیا کہ اصلام تہادا فرمب ہو ۔ یعنی دہ حقیقت بی فیصل کی اس میں کہ فود فور اتعام نے اسلام کے نفظ کے بادہ بی میان کی ہے اس تعقیقت برتم قائم ہوجاؤ ۔ اس آیت میں عربے یہ میان ہے کہ قرآن فرلعت کی میں اس کی جوالی ہے اور قرآن مغربی کا ہی ایسا زمانہ تھاجی میں کالی تعلیم عطا کی ہے اور قرآن مغربیت کا ہی ایسا زمانہ تھاجی میں کالی تعلیم عطا کی ہے اور قرآن مغربیت نے کیا یہ اس کا کوئی تھا۔ اس کے صوا کسی کہ جات ہی یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ کالی تعلیم عطا کی ہے اور قرآن مغربیت نے کیا یہ اس کا کوئی تھا۔ اس کے صوا کسی

ممانی كتاب في ابسا دعوى نهير كيا عبساك ديجين والول برظام را كه تورمت اورانجيل دولول اس دعوے سے دمن بردار میں - کیونکر توریت میں فراندنی کا بدقول موجودے کر می تمادے معالیوں من مع الك في قائم كرون على اور اينا كلام اس ك منه من والول كا ادر بوشخص اس ك كلام و مد استيكا من اس معطالبه كردنگا-يس صاحت ظام مع كد اگر أنده زمانه كي عزورتون كي در معتوريت كا منتاكاني موما توكيه مفرورت ندمني كدكوني اورنبي أما اورموافذه المبيد مصفعفي بإنااس كلام مح مشنين يرموقوت موناجو اس برازل مونا - ايسابي الجيل في كسي مقام مين دعوى بنين كياكم الجيل كالعليم كائل اورجامع مع ماكر صاحف اور كهلا كملا اخراد كيام كداود بيت سي باش فابل ما عين كرتم مرداشت بنين كرسكن يكن جب فارقليط أنكا تو ده مب كيد ميان كرع كالاب ديجمنا جاسي كرسمزت وسي في اين وريت كو نا تعرب ليم كرك أف والع بى فالعلم كاطرت توجد دلائی - ایسا ہی حضرت عینی نے میں ان تعلیم کا نامکسل مونا تبول کر کے یہ عدر میں کردیا كراهبي كال تعليم ميان كرف كا دفت نبي ب يكن جب فالتعليط أسكا تو وه كامل تعليم ميان كريم كا . كرفران شوايت في توريت اور أجيل كى طرح كسى دوسر ع كا حواله نهي ديا علم اين كامل تعليم كاتمام دنيام اعلان كرديا- ادر فرايا كم اليومراعملت لكردينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكر الاسلام دينًا ..... ين املام كام الأناب كرف كے فير ايك برى ديل ہے كه وہ تعليم كى رُوس برايك مذمب كوفت كريوالا ب ادر کامل تعلیم کے تحاظ سے کوئی فرمب اس کا مقاطر میں کرمکتا۔

دولری در اس کا میانی برکال طور بر مبر دگاتی ہے اس کی ذارہ مرکات اور میری میں ہوتی خرات ہیں ہو اور مرکا اس کا میری اس کا میں ہوتا ہے اس کی افراد میں ہوتا ہے کا بل نشان ہیں کہ ان کے ذریعہ سے نہ هرت اسلام دو مرکا ان اور میر الله اپنی کا بل نشان ہیں کہ ان کے ذریعہ سے نہ هرت اسلام دو مرکز دام ب برفتی پاتا ہے۔ یاد رہے کہ بیا در ایس کا بات کے میجے در ایس کا بات کے میجے در ایس اسلام کی میجا نہ اللہ ایس کی جو ایسی ہم ماہد چکے ہیں دینی کا ال تعلیم دہ در تعقیقت اس بات کے میجھے در ایس اسلام کی میجا نہ اللہ ہا اللہ ہا اللہ کا ال تعلیم میں مو اور کیم فواتوالی کی طرف کی خواتوالی کی طرف کی میں میں ہو اور کیم فواتوالی کی طرف کی میں میں ہو اور کیم فواتوالی کی طرف کی میں میں ہو اور کیم فواتوالی کی طرف من مرب ایس کی دانا طالب حق کو معمت سے شکوک سے محلصی دے کہ لیمین کے مرب کی در ایک کا در ایک کا در ایک کا در ایک کی دورہ میں اور پیور مستر میں میں میں اور پیور مستر میں کی در ایک کی دورہ میالا اس کے مسائقہ منعنم اور پیور مستر میں در ایک کی دورہ میالا اس کے مسائقہ منعنم اور پیور مستر میں در ایک کی دورہ میالا اس کے مسائقہ منعنم اور پیور مستر میں در ایک کی دورہ میالا اس کے مسائقہ منعنم اور پیور مستر میں دیل مذکورہ میالا اس کے مسائقہ منعنم اور پیور مستر میں کہ ایک کی دورہ میالا اس کے مسائقہ منعنم اور پیور مستر میں دیل مذکورہ میالا اس کے مسائقہ منعنم اور پیور مستر میں دیل میں دیل می دورہ کی دیاں دورہ میں دیل میں دیل

مر ہو کمال یفین کے بناریک بنیں بہنجامکنی - اور ان دونوں دلیوں کے اجماع سے سے مرمب
کی دیشنی کمال مگر بہنچ مباتی ہے - اور اگر چر سچا بذمب مزاد ما ہم آباد اور انواد اپنے اندر رکھنا ہے
میں یہ دونوں دلیلیں بغیر ماج ت کی اور دلیل کے طالب فتی کے دل کو نقین کے بانی سے میراب کر دی این ۔ اور مگر بون نے بین - اور مگر بون نے بینے اور دکر بون نے بین اور دلیل کی حاجت بنیں مہتی - اور بی نے مینے اوادہ کیا تھا کہ اثبات معتب اسلام کے اور دلیل کی حاجت بنیں مہتی - اور بی نے مینے اوادہ کیا تھا کہ اثبات معتب اسلام کے سے تین مورونیل برامن احدید میں میکوں - لیکن جب میں نے عود سے دیکھا تو معلوم مؤا کہ یہ دقیم کے دلائل بزاد ہا نشانوں کے قائم مقام میں میں خوا نے میرے دل کو اس اوادہ سے بھیر دیا -

( دراج برامن احديد حصد يح ما- 0)

"خدا ہے ایف دمول بی ریم کی اتمام حبت میں کسرنہیں رکھی - وہ ایک آفتاب کی طرح آیا ادر برایک میلوسے این روسنی ظاہر کی ۔ بس جو تھن اس انتاب حقیقی سے مند پھیرا ہے اس کی بنيزس - بماس كونيك نيت نيس كمدمكة - كياجوتعف معذدم م ادرجدام ف اس كے اعضاء كعا الخيل ده كدسكت مع كدين عددم نبيل يا مجع علاج كى حاجت بنيل - ادر الركب توكيام اُس کو نیک نیت کمدسکتے ہیں - ماموا اس سے اگر فران کے طور پر کوئی ایسائحف دنیا میں مو کہ بادجود پوری نیک نین اورانی پوری پوری کوشش کے کرمیساکہ وہ دنیا کے جمعول کے لئے کرما ہے اسلام کی سچائی تک بہتے ہیں سکا تو اس کا حساب فدا کے یاس ہے ۔ گرمم این تمام عمرس ایسا كُونُ أُدِى دَكِها بْهِينِ الله ليم م ال بات كو فطعًا محالي مانة من كدكوني تُعَمِّى عُقِل اورانعماف كي ردسے کسی دومرے مذہب کو اسادم برترجیح دے سکے - ادان اورجال لوگ نفس آبارہ فی تعلیم سے ایک بات سیکھ لیتے ہیں کر صرف تو دید کافی ہے ۔ نبی کیم ملے اندعلیہ وعم کی بیردی فاعرور ہیں۔ مریاد رہے کہ توجیاری ال بی ہی موتا ہے جس سے توجید میدا ہوتی ہے ادر خواکے دجود کا اس بيرانگا م اور خدا توالے سے زیادہ اتمام عجت كون جانتا ہے - اس نے اپنے نى كريم كى مجانی ابت كرف كے الله زين و أسمان كونشانوں سے بعرديا ہے - ادراب اس زمان بي معى خدا في اس الجيزخادم كوسيجكر بزاد مانشان أنحصرت ملى الله عليه وسلم كى تصديق كے الحظام فرمائم بي بوبادش فاطرح من رہے ہیں - تو بھر اتمام بخت یں کونسی سربانی ہے جستیف کو مخالفت کرنے كى عقل م ده كون موافقت كى راه كوسوچ بنين سكتا ، ادر جورات كود كهنا ب كول أس كو ردرِ دوش می نظرمبیں آنا؛ حالانکہ کذیب کی راموں کی نسبت تعدیق کی راہ بہت سہل ب

( عبقة الوحي مهدا- ٢١١)

بن جب خدا كے ياك كلام يرغوركرما موں اورديكتا موں كركيونكراس في اين اعليمول یں انسان کو اس کی طبعی حالتوں کی اصلاح کے قواعدعطا فرا کر پیر آمستہ آمستہ ادیر کی طرف کمینچاہے اوراعل درجے كى رومانى حالت كى بنيانا چايا ہے تو مجھ ير بررخت قاعدہ يون معلوم بوتا ب كم ادل خداف يرجاع بعكر انسان كونشست برفامت ادركعاف ين ادربات حيت ادر تمام اتسام معاشرت كعارتي سمعلاكراس كودحشيا فرطر نقول سے نجات داوے ادر حيوانات كى مشابمت تمير كلي بخش كرايك اوني درجه كى اخلاقى حالت جس كوادب ادر شائستكى كے نام سے دوم كرمكتے بي سكما دے عجرانسان كى نيمرل عادات كوجن كو دومرسے مفظول مي اخلاق رد يله كمدسكتے بي اعتدال برلادے تا دہ اعتدال إكرافلاق فاضلمك رنگ من أجائي - كريد دونون طريق ددوال ایک ہی ہیں ۔ کیونکوطبعی حالتوں کی اصلاح کے متعلق ہیں۔ صرف ادنی اور اعلی درجر کے فرق نے ان كو دونسم بناديا ب- اودام حكيم مطلق في اخلاق ك نظام كو السي طور مع بلش كيا ب كريس انسان ادنی خلق سے اعلی خلق مک ترتی کرسکے ۔ ادر بھر تعمیر امر طرق ترفیات کا یہ رکھا ہے كم انسان ابنے خانی محیقی كى مبت اور رضايل محو موجائے اور مب و مجد اس كا خدا كے لئے موجائے۔ یہ وہ مرمد ہے جس کو یاد ولانے کے لئے مسلمانوں کے دبن کا نام اسلام رکھاکونکم اسلام اس بات كوكمت بي كد كل خدا كے الله بوجانا - اوراينا كھ باتى مذر كهنا -ر املای اصول کی فلاسفی منا )

برخیال امک سخت ادانی مے کردین عرف ان چذہ مردیا یاق کا نام مے ہوا بخیل می درج ہیں با وہ وہ انجیل می درج ہیں با وہ وہ تحک انسان کو دختیا نہ حالت با وہ وہ تحک انسان کو دختیا نہ حالت سے بھیر کر حقیقی انسان مت سمحلاتی یا عام انسانیت کو ترقی دے رحکیما نہ زندگی کی طرف منتقل کرتی ہی اس یا علیما نہ زندگی سے ترقی دے کرفنانی اشدی حالت مک بہنچاتی می اپنی باتوں کا نام دو تر نفظوں میں دیں ہے۔

(كاب البريد مهم)

اس مسافر خامذ میں بہت سے فوی کے مافقہ میں ہے درخت کی پورے طور پر ابیا شی بنیس کرسکتی۔ ہم
اس مسافر خامذ میں بہت سے فوی کے مافقہ میں ہے گئے ہیں۔ اور ہرایک قوت جا ہتی ہے کہ اپنے موقعہ بر
اس کو استعمال کیا جائے۔ اور انجیل عرف ایک ہی قوت علم اور فرمی پر زور مار رہی ہے جلم اور
عفو در حقیقت بعض موا منبع میں اچھی ہے کی بعض دور سر موا منبع میں سم قاتل کی تاثیر رکھتی ہے ہمادی
میں نی ذری کی کرمخ تف طبا کے کے اختلاط پر موقوت ہے برا اس بد تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے تمام
قولی کو محل بینی اور موقعہ مشنامی سے استعمال کیا کریں۔ کیا یہ سیج نہیں کہ اگر چینف جگہ ہم عفو اور
ورکو تاکم و دوائی اور موقعہ مشنامی سے استعمال کیا کریں۔ کیا یہ سیج نہیں کہ اگر چینف جگہ ہم عفو اور
ورکو تاکم و دوائی اور موقعہ میں بوان اور مسافی بہنچاتے ہیں جس نے ہیں کوئی اُڈار بہنچایا ہے بھی لبھن
ورکوری جگہ ایس محف کو دائرہ موحائی اور مسافر میں کو استعمال کرنے سے شخص مجرم کو اور بھی مفسول نہ حرکا
ورد لیر کرتے ہیں۔

مادی دومانی زندگی کی طرز بماری جسمانی نرفدگی کی طرز سے نہایت مشابہ ہے۔ ہم دی تھے ہیں کہ ہر جگد ایک ہی مزاج اور طبیعت کی اغذیہ اور ادویہ پر زور مارفے سے بمادی صحت بحال نہیں روسکتی -اگر بم دس یا بیس مدر متواتہ تھنڈی ہی چیزوں کے کھا نے پر بی دور دیں اور گرم غذاؤں کا کھانا جوام کی طرح اپنے نفس پر کر دیں توجم مبلدتر کسی مرد بمیاری بیں جیسے فالج اور لقوہ اور مشتہ اور صرع دینہ ہی مبتل ہو جائیں گے - اور الیسا ہی اگر ہم متواتہ گرم غذاؤں پر زور دیں مبال نک کہ پانی بھی گرم کر کے ہی بیا کریں تو بالا شبد کسی رمن مار بی گرفتار ہو جائیں گے - موج کے روز ایسا ہی اگر می متواتہ گرم غذاؤں پر زور دیں بیان نک کہ پانی بھی گرم کر کے ہی بیا کریں تو بالاشبد کسی رمن مار بی گرفتار ہو جائیں گے - موج کے روز می اور کر می اور مرد اور فرم اور بحث اور در کو گئے ہی بی بی قاعدہ محت و دمائی می میں میں میں میں تا عدہ محت و دمائی می میں بیا کریں تو میں نہیں دیا - اور در دھنے تھت کوئی بھی تو ت بری نہیں میں دیا - اور در در حقیقت کوئی بھی تو ت بری نہیں میں دیا - اور در حقیقت کوئی بھی تو ت بری نہیں مین اگر ہم اس کی بر استعمالی بری ہے مشل تم دیجھتے ہو کہ حدد نہایت ہی بری چیز ہے لیکن اگر ہم اس مرت اس کی بر استعمالی بری ہے مشل تم دیجھتے ہو کہ حدد نہایت ہی بری چیز ہے لیکن اگر ہم اس

اس توت کو برسے طور بر استعمال نہ کریں تو یہ عمر وف اس دشک کے دنگ بن آجاتی ہے جس کو عربی بن غبطہ کہتے ہیں بعنی ممسی کی اچھی حالت دیکھکر نوامش کرنا کدمیری بسی اچھی حالت ہوجائے - اور بیر خصلت اخلاق فاضلہ یں سے ہے - اسی طرح تمام اخلاق ذمیم کا حال ہے کہ وہ ہماری ہی براستعمالی یا افراط اور نفر بط سے بدنما ہوجاتی ہے - اور موتور پر استعمال کرنے اور حدا عقدال پر لانے سے وہی اخلاق ذمیمہ اخلاق فاضلہ کہلاتے ہیں -

یس برس فدر معطی ہے کہ انسانیت کے درخت کی تمام صروری شاخیس کا مل کر صرف ایک ہی شاخ صبراورعفو پر زور دیا جائے۔ اسی وجہ سے یہ تعلیم جل نہیں سکی اور آخر عیسائی سلطین کوجرائم بیشتر کی منز اسکے بیٹے توانین اپنی طرف سے تیار کرنے پڑے۔ غرض انجیل موجو دہ مِرَّر نفوسِ نسانیم کی چیل نہیں کرسکتی ۔ اور جس طرح افتاب کے نکلنے سے ستاد مضمل ہوتے جاتے ہیں یہاں کہ انتخاد سے سے مقابل ہوجانے ہیں یہاں کہ انتخاد سے سے مقابل ہرہے۔ اسلامی قرآن مشراعیت کے مقابل پرہے۔

(كاب البري ملا- على)

دیا کے مذاہب پراگر نظر کی جادے تو معلوم ہوگا کہ بجز اسلام ہرایک مذہب اپنے اخرد
کوئی نہ کوئی غطی رکھتا ہے۔ اور یہ اس لئے نہیں کہ در تقیقت دہ تمام مذاہب ابتداد سے جو لئے
ہیں۔ بلکہ اس کے کہ اصلام کے ظہور کے بعد خوا نے ان مذاہب کی تا یکہ چھوڑ دی اور وہ ایسے
باغ کی طرح ہو گئے جس کا کوئی باغبان نہیں اور جس کی آبیاشی اور صفائی کے سے کوئی انقظام
نہیں۔ اس سئے دفتہ دفتہ اُن میں خوا میاں پیا ہوگئیں۔ تمام بھلدار درخت نواک ہوگئ اور اُن کی جائد کا فی اور خوا نے اسلام میں کا جائے اور اُن کی جائد کا فی اور خواب بوٹیاں بھیل کئیں اور وہانیت جو مذہب کی جڑ ہوتی ہے دہ بائل جائی دی جائے اور چونک اور خواب نوٹیاں بھیل کئیں اور وہانیت جو مذہب کی جڑ ہوتی ہے دہ بائل جائی میں اور جو بائل اور اس کے اُس نے ہم کی صدی یہ اس باغ کی نے مرکب صدی یہ اس باغ کی نے مرکب میں کی اور اس کو نوٹ سے بچایا۔ اگرچہ ہم صدی کے مربوب بھی کوئی بندہ خوا اسلام کی نوٹ می اس کے دیم اور عادت میں داخل ہو جی ہے۔ لیکن خوانی نی نے ایک سنت کو اعدال کے دیم اور عادت میں داخل ہو جی ہے۔ لیکن خوانی نی نے ایک سنت کو اعدال کے دیم اور عادت میں داخل ہو جی ہے۔ لیکن خوانی نی نے ایک سنت کو بیم ایک کہ اس آخر کے مر بر سلم انوں کو عقلت میں یا کر بھر اپنے عہد کو یا دیا اور دول کی تجدید فرائی کی کے بعد یہ کہ بلا کہ اور کے بعد یہ کہ بلا دی کے بعد یہ کہ بلا ور بیا اسلام کی تجدید فرائی کی مر جو بھی کو بھی ہے۔ بی صلے انٹر عبد وسلم کے بعد یہ کہ بلا دیں اصلام کی تجدید فرائی کی مر جو بوں کو میادے نی صلے انٹر عبد وسلم کے بعد یہ کہ بلا

كبعى نعيب بنيں مونى اس لئے دہ مرب غرم ب مركك - أن من روحامبت باقى مذرسى درجبت مى غطيال أن مِن اليي حم كُنُس كرجيب بهر مستعمل كيرا رجوكهمي دهوما مذهائ ميل حمرها في م ارراب انسانول في جن كو ودهافيت سے يح بمره لذ فقا اور جن كے نفس آماده معلى ذلك في الانسو ے یاک نہ سے اپنی نفسانی خوام شول کے مطابق ان فراہب کے افرر بے ما دخل دیکراسی مورت اُن کی مگار دی کراب دہ کچھ آور ہی چیز ہیں۔ مثل میسائیت کے مزمب کودیکھو کہ وہ آبداد ہیں كيب باك احول ومنبى تفاء اورجس عليم كوحضرت سيح علبالسلام في بيش كيا تفا الرجيروه تعليم قرانی تعلیم کے مقابل پر نافع سفی کیونکہ انھی کا مل تعلیم کا وقت نہیں آیا محادر کمزور استعدادیں اس لائن مي من على تام ده تعليم افي وقت كم مناسب حال بهايت عمده تعليم على - وه أى خداكى طرف دمنانى كرتى تقى جس كى طرف توزيت فيد دمناني كى مين حفرت ميرى عليدالسلام ت بعد سعول كافدا ايك أورفدا موكيات كالوريت كي تعليم بن مجيد معى ذكر نهيل مدرنه بني مراكل كواس كى كيد مبى فبرے - اس نے خوا يرايان لانے سے تمام سيسلد توريت كا ألط كيا اور كنابول سي حقيقي نجات اور ياكيزي حاصل كرف كم المح جو مراتيس توريت مي تقيل ده سب ددہم برمم ہوگئیں اور تمام مدار گناہ سے پاک مونے کا اس افرادیر اگیا کہ حصرت مسے نے دنیا کو نجات دینے کے مئے تور ملیب قبول کی -اور دہ خوا ہی تھے- اور مرصف اس فرملک توریت کے ادر کئی اہدی احکام توط دیئے گئے۔ اور عیسائی مذم ب میں ایک الیی مبدیلی واقع ہوئی كر اگر حصرت يرج عليدل الم خود مجى دوباده تشراهي اون أو وه اس فرمب كوشنا خت ند وملیں - نہایت حرت کا مقام ہے کہن وگوں کو تورات کی پابندی کی سخت اکید مقی انبوں نے یک لخت تورات کے احکام کو تور دیا یمٹلاً انجیل میں میں مکم نہیں کہ قورات می تو سؤر حرام ہے اور میں تم بیر حلال كرما مول - اور توريت من توختندكى تاكيد ، اور مين ختند كا عكم منسوخ كرما مول مفركب جائز نخا كدجو باتين حضرت عليلى عليال ومرتح مند معنهين تكليل دہ فربب کے اندر داخل کر دی جائی لیکن چونکہ صرور تھا کہ خدا ایک عالمتر مرمب یعنی اسلام ونیا می قائم کرے اسلے عبسائیت کا گری اسلام کے ظہور کے لئے بطور ایک علامت کے تفا۔ یہ بات بھی تابت شارہ ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے ہندو ندم ب بھی برط میکا تقا دورندام مندوستان می عام طور پرت پرستی را می مومی تقی . اوراسی بگاط کے یہ آنام بانیم ہی کدرہ خداجو اپنی صفات کے استعمال میں کسی مادہ کا محتاج بنیں اب

اربیصاحبول کی نظر می ده پردائش مخلوقات می صرور ماده کا محتاج ب راس فامدافلیده سے ان کوایک دومرا فامدعقیده معی جومترک صعرا مؤاسے قبول کرنا پڑا نعنی یہ کمقام ذرات عالم اور تمام ادواج تديم ادرا نادي مي - گر انسوس كه اگرده ايك نظرغار خدا كاصفات بر والع تواليالم من مرسكة -كيونكم الرفوا بربدا كرن كاموت من جواس كى دات من قديم ب ہے انسان کی طرح کسی مادہ کا محتاج ہے تو کیا دجہ کہ دہ اپنی صفت شنوائی اور بینائی دغیرہ میں انسان كاطرح كسى ماده كامحتاج بنيس - انسان بغير توصط بوا كے يجد من بنين سك اور بغراد مط روشنی کے کچھ دیکھ نہیں مکتاب کیا پرسیٹر بھی ایسی کمزدری اپنے اندر رکستا ہے؟ اور دہ بھی سننے ادرد عصفے کے لئے ہوا اور روشنی کا محتاج ہے ؛ پس اگر دہ ہوا اور رونی کا محتاج ہیں تو لیتیا معجوك ده معنت ميداكرنے ميں مي كسى اده كا محتاج نہيں۔ يمنطق مرامر جمد ط ب كه فدا اینمفات کے المادیں کی ادہ کا محتاج ہے۔ انسانی صفات کا فدا پر تیاس کرنا کہ نیستی معممتی بنیں موسکتی ادرانسانی کمزوریوں کو فعا پر حمانا بڑی فلطی ہے۔ انسان کی متی محددداد خدا کی متی فیرمحددد ہے بی دہ اپن ستی کی قوت سے ایک ادرمتی بدا کر ایتا ہے ۔ یہی تو فلائی ہے۔ اور وہ اپنی کسی صفت میں مادہ کا مختاج نہیں ورمذوہ فدا نہ موا ۔ کیا اس کے كامول مي كوئى دوك أسكتى مع؛ اور اگرمشلاً جامع كد ايك دم مي زين وم مان بداكرد توكياده پيدائيس كرمكة . بندورس مي جو لوك علم كرسالقردهانيت كا بعي عمد ركت كم ادرزی خشک منطق می گرفتار نه تقے بھی ان کا یدعقیدہ نہیں ہوا جو ا جا برمشری سبت اربر ما حبان فے پش کیا ہے ۔ یہ ارامر عدم ردحانیت کا متیجر ہے ۔

عُون بيتهم بگال كران مذامر سي بيدا مو گئے عن سي بيف ذكر كے بھى قابل ميں ادر بود و انسانى باكر كى كے بھى تا الى مدامر سي بيدا مو علامتيں هزدرت اسلام كے لئے تقيل ايك عقلمند كو اقرار كرنا فرنا ہے كہ اسلام سے كچھ دن بيلے تمام مذام ب براط كي تقيل ادر دوايت كو كھو كے تقي اور دوايت كو كھو كے تقي بي ممار سي من ملے الله عليه وسلم اظها دسجائى كے لئے ايك مح دوا ملام من ملے الله عليه وسلم الله الله الله الله الله عليه وسلم كے ساتھ جو كم كت بى ملے الله عليه وسلم كے ساتھ كوئى تھى بنى منز كي بنيس كر اب نے تمام دنيا كو ايك تا ديكي من يا يا - اور بھر آب كے فهور سے كوئى تھى بنى منز كي بنيس كر اب نے تمام دنيا كو ايك تا ديكي من يا يا - اور بھر آب كے فهور سے

وہ تاریکی نورسے بدل گئ -

ر يكرسياكوفي ماسس

اب واضح مو کر افت عرب بن اصلام اس کو کہتے ہیں کر بطور بیٹ گوئی ایک چیز کامول ریا جا کے ایک جیز کامول ریا جا کہ موٹیل اور یا یہ کرمسی کے طالب ہوں اور یا یہ کرمسی امر

ياخصومت كوجيور دين-

ادراصطلاحی معنے اسلام کے دہ بی جواس آیت کریم بی اس کاطرف اشارہ ہے لینی یک مبلی من اسلم وجوله الله و حد محست خله اجرا عند رقبه دلا خوت علیهم ولاه مریح فرنون - یعنی سلمان وہ ہے جو خواتعاتی کی راہ یم اپنے تمام دجود کو مونی دیوے یعنی اپنے دجود کو انترانیا لئے کے لئے ادرائی کے اردوں کی پیروی کے لئے اورائی کی فوشنودی عاصل کرنے کیائے وقت کر دیوے اور کھرنیک کاموں پر خواتعالی کے لئے قائم ہوجائے - اور این وجود کی تمام علی طاقیت اس کی داہ میں لگا دیوے - مطلب یہ ہے کہ اعتقادی اور علی طور پر محض خواتعالی کا موجا وے -

اعْتَقَدَى طور پراس طرح سے كرا في تمام وجود كو درخفيقت ايك السي پيز سمجھ لے بو فداتعالیٰ كی شناخت اور اس كی اطاعت اور اُس كے عشق لورمجبت اور اس كی رضامندی حاصل كرنے كے لئے بنائ كئي ہے -

در عملی طور پر اس طرح سے کہ خالصًا بشد حقیقی نکیاں جو ہرایک قوت ادر ہر یک خداداد توفیق سے دائی سے درق موق دحمد دے کہ گایا دہ اپنی

فرانبرداری کے اکیندس ایف معبود قیقی کے جیرہ کو دیکھ رہا ہے۔

( أَيُنِهُ كَالاتِ اللهم على - ٥٥ )

املام کی مقیقت یہ ہے کہ اپنی کردن فدا کے آئے قربانی کے برے کی طرح رکھ دینا۔ ادر اپنے تمام ارادول سے کھوئے جانا اور فدا کے ارادہ اور رصا میں محو موجانا - اور خدا میں كم بوكر ايك موت افي بردارد كرلينا - ادراس كي عجبت ذاتى سے إدرا زبك عاصل كر محفق محبت كعجوش سے اس كى اطاعت كرنا ندكسى اور بنا ير- ادرائيى المحيس عاصل كرنا بوعف اس کے ساتھ دیکھتی ہوں ادر اینے کان حاصل کرنا ہو محص اس کے ساتھ سنتے ہوں - اور اليسادل ببداكن جومرامراس كى طرف حبكا بدا بو - ادرائي ذبان حاصل كما جو اس كع بلائ بولتي مو - يد وه مقام صعب يرتمام ملوك فتم بوجات مي - ادرانساني قولى ايف دمه كا تمام كام كريكية إي -ادر پورے طور برانسان كى تفسايت برموت وادد موجاتى م -تب فدا تعالى كى رهمت این زنده کلام ادر چکتے ہوئے نوروں کے سات دوبادہ اس کو زندگی بخشی ہے اور وہ خدا کے لذیز کال م سے مشرف ہوتا ہے ادروہ دقیق دردقیق نورس کوعقای دریا فت ہیں کرسکتیں اور آ بھیں من کی گذت کے نہیں منتخبیں وہ خود انسان کے دل سے نزدیک ہوجا آئے جياك فدا فرانه عن ا قرب اليه من حبل الوديد يعنى عماس ك شاه وك ع مھی زیادہ اس سے زومک ہیں ایس ایسا ہی وہ اپنے قرب سے قانی انسان کومشرف كرما ب نب ده وقت أمّا بحركم البينائي دور موكر أ الحصيل دوش موجاتي مي اور انسان ا پنے خوا کو ان نئی آنکھوں سے دیجھامے اوراس کی آواز سنتا ہے اوراس کی نورکی جاد كاندر الخيتين بيا موايام - تب مدبب كى غرفن ختم موجاتى م اورانسان كي فدا کے ت مدہ مصسفلی ڈندگی کا گندا چولا اپنے دجود پرمے بھینک دیتا ہے اور ایک نور کا بیرا من لیت اور مذهرت وعده محطور بیرا اور مذ فقط افرت مح انتظار مین خدا کے دیار اوربسشت کانشظر رہنا ہے۔ ملک امی جگہ ادراسی دنیاس دیرار اور گفتار اورجنت کی نعتول كو باليتام - جيباك الله تعالى فرماً م عند ان الذين قالوا دبنا الله تنم استقاموا تشنزل عليهم الملائلة الا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التىكن تتوتوعددن - يعنى جو يوك يد كيت بي كرمادا فداده فدا مع جو حبامع صفات كامله مع بس كى وات اورصفات من اوركونى مشركي منين - اور يدكم در ميروه

امتقامت اختیادکرتے ہیں اور کتنے ہی زاز ہے آویں اور بائی نازل ہوں اور دوت کا مامنا ہو آن کے رہاں اور صدق میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور اسے میکلام ہوتا ہے اور آہنا ہے کہ آئے باد رسینات اور میں اور میں اور میں گئیں ہو۔ یس کرتے باد دُن سید معین میں میں ہو ۔ یس کرتے باد دُن سید معین ہوں سے خلی ہو ۔ یس میں میں میں اور یہ اور میں کا جیس وعدہ دیا گیا تھا۔ بس میں سے مون اور یہ اور میں اسی دفیا ہی تھا۔ بس کے باس اور یہ ایسے وعدے میں کہ جو اور میں ہوکہ بد با یس بغیر شہادت کے بسی اور یہ ایسے وعدے میں کہ جو بور کہ یہ بایس بغیر شہادت کے بسی اور یہ ایسے وعدے میں کہ جو بور کہ بد با یس بغیر میں اس دوعانی بہشت کا مزاحکہ علی بور کہ اس بار میں اس دوعانی بہشت کا مزاحکہ علی بی بی بی در دون کو خدا تعانی نے تمام گذشتہ را متباند کی معفر تی تعین اس امت مرحومہ کوعطا کردی ہیں ۔ کا دارت مغیرایا ہے اوران کی متفر تی تعین اس امت مرحومہ کوعطا کردی ہیں ۔

( يكير لا بود مناوم )

اساری حقیقت تب کسی می حقق موسکتی ہے کہ جب اس کا وجود مع اپنی باطنی وظا ہری تول کے محف خوا نعانی کے سے ادراس کی راہ میں وقعت موجائے ادرجوا انتیاس کوخراتوں کی طرف سے بی ہیں بھر امی معطی حقیقی کو واپس دی جائیں۔ ادر مذھرت اعتقادی طور پر ملک عمل کے آئینے میں جسی اپنے اسلام اوراس کی عقیقت کا ملہ کی سامی شکل دکھلائی جادے ۔ بعنی شخص مرئی اسلام بیر جات کا میں کہ اس کے ما خفر اوراس کا حمر ادراس کا عمر اور اس کی تنام در حافی اور جسمانی توقی اوراس کی عزت اور اس کا مال اوراس کا آرام اور مرور اس کی تنام در حافی اور جسمانی توقی اوراس کی عزت اور اس کا مال اوراس کا آرام اور مرور اور جس کی تنام در حافی اور اس کی تنام در حافی کے جب میان کی اور جسمانی توقی اور اس کے ناخوں تک باعتباد ظاہر دباطن کے جب بیان تک ایس کی تیات اور اس کے دل کے خطرات اور اس کے ناخوں تک باعتباد ظاہر دباطن کے جب بیان تک ایس خوا تعانی کے ایس کی تیات اور اس کے دل کے خطرات اور اس کے ناخوں تک باعتباد ظاہر دباطن کے جب بیان تک ایس خوا تعانی کے ایس کی تیات اور اس کی نہیں جا رہ تا ہو جب کے دو اس کا نہیں جا رہ تا ہو جب کے دو اس کا نہیں جا رہ تا ہو جب کے کہ مدرق قدم اس ورج تک بین جا گیا ہو گیا ہے اور تمام اعتباء اور نوی الی خدمت میں ایسے لگ کئے ہیں کہ دیا دہ تھا در توی الی خدمت میں ایسے لگ کئے ہیں کہ دیا دہ توا در خوی الی خدمت میں ایسے لگ کئے ہیں کہ دیا دہ تھا در خوی الی خدمت میں ایسے لگ کئے ہیں کہ دیا دہ تھا در خوی الی خدمت میں ایسے لگ کئے ہیں کہ دیا دہ توا در خوی الی خدمت میں ایسے لگ کئے ہیں کہ دیا دہ توا در خوی الی خدمت میں ایسے لگ کئے ہیں کہ دیا در توی الی خدمت میں ایسے لگ کئے ہیں کہ دورا میں کا تعدل کئے ہیں کہ دورا میں کہ دورا کو اس کی خورا در خوی الی خدمت میں ایسے لگ کئے ہیں کہ دورا کو اورا کھی ہیں جانے کہ دورا کی کہ دورا کو کہ دورا کی اورا کی دورا کی کہ دورا کو کہ دورا کیا کہ دورا کو دورا کیا کہ دورا کی کہ دورا کی کئی دورا کو دورا کو کہ دورا کی دورا کی کہ دورا کیا کہ دورا کی کو کہ دورا کیا کہ دورا کی دورا کیا کہ دورا کی دورا کی کو کھورا کیا کہ دورا کیا کی دورا کیا کہ دورا کی دورا کیا کہ دورا کیا کہ دورا کیا کہ دورا کیا کہ دورا کیا

ادران آبات برخور کرنے سے یہ بات بھی صاف ادر مدیمی طور پرظام موری ہے کہ خوا اتحالیٰ کی راہ میں زندگی کا و تعت کرنا جو تھیقت املام ہے دوقتم پر ہے ۔ ایک یہ کم ضرات ای کی راہ میں زندگی کا و تعت کرنا جو تھی جہ ایا جا وے ادراس کی عبادت ادر

عبت اور نوف اور رجایس کوئی دومرا شرکب باتی نه رب ادر اس کی تقدیس اور بیم اور عبادت اور تمام عبودیت کے آداب اور احکام اور اوامر اور حدود اور آسانی قضا و قدر کے امور بدل د جان قبول کے خوادی - اور نہایت نیستی اور تذکل سے ان صب حکموں اور حدّد ول اور قانونوں اور تقدیر دل اور اوار تقدیر دل اور اوار تقدیر دل اور اور تقدیر دل اور اور تقدیر دل اور اور تقدیر دل اور اور تعدد مربوا تحقیل اور باک معادت جو اس کی دست قدر آبوں کی معرفت کا ذرایعہ اور اس کی ملکوت اور سلطنت کے علومر تبد کو صور مرف کے لئے ایک واسطہ اور آس کے اور سلطنت کے علومر تبد کو صور مربوم کوئی معلوم کرنے جائیں واسطہ اور آس کے آلاء اور نیماء کو بہی اے کے لئے ایک واسطہ اور آس کے آلاء اور نیماء کو بہی اے لئے ایک واسطہ اور آس کے آلاء اور نیماء کو بہی اے کے لئے ایک واسطہ اور آس کے آلاء اور نیماء کو بہی اے کے لئے ایک واسطہ اور آس کے آلاء اور نیماء کو بہی اے کے لئے ایک قدی رم بر میں بخوبی معلوم کرنی جائیں ۔

دومری همم انترتعالی کی راه مین زندگی د قعت کرنے کی بیرے کہ اس کے بندوں کی فدمت اور محدودی دومرد اور محدودی دومرد

كوادام مبنيانے كے لئے وكر الحاوي ورووروں كوروت كے لئے النے ير رج كواراكريس

اس تقریر معلوم مؤاکہ اسلام کی تقیقت مہایت ہی اعلیٰ ہے اور کوئی انسان کہی اس تقریف اقت اہل اور کوئی انسان کہی اس تقریف اقتب اہل اسلام سے فقی طور پر منقب ہیں ہوسک جب تک کہ وہ اپرا مادا وجود مع اس کی تمام قوتوں اور فواہشوں اور اداووں کے حوالہ بخدا مذکر داوے اور اپنی امازت سے مع اس کے جمع اوادم کے ہاتھ اٹھا کہ اس کی داہ میں مذرک جادے یہ مقتمی طور پراس وقت کسی کومسلمان کہا جا گیگا جب اس کی فا فلامذ ذندگی پر ایک سخت انقلاب وادو ہو کر اسس کے نفس آمارہ کا نقش مہتی مع اس کے تمام حذ بات کے یکد نور مل جائے اور میراس موت کے بعد مسن بیڈر ہو نے کے لئے نئی ذندگی اس میں میدا ہو جائے اور دو ایسی پاک ذندگی ہوجو اس میں بجر طاعت خالق اور میروس کی خاوق کے اور کوہ اس میں بجر طاعت خالق اور میروس کی فاور کی میں میں جو جو اس میں بجر طاعت خالق اور میدود کی مخلوق کے اور کی میں میں جو د

فاقی کی طاعت ان طرح سے کہ ای عرف وجلال اور رکا نگت ظاہر کرنے کیلئے بعز قی اور ذکت قبول کرنے کیلئے منتعام ہو۔ اور اس کی وجا ابت کا نام زخمہ کرنے کیلئے ہزار ول مو توں کو تبول کرنے کے لئے طبار مو اور اس کی فرما مردادی میں ایک ہاتھ دو سرے ہاتھ کو بخرشی خاطر کا ٹ سکے اور اس کے احکام کی عظمت کا پیار اور اس کی رہنا ہوئی کی پیار س گن ہ سے ایسی نفریت دلارے کہ گویا وہ کھا جانے دائی ایک اگر کے والی ایک کرنے والی ایک زہر ہے یا ہمسم کردینے والی ایک بجل ہے جانے دائی ایک اگر ہے ما تھ بھا گنا چاہیے ۔غرف اس کی مرفی مانے کے لئے اپنے نفس کی سب مرفدیات جھوڑ دے اور اس کے مین مدے سئے جان کا زخوں سے مجردح ہونا تبول کر لئے اور اس کے مین مدے سئے جان کا زخوں سے مجردح ہونا تبول کر لئے اور اس کے تعین کا تبول کر سے نفسانی تعلقات توڑ دے ۔

ادرخلق کی خدمت اس طرح سے کرمس قدر خلقت کی حاجات ہیں ادر جی فدر مختلف دہوہ ادر طرق کی داہ سے فتسلم ازل نے بعض کو بعض کا مختلج کر رکھا ہے ان تمام امور ہیں محض بند اپنی حقیقی اور بے غرضا مذاور سجی ہمدردی سے جوا ہے دبود سے صادر ہوسکتی ہے اُن کو نفخ ہم نجادے ادر ہرا یک مرد کے مختاج کو اپنی خدا داد قوت سے مارد دے اور اُن کی دنیا و اُن خوت دونوں کی اعداد ج کیلئے دور سکا عدادہ کی اعداد ج کیلئے دور سکا عدادہ کی اعدادہ کی اعدادہ کی ملک دور سکا عدادہ کی اعدادہ کی دور سکا دور سکا

( أينه كمالات اسلام م14-09) اب بمكسى قدر اس بات كوظامركما عا بنت إين كداسلام كم تمرات كيا إلى؛ مو داعن بوك جب کوئی اینے مونی کامیا طالب کامل طور پراسلام برقائم ہوجائے اور مذکسی تنکلف اور بناور ط سے بلكطبعي طور برخدا تحالی كى دا بول مين برايك قوت اس كے كام مين لك جائے تو آخرى متجد أس كى اس حالت كا برمونا ب كه خداك تعالى كى مرايت كى اعلى تجليات نما م مجب سدمبرا بوكراس كى طرف رُخ كرتى بي -اورطرح طرح كى بركات أس يرناذل بوتى بين اورده احكام اورده عقا مكر بو محفل اليان ادر ساع كے طور يرفرول كئے كئے تھے -اب بذريجه مكاسفات محيد اورا لها اب يفينه قطعيه شهود اور مسوس طور پر کفو مے ماتے میں - اور مغلقات مشرع اور دین کے اور امرار مراب مرتب مات احتیاد علی اور مار اس برمنكشف موج تعمي اور ملكوت اللي كا اس كوميركرا يا جانا ب ا وه لفين اورمحرفت من مزمير كال ماصل كرم اوراس كى زمان اوراس كے بيان اور تمام افعال اور اقوال اور حركات وسكنات مين ايك بركت ركمي جاتى بعدادرايك فوق العادت شجاعت ادرامستقامت اورمرت أمس كو عطائی مباتی ہے اور تنرح مدر کا أیک اعلیٰ مقام اس کوعنایت کیا جاتا ہے اور ابنریت کے حجالوں کی تنگ دنی اورخست اور مجل ادر بار بار کی لخرش اور تنگ حیثمی اورغلامی شهوات اور ردادت اخلاق ادر ہرا مکی قسم کی نفسانی تاریکی بلتی اس سے دور کرکے اُس کی جگدر بانی اخلاق کا نور معرم یاجا اے تب وہ بکلی مبدل ہوکر ایک نی بیدائش کا بیرا یہ بین لیتا ہے اور خدائے تعالی سے سنتا اور خدائے تعالے سے دیجھتا اور فعدا نے تعاملے کے ساتھ ورکت کرنا اور نعدا تعالے کے ساتھ معمرا ہے اور ام کا عضب خدا کے تعالیٰ کا غفنب اوراس کا رحم خدا کے تعالیٰ کا رحم ہوجاتا ہے۔ اور اس ورجر میں اُس کی دُعاتِیں بطور اصطفاء كي منظور بوني من مربطور ابتلاء كه-ادر وه زمين رجب الله اور اهان المله موما م اورا سمان پراس کے وجود سے خوشی کی مبانی ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ عطبة جو اس کو عطا ہوتا مكالما المبيد لور محاطبات معفرت يزلوني مي جو بغيرشك اورمشبد اوركسى غبارك جاندك فودى طرح أس كے

دل پر نازل موت رہتے ہیں - اور ایک شدید الاثر لذّت این ساتھ رکھتے ہیں - اور طمانیت اور تستى ادرسكينت بخشة بي - اوراس كلام ادرالهام مي فرق يرب كدالهام كالعِثمر توكويا بردقت مقرب لوگوں میں بہتا ہے اور وہ روح القدس سے بلائے بولتے اور روح القدس کے دکھائے ويجفة اورورج القدس ك مُنك مُنك ادران كم تمام ادادك دوح القدس كم نفخ سے بى پدا ہوتے ہیں - اور یہ بات سے اور بالکل سے ہے کہ دہ ظلی طور براس آیت کا مصداق ہوتے ہی وساينطق عن الهوى ان هو الآ دحى يوحى نين مكالمرالسدايك الك امرى -اور وہ یہ ہے کہ دحی منلو کی طرح خوا نعالی کا کلام اُن برنا ذل ہوتا ہے اور وہ اپنے موالات کا فدائے نعالیٰ سے ایساجواب پانے میں کرجیسا ایک دورت دوست کوجواب دیاہے - اوراس کلام کی اگر ہم تعربي كرين تومرف اس فدركر سكتي ي كدوه الله عبل شاله كى ايك تحبي خاص كا نام سع جو بدريد اس كيمقرب فرنشته كي طهور مين أتى مع اور اس معفر فن برموقى مع كدمًا دعا كي قبول مون اطلاع دى جائے ياكولى نئى اور عفى بات بنائى جائے يا آئندہ كى خبرول بر آگابى دى جائے - ياكسى امر مین فدا تعالیٰ کی مرضی اور عدم مرمنی برمطلع کی جائے پاکسی اورسم کے دا تعات یل يقين اورمع فت ك مزمرة مك بنيجا يا جائ ، مبرعال به وحى ا يك اللي أواذ ب جومعرفت اور اطمينان مع رمكين كرف كے لئے منجانب الكرميرايد مكالمدون طبيرس ظبور بزير موتى ب -ادراس سے أرحواس ك كيفيت بيان كرناغ مكن ب كدوه صرف الني تحريك اور رباني نفخ سع بغيركسي تسم كع فكراور مرب اورخوص اورغور اورابنے نفس کے وضل کے فوائے تعالی کی طرف سے ایک قدرتی مرا مجولزید اور بر بركت الفاظ مي محسوس موتى سے اور ا پنے المر ايك رباني تجني اور الني مولت ركھتى ہے -( أيندكمالات املام على ١٩٢٢ )

میں صرف اسلام کوسیا مذمب مجھنا ہوں اور دومرے مذامب کو بالی اور مرامر ور درخ کا پتلا خیال کرنا ہوں اور میں دیجھنا ہوں کہ اسلام کے مانے سے نور کے چنے میرے افدر بہم رہے ہیں اور محف محبت رسول افتد صلے افتد علیہ وسلم کی وجد سے وہ اعلیٰ مزنم مکالمہ الہید اور اجابت دعاؤں کا مجھے حاصل مواہے ہو کہ بجز سے بنی کے پنرو کے اورکسی کو حاصل نہیں ہوسکیگا اور اگر مہندو اور میسائی وغیرہ اپنے باطل معبودوں سے دعا کرتے کرتے مربھی جائی تنب بھی ان کو وہ مزمم مل نہیں سکت اور وہ کلام اللی جو دومرے طبی طور پر اس کو ماضے ہیں میں اُس کوس را موں اور مجھے وکھلایا اور تا کلام اللی جو دومرے طبی طور پر اس کو ماضے ہیں میں اُس کوس سے ادر میرے پر طام کیا گیا كم يرمب كجهد بركت بيردى حصرت خانم الانبياء على الترطبيد ومنم تجهد كوطاب اورجو كجهد طلب أس كى نظير دومر عدام ب المرابي أس كى نظير دومر عدام ب من المين كيونكر وه باطل ميريس -

( أ مُنه كمالات اسلام معدد ١٤٠٠)

مزاد مزاد شکر اس خداد ندکیم کا ہے جس نے ایسا خرمب میں عنایت فرا با جو خدادانی اور خدار من اللہ میں منایت فرا با جو خدادانی اور خدار من کا ایک ایسا ذریعہ معرض کی نظر کھی اور کسی ذا فر میں بنیں یائی گئی۔ اور مزاد ہا در میں اس باک مذہب میں داخل موسے اور مزاد ہا دحشین اس بی کریم کے امواب بر موں جنہوں نے اپنے خونوں سے اس باغ کی آبیا شی کی۔

اسلام ایک ایسا بابرکت اور خدا نما نربب ہے کہ اگر کوئی شخص بیتے طور پر اس کی بابدی اعتیاد کرے اور اُن تعلیموں اور ارا میوں اور وصیتنوں برکا رہند موجائے جو بغدا تعالیٰ کے باک اُم وأن شريف مندرج من أو وه اسي جهان من خدا كو ديكه الحكاء وه خدا جو دنيا كي نظرم برادد بردول میں مے اس کی سٹناخت کے سے بج زر آئی تعلیم کے اور کوئی بھی فد بعد ہیں۔ تران الراف معقولی رنگ میں اور آمانی نشانوں کے رنگ میں نہایت سبل اور آمان طربق مصفراتعا لے کی طرف رہنائی کرتا ہے اور اس بی ایک برکت اور تون جاذ برے جو خدا کے طالب کو دم برم خلا كى طرف كمينغيتى اور روشنى اورسكينت ادر اطمينان بخشتى مع اور قرآن منرلف يرمجا ايان لاف والا عرف فلسفيول كى طرح ينظن بهيل دكهتاكراس يرحكرت عالم كابنك والاكوني مونا جابية طِلد دہ ایک ذاتی بھیرت حاصل کرے ادر ایک پاک رؤیت سے مشرف ہو کر لفین کی انھھ سے ديكه ليسًا محكد في الوافع وه عمانع موجور مع - اوراس باك كلام كي روشني حاصل كرف والا من خشاف معقولیوں کی طرح برگمان مہیں رکھتا کہ فدا داحد لا شرکی ہے بلد صد یا حصے موئے نشانوں کے ماتھ جو اس کا باتھ کر کر کرظامت سے نکا ہے میں داقعی طور پرمشاہدہ کر لیتا ہے کہ وربقنينت ذات اورصفات مين خدا كاكوني بهي مشر يك منهين - ادر نه صرف اس فدر ملكه وه ملي طور پر دنیا کو رکھا دیتا مے کدوہ الباری فدا کو محجتنا ہے۔ اور وحدت البی کی عظمت البی اس کے دل من سماعاتی م که ده البی اداده که ایک تمام دنیا کو ایک مرے مو عُکیرے کی طرح بلک مللق لاشي ادرمراسر كالعدم محبنا م -

( براین احدید تعدر برای الله اور فور فطرت جا میک کرجن کا درور اُن لوگون پریمی

**حِجّنت ہوسکے بوعقل تو رکھتے ہیں گر**ان کو کہتاب نہیں تلی ۔غرض وہ خدا ایسا ہو نا جا ہمیئہ حبس می**ں** مسى زېردمتى اود مناوط كى بُو مذيا ئى جائے - سوياد دسے كديد كمال اس خدايس سے جو خرآن فراي فييش كيام - اور تمام دنياك مرب والولف يا تو اصل هذاكو بالكل جود رباع مداكميساني اور ما نا واجب صفات اور اخلاق دمیمداس کی طرف منسوب کرا دیے ہی جسا کر مهودی اور یا واجب صفات سے اس كوعلياره كر ديا ہے جيسا كومشركين اور آديد - كر اسلام كا خدرا دى سيافرا م جو الميندُ قانون فررت اوصح بغدُ فطرت سے نظر اربا ہے۔ املام نے کوئ نیا فدا میں اس كيا بلكه ومى خدامين كبام جوانسان كانور قلب ادرانسان كاكانشنس اورز من وأممان مبني كر رہا ہے۔ادد دوسری علامت سے مذمرب کی برے کرمردہ مذمب مرمو - الکرمن برکتوں اور عظمتول کی ابتداویس اس مین مخم دیزی کی گئی تھی وہ اثمام برتیں اور طمتیں اوع انسان کی بھال کی کے لئے اس میں اُفر دنیا کا موجود ہیں ما موجودہ نشان گذشتہ نشانوں کے لئے معدّی ہو کر اس مجانی کے نور کو تصدی دنگ میں مزمونے دیں۔موش ایک مرت دراز سے مکھ رہا موں کم جس نبوت کا ہمارے سبید دمولی محد مصطفے صلی افتد علید دسم نے دعوی کیا تھا اورجو دالا کر امانی نشانوں کے انجاب نے پش کے تقے وہ اب مک موجود ہیں ادر بیردی کرنے والوں کو ملتے ہیں تا وه معرفت كيمنعام مكيم ع عاش - اور زنده خلاكو براه داست ديجيلس - مرمن نشالول كوسوع كاطرف منسوب كيباجا ما مي أن كادنياس نام ونشان نهيل صرف نقع مي -لهذا يدمروه برسني كا مرمب اینے مردہ معبود کی طرح مردہ ہے - ظامرے کد ایک سچائی کا بیان مرت ففتوں ک کفامت نہیں کرسکتا ۔ کونسی توم دنیا میں ہے جن کے پاس کرا مانوں ادر معجز وں کے قصے نہیں بیں ب اسلام ہی کا خاصہ ہے کہ وہ صرف تعموں کی ناتص اور ناتمام نے بیش بہیں کرنا جاکد وہ طعينط في والول كوندره نشانول سے اطمينان بخشام - اوراس تعفى كوجو طالب عق مواس كوجامية كمصرف بهج ده مرده يرسن يركفايت مذكر يه ماكدنهايت عزودى ب كمعف والفقول مینزگوں مزمو-ہم دنیا کے بازار میں اچھی چیزوں کے فریدنے کے لئے آئے ہیں بہیں بنیں جا مئے كرى فى مفشوش جيز خريار كرنقارايان منائع كرين - زنده مامب وه ميس ك دربعمر ذنده فدا مع - زنده فدا وه معجيس بلا واسطم فلهم كرسك ادركم سه كم يدكرم بلاواسطملم كود يكسكس - موس تمام دنيا كوفوت جرى دنيا مون كديد زنده فوا اسلام كافرامه - ده مردے بیں مذفذا بن سے اب کوئی مرکلام بنیں ہوسکت اس کے نشان بنیں دیکھ سکتا ۔ سو

جی کا خلا مردہ ہے وہ اُس کو ہر میدان جی شر مندہ کرتا ہے۔ اور ہر میدان جی اُس کو ذہل کرتا ہے ادر کہیں اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس استہمار کے دینے سے امل غرف ہی ہے کہیں ذہب بیس بی اُن ہم ہوں کہ جیسے اوّل ہے دیسے ہی اُن خرہے ۔ سیا ارب کھی فضک تقد منہیں بن سکتا میں اسلام سی اِسے ۔ تیں ہر امک کو کیا عیشائی کیا اُرتبہ کیا بیمودی فضک تقد منہیں بن سکتا میں اسلام سی اِسے ۔ تیں ہر امک کو کیا عیشائی کیا اُرتبہ کیا بیمودی اور کیا بیموری کی اُرتبہ کیا بیمودی میں مرد کی اُرتبہ کیا بیمودی ہم مردول کی پر سن نہیں کرتے ۔ ہما دا زندہ فدا ہوں ۔ کیا کوئی ہے جو زندہ فدا کا طالب ہے کا ام اور کا مقابلہ کرنے دیکھ لے ۔ میک کلام اور اُس اُن فن اُن وں سے میں مدد درتا ہے۔ اگر دنیا کے اس سرے سے س مرے تک کوئی میں ۔ عیسائی طالب میں ہے تو ہما مرے زندہ فدا اور اپنے مُردہ فدا کا مقابلہ کرنے دیکھ لے ۔ میک سے میں ہی کہتا ہوں کہ اِس با ہم اُمتحان کے لئے جالیس دن کا فی ہیں ۔ سے سے اُس باہم اُمتحان کے لئے جالیس دن کا فی ہیں ۔

( أبليغ رسالت جارشعشم مسا-10)

دہ ادام صل کی خوریاں ہم میان کر جکے ہیں وہ ایسی چیز مہیں مصب کے توت کے لئے م مرت گذشت کا حوالہ دبی - اور محف قبرول کے نشان د کھلائی - اسلام مردہ نمب بنیں تايركها جائے كد الى سب بركات يجيده كى بن ادراً كے فائمر م - اسلام من برى خوبى يى م كداس كى بركات بميشراس ك ما كفريس - اور ده عرف گذرت ند قصول كا مبن بنيس ديتا بلكرموجوده بركات بش رمّا ہے۔ دنباكو بركات اوراساني نشانوں كى مبيشر صرورت مے - يم ہنیں کر پہلے تھی اوراب بنس بے منعیف اور عاجز انسان جو اندھے کی طرح بیدا موا مے اس بات كا متاج م كراماني بادتنا بست كا اس كو كجه يتد عكم اورده خداص كع وجود برايان ب أس في مستى اورفدرت كے كچھ أنار بھى ظامر موں - يہد زمان كے نشان دومرے زماند كيلے كانى نهين بوسكتے كيونكر خرمتائنه كى ماندا منهيں بوسكتى اورامنداد زما مدسے خرمى امك فقد كے رنگ میں موجاتی میں - مر مکب نی صدی جو آتی ہے تو گویا ایک نی دنیا نشررع موتی ہے اس لخ اسلام كا خدا جومتيا خدام بريك نئ دنيا كے لئے نے نشان دكھلانا مع اور مريك مدی کے سرمیادرخاص کرائی معدی کے سرمیر جوایمان اور دیا فت سے دور پڑ گئی ہے اور بهت می ایکیاں پنے اندر رکھتی مے ایک تائم مقام نبی کا پیدا کرونا ہے ص کے آئین فطرت ین بی فی سکن ظاہر ہوتی ہے ادر وہ قائم تقام ہی متبوع کے کرالات کو اپنے ویود کے تو مط صور کوں کو دكولاً ام اورتمام محافون كومياني اورطفيقت نمائي اور پرده دري كورد سے طرم كرا م -( أَيْرَكُالات اللهم ١٩٨٥ - ١٩٨٤)

چے ذہب کی پہی نشانی ہے کہ اِس فرہب کی تعلیم سے ایسے داستباز پدا ہوئے دہیں ہو محدت کے مرتبہ سک بہنے جائیں جن سے خدا تعالی آسے سامنے کلام کرے ۔ اور اسلام کی تعبقت اور حقافیت کی اول نشانی بہی ہے کہ اس میں بمیشہ ایسے دامستباز جن سے فدا تعالیٰ ہم کلام ہو پیدا ہوتے ہیں۔ تت خول علیہ السلامک الا تعنا فوا ولا تھ زنوا ۔ سو بہی معیاد مشقی سے اور زخدہ اور مقبول فرمب کی مے ۔ اور محم جانتے ہیں کرید نود هرف اسلام میں ہے۔ عیسائی خرمب اس دوشنی سے بے نصیب ہے۔

( حجة الاملام صل ) بهنقيني او فطعی طور بر سرامک طالب من کو ثبوت دے سکتے ہیں کہ ممادے سیّر و مولط اُنحفزت صلی الله علیه وسلم کے زمانہ سے آج مک برایک صدی ہیں ایسے باخدا لوگ ہوتے دہے ہی جن کے ذریعہ سے اللہ تعالی غیر قوموں کو آمانی نشان دکھلا کران کو مرایت دیا دہا ہے جلیا کدمبد عبدالقلار جيلاني اور ابوالحسن خرقاني اور الوير آيربسطامي اورج تيد بغدادي ادرمي آلدين ابن العربي - اورذ والنون مصرى اورمعين الدين بالميرى اور فطنب الدين مختيا دكائى - اور فراد الدين ياكيشني اور نظام الدين وبلوی - اورشاه و فی الله و ملوی اورشیخ آحد مرمندی رضی الله عنهم و رفنواعند اسلام می گذرم بل ادران لوگول کا ہزارہا مک عدر پہنچا ہے اور اس فدران لوگوں کے خوارق علماء اور فضلاء کی كتابول مين منقول من كرايك متعصب كو بادجود مخت تعصب كے آخر ما نناير آما بے كه يروك صاحب خوارق وکرا ات تھے۔ بن سے سے کتا ہوں کہ میں نے نہایت میج تحقیقات سے دریافت كياب كرجهان تك بني أدم كوسلدكا يتر لكناب مب يرمؤد كرف مع يهي ثابت موة ما ب كم جس قدر الملام مين السلام كي ما مُدهين اوراً مخفرت صلى الشرعليد دسنم كي سجالُ كي كوابي بي الما في نشان فردنعه اس امت كے ادلياء كے ظامر موے اور مو رہے بن أن كى نظير دوسرے مذامب من برگر نہیں -املام ہی ایک ایسا مرمب معض کی قرقی اُسانی نشانوں کے ذریعہ سے بمیشد موتی ری سے اور اس کے بے شار انوار اور بر کات نے خدا تعانی کو قریب کرکے دکھلا دیا ہے لقیناً مجمو کہ اسلام اپنے اُسانی نشانوں کی وجر سے کسی زمانہ کے آگے مشرمندہ امیں - امی اپنے زمانہ کو دیکھوٹس میں اگرتم جاہو تو اسلام کے سے رومت کی گواہی دے سکتے ہو۔ تم میچ میچ کہو کہ کیا اِس زما بزین تم نے اصلام کے نشان نہیں دیکھے ؟ مجر بتلاؤ کہ دنیا میں اور کونسا مرمب ہے کہ می گوامیاں نقد موجود رکھنا ہے ایمی باتی تو بن کرجن سے یا دری صاحبوں کی کمراوط گئی جستفس کودہ خوابناتے ہی اس کی مائید میں بجر حید بے معرد با قصول اور جھوٹی روایتوں مے اُن کے باتھیں

کچھ نہیں۔ ادر سِ باک بنی کی دہ کذیب کرتے ہیں اُس کی سیائی کے نشان اس ذمان میں بھی بارش کاطرح برسس رہے ہیں۔ ڈھو ندل نے والوں کے لئے اب بھی نشانوں کے دروا ذے کھلے ہیں جیسا کہ پہلے کھلے تھے۔ ادر سیجائی کے بھیوکوں کے لئے اب بھی خوان نعمت موجود ہے جیسا کہ بہلے تھا۔ زندہ مذہرب می ہوتا ہے جس پرمینشد کے لئے زندہ خداکا کا کا تقدم و وہ اسلام ہے۔ زندہ مذہرب می ہوتا ہے جس پرمینشد کے لئے زندہ خداکا کا کا تقدم و وہ اسلام ہے۔

اركسي كے دل من يرسوال بها موكد دنيا ميں صدر الم حجو تے فرمب ميں جو ہزاد دل برسول سے چلے كتے میں حالا کد ابتداد اُن کی کسی افترا رسے ہوگی ۔ نو اس کا جواب یہ ہے کد افتراد سے مراد ہمادے کلام یں وہ اخترارے کہ کوئی شخف عمدًا اپنی طرف سے بعض کلمات تراش کر یا ایک کتاب بنا کر مجر میر دعوی کرے کریہ بائیں خداتعالیٰ کاطریعے میں اوراس نے بھے البام کیا ہے۔ اوران با توں کے بارے یں میرے یہ اُس کی دعی نازل ہے - مالانکہ کوئی دعی نازل نہیں ہوئی - سوم بہایت کا فرتحقیقات مے كتية بي كرابيا افتراركبهي كسي زما ندمين چل منين سكا - ادر خداكي إك كتاب ما ف كوابي دين مے کہ خدا تعالے پر افتراء کرنے والے عبار ہلاک محے گئے ہیں - اور مم مکھ فیکے میں کرتورمت می يهى كوابى ديتى م در الخيل معى او فرقان مجيد معى - بالصقدر دنيا بي حجو في دام ب نظراً في ئى - بيا بنددول ادر بارسيول كا خرب، أن كى نسبت يرخيال نبين كرنا جا مي كه دمسي معطة يرتمبركا سِلسارها الماع بالدامل حقيقت ان من يرب كرتود لوك علطيول من ولت ولي ايس عقائد کے بابند موسکتے ہیں۔ دنیا میں نم کوئی الیبی کتاب دکھا بنیس سکتے جس میں صاف اور بے مناقعن لفظول میں کھلا کھلا یہ دعویٰ ہو کہ بہ خدا کی کتاب ہے۔ مالانکہ اصل میں وہ خدا کی کتاب نم ہو بارسی مفتری کا افتراد مو - اور ایک توم اس کوعزت کے ساتھ مانتی علی آئی ہو- ہائیکن ہے كر فداك كتاب كے أسط معنے كئے كئے ہول بيس حالت بي انساني كو نمنٹ ايسے شخص كو نهايت غیرت مندی کے ساتھ پارل ہے کہ جمو سے طور طاذ مت سرکاری ہونے کا دعویٰ کرے تو فدا ہو اپنے جلال اور ملکوت کے لئے غیرت رکھتا ہے کیوں جھو کے مرعی کو مزیرط لے -

( انجام أعمم مطل نوط )



الشرتعالى المشارتعالى المشرقة

"بردولت لين كوالقب الرحيرجان دب سے مع"

دہ خواجوتمام بیوں پرظام رہونا رہا اور حضرت موسی کلیم اللہ پر مقام طورظام رہوا اور حضرت

میرے پرشعیر کے بہاللہ پرطلوع فرمایا اور حضرت محد مصطفا علی اللہ علیہ دسلم پر فادان کے بہاللہ چرچیکا
دمی قادر فلد س فعالم برے پرشنی فرما ہوا ہے۔ اُس نے مجھ سے بایس کیں اور مجھ فرمایا کہ وہ اعالی وجود جس کی پرستن کے لئے تمام بنی بھیجے گئے بی بوں۔ یس اکبلا خابق اور مالک ہوں اور کوئ میرا فتر میک بنیں۔ اور میں بدیا ہونے اور مرنے سے پاک ہوں۔

(صبيمر دسالدجهاد مد)

وہ باک زندگی جوگناہ سے بیج کر التی ہے دہ ایک بعیل تاباں ہے جو کسی کے باس نہیں ہاں خوا تعالیٰ نے دہ نعل تاباں مجے دیا ہے اور مجھے اُس نے مامور کیا ہے کہ تیں دنیا کو اس لعلیٰ تابال کے حصول کی راہ بنا ددل۔ اس راہ پر چل کر میں دعویٰ سے کہنا ہوں کہ ہرایک خض بقینًا بھینًا ہی کو حاصل کرنے گا اور دہ فر بجہ اور دہ راہ جس سے بر مانا ہے ایک ہی ہے جس کو خوا کی سیجی معرفت کہتے ہیں۔ در حقیقت بر مسئلہ ہرا اُسٹ کل اور نازک سکلہ ہے۔ کیونکہ ایک شکل امر بریوقو و نہے۔ فلا مفر جسیا کہ بین نے بہلے گیا ہے اُسال اور زین کو دیکھکر اور دونرے معنوعات کی ترقیب ابلخ وعمم بر نظر کر کے صرف آنا بنا تا ہے کہ کوئی صافح ہونا چاہیے گر میں اس سے بلند تر مقام بر برنظر کر کے صرف آنا بنا تا ہے کہ کوئی صافح ہونا چاہیے گر میں اس سے بلند تر مقام بر برنظر کر کے صرف آنا بیا تا ہے کہ کوئی میا نے ہونا چاہیے گر میں اس سے بلند تر مقام بر برنظر کر کے حوال اور اجیٹے ذاتی تجربہ کی بنا پر کہنا ہوں کہ خدا ہے۔

( طفرطات خدرسوم صالا

ممادا بہشت ہمادا فدا ہے - ہماری اعلیٰ لذّات ہمادے فدایس بن کیو نکم ہم نے اس کو دیکھا ادر مرا یک خوبھورتی اس میں پائی - یہ ددلت یعنے کے لائق ہے آگر جبہ جان دینے ہے اس کے ادد یہ سل خرید نے کے لائق ہے آگر جبہ جان دینے ہے اگر جبہ تمام دجو دکھو نے سے مامل ہو - اسے محرد ہو! اس حضر مرد و ایس جب مرد ہمیں مجائے گا - یہ ذندگی کا چشم ہے جو تہیں مجائے گا - یہ ذندگی کا چشم ہے جو تہیں مجائے گا - یہ ذندگی کا چشم ہے بو تہیں مجائے گا - یہ ذندگی کا چشم ہے بازادوں میں منادی کودن بی منادی کودن بی منادی کودن کی کا ن کہ منادا یہ خواہے تا لوگ سن ایس ادر کس دداسے بین علاج کردن تا سننے کے لئے لوگوں کے کان کھیں ۔ (کشتی نوح صنام)

فدا دیمن و آسمانی کا فورجے بینی برایک فورج بندی اولیتی مین نظر آتا ہے خواہ وہ الدول میں ہے نواہ البیال کا درخواہ ذاتی ہے اورخواہ عرضی - لورخواہ ظامری ہے اورخواہ بطنی اورخواہ ذاتی ہے اورخواہ عرضی - لورخواہ ظامری ہے اورخواہ بطنی اورخواہ ذاتی ہے اورخواہ خابی ہے - یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کر مصرت دب العالمین کا فیضام برچیز برچیط ہو رہا ہے - اورکو ئی اس کے فیض سے خالی بنیں - دی تا الم فیص کا مبدد ہے اور تمام انوار کا علت العمل اور تمام دھتوں کا مرحیث مے مرامک چیز کوظامت خان عدم تمام عالم کی جیز کوظامت خان عدم میں اور تمام زبر و ذرجہ کی بناہ ہے - دری ہے جس نے مرامک چیز کوظامت خان عدم سے با برنالا اورخلوت وجود بخت - بجز اس کے کوئی ایسا وجود بنیں ہے کرجونی حد ذاتم واجب اور قدیم ہو ۔ یا اس سے مقیض نہ ہو بلکہ خاک اورافلاک اور انسان اور حیوان لور جراور شجر اور درج و اور حدم میں آسی کے فیصنان سے وجود پذیر ہیں -

( براين احريه مله عاشيد)

اسلام کاخدا دہی سجاخدا ہے جو اکینہ قانون قدرت در سجیفر فطرت سے نظر اردہ ہے۔
اللام نے کوئی نیا خدا پیش نہیں کیا بلکد دری خدا بلیش کیا ہے جو انسان کا فورقلب ادر انسان
کا کا نسنس ادر زین و اسمان بیش کر دہا ہے۔

خداكي ذات غبب الغيب اور دراد الوراء اورمهما ميت مخفى دا نع بهوئي مصص كوعفول انسانبرمحف اپی طاقت سے درہا فت بنیں کرسکتیں اور کوئی برہان عقلی اُس کے دبجود پر قطعی دلیل بنیں ہوسکتی کیون کم عقبی كى دور اورمعى عرف اس عديك بي كداس عالم كى صنعتوں برنظركر كے صانع كى عزورت محسوس كرے . كم حزورت كامحسوس كرمًا ادر شف م - ادراس درجر عين اليقين كي بينج إنا كدفس خدا كي هزورت تسيم كي می ب ده در مقیقت موجود میسی بد أور بات ب - اورجو نکر نقل کاطران نقل اور نامام اور شتبه م اس سے ہرایک فلسفی محفز عقل کے ذراجہ سے فدا کوشد ناخت نہیں کرمکتا - بلکہ کڑا ہے لوگ ہو معض عقل کے ذربعدسے خدا تعالیٰ کا پند سگانا چاہتے ہیں اُخر کا درسریہ بن جاتے ہیں۔ اورمصنوعات زمین وا سمان برغور کرنا کیه معنی ان کو فائده بهنین بهنج سکنا - ادر خداندانی کے کا طور پر مصفحا اور سنسی كرفع بي ادرأن كى يرجمت بي كرونيا بي بزادا اليي چيزي بائ جاتي بي جن ك دجود كا بم كوئى فائده بنس دیجھتے ۔ ادرجن میں ہماری مقل تحقیق سے کوئی اسی صنعت تابت بنیں ہوتی جو صافع پر درالت كرم بالدمحض مغو اور ماطل طور بران چيزول كاوجود بايا عاماً سهد انسوس وه مادن نبيس حافظ كم عامم سے عدم شی لازم بہیں آیا ۔ اس تسم کے لوگ کئی لا کھ اس زمان بی بائے جاتے ہیں۔ جو اپنے تمیں ادل درجد کے عقامند اور فلسفی مجھنے ہیں اور فدا تعالی کے دبود سے سخت منکر ہیں۔ اب ظاہرے کہ اگر کوئی عقلی دلیل زیردمست ان کوملتی نو وہ خوا تعالیٰ کے وجود کا انکار مذکرتے ادر اگر وجور باری جلّ شامهٔ یرکدئی برمان یقنی عقلی اُن کو ملزم کرتی تو وه مخت بے حیائ ادر تقصی اور منسی کے ساتھ خدا نعالے کے وجود مع منكر منر بوجات بي كوني شفض فلسفيون ك كشنى برميطية كرطوفان شبهات سع نجات نهين باسكت بكه هزورغرق بوكا - در مركز مركز شربت توحيارخانص اس كوميسترنبين أبيكا - اب سوجو كم یرخیال کس قدر باطل اور بدبوداد سے کہ بغیروسبلہ نبی علی استرطید وسلم کے توجید میسترا سکتی ہے۔ اوراس سے انسان مخات یا سکتا ہے۔ اے نادانو اجبت کے خداکی ستی برنقین کامل مز ہو اس کی توجد بم كيونكر نفني مد سك - بس تقينًا سحجو كه توجيد تقيني محف بني كه زربعد سعبى ال مكتي مع جا كم بمادے نبى صلے الله عليم وسلم في عرب كے دم روي ادر بد مدميول كو مزاد ا كا سمانى نشان دكھان كم خدا تعالے کے وجود کا قائل کر دیا ادر اب مک انحضرت صلے الله علیہ وسلم کی بچی اور کا مل بیردی کرنیوا ان نشا نوں کو دہراوں کے سامنے بیش کرتے ہیں - بات بھی کی جے کہ جب تک زندہ فدا کی زندہ طاقتیں انسان مشامرہ بنیں کرآاشیعان اس کے دل میں سے بنین نکلتا اور مدسیحی توجیراس کے دل میں داخل ہوتی ہے اور مذیقینی طور برخدا کی منی کا قائل ہو مکتا ہے اور یہ یاک اور کا ال توجید

صرت انحضرت صلى المتدعليه وسلم كه ذريع سع ي لمتى إ -

( تصفيقة الوحي ما المرار)

یادر کھو کہ انسان کی برگز برطافت ہیں ہے کہ ان تمام دفیق در دفیق خدا کے کاموں کو دریافت كرسك بك فدا ك كام عقل اورفهم اورفياس سے برتر بي - اور انسان كومرت اپن اس قدرعلم بم مغرورنس بوناجا بيئ كداس كوكسي عد مك سلسارعلل ومعلولات كامعلوم بوكيا ب كيونكرانسانكا ده ملم نهایت بی محدددے عبیاک مندر کے ایک تطره میں سے کردرم مصد قطره کا - اورفق بات مے کہ جیسا کہ خدا تعالی خود نا بدا کنارہے ایسا ہی اس کے کام مجی ناپیدا کنار ہیں۔ اوراس کے برایک کام کی اصلیت تک بہنچنا انسانی طاقت سے برتر اور طن رز ہے۔ ہاں ہم اس کی صفات میں پرنظر کر کے بر کہ سکتے ہیں کہ چونکہ خدا تعالیٰ کی صفات کبھی مطل نہیں رہتیں اس سے خدا تعالیٰ کی مخلوق من قدامت نوعی بائی جاتی ہے بینی مخلوق کی انواع می سے کوئی ند کوئی نوع قدیم سے موجود یلی آئی ہے۔ گر شخصی فاراست باطل ہے۔ ادر با دہود اس کے فدا کی صفت افسار اور اہلاک مجی ہمیشہ ابنا کام کرتی جلی آتی ہے وہ بھی کیمی عظل منیں ہوئی۔ ادر اگرجیہ نادان فلاصفروں نے بہت ہی ذور مگاما كرزين وامان كراجوام داجسام كى بيدائش كوايت سائنس بعنى طبعي فواعد كم الدر داخل كريس ادربرايك بيرائش كمدرسباب قائم كري كر سيج سي ي كدده اس بن ناكام اورامرادي من مادر جو تحجد ذخره این طبعی تحقیقات کا انبوں نے جمع کیا ہے وہ بالک نا تمام اور نا عمل ہے۔ ادرمهی دجرے کر دہ کمعی ایف خیالات پر قائم نہیں رہ سے ادر ممیشدان کے خور تراکشیدہ خیالات می تخر تبدل مؤما رہ ہے اور معلوم نہیں کہ آ گے کس قدر موگا - اور چونکم ان کی تحقیقا تول کی بد حالت ب كر ثمام ماران كا عرف اپني عقل لورتياس برب اور فعاص كوئي مدد أن كونهين ملى اس لي وه آليني سے بابرنہيں أسكتے - اور درخيفت كوئى شمض خدا كوشناخت بنيں رسكتا جب الك ال مذلك اسل معرفت نديهن جائد ده اس بات كو مجدف كه فدا كے بے شمار كام اليد بيل جوانسانی طاقت اور عقل ادر فہم سے بالاتر اور ملند تر ہی ادر اس مرتبر معرفت سے بہلے یا توانسان معن دہر بیر ہونا ہے ادر خدا کے وجود پر امیان ہی نہیں رکھنا ادر یا اگر خدا کو مانا ہے تو حرف اس فدا کومانا ہے کہ جو اس کے خود تراسمیدہ دلائل کا ایک بیجبرے نداس فداکو جو اپنی تحلی سے اپنے نیس آپ ظاہر کرنا ہے اور ص کی قدر توں کے امراد اس فدر میں کہ انسانی عقل ان کا احاطم نہیں کہ سكتى وجب سے خواف مجھے يرعلم دياہے كه خواكى فدر ش عجيب ورعجرب ادرعمين درعمين اور

دراء الوداد لایدرک بی تب سے بن سے ان لوگوں کو بوفلسفی کہلاتے بیں کیے کا ذر سمجھتا ہوں اور چھیے ہوئے دہر پیغیاں کرتا ہوں - میراخود ذاتی مشاہرہ ہے کہ کئی عجائب قدرتی فدا تعالیے کی ایسے طور پرمیرے دیکھنے میں آئی بی کہ بجز اس کے کہ اُن کو نیستی سے سے کہیں ادر کوئی نام ان کا ہم رکھ مہیں سکتے ۔ جسیا کہ ان نشافوں کی بعض مثابی بعض موقعہ پر بی نے مامھ دی ہیں جس نے میم کرشمہ قددت ہیں دیکھا اُس نے کیا دیکھا ؟ ہم ایسے فداکو ہیں مانے جس کی قدرتی فتر ماری فترا اس کی ذات شام میں مانے ہیں جس کی قدرتی اس کی ذات کی طرح غرمی دد اور نا بدا کناد اور غیرمتنا ہی ہیں -

ر ميتمدمعرفت ممدد- ٢٩٨٠)

خران شرایت می ایسی تعلیمیں بن کرجو خوا کو میادا بنانے کے سے کوشش کر دی میں - کمیں اس کے حن دجال کو دکھاتی میں اور کہیں اس کے احسانوں کو باد دلاتی میں کیونکہ کسی کی عبت یا توسس کے ذرایعرسے بل میں مجھتی ہے اور یا احسان کے ذرایعرسے ۔ چنانچر انکھاہے کہ خدا اپن تمام فو بول کے لحاظ سے داحد المفركي ب - كوئى مى اس منقص نہيں - ده مجمع ب تمام مفات كالحدكا ادر مطرب نمام باك تارتول كاادر مبداوب نمام محلوق كاادر مرحشير ب تمام فيعنول كاادر مالک ہے تمام جزا مزاکا دور مرجع ہے تمام امود کا - اور فردیک ہے اوجود دوری کے اور دور م بادجود زدیک کے - دہ سب سے اوپر م مرمنیں کردسکتے کداس کے نیج کوئ ادر معی ہے -ادر ده سب چیزوں سے زیادہ پوٹیدہ ہے مرنہیں کرسکتے کہ اس سے کوئی زیادہ ظاہرہے۔ دہ زندہ ہے اپن ذات سے ادر مرامک بعیز اس کے ساتھ زندہ ہے ۔ دہ قائمے ای ذات ہے ادر مرایک چیزاس کے ماتف قائم ہے۔ اُس نے برایک چیزکد اُتھا دکھا ہے اور کدن چیز اُس جن اُس کو الحاركا ہو - كوئى چيزمنيں مواس كے بغير خود بخود بيا ابدى سے - ياس كے بغير خود بخود جي سكتى م - ده مراكب ييز ريميط م كرنبين كهدسكت كدكيسا احاطم م - ده أمان ادرزين كي بریک بیزکا نود ہے ادر برکی فر اس کے بات سے چکا ادر آسی کی ذات کا برتوہ ہے - دہ تمام عالموں كا مدورد كارم يك روح بنس جو اس سے بدوش نرباتى بو اور خود بخود بو كى روح كى كوئى قوت بنيس جوائس سے مذى بو اور خور مخور بو - اور آس كى رحمتين دوسم كى بي ١١ ايك ده جو بغيرمبقت على كسى عالى كة تدير من طهور فرمين -جيساك زمن ادرا سان ادرمورج ادر چاند ادرمتنارے ادر بانی ادر آگ ادر موا اور تمام ذرات اس عالم کے جزیمارے آدام کیلے بائے گئے

السامى جن جن جيزول كى ميس عزورت مقى ده تمام چيزى مادى بيدائش مع بيلے مى ممادے كم متيا كُلُّين ادريرمب أس دفت كباكيا جب كريم خود بخود موجود مذعق . مزيماداكو في عل تقادون كدمكت كمودج مرعلى وجرم يداكياكيا يازين ميرعكى شدهكم كم مبت بنان گئی - غرض مدوه رحمت معجوانسان اوراس کےعملوں مع بہلے ظامر موعی مع جوکسی کے عل کا تیجہ اس - را) دومری وجرت دہ ہے جو اعمال پر مترتب ہوتی ہے اور اس کی تصریح کی کچه فرورت بسی دربدای قرآن شرایت می وارد مے که فداکی ذات بر کے عید پاک مے ادر مراکب نقصان سے مترا ہے۔ ادروہ چاہتا ہے کدانسان میں اس کی تعلیم کی بیردی کر کے عیدوں ب ياك بو- اوروه فرماً ب- من كان في هذه اعمى فهو في الدفي اعمى - يعنى جوتفق اس دنیای اندها رمیگا ادراس دات بے چون کا اس کو دیدار نہیں مو گا دہ مرنے کے بعد بھی اندھاہی ہوگا ادر ادیکی اُس سے جُدا ہٰیں ہدگی کیز کد خدا کے دیکھنے کے لئے اِسی دنیا ہی حواس طنتے ہیں - ادر جو تعف ان حواس کو دنیا سے سا تفد ہیں اے جائیگا ۔ دہ اُخرت میں میں فدا کو ديجة بهيل كيكا - اس أيت من خلا تعالى في مات مجهاديا ب كدده انسان بي كن ترقى كا طالب ہے۔ اور انسان اس کی تعلیم کی پیردی سے کہان کے میں کے مکتا ہے۔ پیراس کے بعد دہ فرآن شرایت می استعلیم کوپیش کرا ہے جس کے ذریعہ سے ادر جس پرعل کرنے سے اسی د نیا میں دياد الى بيتراً سكتا ع عبياكه ده فراً اع- من كان يرجوا نقاء مرتبه فليحسل عملًا صالحًا ولايشوك بعبادة مته احدًا يعنى جوتفص جابتا محدوس دنياي اس ضوا کا دیراً دنھیں مومائے موحقیقی غدا ادربداکنندہ سے بس جامیے کہ وہ ایسے نباعل کرے جن یں کسی قسم کا فساد مرہو ۔ بعنی عمل اس کے نہ اوگوں کے دکھلانے کے بیئے ہوں ۔ نہ ان کی وجہ سے دل بن مكتر ميداً بو كديش البها مون ايسا مون- اور مذوه عمل نا قص اور نا تمام مول ورزاك بي كوني لميي بركُر موجوميت ذاتى كے رفلات مو بلك جا بيك كرصدتى ادر دفادارى سے عجرے موث مون -ادرما عقد اس کے برمجی جا میے کہ سرامیک شمر کے تمرب سے پرمیز ہو - مدسورج منجاند مذامان كمستادك من بوا مذاك مر بانى - مركونى أدر زين كى چيزمعبود مظمرائى جائے - اور مذر نيا مح اسباب کوالی عزت دی جائے اور ایسا اُن پر مجرومدکیا جائے کہ گویا وہ خوا کے شرمکی بی ادر مذاین من اورکوشش کو کچه چیز مجمعا جائے که بر مجی شرک کی معول می سے ایک قدم م بلكرسب كجيم كرك يدمحها عائ كديم في كجيم نهيل كيا - ادر مذابي علم يدكوني غروركيا جافي

ادرمذ البيض عمل مركوئي فاذ يبلك ابي تنس فالحقيقت جا المجين ادركا المجين اورخدا تحافى كالنامة برمرابك وتت رُدح بركى رم اور دعادُل كرسائقراس كينين كو اپي طرون كميني مائد اور اس شخص کی طرح بروجائی کہ جو سخت پیاما در بے دست دیا بھی ہے ادر اُس کے مامنے ایک عِنْم منودار مؤاہے بنایت صافی ادر تیری - پس اُس نے افتال دنیزال بہرحال اپنے تیس اکس يشمرك بهنجاديا اوراين لبول كواس يشمه بير ركه ديا اوطليحده مز مؤاجب كمراب مرافيا ادر مجر قرآن مي مادا فدا اپني فومول كه بارے من فرانا جه - قل هو ادله اهدا - ادله الصماء لمريلا ولمريولاء ولمريكن له كفوا احد - يعني تمارا فدا وه فداي جو اینے ذات اور صفات می واحارہے - ندکوئی ذات اس کی ذات جلیبی اذنی اور ابر کافین آماد ادر اکال ہے۔ ندکسی چیز کے صفات اس کی صفات کے ماند میں۔ انسان کاعلم کسی معلم کا محتاج ادر بعر محدد دے۔ گراس کاعلم کسی معلم کا مختاج نہیں اور بایں بمرغر محدددے۔ انسان کا شوائی مواكى محتاج ہے اور محدود ہے گرضواكي شنوائي واتى طاقت سے سے اور محدود بنس - اور انسان کی مینائی سورج یاکسی دومری روشی کی محتاج ہے اور مجر محددد ہے۔ گرفدا کی بینائی ذائی روشن مع سے اور غیر محدود ہے۔ ایساہی انسان کی بدا کرنے کی قدرت کسی مادہ کی عداج ہے. لورنیزدقت کی محتاج اور میم محدود ب سین فدائی پیدا کرنے کی قدرت نکسی مادہ کی محتاج ہے ندكسي وفت كالحتاج ادرغيرمدود مع كيونكراس كى تمام صفات بيتن دماندي اورجيه كم اس كى كوئى شل بنين اس كى صفات كى بنى كوئى شل بنين - اگرايك معفت من ده ناقص بو تو مجتراماً صفات بن ناقص موكا واسلت اس كي توجيد قائم نهيس موسكتي جب يك كدده ابني ذات كيطره الخ تمام صفات میں بے تنل و ماندر نر ہو - بھراس سے اکے ایت عمد حد بالا کے یہ سخیس کرفداند کسی کا باللاع مذكون اس كا بيام على المواقع على بالذات م - اس كو مذ باب كى عاجت م اور نبيط كى - ير توجيد معرو قرآن شرافي في محداد كي معدار ايمان -( ميمران بور مدا)

فرانے مجھے مخاطب کرے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دول کہ جو لوگ ایمان لائے ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی طونی نہیں اور دہ ایمان نفاق یا بُزدلی سے اکودہ نہیں اور دہ ایمان نفاق یا بُزدلی سے اکودہ نہیں اور دہ ایمان اطلاعت کے کسی درجہ سے محروم نہیں۔ ایسے لوگ خدا کے لیٹندیبرہ لوگ ہی اور خدا فرا آ ہے کہ دی ہیں جن کا قدم مے ۔

الصفن والوا استنوا كرفوا تم الي جاميات بسيمي كدتم اس كم بوجاد - اسك ما لا كى كويسى متركب مذكرو مذامان بى مذربن من - بمادا خدا ده خدا معجواب بهى زمده معبيا كربيك زناره تفا - اوراب معى وه بوت م جسياكه بيك بون عقا- اوراب معى وه شنتك جيساكه پہلے مُنتا تقا۔ يرخيال خام ہے كه اس زما ندين ده مُسنتا توب مربوتانين. باكمه ده سنتا اوربولنا مجى - أس كى تمام صفات انى البرى بي - كوئى صفت مجى معطل منبي اورم مجى موكى - ده دى دا عد لا شركب محص كاكه في مطا بنيل ويسى كوئى ميدى بنين - ده دى بهشل ہے جس کا کوئی تانی بہیں اورجس کی طرح کوئی فرد سے فاص صفت سے محضوص بہیں اورجس کا کوئی متا نہیں جس کاکوئی مرسفات نہیں۔ اور کس کی کوئی طافت کم نہیں۔ دہ قریب ہے بادجود دور ہونے کے اور دورم باجود فردیک ہونے کے وہ تشل کے طور پر اہل کشف پر اپنے میں ظام كرسكنا مح كراس كے اللے شركوئى جبم مے اور فركوئى شكل مے - اور وہ سب سے اور مے كر نہیں کہد سکتے کہ اس کے بیجے کوئی اُدر بھی سے اوروہ ورٹس پرے گرنہیں کہد سکتے کہ زمین پر نہیں۔ دہ جرم عنام مفات کا ادر عظرے تمام محام حقد کا اور مرحشیرے تمام فوبول کا ادرج مع ہے تمام طافق کا اورمیدع ہے تمام نیفوں کا اورمرج سے برایک تی کا - اور الکے ہرایک ملک کا اور متصف ہے ہرایک کمال سے اور منزہ ہے ہرایک عیب اور مندن سے - اور محضوص بے اس امر می کہ زین والے اور اسمان والے اسی عبادت کریں اور اس کے آئے كونى بات بهي أن روني نبيس - اورتمام روح اوراس كي طاقتيس اورتمام زرات اوران كي طاقتين آسى كى پىيائش بي- اس كے بغير كوئى چيزظا مرتبين مونى - ده اپنى طاقتوں ادراينى قدرتول ادبين نش نول سے اپنے تین آب ظاہر کر: ہے - ادر اس کو اُسی کے ذرایعہ سے ہم یا سکتے ہیں- اور دہ واستعباندول بيميشد بيا دجود ظامركما مماع ادرايي قدري ال كود كهلانام - اسى عدد شناخت کیاجاتا اور آسی سے اس کی پسندیدہ راہ شناخت کی جاتی ہے۔

دہ دیجن ہے بغیرصانی آنکھوں کے - اویر نتا ہے بغیر سمانی کانوں کے بور بوان ہے بغیر جمانی ذبان کے - اس طرح فر بھتے ہو کرفواب کے بطانی ذبان کے - اس طرح فر بھتے ہو کرفواب کے نظامہ میں بغیر کئی ایک عالم میلا کردیتا ہے - اور مرامک فانی اور معدوم کو موجود دکھال دیتا ہے ۔ اور مرامک فانی اور معدوم کو موجود دکھال دیتا ہے ۔ اس کی تمام فدر فن بیں - فادان ہے وہ جو اس کی فدر توں سے انکار کرے ۔ اندھا ہے وہ جو اس کی عمیق طافتوں سے بے شیر ہے ۔ وہ مدب کچھ کرتا ہے اور کرسکتا

بغیران امور کے جواس کی شان کے عادمت ہیں یا اس کے مواعبد کے برخلات ہیں - اور دہ واحد مے اپنی ذات میں اور صفات میں اور افعال میں اور قدرتوں میں - اوراس مک پہنچنے کے لئے تمام ورواذ ے بنام ہی گرایک وروازہ جو فرقان مجید نے کھولا ہے -

(الميت ما الم

العمدولله - تام محامراس دات معبور برق منتجع جميع صفات كالمركوا بت بي ص كانام الله م ميد مي ميان كريكم من كر قرآن شراعيت كى اصطلاح من الله اس ذات كافل كا نام م كمجومعبود برحق اوم منجع جميع صفات كاطمه ادرتمام دذائل مصمنزه ادر داعدلا شركب ادرمبرجميح فيون ہے۔ کیونکہ خداک تفالی نے اپنے کلام پاک فرآن ترمین میں اپنے نام الله کو تمام دومرے اماع ومفا كا موسوف عظمرايا م - اوركسى جاركسى دومرك اسم كوي ورتبر بنين ديا يين الله ك اسم كو بوجم موصوفيت الممران تمام صفتول پردلالت معجن كا ده موصوت م -ادرجونكه ده جميع امهاء اهد صفات کا موصوف ہے اس اے اس کا مفہوم یہ ہوا کددہ جمیح صفات کا طر پرشتی ہے پس خلاصہ مطلب الحمد لله كاير نكل كرنمام اقسام حمارك كيا باعتبارظام ك اوركيا باعتبار باطن كادد كبا باغتبار ذاتى كمالات ك اوركيا باغتبار فررتى عجائبات ك الله سيمعفوص مي-ادراس مي كونى دومرامشركي بنين - اور نيزجس قدر محامر محيم اور كمالات مامر كوعفل كسي عاقل كي موج ملتى ہے یا فکرکسی متفکر کا ذہن میں لاسکتا ہے وہ سب توبیاں امله تعالیٰ میں موجود ہیں ادر کوئی ایسی خوبی بہیں کرعقل اس فوبی کے امکان پرشمادت دے گر الشرتعالی برقسمت انسان کی طرح اُس فوبی مع محردم مو- بلدكسي عاقل كى عقل السي خوبي ميش بي بنيس كرسكتي كدجو خدا بي مذيا لى جائ جبالتك انسان زیاده سے زیادہ نوبیاں موج سکتاہے وہ سب اس می موجود ہیں۔اور اس کو اپنی ذات ادرصفات ادر عامرين من كل الوجوه كمال حاصل مع ادر ردائل سے بكي منزه م - اب ديكو برامي صدا فت محس مص مجا ادر جعولما فرمب ظاهر موجامات يكو بكر فمام فدمهول مرفوركرف مصمعلوم ہوگا کہ بجر اسلام دنیا میں کوئی بھی ایسا نمرسب نہیں ہے کہ جو فرائے تعافے کو جيع ردائل سعمنزه اورنمام محامر كالمدسيمنفس مجتنا مو عام مندد ابي ديوتادل كادفا نذربوميت من نثريك مجصة بن ادر فداك كا مول من ان كومتنقل طور يردفيل قراد ديم بن بلديه مجمد دے مي كرده خوا كارادول كو بدلن والحادراس كى تقديروں كو زيرد دبركرنے دامے بی اور نیز مندو لوگ کئی انسانوں اور دومرے جا نوروں کی نسبت باکر لعبن ناباک اور

نجاست خواجيوانات يعنى خنزر وغيره كى نسبت يرخيال كرف بي كيكسى زماندي أن كاريميشرايسي المييجونول مِن تولد باكران تمام ألائشون اور آلود كيون سے الوث موما رہا ہے كم جوان چيزوں كے عاكم حال مي اور ميز اورميرول كاطرح بموك ادربياس اور درد اور دكه اور توف ادرغم ادر بمارى اور موت اور ذلّت ادر رسوائی لورعا بزی اور ناتوانی کی آفات بس رفتار بونا را بعد - ادرطامرب کرید تمام اغتقادا مت خدائے تعالیٰ کی خوبول میں بھر مگاتے ہیں - ادراس کے ازلی ادر ابدی جاہ وجلال کو گھٹاتے ہیں - اور آميدسماج والعجواك كع بمذب معالى فكلع بي جنكا بركمان ب كدوه تفيك تفيك ويدى مكيري عِلتم بن وه فدا تعالى كوخالفيت سعمى جواب ديتم بن - ادرتمام رُوحول كو اس كي دات كال كي طرح غيرمخلوق ادرواجب الوجود ادرموجود اوجود حقيقي فراد ديتي بب - حالات كم عقب سليم فدا تعانى كي نسبت صريح ی نعق مجمتی ہے کدوہ دنیا کا مالک کہلا کر مھرکسی جیز کا ربّ اور خانق نہ ہو اور دنیائی زندگی اس کے سهادے معنمیں بلکہ اپنے ذاتی وجوب کی رُد سے مو - اورجب عقل ملیم کے آگے یہ دونوں موال بین کے ما بی کدا یا ضداد فد قادیمطلق کے محامر مامد کے سے یہ بات اصلی اور انسب ہے کہ وہ آپ ہی این قدرت کا مدسے تمام موجودات کومنفته ظهوری لاکر ان سب کارب ادرخان مو اور تمام كائنات كاسداسى كى داويت تك ختم موما مو اورخانقيت كاصفت اور قدرت أس كى ذات کا بل میں موجود ہواور پاکش اور موت کے نقصان سے باک ہو یا یہ بائیں اُس کی شان کے ااکت میں کم جنفدر كلوقات اس كے قبصنه تعرف بن بن برجزي اس كى مخلوق بنيں بن ادرمذ اس كے مبادے مع اینا وجود رکھتی ہیں در مذایعے وجود ا دربقا میں اس کی محتاج ہیں اور مذرہ ان کا خابی ادر رب مے اور مذ خالقیت کی صفت اور قدرت اُس میں پائی جاتی مے اور مذبیدائش اور موت کے نقصات پاکے تو بركه عقل يدفتوني نهيل دسي كه عام بودنيا كا مالك م الد عد دنيا كا بدا كننده بنيل اور بزادول برحمت صفيتن كهجورُه تول اور مبول بن يا في جاتى من وه خود بخود من ادران كابنا في والاكوني نبيس اور خدا جو إن مرب چیزول کا الک کملانا ہے وہ فرصی طور پر مالک ہے - اور مذیب فتوئی دیتی ہے کد اُس کو پیدا کرنے سے عابر مجها جاوب یا ناهاقت اور ناقص عظمرایا جاوم یا طبیدی اور نجامت خوادی کی نالائق اور میسی علات كواس كى طرف مسوب كيا جاوے يا موت اور درد اور دكھ اور اعلى اور سبالت كوأس يروا رکھا جادے۔ بلکہ صاف برشہادت دہتی ہے کہ خدا کے تعانی ان تمام ر ذیلتوں اور نقصانوں سے پاک مونا جامِية اورأس مين كمال نام جامية - اوركمال مام فدرت نام مصمشروط مع اوجب فدائ تعا مِن فدرتِ مّام مذرى اورمز وه كسى دومرى جيز كويدا كرسكا اورمذ ايني ذات كو برايك فيم كفقصان

اوعیب سے بجیاسکا تو اُس میں کمال مام بھی مذر اورجب کمال مدر او محامر کا طرسے دو بے نصیب مال ۔ بے نصیب رائے۔

یہ مہندد دُن اور اُدیوں کا حال ہے اورجو کھے میسائی لوگ خدا تع الی کا جلال ظامر کر رہے میں وہ ابک ایسا امرمے کرمرف ایک ہی سوال سے دانا انسان مجھ مکتا ہے۔ یعنی اُرکسی واناسے پُرجیا جائے کدکیا اس کی ذات کا اور قدیم ادر غنی اور بے نیاز کی نسبت جائز ہے کہ با وجود اس کے کہ وہ اپنا گا عظیم الشان کامول میں جو تدیم سے وہ کرما رہا ہے آب ہی کافی مو آب بی بغیرحاجت کسی باب یابیے كة تمام دنيا كو بداكيا مو اورآب بى تمام روس اورسبول كو عدة توتي خشى مول عن كي انهي حاجت ہے ادر آپ ہی تمام کا منات کا حافظ اور قیقم اور مدبر ہو بلکران کے دجودسے بیلے جو کھیاان کوزندگی كے لئے دركار تقا وہ سب اپنى مفت رجمانيت سے طہور ميں لايا اور بغير أتظار على كسى عالى كے سورج اودعاند اوربي شارستاد اورزمن اورمزاد بانعتس جوزين بربائ جاتى بي معن افي ففل وكرم سے انسانوں كے سے بداكى مول اور ان سب كاموں ميں كسى جيٹے كا محتاج مذ مِوا مو ليكن بجر دی کائل خدا آخری زمان میں اینا تمام جلال اور اقتدار کالعدم کر کے مخفرت اور نجات دینے کے بئے بيط كامخاج موجائے ادر پھر مبٹامھی ابسا فاقص مبٹاجس کو باب سے کچھ بھی مناسبت نہیں جسکے باب في طرح مذكوني كوشم أسان كا اور مذكوني قطعه زين كا بيداكيا جس سے اس كى أنوميت نابت مو بلك مرقس كم م باب ١١ أيت من اس كى عاجز الدحالت كو اسطرح مان كباب كداس في اين دل سے آہ کینے کرکہا کداس زمانہ کے لوگ کیول نشان جا ہتے ہیں ۔ بَن تم سے سے کہنا ہوں کر اس زمانہ کے بوگوں کو کوئی نشان دیا مذجا بیگا -ادراس کے مصلوب ہونے کے ذنت بھی میودیوں نے کما کہ اگر دہ اب ہمادے ددیرد زندہ ہوجائے توہم ایمان لایس کے دیکن دس نے اُن کو زندہ ہو کرمز د کھلایا۔ ادر اینی خدائی اور قدرت کا طرکا ایک ذره نبوت نه دیا - اوراگر بعض معجزات بھی د کھلائے تو دہ دکھلائے كد اس مع بيلي أورنبي بكترت وكعلا يك تق - بلكدائمي زمانديس ايك موص ك ياني سع بهي ابي ي عجامُ إت ظهور من أنف من و مجمو باب نجم الحيل يوضا) غرض وه افي خدا موفى كاكوني نشان دكها نرسكا مساكرة بت مذكوره بالابن فود اس كا اقرار موجود ب بكدايك منعيفه عاجزه كي بيط تولد یا که ربقول عیسائیوں) ده ذکت اور رسوائی اور ناتوانی ادر خواری عمر مجرد بحیی که جو انسانوں يس مع وه انسان ديجيت بي كرجو برقمت اور بينصبيب كملات بي واور عيم مدت مك ظلمت فانم رهم می قید مد کر اور اُس ناپاک راه سے کرجو بلیاب کی برر ردمے بیدا مور سرایک شم کی الوده ما

کو اپنے اوپر دارد کر لیا اور بشتری آبودگیوں اور نقعانوں میں سے کوئی ایسی آبودگی باتی مزمری بسے
دہ بیلیا باپ کا بدنام کمندہ ملوّث نربو - اور پھراس نے اپنی جہائت اور بے علی اور بے قدرتی اور نیز
اپنے نیک مربونے کا اپنی کتاب میں آپ ہی اقراد کر لیا - اور پھر در عبور مکہ دہ عاجز مندہ کہ
خواہ نخواہ خواکا بیٹیا قرار دیا گیا تعقل بزرگ بھیوں سے فضائل ملی اور عملی میں کم بھی مقاادر آسکی
تعلیم بھی ایک نا ففل تعلیم بھی کہ جومولئی کی مقرافیت کی ایک، فرع بھی تو بھر کیو نکر جا کم
فدا وزید خادر مطلق اور ازنی اور ابدی پر بر بہتان با ندھا جا دیے کہ وہ ممیشہ اپنی ذات بی کامل اور
غنی اور قادر مطلق اور ازنی اور ابدی پر بر بہتان با ندھا جا دیے کہ وہ ممیشہ اپنی ذات بی کامل اور
غنی اور قادر مطلق رہ کر آخر کار ایسے نا فقس بیٹے کا مختاج ہو گیا اور اپنے صارے جلال اور بزرگ
کو بد یک بادر آپنی فعو دیا - یس مرکز باور نہیں کرنا کہ کوئی دا نا اس ذات کامل کی نسبت کر جو تجمع جمیع

( برامين اجريه طالم- ١١٩ ماتيد مل )

بر بات بغرکسی بحث کے قبول کرنے کے لائق ہے کہ دہ ستج اور کائل ضراحی پر ایمان لا فامرا کی بندہ کا فرض ہے دہ دب العالمین ہے۔ اور اس کی دبو بیت کسی فاص قوم مک محدود نہیں اور نذکسی فاص ذوا نو لکا من خوص کا دیب ہے اور تمام ذوا نول کا رب ہے اور تمام خوا نول کا رب ہے اور تمام مکانوں کا دبت ہے۔ اور تمام ملکوں کا وہی دب ہے اور تمام فیضوں کا وہی مرحتی ہے اور تمام محدود ات پرورش یاتی ہے اور مرایک وجود ات پرورش یاتی ہے اور مرایک وجود کا وہی مہادا ہے۔

فوا كافيفن عام عجوتمام توبون ادد نمام طكون ادرتمام زانون يرمحيط موريا ہے - يواسك مؤاكد تاكركسى توم كوشكا يت كرنے كا موقعہ مذ طے ادر يه شكيس كه خدا نے فلال فلان توم بإسان كي مربم بر مذكبا - يا فسلان توم كو اس كى طرب سے كتب ملى تا دہ اس سے برايت يا وين گر بم كو مذيل - يا فسلان توم كو اس كى طرب سے كتب ملى تا دہ اس سے برايت باوين گر بم كو مذيل - يافسلان قرامذين وہ ابنى وحى اور الهام اور مجوز ات كے سائف ظامر بوكا گر بمادے زمانذين مخفى د باس اس نے عام فين دكھالكر ان تمام اعتراضات كو وفع كرويا اور اين اين اس نے عام فين دكھالكر ان تمام اعتراضات كو وفع كرويا اور اين اين وين الله كر كوريا اور اين الله وين كوريا اور المان در دوحانى دينون سے محردم بنين دكھا - اور در كسى زمانے كو بے نفير ب تخيرا يا -

(پیغام ملے منا-ان) اے فدا اے کارساز عیب بوش وکردگار یا اے مرے بیادے مرعیس مرے پردردگار

فدا تعاملے نے ، مِز انس نوں کو اپنی کا ل معرفت کا علم دینے کے ملے اپنی صفات کو قرآن مراہنے میں دورنگ پرطام رکیا ہے۔ ١٠) اول اس طور بربیان کیا محص سے اس کی صفات استعادہ کے طریق پر مخنوق کی صفات کی مشکل میں مسیاکہ وہ کریم رہیم ہے جسن سے اوروہ عفنب بھی رکھنا ہے اور اُس میں محست بھی ہے۔ اور اس کے ہا تھ بھی میں اور اس کی انگھیں بھی میں اور اس کی سافیں بھی میں اور اُس کے کان بھی ہیں - اور نیز یہ کہ قدیم سے مسلد محنوق کا اس کے ساتھ عیا آیا ہے گرکسی چیز کو اس کے مقابل برقدامتِ شخصی نہیں ہاں قدامت نوعی ہے اور وہ بھی خدا کی صفت خلن کے لئے ایک لازی امر نہیں كيونكد صيباكد تعلق يعني بيدا كرنا اس كي صفات بي سے م ايسا بى كبھى ادركسى زمار بي تجلّي وحدت ادر تجرد اس فاصفات بس سے مے اور سی صفت کے سے تعظل دائی جائز بہیں ہا تعظل میدادی جائز غوض يونكه خداف انسان كو پدا كركے دين ان تنبيرى صفات كواس برظام كيا بن صفات كے ساكم انسان بظام رشراكت ركفنا م يجيب خالق موذا - كيونكه انسان معى اپني حد ك بعض چيزول كا خانن يغي موجد ہے - ایسا ہی انسان کو کریم میں کہد مکتے ہیں کیونکہ وہ اپنی حارثات کرم کی صفت مجی اپنے الد ركفتا هي- اوراس طرح انسان كورجيم معى كبر سكت من كيونكروه ابني حدّاك قوت رجم مبى ليف المد ركمتام - ادر فرت غضرب معى اس يل م - اورايسا بى أنحد كان دغيره مب انسان مي موجود بي -بس النشيبي صفات سے سے ك دل من سبديدا موسك اتفا كر كويا انسان إن منفات من

اور بدذ کر لینی خدا کا اپنی صفات میں انسان سے بائل علیمدہ ہونا قرآن نشر لین کی کئی آیات میں تمريح كم ما تقد كيا كيا ب جيساكه ايك يه آيت م - ليس كمثله شي وهوالسميع البعيم-لعني كونًى چيزانبي ذات إدر صفات بن خداكى مشركك منبي ادروه سينف والا اورد يجيف والا مع - اور بهرايك عبد فرايا - الله لا اله الاهود الحجيّ القيّوم، لاتأخذه سنة ولانومولهما في السموت وما في الارض و من ذالذي يشفح عند لا اله باذنه - يعلم ما باين اين جم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من علمه اله بما شآء وسع كهيه السموت والارض ولا يؤده مفظهما وهوالعلى الغطيم - ترجم بيقيقي وجور ادر مقنفی بقا اور تمام صفات حقیقید خاص خدا کے لئے اور کوئی ان میں اس کا شرکے نہیں - دہی بدائد ذندہ مے اور باقی تمام زندے اُس کے ذریعے سے ہیں - اوروہ این ذات سے آپ قالم ب ادر با فی تمام چیزوں کا قیام اس کے سہارے سے مے اور جبیا کہ مونت اس برجائز نہیں ایسا ہی ادنی درجد کا تعظل حواس بھی جو نیند اور او نگھ سے بے دہ بھی اس برجائز منیں مردو سرول برمبیا كد موت وادر ہونى مے بنداور اون تھ بھى دارو ہونى م -جو تچھ تم زمين من ديجھنے ہو يا آمان ين ده سرب آسی کا ہے اور آسی سے ظہور پذیر ادر قیام باریر ہے - کون ہے جو بغیراس کے حکم کے اس كة كفشفاعت كرسكتا مع - وه جانبا بي جولوگول كي أكب مي ادرجو بي بي بي اسكاعلم عاصر اورغائب پرميط مع · اوركوئي اس كعلم كاكبيمي احاطرنبين كرسكنا ميكن جس فدر ده چام -اس کی قدرت اور علم کا تمام زمین و آسان برتستط مے -دہ سب کو اعظامے موے مے - بہنیں کم كسى چيز في اس كو اللها وكها م - ادروه أمان ادرزين ادران كى تمام چيزوں كے الله في معاقلاً بہیں اوردہ اس بات سے بزرگتر مے كرصنعف دنا توانى اوركم قدرتى اس كى طرف منسوب كى جلئے -اور ميم رايك جدَّه فرمانًا مع- ان دبكم الله الذي علق السلوت والام من في

ستّة أبامر تمراستوى على العرش (ترجمه) تمادا بموردكار وه فدا م جس في زين دامان كوجهد دن من بديراكب بهراس فع عرش برفرار كيثرا - بعني اس في زمن وأسان اورجو كجهد أن من مے بیدا کے اور تشبیعی مفات کاظہور فرا کر عفر تنزیعی صف ت کے نابت کرنے کے لئے مفام منزہ اور جرد کی طرف رُخ کیا جو وراد الوراد مقام اور مخلوق کے قرب وجوار سے دور ترب روی بند ترمقام م جس كوعرش كے نام سے موسوم كيا جاتا ہے ۔ تشريح اس كى يہ م كم يہلے توتام مخلوق حيشرعدم مي مضى اورخدا تعالى وراء الوراء مقام مي ايني تجلّيات ظام ركرد بالقاجس كانام عرش ہے یعنی وہ مقام ہو ہرایک عالم سے باند تر اور برزے اور اُسی کا ظبور اور پرتو تھا۔ اور اس كى ذات كے سواكچھ مذ تھا۔ كيراس في زين وأ سان اورجو كچھ أن يس سے بيداكيا - اورجب تحلوق ظاہر موئی تو مچراس نے اپنے تبکی محفی کر نیا ادر جایا کہ وہ إن معنوعات کے ذرابعہ سے مناخت كيا جائے۔ كريد بات ماد ركھنے كے لائق بىكددائى طور بيعظل صفات الميكتمى بين ہوما اور بجز خدا کے کسی چیز کے ایئے قدامت تحضی تو مہیں مگر فدامت نوعی صروری سے اور خدا کی كسى معفت كے كئے تعطّل دائمي تونبيس كر تعطّل معادى كا مونا هزورى ہے۔ اور سي نكر صفت ايجاد ادرصفت افنا بائم متصادين اس لي حب افنا كى صفت كا ايك كال دررا مالا عدوم الجادى ايك ميعاد مك معظل رستي ب عرض اتراء مين هذاكي صفت وعدت كا دور تها- ادريم نہیں کہدسکتے کداس ودرنے کتنی دفعہ طہور کیا - ملک یہ دور قدیم اور غیرمتنا ہی ہے - بہر حال صفت وحرت کے دور کو دومری صفات پر تقدم زمانی مے بس اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ ابتداء میں فدا المسلا تقا ادراس كے مما لف كوئى مذعفا ادر كيمر خدانے زمين واسمان كو ادرجو كچه أن مين بيدا كياد ادر اسى تعلّن كى وجرم اب في اب ابهاء ظاهر كل كه ده كريم ادر رحيم ب ادر غفور ادر تويرقبول كرف والام - مرج تعض كناه براهرار كرك اور باز مذاوي اس كو وه ب مزامنين حصوات اوراس نے اپنا بد امم معی ظاہر کیا کہ دہ اور کرنے والوں سے پیاد کرما مے اور اس کا غفنب عرف ابنی لوگول پر مجر کتا ہے جوظلم اور مترادت ادر معمست سے باز بنیں آتے .... . . . أم ي نمام صفات اس كي ذات كے منامب حال بي - انسان كي صفات كي ماند میں - ادراس کی آنکھ وغیرہ مسم ادر جہانی بنیں ادراس کی کسی صفت کو انسان کی کسی صفت سے مشابهت نہیں ۔ شلًا انسان ایف عضب کے وقت سلے عضب کی تکلیف آپ الخانام اور بوش وغفن میں فورا اس کا مرور دُور مو کرایک جلن سی اس کے دل میں پردا موجاتی مے اور

یک مادہ مودادی اُس کے دیاغ بیل بر طرح جاتا ہے اور ایاب تغیراس کی حالت بی بریا ہو جاتا ہے ۔ گر خوا ان تغیرات سے پاک ہے - اور اس کا غضرب ان معنوں سے ہے کہ دہ اس شخص سے جو ہر ارت سے باز نہ اُ دے اپنا سابہ جمامیت انظالیت ہے اور اپنے تابی خانون قدرت کے موافق اس سے
ایسا معاملہ کر تاہے جیسا کہ ایک غضبناک انسان کرتا ہے - ابدا استعادہ کے دنگ میں وہ
معاملہ اس کا خفنہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے - ایسا ہی اس کی محبت انسان کی مجبت
اس کی جان کو تعلیمہ اور مجب بی وکھ انظا تاہے - ایسا ہی اس کی محبت انسان کی مجبت
اس کی جان کو تعلیمہ بہنے ہے ہے گر خوا ان تکا بھٹ سے پاک ہے - ایسا ہی اس کا قرب بھی
انسان کے قرب کی طرح نہیں کیونے کہ انسان جب ایک ہے - ایسا ہی اس کا قرب بھی
دیتا ہے ۔ مگر وہ باوجود قریب بونے کے دور ہو قامے اور باوجود دور ہونے کے قریب ہوتا ہے - غرف
انسان کے قرب کی طرح قرب بونے کے دور ہوتا ہے اور باوجود دور ہونے کے قرب ہوتا ہے - غرف
خوا تعانی کی ہرایک صفت انسانی صفات میں فرنا ہے کہ لیس کمشلہ شیء یعنی کوئی چیز ابنی وات
بیس - اِس لئے خوا تعانی کے برا برنہیں ۔
باس خوا تعانی کے برا برنہیں ۔

( جيمر معرفت هن٢٧ -١٢٢٢)

خواکبھی معظل نہیں ہوگا - ہمیشد خان - ہمیشد دادق - ہمیشدرب بمیشدرهان - ہمیشدهیم مے ادر دمیگا - بمرے نزدیک ایسے عظیم الشان جمردت والے کی نسبت بحث کرناگناہ میں وافل ہے: خوانے کوئی چیز منوانی نہیں جا ہی جس کا نمونہ بیماں نہیں دیا -

( ملفوظات جلد جهادم مع ١٩٨٢)

یاد دے کیمن طرح ستارے ہمیند نوبت بو نوبت طلوع کرتے دہتے ہیں اسی طرح خدا کے صفات بھی طلوع کرتے دہتے ہیں اسی طرح خدا کے صفات بھی طلوع کرتے دہتے ہیں کبھی انسان خدا کے صفات جلالبد اور استخنائے ذاتی کے پرتوہ کے بہتے ہوتا ہے۔ اور کبھی صفات جمالید کا پرتوہ اس پر جرتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہجو النز تعالی فرانا ہے کی یو مرحو فی شائی ۔ بس سرحنت نادانی کا خیال ہے کہ ایسا گمان کیا جائے کہ بعد اس کے کہ مجر موگ دور خ میں ڈالے جائیں گے مجرصفات کرم اور رحم ہمیشہ کیلئے معظل ہوجائنگی بعداس کے کہ مجرم لوگ دور خ میں ڈالے جائیں گے مجرصفات کرم اور رحم ہمیشہ کیلئے معظل ہوجائنگی اور رحم ہمیشہ کیلئے معظل ہوجائنگی محبت اور وہی ام الصفات ہے ادر دی کبھی انسانی اصلاح کے لئے صفات خدانوایا کی عجبت اور دیم ہے اور وہی ام الصفات ہے ادر دی کبھی انسانی اصلاح کے لئے صفات جاللہ اور عفائی میں ہوجائی ہوجائنگی میں ہوجائی ہے دیگر میں ہوجائی ہوجائی ہوجائی ہوجائی ہوجائی ہے دیگر میں ہوجائی ہوجائ

ادر کھر لطود مومیت ہمیشہ کے لئے رمئی ہے - فدا ایک برطر السان کی طرح بہیں ہے جو فواہ نواب دیا ہے کا شائن ہو - ادر دہ کسی پرطلم نہیں کرنا بلکہ لوگ اپنے پر آپ ظلم کرتے ہیں - اس کی محبت میں تمام نجات ادر اس کو چھوڈ نے میں مام عذا ب ہے -

( سمديج مه- ١٥٠)

جاناچا بيئ كرص فدا كى طون بهين قرآن شريف نے بلايا ہے أس كى أس نے يومفات بھى بين : - هو الله الذى لا إلى الله هو - عالم الغيب والشهادة هو الرحمٰن الرحيم - مالك يوم الدين - الملك القدوس السلام الدي مين المهيمن العزيز الجيار المنتكبو - هوالله الخالق البادى المصوّر له الاسماء العسنى - يسبح له مانى السمون والارض وهوالعزيز الحكيم - على كلّ شى ي قدير - رب العالمين - الرحمٰن الرحيم - مالك يوم الدين - اجيب و عود الدّاع اذا دعان - الحي القيوم قل هوالله احد - الله المصلاء لمريل ولم يولا ولم يكن له كفوا المد -

یعتی ده خداجودا صد لانتریک ہے جس کے سواکوئی بھی پرستن اور فرما نبروادی کے لائن نہیں۔ بیر اس کے فرمایا کہ اگردہ لانتریک مذہبو فرمایا کہ اس کے سواکوئی پرستن کے لائت نہیں اس سے برص خوائی کہ معرض خطرہ میں رہے گی۔ اور بہتو فرمایا کہ اس کے سواکوئی پرستن کے لائتی نہیں اس سے برم طلاب ہے کہ دہ ایسا کا مل خوا ہے جس کی صفات اور خوبیال ادر کمالات ایسے اعلی اور طبند ہیں کہ اگر موجودات میں سے بوجم صفات کا طرکے ایک خوا انتخاب کرنا چاہیں یا دل می عمدہ سے عمدہ ادراعلی سے اعلی خوا کی صفات کو دہ سب سے اعلی جس سے بوجم صفات کو ایک خوا کہ نہیں خوا انتخاب کرنا چاہیں یا دل می عمدہ سے عمرہ ادراعلی سے اعلی خوا کی صفات فرمن کریں تو دہ سب سے اعلی جس سے برص کرئی اعلی نہیں بوسکت دہی خوا کوئی اعلی نہیں کر مسکن ہیں جاتی ہو سے اور میں نہیں کر سکت ہی جاتی ہو خرایا کہ عالم الشیب ہے۔ بھی فرائی سے برائی ذات کو آب ہی جاتنا ہے۔ اس کی ذات پر کوئی اعاظہ نہیں کر سکت ہی آفتا ہے اور میان اس اس اور میرایک مخلوق کا مرا یا دیکھ مسکتے ہیں گر خوا کا مرا یا دیکھنے سے قاصر ہیں۔ بھر فرمایا کہ میر اپنی نظر کھتا ہے بیان انسان نہیں کہ دو خوا کہ موا کہ دو تو ان می دو توں کوجا نا ہے بیا کہ دو میں انسان نہیں رکھ سکتا ہو تا کہ ایسا کہ جوگا ۔ اور اس کے درتہ درتہ برائی نظر دکھتا ہے بیان انسان نہیں دو موا نتا ہے کہ موا کہ دو تا میں میں ہوگا ۔ اور اس کے صور ایک ہوا کی دو تا کہ ایسا کہ جوگا ۔ سو دی خوا ہو دو تیا مت برائی کوجا نتا ہے ۔ بھر فرمایا ۔ کھو جانن کہ ایسا کہ جوگا ۔ سو دی خوا ہو جو ان تمام و تقوں کوجا نتا ہے ۔ بھر فرمایا ۔ کھو جاننا کہ ایسا کہ جوگا ۔ سے بیاج مون کی جو فرمایا ۔ کھو

غرض سے اور ند کسی عمل کے باداش میں اُن کے لئے سامان راحت میسر کرنا ہے جبیا کہ افتاب اور زمین اور دومری تمام جیزوں کو ہمارے وجود ادر ہمارے اعمال کے وجود صفی ہمارے سے بنادیا - اس عطبتہ کا نام خدا كَيْنَابِ بن رهمانيت ، اور اس كام كم محاظ مع فواتعان رحمن كملامًا م . اور كير فرايا كه الوهديم لینی ده خدا نیک عموں کی نیک ترجزا دیتا ہے اور کسی کی محنت کو صنائع بہیں کرما اور اس کام کے لحاظ سے وصيم كمانا م واوريمنفت وحيميت كام عوسوم ب اوركير فرايا مالك يوم الدين ويعن وہ خدا ہرایک کی جزا اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ اس کا کوئی ایسا کارپرداز بہیں جس کو اس فے ذہین و آمان كى حكومت مونب دى مو - اورآب الك بوسطها مو - اورآب كيه مذكرتا مو - دى كاديرداز مب كيه جزا مزا دينا مويا أنده دين والامو - ادر مير فرمايا - الملك القداوس بيني ده فدا بادشاه معص بركونُ واغ عيب نبس - بيظامرم كرونساني بادشامت عيب صفاني نبس- الرشلُ تمام رعيت جلاوطن موكر دومرے ملك كى طرف مجاك جاوے تو مجر باد شامى قائم نہيں ره سكتى - يا اگر مشلًا تمام وعبت فحط ددہ موجائے تو بھر خواج شامی کہاں سے آئے۔ ادر اگر رعیّت کے لوگ اس سے بحث شروع كردين كم تجدين مم سے زيادہ كيا ہے تو وہ كونسى ليانت اپنى فابت كرے يس فدا نعانى كى بادشا بى بى بني ب- ده ايك دم مي تمام ملك كوننا كرك ادر محلوقات مدا كرسكتا ب- اكروه ايسافاني اور فادر مذمونا تو بھر بجر ظلم كے اس كى ماد شامت بال ماسكنى كيونكر وہ دنياكو ايك مرتب معافى اور نجات دے رُھےرددمری دنیا کہاں سے لاما - کیا نجات یافند لوگوں کو دنیا می سیجنے کے لئے بھر کڑنا اورظلم کی داہ سے اپنی معافی اور تجات دمی کو واپس ایٹا ۔ تو اس صورت بن اس کی خدائی میں فرق أمّا - اور دنیا کے بادشاہوں کی طرح واغلار بادشاہ ہوما - جو دنیا کے لئے قانون بناتے ہیں - بات بات پر کرانے ہی اور اپنی خود غرمنی کے دفتوں برجب دیجھتے ہیں کہ ظلم کے بغیر جارہ نہیں تو ظلم کو تُبروادر سمجھ لیتے ہیں - سُلاً فانون شاہی جا رُزر کھناہے کہ ایک جہاد کو بچانے کے سے ایک شنی کے مواردن کو تباہی میں ڈال دیا جائے اور ہلاک کیا جائے گر خدا کو یہ اصطرار بیش مہیں ا ما چاہیے۔ ين اكر خدا إورا قادر ادر عدم سے بيدا كرنے والا مذہوما تو وه يا تو كمزور رابول كى طرح قدرت كى جكد ظلم سے كام ليت اور يا عادل بن كرخدائى كو بى الوداع كمنا - بلكه خدا كاجها ذ تمام فدر توكي ساتھ بيت انفاف يرجل رم ع- مهر فرايا - المسلامر - يعن وه خدا بونمام عبول امدمها رئب ادرغتول سے محفوظ ب ملکرسلامتی دینے والا ہے -اس کے مصنے میں ظاہر ہیں - کیونکہ اگر دہ آپ محسستوں مِن بِرْنَا - لوگول كے ہا تقد سے مادا جاتا اور اپنے ادادول میں ناكام رمتا تواس كے بدنونے كو د كيكر

كسطرح دل تستى كيراته كم الساخدا بمين سنرور صينون مص حُيرا ديكا - جناني المتد تعالى باطل معبودون كم باره من فرماً م م - ال الذين المعول من دون الله لل يخلفوا ذبابًا ولواجمعوا له-وان يسلُبهم الذَّباب شبكًا لا يستنقن ولامنه ضعف الطالب والمطلوب - ما فساروا الله عن قدر م الله لقوى عزيز- جن لوگول كوتم فدا بنائ ميشي موده أو ايسم ميل اكرسب بل كر ايك محمى بدا كرما جابي توكيمي بدا نذكرسكين - اكرج ايك دومر كى مديمي كرين بكد اگر محمی ان كى چېزچين كرامے جائے تو اېنيل طاقت بنيل موكى كر وه محمی صحير دابس اسكين أن كے پرستار عقل كے مرورادرده طاقت كے كرورس . كيا خدا ايسے بوا كرتے بي ، خدا تو ده ب كرسب تونول والول سے زیادہ توٹ وال ادرسب پر غالب آنے والا ہے. مزاس كوكوئي برط سكے اورمذ مادسکے - الی غلطیوں میں جو لوگ طرتے ہیں دہ خدا کی قدر نہیں مہمانتے اور نہیں جانتے خدا كبسام وناجابية واور بهرفرايا كه خدا امركا بخف والا اوراب كمالات أور توحيد برولائل قائم كرفيوالا ے . بداس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سے خدا کا مانے والا کسی مجلس میں مشرمندہ مہیں موسکتا اور زخدا کے سامنے شرمندہ مو گا ۔ کیونکر اس کے باس زبردمت دلائل موتے ہیں . مین بناوئی فدا کا ماننے والا بری معیدین میں ہونا ہے ۔ وہ بجائے ولائل بیان کرنے کے ہرامیہ بے مودہ بات کو راز میں داخل کرتا ہے تا ہنسی مذہو ۔ اور تما بت شدہ غلطیوں کو جھیا نا جا ہناہے ۔

اور پھرفر ایک المحدین العزیز الجنبار المنتکی و سب کا محافظ ہے اور مرب پیر
غالب اور بگرطے ہوئے کابنانے والہ اور اس کی دات نہایت ہی سفنی ہے ۔ اور فرمایا ۔ حسوالله
الخالق البادی الدعتور له الا سماء الحسنی بعنی وہ ایسا خدا ہے کہ عبول کا پیدا کرنے والا اور
دو توں کا بھی پیدا کرنے والا - رحم بی تصویم کھیفینے والا ہے ۔ نمام نیک نام جہاں مک خیال میں اسکی ملیں
مرب اس کے نام میں ۔ اور پھر فرمایا ۔ یسبتے له ما فی السمون والارض وحوالعزیز المحکیم
بعنی آسمان کے ایک بھی اس کے نام کو پائی سے یاد کرتے ہی اور زمان کے لوگ بھی ۔ اس آمت می اشادہ
فرمایا کہ آسمانی اجرام میں آبادی ہے اور دہ لوگ بھی یا بند خداکی برایتوں کے بی اور پھر فرمایا ۔ علی
فرمایا کہ آسمانی اجرام میں آبادی ہے اور دہ لوگ بھی یا بند خداکی برایتوں کے بی اور پھر فرمایا ۔ علی
اور قادر مذہو تو ایسے خدا سے کیا آمید رکھیں ۔ اور پھر فرمایا ۔ دب العالمين ۔ الرحمٰن الرحیم
مذاب یو صالدین ۔ اجب حدوث الدّاع اذا دعات ، یعنی وہی خدا ہے جو تمام عالموں کا
مذاب یو صالدین ۔ اجب دعوظ الدّاع اذا دعات ، یعنی وہی خدا ہے جو تمام عالموں کا
پرورش کرنے والا ۔ دمن رحیم اور جزا کے دن کا آپ مالک ہے اس اختیار کوکسی کے یا تھ میں

بنين ديا - مرامك بكارف والله كاركوستن والا اورجواب دينه والا إدني دعاد لك تبول كرف والا - اور كهر فرمايا - الحق القبوم - ليني ميشم رمن والا اور تمام جانول كي جان اور مب مے دجود کا سمارا۔ یہ اس منے کہا کہ وہ انٹی ابدی مذہو تو اس کی زندگی تے بارے میں معی وهطم کا رميكا - شائد مم مع يبلي فوت نه بوجائ - اور معرفراياكم وه خدا اكسلا فدام د منوه كسي كا بیا اور مذکوئی اس کا بیا - اورمذ کوئی اس کے برابر اور مذکوئی اس کا مجنس -

( اللاى المول كي فلامغي ممه - 44 )

خدا تعالیٰ کی حاد اعلی درجر کی صفیتیں ہیں جو ام الصفات ہیں۔ ادرسر ایک صفت ہماری ابترت سے ایک امرانگی ہے۔ ادر وہ چارصفتیں یہ ابن - رادمیت - وحمانیت - رسیت ماللیت یوم الدین (١) رابوميت اپنفيفان كے كئ عدم محف يات بهد بالعدم كوچا متى م اور تمام انداع

مخلوق کی جاندار ہوں یا غیرجا ندار اسی سے بسراید دجود میننے ہیں-

رم) رحمانیت این فیصنان کے ایئ حرف عدم کو ہی جا بتی ہے لیتی اس عدم عفل کوتس کے وقت ين وجود كاكو أن الر اورظمور من مو ادر عرف جالدارون معتمل ركفي م اورجيزوك بنين -(٣) ومميت افي فيضان كے لئے موجود ذوالعقل كے مُندس سيسى ادرعدم كا اقرار جا بتى م ادر مرف نوع انسان سے نعلق رکھتی ہے .

رم) مالكيت يوم الدين الخ فيمنان ك الع نفيران تضرع ادرا لحاح كوها بتى ب ادر صرف ان انساول سے تعلق رکھنی ہے ہو گذاؤں کی طرح حضرتِ احدیث کے آسٹانہ پر کرتے ہی ادر فيض يانے كے لئے دامن اخلاص بيدانے ميں اور ي كي اپنة تيس تهيدمت باكر فدا تعالىٰ كى مالكيت

يراميان لات بي -

يد جار المي هفتين جي جو دنيا جي كام كرربي بي اور ان بي عصر وسيب كي صفت ب دہ دعا کی تحرک کرتی ہے۔ اور مالکیت کی صفت خوف اور فلن کی اگ سے لگداد کر کے سی خنوع اورخصنوع پداكرتى م كيونكه اس صفت سے يه نابت بونا م كدخدا تعالى مالك جزام كى كا حق بنيس جو دعوى سے كچھ طلب كرے اور مفقرت اور منات عف فضل برے -

( أيام الفلح مسا- مما )

مورة فالحديل المُدَّنَع لي في إن جارصفتيل بيان خرائي بي يدي ربّ العاليين - رحل - رحميم ماكب بوم الدّين - ادران برجها ومفول مي صع ربّ العالمين كومب صحقدهم وكمعا ادر مجرلداسك

صفت رحمن كوذكركيا- بهرصفت دحيم كوبيان فرمايا - بهرمدب سي أفير صفنت مالك يعم الين كولائ يستحصناجا بيك كدير ترتيب خلا تعالى ف كيول اختياد كى اس من حكمة يرب كران صفات ادلجه كي ترتيب طبعي ميي م اورايني واقعي صورت بس اس ترتيب سے يصفتدن المرد بندي ہوتی ہیں۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ ذنبا پر فلا کا جار طور برفیفان با یا جاتا ہے ہو غور کرنے سے ہرا ک عاقل اس كومجه سكتام - بيرا فيضان فيضان اعمم - بدوه فيفان طلق م كرجو الأنميز ذی درج و خردی روح افلاک سے لے کرفاک مک تمام چیزدں برعی الاتصال جاری سے ادر مرایک چیز کا عدم سے مورت وجور پرطا اور پھروجور کا حد کال اکسینی ای فیفان کے ذرید سے ہے۔ ادركونى چيز جاندار مو ياغير جاندار اس مع بام زيس - اسى سے دجود تمام ادداح واجها م ظهور يذم مُوا اور بونا سے ادر مرامک بعیر نے برورش بائی اور بائی ہے۔ یہی فیضان تمام کا ثنات کی جان ہے۔ اكر ايك لمحد منقطع بوجائ و تام عالم نابود موجائه ادراكر مربوما تومخلو قات بس سي كيد بعي نرموما - اس کا نام قرآن شریف می راومیت ب اوراسی کی رومے خدا کا نام رب الحالمان ہے جدیداکہ اس نے دوسری جگہ سبی فروایا ہے دھودت کل شیء الجزد نبر لعنی خدام رایک چیز کا رب سے اور کوئی چیز عالم کی چیزوں میں سے اس کی داومیت میں سے باہر بنیں موخدافے سورة فأتحدي سب معفات فيصاني عي سے بيلے صفت ربّ العالمين كو باين فرا يا - اور كما المحدد للهورة العالمين - يداس ك كها كدمب فيضا في صفتون من سے تقدم طبعي مفت رادون كومامل مع يعنى ظهورك رُوس بهي معنت مفدم الطهور اورتمام صفات فيضاني سے اعم سع. كيونكم مرابك جيز برخواه جاندار بوخواه غير جاندا رستنى م

کھردومراتسم فیصان کا جودومرے مرتبر پرواقدم میمونی کے دربعہ سے کل کائنات فیص اعم میں یہ فرق مے کرفیفنان اعم تو ایک عام دلومیت مجس کے دربعہ سے کل کائنات کا ظہور اور وجود ہے اور بدفیفنان جس کا نا م فیفنان عام ہے۔ یہ ایک فاص عنایت اللہ ہے ہو جا فاردوں کے حال پر مبذول ہے۔ یعنی ذی دُرج چیزوں کی طرف عفرت بادی کی جو ایک فاص قوج ہے۔ اس کا نام فیفنان عام ہے اور اس فیفنان کی یہ تعربی ہے کہ یہ بلااستحقاق اور بغیراس کے کہنے کا کم چھری ہو سب ذی دُرجوں پرجسب حاجت ان کے جادی ہے کی کے عمل کی باداش نہیں اور اس فیفنان کی برکت سے مرایک جا ندا رصیت ان کے جادی ہے کہ کا باداش نہیں اور اس فیفنان کی برکت سے مرایک جا ندا رصیت اور کے لئے تمام اسبان ندگ کے مفاظ اور حزوریات سے مرایک جا در مرایک و کی درج کے لئے تمام اسبان ندگ کے مفاظ اور حزوریات سے مرایک جا در مرایک دی درج کے لئے تمام اسبان ندگ کے مفاظ اور حزوریات سے متن خط خط اور حزوریات سے مرایک اور میں ایک دی درج کے لئے تمام اسبان ندگ کے

جو اس سے سے یا اُس کے نوع کے بقائے لئے مطلوب ہی میسرنظر آنے ہیں۔ اور بیرمب اُ اُد اُسی فیفنان کے میں کہ جو کھے رکھوں کوجمانی تربیت کے اے در کارے سب کھے دیا گیا ہے۔ اور السا می جن رودول کو علادہ جسمانی ترمیت کے روحانی تربیت کی بھی عزورت بے بعنی روحانی ترقی کی استعداد رکھتے میں اُن کے اے تدیم سے علی حزورتوں کے وقتوں میں کلام النی نازل موتار باہے غوض اسی فیصلان رحمایت کے ذریعہ سے انسان اپنی کردر ہا صردریات بر کامیاب ہے۔ سکونت كے لئے سطح زين ورسنى كے لئے جاند اور سورج - دم يينے كے لئے ہوا بينے كے لئے بانى - كھانے كے لئے الواع واقسام كے رزق اور علاج امراض كے لئے لاكھوں طرح كى ادوية -اور لوشاك كے الع طرح طرح کی پوٹ بدنی چیزیں اور ہدایت یا نے کے لئے صحف ربانی موجود ہیں - اور کوئی م دعوی نہیں کرسکتا کر بیتمام چیز س مرے عملوں کی برکت سے بیدا ہو گئی میں ادر می نے ہی کسی بلے جنم میں کوئی نیک عل کیا تھا جس کی ہاداش میں سربے شارنعتیں خدانے بنی آدم کوعمایت کیں بیں فابت ہے کہ مفیقنان جو سزار ہا طوریر ذی رووں کے ارام کے لئے فہور مذیر مورید يرعطيه بالاستحقاق م بوكس عمل كے عوض من بنين نقط رباني رحمت كا ايك بوش ب تابرايك جاندار نظرتی مطلوب کوسیج ما ئے ادر ہو کچھائی نظرت بی حاجتیں ڈالی گیس وہ پوری ہوجائی یں اس فیضان میں عنابت از ابید کا کام یہ ہے کہ انسان اور جمیع حیوا نات کی عزوریات کا نعبد کرے اورأن كى بائست اورنا بائست كي خبرر مح ما وه صل رفع مذ موجامين اوران كى استعداد بي جيز كتمان یل ند رمین - اوراس عنفت فیصانی کا فلائے تعالیٰ کی دات بی بایا جانا تانون قدرت کے ملافظم سے نہایت بدیمی طور پرتا بت ہو رہا ہے کیونکر کسی عاقل کو اس میں کلام نہیں کہ جو کچھ جا مد اورمورج اورزين اورعنا عروعيره عزريات زنباس ياني جاتي بي جن يرتمام ذي روحول كي زندگی کا مدارہے اِسی فیضان سے اڑسے ظہور پذہریں۔ اور مرایک منتفس بال مميز انسان ت جوان دموس د كافر د نيك و بدحسب عاجت اين ان فيوض ندكوره بالا مصلفين ، و را م اوركوني ذى دوج اس سے محروم بنين - اور اس فيضان كا نام قرأن نزلون مل حمايت ب اوراسی کے رو سے فواک نام سورہ فاتحدیں معنت رب العالمين کے بعد وحمل آيا ہے جبياكم فرايام المحمد لله مرب العالمين - الرحمن - اسي صفت كى طوف قرأن فراي کے کئی امک اور مقامات میں مجی اننادہ فرمایا گیاہے ۔ جنانچر منجلدان کے ایک یہ ہے. و اذا قيل لهم المجدوا للرحمن و قالوا وما الرحمان وأسمجد لما تأمونا و

زادهم نفورًا د تبارك الذي جعل في السماع بروجًا وجعل فيها سواجًا و قدمرًا مناءًا-وهوالذى جعل اليل والنهارخلفة لمن اراد الدينكي اواراد شكورًا - وعباد الرحمن الذين يمشون على الارهن هونًا واذاخاطبهم الحاهلون قالوا سلامًا. یعنی جب کا فرون ادر بے دینوں اور دم اول کو کہا جا ما ہے کہ تر رحمٰن کو سیرہ کرو تو دہ رحل کے نام صفتنفر بوكربطور انكارسوال كرتے بن كر رض كيا چيزے ؟ (كير بطور جواب فرمايا) وحمن وه ذات كثيرالركت اور معدر خرات دائى معين في الله بالع بالع - برجول بن أنتاب اورجاند كوركها جوكه عامد مخلوقات كو بغير تفريق كافرومومن كے روشني بہنجاتے ہي اسی رطن نے تہادے لئے بعنی تمام بنی آوم کے لئے دن اور دات بنائے جو کر ایک دوسرے کے بعد دوره كرت رميم بن - تاجوت مل طالب معرفت بوده ان دقائق عكمت سے فائدہ اللهاد عدار جبل اورغفلت کے بردہ معضامی یادے - اوربوستحف شکرنعت کرنے برسنعدمو دہ سکر کرے. رحمن کے حقیقی پرستار وہ لوگ می کہ جوزین پر بُرد باری سے جلتے می ادرجب بابل لوگ اُن سے سحنت کلامی سے میش آئی توسلامتی اور رحمت کے نفطوں سے ان کا معاد صند رائے مل لینی بجائ سختی کے زمی اور بجائے گانی کے دعا دیتے ہی اور تشبد باخلاق رهمانی کرتے من كيونكر رحمٰن مجى بغير تفرن نيك د مدك ايفسب مندول كومورج اورجا مدادرين اوردوسرى ليسمار لعمنول فائدہ پہنچا ماہے ۔ پس ان آیات میں خدا کے تعالیٰ نے اچھی طرح کول دیا کد دھن کا نفظوان معنوں كرك فدا يراول جامّا مع كداس كى رحمت وسيح عامطور بربراك أير عطي برمحيط بو درى م جلیا ایک جگداور مجی اسی رحمت عام فیطرف اثباره فرایا ب. عذابی احبیب بله من اشاء و رحمتی وسعت کی ملی و بینی ئی اپناعذاب جس کولائق اس کے دیجینا ہول بینی آنا ہول ادميري رحمت في مرايك چيز كو گير ركها ب- ادر ميرايك اورموفع بر فرايا تل من يكلؤ كمر بالليل والنهار من الرحمن ويعنى ال كافرول اور فافر الوكوكمدك الرفوا من صفت رهانیت کی مزمونی او مئن مر تھا کہ تم اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے یعنی اس کی رحمانیت کا الرب كدوه كافردل اورب يمانون كومدت ديا ب اورجاد ترمنين كرونا - عيراك ادرحكم اسى رهاينت كي طوف اثاره فرايام و ادلم يروا الى الطير فو تهم علقت و يقبضن ما يمسكون الاالرممن - الجزونر ٢٩ - يعني كيان لوكون في اين مرول يد يرمدول كوارات بوع بني ديكها كركمي ده بازد كلف موت موت من ادرمي ميط ليتري رعن ہی ہے کہ اُن کو گرفے سے تقام رکھتا ہے۔ یعنی فیصنان رحمافیت ایسا تمام ذی دووں پر محیط ہو رہا ہے کر زندے بھی ہو ایک پر یہ کے دونین کل سکتے ہیں دہ بھی اس فیصنان کے دسیح دریا میں خوشی اور مردرسے تیر دہے ہیں۔ اور چونکر ربو تیت کے بعد اسی فیصنان کا مرتبہ ہے اس جہت اسٹر تعالیٰ نے سورہ فاتح میں دب العالمین کی صفت بیان فرمائر بھراس کے دھن ہو نے کی صفت بیان فرمائی تا ترتیب طبعی ان کی محوظ رہے ۔

تيترى قسم نيمنان كي فيصال خاص براسين ادر فيفنان عام مي يرفرق م كم فیفنان عام میں شفیفن پر لازم نہیں کہ تصول فیض کے لئے اپنی حالت کو بیک بناوے اور اپنے نفس کو جب ظلما نیدسے باہر نکا ہے باکسی شم کا مجاہرہ اور کوسٹسش کرے باکد اس نبھذا ن میں جيساكم مم البي بيان كر جيك إلى فعا تعانى آب بي مرايك ذي دوح كو أس كي عزوريات بن كا وه حسب فطرت مخلج معنايت فراما مع ادربن ما نعج ادر بغيركسي كوشش كيهمباكر ديام يس فيفا فاص ين جهار اور كوسنتش اور تزكيه قلب اوردعا اور تضرع اور توجه الى الله اوردور ابرطره كامحبابده جيراً كدموقعم موشرط مع - اوراس فيضال كو دمي بأما بع جود وصورة ما مع - ادراكسي يروارد مؤمام جواس کے لئے محنت کرا ہے -اوراس فیفنان کا وجود بھی ملاحظہ قانون قدرت سے تابت ہے کیونکدید بات منهایت بارسی مے کہ فدائی داہ میں معی کر فے والے ادر غافل رہنے والے دونوں برا منہیں موسكة بالمشبه جولوك دل كي سجائي سعفداكى داه مين كومشمش كرتے بي ادرمرا يك تاديكي ادر فسادسے كناره كش موجاتے بي ايك خاص رحمت ان كے شامل حال موجاتى ہے - إس فيصنان ك أوص فدا أمال كا نام قرآن نفرلف بي رحمم به ادريد مرموسفت رهميت كا بوجه فاص بول اورمشروطبشراكط مون كم مرتبر صفت رهانيت سي مُوتَوج ، كيونك فدا تعالى كى طرت ادل صفت معانيت فهود من أي مع عهر بعد اس كم صفت رسيت ظهود مارير مولى - يس إسى ترتبب طبحى كم لخاط مع مومة فالخد م صفت ويميت كومفت رهانيت ك بعدي ذكر تنرايا اوركها - الرحمن الرحبيم - اورصفت رحميت كعبيان من كئ مفامات قرآن شراعي من ذكر موجود مے - جبسا ایک جلد فرایا ہے - و کان بالمؤمنین دھیا - بینی فدا کی دھیے ت مرف المان داردل سے فاص مے جس سے کا فرکو بعنی بے ایمان ادر مرکش کوحقد بنیں -

اس عبد دیجمنا جاہیے کد خدا نے کسی صفت جبیت کو موس کے ساتھ فاص کردیا ۔ لیکن رحمانیت کو کسی جگد در مایا کہ کا ساتھ فاص نہیں کیا اورکسی جگد مینہیں ذرایا کہ کا ایک مالک ضابن رحاناً ۔

بلکہ جومومنین سے رحمت خاص متعلق ہے ہر حجگہ اس کو رحبیت کی صفت سے ذکر کہا ہے۔ مجمر دومرى جدفرايام. ان رحمة الله قريب من المحسنين وليني وحميت الى التي الكي الكي الكي سے قریب ہے جو نیکو کارمیں - مجھرامک اور حالہ فرمایا ہے - ان الذین امنوا والذین هاجو وا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفرتر رحيم د يعنى بولوگ ایمان لائے ادر خوا کے لئے دطنوں سے یا نفس پرسیموں سے جدائی اختیار کی ادر خدا کی راہ می کوشش کی وہ خدا کی وحمیت کے امیدوارمی اور فراعفور اور رحیم بے یعنی اس کا فیمنان رحیب مردر اکن وگول کے شامل مال موجانا ہے كرجواس كے متحق بن ، كونى ايسا بنس بن في اس كو طلب كيا اور مهايا عاشق كرشدك باربحالمت نظرمن كرد في العنواج درد فيست دركم فيب مست چوتھانسم نیفنان کا مجمعنان احص ہے۔ بدوہ نیفنان م کدجومرد محنت اورسی رمرت بنیں موسکتا بلکہ اس کے طبود اور بروز کے لئے اول مشرط برے کہ یہ عالم اسباب کرجو ایک تنگ زمادیک جارے بکی معددم ادیم بر مائے - ادر فدرت کا طد حضرت احدیث کے بغیر آمیزش اسباب مفادہ كى برمندطورىيداينا كالل جيكادا دكها وعدين كونكراس أنزى فيضان من كرجوتمام فيومن كاخاتمه ب جو کھے پہلے فیفنا نوں کی نسبت عندالعقل زیادتی ادر کمالیت منفور موسکتی ہے وہ بہی ہے کریفیفان بنهايت منكشف اور معاف طور پرم و اور كوئى استنباه اورا خفا اور فقع بأتى مذرب يعنى مذمفيفن مے بالاراد ہ فیصنان یں کوئی سے بدرہ جائے اور نرفیضان کے حقیقی فیصنان اور رهن فالصداور کا ملم ہونے مں مجھ جائے کلام ہو بلکوم الک ندیم کی طرف سے نیف ہوا ہے اس کی نیامتی ادر جزادی رود روش كاطرح كعل جائد ورتمنس فينياب كوبطور حق اليقين برامرستهود اورمسوس بوكر حققت یں وہ ملاک الملکم، ی اپنے ادارہ اور توجراور قدرت خاص سے ایک نعمن عظمیٰ اور لذّت مجری اس موعطاكر راج مدادر حقيفت بس اسكواف اعمال صالحم في ابك كال اوروالي جزاكرونهات اصفیٰ احدمہایت اعلیٰ ادرمہایت مرغوب اورمہایت محبوب مے مل مری ہے ۔ کسی تسم کا امتحان اورامبار منين م ادر السي فيهنان اكمل ادر انفي ادر ابقي ادر اعلى ادر اجلي مصممتع موما اس مات مرمونوف م كد نبده اس عالم نافص اور مكدّر اوركتيف اورتنگ اورنفيض اور نا يا كيدا وسنند الحال مع دومر عللم كاطرف انتقال كرس يكونكد يدنيهنان تحليات عظمى كاضطهر عص سرط ب كرمس مقيقي كاجال بطويريان اور برزمرعن النغين منهود مو ادركوئي مرتبر مهود ادر طهود ادر لفتين كا باني مدره جاً. اوركوني يرده امسهاب معتاده كا درميان من مو - ادربرامك دنيفه معرفت مامركا ممن نوت م

تيزفعل بين أجلت اوزبيز فيضان معى السامنكستاف اورمعلوم المحقيقت بوكه أس كي نسبت آب خدائ ينظام كرديا بوكه وه مرايك المنحال اورانيا دى كدورت سے پاک مے اورنيز اس فيصال بن وه اعلى اور اكل درجه كى لذين بول جن كى ياك اور كافل كيفيت انسان كے دل اور رُوح اور ظامر اورباطن اورهبم ادرجان ادرمرابك روحاني اوربلرني قوت برابسا بكل ادرابقي احاطه ركعتي موكرس مر عَقْلُ اورخيالًا ادردمِمُا زيادت متصوّر مذمو - ادريه عالم كرجونا قص الحقيقت ادر مكرّر الصورت اور الكة الذات ادرمشتبه الكيفيت اوضين الظرف مع ان تجليات عظمى اور الوار اصفى اورطي تدامي كى برداشت بنيس كرسكنا - ادر وه اشعة نامه كامله دائمهاس مي مها بنيس مكنف - بلداس مخطهور كے لئے ايك دومرا عالم دركارى بجوامباب معتاده كى ظلمت سے بكي باك اورمنزه اور دات واحد فباً ركى أفتدار كامل ورفيا مع كامطبرم على اس فيضان اخص سے ان كامل انساؤں كوامي زندگي ير كچه مطابينيا م كرجوسياني كاراه يركا الطدر يرفدم ارتفي بي - اور ايفنفس كه اداددل اوزهام شول سے الک ہو کر بکتی فدا ی طرف جھا۔ جاتے ہیں۔ کیونکو مرفے سے پہلے مرتے ہیں اورار چر بطا ہورت اس عالم مي مي سكن ورهقيقت ده دومرے عالم مي سكونت ركھتے ميں -يس چونك وه اپنے دل كوائ دنياك امباب سي فقطع كراية بن اور عادات بشريت كونوط كر اور بيكباري غيرا تدس مند بهير كر وہ طربی جو خارق عادت ہے اختیار کر لیتے ہیں اس سے خلاو لد کریم بھی اُن کے ساتھ الباہی معاملم كرنا م ادر بطور خارق عادت ان يرايع وه انوار خاصه ظام كرنا م كم جو دوارول يريخ موت كظام رنيس موسكة يوض باعث امور منذكره بالاده اسعالم مي معى فيصنان اخص كي فورس كيه صعديا لين بن- اور يدنيفنان مراكب فيمن مع فاص فرادر فاتمدتمام فيضافون كاسم اورامكو پانے والامع دتِ عظیٰ کو بہنے جاما ہے درخوشحانی دائمی کو پالیتا ہے کہ جو تمام خوشیوں کا مرشمیے ادرجو تخص اس مع خردم دا ده ميشرك دوزخ بي طرا - اس فيضان كورد مع فدا عُ تعالى في ون مراعب من اینانام مالك بوم الدّبن بیان فرایا ، دین كے نفظ پر الف لام كنے سے برغوض ہے کہ تا یہ معضظام موں کرجزا سے مراد دہ کا می جزا ہے جس کی تفصیل فرقان مجید اس مندرج مے- اور وہ کا ال جزا بجز تعبی مالکیت مامہ کے کہ جومدم بنیان اسباب کومسلزم مے ظهور من بنين أسكتي مينانچداسي عطوف دومرى جلد مي اشاره فراكركما ب مدن الملك البدير ملُّه الواحد المقهَّار بين اس دن روبيت البيد بفير تومط اسباب عاديد كم إنى تجلَّى آبُ كها اللَّي ادرميبي شهودا ورمسوس موكا كد بجز قوت عظمى اور قدرت كامله حصرت بادى تعالى كے اورس سيم أن

تب مارا آوام ومرود اورسب جزا اور پاراش بنظر ماف وهری فدائی کی طرف سے دکھالی دے گا اور
کوئی بردہ اور ججاب در سیان جن بنیں رہے گا اور کئی قسم کے شک کی گئی گٹ بنیں مرمیگی۔ تب جنہونی
اس کے لئے اپنے تیکن منقطع کر لیا تھا وہ اپنے تیکن ایک کائل صحادت جن دیکھیں کے کہ جو ان کے جمم
ادر جان اور ظام راور باطن بر بحیط ہو جائیگی ۔ اور کوئی محصہ وجود ان کے کا ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس
سعادت عظمیٰ کے پانے سے بے نعیب رہا ہو ۔ اور اسکہ مالاہ یو مرالدین کے لفظ جن بھی اشارہ
محادث علیٰ کے پانے سے بے نعیب رہا ہو ۔ اور اسکہ مالاہ یو مرالدین کے لفظ جن بھی اشارہ
عدی یا شان وزر راحت یا عذاب اور لذت یا در درجو کھی جنی آدم کو بہنچیگا اس کا اصل موجب
غدا کے تعالیٰ کی ڈات ہوگی ۔ اور الک امر مجازات کا حقیقی طور پر دی ہوگا ۔ لینی اس کا دھل یا فصل محادث
بدی یا شفادت ایری کا موجب کھیم ہے گا۔ اس طرح پر کہ جولوگ اس کی ڈات پر ایمان لائے تھے ۔ اور
توجید اخت بار کی تھی اور اس کی خالص مجبت سے اپنے دلوں کو ڈائیس کر لیا تھا اُس پر الوار راحمت اس
دوات کا مل کے صاف اور اس کی خالص مجبت سے اپنے دلوں کو ڈائیس کر لیا تھا اُس پر الوار راحمت اس

یرفیوم ادبحربی کوئم نے تفصیل داد مکھ دیا ہے ۔ اب ظاہرے کہ صفت رہی کو صفت رہی کو صفت رہی ہو مقدم دکھنا نہایت صوری ادر مقتضائے بلاغت کا طمیعے۔ کیو کو صحیفہ قدرت پر جب نظر اللہ اللہ جائے تو بہتے پہل خلائے کا عام دلج بیت پر نظر بڑتی ہے ۔ بھراس کی رحمایت بر۔ بھر اس کی دحمیت بر بھراس کی دحمیت بر بھراس کی دحمیت بر بھراس کی دحمیت بر بھراس کی دائم ہے کہ جو صحیفہ نظرت بی زئیب ہو دہی ترتیب تدرتی محیفہ المهام میں بھی کموظ دہے ۔ کیونکہ کلام میں ترتیب تدرتی کا مقلب کرنا گویا تائوں تدرت کو مقلب کرنا گویا تائوں تدرت کو مقلب کرنا ہے ۔ ادر نظام طبعی کو اگر دیا ہے ۔ کلام بلیغ کے لئے جو امرطبعاً اور دتو قامقدم مو اس کو وضفا بھی مقدم رکھاجائے ۔ موایت مومو فریس یہ اعلیٰ دج برا باغث ہو کہ باغت ہے کہ باغرت ہو کہ کا دیا تائوں تدری ہو اس کو وضفا بھی مقدم رکھاجائے ۔ موایت مومو فریس یہ اعلیٰ دج کی باغرت ہے کہ باغرت ہو کہ برا گیے صاحب نظر کو نظام عالم میں بدیمی طور پرنظر آ دہی ہے کہ باغرت ہے کہ باغرت ہو کہ ہرا گیے صاحب نظر کو نظام عالم میں بدیمی طور پرنظر آ دہی ہے کہ باغرت ہے کہ باغرت میں واقد ہیں آ ہی ترتیب سے نعاد المی صحیفہ فطرت میں واقد ہیں آئی ترتیب سے معیفہ فطرت میں واقد ہیں آئی ترتیب سے صحیفہ الهام میں بھی واقع ہوں ۔ موالیی عمدہ اور پر حکمت ترتیب پراعت اص کر ناحقیقت ہیں آئی اندھوں کا کام ہے جی کی بصیرت اور بھیا کہ ہی ہرائی ہے الم میں بریمی طورت میں واقعہ میں آئی ہو ہی ہو سے موائی ہو میں ہو اس کو رکف دہ باد عیب نماید مینرست موائی دی ہیں ۔۔۔

اب مم معر تقرر كو دومراكد اس مات كا ذكر كرتي من كريو مجد خدا تعالى في مورة ممدوحرين رب العالمين كمفت سے كرمالك يومرالدين مك بيان فرايا بي برحب تصريحات تران شريعي جار عالى شان صدافتين برجن كا اسجكه كعدل كربيان كرما قرين صلحت ب يملى صداقت يك فدا تعالى رت العالمين بي يعنى عالم كالشياء س سي بوكهد موجود بصسب كارت اور مالك فرام -ادرجو مجدعالم مي مودار موجيكا م ادرد بكما جاتام يا مولا جاتام ياعقل البرميط موسكى بده سب پیرس عنوق ی بن اور سی عقیقی مجز ایک ذات حضرت بادی تعلط کے اور کسی چیز کے اف مال بنس عزض عالم بحيم الرائم مخدق اورفداكى بدائش م - اودكون بيز الرائ عالم بي سائي بني كدجو خداكى بدائش مزمو- ادرخدائ تعالى كى ابنى داويت تامم كم ساتق عالم ك ذرة فقة برم تعرف ادر عكران ماوراس كى دبوبيت بردنت كام مي ملى موئى مدرينين كدخدا تعالى دنيا كوبناكراسك انظام سے الگ ہوسطا ہے اورا سے نیجر کے قاعدہ کے ایسا مہردکیا ہے کہ خودکس کام میں ذخل مجى بنين دينا - اورجيب كوئى كل بعد بنائ جانے كے مجر بنانے والےسے بے علاقد بوجاتى ب اليابى معسنوعات صانع عنبقى سے علاقد مي طكه وه رب العالمين ابني ربوميت مامدى أبيامتى مردقت برابرتمام عالم بركرد إس ادراس كى دبوييت كاعينيد بالانصال تمام عالم برنازل مو رہا ہے اور کوئی ابسا وقت بنیں کہ اس کے رشح فیف سے فالی مو - بلکہ عالم کے بنانے کے بعار معی آس مبدر فیومن کی فی الحقیقت باد ایک ذرة تفادت كے البی می حاجت ہے كم كويا المجنى مك أس في كيم مجمى بنيس بنابا - اورجيسا دنيا افي دجود ادر منود ك ليم أس كى داوميت ك محتاج تھى ايسا ہى اپنے بقا ادر قيام كے لئے اس كى ربوبيت كى حاجت مند ہے- دہى ہے بومردم دنیاکوسنبوا ہے ہوئے ہے۔ اور دنیا کا مرزرہ اسی سے تروتازہ ہے۔ اور وہ اپنی مرضی ادرادادہ کے موافق مرچیزی ربومیت کررہا ہے۔ برنہیں کہ باد ادادہ کسی شے کے ربومیت کا موجب مو مغرض آیات قرانی ک رو سےمن کا خلاصہ ہم بیان کردہے ہی اس صدافت کا یہ مشاد ے کہ مرایک چیز کرجوعالم میں یائی جاتی ہے وہ مخلوق ہے ادرا ہے تمام کمالات اور نمام حالات ادراچ تمام ادقات من فدائ فنالى كى دبوبيت كى مختاج مع ادركونى دومانى ياجمان الساكمال نهيل معص كوكون مخلوق مور مخود اور بغيراراده فاص أس متعترف مطلق عاصل كرسكتا بهو-اور نيز حسب نوضی اسی کلام باک کے اس صدافت ادر ایساری دومری صدافتوں میں مد معنے مجی ملحوظ من كدرب العالمين وغيره صفيس جو خدائ تعالى من يائى جاتى من يد أنسى كى دات دا حدلا شرك

سے فاص میں - اور دو مراکوئی ان میں نثر یک نہیں جیساکد اس سورۃ کے پہلے فقرہ میں بینی المحدید ملک میں بیربیان ہو چکا ہے کہ تمام محامد خداہی سے خاص میں -

بلیمری صدافت رحیم بر کرجو بعد دهمان کے مذکور ب بس کے معنے یہ بی کہ خوات مان معنی کرتے ہوئے ۔ قوب خوات مان معنی کرتے والوں کی معی پر بھت منا اے دھمت خاصر تمرات حسنہ مرتب کرتا ہے۔ قوب کرنے والوں کے لئے کھول ہے۔ کو اللہ کو دیتا ہے۔ کا کھول ہے۔

سو کھی مدا قت ہو مورة فاتح میں مدرج ہے مالك بو مدالد بن ہے يعنى باكمال دكائل جرامزا أثر جو مرافك قسم كے امتحان وا تباء اور تو مط اسباب ففلت افزا سے منزہ ہے اور ہرائك كرورت اور كثافت اور شك اور شبه اور نقصان سے باك ہے اور تجدّیات غطمی كا مطهر ہے اس كا ملك بھى مى اللّٰ بھى مى اللّٰ بعد قادر مطاق ہے۔ اور دہ اس بات سے برگز عاجز نہيں كد ! بنى كا مل جزا كو جو دن كى طاح دورت احدیث كا بمطلب طرح دوشن ہے طهور ميں لاوے ۔ اور اس مدا قت عظمی كے ظاہر كرنے سے حصرت احدیث كا بمطلب طرح دوشن ہے خطمور ميں لاوے ۔ اور اس مدا قت عظمی كے ظاہر كرنے سے حصرت احدیث كا بمطلب ہے كہ تا براكب نفس بر بطور حن المنفين امور مفق المد ذیل مكل جائيں ہے۔

اور آسی امر کرجزا مزا ایک واقعی ادر یقینی امرے کرجو مانگ جفیقی کی طرف سے ادر آسی
کے ادادہ خاص سے بندوں پر داد د ہوتا ہے - اور ایسا کھل جانا د نیا می مکن نہیں کیونکر اس عالمی
بربات عام لوگوں پر ظام بنیس ہوتی کہ جو کچھ خیر د متر رداحت و رنج پہنچ دہا ہے دہ کیوں پہنچ
دہا ہے ادر کس کے حکم ادر افتیاد سے پہنچ دہا ہے - ادر کسی کو ان میں سے یہ آواز نہیں آتی کہ دہ
ابی جزا یا دہا ہے اور کسی پر بطور شہود و محسوس منکشف نہیں ہذا کہ جو کچھ وہ محکمت دہا ہے
حقیقت بیں وہ اس کے عملوں کا برام ہے -

ددسی اس مدافت میں اس امر کا کھلٹا مطلوب ہے کہ اسباب عادیہ کھی چیز بنیں ہیں اور فاعل حفیقی ضرا ہے اور مرایک جزامزا کا مالک ہے۔ کا مالک ہے۔

تنيسى معاس صدانت بن اس بات كافلام كرنا مطلوب معكد سعادت عظمي اورز تعاويم الم كياجيزم ينفى معاد بعظى ده فوز عظم كاحالت محكم جب نور ادر مرور اور لذت اور راحت انسان کے نمام ظاہر د باطن اور تن اور جان برمحیط موجائے اور کوئی عفو اور قوت اس سے باہر مررم اور شفاد بمطلی ده عذاب البم م كرجو مباعث نا فرانی ادر نایا كی ادر بحد ادر مددى ك ولول مُصَنَّتُ على بوكر بدنول بِمِستونى بوجائ - ادرتمام دجود فى النار والسقر معلوم بو - اور يم تجليات عظى اس عالم من ظامر نهيل موسكتس -كيونكم اس سنك اورمنقبهن ادر ملدّر عالم كوجورد إوش اسباب موكرايك ناقص حالت من برام إن كفطهودكى مدا من نبيل - بلك اس عالم مر ابتلاد اوراً زمائش غالب مع - اوراس كى داحت ادر رئح دواون ما يائدارا ورماض مي - اودنبراس عالم ين جو کچدا نسان بردادر مزما ہے دہ زبر بردہ اسباب مے بیس سے مالک الجزاد کا چبرہ مجوب اور مکتوم بورل مع اس من بدخالص اور كائل اور منكشف طود برايدم الجزاء نهين مومكتا بلد خالص اور کال ادر شکشف طود پر بوص الدین یعنی یوم الجزاء وه عالم مو گا کرجو اس عالم کے ختم مونے کے بعد أوبكا - ادردى عالم بجليات عظمى كالمطهر اورحلال اورجمال كعبدري ضوركي عكدم - اورجونكم يدعالم دنيدي إنى اهل وعنع كى رُوس دارالجزار نهيل ملكه دادالاسلام اسليم وكجه عمر أببر وراحت ونكليف ادرغم اورخوشي اس عالم ين لوگول مدوادد موتى مع اس كو خدائ تعالى ك تطف بانم مريد دلالت تطعي منين - شلاً كسي كا دولت مندم وجاما اس بأت يردلالت تعطعي مني كم فلائے تعلق اس پرنوش ہے اور ندکسی کامفلس اور نادار مرد ما اس بات بردالت كرما ہے كمفدائن عالى اس برناراهن م - بلكريد دونون بطور انبلاء كے بين ما دونمندكواس كى دولت مي اورمفلس كو اُس کی مفلی میں جانچا جائے۔ یہ جارصدا تنیں ہی جن کا قرآن نفرلعی می مفضل مان موجود ہے۔ ( رابن احديم ١٢٦٥ - ١٣٩٩ عاشير عل )

یہ بات بر برامت تابت ہے کہ عالم کے استیاد میں سے ہرایک موجود جو نظر اُ تاہے اُسکاد جود
اور قیام نظراً علی ذاتم صروری ہیں۔ شلاً زین کروی اشکل ہے اور قطراس کا بعض کے گرائی موافق
تخیلاً چار ہزاد کوس پختہ ہے گراس بات پر کوئی دیل قائم ہیں ہو گئی کہ کیوں ہی شکل اور ہی مقداد
اس کے لئے صروری ہے۔ اور کیوں جائز ہیں کہ اس سے زیادہ یا اس سے کم ہو یا برخلاف شکی
ماصل کے کسی اور شکل سے ششکل ہو۔ اور جب امیر کوئی دیل قائم مذہوئی تو یہ شکل اور مقداد
حس کے جموعہ کا نام وجود ہے زین کے لئے صروری خرموا اور علی فراالقیاس عالم کی تمام اشیاع

كا وجود اورفيام غير عنروري عظهرا - اور صرت يهي بات منس كه وجود مرايك مكن كا نظراً على ذاته غير صروری ہے بلکد بعض صوریس الیسی نظر آتی ہیں کہ اکثر چیزوں کے معدد م ہونے کے امساب بھی فائم ہو جاتے ہیں - بھروہ چیزیں معدد م نہیں ہوتیں - شلاً باوجود اس کے کدسخت تحط اور و باو پڑتی ہی مر معربهی ابتدائے زماند مسے تخم برایک چیز کا بچنا چلا آیا ہے - حالا نکوعندالحقل جائز ملک واجب تفاكد مراد بإشار أرادر وادث من سعيم ابتداء سعد دنيا بر ناذل موتى دمي كمي كمي دفعد إيسا بهي مِوما كمشْدَتِ تحط ك وقت علّم جرك خوراك السان كى مع بالكل مفقدد موجامًا باكوئى اورضم علّم كن مفقود بوجانی - باکبھی سُردت دباء کے دفت نوع انسان کا نام ونشان باقی مدربنا باکوئی اور انواع حيوانات بس مصفقود مرجاني بالبهى أنفاقى طور برسودج باجاندى كل بمرط جاتى بادومرى متنارج برون سے جو عالم ن درستی نظام کے لئے صروری بی کسی چیز کے دجور بی فلل راہ پایا جانا - کیو نکر کرور ہا جیزوں كا اختلال ادرفساد سے سالم رمنا اوركبى أن بر أفت نازل مذمونا قياس سے بعيد م يب جو چیزی ند صروری الوجود ہیں ند صروری انقیام بلکدان کا کبھی ند کبھی بگرد جانا ان کے باتی رہنے سے زیادہ ترقربی قیاس ہے - ان برکمصی ندال مذانا اوراص طور پر بر ترتیب محکم اداند کیب ابلخ ان کا دجور ادرتبام باجانا ادركروطها فنزوربات عالم بيس مجمى كسى بييز كامفقود مر بونا فزيح اس بات برنشان، كدان سبك كفايك محي اور محافظ اور فيرم معج جامعه صفات كامديني مرتبر اورحكم اور رحمان اورجم ادراین دات میں انی ابری اور سرایاب نقصان سے یاک محص رکھی موت اور فنا طاری نہیں ہوتی بلکہ او کھ اور فیند سے بھی جونی المحبلہ موت صفحشا برے باک ہے۔ سو وی ذات جامع صفات كاطر بحص في اس عالم امكانى كو برعايت كمال حكمت وموزو فيت وجود عطاكيا ادرستى كونسيتى برتزج مجنثى اوردمى بوجدا ينى كمالبت اورخالفيت ادر لومبت ادر يُومِين يُصْتَحِنَ عِبادت م يهال أك تورجه اس أيت كا مؤا الله لااله الأهو المجالقيو لا تأخذ لا سنة ولا نوم - له ما في السهوت وما في الارض - اب يظر الفياف ويممنا چاہیے کہ کس بلاغت اور بطافت اور مقانت اور حکمت سے اس آیت میں دجور صابع عالم مرد الل بيان فرائي م اوركسفد رففوط عفظول من معانى كثيره اور مطالف حكيد كوكوك كوط كرعمر ديا ب اور مافی السموت دمافی الارص كے ك اليى محكم ويس سے دجود ايك خان كال العفات كا نابت كرد كھا باہے يس كے كامل ادر مجبط بيان كے برابركسي حكيم نے آج أك كوئي تف برميان منسي كى ملك حكاء ناقص الفهم ف ادواح اور اجسام كوحادث عبى نبين مجعا اوراس دار دفيق سع بخرم

كرحيات حقيقي اورمتى حقيقي اورفيام حفيقي حرف خلابي كي الح مستم م ويعميق معرفت إمى آيت مع انسان كوماصل موتى معض من خوا يا كرفيقي طود ير زندكى ادر بقاد زندكى موت ادلله کے لئے عاصل معجو ما مع صفات کا ملہ ہے۔ اس کے بغیر کسی ددمری چیز کو دجود عقیقی ادر تعام حقیقی حاصل نہیں۔ اور اس بات کو صافع عالم ی حزورت کے لئے دلیل تھرایا اور فرمایا۔ لل مانی السلوت وما فی الارض بيني جيكم عالم كے الله ندحيات حقيقي حاصل مين تيام حقيقي توبالفروراس كوايك عنت بوجيدى حاجت معجس ك ذريدس اس كويات ادرتيام عال موا ادر فرور ب كدايسي علنت مرجب حب امح صفات كاطر ادر مدير بالاراده اور حكم ادر عالم الغيب مو مودی اطلّه مے کیونک اللّربوجب اصطلاح قرآن مفرلفیت کے اس ذات کا نام مع بوستمع كالات مامه معداسى وجرس قرآن مفراعيت من الدنعاف كاسم كوجيح صفات كامله كاموقو المحيرا با سے اور جا بجا فرما با ہے کہ الله وہ جو کہ وب العالمين ہے۔ وحن ہے۔ وجبم مر مرالاداد ے حکیم ے علا الغیب مے قادر مطلق مے - اذلی ابدی مے دغیرہ وعبرہ - سویہ قرآن مردیث کی ایک اصطلاح تیرگی مے کہ ادلکہ ایک ذات جامع جمیع منفات کا المرکا نام ہے۔ اس جبت سے اس أيت كى مربيعي الله كا اسم لاك الدفرايا الله لااله الاهوالحيّ القبوم- ليني اس عالم بي نبات كافيوم ذات جامع الكمالات ب- بداس بات كى طرت الثاره فراياكم بير عالم حب تركيب محم ادر تركيب اللغ مع موجود ادر مترتب مع اس كيك بركمان كرا باطل مع كم انہی چیزوں میں سے بعض چیزیں تعیف کے مصفقت موجید موسکتی ہیں ۔ بلکہ اس مکیما مذکام کیلئے جوامرار حكمت سعمرا مؤام ايك ايس صانع كى عزودت معجوا يى دات بى مرتبر بالاداده اور حكيم اوعليم اورجيم اورغيرفاني اورنمام صفات كامله مصنفعت بورسو ومي اطله مصص كو اپنی ذات میں کمال تام حاصل ہے۔ پھر بدر تور صانع عالم کے طالب حق کو اس بات کا مجمعا ما حروری عفاكد وہ صافع مراكب طوركي فركت سے ياك م - مو اس طرف اشارہ فرايا قل هوادلك اعد - الله الصهد الخ - اس اقل عبارت كوجو بقررايك مطر هي بنين ديجمنا جا مي كركس نطافت ادرعمدگی مع برامک قدم کی شراکت مع دجود حضرت باری کا منزه بونابیان فرایاب اس کی تعقیل یہ ہے کہ شرکت از روے مصرعقلی جارفسم مرمے کبھی شرکت عدد میں ہوتی ہے مجھی مرتمه بن اوركبيمي نسب من ادركبيمي فعل ادر ما شريع - مو اس مورة من ان چاردن مول مركت خدا کا باک ہوما میان فرمایا ہے اور کھول کر نبلا دیا کہ وہ اپنے عدد میں ایک ہے- دویا میں

نہیں - اور وہ صفحالم لینی ایف مرتبر وجوب اور محاج البد مونے می مفرد اور بگانہ مے اور مجز اس کے تمام چیز س مکن الوجود ادر بالک الذات بی جواس کی طرف بردم مختاج بی - ادروه كشر كليد مينين أس كاكون بيا بنس تا بوج بيا بونے كاس كا شركب عضرجائ - اوروه كم يُوكد ك - يعنى اس كاكون إب بنس ابوجر باب مونے كے اس كاكون شركي بن جائے -ادروہ دريكن له كفدًا ہے بينى اس كے كامول ميں كوئى اس مصرابرى كينے والانہيں ما باغنبادنعل كے اس كاكوئى تركي قراد باوے مواس طورسے ظاہر فراد باكه فدائے تعالى جادين قسم كى شركت سے باك اور منزہ ہے۔ اور وحدہ لامٹرکی ہے۔ عجر لعداس کے اس کے دحدہ لامٹر کی مونے پر ایک عقلی ایل بيان فرائى اوركها - كَوْكَاتَ فِيهِمَا أَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهَ لَفَسَدَتًا - وَمَا كَاتَ مَعَكُ مِنَ الهِ الْح بعنی اگر زمین ادراً معلن می بجز اس ایک ذات جامع صفات کا طریحه کونی اور میمی خوا موما تو وه دونوں مراج اتے۔ کبونکر عزور تھا کہ کھی وہ جماعت خداؤں کی ایک دومرے کے رخلاف کام کرتے يس اسى معوط ادرافتلات سے عالم من فساد راه باتا - اور نيز اگر الگ الگ فائق موقع تو مرواحد اُن میں سے اپنی ہی مخلوق کی مھلائی جامما۔ اور اُن کے آرام کے سے دوسروں کا برباد کرنا مدار معنا يس يد مجى موجب فساد عالم تطيرًا - يهان مك تو دايل لمي سي خدا كا داحد لا شرمك موما أب كيا . كيم بعد اس كے خوا كے وحدة لا مريك مونے ير دليل ائى بيان فرائى ادركها - قل ادعدا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشعت الضرّعنكم ولا تعويلاال - يعنى مشركين اورمنكرين وبود حفرت بارى كوكمه كه اگرخدا كے كارخاند من كوئى اورلوگ بعبى مشر كي بي يا اسباب مجوده بی کافی میں تواس وقت کرتم اسلام کے دلائل حقیت اوراس کی منوکت اور توت كے مقابلہ بيمقبود بورم موان اپنے شركاء كو دركے الله كاد اورباد مكفوده مركز تبهادى مشكل كشائى مذكر ينك ادر مذبال كوتمباد مع مربيط السكين ك -ات دمول! ان مشركين كوكهم كم تم این شرکا دکوجن کی بہتش کرتے ہو ۔ میرے مقابلہ پر ملائے۔ ادرجو مدبیر میرے مفاوب کرنے کے الني كرمكت مو - ده سب تدبيرس كرد - ادر محص درا مهدت من دد - اوربر بات مجد د كو كرميرا عامی اور ناصر اور کارساز دہ فلا مے جس نے قرآن کو نازل کیا ہے اور وہ اپنے سے اور منا کے رمولوں کی آپ کارمازی کریا ہے گرجن چیزوں کوتم لوگ اپنی مدر کے لئے پکار نے بو دہ مکی بنیں ہے جونهارى مدوكرمكين واور مذكيه اپني مدد كرمكت أين و بيرلجد اس كے خدا كا برايك نقصان اور عيب سي ياك بونا قانون قدرت ك روس تابت كيا ادر فرايا - تستجله السموت

السبح والارض ومن فيهن الخ يعنى ساؤل أسان اورزين اورجو كيوان مي ع خدا كى تقىس كرتم إددون چرنس جوسى قدين شي كرنى - يرتم أن كانقدسيوس كوسمجة بنين - يعنى زين د اسمان پرنظر عدد كرف مع خدا كاكال اورمفرس بونا اور مشول اورمتر كون سے باك بونا أأت مو را ع ہے۔ سران کے لئے بو مجھ د کھتے ہیں۔ بھر بداس کے جزدی طور پر خلوق پر ستوں کو طرزم کیا اوران کا خطا يربوناظ المرفر ابا اوركها قالوا انخذ الله ولدًا سبحنك هوالغنيّ الإيعني بعن بعض لوك أيستم كدخدا ميل ركفتا م علا تكريط كالحتاج مونا ايك نقصان م اورخدا مرايك نقصان سي باك م وه توعنى اوربي نيازم جس كوكسى كى هاجت بنيل يجو كهدا مان اورزين بي معسب المي كام كياتم خالير البيابيتان لكاف موجب كي ما مكري تمهادك إس كسى ذع كاعلم منين -خداكيول مثول كالحناج بوفي مكاوه وكامل م ادر فرالفن الوميت اداكرف ك في وي البيلاكا في م ادركسي اورمنمدو به ي حاجت بنيل و بعض لوك كيت من كه خدا مطيال محماع عالا نكه وه ال سب نقصانوں مے پاک م کی تہمادے نے بیٹے اور اس کے سے سٹیاں! یہ تو معیک مھیا گفتیم من مولى -اعدالك الله اس فدائ واحد لامترك كى يرستش كرومس في تمكو اورتهار باب وادول كوميداكب جامية كمتماس قادر تواناس دروض في زمن كوتمهادك في مجيونا ادر اسمان كونمهام المع المعان مع بان آباء كرطرة طرة كوردن تهاد ع المعلول بن مع بدا کے صوتم دیدہ و دانستمانیس میزوں کو خدا کا منر مک مت تھیراؤ جونمادے فامرہ کے مع بنائی گئی ہیں - خدا ایک ہے حس کا کوئی مشر مک بہیں - وہی امان میں خدامے اور وہی زمین میں خدا-مى اول ہے ادر دمی آخر - دمی ظامر مے دمی باطن - آنکیس اس کی کنبد دریافت کرنے سے عافر میں ادراس کو آنتھول کی گئیمعلوم ہے۔ وہ سب کا خالق ہے اورکوئی جیزاس کی ماندنہیں -اور اس خان ہونے ہریہ دلیل واضح ہے کہ مرا مک چیز کو ایک اندازہ مقرر میں محصور اور محدو در میدا کیا ہے۔ جس سے وجود اس ایک حاصر اور محدّد کا تابت ہوما ہے -اس کے سے مام مار تابت ہیں-اور ونیا اورا فرت الى دى معصفى مع - ادراسى كى الفرس مرامك حكم مع ادر دى تمام جيزول كا مرجع و مآب ہے ۔خدا مرامک گناہ کو بخش دے کا جس کے لئے جامیگا۔ پر مٹرک کو مرکز نہیں بخت سکا۔ سو بوتحف خدا تعالیٰ کی واقات کا طالب ہے اُسے لازم ہے کہ ابساعل اختیاد کرمے میں میں نوع کا شاد ند مو ادر کسی چیز کو خدا کی بندگی می تشریک مذکرے - تو خدا کے سا کف کسی دومری چیز کو مرکز مركب مت مشيراه - فدا كامشر كي مطهراما سخت ظلم مع - تو بجر خدا كحكسي اورس مرادي مت

مانگ بسب ہلاک بوجائی گے۔ ایک اسی کی ذات باتی رہ جادے گی ۔ اُسی کے ہا تقد میں مم ہے ۔ اور دی نہادا مرجع ہے ۔

( برائن اعاريه ط<del>ام ۱۹۹۹ - ۱۹۹۹</del> طافيد درها فيدي )

خدا کا قانون قدرت اور حیفهٔ فطرت می کا سلسله قدیم سے اور انسان کی بنیاد کے وقت سے چلا انا ہے۔ دومیں برسکھانا ہے کہ خدا کے ساتھ تعنی شارید بیا ہونے کے لئے بدھزودی ہے کہ اس کے امسان ادرمن معمنع الطايا مو - اوراهي مم مكه علي من كه احسان سے مراد خدا تعالى كافلانى نموفے میں جوکسی انسان نے اپنی ذات کی نسبت بجیٹ مود دیجھے ہوں۔ شلا ہے کسی ادر عاجزی ادر كرورى اوريتيمي كے وقت من فال اس كا متولى مؤامو - اور حاجتول اور عزودتوں كے وقت من فدا ف نوداس کی حاجت برادی کی مور اور سخت اور کمرشکن عمول کے دفت می فدا نے توداس کی مدد کی بعد اورخداطلبی کے دفت بی بغیر توسط کسی مرت راور ہادی کے نود خدا نے اس کی رمنما کی کی مو- اور حسن سے مُراد معی خدا نعالیٰ کی بہی صفات مستم بی جواحسان کے دنگ میں ملاحظم ہوتی ہیں . شما خدا کی قدرت كاملم اوررنق اوروه نطعت اوروه داوميت اوروه رحم جوفدا من باياجاماب اوروه عام داوميت اس کی جومشاہرہ مورہی مے اور وہ عام نعتیں اس کی جو انسانوں کے آرام کے لئے بگرت موجود میں-ادر وہ علم اس کاجس کو انسان بلیوں کے ذرایعہ سے حاصل کرفا ادر اس کے ذرایعہ سے موت ادر تباہی صے بچیا ہے۔ ادر اس کی مصفت کہ وہ بھرادوں ادر درماندوں کی دعائیں تبول کرتا ہے۔ اوراسکی يرخوبي كرجو لوگ اس كىطرود الجيكت إي ده أن سے دياده ان كىطرف جمكتا ہے يہ تمام صفات فارا ك اس كي صن يداخل بي - ادر مهرد بي صفات بي كمجب ايك تحفّ فاص طور برأت معفيمنياب معى مو جاما م توده اس كى نسبت احسان معى كملا تى مي كو دومرے كى نسبت فقط من مي داكل میں - اور جوشفس خدا تعالیٰ کی ان صفات کو جو در حقیقت اس کاحس اور جمال مے احسان کے دمگ س مجى ديجه لبتا ہے تواس كا يمان مهايت درجه فوى موجامام ادروه خداكى طرف السامينيا جامام جبياكدابك ولاأمن ربا كاطرف كينيا جاناب-اس كامحبت فدام بهت طره جاتى مے اور اس کا عجرومہ خدا پر بہت توی ہوجاتا ہے۔اورچونکہ دہ اس بات کو اذما لیتا ہے کہ اس کی تمام بعدائی خدا سے اس سے اس کے اُس کی امیدی خدا پر نہایت مصبوط ہو جاتی ہیں - اور وہ طبعًا ندكس الكفت ادربنادط سے فداكى طرف جھكا دمتا ہے اوراف تين بردم فدا سے مدد پانے کا محتاج دیجھتا ہے اور اس کی ان صفات کا ملہ کے تصور سے یعین رکھتا ہے کہ وہ فرور

كامياب بوكا كيونكه خدا كے فيفن اوركرم اور بحود كے بہت سے نمونے اس كاچشمد مبر مشامدہ موماً . اس كے اس كى دُعابُى فوت اوريقين كے فيت مد مع نكلتى بس ادراس كاعفد برت نمايت مصبوط اور متحكم موقام اور افو كاد مبشامره ألاد اور نعماء الني ك نور يقين ميت ذورك معائف اس كه الدراخل موجاما ہے ادراس کی بنی ملی جل جانی ہے۔ ادر باعث کڑت تصور عظمت اور ندرت اللی کے اسکا دل خداکا گھر موجا تا ہے۔ اورمس طرح انسان کی دُوح اس کے زندہ ہونے کی حالت میں تبھی اُس کے جم سے جدا نہیں ہوتی اسی طرح خدائے قادر ذوالمجلال کی طرحت سے جو لفین اس کے اندر داخل موا مے وہ کھی اس معلیٰ وہ نہیں موا -اور مروقت یاک روح اس کے اندر وس مارتی رہی ہے اور اسی یاک روح کی تعلیم سے وہ بولتا ہے اور حفائق اور معارف اس کے اندر مع نکلتے ہیں اور فدائے دوالعزت والجبروت كاخيمه بروقت اسك دلي مكاربنا م اورتفين اورهدق اورعبت كى لذت مردفت بانی کی طرح اس کے اندر بہنی رہتی ہےجس کی آبیاتی سے مرایک عفواس کامیراب نظراً ما ہے۔ آنکھول میں ایک عبد امیرا بی شہود ہوتی ہے۔ بیشانی یہ الگ ایک نور اس مبرائی کالبرا ما د کھائی دیتا ہے۔ اور میرہ برمحبت المی کی املی بارش برستی موئی محسوس موتی ہے - اور زبان مجمی اس نور کی میرایی معدبدرا حصدایتی ہے۔ اس طرح تمام اعضاء مر ایک الین شکفتی نظراتی ہے جسا کہ ارببار کے برسنے کے بورموسم بہادیں ایک دلکش ماز کی درختوں کی شمنیوں اور فیوں اور مجدوں اور پھول می محسوس ہوتی ہے میکن جس سخف میں بد رُوح نہیں اُڑی درید میرانی اس کو حاصل نہیں۔ اس کا تمام صبم مرداد کی طرح مونا ہے اور بر میرانی اور ناذ کی اور شکفت کی جس کی قلم نشریح نہیں کم مكتى بدأس مرداردل كومل بي بنيس مكتى جس كونوريقين كے جشمے نے شاداب بنين كيا بلكدا مك طرح كى مطری ہوئی بداواس سے اتی ہے۔ مگر وہ شخص جس کو نور دیا گیا ہے اور جس کے اندر برجیتم معوط نکلا ہے اس کی علامات میں منے یہ ایک علامت ہے کہ اس کاجی مردقت یہی چا ہتا ہے کہ مرایک بات میں اور برا میک تول میں اور مرامک فعل میں خدا سے توت یا وسے - اِسی میں اس کی لذت مونی مع اوراسی من اس کی داخت ہوتی ہے ۔اود وہ اس کے بغیر جی ہی بنیں سكتا -

( داداد ان دارينز اددو طرادل ما ١٨٩)

کائل تعربیت دونسم کی خوموں کے سے ہوتی ہے۔ ایک کمال من اورایک کمال احسان - ادراگر کسی میں دونوں خومیاں جمع موں تو بھراس کے سے دل فدا اور شبدا ہوجاتا ہے۔ اور قرآن نظر اجب کا جُما مطلب بہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی دونوں قسم کی خومیاں حق کے طالبوں پر ظامر کرے - تا اُس

اوراحسان کی تو سال انگرتائی می بہت ہیں۔جن میں سے چار بطوراصل الاصول ہیں۔

ادر اُن کی ترتیب طبعی کے لحاظ سے بہلی تو تی وہ ہے جس کو صورہ فاتحہ میں دب العالمان کے فقوہ میں میان کیا گیا ہے۔اور وہ ہے کہ فوا تعالیٰ کی رقوبیت لینی پراکرنا اور کیال مطلوب مک بہنچا نا تمام عالموں میں جاری و ساری ہے۔ لینی عالم ساوی اور عالم اجراء المرا اجسام اور عالم اور اور عالم اجراء اور عالم اجراء اور عالم اجراء اور عالم اجراء اور عالم جو اور عالم حوالی اور عالم اس کی روبیت اور عالم جادات اور دومرے تمام قدم کے عالم اس کی روبیت سے پاس سے پہلے بھی جو جو عالم موت کا یا دومری زندگی کے زمانہ تا ہوا ہونے کی حالت سے یا اس سے پہلے بھی جو جو عالم موت کا یا دومری زندگی کے زمانہ تا ہوا ہوا ہو اور اس سے میں اور میں اور بیت الی لوجہ اس کے وہ تمام ادواج واجسام و حیث مدرا ہی سے میں اس سے فیفن پاتا ہے اور اس کے فرریعہ سے ہرا کی جیز وجود پذیرہے۔ ہاں البتہ دلومیت المی موجود اور ہرا کی خریجہ سے ہرا کی جیز وجود پذیرہے۔ ہاں البتہ دلومیت المی المی المی موجود کی موجد اور ہرا کی خریجہ سے ہرا کی جیز وجود پذیرہے۔ ہاں البتہ دلومیت المی المی میں ہوجود کی موجد اور ہرا کی خریجہ سے ہرا کی جیز وجود پذیرہے۔ ہاں البتہ دلومیت المی المی موجود کی موجد اور ہرا کی خود انسان کے دیا تھا تا ہے۔ ہاں البتہ دلومیت المی المی المی موجود کی موجد اور ہرا گیا گیا ہے کر تم المان کی میام می کو ت سے انسان کو رہنے اس کے انسان کو رہنے کہ می اور کی انسان کو موجہ اس کے انسان کو یا دولا یا گیا ہے کہ تم ادا انسان کی قدر تیں در سے میں اور میں در بی در ایسان کی انسان کو کہ می اور دیا تھا گیا کی قدر تیں در سے میں اور کی امید نویا دور میں در میں در ایسان کی کہ میاد سے فائدہ کی کہ میاد کے انسان کی کی کہ در تیں در تیں در تیں در سے میں اور کی کہ میاد سے فائدہ کی کہ میاد کے فائدہ کے لیے خوات تمالی کی قدر تیں در سے میں اور کی کی اور میں کی در تیں در کی دور تیں در ت

طرح طرح کے عالم السباب طور میں السكتا ہے - دو تمری تو بی خدا تعالیٰ ی جو دو مرے درج كا احسان معض كوفيفنان عام سعوموم كرسكة بي رهم أيت معض كومورة فاتحري الحن كم فقوم بان كيائيا إدر قرأن مرسي كي اصطلاح كي دوس فدا تعالي كانام رحن الوجر مع ب كراس نع برايك جاندار كوجن من انسان عجى داخل مع اس كامناسب حال صورت ادربيرت بخبنى یعنی جس طرز کی زندگی اس کے ادادہ کی گئی اس زندگی کے مناسب حال من توتوں اور طافتوں کی عزور متى ياحب قسم كى بناوط جسم اعداعضاء كى حاجت تفي ده سب اس كوعطا كئے اور بھراس كى بقاء کے لئے بن جن چزول کی عزودت منی وہ اس کے لئے مہماکیں۔ پر ندول کیلئے پرندول کے مناصب حال اورچ ندول کے سے پر ندول کے مناسب حال اور انسان کے سے انسان کے مناسب حال طاقیں عنائیں کیں۔ اور صرف می بہیں بلکد ان چیزوں کے وجود سے ہزار ما برس بہلے بوجر اپنی صفت رحمانیت کے اجرام ممادی وارمنی کو پیدا کیا ماءه إن چیزوں كے وجود كى محافظ موں - پس استحقیق سے تابت مؤا كه خدا نعالي كي دهانيت بيركسي كے عمل كا دخل بنيل ملك ده رحميت محض مصرص كي نميا دران چیزوں کے وجود صبیعے ڈال گئی - ہل انسان کو خدا تعانی کی رہمانیت سے مب سے زیادہ حصرے کیونکہ مرامکے چیزاس کی کامیابی کے مے قربان مو مری ہے۔اس سے انسان کو باد دلا باگیا کہ تهادا فدا دحمن م يعيمري تو يى خدا تعانى كى جو تبرك درج كا احسان ب وحميت م بس كومورة فاتحري الرحيم كفنقره من بيان كياكيا مي - اورقرآن فترلف ك اصطلاح كفرو خدانعانی رجیم اس صالت بین کملاما ہے جبکہ لوگوں کی دُعا اور نصرع اور اعمال صالحہ کو فبول فرماکر أفات اور ملاول اورتغييع اعمال سعان كومحفوظ ركهتا معيد به احسان دو مرسع تفظول ميضيني خام معموموم معاور مرت انسان کی نوع مع مخصوص مع - دوسری جیزول کو خدانے دعا اور نفرع اوراعمل صالحه كا مكر نبي ديا مر انسان كو دبام - انسان حيوان ناطق مع اورا يغ نطق كے ما تفع مح كمعى خدا تعالى كافنين ياسكنا معدد دومرى بيزول كونطق عطا نهين موا بين اس حكمد ظامرم كدانسان كا دُعاكرُ السلام انسانيت كا ايك خاصه معجواس كى فطرت بي ركعا كيام. اورجس طرح فدا تعالى كى صفات راوريت اور رحمانيت معضفن حاصل مؤلم بعدامي طرح صفت رجيبت سعمي ايك فيفن ماصل مؤام - عرف فرق ير محكد دادميت ادر جما فيت كاهفتي دعاكونهين جابتين كيونكرده دونول صفات انسان مصخصوصيت نهين وكفتين اورتمام بزرجيند كواليف فيف مصتفيعل كرمى بي ملكرمعنت وإدميت توتمام حيوانات اورنبانات ادرجادات

ادراجام ادمنی ادر ممادی کونین رسان ہے اور کوئی چیز اس کے فیف سے باہر بہیں برفلاف مفت جمین کے کہ وہ انسان کے لئے ایک خلات فاصہ ہے اور اگر انسان موکر اس صفت سے فائدہ نہ الحاء تو گویا انسان حیوانات بلکہ حمادات کے برا برہے جبکہ خدا تعالیٰ نے نیف رسانی کی چارصفت اپنی ذات میں رکھی ہیں۔ اور دھیمیت کو جوانسان کی دعا کو چاہتی ہے خاص انسان کیلئے مقرر فرما یا ہے پس اس صفام ہے کہ خدا تعالیٰ میں ایک قسم کا وہ فیص ہے جو در اس سے فلام ہے کہ خدا تعالیٰ میں ایک قسم کا وہ فیص ہے جو در قانون المی ہے جس می تخلف جا کر نے معد دالستہ ہے ادر بغیر دُعا کے کسی طرح مل مہیں سکتا۔ برسنت اللہ اور قانون المی ہے جس می تخلف جا کر نہیں۔ بغیر دُعا کے کسی طرح مل مہیں سکتا ہے برسنت اللہ اور کے اور کی دُعا میں مانیکت دہم ۔ تو درہت میں دیکھو کہ تعالیٰ کو نادا من کرکے عذا ہے خریب پہنچ گئے اور کھر کیو کر حضرت موسیٰ علیانہ سال می دعا اور تھر کو اور مجدہ صدوہ عذا ب می علیانہ بار بار وعدہ بھی ہونا موسیٰ علیانہ سال کیا حالا نکہ بار بار وعدہ بھی ہونا دیا کہ مُن ان کو ہلاک کرونگا۔

اب إن تمام وافعات معظام رم كد "دعا محف لغوامر نهس اور خرف ابي مباد من ركسي قسم كافيض نادل بني مرح ما ويراني كورك في خيال بني كرجو خدا نعالي كا ده قدر نهي كرت بوح قد ندرك في فادل بني كلام كو نظر عمين مصوبية بن اود مذ قانون قدرت بر برنط و التي يعتب معتب المورد في كام و نظر من المال بوتا مع بو بمين نجات بخت ام اسى في من يومين نجات بخت ام اسى في والمعنى من المان ولايت كم كانام في والمعنى من من المان ولايت كم منام مقامات مك بهنجتا م اور فدا نعالى برايساليس لانام كد كويا أنكون سع ديك ليتا مع منام منام عن منام برميدت كى مناد برم دوران المان كي رسميت في مي تقامناكيا كم

اچھے آدمی بُرے آدمیوں کی شفاعت کریں -

بچر تھا احسان فدا تعافیٰ کا جو قسم جہارہ کی تو بی ہے جس کوفیضان اخص سے بوہوم کرسکتنی مالکیت یوم الدبن ہے جس کو مورۃ فاتحہ میں فقرہ مالک یوم الدبن بی بیان فرمایا گیا ہے - اوراس میں ادرصفت جیمیت میں بد فرق ہے کہ رحمیت میں دعا اور عبادت کے دریعہ سے کامیا بی کا استحقاق قائم ہوتا ہے اورصفت مالا یوم الدین کے ذریعہ دہ تمرہ عطا کریا جاتا ہے - اس کی ابسی مثال ہے جیسے انسان گورنمنط کا ایک قانون یا دکر نے میں محنت اور جد وجہد کرکے امتحان دے اور بھراس میں باس موجائے - بس رحمیت کے اتر سے کسی کامیابی کے لئے استحقاق میلا موجانا باس بوجائے سے مت امد ہر دہ چینر یا وہ مرتبر بہتر اُجانا بھی کے لئے پاس ہوا تھا اِس حالت سے مشابر انسان کے فیض پانے کی وہ حالت سے بو پرتوہ صفت مالک بوم الدین سے حاصل ہوتی ہے۔ ان دونوں مفتوں رحمیت اور مالکیت بوم الدین میں مراشادہ ہے کہ فیض رحمیت خلانعا کی کے رحم سے حاصل ہوتا ہے اور فین مالکیت بوم الدین اگر چہ وسیح اور کا بل بوم الدین فلات کی نفض سے حاصل ہوتا ہے۔ اور مالکیت بوم الدین اگر چہ وسیح اور کا بل طور پر عالم معادیم منج ہوگ گر اس عالم میں بھی اس عالم کے دائرہ کے موافق یہ چا دو صفیتی تجی کرم ہی ہیں۔

( ايام العلج مكا- ١٦ )

خدا تعالیٰ دریا میں تین قسم کے کام کیا گرنا ہے را، خدائی کی حیثیت سے ۲۱) دومری دوست کی حیثیت سے ۲۷) دومری دوست کی حیثیت سے ۲۷) معام مخلوقات سے ہوتے ہیں وہ محف خلائی حیثیت سے ہوتے ہیں۔ اور ہو کام مجتین اور مجبوبین سے ہوتے ہیں دہ نہ صرف خدائی حیثیت سے خوائی حیثیت سے ہوتے ہیں۔ اور ہو کام میشنوں کی حیثیت سے ہوتے ہیں۔ آن کے ساتھ کی دوست کی حیثیت سے ہوتے ہیں۔ آن کے ساتھ کی دوست نہ طور بھایت کر دہا ہے۔ اور جو کام دشمنوں کی حیثیت سے ہوتے ہیں۔ آن کے ساتھ اس فور میا اس خور میا ہونا ہے اور ایسے نشان طام رہو تے ہیں جن سے حرج دکھائی دیتا ہے کہ خداتنا اس فوم یا اس خور میں خراجے ۔ اور خدا جو این دوست کے ساتھ کیمی یہ معاملہ کرتا ہے اس فوم یا اس خور میں بادیتا ہے۔ اور خدا جو این کی ذبانوں یا آن کے ہاکھوں کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ یہ اسلینے فدا کے غیور نہیں کرتا کہ اس اپنے دوست کو ہلاک کرنا چا ہا اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ یہ اسلینے فدا کے غیور نہیں کرتا کہ اس اپنے دوست کو ہلاک کرنا چا ہا اور تا نظور کو دیا ہو کہ انہوں نے دیشنی میں ناخون کی کہائوں کا کہ نقصان کے یا جو خور نگا کہ نقصان کے با جو خور نگا کہ نقصان کے کہا میں ناخون کی کہائوں کی کہائیں۔ کی میں میں ناخون کی کہائیں۔ کی ایم میں کرنا خون کی کہنا کو اپنا کہائیں کرنا خون کی کہنا کو دیا ہو کہائیں کے کہائیں کرنا خون کی کہنا کہ دیا کہ کرنا کہ نقصان کے کہائیں کرنا خون کی کہنا کی کہائیں۔ کیا جمہنی یا دیا کہائیں۔ کیا کہنائی کیا کہائیں کیا کہنا کو کرنا کہائی کیا کہائیں کیا کہائیں۔ کیا جمہنا کیا کہائیں کیا کہائی کیا کہائیں کیا کہائیں کی کرنا کہائی کیا کہائیں کو کرنا کہائیں کیا کہائی کیا کہائیں کیا کہائیں کو کرنا کرنا کہائیں کو کرنا کہائیں کرنا کہائی کیا کہائی کو کرنا کہائیں کیا کہائیں کی کرنا کہائیں کیا کہائیں کیا کہائیں کیا کہائیں کیا کہائیں کیا کہائی کیا کہائیں کی کرنا کہائیں کیا کہائی کی کرنا کہائیں کیا کہائیں کیا کہائی کی کرنا کہائی کرنا کہائی کرنا کہائی کرنا کرنا کہائی کرنا کہائی کرنا کہائی کرنا کی کرنا کہائی کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کیا کہائی کرنا کرنا کیا کہائی کرنا کرنا کرنا کرنا

( زول المح مواد ١١٠٠)

قرآن مترایف میں اللہ تعالے کے اسما و مفعول کے نفظ میں بنیں جیسے قدر س تو ہے گر

ر طفوظا ت جدجہارم مولا) ممارا خوا ہرا یک چیز پر قادر ہے ۔ جھوٹے ہیں وہ لوگ ہو کہتے ہی کہ نہ اس نے دُدح بیدا کی اور نہ زرّاتِ اجسام ۔ وہ خدا سے خافل ہیں ۔ ہم ہر مدز مراسی کی نی بیدائش دیجے بی اورزقیات سے نی نی کوج دہ ہم میں میونکتاہے ۔ اگر دہ فیمت سے مست کر بوالا مربونا تو ہم تو افرات ہے بواس کی ماند ہے اور مربونا تو ہم تو افراد ہے ۔ اور عبواس کی ماند ہے اور عبوب کے کام اس کی ماند ہیں۔ دہ قادر مطلق ہے ۔ عبیب بین اس کے کام اس کی ماند ہیں۔ دہ قادر مطلق ہے ۔ (نیم دعوت مراب کے کام اس کی ماند ہیں۔ دہ تا در مطلق ہے ۔

در حقیقت نفی صفات المی کی کرنا ادر خدائے تعالیٰ کو قادرا ند تحرف معطل مجمنا ہی اسل موجب دلوتا پرستی ادر تناسخ کا ہے کیونکہ جبکہ خدائے تعالیٰ اپنے مرتبانہ کا مول مصعطل خیال کیا گیا تو حاجت براری کے لئے دلوتے گھڑے گئے - اور نقد بری تغیرات اور انقلابات کو گذشتہ عملوں کا شیجہ تھیرایا گیا - مواس ایک ہی خیال مے یہ دونوں خرابیاں بیدا مو گیئ بی اوا گون اور دلوتا پرتی - استحد تھیرایا گیا - مواس ایک ہی خیال مے یہ دونوں خرابیاں بیدا مو گیئن بی اوا گون اور دلوتا پرتی - استحد تھیرایا گیا - مسواس ایک می خیال مے یہ دونوں خرابیاں بیدا مو گئن تی اوا گون اور دلوتا پرتی -

قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق بڑوت ﴿ اُس بے نشاں کی جہرہ نمائی ہی تو ہے معنی بات کو کھے کہ کر دونگا یہ کی هزور ﴿ طلق نہیں وہ بات خدائی کہی تو ہے معنی بنیں وہ بات خدائی کہی تو ہے مان

ہمادے خدایں بے تمار عجائبات ہیں گر دہی دیجھتے ہیں جو صدق اور د فاسے اُس کے ہو گئے ہیں دہ غیروں پر جواس کی فدرت پر نقین مہیں ریکھتے اور اس کے صادق و دفادار نہیں وہ عجائبات ظاہر نہیں کرتا کیا ہی بربخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ میتہ نہیں کہ اُس کا ایک خدا ہے ہو ہرایک چیز میر قادر ہے -

(كتنى نوح مدا)

اُس کی قدر قی فیر محدود بی ادراس کے عبائب کام ناپیراکنار بی - اور وہ اپنے فاص بندو

کے لئے اپنا تانون بھی بدل لیتا ہے گر وہ بدلنا بھی اس کے قانون بی کی داخل ہے - جب
ایک شخص اس کے استانے پر ایک نئی گروج ہے کر حاصر مواہ اور اپنے اندرایک فاص نبدیلی محض اس کی رضا مندی کے لئے پر ایک نئی گروج ہے کر حاصر مواہ کی ایک تبدیلی پرا کر لیتا ہے کہ
محض اس کی رضا مندی کے لئے پرا کر لیتا ہے تب فعل بھی اس کے لئے ایک تبدیلی پرا کر لیتا ہے کہ
گویا اس مندے پرجو خوا ظاہر مؤاہد وہ اور بی فعل ہے دہ وہ فعل جس کو عام لوگ مانے ہیں۔
وہ ایسے آدمی کے مقابل پرجی کا ایمان کم زور ہے کم زور کی طرح ظاہر ہوتا ہے کس جو اس کی جناب
بی ایک نہایت قوی ایمان کے ساتھ آتا ہے وہ اس کو دکھلا دیتا ہے کہ تیری مرد کے لئے کی بھی قوی
بی ایک نہاں کے ساتھ آتا ہے وہ اس کو دکھلا دیتا ہے کہ تیری مرد کے لئے کی بھی قوی
بی ایک نہایاں کے ساتھ آتا ہے وہ اس کی صفا مت میں بھی نبد طیال داتے ہون ہے۔ بی مق

ایمانی حالت می ایسا مفقود الطاقت ہے کہ گویا میت ہے۔ فدا میں اس کی قامید آور نصرت سے دستکش ہو کر ایسا خاموش ہوجا تا ہے کہ گویا نعوذ باشد دہ مرگیا ہے۔ گرین مام تبدیلیاں دہ ا ہے قانون کے اندر اپنے تقدس کے موافق کر تا ہے ۔ ادر چونکہ کوئی شخص اس کے قانون کی حدبدت ہمیں کر مسکت اس کے جلدی سے بغیر کسی قطعی دلیل کے جو دوشن اور بدمہی ہو بیرائترامی کر نا کہ فعلاں امر قانون قدرت کے مخالف امر قانون قدرت کے مخالف مے کو دوشن اور بدمہی مو بیرائترامی کر نا کہ فعلاں امر قانون قدرت کے مخالف امر کوئی قطعی دلیل قائم ہے اس کی نسبت کون دائے ذنی کرسکتا ہے ب

( جيم معرفت مده-عه)

اكرخذاكو فادرنه ما أجاوے تو بھراس سے سادى أميدين باهل موجاتى بن -كونكم بادى دعادُن كى قبوليت اس بات يربوقوت ب كدفوا تعالى جب جا مع زرات اجسام مي يا ارواح من ده قوين بداكر دے بوان مي موجود نم مول - شلا بم ايك بيار كے اے دعاكرتے بي -ادر بطا مرم فالے آثاراس میں ہونے ہیں۔ تب ہماری درخواست ہوتی ہے کہ خوا اس کے ذرات جبم میں ایک ایسی توت بميا كردے جواس كے وجود كوموت مع بجانے - توم ديھتے ميں كد اكثروہ دُعا قبول بوتى م - ادربسا ادقات اول میں علم دیا جاتا ہے کہ برشخص مرنے کو ب اوراس کی زندگی کی قوتوں کا خاتمے بیکن جب دعابہت کی جاتی ہے اور انتہا تک پہنچ جاتی ہے اور شدت دعا اور قلق ادركر الله ممادى حالت ايك موت كى سى بوجانى مح تب بين خواس وحى بوتى مح كداس شخص من زندگی کی طاقیں بھر بیدا کی گئیں۔ تب وہ یکد نحدمت کے آنادظا مرکر فے اگتا ہے۔ گربا مردہ سے ذیرہ ہوگیا - ایسا ہی مجھے یادہے کہ جب مِن فے طاحون کے وقت میں دعا کی کہ الع فدائ قادر المين اس بلاسه بجا ادر مارع جسم عي وه امك ترياقي فاصيت ميداكرد م جس مع مم طاعون کے زہر سے بچ جائیں۔ تب دہ خاصیت خدانے مم س پیدا کردی ادر فرایا كدين طاعون كى موت سے نميں مجاؤل كا - اور فرايا كريترے طوركى جاد ديوارى كے وگ جو كبر منين كرتے يعنى فدائى اطاعت مع سركت بني اور برميز كادبي مي أن مب كو بحاول كا - اور نيزع تاديان كوطاعون كصحنت فلبد اورعام طاكت مصعفوظ ركهونكا يعني وهمحنت نبابي جو ددمرے دیہات کوفنا کر دے تی اس تدر قاریان میں تباہی بنیں ہوگی۔ سوم فے دیکھا - ادر فالنالي كان تمام بالول كومشا بره كيا - يس مماما فدا يبي فدام جوشي ني توس اوركن اور خاصتین ذرّات عالم میں میلا کر اے ---- - مم ف اس کا ل فلا

نجر یا کر الم کم کے افسانی جار سے دست شی کی اور بہت سے ہوگ الم کم کرانے والے اس جہان سے گذر
سے ادر مم اب کا خلا تعالیٰ کے ففن سے ذکرہ موجود ہیں۔ بس اسی طرح فلا تعالیٰ ندات بدا کرتا
ہے جس طرح اس نے بمار کے جانے جسم میں تریاتی فلات بدا کر دیے۔ اور اسی طرح وہ فوامدح
بدا کر تاہے بس طرح مجھے بس آسنے وہ باک روح بھونک دی جس سے بیں ذکرہ ہوگیا۔ مم مون
اس بات کے مختلج نہیں کہ وہ روح بدا کرکے ہمادے جسم کو ذکرہ کرے بلکہ خود محادی کو وہ بھی
ایک اور روح کی مختلج نہیں کہ وہ رود فرد فرد مور بور بس ان دونوں ردیوں کو فعل می بدا کرتا ہے جس
نے اس دار کو نہیں مجھا وہ فلا کی قدر توں سے بے جراد فلاسے غافل ہے۔

(نيم دوت م٢٠-٢٩)

فالعال في الله في المرا والميت الى فلدت فيرودود والد المرار المعدوده سه والبيت بعل كو قانون ك طود پرکسی عدک اندر مگھیرلین افران کا کا م نہیں ہے ۔ فعا شناسی کے لئے ید الجرا بھادی بنیادی سلم كفدائ ذوالجلال كي قدر بن اورمكتيل ب أنها بي - اس سلم كي حقيفات سجيف الداس وعين غودكرف مب الجهاد اديج فيالات كارفع موجاً أب اورسيدها داه ق شنامي ادرق يرشى كانظراف مكتابيم استاراس بات سے انکارنس کرتے کہ خوائے تعان میشداین ازلی ابری صفات کے روائق کام کرتام اور اگریم دوسرے نفظول میں امنی از لی امری صفات بر جلنے کا ام عانون النی رکھیں تو سجا نہمیں كرممارا كالم ادر بحبث اس م ب كدوه أوصفات ازن ابدى يا يول كبوكدوه قانون فديمالى محددد یا معددد کیوں انا عبائے - ہاں بے شک بیر تو ہم انتے ہی اور ان لینا جاہیے کہ جو کھینیں جناب المبی کی ذات میں موجود میں انہیں صفات غیرمحدود کے آثاد اپنے اپنے وقول می ظبود میں آتے میں ندكوني امرأن كاغير- اور وه صفات بريك علوق ارصى وماوى يرمور بو مي من - اور امني ألاله ا كا نام سنّت ،لله يا قانون قدرت مع . كر جونك فدائ تعانى معدا بى صفات كا مله كے غير محدود اد غراندا ہی ہے اس نے ہمادی بڑی اوانی مرکی اگر ہم یر دعوی کریں کد اس کے آیا والصفات بعنی الوائن تلديث باندازه بماري تنجربه يا فهم يا مشامده مح بي اس سے برصكر منبى - المكل ك فلسفى البيع لوگوں کی سے بڑی محصاری منطی ہے کہ اقل وہ قانون قدرت کو انسالمجھ بنیٹے بن مس کی من کل اوجوہ عداست ہو جی ہے اور کھر العداس کے جو امر نیابیٹ آئے اس کو ہرگز نہیں مانے ۔ اور ظاہر ہے کہ اس خیال کی بناء دامتی پر نہیں ہے - ادر اگر مہی سے موتا تو بھرکسی نئ بات کے انے کے لئے کوئی سبيل بانى نه رمنا - اورا مورجديده كا دريا فت كرنا غيرمكن جوجانا - كيونكه اس صورت بين سريكي فعل

بعورت نعم قوافن طبعی نظراً سُرًا ما اوراس کے زک کرنے سے ناحق ایک جدیرصداقت کو زک کرنا پڑے گا .... . . . . . . . . . گر کوئ صفحات تاریخ زماندیں واقعات موالختری حکماء ر عود كرے نواس كومعلوم بوجائيگا كه أن كے خيالات كى الرين كتنى مختلف مطكوں يا بدكدكس فدر متناقض چالول يرجى مے اور كيے داغ فجالت اور ندامت كے ما عقد ايك رائے كو دومرى دائے سے تدل رتے ہے ہم اور کیونکر انہوں نے ایک مدت دراذ تک کسی بات کا انکار کر کے اور قانون قدت مصاس كوبا برسمجه كرآخ نهايت عندما ندعات ين اسى بات كوقبول كرب موان نبديل أواء كياسب تعاديهي توتفا كرجو كيم النول في مجمد ركها تفاده ايك طني بات مني ص كي مشابداً جديده نے گذمیب کی موجن شکول اور حالتیں میں وہ مشاہرات جدیدہ جلوہ کر ہوئے اپنی کے مدافق الی رادُن كى بطرى برلتى اور اللتى بلتى رى - اورجدهر تجارب جديده كا رُخ يلتا ريا أدهر، ي ان کے خیالات کی مواش مطاکھاتی رمی عرض السفیوں کے خیالات کی نگام مسینہ امور عدالملام كم إلك من اوراب بهي بهت كيد أن ك نظرول سعيبا بوا مع جب كي نسبت أميد كي جاتي ب كه ده أننه تلوكي كها كها كر اورطرح طرح كى رموائيان اللها الله كرئس نركسي وقت فول كمين سكة كيونكه قوانين قدرت انساني عقل ك وفتريس العبى لك اليصمفبوط نهيس اور مذايو سکتے ہی جن مِنظرکر کے نکی تحقیقا توں سے نوبدی مو - کیا کوئی عقلمند خیال کرسکتا ہے کانسا دنیا کے کمتب خاند میں بادجود اپنی اس تدرعمر عبل کے تعمیل امراد اذلی امری سے بلی فرات یاجکا ہے۔ ادراب اس کا نجر برعجائبات المليد براليا محيط موكي ہے كہ جو كھيداس كے تجرب سے اس مووہ فی الحقیقت فوا تعالیٰ کی قدرت سے اسر ہے۔ یم جاتا ہوں کہ ایسا خیال بجرابك بع شرم اور ابلير أدى كه كون وانشمند بنيس كرسكتا . فلامفرول بي سع جو واتعى نيك دانا ادر سجے ردمانی آدی گذرے ہی ابنوں نے خودسلیم کرلیا کہ مماسے فیالات جو محدود اور منعمن بن ضرا ادراس کے بے انتہا ہمیاروں ادر حکمتوں کی شفاحت کا ذراید منبی ہوسکتے .... بنهايت معنق صداقت م كم مركب چيزا پ اندرايك ايس خاميت رفي ب جس سے دہ خلائے تعالیٰ کی غیر سناہی قددوں سے اثر پذیر ہوتی دہی۔مواس سے نابت ہوتا ہے کہ خواص الشياء ختم نبيل بوسكين أويم ان يراطلاع بائي يا مذيا مين - اگر ايد دا منخشاش كافواهل تحقیق کرنے کے لئے تمام فلامفرادلین و اخرین قیامت مک اپنی دماغی تونی خرچ کریں تو کوئ علمند مركز بلدرنيس كرسكتاكه وه النخواص براحاطة مام كريس -سوبرخيال كه اجرام علوى بالصام سفلي

کے خواص جستفلد بند بعد علم ہمیت یا طبعی دربافت ہو چکے ہیں اسی قدر بڑھتم ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی کے مجھی کی بات ہنس ۔

اب خلامداس تمام مقدمم كايم ب كرقانون قدرت كون ايي شي نهين ب كرايك حقيقت عابت منده كاكم عمر سك كونكم قانون قدرت فدائ تعالى كان افعال معمراد معجو قدرتي طورير خورمِ أَتْ يا أَمْدِه أَمِن م يكن فِوْ كَدْ خُواكُ تَعْلَقْ قَدْرُون كَ دَكُوا فْ سَ تَعَالَ بَنِي كَب به ور مزیرکداب فدرت نمان سے بے زور ہو گیا ہے یا موگ ہے یاکس طرف کو کھسک گیا ہے یاکسی فارجی فامر سے مجبور کیا گیا ہے اور مجبورًا اکندہ کے عجائب کا موں سے دستکش ہوگیا ہے ادر بمارے لئے مری چند صديون كاركذادى (يا اس سے كجهدزياده مجهدلو) جيور كياہے - اس اے سادى عقامندى ادر حكمت اورفلسفيت اور ادب اورلطيم اسى يسب كريم جندموجوده مشبوده تدرول كوجن ين الجي صديا طوركا اجمال باتن مي مجموع رقوانين فدرت خيال مذكر بتنهيين اوراس برنادان لوگون كاطرح صد مذكري كرم مآم مشابرات مصفدائے تعانی کا فعل مرکز تجاوز مہیں کرسکتا . . . . . . . . . . . میں موج میں ہو كركمونكر السي چيزى كامل اورقطعي طور يرمفياس العداقت ياميزان الحق عظم سكتے من جن كے اپنے ، ى پورے طور کے انکشاف میں امھی بہت می منازل باتی میں ادراس بیج دریا سے معافے بہال تک حکماء کو حیران ادرمرگردان کررکھا ہے کہ بعض اُن می سے حقائق استیاء کے منکری ہو گئے د منکرین حقائق کا مری كروه عجب موضطائي مجتمي البيض أن بي عيد المحدكة كد الرجد خواص الشياد أا بتنابي نامم والمي طود بران كا ثبوت بنيل إيا عاماً - ياني أل كوتجها دينا ب . كرمكن ب كدكسي ارمني ياسماري تأثير س كوئى يتمه بإنى كا اس خامبت مع ابراً جائے أك لكم يكو جلا ديتى بع . ارمكن ب كر ابات اك بعن موجبات اندرونی یا بیرونی سے اس فاحبت کوظاہر ناکر سکے کیونکدالیے عجائب بانن سمینظم **مِن آنی رہتی ہیں جگ**اء کا بیمجی قول ہے کہ بعض ماشیراتِ ارصٰی یا ممادی ہرار دل ملکہ لاکھوں برموں کے بعذ طهور مي أتى مي جو ما واقعت اور بعضر لوگول كو بطور خارق عاد ت معلوم دين اي ادر كسمي كميمي زماندي الساموة ومتام وركج عجائبات أمان من يازمن مي ظامر موت بي جورا على المسودا كوجرت مي دا لت مي و ادر ميفلسفي وك أن ك تطعى نبوت ادر سناره سي خيره ادر مندم موكر كم ند مجهد تكففات كرك طبعي ياميئت من أن كو كمسيطردين من تاان كم قانون قدرت بن كجيد فرق من ا ملے ایسامی یہ نوک ادھر کے ادھر نگار اور نی یا توں کوئسی علمی قاعدہ میں جبرا دھنسا کر گزادہ کم ييتم بي يجب كى ودارمها بنس ديكي كى تب كى كوئى فسفى اس كا قائل مذ عقا - اورجب مك

تواردم کے کفتے ہے دُم کے گئے مدا نہ ہونے لگے تب مک اصفامیت کا کوئی فلامفرا قراری نہ ہوا اور جب تک بعض دمینوں میں کسی محنت زلزلہ کی دجہ سے کوئی ایسی آگ نہ نکلی کہ وہ بیتھروں کو بیلی لادی تھی کر کلڑی کو جلا بہیں سکتی تھی تو تب تک نلسفی ہوگ ایسی آگ نہ نکلی کہ وہ بیتھروں کو بیلی تا کہ میں موناخلات قافی قلدت سمجھنے دہے جب نک اسبی بیٹر کا آلہ بہیں نکلا تھا کس فلسفی کو معلوم تھا کہ عمل ٹرینس فیوزی آت بلا (لعنی ایک افسان کا فون دومرے انسان میں داخل کرنا) قانون فطرت بین داخل ہے و معلا اس فلامفر کا نما میں ماخل کرنا کے کا نمان میں داخل کے کا نمان کا فون مقال کے کے عمل کا فائل مقال میں مقال میں میں داخل کے کے عمل کا فائل مقال دیا وہ میں اس عبلی دکانے کے عمل کا فائل مقال دیا وہ دورہ میں میں داخل ہے ایک کے عمل کا فائل مقال دیا وہ دورہ میں میں داخل ہے ہوئے اس عبلی دکانے کے عمل کا فائل مقال دیا وہ دورہ میں دورہ میں دورہ میں میں داخل ہے دورہ کا تو ایک کو دورہ میں داخل ہے ہوئے دورہ میں داخل کے دورہ کی دورہ میں دورہ میں دورہ میں داخل کی کا دورہ میں دورہ میں دورہ کی دورہ میں دورہ میں دورہ کی دورہ میں دورہ میں دورہ کے دورہ میں دورہ میں دورہ کا کہ دورہ میں دورہ کی دورہ کے دورہ کی دورہ کر دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کر دورہ کر دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کر دورہ کو دورہ کی دورہ کر دورہ کر دورہ کی دورہ کی دورہ کر د

علامه شارح قانون جوطبيب حاذق ادر فرا تجاري فلسفى مع ايك حكدايني كما ب ين المحمدا بويونا نبول مي يرقص بهت مشهور م جونعف عورتول كوجوا يف وتت معضيفدا ورما لحريقيس بغير صحبت مرد كعل موكر اولاد موئى - اور معرفلا مرموعوف بطور دائ كم المحتاب كريرب قيق انترار برعمول بنين بوسكت كيونك بغيركسى امل فيح كالخنف افراد اورمهذب قومول إلى البي دعادی برگر: فروغ بنیں پاصلتے . . . . . . . . ان مب تفتول کی نبیت گو کسی منکر کی كيسي الغ بو كرمرف ان كے مادرالوقوع بونے كى وجد مع ده مب كى رب و د مس كى رب ادران کے ابطال پرکوئی دلیل فلسفی قائم نہیں ہوسکتی . . . . . . . . اورعلّا مرموموٹ نے اسی منفام میں ایک تقرر نہایت ہی مدہ منعی ہے۔ دہ مکمتے میں کہ آڑھے سب انسان ایک نوع یں مونے کی وجد سے باہم مناسب الطبع داقعہ من مگر عبر میمی اُن میں سے بعض کو نادر طور پر کمبی کمبی كى كى زاندى خاص خاص طافيتى ياكسى اعلى درجرى توشى عطا بوتى بين جوعام طور پر دومرول مينهميل يائى جاتي جيے منا ادھے ان موا بے كر معن في حال كے زمان من تين موبرس سے زيادہ عمر مائي جو بطور خارق عاوت ہے ادر بعض کی قوت حافظہ یا فوت نظر اسے کمال درجہ کو پہنچی ہےجواس کی نظیر نہیں یا کی تھی اور اس قسم کے لوگ بہت نادرالوجود مو في برصد إلى برادول مون كي بعدكونى فرد ال مي فيروس أنا معداد رون كيورم المناس كي نظر اكمز امور شراونور اور زانطبور بر مؤاكرتي ب اور يه بهي موما مه كدعام نوكون كي نكاه س جراي ميزالووع ادرستوائرا لطهرموں دہ بطور فاعدہ یا قانون قدرت کے مانی جاتی ہیں - ادراہنی کی مجانی راہمیں اعتماد ہوتا ہے ۔اس کے دومرے اموریو نادر الوقوع موتے میں دہ بمقابل امودکشیر الوقوع کے نمایت مفعل اورمشنبد بلکه باطل محد ذمك بن دكهائي ديتم بن - اسى وجدس عوام كبا بلكه فواص كو بھي اُن کے دجور من شکوک اورشبہات بدا موجاتے ہیں - موٹری معطی جو مکماء کو پیش آتی ہے اور

بری معادی مفوکر بوان کو آگے قدم رکھنے سے ددکتی م یہ مے کہ وہ امورکٹیر الوقوع کے محاط فادرالوقوع كى تقيق كى دربيع نبي بونى اورجوكيد أن كى أنار جله أتفهي أن كوموت تعقد ادركهانيا ل خيال كرك افي سرميك مال ديتے ہيں - ملائك يہ قديم سے عادت الله ب جو امودكتيرالوثوع كے ساتھ نادرالوقوع عبائب ت بھی مجھی طہور می آنے رہتے میں ۔ اس کی نظیر بربہت ہیں جن کا محصا موب تطویل ہے ۔ اور مجیم بقراط نے اپنی ایک طبتی کتاب میں جیند حیشم دید بیمادوں کا بھی حال مکھا ہے جو تواعد لمبتی در تجربهٔ اطباد کی روسے دہ برگز قابل علاج بنیں تضے گران بمارد ل في عبيب طور برنفايالي مس كى نسبت أن كافيال م كديه شفا تعفى ناورًا ثيرات ارضى يا سادى سے ب-الحكم اس فدر اور مكهمنا چاہتے من كديد مات عرف نوع انسان من محدود نہيں كدكيٹرالو توع ادر مادر الوقوع خواص كا اس سيسلم علا أمّا ب ملكداكر غور سه ديمين تويه وومراسلسله بريك نوع من باياجاما ب منلاً نبامات می سے آک کے درفت کو دیجھو کہ کیسا سلخ اور زمرناک ہوما ہے گر کھی مذنول اور برسوں کے بعد ایک قسم کی نباتات اس میں پدا ہو جاتی ہے جو نہایت شیرس اور لذیز موتی ہے . اب سب شخص نے اس نبات کو کھی نہ دیکھا موادر معمدان قدیمی کمنی کوریکھتا آیا موب شک دہ اس نیابت کو ایک امرطعجی کی نقیف سمجھیگا۔ایساہی بعض دوسری نوع کی چیزول می بھی دورواز عصد کے بعد کوئی ناکوئی خاصر نادر خبورس آجا آے - کھھ تھوڑاع صد گذرا ہے کہ مطفر گردھ من ایک ایس بكراميدا بؤاكر جوبرون كاطرح وووه ديما عفا رجب اسكا شهري بهت جرجا يصيلا توميكآلف صاحب ڈپی مشر مطفر گراهد کو بھی اطلاع ہوئی تو انہوں نے یہ ایک عجیب امرقانون قدرت کے برخلات مجمكروه بكرا اين روبرد منكوايا - چنانجدوه كراجب أن كه ردبرد دد م كبا توتيد ترب المراه مير دوده كے أس في ديا .... . . . . . . . . . . . اس كے بعد تين معتبراور تفت اور مغزر ادى فى ميرك ياس باين كيا كدم في بينم خود جند مردون كوعورتون كى طرح دوده ويت وسيما مے .... بیدا ہی بعض لوگوں کا تجربہ مے کہ کمبی دلیٹم کے کیڑے کی مادہ بے نہ کے انداے دے دیتی ہیں - اور اُن میں سے بچے نکلتے ہیں بعض نے میں جھا کہ جو یا مٹی نشک سے پيدا بو اجس كا أدها ده شرتومني نفيا اور أدها چو با بن تبيا بيحكيم فاصل قرشي يا شامد علام في ايك ملد مكهام كدايك بماديم في ديكها عبل كاكان مادن بوكرمبره بوكيا عقا - بهركان كي تيج ايك نا مورما پدا ہوگیا جو اُخردہ موراخ سے ہو گئے۔اس سوراخ کی راہ سے وہ برابرس لیا تھا كويا فدا في اس كے لئے دور كان عطاكيا .... بالينوس موال كيا كمي كه

كيا انسان أنكهول كي داه مص من مكتا تفاه أس في جواب ديا كدم نوذ تجربه شهادت مبين ديمالكين مكن ب كدكون اليي مشاركت كانون ادر المحمول كى مخفى موجوكسى المقد كے على سے ياكسى سادى موجب سے فہور پزیر ہوکر اس فاعیت کے فہور کا موجب موجائے۔کیونکر ابھی علم استدراک خواص عنتم نبين - داكر بن أم في أم في الفي سفرنام كتمير من بير نجال كي جرها في كانقريب بيان به بطور ایک عبیب مکایت کے مکھا ہے جو ترجمہ کتاب مذکورہ کے صفحہ ۸۰ میں درج سے کدایک جگم بتصول کے بلانے جلانے سے ہم کو ایک بڑا سیاہ مجتبو نظر شا یجی کو ایک نوجوان مفل نے ہو میری جان بہجان داول میں سے عقا الفاكر اپنی مطی میں دبا كبا ادر بھرميرے نوكر كے ادرميرے الم تقدين دينيا - مُرأس في مم من سي كو يهي مذكاتا واس نوجوان موارف اس كا ماعت بير بیان کیا کدین نے اس پر قرآن کی ایک آیت بڑھ کر پھونگ دی ہے اور اس عمل سے اکثر مجھودوں كويكو ايتا بول - اورصاحب كتاب فتوهات و نصوص جر ابك برا كجاري ما مي فاضل اور علوم فلسفد وتعوف من الم المرب وه ابن كتاب فتوحات من محصما مع كريما دے مكان ير ايك فلسفى اوركسى دورس كى خاصدت الواق اك من كيم بحيث موكر اس دور متخص في يرعجيب بات دکھلائی کرنلسفی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نے کر کو علوں کی اگ میں جو ہمارے سامنے مجمر میں يرى تفى دال ديا اور كيم عرصد ابن اور نفسفى كا ما يه آگ ير رسنے ديا مگر آك نے اُن دونو، ما تقو<sup>ل</sup> یں سے کسی یرایک ذرا بھی اثر مذکیا - اور راغم اس رسال نے ایک وردیش کو دیکھا کہ وہ مخت گرمی مح موسم میں برایت قرآنی پڑھ کر داذا بطشتم بطشتم بعشتم مبادین نبور کو کو لیتا تھا اور اُس کی نیش ذنی سے بکلی محفوظ رہنا تھا۔ اور خود اس رائم کے تجربہ میں جعن تا نیرات مجیبہ ایت فرانی کی ا می بن جن مع انبات قدرت معفرت با ری جنساند معلوم به تے بیب عز من بیر عی رُب خامذ دنیا کا بيتمار عائبات مع جراموا بعد بعودا فاادر متراهي حكيم كذب بن ابنول في ابني حيد معدود معلوفات پر برگر نا زمنین کیا اورده اس بات کوبهت بے نشر می اورگ تاخی بجیت رہے میں کہ اپنے محدود تجرب كانام خدا تعالى كا قانون فندت ركيس . . . . . . . . . . كيابس في يرقيم مهار أمان جو ممرد ماہ اور ستاروں کے برافوں سے بچ رہا ہے اور بیر رشک گزار زین جو رنگا زما تحلوقات سے آباد ہو دی مے بغیرایک ذرہ مشقت اٹھانے کے حرف اپنے ادادہ سے پیرا کردیا اکس کی قد نوں کا کوئی انتہا یا سکتا ہے ہ

( مرمرتهم آدید ه۲۵-۵۵)

يرايك مرروبيت مع بوكلمات الله ص عنو فألى بدا بوجاتى ب-اس كوافي اين مجهك موافق بریک مخص ذہن سین کرمکنا ہے۔ جاہے اس طرح سمجدے کر مخلوقات کلمات الی کے اطلال دامار من یا ایس مجدسکتا مے کہ خود کلمات اللی ہی ہی جو بقدت اللی مخد تیت کے رئال میں آ جاتے ہیں - کلام اللی کی عبارت ان دونوں معنول کے مجھنے کے لئے وسیع ہے - اور بعض موا منع قرآن کی ظاہری عبارت می مخلوقات کا نام کلمات الله دکھا گیا ہے ہو تحبیّات داد میت بقدر بالی الازم وتواس جديره عاصل كرك حدوث كے كائل رنگ رنگين مو كے - اور دريقيقت ير ايك متران امراد خالفیت یں سے جوعقل کے چرخ پر جراصاکر اچھی طرح تمجھ میں بنیں آ مکنے اور عوام مے لئے سیدها راہ مجھنے کا یہی ہے کہ خدائے تعالی نے جو کھھ بدا کرنا جاہا دہ ہوگیا اور مب کھوائی کا بیدا کردہ اورائی کی مخلوق ادرائی کے دست قلدت سے نکلا ہواہے - بیکن عارنوں رکشفی طورسے بعدمجا مرات یو کیفیت حدوث کمل جاتی ہے اورنظر کشفی میں کچھالیا ہی معلوم موقام کے بہتمام ارداح واحسام کلمات المدائي من بجوظمت كافد اللي يرايد صدف وظافت سے متلبس ہو گئے ہیں۔ مرامل مسلم جس پر قدم مارا اور قائم رہنا عزوری م یہ بے کدان کشفیات ومعقولات سے عد مشترک لیاجائے۔ معنی یہ کہ فدائے نعالی ہر کی چیز کا خان ادر محدث ب ادر كوئى چيز كيا امداح اوركيا اجسام بخيراس كفطهور مذبر بنين بوئ ادر ند بوسكتي ب كيونكر كلام اللي كي عبارت اس جگر در حفیقت دوالوجوه ب ادر من قدر قطع ادریقین کے طور پر قرآن شراید بایت کرما ہے وہ یہی ہے کہ ہریک چیز فدائے تعالی سے ظہور پذیر دوجود پذیر ہوئی ہے اور کوئی چیز بغیراس کے مدانس مون - اور من خود بخود م مواس قدر اعتقاد ابتدائ حالت کے لئے کا فی م محراً کے معرفت محميدانون سيركرناج كونفيب بوكاس يربعد مجام ات نود ده كيفيت كل جائك -مياكم الله الله تنالي فرقام - والذبن جاهدوا فينا لنهدينهم رسيلنا -

( سرمرتهم اربره ۱۲۵-۱۲۱ مانتید)

اسجگہ اس کمتہ کا بیان کرنا بھی عزوری ہے کہ خلائے تعالیٰ جو عکت العلل ہے جس کے دجود کے ما تقد تمام وجودوں کا بسلسلہ والب تہ ہے جب دہ بھجی مرسیان یا تنام ران طور پر کوئی جنبش ادر حرکت الدادی کسی امر کے پیا اگرنے کے لئے کر تنا ہے تو وہ حرکت اگر اند اور اکمل طور پر ہو تو جمیح موجودات کی حرکت کومت نزم ہوتی ہے۔ اور اگر نجن شیون کے کاظ سے بعنی جُزی حرکت ہوتو اُسی کے موافق عالم کے بعض اجزاد میں حرکت پر یا ہوجاتی ہے ۔ امل حقیقت برے کہ خدائے عزوج آ کے معافق

اس كى تما م فلوقات اور هميع عالموں كا جوعلاتم به وه أس علاقه صصف به جوجبم كوجان سع مونا،
معرضي ضم كه تمام اعضاد روح كه ارادول كه ابع موته بن اورجب طرف رُدح جكتى به أسى
طرف ده جعك جاتم بن بهي نسدت فوائه تعالى اور اس كى خلوقات بن با كى جاتى ہم - اگرجم
بر صاحب نصوص كى طرح محرت واجب الوجود كى نسبت به تو بنس كمنا كه خطف الاشياء و
هو عيد فا مرد ركبتا مول خلق الاشياء وهو كعيد نها - هذا العالم كموم ممرة من قواديو ما الطاقت العظمي على المنجوم مؤترات بذاتها ولا مؤتر الاهو -

حجیم مطاق نے میرے پر یہ داذ مراب کھول دیا ہے کہ یہ تمام عالم معہ اپنے جیج اجزاء کے اس علمت العلل کے کامول اور ا داوول کی انجام دہی کے لئے بچ جج اس اعضاء کی طرح واقع ہے جو تو مجود و قائم بنیں بلکہ مروقت اس دُرح اعظم سے توت باتا ہے۔ بھیے جب کی تمام تو بنی جان کی طعیل سے بی بوتی بن اور یہ عالم بواس وجود اعظم کے لئے قائم مقام اعضاد کا ہے۔ بعض چیزی اس طعیل سے بی بوتی بن کہ گویا اس کے جمرے کا فور بن بوظا ہری یا باطنی طور پر اس سے ادا دول کے بوان ورسنی کا برایسی بن کہ گویا اس کے جمرے کا فور بن بوظا ہری یا باطنی طور پر اس سے ادا دول کے بوان ورسنی کام دیتی بن اس کے کام دیتی بن ادر بحض ایسی بن کہ گویا اس کے باعقہ بن ۔ اور لبحض ایسی بن کہ گویا اس کے کام دیتی بن ادر احض مدائے تعانیٰ کے لئے بطور ایک اندام بی ادر احد کی جمرے ۔ اور تمام آب و قاب اس اندام کی ادر سادی زندگی اس کی اس کی دی دورہ اعظم سے ہے جو اس کی تیوم ہے ۔ اور جو کچھ اس فیوم کی ذات بن ادا دی جرکت بریا موجوتی ہے وہ جو بی جو اس کی تیوم ہے ۔ اور جو کچھ اس فیوم کی ذات بن ادا دی جرکت بریا موجوتی ہے وہ بی جو اس کی تیوم ہے ۔ اور جو کچھ اس فیوم کی ذات بن ادا دی جرکت بریا موجوتی ہے ۔ اور جو کچھ اس فیوم کی ذات کا تقاضا مو بیریا موجوتی ہے ۔ اور جو کچھ اس فیوم کی ذات کا تقاضا مو بیریا موجوتی ہے ۔ اور جو کھ کھور بی بیروں کی دات کا تقاضا مو بیریا موجوتی ہے ۔ اور جو کھ کھور بی بیروں کی دات کا تقاضا مو بیریا موجوتی ہے ۔

اس میان فرگورہ بالای تعویر دکھا نے کے لئے تخیلی طور پر ہم فرق کر سکتے ہی کہ تی و العالمین ایک الیسا وہود اعظم ہے جس کے لئے بخشاد ہا تھ بے شاد بر ادر مرا کی عفو اس کثرت سے کہ تعداد سے فادج اور لا انتہا عرف اورطول دکھتا ہے ادر تمذوی کی طرح اس وجود اظم کی قادیل بھی بی ہومنفور سے کے تمام کن دون کھیل ری بی ادرکشش کا کام دے دہی ہے دہی اعضاء ہی جن کا دو در مداخلوں میں عالم نام ہے ۔جب قیوم عالم کوئی وکت بُروی یا کئی کے تا ما من عالم نام ہے ۔جب قیوم عالم کوئی وکت بُروی یا کئی کے دون کو اور دون کے ماتھ اس کے اعضاء میں حرکت میل ہوجانا ایک لاذی امر موگا اور دون ایٹ تمام ادا دول کو ابنیں اعضاد کے ذریعہ سے ضور میں لائے گا نہ کئی ادر طرح سے بی بین ایک عام فیم مثالی اس دومانی امری ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ مغور میں لائے گا نہ کئی ادر طرح سے بی بین ایک عام فیم مثالی اس دومانی امری ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ مغور میں کا می جزو خداتوالی کے اداد ونئی تابع

ادراس کے مقاصد مخفید کو اپنے خاد ماند چہرہ میں ظاہر کر دہی ہے - ادر کمال درجہ کی اطاعت اُس کے الروں کی راہ میں محود ہو دہی ہے - ادر بدا طاعت اس قسم کی ہرگز نہیں ہے جس کی صرف حکومت اور زبرکتی بد بنا مرد بلکہ ہر ایک چیز کو فدائے تعالیٰ کی طرف ایک مقنا طیسی شش بائی جاتیہ اور ہراک فدہ ایک اور ہراک فدہ ایک مقنا طیسی شش بائی جاتیہ اور ہراک فدہ ایسا بالبطبع اس کی طرف جبکا مؤا معلوم ہوتا ہے جیے ایک وجود کے شفرت اعضاء اس وجود کی طرف جبکے ہوئے ہوتے ہیں۔ پس در تقیقت میں بہتے ہے اور بالکل سے جسے کہ یہ تمام عالم اُس وجود خلم کے لئے بطور اعضاء کے واقعہ ہے اور اُس وجود خلم میں جان کے لئے بطور اعضاء کے واقعہ ہے اور اُس وجود کا تبوم ہوتا ہے ۔ اُر البنا نہ ہوتا تو نظل م عالم کا بات کی قیوم ہوتی ہے ایسا ہی وہ تمام محلوقات کا تبوم ہے ۔ اگر البنا نہ ہوتا تو نظل م عالم کا بانکل مگرا حافا ہے۔

ہر میک ادادہ اس قیوم کا نواہ وہ ظاہری ہے یا باطنی - دین ہے یا دنیوی اسی محلوقات کے توسط مصطبور پار ہم ہوتا ہے -اور کوئی ابسا ارادہ نہیں کہ بغیران دسائط کے زین پڑھا ہر موتا ہو-یہی قدیمی قانون قدرت ہے کہ جو ابتداء سے بندھا ہو اچل آتا ہے -

جب بن ان جرے اجام کو دیکتنا ہوں اوران کی عظمت اور عبار بات پر غور کرنا ہوں اور دکھتا ہوں اور دکھتا ہوں اور دیکتنا ہوں اور سے بی سب کھیم ہوگیا تو سبسری درج دیکتنا ہوں کہ اشارہ سے بی سب کھیم ہوگیا تو سبسری درج اختیار بول انفقی ہے کہ اے ہمادے قادر خوا تو گی ہی بزدگ قدد توں والا ہے ۔ تیرے کا م کیے عجیب اور وراء العقل ہیں ۔ نادان ہے وہ جو تیری قدرتوں کا امکاد کرے اور الحق ہو دہ جو بیری نبت میں اعتراض بیش کرے کہ اس نے اِن جیزوں کو کس مادہ سے بنایا ؟

(نيم دعوت منه ماشيه)

فداندان چرمدا فدا کہلاتا ہے اُس کی فُدائی کی اصل حقیقت یہی ہے کہ دہ ایک مبدر فیض دجود مصرف کے باتھ سے وہ صب وجودوں کا مفود ہے۔ اِسی سے اس کا استحقاق معبودیت پیدا موتا ہے اور اسی سے ہم بخرشی دل قبول کرتے ہیں کہ اس کا ہمادے بدن ددل و جان پر تبعضہ استحقاق قبصند ہے۔ کیونکہ ہم کچے بھی نہ تھے اسی نے ہم کو وجود بخت دیں جس نے عدم سے ہمیں موجود کیا دہ کامل استحقاق سے ہمادا مالک ہے۔

رشحند حق م<u>۱۰۲</u> )

اصل بات برے کہ خدائی قدرت ہی جو ایک خصوصیت مےجس سے وہ خدا کہلا ما ہے دہ دردائی اور مائی اور

أ تكوين عطائى من اس كام من اس كا اصل كمال بد بني ب كدائس في بدأ تحميل بنا مي - طار كمال بہ مے کدائن نے ذرات جمم میں بہلے سے بر پوت بدہ طاقتیں بدا کر دھی تقبی جن میں مینائی کا اور موسك - بن الروه طاقتين خور بخود بن أو بهر خدا كويم يعنى چيز منين - كيونكر بقول شخصيكه مرتجى سنوارے سالنا بلی بہو کا نام " اُس بینانی کو وہ طاقیں پیا کرتی میں فدا کو اُس میں مجھ دخل بنین - اور اگر ذرات عالم می ده طاقتین مر موش توخدائی بے کا دره جانی بین ظاہر ہے کہ فدائی کا تمام ماداس برمے کہ اُس فے دووں اورذرات عالم کی تمام توقی خود بدا کی ہیں اور کرتا ہے اور فود آن میں طرح طرح کے خواص رکھے ہیں اور رکھتا ہے ۔ بس وہی خواص جوالے کے وقت اپنا کرسمر دکھلا تے ہیں - ادراسی وجہ سے خدا کے سا تفاکد کی موجد برامنہیں موسكنا - كيونكه كوكئ تتحض ميل كا موجد بهريا تاركا يا فوثو گرا ف كا يا برلسين كا يا كسي أدر صنعت کاس کو افراد کرا پڑتا ہے کہ وہ ان تو تول کا موجد نہیں جن قرتوں کے استعال سے وہ کسی صنعت كوتبادكرًا بع . بلك يد نمام موجد بني بنائي توتول سے كام يلية ، بن جيساكر ابخن جلانے یں موا پ کی طافنوں سے کام لیا جاما ہے۔ یس فرق میں ہے کہ فدا نے عنصر دغیرہ میں مطافق خود بياراكي من . مريد لوك خود طاقيس ادرتوس بدا منس كرمكن ديس جب تك خدا كو زرات عالم ادرادواج كى تمام تو تون كاموجد شر تغيرا يا جائے تيتك خدائ أس كى بركز تابت بنيں بو سكتى ادداس صودت من اس كا درجه ايك معمار يا نجار يا حدّاد يا كللو سے مركز زيادہ بنين ہوگا۔ برایک بدیمی بات ہے جورد کے قابل نہیں۔

( ليم دعوت م٢٢-٣٣)

ہم اپنے کا مل ایمان اور پودی معرفت سے برگزاہی دیتے ہیں کہ برا مول آدیر معاجوں کا ہرگز
درست نیس کر ارواح اور قدات اپنی تمام تو توں کے ساتھ تدیم ادرا فادی اور غرخلوق ہیں۔ اس
عمر تمام وہ درشتہ ٹوٹ جا تا ہے جو خدا میں اور اس کے بندوں میں ہے۔ بد ایک نیا اور مگروہ
نہیں ہے جو پڑت دیا مند نے بیش کیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ دید سے کہاں تک اس مذا
کا نعلق ہے دیکن ہم اس پر بحبث کرتے ہیں کہ یہ اصول جو آدیر سماجیوں نے اپنے ہا تھے سے شائع
کیا ہے یہ عقل سنیم کے نز دیک کا ل معرفت اور کا مل عود اور کا ال موج کے بعد ہرگز درست نہیں
سناتن دھرم کا دھول جو اس کے مقابل پر پڑا ہؤا ہے اس کو اگر دیرانت کے بے جا مبالغم
نے برشکل کر دیا ہے اور دیرا نول کی افراط نے بہت سے اعتراضات کا موقعہ وے دیا ہے اہم اس کی

میائی کی ایک چک ہے۔ اگراس عقب رے کو ندائد سے الگ کر دیاجائے تو ماحصل اس کا بہی ہوتا ہے کہ ہرایک چیز پر بر برشر کے ہی ای تفصیف کلی ہے۔ پس اس مورت بس تمام شبہات دُور ہوجاتے ہیں اور ماننا پڑتا ہے کہ بوجب اعول سٹائن دھرم کے دیار کا عقیارہ بھی مہی ہے کہ تمام ارواح اور وزات اجسام اور انکی توتیں اورط تیس اور گئ اور خاصیس خداکی طرف مے ہیں۔

(كيم دعوت مها-٢٠٠)

قرائ شرنین نے میں یہ سکھ ماہ ہے کہ انسان مع اپنی رُدرج اور تمام تو توں اور ذرّہ ذرّہ وجود کے فدا
کی خلوق ہے بی کو اُس نے پیدا کیا ۔ ہمزا قرآن شریعت کی تعلیم کی رُوسے ہم فدا تعالیٰ کے فالعی
ملک ہیں اور اس بیر ہمادا کوئی مجمی حق نہنیں جس کا ہم اُس سے مطالبہ کریں ۔ یا جس کے ادا مذکر نے
کی وجہ سے وہ ملزم تھی ہر سکے ۔ اس لئے ہم اپنے مقابل پر فداکا نام منصف نہیں رکھ سکتے بلکہ
ہم بالکل تھی درست ہونے کی وجہ سے اُس کا نام دہیم رکھتے ہیں۔ غرض منصف کہنے کے امدر بیر
شرادت محفی ہے کہ گویا ہم اس کے مقابل پر کوئی حقوق و کھتے ہیں۔ ادر اس حق کو اوا نہ کہنے کی
صورت میں اس کو حق المفی کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔

( عِنْمَهُ معرفت مهم )

 اس بات کے لئے اتفاق مجھی کرنے کہ ان دونوں نیروں کے دوروں میں کچھ کمی بیٹی کر دیں تو یہ ہرگر اُن کے لئے مکن نہیں ہوگا - اور رز تود مورج اورچاندی برطاقت ہے کہ اپنے اپنے دوروں میں کچھ تغیر، تبدل کر والیں ۔

یں وہ ذات ص فے ان ستاروں کو اپنی اپنی عدید عظمرا رکھا ہے ۔ لینی جو ان کا محدد اور حدیا نارصنے والا ہے دہی فدا ہے۔ ایسا ہی انسان کےجم در إلتى كے جم مي را فرق م - اگر تمام واكثراس بات كے اللے اول كر انسان اپنى جيمانى طاقتوں ادر جيم كى صفا مت ين المقى ك برابر مرد جاوے تويد أن كے لئ ويرمكن معد اوراكر يوجا ميں كر التى من انسان كے قد مك عدود رہے تو بر مجی اُن کے لئے غیر مکن ہے ۔ یں اس جگر میں ایک تحدید ہے بعنی حد با نرصا۔ جبیا که سورج اورجاندس ایک تحدیدم ادروای تحدید ایک محددیدی حد باندهن والے بم دلالت كرنى مع بعني اس ذات ير دلالت كرتى معص في إلى متى كووه مقدار بخت اورانسان كيك ده مقدار مقرر كيا - ادراكر عوركر ك ديمها جائة أو ان تمام سماني جيزول من عجيب طور فدانما لا كا ايك پوت بده تصرف نظراً نام - اورعبيب طوريراس كى مدبندى مشابده بوتى م- الكرد كى مقدار سے لے كر جو بغير دور من كے دھائى تہيں دے سكت ان بڑى بڑى مجمليوں كى مقدار تك جوایک بڑے جہاز کو بھی چھو ٹے سے لقے کی طرح نگل سکتی ہیں جوانی اجسام میں ایک عجیب نظارہ حدبندی کا نظر آتا ہے ۔ کوئ جانور اپنے جسم کی رُوسے اپنی حدسے باہر نہیں جاسکتا البامی وہ تمام سارے جو آسان پر نظر آتے ہیں اپنی اپنی صرمے بام رہنیں جاسکتے - بس میر حد مندی داالت کررہی ہے کہ در بردہ کوئی حد با مدھنے والا ہے ۔ یہی مصف اس مذکورہ بالا أبت كے بي ك نملق كل شيم فقد ركا تقديرًا-

اب واضح ہو کہ جدیدا کہ یہ حد بندی اجسام میں پائی جاتی ہے ۔ ایساہی یہ حد بندی اددالا میں بھی فامت ہے۔ یا میں بھی فامت ہے۔ یا میں بھی فامت ہے۔ یا بول کہو کہ جستندر انسانی روح اپنے کمالات الل مرکر سکتا ہے۔ یا بول کہو کہ جس قدر کمالات کی طرف ترقی کر سکتا ہے وہ کمالات ایک ہا ہتی کی روح کوباوج مختم اور جسیم ہونے کے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ہر ایک حیوان کی روح بلحا فاپنی قوقوں اور طاقتوں کے اپنے نوع کے وار و کے افرر محدود ہے اور دمی کمالات حاصل کر سکتے ہیں کہ جو اس کے نوع کے لئے مقرر اور مقدر ہیں۔ پس جس طرح اجسام کی حد بندی اس بات پردالات کی گا توں کی کہ اُن کا کوئی حد با فدر صف والد اور خالق ہے۔ اسی طرح امداح کی طاقتوں کی کہ اُن کا کوئی حد با فدر صف والد اور خالق ہے۔ اسی طرح امداح کی طاقتوں کی

مدبندی اس بات پر دوان کرمی ہے کہ ان کا بھی کوئی ضائق اور صد باند صف والا ہے ۔

( چنمرُ معرفت م<u>9- اا</u> )

اگردل مين مير ديم گذرتا بو كه خوا في مختلف طبائع كيون مياياكس - اوركيون مب كوايسي توتي عنايت د فرايس سے وہ معرفت كا ملد اور مبت كا ملد كے درجے كى بہنچ جاتے ۔ توبياموال میں خدا کے کا موں میں ایک فضول وفن ہے جو ہرگز جائز نہیں - ہرایک عقدمد سمجھ سکتا ہے کہ تمام مخلوقات کو ایک بی درجے پر رکھنا اور مب کو اعلیٰ کمالات کی تویین بخشنا خدا پر حق واجب ہنیں - بر تو عرف اس کا فضل ہے ۔ اسے اختیاد ہے جس پر جا ہے کرے اور جس پر جا ہے مذکرے . منراتم كو فداف أدمى بابا اهد كده كو آدمى من بنايا . تم كوعقل دى ادراس كو منرى ياتماد لفے علم حاصل موا اور اس کو مر موا۔ برسب مالک کی مرحنی کی بات ہے کوئی ایسا عن بنیں کم تمارا غف ادر أس كا نرغفا غرض بس حانت من خدا كا مخلو قات بي مرت كا تفادت مراتب يا يا جانا محب ك تسليم كرف مص كم عاقل كوجاره مني توكبا مالك با اختيار كم ما من اليى محلوقات بوكا موجود ہونے بی بھی کوئی حق بہن جرجا لیک فرا بنے بن کوئ حق ہو کھے دم مادسکتی ہے - فوائے تعالے کا بندول كوفلدت وجود بخشنا ابك عطا اوراحسان ب اورظامرے كمعطى درمسن اپني عطا اور احسان میں کی میٹی کا افلیار رکھنا ہے -اوراگر اس کو کم دینے کا افتیار مزہو تو کیم زبادہ دبے کا بھی افتیار نہ ہو - تواس صورت میں وہ مالکانہ افتیارات کے افذ کرنے سے بالکل فاحرره جائے۔اورنودظامرے کہ بڑ مخلوق کا فائق برخواہ کو اہ کو ن حق قرار دیا جائے نواس كسلسل لادم أما م كونكرم مدج برخان كوغنوق كوب يك الى درج بر ده عنوى كرمكم ے کہ میراحق اس سے زیادہ ہے ۔ اور چونکہ خوائے تعالی غیر متناہی مراتب پر بنا مکتا ہے ۔ اور اس کی لا أنتها قدرت کے ایکے صرف آدمی بنانے پرفضیلت بیدائش فتم نہیں تو اس صورت بی سلسار موالات مخلوق كمبي حتم مذ موكا ادر مراكب مرتبه بدائش ير الى غيرالنبايت السل اپنے حق کے مطالبہ کا استحقاق عاصل ہو گا اور یہی کسلس ہے۔

بال الريم بج محراس تفادت مراتب ركھنے مير حكمت كياہے توسم منا جا ميك كر الس بارے من قرآن شريف نے بين مكمتيں بيان فرائي من -جوعندالعقل نهايت بريمي اور موشن مي جس سے كوئى عاقل انكار نهيں كرسكنا - اور وہ برتفصيل ذيل ميں: -

اول بركرة مهمات دنيا بعني امور معاشرت باحن وجه مورت يزير مول مبيا فراياب

وقالوالولانزل هذا القرأن على مجل من القريتين عظيم أمم يقسمون رحمة رتبك منعن فسمنابينهم معيشتهم في الحيوة الدنيا ورفعنا بعضهم نوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بدفيًا سخريًّا و رحمة ربك عيرمما يحمعون الجرنبرد - يعنى كفار كيت من كدير قرأن كر اورطالف ك برع برع مال دارول اور ميسول من سيدكسي بعاري دميس اور دولتند پرکول ، زل نر ہوا کا اس کی رئیسا خرشان کے شابال ہوتا - اور نیز اس کے رعب درسیا مت اور النفي كنف مع جدر دان ميل جانا - ايك غرب كدى ص كياس دنيا كى جائيدادين سے مجھ مينين كيول ال عمد عدم منازك كيا ( عمر أكم بطورجواب فرايا ) أهم يقسمون رهمان رباك كيا قسّام اذل كى ومنول كاتقبيم كمرنا ان كا اختياد م - يينى يه فدا وند حكيم مطلق كا نعل م كيعمنو عی استعدادی اور بمتی نیست رکیس اور وه زخارت دنیای چفت رے اور رئیس اور امیر ادر دولتمند كملاني مرجعو لت رب اورا على مقصود كو بمول كئ اوربعض كوفعناكل روحا فيت دركمالا ورسيدهابت فرائ اوروه اس مجبوب حقيقي كى عجبت بس مومو كرمقرب بن مكم ادر تقبولان حفر احربیت ہو گئے۔ رپھر بعداس کے اس حکرت کی طرف اشارہ فرمایا کد جواس اختاا ب استعدادات ادرتما كي خيالات يس مخفي مع ) غدن قسمنا بينهم معبشتهم الإيني بم في اس مع بعين كو دولتمند ادراعفن كو درواب ادراعض كو تطبيت طبع أور بعض كوكشيف طبع أوربعض طبيعتول كو كسى بيشركى طرف مأئل اور يعل كوكسى بيشه كى طرف مائل دكها ب تا أنكويه أسانى بدا موجائ كدليف كے لئے ليعن كاربرار اورفادم بول اور عرف ايك پرمار مرف اور اس طور برممات بنی آدم با سانی تمام چلتے رہیں -اور مجر فرایا که اس مسلمدین دنیا کے مال دمتاع کی نسبت فدا كى كتاب كا وجود زياده ترنفح رسال مے - يرايك عطيف اشاره بي جو عزدرت الهام كاط فرايا ينفيس اس كى ير مع كم انسان مرنى الطبع مع اور بجز ايك دومركى مدد ك كونى امر اس کا انجام پذیر نہیں ہوسکتا۔ شلا ایک روٹی کو دیمھیے جس پر فنگافی کا مراد ہے۔ اس کے تیاد مونے کے لیے کس قد تمتن و تعاون در کار ہے - نداعت کے تردد سے اے کر اس و فت مک كرىدى كى كركها نے كے لاكن موجائے بليديول يليند ورول كى اعانت كى عزورت بع بين اس سے طاہرہے کدعام امورمعا شرت بل کس قدر تعاون ادر باہمی مرد کی ضرورت ہو گی۔ اس صرورت کے انعرام کے لیے حجم مطن نے بی آدم کو مختلف طبیعتوں اور استعدادوں پر مدا کی "ا ہرامکے شخص اپنی استعداد ادرمیل طبع کے موافق کسی کام میں برطیب فاطر مصروف ہو

كونى كھيتى كرے -كوئى الات دراعت بنادے -كوئى أنا يسيے -كوئى بانى مادے -كوئى دوئى بكاف كونى موت كات . كونى كيراب . كونى دوكان كلوك - كونى تجادت كا اسباب لادے . كوئى نوكرى كرے اوراس طرح پر ایک دوارے کے معادق بن جاویں - ادرامعن کو نجف مدد بہنچاتے رم بی بی جب ایک دوسرے کی معاونت عزوری مونی توان کا ایک دوسرے سے معاملہ برتا بھی عزوری موگیا۔ اورجب معامله ادرمعا وصدين بركي ادراس بغفلت بعي جواستغراق امور دنياكا فاصم عائد حال ہو گھی توان کے لئے ایک ایسے قانون عدل کی صرورت بڑی جو اُن کوظلم اور تعدّی اور بغض اورفساد اورغفلت من اللهس روك رجه تا نظام عالم مي ابترى وانع رز بو - كيونكم معاش ومعاد کا تمام مدار انصاف اورفدات ناسی بے۔ اور النزام انصاف وفدا وسی ایک عانون برموقوت معرض من دقائق معدلت وحفائق معرفت اللي جركتي تمام درج بهول اور سروًا باعمدًاكسى نوع كاظلم باكسى نوع كى علطى مذيائي جاد مع - ادر اليسا قانون اسى كى طرف صاور بوسكتا بعض كي ذات سهو و خطا وظلم و تعدى مصطلى باك مو- اورنيز ايني ذات مي واجب الانتياد اور داجب التعظيم عبي مو - كيونكر كوكي قانون عده مو كرنا نون كا جارى كرف وال اگرالیا مربوس کو باعتباد مرتب اپنے کسی کے سب پر فوقیت ادر محمرانی کاحق ہو یا اگر ایسا مربو میں کا وجود لوگوں کی نظر میں مرامک طور کے ظلم و نوبت اور خطا ادر غلطی سے باک ہو تو ایسا قانون ادل ترجل ی بیس کتا ۔ ادر اگر کھ دن چلے بھی توچندی روزمی طرح طرح کے مفامیر بدا ہوجاتے ہیں -ادر بجائے فرکے فرکا توجب ہوجاتا ہے - ان تمام وجوہ سے كاب الى كى هاجت مونی کیونکر سادی نیک منعیس اور مرایک طور کی کمایت وخوبی صرحت فدای کی کتاب يس يا لي جاتي ہے . ديس -

دوم حکمت تفاوت مراتب دکھنے میں یہ ہے کہ نیک اور پاک لوگوں کی توبی ظاہر ہو۔
کیونکم ہرایک فوبی مقابلہ می سے معلوم ہوتی ہے۔ جلیے فرطایا ہے۔ اِنا جعلنا ماعلی الادعن
ذینی قرآ لنبلوھم ایٹھم احسن عملًا ۔ الجزنبرھ ا۔ یعنی می نے ہرایک چیز کو ہو
نین برہے ذین کی زینت بنا دیا ہے۔ تاجو لوگ صالح آدی ہیں بھا بلہ مجمعے آدمیوں کے اُن کی
صلاحیت آشکار الوجائے۔ اورکشف کے دیکھنے سے تطبقت کی لطافت کھل جائے ۔ کیونکم
مند کی حقیقت مندی مے شاخت کی جاتی ہے اورنیکوں کا قدر و منزلت بروں ہی سے

معلوم برونا ہے۔

سورهم محمت تفاوت مرات رکفی می انواع واقسام کی قددون کاظ برگرنا- اور اپنی عظمت کی طرف توجه وال ایم - جیسے فرایا - مالکمر لا ترجون دلله و قاراً دو دخلقا کم اطوارًا - نبروی - یعنی تم کو کیا بوگ کہ تم فرائی عظمت کے قائل بنیں ہوتے - عال نکر اس نے بہی عظمت ظاہر کرنے کے لئے تم کو مختلف صورتوں اور بیرتوں پر پرا کیا بینی اخلیا استعدادات وطبا لئے اس غرض سے محملی نے کیا تا اُس کی مظمت و قدرت سناخت کی جائے - جیسا دولمری علم بھی فرایا ہے - دادللہ خلق محل دائی تے من ما یا یو نم نموموں یمشی علی دولمری علم بھی فرایا ہے - دادللہ خلق محل دائی تے من من میستنی علی ادبع دیمندی بطاخه و صناح دان ادللہ علی کل شیء قدرین اس بات کی طرف اشارہ جا کہ فدا نے سے بدا کیا ۔ سوبعن جا فدار برجر پر تا در ہے - بد بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فدا نے یا بیا ہو ایک میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فدا نے یہ خوات میں دو باور اور خوات میں میں کرتے ہو کہ فدا نے یہ میں دو باور میں دو باور اور خوات میں میں کرتے ہو کہ فدا نے دورت میں دو باور اور خوات میں دور خوات کی دور کرت میں دور خوات میں دور خوات کے دور کرت میں میاں کردیا ۔ دیر دیر کردیا ۔ دیر میں میاں کردیا ۔ دیر میں میاں کردیا ۔ دیر میں دیر میں میاں کردیا ۔ دیر میں میاں کردیا ۔ دیر میں دیر کردیا ۔ دیر میں دیر میر میں دیر میں دیر میں دیر میں دیر میں دیر میر میں دیر میں دیر میں

( براين احربه مطوو - ١٩٤٠ ما تيديا)

بندات دیا ندکی سنیاد تھ برکاش اددو کے مانے یں مکھا ہے کہ پرمیشرکسی کا گناہ بخش ہیں سکتا۔ ایسا کرے تو بے انعما ف مخبر اہے۔ یس اس نے الی ایا ہے کہ پرمیشر محف ایک جج کی طرح ہے مالکا نہ حیثیت اس کو حاصل نہیں۔ ایسا ہی بندات دیا ندر نے اپنی آب زعبہ شدہ کے صفی ان میں مکھا ہے کہ پرمیشر محدو ۔ انعال کا تمرہ غیر محدود بہیں دے سکتا۔ یس ظام ہے کہ اگردہ الکان اختیاد رکھتا ہے تو محدود خدمت کے عوض میں غیر محدود تمرہ دینے کا اس میں کیا حرج ہے۔ کیونکہ مالک کے کا موں کے مالک ان اور عمل مالک کے کاموں کے مسابقہ انعما ون کا کچھے تعلق نہیں۔ ہم بھی اگر کسی مال کے مالک بوکر سوالیو کو کچھے دینا چاہیں تو کسی موالی کاحق نہیں کہ یہ شکایت کرے کہ فلال شخص کو ذیا دہ دیا اور مجھے کہ دیا جان جان ہو کہ مقابل برحق نہیں کہ اس سے انصاف کا مطالبہ کرے۔ کیونکہ جس حالت بیں جو کچھے بندہ ہے دہ معیب کچھے خدا ہے تو نہ تو یہ بندہ کاحق ہے کہ انصاف کا مطالبہ کرنے کے دوسے اس سے فیصلہ چا ہے اور مذفوا کی یہ مثان ہے کہ اپنی مخلوق کا یہ مرتبہ سامے کہ دیا جان محلوق کا یہ مرتبہ سامے کہ دیا جان محلوق کا یہ مرتبہ سامے کہ دو لوگ اس سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے مجاز ہیں۔ یس درحقیقت جو کچھے خوا انتا کہ دہ لوگ اس سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لئے مجاز ہیں۔ یس درحقیقت جو کچھے خوا انتا کہ دہ لوگ اس سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لئے مجاز ہیں۔ یس درحقیقت جو کچھے خوا انتا کہ دہ لوگ اس سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لئے مجاز ہیں۔ یس درحقیقت جو کچھے خوا انتا کہ دہ لوگ اس سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لئے مجاز ہیں۔ یس درحقیقت جو کچھے خوا ان ا

بندہ کو اس کے اعمال کی جزائی دیا ہے دہ اس کا محض انعام واکرام ہے۔ ور نہ اعال کچھ جیز نہیں بغیر خدائی تائید اودنفنل کے اعمال کب ہو سکتے ہیں۔ بھر ماسوا اس کے جب ہم خوا کے قانون قدرت کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں صاحت معلوم ہوتا ہے کہ خواتی لئے نے جو کھی اپنے بندوں کے ملے مہیا کیا ہے باکرتا ہے دہ دوقعم کی بخشش ہے۔

ا پاکساتوسک ده انعام دائرام بی جو انسانوں کے دجود سے بھی پہلے میں اور ایک ذرہ انسانو کے عمل کا اُن میں دخل بہیں جیسا کہ اس نے انسانوں کے آدام کے لئے مورج چا فدستارے ذہین پانی موا اُگ وغیرہ چیزیں بیدا کی ہیں - اور کچھ شماے بہیں کو ان چیزوں کو انسانوں کے وجود اور اُن کے عملوں پر تقدم ہے - اور انسان کا وجود اُن کے وجود کے بعد ہے - یہ فوا توا لئ کی وہ رحمت کی قسم ہے جس کو قرآئی اصطلاح کی رو سے دھما فیت کہتے ہیں - یعنی الیسی بود د عطاج بندہ کے اعمال کی پاداش میں بہیں بلکہ محف فضل کی دا ہ سے ہے -

دومری قسم رحمت کی وہ ہے جس کو قرآنی اصطلاح میں رحیمیت کہتے ہیں۔ یعنی وہ انعام اگرام ہوبنام مہا د باداش اعمال حسنہ انسان کو عطا ہوتا ہے۔ لیں جس فدا نے ابنی فبیاضا شمالکیت کا وہ نمونہ دکھلایا کہ عاجز بندوں کے لئے ذہیں وا سمان اور جا فد صور ج دعیرہ بنادیے اس وقت میں جبکہ بندوں اور اُن کے اعمال کا نام و نشان نہ تھا کیا اس کی نسبت یہ کمان کر مسکتے ہیں کہ وہ بندوں کا مداون ہو کر حرف اُن کے حقوق ادا کرتا ہے اس جراہ وکر اور اُن کے ایمال کا نام و نشان نہ تھا کیا اس کی نسبت یہ کمان کر مسکتے ہیں کہ وہ بندوں کا مداون ہو کر حرف اُن کے حقوق ادا کرتا ہے اس برادوں جبکتے ہوئے اجرام کیا بندوں کا کوئی حق تھا کہ دہ اُن کے لئے ذہیں و آسمان بنا نا اور ہزادوں جبکتے ہوئے اجرام اُسمان یہ اور ہزاد ہا آرام اور راحت کی چیزیں ذہین پر مہتبا کرتا ۔ پس اُس فیا من مطلق کو تھن ایک جبح کی طرح فقط انصاف کرنے والا قرار دینا ادر اس کے مالکا نہ مرتبہ اور مشان سے انگار کرنا کس قدر کفران نحرت ہے۔

(جنمهم وفت مدا-۲۰)

یاد رہے کہ مانک ایک ایس افظ ہے جس کے مقابل پر تمام حقوق مسلوب ہوجاتے ہیں۔ اور
کائل طور پراطلاق اس لفظ کا عرف فدا پر ہی آ تا ہے کیونکو کائل مانک وہی ہے۔ بوخش کسی کو اپنی
جان وغیرہ کا مالک مفہر آنا ہے تو وہ اقراد کرتا ہے کہ اپنی جان اور مال وغیرہ پر میراکوئی حق بنیں
ادرمیرا کیچے جسی بنیں سب مانک کا ہے اس صورت میں اپنے مالک کو یہ کہنا اس کے نئے ناجا نیز
ہوجا تا ہے کہ فلال مانی یا جانی معاملہ میں میرے ساتھ انصاف کر۔ کیونکہ افعاف حق کو چا ہتا ا

اور وہ اپنے حقوق سے دمنبردار ہو چکا ہے۔ اس طرح انسان نے جو اپنے مالک حقیقی کے تقابل پر اپنا عام منده ركهايا اور اما طله والماليه واجعون كا اقراركيا - يعني مادا مال - جان - بدن - اولاد سب خلائی ملک ہے تواس اقراد کے بعد اس کا کوئی حق نہ رہا جس کا دہ فدا سے مطالبہ کرے : اس وجر سے دہ لوگ جو در حقیقت عادت میں باوج و صدیا مجامرات اور عبادات اور خرات کے اپنے میں فدا تعالیٰ کے دھم می حیوارتے ہیں اور اینے اعمال کو کچھ مھی بیز نہیں مجھتے اور کوئی دعوی نہیں كرتے كم بماداكو فى عق بے يا بم كو فى عق بجالا ئے بين - كيونكر درحقيقت نياب دى بےحب كى توفیق سے کوئی انسان میکی کرسکت ہے اور وہ حرف خدا ہے۔ بی انسان کسی اپی ذاتی لیا قت اور ممنرى وجد سے خدا تعالى سے الفات كا مطالبه مركز بنيں كرسكنا . قرآن متربين كى دوسے خدا کے کام سب مالکانہ ہیں جس طرح دہ کبھی گناہ کی مزادیا ہے ایسا ہی دہ کبھی گناہ کونجش مجی دینا ہے بعنی دونوں میلووں براس کی قدت نافذ ہے جبیا کر مقتصل کے مامکیت مونا چاہیئے ادراگر وہ ممیشم گناہ کی مزادے تو مجرانسان کا کیا ٹھکانہ ہے بلکہ اکثردہ گناہ مختس دیاہے ادر تبدیر کی غرف سے کسی گناہ کی مزاہمی دیا ہے۔ تاغافل انسان متنبدمور اس کی طرف متوجم مو جيباك فرأى شريف من يرأيت م ما اصابكم من مصيبة فيما كسبت ايديكم ويعفوا عن كتيم - ديجهوسورة الشعراد (ترجمه) اورجو كي تنهيل كيم مصيابت بهنيتي مع يس تهادي براعماني كىسبب سے م اور فدا مهدت سے كناه مخش ديتا م ادركسي كناه كى مزاديتا ہے . ادر كھر اسى سورة من يرأبت بي م- وهوالذى يقبل التوبة عن عبادة و يعفواعن السيئات يعنى تمادا فدا وه فرا معجوا يف بندول كى توبرتبول كرما م ادران كى بريال أنكو معاف کر دیا ہے ۔ کسی کو یہ دھو کا نہ نکے کہ قرآن شریف میں یہ آیت بھی ہے۔ د من بعمل مشقال دُد في شرقًا برة - يعني جوتفس ايك دره بعي منرادت كرے كا ده اس كى مزايا ك یس یادر مے کداس میں اور دومری آیات میں تحجه تناقف بنیں - کیونکہ اس مترسے دہ شر مراد معجس پرانسان امرار کرے اور اس کے اوتکاب سے باز مذا دے اور توب مذکرے اسی عرف سے اس جار شر کا لفظ استعال کیا ہے۔ مذنب کا تامعلوم ہو کہ اسجار کوئی شرادت کا نعل مراد سے جس سے مشرر یادی بازی ما بنیں جا مت - درند سادا قرآن مشر بعب اس بارہ یس مجرا طراب كدندامت اور نوم اور زك اعرار اور استغفار سے كناه بخت جاتے ہي . ملك خدا نعالی توبر کرفے والول سے بیار کرما ہے - جلیسا کہ اللہ تعالے نے قرآن مرافیت می قرایا ہے

میرمماص بحث کی طوف مجوع کرکے ملصقی بن کہ آداوں کے اصول کی رُوسے اُن کے پرمیشر کا نام مالک تھمر بنیں سکتا ۔ کیونکہ جواس کے پاس ہے دہ قدرت بنیں رکھتا کہ بغیر کسی کے بن واجد کج اس كو بطود اكرام انعام كجيم وسع مك يكن مم ديجيت بن كروتخس كسى ال كا مانك مومات ده اختبار رکھنا ہے کہ مستدر اپنے یاس سے چاہے کسی کو دے دے ۔ گر رمشر کی نبدت آدیوں کا برامول ہے كه من وه كناه بخش مكنا م اور من جود وعطا كے طور يركسي كو كچيد و عداك إدراك وه ايساكرت تواس سے بانعانی لازم اُتی ہے ۔ لبذاتنا سی کے مانے والے کسی طرح کرنہیں مکتے کہ پرمیشر مخلوقات كا مالك ہے۔ يہ توم كئ دفعہ تكھ حكيے من كه مالك كى نسبت انصاف كى ياندى كى مترط نگانا با كل معجا م - بال مم مالك كى صفات حسندي سے يدكس سكتے بر كدوه رسم ب وه واد ب دونياض ب دو كناه بخف والاب كريينس كمدسك كروه اين زرخر برغلامول ادركهورول اوركائيول كى نسبت مفعت مزاج مع كيزنك انصات كالفظ ولال بولاجانا ب جبك دونو لطرف مبك تسم كى أوادى عَالَ مِو-شَلْاَ بِم عِيازي الطبن كي نسبت كم يسكت بي كرده منصف مِن ادر رعا يا يحرما فقد انصاف كاسوك يق میں اور جنبک رعایا اُن کی اطاعت کرے اُن برسی العمان کا عالون بر داجب رہ سے کہ وہ بھی معایا کی ط ادرخراج گذادی کےعوض میں اُن کے مال دجان کی پوری مگمب فی ٹریں اور صرور توں کے وقت اپنے مال میں اُنکی مرد كري -يس ايك بهلو سے سلاطين رعايا برسكم علائتے بي - اور دو مرے بهلو سے رعيت سلاطين برعم عِلاتی ہے۔ اورجب مک میر دونوں مہاد اعتدال سے چلتے ہیں تب مک اس ملک ہیں امن رہتا ہے اورجب کوئی ہے اعتدالی رعایا کی طرف سے یا بادشا ہوں کی طرف مفظمور میں آتی ہے بھی مك ين صامن أكله جاما مع - اس مع ظاہر م كه مم بادشا بول كو حقيقي طور پر مالك بنين كمدسكت كونكدان كورعايا كم ماتحة اور رعايا كو أن كرما كفر المعاف كا يالدرمنا يرتاب. كرم خداكو

اس کی مالکیت کے لحاظ سے رقعے تو کہ سکتے ہی گرمنصف بنیں کمد سکتے۔ کوئی تخص ملوک ہو کرمالک سے انصاف کا مطالبہ بنیں کرسکتا ۔ ہاں تصرع اور انکسار سے رحم کی درخوامت کرسکتا ہے۔ اسی سے خدا تعالی نے تمام فرآن شراعیت بن اینا نام منصف نیس رکھا کیونکر انصاف دوطرف براری ادر مساوات کوچا ہتا ہے۔ ہاں اس طرح پر خدا تھ لی منصف ہے کہ بندوں کے باہمی حقوق میں افعات كرما ہے - نيكن اس طرح منصف بنيں كدكوئى بنده مشريك كى طرح اُس سے كوئى حق طلب كرسكے كريكو مند بدہ فداکی بلک ہے۔ اور اس کو اختیاد ہے کہ اپنی بلک کے مباعق جس طرح چاہے معاملہ کرے جس کو چاہے بادشاه بنادے بعن كوچام فقير منادے ورجس كوچام حجوثى عمر مي دفات دے ادرب كو چا ب لمبى عرعطا كرے - اورم مجى توجب كسى مال كے مالك موتے ميں تواس كى نسبت پورى أزادى ركھتے ميں النفرارمم مع بلكم ارحم الواحمين م - وه افي رهم كا تقاصا سع مذكسي انفات كى يا بدى سع اپنی مخلو قات کی پرورش کرتا ہے۔ کیونکہ مم بار بار کہد چکے ہیں کہ دالک کامفہوم منعتقت کے مفہوم سے بالكل منديرًا موام يحد جركه مم اس كے بيدا كرده من تو يس كي حق منتيا سے كديم اس سے انھات مطالبہ کریں۔ ان ہامت عاجزی سے اس کے رحم کی عزور درخواست کے ہیں۔اور اس بدہ کی بنایت برذاتی ہے جو فداسے اس کے کاروبار کے متعلق جو اس نبدہ کی نسبت فدا تعالیٰ کرتا ہے افعا وند کا مطاب كرے عبكه انساني فطرت كا مب مارو إود فداتنان كى طرف صعب ادر تمام توى دومانى جمانى أسى كى عطاكرده مي اورأتى كى توفيق اورتائيد مع برايك الهاعل طهوري أسكتاب توافي اعمال بر مجرومد كرك أس مع انفعاف كامطالبه كرنا مخت بي الماني اورمالت م واليي تعليم كومم وديا كى تعليم بنين كهد مكت . بلكد يد تعليم بيخ كيان سے باكل محودم ادر سرامرهما قت سے بعرى بوئى تعليم ب مومیں خدا تعافے نے اپنی پاک کتاب یں جو قرآن شرافیت ہے بہی سکھایا ہے کہ بندہ کے مقابل پر ضاکا نام منعف دکھنا مذحرف گناہ بلکد کفرحر ہے۔

( چرکوموت مها-۲۹)

م دروسه که عدل اور رخم دونون خدا تعانی کی ذات میں جمع نہیں ہو سکتے کیو کہ عدل کا تقامنا ہے کہ مرادی جائے اور رخم کا تقامنا ہے کہ مرادی جائے ویدایک ایسا دصوکا ہے کہ جس میں تقت تدبر کو تد اندلیش جیسائی گرفتاد ہیں ۔ وہ غور مہیں کرتے کہ خدا تعالی کا عدل بھی تو ایک رحم ہے ۔ جب میں کہ دہ مرامر انسانوں کے فائدہ کے لئے ہے۔ شاڈ اگر خدا تعالی ایک خونی کی نسبت با عتباد اپنے عدل محم فرانا ہے کہ دہ مارا جائے۔ تو اس سے اس کی اوم یت کو کھیے فائدہ نہیں ملکہ اسلے ما سات ما اسالے ما سات

کرتا فوع انسان ایک دومرے کو مادکر نابود مذہوجائی۔ بدفوع انسان کے بیتی می رحم ہے اور میر ممام حقوق عباد فدا تعالیے نے اس کے قائم کے ہیں کہ تا اس قائم رہے۔ اور ہرایک گروہ دومرے کروہ برطان کرے دنیا میں فساد نہ والیں۔ سو وہ تمام حقوق اور مزامی جو مال اور جان اور آبرد کے متعلق ہیں درحقیقت نوع انسان کے لئے ایک دھم ہے۔۔۔۔ بیک نہردومرے کی مرگز مزائم کوئی حیکوا ہنیں کویا وہ دونہر میں جو اپنی اپنی جگہ بدین مری ہیں۔ ایک نہردومرے کی مرگز مزائم بنیں ہے۔ دنیا کی معلق اور ترم بی بیت کوئی ایک جو لوگ اچھے بنیں ہے۔ دنیا کی معلق کوئوش کرتے ہیں و تھے ہیں کہ جرائم بیشہ کو مزاطق ہے۔ لیکن جو لوگ اچھے کاموں سے گورنمن کوئوش کرتے ہیں وہ مورد انعام واکرام ہوجاتے ہیں۔

میمی بادرکھنا جا ہیئے کہ خدا تھا لے کی اصل صفت رقم ہے اور عدل عقل اور قانون عطاکہ نے الحد پریا ہوتا ہے۔ اور تقیقت بن دہ ہمی ایک رحم ہے ہو اُود رنگ بین ظاہر ہوتا ہے جب کسی انسان کو مقل مطاہوتی ہے اور بزدلیہ عقل وہ خدا تعالیٰ کے حدود اور توانین سے واقعت ہوتا ہے تب امسان کو مقل مطاہوتی ہے اور بزدلیہ عقل وہ خدا تعالیٰ کے حدود اور توانین سے واقعت ہوتا ہے تب امر اس صالت بن وہ عدل کے مؤاخذہ کے نیچے آتا ہے۔لیکن و تحم کے لئے عقل اور قانون کی مقرط بنہیں۔ اور چونکہ خدا تعالیٰ نے رحم کر کے انسانوں کو سب سے ذیادہ نصنیلت دبنی چاہی اس لئے انسانوں کے سے عدل کے تواعد اور حدود مرتب کئے مو عدل اور رقم میں ناقص محمنا جہالت ہے۔

(كتاب البرب مسي - ١٠٠٧)

مرایک نهایت باریک مدانت ہے کہ عم باری نوانی جس کی کا طیبت کی وجہ سے وہ ذرہ وراہ کے ظاہر
وباطن براطلاع مکھنا ہے کیونکر اورکس طور سے ہے۔ اگر جداس کی اصل کیفیت برکوئی عقل مجیا میس مو

ملتی کر بھر بھی اتن کہنا مرامر مجائی پرطبنی ہے کہ وہ تمام علم کے شموں میں سے ہو ذہن میں آ سکتے

ہیں امنار واقوئی واقع والمل قسم ہے ۔ جب ہم اینے تصول علم کے طریقوں کو دکھتے ہیں اور اس کے
اقسام برنظ طوالے ہی تو میں اپنے مب معمولی علموں میں سے بڑا اور یقینی اور طبع علم وہی معلوم

ہونا ہے جو ہم کو اپنی مستی کی نسبت ہے۔ کیونکہ ہم اور ایسا ہی ہرایک انسان کسی عالمت میں بنی

ہونا ہے جو ہم کو اپنی مستی کی نسبت ہے۔ کیونکہ ہم اور ایسا ہی ہرایک انسان کسی عالمی عقل کی ممائی

ہونا ہے جو ہم کو این اور نہ اس میں کوئی شاک کر سکتا ہے۔ سوجہاں تک ہمادی عقل کی ممائی

کامل سے بھید دیکھتے ہیں کہ جو اس در جہ اور اس قسم کے علم سے اس کا علم اپنے میڈوں کے بارہ بی

گٹر ہو ۔ کیونکی یہ بڑے اس در جہ اور اس قسم کے علم سے اس کا علم اپنے میڈوں کے بارہ بی

گٹر ہو ۔ کیونکی یہ بڑے اس در جہ اور اس قسم کے علم سے اس کا علم اپنے میڈوں کے بارہ بی

میں نہ یائی جائے ۔ اور اعتراض موسکتا ہے کہ کس وجر سے فدائے تعالیٰ کا علم اعلیٰ درجہ کے علم

میں نہ یائی جائے۔ اور اعتراض موسکتا ہے کہ کس وجر سے فدائے تعالیٰ کا علم اعلیٰ درجہ کے علم

متنزل وہا۔ آیا اس کے اپنے ہی المادہ سے یا کسی قامر کے قسرسے۔ اگر کہو کہ اس کے اپنے ی ادادہ سے تو يه جائز نہيں كيونكه كوئي شخص اپنے كئے بالارادہ نقصان روامنيں ركھتا تو بھركيونكر فلائے تعالیٰ ہو براتِ سود كمالات كو دورت ركفتا مع البيد اليد نقصان ابني نسبت روا ركي - اور اگر كهو كمركسي قامرك فسرم يرنعمان اس كوميش أيا- توجامي كرابيا قامراني طاقون ادر تولون بي فدا تعالما يرغالميه بوت اده زبادت توت كي وجرس اس كو اس كه ادادول معددك سك ادر يرسود منتنع احد محال ہے کیونکہ خوائے تعالیٰ پر اور کوئی قامر مہیں جس کی مزاحمت سے اس کوکوئی مجبودی ين أوع - بين أبت مؤا كد صرور فدا عُ تعالى كا علم كامل ما م - اور يبليم م المبي نابت كر عِيم مِن كم علم كي تمام ضمول من ص كال دمام وه علم م كرجو اليا بو كرجيدايك المان كو افي منى كى نسبت عم موتام بمو ماننا پرا كه خداك تعالى كاعلم اپنى مخلوقات كے باره من امى عم كى ما نداور اس کے مشاہرے گوم اس کی اصل کیفیت پر محیط بنیں ہو سکتے لیکن ہم اپنی عقل سے جس کی رومے می مکلّف ہیں سمجھ سنتے ہیں کہ بڑا قطعی اور نقینی علم سی سے جو عالم اور معلوم میں کسی لوع کا لِعد اور جاب سرمو - مو ده قسم علم كي يهي م - اورس طرح ايك انسان كو ابني مستى يرمطلع بون ك لے کسی دومرے دمائل کی خرورت بنیں ملکہ جا زار مونا اور اپنے تبئی جاندار محصا دونوں اتیں ایم اليي قريب واقعم بي كدان بي ايك إلى كافرق نهيل سواليا بي جميع موجودات كه باره بي فدارة كاعلم بونا مزورى مے يدنى استجد معى عالم اور معلوم من ايك ذرة فرق اور فاصله تمين حامية. اور بدا علی درجر کا علم جو بادی تعافے کو اپنے تخفن الومیت کے سے اس کی فرورت ہے اس حالت یں اس کے مع مسلم ہوسکتا ہے جب پہلے اُس کی نسبت یہ مان لیا جائے کراس می اور اس کے معلومات میں اس فدر قرب اور تعلق وا تع ہے جس سے طرحد کر تجویز کرنا مکن ہی ہمیں اور بیر کا ل تعلق معلومات مصاس صورت بس اس كو موسكنا مع كرجب مالم كى مب جيز برجو اسكى معلوما میں اس کے دمرت قدرت سے مکلی ہوں اور اس کی بیدا کردہ اور مخلوق ہوں اور اُس کی مستی سے أن كى مېتى مو د يعنى جب البي صورت موكد موجود حقيقى دى ايك مو اور دومرے سب وجود اس سے بیدا ہو کے موں - اوراس کے ساتھ قائم ہوں دیعی بیدا مو کر مجی اینے وجوری اس سے ب نیاد اور اس سے الگ مذہوں بلکہ در حقیقت سب چیزوں کے بیرا مونے کے بعد بھی ذارہ علی دہی ہو - اور دوسری ہرایک ذندگی اس سے میدا ہوئی ہو - ادر اس کے ساتھ قائم ہو - اور بے قید حقیقی دہی ایک ہو اور دومری مسب چیزیں کیا ادواج اور کیا احسام اُس کی مگائی ہونی

قیدوں میں مقبد اور اس کے ہاتھ کے بندوں سے بند سے ہوئے اور اسکی تفررکردہ مدول ہی محدود ہوں اور وہ مرچیز برمحیط ہو اور دو اری سب چیزی اس کی دبو بریت کے نیچے اعاظم کی گئ ہوں اور کوئی چیز انسی مذہود بیا کوئی چیز انسی مذہود بیا اس براعاظم مذہود یا اس کے مہارے سے دہ چیز قائم ندم و عوض اگر الیسی هورت ہو تب فرائے تعالیٰ کاتعلق تام چر اس کے مہارے سے دہ چیز قائم ندم و عوض اگر الیسی هورت ہو تب فرائے تعالیٰ کاتعلق تام چر علم تام کے لئے شرط ہے اپنے معلومات سے ہوگا - اِسی تعلیٰ تام کی طوف اللہ تقالیٰ کاتعلق تام چر قرآن شراحیت بی ارشاد فرایا ہے بھیے وہ فرانا ہے - و تعین اقرب المیل میں مجبل الودید بینی م انسان کی جان سے اس کی دلی جان سے بھی ذیادہ تر نزد میک ہیں - اور الباہی اس سے فرانا ہے - ھوالی تا المقید مر دیتی تھی تھی جیا ت اس کو ہے اور دور کی بی اس سے جیزا اور اُس کے ساتھ ذیارہ ہیں یعنی درجھ تھت سب جانوں کی جان اور درس بی فاقت دری ہے جیزا اور اُس کے ما تھ ذیارہ ہیں یعنی درجھ تھت سب جانوں کی جان

اگر درج کو مخلوق اور مادت تسلیم نہ کیاجائے تو اس بات کے تسلیم کرنے کے لیے کوئی دجم

ہنس کہ ایک بے نعلق شخص ہو فرمنی طور پر پر چینرک نام صدموسوم ہے روج کی تعنیفت سے کچیاطلاع

رکھتا ہے ۔ اور اس کا علم اس کی ند تک پہنچا ہو اے یکیونکہ جو شخص کسی چیز کی نسبت پورا پورا علم

رکھتا ہے تو البند اس کے جانے پر سجی تا در ہوتا ہے ۔ اور اگر قادر بہیں ہو سات تو اس کے ملم میں فرولا

کوئی نہ کوئی نعم مشکل ہوجا تا ہے ۔ اور اگر پورا علم نہ ہو تو تعطع نظر بنا نے سے منتا برچیزوں میں ہم اقبا نہ

کرنا ہی مشکل ہوجا تا ہے ۔ اور اگر پورا علم نہ ہو تو تعطع نظر بنا نے سے منتا برچیزوں میں ہم اقبا نہ

کرنا ہی مشکل ہوجا تا ہے ۔ صواگر خوا کے تعانی خاتی الاست او بہیں تو اس ہیں عرف ہیں ہے اندیا نہ

کرنا ہی مشکل ہوجا تا ہے ۔ صواگر خوا کے تعانی خاتی الاست او بہیں تو اس ہیں عرف ہیں کے انتہا نہ

کرنا ہی مشکل ہوجا تا ہے ۔ صواگر خوا کے تعانی خاتی الاست یا دہیں تو اس ہیں عرف ہوں کے انتہا نہ

ادر کی نز اور شناخت میں دور بروز دھو کے بھی کھایا کر سے اور اسا او قات آربار کی روح کو کم کی گودح

سمجھ معیقے ۔ کیونکہ او معور سے علم کو ایسے وصو کے صرور لگ جایا کرتے ہیں ، اور اگر کہو کہ بنیس لگتے

تو اس بھر کوئی دلیل بیش کرنی جا ہیں ۔

تو اس بھرکوئی دلیل بیش کرنی جا ہیں ۔

( سررتینم آربر ما ۱ - ۱ ما حاشید)

منا کرکسی دل کو انجگہ یہ دمومہ پکر شد کہ کسی سفے پر پورا پورا علی احاطہ موتے سے دہ شے تحفون موجانی ہے ۔ تو علی محق سبحانہ تعالیٰ جو اپنی ذات مع منعلق ہے دہ بھی بہر جال کا بل ہے ۔ تو کمب خدائے تعالیٰ اپنی ذات کا آپ خالی ہے یا اپنی شل بنانے پر عادر ہے ، اس میں اعتراض کے پہلے طکر شے کا تو یہ جواب ہے کہ اگر خدائے تعالیٰ اپنے وجود کا آپ خالیٰ مو تو اس سے لاذم آنا ہے کہ

اپنے دیودسے پہلے موبود ہو - اورظا ہر ہے کہ کوئی شے اپنے ویود سے پہلے موبود ہنیں ہوسکتی ۔ در نم انقدم الشیم ملی نفلہ لاذم آ آ ہے - بنکہ فوا تعالیٰ جو اپنی ذات کا علم کا مل رکھتا ہے تو اسجاً ما ما دور معلوم ایک ہی شے ہے جس میں طلیحدگی اور دوئی کی ٹنجائش ہنیں ۔ تو پھر اسجاً وہ الگ چیز کوئسی ہے جس کو نحنو ق کھمرا یا جائے - صوذاتی علم فوائے تعالیٰ کا جو اس کی ذات سے تعلق رکھتا ہے دو مری چیزوں پر اس کا قیاس بنیں کرسکتے - غرض علم ذاتی بادی تعالیٰ میں جو اس کی ذات سے متعلق ہے عالم اپنے معلوم سے کوئی الگ چیز ہنیں ہے تا ایک خان اور ایک مخلوق قرار دیا جا بیاں اس کے وجود میں بجائے مخلوق کھنے کے بیر کہنا چا ہیئے کہ وہ وجود کسی دو مرے کی طرف سے مخلوق ہنیں بلکہ ان کی اہری طور پر اپنی طرف سے مخلوق ہنیں بلکہ ان کی اہری طور پر اپنی طرف سے ایس ہی ظہور پار پر ہے اور فوا ہونے کے بھی سی محفی ہیں کوئو آئی کہ ہے۔

دومراً كرا اعتراض كاكم تقرير مذكوره بالا مصفراً تعالى كا ابني مثل بنافي بير فادر مونالام أمَّا م اس كا جواب يدم كه فدرت اللي عرف أن چيزوں كى طرف رجوع كرتى م جوائس كى منعات اذلبه ابدید کی منافی اور می لف نز بول - بے شاک یہ بات نومیج اور مرطرح سے مزلل اور معقول مے کہ ص چیز کا علم خدائے تعالیٰ کو کا ل مو اس چیز کو اگر جا ہے تو بدا بھی کرماتا ہے سكن مير بات مركز محيه اور مزدري بنيل كدجن ما تول كو كرف يروه قادر مو أن مسب باقول كو بالحاظ اپنی صفات کمالید کے کر کے بھی دکھا وے بلکہ وہ اپنی مرا کے فدرت کے اجراء اور نفاذین اپنی صفات كماليه كا مزور كاظ دكهما ب كماميا وه امرض كو ده اين قدرت سي كرنا عابها بالم معنات كاملم صعمنا في دميائن تونبين - شلاً وه قادر بيك ايك برعير كادما لي كو دوزخ كاك یں جلادے دیکن اس کے رحم اور عدل اور مجازات کی صفت اس بات ک منافی پڑی ہوئی ہے کہ دہ الساكرے-اس كف وه الساكام كبين بين كرما -اليا بى اسى قددت اسطف يورجوع بين كرفى كدده البخيش بلاك كرم . كيونكريدنس اس كى صفت حيات اذنى كه منافى معدبس اسىطرع متجه لبينا چاہيئے كه ده البيني جديدا خدا بھي نہيں بنا ماكيونكه اُس كى صفت احاريت اور بے شل اور اند ہونے کی جوازی ابدی طور پراس میں بائی جاتی ہے اسس طرف توجد کرنے سے اس کو ردکتی ہے لیں ورہ آنکھ کھول کر سمجھ لینا چاہیے کہ ایک کام کرنے سے عابز ہونا اور بات ہے۔ لیکن باوجور قدرت كے بلى ظ صفات كماليد امر من في صفات كى طرف توج مذكرنا بداور بات مے -

(مرموت اديه علما- ۵ ملطانيما

ا بن ذاتی اقدار درایی ذاتی خاصیت سے عالم الغیب بونا خدا نفائی کی ذات کا ہی خاصد ہے ۔ ذیم سے ابل حق حضرات واجب الاجود کے ملم خیب کی نسبت دیوب ذاتی کا عقیدہ دکھتے ہیں اور دومرے الدمکن تی نسبت المناع ذاتی کی نسبت المناع ذاتی نصوصیت کہ خدا الذیب کی ذاتی خصوصیت کہ خدا الذیب کی ذات کے لئے عالم الغیب بونا داجب ہے اور اس کے بویث حقد کی یہ ذاتی خصوصیت کہ خدا الذیب بونا داجب ہے اور اس کے بویث حقد کی یہ ذاتی خصوصیت کہ خدا الذیب بونا داجب ہونا داجب ہوں اس صفت میں اور ایسا ہی دومری صفات میں شراکت بحضرت بادی عزام کم جائز بنیں و درجیسا ذات کی دوسے شرکی البادی متنع ہے ایسا ہی صفات کی دوسے میں مقنع ہے ۔ بس مکنات کے لئے نظراً علی ذات ہم عالم الغیب ہونا متندات میں ہوت کی دوسے میں اور برگزیرہ کو حصد مت بول یا دئی ہوں ۔ ہاں الها م اللی سے اسرار غیبیہ کو معلوم کرنا کیسی خوص اور برگزیرہ کو حصد مت رہا ہے ۔ اور اب بھی مات ہے جس کو ہم صرف تا العین انحفزت المید فی میں اس اور برگزیرہ کو حصد مت رہا ہے ۔ اور اب بھی مات ہے جس کو ہم صرف تا العین انحفزت المید فی میں اس المی اللہ میں اس المید کی مرف تا العین انحفزت المید فی میں اس میں بات ہیں ۔

( تعديق النبي مسلم الم

ہار زندہ کی وقیقم خواہم ہے انسان کی طرح بایس کرتا ہے۔ ہم ایک بات پو چیتے ہیں اور دعائرتے ہیں ہو وہ قدرت کے بعرے ہوئے انفاظ کے ساتھ ہواب دیتا ہے۔ اگر یہ سلد ہزار مزم بر سک ہی جاری رہے تب بھی وہ جواب دینے سے اعراض نہیں کرتا ۔ وہ اپنے کلام ہیں جیب وجیب غیب کی باین نام ہر کہ تا ہے اور خاری عادت قدرتوں کے نظارے دکھلاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ یقین غیب کی باین نام ہر کہ تا ہے اور خاری عادت قدرتوں کے نظارے دکھلاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ یقین کرا دیتا ہے کہ وہ دی ہوں اگرتا ہے اور جوم دول کی طرح بیماد ہوں اُن کو بھی کرت وہ وی سے حس کو خوا کہنا چاہیے۔ دعائی قبول کرتا ہے اور قبول کرنے کی اطلاع سے زندہ کر دنباہے ۔ اور بیر میب اواد سے اپنے قبل از وقت اپنے کلام سے بتا اور اپنے کہا میں ہوتا ہے ہم رہا بات وی خوا ہے جوم اُن کو بھی کرت ہے میں اور دی خوا ہے جو گائدہ کے دواقعات پر مشتل ہوتا ہے ہم رہا بات کرتا ہے کہ دوری کا دورین ان کو جو تیرے گھر میں نے بھی مخاطب کرکے فرایا کہ بن تھے طاحون کی موت سے بچاؤں گا اور نیز ان معب کو جو تیرے گھر میں نیکی اور پر ہیز گادی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے کہ دوری کو رائی کون ہے جس نے میرے موا ایس الهام مثابع کہا دور اپنے کے خوا اور دومرے نیک انسانوں کے لئے جواس کی جار دیوادی کے اغر فی اور دومرے نیک انسانوں کے لئے جواس کی جار دیوادی کے اغر می خوا می کون ہے جس نے بیک انسانوں کے لئے جواس کی جار دیوادی کے اغر میں خوابی کی درمد واری ظاہر کی ۔

( نسيم دعوت مسكم )

منجلہ انسان کی طبعی حالتوں کے جواس کی نظرت کو دادم طبی ہوئی ہیں ایک بررمہی کی تلاش کی سے ایک اندرہی افدر انسان کے دل میں ایک کشش موجود ہے ادر اس داش کا اثر اسی وقت سے محسوس ہونے لگتا ہے جب کہ بجبہ مال کے بیطے سے باہر آتا ہے۔ کیونکر بجبہ ببیا ہوتے ہی پہلے دوحانی خاصیت اپنی جو دکھا تا ہے دہ بہی ہے کہ مال کی طرف جبکا جا تا ہے اور طبعًا مال کی مجبت رکھتا ہے۔ اور طبعًا مال کی مجبت بواس کے اس کی طرف جبی اور شکو فد فطرت اس کا کھاتا جا تا ہے اور طبعًا مال کی مجبت بواس کو میں بینا رنگ وردب نمایال طور پر دکھاتی جل جاتی ہے بہر نو یہ بہت ہواس کے اندر جبی ہو فی تھی بینا رنگ وردب نمایال طور پر دکھاتی جل جاتی ہے بہر نو یہ بہت ہوتا ہے اور ایک مان کی گود سے سی جگہ آدام میں بیا اس کے ایک درور دور دوال دیا جائے تو تمام کی دیا جائے ہی ہی کندر عاطفت میں ہوتا ہے۔ اور اگر جو اس کے آئے معمنوں کو ایک ڈھیر ڈال دیا جائے تو تمام عین بین اس کا تھے ہوتا ہے اور اگر جو اس کے آئے معمنوں کو ایک ڈھیر ڈال دیا جائے تو تمام عین بین اس کا تھے ہوتا ہے اور اگر جو اس کے آئے معمنوں کو ایک ڈھیر ڈال دیا جائے تو تمام عین بین اس کا تو خیس ہی دیکھتا ہے۔ اور اس کے بغیر کسی خرج آرام مینیں بیا تا۔ مو وہ کسی شرح بین ماں کی گود جس ہی دیکھتا ہے۔ اور اس کے بغیر کسی خرج آرام مینیں بیا تا۔ مو

در تعقیقت بر وہی کشن ہے جو مقبود تقیقت دی نظر کی مرابی ہے۔ اور ہرایک جگد جو بدعا سفا نظر کو بنا کہ کہ جو بدعا سفا نظر ہوئی گئے ہے۔ اور ہرایک جگد جو بدعا سفا ندجو من دکھلا ہے۔ دیقیقت اسی محبت کا دہ ایک عمل ہے۔ گویا دو اسری جینوں کو اٹھا اٹھا کر ایک گم شدہ چیز کو الاسٹس کر رہا ہے بھی کا اب نام مجول کیا ہے بعد انسان کا مال یا اولادیا ہوی سے محبت کرنا یا کسی خوش اواز کے گیت کی طرف اسکی روح کا محینے جانا در تحقیقت اسی گمشارہ محبوب کی تاش ہے۔ اور چونکہ انسان اس دقیق در دقیق میں کو جو اگ کی طرح ہر ایک می فقی اور سب پر پوشیدہ ہے اپنی جوانی انہوں سے دیکھنہیں کو جو اگ کی طرح ہر ایک می فقی اور سب پر پوشیدہ ہے اپنی جوانی انہوں سے دیکھنہیں محرفت کے با دے جی انسان کو بڑی شری خطیاں سکی ہیں۔ اور مہو کا دیوں سے اس کا حق دو مرے کو دیا گیا ہے۔ فدا نے مرابی نامی میں بہتوب شال دی ہے کہ دنیا ایک ایلے شیشوں کو دیا گیا ہے۔ فدا نے کا فرش نہایت مصفیٰ مشیشوں ہے کہ دنیا ایک ایلے شیشوں کے نیجے پانی حیواڑ آگیا۔ جو مرابی تشری سے جو اپنی حیواڑ آگیا۔ جو مہایت ہی دور مرابی نظر جو شیشوں پر پڑتی ہے دہ اپنی علی ہے ان می خطی ہے ان کا غرش نہایت معلی دیا ہے۔ اب ہر ایک نظر جو شیشوں پر پڑتی ہے دہ اپنی علی ہے ان اس کی سے در نا چا ہے۔ اب ہر ایک نظر جو شیشوں پر پڑتی ہے دہ اپنی علی ہے ان اس کی سے در نا چا ہے۔ اب ہر ایک نظر جو شیشوں پر پڑتی ہے دہ اپنی علی ہے ان اس کی سے در نا چا ہے۔ اس کا در نا چا ہی ہے۔ اس کے در ایک نظر جو شیشوں پر پڑتی ہے دہ اپنی علی ہے۔ اس جو بہ خور نا چا ہی ۔ اور میم انسان ان شیشوں پر پھنے سے ایسا ڈر تا ہے جیسا کی سے ڈر نا چا ہی ۔ در در حفیقت شیشت شیشوں پر پھنے سے ایسا ڈر تا ہے جیسا کی سے ڈر نا چا ہی ہے۔ در در حفیقت شیشت شیشوں پر پھنے سے دہ اپنی موسوں کی در حفیقت شیشت شیشوں پر پھنے سے ایسا کر دہ در رحفیقت شیشت شیشوں پر پھنے سے ایسا ڈر تا ہے۔ مو بر

را جرام مونظراتے ہیں جید افتاب ادر مناب دفیرہ یہ دہی ما در مناب خیرہ اور مناب خیرہ کی ملا میں استیتے ہیں جن کی علی سے پرسٹن کا گئی ۔ اور ان کے نیجے ایک اعلی طاقت کام کر دہی ہے جو ان شینٹوں کے پردہ بن بانی کی طرح بل می تیزی سے بال مہی ہے اور محلوق پرسٹوں کی نظر کی یفطی ہے کہ امہی شینٹوں کی طرف اس کا مرکو میں بوان کے نیجے کی طاقت دھلامی ہے یہی تفییراس ایت کرمیم کی ہے ۔ الله حدیث مہر کی من فواد ہر ۔

غرض جونکہ خدا تعالیٰ کی ذات باوجود نہایت روش موے کے بھر بھی نہایت محفی مولی ہے اس مے اس کی مشاخت کے لئے صرف یہ نظام حبمانی جو ممادی نظروں کے سامنے مے کا فی د مخا ادريبي وجرم كراي نظام بر ملادر كه والله والحوديك الت ترتيب الغ اور مكم كوجو صديا عبا رأت پرشنل بے نهایت غوری نظرمے دیجھے رہے۔ بلکه میدنت اورطبعی ادرفلسفہ میں وہ سارتیں پیاکیں کد کو یا ذین و اسمان کے اندروصنس گئے۔ گر معرجی شکوک وظیمات کی ر ریکی سے نجات مذیا سکے اور اکٹر اُن کے طرح طرح کی خطاؤں میں مندل ہو گئے اور بے بودہ ادیام می بر کرکس کے کس جلے گئے - اور اگر ان کو اس مانے کے دجود کی طرف کچے فیال می اً یا توس اسی قدر کر اعلی اور عمده نظام کو دیجه کر بر ان کے دل میں پڑا کہ اس عظیم الشان سلسلد کا بو برحکمت نظام اپنے ساتھ رکھتا ہے کوئی بدیا کرنے والا صرور چاہیے۔ گرظام رہے كديد خيال نائمام اوريدم وفيت نافق م يكونه بركمناكه المسلمك لي المك فواكي عرورت ہے اس دوسرے کلام سے برگز سادی نہیں کہ وہ خوا در حفیقت ہے مجی - غرض بر اُن کی مرت ني سي معرفت التي يودل كو اطبينان اورسكينت نهيل فخش سكتي اوريذ شكوك كو بكي دل ي المفاسكني م اورنديد السابالدب س وه باس معرفت نامدي بجد سكم موانسال كانطر کونگائی گئی۔ بلکہ ایسی معرفت ناقصہ نہایت پر عظر مونی ہے۔ کیونکہ بہت مٹور ڈالنے کے بعد محمر افراسي اور منجم ندارد ہے۔

غوض جب کک خود خدا تعانی اپنے موجود مونے کو اپنے کلام سے ظاہر مذکر معیسا کہ اُس نے اپنے کلام سے ظاہر مذکر معیسا کہ اُس نے اپنے کلام سے ظاہر کیا تب کک حرص کام کا طاحظہ تستی بخش نہیں ہے۔ مشال اگر ہم ایک البی کو تُفری کو دیکھیں جس میں یہ بات عجیب ہو کہ اندر سے کنڈیال مگائی گئی ہیں تو اس فعل سے ہم طرود ادّ ل یہ خیال کریں گے کہ کوئی انسان اندر ہے جس نے اندر سے ذہجیر کو دیگا ہا ہے۔ یکو نکہ باہرسے اندر کی زنجیروں کو دیگا با ہے۔ یکو نکہ باہرسے اندر کی زنجیروں کو دیگا نا عیرمکن ہے۔ لیکن جب مدت تک

ملکه برمون مک باوجود بار بار آداز دینے کے اس انسان کی طرفت سے کوئی اواڈ مذا وے تو آخر یم دائے ہمادی کدکوئی اندرہے بدل جائیگی ادر برخیال کر نیگے کہ اندر کوئی بنیں بلکر سی حکمت عملی سے اندر کی کند ایل مگائی گئی ہیں - بہی حال ان فلاسفروں کا مے جہوں نے مرف فعل کے مشاہرہ ید این معرفت کوفت کر دیا ہے ۔ یہ بڑی علطی ہے جو خدا کو ایک مرده کی طرح محما جائے میں کو قرسے نکالنامرت انسان کا کام ہے۔ اگر فدا ایسا ہے جو فرف انسانی کوشش نے اُس کا بند لگایا ہے تو ایف خواکی نسبت مادی سب أميدي عبث ميں - بلکد خدا تو دمي مے جو منشد مع ادر قديم س آب أمَّا الموجود كمكر وكون كو اين طرف بلامًا ريا ب- يع لمرى كت في بوكى كديم البيا خيال كري كه اس كى معرفت بن انسان كا احسان اس بدم ادراكم فلامفرند مو نے تو گویا دہ گم کا گم ہی رہنا - اور برکہنا که خدا کیونکر بول سکتا ہے - کیا اس کی ربان ہے؛ یہ ہی ایک بڑی ہے اکی ہے ۔ کیا اُس فے صمانی باعقوں کے بغیر تمام اسانی اجرام ادرمن کونہیں بنایا- کیا دہ حسانی الکھول کے بغیرتمام دنیا کونہیں دیکھتا ۔ کیا وہ حمانی کا نول کے بغیر ساری اوازی نبین سنتا۔ یس کیا حزوری مز تفا کہ اسی طرح وہ کلام بھی کرے۔ یہ بات ر معید بنیں ہے ک زیا کا کل م کرنا اکے بنیں بلکہ سکھیے دہ گیا ہے۔ ہم اس کے کلام اور خاطبا پر كسى زمانة كاس مرتبين مكاني - بعثاك ده اب عبى وصورا في والول كو المامي عيم سعمالامال كرف كو تياد ب جيساكد يمل نفا - اوراب بحي اس كفيضان اب ورواز ع كله من جيد كم بيلے تھے۔ ہال فرور آول كے فقم ہو نے ير شريبني اور حدود وفقم برد كيس اور تمام رساليس اور فوقي الني أخرى نقطه برأكم حويماد مع مبار ومولى صلى الله عليه وسلم كا وجود تفاكمال كوينج كنين. ( اسلامي اصول كي فلاسفي ههم- ١١٥ )

حقیقی خدا دانی تمام اسی می منحصر ہے کہ اُس نزدہ خدا تاک رمائی ہوجائے کہ جواپئے مقرب انسانوں سے مہایت صفائی سے ممکلام ہونا ہے ادرایی پُرشوکت اور لذیر کلام سے آنکو تستی ادرایی پُرشوکت اور لذیر کلام سے آنکو انسان دوسرے انسان سے بوت ہے۔ الدیس طرح ایک انسان دوسرے انسان سے بوت ہے۔ السابی فقینی طور پرجو بکی شک اور شہد سے پاک ہے اُن سے باتیں کرتا ہے۔ اُن کی بات منتا ہے۔ اور اُن کی دعاوں کو مشنکر دُعا کے قبول کونے سے ان کو اطلاع بخت اور ایک طرف لذیر اور پُرشوکت قول سے اور دوسری طرف مجزانہ نعل سے اور اپنے توی اور ایک جو اور ایک جو اور ایک جو اور ایک خواب دوسری طرف میں ہی خدا ہوں۔ وہ ادل پشکوئی توی اور اپنے توی اور ایک جو اور ایک جو اور ایک جو اور ایک جو اور ایک خواب دوسان ہوں۔ وہ ادل پشکوئی توی اور ایک میں ہی خدا ہوں۔ وہ ادل پشکوئی اور ایک میں ہو تا ہوں۔ وہ ادل پشکوئی اور ایک میں ہو تا ہوں۔ وہ ادل پشکوئی اور ایک میں ہو تا ہوں۔ وہ ادل پشکوئی اور ایک میں ہو تا ہوں۔ وہ ادل پشکوئی اور ایک میں ہو تا دو تا دو تا ہوں۔ وہ ادل پشکوئی اور ایک میں ہو تا ہوں۔ وہ ادل پشکوئی اور ایک میں ہو تا ہوں۔ وہ ادل پشکوئی ہو تا ہوں ہو تا ہوں ہو تا ہوں۔ وہ ادل پشکوئی ہو تا ہوں ہو تا ہوں۔ وہ ادل پشکوئی ہو تا ہوں ہو تا ہوں ہو تا ہوں ہو تا ہوں ہو تا ہوں۔ وہ ادل پشکوئی ہو تا ہوں ہو تا ہو تا ہوں ہو تا ہوں ہو تا ہوں ہو تا ہو تا ہوں ہو تا ہو تا

کے طور پران سے اپنی محابت اور نصرت اور فاص طور ک دستگیری کے وجد سے کرنا ہے اور مجمر دومری ا لینے وحدول کی عظمت المرحا نے کے لئے ایک ونیا کو اُن کے مخالف کردیا ہے ۔ اوروہ لوگ این تنام طاقت اورتمام کر د فریب اور برایک تمم کے معدوں سے کوشش کرتے ہی کہ فدا کے آل مدد کوال دیں جو اس کے اُن مقبول بندوں کو خایت اور نصرت اور علیہ کے بارے میں میں - اور خدا الى تمام كوشمتول كوبراد كرمام ده فرارت كالخمرزي كرتم بن اورخدا الى كى برا إمر معينيكما ے ۔ دہ آگ ماتے میں اور خدا اس کو بھے دیا ہے۔ دہ ناخوں مک زور نگاتے ہیں۔ آخوفدا أن كمنفولول كو أنبى يرالط كر مارنا م - خوا كم مقبول اور داستباز نبايت سيده اور مادہ طبع ادر خوا توالے کے سامنے اُن بچول کی طرح ہوتے ہیں ہو ال کی گودیں ہوں-اور دنیا اُن سے دسنے کرتی ہے کیونک دہ دنیا میں سے نہیں ہوتے۔ اور خرج طرح کے کر اور فریب اُن کی بیکنی کے ایم کے جاتے ہیں - تویں اُن کے ایدار دینے کے سے متفق ہوجاتی ہیں - اور تمام نا اہل نوگ ایک ہی کمان سے ان کی طرف تیر طلاتے ہی اور طرح کے افتراء اور تہمتیں مگائی جاتی ہی الكسي طرح ده بلاك بوجايش اودان كا نشان ندرب كرا فرخدا تعالى اين باتول كوادى كك دكملا دينام -اسى طرح أن كى زندگى من يد معاطمه أن معامارى دمنا بى كدامك طرده مكالما مجم داضح بغينيه عامرت كے جاتے بن اور امورفيديم كا علم الناؤن كا طاقت عامرے أن ير فدائے کیے وقدیرا یے مرم کلام کے ذریعہ مے شکشف کرتا رہتاہے اور وولری طرف معجز انہ افعال سے بوان اقال کو بھ کرکے دکھلاتے ہی اُن کے بقین کو نور ملی نور کیا جاتا ہے۔ ادر مبتقدد انسان کاطبیت تقاضا کرتی ہے کہ نواکی تقینی شناخت کے لئے اس قدر معرفت جا ہے دہ معرفت تول اور نعلی ہلی سے پوری کی جاتی ہے۔ یہاں تک کدایک ذرہ کے برابر میں ایک درسان می نہیں رہتی - بر فدا ہےجس کے ان تولی فعلی تجلبات کے بعد جو ہزاروں انعا مات الني اندر ركفتي ب ادرنهايت تدى از دل يركرتي م انسان كونده ايان نعيب بونام اور ایک سنجا ادر باک آعلن خدا سے بو کرنفسانی غلاظتیں دور بوجاتی بین-اور نمام کمزور بال دور موكر أسانی روشنی كی تيز شعاحول سے المردنی تاریخی الوداع بوتی ہے۔ اور ایک عجب تبدیلی ظهوري أتى ع ليس جو خرب اس خداكوس كا ان صفات مصمنعت مونا تابت م من بنیں کرتا ادر ایمان کو صرف گذشتہ قصوں کہا نیوں ادر ایسی باتوں کا عددد رکھتا ہے جود يحصف ادر كيف من بنين آئي من وه ذمب مركز سجا ذمب بنين ع - ادر الي زمني فداك

پردی ایسی ہے کہ جیسے ایک مردہ سے توقع رکھنا کہ وہ زندوں جیسے کام کرنگا - ایسے فدا کا ہونا نہ ہونا بابر ہے جو ہمیشہ تازہ طور پرا ہے وجود کو آپ ٹا بت نہیں کر تا گویا وہ ایک بت ہے جونہ بوت ہے اور دشنتا ہے اور نہ سوال کا جواب دیتا ہے - اور نہ اپنی قادرا نہ توت کو ایسے طور پر دکھا سکنا ہے جو ایک پکا دہر ریمی اس میں ٹمک نہ کر سکے ۔

ر برابین احدربر مصد پنجم مداه می الا - سال در برابین احدربر مصد پنجم مداه می الا - سال در در بری مدانی کو دات ازلی ام کی است به کی نسبت اور مشت با مشابهت ا

حجواب - یہ وہم میں مراسر بے اصل اور پوج ہے - اور اس کے قلع قمع کے لئے انسان کو اسی بات کا محصنا کافی ہے کہ ص کرم اور رحن نے افراد کا المد بن آدم کے دل میں اپن معرفت کے الم بانتها بوش دال دبا اوراليها الني محبت اوراين أنس اورايف منوق كي طرف كميني كروه بالكل ابنى مستى سے كھوئے كئے تو اس صورت من ير تجوبز كرنا كم خدا ان كام كالام مونا منس جاميا اس قول کے مساوی ہے کہ گو یا اُن کا تمام عشق اور مجبت بی عبث ہے اور اُن سے سارے وال كيطرفد خيالات مي ديكن خيال كرنا جا مي كد ايسا خيال كن قدر بيموده م -كياجر انسان كوافي تقرب كى استعداد تخشى ادرائي عبت ادرعشق كمع جذبات مع مقراركرديا اس ك كلام ك فيمنان سيوس كاطاب محروم ده سكتا بدي ميجيج محكه خدا كاعشق اورخداك عجبت اور خدا کے لئے بے تور اور کو مرح ما یا برسب مکن اور جا رُنے اور خدا کی شان میں کھ مارچ بنیں. گرا بے عب صادق کے دل پر فدا کا المام نازل بونا عیرمکن اور ناجا رُز م اور خدا کی شان میں حادج ہے۔انسان کا خدا کی محبت کے بے انتہا دریا میں دونا اور مجر کسی معامی بس ذكرنا اس بات برشهادت قاطع مے كد اس ى عجيب الخلفت دُوح فداكى معرفت كيلے بنائي كئى بي بي جديد فذائ موفت كيائ بنائى كئى بعد أكر اس كووسيد معون كامل كابو المام بعطار مو تويركها طِرِيكا كم خداف اس كو اپني معرفت كيل أيس بنايا - عالا فكم اس بات سے برموماج والول كو مجى أكارنهين کہ انسان سلیم الفطرت کی رُورج خدا کی معرفت کی معبو کی اور پیاسی ہے ۔ بس اب ان کو ا ب بی مجمعا چا بیے کہ جس حالت میں انسان میجے الفطرت خود فطرتاً خداکی معرفت کا طالب ہے ادر بیر آب برو خلام كمد فت الني كا ذريجه كابل بجر الهام الني أدركوني دومرا امرنس أواس صورت من اگر دہ معرفت کا فی کا فدیعہ فیرمکن الحصول بلکہ اس کا الل کرنا دُوراز ادب ہے توفدا کی مکتب

ا اعترا من بوگا کہ اُس نے انسان کو اپنی معرفت کے لئے ہوش تو دیا پر ذریعہ معرفت عطا مذکیا۔
کو یا جس فلد بھوک بھی اُس قلار روٹی دینا نہ چاہا۔ اورجس قدر بیاس نگا دی اس قدر پائی دینا منظور نہ ہوا۔ گردانشند لوگ اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ ایسا خیال مرا سرخدا کی عظیم الشان وہتوں کی نا قدر سناسی ہے جس حکیم مطلق نے انسان کی مسادی معادت اس بی رکھی ہے کہ وہ اس ونیا بی وندیا بی الوہیت کی شعاعوں کو کا بل طور پر دیکھے تا اس زبرد مرت شفی سے خدا کی طرف کھینی جا جائے۔ بھر ایسے کرم اور میم کی نسیعت یہ گھان کرنا کہ وہ انسان کو اپنی معادت مطلوبم اور اپنے مرتبہ فرانید تک پہنچانا ہیں چا ہتا یہ حضرات بریمو کی عجب عقلمندی ہے۔

( برامن احديم علم - ٢٢٥ ماشير سا )

فوا نے افسانوں میں مطلب کا ادادہ کیا ہے پہنے سے اس مطلب کی تھیل کے لئے تمام تو ہیں خود پیدا کر دکھی ہیں۔ شلا انسان کی دووں میں ایک تو ت عشقی موجود ہے۔ ادرگو کوئی انسان اپنی علی صحد مدمرے سے معربت کرے اور اپنے عشق کا محل کسی اور کو مقیراد ہے ۔ ایک عشل سیم بڑی اسانی سے محد سکتی ہے کہ یہ تو ت عشقی اس نے دورج میں دکھی گئے ہے کہ ما دہ اپنے مجوب تقیقی سے جو اس کا فوا سے اپنے سادے دل اور سادی طاقت اور سادے ہوئی سے بیاد کرے ۔

پی کیا ہم کہ سکتے ہی کہ یہ قوت عشعتی جو انسانی رُمح یس موجود ہے جی کی موجین ناپردا کناد
ہیں ادرجس کے کمال تقویج کے دفت انسان اپنی جان سے بھی درستبردار ہونے کو تباد ہوتا ہے یہ
حود بخود رُدرج میں قدیم سے ہے مرگز نہیں۔ اگر فعالے انسان ادر اپنی ذات بی عاشقا نہ رہشتہ
عائم کرنے کے لئے رُدرج بی قویت عشقی پدا کرکے یہ رہشتہ آپ پدا ہیں کیا تو گویا یہ امرانفاتی کہ مرمیشر کی خوش قسمتی سے دولوں می قویت عشقی پائی گئ اور اگر اس کے مخالف کوئی اتفاق ہوتا
لیم مرمیشر اس میں کوئی تدمیر کرسکتا۔ کیونکر نمیسی لوگوں کو پرمیشر کی طرف خیال بھی مذاتا۔ اور مذ
برمیشر اس میں کوئی تدمیر کرسکتا۔ کیونکر نمیسی سے مہتی نہیں ہوسکتی دیکن ساتھ ہی اس بات کہ
مردون چاہیے کہ یومیشر کا بھگتی اور عباد ت اور زیارے اعمال کے لئے موافذہ کر نا اس بات پہ
دلیل ہے کہ اُس نے خود مجست اور اطاعت کی قویش انسان کی رُدرج کے اندر رکھی ہیں۔ لہذا دہ
جا ہما ہے کہ انسان جی جی فود ہوئی کہ لوگ اس سے مجست ادر اطاعت می عو ہوجائے
در نہ پرمیشر سی بینوائی پرائی کی کوئی اس سے مجست ادر اطاعت کی اوجون میں اور در نہ اور اس کی اطاعت کی اور اس کی مرضی کے موافق رفتاد اور گفتاد بناوی ہوئی کہ لوگ اس سے مجست کریں۔ اور اس کی اطاعت کی اور اس کی مرضی کے موافق رفتاد اور گفتاد بناوی ہوئی کہ لوگ اس سے مجست کریں۔ اور اس کی اطاعت کریں اور
اس کی مرضی کے موافق رفتاد اور گفتاد بناویں۔
( نسیم دیوت میں اس کی مرضی کے موافق رفتاد اور گفتاد بناویں۔

تدافلح من زكّما

كون أس پاك سے ول لكانے و كرے باك آب كوت أمكولات يرتو برايك توم كادعوى مع كرببترك مم بي ايے بن كرفوا تعالى صحبت ركھنے م - گر شوت طلب ير بات مے كه خوا تعالى سى أن معجبت ركمت سے يانسي - اور خوا تعالى كى عبت يرب كربيك توأن كے دلول يرسے يرده المفاوے جن يرده كى وجرسے احيى طرح انسان فدانعالیٰ کے وجود پرلفتن نہیں رکھتا ۔درایک دصندلی سی اور مادیک مونت کے ماندام کے دجود کا قائل مواج بلكسا اوقات التحان ك دفت ال كدوود مع إى الكاد كرميتم الم اورير برده المعايا جامًا بجر مكالمد المبيك اوركسي هودت مع يتسرنون أمكنا -بس انسان عقيقي معرفت عرب اس ون غوط ارتا معص وی فراندی اسکو فاطب کرے افا الموجود کی اسکو آب بشارت وباہے . تب انسان كم موفت مرف ابي قياسي وهكومك بالحف منقولي فيالات مك محدود نهي ربتي مكرخوا تعالى سے إلما قريب بوجاً اسے كركويا اسكو دكھيا م اور بيريج اور الكل سيج مع كر خدا توانى يركا بل ايمان أمى دن انسان كونعيب ہوا ہے كرجب المرحب أن اين وجود مع آپ خرد تا ہے - اور بير دو اس ى علامت فدانعالى مجبت کی یہ ہے کد اپنے بیارے بندوں کو صرف اپنے دجود کی جروی بہیں دیتا بلدائی رحمت اور فضل کے آماد معی فاص طدر بر اُن برظا ہر کر ا ہے اوروہ اس طرح بر کد اُن کی دعائی جنظا ہری امیدول سے زیادہ بوں تبول فرا کرا ہے المام اور کاام کے ذریعہ سے آن کو اطلاع دے دیتا ہے۔ تب آن کے دل تسلى كرط جات بي مرا ا قادر فدا ع جومادى دعائي سنة ادرم كو اطلاع ديااورشكا سے ہیں نجات بخشتا ہے۔ اُنی اُوزے خات کام ملد جی مجد آنا ہے اور فوا تعالے کے وجود كالمي يتدلَّ ب - الرج حبًّا في اورمننيه كرف كے الح كبي كبي غيرون كو مبى بجي فواب المكي ہے۔ گر اس طربق کا مرتب اورشان اور رنگ آور ہے۔ یہ فدا تعالی کامکا لمہ مے جو فاص مقربوں ای بچاہے اورجب مقرب انسان دعا کا اسے تو خدا تعالیٰ اپنی خدائی کے جلال نے ما عقد اس پر تحلی فرانا ہے اور اپنی رُوح اس بر نازل رہے اور اپنی عبت سے بھرے ہوے لفظوں کے ساتھ اس کو قبول دعا کی بضارت دیرائے اورس کی معید مکالمدکثرت سے دفوع ہوتا ہے اس كونى يا محدث كيت إن -

ر جنزالاملام مانا) یادر بےکہ بندہ توحن معاملہ دکھلاکر اپنے صدق سے بعری ہوئی مجست ظامرکر ماہے . گر

خداتعاتی اس کے مقابلہ پر صدی کر دیا ہے۔ اس کی تیز رفتار کے مقابل پر برق کی طرح اس کی طرف دوراً علا آنا ہے۔ اور زین اور آسمان سے اس کے لئے نشان ظاہر کرتا ہے اور اس کے دومنوں کا دوست لور اس کے دشمنوں کا دشمن بن جاما ہے ادر اگر ہاس کرور انسان مبی اس کی مخالفت پر کھڑا ہوتو اس کو اليا دليل اور بد دمت و پاكر دينا ب جياكه ايك مرا بؤاكيرا اور معن ايك شف كي خاطرت ك ايك دنیا کو بلاک کر دیبا ہے ادر اپنی زمین واسمان کو اس کے خادم بنا دیبا ہے - ادر اس کی کلامیں برکت المال دیا ہے۔ اوراس کی تمام در و داوار پر نور کی بارش کرما ہے اوراس کی پوشاک میں اورانس کی خوراک می ادراس می میں می فس پراس کا قدم پڑتا ہے ایک برکت رکھ دیتا ہے ادراس کونامراد بلاك بنين كرمًا - ادر مرابك اعترامن جوأس برمو اس كا أب جواب ديمًا مع - ده أس كى أنحبين مو جانا سمے بن سے وہ دیکھنا ہے اور اس کے کان بوجانا ہے جن سے دہ مشنتا ہے اور اس کی زبان ہوجاتا ہے میں سے بولتا ہے ادراس کے پاؤں ہوجاتا ہے جن سے جلتا ہے ادراس کے با کف او جاتا ہے جن مے وہ رسمنوں برحملد كرتا ہے - وہ اس كادشموں كامقا بلے برآب اكلما ہے - اور مرروں برجواس کو دکھ دیتے ہی آپ اواد کینیتا ہے اور ہرمیان میں اس کو فتح دیا ہے اور اپی ففناد قدر کے پوشیدہ واز اس کو مبلاً ہے عرض بیلا خربیاد اس کے روحانی صن د حبال کا جو حس معاملہ اور محبتِ ذاتیہ کے بعد پیا موما ہے خدا ہی ہے۔ یس کیا بی بارست دہ لوگامی جو السازمان بادي ادرالساسودج ان بطلوع كرك ادروة اديكي من ملي دان -

ر صفیہ براہی احد بر حصر بجہ مو است کے کا مل ہونے کے بعد محبت ذاتیہ البید کا شعند انسان کے دل پر ایب دوج کی طرح پڑتا ہے اور دائمی معنور کی حالت اس کو کبش دیتا ہے۔ کمال کو پہنچتا ہے اور تب ہی ددحانی حمن اپنا پورا جلوہ وکھا تا ہے۔ لیکن یہ حن جو روحانی حن ہے جس کو حس معا طرح کے ما عقد موسوم مون اپنا پورا جلوہ وکھا تا ہے۔ لیکن یہ حن جو روحانی حن ہے جس کو حس معا طرح کرسکتے ہیں یہ وہ حن ہے جو اپن توی کششوں کے ما تھ حمن بشرہ سے برت بڑھ کرہے کو انکہ حمن بشرہ مون ایک یا دواس کی کشش مون ایک یا دوائی کششوں میں مون ایک یا دوائی کا موجب ہوگا ہو جلد ذوال پذیر ہو جائیگا اوراس کی کششش مون ایک یا دوائی کششوں میں ایسا سخت اور زیر در مرت ہے کہ ایک وزیل کو اپنی طرف کھینے لیتا ہے اور زین و آ میان کا ذر و ذرق اس کی طرف کھیا جا اور نین و آ میان کا ذر و ذرق اس کی طرف کھیا جا تا ہے ۔ اور تبولیت دُ عا کی جی در حقیقت فلا منی بین ہے کہ جب ایسا دوحانی حمن والا انسان جی میں مجبت الجنیر کی دورج واقل ہوجاتی ہے جب کسی غیر مکن اور نہایت شکل امر حن دالا انسان جی میں مجبت الجنیر کی دورج واقل ہوجاتی ہے جب کسی غیر مکن اور نہایت شکل امر حن دالا انسان جی میں مجبت الجنیر کی دورج واقل ہوجاتی ہے جب کسی غیر مکن اور نہایت شکل امر حن دالا انسان جی میں محبت الجنیر کی دورج واقل ہوجاتی ہے جب کسی غیر مکن اور نہایت شکل امر حن دالا انسان جی میں محب الجن کا دورہ واقل ہوجاتی ہے جب کسی غیر مکن اور نہایت شکل امر حن دالا انسان جی میں میں جب البیر کی دورج واقل ہوجاتی ہے جب کسی غیر مکن اور نہایت شکل امر

دہ مکس بڑے بڑے کام دکھلاتا رہ ہے . فوج میں دی حس تھا جس کی پاس خاطر مصرت عزّت جلّ شا مر کومنطور ہوئی ادر تمام منکروں

کو پانی کے عذاب سے ہاک کیا گیا۔ بھراس کے بعد مومنی مبی دہی من دوعانی ہے کہ آیا جس نے چند دور تکلیفیں اٹھا کر آئو فرعون کا بیڑا غرق کیا ۔ بھرسب کے بعد سیدالانبیاء وخرالورسے مولانا دسید احصرت محمد مصطفیٰ صلے الناد ملبد وسلم ایک مظیم اسٹان دوعانی من میکر

آئے جس کی توبیت میں ہی آیت کرمر کا فی ہے۔ دنی فتدتی فکان قاب قوسین او

ادفی بینی دہ نی مناب اللی کے بہت نزدیک چلا گیا ۔ اور پھر مخلوق کی طرف مھی اور اس طرح پر دو نوں حقوق کو جو حق المنگر اور حق الصبا د سے اوا کردیا اور دونوں قسم کا حن روحانی

بی ہرکیا۔

(منهمد برابي احديد حقد نجم ما ١٠-١٢)

اسی منون میں جو مبد میں بڑھا گیا معنون کے پڑھے دا ہے نے یہ میان کیا کہ پرمبتر خفن اور کیند اور لبخف اور صد سے الگ ہے۔ شائد اس تقریب اس کا ید مطلب ہے کہ قرآن منرلین می فعات کے کی نسبت خفذب کا لفظ آیا ہے تو گویا وہ اپنے اس معنون میں قرآن مثرلیت کے مقابل پر دید کو استعلیم سے مبتر اکرتا ہے کہ خدا خفنب مجھی کیا کرتا ہے۔ گرید اس کی مرامر خلطی ہے۔ یاد دہے کرقرآن منرلیت میں کسی ہے جا اور طائل اند خفنب کی طرف خلاتھا لی کو منسوب نہیں کیا گیا ملک مطلب عرف

اس قدرے کہ بوجہ مہایت پاکیزگی در تقدس کے فدا تعالے میں ہمزنگ فضب ایک صفت ہے اور ده صفت تقاضا كرتى ہے كه نا فران كو جو مركشى سے باز بنين آتا اس كى مزادى جائے -اورايك دورری منفت ہمزیگ محبت ہے اور وہ تقاضا کرتی ہے کہ فرمانبردار کو اس کی اطاعت کی جزا دی جائے ۔ بن مجمانے کے بے بہلی صفت کا نام عفدی ادر دومری صفت کا نام محب مکھاگیا ہے . مین مذوہ عفنب انسانی عضب کی طرح ہے اور ندوہ محبت انسانی محبت کی طرح ميساك نود الله تعالى نے قرآن فراف ين فراي ہے۔ ليس كمثله شيء يعنى فداكى ذات اورصفات کی ما نند کوئی چیز نہیں بھلا ہم پر جھتے ہی کہ اُدلوں کے وید کی رو سے ان کا پر طشرکبوں النبكارون كومزاديا م يهان مك كه انساني جون مع مبت نيج بهينك كركتا . سؤر- بندر بلا بنا دیتا ہے۔ افراس میں ایک الیں صفت ماننی بڑتی ہے کہ ہو اس نعل کے سے دہ محرک ہوجاتی ہے۔اسی صفت کا نام قرآن مرسین می غضب ہے۔۔۔۔۔ اگر اُس می اس سم کی صفت موجود نہیں کہ وہ تقاضا کرتی ہے کہ پرمیشر گنگاروں کو مزاد سے تو مجر کیوں پرائشر کی طبیدت مزا دینے کی طرف متوج ہوتی ہے؛ اُفراس میں ایک صفت ہے جوبرالہ دینے کے لئے توجہ ولاتی ہے ۔ یں اس صغت کا نام عضب ہے ۔ بیکن وہ عضب نہ انسان کے عندب کی ما نندہے بلکہ فعداکی شان کے ما نند ، اِسی غضب کا ذکر قرآن مٹرلیٹ میں موجود ہے .... بب وہ ایک اچھ عل كرنے والے ير اين انعام اكرام دارد كرتا ہے توكها جاتا ہے كرأس فياس مع مجرت كى - اورجب وه ايك بُراعل كرف والعكومزا ديما ب توكما جاما ب كرأس نے أس يرعفنب كيا مغرض جيباك ديرول بي عفنب كا ذكر م ايسائي قرآن شرايت مس مبى ذكر ہے۔ عرف يه فرق مے كه ديروں في فدا كيففنب كواس عد مك بہنچا ديا كه يم تجویز کیا کہ وہ شدب عفدب کی وج سے انسانوں کوگناہ کی وجہ سے کیڑے مکوڑے بنا دیتا ے - گر قرآن شرای خواتعالی کے فضب کو اس عد مک نہیں بہنچایا بلکہ قرآن شراعب میں مکھا ہے کہ خدا باوجود منزا دینے کے بھر بھی انسان کوانسان ہی رکھتا ہے کسی اور جون میں ہوا ت اس سے نابت ہوتا ہے کہ قرآن سر بعین کی دو سے فدا تعانیٰ کی محبت اور رحمت السس کے فنب سے بڑھ کرے۔ اور دید کے روسے گنہ گاروں کی مزا ناپیدا کنادہے اور برمیٹریں عضب مى فضب معدد كانام دنتان بنين - كرقران شريف سے مرج معدم مؤما م كوانجام كاددوز فيول برايسا ذماند أديكا كوفوا معب يررهم فرما ك كا - يغير مونت مواسريم

الحل سے كرتم ال طرح وكا كروك العاماد الب كرج أمان يرم مرا ام كا تقديل مو - تیری بادشامت اوے بیری مرضی طبی آمان پر ہے زین پر آدے - ہمادی روزاند دوئی آج میں بخش - ادر عب طرح مم ابنے قرضداروں کو بخشے میں تو اپنے قرض کو بیں بخش ادر میں آزمائش میں مروال بلد برائی سے بی کیونکم بادش مت اور قدرت اور حلال ممیشد تیرے ہی میں . گر تران کہتا ہے كريمنين كرزين تقدليس سے خانى ب بلد زين براسي خداكى تقديس مو رسى سے مرف أسان برجياك وه فرأأب وان من شيء الابسيم بممدة يسبّع لله ما في السّموت رما في الارض یعنی نده ذره زمین کا اور اسان کا خوائی تحیید اور تقدیس کر رہا ہے اور جو کچھ اُن میں مے دہ تحبیداد، لقدین مِ مُتعْول مع - بہاد اس كے ذكر بي شغول بي - دريا اس كے ذكر بي شغول بي . درفت اس كے ذكر ين شفول بن ادربه ت سے داستباذ اس كے ذكر مين مشغول بن -اورجو شغص دل اور زبان كے ساتھ اس كے ذكر سي مشغول بنس اور فدا كے آگے فرد تني بنس كرما اس سے طرح طرح كے مكنجول اور غذابول سے تعنا و د فدر الی فردتی کوا رہی ہے۔ اورجو کمچھ فرشتوں کے بارے میں خوا کی کناب میں مکھا ہے كروه مهايت درجر اطاعت كررم مي يهي تحراب زين كمايات بات ادر ذرة ذرة كانسبت فراج میں موبورے کہ ہرایک بہزاس کی اطاعت کر دی ہے۔ ایک یت بھی بجزاس تے امرکے گزمہیں سکت ادر بجر اس کے حکم کے ناکوئی دوا شفا دے سکتی ہے ادر ناکوئی غذا موافق موسکتی ہے۔اور مرایک چیز فایت درجه کے تذال اور عبوریت سے فدا کے استان برگری ہوئی ہے ادر اس کی فرانبرداری ين ستخرق مع - يهادول اور زين كا نده وره اوروبها ول اور مندول كا قطره قطره اوروفتول اور بوليوں كا يات يات اور مراكب جزائ كا اور انسان اور جوانات كے كل ذرات فواكو بجانے بي اوراس کی اطاعت کرتے ہیں احداس کی تحمید اور تقدیب می شغول میں اس واسطے الله تعالیٰ ف فرايا - يسبِّه لله ما في السنوت وما في الدف بين جيد أمان برم رايك بيز خواي سيح وتقديس كردى ب دين زين راي برايك جيزاى كالبيع وتقدين كرق ب بن كيازين برضاكا جيد وتقديس نيس بوتى ؟ ايساكلمد ايك كافل عارف كمندس بنيس فكل سكنا . بلكه زين كى بيزول يس کوئی چیز تو شراحیت کے احلام کی اطاعت کر دہی ہے اور کوئی چیز تفنا و قدر کے احکام کے تابع ہے ادر کوئی دونوں کی اطاعت میں کمرب تد ہے۔ کیا بادل اُدر کیا ہوا کیا آگ کیا زمین مب خدائی اطاعت و تفدیس سی محوی و الگر کوئی انسان النی شراعیت کے احکام کا مرکش ہے تو المی تفناء قدر كے مكم كا ابع ب- ان دونوں مكومتوں سے باہركوئى بنيں كى ندكى امانى حكومت

مجوًا براکی کارون یہے - ہاں البتہ انسانی داول کی اصلاح اور فساد کے لیاظ سے غفلت اور ذکر اللی نوبت بر نوبت ذبن پر اینا غیر کرتے می گر بغیر فوائی حکرت ادر صلحت کے بر مر دجزر خود بخود ہیں ہونے ، خوا نے جا ہا کہ زیبی پر الیا ہو مو ہو گیا ۔ سو ہرایت ادرضالست کا دورمبی دن رات ك دور كى طرح فدا ك قانون اوراذن كروافق إلى را ب من تور بخود -بادجود اس كم مراكب چیزاں کی اواد سنتی ہے اور اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ گر انجیل کہتی ہے کہ زین خدا کی تقایس سے خان ہے . اس کا سبب اس الجیلی دُعا کے الکے نقرے میں بطور اشارہ میان کیا گیا ہے اور ده يدكد البي اس من خلاكى بادشابت بنين ألى - اس في حكومت نر بوف كى وجر سے فركسى اور وجسے خدا ک مرضی ایسے طور سے زین پر نافذ مہیں ہوسی جیسا کدا مان پر نافذہ - گر قرآن کی تعييم مرامران كے برفلات م - دہ توصات مغطوں ميں كہتا ہے كد كوئى چور - خونى - زانى - كافر فامق مركش جرائم بيشدكت تم كى مدى زين برنيس كرسكنا جب مك كدا كان برسے المس كو اختباد مرد دبا جائ بين كيونكر كها جائ كراساني بادشامت زين يرسي كباكوئي مخالف تبطنه زین برفدا کے احکام جادی ہونے سے مزائم ہے۔ سجان اللہ! ایسا مرکز نہیں بکہ مانے فود اسان پر نرشتوں کے سے جدا قانون بابا اورزین پر انسانوں کے مے جُدا۔ اور خدا نے اپنی اسمانی بادشام ت مي فرت تون كو كونى اختبار بني ديا ـ بلكه ان كى فطرت مي مي اطاعت كا ماده ركهدياب وه مخالفت كري بنين سكت - ادرسهوا ورنسيان ان ير دارد بنين موسكتا - يكن انساني فطرت كو قبول اور عدم نبول کا اختیار دیا گیا ہے۔ اور چونک یہ اختیار اور سے دیا گیا ہے اس سے نہیں كمد سكنة كم فاسق انسان ك وجود مصفواكى باد شايت زمن مع جاتى مى بلد مرزاً سين فدا کی بادشاہت ہے۔ ہاں صرف تا فون در ہی ایک اسانی فرت توں کے دی قضار و فدر کا قانون ہے کہ دہ بری کری ہیں سکتے اور ایک زمن پر انسانوں کے لئے فدا کے تفار و قدر کے متعلق ہے اور دہ یہ کہ آسمان سے انکو باری کرنے کا اختیاد ریا گیا ہے۔ گرجب فدا سے طاقت طلب کریں یعنی استخفاد کریں او روح القدس کی تا گیدسے ان کی کمزوری دور ہوسکتی ہے اور دہ گناہ کے النكاب سے رہے سكتے من ميساكه خدائے نى اور رمول بچتے ميں -اوراگر ايب وگ مي كائنها ہو چکے میں آواستففاد ان کو یہ فائرہ پہنچا تا ہے کہ گناہ کے تنا نیج سے بعنی عذائیے بجائے عِائْے بن کیونکہ نور کے آنے سے ظلمت باتی بنیں رہ سکتی - اور جرائم پیٹیم ہواستعفام بنیں كتفييني فدا سه فافت نهيس مانتكة وه ايخ جرائم كى مزا يات رست مي ويكور مكل طاعون

معی بطور مزاکے زمن بر اتری ہے اور فدا کے سرکش اس سے بلاک ہوتے جانے ہیں - میر کونٹر کہا جائے کہ خداکی با دشامت زمن پر تہیں۔ یہ خیال مت کرو کہ اگر ذمین پر خواکی بادشامت ہے تو مجر لوگوں سے جرا کم کیوں فلمور میں اُتے میں ، کیونکہ جرا کم معمی فدا کے قصار و قدر کے نیمے میں ، صو اگرج ده اوك قانون منزلدست عامر مرجاتيم بي كرفاندن مكوين بعني فضاء وقدرت ده المنيس مو سكت بن كيو نكر كها جائ كد جرائم ميشه وك الني معطنت كالمجوا ابني كرون يرتنس ركهت .... و الرخدا كا فانون المي محنت موجائ ادرمريك زناكر في دالي برجلي كرداد مراکب جود کو یہ ممادی بدا ہو کہ ہاتھ کی مطر کر گرجائی ادد ہر کے درک فدا کا منر اس کے دہی کا منارطاعون سے مرے تو ایک ہفتہ گذرنے سے پہلے ہی تمام دنیا راستہانی اور باتی کی چادر بین سکتی ہے بیں غدائی دین پر بادشاہت تو ہے لیکن آسانی قانون کی زمی نے اس قدر اُزادی دے رکھی ے کہ جرائم پیشہ جدی نہیں کڑے جاتے ۔ ہاں مزائی جبی ملتی دہتی میں - ذاریے استے میں عملیاں کرتی ہیں۔ کوہ آنش فشاں آتش باذی کی طرح مشتعل موکر برادوں جانوں کا نقصان کرتے جاتے ہیں۔ جہاز غرن ہوتے ہیں ، رمل گا دیوں کے زبعر صرصد ما جائیں تلف ہوتی ہیں -طوفان آتے ہی مکانات كرتم بي - سانب كا فين بي - درند عياد شتم بي - وبائي برتي بي - اور نناكر في ما رايك دروازه بلد ہزارہا دروانے کھلے ہی جو بحرین کی یا داش کے لے فدا کے قانون فلدت فعمقر کر دمھے ہی محركونكر كماجائ كد خداكى زمن يرباد سنامت نيس - كي يسى ب كدباد شامت تدب- مراكب مجرم کے یا تقد میں منفکو ال طری بن ادر یا در بادر بی رنجیر بیں . گر مکرت اللی فے اس قدر اپنے قانون كورم كرديا ب كروه متعاريان ادروه زنجيري في الفور ابنا الريني د كهاتي مي دادرا فرالم السان باز مذاوع تودائمي مبنم كمينجاتي بن ادراس عذاب من دالتي بي صل عدايك مجرم م زناره رساوربه مرس-

عت عن عن عانون دار میں - ایک دہ فانون جو فرمنتوں کے متعلق ہے یعنی یہ کہ دہ من اطا کے لئے بدا کئے گئے میں ادر آن کی اطاعت محف فطرت دوشن کا ایک فاصد ہے - دہ گناہ میں رسکتے کر نیکی میں ترتی ہی بنیں کر سکتے ۔ دب) دو مرا قانون دہ ہے جو انسانو کے متعلق ہے ۔ یعنی یہ کہ افسانوں کی فطرت میں یہ رکھا گیا ہے کہ وہ گذر کر سکتے ہیں - گرنیکی میں ترتی ہی کر سکتے ہیں ۔ گرنیکی میں ترتی ہی کر سکتے ہیں ۔ یہ دونوں فطرتی قانون غیر متبدل ہیں اور جیسا کہ فرست انسان ہیں بن سکتا ہیں ، کر انسان ہیں بن سکتا ہیں ، انسان ہیں ورشت مہیں ہوسکتا ہے یہ دونوں قانون برل نہیں سکتے ۔ اذی اور اطل میں -

ام لئے آمان کا قانون زین پرنہیں آسنا۔اور مذرین کا قانون فرستوں کے منعلق ہوسکتا ہے۔ ان فی خطاکاریاں اگر نومہ کے ساتھ فتم ہوں تو دہ انسان کو فرشتوں سے بہت اجھا بنائلی ہیں ۔ کیونکہ فرشتوں میں ترقی کا مادہ منیں انسان کے گناہ تو برسے بختے جانے ہیں - اور مکمت الی فے بعض افراد میں سیسلہ خطاکا دبوں کا بانی رکھاہے تادہ گناہ کرکے اپنی کمزدری پر اطلاع پاویں اور پھر آو بدکر کے بخفے جاویں ۔ یہی قانون ہے جو انسان کے لئے مقرر کیا گیا ہے اور اسی کو انسانول کی نظرت جاہتی ہے۔ مہر دنسیان انسانی نظرت کا فاصد سے فرت نہ کافاصد میں بعروه قانون جو دُرِثْتُوں محمنعن ب انسانوں مں کیونکر نافذ موسکے بی خطاکی بات ہے کہ فواتعانی کی طرف کرودی منسوب کی جائے ۔مرف قانون کے تمائیج میں جوزین برجادی مورہے ہی نعود بالدكيافدا ايساكرورم جس كى بادشامت اور قدت اور جلال مرف أسان مكرى محددة یازین کاکوئی اور فداے جوزین برمخالفارز فیصد رکھتا ہے - ادر میسائیوں کو اس بات بر ذور دیا اجھا بنیں کدهرف آسان میں ہی فدا کی بادشا مت ہے جو البی زمن پر بنیں آئی۔ کیونگدوہ اس بات كے فائل مى كر أمان كيو جيز بنيں - اب ظامرے كد جبكد أسان كيو چيز بني جس يم فداکی بادشام ت مو ادرزمن بر امین فداکی بادشامت ای نمین تو گویا خداکی بادشامت کسی مگر سمی نہیں ۔ ماموا اس کے مم خداکی زمنی بادشا بست کو بحیثم خود دیکھ رہے میں ۔ اُس کے عالمون کے موا فق ہماری عمر می خم موجاتی میں در ہماری حالتیں بدلتی رمتی میں اور صدا رجم کے واحت ادر ریخ ہم دیکھتے ہیں بزار ہالوگ فوا کے حکم سے مرتے ہی اور بزاد ہا بدا ہوتے ہی دعائی تبول ہوتی ہیں - نشان ظاہر موتے ہیں - زمن ہزار ماقسم کے نبایات اور میل ادر میول اسکے عکم سے بیداکرتی ہے توکیا برمب مجھ خداکی ہادشامت کے بغیرمور ہا ہے ملکد امانی اجرام تو ایک بی صورت لورمنوال پر چلے آتے ہیں ۔ادر ان می تغییر و تبدیل عب سے ایک مغیر مبدل کا پتد لمنَّا مِو كِيه محسوس بني مِونَى - مُرزين مِزار ما تغيرات اورانقلا بات ادر تبدُّلات كانشار مودي ے - مردوز کرور ہانسان دنیاے گزرتے میں اور کرور ہا پدا ہوتے میں اور مرامک میلو اور مرامک طور سے ایک مقتررمانے کا تعرف محسوس مور ہا ہے توکیا ابھی تک فداکی بادشامت زین مِنْ وادرائی فاس مرکوئی دلی بیش نیس کی کد کیون ابھی مک فداکی بادشامت زمن بر بنیں آئی۔البت میے کا باغ میں اپنے کے جانے کے لئے سادی دات دعار فا اور دُعا قبول میں مو جانا جيسا كرعرانيان ه أيت ، من مكمام - مرتعير بهي خداكا اس كم حيران برقادر مر مونا م

بزعم ميسائيان ايك دليل بوسكتي ہے كد اس زا ندين خداكى باد شارت زمين پر مهيں تقى . گرمم نے اس سے برھ کر اسلاء دیکھے ہیں اوراُن سے تجاش بائی ہے ہم کیونر خدا کی باوشامت کا الکاو کرمکتے ہیں۔ کیا دہ تون کا مقدمہ ہو میرے قتل کرنے کے لئے مارٹن کلارک کی طرحت سے عدالت کیتان طرمكس ميں مين مؤاتفا وہ اس مقدمه سے كجير خضيف تفا جومحض مذمبي اختلاف كى وجرمے ذكسي خون کے انہام سے بہود ہوں کی طرف سے عدالمت پیاطوس میں دار کیا گیا تھا۔ مرج نکر فدا ذین كا بھى بادشاه ہے جيساكة اسمان كا اس نے اس فيداس مقدمه كى يسلے سے مجھے خرويدى كديد انلادا سف دالا ہے۔ اور عمر خبر دے دی کہ میں تم کو بری کروں گا اور وہ خبر معدما ان اوں کو قبل از ونت مسنان گئ - ادر اُخر مجے بری کبا گبا - بس بد خلا کی ما و تمام ت منی جس نیر اس مقدم سے مجھے بیالیا جوسلمانوں اور مبددوں اور عبسائیوں کے انعاق سے مجھے پر مطرا کیا گیا عقالیا ى مذابك دفعه بلكه بسيبول دفعه بن في فواكى بادش من كوزمن برد يجفاً اور مجب فواكى اس أيت برايان لانا يراك له ملك السمون والارمن يعنى زمن بريسى فداكى إد تارست ادر آسان پر مجی - اور بیراس آیت پر ایمان لانا پراکه انتما اصرهٔ اذا اداد شیئان یقول له كن فيكون يفي تمام زمن وأمان اس كى اطاعت كردم من يجب اباكم مكو جامنا ہے تو کتا ہے کہ موجا تو فی الفود دہ کام موجانا ہے۔ ادر پھرفرة ا مے والله غالب علی امرہ دلكيّ اكثر الناس لا يعلمون - يعنى فوا افي اداده پرغالب م كر اكثر لوك فواك فهر اور بحردت مع بي فريس -

نوض یہ تو الحین کی دیما ہے جو انسانوں کو فوا کی رحمت سے نومید کرتی ہے اور اسس کی
دبوبیت اور افاصنہ اور جزا مزاسے عیسایوں کو ہے باک کرتی ہے اور اس کو زمین پر مدد وینے کے
قابل نہیں جانتی جہت مک کہ اس کی باد شامت ذمین پر مذاوے ۔ لین اس کے مقابل پر جو دعا
خوانے ملمانوں کو تسران میں سکھلائی ہے وہ اس بات کو بیش کرتی ہے کہ ذمین پر خیدا
مدوب السلطنت نوکوں کی طرح ہے کا رنہیں ہے بلکداس کا سلسلہ دبومیت اور دحمانیت اور
رجمیت اور مجازات زبن پرجاری ہے اور وہ اپنے عامدوں کو مدد دینے کی طاقت رکھتا ہے اور
مجروں کو اپنے عنین سے بلاک کرسکتا ہے ۔ وہ دعا ہے ۔

الحمل ولله رب العالمين - الرعمن الرحيم - مالك يوم الدين الاك نعيد وإياك نستة بمر - معواط الذين العن عليهم

عبوالمخضوب عليهم ولاالضَّالَّين - امين

مِدُعاجِ مورة فاتح ين إنيل كي دُعا سے إنكل نقيف مے كيونكر انجل من زين برخداكي مجده باد شاہت ہونے انکاد کیا گیا ہے ۔ پس الجیل کے دوسے مذیب پر فدا کی روبیت کچھ كام كردى بے مدرحانيت مدرحميت مذهرت جرا مزاكيونكر الجي زمن يرخواكى بادتا، ہنیں آئی۔ گرمورہ فاتحد سے معلوم ہوتا ہے کرزین برخدا کی ادرا مت موجود ہے ۔ الس لئے مورة فاتحدين تمام لوازم بادشارت كے بيان كے فئے بي عظامر بے كم بادشاه بي يرصفات مونی جائیں کہ وہ وگوں کی پرورٹ پر قدرت رکھتا مو - سوسورہ فاتحریں رت العالمین کے مفظ سے اس مفت کو نابت کیا گیا ہے۔ بھردو سری معنت بادشاہ کی یہ چاہیے کہ جو کچھ اس کی رعایا کو اپنی آبادی کے لئے عزوری سامان کی حاجت ہے۔ وہ بغیر عوض ان کی فدات کے تود دم خردانے بجالادے موالر حمل کے لفظ سے اس معت کو ابت کر دیا ہے ۔ تیبری مفت بدشاه میں مرجا ہے کرجن کا بول کو اپنی کوشش سے رمایا انجام مک مربینچا سکے ان کے انجام کے اے منامب طور پر مدد دے۔ مو الرهیم کے لفظ سے اس مفت کو تابت کیا ہے۔ يوتقى صفت بادشاه ين يرجا بيد كربزا ومزاير قادر بوتاسيامت مرنى كح كام من خلل منظرے مو مالك يوم الدين كے نفظ سے اس صفت كوظامر كرديا ہے - فلاصر كلام ير كرمورة موصوفدالا فتمام وه وادم باد شامت بيش ك بين من سي نابت مومام كرزين بر خواکی بادشامیت ادر بادشایی تصرفات موجودی - ... بسنو اور محموکد طری معرفت بهی مے کد زمین کا درت ورت ورق می ایسای خواسے بعض انتزاری مے جب اکدا مان کا درت درت فدا کی ادشامت میں سے اور جیسا کہ اُمان پر ایک عظیم اشان تجی ہے زبن پر بھی ایک عظیم انشان تعلی ہے بلکد اُسان کی بھی تو ایک ایمانی امرے عام انسان مذا سان پر کے مذاس کامشاہرہ کیا

گرزین پر بو خدائی بادشارت کی بجتی ہے وہ تو حریح سرایک تحفی کو انکھوں سے نظراری ہے -ہرایک انسان خواہ کیسا سی دولت مذمو اپنی خوامش کے می لفت موت کا پیالہ میتا ہے ۔ یس دیکھواس شاہ حقیقی کے حکم کی کیسی زمین پرتجباتی ہے کہ جب حکم اُ جا ما ہے تو کوئی اپنی موت کو ایک سیکند مجی دوک منین سکت - مرایک خدیث اور نا قابل علاج مرص جرب دامن گر سوتی ہے تو کوئی طبیب فواکھ اس کو وور نہیں کرسکتا ۔ بس غور کرو یہ کیسی خدائی بادشا بست کی دیں پر تعبی ہے جو اس کے حکم رد نہیں ہو سکتے - میر کیو نکر کہا جائے کہ زمین پر فدا کی بادشاہت نہیں الكد أشره كسى زمان من أيكى - ويكواس زمان من فدا كه أساني حكم في طاعون كم ما تقد زين كو ملا دياتا اس كے مسيح موعود كے لئے ايك نشان مو-بس كون بے بو اس كى مرصنى كے سوا اس کو دور کرسکے بین کیونکر کہد سکتے ہیں کہ انھی زمن پر خدا کی با دشامت بہیں - ہال ایک برکار قداوں کاطرح اس کاذین می زفدگی نسرکرہ ہے - اوروہ چا بنا ہے کہ کمجی شمرے دین خدا کی سجی بادشامت اس کو بلاک کر دیتی ہے اور وہ اُنٹر سنجرُ فک الموت میں گرفتار ہو جا ما ہے۔ بھر كيونكر كه سكت بي كدا مجى مك خداكى زين يرباد شامت نبين - ديكو زين بربر دوز خدا كحم ے ایک ساعت یں کروڑ یا انسان مرجاتے ہی اور کروڑ یا اس کے ادادہ سے بیدا ہو جاتے ہی ادركردر اس كى مرضى سے فقيرسے امير اور امرسے فقير موجاتے ہيں . كيم كيو كركم مكتے ہي كدائهي أك زمين برخواكى بادشامت نيس أسمان برتو فرست رست بي گرزين برادى بھي میں اور فرستے بھی خوا کے کارکن ہی اور اس کی سلطنت کے خادم ہی جو انسانوں کے مختلف كالول كع محافظ جود مع كئ بن - اور وه بروقت خداكى اطاعت كرتم إلى الورائي وإدر بن المعجم رمتے ہیں. بی کیونکر کہد سکتے ہیں کہ زمین برخدائی بادشاہت ہیں - بلد خدا سب سے زیادہ اپی زمینی باد شامت میمیانا گیا - کیونکه برایک شخص خیال کرتا ہے کدا سان کا راز تحفی ادر فرمشور ے۔ بلکد حال کے زمانہ میں قریبًا تمام عیسائی اور ان کے فلامفر اسانوں کے دجود کے قائل سی جن پر فدائی بادشامت کا انجینوں میں ساوا دارو موار رکھاگیا ہے گر زین تو فی الوا تع ایک كرة ممارك باول كه ني ع- اور مزار با قضاء وقدركا موراس يرظام بورم بي جوفود سجماآ آ ہے کہ یرمب کچھ تغیر و تبدل اور حدوث اورفنا کسی فاص مالک کے حکم سے مور یا مے میرکونکر کیا جائے کہ زمین پر امھی خدائی بادشارت منیں مِمَاد ، فدا مُعزّ وجلّ نے سورہ فاتحد میں مر اسمان کا نام لیا مر زمین کا ماور

یہ کر حقیقت سے بیں خردیری کہ وہ رب العالمین ہے۔ یعنی بہاں تک آباد بال بن اور جہاں تک کمی تعمل کی مفاوق کا وجود موجود ہے۔ نواہ اجسام خواہ ارداح ان سب کاپیدا کرنوالا اور پردرش کرنے والا خوا ہے جو ہر وقت ان کی پدرش کرتا ہے اور ان کے مناصب عال انکا انتظام کردیا ہے۔ اور تمام عالموں پر ہر وقت ہر دم اس کا سلسلہ دبوریت اور رجمانیت اور جی تیت اور جی تیت اور جا نیت اور جی تیت اور جا ایسان کے مورہ ناتحہ میں فقرہ ماللا بور مالی بن سے اور باد رہے کہ مورہ ناتحہ میں فقرہ ماللا بور مالی بن سے مرت بد مراد بنیں کرتیا مت کو جزا مزا ہوگی بلکہ قرآن نٹرنیٹ میں بار بار اور ماف ماف مین کیا گیا ہے کہ تیامت تو مجاذات کہ کی کا وقت ہے۔ گرایات قسم کی مجاذات اسی دنیا بی میان کیا گیا ہے کہ تو میانات اسی دنیا بی شروع ہوجاتی ہے جس کی طرف آیت یعب علی لکھر فرفانا اشارہ کرتی ہے۔

( 24-44 0 35 (

دافنع موكر قرأن تراهين كاتعليم كا روس فوا جيساك أمان برم زين برمجى بمساكد أس فرايا ، حوالذي في السماع إله وفي الارض إله يعنى ذين بن مي فرا م اوروي أسان یں ضرا - اور فرمایا کہ کسی پوٹ بیدہ مشورہ میں تین اوی نہیں ہوتے جن کے ماعقہ چو تفاخا انہیں موتا-اورفرایا که ده فیرمحدددے میساکداس آیت می سمعا ہے لاتدرکه الابصار دھو یدواھ الابصار ليني أنكيس اس كونتما كونيس ياسكيس ادروه أنكهولك أنها مك بهنجيا م - ايسا مى خدا تعانى قرآن شريف من فرانا م- وعدن اقرب اليه من حبل الوريد لعني مم انسان ك شاه رك مع مى زياده اس من زديك بن - اوريمى ايك عبد فرايا كه خدا برايك چيزيد محيط ب ادريهي فراياكه الدادلله يحول مين المهرع وقلبله يعنى فدا وه بعجوانسان اور أس ك دل ين عائل موجا ما ب - اوريد معى فراياكم الله نور السلون والارض لين فراوه م جوزین و اسان می اسی کے چرو کی جمک ہے - اور اس کے بغیرسب ماریجی ہے - اور یعمی فرمایا كم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك دوالجلال والاكرام يعي برايك وجود بلاك مونے دالا ادر نغیر نیر سے اور وہ جو باقی رہنے والا سے وہی فدا ہے ۔ بینی ہرایک جیز فناکو قبول كى تى كادر تغير قبول كرنى مع . گرانسانى نطرت اس بات كى ما نے كى سے مجبور مى كەاس تمام عالم ارضی و معاوی میں ایک ایسی ذات بھی ہے کہ جب سب پرفنا اور تغیر وارد ہو اس پر تغیر اور فنا دارد منیں ہوگی ۔ دہ ایف حال پر باتی رہناہے دی خدا ہے سکن چونکر زمین برگناہ اورمعصیت ادرنایاک کام مین ظاہر موتے میں اور خدا کوم ف زین کا محدد در کھنے دا اے آخ کار بت رمت

اور غلوق پرت بوجائے میں معبیا کہ تمام مندور ہو گئے۔ اس سے قرآن سر لعیت میں ایک طرف نو س بیان کی کر خدا کا اپنی مخلوق سے شویر تعلق ہے اور دہ مرامک جان کی جان ہے۔ اور مرامک مہتی اس کے مہارے سے سے میردومری طرف اس فلطی سے محفوظ رکھنے کے لئے کہ تا اس کے تعلق سے جوانسان كرما تقب كوئى تفق انسان كو اس كامين ،ى مدىجه بيني مبياكه ديدانت دالي يحجت بن-يدمجى فرماد باكدوه سب سے برتر اور تمام مخلوقات سے وراء الورا و تقام يہے مس كو شراعيت كى امطلاح من عراض كيتے ہيں - ادر عرش كوئى مخلوق چيز نہيں ہے - مرف دراد الدراء مرتبه كا نام بع - نديدكه كوئى البياتخت معس يرخلا تعافي كو انسان كاطح ميما بوا تعوركيا جائي-المديد مخلوق سيبت وراء اورمنزه اورتقرس كامقام ب اس كدعرش كمت بي بسياك قران بر مي مكمها مع كد خدا تعالے مب كے ساتھ خالفيت ادر محلوقيت كالمنت قائم كرك ميرع/ش ير قائم موكب بعني تمام تعلقات كي بعد الله كا الك رم اور علوق كم ساته علوط نهيل موا -غرض خواكا انسان كه ساكته مونا ادرمرا بك بيز برميط مونا يه فعالى تنسيرى معفت معد اورفدا في قراكن شراعيت ين اس الح اس صفت كا ذكر كيام كرماءه انسان يرايا قرب ثابت كرے - اور فعدا كا تمام مخلو قات سے دراء الوراء مونا اور مب سے برتر اور اعلى اور دُور تر مونا ادراس تنزه اور تقدّس كم مقام برمونا بو مخلو قيت مددر مع جوعرش ك نام مع بكادا جاما ہے۔ اس صفحت کا نام منزیبی صفت ہے۔ ادر خدا نے قرآن شرای میں اس نے اس صفت كا ذكركيا تا وه اس مع ايني توجيداً وراينا وحدة لاشرك بونا لور مفلوق كي صفات مع اين ذات كا منزه بونا ثابت كرے و درمرى توبول في فراتوالى كى ذات كى نبيت يالو تنز بى فات اختیاد کی ہے بعتی زگن کے نام سے پکادا ہے ادریا اس کو سرگن مان کر الی تشبیبر قرار دی ہے کر کھوا تا الی نے قرال سرایت کر کھوا دہ میں مخلوقات ہے اور ان دونوں صفات کوجمع نہیں کیا ۔ گر خدا تعالی نے قرال سرایت میان دونوں صفات کے امبر میں اپنا چہرہ دکھالیا ہے اور ہی کمال توجیدے۔ ( سيتم معرفت مهم- افي

مسلانوں کا بیر عقیدہ نہیں ہے کہ عراض کوئی جمانی اور محنوق چیز ہے جس پر خوا مجھا ہوا، تمام قرآن شریف کو اول سے آخ مک پڑھو اس میں ہر گر نہیں باؤگے کہ عراض ہی کوئی چیز محددد اور مخلوق ہے۔خوانے بادیار قرآن شرافیت میں فرمایا ہے کہ ہراکی چیز ہوکوئی دجود رکھتی ہے اسکا یس ہی پیدا کرنے وال موں - یم ہی زمین وا تعان اور روسوں اور اُن کی نمام قوقوں کا خانق مول

( ليم دعوت م١٨- ٨٩)

عرش سے مراد قرآن فرایت میں وہ مقام ہے جوٹ بہی مرتبرے بالاتر اور برا کیا عالم سے يرترادر نهان درنهان ادرنقدس ادرنمزه كانفام ب وه كوئ ايسي مكرنسي كمتيم وا بنط ياكسي اورميزس بنائي لئي مو -اورخدا أس يرعظها موا ب- إس في عوش كوغير منوق كيت من اورغدا تعالى جديداكم ير فرما أب كديمي وه مؤلی دل پرانی تحلی کرنا ہے ایسا ہی دہ فر مانا ہے کرع ش پرا کی تحقیم ہوتی ہے اور صاف طور پر فرمانا ہے کہ ہرایک بيزكوين في الخايا مؤام - يدكس من كما كدكسى جيز في مجمع عبى الحفايا بواب ادرع ش بو برایک عالم بر ترمقام سے دہ اُس کی تنزیمی صفت کا مظرب ، ادر بم بار بار مکھ میکے میں کہ ازل مے اور قدیم سے فرا میں ورصفیں ہیں۔ ایک معفت تشبیع دومری معفت تنزیمی اورجونک فدا کے کلام میں دونوں صفات کا بیان کر م مزدری تھا بعنی ایک نشیمی صفت اور دومری تنز می صعنت اس نے خوانے تشبیری صعات کے اظہار کے لئے اپنے ہا تھے۔ آنکھ عمیت ، خصرب عیرہ صفات قرآن فرىيدى ميان فرائ - ادر برجيد احمال شبيه كايدا مؤا توبعض عكد لَيْسَ كَمِثْلِه كبد ديا اور بعض جكد تنقر استوى على العرش كبد ديا - جبيا كدسورة وعد جزد تمراس مجى يه أيت م - الله الذي رفع السموت بغير عميه ترونها ثمّ استوى على العرش - (ترجم) تمادا فدا وه فدا معجس في أمانول كوبفيرستون كے بلد كيا جيسا كه تم دیکھ رہے ہوادر بھراس نے عرش بر قرار کرا - اس آبت کے ظاہری معنے کی روسے اسجار سنب پدا ہونا ہے کہا بید فلاکا کوش پر قرار نہ تھا؛ اس کا یہی جواب ہے کہ عرش کوئ جیانی میزنس ملد دراو الوراد مونے كى ايك حالت عجواس كى صفت عديس جبكد خدانے زين وا سان اور مرایک چیز کوپیدا کیا اورظنی طور پر این نور سے سورج جانداورستاددل کو نور بخش اور انسان كوسى استعاده محطوربر اين شكل يربيداكيا ادراي افلان كريد اس مي بهونك دي تو اِس طور سے خوا نے اپنے نئے ایک تبیہ قائم کی ۔ گر چنکہ دہ ہر ایک تبیہ سے پاک ہے اسلنے عرش پر قرار کی شنے سے اپنے تنزہ کا ذکر کردیا ۔ خلاصہ یہ کہ دہ سب کچھ پیرا کر کے بھر مخلوق کا عین نہیں ہے ۔ بلکہ سب سے انگ اور دراوالودا و مقام پر ہے ۔

( چنمزمعرفت مسه ۱ ۲۹۰ )

ایک اوراعترامن مخاعت لوگ میش کرنے ہیں - اور وہ بد کر قرآن نفر دھی کے بعض مقامات معلوم ہوتا ہے کہ تبامت کے دن عرش کو اکھ فرشتے اٹھا مُشِکّے بس سے اشارۃ النف کے طور بر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جار فرشتے عرش کو اتھاتے ہیں - دراب اسجکہ اعتراض پر ہوتا ہے کہ فدانعالی تواس بات سے پاک اور برند ہے کہ کوئی اُس کے عرش کو اٹھادے - اس کا جواب ہے كرامجي ألم أن جِكِم و كروش كوئي صواني بينرنبين مع بو القائي جائديا القاف كه لائن مو بلا عرث منزه اورتقدس محمقام كا نام عرش مع - إسى الخ اس كوغير فولوق كين من وريذ الكريم چیز خدا کی فالقیت سے کیونکر با مررہ سکتی ہے۔ ادر عرش کی نبت جو مجد ماین کیا گیا ہے دہ سب استعادات میں -یں اس سے ایک عقلمند محجد سکتا ہے کہ ابسا اعترافن محف حماقت، ہے-اب بم فرشتوں کے اعطانے کا اصل مکت ناظرین کوستاتے ہیں - اور دہ یہ ہے کہ خدا انحالیٰ این تنزه کے مقام مین اس مفام بی جبکد اس کی صفت تنزه اس کی تمام صفات کو دو لوش كرم اس كو دراوا لوماء ادر نهال در نهال كر ديتي معض مقام كا نام قرآن نشرافي كى اصطلاح می عرش ہے تب خداعقول انسانیدسے بالاتر ہو جاتا ہے ادر عقل کو طاقت ہیں رہتی کہ اسکو دریا فت کرمکے تب اس کی چارصفیت من کو جار فرشتوں کے نام سے بوسوم کیا گیاہے - بو دنیا من ظاہر ہو چی ہی اس کے پوٹ بدا دجود کو ظاہر کرتی ہیں۔

را ) اوّل دبو بیبت بس کے ذریعہ سے دہ انسان کی روحانی اورجمانی تکیل کرتا ہے۔ جنانچہ رُدرج اورجم کا ظہور دبوریت کے تقاضا سے ہے۔ اور امی طرح خوا کا کلام ازل ہونا اور اس کے خادق عادت نشان ظہور میں آنا دبوریت کے تقاضا سے ہے۔

(۲) < وم خدا کی ده مانیت بوظهور می ایکی ہے لیتی جو گجید اس فے بغیر باداش اعال میتار افتحال میتار است است کے الئے مبسر کی ہیں - مرصفت بھی اس کے پوشیدہ دجود کو ظاہر کرتی ہے - بنت دمی اس کے پوشیدہ دجود کو ظاہر کرتی ہے - بنت دمی اس کے پوشیدہ دالوں کو آول تو صفت رہا کہ میک علی کرنے دالوں کو آول تو صفت رہا کے تقاضا سے نیک اعال کے طاق میں بخشتا ہے در مجرصفت رہمیت کے تقاضا سے نیک اعال

ان سے ظہور سی لاتا ہے اور اس طرح پر ان کو آفات سے بچاتا ہے۔ اور بیصفت بھی اس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے۔

رم) جوتقی صفت مالا بحمرالدین ہے۔ بیمبی اس کے پوٹ برہ دیو کوظ ہر کرتی ہے کہ دہ نیکوں کو جزا ادربددل کو مزا دیتا ہے۔

یہ جادول صفین ہی جو اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اینی اس کے پوٹ مدہ جودکا ان صفات کے ذریعہ سے اس دنیا ہیں بتر مگت ہے ۔ اور یہ معرفت عالم اُخرت ہی دو بیند ہوجائی گویا مجائے جاد کے اُٹھ فرشتے ہو جائی گے ۔

( سِيمُ معرفت مهم ٢٩٦٠)

توجیدایک نورہ ہو آن قی اور انفسی معبودوں کی نفی کے بعد دل میں بیدا ہو اب اور وہو کے ذرق میں سرائٹ کر جاتا ہے ۔ اِس وہ بجر خدا اور اس کے درول کے ذریعہ کے محف اپنی طا قسے کونکر ماصل ہوسکتا ہے ۔ انسان کا فقط یہ کام ہے کہ اپنی خودی برموت وارد کرے اور اس شیطانی نخوت کوچھوٹر دے کہ بی علوم میں بردرشس یا فتہ ہوں اور ایک جابل کی طرح اپنے تیس تصوّد کیے اور دایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک نئی کے اور دایک اور ایک نئی اس کو بخشیکا ۔

ر حقیقة الوحی ملاکالی بیر چونکه تدیم سے اورجب سے کہ دنیا پیدا ہوئی ہے خدا کا مشان خت کرنا نبی کے شان خت کرنے ہے والبتد ہے۔ اس کے بیرخود غیرمگن اور محال ہے کہ بجز ذریعہ نبی کے توجید بل سے ۔ بی خلائی صورت دیکھنے کا انجید ہوتا ہے ۔ اسی آئینہ کے ذریعہ سے فدا کا چرہ نظر آنا ہے جب فدا تحاجہ انجی آئینہ کے ذریعہ سے خدا تحاجہ فیل مرکز نا جا ہتا ہے تو بنی کو جو اس کی قدرتوں کا مظہرے و نبیا بیر صحیحتا ہے اور اپنی دلوبیت کی طاقین ، س کے ذریعہ سے مرکز نا جا اور اپنی دلوبیت کی طاقین ، س کے ذریعہ سے محداث اور جو دسے ۔ بین جن لوگوں کا وجود عزوری طود پر خدا کے قدیم نا فون ادبی کے بنہ دکھا ہے کہ خدا موجود ہے۔ بین جن لوگوں کا وجود عزوری طود پر خدا کی ایک جزور کا دور کا میں اور معرف نا کی ایک جزور کے دو سے خداشنامی کے لئے ذریعہ مقرر ہو چکا ہے آئ پر ایمان لانا توجید کی ایک جزو ہو نا نون ادبی نے ہیں کہ اسمانی نشا نول اور معرفت مک بہنچا نے ہیں دہ خالف توجید جو جھی اور معرفت تک بہنچا نے ہیں دہ خالف توجید ہو جھی کا میں ہوں کی خریعہ سے بدیا ہوتی ہے میسر آسکے ۔ دی ایک تو م ہے جو خدا نما ہے جن کے ذریعہ سے دہ خدا

سی کا دبود دفیق در دقیق ادر مخفی در مخفی اور غیب الغیب مے ظاہر ہو ماہے - اور ممیشد سے وہ کنر مخی سی کا نام خدا ہے بنیوں کے ذراید سے ہی شناخت کیا گیا ہے ، ورند وہ توحید ہو خدا کے نزدیک توحید کہلاتی ہے جس پر عملی رماگ کا مل طور پر جراعا ہو ناہے اس کا حاصل ہونا بغیر ذرایعہ نبی کے جنیں کہ خلاف عقل ہے وہیا ہی خلاف تجارب سالکین ہے ۔

( تضيفة الوحي صراا- سال)

یاد رہے کرخدافعانی کو اپنی ذات ہیں ہر ایک شریک سے خواہ بہت ہو خواہ انسان ہو خواہ اولی جات والسنہ ہو جا اسان ہو خواہ انواج جوج یہ ہے کہ خدافعانی کو اپنی ذات ہیں ہر ایک شریک سے خواہ بہت ہو خواہ انسان ہو خواہ انواج جو یہ جائے ہو گئے اور اس کے مقابل پر کو گی دادر تجویز مذکرنا - کو کی دان ا - کو کی دافراد مددگا دخراد مددینا تجویز مذکرنا - کو کی دافراد مددگا دخراد مددینا اور دو مرسے یہ کد اپنی محبرت اس سے خاص کرنا - اپنا خوا سے خواص کرنا - اپنا تاذیل اس سے خاص کرنا - اپنا تاذیل اس سے خاص کرنا - اپنی تازیل اس سے خاص کرنا - اپنا خوت اس سے ضاص کرنا - پنی کو دو دیم مقابل اس سے دو در محمد اور مادی تا ہوں ہو دیم میں ہو سکتی - اور اور مدا کو خاط سے توجید - بینی ہو کہ اس کے دجود کے مقابل موجودات کو معدوم کی طرح محبرت اور مدام کو جانا تھ الذات اور باطانہ الحقیقت خوال کرنا - دوجا حداث ہوں ہو بنظا ہر رب الانواع یا خیص در ماران نظر آئے ہیں یہ اس کے جاخد کا ایک نظام مقین کرنا - دینا اور جو بنظا ہر رب الانواع یا خیص در ماران نظر آئے ہیں یہ اس کے جاخد کا ایک نظام مقین کرنا - دینا اور جو بنظا ہر رب الانواع یا خیص در ماران نظر آئے ہیں یہ اس کے جاخد کا ایک نظام مقین کرنا - در میں ہو در میں اس کو خوا تعالی کا خراد میں کو در میں ہو در میں کو خوا تعالی کا خراد میں کو خوا تعالی کا خراد میں کو خوا تعالی کا خراد کی در اس کا دوران کا اور ان کا دوران کو جانا -

(مراج الدين عيسائي كي بإر موالول كاجواب عسم ٢٠٠٠)

مضرات عيسائي فوب ياد ركيس كرسيح عيدلسلام كالمورث فيامت بوا مرمو ابت بنيلا منعيسائي جي أعظم بلكم مرده اورسب مردول مع اول ورجر بر اور ننگ و ما دياب قبرول بن ير ہوئے ہیں اور شرک نے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں۔ مذایمانی رُدح اُن بی ب مذایمانی رُوح كى بركت . بلكدادنى عدادنى درجر توجيد كا جومخلوق پرستى سے پر بيز كرما مے ده كھى إن كو نصیب بہیں بڑا۔ ادرایک اپنے جیسے عابر ادر ناتوان کو خانق مجمد کراس کی بہتش کر ہے ہیں۔ یاد دے کہ توجد کے بین درجے ہیں -سب سے ادنی درجہ یہ سے کہ اپنے جیسی محلوق کی پرستش مذ كري - نديهم كى - نداك كى - ندادى كى - ندكسى ستاره كى - دومرآدرجه يد سے كد اسباب برميمى الے ندگیں کد گویا ایک نسم کا اُن کو رہومیت کے کا دفا ند میں متفل دخیل قرار دیں مبلکم بشرمیتب پرنظردے شامباب بر - تبیرادرجر توجید کا یہ ب کہ تجانیات المید کا کا ال من بدہ کرتے ہر مک غیرتے وجودکو کالعدم قرار دیں ادرایسا ہی اپنے وجود کو بھی عرض ہر کی چیز نظر می فانی دکھائی دے بجز اللہ تعالیٰ کی دات کا بل الصف ت کے - یہی روعانی ذندگی ہے کہ یہ مراتب الل الله توجید كے ماصل مرجا بين - اب غوركر كے ديكھ لوك رُوحانى زندكى كے تمام جاو دانى بعيتے محفى حصرت معجال مصطفے صلے اللہ علیہ وسلم کی طفیل دنیا میں آئے ہیں۔ یہی اُست ہے کد اگرچہ نبی تو نہیں مر نبیوں کی ماند خدا تعانی سے ممکلام ہو جاتی ہے۔ اور اگرچہ رصول بنیں گر رمولوں کی ماند خدا تعالیے کے روشن نشان اس کے یا کھ پرظام ہو نے ہیں اور روحانی زندگی کے دریا اسس می بہتے ہیں ادر کوئی ہیں کہ اس کا مقابلہ کر سے - کوئی ہے کہ جو برکات اور نشانوں کے دکھلا نے کے لئے مقابل میں کھٹرا ہو کر ہمادے اِس دعویٰی کا جواب دے!!! (المبينه كمالات اسلام مطاع- بهطع

کا ہے۔ عبود میت اور وُعا خاص اُسی ذات کے متر مقابل ہیں ۔ وہ پ ند بنیں کر مک کر کسی اُور کو معبود ظرار دیا جائے یا پکارا جادے۔ پس نوب یاد دکھو! اور پھر یاد دکھو! کد غیراللّٰہ کی طرف مجھکنا خلاعے کا طنا ہے۔ نماڈ اور ٹوجید کچھ ہی کہو ۔ کیونکہ توجید کے علی اقراد کا نام ہی نماذ ہو ، اس وقت ہے برکت اور ہے معود ہوتی ہے جب اس مین سے اور تذکل کی دُوح اور طنیف دلی شرود!!

( طفوظ ستجدادً ل مناال

شرک کی گئی قسم ہیں۔ ایک تو وہ موال ادر حریج شرک ہے جس میں مبند و عیسائی میہود اور دومرے بت پرست ہوگ گرفتار ہیں جس میں کسی انسان یا پھر یا اور ہے جان چیزوں یا تونوں یا خیالی دبولوں اور دیوتا کو کو فوا بنا دیا گیا ہے۔ اگر جبر یہ رفرک ابھی تک دنیا میں موجود ہے۔ یکن یہ زنا نہ روشنی اورتعام کا کچھ ایسا زمانہ ہے کہ عقلیں اس قسم کے شرک کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے مگ گئی ہیں۔ یہ جو اس زمانہ ہے کہ عقلین اس قسم کے شرک کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے ملور بیک میں میں اس قسم کی شرک ہو تھوں کا افراد کر بہلی میں دراصل بالطبح ہوگ ای سے معنفر ہوتے جاتے ہیں۔ گر ایک اورقسم کا مشرک ہے ہو تھنی طور بیر دراصل بالطبح ہوگ اس دہ اس ذما نے میں بہت بڑھتا جاتا ہے اور وہ بیر ہے کہ فوا تعالیٰ نرم کی طرح اثر کر دیا ہے اور وہ اس ذما نے میں بہت بڑھتا جاتا ہے اور وہ بیر ہے کہ فوا تعالیٰ برمیم دصد اوراعتماد بالکل بنیں دیا ۔

ہم میں گرز ہیں کہتے اور مذہمادا یہ مذہب ہے کدامیاب کی رعایت بالکل مذکی جادے کونکہ خوا تعالیٰ نے رعایت اسباب کی ترغیب دی ہے۔ ادراس حد ناب جہاں تک یہ رعایت طرودی ہے۔ اگر رعایت اسباب مذکی جادے تو انسانی قوتوں کی بے وہی کرنا اور خوا تعالیٰ کے عظیم انسان فعل کی تو ہیں کرنا ہے۔ کیونکہ ایسی حالت میں جبکد بالکل رعایت اسباب کی مذکی جادے عظیم انسان فعل کا کہم م فوتوں کو جو اللہ نعالیٰ نے انسان کو عطائی ہیں بالکل بے کا رچھوڑ دیا جادے ادران سے کام مذ لینا اوران کو بے کا رچھوڑ دیا خوا تدا لئے کے فعل کو لغو اور عبت قراد دینا ہے جو بہت بڑا گناہ ہے۔ یس ہمادا یہ منشا، اور فرہب ہرگن فعل کو لغو اور عبث قراد دینا ہے جو بہت بڑا گناہ ہے۔ یس ہمادا یہ منشا، اور فرہب ہرگن اخرت کے سے بھی اسباب کی رعایت بالکل ہی میں ۔ خوا تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری اور بدیوں سے بچنا اور برسی نیکیوں کو اختیاد کرنا اس سے ہے کہ اس عالم اور ووندرے عالم میں سکھ طے ۔ تو گویا یہ دولری نیکیوں کو اختیاد کرنا اس سے ہے کہ اس عالم اور ووندرے عالم میں سکھ طے ۔ تو گویا یہ دولری نیکیوں کو اختیاد کرنا اس سے ہے کہ اس عالم اور ووندرے عالم میں سکھ طے ۔ تو گویا یہ دولری نیکیوں کو اختیاد کرنا اس سے ہے کہ اس عالم اور ووندرے عالم میں سکھ طے ۔ تو گویا یہ دولری نیکیوں کو اختیاد کرنا اس سے ہے کہ اس عالم اور ووندرے عالم میں سکھ طے ۔ تو گویا یہ دولری نیکیوں کو اختیاد کرنا اس سے ہے کہ اس عالم اور ووندرے عالم میں سکھ طے ۔ تو گویا یہ نیکیاں اسباب کے تنائم مقام ہیں ۔ اس عالم اور ووندرے عالم میں کیا کہ دیوی طروتوں نیکیاں اسباب کے تنائم مقام ہیں ۔ اس عالم اور وانصال نے منع نہیں کیا کہ دیوی طروتوں

تے پورا کرنے کے مے امسباب کو اختیار کیا جارت ، نوٹری والا نوٹری کرے ، زمیندار اپنی زمینداری کے کا مو میں رہے - مزدور مزد ورہاں کریں تا وہ اپنے عیال واطفال اور دوسر صفاقین اور اپنے نفس محتوق كواداكرسكس يس ايك جائز عن مك يرسب درست م -ادراس كومنع بنيس كيا جاما - يكن حب انسان حدث تجادز كركے اسباب مى ير بورا عجرد مدكرے اور مادا دارد مدار اسباب برى جا مقہرے تو یہ دہ شرک ہے جو انسان کو اس کے اعلی مقصد سے دور پھیناک دیتا ہے . مثلاً اگر كونى شخص يد كمي كد اكرف ال مبنب مد موتا توني عجوى مرجانا - يا اكر مد جاكيدا ديا فلال كام مرموط توميرا مراحال موجانا - فلال دومرت مدموتا تو تكليف موتى - بدا موروس تسم كيمين كه خداتعال ان کو ہرگز لیسند نہیں کرنا کہ جائیدا دیا اور اسباب داحباب پر اس قدر عجرومم کیا جائے کہ غدالعالے سے بھی دُور جا پڑے ، مخطر ناک شرک ہے جو قرآن شریف کی تعلیم کے مرج خلافت جيساكم الله تعرفان في فرايا وفي السماء رزقكم وما توعدون - اورفرايا ومن يتوكل على الله فهو حسبه اورفرايا من يتق الله يجعل لَّهُ مَعْرِجًا ويرز قَهُ من حبث لا يحتسب - اور فرايا - و هويتوتي الصالحين - قرآن تراعيه ال قدم كي آيول س عجرا يرا ہے کہ دہ متقبول کا منوفی اورسکفل ہونا ہے - تو معرجب انسان اسباب بزنکبداور تو کل کرنا ہے. تو گویا خلا تعالی کی ان صفات سے معدد بیا ہے اور ایک اُدر خدا این سے اے ان اسباب کا تجویر رکوا ے - بونکر دہ ایک بہلو کی طرف جھکتا ہے ۔ اس سے شرک کی طرف عو یا قدم الحقاما ہے جو لوگ حكام في طرف جَعِكم بو عُمي اور أن سے انعام يا خطاب ياتے بي اُن كے دل بي ان كاعظرت فلاک سی عظرت داخل موجاتی ہے دہ ان کے پرستار بوجاتے ہیں ۔ادر یہی ایک امر م جوتوجد كالمنتيصال كرمًا م اورانسان كواس كے اصل مركز سے مثاكر دور يعينات ديا ہے ـ كيس انبياء عليهم السلام برتعليم دبت بي كرامساب اور توجيدين ما نفن مر موف ياوے بلكه مرا يك ليف اپنے مقام بررم - اورمان كار فيرميد برج عمر عدد انسان كوبر مكهانا جابت بن كرماري عزفي -مادے آدام اور صاجات برآدی کامتلفل خدا ہی ہے ۔ یس اگر اس کے مقابل میں کسی آور کو بھی فاقم كياجادے توصاف ظامر مےك دوصد ول كے تقابل سے ايك بلاك بوجاتى ہے - اسس ك مقدم خدا تعانی کی توجد مو - رعابت اسباب کی جادے - اسباب کو خدا نه بنایا جادے - امی توجد سے ایک عبت خدا تعالی سے پیدا ہوتی ہے جبکہ انسان کیمجمتا ہے کدنفح ونقصان اس کے ہاتھ مِن مِ بحسي فيقى وي م - ذرة ذرة أسى سے مے كوئى دوسرا درميان بنين أمّا -جب انسان

اس پاک حالت کو حاصل کرمے تو وہ موقد کہلاتا ہے ۔غرض ایک حالت دحید کی یہ ہے نمان پھر اللہ استانوں یا اُدرکسی چیز کو خوا نہ بنائے بلکہ ان کوخوا بنانے سے بیزاری ادرنفرت ظاہر کرے ۔ اور دو تمری حالت یہ ہے کہ اپنے نفس اور دجود کے افراعن کو بھی درمیان سے انتظا دبا جائے اور اس کی نفی کی جائے۔ ب ادفات انسان کے ذریفظر اپنی خوبی اور طاقت بھی ہوتی ہے کہ فلال نیکی حق نی خائے ایری طاقت سے کی ہے ۔ انسان اپنی ظاہم ایسی خوبی اور طاقت بھی ہوتی ہے کہ فلال نیکی حق نے بی طاقت سے کی ہے ۔ انسان موقد تب ہوتا ہے ایسا بھروم مرکز تا ہے کہ ہر کام کو اپنی ہی توت سے منسوب کرتا ہے ۔ انسان موقد تب ہوتا ہے جب اپنی طاقتوں کی بھی نفی کر دے ۔

( طفوطات جلدموم موا - ١٠٠٠)

عيسائي ماجول كايد اعتقاد ب كرجو لوك تليث كاعقيده اوريوع كاكفاره بنيل ما في وه تميشه كيهنم من والعام يك يعدد بين الفومين ياجارانو ين محدد دكرنا اور مهر مرامك افنوم كو كالل مجي مجهنا اور تركيب كالحقاج مجى اور مجرفدا بربير روار کھنا کہ وہ ابتداویں کلمد مقا عمر وہی کلمد جو فدا مقامرم کے برط من ارا اور اس کے فول مع بسم موا ادرمعول راه سے بیدا موا اورسادے دکھ خمرہ جیاب دانتوں کی تکلیف جو انسان کو بوتی میں سب الله ای و او کوجوان موکر کروا کی اورصلیب رحرهاما کا مدید نمایت كنده مترك م يجس مين انسان كو خدا مطمرا يا كراج خدا اس سے باك م كدوه كسي كے بميط میں طریعے اور محتبم ہو۔ اور دشمنوں کے ہا تھ میں گرفتاد ہو۔ انسانی فطرت اس کو قبول نہیں كرسكتى كه خدا برا ينسه و ككه كى مار اور يرمصيات من يربي . ادر وه جوتما معظمتول كا مالك اورتماً عزّتوں كا مرحثيم إف الله يتمام وتيس روا ركھ - عيساني اس بات كو مانتے بي كر خداكى اس رسوائی کا بربہلا ہی موفعدمے اور اس سے بیلے اس مسم کی ذنبین خدا نے کیمی تہیں امٹھا بی کیمی یہ امر دفوع میں بنیں آبا کہ فارا بھی انسان کی طرح عورت کے دھم میں نطفہ میں مخلوط مو کہ قرار بكواكي بويعب وكول فيفدا كانام من كمهي ابسانهين مؤاكدده مجى انسان كاطرح كسي عورت بريت بيدا مؤامو - يه تمام وه باش من جن كا عبسائيول كونودا زارب ادداس بات كا بهي اقرار م كم كو يبلع ميز من أفنوم تين حبيم عليجده علييده نبيس ركھتے تقے مگر اس خاص زماند سے جس كواب ٠ ١٨٩١ برس جاما بي تينوں افذه م كے لئے يتن عليحده عليحده جسم مقرر مو كئے - باب كى ده شكل م جوادم كى كيونكه اس فادم كو إنى تسكل بربناما ديكهو توريث بدائش باب اليت ٢٥- اور

بیٹا یسوع کی شکل پرمستم ہوا۔ دیکھویو صاباب الم بیت ا۔ اور رُوح الفدس کبوتر کی شکل پر تشکل ہؤا۔ یکھومتی باب ۱۷ آیت ۱۶ ، ، ، ، ، ، ، ،

یہ تینوں عجمے خدا عیسا یُوں کے زعم میں ہمیشہ کے لئے جسم اور ہمیشہ کے لئے علی و علی و الا ملات ہے توہیں بلاو وجود رکھتے ہیں۔ اور بھر بھی یہ تینوں مل کر ایک خوا ہے ۔ لیکن اگر کوئی بتلا ملکت ہے توہیں بلاو کے ایم باد بود اس دائمی تحب م اور تغییر کے یہ تینوں ایک کیو بھر ہیں۔ بھلا ہیں کوئی طاکھ مارٹن کلارک اور پا دری عماء الدین اور بادری شاکر داس کو باوجود ان کے ملیحدہ علی دہ جم کے ایک کر کے تو دکھلا و با واو ہے ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ اگر تینوں کو کو ط کر بھی بعض کا گونٹت بعض کے مما فضر طا دیا جاوے بہر جب کو خوان کے بھر جب داس فانی صبح کے حیوان بر بھر بھی جن کو خدا نے بین بنایا تھا ہر گر ایک نہیں ہوسکتے بھر ایسے تین جب میں میں بوج ب باوجود امکان تحلیل کے اور تفرق حبم کے ایک نہیں ہوسکتے بھر ایسے تین جب میں میں بوج ب عقیدہ عیسائیاں تحلیل اور تفریق جائز نہیں کیونکو ایک ہوسکتے ہیں ب

یرکہنا ہے جا نہیں ہو گا کہ عیسا ہُوں کے یہ تین فدا بطور تین ممبرکدیٹی کے ہیں اور برعم انکے ۔ بینوں کی آنفاق رائے سے ہرایک حکم فافذ ہوتا ہے باکٹرت رائے پر فیصلہ ہوجاتا ہے۔ گویا فدا کا کارخانہ مجیجہوری سلطنت کی لیا قت میں سلطنت کی لیا قت میں سلطنت کی لیا قت میں سلطنت کی لیا قت

مهلس- تمام مدار كوس يرم-

غرف عيسايُون كابرمركب فدا بحص في ديكها مو ديكها -

( انجام المقم ما ۱۳ - ۱۳ مل )
عیدائی نام ب توجید سے بنی دمت اور محروم ہے - بلکہ ان لوگوں نے پیمے فواسے مُنّہ بھیر کم
ایک نبا فلا اپنے نئے بنایا ہے - جوایک امرائی عورت کا بیٹا ہے - بگر کیا یہ نبا فلا ان کا قادر ہے
جیسا کہ اصلی فلا قاور ہے ؛ اس بات کے نبصلہ کے نئے نود اس کی مرگذشت گواہ ہے - کیونکم
اگروہ قادر ہونا تو بہود لوں کے ہا تقد سے ماریل نہ کھانا - دوی سلطنت کی حوالات میں نہ دیا جانا۔
اور صلیب پر کھینچا نہ جانا - اور جب بہودیوں نے کہا تھا کہ صلیب پر سے نود بخود اُنتر اُن تو ہم
المحی ایمان لے ایش گے - اُسی وقت اُنتر اُن ۔ لیکن اس نے کسی موقعہ پر اپنی قدرت بنیں دکھلائی
رے اُس کے معجزات سرواضح ہو کہ اُس کے معجزات دو سرے اکثر بعیوں کی نسبت بہت ہی کم
ہیں ۔ شکل اگر کوئی عیسائی ایلیا نی کے معجزات سے جو با کھیل میں مفقل مذکور میں جن میں سے
مردول کا ذندہ کرنا بھی ہے ہے ۔ جا ابن مربم کے معجزات سے مقابلہ کہتے تو اس کو عزور اقرانہ

ایسا فداکس کام کا جو ایک انسان کی طرح ہو بڑھا ہو کہ بعض نوئی اُس کے بیکار ہوجانے ہی امتداد نما نم کی دجہ سے بعض توئی اُس کے بیکار ہوجانے ہی امتداد نما نم کی دجہ سے بعض توئی اُس کے بھی میکا رہوگئے۔ اور نیز ایسا فداکس کام کا کہ جبتال منطقی سے باندھ کرا سکو تو اُن نے دلگیں اور اس کے منہ پر نے فیار ہو گئے۔ اور نیز ایسا فداکس کام کا کہ جبتال منطقی جائے منہ دلیل اور اس کے منہ دلیل فوم یہود لوں نہ نہاں وہ ایک فیل فوم یہود لوں کے بھی میں جائے ہیں جب ایس فداکو متجا خدا جانے ہیں جس نے دیک میں ایک ملکم جہانوں کو دکھایا۔ کے غریب بے کس کو اپنا نبی مباکر اپنی قدرت اور فلید کا جلوہ اُسی زمانہ بین تمام جہانوں کو دکھایا۔

بہاں تک ؟ جوب شاہ ایران نے ہمارے ہی صلے اللہ علیہ دملم کی گرفتاری کے لئے اپنے مہاہی بھیجے۔ قو اُس فادر خدا نے اپنے دمول کو فرہا یا کہ مسبیا ہیوں کو کہدے کہ آج رات کو ہمرے خدا نے تہادے خدا وزر کو قتل کر دیا ہے۔ اب دیکھنا چاہیئے کہ ایک طوف ایک شخف خدا کی کا دعویٰ کر قام ہے اور آخر شبحہ یہ ہوقا ہے کہ گرفنٹ ددی کا ایک مسبیاہی اس کو گرفتار کرکے ایک دو گھنٹ ہی جی خان میں خوال دیتا ہے ۔ اور تمام رات کی دعا بی جسی قبول نہیں ہوئیں ۔ اور دو مری طرف دہ مرد ہے کہ موت رسالت کا دعویٰ کر تامے اور خدا اس کے مقابل پر باد شاہوں کو ملاک کرتا ہے۔ یہ مقولہ طالب شومی ۔ کرتا ہے۔ یہ مقولہ طالب شومی ۔ کرتا ہے۔ یہ ماں کتا ہے جو مردہ فوا ہے۔ ہی ایک ایک سے کیا فائدہ اعظا سکتے ہیں جو مردہ کا ایک سے دو مردہ خدا ہے۔ اور ہمیں ایسا خدا کیا فیض ہمنے اسکتا ہے جو مردہ فدا ہے۔

( يشمر بيجي المسط طبع أدل)

جس بات عندالعقل تبول کرنے کے لائن ہے کہ ایک عاج المخلوق جو تمام لوازم انسا بنت کے لیے اندر

رکھتا ہے فلا کہلاءے باکیاعقل اس بات کو مان سکتی ہے کہ مخلوق اپنے غان کو کوڑے مارے اور

رکھتا ہے فلا کہلاءے باکیاعقل اس بات کو مان سکتی ہے کہ مخلوق اپنے غان کو کوڑے مارے اور

خلاکے بندے اپنے قادر فلا کے مُند پر تھوکی اور اُس کو پکڑیں اور اُس کو معلی دیں ۔ اور دہ خدا

ہوکر اُن کے مقابلہ سے عاجز ہو ؟ کیا یہ بات کسی کو سمجھ اُسکتی ہے کہ ایک شخص فلا کہلا کہ تمام

رات و عاکرے اور پھر اُس کی دُعا قبول من مو ؟ کیا کوئی دل اس بات پر اطبینان بکواسک ہے کہ

فلا بھی عاجز بچول کی طرح نو بھینے پریٹ میں رہے ادر نون حین کھادے اور اُخرجیجن مولا اُسکا ہے کہ فلا اسمان کی صورت سے ہے کہ فلا استال کی صورت سے ہے ۔ اور

لارہے ابتداد زمانہ کے بعد صبح ہو جائے ۔ اور ایک عملی اس کا انسان کی صورت سے ہے ۔ اور

دور ایک اُتراک کو داری سے مہیشد کے لئے اُن کے گلے کا مار موجانے ۔

(كتاب البريد وتمديم)

رکن قدر ظاہرے فور اسس میداوالافوار کا بن بن رہاہے ساراعالم اکیند البصار کا چاند کو کی دیکھ کر سے سان اس میں جمال ادکا اور کی دیکھ کر سے ترک یا ما آر کا اس بہارس کا دل میں جمار ہوش ہے بن مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک یا ما آر کا ہے جو بہوہ تری فررت کا بہتر مرطون بن میں طرف دیکھیں ہی راہ ہے تیرے دیاد کا ہے جو ہوہ تری درت کا بہتر مرطون بن میں طرف دیکھیں ہی راہ ہے تیرے دیاد کا

چیرہ نورٹ بدیں موجین تری مشہود ہیں ؟ ہرستارے بین تماشہ ہے تیری جیکار کا

تو نے خود دو کول پہ لیے ایھ سے چوڑکائیک ؟ دون چرھ سکت ہے مادا دفتر الن امراد کا

کیا بجب تو نے مراک ذر تے ہیں مکھ میں خوص ؟ کون چرھ سکت ہے بچ اس عقدہ دفتوا دکا

یری ندرت کا کوئی بھی انتہا یا تا ہمیں ؟ مرکل دکھشن ہیں ہے دنگ اس تری گلزاد کا

خورد دول میں ماحت ہے ترے اس میں کی ؟ ہرگل دکھشن ہیں ہے دنگ اس تری گلزاد کا

چیر مدت ہر یس ہردم دکھائی ہے تھے ؟ ہاتھ ہے تیری طرف ہرگیسو کے خی ادکا

میں تری بیاری نکا ہیں دلرااک یمنح تیز ؟ جن سے کط جاتی ہے مرب ہے گوا اغم افیار کا

بین تری بیاری نکا ہیں دلرااک یمنح تیز ؟ جن سے کط جاتی ہے مرب ہے گوا اغم افیار کا

تیرے ملنے کے لئے ہم بل گئے ہی فاک بیں ؟ تا گردر ال ہو کچھ اس ہم کے آذاد کا

تیرے ملنے کے لئے ہم بل گئے ہی فاک بیں ؟ تا گردر ال ہو کچھ اس ہم کے آذاد کا

ایک دم ہمی کا نہیں پڑتی مجھ تیرے موا ؟ جان گھٹی جاتی ہے جلیے دل گھٹے ہماد کا

شور کیسا ہے تیرے کوچہ ہیں ہے جابی کا

( مرورت ادبر مسكل

ہوم انفادہ آب دلبر کاسادا ہوگیا ہو آج ہم دلبر کے ادر دلبر مبادا ہوگیا شکریلہ بل گیا ہم کو دہ تعسیل بے بدل و کیا ہوا گرقوم کا دل سنگ خالا ہوگیا ( اذالہ ادیام مدهم

سبغرس وبی اک دل کا یارجانی دل می مرے میں مے سبحان من برانی

ہے پاک پاک قدرت عظمت اس کی عظمت و لرزاں ہیں اہل قرمت کر دبول بہمیدبت ہے عام اس کی دھمت کو بیول بہمیدبت ہے عام اس کی دھمت کیونکر موشکر فعمت و ہم میں اس کی دھمت اس سے کردھمبت علیہ اس کی عیرت عظیم دل سے کرنا الفت کب جلمے اُس کی غیرت

یر روز کر مبارک سبحان من برانی

جو کچھ میں ہے راحت مب اس جورون ؛ اس سے مے دل کی بعیت دل میں اس کے فلمت

بہترہے المس کی طاعت طاعت بی معادت یہ دوز کر مبادک سبھان من یوانی

مب کا دمی سہادارجمت ہے اشکارا ہو ہم کو دمی بیارا دلبر دمی ہمارا اُس بن بنیں گذار اخیراس کے جوٹ ساوا یہ روز کرمبارک سبحان من برانی

یارب مے بیرااحسان بی بیردر پر قربال از کونے دیا ہے ایمال تو ہر زمان مجمبال اور میں میں میں اور کر مبارک سبحان من بوانی

کیونکر ہوٹ دیزا، یزامے ہو ہے میرا ﴿ تُونے ہراک کرم سے گھر کھر دیا ہے میرا جب تیرانور آیا جانا دہا اندھیں را میر روز کر مبارک سبحان من بوانی

( محمد ز کی این مل

جُرُكُ الْمُوْا مبارک احْدَجْ بِالنَّكُل اوربِاك تُوَعَفَا فِي وه أَج ہم سے جُدا بِوُاسے ہمارے دل كوين بن كر كماك أنى مے فِند مجھ كويمى تفا آخر كا قول ميكن في كجھ ليف موٹ كر بچر نظر جائے تفكيمى بم بجر مجاب كاكر رس تف آشادر كچه مهينے كرجب خدانے أسف بايا في مُنايوالاہے مستب بيارا اللي بيك دل فوجان فداكم د موج مزاد مرزا مبارك احدى

تجھے سب زورد فلیں ہے خدایا ؛ یو تجھے پایا ہر اک مطلب کو پایا ہراک عاشق نے ہے اِک بُت بنایا کو ہمارے دل میں یہ دلب رسمایا دہی آدام جاں اور دل کو بھے ایا ؛ کو دہی حب کو کمیں رت البرایا مُوا ظاہر دہ مجھ پر بالایا دی فسیمان الذی اخزیالاعکدی

مجھے اس یار سے بوٹر جال ہے ﴿ مری جنّت وہی دادالاماں ہے بیال اس کاکروں طاقت کہان ہے ﴿ مجبت کا تواک درباردال ہے یہ کیا احسال ہیں تیرے میرے یادی فسیحان الذی اخزی الاعادی

تری نعت کی کچھے فلت بہیں ہے ہو بہی اس سے کوئی ساعت بہیں ہے شار نفس اور رحمت بہیں ہے ہو مجھے اب شکر کی طاقت بہس ہے

یر کیا اصال زے ہیں میرے ہادی فسیعان الذی اخذی الاعادی

ترے کوچرمی کن راہوں سے آؤل ﴿ وہ فرمت کیا ہے جس سے محفلو پاؤں
محبت ہے کہ جس سے کھینچ جادُ ل ﴿ فدائی ہے خودی جس سے مطاوُل
محبت چیز کیا، کس کو مبت دُل ﴿ وَفَا کیا راز ہے کس کو مت ماوُل
بین اس الرصی کو اب کیو کرچھپادُل ﴿ یہی ہمبر کہ فاک اپنی الْوَاوُل
کیاں ہم اور کہاں دنیائے ما دی
دنسجان الذی المعزی الاعادی

( دیمین مهم)

عمد وشکر آن فدائے کردگار ﴿ کُرْ دَجُورُسُ ہِرِدِجُورِ اُسُکار اِسِ جَال اُلْمَار اِسِ جَال اُلْمِیْر دارِ روئے او ﴿ ذَرٌه ذَرٌه دَه مَاید سوئے او کرد در آئینر ارض وسما ﴾ آن رُخِ بے شل خود جلوه منا ہرگیاہے عارف بنکاہ او ﴿ رمت ہِرشنے مَاید داہ او فور مہر وحمد زفیق نور اوست ﴾ ہرظمورے تابح منشور اوست ہرمرے سرے مرت خوید دریا جاہ او ہرمرے سرے مرت خوید دریا جاہ او ہمرواہ دانجے دفار آفرید ﴿ عمد ہرادان کرد صنعتہا پدیم

این محمد منتقش کما ب کار اوست بضبهابت الدرب الراد اوست این کتا بے میش میشہ ما نماد تا اذ و راج بدى دارىم واد تا سننامي آن فدائے پاک را کو نماند فاکسیان و فاک دا 4 تا شود معيار بهر وحي دومست سا سشناسي اذ برادان آني دوست تانیات را ناندایج را تا جدا گردد سفیدی از سیاه يس بمان شد أنجيران دا دار فوامت كاردستش شابار كفتار خامت مشركان والنيم يوزمنس مع كنند ایں گواہاں تیردووسٹو سے کشند م يوني غير را ممال خدا تعت ذند بر روے توارض وسما در تراشی بهر آن یکت پسر با زبان عال گوید این جهان بر تو بارد لعنت زير د زير کال نحدا فرد است د قیوم دیگال فے بیر دارد مر فرزند و مذرن نے مبال شد ز ایام کہن یک دے گر رشح نبینش کم شود این بهمدخلق دجهان برنم متود يك نظرقانون قدرت رابسين "نا مشناسی شان رب العالميس ( صنياد الحق على)

( صیاد اعن میک دانی نوال درد مرا کردیگران پنهان کنم ایجون میک کا چون کوری کی ایجون کی کا چون کا چون کا چون کی کا چون کی کا چون کی کا چون کا چون کی کا چون کار

ا علاج گری بائے زاد ما اے زاد ما اے دلار دل غم کیٹس ما واڈ تو مربارہ بد انتجاد ما ہے کسال دا بادی از نطف اتم ناگیاں ور ماں برارے ادمیاں ناگیاں آدی برد صدمبرد ماہ محبت بعداد نقائے تو حام

نے خالق اوق دمها برمن در رحمت کش بی از مس تطیفی دلبرا در مردگ و نارم درا بی در مرکشی شده باک نوجان مرکنم در مجر نو بی خوای بقهرم کن جداخوامی بلطفم رونما بی

ا سے قدا ا سے چادہ اُ آزاد ما ہے
ا سے تو مرم مجن جان ریش ما ہے
ا د کرم ہدداشتی ہر باد ما ہے
مافظ وستادی اذ جود د کرم ہو
بندہ درماندہ باشد دل طبال ہو
عاجزے دا طلعت گرد براہ ہو
صور و خلق دلری بر تو تمام ہو

أن فرد مندے كداد ديوان ات شمع بزم است أنكه او يرداله الت مركه عشقت در دل وجانش فند ناتبان جانے در ایمانش فتد عشق أو كردول عبال برردك او بدئے تو آید زبام کوئے او مد بزادال معتث مخشى ذمود مبرومه را مشش آدی در بجود فورسینی ازیے تائید او ردئے تو یار اونتد از دبیر او س نمایال کاریا کاندر جهال مے نمائی بہراکرامٹ میاں خود کنی و خورکنا نے کار را خود دېي رونن تو آن بازار را فاک را در مک د مے چیزے کئی كز ظهرور خساق گيرد روشني برکسے بوں مہریانی سے کنی از زمینی اسمانی مے کئی

( برامن اعديه ملايا المنيه درمانيدي )

معبت تو دوائے ہزار بیمادی امرت و بروئے تو کہ رہائی دربی گرفتادی است بناہ مدف تو کہ رہائی دربی گرفتادی است بناہ مدف تو کہ رہائی دربی گرفتادی است بناہ مدف تو خواری است بناء میں مدف تو بہاں نخواہم واست بحد کرخفید داشتری عشق تو زفداری است براں مرم کد مسر د جال فدائے تو مکہنم و کہ کہاں بیاد مہرد ن حفیقت یادی است املاء مد )

سخن زدم مرال از تنبر بادے ؛ كممتم بردرے أتبيد وارے فدا دندے كه جال مختف جهان است بديح و فالق و بدورد كارے كرم وقادر ومشكل كتائے رجيم ومحسن وحاجت برأرك نتادم بردرس زير أنكر كويند برأيار درجهالكادع ذكادك جو آل يار وفاداد آيدم ياد فراموتهم منود سرخونش دبارك كرب روش في أيد قرادك بغيراد بيسال مندم دل خونش كربتيش بدامان نكارم ولم وركسين رايشم مجوئيد ا دلمن دلبرے دائفت گاہے ہ مرمن در رہ یادے نثارے كدففل اومت نايردا كنارب ميكويم ففنل او برمن ميكون امرت كدنطف ادمت بيردل از شاك عنايت بائے اورا چول شمارم

ندارد کس خبر زان کا رو بارے مرا کارلبیت با آل ولستانے ؛ بنالم بردرکش زانس که نالد ب بونت وهنع صلے بار دارے جر نوش دقتے جہ فرم روز کارے مرا با عشق اد و نفیتے ست مامور 🗧 تنابا گویرت اے گلٹ یا د ا كه فادغ كردى ازباغ وبهادے ر حجز الله صل) جر ميرس خصية اعجان جاعم چرتیری منظرے اے دلستانم ب نانده فيرنو اندر جهام بچو دبيرم روئے تو دل در توكستم ب توال بر داختن دمت ازدد عالم ؛ مرسجرت بسوزد استخوانم در آنش تن بامانی توان داد ؛ زمجرت جال دود باصد فغاتم ( حنيفذ الوحي مسلميل) اے یار ازل بس است درے تومرا ؛ بہترز ہزار خسلد کوئے تو مرا ازمصلحته د گرطرف مینم بیک ، مرلخط نگاہ مست موئے تو مرا برعزت من اگر کھے حمل کند مبراست طراق مجو توع تومرا من پیشنم وجدعز ترمست گر پ جنگ است زہر آبردے تو مرا ( منميمه رابن احديد عقديم مل)



## وى - الهام

"یُن تبین سی کی کہتا ہوں کہ ہریک دروازہ بند موجاتا ہے گر رُزح القدس کے اُرنے کا کمجی دروازہ بند نہیں ہوتا - تم اپنے دلوں کے دروازے کھول دو "ا دہ اُن مِن داخل ہو۔"

کوئی قانون عاصم ممارے پاس ایسا بنیں ہے کہ حس کے ذریعہ سے سم لزدما غلطی سے بھی سكين - بيبي باعث م كرين حكيمول في تواعد طق كي بنائ ادرمسائل مناظره ك ايجاد ك اور داوس فلسفه کے کھوے وہ می علطیوں می دوجے رہے اورصد باطور کے باطل خیال اورجعو السفہ اور من بابن اپنی نادانی کے یاد گار میں چھوٹر گئے۔ بن اس سے یہ نبوت ملت ہے کہ اپنی تحقیقاً سے جمیع امور حقد اور عقائد صحیحہ میں بھی جانا اور کہیں غلطی ناکر ما ایک محال عادی ہے ۔ کیونک أج مك بم في كوني فرد كشراب نهين دمجها اور مذاعث اور مذكسي الرمجي كتاب مين الكف موا یا یا کہ جواپی تمام نظرادرف کرمی مہوادر خطامے معصوم ہویں بذریعہ قیاس استقرائی کے يصحيح ادرسيًا مليج نكلنا بي كرويود إب اشخاص كاكر منهول في مرت فافون فلدت من فكر ادرغوركرك ادراب ذفرة كانشس كوواقعات عالم مصمطابقت ويراني تحقيقات كو ايے اعلى بائه صداقت برمهني ديا مو كرحس مي غلطي كا نكلنا غيرمكن بو خودعاد أما غيرمكن م . صاف ظامرے كدمس حالت يس مذخود انسان ابن علم إوروا ففيت سے علمی سے بچے سکے اور ندخلا ( بو رجیم اود کریم اود سرا بکب مہرو و خطائے مبرا اور سرا مر كى اصل حقيقت بروانف م) برايد افي سيح الهام كا ب بندول كى مددكرت توجيم عاجز نبدے کیو کوظلمات جہل اور خطاسے باہر آدیں اور کیونکر آفات شک واثبہ سے عجات باویں- لمذا بن تحم رائے سے بہ بات ظام رکتا ہول کرمفتفناء حکمت اور رحمت اور بندہ پروری اُس قادر طلق کا بہی ہے کہ وقت فوقتاً جب مصلحت ویکھے ایسے دوگوں کو پیا كزارب كم عقا كرحقد كے جانف اور افلاق معجم كے معلوم كرنے ميں فدا كى طرف سے المام پایش اور تنفهبم نعلیم کا ملکه وہبی رکھیں تاکہ نفوس بشرید کدسچی ہرایت کے لئے برا کئے سکے الى اينى معادت مطاوير سي محروم مدران -

( مرانی تحربی مناسل) خلائے تعالی نے اپنے عجیب عالم کو آئین عصد پر تفسیم کر دکھا ہے ۔ (۱) عالم ظامر جو آنکھوں اور کا نول اور دیگر جواس ظاہری کے ذراعہ اور آلات فارجی کے توسل سے عسوس

ہوسکت ہے . رم) عالم ماطن جوعفل ادر قباس کے ذرایعہ سے سمجھ میں اسکتا ہے . (٣) عالم باطن در ماطن مواسا نازك اور لايررك دفوق الخبالات عالم بع جو تفور ا میں جو اس سے خرر مصنے میں۔ وہ عالم غیب محف ہے جس مک مینجینے کے لیے عقلوں کو فاقت ہنگیں دی گئی مگر نطن محف ۔ ادر اس عالم پر کشف اور دھی ادر الہام کے وربعہ سے إطلاع ملی م ن أوركسى ذريعه سے ادرجيسى عادت الله مديرى طور برتا بت ادر تحقق م كرأس في ان دو چیلے عالموں کے دریا نت کرنے کے لئے بین کا اوپر ذکر ہو چکا ہے انسان کو طرح طرح محاسواس اور توین عنایت کی بین ای طرح اس تیسرے عالم کے دریا فت کرنے کے لئے مجی اس فياً عن مطلق في انسان ك ي ايك ذرايع ركها م اوروه درايعدوى اور الهام ادركشف م جوکسی زماند بین بکلی بنار اور او قوت مہیں رہ مکتا بلکہ اس کے مشرا کط بجالا نے والے ممبیتم اس کو یا تے رہے ہی اورمیشر یا نے رہی گے بچونکر انسان تر تبات غیرمحدودہ کے مطے بيداكباكيا م ادرخدا تعالي عيب بخل وامساك سے بكلى باك سے بس اس قوى ديل سے ابیا خیال بڑا کیاک خیال مے جومیر محصاجائے جو فدائے تعالی نے انسان کے دل میں تیوں عالمول کے اسرارمعلوم کرنے کا منوق وال کر معیر تعبیرے عالم کے وسائل وصول سے بکتی اسکو محروم رکھا ہے۔ یس بروہ ولیل معض سے دانشمنار لوگ دائمی طور پر الہام اوركشف كى مرودت كويقين كر ليت مي - ادراريول كاطرح جار رشيول برالمام كوختم نبيل كرتے جن كى ما ندكوئي بايخوال اس كمال مك ببنجينا أن كى نظر عبيب بن مكن أي نبيل بلك عقامنار وك فرا تعالیٰ کے فیا صطلق موفے پر ایمان لا کر الہامی دروازوں کو ممیشہ کھلاسمجنے ہیں - اور كى دلايت اود كما سے استحفوص نہيں د كھتے - بال اس عراط مستقيم سے محفوص ر كھتے ہي بس بر المال المياك ملف مع يربركات عاصل بوت بن - كونكم مرك بيز كحصول كم الله یہ لادم پا مواہے کہ امنی توا عدادرطرافنوں پرعمل کیا جائے جن کی پابندی سے دہ چیز مل سکتی ہے۔ غرض عقامند لوگ عالم كشف كے عجائبات سے انكار بنيں كرتے الك ابنين ما ننا برا م كرجن جوّاد مطلق في عالم أول كهادني ادني اوني الورك دريافت كرف ك النان كوواس ادرطا تیس غایت کی بی ده میسرے عالم کے معظم اور عالیشان امور کے دریا فت سے جس سے حقیقی اور کال تعلق خدا تعالے سے پیا ہڑا ہے اور سی اور لفتین معرفت عامل مور اسی دنیا یں انوار نجات نمایاں ہوجاتے ہیں کیوں انسان کومحروم رفقامے شک برطرین معی دومرے

ددنوں طریقیوں کی طرح کھل ہوا ہے ۔ ادرصاد ف لوگ طرے زور سے اس پر قدم مارتے ہیں مادر اس کو یاتے ہیں - اوراس کے مرات عاصل کرنے ہیں عجا بات اس عالم الث کے بدانہا ہیں - اور اس کے مقابل پر دار خشخاش - اس بات اس کے مقابل پر ایک دار خشخاش - اس بات برزور لگانا كراس عالم ك امرارعقلي طافت مع مكني منكشف بو جائي ير ايسا بي م جي ایک انسان آ بھوں کو بند کرکے شلا اس بات بر زور سکا نے کہ وہ قابل رویت چیزوں کو توت شامدك دريدس ريكه الع على على الله كم كجهد دمنهي مارسكتي كرير كيا بعيدم - روول كي بيدائش برانسان كيون تعجب كرے إى دنیا میں معاصب کشف بدا ہے الیے امراد ظام رہو تے ہیں کدان کی کند کو سمجنے میں بکلی عقل عاجز رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات صاحب کشف صدم کوموں کے فاصلہ سے باوجود مائل محف بے شار جابوں کے ایک بیز کو صاحت صاحت دیجھ لیتا ہے۔ ملکد تعف او قات عن بیاری میں باذ بر تعالیٰ اس کی اواز عبی سُن لینا ہے۔ اور اس سے زیادہ تر تعجب کی یہ بات مے ابعان اد فات وہ تعفی میں اس کی اواز سن لیتا ہے جب کی صورت اس برمنکشف ہوتی ہے بعض ادفات صاحب كشف اين عالم كشف ين جوبيداري مع نباب مشابر محادداج كذشته سے ملاقات کرنا ہے اور عام طور پر ملاقات ہر کی نیک بخت دوج یا بربخت دوج کے كشف قبور كے طور پر موسكتي مے - جنانچر نورو اس ميں مؤلف رسالد بدا صاحب تجربرم اور یہ امر منا، وول کے مسلم تناسخ کی بنے کئی کرنے والا ہے - اور مب سے تعجب کا یہ مقام م كدنجن اوقات صاحب كشعت ابى توجر ادرتوت تاشر سے ايك دومر يحف پر با وجود صدم کوس کے فاصلہ کے باذبہ نات لی عالم بیاری میں ظاہر ہوجا تا ہے - عالانکم اس کا وجود عفری اپنے مقام سے جنبش مہیں کرتا۔ اور عقل کے زور سے ایک چیز کا دو حكد مرد ما محال م -سوده محال اس عالم ثالث بين مكن الوقوع موجانا م - اسىطرى مدم عجائبات كوعادف جينم فود ريكتا م - اوران كور باطندل ك انكاد صانعيب بم تعجب كرما مع جواس عالم فالث كي عي مُبات مع قطعًا منكري - وأقم دماله برا في إلى عالم فالمت كے عجائبات أور ناور مكاشفات كو قريب بانچيزار كے بجيتم فود ديكھا اور ا پنے ذاتی تجربہ سے مشاہرہ کیا اور اپنے نفس پر انہیں وارد ہوتے یا یا ہے - اگران سب کی تعصیل مکھی جائے تو ایک بڑی محادی کتاب تابیعت ہوسکتی ہے رازم بعا أبات

یں سے ایک بڑی عجمیب بات یہ نابت ہوئی ہے کد بعض کشفی امورجن کا خارج میں نام د نشان بہیں محض ندرت غیبی سے وجور خارجی کیا البتے ہیں ۔ اگر جبر ماحب فتو مات وفقوص ودیر اکابرمتمونین نے اس بارے بن بہت سے اپنے خود گذمشت تھتے اپنی تالیفات میں مع بن بين بونكم ديدوستندي فرق ب الله في مجرد ال تقول في سماعت س مم كو وه كيفيت يفني حاصل نهين بوسكتي مقى جواية ذائى مشامره سے حاصل موئى-ابك مرتبر مجھے یا د ہے کد میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ نعف احکام قفناء و فدر میں نے اپنے ہاتھ سے سکھے ہیں کہ اُنندہ زمانہ میں ایسا ہو گا۔ اور بھراس کو دستخطا کرانے کے ایم خواوند فادر مطلق على شائد كے سامنے بيش كيا ہے (اور ياد ركفنا جا بيئے كرمكاشفات اور رؤيا صالحه ين اكثر ابسا مؤما م كد معض صفات جماليد باجلاليد الميد انسان كي شكل يرتمشل مركر مما كشف کو نظر اجانے ہی ادر مجازی طور پر دہ یہی خیال کرما ہے کہ دی فدا وند فادرمطان ہے - ادر ير امرارباب كشوف ين شائع ومتعارف ومعلوم الحقيقت معص سعكو أي ما كشف انكادنهين كرسكتا ) غرض وي صفت جالى جو بعالم كشف توت متخيلد ك الحاليي د كلائي دی تقی جو خداوند قادرمطان ہے۔ اس ذات بیجوں دبے میکون کے آگے وہ کت نفاروقدر بيش كي لني ادراس في جو ابك حاكم كي شكل برمتمثل عفا اين قلم كو مرخى كي درات بين الله الله الله المرخى كو اس عاجزي طرف حيط كا ادر بقتيه مرخى كا قلم كے مندين ره كيا اس سے اس کتاب پر دستخط کر دیئے - اور ساتھ ہی وہ حالت کشفید دور مو گئ اور انکھ کھول کرجب فارج میں دبکھا تو کئی قطرات مرخی کے تازہ بہازہ کیروں بریب جِنَا لَجِم ایک ماحب عبدالله نام جومنور ریاست بشیاله کے دہنے والے تنے اوراس وقت اس عاجز کے پاس زریک ہوکر معیمے موے تھے دویا تین قطرہ مُرخی کے اُن کی ٹوپی پر پڑے ۔ يس وه ممر في جوابك امركشفي نفا وجود خارجي بكو كرنظراً كُني - إسى طرح اوركني مكاشفات ہل جن کا مکھنا موجب تطویل مے مشاہرہ کیا گیا ہے اور اپنے ذاتی تجارب سے تابت موكب جو بلاستبد الوركشفيد كبعى كبعى ماذنه تعالى وجود خارجي مكرطت مي يريد بد الورعقل كم ذريعه سے مركز ذمن نشين بنين موسكتے - طكه جوشخص عقل كے تكفيار اور غرور مين تعنسا مؤاہے وہ ایسی باتوں کو سنتا ہے بہایت مگرے کہیگا کہ یہ مرامر امر محال اور فیال بإطلى م ، اور اليماكين والايا تووروغ كوم يا دلوالذياس كوماده لوى كى وجر م

(مرمدتهم أديره ١١١١ ١١١٠ عاشد)

خدائے تعلیٰ نے جیسے انسان کی نطرت میں مبادی امود کے کسی قدر مجھنے کے لئے ایک عقبلی توت رکھی سے اِس طرح انسان میں کشف اور المام کے بانے کی مجی ایک نوت مخفی ہے - بوب عقل انسانی این عدمقرره کا سول کر آگے قدم ر کھنے سے رہ جاتی ہے آد اسکید خدا لنا لے اپنے صادق اور د فادار فیدول کے کمال عرفان اور لیتن کے بہنچانے کی غرفن سے الہام اور کشف سے وستليرى فرفافا م - اورجومنزلس مزراجه عقل ع كرف سے ره كئي تعبي اب وه مذراجه كشف اورالهام طع بو جانى بن - ادر سامكين مرتبر مين اليفين ملك حق اليفين مك يهنج عاتے بن بيني سنت الله اورعادت الله مصص كى رامنانى كے اللے تمام ياك بى دنيا من أسمة بي ادرس برطف كے بغير كونى شخف سچى اور كا مل معرفت كال منهيں بينجا . كُمْر كم مخت نصَّكَ فلسغى كو كچيرايسي مبلدي موتى ہے كدوه بهي حيابتا ك كربو كيه كعلنا م وه عقلى مرتب بربي كعل جائ اورنبس جانزا كرعفل انساني اپنی طافت سے زیادہ بوجمد منہیں المحاسكتی ادر مذطاقت سے آگے قدم ركھ سكتی ہے اور مذاس ات کی طرف فکر دوا آما ہے کہ فدا توا نے نے انسان کو اس کے کمالات مطلوب تک پہنچا نے کیلئے مرت بوہرعقل ہی عطا بنیں کیا ملکشف اور المام یا نے کی قرت بھی اُس کی نطرت یں رکھی ہے سرجو کچھ فلائے نعالیٰ نے بنی حکمت کا ملہ سے دمائل فلاستناسی انسان کی مرشت کوعطا کئے بي ان وسائل بي سے صرف ايك ابتدائي اور ادفي درجدك وسيام كو استعال بي انا ارماني والى فلاستناسی سے بخل بے خرد منا بڑی عمادی برنھیسی ہے ۔ اور اِن فوتوں کو ممیشہ میادد کھی منا کیج كرديا ادران سے فائدہ شاكھانا پرلے درجد كى بسمجى مے يسوالب استحق سي فلسفى بركر فيل وكتا کہ جوکشف اور المام پانے کی قوت کو مطل اور بے کا رحیوار ما ہے بلکہ اس سے انکارکر ما ہے طال خکم برارول مقدمول کی شہاوت سے کشف اور المام کا پایا جانا بہایہ تبوت بہن ج جکا ہے اور تمام بیجے عارف اس طراق سے معرفت کا طراف پہنچے ہیں ۔

ایے خیالات کا برجواب ہے کہ اگر یہ امت در حقیقت البی ہی بربخت اور اندھی اور تمر الام ہے نو خدا نے کبول اس کا نام خیرالائم دھا ملکہ سے بات یہ ہے کہ دہی لوگ احمن اور نادان ہیں کہ جو ایسے خیالات دکھتے ہیں ور نر حس طرح خدا تعالیٰ نے اس اُحت کو دہ دعا سکھلائی ہے جو سودہ فائخہ یں ہے ساتھ ہی اُس نے پرادادہ بھی فرایا ہے کہ اس امت کو دہ نحمت عطا بھی کرے جو بھیوں کو دی گئی تھی لینی مکا کمد مخاطبہ المہید جو مرح شعر میں امرت کی ورہ نحر سوسکی ہے ہوئی امرائی کی صرت دھو کہ ہی دیا ہے اور ایسی ناکارہ اور ذہیل اُمرت بس کی خیر موسکی ہے ہوئی امرائیل کی حور توں سے بھی گئی گذری ہے۔

ظاہرے کہ معفرت مونی کی اں اور صفرت علیای کی مال دونوں عور بن تھیں اور بقول ہمار می الفین کے بنیہ بنیں تھیں تاہم خوا تفائے کے بنینی مکا لمات اور مخاطبات اُن کو نصیب تھے اور اب اگر اس است کا ایک شخص اس قدر طہارت نفس میں کا بل ہو کہ ابراہیم کا دل پریا کرنے اور آ تناخلا تعالی کا تابعداد ہو جو تمام نفسانی چولد بھینیک دے اور آننا خدا تعالیٰ کی مجبت بس محوم ہو کہ اپنے وجود سے فنا ہو جائے تب بھی دہ باوجود اس فدر تبریلی کے موسی کی ماں کی طرح بھی دھی الی مخرج بجر بہت باسکتا ہے ؟ اب ہم بجر باس کے کیا کہیں کہ دھنت اس مالکا ذہیں ۔

اصل بات یہ ہے کہ جب اپنے ہوگ مرامر دنیا کے کیڑے ہوگئے اور اسلام کا شعار صرف بگڑی اور دورہ رہ گیا تو خدا تھا ہے حرف بگڑی اور ڈواڑھی اور ختنہ اور زبان کے چند افراد اور رسمی نماذ روزہ رہ گیا تو خدا تھا نے اُن کے داوں کو من کر دیا اور ہزاد ہا تاریخ کے پردے انتھوں کے آگئے آگئے اور ول مرکئے اور کوئی ذارہ نموند روحانی حیات کا اُن کے ہا تھ میں ند رہا ناجادان کو مکا لماتِ المبید سے انکادکرنا پڑا - اوریہ انکار ورحقیقت املام سے انکار ہے - لیکن چونک ول مر میکے بی اِی لئے یہ لوگ محسوس نہیں کرتے کہ ہم کس حالت بی بڑے ہیں -

(صميمرواس احرمرحديم ما١١ ما١١)

اے سلمانی! ہوت بار ہو جاو کہ ایسا خیال مرامر جہالت اور فادائی ہے . اگر اسلام ایسا کا مردہ فرمی ہے توکس توم کو تم اس کی طرف دعوت کر سکتے ہو؟ کیا اِس فرمی کا اس نے جاو کے یا یورپ کے سامنے ہیں کردگے ۔ اور ایسا کون ہے دقوت ہے جو ایسے مردہ فرمی ہو جاو کے یا یورپ کے سامنے ہیں کردگے ۔ اور ایسا کون ہے دقوت ہے جو ایسے مردہ فرمی ہو جائے گا ۔ جو بر قابلہ گذشتہ فرمیوں کے ہرایک برکت اور درحافیت سے بے نفیدب ہے ۔ گذشت فرمیوں میں عور نوں کو بھی الہام ہو اجیسا کرموسی کی ماں اور مریم کو گرتم مرد ہو کر ان عور توں کے برابر بھی ہنیں ۔ باکہ اے نادانو! اور ان تکھوں کے افر معو! ہمارے مسید دمولی (اس پر مزار سلام) اپنے افاصلہ کی دو صفام انبیا کو میں اور دہ فرمی میں ۔ کیونکہ گذشتہ بنیوں کا افاصلہ ایک حد ماک اگر ختم ہو گیا ۔ اور اب سے سبعت کے اس فیصان کے اس اور ملک اور مالی ادری انسان کو فیصان نے اس اور کو کہ میں جو باہر سے کو دے بلکہ آپ کے سابہ ہیں پر درش یا نا ایک ادفی انسان کو میروں بنا ایک ادفی انسان کو میں میں کہ کوئی میں جو کی اس عاجم کو بنایا ۔

( سندرسی مده )

یددوی ہمارا بالکامیے اور نہایت صفائی سے ایت ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے سے طالب
صادق الہام اللی یا سکتا ہے ۔ کیونکہ اوّل تو اس پر تجرب ذاتی شاہد ہے باسوائے اسکے سر پک
عافل سجھ سکتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑھ کہ اور کوئی معرفت اللی کا اعلیٰ رنبہ نہیں ہے
کہ انسان اپنے رب کریم مِن ثنا نہ سے ہمکلام ہو جائے ۔ یہی درجہ ہے مِن سے دومیں تستی
یاتی ہیں اور مرب شکوک وشہمات دور ہو جانے ہیں - اور اسی درجہ ما فید پر پہنچ کر انسان
اس دقیقہ معرفت کو یا لیت ہے جس کی تحصیل کے سے وہ پیدا کمیا گیا ہے اور درامی نی بی اس کی انسان
کی کئی اور سی موہوم کا عقدہ کشا یہی درجہ ہے جس سے نابت ہوتا ہے اور کھل جاتا ہے کہ
فائن حقیقی کو اپنی منعیف مخلوق سے کس قدر قرب واقع ہے ۔ اس درجہ کے اور کھل جاتا ہے کہ
اس نور نے دی ہے جس کا نام قرآن ہے ۔ وہ نور حما ون عام طور پر بشارت دیا ہے کہ

المام کاجیمہ کیمی بند ہیں ہوسکت بوب کوئی مشرق کا دہنے والا یا مغرب کا بات دہ دلم مفائی سے خداے تعالیٰ کو ڈھونڈے کا اور اس سے پوری پوری مسلح کر دیگا اور درمیان سے جاب الحفالیک تو عزور آسے یا نے گا۔ اور جب دافتی اور بیجے اور کا بل طور پر یا میگاتو عزود فدا اس سے بمکلام ہوگا۔ مگر دیدول نے انسان کے اس درجہ مک پہنچنے سے انکاد کیا ہے اور عرف جا اس سے بمکلام ہوگا۔ مگر دیدول نے انسان کے اس درجہ مک پہنچنے سے انکاد کیا ہے اور عرف جادر رسیون اک ہو دیدول کے مصنف ہیں د بقول آدید ہماج والوں کے ) اس درجہ کو محد در در کھا ہے۔ یہ ویدول کی الیمی بی علمی ہے جمعے اور بڑی برمی غطیوں سے دہ بُرہے۔ یہ بات طاہرے کو مرب بنی آدم متی الفظرت ہیں اور جو بات ایک آدمی کے لئے ممکن ہے دہ مسب کے بات طاہرے کہ مرب بنی آدم متی الفظرت ہیں اور جو بات ایک آدمی کے لئے ممکن ہے مد جا مرب کے ایک مکن ہے دوہ سب کے سے جا کر جن کی دوہ میں ۔ ہاں کمالات میں کمی بیشی سے سے مرب کی ایس کی اور جو قرب و دو تو و دہ تو و انسان ہی ہیں ہو مرب کا مرب کی اس میں ہوں کہ اس میں تعداد دن میں فرق ضرور ہوتا ہے مگر انسان ہی ہیں ہو مک بات خرف تعداد میں فرق ضرور ہوتا ہے مگر انسان ہی ہیں ہو مک بات نقدان ہیں تعداد دن میں فرق ضرور ہوتا ہے مگر انسان ہو کر مکافت نقدان ہیں خرف تعداد میں مرب کا تو انسانی استعداد دن میں فرق ضرور ہوتا ہے مگر انسان ہو کر مکافت نقدان ہوت میں موسک میں ہو مک ا

( سرمرت أربر ما191-191)

مشاہرہ کر میں کہ فی الحقیقات وہ صانع موجود ہے۔لیکن جو نئر اکثر انسانی فطرنس مجاب سے خالی نهبی ادر دنبا کی مجت ادر دنبا کی لا کچ ادر مکبر ادر نخوت ادر عُجب اور دیا و کاری اور نفس يرستى ادر دومرى اخلافى ردائل اورحفوق الله ادرحفوق عبادى بجا أدرى ين عمداً تفعور اور نسام ل ادر نشر الط صدق و ثبات اور دقائق محبت اور دفا مص عمدًا الحراف - ادر خداتعالے سے عمدًا تطع تعلق اکٹر طبائع میں پا یا جانا ہے اس سے وہ طبیعتیں باعث طرح طرح کے جابوں اور پردول اور روکوں کے اور نفسانی خوا مشول اور شموات کے اس لائق مہیں كر قابل قدر فيفنان كالمه ادرى طبداللبدكا أن يدنا زل موص مي تبوليت ك الوادكا كوكي حقد ہو - ہاں منایت ازلی نے جوانسانی نطرت کو ضائع نہیں کرنا جا بنی تخریزی کے طور پر اکثر انسانی افراد میں یہ عادت اپنی جادی کر رکھی ہے کہ کمبی کمیں سیجی نوامیں یا سیحے المام مرجاتے ہی "نا وہ معلوم کرمکیں کہ آن کے دے آگے قدم رکھنے کے لئے ایک داہ کھلی ہے - بیکن ان کی خوادں ادرالمامون من فدا کی قبولیت اور مرت ادر فضل کے کچھ آناد نہیں موتے اور نہ ایسے وگ نفسانی نج ستوں سے پاک موتے ہیں - ادرخواس محض اس سے اتی میں کہ ما اُن برخوا کے باک بميول برايمان لانے كے كے ايك جنت مو - كيونكم أكروه سجى خوابول اورسيح المامات كى عقیقت سمجھنے مے قطعًا محروم موں ادر اس بارے میں کوئی ایسا علم ص کوعلم الیعین کہنا جا ہے اُن كو حاصل مرمو توخدا تعالی كے سامنے اُن كا عدر موسكتا ہے كروہ نبوت كى حقيقت كو سجهم بميل سكت عقع كيونكداس كوجهد بكل نا أشناعة وادرده كمدسكتي بي كد بوت كى حقيقت سے ہم محف بے خریقے اور اس کے سمجھنے کے لئے ہمادی قطرت کو کوئی نو نہ نہیں دیا گیا تھا اس مم اس مخفی حقیقت کو کیو کر سمجھ سکتے ۔ اس لئے سنت الله قديم سے اورجب سے دنیا کی بناو والی گئ اسطرح پرجادی ہے کہ نوز کے طور پرعام لوگوں کو قطع نظر اس سے کروہ نیک موں یا بربول- اورصالح مون يا فامتى موى - اور فرمب من مجع مون يا حفواً فرمب ركف مولكى قدر سچى خوا بى دكھلائى جاتى بى يا سے المام بھى ديئے جاتے بىن ان كا قياس اور كمان جو محف نقل اور سماع سے عاصل مع علم اليقين كسيم جائے تارو حانى ترقى كے لئے اُن كے الله یں کوئی نمو نہو ۔ اور حکیم مطلق نے اس مرعا کے پورا کرنے کے لئے انسانی دماغ کی نیاو طبی الیی رکھی ہے اور ایسے روحانی قوی اس کو دیے ہیں کہ وہ بعض بچی توابی دیکھ سکتا ہے اور تعِينَ مي المام يا سكنا م - مروه سجى خواجي اور سي الهامكسي وجامِت اور بزركى بم

دلالت بنیں کرتے بلکہ وہ محف غونہ کے طور پر ترتی کے سے ایک راہی ہوتی ہیں۔

( حقيقة الوحي وكر- )

جانا جاہے کہ دیل دوسم کی ہوتی ہے - ایک کی - اور لتی دیل اس کو کہتے ہیں کہ کردلیل سے مدلول کا بتر دگا ایس - جیسا کہ ہم نے ایک جگہ دصواں دیجما تو اس سے ہم نے ایک جگہ دصواں دیجما تو اس سے ہم نے ایک جگہ دصواں دیجما تو اس سے ہم منے ایک کا بتر نگی لیا - اور دو آری دلیل کی قسم ان ہے - اور انی اس کو کہتے ہیں کہ مدلول سے ہم دلیل کی طرف ان مقال کریں - جیسا کہ ہم نے ایک شخص کو شدیر تب میں مبتلا با با ۔ تو میں یقین ہؤاکہ اس میں ایک تیز هدفراد موجود ہے جس سے تب چڑھ کیا - مو اس جگہ مناد الدتائی دونوں قسم کی دلیں بین کریں گے -

موسلے مم لمی دلیل صرورت المام کے لئے بیش رتے ہیں - اور وہ یہ ب اس میں کچھ ممک منیں کہ انسان کے جسم کا جسمانی اور روحانی نظام ایک ہی قانون تدرت کے ماتھ یے ين اكرم انسان كعصاني حالات يرنظر دال كرويكين نوظ مرموكا كه خدا وندكيم في ص قدرانسان تع مر و المنسي د كا دى إن أن كے بود اكر ف كے سے سى سامان مبيا كئے ميں . جنانجد انسان كا مبهم بباعث بموك كے اماج كا محتاج تفاسو اس كے كے طرح طرح كى غذائيں بيداكى بن اليا بى انسان بباعث بياس كے پانى كامتاج عفا وسواس كے لئے كنوئي ادر جيئے اور نہر سى پدا كرديم إن المعطرح انسان ابني بصارت سے كام لينے كے لئے أناب ياكس ادر روشنى كا محتاج عقاً مواس کے لئے فدا نے آسان برسورج ادر زبن برددمری اقسام کی دوشنی بدا کم دی ہے اور انسان اس مزورت کے لئے کہ سانس لے اور نیز اس مزورت کے مے کو کئی دو سرے كى أواز كوسن سكے مواكا محتاج تفا مواس كے الے خدانے موا بريداكر دى -ايسابي انسان بقائے سل کے لئے اپنے ہوڑے کامحتاج تھا سوفدا نے مرد کے لئے عورت ادرعورت کے مے مرد میدا کردیا ہے۔ غرض خدا تعالیٰ نے جوجو خواہشیں انسانی صم کو نگادی ہیں اُن کیلئے تمام ماان مجی بیار کر دیا ہے بین اب سوجنا جا میے کہ جبکہ انسانی جسم کو باد جود اس کے فانی ہونے کے تمام اس کی خوامشوں کا سامان دیا گیا ہے ۔ توانسان کی روح کوجو دائی ادر ابدی مجت اور معرفت اورعبادت کے نے بدیا کی گئی ہے کس قدر اس کی باک نوامشو کے سامان دیے گئے ہونگے ۔سو وہی سامان خواکی وجی ہے اور اس کے آن و نشان ہیں جو نا قص العلم انسان كونقين مام كسبنجات بلي - خداف جعيبا كرجهم كواس كاخوامشول كاسامان دبا

الیسابی مُدرج کو بھی اُس کی خواہشوں کا سامان دیا تاجیمانی ادرروحانی نظام دونوں باہم مطابق ہوں۔....

یہ دلیل جو لمی سے بوری نہیں ہو سکتی جب مک اُس کے ساتھ انی دیل مذہو۔ یعنی جب نك تازه نمورز الهام كارز ويكها جائه . بلات بد هردت كامحسوس كرنا اورجيزے ادر کھر اس مزورت کو حاصل مجی کرلینا براور امرے ..... م دیکھتے ہوکہ اِس زمانے میں تمہارے حبم کے لئے غذا اور بانی دونوں موجود ہیں یہ نہیں کہ فقط کی پہلے نطاخ من فين اور اب بنين بن - گرجب المام اور وحى كا ذكر آمّا ب تو عفرتم كسى اليه بهد زمانے کا توالہ دیتے ہوس پر کروڑ ہا برس گذر جیکے ہیں گر موجود کچھے نہیں و تعداسکتے بیم خلا كاجسماني اور ردحاني قانون فدرت بالم مطابق كيونكر مؤا - درا تفير كرموج . يونهي جلدي جواب مت دوقتم اس سے انکار نہیں کرسکتے کرجہانی ٹوامشوں کے سامان نوتمبارے ہا تقول میں موجود بن مررد حانی خوام شول کے سامان تمهارے یا تھ میں موجود بنیں ملکه صرف تھتے تمہارے الم عنون ين بن بنو بدد ادر اس بر يك بن - تم جائة بوكداس زائة تك بهار حسان مستم بند ممس بو ئرمن کائم یانی کریا می کی جلن اور سوزش کو دُور کرتے ہو - اور س جمانی کھیتوں کی زمین ما فابل زاعت ہوگئی ہے جن کے ندج سے تم دد د تنت پر بط معرتے ہو گردہ روطنی عیشے اب کمل بی بجوالهام اللی کا آمازه پانی باا کر پیاس کی موزش کو دور کرتے تھے اور اب وہ روحانی اناج بھی تمبارے یا سنیں ہے جس کو کھا کر تنہادی روح زندہ رہ سکتی تھی ۔ اب تم گویا ریک سنگل ہوجس میں مذالج ہے مذیانی ہے۔

ر چٹم معرفت مهم مهرار معنور مے بو اب قیامت مک ہے اس آت کا تعتوں پر مدار میر عقیدہ بھتے ہی اب دی فدا مفتور ہے بو ابنادے کون برمول کا گلے سے اپنے بالہ موہ موالت تفتین ما دار ہے بو ابنادے کون برمول کا گلے سے اپنے بالہ موہ فدا اب بھی بنانا ہے جسے چاہے گلیم بوش کر ابن اب بھی اس سے بدت ہے جائے عزوا تحقاد کو ہردی فدا کیوں دو تا ہے بیاد کو ایک بھی دیں کے لئے ہے جائے عزوا تحقاد کی ہردی فوٹ سے جا کہ عزوا کو ان بالی باغ میں کوئی نہیں بو سیدہ فوٹ سرد ہے کہ قربان اس بیر ہو سکا تمال سے دیکھ اس سے دیکھ اس سے نہاں کے در کھایس کے سے دوہ اکیند ہے جس سے دیکھ اس سے نہاں کے در کھایس کو سے دیکھ اس سے مرادی فوج ہے بو سیمی ایک تصربے جو عافیات کا ہے حصاد

ہے خدادانی کا اُلہ بھی یہی اسلام میں ہے مفن تقوں سے نہو کوئی بشرطوفاں سے بار ہے بیار میں وی خدا عرفانِ مول کا نشاں ہے جس کو یہ کا ل مے اس کو ملے یہ ددستدار داہ دے باغ محبت موتجس کی رہ گذر ہے وصل یاد اس کا تمریز ورد گرد اسکے ہیں خار ( براین احدید صدینے صلف )

المام ایک انقاء فیبی ہے کرس کا محصول کسی طرح کی موج اور تردد اور تفکر اور تاریخ پر موقوف بنیں ہونا اور ایک واضح لور منکشف احساس ہے کہ جیبے سامع کو سکتم ہے یا معزوب کو صنارب سے یا مموس کو لاس سے ہو محسوس مو تا ہے ۔ اور اس سے نفس کو مثل موکات فکر تدکے کوئی الم رُوحانی بنیں بہنچیا بلکہ جیبے عاشق اپنے معشوق کی دویت سے بلا نملاف فکر تدکے کوئی الم رُوحانی بنیں بہنچیا بلکہ جیبے عاشق اپنے معشوق کی دویت سے بلا نملاف انتظام اور ابنا طیات ہے۔ دیساہی رُدح کو المنام سے ایک اذبی اور قدیمی وابطہ ہے کرمس سے رُدح لذت اعمام ہے و مقال ہے ۔ عرض یہ ایک منجانب احتد اعلام لذیذ ہے جس کو تقدیمی المروع اور وی معی کہتے ہیں۔

( پُللی تحربہ ی مسٹے )

یادرہ کہ الہام کے تفظ سے اس جگہ یہ مراد نہیں ہے کہوج اور فرک کوئی بات دل میں پرط جائے ۔ جیسا کہ جب شاع شعر کے بنانے یں کوسٹسٹی کرنا ہے یا ایک مصرع بنا کر دومرا اسو چتا رہتا ہے قد دومرا معرع دل میں پڑنا ہے۔ سویہ دل یں پڑجانا الہام نہیں ہے۔ بلکہ یہ فدا کے فانون قدرت کے موافق اپنے فلکے ایک بیخہ ہے۔ بوقعن اچھی باتیں سوچیا ہے باہری باتول کے سے فرکر کرنا ہے۔ اس کی تلاق ہے۔ ایک ففی مشابا نیک اور داست از کری ہے جو تحق اس کے دل میں پڑ جاتی ہے۔ ایک ففی مشابا نیک اور داست از کری ہے جو تحق اس کے دل میں پڑ جاتی ہے۔ ایک فلا ایک مشابا نیک اور داست از کری ہے ہو تھا ہے۔ ایک فلا ایک مشابا نیک اور داست از کری ہے اپنے شعرول میں جھو ط کی جماعت کرنا ہے اور داست بازد ل کو گا ایال کا دخی جو جو ط کی جماعت دائی مشق کے اس کا شعر عمدہ مو ۔ موا گر عرف کا دائی برطانی شاعر جو داست بازی اور داست ازدل کا کا دنی برطرح اس کے دل میں پڑھا نے کا نام المام ہے تو کھے ایک مبدعت واست بازی اور داست بازدل کا دنیا میں برطرح اس کی مشت کے اس کا شعر عمدہ مو ۔ موا گر عرف دراک میں برطرح اس کا دنی دور است بازدل کا ملم کے دنیا میں ناولوں وغیرہ میں جادد بیا نبال بائی جاتی ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ اس طرح مرام کہ مسلم کی منان کو المام کہ سکتے ہیں ، ملک الرا المام کہ سکتے ہیں ، ملک الرا المام کہ سکتے ہیں ، ملک الرا المام کو سامل میں برطرح میں بیا می جاتی ہیں اور کو دارا میں برا میں برطرح میں بیا می میں کیا ہم الن کو دارا میں برخ عرف کیا ہم الن کو دارا مام کہ سکتے ہیں ، ملک الرا المام کو سامل میں برا کو دارا میں برخ عرف کیا ہم الن کو دارا میام کہ سکتے ہیں ، ملک الرا المام کو سامل میں برخ عرف کیا کہ میک ہیں ، ملک الرا المام کو سامل کو دیا ہوں دوران میں برخ عرف کیا کو دارا میں برخ کے ہیں ، ملک الرا المام کو در کو دیا ہوں دوران میں برخ کے ہیں کیا ہم الن کو دارا میں کو کا بالمام کو در کو میں کو دوران میں کو دوران کو دارا میں کو دوران کیا کو دوران کیا کو دوران کو

مرت دل بربعض باتیں پڑجانے کا نام ہے تو ایک بور بھی مہم کہلا سکت ہے کیونکہ دہ بسالوقات 
نگر کر کے اچھے اچھے طربی نقنب زنی کے نکال بیٹن ہے ۔ ادر عمدہ عمدہ تدبیری واکہ مارنے
اور خون ناحق کرنے کی اس کے دل میں گذر جاتی ہیں تو کیا لائق ہے کہ مم ان تمام ناپاک طراقی س کا نام الہام رکھ دیں ؟ ہرگز ہنیں ۔ بلکہ بد لوگوں کا خیال ہے جن کو اب تک سیے خوائی خرابی جو آپ خاص مکا لمہ سے دلول کو تستی دیتا اور نا وا تفول کو روحانی علوم سے معرفت بخشتا

یعنی بعض بدوں کو بعض بیوں پرفضیات ہے۔ اس سے نابت ہوتا ہے کہ المام محض فضل ہے اور نفش بدوں کو بعض بیوں پرفضیات ہے۔ اس سے نابت ہوتا ہے کہ المام محض فضل ہے اور ففیلات اس صدق ادر افلاص اور دفاداری کی قدر پر ہے جس کو خدا جا نتا ہے۔ ہاں المهام بھی اگر اپنی بابرکت فترانط کے ساتھ ہو تو دہ بدہ دہ بھی ان کا ایک پھل ہے۔ اس می کچھ شک بہیں کہ اگر اس دنگ یں المهام ہو کہ بندہ موال کہ اس دنگ یں المهام ہو کہ بندہ موال کہ اس حدادر خدا اس کا جواب دیتا ہے۔ اس طرح ایک ترتیب کے ساتھ موال دجواب مو

ادر اللی شوکت اور فور المام میں بایا جائے اور علوم غیب یا معادف صحیحہ بہشتل مو تو دہ خدا کا المام م فرا كه المام مين ير فرورى م كرجن طرح ايك ودمت دومرك دومت م ل كم باہم سمکلام ہوتا ہے اسی طرح رب اور اس کے بندہ میں ممکلامی واقع ہو - اورجب برکسی امر مِن سوال كرے أو اس كے جواب مي ايك كلام لذيذ فعيرج فدائ تعالىٰ كى طرحت سے مُنف جي مِن اپنے نفس ادر فکر اور عود کا تججم می دخل مز ہو ادر دہ مکا لمہ ادر مخاطبہ اس کے لئے موہبت بوجائة ووه فدا كاكلام مع - اور اليما بنده فداكى جناب مع عزيز مع - مريع درجدكم المام بطور موميت بو اور زنده اور باك الهام كا سلسله اين بنده سے غدا كو عاصل مو اورصفائي ادریاکیزگی کے ساعظ مو برکی ونیس متابوان اوگوں کے جو ایمان ادر اخلاص اور اعمال صالحہ میں ترتی کریں ادرنیز اس چیز می میں کو ہم بال بنیں کرسکتے - سنجا ادر باک الهام اومیت کے برے برے كريتے وكھلاما ہے - بار إلى بنايت جيكدار نود بيدا موما مے اور ما عقد اس ير توكت ادرایک جیکدار المام ا تا ہے - اس سے بڑھ کر تور کیا ہوگا کہ ملیم اس ذات سے باتیں کر ما ہے جونین واسل کاپیا کرنے والا ہے۔ دنیاین ضرا کا دیدارسی ہے کہ فداسے باتی کرے كراس مادے بيان من انسان كى ده حالت داخل نہيں ہے جوكسى كى زبان بر بے طمكا مذكونى نفظ یا فقرہ یا منحرجاری ہو ادرسا تھ اس کے کوئی مکا لمہ یا مخاطبہ مذہو بلک ایسا شخص فدا کے استحان یں گرفتادے کیونکہ خدا اس طراق سے بھی سست ادر غافل بنددل کو آذ ما تا ہے کہ ممی کوئی فقرہ باعبارت کسی کے دل پر یا زبان پرجاری کی مباتی ہے اور وہ تحف اندھے کی طرح ہوجاتا ہے۔ بہیں جانا کہ وہ عبادت کہاں سے آئی فداسے یا شیطان سے سو ایسے فقرات سے استعفاد لازم ہے بین اگر ایک صالح ادر نیک بدہ کو بے جاب مکا لمالم برشرد بوجائے اور عاطب اور مکا لمم کے طور پر ایک کا مردش - لذیذ - برمعنی - مرحک بداری شوکت كيدسا فقد منائى دے اور كم ام كم إداع اس كو ايسا انفاق مؤا موك فدايس اور أس بي مين بياري من ون مرتبد سوال وبواب مؤا مو وأس في سوال كيا اورف الفيواب ديا بيراس دقت یس سراری میں اُس نے کوئی اور عرض کی اور خوا ف اس کا بھی جواب دیا۔ بھر گذارش عاجزاند کی خدا في اس كاجواب بھى عطا فرايا - ايسا بى دنن مرتبة تك خدا ميں ادراس ميں بائيں بوتى دس اور فوا ف بارم ان مكالمات من اس كى رُعا بن منظوركين بول عمده عمده معارف يراس كو اطلاع دی مو - آنے والے واقعات کی اس کو خبر دی مو ادر اپنے برمینہ مکا لمہ سے بار باد کے

سوال دبواب ین اس کو مشرف کیا ہو تو ایسے شخص کو فدائے تعالیٰ کا مہمت شکر کرنا چاہیے ۔ اور سب سے ذیادہ فدا کی راہ میں فدا ہو نا چاہیے ۔ کیونکم فدا نے محض اپنے کرم سے اپنے تمام مندول میں سے تسے جُن لیا ۔ ادران صابلقول کا اس کو وارث بنا دیا جو اُس سے پہلے گذر چکے ہیں ۔ یم نفرت ہایت ہے جس کو بلی ۔ اس کے بعد جو کچھ ہے وہ ایس ہے بات ہے جس کو بلی ۔ اس کے بعد جو کچھ ہے وہ ایس ہے بات ہے جس کو بلی ۔ اس کے بعد جو کچھ ہے وہ ایس ہے بات ہے جس کو بلی ۔ اس کے بعد جو کچھ ہے وہ ایس ہے اور ایک اسلام ہی ہمیشہ ہوتے رہے ہیں ۔ اور ایک اسلام ہی اس کے مقد بوت ہو اس کے افر بوت ہے اور اس کے اور اس کو اس سے باتیں کرتا ہے ۔ وہ اس کے افر بوت ہے اور اس کو اس کے دل میں اِن تخت بنا اور اس کے افر رسے آسے آس کی طرف کھینچتا ہے اور اس کو دی گئیں ۔ افسوس افر سے دنیا ہیں جا نئی کہ انسان نودیک ہونا ہو! کہاں تا ہے ۔ وہ آپ تو قدم ہمیں اُنٹھا تے اور جو قدم انتھا کے تو یا تو اُس کو کا فر تھیرایا جا تا ہے دور یا اُس کو معبود تھیراکہ فدا کی جگہ دی جاتی ہے ۔ اس کو کا فر تھیرایا جاتا ہے دور یا اُس کو معبود تھیراکہ فدا کی جگہ دی جاتی ہے ۔ اس کو معبود تھیراکہ فدا کی جگہ دی جاتی ہے ۔

( اسلامی اصوار کی غلاسفی صرا - عوا

دی یہ بات کہ المام ہے اصل اور ہے مود اور ہے حقیقت بیزے جس کا حزر اس کے نفع ہے طرحہ کرے ۔ موجاننا جا ہے کہ ایسی باتیں دی شخص کرے گا جس نے کہمی اس شراب طہور کا مزا بنیں چکھا اور نہ یہ خوامش رکھنا ہے کہ سی ایمان اس کو حاصل ہو ۔ بلکہ رسم اور عادت پر خوش کی ایمان اس کو حاصل ہو ۔ بلکہ رسم اور عادت پر خوش کا در کہمی نظراس طرحت الحا کہ بنیں دیکھنا کہ جھے خدا وند کریم پر لفین کہاں یک حاصل ہے اور میری مونت کا درجہ کس حد تک ہے اور مجھے کہا کہ نا چیے کہ تا میری اندرونی کروریاں دور مول اور میرے اخلاق اور اعمال اور ادارہ بن ایک ذندہ تبدیلی پیدا ہوجائے اور مجھے دہ عشق اور محبت حاصل ہوجائے بیر بیری دید سے تی باسانی صفر اخرت کرسکوں اور مجھے میں ایک فہمایت عمدہ قابل ترتی مادہ پیدا موجائے۔

بے شک یہ بات مب کے فہم میں اُسکتی ہے کہ انسان اپنی اس غافلانہ ذندگی میں جو ہردم تحت الشری کی طرحت کھینچ دہی ہے اور علادہ اس کے تعلقات زن وفرزند اور ننگ و ناموس کے بوجیل اور مجادی پقر کی طرح ہر لحظ نیچے کی طرحت نے جاد ہے ہیں ایک بالائی طاقت کا ضرور محتاج ہے جو اس کو سچی بینائی اور منچ کشف بخش کر خلا تعالیٰ کے جمال با کمال کا مشاق بنا دیوے۔ موجواس کو سچی بینائی اور منچ کشف خات المام ربا فی ہے جو بین دُکھ کے وقت بنا دیوے۔ موجوان جا ہیے کہ دہ بالائی طاقت المام ربا فی ہے جو بین دُکھ کے وقت بی مرود میں جات اور معام بے شیوں اور بہا دول کے نیچے بڑے آوام اور لذت کے ماتھ

کھڑاکر دیاہے اور دنیق در دنیق وجود حس فے عقلی طاقتوں کو نیرہ کر دکھا ہے اور تمام علیوں كاعقل اوردانش كوسكت مي دال ديا م ده المام مي ك زريعه على اينا يته ديا م اور افاالموجود كرساكوں كے دوں كو تني مخشتام اورسكينت نازل كرنا ہے - اور انتهائی دعول کی مختدی ہوا سے جان پڑمردہ کو تازگی بخشتا ہے۔ یہ بات تو یج ہے کہ قرآن كريم بايت دين كے لئے كانى ب- كر قرآن كريم بن كو بايت كے سِنمة كب بنجانا ب أس بن سلى علارت يمي بيدا بوجانى م كم مكالمد طلبدالبيد أس سے شروع موجاتا م حس م منايت درجرى المشاني معرفت ادرجهم ديد بركت دنورانيت بيدا بوجاتي م اورده عرفان ماصل ہونا شردع ہوجاتا ہے جو مجرد تعلیدی أمكوں یاعظی وصكوسلوں سے بركز بنيں المكت كيونكر تقليدي علوم محدود اورستنبه بب اور عقلي خيالات ناقص وناتمام بن اوربهي هرور حاجت ہے کہ براہ رامت اپنے عرفان کی تو سیع کریں ۔ کبونکد جس قدر ہماراعرفان ہو گا اُسی قدر میں والداور مٹوق جوسس مارے گا ۔ کیا ممیں باوجود ناتص عرفان کے کال واولداور شوق كى كچھ تو تع ہے ؛ نہيں كچھ بھى نہيں - موجرت ادر تعجب ب كدوه لوگ كيے بد فهم بي جو ا سے وربعید کا ملہ دھول حق سے اپنے تیس ستغنی سمجنتے ہی جس سے روحانی زندگی والسند ہے يار ركفنا جاميك كرود حانى علوم اور ووعانى معادف صرف بزريعه دلماات ومكاشفات بى طنتی بین ورجب تک مم ده درجر روشنی کا مذیالی تب کارماری انسانیت کسی فقیقی محر باحقیقی کمال سے بہرہ یاب سنیں ہوسکتی .

ہم ایک بڑے بھاری مطلب کے لئے جو عقیقی مرفت ہے پیدا کئے گئے ہیں ادردہی مقرت مماری غبات کا مدار بھی ہے جو ہرایک فبیت اور معتنوش طربق سے میں آذادی بخش کر ایک پاک اور شفاف دریا کے کنارے پرمہارا مُنہ رکھ دیتی ہے اور دہ عرف بڈرلیجہ المہام المہی میں طبق ہے جب ہم اپنے نفس سے بکلی فنا ہو کر درمند دل کے ساتھ لایدرک دجود میں ایک گہرا نوطہ مادتے ہیں تو ہماری بشریت الومریت کے دربار ہیں بڑنے سے عندالعود کھے آٹا لا والواد اس عالم کے ساتھ ہے آتی ہے ۔ سوجس چیز کو اس دنیا کے وگ بنظر حقارت دیجھے ہیں والواد اس عالم کے ساتھ ہے آتی ہے ۔ سوجس چیز کو اس دنیا کے وگ بنظر حقارت دیکھے ہیں دہ در رحقیقت دمی ایک چیز ہے جو مدت کے جدا شدہ کو ایک دم میں اپنے مجبو ہے ملاتی ہے دہی میں اپنے مجبوبے ملاتی ہے دہی ہی میں می حقشات المئی تی یا تے ہیں اور طرح طرح کی نفسانی قیدوسی میک یاد

کہ کو تی دل منور موسکے ۔ غرض انسانی عقل کی نا قابلیت ادر رسمی علوم کی محدو دیت عرورًالمام پر شہادت دے دہے دہی ہے -

جواب، - جومدافت بجائے ور ثابت ہے ادرس کو بے شار صاحب معرت اوگوں في بينم فود مشابده كرايا م اوجس كا بوت برز اندس طالب حق كول مكتاب الراس کوئی ایسا انسان منکرم کر جورد حانی بصیرت سے بہرہ ہے بااگر اسکی نصریق کسی مجور بالقلب كافكر قاصرادر ملم ناقص فاكام مب تواس مداتت كالجرمي نقصان نبس ادر مزوه ايد وكول ك بك بك رُفْ ع قوا فِن قدرتيد ع بابر بوسى ب مثلاً م موج ك الركول ال وت جاذبك جوتفنا طیس یں بے بے فر ہو - اور اُس نے کبھی مقناطیس دیکھائی شرمو ادرید دھوی کرے کرتفنا اس ایک پھرے اور جہاں مک قوانین قدرتیہ الا مجے علم ہے۔ اس الور کی سن کو فن نے میسی کسی بھر س مشاہرہ نیس کیا اس سے بیری دائے یں جومقناطیس کا نبت ایک فاصدت جذب خیال کائی۔ وہ علط ہے کیو تکر توانین مجرید کے رفاوت ہے آؤ کیا اس کا اس نفنول اُن اُسے معناطیس کا ایک متحقق خاصبت غيرمز رومشكوك موجا ميلى ؛ مركز نيس - بكد ايس نادان كى ان نفنول بالول م ار کچھ نامت مبی ہو کا تومین نابت ہوگا کہ دہ محنت درجہ کا احمق ادرجابل ہے کہ جو اپنے عدم علم كوعدم شق پرديل مقراة عداد براد با صاحب بجريد لوكول كى تهادت كو تبدل بس كرا - بعلا یے گیونگر ہوسکے کہ توانین قدر تیم کے سے بیمبی مرط ہو کہ ہرایک فردبشرعام طور پر فودان کو ادما لیوے - فلانے نیا انسان کو ظاہری باطنی قوتوں میں متفادت پیدا کیا ہے ۔ مثلًا لبعن کی توت باعره نمايت برب بعض منعيت البصري يعفن بعض الرص عبى بي بومنعيت البعر ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ تیز بعمارت والال نے دورسے کسی باریک چیز کو شلا ماال کو دیکھایا تو ده انکار بنین کرنے بلکه انکار کرنا این ذلت ادر برده دری کا موجب سمجتے ہیں-اور اند مع سیارے تو ایسے معاملہ میں دم مجی نہیں مارتے راسی طرح جن کی توت شامد مفقود ہے وہ عد ان ادر داستگو لاگول کا ذبات نوشبو بر بو کی خبر بی جب مستقی بی تو یقین کر لیتے ہیں۔ ادر ذرہ شک بیس کر نے بورخوب جا نے بین کہ اس تدر لوگ جو طی بیس بولئے صرور سے بیں ادر بلا شبہ بمادی توت شامر ندارد ہے کہ جو بم ان مشہو مات کے دریا فت کرنے سے محروم بیں۔ علیٰ بدا القیاس باطنی استعدا دول بیں جی بنی آدم مختلف ہیں۔ بعض ادنیٰ ہیں اور تجب نفسانی بی مجوب ہیں۔ ادر ادنیٰ فطرت کے لوگ جو تحوب المنفس ہیں آئ کا نفوس عالمیہ بطیفہ کے خصائص ذائیہ رہے ہیں۔ ادر ادنیٰ فطرت کے لوگ جو تحوب المنفس ہیں آئ کا نفوس عالمیہ بطیفہ کے خصائص ذائیہ سے انکاد کرنا ایس ہی کہ جو جو بالمنفس ہیں آئ کا نفوس عالمیہ بطیفہ کے خصائص ذائیہ سے انکاد کرنا ایس ہی کہ جو جو بالمنفس ہیں آئ کا نفوس عالمیہ بطیفہ کے خصائص ذائیہ سے انکاد کرنا ایس ہی ہے کہ جینے کوئی اندھا یا ضعیف البصر صاحب بھارت تو ہی کے مرائیات سے انکاد کرنا ایس ہی کہ جینے کوئی اندھا یا ضعیف البصر صاحب بھارت تو ہی باطل ہو ما جب انکاد کرنا ایس ہی مشہومات سے منکر ہو۔

اور ميرمنكر كے الزم كر ف كے اللے عبى جو ظاہرى طور ير تدابير جي وي باطني طور برميني تدابير موجود مل ۔ شلا ص کی فوت شامه کا مفقود ہونا بعدت مولودی مے اگروہ نوشبو بدا و کے وجود سے منکر ہو میٹھے ادرجی قدر لوگ صاحب توت شامد ہی سب کو دروفکو یا دمی قرار دے تو اس کو یوں مجمعا سکتے ہی کہ اُس کو یہ کہا جائے کہ وہ بہت سی چیزوں مثلاً بارجات میں سے بعن يرعطريل كر ادربعن كو خالى دكھ كرمداحب توت شامدكا امتحان كرمے تا كرادتجرم سے اس کو اس بات برنفین ہوجائے کہ توت شامہ کا دجو دمجی واقعی اور حقیقی ہے ادر ایسے وگ فی المعقبقت باے جاتے ہی کہ جومعظر ادر غیرمعظر میں فرق کر لیتے ہیں - ایسا بى كراد تجربس المام كا وجود طالب في يرثابت بوجامًا مي كونكرجب صاحب المام م وه امورغيميد اور وقائل مخفيد منكشف موت بين كم جومجرد عقل مصنكشف بنيل موسكة -ادركتاب،الهاى ال عجائبات برشتل موتى معجن بركوئي دومرى تناب شتل نبي موتى ، يرنو طالب حن اسى دليل مصمح دايت ب كه المام اللي ايك متحقق الوجود صداقت ب اور اگر نغوس مانيدين سے بو تو خود محيك معيك راه راست برجينے سے كسى فدر برحينيت فدانيت قلب اینے کے المام المی کو ادلیاد اللّٰد کی طرح یا مجی لیٹا مے حس سے وحی رسالت پر بطور حق اليقين اس كو علم حاصل موجانًا مع - جنا فيم طالب حق كمد الله كم تبول كرف يروني متجاني ادرودان صديق اورخانص اطاعت مع رغبت ظامركد مم ي اس طوم برنسلي ريخ كاذمدا مُقاتع بير- وان كان المدفى شك من قولى فليرجع الينابصداق

القدم - والله على ما نقول قدير - وهو في كل امر نصير -

دربدخیال کرنا کہ جوجو دقائق فکر ادر نظرے استعمال سے وگوں پر کھنتے ہیں دی الممام یل بجران کے کوئی شے الہام نہیں۔ یہ عبی ایک ایسا دہم ہے جس کا موجب مرت کور یاطنی اور بے جری ہے۔ اگر انسانی خیالات ہی خراکا الہام ہونے تو انسان بھی فدا کی طرح بزراجہ اینے فکر اور نظر کے اُمورغیبیر کو معلوم کرسکت - بیکن ظاہرہے کہ گو انسان کیسا ہی دانا ہو مگر وه فكر كرك كوئى امرغبب بالمانيس كت وركوئى نشان طاقت الوميت كاظام رنيس كرسكا-اور ضاكى قدرت خاصدى كونى علامت أى كے كلام ميں بيدا بنيں ہوتى بلك اگر دہ ظركر ماكرما مرتمى جائے تب بھی ال پوسٹ بدہ بانوں کو معلوم نہیں کرمکنا کہ جو اس کی عقل اور نظر اور حواس سے دراد الوراد ہیں - اور نہ اس کا کلام ایسا عالی ہوماہے کہض کے نفاطد مے انانی تونی عاجز ہوں - یں اس وجہ سے عاقل کو یقین کرنے کے لئے وجوہ کانی ہیں کہ جو کچھ انسان ایی نگردرنظرے بھے یا بُرے فیالات بیا کرتا ہے دہ فعا کا کلام بنین بن سکتے۔اگر دہ خدا کا کلام ہوآ تو انسان برمارے غیب کے دروازے کھی جاتے اور وہ امور بیان کرسکنا جن کا بیان کرنا الومیت کی قوت بر موقو دے ہے۔ کیونکہ فلاکے کام درکام می فعالی کے تجلیات كا بونا صرودى ہے بيكن اگرنسى كے دل ميں برائيد كندے كه نيك اور بر تدبيري ادرمرايك منرونیر کے متعلق بادیک مکمتیں اور طرح طرح کے کرو فریب کی باتیں کہجو ذکر اور نظر کے وقت انسان کےدل میں پڑجاتی ہیں دہ کس کی طرف سے ادرکہاں سے پڑتی ہی ادر کیونکر مویق معیقے یک دندمطلب کی بات سُوج جانی ہے باس کا جواب یہ ے کر برتمام خیالات طاق اللہ بي امراللد بنيس - اور اسحاً مفلق اور أمر من ايك لطيف فرق م - خلق توفدا ك اس نعل سے مراد ہے کہ جب خدائے تعالیٰ عالم کی کسی چیز کو بنومط اسباب پدا کر کے بوج علت العلل مو في ك إي طف اس كومنسوب كرع - اور أمر ده سع جو بالأومط امباب فالص فدا تعالیٰ کی طرف سے ہو - ادرکسی مبدب کی اس سے آمیزش نہ ہو - پس کلا مرالی جو اس قادرمطاتی کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس کا نزول عالمہ امرے ب ن عالم حلق ہے۔ ادردوسرے بوجو خیالات انسانوں کے دلوں میں بوقت نظر و فکر ا کھاکرتے ہیں دہ تمامها عالم فی سے بن كرجن مين فدرت الليم ذير يروه اسباب وقوى متصرت موتى مع اور ان كى نسبت بسط كالم یوں ہے کہ خدافے انسان کو اس عالم اسباب میں طرح کی توثول اورطاقتوں کے ما تھ

پدا کر کے اُن کی نظرت کو ایک ایسے تانون قدرت پرمبنی کر دبا ہے بعنی ان کی میدائش میں کچھ اس قسم کی خاصیت رکھے کی ہے کہ جب دہ کسی جھلے یا برے کام یں اپنی فکر کو تحرک کریں تو اس کے مام یہ انکی تدبیریں موجد جایا کریں - جیسے ظاہری تو توں اور جو اسوں یں انسان کے لئے يرقاؤن قدرت ركما كيام كرجب ده إني أنحم كموعة و كهرز كه ديكم ايتاب ادرجب إن كانول كوكس أداز كى طرف مكاوت توكيم مذكيم أن ابتام واسى طرح جب دهكسي نيك يا بد کام من کوئی کامیانی کاداسترسوستا ہے توکوئی ندکوئی تدبیر سُوجھ ہی جاتی ہے۔مالح ادمی نیک داہ می فارکے نیک باتی نکا لتا ہے اور چور نقب زنی کے باب میں فار کر کے کوئی عمدہ طریق نقب دنی کا ایجاد کرتا ہے - غرض جس طرح بدی کے بادے میں انسان کو بڑے بڑے عیت ادر نازك برى كے خيال مُوجِه جانے ہي على بدا القياس أسى نوت كوجب انسان نيك راه بي استعمال رمام توني كمعده خيال بعي موجد جاته بي - ادرس طرح بدخيالات كوكييم عیق اور دقیق ادر جادواٹر کیوں مزہوں خواکا کلام بنیں ہوسکتے ایسابی انسان کے خود تراشیدہ خيالات جن كوده ابن زعم سي نيك مجمنا م كلام اللي بنين بي - فلاصدير كدجو كيد نيكول كو نبك حكمتين يا جورول ادر فواكدة ل اور نونيول اور زانيول اور عبلسا ذول كو فكراور نظرك بعد برئ مربيري سوجيتي بي ده فطرني آناد اور نواص بي - ادر بوجرعدت العلل بوف حضر بادى ك أن كو خلق الله كما عامًا ب مذ المراتشر - وه السان ك الله اليه مي فطرني خواص مي جيس نبانات کے سے قوت اسمال یا قوت فیفن یا دومری قونین فطرتی خواص میں عزف میسما اور چیزول می مجیم مطلق نے طرح طرح کے نواص د کھے ہیں ایسا ہی انسان کی قوت منفرہ ہی ہی خاصہ رکھا ہے کہ جس نیک یا بدین انسان اس سے مدولینا چاہتا ہے آسی قسم کی اس مددمتنی ہے۔ ایک شاعرکسی کی بچو می شعر بناما ہے اس کوف کر کرنے سے بچو کے تبعر سوجھنے جاتے ہیں۔ دوسرا شاعر اُسی شخص کی تعرفیف کرنی جا ہتا ہے اس کو تعربیف کا ہی مفون سُوجهما ہے۔ مو اس فسم کے خیالات نبک ادر مدخوا کی خاص مرحنی کا ایکند بنیں موسکتے۔ ادر بنہ أس كا كام اور كالم كمبلا سكته مي - خلاكا باك كلام ده كلام م كر بوانساني توى مع بكلي برترو اعلى م - اوركما ليت اور قدرت اور تقدّس سے بيرا بوا م حس ك ظهور و بروز كے ك ادل شرطيبي مع كدبترى توين بكي معطل اورب كاربول - مذ فكر مو مذ نظر مو بلد انسان شل ميت كے مو - اورسب اسباب منقطع موں - اور خداجس كا وجود واقعى اور عقيقى م

آب اپنے کلام کو اپنے فاص ادادہ سے کسی کے دل پر نازل کرے - پسمجمنا چاہئے کرمی طرح ا فقاب کی روشنی حرف اسلاسے آتی ہے انکھ کے اندرسے پیدا نہیں ہوسکتی ۔ اسطرح فوالما کا بھی فاص فداکی طرف صع اوراس کے ادادہ سے ناذل مؤتا ہے - یوننی اندرسے بوش نمیں مارما - جبكه خدا في الواقعة موجود م ادر في الواقعه ده ديجة اسنتا ادرجانا كلام كرما ب توجيم أس كاكلام أسى حيّ دقيّهم كىطوت سے نازل بوفا جاہيئے نه يه كد انسان كے اپنے بى خيالات خدا كاكلام بن جائي - بمادع اندس ورى خيالات عطع يا رس بوش ارتع بي كرجو بمادم اندازہ فطرت کےمطابق ہمادے اندرممائے ہوئے ہیں ۔ گر غدا کے بے انتہا علم ادر بے تعاد عكمتين ممادے دل من كيونكر مهاسكين - اس سے زيادہ تمدادركيا كفر بوگا كد انسان ايساخيال كرے كرس فدر فدا كے پاس فزائن علم وحكرت اور اسرارغيب بي ده سب بمارے بى دل بي موجودين ادر مماديم دل سع بوش مار تلع بي يس دوسر مد لفظول بس اس كا خلاصد أوبيي بؤا كرحقيقت مي مم بي خدا من ادر بجز ممادا دركوني ذات فالم منفسداورتفسف بصفاتم موجود منیں ص کو خدا کہا جائے . کیونک اگرنی الواقعہ خدامدجود ہے ادراس کےعلوم غیرمندای اسى سے خاص بن جن كا بىميامد ممادا دل بنيس موسكنا تواس مددت يركس قدر يدفواغلط ادر بے معددہ سے کر خوا کے بے انتہا علوم ہمادے ہی دل میں عصرے طرے ہیں ادر خوا کے تما ا نوزائن حكمت ممادے مى قلىب بى سمادى بى - كويا خداكا علم اسى قدر بعض قدر بمادى دل مِن موجود ہے - بس خیال کرد کہ اگر مے خدائی کا دعویٰ بنیں تو ادر کیا ہے ؛ میل کیا بیمکن مے کہ انسان کا دل فوا کے جمیع کمان کا جامع ہوجائے، کیا یہ جائزے کہ ایک درہ امکان ا فناب دجوب بن جائے ، ہرگر: نہیں ہرگر: نہیں ۔ ہم پہلے ابھی مکھ چکے ہیں کہ الومیت کے نواه جي علم غيب اود احاطه دفائق حكمبد اود دوسرے فدرنی نشان انسال بركز فهورينيم بنين بوسكة - اور فدا كا كلام وه م حس من فدا كى عظمت ، فدا كى قدرت ، فداكى بركت فرای حکمت، فدای بے نظیری بائی جادے - مو دہ تمام شرائط قرآن شراعی بل میں-جيے انشاد الله نبوت اس كا ابنے موقعه ير بوگا - بس اگراب بعى بربموساج والول كو اللے المام كے وجود سے انكاد بو كرج المورغيبي اور دوسرے الور فدرنيد يرشنل مو لو أُن كو اپنی اُنكے كھولنے كے لئے قرآن مشرفيت كو بغور تمام ديجينا چا ميے ؟ البين معلوم ہوكم كيسه اس كلاه باك مي امك دربا اخبار غيب كا ادر نيز أن نمام امدر قدر نبركا كمجو انساني

خانفون سے بمروی بر دا ہے - اور اگر بوجہ قلب بعبرت و بصادت ان فضائل فرانیہ کو خود بخود معلم ز ارسکس تر ماري اس كتاب كو درا آن كه كهول كريليس تا ده خزائن أعدر غبيب و امرار قدرنبد كرجو وآن نشرافيت من مجرك برع بين بطور مست نوند از خروارك أن كومعلوم بوجائي - اوربيمي ان كومعلوم رب كر تحقن وجود الماتم رياني ك في كرجو عاص فداكي طرت سي ناذل مواما ب-ادر اُمورِعْسِير پرشنی مونا ہے ایک اور میں داستہ کھا ہواہے اور دہ برے کہ خدا تعالی امت محدیدیں کہ جو سے دین پر ابت اور قائم ہی جمیشہ اینے لوگ پردا کر، ہے کہ جو خدا کی طرت سے مہم ہو کر ایسے اُمورغیب تال تے ہی جن کا بتلانا بجز خدا سے داحد لا شریک کے کی کے اختیار میں نہیں۔ اور خدادند تعانی اس یاک البام کو انہی ایمانداروں کوعطا کرما ہے ہو سے دل سے قرآن شریف کو خدا کا کلام جانے ہی اور صدق اور اخلاص سے اس معل کرتے لى ادر حفرت محد معطف صل الله عليه وسلم كوفداك ستيا ادركال ميغيرادرسب ميغيرون انفل ادراعلی ادربهتر ادرخانم الرسل ادر اینا یادی ادر ربیر محجنے بی درمروں کو یہ المام مینی يموديون عيسائيون أرتول ادر برميول وغيره كو مركز ننس مونا - بلدميند قرآن شراعيت ككامل العين كومونا رام إس اوراب معى بونام اور أمده مجى بوكا - اوركو وي رسالت بحدث عدم عزورت منقطع ب ديكن يد المام كرجو الخصرت صلى الله عليد وسلم كے با افااص فاومول كو بوقا ب برکسی ذا ندین منقطع بہن موگا - اور یہ المام دیمی رسالت بر ایک بنظیم الشان موجی جس کے سائنے ہرایک منکرد مخالف اصلام ذہل اور رسوا ہے۔ اور چونکہ یہ مبارک المام اپی تمام رکت ادرعز ت اوعظمت اورجلال كعسا كف عرف أن عزت واد بندول من بإيا جانا مع كدجو أمت محديد بن داخل بن - ادر في امر المحصرت والاجاه بن - دومر عكسى فرقد بن بدنور كامل كد جو نقرب ادرفبولیت اورخواننودی معفرت عزّت کی بشارتی بخشنام مرکز یایا نہیں جا ما-اس مے دجود اس مبادك المام كا صرف نفس الهام كى حفايت كونابت بنس كرنا بلكه يدمني نابت كرتاب كردنيا بن نفبول ادر منتقيم دين برجو فرقه معده فقط ابل اسلام بي كا فرقه مع ادر بافي مب وك باطل بريت ادر كجرد ادرمورد عضرب الني بن - ادان لوك ميري اس بات كو سنتي ، ياطره طرح كى إنين نائى كے اور انكار سے سر ال ميس كے يا احتفول لور متربيدول كي طرح معطما كريك كر ان كو معجمنا جابية كدنواه نخواه انكار ادرمنس معمييس أنا تراهي النفس اورطالر المحن الساؤل كاكا منهس بكران غبيث الطينت اورشر رالنفس لوكول كاكام معض كو فعدا اور واستى مع

غوض نبیں -دنیا میں ہزاد ہا چیزوں یں ایسے خواص میں کہ بوعقلی طور پر سمجھے نہیں جاتے صرف تجربے سے انسان ان کوسمجھتا ہے۔ اسی دجرسے عام طور برتمام عقلمندوں کا بہی قاعدہ مے کرمیب الرار تجربه مے سی چیزی فاصیت ظاہر ہو جاتی ہے تو بھر اس فاحیّت کے عقّ وجود بار می عاقل كوشك باتى بنين رمبنا - ادرازما في كع بعد دبي شفى شك كرما بع جوزا كرها ب - ولل تربد مِي جو توت اسمال مع يا مقناطيس بي جو توت جذب م اگرجيد اس بات بركوئي دلين قائم ہنیں کم کیوں ان میں یہ نوین ہیں۔ بیکن جب کراد تجربہ صاف ظاہر کرتا ہے کم هزوران جیرو ين ير توني يائي جاتى بن تو كو أن ي كيفيت وجود برعقلي طور يركوني دبيل قام من موكن بفروت شہادت فاطعہ بجرب اورامنیاں کے برایک عافل کو مانا پڑتا ہے کہ فی الحقیقت تربدمی وب اسمال ہے اور مقناطیس بن فاصر جذب موجود ہے - اور اگر کوئی ان کے وجود سے اس سنا بم انكاركرد كوعقى طور برمجه كوكوكى دليل بنيل منى تو اليص عن كوبراك دانا پاكل ادر دادا ماما مے ادر مودائی ادرمسلوب العنفل قرار دبتاہے - مواب ہم بریمو لوگول ادر دومرے مخالفین کی فدرت میں برمن کرتے ہیں کرہ کچے ہم نے المام کانسبت بیان کیا ہے بعنی یہ کہ دہ اب بھی است محدیم کے کامل افراد میں پایا جاتا ہے اور اپنی مع محفوص ہے - ان کے غیر میں مرکز یا انسیں جأنا- يه بيان ممادا بلا ثبوت نهيل ملكه جليسا بزراجه تجرمه مزار بإ هدا قيس دريا فت مو دمي بي ايسا ہی بھی جربہ ادر استحان سے ہرا کی طالب پر ظاہر ہوسکتا ہے اور اگر کمی کو طلب سن ہو تواسکا تابت كرد كهانا بهي بمادا مي ذمه مع بشرطيك كوئى بريمويا أدر كوئى منكر دين اصلام كاطالب حق بن كر ادر بعدر في دل دبن اسلام تبول كرف كا دعدة تحريري مشتمر كركم اخلاص ادر نيك نيتي اور اطاعت سے رجوع کرے ۔ فان تولوا فاق الله عليم بالمفسدين بعض وگ يددم معى يشي كرت من كرم حالت من الورغيبير كع تبلان دام ونيايل كي فرقع باع جانع بن كربو كمهى مذكرهى أور كهد مذكهم تبلا ديتي بن - ادربعض ادقات كسى قدر ان كامفولد يهى مي وستا ہے۔ جیسے منجم طبیب قیافہ دال کامن رقال عفری فال میں اور تعفی بعض مجانین اور حال کے زمان میں سمرمزم کے بعض احور ان سے مکشوت ہوتے دے ہی تو بھر آمور عندیم المام كى حقايت بركونكر جوت قاطع موسك - اس كربواب يسمجنا چاميخ كديد تمام فرفيجن كا اوپر ذكر ہؤا صرف ظن اور خين بلك ومم پرستى سے بايس كرتے بي يقينى علم ان كو مركز أيس بونا ادر مذان کا ایسادعوی ہونا ہے - اور بعض حوادث کوبید سے جو یہ لوگ اطلاع دیتے ہیں تو

اُن کی پٹ گرمگوں کا ماخذ صرف علامات زا سبابِ ظنّبید مو نے میں یمبروں نے تبطع اور یعین کے مرنب معمس مجى بنين كيا بوقا - اوراحتمال مليس اور استناه اورخطاكا أن سے مرتفع بنين مِوْمًا - بلكه اكثر ان كي نجري مرامرب أصل اور ب فبياد ادر دروغ محض مكلتي بي - أور مادهم اس كذب فاش اور خلات واقعم نكلفے كے أن كى بي گويوں من عزت اور تبوليت اور مفوریت اور کامیابی کے انوار یا ئے نہیں جاتے۔ اور ایسے خبرین بنا نے والے اپنی ذاتی حالت بل اكتر افلاس زده اور بدنصرب ادر مد بخبت اور بعظرت اور دون بمت ادر وني النفس المد نا کام ادر نامراد بی نظراتے ہیں - ادر امور غیبتیہ کو اپن حسب مراد برگر منیں کرسکتے بلکہ اُن کے حالات برفدا کے فہر کی علامات نو دار ہوتی میں اور فدا کی طرف سے کوئی برکت اورعزت اور نصرت أن ك شافى حال بنيس بوتى - كر انبياد ادر ادلياء عرف بخوميول كى طرح المونيسيد كوظا برنبين كرنے بلكه فدا كے كامل ففنل اور بزرگ رحمت سے كد جو بردم أن كے شامل حال ہوتی ہے ایسی اعلی چیگوئیاں بالا تے ہیں جن می انوار قبولیت اور عزّت کے اُفتاب کی طرح چکتے ہو کے نظرا تے ہیں ادرجوعزت اور نصرت کی بشارت پر شمل موتے ہیں - مزنحوست ادر کبت په - فرآن کريم کی بيشگو سُول پر نظر دالو تومعلوم مو که ده مخوميول دغيره درمانده وكوں كى طرح مركز بنيں - بلكه أن مي صريح ايك افتدار ادر حلال جوش مارما ہؤا نظراً ما ہے اوراس میں تمام سیسکو کو کا بی طراقی اورطرز ہے کہ اپنی عزت اور دہمن کی ذکرت اور ابنا اقبال ادر دشن كا ادبار ادرابي كاميابي اورشن كي ناكامي ادرابني فتح اور دسمي كي شکست اوراین مبیشمہ کی مرمبزی اور دشمن کی تباہی ظاہر کی ہے ۔ کیا اس میم کی میشکوئیا کوئ نجومی بھی کرسکتا ہے یاکسی دیال یا مسمر بزم کے ذریعہ سے ظہور بذیر ہوسکتے ہیں ؟ مركز مهين مهيشه اين مي خيرظا مركه الدرمي لف كا دوال ادر دبال خلافا - ادرجو بات مخالف مند بر لاوے اُسی کو توڑنا ادر جو بات اپنے مطلب کی مو اُس کے موجانے کا وعدہ کرنا میں تو مریح فدائی ہے انسان کا کام ہیں -

( راهي احديد ١٢٢ - ٢٣٢ عاشيد عال )

انسان با بع دیکه بزاد با برموں سے اپنے علوم طبعیہ ادر رباضیم کے ذریعہ سے فداکی قدر توں کے دریعہ سے فداکی قدر توں کے دریا خت کرنے کے لئے جان توڑ کوشش کرد یا ہے ۔ گر ابھی تاک اس قدر املے معلومات بن کئی ہے کہ اس کو نامزاد ادر ناکام ہی کہنا جا ہیئے ۔ صد یا امراز عبیر ایا کشف ادر

إلى مكا لمد البيدير كطلت إلى اوربرار إ راستباذ إن كوكواه بي - كُونسفي وك اب مك انك منكريس جيسا كدفلسفي نوك تمام مدار ادراك معقولات ادر تدبر ادر تفكر كا دماغ يرركهن مي مر اہل کشف نے اپن سیح روب اور روحانی تجارب کے ساتھ معلوم کیا ہے کوانسانی عقل ادرمع فت کا مرحتیم دل مے عبداک فی بینتین برس مے اس بات کا مشاہرہ کرد یا ہوں كرفداكا المام ج معارف ردحانيه اورعوم عيليه كا ذنيره سے دل يرسى ناذل موماً بساارقا ایک البی آواز سے دل کا مرحشیر علوم ہونا کھل جاتا ہے کہ دہ آواز دل پر اس طور سے بشدّت بلدنی مے کہ جیسے ایک ڈول زور کے صافقہ ایک ایسے کنو میں میں بھینکا جاتا ہے جو پانی سے عجرا ہوا ہے - تب دہ دل کا پانی ہوش مادکہ ایک غنی کی شکل میں مرابتہ ادبر کو أناب ادردماغ كے قريب بوكر عيول كى طرح كص جانا ہے اوراس ميں سے ايك كلام مدا مِوْما ہے دہی فدا کا کلام ہے ۔ بس ان نجارب صحیحہ روحا یہ سے نابت ہے کہ دماغ کوعلوم ادرمعارت مع كيد تعلق نبس وإن الررماغ صحيح وانعم مو ادراس مي كوكي أفت نم موتو دل کے عوم مخفید سے تنفیض ہوتا ہے۔ اور دماغ پونکرمنیت اعصاب ہے اس سے وہ البي كُلُ كَي طرح سے جو بانى كوكنوئين سے كين سكتى ہے - اور دل وہ كنوآن ہے جوعوم مخفيم كالرسميرم - يدده دازم عبو الرحق في مكاشفات مجد كي درايم معلوم كياب حل مِن مِن خود صاحب تجرب بول -

( چشمهٔ معرفت من ۲۷- (۲۱)

یہ عاجز قریبا گیارہ برس سے مترف مکا کمہ المید سے مترف ہے ادراس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ دجی درحقیقت اُسان سے ہی نازل ہوتی ہے ۔ دجی کی مثال اگر دنیا کی چیزول یں سے کسی
چیز کے ساتھ دی جائے تو شائد کسی قدر تار برقی سے مث بہ ہے بچو اپنے ہرایک تغیر کی اُپ

خبر دیتی ہے ۔ یَں نے دیکھا ہے کہ اس دحی کے وقت بو برنگ دی والایت میرے پر اُذل

ہوتی ہوتی ہے ایک خارجی اورش میر الاثر تعرف کا احساس ہوتا ہے ادربعن دفعہ بیلقرف ایسا
قوی ہوتا ہے کہ جھ کو اپنے انوار بی ایسا و بالیتا ہے کہ یَن دیکھتا ہوں کویس اس کی طرف
ایسا کھنٹی گیا ہوں کہ میری کوئی قوت اس کا مقابلہ نہیں کرسکتی ۔ اس تعرف میں گھلا اور
دوشن کا مرشنتا ہوں ۔ بعض وقت طائم کم کو دیکھتا ہوں ادر سیائی میں جو اثر ادر ہیں ہوتی

ہوتا ہے مثا ہدہ کرتا ہوں اور دہ کارم بسا اوقا ت غیب کی باتوں پرشتی ہوتا ہے ادرایسا تھرشنا اور افذفارجی موتا معض مصفوا تعالی کا بھوت طب ب- اب اس سے انکاد کرناابکھیلی مداقت کا خون کرنا مے۔

( بركات الدعا مك ) مجھ اُس جنت نا کی تسم ہے کہ یہ بات واقعی صحیح ہے کہ وجی اُسمان سے دل پرالیں رُکن م جيب كم أفتاب كي شعاع ديوار بر- بن مردور و يجينا مول كرجب مكالمدالبيد كاوفت أما مع تو ادل ایک دفعه مجه پر ایک دلوگی طاری موتی مع نب بن ایک تبدیل یا فند چیزی ماند موجانًا موں ادرمیری حِس ادرمیرا ادراک ادرمین گو یکفت باتی مونا ہے مگر اس وقت میں بانا موں کر گوبا ایک وجور شار بالطائب فيمر عمام وجودكو الني معمى مي في لياب ماوراس ونت احساس كرما بول كم مری بنی کی تمام رکس اس کے افترین ہیں۔ اور جو کھ میرا ہے اب وہ میرانیس اگر اس کا ہے ۔جب بم مالت بوجاتی ب نواس وتت سب ببلے فدا ندانی دل کے خیالات کو میری نظر کے ما مفیش کرنا معض براب كام كى منواع طوالنا اس كومنطور موتا مع بنب ابك عجيب كيفيت سے دہ خيالات مج بعارد يرك نظر كم ما صفى آنفي من - اورايسا بونام كرجب ابك فيال شلا زبدى نسبت ول من آیا که ده فلال مرص صفحتیاب موگا یا نه موسكا توجیط اس بر ایک مروا كلام المي كا ایک شعاع کی طرح کرتا ہے اور بسا اوقات اس کے گرفے کے ساتھ تمام بدن بل جاتا ہے ۔ پھر وہ مقدم هے موکر دومرا خیال سامنے آتا ہے - ادھر وہ خیال نظر کے سامنے کھڑا ہوا اور ادھر ساتھ ہی ایک کڑا المام کا اُس پرگرا - بیسا کہ ایک تیرانداذ ہر یک شکار کے نکلنے بد تر مارما جانا ہے اور عین اُس وقت یں محسوس ہو ناہے کہ یسلسله خیالات کا ہمار ملک فطرت سے مدا ہوتا ہے اور کلام جو اس پر ارتا ہے وہ اوپرسے نازل ہوتا ہے۔ اگرچہ معواد وغیرہ کوسی موسے کے بعد انعاد ہونا ہے گراس دھی کو اس سے مناسبت دیاسخت بے تیزی ہے کیونکر وه انفاد خومن درفکر کا ایک متیجه مؤلا ہے ادر بوش دحواس کی قائمی اور انسایت کی حد من موفى كاحالت من طهود كراما ب ولكن يه الفاء عرف اس دفت مواما ب كرجب انسان این تمام دجود کے ساتھ فدا تعالیٰ کے تعرف یں اُجاتا ہے در اینا ہوس اور اینا نوفن کسی طور مے اس میں دخل بنیں رکھنا - اُس دقت زبان الی معلوم ہوتی ہے کر گریا میر اپنی زبان ہیں ادرایک دومری زر دست طاقت اس سے کام سے دمی ہے ۔ اور برصور ت بوئی نے بیان كى عام ماد يمجد من أجانا بى كەنطرى سىسلەكيا چيزے اوراً سان سىكيانادل بوتا بى-( بركات الدعا مير عاشيد)

مكالمدالميه كے وقت ميں جو انسان كو ايك قسم كي نيند اورغنو ديكا أنى ہے جس غنود كى کی صالت میں خدا کا کلام دل پر نازل ہوتا ہے دہ عنودگی اسباب ماریم کی حکومت ادر تا ثیرسے بانکل باہر ہے اور اس جگد طبعی کے تمام اسسات اور علل معطّل اور بے کاردہ جاتے ہیں ۔ مشلًا جب ابک صادنی انسان مب کا در حقیقت خدا نعالے مص محبت اور و فا کا تعكن مع اين اس بوش تعلق بن افي وب كريم مع كسى عاجت كم متعلق كوئى سوال رأما ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ امھی اسی وعایس سفول ہونا سے کہ ناگاہ ایک غنو دگی اس پہ طادی بوجاتی ہے اور سائف ہی آ نکھ کھل جاتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس سوال کا جواب اس عنود کی کے بردہ میں نہایت فصیح بلیغ الفاظ بس اس کو مل جاتا ہے۔وہ الفاظ این المرايك شوكت اور لذت ركھتے ميں-اور أن ميں الوميت كى طاقت اور قوت حميكتي موني محسوس ہوتی ہے ادر مبخ امنی کی طرح دل کے اندر دھنس جاتے ہیں۔اور وہ البامات اكثرغيب برشتمل موتے مي - اور اكثر البسا بوزما مے كرجب ايك سوال كے بعد وہ عادق بندہ اُسی پہلے سوال کے متعلق کھ اورعرض کرنا جا متا ہے یا کوئی نیا سوال کرنا ہے تو چرغنود کی اُس برطاری موجاتی ہے اور ایک سینکڑ مگ یا اُس سے بھی کم نر حالت بس وہ غنو دگی کھل جاتی ہے اور اُس میں سے مھر امک یاک کلام نکلت سے جیسے ایک میوہ کے غلاف بی سے اس کا مغز نکل سے جونہایت لذیذ اور پُرشوکت ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ فدا جو نہایت كريم ادر رسيم ادر اخلاق مين سب سے بڑھا ہوا ہے ہرايك موال كاجواب بيا ہے - ادر جواب دینے میں نفرت ادر بیزاری ظاہر نہیں کرنا۔ یہاں تک کد اگر ساتھ یا ستر یا تا و دفعہ سوال کیا جائے تو اس کاجواب اسی صورت اور اسی پرایدیں دیا ہے۔ بعنی ہرایک موال کے وقت ایک خفیفت سی عنود کی دار د حال مو جاتی مے ادر تعمی ایک معاری داددگی اور عنود کی طاری حال موجاتی ہے ۔ کد گویا انسان ایک غشی کی حالت من پڑ گیا ہے ۔ اور اکثر عظیم لشان امور میں اس قسم کی دعی موتی ہے ادر یہ دحی کی تمام قسموں میں برتر داعلیٰ ہے۔ یس ایسے حالات یں جو سوال اور دُعا کے دفت لحظم لحظم پرغنور گی طاری موتی ہے ادر اس عنود کی کے پردہ میں وجی المی نازل مونی مے - ادر برطرز غنو دگی اسباب مارید سے برترمے -اورجو کچ طبعی والو نے خواب کے متعلق قانون قدرت سمجھ رکھا ہے۔ اُس کو ہاش یاش کرتی ہے۔ ابسا ہی صدیم رُدهانی امور بین جو ظاہری فلسفہ والول کے خیالات کو نہابت ذیل تابت کرتے ہی ابسااو قا

افسان کشفی دنگ می کئی ہزاد کوس کی دُور کی چیزوں کو ایسے طور سے دیکھ لیتا ہے۔ گویا وہ اُس کی ایکھ کے سامنے میں اور نسا اوقات اُن روجوں سے جو فوت ہو چکے ہیں مین بیداری ہی طاقا کرتا ہے۔
( چنور معرف معرف مسل اوقات کا اور میں اور نسا اوقات کا دار میں اور میں

صورت اول المام كى منجله أن كئ صورتول كربن برخدا في مجد كو اطلاع دى ب يرم كرجب فداوند تعاكون امرغيبي اب بندم بدد عيرظا مركزا جابنا ب توكيمي نرمي س اوركيمي عني س بعن کلمات زبان پر کھ مقوری فنورگی کی حالت بس جاری کر دیتا ہے۔ اور جو کلمات سحنی اور مرانی معجاری موت بین ده ایسی پرشدت اورعنیف صورت س زبان پر دارد بوت بی مین كراف بين اول بلبادك ايك محنت زين يركرت بي يا جيد يز ادرير زور رفتاريل كمودي كامم زين يرفي مع - ادراس المام من ايك عجيب مرعت ادر شدّت ادرميت موتى معس تمام برن مناز موجاتا ہے۔ اور زبان ایسی تیزی اور بار عدب آواز می خود بخود دور نی جاتی ہے كركويًا وه ايني زبان بي بنيس - ادرسافقداس كے جو ايك تقوريسي عنود كى اور داوركى موتى م دہ المام كة تمام مونے كے بعد فى الغور دُور موجاتى ہے ادرجب نك كامات المام تمام مرمون تب ك انسان ايك ميت كى طرح بعص والركت يراموما ع - يد المام اكثر أن صورتوں من نا دل موما مے كرجب فداوندكريم و رجيم اپني عين حكمت ادر مصلحت سےكى فاق دُعا كومنظوركرنا نبيس جامِتا ياكسى عرصة مك توقعت دان جامتا ہے - باكوني اورخرس جا ماجا منا ب كرجيمقتفائ بشريت انسان كي طبيعت يركرال كذرتي بو - شرا جب انسان جلدي س سی امر کا عاصل کرنینا جا بتا ہو اور دہ حاصل ہونا حسب مسلحت، دّبانی اس کے لئے مقدر مذہو ياتونف مصمقدر بواس قسم كالمام بمي ليني جوسخت اوركرال صورت كالفاظ فداك طرت سے زبان پر جاری ہونے ہی سفن او قات مجھ کو ہوتے رہے ہیں س کا باب کرنا موجب طوالت ب گرایک مختصرفقرہ بطور نمونہ بیان کرما ہوں ۔ ادر دہ یہ م کش کر تین سال کے ترميب عصد گذرا بوكا كدين في اسى كتاب كے لئے دعائى كد لوگ اس كى مدد كى طرف متوجمهوں تب بهى المام شديدالكلمات بس في في في المجى تعربيت كى مع إن تفظول من بوا :-" الفعل فهد"

اور بد المام جب اس خاکسار کو موا آو تریب دس یا بندره منده اورسلمان لوگوں کے مونگے کہ جو نادیان میں اب مک موجود میں جن کو اُسی وقت اس المام سے خردی گئی ۔ ادر پھراُسی معطابی

جیسے لوگوں کی طرف سے عدم توجی رہی دہ حال بھی ان تمام صاحبوں کو بخوبی معلوم ہے۔
دو تسری تشمیم المام کی لینی دہ قسم میں کچھ طائمت سے کلمات زبان پرجادی موتے ہیں
اس قسم میں اپنے ذاتی مشاہرات میں سے صرف استقدر مکھنا کا فی ہے کہ جب پہلے المام کے بعد
جس کو بیں ایمی ذکر کر حیکا میوں ایک عرصہ گذر گیا ادد لوگوں کی عدم توجی سے طرح طرح کی دنیں
بیش ایمی اور شیمی صرصے مرحد گئی تو ایک دن شریب مخرب کے خواد فار کریم نے یہ المام کیا ۔

معنی خیر الباعی بجد خیا النفلات تساقط علیات رطبًا جنی الله الم البام کی اور ترخیب کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ بارائیم کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ بارائیم کی اس معمد کمان ہے لئے مرا یہ جمع موگا ۔ اور اس کی خبر بھی برستور کئی مہد و اور اس کی خبر بھی برستور کئی مہد و اور اس مسلمانوں کو دی گئی ۔ اور اتفاقا اُسی دوزیا و دو مرے دوزها فظ ہا بت علی فال ماحب کہ بو ان دنوں اس مسلم میں اکسٹر اسسٹنط منع خادیان میں اگئے ۔ اُن کو بھی اس البام سے اطلاع دی گئی ۔ اور مجھے خوب یا دے کہ اسی مفت بین بی نے آپ کے دوست مولوی الوسید محرف نی وقت کری کی ۔ اور مجھے خوب یا دے کہ اسی مفت بین بی نے آپ کے دوست مولوی الوسید محرف نی اور شاہ محد کلام یہ کہ اس البام کے بعد صرب الارشاء کو بھی اس البام مے اطلاع دی تھی ۔ اب فلا صد کلام یہ کہ اس البام کے بعد صرب الارشاء محفرات احد مت کئی تو تحر کی کو تو تحر کی کو تو تحر کی کو تو تحر کی کو تو تحر کی اس محد کے لئے جو جھیتا تھا اور خید دو مرسے مفاموں سے جس قار اور جہاں سے فوا نے چا ہا اس حقد کے لئے جو جھیتا تھا مور بینے گئی ۔ والحد داللے علی ذلات ۔

(براہن احربہ مدال المام الم می جس کا بین باعتبار کٹرت عجائبات کے کائل المام الم رکھتا ہوں 
یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ بندہ کو کسی امرغبی پر بعد دعا اس بندہ کے یا تود بخو در مطلح کرنا
عابتنا ہے تو ایک و نعر ایک بے ہوئی اور دبودگی اس پرطادی کر دیتا ہے جس سے وہ بائلی اپنی میں میں سے مویا جاتا ہے۔ اور ایسا اس بے نودی اور ببودگی اور بے ہوئٹی میں ڈو بتا ہے بعینے کوئی بانی جن غرط مارتا ہے اور نیجے بانی کے جلا جاتا ہے ۔غرض جب بندہ اس حالت بلودگی سے کموط حس ہمت ہی مشاب ہے باہراً تا ہے قوایت اندر میں کچھ ایسا مشاہدہ کرتا ہے اور جب دہ کوئی کچھ فرد ہوتی ہے تو ناگہاں اسکوا ہے اندر سے ایک کوئی جلی ہوئی ہوئی ہوئی ہوتی ہے اور لذیذ کلام محسوس ہو جاتی ہے اور یہ خوط ربودگی کا ایک اندر سے ایک موزوں اور مطبعت اور لذیذ کلام محسوس ہو جاتی ہے اور یہ خوط ربودگی کا ایک اندر سے عجیب امر ہے جس کے عجائبات بیان کرنے کے سے انفاظ کھایت بنیں کرتے ۔ بہی

مالت معجن سے ایک دریامعرفت کا انسان پر کھل جاتا ہے ۔ کیونکر جب باربار روعا کرنے کے وقت خدادندتعالیٰ اس حالت غوط اور راودگی کو اینے بندہ پروارد کر کے اس کی مرایک دعا كا اس كوايك عليف اور لذيذ كلام مين جواب دينائ اورسرايك استفسارى صالت من دہ حقائق اس برکھولنا ہے جن کا کھلٹا انسان کی طاقت سے باہرے تویہ امراس کے لئے موجب مزيد معرفت اور باعث عرفان كامل موجاما م - بنده كام عاكرنا اور خداك اين الوميت كى تجلى سے ہرامك دعا كاجواب دينا يه ايك ايسا امرے كد كويا اس عالم ميں بنده اپنے فدا كوديك فيتام اور دونول عالم اس كے ائے بل نفاد ت كيسال موجاتے ميں يجب بنده إبى كمى حاجت کے وقت بار بار اپنے مولی کریم سے کوئی عقدہ پلیں آمدہ دریافت کرنا ہے ادرعرف حال کے بعد معزت فداوند کریم سے جواب یا آے اس طرح کر جینے ایک انسان دوسرے انسان کی بات كاجواب ديما ب اور جواب اليها موما ب كرنما بت فقيع اور تطبعت الفاظ بين بلكد تهجي إليسي زبان میں ہوتا ہے کہ ص وہ بندہ نا استفاعین ہے اور کھی امر غیبیہ پرشمل ہوتا ہے کہ جو مخلوق کی فاقتول سے باہر ہیں اور کہمی اس کے دربعہ سے موام ب عظیمہ کی بشارت ملتی ہے اور منازل عام کی نوشیخری سنائی جاتی ہے۔ اور قرب مصرت باری کی مبارکبادی دی جاتی ہے۔ اور کممی دنوی ركتوں كے بادے مى بيٹ كوئى بوتى ب توان كلمات تطيف وبليغه كے شف سے كر جو مناون كى توتن سے نہابت بلند اور اعلیٰ موتے ہی جس قدر ذوق اور معرفت حاصل مونی ہے اس کو دہی مده جانتا ہے جس کو مرنعت عطاموتی ہے۔ فی الحقیقت وہ خدا کو ایسا ہی شناخت کرایتا ہے جیسے کوئی شخص نم بی سے اپنے پکتے اور پُرانے ووست کوشناخت کرتا ہے ۔ اور یہ المام اکثر معظمات امورمی ہوتا ہے ۔ مبھی اُس میں ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جن کے معنے لغت کی کتابیں ديجه كرنے برتے ميں - بكدىعض دفعديد المام كسى اجنبى زبان مثلًا أكريزى ياكسى اليي ممرى زبان میں مؤاجس زبان سے مم محفن ناوا قعت ہیں ۔

(براہن احمدید من موم الہام کی یہ ہے کہ زم اور آ ہمتہ طور پر انسان کے قلب پر القاد ہوتا ہے لیے اللہ موتا ہے میں ایک مرتبہ دل میں کو فی کامدگذر حاتا ہے جس میں وہ عجائیات برتمام و کمال نہیں ہوتے کہ جو دوسری صورت بی بیان کئے گئے ہیں - بلکہ اس میں دبودگی اور غزو گئی ہی شرط نہیں نبااوقا میں بیدادی میں ہوجا تا ہے اور آس میں ابسا محسوس ہوتا ہے کہ گؤیا غیرہ کسی نے وہ کلمہ

دل میں مجھونک دیا ہے یا ہیں کہ دیا ہے۔ انسان کسی فدر بیدادی ہیں ایک استفراق اور عومیت
کی حالت میں ہوتا ہے اور کہمی بادکل بیداد ہوتا ہے کہ کیار فعہ دیجھتا ہے کہ ایک نوداد کلا م
اس کے سیند میں داخل ہے۔ یا کہمی ایسا ہوتا ہے کہ معا وہ کلام دل میں داخل ہوتے ہی اپنی
گر زود ریشنی ظاہر کر دیتا ہے اور انسان متنبتہ ہو جاتا ہے کہ فعدا کی طرف سے یہ انقلاہے۔
اور صاحب ذوق کو بیر ہمی معلام موقا ہے کہ جیسے تنفسی ہوا اندر جاتی ہے اور تمام دل وغیرہ
اعضاد کو راحت بہنچاتی ہے دیسا ہی وہ الہام دل کو تسلی اور سکینت اور آدام ہے تا ہو عدام
طبیعت مفسطرب پر اس کی خوشی اور خوشی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ایک باد بک مصیدے ہو عدام
لیمی سے پوشیدہ ہے مگر عادف اور صاحب معرفت لوگ جن کو حضرت وامب حقیقی نے
المراد رہانی میں صاحب تجربہ کر دیا ہے وہ اکس کو خوب محیقے اور جانے ہیں اور اس صورت کا
المام بھی اس عاجز کو بار ہا ہوا ہے جس کا مکھنا بالفعل صروری نہیں۔
المام بھی اس عاجز کو بار ہا ہوا ہے جس کا مکھنا بالفعل صروری نہیں۔

ا صورت بہارم الهام كى ير ب كر رؤيا صادقد بن كوئى امر خدائ تعالى كى طرف منكشف بوجا قام م كار بيا بات بلا تا ہے يا بوجا قام م كار بيا بات بلا تا ہے يا باكوئى تخرير كاغذ يا محقر وغيرة برشهود بوجاتى ہے جس سے كچھا مرار غيليد ظاہر موتے ہيں وغيرا

مورت ہجم المام کی وہ ہے جس کا انسان کے قلب سے کچھ تعلق ہیں الکہ ایک فاریج کواڑ آئی ہے۔ اور یہ آواز الیسی معلوم ہوتی ہے جیسے ایک بردہ کے بیچے سے کوئی آدمی لولت ہے۔ کر یہ آواز الیسی معلوم ہوتی ہے جیسے ایک بردہ کے بیچے سے کوئی آدمی لولت ہے۔ کر یہ آواز المبای کسی قدر امرعت کے معاقفہ ہوتی ہے اور دل کواس ایک لات ہمنجتی ہے۔ انسان کسی قدر امتخراق میں ہوتا ہے کہ ملافعہ یہ آواز آ جاتی ہے اور کواڑ آئی ازدکو انسان کسی قدر امتخراق میں ہوتا ہے کہ ملافعہ یہ آواز آ جاتی ہے اور کواڑ آئی اور کواڑ آئی اور کواڑ آئی اور کس نے مجھ سے یہ کاام کی۔ اور کواڈ آئی اور کس نے مجھ سے یہ کاام کی۔ اور جیرت زدہ کی طرح آئے پیچھے دیکھتا ہے۔ بھر سمجھ جا آہے کہ کسی فرشتہ نے یہ آواز دی۔ اور یہ اواز خارجی اکٹراس حالت میں بطور بشادت ہوتی ہوتی ہوتا ہے کہ کسی فرشتہ نے یہ کاور یہ کواٹ میں مواج اس میں مواج اس میں مواج اس میں مواج اس کو دامنگر موج جاتا ہے۔ مگر صورت دوم کی طرح اس میں مگرد دعاؤں پراس آواز کا اندیٹ ماں کو دامنگر موج جاتا ہے۔ مگر صورت دوم کی طرح اس میں مگرد دعاؤں پراس آواز کا صادر مہونا مشہود نہیں مواد بلکہ ایک ہی دفتہ اس وقت کہ جب خدا کے تعانی جا بتاہے کوئی صادر مہونا مشہود نہیں مواد بلکہ ایک ہی دفتہ اس وقت کہ جب خدا کے تعانی جا بتاہے کوئی صادر مہونا مشہود نہیں مواد بلکہ ایک ہی دفتہ اس وقت کہ جب خدا کے تعانی جا بتاہے کوئی

فرشت عیب سے ناگہائی طور پر آواز کرتا ہے برخلاف مورت دوم کے کہ اس میں اکثر کائل دعاؤں پرحفزت احدیث کی طرف سے جواب معادر مونامشہود ہوا ہے اورخواہ مومرتبر دعا اورسوال کرنے کا اتفاق ہو اس کا جواب مومرنبر ہی حفرت فیاض مطلق کی طرف سے معادر موسکتا ہے جیسا کہ متواتر تجربہ خود اس خاکساد کا اس بات کا شاہد ہے ۔

﴿ براين اعديده عدا - ١٤٨ عاشيد درها متيدما

ین نے کئی دند کشفی طور پر حضرت سے علیہ الساد مرکو دیکھا ہے۔ ادراجف نیروں سے بھی میں نے عین سیاری میں ملاقات کی ہے ادر من نے سید ومونی اپنے امام نبی محرصه علاق میں اللہ علیہ وہم کو بھی کئی دفعہ عین سیاری میں دہکھا ہے اور باقیں کی ہیں۔ اور ایسی صاف بیاری علیہ وہم کو بھی کئی دفعہ عین سیاری میں دہکھا ہے اور باقیں کی ہیں۔ اور ایسی صاف بیاری دفیافت دیکھا ہے جس کے معافد خواب یا غفلت کا نام و نشان نہ تفا۔ اور میں نے بعض اور وفیافت لوگوں کے معافد خواب یا اور موقعہ پر عین بیادی ہی طاقات کی ہے اور آئی سے باقیں کی ہیں۔ میں خوب جانت ہوں کہ اس طرح پر عین بیادی ہی گذشتہ لوگوں کی ماہ قات ہوجاتی ہے۔ ہیں۔ میں خوب جانت ہوں کہ اس طرح پر عین بیادی ہی گذشتہ لوگوں کی ماہ قات ہوجاتی ہے۔ بیداری ہی لوازم جو اس میں کچھ بھی فرق نہیں ہوتا ۔ دیکھا جاتا ہے کہم اس عالم میں ہیں اور میں کان ہیں اور ہی آئکھیں ہیں اور ہی ذبان ہے ۔ کر عور سے معلوم ہوتا ہے کہ می میاری کے دو معالم آور ہیں کان ہیں اور ہی آئکھیں ہیں اور ہی ذبان ہے ۔ کر عور سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالم آور ہیں۔ اس میں میں ہیں ہوتا ہے کہ وہ عالم آور ہیں اور ہی آئکھیں ہی اور ہی ذبان ہے ۔ کیونکی والے خواس طبح ہیں ۔ یہ ایک عجم ہیں ۔ یہ ایک عجم ہیں کی دی جاتی ہے جن کو نے حواس طبح ہیں ۔ یہ ایک عجم ہیں ہیں ہی ۔ یہ ایک عجم ہیں کی ایک کی دی جاتی ہیں کی دی جاتی

( مرح بندولتان مي م١٧٠-٢٥٠ )

ماوب المام ہونے میں استعداد و قابلیت شرط ہے۔ یہ بات ہیں ہے کہ مرکس ناکس خوائے تعانیٰ کا بیغیر بن جائے در مرایک پر حقانی وجی نازل ہوجا باکرے - اس کی طرف اللہ تعانیٰ کے قران شریب ہیں ہے۔ داذا جاء تھم ایلة قالوا لی نؤمن حتی نوئی مثل ما اوقی رسل ادلله - ادلله اعکم حیث بیعنی رسالته الجر بمبر یعنی حیں وقت قران کی حقیدت نظام کرنے کے ملے کوئی نشانی کفار کو دکھوائی جاتی ہے تو بعثی جی ہرگز ایمان نول مُنیکے میں اور می ایک اور می بریک آب المی نازل نو بو نب کے میم مرگز ایمان نول مُنیکے عوانی و بیم برگز ایمان نول مُنیک عوانی و بیم برگز ایمان نول مُنیک عوانی و بیم برگز ایمان نول مُنیک عوانی و بیم برگز ایمان نول میں میں اور می بی تو ایک اور ناقابل آھے میں اور بیم برگز ایمان اور می برا اور ناقابل آھے میں اور بیم برگز ایمان اور می بیم برگز ایمان اور ناقابل آھے میں اور بیم برگز ایمان اور ناقابل آھے میں اور بیم بیم برگز ایمان کو رکھنا جا ہیے کی تو تابل اور ناقابل آھے میں اور بیم بیم کر در اور کی میں بیم برگز ایمان کو رکھنا جا ہیے کی تو تابل اور ناقابل آھے دیا جان کی در کھنا جا ہیے کی تو تابل اور نیمانی کو در بیم بیمانی کی در کھنا جا ہیں کی تو تو بیم بیمانی کو در بیمانی کو دیمانی کو در بیمانی کو در ب

معلوم ہے اور اُسی پرفیفان الہام کرما ہے کہ جو جو مرقابل ہے .

( براين اعربير ما الما- ١١٠ ما شير ما )

طب کے انسانی جواہر کانی کی طرح مختلف الاقسام ہیں ۔ بعض طبیعتیں جاندی کی طرح دوشن اورصا ف یجفن گرین کی طرح بدبو وار ادر طبد معظر کنے والی بعض زین کی طرح بے نبات ادر بحث فرار یعفن لو ہے کی طرح سخنت اور کشیف ۔ اور جسیسا بر اختلاف الطبائع برہی البقوت ہے ایسا بی نظام رہائی کے بھی موافق ہے کچھ بے قاعدہ بات بنیں ۔ کوئی ایسا امر نہیں کہ قانون نظام عالم کے برخلاف ہو و بلکہ اسانش دایا دی عالم اسی بر موتوف ہے ۔ ظاہر ہے کہ اگر تمام طبیعتیں ایک ہی مرتبہ استدوا دیر ہوتیں تو بھر مختلف طور کے کام رہو مختلف طور کی کراگر تمام طبیعتیں ایک ہی مرتبہ استدوا دیر ہوتیں تو بھر مختلف طور کی کام در ہو مختلف طور کی کام دار تھا جینے التوا میں دہ جاتے۔ کیونکہ کشیف کاموں کے لئے دو البیتیں منام میں جو کشیف ہیں۔ اور نظیف کاموں کے لئے دو البیتیں منام میں جو کشیف ہیں۔ اور نظیف کاموں کے لئے دو البیتیں منام میں جو کشیف ہیں۔ اور نظیف کاموں کے لئے دو البیتیں منام میں جو کشیف ہیں۔ اور نظیف کاموں کے لئے دو البیتیں منام میں جو کشیف ہیں۔ اور نظیف کاموں کے لئے دو البیتیں منام میں جو کشیف ہیں۔ اور نظیف کاموں کے لئے دو البیتیں منام میں جو کشیف ہیں۔ اور نظیف کاموں کے لئے دو البیتیں منام میں جو کشیف میں دائے ظاہر کی ہے کہ جیلیے منام میں جو کشیف میں دائے خلام کی ہے کہ جیلیے منام بی جو کشیف کی دو راح میں میں دائے خلام کی سے کہ جیلیے منام بی جو کشیف کی دو کشیف کی دو کشیف کی دو کی دو کھیا

بعض انسان حیوانات کے قریب قریب ہو تے ہیں۔ اِسی طرح مقل تقامنا کرتی ہے کہ بعض انسان ایسے ہیں ہون جی انسانی ایسے ہیں ہون کے ہیں میں انسانی ایسے ہیں ہوں جن کا جو ہر نونس کمال صفوت اور بطافت پر واقع ہو تاجی طرح ابنا ہے۔ اِسی کا سِلسلد نیچے کی طرف اس قدر متنزل نظر اُ آ اُ ہے کہ حیوانات سے جاکہ انصال پکرا لیا ہے۔ اِسی طرح اور کی طرف ہی ایسا متصاعد ہو کہ عالم اعلیٰ سے اتصال کرا ہے۔

اب جبكه تابت بوگباكه افراد بشريد عقل من قو ك اخلافيدين. نورتلب مي شفاوت المراتب ہیں مربایر نبوت بہنے گیا ۔ کیونکہ بربات تو نور ہرایک عاقل پر روش ہے کہ ہرایک نفس اپنی استعداد اور قاطیت کے موافق انواد السدكو تبول كرما ہے اس سے زیادہ نہیں ۔اس كم سمجين كے الح آفقاب بهايت روش مثال م . كيونكر مرحبير انتاب اپنى كرني جاروں طرت جودد رہا ہے لین اس کی روشنی قبول کرنے میں مرایک مکان برابر بنیں بس مکان کے دروازے بندمی اس میں کھے روسٹنی بنیں بڑسکتی ۔ اورس میں بقابل ا قتاب ایک چھوٹا ما روزند ہے اس میں روستنی تو پڑتی ہے مگر تھوڑی جو بملی ظامت کو نہیں اٹھا سکنی ۔ لیکن وہ مکان جس کے درواز ع بقابل ا فناب سب کے سب کھلے میں ادر دیوارس مجمی کسی كثيف شے مع نہيں ماكد نها يت مصفى اور روشن شيشم سے بي اس مي صرف يبي خوبي نميس موئى كدكامل طور پر روشنى قبول كرے كا طبكه اپنى روشنى چاردل طرف يصيلا دے كا اور دومروا مكسبينياد عاكاريس مثال مؤخ الذكر نفوس صافيم انبياء ك مطابق عال معدين جن نفوم منفدسد كو فدا ابني رسالت كه يف بين ليتا م ده بهي رفح عجب اوركل عنوت میں اس شیش محل کی طرح ہوتے ہی جس میں مذکوئی کٹ فت ہے اور مذکوئی حجاب باتی ہے یں ظاہر ہے کہ جن افراد لبشر تبریں وہ کمال مام موجود مہیں ایے درگ کسی عالت میں مزیر رات اللی مہیں یا سکتے بلکدید مرتبر تسام ادل سے اُنہی کو ملا اوا ہے جن کے نغوس مقدم جُب ظلمانی سے بکتی پاک ہیں جن کو اغشید صبانی سے بغایت درجہ آزادگی مے جن کا نقدس منزہ اس ا ير م كرص ك الله فيال كرف كي تنباكس بي نسي - وبي نفوس مامه كاطه وسيل برايت جمیع مخلو قات ہیں - اور جلبے حیات کا فیضان تمام اعضاء کو قلب کے زریعہ سے ہوتا ہے الیا ہی صکیم مطلق نے ہدایت کا فیفنان انہیں کے ذریعہ سے مقرر کیا ہے کیونکر وہ کامل مناب جومفيعن اور تنفيف من جا ميك وه عرف الهيس كوعنات في كمي مع اوريه مركز مكن منس كم

فدا دندتالي بونمايت تجرد ومنزه يرب ايد وكون يرا فاصدا فوار دي مقدس ايك كاكر ع جن کی فطرت سے دائرہ کا اکثر حصد ظلمانی اور دود آمیر ہے ادر نیز منایت تنگ اور نعتم فل جن كى طبائع خسيسد كدورات سفلبدي منتجس اوراً لوده بي اكريم اليف مين آب بى دهوكم ن کھادیں تو بے شک ہیں اقرار کرنا پرے گا کہ مبدء قدیم سے اتصال قام یانے کے لئے اور اس قدرم اعظم کا ممکلام منت کے ایک ایس الی خاص فابلیت اور نورانیت سرط مے کہ جو اس مرالبُر عظیم کی فدر اور شان کے لائق ہے۔ یہ بات ہرگز بنیں کر ہرایک شخص ہو مین نقصان ادر فرر وائيكي اور الوركي كي حالت بن مع اور صديا حجب طلمانيد مي محبوب م ده باوصف ابني بست فطرتی اور دون بہتی کے اس مرتب کو ہا مکتا ہے۔ اِس بات سے کوئی د صوکہ ن کھادے کہ منجله الل كتاب عبسا بُول كا يرضال ب كه انبياء كه يف بو وحى الله كمنزل عليم بين تقدس اور تنتره اورعصمت اور كمال محبت البيد حامل بنين كيزنكه عيسائي لوك احول بحقّم كوكهو مطيع بن اور سادى صدافتين عرف اس خيال ير قربان كردى بي كم كسى طرح حفرت يع خدا بن جائي اور كفاده كامسئلهم جائے - سويو عكم بيوں كا معصوم اور مفدى بونا أن كى اس عمارت کوگرانا مع جو ده بنار مع بن اس من ایک جعوط کی خاطر سے دور اعموط می انہیں مطرنا بھا -اور ایک آنکھ کے مفقور مونے سے دوسری مجی بجوڈن پڑی ۔یں نا جار انہو في باطل سے بياد كر محص كو چيور ديا- نبيون كى الإنت روا ركھى - باكون كونا باك بنا با ادران دلول کوج مبط وجی عصے کشف اور ملدر قراد دیا تاک اُن کے معنوعی فدا کی کھے عظم ت ندگھ ط جائے یا منصوبہ کفارہ بین کھے فرق ندا جائے۔ اسی فود غرفنی کے بوش مے امنوں نے برمجی نہیں سو جا کہ اس سے فقط نبیوں کی تو بین نہیں ہوتی طار فدا کی قدومی پر معی حرف آیا ہے کیونکرمس نے نعوذ باشد نا پاکوں سے ربط ارتباط اورمیل ملاب رکھا۔ وہ آپ بھی کا ہے کا پاک ہوا۔

( برامن اعربيم ١٤٨٠ - ١٨٠ عاتبددر عام ال

نور دھی کے ناذل ہونے کا یہی فلسفہ ہے کہ وہ فور پر بی وارد ہوتا ہے تاریکی پر وارد ہوتا ہے تاریکی پر وارد ہوتا ہے تاریکی پر وارد ہوتا ہے تاریکی کو نور سے کھے مناصبت ہیں طالہ فور کو فور سے کھے مناصبت ہیں کرتا۔ ایسا فور کو فور سے مناصبت ہے اور حکیم مطلق بغیر رعایت مناصبت کوئی کام ہیں کرتا۔ ایسا ہی فیدھنان فور جی بھی اس کا بہی قانون ہے کہ جس کے باس کچھے فور ہے اُسی کو اُور فور بھی

ریا جانا ہے۔ اورش کے پاس کچھ نہیں اس کو کچھ نہیں دیا جانا ۔ برشخص انتھوں کا نور رکھنا ہے دہی اُفتاب کا نوریا تامے درص کے پاس انکھوں کا نورمہیں وہ اُفتاب کے نورسے بھی بے بہرہ دہتا ہے - ادرس كونطرتى فوركم مل ب اس كودومرا نورسى كم بى ملتا ب اورس كو فطرنی نورزباده مل ہے اس کو دوسرا نور منی زیادہ ہی ملتا ہے - ادر انسیاء منجملد سدر متفاوتر نطرت انسانی کے وہ افرادِ عالیہ میں جن کو اس کثرت اور کبال سے نور باطنی عطا ہوا ہے کو گویا دہ نورجیتم مو گئے ہیں اسی جرت سے قرآن متردیت میں انحفزت صلے الله علیه وسلم کا مام اور ادر مراج منیر رکھا ہے۔ مبیع فرایا ہے۔ قد جاء کم من الله نور و کتب مبین الجزو مراد وداعيًا للى الله باذنه وسواجًا منيرًا الجزولمر٢٠ - يبي مكست بي كه نوروجي ص ك م نور فطرن کا کا مل اور عظیم الشان ہونا مشرط ہے حرف انبیاء کوملا اور اُنہی سے مفوص ہوا ہیں اس عبّت موجّد سے كدجو سال مقدم الذكر مي الله أنما كے في بيان فروائي بطلان ان لوگوں كے تول کا ظاہر سے مہنوں نے باوصف اس کے کہ فطرتی تفاوت مراتب کے قائل میں - مجمعان من وجالت کی راہ سے مضال کر لیا ہے کہ جو نور افراد کا مل الفطرت کو ملتا ہے دہی نور افراد ناتعمه كومجى المسكت مع -ان كوديانت اورانعات معسوچنا جامية كدفيفنان وحى مح بارے میں کس قدر علطی میں وہ مبتل مور ہے میں مربح دیجھتے ہیں کہ ضراکا قانون فدرت أن كے خيال باطل كى تصديق بنيس كرا - بيرترت تعصب دعناد سے إس خيال فاسد برجم سیمے ہیں - ایساسی عبانی وگ مبی نور کے نیصنان کے لئے قطرتی نور کا شرط مونا نہیں مانے ادر کہتے ہیں کرعب دل بر نور دحی نازل ہو اس کے لئے اپنے کسی خاصدًا ندرونی بن نورانبت کی حالت صروری بہیں ۔ بلکہ اگر کوئی بجائے عفل سلیم کے کمال درجہ کا ناوان اور سفیمہ ہو اور بجائے معنت شجاعت كمال درج كا بردل ادر بجائه صفت سخاوت كمال ديد كالجل يجا صفت عينت كمكال درجه كالبعيرت - ادر بجائ صفت مجبت البيدك كمال درجه كا محت دنیا۔ اور بجائے صفت زمرو ورع وامانت کے بڑا بھارا بور اور ڈاکو۔ اور بجائے صفت عفَّت وحیا کے کمال درجے کا بے شرم اور شہوت پرست ۔ اور بجائے معفتِ قناعت کے كىل درج كا حريص اور كالحى . تو اليساشخف معى بقول حفزات عبسائيان با دهسف اليي هالت نواب كے خداكا بى ادرمقرب موسكتا ہے - بلكه ايك ج كو با برنكال كر دوسرے تمام انبيا دجن كى نبوت کومجی وه ما شقیس ادران کی المای کتابول کومجی مقدس تفدس کرمے پکار تے ہیں وہ

نوذ بالله بقول اُن کے ایسے ہی تھے اور کمالاتِ فدرسید سے ہومسلزم عممت وباک دلی ہیں محروم تھے۔ عیسائیوں کی عقل اور خداشناسی بر بھی ہزار آ فرین - کیا اچھا فور وحی کے نازل سوف کا فلسفہ میان کیا - نگر ایسے فلسفے کے تابع ہونے والے اوراس کولیٹند کرنے والے دی لوگ ہیں جو سمنت فلمت اور کور باطنی کی حالت میں بڑے ہوئے ہیں - ورنہ فور کے فیفن کے لئے فور کا حزوری ہونا ایسی بدر ہی حدا فت ہے کہ کوئی صنعیف العقل بھی اس انگار نہیں کرسکتا۔

یہانسوس کا مقام ہے کہ اکثر ہوگ ہرا گی۔ بات جو غنو دی کی حالت میں ان کی ذبان برجاری
ہوتی ہے خوا کا کلام قرار دیتے ہیں۔ اور اس طرح پر آبت کر بمہ لا ققف مالیس لاہ به علم
کے نیچے اپنے تبئی داخل کر دیتے ہیں ۔ اور باد رکھنا جا ہیئے کہ اگر کو ٹی کلام زبان برجاری ہو
اور قال اللہ قال الرسول ۔ سے می الفت بھی نہ ہو تب بھی وہ خوا کا کلام بہیں کہلا سکت جب
اک فوا نعانی کا فعل اس پر گواہی نہ دے ۔ کیونکم شبطان تعین جو انسان کا دشن ہے جبطی اورطر لقوں سے انسان کو بلاک کرنا جا بہت جاری طرح اس مصل کا ایک برجمی طراق ہے
اورطر لقوں سے انسان کے ول میں ڈال کر اس کو بدلقین دلا قا ہے کہ گویا وہ فدا کا کلام ہے
اور اخر انجام الیے شخص کا بلاکٹ ہوتی ہے۔

يسبس بركوئي كلام اذل موجب ك نين علامتس أس بي مذ بائي جائي أس كو خداكا

كلام كمنا الفي ملى الكت من والناب -

دو م وہ کلام ایسے شخف پر نازل ہو جس کا تنزکر نفس بخوبی ہو جگا ہو۔ اور دہ اُن فانیول کی جماعت بیں داخل ہو جو بکل جذبات نفسانیہ سے الگ ہو گئے ہیں۔ اور اُن کے نفس پر ایک انہی موت وارد ہو گئی ہے جس کے ذریعہ سے وہ خدا سے قریب اور شیطان کو دور جاپڑے ہیں۔ کو نگر جس کے ذریعہ سے وہ خدا سے قریب اور شیطان کے جاپڑے ہیں۔ کو نگر جو شخص جس کے قریب ہے اُس کی آواز سنتا ہے۔ پس جو شیطان کے قریب ہے اور جو خدا سے قریب ہے وہ خدا کی آواز سنتا ہے اور جو خدا سے قریب ہے وہ خدا کی آواز سنتا ہے اور اس بر تمام سلوک ختم ہو جاتا ہے اور اس بر تمام سلوک ختم ہو جاتا ہے اور

دوسرے فظوں ہیں یہ ایک موت ہے جو تمام افرد دنی آلائشوں کو جلا دینی ہے۔ پھر توب
افسان اپنا سلوک ختر کر جیتا ہے نو تصرفات البید کی نوبت آتی ہے۔ تب فوا اپنے ال بندگی کو جو ملب جذبات نفسانیہ سے ننا کے درجہ تک پہنچ جیکا ہے محرفت ادر جبت کی زندگی سے دو بارہ فرنات نفسانیہ سے دار اپنے فوق العاد ت نشانوں سے عجائم بات کر دھا نبیہ کی اس کو میرکرانا ہے۔ ادر اپنے فوق العاد ت نشانوں سے عجائم بات کر دھا نبیہ کی دراد الوداد کشش اُس کے دل میں بھر د تباہے جس کو دنیا سمجھ بنیں سکتی اس مالت میں کہا جاتا ہے کہ اس کو نئی جیات مل گئی جس کے بعد موت نہیں۔

یس بیرنی حیات کا بل معرفت اور کا مل عبت سے ملتی ہے۔ اور کا بل معرفت فوق العادت نشانوں سے حدی کے علامت کی اسکو فوق العادت نشانوں سے عاصل ہوتی ہے۔ ادر جب انسان اس صد مک پہنچ جاتا ہے تب اُسکو خدا کا سیجا مکالم نخاطہ نعید ہوتا ہے۔ گر یہ علامت بھی یفیر نمیرے درجے کی علامت کی علامت کے خدا کا سیجا مکالم نخاطہ نعید ہوتا ہے۔ گر یہ علامت بھی یفیر نمیرے درجے کی علامت کی علامت کی میں میں کو نمیرے درجے کی علامت کی قابل جلینان

المناسبة الم

واصح بو كرسيطاني المامات موناحق م - اوراجف ناتمام سالك لوكول كو بواكرت ہیں - اور حدیث النفس مجی مونی ہے جس کو اصنعات احلام کمنے میں - اور جوشخص اس سے انکاد کرے وہ قرآن شریعیت کی مخالفت کرتا ہے۔ کیونک قرآن شریعیت کے بیان سے شیطانی المام فابت ابن - اور الله تعالى فرقا م كرجب مك انسان كا تنزكيد نفس بورك اور كامل طور پر مذہو نب تک اِس کوشیطانی المام ہوسکتا ہے اور وہ آیت علی کل اقالے اٹیم کے بنچے اسکتا ہے۔ گر بالول کوسٹیطانی وسوسر پر بلا توقف مطلع کیا جاتا ہے۔ انسوس کم بعض بادرى معامبان نے اپنی تعدنیفات میں حضرت عیبی علیال الام کی نسبت اس واقعہ کی تفسیر میں کدحب اُن کو ایک پہاڑی پرسٹیطان سے گیا اس قدر جراُت کی ہے کہ وہ مجھنے ہیں۔ بدکوئی خارجی بات ند تھی عبس کو دنیا دیکھنی اور جس کو بہودی بھی مشاہرہ کرتے ملکہ يد أبن مرمبه شيطاني المام حضرت يج كوموًا نفا جس كو انهول في قبول مذكبا - كر انجيل كي السي تفسير شنف سے ہمادا تو بدن كا نبتا م كرميح اور بھر شيطاني المام . . . . . باكول كم ول مين شيطاني خيال شحكم نهيل موسكت ادر اكد كوئي تيرما مؤا مرمري وموس أن ك دل ك نزديك م معى جائ توجدتر ده سيطاني خيال دور اور دفع كياجا ما ي اوران کے باک دامن برکوئی داغ نہیں مگتا - قرآن کریم میں اس قسم کے وسوسد کوج ایک كم زمك اور المختر خيال سے من بهد مونا ب طالف كے نام سے موموم كيا ہے -اور لغت عرب من اس كا نام طالعت اورطون اورطيعت اورطيعت مجى سے -اوراس وسوسم كا دل سے بہایت ہی کم تعلق ہوتا ہے گویا بہیں ہوتا یا یول کہو کہ جیسائم دور سے کسی درخت كاسابير بين بى خفيف ما يرا ما ج -ايسا بى يد دسومد مؤما ب - ادرمكن م كرشيطا لدین نے حضرت سے عبدل الم مے دل میں اسی قسم کے خفیمت وسوسہ کے والنے کا ادادہ كيا مو ادر المول ف قوت نوت سے اس وسوسدكو دفع كرديا بو . . . سكتے ميں كرحضرت عبى عليال ام في قوت بوت اور نور حقيقت كے ساتھ سيطاني الفاكو مركز روز نودیک آنے ہنیں دیا ادراس کے ذب اور دفع میں فورامشغول مو گئے ادرس طرح نور مح مقابل برفارت محمز بنس كني اسى طرح شيطان أن كم مقابل برنبس معمر سكا - اور معال گیا ۔ ہی ات عبادی لیس الف علیهم سلطان کے محے مصفے من کیونکر شیطا كا سلطان بعبى تسلّط در حقيقت أن يرم بوستبطاني وسوسم ادرالمام كونبول كرليتي من

میں جو لوگ دور سے نور کے تبرسے سٹیطان کو مجروح کرتے بن اور اُس کے مندیر زجر اور توبیخ کا بونا مار نے بی اور ایٹ مندسے وہ کھے بکے جائے اس کی بیردی بنیں کرتے وہ شیطانی تسلط سے ستنتنی می گرج نکر ان کو خدا تعالیٰ ملکوت السلوت والامن دکھانا عیا بنا ہے اور شیطان ملکوت الارمن یں سے ج اس نے عزوری ہے کہ وہ محلوقات کے مشامره كاداره إوراكرن كے لئے اس عبيب الخلقت وجود كا يبره ديكم س اوركام لیں جس کا نام شیطان ہے۔ اس سے اُن کے دامن تنزہ اورعصرت کو کوئی داغ بہیں لگنا۔ معزت سے سیطان نے اپنے قدیم طراتی وموسد اندازی کے طرز پر شرادت سے ایک در خوامت کی تھی موان کی پاک طبیعت نے فی الفور اس کو رد کیا اور قبول نرکیا۔ اس می ان کی کوئی کسرشان بہیں ۔ کیا بادشا ہوں کے حصور میں تبھی برمحاش کلام بہیں کرنے ؟ سو السامی روحانی طور سے شیطان نے لیوع کے دل میں اپنا کلام ڈالا ۔ لیوع نے اس شيطاني المام كوفبول مذكيا ملك رد كيا . سويه تو قايل تعرفي مات مولى اس سع كوكن ميني كرنا جانت اور روماني فلامفي ك بخرى ب يكن جبياك بيوع في اي نورك نازبان س مشیطانی خیال کو د فیج کیا اور اس کے الہام کی طبیدی فی الفورظامرکر دی - ہرامک زا بداور صوفی کا یہ کام بہیں۔سیدعبدالقادرجیلانی رضی الشرعنہ فرائے ہی کہ ایک ، فعرشیطانی المام مجھے بھی ہوا مفا سنیطان نے کیا کہ اے عبدالفادر تری عدرتی تبول ہوئی اب جو کھے دومرو يرح ام م ترب برحال اور نماز سے بھی اب مجھ فراغت ہے جو جا ہے کر۔ آب بن نے كها كه الصر شيطان زور بو - وه بانق ميرك الح كب روا بوسكتي بي سو نبي عليال الم مير دوا ہیں ہو میں - تب شیطان مع اپنے سنہری تخت کے میری انھوں کے سامنے سے کم ہوگیا۔اب جبكه عبدالقادر جي إلى الله اور مرد فرد كوشيطاني الهام مؤاله دومرع عامد الناس مبهول البی اینا سلوک مجی تمام بنیں کیا دہ کیونکر اس سے بیج سکتے ہیں۔ اور ان کو دہ نورانی انتھیں كمال حاصل بي تماسيرعبد انفادر ادر حصرت مي علياسلام كاطرح شيطاني الماركوشناخت كريس -یادر ہے کد دہ کامن ہوعرب بن انحفرت ملی الله علیه رسلم کے ظہورسے بیلے مکرت تھے۔ان وكول كوكميرت سنبطاني المام موت يض اوراعض وفت ده يفي كوكرال معى المام كذريبه عكباكرته من - اورتجب يدكه أن ى بعض بي كوئيال مجى بھى موتى تقيل جنا بخد اسلاى كتابي إلى تفول مجرى فيرى إلى يس موقعض سنيطاني المام كو منكرم وه البياء عليهم اللام كي تمام تعليون كا

انکادی ہے اور بنوت کے تمام سلم کا سکرے - بائیسل میں اکھا ہے کہ دیک مرتبہ جا رسو بنی کوشیطانی الہام موا تھا اور امہوں نے الہام کے ذریعہ سے جو ایک سفیدجن کا کرتب تھا ایک بادشاہ کی فیج کی بیٹ کوئی کی - انو دہ بادشاہ بڑی ذلت سے اس لڑائی میں مادا گیا - اور بڑی شکست ہوئی - اور ایک میم جردی تھی شکست ہوئی - اور ایک میم جردی تھی کہ بادشاہ مادا جائے گا اور کتے اس کا گوشت کھا بی گے - اور بڑی شکست ہوگی سو یہ خبر سمی میں کی میٹ کو کھوٹی ظام موئی -

المجار طبقا بر سوال بریدا بونام کرجب که اس کرت سے شیطانی الهام همی بوت بین و بھر الهام سے الهان المقتاب اور کوئی الهام مجروسہ کے لائق بنیں مقمر تاکیونکر احتمال ہے کہ شبطانی مو - خاصکر حبکہ میرج جیسے ادلوالع زم نبی کو بھی بہی واقعہ بیش کیا تا تو بھر اس سے تو المهروں کی کر لوشتی ہے - اتر الهام کی ایک بلا بو جاتی ہے - اس سوال کا جواب بیر ہے کہ بے دل ہونے کا کوئی محل بنیں - دنیا میں خوا تعالیٰ کا قانون قدرت ایسا ہی واقعہ مؤا ہے کہ ہر ایک عمده بور سے ساتھ مغشوش چیز ہی بھی ملی بور گی بی - دیجھو ایک تو دہ موتی ہی جو دریا سے نکلتے بیں - دو اس سے موتی ہیں جو دریا سے نکلتے میں - دو اس سے موتی بھی بیں بور ہوگ آپ بنا کہ بیتے ہیں - اب اس خیال سے کہ دنیا می خوا توا ن بھی جو ایک تو بری بھی بی تو دہ موتی ہی بی سے موتی کی خرید و فروخرت بند نہیں ہو سکتی کیونکم وہ بود ہوگا ہے - سو خوا توا ن کہ بی الم می خوا بی کہ بی تو اور اس مہونی کے گرفتار و یا ذرا ہو سے سے موال کر اس الم می خوا توا ن کی خرید و اور اس مہونی کے گرفتار و یا ذرا ہو سے سے موال کر اس میں فرق کر سرت ہے ۔ اسے صوفیو و اور اس مہونی کے گرفتار و یا ذرا ہو سے سے موال کر اس میں فرق کر سرت ہے ۔ اسے صوفیو و اور تو ب یاد رکھو کہ سی الهام جو خاتھی خدا توان کی خرید و کھر اور توب یاد رکھو کہ سی الهام جو خاتھی خدا توان کی خرید ایک اس میں نام الم میں نام الم میں نام میں نام الم میں نام میں نام الم می موت ہے ۔ اس می موت ہے ہو ا ہی میں نام می موت ہی نام می خوات میں نام می موت ہی ہو نام میں نام میں نام میا تھی نام میں نام کی موت ہی ہو اس میں نام میں نام کی کر نیا کی موت سے ہو ا

وا) وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ جبکہ انسان کا دل ایش درد سے گدانہ ہو کرمصفا پائی کی طرح خوا تعالیٰ کی طرف بہتا ہے ۔ اس طرف حدیث کا اشارہ ہے کہ قرآن غم کی حالت میں نازل ہوا ۔ لہذا تم بھبی اس کوغمناک دل کے ساتھ پڑھو ۔

(۲) سیا المام ایف ساتھ ایک ازت ادر مرود کی خاصیت لاما ہے اور نامعلوم وجم معنین بخشتا ہے اور نامعلوم وجم میں نقین بخشتا ہے اور ایک فولادی مین کی طرح دل کے افدر دھنس جاتا ہے اور اس کی عبارت نقیع اور خلطی سے پاک ہوتی ہے -

رسل) بھے اہمام بیں ایک شوکت اور بلندی ہوتی ہے اور دل پر اُس مصمنبوط تھو کر مگی ہے ۔ اور دول پر اُس مصمنبوط تھو کر مگی ہے ۔ اور قوت اور رعبناک اُواز کے ساتھ دل پر نازل ہونا ہے ۔ گر حبور ٹے اہمام بیں جیدو اور مخنشول اور عود توں کی می دھیمی اُواز ہوتی ہے ۔ کیونکر شیطان بچور اور مخنث اور عود سے ، ۔ اور مختشول اور عود توں کی می دھیمی اُواز ہوتی ہے ۔ کیونکر شیطان بچور اور مزدر ہے کہ اُس بی (سم) اُستجا المهام خوا تعالیٰ کی طاقتوں کا اُٹر اینے اندر دکھتا ہے اور مزدر ہے کہ اُس بی بیش کو کہاں بھی ہوں اور وہ پاور کی جمی ہو جائیں ۔

(۵) سيا الهام انسان كو دن بدن نيك بنانًا جانام اور اندر دني كن فتيل ور فلاظين

پاک کرتا ہے اور اخلاقی حالتوں کو ترقی دیتا ہے۔

(۲) سی ادر باک و ت پر الله میدانسان کی تمام اندرونی تونین گواه بوجاتی بی ادر برایک قرت پر ایک نئی ادر باک دوستی برای به اور انسان این اندرایک بیدی با تا جه دادر اس کی بهلی در اندگی مرحاتی به ادر دی کا دراید مج که.

زندگی مرحاتی به ادر انک دندگی متروع بوتی به دادر ده بنی نوع کی ایک عام بردردی کا دراید مج که.

(ک) سی الهام ایک بی آواذ برختم نهیں بوتا - کیونکر فوائی آواذ ایک بسلد رکھتی به وه برایت بی ملیم به جن کی طرف توج کرتا به اس سے مکالمت کرتا به اور موالات کا بواب بسات کی میاب به دادر ایک بی مکان اور ایک وقت ی افسان این معرد هنات کا جواب باسک به گواس کے مکالمد برکبی فترت کا زاند بھی آجاتا ہے -

ده كيسائى عادت بونس طرتا - جات مى كرمير عمائم خدا ب ادر وه أ مع ذلك ما تعد

شكست دع كا -

(٩)سبا المام اكثر علوم ادر معادف كے جانف كا ذريعه ہوتا ہے كيونكم فدا النا لمم كو بهم كو بهم

(۱۰) پیجے البام کے ساتھ اور بھی ہرت سی برکتیں ہوتی ہیں -اور کلیم اللہ کوغیب سے

عرّت دی جانی ہے ادر رعب عطاکیا جانا ہے -

( صرورة الامام ما ١١٠٠)

یک جوان تھا اور اب بوڑھا ہو گیا گرین اپنے اخدائی ذائد سے ہی اس بات کا گواہ موں کہ دہ خوا کہ دہ خوان تھا اور اب بوڑھا ہو گیا گرین اپنے اخدائی ذائد سے اپنے تیکن ظاہر کرتا ہے۔ اگرکوئی قرآن پڑھی کی سچی پروی کرے اور کتا ہا اللہ کے منشاد کے موافق اپنی اصلاح کی طرف مشخول ہو۔ اور

اپنی زندگی مز ونیادادوں کے زنگ میں بلکہ خادم دین کے طور پر بنادے اور اپنے تمیں خدا کی راہ میں و تفت کردے اور اس کے رمول معنزت محارصطفے ملی انتزعلیہ وسلم سے محبت رکھے اورانی فودغائی اور مکبر اور عجب مع باک مو اور خدا کے جلال اور خلمت کا ظرور جانے مذ بیر کر این ظرور جا ہے ادر اس راہ میں فاک میں مل جائے تو اوری نتیجہ اس کا بد ہوتا ہے ک مكالمات الميدعرن فصيح بليخ بن اس عنروع موجات مي - اور وه كام لذيذ اور باشوكت موا عي جو خداك طرف سے نازل مواما ہے. مديث النفس نهيں موا مديث النفن كاكلام أسند موا م عبساك ايك منت يا بماد بوتام - كرفدا كاكلام يُرشوكت ہوتا ہے اور اکثر عربی زبان میں ہوتا ہے - بلکہ اکثر آبات قرآنی میں ہوتا ہے اور جو مجھ ممار تجربہ میں آیا ہے وہ یر ہے کہ اوّل دل پر اس کی سخت طرب محسوں ہوتی ہے اوراس طرب کے ساتھ ایک کو بج بدا ہونی ہے اور میر میول کی طرح وہ شلفتہ مو ما ما ہے - اور اس یاک اور لذیر کلام نکلتا مے اور وہ کالم اکثر امور غیبیہ برشتل ہوتا ہے اور اپنے اندرایک سوكت اورطاقت اور تأثير ركفتا م اور ايك أمني كي كاطرح ول ين وحنس جأنا م. ادر خدا کی توسیواس سے آنی ہے۔ یہ تمام لوازمر اس سے اس کے مالقد مگا نے محفے ہیں کم بعض نا پاک طبع انسان شبطانی الهام بھی یا نے ہیں یا حدیث النفس کے فریب می مجانے الى الله عد خلاف اين كلام ك سابق حكة بو ع افواد ركم بن ادونون من فرف ظام مو-ر چشمهٔ معرفت منظ

اکثر نادان ہوگ شیطانی القا کو بھی خدا کی کلام مجھنے لگتے ہیں ادران کو شیطانی ادر رحمانی الہام میں تمیز بہیں ۔ یس یا در رہے کہ رحمانی الہام ادر : حی کے لئے اوّل تقرط یہ ہے کہ انسان محفن خدا کا ہوجائے اور شیطان کا کوئی محمد اس میں نہ رہے ۔ کیونکہ جہاں مر دار ہے صفرورہے کہ وہاں کتے بھی جمع ہو جائیں ۔ اس مئے اللہ تعالیٰ فرقا ہے ۔ ھل اُنبٹ شکم علی مین تنبو ک الشینطین ۔ تنبو ک علیٰ کا افالے اُشیم ۔ مرحس میں شیطان کا حقتہ بہیں رہا ۔ اور وہ سفلی زندری سے ایسا دور ہوا کہ گویا مرکبیا اور داستہاز و نادار بندہ بن کی اور فدا کی طرف اُلے اور وہ سفلی زندری سے ایسا دور ہوا کہ گویا مرکبیا اور داستہاز و نادار بندہ بن کی اور فدا کی طرف اُلے ۔ ان اور فدا کی طرف اُلے ۔ ان عبلدی ایس داھے علیہ مسلطان ۔ بوشیطان کے ہیں اور شیطان کی عادی سے ایک عبلدی ایس داھے اور شیطان کے اور شیطان کے افرا

اورنیز یاد رہے کہ فعا کے مکالمات ایک فاص برکت اور شوکت اور لڈت ا فیے اندر مکت ين - اورجونكه ضرائميع وعليم ورسيم م اس ك وه افي متقى اور راستباذ اوروفاداد بندول کو اُن کے معروضات کا جواب دنیا ہے اور بیرموال وجواب کئی گھنٹول کے طول كر سكتے ميں جب بندہ عجز و نياز كے رنگ ميں ايك سوال كرنا ہے تواس كے بعد چذمنط تك اس پر ابك ربود كى طارى موكر اس ربود كى كے پرده ميں اس كو جواب مل جاتا ہے۔ بھر بعد اس کے مدہ اگر کوئی موال کرتا ہے تو مھر دیکھتے دیکھتے اس پر ایک اور داور گی طاری ہو جاتی ہے اور برستور اس کے بردہ میں جواب س جاتا ہے۔ اور فارا ایسا کریم اور رحیم اور علیم ہے کہ الربزاد و فعرمي ايك بنده كي سوالات كرے توجواب ال جاتا ہے - مريخ نكم خدا تعالى بينان معی ہے اور حکمت اور صلحت کی مجی رعابت رکھتا ہے اس لئے بعض صوالات کے جواب س اظمار مطلوب منين كياجانا - اوريد اكر لوجها جاف كدكيو كرمعلوم بوكد وه جوابا فدا تعالي ك طرف مع بي ندسيطان كي طرف مع - اس كابواب مم ابھي داے ميكے بين -ما موا اس کے سٹیطان گونگا ہے ۔ اپنی زبان میں فصاحت اور روائع بنیس رکھتا ۔ اور كونيخ كى طرح وه فقيع اوركتير المقدار بانون ير فادر منين موسكنا - حرف ايك بداو دار بيرايد مي فقرہ دو فقرہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ اس کو اذل سے یہ توفیق نہیں دی گئی کہ لذیذادر باٹوکت كلام رسك اوریا جند كفش كاسلسله كلام كاسوالات كے جواب دینے ميں جارى دكھ سكے ادر وہ بہرہ تھی ہے۔ ہرایک موال کا جواب نہیں دے سکنا ۔ اور وہ عاجز بھی ہے اپنے البامات من كوني قدرت اور اعلى درجيري غيرب ألوني كانموند وكفل مبين مكن - اورأس كا كلامهي منظما روا ہے برمتوکت اور ملند آواز سے بول مہیں سکتا ، مختنوں کی طرح آواز وهیمی ہے - امہیں علا اسیم شیطانی وجی کوشناخت کر ہوگے ۔ لیکن خدا تعالے گو نگے اور مہرے اور عاجز کی طرح بنیں ۔ اور منتنام ادر برابرجواب دنبام - ادراس ك كلام ين شوكت ادرميبت ادرمليد آواز موتى م ادر كلام يُراثر ادر لذبر مؤمام وادر منطان كاكلام دهيم ادر زماند اور سنند رنك بن مؤمام اس من ميديث ادر شوكت اور ملناري منين بونى - اور مذوه بهت دير كاليل سكتا محركويا جلدى تفک جاتا ہے اوراس میں مجی کمزوری اور مرزولی شبکتی ہے۔ گر ضرا کا کلام تفکنے والانہیں ہوتا۔ اور مرا مک فسم کی طافہ این اندر رکھنا ہے اور طبرے طبرے عنبی امور اور افتاری وعدوں بم مشتمل موناهے اور خدائی مبلال او عظمیت اور فدر دن اور فدر سی کی اس سے بُو آتی ہے ادر شیطان کے کلام پی سے غاصبہ ت بہیں ہوتی۔ اور نیز خوا تعالیٰ کا کلام ایک قوی تاثیر اپنے اندر دکھتا ہے اور ایک میخ فولادی کی طرح داریں دھند جاتا ہے۔ اور دل پر ایک پاک اثر کرتا ہے اور دل کوابئ طرف کھینجتا ہے اور جس پر نازل ہوتا ہے اُس کو مر دِمیدان کر دیتا ہے۔ یہاں تک کداگر اُس کو تیز توار کے ساعظ کروے مراف کر دیا جائے یا اس کو بھانسی دیا جاوے یا ہر ایک قسم کا دُر کھ جو دنیا ہیں مکن ہے بہنچا یا جاوے اور ہر ایک قسم کی بے عزتی اور توہن کی جائے یا آت موزاں ہی سخھایا جاوے یہ علایا جاوے در ایک قسم کی بے عزتی اور توہن کی جائے یا آت موزاں میں سخھایا جاوے یہ علایا جاوے در کہنے ہمرہ کا عاشق کر دیتا ہے اور جان اور عبد کرت اور مال اس کے نز دیک ایسا ہوتا ہے جسیا کہ ایک شکا۔ وہ خوا کا دامن نہیں چوارا اگر جا عرت اور مال اس کے نز دیک ایسا ہوتا ہے جسیا کہ ایک شکا۔ وہ خوا کا دامن نہیں جوارا اگر جا شمام دنیا اس کو اپنے بیروں کے پہنچ کیل ڈوا ہے اور تو کی اور شجاعت اور استفامت میں ہوتا ہے اور تو کی اور شجاعت اور استفامت میں ہوتا ہے۔ گوشیطان سے الہام پانے والے یہ تو ت ہمیں پانے ۔ وہ بردل ہوتے ہیں کونگرشیطا گردل ہے۔ گوشیطان سے الہام پانے والے یہ تو ت ہمیں پانے ۔ وہ بردل ہوتے ہیں کونگرشیطا گردل ہے۔

(حققة الوحي صمار مما)

اب اگرید موال ہو کہ جبکہ سنیطان کے دخل سے بعتی امن ہنیں تو ہم کیونکہ اپن خوالوں ہم محمد ورمد کریں کہ وہ رحمانی ہیں۔ کیامکن ہنیں کہ ایک خواب کو ہم رحمانی سجیں اور در اصل وہ سنیطانی ہو اور یا سنیطانی خیال کریں اور در اصل وہ رحمانی ہو تواس وہم کا ہواب ہیں ہے کم رحمانی خواب اپنی شوکت اور برکت اور خطرت اور نور این سے خود معلوم ہوجاتی ہے۔ جو چیز بالی خواب اپنی شوکت اور برکت اور خشہ و اپنی اور نور این سے خود معلوم ہوجاتی ہے۔ جو چیز بالی میں میں ہوجاتی ہے۔ اور جوچیز نایاک اور گذر بے پانی سے نعلی ہے اس کا گذر اور اس کی بر بو فی الفور آ جاتی ہے۔ سچی خوابیں جو خدا تعالیٰ کی طرح موتی ہیں۔ وہ ایک یاک بینیا می طرح ہوتی ہیں جن کے سے خد پر لینان خیالات کا کوئی مجموعتہ میں اور دل اُن کی طرف کھینچ جاتے ہیں اور دل اُن کی طرف کھینچ جاتے ہیں اور در گوا ہی دیتی ہے ایک نولادی میخ کی خواب والی اس کے کئی جہنگل طرح دل کے اندر دھنس جاتی ہے اور بین اوتا ت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص سجی خواب ور کھیتا ہے اور خواب یا اس کے کئی جہنگل دیکھیا نے اور خواب کا اس کے کئی جہنگل دیکھیا نے اور خواب کا اس کے کئی جہنگل دکھلا دیتا ہے اور خواب کو دو مرے کی خواب سے قوت مل حاتی ہی جواب یا اس کے کئی جہنگل دکھلا دیتا ہے اور خواب کو دو مرے کی خواب سے قوت مل حاتی ہے۔

( أَثْمِيمُ لَمَالات اسلام ص

بعن كوتة فكرلوك يد وموسم بيش كرتے ميں كد المام بن يدفواني اور فقص كد ده معرفت كامل یک سینے سے کہ جوحیات ابدی ادر سعادت دائمی کے حصول کا مدار علید ، مانع ادر مزاحم ہے اور تقريران اعتراض كى يول كرتے بي كه المام خيالات كى ترقى كو ردك م ادر تحقيقات كے سسلم کوا گے چلنے سے بد کر ما ہے - کیونکہ المام کے یا بند ہونے کی عالت میں سرایک بات میں مى جواب كافى مجعاجاتا ہے كديد امرى اوى المائى كتاب بن جائز با ناجائز مكھا ہے۔ اور توائے عقلیہ کو ایسامعطل اور بے کار حجود دیتے ہیں کہ گویا خدا نے ان کو وہ قوش عطا ہی منس کیں۔ سوبالاً فر عدم استعمال کے باعث سے وہ تمام توبین رفتہ رفتہ صعبات بلد قریب وريب مفقود كيرق جانى بي - ادرانسانى سرشت بالكل سفلب موكر حيوانات مع مشابهبت يميدا موجاتى معدادرنفس انسانى كاعماره كمال كدجونرتى في المحفولات مع ناحن منائح موجاتا ہے اورمعرفت کا المر کے حاصل کرنے سے انسان کرک جاتا ہے اورجس حیات ابدی اورسوارت دائمی کے حصول کی انسان کو صرورت ہے اس کے حصول سے الما ی کتابیں سدراہ موجاتی ہیں۔ أمالحواب - واضح موكداليالمجهناكد كرياخ الى سخى كتاب يمل كرنے سے توائے عقلید کو بالکل بے کا رحیوا ماتا ہے اور کو یا المام اور عقل ایک دوسرے کی تقیق اور صند من کہ جو ایک جگہ جمع نہیں ہوسکتیں یہ برعو لوگوں کی کمال ورجہ کی برقهمی اور برا ندلیتی اور معظ دهری ہے۔ اور اس عجیب وہم کی عیب طرح کی ترکیب ہے جس کے اجزاء می سے کھے او معموط ادر کچھ تعمیب اور کچھ جہالت مے مجموط برکد باوصف اس بات کے اُن کو بخونی معلوم ب كدحقاني صدافنوں كى ترقى ميشم أنهين لوگوں كے ذريعہ سے موتى مى م كرجو المام كے پابند موئے من اور وحدایت الی كے امرار دنیا من صلانے والے وى برگزیرہ لوگ مي كم جو خداكى كلام پرايان لائے كر عيرعمدًا وا قدر معلومه كے برفلات بيان كيا ہے - اور تعقدب یر کرایی بات کو خواہ نخواہ مرمیز کرنے کے اے اس بریسی صدافت کوچیا یا ہے کہ المبات برعقل مجرد مزنبه يفين كامل مك بمس مهنجا مكتى - اورجالت يدكد المام اورعقل كو ووامرمننا قفل مجمد ليا ب كرجوابك جدمج نهيل موسكف - اور المام كوعقل كامفر اور مالف قراد دیا ہے۔ حالانکہ یہ فدشہ مرامر ہے اصل ہے۔ ظاہر ہے کہ سیجے المام کا ابع عقای تحقیقاتی سے وک بنیں سکتا ملکر حقائق استاء کومعقول طور پر دیکھنے کے لئے الہام سے مرد پاتا ہے لدرالمام کی حمامت ادراس کی دوشنی کی برکت مصعقلی دجوه میں کوئی دھو کا اُس کومٹش نہیں

ا اور ناخطاکار عافلول کی طرح بے جا دلائل کے بنانے کی حاجت پڑتی ہے اور مذکچھ تلکف کرنا برتام ملك بوطيك فيك تضمندي كاراه م وبي أسكو نظر آجانا م اور وتعقيق سي في أنى يرأس كى نكاه جا تحيرنى مع عقل كاكام يد مي كدالبام كدا تعات كو فياسى طور يرجلوه ديتى ہے۔ اور المام کا کام برکہ وہ عقل کوطرح طرح کی سرردانی سے بیانا ہے۔ اس صورت بنظامرے كرعفل اورالهام من كوني حجارطا بهين - اورايك دومر ع كانقيض اورضار بهين - اورنذ المرحفيفي بعنی قرآن مزایف عقل ترقیات کے نئے سنگ راہ ہے بلکرعق کو روشنی سجنے والا اور الس كا بزرگ معاون اور مدرگار اور مربیم - اورجس طرح ا فتاب کا فدر آ نکد ہی سے پدا ہوتا ہے اور روز رونش كحد فوا مد إلى بعماد ت بى برطام منت بى إسىطى خواك كام كاكال طور برانسي كو أورمونا م كرج اللعقل بن - جيراك فعالى في آب فرايا م - و تلك الامثال نعنو برها للنّاس وما يعقلها الاالعامون - الجرونبرام - بعني يدمناس م وركول ك الخربان رقيب بران كومعقول طورير ومي مجيت إن كربوصاحب علم اوردافت مندبي على براالفياس مب طرح أنكه كي نودك فوالمدصرف أفتاب على عصاف إلى الروه من مو تو معربيال ادر ناميال من كيم فرق باقى بنيل ربتا - إلى طرح بصيرت عقلى كى فورال بعى المام بى سع كفلتى بي - كونكه وه عقل کو ہزار یا طور کی مرکر دانی سے بچا کر فکر کرنے کے لئے نز دیک کا داسند بتا دیا ہے اور جس راه برطيف معطد ترمطيب عاصل بوجائ وه راه د كله دينا ئي- ادر برايك عاقل في سمجھنا ہے کو اگر کسی باب بین فکر کرف کے وقت اس فرر مدد مل جائے کرکسی خاص ان براہ را اختیاد کر فے کے لئے علم عاص موجائے تو اس علم سے عقل کو بڑی مدد ملتی ہے ادر بہت مے بِرِكْنده خياول ادرناحق كي درد مرول مع منات موجاتي م المام كة تابعين مرمرف إفي فيال مع عقل مع عده محرم كوليسدكرت بلكه نود المام مي أن كوعقل كم يختد كرن كے لئے اكيدكرا م - بس أن كوعقلى ترقيات ك الم دوبرى كشش كهينينى ب اليك توفطرتى بوش س بالطبع انسان مرامك چيزى مائيت اور حفيقت كومرس اورعقى طورير جانا جائا ب دومرى المائ اكيدي كرجواتش شوق كو دوبالاكرديني بير بينا نجرجو لوك قران شريف كو نظر مرمری سے بھی دیکھتے ہیں دہ بھی اس بر سے امل انہاں کرسکتے کہ اس کلام مفدس بن فکر اور نظر کی مشق کے مے بڑی فری ماکیدیں ہی بہان مک کدمومنوں کی علامت ہی ہی تھیرادی ہے کہ وہ ممیشہ زمین اور اسان کے عجائبات مين فكركرنن رميت مين اور قانون عكرت البيركوسو جيته رميت بي وجبيها كدا مك عبكه قرآل شريف

مِنْ رَايا ٢٠ - ان في علق السمون والارض وانعتلات اليل والنهار فينت الولى الالماب -الذين مناكرون الله قيامًا و تعودًا وعلى جنوبهم ويتفكرون في غلق السمون والارض- ربّناما علقت هذا باطلًا - يعني المانول اورزين كي میرائش اور رات دن کے اخترات میں دانشمندوں کے لئے صافع عالم کی ستی اور فررت پر کئی نشان بن - دانشمند دمی لوگ موت بن که جوفدا کو بیشی کمطے ادریملو بر ارساد مون کاحالت مِن يا دكرت ربت إلى اور زين ادرأ ممان اور دومرى محلوقات كى پيدائش بن تفكر اور تدبيركت رہتے ہیں اور اُن کے دل اور زبان پر یرمناجات جادی رہنی ہے کہ اے ہمارے فدا وند تونے ان چیزول می سے کسی چیز کوعبث اور مے مودہ طور پر میارا نہیں کیا بلکه ہرا می چیز تیری خلوقا میں سے عجامًات فدرت اور حکمت سے مجری ہوئی ہے کہ جو تیری ذات با بر کات پر دلالت كرتى م - بان دومرى المامى كتابي كم جومحرف ورميدل بي أن ين العقول اور عال بانون رجے مین کی البدیائی عباتی مے جسی عبسایوں کی انجیل شریف - گرید المام کا قصور منیں یہ مجی حقیقت میں عقل ناقص کا ہی قصور ہے ۔ اگر باطل پرستوں کی عقل میکے ہوتی اور مواس درمت ہوتے تو وہ کا ہے کو الیسی مخرف اور مبدل کتابوں کی بیروی کرتے اور کیوں دہ غربتغیر اوركامل ادر قديم فعالير برافات ادرهيبتين جائز ركيت كدكويا ده ايك عاجز بجر موكرنا ياك عذا كهانارها اور ناباك جبم مع محب م وأ اور ما يأك راه مع نكل اور وارالفنا بن آ يا اورطرح طرح کے وُکھ اٹھا کہ اُخر بڑی برمختی اور برنفیسی اور ناکامی کی حالت بن ایلی اولی کرنا مرگیا۔ افر المام می تفاص نے اس غلطی کو معبی وور کیا -مبحان الله ! کیا بزرگ اور دریائے رحمت وہ كلام معن في مخلوق برستول كو ميم توصيد كي طرف كينجا - داه إكبا بيارا اور دلكش ده أور ہے جو ایک عالم کوفلمت کدہ سے باہر لایا - ادر بجر اس کے ہزاد یا لوگ عقلمند کہلا کم اور فلامفر بن كر اس غلطى اوراس قسم كى بے شار غلطيوں ميں دوب رہے ، اورجب تك قرآن مشرافی نرا با کسی حکیم نے زور شور سے اس اعتقاد باطل کا رد مذ مکھا اور مذاس قوم تباه شده کی اعلاج کی طکه خود حکماء اس فسم کے صدیا تایاک عقیدول می الودہ اور متلا عقے - جیسا یادری یوت صاحب تھے ہی کرحقیقت یں برعقیدہ شلیت کا عیسا بُول نے افلاطون سے افذ کیا ہے - اوراس احتیٰ یو نانی کی غلط بنیاد پر ایک دوسری غلط بنیاد رکھدی، غرض خدا کا سجا اور کائل المام عقل کا رشن بنیں ہے ملک عقل انفی نیم عافلوں کی آپ وتمن

جيساطامرے كم تريان في عدد الله انسان كے مدن كے مع كوئ برى بيز منس ب كين اگر كوئ اين كوتر عقلى سے زمر كونرياق مجھ لے أو يوٹود اس كى عقل كا قصور بے نر ترياق كا -يس ياد وكھنا چاہیے کہ یہ دہم کہ ہرایک امری نفتیش کے لئے المامی کتاب کی طرف رجوع کرنا محل خطرے ير مرامر من اور ناداني م يكونكه جيسا كمم مكد علي من الهام عقل ك يد ايك أئيز حق عنا ہے۔ ادراس کی سجائی رعبی ہی دلیل اعظم ہے کہ دہ ایسے تمام امور سے بکلی باک مے کر ہو خراکی قدرت ادر کمالیت اور فدرسی برنظر کرنے کے بعد محال نابت ہوں - بلکہ وقائق المیا مِن كرجومهامت مخفى اورعميق بن عقل صعيف انساني كا دبي ابك مادي اور دمبر ع بي ظامرے کہ اس کی طرف رجوع کرناعقل کو بے کا دنہیں کرنا بلک عقل کو اُن باریک ہے بدول مك بينجياً ما مع جن مك خور مجود مينجينا عقل كم الح سخت مشكل تفاء مو الهام حقيقي س لعنى قرآن شرلف مع عقل كوسرامر فامره اور نفع سنجيام من زيان اورنقصان - اورعقل مزريعه المام عنيقي خطرات سے بج جاتی ہے مذيد كر خطرات ميں يرتى ہے . كيونكر يد بات مرایک دانا کے زریک مسلم طکہ اجل بربھیات ہے کہ محف شخیعی عقلی می خطا اور خلطی کئ مع دليكن عالم الخبيب في كلام مين خطا اورغلطي عملن بنس - يس اب تم آب بي درامنصف بوكر موتو کرمس بین کو کمجی کمجی سخت لخراشیں بیش اُجاتی ہیں اگر اِس کے ساتھ ایک ایسا رفیق طابا گیا کہ جواس کو نفز شوں سے بچادے اور پاول کھسلنے کی مگر سے منبعل رکھے تو کیا اس کے لئے اچھا ہوا یا گرا - ادر کیا اس رفیق نے اس کو اپنے کمال مطلوب تک پہنچایا یا کمال مطلوب سے روک دیا ؟ برکسی کور باطنی ہے کدمعین اور مدر گارکو مخالف اور مزاحم مجما جاوے اور ممل اور تمم کو رمزن اور نقعان رسال قرار دیا جائے۔ آب لوگ جب اینوال یں قائم ہوکہ اورطالب حق بن کر اس سلامی غور کرینگے تو آپ پر فی الفور واصح ہوجا میگا كرفدا في بوعقل كارفيق المام كو محمر اديام يعقل كيون من كولى مزرى بات نهيس كي-بلکہ اس کومرگردان اور حیران یا کرحق شنامی کے ایک یقینی الدعطاکیا ہے حب کی تشان دہی سے عقل کو یہ فائدہ بہنچنا ہے کہ دہ صداع کیج اور اراست راہوں س مفکنے پھر سے بچ جاتی ہے در مراشتہ اور آوارہ بنیں ہوتی - اور مرطرف جرانی معظملتی بنیں مجرتی بلکہ اصل مقصور کی خاص راہ کو بالیتی ہے درجو تھیک ٹھیک گوہر مراد کی جگہ ہے اس کو دیکھ لیتی ہے ادر بے بودہ جان کنی سے اس میں رہتی ہے۔ اس کی ایسی شال مے علیے کوئی

( براين احريره ١٩٨٦- ٢٩٩ ماشير ١١٠ )

داخ مورکر اگرچہ بہ بھے بات ہے کہ عقل بھی خدا نے انسان کو ایک پراغ عطاکیا ہے کہ جس کی دوستنی اس کوحق اور داستی کی طرف کی خیری ہے اور کئی طرح کے شکوک اور شبہات سے بچاتی ہے ادر انواع دا قسام کے بے بنیاد خیالوں اور بے جا در ساوس کو گدر کرتی ہے بنیات مغید ہے جہ بہت فرودی ہے برخی نحمت ہے گر بھر بھی بادجود ان مب باتوں اور ان تمام معفتوں کے اس میں یہ نقصان ہے کہ حرف وہی اکمنی معرفت صفائق ان بیاء میں مرتبہ نفین کا مل تک مرج کہ جسسا کہ حقائق ان ان باء کے دا قعد میں موجود ہیں انسان کو بھی آن پر البسائی یقین کا مل کا یہ ہے کہ جسسا کہ حقائق ان بیا مرج دو تعلی انسان کو بھی آن پر البسائی یقین اُ جائے کہ بال حقیقت میں موجود ہیں مگر محرد عقل انسان کو موجود ہو نے کی حرارت کو نامت کرے ۔ جیسا کسی چیز کی نسبت یہ حکم دے کہ اس چیز کا ہونا اس اعلی درجہ نقین کا مل کا کہ علم انسان کا کسی چیز کی نسبت یہ حکم دے کہ اس چیز کا ہونا اور یہ بایہ نقین کا مل کا کہ علم انسان کا کسی امر کی نسبت یہ حوالی کی دو تعدین یہ جوز ہوئے کی حرزیہ سے در مرا ابسا اور یہ بایہ یقین کا مل کا کہ علم انسان کا کسی امر کی نسبت ہو ما جیا ہیئے کے مرتبہ سے ترقی کہ کے مرتبہ سے ترقی کہ کے مرتبہ سے ترقی کہ کی دو مرا ابسا اور یہ بایہ یقین کا مل کا کہ علم انسان کا کسی امر کی نسبت ہو ما جیا ہیئے کے مرتبہ سے ترقی کے کسی تھی کے مرتبہ سے کہ مرتبہ سے ترقی کو کہ کی دو مرا ابسا سے کہ جب عقل کے ساتھ کوئی در درمرا ابسا سے کہ حربہ اس میں کہ کسی کے مرتبہ کہ کہ بینچ جائے تب حاصل ہو تا ہے کہ جب عقل کے ساتھ کوئی در درمرا ابسا

رفیق مل جانا ہے کرجو اُس کی تیا سی وجو ہات کو تصدیق کر کے واقعات مشہورہ کا باس بینا ما سے ۔ بعنی جس امری نسبت عقل کہتی ہے کہ مونا جا ہمینے دہ رقیق اس امری نسبت یہ خردے کہ دانتہ میں دہ امر موجود مجی ہے ۔ کیونک جلیسا کہ مم انھی بان کر علیم میں عقل مرف عزود مرجمت كو تابت كرتى بد نود في كو تابت نبيل كرسكتى - اور ظاہر ب كدكسى فى كا خاجت مونا امردیر ہے اور فود اس فے کا تابت ہوجانا امردیر - بہر حال عقل کے لئے ایک وفیق کی حاجت ہوئی کہ تا وہ رفیق عقل کے اس قیاسی اور ناقص قول کا کرجو ہو ما جا مینے کے تفظے بولا عاما ہے مشہوری اور کا بل تول سے جو مجے کے تفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے جبر نقصال كرے اور واقعات سے جبیاك وه نفس الامر مي واقعه مي آگا بي بخف موفدا نے جو بڑا ہی رہم ادر کرم مے ادر انسان کو مراتب قصوی یقین تک بہنچانا جاہما ہے اس ماجت کو پوری کیا ہے اور عقل کے لئے کئی رفیق مقرر کر کے داستدیقین کا بل کا اس برکھول دیاہے مانعنس انسان کا کرجس کی ساری سعادت اور نجات یقین کا مل برموقوت مے اپنی سعاد مطلوم سے محروم بنر ہے اور ہو نا جا میے کے نازک اور پر خطر بل سے کدعقل نے شوک اور شبهات کے دریا پر باند مما ہے برت جلد آگے عبور کر کے بہت کے قرمانی و دادالامن والاطمينان مي واخل مرجائ اور وه وفيق عقل كيرواس كي يادو مدد كاريس برتفام اور موقعر میں الگ الگ ہی بیکن از رو مے معرعظی تین سے زیادہ نہیں - اوران تینوں کی تفصیل إس طرح يرم كر الرح عقل كا دنيا كالحسومات اورمشودات مع معلق بو بو بررد ديك جاتے یا شنے جاتے یا مونگھے جاتے یا ٹولے جاتے ہیں تو اس وفت رفیق اس کا جو اس کے علم كولفين كابل تك يمنياوك مشاهره صححرب كرس كانام تجربه مع - ادرار معقل ان حوادث ووا قعات مع متعلق موجو مختلف ازمند ادر الكنري صدر إن و رم بي یا صدور یا تے ہیں تواس وقت اس کا ایک اُدر رفیق بنتا ہے کہ جس کا نام تواریخ اور انقبار اور فرط و اور مراسوات م اور وہ مجی تجربہ کی طرح عقل کی دود امیز دوشی کو البسامصفىٰ كرديام كم هيرأس من شك كرنا ايك ممن اورجنون اورمودا مونام - اور اكر حكم عقل كاأن دا فنوات سے متعلق موجو ما دراء المحسوسات بيں جن كوم مذا نكھ سے ديكه مكت بن اور مذكان مع من سكت بن اور مذ يا كف مع طول سكت بن اور مذاس دنيا كي تواریخ سے دریانت کرسکنے ہی تواس دتت اس کا ایک تیسرا رفیق بنتا مے کرس کا نام الہام اوردی،

اور قانون قدرت بھی میں چاہنا ہے کہ جیسے بہلے در مواضع میں عقل ناتمام کو دور فیق مبسراً عَيْمُ بن تيرے موضع ميں معي ميسراً يا مو - كيونكر قوانين نظرتيد ميں اختلاف نہيں موسكما -بالمخصوص جبكد فعلا نے دنبا كے علوم اور فنون بين كرجن كے نقصان اور مهرو اور خطابيں جندال حرج بھی بہیں انسان کو ناقص رکھنا ہیں چاہا تو اس صورت میں غدائی سبت يرفري برگاني ہوگی جو ایسا خیال کیاجاوہ جو اس نے ان امور کی معرفت مامد کے بارے میں کرجن پر کائل یفین رکھنا بخات افروی کی نشرط ہے اورجن کی نسبت شاک دکھنے سے جہنم ایدی تباد ہے انسان کو نا تھی رکھنا چا ہا ہے اور اس کے علیم اخروی کو صرف ایسے ایسے ناتعی خیالات مرحم كرديا م كرجن كى محف الكلول يرسى سادى بنياد م اورايسا ذرايد اس ك ي كوئى ميمقرر بمين كباكد جوشهادت وافعه دمے راس كے دل كو يرتستى اورنشفى بخشے كه وہ اصول مخات کرجن کا ہوناعقل بطور قدام اور اطلل کے تجویز کرتی ہے دہ حقیقت میں موجود ہی ہی ادر جس مزورت کوعقل قائم کرتی ہے وہ فرمنی مزورت نہیں بلکہ حقیقی اور واقعی مزورت مع اب جبکہ یہ نابت ہوا کہ المبات س یقین کا مل صرف المام ہی کے ذراید سے طنا مے اور انسان کو اپنی سنجات کے لئے یقین کامل کی عزورت مے اور نور بغیریقین کال کے ایمان ملامت معجانا مشكل. تونتيجنظام مع كه انسان كو الهام كى عرودت م

(برامن احديد مده مده مانيده ٢٠)

اس جگر میر بھی یاد رہے کہ مجرد عقلی خیالوں میں حرف اتنا ہی نقص بنیں کروہ مراتب یقید سے قاصر ہیں اور د قائق المہات کے مجروعہ پر قابض بنیں ہوسکتے بلد ایک بر مجی نقص ہے کہ مجرد عقلی تقریبی ولوں پر اثر کرنے میں بھی بغامت ورجہ کمزور و ہے جان ہیں اور کمزور مونے کی وجر یہ ہے کہ اس کلام کی سجائی مامع کے ذہین میں ایسی شخف ہو کہ دہ س میں ایک ذوا سج کرنے کی گنجائش مذہو اور دلی یقین سے کے ذہین میں ایسی شخف ہو کہ جروعت کی مجھ کو خردی گئی ہے اس میں غلطی کا امکان بنیں اور امھی ظاہر مہر جیکا ہے کہ جروقیتی کا می اس میں ایک فرا سے اور امھی ظاہر مہر جیکا ہے کہ جروقیتی کا می اس میں اور وہ تاثیر ہی کم جولیتی کا میں برکری ہو تا ہو کہ دور دراز ولا بیت کا میر کرکے آتا ہے توجب لیے دون میں بہتی ہے مشاہر ایک دور دراز ولا بیت کا میر کرکے آتا ہے توجب لیے دون میں بہتی ہے مشاہر ایک دور دراز ولا بیت کا میر کرکے آتا ہے توجب لیے دون میں بہتی ہے مشاہر ایک دور دراز ولا بیت کا میر کرکے آتا ہے توجب لیے دون میں بہتی ہے

توبرايك نوليش وبيكانه اس ولايت كي خري أس مع دريافت كرنا ب اور أس كي فيم ديزري ب رطبکه وه دروغگونی کادت سے متہم مد مو دلوں پر مهرت از کرتی من - اور بغیر کسی تردد اور شاکت کے فی الواقعه راست اور مجمع علی میں - بالخصوص جب ایسا مخبر مو که لوگوں کی نظر میں ابک بزرگواد اورصالح آدمی ہو -اس قدر تا تیراس کی کلام میں کیوں ہوتی ہے اس سے مدتی ہے کہ ادل اس کو ایک شراهب اور داستهاز نسیم کر کے بھراس کی نسدت برتقین کیا گیا ہے کہ وہ جوجو ان ملكول كم وانعات بيان كرمام اس كوأس في اين أنكهول سعد يكها م ادر جوجوخرس تبلامًا سے وہ اس کا چشم دیار ماجرا ہے بیں اسی باعث سے اس کی باتوں کا دلوں پرسخت اثر داقع موما ہے۔ اور اس کے بیانات طبیعتوں میں ایسے جم جاتے ہیں کہ گویا ان واقعات کی تصویر نظر کے سلصنے أ موجود موتى م مبلك بسا اوقات جب ده النام مفرى ايك رفت أمير وكايت مناما ہے یا کسی قوم کا در دانگیز قصہ بیان کرتا ہے تو مسنتے ہی وہ بات سامعین کے دل کوالیسا پڑط ایتی ہے کداُن کی آنکھوں میں اُنسو عصراً نے میں اور ان کی ایک ایسی مالت موجاتی ہے کہ كويا وه موقعه بيرموجور من ادراس واقعه كوبجيدم خود ديكه رب مي دلين بوتخف افي كفركي چار دایوار سے کہمی ماسرنہیں نکلا مذاس ملک میں کھیے گیا اور مذد یکھنے والول سے کہمی اس کا حال سنا اگرده أنظ كر صرف ابني المل سے اس ملك كى خبرى بيان كرنے مكم تو اس كى بك بك سے خاک بھی تا شرخمیں ہوتی۔ بلکد وگ اسے کہتے ہیں کہ کیا تو باعلی اور دیوان ہے کہلی باتیں بیان کرنے مگا کہجو تیرے معامد اور تجربرسے بامرہی اور تیرے اقص علم سے مزد رہیں -ادراس پر البیائی کمنے ہیں کر حبیبا ایک بزرگ نے کسی احق کا قفتہ مکھا ہے کہ دہ ایک جگہ کمبول کی روقی کی بہت می تعریفیں کر رہا کھا کہ دہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اورجب اوجیا کیا کہ تو نے مجمی مجمعی کھائی ہے تو اس نے حواب دبا کہ تیں نے کھائی تو کبھی منہیں برمیرے داداجی بات کیا کرتے تھے کہ ایک د نعم فے کسی کو کھاتے دیکھاہے -

غرض جب کے کوئی سامعین کی نظر میں کسی داقعہ پر رہتی محیط مذمو تب ک بجائے اس کے کہ اُس کا کلام دلوں پر کھیدائر کرے نواہ نخواہ تصفیا اور مہنسی کرانے کا موجب طفرا معین کرو میں وجہ ہے کہ مجرد عقام ندوں کی خشک تقریروں نے کسی کو عالم آخرت کی طرف یقینی طور پر متوجہ نہیں کیا ادر لوگ یہی سمجھتے رہے کہ جلیسا یہ لوگ عرف المکل سے باتیں کرتے ہی علی بڑا القیاس ہم بھی آن کی رائے کے مخالف المکلیں دوڑا سکتے ہیں۔ مذا نہوں نے موقع بم

جاكر اصل حقيقت كو دبجها مذمم في واسى باعث صعب ايك طرف بعن عقلمندول خدا کی متی بررائے ذنی کرنی سروع کی تو دومرعقلمندوں نے ال کے مخالف ہو کہ دمریم ذم ب كى مائيد من كتابي تصنيف كس - اور سيج تويد ب كم ان عافلول كا فرقد كم جو خداكي مستى کے کسی قدر قائل تھے دہ بھی دہر بیرین کی رگ سے بھی فالی نہیں ہوا اور مذاب فالی ہے۔ اہنی ريم ولوگول كو د يهو -كب وه فدا كو كالل صفتول سے متصف سمجھتے ميں -كب ان كو اقرارم كر خدا كونكا بنيل بلك أس بي حقيقتي طور برصفت مكتم بيم بع مبيى ابك جينة ما كن من بونی چاہیے ۔ کب دہ اس کو حقّانی طور پر بورا پورا مرتبر اور رزاق سیمنے ہیں . کب ان کو اس بات برايمان م كرحقيقت س خداحي و فيوم م ادر اپني آواذين صادق داون تک بہنی مکتا ہے. بلکہ وہ تو اس کے وجور کو ایک موہوی اور مردہ ساخیال کرتے ہی کم جس کو عقل انسانی صرف اینے ہی تفورات سے ایک فرعنی طور پر تھیرالیتی ہے ادر اس طرف زندوں کاطرح کبھی اداز نہیں آئی ۔ گویا دہ خدا نہیں ایک بت ہی ہے کہ جوکسی گوشہ میں میا ہے۔ بیں منتجب ہول کہ ایسے کچے اور صغیف خیالات سے کیونکر یہ لوگ فوٹن ہوئے میلیے میں۔ اور ایسے نور ترامشیدہ باتوں سے کن تمرات کی توقع ہے۔ کیول مجے طالبول کی طرح اس خدا کو نہیں دھو لڑتے کہ جو قادر توانا ادر عنیا جاگیا ہے ادر اپنے دجود پر آب اطلاع دینے كى قدرت ركفتا إور إنى أَفَا الله كى أواز مع مُردول كو ايك دم مِن زنده كرمكما بع-بعب مد وگ خود جانے میں کرعقل کی ریشنی دود آمیز ہے تو بھر کا مل دوشنی کے کو فوا یال نہیں ہوتے عجب احمق ہی کہ اپنے مرمین ہونے کے تو قائل ہی پر علاج کا کچھ فکر نہیں - بائے إفسوس إكيول ان في الكهيس منس كعلتين "ما ده حق الامركود يجم سي كيون ان ك كانون بي يرده بنس أفتا تأكد وه حقاني أواز كوشن يس -كيول ان ك دل ايس كيرد اوران كي مجين أبسى النطى موسميس كرجو اعتراعن حفيفت ميس أمنى بروار دموما مقاده الماح فيقى كة مابعين

اس وہم کافیمہ برہموساج والول کا ابک اور دہم میں ہے کہ المام ایک فیدے اور اس میں ایک فیدے اور ہم میں ہے مہاس ہم مرا مک فید سے آزاد فیدی سے اچھا ہو تا ہے۔ مماس نکتہ چینی کو مانت ہیں اور آزاد کرتے ہیں کہ بال شبد المهام ایک قید ہے کہ میں کو بفیر سمی آزادی ماس مونا ممکن نہیں کیونکم سمی آزادی وہ ہے جو انسان کو مرا یک نوع کی فلطی اور

شکوک اورشبهات سے نجات ہو کر مرتبریقین کا مل کا حاصل ہو جائے ادر اپنے موالی کریم کو اِمی زمیا میں دیکھ مے مسوجیسا کہ ہم اسی حاشیہ میں تابت کر حکیے ہیں برحقیقی آزادی دنیا میں کا ادر خدا اور ست مسلمانوں کو بذرایعہ فرآن منز لھیٹ حاصل ہے ادر مجز ان کے کسی مرمج وغیرہ کو حاصل بہنوں ....

رائى دہم كافتم بمد برموسماج والول كا ايك أورمفولدم كدكويا المول في اين إمس وامت ناسانہ کو ایک دوارے لیاس بن ظاہر کیا ہے اور وہ سے کہ المام کا تابع ہونا ایک عركت خلات وعنع استقامت اورمبائن طريق فطرت سے - كيونكد مرامك امرى حقيقت بم مطلع ہد نے کے لئے صاف ادرمبدها داسته كرحس كو مرامك انسان كانفس ناطقه مقتفاً ابی نظرت کے جا بنا ہے ہی ہے کرعفنی دلائل سے اس عقبقت کو کھولا جائے۔ جیبے شالاً فعل مرفر کے بیج ہونے کے لئے عقیقی وجرس پر روحانی اطبینان موقو من ہے ہی ہے کہ وہ ایک ظلم اور تعدی مے کرعندالعقل نامناسب اور ناجائز ہے۔ بروجر مہیں ے کرجو کسی الهامی كاب سے اس كا مرتكب بونا كناه وكھا ہے - يا شلاً سم الفارجوايك زمرے أس كے كھانے كى مخالفت عقیقی طور براس منا برموسکتی مے کہ وہ قاتل اور مملک مے مراس منا برکه فدا کے كلام بن اس كے اكل و تشرب سے منى وار د ہے ين أبت م كد واقعى اور قليقى معيائى كى رہ نما صرف عقل مے مذالهام - بيكن إن عضرات كو الحيي مك يدخر مجي بنيس كداس ومم كاتو اسى وفت قلع قمع بوگ، كرجب مضبوط ادر قوى دلائل مي ان كي عقل كاخام اور ما تمام بوما سامر موت سنج کیا ۔ کی معقدمندی ہے کرمیں وموسرکو دلائل فوید کے پر زورسکرنے بلیں والا مے اسی مردہ خیال کو بے مشرم آدمی کی طرح بار بارمیش کیا جائے۔ اِنسوس! افسوس!! ادے با باکیاتم بار ہا من نہیں چکے کہ گوحفا اُق اسٹیا وعقلی دلائل سے کسی فدرمنکشف ہو تے ہی مرابسا تونهين كم تمام مراتب يقبن كا استكمال عقل بهي موقوت م - آب تواني بهاشال پیش کردہ سے طرم ہوسکتے ہیں ۔ کیو نکر معم انفاد کا قاتل اور مملک ہونا مجرد عقل کے ذراجہ ببايهُ ثبوت نبين بينجا بلكه يقيني طور بربه خاصيت اس كي تب معلوم بو في موب عقل في تجربه محييركو النارنين بناكرسم الفادى فاعست مخفيه كومشامده كرليام مرمهم معي آب كويري محجاتي إلى جسی سم الفاد کی فاعست لفنی طور بر در یا فت کر فے کے سے عقل کو ایک دومرے دفیق كى حاجت مونى بعنى تجريم حجيركى حاجت . البرابى المدات اورعا لم معاد كے حقائق على وجد

وریا فت کرنے کے لئے عقل کو المام اللی کی حاصت مے - ادربغیر اس دفیق کے عقل کا کا معم دین من على نهين سكنا - سيد دورر علوم من بغير دوررك رفيقول كي عقل بدرمت ويا ادر ناتص ادر ما تمام م عفن عقل في حرز أنه منتقل طور بركسي كام كويقيني طورير انجام مهين دے سکتی جب کاف کوئی دو سرا رفیق اس کے ساتھ شامل نہ ہو ۔ اور بغیر سمول رفیق کے ممکن بنيس كرخطا اورغلطي سے محفوظ اور معصوم رہ سكے بالحفوص علم المي ميں جس كے تمام الجات ك كنه اور فيقت اس عالم كي وراء الوراء ب - اورحس كاكوني مورد اس دنيا من موجود بنس -ان امورم عقل انفس انسانی علمی سے تو کیا ہے کی کمال معرفت کے مرتبہ کے بھی ہنس سنجا کتی . . جودفتس أس اديده عالم كے وافعات مي مش أتى بن اورجس طرح غرمرنی اوغیرب الغیب جہان کے تصور کرنے کے وقت یں حیرتی رونما ہوتی میں اور نظراور فكر كے آئے ایک دریا ناپیاكنار دكھلائى دیتا ہے اسحكم اس كا بزارم حصد بھى بنین أو الس صورت من اگريم صريع اورعمدا بي رائي اختيار مذكري نو بلات اس افراد كرف كے لئے مجبور من كممن اس عالم كے علات اور واقعات عشيات عشيات معلوم كرنے كے دے اور أن يرنفنين كال لا في كاغر فل سے دنيا كى نسبت صدم درجه زياده مؤر فول اور وافقر نكاروں ادر تجركارول كى عاجت ، اورجكم اس عالم كالورخ اوروا فعد نكار بجز فداكى كام ك آدركوني نهيس موسكنا اور مارك ينين كاجهاز يغير وجود وافعه فكار كم نياه مؤاجاً الم - اور بار حرصر وساوس کے ایمان کی کشتن کو ورطه الکت میں والتی حاتی ہے تو اس صورت میں کون عاتل ہے کہ جو صرف عفل ناقص کی دمبری پر محرومہ کرکے ایسے کاام کی صرورت سے من مجر عص برأس كى جان كى سلامتى موقو ف ب ادر جس كے معنا بين صرف فيا سى الكلوں مي محدود بنيس بلكمدد عقلی دلائل کے علاوہ بحشیت ایک مورخ صارق عالم نانی کے واقعات صحیحہ کی خبر میں دیا ہے ادر حشم دير ماجرا مان كرمام -

(برابن اعدروه ۲۰۵ - ۱۳۳ عات مقرال) كرية : لقد كرام مكر مر : غلط سر

حفزات! نم خوب موج کردیکھ لوک البام کے بغیر نہ یقین کا م مکن ہے مذ غلطی سے
بینا مکن ۔ نہ توجید خالص پر قائم مونا مکن ۔ نہ جذبات نفسانید پرغالب آنا جیز امکان یں
داخل ہے ۔ وہ الہام ہی ہے جس کے ذریعہ سے خداکی نسبت "ہے " کی دمعوم نجی ہوئی
ہے اور تمام دنیا ہمست مست کرکے اُس کو پکاد رہی ہے دہ الہام ہی ہے جوانبداو سے

دنوں میں جو مش طان کا یا کہ خدا موجود ہے - می ہے جس سے پرستاروں کو پرستش کی نڈت اُتی مع -ایمان داردل کوفدا کے دور اورعالم آخرت برتی منی ہے - دری محص سے روز إعادوں في رئي استفاعت اورجوش عبت المبيد صواس مسافرخانه كو جيورا م - دي عرب ك صدافت پر مزاد ہا مسیدوں نے اپنے فون سے مہر س کردیں بال دی ہے جس کی توت جاذب سے بادشاہوں ففر کا عامر مین لیا- بڑے برے مالداروں ف دولتمندی مدرولتی اعتیار كرنى - اسى كى بركت سے الكھوں التى اور ناخوانده اور بطرهى عود نوں فى جرم يرموش المان مع كوج كيا- وبي الكيشتى معص في بارع به كام كرد كما يا كدب شار وكو ن كو ورطه محلوق يرسى ادر برسمانى سے نكال كر ساحل توحيد اور يقين كامل مك بينجاد يا - دى آخرى دم كا ياد ادر نازک و فت کا مدرگارے بیکن فقطعقل کے پدد ے معرض قدر دنیا کو عنر سنجا ہے دہ کچھ يوت يده نهي . بعلانم آب بي تبلاد كس في افلاطون اور اس كي توابع كو فدا كي خالقيت منكر منايا ؟كس في جالينوس كو رُوكون كے باتى رہنے اور جزا مزا كے بارے ميں شك بي الحوالي با كس في تمام عليول كو فداك عالم الجزئيات بوف سے انكارى ركھا -كس في را علم فلامفرول سے بُت پرستی کرائی ، کس نے مُورنوں کے آ کے مُرغوں اور دومر محجوانات کو ذرج کرایا؟ كياميى عقل نهين تفي جس كے ساتھ الهام مذتھا؟ اور يرت بديش كرنا كربيت سے لوگ المام كے مابح موكر ميم مشرك بن شَّحُ أَنْ عُلْ خُدا بنا لي دررت بنين كيونكر يد فداك سج المام كا قصور نہيں - ملك ال لوگول كا تصور بے جنہول نے سيج كے ساتھ جموط ملا ديا اور غدا برستى بير ہوا يرسنى كو اختيادكر ليا - كير مجى المام اللي أن كة تدارك مع غافل نيس رہا -أنكو فراموش نيس كما بلكويمن عن بانول مين وه حتى مع حدور فيركك دومرك الهام في ان باتول كي اصلح كي-( برامن احديد ما الماليدي)

ال سے بات ہے کہ عقل بھی بے سود اور بے فائدہ نہیں ادر ہم نے کب کہا ہے کہ بے فائدہ نہیں ادر ہم نے کب کہا ہے کہ بے فائدہ ہمیں ادر ہم نے کب کہ وقال بے فائدہ ہے ۔ مگر اس بدیہی صدا قت کے مانے سے ہم کس طرح بھاک سکتے ہیں کرمجرد عقل اور الہا م اور قبیا س کے ذریعہ سے ہیں وہ کا مل نفین کا مرما یہ حاصل نہیں ہوسکتا کہ جو عقل اور الہا م کے استحال سے حاصل ہوتا ہے اور نہ لفز شول اور غلطیوں اور خطا کی اور گرا ہمیوں اور خوالات خوا کے فود لیستدیوں اور نور دائی ہو خالات خوا کے پہر ذور اور پُرمیال اور پُر رعب حکم کی طرح جذباتِ نفسانی پر غالب اسکتے ہیں اور نہ ہماد

طبعزا وتعورات اورخشك تخيلات اورب اصل توبمات بم كوده مرور أور توشى اورستى ادر تشفی بہنچا سکتے میں کہ جو عبوب حقیقی کا دلا ویز کلام بہنچا آ ہے تو کھر کیا ہم ایک اکیلی عقل کے بُيرد موكراً ن تمام نقصانون اورزيا فون اوربرختيون اوربرنعيبيون كوايف اله يتول كريس اور برار با بلادُل كا اپنے نفس پر دروازه كھول ديں - عاقل انسان كى طرح اس مهل بات كو باور ممين ارست المرس في الم معرفت كى بياس مارى مع أس في درى معرفت كالباب بيالديف مع دریخ کیا ہے اور جس نے آب ہی داول کو اپنی طرف کھینجا ہے اس فے حقیقی عرفان کے دروادے بندكر ركھے میں اور خدا سناسي كے تمام مراتب كو مرت فرضى فرورت كو برخيال و درا نے ميں محدود کردیا ہے ۔کیافدانے انسان کو ایسا ہی برمجنت ادر بے نصبب بیاکیا ہے کہ بس کا مانسٹی کو خلاشناسی کی داہ میں اس کی درج جا بنی ہے اور دل رط تیا ہے اورجس کے حصول کا جوش اسکی جان وعکرس مجرا مواع اس کے عمول سے اس دنیا میں اس کو ملکی یاس اور نا امیدی مے کیا تم ہزار یا لوگوں میں سے کوئی بھی الیبی دُوج نہیں کہ اس بات کو سمجھے کہ جومعرفت کے مدواد عمرت فدا ك كول مع معلة من وه انساني قوتون مع كال نبس سكت ورجوفدا كا اب کمنامے کوئی موجود موں اس سے انسانوں کے صرف قیامی خیالات برا رہنیں موسکتے . اللہم فوا کا این وجود کی نسبت نجردیا ایسا ہے کہ کویا فدا کو دکھلا دیتا ہے گرمرت فیاسًا انسان كاكمنا الساميس م - ادر حبار خدا ك كلام م كرجواس ك دجود خاص بر دلالت كرمام مارے مقلی خیالات کسی طرح برابہیں موسکتے تو پھر کمیل لقین کے لئے کیوں اس کے کلام کی حاجت نہیں؛ کیا اس مریح تفادت کود کھنا تمہارے دل کو زرا بھی میدا رہنیں کرتا ؛ کیا ہمار كلام مي كوئي بھى اليبى بات بنيل كدجو تمارے دل ير مُوثر بو ؟ اے دوك ! إس بالي سمجھنے میں کچھ بھی دقت بنیں کہ عقل السانی مغیبات کے جانے کا الدنہیں ہوسکتی۔ اور کون تم میں اس بات كا منر موسكت مع كر جوكي بعد فوت كے بيش آنے والا ب وہ مرب مغيبات مي می داخل ہے۔ شلا تم موجو کہ کسی کو واقعی طور پر کیا جرمے کہ موت کے دقت کیونکر انسان ك جان تكلنى مع ادركبال جاتى مع ادركون ممراه ك جاتا م ادركس مقام مي تقيراً كي جاتي م اور عيركيا كيامعامله اس بركذر مام ؛ إن مب باتون مي عقل انساني كيونر تطعي فيعلم كرمك يقطعى طور برتو انسان ب فيصار كرسكت كرجب ايك دومرتبه يها مرحكا بوتا ادر وہ دامیں اُسےمعلوم ہوتیں جن راہوں سے فدا تک بہنچا تھا - اور وہ مقامات کسے یاد ہوتے

نسلّی اور تشفی اور عین خاطر کا کرج جذباتِ نفسانی اور آلام ودحانی کو دُور کرمے والا مجو حرف خدا کے کلام سے ماصل ہوسکتا ہے۔ اور قانون قدرت برنظر والے سے اس سے عمدہ زموجب تسنی دنشفی کا اور کوئ امر قرار مہیں یاسکنا جب کوئی آدمی خدا کے کلام پر اورا اورا ایمان لانا ہے اور کوئی اعراض صوری یا معنوی درمیان بنیل مونا تو خدا کا کلام اس کو باع برے گردالول میں مے بي لينا ب - اورسمنت سعنت حذمات نفساني كامف بله كرنا م اور طرع طرع يرومنت حادثو یں مبرغ شام بحب دانا انسان کی مشکل یا جذب نفسانی کے دقت می خدا کے کلام می دعد ادروسیدیانا ہے یاکوئی دومرا اُسے محجانا ہے کہ فدانے ایسا فرایا ہے تواکیارگی اُس سے السا من تر ہوجاتا ہے کہ توبہ پر نوبہ کرتاہے۔انسان کو خداکی طرف سے ستی یانے کی بری بری حاجتيں يُرنى مِن - بسا ادخات وہ ايسى سخت معبيبت مِن كر فقاد موجاما ہے كه اگر فدا كا كلام أيا نرمونا اورأس كوابني اس شارت مطلع نركزنا ولنبلو تكربشي عمن الخوف والجوع ونقص من الاموال والإنفس والتمرات - وبشر العابرين الذين اذااصابتهم مصيبة تالوا إنارته واناالبه راجعون أولكك عليهم صلوات من ربعم ورحمة واولئك هم المهتدون - نووه بيوصد موكر شائد فدا ك دجود سے ہی انکار کرتا اور یا ناامیدی کی حالت بن خدامے بکلی رابطہ نوط وتا اور یا غول کے صدمے سے ہلاک ہوجاتا - اسی طرح جذبات نفسانی ایسے ہیں کرجن کی کسرتودان کے لیے خدا کے کلام كى صرورت تقى اور تدم قدم من انسان كو ده امدر من أنتي من عن كاندارك مرد فداكاكلام كرسكتا مع بعب انسان فداكى طرف متوجه بونا جامتنا مع نوصد باموانع أس كو اس توجه رد کتے میں جمعی اس دنیا کی لڈت یاد ہونی ہے جمعی مم مشرول کی معبت داس کھینیتی ہے ۔ کبھی اِس داه تنی نکالیعت طرانی میں کیصی قدیمی عادات اور ملکات راسخه سنگ راه موجانی می کبھی ننگ کیمی مام کیمی ریامت کیمی حکورت اس داه سے روکن چاہتی ہے ادر کیمی برسار ایک الشرك فراح ايك جد فرام موكر افي طف فينجي إلى - اور اين نوائد نقد في حوسال يش كرتم إلى يس ان كم اففاق اورا أو في مل ايك السا زور بيدا موجاما م كمفرالات خود راشيده ان کی مرا نعت نہیں کر سکتے بلکہ ایک دم میں اُن کے مقابلہ پر مظم منہیں سکتے۔ ابیے جنگ کے موقعمین خدا کے کلام کی پُر زور مندونیں در کار ہیں کہ تا مخالف کی صف کو ایک ہی فیرین الا دیں ۔کیا کوئی کام مک طرفہ بھی موسکتا ہے ۔ یس یہ کیو ترمکن سے کہ خدا ایک بھر کاطرح

ہمیشہ خاموش رہے اور مبدہ وفاداری میں صدق میں صبر میں نود بخود طرفقا جائے ادرم ف بہی ایک ایک اسمان اور زمین کا البند کوئی خابق ہوگا اُس کو ہمیشہ کی قوت دے کرعشق کے میدانوں میں اگے سے اگے کھنچنا جا جائے - نویا کی باتیں واقعی باتوں کی ہرگز فائم مقامین میدانوں میں اگے سے اگے کھنچنا جا جا جائے - نویا کی باتیں واقعی باتوں کی ہرگز فائم مقامین موسکتیں - اور من کبھی ہوئی - مثلاً ایک مفلس فرصداد نے کسی واستباذ وولتند سے وعدہ بالی ایک مفلس فرصداد نے کسی واستباذ وولتند سے وعدہ کی بایا ہے کہ عین وقت برئی نیراکی قرضد اداکر ووندگا - اور وومرا ایک اورفلس فرصداد ہے اُس کو بایا ہے کہ شاید مجھ کو بھی یا بای نی نوان سے وعدہ بنیں دیا وہ اینے ہی خیالات و وظرا نا ہے کہ شاید مجھ کو بھی وقت پر مومید مل جائے - کیا تستی بانے میں بر دونوں برا مربو سکتے ہیں ؛ ہرگز بنیں ہرگز بنیں ہرگز بنیں ہرگز نہیں میں سب قوائیں فدر ت ہی باید کی کا دعوی کہتے کہتے ہی رانہیں آوڈ کر دومری طرف مجاگ کئے اور جو کچھ کہا تھا اُس کے برعکس عمل میں لائے -

( براین احدیم عرم ۱۳۱۰ ماستد ملا ا

ند معدوم آب لوگوں کو کس نے بہکا دیا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کو یا عقل اور المام سرکری الم بات کو سمجھ میں ہوسکتے۔ فدا تہادی آئیس کو بات اور تمہادے دلوں کے پر دے آلفا دے ۔ کیا تم اس اس بات کو سمجھ نہیں سکتے کرمیں حالت میں المہام کی طفیل سے عقل اپنے کمال کو بہنچتی ہے اپنی غلطیوں برشنیم ہوتی ہے اپنی را مِقھوک میں المہام کی طفیل سے عقل اپنے کمال کو بہنچتی ہے اپنی غلطیوں برشنیم ہوتی ہے اپنی را مِقھوک کی سمزت خاص کو دریافت کر لیتی ہے۔ آوارہ گردی اور سرگردانی سے چود طاح آب ور ماحق کی محقوق میں اور بے ہودہ شفتوں اور بے فائدہ جان کئی سے رہائی باتی ہے اور اپنے مشتب اور مطفوق معلیم کو بینی اور فطحی کر لیتی ہے اور کر جو مربی سے آگے جمھوکہ واقعی دجو د برمطلع ہوجاتی تدنی کیواتی ہے آرام اور اطبینان باتی ہے تو کو جو مربی اس صورت میں المہام اس کا محسن ودکر فوع کی فار بینائی ہے کہ جو ہرایک بزرگ مربی گو جو مربی ورمبیل کا کام دے رہا ہے اور این اور مربیائی کا کام دے رہا ہے در المرن اور مربیائی کا کام دے رہا ہے در المرن اور مربیائی کا کام دے رہا ہے در مربی اور مربی ان اس کو کہ خوص کے ادار والی طبیعتیں من برہ کر در ہم بی ہی ہو بار ہود اس کے کہ عقل کی خوبی اور عظمت کو مانے والے والے دیکھ دے بی اور عور کہ در با سے موبی کر جو بار ہود اس کے کہ عقل کے مغیر پر ایمان لائے اور عور کی در بیا سے موبی کی ورغظمت کو مانے والے والے میں اور کیان ان کے کہ عقل کے مغیر پر ایمان لائے اور عور کی در بیا سے موبی کی ورغظمت کو مانے والے والے میں اور ایس کے کہ عقل کے مغیر پر ایمان لائے اور کھوں لیا ہے میں در ایمان کو در ایس کے کہ عقل کے مغیر پر ایمان لائے کی دعقل کے مغیر پر ایمان لائے کی کہ عقل کے مغیر پر ایمان لائے کی کہ عقل کے مغیر پر ایمان لائے کو دو می دور ور ایمان کو کہ کو دور کی دور کی دور کی دور در اس کے کہ عقل کے مغیر پر ایمان لائے کی دور کو دور اس کے کہ عقل کے مغیر پر ایمان لائے کیان کی کہ کو کو دور کی دور کو دور کیا کہ کو کو کو کو کو کو دور کی دور

در عاقل کملائے اور عقل کوعمدہ بجیز ادر اپنا مہر محجتے تھے گر بایں ہمد خدا کے وجودے منکر ہی رے در شکری مرے لیکن ایسا آدمی کوئی تو دفصلا دُ کرجو الدام پرایمان لاکر بھر بھی خدا کے د بود سے امکاری رہا ۔ بس ص حالت میں خدا پر مستم ایمان لانے کے لئے المام ہی مرط ہے۔ توظامرے كرجس حبع مشرط مفقود بوك أس جكم مشروط بھى ساتھ مى مفقود بو كا - سواب برمبى طور ر تات ہے کہ ہو لوگ الماء سے منکر ہو جیتے ہیں انہوں نے دیدہ : وانستہ بے ایمانی کی راہوں سے بیاد کیا ہے۔ اور دہریر مزمع سے مسلنے ادرشائع ہو جانے کو روا رکھا ہے۔ ير نادان شيل مو چيخ كر جو وجود عين الغيب عن ديكفي من الكتاب مرون كلف مين - مذ المولے میں - اگر توت سامعہ بھی اس ذات کا مل کے کلام سے محردم اور بے ذہر ہو تو بھراس الميدا دبود يركيو كريقين أوعد ادر الرمصوعات ك واخطر مع مانح كا كجد فيال بعى دل بن ندأیا لین جب طالب حق نے مدت العمر کوشش کرکے مذکبھی اس صافح کو اپنی انکھوں سے ديكها مذكبهي اس كيه كلام يرمطلع مؤا مذكبهمي أس كي نسبت كوئي ايسا نشان بإبا كرجو بطبة جا گئے میں ہونا چاہیے توکیا آخراس کو یہ وموسر نہیں گذرے کا کہ شا کرمیری فکرنے البے صافع کے قرار دینے می علمی کی مو اور سٹ ایک دہر میر اور طبیعتری سے ہوں کرجو عالم کی بعض اجزاء کو بعض کا صافع قرار دینے بیں اور کسی دو مرے صافع کی عزودت سیس مجتے ۔ بی جانا مول کم جب زاعقل رست اس باب میں اپنے خیال کو آئے سے آگے دوڑا میگا تو دمومم مذکورہ صروراس کے دل کو برا ہے گا ۔ کیونکر مکن نہیں کہ وہ خدا کے ذانی نشان سے بادچور سخت جستجو ادر تكا يُوك ناكام ره كر عيرابيع وماوس معن كي جائ - دجه يركه انسان ي ير فطرتی اورطبعی عادت مے کہ جس جیز کے جود کونیاسی فرائن سے واجب اور مزودی مجھے اور معر بادجود نہایت الاش ادر برے درجہ کی سبح کے خارج س اس چیز کا کی مین نظے تو اپنے قیاس کی صحبت میں اس کو شک ، ملکہ انکار پردا موجاتا ہے ۔ اور اس قیاس کے مخالف ادر منافى مسينكواول احتمال دل من نو داد موجات بي . باد يا بم نم ايك مخفى امركي نسدت تیاس دورال کرتے ہیں کہ یوں مو گا یا دول مو گا اورجب مات کھلنی مے تو دہ اورج مونی ہے - انہی روزمرہ کے تجارب نے انسان کو یرمبنق دیا ہے کرمجرد فیا موں پرطمانت کرتے بنصنا كمال نادانى م عز فن جب مك قياس الكول كم معاقد خردافعد مذ مل نب مك ساری نمائش عقن کی ایک اس بے اس سے زیادہ نیس میں کا آخری فتیجہ دہر مین مے

مواگر دہریہ بینے کا ادادہ ہے تو تہاری نوشی۔ درند دسادس کے تندمسلاب سے کہ ہوتم سے بہتر برار اعقامندوں کو اپنا ایک ہی موج سے تحت الشری کی طرن سے گیا ہے حرف اسی حالت بین تم بی سکتے ہو کہ جب عردہ و ثقی المام تقیقی کو مفہوض سے بکرط لو۔ درند یہ تو ہرگہ نہیں ہوگا کہ تم بجر خیالات خیالات تعلیدیں ترقی کرتے کہ تے اُخر خدا کو کسی جگہ بیٹھا ہوا دیکھ لو کے بلکہ تہمارے خیالات کی قرقی کا اگر کچھ انجام ہوگا تو بالا خریبی انجام ہوگا کہ تم خدا کو بے نشان پاکر اور ذرندوں کی علامات سے خاتی دیکھ کر اور اُس کے سراع نی اند میں عاجز اور درما فدہ دہ کر اپنے دہر سے بھا بولا

( يرابن اعربه م ١٩٩٧ - ١٩٧٧ ماشير مال)

وموسم منظم منظم محرفت کا طرکا ذریعہ وہ چیز ہوسکتی ہے جو ہردقت اور ہر زا نہ جی کھلے مور بر فرقت اور ہر زا نہ جی کھلے مور بر نظر آتی ہو۔ مو بر صحیفہ نہی کی خاصیت ہے جو کہمی بند نہیں ہوتا اور ممیشہ کھلا دہا ہے اور یہی دہر ہو نے کے لائن او قات بہی دہر ہو نے کے لائن او قات بدر متا ہو اور کسی خاص زائم میں کھلت ہو۔

رے یا توں کے اگے ای تھ جواتے رہے ۔ اور دہی تعف ان یں سے راہ رامت پر آیاج الماملي رايان لايا-كيارس من كيه معبوط بهي ب كرفقط ال صحيفه ك يرصف فك فرع فرع فبلسوف كما كر معرفدا كے مرتب بالاداده اور عالم جز ثبات مونے معمنكر رمے اور انكارى كى حالت مى مركمة . كيا غدا في تم كو إسفدر معي مجمع تنين دى كرجس خط كع معنون كو شلاً ذير مجمع سي ادر بر کچیر خیال کرے اور فالد ان وو نول کے برخلا ف کچیر اور تعدور کر میٹھے تو خط کی تحریر کھی لی روئی اورصات بنیں کہلائی بلکرمشکوک اورشتبہ اورمبم کہلاتی ہے۔ یہ کوئی الی وقیق بات بنس ص كے سمينے كے سے بار بكے عفل در كار بو بلد بنابت بريس صداقت ہے كر ان كا كياعلاج جومرامر تحكم كي راه سيظلمت كو نوراور نوركوظلمت فرار دبي اور دن كورات اور رات کو دن مغمرادیں - ایک بخیر مجی سمجھ سکتا ہے کہ مطالب دلی کو پورا پورا بیان کرنے کیلئے میں ميدها داسند خدا ك تعالى كى طرف سے مقررے كه بدر ليد تول واضح كے اينا مافى الضميرطا مركيا جائے کیونکہ دلی ادادوں کوظامر کرنے کے اے صرف توت نطفنیہ آلہ ہے اِسی آلہ کے ذریعہ سے اك انسان دومرك انسان كم ما في القلب عمطلع مؤلام - اورمرامك امرعوام أله كم ندایدے مجمایا ند جائے وہ تفہیم کا بل کے ورجہ سے منزل رہنا ہے۔ بزار ہا امور ایسے ہیں کد اكريم أن من فطرتى دلالت مصمطلب فكالناجابي توبي امر ممادسه كفيرمكن موجاتا معدد اكر نكر معى كرين تو علطى من طرحات بن مشلاً على سرب كد خدا في أخكد د يجميف كے سے بنائي ہاور کان مستنے کے لئے بیار کئے ہیں۔ زبان بولنے کے لئے عطاکی ہے۔ اس قدر توم فے ان اعضاد کی فطرت پر نظر کر کے اور ان کے خوا می کو سور بچ کرمعلوم کر لیا لیکن اگر ہم اِسی فطرتی داات يركفايت كرين اورتصر مجات كلام اللي كي طرف متوجه منه مول "أو بموجب ولالمن، فطرتي ممادايم امول موناچامي كم مرص چيزكو جا بي بلا تفراني مواضح مِلّت وحرمت ويكه لياكرين-اور جو چاہیں میں اورجو مات دل میں اوے اول الليس. كيونكه قانون فطرت مم كو اس فدر مجعاما ب كرا الله و يكيف ك ك كان سُنف ك لئ زبان بولغ ك الم مختوق م ادرم كومرح الس دھوکے میں ڈالنا ہے کد گویا م توت، بعمارت اور توت مح اور فوت نطق کے استعمال کرف مِن مكلّى أزاد لدر مطلق العنان من - اب ديكمنا جائية كداكر فدا كاكلام قافين قدرت ك اجمال ك تصريح شكرے اوراس كے ابهام كو اپنے بيان واضح اور كملى بوئى تقرمرے دور ند فرمادے لو كن قدرخطرات بي جومحف تانون فطرت كا تابعداد بوكران مي مبتلا بوجاف كانديشه بص.

يد خدا ہى كاكلام م صرب في اين كھ بوك اور مها بت واضح بيان سے ہم كو ممادے براك ول اورفعل اورفركت ادرسكون من حدود معينه مشخصه برقائم كبا اورادب انسانيت ادر بإك ردشني كاطرانيدسكمولا با - دسى بعرس ني المحمد ادركان ادرزمان وغيره اعضادى مما فظت ك لخ مكال "اكب فرويا - ثَنْ لِلْمُدُّومِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ ابْصَارِهِمْ وَ يَعْفَظُوْ اخْرُوْ بَهُمْ ذَالِكَ أَزْكَى لَهُمْ الجرد غبره ١- يعنى مومنول كوچاميك كدوه ايني أنتهول كوكانول اورمسر كابول كونا محرول سے بحياديں اور برامك ناديد في اور ناستنيد في اور ناكرد في سے پرميز كري كري الم يطريقيد إن كى اندرد في باكى كا موجب ہوگا ۔ بینی ان کے دل طرح کے جذبات نفسانیہ سے محفوظ مہر کے کیونکہ اکثر نفسانی جذبات كوركت ديف والع اور توائم بهيميم كوفتنه بل طوالف والعيمي اعضاد بي-اب ويكيف كه قران مرجة نے نامحرموں سے بچنے کے لیے کیسی تاکیار فرمائی اور کیسے کھول کر بیان کیا کہ ایمان وار ہوگ اپنی آ تھوں اور کانوں ادرسر کا ہوں کو صبط بیں رکھیں اور نا پائی کے مواضع سے رو کتے رہیں۔اس طرح زبان کو صدق وصواب برقائم ركھنے كے كئة تاكيد فرمائى اور كها - تَوْلُوا تَوْلُا مَدِيثُهُمُ الجود فراا - يعنى ده بات مُنَّد برالدُ بو بالك راست اور مهابت معقوليت بن بو - اور دفو اور ففول اور جوط كا اس مين سريمو دخل مذمو - اور ميرجميع اعضاء كى دصنع استقامت برجلاني كم اي ايب كلمه جامح ادر مُرتم تنبد بديطور تنبيه والذار فروايا جو فافلول كومنتن كرف ك ي كافي ب- أوركب إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أَوْلَيْكَ كَانَ عَمْهُ مُسْتُو لُو الجزونجره - بعني كان ادراً نكه ادر دل ادر ايبا بي تمام اعضاء ادر تونن جو انسان بي موجود إلى ان سب كيغير عمل استعمال کرنے سے باز پُرس ہو گی -ادر برایک می دیبیٹی ادر افراط ادر تفریط کے بارے می سوال کیا جائيكا - اب دايكو تدام اعضاء ادرتمام توتول كومجرى خيرادرصلاحيت يرميان كي الحكن فدرتهري و ماکیدات خدا کے کلام میں موجود ہیں ۔ ادر کیے ہرا کے عفود کومرکز اعتدال ادر خط استوار قائم رکھنے کے دئے بکال دفناحت بین فرایا گیا ہے جس بر کسی نوع کا ابہام داجال باتی ہیں رہا۔ کیا یہ تعريج وتفعيل صحيفة فدرت كي كي فعد كو يرص كر معلوم بوسكتي عيد بركز نبس مواب م أبياي سوبي كم كولا بوا اوروام صحيفه بيب ياده - اورفطرنى دلالتول كم معالحد اورمرود كوأس في مان كيا بایس نے ۔ اے صفرات! اگر دشارات سے کام نکلتا تو میرانسان کو زبان کیوں دی جاتی ، جس نے تم كو زبان دى كيا وه آپ نطق بر فادر منيس اجب في تم كو بولن اسكمايا كيا وه آب بول نيس مكنا جس نے اپنے فعل میں بر قدرت دکھلائی کو اتنا بڑا عالم بغیر مدد کسی مادہ میون کے اور بغیر اطلباح

معاددن اورمزدورون اور تجارون كي بجردارا ده مب يجهد بنا دالا كباس كي نسبت بركها جامز كروه بات كرفي يرفادرنهين ؛ بإفادر توم كر بباعث بنل كر اب كلام ك فيمنان سع كردم ركى؛ كيا درمت ميك قادر مطلق كي نسبت ايساخيال كيا جائ كدوه ايني طاقتون من حوانات سمی فرد ترمے ؛ کیونکر ایک ادنی جانور بزراجہ اپنی آداذ کے دو سرے جانور کولفتنی طور بر این وجود کی خبرزے سکتا ہے - ایک ممھی کھی اپنی طنین سے دوسری مکھیوں کو اپنے آنے سے آگاہ کر مكتى بير ينود بالله بقول تهاد ب أس قا در طلق بن ديك تميى بنني بعي قدرت نهيل - يوجب أس كانسبت تمادامات بيان ہے كد أس كا مُنْد كبى فيس كھلا دركبھى اس كو بولنے كى طافت بيس بدئ توتم كونو ميركها جابية كروه ادهورا ادراتفس عبى اورمنتيل أدملوم بوكيس برمفت كويائى كاكبعى بته مذ طا-أس كى نسبت تم كس مُنْد ع كبدسكن موكد أس ف كوئى كفل المؤاسم بفري س أس نع بخوبى ابنا ما فى الضميرظام ركر ديا مو تم كوعطا كباب ع- بلك تبهادى دائ كا تو فلاصرى يبى ب كه خلا تعالى س مناكي س مجد بني بوسكائيس في بني قابيت اورايا قت سائن خن كرايا - ماموا امکے المائ تعلیم ان معنوں کو کرکے کھل ہوئی ہے کدائس کا اٹر عام طور پرتمام ہوگوں کے دلول پر پڑتا ہے ادرمرا يك كا طبيعت اس سي تنفيض بوق مع اورختلف انسام كي نطرتي اس سي نفح اللهاتي ہیں ادرمررنگ کے طالب کو اس سے مردسختی ہے۔ یہی دجہ ہے کہ بدربجہ کلام المی بہت وگ إلىت ياب بو ع بي اوربوت بي اور برريع محرد عقلى دلائل ك بهت بى كم بلكركا تعدم-اور قیاس مجی ہے جا ہنا ہے کہ ایسا ہی ہو ،کیو بکہ یہ بات مہایت ظاہرے کہ جو تعفی مرحیثیت مخبر مبادق بوگوں کی نظر میں تابت ہو کہ واقعات معادیں اپنا تجریہ اور استمان اور طاحظہ اور معامد بیان کرما مع درسا عقری داول عقلید معی محجاما معد در حقیقات بن ایک دومرا دور اپنے پاس رکھنا ہے کیو نکہ ایک تواس فانسیت یہ لیس کیا گیا ہے وہ واقعمنفس الامرکا معامنه كرف والا اورمياني كومجيشم خود ويتجعف والام ادردد سرے وه بطور معفول بهي سيائ کی دوشنی کو دلائل واصنی مص ظاہر کرتا ہے ۔ اِس ان دونوں تبو توں کے امشمال سے ایک زبروت كشن اس كے وعظ اورنعىيوت من موجاتى مے كرجو فرے بڑے سنگين دول كوكمينج لاتى مے ادرمر نوع کے نفس پر کار گر بھی بڑتی ہے کیو نکر اس کی بات میں مختلف طور کی تفہیم کی قدرت ہوتی ہےجس کے سمجھنے کے لئے ایک فاص لیا قت کے وگ مٹرط مہیں ہیں بلد ہر ایک ادف واعظے و زبرک وغبی بجز الیسے تحف کے کہ جو بکل مسلوب العقل مو اس کی تقریرول کو سجھ

مسكتے ہیں اور وہ فور ا ہرا كيات سم كے أوميٰ كى أسى يرتستى كرسكتا ہے كرجس طور براس أدى كالسيت دانعم بے یاجس درجہ پراس کی استعداد پڑی ہوئی ہے ۔ اس سے کام اُس کی خدا کی طرف خیالات كو كلينيخ بن اور دنيا كي محبت جيط النابين اور احوال الآخرت نقبل ول كرفي من برى دميع قدر رکھتی ہے اور اُن تنگ اور تاریک تھو رول میں محدود نہیں ہوتی بن می مجرّد عقل پر ستول کی بائیں محدود ہوتی ہیں۔اسی مبت سے اس کا اللہ عام اور اس کا فائرہ نام ہوتا ہے۔ اور مرامک خرف اپنی اپنی وسعت کےمطابق اس سے پُر ہوجاتا ہے۔ اِسی کیطرف اسدتعالی نے اِنے کا پرتقال ين اشاره فرايا ٢ - اُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا عُ فَسَالَتُ اَوْدِيَةٌ بِقُدْرِهَا الجزونر المادا ممال سے پانی زایا کام ، آمادا - سو اس پانی سے مرایب وادی اپنی قدر کے موافق برنکی - بدنی مراكب كو اس من سے اپن طبيعت اور خيال اور ليا قت كے موافق محصد وا طبائع عاليه امراي عكمية مصممتع بوس اورجوان سے بھی اعلی سے امہوں نے ایک عجیب ووسٹنی بائی كہ جو مذتحرير ونقرر سے خادج مے دور جو کم درجہ پر منے امنوں نے مخبر صادق کی عظرت ادر کمالیت ذاتی کو ديجه كر دنى اعتقاد سے اس ك جرول يريقين كر ايا دوراس طرح يروه بھى يقين كائتى يى بايھ كر ساحل نجات مک ما بمبني -ادرمرف دبي لوگ بامره گئ جن كو فلا م كچوغراف فدان ادر فقط دنیا کے بی کیرے تھے۔ ارنیز توت اڑ پرنظر کرنے سے بھی طریق منابعیت المام کا منایت کھلا مِوا اور وسیح معلوم مِونا ہے کیو نکر جانے والے اس بات کوخوب جانے بی کرتفریری اسی فدر مركت ادروسش اور فوت اوعظمت اورد مكشى بيا بوتى ب كمس قدر سكلم كا قدم مارج يقين اور اخلاص ادر دفاداری کے اعلی درجے پر بہنی ہوا ہوتا ہے۔ سویر کمالیت بھی اُسی شخص کی تقرم م متعقق موسكتي م كرص كو دومر عطور برمعرف اللي عاصل مو - ادريد خود مراكب عاقل بر روش ہے کرم جوش تقریر کرمس پر ترتیب اڑ مو توف ہے تب ہی انسان کے مُوسم ف کلتی ہے كرجب ول اس كاينتين كع بوش سع بُر مو ادر درى باش دول پر بيشقى بني جو كامل الميتين ولول مع جوش ماد كرنكلتي بين - بن اسجاء عبى بهي تابت مؤاكه باعتبار شدّبت الربعي الهامي ترميت مِي مُنْفَنِي الإبواب م عرض باعتبار عمومينت أثير ادر باعتباد شدّت تأثير نقط صحيفهُ وحي كا کھلا ہوا ہوا بایہ تبوت بہنچا ہے دن - ادر برمسلد بدیمات سے کھم بنیں ہے کہ خدا کے بندول کو زیادہ تر نفع بہنچانے والا دمی ستفس بونا ہے کہ جو المام ادر عفل کا جا مع مو ادر اس میں یہ لیا نت ہوتی ہے کہ ہرا یک طور کی طبیعت ادر مرقدم کی نظرت اُس اے منتفیق

ہو مکے ۔ گر بوشخص عرف برامین منطقید کے زورسے راہ راست کی طرف کینچنا چاہتا ہے اگر اسکی مغرزني بر كيد ترتيب از معي مو توصرت أبني خاص طبيعتول برموكا كرجو بوجه تعليم يا فقد و لائن وفائق ہونے کے اس کی عمیق و دفیق باتوں کو سمجھتے ہیں۔ دومرے تو ایسا دل و دماغ ہی بنس ر کھنے کہ جو اُس کی فلامفری تقریر کوسمجھ سکیں ۔ نا جار اس کے علم کا فیصنان فقط اُنہیں قدر تلیل اوگول میں محدود رہنا ہے کہجو اس کی منطق سے دافقت ہیں ۔ اور اُنہیں اُس کا فائدہ مینیتا ہے کہ ہواس فی طرح معقول مجتول میں دفال د کھتے ہیں۔ اس امر کا ثبوت اس مالت یا بوصاحب تمام موسك بي كرجب مجرد عقل ادر المام مقيقي كى كارردايون كوبهو بربهو ركم كروزن كياجاد ، حينا نير جن كو گذشته مكماء ك مالات سے اطلاع مے دہ بخ بى جانے ہیں کہ کیسے دہ وگ ابی تعلیم کی اشاعت مامہ سے ناکام رہے -ادر کیونکر اُن کے منعبض اور ناتمام بيان ف عام دلول بر مؤرّ بوف سے اپنى محرد فى دكھلائى - ادر عير مقابلد اس مالت ممنزلد اُن کی کے قرآن متربیت کی اعظ درجے کی تأثیروں کو بھی دیکھیئے کہ کس قوت اُس فے دمدانیت النی کو اپنے سیخے متبعین کے داول میں بھرا ہے اور کس عجیب طور سے اُس کی عالی شان تعلیمو کے صد م سالوں کی عادات واسخہ اور ملکات ر دیم کا علح دقیح کر کے اور ایسی وسوم وریم کو کر بوطبیعت فی كاطرح بوكنى تقيل دول كےرك وريشہ سے الما كر وحدايت الى كا مفريت مذب كروا ا نوگوں کو بلا دیا ہے۔ وری معص نے اپنا کار نمایاں اور نہایت عمدہ اور دیر بانتا کے دکھلاکم این بے نظر اُ شرک دد بروشہادت سے بڑے برے معاندوں سے این لا ٹانی دسیلوں کا افراد کرایا - بہال یک کو سعنت ہے ایمانوں اور مرکشوں کے دلوں پر میں اس کا اس قدر اور پڑا کرجس كوابنول في قرأن شريف كى مظمتِ شان كا ايك بنوت مجمعا اور بي اين برامرادكرت كرت اخمداس قدر البين بهي كمنا يراكد ان هذا الد سعم مبين بردنبروم- بال وبي معس كي ذردمت كشمتول في بزادع درجم عادت سے طرح كر ابسا خدا كى طرف فيال دلايا كه لاكعول فدا کے بندوں نے فدا کی وحدایت برا ہے خون سے مُہری نگادیں۔ ایساہی مبیشہ سے بانی کاد ادر اوی اس کام کا المام ہی چلا آیا ہے جس سے انسانی عقل نے نشو و نما پایا . درز بڑے بڑے علیوں اور عقلمندوں کے لئے ہمی یہ بات سخت محال دہی ہے کہ اُن کو امور مادراء المحسومات کی مرجزئی دریا فت کرفے میں ایسا موقعہ مہیشہ مل جائے کہ یہ بات معلوم کرسکیں کہی کی ومنع اورخصوصيّت سے دہ بزئيات موجود بي ادرجن كوطائت بشرى ككعفل ماصل بى نبري

باجداد ركوشش كرف ك سامان ميترمني أحدده تواكن كي نسيت بهي زباده لاعلم اود ب فبران -یساس بارے می جوج مہونیس خدا کے بیتے اور کا ال اہمام نے کہ جو قرآن تربیب ہے مقل کو عطا کی بی اسا امر ہے کہ می کا ہرا کی عاقل کو بی اسا امر ہے کہ می کا ہرا کی عاقل کو شكركنا لازم م عدموكيا اس احتباد ا كد إنداد امر خدات اس المامي كد دراجد عدول عداد كياس عجر سے كرمعرفت الى كا بميشم الم مرفو زنده بونا المام ي كے باتھ سے بونا أيا ہے- ادر كي اس خيال سے كومسكلات راه سے رہائى بانا المام ، ي كى امداد ير مخصر ب - برعافل كوك يم كرا يراما م كه ده داه جومها بت صاف اورك يدس اورميشه مع كملي بوق اورمقفود كيسياق مولى ين كَنْ مِ وه وي رَبّاني م - اور ير محصناكه وه كها بؤ المحبيفه نبيل محف لاطائل اورمرامر من بعلاد برآل ہم پہلے اس برہموسمائ والول کی خلاشنامی کے بادہ یں برنفعیل مکھ عکے ہیں کہ ایان اُن کا جوهرت دائل عقید پرمبنی ہے ہونا جا ہیے کے مرتبہ تک محددہ درمزب کا الم ہے کا المنین نعیب بنیں -سواس تحقیقات سے بھی رہی تا بت ہے کہ کھلا موا اور داضی راستر معرفت اللی کا عرف بدرايد كلام اللي انتاب و تدركوني درييم اي كے دعول وحصول كا نيس وايك بخير أوزاد كوتعليم ے عروم دکھ کرمرت محیفہ فطرت پر عیور دد ۔ بھر دیکیو کدوہ اس محیفہ کے زرایہ سام س کو بجوالع والع کھلا ہوا خیال کردہے ہیں کونی معرفت ماصل کر بینا ہے درکس درجہ فواستاس برائع جاتا ہے بہت سے تجارب سے بربات نابت ہوچی ہے کہ اگر کوئی سماعی طور پرجس کا امل المام م خدا کے دجو دے اطلاع نہ پاوے تو بھر اُس کو کھھ نید بنیں مگنا کہ اس عالم کا کوئ صافع ہے يانمين - ادر الركيد صافع كالاش بن توجد مين كرت تو مرت بعض محلوقات جيب باني - أك مياند مورج وغیرہ کو اپنی تظرمی خان اور تابل پرستش قرار دے بیتا ہے -جیسا یہ امر بھی ادیول بر نظر کرنے سے میشد سریا یہ تصاریق پہنچنا رہا ہے ۔ بس یہ المام ہی کا فیفن ہے جس کا مراق انسان في أس موائ بيمش و اندكوسي طرح پرشنافت كربيا جيها اس كي ذات كل و بے عرب کے وانی ہے - اور جو لوگ الهام سے بے نبر ہو گئے اور کوئی کتاب الهامی ان میں موجود مدمرى اور مذكوئى ذريعه المام يراطلاع بأف كاأن كومبسر آبا باوجود اس كح كدا المحيل مي كفة منے اور دل میں . گر کھید میں معرفتِ اللی اُن کو نفییب مذہوئی۔ بلکہ رند رفتہ انسا بنت سے بھی باہر مو مگے اور قریب قریب حیوانات العقل کے مہنج کے اور عیفد فطرت نے مجمد ملی انکو فامده نديمينيا يا - بن ظامرے كه اگر ده محيفه كه اوا مؤا مؤنا تواس سے منتلى لوك فائده الله الله

( رامن احديره ع ١٩٤ - ٢٠٠١ ماتيد ال

مام تواریخ وان بخوبی جانے بی که از مندسابقد می بھی جب کسی نے ضرا کے نام ادر اکس کی صفات کا الم سے بوری پوری وا تفیت حاصل کی تو المام ہی کے ذریعہ سے کی - اور عفل کے ذریعم سے كسى زماند مي معيى توحيد اللي سُنائع مذ مولى . يبي دجه ب كد حس جلد المام مذبيهي اس جلد ك وك خدا کے نام سے بے خراور حیوانات کی طرح بے نیز اور بے تہذیب رہے ۔ کون کوئی ایسی کتاب ہمارے سامنے بیش کرسکنامے کہ جو از مندسابقہ میں سے کسی زمانہ بی علم اللی کے بیان برامنیف ہون ہو اور فقیقی سی یکول پرستل ہو جس میں معتقف نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اُس نے فدامشناسی مے مستقيم راه كو برربيد المام حاصل نبي كيا دورنه خدائ واحد كي مستى بربطور ساع إطلاع بالى ب بكر فداكا يند لكان اورمعات الميد في جاف اورمعلوم كرفي بل صرف ابني مي عقل اور اب می فکر اوراین می ریامنت اور این می عرقر بزی سے مدد فی ب اور بااتعیم غرے آب ماسلم ومدانيت اللي كومعلوم كرلياب ادر فود بخو و ذبين خدائ تعالى كي ميح معرفت ادر كال سناسان المستنج كيا ہے ۔ كون بم كون بم كون برك دكھلا مكتاب كركوئي بين زائد بھى تقاكد دنيا بن المام الى کا نام و نشان مذ تھا اور خدائ مقدس کتابوں کا دروازہ بند تھا ادراس زمار کے لوگ محف محیفہ خرا ك ذرايعرم توجيد اور خدامشناسي يرقائم عف - كون كسى اليه ملك كانشان بالاسكنا بعراك باشندے المام کے وجود سے مف بے خررہ کر بھر فقط عقل کے ذریعہ سے خدا تک بہنج گئے اور مرف این ہی فکرو نظرے وطانت حفرت باری پرایان اے آئے -

( راين احديده ٢٠٠-١٠ ماشيريا )

يم بات كركبول توصيرفا نص المام اللي كع بغير صاصل نبيل موسكتي اوركيول المام كامنكر شرك كي آلود كي سے پاک نيس موتا خود توجيد كي حقيقت برنظر كرنے سے معلوم مرسكتي ہے -كيونك نوجيد اس بات كانام مع كم خواكى ذات اورصفات كو متركت بالغيرم منزه مجميل - اورجوكام ال كي فوت ادرطافت سے بونا چاہيئے وہ كام دولرسے كى طاقت سے انجام پذير موجانا دوا ندركميں اسی توجد کے جھوڑنے سے اتش پرست الاناب برست اس برست وغیرہ وغیرہ مشرک کواتے میں کیونکم دہ اپنے بنوں اور دیو تاؤں سے ایسی ایسی مرادیں ما نگھتے ہیں جن کا عطا کرنا صرف فداکے افدیں ہے۔اب ظاہرے کرجو لوگ المام سے انکادی بی دہ بھی بت پرسول کاطع خوا كي صفتول مص مخلون كامتصف بونا اعتقاد ركفته بي - ادراس فادر مطلق كي طاقنو كابدو میں بابا جانا مانتے ہیں کیونکہ ان کا برخیال ہے کہ ہم نے اپنی ای عقل کے زور سے خدا کا پترلگایا ہے۔ اور میں انسانوں کو ابتدادیں یہ خیال آیا تھا کہ کوئی خدا مقرر کرنا جائے اور ہماری ہی كوششول سے ده گوشد كمنامى سے بامرنكل تنافت كياكيا معبور خلائق مؤار قابل برستش عمرا۔ ورنہ مینے اے کون ماتا تھا ؟ اس کے وجود کی کے جرتھی ؟ معقامند لوگ بدا ہوئے تب اس کے بھی نصیب جا گے . کیا یہ اعتقاد بت پرستوں کے اعتقادے کچھ کم ے ؟ مرکز ہیں اگر کھے فرق ہے تو عرف اتنا ہے کہ مت رست لوگ ادر اور چیزول کو اینامنعم اور مس قرار دیتے ہی اور یہ لوگ خدا کو عصور کر اپنی ہی دود آمبر عقل کو اپنی بادی اور محسن جانتے ہی بل الرغور تعبية توقت برستول سے بھی اُن كايله كمچھ بھادى معلوم بوتا مے كونك كرو بتار اس بات کے تو قائل ہیں کہ خوا نے ہمارے دلوتا وں کو بڑی طاقتیں دے رکھی ہیں اور وہ مجھ نزر نیاد لیکرا پے بجاراوں کو مرادیں دے دیا کرتے ہیں۔ لیکن اب مک امہوں نے سائے ظاہر نہیں کی کہ خدا کا بتر انہیں دلوتا والے نے سکا یا ہے در برنعرت عظمی دجود حصرت باری ك أنبيس ك زور بازو سے معلوم بوئى ہے - يہ بات تو ابنى حصرات دسكرين المام ) كو موجى جنبوں نے فدا کو بھی اپن ایجادات کی فہرست یں درج کرلیا در کمال فردماغی سے بندادا د ہے بول آسٹے کہ فدا کی طرف سے افاالموجود ہونے کی مجمی آداز نہیں آئی یہ ہمادی ہی مبادری ب جنبوں نے فود مجود افیرسلائے بے تلائے اسے معلوم کرلیا - دہ تو الساج ب عقا مے کوئی سویا ہڑا یا مرا ہڑا ہوتا ہے ۔ ہمیں نے فرکرتے کرتے کونے کھورتے کھودتے اُس کا کھوج لگایا كويا خداكا احسان تو ان يركب بونا عفا ايك طور پرانسي كا خدا ير احسان ب كراس بات كى

پختہ خر سے کے بغیر کے فعد ابھی ہے اور اس امر کے بقین کی ال ہونے کے بروں کہ اس کی نافر ان سے الیا ایسا عذاب ادر اس کی فرا نرداری سے ایسا ایسا انعام مل رسیگا یوننی بے کھے کہائے درسے شنائے کے اس فلائے موجوم کی فرما نردادی کا عوق اینے تھے میں ڈال لیا ۔ گویا آپ ہی بکا یا اور آپ ہی کھایا بلکن خدا ایسا کزور اور ضعیف کفا کہ اُس سے آت مد موسکا کہ اپنے وجود کی آب خردتا اور این وعدول کے بارے میں آپ سٹی بخشتا - بلکد وہ چھپا ہوا تھا۔ ابنوں نے ظاہر کیا۔ دہ گذام تھا ابنوں نے شرت دی ۔ وہ جب تھا ابنوں نے اس کا کام آب کیا ۔ گویا وہ مفودی می مدت سے اپن فرائ یں شہور ہوا ہے اور دہ مبی ان کی کوشنتوں سے ہرکے عاقل جاننا ہے کہ یہ نول بت ورستوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیو کو بُت رست لوگ ا بن دلوماؤل كوهرف ابني نسبت عسن اورمنهم قرار ديت مي - سين منكرين الهام في تو عد كردى كه أن كے ذعم ميں ان كى ديدى كا (كمعقل مع) مذ نقط لوگوں ير ملك فعا ير معى احسان م كجس ك زربعد مع دبقول ان كے ) خدا نے تمرت يائى - اس صورت يى نها بت روش ب كر المام كے انكادى موف مون أن يں يہى فساد نہيں كر فلا كے وجود يرمشتب ادرمظنون طور پر ایمان لا تے ہی اورطرح طرح کی غلطیوں میں بتا ہیں بلکہ یہ نساد بھی ہے کہ توجد کا ل سے بھی محروم اور بے نفیب ہی اور سرک سے الود ہ ہیں۔ کیونکو مٹرک اور کیا ہوتا ہے ایمی تو شرك مع كه فوا كے احسانات اور انعابات كو دوسرے كى طرف مع مجھا جادے . ( برای احدیده ۱۵۵-۱۵۵ ماشید ملا)

گرفیع ادر کا فی اور پھراور سانب ادر درندے ہیں۔ گر اس قدر دوشنی اس کو سردی ادر ہلا کت ہے بہا بہنیں سکتی ۔ پس اگر دہ آگ کے گرم حلقہ تک پہنچ مذسکے تو دہ بھی ایسا ہی ہلاک موجا تا ہے جلیا کم اندھیں ہے میں چلنے والا ہلاک موجا تا ہے ۔

کسی نفس کو بوج ترکید مام کے یہ انعکاس مالت نفیدب مزبو اور محبوب حقیقی چرو اس کے نفس میں شوداد مزبوجائے۔ تین شین خوابول کی بوتی میں - ایک نفسانی - ایک شیطانی - ادرایک رحانی - نفسانی جیمے

بنی کوجی طرول کے خواب سیطانی وہ جس میں ڈرانا یا دحشت ہو - دحانی خواب خوا تعا لے کی طرف سے بینام ہوتی میں - ادراُن کا نموت صرف تجربہ اور برخوا کی باتیں ہی ہو اس دراے بہت دُررَو بی از کرم ان کے متعلق عقلی داوئل پر توجہ کریں تو نہ دو مرا اس کو سمجھ سکت ہے نہ ہم مجھا سکتے ہیں - یہ خوات الی کی مستی کے نشان میں جو غیب سے دل پر ڈوات ہے - اور جب دبھے لیتے ہیں - یہ خوات الی کی اور وہ پوری ہوئی تو بھر اس پر خود ہی اعتباد ہو جاتا ہے - اس عالم بین کہ ایک بات برائی گئی اور وہ پوری ہوئی تو بھر اس پر خود ہی اعتباد ہو جاتا ہے - اس عالم بین کر سکتا - یہ دو حانی امور ہیں ان ہی سے ان کو بیجیانا جائے تو بھر ان ہی سے ان کو بیجیانا جائے تو بھر ان ہی سے ان کو بیجیانا جائے تو بھر ان ہی سے ان کو بیجیانا جائے تو بھر ان کے - لورخواب اپنی معداقت پر آپ ہی گؤای دیتی ہیں -

( طفوظات جلدجهادم مهم الم عرب الم

کشف اور خواب بھی ہرایک کے بکساں بنیں ہوتے۔ وہ کائی کشف جس کو فرآن تربعت بی اظہاد کی الغیب سے تعبیر کیا گیا ہے جو دائرہ کی طرح پور سے طور پر شخص ہوتا ہے وہ ہرایک کوعطانہیں کیا جاتا صرف برگز بدول کو دیا جاتا ہے۔ اور ناتھ کا کشف اور المام فاتھ ہوتا ہے جو بالا فران کو شرمندہ کرتا ہے۔ اظہار کی الغیب کی حقیقت یہ ہے کہ جیسے کوئی او نچے مکان ہم برھ کو بالا فران کو شرمندہ کرتا ہے تو بالا شبہ امانی سے ہرایک چیز اس کو نظر اسکتی ہے برطی ہوت می جینزی و کھنے ہے بین ہوت می جینزی و کھنے سے میں ہوت ہوت می جینزی و کھنے سے میں ہوت ہوت می جینزی و کھنے سے مرہ جاتی ہیں۔ اور برگزیدول سے فراکی یہ عادت ہے کہ اُن کی نظر کو او نجے مکان تک ہے جاتا ہو جاتا ہی خوات ہوت ہوت می خبر دیتے ہی۔ اور نشیب کا مرب ہوت کو دیکھ سکتے ہیں اور انجام کی خبر دیتے ہی۔ اور نشیب کا مرب ہوت کو دیکھ سکتے ہیں اور انجام کی خبر دیتے ہی۔ اور نشیب کا مرب ہرگزیر کی کا معادم نہ ہو مکا جس سے ڈوکر وہ اوب اختیار کرتا ۔

(محقيقة المهدى مك)

یہ بات یاد رکھنی جا ہے کہ وی دو تسم کی ہے دی آلبتلاء در وی الاصطفاء وی الا بتلاء در وی الاصطفاء وی الا بتلاء بعض اوتات موجب بلاکت ہو جاتی ہے جابیا کہ بلعم امی وجہ سے بلاک ہوا گر مماز وجی الاصطفاء کہ میں باک بنیس ہونا ۔ اور وحی الا تبلا و معمی سر ریک کو حاصل بنیس ہوتی بلکہ معض انسانی طبیعتیں ایسی مجھی بلاک بنیس ہونا ۔ اور وحی الا تبلا و معمی سر ریک کو حاصل بنیس ہوتی بلکہ معنی الیما بی مجھی بیں جیسے حبوانی طور پر مرب سے ہوگ کو نظر اور مرب اور اندھے پر میرا ہوتے ہیں الیما بی

بعن کی روحانی توین کالعدم ہوتی ہیں اور جیبے اند سے دومروں کی رہمائی سے اپنا گذارہ کرسکتے ہیں ابسا ہی یہ وگ بھی کرتے ہیں -

( عقبقة الرحي مد )

"كل بركة من حجد على الله عليه وللم وتبارك من علم وتعلم"

بعد از خدا بعشق محت مدمخرم گر كفر این بور بخداسخت كافرم "

وه اعلى درجه كا نورجو انسان كو دبا كيا بعني انسان كا مل كو وه طالك بين مبين تفا- بخوم مِن نہیں تفا۔ قرین نہیں تفا۔ آنتاب مِن بھی نہیں تفا۔ وہ ذمین محے ممندروں اور درماویں يس ميني ننيس تفا - وه تعل اوريا نوت اور زمرز اور الماس اور موتى يس مجى نبيس تفاغرض وه كسى جيز ارصني ادرسمادي من نبيس عقا - صرف انسان مين عفا يعني انسان كالي من جس كا المم ادر اكمل ادر اعلى ادر ارفع فرد ممارك سبد دموني سيدالا نبياء سيدالاجها ومحمط صلے الله على بدوملم بي - مو ده نور اس انسان كو ديا گي اورصب مراتب أس كے تمام بمزگون کو بھی محتی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہیں برشان اعلى اور المل اور الم طورير ممارسه برمارت مولى مارت إدى في أمى صادق مصدوق محرصطفي صلى الله عليدو علم ين با أن عاتى تقى -

( أينم كمالات اسلام عنا- الما)

ين ميشر تعجب كي نكاه سے ديكفنا بوں كه يرعرني نبي جس كا نام محرب (بزاربزار درود ادر الم اس بر) برکس عالی مرتمد کا نبی ہے اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہوسکنا ادراس کی تأثیر قدسی کا اندازه کرنا انسان کا کام نہیں ۔ افسوس کہ جیسا حق شاخت کا ہے بجراس کے مرتبہ کوشنافت نہیں کیا گیا۔ وہ توجید جو دنیا سے کم ہو علی تھی دی ایک ساوان مع بو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا - اس نے فداسے انتمائی درجہ رمحبت کی در انتہائی درجہ بربی توع کی مدردی میں اس کی جان گدان ہوئی اس سفے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقعت نفیا اُس کو ممام انبیاء اور نمام اولین اور اُخربن برففیلت بخشی ادر ائی کی مرادیں اس کی زندگی بن اُس کو دیں - دی ہے جو سرحیت مرایک فیف کا ہے اور وہ شخص جو بغیر افرار اور افاهند اس کے سی ففیلت کا دعوی کرما ہے وہ انسان منس بلکہ وربن شيطان م - كونكم مرايك نفيدت كى تنجى اس كودى كئى م - ادرم رايك معرفت کافزانہ اُس کوعطاکیا گیا ہے جو اُس کے ذریعہ سے نہیں پایا دہ محروم ازلی ہے - ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے۔ ہم کا فرنعمت ہو نگے اگر اس بات کا ا قرار مذکریں کم

توجید تقیقی ہم نے اس بنی کے ذریعہ سے بائی۔ زندہ فدائی شناخت ہیں اس کا بل بنی کے ذریعہ سے اس کا بل بنی کے ذریعہ سے اس کا سے اس کا مراس کے نور مصری اور فدا کے مکائل ت اور می طبات کا متر ن بھی جس سے ہم اس کا جہرہ و سکھتے ہیں اس بزرگ بنی کے ذریعہ سے ہمیں میستر آیا۔ اس آفاب ہدایت کی شعاع دھو یہ فاطرح ہم پر بڑی ہے اور اُس وقت تک ہم منور وہ سکتے ہیں جب تک کوہم اس کے مقابل بم کھڑے ہیں۔

( حقيقة الري صهاا- ١١١)

اے تمام دہ لوگو ہو زمین پر رہتے ہو! ادرا ہے تمام دہ انسانی رو ہو ہو مشرق ادر مغرب بی الدہو! یک پورے زور کے ساتھ آپ کو اس طرف دعوت کرتا ہوں کہ اب زمین بر سجت مذہم ب مرحب مرحف اسلام ہے اور سجا خدا بھی وہی خدا ہے ہو فرآن نے بیان کیا ہے اور سجا خدا بھی وہی خدا ہے ہو فرآن نے بیان کیا ہے اور سجا خدا بھی در باللہ میں در جال اور تقدین کے تونت پر بیٹھے دالا محترث مجم مصطفے اور سملے استدعلیم وسلم ہے جس کی روحانی زندگی اور پاک جلال کا ہیں میر تبوت ملا ہے کہ اسکی بیروی اور محبت سے ہم در و الفدس اور خدا کے مکا لمد اور اس ای نشانوں کے انعام یاتے ہیں۔

( ترياق القلوب مك)

واصحابه اجمعين - وأخر دعومنا ان الحدد لله رب العالمين -

(اتمام الحجة ملا)

میم جب انساف کی نظر سے دہکھتے ہیں تو تمام سلسلہ بوت ہیں سے اعلیٰ درجہ کا جواغرد بی
اور زندہ بی اور خداکا اعلیٰ درجہ کا پیادا بنی صرف ایک مرد کو جانے ہیں لینی وہی بنیوں کا سرداد
رمولوں کا خر- تمام مرسلوں کا مرتاج جس کا نام مجھار صطفے واحد محتبیٰ علی الدعلیہ وسلم ہے جس کے
زیر سابع دس دن چینے سے وہ روشنی طتی ہے جو پہلے اس سے ہزاد برس نک ہیں ما مکتی تھی ۔ . . . . مواثوی ومیبت بہی ہے کہ ہرایک روشنی ہم نے دمول بنی آئی کی ہروی سے پائی ہے
اور جوشخص تیروی کرے گا وہ بھی یا کیگا ۔ اور الیسی فبولیت اس کو ملے گی کہ کوئی بات آس کے آگے
افریوشخص تیروی کرے گا وہ بھی یا کیگا ۔ اور الیسی فبولیت اس کو ملے گی کہ کوئی بات آس کے آگے
انہونی بنیں دہے گی۔ ڈوئرہ خدا جو لوگوں سے پوشیدہ ہے آس کا خدا ہو گا اور الی تو بن آس کے
انہونی بنیں دہے گئے اور روندے جائینگے ۔ وہ ہرایک جگدمبادک ہوگا اور الی تو بن آس کے
مسابقہ ہونگی ۔ والسلام علیٰ من انبع المہ نی ۔

( الراج نير علم)

اب امان کے پیچے فقط ایک ہی ہی اور ایک ہی کتاب ہے بعثی حفرت فی رصطف علی اللہ علیہ ملکم میں اور ایک ہی کتاب ہے بعثی حفرت فی رصطف علی اللہ علیہ ملکم میں اور اعلے دافض میں بنیوں سے اور اتم و اکمل میں دسولوں سے اور خاتم الما نبیاء اور خیرالناس ہی جون کی بیردی مصف مائے تعالی ملت ہے اور ظلماتی پردے الحظیم ہوتے میں اور اسی جمان بر میں بج بات کے اور کافل ہا یتوں اور تا شرول پُر شتی ہے جس کے ذرایعہ سے مقتی علوم اور معادون عاصل موتے میں اور ایشری الود گیوں سے دل باک ہوتا ہے اور انسان جمل اور غفلت اور جہات کے حجابوں سے مجات یا کرون الیقین کے مقام الم کی ہینے حاقاہے۔ انسان جمل اور غفلت اور جہات کے حجابوں سے مجات یا کرون الیقین کے مقام الم کی ہینے حاقاہے۔ (براہی احدریہ عصاف درما شد میں)

 کے میں کہ اگر انحفزت علی افتد ملبہ ولم دبائی نہ آتے اور قرآن شراعیہ اذل نم ہوتا اور وہ برکات

ہم جینے منود نہ دیکھتے جو ہم نے دیکھ لے توان تمام گذشتہ ابنیاء کا صدق ہم پرشتہ رہ جانا۔

کو نکہ صرف قصول سے گوئی حقیقت حاصل بہیں ہوسکتی اور ممکن ہے کہ دہ قصے میچے نہ ہوں اور

مکن ہے کہ دہ تمام سجزات جو اُن کی طرف منسوب کے گئے ہیں وہ سب مبالغات ہوں کیونکم

اب ان کا نام دنشان بنیں۔ بالہ ان گذشتہ کتا ہوں سے تو خدا کا پتہ بھی بنیں مگتا اور لفینا

ہنیں سمجھ سکتے کہ خدا بھی انسان صع ہم کا م ہوتا ہے۔ لین انخصرت صلے احداد بلید وسلم کے

بنیں سمجھ سکتے کہ خدا بھی انسان صع ہم کا م ہوتا ہے۔ لین انخصرت صلے احداد بر بلکہ حال کے طور

پر اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ مکا لمہ المبلیہ کیا چیز ہوتا ہے۔ اور خدا کے نشان کی طرح و ظاہر

پوتے ہی در کی طرح و عائی قبول ہوجاتی ہیں ۔ اور یرسب مجھے ہم نے انخصرت صلے احداد علی دسکھ ہو ہم کے

پر اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ مکا لمہ المبلیہ کیا چیز ہوتا ہے۔ اور خدا کے نشان کی طرح و ظاہر

پوتے ہیں در کی طرح و عائی قبول ہوجاتی ہیں۔ اور یرسب مجھے ہم نے انخصرت صلے احداد علی دسکھ کے

بر اس بات کو خوب سمجھے بی کا دامن برطا سے جو خدا نما ہے۔ کسی نے یہ شعر میہت ہی اچھا

محسمتر عربی بادستاہ دو سرا ہو کہ ہے مورج قدس جے گرد ح قدس جی کے درکی دربانی
اسے فدا تو نہیں کہرسکوں بر کہتا ہوں ہو کہ اس کے مزید دانی میں ہے خدا دانی
ہمکس ذبان سے فداکا مشکر کریں جس نے ایسے بنی کی پیردی بمیں نفیدب کی جو معبد دل کی
ارداح کے لئے آختا ب ہے جیسے اجسام کے لئے مورج - دہ اندہ میرسے کے وقت میں ظام ہو کو اور دنیا کو اپنی روشنی سے روشن کر دیا ۔ وہ مذفقکا شر ماندہ ہو گا جیب کا کہ عرب کے تمام جمعہ کو شرک سے پاک مذکر دیا ۔ وہ اپنی سجائی کی آب دلیل ہے کیونکہ اس کا فور ہرایک زمانہ بی موجود کو شرک سے پاک مذکر دیا ۔ وہ اپنی سجائی کی آب دلیل ہے کیونکہ اس کا فور ہرایک زمانہ بی موجود کو انسان کو یوں پاک کرتی ہے کہ جیسا ایک صاف ادر شرفاف در با
کا پانی سیلے کی اس میں دو ازہ کو گفتا کہ ما ایک ہو اس کے لئے گھو لا نہ گیا ۔ میکن افسوس ! کہ
کس نے صحت یہ سے اس دروازہ کو گفتا کہ ما یا جو اس کے لئے گھو لا نہ گیا ۔ میکن افسوس ! کہ
اگر انسانوں کی بہی عادت ہے کہ وہ سفلی زندگی کو لیٹ کر کے بیتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ نور اُن کے المر واضل ہو ۔
اگر انسانوں کی بہی عادت ہے کہ وہ سفلی زندگی کو لیٹ کر کر بیتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ نور اُن کے المر واضل ہو ۔

(جشمر معرفت مممع)

قلى ب زدنى علمًا - يعنى ال ميرك رب تو مجه إنى عظرت ادر معرفت شبون اور

صفات كاعلم كال عبش - اور يم دومرى جلد فرايا - و بذالك أمرت واما ادّ ل المسلمين ان دونوں آیتوں نے ملانے مصملوم بڑا کہ ہمارے نی صی الله عليه دسم جو اول المسلمان معمرے تواس كاميى باعث مؤاكد أورول كي نبدت علوم معرفت اللي س اعلم بي يعنى علم أن كا معارب الليد كم بارك بن مت براه كرم - الل في ال كا المام بمي مب سه اعلى ے اور وہ اول المسلین بن - اور ا تخضرت صلے الله علید وسلم کے اس زیادت علم کی طرف اس دولر أيت من بهي اتباره م جبياك الله جل شان فراً ع - وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمًا - الجزونيره - يعنى خلا تعالم في حمد كو وه عوم عطا كي بو لو فور بود بس جان سكتا تفا اورفضل اللي مع فيضان اللي سب سع زياده ترسدير موا يعني أو معارف الليم اور اسرار اورعلوم ربانی س سب سے بڑھ گیا اور خدا نفالے نے اپنی معرفت معطر کے ماتھ مب سے زیادہ تجے معظر کیا ۔ غرض علم اور معرفت کو خدا تعالے فی عقیقت اسلامید کے حصول كاذرليد مهرا يا مع - اوراكرچرحصول حقيقت اسلام كے دسائل ادر معى بي جيے صوم وصلوة اور دعا ادر تمام أحكام الني جو جهد موسيسي كهدزاده بن مكن علم عظرت و وحداينت ذات ادرمعرفت شيون وصفات جلالي وجمالي حضرت بارى عزاسمه وسبلة الوسائل اورسب كاموتوف عليه كيونكم جوتخف غافل دل ادرمحرفت اللي سے مكلى بے نفسيب ہے وہ كب توفيق يا سكتا ہے كم صوم ادرصلوة بجالادے يا دعاكرے يا اورخيرات كى طرف مشغول بو - ان مرب اعمال صالحكا محرك أو معرفت بي معدادريد تمام دور معدال اس كع بداكرده اور اسي كع بنين وبنات إي- ادرابتداد اب معرفت کی پڑوہ اسم معازت ہے رکسی عمل سے مذکسی دعامے بلکہ بلاعلت فیفنان سے فرف ایک موہد بهدى من بشاء دييفل من يشاء - مر تهريم معرفت اعمال ها لحراوض ايان كي تمول مع زياده مو عِانَى بِهِال كَالَمُ أَخِر المِهِم اور كُلام اللي في رنگ مِن زول يُرك كرتمام صحن مبينه كواس نورس منور کر دبنی ہےجس می نام اسلام ہے۔ اور اس معرفت ما مد کے درجہ رہیج کر اسل معرف تفظی اسلام نهين رمينا بلكه وه تسام حقيقت اس كى جومم بيان كريك مين عاصل موجاتي مع اورانساني رُدع نمایت انکسار سے مفرت احدیث می این اسر رکھدیتی ہے۔ تب دونون طرف می آداز أنى ب كم جوميرام مونيرام يعنى بندے كى روح بھى بولتى ب ادر افراد كرتى ب كم يا اللى! جومرا مع موترا ، ادر فدا تعلف بھی بولتا ہے اور بشارت دیاہے کہ اے بیرے بندے ! جو کچھ زین و اسمان وینرہ میرے ساتھ ہے دہ سب ترے ساتھ ہے۔ اس مربد کی طرف

اتاره ال آیت بی م - قل یا عبادی النین اسی فواعل انفسهم لا تقنطوامن دی اطلّه انّ الله بخفر الذنوب بمبيعًا - الجزوم ٢٠ - مورة الزمر - يعني كمد الم يرب غلامو! جنہوں نے این نفسوں پر زیادتی کی سے کہ تم وجمت اللی سے فاامپیرمت ہو ، خدا تحا لے سادے گناہ بخش دیگا.ب س آب میں بجائے تن یا عباد ادللہ کے جس کے یہ مصنے ہیں کہ کہد اے قدا تعالیٰ کے بندو - به فرایا که قل یا عبادی بعنی کبد که اے مبرے غلامو! اس طرز کے اختیاد کرنے میں بھید ہے کہ یہ آیت اس منے اول ہوئی ہے کہ تا فدا تعالیٰ بے اتہا رحمتوں کی بشار دادے اورجو لوك كرف كرات كرابورس والشكسندين ان كوتسكين بخف - سوالله على مناف في اس أيت یں چال کد اپنی رحمتوں کا ایک نونہ بین کرے اور مندہ کو دکھلاوے کہ میں کہاں مگ اسپ وفادار بندول کو انعامات خاصہ سے مشرف کرنا ہوں۔ سواس نے قل باعبادی کے نفظ سے یہ ظامر کیا کہ دیکھو یہ میرا بارا رسول دیکھو برگزیدہ بندہ کہ کمال طاعت سے کس دیجم كسيبني كداب جو كيد مراب وه اس كام يج بوشخف نجات جامينا بدوه اس كاغلام موجائ لعنی ایساس کی اطاعت میں محو ہو جائے کہ گویا اس کا غلام ہے۔ تب دہ گو کیسائی پہلے كنه كارتها بخشا جائيكا - مان جا مية كرعبد كالفظ لفت عرب مين غلام كم معنول يم معى بولاعاً الم عربياك الله على شارز فرانا م و لعبد مؤمن خير من مشولي. اور اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جوستحف اپنی نبی ت چا ہتا ہے وہ اس نبی سے غلامی کی نسبت بداکرے۔ بعنی اس کے حکم سے با مرمذ جائے اور اس کے دامن طا سے اپنے تنکن دالبتر جانے جیسا کہ غلام جانتا ہے تب وہ تجات یا میگا -اس مقام میں ران کور باطن نام کے موقدوں پر افسوس اُ نا ہے کہ جو ممارے نبی صلے الله علید وسلم سے بہاں مک بغض رکھتے ہیں کر ان کے نز دیک یہ نام کہ غلام نبی علام رسول علام مصطفے علام احر- غلام محمد مرك من داخل بي - اوراس آيت سے معلوم بؤاك مرار نجات يهي نام بين - اور يونكم عب کے مفہوم میں میر داخل ہے کہ ہرایا اُذادگی اور خود روی سے باز آجائے اور پورامتبع اپنے مولیٰ كابو - اس كف حق ك طابول كويد رغبت دى كئى كد الرنجات جامت بي تويدمفهوم افي الدبيد كربي- اورورهقيقت يرآيت اورير دوارى آيت قل ان كنتم تعبّون الله فاتبعوني يعببكم الله دیخفی لکمر ذفو بکمر از روئے مفہوم کے ایک ہی ہیں۔ کیونکہ کال آنیاع اس محویت اور اطاعت تامد كوستلزم بع عبد كم مفهوم ميں يائى جاتى ہے - يہى متر ب كر جليے بہلى

ایمت میں مغفرت کا وعدہ بلکہ معبوب اللی بفنے کی نوشخبری ہے۔ گویا یہ آیت کہ تنل یا عبادی دومر الفظوں میں اس طرح پر ہے کہ قبل یا متبعی بینی اے بری پیروی کرنے والو: جر کجڑت گناہوں میں مبتدا ہور ہے ہو رحمت اللی سے نومیار مت ہوکہ اللہ تعالی بیرکت میری بیروی کے تمام گناہ مخت دیگا۔ اور اگر عباد سے عرف اللہ تعالی کے بندے ہی مراد سے مبائی تو معنے خواب ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ یہ مرکز درست، نہیں کہ فدا تعالیٰ بغیر تحقق شرط ایمان ،ور بغیر تحقق شرط ایمان ،ور بغیر تحقق شرط بیروی تمام مشرکوں اور کا خروں کو یونہی بخش دیوے ۔ ایسے مصنے تو نصوص بینہ قرآن مے مرتبے محافق ہیں۔

اسجكديد معي ياد رہے كد ماحصل اس أيت كابير مے كدجو لوگ دل دجان سے ترے يا رسول الله كے غلام بن جائيں گے اُن كو وہ نور ايمان اور مجبت اور عشق بخشا جائے كا كہ جو اُن كو غيرالله سے دائى در كا اور وہ كنا بول سے مجات باجا ينكے اور اسى د نبايں ايك إك زندى ان کی عطائی جائم کی ۔ اور نفسانی جذبات کی تنگ وَمار بُب تبروں سے وہ نکامے جائیں گے راسی کی طرف یہ حدیث اشادہ کرتی ہے۔ اذا العاشہ والذی پیشہ الذس علی قدمی بینی ين وه مردول كو اللهانع والا مول من كے قد موں ير لوگ الفائے جاتے ميں - واضح مو كم قرأن كريم اس محادره مع عجرا مرام على من دنيا مرحى على اور خدا تعالى في اس في عام الانبياء صلے الله عليه وسلم كو بھيجكر نے مرے دنيا كو زنده كيا - جيساكد ده فرقا ہے- اعلواان الله يحيي الارجنى بعد موتها - يعنى اس بات كوش ركعوكه زين كو اس تح مرنى كے بعد طها تعالیٰ زندہ کرتا ہے۔ بھراسی کے مطابق اُنخضرت صلے الله علیہ وسلم کے معابد رقنی الله عنہم کے حق من فراما مے واید مربروچ منل این ان کو روح القدی کے ماتھ مدد دی -اور روح القدی كىدد برمے كد دلول كو زندہ كرما ہے اور روحانى موت سے نجات بخشتا ہے اور پاكيزہ توشى اور پاکیزہ حوام اور پاک علم عطا فرما ہا ہے اور علوم لقینید اور برا ہین قطعید مع خدا تعالیٰ مے مقام قرب تك يهنجا ريام . . . . . . . . . . . . ادريه علوم جو دار مخات ميليين اور قطعی طور بجز اس حیات کے حاصل نہیں ہوسکتے جو بتوسط دوج القدس انسان کو ملتی ہے۔ اور قرائن کریم کا بڑے نور متورسے یہ دعویٰ مے کد دہ حیات روحانی صرف متابعت اِس دمول کی سے التی ہے ؛ در تمام وہ لوگ جو اس بی كريم كى مغابعت سے مركش بي وہ مرد بي جن ين اس حیات کی روح نہیں ہے ۔ اور حیات رو طانی سے مراد انسان کے دہ علی ادر عملی قوئی ہیں جو

رُوح القارس کی تا بُید سے زغرہ ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم سے تا بت ہوتا ہے کہ جن احکام بر السّد جِلّی شافہ انسان کو قائم کرنا چا ہتا ہے وہ چھ سو ہیں۔ ایسا ہی اس کے مقابل پرجائی علیا الله کے بَر بھی چھ سو جھ سو حکم کو مرید دکھ کر جبرائیں کے بَر وی کا بھتے بیا نہیں ہوتا ۔ اور انسانی حقیقت اپنے آئیا وہ بیضہ کی استعداد رکھتی ہے۔ بی جب شخص کا جھ سو بھی استعداد جبرائیں کے چھ سو پر کے نیچے آئیا وہ انسان کا بل اور یہ تُولِّد کا مل اور یہ حیا ت جیات کا بل ہے ۔ اور غود کی نظر سے معلوم ہوتا ہے کہ بیفنہ لبتریت کے روحانی جی جو درج القدس کی معرفت اُنے خوزت میں اللہ علیہ وکم کی مترفت اُنے وہ اندوع اور حالت بی مت بوت کی بیت اور کی فیت اور کی فیت اور کا ایسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جِلّی شانہ فرما تا ہے۔ کی مت بعث کی بیک ہو ہو اوگوں کی اصلاح کے بیم میدا کے بچوں سے اتم اور اکس ہیں۔ اِس کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جی اماق کے بیم میدا کے بھو میدا کے بیم میدا کے بیم میدا کے بیم میدا کے بھو میدا کے بیم مید

( انمينه كمالات اسلام مدم- اور

اوله ورخمون اورجم**وانوں** اور فانی انسانوں کو دی گئی تھی اور ذیل محلوق کو میں ڈوالجلال وفاد<sup>وں</sup> ك جلد ير بها الفاء اوريد ايك سيا فيصله م كداكريد انسان ادر حيوان ادر درخت اورسادي ورحقيقت فدائي مقع جن مي سے ايك ليسوع سى مقا تو ميراس رسول كى كيم عزورت ماتى مين أكمرير چيزي خدانهيل تقيل توره وعوش ايك عظيم الشان روسشني اين سائف ركفتا م جو حضرت مسيدنا محمر صلى الدعليه وسلم في مكدك بمار يرك تفاء وه كيا دعوى نفا إ وہ یہی تھا کہ آپ نے فرمایا - کہ خوانے دنیا کو شرک کی سخت تاریخی میں پاکر اس تاریکی کوسی کے لئے مجمعے بھیج دیا۔ برمرف دعویٰ نہ تھا بلکہ اُس دمول مقبول نے اس دعولے کو پورا كركم وكهلا ديا - اكركسي نبي كي ففيدت أس كه ان كا يون سي ما بت بو كتي م الح بي نوع كى كى مدردى مب بيول سے بڑھ كرظام بو تو اے مرب لوگو! أيشو اور كوائى دوكران صعنت ين محقر صلے الله طبيروسلم كى دنيا من كوئى نظير نہيں ....ديم مخلوق مرستوں نے اس بزرگ رمول کوشناخت نہیں کیا جس نے ہزاد در نمونے بچی بمدردی کے دکھلائے . لیکن اب بن دیجھنا ہوں کہ وہ دقت پہنچ گیا ہے کہ یر پاک رمول شناخت كيا جائے - جا ہو تو ميري مات مكھ وكھو كم اب كے بعد وہ مُردہ يرستى روز كم مولی میمان مک کد نابود موجائیں۔ کیا انسان فوا کا مقابلہ کرسگا ، کیا ناچیز فطرہ فوا کے ادادوں کو ود كرد بكا وكيا فاني أدم زاد كم منصوب الني مكول كو ذيل كرد بنك و استني والواسنو! ادر ا عمو جن والو! سويو اور ياد ركهو كرسن ظاهر مو گا- ادر ده جو ستيا نور ب جمكيكا -( تبليغ رمالت جارشتم م )

میرای ذاتی تجربے کے انحفرت صلی الله علیہ دسلم کی سیے دلت بیردی کرنا اور آپ سے مجت
رکھنا انجام کا دانسان کو فعا کا پیادا بنا دینا ہے۔ اس طرح پر کہ خود اُس کے دل میں محبت اہلی کی ایک
موزش پرا کر دینا ہے۔ تب ایس شخص ہرا یک چیز سے دل بردائشتہ ہو کر فعا کی طرف جھک جاتا
سے اور اس کا انس اور شوق عرف فعا تفالے سے باقی رہ جانا ہے۔ تب محبت اہلی کی ایک فاص
تج تی اس پر بڑن ہے اور اس کو ایک پورا رنگ عشق اور مجبت کا دیکر توی جذب کے ماتھ اپنی طرف
مین لیتی ہے۔ تب حذبات نفسانیہ پر وہ غالب اُجانا ہے۔ اور اس کی ایک اور فعرت میں ہرایک
میمو سے فعا تعالی کے فارق ماتوا فعل نشانوں کے دنگ میں ظاہر ہوتے ہیں۔

( حقيقة الوحي مهم ٢

درود ترفیف کے طفیل ..... یَس ویکھتا موں کہ اللہ تعالیٰ کے نیر ص عجیب نوری کل یں انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی طوف جاتے ہیں اور پھر دہاں جاکہ انخفرت میں اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جذب ہوجاتے ہیں۔ اور وہاں منکل کراہ کی لا انتہا نالیاں ہوجاتی ہیں اور بقدر حصتہ رمدی ہر فقداد کو بہنچتی ہیں۔ یفیٹ کوئی فیف بدوں وساطت انخفرت میں اللہ علیہ وسلم دو سرون کا ہر فقداد کو بہنچ ہی بہیں سکتا۔ درود تر لیف کیا ہے ؟ رسول اللہ میں اللہ علیہ وسلم کے اس عرش کو حرکت دینا ہے جس سے یہ نور کی نالیاں نکلتی ہیں جو اللہ تعانیٰ کا فیض اور فضل حاصل کرنا چاہت ہے۔ اس کو لازم ہے کہ وہ کثرت سے درود تر بعیت پڑھا کرے تاکہ اس فیض میں حرکت بدا مو۔ اس کو لازم ہے کہ وہ کثرت سے درود تر بعیت پڑھا کرے تاکہ اس فیض میں حرکت بدا مو۔

ایک دات اس عاجز نے اس کترت سے درود شریعیٹ پڑھا کہ دل وجان اس سے معظر ہو گیا۔ اُس رات خواب میں دیکھا کہ فرشتے آب زلال کی شکل پر نور کی شکیس اس عاجز کے سکان میں ہے اُتے ہیں۔ اور ایک نے اُن میں سے کہا کہ یہ وہی برکات ہیں جو تُو نے محسس کی طرف بھیج تقین ملی اللہ علیہ وسلم ۔

معدد کائل اِن عمام برکات کا رسول کریم بی مونا ہے ۔ اور قیقی اور کا بل طور پر وہ تعریبیں اُسی لائق موتى من - اور دبى ان كا معداق أتم موتا ہے - كر حونكر متبع سنن أل مرور كائنات كا إنے غایت انباع کے جہت سے اس تخفی نورانی کے لئے کہ جو رجور بابور حفزت بوی ہے شاخل کے معرجامًا معداس مفروكيداس تخف مندس من الواد البيديدا ادرمويدا من أس كراس ظل مي سي مايال اورظام روح تي بي - ادرسابيي اس تمام وعنع ادر الداز كاظام رمونا كه جو اس کے اصلیں ہے ایک ایسا امرے کہ جو کسی پرپوٹ مدہ نہیں۔ ہاں یہ سایہ اپنی ذات یں قائم بنیں اور حقیقی طور پر کوئی فضیات اس من موجود بنیں بلد جو کچھ اس من موجود ہے وہ اس کے شخص اصلی کی ایک تصویر مے جو اس میں نمودار اور نمایاں ہے ۔ اس لاذم سے کہ آپ ياكونى دومرے هاحب اس بات كوحالت نقصان خيال نذكري كه كيور) تعفر السي الدعبر عم کے انوار باطنی اُن کی امت کے کائل شبعین کو سنج جاتے ہیں ۔ اور مجمنا چاہئے کہ اس انعکا س الوارمے كد جو بطريق افاضة دائمي نفوس أمت محديد ير مومام دو بزرگ امر ميدا بوقي مي ایک تو ید کر اس سے انحفرت صلے الله علیه وسلم کی بدرجه غایت کمالیت ظامر موتی می کونکم جس جراع سے دومرا جراغ روشن موسکتا ہے اور عمیشہ روش ہوتا ہے وہ ایسے جراغ سے بہتر ے جس سے دومراجراع دوش نہ ہوسکے ۔ دومرے اس اُکت کی کمالیت اور دومری اُنتول بر اس کی فضیادت اس افاضهٔ دائمی مع نابت موتی مع . ادر تقبیت دین اسان م کا نبوت ممیشم تروتانه موتا رمامے مرف يهي بات بنيس موتى كد كند شته زماند يرحواله دبا جائے - اور مایک ایسا امرے کرمس سے قرآن فرنین کی حقایت کے انوار ، فتاب کی طرح ظاہر موجاتے ہیں اور دین اسلام کے مخالفوں پر حجبت اسلام لوری موتی ہے اور معامدین اسلام کی ذکست اور رسوانی ادر روسیاری کا ال طور پرکھل جاتی ہے۔ کیونکہ وہ اسلام میں وہ برکتیں اور وہ نور ديكيمة إلى حن فظيركو وه الني قوم كم بادريول اور بيد تول وغيره بي أبت نسي كركة . فتدبر ايها الصادق في الطلب ايدك الله في طلباك

حفرت خانم الابنيارهلى الشرعليه وسلم كى كسقدر مثان بزرگ ہے اور اس افتاب صداقت كى كيسى اعلى درجر ير روشن تا تير بي بي بي بي كا انباع كسى كو موس كائل بنا بائے -كسى كو عادف كے درجے تك پہنچا تا ہے -كسى كو آيت الله اور حجرت الله كا مرتبہ عنايت فرما تا ہے اور كامد اللبه كامور د مصيراتا ہے -

جب سے كر أفتاب صدانت ذات بابركات انحفرت صلے اللہ عنيه وسلم دنيا ميں أيا - مي م سے آج مک براد ہا نفوس جو استعداد اور ف بلیت رکھنے تھے متابعت کلام الی اور آباع رول مقبول مع مدارج عالميه مذكوره بالا تك يمني على بين اور يبنجة جاته بي ورخدا تعالى مقدر أن بربے در بے اور علی الا تصال عطفات و تفصلات دارد کرتا ہے ادر اپنی حماً تیں وعمالیّ رکھلانا ہے کہ صافی نگاموں کی نظر می نابت ہوجا تا ہے کہ وہ وگ منظوران نظر احدیث ہیں۔ جن ير تطفف رباني ايك عظيم الشان سابير او نفس يزداني كا ايك جليل القدربيراير م اورديم والول كوفرى دكهاني ديمام كروه انعامات فارق عادت معرزاز بن ادركرامات فريب سے متازین اور محبوبیت کےعطر سے معظر ہیں۔ اور تقبولیت کے فخروں سے مفتخر ہیں ، ادر قادر مطلق كا نوران كى محبت ين أن كى توجه بن أن كى منت بين أن كى مُرت بين أن كى دُعا بن أن كى نظر من أن کے اطلق می اُن کی طرز معیشت میں اُن کی خوشنودی میں اُن کے عفیب میں اُن کی رغبت میں۔ أُن كَى نَفْرت بِي أَن كَى حِركت بِي أَن كِي مكون بِي أَن كِي نَطْق مِن أَن كَي فامونني مِن أَن كَي ظاهر یں اُن کے باطن میں ایسا عمر ابو امعلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک بطیف ادر معنقا شیشہ ایک ممات عمده عطر سے عمر ابرا موما ہے - ادران کے فیفن صحبت ادرا زنباط اور عبت سے وہ بابن حاصل موجاتی میں کرجو ریاضات شاقر مصحاصل نہیں موسکتیں ادراُن کی نسبت ارادت الوعقيدت پيدا كرفے سے ايماني حالت ايك دوررا رنگ پيدا كريسى مے اور نبك افلاق كے ظامر کرنے میں ایک طافت بیا موجاتی ہے۔ اور شور بارٹی ادر آمار گی نفس کی رو بھی ہونے مگتی م اور اطینان اور حلاوت پیرا موتی جاتی م و در بقدر استعداد ادر مناسبت ذون ایمانی جوش مارتام ادر أنس اور شوق ظاهر موتام ادر التذاذ بذكر المند طرحتام - ادر أن كي معبت طویلیدسے بصرورت میر افراد کرنا پڑتا ہے کہ دہ اپنی ایمانی فوتوں میں اور افلاقی حالتو مِن ادر انقطاع عن الدنباس نوجه الى الندين أورمبتِ المِبهر مِن أدر شففنت على العباد مِن اور و فا اور رهنا اورامستقامت مين اس عالى مرتب برهي جن كي نظير د نيا هي نهيس ديكهي كني . اورعقبِ سلیم فی الفورمعلوم کرلینی ہے کہ وہ مندادر زنجیران کے یاؤں سے آنادے کئے ہی جن می دوسرے لوگ گرفتارمی اور وہ تنگی اور انقباض اُن کے سیندسے وور کیا گیا ہے جس کے باعث سے دومرے وگوں کے سینے منقبق ادر کو فتر خاطر ہیں - ابساہی وہ وگ تحدیث ادر مکالماتِ حضرتِ احربت سے بکترت مشرف ہوتے ہیں اور متواتر اور دائمی خطابات کے قابل

﴿ براہین احدربید علی اللہ علیہ وسلم کا دعوی آفتا بی طرح جیک دہا ہے اور آنحفر علی اللہ علیہ کی مادے بی صلے اللہ علیہ وسلم کا دعوی آفتا بی طرح جیک دہا ہے اور آنحفر علی اللہ علیہ وسلم کی بیردی کرتا ہے دہ بلا سنبہ قبر میں اور ہو تخص اس زما نے میں بھی آنحفر ت صلے اللہ علیہ وسلم کی بیردی کرتا ہے دہ بلا سنبہ قبر میں سے الحفا یا جاتا ہے ۔ اور ایک روحانی ذردگی اس کو بخشی جاتی ہے ۔ نہ عرف خیالی طوربر بلکہ می اور آسمانی مددیں اور ساوی برتیں اور کردج القدس کی مارجی مادقہ اس کے ظامر موج تے ہیں اور آسمانی مددیں اور ساوی برتیں اور کردج القدس کی خاتی عادت ما میرمی اس کے شامل حال مو جاتی ہیں اور وہ تمام دنیا کے انسانوں میں سے ایک منفرد انسان موج جاتا ہے ۔ یہاں کک کہ خوا تعانی اس سے ممکلام ہوتا ہے اور اپنے امرار خاقسہ اس پر خاتم اور اپنی نصر تیں اس بے مکلام ہوتا ہے ۔ اور اپنی نموان کی فران پر گانا دیا ہے ۔ اور اپنی برکات اس می موج علایا ت اس میں نموداد کر دیتا ہے اور اپنی نفر تیں اس کے داور اپنی مرکات اس میں رکھ دیتا ہے ۔ اور اپنی برکات اس می دیتا ہے ۔ اور اپنی برکات اس میں رکھ دیتا ہے ۔ اور اپنی نموش اس کی ذبان پر خکرت جاتی ہی دیتا ہے ۔ اور اپنی برکات اس میں اور اپنی نموش سے دور اپنی برکات اس میں دیتا ہے ۔ اور اپنی برکات اس می ذبان پر خلاص کے دل سے نکات باس میں دیتا ہے ۔ اور اپنی برکات اس میں دیتا ہے ۔ اور اپنی دیتا ہے ۔ اور اپنی دیتا ہی دیتا ہی دیتا ہے ۔ اور اپنی دیتا ہی دیتا ہی دیتا ہے ۔ اور اپنی دیتا ہی دیتا ہی دیتا ہے ۔ اور اپنی دیتا ہی دیتا ہی دیتا ہے ۔ اور اپنی دیتا ہی دیتا ہے ۔ اور اپنی دیتا ہی دیتا ہی دیتا ہی دیتا ہی دیتا ہے ۔ اور اپنی دیتا ہی د

ادرخلا تعدی ایک غطیم الن ترکی اس پر فرمانا ہے اور اس سے نہایت قرمیب ہو جانا ہے ۔ اور وہ اپنی استجابت وعاول میں اور اپنی قبولیوں میں اور فتح ابواب معرفت میں اور انکشاف امرار غیبیر میں اور نزول برکات میں مسبع اوپر اور سب پرغالب رہنا ہے ۔ بین نخبر اس عاجز نے غوا تعالی عامور ہو کر انہیں امور کی نسبت اور اسی اتمام حجمت کی غرف سے کئی مزاد برجرطری خوا تعالی اور اور مرکی کے نامی نا افوں کی طرف دوانہ کئے تھے تا اگر کسی کا بیم دعوی ہو کہ یہ وروانی میات بجز آب ع نمائنہ الا نبدیاء صلے اللہ علیہ وسلم کے کسی اور ذریعیر سے بھی مل سکتی ہے تو وہ اس عاجز کا مقابلہ کرے ۔ اور اگر بین تی توطالب حق بکر کی طرفہ برکا اور آبانی کنارہ کشی سے ماہ کے کئی اور ذریعیر سے اور آبانی کی اور ذریعیر سے اس طرف میں اور آبانی کنارہ کشی سے ناب کر دیا کہ وہ سب نادی میں گرے ہوئے ہیں۔

( أيندكال ت الام صلاح المع ٢٢٠ )

م نفینا جائے ہی کہ فوا تعالے کا سب سے طرا نبی اور سب سے زیادہ سارا جناب محرمصطفے صلے اللہ علیہ والم مے کیونکر دوسرے بنیول کی اُمتین ایک تاریکی میں اُری ہوئی ہیں۔ اور مرف گذشته فقع اور كهانيال أن كهاس مركريد امت ميشد خدا تعالى سے مازه تازه نشان یائی ہے۔ ہذا اس امن میں اکثر عارف ایسے یا ئے جاتے ہی کہ جو خوا تعالے پر اس درجہ کا یقین م تعظم بن كد كويا اس كو ديكھتے بي - إدر دوسرى قومول كو خدا تعالے كى نسبت بريفين نصيب نہیں۔لبذا ہماری روح سے برگوائی نکلی ہے کہ سجا اور سچے مزمب مرف اسلام ہ - ٠ - بمارے بنی صلے الله علیه وسلم کے معجزات حرف قصول کے رنگ میں نہیں میں ملکہ مم انحصرت صلے الله عليه وسلم كى بيروى كركے تود ال نشانوں كو باليتے ہيں - لهذا معائذ ادرمشا بر ى بكت سے بم سن اليقين كى بہتے جاتے ہيں - سواس كامل ادرمقدس بنى كى كس قدر شان بررگ ہے جس کی بوت میشد طالبول کو تا زہ نبوت دکھلاتی دہنی سے اور مم متواتر شانوں کی برت سے اس کمال سے مراتب عالیہ مک بہنچ جانے ہیں کہ کو یا خدا تعالے کو مم انکھوں سے دبھے لبنتے ہیں۔ اِس نمب اسے کہتے ہیں اور متیا نبی اس کا نام مصب کی مجانی کی مہیشہ تازہ بہام نظر آئے بعض قصول پرجن میں ہزاروں طرح کی کمی جیٹی کا امکان ہے بھروسہ کرابیا عقلمندو كاكام نيس ب- دنياس مدم لوك دران ع ك اورصد ع يران افسانوں ك ذريعم مع کا ان کرکے مانے جاتے ہیں ۔ گرامل بات برے کہ سچا کراماتی دی مے حس کی کرامات کا دریا کہی خشک نہ ہو - مو وہ نخص ہمارے سید ومون ہی صی اللہ علیہ وسلم ہیں - خوا تعالے نے ہرایک زمانے ہیں اس کا سل اور مقدس کے نشان و کھلانے کے دیے کسی نرکسی کو بھیجا ہے - اور اس ذیائے میں مسیح موعود کے نام مے مجھے بھیجا ہے - دیکھو اسمان سے نشان ظاہر ہو دہے ہیں - اور میں مسیح موعود کے نام مے مجھے بھیجا ہے - دیکھو اسمان سے نشان ظاہر ہو دہے ہیں - اور طرح طرح کے خوادق ظہور میں اور مہرا میک حق کا طالب ہما دے یا میں دہ کو نشا فو کو دیکھ سکتا ہے گو وہ عیسانی ہو یا میود می یا آدید - میرسپ برکان ہمار نبی می اللہ علیم دسلم کے میں ہے

محمد است امام وچراخ بردوجهان و محمد است فرونده زمین و زمان خواند است وجودش برائع عالمیان خواندا است وجودش برائع عالمیان

(كاب الررمه ها- عفا مانيد)

ز تریاق القلوب منات!!)
اسخطرت صلے الله علیه وسلم کی حالت جس قدر بعض مقامات بر فروتنی ادر انکساری
سی کمال بر پہنچی ہوئی نظر آتی ہے وہل معلوم ہونا ہے کہ اسی قدر آپ دُدرج الفدس کی

تاید ادر روشنی سے موبد اور منور میں - جیسا کہ ہمارے بنی کریم صلے افتر علیہ وسلم نے علی اور فعلی حالت سے دکھایا ہے ۔ بہان کک کر آپ کا افوار و برکات کا وائرہ امنفدر وسیح ہے کہ ابدالاً باد کل اس کا نموند اور ظن نظر آتا ہے ۔ جن نچہ اس ز ماند میں بھی جو کچھ فدا تعالیٰ کا فیض اور ففنل نازل مور رہا ہے وہ آپ ہی کی اطاعت اور آپ ہی کی اتباع سے متا ہے ۔ یمن بھے کہتا ہوں کہ کو کی شفہ صفیقتی نیکی کرنے والا اور فدا تعالیٰ کی رضا کو یا نے والا مہس مظہر ملکتا اور ان انعام و برکات اور معارف اور ور نہیں ہو سکت جو اعلے درجہ کے تزکیف و برکات اور معارف اور معلی اللہ علیہ دسلم کی اتباع میں کھویا نہ جائے اور اسکا برطنے ہیں جب تک کہ وہ رمول اللہ صے ماتا ہے ۔ قل ان کف تم قعبون اطله فا تبحد فی شبوت نور فدا تعالیٰ کے کلام سے ملتا ہے ۔ قل ان کف تم قعبون اطله فا تبحد فی بھی میں میں اللہ فا تبحد فی ایس میکھ اللہ ف

ادر خدا تعالی کے اس دعوی کی عملی ادر زندہ دلیل میں موں - ان نشافات کے ماتھ جو خوا تعالیٰے کے محبوبوں اور دلیوں کے قرآن مربیت میں مقرر میں مجھے شناخت کرو-( معوظات جلد اول معوا - 194)

العاعب الخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلناجی کے دازم عی سے عبت اورتعظیم اور اطاعب انخفرت صلے اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کا حزوری تیجہ یہ ہے کہ انسان خواکا محبوب بن جانا ہے اور اس کے گناہ بخت جائے ہیں اور اگر کوئی گناہ کی ذمرکھا چکا ہے تو محبت اور اطاعت ادرسروی کے تریاق سے اس زہر کا اثر جانا رہتا ہے۔ اورجی طرح نبرلیعہ دوا مرض سے ایک انسان پاک ہوسکتا ہے۔ ایسا ہی ایک تعفی گناہ سے پاک ہوجاتا ہے۔ اورجی طرح توظمت کو دور کرتا ہے۔ اور آگ جلاتی ہے۔ ایسا ہی سیجی اطاعت اور محبت کو دور کرتا ہے۔ اور تریاق نہر زائل کرتا ہے اور آگ جلاتی ہے۔ ایسا ہی سیجی اطاعت اور محبت کا اثر ہوتا ہے۔ دیکھو آگ کیونکر ایک دم جی جلا دیتی ہے۔ ایسا ہی سیجی اطاعت اور محبت کو ایک محفی خوا کا جلال ظامر کرنے کے لئے گئی جاتی ہے دول سے ہمادے نی صبح اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی حض خوا کا جلال ظامر کرنے کے لئے گئی جاتی ہے دل سے ہمادے نی صبح اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی جرب ایک انسان ہے دل سے ہمادے نی صبح اللہ علیہ وسلم پر ایمان آگ کا حکم رکھتی ہے ۔ جب ایک انسان ہے دل سے ہمادے نی صبح اللہ علیہ وسلم پر ایمان آپ کی ہروی گرتا ہے بہاں آپ کہ کا مل اطاعت کی وجہ سے فن کے مقام کے بہری جاتی ہو گئی ہو ایک ہر اس تعلق شدید کی دھرسے فن کے مقام کے بہری جاتی ہو گئی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہے دہ آپی اور جو آنحفرت میں استعام کی جہرت می تو آپی ما تھ ہو جاتا ہے دہ آپی اورجو آنحفرت میں استعام کی بھر اس سے بیٹونس بھی سے بیٹونس بھی سے بیٹونس بھی ہو جاتا ہے۔ تب ہونکہ ظامرت اور نور کی با ہم منافات ہے دہ ظامت اور نور کی با ہم منافات ہے دہ ظامت اور نور کی با ہم منافات ہے دہ ظامت

جانا چاہیے کہ مجومیت اور قبولیت اور ولامت حقہ کا درجہ جس کے کسی قدر مختفہ طور پرنشان میں کہ کہ ہوں یہ بجر آباع المحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے ہرگہ عاصل ہنیں ہوسکتا اور سیم مختب مقابل ہر اگر کوئی عیسائی یا آریہ یا ہمودی فبولیت کے آثار والواد دکھانا چاہے تو یہ مقابل ہر اگر کوئی عیسائی یا آریہ یا ہمودی فبولیت کے آثار والواد دکھانا چاہے تو یہ مقابل پر جو سیا مسلمان اور سیجائی سے بنی صلے اللہ علیہ دسلم کا مقبع ہو اُور کوئی دو مرا شخص علیمائی وغیرہ معارضہ کے طور پر طحوا ہو اور یہ کہے کہ جس فرر تجھ پر اُمان سے تجھ مرد دی علیمائی وغیرہ معارضہ کے طور پر طحوا ہو اور یہ کہے کہ جس فرر تجھ پر اُمان سے تجھ مرد دی علیم طاہر ہوگا یا جس فدر امراز عبیہ تجھ پر کھلیں گے یا جو کچھ قبولیت دعاؤں سے تجھ مرد دی جائے اُنہ اندان سن خاصہ کا بطور میٹ گوئی تجھے وعدہ دیا جائے گا ۔ یا اگر شرے کسی بوذی مخالف ہم کیا تو ایسا محارضہ کی فودی کا نوان سب باقول میں جو کچھ جے صفح مود میں اُسے گا۔ اور جو کچھ تو دکھلا کے کا وہ بن جسی دکھ لاؤں کا تو ایسا محارضہ کسی فات سے ہم کر ممکن اور ہم گرد مقابل پر نہیں اُئی کے کیونکہ ان کے دل شہادت دے رہے ہیں کہ وہ لاآب ہیں اور مرکز مقابل پر نہیں اُئی کے کیونکہ ان کے دل شہادت دے رہے ہیں کہ وہ لاآب ہیں اُئی کے کیونکہ ان کے دل شہادت دے دے ہیں کہ وہ لاآب ہیں اُئی کے کیونکہ ان کے دل شہادت دے دے ہیں کہ وہ لاآب ہیں کہ جو داستہا ذول کا مدرگاد اور صدلیقوں کا دوستہارہ ہے۔

فداکے دسول کو مان او حید کے مانے کے لئے علّت موجید کی طرح ہے اور ان کے باہی ایلے تعلقات ہیں کہ ایک دوررے سے جدا ہو ہی بہیں سکتے ۔ اور جوشخص بغیر پروی دیول کے توجید کا دعویٰی کرتا ہے اس کے پاس حرف ایک خشاب بڑی ہے جس میں مغز بہیں اور اس کے با تقد یس محض ایک مُردہ چواغ ہے جس میں روشنی بہیں ہے ۔ اور ایسائنفس کہ جو یہ خیال کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کو واصر والٹر رکے ب ب تا ہو اور انخضرت علی الله علیہ وسلم کو نہ ماتا ہو وہ فیات بائے گا بقین سمجھو کہ اس کا دل مجد ومم ہے اور دہ اندھا ہے اور اس کو توجید کی خیات بائے گا بھین سمجھو کہ اس کا دل مجد ومم ہے اور دہ اندھا ہے اور اس کو توجید کی کھی تھی خبر بہیں کہ کیا جیز ہے ۔ اور ایسی توجید کی مقراری شیطان اس سے بہتر ہے ۔ کیونکم کے اور جس شیطان اس سے بہتر ہے ۔ کیونکم اگر جبر شیطان عامی دور نافرمان ہے لیکن وہ اس بات پر تو بقین دکھتا ہے کہ خدا موجود ہے ۔ گر الرضخف کو تو خدا پر لفین تھی بھی ہیں ۔

ر حقيقة الوحي ما 114

مراتب قرب ومحبت ماغنبار اپنے روحانی درجات کے نین نئیم پرنقسم میں - مرتب اونی درجم بہو
رحقیقت دہ جمی بڑا ہے یہ ہے کہ آتش محبت المی لوج قلب انسان کو گرم تو کرے ادر ممان ہے کہ
ایسا گرم کرے کہ بعض آگ کے کام اس محردر سے موسکیں لیکن یہ نسر باقی رہ جائے کہ اس متا نزین
ایسا گرم کرے کہ بعض آگ کے کام اس محردر سے موسکیں لیکن یہ نسر باقی رہ جائے کہ اس متا نزین
ایسا گرم کرے کہ بعض ای محبت پرجب خدا تعالیٰ کی محبت کا شعابہ دافع مو تو اس شعلم
جس قدر دوج میں گرمی بدا ہوتی ہے اس کوسکینت داطینان ادر کہ جمی فرشت د ملک کے لفظ سے
میں قدر دوج میں گرمی بدا ہوتی ہے اس کوسکینت داطینان ادر کہ جمی فرشت د ملک کے لفظ سے

دو تمرا در تبرعبت کا دہ ہے جس میں دونوں مجتنوں کے طف سے آتش محبت الملی اور قلب انسان کو اس قدر گرم کرنی ہے کہ اُس میں آگ کی صورت پر ایک چیک بیدا موجاتی ہے لیکن اُسس چیک میں کمی قسم کا اُستعال یا معظم کی نہیں ہوتی فقط ایک چیک ہوتی ہے جس کو رُدر آج القدس کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے ۔

عبسرا درجم محبت كا ده معص من ايك نهايت افروضة شعله محبت اللي كاانساني محبك

مستعدفتيلد مرفي كراس كو افروضته كر ديبا ہے اور اس كے نمام اجزاء اور تمام رگ درلبشہ پر استبعاد كا كرا يف وجود كا الم اور اكل مظهر اس كوبنا ديبا معد ادر اس حالت من أكثي محبت اللي درج قلب ألك كو مذهرف ايك جِماء بخشتى مع فلدممًا اس جيك كم سائد عام وجود بعظ ك المحتام الداس كى لوكي لور شفطے ارد گرد کو روز روش کی طرح روش کر دیتے ہیں ادر کسی قسم کی ما دی باتی بنیں رہتی اور اور م طور پر ادرتمام صفات کالد کے ساتھ دہ سارا وجود آگ ہی آگ ہوجا تا ہے ادر پر کیفیت جو ایک اُتش افروضتد کی صورت پر دونوں ممبنوں کے جواے سے بیدا ہوجاتی ہے اُس کو گرد سے املین کے ام سے بولتے ہی کیونکہ یہ مریک اربی سے اس بخشتی ہے اور ہریک غبادے خانی ہے اور ارس کا نام ت دبرالقوى عبى م كيونكريد اعلى درجرى طائت وي مع بس سع قوى تر دحى سفور فهي ادر ا من من العالم في الاعلى سى ب كيونك مد وحى اللي كي أتبها في درجر كي تحلّى ب - ادر إسس كو رائی ما رائی کے نام سے بھی بارا جاتا ہے ۔ کیونکہ اس کیفیت کا اہدازہ تمام مخلوقات کے قیاس اور گمان اور دمم سے باہر سے ، اور میکیفیت صرف دنیا میں ایک ہی انسان کو تھی ہوانسان کالل ہےجس پرتمام سلسلہ ان نیر کانعم ہوگیا ہے۔ اور دائرہ استعدادات بشرید کا کمال کوسنجا ہے اور وہ زرحقیقت بیدائش الی کے خط مند کی اعلیٰ طرف کا اُخری نقطم بے جو ارتفاع کے تمام مراتب كا أمّها م - حكرت اللي كم يا كله في ادني سه ادني خلقت ادر المفل سي اللي كما سےسلسلم بدائش کا نفروع کر مے اس اعلیٰ درجہ کے نقطہ تک پہنچا دیا ہے بس کا نام دوسرے الفظول میں عصمت اس معلی الله علیہ وسلم بنس کے معنے یہ بین که نہایت تعرفف کیا گیا تعنی كمالات مركا مظهر- سوميساكه نطرت كى روك اس بنى كا اعلى ادر ادفع مقام تفا ايسامى خارجي طور پر معبي اعلى و ارفع مرتبر وحي كا أس كوعطا موا - اور اعلى وادفع مقام محبت كا الدبير وه مقام عانى ب كدين اورسيح دونول اس مقام مك نبيل يهني سكت - اس كا نام مقام جمح اورتقام دحدث المهرم. بيد نيول في الخفرت على الله عليه وسلم في تشريف أورى كاخردي مياسى يتد ونشان برخردى م - اور اسى مفام كى طرف اشاره كيا م اور صبياكدسيج اور اس عاجز كا مقام السام کہ اس کو استعادہ کے طور پر اہلی ت کے نفظ سے تعبیر کرسکتے ہی السامی بر وہ عالی مثنان مقام ہے کہ گذشتہ نعبول نے استعارہ کے طور پرصاحب مقام برا کے فہور کو خدائ تعالی کاظمور قرار دے دیا اوراس کا آنا خدائے تعالیٰ کا آنا محمرایا ہے۔ ( تونيح مرام مطا-ها )

ممارے سید ومونی جناب مقدس خاتم الانبیاء کی نسبدت صرف میرے نے ہی بیان مہیں کیا کہ انجن ب کا دنیا میں تشریع نے ان در تقیقت خدائے تعالیٰ کا ظہور فر انا ہے باکد اس طرز کا کلام دوسر انجوں نے بعی آنجوں نے بھی آنجوں نے بعی استحادہ کے طور پر آنجنا ب کے خود رکو فوا تعالیٰ کا ظہور قرار دیا ہے بلکہ بوجہ خلائی کے منظم راتے ہونے کے انجون میں بنی آدم آنجوں نے نور میں مکھا ہے۔ وحق میں بنی آدم سے کہیں ذیادہ ہے۔ توحق میں بنی آدم سے کہیں ذیادہ ہے۔ توحق میں بنی آدم سے کہیں ذیادہ ہے۔ توحق میں بنی آدم سے کہیں ذیادہ ہے۔ تیرے بول میں نعرت بنائی گئی اس سے نوارها کی کرکے اپنی واق برانکی آن اور صلم اور عدالت پر اپنی بزرگوادی اور اقبال مندی سے مواد ہو کر تیزا دابنا ہا کام تجھے ہوئیا۔ کہا ماد در عدالت پر اپنی بزرگوادی اور اقبال مندی سے مواد ہو کر تیزا دابنا ہا کام تجھے ہوئیا۔ کہا جا در صلم اور عدالت پر اپنی بزرگوادی اور اقبال مندی سے مواد ہو کر تیزا دابنا ہا کام تجھے ہوئیاں کہا جا تین واق برانگا باد ہے۔ تیری سلطنت کا عصا م دیک تیرے مد منے گرا جاتے ہوئی ایر انتخابی کے دو میں ایک خدا نے جو تیرا ضدا ہے خوشی کے دو عن سے ترے مصابح وی دیادہ تھے معطر کیا ہے۔ "در کیکھو فراج ہے ہوئی

اب جانا چاہئے کہ ذبور کا یہ ففرہ کہ اے فدا ترانیمنت ابدالاً باد ہے۔ تیری سلطنت عصا راسی کاعصا ہے۔ یہ محض بطور استعادہ ہے جس سے غرض برے کہ جو دوحانی طور پر منان محمدی اس کی عبارت ہیں:۔

اُس کو ظاہر کر دیا جائے۔ بھرلیحیاہ بنی کی گتاب جی ایسا ہی ایکھا ہے جنا نجہ اس کی عبارت ہیں:۔

دیکھو میرا بندہ جے میں سنبھا لونگا، میرا برائریدہ جس سے میراجی داختی ہے۔ بین نے اپنی میدا

روح اس پر دکھی۔ وہ قوموں پر داستی ظاہر کرے گا۔ وہ نہ چلائے گا اور اپنی میدا

باند نہ کرے گا اور اپنی آواز بازاروں میں نہ شنائے۔ وہ سلے ہوئے سینٹھے کونہ وڑولیکا

اور من کوجس سے دھوآں اٹھتا ہے نہ بججا کہا جب تک کہ داستی کو امن کے ساتھ نہ

ظاہر کرے ۔ وہ نہ تھنے گا جب تک کہ داستی کو ذہن پر قائم نہ کرے اور

بریہے آس کی نتردوت کے شنظر ہودیں ۔ . . . . . . . . فدا وہ فدا ایک

بہادر کی مافند نکلیکا وہ جنگی مرد کی مافند اپنی غیرت کو اسکائے گا۔ ابخ

اب جاننا چاہیے کہ یدفقرہ کر فوا وند فوا ایک بہاور کی ماندنکلیکا " یہ بھی بطور انفادہ کے اندنکلیکا " یہ بھی بطور انفادہ کے انخصرت صلے امتر علیہ وسلم کی پر سبت فہور کا افہار کر رہا ہے۔ دیکھ پسیاہ بی کتاب باللہ اور الیسا ہی لود کئی بنیوں نے بھی اس استفادہ کو اپنی بیشگو یُوں میں انخصرت ملے اللہ علیہ وسلم

ك شان براستعال كيا ہے۔

( توقيع مرام كا- ١٩ مايم) غربي مسائل بيرس نجات ادر شفاقت كامسكه ايك ابساعظيم الثان ادر وارالمهام سكدم كر مذمبي بابندى ك تمام اغراص مى برجاكر ضم موجات بن واورسى مذرب ك مدرق اورسجاني كم مرکف کے لئے وہی ایک ایسا صاف اور کھلا کھلا نشان ہے جس کے ذریعہ سے اور ی سنی ادر اطمینا معلوم بوسكتاب كوفلال فرمب ورحقيقات سجا ادرمنجانب التدب وادريربات بالكل واست اور درست ب كرس فرمب في الم مدار كومير طور بربان بنين كيا يا اين فرقر بن نجات يافند دگوں کے موجودہ فونے کھلے تھلے اتعیاز کے ماتھ وکھلائیں سکا اس فرہب کے باطل ہونے کے لئے کسی ادر دلیل کی عزورت بنیں گرمس فرمب نے کمال صحت سے نجات کی اصل حقیقت دکھلائی ہے۔ اور مذهرت إس قدر ملكدا بن موجوده زمان على الله انسان بهي يميش كئ بن جن س كال طود برنجات كى دو چونكى كى ب . أس فى مرككادى سے كه وه سجا اور سنجانب الله -يه نو ظامر مح كدم راكب انسان طبعاً اين دل من محسوس كرمام كدده صدرا طرح كافلتو اور ميددد او فسانى حلول اور لغز شول ادر كمزد رايول ادر جهالتول اور قدم قدم برتار يحد لأرسوكرو اور مسل خطرات اور وساوس كى وجدس اور نيز دنياكى انواع واقسام كى افتول اوربال ول كم مبت ایک ایلے زبردست با تھ کا محتاج ہے جو اس کو ان تمام کروبات سے بچادے کیو کد انسان اپی نظرت می صعیف، اوروه کسی ایک دم کیلئے جسی ایے نفس برعم برسمنیں کرسکتا که ده خود مخود دفعسانی ظلماتے اسراسکتا م - يرتوانسانى كانشنس كى منهادت، - اور ماموا اسك الرغور اورفكر سكام الماجائ توعقل سليم على اس كو چاہتی ہے کہ نجات کے لئے شفیع کی صرورت ہے کیونکہ خدانعالیٰ نہایت درجہ نقدس اور تطریح مرنب یرے اور انسان بہایت ورجب فارت اور مصبت اور الید کی کے گرشے بس سے اور اوجب فقدان منامبت اورمشابهت عام طبقد انسانی گرده کا اس لائق نہیں کدوه براه راست خواته سے معفیق باكر مرتبه نحيات كاحاصل كرمين يس اس من صحت اور جمت البي في بيز نقاضا فرما ياكه نوع انساليادم الله لغالي بي بعض افراد كالمدجواين فطرت بين ابك خاص فضيلت ركفت بول درميان واسطر مو-اور وہ اس قسم کے انسان ہوں جن کی نظرت نے کچھ حصر صفات البونی سے لیا ہو اور کچھ صفر صفا اسوتی سے - تا بباعث لاہوتی منامبت کے خلاسے فیض عاصل کری اور بباعث ناسوتی مناسبت اس فيفن كوجو اويرس لبام ينج كو يعنى بنى نوع كويهنجاءين - ادريد كهن وافعي يج ب كداس فسمك

انسان بوجہ زبادت کمان لاہونی اور ناسوتی کے دوسرے انسانوں سے دیک خاص انسبار رکھتے ہیں۔ گوید یہ ایک مخلون بی الگ ہے ۔ کیونکر جس قدر ان لوگوں کو خدا کا جلال اوعظمت ظامر کرنے کے الله جوش دیاجاً! ہے۔ اورجس قدران کے داول می دفاداری کا مادہ مجراجاتا ہے اور مجرحب ندر بی نوع کی مدردی کا بوسش ان کوعطاکیا جاتاہے وہ ایک ایسا امرفوق انعادت ہے جو دو اس ك في أس كانصور كرنا بهي شكل على يديمي ياد ركف ك لائن ب كريتمام التفاص ايك مزمم يرسي بوت ملك ان فطرتي فضائل من كوئي اعلى درجه مرب كوئي اس علم ادركوئي اس مع كم-ایک سیم العقل کا پاک کانشنس مجم سکتا ہے کہ شفاعت کا مسکلہ کوئی بناوٹی اور صنوعی مسكار نهيس مع بنكر فلا كے مقرر كرده أتظام مي الدر سے اس كى نظير مي موجود ميں - اور قانون قدرت ميں اس ك شهاد إلى مربح طور يرطق بي - اب شفاعت كى فلامفى يوس محمنى جاميك كد شفع كفت بي مجوت كوكية بي - بي شفاعت كي نفظ بن اس بات كي طرف اشاره ب كدده عزدرى امرحم شفيع كي مفات یں سے ہوتا ہے بہے کہ اس کو و وطرفہ انحاد عاصل ہو۔ بعنی ایک طرف اُس کے نفس کو خدا تعالے سے تعلق شدیار ہو ایسا کہ گویا دہ کمال انحاد کے سبب حصرت احدیت کے مخ بطور حفت اور برد ند کے ہو اور دومری طرف اس کو محنوق مے مجی شد یا تفلق ہو ۔ گویا وہ اُن کے اعضاد کی ایک جزو ہو ۔ لیس تفاعت کا امر منرتب ہونے کے لئے در مقیقت میں دوجز ہی جن پرترتب المر

یم داز ہے جو حکمت المبید نے آوم کو ایسے طور صے منایا کہ فطرت کی ابتداء سے ہی اس فی کی مرشت میں دوقسم کے تعلق قائم کر دیمے بعنی ایک تعلق تو خدا سے قائم کیا ۔ جیسا کہ قرآن تربعیٰ میں فربایا خاذا سو بیتا کہ دفعیت فیلے من دوجی فقعوا لله ساجد مین یعنی جب میں اُسکو طمیک شاہ ساجد مین یعنی جب میں اُسکو طمیک شاہ سے کہ ان این دُوح اُس میں بیُون ک دون تو اے فرشتو اُسی وفت تم مجدہ میں گر جائے ۔ فرکورہ بالا آیت سے ماحد ایک تعلق قائم کرایا۔ مو یہ اِس کی میدائش کے ما تھ ہی بی دُوگ بی بی فرق کی اُس کی فطرت کو ایس کی میدائش کے ما تھ ہی بی دُوگ کو اس کی میدائش کے ما تھ ہی بی دُوگ کو اس کی میدائش کے ما تھ ہی اُس کی فطرت کو ایف سات کو ایک تعلق ہو فرا سے بھی فطرتی تعلق ہو مورا سے بی فطرتی تو دوراس دوراس دوراس دور میں سے بی حصر ایس کے جو دوراس دوراس دور میں سے بی حصر ایس کے جو دارستیان کا دیمو دوراس دوراس دور میں سے بی حصر ایس کے جو دارستیان کا دیمو دوراس دوراس

کراس کی داستباذی کا مجرحقداس شخص کو بھی سلے جو اس میں سے نکل ہے جدیدا کہ ظامرہ کہ ہر کہ جانور کا بچیداس کی صفات اورا فعال میں سے حصد لینا ہے اور دراصل مثفا عت کی صفات ہم بھی ہم ہے کہ فطرتی دار ف اپنے مورث سے حصد نے کیونکہ ابھی ہم بیان کر عکبے ہیں کہ شفاعت کا لفظ نشفح کے نفظ سے نکل ہے جو زوج کو کہتے ہیں ۔ یس بوشخص نظرتی طور ہم ایک دوسر مضفی کا ذوج مشہر جائیگا صروراس کی صفات ہیں سے حصد نے گا ،

س اص حرط شفاعت کی ہی مجبت ہے جب کہ اس کے ساتھ فطر تی تعلق ہی ہو کونکر بی نظر فی تعنق کے مجبت کا کمال جو رشر ط شفاعت ہے غیر مکن ہے۔ اس تعنق کوانسانی فطرت میں داخل کرنے کے لئے موّا کو علیی و بیدا مذکیا ملکہ آدم کی بہتی ہی سے اسکو نکالا۔ جیسا کہ قران شر بی فرایا ہے دخصانی سنھا ذو جھا بینی آدم کے وجو دیس سے ہی ہم نے اس کا جوڑا بیدا کہا جو سروا ہے تا آدم کا تعلق حوّا ادر اس کی اولاد سے طبعی ہو مذبنادئی۔ یہ اسس سے میا کہ تا آدم ذادول کے تعلق ادر بی در بی کو بقا ہو۔ کیونکہ طبعی تعلق غیر منفک ہوتے ہی گر غیر فیدے تعلق کے لئے بقا نہیں ہے۔ کیونکہ ان بی دہ با می کششش نہیں ہے جوطبعی میں ہوق ہے۔ غوض فوا سے

العراج بردونون عم كے تعلق ہو آدم كے لئے فرامے اور بنی فوع سے ہونے جا ہے تھے طبعی طور یربدا کئے۔ یس اس تقریب صاحت ظاہرے کہ کال اسان جوشفیع ہونے کے لائق ہو دہی شخص ہوسکتا ہے جس فے ان دونو تعلقوں سے کا می حصد لیا ہم اور کوئی شخص بغیران ہردوتسم کے کمال ك انسان كا في نهين مومكنا -اس ك أدم كم بعد مهى سنت الله امي طرح برجادي موني لله كافل انسان کے لئے جوشفیع ہوسکت سے بر دونوں تعنن صرودی تھمرائے گئے بیعنی ایک مرتعلق کہ اُک یں اُسانی روح بھونی گئی اور خدا نے ایسا اُن سے انصال کیا کہ کدیا اُن میں اُمر اُیا - اور دومرے برکر بنی فوع کی زوجیت کا وہ جوال جو سی اور آدم میں باہی ممدردی اور محبت کے ساتھ سیم كيالي تفا أن يس سب سي زياده چكايا كيا - إلى تخريك سي أن كوميويول كاطرف بعى رغبت بونى-اور یہی ایک آؤل علامت اس بات کی ہے کہ ان میں بنی نوع کی ممدردی کا مادہ ہے اور اکسس کی طرف دہ عدیث اللاء کرتی ہے سب کے الفاظ یہ ہی کہ ندیج کمر ندیر کھر لاھلہ بعنی تم میں سے سب سے زیادہ بنی نوع انسان کے ساتھ معلائی کرنے والا دی ہوسکتا ہے کر پہلے اپنی میری کے ساتھ بھلائی کرے . گر جو تنحف اپنی میوی کے ساتف ظلم ادر مترارت کا برا اور کھنا ہے مكن بنيس كروه دوررول كے ساتھ بھى معبلائى كرسكے كيونكر خدائے آدم كو بدا كركے سات بيلے ادم کی محبت کامعدان اس کی بدی کوی بنایا ہے ۔ پس جو عض بنی بوی مصحبت نہیں کرا با اس کی تود ہوی ہی نہیں دہ کال انسان ہونے کے مرتبہ سے گرا ہوا ہے اور شفاعت کی دو تمرطون میں سے ایک شرط اُس میں مفقود ہے۔ اِس لئے اگر عصرت اُس مِی بائی بھی جائے تب بھی وہ شفاعت کرنے کے لائق نہیں دنیکن جوشفس کوئی ہوی نکاح بن لامًا ہے ۔ وہ اپنے سے بن نوع کی مدردی کی بنیاد ڈالن ہے۔ کیونکہ ایک بیری بہت سے رائتوں کا موجب ہوجاتی ہے اور بیج پیا ہوتے ہیں۔ اُن کی بویاں اُنی ہیں اور بچوں کی نائیاں اور بچوں کے ماموں وغیرہ ہوتے ہیں۔ ادراس طرح بمرائيا شخف خواه نخواه محبت ادرممدردي كاعادى موجأنا مع - اوراس كياس عادت کا دائرہ وسیح ہو کرمنب کو اپنی ممدردی سے حصد دیتا ہے ۔ نیکن جو لوگ جو گیوں کا خو انفو و نما یاتے ہیں اُن کو اس عادت کے وسیح کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا اس نے ان کے دل سحت اور خشك ره جاتي مي -

یہ امرظامرے کرعصرت کوشفاعت سے کوئی تعلق نہیں کیونکرعصمت کامفہوم عرف اس

سنخف شفیع کے لئے جیسا کہ ہم میں نے بیان کیا ہم صروری ہے کہ خدا سے اس کو ایک ایسا کہراتمانی ہو کہ کویا خدا اس کے دل میں اُ ترا ہوا ہو اور اسکی تمام انسانیت مرکر ہال بال ہیں المہوتی تعربی بیا ہوگئی ہو۔ اور اس کی رُدح بانی کی طرح گداز ہو کرخوا کی طرف بدنکی اور اس طی پرقرب کے انتہائی نقطہ پر جا بہنچ ہو ، اور اسی طرح شفیع کے ہے یہ بدیمی صروری ہے کہ جس کے لئے وہ شفاعت کرنا جات ہے اس کی مردودی میں اس کا ول ہاتھ سے نکلا جانا ہو ایسا کہ عنقریب اس بر مشفاعت کرنا جات ہو ایسا کہ عنقریب اس بر عشی طادی ہوئی۔ اور گویا شدت قلق سے اس کے اعتباء اُس سے علیحدہ ہو تے جاتے ہی اور اُس کے عنوا مرسم منتشر ہیں۔ اور اُس کی مردودی نے اُس کو اس مناس میں بینچا با ہو کہ جو باب سے بڑھکر اور ماں سے طرحہ کر اور میرا کی مردودی نے اُس کو اس مناس میں میدا ہوجائیں گی تو دہ سے طرحہ کر اور میرا ہوجائیں گی تو دہ ایسا ہو جا بیگا کہ گویا وہ ایک طرف سے لاہوت کی منام سے جفت ہے اور دو مری طرف نا ہوت کا ایسا ہو جا بیگا کہ گویا وہ ایک طرف سے لاہوت کی منام سے جفت ہے۔ بدنی وہ منظم لاہوت کا کی تعام سے جفت ہو گا اور منظم را موت کا کی میں اور بطور برزی و دونوں حالتوں میں داقع ہو گا۔ اس طرح پر محمل اور موری اور میں ہوگا اور منظم را موت کا کی میں اور بطور برزی و دونوں حالتوں میں داقع ہو گا۔ اس طرح پر معلی ہوگا اور منظم را موت کا کی میں اور بطور برزی و دونوں حالتوں میں داقع ہو گا۔ اس طرح پر

مقام شام م

اس تعام شفاعت کی طرف قرآن نفرند بین شاره فراکر نخصرت می الدعید و کم کے السان کامل ہونے کا مشاق کامل ہونے کا مشاق میں فراباج حدفی فند دی فی فند دی فی فند دی فی فند دی فی فی میں مرمول خوا کی خوا سے اور جہاں کے امام کمالات کو طے کیا اور لا آہوتی مقام سے اور جہاں کے امام کمالات کو طے کیا اور لا آہوتی مقام سے پوراصد لیا ۔ اور بھر ناموت کی طرف کامل رجوع کیا ۔ یعنی عبودیت کے اتہا کی نقطہ مک ایسے تیکن بہنیا یا اور بشریت کے باک دوادم مینی بنی فوع کی ممددی اور محبت سے بواسوتی کمال کمالانا ہے پوراصد لیا ۔ اور بھر ناموت کی واصد لیا ۔

بدا ایک طرف فد کی محدت بن اور دولمری طرف بنی نوع کی محبت بین کمال تام کک پینچا - پس چونکد وه کامل صور پر فدا سے فریب بنو اور پھر کامل طور پر بن نوع سے قریب ہنوا - اس سے دونوں حرف کے مساوی قرب کی وجہ سے ایسا ہوگیا جیسا کہ وہ قو موں بن ایک خطا ہوتا ہے - لہذاوہ شرط جوشفا عت کے مضاوری ہے اس بی پائی گئی اور فدا نے اپنے کلام میں اس کے لئے گو ابی دی کلم وہ اپنے بنی نوع بن اور اپنے فدا میں ایسے طور سے درمیان مے جیسا کہ وتر دوتو مولی درمیان اس ما ہے۔

اور چونکہ فلاسے محبرت کرنا اور اس کی محبت میں اعلیٰ مقام قرب کم پہنچنا ایک ایساامر کے ہوکسی غیرکو اس براطلاع نہیں ہوسکتی اس لئے فدا تعالیٰے نے انحفرت صلے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت کے ایسے افعال ظاہر کئے بین سے تام ہو تا ہے کہ انخفزت میں اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت مام ہی خوا کو افقیار کر لیا تھا اور آپ کے ذرہ ذرہ اور رگ وریشہ میں فدا کی محبت اور فدا کی عظرت ایسی فراکو مقار کہ لوگ ہوئی تھی کہ گویا آب کا وجود فراکی تجلیات کے پورے مشاہدہ کے لئے ایک آئید کی طرح تھا ۔ غدا کی محبت کا طرح کے آثار میس فدر عقل موج سکتی ہے وہ تمام آنخفزت ایک آئید علیم وسلم میں موجود تھے ۔

( دلولو آت رطبي اردو طلراول ١٤٥٥ - ١٨٠٠)

سمجھ لبناچا ہے کہ دہ اپنے جیسا فرا بھی نہیں بنا کیونکر اس کی صفت احریت اور بشل اور ماند ہونے کی جوازلی ابدی طور پر اس س پائی جاتی ہے اس طرف توجر کرنے سے آس کو دولتی ہے۔۔۔۔۔۔

ال إس طرح يدوه اين وات بيان و ماند كا نونه بداكراً مع كما بي ذاتى فويان

جن براس كاعلم محيط معطس ك طور ريفه اين مخلوقات من ركع دين ع - اور كمالات كا أتبائي درجم بوعقی طور براس کو حاصل مے طلی طور پر اس مخلوق کو بھی بخش و تیا ہے جبیا کہ اسی کی طرف فران فران فران فران یں اشارہ بھی مے در فع بعضهم دم بعات - اس جگرماوب درجاتِ رفیدر سے ہمارے بی صلے استعابد وسلم مراد میں جن کوظلی طور پر انتہائی درجہ کے کمالات جو کمالات الومیت کے اطلال والا مال ہیں سخت گئے ادر وہ خلافت عقدجس کے وجو د کا مل کے تحقق کے لئے سِلسلد بنی آدم کا قبام ملکدایجاد كل كائمنات كا بردا الحفرت صلى الله عليم وسلم كى وجود باجود سي افي مرتبه أنم دا كل بي ظهر بغيم ہوکر اکیند فرانما ہوئے۔ یہ بحث محارف المبدي سے شايت باريك بحث بے اور بمارے فالفين جوان اذك نكات عرف في ميكاند اوراس كوچد امراد الوميت بي ناات المعفل مي ده تعجب كريك كركيونكركروار إ اورب شارمنوقات يس سه صرف ايك بي تحف كو مرتبه كا مدخلافت امريقم كا جوظل مزميد الوميت به عاصل موسكت م -سواكرج اس بحث كوطول دين كا يرموقع نيس لیکن تا ہم اس قدر بیان کر دینا طائب سی محمومانے کے لئے عزوری مے کہ عادت اللہ یا تم ہوں ی سمجمد لو کہ اس کا قانون قارت جو اس کی صفت و صرت کے مناسب حال ہے ہی ہے کہ وہ بوج واحد ہونے کے اپنے افعال فافقیت یں رعایت وحدت کو دومت رکھتا ہے جو کھیر اُس نے بداکیا ہے اگرم اس سب کی طرف نظر غور سے دیکھیں تو ساری مخلوقات کو جو اس دمن قدرت سے صادر مونی ہے ایک ایسے سلم وحدانی اور باترتیب رئشتہ میں منسلک یا میں گے کد گویا دہ ایک خط منتقيم متد محددد معض كي دونون طرفول مي مي ايك طرف ارتفاع ادر دوسري طرف انخفافي انسانی س سب نوع انسان سے طرح کر ہے - ادرطرف انخفاص میں دہ نا قص الاستعداد روح مولی جوابے غابت درج کے نقصان کی وجہ سے حیوانات لابعقل کے قریب قریب ہے - ادر اگر سِلسلم جمادی کی طرف نظر طِال کر دکھیں تو اس قاعدہ کو اُدر بھی اس سے مائید مہنجتی ہے ۔ کیونکر فدائے تعا فے چھو کے سے چھو کے صبم سے جو ایک زرہ مے لیکر نیک بڑے سے بھر سے مک جو انتاب مے این صفت فالفیت کوتمام کیا ہے اور بلاستبہ فدا نے تعانی مے اس جاوی سیسار میں ا فاب كوايك الساعظيم النان ادرنا فع اورذى بركت دجود بيداكيا م كرطرف ارتفاع بي اس كع برام کوئی دوسرا البیا وجود بنیں ہے ، سوائ سیلد کے ارتفاع اور انخفاض پرنظر وال کرجو مردتت ممادی آ کھوں کے سامنے مے روحانی سلسلہ جو اُسی ہا کا سے نکلا ہے ادراسی عادت اللہ صفحهور بذم

موا ہے خود بلا مامل سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مھی بلا تفاوت اِسی طرح واقعہ ہے مادر یہی ارتفاع انخفا من اس میں مجھ موجود ہے میونکہ فدائے تعالیٰ کے کام یکرنگ اور کیسال ہیں اس لئے کہ وہ واحدہ ادر اپنے اصدار افعال میں دحدت کو دومت رکھتا ہے میرلیٹ نی اور اختلاف اس کے کاموں میں راہ نہیں یا سکت اور خود یہ کی ہی بیادا اور موزوں طراق معلوم موتا ہے کہ فدا تعالیٰ کے کام میا قاعدہ اور ایک ترتب سے مرتب اور ایک سلک میں منسلک ہوں -

اب ہم جاکد ہم نے ہرطرح سے بوت یا کر ملکہ بر برابت دیکھر فاراے تعالیٰ کے اِس فاذون قدر كو مان لياكد اس كي تمام كام كيا روحاني اوركياجماني پريشان اور مختلف طور برمنهي مي جن بن بونهي جوایک ادنی درجد سے تروع موکر ونتهائی درجة مک بہنچتا ہے اور مبی طراق و حارت آسے محبوب مھی ہے تو اس قانون قدرت کے مانے سے ہمیں مدمھی ماننا پڑا کہ جیسے فدائے تعالی نے جمادی سِلسله مِين ايك ذرة صے مے كراس وجود اعظم مك يعني أفتاب مك نوب سينجائي عرفظ مرى كالات كاجامع بيس سے طرحدكر اور كوئى حبىم جمادى نہيں -ايسابى دوحانى أفتاب بھى كوئى ہو گا جس كا وجود خط متقيم شالى س ارتفاع كے الخير نقطه پر داقع بو - اب نغتيش اس بات کی کہ وہ انسان کا ال جس کو روحانی آ فتاب سے تعبیر کیا گیا ہے وہ کون مے اور اُس کا کیا نام ہے؛ یہ ایسا کام نہیں ہے جس کا تصفیہ مجرّد عقل سے ہوسکے کیونکہ مجر فدائے تدفی کے یہ انتہاز کس کوجاعل ہے ادرکون مجروعقل سے ایسا کا م کرسکتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کے کروار ہااور بے شمار بندول كونظرك ماصف ركه كر اوراك كى روحانى طا قتول اورفوتوں كامواز منركر كم مسبع طرے كو الگ كرك دكھلاوے - بلامند عفلى طور يركسي كو اس حكيد دم مار في كى حكيد نهيں إلى ايسے بلند ادعيين دريافت كے لئے كتب المامي ذريعه من جن من خود خدائے تعالى فين از طمور ملكدم زاد م مس سلے اس انسان کا مل کا بتر ونشان بیان کر دیا ہے ۔ بس جس شخف کے دل کو خدا نے تعالیٰ اپنی توفیق خاص معداس طرف موایت دے گا کہ وہ المام اور وحی بر ایمان لا وے اور ال میں گوموں پر عذر كرے كه بائيبل ميں درج ميں تو أسے عزور ماننا پڑے گاكد ده انسان كا مل جو افتاب دوحاني بعص سے نقطر ارتفاع کا پورا ہوا ہوا ہے اورجو دیوار نبوت کی اکری ایرف مے وہ حصرت محرمصطف صلى الله عليه وسلم بين .... ورد در در ورخير سب كالفني نغطم انتهائی درجر کمال ارتفاع پر دانع مے یعنی حضرت محرصطفے صلی اللم علیہ وسلم- اس کا مقام

اعلیٰ واکس ہے جو الوہدت کا مظہر أنم كيانا ہے .

جانا چاہیے کہ قرب اپنی کی بین شمیں بین قسم کی تنبیہ بر موقو ف بین جن کی تفصیل سے
مرتب کا افر قرب کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ اوّ کی قسم قرب کے خادم ادر محدوم کی تنجمہ سے
مناسبت رکھتی ہے۔ جیسا کہ انتر تعالیٰ نے فرایا ہے والذین اصفوا اللہ عبار کہ بعث مومن
جن کو دولر سے لفظول میں نیدہ فرانبردار کہرسکتے ہیں سب چیزول سے زیادہ اپنے مولیٰ سے محبت رکھتے
ہیں تنظیمیں اس کی یہ ہے کہ جیے ایک ٹوکر باافواس وباصفا وبا وفا بوجرمشاہرہ احسانا ہے متواترہ
و العالمات سکا ترہ و کمالات واتبد اپنے آقا کی اسفدر محبّت واخلاص ویکرنگی میں ترقی کر ماتا ہے
جو بوجہ ذاتی محبت کے جو اس کے دل میں پیرا ہو جاتی ہے اپنے آقا مے ہم طبیعت وہم طریق ہو
جاتا ہے ادر اُس کی مرادات کا ایسا ہی طالب اور خواہاں ہوتا ہے جیے آقا خود اپنی مرادات کا
خواہاں ہے۔ اِسی طرح بندہ وفادار کی حالت اپنے مولیٰ کریم کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی وہ بھی لیے
خواہاں ہے۔ اِسی طرح بندہ وفادار کی حالت اپنے مولیٰ کریم کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی وہ بھی لیے
خواہاں ہے۔ اِسی طرح بندہ وفادار کی حالت اپنے مولیٰ کریم کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی وہ بھی ہو وفا

قرب کے دوستوی قسم ولد اور والدی آئی سے سابست رکھتی ہے ، جلیباکہ اللہ تفائے فے فرمایا ۔ فاذکر والله کذکر کے مر اُجاء کھر او اللہ تذکر آ ۔ لینی اپنے اللہ جنت اُل کو ایسے دلی جو ش مجت سے یاد کر وجیبا بالوں کو یا دکیا جاتا ہے ۔ یا در کھنا چاہیے کہ محدوم اُس وفت باپ سے من بہ موجاتا ہے جب محبت میں فایت درجہ شدّت واقع موجاتی ہے ۔ اور حب ہو مرکب کر درت اور غرض سے مصفا ہے دل کے تمام پر دے چیر کر دل کی جڑ میں اس طی میطھ جاتی ہے کہ کو یا اُس کی جز ہے ۔ تب جسٹ درجو ش محبت اور یوند شدید اپنے محبوب سے مے وہ سب کھی تا ہے دو ایسا طبیعت مے می زنگ اور اس کی جز موجاتا ہے

کرسعی اور کوشش کا ذریعہ مرکز یا دہیں رہا۔ اور جیسے بیٹے کو اپنے باپ کا وجود تصور کرفے سے
ایک ودھانی نسبت محسوس ہوتی ہے ابسا ہی اس کو بھی مروقت باطنی طور پر اس نسبت کا
احساس موتا دمتا ہے۔ اور جیسے بیٹا اپنے باپ کا طبیہ اور نقوش نمایاں طور پر اپنے جہو رفام رکھتا ہے اور اسی کی رفتار اور کر دار اور خو اور بو بصفائی تمام اس میں یائی جاتی ہے علیٰ فرانقیاس

می حال اس من موتا ہے ... تلسوف قسم كا قرب ايك بي تخف كا مورت اوراس كعلس سےست رفت بے ۔ يعنى جيد ايك سخف الينه صاف وسيع من اين شكل ديكمنا ب توت منك اس كامعداية تمام تقوش كے بواس ميں موجود مي عكسي طور براس أكبيذي دكھائي ديتي إيساى الرقيم ألث فرب مین تمام صفات الليدها حب فرب ك وجودي برتما منز صفائي منعكس بوجاني من برر بر انعکاس بریک قسم کی تشبیرے جو بہتے اس سے بیان کیا گیا ہے تم واکس مے - کیو مکد بم صاف ظاہرے کہ جیسے ایک تحق آئیند صاف یں اپنا مومنید دیجھکر اس شکی کو اپن شکل کے مطابق مام معدوه مطابقت اورمشامیت اسی شکل سے ندکسی عبر کو کسی صبد یا تکافی کا ماس ہوسکتی ہے اور ندکسی فرزند میں ایسی ہو بہو مطابقت بائی جاتی ہے اور بر مرتبد کس کے لئے مبتسر ہے اور کون اس کامل درجہ قرب سے مولوم ہے ؟ اِس کاجواب یہ ہے کہ یہ آسی کولایسر آنا ہے کہ جو الوہیت ادر عبو دہت کے دونوں قوسوں کے بیج میں کامل طور پر ہو کر دونوں قوسوں سے البات المارية تعنن كور أم م كركويا ان دونول كاعين موجا أم ادر اليفنس كو بكلى درميان مع المقاكر المينه صاف كاحكم بداكر لينام اوروه أكبنه ذوجهتين موفى وجس اباعهت م صورت المبد بطورطنی عاصل کرنیا ہے اور دوسری حببت سے وہ تمام فیفن حسب استعداد وطبائع مختلفہ اپنے مقابلین کویہني ما ہے - اسي كى طرف اشارہ ہے جو اسرانا كے نے فرمایا، تُمَّد دنی فتد تی فکان قاب قو سین او ادنی - بهر زریک موا (سین الله تعالی) ميمر نيجي كى طرف أترا (يدي مخلوق كى طرف تبديغ احكام كمها في زول كيا) يس اسى جبت سه كم وہ اور ی طرف صعود کرے جہائ درجہ قرب تام کو سنجا ادر اس میں ادر حق میں کو ل مجاب شدیل ادر ميمر نيج كى طرف أس في نزول كيا اور اس من اور خلق من كوئى حجاب مرالى بعنى جونكروه اليفصعود اور نزدل مين أم واكمل مؤا اور كمالات أنتمائية ككيميني كي اس من دد تومول یج می اینی وتری جدمی جو قطر دائرہ مے اتم اور اکمل طور پر اس کا مقام مؤا ا بلکد دہ توں

الومیت اور قوس عبودمیت کی طرف اس سے بھی زیادہ ترجو خیال و گمان و قباس میں ہنیں اسکتا نزدیک موا - شلاً صورت ان در توموں کی بیر ہے:--

اس مل می بو خومراز داره کو قطع کرتا ہے یعنی بو قطردائرہ ہے دمی قاب قوسین یعنی دوادل قومول کا وز ہے - جانا چا میے کہ دونول قسم کے وبود داجب ادرمکن کے ایک ایلے دائے کی طرح میں کہ جو خط گذرندہ برمرکز سے دد توسوں پرنقسم ہو - دہی خط جو قطردائرہ بے حس کو قرآن شرافی می قاب قوسین سے تعبیر کیا ہے اور عام بول جال علم مہرمہ میں اس کو وتر قومين كميتم من ده ذات مفيض اور ستفيض بن بطور بزرخ وا نع سے كرجو افي اخص كمالى ی جوانهمانی درجه کالات کا بے نقط مرکز دارہ سے جو و ترقوس کا درمیانی نقط بے شاہمت ركمتا ہے۔ بہی نقطہ تمام كمالات انسان كامل كا دل ہے جو توس الوميت وعبوديت كى طرون بخطوط مساد مرنسبت رکھنا ہے . اور مین نقطہ ار فع نقاط ان خطوط عمود برکا ب جوميط سے قطردارُه مک ميني جائيں - اگرچه ونر قوميں ادربهت سے ایسے نقاط البون يات میں جو در حقیقت کمالات روحانیر صاحب و ترکے صور محسومہ میں لیکن مجز ایک نقطه مرکز مک اور حسنقدر نقاط وتربي ان من دوسرے انبياء ورسل وادباب صدق وصفا معي شر مك من ادر نقطه مركز اس كمال كى صورت مے كر جو حا حب وتر كو برنبدت جيع دو مرعكالات كائل وارفع واخص وممتاذ طور پر حاصل مے جس می حقیقی طور پر مخلوق بیں سے کوئی اس کا شر مک نہیں ہاں اتباع دیسروی سے طلی طور پر الر مک بوسکتا ہے۔ اب جاننا چا میے کہ در اصل اس نقطم ومطى كانام حقيقت محماريب حواجمالى طور برجميع حقائن عالم كامنبع واصل ب- اور در مقيفت اس ايك نقطه سے خط وزر انبساط وامتداد پذير مؤامے - اوراس نقطه كي روحات تمام خطوری ایک موتت ساربر معص کا فیف اقدس اس سارے خط کو تعین خش ہوگیا ہے عالم بض كومتفتونين اماوالله مع بعني تعبيركرتيم بن اس كالدّل واعلى مظرجس سے وہ علف وجر انتفصيل مدور بذير بوام يني نقطه درمياني معض كو اصطلاحات ابل الدس لفسى نقطه احدمجتني ومحدمقطف نام ركفتي وادر فلاسفه كى اصطلاحات بن عقل ادل ك

نام معلی موسوم کی گیا ہے۔ اور اس نقطر کو دومرے و تری نقاط کی طرف وہی نسبت ہے جو الم اعظم كوردمرك اماء المبيد كاطرف نسبت دا تعدم عوض مرحبم رموز على ومفتاح كنوز لارس در انسان کائل دکھلانے کا آئینہ سی نقطہ سے اور تمام امراد مبدد و معاد کی عدّتِ غائی اور بريك زبرد بالل يدائش كى لمدت يبى ع حب ك تعود بالكند و تعود ، كمنه عد تمام عقول وافهام بشريع عاجزي - اورص طرح مركب حيات فوائ تعالى كى حيات صد متفاض اور مركب وجور اس کے وجود سے ظہور ماریر اور مریک تعین اس کے تعین سے فلصت ہوش ہے . ایسا کا تقطر محديد جميع مرانب اكوان اور خطائر امكان من بادنه تعالى سب استحدادات مختلفه وطباكع منفاونذ مؤر مع ادر يونك ير نقط جميع مراتب المبيه كاظلى طورير اورجميع مراتب كونيه كامنبعي اور املی طور برجامع بلکد انس ددنول کامجوحد ہے اس سے برمرک مرتبہ کونید برجوعفول دنفوس کلبیم وجزئيم دمراتب طبعبد الى أفر تنزوات وجود صمراد ب اجمالي طورير اعاطه ركف بي باي ظل الومرت مو ف كي وجر معمر مرالليد عدال كو اليي مشابيت ع عيد ألين كماك كو اين اصل سے ہوتی ہے - اور امہات صفات المبيدين حيات علم ادادہ قدرت سمح بصر كالا مرح بن جيع فردع كے أنم واكمل طور يراس بن انعكام بذير من اس نقطه مركز كو جو بزرخ بين الله و من الخنق ب ليني نفسي نقط معفرت سيدنا محدم صطفي صلح الشر عليد دسم كو مجرد كلمة الله ك مفہوم یک محدود بنیں کر سے میں کہ سے کو اس نام سے محدود کیا گیا ہے ۔ کیونکر یہ نقط محدينظ تي طور پرستجم جميع مراتب الوميت ، اسي دجرسي تشلي مان بي حصرت كو ابن معتشبيد دى كئى مع - باعث النقصان كعجوان من بانى ره كيام كيونكم حقيقت عبسور بنظير انم صفات الومين بنيل طكه اس كي شاخول سے ايك شاخ م - برخلاف حقيفت محدبه كے كدوه جميع صفات المبيد كا أنم واكس مطرب جس كا تبوت عقعى ونقلى طوربر كمال ورجم ي ميني كبارے مواسى وجر مع متيلى بيان مي طبي طور ير خداے دوالجلال سے الخفرت كو أسان كُنْ بول مِن شبيهد دى مَنى مع جو أبن كم الله بجائ أبّ م - اور حفرت مي عليال الم كي تعليم كا اهنا في طور بر اقص بونا ادر قرآن تعليمول كا مب المائ تعليمول ص اكن دائم مونا ده معی درخفتقت اسی بنا برے یونکوناتھ پر ناتعی فیضان ہوتا ہے اور اکل پراکل . اورجوتشبيهات قرأن متراهب من أنحفرت صع الله عليه وسلم كوظلي طور برخداد نر فادرمطلق دی گئی میں اُن می سے ایک بہی آیت ہے جو اللہ تعالی فرقا ہے۔ شمر دنی فتدانی فکان خاب غوسين او ادنى يعنى ده (حفرت ميدنا محير صائد تديير ديم ) يني رفي ت كامر قرب كي ديم دد قوموں میں بطور و ترکے واقع ہے بلکہ اس سے نزدیک تر - اب تا ہر بے کہ ورز کی طرب اعلے یں قوس الومیت واقع ہے ۔ موجیکہ نفس یاک محمدی بے شدت قرب اور نمایت درجرصفائی فی وجرسے وترکی عدمے اُکے بڑھا اور دریائے الوہیت سے نزدیک تر ہوا تو اس فابدا کنار دریا ين جا يرا اور الوميت كے بحافظم من ذرة بشريت كم بوكيا - ادرير برهنا منتحدث اور جدير طور پر ملکہ دہ ازل سے بڑھا ہوا تھا ادر طلی ادر ستعاد طور پر اس بات کے لائق تھا کہ اسمانی صحيف ادرالهامي تحريس اس كو تنظير الم الوميت قراروي ادرا كيند حق نما اس كو تقبرا دي و عجر دد سری ایت قرآن شرافید کی ص س می تشبیه بهایت اصفی داجلی طور پردی کئی مے سے ان الذين يبايعونك انمابيا يعون الله - يدامله فوق ايديهم - يعني جورك بحد س بعدت كرتے ہى ده فدا سے بعت كرتے مى - فداكا با كف ب جوان كے با كفون يہے دا في موكد جولوك أنخفرت صى التدعليه وسلم مع معيت كرت عقد وه أنخفرت على الدعليه وسلم کے افقی ا کف دے کربیت کیا کرتے تھے ادرمردوں کے مے بہی طربق بعت کا ہے سو اسجكم المنزنعاط في بطريق مجاذ أنحضرت صلى الله عليه وسلم كي ذات بابركات كو اين ذات الله ى قرار دے ديا اوران كے باكف كو اپنا باكف قرار ديا - بركار مقام محمح س ب - جو بوج نهايت قرب أتغفرت على الله عليه وسلم كي من بي بولاكيا مع - ادراس مرتبة جمع كي طرف جو محبّ ت المم دوطر فرير موقوت مي - اس أبت بن بهي اشاره مي - مارميت اذرميت ولكن الله رهى - أو ف بنيس جلايا خدا في ميلايا جب كد توف علايا - إليا بي يد اشاده اس دواسری آیت میں پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرقا ہے۔ قل ماعبادی الدفین أسرفوا على انفسهم وتقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر اله نوب جميعًا. یعنی ان کو کمدے کہ اسے میرے بند وجہوں نے اپنی جانوں پر امراف کیا (معنی الملا کاب کبار کیا) تم خدا كى دهمت سے نومبرمت ہو۔ دہ تهادے سب گناہ بخشد بكا - اب ظاہرے كه بى آدم المنحصرت صلى الله عليه وسلم كے بندے تو نهيں ہيں - ملكدرب نبي وعزر نبي خدا تعالي كے بندے بن - بيكن جو نكم المخصرت صلى الله عليه وسلم كواب مولى كريم سے قرب ألم ليني تنيرے ديھ كا قرب حاصل عفا - مو يرسخن عمى مقام جمع سع سرزد موا ادر مقام جمع قاب قو سين كامقام بحص كى تفاصيل كتب تصوف بن موجود مع - ايسارى الترتباك في مقام جمح

كے كاظ مے كئي نام أنحفرت على الله عليه وسلم كے اپنے ركھ ديئے ہيں جو فاص أس كي سفنايس ہیں ۔ جیساکہ انحفرت صلے الله علیہ وسلم کا نام محمد رکھا ہے جس کا زجم یہ بے کہ نہایت تعرافي كياكيا - سويد غايت درجه كي تعريف حقيقي طور برفرا تعان كي شان كي التي م - كر فلى طور يراً تحضرت صلى الله عليه وسلم كو دى كئي - البها بى قرلن متر لعب من الحفري المعليم ولم كانام نورج دنياكوروش كرتام اور وحمت جس في عالم كودوال سع بجايا مؤاب أبا مے اور روو ف اور رحم جو خدا تعامے کے نام ہیں -ان ناموں بھی انحفر ملے الدعليه والم پارے کے ہی درکئی مقام قرآن مشریف می اشارات اور تقریحات سے بیان ہوا ہے کہ الخفرت صلے الله عليه وسلم مظهر أتم الوميت بي اور ان كا كام خدا كا كلام اور ان کا ظہور فدا کا ظہور اور ان کا آنا فدا کا آنا ہے۔ جانجہ قرآن شرفت بن اس بات س ایک برایت می بے . و قل جاء الحق و زهن الباطل ان الباطل کار زهو قا كبه حن أبا اور باطل معال كلها اور باطل في محاكمنا بي مفاء حق مصمراد اسجله الله عبل ثماله اور قر آن تراهب ادر المحضرت صلى الله عليه وسلم بي ادر باطل سے مراد سبطان اور شبطان كا كروه اورشيطانى تعلیل ہیں ۔ سود بھوا پنے نام میں فعا تعالے نے الخضرت سنے الله دسلم کو کیونکرشال کرایا اور المخضرت كاظهود فرمانا فعدا م تعالى كاظهود فرمانا مؤا- بيساجلاني ظهور مس سيستيطان ح ايث مّام الشكرون كع بعال كيا - اوراس كي تعليين ذيل اورحقير بوكيس - اوراس ك كرده كوبرى بهارى شكست كى - اس جامعيت تامركى دجرت مورة أل عمران جزة فيسرى بي مفقل بربيان محكم تمام نبول سعمد واقراد لباكباكمةم برواجب ولازم ب كعظمت وجلاية ت شان فتم السل يرجو حجي مصطفاعلى الله عليه وسلم بن ايمان لاد وران كى اسعظمت ادرجلاليت كى اشاكت كرف بين بدل وجان مددكرو - مى وجر مصحفرت أدم صفى الله سے الح را حفرت ميے كلمة الله حس قدر بني ورمول كذمه عنى وه سب كى سب عظمت وطلاليت المحطرة الله عليروم كا اقراد كرتي أن بي معزت موسى عليال ام في توريت ين ير بات كرد كر كوفواسينا مي أيا اورمعير سے طلوع مؤا اور فادان كے ميمار سے اُن برجيكا صاف جنلاديا كر علاليت المي كاظمور فاران پر اکر این کمال کو بہنج گیا - اور افتاب صدافت کی پوری پھی شعامیں فاران پر ہی آ كرفهور بذير موس - ادردى توريت ممكوي تبلاقى مع كه فادان مكرمنظم كايماد م حسين عصرت اسماعيل عليال مام مرّامير أسخصرت ملى الله عليه وسلم كى سكونت پذير مرد في اوريهي بات

راس تمام تقرر کا مدعا و خلاصہ یہ ہے کہ عندالعقل قرب اللی کے مراتب ین قسم پر اور المیسلم ہن اور المیسرا مرزم قرب کا بومظہر اتم الومیت اور اکین فدانما ہے حصرت سبدنا و والنا می مصطفیا صلح الشدعلید وسلم کے لئے مسلم ہے جس کی شعاعیں ہزاد یا دلوں کو منور کر دری ہیں - ادر بے شار میں فول کو اندرو نی ظامتوں سے باک کرکے نور قدیم تک پہنچا دہے ہیں - دلله در انتقائل م

اسے فدا تو نہیں کہ سکوں پر کہتا ہوں ہو کہ اس کے مرتبہ دائی میں ہے فدا دائی کے لئے کیا ہی نوش نفیب دہ آدمی ہے جس نے محد مصطفے سے اللہ علیہ وسلم کو بیٹوائی کے لئے قبول کیا اور قرآن مشریف کو رمنائی کے لئے اختیاد کر لیا -الله عرصل علی سیدنا و مولینا محمّد والله واصحابه اجمعین - المحمد ملّد الذی هدی قلبنا لحبّه د لحب د سوله و محمیح عبادی المنقم بین سه

تا بر ولم نظر شد از مهردماه مارا ب کردمت میم خانص قلب سیاه مارا مطعن عمیم دلبر مردم مرا بخواند ب برحید می زنندای اغیاد داه ما را در کوئے دلت مانم چون خاک کوشیاددز ب دیگرنشان چیربا شداقیال دجا و مارا

( مرمرتيم أدير ماشر مده ١٠١٥٠)

قُرْآن مَرْلِعِتْ مِن اس سُلم كو ايك عمده مثال مِن بيان كيا ہے جو ذيل بن محد ايك المبعن معققات جو اس كي تفسير سے متعلق اور بحث بإلى تميل كے ك مزودى ہے محص جاتی ہے اور وہ يہ ہے ۔ اُللّٰهُ نُورُ السّموٰتِ وَ الْاَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ حَمِشْكُو فِي فِيهَا مِصْبَاحُ و المُصْبَاحُ و المُصْبَاحُ وَ اللّٰهُ نُورُ السّموٰتِ وَ الْاَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ حَمِشْكُو فِي فِيهَا مِصْبَاحُ و المُصْبَاحُ و المُصْبَاحُ و اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ ال

تواه ده امداح مي بي تواه اجسام مي - ادر نواه ذائي ب ادر نواه عرصى - ادر نواه ظاهري ب در نواه بالحق-ادر نواہ ذمنی ب خواہ فادجی اُسی کے نبین کاعطبتہ ہے - براس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حفرتِ رب العالمين كافيض عام برييز برميط مود إسم ادركوئي اس كفيض سفالي نيس دى تمام فيوض كاميدوم ادرنمام الوار كاعدت العلل اورتمام وحتول كا مرحبه ب- أمى كام تى حقيقى تمام عاف فى تيوم ارزعام فيد فرك بناه مع -دیم معص فے مرا یک چیز کوظارت فا نه عدم سے بمرنکالا اور طعت دجود بخشا - بجزاس کے كونى ايسا وجود فنس مع كرجو فى عدد ذاته واجب اور فديم بويا اس محتفيض مذ بو بلكه فاك اود افلاک اور انسان اورجیوان اور مجرادر تحرادر روح ادر مبر سب اس کے نیفنان سے دجور پریران - یہ تو عام نعضان محص كابيان آبت الله نور السمون والارض من ظامر فرايا على - يى فيضان م جس فے دار ہ کی طرح ہرایک چیز راحاط کر رکھا ہے۔جن کے فائز ہونے کے مفے کوئی قابلیت مترط بنین لیکن بنفاطم اس کے ایک خاص فیفنان بھی ہے جومشرد طابشرا کط ہے ادر اُنہیں افراد خاصر پر فاکفن موتا ہےجن میں اس کے تبول کرنے کی تابلیت واستعداد موجود ہے بعنی نفوس کا ملم اندیاعلمبهم السلام م عن يس سع انفل واعلى ذات جامع البركات محفرت محم مصطفع صلى الله على دسلم م دوسرول برمركز نہیں موتا - ادر یونکہ دہ فیصنان ایک مہایت باریک صدا قت ہے ادر د فائق حکمید میں سے ایک دفیق سلم ہے اس مے فداوند تعالی نے اول فیضان عام کو (جو برسی انظمورہ) بیان کرکے بھر اس فیضان فاص كومغرمن أطهار كيفديت فورحصرت نعاتم الانبيا وصله الشرعليه وسلم اكيب مثال مي ميان فرايا مع كدجو اس آیت سے شروع ہوتی ہے ۔ مثل نور ہ عمشکو یہ فیھامصباح - اور بطور مثال اس کے بیان کیا که تا اس دخیفد از ک کے بجسنے میں ابہام اور دقت باتی مذر بے کیونکرمعانی معقولہ کومُعور مستو یں بان کرنے سے ہراکی غنی وبلی مھی با سانی مجھ سکتا ہے ۔ نفیہ ترجم آیات عمد دحد برے - اُس فورکی مثال دفروكائل مي جويغيرب الدع جي ايك طاق ديني سينه منزوج معزت بغير زاملى متدعيد ولم اورطاق میں ایک پراغ رمین وجی الله) اور براغ ایک شیشه ی فنار بل می جونها بت مصفی مے دیعنی نمایت باک اورمقدس دل میں جو المخضرت صلعم کا دل ہے کہ جو اپنی امل فطرت مین شیشد مفیار اور صافی کی طرح مرا یک طور کی کت فت اور کدورت معمنزه اور مطرح مدادر تعلقاتِ ماسوی الله سے بلتی باک ہے) اور شیشر ایسا صاف کر گویا اُن متارول می سے ایک عظیم النّورسناره بع جو که اسمان بربرای آب دناب محسالفه چیکتے موے نکلتے ہیں جن كو كوكب دري كيت بين ديسي حضرت خاتم الانبياء كادل ايسامات كد كوكب درى كاهرح

ہمایت معور لار ذرشت ندہ جس کی اندر دنی روشنی اس کے بیرونی قالب پر یانی کی طرح بہتی ہوئی نظر آتی ہے) وہ چراع زبتون کے شجرہ مبارکہ سے ربینی زیون کے روعن سے) روشن کیا گیا ہے۔ ر تیجرهٔ مبارکد زینون سے مراد وجود مبارک محمدی ہے کہ جو بوجہ منہایت جامعیت و کمال انواع وانسام کی مركتول كالمجوعد بصص كافيفل كسي جرت ومكان وزمان سيحفوص بنين طكدنمام لوكول كي مف عام على سبیل الدوام ب ادر مبیشه مادی محصم منقطع نہیں ہوگا ) اور شجرہ مبارکہ ندمتر فی مے نرغ فی ربعنی طینت باک محدی می مذافراطب مذافرنط بلکه نهایت دسط واعتدال پرواتع م اور احس نقویم بد مفلوق ہے ، اور برج فرایا کہ اس شجرہ مبارکہ کے روغن سے جو چراغ وحی روش کیا گیا ہے مو روغن سے مرادعقل مطبعت نورانی محدی محد میرم اخلاق فاصله فطرتید سے جو اس عقل کا ال کے سیشم صافی سے برور دہ ہیں - اور وحی کا چراغ مطالقت محدید سے روش ہونا ان معنوں کرکے کے ہے کہ ان بطائف فابلم پردحی کا فیصنان موًا - اورظبود وحی کا موجب و بی تصرے - اور اس میں برمھی اشادہ مے كوفيضان وجى ان بطا تُف محديد كے مطابق بوء اور انہيں اعتدالات كے مناسب عال ظهور ين کیا کہ جوطینت محدرم موجود تھی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ سرایک دحی نی منزل علیہ کی نظرت كرموافق فازل ہوتى ہے - جيسے حضرت موسى علىبالسلام ك مزاج من جلال اور غضب تھا۔ تورب بھی موسوی فطرت کے موافق ایک جلائی شریعیت نازل ہوئی ۔ معفرت کے علیال ام کے مزاج بی علم اور نرمی منی سوانجیل کی تعلیم مجی صلم اور زمی پرشتمل ہے - گر اسخفرت علی الله علیہ ولم کا مزاج بغايت درجه وطبح استقامت يردانع تحامز مركار حلم ليندتها ادريز برمقام يغفب مرغوب خاطر تفا - بلكر هكيما نه طور بر رعايت محل ادرمو نح كى ممحوظ طبيعت مبارك تفي مو قرآن تريف مجی اسی طرز موزون ومعتدل پر نازل برا که جامع مندت و رحمت ومبیت وشفقت و نرمی و درشتی مے مواسحگد الله تعالى نے ظاہر فرا يا كد چراغ دحى فرقان اس شجرة مباركدسے روشن كيا كيا ہے كد مذ نشرق ب د غربى ، غرض طينتِ معنى رله محديد كے موافق انل مؤاہے ، هبس ين ند مزاج موسوی کی طرح درشتی ہے نر مزاج عیسوی کی مانزر نرمی بلکد درشتی ادر نرمی اور تم اور لطف كاجامع ب- اور مظهر كمال اعتدال اور جامع بين الجلال والجال ب- اورافلاق معتدلم فاصله أنحضرت صلح الترعليه وسلم كرجوبمعيةت عقل لطبيف ردعن ظهور ورونى وحي قرار بائي أغى نبيت ايك دومرعمقام ين معى التُدتعالي في أنحضرت كومخاطب كرك فرايا م ادروه بر ب- إنَّاكَ مَعَلَىٰ شُكُنِّ عَفِلْ يَمِ وَنُهِ الْجِرو مُهر ٢٩ - يَتِي تُو ال فِي الكِ خَلِقَ عَظيم مِرْفُوق ومفطور ب،

یعنی اپنی دارت بس ترام مکارم اخلاق کا ایسانتم بیمل ہے کہ اس برزیادت منفور منیں سیونکد نفظ عظيم محاوره عرب مين اس چيز كى صفت مين بولا جانا بحبس كواينا نوعى كمال بورا يورا حاصل مود منلاً جب ميں كريد درخوت عظيم مے تو اس كے يد مضربونك كريس قدر طول وعرف درخت يں بوسكت ہے دہ مب اس میں موجود ہے ادربعفول نے کہا ہے کہ عظیم دہ بیز ہے جس کی عظمت اس مد مك يمني جائے كر حيطة ادراك سے باہر ہو . اور تُفافق كے نفظ سے قرآن مشر لفت اور ايسابى دو مری ترب حکمیدی مرت تازه روی اور حبن اختلاط یا نرمی و ملطّف و ملائمت، جبیما عوام الناس خال كرتم من مراد نبيس ب بلكه عكاتى بفتح نما اور نكلتى بعنم نها دو لفظ مين جو ایک دوررے کے مقابل واقعریں - نقلن بفتے نماسے مراد وہ صورت ظاہری ہے جوانسان کو حفزت وابب العدورى طرف سے عطابوئى بے جس صورت كے ساتھ وہ دور برے حوالت كاصورتون صميز ع - لور نمُلن بفم نما سے مراد وہ صورت باطنى يعنى خواص اندردنى مى جن ك رُد صحقیت انسانيد حقیقت حيوانيد سے انتياز كي ركھتى ہے ۔ يس صبقدر انساني س من حيث الانسافيت اندرو في فواص يا ع جات بي ادر شجرهُ انسافيت كو نجود كر كل مكت بي جوكر انسان ادر حيوان من مي من حيث الباطن مابد الانتياز بي ان سرب كا نام تعلق ب- اورجونكم شجرة فطرت انسانى اصلي تومط اور اعتدال يرواقعه مع اور مرابك افراط اور تفريط مع بو قوى حيوانيري باياجاتا مع منزه مصص كاطرف الله تعال في اشاره فرايام. لفد خلفنا الانسان في احسى تقويم الجزر نبر ١٠ - اس من قلن كي نفظ صحوكي مذمت كي قيد كي بغير بولاجا ئے مميشدا طاق فاصله مراد موتے ہیں - ادر ده اطلاق فاصله جوحقيقت السانيد بي عام وه خواص الدووني بي جونفس اطفه انسان بي بائ جاتيمين - جيب عقل ذكا . مُرعت فهم معفائي ذين محن تخفظ جن تذكر عفت حيا مبر - تناعت - زبد - تورع جوانمردي المتقلال - عدل - امانت مدق المجر بمخاوت في محلّم - ايتار في محلّم - كرم في محلّم - مرّوت في محلّم - شجاعت في محلم علِةً بمت في محلِّم علم في محلِّم بحمّل في محلَّم جميّت في محلِّم . تواضع في محلِّم . ادب في محلّم شفقت في محتمد وأنت في محتمد وحت في محتمد وخوت المي ومجب الميد وأنس بالله المعطاع الى الله وغره وغره ) اورتبل الساصات اور لطبعت كرين الك بى روش بوفير أماده راليني عقل اورجميع اخلاق فاصله اس بئ معصوم كے اينے كمال موزونيت ولطافت ولورانيت ير واتعدك الهام سے پہلے ی فود بخود روش ہونے پر ستعد سے ، فوش علی نوم

فور فالنفس مؤا نورم را معنی جب که وجود مبارک حفرت خاتم الانبیاء صلے الله علیه وسلم میں کئی نورجع عقد سو اُن فورد ل پر ایک اور نور آسمانی جو دی اللی سے دارو موگ اور اُس فور کے دارو موگ اور اُس فور کے دارو موضع سے وجود ما جود خاتم الانبیاء کا مجمع الافوار بن گیا ۔

( براين اعديه مراها - هما ماسير علا)

معراج انقطاع مام تھا اور سر اس میں یہ تھا کہ آنا رمول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے نقط انفنی کو اظاہر کیا جائے۔ اس سے آئے وہ بنیں جاتی۔ اظاہر کیا جائے۔ آسمان پر مرایک رُوح کے لئے ایک نقطہ ہوتا ہے اس سے آئے وہ بنیں جاتی۔ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کا نقطہ نفنی عراش تھا۔ اور دفیق اعلی کے سے بھی خوا ہی کے بات بس رسول کرم ملے اللہ علیہ وسلم سے طرحہ کم اور کوئی معزز و کرم بنیں ہے۔

( ملفوظات طلادوم ما

سرمعراج اس عبیم کمٹیف کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ نہایت اعلی درجہ کا کشف تھا حب کو درحقت سیدادی بنا چاہیے۔ ایسے کشف کی حالت بن انسان ایک نوری جمع کے ساتھ حسب استعداد نفن ناطقہ ای اطقہ ایف کے کامانوں کی سیر کرسکتا ہے۔ یس جونکہ انخضرت صلے اللہ علیہ دسلم ففن ناطقہ کی اعلی درجہ کی استعداد تھی اور انتہائی نقطہ کا سینچ ہوئی تھی اس ہے آپ اپنی معرورہ عالم کے انہائی نقطہ کا جوعراض عظیم سے تعمیر کیا جاتا ہے بہنچ گئے ، مو درحقیقت یہ سیر کیا جاتا ہے بہنچ گئے ، مو درحقیقت یہ سیر کیا جاتا ہے بہنچ گئے ، مو درحقیقت یہ سیر کیا جاتا ہے بہنچ گئے ، مو میں اس کا نام خواب ہرگز نہیں رکھتا اور مذکشف کے ادنی درجہ پرمشابہ ہے بلکہ ایک قسم کی بداری بلکہ میں اس کا نام خواب ہرگز نہیں رکھتا اور مذکشف کے ادنی درجوں میں سے اس کو کہتا ہوں بلکہ اس کتیف بیداری سے میرحالت زیادہ میکشف کا بزرگ ترین مقام ہے جو درحقیقت بیداری بلکہ اس کشیف بیداری سے میرحالت زیادہ اس کتیف بیداری سے میرحالت زیادہ اس کشیف بیداری سے میرحالت زیادہ اس کشیف بیداری سے میرحالت زیادہ کا معنوں باکہ اس کتا ہوں بھریہ ہے۔

(ازاله او بإم ملط عليه)

حبن کامل انسان پر قرآن متراهی نازل بوا اس کی نظر محد و در نریقی اور اس کی عام عخواری
اور ممدر دی میں کچھ قصور مذمقا۔ بلکد کیا باعتباد زمان اور کیا باعتباد مکان اُس کے نفس کے اندر کامل محمدر دی موجودتنی اس سے قدرت کی تجلیات کا پورا اور کامل صفیداس کو بل اور وہ محاتم الا بمبراع بنے مگر ان معنول سے بندوں سے کوئ دوحائی فیفن نہیں طبیگا بلکد ان معنول سے کو وہ معاور ب خاتم م بحر اُس کی مهر کے کوئی فیفن کسی کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس کی اوت کے اُس کے اُس منا مراد اور اس کی اور ت کے اُس کے مناب مناب کا دروازہ کبھی بند مذموکا اور بجز اس کے کوئی نی صاحب منا تم منہیں سکتا۔ اور اس کی اور ت کے اُس کی مناب مناب خوا تم منہیں اور بجز اس کے کوئی نی صاحب منا تم منہیں سکتا۔ اور اس کی اور سے تم منہیں سکتا۔ اور اس کی اور سے تم منہیں سکتا کوئی میں حدید اور اس کی اور سے تم منہیں سکتا کوئی کی معاصر ب مناب مناب الله مناب

ایک بہی ہے جس کی مجرسے اسی نبوت بھی بل کئی ہے جس کے لئے اُسی ہونا لازمی ہے اوراُس کی مصر کے اور اُسی کی اور اُسی کی دروازہ جو حصول معرفت کی اصل جڑ ہے بند رہنا گوارا نہیں کیا ۔ ہاں اپنی ختم رسالت کا نشان قائم رکھنے کے لئے یہ جا ہا کم فیض وجی آب کی ہیروی کے وسیلہ سے بلے اور جو شخص اُسی نہ ہو اُسپر بروجی اہلی کا دروازہ بند ہو مسو فیصل وجی آب کی ہیروی کے وسیلہ سے ملے اور جو شخص اُسی نہ ہو اُسپر بروجی اہلی کا دروازہ بند ہو اُسپر بروجی اہلی کا دروازہ بند ہو اُسپر بروجی اہلی کا دروازہ بند ہو اُسپر بروی سے آپ کو فائن ابت نہ کوسے اور آپ کی متابعت میں اپنا تمام وجود محو مذکرے ایساانسان بیروی سے اپنا اُسی ہونا تا بت نہ کوسے اور آپ کی متابعت میں اپنا تمام وجود محو مذکرے ایساانسان تیامت تک بند کوئی کائل وجی پا سکت ہے اور مذکا الی طهم ہو سکت ہے ۔ کیو تکرمت تقل نبوت النحفرت تیامت تک بند میں اُسی دیا ہو نستان د نباسے مسط میں اُسی دیا ہو اور تا یہ نشنان د نباسے مسط میں اُسٹری میں جا ہا ہے کہ مکا لمات اور محاطبات جا کہ کہ کہ مکا لمات اور محاطبات جا کہ کہ دروازے کے دروازے کے کہ مکا لمات اور محاطبات اللی برح دروازے بی مصفود منہ ہو جا ہے کہ مکا لمات اور محاطبات اللی برح دروازے بی دروازے کے دروازے کے دروازے کے دروازے کی میں جا ہا ہے کہ مکا لمات اور محاطبات اللی برح دروازے بالی میں جا جا ہے کہ مکا لمات اور محاطبات اللید کے دروازے کے دروازے کے دروازے کا بروازے اور کا بروازے اور کی میں جا جا ہے کہ مکا لمات اور محاطبات اللید کے دروازے کے دروازے کے دروازے کی ایک دروازے کی میں جا جا ہے کہ مکا لمات اور محافت المید ہو دروازے بات ہو حافظ دروائے۔

ر حقيقة الرحى معدم )

(المكم . اربون ١٩٠٥م مل)

تمام نبوتی اور نمام کابی ہو پہلے گذر کیس اُن کی الگ طور پر پیروی کی حاجت بنیں دہی کیونکہ

ہوت محاریدان سب پرشتی اور حاوی ہے - اور بجراس کے سب داہی مند ہیں۔ نمام سی اُمیاں بو

فنا تک بہنچاتی ہیں اسی کے اندر ہیں - مذاس کے بعد کوئی تئی سچائی اُسٹے کی اور نداس سے پہلے کوئی

المینی سچائی تھتی ہو اس میں موجو د نہیں اس سے اِس نبوت پر تمام نبوتوں کا خاتمہ ہے اور ہو ناچا ہے

ففا کیونکہ جس چیز کے لئے ایک اُغاذ ہے اس کے لئے ایک انجام بھی ہے بیکن برنوت محمد بعد این نوت کی بردی

فقا کیونکہ جس چیز کے لئے ایک اُغاذ ہے اس کے لئے ایک انجام بھی ہے بیکن برنوت کی بردی

فقا کیونکہ جس میں طراق سے قاصر نہیں بلکہ صب نبوتوں سے زیادہ اِس می فیون تعالیٰ کی مجبت اور اس کے

مکالمہ مخاطبہ کا اِس سے جردہ کہ اِنعام مل مکتا ہے جو بہلے ملتا تھا۔ مگر اس کا کائل پیرو مرت نبی

مکالمہ مخاطبہ کا اِس سے جردہ کہ انعام مل مکتا ہے جو بہلے ملتا تھا۔ مگر اس کا کائل پیرو مرت نبی

مکالمہ مخاطبہ کا اِس سے جردہ کہ انعام مل مکتا ہے جو بہلے ملتا تھا۔ مگر اس کا کائل پیرو مرت نبی

مکالمہ مخاطبہ کا اِس سے جردہ کی اس میں نبوت تامہ کا طرحہ میں ہی ہتا ہے ہیں اُس کی دونوں لفظ اُنساعی حالت میں اس پر صادق آ مکتے ہیں ۔ کیونکہ اس میں نبوت تامہ کا طرحہ میر نبی ہتا ہے ہیں اس می میا میں نبوت تامہ کا طرحہ میر نبی ہتا ہے ہیں۔ اس فیصان سے ذیادہ ترظام مردی ہے ۔

ر الوصيت مكا-11)

ہم تو کہتے ہیں کدکا فرسے وہ شخص ہو انحفرت صلے اللہ علیہ وسلم کی شریعیت سے ذرہ محراد طرفیم
ہونا ہے۔ انحفرت صلے اللہ علیہ وسلم کی آنیاع سے روگردانی کرنے والا ہی ہمارے نود یک جب کا فرمج
تو بھراسس شخص کا کیا حال جو کوئی نئی شریعیت لانے کا دعولی کرے یا قرآن اور مسنت ورسول اللہ علاقہ میں تنجیر د تبدل کرے یا حرآن اور مسنت ورسول اللہ علیہ میں نئی بھی میں توجہ د تبدل کرے اور قرآن شریعیت ہی کو خاتم الکت یہ نفین کرے اور اس شریعیت کو می انحفرت اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے مینے اس کو ممسینے ان کہ حالت دال مانے اور اس میں ایک فرہ مجرادرایک شعستند میں مذیا ہے اور اس میں ایک فرہ مجرادرایک شعستند میں مذیا ہے اور اس میں ایک فرہ مجرادرایک شعستند میں مذیا ہے دیا اس کی اتباع میں فنا ہو کہ این آن ای کھو دے اور این وجود کا میر ذرہ اس میاہ میں دیا ہے در اس کی اتباع میں فنا ہو کہ این آنون میں دیا ہے دور اس کی اتباع میں فنا ہو کہ این آنون میں در این کی شریعیت کی میں نفات نہ کرے ۔ تب یکا مسلمان ہوتا ہے۔

(الحكم ٢ رسي ١٩٠٥م وه

اکثر نادان عیسائی مغفرت کی سچی حقیقت مذور ما فت کرنے کی وجدسے میر خیال کر ایستے ہی کم بوشخص مغفرت مانگئے وہ فاسق اور گنہ گاد ہوتاہے مگر مغفرت کے تفظ بر نوب بنور کرنے کے بعد صاف طور پر سمجھ اُجا آ ہے کہ فاسق اور بر کار وہی ہے جو فدا تعالیٰ سے مغفرت نہیں مانگا کیونکہ جبکہ ہر مک شچی پاکیزگی اُسی کی طرف سے متی ہے اور دہی نفسانی جذبات کے طوفانوں سے محفوظ

اور محمد مرکحت ہے۔ تو مجر خوا تعالیٰ کے راستہا زیدوں کا مر ایس طرفۃ العین میں میں کام ہونا جامیتے كروه اس حافظ اورعاصم هنيقى مع مغفرت مانكاكرين الرجم صمانى عام من مغفرت كاكونى موند الناش كرين توجين اس مع بطه كر اوركوني من ل بنين من سكتى كم مغفرت المن مفيوط اورنا فاجل بند كاطرح مع جواك طوفان اورميلاب كے روكنے كے لئے بنايا جانا ہے يس جونكرتمام زورتمام طائتیں خدا تعالی کے لے مستم میں اور انسان جیسا کر حسم کے ردھے کر درمے ۔ روح کے رُد سے معى الزان مع ادر اليف شجرة بدائش كم ي مريك وقت اس لازوال سبى سع أبياشي جا بما من جا با میں کے فیق کے بغیریہ جی ہی ہیں گئا اس سے استغفار ندکورہ معانی کے رو سے اس مے لازم حال إلا مع ادر صبياك جارول طوف درنت ابني شنيان جيوار مام كويا ارد كرد كم ميمم كلطوف اپنے با تقوں كو بھيلاتا ہے كه الحريث مرى مدوكر ادر ميرى مرمبزى جي كمى مذ بعونے دے اور میرے پھلوں کا وقت ضائح ہونے سے بچا۔ یہی حال داستبا ذوں کا ہے۔ دُوعانی مرمبر ك محفوظ ادر سلامت رمنے كے لئے ياس سرمنرى كى رقبات كى غرفن سے حقيقى زندكى كے حيثم سے سلامتی کا پانی مانگنا یہی وہ امرہ جس کو قرآن کریم دومرے نفظوں میں استغفار کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ قرآن کو سوچو اور عور سے پڑھو استغفار کی اعلی حقیقت پاؤگے اور ہم الجمعى بيان كر چكے من كر معفرت تعن كى رُوس ايے واحانكے كو كمتے ميں جس سے كسى آفت سے بچنا مقصور ہے مثلاً بانی درختوں کے حق میں ایک مغفرت کرنے والاعتصر معنی اُن کے عيبول كوفيهما بحتا ہے۔ يہ بات موج لوك اگر كسى باغ كوبرس دوبرس بالكل بانى شطے تو اُس کی کیا شکل نکل آیگی - کیا بر سیج نہیں کہ اُس کی خوبصورتی باکل دور موجائی اور مرمنری الدر خوشنانی کانام ونشان نمیس رم یکا اور ده وفت پر مجمی معلی نمیس لائم کا اور امدر می اندم على عائم اور معول معى بنين أين كے ملد اس كے سرمبز اور ندم نرم لبلهاتے ہوئے بنے جند روزین ہی خشک ہو کر گر جائیں گے اور خشکی غالب ہو کر مجذوم کی طرح ام ستدام سنداس ك تمام اعضاء ركب شردع موجا يُنك به تمام بلائس كيون اس بدنانل موتى ؟ اس دجر سے كرده يانى جواس كى زندگى كا ماريقا اس خواس كوميراب نهيس كيد اسى كى طرف اس ده م بوالدُّعِنَّ ثَانَا م - حَنِمَةَ طَيِّبَةً حَسَّمَ إِنَّا مِ اللهُ عَلِيْبَةٍ - يعني ياكمهم ياك درخت کی مانندہے۔ بس جیبا کہ کوئی عمدہ اور مٹرایف درخت بغیر پانی کے نشو و من بنیں کرسکت اسی طرح داستباز انسان کے کلمات طبید جو اس کے موہندسے نکلتے ہی

این بوری مرمزی دها نبیل سکته ادر نه نشو د نما کر سکت می جب تک ده پاک چتمد آن ی جرد ل کوم سنفاد كے ناكے بن بہر كرزند كرے موانسان كاروطاني زندگى استعفاد سے معب ك نالے بن ہو کر حقیقی حیث مدانسانیت کی جڑوں تک بہنچتا ہے اور خشک ہونے اور مرفے سے بچا لیتا ہے۔ جس مذمب من إس فلسفه كا ذكر نبس ده زمب فدا تعالى كاطرت سع سركر نبين ادرجس شخف بنی یا رمول یا راستباذ یا پاک فطرت کها کراس عیشمد مع مُنْد پھیرا ہے وہ مرکز خدا تعالے کی طرت سے بنیں - اور ایسا اومی خداتما نے سے بنیں بکرشیطان سے نکلا ہے کیونکر شیط من كو كيتم بي - ليرجس نے اپنے روحانی باغ كو مرمبز كرنے كے سئ أص حقيقي حيثمد كوائي طرف كينينا بيس چال اور استغفاد كي ناكو اس چشم سے لبالب بيس كيا ده سيطان مي يدى مرنے والا ہے کیونکومکن بہیں کہ کوئی مرمبز درخت بغیر پانی کے زندہ رہ سکے - ہر کی متابر ہو اس زندگی کے چیشم سے اپنے دوحانی درخت کو مرمبر کرنا بنیں جامتا وہ تبطان مے اور تبطان كى طرح بالك موكا - كوكى دامسنباز نبى دنيا من بنيس أيا حس في استغفاد كى حقيقت سے مند مجيرا ادر اس حقیقی حیشمد سے سرمبز بونا مز چاہ - بال سب سے زیادہ اس مرمبزی کو ہا کسید و مول ختم المرسلين فخرالادلين والآخرين محير مصطفى صلى الله عليد وسلم في مانكا أس في فدا في اس كو اس کے نمام ہم منصبول سے زیادہ مرمبز ادر معظر کیا -

( نورالقرآن ما معلمه )

آپ کے مبارک ناموں میں متر یہ ہے کہ محید اور احد ہو دو نام ہیں اُن میں داد فرا مجد کمال ہیں۔ محید کا نام جلال اور کبریائی کو چا ہما ہے جو نہایت ورجہ تعربیت کیا گیا ہے دور اِس بی ایک معشوقان رنگ ہے کیونگر معشوق کی تعربیت کی جاتی ہے۔ پس اس میں جلالی رنگ ہونا ماودی ہے۔ گر احمد کا نام اپنے اندرعا شقان رنگ رکھتا ہے کیونکر تعربیت کرنا عاشق کا کام ہے دہ اپنے مجبوب اورمعشوق کی تعربیت کرتا ہے۔ اِس کے جیسے محید محید محبوبانہ شان میں جلال اور کبریائی کو جبوب اورمعشوق کی تعربیت کرتا ہے۔ اِس کے جیسے محید محید محبوبانہ شان میں جل اور دو اس کے ایک تو کی ایک ہو ہوائی کو جبوبانہ میں ایک محبوبانہ شان میں جو کرغربت اور انکساری کو چاہتا ہے۔ اس میں ایک مستر یہ کھا کہ آپ کی زندگی ہے جو ۱۳ برس کی محمد مقر کی زندگی ہے جو ۱۳ برس کی ہے۔ کر کی زندگی میں اسم احمد کی تجتی مقی ۔ اس زنت آپ کی دن دات خدا تدان کے حصور گریے و بکا اور طلب ہمانتا ت ایک اور دو دس برس کی ہے۔ کر کی ڈندگی میں ایر دعاین گذرتی مقی ۔ اس زنت آپ کی دن دات خدا تدان کے حصور گریے و بکا اور طلب ہمانتا ت

( طفوطات علد ددم مدا- 149)

جوتنحف قرآن کریم کا اصالیب کلام کو بخوبی جانا ہے اس پر یہ پوٹیدہ ہمیں کہ بعن ادقا وہ کہیم ورجیم میں شاخ اپنی خواص عباد کے لئے ایسا لفظ استعمال کر دیتا ہے کہ بظام بر بنا بوتا ہے گرمعتا نہایت محبود اور تعربیت کا کلمہ موتا ہے ۔ جیسا کہ اللّٰہ میں شاخ اپنے بنی کریم کے حق میں فرایا۔ ورجد الله حنمال خواجی گفت خواجی گفت کے مند پر حراصے ہوئے ہیں گراہ کے میں جس کے اعتباد سے آیت کے بر صفے ہوتے ہیں کہ فوا تعالی نے (اے رمول الله) تجھ کو گراہ بایا اور بدائیت وی ۔ حالانکہ آنحضرت ملی الله علیہ وسلم کہمی گراہ نیس ہوئے اور جو تحف سان ہو کہ بر اعتقاد رکھے کہ کہمی آنحضرت صلعم نے اپن عمر می ضلالت کی اعتباد سے ایک کا عمل کیا ہو وہ کا فر بے دیمی اور حد سرعی کہ لائق ہے ۔ بلکہ آیت کے اس جگہ وہ کی کاعل کہا تھا ہو ہو گراہ بایا اور سباق سے طبح ہیں ۔ اور دہ یہ ہیں کو اللّٰہ میں نا ہو ہی اور سباق سے طبح ہیں ۔ اور دہ یہ ہیں کو اللّٰہ کا کہا ہے گا گا ہے کہ اس جگہ دہ کہ کہ کہا گا کہ ایک ہو گا ہو گا ہا ہے کہا ہا گا ہو گا ہو گا ہا ہے کہا گا ہو گا ہو گا ہا ہو گا ہا ہے کہا گا ہو گھو گا ہو گا

اور تھے دروش بایا بس منی کر دیا -

( أميركمالات اصلام هذا - اعلى

حضرت مومی برد بادی اور حلم میں بنی الرائیل کے تمام بنیوں سے سبقت سے گئے تنے اور بی الرائل یں مذمرے اور مذکوئی دو ارانی ایسا نہیں مرا جو حصرت موسیٰ کے مرتبرعالیہ مک بہنچ سکے۔ توریت سے تابت مع بو حصرت مولئ رفق اور علم ادر اخلاق فاصله ميں مب امرائلي بنيول مع مبتر اور فائن تر مقے بعیدا کر گنتی باب دواز دہم أيت سوم توريت بي مكھا ہے كد موسى سارے وكوں سے جورد کے زمین پر تھے زیادہ برد بار تھا - موخوا نے قوریت میں موسیٰ کی بُرد باری کی ایس تعرفین کی جوبى امرائيل كے تمام نبيول ميں سے كسى كى تعربيت ميں بدكلمات بيان نہيں فرمائے . ہاں جوافلاتي ظام عفرت خاتم الانبياء صلے الله عليه وسلم كا فرآن ترايف ين ذكر م ده حفرت مولى م براواد دجم رُّه و كرم كيو نكم الله تعالى في فرما ديا م كم معزت خاتم الأبنياء ملع الله عليه وملم أن فلاق فللم كا جامع مع بعونيول مي متفرق طوريريا نع جاتے تھے اور نيز المخفرت ملے الله عليه وسلم مح حق مِن فرايا م إِنَّاكَ تَعَلَىٰ هُلُقِ عَظِيمٌ تو طَق عظيم يرب - ادرعظيم كے نفظ كے ساتھ جس چیزی تعرفی فی جائے دوعرب کے محادرہ بن اس چیزی امتہائے کمال کی طرف اشارہ ہونا ہے مثلً اگر کہاجائے کہ یہ درخت عظیم ہے تو اس سے یہ مطلب ہو گا کہ جہاں مک درختوں کے افغ طول وعرض اور تنا دری مکن ہے وہ سب اس درخت میں حال ہے۔ ایسا ہی اس ایت کا مفہوم ہے کہ جہاں کے اخلاق فاصلہ دشمائل حسنہ نفس انسانی کو هاصل موسکتے ہیں وہ تمام اخلاق کاملہ المدنفس محدی میں اوجو د ہیں ۔ سویہ تعراقیت ایسی اعظے درجے کی ہے جس سے بڑھ کمکن نہیں۔ ادر اسی کی طرف اشارہ ہے جو درسری جگه اسخصرت صلی اللہ علید وسلم کے حق میں فرمایا وكان فضل الله عليك عظيمًا - يعنى ترب رفداكاسب صازياده نضل م اوركوئي نبى ترك مزنبه تك بنين بينج كتا - يبي تعرب بطور ميكوئي ذبور باب هم بين بخفر على المربيد م ك شان من موجود مع حيساكه فراياكه فدا في جو ترافدا مع خوشي كه روغن سے تر مصاحبول سے تحص زارہ معظر کیا ۔

ر براہین احربر مسم ممم عافید در تا میں احربر مسم ممم عافید در تا میں میں ایک نبی احدبر مسم می است میں میں میں م داخل ہے جیساکہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے۔ لتو منت به ولتنصوته - نس امی طرح تمام البيادعليم السلام الخضرت صلح الله عليه وسلم كى اكت بوك -

(صميمدراين احديدهم بخم معسا)

ہمارے بی صلے الله طلبه رسلم تمام انبياء کے نام اپنے اندرجمع رکھتے ہي كونكر ده وجود پاک جامع کمالات منفرقد ہے ۔ بس دہ مؤتلی بھی ہے اور علینی بھی ادراً وَمَ بھی ادرا آرابیم بھی اور لوسعت سی اورلیقو ب سی - اسی کاطرف الله جل شانهٔ اشاره فرقام م فبهدهم اقتده یعنی اے رسول توان تمام برایات متفرقد کو اپنے دجود من جع کر اے ۔جو ہرایک نبی فاص طور پر اپنے ساتھ دکھتا تھا۔ ہی اس سے تا بت ہے کر تام انبیاع کی شا بیں انحفر ملے الدعیم كي ذات يس شال تعين اور در حقيقت محير كانام صلح الله عليه وسلم اسي كي طرف اشاره كرما، کیونکد محد کے یہ منے ہیں کر بغایت تعربیف کیا گیا ۔ اور فایت درجہ کی تعربیف تبعی متعود مرسكتي مع رجب انبياد ك تمام كمالات متفرقد ادرصفات خاصر المخضرت من الله على من جع مول عضا بخر قرآن كريم كى ببت مى أيس جن كارامونت مكفنا موجب طوالت برامي د كالت كرتى بلكم بعرصت بلاتى مي كدا مخضرت صلى الله عليه وسلم كي وات ياك باعتبار ايني صفات اور كمالات كے مجموعة البياء عقى - اور براكب بنى في اين وجود كے ماكف ما مبت پاکر سی خیال کیا کرمیرے نام پر دہ انے دالا ہے - ادر قرآن کرم ایک عالم فرمانا ہے کہ سب زبادہ ارامیم سے منامبت رکھنے والا یہ نی ہے۔ اور بخادی میں ایک مدیث ہے جب میں ا منحفرت ملے الله عليه دملم فراتے ہيں كرميرى سيح سے بشدت مناسبت ہے - اور اس کے دجودے سرادجود وا ہوائے ۔ ہی اس دیث میں حفرت کے کے اس فقرہ کی تقدیق ہے کہ ده بی میرے نام پر ایکا موالیا ہی مؤاکد ہمارامیج علی الشرعلیدوسم جب آیا تواکس فے میتج ناهری کے ناتمام کامول کو پورا کیا اور اس کی صداقت کے ایف کو ای دی - اور اُن تہمنوں مع أسكو برى قرار ديا جو يهود اور نصارى في اس ير مكانى متى اوريح كاردح كوخوشى بنجان -(المينه كمالات اسلام صفيه

دحی المی ایک البه آگیند ہے جس میں خدائے تعالیٰ کی صفات کمالبد کا چہرہ حسٰب صفائی ہاں نبی منزل علبہ کے نظراً آیا ہے اور چونکہ المخضرت صلی انتُدعلیہ وسلم اپنی پاک باطنی و انشراح صدری وعصمت دحیا وصدق وصفا و توکُل و و فا اور عشق المئی کے تمام لوازم میں سب انبیاد سے طرحمکر اور صب سے انعنل داعلیٰ واکمل وار فع واجلی واصفیٰ تھے اس کے خدائے جَلِّ نَّاامَا لَے ان کو عطر کمالات فاصر سے مرب سے زیادہ معظ کیا اور وہ سیند دول ہوتمام آدلیں دائون کے میند دول معظم فراخ تر دیاک تر و معصوم تر وروشن تر دعاشق تر تفادہ اس بالی اللہ اس برا بین اللی دی ناذل ہو کہ ہو تمام آدلین و آخرین کی دعیوں سے آقی داکس وارفع دائم ہو کرصفات اللید کے دکھلانے کے لئے ایک نہایت صاف اور کی دوروسیع اُئینہ ہو - سو یہی دجر ہے کہ قرآن فرلیف ایسے کمالات عالید دکھتا ہے ہو اس کی تیز شعاعوں اور شوخ کرنوں کے آئے تمام صحف ما بقتہ کی جیک کا لعدم ہورہی ہے - کوئی ذہن اس کی تیز شعاعوں اور شوخ کرنوں کے آئے تمام صحف ما بقتہ کی جیک کا لعدم ہورہی ہے - کوئی ذہن الیسی صدافت نکال نہیں مکن جو پہلے ہی سے اس میں درج منہ ہو - کوئی تقریب ایسا توی انٹر کسی دل پر اللی بین سین ہیں ہوری اس کی میں تقریب ایسا توی انٹر کسی دل پر اللی ہوں کی جیسے توی اور کی بھر سے توی انٹر کسی دل پر اللی ایک نیا ہے - دہ بلاست بدصفات کما لید حق نفانی کا ایک نہا یت مصفیٰ آئینہ ہے جس میں سے دہ سب کچھ ملتا ہے جو ایک سالک کو مدارج عالید معرفت تک پہنچنے کے لئے مصفیٰ آئینہ ہے جس میں سے دہ سب کچھ ملتا ہے جو ایک سالک کو مدارج عالید معرفت تک پہنچنے کے لئے درکا ہے -

(مرورت م اديه صلا- ١٨٠٠ عاشيه)

چونکہ انحفرت صلے اللہ علیہ وسلم انعنل الانبیاء اورسب دمولوں سے بہتر اور بزرگ تریفے اور سیا ہی کومنظور مفاکہ جیسے انحفرت اپنے واتی ہو ہرکے رو سے فی الوا فقد سب انبیاء کے سرداد ہیں ایسا ہی خاہری فد مات کے روسے میں ان کا سب سے فائن اور برتر مونا دنیا پر ظاہر ہو ادر روش ہو جائے اسلے فدائے تعالیٰ نے انحفرت صلے اللہ علیہ وسلم کو کا فد بنی آدم کے مے عام رکھا کا انحفرت می اللہ علیہ والم کی مختیں اور کوششیں عام طور پر ظہور ہیں آویں - موسی اور این مربم کی طرح ایک فاص قوم سے مفعوص من بول اور کا مربم کی طرح ایک فاص قوم سے مفعوص من اور کوششیں عام طور پر ظہور ہیں آویں - موسی اور تو م سے تکا لیعث شافتہ اٹھا کہ اس اجر عظیم کے مشتی تھے ہوجا بی جو دورسرے نبیوں کو نہیں سے گا -

( براین الحزیره المه- ۱۳۲ )

میراندم بیر مے کہ اگر رسول الله صلی الله علید دسلم کو الگ کیا جانا اور کل بی جو اُس وقت کک گذر چکے مقع سب کے صب الکھے بوکر دہ کام ادر وہ اصلاح کرنا چاہتے جو رسول الله صلے الله علید ولم فنی مرکز ند کر سکتے ۔ اُن میں وہ دل وہ قوت ند سی جو ممادے نبی کو علی سی ۔ اگر کوئی کہے کہ بد نبویل کی مواذ الله سوءِ اوبی ہے تو وہ نادان مجھ پر افترا کرے گا میں نبیول کی عزت ادر مرست کرنا اپنے ایمان کا جزیو جمتا ہوں لیکن نبی کرم کم کی فصنبلت کل انبیاء پر مبرے ایمان کا جزو اعظم ہے اور میرے رگ وربت من علی موئی بات ہے ، یہ میرے اختیاد میں بنیں کہ اس کو نکال دول ، بدنھیوں اور میرے رگ وربت من علی موئی بات ہے ، یہ میرے اختیاد میں بنیں کہ اس کو نکال دول ، بدنھیوں

ادر آنکھ نزر کے والا مخالف ہو جاہے مو کیے ہمارے نبی کریم صلے انڈعلید دسلم نے دہ کام کیا ہے ہو ندالگ اند اندائی ادر نز ل ل کر کسی سے ہوسکتا تھا۔ اور یہ انڈنال کا نفس ہے۔ ذالگ فضل ادلله یو تیاہ من بشاو۔

(طفوطات جلد دوم ملكا)

یہوداوں کی کتب مقدمہ میں نہایت صفائی سے بیان کیا گیا ہے کہ موہیٰ کی ماند ایک منجی ان کے سے جائے گا۔ بعنی وہ ایے وقت بین ایک کہ جب قوم یہود فرعون کے ذمانہ کی طرح سخت ذکت ادر دکھ میں ہوگی ادر بھر اس بنجی پر ایمان لانے سے وہ تمام دکھوں اور ذلتوں دہائی یا ایکنگ تو کچھ شک نہیں کہ جس کی طرت یہود کی ہر زمانہ بین انکیس بی مری بین وہ ہمادے سے، ومو تی تو کچھ شک نہیں کہ جس کی طرت یہود کی ہر زمانہ بین انکیس بی مری بین وہ ہمادے سے، دوری محمد مصفی ملی اللہ علیہ وسلم بین جن کے ذریعہ سے توریت کی بیٹ کوئی کمال دضاحت سے بودی ہوگئی ۔ کبونکہ جب یہود کی ایمان لائے تو اگن میں سے بڑے طرح بادشاہ ہوئے۔ یہ اس بات پر دلیل واضح ہے کہ خدا توانی نے اسلام لا نے سے ان کا گناہ بخش ادراک پر رحم کیا جیا کہ توریت میں وعدہ تھا۔

ر آیام العلم مالا - 19 ) میٹے کو جو بزرگ ملی دہ بوجہ تابعداری حفزت محصر مصطفے صلے الله علیہ وسلم کے ملی کونکر میٹے کو اسخفزت علی اللہ علیہ عسلم کے دجود کی خبر دی گئی اور سے اسخناب پر ایمان لایا - اور بوجہ ایمان کے میسے نے نجات پائی -

( الحكم ١٩٠٠ رجوال المهاد مس)

غصریں آگراپ کے پالے کے لئے سپاہی میں دیے۔ دہ شام نے قریب پہنچ ادر کہا ہیں گرفتاری عكم إلى في في السبيرود و بات ساعراض كرك فرمايا - تم السلام فيول كرد - أس وقت اب مرف دوچاد اصحاب کے ساتھ سجدیں بیٹے تھے گر ربانی رعب سے وہ دونوں بید كى طرح كانب رہے تھے - افز انبول نے كما كرمادے فداد نار كے حكم يعنى كر فغادى كى نسب جناب عالی کاکیا جواب ہے ؟ کہ بم جواب ہی نے جائی ۔حضرت بنی الند صلے اللہ علیہ وسلم نے فرایا کداس کا کن تہیں جواب سے گا۔ مینے کو جو وہ حاصر ہوئے آر انجاب نے فرایا كرده سي تم خداوند خداوند كمت بوده فدادندسى - فداوند ده محص يموت اورفنا طادی بنیں ہوتی - گرتمہا را خدا وند آج رات کو مارا گیا - میرے سے خداوندنے ائمی کے بیٹے شیروید کو اُس پرسنط کردیا - سودہ آج رات اُس کے ہا تھ سے قبل ہوگیا ادر مبی حواب ہے ۔ یہ طرامعجزہ تھ ۔ اس کو دعمراس ملک کے ہزار ا لوگ ایمان لائے کونک أمي وأت در مفيقت خمرو برد بريني كسرى مادائيا تفاء ادرياد ركفنا جامية كدير بيان الجيل کی بے مسرد با اور بے اصل باتوں کی طرح نہیں بلکہ احادیث سحیحہ ادر تا ریخی نبوت اور مخالفوں کے اقرارسے ابت ہے۔ چانچر لحیو نیورط صاحب سی اسس قصد کو اپنی کتاب میں کھناہے مكن أس وقت كے بادشا ہول كے سامنے حفرت بيرج كى بوعزت تقى وہ آب ير بوائيدہ نيس وہ اوراق شائد اب مک الجیل میں موجود ہو نگے جن میں مکھا ہے کدھیرودیس نے حضرت مرح كومجرمون في طرح بلاطوس في طرف جيالان كبيا - اور ده ايك مدت مك شاي حوالا میں رہے مجھ میں خلائی میش بہیں گئی ۔ اور کسی اوشاہ نے یہ نہ کیا کہ میرا فخر بدی اگری امن کی خدمت میں رمیوں اور اس مے یا وُن دھویا کروں - بلکد سلاطوس نے بہوریوں کے جوا نے كرديا - كيايبي خلائي تفي عجيب مقابله م - در شخصول كوايك بي قسم ك دا تعات بيش أك اور و دنون تنجد من ایک دومرے سے بالکل مماز تا بت موے - ایک شخص کے گرفتار کرنے کو ایک متكبر يتباركا شيطان كے وسوسم وانگيخته مونا اور نود آفر لعنت الى من كرفتار مدكراني بيط تے ہاتھ سے بڑی ذکت کے ساتھ قتل کیا جاما ۔ اور ایک دوسرا انسان مے جے قطع نظرانے اصلی وعووں کے غلو کرفے دالوں نے اُسلان برجی صار کھا ہے سے مج گرفتار ہو جانا - جالان کیا جانا اور عجیب میت کے ساتھ ظالم پولیس کی حوالت یں ایک تہرسے دوسرے شہر عینتقی کیاجاما۔ ( نورالقرآن سے مقدال)

یک وہ زانہ تھا کہ انجیل کے داعظ بازاروں اور کلیوں اور کوچوں میں نہاہت درمرہ دہانی سے ادرسراسرافترا مع بماد عمسيد مولى خانم الأنبياء ادرافضل الرسل والاصفياء اورسيد المعصوص والأنقياء حصرت محبوب جناب احدبت محمار مصطف صلى الله عليه وسلم كي نسبت يرقابلنم جموط بولاكرت مع كركويا انجناب سے كوئى بينكوئ يامعجزه ظهود مي نهيں آيا اوراب بيرزاند ہے کہ خرا تعالے نے علاوہ ان ہزار ہا معجزات کے جو ممارے سردر و مولی شغیع المذملي الدعليه والم ت قرآن شربی ادر احادیث می اس کثرت سے خدکور میں جو اعلیٰ درجد کے نواتر پر میں۔ مازہ تازہ مدم نشان ديدنام رفرائي بركس فاعت اور سكركومن عدمقابله كى طافت نبين -مم نها يت زمي اور انکسارسے ہرایک عبسان صاحب اور دوسرے مخامفوں کو کھتے دہے ہیں اوراب مجی کتے ہیں کم دريقيقت يربات سي م كرراك درب جو خوا تعالىٰ كى طرف سے بوكر اين سيائى برقائم بوائ ال كيا مزورم كوأسي ايد انسان بدا ، وف رمي كرجوايف بينوا اور إدى ادر رسول كم نام ہوکر بر ٹا بت کریں کہ وہ بی ابنی روحانی برکات کے لحاظ سے زندہ مے فوت بنیں مؤا کیونکر هزور ہے کہ دہ نی سب کی پیروی کی جائے جس کو شفیع اور منجی سمجھا جائے دہ اپنی روحانی رکات کے لحاظ سے ہمیشہ زنرہ ہو ادرعزت اور رفعت اور جلال کے اُسمان پر اپنے چکتے ہوئے چرہ کے مافقہ السابرين طور برمقيم بو اورخدام ازل ابرى حيّ و قيوم ذو الاقتداد كه دائس طرف بليمنا أمكا بنے پُر دور اللی نوروں سے تابت ہو کہ اُس سے کا مل مجست کرنا اور اُس کی کا مل بیروی کرنا الاق طوريد استيج كويداكرا بوكه بروى كرف والا روح القدس اور أسماني بركات كا انعام يام اوراینے سارے بی کے نوروں سے نور حاصل کرکے اینے زمانہ کی تاریخی کو دور کرے اورمنعد لوگوں كوخداكى سنى برده بختر ادركامل اور درشف ل اور ما بال يقين مخض جس معكناه كى تمام خوامتين ادرسفل دندگی کے تمام جز بات عل جاتے ہیں۔ یہی ثبوت اس بات کا ہے کہ دہ بی زنرہ ادر اس پرے - سوم اپنے خدا نے باک و ذوالجلال کا کیا ساکرکیں کہ اس نے اپنے پارے بی محرمصطنے صلے الله عليد وسلم كى عبت اور بيروى كى توفق دے كر اور بيراس عبت اور بيروى كے روحاني فيفنون جوسيى تقوى اورمچه أسماني نشان بي كامل مصدعطا فراكرم بيشابت كرديا كه وه ممادا بيارا برگزيده نبی فوت نہیں ہوا بلکہ وہ بلند تر اسمان ہر این طبیاب مقتدر کے دائی طرف بزر کی اور ملال مح تخت يربيها > - المهم صل عليه و بارك و سلّه - ان الله و ملككته يصلون على النَّبِي يا يها الذين أمنوا صلُّوا عليه وسلَّموا تسليمًا - اب مِن كوني

جواب و سے کہ روئے زیمن پر بر ذہری کی بی کے لئے بجز ہمار سے نبی صلی الله علیه وملم نابت ہے ؟

کیا حصرت موسیٰ کے لئے ؟ ہرگز نہیں ۔ کیا حصرت داؤ ڈکے لئے ؟ ہرگز نہیں ۔ کیا دید کے اُس رشیع عبال کا کیلئے ؟ ہرگز نہیں ۔ کیا راجہ دامجیند یا راجہ کرشن کے لئے ؟ ہرگز نہیں ۔ کیا دید کے اُس رشیع می کیلئے ؟ ہرگز نہیں ۔ کیا دید کوان پر دید کا پر کاش ہوا تھا ؟ ہرگز نہیں ۔ جسمائی لئے ہو کہ کی نسبت بیان کیا جا تا ہے کہ ان کے دلوں پر دید کا پر کاش ہوا تھا ؟ ہرگز نہیں ۔ جسمائی ذراد گی کا ذکر بے سود جے ۔ اور حقیقی اور دوحانی فیص رمان ذرائی وہ ہے جو فعا تعانی کی ذرگی کے مشایع موکر فور اور لیقین کے کرشیے تا ذل کرتی ہو ۔ ورمز جمانی وجو دکے ساتھ ایک لمبی عمر بیا نا اگر فون مشایع موجود ہیں جو بی کھی کرفیوں ۔ اور غرص نہاں ہو کہ ہو کہ کی ہے تو کھی جبی جائے فنح نہیں مصر کی مصرفی آئی ہو ہو ہی گئی ہے تو کھی جبی جائے فنح نہیں جو پی کی مصف گیا نے ماری ہو رہاں جو بی می کہ بیا اور بابل کے کھنڈلات اب تک موجود ہیں جو بی می کہ بھو ان کی مصرفی ہو تھی ہی ہو گئی ہو تو کہ ہو ہو ہے ہیں اور اس ملک می اور دو ای بی کے کھنڈلات اب تک موجود ہیں جو بی می کہ بیا ہم ان کی می می بیا نے می بیا ہم ہو گئی ہو گئی ہو تھی ہو گئی ہو کہ اس موجود ہیں ہو گئی ہو گئی ہو تو کھی ہو کہ ان می تو کھی ہو کہ ان می تو کھی ہو گئی ہو تا کہ اور ہو گئی کا خوت می مقدمی لوگوں کو مامل ہو تی ہو گئی ہو تا ہم اس بو تی میں بیا یا جا تا ہے ۔ فوالی ہرادوں جمتیں اس کے شامل حال دہیں ۔ اس بابر کات میں بیا یا جا تا ہے ۔ فوالی ہرادوں جمتیں اس کے شامل حال دہیں ۔

( ترياق القلوب م<del>ا - ا )</del>

ہمارے سید و مولی المحصرت صلے اللہ علیہ و صلم سے بین ہزارے زیادہ سجزات ہوئے ہیں اور بیش کو یک اور بیش کو یک اور بیش کو ان گذشتہ مجزات کو بیش کریں بلد ایک فیلم ان گذشتہ مجزات کو بیش کریں بلد ایک فیلم ان گذشت مجزات کا بود موگئے۔ اور ان کی امت خالی اور بنی دسم کا بیر ہے کہ تمام نبیوں کی وجی منقطع ہو گئی اور بنی دست ہے صرف قصتے ان لوگوں کے ہاتھ بین رہ کئے گر انحفرت الله علیہ کی وجی منقطع نہیں ہوئی اور نرمعجزات منقطع ہو کے بلکہ سمیشہ بذر بجہ کا مین است جو نرف آبلو کی وجی منقطع نہیں ہوئی اور نرمعجزات منقطع ہو کے بلکہ سمیشہ بذر بجہ کا مین است جو نرف آبلو کی وجی منقطع نہیں ہوئی اور نرمعجزات منقطع ہو کے بلکہ سمیشہ بذر بجہ کا مین است جو نرف آبلو کی وجی مشرف ہیں خام ہوں ۔ اس وجر سے ندم سے ندم بیا دندہ منان تحدیق دسول اللہ اور کی اس نہا دی سے مشرف میں موجود ہے اور اس کل میرے یا تھ پر نبراد یا نشان تصدیق دسول اللہ اور کی اسلام ایوں ۔ حصرت عزت موجود ہیں اور فوا تعا لئے کے پاک مکا لمہ سے قریبًا مردوز بی مشرف ہوتا ہوں ۔ کے بارہ میں ظاہر ہو چکے ہیں اور فوا تعا لئے کے پاک مکا لمہ سے قریبًا مردوز بی مشرف ہوتا ہوں ۔ کے بارہ میں ظاہر ہو چکے ہیں اور فوا تعا لئے کے پاک مکا لمہ سے قریبًا مردوز بی مشرف ہوتا ہوں ۔ کے بارہ میں ظاہر ہو چکے ہیں اور فوا تعا لئے کے پاک مکا لمہ سے قریبًا مردوز بی مشرف ہوتا ہوں ۔ کے بارہ میں ظاہر ہو چکے ہیں اور فوا تعا لئے کے پاک مکا لمہ سے قریبًا مردوز بی مشاطع آبال )

اس درجر لقاء می بعض اوقات انسان سے ایسے امور معادر موتے س جو استر ریث کی

طاقتو سے بڑھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور الملی طاقت کا رنگ لیے اندر کھتے ہیں جیسے ہما دمیر وہ بی سقی کف اور بر السان محضرت خاتر الاندیا وصلی الله علیہ وسلم نے جنگ بدر میں ایک سنگریزوں کی سقی کف اور بر لائی اور وہ سقی کسی و عاکم ذریعے سے بنیس بکہ خود اپنی و دھانی طاقت مسے چلائی گراس سقی سے خدائی طاقت دکھلائی اور مخالف کی خوج پر ایسا خارتی عادت اس کا اور بڑا کہ کوئی اُن میں سے ایسا نہ رہا کہ حس کی انتھ پر اس کا افر نہ بہنیا ہو۔ اور وہ سرب اندموں کی طرح ہو گئے اور ایسی ایسا نہ رہا کہ حس کی انتھ پر اس کا افر نہ بہنیا ہو۔ اور وہ سرب اندموں کی طرح ہو گئے اور ایسی اور پرائی گار میں میراسی اور پرائی کہ مربوشوں کی طرح بھاگن فروع کیا۔ اس مجردہ کی طرف سراسی اللہ جل شاند اس آیت میں اشادہ فرانا ہے۔ و مکار میں جدیکا اللہ خدا تعالیٰ نے پھینکا بعنی در پردہ المی لیے بعین کا بعنی در پردہ المی طاقت کا میر کام مرتبی اللہ خدا تعالیٰ نے پھینکا بعنی در پردہ المی طاقت کا مرکب کام مرتبی ا

اورایسا ہی دو مرامعجرہ انحضرت می اند علیہ وسلم کا جو سقی المقر ہے اس المی ما فق سے فلم مورس آیا تھا۔ کوئی دُما اس کے ساتھ شامل مذمعی کیونکہ دہ عرف انگلی کے اشارہ سے جو المہی ما تت سے مجری ہوئی تھی دقوع بی آگیا تھا۔ اور اس قسم کے آدر میں بہت سے مجرات ہیں جو صرف ذاتی افتدار کے طور پر آنحضرت صلے الله علیہ وسلم نے دکھلا نے جن کے ساتھ کوئی دعا نہ تھی کئی دف دہ تھوڑے سے بانی کو جو حرف ایک پیالہ میں تھا اپنی انگلیوں کو اُس پانی کے افردافل کرنے سے اس قدر زیادہ کر دیا کہ تمام شکر اور اور فول اور گھوڑ وں نے دہ پانی اس بانی کے افردافل کرنے ویسا ہی اپنی مفارا پر موجود تھا۔ اور کئی دفور دو چوں پر ہا تھ رکھنے سے ہزار ہا مجوکوں پر ہا تا کہ کہ میں سے مجمد دیا۔ اور بعض او قات سخت مجرد جوں پر اپنا ہا تھ دکھ کر ان کو احجھا کر دیا۔ اور بعض او قات سخت مجرد جوں پر اپنا ہا تھ دکھ کر ان کو احجھا کر دیا۔ اور بعض او قات سخت مجرد جوں پر اپنا ہا تھ دکھ کر ان کو احجھا کر دیا۔ اور بعض او قات سخت مجرد جوں پر اپنا ہا تھ دکھ کر ان کو احجھا کر دیا۔ اور بعض او قات آنکھوں کو جن کے ڈبلے لوائی کے کسی صدم مر سے باہر جا بڑے یہ بہت سے کہ مردر درست کر دیا۔ ایسا ہی آدر بھی بہت سے کا م اپنے ذاتی افتدار سے کئے جن کے ساتھ ایک چھپی میں اپنے ذاتی افتدار سے کئے جن کے ساتھ ایک چھپی

حال کے بریم و ارفلسفی اور نیجری اگر ان معجز ان سے آسکا رکریں نو وہ معدور میں کیونکہ وہ اس مرزیر کو شاخت بنیں کرسکتے جی سے نطق طور پر اپنی طاقت انسان کو طنی ہے ۔ پس اگر وہ اپنی باتوں پرنسیں تو وہ اپنے منسنے بس مجمی معذور ہیں کیونکہ امہوں نے بجر طفلانہ حالت کے اور کسی جی اُوحانی ملوغ تو وہ اپنے منسنے بس مجمی معذور ہیں کیونکہ امہوں نے بجر طفلانہ حالت کے اور کسی جی اُوحانی ملوغ

كو طفي فيل كيا - اور نه عرف ابني عالت نافص، كفته إلى طكر اس بات پر توش بي كر حالت نافعد بي

ترنیاده ترانسوس ان عیسا یُول برے جو بعض نوارق اسی کے مشابہ گران سے اونی مقترمتی یکی مردوں کا ذرہ کرنا میں مُن سُن سُن اگر اُن کا اور بیان کا دیا میں اور کہتے ہیں کو حضرت سے کا مردوں کا ذرہ کرنا اور عفوجوں اور مجذوموں کا اچھا کرنا ایف اقتدار سے مقاکسی دُعاسے ہیں مقا ادر یہ دلیل اس بات بیرے کددہ عقیقی طور پر ابن اللہ بلکہ خوا تھا۔ لیکن افسوس کہ ان سیجادوں کو جر نہیں کہ اگر امنی باتوں انسان خوا بن جا باہے تو اس خوائی کا ذیادہ تر استحقاق ہمارے سید ومولی نی صلے اللہ علیہ وسلم کو سے کیونکہ اس تسم کے افتداری خوارق جسفد الخور سے مقار اللہ علیہ وسلم نے دکھا مجبی حصرت سے کیونکہ اس تسم کے افتداری خوارق کا ایک لمباب سامہ دور قیامت تک ابنی امت میں چور اس مرکز بنیں دکھل سکے اور ہمارے بادی مقدر اس کا مرب اس کی نظر دو مری امتوں ہی مطاقت کا برتوہ جس تدر اس اُمت کی مقدس دوجوں پر پڑا کہ دباجو ہمیشند اور ہر زمانہ بی صل می مشکل ہے ۔ بھرکس قدر بو تو تی ہے کہ ان خواری عادت امور اس کی نظر دو مری امتوں بی ملئی مشکل ہے ۔ بھرکس قدر بو تو تی ہے کہ ان خاری عادت امور اس کی نظر دو مری امتوں بی ملئی مشکل ہے ۔ بھرکس قدر بوتو تی ہے کہ ان خاری بی ایک اور دیا جائے ۔ اگر اینے خواری سے کہ انسان خوا بن سکتا ہے کی عرفرا کا بیٹ قرار دیا جائے ۔ اگر اینے خواری سے انسان خوا بن سکتا ہے تو مور خواری کا کھر انتہار بھی ہے ؟

( أينركالات اسلام مصوري)

ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کر شق الفر کا معجزہ اہل اسلام کی نظر میں ایسا امر نہیں ہے کہ ہو مدار فروت املام ادر دیس اغطم حفا فرت کلام اللہ کا عقبرایا گیا ہو ۔ بلکہ ہزار ہا شوالہ الدر فی و بردنی و مدنی معجزات و نشایوں میں مے یہ بھی ایک قدرتی نشان ہے جو تاریخی طور پر کانی فوت اپ ساتھ رکھتا ہے جس کا ذکر اُندہ عنقریب آئی کا ۔ سو اگر تمام کھلے کھلے ثبو توں سے جتم پوئٹی کر کے فرض بھی کہ لیں کہ بیم جون و نئی اس عدم بین کر کے فرض بھی کہ لیں کہ بیم جون و نام عدم فروت کا اسلام پر کہ بیم کوئی بدا تر نہیں ہینے سکت ۔ بھی تو یہ ہے کہ کلام اللی نے مسلاؤں کو دومرے معجزات سے بھی کوئی بدا تر نہیں ہینے سکت ۔ بھی تو یہ ہے کہ کلام اللی نے مسلماؤں کو دومرے معجزات سے بھی ہے نیا ذکر دیا ہے۔ وہ مذھرت کی دات میں ایسی صفات کیا لمبد رکھتا ہے جو آس کو فاج برججزات فی اللی خوالے میں ایسی صفات کیا لمبد رکھتا ہے جو آس کو فاج برججزات

كى كچە بھى حاجت بنين - خارجيم عجوات كے موف سے اس ير كچھ ذيارتى بنين بوتى اور فر موف كوئى نقص عائد حال نہيں ہوتا - إس كا بازار حسن معجزات خارجيد كے زيورسے رونق بذر نہيں بلكم وہ اپنی ذات میں آپ ہی ہزاد ہا معجزات عجیبہ وغریبہ کاجا مع ہے ۔ جنکو مرکب زمانہ کے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ نہ یہ کہ صرف گزشتنہ کا حوالہ دیا جائے وہ ایسا ملیح الحسن محبوب سے كهركب چيزاس سعن كرارائش يواني مع اوروه اين ارائش ميسى كي اميزش كامخاج بني ممنحوبان عالم را بزلور بابسادانبد از توسيس تن چنال خوبي كرنور بابادائي برامواس مح سمعنا عامي كدمو وك شق القر كم سعره برحار كرت بي أن ك يامى مرت يمي ايك متعميار م ادروه مهى الوا عيونا كوشن القمر توانين قدرتيد ك برخلات، اسك مناسب معلوم بؤاكم اوّل مم ان كے قانون قدرت كى كچھ تفتيش كر كے بير دہ بوت ارتحى ين كرى جواس دا قدر كى محت ير داالت كرتے بى - موجان جا سے كم نيچرك مان الى ینی تانون قدت کے سرد کملانے والے اس خیال پر زور دیتے ہیں کہ یہ بات بریمی ہے کم جہاں مک انسان اپنی عقلی تو توں سے جان سکتا ہے دہ بجز قدرت ادر قانون قدرت کے مجھ بنيس معنوعات وموجودات سنهوده موجوده برنظركرف سے جارول طرف ميى نظراتا ب كه سرايك چيزبادى ياغيرمادى جوم بي اور ممارسه اردگر ديا فوق و تحت يس موجود مهد ده ا الله وجود اور قيام اور ترتب أثارين ايك عجيب سلسله أتنظام سے والب مدے جو ممايشه اس کی ذات میں پایا جاتا ہے اور کھی اس سے جُدا بنیس ہوتا۔ قدرت فےجس طرح پرجس کا ہو نا بنا دیا بنیر خطا کے اس طرح ہوتا ہے ادراس طرح پر ہوگا یس دی سے ہے ادراصول میں دہی سے ہں جواس کے مطابق ہیں۔

یَن کہنا ہوں کہ بلات بدیرب ہے۔ گر کیا اس سے بہنا بت ہوگی کہ قدرت الہلے طریقے اور اس کے تافون امی صدیک بی جو ہمارے تجربہ اور مشاہرہ یں کا چکے ہیں اس سے زیادہ نہیں ؟ جس حالت میں الہی قدرتوں کو غیر محدود مان ایک ایسا حزوری مسئلہ ہے جو اس سے نظام کارفائد الرمیت دائبتہ اور اس سے ترقیات طلبہ کا ممیشہ کے لئے دروازہ کھلا مُوا ہے تو پھرکس قدر خلطی کی بات ہے کہ ہم یہ ناد کارہ جرت بین کریں کہ جو امر ہماری تمجھ اور مشاہرہ سے با ہرہے وہ قانون قدرت بھی باہر ہے ۔ بلکرج مائت بی ہم اپنے مُنہ سے اقراد کر چکے کہ قوائین قدرت برغیر تمنای ادر غیر محدود ہی بام رہے ۔ بلکرج مائت بن ہم اپنے کہ مر میک من بات بو ظہور میں آدے بیلے ہی اپن عقل سے بالا تردیک کے دو تھا کہ ایر ایس ای عقل سے بالا تردیک کو تھا کہ دو تھا کہ ایس ایس کا میں بالا تردیک کو تھا کہ دو تھا کہ دو تھا کہ دو تا اور کی کے دو تا کو کا جا ہم بالا تردیک کو تھا کہ دو تا ہو تا ہ

اُس کو ردّ مذکریں بلکہ خوب متوجر ہوکر اُس کے ثبوت یا عدم ثبوت کا حال جانچ ہیں - اگر دہ ٹابت ہو تو قانون قدرت كي فېرىرت بى اس كومچى داخل كريس - ادراگر ده ثابت ندمو توعرف اتنا كهد دي كم تابت نہیں مگر اس بات کے کہنے کے ہم برگر مجاز نہیں ہونگے کردہ امر قانون قدرت سے باہرے - بلکہ فانون قدت سے با ہر کسی چیز کو مجھنے کے سے ہمارے پر عزدرے کہ ہم ایک دارہ کی طرح طاعتال محتمام قوانين از في و ابدى يرمحيط موجايش اور بجوبي ممادا فكر اس بات ير احاطهُ تا م كرا كه فداع تنان ف دور ازل سے اُج کے کی کی قدرتین ظاہر کیں اور اُئدہ اپنے ابدی زائریں کیا کیا قدرش ظاہر كيم كا ..... برحال الرم فدائ تعالى كى قدرتون كوغير مددد مانة بي توبون اوردلوانگی ہے کداس کی قدرتوں پر احاطہ کرنے کی اُبید رکھیں۔ کیونکہ اگر وہ ہمار مدان مرہ کے بھانے ین محدود بوسیس تو بچرغرمحدود اورغیرمتنایی کیونتر رمی ؛ ادراس صورت می ندمرف به نقص پیش ا أم مع كممادا فاني اور نافض تجرير فوائد ازلى وابدى كى تمام قدرتون كا مدبست كرف دالا بوكا علم ایک بڑا محاری نعن بر مھی ہے کہ اُس کی قدرتوں نے محدود ہونے سے وہ تود مبی محدود ہو جائے گا۔ ادر مجرید کمن پڑے گا کہ ہو کھے فدائے تعالیٰ کی حقیقت ادر کُنے ہم فے سب معدوم کرلی ہے ادراس كے كراد اور تركم مم يہن كے بي - ادراس كلمه مي جي قدر كفر اور إلى اور لاايانى بمری ہوئی ہے دہ ظاہرے عاجت بان نس

ز مرمرشم آریه ما<u>ا- کا</u>)

می بوجیتا ہوں کہ اگر انحفرت صلے اللہ علیہ وسلم جنہوں نے عام اور علائیہ طور پر یہ دعوی مہود کر دیا تھا کہ میرے ہا تھ سے معجزہ منی الفر دقوع بن آئیا ہے اور کفاد نے اس کو بہتم خود دیکھ بھی الیا ہے گر اس کو جاد و قرار دیا اپنے اس دعویٰ میں بیتے بہیں تھے تو مجر کیوں بی نفین انحفرت بھو اس دامند میں تھے بین کے جان اس دماند میں کھی انقارہ کی آواز سے پہنچ جی تھیں چئپ رہے اور کیوں انحفرت اس دماند میں کو جاد و گراف کہ کے دکھایا اور کب ہم نے اس کو جاد و گیا تھیں جان کہ دکھایا اور کب ہم نے اس کو جاد و گیا اور اس کے تبول سے مُنت بھیرا اور کیوں اپنے مرتے دم تا ما موانی اختیاد کی اور مُند بند رکھا بہاں تک کہ اس عالم سے گذر گئے ؟ کیا ان کی یہ خاموشی جو اُن کی می نفا نہ حالت اور جونی مقابلہ کے باطل برخلات تھی اس بات کا یقین بنیل دلاتے کہ کوئ ایسی سخت و دک نفی جس کی وجہ سے کے باطل برخلات تھے ۔ گر بجز ظمور بہائی کے اور کوئسی ردک تھی ؟ یہ معجزہ کد میں ظہور بیں آیا تھا۔ بول بنیل سکتے تھے ۔ گر بجز ظمور بہائی کے اور کوئسی ردک تھی ؟ یہ معجزہ کد میں ظہور بیں آیا تھا۔ بول بنیل سکتے تھے ۔ گر بجز ظمور بہائی کے اور کوئسی ردک تھی ؟ یہ معجزہ کد میں ظہور بیں آیا تھا۔ اور سے بھی بہیت گوزور اور غربیت اور عاجز تھے ۔ بھر تعجیب یہ کد اُن کے بیگوں یا بوتوں نے بھی اور سے بھی بہیت گوزور اور غربیت اور عاجز تھے ۔ بھر تعجیب یہ کد اُن کے بیگوں یا بوتوں نے بھی اور سے بھی ای ایک سے بیگوں یا بوتوں نے بھی

انکاریس کچھے زبان کش نی مذکی حالانکہ اُن پر داجب دلاز م نضا کہ آن بٹرا دعویٰی اگر افتر امحصٰ تھا۔ اور صد با کوسول میں مشمہور ہوگیا تھا اُس رو میں کتابیں سکھتے اور دنیا میں شائع اور شہود کرتے اور جبكه ان لا كلول آدميول عبسايُون عراون ميود يون مجوسيون وغيره من سے رد عصف كىكى كو بوات مرہونی ادر جو اوگ مسلمان محقے دہ علائیم سزادوں اُدمیوں کے دو بروسی مدید گواہی دیتے م مِن كُ شَهَا دِيْنِ أَجِتك من زائد كى كتابول ين مندرج يائى جاتى بي تويد صريح ديل اس بات يم م كرى نفين عرور شن القرمش بده كر عك عق اور رد كمين كيك كونى بعي كنيائش باتى بنين دى عقى-. . . . . . عجران سب باتول كع بعدم يدمجي محقة من كوشق القمر كم واقعر يرمندوول كى معتبرك بول مي معى شهادت بائى جاتى ب- مهاتهادة كدد معرم يب مي سيات في جي معاحب مصنے میں کدان کے زاندیں جاند دوللکوائے موکر بھر ل گیا تھا۔ ادروہ اس شق القركو اسے بے نبوت خیال سے اسوامنر کا معجزہ قرار دیتے تھے .... معلوم ہوتا ہے کہ اس اقعہ كي شهرت مندوول مين مؤلف الدي خرات مك وقت بي مي ببت مجيد المعلى موئ متى كيونكراس ف این کناب کے مقالہ یاذ دہم میں مندووں سے بی شہرت یا فتر نقل نے کر بنان کی ہے کہ تنہر دھادگم ج متصل دریائے بینبل صوبہ مآلوہ میں واقعہ ہے اب اس کو شائد د صادا گری کہتے ہی وہاں کا راہب اپنے مل کی چوت پر ملیفا متھا ایکبار گی اُس نے دیکھا کہ جاند دو مرطب موگیا ادر مجر س میں اور بجد تفتین اس راجه برکل گیا که به نبی عربی صلے الله علیه وسلم کا معجزه مے تب وه سلمان مولیا-( مرمرت م آديده ماء - 14 )

ممادے سبید دو با انخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کو جس قدر خدا تدالی کی طرف سے نشاق اور سے اس سے داری سے اس کے دون کی سلم خیامت کے اس کے دون کی نفتر بیلے ذمانوں میں جو کوئی بنی ہوتا تھا وہ کسی گذشتہ بنی کی امُت نہیں کہلاتا تھا کو اس کے دون کی نفتر کرتا تھا اور اس کو بچا جاتا تھا ۔ گر انخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک خاص فخر دیا گیا ہے کہ وہ ان معنوں سے خاتم النا بھیاد ہیں کہ ایک تو تمام کمالات فوت الن برختم ہیں ادر دو اس سے یہ کم ان کی ایک خاص فخر دیا گیا ہے کہ کے بعد کوئی نئی نفر حیت ال نے دالا ومول بنیں ادر نہ کوئی ایسا نبی ہے بو اس کی امت سے با مرجو ۔ کم بیک مرایک کو جو نفر دینے مکا لمد الم ایم مالات سے کم میں کو دو اس کی وصاطب سے ما می اور دو اس کی کے فیص اور اس کی کی وصاطب سے ما می اور دو اس کی کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی میں کروڈ مرطبقہ کے سلمان آپ کی غلام میں کروڈ مرطبقہ کے مدانے آپ کی خلاص میں کروڈ مرطبقہ کے مدانے آپ کی خلاص میں کروڈ مرطبقہ کے مدانے آپ کی خلاص میں کروڈ مرطبقہ کے مدانے آپ کی غلام میں کروڈ مرطبقہ کے مدانے آپ کی غلام میں کروڈ مرطبقہ کے مدان آپ کی غلام میں کراپ تہ کھڑے ہیں اور دوجی خدانے آپ کو کھوں کے میں کروڈ مرطبقہ کے مدانے آپ کی غلامی میں کراپ تہ کھڑے ہیں اور دوجی خدانے آپ کو کو اس کی ایک کی دور ان کا می مال می کو آپ کی خدانے آپ کی کو کھوں کو کی ایک کی دور دو آپ کی دور ان کا در اس کو کو کو کو کھوں کو کو کھوں کی دور دو کا میں اور دو کی ایک کی دور کیا گیا ہے کہ ان کی خلاص میں کراپ تہ کھی دیں کر دور کی کو کھوں کی دور کو کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کور کو کو کو کھوں کے دور کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی دور کی کھوں کو کھوں کو کھوں کور کھوں کو کھوں کو کھوں کی دور کی کھوں کو کھوں کے دور کو کھوں کے دور کھوں کو کھوں کے دور کھوں کو ک

پیراکیا ہے بڑے بڑے زردست بادشاہ ہو ایک دنیا کو فتح کرنے والے تھے آپ کے قدموں پر ادنی غلامول کی طرح برکے رہے ہیں۔ ادر اس دفت اسلامی بادشاہ بھی ذبیل چاکروں کی طرح کا نجناب کی خدمت میں اپنے تیکن مجمعتے ہیں اور نام لینے سے تخت سے نیچے اُر اُتے ہیں۔

اب سوجنا چا ہیے کہ کیا یوعزت کیا یہ شوکت کیا یہ افیال کیا یہ جالال کی یہ ہزادوں فشالی کما یہ ہزادوں برکات رہانی جو شے کوجی ہل سکتے ہیں ؟ ہیں بڑا فخر ہے کرجس نی عیاللاً کا ہم نے دامن کڑا ہے خواک اس پر بڑا ہی فضل ہے ۔ دہ فدا تو نہیں گر اس کے ذریعہ سے ہم نے فلاکو دیکھ لیا ہے۔ اُس کا مذہم ب جو ہیں ملا ہے فواکی طاقتوں کا آئینہ ہے۔ اگر اس کا فرائ و دیکھ لیا ہے۔ اُس کا مذہم ب جو ہیں ملا ہے فواکی طاقتوں کا آئینہ ہے۔ اگر اس کا مذہم ب جو ہیں ملا ہے فواکی طاقتوں کا آئینہ ہے۔ اگر اس کا مخوات کو دیکھ لیا ہے۔ اُس کا مذہم ب جو ہیں ملا ہے فواکی طاقتوں کا آئینہ ہے۔ اگر اس کا مخوات کو اُسی بی کا محمد اسلام مزہونا تو اس ذما نے ہیں اس بات کا سمجھنا می ل کھا کہ بنوت کیا چیز ہے ؟ ادرکیا محمد کو اُسی بی کہی مکنات بی سے ہیں ؟ ادرکیا دہ قانون قدرت ہی داخل ہیں ؟ اس عقدے کو آسی بی کہا مخد فدا کا نود اور فدا کی آسی نی قفرت ہمادے شامل حال ہے۔ ہم کیا چیز ہیں جو اس کر کو ادا کرسکیں کہ دہ فدا کو دو نردن پر منان کے دریعہ سے ہم یہ طاہر ہوگیا۔ کرسکیں کہ دہ فدا محمد اس بنی کریٹے کے ذریعہ سے ہم یہ طاہر ہوگیا۔

(معنون طبيدلا بورنسلك ويثمر معرفت مدين)

حب قدر معجزات كل بنيوں سے معادر موئے أن كے معاقد بى أن معجزات كا بھى خاتم ہوگيا
كر ممارے بنى صلے الله عليہ وسلم كے معجزات اليے بي كد دہ مرزانے بيں ادر مرزتت تازہ بتازہ الرز فرہ موجود بيں ۔ ان معجزات كا ذرہ مونا ادر ان پر موت كا لا قد مذ جلنا معاف طور پر اس امر كی ادر فرہ موجود بيں ۔ ان معجزات كا ذرہ مونا ادر ان پر موت كا لا قد مذ جلنا معاف طور پر اس امر كم شہادت دے رہا ہے كد المحضرت صلے الله عليہ وسلم ہى ذرفدہ بنى بي اور حقيقى ذركى يہى ہے جو آپ كو عطام ہوئى ہے ادركى ددمرے كو نہيں كى ۔ آپ كى تعليم اس لئے ذرفرہ تعليم ہے كر اس كے تمرات ادر بركات اس وقت بھى ديمرى كو تعليم مارے دائل يد دعوى كر اس كے كوئى تعليم مارے دائل يد دعوى كر اس كے خوات ادر بركات الله موكى المول . يكن فرات ادر بركات الله موكى المول . يكن فرات ادر بركات كا فرم سے قرآن فراج بنى كريم صلے الله علیہ الله كا تمرات ادر بركات كا فرم الم بي حوج د بنى تعليم كے ثمرات ادر بركات كا فرم الم بي حوج د بنى تعليم كے ثمرات ادر بركات كا فرم الم بي حوج د بنى تعليم كے ثمرات ادر بركات كا فرم الم الم مي موج د بنى ويا ب بي الله الله الله مي موج د بنى كريم صلے الله عليہ بي الله على سنى المام كى مجائى ہم با الله على مجائى ہم ميا بي بي بي ب بي الله على مجائى ہم موات الله على مجائى ہم موات الله مى مجائى ہم موات الله مى مجائى ہم محال الله على مجائى ہم بي الله على مجائى ہم بيا تو الله مى مجائى ہم بيا تو الله مارے الله الله مى مجائى ہم بيا تو الله الله مى مجائى ہم بيا تو الله مى مجائى ہم بيا تو الله الله مى مجائى ہم بيا تو الله ميا تو الله الله مى مجائى ہم بيا تو الله ميا تو الله الله ميا تو الله الله ميا تو الله الله ميا تو

زمرہ گواہ ہو اور تابت کرے کہ وہ برکات اور آثار اس وقت بھی دمول الله صلی الله علیہ وسلم کے کا س اتباع سے ظاہر ہوئے بھے ۔ چانچ صدم نشان اس وقت کا مراد دموں کو مم فے دعوت کی ہے اس وقت کا مراد دموں کو مم فے دعوت کی ہے کہ دہ ہمادے مقابر ہو گئے ہیں ۔ اور ہر قوم ہر مذہب کے مراد دموں کو مم فے دعوت کی ہے کہ دہ ہمادے مقابل ہیں آر اپنی مداقت کا نشان دکھ بی اگر ایک بھی البا نہیں کرجو اپنے فرمب کی مجانی کا کوئی نموند عملی طور مید دکھا ئے۔

( طفوطات جارسوم معظ )

جتقد فداوند قادم طلق في تمام دنيات مقابله يرتن مع الفول ك مقابله يرتمام دشمنون محے مقابلہ پر تمام منکروں کے مقابلہ پر تمام ووئتمندوں کے مقابلہ پر ترم زور آوروں کے مقابلہ م تمام با دشاموں کے مقابلہ پرتمام ملیوں کے مقابلہ پرتمام فلامفروں کے مقابلہ پرتمام اہل ذمب مے مقابلہ پر ایک عاجز ناتوان بے ذر بے ذور ایک اُئی نافوان بے علم بے تربیت کو اپنی فداوندی کے کامل جلال سے کامیابی کے وعدے دیے بی کیا کوئی ایما زاروں اور حق کے طابوں میں سے شک کرمکتا ہے کہ یہ تمام بواجيد كرجو افي وتتول ير پورے ہو كے اور ہوتے جاتے ہي يدكسى انسان کاکام ہے۔ دیجو ایک غریب اور تنها اور سکین نے اپنے دین کے پیلنے کے اور اپنے خرب کی بڑ کرانے کی اُس دقت نجردی کہ جب اُس کے بجز حید بے سامان درویشوں کے اور کھی مذففا - اورتمام ملمان صرف امن قدر تقع كدايك جهو في سعجره بن سما سكت تق - اورانكيون ير نام بنام كن جا سكت سے جي كو گاؤں كے چند أدمى بلاك كر سكتے سے جى كا مقابلہ أن وگوں سے پڑاتھا کہجو دنیا کے بادشاہ اور حمران سے ۔ اورجن کو ان قوموں کے ماتھ سامنا بیش کیا تھا کہ جو یا وجود کروروں مخلوقات ہونے کے ان کے بلاک کرنے اور نیست د نابود کرنے پر متفق مقے ۔ گراب دنیا کے کنا رول مک نظر إلى كر ديجمو كه كيونكر فدانے انہيں ناتوان اور قدر تمليل لوگوں کو دنیا میں بھیلا دیا۔ ادر کیو بکر اُن کو طاقت اور دولت ادر باد شام ت بخشدی اور کیونکم برادع مال کی تخت نشینیوں کے تاج اور تخت اُن کے میرد کئے گئے - ایک دان وہ تھا کہ وہ جماعت اتنی بھی ہمیں تھی کرجسقدر ایک گھر کے آدمی ہوتے ہیں اور اب وہی لوگ کئی کرور دنیا یں نظر آتے ہیں۔ خدا دند نے کہا تھا کہ یک اپنے کا م کی آپ مفاقات کر دنگا۔ اب دیکھو کیا یہ چ ہے یا نہیں کہ دہی تعلیم جو انحفزت ملی الله علید دسلم نے فدائے تعالیٰ کی طرف سے بذرایع اس کی کلام کے سنجان مقی وہ برابراس کی کلام میں محفوظ جلی آتی ہے اور الکول قرآن شراعت کے ما فظیم

كمرجو فديم مع يعلم أتفي من و فدا في كما نفأ كدميري كتاب كاكو في شخص حكرت من المعرفت من. بلاغت میں فقاموت میں۔ احاطهٔ علوم رّبانیہ میں ۔ بیانِ دلائل دینیہ میں مقابلہ مہیں کر سکیگا بھو دیکھوئسی سے متفاطر منہیں ہو سکا۔ اور اگر کونی اس سے منگر ہے تو اب کر کے دکھلا دے۔ اور جو کھیم فاس كتاب يل جس مح معاقد وس مزار رويد كا استنبار بهي شابل ب حقائق و وقائق و عجائبات قرآن تنرلف کے کہ جو انسانی طاقنوں سے باہر ہیں سکھے ہیں کسی دو سری کتاب میں سے بلیش کرے ۔ اور جب مک بیش مذکرے تب مک صریح حجت خدائی اس بر وار دہے۔ اور خدا نے کہا تھا کریں اون شام كوعيسا بموں كے قبصنه يوس نكال كرمسلمانوں كواس زمين كا وارث كرونكا - مو ديكھو اب مك مسلمان ہی اس زمین کے دارت ہیں-اوربسب خبرس ایسی ہیں کرجن کے ساتھ اقتدار اور قدرت الوميت شامل م - يرمنين كد غوميول كى طرح عرف اليي بى خبرى بول كد زلزك أوسك - فعط يربي كم - قوم ير توم رفيهان كرك كى - وباء علينيكى -مرى رفيك وغيره وغيره - اور برتبعيت خدا کے کلام کے اور اُسی کی تاثیر اور برکت سے وہ لوگ کرجو قرآن شرافین کا اتباع اختیاد کرتے ہیں اورخدا کے رسول مقبول برصدق دلی مصامان لاتے ہیں اور اس مصحبت رکھتے ہیں اور اس کو عام محلوقا اور تمام مبيون اورتمام رمولول اورتمام مقدسول اورتمام أن چيزول سي جوظهور بذبر مربي يا أمنُده بول بهتراور باک تمراور کال تراور افضل ادراعظے مجھتے ہیں وہ بھی اُن نعمتوں سے اب مک مصد یا تفہی ادر جوشرب موسی اورمیح کو پایا گیا۔ ومی شرب نهایت کثرت سے نه یت مطانت سے نہایت لاّت سے بيتيم مي ادريي رہے ہيں-امرائي نور اُن ميں روشن ميں- بني يعقوب كے بينمبروں كي اُن ميں بركتيں ہي سبحان الله: ثم مبحان الله ! حصرت خاتم الانبياء صلى الله عليد وسلم كس شان كم نبي من الله الله ! كبا عظیم انشان نور مے جس کے ناچیز خادم حس کی ادنی سے ادنی امرت جس کے احقر صاحقر حاکم مرتب فدكوره بالا كم يهنج ماتح إلى الله مرصل على نبيك وعبيبك سيدالانبياء افضل الرسل ونمير المرسلين ونماتم النبيين محدّ وأله واصحابه وباداك سلم -

اس ذمان کے بادری اور نباڈت اور بریمو اور آرید اور دو اس می الفنی کد وہ برکتیں کہاں ہیں۔ وہ آمانی نور کد مصر ہیں جن میں اُمت مرحومہ صفرت خاتم الا بنیاع صلے السر علیم وسلم کے سیح اور موسیٰ کی برکتوں میں اثر رک ہے اور اُن نوروں کی دارت ہے جن سے اور تمام توہی اور تمام اہل خوام اور بی خوام اور بی صاحبے تمام اہل خرام اور بی نویوں ہیں۔ اِس وصوصہ کے دور کرنے کے لئے بارہ ہم نے اِس صاحبے میں میں میں میں کے میں کہ دور کے اور کی الفور ممان ہونے یہ میں میں میں میں کو نفنائل خاصر ویکھ کرنی الفور ممان ہونے یہ

مستور ہے اس نبوت دینے کے ہم آپ ہی ذمہ دار ہیں ، اور حاستیہ در حاشیہ مورتِ دوم ہیں اسی کی طرف ہم نے صربح اشارہ کیا ہے ، بلکہ خلا تعالیٰ جس جس طرح پر اپنی خدا وزندی طاقتوں اور فغلوں اور برکتوں کو مسلمانوں پرظامر کرتا ہے انہیں رہانی مواعید اور بشارتوں میں سے کہ جو انسانی طاقتوں سے باہر میں تدر حاشید ممدوحہ میں تکھ دیا ہے ۔ بیس اگر کوئی یا دری یا پیڈت یا بریمو کہ جو اپنی کور مانی سے سنکر ہیں یا کوئی آربد اور دو مرے فرقوں میں سے بہی ئی اور راستی سے خدا تعالیٰ کا طالب ہے تو اس برباز مرے کہ بچے طائبوں کی طرح اپنے تمام کبروں اور غروروں اور نفاقوں اور دنیا پرستیوں اور خرو اس برباز مرے کہ بچے طائبوں کی طرح اپنے تمام کبروں اور غروروں اور نفاقوں اور دنیا پرستیوں اور خرو اور خرو اس کو لوز علی مور لور فقط حق کا خواہاں اور حق کا جو یال بن کر ایک کیمن اور عاجمت اور خلوص کو اور ی کی طرح سبید صامی طرح اختیاد کرے تا انشار اسٹر اپنے مطلب کو بادے - اور اگر اب بھی کوئی مونہم صادق لوگوں کی طرح اختیاد کرے تا انشار اسٹر اپنے مطلب کو بادے - اور اگر اب بھی کوئی مونہم میں ہورے تو وہ خود اپنی ہے ایمانی پر آپ گواہ ہے ۔

( براین احدیره ۲۵۱ - ۲۹۵ ماشیر ۱۱۱)

قرآن شراعی نے بہت زور مٹورسے اس دعویٰ کو بیش کیا ہے کدوہ خدا کا کلام ہے اور حفرت سیدنا و مواد نا محقر صلے اللہ علیہ وسلم اس کے بیھے نبی اور رسول میں جن پروہ پاک کلام اُترا ہے۔ چرانجہ یہ وعویٰ آیات مندرجہ ذیل میں مخوبی مصرّح ومندرج ہے:۔

رالعران ادم) المصر و الله و ا

وَامَنُوْابِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِهِ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ مَنْ بِيهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّكَ بَهِمْ وَ اَمْلُحَ بَالْهُمُ وَ الْمَلْحَ بَالْهُمُ وَ الْمَلْحَ بَالْهُمُ وَ الْمَلْحَ بَالْهُمُ وَ الْمِلْحَ بَالْهُمُ وَ الْمِلْحَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ایسا ہی صدفی آیات اور ہیں جن ہی نہایت صفائی سے یہ دعدی کیا گیا ہے کہ قرآن کریم خدا کا کلام اور صفات محد صفیف صلی اللہ عبد وسلم اُس کے سے بی ہی سکن ہم بالفعل اِسی قدر مکھنا منامب و کافی دیکھتے ہیں۔ گر ساتھ ہی اپنے مخالفوں کو یا د دلاتے ہیں کہ جس شدّ و مد سے قرآن شریعی بین یہ دعوی موجود ہے کسی آدر کتا ہے ہی ہرگر موجو د نہیں ۔ ہم منها مت مشتاق ہیں اگر آمر بیر ایٹ و میدوں میں اثنا بھی تابت کردیں کہ اُن کے مرجیار دیدوں نے الی کلام ہونے کا دعوی کیا آور بتھری جن ایک کلام ہونے کا دعوی کیا آور بتھری جن ایل کلان شان سے فلاں ڈما ندیں وہ اُترے ہیں۔ کتاب اللہ کے ثبوت کے کیا آور بتھری جن ایک مرحی ہی ہو۔ کیونکہ ہو کیا آشادہ نہیں کرتی اس کو خداوند تعالیٰ کی طرف کتا ہے میں جانے میں جانے ہی مرحی ہی ہو۔ کیونکہ ہو کی اشادہ نہیں کرتی اس کو خداوند تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ایک علاقت ہے جا ہے۔

اب دو تر آاله والم تذکرہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے اپنے منجا نب النہ ہونے اور الم نحفرت علام النہ طید وسلم کی رسالت کے بارے س صرف دعویٰ ہی نہیں کیا بلکداس عویٰ کو نہایت مفسوط اور قو می و البول کے مساتھ تا بت بھی کر دیا ہے اور ہم ونشاء النہ سلسلہ دار ان تمام دلا کل کہ ملکمیں گے اور آن ہیں سے بہلی دلیل ہم اسی مفنون میں مخریر کرتے ہیں تا حق کے طالب اول آئی دلیل میں دو رسم کا ابل کا قرآن کے ساتھ مقابلہ کریں اور نیز ہم ہر میک مخالف کو ہمی ہلاتے ہیں دلیل میں دور مری کتابوں کا قرآن کے ساتھ مقابلہ کریں اور نیز ہم ہر میک مخالف کو معی بلاتے ہیں با یا جانا اس کی مجائی پر بد ہمی دین ہے اُن کی کتابوں کہ اگر یہ طریق تبوت سے عادی اور بھی کی کتابوں اور نسالوں کے فداید سے جائی کریں۔ اور نس ان کو اقرار کرنا پڑے گا کہ اُن کی کتابی اس اعلیٰ درجہ کے تبوت سے عادی اور بیفیس بیں ۔ اور دہ ہمی دہیں جو قرآن متر بھی نے اپنی منبی ۔ اور دہ ہمی دہیں جو قرآن متر بھیت نے اپنی منبی رہیں تو ہماری غلطی تا بت کریں ۔ اور دہ ہمی دہیں جو قرآن متر بھیت نے اپنی منبی رہیں تو ہماری غلطی تا بت کریں ۔ اور دہ ہمی دہیں جو قرآن متر بھیت نے اپنی منبی رہیں تو ہماری غلطی تا بت کریں ۔ اور دہ ہمی دہیں دہیں ہم کی دہیں اور ایک منبی بیا بھی کتاب اور ایک منبی دہیں تی دہیں تو بیا ہم خواتی بیا بھی تو بی کہ بیا یہ بیا بھی ایک بھی کتاب اور ایک منبی دہیا تا ہم منبی دہیں اگر مرح کی بنایت بزرگ دہیل جو قرآن متر بھی ایک بھی اور منبی دہیں تی در ایک منبی دہیں تا بیا جو ترآن متر بھی دہیں تو میں تھی دہیں میں تا می کو نہایت بزرگ دہیل جو قرآن متر بھی تی ہو کی می خواتی میں تھی دہیں تھی دہیں تا بیا کہ نہایت بزرگ دہیل تھی دہیل تا کہ دہیل تا در دہ بھی دہیل جو قرآن متر بھی دہیل تا اس کی تعلق سلید می کی تیاں جو ترآن متر بھی دہیل تا در دہ بھی دہیل جو قرآن متر بھی دہیل تا در دہ بھی دہیل جو قرآن متر بھی دہیل تا در دہ بھی دہیل جو قرآن متر بھی دہیل تا در دہ بھی دہیل جو قرآن متر بھی دہیل جو قرآن متر بھی دہیل ہو قرآن متر بھی دہیل ہو قرآن متر بھی کے در بھی دہیل جو قرآن متر بھی دہیل ہو تر ایک کی دیل جو تران متر بھی دیا ہو کی دور دو بھی دہیل ہو تر بھی دیا ہو تر بھی دیا ہو تو تر ایک کی دیا ہو تر بھی دیا ہو تر بھی دیا ہو تو تر ایک کی دور بھی دیا ہو تر بھی دیا ہو تر بھی دیا ہو تر ایک کی دیا ہو تر بھی دیا

اُن کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہو جبکہ زمانہ تاریجی میں پڑا ہو اور بوگوں نے توحید کی عِلّمہ ممرک اور باكيزكى كي عبار نسق ادر انعاف كي عبد ظلم ادر علم كي جله جهل اختيار كرب موادر ايك معلى كي املد عزودت ہو۔ اور پھر ایسے دقت میں وہ دمول دنیا سے رخصت ہوجبکہ وہ اصلاح کا کام عمدہ طوا مے کردیکا ہو - ادرجب تک اس نے اعلاج نر کی ہو دہمنوں مے محفوظ رکھا گیا ہو - ادر نوكروں كى طرح حسكم سے آبا ہو اورسكم سے وابس كيا مو غرمنيكه وہ ايے وقت مين ظامر مو جبکه ده وقت بزبای حال بکار برکید ریا موکه ایک اسمانی مصلح ادرکتاب کا انا هروری مے -اور محمر ایسے وقت میں المامی سیاری کے ور یعم سے واپس بال یا جائے کہ جب امراح کے يوده كونتهم كرحيا بو - اور ايك عظيم الثان انقلاب ظبورس أحيكا بو - اب بم اس بات كو برا فخرك ما فف بيان كرت بي كه يد ديل حس طرح قرآن اور مماكم بي صلح الله عليد وملم کے حق میں نہاہت روشن جمرہ کے ساتھ علوہ نما ہوئی ہے کسی اور نی ورکتاب کے حق میں براگذ ظاہر نہیں مولی - انحصرت ملے الله عليه وسلم كا يد وعدى فقاكد من تمام قوموں كے ملے أيا بول-سو قرآن شرعی فی تمام قوموں کو مرم کیا ہے کہ وہ طرح طرح کے شرک ادر نسق و فجور می منابی حبياك وه فرانا م خفن الفساد في البر والبعثم يعنى دريا مبى كمرك ادر الله كالمركم اور مير فرمّا كم رسْكُون لِلْعَالِمِيْنَ نَـ نِنْيَرًا . يعنى بم ف تجمع بسيجا تاك ونبائى تمام تومو كو دراد يربين ان كومتنبه كرے كه وه خدا تعالى كے معنور بن اپنى بدكاديوں اور عقيدوں كى وجه مع معنت منكار فيرى بن-

یادرہ کہ معنی ایس ایس بن اذر کا افظ دنیا کے تمام فرقوں کے مقابل براستعالی کی ہے ہے۔
کی ہے جس کے معنی گنہ گاروں اور بد کاروں کو ڈرا نامے۔ اسی نفط سے بقتی تمجھاجاتا ہے کہ گرائی کا یہ دعوی تفاک تمام دنیا برط گئ اور مرایک نے سچائی اور نیک بختی کا طریق چیوط ویا کیونکہ انداز کا محل فاصن اور مشرک اور بد کار ہی ہیں اور انذار اور ڈرا نامجرموں کی ہی تبنیہ کے لئے ہوتا ہے مذنیک بختوں کے لئے۔ اس بات کو ہر یک جانتا ہے کہ مہشد مرکشوں اور لے ایمانوں کو ہی ڈرایا جاتا ہے کہ مہشد مرکشوں اور لے ایمانوں کو ہی ڈرایا جاتا ہے اور سے کہ نی نمکوں کے لئے بشیر ہوتے ہیں ، اور بدول کے لئے نظیم مؤا تو ماننا پڑا کہ تمام دنیا کو بدول کے لئے نظیم مؤا تو ماننا پڑا کہ تمام دنیا کو بدول کے لئے نظیم مؤا تو ماننا پڑا کہ تمام دنیا کو بدول کی نہ تا در بدا میک ایک ایسا دعوی ہے کہ نہ توریش نے بی کی وجی نے بداجمایوں میں بنتان قرار دیا ہے اور بدا میک ایسا دعوی ہے کہ نہ توریش نے مولی کی نسبت کیا اور نہ انجیل نے علیہ علیہ اللہ م کے ذمانہ کی نسبت کیا اور نہ انجیل نے علیہ علیہ اللہ م کے ذمانہ کی نسبت کیا اور نہ انجیل نے علیہ کی علیہ اللہ م کے ذمانہ کی نسبت کیا اور نہ انجیل نے علیہ کی علیہ کی میں نوری نے تران ترافین

ن كيا - اور معرفراياكم كُنْتُمْ عَلَى شَفَا مُفْرَةٍ مِنْ النَّادِ يعنى تم اس بى كة أف مع يها دوزخ کے کنارہ پر بہنچ چکے تھے۔ اور عیسا یُوں اور پہو داوں کو بھی تننبر کیا کہ تم نے اپنے د جل سے فدا ی کتابوں کوبدل دیا درتم ہریک فرارت اور بدکاری میں تمام قوموں کے بیشرو ہوادرمت میرتوں کو جابجا مزم کیا که تم پتھرول اور انسانوں اور ستاروں اورعناصر کی پیستش کرتے ہو اورخالی تعیقی كوسمول كف مو - اور مر مليمول كا مال كهاتم اور بحول كونش كرت اور شركار برظهم كرت بو-اورمرايك بات بن مدّاعتدال مع كذر كم بو - اور فراما - إ عَلَمُوا أَتَ اطلا يَحْسِي اُلاَدْهُ مَنْ بَعْدَ مَوْتِهَا . لِعِنى يد بات تمين معلوم رم كد زين سب كى سب مركئى تقى اب أس كو خدائ برك سے ذنده كرما ہے عرض تمام دنيا كو قرآن في مثرك اورنسق اوربت برتى ك الزام سے ملزم كيا جوام الخبارث من اورعيسائوں اوريم وولوں كو دنيا كى تمام بدكاريول كى جر تصرایا اور سر می تسم کی بد کاریاں اُن کی بیان کر دیں - اور ایک ایسا نقشہ کھینے کر زمان موجودہ کا اعمال نامہ دکھلا دیا کہ جب سے دنیا کی بنادیری ہے بجز نوخ کے زماند کے ادر ادر كو أني زمارة اس زمارة مص مث برنظر منهي أنا - اور مم في العجار حس قدر أيات مكه دى بي وه اتمام جبت کے الل درجر يركام ديتى إلى - لمذا م في طول كے خوت سے تمام أيات كو بنیں مکھا۔ ناظرین کو چاہیے کہ قرآن مٹرنیٹ کوغورسے پڑھیں تا امہنیں معلوم مو کرکس شدّ ومدّا ور كس قدر مؤثر كلام سے جا بجا قرآن سريف بيان كر رہا ہے كه تمام دنيا بكو كلى تمام دنيا مركئى إور لوك دوزخ كے رفعے كے قريب سنج كئے - اوركيے بار باركتها ب كوتمام دنيا كو وراكد و خطرا حالت من پڑی ہے ۔ یقیناً فرآن کے دیکھنے مصمعلوم ہوتا ہے کہ دہ شرک اورسق اور بہت برحی اورطرح طرح کے گن ہوں میں مطر گئی اور بد کاریوں کے عمیق کنویس میں ڈوب گئی ہے۔ یہ بات سیج سے کہ انجیل میں مھی کسی قدر میرودیوں کی برجانیوں کا ذکر ہے سکن کے نے کمیں یم ذکر تو نہیں کیا كرىس قدر دنيا كم صفحرين لوك موجود بين بن كو عالمين كه نام سے نام د كرسكتے بي كروه برط كي مركك اور دنيا مفرك اور بدكام يون مع عبر كني - اور نه رسالت كا عام وعوى كيا - كي ظاہرے کہ میردی ایک مفودی می قوم متی جو یے کے مخاطب متی بلکہ دہی متی جو یے کے نظرے سامنے اور چندو بہات کے باشندے مقع بیکن قرآن کریم نے تو تمام زمین کے مرحانے كإذكركيا ب- ادرتمام قومول كى برى حالت كو وه تبلا ما محك زين برضم كم كناه ص مركى - يهودى تونبيول كى اولاد ادر تورات كو افي افرادس مانة عقى كوعمل مع

فاصر مقے بیکن قرآن کے زمانہ میں علاوہ فسنی دفجور کے عقائد میں معنی فتور مو گیا مقاء بزار ہا لوگ وبربع تق - بزاد إ وحى اور الهام سعمنكر عقد اور برقسم كى بدكاديان زين برتهيل كئى تقیں - اور دنیا میں اعتقادی اور عملی فرا موں کا ایک طوفان بریا تھا۔ ماسوا اس کے میرج نے این محموق سی قوم میرد یوں کی برطینی کا کچھ ذکر تو کیا میں سے البنتہ بیرخیال پیدا مؤاکہ اس وقت بهود كى ايك خاص توم كو ايك مصلح كى عزورت سنى - مرحس ديل كومم أتحفز ملك الدعيم كم منجانب الله بونے كے بارے يں بان كرتے ہيں لين أنحضرت صلے الله عليه وسلم كا فسادعاً کے دقت میں آنا اور کائل اصلاح کے بعد والی بلان، جانا اور ان دونوں میلووں کا قرآن مربین كاآب كويش كرنا ادرآب كا دنياكو اس كى طرف توجه دِلانا يه ايك ايسا امرب كم الجيل تو كيا بجز فرآن شراعت كسي ملى كتاب من مجى منين بايا جاماً - قرآن شراعيت في أب يد دلائل مين كير من اوراك فراديا م كراس كى سجائى إن دونول ميلودل يرنظر الفص تابت بونى م بعنی ایک تو دمی جوم میان کرچکے ہیں کر ایسے زمانہ مین طبور فرمایا جبکہ زمانہ میں عام طور برطرح طرح کی برکاریاں اور براقتفادیاں میل گئ میں اور دنیاحق اور حقیقت اور توحید اور پاکیزگی مع بہت دورجا پڑی تھی اور قرآن شرایف کے اس قول کی اس وقت تصدیق موتی ہے جبکہ مرمک قوم ی اریخ اس زمان کے مطابق پڑھی جائے ۔ کیونکہ مرمک قوم کے اقرار سے یہ شہادت پیڈا موقع كردر حقيقت وه اليها يُرظلمت زمام كفاكم برمك قوم مخلوق بيستى كي طرف جُعُك كُيُ تقي ادر يمي وجرم مح كرجب قرآن في تمام قومول كو كراه ادر بركار قراد ديا قو كوك ابنا برى مونا ما ب نر کرسکا - دیکھو الند تعالے کیے زورسے اہل کتاب کی بدیوں اور تمام دنیا کے مرجانے کا ذکر كُرْهَ بِ اور فرامًا بِ - وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أَوْتُوا ٱلِكِعَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْوَمَكُ فَقَسَتُ قُلُوْ بُهُمْ وَكُتِّ إِن مِنْهُمْ فَاسِقُونَ مُ اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحِي ٱلْأَرْفَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيْسَنَّا لَكُمُ الْهُ يَاتِ نَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (مِرة الحديد جزد ١٠ ركوع م ١٠) یعنی مومنوں کو جا میٹے کہ اہل کتاب کی جال دعین سے برہیز کریں۔ اُن کا اس سے پیلے کتاب دی کئی منتی البس أن بدایك زمان گذرگیا سوان كے دل سخت موسكے داد اكثر ان بن سے فامق ادر بدكام ي من - يه بات مي جانو كه زين مركى تقى اوراب خدا في مرس سه زمين كو زنده كم رہا ہے۔ یہ قرآن کی صرورت اور سچائی کے نشان ہیں جو الس سے بیان کئے گئے تاکم الم نشانول كودريا فت كراو -

اب سوچ کردیکو کہ یہ دیں ہو تہادے سامنے بیش کی گئی ہے یہ ہم نے اپنے ذمن سے
ایجاد بنیں کی بلکہ قرآن آپ ہی اس کوئیش کرتا ہے ۔ اور دیس کے ووٹوں عصفے بیان کرکے پیر
آپ ہی فرانا ہے قَدْ بَیْدَقَا لَکُمُ اُلا یَاتِ مَعَنَّدُمُ تَحْیَلُونَ یعنی اس وسول اور اس
کتاب کے منجانے انڈ ہونے پر یہ بھی ایک نشان ہے جس کو ہم نے بیان کر دیا تاکم تم موجو
اور سحجھو اور حقیقت تک پہنچ جاؤ۔

دومرام ببلواس ديبل كابرم كرا تخصرت على الله عليه وسلم ايس وقت يل وزيك ابنے مولی کی طرف بلائے گئے بجب کدوہ اپنے کام کو پورے طور پر انجام دے جکے ، ادر يرامرقران شريف صعفوبي أبن ب- جيساكه الله عبّل فن فراتا ب- اليومر المملّ نَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَسَيْتُ نَكُمُ ٱلِاسْلاَمَ دِينًا يَنِي ال مَن ف قرأن ك أثار ف اور محمل نفوس مع تهادا دين تماد عفى كال كرديا ادرايي نعمت تم ير پوری کر دی اور تہارے گئے دین اسلام لیسند کر لیا - مامل مطلب می که قرآن مجیر صفار نازل مونا عفا نازل موحيكا اورستعد دلول مي نهايت عجيب اور حيرت ونكيز تباطيان كرحكا اور ترميت كو كمال مك بهنجا ديا ١ اور ايني نعمت كو أن پر پودا كر ديا - اور يهي دوركن عزوري في جو ایک بنی کے آنے کی علت فائی ہوتے ہیں۔ اب دیکھو یہ آیت کس زور دمٹورسے تبلادی ے کہ الخفرت ملے الله عليه وسلم نے برگر اس دنیا صے کوچ ند کیا جب کا کردین اللم كوتنزيل فرآن اور تحميل نفوس كا في مذكيا كيا وادريسي ايك خاص علامت منجاف الله موف كى ج بوكا ذب كومركز بهين دى جاتى - بلكه أنخفرت صلى الله عليه يسلم سع يبلكسى صادق بنی نے بھی اس اعلیٰ شان کے کی ل کا نبونہ مہیں دکھلایا کہ ایک طوف کتاب اللہ بھی آدام اور امن کے ساتھ بوری ہو جائے اور دوسری طرف مکیل نفوس بھی ہو۔ اور بال ممر كفركو سرك بہارے شکست اور اسلام کو ہرایک بہاوے دیتے ہو۔

اور پھر دو اسری جگد فرایا کہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْ وَرَثَیْنَ النّاسَ یَنْ مُحْلُونَ فِي وَرُثَیْنَ النّاسَ یَنْ مُحُلُونَ فِي وَيْنِ اللّهِ اَنْهَ كَانَ تَوَّا بَا لِينَى فِي وَيْنِ اللّهِ اَنْهَ كَانَ تَوَّا بَا لِينَى جَلَمَ اللّهِ اللّهُ وَلَى فوج دفيج جِلَم الله مِن واقل بوت جاتے ہیں اسلام میں واقل بوتے جاتے ہیں اسی خداکی حمد اور سیج کر لینی یہ کہد کہ یہ جو ہوا مجھ میں اسلام میں واقل بور کے افرائیدسے مے اور الوداعی استخفاد کر کونکم وہ وجمع ما تھے من مناس بلکہ اس کے نفتل اور کرم اور تائیدسے مے اور الوداعی استخفاد کر کونکم وہ وہم تی ماتھ

بہت ہی رجوع کرنے والا ہے - استففار کی تعلیم ہونمبوں کو دی جاتی ہے اس کوعام واکوں کے گناہ یں داخل کرنا عین حمانت ہے بلکہ دوسرے نفظوں میں بر نفظ اپن سیتی اور تارقل اور کمزوری کا افرار ادر مددطاب كرف كاستواصعان طراني م يونكراس سورة ين فرمايا كيام كريس كام ك العُ أتخضرت صلى الله عليه وسلم تشرلون لائ عقد ده إودا بوكيا - يعنى يدكم بزاد ما لوكول في دبن املام قبول كرلبا دربر أنحفرت ملى الله عليه وسلم كى وفات كى طرف بهى اشاده مع بناني اس ك بعد أنخضرت صلى المدعليه وسلم ايك برس كي الدر أوت بو كي - بس عزد ر تقا كم أنحفر الدعيم اس آبت كے زون سے جيسا كەنوش بوك تھے علكن بھى بول كيونكر باع تولكا ياكي كرسميشم ى آب ياشى كاكبا انتظام بوا؛ سوخدا تنالى نے اسى عم كو دُدركرنے كے لئے استفاركا مكم دیا۔ کیونکر نُفت میں مغفرت ایسے وصا نکنے کو مجت بی ص انسان افات سے محفوظ مس اسی وجہ سے معفر جو تور کے معنے رکھتا ہے اسی میں سے نکالا گیا ہے۔ اور معفرت مانگے سے برمطلب ہوتا ہے كرجس إلا كا خوف مى باجس كناه كا الديث، مع خدا تعالى أس بلايا اس گناہ کو ظام مد نے سے روک مے اور دھا نکے رہے ۔ مواس استغفاد مے من بی ب وعدہ دیا گیا کہ اس دین کے لئے غرمت کھا۔ خدا تعالیٰ اس کو عنائع بنیں کرے گا در مبیشہ رجمت کے ساتھ اس کی طرف رہوع کرتا مہیکا اور ان بلاؤں کو دوک ویکا جو کسی منصف کے وقت عامد حال ہو سکتی ہیں۔

( نورالقرآن ما ملا- عدم

ا ال كى بدراى ادر برعقيدى يرأن كومتنبه كرے بن يه ايت بعراحت اس بات بردليل م ك قرآن كا بهي وعوى مي كم أمخصرت على الله عليد وملم اليسه وقت بن تشريف لائ عظ جبكم تمام دنیا اورتمام تومی برا می تقین اور مخالف قوموں نے اس دعوی کو مذ فرف اپنی فاموشی بلكه أبن اقرارون مص مان ليام - بين إس مع ببدامت تيجر نكلا كه الخوارت صلى الله عليه وكل ورحقيقت ايس وقت بن أ عُ عظم ص وقت من ايك ميح ادر كابل بني كوا أ إيامية - بمر جب مم دوسراميلو ويحصف أبي كرا بخناب معهم كس دقت واليس بلائ كلئ الو قرأن ما ب اور صریح طور پرمیں خردیا ہے کرایے وقت میں بلانے کا مکم ہوا کہ جب اپنا کام پورا کر عکے تھے یعنی اس وقت کے بعد بلائے گئے جبکہ یہ آیت نازل مو علی کرمسمانوں کے لئے تعلیم کا مجموعہ كامل موكيا اورجو كيه صروريات دين من نازل مونا تفا ده سب نازل موجيكا - اور مرف يهي بلكه يه تمهى خردى كمي كه خدانعالي كي نائيدي سبي كمال كومهنج كيش اورجوق درجوق لوگ دين اسلام میں داخل مو گھے اور میراً متیں منبی نازل مو گئی کہ خدا تعالیٰ نے ایمان اور تقویٰی کو ان کے دلوں میں مكه دبا ادر نسق و فجور سے انہيں بيزار كر ديا اور پاك ادر نيك اخلاق سے وہ منصف ہو كھ ادر ایک مجاری تبدیلی اُن کے اخلاق اور جلن اور روح میں واقع ہو گئی تب ان تمام باتوں کے بعد سورة النصر نازل مونی جی کا محصل میں ہے کہ نبوت کے تمام اغراص پورے ہو گئے اور اسلام ولول ير فتحياب موكيا . تب أنحصرت صلى الله عليه وسلم في عام طوريرا علان دبديا کہ یہ سورة میری وفات کی طرف اشادہ کرتی ہے ۔ بلکہ اس کے بعد ج کیا اور الس کا نام ججّة الوداع ركعا اور مزاد ما لوگول كى حاجزى مين ايك اونتنى بر سوار بوكر ايك لمبى تقرم كى اوركها كوسنو! اے فدا كے بندو! مجھے ميرے دب كى طرف سے برحكم ملے تھے كم تامیں برسب احکام آنہیں مہنجا دوں بین کیاتم گواہی دے سکتے ہو کہ برسب باتیں میں نے تہیں پہنچا دیں ۔ تب ساری قوم نے باداز بلند تصدیق کی کرم مک مرسد، بیغ مہنچائے مكت - تب رسول الشرصلي الله عليد وسلم في تين مرتبداً سمان في طرف اشاره كرك كما كرك خدا ان باتوں کا گواہ رہ اور مجر فرمایا کہ يرتمام تبليغ اس نے مرر کی گئ کہ شائد ہ أن و سال من تهادے ساتھ نہیں ہونگا ۔ اور عجر دو سری مرتب تم مجھے اس جگد نہیں یاوا گے۔ تب مدينه بن جاكر دومر عمال بن فوت بو كف النهم صل عليه وباراك وسلم - در حقيقت يه تمام اشارات قرآن سے ہی سنبط ہوتے ہیں جس کی تصدیق اسلام کی متفقد علیہ "ادیخ

ے بتعقیل تمام ہوتی ہے ،

اب كيا دنياي اوني عيسائي يا يهودي يا أربر افي كسي افي مصلح كو بطور نديريش كرمك ہے حبس کا آما ایک عام احداث فرورت پر مبنی ہو ادر جانا اس غرض کی تکمیل کے بعد مو اور ان می مغول کو اینی نا پاک حالت اور برعملیوں کا خود اقرار بوش فی طرف وہ رسول معیم گیا ہو یک جاتا ہوں کے یہ نبوت بجز اسالم کے کسی کے یاس موجود نبیں ۔ فاہرے کر حفرت موسی مرت فرون کی مرکوبی کے لئے اور اپنی قوم کو چھڑانے کے سے اور نیزداہ وابرت دکھانے کے نے آئے نظے سن معجبان کے فساد یا عدم فساد کی اُن کو کھو بزعن مز تھی۔ اور یہ لا سے ہے کہ فرعون تے ہا تھوں سے انہوں نے اپنی قوم کو مجھڑا دیا گرمٹیطین کے یہ تھ سے پھٹرا نه سکے دور وعدہ کے ملک تک س کو بہنی مد سے ، اور اُن کے یا تقد سے بنی امرائل کو ترکیفنی نصیب نہیں بولد اور بار بار نافرمان اس کرتے رہے ہیں کک کد حضرت موسی فوت ہو گئے۔ اور ان کا دہی مال مقا۔ ادر مفرت می کے جواریوں کی صات تود الخیل سے ظاہرے۔ عاجت تصریح نہیں ۔ اور یہ بات کر یہودی جن کے لئے معزت میری بن ہو را نے تقے س قدر ان کی زندگی میل بدائیت پذیرمو مگئے تھے بر مجی ایک ابیا امر ہے کرکسی پر پورٹیدہ بنیں ۔ بلکد ،گر محضرت کی بوت کو اس معیاد سے جانجا جانے تو نہایت افسوس کے سائق كمنايرًا عي كرين كى فوت اس معياد كى أو سي كسى طرح تابت بنيل موكسى . ( نورانقرآن مل ما ٢٦٠ )

ادر مختوق برستی بھیں گئی تھی اور تمام او گوں نے اصول حقہ کو چھوڑ دیا تھا اور حداط ستقیم کو بھول اور مختوق برستی بھیں گئی تھی اور تمام او گوں نے اصول حقہ کو چھوڑ دیا تھا اور حداط ستقیم کو بھول بھایت بھلا کر ہر کیب فرقہ نے انگ الگ بدعوں کا راستد ہے ایا تھ عوب بن بُت پرستی کا بنایت نود تھا۔ فارس بن آتش پرستی کا بازاد گرم تھا ، مہدیں بلادہ بُست پرستی کے اور صدر باطرع کی مخلوق برستی بھیل گئی تھی ، اور اُنہی دنوں میں کئی پورآن اور بُستک کہ بین کے روح بیسیوں خلاکے بندے فلا بنائے گئے اور او اور پرستی کی بنیاد والی گئی تھینیف ہو چکے تھے ، اور اِنتوں مفالے بندی بورگے تھے ، اور اِنتوں کی بنیاد والی گئی تھینیف ہو چکے تھے ، اور اِنتوں کی بنیاد والی گئی تھینیف ہو چکے تھے ، اور اِنتوں کے اُن دنوں بیسائی ذم ب سے زیادہ اور کوئی ذم ب بیسوی پر ایک بخت د صبہ ماک خواب مذم تھا اور پاوری لوگوں کی بدھینی اور بداعتمادی سے ذم میں بیسوی پر ایک بخت د صبہ ماک بیس میں ایک بنیات د صبہ ماک بیس میں ایک بندی منا اور کی تھین اور بداعتمادی سے ذم میں بیسوی پر ایک بخت د صبہ ماک بیس کی تھین اور کی تھین اور بداعتمادی سے خوال کا منصب سے دیا تھا ۔ بیس جب کا تھا۔ اور کی تھا کہ بیل تھا ۔ بیس جب کا تھا۔ اور کی تھا کہ بیل تھا ۔ بیس جب کا تھا۔ اور کی تھین کے دیا تھا ۔ بیس

ا تحصرت كا اليي عام مُرابي كے وقت ميں مبعوث مونا كرجب منود حالت موجود ٥ زما مذكى ايك بزرگ معالج ارمصلح كوچا بتى تقى اور بايت ربانى كى كمال عزورت تقى اور ميرظهور فراكر ايك عام كوتوحيد اور اعمال صالحه سع منوّر كرنا ادر شرك اور مخلوق يرسنى كاجوامّ السّرور بي تلح قبح فرمانا اس بات برصاف دلیل مے کہ انتخارت فوائے بیتے وسول ادرسب وسواوں سے افضل سے سیا ہوا ان کا تواس بات سے اب بے کراس عام صلالت کے زمانہ بن فاؤن قدرت ایک میجے ہادی کا متعاشی تفا اورسننب البيد ايك رمبرماد ق كى مقتفى مفى كيونكر قانون عديم معرب رب العالمين كايبى ب كرجب دنيا بركسي نوع كي شدّت ادرصعوبت افي انتهاء كويهن جاتى ب تورحت الجي اس ك دور كرف كى طرف متوجم موتى م - جيسے جب امساك بادان سے غايت درجر كا تعط برا رفاقت كاكام تمام مونے مكتاب تو آخر خداو مركميم إرش كرديتا ہے - ادرجب وباء سے لاكھوں آدمى مرك مستع بي توكوني صورت اصلاح مواكي نكل أنى ب ياكوني دوا بي پيدا موجاتي ب- ادرجب كسي ظالم کے پنجم یں کوئی قوم رفاد ہوتی ہے تو آخر کوئی عادل اور فریادرس مدا ہو جانا ہے ۔ بس ایسا ہی جب لوگ غدا كا را منز مجول ماتے مي دوروجد ادر عن رستى كو حيور ديتے بي تو غدا در تعالى اي طرف سے کسی بدہ کو بعیرت کا ال عطا فرما کر ادر اپنے کلام اور المام سے مشرف کر کے بنی آدم کی ہرایت کے لئے بھیتا ہے کہ تاجس قدر بھالا ہوگیا ہے اُس کی اصلاح کرے - اس بی امل تقیقت بر ب كريردرد كارجو قيوم عالم كاب در إمّا اور وجود عالم كا أس ك مهاد اور أمر عدب كسى اين فيضان دماني كي صفت كوخلقت معدرية نهيل كرتا اور مذب كار اورمطل مبور آب بلك مريك معفت اس كى اپنے مونعد برفى الغور ظاہر مزيم موجاتى ب-بس جبكد از ردے تجويز عقى كے اس بات برقطع واجب مؤاكم مريك أفت كاغلبه توطف كے مئ فداتعالے كى وہ معنت جواس مقابل پر طری مے طہور کرتی ہے اور بر بات تواریخ سے اور تود مخالفین کے اقرار سے اور خاص نرقان مجید کے بیان دامنے سے تابت ہو چی ہے کہ انخفرت ملی الله طبیہ دسلم کے فہور کے دقت میں یہ افت غالب ہو دہی مقی کہ دنیا کی تمام قوموں نے سیدها راستہ تو مید ادر اخلاص اور عن پرستی کاچوڈر دیا تھا۔ اور نیزیہ بات بھی ہرایک کومعلوم ہے کد اِس فساد اوجودہ کے امال كرف والى الد ايك عالم كوظلنات شرك اور مخلوق برستى سے نكال كر توجيد ير فائم كرف والے مرف أخفرت مي بي كونى دومرا بني توان سب مقدات سفيجد يه نكلا كرا مخفرت فداكى طرف سے بیج یادی ہیں - چنانچم اس دلیل فاطرف الله تعالے نے اپنے یاک کلام میں آپ

رَ اللهِ اللهِ الدوه يه ب - تَالِّهُ لَقَدْ الرَّسُلْنَا إِلَى المَّمِرِةِ قَبْلِكَ فَزَيِّى لَهُمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيِّى لَهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

اب فورے دیجنا چاہئے کہ وہ تینوں مقد ات مذکرہ بالا کرمن سے ابھی ہم نے انخفزت کے بعد یادی ہونے کا نتیج نکالا تھا کس فونی اور نطافت سے آیات ممدوحہ بالایں ورج ہیں۔ اوّل گراہوں کے دلوں کو جومد ہا سال کی گراہی میں پڑے ہوئے تھے ذین خشک اور مُردہ سے تشبیہ دیکر اور کلام المی کوسینہ کا پانی ہو آسمان کی طرف اضارہ اور کلام المی کوسینہ کا پانی ہو آسمان کی طرف اضارہ فرایا جو امساک بادل کی شدت کے وفت میشہ دعت المی بنی آدم کو ہر باد بونے سے بجالیت بادر سے بات بقیلا دی کہ یہ قانون قدرت مرف جیسانی پانی میں محدود بنیں بلکہ دوحانی پانی بھی شدت کو دوسی بات بقیلا دی کہ یہ قانون قدرت مرف جیسانی پانی میں محدود بنیں بلکہ دوحانی پانی بھی شدت میں جارہ میں اور سی جگر میں دوسی میں بات بھی بنیا دی کہ آئے مفر ان میں جانوں کا می خود رکونی ہو ہو گرتی ہے۔ اور ایس جگر میں اور ایس بالی آنات میں بید دوسی میں اور ایس کا می شرد دل کو اس کا می بنیا دی کہ آئے میں مارہ دی کہ آئے مفر سے بات کی میں اور ایس کی میں میں ایس کی میں دوان کی کر دیا کہ اور ایس کی میں دول کی کر کر اس میں اس کی ب کی مدا دی کی اشان ہے۔ طابیس حق کو اس میں جو کہ اور ایس کی میں دول کی کر کر اس میں جو کر کی اور ایس کی میں دول کی کر کر دیا کہ ایس کی میں دول کی کر کر اس میں جو کر کی کر دیا کہ ایس کی مدا دی کی کر دیا کہ نشان ہے۔ طابیس حق کو اس میں جو کی کی کر دیا کہ نشان ہے۔ طابیس حق کو اس میں جو کہ کر دیا کہ نوان جی دخلا کی کر ایس میں میں دی کر دیا کہ نوان جی دیا گرائی کر دیا کہ نوان جی دخلا کی کر ایس کر دیا کہ نوان جی دور ایس کر دیا کہ نوان میں دور کر کر دیا کہ نوان کو دی کر دیا کہ نوان جی دور ایک کر دیا کہ نوان جی دور ایک کر دیا کہ نوان جی دور کر ایس کر دیا کہ نوان جی دور ایس کر دی کر دور کر دی کر دی

ادرجلیدا کہ اس دلیل مصحفرت خاتم الانبیاء صف الد طبد وسلم کا نبی مادق ہونا ثابت ہوتا ہے ایسا ہی اکس سے انخصرت کا دو اسرے نیوں سے انفنل مونا بھی ثابت موتا ہے کہ نیو انخصرت کو تمام عالم کامفا بلد کرنا پڑا ادرجو کام حصرت محدوث کے میرد ہوا وہ حقیقت میں ہزاد دو ہزار نبی کا کام متعا ۔

( براین اهربرمالا-۱۱۹ ماندن)

ده زماند کرجس می کا محفرت مبعوت موسد مقبقت می ایسا زماند تھا کرمسکی حالت موجوده ایک بزرگ ادر خطیم الفدر معلی دربانی اور بادئ آسانی کی افد محتاج محتی مدورجو جو تعلیم دی گئی ده مجی دا قصر بسی دا قصر بسی کی اور ایسی محتی کرم مجامع تھی کرم

جس سے تمار فردرتین زمانہ کی پوری ہوتی تھیں اور بھر اس تعلیم نے اڑ مھی ایسا کو دکھمایا کہ لا کھوں دون کور کو حق اور درسنی کی طرف کھینے لاک اور لا کھول سینوں پر لا الله الله الله الله کا نقش جما دیا اور ہو جو ن کی عقب خانی ہوتی ہے بیٹی تصبیم اصول نب ت کے اس کو ایسا کمال کمک بہنچا یا ہو کسی دو مرسے بنی کے با مقد سے وہ کمال کسی ذائم میں ہم بنیل بہنچا ۔ تو ان و افعات برنظر ولا لئے کسی دو مرسے بنی کے با مقد سے وہ کمال کسی ذائم میں ہم بنیل بہنچا ۔ تو ان و افعات برنظر ولا لئے الله کے اس کو ایسا کمال کم مناز کی ہو اس کی مرف تو لاعلاج بے نواہ وہ فوا سے بھی ہادی ہی مناز میر جو جانے در نہ یہ سار سے آئار فعدا قت جو آئی مفرت میں کا ل طور پر جمع بیں کمی اور بی مناز میر جانے در نہ یہ سار سے آئار فعدا قت جو آئی مفرت میں کی طور پر جمع بیں کمی اور بی مناز می و نام کی ترک کے دکھول دے تاہم بھی جانیں ۔

( رامن اعربه صاادمان) بمادى فى صلى المدعليد وسلم الجدد الإلى ك ف الك مجدّد واعظم في جديم فن ما سجانى كو دد بارہ وثیا میں لائے۔ اس فخر میں مردے نی صلے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نبی تشریب بنیں كر آب في الم ويا كو ايك "اديكي بن يارا اور بهر آب كي المورسة وه تاريخي نورسه برل كي يم قوم مِن آب ظام بوئ آپ وت د بوئے جب مک که ستام قوم نے نزک کا چولد آباد کر توجيد كا جامد مزيمين لبا - اور مرصف اس فدر ملكه ره لوك اعلى مراتب ايمان كويهني كمه اور دہ کام صدق ادر دفا اور بقین کے ان سے ظاہر موئے کہن کی نظردنیا کے کسی حصر الله بانی ہمیں جاتی - بر کامیابی احد اس فدر کا سیابی کسی بنی کو بجر الم تحفرت علی الله علیه وسلم کے نصيب بنير ، بوق - يهي ايك برى دليل أنحمزت صف الله عليد دسلم كي بوت يرج كداب ايك بي زماندين مبعوث اورتشريف فرما موس جبكه زماند منايت درجر كي ظلرت من برا مؤا مقاادر طبعًا ایک عظیمانشان مصلح کا نواستگار تھا۔ اور بھر آپ نے ایسے وقت میں دنیا سے انتقال فرايا جبكد وكون انسان ترك اوربت يرستن كوجهود كرتوجيد اورراه دامدت افتياد كرهيا تف اور ورحقیقت یر کامل اصلاح آپ ہی سے محفوص منتی کہ آپ نے ایک توم دحتی سیرت اور بهام خصدت كو انساني عادات سكومائ يا دومرع لفظول مي يول كبيل كربهام كوانسان بنايا ادر ميرانسانول مع تعليم يا فنز انسان بنايا - اور محر تعليم يا فته انسانون مع بافدانسان بنايا اور روعانبت کیکیفیت ان میں میونک دی -اور سیخ فراعے ما تھ ان کا تعلق بیدا کر دیا-وہ خدا کی ماہ میں بکریوں کی طرح ذراع کئے گئے اور چونٹیوں کی طرح بیروں میں مجھے گئے مگر ایمان کو ہاتھ سے مذیبا بلکہ ہرایک مصبب یل آگ قدم برھابا پس بر تنبر بہار بنی الدر علی سے مدید اور المفل سے اور کوئی الدر علی مام انسانی فضائل کمال کو بہنچ اور تمام نیک قوش اپنے اپنے کام میں لگ گئیں - اور کوئی شمام انسانی فضائل کمال کو بہنچ اور تمام نیک قوش اپنے اپنے کام میں لگ گئیں - اور کوئی شاخ فطرت انسانی کی بے بار وہر مذربی اور ختم بنوت آپ پر مذھر دن آپ بر ذمان کے اگر می کا وجہ سے بھی کہ تمام کمالات بنوت آپ پر ضم مو گئے اور چونکہ صفا المباہ کی دجہ سے بوا بلکہ اس وجہ سے بھی کہ تمام کمالات بنوت آپ پر ضم مو گئے اور چونکہ صفا المباہ دونوں کی حامل تھی اور آپ کے مفلم رائم محت میں اور آپ کی فروت عامد میں دونا م محت میں اور آپ کی فروت عامد میں کوئی صعد بنی کا نہیں بلکہ وہ اندا سے تمام و نبا کے لئے ہے ۔

( يكوب الكوط ملاء عطيع ادل)

خیال کرنا چاہیے کہ کس استقلال سے انخفرت اپنے دعویٰ بوت پر با دجور پیرا ہوجائے ہزاردل منظرات اور کھوے ہو جانے الکھوں معامدوں اور فرا آخد دالوں کے اول سے اخر دم تک منظرات اور کھوٹ ہو جانے لاکھوں معامدوں اور فرا آخد اللہ کے دالوں کے اول سے اخر دم تک شاہت اور قائم دے - برسوں تک وہ معینیں دکھیں لوروہ دکھ اٹھانے پڑے جو کا میابی سے بہتی بالوس کرتے سے اور دوز بروز بروز بروز برطنے جانے سے کہ جن پر مبر کرنے سے کمی دنیوی مفصد کا حاصل بوجانا دیم میں ہمین میں گذر آما تھا۔ بلکہ بنوت کا دعویٰ کرنے سے از دست اپنی بہلی جمعیت کو بھی کھو دیم میں ہوں گا۔ اور ایک اپنے اس میر بلا لیا۔ وطن سے اور ایک بات کہ کرل کھ تفر فد خرید لیا ۔ اور ہزاد دں بلاد ک کو اپنے اس میر بلا لیا۔ وطن

مكان كل يُر بقل كم في نعافب ك كم على الدر السباب نباه اور برباد يوكيا - باد يا وبردى كى - اور بو نیر نواه تھے وہ برنواہ بن گئے اور جو دوارت تھے وہ دشمنی کرنے بھے اور ایک زمانہ دراز تک وہ " الخيال الفاني برين كرمن بير ثابت قدمي من مضمرے رمنا كسى فريبى اور مكار كا كام منين - اور مجرج ب مت مبدك بعد غلبه السلام كا الدان وولت اوراقبال كه و نول من كو في فزانه اللحامة كرا - كوني عمارت مذ بنائي ، كوئي باركمة تبار مذ بوئي - كوئي سامان شابا مذعيش وعشرت كا تجويز مذكبا ألبا ، كوئي أور رُاني نفع مذالطًابا بلكرجو كيم آبا ده سب يتيمون اورسكينون ادر ميده عورتون ادرمقروهنون كي خراري ش خرج بونا را - اوركبي ايك دقت مي ميرموكر شكايا - اوريم صاف كوني اس قدركه توجيد کا دعظ کرکے سب قوموں اور سارے فرقوں اور تمام جہاں کے دوگوں کو جو فٹرک میں ڈو بے ہوئے من خالف بناليا - جوافي اور فوليش فنه الكوائن برستى مع منع كرك مب مع بيلي دشمن مايا-بمودلول سے بھی بات بگاڑلی کیونکد ان کو طرح طرح کی مخلوق پرستی اور پیر برستی اور براعمالیول سے مد کا بعضرت مسیح کی کازیب اور تو من سے منع کیا جس سے ان کا نہایت ول جل گیا - اور سخت عدادت برآماده موسئة - ادرمردم تش كردين كي مُعات من رسن ملك - إسى طرح عيسا يُون كوبهي نتفا كردبا كبا -كيونكه جبيهاكه أن كا اعتقاد نفا حضرت عيلي كو مذ خدا مد خدا كا بينا قرار دبا اور مذ ان کو بچانسی مل کر دوسروں کو بچانے والاتسلیم کیا ۔ اتش پرست اورستارہ پرست بھی اداف مو كيونكم انكو ميى أن كے داوتوں كى برستش سے مانعت كى كئى - اور مدار نجات كا عرف توجد الله الى كئى- اب جائے انصاف ہے كركيا دنيا حاصل كرنے كى يہى تدبير تقى ؟

( رابن اعربهم مدا - ١٠٠٩ )

المنحفرت سے اللہ علیہ دسمہ اعلیٰ درجہ کے یک دنگ اورصاف باطن اورفدائے سے جاں باز اور فلات کے بہم وامبدسے بائل مُنہ پھرنے فلے اور عفن فدا پر توکل کرنے والے تھے کہ جنہوں نے فدای نواش اور مرصنی میں محو اور فدا ہو کہ اس بات کی کچھ بھی پروا نہ کی کہ توجید کی مناوی کرنے سے کیا کیا بالیم میر پر اوسے گی ورفدا ہو کی ورشرکوں کے با نفر سے کیا کچھ اور در در اُنظانا ہوگا ۔ بلکہ تمام شدتوں اور ختیوں اور شکوں کو این نفس پر گوارا کر کے ایٹ موٹ کا حکم بچالا کے اور جو جو فشرط مجابدہ اور وعنط اور نفسیست کی ہوتی ہے دہ سب پوری کی اور کسی ڈرانے والے کو کچھ حقیقت نہ سمجھا ۔ ہم کے کہ کے تعمل میں بیر کہ تمام ناور کا کر کے کھلا اور بیں کہ تمام نبیوں کے وافعات بیر ایسے مواصف اس خطرات اور محمرکوئی ایسا فالیر توکل کر کے کھلا میں تمرک اور محمول کی ایسا فالیر توکل کر کے کھلا میں تمرک اور محمول کی ایسا فالیر توکل کر کے کھلا کے تمرک اور محمول کی ایسا فالیت فیرم اور

استقلال كرف والا ايك بعبى أما بت نبيس -

( رامي اعديد دال ) ربول الله صلع الله عليه وسلم كي تيره ماله زندگي جو كدين گذري اس بي س فدر معالب اور مشكلات الخضرت صليم الله عليه والمم يراكي بم أو ان كا الداده معى نبيل كرسكت - ول كاب أفضنا عجب ان كا نفوركت بي - إس مع رمول التدهي الشرعليد وسلم كى عالى تومنكي فسراخ دلى استقلال ادرعزم والتقامت كايتد طنام - كيساكوه وقار انسان بي كمشكلات كي بماد لوقع المعرف المحالية المحافية الما المحافية المعرفية عند المرائد من المعالم المعرفية نوعلین نہیں مڑا - دہ شکایات اس کے ارادے کو تبدیل نہیں کوسکیں بعض وگ علط فہمی سے کہ کھتے بن كراب توخدا كجديب مصطف اورمجني تق بجريم مستني اورمشكلات كون أين إين كمتا مول كريانى كے الم جب مك زين كو شكودا جاف اس كا جر شريارا جاوے وہ كبنكل سكن ب - كتن بى كز گرازين كو كمورت بط جائي تب كيس جاكر نوت كوارياني نكات ب ماير حيات بوتاب - راى طرح ده لذت جو فدا تعالى ك داه مي استقلال اود شبات قدم وكفاف سے ہیں لتی جب اک ان مشکلات اورممان میں سے مور انسان نرگذرے . وہ لوگ جو اس كوچر مع بخبراي ده إن معائب كى لذت سے تب أشنا بوسكتے بي اوركب اس محسوس كرسكتے بي البين كيا معلوم ب كرجب آب كوكوئي تطليف بمنيتي تقى افررس ابك مردر اور لذّت كاحبتمه مچوط مكلتا نضا . فدا تعالى بر توكل اس كى محبت دور نصرت پر ايمان بدا موما نفا .

( مغونات مبد دوم مهد )

کیا برحرت انگیز اجرا بنیں کہ ایک بے زد ۔ بے دور ۔ بے کس اُئی ۔ بنیم ۔ نہا ۔ غریب
لیے زاند بل کہ جن بی کہ ہرایک توم پوری بوری طاقت مالی اور فوجی اور علی رکھتی تھی ایسی دونی العلیم لا یا کہ اپنی برا میں قاطعہ اور جھے واضحہ سے سب کی زبان مند کر دی ۔ اور بڑے بڑے لوگو لی ہو حکم سے میں نیا نیا مند کر دی ۔ اور بڑے بود بے کسی اور حکم سے کم سے میں نے بھرتے تھے اور فیلسو من کہلاتے تھے فاش غلطیاں نکا ایس اور میر باء بود بے کسی اور غرب کو غرب ل کو غربی کے زور بھی ایسا و کھا یا کہ بادشا ہوں کو تختوں سے گرا دیا اور انہیں تختوں بے غرب کو میں بی کو اگر میا اور انہیں تختوں بے گرا دیا اور انہیں تختوں بے غرب کو محمرت بی غالب اُجا نا بغر تا کید اللی کے بھی بیدا مواکد تا ہے ؟ خیال کرنا چا ہے کہ کرجب کی خصرت میں غالب اُجا نا بغر تا کید اللی کے بھی بیدا مواکد تا ہے ؟ خیال کرنا چا ہے کہ کرجب کی خصرت سے پہلے بیل لاگوں میں منادی کی کہ میں نبی بوں اُئی وقت ان کے ہمراہ کون تھا اور کس بادشاہ سے بیلے بیل لاگوں میں منادی کی کہ میں نبی بوں اُئی وقت ان کے ہمراہ کون تھا اور کس بادشاہ نے بہلے بیل لاگوں میں منادی کی کہ میں نبی بوں اُئی وقت ان کے ہمراہ کون تھا اور کس بادشاہ

کانوداند ان کے قبضے میں اگیا تھا کہ جس پر اعتماد کر کے ساری دنیا سے مقابلہ کرنے کی تھی رکئی ؟ یا فوج اکٹھی کر لی تھی کہ جس پر بھروسہ کر کے تمام بادشا ہوں کے حلوں سے امن ہو گیا تھا ؟ ہمارے مخالف بھی جانتے ہیں کہ اُس وقت انحصرت زبن پر اکبلے ادر ہے کس اور ہے سمان تھے ۔ مرت اُن کے ساتھ خدا تھا جس نے ان کو ایک بڑے مطلب کے لئے پیدا کیا تھا ۔

( يرامي احديد صا١٩-١٧١)

پانچ موقع انحفرت صعے اللہ علیہ وسلم کے لئے نہایت نازک پیش اک تفعیمی بن جان کا بینا
مالات سے معلوم مونا تھا ۔ اگر آنجاب در حقیقت خوا کے میچے دموں نہ ہوتے تو حزد مرالاک کے جائے ۔ ایک آو وہ موقعہ تھاجب کفار قریش نے آنحفرت صلے اللہ علیہ دسلم کے گھر کا محامرہ کیا
اور تسمیل کھالی تھیں کہ آج ہم حزد رفتل کر نیگے ۔ ۲۱) دو ار امو فقہ وہ تھا جبکہ کا فر لوگ اس غاد پر معہ ایک گروہ کی بہتے کے بہتے کے تقد جس میں آنحفرت صلے اللہ علیہ دسلم مع حضرت الو کرائے کے پر معہ ایک گروہ کی بہت می اللہ علیہ دیا ہم ایک کروہ کی بہتے کے کہ موقعہ تھا جبکہ اُحدی لڑائی میں آنحفرت میں اللہ علیہ دیا ہم اللہ علیہ دیا ہم ایک کو نیا گیا گارگر نہ ہوئی ۔ یہ ایک محجزہ تھا۔ رہی چوتھا دہ موقعہ تھا جبکہ ایک میروہ بہت می تواری جائے گئی کہ گوئنت میں ذہر وے دی تھا۔ رہی جو تھا جب ہم جو تھا۔ رہی باتی موادی کا رہی ہم جو تھا اور کہ نواج کی اور دہ اور کی برد بر شاہ فار می نے آنحضرت می آنا در ایک موقعہ تھا اور کہ نشا علیہ دیا ہم کی این تمام پرخطر موقعوں سے بجائی دوانہ کئے تھے۔ یہ محادث کا بہت کی مواد نظام ہے کہ ان تمام پرخطر موقعوں سے بجائت یا نا اور اس محاد قال می ان برد میں اس بات پر مے کر درحقیقت آ بٹ محاد ق ماد قدار کی خوان ایک بڑی زیروست دیں اس بات پر مے کر درحقیقت آ بٹ محاد ق ماد قدار آگ کے معافقہ تھا اور کو میا تھا۔ در کو ان تا ایک بڑی زیروست دیں اس بات پر مے کر درحقیقت آ بٹ محاد ق کھے اور درخوا آگ کے کہ کے معافقہ تھا ۔

(چیمدُ معرفت معمد مانید)

ابنیاد اور اولیاد کا وجود اس مے ہوتا ہے کہ تا لوگ جیج اخلاق یں اُن کی بیروی کریں۔
اورجن امور پر خدا نے ان کو استفامت بخشی ہے اُسی جادہ اُستفامت پر مبحق کے طالب
قدم ماریں اور یہ بات نہایت بریمی ہے کہ اخلاق فاضلہ کی انسان کے اس وقت بیا پر خوت پہنچ
ہیں کہ جب اپنے وقت پر ظہور پز بر بول اور اُسی وقت دلوں پر اُن کی تاثیری ہی ہوتی ہی ۔ مثلاً
عفو دہ مخبر اور قابل تعرایف ہے جو قدرتِ انتقام کے وقت یں بو ۔ اور پر منز کا دی وہ قابل

اغتباد ہے کہ جونفس پردری کی قدرت موجد ہوتے ہوئے بیر پرمیز گاری قائم رہے ۔غرض فدا آنا نے کا ارادہ انبیاد ادراولیا و کی نسبت یر ہونا ہے کہ آن کے سرایک قسم کے افلاق ظاہر ہول اور برایک قسم کے افلاق ظاہر ہول اور برایک تنبوت سنج عالمیں۔ سو خدا کے تفایٰ اس ارادہ کو پورا کرنے کے لئے ان کی نوانی عمر کو دوحصر برسفت كردتا م - ايك حقد تليول اورمعسيتول مل گذرتاب ادر برطرح سے دكھ دیے جاتے مں اور ستائے جاتے میں تاوہ اعلی ، خلاق اُن کے ظامِر موجائی کہ جو بجز محنت م مصیبتوں کے سرگز ظاہر اور ثابت بنیں ہوسکتے - اگر اُن پردہ سحنت ترمعیبتیں نادل مربول تو میر كونكر أبت بوكروه أبك اليي توم م كرمعيتوں كے يرف سے اپنے مولى سے به وفائی بس كرت بكد أور مبى قدم أع برهات بن اور خدا وندكرم كا كركرت بن رأس في سب كوجيموط كر ابنيل يرنظرعنا بين كى اورا بنيل كو اس لائق مجهاكم أس كے لئے ادراس كى ماه يى ستائے جائیں۔ سوخواتنانی اُن مرصیتیں ادل کرتا ہے تاان کامبران کا مدق قدم میں کی مردی ان کی استفامت ان کی و خاداری ان کی فتوت شعاری ہوگوں برظامر کرکے الاستفامة خوق الكرامة كامعداق ان كو تغيرادے - كيونك كال صبر بجر كال معينتول كے ظاہر نہيں ، مو سكنا - اور اعلى درج كى استقامت اور تابت قدمى بجز اعلى درج كے زارے كے معلومنين بومكى ادر يرمصائب حقيقت من البياء اور اولياءكے مئے روحانی نعتيس بن جن سے دنيا من ان كے افلاق فاضلمن میں وہ بےمثل وماند من ظاہر ہوتے می ادر اُفرت میں ان کے درجات کی ترقی ہوتی ہے۔ اگر خدا ان پر مصیتین ازل مذکر تا او بدلعتیں مھی ان کو حاصل مذہوتی اور مذعوام بم أن ك شما في سند كما حقد كلف - بلد دوسرے لوگوں كاطرح ادر ان كے مسادى تقيرتے - اور كو اپن جيند روزه عمركو كيم بى عشرت دور راحت ين مبركهت براخ ايك دن اس دار فانى م گذر جانف دراس مورت میں مزوہ عیش اور شرت اُن کی باقی رستی مز انوت کے درجات عالمہ حال موت نددنیا میں آن کی فنوت ادرجوال مردی اور وفاداری اور شجاعت ممره آفاق موتی جسم وہ ایسے ارجمن ر مطبرے جن کا کوئی مامند نہیں اور ایسے سکانہ مطبرے جن کا کوئی محبس مہیں اور ایسے فرد الفرد تشريع ون كاكوئ تانى نبيل وريد يدعيب الغيب تشريع بن كى كى ادراك كى رسانى نين. اور ايسے كائل اور مبادر تقيرے كر كو يا سرار با تبير ايك قالب مي مي - اور سرار بايلنگ ايك برن میں جن کی قوت اور طاقت سب کی نظروں سے بلند تر ہوگئی اور جو تقرب کے اعلیٰ درجات يك بهيج كئي.

ادر دوسراتصد انبياء ادر اولياء كى عمر كافتح بن افيال بن دولت بن مرتبد كمال موما بهانا وہ اخلاق اُن کے ظاہر ہو جائی کرجن کے طہور کے اے فتحند ہونا صاحب اقبال ہونا مالا دولت ہونا صاحب اختیار ہونا صاحب اقترار ہونا صاحب طاقت ہونا عزوری ہے۔ کیونکہ اپنے دکھ دینے داول کے گناہ بخشنا اور اپنے ستانے والوں سے درگذر کرنا اور اپنے وتمنوں سے باید کرنا۔ ادر البخ بدانديشول كي فيرخواي بجالانا - دولت معدل نه نكانا - دولي مغرور ندمونا - دولتندي ین اساک در بخل اختمار مذکرنا در کرم اور جود او بخشش کا دروازه کمول ادر دولت کو دريجه نفس برورى مذ تفيرانا اورحكومت كوالأظلم والدى مذبنانا يرسب اغلاق اليهم بركرين ك أبوت كم مل صاحب دولت اورصاحب طاقت بونا مترطب ادراسي وفت بهابكر أبوت مهنية بن كرجب انسان كے لئے دولت واقتدار دونون مبتر بول بن يونكه بجززا مرمعيب وادبار ونمانهُ رولت وأفترار يرودنون تسم كے اخلاق ظاہر نہيں ہوسكتے اس الم عكرت كاطم ایزدی نے تقامنا کیا کہ انبیاء و اولیاء کو ان دونوں طور کی حالتوں سے کہ جو ہزار ہانعمتوں مم مشتل المنتمتع كرے ليكن ال دونوں حالتوں كا زمان د توع برايك كے لئے ايك ترميب يم بنين موتا . ملكومكرت المبيد بعض كے ك زماند اس واسائش يہلے حصد مي سيسر كردى ب ادر زمانهُ مكاليف يتحصيك ادربعض يرميك وفقول من تكايف وادد بوتى مي اورمجر أخركارنصرب الى شائل موجانى م ادر بعض مي يه دونول حالتين مخفى موتى مي - ادر بعض مي كال درجه بيظهوروم وم كُواْنَى بن - ادراس بارے بن سب سے ادل قدم حضرت خاتم الرس محرمصطف منى الله عليه والم كاب كيونكر الخصرت صلى الدعليد وسلم بركال دصاحت سے يد دونوں حالتي وارد موكئيں-لوراليي ترتيب مع أيس يوس سي تمام اخلان فاصله أنحفرت عليه المدعليد وسلم مثل فراب كم روش بو كئ اورمفنون إنَّاكَ مُعَلَى مُلْقِ عَظِيْم كابيا يُرثاب بهن كايا ورا مُعظِّر السَّمادة ك اخلاق كاددنون طور برعل وجرالكمال أبت بوناً ثمام انبياء ك اخلاق كو تابت كرمام كيونكم ا تخاب نے ان کی غوت اور ان کی کتا ہوں کو تصدیق کیا اور ان کا مقرب المدموناظام رکر دیا ہے۔ یس اس تحقیق سے یہ اعتراص مجی بالکل دور ہوگیا کہ جور کے اخلاق کی نبیت دلوں می گذرست مع وليني يدكه اخلاق حصرت يج عليال ام دونون قسم مذكوره بالا يرعلى وجرامكال ان بنیں ہوسکتے بلکہ ایک قسم کی رو سے بھی ٹابت بنیں ہیں ۔ کیونکرمیج نے جو زائم معيبتون يرمبركيا توكاليت اورضحت اسمبركى تببيايه مداقت بهنج سكتي عفى كرجب

ميح افي تكليف ومندول برافتدار اورغلبه باكراب موذيول كاكناه دلىصفائي صيخس ديا جلیہ اگر مفرت خاتم النبیاع صلی اللہ علیہ وسلم نے مکد والوں اور دومرے لوگوں پر اللّی نتح پاکر اور ان کو اپنی تلوار کے نیچے رکھ کر مھیران کا گناہ مخشدیا۔ ادر عرف اپنی چند لوگوں کو منزا دینے کے لیے حصرت احدیث کی طرف سے قطعی حکم دار د ہوجگا تھا ادر بجزان انی ملحونوں کے ہراک ويش كاكناه بخشديا- اور في باكرمب كو لا تشريب عليكم اليوم كما - اور اسى عفو تقصير ك وجرم كرو مخالفول كى نظرى ايك امر محال معلوم بوما عقا اور اينى ترارتول يرنظركم سے وہ اپنے تین اپنے مخالف کے ہاتھ یں دیکھ کرمفتول خیال کرتے تھے ہزاد وں انسانو ف ایک ماعنت من دین اسلام قبول کر بیا - اورحقانی صبر انحصرت صلے الله علیہ وسلم کا كم جوايك زائم ورازتك الجناب في أن كالمخمت محنت ايذاؤل بركيا تقا أفتاب كى طرح اُن کے ماسے روش ہوگیا۔ اور چونک فطرتا پر بات انسان کی عادت بن داخل ہے کہ اسی شخف کے صبر کی عظمت اور بزر می انسان پر کا مل طور پر روش موتی ہے کہ جو اجدز ماند ازارکٹی کے اپنے عذاب دمندہ پر قدرت انتقام باکر اس کے گناہ بخت رے -اس دجرمے میج کے اخلاق جومبرادرملم ادر بردامات کے سعل عقے بخوبی تابت مزموے - ادربہمر اجی طرح نر کھلا کرسے کا صبر اور صلم اختیادی تھا یا اصطراری تھا۔کیونکرسے نے اتدار ادرطاقت کازمار نہیں یا یا تا دیکھا جاتا اس نے این موذیوں کے گناہ کوعفو کیا يا أتقام ليا. برخلات اخلاق الخصرت صل الله مليد وسلم كدوه صديا مواقع بن الجهي طرح كل كل عكم ادرامتحان كي كلي ادران كى صداقت أنتاب كى طرح روش موكمي اورجو اخلاق كرم أورجود أورمنحاوت أورايتار أور فتوت أورشجاعت أورزبد أورقناعت أور اعراض عن الدنبا كم متعلق عقم وه معى أنحفرت صلى الله عليه وسلم ي ذات مبارك من الیے روش اور تابال اور درخشال مو نے کرمینے کی بلکہ دنیا میں انحفرت سے پہلے کوئی بھی ایسا بی بنیں گذر احق کے افلاق ایسی و مناحت نامہ سے روش ہو گئے ہوں کیونکر فوائے تعالی نے بے شار فرائن کے دروادے الخفرت پر کھول دیے سو النجاب نے اُن مدب کو خدائ داه می فرچ کیا ادر کسی نوع کی تن پرددی می ایک جبتہ بھی فرچ نه مؤا۔ نه كونى عمارت بنائى مذكونى بارگاه تيار موئى بلكه ايك چوشے مع كچے كو عقي بس بس كو عرب واوں کے کو مفوں پر کھھ مجی ترجیح نہ مفی اپنی سادی عمرلبر کی ، بدی رفیدالوں سے نیلی کر کے

د کھلائی اور وہ جو دل ازار محقے اُن کو اُن کی مصیدت کے وقت اپنے مال سے خوشی بہنچائی - مونے کیلے اكثرزين برلبترا اور رجن كيك ايك جهوها ساجهونبرا - اوركهاف كع الن الأبويا فاقد اختيام كيا- دنياكى دولتس بحزت أن كودى ميك - ير أنحفرت في باك إلفون كودنيا معدا الوده ندكيا ورميشه ففركو تونكري برادر كيني كوابري براختياد ركها ادرأس دن سع بو ظہور فرمایا تا اس دن تک جو اپنے رفیق اعلے سے جاملے بجز اپنے مونی کریم کے کسی کو کچھ چز مرسمجها - ادر مزارون دشمنوں کے مقابلے پر معرکہ جنگ میں کہ جہاں قتل کیا جاما يقيني امر تھا خالفاً فلا کے لئے کھڑے موکرا پن شجاعت اور دفاداری اور فامت قدمی دکھلائی عرفن جود ادر سخاوت ادر زبد اور قناعت ادرمردی ادر شجاعت ادر محبت البير كے متعلق جو بو اخلاق فاصله بن ده ممى فدا وند كريم نے حصرت فاتم الانبيادي ايے ظاہر كئے كہ جن كى مثل مذکبهی دنیایس ظاهر مونی اور مذ اکنده ظاهر موئی - بین حفرت سیج علیال میں اس نسم کے اخلاق بھی اچھی طرح ثابت بنیں ہوئے کیو کردیرب اخلاق بجز زمانہ افتداد اور دولت کے بر پایر بوت بنیں بہنج سکتے اور سے نے اقتدام اور دولت کا زمانہ نہیں پایا اس کے دونوں قسم کے اخلاق اس کے ذیر پردہ رہے ادرجیسا کہ مرطبی طہور بذیر مر ہوئی بیں براعترا من مزكوره بالاجوسيح كى ناقص حالت بروارد موما ب المحفرت صلى المدعليم وسلم كى كائل عالت سے بىلى مندفع ہوگیا كيونك وجود باجود اسخصرت صلى الله عليدم كا ہرا مك بى کیلئے متم اور ممل مے ادر اس وات عالی کے وربعم سے جو کچھ امر سے اور دوسرے بسول کا مشتبر اور محفی رہا تھا دہ جباب اٹھا اور خدا نے اس ذات مقدس پر ابنی معنول کرکھ وحى اور رسالت كوفتم كيا كرسب كمالات ال وجور باجور يرفتم بوكك و هذا فضل الله يؤتيه من يشاع

(رامن اعديه علام-١٠١ عاتيد ال)

فدا تعالیے نے ہمارے بی صلے الله علیہ وسلم کے سواتی کو دوحمتوں میوسم کر دیا۔ ابک محصتہ کھوں اور معینتوں ادر تکلیفوں کا اور دومر احصتہ فتحیابی کا تا معینتوں کے دقت میں وہ تُعلق ظاہر ہوں ہو معینتوں کے دقت ظاہر ہوا کرتے ہی اور فتح اور اقتدار کے وفت میں وہ خان ثابت ہوں ہو بغیر اقتراد کے ثابت بنیں ہوتے ۔ سو ایسا ہی انحفرت میں اور و دنوں حالتوں کے اخلاق دونوں زمانوں اور و دنوں حالتوں کے والد ہونے سے کمال و مفاحت سے تابت ہو گئے۔ چانچر رہ تھیں ہوں کا زمانہ ہو ہار ہی ملی اللہ طالہ و کم پر تیر آ برس تک مکم معظمہ میں شامل حال رہا اس زمانہ کی صوالح پڑے صف سے نہا بہت واضح طور بہر معلوم ہو ماہے کہ انخفرت ملے احتد علیہ وسلم نے وہ اخلاق ہو مصببتوں کے و نت کا ہی بہت باند کو وکھلانے چاہئیں بعنی خوا پر توکل رکھنا اور جزع فرع سے کنارہ کرنا اور اپنے کام میں سست نہ ہونا اور کسی کے رعب سے نہ ڈرنا ایسے طور پر دکھلا دیے ہو کفار ایسی استقامت دیکھ کر ایمان لائے اور شہادت دی کہ جب تک کسی کا پورا بھر وسر خوا پر نہ ہو تو اس استفامت دیکھ کر طور سے دکھول کی برداشت نہیں کرسکتا۔

اور پھر جب دومرازماند کیا بعنی فتح اور اقتدار اور تروت کا زماند تواس زمانہ بیں جبی کمفرت صلی النّد علیہ دسلم کے اعلیٰ اخلاق عفو اور سخاوت اور شجاعت کے لیے کمال کے ساتھ صادر مو کے جوایک گروہ کثیر کفاد کا امنی اخلاق کو دیکھکر ایمان لایا ۔ دکھ ویف دانوں کو بخشا اور شہر سے نکالے والول کو امن دیا ۔ اُن کے مختاجوں کو مال سے مالا مال کر دیا ۔ اور قابو یا کراپنے بڑے بڑے دشمنوں کو بخش دیا ۔ چنا نچر برت سے بوگوں نے آپ کے اخلاق دیکھا گوائی دی کہ جب مک فرائی طرف سے اور تفقیقہ است باذینہ ہو یہ اخلاق میکھا تھا دی کہ جب کی فرائی طرف سے اور تفقیقہ است باذینہ ہو یہ اخلاق مرکز دیکھلا نہیں سکت دی کہ جب کی فرائی طرف سے اور تفقیقہ اُر است باذینہ ہو یہ اخلاق مرکز دیکھلا نہیں سکت بھی وجم ہے کہ آپ کے دشمنوں کے پُرانے کینے ملکونت دُدر ہو گئے ۔ آپ کا بڑا بھادی خُلن جس کو آپ نے نابت کرکے دکھلا دیا وہ خلق تفاجو قرآن فریف میں ذکر کرکے فرمایا گیا ہے ۔ اور وہ یہ جا۔ شکل اِنْ حَدَلا فِیْ دُرْتِ الْعَلَمِیْنَ

یعنی ان کوکہدے کرمیری عبادت اور میری قربانی اور میرا مرنا اور میرا جینا فوائی راہ میں ہے مینی اس کا جلال ظاہر کرنے کے لئے اور نیز اس کے بندوں کے آدام دینے کے لئے ہے۔ "نا میرے مرفے سے آن کو زندگی حاصل ہو-

( املای احول کی فلاسفی صراح الم ال

سب عززوں سے بڑھ کر رمول اللہ صلے اللہ علیہ دسم کی عزت ہے جس کا کل اسلامی دنیا پر اللہ ہوئی ۔
آپ ہی کی عزت نے بھر دنیا کو زندہ کیا ۔عرب جس میں زنا ۔ شراب ۔ اور جنگ جوئی کے موا کچھ رہا نہ فقا اور حفوق العباد کا خون ہو جکا لفا محدردی اور خیرخواہی نوع انسان کا نام و نشان تک میں چکا مقا اور منفوق العباد کی خون ہو جکا لفا موجک عقے جگہ حفوق الله پر اس سے زیادہ تا رہی جھا گئی مفی۔ اللہ تعالی کی صفات بقروں ، ہو بی اور ستا دول کو دی گئی تھیں ۔ قسم ضم کا مشرک مھیلا موا احقا۔

عام انسان اور انسان کی ترم کا ہوں تک کی پوجا دنیا میں موری تھی۔ ایسی حالت کروہ کا نقشہ اگر ذرا دیر کے لئے بھی ایک ملیم الفطرت انسان کے سامنے آ جاوے تو دہ ایک خطرا کی ظلرت اور ظلم وہو کے بھیا نک اور خو نناک نظارہ کو دیکھیا۔ نالج ایک طرحن گرتا ہے گریو نالج ایسا فالج تھا کہ دو و میں ایک ایس فالج تھا کہ دو و میں ایک ایسا فالج تھا کہ دو و میں ایس دسلانتی تھی اور نہ بر پر پر سکون ور انسان ایس اس تاریکی اور بالکت کے ذمانہ میں ہم رمول اللہ صلے الدهمیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے آگر کھے کال طور بر اس میزان کے دونوں بہلو درست فرائے کد حقوق الله اور حقوق العداد کو اپنے اصل مرکز پر قائم کرد کھا با ۔ دسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی طاقت کا کمال اس وقت ذہوں بی مرکز پر قائم کرد کھا با ۔ دسول اللہ صلے اللہ عباد کے دیانفوں نے آپ کو اور آپ کے شعیل کوچھا کہ اسکت ہے جبکہ اس کو دورا افتدار اورا فقیار حالی کے الی حالت بی جبکہ آپ کو دورا افتدار اورا فقیار حالی کھا اُن کو خلام کرکہ تا ہے۔

الزجهل اوراس کے دومرے رفیقوں نے کونی تکلیف تھی جو آپ کو آپ کے جان تارفاد مول کو ہمیں دی و غریب کے جان تارفاد مول کو ہمیں دی و غریب کمان عور توں کو او فول سے با ندھ کر منا مت جہات میں دوڑا یا اور دہ چیری جانی مقبل محف اس کی مقابل جانی مقبل محف اس کے مقابل ممبرو برداشت سے کام لیا ۔ اور جب مگر فرخ موا تو لات تر بیب علیکم الیوم کم کر معاف فرایا میکس ف مدرا فلاتی کمال ہے جو کسی دومرے نبی میں نہیں پایا جاتا ۔ اللّٰ مستر علیٰ آل حجیّن او علیٰ آل حجیّن

( طفوطات جلددوم مهدم )

ان کے دوزاند براکری تھی کہ اسلامی افوت کی روسے سے مج مح عضو واحد کی طرح ہوگئی تھی اور الیسی الحاد اور الیسی اور دوسے سے مج مح عضو واحد کی طرح ہوگئی تھی اور ان کے دوزاند براو اور زندگی اور ظاہر د باطن بی افوارِ فبوت ایمے دج کئے تھے کہ گویادہ موب ان کے دوزاند براو اور زندگی اور ظاہر د باطن بی افوارِ فبوت ایمے دج کئے تھے کہ گویادہ موب ان کے دوزاند برائی کاجس کے ذراجم ان کے فرش مُت پرستی کرنے والے کا مل فوا پرستی تک پہنچ کئے ۔ اور ہر دم دنیا بی غرق رہے والے موب حقیقی سے دیسا تعتق کو گئے کہ اس کی راہ بی پانی کی طرح ایٹ نو فول کو بہا دیا۔ بر درامل ایک صادق اور کا مل بی کی صحبت میں مختصانہ قدم سے عمر بسرکرنے کا نتیجر تھا۔

ر نوخ اسلام علا۔ اللہ اللہ عظیم الشان کا میاب زندگی ہے۔ آپ کیا بی اطلیم الشان کا میاب زندگی ہے۔ آپ کیا بی اطلینے

افلان فامند کے اورکیا بخاطابی قوت قدی اورعقد ممت کے اورکیا بلی ظابی تعلیم کی فوبی اور کمیل کے اورکیا بلی ظابی قوت ورک اور محکوم اور کیا بلی ظابی کے مواجد کامل نموند اور دعاول کی قبولیت کے مؤمن مرطرح اور مربہو میں چکتے ہے تو تواہد اور آیات اپنے اندر دکھتے میں کہ جن کو دیکھر ایک غبی سے غبی انسان بھی بشرطیکہ اس کے دل میں اب حافقتہ اور عداوت نم موصاف طور پر مان لیت ہے کہ آپ تعنیقوا باخلاق الله کاکامل فرند اور کامل انسان میں -

(الحكم ارارل المادة مه)

وہ ہو عرب کے بیای ملک میں ایک عجیب ما جراگذرا کہ الاکھوں مردے تھوٹے ، فرن می زندہ موسکے اور نیشتوں کے بگرائے ہوئے اللی دنگ پکڑا گئے اور آانکھوں کے اندھے بیٹا ہوئے ، اور گونگوں کی زبان پرائی معارف جاری ہوئے اور دنیا میں یک وفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے مسلاء کچھ جانتے ہو وہ کیا تھا ؟ وہ ایک فائی فی النّد کی کسی آنکھ نے دیکھا اور در معیائب باتیں اندھیری داتوں کی دُعایُن ہی تھیں جہوں نے دنیا میں تقور مجیا دیا اور دہ عجائب باتیں وکھلائی کرجواس اُئی ہے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں ۔ اللّه مرصل و سلّمر و بارکھ علیا ہو انواد محدد ھے و دعی و دونہ لهذہ والا ملة و انوال علیا ہواد۔

ر برکات الدهاء من الله من الده المخصرت صلى الله عليه وسلم كى دعاد ل كانتيجه مقاجوكم البدائ اسلام من مجى جو كچد مؤا ده المخصرت صلى الله عليه وسلم كى دعاد ل كانتيجه مقاجوكم كم كى گليون من خدائ تعالى كه الله على الد داد كرآب نے مائيس جس قدر عظيم الشان فتوحات الدي كم تمام دنيا كه دنگ دعاد ك بدل ديا ده سب الخصرت كى دعاد ل كا الر تفاء ورد محائية كى قوت كا تو يه حال تفاكم جنگ برر م صحابه كه پاس حرف تين الواري نفيل ادر ده محى مكراى كى بنى موئى تيس ادر ده محى مكراى كى بنى موئى تيس -

(الحم عارتمبرا ١٩٠٠ ومل)

ہمارے میں دمونی انخصرت صلے الله علیہ وسلم کی اصلاح نہایت دسیع ادر عام ادر ملم اللوا عنی ادریہ مرزید اصلاح کا کسی گذشت نبی کو نصیب نہیں ہوا - ادر اگر کوئی عرب کی تاریخ گوا کے رکھ کر سوچے تو اسے معلوم ہو کا کہ اُسو تت کے بُت رست ادر میسائی ادر بیمودی کیمے متعصب مقے۔ ادر کو حران کی اصلاح کی ۔ صدیا سال سے نومیدی ہوچی مقی ۔ بھر نظر اعظا کر دیکھیے کر ترانی تیم نے جو ان کے بائل مخالف تھی کیسی نمایاں تاثیری دکھلای اور کیسے ہرکب بداعتقاد اور ہریک بدکاری کا استیصال کیا۔ شراب کو جو ام الخبائث ہے دُدر کیا ۔ تماد باذی کی درم کو موتوف کیا دختر کشی کا استیصال کیا اور جو انسانی دھم اور عدل اور پاکیزگی کے برخلاف عادات تقیس مب کی اصلاح کی ۔ ہاں مجرموں نے اپنے جرموں کی مزائی بھی پائی ۔ جن کے پانے کے وہ مزادار تھے۔ پی اصلاح کا امرابیا بہیں ہے جس سے کوئی انکاد کرسکے ۔

( نور القرآن ما معظ ماشيه )

ممادے مے انخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کی تنہادت سے اُدرکوئی بڑھ کر شہادت ہیں ہمارا تو اس بات کو منظر بدن کا نب جانا ہے کر جب ایک شخص کے سامنے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بیش کیا جائے تو وہ اس کو قبول نہیں کرنا اور دوسری طرح بہک بھر ماہے ۔

( اتمام الججرّ ملا)

مسلمان دہ قوم ہے ہو اپنے بنی کریم کی عزّت کے لئے جان دیتے ہیں اور دہ اس بےعزتی ہے مرا بہتر سمجتے ہیں کہ ایسے تفصول سے دلی صغانی کریں اور ان کے دوست بن جائی جن کا کام دن دا سرے کہ وہ ان کے دوست بن جائی جن کا کام دن دا سرے کہ وہ ان کے دمول کریم صلے النّہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں اور اپنے رسالوں اور کتابوں اور است ہمادوں میں نہایت تو ہین سے ان کا نام لیتے ہیں اور نہایت گندے الفاظ سے اُن کو یا دکرتے ہیں۔ آپ یاد محمیل کہ ایسے وگ اپنی توم کے بھی نیر نواہ نہیں ہیں۔ کو نکر وہ اُن کی داہ میں کنظ بوت ہیں۔ آپ یاد دیں کے گئی ہوئی کے سانیوں ادر بیا یا فوں کے درند دول سے صلح کرایں تو بوت ہیں۔ اور بین کہ اگر ہم حکیل کے سانیوں ادر بیا یا فوں کے درند دول سے صلح کرایں تو بیمکن ہے گریم ایسے وگوں سے صلح نہیں کر سکتے ہو خدا کے پاک نیوں کی شان یں برگوئی سے باز نہیں ایک میمکن ہے گریم ایسے وگوں سے صلح نہیں کر سکتے ہو خدا کے پاک نیوں کی شان یں برگوئی سے باز نہیں اُتے۔ دہ سمجھتے ہیں کہ گائی اور بد زبانی میں ہی فتح ہے گر مراکی فتح آسمان سے آئے ہے۔

(مفنون طبعه لابورمن الكد حيثمر محرنت مال)

اس ذاند میں ہو کچھ دین اسلام اور رسول کرم صلے اللہ علیہ وسلم کی قربین کی گئی اور سندر شرویت رہائی پر سلے ہوئے اور جس طور سے ارتارا و اور الحاد کا ورواڈہ کھلا کیا ، کی نظیر کسی ووس زاند یں بھی مل سکتی ہے ؟ کیا یہ کیج تہمیں کو تھوڑے ہی وسریں اس ماک مہندیں آباب لا تھ کے قریب لوگوں نے عیمائی مذہب اختیاد کر لیا ۔ اور چھر کروٹر اور کسی قدر زیادہ اسلام کے می اعث کتا ہیں آلیف ہوئی اور بڑے بڑے مفرعیت خاندان کے لوگ آبنے پاک مذہب کو تھو بھیلے یہاں تاک کہ وہ بھو کل دمول کہلاتے ہتے وہ عیسائیست کا جامہ ہمن کر وشن رمول بن گئے اور اس قدر برگوئی اور اہات دوستنام دمی کی کتابیں بنی کریم صلے اللہ علیہ وستم کے حق بی چھاپی گئیں اور شائع کی گئیں کہ جن کے سننے سے بدن پر لرزہ پڑتا ہے - اور دل دورد کر یہ گواہی دیا ہے کہ اگر یہ لوگ ہماتہ بچوں کو ہمادی آ بھوں کے سامنے تسل کرتے ورہمادے جانی اور دلی عزر وں کو جو دنیا کے عزیز ہیں کمراے مراح مراح التے اور ہمادے تما مراوال عزیز ہیں کمراے کر ڈالتے اور ہمیں بڑی ذلت سے جان سے مارتے اور ہمادے تما مراوال پر تبعید کر لیے تو دائلہ تم دائلہ ہمیں رہے نہ ہوتا - اور اس قدر کہی دل نا دکھتا ہو ان کا لیوں اور اس تو بن سے جو ہمادے وسول کریم کی کی گئی دکھا -

(كيندكالات اللام مله- عه)

يسخى اليك الخلق كالظَّمان تهوى اليك الزُّمر بالكيزان نوّرتَ وَهُمَّةَ البّرِ و العُمرانِ من دلك البدر الذي اصباب وتأتماً من لوعة الهجراب وأرى الغروب تسيلها العينان كالتكيرين ونوتر الملوان أهدى المهداف واشجع الشجعان شأنًا يفوق شمائل الاسان خِرِنُّ وَّ فَانَ طُوَاتُفُ الفَتيانِ رجلاله دجنانه الريّاب رُبْقُ الكِرُامِ و نخبة الاعبان عُتِمَتُ به نعماء كلّ زمان وبه الوصول بستاة السلطان وبه يُسَاهى العسكرُ الرّوعاني والفضل بالخيرات لا بزمان عَالِمَّلُّ مُلِّ لِيس كَالتَّهَانِ ذرمُهُمِيَاتٍ موبقُ الشيطاب

يا عَبْنَ فيضِ الله و الحرفان ؛ ياعى فضل المنحيم المناب باشمس ملك الحسن والاحسان قومٌ رأوك وأمّة ته أعبرت و يبكون من ذكر الجال صبابة الم وأرى القلوب لدى الحناجر كرية . يامن غدا في نور به و ضيائله ا يابدرنا يا أية الرَّحمٰن إ إنى ارى في وجهك المتهلل و سجع كمم باذل بملّ التَّفَي فاق الورى بكماله وجمأله لاشات المعمداً اعير الورى تعت عليه صِفَاتُ كُلِّ مُرِزِيَّةٍ والله المحمدة كردافة هوني كل مُطهّر ومُقدّس ؛ هرند كِلّ مُقَرَّبِ مُتَقَدّهم رَ والطُّلُّ فلا سِهادِ أَمَامُ الوابلِ الم بطل وهيدًا لا تطيش سهامة ا

وقطوفه قد د للت بحناني و رأيته كالدّر في الكمعان و رأيته كالدّر في الكمعان بعيون جسمي قاعدًا بِمَكَا بِي وقد اقتطفت قطائف النّه اللّه في الله و الله المنتج بيقظتي لاقاني والقوم بالإكفار قدم المثاني والقوم بالإكفار قدم المثاني في مُهْ جَنِي ومداري وجنان والمنت كانت قوّة الطيراني آن والمنتواني والمنتواني والمنتواني المنام مناهد وقوق المنتواني والمناس مناهد وقوق المنتواني والمناس مناهد وقوق المنتواني والمنتواني والمناس مناهد وقوق المنتواني والمناس مناهد وقوق المنتواني والمناس مناهد وقوق المنتواني والمناس مناهد وقوق المنتواني والمنتواني والمناس مناهد وقوق المنتواني والمناس مناهد وقوق المنتواني والمناس مناهد وقوق المنتواني والمناس وا

بر اكر ما هستًا بحر العطايا و الجدا احسائله يُصبى القاء بكو مسئة بردى العما بدا والحق لا يسع الورى القاعين مسجد المان رأينا مذلك المتاعب والمقتدا والمجتدا المحتدا والمجتدا والمتعال المدى نوئه ويما وان المالمولي ومؤددا ونمد في التنبيت منطق ومؤقر ومؤيدا ومؤيدا

هُوَ هَنَّهُ الْی اُری اَنْ اَنَ اَلْهُ اِلْهُ اَلْهُ الْمُ اَلْهُ اَلْهُ الْمُ الْعُقَائِقِ وَالْهِدِی اَلْهُ الْمُ الْمُ عَلَيْهُ الْمُ عَلَيْهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ قَلّ مِ الْمِيْتُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

یاتلبی اذکر احدا عین الهدی بفی العدی برمنی و نراهی افکر اهر الظالمون بظلمهم اندکذبوه تحدر دا الظالمون بظلمهم افدکذبوه تحدر ما الله الذی انجی العکوم تجدد الدی العدی العدی الله مین الندی العوم بستی الناس ان یطفی هدا گریخی ا الیوم بستی الناس ان یطفی هدا گریخی ا یاقطی ساریات و غیا د نبعد کهی در بدا از مین الردا الله الملا د نبعد کهی در بدا و نشقی نوب الز مان دلانخان تهدد دا کم من منازعة جهت البی و انوام العدا کم من منازعة جهت البی و انوام العدا

| وَالْهِ فِي الْمُؤْمَنَ مَعِينًا النَّمياءِ بِأَصِيدُ الردا | لِلهِ حماد تهم حمل وقدع فنا المذال المام الله على المام الله الله الله الله الله الله الل |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

برطف الركودوالك تعكايام في کوئی دیں دین مخترسا مذیایا ہم نے كوئى مذمر بنس الساكر نشال دكھلائے ؟ یر نرباغ محدی کمایا ہم نے يم في سلام كو خود بجربه كرك ديكما ؛ أورب نور أعفو ديكمو سُنا يا مم نے آزمائن كے يحكون لا كيا برجد برمخاهف كومقابل يه ملايا مم نے آؤُوگُو!كميس نُورِ في ا ياؤك ا او تہیں طور نستی کا بتایا ہم نے دل کو ان فرول کا ہرزمگ دلایا ہم نے آج ان فرول كالك زورم إس عارس جب سے یہ فور فا فور سمبرے ہیں ؟ زات سے حق کی دجورایا ملایا ہم نے معطف وزائه عدموسلام ادررحت أس عيد نورايا بار خدايا م لے ربطب جان مخرسے مری جاں کو مدام ز دل کو دہ جام لبالب ہے یال با مم نے ترے مندی کی تسم برے بیادے اللہ ؛ يرى فاطرم يرسب باد الخايا م في آب كوتيرى مجرّت س بھلايا ہم نے دبرا محد کو تسم بے تری کتان کی (ورتين مسا)

ہے ہیں یورپ کے ناداں یہ نبی کا مل نہیں ﴿ وحشیوں میں دیں کا پیدا نا یہ کی مشکل مقاکار پر بنان آدمی وحشی کو ہے راک معجزہ ﴿ معنی دانِ بُوت ہے راسی سے آ شکار نور کے آناں سے توریعی وہ راک نور کھے ﴿ قوم دصنی میں اگر پیدا ہوئے کیا جائے عام روشنی میں مرحدسے یا از ذاک بار روشنی میں مہرتا باں کی بحد الکیا فرق ہو ﴿ گرچ نکلے دوم کی مرحدسے یا از ذاک بار (درتین)

یر ترکمان دہم سے احکرشان ہے ؛ جس کا غلام دیکھوسے الزمان ہے مرتمان دہم سے احکرشان ہے ،

نام اُن کا بے گھر دلر مرا ہی ہے نک از فرائے رز خرالوری مہی ہے اس برمراك نظرے بدالدى مى ب مَن جاوُل اس كے وادر بس مافرا مبى مے دل ارسے وائے دہ آشنا میں بے ديكها مع من اس ميس منا بي م وہ طیب واس بے اس کی شنا یہی ہے جوراد عقم بائ نعم العطاوسي ب إغفول مي متمح دبر مع على الفداد بهي م دولت كادية والا فرمازوا مبى ب وه مے بن مرکبابوں بس فیصلہ میں م باقى برسب فسانه سى بے خطامىي ب دہ جس نے حق رکھابادہ مد نفا مہی ہے عرکو فض فے جذے وہ محتنی مہی مے ( تادیان کے آریہ أورم مم") خاكم ناد كوجه كل محكر است

فاکم ناد کوچئه کال محید است در برمکان ندائے جال محید است یک قطرهٔ ذبحبر کمال محید است دیں آب من زائی زلال محید است دیں آب من زائی زلال محید است

ا نینان از خود جدا شد گر میان افتادمیم بیکر او شد سرامیر صورت رب دهیم ذات حقانی صفالش مظرر دات تدیم چون دیے احد نے بینم دگر عرش عظیم مد بلا را می خرم از ذدق آن مین النعیم

دہ پیشوا ہمارا حیں سے ہے نور مسارا ب رب پاک من جميراک دور در سے بہتر ب بہلوں سے نوب ترہے نوبی میں اک قرمے ؟ الله توره مل بارك ياراس في أنادك ال يرد عجو فق مثائ الدي داه وهائ و ده ياد لامكاني ده دلبر نهاني ؛ وه آج شاه دب به وه تاج مراسب ؛ تق مع بوظم أن مب أس فرد كلك ؛ الكهائس كى دورس مدل مارس قريم ز بوداددي مقع بعادك أسف بلك ماك أَسُ تُورِيهِ فَدا بِون أَسُ كا بِي بِنَ بِخَارِول بِ دہ دلیر سگانہ عموں کا ہے توانہ ؛ سب ہم نے اُس سے پایا شاہدے نو خدایا ؟ ہم تھے دلوں کے اندھے مُومُو دلوں میں مینے ؟

جابی و دلم فدائے جمال محکد امرت بوش دیدم بعین قلب و شنیدم بجوش ہوش کی این میٹر شمد کوش موش کی میٹر شمد کوشک کی امت کی این آتش مہر محدی امت کی

شان احمار دا کم دا ند گرز خدا دند کریم به دان نمان احمار دا که که دان نمان اتحاد به دان نمان اتحاد به که کم محمد دان در که باک به کم می منت این د دا که من بر منم ال دد کاد به داد دا که من بر منم ال دد کاد به داد دا که من بر منم ال دد کاد به با

یشن فرعونیانم مبرعشق آن کلیم گفتے گردید مع معی دریں دامے سلیم این منا این دعا این در دلم عزم ممیم (قضع مرام مسل)

انکم در نوبی ندارد ہمسرے أنكم روحش واعل أل دلبرك اعج طفلے پرودیرہ در برے أنكر در لطف ألم يك درك أ نكر در فيفن دعطا يك خاور آل كريم وجود حق را تظرب زشت رد را میکند نوش منظرے صد دردن تیره را یول افترے رجة زال زات عالم يردر تدول مردم ذفور تابال زے وز لالی یاک تر در گوسرے در دلش پراز معادت کرزے تان ادنیت در بحرد بد نے خطر نے عم ذباد مرمرے بر میال بسته زمتوکت نعنجرم يخ او برجا نوده بوب وا موده دور آل یک قادرے بُت سما و بترات وبسارك د تنمن کذب و ضاد و سر مثرے بادشاه د بے کسال را جاکرے کس ندمده درجهان از مادر

ازعن بات خدا دازنفل آن دادار باک به آن مقام در تبت خاصش کرمن تندعبا ب در در و مشق محمد این مرد جانم رود ب

ور ولم جوات شائے مرورے ؛ أنكر جائش عاشق يار اذلي و أنكه مجذوب عنايات حق امت الج أنكر در ير و كرم بحرعظيم ؛ أنكر در بود و نخا ابرساد ؛ أن رجم و رهم حق را أيت ب أن رُخ فرّخ كريك ديرار او ؛ آل دل روشن که روش کرده الن م أن مبادك بي كم أمر ذات او ال احد افر ذال کر نور او ؟ اذ بني آدم فزول تو ورجيال و برلبش جادي ز حكرت جشمه إ بهرحق دامال زغيرت برفشاند ا آن چراعنشن داد حق کش تا ابد ا سادان عفرت دب جليل و تیر اد تیزی بهر میدان نمود ! كرد ثابت برجهان عجز مبتان الج تا نماند بے خبر اذ زور حق ب عاشق صدق و سداد و راستی ب خواجر ومرعابوال را بنده و أَلْ تُرَجَّبِهِ أَرْخُلُقَ الْمُكِيدِ اللَّهِ

در مرس برفاک بنباده سرے از شراب شوق جانان بے فوری او روسى از وے برق درسد ؛ نور اد رنشید بر سر کشورے أيت رحمان رائ بريمير را ججت من بهر بر ديده ودك ناټوانان دا برحت دستگير ؛ خسته جانال رابر شفقت عمورك ص دوبش بر ز ماه و آفتاب ب فاک کوکش بر ز مشک وعنرے أنتاب ومريد ع ماغر بدو ؟ در دلش از نور عن صد نیرے گرفتد کس وا بران خوش بررے یک نظر بهتر زعمر حباددان ا منكد المحسنين مح دارم نجر و جاں نشا فم گر دہر دل دیگرے بر زبال مستم كند اذ ساغرے یاد آل صورت مرا از خود برد ا من اگر می داشتم بال دیرے مى يريدم سوئے كوئے او مرام ي لاله و ربحال جد كار أيد مرا ب من سرے دارم بال رو و سرے خوبی او دامن دل می کشد ؛ موکش نم می برد زور اورے ديده ام كوست نور ديده يا را در الله مرسس يو مير الورك تانت آل دد نکان دد مرنانت ب یانت آن درمان که بگزید آن درے بركه به او زد قدم در بجردين و كرد در اول تسام كم معرب أمّى و در علم و حكرت بے نظر ؛ زیں چر باٹ جے دوئن زے رُ شُمَاعِتْ خِره شُمِرافرت أل شراب معرفت داد كشن فدا ؛ بوہرانسال کہ بود ال معتمرے تندعيال از دع على الدجه الاثم ا نمة شد بنغس بكش بركمال و لا برم ث فتم بر بغبرے ربیر برامود و بر احرب افتاب بر زین د بر زمال ب جامع الاسمين ابر د فادر ب مجمع البحرين عسلم ومعرفت بأ جشم من بسيار گرديد و نديد و چشمد چول دین او صافی ترے ره دوال را نيت برند دمر سالكال رانيست غيرازك المم جائے اور جائیکہ طیر تعدی را ؟ سورد اذ انواد آل بال و یرے کاں نگرود تا ابد منتخیرے أن فداوند ش بداد أن مرع و دي ؟

ازیان را متود درمال گرے تا فت اول بر دار تازیال ا ت محط عالے ہوں جنرے بعدارال آل نوردین ومشرع باک خان را بخشيد ازحن كام جال واريانه ذكام الدرك یک طرف جرال ازوشابان وقت يك طرف مهموت مردانشورك ر شاسته کر برسکرے نے تعلمی کی رکسیدد نے بزور اورے دارد بدح کی نیاز ا مل او تور فخ برمات كرے وازخيال مارحال بالأرب مرت او در دوهنه تدس و جلال ا عندا برد عملام ما رسال م را فوات د مریمرے ما بهم بيخبرال دا جيارم امحو فاک او نتاده بردرے جان ما قربال برآن حق پردرے مر رسولے كوطسراني حق نمود اعفداوندم برخيل انبياع من فرستادی برنفن وافرے معرنت م ده بو بخشیدی دیم تے یرہ زاں ماں کہ دادی ماؤے المفدادندم بنام معطف ؛ کش شدے در برمقام نامرے دست من گراد ره نطعت ورم در بهم بات ار و یادر ب كيم برزور تو دارم رُچ من بمجونف كم بكه زال مم كمترك ( يباچر براين احديد مكا) آل شير ما لم كدنا كمش مصطف سيدعشان حق شمس الفنط آنکه مرفورے طفیل اور او ست أنكر منظورف المنظور أوست آنک برزندگی آپ ددان در معادف، مجو بحرب رال أنكه برصارق وكمالش ورجهال صار دليل وجُنب روش عيال ایک انوار خدا بر روسے او مظہر کارنحدائی کوئے او فادمانت مجوفاك أستال أيحرجه انبياء وداستان أنكرميرش م دساند تاسما سيندجون ماه تامان در صفا مے دید فرعوباں را ہر زماں رو ير بينائ مولى صار نشال ( برامين احديد مهيه ماشيد )

عاجز از مرسش زمین و آسمان ومردو دار کس ملاند شان آل از واصلان کردگار کس بخواہے ہم مدبرہ میں الله دیار آ نحم دوسس كرد طے برمنزل ومل نكار رجمت زال زات عالم پرور د پروردکاد أنكه شان او نه فهمد كن زخاصان وكبار أخربن را مقتدا وعلجا وكهفت وحصار کس مذ گردو روز محتر تُوز پنائنش رسنگار أسمانها بيش ادج بمتِ اد ذره وار مطلع تتمسے كه بود از ایراه درامستنار ذات خانی را نشافی بس بزرگ دامتوار هردم و مرذرته اش پر از جمال دو مشدار خاك موسة ادبراز صدنافه مشك تار کے بال فکر تا اُل بحر نابیدا کنار ادم نوجبار وبيش از الأرمش بونبريار جال مثارِ تحسنه جانان بحددلان راعملساد يهي كس دا خول نه شد دل جُز دل آنتم راد این خبرت رجان احد را که بود از عشق زار كالشفيع كرد اذ بهرجال در كنج غاد كا ندران غادم در آوردش حزبن د د لفكار نے زمردن غم زخوف کردے نے بم ماد نے بہم ہویش میلٹ نے بنفس خوکش کار تند تضرع کار او بیش فدا کیل و نهاد تدرسيال دانيز شد حيثم اذعم أل اشكبار خند نگاهِ تطعف حق برعالم تاريك و مار

بوں زمن آیر تنائے سرور عالی تبار ہ أن مقام قرب كو دارد بدلدار قديم الج أل عنايت إ كه مجبوب ازل دارد بدو سردر خاصان حق شأه گرده عاشقال و أن مبارك بي كر أمر ذات با أيات او ا آن کر دارد قرب خاص اندر جناب باک حق ا الحكر آخرزمال كو اولين را جائے فخر بؤ بست درگاه بزرشش شتی عالم پناه ا ازممر بيزے فردل تر درمم نوع كمال إ مظهرے نورے کد بنہاں بود اذعمار اول ا صدر برم أممان و حجّة الله بر زبن! بز ہررگ و تارو د بورکش خانز یا به اذل اب حس روئے او براز صراً فناب و مامناب ا مست او ازعقل وفكره ومم مردم دور تر ا رُوح او ورگفتن قول جلے اول کے ؛ جانِ خود دادن بيئ خنن خدا در فطرتش ا اندران وتعتيكم دنيا ير ز شرك وكفر كود ا اليج كس از خبث منرك ورهب بت اكد نشد ا مس چرمیدا ند کرازان ناله با باث فبر از من نی دانم چه در د باود اندوه و عف ا نے ز تاریکی توخش نے ز تنہائی ہراس و كشتهُ توم و فدالے خلق و قربان جہاں ﴿ نعره بايردرد م زد از بي خسل فدا ر سخت منورے برنگ او نناد زلاع عجز و رعا مج انر از مجزومناجات د تفرّع کرد**ن**ش رخ

بود فلق از منرك وعصیال كورد كرورسر دبار اليج دل فاني بود از ظارت گرد دغيار یس تجنی کرد بر روح محسمد کردگار أنكربير أوع انسال كرد جان نود نشاد ب نونا رد رو براب عارب برمیزگار یا نبی اللّٰر تونی در راه عن اموزگاد وال دكر فود إز دانت بشنود ب أتظار زیرک آن مردیکه کرد امن آناعن اختیار صادقال را منتهاے مدق بعشقت قرار گرچه میرد در رباعنت م و جبد بے شمار غافل از رؤيت مذبيند ردئے نيكي زينماد كان مذبان رسانكان دا حاصل الدر دور كاد شان آل مرجيز بنيم در وجودت أشكاد نوب نراز وصف و مدح او نباتدایج کار جاں گدادم بہرتو کر دیا سے فدستگذار من دعا إلى برو بار أو الع باغ و بمار وقف راه تو کنم گر جان د مندم صربراد كيميائ برد لے اكبير بر جان فكاد در نثارِ نو بگردد جان کمب آید بکار بائداری ما بس خوش میروم ایائے دار اے کہ چوں ما بردر او صد مزار امیدوار ونعت دابت كرده ام ايسركم بردوش ات إد عشق او در دل مصر جوشار سو اب ادا بشار يك طرف ك بمدان فام از كرد وجوار ك برآل ره و مرش جان ومرد رويم نشار

درجهال از معصيت إ بود طوفان عظميم به انجو دقت نوخ دنیا بود پر از سر نساد ا مرشباطين را تسلط بود بر بررددح دفس و منت او برجمه مُرخ دمیابی نابت امت ا یا نی اللہ تولی خورات بدرہ یا نے بدی او يا نبى الله اب توجيشمهُ جال يرور است ا أن يحيج بد حديث ياك تو از زبد وعمود ا زنده أل شف كه نوت درعد از عبمه ات عارفال را منتهائ معرفت علم رفت ب بے تو ہرگر دولتِ عرفاں نے یا بر کے مكيد مراعمال خود بعضق ردبت الميحات دردم مامل شود نورے زعشق روئے تو ا ازعجاب إف عالم مرجر مجوب دخوش المن ب نوشتر از دوران عشق تو نباشد ، يج دور منكه ره بردم بخولي إے بے پایان او برسے اندر نماز نود و عانے مے کند یا نی الله فلائے ہر مرموے کو ام ا أنباع وعشق رديت از ره عقيق جيست بو دل اگر خول نيت اذ برت مرحز امت آل الح دل في ترسد بمير أو مرا ال موت بم را رافب اندر جمتت یا رحمتر الله کاریم از یا نبی افتدنتار روئے محبوب تو ام ز تابن نور رمول پاک را بموده اند أنش عشق از دم من معيو برت ع بهد برممر وجراست ول تاريرروك ادبخاب

صد برادان يوسف مين درا چاب دي ب وال یج نامری شند از رم او بے شمار اجدار بفت كشور أنتاب سرق وغرب و بادشاه طاك وكمت ملجاد برفاكسار كال مرال آل د ل كد زور داه او ازصاف كام م نیک مخت آن مرکه میدارد مرآن شهسوار یانی النّدهمان ماریک نند از کفر و نترک م وقت أن أمد كه بنماني رُخ خورستيد واد بينم الوارض ا در روئ تو اے دلرم ا مست عشق روئ تو بينم ديم مرموت ار إلى دل فمند فدرت عادفان وانندهال ا اذ دوحيت متيرال بنهال خورهن النهاد من فدائ روئ توك واستان كلورار برك وادومرك باوليرك الدومهال وا از بهم عالم دل اندروك وبت بسترم ا بر وجور توليشتن كردم دجودت اختيار زند گاز جیبت جان کردن براه تو فدا ز رستگاری جیبت در بند تو بودن صیدوار تاديوم بمنت نوايد إدر عشقت در دلم ك تا دلم دوران خول دارد بر تو دار و مرار بارمول التدبرويت عب ر دارم استوار ر عشق تو دارم ازال روزیکم بودم تبرخوار مرتدم کاندرجاب مفرت بچول زدم ا ديدمت بنهال معين وعامي ونصرت تثعاد پردرش دادی مرا نود می طفلے در کناد در دوعالم اسبح دارم بو اذبس بزرگ ا یاد کن وقتیکه ررکشفم نودی شکل خویش و یاد کن ہم و قت دبگر کامدی مشتاق وار یاد کن اس نطف و رهمتها که باس داشتی از وال بشارت با كه مبدادی مرا از كردگار أل جمالي أن رُفع أن معينة وثاكب بهاد یا دکن دفتے ہو منمودی بر سیداری مرا رہ أنجه مارأ از رومشيخ توخ أزاد عربيد با دسول الله بيرسس ار عالم ذو الأفشداد

( الميند كمالات اسلام مسط

عجب نواست در جان محمل به عجب تعلیست در کان محمر اظهر خرد از عبان محمر اظهر خرد از عبان محمر المحمر عجب دارم دل آن ناکسان دا به که دو تابار از نوان محمد مدا نم بیج نفید در دوعالم به که دادد شوکت و شان محمد ادا زان سیند بیزاد است مداد به که مست از کینم دادان محمد خدا نود سوزد آل کرم دن را به که باشد از عدق این محمد خدا نود سوزد آل کرم دن را به که باشد از عدق این محمد

الرنوابي نجات المستئ نفس و بیا در زیل مستان محمر بينو اذ دل تن خوان محمد اگر خوای که حق گوید نمایت ب اگر خوائی دلیلے عاشقتش باش و محرمست بريان محمر سرے دارم فدائے خاک احکر ا دلم بر دقت قربان محكر بليسوت رمول الله كممتم ؛ نشار روے تابان محمر ددی ده گرکشندم در بسوزند نتایم رو ز ایوان محمد که دارم رنگ ایمان محمد بكاء دين نرسم أز جهاني إ باد من و احسان محد بے سملست از دنیا بریان ندا سندر رمش مر ذره من که دیدم حسن بنهان محمد در استاد را نام تدانم ر که نواندم در دبستان محد كربهم كنة أن مخد بریخ دلرے کارے ندارم ؛ م نوام ج الله الله فر مرا أن كوت، يضي بايد ال دل ذادم بربيه وم مجوند ال كه لستين بدامان محد که دارد جا بر بستان محد فدایت جانم اے جان محمد نباث دیر ت ین محد 6 أن حال ما منور كردى از عش درافا گر دیم صد جال دری داه يرميت إ برادند ال جوال را ا که تاید کس به میدان محمد بنرس اذ ين بران محد الا اے وشین نادان دیے راہ ا ره مولے که گم کردندمردم : ا بجو در آل و اعوال م اذ نور نمایان محد کرامت گرچہ نے نام ونٹان است ب بنگر ز فلب بن محسمتد غلمساين محستهد

(استهاد-۱رفردری سهمدر ما)

آن رسولے کش کھرمست نام ہو دامن پاکش پرمست ما مدام میر او با تیرمثد اندر بدل ہو اجاں سند و با جاں بروفواہر سندن

ممت او خیرالسل خیرالانام یکی بر بنوت را بریت داختنام از و فوشیم برآیے که بست یکی دو شده سیراب بیرابے که مست انجی ما داد دی و ایسائے بود یک آن نه از خود از بجائے جان بود ما از دیا بیم بر فور و کمال یکی دهیان دلدایه اذل بے او محال افتارے تول او در جانی ماست برجی زو تابت شود ایمان ماست

( مراج منيرمه )

" دل می بین ہے مردم تراضیفد بولوں قرآن کے مرد گورین کجمرا میں ہے "

ير فراك محيد

" خران جوامرات كي شيل ب ادر لوگ اس سے بے خبر ميں -"

ہم اس بات کے گواہ ہیں اور تمام دنیا کے سامنے اس شہادت کو اداکرتے ہیں کہم نے
اس حقیقت کوجو خدا تک پہنچاتی ہے قرآ کی سے پایا - ہم نے اُس خداکی اواز شنی ۔ ادر
اس کے پر زور بازد کے نشان دیکھ جس نے قرآن کو بھیجا۔ سوہم یقین لائے کہ دہی سچا خدا اور
تمام جہانوں کا مالک ہے جہمادا دل اس یقین سے ایسا پر ہے جیسا کہ سمندر کی ذین پانی سے
موہم بھیرت کی واہ سے اِس دین اور اس دوشنی کی طرف ہم ایک کو بلاتے ہیں۔ ہم نے اس
فور مقبقت دل
فور مقبقت کو پایا جس کے سانف ظلمانی پردے اُٹھ جاتے ہیں ۔ ادر غیر اللہ سے درحقیقت دل
فور مقبقت کو بایا جس کے سانف ظلمانی پردے اُٹھ جاتے ہیں ۔ ادر غیر اللہ سے درحقیقت دل
فرام وجاتا ہے ۔ ہی ایک داہ ہے جس سے انسان نفسانی جذبات ادر ظلمات سے ایسا

(كتاب البرم مقة)

یہ توظام رہے کہ ہرائی۔ چیز کی بڑی خوبی میں تعجمی جائی کہ کہی غرض کے پورا کرنے کیلئے وہ وضع کی گئی ہے اس غرض کو بوجراحس بودی کہ سکے۔ شال اگر کسی بیل کو ظاہر ہے کہ اس بیل کی بہی خوبی اس ادا کہ سکے۔ شال اگر کسی بیل کو بوجہ اس ادا کہ سکے اس طرح طاہر ہے کہ اصلی غرض آسمانی کتاب کی بہی بونی چا ہیئے کہ اپنی پیروی کرنے دالے کو اپنی تعلیم اور تا تیراور قوبت اصلاح اور اپنی دو حانی خاصیت سے مراکب گناہ اور گندی ذار کی سے چھڑا کر ایک پاک زندگی عطا فراہ سے اور بھر باک کرنے کے بعد خلا کی شاہ اور گندی ذار کی سے چھڑا کر ایک پاک زندگی عطا فراہ سے اور بھر باک کرنے کے بعد خلا کی شناخت کے بیائے ایک کا مل بھی برت عطا کر سے ۔ اور اس ذات بے مثل کے ساتھ جو تمام نبوشوں کا مرحثی ہم جو بہت اور بلاست بدارہ میں داخل مورنے کے بعد تمام کو فت اور بلا متعبد زندہ اور کال کت ب المامی دہی ہے جو طالب خلا کو اس مقصود تک بہنچا دے اور بلاست بدارہ کی در موجاتا ہے۔ اور اس کو سندی کر اس مجوب میں داخل مورنے کے بعد تمام کو فت اور تلخی اور رنج و عذا ب در موجاتا ہے۔ اور اس کو سندی کر اس مجوب حقیقی سے ملا ہو سے میں کا در صال میں نہی دے بات و کہا تھ ایک موجئی کا مارہ موجئی کا دور تمام شکوک و شہرات سے مخلصی بخش کر ایسی کامل معرفت اس کو عطا کرے کہ موجوب کی دور کا کر موجوب کے مما کھ ایسی کو مال معرفت اس کو عطا کرے کہ موجوب کو دی اس کو موجوب کی دور کر کے موجوب کی دور کر کو بیائی کامل معرفت اس کو عطا کرے کہ موجوب کو دی کو دور کو کو کو با

خرف ایک عقامند اور منصف مراج ادمی کے نوریا اس بات کا مجمنا کچو مشکل نہیں ہے کہ خلائی کتاب کا فرض ہی ہے کہ دہ خلا کو طا و سے ادرخلا کی سنی کے بارے پر بھیں کے درجہ مک بہنچا و سے ادرخلا کی خلمت اور میدیت دل میں بھاکر گناہ کے از کلاب سے ردک دے در مذمم ایسی کتاب کو کیا کر بی جو مذول کا گند دُور کر سکتی ہے اور مذالی یا گارا معرفت بخش سکتی ہے جو گناہ سے نفرت کو خلام معرفت بخش سکتی ہے جو گناہ سے نفرت کرنے کا موجب موسکے ۔ یا در ہے کہ گناہ کی رغبت کا جذام معرفت کی بیات خطر ناک جذام معرفت کی جذام معرفت کی جدام سے اور عالم می طرح داود معرفت کی جدیات اور اس کی میدیت اور عظمت اور قدرت کے نشان باوش کی طرح داود معرف اور جو بیات کہ دانسان کو اگر آس کی میدیب طاقتوں کے ساتھ ایسا زود کی مذر بھے جیسے معرفرت کے دانسان کو در ایسی کی میرے ۔ انسان کو در بی میری کری کرجب نیر کو دیکھتی ہے کہ مراث دہ اس سے دو قدم کے فاصلے پر ہے ۔ انسان کو در بی میری کہ دو اور اس قدر فوا کی عظمت آس کے در اس می میری کے دو اور اس قدر فوا کی عظمت آس کے در اس می میری کے دو اور اس قدر فوا کی عظمت آس کے در اس کو کھو در بی بیار کی در مرم ہے گر کیا دہ نایاک جذبات کی خود قرار می کی کر جرم کی کی طرح بار بار بیری تھی ہے جو مرک کی کو حرب ارب کو ایک در میں جا دی ہے جو میں دیواس کو کھو در بے بی دو اور اس کو کھو در بیتے بیں دہ میں میالات کے در میں میں میں دے دو میں دیواس کو کھو در بیا ہی تجویز کردہ فیالات کی خود قرار شیارہ کی کی حرم کی کی طرح بار بار بیری تی کی تحریز کردہ فیالات

دب سكت بن ادرياكس ايس كفاره سي رك سكت بي عبى كا دُكم اين نفس كو جُهوا الهي بنين مرکز نہیں - یہ بات معمولی نہیں ملک مب باتوں سے برعد کرعقلمن کے زر ک عور کرنے کے ائن یہی بات ہے کہ دہ تباہی جو اس بے باکی اور بے تعلقی کی وجر سے پیش آنے والی بے ص كى اصل جركناه اورمعسيت م اس سے كونكر محفوظ دے - يہ تو ظاہرے كرانسان يقينى لذات كومعن طني خيالات سے حصور بنس سكنا- بال ايك يقين دوسرے يقيني امرسے دست برداركرا مكت م - شلة يك بن كم معلق ايك يقين م كر اس جلر سے كئى مرن مم باسانى يكوا سكتے إلى اور ہم اس یفین کی تجریک پر قدم اعظانے کے لیے مستعد ہیں۔ گرجب یددد مرایقین ہوجائے گا کہ كه ويا ل بجام تير بر مجى موجود من اور مرار ما خونخواد الدوم عبى بن بو منه كو لے بيط بن تب مم اس ادادہ سے دست کش ہوجا لینگے ۔اس طرح بغیراس درجہ یفین کے گناہ بھی دور اس بوسکا ولا وہ سے می توم اے - خدائی عظمت اور میدیت کا وہ یقین جاہیے جوعفلت کے یردول کو یاش یا ش کردے اور برن پر ایک لرزہ وال دے اور موت کو قریب کر کے و کا دے اور ایسا خوف دل پر فالمب کرے جس سے تمام تار و پودنفس امّارہ کے ٹوط، جابی - ادر انسان ایک غلبی إ تفس خدا كى طرف كمينيا جائے اور اس كا دل إس يقين مع بهرجائ كر در حقيقت فدا موجود مع بوب اک مجرم کوب مزامس حيور آ . پس ايك عقيقي اكيز كى كا طالب ايس كتاب كوكيا كرم يس ك دريد مع بر عزودت رفع مز بوسط-

اس نے میں ہرایک ہریہ بات ظام کرتا ہوں کہ وہ کتاب ہو ان طروزوں کو پرا کرتی ہے وہ قرآن مغرلیت ہے اس کے ذریعہ سے خدا کی طرف انسان کو ایک شن بیدا ہوجاتی ہے اور وہ خدا ہوجاتی ہے اور دہ خدا ہو ہا بت نہاں در نہاں ہے اس کی پیردی سے آخر کار اپنے تیکن ظام کرتا ہے اور وہ قادر جس کی تدریوں کو غیر قوین نہیں جاتیں قرآن کی پیردی کے والے انسان کو خدا خود دکھا دیتا ہے اور عالم ملکوت کا اس کو میرکرانا ہے اور اپنی سے انظام محدد ہونے کی آواز سے آپ اپنی ستی کی اس کو خبر دیتا ہے۔ مگر دید بی بیمنر نہیں ہے۔ مرکز نہیں ہے۔ اور وید اس بوسیدہ کھھٹری کی ما ندہ سے جس کا مالک مرجائے اور باجس کی شبیت یہ نہیں ہوتا ۔ بلکد دید اس بوسیدہ کھھٹری کی ما ندہ ہوت کا ماک مرجائے اور باجس کی شبیت یہ نہیں ہوتا ۔ بلکد دید اس بات برکوئی دیل قائم نہیں کرتا کہ اس کا یہ میشر فردید وید بال کا یہ میشر فردید وید بال دیا ہے کہ معنو فات موجو دیجی ہے۔ اور دید کی گراہ کن خدہ تعلیم نے اس بات میں جسی رخمہ وال دیا ہے کہ معنو فات موجو دیجی ہے۔ اور دید کی گراہ کن خدہ تعلیم نے اس بات میں جسی رخمہ وال دیا ہے کہ معنو فات موجو دیجی ہے۔ اور دید کی گراہ کن خدہ تعلیم نے اس بات میں جسی رخمہ وال دیا ہے کہ معنو فات موجو دیجی ہے۔ اور دید کی گراہ کن خدہ تعلیم نے اس بات میں جسی رخمہ وال دیا ہے کہ معنو فات میں جسی دید وال دیا ہے کہ معنو فات

صمانح كايد كايا جاك كونكم إلى كاتعبم كاروص اوداج ادرير مانويعني درّات مب تديم ادر فيرمخلون ہیں بس فیر عنوق کے ندیعر سے صافع کا کیو کریتہ لگے۔ ایساہی ویر کلام اللی کا دردازہ بند کرتا مے اور خدا کے تازہ نشانوں کا منکرمے - اور ویدئی روسے پرمیشرا بے خاص بندوں کی تابید کے مے کوئی ایسا نشان ظامر نہیں کرمکت کہ جومعولی انسانوں کے علم ادر تجربر سے بڑھکر ہو۔ یں اگر ویدی نسبت بہت ہی حین طن کیا جائے تو اس قدر کہیں گئے کہ وہ عرف معولی مجھے کے انسانوں کی طرح خدا کے وجود کا اقراد کرتا ہے درخدا کی ستی پر کو فکی تقینی دیل بش میں کرتا غرض دیر ده معرفت عطانس کرسکتا بو آده طور پر خدا کی طرف سے آتی ہے ادر انسان کوزین سے اظماکر اسمان کے بہنچا دیتی ہے ۔ گرممارا مشاہرہ ادر تجربر ادراُن مب کا جوہم سے بہلے گذر بھے میں اس بات کا گواہ ہے کہ قرآن مربیت اپنی روعانی خاصیت اور اپنی ذاتی روشنی ہے. ابنے معے پردکوانی طرف کمینی اے - ادراس کے دل کومنورکر ماے ادر میر طرع راے نشان دكملا كرفدامي الب تعلقات متحكم مخش دياب كرده اليي تلواد مع وط منس سكنة جو کراہ اکرہ کرا جائی ہے۔ وہ دل کی آنکھ کھولتا ہے ادرگناہ کے گندےچیمہ کو مدکرا ہے ادرفداکے لذیار مکا لمہ مخاطبہ سے شرف بخشما ہے ۔ اور علوم غیب عطافرمانا ہے اور دُعا تبول کے رای کلام سے اطلاع دیّا ہے۔ ادر ہرا کی جو اس شخص سے مقابلہ کرے جو قران نریف کا سچا ہردے فرا اپنے میب ناک نشانوں کے ساتھ اس پرظا ہر کردیا ہے کہ وہ اس بدہ کے ما تقے جوال کے کلام کی بیردی کرتا ہے۔

( عِنْمُ معرفت ما ١٩٥- ٢٩٥)

وہ فدا بس کے ملنے ہیں انسان کی مجات اور دائی ہو متحلیٰ ہے وہ مجر قرآن متراہی کی میردی کے ہرگذ ہیں اسکت کاش ہو میں نے دیکھا ہے دوگ دیکھیں اور ہو بی نے شناہے وہ مسیں اور تقدی کی حصور دیں اور تقیقت کی طرف دوڑیں۔ وہ کا ل علم کا ذرایعر جس مے فدا نظر آتا ہے وہ میل آثار نے والا پانی جس مے تمام شکوک وُدر ہو جاتے ہیں۔ دہ آ مُندجس سے اُس برترم ہی کا در سن ہو جاتا ہے فدا کا وہ مکا لمہ اور مخاطبہ ہے جس کا میں ایمی ذکر کر حیکا ہوں۔ برترم ہی کا در سن ہو جاتا ہوں کہ اگر دُووں برترم کی دور یا میں کی دور وہ ایس ہوں کہ اگر دُووں برت کی دور وہ ایس برا ہو اور داوں میں سیجی بیامی لگ جائے تو لوگ اس طریق کو ڈھو دائیں اور اس براہ ہو اور داوں میں سیجی بیامی لگ جائے تو لوگ اس طریق کو ڈھو دائیں اور اس براہ کی قائن میں گئیں۔ مگر یہ داہ کہ طریق میں گئی ہوں کہ درہ کی دارہ کی قائن میں گئیں۔ مگر یہ داہ کہ طریق میں گئی ہی اور داس

طالبوں کو نقین دلاآ موں کہ عرف اسلام ہی ہے جو اس راہ کی توشخری دیتا ہے اورد دائر قویں تو خوا کے المہام بربرت سے مہر بنیں بلکہ محروی کی دجر سے انسان ایک حیلہ پدا کر ایتا ہے اور یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کی طرف سے مہر بنیں بلکہ محروی کی دجر سے انسان ایک حیلہ پدا کر ایتا ہے اور یقیناً یہ محبود کہ مِ طرح یہ مکن بنیں کہ ہم بغیران محمول کے دیکھ سکیں یا بغیران اس اس طرح یہ بھی مکن بنیں کہ بغیر قرآن کے اس بیار سے محبوب کا مند دیکھ سکیں ۔ یتی جوان تھا اب بوڑھا ہوا کہ میں سفر فرق کا بالہ پیا ہو ۔
مکن بنیں کہ بغیر قرآن کے اس بیار سے محبوب کا مند دیکھ سکیں ۔ یتی جوان تھا اب بوڑھا ہوا کہ مرب سے کوئی نہ پایا جس نے بغیر اس باک حیثمہ کے اس کھی کھی معرفت کا ببالہ پیا ہو ۔
مکرین نے کوئی نہ پایا جس نے بغیر اس باک حیثمہ کے اس کھی کھی معرفت کا ببالہ پیا ہو ۔

مرب مصربيد معى داه اور طرا ذرايد جو الواريفين اور تواز سع عمرا بوا اور عمادى روحاني بعلائی اور ترقی علی کے مے کائل رہما ہے قرآن کریم ہے -جو تمام دنیا کے دین زاعوں کے ممل كرف كالمنكفل موكر آيا مع جس كى آيت آيت ادر لفظ نفظ بزاد باطور كا توار افي ساقف رکھتی ہے اور جس بن بہت سا آب حیات ہمادی زنار کی کے لئے بھرا ہواہے اور بہت مے ادرادر میں قیمت بواہرا ہے اند مخفی رکھتا ہے جو ہرددنظا ہرمدتے جاتے ہیں بہی ایک عمدہ محک ہے جس کے ذرابعہ سے ہم راستی اور ڈاراستی میں فرق کرسکتے ہیں بہی ایک روش جواغ ہے جوعین سجان کی دائی دکھا آ ہے ۔ بلات بہ جن لوگوں کو راہ راست سے مناسبت ہے ادر ایک قعم كا دست مع أن كا دل قرآن مترلفيت في طرف كفنجا جلا جامام - اور خلائ كريم ن ال مع مل بى اس طرح كے بنار كھے ہيں كر دہ عاشق كى طرح اپنے اس مجوب كى طرف جيكتے میں اور بغراس مے سی جاکہ قرار نہیں براتے اوراس سے ریک مات ادر مرزی بات شن کر بھر کسی وومسرے کی بہیں مشنقے - اس کی مرایک صداقت کو ٹوٹنی سے اور دوڑ کر قبول کر لیتے ہیں اور ا خرومی ہے جو موجب اشراق اور روشن عنمیری کا موجا ما ہے اور عجیب در عجیب ایکٹا فات کا دريعه مُعْمِرًا م ادر مرايك كوصب استعداد معراج رتى پرمپنجا أم دراستبازون كو قرآن كريم كے انوار كے ينجے چلنے كام يشرطاجت رى بے ادرجب كمين كسى سالت جديدہ زمامذ ف اسلام کوسی دوسرے مربب کے ساتھ مکرا دیا ہے تودہ تیز ادر کارگر مجھماد جو فی الفور کام آیا م قران كريم بى م - ابسا بى جب كين نلسفى خيالات مخالفا مذ طور برشائع موت رب تو راس خبیت بودہ کی رہے کی اور تران کریم ہی نے کی ادرابسا اس کو تقیراً در دلیل کرکے دکھلادیا کہ ناظرین کے ایک ایک دیا کہ ناظرین کے ایک ایک دیا کہ ناظرین کے ایک ایک دمانی مجی جب اول عبسان واعظوں نے سراعظایا ادر برفہم اور ناوان لاگوں کو توجد سے کیسنے کر ایک عاجز بندہ کا پرستار بنا چا ہا ادر اپنے مغشوش طریق کو سوفسطائی طریق سے آرامت کر کے اُن کے آگے رکھ دیا اور ایک طوفان ملک مہدیں بر پاکر دیا ۔ اُنٹر قرآن کریم ہی تھاجس نے اہنیں پیپا کہ اب وہ لوگ کسی باخر آدمی کو مُند بھی بہیں دکھلا سکتے اور ان کے بھے بچورے عذرات کو یوں الگ کرے دکھ ریاجس طرح کوئی کا غذکا تختہ لیستے۔

(ازالداد عم صلم ۲۸۲)

والله الله درة بتيمة ظاهرة نور و باطنه نور و فوقه نور و تعته نور و في كل مفظ نور و جنة رو حانية ذلات قطوفها تناليلاً و به ي تحمه الانهار كل نمرة السحادة نوجد نيه و كل قبس يقتبس منه و من دونه عوط القتاد موارد فيضه سايغة فطوبي للشاربين و تد قذف في قلبي انوارمنه و كان لحان لى ان استعصلها بطريق اغرو و واطه لولا القرائ ما كان لى سطف عياتي - ما يست عسنه ازيد من مائة الف بوسف و فملت اليه اشد ميلي و اشرب هو في قلبي ازيد من مائة الف بوسف وله في قلبي الرجيب و مشترب هو في قلبي الرجيب و انى أدركت بالكشف الله من شرب منه فهو تسقى بماء القران وهو بحر مواج من ماء الحباة من شرب منه فهو يحلي بل يكون من المحيين و

( المينه كمالات املام مصم )

خاند النبین کا نفظ ہو اُنحصرت صل الدر علیہ وسلم پر بولا گیا ہے بجائے فود چام ہا ہے اور بالطبع اس الفظیس یہ رکھا گیا ہے کہ دہ کتا ہو انخصرت صلے اللہ علیہ دسلم پر ناذل موئی ہے دہ بھی فاتم الکت مو اور سارے کمالات اس میں موجود ہیں کو نکہ کلام اللی ہو اور سارے کمالات اس میں موجود ہیں کو نکہ کلام اللی کے نزول کا قاعدہ اور اصول میرے کہ جس قدر قوت قدیمی اور کمال باطنی اس شخص کا ہوتا ہے جس میر کلام اللی ناذل موتا ہے اس قدر قوت اور شوکت اس کلام کی ہوتی ہے ۔ انخصرت صلے الله علیہ وسلم کی قوت قدیمی ادر کمال باطنی جون کہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کا عقام جس میر طور کہ کسی انسان کا فر مجمی ہوا اور نذ آئندہ ہوگا۔ اس لئے قرآن شریعی میں میلی کتابوں اور صحار کہ سے اس اعلیٰ مقام اور مرتبع روا نحم ہوا ایک حفورت صلے اور نظم کی استعمام اور مرتبع اللہ میں بہنچا کیون کہ آنے مؤا ہے جہاں مک کوئی دو سرا کلام نہیں بہنچا کیون کہ آنے مؤا سے جہاں مک کوئی دو سرا کلام نہیں بہنچا کیون کم آنے مؤا سے جہاں مگ کوئی دو سرا کلام نہیں بہنچا کیون کم آنے مؤا سے جہاں مگ کوئی دو سرا کلام نہیں بہنچا کیون کم آنے مؤاسے علیہ اللہ میں میں بہنچا کیون کی ایک میں میں میران سے میان کا میان موجود کا مقام اور مؤاسے جہاں مگ کوئی دو سرا کلام نہیں بہنچا کیون کم آنے مؤاسے میان میں میں میران میں میں میں میں میں میران سے میں میں میں میں میں میں میران کی مؤاسے میں میں میں میران کی مؤسل میں میں میں میران کی مؤسل میں میران کی مؤسل میں میران کی مؤسل میں میران کی کوئی دو سرا کلام نہیں بہنچا کیون کی ان میں میران کی کوئی دو سرا کلام نہیں بہنچا کیون کی ان مؤسل میں میں میران کی کوئی دو سرا کلام نہیں بہنچا کیون کی دو سرا کلام نہیں بہنچا کیون کی دو سرا کلام نہیں بہنے کی کوئی دو سرا کلام نہیں بہنے کی کوئی دو سرا کلام نہیں بہنے کی کوئی دو سرا کلام نہیں بہنے کی مؤسل میران کی کوئی دو سرا کلام نہیں بہنے کی دو سرا کلام نہیں بہنے کی مؤسل میں میں میران کی کوئی دو سرا کلام نہیں بہنے کی کوئی دو سرا کلام نہیں بیر کی کوئی دو سرا کلام نہیں بیران کی کوئی دو سرا کلام نہیں بیران کی کوئی دو سرا کلام نہیں بیران کی کوئی دو سرا کلام نہیں کی کوئی دو سرا کلام نہیں کی کوئی دو سرا کلام نہیں کیا کی کی کوئی دو سرا کلام نہ کی کرنے کی کوئی دو سرا کلام نہ کی کوئی دو سرا کلام نہیں کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرن

قران تربیب برس قدر باریک مدانیس علم دین کی اور علوم دقیقد المهات کے اور با بی المحدید دی امراد اور معادف کے مندرج بی اگرچید دو تمام فی مقد ذا تنها الیے بی که توئی بشرید ان کو بربهیدت مجموعی دربافت کرنے سے عامین بی اورکسی عاقل کی عقل ان کے دریافت کرنے افت کرنے کے ایون تحدید بیلے ذمانون پرنظر استقرادی دریافت کرنے اللا دریافت کرنے اللا استقرادی اس کی این بیل اس کی این بیل اس کی ایک محدالا استقرادی بیس گزرا ۔ نیکن اس جگر عجرب رعوبی یا فیلسوف ان عوم و معادف کا دریافت کرنے والا استقرادی بیس گزرا ۔ نیکن اس جگر عجرب رعوبیب اور بات ہے ۔ بینی یہ کہ وہ علوم اور معادف ایک اس بیسی کرنا یہ کا کوئی تعرف باک می نیون بیل مکونت مری انہیں بی بیدورش یا کی اور کئی شکل بنیں دیکھی تھی در ند کسی اہل علم یا حکم کی حجرت کی شکل بنیں دیکھی تھی در ند کسی اہل علم یا حکم کی حجرت کی شکل بنیں بی میدوش یا کی اور انہیں کے ساتھ انقلاط رہا ۔ اور آ نحفزت صلے الشرطید وسلم کا اس سے بید فرنہیں اس سے بید فرنہیں اس سے بید فرنہیں اس سے بید فرنہیں۔ ایک ایس ایس اور کوئی تاریخ دان اسلام کا اس سے بید فرنہیں۔ اس کے ساتھ انقلاط رہا ۔ اور آن فی مرت میں کا اس سے بید فرنہیں۔ انتیاب ایری امر ہے کہ کوئی تاریخ دان اسلام کا اس سے بید فرنہیں۔ اس کے ساتھ انقلام کوئی تاریخ دان اس کا اس سے بی فرنہیں۔ انتیاب ایرین امر ہے کہ کوئی تاریخ دان اس الام کا اس سے بی فرنہیں۔ ( برائن الموریہ موقات ساتھ انتیاب ایرین الموریہ موقات الله کا اس سے بی فرنہیں۔ ( برائن الموریہ موقات اس سے بی فرنہیں۔ اس کوئی تاریخ دان اس الام کا اس سے بی فرنہیں۔ اس کوئی تاریخ دان اسلام کا اس سے بی فرنہیں۔ اس کوئی تاریخ دان اسلام کا اس سے بی فرنہیں۔ اس کوئی تاریخ دان اسلام کا اس سے بی فرنہیں۔ اس کوئی تاریخ دان اسلام کا اس سے بی فرنہیں۔

اس دعولی کا استقراد نام سے ہونا ہے جو ان سب بعیروں بر سجو صادرس اللہ بن نظر تدبر کر کے بہ پائیصحت پہنچ گیا ہے . کیونکہ تمام جزئیات عالم بو فداکی قدرت کا ملہ سے فہور پزیم میں بدب ہم ہر ماب کو اُن بی سے بین نگاہ سے دیکھتے ہیں ادراعلیٰ سے ادفیٰ تک بحد کید حقیر سے حقیر بيرول كو جيس كمهى ادر كجير ادرعنكبوت دغيره من خيال من الا تعامي توإن من سع كوني مبي البي چیز ہم کومعلوم بہبیں ہونی جس کے بنا نے پر انسان بھی قدرت دکھتا ہو - بلکہ ان چیزول کی بناو طی ادر تركيرب يرغور كرف سے ايسے عجائب كام دست قدرت كے ان كے صبم مي مشهود اور موجود یا سنے بیں ہو صافع سالم کے رجود پر دلائل قاطعہ اور مرامین ساطعہ میں علادہ ان مرب دلاكل كے يہ بات صى برايك وانشند پرروش مى كە اگريد جائز مونالدو بيزى فواك دمن قدر مے ظہور پذیر میں اُن محے بنانے پر کوئی دوسراشخص بھی قادر بوسکتا توکسی مفنوع کو اُسطالِ حقیقی كم وجود ير داالت كامل مز ويتى ادرامر معرفت صافع عالم كا بالكل تشتبه بوجاماً كيونكرجب بعض ان استباء کو جو خدا تعالے کی طرف سے صادر ہوئیں ہی بجز خدا کے کوئی اُوریھی شامکتا م تو پھراس بات پر کیا دلبل م جو او کل احتماء کوئی اُدر نہیں بنا مکتا اب جبکہ دائیل متعظم سے ثابت ہوگیا کہ جو چیزی خدائی طرف سے ہیں اُن کا بے نظیر ہونا اور میران کی بے نظیری اُن كيه منجانب الله بوف يرديل قاطع موال أن كي صادر من الله موف كيك مرط عزوري، تواس تحقیق مع جموط ان اوگول کا صاف کھل گیاجن کی بدرائے ہے کہ کلام اللی کا بنظر مونا صروری نہیں یا اس کے بے نظر ہو نے سے اس کا خدا کی طرف سے ہونا نابت نہیں موسكتان و و و و د اس مام تحقيقات سے ظاہر ہے كم بے نظر موسف كى حقيقت اوركيفيت رباني كام اوركلام سے عشق ہے -ادرمراكي دانشمند جاتا ہے كم خدائی خدائی ما نے کے لئے بڑا محادا ذریعہ جو کہ عقل کے ہا تھ میں ہے دہ میں ہے کہ برای صادر من الله اليبي ب نظري ك رتبرير عداس صافع توحيد ك وجود يردالات كال كر ر م ب اور اگر بد ذریعه مذ بونا تو بھر عقل كو خدا تك يسنج كا راستدمسدو تفا-

( براین احدید م<u>الا - ۱۷۱</u> ) قرآن تمرلیف ده کتاب ہے جس نے اپی عظمتوں اپنی حکمتوں اپنی صدا فتوں اپی بلاغتو پنے بطائفت دنکات اپنے الواد رُدهانی کا آپ دعویٰ کیا ہے اور اپنا بے نظر موزا آپ طامر فرما دیا ہے۔ یہ بات مرگز نہیں کد صرف سلمانوں نے فقط اپنے خیال میں اُس کی خوبیوں کو قرار دے دیا ہے بلکہ وہ تو تور این خوبوں اور اپنے کمالات کو بیان فرمآنا ہے اور اپنا ہے مثل و ماندہ ہا ہے تمام مخلو قات کے مقابلہ پہیں کر رہا ہے اور بلند آواز حل من معادی کا نقارہ بجاد ہا ہے اور وقائن وحقائق اس کے صرف دویتن نہیں جس میں کوئی نادان شک جمی کرے بلکہ اسس کے دقائق تو بحر ذقار کی طرح جوئش مار رہے ہیں اور آسان کے سنداوں کی طرح جمان نظر اوجیئے نظرا تے ہیں۔ کوئی صدائت نہیں جو اس سے باہر مود کوئی حکمت نہیں جو اس کے معاون کی مقابل سے مام مود کوئی حکمت نہیں جو اس کے محیط بیان سے رہ گئی ہو ۔ کوئی فعدائت نہیں جو اس کی مقابل سے باہر مود اور بدیمی الشوت صدافت کو ایس المرمنیں جو صرف ذبان سے کہا جا تا ہے بلکہ یہ وہ تحقق اور بدیمی الشوت صدافت کو اپنی میں سو برس سے برابر این دوشنی دکھلاتی جائی گئی ہے ۔ اور ہم نے بھی اس معدافت کو اپنی اس کتاب میں نہایت تفقیل سے سکھا ہے اور دقائق اور معاد و قرآنی کو اس قدر میاں کیا ۔ اس کتاب میں نہایت تفقیل سے سکھا ہے اور دقائق اور معاد و قرآنی کو اس قدر میاں کیا ۔ اس کتاب میں نہایت تفقیل سے سکھا ہے اور دقائق اور معاد و قرآنی کو اس قدر میاں کیا ۔ اس کتاب میں نہایت تفقیل سے سکھا ہے اور دقائق اور معاد و قرآنی کو اس قدر میاں کیا ۔ اس کتاب میں نہایت تفقیل سے سکھا ہے اور دقائق اور معاد و قرآنی کو اس قدر میاں کیا ۔ اس کتاب میں نہایت تفقیل سے سکھا ہے اور دقائق اور معاد و قرآنی کو اس قدر میاں کیا ۔ اس کتاب میں نہایت تفقیل سے سکھا ہے اور دقائق اور معاد و قرآنی کو اس قدر میاں کیا ۔ اس کتاب طالب معاد تی کی تستی اور دقائق اور معاد و قرآنی کو کوئی کی طرح ہوش ماد دے ہیں۔

ربر ( رائن اجربه منه ۱۳۰۳ ماشید ملا ) شران کریم کی شان بند جو اسی کے بیان سے ظاہر موتی ہے

و حل العدام فی القران نکی بوت القران الدی الدولات من سے ایک براسبب یہ ہے کہ اگر وہ کا خوال جانا چا ہیے کہ اس زماز میں اسباب ضلالت میں سے ایک براسبب یہ ہے کہ اگر وہ کی نظر سی عظرت قرآن شرافی کی باتی نہیں رہی ۔ ایک گردہ سل نوں کا فلا سفر منالہ کا مقدام ہوگیا ہے کہ دہ ہرایک امر کا عقل سے ہی فیصلم کرنا چا ہتے ہیں ۔ اُن کا بیان ہے کہ اعلیٰ قبع کا حکم ہو تصفید تنازعات کا انسان کو ملا ہے وہ عقل ہی ہے ۔ ایسے ہی یہ لوگ بوب دی حصف ہی کہ وجو د جرائل اور عزدایل اور ویکر مائکہ کرام جمیسا کر شرادیت کی کتابوں می محکم ہو اور وجو د جرت و جہنم جلسا کہ قرآن کریم سے تابت ہوتا ہے وہ تمام مدافتین عقلی طور پر بیا پر تبوت نہیں بہنی تو فی الفور آن سے منکر موجا تے ہی اور تاویلات و کریکہ تروع کر دیتے ہیں کہ طاف ایک سے سرون قوی مراد ہیں اور وجی رسالت عرف ایک ملکہ ہے اور جنت اور جہنم عرف ایک روحانی داحت یا رہنے کا نام ہے ۔ ان بی دور کی صدافیق اور انتہا کی مقام کے معادف تو وہی ہیں جو مبلخ عقل سے عدم یا درجہ کی صدافیق اور انتہا کی مقام کے معادف تو وہی ہیں جو مبلخ عقل سے عدم یا درجہ کی صدافیق اور انتہا کی مقام کے معادف تو وہی ہیں جو مبلخ عقل سے عدم یا درجہ کی صدافیق اور وہی ہیں جو مبلخ عقل سے عدم یا درجہ طبذر تر ہیں جو بذر ایور مکا شفا صحیح

تابت ہوتی ہیں۔ اور اگر صدافتوں کا محک مرف عقل کوہی کھیرایا جائے تو بڑے بڑے موائیات
کا رضامہ الوہیت کے در پردہ مستوری و مجوبی رہینگے اور سلسار سرخت کا محف ناتمام اور افعی
اور او صورا رہ جائیگا اور کسی حالت میں انسان شکوک اور شہمات سے محلقی ہنیں یاسکیگا اور
اس مکیطرفد معرفت کا آخری شیجر یہ ہوگا کہ بوجہ نوٹا بت ہونے بالائی رہنائی کے اور بباعث نہ مولم
ہونے تھے ریکا ت طاقب بالا کے نود امی صافح کی ذات کے بارے می طرح طرح کے و ماوس
دلوں میں بیرا ہو جائیں گے۔ موالیا خیال کہ خاتی حقیقی کے تمام دفیق در دقیق مجید دل کے
دلوں میں بیرا ہو حائیں گے۔ موالیا خیال کہ خاتی حقیقی کے تمام دفیق در دقیق مجید دل کے
سیمھنے کے لیے صرف عقل ہی کا فی ہے کست درخام اور اسحادتی پر دلالت کر دہا ہے۔

اور ان لوگوں کے مقابل پر دد مراگردہ بر ہے کہ جس نے عقل کو بکی معطل کی طرح محود رہا ہے اور ایسائی قرآن شریب کو بھی چھوڈ کر جو مرحتی تمام علو مرائید ہے مرت روایات واقوال ہے میرویا کو مضبوط کی طری ہے ۔ سوہم ان دو نوں گردہ کو اس بات کی طرت توج دلانا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی عظم ت و نورانیت کا قدر کریں اور اُس کے نور کی دام نمائی سے عقل کو بھی دخل دیں اور اُس کے فور کی دام نمائی سے عقل کو بھی دخل دیں اور اُس کے فور کی دام نمائی سے عقل کو بھی دخل دیں اور اُس کے خور کی دام نمائی سے عقل کو بھی دخل دیں اور اُسی غیر کا قول تو کیا چیز ہے اگر کوئی حدیث بھی قرآن کریم کے می ایون تو باوی تو فی الفوراس کو چھوڈ ویں ۔ جدیا کہ استری شائد قرآن کریم میں آب فرما ہے جباتی حدیث یا تھی کہ گو میڈون کریم کے اور ظاہر ہے کہم مسلاق کے باس وہ نعق جو ادل درجہ پر تعلی اور لیعنی ہے قرآن کریم ہی ہے ۔ اکٹر احادیث اگر معیدے کے باس وہ نعق جو ادل درجہ پر تعلی اور لیعنی ہے قرآن کریم ہی ہے ۔ اکٹر احادیث اگر معیدے کے باس وہ نعق جو ادل درجہ پر تعلی اور لیعنی ہے قرآن کریم ہی ہے ۔ اکٹر احادیث اگر معیدے کھی ہوں تو مفی جو ادل درجہ پر تعلی اور لیعنی ہے خرآن کریم ہی ہے ۔ اکٹر احادیث اگر معیدے کھی ہوں تو مفی بول تو مفید بھی ہوں تو مفید ہوں بھی ہوں تو مفید ہوں تو مفید ہوں تو مفید ہوں ہوں تو مفید ہوں تھی تو مفید ہوں تو مفید ہوں تھی تو مفید ہوں تو مفید ہوں

مدرجر ذیل صفات قرآن کریم کے غور سے پڑھو اور بھر انصافاً خود ہی کہو کہ کیا منا سب

كراس كلام كوچور كركونى اور بادى يا حمَّ مقر كيا جائد - اوروه أيات يه بي: اِنَّهُ هٰذَا الْقُرْانَ يَهْدِى لِلْتَىْ هِي اَتُوَكُر - اِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلاَ عَالِعَةُ مِعَابِدِينَ وَ إِنَّهُ لَتَنْ كِنَ لَكُنَّ لِلْمُتَقِيدِينَ - وَ إِنَّهُ لَحَنَّ الْيَقِينَ - حِكْمَةً بَلِخَةً - بَهْ يَا تَالَّكُنُ لَكُ فَيَ الْيَقِينَ - حِكْمَةً بَلِخَةً - بَهْ يَا تَالَّكُنُ لَكُ شَيْعٍ - نُورٌ عَلَى نُورٍ - شَفَاعُ يِتما فِي الصَّكُ وُدِ - الرَّهُمْنُ عَلَّمَ الْقُرْانَ - شَفَاعُ يَهُ الصَّدُونِ - الرَّهُمْنُ عَلَّمَ الْقُرْانَ - اللَّهُمْنُ عَلَّمَ الْقُرْانَ - الرَّهُمُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

هُدًى وَ رَعْمَةُ لِتَقُومُ يُوْ قِنُونَ - فِياً يُ مَدِيْتِ بَعْدَاللَّهِ وَ ايَابِهِ يُؤْمِنُونَ قُلْ بِفُضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ- فَبِنَاالِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ نَعَيْرُ مِمَّا يَجْهُ عُوْنَ-ینی یر تران اس راه کی طرف بایت کرتا ہے جو بنایت بیارهی ہے ۔ اس می ان داد ک کے لئے بو يرستادم بعقيقي برستن كي تعليم إدرير أن كے لئے جوستن من كمالات تقوى كم ياد دلانے والل بر حكمت مع جوكمال كوبهجي موني م - اور يديقني سجاني م اوراس مي مركب چيز كا مان م-یہ نور علی نور اورسینوں کوشفا بخشنے والا ہے - رحن نے قرآن کو سکھلایا ایسی کتاب نازل کی جو اپنی ذات مي حق م اورحق كى وزن كرف كى ك ايك ترازدم و دولول كى ك مرايت م ادر اجمان ہا بتوں کی اس می تشریح ہے۔ اور وہ اپنے وائل کے ماعظ حق اور باطل میں فرق کرتا ہے۔ ادردہ تول نصل ب اورشک دستبد سے خان ب ، ہم نے اس کو اس سے تجھے برامارا ہے کہما امور متنازعد فید کا اس مع فیصله کردی اورمومنوں کے لئے برایت ادر جمت کا مامان تیار کردیں۔ اس من ده تمام صداقت موجود من جوسلى كتابول مي مقرق ادريراك، ه طوريرموجود تقيل ايك زرہ باطل کا اس می دخل نہیں نہ آ کے سے اور نہ بیجیے سے - یہ لوگوں کے لئے روش دللدی من اور جو نقین لانے والے بول اُن کے لئے ہرایت اور رحمت مے - موالیبی کونسی حدیث مے جس بم تمالندادداس كى آيات كوچور كرايمان لادك - اگركوئى حديث قرآن كريم سع مفالعت بو تو مركر ہیں ماننا چا ہیے بلکہ رد کردین جا ہیئے ۔ ہاں اگر کوئی حدمیث مذربعد تاویل قرآن کرم مے بیان سے مطابق اسکے مان این چا میے۔ بیر بار اس کے ترجم بقید آیا ت کا بہ مے کہ ان کو کبدے كه خدام تعالى ك فعنل اور رحت سے ير قرآن ايك بيش قيمت مال م سواس كو تم خوشى م تبول کرو میران الول سے اعجا ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ یہ اس بات کی طرف اشادہ مے کدعلم د عكمت كى مانندكوني مال بنيس يردى مال مع جس كى نسبت ميشكوني كے طور يرافحوا عفا كرميج دنيا یں آکراس مال کو اس فدرتق یم کردگیا کہ اوگ لیتے لیتے تھاک جامیں گئے ۔ برنہیں کرمسی ورم وديناركو بوسمداق أيت انما اموالكم واولادكم فدنه عجج كريكا اوروان تمراك کو مال کثیردے کر فقد میں ڈال دیگا ۔ سیج کی پہلی نظرت کو بھی ایے مال سے مناسبت نہیں۔ دہ خود الجیل میں میان کر حکیا ہے کہ مومن کا مال در مرد دینار نہیں بلکہ جوام رحقائق و معارف اس کا مال مين - يني ال انبياء فداك تعالى ص باتے بي ادر اس كوتعتم كرتے بي - اس مال كى طرف اشاره ب كد انما اناقامم والله هو المعطى - مدينون بن يدبات بومناحت المحيكي

كرميح موعود اس وننت ونيا من أنبكا كه جب علم قرآن زمين ير أهم جانيكا اور جهل شيوع إجاميكا یہ دہی زانہ ہے جس کی طرف ایک دریث میں یہ اشارہ ہے او کان الایمان معلقاً عند الشويا لناله رجل من فأرس- يرده زمانه مع جواس عاجز يرشفي طور برظام ورا جوكمال طغیان اس کا اس سنه بجری می منروع بوگا بو آیت داناعلی ذهاب بله لقادرون بی بحساب جل مخفني ہے بینی ملائے الم اس مقام كوغور سے دبيكو ادر جلدى مصنكل مذجاد ادر خداسے دعا مانٹو کدوہ نہارے سینوں کو کھول دے ۔ آپ لوگ تفور عص مال کے ساتھ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ حدیثہ ں میں یہ وارد ہے کہ اُخری زمانہ میں قرآن زمین سے اُٹھا لیا جائبگا اور علم قران مفقو در موجا مبكا - اور مهل صل جائے گا- ادر ايمانی ذوق اور حلاو دول دور موجائی ۔ بھران حدیثوں میں یہ حدیث بھی ہے کہ اگر ایمان ٹربا کے پاس بھی جا تھے ربگا تعینی زمین براس کا نام ونشان منیں رہے گا تو ایک آدمی فارسیوں میں سے اپنا إلى تقد ميليكيكا ادرومِي ترياك ياس سے اس كو لے ليكا - ابتم فورسمجوسكتے مو كداس مديث سے مان موم ہوما ہے کہ جب جبل اور بے ایمانی اور ضلالت جو دو مری حدیثوں بی دختان کے ما تھ تبعیری لنی ہے دنیا میں بھیل جائیگی اور زبن میں حقیقی ایمان داری الیبی کم مور جائیگی کہ کو یا وہ م معان م أَنْظُ لَيْ بِوكَى اور قرآن كريم اليسا متروك بوجا بُكا كدكوبا وه فدائ تعالى كي طرف الماياكب ہوگا تب عزور ہے کہ فادس کی اصل سے ابک شخص میدا ہو ادرایمان کو تر آبا سے میکر مجرز مین م نازل ہو - مو يفينًا مجمو كد نازل بونے والا ابن مريم سي ہے-(الداويام صحه-٢٥٢)

قی جوان تھا اب بوطھ ہوگیا اور اگر دگ چاہیں تو گوائی مے سکتے ہیں کدی دنیاداری کے کا دول میں بنیں طرا اور دینی شغل میں بمیشہ میری دلچہی دہی ۔ یَں نے اس کلام کو حسکا نام قرآن ہے مہایت درجہ کل باک اور کروجانی حکمت سے مجرا ہوا یا یا ۔ ندوہ کسی انسان کو خدا بنا ما اور ند روجوں اور جموں کو اس کی پیدائش سے باہر رکھ کر اس کی فدمت اور ندیا کہ اور وہ برکت جس کے لئے فدم ہوں کو اس کی پیدائش سے باہر رکھ کر اس کی فدمت اور ندیا کہ وارد کر دیا ہے برکت جس کے لئے فدم کا اس کو ما دی بنا دیتا ہے ۔ یس کیون کر می روشنی پاکر مجرا دیلی میں اویں ۔ اور خدا کے فضل کا اس کو ما دیں ۔ اور خدا اور اس کی برکت جس با کر مجرا دیل جا دیں ۔ اور خدا کے فضل کا اس کو ما دیں ۔ اور خدا اور اور انسان کے دل برک میں اویں ۔ اور خدا کے فضل کا اس کو ما دیں ۔ اور خدا کے فضل کا اس کو ما دیں ۔ اور خدا کے فدیس یا کر مجرا اندھے بی جا دیں ۔

(ساتن دهرم ملاع)

مامر اب نده می کر قرآن شرعی نے دین کے کال کرنے کا من اوا کر دیا۔ جبیا کہ وہ نود فرقام می الیوم اکملت لکم دینکہ و اتصمت علیکم نعمتی ورضیت مکمر الاسلام دینا ۔ یعنی آج یکی نعمت عیدکم دیا ہے اور اپنی نعمت عید پر پوری کہ دی ہے اور یک آج یکی آج یکی نام کو تیمارا دین مقرد کم کے نوش ہوا۔ نو قرآن مشر لیت کے بعد کسی کتاب کو تیم رکھنے می جگر منہیں کیو کم میں کو تیم رکھنے کی جگر منہیں کیو کم میں کو تیم اسلام کی حاجت تھی وہ سب کچھ قرآن شریف بیان کر چکا ۔ اب مرف میکا می نود مخود منہیں بلکہ بیتے اور یاک مکا لمات بو عربی اور کھلے طور پر نفرت اللی کا دراک اپنے افرر دکھتے ہیں اور بہت سے امور فیلیم پرشمل موتے ہیں اور بہت سے امور فیلیم پرشمل موتے ہیں بعد ترکی نفس محض بیروی قرآن شریف اور اشباع آئے می نود می میں در بیت سے امور فیلیم و سے میں سوتے ہیں۔ بعد ترکی نفس محض بیروی قرآن شریف اور اشباع آئے می نوت سے در چشمہ معرفت مدالا )

یادرکھنا چاہیے کہ ہرایک المام کے لئے دہ سنّت الله بطور المام ادم مین ادر بیشرو کے ہے جہ فرآن کریم میں دارد ہو چی ہے - ادر ممنن بنیں کہ کوئی المام اس سنّت کو توڑ کر فہرویں آوے کیونکہ اس سے پاک نوشتوں کا باطل ہونا لازم ا تا ہے -

( تبليخ رسالت طدموم م ١٥٠٠)

ماناجا ہے کہ کھلا کھلا اعجاز قرآن ترافیت کا جو ہرایک قوم اور ہرایک ہل نہان پر
دوشن ہوسکت ہے جس کو پیش کرکے ہم ہرایک ملک کے آدمی کو خواہ ہندی ہو یا یادمی یالیہ یا
یا امریکن یا کسی اور ملک کا ہو طرم وساکت والجواب کرسکتے ہیں - دہ غیرمحدود معاد وحقائق
یا امریکن یا کسی قور ملک کا ہو طرم وساکت والجواب کرسکتے ہیں - دہ غیرمحدود معارف وحقائق
دعلوم حکمید قرآنیہ ہیں جو ہر ذمانہ میں اس ذمانہ کی حاجت کے موافق کھلتے جاتے ہیں اور مرایک
ذمانہ کے خیالات کا مقابلہ کرنے کے لئے مستج مسیامیوں کی طرح کھڑے ہیں ۔ اگر قرآن شرافین فات وہ محرکز دہ معجزہ مامہ تہیں گھر سکتا تھا
ایف حقائق و دقائق کے لیاظ سے ایک محدود چیز ہوتی تو ہرگز دہ معجزہ مامہ تہیں گھر سکتا تھا
کومعلوم ہوجائے - کھلا کھلا اعجاز اس کا تو یہی ہے کہ وہ غیر محدود معارف و دقائق اپنے
اندر رکھتا ہے - جو تحقی قرآن شرافین کے اس اعجاز کو نہیں ماتا وہ علم قرآن سے سحنت بے نصیب
اندر رکھتا ہے - جو تحقی قرآن شرافین کے اس اعجاز خواللہ سا قدر الفرائی می قدرہ دیا در ما عرکہ اللہ می معرف موجائے دیا دو ساتھ تو قبی ہ

اع بندگان خدا القيناً ياد وكهوك قرآن مركيف من فيرمحدود معادت وحقائق كا اعجاز

الساكا بل اعجاد ہے جس نے ہرايك زماندين الوادمے زيادہ كام كيا ہے - اور ہركك زماند اپنی نئ حالت کے ماعد جو کچوٹ بہات پیش کرآ ہے یا حس سم کے اعلی معارف کا دعوی كرما م اس كى بورى ملافعت ادر بورا الزام ادر بورا بورا مقابله قرآن ترليف مي موجود م . كوفى شخص برمهو با برحد مدمهب والا با آربع باكسى اور رنك كافلسفى كوئى اليبي البي صداقت نكال بنیں سکتا جو قرآن شرافیت میں پہلے سے موجود مذہو . قرآن مٹر لفیت کے عجا کہات کہم ختم بنیں ہوسکتے ادرس طرح صحیفہ فطرت کے عجائب دغرائب خواص کسی پہلے زمانہ کک حتم نہیں ہو على ملد جديد درجد مدريد إلوق جاتے ميں - يہى حال إن صحف مطمره كا مح اخدا عالم ك تول اور نعل مي مطابقت أابت مود ادرين اس سے بلے كام جكا مول كه قرآن مراب كعجائبات اكثر بديد الهام ميرك يركفك دمت من ادراكثر اي بوتم بكتفسيول میں ان کا نام ونشنان منیں بایا جانا شلاً بدجو اسعام زیر کھلا ہے کہ انداے خلفت اُدم سے جس تدر الخصرت على الله والمم ك زماله بعثت كف مدت كذرى مقى ده تمام مدت مورد دالحمرك اعداد حردت من عساب قرى مذرج معيني جادمزاد مات موجافيس- اب تبلاؤكم يد د قائق قرآنيه جس من قرآن كريم كا اعجاز نمايان به كس تغييرس تكهي بن-ابسا ى خدا نعالے نے میرے پریہ مکن معادمی قرآنیہ كا ظاہركيا كه الما اخولله في ليلة القديد کے صرف بہی مصفے نہیں کہ ایک با برکت وات معرض میں قرآن تشریعیت اُرّا طاکمہ با وجود ان معنول بوبجائے نورمحیے ہیں اس آیت کے بطن س دوسرے مصفے بھی ہی جو رسالہ فتح اسلام بی ورج ك ي ادريهم المائي كديرتمام معارب مقدكس تفسير مي موجود إلى إ ادريهم باد رکھیں کہ قرآن شرددیت کے ایک معنے کے ساتھ اگر دو سرے معنے بھی ہوں نو ان دونوں می کوئی تناقض بيانيس بوتا اورنه مرابت فرأني من كوئ نقص عائد حال بوتام بالدايك ورك ساتع ددمرا نور فی كر عظمت فرقانی كى روشنى نمايال طور پر دكھائى ديتى ہے - اور چونكر زمانہ غير محدود انقلابات كى دجر مع غير محدد دخيالات كا بالطبع مخرك بعد لمبذا اس كاف يرابر من بوكر جلوه كر بونا بائ ف في علوم كو بنعت ظهور لانا - شي ف برعات ادر محدثًا ت كو كحلانًا ايك مزدری امراس کے اے بڑا ہوا ہے ۔ اب اس مالات یں ایسی کتاب جو خاتم الکتب ہونے كادعوى كرتى مع اگر زاند كے برايك رنگ كے ماتھ مناسب حال اس كا تدادك مذكرے توده بركر خاتم الكتب بنيل تفيرسكتي - اور اكر اس كتب مي مخفى طور پروه سب سامان

موجود ہے جو سر کی حالت ذات کے لئے درکاد ہے تو اس صورت میں ہیں اننا بڑے کا کہ قرآن الله دیم جو سر کی خارت کا الله در سکا در الله کی خردرت الاحقہ کا کا لل طور برگفل ہے۔
اب یہ بھی یا د رہے کہ عادت اللہ سر میک کا اللهم کے معاقد یہی رہی ہے کہ عجا کہات مخفیہ فرقان اس پر ظاہر ہوتے د ہے ہیں - بلکہ بسا اوقات ایک المہم کے دل پر قرآن شر بعیت کی آیت المام کے طور پر القاء ہوتی ہے اور اصل معانی سے بھیر کر کوئی اور مقصود اس سے ہوتا کی آیت المام محولی عبداللہ معاور می المقاء ہوتی ہے اور اصل معانی سے بھیر کر کوئی اور مقصود اس سے ہوتا ہا مام موانی عبداللہ مولوی عبداللہ مار دولی عبداللہ مار کوئی اور کا وسلامًا کر بن اس کے مصف ند سمجھا ۔ بھیرالہم ہوا تعلنا یا مال کوئی بردًا وسلامًا کر بن اس کے مصف ند سمجھا ۔ بھیرالہم ہوا تعلنا یا صدبہ کوئی بردًا وسلامًا کر بن اس کے مصف ند سمجھا ۔ بھیرالہم ہوا تعلنا یا صدبہ کوئی بردًا وسلامًا تب بن سمجھ گیا کہ فار سے مراد اسجگہ میرے ۔

یمی زما نر سکوس می بزار یا سم کے اعتراضات ادر شہات بیار مو سکے ہیں - ادر الواع واقسام كعمل جلے املام يرك كُر مي - اور فر مال فهام دان من شيء الا عندنا خزائنه ومأننزله الابقدر معلوم بيني برايك بيزك بمادع بالمواني بي كر بغدر معلوم ادر بقدر خرورت مم ان كو آمارته بن - موجبقدر معادف وحقائق بطون قرآن مي عي بوت من بو برايك قسم ك اديان السفيد وغرفلسفيد كومفهود ومغلوب كرت بن -ان کے فلود کا زمانہ ہی تھا ۔ کو نکر وہ بجز تحر کے بی المدہ کے ظاہر مہیں ہوسکتے تھے ۔ سو اب مخالفان علے ہوئے فلسفد كى طرف مے موے توان محادث كے ظام مونے كادت إلى اومكن سين مفاكد بغيراس كه كد وه معارف طامر بون اسلام مام ادبان باطلد برفع يا سكه كونكرسيفي نت کھے جزنس ادرجند روزہ انبال کے در رہو جانے سے دہ فتے بھی معدد م ہو جاتی ہے - بھی ادر میں بہتے دہ ہے جو معارف اور حقائن اور کا س مدافتوں كے الكرك ما عقدمامل بر - مو وہ يہ فتح بے جو اب الله كونفيب بورى مع الشريع وفي اس زمار كائ ي م دادرملف مالح مى ايسا بى محصل في اينا درصيقت ايسا زاند مع جو بالطبع تقاضا كرد إ بعج و وآن تراهيث ان تمام بطون كوظامر کے جواس کے اندرمخفی جد آتے ہیں .... دور یہ بات ہرایک ہمیم کو جلدی مجھ میں اسکتی ہے کہ اللہ عن شانہ کے کوئی مصنوع دقائق وغرام خواص سے خالی نہیں - اور اگر ایک محمی کے خواص دعجا کہات کی قیامت کے تحقیق وافتیش کرتے جائين تو معي معي ختم نهيل موسكتي . تو اب موجنا جاميئ كدكيا خواص وعجائبات قرآن كريم كم

ابنے قدر والداز بن مکتمی جننے نہیں ؛ بلاتب وہ عجائبات تمام محلوقات کے مجموعی عجائبات سے بہت بڑھ کر ہیں - ادران کا انکار در حقیقت قرآن کریم کے منجانب الله بونے کا انکار ہے كيونكم دنيا بن كوئى بھى اليي چيز نيس جو خدا تعالىٰ كى طرف سے صادر ہو ادر اُس ميں بے أنتما عجائبات مذیائے جائیں۔ . . . . . . . . . . . وہ نکات دحقائن جو معرفت کو زباده كرتم بن وه مميشد حسب عزدرت كلت ربيخ بن - ادر في في فسادول كيدفت ف ف في وعكمت معانى بمنقدة ظهور أت رمت بي - يه تو ظامرم كه قرآن كريم بزات فود مجره بے - ادر بڑی بھادی وجہ اعجازی اس یں برے کہ دہ جامح طفائق غیرشنا ہمدے مر لخیروقت کے وہ ظاہر ہیں ہونے - جیے جیے وقت کے شکلات تقاضا کرتے ہی دہ معارت نفید ظاہر ہونے جانے ہیں۔ دیکھو د بوی علوم ہو اکثر می لف قرآن کرم اور غفلت من طوا لنے والے کیے ایک ایک زورسے ترتی کر رہے میں - ادرزمان اپے علوم ریاضی ادرطبعی اورفلسفد کی تحقیقا آول میں کیسی ایک عجیب طور کی تبدیلیاں دکھلا رہا ہے ادر کیا ایسے نازک وننت می صرور منه نقا که ایمانی اور عرفانی ترقیات کے لئے بھی دروازہ کھولا حاماً ما مردر عمد نظر كى مدا فعت كے لئے أسانى مدا موجاتى - سولقينًا سمجموكرده دردازه كھولاكيا م - ادر خدا تعالی ف اداده کرلیا ہے کہ تا قرآن کریم کے عجائبات مخفید اس دنیا کے سکبر فلسفید برظام ركرے - اب نيم طال دسمن ام لام اس اداده كو دوك بنيل مكت - اگر اين شراد تول سے باز منیں اُسٹے تو ہلاک کئے جا سٹے اور قبری طمانچہ حضرت قہاد کا ابسہ ملبرگا کہ فاک یں ال جائیں گے - ان نادانوں کو حالت موجودہ بربالکل نظر نہیں - جاہتے ہیں کہ قران کرم مغلوب اور کمزور ادر فنعیف اور تفیرسا نظر او سے مین اب وہ ایک عبلی مبادر کی طبرح مكليكا - بال وه امك شيرى طرح ميدان بن أيكا اور دنيا كي تمام فلسفركو كفاجائيكا اور اپناغلیم دکھائیکا اور لیمظهری علی الدین کله کیشیگوئی پرری کردے گا۔ اوربیگوئی وليمكنن لهم دينهم كو روماني طور سے كمال مك بېنچا ئے گا- كيونكر دين كا زمين بر بوجه كمال قائم موجانا محف جبر و أكراه سے مكن بنيں - دين اسوقت زمين برقائم موتا ہے كد جب اس مے مقابل برکوئی دین کھڑا مذرب ادر تمام مخالف میرڈال دیں - سواب دی و اکیا۔ اب وہ وقت نادان مولولوں کے روکنے سے رُک بنیں سکتا۔ اب وہ ابن مربم صبكا ردحانی باب زمین پر بجز معلم حفیقی کے کوئی نہیں جو اس وجہ سے آدم سے بھی مشابعت

رکونا ہے بہت ما فزانہ قرآن کریم کا لوگوں برتقسیم کرے گا۔ بہاں مک کہ لوگ قبول کرتے کے محابق کے در ہریک طبیعت ایضاف کے مطابق میر موجائیگا ۔

(اذالدادعم صماد ١٠٠١ ٢٣١)

یک ادر کا فاتعلیم قرآن تراهین کی به انسانی درخت کی برایک شاخ کی پردرش کرتی ب اور قرآن مُرافِين مرت ايك بهلو بر زور بنس الوالنا بلكهمي توعفو اور درگذر كي تعليم ديا ب مر اس مرط سے کہ عفو کرنا قرین معلوت ہو اور کہی مناسب عل اور وقت کے مجرم کو منزا دیے کے الله فرانام بي ورهبينت قرآن شريب فدانعال كي أس قانون قدرت كي تفوير م بو مميننم نظرك سامنے م - يربات نهايت معقدل م كد خداكا تول ادرنعل دونول مطابق معنى چاہیں این جس زنگ ادرطرز پر دنیا میں خدا تعالیٰ کا فعل نظراً ما ہے عزور ہے کہ خدا تعالیٰ کی سچی كتاب اين نعل كحمطابق تعليم كرے - مزيد كدفعل سے كچد ادر ظاہر مو ادر قول سے كچدادر ظاہر مو - فدا تعالیٰ کے فعل میں ہم دیجھتے ہیں کہ ممیشہ نرمی اوردرگذر نہیں بلکہ وہ مجرموں کو طرح طرح کے عذابوں سے مزایا ب مبی کرتا ہے۔ ایسے عذابوں کا پہلی گابوں مراجی ذکرہے سمارا خدا عرف عليم خدا نهيل طلد ده حكيم بھي ہے - ادراسكاتم بھي عظيم بي يكى كتاب وه كماب مع جواس کے قانون قدرت کے مطابق ہے اور سجا قول اللی وہ ہے جو اس کے معل کے فالف نیں - ہم نے کیمی مشاہرہ نہیں کیا کہ خدانے اپنی مخلوق کے مما تھ ہمیشد علم اور درگذر کا معاملہ کیا ہو اور کوئی عذاب مدایا ہو۔ اب بھی نا باک طبع لوگوں کے لئے فدا تعالیٰ نے میرے ذربجم ایک عظیم الشان ادر میدب ناک زاز نے کی خردے رکھی ہے جو اُن کو ہلاک کرے گا۔

(جشمر ميحي مطالط طبح اول)

ایک اورا عرّافن تھا جوم نے عیسا یُوں کی موجودہ انجیلوں برکیا تھا جس کی وجہ سے
پادری صاحبوں کو بہت ترمندگی اُٹھانی پڑی اور وہ بہ ہے کہ انجیل انسان کی تمام تو توں کی
مرتی بنیں ہوسکتی اور جو کچھ اُس میں کسی قدر اخل فی حقد موجود ہے وہ بھی دراهل تو دمت کا
انتخاب ہے -اس پر بعض عیسا یکوں نے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ" فداکی کتاب کے مناسب اسلامی موف اخلاق حصد ہوتا ہے اور مزاجزا کے توانین فداکی کتاب کے مناسب حال بنیں ۔ کیونکم
عرف اخلاقی حصد ہوتا ہے اور مزاجزا کے توانین فداکی کتاب کے مناسب حال بنیں ۔ کیونکم

اس سے اُن کے سے مرف ایک ہی قانون مزا مونا ٹھیک منیں ہے۔ مرایک مزا جیساکہ د تت تقاضا کرے اور مجرموں کی تبییر اور مرزنش کے لئے مفید پڑ سکے دینی جا سے بدا مبشہ ایک ی زگ بس ان کا ہونا اصلاح خلائق کے لئے مفید بنیں ہوگا ادر اسطرح پر توانین داوان اور فوجدادی ادر مالگذاری کو محدود کردیا اسی برهتیم کا موجب موگا که جو ایسی نئی صدارتوں کے وقت میں پدا ہوسکتا ہے جوان قوانین محدورہ سے بامر ہوں۔ شکا ایک ایسی عدمار طرز کے امور تجارت برمخالفاند الركرك بوابي عام دواج بمبنى بول جن سے اس كور نفط يل كسى طرح كريز مذ ہوسکے احدیاکی اورطرز کے جدید معاملات پر مؤثر مو ادریاکی اور تبدل حالت پر اڑ رکھتا ہو ادر با برمعاشوں کے ایسے حالات راسخم پرغیرمفید نامت موجو ابک نسم کی مزا کی عادت برام سي إلى من الح النّ مدرم بول ." كر في كتا بول كه برخيالات ان ولول ك ہیں جنہوں نے کبھی تدریر سے خدا کی کلام فرآن تمرلعین کومبنیں ٹرھا۔ اب میں حق کے طابو<sup>ل</sup> كوسمجهانا ہول كر قرآن فرىب بن ايسے امكام بو ديوانى ادر نوجدارى ادر مال كے متعلق بن ديسم كے ہیں۔ ایک دہ جن میں مزا یا طریق انصاف کی تفصیل ہے۔ دومرے دہ جن میں ان امور کو صرف قوا عد كليته كے طور يركهما مع ياكسى فاعى طريق كى تعيين فيس كى - اور وہ احكام اس غرض بي كدا الركولي نسي صورت بيدا مو تومنهار كوكام أديس مشلاً قران شريب من اي جارتوبر ہے کہ دانت کے برے دانت ۔ انکھ کے برے انکھ - یہ تو تفصیل ہے -اور دو اس علم یہ اجالى عبارت بى كى جزاء سينافي سيناة مثلها - بى جب بم غور كرتي بى تومين وم مومًا ہے کہ یہ اجمالی عبارت توسیح قانون کے لئے بیان فرائ می ہے کیونکر بعض صورتی ایسی می کہ ان بی م قانون جاری نہیں ہوسکتا۔ شلا ایک ایساستحف کسی کا دانت توڑے کہ اس کے مُندين دانت نبين اورباعث كرسنى ياكسى اورمبب سے اُس كے دانت نكل كئے بي - تو دندان شكني كى مزاي مم اس كا دانت تور نبي سكت - كيونكداس كي مندي دانت بي نبين السامي اگرايك اندها كسى كى انكه بهوارد عنوم اس كى انكه نبيل بهوارسكة كيونكراسك تو انکیس بی نیس - فلا صد مطلب بد که قرآن متراجت فے ایسی صورتوں کو احکام می داخل کرنے کے دے اس قسم کے تواعد کلید بیان فرائے ہیں ۔ پس اس کے احکام ادر قوانین برکیونکر اعراف بوسے ادراس نے عرف بہی بہیں کہا بلکہ ایسے تواعد کلیہ میان فرما کہ ہرایک کو اجتہاد ادراستخراج اور استنباط كى ترعيب دى م - كرافسوس كدية ترغيب ادرطرز تعليم توريت يس نبيل بال جاتى الم

بغیل تو اس کا م تعلیم سے بالکل محروم ہے ۔ اور الجیل میں صرف جن را خلان بیان کے گئے ہیں۔
اور وہ مجی کسی منابطہ اور قانون کے سیاسلہ میں منسلک نہیں ہیں ۔ اور یاد رہے کہ عیسا یوں
کا یہ بیان کہ ابخیل نے توانین کی باتوں کو انسانوں کا سمجھ پر چھوڑ دیا ہے جائے نخر نہیں بلکہ
جائے انفعال اور ندامت ہے ۔ کیونکہ مراکی امرجو قانون کی اور توا عدم ترفیفتظمہ کے
زنگ میں میان مذکیا جائے وہ امر کو کیسا ہی ایٹ مفہوم کی دوسے نبا ہو براستعمالی
کی روسے نہایت بداور مکروہ ہو جاتا ہے ۔

ركاب الربير معم- ١٠٠٠)

سمارا فداوند کریم کرج د اول کے پوشیدہ بعیدوں کو خوب جاتا ہے اِس بات پرگواہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ذرّہ کا ہزارم حصّر مجھی قرآن مشر لعیث کی تعلیم میں کچھ نقص نکال سکے یا بقابلہ اس کے اپنی کسی کتاب کی ایک ذرّہ مجر کوئی ایسی خوبی ثابت کر سکے کہ جو قرآنی تعلیم کے برفلات ہو اوراس بہتر مع نوم مزائے موت مجی تبول کرنے کو تیاد ہیں۔

(رامن احديد ممم مانيد ٢)

آج مو نے زین پرمب الہا می کتابوں ہی سے ایک فرقان مجب ہی ہے کہ جس کا کلام الہی ہو نا دلائل قطعبد سے نابت ہے بس کے امول بن ت کے بانکل راستی اور وضع فطرتی برمبنی ہی جس کے احکام عقائد ایسے کا بار اور تحکی ہی جس کے احکام حق میں برخا کم بیں جس کے احکام حق محف برخا کم بیں جس کی تعلیمات ہراب طرح کی امیزش شرک اور بارعت اور معلوق پرتی سے کئی پاک ہیں جس می توجہ اور تعلیمات ہراب طرح کی امیزش شرک اور بارعت اور معلوق پرتی سے کئی پاک ہیں جس میں توجہ اور تعلیم اللی اور کمالات حضرت عزت کے طام اور کی طرح کا دھبتم ہی پاک ہیں میں خوبی ہے کہ مرامر و حوالیت بناب اللی سے مجمرا ہوا ہے اور کسی طرح کا دھبتم نقصان اور عیب اور نالائن صفات کا ذات پاک حصرت باری پرنہیں دگاتا اور کسی اعتقاد کو زردستی تعلیم نہیں کہانا اور ان بان کی معدا تحت کی دھ بات کی معدا تا کہ دھ بات کی معدا تا کہ دھ بات کہا ہو تا ہے ۔ اس کی معدا تت کی دھ بات کہا ورکسی اعتقاد کو ہے ۔ اور ہرایک مطلب اور مدعا کو جج اور برا ہیں سے تا مت کرتا ہے اور جو جو خرابیاں اور پر دلائل واضح بیان کر کے مرتبہ بقین کا مل اور معرفت تا من مک بہنچاتا ہے اور جو جو خرابیاں اور پر دلائل وارضی اس کی ورفع ان بی میں اور خوبی کا جانت ان تمام مفا معد کو روشن برا ہیں سے ورور کرتا ہے اور وہ تمام آداب مکھانا ہے کہ جن کا جانت ان تمام مفا معد کو روشن برا ہیں سے ورور کرتا ہے اور وہ تمام آداب مکھانا ہے کہ جن کا جانت ان تمام مفا معد کو روشن برا ہیں سے ورور کرتا ہے اور وہ تمام آداب مکھانا ہے کہ جن کا جانت ان تمام مفا معد کو روشن برا ہیں سے ورور کرتا ہے اور وہ تمام آداب مکھانا ہے کہ جن کا جانت

ہے کہ جس زور سے وہ اُ جکل بھیلا ہوا ہے ۔ اُس کی تعلیم نہا بٹ تفیم اور قوی اور لیم ہے گویا احکام فدرت کا ایک اَ مُبند ہے اور قانون فطرت کی ایک عکسی تصویر ہے اور بینائی ول اور بھیرت قلبی کیلئے ایک افغاب عینم افروز معاور عقل سے اجمال کو تفعیبل دینے والا اور اس کے نقصان کا جر کرنیوالا ہے بلکن دوسری کتابیں جو المای کملاتی میں جب اُن کی حالت موجودہ کو دیکھاگیا تو مجوبی اُن ابت بوكيا جو وه سبكتابي إن صفاتٍ كامله مع بالكل خاني اور عادي بي ادر خداكي ذات اور صفات كى نسيدت طرح طرح كى برگما نيار أن بي بالى جاتى بين - اورمقلد ان كتابول كع عجيب عقا مُد كيا بندمورے بن -كوئى فرقد ان يس صفداكوفان اور فادر بونے سرواب دے دہا ماور قديم اور تود بخود مونے بين اس كا بھائى ادر مصددار بن مجھامے ادركوئى بنون ادرمورتون اور ديونون كواس كے كادفاند بن فجيل اوراس كى ملطنت كا مدارالمهام مجمد د با ہے -كوئى اس كے لئے بيخ اور بیکیال ادر پرتے اور پرتیاں تراش رہا ہے - اور کوئی خود اس کو مچھ اور کچھ کا جنم دے رہا ہے -غرض ایک دوارے سے بڑھ کر اس ذات کا مل کو ایسا خیال کر رہے ہیں کہ گویا وہ مہایت می بالفسيب مي كريس كمال مام كو اس كے لئے عقل جا ہتى تقى ده اس كوسيسرند ہؤا- اب اعجا يُو! خلاصد كلام مدم محد كرجب من في اليا ايس باطل عقامر من لوكول كومسلا ديجما اوراس درجم کی گراہی میں پایا کرمس کو دیجیکرجی مچیل آیا اور دل ادربدن کا نب آتھا توین فے اُنی رہمانی ك لئ اس كتاب كا تاليف كرنا اليف نفس يد ايك حق واجب اور دين لازم ديكاج بجر ادا کرنے کے ساقط مذہوگا۔

( برائي احربير مسلم-سم)

ده برائين جو قرآن ترافين كي حقيت اورا ففليت بربيروني منهادتين بي جارقسم برئي ايك ده جو امور محتاج الاصلاح سے ماخوذ بي حمد ده جو امور محتاج التكميل سے ماخوذ بي حمد المرغين وه جو امور غينبير سے ماخوذ بي - مين ده برا مي جو قران مرغين سے ماخوذ بي - مين ده برا مي جو قران مرخ كي مقيت اوراف فليت برا ماروني شهادي بي ده امور قدر تيم بي سے ماخوذ بي اور تعرف انسام مركود كي برقف بي خوال مر دور تيم بي سے ماخوذ بي اور تعرف انسام مركود كي برقف بي دو امور قدر تيم بي سے ماخوذ بي اور تعرف انسام مركود كي برقف بيل دو اس

امور محتاج الاصلاح سے دہ امور کفرادر ہے ایمانی ادر شرک اور برعملی کے مراد ہیں۔ جن کو بنی آدم نے بجائے حقا مُرحقد ادراعمال صالحد کے اختیاد کر رکھا ہو اورجو عام طور پر دنمیا یس پھیلنے کی وجہ سے اس لائق ہو گئے ہوں کہ عنایتِ اللبد ان کی اصلاح کی طرعت توج کرے۔ ا مورمحیاج المکیل سے دہ امور تعلیمید مرادی کر بوکت المیدین نا تف طور پر پائے جاتے ہوں اور حالت کا طر تعلیم پر نظر کرنے سے اُن کا نا تص اور ادھورا ہونا تابت ہونا ہو اور اِس دجر سے دہ ایک ایسی کتاب المامی کے محتاج ہوں جو اُن کومر تبد کمال مک پہنچا دے ۔ امور قدر میر در طور برمی ۔ امور قدر میر در طور برمی ۔

(۱) بی و فی منها د تبن - ان سے وہ امور مراد میں جو بغیر دسیل انسانی تابیر دس کے خوالی طرف سے بیدا ہوجائی ادر مرائی ذرّہ بے مقداد کو وہ شوکت وشان ادر عظمت و بزرگی بخشین میں کا حاصل ہو تا عذا لعقل محال میں عادیہ سے مقداد کو وہ شوک و شائل ادر عظمت و بزرگی بخشین میں کا حاصل ہو تا عذا لعقل محال میں عادیہ سے معرف ہو احداد ہیں دور معنوی کتاب المبامی کے مراد ہیں جن کا مقابلہ کرنے سے تولی بشریع عاجز ہوں اور جو فی الواقعہ بے مثل و ما نمذ ہو کر : یسے قاور کیک پر دلالت کرتی ہوں کہ گویا اس موں ۔

المورعميديد سے دہ امور مرادي جوايك ايستخص كى زبان سے نكلبى جى كى نسبت النين كيا جائے كدان اموركا ميان كرنا من كل الوجوہ اس كى طاقت سے باہرے دينى ان امور پر نظر كرنے ادر اس شخص كے حال پر نظر كرنے سے يہ بات بر برامت داخخ ہوكہ ندوہ اموراس كے لئے حكم برہى اور مشہمود كا دكھتے ہيں اور مذبر بدا بد نظر اور ف كركے اس كو حاصل ہو سكتے ہوں - اور ندامكى نسبت عندانعقل يركمان جائز ہے كہ اُس نے بند بيدكسى دومرے دافعت كاركے ان اموركو حاصل كر بيا ہوگا - كو مى اموركى دومرے دافعت كارك ان اموركو حاصل كر بيا ہوگا - كو مى اموركى دومرے شخص كى طاقت سے باہر مذہوں - بس اس تحقیق سے ظاہرے كم امور غيبيد اصافى اور سبتى امور ميں - يعنى اليے امور ميں كہ جب بعض خاص اشخاص كى طرف سے امورغيبيد اصافى اور سبتى امور ميں - يعنى اليے امور ميں كہ جب بعض خاص اشخاص كى طرف سے اور ميں كو الديد امور غيبيد ہونے كا اُن پر اطلاق ہو ادر اس كھر جب دمى امور بعض در بير كى طرف منسوب كے جائيں تو يہ قاطميت اُن ميں متحقق نہيں ہوتى - بھر جب دمى امور بعض در بير كى طرف منسوب كے جائيں تو يہ قاطمیت اُن ميں متحقق نہيں ہوتى - بھر جب دمى امور بعض در بير كى طرف منسوب كے جائيں تو يہ قاطمیت اُن ميں متحقق نہيں ہوتى - بھر جب دمى امور بعض در بير كى طرف منسوب كے جائيں تو يہ قاطمیت اُن ميں احد بد مسلاء - صالى ا

بعض مجزات ادریشگوئیاں قرآن شراعی کی اسی این که ده ممادے کے بھی جو اس زماندیں مشہود دیمسوس کا حکم رکھنی این اور کوئی ان سے انکاد ہمیں کر سکتا ۔ چنا نخیر دہ یہ بین : دا عذابی نشان کا معجزہ جو اس وقت کے کفاد کو دکھلایا گیا تھا یہ ہماد لئے بھی تی انجیقت ایسا ہی نشان ہے جے چئم دید کمٹا چاہیئے - وجرید کہ یہ نہایت یفتینی مفد مات کا ایک هزودی متیجہ ایسا ہی نشان ہے جے چئم دید کمٹا چاہیئے - وجرید کہ یہ نہایت یفتینی مفد مات کا ایک هزودی متیجہ ہے جو سے انکار نہیں کرسکتا ۔ اول یہ مفد مرجو بطور بندیاد

معجزہ کے ہے نہایت برہی اور ستم النبوت ہے کہ یہ عذابی نشان اس وقت مانگا گبانھا کرجب المغضرت صلے اللہ علیہ وسلم اور جینار رفیق انجناب کے مگر میں دعوت حق کی دجر سے نود صدم النکامی ادر دردول ادر دکھوں میں مبتلا تھے - اور وہ ایام دین اسلام کے ائے ایے صفف اور کمزوری كے دن مقع كر نود كفاد مكر بنسى اور تقصف كى داه سے ملان كوكها كرتے تھ كر اگر تم فق برمواد اس قدر عذاب اورمعيدت اور د كه اور دردممادك إلى سفرين كيول يمنى را ب اور ده خدا جس بر نم عجرد مدكرت بو ده كيول تمهادى مدد نهيل كرنا ادركيون نم اس قدر قليل جماعت موجو عنقريب الود موف والى م ادر اكرتم مج موتوكيون مربعاب نازل نيس بونا والات كر بواب من بوكي كفاد كو قرآن متربعيث كم متفرق مقامات من اليد زمامة سنى وتكاليعت من كِما كَيا وه دومرامقدمه اس بشيكوني كي عظرت شان مجعف كے لئے م كيو كر ده مان الحظر الله الماليم ادران کے صحابہ برابیا نازک زمانہ تھا کہ مروقت اپنی جان کا اندلیٹہ تھا۔ اور چا وول طرف اکامی مند دکھلامی بھی موائے زمانہ میں کفار کو اُن کے عذابی نشان مانگفے کے دنت صاف ما طوربر بركما لبا تفا كدعنقريب تهين املام كي نتحندى ادرتهادك مزاياب بون كانفاق وكمعلايا جائيگا- اور اسلام بواب ايك تخم ي طرح نظراً ما ميكسي دن ايك بزرگ ورفت كي ماند اين تمين ظامركرونكا - ادروه جو عداب كانشان مانكة بن ده تلوارى دهارس ايك دانس كفي جاميك اورتمام جزیرہ عرب کفر اور کا فروں سے صاف کیا جائے گا - اور تمام عرب کا حکومت مومول کے ا مند بن اجا اللِّي اور فدائے تنانی دین اسلام کوعرب کے ملک میں ایسے طور سے جاد میگا کد محرمُت برستی كمي بدا نہيں ہوگى . اور حالت موجودہ جونو ف كى حالت بعد بكل امن كے ساتھ بدل جائي - اوراسلاً توت كراع كا درغالب مرة اجلا جائيكا يبال أك كددومرك ملول برايي فق اورنص كامابر والسيكا - اور دور دور مك أس كي فتو حات بعيل جائي گي - اور ايك فرى بادشا مت قائم بوجائ كي -جس كا أخردما تك زوال بنيس بوكا -

اب ہو شخص پہلے اِن رونوں مقدمات پر نظر طوال کرمعلوم کر بوے کہ وہ ذما نہ جس میں بیم پشگوئی کی ٹئی اسلام کے لئے کیسی ملکی اور ناکامی اور مصیبت کا ذما نہ تھا اور جو م گوئی کی گئی وہ کستھ کر حالت موجودہ سے مخالف اور خیال اور قیام سے نہایت بعید ملک مرتب محالات حاویہ سے نظر آئی تھی۔ پھر لیداس کے اسلام کی تاریخ پر جو دشمنوں اور دومتوں کے ایک تقریب موجود ہے ایک منصفا نہ نظر والے کہ کیسی صفائی سے بیٹ کوئی پوری مو گئی اور کس قدر داول پر میدبت ناک اثر املی را - ادر کیے مشارق اورمغاوب مستمام ترقوت اورطاقت کے ساتھ اس کا طبور مراً الواس بثاكوني كويفيني ادر قطعي طور پرشيم ديدمجزه قراردے كاجس ميں اس كو ايك ذره ميى شك

بھر دومرام حجزہ قرآن شریف کا جو ہمارے سے عکم منہود دعسوس کا رکھتا ہے دہ عيب وغريب تبديليال مي جو امحاب رمول الله صلى الله واللم مي بركت بيروى قرآن مراب د از معبت المحصرت صلح الله عليم دسلم ظهور من أئي -جب مم اس بات كو دريجة إلى كه وه لوگ منزون باسلام ہونے سے میلے کیے ادرکس طراق درعادت کے آدمی تھے ادر محر لعبد شرف معبت المحصرت صلى الله عليه وسلم وأماع قرأن شريعيت كس ملك من أن اوركيه حقا مُرين اخلاق من حلن من كفناري رفتاري كردادي اور ابن جميع عادات خيدث حالت مع منتقل ہوکرنہایت طیب اور پاک حالت میں داخل کئے گئے توہیں اس تا شرعظیم کو دیکھکر حس نے اکن کے زیاب توردہ وجودوں کو ایک عجیب تاذی مختی ادرروشنی اور جیک بخت ری افغی افرار کرنا پڑنا ہے کہ برنمرت ایک خارق عادت تصرف تخاج خاص خدا تعا اے کے با تھ نے کیا ....

. يرتباطي ايك فارق عادت تبديل ب جي معجزه كمنا جا مي -

بحر ملمبرا المعجزه تران شراجت كاجوماري نظرون كامامن موجود ب أى كح حقائن د معارف ولطانف ونكات مي بواس كى بليخ وفصيح عبارات مي معرب موغ مي اس محجزه كو قران شرافي من الرى مند و مرس بيان كيا كيا مع - الدفرايا م كد تمام حق وانس العظم ا كراس كي نظريانا جامي تواك كم لي مكن نبيل - يرمعجزه اس دليل صفا بت اورحق الوجود ہے کہ اس زمانہ کے تیرہ سو برس سے زیادہ گذر دیا ہے باوجو دیکہ قرآن شریف کی شادی برایک نواح می ہو ری مے اور فرے نور مے مل من معارض کا نقارہ بجایا جا آہے گر كبحى كمى طرف مع أواز نبيس أنى - بس اس مع اس بات كا حرى أبوت النا مع كدتمام انسانى توني قرآن شريف كے مقابلہ و معادضہ سے عاجز ہيں . بلكد اگر قرآن شريف كى صديا خو ميوں یں سے صرف ایک نوبی کو پیش کرکے اس کی نظیر انٹی جائے تو انسان صنعیف البنیان سے يد بهي نامكن م كداس كه ايك جزوى نظريش كرسك منداً قرآن تراعي كي فويون بن س ایک مربھی خوبی ہے کہ وہ تمام معارف دینبید پرشتمل ہے ادر کوئی دینی مجائی جو جس اور عكرت صف تعلق ركفتي ہے اليبي نہيں جو ظرأن شريف ين بائي مذعباتي مو كرايسا شخف كدن،

اب ا مے حق کے طالبو! اور سیخے نشانوں کے عبوکو اور پیاسو! انعما ف سے دیکھو اور زرا پاک نظرمے غور کرو کرمن نشانوں کا خداتعالیٰ نے قرآن مشراهی میں ذکر کیا ہے کس اعلیٰ درجہ کے نشان میں اور کیسے ہرز مانہ کے لئے مشہود ومحسوس کا حکم رکھتے ہیں ، پہلے بیوں کے معجزات کا اب نام و نشان باقی نہیں مرت قفتے ہیں خدا جانے ان کی اصلیت کہاں تک درمرت ہے۔

( تعديق النبي منا - ٢٢٠)

مجزات اورنوارق فرآن جارفسم پرمی - ۱۱)معجزات عقلیه ۲۱)معجزات علمیه رس) معجزات بر کات رومانیه (۲۷)مجزات تصرفات فارجیه -

نمبرادل و دو دمين كمعجزات نواص داتيه قرآن مرنفي مي صيمي ادرنهايت عاليشا ادربديمي الشوت بي مجن كو بركب زماندين مركب شخف اده بنازه طور يرحشيم ديد ماجرا كاطرح دديافت كرسكمة مع ميكن نمبر عاد كم سجرات يعنى تقرفات فارجيه يه بروني تواد یں جن کو قرآن تربیب سے کچھ ذاتی تعلق نہیں ۔ انہی میں سے معجزہ شق القمر بھی ہے ، امل خوبی اورصن دجال قرآن تراعيت كالبهلي تبنول قسم كمعجزات سے وائستہ سے بلكم برايك كالماليى کایہی نشان اعظم ہے کریہ مینوں قسم کے معجزات کسی قدراس میں یا نے جا ایس اور قرآن مر یں تو یہ ہرسدفسم کے اعجاز اعلیٰ واکمل دائم طور پر یائے جاتے ہیں۔ اور امنی کو قران تربیب اپنی بے مثل وہ مذہونے کے اثبات بن بار بار میش کرما ہے ۔ جبیبا کد فرما ماہے : - قبل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الدِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَا أَتُوْا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْانِ لَا يَأْتَوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ طَهِيْرًا - يعني ان منكرين كوكمد كداكر تمام جن وانس بعني تمام مخلوقات اس بات يرمتفق موجائ كداس قرأن كي كوني مثل بنانی جاہیے تو دہ ہرگذ اس بات پر مہیں قادر ہو نگے کد ایسی می کتاب اپنی ظاہری وہائی خوبیوں کی جامع بامکیں اگرچ دہ ایک دومرے کی مددیجی کریں - ادر پھر دومرے مقام ين فرأًا م ما فَرَّ طْنَا فِي الكِتَابِ مِنْ شَيْعٍ .... ١٠ ١٠ ١٥ وريم فرماً م يَتْلُوْا صُعْفًا مُّطَهِّرَةً قِيْهَا كُتُكَ قَيِّمَةً ... اور مير الم جُكُ فرأًا م - لَوْ أَنْزَلْنَا هُذَا الْقُنْ أَنَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتُهُ فَاشِعًا مَّتَ صَدِّعًا مِّنْ نَحَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ أَلَا النَّالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَالَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ٠٠٠ كن باي ممد تصرفات فارجيد كهاعجاز بهي قرآن مرسي مي بكترت درج بن -ادراس قسم كم مجزات جال قرأني كے الح بطور اس ديور كے إلى بو فو بول كو مینایا جاما ہے اور ظاہر مے کدنفس فوبھورتی زیور کے محتاج بنیں گواس سے مسن کی

آب و آب سی قدر اور بڑھ جاتی ہے - اسجگہ واضح رہے کہ تصرفات خارجیہ کے معجز ات قرآن شریف ین کمی نوع پر مندرج مین - ایک نوع تومیری که جو دعائے انحفر ملے المرابد كم سے فدا تعالیٰ فے اُسلن مِر اینا قادرانہ تصرف دکھلایا اور جا ندکو دو مراے کردیا۔ وور وہ تعرف جو خلائے تعالے فع جناب مماردہ کی دُعا سے زین پرکیا اور ایک محن قعط سات برس مک ڈالا- بیال مک کہ درگوں نے ہربوں کو پیس کر کھایا - استرے دہ تقرف اعجادی جو انخفرت صلی الله علید دسلم کو شرکفار سے محفوظ رکھنے کے لیے بر در مجرت كياكيا يعنى جبكه كفاد مكر في المخفرت صفي الشرعبيد وسلم كي تتل كرف كا داده كيا تد التُد جِلْ شانهُ في البين اس باك بني كو اس بدارا ده كي خبر دبيري ادر كمر سے مربير كي طرف بجرت كرجاني كا حكم فرمايا - اور محر بفتح و نصرت والي ٢ في بشارت دى . بده كاروز اور ود میر کا و قت اور سخت گرمی کے دن تھے جب ید ابتلاء منجانب الله ظاہر سؤا - اِس مصيبت كى حالت بي جب ألخفزت صلى المارعليد وسلم ايك ناكباني طود يرافي قديمي منبر كوجيور نے لكے اور فافين نے اوا النے كى نيت سے جادول طرف سے اس مبارك كمركوكير لیا ۔ نب ایک جانی عزمز سس کا وجود محبت اور ایمان مصفیر کیاگیا مقا جا نبازی کے طور پر أنخضرت كيسترير بادشاد نبوى إس غرض سے مندجيبا كرايك دم كد ما مخالفول ك جاموى المنعضرت صلے الله علیہ دسلم کے نکل جانے کی کچھ تفتین نرکریں اور اس کو رسول الله سمجھ کر مس کرنے کے لئے میرے رہی م

محس مہرکے مرزد ہر جان نفشا ند الم عشق امت کدایں کا دہد مدی کماند

سوجب المخفرت صلے اللہ علیہ دسلم اپنے اس دفا دار ادر جان شارعزیز کو اپنی جگہ چھوٹر کر

چلے گئے تو اُنو تفقیش کے بعد ان الائن بدباطن ہوگوں نے تعاقب کیا اور چاہا کہ راہ میں کسی

جگہ یا کرفتل کر ڈالیس - اس دفت اور اس معیدت کے سفر میں بجز ایک با اطاع اور کرنگ اور دیا دوست کے اور کوئی انسان ان محفرت علی اللہ علیہ دسلم کے ہمراہ نہ تھا - ہاں ہر دفت اور اس معید سنے اپنے اس کا بل و فاوار مبدہ کوایک عظیم الشان اصلاح کے دنیا میں جھیجا تھا سواس نے اپنے اس کا بل و فاوار مبدہ کو محفوظ مطیم الشان اصلاح کے لئے دنیا میں جھیجا تھا سواس نے اپنے اس پایرے بدہ کو محفوظ رکھنے کے لئے بڑے اس پایرے بدہ کو محفوظ رکھنے کے لئے دنیا میں جھیجا تھا سواس نے اپنے اس پایرے بدہ کو محفوظ رکھنے کے لئے بڑے اس پایرے بدہ کو محفوظ سے میں مندرج ہیں۔ منجمارہ ان کے ایک یہ کہ اُنحفرت صلے الشرعید وسلم کو جانے دفت کسی

مخالف نے نہیں دیکھا۔ حالا نکر مبع کا وقت تھا اور تمام مخالفین المحفرت کے گھر کا مامرہ كردم فق - موخلاتنا لے في جيسا كر سورة يسين من اس كا ذكركيا ہے ان مب استقياد كى أنكمون يربرده وال دبا ادراً مخفرت أن كم مردل برفاك والكرجك كف و اذا تجلد ايك با دجود بكر مخالفين ابن غاونك يمينج كمي تق حس من انحضرت على المدعليد وسلم مدرا بي وفين كم عفى عقد مروه أتخفرت على الله عليه وسلم كو ريكه مذ ملك كيونكم خدا تعافي في إيك كوتر كا جورًا بسيج وياجس في أسى وات غارك دروازه برأت باديا ادر اندف معى رمدي ادر الى طرح اذين اللي مع عنكوت في اس غاربر اينا كمرينا ديا جس سع خالف لوگ وهوكا مِن يُركر ناكام دابس جِل مُّك - اذانجلد ابك بدكه ابك مخالف بو أنخفرت صل الله عليدولم ك في مربد ك راه بركهوا وورائ جلاجاما عفاجب وه الفاقا الخفرت مل المدهبه ولمك قریب سنجا تو جناب مددح کی برد کا سے اس کے گھوڑے کے جارد ن سم زین بی دھنس سے اورده بر برا - اور بهروه أمخفزت على الله عليه والمم سع بناه مانك كر ادر عفو تقعيم كرداكم دابس لوط آیا - پوتھنی دہ تعرف اعبادی کہ جب دیشوں نے اپنی ناکامی مصنفعل موکر ت كركتير كا من ألخفرت صلح الله الله وسلم برطرها في كى المسلمانون كوج البهي مفود عص أدمى في الدركر دين اور دين اصلام كا نام و نشان ما دين . تب الله على منا فر في جنام فو کے ایک متھی کنکر دن کے چلا نے سے مقام برس و منوں میں ایک تبلکہ ڈال دیا اور اُن کے الشكركو شكست فاش بوئى اور ضوائ تعالى في ان چند كشكريون سے مخالفين كے براے برا مرداروں کو سراسمبر اور اندھا اور پرانان کرکے وہی رکھا اور اُن کی لاشیں اہنی مقامات میں كُراس من كے بيلے ہى سے أنخصرت صلے الله عليد وسلم في الك الك نشان بنا و كھے تھے۔ السامي اوركى عجرب طورك تائيدات و تصرفاتِ المبيدكا (جوخارق عادت مي) فرأن شراف من ذكرب يحبن كا ماحصل يرم كدكونكر الله تعالى في في بي كوسكيني اورغرسي اوريتسمي اور تنهائی اورمکیی کی حالت می معجوث کر کے میرایک نهایت قلبل عرصد میں جو میں برس سے بھی كم مخفا ايك عالم رفتحياب كبار اورك نهناه قسطنطنيد وبادشابان ديار شام دمصرو ممالك بامين دحبار دفرات وعيره برغلبر بخت ودر اس تقوار بيع مدين فردحات كوجزيرة عرب س مع كر درما في جيون مك يصيلاما - اور إن ممالك ك اسلام قبول كرف ك بطور عشيكو في تران مراي

ین فردی - اس حالت بے مامانی اور بھیر ایسی عجیب وعزمیب فتوں پر نظر ڈال کر بڑے بڑے دانشمند اور ماصل انگریزوں نے بھی تنہاوت دی ہے کہ جس جلدی سے اسلامی مسلطنت اور اسلام دنیا یں بھیلاہے اس کی نظیر صفر تواریخ دنیا یں کسی جگہ نہیں پائی جاتی - اور ظاہرے کہ جس امر کی کوئی نظیر نہ پائی جائے اسی کو دو سرے تفظوں میں خادت بھی کہتے ہیں - غرمن قرآن مٹر لھب میں تطرفات خارجید کا ذکر بھی بطور خادت عادت بہت جگہ آیا ہے - بلکہ ذرا نظر کھول کر دیکھو تو اس پاک کلام کا ہریک مقام تا کیوات اللید کا نقادہ ہجا رہا ہے -

( مرمرتم أديره ١٤ - ١٩ عاشيه)

معرفتِ حقانی کے عطاکرنے کے لئے تین دروازے قرآن شرایت یں کھلے ہو نے ہیں الله عقل يعنى خدا سي تعالى كى مستى اورخالفيت اوراس كى توحيد ادر فدرت اوردهم اور قيومى اورى رات وغره صفات کی شناخت کے لئے جہان مک علوم عقلبہ کا تعلق مے استدالی طریق کو کا ل طور پر اتعمال كيام ادراس المتدلال كفن من صناعت منطق وعلم بلاغت وخصاصت وعلومطعي وطبابت دميكت ومندسم ودفائن فلسفيه وطربق حدل ومناظره دغيره تمام علوم كومنها بت الطيعث و مورون طور پر مان كيا ہے جس سے اكثر رفين مسائل كابيج كھلتا ہے۔يس به طرز مان فوق العام م ازقم اعجازعقلى م - كيونكم برك برك فيلسو منجنبول في منطق كو ايجاد كيا اورفواسفى كم تواعد مرمي كم اوربيت كيم طبعي اوربيبت من كوشش و مغز ذني كي وه باعثِ نقدان عقل اپنے ان علوم سے اپنے دین کو مدد نہیں دے سکے - اور نہ اپی غلطیول کی اصلاح کرسکے - اور مز اوروں کو فائدہ دینی پہنچا سکے ۔ بلکہ اکثر اُن کے دمریر اور محدادر صنعیف اللمان دمے ادر جواعص ان میں سے کسی قدر خدائے تعالی پر ایمان لائے امنوں نے صلالت کو صداقت کے ساتھ طاکر اورجيدت كوطبيب كے ساتھ مخلوط كركے راه راست كو جھوڑ ديا بين برالمعقل المقبيل خارق عادت مع بس کے استدال میں کوئی غلطی نہیں اورجی نے علوم نرکورہ سے ایک ابی شاکننہ فدمت ل ہے جو کھی کسی انسان نے نہیں لی -اور اس کے نبوت کے لئے میں کا فی ہے کر دلائل وجود باری عز اسمد ادراس کی توحید و خالفیت و عیره صفات کمالید کے اثبات میں بیان قرآن شراعب کا السامحيط وحادي معن سے بڑھ كرمكن ہى بنس كدكوئى انسان كوئى جدمار برمان مين كرسك اگر کسی کو شاک مو تو وه چیند دلائل عقلی متعلق اثبات مستنی باری عزاممد یا اس کی توحید یا اس کی خانقیت یا کسی وور مری المی صفت کے متعلق بطور امتحان میش کرے ابالقابل قرآن مر

یں سے وہی دلائل یا ان سے برھ کر اس کو د کھلائے جائی جس کے دکھلانے تے ہم آپ ہی ذمہ دار ہیں - غرض بد دعوی اور بر تعرفیت قرانی لاف وگراف بنیں بلکر صفیقت میں حق ہے - اور کوئی انتخص عقا کار حقد کے اثبات میں کوئی ایسی دلیل بیش نہیں کرسکتا جس کے پیش کرنے سے قرآن مراجی غافل رہا ہو۔ قرآن تشریف باداز بلن میسیوں حبگہ این احاطر تام کا دعوی کرتا ہے ..... دوكرا وروازه معرفت البي كاجو قرآن مرابيت من نهايت وسيع طورير كعلا بوا ب دقاً في علميد من حن كو بوجر خارى عادت مونے كے علمي اعجاز كمن جا ميے - وہ علوم كئ قسم كے بي - ادل علم معارف دين ميني حب تدرمعارب عاليه دين اوراس كي ياك مداقتي بي اور جس فدرنگات د بطالف علم اللي بي جن كي اس دنيا مي تحيل نفس كے لئے عزودت م - ايسا می حس فدرنفس امّارہ کی بمیاریاں اور اس کے جذبات اور اس کی دوری یا وائمی آنفات ہیں با جو مجھ ان کا علاج اور اصلاح کی تدبیران بن اورجس قدر تزکید ونصفیدنفس کے طرفق بن اور سس قدرافلاق فاضله كه انتهائ ظهور كى علامات وخواص و بوادم بي مرمب كجهد باستيفائية فرقان مجيد مي معرا بوام - ادركوني تخص اسي صداقت يا ايسا محدد الميد يا ايساطرين ومول الى الله ياكوني البيا فادريا بإك طور مجابره ويرسش البي كا نكال بنيس كما جواس إك كلام س درج مذ ہو - درسوم علم تواص و وعلم نفس بے جو ایسے احاطر تام مے اس کلام معجز نظام میں اندراج بایا ہے کرجی مے مؤرکرنے والے سمجھ سکتے ہیں کر بجز قادر مطلق کے کد يكى كا كام بنس - تيستوے علم مبدء و معاد و ديگر عاوم غييد جو عام الفيب ك كلام كا ايك لازمى فاصم بعس مع دول كوتستى ونشفى لمتى مطور غيب دانى فدائ قادرمطلق كى مشہودی طور پر ثابت ومخفق ہوتی ہے۔ یہ علم اس تعصیل ادر کثرت سے قرآن شرای میں پایاجاتا ہے کہ دنیا میں کوئی وومری کتاب اس کا مقابلہ بنیں کرسکتی - بھرعلاوہ اس کے قرآن شریف نے تاکیددین میں اُور اُور علوم سے بھی اعجازی طور پر خدمت ای ہے۔ اور منطق اورطبعی اورفلسف ادربيت ادرعيم فنس ادرطباب اورعلم مندسه اورعلم نفعاحت وبالعنت دغيره علوم مح وسائل سے علم دین کا محجمانا اور دہن سین کرنا یا اس کا تفہیم درجہ بدرجہ اسان کر دینا با اس پر کوئی برہان قائم کرنا یا اس سے کسی نادان کا اعتراض اٹھانا مد نظر دکھا ہے۔ غرض طفیلی طور پر سرمب علوم فدمت دین کے دے بطور خارق عادت قرآن مربیت میں اس عجیب طرز صعمرے ہوئ ہیںجن سے ہر کی درجہ کا ذہن فائدہ اُٹھا سکتاہے

عَيْسُ وروازہ محرفت اہلی کا جو قرآن مٹریف میں اللّٰه بِلّ شائد نے اپنی عنایت فاص سے كول ركها ب بركات رُوطانيه بن بس كو اعجاز ما تيري كهذا جابي - يه بات كس مجعداد برعفى بنین موگی کر آنخضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا زاد بوم ایک محدود جزیرہ نما ملک محص کو عرب كفتى بي- بودور عملون سے بميشد بے تعلق رہ كر كو يا ايك كوشد تنهائي ميں شرا را اوا-اس ملك كا أنحفزت صلى الله عليد وسلم كي ظهور سے يملى بالكل وحشياند اور درناروں كى طرح ذند كي بر كرنا اوردين اورايمان اورحق ادير اورحق العباد سے بے خرعف مونا ادر سينكراوں برموں سے منت پرستی و دیگر ناپاک خیالات می در بے چلے آنا ادر عیاشی اور بدستی اور شراب خواری اور قمار بازی دغره فسق کے طراقیوں میں انتہائی درجہ مک بہنچ جانا اور چوری اور قرائی اور خون دیزی اور دخرکتی ادر تمبول کا مال کھا جانے ادر بیگانہ حقوق دبالینے کو کچھ گناہ نہ مجمنا عزف ہر کے طرح کی مری حالت اور ہریک نوع کا امر حیرا اور برقسم کی ظامت وغفات عام طور پر تمام ع لول کے دلول میں چھائی موئ مونا ایک ایسا وافعرم شہور ہے کدکوئی منعصب می اعد می بشرطیکہ کھی وانفيت ركفنا مواس سے انكارنس كرسكتاء اور كھريد امر كھى مركب منصف پرظامرے كم دمى جامل ادر يحتنى اور ياءه اورنايا رساطبع لوگ اسلام من داخل موف اور قرآن كو قبول كرف کے بعد کیے ہو گئے ۔ اور کیو کر تا ٹرات کلام الی ادر محبت بی معصوم نے بہت ہی تقوام عرصدين ان كے دلول كو مكلحت اليا مبدل كردياكد دہ جمالت كے بعدمعادب دي سے مالامال موسكة - ادر محبت دنما كم بعد اللي عبت بن ايس كمو عُ كمة كم ابغ وطول الخ مالوں اور اپنے عزیزوں اپن عزقوں اپن جان کے آراموں کو اسٹر حبّ نے دامنی کرنے کے اے جھوٹر دیا۔ جنا بخر بر دونوں سلے اُن کی سلی صالت ادراس کی زنرگی کے جو بعداسلام المنس تفديب موع قرأن تفريف من ايسي صفائي سے درج مي كرايك مارم اورنيك دل آدى برصف كے رفت بے اختيار جيم رُراب موجانا ہے۔ بن ده كيا چيز مفي جو ان كو اتنى جارى ايك عالم سے دو سرے عالم كى طرف كينجر لے كئى۔ ده دورى بائين تين - ايك بركدوه بى معمدم این قوت قدسید مین مهایت می قوی الاتر تقا ایساکد نه تصی موا ادر مرمو گا -دومری خدائ فادر مطلق حي وفيوم في باك كلام في فبردست ادرعيب تاثيري تفيل كرجو ايك كرده كير كو بزارون ظلمتوں سے نكال كر نور كى طرف ہے أيس - بلات بي قرآنى ما تيرس فارق عادت ہیں کیو اکد کوئی وزیا میں بطور نظر زہیں بنکا سکنا کہ تبھی کتاب نے ایسی ما ٹیرنی ۔ کون اس

مات كا تبوت د عد مكتا م كمكس كتاب في البي عجيب بربلي واحلاح كي عليي تركن ترمية كي ل کھوں مقد موں کا برتجربر سے کہ قرآق شریف کی انباع سے برکات اہلی دل پرنازل ہوتی ہیں ادرایک عجیب بوند مولاکیم سے ہوجاتا ہے اور فدا تعالے کے انوار ادراہام ال مے دلول پر اُرّتے ہیں ادر معادف ادر نکات ال کے مُند سے نکلتے ہیں ، ایک توی توکل آکو عطا مونی مے اور ایک محکم نفین ان کو دیا جاتا ہے اور ایک لذیر محبت المی جو لذب ومال سے برورش یا ب م اُن کے دلوں میں رکھی جاتی ہے۔ اگر اُن کے دجودوں کو ہادن معامُبا میں بیسیا جائے اور سحنت محمنیوں میں دے کر بخور ا جائے تو اُن کا عرق بجز حت اللی کے أدر كجه بنين - دنيا أن مع ناواقع اور وه دنيا مع در زراد وملبد ترسي فداك معاملا ان سے خارق عادت ہیں اکن پرتابت ہوا ہے کہ خدا ہے ۔ اُنہی پر کھلا ہے کہ ایک ہے۔ دہ جب دعاکرتے ہیں تر وہ اُن کی سنتا ہے ۔جب وہ پکارتے ہیں تووہ اہنیں جواب دیتا ہے ۔جب وہ پناہ چا ہتے ہی تو وہ اُن کی طرف دوار تا ہے ۔ وہ باپول سے زیادہ اُن سے بیاد کرتا ہے - اوران کی ورو دیوار پر برکنول کی بارش برساتا ہے ۔ اِس وہ اس کی ظامری و باطنی و روحانی وجهانی تا یکدول سے ستناخت کے جاتے ہی اور وہ ہر یک میدان می أن كى مردكرًا م كيونكم وه اس كے اور وہ أن كام، بر باتي با تبوت بنين -( مرمرهیم آدیه میمانام عاشید)

بعن برہوسماج والے یہ وموسد پین کی کرتے ہیں کہ اگر کا ل معرفت قرآن پر ہی مو تو ت است کے تو بھر فدانے اس کو تمام عکول میں اور تمام معمورات قدیم وجدیر میں کیوں شا بع مذکیا۔

ادر کیوں کرور ما محلوقات کو اپنی معرفت کا ملہ ادر اعتقاد صحیحہ سے محردم رکھا ؟

ہواب :- یردسومد معبی کونتر اندلینسی سے بیدا میرا میرا ہے .... اگر

آفتاب عالمتاب کی روشنی بعض المکندظلما نید تک نہیں بہنچی یا اگر بعض نے اُلو کی طرح آفتاب
کو دیجھ کر آنھیں بند کریس تو کیا اِس سے یہ لازم آجائیگا کہ آفتاب سخانب الند نہیں الرّ مینہد کسی ڈین سٹور بر نہیں جُرا یا کوئی کلری ڈین اس سے فیصنیاب نہیں ہوئی ٹو کیا اِس سے
دہ باران رحمت انسان کا فعل خیال کیا جائیگا ؟ ایسے اوبام دورکر نے کیئے فواقع سے
آپ ہی قرآن نٹر لیب میں جُمال وصاحت اس بات کو کھول دیا ہے کہ الهام اللی کی ہرایت ہم
ایک طبیعت کے لئے نہیں بلکہ ان طب نع صافید کے لئے ہے جو صفت تقوی اورصلاحیت سے متعمد ہیں۔ وہی لوگ مرایت کا طد الہام سے فائدہ الحفاتے ہیں اور اس سے منتفع ہتے ہیں۔ اور اس سے منتفع ہتے ہیں۔ اور ان مگ المام الملی بہر هورت پہنچ جاتا ہے۔ جنانچر لعض آیات ران میں سے ڈیل میں کھر میں ا

ملحمي حالي س: -

النَّيْرَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَ عَنْهِ - هُدًى يَالْمُتَّقِيْنَ الَّهِ مِنْ يُومِنُونَ بِمَا الْخَيْبِ وَيُهِ - هُدَّى يَالْمُتَّقِيْنَ الَّهِ مِنْ يُومِنُونَ بِمَا الْخَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَعْنَهُمُ يُنْفِعُونَ - وَالَّذِيْنَ يُومِنُونَ بِمَا الْمُفْلِحُونَ - إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُونَ مَكِي الْمُنْفِعُونَ - إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُونَ مَكَا أَنْوَلَ الْفَاعِمُ وَالْمَنْ وَهُمُ الْمُفْلِحُونَ - إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُونَ مَكَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

پھر بعد اس کے علت صوری کا قابل تربیت ہونا ظاہر فرمایا ادر کہا لاربیت فیاہ یعی قرآن اپنی ذات میں ایسی مرال و معقول پر واقع ہے کہ کسی نوع کی شاک کرنے کی اس میں تنجائش بنیں۔ یعنی وه دومری کتابول کی طرح بطور کھا اور کہانی کے نہیں بلکہ ادر آریقینیہ و بل بن قطعید مر مشتل ب ادر این مطالب برج بیند ادر دلائل شافید ساین کرنا ب ادر فی نفسه ایک معجزه مع جوشکوک اور شبهات کے وور کرنے بی سیعت قاطع کا حکم دکھتا ہے اور فداشتاسی کے إرع من مرت مونا جا مبئ كے طنى مرتب من بنين جوراتا بلكه من كے كيفيني اور تطعي مرتب كابينياتا م - يدنو علل ثلاثه كى عظرت كابيان فرايا - اور كهر باوجور عظيم استان مو نے اِن ہرسد علّنوں کے جن کو تا تیرا در اصلاح میں دخام عظیم مے علّت والعمر بعنی علّنت عالی ا زدل قرآن سريف كوبورمائ اور مرايت مع مرف منقين يستحمركر ديا اور فرمايا - هُدى المنتقانية يعى يركاب مرف ان جوام وقابله كى بدايت ك مع ادل كى كى ع جو بوجم پاک باطنی وعقل ملیم وفہم منتقیم و شوق طلب می وفرت می انجام کاردرج ایمان وفرا اپنے علم قدیم صوباتا ہے وفرا اپنے علم قدیم صوباتا ہے كدان كى فطرت اس برايت كے مناصب حال دا تعم عد اور وہ معادف حقانى من تي كر ستے ہی دہ بالآخراس كتاب سے براہت يا جائي كے اور ببرحال يركماب ان كويہ وسلى-اورنبل اس کے ہو وہ مرس فدا اُن کو داہ رامت پر آنے کی توفیق دیدبگا -اب دیکھو اس فدا نے تعالی فرما دیا کہ جو لوگ فدا کے تعالیٰ کے ملم میں بدایت یا نے کے لائق میں ادداین اصل نظرت من صفت نقدی مع متعدف می وه مزدر مرابت یا جایل کے - اور کھر ان آیات میں جواس ایت کے بعد میں تھی گئی ہیں اس کی زیادہ تر تفصیل کردی اور فرمایا کہ جس قفرروگ اخدا كے علم بن اين الاتے والے بن وہ اگرچ منوز مسلمانوں من شامل بنين بوئ يرآمسة أسترمب شال موجامل كيد ادروي لوك بابرره جامل كي جن كوفدا خوب جانتا ب كد طرافية حقد المسلام قبول منهي كرينك - ادركوان كونفسحت كي حام يا مذكى حام ايمان منين لا بن كے يام اتب كالم تقوى و معرفت كى منس منحنك ، غرض إن آيات مي فدائ تعالى نا في كهول كرتباد دباكه مدايت قراني سے مرف منقى منتفح موسكتے بي جن كى اصل فطرت بي غلبد كمي ظلمت نفساني كالمنس

ادراگر يركبو كرجن مك كتاب الهاى بنين بينجي أن كى نجات كاكياحال ميد و إكس كا

برجواب ہے کہ اگر ایسے لوگ بالکل دھنی درعقل انسانی سے بے مہرہ ہیں تو دہ ہرامک باذر براے بری اور مرفوع القلم ہیں اور مجانین اور مسلوب المحواموں کا حکم رکھتے ہیں یسکن جن میں کسی قدرعقل اور ہو مشس ہے اُن سے بقدرعقل اُن کی محاسبہ ہوگا۔

( برامین احدید صفر ۱۹۳۰ مانید یا )

ہو کچھ قرآن شریع نے توحید کاتھ م باد عرب - فادس محر . شام ، بند بحین ، افغانستان کینیر وغیرہ کے بلادیں اور دیا ہے ادر اکثر بلاد سے بت پرستی ادر دیگر اقسام کی نفوق برئنی کا تھ بڑے افعالہ دیا ہے یہ ایک ایسی کا دروائی ہے کہ اس کی نظر کسی ڈانے یں بنیں پائی جاتی ۔ مگر بمقابل افعالہ دیا ہے یہ ایک ایسی کا دروائی ہے کہ اس کی نظر کسی ڈانے یں بنیں پائی جاتی ۔ مگر بمقابل اس کے جب ہم دیر کی طرف دیکھتے ہیں تو تا بت ہوتا ہے کہ دہ آرید درت کی بھی اصلاح بنیں کرسکا۔

تم ہوست باد رمو اور فعدا کی تعلیم اور قرآن کی ہرا بت کے برخلا ف ایک قدم معبی مذ المحاد - ين بہیں کے سے کہنا ہوں کہ جو تحق قرآن کے سات موسکم میں سے ایک چھوٹے سے ملم کو بھی الآ ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے الف سے اپنے پر بند كرتا مے جقيتى اور كا س نجات كى دائي قرآن نے كھوليں ادر باتی سب اس محظل من موتم قرآن کو تار برس برصو ادر اس مع بهت بی ماد کرو ایسامار كمتم نے كسى سے ذكب مو - كونكر جيباكم خارا نے مخاطب كركے فراياكم الحيم كلّاء في القران تمام سم کی معلائیاں قرآن می میں ہیں - یہی بات سے ہے - افسوس ان لوگوں پر جوکسی اُ درجیز کو اس پم مقدم رکھتے ہیں تہاری تما م فلاح اور نجات کا سرحیتم قرآن ہے ۔ کوئی بھی تہماری ایسی دی عزوت ہنس جو قرآن میں ہنیں پائی جاتی - تہادے اہمان کا مصدق یا گذب نیامت کے دن قرآق ہے - ادر بجز قرآن كي المال كي نيج اوركوئي كتاب بنيل جوبلا واصطد قرآن تهيل نجات و ي ملك - فدا في نم ربرت اصبان کیا ہے جو قرآن جیسی کتاب تہیں عنا بت کی ۔ بین تہیں سے سے کہنا ہوں کہ وہ كناب جوتم برر مرهى كمى الرسيدايون بررهم جاتى تدوه بلاك مربوت ادريد نعمت مرايت جلين دی گئی اگر بجائے توریت کے بہود ہوں کو دی جاتی تو بعض فرقے اُن کے تیا مت مصمنکر منہوتے یں اس نعت کی قدر کر وج تہیں دی گئی - بر نہایت بیاری نعت ہے - بر بڑی دوات ہے - اگر قرآن مذا ما قد تمام دنيا ايك كند معففرى طرح عقى - قران ده كتاب محص كممقابل برتام برائيل بيج بن (كشي أوح مدم الم

فرآن مجيد باوجود ان تمام كمالات بلاعت وفصاحت داعاطر حكرت ومعرفت ايك درهاني

تاثیر اپنی ذات ابر کات میں ابسی رکھتا ہے کہ اس کا سچا آنباع انسان کومستقیم الحال اور منوراب طن ادمِنشرح الصدر ادمِ تعبول اللي اور قابلِ خطاب حفرتِ عزّت بنا ديّا م ادراس مي ده الواريدا كرتاب اورده فيومن غنبي اورتا يدات لاربي اس ك شابل حال كرديا ب كرجو افيارين برفز نہیں یائی جاتیں - اور حفرت احدیث کی طرف سے وہ لذید اور دل آدام کا م اُس پر نا ذل ہوتا ہے جس سے اُس روم برم کھلتا جاتا ہے کہ فرقان جید کی سچی متابعت سے اور حفرت بی رام مل مادیکم كى يى بردى معان مقاات مك بيني باكباب كرج عبوبان المى ك مفضاص بي اوران رّبانى فوشودو ادرمر بانوں سے بہرہ یاب ہوگیا ہے جن سے وہ کامل ایمان داربمرہ یاب تقیر اس سے بہلے گذر ع إن و اور نرمرف مقال كے طور بر لكد حال كے طور بر سى ان مام مجننوں كا ابك صافى عبيمر لي پرصد فی «ل بن بہنا ہوا دیکتا ہے - اور ایک ایس كيفيت تعلق بالله كى اپ منترح مين مي مشامده كرتا بعض كون الفاظ كے ذريعه اور يذكى مثال كے بيرا في ميان كرسكتا ہے - اور الوار اللي كو اپنے نفس پر بارٹس کی طرح برسنے ہوئے دیکھنا ہے ۔ اور وہ انوار کھی اخبار فبیسم کے دنگ میں ادركمجى علوم ومعارف كى صورت مي ادركمجى اخلاق فامندكے بيرائے كى صورت بي اس يرايا برده الحاسة ربتے میں - بر انبرات فرقان مجید کی سیاسلد وار علی ای من - اورجب سے که ا فاب مدافت ذات بابركات الخفزت ملى الله عليه والمم دنيا من أبا أسى دم سه أج تك بزاد ما نفوس جو استعداد ادرقاليت ركية عق متابعت كلام اللي ادر أنباع رسول مقبول سے مادرج عالب مذكوره بالأمك يهني جيك من ادريمنية عائي مي - ادر خدا تعالى اس قدر أن برب درب ادر على الانصال تلطّقات ادر تفضّلات واردكرتا بعادراين حايتين اورعنايين وكهلاتا بحكما في نكابول كي نظرمي أبت ہو جاتا ہے کہ دہ ہوگ منظوران نظر احدبت سے منجن پر تطعب ربانی کا ایک عظیم الشان سابہ اورنفنل يزدانى كا ايك جليل القدر برابر م اور ديكف دالول كوهريح دكانى ديما معكروه انعاماً فارق عادت مرفرازمي اوركرامات عجيب اورغريب معممازين - اورمجوميت كعطرم معطر بی ادرمقبولیت کے فخردل مصفتخر بی اور فادرمطلق کا نور اُن کی محبت میں ان کی توجید مِن أَن كَامِمْت مِن أَن كَى وُعامِل أَن كَى نظر مِن أَن كَى اخلاق مِن أَن كَى طرز معيشت مِن أَنكَى نوشنودی یں اُن کے عفیب میں اُن کی رغبت میں اُن کی نفرت میں اُن کی حرکت میں اُن کے سكون مِن أَن كَ نَطَق مِن أَن كَي خامونتي مِن أَن كَ ظاهر مِن أَن كَ إِطن مِن ابسا عجرا مِوا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک تطبیف اورمعرفا سٹیسٹد ایک بہایت عددہ عطرمے بھرا ہوا ہوتا ہے

اور أن كے فیفن صعبت اور ارتباط اور نحبت سے وہ باتیں حاصل ہوجاتی ہیں كہ جو رہا مذت شاقہ سے حاصل نہیں موسکتیں اور اُن کی نسبت ادادت ادرعقبارت پداکرنے سے ایمانی حالت ایک دومرا رنگ بدا کردیتی ب اورنیک اخلاق کے ظاہر کرنے میں ایک طاقت پرا بوجاتی ہے اور شور بدگی در آار کی نفس کی رو بھی ہونے مگنی ہے اور اطبینان اور حلادت بمارا ہوتی جاتی ہے اور نبغدر استعداد اورمنا سبب ذوني ايباني جركس مارمام اور اس اور شوق ظامر مؤام اور التذاذ باركرالدر بفا ب اور اُن کی معبت طویلہ سے بھزورت بر افرار کرنا بٹر آ مے کہ وہ اپنی ایمانی تو تول بی اور اخلاقي حالتون من اور أنقطاع عن الرنباجي اور توجّه الى التأريب اور مجبّت البيه من اور سفقت على الصادم با دروفا اوررهنا اورامتقامت من اس عالى مرتب برمن حس كى نظر دنياس بنيس ديجيم كمي. اورعفل سبيم في الفورمعلوم كرليتي م كدوه بندادر زنجيران ك باول م أناد على مِن جن من دومرے وگ گرفتادمیں اور وہ ننگ اور انقباض اُن کے سینے سے وور کیا گیا ہے جن كم باعث سے دومرے لوگوں كے سينے منقبض اوركو فند خاطر ميں -ابسا بى ده لوگ تحديث اور مكالمات حفرت احدبت مع بكثرت مشرف بوتع بي - اور متواز اور دائى خطابات كى قابل مخيرجاتے ہيں - اور حق جلّ وعلا اور اس كے متعد بناروں بين ارشار اور برابت كے دلے واصطر گردا نے جانے میں -اُن کی نورا نیت دومرے دلوں کومنور کر دبتی ہے - ادر جیسے موسم مہار کے آنے سے نباتی تو تیں جوئل زن موجاتی ہیں ایساہی اُن کے ظہور سے فطرتی نورطبا بع سلیمہ میں جوئل اللے این ادر فود سخود برایک معید کادل یهی چا بها مے کداین سعاد تمندی کی استعدادوں کو بکوشش تمام منصد ظهوري لادم ادرخواب غفلت كريردول مصفلاهي بادب ادرمعميت اورفنن و مجور کے داغوں سے ادرجہالت اور بے خری کی ظلمتوں سے نجات حاصل کرے - موان کے مبارک عبار میں کھھ الیسی خاصبت موتی مے اور کھھ اس قدم کا انتشار نورانیت موجانا ہے کہ مرامک موس اورطالب حق بقدرطا ثت ایمانی این نفس بن بغیر کسی ظاہری موجب محالنشراح اور شوق دیداری کاپانا ہے اور بہت کوزیادت اور توت میں دیکھتا ہے۔ غرض ان کے اس عطراطیف سے جو ان کو کائل سابعت کی برکت سے حاصل ہوا ہے ہرایا۔ مخلص کو بقدر اپنے افلاص کے حظ بہنچناہے ، باں جو لوگ شقی از لی ہیں وہ اس سے کھے صحد نہیں باتے ملکہ اور بھی عناد اور حسار اور شقادت من برهد ما درجهم من گرتے میں - اسی كى طرف اشارہ بے جو الله تعالمے نے فرا باہے -عم الله على قلوبهم -(برامن احديد ملاه - ١٠ ماشيد درماشيم

منبطین فران تر بھیت کو ہو انعابات ملتے ہیں اور ہو موام ب فاقد ان کے نصیب ہوتے ہیں اگرچہ وہ بیان اور نقر مرسے فادج ہیں۔ گر اُن یس سے کئ دیک ایسے انعابات عظیمہ میں جنکو اسجگہ مفقل طور پر بغر من ہایت طابین بطور نمو نہ مکھنا قرین مصلحت ہے۔ چنا نجہ وہ ذیل میں سکھے جانتے ہیں ا

اذال جبر علوم ومعادف بي جو كالمسجين كو خوان نعرت فرقانير سے ماصل موت می بجب انسان فرقان مجید کی سے متابعت اختیاد کرما ہے ادر ایفنفس کو اس سے امرد نہی کے بكلي حوالم كرديّا ب ادركا م مبت اور اخلاص سے اس كى بدايتوں مى عوركرما ب - اوركونى اعراع موری دمعنوی باتی بنین دمها تب اس کی نظرادر نکر کو حضرت فیاض مطلق کی طریس ایک نورعطا کیا جاتا ہے اور ایک اطبعت عقل اس کو بخشی جاتی ہے جس سے عجیب وغریب تطا ادر نکات علم اللی کے جو کلام البی میں بور شبدہ میں اُس پر کھلتے ہیں اور ابر میسال کے رمگ می معاد وفیقد اس کے دل پر برستے ہیں - دہی معارف دفیقد ہیں جن کو فرقان مجید میں مکمت کے نام سے الوالوم كياكيا م جياكه فرايا ، يُؤْتِى الْمُكْمَاةَ مَنْ يَّشَاوُ وَمَنْ يُبُونَ الْمُكْمَاة فَنَكُمْ الْمُوقِيْ نَفِيْرًا كَشِيرًا مُ يعنى خداجس كوجا بنام علمت دينام وارجس كومكمت دى كمي اُس كونيركيتيردى كى مع . يعنى حكمت خيركيروشكل مع اورس في حكمت باكى أس في خيركير كو پالیا ۔ سوبی علوم ومعارف جرود مرے لفظوں میں حکمت کے نام سے موموم ہیں بہ خیر کثیر میٹ تمل مونے کی وجر سے بحر محیط کے ذمک میں میں جو کلام المنی کے تابعین کو دیئے جاتے میں ادران کے فكر ادر نظر من ايك أليبي ركت ركهي حاتى ہے جو اعلى درجر كے حقائق حقر أن كے نفس ألينه معفت يمنطس موني ربيتي ب ادركا فل صدافيس أن يرمنكشف موتى ربتى بن ادرما بدات المبدراك تحقیق اور تدقیق کے وقت کچھ ابیا سامان اُن کے لئے میستر کر دیتی ہیں جس سے بان اُن کا ادھورا اور ناقص مہیں رمہما اور مذکی فلطی واقع موتی ہے۔ سوبو جوعلوم ومعارف ور نسائق حقائق ولطالف ونكات دادله و برابين ان كوسو عبة بي ده ابني كيت ادركيفيت بن ايس مرتبهٔ كامله پرواقعه مونے من كم جوافات عادت مع اورس كا موازية اورمف بله دو مرس لوگول سے مکن نہیں . کیونکر وہ اپنے آپ ہی نہیں ملک تفہیم غیبی ادر آمائیاری صمدی اُن کی بش رو ہوتی م ادر اس تفهيم كي طافت سے ده اسرار والوار قراني ان بركھتے ہي كہ جو مرف عقل كي دود آمیز روشی کے کھل نہیں سکتے۔ اور یہ علوم ومعارت جو اُن کوعطا ہو تے ہیں جن سے

ذات اورصفات اللى كمفتعلق اورعالم معادكي نسبت تطبيف اورباريك إتى اوربهايت عيق معيقتين ان برظامر بوتى من - بير امك رُدها في خوارق من كدجو بالغ نظرول كي نگارون من عبماني خوارق سے اعلی اور الطف بن - بلد عور کرنے سے معلوم ہو گا کہ عارفین اور اہل اللہ کا قدر ومنز دانشمندول كى نظرين انبين خوارق مصعدم موما م - اودوى خوارق أن كى منزلت عالبدكى زينت اوراً رائش اوراً ن كي جره صلاحيت كانربائي اورفوبمورتي مي . كيونكم انمان كي فطرت یں واخل مے کوعلوم ومعارف حقد کی ہیںت مب سے زیادہ اس پر اثر الی ہے ادرصدا قت اور معرفت ہر بک چیزسے زیادہ اس کوبیاری ہے - ادر اگر ایک ذاہر عابد ایسا فرض کیا جائے کہ صاحب مکا شفات ہے اور اخبار عمیبر یعی آسے معلوم ہوتے ہیں اور ریاضات شاقر مجی مجا لانا م ادركى أودقهم كے نوارق ميى أس سے فهدرين آتے مين . گرعلم اللي كے باره من سخت جابل ہے بہاں مك كمون ادر باطل مي تيز عي بني كرسكت جكد خيالات فامده مي كرفار ادر عقا يُرغِر معجد من مبتلام - برايك بات من خام ادر برايك دائي من فاش غلطي كرتام نذ الساشحف طبائع سلبمدكي نظرهي مهامت حقير اور ذليل معلوم موكا - اس كي يهي وجرم كرفش تفق سے دانا انسان کو جہالت کی براؤ اتی ہے ادر کوئی احقاد کلمد اُس کے مُنہ سے مُن لیتا ہے تو نی العور اس کی طرف سے دل منتقر ہو جا آ ہے ادر پھر وہ شخف عاقل کی نظر میں کسی طور سے ت بالتعظيم نهي تفرسكما اوركوكيسا أي زامد عامار كيون مر مو كيو حقيرسا معلوم موتا م - يس انسان کی اس فطرتی عادت سے ظاہرے کہ خوارق رُد حانی بعنی علوم ومعارف اُس کی نظر میں اہل اللہ کے لئے مشرط لازمی اور اکابر دین کی شناخت کے لئے علامات فاصدادر مزوربہی يس بدعلامتين فرقان مرتعب كى كامل تا بعين كو اكمل ادر اتم طور برعطا موتى مي ادر باوجوديم ان میں سے اکثروں کی مرشت پر اُمیت غالب موتی ہے اورعوم رسمیر کو باستیفا حاصل منس كيا مونا - بيكن نكات اور مطالف اورعلم الني بن اس قدر افي ممحمون سي مبقت في حلية م كدبسا اوقات براء براء مخالف أى كانقرمدول كوم خكرياك كا تخريدول كو برام الد دریا سے حرت بن فر کر با اختیاد بول اُعضے بن کر ان کے علوم و محارف ایک دوارے عالم مے ہیں جو تائیدات اللی کے رنگ خاص سے رنگین ہیں اور اس کا ایک بدقعی شوت ہے کہ اگر کوئی منکر بطور مقابلہ کے المیات کے مباحث می سے کسی بحث میں اُن کی مققام اور عارفان تقريرول كے ما كف كسى تقرير كا مقابله كرنا جا ہے تو افير بيد نشرط انعمات و ديا فت

اس کو اقراد کرنا پڑیکا کہ صارا تت حقد اسی تقریر میں تھی ہو گن کے مقد صفائلی تھی۔ اور جیسے جیسے بعث عیست میں ہو عیست ہوتی جائیگی بہت سے تطبیعت اور دقیق برا بین ایسے نکلتے آئیں گے بین سے روزروشن کی طرح دن کا سیّا ہونا کھلتا جائیگا - چنا نجہ ہرایاب طالب حق پر اس کا بوت ظاہر کرنے کے لئے ہم آپ ہی قدمد دار ہیں -

الان جلد ايك عِصمت بهي عص كوحفظ اللي مع تعبيركيا جاما م ادر برعمن معی فرقان مجید کے کا ال تابعین کو بطور فارق عادت عطا ہوتی ہے ادر اسحائد عصرت سے مراد ممادی بر م کروه ایسی نالائق اور مزموم عادات اور خیالات ادراخلاق اور افعال ص محفوظ ركھے جاتے ہل جن میں دوسرے اوگ دن رات آلودہ ادر اوت نظراً نے ہیں - اور الر كولى نخرش بھي موجا ئے تورجرت الهيد جلدتر ان كا تدارك كرليتي ہے. يہ بات ظامرے كرميت كا مقام نهايت نازك اورنفس الماده كے مقتضيات سے نهايت وُور الرا مؤا م جس كا عال مونا بجز توجه فاص المي كيمكن بنس - شلاً اگركسي كويد كما جائ كه وه صرف ايك كذب ادر دروغلو كى كى عادت سے اپنے جميع معاملات ادر بيانات ادر حرفون ادر طبيتوں بي قطعي طور يرباذ رب تويداس كے كئے مشكل اورمتنع ہو جاتا ہے۔ طلع اگراس كام كے كرنے كے لئے كوششن اورسعى بھى كرے تواس فدرموا نع اورعوائى اس كوبىش آتے ہي كہ بالاخر نود اس كا بدامول ہوجاما مے کہ دنیا داری می جموط ادرخلاف گدئی سے برمیز کرنا نامکن ہے۔ گران سعبد وگوں کے لیے کہ جوسی عبت ادر برجوش ارادت مے فرقان مجید کی ہرا موں پر حلیا جا ہے ہیں مرت میں امرآسان منیں کیا جانا کہ وہ دروغلوئی کی قبیع عادت سے باز رہی ملکددہ مرنا کردنی ادر نالفنتى ترجور فرني برقاد يطلق سے تونيق باتے مي اور خدائے تعالى اپني رحمت كا طرسے ايسى نقریا ب شنیعم سے اُن کومحفوظ رکھتا ہے جن سے دہ بلاک کے ورطم میں بڑیں۔ کیونکہ دہ دنیا کافور ہو تے ہی اوران کی سلامتی میں دنیا کی سلامتی اوران کی ہلاکت بی دنیا کی ہلاکت ہونی ہے۔ اِس جہت سے وہ اپنے ہرا مک خیال اور علم اور فہم اور غفب اور تہوت اور فو ادرطمع اورتكى اورفراخى اورغوش اورغني اورعسر اوركيسرين تمام الاكن بالون ادرفامد فيالون اور نادرست علمون اور ناجا رُزعملول اور سي فهول اور سرمك افراط وتفريط نفساني مع بیاے جاتے میں ادر کسی مذموم بات پر مظمرنا بہیں یا نے -کیونکر خود خدا و نار کریم ای ربیت كانتكفل موتام اورمس مثاخ كوان كح شجره طيبته مين خشك ديهمتام اس كوني الفوراين

مربیا منہ ہا تھ سے کاف ڈان ہے اور صابت اپنی ہردم اور سر لحظہ ان کی تگرانی کرتی رہتی ہے اور برنعمت محفوظیت کی جو اُن کوعطا ہوتی ہے - برہمی بغیر تُبوت نہیں بلکہ زبرک انسان کسی قدر صحبت سے اپنی پوری سکی سے اس کو معلوم کر سکتا ہے -

اراتحلہ ایک مقام تو کل ہے جس پر نہایت مفبوطی سے اُن کو قائم کیا جا آہے دران کے غركوده جيمدُ صافى بركز ميشرنين اسكتا بلكه الهنين كے الله وه فوظ وار اور موانق كيا جاتا ہے ادر نورمعرفت ابسان کو تفامے رہتا ہے کہ وہ بسا اوقات طرح طرح کی بے سامانی میں ہو كر اور السباب عاديه مع بكلّ اليف تيكن دُور باكر كيريمي ايسي بشاشت اور الشراح خاطر زندگی بسرکرتے میں ادرائی خوشحانی سے دنوں کو کا شتے ہیں کد کو یا اُن کے یا س ہزار ما خزائن ہیں۔ اُن محج جروں پر او نگری کی مازگی نظر آتی ہے اور صاحب دولت ہونے کی ستقل مزاجی د کھائی دیتی ہے۔ اور سلیوں کی حالت میں مکمال کشادہ دلی ادر بقین کامل اہنے مول کرمے بہ عمروممرر کھتے ہیں میرت ایٹاران کامشرب ہوتا ہے۔اور خدمت علق ان کی علات ہوتی ہے ادر مجمی انقباض ان کی حالت میں راہ نہیں یانا ۔ اگر جبر سارا جہان ان کا عیال ہو جائے ۔ اور فی الحقیقت خوا تعانی کی ستاری متوجب شکرے جو ہر جگد اُن کی پردہ پوشی کرتی ہے - اور قبل اس کے بو کوئی افت فوق الطاقت نادل مو ان کو دامن عاطفت میں سے لیتی ہے کیونکم اُن كے تمام كاموں كا فدامتوتى ہوتا ہے۔ جليماكد اس نے أب بى فرايا ہے وُھُو يَتُونى الصّالِيني مين دومرول كو دنيا دارى كے دلازار اسباب بي جهورا جاما ہے اور وہ فادق عادت میرت جوفاص ان لوگول کے ساکفظ امری جاتی ہے کسی دو سرے کے ساکھ ظام رنہیں کی جاتی - اور یہ خاصہ ان کا بھی عجبت سے بہت جار تابت موسکت ہے ۔ اذا تجلم ایک مقام محبت ذانی کا ہے جس پر قرآن شریف کے کا المنبعین کوقائم

کیا جاتا ہے۔ اور آن کے رک ورائے ہیں اس فرر محبت المبعد تا شرکہ جاتی ہے کہ اسکے وجود کی حقیقت بلکد ان کی جان کی جان ہوجاتی ہے اور محبوب حقیقی سے ایک عجیب طرح کا بہار آن کے دلوں سرجوش مارتا ہے اور ایک فادت اُنس اور مشوق ای کے قلوب معافیم برستولی ہوجاتا ہے کہ جو غیر سے بکی منقطع اور کت کہ کہ دیتا ہے اور اُنٹ عشق الملی ای افروش ہوتی ہے کہ جو محبت لوگوں کو اوقات فاصد میں بدیمی طور پرمشہود اور عسوس ہوتی ہے بلکد اگر محبان صادق اس جو س محبت کو کسی حیلہ اور تدمیر سے پوشیارہ و کھنا مھی جائی

تو یہ ان کے لئے نیرمکن موجاتا ہے۔ جیسے عشان مجاذی کے لئے بھی بدبات نیرمکن ہے کہ وہ اپنے محبوب کی محبت کوس کے دیکھنے کے لئے دن رات مرتے ہیں اپنے رفیقوں اور ہم محبو سے چھپا نے رکھیں - بلکد رہ عشق جو ان کے کلام اور آن کی صورت اور ان کی آنکھ اور ان کی د فنع اوران کی فطرت میں گھس گیا ہے ارد اُن کے بال بال سے مترسنے ہورہ ہے وہ اُن کے جھپانے سے ہرگر جہب ہی نہیں سکتا۔ ادر سزار جھیائی کوئی مذکوئی نشان اس کا نمو دارہو جاتا ہے واورسب سے بزرگ تر اُن محصدت قدم كا نشان برے كدوه الخ عبر جعيفى كو ہر مک چیز پرافتیار کر لیتے بن - اور اگر آنام اسک طرف سے پہنچین تو محبت ذاتی کے غلبہ سے برناب انعام أن كومشابره كرتے بي ادرعذاب كومتربت مذب كى طرح مجعة بي -كسى تلوار كى تيز دهار أن من اور أن كے محبوب بين جرائى بنين وال سكتى - اور كوئى بليد عظمى أن كو این اس پیارے کی یاد داشت سے روک بنیں سکتی ۔ اس کو اپنی جان مجھتے ہیں اور اسی کی مبت میں لذات یاتے اور اُسی کی مستی کومتی خیال کرتے ہیں اور اُسی کے ذکر کو اپنی زندگی كا ماحصل قرار دين بي - اكري من بين تواسى كو اكر ادام بات بين تو أسى من - تمام عالم میں اسی کو رکھتے ہیں آدر امنی کے مود رہتے ہیں۔ اُسی کے لیے جیتے ہیں جس کے لئے مرتے بي - عالم ين ره كر هرب عالم بي - ادر باخور بو كرهرب خودي - نورت سي كام ركفتي بي نذام سے نداین جان سے ندایت آدام سے بلکرسب کھد ایک کے لئے کھو می فیلے میں اورایک كے يا فع كے ك سب كيھ دي والت أي - لأيدرك أتش سے جلنے جاتے ہي اور كيميان أس كر كتے كوكيوں علتے إلى والقهم اور تفتم سے صرف مكر موتے إلى اور سر مكب معبيت اور مرمک رسوائی کے سمنے کو تیار رہتے ہیں اور اُس سے لذت یا تے ہی ہ عشق امت كه برخاك مذلّت علطاند ﴿ عشق امت كربر اتش موزال منشاغر كى بېركى برند برجان نە فشاند ﴿ عشق است كرانى كارلىدى كناند ازانجىلە اغلاق فاعنلىرى - جىسے سخادت -شجاعت - ابتاد - على ممت - د فورنغنت علم - حيا - مودت - يرتمام اخلاق بهي بوجراحن اورانسب النيس سے صاور موتے من اور ومی بوگ برمین منابعت قرآن نشرعیت دفاداری سے اخبر عمر مک مریک حالت می انکو بخوبى وشانستكى انجام ديت بي اوركوئي انقباص خاطر انكو ايسا بليل بنين أيّا كرجو اخلاق حسنہ کی کما بینبنی صادر ہونے سے ان کو ردک مسکے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ خوبی علی

یاعملی یا اخلاقی انسان سے صادر موسکتی مے وہ حرف انسانی طاقتوں سے صاد نہیں ہوسکتی طلد اصل موجب اسك صدور كا فصل اللي م - يس سونكر براوك مرك زياده مورد فقل الني موتے بن اس منے فور خدا و ند کریم این تفصلات المتنامی سے تمام خوبیوں سے اُن وستنع كرمًا م - يا دومر علفظول من يول مجهو كرفيقي طور بر بجرف تعافي عداد كوئي فيك بنين - ما؟ اخلاق فاضلہ اور تمام ملیاں اُسی کے سے سلم بن عصر صبقد کوئی اپنے نفس اور ارادت سے فانی مورکر اس ذات نيرمحص كا قرب حاصل كرا مع أتى قدر اخلاق البيد اس كے نفس برمنعكس بوتى إي بي بدہ کو جوجو خوبیال اور کی تہذیب عاصل موتی ہے دہ فدا ہی کے قرب سے حاصل موتی ہے ادر اليها ، ي جامية تفاكيون كرمخلون في ذاته كيد بيز تنس مع -سواخلان فاعلم الميد كاانعكاس المبي كعدول بربوتا مع كدجو نوك قرآن نفر بعيث كاكامل أنباع اختيار كرتع بي اور تجربه معجد تباسك ب كرحب مشرب ما في اور روهاني ذوق اور مبت كي بعرب موسدُ جوش مع اخلاق فاهله ان صادر موتے ہی الس کی نظیر دنیا یں بنی بائی جاتی اگرچ مندسے سریک شخص دعوی کرسکتا ہے۔ اور لاف وگذاف كے طور بر سر مك كى زبان على كتى ب تُرج تجرب عجمه كا سنگ دردازه ب أس وروار و سے سلامت نکلنے والے یہی لوگ ہیں - ادر دوسرے لوگ اگر کچیدافلانی فاصلہ ظامر كرتے بھى من قو تكلفت اور تصنع سے ظاہر كرتے ہى اور اپنى آلودكيوں كو پوسسيدہ ركھ كر اور إبنى ماريول كوجهها كرائي جعولي تهذيب وكعلاتي بن أورادني ادني امتحانون من أن كي فلي كس عاتى ب اور تكلّف اور تفعنع اخلاق فاضله كے اواكر نے ميں اكتروه اس ليے كرتے ہيں كہ ابني وسيا اور معاشرت كاحن أمظام ده اسى مي ديجهة بي ادراكر اپني اندر دني ألاكتون كي مرحبكم بيردي كري تو معرمہات معاشرت می خلل برتا ہے۔ اور اگرچ بقدر استعداد فطرتی کے کھے تخم اخلاق کا اُن یں بھی موتا ہے گردہ اکٹر نفسانی خوام شوں کے کا نموں کے نیجے دبا دہنا ہے ادر بغیر آمیزش اغراض نفساني كه فانعناً يند ظاهر بني موتا جرجائيكم ابن كمال كويبني ودرفالعنايند أبنيسي وه تخم کمال کو مہنچنا ہے کہ جو نعدا کے مورستے میں اور جن کے نفوس کو فعدائے نفالے غیربت کی اوت سے بیلی خانی پاکر خود اینے پاک اخلاق سے عجر دیتا ہے اور اُن کے داوں یں دہ اخلاق ایم پیار كردنيا ب جيے وه اس كو آب بيارے بن - ين وه لوگ فاني مون كى دجر مع تفق باخلاق الله كالبيا مرتبه حاصل كربيع بي كدمويا وه فلا كا ايك أله موجات مي جبى كو مطعهده اليف اخلاق ظاہر کرتا ہے اور اُن کو مجو کے اور پیاسے پاکر وہ آب فرال ان کو اپنے اُس خاص حیثمت

بلاما ہےجس میں می مخلوق کو علی وجہ الاصالت اس کے سا مقد مرکت بہیں ۔

اور منجار ان معلیات کے ایک کمال عظیم جو قرآن شریف کے کائل تابعین کو دیا جا ناہے عیدود میت ہے۔ یعنی وہ باوجود بعث سے کمالات کے ہردقت نقصان ذاتی اینا پیش اظر کھتے ہیں اور بنتہ وہ کریائی صفرت بادی نعائی ہمیشہ تذائل اور میتی اور انکساد میں دہتے ہیں اور اینی اس محت ہیں۔ اور ان تمام کمالات کو حقیقت ذلت اور معلی اور فاداری اور مرتقصیری اور ضطا داری سجعتے ہیں۔ اور ان تمام کمالات کو جوان کو دیے گئے ہیں اس عارضی روشنی کی ماند سمجھتے ہیں جو کسی و قت افتاب کی طرف سے دلوار پر بیٹی ہے جس کو حقیقی طور پر دلوار سے کچھ میں علاقہ نہیں ہو کسی و قت افتاب کی طرف سے معرفی ذوال میں ہوتی ہے۔ بی وہ تمام خیر و خوبی خوا ہی ہی محصور رکھتے ہیں اور تمام نے کیوں کا حیث ہو ایک کو ذوال میں ہوتی ہو اور ادادہ سے تعت الیقین کے طور پر کھر حیات ہیں۔ اور معات الی کا بر جو سے در مار کی خوبی براہ اطور کی نہیں ہیں۔ بہاں تک کہ وہ اپنے دلوں پر الیسا محبط اور خوا ہے کہ ہزاد ہا طور کی نہیں اور مانے ہیں۔ اور مان کے دلوں پر الیسا محبط ہو جاتا ہے کہ ہزاد ہا طور کی نہیں آئی پر دارد ہو جاتی ہے اور منزہ مو و جاتا ہے کہ ہزاد ہا طور کی نہیں آئی پر دارد ہو جاتی ہے اور منز کی خوبی کے مرکا یہ راہ ہو جاتی ہے اور منزہ مو و جاتی ہے اور منزہ مو و جاتا ہے کہ ہزاد ہا طور کی نہیں ایک و دارد ہو جاتی ہے اور منزہ مو و جاتا ہے کہ ہزاد ہو و جاتی ہے اور منزہ مو و جاتا ہی کے دول بی ایک اور منزہ مو و جاتا ہے کہ ہزاد ہو و جاتی ہے اور منزہ مو و جاتا ہی کے دول کی کے مرکا یہ دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کو دی کے مرکا یہ دول کی دول کو دول کول کی دول ک

ادر منجلہ ان عطبات کے ایک یہ ہے کہ اُن کی معرفت ادر فدا سنامی بزرایہ کشوف صلا قدر اور علوم لزنیم و الہا مات حرکے و مکا لمات و محاطبات محرت احدیث و دیگر فوال تا عادت برجر اکمل و الم بہنجائی جاتی ہے ۔ بہاں کا کہ اُن یں اور عالم بانی یں ایک بہایت وتیق اور شفاف جاب اِ تی رہ جا آ ہے جس می سے ان کی نظر عبور کرکے واقعات اُفروی کو اس عالم یں دیکھ لیتی ہے برخلا ف و در مرے نوگوں کے کہ جو باعث پُرظلمت ہو نے اپنی کتابوں کے اس مرتبہ کا لمہ تک ہرگز نہیں بہنچ سکتے بلکہ اُن کی کچ تعلیم کتابیں اُن کے حجابوں بر آور محمد علی اس مرتبہ کا لمہ تک ہرگز نہیں بہنچ سکتے بلکہ اُن کی کچ تعلیم کتابیں اُن کے حجابوں بر آور محمد علی حدال و الله علی ہو اور محمد علی مادا مدار عقلی خیا لات پر ہے وہ خود اپنے طریق میں اُقصابی بر اور جن کے مذہب کا مدارا مدار عقلی خیا لات پر ہے وہ خود اپنے طریق میں اُقصابی وہ ہو کہ اور قبل کا فی ہے کہ اُن کی معرفت باوج و اور وہ بھی گئی طری کی معرفت باوج و اور وہ بھی گئی طری کی معرفت باوج و اور وہ بھی گئی طری کی طری کی اور خلال میں اور جن کی معرفت باوج کی مدال مر ہے کہ جن تھی کی معرفت مردن نظری طور پر محدود ہے اور دہ بھی کئی طریح کی خطا کی اور دہ بھی کئی طرح کی خطا کی اور دہ بھی کئی طرح کی خطا کی اور دہ بھی کئی اور میں کئی طرح کی خطا کی اور دہ بھی کئی طرح کی خطا کی اور دی بھی کئی طرح کی خطا کی اور دہ بھی کئی طرح کی مقال کی کر می کئی طرح کی مقال کی کئی مقال کی مقال کی دور پر مقال کی دور بھی کئی کئی کرد کی کئی کئی ک

بہنچ گیا ہے اپنی علی حالت میں بخایت درب سیت ادر تنز ل ہے۔ ظاہر ہے کہ نظر اور فکر کے مرتبہ محاسم على مرتبه بالمن اورشور كا باتى م - يعنى جوامور نظرى اور فكرى طورير طوم موت میں وہ ممکن میں کد کسی اور ذرابعد سے برہی اورشہود طور برمعلوم موں من پر مزنبد براب عظم عندالتقل مكن الوجود مے اور كو برموسماج والے اس مرتبر كے دجود في الخارج سے الكادى كريں براس بات ابنیں انکار مہیں کہ وہ مرتبد اگر خارج بن یا یا جادے تو بالاست اعلیٰ داکس مے اور جونظر اور عكر مين خفايا باتى ده جائة بي ان كاظهور اور بروز إسى مزنبه بدموتوف ب- ادرفود إس بات کو کون منیں مجھ سکتا کہ ایک امر کا بدیری طور برکھل جانا نظری طور سے اعنی اور اکمل ہے سُلُ الرجيمصنوعات كوديكيكر دانا اورسيم الطبع انسان كا اس طرف خيال أمكنا م كران چیزوں کا کوئی صافع ہوگا ۔ گرمہایت برہی اور روش طربق معرفت النی کا جو اُس کے وجود بر طری ہی مصبوط دلیل مے بر ہے کہ اُس کے بندوں کو المام ملتا ہے اور قبل اس کے جو حق بُق المبار كا الجام كلك أن بركولا ما مام اوروه الخمعروفات من حفرت احديث معجوابات ياتع من -ادر اُن سے مكالمات اور ي طبات موتے من اور بنظر كشفى اُن كو عالم الى كے واقعات و كلاك جاتے میں اور جزا مزا کی حقیقت برطاع کیا جاتا ہے اور دوسرے کئی طور کے امرار افردی اُن بر کھو نے جاتے ہیں۔ ادر کچھ شاے بنیں کہ برتمام الور علم اليقين کو اتم ادر اکل مرتب مک بہنجا تے ہیں اور نظری ہونے کے عمین نشیب سے بدامت کے بان بنار تک اے جانے ہیں بالحفوص مكالمات اور مخاطبات معفرتِ احدمِتِ ان مرب اقسام سے اعلیٰ میں كيونكم أن كے ذريعه سے صرت اخبار عنيد مى معلوم نبيل مون في ما جزيده برجوج مولى كريم كى عناتيل إلى أن سع بقى اطلاع دى جاتى م ادراكا لذيذ ادرمورك كلام ساليىستى ادرتشفى اس كوعطا موتى ب اورنوشنودى مضرت بادى تعانى سے مطلع كيا جاتا ہے جس سے بنده مكر و بات و نباكا مقابل كرنے كه لية برى قوت بأما م . كويا صبرادر استقامت كيبهار اس كوعطا كية جاتيم إى العطرح بدراجير كلام اعلى ورحبر كے علوم اورمعادف على بنده كوسكملائ جانتے إي اور اسرار خفيم د دقائق عمیقد بالدے جاتے ہی کہ جو لغیر تعلیم فاص ربانی کے سی طرح معلوم ہیں ہوسکتے اور اگر کوئی بیا شبد پیش کرے کہ بیتمام احورجن کی نسبت بیر میان کیا گیا ہے کہ قرآن شراعیے كامل الباع سے عاصل ہوتے ہيں كيوكر اسلام ميں أن كاتم تعقق في الخارج ہو كاب بائد ثبوت بہتے سکت ہے تواں وہم کا جواب یہ ہے کہ فقعبت سے ۔ اور اگرچہ بم کئی مرتبہ کھ ملے میں

سكن بغير اندليشد طول كے بھر كرد ہر يك بخالف بر ظاہر كرتے ہيں كوفى الحقيقت ير دولت عظمى
السطام هي پائى جاتى ہے كسى دومرے مذہب مي ہرگز بائى بنين جاتى اورطالب حق كے ليے
اس كے نبوت كے بارے بي مي آب بى ذمه دار بين - بند طاحبت وحن ارادت تحقق منامبت
ادر عبر اور ثابات كے بر امور مرايك طالب پر نفدر استحداد اور ليا قت ذاتى اس كى كھل
سكتے ہيں ۔

( براين الاربرهنا ٥٠٠٥ ما شرورها شيري ) وان ترمین ہو انحفرت کے نباع کا مارعلیہ ہے کے انبی کتاب محس کی متابعت سے اسی جان میں ما ارفات کے ظاہر موجانے س رکیا کہ دری کتاب ہے کہ جو دو لوں طاق ظامری اور باطنی کے ڈربعیرے غویں ناقعد کو عرقبہ کیا سنجاتی ہے اورشکوک اورشبات سے خلاصی بخشتی ہے۔ ظاہری طرفق سے اس طرح پر کہ سان اس کا ایسا جا ج دفائق وحفائق ہے کہ جندر دنیا میں ایسے شہمات یا نے جاتے ہیں کہ جو فدا تک پینھنے سے رو کتے ہی جن می منال مو کرصد یا جوے فرقے ہمیل رہے ہیں ورصد ہاطرح کے خیالاتِ باطلد گراہ دگوں کے داوں میں جم رہے ہی سب کا رو معقوی طور براس می موجود مے - اور جو بو تعلیم سفر اور کا ملد کی روشنی ظامت موجود زماز کے اے درکارمے دہ میں آذاب کی طرح اس س جا دری مے اور تمام امرافن نفسانی کاعلاج اس میں مندرج ہے اور تمام معارف حقّہ کا بیان اس میں مصرا مو ا ہے اور کوئی دقیقہ علم المی نہیں کہ جو آئدہ کسی وقت ظاہر ہوس تا ہے اور اس سے اہر رہ گیا ہو - اور بالطني طريق سے اس طور بركد اس كى كامل منابعت ول كو ابسا صاف كروي مے كر اف الدردني الودكيون سے بالكل ياك موكر حضرت اعلى سے انصال مكر ليسًا مع ادرانوار فوليت اس بيدوارد مو غفروع موجات من اورعناياتِ البيداس قدراس بداعاطدكر عبي مي كروه مشكلات كيون وعاكراب نوكال رهمت اورعطوفت مص فداوند كرمم اس كاجواب وتاع اور بعض ادفات ابیا انفاق موتا مے کہ اگر وہ مزار مرتبہ ہی اپنی مشکلات اور مجوم غمول کے وقت یں سوال کرے تو ہزار ہا مرتب ہی اپنے مونی کریے کی طرف سے نہا بت فصیح اور لذید اور متبرک كلام مي محبت أميز جواب يانا م - اورالهام اللي بارش كى طرح اس ير درستا م اور وه الى دل مي محبت المبيدكو ايس عصرا مؤاياً أع جديدا ايك نهايت صاحت شيندايك عليف عطر سے عجرا ہونا ہے۔ اور انس اور متوی کی ایک ایسی پاک لذت اس کوعطاکی جاتی ہے کم

جو اُس کے سخت معنت نفسانی زنجیروں کو توٹر کر اور اِس دخانستان سے باہر مکال کر مجبوب حقیقی ئى سندى اوردل آرام بواسى سى كوبردم اوربرلخطة تازه زندگى خشى رمتى ہے يى دهايى وفات سے بیلے ہی اُن عنایات الليد كوكن منود و يكولينا مع جن كے ديكھ كے لئے دومرے وك بعدمرف ك أميدي إند عقم إن - اوريدسب نعتين كسى دامبانه عنت اور رياضت بم موقوت بنیں بکر مرت قرآن متربیت کے انباع سے دی جاتی میں ادر ہرایک طالب صادق انج يا سكتاب - بال أن كي معدل من خاتم الرسلُ اور فغر الرسلُ كى بررجه كا مل عبت بهى شرط ب-ثب بعد عبت ني الله كم انسان ان نورول يس سع بغار استعداد خود حصر باليام كمجو كاللطور برنى الله كودى كنى بن يسطالب عن كے اللے إس سے بہتر اوركو فى طراق بنيل كدوه كى ها حب بعبرت ادرمعنت ك ذرير سے خوداس دين تبن يں داخل موكر ادرا تباع كالم مالى الم عبت رسوامقبول اختيارك عادمون بيانات كي حقيقت كوبيد فورديكه ادر اگروہ اسعزف کے حصول کے اللے ہمادی طرف بعدت دل رجوع کرے تو ہم فدا کے فعل اوركرم يرتفرومه كرمح أمكوطران اتباع بتلاف كوتياد بل يرفدا كافض ادربتعداد ذاتى در کار ہے۔ یہ یاد رکھنا جا سے کہ سی تحات سچ نارسی کی ماندم بی حسی کی ندی وہ ہے کدھی میں تمام آنا دشدرستی کے ظاہر موں اور کوئی عارصدمنافی اور مفار تندرستی كالاحق مذ ہو-إسى طرح ليجى نجات بھى دى ہے كد جس ين عصول نجات كے أَمَّا ر مجى يا جا مُن كيونكر ص چيز كا واقعى طور بروجود متحقق بو ائن دبور متحقق كے ك أثار وعلامات كا پائے جانا لازم طرا مؤامے اور بغیر محقق وجود ان اُنا دوعلامات کے دجود اس چیز کا متحقق ہس ہوسکتا ۔ اورجسیاکہ ہم بار با لکھ عکے ہیں تحقق نجات کے دے یہ علامات فیاص ہی کہ انقطاع انی الله اورغلیمت النی اس قدر کمال کے درجہ کک الم علی ما نے کہ استخص کی معبت اور توجه اور دعا سے بھی بدامور دوسرے ذی استعارد لوگوں میں بدا موسکیں اور خود ده اینی ذاتی حالت می ایسا منورالیاطن مو که اس کی برکات طالب حق کی نظر . می بربهي الظهور مول اوراس من وه تما مخصوصيات اور مخاطبات حصرت احدمت ياني عائين كه جومقر بين من يائي عاتى من واس علمه كوئي شخص خوميون اورجوتشيون غيره غرب كويون كى شكوبوں برد صوكم نه كھاوے اور بخونى ياد ركھ كم ان لوگوں كو ايل استركے انوار اوم بركات مع كچه معى مناصدت بنيل - بم بيلے معى مكه على كه قادران بيشاكوئياں اور كرميان مواعيد

كم جوحت محمض مي ادرجن مي مرامرفيخ اورنصرت كى بشارتي اورا قبال اورعزت كى خربي معرى بونى میں - ان سے انسانی آلات کو کھے مجی نسبت بنیں - فدا تعالیٰ نے اہل اللہ کو السی نظرت مخبتی ہے کہ ان کی نظر اور محبت اور تو جم اور دعا البیراحكم ركھنى سے بشرطيك سخفى متفيفن من قا بلیت موجود ہو ۔ اور ایے لوگ مرف مشکر مول سے نہیں بلکہ اپنے فرا ان مونت سے اپنی توكل خارق عادت سے اپنى كاس محبت سے اپنے انقطاع نام سے اپنے مدق اور ثبات سے ا پے اُس باللہ اور منوق اور دوق سے اور اپنے غلبہ ضنوع اور خصنوع سے اور اپنے ترکیدفس سے اور اپنی ترک معبت دنیا سے اور اپنی کشرالوجود بر متوں سے کہ جو بارش کی طرح برستی ہیں. ادراینے مؤیرمن اسٹر ہونے سے اور اپنی بے شل استقامت ادر اعلیٰ عدجہ کی وفاداری اور لامًا في تقوى اورهما رست اورعظيم الشان مم ت اور المتراع مدرس شناخت كي جاتي ادر بشیکو سال ان کا اصل منصب بنیں ہے۔ باکہ دہ اس غرض سے ہے کہ یا وہ ان برکوت ل کوجواک ید ادر این کے متعلقین پردارد ہونے کو ہی قبل از دقوع بیان کرکے توج فاص محفرت اصرب بم یقین دائیں۔ ادر نیز دہ کا طبات اور سکا کمات ہو حصرت احدیث کی طرف سے اُن کو ہوتے ہیں أن كاصحت ادرمنجانب اللهمون براكب تطعى اورلفتين حجّت بين كري . اور ايسے انسان جن كو یرسب برکات تدربد مکرزت عطا ہوتی میں اُن کی نسبت خدا کی قدرت اور حکمت قدمیر کے قافون یس میں قرار باباہے کہ وہ ایے ہو کے ہوتے ہی جن کے سیخے اور پاک عقا مربول اورجوسیے ارمی يرتابت اوستقيم بول اورحصرت احدبت سے غايت درجه كا اتصال اور دنيا و مانيها عايت درجه كانقطاع ركفت مول - ايسه وآك كرمية احمر كاحكم ركفت مي ادراك كى قطرت كور مانى الدار اورحقانی نرمیب لادم م اوران کی ذات متوده صفات کو کهجو مامح البرکات م برمخت بخوبیوں اور جو تشیوں سے ننبت دینا کمال درجہ کی کج فہی ،درغایت درجر کی برنفیبی مے کیونکر دو دنیا کے ذایل جیفرخواروں کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتے بلکہ وہ ا فتاب اور چاندی طرح أسانى نورمي اورحكمت البيدك قافون قديم في إسى غرض سه ان كو بداكيا م كمتا دنيا بن أكم دنیا کومنورکریں ۔ یہ بات بنوجر تمام یا درکھنی چا میئے کہ جیبے ضوائے امرافن برنی کیلے بعن ادويد بيداكي بن اعد عمده جمزي جيئ رياق وغيره الواع واقسام كي آلام استعام کے لئے دنیا میں موجود کی میں ادران ادویہ میں ابتداء سے یہ فاصیت رکھی ہے کہجب کوئی بماربشرفسکد اس کی بمیاری درجرشفا یا بی مے تجاور ند کرگئی مو ان دوادُن کو برعامت ومزوفر

منرائط استعال را ہے تو اس حکیم مطلق کی اس عرج برعادت جاری ہے کہ اس بیار کو حب متعداد ادرقابلیت کسی قدر صحت ادر مندرستی سے عصر بخشتا ہے یا بکی شفا عنایت کرتا ہے واسی طرح خداوند کیم فے نفوس طیبدان مقرمین میں محمی روز ازل سے بدخاصبت ڈال رکھی ہے کہ اُن کی توجد اوردعا اورمحبت اورعقارم ت بشرط قاطيت امراض روحاني كي دوا ع - اور أن ك نفوس مفزت احدمت سے بزریجر مکالمات و مخاطبات و مکامتفات انواع واقسام مے فیفن باتے رہے میں اور بھروہ تمام فیوص خلق اللہ کی مرابت کے لئے ایک عظیم الشان الر د کھلاتے بي - غرض إلى الله كا وجود خلق الله ك الح الك رحمت بومًا بعد اور خس طرح والس جائے اسباب میں قانون قدرت حفرت احدیث کا یہی ہے کہ دو تخف یا نی بدیا ہے وہی باس كى درد مس نجات يانا مع - ادرجونخفى رونى كورانام عدي معوك كي دُكم مع فلاهى عامل كرمًا ب- اسى طرح عادت المبيد جارى مع كر امراض روحاني ووركرن كے اللے اخباد ادم أن كے كامل تابعين كو ذريعه اور وسيلم الفرار كائے - أبنى كى عبعت ميں دل سكى عمرات بن - ادر بشريت كل ألا كُتْ بن رومكمي موتى بن أور نفساني ظلمتين أنفني بن - ادر محبّت المي كا شوق بوكش ماريا م ادراً سانى بركات اينا جلوه دكاتى بن ادر بغيران كم بركر يداني حاصل نهين بوشي - يسمي باشين أن كي شناخت كي علامات فاصر مي - فتد بر ولا تعفل . ( יויין ופגיג שמים אות אישון טוב בנשו אין

اب مم اسجگہ بغرض فائدہ عام یہ بات بطور قاعدہ کلبتہ بین کر تنے میں کد کلام کادہ کونسا مزنبہ ہے بیس مزنبہ یہ کوئی کلام واقعہ مونے سے اس صفرت سے سقست موجانا ہے کہ اس کو لیے نظیر اور منجانب اللہ کہا جائے ادر لیم ببطور نمونہ کوئی سُورۃ قرآن شراعی مکھ کراس بی ان بین سرت کے دکھلا بی گے کہ وہ تمام وجوہ ہے نظیری ہوقاعدہ کلبۃ بین قراد دی گئی بین اس سورۃ بین برنمام دکمال یائی جاتی ہیں ۔ ادر اگر کسی کو اِن وجوہ بے نظیری کے تبول کرنے بین بھر بھی انگار بین برنمام دکمال یائی جاتی ہیں ۔ ادر اگر کسی کو اِن وجوہ بے نظیری کے تبول کرنے بین بھر بھی انگار وجوہ بے نظیری کے دکھلا د سے جس بین وہ تمام دجوہ بین نو بر باید بین ہو واضح ہو کہ اگر کوئی کام ان نمام چیزوں میں سے کہ ہو تھا تھا کی دوجوہ بین کرکے دیکھلا د سے میا بہت کئی رکھتا ہو کہ اگر کوئی کلام ان نمام چیزوں میں سے کہ کہ تو اس مورت بین کیا جائیگا کہ دہ کلام ایسے مرتبہ بیرواقع ہے کہ جسی کی دھتا ہو سے بین تو اس صورت بین کہا جائیگا کہ دہ کلام ایسے مرتبہ بیرواقع ہے کہ جس کی سے کسی سے کسی سے کسی سے کسی بین تو اس صورت بین کہا جائیگا کہ دہ کلام ایسے مرتبہ بیرواقع ہے کہ جس کی مقام کا بیتے ہیں جمع بین تو اس صورت بین کہا جائیگا کہ دہ کلام ایسے مرتبہ بیرواقع ہے کہ جس کی سے کسی سے کسی سے کہ بین تو اس صورت بین کہا جائیگا کہ دہ کلام ایسے مرتبہ بیرواقع ہے کہ جس کی

مثل بناف مع انسانی طاقتین عاجز ہیں - کیونکرمیں چیز کی نسبات بنظرادرصادر نامذ بوز مند الخواس والعوام ایک ستم ادر مقبول امر م جس می کسی کو اختلات اور نزاع نهیس اُس کی دجوه بے نظیری مل كسى في فراكت تامه أبت مونا بلاشيد اس امركونا بت كرما مع كدوه في منظر ہی ہے ۔ مثلاً اگر کوئی چیز اُس چیز ہے بائی مطابق آجا نے جوابے مقداریں رس گز ہے تو اس کی نبت میں برعام مجھ قطعی مفیار تقین جازم حاصل ہوگا کہ وہ میں دس گر: ہے۔ اب مم ان مفنوعات البيدين سے ايك لطبيف مفنوع كومنلاً كال ب كے بھول كو بطور مثال قرار دیم اس کے وہ عجائبات ظاہری و باطنی سکھتے ہیں جن کی رو سے وہ ایسی اعلی حالت پڑسلیم کیا گیا ہے کہ اُس کی نظیر بنانے سے انسانی طاقتیں عاجز ہیں۔ اور مھر اس بات كو ثابت كرك و كالمينك كران مب عجائبات مع مورة فاتحد كم عجائبات اور كمالات محوزن بس ملكدان عجائبات كا بلّد معارى م - اوراس سل كا ختياد كرف كا موجب ببر موا کہ ایک مرتبراس عاجزنے اپنی نظر کشفی میں سورة فالخد کو د سجما کدایک ورق پر مکھی ہوئی اس عاجز کے یا تھ جی ہے اور ایک ایسی خوبھورت اور دلکش سکل میں ے کہ اور کا غذیوں پر سورہ فاتحہ محمق ہوئی ہے سُرخ مرف ادر ملائم گلاب کے بھولوں امتقد لدا مؤامے كرص كا كچه انتها نبيس ادرجب يه عاجز اس صورت كى كوئى أيت برعتا ہے واس میں سے بہت سے گا ب کے بھول ایک نوش آواز کے ساتھ پرداز کرکے اوپر کی طرف اُلے بی اور دہ کھول نہایت مطبعت اور بھے بھے اور کسندر اور ترو تازہ اور نوست و دار میں جن کے ادبر مرصف کے وقت دل و دماغ نہایت معطر ہوجانا ہے ادر ایک ایسا عالم ستی کا بیدا کرتے ہی کہ جواپنی بے شل لڈنؤں کی تشش سے دنیاہ مافیہا سے نہایت درجہ کی نفرت دلاتے ہیں۔ اس مكاشفىر سے معلوم مؤاكد كلاب كے بھول كو سورة فاتحد كے ساتھ ايك رُد حاتى مناسبت م موالیی مناسبت کے نی ظامے اس شال کو اختیار کیا گیا اور مناسب معلوم مروا کراڈل بطور شال گلاب کے میکول کے عجا کہات کو کہ جو اس کے ظاہر زباطن میں بائے جاتے ہیں لکھا جا اور معربقا مله اس مح عجاكبات كي سورة فانحد كي عجاكبات طامري و باطني فلمبند مول ما ناظرين باانصات كومعلوم موكدجو خوميال كلاب كے محصول مين طامرًا و باطفًا پائى جاتى ميں جن كے رُوست أس كى نظير بنا فاعاديًا محال مجماكيا ہے ۔اُسي طور پر ادر اس سے بہتر خوبياں سورة فاتحري موجود إلى اور تان مثال کے مصفے سے اثمادہ کشفی پر بھی عمل ہوجائے۔ یس جاننا چاہیے کہ یہ امر سرایک

عافل کے نز دیک بغیر کسی نرود اور تو قف اکے ستم النبوت ہے کہ کا ب کامھول مبی مثل اور مفتوعاتِ الجابيد کے انسی عمدہ خومیاں اپنی ذات میں جمع رکھتا ہے جن کی شل بنا نے پر انسان قادر مہیں اور دہ ووطور کی خوبماین ہیں۔ ایک دہ کر جو اس کی خاہری صورت میں بائی جاتی ہی اور دہ برہی کہ اس کا رنگ ہمایت خوشنا اورخوب ہے - اورائی فوت بو بنابت ول ادام اوردلکش ہے - اور اس کے ظاہر مران میں نہابت درجد کی طائمت ادر فروتانگ اور فرمی ادر فراکت اور صفائی ہے - ادر دو مری وہ خوباں میں کہ جو باطنی طور برسكيم طلق نے اُس ميں وال ركھي ہيں - يعني وہ خواص كرجو اُس كے جو مرس پوست بدہ ميں اور وہ يرين كه وه مفرح ادرمقوى قلب اورمسكتي صفراء م اورتمام قوى ادرارواح كونقويت بخشام ادر صفرا اور مبغم رقبین کاسبل معبی ہے ادر اس طرح معدہ اور حبر ادر کردہ ادر امعام ادر مم ادر بسيطره كومهم توت بخشنام اورخففان حار اورغنتي اورهنعف فلب كم الح بهابت مفبدم اوراسی طرح ادر کئی امراض برنی کو فائدہ مند ہے ۔بی وہنیں دونوں طور کی خوبوں کی وجد سے اُسکی نبت اعتقاد کیا گیا ہے کہ وہ ایسے مرمم کمال پر دانع مے کدم رکز کسی انسان کے اسے ممکن نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی ابسا بھول بناوے کہ جو اس کھول کی طرح رنگ میں نوشنا اور خومتلو مِن دلكش اور بان مي بنها بت تروزاده اور فرم ادر فاذك اورمصفًا بو اور باوجود إسك باطني طور يرتمام وه نواص بھي رڪفتا جو جو گلاب كے محدل ميں يائے جاتے ہيں - اور اگريد سوال كيا جا كدكيول كلاب كع عيول كي نسبت ايسا اعتقاد كياكي كدونساني توين اس كي نظير بناني م عاجز بي اوركيون جائز منين كدكوئى انسان اس كى نظير بنا سكے ادر جو تح سيال اسكى ظاہرد باطن یں پا ای جاتی میں وہ معنوعی بھول میں پیدا کرسکے تو اس سوال کا بواب یہی ہے کہ ایسا بھول بنانا عادماً متنع مے -اور اجتك كوئى حكم ادر فىلسوف كسى الىي تركيب سے كسي تسم كى ادوبر کو ہم مہیں پہنچا سکا کہ جن کے باہم مخلوط اور ممنروج کرنے سے ظاہر و باطن میں گلاب کے میول كى سى صورت اورميرت بيام موجائے - اب محمنا چاہيے كدين وجود ب نظيرى كى مورة فاتحم یں بلکہ قرآن مربیت کے ہرا کے حصد اتل وقلیل میں کہ جو جار آیت سے بھی کم مو یا فی حاتی ہیں۔ پہلے ظامری صورت پر نظر وال کر و مجمو کہ کسی ونگینی عبارت ادر خوش بیانی اور جود سن الفاظ ادر كلام مي كمال سلامت ادر فرى اور روانكى ادراب داب اور بطافت وعير لوازم عَنِي كلام ابن كامل جلوه دكها رہے ہيں - ابساجوه كرجس پر زيادت متصور مہيں ادر وشتِ كل اور لعقبد مركبات مع بكل سالم اوربرى م براك نقره اس كانهايت نفيح اوربليخ م

ادر مرابك تركيب اس كى افي افي موقعه بهروا قعرب ادرمرامك قسم كا التزام في حُن كلام طرحتا ہے ادر لطافت عبارت کھلتی ہے سب اس میں پایا جاما ہے اورجس فدرحن لفرر کے لئے بلاغت اورخوش مبانی کا اعلی سے اعلی درجہ ذہن میں ا سکتا ہے دہ کا فل طور براس میں موجود اورشہود ہے اور صبقار مطلب کے والمنتین کرنے کے لیے سی میان در کار ہے وہ مب المن میں مہیا اور موجود ہے اور با وجود اس بلاغت معانی اور الترام کمالیت عُمِن بیان کے صدق اور راستی کی وست مصر موا موا ہے کوئی سالغد ایسا مہیں جس حصوط کی درہ آمیزش مو - کوئی زئيني عبارت اس مم ينهين ص ين عود ل كاطرح جوت ادر سرل ادر نفول كو في كي نجاست ادم باربك سے مدد لی کئی ہو۔ پس جیسے شاعروں کا کلام جو ط اور ہزل اور نظول کوئی کی بر کوسے بھرا مؤا ہو اے بر کلام مدا اورداستی کی مطبعت فوشبو سے محرار اس اور مجراس خونشبو کے مساتھ خوش میانی اور جود ب الفاظ اور أنظني ادرصفانی عباد کوابیاجیع کیا گیا ہے کہ جیسے گان کے میکول میں خوشبو کے ساتھ اُس کی خون دیگی اورصفائی معی جمع ہوتی ہے۔ برخوبیاں تو باعتبار ظاہر کے میں اور باعتبار باطن کے السس میں مینی سورہ فاتحد میں برنو اص میں کہ وہ طری طری امراض روحانی کے علاج برشتمل ہے اور سکیل قوت علمی اور عملی کے لئے بہرت ساسامان اس میں موجود ہے اور بڑے بڑے بگاڑول کی اعلاج كرتى م اور برے برے معادت اور دفائق اور بطالفت كرجو حكيموں اور فلسفيوں كى نظر سے چے رہے اس من مذکور ہیں-سالک کے دل کو اس کے پڑھنے سے بقینی قوت بڑھتی ہے ادر شک وسسبہ اور صنوالت کی بماری سے شفا حاصل موتی ہے اور بہت سی اعلی در جم کی صدافتیں اور نہایت باریک حقیقتیں کہ جو مکیل نفس فاطقہ کے لئے عزوری ہیں اس کے مبارک ممنون می بھری موئی ہیں - ادرظا ہرہے کہ بد کمالات بھی ایسے ہیں کہ کلاب کے بھُول کے کمالا كى طرح ان يريمي عاد أمتنع معلوم موتام كروه كسى انسان كم كلام مِن عبتمح موسكيس اور یہ امتناع نه نظری ملکه برہی ہے کیونکرجن د فائن و معادیث عالیہ کو خدا نے تعالی نے عین عزورت حقّہ کے وقت اپنے بلیغ اور فقیع کلام میں بیان فرماکرظامری اور باطنی خوبی کا کمال دھلا یا ہے اور فری نا ذک شرطوں کے ساتھ دو نوں سیلووں فل مرو باطن کو کمالیت کے اعلیٰ مرتب تک مہنجا باسے بعنی اول تو ایسے معارف عالبد مروربر مکھے ہیں کہ جن کے آزایلی تعلیق سے مندرس اور محو مو گئے عقے اور کسی حکیم! فیلسوف نے بھی اُن معادت عالبہ برافدم نہیں مادا تفا اور بيمرأن معارف كوغيرهنرورى اورفضول طورير منيس مكهما بلكه لهياب تفياب أموننت

اور اس زمانہ میں ان کوبیان فرمایا جس و نفت حالت موہودہ زمامذکی اصلاح کے گئے اُنکا بیان كرنا الذبس عفرورى مفقا - اور بنجيران كے بيان كرنے كے ذماندكى بلاكت اور نيا ہى متعدد مفنى اور مجروه معادمتِ عاليم ناقص ادر ناتمام طور پرنهيل مكه كئ بلكم كناً وكيفاً كامل درجه مرواقع بن ادرکسی عاقل کی عقل کونی ایسی دین صدا قت بیش نهیں کرسکتی جوان سے باہر رہ مکئ مہو - اور كسي باطل پرست كاكونى ايسا دمومد نهيرجن كا ازاله اس كلام بين موجود مذ مو - إن شام حقائق ودفائن کے التزام سے کہ جو دومری طرف عزدرات حقر کے التزام کے ساتھ واب تربی فصاحت بلاعت كال اعلى كالات كو ادا كرناجن ير زيادت متعود مذ مو ير لا نهايت برا كام م كد جوبشرى طاقتول سے بربرابت نظر ملن، ترب - مرانسان تو ايسا برمبزے كم اكر ادنى اور اكاره معاملات كوكر جرحقائق عاليه سي كجيه تعتن نبس ركهت كسي رنكين اور فصیح عبادت میں برالتزام راست میانی اور حق کوئی کے تکمنا جاہے تو بر بھی اس کے لئے مكن بنيس جبيباكد بر بات ہرعاقل كے نزد كاب نهايت مديمي ہے كه اگر مشلاً ايك دوكاندار بو كا مل درج كا مناع اور انشا برواز مو يه جائ كر يو ايني أس تفتلد كوجو مر روز أسي رنگا دنگ کے خریداروں اورمدا المد داروں کے ساتھ کرنی پڑتی ہے کال بالا خت اورز لینی عبار کے معالمقد کیا کرے اور تھیمر میر بھی المترام رکھے کہ میرمن اور ہرمو تعدمیں ص قسم کی گفتگو کرنا صروری ہے دی کرے مثلاً جہاں کم بولنا مناسب ہے دہاں کم بولے اورجہاں بہت مغزدنی معلمت کے وہاں بہت گفتگو کرے - اورجیب اس من اور اس کے فریدارمی کوئی بحث آبر تو وہ طرز تقریر اختیاد کرے میں سے اس بحث کو اپنے مغید مطلب طے کرسکے باشلًا ایک حاکم میں کا بیر کام ہے کہ فرنقین اور گواموں کے میان کو تھیا۔ تھیا۔ فلمین کرے اور سرایک بیان بر موجو واقعمی اور منزوری طور پر جرح قدح که ما چاہیئے دہی کرے اور جلیدا کہ تنقیح مفاجم كے فيا منرطب اور تفتيش امرتانيا ذعه فيد كے الله قرين مصلحت ب سوال كے موقعه بر موال اورجواب كموند برجواب مكه اورجهان قانوني دجوه كابيان كرنا لازم مراكن كو درست طور برحسب منشاء فانون بيان كرك اورجهال وانعات كابر ترفيب فمام كهولناوا مواُن كو بديا بارى ترتيب وصحت كهولدك اور بجر حو كجهد في الواقعد اين رائ اور بناميد آس رائے کے وجوبات بیں آن کوبھے تا تمام بان کرے درباد صف التزامات کے نعمات الفظیماس اعل درجر پراس کا کلام موکد اس سے بہتر کسی بشر کے اے مکن مذہو تو اس قسم کی بلاغت کو

بانجام بینجانا به بدامت أن كے لئے كال ب موانسانى فقاحة ل كاين حال ب كدمجرز فقول اور غیر صروری اور وامیات باتوں کے قدم ہی منیں اکٹر سکتا اور بغیر مجوط اور بزل کے اختیار کرنے کے مجھ بول ہی بہیں سکتے اور اگر مجھ بولے معمی تو ادھورا ۔ ناک ہے تو کان بہیں ۔ کان ہی تو "انکھ ندارد - رچ و لے تو فصاحت کئی . فصاحت کے بیجے بڑے توجمد ط اور فنول او فی کے انباد کے انبار جمع کر ہے ۔ پیاذ کی طرح سب پوست ہی پوست اور بیج میں کچھ بھی نہیں ہی جى صورت يى عقل سليم مرج حكم دينى م كه ناكاره او بنطيف معاملات اورسيده مك وا قعات كومجى عزورت عقد إدر داستى كالتزام مع زنكين ادر بليغ عبارت بي اداكر المكن نهي توعيراس بات كالمجهناك فدراسان م كرمعادت عابيه كوهزورت عقرك التزام کے مما تھ نہایت دنگین اور فقیرے عبارت میں جس سے اعلیٰ اور اصفیٰ متصوّر مذمو مان كرنا بالكل خارتی عادت اوربشری طاتنوں سے بعب ہے اور جیسا کہ کلاب کے بھول کی طرح کوئی مھید لیکم جو بطا مرد باطن میں اس سے مشابہ مو بنانا عادیاً محال ہے۔ ایسا ہی بدھی محال ہے - کونکم جب ادنی ادنی امور می تجرم جعیم شهادت دیا مے اور فطرت سبید قبول کرتی مے کہ انسان این کسی صردری اور راست راست بات کوخواه وه بات کسی معامله خریر و فروخت مصمتعلق مر ما تحقيقات عدالت وغيره مصنعلق ركفتي موجب اس كو اصلح ادرانسب طور بربجا المايا جا ہے تو یہ بات غیرمکن موجاتی ہے کہ اس کی عبارت خواہ نخواہ مرمحل میں موزون اور مقفی ادر فصيح ادر بليخ بلكداعلى درجه كى فضاحت ادر بلاغت يربو - تو يمر اليبي تقرير كم يوعلاده التزام راستى أورصدى كے معارف اور حقائق عالبه سے عصى عصرى مونى اور عنرورت حقد کے رو مص هادر مو اور تمام تقانی عدا قتول پرمحبط مو ادر این مضب اصلاح حالمن موجوده ادر أتمام عجنت ادرالزام خكرين بن يك ذره فروكذاتت مذكرتي مو ادرمناظره ادرمباحثه كح تمام يبادول کی کما حقّهٔ رعامت رکفتی مو اور نمام صروری دلائل اور صروری براین اور صروری تعلیم اور صروری موال اور صروری جواب پرشتل مو کیونر وجود ان مشکلات بیج در یکا کے کہ جو بہلی صورت سے صد با درجہ زیادہ من الی فصاحت اور بلاغت کے سا فقد کسی بشری تحریر من جمح موسکتی ہے کہ ده بالعنت مجى بينشل ومانند مو اوراس مفنون كو اسمه زياده فصح عبارت مي سيان كرنا مكن ند مو -

يه نو ده دجوه بي كه جو سورة فاتحد ادر قران شريف من ابي طور سے بان جاتي بي ا

كلاب كه پھول كى وجوه بے نظيرى سے بكلى مطابقت ہے . ليكن سورة فاتحداد رفران شرافي ميں ایک ادر خاصد بزرگ یا یا جانا ہے کہ دہ اُس کاام اِک سے خاص ہے اور دہ برے کہ اس کو نوج اور اخلاق پر صنا دل کوصا من کرتا ہے اور ظلمانی پر دول کو اعماما ہے اور سینے کو منشرح کرتا ہے۔ اور طالب حق کو حضرت اصریت کی طرف کھنچ کر ایسے افوار اور آنا رکا مورد کہ اسے کرجومقربان معفرت احدیث میں ہونی جامیے اور جن کو انسان کسی دو سرے حیامہ یا مرقر مع مرگز عاصل نہیں كرسكت ادراس رُوحاني تانير كا نُوت بهي مم اسكت بي دے چكے بيد- اور اگر كوئي طاب حق مو تو بالمواجر بم أس كي تسلّى كرسكت إن ادر بردفت تازه بنازه بوت دين كو تيار مي - ادر نيزاس بات كو بخوبي باد ركهناجا ميء كه قرآن شراعيت كا اپني كلام مي بيشل و مانند مونا مرت عقلى دلائل مي محصور منبي بلكه زمامذ دراز كالجرئة صحيحه معبى اس كامؤيد ادرمصدق م يوتم بادجود اس کے کہ فران ترایت برابر نیرہ اس برس سے اپنی تمام نوبیاں بیش کرکے هل من معادف كانقاره بجاريا م اورنمام دنيا كوباداز بلندكم ريام كدوه اين ظامري صورت اور باطني خواص میں بے مثل و اندے اور کسی جن یا اس کو اس کے مقابلہ یا معاد صند کی طاقت مہیں مگر بجر معبى سى متنفس في إس كم مقابله بردم نهيل مادا طبكه اس كى كم صدكم كسى مودة متلاً مودة فاتحر کی ظاہری وباطنی خوبوں کا بھی مقابلہ نہیں کرسکا۔ تو دیکھواس مے زیادہ بدیری ادر کھلا تھا معجزہ آور کیا ہو گا کہ عقلی طور پر بھی اس پاک کلام کا بشری طافتوں سے بند تر مو ما ابت بنوام اورزاندداز کانجربر مبی اس مع مرتبد اعجاز برگوابی دینام - اوراگسی کو بم ددنول طوري گوائي كرجوعفل ادر تجريد زمايز دراز كه روسه بريايد نبوت بهنج مي مين استطور مو ادر ابیف علم ادر مبر میه ناذال مو یا دنبا می کسی ایسے ابتر کی انشا پر دازی کا قائل مو که جو قرائن شریف کی طرح کوئی کلام ساسکتا ہے تو ہم جبیا کر دعدہ کر ملے ہیں کچھ بطور نمو سر حقائق و دقالق مورة فاتحد ك يكفنه بن أس كو جا مي كمبقاطه ان ظاهرى و باطني مورة فاتحد کی فومیوں کے کوئی اینا کلام بیش کرے۔

( برادن اعدیره ۲۲۷ - ۱۸۱۱ ماشید یا )

دنیای آ رُمرت یمی کام بنیں کیا کہ ایسے معاد ب حقر عزدریہ پیش محے بن کا صفحہ زمین پرنشان باتی بہنیں رہا تھا بلکہ اپنے روحانی خاصر کے زورسے ان جوابرس اور حکمت کو بہت مے سیوں ين مجمر ديا ادربهت سے دلول كو اپنے دلريا جبره في طرف كيني لايا ادرايي توى ما فيرسے بہتوں کو علم ادر عمل کے اعلیٰ مقام مک بہنچایا ۔ اب بردونوں تسم کی خوبیاں کہ جومورہ فاتحہ ادرتمام قرآن مردیت یں پائی جاتی ہی کلام اہلی کی بے نظری تا بت کرنے کے مع ایے ردش دلائل ہیں کہ جیسی وہ خوبیاں جو گلاب کے میمول میں مدب کے زدیک انسانی طافتوں سے اعلیٰ اسلیم کئے گئے ہیں۔ باکد سے تو یہ ہے کرجس قدر برخو میاں برمہی طور پرعادت خارج اورطافت انسانی سے باہر ہی اس شان کی خوبال گلاب کے بھول میں ہرگر نہیں یا کی جاتی اِن خوبول کی عظمت اور شوکت اور بے نظیری اس وقت کھلتی ہے کہ جب انسان سب کو مِنْ حيث الاجهماع البي خيال مي لا وعداد اس اجهاعي مبيَّت بم غور اورته يرمع نظروا يبالاً ادل اس بات کے نفور کرنے سے کدایک کلام کی عبارت ایسے اعلی درجہ کی فصیح اور مبیخ ادر طلع اورمثيرن ادر سليس اورخوش طرز ادر زيمن بوكداكركوئي النسان كوئي السي عبارت اينطف سے بنا نا چاہے کدجو بتمام د کال انہیں معانی پرشتی مو کہ جو اس بلیخ کلام یں پالی جاتی ہی توبركر مكن مد موكدوه انسانى عبارت اس يايد الاغت ادرزهيني كويهيج مكے - يوماتهاى ير دوممرا تصوركر في مع كه اس عبارت كامعنون ايسحفائق اور دقائق بيشتمل موكم وفي القيت اعلى ورجه كاحداقتي مول اوركو كي نقره اوركو في نفظ اوركو في حرف ابيا من موكر وعليما مربان مِمنى مذہو عیم سا عقبى ير تنيم انفقر كرنے سے كه وه صداقتي ايسى مول كه حاليت موجده زما مذكو أن كى منها بت عزدرت مو - بيم مها كقى بى يد يو كقا تنعور كرف سے كدوه عدالتي أي بعض وما مند مول كه كسي حكيم ما فيلسو من كاينه مناصكت موكد إن مدا قتول كو ايى نظرادر فكرس دريافت كرف والا مو حيكا مو - بيم ما عقر مي بيريانيوال تصور كرف س كرفس زمانه یں وہ صداقتین ظاہر موئی ہوں ایک نازہ نعمت کی طرح ظاہر ہوئی ہوں ادراس زمانہ کے وك أن كے ظهور سے يہلے اس راه راست سے بكل بے جربوں - بھرما تھ ہى برجيا تعدور كرف مص كد اس كلام بن ابك أسماني بركت بھي تابت بوكد جو اس كي منابعت سے طالب حق كوخدا وندكريم كعماقة أيك مجابيوند ادرايك حقيقي أنس بيدا موجائ ادر وه افوار أس ين جيكنة لكين كه جومردان خداين جيك عابين ميركل مجوعي ايك ايسي عالت ين معلوم مؤمام

وعقل سيم باتوقف وترة وهم دي ب كدنشرى كلام كان تمام مراتب كاملير بيشتل موناممتنع اورمحال ادرخادن عادت م . ادر بلامت بدان تمام فضائل ظامری و باطنی کو بنظر مکیائی ریجے سے ایک رُعب ناک حالت ان میں یا ٹی جاتی ہے ۔ کہ جوعفیمند کو اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ اس می مجوعی کا انسانی طافنوں سے انجام پزر موناعقل اور قیاس سے بامرے اور الیبی رعبناک حالت كلاب كي بهول مي بركز يائي بنس ماني - كيونكم قرآن شريب مي يرخصو ميت زياده محكمان كى صفات مذكوره كد جوب نظيرى كا مدارين بنايت مديهي النبوت بي اور اسى وجرم يعجب معارمن کوسعلوم مونا ہے کہ اس کا ایک ترف بھی ایسے موقعہ پر نہیں رکھا گیا کہ جو حکمت ادر صلحت سے رُور مو اور اس کا ایک فقرہ بھی ابیا نہیں کر جوز مانزی اصلاح کے لئے انڈ مزدری مذہو - ادر عفر بلاغت کا یہ کمال کہ ہرگز مکن ہی بنیں کداس کی ایک سطر کی عبارت تبریل کرکے بائے اس کے کوئی دومری عبارت مکھوسکیں۔ تو اِن بربسی کمالات کے مشاہرہ کرنے سے معادمن کے دل یہ ایک بزرگ رعب بڑ جانا ہے - بال کوئی نادان جس نے بن بانوں پر کمجمی غور منسي كى شايد باعث نادانى سوال كرے كداس بات كا تبوت كيا ہے كديد مادى نوبال مورة فاتحم اور نمام فران شریف می تعفق اور نابت ہیں۔ سو واضح مو کداس ہات کا بھی نبوت ہے کہ جنہوں وان منرلف کے بےمنل کمالات روفور کی اور اس کی عبارت کو ایسے اعلی درجر کی فعماحت اور بلاغت پر پایا کداس کی نظیر بنانے سے عاجز رہ کئے اور کھراس کے دفائق وحقائق کو ایسے مزمبر عاليه پرديکها كننام زمايني اس كي نظر نظر مذاكى ادراس مين ده تا نيرات عبيبر مشامره كيس كم جو انسانی کلمات میں مرگز نہیں ہؤا کرتیں اور کھراس میں بیصفت پاک دیکھی کہ وہ بطور مزل ادر فعنول کوئی کے ناڈل بنیں موا بلکر عین عزورتِ حقر کے وقت نادل موا تو ابنوں نے ان تمام كالات كيمشا بده كرف سے بے اختياد اس كى بے مش عفرت كونسليم كرايا اوران ميں سے جو لوگ بباعث منقادت از لی نعت ایمان مص محردم رہے اُن کے داوں برقبی اس قدرمریب ادر رعب اس بعشل كلام كايرًا كه انبول في بعي مبهوت اور براسم، موكر بدكها كه به نوسحرمين ہے۔ اور مجرمنصف کو اس بات معصی قرآن شرایت کے بے مثل د ماند مو نے پر ایک قوی دیں طتی ہے اور روشن ثبوت م تفریس آمامے کہ باوجور اس کے کدی افیان کو نیرہ سو مرسس سے خود قرآن شريب مقابله كرف كى سخت غيرت دلامًا ب اورلاجاب وه كر مى لفت اور انكاركر في والول كا مام مشرم اور طب اور لعنتى اورجهنى ركفتا ب كرعجر بهى مخالفين في نامردول او مخنتول

ن طرح کمال بے تشری ادر بے حیائی سے اس تمام ذکت اور بے آبد دنی اور بے عزنی کو اپنے می منظور
کیا اور بر روا رکھا کہ اُن کا نام حیوٹا اور ذہیل اور بے حیا اور جیدت اور بلیداور شریر اور بے ایمان
ادر مہنی رکھا جادے۔ گر ایک قبیل المقدار سورة کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور نہ ان خو بول اور فتون اور فتون کو کلام المی نے بیش کیا ہے والانکہ ممارے
ادر منظمتوں اور صدائقوں میں کچھ نقص نکال سکے کہ جن کو کلام المی نے بیش کیا ہے والانکہ ممارے
ماری بر درحالتِ انکار لازم تحفا اور اب میمی لازم مے کہ آگر دہ اپنے کفر اور بے ایمانی کو حیوث نا
میس جا جتے تو وہ قرآن شریف کی کسی سورة کی نظیر پیش کریں اور کوئی ایسا کلام قبطور محارضنہ
ممارے سا سے لاوں کہ جو قرآن مشریف کی کسی سورة کی نظیر پیش کریں اور کوئی ایسا کلام قبطور محارضنہ
ممارے سا سے لاوی کہ جو قرآن مشریف کی کسی سورة میں یا کی جاتی ہوں کہ جو قرآن مشریف

( براین احدید مام ۱۰ ممل ماشید مل )

اب اتمام جبت كے لئے كھے دفائق دحقائق مورة فاتحركے ذيل بي تكھے جاتے ہي گر اول سورة فاتحرك ذيل بي تكھے جاتے ہي گر اول سورة فاتحر كو مكھ كر ملاز فاتحر برب عاليہ كا لكم فالم رق فاتحر برب الرّح يُمّر و الرّح يُمّر و الرّح يُمّر و الرّح يُمّر و الرّح يُمْر و الرّاح يَمْ و الرّاح يَمْ و الرّاح يَمْر و مالاك مَمْ وَ الرّاح يَمْر و مَالاك و الرّم يُمْر و الله المَمْ الله يَمْر و الله الله الله يُمْر و لا المن الّه يُمْر و لا المن الله يُمْر و لا المن الْهُ يُمْر و لا المن الله ي و ال

امی مورة کی تفسیر می قدر بطور نموند اس مورة کے محارت و حقائی مذکور بید ذیر یکھے جاتے ہیں۔ پیشر مرافلہ الرّحمیٰ الرحمیٰ الرحم

تعلیم کی جائے کہ ذات واجب الوجود کا اسم اعظم جو اللّه ہے کہ جو اصطلاح قرآنی ربانی کی اُدو سے ذات سجم جمع صفات کا ملہ اور انزہ عن جمع رذائل اور معبود برحق اور داحد لا شربک اور بدع جمع فیون میں سے جو در صفت بی بدع جمع فیون بر بدلا جانا ہے۔ اس اسم اعظم کی بہت سی صفات میں سے جو در صفت بی بسمراطله من بان أن على على العينى صفت رجمانيت ورحميت الني دومفتول كے تقامنا م كلام الني كا نزدل اوراس كے انواد و بركات كاصدور ع -اس كى تفصيل يرم كه ضوا كے پاك كلام كا دنيام الزنا ادر بندول كواس سے طلع كيا جانا يرصفت رهانيت كا تقاصا بے كيونكم صفت رجمانیت کی کیفیت (صیاکہ آ کے معی تفعیل سے معا جائیگا) یہ ہے کہ دہ صفت بغیر سبقت عمل سی عامل کے محف جور اور شش المی کے جوش صفاعور می اتی ہے جبیا فدا نے مورج اورجاندادر یانی اور مرا وغیرہ کو مندوں کی معلائی کے لئے بیدا کیا ہے یہ نمام جود اور بخشش صفت رحمانيت كروس م ادركون تخف دعوى بنيس كرسكة كدير جيزى ميركسى عل كى باداش من شائى كئي من - اسى طرح خداك كل م يسى كدجو مندول كى اصلاح اور رمها في كم مے اُترا دہ مبی اسی صفت کی رُوسے اُترا ہے اور کوئی ایسا شنفس بنیں کہ یہ دعویٰ کرسکے کہ مرے کسی عمل یا مجامدہ یائسی پاک باطنی کے اجرین خدا کا باک کلام کہ جواس کی شردیت پرستی ہے نازل مواہے۔ یہی وجربے کہ اگر چرطہارت اور پاک باطنی کا دم مار فے والے اور زمراورمباد مِن زندگی بسرکرنے والے اب تک ہزاروں نوگ گذرے میں مین خدا کا پاک اور کا مل کلام کم جو اس کے فرائف اور احکام کو ونیای لایا اور اس کے ارادوں سے فلن اللہ کو مطلع کیا انہیں فامی دفتوں من ازل مواہد كرجب اس كے نازل مونے كى صرورت مفى - بال ير صرورم كه حداكا باك كلام أنبين لوكون برنازل موكرجو تقدس ادرياك باطني من اعلى درجه ركعة مول كيونكم ياك كولييد مع كجيد مل اورمنامبت بنيس بلكن بربركر عزور بنيس كد سرحك تقدس اور پاك باطني كالوالي مے ناذل ہونے کومستارم ہو بلد فوائے تعالیٰ کی حقائی شریعیت اور تعلیم کا ناذل ہو ناحزووات حقد سے والسندے بین ما مارورات حقد برا ہو گئی اور زماند کی اصلاح کے مے واجب معلوم مُواكد كلام اللي نازل مو أسى زماندين خدائ تعلق في جوحيم طلق مع اين كلام كو نازل كبيا اور كسى دومر عندالم من كول كعول أدمى تقوى ادرطهارت كى صفت معمنصف مول اور كوكسى كى تقدس اور پاک باطنی رکھتے ہوں ان پرخدا کا وہ کال کلام برگر: ازل نہیں ہو آ کہجو متر بعث حقاني ميشتل مو- إل مكالمات ومخاطبات حضرت احديث كي بعض ياك باطنون موجاتي إلى-

اور وہ مجی اُس وقت کرجب حکمتِ المبيد كے نزديك ان مكالمات اور مخاطبات كے الح كونى صرورت عقربيرا مو اورإن دونون طور كى عزورتون من فرق برے كه متراديت حقانى كا ناز ل موما اس مزورت کے دفت بیش اُ ما مے کرجب زیبا کے دیگ باعثِ علالت اور گرای کے جارہ استقا مع منحرف ہو گئے مول ادران محداہ دامت پرلانے کے لئے ایک سی شردیت کی حاجت ہو کہ ج ان كى آفات موجوده كا بخوبى تدارك كرسك اوران كى تاريل اورطلمت كو افي كافل اورشافى بيان ك نور سي ربي المماسك و اورس طور كاعلاج حالت فاسده زمانه كه ي دركار ب وه علاج اب يرزور بيان سے كرمكے ليكن جو مكالات و مخاطبات اولياء الله كے ما عقر بوتے بي أن كے سط غالبًا اس مزورت عظی کا بیش آنا مزوری بنیل ملکد بسا اوقات مرف اسی فاران مکا لمات معطلب ہونا ہے کہ ما ولی کے نفس کو کسی معیبت اور محنت کے وقت صبر اور استفامت کے باس منحلی كيا جائے باكسى غم اور حزن كے غلبه ميں كوئى بشارت اس كو دى جائے - مگر دہ كامل اور باك كلام خوائے تعالیٰ کا کہ جو بنیوں اور دسولوں برنازل ہونا ہے دہ جیساکہ مم ف ابھی مبان کیا ہے اس مزورت عقد كيش ألف ير نزول فرا تام كجب فالا الله كواس ك نزول كى بشدت ماجت مو عوض کام الی کے ازل مونے کا اصل موجب عزورت حقّہ ہے عصاکہ تم دیجھے و کرجب تمام رات كا اندهيرام وجامًا مع ادركجه فور بافي منين ربّا كه أتمى ونت في مجهم جات موكداب ماو فوكي ا مدنزد یک مے اسی طرح جب گراہی کی ظلمت سخنت طور پر دنیا پر غالب ا جانی ہے تو عقل ساہم اس روحانی چاند کے نکلنے کو بہت نز : پکسمجمتی ہے - ایسا ہی جب امساک بارال سے لوگوں کا حال نباه بوجاتا ہے تو اس وَفَت عقامن روگ بادان رحمت كا نازل بونا بہت قريب خيال كرف ہیں۔ اور جبیدا کہ خدا نے اپنے جہانی قانون میں مجی تعبق ممينے برمات کے مصمفر کر دکتے ہیں تعنی وہ مہینے جن میں فی الحقیقت مخلوق الدركو بارش كى عزورت بونى م اور ان مهینوں ميں جرمينبد برت ے اُس سے بنتیج بہیں نکالاجا ما کہ فاص ان مہینوں میں وگ زیادہ نیکی کرتے میں اور دو مرمبینوں بن فتق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں بلکہ برسمجھنا چا ہیے کہ یہ دہ جہینے ہیں جن میں زمیداروں کو بازش كى صرورت مع اورجن بى بارش كاموجانا نمام سال كى مبزى كاموجب م - السابى كلام المى کا مزول فرما ناکسی شخص کی طهارت اور نفولی کی جرت سے نہیں ہے۔ بعنی علّت موجیہ اس کلام کے زول کی یہ بہیں ہوسکتی کہ کوئی شخص غایت درجہ کا مفارس ادر پاک باطن تھا یا رامنی کا معمو کا اور پیاما مفا بلکه جیسا که بهم کنی دفعه مکھ عجے بین کُتُبِ آمانی کے نز دل کا اصل مو مزدن حقّہ

ہے بعین دو ظلمت اور تا دیکی کہ جو و نیا پرطادی ہو کر ایک اسمانی نور کو جامتی ہے کہ تا وہ فور فازل ہوکراس مامیکی کو دُور کرے -اور اس کی طرف ایک تطبیف اشارہ ہے کہ جو خدا تعالی نے اپنے ياك كلام مي فرمايا ع - أنا انز لنه في لينة القدر - يديلة القدر أرَّجير الخصيم ومعنون كى رُو سے ايك بزرگ رات مے سكن فرآنى آيات سے يرصى معلوم موتا ہے كدونيا كى ظلمانى حالت بھی اپنی پوسٹ بدہ نوبول میں لیارة القدر کا ہی حکم رکھتی مے اور اس ظلمانی حالت کے دنول میں صدف اور صبر اور زمار اور عبادت خدا کے نز دیک بڑا فدر رکھتا ہے۔ اور وہی ظلمانی حالت منى كرجو الخصرت ملى الله عليه وسلم ك بعثت ك وقت مك ال كم الكويني المعظم الله نور کے نزول کو چاہتی تھی اور اسی ظلمانی حالت کو دیکھ کر اورظلمت زدہ مباروں پررحم کر کے معنت رهانيت فيجوش مادا اوراكهماني بركتين زمين كيطرف متوجه بردمي موره فللماني هاك دنيا تے لئے مبارک ہو گئی اور دنیا نے اس سے ایک عظیم الشان رحمت کا حصر یا یا کہ ایک کامل انسان اورسبدااس کجس ساکوئی میداند ہوا اور مذہو کا دنیائی بدایت کے لفے کیا اور دنیا کے لفتے اس روشن كتاب كو لا ياجى كى نظر كسى أنكه في نهيل ديكي ويس يه خداكى كمال ود حافيت كى ايك بزرگ تملی متنی کہ جو اس نے ظلمت اور ماریکی کے وقت ابساعظیم انشان نور نازل کیاجس کا مام فرقال، جوس ادر باطل می فرق كرما ب بجس في حق كو موجود ادر باطل كو مالود كركے دكھلا ديا- وہ اس وقت زمِن برنازل مؤاجب زين ايك موت روحاني كي ما كقد مرحيي تقي اور براه بحرس ايك معادي فساد وافع موج عقابس أس في نزول فرماكروه كام كروكها ياحس كي طوف الله تعاقب أب الناده فراكركها ، إعلوا الاالله بحي الارض بعد موتها . يعني زين مركني على اب خدا أس كو فے مرے ذندہ كرنام -اباس مات كو بخوبى ياد ركھنا جا ميے كديد نزول قرآن نشراهيد كاكم جزمين ك زنده كرف ك في بوا يدهفت رحايت كبوش سه بوا - دى مذت م كر جوكمي صماني طود يم جوش اد کر قعط دود ل کی خبر لاتی ہے اور باران رحمت نشک زین پر برسائی ہے اور دہی صفت مجھی دومانی طور پر جوش مادکر ان مجوکوں اور بیاموں کی حالت بر رحم کرتی ہے کرجو صلالت اور گرا ہی کی موت مک پہنچ جانے میں اور حق اور صداقت کی غذا کہ جو روحانی زندگی کا موجب ہے ان کے باس ہمیں مبتی یس رحمان مطلق جیساجیم کی غذا کو اس کی حاجت کے دفت عطافر ما ما ہے ایسا ہی وہ اپنی رحمت کاطمہ مے تقاضا سے روحانی غذا کو بھی صرورتِ حقد کے وقت مہیّا کر دیّا ہے ، بال بر بات درست م ك فدا كا كلام البنين بركزيده لوكون ير اذل موا بعض عندا داحني مع ادر البين سعده

مكالمات اور مخاطبات كرتا مجن سے وہ خوش م مكر بد بات برگر دردت بہيں كر جس سے خوا راضى اور خوش ہو اُس برخواہ بخواہ بغيركسى صرورت حقد كے كتاب اُسمانى ازل موجايا كرے يا خدا سے تعانى يونس بلا صرورت حقد كى در ائمى طور پراس با خدا سے تعانى يونس بلا صرورت حقد كى طہارت لازمى كى وجہ سے لازمى اور دائمى طور پراس بروقت بابقى كر تاب بلا مرورت بابقى اسك بروقت بابقى كر جب فى المحقيقت اسك نزول كى صرورت بيش اُجا ك ، اب خلا صد كلا مر برے كر وحى الله كے نزول كا اصل موجب خدات نادل كى صرورت بيش اُجا ك ، اب خلا صد كلا مر برے كر وحى الله كى دول كا اصل موجب خدات نادل كى صرورت بيش اُجا حك ، اب خلا صد كلا مر برے كر وحى الله كا عمل موجب خدات بريم و عيره الى عمل مان عمل مان اور بير ايك بزرگ مدا قت مے كرج سے ممارے دی لفت بريم و وغيرہ اب خر ، بن ا

میخرلیداس کے محجمنا چا ہیے کہ کسی فرد انسانی کا کلام اللی کے فیف سے فی الحقیقت
مستفیض موجانا ادراس کی برکات اور انوار سے متمتع مو کر منزلِ مقصود کا پہنچنا ادرائی
مستی دکوسٹ کے تمرہ کو حاصل کرنا بیصفت رحیمیت کی تائید سے دقوع میں آتا ہے ادر
اس حب ست صفوا کے تعالیٰ نے بعد ذکر صفت رحانیت کے صفت رہیمیت کو بیان فرایا۔
"نا معلوم مو کہ کلام اللی کی تا نیری جو نفوس انسا نیدیں موتی ہیں بیصفت رحیمیت کا اڑ ہے
سی فزر کوئی اعراض صوری و معنوی سے پاک ہوجا تاہے بصقد رکسی کے دل می فلوص ادر
صد فی بیدا موجا تا ہے جسقدر کوئی جد و جہدسے متابعت اختیاد کرتا ہے اسی فدر کلام اللی
عد فی بیدا موجا تا ہے جسقدر کوئی جد و جہدسے متابعت اختیاد کرتا ہے اسی فدر کلام اللی
خاصد مقبولان اللی کی اس میں بیدا موجا تی ہیں۔
خاصد مقبولان اللی کی اس میں بیدا موجا تی ہیں۔

دوامری صداقت کہ جو جسم ادلات الموحمان الرحم میں مودع ہے بہ ہے کہ یہ ایت قرآن شریع کے نئروع کرنے کے لئے نازل ہوئی ہے اور اس کے پڑھنے سے مدعا مہ ہے کہ تا اس ذات سجم جمیح صفات کا ملہ سے مدد طلب کی جائے جس کی صفوں ہی سے ایک یہ ہے کہ دہ رخمان ہے اور اسان اسباب ضے ایک یہ ہے کہ دہ رخمان ہے اور دوامری صفت بہ ہے کہ دہ رخم ہے بعنی معمی اور کوشن کرنے والوں کی کوشن کو وفائح ہمیں کرنا بلکد اُن کی جدد جمد پر مزاتِ حسنہ مرتب کرتا ہے اور اول کی کوشن کو عطافر ما نا ہے اور یہ دونوں صفین لینی مرتب کرتا ہے اور ان کی محنت کا بھیل اُن کو عطافر ما نا ہے اور یہ دونوں صفین لینی مرتب کرتا ہے اور ان کی محنت کا بھیل اُن کو عطافر ما نا ہے اور یہ دونوں صفین لینی مرتب کرتا ہے اور ایک انجام کو پہنچ رحمانیت ایسی ہیں کہ بغیران کے کوئی کام دنیا کا ہمو یا دین کا انجام کو پہنچ ہمیں سکتا اور اگر عور کرکے دیکھو تو ظام ہم ہوگا کہ دنیا کی تمام ہمیمات کے انجام دیا کیا

بدونو صفتیں ہروقت اور مرلحظہ کام میں ملی ہوئی ہیں۔ خدا کی رجمانیت اس وقت سے ظاہر مورجی ہے کہ جب انسان ابھی بیدا بھی بہیں مردا تھا اسودہ رحما فیت انسان کے لیے ایسے ایسے اسباب ہم سہنیاتی ہے کہ جو اس کی طاقت سے باس میں ادرجن کو وہ کسی حبلہ یا تدبیرسے مرکز عاص نہیں کرسکتا اور وہ اسباب کسی عمل کی یا داش میں بنیں ویے جاتے بلد تغفنل اوراحسان كى راه صعطا موتے من - جيب نبيوں كا أنا . كتابول كا نازل مونا -بارشول كامونا -سورج ادرجاند ادرمدا اور بأدل دعنره كا اپنے ا بنى كامول مي مكت دمنا اور خود انسان کی طرح طرح کی قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ مشرف ہوکر اس دنبایں آنا اور مندرستی اور امن اُدر فرصت اور ایک کافی مدت مک عمر بانا - بیرده سب امورس که جوصفت رحمایت کے تقامنا سے ظہور میں اُتے ہیں۔ اِس طرح خدا کی رجمیت تب ظہور كرتى م كرجب انسان سب توفيقوں كو باكر خدا داد توتوں كوكسى فعل كے انجام كے لئے وكت دينا م اورجهال مك اينا زور اورطاقت اورقوت مع فرج كرنام تواس وقت عادتِ المبيد اسى طرح پر جارى مے كدوه اس كى كوششوں كوضائع مو فے مہنيں ديا بلكم ان كوسسول يرتمات حسنه مرتب كرما ب يس بداس كى مرامر رحييت م كربوانسان كى مرده محنول بن جان التي مع - اب جاننا جامية كدا يات مدده كي تعليم سع مطلب بر ہے کہ قرآن مربیف کے نشروع کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات جامع صفاتِ کا ملہ کی رجمانیت اور جمیبت سے استمداد اور برکت طلب کی جائے ۔صفت رحمانیت سے برکت طلب كرمًا اس غرض سے مے كد تاوہ ذات كاملدائي رهمانيت كى وجرسے أن سب اسب کو عمن عطف ادر احسان سے میسر کردے کہ جو کا م الی کی متابعت بی جرو جبد کرنے سے پہلے در کا دہیں - جیسے عمر کا وفا کرنا - فرصت اور فراغت کا حاصل مونا - وقت صفامیسر آجاما طافتوں ادر نوتوں کا فائم مونا - کوئی ایسا امریش مذا جاما کہ جو اُسائش اور امن میں خلل والے - كوئي اليا مانع مذا يوناكر ول كومنوجه موفى سے ردك دے - عز عن مرطرح سے توفیق عطا کے جانا۔ برسب امورصفت رحمانیت سے حاصل موتے ہیں ۔ اورصفت وحمیت سے برکت طلب کرنا اس عرفن سے مے کہ تا وہ ذات کا مل اپن رحیبیت کی وجرمے انسان كى كوشىنۇل پرتمرات حسند مرتب كرے - ادرانسان كى محنتوں كو ضائع بونے سے بچادے اوراس کی معی اور جد وجہار کے بعد اس کے کام میں برکت ڈا ہے ۔ بیں ایس طور پر

خلائے تعالیٰ کی دونور صفتوں رحما بیت اور رحمیرت سے کلام البی محمد متروع کرنے محمد وفت بلکم برایک دیشان کام کے ابتداد میں تبرک ادر استرار جائنا یہ نہایت اعلی درجر کی صداقت مے جس سے انسان کو تعلیقت فرجید کی حاصل مونی ہے اور اپنے جہل اور بے خبری اور اوالی اور گرای اورعاجری اور خوادی پریفین کامل بوکرمبدا رنیف کی عظمت اورجلال برنظرجا عظمرتی م اور ابض منال مكل مفلس اورسكين اور بيج اور ناچيز سمجه كر خداد ند فا درمطان سے السن كى رهابنت اور رحمیت کی برکتی طلب کرما ہے اور اگرچہ خدائے تعالیٰ کی مصفتین خور مجود اپنے كام مين مكى موئى من - مراس حكيم مطلق في قديم سے انسان كے لئے يہ فاؤن قدرت مفرر كرديا ہے کہ اس کی وعا اورستدار کو کا میابی میں بہت مادخل ہے ۔جو لوگ اپنی ممات میں دنی صدق سے دعا مانتھے ہیں اوران کی دُعا پورے پورے افلامی مک بہنچ جاتی ہے ۔ تو عزور فیصان الہی اُن کی مشکل کشائی کی طرف توجر کرتا ہے اور ہرایب انسان جو اپن کمزور اول پرنگاہ کرما ہے اور اپنے قصوروں کو دیکھتا ہے دہ کسی کام بر ازادی اور فوش بینی سے القد نہیں وال بلکرسچی عبودیت اس کو بیمجھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ جومتصرف مطلق ہے اس سے مدد طاب کرنی جا ہیے'۔ برسچی عبوریت کا جوش ہرایک ابیے دل بی پایا جاتا ہے كبجوا پني فطرتي ساد كي پر فائم م ادراين كمزورى پراطلاع ركهتا سے يس صادق أدمي س ك رورج یں کسی قسم کے غردر اور عجرب فیص کمینیں مکولی اورجو اپنے کمزور اور میج اور بے صفیقت وجود پر خوب وا قف مے ادرا بے میک کسی کام کے انجام دینے کے دائن مہیں یا ما ادرائیے نفس میں کچھ توت اور طاقت بنیں دیکھتا جب کسی کام کوشروع کرما ہے لوبلانفسنے اسکی کرور روح اسانی قوت کی خواستگار ہوتی ہے اور ہردفت اس کو خدا کی مقدر سی اپنے سادے کمال وجلال کے ساتھ نظراً تی ہے اوراس کی دھمانیت اور رحمیت مرایک كام كے انجام كے فئے مدار دكھلائى ديتى ہے ۔ بس وہ بلاساخت اپنا ناقبى اور ناكارہ زور ظامركرنے سے يہلے يشمراللهِ الرَّعْمٰنِ الرَّحِيْم كى دُعاسے المادِ اللَّى عالماء یں اس انکساد اور فروتنی کی وجرسے اس لائق ہوجا ما ہے کہ خدا کی توت سے توت اور طاقت سے طاقت اور فدا کے علم سے علم پارے اور اپنی مرادات میں کامیا بی حاصل كے - اس بات كے بوت كے واسطے كسى منطق يا فلسفه كے دل كل يراز تكلّف دركار نهيں میں ملکہ ہرایک انسان کے روح میں اس کے سیسے کی استعداد موجود ہے ادرعارب صادق کے

ا پنے ذاتی تجارب اس کی محت پر به تواتر تنهادت دیتے ہیں۔ بدہ کا فداسے اماد جا منا کوئی ابسا امرممي ب جومرت ب موده ادرب دط مو باج مرت بيداعل فيالات يرمبني موادر کوئی معقول متیم اس پرمترتب مزمو ظله خداد ند کریم کرجونی الحقیقت نیوم عالم مے ادر حس کے مہادے یرسے کے اس عالم کی کشتی عل رہی ہے اس کی عادت قدیم کے روسے بر صداقت قدم معینی آتی ہے کہ جو وگ اپنے میں حقرادر ذیل مجھ کرا بے کاموں بن اس کا مہارا طلب كنفي إدراس كم نام سے اپنے كاموں كو مُروع كرتے من تو وہ أن كو ابنا مهادا ديا ب جب دہ تھیک ٹھیک اپنی عاجزی ادرعبودیت سے رد بخدا موجاتے ہی تو اُس کی تا بُدیں اُن كے شام حال موجاتى ميں عزمن مراكب شانداد كام كے متردع ميں أس مبدوفيومن كے نام سے مدد چامنا كرجو رهمان درجم م ايك منابت ادب ادرعبوديت اوريتي اورنقر كاطراقيم ادرابسا حزدى طراهيه ب كرس سے توسيد في الاعمال كايمال زيند شروع موما سے صبكے الترام سے انسان کوں کی سی عاجزی اختیاد کر کے اِن خوتوں سے پاک ہوجاتا ہے کہ جو دنیا کے مغرور دانشمندول کے دلوں میں مجری ہوتی ہیں - اور معرایی کمزوری اور امداد اللی پرنفین کا مل کر کے اس معرفت مے صدیا ابنا مے کہ جوفاص اہل اللہ کو دی جاتی ہے اور بالا مشبر صفار انسان اسطرافقر كولازم مكولاً عص قدراس بعل كرنا النافرض تقيرا لينا عصص قدر اس كم جيود في اين بلاكت ديكمنا م أسى قدر اس كى توجيد صاف بونى م ادراسى فدر عجب ادر نود بنيك الاكتول سے پاک ہونا جانا ہے اور اُسی قدر تکلعت اور بناوط کی سیابی اس کے جبرہ پرسے اکھ جانی اور مادئی اور معبولا بن کا فوراس کے مُنّد پر جیکے مگتاہے۔ بس یہ وہ صداقت مے کہ و رفند رفند انسان كو فنافي الله كم مرتبة مك يهنياتى مع يهال مك كروه وكيمنام كرميرا كجيم هي ابنا ہنیں بلدمب کیدمی خداسے یانا ہوں۔ ہماں کس بدطریق کسی نے اختیار کیا دمی توحید ك فوت بوسلى دفعه مي مي اس كو بيني الله الله الله علم الله عظم مونا مروع موجانا ب بشرطيكُ قوت شامه مي كجيد فساد مذ بو - غرض اس صداقت ك الزام بي طالب صادق كوافي يج اور بع عقت بون كا اقرار كرنا بلتا عداد الله جل شاند كم منفرف مطلق اور مبدع فیومن ہونے پر شہادت دینی پڑتی ہے۔ اور بیر دونوں ایسے امر میں کہ جو حق کے طالبوں کا مفعود مے اور مزنبہ فنا کے عاصل سونے کے سے ایک عنروری مشرط ہے۔اس عنروری شرط کے سمعے کے نے ہی شال کا فی ہے کہ بارش اگرچ عالمگیر ہو گرتا ہم اس پر پڑتی ہے کہ جارش کے

موقعه بيراً كمطرا موقام - اسى طرح جو لوگ طدب كرتے إب دبى باتے بي اور جو فرصوفارتے بي انہيں کو ملتا ہے جو ہوگ کسی کام کے مشروع کرنے کے وقت اپنے ہنریاعقل یا طاقت پر معروم دکھتے ہی اور خدائے تعالی بر معروس نہیں رکھتے دہ اس ذات قادر مطلق کا کہ جو اپنی نیزمی کے ساتھ تمام عالم پر محیط بے کچھ تدرستافت بنیں کرتے -اوران کا ایمان اُس نشک مہنی کی طرح ہوتا ہے کہض کو اپنے نیاداب اور سرمبر درخت مے کھو علاقد نہیں رہا۔ اور ہو الیی خشک ہوگئی ہے کہ اپنے درخت ی تاز کی اور معول اور معلی مع محمد مع معتبر ماصل نہیں کر سکتے۔ مرت ظا مری عور ہے جو ذرا می جنبش مواسے یاکسی ادر تعف کے ہلانے سے ٹوٹ سرکتا ہے۔ یں ایسا ہی خٹک فلسفیوں کا ایمان ہے کہ جو فیوم عالم کے سہارے پرنظر نہیں رکھتے اور اس مبدء فیوض کوس کا نام اطلاع براكب طرفة العين كے لئے اور برحال من ابنا عماج اليه قراد منين ديتے بن ير وال عميقي وحد سے ایک دوریے موتے ہل جینے فورسے ظلمت دورہے - البیل مرسمجم را بنیل کر اپنے تین ایج اور لاف سمجار قادر مطلق کی طاقت عظمی کے نیچے اور فاعبودیت کے مرات کی اور یا مد ب اور توجید کا انتهائی مقام ہے جس سے فناء اتم حیثم کا بوش مارتا ہے اور انسان اپنے نفس اور أس كے ارا دوں سے بالكل كھويا عاما سے اور سبح ول سے خلا كے تصرف برايان لارا م- الحكم أن خشك فلسفيول كے اس مقول كو معى كي چيز نہيں محصنا جا ميئے كر بو كہتے ميں كركسى كام ك شروع كرفي بستداد اللى كى كيا حاجت م فدا نے بمادى فطرت بي بہلے سے طاقتيل وال رکھی ہیں۔ سی ان طاقتوں کے ہونے ہوئے میرددبارہ خدامے طاقت مانگنا تصیل عاصل ہے كيونكر م كمنة بن كدب شك يه بات مج م كد فدائ تعالى في بعض افعال كع بجالان كيك کچھ کچھ ہم کو طاقتیں تھی دی ہیں اگر معربھی اس نیوم عالم کی حکومت مادے مربے وروہنیں ہوتی اور وہ ہمسے الل نہیں مؤا اور این مہارے سے ہم کو جُدا کرنا نہیں چاہا۔ اور اپنے نیومن غرمنامی سے ہم کو محردم کرنا دوا ہیں رکھا۔ جو کھے ہم کو آس نے دیاہے دہ ایک امر محدود ہے ادر جو کھے اس سے مانگا جا آ ہے اُس کی نبایت نہیں - علاوہ اس کے بو کام مماری طاقت سے باہر میں ان کے عاصل کرنے کے لئے کچھ مجی ہم کو طاقت بنیں دی گئے۔ اب اگر عور کد کے دیھو اور ندا پوری فلسمنیت کو کام میں لاؤ اوظاہر مو گا کہ کا ال طور پر کو فی بھی طاقت ہم کو مال نہیں مثلاً ممادی بدنی طاقتی ممادی تندرستی پر موقوت بی ادرممادی تدرستی بهت الب اصباب پرموتون مے کد کچھ ان بن سے سمادی ادر کچھ ارفنی بن - ادر وہ سب کی سبماری فاقسے

بالكل باہر ہیں. اور میہ تو ہم نے ایک موٹی سی بات عام لوگوں کی مجھ کے موافق کہی ہے میں جسفور ورخفيفت ده قيوم عالم اليفعلت العلل مون كى وجرص مارك ظامراورمارك باطن ادر مادے اول ادر مادے آخر اور مادے نوق اور مارے تحت اور مارے مین اور مادے ایساد اورمادے دل ادرممادی جان اورممادے روح کی تمام طاقتوں پر احاطہ کردم ہے وہ ایک ایا مسئلاً دنیق برس کے کنہ کے عقول بشرید پہنچ ہی ہیں سکتیں ۔ ادراس کے مجمانے کی اس جگہ صرورت بھی بنیں کیو نکر بھی فدر بم نے اور مکھا ہے دہی تا اعت کے الزام اور افہام کیلئے کافی ب - غرض فيوّم عالم كے فيوم عاصل كرنے كايم طريق م كرايي سادى قوت اورزور اورطافت سے این بحاد طاب کیا جائے۔ ادر یطرق کچھ نیا طریق بنیں بلدید دی طریق ہے جو قدیم سے بني آدم كي نظرت كم مائق سكاچلا أمّا ب بي تفل عبوديت كم طريقه پرملنا جابنا ب وه اسيطريق کوافتیارکرا ہے اور جو شخف فدا کے فیوعن کا طالب ہے وہ اسی راستے پر فدم مار ما ہے اور جوفن مورد رحمت بوا جابتا ہے دہ امنی قوانین قدیمر کی تعیل کرنا ہے۔ یہ قوانین کھھ نے نہیں ہیں۔ بہ عیسائوں کے فوا کی طرح مجھمتحدث بات بنیں ملکہ فدا کا یہ ایک قانون محکم ہے کہ جو قدیم سے بندها مؤاها أمّا م ارمنت الله م كرج مهيند معماري م بص كي سيا كي كرت تجارب م برایک طالب صادق پرورش مے ..... نی الحقیقت برایک برکت امی راه سے آنی مے کد دہ ذات جومتم وعمطان اور علت العلل اور تمام فیوض کا مبار و معصماناً قرآن شراعب كاصطلاح بن احلك مع فودمتوجه موكر ادّل ابن صفت معافيت كوظام كرے ادر جو تجهم بل اذ سعى دركاد م أس كو تحف ا بن تفضل ادر احسان سے بغیر توسط على كے ظهر إلى الح بيرجب وهصفت رهافرت كى بين كام كوبه تمام وكمال كريكى اورانسان توفيق باكر اپن فوتول ك دريعد سے محنت اور كوشش كا حق بجا لادے تو عيم دومرا كام الله تعالى كا برے كه الى معفت وميت كوظام ركرف اورج كيد بنده في منت اوركوشش كي ب أس يرثيك عمره الترتب كرك. ادراس کی عنوں کو صائع ہونے سے بچاکہ گوہر مراد عطا فرمادے دائی صفت تانی کی رُد سے كماكيام كرجود هوند تام بازم ازج الحتام الكوديا جاتاب جوكفتك ان ك داسطے کھولاجاتا ہے .... برت بدکرنا کہ یہ استعانت بیض اوتاب كيول بع فائده اورغيرمفيد بوتى م اوركيول خواكى رهانيت ورحميت مراكب وفت استعا بِن تَجلى نهي فرانى وين برستبه مرف ايك مداقت كى فلط فمى ع كونك فدائد تعالى ال

دعادُل كوكم جو خلوس كے معافت كى جائي صرور مناسب ہو مرد جائے والوں

كے لئے مرد سبى كرتا ہے۔ گركبى اليا سبى موتا ہے كہ انسان كى استداد اور دُعا بي خلوص بنين

ہوتا مذ انسان دلى عاجزى كے معافد امداد اللي جا بتا ہے اور نداس كى دوحانى حالت درمت ہوتا

ہوتا مذ انسان دلى عاجزى كے معافد امداد اللي جا بتا ہے اور نداس كى دوحانى حالت درمت ہوتا

ہوتا مذ انسان كے ہوئوں بي دعا ادر اس كے دل بي غفلت يا دباد ہوتى ہے۔ يا كبيم ابسا ہمي ہوتا

ہوتا در اصلح ديكمت كا طلم كور قرش ليت ہے اور اس كے لئے ہوكچھ اپنى حكمت كا طلم كور و عدم مناسب

اور اصلح ديكمتا ہے عطابيمى فرانا ہے ليكن نادان انسان خداكى ان الطائ خفيد كوشنا خت بنين

کرنا اور باعث اپنے جہل اور ب خبرى كے شكوہ اور شكا يت مردع كر دينا ہے اور اس آيت

کے معمون كو بنين سمجھنا عسى ان تكر ہوا شيئا دھو خبراكم دعسى ان تحبوا شيئا د

موشتى لكور وادلّه يعلم دان خور لا تحلمون - يعنى بيمكن ہے كہ تم ايك چيزكو بُري مجبو اور

ده اصل من نبيادے لئے اليمى ہو - اور ممكن ہے كہ تم ايك چيزكو دومت ركھو اور وہ اصل بي تمهاد

اب ہمادی اس تمام تقریر سے واضح ہے کہ بیش خرادالله التَّر شعلیٰ التَّر بیم کس قدر عالیشاً معلان التَّر بیم کی التر علیشاً معلیٰ التَّر بیم کی التر علی التَّر بیم کی التَّر بیم کی التَّر بیم کی التَّر بیم کی التَّر کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی ۔ اور اگر کسی کے زعم میں پائی جاتی ہے تو وہ اِسس صداقت کو معرضام دومری صداقت کے معرضام دومری صداقت کے جو ہم نیجے بیم میں نکال کر بیش کرہے .

اسجگدمین کور اداری اور نادان دسمنول نے ایک اعراض بھی دیست دالله کی بلافت برک است استحداظله کی بلافت برک است است ایک ماحب او بادری عاد الدین نام بین جس نے اپنی کتاب برایت اسلیس بین اعزاض مندرجه ذیل مکھا ہے - دو سرے ماحب بادا فرائن سنگھ نام وکیل امرتسری بین جنبول نے پادری کے اعتراض کو میج بجد کر اپنے دنی عناد کے تقاضا کی دجہ سے دی پوچ اعتراض لین امن الب بی در ایک المن الب بی در ایک در ایک المن الب بی المن الب بی مال الب بین المن منون کو معداس کے جواب کے مکھنا مناسب بی بین المن منون کو معلوم بو که فرط تعصب نے ممادے مخالفین کو کسدرج کی کور باطنی اور نا بینا کی تک بین المن منون کو مو المن الب الب کر در ایک در ایک مناور الب بین الب کور الب بین کی میں ایک اور الب بین المن من الب الب کور ایک الب الب کور ایک الب الب کور ایک الب الب کور ایک الب ماللہ الب کور ایک الب مناور ایک کی ملافت بر فرکورہ بالا لوگوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ الب حلی الب میں الب میں واقع ہے پر فرائد و میں الب من الب من الب کور ایک الب مال دھیاں مواقع میں بی مناور کور ایک الب مال دھیاں مواقع اور میں جو ایک الب مال دھیاں اور میں الب میں مواقع میں مواقع میں مواقع میں مواقع میا کہ الب میں الب میں الب مواقع میں مواقع مواقع میں مواقع مواقع میں مواقع مواقع میں مواقع میں مواقع میں مواقع مواقع میں مواقع مواقع میں مواقع مواقع مواقع میں مواقع مواقع میں مواقع میں مواقع مواقع مواقع میں مواقع مواقع مواقع میں مواقع مواق

باعتباد اس رحمت کے ہے کہ جو اکثر اور عام ہے اور دھیم کا نفظ برنسبت وحمان کے اس رحمت کے میں رحمت کے دیا آ آ ہے کہ جو تلیل اور خاص ہے ۔ اور بلاغت کا یہ کام ہے کہ قلّت سے کثرت کی طرف وف وف وف و میں کہ کثرت سے تلات کی طرف ۔

طوف المعال م من بداله الرف سے دون صاحبوں نے اپنی آنکھیں بند کرکے اس کلام برکیا ہے جس کلام کی بلافت کوعرب کے تمام اہل زبان جن جی بڑے بڑے شاعر میں بحض کا م کی بلافت کوعرب کے تمام اہل زبان جن جی بڑے بڑے شاعر میں کا م کی شابی عظیم سے نہا ہے دیج سے سیاست دیج سی طرح کے اسلوب کو بخوبی جانے بہوائے تعجب میں طرح کے اور اکثر ان میں سے کہ جونفیح اور بلیغ کلام کے اسلوب کو بخوبی جانے بہوائے والے اور مذابق سے عارف اور باانعمان من من وه طرز قرآنی کوطاقت انسانی سے ابرد کھیکر ایک معجز وعظیم یفین کرکے ایمان کے ائے جن کی شہادی جا بجا قرآن متر لیت میں درج بی ایک معجز وعظیم یفین کرکے ایمان کے ائے جن کی شہادی جا بجا قرآن متر لیت میں درج بی ایک معرف میں کہ بلا فت و مقدم درک ایمان کو درج میں کہ اپنے کلام کو دافعی هودت اور مناصب وقت کا بہت کا میں تو ان کی معود ت اور مناصب وقت کا بیا جا دے و ان کی معود ت اور مناصب وقت کا ترمی میں کہ ایک درج می میں میں کہ ایک معمل ذکر ایمی صورت اور کا ان کیند بنایا جا دے و بیانی ہے ۔ چنانی امی ترتیب طبحی کا مفضل ذکر ایمی صورت فانحہ کی ائندہ کی مفتل ذکر ایمی صورت فانحہ کی ائندہ کی مفتل ذکر ایمی صورت فانحہ کی اسلام کی داکھ کی دائی میں کو دی گا

(برائن احدير معهم عرام ماشيرال)

ایک خاصدردمانی سورة فاتحریں یہ ہے کہ دی حفور سے اپنی نماذی س اس کو ورد کردینا اور اس کی تعلیم کوئی الحقیقت بچ بچھ کر اپنے دل میں قائم کرلینا تنویراطن میں نہایت دخل دکھتا ہے لینی اس سے انشراح خاطر ہوتا ہے اور نیشریت کی ظلمت گرد دم دقی ہے ادر حفرت مبدونیون کے فیون انسا پر وارد بھونے نشروع ہوجا نے ہیں۔ اور قبولیت المی کے انواز اس پر احاطہ کر لیتے ہیں یہاں تک کہ وہ ترقی کرنا کرتا می طبات المہیت مرفراز ہوجاتا ہے اور کشرون صادقداور الہا مات واصفی سے تنتیجا حاصل کرتا ہے اور دہ وہ عجائیات الفائے فیسی ماصل کرتا ہے اور اس بیا اور اس کے مقربین میں دخل پالیتا ہے اور دہ وہ عجائیات الفائے فیسی اور کلام الدیبی اور استجابت اوعید اور کشون مغیبات اور تا کیر حفرت قامنی المحاجات اس میں اور کلام الدیبی اور استجابت اور کھی اور اس کے غیر میں نہیں بائی جاتی ۔ اگر می افیان اس سے انکاد کریں اور غالبًا انکار ہی کر نیکے تو اس کا ثبوت اس کتا ہے میں دیا گیا ہے ۔ اور یہ احفر ہرا کیک

طالب حق کی نستی کرنے کو نیاد ہے اور نہ صرف می نعین کو جگہ اسمی ادر رسمی موانقین کو بھی کہ جو بظاہر مسلمان بن گرمجوب لمان اور قالب بے جان بی حبکواس پر ظلمت زماند بن آیات سماد بعرایقین بهين ريا - ادرالها ات عضرت احديت كوعال خيال كرنے بن - ادراز قبيل او بام ادر دساؤي قرار دیتے ہیں۔ جہوں نے انسان کی ترقیات کا نہایت تنگ اور مقبض دائرہ بنا رکھا ہے کہ جو مرت عقلی الکوں اور قیاسی ڈھکوسلوں پرجتم ہونا ہے اور دوسری طرف مذائے تعالیٰ کو بھی بهایت درجه کا کمزور اوضعیف ساخیال کردہے ہیں۔ سوید عاجز ان مب ماجوں کی فدمت ین بادب تمام عرض کرنا ہے کہ اگراب تک تا شرات قرآنی سے انکار مے اور اپنے جہل قدیم پر امرار ہے تواب مہایت نیک موقعہ ہے کہ یہ احفرخادین اپنے ذاتی تجاری مرامک منکری بوری بوری اطینان کرسکتا ہے۔ اس سے مناصب مے کد طالب حق بن کر اِس احقر كى طرف رجوع كري اورجوجو تواص كلام اللى كا ادبر ذكركما كباع م اس كومجينم خود ديكم بیں اور ناریکی اور ظلمت بیں سے نکل کر نور حقیقی میں داخل موجا میں۔ اب مک تو یہ عاجز زندہ ہے گر دجود فائی کی کیا بنیاد اور مبم فانی کا کیا اعتماد - بس مناصب ہے کراس عام اطلان كوسنة بي احقاق من اور ابطال إلل كي طرف توجد كربي . تا اگر دعوى اس احفر كا بر پاید تبوت ندیمن سکے تو منکر اور روگران رہنے کے لئے ایک وجد موجد بدا ہوجائے يكن اكراس عاجز كي قول كى صداقت جيساكه چامية به ياير نبوت يهنج جائے تو خداسے وركرا بي باطل خيالات سے باز أيس اورطرلقيد حقد اسلام بر قدم جادي ما اس جان بي ذلت ادر رموائی سے اور دوسرے جہان بی عذاب ادرعقوبت سے نجات یا وہی مودیمو الصعجا يُو! المعزيزة! المفلامفرة! المعندلة! المعادرية! المعاريد! ك نجرلو! اے برائم دهرم والو! كريس إسوفت صاف صاف ادراعلانبر كبدر با مولكم اگر کسی کو نشاب مو اور فاصد مذکورہ بالا کے مانے میں کچھ مائل مو تو وہ بلا تو فعت اس عاج كى طرف رجوع كريى - اورصبورى اور صدقدى مع كچيرع صد مك صحبت مين ره كرميانات مذكوره بال كي تفيقت كوجيد فور ديكم لي ابيا مز بوكراس الجيز ك كذرف كي بعد كولي نامنصف كيدك بمحدك كلول كركها كلبا كمة ما بن المحتجوي في ما .كب كسي في ايي دمرداد سے دعویٰ کیا تا بین الیے دعویٰ کا بوت اس سے مانگتا۔ سوا سے تعامیر! اے حق کے طالبو! ادهرد مجدو كربه عاجز كعول كركمتا م ادرا في فدا ير توكل كرك جس كمانوارون دات

دیجہ دہا ہے اس ہات کا : مدوار بنتا ہے کہ اگر تم دی صد ق اور صفائی سے حق کے جوال اور خواہل ہو کر مبر اور ارا ورت سے کچھ مرت تک اس احقر کی محبت میں زندگی مبر کردگے تو یہ بات تم ہر بدیسی طور پر کھل جائے گی کہ فی الحقیقت دہ نوا میں رُوعانی جنکا اسجگہ ذکر کیا گیا ہے صورة فائخہ اور قرآن متر بعیت میں یائے جاتے ہیں۔ موکیا مبارک وہ شخص ہے کہ جو اپنے ول کو تعمیب اور عنا و سے خالی کر کے اور اسلام کے قبول کرنے پر ستعدم ہو کر اس مطلب کے حصول کے لئے بعد ف واراورت تو جر کرے ۔ اور کیا بر قسمت وہ ادمی ہے کہ اس قدر واشکا ف باتیں سنگر عمر بھی نظر المھا کر مذ دیکھے اور دیرہ ودائے فرائے تعالیٰ کی لعنت اور غفت کا مورد بن جادے۔ مرگ منہایت نوزیک ہے اور دیرہ ودائے مرائے مربے ۔ اور غفت کا مورد بن جادے۔ مرگ منہایت نوزیک ہے اور این مربے ۔ اور جاد کا مورد بن جادے۔ مرگ منہایت نوزیک ہے اور از کی اعلی مربے ۔

( برابن اعديرمس ١٠٠٠ ماله ماسيد عل )

سورة فانجرعبل طور برتمام مقاصد قرأن شراعيت برشتمل بكروا يرسورة مقاصد قرابيركا ايك ايجاز الطبعن مع واس كو و الله تعالى في شاره فرايام ومَّا الميننك سَبْعًا مِن المَنَّا فِي وَالْقُرْاْنَ الْعَظِيم - يعني مِم في تجم ا عدمول سات أيس مورة فاتحرى عطاكى مي جول طور پرتمام مقامر قرا نبر پہتل میں اور ان کے مقابلہ پر قرآن مظیر بھی عطافر ما یا ہے جرفعل طور يرمقاصد دينيد كوظامركما مع - ادراس جبت معاس مورة كانام المالكاب ادرسورة الجامع أشرالكاب اس جبت مع كمجيع مقاصد قرائيم اس مع تخرج موتيم ادر سودة الجامع اس جہت سے کرعادم فرا نید کے جمیع انواع پر معورت اجالی شت ہے۔ اس جرت سے أنخطرت ملے الله عليه وسكم في عبى فرايا ہے كرجس في مورة فاتحر كو برحا كويا أس في مارے قرآن كو پرهد لبا عرض قرآن شرايف اورا ماديث بوي مي مابت بي كرمورة فالخرمدوجه ايك أنبية قرآن نما ہے -اس كى تمريح ير ب كه قرآن شريف كمنفاصديس ايك يرب كه ده تمام عامر کا ملہ بادی تعانی کو بیان کرتا ہے۔ اوراس کی ذات کے لئے جو کمال تام عاصل ہے الس کو بوماحت بیان فرقا ہے۔ مویر مقصار الکت مگار بللہ یں بطور اجال آگی ۔ کونکر اس کے برمض بن كدتمام محامر كاطر الله ك لئ ثابت بي جوستجع جميع كمالاً ورستى جميع عبادات، دوسرا مقصد قرآن شراعيف كايب كدوه خداكا صافع كامل مونا اورخانق العالمين ظاہر کہ ما ہے اورعالم کے ابتداء کا حال بابن فرما نا ہے اور جو دارہ عالم میں داخل موجیکا اسکو مخلوق معمراتا ہے - اوران امور کے جولوگ مخالف ہیں اُن کا کذب تا بت کرتا ہے - سو یہ مفعمد

م ي العالمين ين بطور اجال أكي ـ

تیر معمد قرآن شریب کا خداکا فیصان بلاستخان تابت کرنا اور اس کی دهمت عامد کا بیان کرنا اور اس کی دهمت عامد

چوتنا مقعد قرآن مرفین کا خواکا ده نیمان نابت گرنا مع جو محنت ادر کوشش پرترتب بونام می موجد می اگیا .

بانجوآں مقصد قرآن شریعیت کا عالم معادی حقیقت میان کرنا ہے۔ مو برمفعد مالك يكومر الدّن من آئ ا۔

جُمِناً مقصار قرائن مراجب كا اخلاص اور مجوديت اور تزكيد نفس عن غيراند اور علاج امران روحاني اوران كرنا م - موير مفعد إياك روحاني اورا ملاح - موير مفعد إياك في محب كابين كرنا م - موير مفعد إياك في محب كابين كرنا م - موير مفعد إياك

ساتوآن مفقعد قرآن مرلیت کا مرایک کام مین فاعل حقیقی خدا کو تھمرانا اور تمام توفیق اور لطف اور نمام توفیق اور نمام توفیق اور نمات علی الطاعوت اور عصمت عن العصمیان اور تعمول جمیع اسباب خیر اور صلاحیت دنیا و دین اُئی طرف اُسے قرار دینا اور ان تمام امور جی اُئی سے مرد جا ہے کے اور صلاحیت دنیا و دین اُئی ایک تشتیعین میں بطور اجال اُگیا ۔

ا کھواں مقصد قرآن سرنین کا مراطِ مستقیم کے دقائق کو بیان کرنا ہے اور محراس کی طلب کے بیان کرنا کہ دُکا اور تعزع سے اُس کو طلب کریں بیو یہ مقصد اِ کھید مُنا

المَصْرُ اطَ الْمُسْتَقِيمُ مِن بطور اجمال كَ أَلَّهِ .

نوال معمد قران کرایٹ کا ان لوگوں کا طریق دخلق بیان کرنا ہے جن پر خوا کا انعام وضل میک اوالہ انعام وضل میک اوال موا ٹا طالبین عن کے دل جعیت بکرایں - سو پر مقعد میکواط اگذ بین کا ننجیت عکی ایم انگرامیں اور کا انتخاب عکی انگرامیں اور کا انتخاب کا کہا ہے۔ انگریا ہے۔

دموآل مفقد قرآن مترلعت كا أن دكون كاخلق وطريق ميان كرنا معجن برخداكا فعنب بوا ياجوداسند معول كر الداع و اقسام كى برعتون من بط كلئ - تاحق كمطالب ان كى دا بون مع دري - سوير مفقد غير المخضور ب عَلَيْهِ هُر وَ لا المصّالِّينَ مِن بطورا جال آگيا ہے -بيمقاصدِعشره بين جو قرآن متربعت بن مندرج بن جو نمام مداقتوں كا اصل الاصول بن -

سويدندام مقاصر سورة فانحد على بطوراجال أعمية -

( براین احربر م ۱۹۳۰ مانیرما)

ياد رب كراكياعفل كو مان والع جيد علم اور معرفت اور بقين بن اقص بي ديسا يعل اور وفاداري ادرمدن فدم مي ممي نافص اور فاصري - اوران كي جاعت في كو في ابسا نموم قائم نهيس كي جس معيد تبوت ال سك كه وه يمي ان كرور لا مقدم بولول كى طرح خدا كه دفاداد اورمفيول بندے میں کرمن کی برکس ایسی دنیا من ظاہر ہوئی کہ ان کے وعظ در نصبحت اور د عاادر توجم اور انیرمحبت صعد اوگ باک روش اور باطدا بوكر اسے این مولیٰ كى طرف جمك كے كرونيا و ما فيهما كى كچھ پردائد دكھ كر اوراس جهان كى الذكول اور راحوں اور فوستيوں اور تم ركول اور فخرون اور مالوں اور ملکوں سے با مکل قطع نظر کر کے اس سچائی کے داستہ پر قدم ماراجس پر قدم مار نے سے ان میں سے سین واوں کی جانیں افت ہوئی ہزاد ہا سر کائے گئے۔ ااکوں تفدسوں کے فون سے زمین تر مولئی بر باوجود ان مب افتوں کے انہوں نے ابسا مدق دکھلا با کہ عاشق دلدادہ کی طرح یا بزنجیر ہوکر منت رہے اور دُکھ اٹھا کرنوش ہوتے رہے اور بلادُن میں پڑ کرشکر کرتے معے اور اُسی ایک کی مجست میں وطنوں سے بے وطن مو کئے اور عزت سے ذکت اختیار کی ۔ اور ا رام معیدت کو مررئے لیا - اور تو نگری مے فلسی قبول کرنی اور مرایک موند ورا بطر اور خوشی سے غریبی اور تنهائی اور بے کسی پر قناعت کی - اور اپنے نون کے بہانے سے اور ا پنے مرول کے کٹانے سے اور اپنی جانوں کے دینے سے خوا کی ستی پرمبری سگا دیں اور کلام اللی کی بجی متابعت کی بركت سے وہ انوارِ خاصر أن مِن بدا بوك كه جو ان كے غير من كبھى بنيں يائے كئ اور ايسے لوگ منصرت بہلے زمانوں میں موجود عقے بلکہ یہ برگزیدہ مباعث مبیشہ اہل اسلام میں پیدا ہوتی رہتی ہے اور مستشراب نورانی وجود سے اپنے مخالفین کو طرم و الجواب کرنی اک کے - لمذا منكرين پر ممادى يرجمت بھى تمام ب كر قرأن شريعت جيد مراتب علميتر مي اعلى درجر كمال ك بمنیاتا م دلیا ہی مراتبعلید سے کمالات بھی اسی کے دربعدسے طبتے ہیں اور ا تار داوار موابت حصرت احدمت انہيں اوگوں مين ظامر ہوتے رہے ميں اوراب مجى ظامر ہوتے مي جنبول في الى پاک کلام کی متابعت اختیاد کی ہے دومرول میں ہرگزظا ہر بنیں موتے ۔ بس طالب حق کے مع یمی دلیل حب کو وہ بجیشم خود معامد کرسکتا ہے کافی ہے . بعنی ید کہ اسمانی برکتیں اور رہائی نشان صرف قرآن شریف کے کا ال مابعین میں یائے جاتے میں اور دومرے تمام فرقے کہ جو حقیقی اور پاک الهام سے روگردان میں کیا بریمو اور کیا آریہ اور کیا عیسائی دہ اس نور صداقت سے بے نعیب ادر بے بہرہ ایں - چانچر ہرایک منکر کی تستی کرنے کے لئے ہم ہی ذمر اُ تھانے ای بشرطیکہ دہ

بیتے دل سے اسلام قبول کرنے پرستعد موکر بوری اِدری ارادت اور استقامت اور صبر اور صدات سے طدب حق کے دلے اس طرف تکلیف کش مو۔

ر براہین احدید مسلام است میں قصے ہیں ، وہی ورحقیقت قصے بنیں بلکہ وہ بنگو کیاں ہیں جو قعوی اور بھی میں ملک میں بلکہ وہ بنگو کیاں ہیں جو قعوی رنگ میں مکھی گئی ہیں ہاں وہ قوریت میں تو صرور مرد نصفے بائے جاتے ہیں گر قرآن مز لیدن نے ہرایک قصد کو رسول کریم سکے لئے اور اسلام کے لئے ایک سشگوئی قرار دیا یا ہے اور یہ نعوں کی جنگوئیا بھی کمال صفائی سے پوری ہوئی ہیں ۔ عوم قرآن متر بیت معادت و حقائی کا ایک وربا ہے ۔ اور بیشگو بیکو بیک کا ایک مربا ہے ۔ اور بیشگو بیک کو بین معادت و حقائی کا ایک وربا ہے ۔ اور بیشگو بیل کا ایک معمدر ہے اور ممکن جنیں کہ کوئی انسان بجر ذراجہ قرآن متر بھی ہے کہ اس کی کا بی خوا تھا ہے کیونکہ یہ خاصیت خاص طور پر قرآن متر لیت میں ہی ہے کہ اس کی کا بی محفی قصد کے طور پر فراک نام لیت ہے گر قرآن متر لیت اس محبوب حقیقی کا چہرہ دکھا و دیا ہے ۔ اور دہ خدا جو تمام دنیا پر پوسٹ یہ ہے دل میں داخل کر دیتا ہے ۔ اور دہ خدا جو تمام دنیا پر پوسٹ یہ ہے ۔ اور دہ خدا جو تمام دنیا پر پوسٹ یہ ہے ۔ اور دہ خدا جو تمام دنیا پر پوسٹ یہ ہے ۔ اور دہ خدا جو تمام دنیا پر پوسٹ یہ ہے ۔ اور دہ خدا جو تمام دنیا پر پوسٹ یہ ہے ۔ اور دہ خدا جو تمام دنیا پر پوسٹ یہ ہے ۔ اور دہ خدا جو تمام دنیا پر پوسٹ یہ ہے ۔ اور دہ خدا جو تمام دنیا پر پوسٹ یہ ہے ۔ اور دہ خدا جو تمام دنیا پر پوسٹ یہ ہے ۔ اور دہ خدا جو تمام دنیا پر پوسٹ یہ دور ہے دہ خدا تو تمام دنیا پر پوسٹ یہ ہے ۔

( چنمومعرفت ما ۱۵۹- ۱۲۹)

قرآن کریم مرف این بلاخت دفعاصت می کے دوسے نظر نہیں بلکہ این ان تمام فویو کی دوسے بے نظر نہیں بلکہ این ان تمام فویو کی دوسے بے نظر نہیں بو کو میں کا جامع وہ فود اپنے تئیں قرار دیتا ہے ادر میں سے بو کچھ صادر ہے اُس کی عرف ایک نوبی ہی بے مثل بہیں ہونی چاہئے بلکہ ہر کیا۔ خوبی بی جو مثل بہیں ہونی چاہئے بلکہ ہر کیا۔ خوبی بے مثل بہیں ہونی چاہئے بلکہ ہر کیا۔ خوبی بی بے مثل بہیں مولی و بلا مربی کام کو شناخت بیس سمجھتے وہ ما قدر دا القراف ھی قدر وہ اپن جمیع صفات میں بے مثل ہو کیونکم ہم دیجتے ہیں کرنے کے لئے یہ ایک صادر ہوئی ہے اگر شائ ایک جو کا دا نر ہے دہ بھی بے نظر ہے ۔ ادر انسانی جو چرز طوا تعالی سے معادر ہوئی ہے اگر شائ ایک جو کا دا نر ہے دہ بھی بے نظر ہے ۔ ادر انسانی طاقی اس کا مقابلہ نہیں کرسکی ہے جبکہ اس کی عجائبات اور نواص کی کوئی حد اور کنارہ نظر بھی ہر کیا ہوئی ہے ایک ہوئی ہے بی بہی خاصیت خوا تعالی کی ہر کیا مختوق میں یا کی جائے ہے نظر میں بی کی خاصیت خوا تعالیٰ کی ہر کیا مختوق میں یا کی جائے ہے دو وہ شائ اگر ایک ورضت کے چتے ہی بھی خاصیت خوا تعالیٰ کی ہر کیا مختوق میں یا کی جائے ہے نظر شائ اگر ایک درخت کے چتے ہی بھی خاصیت خوا تعالیٰ کی ہر کیا مختوق میں یا کی جائے ہے نہ وہ دو وہ ما کے ۔ تو وہ ما شائ اگر ایک درخت کے چتے گی عجائبات کی ہزار برس تک بھی تحقیقات کی جائے ۔ تو وہ ما شائ کا گر ایک درخت کی چتے گی عجائبات کی ہزار برس تک بھی تحقیقات کی جائے ۔ تو وہ ما شائ گر ایک درخت کے چتے گی عجائبات کی ہزار برس تک بھی تحقیقات کی جائے ۔ تو وہ

ہزار برس فتم ہوجائے گر اس بنہ کے عجائبات فتم بنیں ہونے ، ادر اس میں متر یہ ہے کہ جوجیز غرمحدود قدرت سے دجود پزیر مولی ہے اس می غیرمحدود عجائبات اورخواص کا بیدا موما ٠٠ ایک ادر می اور عزوری امرے اور ير أيت كه قل او كان البعي مدادًا لكلات رقي النفد البح مبل الناسفد كلات رتى ولوجئنا بمثله مددًا الني ابك سن ك روسوسى امركى مؤيرے كيونكر محلوقات النے مجازى معنوں كى روسے تمام كلمات الله بى بى ٠٠٠٠ - اوان معنول کے رو مے اس آیت کا یہی مطلب مؤا کرخوام مخلوقات بے صد ادر بے ہمایت ہیں - اور جبکہ مریک چیز اور مریک مخلوق کے فواص بے صد اور بے نہا بت ہیں اور ہریک چیزغیر محدد دعجائیات پر شمل مے تو مجر کرونکر قرآن کریم جو خدا تعانی کا باک کلام ہے صرف إن جبار معاني بل محدود مو كاكر جرج اليس كياس يا شلاً مزار جز دي كسي تفسير من الكم بول ياص قدر ممار عدميد ومونى بني صلى الشرعليد وسلم في ايك زمام محدودين بيان كم موں نہیں بلکہ ایسا کلم مند پر لانا بیرے نزدیک قریب قریب کفر کے ہے اگر عمدًا اس بر امرار كباجائ لوازب كفرے - يرسى ب كربوكيد ني صلى الله عليه وسلم في قرآن كريم کے معنے بیان فرا کے میں دری عیج ادر حق میں ۔ گر یہ برگز سے نہیں کہ جو کھی قرآن کریم کے معارف الخضرت صلے الله مليد وسلم في بيان فرائے أن سے ذيادہ فران كريم من كچه في بنس - برا قوال مارے فی مفول کے صاف دلالت کر رہم میں کہ دہ قراک کریم کے فیر محداد منطنوں اورخومین برایان بنیں لاتے۔ اوران کا یہ کمٹ کہ قرآن کریم ایسوں محصے اتراہے بو اُتی سے اور بھی اس امر کو تا بت کرتا ہے کہ وہ قرآن شناسی کی بھیرت سے بکلی ہے مہرہ میں وہ بنیں مجتے کہ ہمارے نی صلے اللہ علیہ وسلم عف امیوں کے لئے بنیں بھیجے گئے بلکہ مربك زنبد اورطبقد كانسان أن كى احت من داخل بن - الله بن أمار فرمانا م - قل ياايها الناس اني رسول الله اليكرجميعًا - بن اس أيت عازات عد قرآن كيم بریک استعداد کی مکیل کے لئے نادل مؤا ہے -اور در صفیقت آیت دلکن س سول الله و خماتم النبيين مي سي اسي كي طرف امثاره م - بس يرضيال كر كو ما جو كيم معفر من المرابية ف قرآن کریم کے بارہ میں میان فرایا اس سے طرحد کومئن مہیں بریسی المبطلان ہے۔ ہم نہا بی قطبی اورلفنین دلائل سے نابت کر چکے بین کہ خداتمانی کی کلام کے لئے صروری ہے کہ اس کے عجائبا غيرمحدود اورنيز بيمش مون - اوراگريراعترامن موكد اگر قرآن كريم مي البيع عجا مبات

ادرخوا م محفید مقع تو بہلوں کا کیا گناہ تھا کہ اُن کو اِن امراد سے محرد مرکھا گیا تو اس کا ہواب
یہ ہے کہ وہ بلتی امراد قرآنی سے محرد مرتبیں دہے بلکہ صبقد معلومات عوانیہ خداتنا لئے کے
ادادہ بی اُن کے لئے بہتر مقع دہ اِن کوعطا کئے گئے ۔ اورجی تدراس زمانہ کی صرد آئو کے موافق
اس زمانہ میں امراد ظاہر مولئے عزدری سے دہ اس زمانہ میں ظاہر کئے گئے ۔ گر دہ باتبی ہو دالد
ایمان ہیں اورجن کے قبول کرنے اور جانے سے ایک شخص کمان کہلاسکتا ہے دہ مرزمانہ یں
ایمان ہیں اورجن کے قبول کرنے اور جانے سے ایک شخص سلمان کملاسکتا ہے دہ مرزمانہ یل
برابرطور پرشائع ہوتی دہیں ۔ ئی متعجب مول کہ اور نا قص الفہم مولولوں نے کہاں سے اور
سے سن لیا کہ خدا تعالیٰ پر میرحق داجب ہے کہ جو کھا اُندہ ذمانہ بی لیمن آلاء د نعماع
صفرت بادی عز اممد ظاہر مول کیلے زمانہ میں میمی اُن کا ظہور تا بت ہو ۔

(كرامات العمارين مدا-٢٠)

جانا چاہیے کر مرب سے اوّل تحیار تفسیر یے کا شوا آر قرائی ہیں۔ یہ بات ہمایت وجعے یا در کھنی جا ہیے کر قران کرمے اور معمولی کتا بول کی طرح ہمیں جو اپنی مدا قتوں کے نبوت یا اکتان کے لئے دو سرے کا محتاج ہو۔ وہ ایک ویسی شنا سب عمارت کی طرح ہے جس کی ایک این طب بلافے ہما کا عمارت کی شکل بڑا جاتی ہے۔ اس کی کوئی مدا قت ایسی ہمیں ہے جو کم سے کم دس یا بیس شامر اس محود اس میں موجود منہ ہو۔ اس کی کوئی مدا قت ایسی ہمیں ہے جو کم سے کم دس یا بیس شامر اس محد اس میں موجود منہ ہو۔ مواگر ہم قرآن کرمے کی ایک آیت کے ایک معنے کریں قرمیں دیمن جا جا ہے کم دو مدی ایوں مقاول کی تعمد ہی یا نہیں۔ اگر دو مرے شوا بر دستیاب منہ ہوں با نہیں۔ اگر دو مرے شوا بر دستیاب منہ ہوں با نہیں کا کردو مرے شوا بر دستیاب منہ ہوں با نہیں کر قرآن کرمے ہی احتمال کی موری کی تو ہیں ہو ہوں کہ تران کرمے ہی ہے کہ قرآن کرمے ہی اختران کرمے ہی اختران کرمے ہی ہے کہ قرآن کرمے ہی ہے کہ قرآن کرمے ہی ہے کہ قرآن کرمے ہی اختران کرمے ہی ہے کہ قرآن کرمے ہی اختران کرمے ہی ہے کہ قرآن کرمے کرمے ہے کہ قرآن کرمے کرمے کرمے ہے کہ تو کرمے کرمے کی کرمے کرمے کر

دوسر آمدیا در رول الدصل الد علیه وسلم ی تفسیرے - اِس مِ کچے شک بنیں کہ سیمی نزیادہ قرآن کے معنے سمجھنے والے ہمارے بایرے اور بزرگ بی حفرت رمول الد صلے الد علیه دیلم معنے میں اور بندرگ بی حفرت میں الد علیه دسلم ہے کوئی تفسیر تابت ہوجائے ترمسلمان کا فرق ہے کہ بلا تو

اوربلا دغدغر قبول کرے بنیں تو اس میں الحاد اور اسفیت کی رک ہو گی۔ مبر آمعیار معابد کی تفسیرے واس میں کچھ شک بنیں کدمعابد روشی الدھنهم المخطرت کھ لوروں کو حاصل کرنے والے ادر علم نبوت کے پہلے وارث تھے اور خوا تعالیٰ کا اُن پہ اُڑا نفش تھا۔ اور نصرت النی اُن کی فوت مدرکہ کے ساتھ تھی کیو نکد اُن کا مذھرت قال ملکہ حال منفا۔ سے وقع المعباد تود ابنا نعنی مطبر ہے کر قرآن کرم بین غور کرنا ہے۔ کیو کہ نفس مطبرہ سے قرآن کرم کو منا معباد تنود ابنا نعنی مطبر ہے کہ حقائق صرف اُن پر کھلتے ہیں جو باک دل ہوں۔ کیو نکہ مطبر القالب انسان پرقرآن کرم کے باک محادث بوجہ مناسب کھل جا تھے ہیں اور وہ اُن کو شنا خرت کر لیبتا ہے۔ اور سونگہ لیبتا ہے۔ اور اُن کا دل بول اُنھتا ہے کہ ہاں مہی داہ سچی ہے اور اُس کا ذور قلب سجائی کی پر کھ کے لئے اور اُس کا دل بول اُنھتا ہے کہ ہاں مہی داہ سچی ہے اور اُس کا ذور قلب سجائی کی پر کھ کے لئے اور اُس کا دل بول اُنھتا ہے کہ ہاں مہی داہ سے گذر نے اور اُس کا در اس نگ داہ سے گذر نے دالا نہ موس می انبیاد علیم استوام گذرے ہیں تب تک منا مسی کہ گرگت خی اور تاکبر کی جہت مغسر قرآن نہ بن سیفے در مذوہ تھے سربالرائے ہوگی جس سے بی عباد لام نے منح فرما با ہے۔ اور کہنا ہے کہ من خسی القرآن موائی موائی موائی موائی ما اسکے کہ من خسی القرآن موائی موائی موائی موائی در اُن کا موائی موائی در اُن کا میں خسی القرآن موائی موائی در اُن کا موائی موائی در اُن کا موائی موائی موائی دائی کہ میں خسی القرآن موائی موائی موائی موائی موائی موائی در اُن کی موائی در اُن کا در اُن کا موائی موائی در اُن موائی موائی در اُن موائی موائی موائی موائی موائی در اُن موائی موائی در اُن موائی موائی موائی در اُن موائی موائی در اُن موائی موائی در اُن موائی موائی در اُن موائی دو اُن کو موائی در اُن موائی در

سے قرآن کی تفسیر کی ادرا ہے خیال میں اچھی کی تب بھی اُس نے بُری تفسیر کی ۔
بانچوائی معبا ر بُغت عرب بھی ہے ۔ لیکن قرآن کریم نے اپنے دسائل آپ اسقدر فائم
کر دیئے بیں کم چندال نخات عرب کی تفتیش کی حاجت نہیں ۔ ہاں موجب زیادت بھیر بائل موجاتی
ہے۔ بلکہ بعض اد قات قرآن کریم کے امراد محفید کی طرف نخت کھود نے سے توجر بیرا موجاتی

معد بلو بس اون عرب را معد مرار معيد في طرف مد عد وجربير موجا

م معنیا معبار رومانی سلسامہ کے سمجھنے کے لئے سنسلمجمانی ہے کیونکہ خداوند تعالی کے دونوں سلساوں میں بکتی تطابق ہے۔

معیادوں برحادی ہے۔ کیونکر صاحب دھی محدثین ہیں۔ اور برمعیاد گویا تمام معیادوں برحادی ہے۔ کیونکر صاحب دھی محدثیت اپنے نبی متبوع کا پورا ہم نگ ہوتا ہے۔ اور بغیر نبوت اور تجدید احکام کے وہ صب باتی اس کو دی جاتی ہیں جو بنی کو دی جاتی ہیں اور اس پر نبین طور برسچی تعلیم ظام رکی جاتی ہے۔ اور مذھر عند اس قدر بلکدا س بردہ مدب ادر بطور انعام واکرام کے دارد موجاتے ہیں جو بنی متبوع پردارد موتے ہیں۔ مواس کا بیان محف الملکی منہ وہ دیکھ کر کہتا ہے ادر مُن کر بولت ہے۔ اور یہ داہ اس آمت کے لئے ملکی منہ ہوتی بلکہ وہ دیکھ کر کہتا ہے ادر مُن کر بولت ہے۔ اور یہ داہ اس آمت کے لئے کھی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا کہ دادت حقیقی کوئی مذر ہے۔

ر برکات الدعا صال ۱ بر بات یاد رکھنی علا م بیئے کہ ہم المئی کلام کی کسی آیت میں نفیمرادر نبدیل اور تقدیم اور (اتمام الجحة ما الما المام المحتمد ما المام المحتمد ما المام المحتمد ما المام المحتمد المحتمد

کیفیاتِ روحانید یا نفسانید بیان کی گئی می جو باہمی انتہازوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کے سلطے اس کی مرضی کے موافق یا خلاف مرضی نبدول سے صادر موتی میں یا ظہور وبر در میں آتی میں۔ دمم )ان مفردات کا نظام حود صابا اور تعلیم اخلاق ادر عقائد اور حقوقِ انتُد ادر حقوق الْعاد اور

عوم محميد اور عدود ادر احكام اورادام دمنى اور حفائق ومعادف كر زنگ من الله نعالى كى طرف علوم محميد اور عدود ادر احكام اورادام دمنى اور حفائق ومعادف كر زنگ من الله نعالى كى طرف سے كامل بدائنس من -

(۵) ان مفردات كانفام حن بي بيان كباكيام كذ نجات حقيقى كياشے مداراس كے حدد اُس كے حدد اُس كے حدول كے اور اُس كے حدول كے اللہ على اور خدا كي اُنار اور مقر فدب كي آنار اور علامات كي بي - اور علامات كي بي - اور علامات كي بي -

ر (٦) اُن مفردات کا نظام جن میں بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کیا شے ہے اور کفر اور مشرک کیا شے ہے ۔ اور اسلام کی حقیقت ہر دلائل اور نیز اعتراصات کی ملا نعت ہے ۔

(٤) ایسے مفردات کا نظام ہو تخالفین کے تمام عقائد باطلہ کا ردّ کرتے ہیں ۔

(٨) ایسے مفردات کا نظام ہو انذار اور مشیر اور دعدا وروعید اور عالم معاد کے بیان کے

زیگ میں یامعجزات کی صورت میں یا مثالوں کے طور پر یا الی بیٹ و میرل کی صورت میں جو موجب زیادت ایمان یا اور مصالح میشتل مول یا ایسے تصول کی طرز میں جو تغیید یا دارا نے یا خ تنجنری دینے کی خرف سے ایم مرتب کیا گیا ہے۔

الاسرب بيابي به المحمد المنظام من المنظيم وسلم كى موانح ادر باك سفات ادراً بخناب كى باك زندگى كم الله المنظيم وسلم كى موانح ادر باك سفات ادراً بخناب كى باك زندگى كم اعلى مورد و من من بحن من الخصرت على الله عليه وسلم كى بوت دوران كا مله مي بات ادران كا مله مي بات ادران كم داتى خواص كو داتى كو داتى خواص كو داتى خواص كو داتى كو داتى خواص كو داتى كو داتى خواص كو داتى كو

مان كرتے مي -

ير دس نظام ده مي جو اين كمال مام كي وجر سے دس داروں كي طرح قرآن ميں يا معات بی جن کو دوائرہ عشرہ سے موموم کرسکتے ہیں۔ ان وس داروں میں اللہ تعالی نے قرآن کیم می اليے پاكيزه اور باہمى امتياذ ركھنے والے مفردات سے كام ليا م جوعقل سيم في الفورگوا بى دى ہے کہ یہ ایکل ادر انم سلسلم مفردات کا اسی مے عربی مقرر کیا گیا تفاکدتا قرآن کا خادم ہو۔ سی دجرے کہ بیرسلدمفردات کا قرآن کریم کے نسیمی نظام سے جو اکس اور ائم ہے باکل مطابق آگیا۔ میکن دومری زبانوں کے مفردات کا سلسلد ان کیا بول کے تعلیمی نظام سے مرگز مطابق مميس كا قاجو الى كنابس كهلاتي إلى - اورجن كا ان زبافون من ازل مونا سان كياكيا بع - اور سر ددار عشره مركوره ان كتابور مي يائے جاتے ہي يين ان كتابول كے ناقص مونے كى دجو ٥ سے يهي ايك بهادي وجرم كروه دوار فزوربرس به بهره اورنبز زبان ك مفردات ان كابول كى تعليم سے وغانين كرمكے - اور اس بن بعيد مين بے كد ده كتابين مقبقى كمنابين بندر نفيل لكه ده هر جند ردزه كادروائي متى حقيقى كناب دنياين ابك بى أنى جوميشد كے الے انسانوں كى معلائي كم الف مقى - لبذا دوارُعتره كامله ك سائف ناذل بوئ ادراس كيمفردات كا نظام تعليي نظام كا بالكل بم درن اوريم يله مفا - اورمر بك دائره اس كا دوا مُوعشره يس سه افي طبعي نظام ك اندازہ اور تدریرمفردات کا نظام ساکفر کھنا تھاجی می الی صفات کے افہار کے لئے اورانسا ادلجہ مذکورہ کے دارج بیان کرنے کی عرض سے الگ الگ الله الفاظ مفردہ مقرر تھے۔ اور مرمک تعلیم کے دارہ کے موافق مفردات کا کائل دارہ موجود تفا-

رمنن الرجن م<u>۲۵- الماشید)</u> مرحند میرا مذم ب میری مے کو قرآن این تعلیم بن کا فل ہے اور کو فیصدا تت آس با بر مہیں۔

كيونكم الله مبت فرواة م و و نزلنا عليك الكتاب نبديانًا الكلّ شيءٍ العني م في نير يم دہ کتاب آماری معص مراکب چیز کا بیان ہے اور مجرفرہ ان ہے ما فرطنا فی الکتاب من متی ب یعنی ہم نے اس کتاب سے کوئی جیز یا ہر نہیں رکھی۔ لیکن ما تھ اس کے بدیھی میرا اعتقاد م كم قرآن كريم ف عاممان دينيه كاستخراج واستنباط كرنا اس كي مجلات كي تفاصيل محجدير حسب منتفاء المنى قادر سرايك مجتهمار اورمولوى كاكام نهبي بلكه يه فاصطور بران كاكام مع جو وحي الني سے بطور شوت يا بطور واايت عظمي مدر ديئے گئے ہوں - سوايت لوگوں كے لئے بو استخراج دامستنباط معادف قرآنی بربعدت غیرطهم مونے کے قادر نہیں ہوسکتے ہی سیدھی راہ، كدوه بغير تصدامتخزاج واستنباط قرأن كان تمام تعليمات كوجر منن متوادثه متعاطمه كح ذراجه سے ملی میں بلا آئن و توقف قبول کرئیں - اور جو لوگ وی وال متعظیٰ کی روشنی سے منور میں دہ إِلَّا ٱلْمُطَوَّمُ وْتَ كَ كُروه مِن داخل مِن أن سے بلات بعادت الله يهي م كه ده وقتًا فوتتًا دفائن مخفيد قرآن كے اُن يركمول رہتا ہے اور ير بات اُن ير نابت كرديا ہے كركوئى زائدتعليم المخصرت صلى المدعليه وسلم في مركز بنيل وى طكه احاديث معجد مي محملات وارشارات قران كم ى تفصيل م يسواس معرفت كم يات مع اعجاز قرآن كريم أن بركس جا ما ب اورنيزان أيات بينات كى سچائى أن پرروش بوجاتى مع جو الله مبل شاندا فرما ما مع جو قرآن كريم مع كوئى جيز ما براتي ( الحق ماحدُ لدصاره عده - 19 )

هُوالَّذِی بَعَتَ فَی الاُمِیّیِینَ مَهُولاً مِیْنَهُمْ یَتُلُوا عَلَیْهِمْ الْیَاهِ وَ یُزِکِیمِ مَرْ وَ یُعَلِیمُ الله کُمْدَة وَ اس آیت کا خلاصد بیرے که قرآن کے بڑے فائدے دو بین جن کے بہنچا نے کے ہے انحفرت صلے الله علیہ وسلم تشریب لائے نفے -ایک محمت فرقان بعنی معارف و و قائن قرآن و دو تری تاثیر قرآن جو موجب ترکید نفوس ہے -اور قرآن کی حفاظت صوت اسی قدر مہنیں ہو اس کے صحف ملتو بہ کو خوب نگہا نی سے رکیب کیونکہ ایسے کام آو او افالی می موت اسی میں میرد اور نفسا دی نے بھی کئ بیان کے کروب نگہا نی سے رکیب کیونکہ ایسے کام آو او افالی می موت اسی کیونکہ اسی کیونکہ اسی کیونکہ میں کو دو اور نفسا دی نے بھی کئے بہاں کے کہ وار وہ موافق سفت الله کے تبھی ہو گئی موجود ہوں موجود ہوں موجود ہوں موجود ہوں موجود ہوں موجود ہوں اور وہ موجود ہوں اور وہ موجود ہوں اور وہ بیا ہوں جو بیول کو دی جاتی ہوں جسیا کہ ان آیا ہو ہی اسی امرعظیم کی طرف اشارہ ہے اور وہ بیر ہے - دعد احلّاء الذین آمنوا منگ عرد موجود موجود الموجود ہوں امرعظیم کی طرف اشارہ ہے اور وہ بیر ہے - دعد احلّاء الذین آمنوا منگ عرد موجود موجود موجود میں امراد میں امراد می امراد میں امراد

المعالعات استخلف تهم في الربن كما استغلف الذين من قبلهم وليسكّ بن الهم دينهم الذى ارتضى لهم وليب لنهم من بعد عوفهم امنًا . يعبى و ني ولا بستوكون بى شبيرًا ومن كفر بعد ذالك فاولنا عصم الفاسقون- يس ير أبت درهنيت وس دوسرى أيت انا بنن نزلنا الذكرداناله عافظون كے لئے بطورتغيرك واتع م- اور اس سوال کا جواب دے دہی ہے کرحفاظتِ قرآن کیونکر اورس طورسے ہوگی۔ موفدا نعانی فرما آ م كم ين إس بى كريم كے فليف وقتاً فوقتاً جيجنا موں كا -

( تنبادت القرآن ما ١٠ -١١٧)

وه لیننی اور کائل اور اسان فربعه نرحس سے بغیرتکیف اورستفت اور مزاحمت شکوک اور شبہات اور خطا اور مہو کے احد ل صحیحہ معد اُن کے دلائل عقلیم کے معلوم موجا میں اور نقین کائل سے معلوم ہوں وہ فرآن متر لعب ہے اور بجز اس کے دنیا میں کوئی انسی کتاب ہیں اور نہ کوئی السادد مرازرليم كرمس مع يتقصار اعظم مادا إورا بوسك.

( الماين الأبي مك )

اب اعصابعو! بس مير بيان كرمًا بول كروه انتيازى نشان كرجوالها مى كتاب كى شناخت کے معظم سیم نے قرار دیا ہے دہ مرت خوا تعالیٰ کی مقدس تاب قرآن شراعت میں یا یا جاتا ہے۔ ادراس زما نے میں وہ تمام نوبال جو خدا کی کتاب میں املیانی نشان کے طور مونی جا میاں دداسری کتابوں میں قطعاً معفود ہیں۔ممن ہے کہ ان میں وہ خوباں بہلے زمانہ میں ہوئی گر اب بنبل بن اور كويم ابك دليل مع جويم بيك الكه على بن ان كو الما في كذابل يحصن بن كو وہ کو المامی بورائین اپنی موجودہ طالت کے تحاظ سے بانکل بے مود بن اور اس شاہی قلعہ کی طح یل جو خانی اورویران یر اے اور دولت اور فوجی طاقت سب اس میں سے کو چ کر گئے ہے۔ ( منون طِلْمُ ومنك حِثْمَدُ مَرْفَت مسلم )

اگركوئى فالفين السلام ميس سے يراعتراه فرك كرقران متراها كوسب الهامى كما بوب سے افضل اور اعلیٰ قرار دیے می یہ لازم آنا ہے کہ دومری المامی کتابی ادنیٰ درج کی موں طاقع دہ سب ایا فدا کی کلام ہے ۔ اُس میں ادنی ادر اعلیٰ کیونکر تجویز ہوسکت ہے تواسکا جواب يرب كرب شك براخنبادنفس المام ك مب كتابي مساوى بي كرباعبار زيادت بال ادر مكملات دين كے بعض كو بعض يرفضيلت ب . بس اس جبت سے فران شراهي كومب كما إلى الم

فسنبیدت حاصل ہے کیونکر حبقدر قرآن متراجب میں امور تھیل دین کے جیسے مسائل تو حبیر اور ممافت الواع وانسام نثرک اور معالجات امراض روحانی اعد لائل ابطال مذامب باطلع اور براہی اثبات عقاماً، صقّد وغیرہ مجال مشدو مراب فرمائے گئے ہیں وہ دوسری کتابوں میں ورج نہیں۔

( بوابن احربيرماع مانيه عل )

یم دعوی یاددیول کا مرام خلط ہے کہ قرآن توجید ادر احکام میں نئی چیز کوننی ا باجو توریت میں نہ لئی - بظام رایک نادان نوریت کو دیکھ کر دھو کا میں پڑے گا کہ توریت میں توجید مجی موجود ہان کی گئ - گرید دھو کا اُسی کو ملکے گاجی نے کلام اہلی میں ہمی تاریز بنیں کیا - واضح ہو کہ اہلیات کا بہت ساحصہ ایسا ہے کہ توریت میں اس کا نام و فشان بنیں - چنا نچر توریت می توجید کے بادیک مراتب کا کمیں ذکر بنیں - قرآن ہم پر ظام رفرانا ہے کہ توجید حرف اس بات کا نام بنیں کہم بول اور انسانول اورجو انول اور عناصر اور اجرام فلکی اور شیاطین کی پرستش سے بازم میں بلکہ توجید کے میں قیمن ورجم منعقد مے ۔

تین درجر پرمعسم ہے۔ ورجراول عوام کیئے بعنی اُن کے اے جو فداننا لی کے فضیعے نبات پا فا چاہتے ہیں۔ ورمرا درجر خواص کیئے بینی اُن کے لئے جو عوام کی نسبت زیادہ تر قرب اللی کے ساتھ

خموميت پياكن چاہتے ال -

ادر مبر آورجہ خواص اتخواص کے سے بو قرب کے کمال تک پہنچنا جا ہے ہیں ۔ او ل موند کا تو یہی ہے کہ غیراللّد کی پرستش مذکی جائے ادر ہرایک چیز جو محدود اور محلوق معلوم ہوتی ہے خواد زین پر ہے خواد اسمان پر اس کی پرستش سے کنارہ کیا جائے۔

دوسای امزنبات توجیدگا یہ بے کہ اپنے اور دوسروں کے تمام کاروباریں مؤرّ صفی خوانوا لے
کو مجعا جائے اور اسباب بر اتنا زور نہ دیاجائے بس سے وہ خوا توانے کے سرکی مقمر جا بی شلا بہکنا کہ زید نہ ہوتا تو میرا یہ فقصال ہوتا اور کر نہ ہوتا تو بن تباہ ہوجاتا ۔ اگر یہ کلمات اس فیت سے
کے جائی کر تبس سے حقیقی طور پر زید : کر کو کھے تیز سمجعا جائے تو یہ بھی شرک ہے۔

الیسوی فسم و حید کی یہ ہے کہ فدا تعالیے کی تحبت بن اپنے نفس کے اغراض کو بھی درمیان سے اُتھانا ادرا ہے وجود کو اس کی عظمت بن محوکرنا -

یہ توجید تورمیت بن کیاں ہے۔ایسائی توریت س بہشت اور دوزخ کا کھے ذکر بنیں پایاجا

درشابد كمين كمين اشادات مول - ابسائ نوريت من غدا تعالى كى صفات كاطمه كاكمين بورے طور ير ذكر نبس - اگر نوريت مي كوئي ايسي سورة موتى جيسا كر ترآن شريعيت مي قل حد الله احد الله الصمد - المربلد ولمريولد - والمريكن له كفوًا المد ع توت يرعيسانً المخموق يري كى بلاے كرك جانے - اليا بى توريت فے حقوق كے مدادج كو يورے طور يربيان منس كيا- سكن قرآن في التعليم كونجى كمال تك ببنجايا - مثلاً وه فرانا م - ان الله يأمر بالعدل و الاحسان دايتًا و ذى القربي - يعن فدا مكر كرنا مع كدتم عدل كرو اور اس مع مرهكم ید که نم احسان کرد ادر اس مے برصد کر بر کہ نم لوگوں کی ایسے طورے فدمت کرد کہ جیے کونی قرابت کے جوئش سے فدمت کرنا ہے یعنی بی نوع سے تماری مدردی جوش طبعی سے مو کوئی ادادہ اصلن رکھنے کا فر ہو بعیبا کمال اپنے بجبرسے ہمدردی رکھنی ہے - ایسائی توریت بن خدا کی سی اوراس کی دھرا بنت اوراس کی صفات کا طر کو دالاً عظیم سے تا بت کر کے بنیں د کھلایا ۔ بیکن قرآن شراعيف في ان تما معقا مراورنيز عزورت المام ادر بوت كودا كل عقليد معتابت كيا هم. ادرمرایک بحث کوفلسفہ کے ذاک بن بیان کرئے من کے طابوں پراس کا مجمعنا اسان کردیا ہے ادرية تمام دلائل ايك كمال سے قرآن مربعين بي اے جاتے بي كركسي كى مقدور بي بنيل كم مثلاً منتی باری پر کونی الین دلیل بیدا کر سکے کہ جو قرآن شرافیت میں موجود مذہو -

ماسوا ای کے قرآن شریف کے دجود کی عنرور ت پر ایک اور فری دیل بر ب کر بہلی تمام کتابیں موسیٰ کی کتاب توریت سے انجیل تک ایک خاص توم بعنی بی اسرائیل کو این می طب مخیراتی ہیں - ادر صاحت اور صریح الفظوں میں کہتے ہیں کہ ان کی برائیں عام فائدہ کے میے نہیں بلکہ مرت بی اسرائیل کے وجود نگ محدود ہیں - مگر قرآن شرایف کے مدنظر تمام دنیا کی اصلاح ہے اور اس کی مخاطب کوئی خاص توم نہیں جگہ کھلے کھلے طور پر بیان فراتا ہے کہ دہ تمام انسانوں کے سے اندل ہوا ہے اور ہرایک کی اصلاح اس کا مقصود ہے ۔

(كتاب البرية مسم - مد)

آئِ عيسائِو! إدهر آؤ الم فرض رجُمو! راه حق پاؤ جى قدر نوبال بى قرآل بى الميل الجيل مى تو دكھلاد سر به خانق ہے أس كويا ذكرو ال يو بنى مخلوق كو شر بهكا دُ كب ماك جو ف سكرد كے بياد الله كچھ تو سج كو بھى كام فراد ك

کھے تو خوت خدا کرو لوگو! را كيمه أو لوكو خدا سے منرماؤ عيش زيا سرا نهين بيادد ز اس مبال کو بفا منس ساده يه أو رسن ك جا بس مارد ؛ کوئی اس من را بنس مارو ا عورواسنو كم بے قرآن را حق کو یا تا مندل کیمی الشال جن کو اس نور کی خبری نمیں و أن كى اس يار يرنظري بنين م ير فرقال مي ايك عبيب الله ز كه بنامًا م عاشق دلبر جھے اُس دلستان کا حال منیں ہ مجهد مع ده صورت جال منين أنكهم ليُحوثي توخير كان مهى را نرمهی یوبنی امتحان سهی

( درشن ماده

فرآن عمین محموں سے پرہے ادرہرا یک تعلیم میں انجیل کی نسبت حقیقی نیکی کے مکھلانے کے
لیے آگے قدم دکھتا ہے بالحفوص ہے ادرغیر متخبر خدا کے دیکھنے کا چراغ تو قرآن ہی کے بالح بن سے -اگروہ دنیا میں نہ کیا ہون توخدا جانے دنیا ہی محلوق پرسنی کا عدد کس غبر تاک بہنج جانا ۔ سو شکر کا مقام ہے کہ خداکی وعلا فیت جو زمن سے تم ہوگئی متی دوبارہ قائم ہوگئی ۔

فران تربیب ایک الیم پر مکمت کا ب ہے جس نے طب رد طانی کے توا عد کلید کو بعنی دین کے امول کو ہو درا عس طلب روحانی ہے طب جسمانی کے توا عد کلید کے ساتھ تطبیق دی ہے۔ اور پی تطبیق ایک الیمی تطبیق ایک الیمی تطبیق ایک الیمی تطبیق ایک الیمی تطبیق ایک تطبیق ایک تطبیق ایک تطبیق ایک تعلیم کا دروازہ ہے۔ اور سیجی اور کا کم تعلیم نظر الیمی تعلیم کی توا عد کلید پیش نظر رکھ کم قرآن شریعی کے بیان کردہ توا عد سی نظر ڈالٹ ہے۔ ایک دندہ مجے بعض محقق ادر حادث طبیبول کی بعض کن بی ایک بی نوا عد کلید اور احد کلید کی کتاب بھی تھی ادرا شارہ کیا گیا کہ بھی تفید اور میں نہا میت گرے اور گیا کہ بھی تفید اور کی کتاب بھی تھی ادرا شارہ کیا گیا کہ بھی تفید و کا میں نظر دکھ کم کی تا بی تو ایک بین نظر دکھ کم کی تا بین تو ایک کتاب بین تو ایک کتاب بین تو ایک کتاب کی کتاب بین تو کی کتاب بین تو کی کتاب بین تو کی کتاب بین تو کی کتاب بین نظر دکھ کم کی تا بین میں نظر ایک کی با بین مہانی کی کتاب بین تو کی کتاب بین نظر دکھ کم کی با بین مہانی کی کتاب بین تو کی کتاب بین تو کی کتاب بین بین نظر دکھ کی با بین مہانی کی کتاب بین تو کی تو کی کتاب بین مہانی کی کتاب بین کتاب میں کتاب میں کتاب میں کتاب میں کتاب کی کتاب بین کا کتاب کی کتاب بین میں کتاب کی کتاب کی

مح الله الك كتاب يجيجى ادراس كتاب بين مكم فرايا كرهب حين زما مذيل بركتاب مختلف ممالك بي يجيع ان کا فرض ہوگا کہ اس کو قبول کریس ادر اس پرایمان لادیں ادروہ کتاب فران متر لعب سے جو تمام یعنی مرف ایک توم کے سے بی ای تیس - چانچرشامی فارتبی منآئ چینی مقری ردی پرسب قویں عقيل جن كے لئے بوكتابي يا رمول آئے دہ صرف إنى قوم مك محدود عقے دورى قوم سے أنكو مجھ تعلق اور واسطہ مذتھا ، گرسب کے بعد قرآن شریعیت آیا جو ایک عالم گیر کماب ہے ۔ اور سی فاص قوم کے لئے نہیں باکر تمام قوموں کے لئے ہے ۔ ایسا ہی قرآن مربی ایک ابنی آمرت ك كي أيا جوامسندا مسند ابك بي توم بننا جائتي تفي مواب زارك ك اي مان مبترا ميك من جو مختف قومول كو وعدت كا رنك بخفية جاتيمي وبالمي واقات جواصل جرا ايك قوم بنے کی ہے الیممل موکئی ہے کہ برموں کی راہ جند دنوں میں مے موسکتی ہے اور پنام رمانی کے مے دہ سیلیں پیا ہوگئی ہی کرجو ایک برس می مھی کسی دور دراز ملک کی خرمہیں اسکتی تنی دہ اب ایک ماعت میں اسکتی ہے . زمانہ یں ایک ابیما القلاب عظیم میدا مور با سے اور تمدنی درما کی دھادتے ایک الی طرف رُخ کر لیا ہے سب سے مربع سلوم ہوتا ہے کہ اب فدا تمالی كايبى اداده مع كدتمام تومول كوجودنيا يرسيلى موكى بي ايك توم بنا دسه- ادر مزاد يا ورول كے بجيرے موول كو مجر ما مم الادے - أور ير خر قرآن متربيت من موجود سے اور فرآن مثراب نے ہی کھلے طور پر یہ دعوی کیا ہے کہ وہ دنیا کی تمام توموں کے سے ایا ہے جیسا کہ اللہ تعانی قرَّان شريف من فروام مع - نُعَلُّ مَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ وَأُسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مَبْمِيْعًا بِعني تمام وركون كوكمدے كوين تم سب كے سے دسول بوكر آيا مول - ادر ميم فرمانا ب وَمَا اَرْسَلْنَاكِ اِلْ رُهُمَة لِلْعَالِمُيْنَ يَعِن مِن في مام عالمول ك لئ مجع رفت كرك بهيجام -اور معرفها ا م لِتُكُونَ لِلْعَالِمَيْنَ نَزِيرًا يَعْنَى مَ فِي الله عَلَيْهِ مِ مُدَمَّام دنياكو درادم يكن م برے دور مے کہتے ہیں کہ قرآن مشرافیت سے پہلے دنیا کی کسی المامی کتاب نے یہ دعوی بہیں کیا بلکہ ہر ایک نے اپنی دمالت کو اپنی قوم کے ہی محدود رکھا۔ بہان کے کردس بنی کوعیسا مُوں نے خوا قرار دیا اسکے منر سے بھی بہی نکالا کری امرائیل کی بھیروں کے سوا ادرکسی کی طرف بہیں بھیجا گیااور زمانہ کے حالات مجھی گواہی دی کہ قرآن شریف کا یہ دعونی تبلیغ عام کا عین موقعہ برہے . مونکم زمانہ کے حالات سی وائی دی مرس سریب ایک درواندہ کھل گیا تھا۔ انظرت صلے اندر علید دسلم کے فہور کے وقت بلیغ عام کا درواندہ کھل گیا تھا۔ ا بھٹر معرفت ملا - 10) قرآن نربین یورید و عدہ نفاکہ خداتها فی نتوں اور خطرات کے دفت یں دین اسلام کی صفاظ مت کریگا
جیسا کہ وہ فرانا ہے۔ انا بخون نز لذا الذکر واذالله کیا فظون موخدا نعالے نے بوجی اس وعدہ کے
چارت کی خفاظ ت اپنے کلام کی گی۔ اوک حافظوں کے ذریعہ سے اس کے انفاظ اور ترب کو محفوظ دکھا
در مرایک صدی میں لاکھوں ایسے انسان پردائے ہواس کی پاک کلام کو اپنے سینوں پر صفاظ دکھتے
ہیں۔ ایسا حفظ کہ اگر ایک لفظ پوجھا جائے تر اس کا صب اکلا کھیلا بنا سکتے ہیں۔ اوراس طرح بم
جی ایسا حفظ کہ اگر ایک لفظ پوجھا جائے تر اس کا صب اکلا کھیلا بنا سکتے ہیں۔ اوراس طرح بم
وران کو تحریف نفظی۔ سے مرایک زمانہ بین بجایا۔ دو تر سے ایف المداور اکا برکے ذریعہ سے جن کو میں
وران کو تحریف نفظی۔ سے مرایک زمانہ بین بجایا۔ دو تر سے ایک معلون کی احادیث فورید کی
مدد سے تفسیر کرکے خدا کی پاک کلام اور پاک آخلیم کو مرایک ڈمانہ بین تحریف معنوی سے محفوظ دکھا
تیسترے شکلین کے ذریعہ سے مہا کہ کا مراد پاک آخلیم کو مرایک ڈمانہ بین تحریف معنوی سے محفوظ دکھا
کو کوئٹ اندائی فلسفیوں کے استخفاف سے بجایا ہے۔ جو تھے کہ وطافی افعام پانے والوں کے ذریعہ سے بجایا ہے۔ جو تھے کہ وطافی افعام پانے والوں کے ذریعہ سے بجایا ہے۔
ورکوئ نظرائی پاک کلام کو مرایک ذمانہ بیں معرات اور معاد من کے مدسے بجایا ہے۔

منایدال جگرکتی کے دل میں یہ دموسرا سے کرسلمانوں کا بھی یہی اعتقاد ہے کہ وی حقر ادم اسے فرع ہون اورا مخصرت صلے اللہ علیہ وسلم بہتم ہوگئی۔ سواس عقیدہ کے دوے بھی بعد ذما فہ خاتم اللہ بدیاد کے انقطاع وحی کا مہیشہ کے لئے لازم آبیا۔ سواس کے جواب میں یاد رکھنا چا ہیئے کہ ہمادا مبدول کی طرح ہرگرزید اعتقاد بہیں جو فوا کے پاس اتنی ہی کلام متی جتنی وہ فااہر کر جبا۔ بلکه بعد جوب اعتقاد اصلام کے فوائی کلام اور فواکا علم اور حکمت مثل ذات اس کی کے مینہ محدوج بن فی محدوج با عنقاد اصلام کے فوائی کلام اور فواکا علم اور حکمت مثل ذات اس کی کے مینہ محدود جانی کلام اس بارہ میں افتد تقاد اصلام کے فوائی کلام اس بارہ میں افتد اس کی کے مینہ محدود کے کام میں آبیک میں مداو تھا کہ دور کا میں المیک کے بعضے کے لئے ممدد کو صبا ہی بنایا جائے تو محصے مکھتے سمندر فتم ہوجائے دور کلام میں کھید کمی مزہو ۔ کو ویسے ہی اور سمندر بطور مدد کے کام میں لائے جائیں ۔ دری یہ بات کہم لوگ فتم ہو ناد جی کار خوائی کا ان کے خوائی کارم المی کا ان خوائی کا میں اس کے بیاں میں امل حقیقت یہ ہے ۔ کہ گو کاری المی بانی یا نے دور کلام المی کارہ المی بانی ورا کر تا دہا ہے وہ قدر محدود سے زیادہ بنیں ہیں۔ کلام المی نادہ بین کار دائی میں اسی قدر ناذل ہوئی کہ جس قدر بنی آدم کو اس کی خود سے زیادہ بنیں ہیں۔ اس کے کلام المی ہی اسی قدر ناذل ہوئی کہ جس قدر بنی آدم کو اس کی خود سے زیادہ بنیں ہیں۔ اس کے کلام المی ہی اسی قدر ناذل ہوئی کہ جس قدر بنی آدم کو اس کی خود سے نیا دہ بنیں ہیں۔ اس کے کلام المی ہی اسی قدر ناذل ہوئی کہ جس قدر بنی آدم کو اس کی خود سے نیا دہ بنیں ہیں۔

الياء ذار من آيا تفاكر من مرايك طرح كى حزدرتن كرمن كالميش أنامكن إي ينتى المكي تعين-يعنى أمام المورا فلا في اوراعمقادى ادر تولى اور نعلى برط كي عقم - اورمراك تسم كا افراط تقريط ادر برايك نوع كا فساد اين انتهاكو يهنج كيا نفا- اس مل قرآن متريب كي تعليم جي انتها في درجه بم ادل بوئى - بس ابنى معنول سے شراجیت فرق فی عقتم ادر کمل عمری ادربہای شراعتیں ناقع رہی کو کرسے زااول مِن ده مفاسدكرمنكي احداد ع كه الح الما ميكت بين أبين ده مي انتهائ درجه ير نهيس منحية سق ادر قرآن شرنعین کے وقت میں وہ سب اپنی انتہا کو پہنچ کے تنے بیں اب قرآن سرنعب اور دومری المای كم بول مي فرق ير مے كربهلى كتاب الرمرايك طرح كے غلل سے محفوظ بھى رميس و مير بھى بوجرنا قص بوف نعيم كمص ودرتفا كدكسي وقت كامل تعليم ميني فرقان مجيد ظهود بذير بوما فرقران شراعي كم ماتی ہمیں۔ ہاں اگر بد فرض کیا جائے کہ کسی وقت احول حقد قرآن شریعب کے دید ادر انحیل کی طرح مشرکانہ احول بنائے جامیں گے اور تعلیم قوجید میں تبدیل اور تحریف عمل میں آوے گی یا اگر ما تھ اس کے بدیعی فرمن كياجائ بوكسى ذامذ من كروار إسلمان بو توجيد برقائم بن ده بهي بجرطريق مرك او مخلوق بريى كا اختيا دكربير كے - تو ميزك اليي عود تول ي دو سرى شراعيت ادر دو سرے ومول كا أنا مزورى بوكا كردد فون شم كے فرق يحال من قرآن شريف كي تعليم كا محروف ومبدل مونا اس من محال ب كه الله تعالى فِحُود فرمانًا بِي إِنَّا يَحْتَنُّ نُزُّ لَنَا الذِّكْسَ وَإِنَّا لَهَا تَعَافِظُونَ رمورة المجرالجزونبر١٢) يعني اس کتاب کو ہم نے ہی ادل کیا ہے ادرہم ہی اس کے محافظ رہیں گئے۔ موترہ مو برس سے اس مِشْكُونَى كى صدافت أب مورى مے - اب مات قرآن شريب من سلي كما بول كى طرح كوئي مشركان تعليم مطنع أبيل ياني اورا تاره بعي معل تجويز نبيل كرسكتي كداكس بن تمي نوع كى مشركان تعسليم مخلوط ہوسکے - کیونکر لاکھوں سلمان اس کے حافظ ہیں - ہزار ہا اس کی تفسیری ہیں ۔ با نجے وقت اس کی آیات نمازوں س برمعی جاتی ہیں - ہردوز اس کی تاوت کی جاتی ہے -اس طرح تمام ملوں یں اس کا بھیل جانا کرور ا نسخ اس کے دنیایں موجود ہونا - ہرک قوم کا اس کی تعلیم سے مطلح موجانا برسب امودا بیسے ہیں کہ جن کے لحاظ سے عقل اس بات پر تنظیم وا جنب کرتی ہے کہ ا مُندہ مجی كسى أوع كالفيرادر تبارل قرآن بفرايت بن واقع بوالمستنع اور مال ب-

 ك جائد كه ، قع كتابي كالل معرف مك بهنجا دينكي -

سجواب - يد دموسداس وقت قابل التفات بونا كدجب برم مماج والول بي سي كوني صاحب ابنی عفل کے زور صے خواست اس یا کسی دو سرے امر محاد کے متعلق کوئی الیسی جد مل صدا قت نكان جس كا قرآن شرايف يركبي ذكر مذ بونا - ادرانيي حالت بي بلانشبد حفزات بمي والمسكة عقد كد علم معاد اور خلاستاسي كى سارى صداقتين كتاب الهامي مين مندر كا بنیں بلکہ فلال فلال مداقت باہرہ می ہے جس کو ہم نے دریا فت کیا ہے - اگرابیا کرکے دکھلاتے نب نوشائد کسی فادان کو کوئی درموی مجمی دے سکتے - رحب حالت من قرآن مشر بعب کھلا مول ماد عوی كرد با ہے - مَا فَرَّ كُنا في الكِتَابِ مِنْ سَعَى عِر الجزونبر، بعني كوئي صوا قت عمالي كمتعلق جوانسان کے لئے فروری ہے س کتاب سے باہر ہیں۔ اور بھر فرایا پنٹنوا فیعنا مُسطَرق و فِيهُا كُنْتُ عَيْمَانُ الجزونبر اليني فداكا ومول باك معيف يرضا محون بي تمام كال صالقين اورعلوم ادبين وآخرين درج بن - اور عهر فرابا - كِتَابُ أَهْكِمُتُ الْمِتُكُ الْمِيْكُ الْمُعْمَ فُصِّلَتُ مِنْ لَدُفْ مَلِيْمِ نَعْبِيمِ الجزونبرار يعني الى كتاب من دونوبان من الك تو بركر حكيم مطلق ف محكم اور مراكل طور برلعني علوم حكمبدى طرح اس كو بيان كيا ب بطور كففا با تصدنهیں - دوسری بر نون کر اس می تمام صروریا تعلم معاد کی تفعیل کی گئی ہے - اور مجر فرايا - وَإِنَّهُ لَقُولٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهُزْلِ بِعِنْ عَلَم مِعادِ مِن تَدرُ مَا زَعاتُ اللَّينِ سب كا فبصله يركتاب كرتى م بصود اور مكار نبس مع - اور معرفر الله وما أنز كناعليك ٱلِكِتَابَ إِلَّا لِتُسَبِّينَ لَهُمُ ٱلَّذِي الْمُتَنَفَوًا فِيْهِ وَهُدَى زَّرَكُمَةَ لِقُومٍ يَوُمِنُونَ الجزونمبرا اليني ممنة اس ك كتاب كوازل كياب تاجو اخلافات عقول افعدكم باعث بدا ہو گئے ہی یاکسی عمارًا افراط و تفریط کرنے سے فہوری آئے ہیں ان مب کو دور کیاجائے اورایما ندارول کے لئے داستد سبدھا بلا یا جادے اسحکداس بات کی طرف میں اشارہ مے کہ جو نساد بنی آدم کے فقت کا مول سے بھیا ہے اس کی املاح بھی کام ہی پر موقو ت ہے۔ بعنی اس بگار کے دروت کرنے کے سے جوبے ہودہ ادر غفط کلاموں سے بیارا ہو! ہے ایسے کلام كى صرورت بع بوتدام عيوب سے ياك بوكو يكو بد نهايت بديري بات م كد كلام كارمزده كلام ہی کے درلیرسے داہ راست پر آسکتا ہے عرف اشاراتِ قانونِ قدرت تناد عاتِ کلا میر العقالم ہنیں کر سکتے اور نر گمراہ کو اس کی گھراہی پر بصرفانی تمام ملزم کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر جے مذمدعی کی

وجو ہات برنصرت فلمبند کرے نہ مدعا علیہ کے عذرات کو برائل قاطعہ تورات تو بھر کونو کر مکن م كهصرت اس محامثارات مصفريقين اپنے اپنے سوالات واعتراهات و وجو بات كاجواب با يس اوركيونكرايد مبهم اشارات برحن سي كسي فريق كا باطبينان كامل رفع عذر بنبي مؤاحكم أخر مترتب ہوسکتا ہے۔ اسی طرح خدا ی جوت بھی بندوں پرتب ہی پوری ہوتی ہے کہ جب اس كى طرف سے يدا انزوم بو كدجو لوگ غلط تقريرول كے الأسے طرح طرح كى برعقيد كى ين إلى الله میں ان کو بندلید این کامل وصیح تقربر کے علمی برمطلع کرے - اور مدلل اور واضح بیان مے انکا مراه بوناان کوجبل دے تا اگر اطلاع پاکر بھر بھی وہ باز ند آویں اور علطی کو ند چھوڑی تو منزا ك لائن بول - خلا نمالى ايك كومجرم عصراكم كياك اددمزادي كوتياد موجائ كربان والمح سے اس کے دلائل برتب کا غلط مونا اللہ بت مذکرے ، اور اس کے دلی سنبہات کو اپی کھلی کلام سے نہ مطاوے۔ کیا بداس کامضعفانہ حکم ہوگا ؟ عجراسی کی طرف دوسری آیت مل علی اشارہ فرايا-هُدًّى لِلْنَاسِ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدلى وَالْقُرُ قَاتِ الجِوْفِيرِ" - بعن قرآن مِن مَن صفتیں ہیں - اول پر کہ جوعلوم دین لوگوں کو معلوم نہیں رہے منے اُن کی طرف بدایت فرام ہے . دوتسرے بن علوم میں پہلے کچھ اجمال چلا آنا تھا من کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ تبسترے جن ا مور مِن اختلاف إور تمنازعه مِيراً مِوكبا منفا أن مِن تولِ فيصل مان كريك حتى اورباطل مِن فرق ظامِركما م - ادر ميم أسى مامعيت كم اره بي فرايا - وَحُكُّ شَكَ عِ نَصَّلْنَا لَا تفصيلًا الحرونيوا بعنی اس کتاب میں ہرا بک علم وین کو مرتفعسیل تمام کھول دیاہے ادراس کے دربعدسے انسان ك جنى ترقى بنيل بلديد وه وسائل بتلامًا مع اور اليه علوم كالمد تعليم فرامًا مع جن سع كل طور بِهِ رَقَى بِو - اور بِهِر فرايا - وَ نَزَّ لَنَا عَلَيْكَ الِكِنَابَ تِبْنَيَا نَا يُمْكُلُّ شَيْءٍ وَهُدِّي وَّ رَهْمَة وَ يُسْرَى لِلْمُسْلِمِيْنَ الجزءِنبر ١٨ - يعنى يركاب مم ن اس كُ تجديرُ اللَّيْ كة ما مرايك ديني صدا قت كو كعول كرمان كردے - ادر ما يه ميان كافل ممادا ان كے ملے بو اطاعت المي اختياركية بيموجب برايت درصت موم ادر مير فرمايا - السلط - كِتَابُ أَنْزَ لَنَا مُ اِلْيُاكَ لِللَّهِ إِلَّهُ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النُّوسِ الجزونبر العني يدعالى شان كتاب ہم نے تجھے پر نازل کی - تاکہ تو لوگوں کو مرامی قسم کی تاریخ سے نکال کر نور بی داخل کرے یراس طرف اشادہ ہے کہ جن فار انسان کے نفس من طح مل کے وصاوس گذرتے ہیں - اور شکوک دستبهات پیدا ہوتے ہیں۔ اُن سب کو قرآن مشراهی دُدر کرتاہے ادر ہرا مک طور کے

غیالات فامدہ کو مل ما ہے اور معرفت کا مل کا فور مخت ما ہے ۔ یعنی جو کچھ خوا تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے اوراس بریقین لانے کے سے معارف وحقائق درکاری سب عطافراتا ہے۔ اور پھرفرایا۔ مَا کَانَ حَدِیْشًا یُنْفَحَیٰ وَ لٰکِٹْ تَصْدِیْقَ الّدِنْیُ بَیْنَ یَدَیْلِی وَ تَفْصِیْلُ بِّکُلِ اللّٰیْمِ وَّ هُدَّى وَ رَحْمَةً لِنَّقُومٍ يَكُومُ مُونَ - الجزدنبرا - يعنى قرآن اليي كذاب نهي كم انسان المح بناسكے ملكداس كے آياء صدق ظام رهي كيونكر ده يملى كتابوں كوسچا كرما مج يعنى كتب سابقه انبیا و بین جواس کے بارے میں بشینگو کیں موجود تفیل دہ اس کے ظہورسے بر پایر صلاقت المني كيكن - اورجن عقا المرحقة ك باركين ان كتابول من دلائل واصنح موجود مرتفيل أن کے قران نے دلائل تبلا نے - اور ان کی تعلیم کو مرتبد کمال مک پہنچایا - اس طور پران کت بوں كوسي كباش سے فود سياني أس كي تابت ہوئى ہے- دوستو سے نشان صدق يركه مرايك صداقت دبنی کووه بیان کرا ب اورتمام وه امور تلاما ب کدجو مدایت کا ل یاف کے ملے صرودی میں اور بداس مے نشان مدق عظیرا کہ انسان کی طاقت سے یہ بات باہرہ کہ اس كاعلم الساوكيم ويمط بوس معكوئى دينى صداقت وحقائق دقيقر بابرمز رض-عرض ان تمام اليان ين خدا تعالى في صاحت فرما ديا كد قرأت متربيب مادى مدا قول كا عامع ہے۔ اور یہی بزرگ دیل اس کی تفاقت برہے ۔ ادر اس دعوی برصد الم مسلم لند سمے برا جنگ کسی بہر وغیرہ نے اس کے مقابلہ پر دم بھی نہ مادا تواس مورت بن ظاہرہے كربغير بين كرف كسي ايسي جديد صداقت كے كہ جو قرآن متربعت سے باہر دہ كئي ہو - يونى دلوانون اورسودايون كوطرح ادام باطله ميش كرناجن كالمجمع اعليت بنين اس بات بر یخمة دلیل ہے کد ایسے دگوں کو راستباد وں کی طرح حق کا تا بش کرنا منظور ہی ہنیں - بلکہ نفس ا آدہ کو خوش رکھنے کے لئے اس فکر میں بطے ہوئے ہیں کد کسی طرح فلا مح یاک احکام سے بلکہ خدا ہی مے آزاد کی حاصل کریس - إس ازاد کی کے حصول کی غرض سے خدا کی معجی كتاب سے جس کی حقایت اظہرمن التمس مے الیے منحرف ہورہیں کر متاکلم بن کر شاکت طریق مركلام كرتے ہيں مذمه الع بو نے كى حالت ميں كسى دومرے كى بات سنتے ہيں - معلاكو كى أن مے پوچے کہ کب کسی نے کوئی عدا نت دین قرآن کے مقابلہ پر بیش کا جس کا قرآن نے مجھ جواب بنرديا - اورخالي ما عقد يهيج ديا -جس حالت مين نيره مو برسس سع قرآن مترليف بأواز بند دعوی روا ہے کہ تمام دینی صدافیتن اس میں معبری بڑی ہیں تو معرر مرکبسا خبت طینت ہے

كرامتخان كے بغيرايسى عالى مثان كتاب كو ناقص خيال كيا جائے - ادربركس فسم كا مكابرہ بے کہ مذ قرآن مشریف کے بیان کو قبول کریں اور مذائس کے دعویٰ کو توڑ کر دکھلا میں - سے آوید ہے كدان لوكول كے بيول ير تو صروركمهم كميمى فداكا ذكر آجاتا ہے مگران كے دل دنيا كى مكذكى سے مجرے ہوئے ہیں - اگر کوئی دین محت مشروع میں کرمی تو اس کو تمل طور برختم کرنا مہیں جاہتے بلكه ناتما مرگفتگو كامي جلدي سے گلا گھوڻط ديتے ہيں تا ابيا مذہو كد كوئ عدا تت ظاہر ہوجا اور مھر بے نشرمی بر کہ گھریں منٹھ کر اس کا ل کتاب کو نا تھی بیان کرتے ہیں جس نے بوخا حت تمام فراً ديا - أَلْيَوْ مَرَ الْمُلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ الْمَمْتُ عَلَيْكُمْ يَحْمَنِي الجزونبر ٢٠ یعنی اس سے اس کتاب کے نازل کرنے سے علم دین کو مزنبر کمال تک پہنچا دیا اور اپی تمام نعتين ايمان دارول بديوري كردي - اعتصرات ! كياتيس كجد معى خدا كاخوت بنين اكي ترميشه اسى طرح جيبة ربو كي ؛ كيا أي دن خدا كم معنوري إن حجو له منه يعني الي یرین گی ؟ اگرائب وگ کوئی عماری صداقت مے بیٹے من حس کی نسبت تمادا یرخیال مے کم ہم نے کمال جانفشانی اور عرق دیزی اور موشکا فی سے اس کو بیدا کیا ہے اور جو تمالے ممال باطل من قرآن شرلف اس مدانت كے مان كرنے سے قاصر ہے تو تہيں قسم مے كر سب كاروبار جهور كروه صدافت ممارك روبروبيش كروينام تم كوقرآن مراف ي نكال كر دکعل دیں۔

( رامل احديد صلاا - ١١٤ مات، دا) قمرم چاند آوروں کا ہماراچاند قرآن م جمال وحن فرآن نورجان ہر سلمان ہے ا عصلا کیونکر نہ ہو کمت کلام پاک رهاں ہے نظيراس كى بنين جتى نظر مي ت كركر ديكها الإ نددہ خوبی جن میں ہے مراس سالول لیا ہے بہار جاوداں بیداہے اس کی سرعبارت بن اگر بولوے عمّال مے وگر تعلی برختاں مے كلام ياك يزدان كا كوئى ثانى بنين مركز ؛ وبال قدرت يهان درماندگى فرق مايان ب فدائے قول سے قول بشر کیونکر برابر ہو ﴿ سخن میں اس کے متائی کہال مقدور انسان ہے لانك جس كي حفرت من كرين ا قرار لاعلمي ال تو پیرکونکر بنانا درحق کا آس براساں ہے بناسكت بين اك يازال كرد كا بشر بركز ا زبال كوتقام لو اب يى اگر كچه بوك ايال م ادے اوگو کرو کچھ یاس مثان کبریائی کا ا فدا سے کھے درویارو برکیسا کذب و بہتاں ہے فدا مع فركومتا بنانا سخت كفرال م ا

اگراقرادہ تم کو خداکی ذات واحد کا جو تو پھر کیوں اس قدردل بی تہا کہ ترک پہاں ہے یہ کو خداکی ذات واحد کا جو خطاکرتے ہو باد آؤ اگر چھ خوث بزراں ہے ہیں کچھ کی نہیں ہیں اور دل وجال اُس بہ قرباں ہے ہیں کچھ کیں نہیں بھیا بر نصیحت مے غربان جو کوئی جو پاک دل ہود دل وجال اُس بہ قرباں ہے ہیں کچھ کیں نہیں بھیا بر نصیحت مے غربان ہو کوئی جو پاک دل ہود دل وجال اُس بہ قرباں ہے ہیں کچھ کیں نہیں بھیا بر واجن احدید مصف )

برفنجهاک دلها باد میا در بده
دین دلبری دخوبی کس در قمر ندیده
دین دلبری دخوبی کس در قمر ندیده
دین بوسف که تن یا از چاه برکشیده
متهارے است آمانی از وی حق چکیاره
برلوم شب برستی در کنج خود خزیده
والا کمے که باشد بادویش کرمیده
دان بے خر زعالم کس عالمے ندیده
برقسمت آنکه از دے موے دگر دویده
آن دا بشر بدانم کر برشرے دمیده
آن دا بشر بدانم کر برشرے دمیده
دراکه دان خدانی کس ختن کا فریده
دراکه دان خدانی کس ختن کا فریده
دراکه دان خوان ای می ختن کا دریده

اذوی فدا جیج مدا قت برمیده از چشے که ندید آصی باک جردیده کاخ دل ما خدر رمیان نافه معطر از وآن بار بیا بار که زما بود رحمیده آن دیره که نورے نگرفت مت زفران از حقا که مهمه عمر زکوری نه رمیده آن دل که براز نامی گزار فداجست از سوگند توان خورد که بویش نشسبیده باخور ندیم نسبت آن نود که بعینم از صدخور که به پیراین او ملقه کشیده باخور ندیم نسبت آن نود که بعینم از صدخور که به پیراین او ملقه کشیده باخور ندیم نسبت آن نود که بعینم از عدان نود که به بیراین او ملقه کشیده مدان نود برخ ت کسانیکداذان نود مرتا فد از نخو ت دیموند بربیده مرتا ما مشید ملا )

## سريث وسنت بوي

مملناؤں کے ہاتھ میں امسامی ہایوں پر قائم ہونے کے لئے تین چیزی ہیں -(۱) فرآن مشر لعث جو کتاب اللہ ہے جس سے بڑھ کر ہمادے ہا تھ میں کوئی کلام تعلقی اور تقینی ہمیں - دہ خدا کا کلام ہے وہ شک وظن کی آن سُٹوں سے پاک ہے -

رم) دومری مُننَت - ادراسجاً م المحدری کی اصطلاحات سے الگ ہوکر بات کرتے ہیں ۔ لینی ہم عدیث الدسنت کو اہا بین بیز قرار بہیں دیتے جدیا کہ دسی محدیث کا طریق ہے بلکہ حدیث الگ بیز ہے ادر مُننت الگ جیز ۔ سنت سے مراد ممادی عرف انحفرت کی نعلی دوش ہے جو اپنے اندر توانز رکھتی ہے اور ابتدار سے قرآن مٹرلیٹ کے ساتھی کا طاہر ہوئی ادر مہیشہ ساتھی دہیں ۔ یا بر تبدیل الفاظ یوں کمد سکتے ہیں کہ قرآن مٹرلیٹ خوا تعانی کا قول ہے اور منت دمول اللہ صلے اللہ علی الفاظ یوں کمد سکتے ہیں کہ قرآن مٹرلیٹ خوا تعانی کا قول ہے اور منت دمول اللہ صلے اللہ علی الفاظ یوں کمد سکتے ہیں کہ قرآن مٹرلیٹ خوا تعانی کا قول ہے اور منت دمول اللہ صلے اللہ علی طور پر اس قول کی تعنی خوا کا قبل اور پر اس قول کی تعنیم کر دیتے ہیں تا اس قول کا محمد الوگوں پر است مند رہے ادر اس قول پر آپ میں عمل کرتے ہیں اور در سروں سے بھی عمل کروا تے ہیں۔ اور در در سروں سے بھی عمل کروا تے ہیں۔

رمی بہر اور ایجہ مایت کا حرب ہے ہے۔ اور حدیث سے مراد ہماری وہ آثار ہیں کہ جو قفقوں کے دیگر میں انخفرت سے طرح مور برس بعد مختلف دادیوں کے ذرایوں سے جمعے کے گئے ہیں۔ بی منت اور حدیث میں ماہت نواز رکھتا ہے جس کو آنخفرت میں ماہت نواز رکھتا ہے جس کو آنخفرت فی ماہت نواز رکھتا ہے جس کو آنخفرت فی ایف ایک عملی طریق ہے جو اپنے ماہت نواز رکھتا ہے جس کو آنخفرت کے ایج اور وہ لفتینی مراتب می قرآن مرایی سے دو مرس درجہ برے اور وہ لفتینی مراتب می قرآن مرایی سنت کی اقامت کے لئے بھی مامور تھے۔ بس المخفرت قرآن کی اشا حدت کے لئے مامور تھے۔ ایسا ہی منت مجولہ متواثرہ بھی لفینی ہے۔ یہ دونوں خدمات آنخفرت میں اللہ علیہ وسلم اپنے باتھ سے بیا نائے۔ اور دونوں کو اپنا فرض سمجھا۔ شراجب نماذ کیلئے حکم ہوا۔ سے اللہ علیہ وسلم اپنے باتھ سے بیا نائے۔ اور دونوں کو اپنا فرض سمجھا۔ شراجب نماذ کیلئے حکم ہوا۔ کو آن خطرت نے خوات ہیں اور مغرب کی ہے۔ دور باتی نمازد ل کیئے یہ درکھا دیا اور عملی دنگ میں طام کر دیا کہ خجر کی ماند کی ہدرکھات ہیں اور مغرب کی ہے۔ دور باتی نمازد ل کیئے یہ درکھات ہیں۔ ایسا ہی جج کرکے دکھلادیا کی میں دکھات ہیں اور مغرب کی ہدر دور باتی نمازد ل کیئے ہیں درکھات ہیں۔ ایسا ہی جج کرکے دکھلادیا کی میں دکھات ہیں اور مغرب کی ہدر دور باتی نمازدل کیئے ہیں درکھات ہیں۔ ایسا ہی جج کرکے دکھلادیا

اور مجراب المحاص بزاد إصحابكوان في إندك عسد تعالى برع درس قالم كرديا-يس على منوند جواب كك أمت من تعالل ك رفاك من مشهود دمحسوس ب امى كا نام منت ب. مین حدمیث کو انخصرت صلے الله علیه وسلم نے اپنے دوبرد بہیں مکھوایا اور مذاس کے جمع کرنے کیلئے كوئى المتمام كيا - كيه مديشين حصرت الوكررفني المدنة إنى عند في جمع في تقيل - يكن بهرتقواي كي فيال الموں نے دہ سب حدیثیں جلادیں ۔ کر بر ممراسماع بلاداسطر میں ہے خوا جانے اهل حقیقت کیا ، بجرجب ده دُور صحابه رضي الله عنهم كا كُذر كي توقيض تبح يابين ي طبيعت كو خدا في اس طرف بعير دبا كه حديثون كو بهي جع كرلينا چا ميئ - تب حديثين جرح بوين - راس من شك منين موسكنا كه اكثر هدينوں كے جع كرنے والے برك سقى اور يرميز كار تقى . اندوں في جبال أك ان كى فاقت ير تقاهية كى مفتياركى ادرائيي حديثول سے بچن جا يا جو اكن كى رائے ميں موحز عات ميں سے عقيل - ادر ہر ايك مشتبد الحال مأدى كى حديث بنيس لى- كرتا مم جونكه ده مارى كادر داكى بعد از دقت عنى اصليمه مرب الن کے مرتبد پر دہی - باال ممد ير مخت ناالصاني موكى كديد كما جائے كدوہ مب حديثين النو اورنکتی مدب فائدہ اور مجو ٹی ہی سبلد ان حدیثوں کے سکھنے میں استدر احتیاط سے کام لیا لیا ہے اوراس قدر تحقیت اور تفقید کی گئی ہے جو اس کی نظیر دو سرے مذاہر ب میں نہیں اِنی جاتی - بہو دون یں بھی حدیثیں ہی اور حصرت سے کے مقابل پر بھی دری فرقد میود اوں کا مضا جو عال بالحدمیث مخا۔ مين نابت بنيس كيا كريدودول كے معتبي في اليي احتباط معده حديثين جمع كى تقبل جيداكد املام کے عدشین نے ۔ تا ہم مرغطی ہے کہ ایس خیال کی جائے کہ جب تک حدیثیں جمع مہیں ہوئی منين اس وقت يك لوك غازول في دكوات سے بے فر سفے يا ج كرنے كے طراق سے التا الله كيونكر سيلسلدنا بل في جوسنت كي ذرييد سے أن بي بيدا موكب عنا تمام عددد اور فرائف اصلاً ان كوسكما ديئ عقد - اس ك يد بات بالكل مج بهكر ان عديثون كا دنيا من اگر وجود بهي ندبونا جومدت وراز کے بعد جمع کی کین تو اسلام کی امل تعلیم کا کچھ بھی مرج ید عقا کیونکہ قرآن اور سِلسند نعام ف ان صردرتوں کو بورا کردیا تفاء تن م حدیثوں نے اُس نور کو زیادہ کیا ۔ کو یا راسام نور على نور موكيا - اور عديثين فراك ادر سنت كے ليے كواه كى طرح كھرى موكينى - اور اسلام كے بهت سے فرقے ہو بعد میں بیدا ہو گئے اُن میں بیتے فرقد کو احادیث صحیح سے بہت فائدہ بہنچا-یں نابب اسلم بہی ہے کہ نہ تو اس زمانہ کے اہل حدیث کی طرح حدیثوں کی نسبت یہ اعتقاد رکھا جائے کہ فرآن پر دہ مقدم ہی اور نیز اگر اُن کے قصے مرت کے فرآن کے بیانات سے مخالف بڑی

تو ایسا نکریں کہ حدیثوں کے قعوں کو قرآن پر ترجیح دی جاوے اور قرآن کو جھوڑ دیا جائے۔ اور خواقوں کو حوال دیا جائے۔ اور خواق اطلاع کی حدیث اللہ میں اور باطل میرایا جائے جگہ جا ہیئے کہ قرآن اطلاع میرایا جائے جگہ جا ہیئے کہ قرآن اطلاع میرایا جائے جا اسکو بسروجینم سنت کو حدیثوں پر قاضی مجھا جائے۔ اورجو حدیث قرآن اور سنت کے مخالف نہ ہو اسکو بسروجینم قبول کیا جادے ۔ بہی صراط مستقیم ہے۔ مبادک وہ جو اس کے بابند ہوتے ہیں۔ نہایت بقصرت اور ادان وہ شخص ہے جو بنیر محافظ اس قاعدے کے حدیثوں کا انکار کرتا ہے۔

مماری جماعت کا یه فرمن مونا جا مینه که اگر کوئی حدیث معارمن ادر مخالف قرآن اور سنت منهو تو خواه کیسے ہی ادنی درجه کی حدیث ہو اس پر ده عمل کریں - ادر انسان کی بنائی موئی فقر پر اس کو ترجیح دیں -

( داويو برمباحة باوي وعيرا اوي ماله)

ہمادی کتب تم دمقبولرجن پرم عقیدہ دیکھتے ہیں ادر منکو ہم معتبر سمجتے ہیں بر فقصیل ذیل ہیں۔
اول قرآن فران فربیت ہے۔ گریاد دے کد کسی قرآئی آیت کے سے ہمادے نز دیک دی معتبر احد معجم ہیں جن فران کے دو اسرے مقامات بھی شہادت دیتے ہوں۔ کیونکو قرآن کی بعض آیات بعن کی تفسیر ہیں۔ او دنیز قرآن کے کامل اور نقینی معنوں کے اگر وہ لقینی مزنبہ قرآن کے دو اسرے مقامات کے تعقیب مرفوع مقل بھی اس کی مفسر ہو۔ عرض ہماد غرمب میں تفسیر بالائے ہرگز جائز ہیں۔ پس ہر مک معترض پر لاذم ہوگاکہ کسی اعتراض کے دفت اس طرق سے بالرائے ہرگز جائز ہیں۔ پس ہر مک معترض پر لاذم ہوگاکہ کسی اعتراض کے دفت اس طرق سے بالرائے ہرگز جائز ہیں۔ پس ہر مک معترض پر لاذم ہوگاکہ کسی اعتراض کے دفت اس طرق سے بالر بنہ جائے۔

كتاب اورمنت ك ج مرعيد موفي ميرايه فدمب م كدكتاب المدمقوم اود

المام ہے ۔ بھی امر میں احادیث بوید کے معافی ہو کئے جاتے ہیں کتاب اللہ کے نافف دا قع نہلا تو وہ معافی بطور جبہ ترعید کے قبول کئے جائینگے دیئن جو معافی نصوص بتینہ قرانیہ سے مخالف دا فع جو نکے ان معنوں کو ہم مبرکر قبول ہنیں کریٹے ۔ بلکہ جہان کہ ہمادے لئے ممکن ہوگا ہم اس حدیث کے ایسے مصفے کریٹے جو کتاب اللہ کی نفسی بین سے موافق و مطابق ہوں ۔ اور اگر ہم کوئی الیسی حدیث کے ایسے مصفے کریٹے جو مخالف اللہ کی اور کریم موگی اور کسی صورت سے ہم اس کی تادیل کرنے برق الد نہیں ہوسکیں ہے تو ایسی حدیث کو ہم موطوع قرار دیٹکے کیون کو اللہ باللہ فرات می تادیل کے برق الد نہیں ہوگی اور دیٹکے کیون کو اللہ باللہ فرات میں حدیث پرایمان لائے ہوگی دار اس کی آیات کے کس حریث پرایمان لائے گئے ۔ اس آیت میں حدیث کو اس اشادہ ہے کہ اگر قرآن کریم کسی امری نسبت تعطی اور لئی فیصلہ دیوے یہاں تک کو اس فیصلہ میں صورت پر ایسی کی موجوئن کا کام بینی شیسلہ دیوے یہاں تک کہ اس فیصلہ میں صورت کی ایسی خوار کو ایک ہی صورت کی ایسی کی ایسی کی موجوئن کا کام بینی شیسلہ دیوے یہ خوار کی ایک ہی صف میں جائے کہ دوہ کتا ہے اللہ کی موجوئن کا کام بینی ہیں ۔ اس سے اس کے ایک ہی شوری کی موجوئن کا کام بینی ۔ اس سے اس کے ای احد تصریح کی صورت بینی ۔ اس سے اس کی آبا ہو مربح اس سے اس کے ایک ہی موجوئت مربی عرایک موجوئن کا یہ بینی ۔ اس سے اس کے اس کی تقریع کی صورت بینی ۔ اس سے اس میک اس فی کام اس کی ایک ہی صورت ہیں میرا خرات موجوئت مربی عرائی موجوئت مربع عرائی ہیں میرا خرات ہیں میرا خرات موجوئت مربع کی موجوئت مربع عرائی ہیں میرا خرات ہیں۔

( الحق مباحثه لدصيامه مي<del>ون!</del>)

جس کو خدا ندائی اپنے فضل دکرم سے نہم قرآن عطاکرے اور نہیم اہی سے وہ مشرف ہوجادے
ادر اس پرطاہر کردیا جائے کہ قرآن کرم کی نلاں آیت سے فلاں حدیث مخالفت ہے ادر یا علم اس کا
کمال یعنی دو قطعیت کے ہم جہ جم جائے تو اس کے لئے یہی لاذم ہو گا کہ حتی الامع ادل ادب کی داہ
اس حدیث کی ما ویل کرکے قرآن مثر لیف سے مطابق کرے ادر اگر مطابقت محالات ہے سے ہو اور کسی
صورت سے مذہو سکے تو بررجہ ناچاری اس صورت کے بیر صحیح ہونے کا قائل ہو کیو نکر ممادے لئے
یہ بہترے کہ ہم بحالت می دفعت قرآن مثر لیف صورت کے بیر میں کو کی مادے لئے
مرامر الحاد ادر کفر ہوگا کہ ہم الیمی حدیثوں کی خاطر سے کہ جو انسان کے یا مقول سے ہم کو بی بی سے
اور انسانوں کی باتوں کا اُن میں طن مذھروت احتائی امر ہے بلکر لیمینی طور پر بایا جاتا ہے قرآن
کو چھوڈ دیں ۔

( الحق مباحد لدصيامة صا)

واضح ہو کہ احادیث کے در صصیحی - ایک وہ صحیح سلسلہ تعالی بناہ یں کال طور برا گیا

ہے - بعنی وہ حدیثیں جی کو تعالی کے عکم اور توی اور لا ریب سلسلہ نے قوت دی ہے اور مرتبہ بھیں

ہی بہنچادیا ہے بیس میں تمام صرورباتِ دین اور عادات اور صور و معاطات اور احکام مراع سین داخلی یہ یو

الی حدیثین تو بلا سیسر نظین اور کال بڑوت کی حدیک بہنچ گئے ہیں اور ہو کچھ ای حدیثوں کو فوت حاصل ہے

دہ توت فی عدیث کے ذریعہ حاصل بہنیں ہوئی اور مذوہ احادیث منقولہ کی ذاتی قوت بے اور مذوہ

رادیوں کے دیما قت اور اعتبار کی وجرسے بیدا ہوتی ہے بلکہ دہ قوت بر برکت وطفیل سے سلم تعالی اور ہو بی بیدا ہو تی ہے بلکہ دہ قوت میں ہے ایک مرتبہ تعالی مرتبہ تعالی کے دیما اور کہ میں درمراحصہ حدیثوں کا جن کو سیسلہ تعالی سے قوت ملی ہے ایک مرتبہ تعالی مرتبہ تعالی مرتبہ تعالی مرتبہ تعالی مرتبہ تعالی ہیں درمراحصہ حدیثوں کا جن کو سیسلہ تعالی ہے گئی ہیں ان کو می مرتبہ تعالی مرتبہ تعالی ہیں کہ ایک درمراحصہ حدیثوں کی درمراحصہ حدیثوں کی درسیس کی اور خوال کی گئی ہیں ان کو می مرتبہ تعالی ہیں مرتبہ تعالی میں دادیوں کے مہمادے سے اور اُن کی داستگوئی کے اعتبار پر جول کی گئی ہیں ان کو می مرتبہ تعالی مرتب کی اُن کو می مرتبہ تعالی ہیں کو نظری ایک مرتبہ تا کا در موسل کی گئی ہیں دہ سے اور قوت کی جاتب ہیں کو می مرتبہ تا کی میں مرتبہ تا کی میں در قوت کی جاتب کا در فایت کا دمفید طن ہیں کی درخرش کی جگہ جے ۔

یقینی اور قطعی النبوت طریق ہیں ہی ہو کی ہیت می اور ش کی جگہ جے ۔

( الحق مباحثر لدصيام مسط )

پس ایسا ہی صاحب معترض نے کسی ہے اُن ایا ہے کہ احادیث اکثر اَحَاد کے مرتبہ پر اِن ۔ اور اس عے باا توقف یہ میتجر پیدا کیا کہ بجر قرآن کریم کے اور جس قدر سکا ت اسلام بی وہ صب کے صب لیے بنیاد اور شکوک ہیں جن کو یعین اور قطعیت ہیں ہے بجہ حصہ بہیں ۔ لین در حقیقت یہ ایک بڑا بجادی دصوکہ ہے جب کا بہا اثر دین اور ایمان کا تباہ ہونا ہے ۔ کیونکہ اگریمی بات ہے ہے کہ بہا اسلام کے باس بجر قرآن کریم کے بس فار اور شقولات ہیں وہ تمام ذخیرہ کذرب اور جبوط اور اخترااور شون کی بات ہے جہ سے کہ ہیں اپنے اور اور سنائد اسلام میں سے کچھ تھوڈ اہی حصد باتی دہ جائیگا۔ وجد یہ کہ ہیں اپنے بن کی تمام تفعیلات احادیث نبویہ کے ذریعہ سے بی ہیں ۔ شکا یہ نماذ جو بنج قت ہم بڑھتے ہیں اور دور کوت مخت اور کچر ظہر کی جاد رکعت فرض کو قرآن مجمد سے بی ہی ۔ شکا یہ نماذ جو بنج قت ہم بڑھتے ہیں اور دور کوت میں اور کوت فرض اور جاد اور دور منت اور مخرب کی تین رکعت فرض اور وی مراح ہراد کی جاد کی احاد یک کی ختاج ہیں اور کو حقود و خیرہ کی جاد دایسا ہی ذکرہ کی تعاد میں معلوم کرنے کے لئے ہم بالکا احادیث کے مختلج ہیں اسی طرح ہزاد کی جدا محرب کی تین رکعت فرض اور کو طول دیا ہے ۔ مطاوہ اس کے اصلای تاریخ بین کہ ان کا کا مید و دور نورہ کی کا مید و دور نورہ کی کا مید و دور منت اس کے اصلای تاریخ کی میں اور بات کو طول دینا ہے ۔ مطاوہ اس کے اصلای تاریخ کو کا مید و دور مند مند کیا جائے تو کیم میں اس کا مید و دور کی میں دور کا مید و دور کی میں دور کا میں دینا ہوائے تو کیم میں اس کے اصلای تاریخ کا مید و دور کیم دور میں میں احدیث ہیں۔ اگر احاد یہ کے سان پر مجمدوں مدہ کیا جائے تو کیم میں اس

بات كو ممبى تقيني طور ربهبي ماننا چاہمية كه در حقيقت مصنرت الو بخر اور حصرت عمر اور حصرت عثمان اورحفرت على رحني الشرعنم أنحفرت صلع الله عليه وسلم كع اصحاب تقع منكوبعد وفات ومول المله صلى المندعلبدوسلم اسى ترتميعب مصفا فت على ادراس أرتيب سے ان كى موت بھى مو ئى - كيونكر اگر احاديث كے بيان يراعتباد مذكيا جائے توكوئ وجرمنيں كه ان بزرگوں كے وجود كويفين كمدسكيں - اور اس صورت مين مكن بو كا كرتمام نام فرهني بول - ادر دراصل مذكوني الدبكر گذرا بو مدعمر زعمان ما على-- البيايي ٱنحفرت صلى المترعبدوسلم كدوالدكا نام عبدالله اور والده كانام أمن ادردادا كا نام عبدالمطلب مونا ادر كيمر أنحصرت صلى المدعيد وسلم كى بيويو ل يس س ايك كا خديجهاد ايك كانام عاكشه اود ايك كانام حفصه رضى الله تعالى عنهن مونا اود داب كا نام طبيد مونا - ادم غاد بواين جاكراً مخصرت كاعبادت كرنا اور بعن صحابه كالجبشد كي طرف انجرت كرنااوراً لحصرت الدعبيروم كا بعد بعشت دس مال نك مكرين رمنا ادر معرده تمام لطائبان موما جن كا قرآن كريم من ام ونثان منس اورصرف احاديث سے يرامور فابت موتے ميں - توكيدان تمام وا قعات سے اس با برانكار كرديا جائے كه احاديث مجھ چيز بنبي؛ اگريد سج سے تو بھر المانون كے ليے مكن مر بوع كم الخفرت صلے المدعليدوسلم كے پاك موانح ميں سے كھے ميں ميان كرسكيس - ديكھنا جا جي كرمائے مولی و آقا کی موانح کا ده سراسله کدکیونکر قبل از بعثت میدین زندگی بسر کی ادر محرکس مال دعو نبوت کی اورکس ترقیب سے ہوگ داخل اصلام موے اور کفار نے مکر کے دس سال میں کی کوئے كى تكليفيل مينجاش ادر كهر كيونكم ادركس وجرام لاائيال مفروع موش اوركس قرر الوائول في ٱ مخصرت صبے الله عليه وسلم منفس نفيس حا صربو ئے اور آنجناب كے ذماند ذندكى تك كين كن مالك مك حكومت اسلام تعيل حلى تقى - اور شائان ونت كى طرف أ مخصرت صلى المرعليه والم نے دعوت املام کے خط الکھے تھے یا بنیں اور اگر ملحے تھے تو ان کا کیا نتیجہ ہوا تھا؛ اور ميم المنحفرت على الله عليه وسلم كى وفات كے بعد حصرت ابد بحر مدين كے وقت كباكيا فتوحات اسلام مومي اوركياكي مشكلات نين أين أين اورحفزت فاروق كدناندين كن ممالك مك فوحات اسلام ہوئیں۔ یرتمام امور صرف احادیث ادر اتوال صحابہ کے ذریعہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ معراكم احاديث كجيم معي بيز نبين تو ميرأس زمان ك حالات دريافت كرنا مذ حرف أبك امرشكل بلك مالات ين مع بوع - اوراس عورت بن وا نعات أمخصرت صلع المدعليد وسلم اورها برهني الدعم كى نسبت مى لفين كوم ركي افتراء كى كنجاكش موكى ادرم ونمون كو بعجا حله كرنيكا بهت سامونم

دیلے۔ ادرمیں انا پڑے گا کہ جو کچھ ان احادیث کے ذریعہ سے دا تمات ادرموانح دریا فت معت ہیں وہ سب ایج اور کا تعدم ہیں۔ یہاں تک کر صحابہ کے نام مجی تفینی طور پر نابت منیں عزف ایس خیال کرنا کہ احادیث کے ذرایعہ سے کوئی نقینی اور قطعی صدا قت ہمیں مل م بنیں مکتی ۔ مح یا املام کا بہت ماحسدا نے ا کف سے نابود کرنام بلد اصل ادر یے امریہ ب کہ جو کھھ امادیث کے ذریعہ سے بیان ہوا ہے جب تک میج ادر صاف نفظوں می قرآن اس کا معارمن مذہو مب مك اس كوقبول كرنا لازم م يونكريد بات مستم م كرطبعي امرانسان كه الهُ واستكوني ہے اور انسان جموط کو محف کسی مجبوری کی وجر سے اختیار کرتا ہے۔ کیونک دہ اس کے ایک عرطبعی مے عيم ايس احاديث بو تعامل اعتقادي ياعلي من أكر املام كم مختلف كرد بول كا ایک منتار کھمریکی تقیل اُن کی قطعیت اور تواتر کی نسبت کلام کرنا تو درحقیقت جون اور دادانگی کا ایک شعبہ ہے۔ شلا آج اگر کوئی تخف برجت کرے کہ یہ بنج نا ذی جوسمان بنجو قت ادا كرتے من ان كى دكوات كى تعداد ايك تلى امرے -كيونكم مثلاً قرآن ريم كى كسى آيت من يد ذكور بنین که تم مبری کی دورکوت پرها کرو - اور مفر حجه کی دو اور عبدین کی بھی دو دو - دی احادیث توده اكثراحاد إب جومفياريقين نهيل- توكيا اليي مجت كرنيوالاحق برموكا - اگراهاديث كانبت السی می دائی تبول کی جائی تومب سے پہلے نماذ ہی ہا تھ سے جاتی ہے ۔ کیونکر قرآن نے تو نماذ را مے کاکوئی نقت کینے کر نہیں دکھلایا عرف یہ نمازی احادیث کی صحت کے عبرد سر پر راحی

 تکھیں گرسوال تو یہ ہے کہ وہ کوئی حدیث ہے کہ ہو اُن کے تکھنے سے پہلے اُس پر عمل نہ تھا اور دنیا
اس مضون سے غافل تھی۔ اگر کوئی اس تعلیم اور ایس دا تعدیا ایسا عقیدہ ہے ہواس کی بنیادی ایسط مون المحمدیث نے ہی کی موایت کی بنا پر رکھی ہے اور تعالی کے سلسلہ یں جس کے کروڑ ہا افاد
انسانی قائل ہوں اس کا کوئی اٹر ونشان دکھائی نہیں دیتا اور نہ قرآن کریم ہیں اس کا کچھ ذکر با با
جاتا ہے تو بلا سشبہ ایسی فروا صر کا جس کا بتہ تھی سو ڈیٹرھ مو برس کے بعد لگا یقین کے درج سے
جاتا ہے تو بلا سشبہ ایسی فروا صر کا جس کا بتہ تھی سو ڈیٹرھ مو برس کے بعد لگا یقین کے درج سے
بہت ہی یہ چھ گڑی ہوئی اور جو کچھ اس کی نا قابل تسلی ہونے کی نبست کہو وہ بجاہے ۔ میکن
ایسی معربین درصقیعت دین اور سوائے اسلام سے کچھ بڑا تعلق نہیں دکھتیں بلکہ اگر سوچ کردیکو
تو انکہ معربیت نے ایسی معرفوں کا مہت ہی کہ ذکر کیا ہے جن کا تعالی کے سلسلہ میں نام ونشان
تک نہیں بایا جاتا ۔ بس جلسا کہ بعض جاہل خیال کرتے ہیں کہ یہ بات ہرگڑ تھے بنیں اور سلم وغیرہ کی احادیت
میں سکے صدیا عزددی سائل بہاں تک کرصوم وصلوۃ بھی عرف امام نجادی اور سلم وغیرہ کی احادیت
میں سکے صدیا عزددی سائل بہاں تک کرصوم وصلوۃ بھی عرف امام نجادی اور سلم وغیرہ کی احادیت
میں سکے صدیا عزددی سائل بہاں تک کرصوم وصلوۃ بھی عرف امام نجادی اور سلم ویک نماذ ہمیں
میں سیکھے ہیں ۔ کیا سوڈیڑھ معوبرس تک ہو نہیں کرتے تھے ؛ اور ان تمام اسلای عقائہ کے امود کے
جو صریؤں میں تکھے ہیں بخبر تھے و می شا در کا ہم گرکہ نہیں ۔

( سبادت القرآن ما - 4 )

## ملائكة الله

انسوس ان دولوں کا مات پر ہو فلسفہ باطلہ کی ظلمت سے تا ز ہوکر ماؤیک اور شیاطین کے وجود سے انکار کر میں ہیں اور بنیات اور نفوص عربی قرآن کرم سے انکار کر میں ہے سے ہوے ہوئے ای اور انتخابہ دامنے دہنے دامنے دہنے ای اور انتخابہ دامنے دہنے دہنے دہنے ای اسائل میں سے ہمرے ہوئے ای اور انتخابہ دامنے دہنے دائلے میں گر بڑے ۔ اور انتخابہ دامنے دہنے دائلے میں اسس عاجز کو ہمتھر دی کہا ہے۔ فالحمد الله علیٰ خالاہ

ر أيند كمالات املام مدي

خداتنان جوابے مزود اور تقدس میں سریک برترسے برترہ اپنی تدلیات اور تجلیات بی مظاہر مناسبہ سے کام لیتا ہے۔ ادر چونکہ جم اور ممانی چزیں اپنے ذاتی خواص اور اپنی مستی کی کا ال تقیدات مصمقبد بوكرادر بقابل مستى ادر وجود بارى اينا نام مست اور موجود ركها كر ادر ايف اواود ل اور ايف طبعی افغال سے اختصاص پاکر اور ایک متقل وجود جامع ہوبتِ نفس اور مانع ہوبت غیر بن کر وات علت العلل اور فيام مطلق مع دورجا پڑے ہي اوران كے وجود كے كروا كرد ائى مستى اور انا فیت اور مخلوفیت کا ایک بهت می موا حجاب ب اس مے وہ اس لائق منیں رہیں کہذات احدیث کے دہ فیضان براہ رامت أن ير نازل موسكس جو صرف اس صورت بن نازل موسكتے بي كم جب عجب مذكوره بالا ورميان مزمول اور ايك الييم سنى موج مكلى نيسنى كممشابرمو -كيونكمان تمام چیزوں کی متی نیتی کے مشابر بنیں - ہرامک چیزاس قسم کی محلوقات میں سے بزبان حال اپنی متی كالراء دور توريد عدا فراركر رمي مع . آفتاب كهدر باعد كه بن وه بون ص برتمام كرمي و مردى كامدار مع بو نین سو بنیس محصور تول میں میں سومنی شاخت می تائیر دنیا میں والتا ہے اور اپنی شعاعوں کے مقابلہ مے گرمی اور اپنی انخرات متحاعول معمردی پراکرتا ہے اور اجسام ادر اجسام کے مواد اور اجسام كى شكو ل ادر بواس ير اين كومت ركحتا م . زبن كبر دبى م كد بن وه بول كرم برمزاد بإلك آباد من اورجو طرح کی نباتات میداکرتی اورطرح طرح محجومراف افدر نباد کرتی اور آمانی انرات كوعورت كى طرح فبول كرتى م - اك بزبان حال كهد دمى مع كرب ا كي جلاف والى چز مون

غرمن يرتمام جيزي بزبان حال ابني ابن تحريف كردي بي ادر مجوب بانفسها بي - يعني اينواس كيردب يل محوب إلى -اس مخ مبدوفين مددر إلا لحي بي دو بغيراني بيرول ك تومط كع جو إن عجابوں سے منزه بور مبدونیفن کاکوئ اداده أن سے تعلق نہیں بكر مكتا كونكر حجاب اس فيف سے مانع ب إلى الح فدا تعالى كى مكت فى تقاضا كيا كه أس كى ادادت كا مظهرادل بنف كے الله اللي مخون ہو جمجوب بنفسمر مرد بلکہ اس کی ایک ایس زالی خلقت ہو جو برخلات اور جیزوں کے این نظرت سے ہی الیی واقع ہو کرنفن حاجب سے خالی اور خلا تعالیٰ کے اینے اس کی جوارح کی طرح مواور خدا تعالیٰ كے جميع ادادت كے موافق جو مخلوق اور مخلوق كے كل عواد عن سے تعلق د كھتے ہيں اس كى تعداد بو اور ده زانی پدائش کی چیزال مرایا ما فید کی طرح بنی نظرت دکھ کر ہروقت فداتمان کے سامنے کھڑے ہوں اور این و بور می دوانمتین مون - ایک جمت تجرد ادر تفخره کی جو این وجود می ده منایت الطف اور منز وعن الحجب ہوں میں کی وجرسے وہ در سری مخلوق سے زانی اور خدا تناتی کے وجود سے ظلی طور برمشابهت تامه رکھتے موں در عجوب بانفسا مزموں - دو مرى جبت مخوقيت كي على وجر سے ده دومرى مخلوقات معدمنامبت ركيس اورايى تاغرات كم ماعقران عي زديك بوسكين. موخدانوالى مے اس ادادہ سے اس عمیب مخلوق کا وجود موگیا حب کو ملائک کہتے میں - یر مالک ایے فنا في طاعت النَّدمي كداينا اراده اورفيش اور توجر اور الني ذاتي توي يعني يركد الني نفس مع كسي پرمہرا ن مونا یا اس سے نادائ مو میانا ادر اپنے نفسسے ایک بات کو چاہنا یا اسسے کرامت کرنا مجمد مبی بنیں رکھتے بلکہ نکلی جوارح الحق کی طرح بیں - خدا تعالیٰ کے تمام ادادے اوّل ابنی کے مرایا مالیم میں منعکس ہوتے ہیں اور بھراکن کے تو معط سے مل محلوقات میں بھیلتے ہیں۔ بونکر خدا تعالیٰ بوجہ اپنے تعدیقاً مے مہنا بت مجرد ادر تنزہ یں ہے اس سے دہ چیزیں جو انا نیت ادر سی محبوب کی کثافت سے فانی ہمیں اور مجوب بانفسہا ہی اس مبدونین سے کچھ منا مدبت ہنیں رکھتیں اور اس دجرسے الی چیزد كى صرورت پرى جومن وجر خدا تعالے سے سامبت ركھتى موں اورمن وجم اس كى مخلوق سے - تا اس طرف صفيفان عاصل كري ادراس طرف بمنجادي -

(اکیند کافت اسلام مالات اعلام الله الله مالات اسلام مالات اعلام الله مالید) فرشوں کا وجود مان مح کم می این عقل کی توجراس طرف

مبذول کریں کدیہ بات طے شدہ اورضیل شدہ ہے کرمادے اجسام کی ظاہری ترمیت اور کیل کے لئے الد نیز اس کام کے لئے کہ تا ہمارے ظاہری حواس کے افعال مطلوب کی بنیخی صادر مومکیں فداتعالے نے بہ فانون قدرت رکھا ہے کرعنا صرادر شس دقم اور تمام ستاروں کو اس فدمت میں لگا دیا ہے کہ دہ ممارے اجسام اور تولی کو مدد بہنچا کران سے بوجر احن ان محتمام کام مادر کرادیں - اور مم ان مدافق کے مانے سے کسی طرف بھاگ بنیں سکتے کہ مشلاً ممادی انکھ اپن ذاتی دوشنی سے کسی کام کو ممی انجام بنیں دے سکتی جب مک آفتاب کی رشنی اُس کے ساتھ شائل مذہو - ادرممارے کان محف ای توت سنواني سے كھرمجى من بنيں سكتے جب تك بوا شكيت بعورت ان كى ممدد معادن مذ بود یس کیا اس سے یہ تابت ہمیں کہ خدا تعالیٰ کے قانون نے ہمادے قوی کی تئیل اسبابِ خارجیہ میں رکھی ہے ادر ہمادی نطرت الیبی بنیں ہے کہ اسباب فارجید کی مدد سے منتفیٰ ہو -اگر غورسے دیجو تو ندصرف ایک دو بات می بلکه بم این تمام مواس تمام تولی تمام طاقتوں کی محیل کے الے خادجی امدادات کے عتاج ہیں - بھرمبدیہ قانون ادر انتظام خدائے داحدلا شریب کا جس کے کامول میں دحدت اور تناسب مع ممادے فارجی توئی اور حواس اور اغراض حمانی کی نسبت بهایت مردت ادراستحکام ادر کمال التزام سے پایا جاتا ہے تو پھر کیا یہ بات عزوری اور لازی بنیں کہ ممادی رُوحانی تکیل اور روحانی اغراض کے لئے میں یہی انتظام ہو۔ نا ددنوں انتظام ایک ہی طرز بر داقع ہو کرصانع داحد بردلالت کریں - اور خود طاہرے کرجس حکیم طلق نے طاہری انتظام کی میں بنا دانی ہے ادر اسی کوئیسند کیا ہے کہ اجرام سمادی ادرعنا صرد غیرہ اسباب فارجیہ کے اڑسے مادے ظاہراحیام اور توی اور حواس کی کمیل ہو - اس حکیم قادر نے ہمادی دومانیت کے لئے بھی یمی انتظام لیسند کیا ہوگا ۔ کیونکہ وہ واحد لاسٹر کیا ہے اور اس کی حکمتوں اور کامول میں وحدت اور تناصب سے اور دلائل انبیر مملی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ سودہ استیار خارجید جو ممادی روحانیت براز ڈال کرسس اور قمراور عناصر کی طرح ہو اغراض جسمانی کے اللے ممارمین مساوی اغرامن رُوحانی کو پوداکرتی بی ابنی کا نام مم ملائک رکھتے بیں - بی اس تقریف دجود ملائك كا بوج العن أب بونا ہے اور گو ہم بدأن كى كُندكس مذ سكے اور كھان كچے صرور مجى بنين لیکن اجمانی طور پر قانون قدرت کے توافق ادر اتحاد پرنظرکر کے اُن کا وجود میں ماننا پڑ ما ہے کونکم جى حالت يى مم فى بطيب خاطرظامرى قانون كو مان ليا ب توميركيا دجر كريم اس طرز ادرطران پر باطنی قانون کوت بیم مذکری - بے شک میں باطنی قانون بھی اسی طرح قبول کرنا پر اے گا کرمیں طرح

ہم نے ظاہری قانون کو مان بیا یہی متر ہے کہ خلا تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز بی بعض حکید ان دونوں قانونوں كومشرك الفاظيم بيان كرديام و حبياكه وه فرآم ب والذريات ذروًا- فالمعاملات وفراً فالماربيت يُسمُّ فالمُقسّمت أمرًا - يعنى ان بوادل كنفم مع بوممدرول اوردومرع بافول مع بخارات كو ابسے جُداكرتى مِي جوحق جُراكرف كا مع مجران موادل كى قسم مع جوان أرا ل بامر بخارات كومملدار عور أوں كى طرح اپنے اندر سے لينى ميں - بھيران ميداؤں كى قسم م جو مادلوں كو منزل مفصود مكبهنجان كے الے جات اللہ عبراك فرانتول كى قسم ب جو در برده ان تمام امور كے منصرت اورانجام ده من عين إدائي كياجيز من ادركيا حقبقت ركفتي بن جونود مخود بخارات كوسمندرول بي سف الطاوي اورباد اول كى صورت بنادي اورعين محل مزورت برجاكر برمادي اورقستم امورسين يرتو دريدده طائك كاكامم ع-موخدا تفاني فيان آيات بن إول مكما وظامر كحطور بير بادلول كم برسف كاسبب بتلايا اوربيان فرمايا كدكيو كرياني مخسار موكر بادل اور ام موجانا م ادر مراخرى نقره بس بعنى فَالْمُقَسِّمْتِ أَمْرًا بن مقيقت كوكهول ديا اور ظامركددما كدكون فامرمين يرخيال نركيد كدهرف حيماني علل اورمعلولات كاسلسله نظام رّبانی کے لئے کانی ہے باکہ ایک اورسلسارعلل دمانبرگاس جمانی سیسار کے نیجے م مبلے سے یہ ظاہری سِلسلہ جاری ہے - اور پھرایک دواری جگه فرانا ہے - والموسلات عُی فا۔ فَالْعُصِفْتِ عَصْفًا - والنَّاشِرات نَشَرًا - فَالْفَارِقْتِ فَرَقًا - فالمُلْقياتِ ذَكُّل بِين قسم ہے اُن ہواؤں کی ادر اُن فرستوں کی جو نرمی سے چھوڑے مے بیں ادر قسم ہے اُن ہواؤں کی ادر اُن فرستوں کی جو زور اورشرت کے ساتھ چلتے ہیں - ادرسم ہے ان ہوا دُل کی جو بادلوں کو انتظائی ہیں ادران فرسنوں کی جوان بادلوں پر موتل میں - ادرضم سے اُن موا دُل کی جو ہر میب چیز کو جومعرض ذکر مِن الجالع كافون اكب بهنجاتي مين - ادرتسم مع أن فرنستون كي جواللي كلام كو داون اكس بهنجات بي - إس طرح الله تعالى الله تالم ترات المرّابي فرشتول اورستارول كوايك على عگرج كردباب بعني اس أيت بي كواكب سبعه كوظا برى طور يد مدبر ماني الا وف عظمرا با م اور ما الاکاک کو باطنی طور بران چیزول کا مربر فرار دیا ہے ۔ جنا لچر تفسیر فتح البیان یس معلز بن جبل اورفشيري سے يد دونول دوائيس موجود مين - اورابن كير فيصن سے يه دوابت ملائك كى نسبت كى بى كد تد برالامر من السماء الى الارمن يعنى أمان سے زين مكيس قدر امور كى تدبير بوئى ده سب والك ك ذريد سے بوقى مے - اور ابن كثير مكمتا مے كرير متفق عبير

قول ہے کہ مربرات امر طاکک ہیں - اور ابن جریر نے بھی آیات فالمد برات اموا کے نیے یہ مربرات امراک امراک اور نیے یہ مراد ملا ملا ملا ہے ہے یہ اور اس سے مراد ملا ملا ہیں جو مربر عالم ہیں - بعنی کو بطا مرم خوم اور شمس و تمر دعنا صروغیرہ اپنے اپنے کام میں شغول ہیں گر درحقیقت مربر طائک ہی ہیں - شمس و تمر دعنا صروغیرہ اپنے اپنے کام میں شغول ہیں گر درحقیقت مربر طائل ہے اسلام میں اس

جهن كريم نظر اللها كرديمه مي ادرض قدرم اف فكرا در ذبن ادرسوج سے كام ليتے ايم كا اورصاف ادربامی طورمیریمین نظراتا ہے کہ ہر کے فیضان کے لئے ہم میں اورممادے فوا وند کرم می علل متوسطمين جن كے توسط سے بريك توت اپن حاجت كے موافق فيضان باتى مے -يس اسی ولیل سے ملائک اور جنات کا وجود سی تابت ہوتا ہے۔ کیونکر ہم نے مرت یہ ابت كرنا م كخيراور شرك اكتساب مي حرث بمارك بي تُولى كافي نبيل بكد خارجي ممدّات اورمعاونات كى عزورت معجوفارق عادت الر د كھتے ہيں - گرده ممدر اورمعاون فواتعالے براہ راست اور بلا تومط نہیں باکہ بزمط بعن اسباب ہے۔موقانون قدرت کے الاحظم نے تطعی اور یقین طور برمم برکھول دیا کروہ ممرّات اور معاونات خارج بن موجود بن - کو اُن کی كند اوركيفيت بم ومعلوم بو باين بو كريديقيني طور يرمعلوم م كدره مراه واست فلاتك ہے اور نہ ہمادی ہی قونیں اور ممادے ہی طکے ہیں ۔ الله وہ ان دونوں سمول سے الگ السي عنوني جيري بي جوايك مستقل وجود ابنا ركفتي بي - إدرجب بم ان يس سے كسي كا نام داعي الخرر كينك تو أسى كومم رُوح الفارس بالجبرائيل كيس كم ادرجب مم أن بن صحكي كا نام داعى الشر رکیں گے تو اس کوہم شیطان درا بلیس کے نام سے بھی موموم کریں گے۔ یہ نو عزور مہنی كرم روح القدى ياخيطان مريك تاريك دل كو دكهلادين اگرجه عارف أن كو ديكه مجى ليت میں اور کشفی مشاہرات مے وہ دونوں نظر بھی اُجاتی ہیں -

( أنيند كمالات اسلام مدم- ١٠

فدائب لوگوں کو ہرایت دے قرآن مٹرلیٹ میں ہمیں ہمیں مکھا کہ فدامت فیرے بلکہ بم مکھا ہے کہ انسان متغیرمے - اس سے اس کے مناسب حال فدا اس کے لئے تبدیلیاں کرتا ہے ۔ جب بختی پیلے میں ہوتا ہے تو حرف اُس کو خون سے غذا طبق ہے ادر جب پیدا ہوتا ہے قو ایک مدت تک حرف ددھ بیتا ہے اور پھر لجد اس کے اناج کھا تا ہے اور فدا تعالیٰ مینوں سامان اس کے لئے وقت فوق بیدا کر دیتا ہے - بیدے میں مونے کی حالت میں بیدے کے فرشتوں کو اس کے لئے وقت فوق بیدا کر دیتا ہے - بیدے میں مونے کی حالت میں بیدے کے فرشتوں کو

جوا ندر دنی زرّات می حکم کر دنیا ہے کہ اُس کی غذا کے لئے نون بناویں - اور پھر جب بخیر موماہے تواس محم كومنسون كرديام - تو عيربتان كي فرشتوں كوجواس كي درات مي مكم كرتا ہے كراس كيك دود مع بنادين - الدجب وه دود عدسه بمدوش بالمجت به تواس حكم كوهبي منسوخ كم دیما ہے تو بھرزین کے فرانتوں کو بواس کے ذرات ہی ملم کرما ہے کہ اُس کے لئے اُخرارت مك اناج ادرياني پيراكرت رئي - بسم ما نتي بين كدا يك نغير فدا ك احكام مين - فدا نے تو قرآن شریف میں میں برسکھلا یا ہے کہ برطبعی سیسار فود بخود بنیں بلکہ ان چیزوں کے تمام ندات خواکی اواز سنتے ہیں اور اُس کے فرشتے ہیں بعنی اس کی طرد سے میک کام کے سے مفررت رہ ہیں۔ ہیں دہ کام اُس کی مرضی کے موافق دہ کرتے رہتے ہیں۔ سونے مے ذرات مونا بناتے رہے ہیں اور چا اری کے زرات چاندی بناتے رہتے می اوروقی کے زرات موتى مناتع من اورانسانى وجود ك ندات ماول كه ييط من انسانى بحيد تيار كرتي مي ادر یہ ذرات نود بخود کھھ میں کام بنیں کرتے بلکہ خدا کی آواز سنتے ہی اوراس کی مرضی کے موافق كام كرتے ہيں - اس منے وہ اس كے فرشتے كملاتے ہيں - اور كئى قسم كے فرشتے ہوتے ہيں - ير توزین کے قرشتے ہیں ۔ گر امان کے فرشتے اسان سے اپنا اٹر والتے ہیں جیا کر سورج گاری مجى خلاكا ايك فرشة معجومينول كو يكانًا ادر دوسر عكاكام كرمًا مع ادر موائي مبى خلاكم فرضتے ہیں جو باداول کو اکٹھے کرتے ادر کھینوں کو مختلف اثر اپنے پہنچا تے ہیں - ادر مھران کے اوپر اور مجى فرطنتي بي جو أن بن تا تبروا التي بي - عوم طبعي اس بات كي كواه بن كه فرستول كا وبود فنردری ہے ادر ان فرشتوں کو م جیشم خود دیکھ دہے ہیں -

(نيم ولوت ما ۱۹۵-۹۹)

قرآن مترلیف میں تین قسم کے فرمشتے تکھے ہیں:-۱۱) ذرات اجسام ارضی ادر رُدیوں کی تو تیں -۱۲) اکاش مورج - جا فد- زمین کی توتی بو کام کرمی ہیں -

ر٣) ان مب پر اعلی طاقیق جو جبرائی و میکائی و عزرائی وغیرہ نام رکھتی ہی جن کو دیم می جم مکھا ہے ... . . . . . . . . . . . . . اور فرشتہ کا لفظ قرآن شریف می عام ہے - ہرا یک چنرجو اس کی اواز سنتی ہے وہ اس کا فرشتہ ہے ۔ پس دنیا کا ذرہ فدا کا فرستہ ہے کیونکہ وہ اُس کی اداز سنتے ہیں اور اُس کی فرما نبرداری کرتے ہیں ۔ ( نسیم دعوت مدام ع

محققین اہل اسلام مرگز اس بات کے قائل بنیں کہ ملائک اپنے تعفی وجود کے ما فقد انسانوں کالی بردن رمن کرزمن پراترتے ہیں - اور يرخيال بدارت باطل مبى بے كيونكو اگر يبي مرور مواكر الانك اپنی اپنی خدمات کی بجا اوری کے ملے اپنے اصل وجود کے مساعقر زمین پر اُڑا کرتے تو بھران سے کوئی كام انجام بزر مونا بغايت ورجر محال مقار شلاً فرست ملك الموت بو ايك سيكذر من مزاد إ ایسے وگوں کی جانی نکا تا ہے جو مختلف باد واقصاری ایک دومرے سے بزادوں کوموں کے فاصلہ پررہتے ہیں اگر ہر مکی کے لئے اس بات کا محتاج ہو کہ اول پیروں پرجل کر اس ملک اور مہرادر گھری جادے اور پھر اتنی مشقت کے بعد جان نکا نے کا اس کو موقع لے تو ایک سیکناڑ كيا آئ فرى كادلدادى كے ك توكئ مينے فى مهدت مى كانى بنيں موسكتى كيا يمكن ميكدايك شخص انسافول کی طرح وکت کرکے ایک طرفة العین کے یا اس سے کم عوصر میں تمام جمان گھوم كرميلا آوے برگز بنيں - بلك فرائے اپنے املى مقاات سے بوأن كے لئے فدائے تعالى كى طرف مقررس ایک ذرہ مے برار می ایکے سمجے ہیں ہوتے صیباکہ فدائے توانی ان کی طرف سے قرآن نشريف من فراما م ومَا مِنَا إِلَّا لَهُ مَفَامًا مَعْلُوْم وَ إِنَّا لَهُ ثُونَ المَّاتَّذُونَ (مورة مافات بزدم ) يس اعل بات ير م كرجى طرح أفناب اين تقام ميم اور اس كى كرى اور روشنى زمن برميس كر افي خواص تحدوا فق زمين كى برايك بيزكو فائده بهنجاتى م راسى طرح دد مانيات ممادير نواه ان كويوانون ك خيال كموافق نفوس ملكيدكيين يا دسايم ادر دید کی اصطلاحات محدوانق ارواح کواکب سے ان کو نامزر کریں یا نہایت سید سے اور موحدا نظراني مع ملائك الله كان كولقب زين ورحقيقت برعجيب مخوقات افي ايف مقام می مستقر اور قرارگیرم اور بحکرت کامله فداوند تعالے زین کی ہر مک متعدر خیر کوای کے کیال مطلوب کے بہنچ نے کے لئے یہ روحانیات فدمت میں لگی ہوئی ہیں اطاہری فدما معی بجالاتے ہیں اور باطنی معی- جید ہمادے اجسام ادر ہمادی تمام ظاہری تو تول بر افتاب ادر مامتاب دردیگرستیارول کا اثر م - ایسا ہی ممادے دل اور دماع اور مماری تمام مدهانی قوتوں پر مدسب طافک ہمادی مختلف استعدادوں کے موافق اپنا ایر وال مے ہیں - بوجر کسی عمدہ بوہر بننے کی این اندر قابلیت رکھتی ہے دہ اگرچہ فاک کا ایک المراہ يا پاني كا ده تطره بومدف ين داخل موتام - يا ياني كا ده نظره جورهم من برنام عدد ان الالك الله كاردعاني تربيت مصاحل ادر الماس ادريا قوت اورنيلم وغيره يا فهايت درجه كا

البدار اور درنی مونی یا اعلی ورجم کے دل اور دماغ کا انسان بن جاناہے ...

وران شرایت فے جس طرز سے ملائک کا حال میان کیا ہے وہ نہایت سیدسی اور قرین قباس راہ ہے اور بجز اس کے مانے کے انسان کو کچھ بن بنیں پڑتا ۔ قسر آن شرای شرایت پد بديدة نعمق غوركرنے مصمعلوم برتامے كدانسان بلكهميع كائنات الارض كى تربيت طاہرى دباطنى كے لئے بعض وسا كط كا بونا هزورى مع - اور لعمل بعف امتارات قرآنيد سے نهايت صفائي ص معلوم برزا ب كراجفن ده نفوس طيبرجو الالك مصموسوم بي ال ك تعلقات طبقات سماوير مع الگاف الگ بین - بعض اپن تا شرات فاصد سے بوا کے جل نے والے اور بعض میند کے برسانے علا الد بعض بعض ادر مانیرات کو زین بر آناد ف والے بیں اس بین کچید شک بنیں کد بوجر مناصبت نوری ده نفوس طبيبهان رونن ادر نوراني ستنا رول سے تعلق ركھتے ہونے كر جو أسمان بن بائے جاتے ميں - كر اس تعلق کو ابسامہیں محصنا جا میے کہ جیسے زمین کا سریک جاندار اپنے اندرجان رکھتا ہے ملکہ آن نفوس طیببرکد بوجرسا سبت اپنی نورانیت اور روشنی کے جو روحانی طور پر انہیں حاصل ہے روش سامد مے ساتھ ایک مجبول الکنر نعنی ہے اور ایسا تدید نعنی ہے کہ اگر ان نفوس طیب کا اُن ستامد سے انگ ہونا ذعن کرنیا جائے تو بھر اُن کے تمام توئی س فرق پڑ جائے گا ، اپنیں نفوس کے پوشیدہ ما تھ كودور عنمام سنادي افي افي كام سي معرون بي - ادر جي فدائ تناني تمام عالم ك في بطور جان کے بے ایسا ہی ( گراسمگرشبید کا فل مراد ہیں) دہ نفوس فرانیر کواکب اورسیارات کیلئے جان کا مى مكم ركتي بي - اوران ك مُوا مو جاني سه ان كى حالت وجود بدين لكني فساد راه ياجا ألازى و مزدری امرے - اور آ جنگ کسی نے اس امر میں اختلاف بنیں کبا کرمس قدر اسانوں میں سیا داسیا كواكب بائ جاتے بي وہ كائنات الارض كى تربيت وَهُيل كے اللے بعيشد كام بي شغول بي عرض یہ نہایت بچی ہوئی اور توت کے چرخ پر چڑھی مدی صدا نت ہے کمتام نباتات اورجاوات اور چوانات پر اسانی کواکب کا دن رات الر پر را م ادر جابل سے جابل ایک دمنفان مبی اس قدر تو صرور لقین رکھتا ہو گا کہ چاندی دوشنی مجال سے موال کرنے کے لئے اور سورج کی دصوب ال کو بکانے ادر شیر س کرنے کے لئے اور بعض ہوائی بکشرت ہیل آنے کے لئے بلات بر موثر ہیں - اب جبکہ ظاہری سلسله کائنات کا ان چیزدں کی تا بیرات مختلفدے تربیت یا دا ہے تداس میں کیا شک موسکتا ہے كه باطني سيسلد يرمجي باذب تعالى وه نعوس فررانيد الزكردي بي بن كا اجرام لورانيدس ايسا شديد تعلق مے کہ جیسے جان کوهبم سے ہوا ہے -

اب إس كم بعديد مجى جاننا چاہيئے كه اگرچه بطاہر مد بات نهايت دور از ادب معلوم برتى ہے كم خوا تعالی اوراس کے مقدس نبیوں میں افاصد انوار وجی کے لئے کوئی اور واسطد تجویز کیا جائے لیکن ذراغور کرنے سے بخوبی مجھ آ جائیگا کہ اس میں کوئی سوء ادب کی بات بہیں بلکہ مرامرخدا تعالیے کے اس عام قانون کے مطابق ہے جو دنیا کی ہر یک چیز کے منعلق کھلے تھنے طور پرشہود وعسوس ہوم ا ہے کیونکرم دیکھتے ہیں کہ انبیاء طیہم اللام مھی اینے ظاہری جم ادر ظاہری قوی کے نحاظ سے امنی وسائط کے محتاج ہیں - اورنی کی آنکھ بھی گوکسی ہی نورانی اور بابرکت آنکھ ہے مگر مجمر میں عوام ك انتهول في طرح أفاب ياس كي كسى دوررت قائم مقام ك بنير كجه ويكه نبيل سكة اور بغيرتومط موا کے کچھ سن بنیں سکتے ابذا یہ بات معی عزوری طور پر ماننی پڑتی ہے کدبنی کی روحانیت پر معبی اِن ستارات کے نفوی نورانیہ کا عزور اثر پڑتا ہوگا بلکرسب سے زیادہ اڑ پڑتا ہو گا کیونگر میں قدر استعداد صافی اور کائل ہوتی ہے اسی قدر الریمی صافی ادر کائل طور پر پڑتا ہے - قرآن شرایت سے ٹابت ہے کہ مرس یادات اود کواکب اپ اپنے قالبوں کے متعنق ایک ایک روح دھتے ہیںجن کو نفوس کواکب سے معبی فا مزد کرسکتے میں - ادر جیسے کواکب اورسیاروں میں باعتباران کے قالبوں کے طرح طرح كحفواص بائ جاتے بي جو زين كى سراك چيز ريسب استعداد الروال دے بي ايا بی اُن کے نفوس نورانید بی بھی انواع انسام کے خواص بیں -جو یا ذین مکیم مطلق کا تنات الادھ کے باطن بمداين الروالة من - اوربهي نفوس نورانيه كابل مندون برستكل صمال منشكل موكرظام مو عاتے ہیں - اوربشری صورت سے منتشل مو کر دکھائی دیتے ہیں اور یاد رکھنا چا سے کر یہ تقریر اذ قبيل خطابيات منس بلكه يدءه صداقت مع جوطالب حق اورمكمت كو عزور ما نني يرك -( تونيح مرام مما- ١٨٠)

واصخ رہے کہ فرستوں کے فردل سے بھی ہمیں انکار نہیں ۔ اگر کوئی ٹا بت کر دے کہ فرستوں کا فردل اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنے وجود کو اسمان سے خالی کر دیں تو ہم بستوق اس تبوت کو سنبیگے۔
اور اگر ورحقیقت ٹبوت ہوگا تو ہم اس کو قبول کرئیں گے ۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے فرشوں کا وجود ایمانیا ت میں واخل ہے ۔ خدا تعالیٰ کا فردل سماء الدنیا کی طرف اور فرشتوں کا فرول دونوں ایمانیا ت میں واخل ہے ۔ خدا تعالیٰ کا فردل سماء الدنیا کی طرف اور فرشتوں کا فرول حدید کے طور پر ایک تعید کے طور پر ایک تعید میں جو ہم ہم جو نہیں سکتے ، ہاں کتاب اللہ سے آن ٹابت ہوتا ہے کہ خلق جدید کے طور پر فرمشتوں کا ظہور موجا تا ہے ، دھید کلی کی شکل میں جبرائیں کا ظاہر مونا خلق جدید کھا یا کم جو اور مقا یہ کہم خلق جدید کھا یا کم جو اور مقا ہے کہ میں خلق کو نابود کرمیں ۔ بھر خلق جدید کے قائل ہوں ۔ بلد بیا خلق اور مقا ا

بجائے ٹود اُسمان برتا بت اور قائم ہے اور دومرافل فرا تعالیٰ کی وسیع قدرت کا ایک نتیج ہے گیا خدا نتائی کی فلا م کیا خدا نعالیٰ کی قدرت سے بعبد ہے کہ ایک وجود دو جگہ دو حبوں سے دکھاد سے ماشاد کی برگز نہیں اَکَشُر تَنْ عَلَمْ اَنَّ اللَّهُ عَلیْ حُلِ شَیْعِ قَدِیْرُ ۔

( سرانخلافه مستا-الله)

واعتقد أن لله الانكته مقربين دكل واحد منهم مقام معلوم لاينزل احدً من مقامه ولايرقى ونزولهم الذى قد جاء فى القرأن ليس كنوول الانسان من الاعلى الى الاسفل ولاصعودهم كصعود الناس من الاسفل الى الاعلى لان في نزول الانساق تحول من المكان ورا تُحتك من شق الانفس واللغوب ولا يمسهم فغب ولاشق ولايتطرق اليهم تغير فلا تقيسوا نزدلهم وصعودهم باشياء العرى بل نزو لهم وصعودهم بصبخ نزول الله وصعوده من العرش الى سماء الدنبا-لان الله ادخل وجودهم في الايمانيات - وقال لا يعلم جنود ربك الاهو . فآمنوا بنز و لهم و صعودهم ولا تدخلوا في كنهها ـ ذالك خيروا قرب للتقوى ـ وقد وصفهم الله بالقائمين والساجدين والصافين والمستجين والثابتين فى مقامات معلومة رجعل هذه الصقات لهم دائمة غيرمنفكة وخصهم بها - فكيف يجوز ان يترك الملائكة مجودهم و فيامهم ويقصوا صفوفهم ويناءوا تسبيهم وتقديسهم ويتنزلوا من مقاماكم ويهبطوا الابهن ويخلوا السموات العلى بلهم يتعركون مال كونهم مستقرين فى مقاماتهم كالملك الذى على العرش استوى و تعلمون ان الله ينزل الى السماء في اخر كلليل ولايقال أنه يترك العرش تمريصعد اليه في ادقات المرى فكذالك الملائكة الذين كانوا في صبغة صفات رجهم كمثل انصباغ الظل بصبغة اصله لانعرف مقيقتها ونؤمن بهاءكيف نشبه احوالهم باحوال انسان نعهن مقيقة صفاته وحدود نعواصه وسكناته وحركاته وند منعنا اطله من هذا وقال لايعلم جنود ربك الاهو فاتقوااطه يا ارباب النهى -

( أيند كمالات اسلام معمد عمل)

اب جبکہ فدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے دوسے یہ بات نہایت صفائی سے تابت ہوگئ کے نظام دومانی کے سفی نظام ظاہری کی طرح مؤثرات خارجیہ میں جن کا نام کلام النی میں طافک رکھا

تواس بات كا تابت كرنا باقى ولم كرنظام ظامرى يس مجى جركيم بودلم ب إن تمام افعال اورتغيرات كا مى انجام ادر انعرام بغير فرشتول كى شوليت كے بنيں ہوتا يومنقولى طور راس كا بوت ظاہر ہے۔ كيونك خدا تعالى ف وراستول كانام مرترات اورمقستمات امر ركها ب- اور بريك عرض اودج مر ئے مدوث اورقیام کا دی موجب ہیں - بہاں مک کرفدا تعانی کے عرش کو مجی وہی افعائے ہوئے مِن مِياكُم آيت إن عُن نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا مَا فِظ سے كُل طور ير فرشتوں كا تقرر بركي چيز ير ثابت بولات ادر نيز قرآن كريم في أيت مندرج ديل يجي اس بردادات كرتي مع اورده برع-وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَتُهُ إِذَاهِيةٍ وَالْمَلَكُ عَلَى الْمَارُمَا مُهَا وَيَعْمِلُ عَهُمْ مَرَبِاعَ فَوْ قَهُمْ يَوْمَدِينِ نَمَا نِيهَ وينى جب فيارت واقع بوكى تواسان بعط جامع كا ادر دصيلا اور ست موجائيكا دراس كى قوتي جاتى مي كى - كيونكه فرشت جو أمان ادراً مانى اجراً کے لئے مان کی طرح تھے وہ سب تعلقات کو چھوٹ کر کنا، وں پر چلے جا میلے اور اس دن خدا تنا نے كع رش كو الله فرضت الي مرر إور كانصول رأ اللهائم موع مو نظ - ال آيت كي تفسيرين شاہ عبدالعزر صاحب تھے ہیں کہ در حقیقت اسمان کی بقاباعث ادواج کے معینی ملالک کے جو آسان ادراسانی اجرام کے لئے بطور روسوں کے ہیں۔ اور جیسے رُدح بدن کی محافظ ہوتی مے اوربدی رنفرف ركهني ب اسى طرح بعض طائك أسمان ادرأساني اجرام برنفرف د كحت جي ادرنمام اجرام ماي أن كے ما عقرى زندہ بن ادرائنى كے دريد سے صدور افعالى كواكب ہے - كھرجب دہ ملائك جان ی طرح اس قالب سے نکی جا بیٹے تو اُسان کا نظام اُن کے نکھنے سے درہم برہم ہوجا بیگا جيے جان كے نكل جانے سے قالب كا نظام درمم برمم موجا آئے۔ بھرامك اور أبت قرآن كريم كى بنى إلى مفون بردالت كرنى م- اورده برم- وَلَقَدْ زَيَّكَ السَّمَاءَ الدُّنْبَابِمَما بِيمَ وَ جَعَلْنَهُا مَهُوْمًا لِلشَّبَاطِيْن (مورة اللك الجزونبر٢٩) يعني مم نع معاوالدنيا كوستادون کے ساتھ زینت دی ہے اورستاروں کو ہم فے رجم شیاطین کے لئے دربعہ عمرایا ہے - ادر پیلے اس سے نف قراً فی سے تابت ہو جا ہے کہ امان سے زمن تک ہر یک امر کے مقتم اور مار فرستے ہی اور اب برنول الله عبَّ الله كا كر شهرب تا تبدكه على في والحد وه مستار عبي جومهاء الدنيابي بن بظاہر منافی اور مبائن ان آبات مے دکھائی دیتا ہے جو فرشتوں کے بارہ بن آئی بن میکن اگر منظر غور دیجی عائے تو کچھ منانی نہیں کو نکد ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم سے مہی ابت ہے كد فرضت أسان اور أسماني اجرام كے نئے بطور جان كے بن اور ظامرے كدكسي سط كى جان

اس شخے سے جُرا ہمیں ہوتی برای دج سے فدا تعانی نے قرآن کرم کے بعض مقامات میں ری شہر کا فاعل فرستوں کو کھم رایا کو بھر اس مقامات میں این افر ڈائتی ہے۔ تب وہ اثر سادوں فرشتے ستادوں یں اینا افر ڈائتی ہے۔ تب وہ اثر سادوں فرشتے ستادوں یں اینا افر ڈائتی ہے۔ تب وہ اثر سادوں سے نکل کران ارضی بخارات پر پڑتا ہے ہو شہراب بفنے کے لائق ہوتے ہیں تو وہ فی الفور قدرت فواقع سے شخل کران ارضی بخارات پر پڑتا ہے ہو شہراب بفنے کے لائت ہوتے ہیں تو وہ فی الفور قدرت فواقع سے شخل کو ان ارضی بخارات پر پڑتا ہے ہو شہر سے نمازی ہو گئا کہ ہو ساتھ بمین اوریسا دی طرف ان کو جو ایک دو اس بات یں تو کسی ناشرات ممادی ہی ہوتی ہیں۔ اور اس بات یں تو کسی ناشرات ممادی ہی ہوتی ہیں۔ کھر کا کمنا ت ابجو یا ذہن میں ہوتا ہے ملل ابتدائیہ ان کے نجوم کے تو کی فرشتوں سے نیمنیا ب بال اس دو اس خرف قدی فرشتوں سے نیمنیا ب بال اس دو اس دیو آئی کریم نے خلا ہر فرایا اور کھم عادؤوں کو اس طرف توجم پر یا ہوئی۔

( الكينكالات اسلام مافيده عا- ١٠٠٠)

ہرمکے چیزجی پرنفس کا نام اطلاق یا سکتاہے اس کی فرضتے حفاظت کرتے ہیں۔ پس بوجب اس آیت کے نفوس کو اکب کی نسبت بھی مرعقدہ رکھنا پڑا کہ کل ستارے کیا مورج کیا چاند کیا زمل کیا مشتری طائک کی ذیر حفاظت ہیں۔ یعنی مریک کے سے موسے اور چاند دغیرہ میں سے ایک ایک فرشتہ مقررے جو اس کی حفاظت کرتاہے دراس کے کا موں کو احن طور پر جلاتا ہے۔

(الميندكالات املام معط ماشيد)

اگرچہ طائک جمانی اُفات سے میں بجاتے ہیں لین اُن کا بچانا رد مانی طور پری ہے ، مُلا ایک شخص ایک گرفے دانی دیوار کے بنچے کھڑا ہے تو یہ تو نہیں کہ فرشتہ اپنے یا مقوں سے اٹھا کر اُس کو دُدر ہے جائیگا بلکہ اگر اس خفی کا اس دیوار سے بچنا مقدر ہے تو فرشتہ اس کے دل میں الہام کردے گا . کہ بہاں سے جلد کھے کنا جا ہیے کئن ستا دوں ادر عناصر وغیرہ کی حفاظت جمانی ہے ۔

( اَ يُمَنَّ كُمانات اصلام مدي ماشيد فوظ)

قادر مطاق نے دنیا کے جوادت کو صرف ایسی ظام ری بسلہ تک محمود اور محدود نہیں کیا بلکہ ایک باطنی بسلد ساتھ ساتھ جادی ہے۔ اگر آفتاب ہے یا ماہتاب یا زمن یا دہ بخارات جن سے پائی برستا ہے یا دہ آئد مصل جو ذور ہے آتی ہیں یا دہ او بے جو زین پرگرتے ہی یا دہ شہب ٹاقبہ جو کو طبق ہیں اگرچہ یہ تمام چیزیں اپنے کا مول اور تمام تغیرات اور تحولات اور حدوثات میں ظاہری اسلاب ہی دکھتی ہی جن کے بیان میں ہمینت اور طبعی کے دفتر بھرے پڑے ہیں مکن بایں ہم مقاروگ

جائے میں کد ان اسباب کے نیجے اور اسباب میں ہیں۔ جو مدبر بالاراد ہ ہی جن کا دومرے نفظوں یں نام ولانگ ہے۔ دہ جی چیز مے تعلق رکھتے ہی اس کے تمام کاردبار کو انجام تک مینیاتے میں اور اپنے کا مول میں اکثر آئ رُوحانی اغرامن کو مد نظر رکھتے ہیں جو موا کرمے نے انکو میرد کی ہی ادران کے کام بے ہورہ ہنیں بلد ہراک کام میں بڑے بڑے تقاصد انکو مذنظر رہتے ہیں۔ اب جبارید بات ایک تابت سنده مدانت م کرس کوم اس م پیلے مبی کسی قدر تغميل مع مكم عِكم بي اور بمادے وسالم تو فيدے مرام يبى يہ تمام بحث بنات لطافت بان مے مندری ہے کر حکیم مطلق نے اس عالم کے اصن طور پر کارو بار کے بلانے کے اے دوناکا رکھے ہوئے ہیں ادر باطنی نظام فراشتوں کے متعلق ہے اور کوئی جُز ظاہری نظام کی ایسی ہمیں عس کے معافقہ دربردہ باطنی نظام مز ہوتو اس صورت میں ایک میزشد بڑی امانی سے مجھ سکت م كمتمرب تا قبر كے تسا قط كا ظاہرى نظام جن على اور اسباب برمبنى م وه على اور اسبابع عانى نظام کے بھے مزاحم اور سدراہ بہیں اور روحانی نظام برے کہ ہریک مٹماب جو ٹوٹ ہے دراصل أسيرايك فرائة مؤكل بوتا جروال كوص طرف چاسام وكت ديام بينا في متمب كىطرز وكات بى ال يراث بدم - ادرير بات صاف ظاهر م كه فرشنه كا كام عبث بنيل مو سكنا ـ اس كى تحت مى عزوركوئى ندكوئى غرفن بوكى جو مصارى وين اور دنياك كي مفيد موسكى طائك مے کا موں کے اغراض کو مجھنا بجر توسط ماہ لک ممکن نہیں ۔سر بتوسط ما مگ بینی جرائی عیدا الام اخوالرسل صف الشرعبدوملم يربني ظامر بؤاكه ملائك كے اس نعل ری المت علت عالى جم شباطين اور یہ معید کہ تہمب کے ٹوٹے سے کیو نکرشیا طین مجاگ جاتے ہیں اس کا متر دوحانی سیسلدیر تغركرنے سے برمعلوم ہونا ہے كرشياطين ادر ملائك كى عداوت ذاتى ہے يس ملائك ان ممب كے جمور نے كے وقت جن بروه مستارول كى حرارت كا الزيسى والے بن ابى ابك نورانى طاقت جوی میداتے ہی ادر ہریک منہاب جو حرکت کرتا ہے دہ اپنے ساعقد ایک ملی اور رکھتا ہے كونكم فرشتون كے إلق مع بركت باكر أما ب - اور شيطان موزى كا اس من ايك ماده بوما ب یں یہ اعتران نہیں موسکتا کہ جنّات تو آگ سے محنوق بن دہ آگ سے کیا مزر اتھا میں گے کونکر درحقیقت جمقدرری منب سے جنات کو حزر بینجیا ہے اس کا یہ ظاہری موجب اگ بنیں بلک دہ ردشنى وجب بي وزست كا فدم منب كاما ه شال بوق بعربالاميت عرق

جب مک کوئی انسان یا بندا عنقاد و بورستی اری سے ادر دبر بر بنیں اسکو صرور یہ بات مانی پڑی کریر تمام کار دبارعبث بنیس بلکه بریک حدوث اورخمور پرفدا تعالی کی حکمت ادرمصلحت بان راده کا با تفر ب ادرده اراده تمام أتظام كعموافق بتوسط اسباب ظود بزير موماب بونكه فدا تعالى في اجرام ادراما كوعلم ادر شعود نہيں ديا اس النے ان باتوں كے بوراكرنے كے سے جن مي علم اور شعور دركار بے اللے الب یفی لیسی چیزوں کے توسط کی عاجت ہوئی جن کو علم اور شعور دیا گیا ہے ادر وہ ملائک ہیں۔ اب ظامرم كرجب مانك كى يهى شان مي كدوه عبث اوربيم وده طوربركو فى كام بني كرت بكداين تمام خدمات بن اغرامن اورمقاعد ركھتے ہيں اس مے أن كى نسبت يربات مزودى ولا پر ما ننی پڑی کر رجم کی خدمت میں مجی ان کا کوئی اصل مقصدہ ہے ادرجو نکر عقل اس بات کے درک مے تاهرہے کہ دہ کونسامقصدے اس سے اس عقدہ کے مل کے لئے عقل سے موال کرنا ہے مل موال م علم عام من وه برجر اس كه كدادراك تعصيلي سے عام من مي اس تفعيل كم الم كسى أور ودليم كى محتاج بوكى جو عدودعقل سے بڑھ كرمے اور وہ دريعددى اور المام مع حواس فون سے انسان کو دیا گیا ہے تا انسان کو ان معارف ادر حقائق کٹ بہنجادے کرجن مک مجرد عقل بہنج ہیں سکتی اور وہ اسرار دنیقد اس پر کھو سے جوعفل کے ذریعہ سے کھل بنیں کتے ادر دھی سے مراد بمادی دی فران معبس فعم بربرعقدہ کھول دیا کہ اسفاط شہب سے ماکر کی عرض جم شاطین مع ويعنى يدايك قتم كا أعشار نورانيت الانك كم إلا تعدم ادران ك نوركى أميز فل مع جن كاجمات كى ظلمت برا أربر الربات ادرجات ك افعال محفوصه است ومكمى موطنة ہیں ادر اگر اس انتشادِ نوراینت کی کثرت ہو تو بوجہ نور کے مقنا طبسی جذب کے منا ہر کا طم نورانیت کے انسانوں میں سے پیرا ہوتے ہیں۔ درمزیر انتشار اورا بنت وجرای کی خاصیتے کی قدر داول کو نوراور تفایت کی طرف کھینچا ہے اور یہ ایک فاحبیت ،جرمہینہ دنیایں اتی طور پراس کا بوت طنار ہے ۔۔۔۔۔۔درحققت خداتنانی کا انتظام میں ہے کرج کچھ اجرام ادراحسام ادر كانات الجوين موري م ياكسي كسي طهوري آباع ده عرف اجرام ادراجسام ك انعال مترجها كى طرح بنيں بلد انكے تمام واقعات كى زمام افتياد صبيم و قديرنے طالك كے إلى بي و كد كھى ب بو بردم اوربرطرفة العين بن اس قادرمطلق سے إذن باكر الواع واقسام كے تعرفات ميمنغول بي-اور مذعبث طود بربلدمرا مرحكيا مذطرت برع برع مقاصدكيك اس كرة ادمن وسما كوطرح طرح كى منيشىيى دے سے بي - اوركو أى نعل مجى أن كاب كار اور بے معنى نبين -( أيند كما لات اسلام صلاا- اساط كشيم)

به مبى إدر كهنا چا ميئ كراسلاى مترلعيت كى دو سے نواص للأكك كا درجر فواص لبترسے كچھ ذياده بنيس طِكد خواص الناس خواص الملاك سے : فضل مِن - اور نظام حبانی يا نظام روحانی ين أنكا دما فط توار با نا ان كى انفليت پردال ان نهي كرنا بلكه قرآن شريف كى مرايت كى رُوس ده فدام كاطرح ال كام من لكائ من جيها كه الشرعبان المرات فرماً الم و سخر لكم الشمس والفنورلين وه خدا جس في مورج اورجا ندكو تمبارى خدمت يس سكا ركها ب. مثلاً ديكهنا جابية كراكي ملى دما ایک شاہ دفت کی طرف سے اس کے کسی ملک کے صوبیدار یا گورنر کی خدمت میں میسیاں پہنچا دیا ہے توکیا اس سے یہ تابت ہوسکتا ہے کر دوچھی دمان جو اس بادشاہ ادر گور نرجزل بی دامطم گرزجزل سے انفل ہے ۔ مو خوب مجھ لو يہي مثال ان وسائط كى ہے جو نظام حبماني ادر رُدحاني یں قادرِ مطلق کے ارادوں کو زین پر مہنیا تنے اور ان کی انجام دی میں معروف ہیں۔المد جل شان قرآن شرایف کے کئی مقامات یں بتھریج ظاہر فراما ہے کہ بو کھ ذین دا مان میں پدا کیا گیا ہے وہ تمام چیزیں اپنے وجود میں انسان کی طفیلی ہیں - لعنی محف انسان کے فاکرہ کے ملے بدا کی گئی ہی اور انسان این مزنبه می سب سے اعلیٰ دار فع ادرسب کا محذوم عصب کی فدمت میں مع چیزیں للادى تى بى - جياك و و فرانا ہے - دستى كمرالشمس والقمودائين بجراكي أورمبُّه فرايا - وَإِذْ قَالَ رُبُّكَ بِلْمَائِكَةِ إِنَّى خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِيْنِ فِلْأَ سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيلْهِ مِنْ رُّوجِيْ فَقَعُوْ الله سَا جِدِيْنَ - فَسَجَدَ الْمَلْئِلَةُ كُلُّهُمُ أَهْمَ عُوْنَ إِلاَّ إِبْلِيسَ - يَعِنْ ما دكرو وه وقت جب كريتر عنداف (جن كا تو منهراتم م) فرستوں کو کہا کہ بنی مٹی سے ایک انسان پیدا کرفے دالا ہوں ۔ موجب بن اس کو کال احدال بر بدا كداول ادر اين روح بي سے اس بي ميكونك دول تو تم اس كے لئے مجدوس كرو- يعنى كمال انکسادے اس کی فدمت یں مشغول ہو جاد ۔ ادر انسی فدمت گذاری می مجک مباد کر گویا تم اسے مجدہ کردہے ہو۔ بس مارے کے سادے فرسنے انسان کمل کے آئے مجدہ میں گر پڑے مرشيطان جواس معادت سے محروم رہ كيا -

جاننا چا ہیے کریر مجرہ کا ملم اس وقت مصنعلق بنیں ہے کہ جب حفزت آدم میدا کئے گئے۔ بلد برعلیٰجدہ ملائک کو حکم کیا گیا کہ جب کوئی انسان اپن حقیقی انسانیت کے مرتبہ کئے گئے۔ بلد برعلیٰجدہ ملائک کو حکم کیا گیا کہ جب کوئی انسانی اس کو حاصل ہو جائے اور خدا تعانیٰ کی دُدح اس میں مکوفت اختیاد کرے توقع اس کا مل کے اگے مجدہ میں گرا کرد۔ یعنی اُسانی الواد کے ساتھ اُس پر اُمرد اور اُس پر

صنوۃ ہے برکریدہ بندہ کم افزن کی طرف اشارہ ہے جو ضائے تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندد کی ما تعمیشہ جادی رکھتا ہوتی ہے۔ یعنی اپنے نفس سے فانی ہو کر بقا بائٹر کا درجد حاصل کرتا ہے تو ایک فاص طور پر نزول طائکر کا اس پر شروع ہوجاتا ہے۔ اگرچ سلوک کے ابتدائی حالات میں بھی طائک اس کی نصرت اور خدرت میں گھے ہوئے ہوئے ہیں سکن میں فزول ایسا آتم اور کس ہوتا ہے کہ مجدہ کا حکم رکھتا ہے۔ اور مجدہ کے تعظ سے خدا فعالی نے یہ ظاہر کردیا کہ طائکہ انسان کا مل سے افضل نہیں ہیں بلکہ دہ شاہی خاددوں کی طرح مجداتِ تعظیم انسان کا مل کے آگے مجالا رہے ہیں۔

( توميح مرام مهم ١٠٠٠)

والك المدر مبساكهم بسط معى ميان كرجيم بي) ايك بى درجرى منطب ادر بزر كى بني ركه -مذایک ہی تسم کا کام ابنیں میرد ہے بلد ہریک فرات علید طبیدہ کا موں کے انجام دینے کے ما مقرركيا كيا م ومنيام مسقدرتم تغيرات والمقلابات ويجمة مو ياجو بجرمكن قدة مربيز نعل م آمام ياصقدر ارداح واجسام أبي كمالات مطاوية مك بينية بي ان سب برا أثيرات مماوير كام كررى بي ادركهي ايك بي فرائدة مختلف طود كى استعداد دن يرختف طود كه الروال معد منلاجرائل جوایک عظیم استان فرستم ورائمان کے ایک نہایت دوش نیز سے تعلق رکھتا ہے اس کو کئی سم کی خدمات مبردیں ۔ اُنہی خدمات کے موافق ہو اس کے نیز سے لیے جاتے ہیں۔ مودہ فرسند اگرچه سريك ايستنفى يرنادل بوتا معجو دى اللي سع مشرف كيا كيا بو ( نزدل كى المايفيت جوعرف اڑ اندازی کے طور پرم مذراتعی طور پر یادر کھنی جائے کا لیک اس کے نزول کی تاثیرات کا دارُہ مختلف استعدادول ادر مختلف ظرد من کے محاظ سے چوٹی میرٹی یا بڑی بری شکول پھیم ہوجاما ہے۔ منایت برا دارہ اس کی روحانی تا نیرول کا دہ دارہ ہے جو حصرت عام الاجیاء الدیلہ كى وجى معلق ہے - اسى وجر مع بو معارف و حقائق و كمالات حكمت و بافت قرآن مرافي مي اتم اور اكل طورير يائے ماتے ميں - يغطيمات س مزب اوركسى كتاب كومامل مبني اور يرسى ياد ركھنا جائي (جيسا كم يبلے بسى مم اس كى طرف الله و كر جكے ہي ) كر بريك فرشند كى تا ير انسان كے نفس ير دوقسم کی ہوتی ہے۔ اول دہ تا تیر جو رحم میں ہونے کی صالت میں باذبد تعالی مختلف طور کے تھنے پر مختلف طور کا اثر ڈالتی ہے - بھر دومری دہ تا شرح بعد تیاری دجود کے اس دجود کی مفنی استجدادوں كوافي كالات مكند تك ببنجاف كے م كام كرتى م - اس دومرى اشرك جب ده نبى ياكال دل

كي سندن بودي كي نام مع موموم كيا جامام وريول معلوم موما عد جب ايك ستورنفس ايث نورایان اور نور مجبت کے کمال سے مبدا میوش کے ما تخد دوستان تعلق پکوا لیتا ہے ادر فداتنا نے کی زندئ بخش مبت اسمبت پر برتوه انداز مرماتی م تواس مداوراس دقت تک بو کھوانسان کو آئے قدم رکھنے کے مقدد مامل ہوتا ہے مدد ال اس بنانی تاثیر کا اڑ ظاہر ہوتا ہے و کرفدات كفرت وفانان كردم يوبون كالتي ي كان الى كان الى بہا تا برک شس سے یہ مرتبد حاصل کرایتا ہے تو عیروی فرشتد از مرفو اینا از نورسے عجرا مخا اس پر ڈالتا ہے. گریہ بنیں کہ اپنی طرف مے بلکہ دہ درمیانی فادم ہونے کی دجے اس نالی کی طرح جوا کی طرف سے پانی کو تعینی اور دو سری طرف اس پانی کو بہنچا دی عے فوا نفافے نونين اپنے انركمين ليتا ہے - بھرمين اس دفت مي جب انسان بوجر انتران محستيني روح القاس كى نالى كے قريب اپنے تيس ركھ ديتا ہے معا اُس نالى ميں سے نيفن دھى اس كے اندر كرمايا ہے يا يوں م کو کہ آس وقت جرائی اپنا نورانی ساید اس سنعد دل پرڈال کر ایک مکسی تصویرا پی اس کے امدر لكعديتا ب تب جب ايك فرشند كاج أسان رمتقرب جرائين ام ب اسكى تعديركا نام معی جرائل ہی ہوتا ہے۔ یا شال اس فرات کا نام روج انقدس سے تو مکسی تصویر کا نام بھی رُقع القدس بي ركھا جاتا ہے۔ موید نہیں كه فرست انسان كے اندر كلس ؟ تا ہے بلد اس كاعكس انسان كما أبينه قلب مي منوداد مو ما ما ع . مثل جب تم نهايت معنى آئينه الها مُنه كم سامن مكم ويكم توموانق دائره مغداراس أبيندك تهادى شكل كالمكس بالونف اس مى يطب كا يديني كرنمبارا مُنْد دورنمبادا سركردن سے لوٹ كرادد الك بوكر أ مُبندين دكھ ديا جا مُيكا بلك أسى جلّه ربيكا جال دبن جابية اورمرت اس كاعس برے كا ادرمس سى برك ملد ايك بى مقدار ير نہیں بڑے گا بلدمیسی میں ومعت آئینہ فلب کی ہوگی اُسی مقدار کے موافق اڑ پڑے گا ۔ مثلاً أكرتم ابناجهره أرسى كحاشيتندس دمجينا جابو كدجو ايك جهوا ماستيشه ايك فنم كا انكتنزي بي مكا بوتا ب تو اگرچ اس م معى تمام چره نظر أليكا گربرايك عفو ايى املى مقداد معنمايت بوا ہوکرنظر آئیگا ۔ لین تم اپنے چرہ کو ایک بڑے آئیندیں دیکمنا چاہو جو تہاری شکل کے بعدے اند کاس کے اے کانی ہے تو تہادے تمام نقوش الد اعضاد جمرہ کے اپنے اصلى مقدار پر نظر مى تا نيروى كى دات م - اور حضرت خاتم الا نبياء صلى الشرعيد وسلم كى دل ميمي دى جري

تا نیروی کی طالب در ہا ہے۔ لین ان دونوں و عیوں میں وہی فرق مذکورہ بالا اُرمی کے شیئے اور اُس کی تا نیرات بھی وہی گر ہر کیک طرح اس بین کا ہے۔ لینی اگرچ بظام صورت جربل وہی ہے اور اُس کی تا نیرات بھی وہی گر ہر کیک محکم ملکہ مادہ قابلہ ایک ہی و صعت اور صفائی کی حالت پر نہیں۔ اور یہ جو اسکار نی نے صفائی کی مفظ بھی ملکہ دیا تھے بیاس بات کے اظہار کے لئے ہے کہ جربلی تا نیرات کا اختلاف عرف کہت کے مضائی کی مفظ بھی ہے۔ یعنی صفائی قلب جو بیرط انعکاس ہے۔ تمام افراد بھی بین بین ملکہ کیفیت کے متعلق بھی ہے۔ یعنی صفائی کا تعلی جو سارے آگئے ایک ہی درجہ کی صفائی ہرائی بھیں رکھتے بعض آگئے ایک ہی مرتبہ پر کھی بھی ہی ہے۔ یعنی صفائی تعلیہ جو سارے آگئے ایک ہی درجہ کی صفائی ہرائی ایک ہی درجہ کی صفائی ہرائی اور ایک بھی اس موقع بھی کہتم دیکھتے ہو سارے آگئے ایک ہی درجہ کی صفائی ہوئے ہیں کہ ایک ہوئے ایک ہی درجہ کی صفائی ہوئے ہیں کہ والے کی شکل اُن میں دونوں لب نظر آدیں تو ناک دکھائی نہیں دیا اور اگر ناک نظر آگیا موقع ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی ہوئے ہیں کہ اگر شکل اُن میں ددنوں لب نظر آدیں تو ناک دکھائی نہیں دیا اور اگر ناک نظر آگیا اور اگر ناک دکھائی نہیں دیا اور اگر ناک نظر آگیا اور اگر ناک نظر آگیا اور اگر ناک نظر آگیا اور اگر ناک نظر نامی اُن فدر کور دکھائی دیا ہے اور ہوئی ہوئے ایک مورز موائی آئی خضرت صفی الشر علیہ وسلم کے دل کو حاصل ہے۔ ایسی صفائی کی مرگر حاصل بہیں۔ اسی صفائی کی مرگر حاصل بہیں۔ اسی صفائی کی مرگر حاصل بہیں۔

ان لوگوں کی بھے پر مخت تعجب ہے کہ وہ ظاہری بادش ہونے کے لئے جو بادلوں کے ذربعہے
زین پر ہوتی ہے بخارات مائیر کا قر مط صروری خیال کرتے ہیں اور خود بخود تدرت سے بغیر بادل کے
بارش ہوجانا محال بھے ہیں بیٹن المہام کی بارش کے مے بوصات دلوں پر ہوتی ہے بلائک کے بادلا
کا توسط ہوعن الشرع عزوری ہے اس پر جہالت کی نظر سے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کر کی خدا تعالیٰ
بغیر بلائک کے توسط کے خود بخود المہام مہیں کرسکتا تفایہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ بغیر توصط
ہوا کے آواز کا من لین خلاف قانون قدرت ہے۔ بگروہ ہوا جو ردحانی طور پر خدا تعالیٰ کی آواز
کو ہموں کے دلون مک بہنجانی ہے اس قانون قدرت سے عافل ہیں۔ وہ اس بات کو مانے ہیں کہ
طاہری آنکھوں کی مجادرت کے دئے آت ہی کی روشنی کی عزورت ہے مگر وہ ردحانی آنکھوں کے
طاہری آنکھوں کی مجادرت کے دئے آت ہی کی روشنی کی عزورت ہے مگر وہ ردحانی آنکھوں کے

اب جبكمدية فالون اللي معادم موسيكا كديد عالم الفي جميع قوى ظامرى وباطني كم ماته حفز

واجب الوجود كم من بطور اعضاء كے واقعہ مے -ادر مركب چيزاني على اور موقع براعضاء ي كا کام دے مری اور ہر کی اوا دہ فدا نوانی کا انہی اعضاء ہی کے ذریعہ سے ظہور میں آنا ہے -كوئى اراده بغيران كے توسط كے ظهور ميں بنيل أماء نواب جاننا جاميا ميے كه خدا نعالى كى وجى ميں جو پاک دلوں پر نازل موتی ہے جبرال کا تعلق جو تراجیت اسلام میں ایک عزوری سئا يحماليا اور تبول کیا گیا ہے می تعلق بھی اسی فلسفہ حقہ پر ہی مبنی معض کا ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ ال كى تغصيل يد ب كرصب قانون قدرت مذكوره بال يد امر مزورى ب كروى ك القاريا ملك وجى ك عطاكر في مح المع يعيى كوئى مخلوق خوا فعالى كه الهامي اور روحاني اراده كومنفته ظهور لاف ك لے ایک عفو کی طرح بار خدمت بجالادے جلساکہ سمبانی ادادوں کو بورا کرنے کے ایم بال رہے ہیں۔ مودہ دہی عفو ہے جس کودو سرے نفظوں میں جبران کے نام مے موسوم کیا جانا ہے جوبرتبعيت ركت اس وجود اعظم كے رك يك ايك عفو كى طرح بالوقف وكت بن آجا ما ي یعنی جب خدائے تعالی محبت کرنے والے کے دل کی طرف محبت کے مما تفد دہوع کر تا ہے تو حسب تاعدہ مذکورہ بالاجس کا المجی بیان موج کا ہے جبر ل کو معی جو سانس کی مدایا آ نکھ کے نور کی طرح خدامے تعالی سے سبت رکھتا ہے اس طرف ساتھی ورکت کرنی بڑتی ہے۔ یابوں کہو کہ قدا تعا كى جنبش كے ساتھ دہ مجى بلا اختيار دبلا ارادہ اسى طور معجنش بن اَجا ما ہے كرجيباكر اصل كى جنبن مصابر كامل طبعي طور برعزوري امرم ين جب جبر في نور فدائ تعالى كانتشاد تحريك ادرنفخ لورانيم معضن بن أجاتاب تومعًا اس كى الك على تعدير كوردح القدي تے ہی وام مے موسوم کرنا چاہیے محمب صادق کے دل میں منقش ہو جاتی ہے اور اس محبتِ صاد كاايك عرض لازم محمر جاتى مع . تب ير قوت فدا تعالى كى آواز سنن كے سے كال كافاكه بخشى معادراس كے عجائبات كے ديكھنے كے الله المحمول كى فاكم مقام موجاتى بے ادراس كے المالت زبان برجاری مونے کے مے ایک ایس محک حرارت کا کام دیتی ب جوزبان کے بہتے کو اور كرما تقد الهاى خط پرجلاتى مے - ادرجب تك ير توت بيارا ند بو اس دفت كك انسان كادل اند مع كى طرح بوتا م اور ذبان اس ربل كى كالى كى طرح موتى م جو جلف والى الخراك الك یری ہو - سین یہ یادرے کہ یہ قوت ہو دوج الفدس سے موسوم سے سریک دل بن مکسال ادد مرابر پیدا نہیں ہونی بلکہ جیبے انسان کی عبست کا ل یا ناقص طور پر ہوتی ہے اس اندازہ کے موانق يه جرطي فوراس يراثر دالا مه .

یمی یادر کھنا چا ہے کہ بر روح القدس کی قوت بودونوں محبتوں کے طفے سے انسان کے دل می جبر لی نور کے برتوہ سے بدا ہوجاتی ہے اس کے دجود کے لئے یہ امر لائم نہیں کہ مردتت انسان خداتعانیٰ کا پاک کلام مسندا ہی رہے یا کشفی طور پر کچھ دیکھتا ہی رہے بلکہ یہ تو افواد مادب کے پانے کے لئے السباب تریم کی طرح مے - یا اول کہو کر ہدایک کدحانی دوشنی کد حانی آنکھوں کے دیکھنے کے مے یا ایک روحافی موا موحانی کانون تک آواز مہنچانے کے لئے سنجانب اللہ و اور ظاہرے کہ جب مك كوكى چيزمائف موجود مذبو مجرد دوشنى كجهد و كها بنس سكتى - ادرجب مك مثلم كممند م كلام مذيك مجرد بواكا فول مك كوئى خرمنس ببنج مكتى . مويد درشنى يا بوا ددعانى حاس كيك معن ایک اسمانی مؤیدعطاک جاتا ہے جیسا کدظا ہری آنکھوں کے لئے انتاب کی روشی ادرظاہری كافول كمك اداده الطرف مقرركيا كيام - ادرجب بادى تعالى كا اداده المطرف موم بوما ب كر اينا كام اين كى المم ك دل تك بهنجادك تو اس كى اس متكلما مر وكت مع معا جري ور یں انقاء کے سے ایک روشنی کی موج یا موا کی موج یا طہم کی تحریب سان کے سے ایک حوارت كى موج بيدا بوجاتى ہے اور اس تموج يا اس حوادت سے بلا توقف وہ كلام المم كى أنكوں كے سائے سکھا ہوا دکھائی دیتا ہے باکا وں تک اس کی آواز مہنچتی ہے یا زبان بروہ المامی لفظ جادی ہوتے ہیں اور دو مانی مواس اور دو مانی روشنی ہو قبل از المام ایک قوت کی طرح متی ہے يددونون توس إس مع عطاكى جاتى بي كما قبل الذ فزول المام المام كع تبول كرف كى المتعداد يما بوجائ . كوتكر الرابهم اليي عالمت بن ناذل كياجامًا كدامم كا دل واي روحاني مع خروم بوتا يا رُوح القدس كى دوشنى دل كى أنحد كوبهنجى مذ بوتى تو دوالهام إلى كوكن أنظمول كى باك روى سے دیکھ سکتا ، مو اسی صرورت کی دجرسے بردو نوں بہتے ہی سے مہمین کوعطا کی کیس - اور اس تحقیق سے بیمبی نظرین مجدای کے کہ دعی کے متعلق جبرال کے بن کام ہیں: -لوّل یرکردب رحم می ایستخف کے وجود کے الے نطفہ پڑتا ہے جس کی نظرت کوالدمان اپنی محانیت کے تقاصا معرض میں انسان کے عمل کو کچھ دخل بنیں طہانہ فطرت بنا ا چا منا ہے تواس پر اسی نطفه موفع کی حالت بس جرطی نور کا ساید وال دیتا ہے۔ نب ایستخف کی فطرت منجان الله الهامي خاصيت پيا كرايتي م ادر الهامي حواس اس كو بل جاتے ہي-بفر دومرا کام جبرال کا یہ ہے کرجب بندہ کی عبت فداے تعالیٰ کی عبت کے زیرمایہ ا پاتی ہے تو خدا تعانی کی مرباید بوکت کی دجر سے جبریلی نور میں بھی ایک وکت پیدا ہو کرمتِ مادن کے طہروہ فرجا پڑتا ہے۔ یعی اس فرد کا علی محرب صادق کے دل پر پڑ کر ایک علی تعویر جر بل کہ اس یں پریا ہوجاتی ہے جو ایک روشن یا ہوا یا گری کا کام دیتی ہے اور بطور ملکۂ المامید کے لمم کے افد رہتی ہے۔ ایک مرا اس کا جریل کے فوری غرق ہوتا ہے اور دو سرا مہم کے دل کے افررواج ہوتا ہے جس کو دو سرے ففطوں میں گذھ القدم یا اس کی تصور کہد سکتے ہیں ۔

تیر را کام جرال کا ، ہے کرجب ندائے تعالیٰ کی طرف سے کسی کلام کا ظہور ہو تہ ہوا کی طرح موج میں کلام کا ظہور ہو تہ ہوا کی طرح موج من کراس کلام کو دل کے کا فون مک پہنچا دیتا ہے ۔ یا روشتی کے پیرایہ میں افروغت ہوکراس کو تطریح مما منے کر دیتا ہے ۔ یا حرادت محرکہ کے پیرایہ میں تیزی میدا کرکے زبان کو المامی الفاظ کی طرف چلا جاتا ہے۔

( توضّ مرام مسلم-٢٠١١)

جب مبت المی بنده کی محبت پر نادل موتی ب نب دونون مجننوں کے ملنے سے رُدر القدس كا ایک دوشن اور کا ل سایدان ان کے دل میں بال موجاتا ہے اور نقا کے مرتبہ براس روح القدس کی متنی بنایت بی نمایاں ہوتی ہے ادرا تداری نوارق جن کا ابھی ہم ذکر کر اَکم میں اسی وجرسے ایمے الوگول سے معادد ہوتے ہیں کہ یہ روح القدس کی دوشنی ہرد فت ادر برحال بیں اُن کے شائل مال ہوتی ہے اوران کے اندرسکونت رکھتی ہے اوروہ اس روشنی سے بھی اورکسی حال می خدا بنیں ہوتے اور مزدہ روشنی اُن سے جرا ہوتی ہے - اور وہ روشنی ہردم اُن کے تنفس کے ساتھ تکلتی ہے - اور اُن کی نظر کے ما افضر کی چیز بر بڑتی ہے اور ان کی کلام کے سا فقر اپنی نورا بنت دوگوں کو د کھلاتی ہے۔ اس روشنی کا نام روح القدس ہے ۔ گریضیقی روح الفدس نہیں عقیقی روح القدس وہ بےجوا مان برے - یر دوح الفرس اس کا طل معجو باک سینوں اور داوں اور دماغوں میں بمیشر کے لئے آباد ہوجاما ہے ادرایک طرفة العین کے اعربی اُن مع جدا نہیں ہونا ادر و تعف تجوز کرتا ہے کہ میر رُدن القدس كسى وقت الني تنام ما شرات كم ما تقدان سے مُدام و مانا و و تعف مرامراطل يرم اور اپنے پرظامت فیال صفدا نعالی کے مقدی برگزیدوں کی توہین کرتا ہے۔ ہاں یہ ج کر تھیتھی روح الفدی توافی مقام برای رہا ہے سکن روح القدس کا سابرس کا نام مجازاً روح القدس بی رکھا ما تا ہے ال مينول ادر داول اورد اغول اورتمام اعصارين داخل بوتا معرس رنب بفاء اور نقاء كا ياكران لائن مصرحات میں کہ ان کی نہرا بت اصفیٰ ادر اجلی عست پرخدا تعالیٰ کی کا معبت اپنی برکات کے مات انلم و-ادرجب ده رُدح القرس اذل بوما ب تواس انسان كه وجور السانعل كره جاما ب

ہرمیک فور ادر مکینت اور اطمینان اور برکت اور استقامت اور ہر میک و دھانی نعت برگزیدہ کو روح القدس ہی سے علی ہے اور اطبینان اور برکت اور استقامت اور ہر کیے طور پر انسطان کو بلس القربین قرار دیا گیا ہے۔ تا ہر وقت وہ اُن پر ظارت بھیلا تا رہے اور انکے قیام اور فعود اور حرکت اور الکون اور ایند اور بیداری میں ان کا پھیچا نہ جھوڑے ایسا ہی مقربین کے لئے دائی طور پر اُوج القدس کو نعم القربی عطاکیا گیا ہے تا ہر وقت وہ اُن پر نور برسا تا دہے اور ہر دم اُن کی آئیدیں مکارے

اوركسى دم أن سے جدا نزود -

اب نظاہر ہے کر جبکہ مبقابل مئس القرین کے جو بمیشد اشد منر میدل کا با زم اور دفیق ہے ۔
مقرلوں کے لیئے نعم القرین کا ہر وقت دنیت اور انیس ہونا ہما بت صردی ہے اور قران کریم اس
کی جر دیتا ہے تو بھیر اگر اس نعم القرین کی علیحد کی مقرلوں سے تجویز کی جائے جلیسا کہ بمآر اندرونی می توجہ کی مقرلوں سے تجویز کی جائے جلیسا کہ بمآر اندرونی توجہ بھیا کہ بمآر اندرونی القدس جرئی کا نام ہے بہمی توجہ اسان اندل ہوتا )
اور مقرلوں سے بمایت درجہ انصال کر لیت ہے بیان کہ کہ اُن کے دل یں دخش جاتا ہے اور کہمی ان کو اکبل چوڈ ان سے جوائی اختیار کر لئے اس ان کر در اختیار کر کے اسمان پر چرصوبا تا ہے اور ای مقربین یا در این میں جائی ہوتی ہے ۔ جب دہ اس مینی الدی مرم ہے بھی مرم وہ جاتا ہے اور این میں جوائی اختیار کر کے اسمان پر چرصوبا تا ہے اور این میں جوائی اختیار کر کے اسمان پر چرصوبا تا ہے اور این میں جوائی ان کے دل در در ماغ اور بال بال میں پیلا ہوتی ہے ۔ تو کیا اس عقیدہ کا در م نہیں آنا کہ درج القدی کی مرد ان کی وجرسے ہیں جوائی کی وجرسے کو درج القدی کی جدائی کی جدائی کی وجرسے کو درج القدی کی جدائی کی جدائی کی درج سے کو درج القدی کے در ان بر در ماغ اور بال بال میں پیلا ہوتی ہے ۔ تو کیا اس عقیدہ کی درج سے کو درج القدی کی درج القدی کی جدائی کی وجرسے کو درج القدی کی جدائی کی وجرسے کو درج القدی کی جدائی کی وجرسے کی درج القدی کی درج سے درج کی درج سے درج کی درج سے درج القدی کی درج سے درج کی درج سے درک کی درج سے درج کی درج سے درج کی درج کی درج در درج کی درج ک

بنس القرين كا أثر أن مي متروع موجاتا ہے . اب ذراخون الني كو اپنے دل مي كيم ديكر موجنا جا ہے كہ كيا اوب اور مي ابنان اور عرفان ہے اور ہي مجرت رسول المد صلے المتر بلیہ وسلم ہے كہ كون الد عليہ در ملم ہے كہ كونا ور المحا جائے كہ كونا روح القدس أنجناب صلے الله عليه دسلم سے مدنون المستان تقف اور نظر ل كى حالت كو رواد كھا جائے كہ كونا روح القدس أنجناب صلے الله عليه دسلم الوار قدر بيته ہے جو مرفع القدس كا پرنوه ہے محروم ہوئے تھے ۔ غضب كى بات ہے كہ عليسانى لوگ تو محمر أن بي عليالوام كي الله مي اله مي الله مي الله

( اليزكمالات املام معدد)

رفیخ املام ما اسا ما سید این اور استا ما استا مردم اور القدس كی قدر میت بردت اور بردم اور برخطه با فصل الهم كه تمام توئی بی كام كرتی دمیجی به ادر وه بغیر درج القدس اوراس ك ایر قدر میجی این تمین ناپا كی سے بچا نهیں سكتا اور انوار دائمی اور استقامت دائمی اور میت وائمی اور بركات وائمی كا بحی مبیب بوتا به كه روج القدم كمشیر وائم المدموجی اور امام المدموجی اور امام المتحدوجی اور امام المتبركین اور در در شنیول سے خانی كونم خیال كیا جائے كد نعوذ بالندكسی وقت ان تمام بركنون اور باكیز كون اور در در شنیول سے خانی ده جاتے تھے ۔

ا کیند کمالات املام میاوری واشید)

از کیند کمالات املام میاوری واشید)

از مین کی توجر کے لائق بیر ہے کہ ان مولویوں نے بات بی معزت عیلی کو بڑ حمایا

ادر ممادے سیدمولی صلے اللہ علید دسلم کی تو بین کی عفدب کی بات ہے کہ ان کا عقیدہ حضرت کی ا کی نسبت تو یہ ہو کہ کہمی دُور و الفادس اُن سے جدا مہیں ہوتا تھا ادرمش شیطات وہ بری تھے۔

( أمير كمالات اسلام منا- الله)

بہی مال انبیادی اجتہادی غلطی کا ہے کہ رُدح القدس تو کمبی اُن سے علیٰدہ بہیں ہوتا گر بعض ادقات خیا تعالیٰ بعض معالے کے لئے انبیاء کے فہم اورا دراک کو اپنے قبعند میں لے ابتاہے تب کوئی قول یافعل مہو یا خلطی کی شکل پر اُن سے صادر مہوجاتا ہے اور وہ حکمت جوادادہ کی گئی ہے ظاہر موجاتی ہے۔ تب بھر دجی کا ددیا رورسے چلنے مگت ہے ادر فلطی کو درمیان سے اُ تھا ویا جاتا ہے گویا اس کا کبسی دیود نہیں تھا۔ حصرت میریخ ایک انجیبر کی طرحت دول ہے گئے کہ ایک انجیبر کی طرحت دول ہے گئے کہ اس کا بھل کھائی اور رُدح القدس ما تقری تھا کر رُدح القدس نے یہ اطلاع مذدی کہ اِموقت المجربہ کو کی بھی ہوتا ہے۔

انجیر مہدکو کی بھی نہیں۔ ہاں بھر یہ سب اوگ جانے ہیں کہ شاذ و نادر معدوم کے میم میں ہوتا ہے۔

بس جس حال میں مرامر خوالی کا ہی جلوہ فظر اُ آ ہے اور ہر بات میں حرکات میں سکنات میں اقوال میں افعال میں روح القدس کے چلتے ہوئے اور انظر اُ تے ہیں قو بھیر اگر ایک آدھ بات میں اقوال میں افعال میں روح القدس کے چلتے ہوئے اور انظر اُ تے ہیں قو بھیر اگر ایک آدھ بات میں جگری گیا ہا کہم کی جھی گیا اس کا میں جتوال میں مرام رخوالی کی بلایں جتال مذہور تھا کہ بشریت کے تحق کے لئے کہم کی جی ایسا میں ہوتا تا لوگ شرک کی بلایں جتال مذہور کھا کہ بشریت کے تحق کے لئے کہم کی جی ایسا میں ہوتا تا لوگ شرک کی بلایں میں جتال مذہو جائیں۔

تو مير مراكب كانتمبان كيونكر موسك مع وإس كا جواب يرب كد روح القداس كا كا مل طور يرزول مقربوں برہی ہوتا ہے مگر اس کی ٹی الجلہ مائی رصب مراتب محبت وا خلاص دومرد ل کو بھی ہوتی ہے ہمادی نقررمندرجہ بالا کا عرف برمطلب ہے کہ رُج الفادس فی اعلیٰ تعلیٰ کی بر کیفندت مے کہ جب بقار اور لقاء کے مزنبہ پر کبت اللی انسان کی محبت پر نازل موتی ہے أو يه اعلی تحلی دوج القدس کی آن دونوں مجبتوں کے ملے سے بیدا ہوتی ہے جس کے مقابل پر دومری مجلبات کالعدم ہیں مگر ير أو نهيل كر دومرى تجليات كا دجود مي نهيل - خدا تعالى ايك ذره مجنت خالصد كو بعي هنائع نبيل كرما انسان کی مجست پر اس کی محبت نا زل موتی ہے اور اُسی مقدار پر رُدح القدس کی جیک پراموتی ہے يه خدا تعالى كا ايك بندها بؤا قانون م كممريك مبت كماندازه بمرالي مبت زول كرتى منى ہے۔ ادرجب انسانی محبت کا ایک دریا بہ نکلتا ہے تو اس طرف سے تھی ایک دریا ازل بوائے اورجب وہ دونوں مرباطنے ہیں تو ایک عظیم الثان فرر اُن میں سے بیدا ہوتا ہے جو عای المطلاح یں وُدے القدس مصمولوم ہے بین جیے تم دیکھتے موکد اگر میں سریانی میں ایک ماشممری وال دى جائے تو كھو معمى معرى كا ذائقة معلوم نهيں موكا ادرياني تعييك كا بھيكا ہى موكا كرم بنیں کر سکتے کہ معری اس میں نہیں ڈانی گئی اور نہ بر کبد سکتے ہی کہ یانی میٹھا ہے۔ یہی حال اس روم القدس كا ب جونا قص طورير ناقص لوكوں برائر ما مع -اس كارنے ميں تو شاك بنيس موسكما كيونكم ادنى سے ادنى أدمى كو بھى يكى كا خيال رُدح الفدس سے بدا ہوتا ہے كميمى فامق ادر فاجر ادر برکار معبی سیجی خواب د بجیم لیتا مے ادر برسب اُدرح القدس کا اثر ہوتا ہے جبیبا که قرآن کریم ادراحادیث محجد بنوبی سے ابت ہے۔ گروہ تعلق عظیم جومقدموں ادرمقرادی کے ساتھ ہے اس مقابل پر برگھ چرنہیں گویا کا لعدم ہے۔ ( أبينه كمالات اسلام معد ماسي

واصنح موکہ بیخیال کہ فرشتے کیوں نظر بہیں آتے با سکل عبث ہے۔ فرشتے فدا تعانیٰ کے دیود کی طرح بہا بت نظر اویں -کیافدا تعالیٰ کے حکا وجود کی طرح بہا بت نظر اویں -کیافدا تعالیٰ کے حکا وجود ہو ان فلسفیوں کے نز دیک بھی سلم ہے ان فانی آنٹھوں سے نظر آتا ہے ؟ ماسوا اس کے یہ بات بھی درست نہیں کہ کسی طرح نظر ہی نہیں آسکتے ۔ کیو جمر عادت اوگ اپنے مکا شفات کے ذریعہ سے جو اکثر بیدادی میں ہوتے ہی فرمشتوں کو رُدحانی آنٹھوں سے دیکھ لیتے ہیں اور ان باتیں کرتے ہیں اور ان باتیں کرتے ہیں اور ان کے باتھیں کو ایس کے باتھیں کے باتھیں کو ایس کے باتھیں کے باتھیں کے باتھیں کو ایس کے باتھیں کو کا بات کی جی اور کی میں کے باتھیں کی کرتے ہیں اور ان کی جی کے باتھیں کے باتھیں کی کرتے ہیں اور کی کے باتھیں کے باتھیں کے باتھیں کی کرتے ہیں اور کی کو کردی کے باتھیں کے باتھیں کی کرتے ہیں اور کی کھی کے باتھیں کے باتھیں کی کرتے ہیں اور کی کے باتھیں کی کرتے ہیں اور کی کھی کے باتھیں کی کرتے ہیں اور کی کھی کرتے ہیں اور کی کے باتھیں کی کرتے ہیں اور کی کے باتھیں کی کرتے ہیں اور کی کھی کرتے ہیں اور کی کرتے ہیں اور کی کے باتھیں کے باتھی کرتے ہیں اور کی کو کرتے ہیں اور کی کھی کرتے ہیں اور کی کو کرتے ہیں کرتے ہیں اور کی کی کھی کرتے ہیں اور کی کھی کرتے ہیں کرتے ہیں اور کی کو کرتے ہیں کرتے ہیں اور کی کو کرتے ہیں کرتے ہیں اور کی کرتے ہیں کرتے ہ

میری جان ہے اور جو نفتری اور کذاب کو بغیر ذیل اور معذب کرنے کے بنس چھوڑ تا کہ بن اس بال میں مادی موں کہ بار ا عالم کشف بن نے الا کک کو دیکھا ہے اور اُن سے بعض علوم اخذ کئے ہیں۔ اور اُن سے بعض علوم اخذ کئے ہیں۔ اور اُن سے گذر شتہ یا اُنے والی خبری معلوم کی بیں جو مطابق واقعہ تھیں۔ بھرس کیونکو کہوں کہ فرشت کسی کو نظر نہیں اَ سکتے میں مگر آور اُنکھوں سے اور جیسے یہ لوگ اِن باتوں بر منتہ بی کو نظر نہیں اُ سکتے ہیں۔ اگر صحبت بیں رہی تو کشفی طریقوں سے طمئن ہو سکتے ہیں۔ میکن شکل آور اُن بی مادن ان کی حالتوں پر دونے ہیں۔ اگر صحبت بیں رہی تو کشفی طریقوں سے طمئن ہو سکتے ہیں۔ کین شکل آور ایک ایک قدم کا تجتر ہوتا ہے۔ وہ کرتر انہیں اس قدر می ایک قدم کا تجتر ہوتا ہے۔ وہ کرتر انہیں اس قدر میں اجازت بنیں دیا کہ انکسار اور خرال اختیار کر کے طالب حق بنکر حاصر ہو جائیں۔

( اُنینه کمالات اسلام ملاات اسلام ملاات اسلام ملاات اسلام ملاات حاشیه)

از انجمله ایک یه اعتراض می کرخداتعالی کو فرشتوں سے کام بینے کی کیا حاجت می بیارگائی بادراً سکویمی فوجوں کی حاجت محتی اجیم انسان کو حاجت ہے۔
انسان کو حاجت ہے۔

المالیحاب بی در مقاون کی در معاقبانی کوکسی چیزی حاجت بنیں. مذ فرشتوں کی فراقتاب کی فراقتی اسباب کا توامط در میان سے طاہر مون اور تا اس طرزے انسانوں بی حکمت اور علم بھیلے ۔ اگر اسباب کا توامط در میان مرمونا تو فرون اور تا اس طرزے اندانوں بی حکمت اور علم بھیلے ۔ اگر اسباب کا توامل در میان میں مرمونا تو فرون کی اگر فراشتوں سے خدمت بھینے سے کھے اعترافن ہو میں اعترافن ہو میں اعترافن ہو کے اگر فراشتوں سے خدمت بھینے سے کھے اعترافن ہو کی اگر فراشتوں سے خدمت بھینے سے کھے اعترافن ہو میں اعترافن ہو می اور چا نداور کواکب اور نبا بات اور جادات اور عناصر سے خدمت بینے میں کھور اعترافن ہیں اور جانا ہے کہ ہر کاب ذرہ خوات این کا جو میان کے اور ایک قطرہ بانی کا جو میان ہے کہ ہر کاب ذرہ خوات کا کے کوئی تا شر موافق کا می کرد ہا ہے اور ایک قطرہ بانی کا جو میان ہے کہ ہر کاب دور کوئی تا شر موافق کا می کوئی تا شر موافق کی کوئی تا ہوں کے کوئی تا گیا ہوں کی کا مولی بی میں موافق کے انسان کی جمانی موافق کی موافق کی موافق کے میں موافق کی م

كروهم كى تربيت من اختياد كيائيا تا ده دونون نظام ظاهرى و باطنى ادر دوحانى اورهمانى الخ تنامب ادر يكرنگى كى دجرسے صافع واحد مديّر مالاراده پر دلالت كريں -

پس میں وجہ ہے کہ انسان کی دوحانی ترمیت بلکرجہمانی ترمیت کے لئے بھی فرسٹنے دمالط مقرر کئے گئے۔ گریہ تمام دسالط خدا تعانی کے مالکھ میں مجبور اور ایک کائی طرح ہیں جس کو اس کا پاک ما مقد جلا دہا ہے۔ اپنی طرف سے نہ کوئی ادادہ رکھتے ہیں مذکوئی تصرف جس طرح ہوا خدا تعالی کے حکم سے ہمارے افرر چلی جاتی ہے ادر اسی کے حکم سے باہر ہتی ہے اور اسی کے حکم سے باہر ہتی ہے اور اسی کے حکم سے باہر ہتی ہے در اسی کے حکم سے باہر ہتی ہے در اسی کے حکم سے باہر ہتی ہے در اسی کے حکم سے تا شرکر تی ہے ہیں صورت اور جمامہ میری حال فرشتوں کا ہے۔ یفعکون ما کی وہ مرد دی ۔

نبارت دیاند نے بو فرستوں کے نظام پراعترامن کیا ہے کاش میڈت صاحب کو خداتھا لیے کے نظام بھائی اور دوھانی کا علم موقات بجائے اعتراص کرنے کے کمالاتِ تعلیم فرانی کے قائل موجاً کے نظام جہائی اور دوھانی کا علم موقات بجائے اعتراص کرنے کے کمالاتِ تعلیم فرانی کے قائل موجاً کہ کیسی قانون قدرت کی میجے اور کیجی تصویر اس میں موجود ہے۔

(المبندكالات اسلام مهمم مرحم النب)

وضعت مدریا آج مثلاً جب الدُعِلَ المراده مواب الدُع المراده مواب الدُع المراده مواب الدُع المراده مواب المراده مواب المراده مواب المراده المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

گرم مادے شاب باز مخالفوں کی منطی ہے انکو معلوم کرنا جاہمیے کہ قرآن کریم کی یاتعلیم نہیں ہے کہ شیطان گراه کرنے کے لئے جر کرمکتا ہے۔ اور نہ بی تعلیم ب کومرت بری کا طرف بلانے کے مع شیطان کو مفرركر ركها ب بلك ينعليم ب كراد مائش ادرامتحان كى غرض سے - فمتر ملك در لمتر الميس وارطورير انسان كوديئ محكي بي - يعني ابك واعي فير ادرايك داعي منز - تانسان اس ابتلادين وكرمستن تواب یا عقاب کا ممرکے ۔ کیونکر اگراس کے لئے ایک ای طور کے اسباب پیدا کئے جانے مثلاً اگر اس کے بردنی ادر اندرونی اسباب جذبات فقط یکی ک طرف ہی اکو کمینے یا اس کی فطرت ہی ایسے واقع بن كدوه بجزين كے كاموں كے اور كچھ كرى داسك تو أو فى دجربين منى كر نياب كاموں كرنے ساس كو كون مرتبه قرب كابل سك كيونكداس كے لئے تو تمام اسباب دمذبات فيك كام كرفے كى بى موجود ہیں با برکر بری کی خوامش تو ابتداد سے ہی اس کی فطرت سے سلوب مے تو بھر بدی سے بھنے کا اسکو ثواب كس استحقاق سے معے - مثلاً ايك شخف ابتداد سے بى نامرد بے بوعورت كى كھينوائش بہيں ركھتا اب اگروہ ایک محبس سے میان کرسے کہ میں فلال دقت جوان عور توں کے ایک گردہ میں رہ جو خو نصورت محمی میں كُم بن ايسا پرميز كار مول كمين في أن كو تنبوت كى نظرے ايك و ندمي بنيس ويكها اور فدائ توالى م درا رم نو کھھشک نہیں کرسب لوگ اُس کے اس بان پرمنسیں کے اورطنز سے کہیں گے کہ اے ناوان! كب ١٠ ركس وقت تجهيس يه قوت موجود على تا أس ك رد كغير تو نخر كرمكما ياكسي ثواب كي اميد ركها-بس جاننا چاہیئے کدمانک کو اپنی ابتدائی اور درمیانی حالات میں تمام آمیدیں تواب کی مخاف انجذبات سے پیارا ہوتی میں اور ان منازل ملوک میں جن امور میں فطرت ہی سامک کی ایسی واقع ہو کہ اس قسم کی برحا ده كرى بني سكنا تواس تعم ك تواب كابعى دوستن بني بومكنا -شلاً بم مجيّه ادر سان كاطره إن دجودی ایک ایس زمرنهی ر محض جس کے ذریع سے ممکنی کو اس قسم کی ایدا بہنجا سکیں جو کہ مانپ اور بيقوبينچاتے إلى - موم اس تعمى ترك بدى يى عنداللركسى ثواب كامستن بعي بنين .

اب اس تحقیق سے طاہر ہُوا کہ خانف نہ جذبات جو انسان میں پیا ہو کہ انسان کو بدی کی طرف کھینچتے ہیں درحقیقت میں انسان کے قواب کا بھی بوجب ہیں کیو بکہ جب وہ خدا تعالیے اور اپنے دہ ب کو مخانف نہ جذبات کو چھڑ دیتا ہے تو عندا للہ بلا شبہ تعربیت کے لائن تھم ما آئے اور اپنے دہ ب کو رافنی کہ لیت ہے لیکن جو شخص ا تہائی مقام کو پہنچ گیا اس می مخانف نہ جذبات ہمیں وہتے۔ گو یا اُس کا بعق معلمان ہوجاتا ہے گر تواب باتی دہ جاتا ہے۔ کیو بکد دہ ابتداء کے مناذل کو بڑی مردائی کے منافل کو بڑی مردائی کے بین معلمان ہوجاتا ہے۔ جینے ایک مارلی اُدی جس نے بڑے باے دی ایک مارلی اُدی جس کے بین

این بیران سانی می مجی آن کا تواب پانا ہے -

(ألمنه كمالات املام مدام ماتيم)

اسی طرح سنیدهان که دجود برنجس اسجدا عزاض کرتے میں کر گویا خوا فر فرو لوگون کو گراه کرا جایا ۔ گر یہ بات مہیں ہے بلکہ مرایک وانا اس بات کو سمجدسکتا ہے کہ مرایک انسان میں دو توقی صرور بائی جاتی میں جن میں سے ایک قوت کو عربی میں کمی سنیطان کہتے میں اور دو مری کو کمی طاک ۔ یعنی انسانی نظر میں بد بات مشہدود ہے کہ کمی نامعلوم اسباب سے نیک خیال اس میں پیدا موتا ہے اور نیک کاموں کی طرف دل رغبت کرتا ہے ۔ اور کیم کمیمی برخیال اس کے دل میں اعتمام اور بدکاری اور ظلم اور نشر کی طرف اس کی طبیعت اکم موجاتی ہے۔ پس وہ قوت جو برخیالی کا منبع ہے قرائی تعلیم کی روسے وہ مشیطان ہے اور وہ قوت جو نیک خیال کا منبع ہے وہ فرمشتہ ہے۔ (معنمون طبسہ لامور منسلکہ چیشمہ معرفت مشاہ)

اگرکوئی کے کہ صالت میں مشیطان کو خوا تعانیٰ کی مستی اور وحوانیت پرلفین ہے تو میمروہ خوا تعالیٰ کی نافرانی بانسان کی نافرانی بانسان کی نافرانی کا فرانی کا طرح بہتیں ہے بلکہ وہ اس کا عادت پر انسان کی آزائش کے لئے پیدا کیا گیا ہے ، اور یہ ایک واڈ ہے مس کی تفصیل انسان کو بہیں دی گئی ، اور انسان کی خاصیت اکثر اور اغلب طور پر بہی ہے کہ وہ خواتن لی کی نسبت عمر کال حاصل کرنے سے موایت پالیتا ہے ۔ میساکد افتر تعالیٰ فراتا ہے : - انسان کی تعالیٰ مرشت رکھتے ہیں وہ واسس انسان کی تعالیٰ مرشت رکھتے ہیں وہ واسس تاعدہ سے مارہ میں ۔ ان جو لوگ منسطانی مرشت رکھتے ہیں وہ واسس تاعدہ سے مامر میں ۔

(حقيقة الوحى مواله ماكسيه)

اقل مم بیان کرچکے ہیں کہ صاحب انتہائی کمال کا جس کا دجود سیسلہ خط خالفیت یک انتہائی نقطہ ادنفاع پر وا نعد ہے حضرت محد مصطفے صلی الشرطبه وسلم ہی اور اُن کے مقابل پر وہ تحدید و بحدید و بحدید و بحدید و بحدید و بحدید کرتے و بھی و بجود جو انتہائی نقطہ انخفاض پر دا تعد ہے اس کو ہم لوگ سنسطان سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگرچ بظام رسنسطان کا وجود مشہود و محسوس بنیں یکن اس سلہ خط خالفیت پر نظر دال کہ اس قدر تو مقلی طور پر صرور ما ننا پڑتا ہے کہ جلے سیاسلہ ارتفاع کے انتہائی نقطہ یں ایک وجود فیر محت مے جو دنیا یں فیر کی طرت بادی ہو کر آیا راسی طرح اس کے مقابل پر ذدی العقول میں انتہائی نقطه انخفاض میں ایک وجود فیر انگیز بھی جو مشرکی طرف جاذب ہو صرور چا ہمے۔

## وعا

یَن کی کہنا ہوں کہ اگر افکد تفائے کے صفور ہماری چلا مط اینی ہی اضطرادی ہو تو وہ اس کے فضل اور جمت کو ہوسٹ دلاتی ہے اور بی اپنے ہوئے ہوئے مسلوں کہ خدا کے فضل اور جمت کو ہو تہ وہ اس کو کینے لاتی ہے ۔ اور بی اپنی طرف کینے ہوئے محسوس کیا فضل اور جمت کو جو تبولی ہوئے مسوس کیا ہے جائے ہوئے مسوس کیا ہم جمال کے ذمانہ کے تاریک دماغ فلا مفراس کو مسوس نہ کو کی یا یہ دیکھ سیس تو بہد کہ دکا کہ دیکھ اس کے مقدم نہیں سکتی اور خصوصاً ایسی حالت بی جب کریس فی والیت بی جب کریس فی والیت بی جب کریس

( مغوظات جلداول منافع )

الدعا دالاستجابت اور رسالہ تعربر فی اصول التفسیح پر ایک نظر۔
اے امیر مفل خود برہتی نود کم بناذ بی کیں سپہر بوالعجائب چوں توبسیاد آور د
غیرا برگرنے باشد گذر در کوئے حق بی مرکد آید زاسان او داز آن یاد آور د
خود بخود بہر بین نوال گسان باطل است بی مرکد آید زاسان او داز آن یاد آور د
میتد صاحب بین رسالہ مندر جرعنوان میں دعا کی سبت اپنا یعقیدہ نظام کرکہتے ہی کہ ہج بیت کہ علیم محتین کہ جو کچھ و عاین مانگا گیا ہے دہ دیا جائے۔ کیونکہ اگر استجابت دُعا کے بھی محتیم و موال بہر حال پودا کردیا جائے تو دو مشکلیں بیش آئی ہیں۔ اول بر کم ہزادوں دعا بی محتیم و عاجزی اورا منظراری سے کی جاتی ہیں کرموال پورا نہیں ہو تا جس کے یہ محتے ہوتے ہیں کو دعا قبول عاجزی اورا منظراری سے کی جاتی ہیں کرموال پورا نہیں ہوتی اس کے یہ محتے ہوتے ہیں کو دعا قبول بیس ہوئی حالان کہ خدا نے استجاب ت دائے ہیں مقدر ہیں۔ ان مقدر است کے برخلاف برگر نہیں ہوسکتا ہیں اگر استجابت دعا کے محتے موال کا پورا کرنا قرار دیکے جائی تو خدا کا یہ وعدہ کہ ان معنوں کی دو سے استجب تکم ان موالوں پورا کو نا مقدر نہیں ہے صادتی نہیں آسکتا۔ یعنی ان معنوں کی دو سے استجب تکم ان موالوں پرن کا مونا مقدر نہیں ہو صادتی نہیں آسکتا۔ یعنی ان معنوں کی دو سے استجب تکم ان موالوں پرن کا مونا مقدر نہیں ہے صادتی نہیں آسکتا۔ یعنی ان معنوں کی دو سے استجب تکم ان موالوں پرن کا مونا مقدر نہیں ہو صادتی نہیں آسکتا۔ یعنی ان معنوں کی دو سے استخب تکم ان موالوں پرن کا مونا مقدر نہیں ہے صادتی نہیں آسکتا۔ یعنی ان معنوں کی دو سے

يه عام وعده استجابت دعا كا باطل مقبر سكا كيونك موالون كا درى معديدواكيا جاتا عرب كا

پورا کیا جانا مقدرم بلین استجابت دعا کا وعدہ عام م بسی بس کو کی بھی استثناء نہیں مجرحس ما مي معمل أينين ظامر كرد مي بن كرمن بيزول كا ديا جاماً مقدر بنين ده بركز دى بنين جائي اور لبعض أيول سے تابت ہوتا ہے کہ کوئی دعارد بنیں ہوتی اور مسب کی سب قبول کی جاتی ہیں اور نر عرف اس ندر ملکم معمى ثابت بوتا ب كدفوا نوا في في تمام دعادُن كم تبول كرف كا دعده كرليام جياكمايت ادعونی استجب مکم سے ظاہرے - بھرائ شاقف اور تعارض آبات سے بجز اس کے کیو کرفلمی عاصل ہو کہ استجابت دعاسے عبادت کا تبول کرنا مراد لیا جائے بینی ید مصنے کئے جا بین کودعاایک عبادت إلى اورجب وه دل مع اورفتوع ما ورضوع من جائع تواس كفرول كرف كا فدالعال ف دعده فرایا ، دبیس استجاب دعائی تقیقت بجراس کے اور کھیم منیں کہ وہ دُعالیک عباد متعود موكراس براواب مترتب بومام - بال الرمفدري ايك جيز كامل م اور الفاقا اس ك الله والما معى كى مى توده بيزى جاتى بع كرىندعاسى بلداس كاطنا مقدّر مقا - اوردعاين بافائد يرب كرصيد وماكر فدك وقت فداكى عظمت ورب أتها قدرت كاخيال اين دل ين جمايا جاما عق وہ خیال حرکت میں اکر ان تمام خیالات رجن سے اصطرار بدا مؤامے غالب موجانا ہے اور انسان کو صبرادر استقلال بيرام جاتاب اورايسي كيفيت كادل مي بيارا موجانا لازمر عبادت ب ادريمي دعا كامتجاب مودا ہے - پورسيدماحب اپندرمالد كة أخرس بكفتة من كرمو اوگ حقيقت دعا سے نادا قف اور جوعکمت اس بی ہے اس سے بے نفر می وہ کمدسکتے ہیں کرجب یہ امر کم ہے کہ جومقدر ميس وه بيس مونے كا - تو دُعامے كيا فائده م يعنى جيكدمقدر مبر مال فل رميكا خواه دعا كرويا مذكرو-ادريس كا المنا مقدر بنين أس كے الله برادوں دعائي كے جا د كھو فائدہ بنين تولهر دعاكرنا ايك الرعبث م- اس تحجواب ميس يدهاهب فروت بي كرا منظرار كه وقت استمداد کی نوامش رکھنا انسان کی فطرت کا خاصرے ۔موانسان اچٹے نطرتی خاصرے دُعاکرا، بلاخیال اس کے کدوہ ہوگا یا بہیں ادرمقتعنائے اس کی فطرت کے اس کو کہا گیا ہے کد خدا ہی ہے

اِس تنام فخررسع می کوم نے بطور خلاصد ادبر مکھ دیا ہے تا بت ہوا کرم برصاحب کا بیر منام فخررسع می کوم نے بطور خلاصد ادبر مکھ دیا ہے تا بت ہوا کہ اور منام کا کھی اللہ ہو اللہ ہوں کئی اور مناف مدک لئے اس کا کھی اللہ ہوا اور مناف میں مفصد ہو کہ بذراید دعا کوئی موال پورا ہو جائے تو برخیال عبت ہونا مقدر ہے اس کے لئے دعا کی حاجت بنیں اور جس کا مونا مقدر ہے اس کے لئے دعا کی حاجت بنیں اور جس کا مونا مقدر ہے

اس کے سے تعزع وابتہال بے فائدہ ہے ، غرض اس تقریصے بندا متر صفائی کس کیا کدمسیّر صاحب کا بہا سے معدول کا درایس کوکسی دنیوی مطلب کے حصول کا دراجم

وراد دياطع فام --

اب داهنی برکدستدهاصب کوقرانی ایا ی سیمنی سخت دهدی مل سؤاے گریم انشاء الدالله اس دھوکے کی کیفیت کو اس مفرون کے آخر بی بیان کریئے۔ اسوفت ہم نمایت افسوس سے بر ظامر كرت بن كر الرسيدمامب قرآن كريم كي سجيف بن فهم دما بنين ركيت تق و كياده تانون قدرت ممى ص كى بيردى كا ده دم ارتفى بي اورجس كوده خدا نعالى كى فعلى مرايات اورقرآن كم کے اسرار غامضہ کامفسر فرار دیتے ہی اس معنون کے بکھنے کے دقت اُن کی نظرول عالب عقا ؟ كيامسيدماحب كومعلوم نهيل كه الرجر دنياكى كوئى خير وشر مقدّر صفاني مهين تأمم قدرت ف أس ك معدل كم لئ اليه السباب مقرر كرد كه بن بن ك ميم اور سيخ الله بن كسي عقلمندكو كلامنس مثلا اكرج مفدرير لحاظ كرك دوا كاكرنا مذكرنا درحقيقت ايسابي مع جبيا كردعايا ترك دُعا - مركيا سيرصاحب يدرائ ظامركرسكة من كدشلًا على طب مرامر باطل عداور حكيم عقفى في دوادُن مِن كجه معى الرّنبين ركعا عبر الرستيدماوي باوجود ايمان بالتقدير كراس بات کے بھی قائل میں کہ دوایس بھی اٹر سے خالی نہیں تو معرکیوں فدا تعالیٰ کے کیسال اور متشاب قانون مِن فتند ادر تفريق والحقي وكيا سيدها حب كايد ندمب م كد فدا تعالى اس بات بد تو قادر عقا كر ترب اور معمونا ورسنا ادرحب الملوك من تو اليا قوى الر دكورت كرأن كا بورى خوراك كها في كم ما يقيمى ومن جوط جائي يا مثلًا مم الغاد ادر بيش ادردومرى بالمن زمرون یں دہ غفیب کی نا ٹیر وال دی کر اُن کا کا ئی قدر شریت جند منوں می ہی اس جہاں سے رخصت كرد مع ديكن اين برگزېرول كى توجه اور عقد مېت اور تضرع كى بعرى موكى دعاؤل كو نقط مرده كى طرح رہے دےجن بی ایک ذرہ مجی اڑ نہ ہو ؛ کیا بیمکن ہے کہ نظام اپنی می اختلات ہو اور عد ادادہ جوخرا نعالی نے دداؤں میں اپنے بندوں کی مجلائی کے لئے کیا تھا وہ دداؤں میں مرعی مزمو؟ نميس نهيس المركز نميس إل بلكه خود سيدماحب دعادان كي حفيقي فلاسفى سے بے خراب اور أن كى اعلیٰ ما شروں پر ذاتی تجربہ بہیں رکھنے اور ان کی ایسی شال ہے جیے کوئی ایک مت ایک پُرانی اور سال خورده اورمسلوب الغوى دواكو استعمال كرس اور عيراس كوب الرياكر اس دوا يرعام مكم مگادے کواس یں مجھ مجھی تا شرنہیں - اضوس ! صدا ضوس کرسید صاحب یاد جود یک برازسال

مك يهنيج كف كراب مك أن بريرسلمار نظام قدرت محفى را كدكيزنكر قضاء وقدركوامباب والبتدكردياكيام اوركن فدرير سلسلم السباب اورمبتبات كابائم كرع ادرالازي تعلقات ركمتاب ادريسي وجرم كروه اس دهو كي ين يينس كيَّ كد انهون في خيال كر لميا كد كويا بغيران امباب کے جو فدرت نے روحانی اور حیمانی طور برمقرر کر رکھے ہیں کوئی جز ظہور پار پر بوسکتی ہے۔ یوں تو دنیا ين كونى چيزيمي منفدرس خالي نهيس وشلا بوانسان اك ادرياني اور موا اورمشي اور إناج اور نبايات ادر جرانات ادر جادات وغروم فائده الطامام ده سب مقدرات عي بيك الركوئي نادان ايما خیال کرے کر بغیران تمام اسباب کے جو فدا تعالیٰ فے مقرر کرد کھے میں اور بغیران داہوں کے بو فلدت فے معین کر رکھی ہیں ایک چیز لیغیر توسط جمانی یا رُوحانی دسائل کے حاصل بر کتی ہے تو السائتف كويا فوا تعالى كى حكمت كو باحل كرنا جا بنائے يكن بنين و بجنا كر مبد مارب كي تقرير كا بجزاس كے أور كچھ ميمى محصل بے كدوہ وعاكو مخبلدان السباب مؤثرہ كے بنس محصف جن كو انبوں نے بڑی مفبوطی سے سیم کیا مواہ بلکد اس راہ می حدمے زیادہ اگے تدم رکھ دیا ہے مثلًا الرسيدها حب كے ياس أكى كى "اليركا ذكركيا جائے توءه بركز اس سيمنكرنسي مونعً ادر سرکن یر نہیں کمیں کے کہ اگر کسی کا جلن مقدرے نو بغیرا کے کے معی مل رے گا - تو جر يس جران بول كدوه با و بودم المان مونے ك دُعا كى ما شروں سے بوا ك كى طرح كمي اندهيرے كو مدشن كرديتي مي اوركيمي كستاخ دست انداذكا بالطرجل ديني بي كيون منكر من كيا ال كودعادي ك وقت تفدير مادا ماتى م ادرجب آل وغيره كا ذكركرب توسيرتفاريمول ماتى مع اكب ان دونوں چیزوں پر ایک ہی نقدیہ صاوی نہیں ؟ بجرص صالت بن با دجود تقدیر النے کے وہ اسباب مؤتره كواكس شدّت سے مانتے ہيں كه اس كے علو بس وه بدنام بھى مو كے تو بجراس كا كيا موجب مع كروه نظام قدرت ص كووه تسيم كرعك إن وعايس أن كو مار منين رمايها نتك كرمكتمي من توكيه ذامير م مردعا من اتني بهي نهين -بس اصل حقيقت يرم كه وه اس كوچ مع بے خبر میں ادر مذ ذاتی تجرب اور مذ تجربہ دالوں کی اُن کو صحبت ہے

آب ہم فائدہ عام کیلئے کچھ استعابت دعا کی حقیقت کوظا مرکرتے ہیں۔ مید واضح ہو کد کم منظامت دعا کا مسئلہ ورحقیقت رُعا کے مسئلہ کی ایک فرع ہے۔ اور برفاعدہ کی بات ہے کہ مستحف میں سیجی رگباں واقع ہوتی ہیں۔ کہ مستحف میں سیجی رگباں واقع ہوتی ہیں۔ اور دھو کے ملتح میں اور دھو کے ملتے ہیں۔ بس مہی مبد برتوار کی غلط فہمی کا ہے۔ اور دعا کی ماہمیت یہ ہے کم

ایک سعید بنده ادراس کے ربّ میں ایک تعلق جاذبہ سے بعنی سے خدا تعالیٰ کی رحمافیت بنده کو اپنی طرف معینی ہے۔ بھرندہ کے صدق کی کششول سے فدا تعالی اس سے نزدیک موجاتا ہے ادر دعا كى طالت من دونولن ايك خاص مقام بريمنيكر افي خوا عليب بدياكر ام موس وفت بنده كمي سخت مشكل يس مبتال بوكر خوا تعالى كاطرف كالل يقين ادركا لل أميد ادركا لل عبت ادركا لل دفادار ادر کال بمت کے ساتھ جکنا ہے ادر بہایت درج کا بیدار ہو کرففلت کے بردد ل کوچرا ہوا فنائے میدانوں میں آگے سے آگے مل جا اے بھر آگے کیا دیکھتا ہے کہ بارگاہ اور بت ہے اور اس کے ساتھ كوئى شريك بنين - تب اس كى مُدوح اس أستوند ير الرر كادي بادر توت جذب جو أسك المر رکھی گئے ہے وہ خدا تعانی کی هذایات کو اپنی طرف فلینچتی ہے۔ تب الله جتن مداس کام سے پدراکرنے كى طرت متوجر بوتا ہے ادراس دعا كا الر أن تمام مبادى اسباب برا النا بے جن سے ايے اسباب مِدا ہوتے میں جو اسمطلب کے حاصل ہونے کے لئے فردری ہیں . مثلاً اگر بارش کے لئے : عاب توبید استجابت رعا کے رہ اسباب طبعید جو بارش کے لئے عروری موتے میں اس دعا کے الز مے پیدا مے جاتے ہیں اور اگر تحط کے سے بار عا ب تو قادرِ مطلق نحا نفانہ اسباب کو بیدا كرويّنا مع واسى وجرمع يه بات ارباب كشف اوركمال ك نزديك المع بمع تجارب الب مر ملى مع كدكال ك رعايس ايك توت كوين بيدا مرجاتى مع بعنى باذنه تعالى وه : عا عالم سعلى ادر علوی یں تصرف کرنی ہے ادرعنا صراحد اجرام فلکی ادر انسانوں کے دبوں کو اس طرف الم فل م ج طرت مؤيدمطلوب م

خدا تعانیٰ کی پاک کتا بول بی اس کی نظری کچید کم نہیں ہیں۔ بلکہ اعجاز کی بعض افرام کی عقیقت بھی دراصل استجابت دعا ہی ہے اور حبیقد مہزار دل معجزات انبیار سے فہوری آئے ہیں یا جو کچید کداولیاء بان ولوں تک عجائب کرامات دکھلاتے رہے اس کا اصل اور منبع یہی دعا ہے اور اکثر دعا ڈس کے اثر سے ہی طرح کے خواری قدرت تادر کا تماشا دکھلا ہے ہیں۔ وہ جوعرب کے بیا بانی طک یں ایک عجیب اجرا گذرا کہ لاکھوں مُردے تھوڑے دنوں بی ذخرہ ہوگئ اور آنھوں کے افد صفح بینا ہوئے ادر گونوں کی ذبان معارف جاری ہوئے اور دنیا میں ایک عجیب اجرا گذرا کہ لاکھوں مُردے تھوڑے دنوں بی ذخرہ ہوگئ اور آنھوں کے افد صفے بینا ہوئے ادر گونوں کی ذبان معارف جاری ہوئے اور دنیا میں ایک دفد ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کہی انکام معارف جاری کان فی میں ہوئے اس سے کہی اندھیری دا توں کی دُعایم ہی تھیں جہوں نے بو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی افتہ کی اندھیری دا توں کی دُعایم ہی تھیں جہوں نے دنیا میں شور میا دیا اور دہ عجائے

إِين دكولائين كربواس أمّى بيكس مع محالات كى طرح نظراً في بيس - اللهم صلّ وسلّم و بادا عليه والله بعدد همّه و عمّه و حزنه لهذه الاصّة وأنزل عليه انوار دحسك الى الابد - اوري ايخ ذاتى تجرب سهمى ديكه دم بول كد دعاد كى تايير آب داكش كى تايير مع برعه كرم بلكم الرباب طبعيد كے ميسلدي كوئى چيزاليى غطيم النا تير نهيں جبي كد دعام -

ادراگر بیمنسبه موکد بعض دعایش خطاجاتی میں ادرائن کا کچھ الرمعلوم نہیں موتا تومُن کمت ہوں کریمی عال دواؤں کا مجی ہے . کیا دداؤں نے موت کا دردازہ بندرردیا ہے با اُن کا خطا عاما غيرمكن سع ؛ كمركيا باوجود السبات كه كوئى أن كى تاشرس انكاركرسكنام ؛ يريج مه كم برایاب امر بنفد مرمحیط ہو رہی ہے۔ گر تقدیر نے علام کومنا بعد ادر بے حرمت بنیں کیا ادر نامنا كوب اعتبادكر كے دكھلايا - ملكه اگرغور كركے ديكھو تو يدهماني ادر رُوحاني السباب بھي تقديم سے بالمرتبين بن - شلاً اگرايك بياري تقديم نيك مو تواسباب تقدير علاج بورے طور برميسراً جاتے مي ادرجم كى عالمت مجى اليے درجے يہ بوتى ہے كه ده أن سے نفح الله نے برستعد بوا ہے - تب دوا نشانه كى طرح جاكر الزكرتي مع - يهي قاعده وعاكم معيم بيعني دعاك في مجتي عام اسباب وللرائط قبوليت اسى عِكْر جمع بو تعين جهال ادادة اللي اس ك تبول كرف كام، فواتعاف في اپ نظام جبمانی اور رد حانی کو ایک ہی سلسائہ موٹرات اور متا ترات میں بانرھ رکھا ہے . پس متدحاحب كي سحن علطي محكروه نظام حمراني كاتو اخراركر في بن مرتظام درواني مضكر مو منطع بن بالاً فرين يركبها عروري محمقا بول كراكرت ماحب افي النطط خيال سع توبر شكري ادر يركمين كد دعاول كا الركا بنوت كيا مع أوين ايسي غلطيول كه نكالف كه ك الم ما مورمول - يكن وعده كرما موں كرا بن بصف دعاؤل كى تبوليت سے پش از ونت ميدماحب كو اطلاع دول كا اور مذهرت اطلاع بلكه چهردا دونگا. گرستيد صاحب ساعقهي يدهي اقراركري كروه بعد ما بت مو جانے میرے دعویٰ کے اپنے اس غلط خیال سے دجوع کریں گے۔

مسترماحب کا بہ تول ہے کہ گویا قرآن کریم ہیں فدا تعالیٰ نے تمام دعاوُں کے قبول کرنے کا
وعدہ فرمایا ہے حالانکہ تمام وعائی قبول نہیں ہوتیں۔ بداک کی سحنت غلط فہمی ہے اور بدا میت
اُدعونی استجب لکھر ان کے مرعا کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاسکتی ۔کیونکہ یہ دعا جو اُ مِت
ادعونی استجب لکھر میں بطور امر کے بجالانے کے لئے فرمائی گئی ہے اس سے مراد معولی دعائی
نہیں ہیں بلکہ وہ عبادت ہے جو انسانی مرفرض کی گئی ہے۔ کیونکہ امر کا صیفہ بہاں فرمنیت پر

ولالت كراً ب- اورظام ب كركل وعائب فرض من واخل نبين من وبلك بعض جكد الدولات من مارين كاتعربين كى معجو إنّا مِللهِ بركفات كرتم بن - ادر اس دُعاكى فرهنيت بريرا فريندير مع كرف امريري كفايت بنين كاكن بلكه أس كوهبادت كه تفظع يادكر كم بحالت نا فرانى عذاب جبنم كى دهيد اس كے ساتھ مكادى كئي ہے - اورظامرے كه دومرى دعاد س بر دعيار بنيس المداجين اوقات انبياء عليهم العلوة والسلام كورعا مانت بدرج وتويح كالني ب-جنانيراني اعظاف ان تکون من انجاهلین امیراف مرع - اس عدان ظاہرے کر اگر بردعاعمادت ہوتی تو حضرت نوج عبيال مركوكة مُسْتَكَنَّ كا مازيا ندكيون نكايا جانا ادر بعض ادقات ادلياد اور انبسياو دعا كرنے كومور ادب مجھة رمے بن اور صلحاد نے ايسى دعادل بن استفتاع قلب برعل كيام بعني اكرمعيبت كه وقت دل في وعاكرف كا فتولى ديا توريعا كي طرف متوجر بوك - ادراكرهبر کے لئے فتوی دیا تو معرصبر کیا اور د عامد منتر محصر لیا - ماموا اس کے اللہ تعالیٰ نے وو مردعاد ی من تبول كرف كا وعده نهيس كيا ملكه مات فراديا ب كه جا بول توقيول كرول اورجا بول تورة كرون-جيباكرير آيت قرآن كى مات بلا مى ب اوروه يه ب بل إيّا لا تك عُدّ ت كَيْكُمْتِيْمَ فَ مَا تَدْعُوْنَ الْيُكِ إِنْ شَاعَ (سورة انعام الجزونبر) اوراكم منزلًا مان مي لين كراس مقام ي فظ أدْعُوا سے عام طور بر دُعا بى مراد بے توبم اس بات كے مانے سے چارہ بنین دیجے کریمان دُعا سے دہ دُعا مراد ہے جو جمیع مرائط ہو -ادر تمام مرائط کو جع کردیا السان كے اختيار مي منبيں حبب مك توفيق ازلى يا در مز مو- ادر يد بھى ياد رہے كه د عاكر في من صرف تفرع کا فی بنیں ہے بلکہ تقوی اور طہارت اور راست کوئی اور کا مل سفین اور کا ال عبت ادر کائل ترجہ ادر برکہ جوشحف این سے دعاکرہا ہے یاجس کے لئے وعالی کئی ہے اُس کی دنیا اور افرت کے لئے اسبات کا حاصل ہونا خلاف مصلحت اللی بھی مر ہو۔ کیونکر بسا اوقات دعا یں اور مترالط تومب جمع ہوجاتے ہیں گرص چیز کو مانگا گیا ہے وہ عنداللہ سائل کے الحفاف مصلی ن الہی ہونی ہے اور اس کے پورا کرنے میں جبرنہیں ہونی - مثلًا اگر کسی ماں کا سارا بجربہت الحاج اورردنے سے برجاہے کہ وہ اگ کالمرا یا سانب کا بچراس کے باتھ میں یکرانے یا ایک زہرجو بظا ہر خوبھورت معلوم ہونی ہے اس کو کھلا دے تو یرسوال اس بجیکا ہرگز اس كى مان إورا نذكر على - ادراكر بوراكر ديوس ادر اتفاقًا بجيد كى جان جع عاد عديك كونى عفواس کا بے کار موجادے تو بوغ کے بعد دہ بجہ اپنی اس احن والدہ کا سحنت شاکی ہوگا۔

اور بجزان کے آورمجی کئی نٹر انظامی کرجب مک دہ تمام جمع نم ہوں اس دفت مک دعا کو دعامیں کہد سکتے۔ اورجب تک سی دُعابل بوری رومانبت داخل مع و اورض کے لئے دعائی سی محاورج دُعاکر ما ہے اورج استعداد قريد بديا نه وتب تك توقع الردع أميد موموم مع- ادرجب مك اداده اللي قبوليت دعا ك متعلق بنين موالنب مك يدمام مرائط جع بنين موتين اورمتين فيرى توجر ع قاهر رمي بن بيد ما اس بات کو بھی ماتے ہیں کہ دار آخرت کی معاوتیں اور معتبی اور لذین اور داختیں جن کی بنات سے تعمیر كُ كُني ب إيان اورايماني دعادُن كانتجرين - بهرجبكه برحال ب قوسترصاصب كوماننا براكه بالتبع ایک مومن کی دعایش اینے اندر اثر رکھنی ہیں اور آفات کے دور ہونے اور مرادات کے عاصل مونے کا موجب موجاتًا مي -كيونك الرموجب بنين موسكتين توجيركما دجركد فيامت بي موجب موجاليل كي-مویواور خوب سرچو کہ اگر در مقفن دُعا بیک ہے تا بیر چیز ہے ادر دنیا میں کسی افت کے وقد مونے كالوجب بنين موسكتى توكيا وجركم تبامت كوعوجب بوجائي يربات تونهايت مات م كرامان دعاؤں میں آفات سے بچنے کے مئے درحقیقت کوئی تاشر ہے تو وہ تاشر اس دنیا می مجی ظاہر بونی علیہ "ا بمارا لفن برص اور أميد مرص ادر ما آخرت كى نجات كے لئے بم زيادہ مركم مى سے دعائي كريں -ادر اگردرحقیقت دعاکھم چیز بنیں مرف پیٹانی کا نوشتہ پیش ا نامے ۔ توجیسا دنیا کی اُفات کے لئے بفول سيدماحب كدة عاجب مي إى طرح أخرت كحك مي عبث موكى اوراس براميد ركهنا طمع خام -

( يركات الدعاء مص- ١١ )

ایک بچرجب معروک سے بیتا ب ہوکہ دودھ کے لئے چلاتا اور پخت ہے تو ماں کے پتان بن دورھ کو کونٹ مارکر آجاتا ہے۔ بچر دعا کا نام معمی ہنیں جاننا۔ لیکن آس کی چنیں دورھ کو کیونکر کھنے لاتی ہیں؟
اس کا ہرایک کو تجربہ ہے۔ بعض اوفات دیکھا گیا ہے کہ مایش دودھ کو محسوس بھی ہنیں کہ بین کر بچتہ کی چلا ہمط ہے کہ دودھ کو کھیون لاتی ہے۔ تو کیا ہماری پخیاس جب اللہ تعالیٰ کے حصفور ہوں نو دہ بھی ہنیں کھینے کر لاسکتیں ؟ آیا ہے اور سب کچھ آتا ہے گر آنھوں کے امارے جو فاصل اور فلا سفر ہنے معلیم ہیں دو دیکھ ہنیں سکتے۔ بچہ کو جو مناسب سب ماں سے ہے بس نعلق اور رائٹ تدکو انسان اپنے ذہن میں رکھ کواکر دعا کی فلاسفی پر عور کہ ہے تو ہمیت امان اور سہل معلوم ہوتی ہے۔

دوسری تسم کا رحم بینعلیم دیا ہے کر ایک رحم انگفے کے بعد پیرا ہوتا ہے ، مانگتے جاولمنا جائگا اُدعونی استخب مکم کوئی مفاظی نہیں بلکہ یہ انسانی مرشت کا ایک لازمرہے ۔ مانگن انسان کا خاصہ ہے اور استجابت افٹارت ان کا - بو بنیں مجھتا اور بنیں مات وہ جھوٹا ہے - بجر کی مثال جو بی نے بیان کی ہے وہ و عالی فلاستی فوب حل کر کے دکھاتی ہے ۔

( طفوظات جلد ادل مسلك )

ابلاد کی میں ہی دعاد ل کے عجب وغریب تواص ادر اڑ ظاہر موتے ہیں۔ اور سے نوید ہے کہ مہمارا خدا تو دُعادُ ل ہی سے بہجانا جاتا ہے۔

( مفوظات جدموم ما٢٠)

دعا برى عميب چيزے كرانسوس يرے كه نه دعاكرنے دالے آداب دعاسے داتف بي . ادر نراس زماندي وعاكرف والعان طرلفور مع وانفت مي جو قبوليت دعا كے بوتے مين - بلك امل أو یہ ہے کہ دُعا کی حقیقت ہی سے بالکل اجنبیت ہوگئی ہے۔ بعض ایسے بن جومرے سے رُعا کے منکرس درجو دعا کے منکر تو نہیں گر اُن کی حالت ایسی ہوگئی ہے کہ چونکہ اُن کی دُعا می بوجرا داب رعاسے اوا تفیت کے قبول نہیں ہوتی ہی کیونکر وعا اپنے اصل معنول میں دعا موتی ہی منہیں اسلے دہ سکرین دُعا سے بھی بڑی ہوئی حالت میں ہیں۔ اُن کی علی حالت نے دو سروں کو دہریت کے قریب ينجا دبلب - وعاكم في سب سے اول اس امر كى عزورت مے كدو عاكر بوالا كمعى تعك كر مايكس من موجادے اوراللہ نعالی بربر مووز فن ندکہ بیٹے کہ اب کھنمیں ہوگا۔ بعض اوفات دیجما گیا ہے ك اس تدردُ عالى تى كرجب عقد كاشكوفر مرمبز بوف ك قريب بونا م وعا كرف وال تعك كف بن ص كا ننيعة ناكا مى ادر امرادى بوكيام ادراس امرادى ني يهان لك مرا المرمنيايا كه وعاك "ما شرات كا أنكاد مشروع بوا اور دنند رفند إس درجيز لك ذوب يهنج جاتى م كم عير فدا كا عمى الكار كرسينة بن اوركبد دية بن كراكر فعدا مونا اورده دعادُل كو تبول كرف دالا مونا تو اسفدرع صدوراز ك جودعائين فكيس كيون فبول مذ مويس ؟ مكر ابسا خيال كرف والا ادر تقوكر كمحاف والاانسان اكر اینے عدم استقلال اور الون کو موجے تو اُسے معلوم موجائے که ماری نامراد یاں اُس کی اپنی ی جلد بازى ادرستناب كارى كانمنجه مي جن برخداكي توتون ادرطا تنول كي متعلق بدطني ادر نامراد كربوالي مادسى ره مكى ريس معى تعكنا نبين جامية -

وعای ایسی می حالت ہے جید ایک زمین راد باہر جاکر اپنے کھیت میں ایک بریج اوا تاہے اب بظاہر تو یہ حالت ہے دبا دیا۔ اموقت کوئی کیاسمجھ مکتا ہے کہ اس نے اچھ جیلے اناج کو مٹی کے نیچے دبا دیا۔ اموقت کوئی کیاسمجھ مکتا ہے کہ یہ دانہ ایک عمدہ درخت تی صورت میں نشود نما پاکر بھی لانے گا۔ باہر کی دنیا دور

نود زمیسندار صی بین دیجوسک کر بردانه اندری اندر زمین می ایک پرده کی صورت افتیار کرد ای - گر حقیقت ہی ہے کہ صور معد فول کے بعددہ دام کل کر افرری افدر پودا بضنے مگنا ہے اور نیار موارم ا ہے - بہان کا کر اس کا مبزہ اور نکل أمّا ہے اور دومرے لوگ مبی اس كو ديك مسكتے من اب ديكيو وہ واند جس وقت مے زمین کے نیچے ڈالاگیا تھا۔ دراصل اس مداعات مے وہ پودا منے فی تاای كرف مك كي تقا كر ظام مين نكاه اس سے كوئى خرمنىن ركھتى - اور اب جبكه اس كا سنره بابرنكل كا توسب في ديك ليا- يكن ايك نادان بجيه أموقت يدنبين مجمع سكما كداس كوا في دقت بر يس لليكا - ده يه جام ام كدكول أسى وقت أس كولهل بنيل لك المعقلمند زمينداد فوب سمجتا ہے کہ اس کے بھل کا کونسا موقعہ ہے - وہ مبرسے اس کی نگرانی کرتا ہے اور غور و پر داخت كاربتا ب ادراس طرح يروه وقت أجانا ب كدجب أس كو بعل مكت ب ادرده يك بعي جانب بہی حال رعا کا ہے اور لعینر اِسی طرح دعا نشوونما باتی اور متمر مبرات ہوتی ہے مجدباز بسلم بی تفاعد کرره جاتے ہیں اور صبر کرنے والے مال ان ایش استقلال کے ساتھ ملکے دہتے ہی اور اپنے مقصار کو یا لیتے ہیں. یہ سیجی بات ہے کہ رعایں بڑے بھے مواصل اور مراتب ہیں جن کی نادافیت كى دجد سے دُعاكر ف والے اپنے إلى مع سے كردم إد جاتے إلى - ان كو ايك ملدى مك عاتى ب اور ده صبرتہیں کرسکتے - حالا نکر خدا تعالیٰ کے کاموں میں ایک مدائے ہوتی ہے - دیکھو مرتصی بنیں ہوتا کم کج انسان شادی کرے توکل اُس کے تُعربج پیدا ہوجادے عالانکہ دہ قادرہے جوجاہے کما ہے۔ گر موقانون اور نظام اس فے مقرر کر دیا ہے وہ صروری ہے۔ بہلے نبانات کی نشو دنما کی طرح كجهدتيد مى بنس لكتا . جار بعينة ك كوئى يقينى بات بنس كمدسك . يمركجيروك محسوس موفيلى ب ادر پوری میعاد گذرنے پر بہت بڑی تکا بیت برداشت کرنے کے بعد بچر پدا ہو جا آ ہے ۔ بچر کا بدا مونا مان کاعمی ساعقری بدا مونا مونام - مرد شائدان تکالیف ادرمصائب کا اندازه م کرمکیں جواس مرت حل کے درمیان عورت کو مداشت کرنی بڑتی ہیں گریریجی بات ہے کم عورت کی معى ايك نى زندگى موتى مے - اب مؤر كرد كم اولادكيلي بيليدايك موت نود اس كو تبول كرنى برائم تب کہیں جاکہ اس خوشی کو دیکھتی ہے ۔ اس طرح برد عاکرنے دانے کے لئے صروری برد ماہے کہ دہ تلون ادر عجلت كو جهود كرسادي مكليفول كو بردا تفت كرتا ب- ادركبمي معى يه ديم مذكر عا كرد عا تبول ہنیں ہوئی افرا فوالا زمانہ ا جاتا ہے ۔ دُما کے متیجہ کے بیدا ہونے کا دقت بہنج حاتا ہے ۔ جبکہ كويا مرادكا بجيه پيا بوتام - دعاكو پيلے هزورى م كه اس مقام ادر حدتك بهنجايا جادے

جال پہنچکردہ نتیجہ خبر تبت ہوتی ہے جس طرح پر اُتنی سیٹے کے نیچے کیا ادکھدیتے ہیں ادر مورج کی متعامیں اس سیٹے پر اگرجع ہوتی ہیں ادر ان کی حوادت ادر حدّت اس مقام کی پہنچ جاتی ہے ہوائس کی طرح کو جلا دے پھر سکا یک دہ کی اس مقام کی پہنچ پر کی اس مقام کی پہنچ ہمال اس میں وہ قوت بیدا ہو جادے کہ نام ادیوں کو جلا دے اور مقصد مراد کو پورا کرنیوائی تابت ہو جادے ہے ۔

عت دراز تک انسان کو دعادُن مي ملك درمنا برتاب - آخر خدا تعالى ظامر كر ديام - مي في اپنے بچربے دیکھا ہے اور گذشتہ داستبادوں کا تجربہی امپر تبہادت دیتاہے کہ اگر کسی معاملہ میں دېرتک خاموشي کرے تو کامبابي کي اميد مرتى ہے ميكن جس امر مي جلد جواب مل جاما ہے وہ بونوالانېيل ہوتا۔ عام طور پریم دنیایں دیکھتے ہیں کہ ایک مائل جب کسی کے دروازہ پر مانگنے کے لئے جا آ ہے اور نهایت اصطراب اورعاج ی سے نامحمة ب اور کھد دیر مک جھڑکیاں کھا کھی اپی ملد سے بنیں بنتا ادرسوال کے ی جاتا ہے تو آفر اس کو میں کھے نشرم آ ہی جاتی ہے نواہ کتنا، ی بنیل کیوں فرہو مھر میں کچھ مذکچھ سائل کو دے ہی دیتا ہے ۔ نوکیا دُ عاکرنے والے کا ایک معمولی سائل جننا بھی استعلال بنیں ہونا چاہئے - خدا تعالی جو کرم ہے ادر حیا رکھتا ہے جب دیکھتا ہے کہ اس کا عاجز بندہ ایک عصدمے اس کے استان پرگرا بواہے توکھی اس کا انجام برنہیں کرا - میے ایک حاملہ عودت چاربا کچ ماہ کے بعد کے کہ اب بجر مدا کیوں نہیں موما - ادراس خوامش میں کوئی مسقط دوائی کھا ہے تو اس وتت كيا بجربيدا موكايا الك مايوس خنس مالت مي خود متلا موكى؛ إسى طرح جوتحض بازد طدى كرتا م ده نقصان مى أمهانا م دور نرزانقصان بكدايمان كومجى صرمريني ما م مدين اليي حالت من دمريه موجات من - بماد ع كا دُن من ايك تجاد عما اس كى عورت بمياد موئى " أخر ده مركمي اود اُس في كما - اگر خوا برما تو ي في في دعاي كيس ده تبول موجاي ادرمري ور منرتى -الرطح برده دمريد بوكيا على معيد اكرافي صدق ادرا خلاص مع كام لي تواسكا ايمان برصنا اورسب كبيم بونسي جاتا ہے - زمين كى دولتين خدا تعاليے كا كے كيا چيز ہيں - وہ ايك دم ين مب کھھ کرسکتا ہے۔ کیا دیکھا ہنیں کہ اس نے اس قوم کو جس کو کوئی جانتا بھی ندیھا بادشاہ بنادیا لور بری بری معطنتوں کو ان کا کا بع فران بنا دیا اور غلاموں کو با دشاہ بنادیا - انسان اگر تقوی اختیا كرے فدا تعانى كا موجاد سے تو دنيا من اعلى درجركى زندگى مو - كر شرط يہى ہے كرما دق اورجوا فمرد موكر د كھائے دل مشرازل مذمو اوراس مي كوئي مبزش رباء كادى و مشرك كى مذ بو البام علياسلام

یں وہ کی بات متی جس نے اس کو الوالملت اور الوالمحتفاء قرار دیا اور خدا قائی نے اس کو اس قد ظیم اللان رئیس دیل کر شادی بہیں اسکیس یہی عدق اور اخلاص نفا - دیکھو ابرا بم طیال الام نے ایک دعا کی متی کہ اُس کی اولاد میں سے عرب یں ایک بنی ہو - بھر کیا وہ اُسی وقت قبول ہوگئی ؟ ابرامیم کے بعد ایک عرصہ دداز تک کسی کو فعال ہی بنیں آیا کہ اُس دعا کا کیا اثر ہوا - بین دمول اللہ صلی اللہ عید دلم کی جشت کی صورت یں دہ دعا اور ی بوئی - اور بھر کس شان کے معاقم بوری ہوئی -

( ملغوظات جارجمادم مصام - ١٢٠٠)

یزگت یاد دکھنے کے لائق ہے کہ دُعا کا جُول ہونا دوطور سے ہوتا ہے ایک بطور ابتال در اور ایکسا بطور اصطفاء و بطور ابتداء تو کہی کہی گرد اور اورنا فرافوں اوربلکر کا فرد ل کہ عالمی قبول ہوجاتی ہے گر ایسا تبول ہونا حقیقی جبولیت پردلالت ہنیں کرتا ۔ بلکداذ بنیل استدراج و امتحان ہوتا ہے ۔ بلکن جو بطور احمطفاء دعا جول ہوتی ہے اُس میں بر بشرط ہے کہ دعا کہ نے والا خوا تنا اسلے کے برگزیدہ بنددل میں سے ہو اورچادوں طرف سے برگزیدگی کے افراد وا آر اُس آر اُس میں بالا اور اسطفاء کی دعا کہ نے والا ہوں کیون کو بحد انعالے حقیقی جو لیت کے طور پر نا فرافوں کی دُعا مرگز بنیں سنت ہے کہواس کی مول میں دامسانہ اور اس کے حکم پر جینے والے ہیں - سوا بتلاء اور اصطفاء کی تبولیت اوعبین ما الما تیا میں میں موردت ہے کہوات کی خوا تنوائی دعا کو تبول ہوتی ہوئی ورمت ہونا فرط ہیں - اور مذاس میں میں موردت سے کہوات کی خوا تنوائی دعا کو تبول کرکے فرراج و اپنے کی ہوتی ہیں جن کا جول ہوتا ایک اور عبیان خارت سے اطلاع میں دیوسے - اور مذاف کی دورت ہے کہ خوا تنوائی دعا کو تبول کرکے فرراج و اپنی ایس کی ہوتی ہیں جن کا جبول ہونا ایک اور عبیان خارت میں میں می دیوسے - اور مذاف کی دورت ہو سکے لیکن جو دعایش اصطفاء کی دجہ سے تبول ہوتی ہیں اُس میں میرنشان ہوتے ہیں۔ منوب ہوتی ہیں اُس میں میرنشان ہوتے ہیں۔ منوب ہو سکے لیکن جو دعایش اصطفاء کی دجہ سے تبول ہوتی ہیں اُن میں میرنشان ہوتے ہیں۔ منوب ہو سکے لیکن جو دعایش اصطفاء کی دجہ سے تبول ہوتی ہیں اُن میں میرنشان ہوتے ہیں۔ منوب ہو سکے لیکن جو دعایش اصطفاء کی دجہ سے تبول ہوتی ہیں اُن میں میرنشان ہوتے ہیں۔ اُس میں میرنشان ہوتے ہیں۔

اُوَّلَ یہ کر دُعاکر فے والا سقی اور راستہا ذاور کا م فرد ہوتا ہے۔
دو سی مے برکہ بند بعد مکا لمات المبدائ عالی تبولیت سے اس کو اطلاع دی جاتی ہے۔
تیسٹی سی بید کر اکثر وہ دعائی جو تبول کی جاتی ہی نہایت اعلیٰ درجہ کی اور بحیاتی کا موں
معمقعلت ہوتی ہیں جن کی تبولیت سے کھل جاتا ہے کریدا نسان کا کام اور تدبیر نہیں بلکہ غوا تعالے

کا ایک خاص نمونہ کا درت ہے جو خاص بند دن پر ظاہر موڑا ہے ۔ جو تھی یہ کہ ابتلائی دعائی تو کہمی کہی شاذ دنادر کے طور پر تبدل ہوتی ہیں کی ضطفائی کے دعائیں کٹرت سے تبدل ہوتی ہیں۔ بسا ادقات صاحب اصطفائی مُناکا ایسی بڑی بڑی شکلات میں مینس جانا ہے ادراگر اُدرشف اُن بین مبتلاء ہو جاما تو مجز خودکشی کے اُدرکوئی عیلہ اپنی جان بجا کیلئے ہرگز آسے نظرنہ آتا۔ چنانچ ایسا ہوتا ہی ہے کہ جب ہی دنیا پرمت وگ ہو فدا تعالی میہور د در ہی ابعن بڑی بڑی ہموم دغموم وامراعن دامقام دبلیّات لایخل می بتلا ہوجاتے ہیں تو آفر دہ ببا عثِ منعوب ایمان فعائے تعالی سے نا امید ہو کرکسی تسم کی ذہر کھا لیتے ہیں یا کنو مُن میں گرتے ہیں یا بندوق و بغیرہ سے نودکشی کر لیتے ہیں۔ لیکن ایسے نازک دفتوں میں صاحب اصطفاد کا بوجر اپنی قوت ایمانی اور تعلق خاص کے فعا تعالی کی طرف سے نہایت عجیب در جمیب مدد دیاجاتا ہے اورعنا یت اللی ایک عجیب طور سے اس کا باتھ مگر الیتی ہے۔ یہاں تک کم ایک محرم دان کا دل با افتیاد بولی الحقا ہے کہ دیشخص مو اللی ہے۔

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزُنُونَ -

( تعديق النبي مسم - ١٥٠ )

عوض جارہ ہماری دُورہ ایک چیز کے طلب کرنے یں بڑی مرگری اور موذ دائدائے کے ساتھ میدونیفن کی طرف ہا کھ تھیلاتی ہے اور اپنے میں عاجز پاکر فکر کے ذریعہ ہے کسی اور طبہ ہے دوشی طوحون لڈتی ہے تو در صفیعت ہماری وہ حالت بھی دعائی ایک مالت ہوتی ہے۔ اسی دُوا کے ذریعہ سے دنیا کی کل حکیت طاہر مو کی بی اور سرایک بیت العلم کی بخی دعا ہی ہے ادر کو کی علم اور معرفت کا در تیقہ نہیں جو بخر اس کے فہور میں آیا ہو۔ ہمارا سو چنا ہمارا فکر کرنا اور ہمارا طلب امریخنی کے کے خیال کو دو ڈرا کی برسب امور دُعا ہی بی وافل بی ۔ مردن فرق بیرے کہ عادفوں کی دُعا اُوابِ معرفت کے مما کھ اُس کی طرف یا تقدیم ہوتی ہے اور کو جو اور ای کہ دُعا موت ایک مرکروا نی ہے جو فکر اور فور اور طوب باب می دفا کی مرافظ ہو میں ہا ہے دو اوگ بی کو خدا تعالی سے در بطر معرفت بنیں اور فر اس پر نقین ہے دا کہ میں فار میں والے بی بی جو نگر اور فور اور فور اور فور بی ہو جو نگر اور فور اور فور اور فور بی باب باب دہ بی فور اور فور اور فور اور فور اور فور بی کہ عین ہا ہے کہ کا میابی کی باب آن کی دائی وہ بی فرا اور کو دائی کا میابی کی باب آن کی دائی میں کہ علی سے کوئی کا میابی کی باب آن کی دائی میں کہ خوا سے بہی چا ہتا ہے کہ کامیابی کی راہ اس کے خوا سے بہی جا بتا ہے کہ کامیابی کی راہ اس کے خوا سے بہی جا بتا ہے کہ کامیابی کی راہ اس کے خوا سے بی جو اس کو فور اور کی دائی کی دائی کی دائی کی میاب کے دائی کا میابی کی دائی دائی دائی دائی کی دائی کی دائی کی ہو اس کو کی کامیابی کی دائی دائی کی دائی کی کو میں کہ نوبی جا ہا ہے کہ کامیابی کی دائی کی خوا سے کہ کامیابی کی دائی کی خوا سے کہ کی کامیابی کی دائی کی کو کر کو کی کامیابی کی دائی کی کو کر کو کر کو کر کی کو کر کو کر کی کی کو کر کی کو کر کو کر کو کر کو کر کی کو کر کو کر کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کو

ال كى طبيعت بھى سركدانى كے دقت ايك اور ملد سے مدد جائى ہے اور اسى مرد كے بانے كيك وہ فكركرنا ب عرعارف اس مبدركو دين مدركو دين مدية ايني س جلمام اوربس مانا كرجو كيوفكوادر نوض کے بعددل مں بڑتا ہے دہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ متفار کے فکر کو بطوا دعا فرار دیکر بطور قبول دعا اس علم کو فکر کرف والے کے ول می ڈالیا ہے ۔ غرمن بوسکت اور مفت كانكة نكرك فديعم دلين پراكم إوه منى خدا سعين أماب ادر فكرك وال الرج فريح گرفدا تعالی جاتا ہے کدوہ مجھ صے ہی انگ رہ ہے - مو آفردہ فدا سے اس مطلب کو پاتا ہے - ادر عيساكمين في المجى باين كيا ہے۔ يدطريق طلب روشنى اگر على وجر الميصيرت اور بادى حقيقى كى مننا فت محما تقريو تويد عادفا شدها مع - ادر الرصرت فكر ادر فوهن ك درايرس ير ردى لا مدلوم مبدء سے طلب کی جائے اور منور صینی کی ذات پر کائل تظرید مو تو وہ محبوباند و عام . علاده اس كے جيساكد تدبير اور دعاكا إلى رائند تافن قدرت كى شهادت مع تابت موتا ب السابي محيفه فطرت كي كوابي سع بعي بي ثوت منا م جيداك ويكاما ما مد النا في لمبالح كسي معیدت کے وقت بس طرح تدبیر اور علاج کی طرحت مشغول ہوتی ہیں ایسا بی مبعی جوش سے دعا اور صدقد اور خیرات کی طرف جھک جاتی ہیں . . . . . . . . بن مبی ایک درمانی دلی اس بات پر میں ایک درمانی دلی اس بات پرے کہ انسان کی افرادیت باطنی نے بھی تدیم سے تمام قوموں کو بہی ندوی دیا ہے کہ وہ وعاکو اسبا اور المرابيرے الگ مذكري ملك وعاك درايد مع تدابيركو الاشكري عوض وعا اور تابيرانسان طبيت کے دوطبعی تقاضے ہیں کر جو قدیم سے اورجب سے کہ انسان پیرا ہو اے دوحقیقی مجایوں کی طسرح انسانی فطرت کے فادم علے آئے ہیں - اور تدمیر و عا کے دے بطور متیج مروریر کے اعرد کا تدمیر کے نے بطور محرك اورجاذب كم ب اورانسان كى معادت إسى من بى كدوه تاربير كرف سيليد وعاكم ماتھ مدوفیعن سے مدد طلب کرے تا اس بشمد لادوال سے دوشنی باکرعدہ تدبیری برسراً سکس ( آيام العلج منتسل )

ہو تعفی شکل اور معیدت کے وقت فواسے وعاکر تا اور ال سے مِن شکلات چاہا ہے ۔ وہ مشرطکیہ دعاکد کال تک پہنچا دے فوا تعالیٰ سے اطبینان اور حقیقی فوشحالی پا آہے ۔ اور اگر بالفرض وہ مطلب اس کو نہ ملے تب بھی کسی اور قسم کی تستی دور کی نیات فدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو عنایت مجدتی ہے اور وہ مرکز نامراد بہنیں دہتا اود علادہ کا میابی کے ایمانی توت اس کی ترقی پکرتی ہے اور یقین بڑھتا ہے۔ یکن جو تحف دعا کے سا محقد فدا تعالیٰ کی طرف مُند بہنیں کرتا وہ بمیشد اندہ ما متا

م اور اندها مراب و ملک میلد وه نوشفی دوح کی سپائی مے دعا کر آم مو وه مکن نہیں کم حقیقی طور پر امراد ره ملک میلد وه نوشخائی جو نہ صرف دولت سے السکتی م ادر نه مکومت اور نرصحت مے بلکہ فعا کے الحقہ بیں ہے جس پیرا یہ بین چاہے ده عنایت کرسکتا ہے - الان ده کائل دعا دیں سے عنایت کی جات ہے - اگر فعا تعالی چاہتا ہے تو ایک منص صادت کو عین معیبت کے وقت یں دُعا کے بعد ده لذت حامل ہوجاتی ہے جو ایک شہنشاه کو تخت تماہی پر حامل ہنیں ہوسکتی - مواسی کا نام صفیقی مرادیا بی ہے جو آخر دُعا کرنے دالوں کو ملتی ہے -

( أيام العلم مدي )

کیا یہ سنگی بخش ہوت ہیں ہے کہ قدیم سے فراتنا ہے کا ایک ردھائی قانون قدرت ہے کہ دعا پر محضرت احدیت کی توجہ ہو تن مارتی ہے ادرسکینست ادرا طبینان اور حینی فرشائی سلی ہے ۔ اگر ہم ایک مختصد کی طلب می غلطی پر نہوں تو دہی مقصار مل جاتا ہے ادر اگر ہم اس خطا کار بچہ کی طرح ہو اپنی ماس سے سانپ یا آگ کا مکرہ انگراہ انگرا ہے اپنی دُعا اور موال میں خلطی پر بہوں تو خوا تعالیٰ وہ پینے ہمادے نے بہتر ہوعطا کرتا ہے اور بایں ہمر و دنوں صورتوں میں ہمادے ایمان کو ہی ترقی در بتا ہے کہ دیا ہو کہ انداز وقت خوا تعالیٰ سے علم بیا تے ہی اور ایسا نین بر حتا در بایں ہمر و دنوں صورتوں میں ہمادے ایمان کو ہی ترقی در باہم ہی ترقی اور د عا اور استجابت میں ایک رشت ہے کہ ابترا رہے ہے کہ گریا ہم اپنے خوا کو دیکھ لیتے ہیں اور د عا اور استجابت میں ایک رشت ہے کہ ابترا رہے توجہ نہ آتا ہے تو منت اسلامی ہی ہوا ہوا ہی گریا ہے اپنی موا اس اور کی ہو جا نے کہائے معرود توجہ سے کہ انسان چیا ہوا براج ہوا گا ہے ۔ جب خوا تعالیٰ کا ادا دہ کسی بات کے کرنے کے لیے توجہ فراتا ہے تو منت اسلامیہ ہی تر تا ہم کہ تت اور تمام توجہ اس امر کے ہوجا نے کہائے معرود توجہ من اس مرد فراتا تعالیٰ ایسے نے امن اس کی می ہوجا نے کہائے معرود تو اپنی کو اس اس مرد فراتا تعالیٰ ایسے نے امن اس کی می ہی مورخوا تعالیٰ ایسے نے امن اس کی میں جو جو سے کہ امن اس کی میں جائے۔ پیدا کر دیتا ہے جن اس مرد فراتا تعالیٰ ایسے نے امن اس کی میں جائے۔ پیدا کر دیتا ہے جن اس مرد فراتا تعالیٰ ایسے نے اس اس مرد فراتا تعالیٰ ایسے نے اس مرد فراتی کا می نہ جائے۔

یر و عا اگرجہ بعالم ظامرانسان کے اعقول سے ہوتی ہے ، گردرصیفت وہ انسان فداین فا میں موا من فی میں ہوتا ہے۔ اور دُعاکر نے کے وقت میں حضرت احدوت وجلال میں ایسے فنا کے قدم سے کا آئے کہ اس وقت وہ التحداث کا ایک میں میں میں میں دعا ہے جس سے خدا بہجانا جاتا ہے۔ اور اس ذو الجلال کی سے خلا بہجانا جاتا ہے۔ اور اس ذو الجلال کی سے کا بتر لگتا ہے جو مزادوں پردوں میں مخفی ہے۔

(المام العلى مه-١٠)

نادان خیال کرتا ہے کہ دُعا ایک لغو ادر بیمودہ امرہے گر اسمعلوم نہیں کرموت ایک

دُعاہی ہے جس معند ذر الجلال وصور نے والوں برتجبی کرما ہے اور اناالقاد رکا المام ان کے دلوں پر لجاتی ہے جس معند فرد الجلال وصور نے والوں برتجبی کرما ہے اور اناالقاد رکا المام ان کے دلوں پر لجاتی ہم اللہ اللہ میں موٹ دُعاہی ایک فریعہ ہے جو فعدا تعالیٰ کی ہتی پر بقین مجتنب اور تمام شکوک و شہبات دُور کر دیا ہے۔ موٹ دُعاہی ایک فریعہ ہے جو فعدا تعالیٰ کی ہتی پر بقین مجتنب اور تمام شکوک و شہبات دُور کر دیا ہے۔ اور تمام شکوک و آیام الملم مدا

بربات بھی یادر کھنے کے قابل ہے کہ دُعاہو خدا تعالیٰ کے پاک کلام نے سنمانوں پرفرض کی اس کی فونست کے چا رسبب ہیں۔ دا، ایک بدکہ تا ہرایک ونت ادر ہرایک مالت میں فداتعا لی کی طرف رجوع ہوکہ توجد پرنجنگی حامل ہو ۔ کیو نکہ خداسے مانگن اس بات کا اقرار کرنا ہمے کہ مراووں کا دینے والا صرف خدا ہے دم ) دو اسرے برکہ تا دُعا کے بتول ہو تو علم اور مراد کے طفے پرایان توی ہو رس تمیسرے برکہ اگر کسی اور رنگ ہیں عنا یت الی شامل حال ہو تو علم اور مکست زیادت پرایان چو طبع رس تا کہ اگر کسی اور رنگ ہیں عنا یت الی شامل حال ہو تو علم اور مکست زیادت پرایات کا المام اور رؤیا کے مساعقہ وعدہ دیا جائے اور اس مرایک خمود میں اور عنی ترب المی ترتی کرے اور معرفت سے یقین اور نقین سے عبت اور مراک ہرائی مرایک گئاہ اور غیرائنڈ سے انقطاع حاصل ہو جو تقیقی مجات کا تمرہ ہے۔

( أيّام العلج صلا-١٢)

مورة فاتحرین جیسا کہ مم بیان کرچکے من سلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ دہ دُعا پی شخول رمیں - بلکہ دُعا احد ما العمواط المستقیم سلمولائی گئی ہے ادر فرض کیا گیا ہے کہ پنجو تت بردعا کریں - پیمرکس فدرغلطی ہے کہ کوئی شخص دعائی دوحانیت سے انکار کرے - قرآن نزیف نے پرنیملہ کردیا ہے کہ دعا لینے اندر ایک دوحانیت رکھتی ہے اور دُعا سے ایک فیض نازل ہوتا ہے جوطرح طرح کے بیرالوں میں کامیابی کا ثمرہ بخشتا ہے -

ماری تقریر فرکورہ بالاسے ہرایک منصف مجھ سکتا ہے کہ جس طرح بادہورسیم مسئلم تعناد وقدر کے حدیا امورس بہی سنت استرہ کہ جدو جہد سے شرہ مرتب ہوتا ہے۔ اسی طرح دعا بن محرف بنیں جاتی ۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریب یں ایک جگر را تعالیٰ نے قرآن شریب یں ایک جگر پر اپنی شنا خت کی برما المت عظم الی ہے کہ تہارا خدا دہ خدا ہے جو مقراردل کی دعاشتا ہے جیسا کہ دہ فراتہ ہا فَمَتُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عقل اور حیا واللا گمان کرسکتا ہے کہ دعاکر نے بر کوئی کی علامت عظم ای میر تب نہیں ہوتے اور محن ایک وسمی امر ہے جس میں کچھ بھی دوعانیت نہیں ؟ مار دورانی اللّٰہ اللّٰہُ ا

میرے خیال میں ہے کہ اسی ہے ادبی کوئی سیخے ایمان والا ہرگز ہیں کرے گا جبکہ اللہ میں شانہ فرا آ

ہے کہ مب طوع زین و اُمعان کی صنعت پر خور کرنے ہے سی خدا بہی نا جا آ ہے اسی طرح و علی تھولیت کو دیکھنے سے خدا تعالیٰ پریعتین آ تا ہے۔ بھر اگر و عایس کوئی در حافیت ہمیں ادر حقیتی اور واقعی طور پر و عابر کوئی نمایال نیمن نازل ہمیں ہوتا تو کیونکر و عاضوا تعالیٰ کی شاخت کا ایسا ذرایعہ میں و جلکہ قرآن شریعی سے تو معلوم ہوتا ہے ہوگئی ہے جدار فوائی ہے۔ اور فوائی ہے۔ وہ امر جو ایک بھیلی فوئی ۔ وہ امر جو ایک بھیلی کی جبلی کی جبلی کی خراکہ و فقد انسان کو تا دیکی فدیعہ ہے کہ میں ہوتی ۔ وہ امر جو ایک بھیلی فوئی ایک و فوٹ ایک کی گراہے ہے۔ وہ وہ کی خوائی کی کھیلی فوئی ایک وہ ایک کی مدا سے کی خوائی کہ دوئی مدا سے کی خوائی کی مدا سے کھوٹ کی کھیلی فوئی ایک وہ ایک مدا شاہد کھوٹ کی کھیلی فوئی ایک کرا ہے وہ وہ کہ دوئی ہے۔ وہ عالے کی دوئیدہ ہزادوں برمعائن مواج یہ موائی ہیں۔ وہ اس اسے کھوٹ کو دوئی ایک ہیا اور ہے دوئی مدا سے ہی وہ اسے ہیں۔

( أيام العلى ممع- ١٩ )

جب الله تنالى كا نفنل قريب أمّا ہے و وہ دعا كى تبوليت كے السباب بهم بہنجاديا ہے دلي الله الله وقت بني الله وقت الله وقت بني الله وقت الله وقت بني الله وقت الله

( خفوظات جلدادل مستهم)

رسوف عبدادل مست المرسي المرسي كام بنين لينا وه دعا بنين كرما بلكه فدا تعالى كارفائل المرسي المرسي بات مع كرم بني بات و دعا مربي عنى المرسي عنى المرسي عنى المرسي بيل الدم م كد انسان الني اعتقاد اعمال من نظرك - كيونكر فدا تعالى على عادت م كد اصلاح السباب كه بيرايرين بوتى م - وه كوئى مذكوئى ايسا مبب بيرا كردينا م كردين

( طفوفات مجد ادل مثل )

بنجابی بن ایک مثل ہے جو منگے سومرد ہے مرے سوسنگن جا " ۔ لوگ کہتے ہیں کہ دُعاکرو و عاکرنا مرفا ہو آئے اس بنجابی معرور کے یہی معنے ہیں کہ جب پر بہایت درجہ کا اضطراب ہوتا ہے ۔ مثلاً ایک اضان بن ایک موت ہے اور اُس کا بڑا اثر یہی ہوتا ہے کہ انسان ایک طرح سے مرجا آ ہے ۔ مثلاً ایک انسان ایک قطرہ پانی کا پی کر اگر دعونی کرے کہ میری میاس تجبر گئی ہے یا یہ کہ اُسے بڑی پایس متنی تو وہ جموتا ہے ۔ ہاں اگر بیالہ بحرکر ہوے تو اس بات کی تصدیق ہوگی ۔ پوری موزش اور گداذش کے ما تھے جب دعا کی جاتی ہے سور اسی کا نام دُعاہے اور الہی سنت دعا کی جاتی ہے سور اسی کا نام دُعاہے اور الہی سنت بی ہے کہ جب ایری و عاہد و ترا ہی تا فواد انران کی یا تو آ سے تبول کرتا ہے اور یا اُسے جواب دیتا ہے ۔ بہی ہے کہ جب ایری و عاہد و ترا ہی منات ہی جب اور اس کا نام دُعاہد دیتا ہے ۔ بہی ہے کہ جب ایسی و عاہد و ترا ہی انہ تر خواد دارتی کی یا تو آ سے تبول کرتا ہے اور یا اُسے جواب دیتا ہے ۔

جب تودعا کے لئے کھڑا ہو تو تھے لازم ہے کہ یدیتین رکھے کہ تیرا فدا ہرایک فیز بہادی گوائی من تیری دیا منظور ہوگی اور تو خدا کی قدرت کے عجائبات دیکھی گا جو ہم نے دیکھ ہیں اور ہمادی گوائی رویت سے بے مذبطور تصد کے اس تحفی کی دعا کیو کر منظور ہو اور فود کیو نکر اس کو بڑی شکا ایک وقت جو اس کے مزدیک قانون فقرت کے منافدت ہیں دعا کرنے کا حوصلہ بڑے جو فدا کو ہرایک چیز پر قادر بنہیں مجھتا ۔ گر اے سعید انسان تو ایسا مت کر - تیرا خدا وہ ہے جس نے بے شارستا دول کو بغیر صحوف کے دیا اور جس نے اور اس کو مقارب کے مددہ تیرے کام میں عاجز آجا ایک ۔ بلکہ تیری ہی بار بطنی تھے محروم رکھے گی ۔ ہمادے فعدا میں بے شاد کو دہ تیرے کام میں عاجز آجا ایکا ۔ بلکہ تیری ہی بار بطنی تھے محروم رکھے گی ۔ ہمادے فعدا میں بے شاد عجائبات ہیں مگر وہی دیکھتے ہیں جو صدی اور وہ فا میں اور وہ فا میں اس کے ہو گئے ہیں ۔ وہ غیروں کو جو اُس کی فرح وہ اُس کی کی کہ مادن و فادار نہیں ہیں دہ عبائبات ظاہر نہیں کرتا ۔ دو میں کرتا ہے کہ کہ مادن و فادار نہیں ہیں دہ عبائبات ظاہر نہیں کرتا ۔ دو میں کرتا ہے کہ کرتا کہ کہ کو میں کرتا ہے کہ کہ کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرت

جہان مک مجھے خدا تعالی نے رعاون کے بارے بین علم دیا ہے دہ یہ ہے کدر عاکم تبول مونے کیلیے تین تنرطین میں : -

التول دعاكرف والكامل درجر برتقى مو كونكه فدانعالى كامقبول دى بده موما معتباط شعاد تقولى مو ادرجس ف نقولى كى بديك دابول كومفبوط بكرا مود اورجوا بن متفى ادرصادى العهدموف كى وجرم شفور نظر اللى مود اورمجست ذاتيد الميد على معمود اور يرمو

دوستی شرط برے کہ اس کی عقرمرت اور توجہ اس فدر ہو کہ گویا ایک شف کے ذندہ کرنے کے لئے ہاک میں میں میں ایک شفس کے ذندہ کرنے کے لئے ہلاک ہو جائے اور ایک شفس کو قبرسے با ہرنکا سے کے لئے ایک میں داخل ہو - راس میں

میں اور استجاب دور کے ایک ایک ایسی شرط ہے جو کا م شرطوں سے شکل ترج کو کو اس کا بودا کرنا خوا کے مقبول بندوں کے ایک میں بلکداس شخص کے ایک میں ہے جو دُعا کوا نا چاہا ہے۔ اور دہ بیرے کہ نہایت صدق اور کا مل اعتقاد اور کا مل یقین اور کا مل اوادت ادر کا مل فاقی کے ساتھ دعا کا خواہاں ہو۔ اور یہ دل میں فیصلہ کرے کہ اگر دعا قبول بھی نہ ہو تا ہم اس کے اعتقاد اور اداوت میں فرق نہیں اکریکا۔ اور دُعا کرا نا اور اکسائن کے طور پر نم ہو بلکہ سے اعتقاد کے طور پر مو بو بلکہ سے اعتقاد کے طور پر مو ادر نہایت نیاز مندی سے اس کے درواؤے پر گہے اور جہاں گا۔ اس کے المحملان ہو بالی سے فدمت سے مرایک طور پر کی اطاعت سے ایسا قرب پیلا کرے کہ اس کے دل کے اندر ذاخل ہو بو بالی محد بین ایک مقدس شاق سے فدمت سے ہوا اور اس کے مقدس شاق کے مقدس شاق کے مرفعات ایک مقارم شاق کو بھی مذہ بو بالی کو بین از مندی میں ان کا کھر خیال کرے اور اس شم کی طرح طرح کی جان شادی دکھا کر بھی ان شادی دکھا کہ بین اور اس کے مقدس شاق کی میں مرب کے مقدس شاق کی میں مذب کے اور اس کی مشل دنیا میں کئی کو بھی مذب کھے اور جان کا کہ کہر شان کا کمی بھرا جو سے اس کی نسبت زبان پر ند ال سے اردوسے اس کی نسبت زبان پر ند ال سے اردوسے اس پر نوا ہو جائے۔ اور کوئی کا کہ کہر شان کا کمی بھرا جو سے اس کی نسبت زبان پر ند ال سے اردوسے اس پر نوا ہو جائے۔ اور کوئی کا کہر کہر شان کا کمی بھرا جو سے اس کی نسبت زبان پر ند ال سے اردوسے اس کی نسبت زبان پر ند ال معتقد اور مربیہے اور اس بات کو اس کی نظر ش بہا یہ ٹیو ت بہنچا دے کہ در حقیقت دہ ایسا ہی معتقد اور مربیہے اور اس بات کو اس کی نظر ش بہا یہ ٹیو ت بہنچا دے کہ در حقیقت دہ ایسا ہی معتقد اور در مربیہے اور اس بات کو اس کی نظر ش بہا یہ ٹیو ت بہنچا دے کہ در حقیقت دہ ایسا ہی معتقد کو در مربیہے اور اس بات کو اس کی نظر کی ۔ اور اس کا کمی بھرا کی دور مربیہے اور اس بات کو اس کی نظر میں بیا یہ ٹیو ت بہنچا دے کہ در حقیقت دہ ایسا ہی معتقد کو در مربیہ ہے اور اس بات کو اس کی دور میں بیا کو کھری اس کی دور میں بی کو کھری اس کی کر میں کی کھری کو کھری کو کھری کی کو کھری کی کھری کی کھری کی کر کھری کی کھ

رہے تو پھر بھی اعتقاد اور لیقین میں مست مزمو - کیونکہ یہ قوم سخت نادک دل موتی ہے اور اُن کی فرامت پھرہ کو دیکھ کر پہچان سکتی ہے کہ یہ شخص کس درجہ کا اخلاص رکھتا ہے - اور برقوم باوجود فرم دل مونے کے بنیائہ پرا کے بیائہ ہوتی ہے - اُن کے دل فعل نے ایسے بے نیائہ پریا گئے ہیں کہ مسکبر اور سخوض اور منافق طبع انسان کی کھر پردا نہیں کرتے - اس قوم سے دی لوگ فائدہ اعلاقے ہیں جو اِس قند غلام نم اطلاعت اُن کی اختیار کرتے ہیں کرگا یا مربی جاتے ہیں - اگر دہ شخص ہو قدم قدم پر بندنی کرتا ہے اور دل میں کوئی اعتراض رکھتا ہے اور پوری محبت اور اراد ت بہیں رکھتا وہ بجائے فائدہ کے بلاک بوتا ہے -

( صنبيد براين احديد عصد تنجم ملاسمة)

یہ بادکل سے کہ مقبولین کی اکثر دُعایش منظور ہوتی ہیں بلکہ بڑامعجزہ اُن کا استجابت دُعا ہیں ہے۔ جب ان کے داوں یں کسی صیدیت کے وقت شدت سے بے قراری ہوتی ہے اور اسس شد بار بنظراری کی حالت بیں وہ اپنے فلا کی طرف توجہ کرتے ہیں تو فلا اُن کی سنتا ہے اور امتو ان کا ہا تھ گویا فلا اگل ہے قوا ایک بخفی فزانز کی طرح ہے ۔ کا مل مقبولوں کے ذریعہ سے وہ ایٹ بہرہ دکھولا تا ہے۔ فلا ایک بخفی فزانز کی طرح ہے ۔ کا مل مقبولوں کے ذریعہ سے ایٹ بہرہ دکھولا تا ہے۔ فلا ایک بخفی فزانز کی طرح ہے ۔ کا مل مقبول ستا کے جا ہے ہیں۔ ایک بہرہ دوازہ پر کیونکر ایٹ بہرہ دوازہ اُن کو دکھ دیا جانا ہے تو سمجھو کہ فلا کا نشان زریک ہے بلکہ دروازہ پر کیونکر بہر دہ قوم ہے کہ کوئی اپنے بیارے بیا جانے ہیں۔ دہ اُن کے سے ایسی محبت بنیں کرے گا جیسا کہ فعدا ان لوگوں سے بردہ قوم ہے کہ کوئی اپنے بیارے برطے سے ایسی محبت بنیں کرے گا جیسا کہ فعدا ان لوگوں سے کرتا ہے جودل دجان سے اس کے ہوجاتے ہیں۔ دہ اُن کے لئے عباسہ کوم دکھلانا ہے اور اس کے ظاہر کرنوں کے توت دکھلانا ہے کہ جیسا ایک موتا مؤلا اُن شرعاک افتان ہے ۔ فلا تفقی ہے اور اس کے ظاہر کرنوں کے بیار کی بی توم ہے۔ اور اس کے ظاہر کرنوں کے بہی لوگ ہیں ۔ دہ ہزادوں پر دول کے اندر ہے اور اس کا چیرہ دکھلانے والی بی قوم ہے۔

بہ بھی یادر کھنا جا بیے کہ یہ خیال کر مقبولین کی ہرایک دعا قبول ہوجاتی ہے یہ مراسر خلط بے۔ بلکر حق بات یہ ہے کہ مقبولین کے معا کھ فلا تعالیٰ کا دوستا نہ معاملہ ہے کہ بھی وہ اُن کی دعائی فقول کر لیتا ہے اور کھی وہ اپنی مشیئت اُن سے منوانا چاہتا ہے۔ جلیبا کہ تم دیکھے ہو کہ دوستی میں ایسا ہی ہوتا ہے یعین دقت ایک دوست اپنے دوست کی بات کو ما نتا ہے اور اُس کی مرضی کے موافق کا م کرتا ہے اور پھر دوسرا وقت ایسا بھی اُتا ہے کہ اپنی بات اس مے منوانا چاہتا ہے۔ اِس کی طرف النارة عالی قرآن شراعین میں اشارہ فرانا ہے جلیا کہ ایک جگر قرآن شراعین میں اشارہ فرانا ہے جلیا کہ ایک جگر قرآن شراعی میں مومنوں کی استجاب و کا وحدہ کرتا ہے اور فرانا ہے اُدعونی اَ سُنجَعیْ ککھر ایمنی کم اُن ایک جگر آن شراعی

مجعت دعا کروی تہادی دُعا بُنول کروں گا۔ اور دومری جگراپی اُڈل کروہ تعناء وقدر پر خوش اور راضی رہنے کی تعلیم کرتا ہے جیسا کہ فراتا ہے۔ وَ لَذَبُ لُوَ تَلَكُرُ بِنَشَى عِبِنَ الْفَوْدِ وَالْجُوْدِ وَالْجَنْدُ وَ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ اللّهُ اللّهِ وَ اللّهُ اللّهِ وَ اللّهُ اللّهِ وَ اللّهُ اللّهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ اللّهِ وَ اللّهُ اللّهِ وَ اللّهُ اللّهِ وَ اللّهُ اللّهِ وَ اللّهُ اللّ

( تقيعة الوحي مها- 19)

بعض جابل کہتے ہیں کدکیوں کا ال اوگوں کی بعض دُ عاش منظور بہنیں ہوتیں - اس کا جواب ہے، كم أن كى تجلى مكن كوخدات لل ف النا واختيادي ركها مؤاسم - برس مكرية تحلى عظيم ظامر موجاتي ادرکسی معامار میں اُن کا حن جوش میں آتا ہے ادرا پی چیک دکھلاتا ہے تب اس جیک کی طرف ذرات عالم كيني جاتے إلى اورغيركن باتى وقوع بى آتى ہيں جن كو دومر عافظوں يرميخزه كنے میں - مگر میروش روحانی مجیشه اور بر مگر ظهور میں نہیں " ما - اور تحریکات خارجید کا محتاج بوناہے ید اس نے کہ جیسا کر خلائے کریم بے نباذ ہے اس نے اپنے مرکز بدوں میں صی بے نیا ذی کی صفت رکھدی ہے مو وہ فوائ طرح سخت بے نیاز ہو نے ہی ادرجیب مک کوئی پوری فاکسادی ادراخلاص كے مماعقد ان كے رحم كے ك ايك تحركي بدا مذكرے دہ توت أن كى بوش بنيں ادتى ادعجیب تربیک ده اوک تمام دنیاسے زیاده تررح کی قوت اپنے اندر کھتے ہی گراس کی تحریب أن كے این اختباری بنیں مونی - كوده باريا چاہتے سى بى كدده توت ظهوري أدے مكر بجز ادادهٔ المبير كم ظامر نهي بوتى - بالحصوص ده منكرول اورمنا فقول ادر ست اعتقاد لوكول كى كجه مي مداميس د كفن إدرايك مرع بو ف كيرب كى طرح أن كر مجفة بي - ادرده ب نيازى أن كى الیی ثان رکھتی ہے جبیا کہ ایک معشوق مہایت خو بعودت برتعدیں اینا بھرہ جھیا کے رکھے اور اسی بے نیازی کا ایک شعبہ یہ ہے کہ جب کوئی مشررِ انسان ان پر بنظنی کرے تو بسا ادفات بے مبار كے بوش سے اس برظنى كو آور معى براها ديتے ميں كيونكر تعنق باخلاق الله ركھتے ميں - جيساكد الله تعالى فرانا ، وفي تُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُ مُرادلُهُ مَرَضًا وجب الله تعالى جامِنا م كمكوني معجزہ ان سے ظاہر ہو تو آن کے دلول میں ایک جوش پیرا کر دیتا ہے۔ ادرایک امرکے معمول کے اے سخت کرب اور قلق اُن کے دلوں میں پیرا ہو جاتا ہے تب دہ بے نیازی کا برنع اِنے

ممند پرسے افار لیتے ہی اور وہ حن اُن کا جو بجز خدا تعالیٰ کے کوئی منیں دیجمنا وہ اُسمان کے فرشتوں يرادر درة فدة ير مودار موجاما مع ادران كامن يرس برقع المفالير ب كرده اف كالم مدق اورصفا کے ساتھ اور اس روحانی حن کے ما تخص کی دجرسے خدا کے عبوب ہو گئے ہیں اُس خدا کی طرف ایک ابیاخارق عادت رجوع کرتے ہیں ادر ایک ایسے اقبال على الله کی ال می عالت بدا ہوجاتی ہے جو خوانعالیٰ کی نوق العادت رحمت کو اپنی طرف مینچی ہے اور سا عقمی ذرہ ذرہ اس علم كالفنجا جلااً أنهم اورأن كى عاشقا نه حرارت كى كرى أسان محمع بونى ادر باد لول كى طرح فرشتوں کو بھی اپنا چرہ دکھا دیتی ہے - اور ان کی دردیں جو رعد کی خاصیت اپناندر کھتی ہیں ایک محنت مشور ملاء اعلی میں ڈال دیتی ہیں . تب خدا تعالیٰ کی قدرت مے وہ بادل میدا ہو مانے میں بن سے وجمتِ اللی کادہ بیند برستا ہے۔جس کی وہ خوامش کرتے ہیں۔ اُن کی درحافیت جب اپنے پواے سوز دگدانے سا غفر کسی عقدہ کشائی کے مے توجر کرتی ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی توجر کو اپی طرف كلينيتي مع-كيونكروه لوك بباعث اس كے جوفدا سے ذاتی مجبت ركھتے ميں محبوبان الني ميں داخل ہو تے ہیں تب ہرایک چیز جو فدا تعانیٰ کے زیرحم ہے اُن کی مدد کے لئے بوش مارتی ہے ادر رحمتِ البی معن اُن کی مراد پوری کرنے کے لئے ایک فائن جدید کے لئے تیاد ہو جاتی ہے ادر وہ امورظا بر ہوتے ہیں جو اہل دنیا کی نظر می غیرمکن معلوم موتے ہی اداجن سے سفای عوم عن ناأشنا بي - ايم ودون كو خدا تونيس كدركة مرتب اورعل قد مجت ان كالحيد الساعدة فوفا كے سا كفر خوا تعالى كے ساتھ ہوتا ہے كوبا خدا أن يرا أر أمّا ہے اور أدم كى طرح خلالى رُوح أن ين يُوني جانى م - گريد بنين كروه فدا مي - ليكن ورديان مي كيد ايسانطق م كرميساكد وي كو جار معنت طور يراك سے افردفتہ بوجائے ادر اك كارنگ اس ميں بيدا ہو جائے آگ سے نعلّن ہوا ہے ۔ اس صورت س تمام چیزی جو خدا تعالیٰ کے ذرعکم ہی ان کے زیرحکم ہوجاتی ہی اور امان كستار اورمورج اورجاند عديكر زين كاستدول اور موا اوراك تك أنى آواز كو مُنعَة ادر أن كوشناخت كرتے بن اوران كى خدمت ميں للے رہتے ہيں-ادر مرا بك بوير طبعًا أن سے پاركرتى ہے اور عاشق صادق كى طرح ان كى طرف كھينى جاتى ہے بجر مشرباندانو كے بوستيطان كا اومارس عشق مجازى تو ايك منحوس عشق مى كدايك طرف بدا موتاً اور ایک طرت مرجاتا ہے .نیز اس کی بناء اس حن پرہے جو قابل زوال ہے - اورنیز اس کے حن كا زُك نيج أن والع بهت بى كم موتى بى - مريدكيا جرت انكر نظاره ب كردج يود مان

جوس معاملہ اور صدق وصفا اور عبرت المند کی تجنی کے بعد انسان میں بیدا ہوتا ہے۔ اس میں ایک عالم گیرششش پائی جاتی ہے اور وہ مستعد دلوں کو اس طرح اپنی طرف کھینچ لیتا ہے کہ بھیے شہد چیونشیوں کو۔ اور نہ صرف انسان بلکہ عالم کا ذرہ وزہ اس کی کشفش سے متا تر ہوتا ،۔ صادق الحبیت انسان جو بھی محببت فوا تعالی سے رکھتا ہے وہ یوسفت ہے جس کے لئے ذرہ فرہ اس عالم کا ذرائی الحب کے اور ایمی حن احل کا اس عالم میں طام رنہیں کیونکر یہ عالم اس کی اس عالم میں طام رنہیں کیونکر یہ عالم اس کی بردا شفت بنیں کرتا۔ فوا تعالی اپنی پاک کتا ب میں جو ذراتان مجید ہے فرماتا ہے کہ موموں کا فور اس کے بہروں میر دور تا ہے۔ دوروں اس حسن سے سنا ضت کیا جاتا ہے جس کا نام دور مرے مفطور لیمی فور ہے۔

(صنبهربراين احدير حقيريم معلم به

مجسی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ایک طالب ہمایت رتبت اور درد کے مماتھ دعایش کرتا ہے گردہ دیجھتا ہے کہ ان دعاؤں کے متائج یں ایک تا خیر اور توقف واقع ہوتا ہے اس کا مرکبا ہے ہوا ہے اس کا مرکبا ہے ہوا ہے کہ اول توجس قدر امور دنیا بیں ہوتے ہیں ان بیا یک قسم کی تدریج یائی جاتی ہے ۔ دیکھو ایک بچر کو انسان بننے کے لئے کسفار مرطفے اور منازل طے کرنے پڑتے ہیں ۔ ایک بیج کا درخت بننے کے لئے کس قدر توقف ہوتا ہے ۔ اس طرح پراللہ تنان کے امور کا نفاذ بھی تدریج یا ہوتا ہے ۔ ودم اس توقف میں بیصلی باللی ہوتی ہے کہ انسان کے امور کا نفاذ بھی تدریج ا ہوتا ہے ۔ دوم ایک اور معرفت میں استحکام اور درموخ ہو ۔ برقاعدہ کی انسان ایک مارت ایک مارت اور معرفت میں استحکام اور درموخ ہو ۔ برقاعدہ کی ایسان بیا مات ہے کہ جسفدر انسان اعلی مارت اور معرفت میں استحکام اور درموخ ہو ۔ برقاعدہ کی اور معرفت میں استحکام اور درموخ ہو ۔ برقاعدہ کی اور معرفت میں استحکام اور درموخ ہو ۔ برقاعدہ کی اور معرفت میں استحکام اور درموخ ہو ۔ برقاعدہ کی دیادہ معنت اور وقت کی مزورت ہوتی ہے ۔ بس استقال ادر محت ایک ایس عمدہ چیز ہے کہ اگر میر معرفت ایک میانی کی منز لوں کو طے مہنیں کر سکتا ۔ اس لئے مزوری ہوتا ہے کہ دہ بہلے موتو انسان کا میانی کی منز لوں کو طے مہنیں کر سکتا ۔ اس لئے مزوری ہوتا ہے کہ دہ بہلے مشکلات میں طوالا جائے ۔ ان متح المعشر کی شروا اس لئے فرایا ہے ۔

( ملفوظات جلدسوم مسلم المنظر المنظر

وہ بادشاہ سے جاکر ایک اون کی کا موال کرے اور بادشاہ جانا ہے کہ اس کو در امل میں دیا مفید موگا اور دہ حتم دیدے کہ اس کو ایک میل دیدو۔ دہ زین رار اپنی بوتونی سے کہدے کہ میری درخواس ن منظور نہیں ہوئی تو اُس کی حاقت اور نادانی ہے لیکن اگر وہ فور کرے تو اس کے لئے مہی مبتر تھا ۔ اس طرح پراگر ایک بچراگ کے مرخ انگارے دیکھ کر ماں سے مانیکے تو کیا مہر بان اور شغیق ماں یر لیے ندکرے گی کہ اُس کو اُگ کے انگارے دیدے غرف لعبن اوق تو کیا مہر بان اور شغیق ماں یر لیے امور مجبی میٹ اُتے ہیں ۔ جو لوگ بے مبری اور بدنانی سے کام یہ ایک مقال ایک اور بدنانی سے کام یہ یہ یہ یہ دو اپنی دعا کو رد کرالیتے ہیں۔

( طفوظات جلدجهادم مهم

دعا اوراس کی تبولیت کے ذما نہ کے درمیانی او قات میں بسااد قات ابلاء ہما بلاد الفاظ التے ہیں اورا لیے ایسے ابتلاد میں اجائے ہی جو کمر توڑ دینے ہیں۔ گرستقل مزاج معیدالفاظ التی ابتداؤں اور مشکلات میں میں اپنے رب کی عنا یوں کی خوسنبو سو گھتا ہے اور فراست کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے بعد نصرت ان ہے ۔ ان ابتلاد ک کے آنے میں ایک متر یعمی جو بہے کہ دی کے ایک متر یعمی جو بہے اس کے بعد نصرت ہوتی ہوتی ہے۔ ان ابتلاد ک کے آنے میں ایک متر یعمی جو بہا اس قدر روح میں گدانش ہوتی جائی ۔ اور یہ دعائی تبولیت کے اسباب میں سے بی یہی میں کھرانی بنیس جا جیئے اور یہ قراری سے اپنے اللہ بر مبرطن بنیس ہونا جا ہے یہ یہی میں میں میں اور بے قراری سے اپنے اللہ بر مبرطن بنیس ہونا جا ہے یہ یہی میں میں عبر کہی میں میں اور بے قراری سے اپنے اللہ بر مبرطن بنیس ہونا جا ہے یہ یہ کہ میری دُعا تبول نہ ہوگی یا بنیس ہوتی ۔ ایس ویم الشرتعائی گوالی معند سے انگار ہو جاتا ہے کہ دہ دعائی قبول نہ ہوگی یا بنیس ہوتی ۔ ایس ویم الشرتعائی گوالی معند سے انگار ہو جاتا ہے کہ دہ دعائی قبول فرائے والا ہے۔

( طفوظات جديهادم ملم مهم)

دُعابُر صقیقت میں بہت ہی قابل فدر ہوتی ہیں اور دعاؤں والا اُفر کارکا میاب ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ نادانی اور سور ادب ہے کہ انسان فلا تعالیٰ کے ادادہ کے ساتھ لڑنا چاہے مثلاً یہ دُعا کرے کہ دات کے پہلے عقد میں مورج نکل اُوے - اِس فیم کی دُعابُن کُستا فی یں مثلاً یہ دُعا کرے کہ دات کے پہلے عقد میں مورج نکل اُوے - اِس فیم کی دُعابُن کُستا فی یں داغل ہوتی ہیں۔ وہ شخص نقصان الحظام ہے اور ناکام دہتا ہے جو گھرانے والا اور قبل از دقت چاہے والا ہو ۔ شاہ اگر میاہ کے دس دن بعد مرد دعورت یہ نواہش کریں کراب بجم پیا ہو جاوے تو یہ کیسی حماقت ہوگی۔ اسوقت نو اسقاط کے فون اور شجھی دن سے بھی بے نھیب رہے گی۔ اسی طرح جومبزہ کو نو ہنیں دینے دیتا دہ دانہ پڑنے کی نوب ہی ہیں اُنے دیا۔

موقعد الا کد دعاکریں گرانبول نے مبرداستقلال سے چونکر کام نظیا اسس سے نامرادرہ کر سید احد خال مرب اور نبول نے مبرداستقلال سے چونکر کام نظیا اسس سے نامرادرہ کر سید احد خالی مزبب اختیاد کرلیا کہ دعاکوئی چیز نبین و یددھو کا ادر خلطی اس لئے لگتی ہے کہ دہ حقیقت دعا سے نادا تعن محف ہوتے ہیں - ادراس کے الرسے بے نبرادرائی مالی امید کو پودا ہو نئے مذدیکھ کر کہدا مطح ہیں کہ دعاکوئی چیز نبین ادراس سے برگشتہ ہوجاتے ہیں - کو پودا ہو نئے مذدیکھ کر کہدا مطح ہیں کہ دعاکوئی چیز نبین ادراس سے برگشتہ ہوجاتے ہیں - حاکم دوائی کا الرب نہوا تو پھر اس کا مونا مذہونا برابر ہے -

( معوظات جلرموم مصروع - ١٠٠٠)

اُدْعُوْنِیْ اَسَتَجَبَ لَکُمْ مِی اگر تَهَادی ما نما ہے تو لِنَبْلُو تُنگُرُ مِی اپنی منوانی چا ہتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا احسان اوراس کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندہ کی بھی مان لیتا ہے درمذ اس کی الومبیت اور دلومیت کی شان کے یہ ہرگر خلات نہیں کر اپنی ہی منوا نے دلنبلو نکم جعندی من الحذوب جو فرایا تو اس مقام پر دہ اپنی منوانا چا ہتا ہے۔ کہی کسی تقیم کا خودن

أنا ب ادر مجمى موك أن م ادر مجمى مالول بركمى واتح موجاتى م و تجارتول مي خساره موما ب-اور کبھی تمرات میں کمی ہوتی ہے ادلار صافع ہوتی ہے اور تمرات برباد ہوجاتے ہیں اور سالج نقصال دہ ہوتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں فدا تعالیٰ کی اُڑ اکش ہوتی ہے۔ اس دفت فدا این سنان عكومت دكھا ما جا بہا مع ادراین منوا ما جا بہا ہے - أمو تت صادق ادرمومن كا يركام بوما ب كرده نهابت اخلاص ادر الشراح صدرك مسائق خداكى رهنا كومفدم كرلية م ادراس يرنوش موجانًا مع كُونى شكوه ادر بنظى بنس كرنًا اس كف خدا تعالى فرامًا مع - وَ بَيْسِر المصَّا برِ نَبَ -ب مبركرف دالول كوبشارت دو-يرنبين فرابا كه دعاكرف والول كوبشارت دو- بلكه مبرکر نے داوں کو۔ اس سے یہ عزدری ہے کہ انسان اگر بظاہر اپنی دعادُ ل میں اکامی دیکھے تو گھرا مذجادے بلکمبرادر استقلال مے خدا تعالی کی رمنا کومقدم کرے - اہل اللہ کو نظراً جاتا ب كريد كام بونهاد مع - يس جب ده بد ديكت بي تورعاكرت بي دون قفاد دقدرير وامنى رستے ہیں - اول الله كے ود ہى كام بوتے ہي -جبكى الا كے أثار ديكھتے ہي تو د عاكرتے م لیک جب دیجیتے ہیں کر قضاد و قدر اس طرح پر ہے تو صبر کرنتے ہیں جینے المحص مطلح الله عليه ولم نے ا پنے بچول کی و فات پر مبرکیا ۔جن میں سے ایک بچر ارامیم بھی کھا -( طفوظات جلدموم مس

میرا صدیا مرتبہ کا تجربہ ہے کہ فدا ایسا کریم درجم ہے کہ جب اپنی معلمت سے ایک رعامت سے ایک رعامت سے ایک رعامت ا دعا کو منظور نہیں کرتا تو اس کے عومن میں کوئی اور دعامتطور کرلیتا ہے جو اس کے مثل ہوتی ہے جلیسا کہ وہ فراقا ہے مگا ننسمنے من ایتے او ننسمہا نامت بخیم منہا او مشلها المشاہا اللہ نتحلم ان الله علی حلّ شی ع تدا ہر۔

( حقيقة الوجي مراس)

می خیال دت کرد کہ ہم بھی ہردد زدعا کرتے ہیں اور تمام نماز دعا ہی ہے جو ہم پڑھتے ہی کونکر
دہ دعا جو محرفت کے بعد اور نفس کے ذریعہ سے بعدا ہوتی ہے دہ اور رنگ اور کیفیت رکھتی
ہے ۔ وہ ذنا کر نے دالی چیز ہے ۔ دہ گداز کر نے دائی آگ ہے ۔ دہ رحمت کو کھینے دائی ایک مقناطی کشش ہے ۔ وہ موت ہے پر آخر کو زندہ کرتی ہے ۔ دہ ایک تن سیل ہے پر آخر کوکشتی ہی جاتی ہم رایک بگڑی ہوئی بات اس سے ہی جاتی ہے ادر ہر ایک زہر اس سے آخر تریاتی ہو جاتا ہے ۔ مبارک دہ تبدی جود عاکرتے ہیں تھکتے ہمیں ۔ کیونکھ ایک دن دہائی پائی گے۔ مبارک

وہ اند سے بعو دعاوُں میں سست بنیں ہوتے کیونکہ ایک دن دیجھنے مگیں گئے۔ مبارک وہ جو قبرد ل یں بچر سے ہوئے دعاؤں کے ساتھ غدائی مدد جا ہتے ہیں کیونکم ایک دن قبردں سے با سرنکا لے جا منگے۔ مبادک تم جب کر د عاکرنے بیں کمی ما ندہ بنیں ہوتے ادر تہمادی دُوج دعا کے مے مجھلتی ادرتهادی ایک آنسو براتی اورتهادے سیندیں ایک آگ بیدا کردی ہے ادرتہیں تنهائی کا دوق المفائ كے لئے انرهري كو تعطور اورسنسان حباكوں ميں الع جاتى ہے اور تميس بيتاب ادر دیوا نر اور الا خود رفت بادیتی ب کیونکر آخرتم برنفس کیا جائیگا - ده خدا جس کی طرف مم بلاتم مي منها يت كريم ورجيم - يادالا - عداد ق - وفاداد - عاجزون بررهم كرف والا مع - بن تم يعي وفادار بن جائه اور پورے صدق اور وفاسے و ماکر د کرتم بر رحم فرا مُگا - دنیا کے شور دغوغامے الگ، بروجاد ادرنفسانی حجاروں کا دبن کو رنگ من دد - خدا کے لئے اختیار کر او ادرشکست کوتول كراوتا بلى برى فتحول كے تم دارت بن جاد - وعاكر في والوں كو خدا معجزه د ها بركا اور مانكھ والوں كوايك فارن عادت نمت دى جائيكى - وعافدا س أتى م ادرفدا كى طرف بى جاتى م- دعا سے خدا ایس نزدیک موجاتا ہے جلیدا کرتہادی جان تم سے نزدیک ہے - دعائی مہلی نعت بر ہے کہ انسان میں پاک بمدیلی پیدا ہونی ہے بھر اس بدیلی سے خدا بھی اپنی صفات میں باریلی کرتا ہے ادراس کے صفات نیرمتبدل میں گر تبدیل یا فتر کے سے اس کی ایک امگ تجتی ہے جس کو دنیا ہنیں جانتی کو یا وہ اور خدا ہے حالانکہ اور کوئی خدامنیں گرنٹی تحبی نے زمگ میں اس کو ظامر کرتی ہے۔ تب اس فاص تحلّی کی مثان میں اس نبدیل یا فنہ کے ہے دہ کام کرنا ہے جو دوسروں کے لئے نہیں کرمانینی وہ خوارق ہے۔ غرض دعاوہ اکسیر معجود ایک مشت خاک کو سیمیا کر دہتی ہے۔ادر دہ ایک بانی ہے ہو انررد فی ظافلوں کو دصو دینا ہے ۔ اس دُعائے سائت مُدح لیسلنی ہے ادریانی کی طرح بہد کر استان مضرت احدیت پر گرت ہے ۔ وہ فلا کے حصف میں کھڑی بھی ہوتی ہے اور رکوع بھی كرتى ب درسىره بھى كرتى ب اور إسى كى ظل ده نماز ب جواسلام فى مكھائى ب - در روح كا كمطام وابهد كروه غداك في مراك معيدت كى برداشت اورمكم مانف كى ارب بمستعدى فالم كرتى إدراس كارك رك يعنى حمكنا برم كرده تمام محبتون ادرنعلقون كوجهور كرفداكي طرف حمك كن إدرفدا كما كم الله موجاتى م - ادراس كاسجره يرع كرده فداكم منان يركركرافي تيك بكني كھوري ہے ادر اپنے نقش وجور كومثا ديئ ہے - يہى نماز ہے جو خدا كو ملانى ہے . ادر منر لعيت اسلامی ف اس کی تصویر معولی نمازین مینچکرد کھلائی ہے تاءہ سمانی نماز روحانی نماز کی طرف

محرک ہو - کیو کم فدا تعالیے فے انسان کے دیود کی ایسی بناد طا بریدائی ہے کہ دُوج کا اثر جہم براور سے کم کا اثر دُرج پر صردر مو تا ہے جب تبہادی مُدح فلین ہو تو الحصول سے بھی اُ نبو جادی ہوجاتے ہیں۔ اورجب دُرج بین نوشی پریا ہو تو چہرہ پر بشاشت ظاہر ہوجاتی ہے یہاں تک کہ انسان بسا اوقات ہفت نگذاہے - ایساہی جب جم کو کوئی تکلیعت اور درد پہنچ تو اس درد بین دُرج بی بسا اوقات ہفت نگذاہے - ایساہی جب جم کو کوئی تکلیعت اور درد بینچ تو اس درد بین درج بی اس مے کھے حصد لیتی افر کی ہوتی ہے - اورجب جم کسی تصندی مواسے خوش ہو تو روج بھی اس سے کھے حصد لیتی اور جب مانی عبادات کی عرض یہ ہے کہ دُرد ج اورجب کے باہمی تعلقات کی دج سے دُرج بر بی جم محصر ان میں اور بی جو دی میں منعول ہوجائے ۔ یہ جسمانی عبادات کی طرف حرکت پریا ہو - اور دہ روحانی تیام اور سیجود میں شغول ہوجائے ۔ محضرت احدیث کی طرف حرکت پریا ہو - اور دہ روحانی تیام اور سیجود میں شغول ہوجائے ۔ محضرت احدیث کی طرف حرکت پریا ہو - اور دہ روحانی تیام اور سیجود میں شغول ہوجائے ۔ محضرت احدیث کی طرف حرکت پریا ہو - اور دہ روحانی تیام اور سیجود میں شغول ہوجائے ۔ اور دہ روحانی تیام اور سیجود میں شغول ہوجائے ۔ محضرت احدیث کی طرف حرکت پریا ہو - اور دہ روحانی تیام اور سیجود میں شغول ہوجائے ۔ اور دہ دو اور دہ کی دیا میں ان کی جسیانکو ط

برشبدكر اكديه استعانت بعن ادقات كون به فائده ادرغير مفيد موتى ب الركول فلك

رهائیت وجیمیت برایک وقت استان می تجگی نمیں فرماتی ؟ پس یر شبد مرف ایک صداقت کی غلط فہمی ہے۔ کیو تک فرائے تعالیٰ ان دعاؤں کو کہ جو خلوص کے ساتھ کی جا یک صفور مستا ہے اورجس طرح مناصب ہو حدد چاہنے دالوں کے دے اردیمی کرتا ہے گر کمبی ایسا بھی بوتا ہے کہ انسان دی عاجزی کے ساتھ الدارائی بوتا ہے کہ انسان دی عاجزی کے ساتھ الدارائی چاہتا ہے اور اس کی روحانی حالت درمت ہوتی ہے بلکد اس کے ہونوں میں دعا ادرائی کے دل میں غفامت یا دیاء ہوتی ہے یا کھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فدا اس کی دعا کوش تو لیتا ہے اور اس کے لئے ہو کچھ اپنی حکمت کا مار کے روحے مناسب اور اصلی دی دیکھتا ہے عظا بی فرمانا اور اس کے لئے ہو کھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فدا اس کی دعا کوش تو لیتا ہے ہو لئی نادانی انسان فدا کی ان الطا عن حقید کو مثنا خت بہیں کرتا اور مباعث اپنی جما ہے کہ فرا اس ایت کے معنو ن کو بہیں سمحتا ہے لئی نادانی انسان فدا کی ان الطا عن حقید کو مثنا خت بہیں کرتا اور مباعث اپنی جما ہے کہ ذرا می کہ تو اور من کو بہیں سمحتا ہے دارائی انسان خوا شکر کا کو شکو اور شکا یک می کو کہ کہ تو اور اس ایت کے معنو ن کو بہیں سمحتا ہے دارائی انسان خوا کی کو کہ کہ تو اور اس ایت کے معنو ن کو بہیں سمحتا ہے دارائی می بیارے لئے آگئی کو دوست دکھو اور دہ اصل میں خوا میں بہارے لئے آچی ہو اور فوا چیزوں کی اصل حقیقت کو جانتا ہے اور تم بہیں جائے ۔ دہ اصل میں میں بہارے لئے آخری میں جانے ۔ در اس ایک جیز کو دوست دکھو اور دہ اصل میں تمہارے لئے آخری مو اور فوا چیزوں کی اصل حقیقت کو جانتا ہے اور تم بہیں جائے ۔ در اس میں بہارے لئے آخری مو اور فوا چیزوں کی اصل حقیقت کو جانتا ہے اور تم بہیں جائے ۔

خدانها فی فیداس مورة فاتحریس دعاکر فیدی ایک ایساطرافقرصند بتلا یا معص صعوب ترطرافیم پیدا مونا ممکن بنیس ادر جس میں دہ تمام امور جمع بی جو رُعایس دلی جوسٹ پیدا کرنے کے مے

مہامت عزدری ہیں تفصیل اس کی مدے کوفعولیت دعاکے لئے عزورہے کہ اُس میں ایک جوش بو - كيونكر س دعاين جوش مزموده مرت فظي الراب معتقيقي دعا بنين - مربيه مي ظامر م کددعامی بوسٹس میدا مونا برایک دقت انسان کے اختیار می نہیں بلکدانسان کے مے اشد صرورت مے کہ دُعا کرنے کے دقت جوامور دلی جرکش کے وک بی دہ اس کے خیال میں ماہر ہوں اور یہ بات مرایک عاقل پر روشن سے کہ دنی جش پایا کرنے والی صرف دری چیزی ہیں۔ ایک خواکو کا ل اور قادر اور جامع صفات کا ملہ خیال کرکے اس کی جمتوں اور کرموں كو ابتدارس أتهاتك اف وجود ادربقا كے اے مزورى د بجمنا اور تمام فيوهن كاميداد أمى كوفعيال كرنا - دومرسع الخي تيس اور الخي تمام محبسون كو عاجز اورمفلس ادر خداكى مدكا محتاج يفين كرنا يبى دوامر مي جن معد عاد ل مي بوش بيدا موتام مع دورجو بوش دا في كم النے كا مل ذرابعد ميں - وجر بدكم انسان كى و عامين تب مى جوكت بديا ہوتا ہے كرجب وہ اپنے سيس مرام صنعيف ادر ناتوان ادر مدد اللي كامحتاج ديمحتام - ادر خداكي نبيت مهايت توی اغتقادے برنقین رکھتا ہے کہ دہ بنایت درجر کا الفررت ادرب العالمین اور رجن ادر رحبم ادر مالک امر مجازات مے - ادر جو محید انسانی حاجب می سب کا پوراکرا اس کے باتھ میں ہے ۔ موسورہ فاتھ کے ابتدادیں جو اللہ تعانیٰ کی نسبت بیان فرایا گیا ہے کہ دی ایک ذات ہے کہ جو ترام محامد کا مار مع مصف اور تمام تع میوں کی جامع ہے اور مری ایک وات ہے جوتمام عالموں کا رب اورتمام وحموں کا چشمہ اورسب کو ان کے عماوں کا بدلدویت والی بے بیں ان صفات کے بين كرف الله لذ في في بخو إنظام رفروا ديا كرسب قدرت أسي كم التديس ب ادرمرا يك فيف اس كى طرف م ادراین اس فدر عظرت بان کی که دنیا در آخرت کے کا موں کا قاصی الحاجات اور برایک چیز کا عدّت العلل ادر برایک فیفل کامبار وابنی ذات کو مطهرا یاجس میں بدمھی انشارہ فرما دیا ہے کداس کی ذات کے بغیر اوراس کی رهم ي بدول مي زنده كي زندگي اورا رام اور احت مكن نهي - اور تعير بنده كو تذقل كي تعليم دي اور فراما آماك نعبد والمالك نستحين -اس كرير سفس كراے مدوتام فيوض م ترى ى برستش كرتم بى اور تجه مع بى مرد ما نطحة بى - يعنى بم عاجز بى أي كه بهى بنس كر مكة جب مک يري توفيق دور تا بُهار شامل حال مرجو - پس فدا ك تعالى ف د عايس جوش ولاف ك من دو محرك بيان فرمائ - ايك اين عظرت اور رحمت شامله - دومرك بندول كا عاجز اور ذلیل مونا - اب جاننا چاہیئے کرمہی دو محرک ہیں جن کا ڈیما کے وقت خیال میں لافا

دعا کرنے والوں کے لئے ممایت عزوری ہے جو لوگ دعائی کیفیت سے کسی قدر جاستنی عامل رکھتے ہیں ا بنین خوب معلوم ہے کہ بغریش ہونے ان دونوں محرکوں کی دعا بوہی بنیں ملتی ادر بحران کے أتَّنْ مَنُونَ اللِّي دُعا مِن السِين شعلون كو بليد منها كرته . يه بات منها بت ظاهر م كرجوشخص خدا كي عظمت اور رحمت اور فدرت کا ملہ کو باد بنیں رکھتا دہ کسی طرح سے خدا کی طرف رجوع بنیں کرسکتا ادر جورهم این عاجزی اور درما ندگی اور کمینی کا اقراری نہیں اس کی ردح اس مونی کریم کی طرف برگر جمک نہیں سکتی ۔ فرص یہ ایسی صداقت ہے میں کے سمجھنے کے سے کوئی عیس فلسفہ درکا دہیں بلکہ جب خوا كعظمت اوراين ذلت اور عاجزى متحقق طور بمردل مي منتقش مو نو ده حالت خاصد نود انسان کو مجها دی مے کہ خانص دعا کرنے کا دی زریدم ۔ لیے پرستار خوب مجھے ہل کم تقبینت یں اپنی دوچیزول کا تعور دعامے مے صروری مے بینی اول اس بات کا تعور محم خداے تعالے برایک فنم کی دادمیت ادر برورش اور جمت اور برار دیے برقادر ب اور اس كى يرصفات كالمرتبيس افي كام مي الحي موني مي - دومرع إس بات كا تعوركم انسان بغیر توفیق اور ما بیار الی کے کسی چیز کو حاصل بنیں کرسکتا -اور بلاست، یر دونوں نعتور بھے ہیں کرجب دعا کرنے کے وقت دل معم ماتے ہی تو یکا یک انسان کی حالت کو ایسا تبدیل كرديتي بي كدايك منكبر أن مع منا فرموكر روما مؤا زين پركر يل ما م وادرايك كردنيكش سخنت دل کے اُسو جاری ہو جاتے ہیں ۔ یہی کل جس سے ایک عافل مردہ بی جان پر جانی ہے انبی دد با توں کے نفور سے ہرای ول دعا کرنے کی طرف کھینچا جاتا ہے ، عرض میں دہ ردمانی دسینہ ہے جس سے انسان کی رُورج مرد بخدا ہوتی ہے اور اپنی کمزوری اور اماد ربانی پر نظر بر تی ہے۔ اِنی کے دربعرسے انسان ایک ایے عالم بے خودی میں پہنچ جانا ہے جہاں اپن كدرم يى كانشان باقى بنيس رمنا الدحرف ايك ذات عظلى كا جلال جكتا بؤا نظراً تا محادر وى ذات رهمت كل اوربراكيم منى كاستون اوربرايك درد كا جاره اوربرايك فيفن كا مبدع دکھائی دیتی ہے ۔ اُن اس مے ایک عودت فنار فی اللہ کے ظہور پذیر ہو جاتی ہے جس کے فہرد سے ندانسان مخلون کی طرف ماکل رہنا ہے مذایت نفس کی طرف مذایت ادادہ کی طرف اوربالكل خداكى عبت بى كمويا جاما ، اوراً سميتى حقيقى كى شبود سے اپنى اوردورى کلون بیزول کا ب کا لعدم معلوم ہوتی ہے۔ اس حالت کا نام خدا نے صواط مستقیم رکھا ب جن كى طلب كے لئے بندہ كو تعليم فرمايا الدكها اهد فاالصواط المستقيم بعني ده راست

اے ارم الراجین ایک ترا بندہ عاجز اور ناکارہ برخطا اور نالائی غلام احدجوتری
زمین مندی ہے اس کی بیرعرض ہے کہ اے ارحم الراحین تو مجھ سے راضی ہو اور میری خطیات
اور گناہوں کو بخت کہ تو غفور الرحیم ہے اور مجھ سے وہ کام کرا جس سے تو بہت ہی امنی
ہوجا ئے۔ مجھ میں اور میرے نفس میں ممثر تن اور مغرب کی دوری ڈالی ۔ اور میری زندگی
اور میری موت اور میری مرایک تو ت جو مجھے حاصل ہے اپنی ہی راہ میں کر۔ اور
اپنی ہی محبت میں مجھے ذندہ رکھ ۔ اور اپنی ہی محبت میں مجھے مار ۔ اور اپنے ہی

اے ارجم الراجین اجس کا م کی اشاعت کے لئے کو نے مجھے مادورکیا ہے اور اس کے لئے تو نے مجھے مادورکیا ہے اور اس کے لئے تو نے میرے دل میں جوش ڈالا ہے اُس کو اپنے ہی نفال سے انجام آگ بہنچا -اور اس عاجز کے ہا تقد سے حجمۃ الاسلام مخالفین پر اور ان سب پر جو اسلام کی خوبوں سے بے خبر میں پوری کر -اور اس عاجز اور اس کے عبول اور خلصوں اور بم مشروں کو مخفرت

ادر مہریانی کی ظل اور حمایت میں دکھ - دین و دنیا میں آب ان کا متکفل بن اور مب کو دادالرخار میں مینہ چا اور اینے ومولی مقبول ادر اس کے الل ادر اصحاب پر ذیادہ سے زیادہ دردو وسلام دبرکات نازل کر-اکین تم ایمن بین

( الغفل الراكور المهاع)

اے میرے قادر خدا ؛ میری عاجز اند دعایش سن کے ادر اس قوم کے کان اور دل کھول دے ۔ اور بہیں وہ وقت دکھا کہ باطل معبود وں کی پرستش دنیا سے اُتھ جائے اور زمین پر تیری پرستش اخلاص سے کی جائے ۔ اور زمین نیرے راستنباز اور مؤمد بندوں سے ایسی مجر جائے جیسا کرممندریانی سے بھرا ہوا ہوا ہے ۔ اور تیرے دسول کریم محدمصطفے صلی الندعلیہ دسلم کی عظرت اور سجائی بول میں ملی خطرت اور سجائی بول میں ملی خطرت اور سجائی بول میں ملی خطرت اور سجائی بول

ا عمیرے قادر خدا! مجھے یہ نبدیلی دنیا میں دکھا۔ اور میری کوعا میں انہول کر ہو ہر میک طاقت اور قوت تجھ کو ہے۔ لے قادر خدا! ایساری کرد آمین انم کا میں دو انھی دعول نا ان الحدمد ملله مرب العالمين -

(انتمر صفيقة الوحي مسيد)

بندنوط : - بردعا اب فصفت مونی محرمان من در در اید خط کسی در اب برخون مرا بنی الفاظ بین الفاظ بین الفاظ بین با با تنفیر و تبارل میت الله بین حضرت مونی محرب الراحین بین اس عاجزی طرف سے کری فی خط بطور بادوا فنت الله بین اس رکھیں یک جنائی مونی حما و ب فی حسب الحکم سامل و جا کرکے دن میت الله بین ایک حدال کرکے دن میت الله بین ایک حدال کو بازد آواز سے پڑھا اور مما تھی کی جا حت ایکن کہتی گئی -

## توبرواستعقار

البرے كدانسان انى نطرت بن نهايت كمزور ب اور فداتعالى كه مدا احكام كاس برجه دالاگیا ہے - بن اس کی فطرت بن بر داخل ہے کر دہ اپن کمزدری کی وجر سے بنن احکام کے اداكرفے سے فاصررہ سكتا ہے اوركمي نفس الله كى بعض فوائمين اس پر غالب العاتى مين -يس دہ اپی کرورنطرت کی رُد سے حن رکھتا ہے کدکسی نغزش کے دنت اگر وہ توبہ اور استغفار کے تو خدا کی رحمت اس کو ہلاک کرنے سے بچا ہے۔ اس سے پریفینی امرے کہ اگر خدا توب تبول كرنيوالا مرمونا توانسان بربر بوجه صرع احكام كالبركز مذ والاجاتا - اس سے بلاشبر أبت موا ہے کہ خدا تواب اور عفور ہے - اور نوبر کے یہ سے ہی کہ انسان ایک بری کوائ افرار کے ساتھ حصور دے کہ بعد اس کے اگر دہ آگ میں مبی ڈالا جائے تب ہبی وہ بری ہرگر نہیں کریگا۔ پس جب انسان اس صدق اور عزم محکم کے ساتھ فوا تعانیٰ کی طرت دجوع کرتا ہے نوفواجو اپنی ذات میں کریم اور رحیم ہے دہ اس گناہ کی مزا معاف کردنیا ہے۔ اور برفوا کی اعلیٰ صفات میں سے ہے کہ توبر تبول کرکے ہلاکت سے بچا لیتا ہے۔ اور اگر انسان کو توب تبول كرف كى الميار مر الو تو مجروه كنه سے باز منس المريكا - عيسائي مرب مبى توبر قبول كرف کا فائل ہے گراس شرط سے کہ توبہ تبول کرنیوالا جیسائی ہو۔ میکن املام میں توبہ کے لئے کسی فرم كى شرط نيس ہے - مراكب مرب كى يا بندى كى ما تقد تو يد تبول ہوسكتى ہے ادر سرف د وكناه باتی رہ جاتا ہے جوکو کی شخص فداکی کتاب ادر فدا کے دسول سے سکرد ہے - اور ير باكل فيركن ہے کہ انسان محف اپنے عمل سے نجات یا سکے جکمہ یہ خدا کا احسان ہے کہ کسی کی دہ توب تبول كرًا ب ادركسي كوا بي نعن سع ايي توت عطاكرًا بيك ده كناه كرن سعفوظ مناب. ( بینمهٔ معرنت ما ۱ )

یا در سے کر توبد اور مغفرت سے انکار کرنا درحقیقت انسانی ترکیا ت کے دردازہ کو بدر کرنا ہے کو انسانی کا ل بدر کرنا ہے کو در بات تو ہر ایک کے نزدیک دافع اور بدیمات سے ہے کہ انسان کا ل

بالذات بنیں باکر کمیل کا مختارہ ہے ۔ اور جیا کہ وہ اپن ظاہری حالت میں بیدا ہو کر آمند آ مستر اپنے معلوات وسیع کراہے - پہلے ہی عالم فاضل بارا نہیں جونا - اِسىطرح دو بدا ہوكرجب موش كرا ہے تو افلاقى عالت اس كى نهايت ركرى موئى موتى ہے - بين غرجب كوئى نوعر بحوں كے عالات بر عور كرے توصاف طورپر اس کومعلوم ہوگا کراکٹر بچے اس بات پر حریق ہوتے ہیں کہ ادنی ادنی نزاع کے دفت دومرے بخ کو مادیں ادراکٹر آن سے بات بات من جبوط بولنے اور دومرے بچول کو گا بیال دیے كي خصلت متربع مرتيب ادراجعن كوجورى ادر حيف مورى اورصدادر بخل كي مجى عادت موتى ب ادر مجرجب جوانی کی ستی ہوش میں آئی ہے تو نفس آبارہ ان پر موار موجا تا ہے ادراکٹر ایسے اللائق ادر مانفتني كام أن سے ظهر مي ائے مي جو عرز كافسق و فجور مي واخل موتے مي . خلاصر کلام برکہ اکثر انسانوں کے لئے ادل مرحد گندی زندگی کا ہے ۔ ادر بھر جب معيد انسان ادائل عرك تدميلاب ع بابراً ماما م توميرده افي فدا كاطوت توم كرتاب ادرسي تو سركرك ناكردني باتول سے كناره كش موجا اسے اور اپني نطرت كے جاميم کو پاک کرنے کی نکرس الگ جاتا ہے۔ یہ عام طور پر انسانی زندگی کے موائح ہی جو نوع انسا كوط كرف بيرت بي اس سے ظاہر م كراكريس بات سيم م كد توب تيول سي بوتى توما دن أيت بوتام كرفداكا اراده بى بنيل كركسى كو نجات دم -

(چشمهٔ معرفت مسمهٔ)

اگرچ خداتیان نے بہی فرادیا ہے کہ تم توجد مرایک نفس میں مدجود ہے گئ سے بھی کئی مقابات میں کھول کر تبال ویا ہے کہ وہ تخم سب میں مددی ہیں بکہ بعض کی فطرتوں پر نہ بات نفسانی اُن کے ایسے غالب آ گئے ہیں کہ وہ نور کا مفقود موگ ہے ۔ پس ظاہر ہے کہ توئی ہمید یا عفیبد کا فطر اُن کے ایسے غالب آ گئے ہیں کہ وہ نور کا مفقود موگ ہے ۔ پس ظاہر ہے کہ توئی ہمید یا عفیبد کا فطر معنی مغلوب ہو بھر بھی کسی مذکو و نفر آئی ہیں ہے ۔ خواہ کوئی کیسا ہی ہواپر ست اور نفس آمادہ کا مغلوب ہو بھر بھی کسی مذکو و نفر آئی ہونے کو دنا فی ہمیں ہے ۔ خواہ کوئی کیسا ہی ہواپر ست اور نفس آمادہ کا مفلوب ہو بھر بھی کسی مذکر قام بی ایا جاتا ہے ۔ مثلاً جوشخص بوجر غلبہ توئی منہو ہو یا عفائد عفائد مفتون کرتا ہے یا جو اس کی نظرت میں مفتون کرتا ہے یا جو اس کی نظرت میں رکھا گیا ہے وہ اس کو اُسی وقت جو اس کی نظرت میں مفتون کرتا ہے جو صادر ہو جائے طرز م کرتا ہے جب کی طرف اللہ تن کی اندا نے الهام عطاکم اس میں خرق کر لیک فیم کا فدا نے الهام عطاکم رکھا ہم جس کو نور قلب کہتے ہیں اور وہ میں کہ نیک ادر بدکام میں خرق کر لیک اندا نے الهام عطاکم رکھا ہم جس کو نور قلب کہتے ہیں اور وہ میں کہ نیک ادر بدکام میں خرق کر لیک انجا ہو کوئی جور یا

خونی چوری یا خون کرتاہے - تو خدا اس کے ول میں اُسی دفت ڈال دیتا ہے کہ تو نے بر کام اُبرا کیا اجھا ہمیں گیا۔ نکن دہ ایسے القاء کی کھے بردا میں رکھنا ، کونکر اس کا نور قلب نمایت صعیف ہوتا ہے ۔ ادرعقل معی صعبیت اور توت بہم یہ فالب ادرنفس طالب -سواس طور کی طبیعتب مجی دنیا میں پائی جاتی ہیں جن کا وجود مدرمرہ کے مشابدا منت سے نا بت مرزامے ۔ اُن کے نفس کا شورش ادرائشتمال جونطرتی مع منیں موسکتا کیو نکر جو خدانے سکا دیا اس کو کون دُور کرے - ہال خدا نے ان کا ایک علاج میں رکھا ہے۔ دہ کیا ہے۔ اُوید واستنشار ادر ندامت - بین جیکہ يُرا فعل جو ان كمنفس كا تفاصاً م أن ص صادر مو ياحسب خاصمُ فطرنى كوئى بُراخيال دامي ا وعن الرده توبر اور استخفاد سے اس کا تدارک چاہیں توخدا اس گناه کومعات کر دیتا ہے جب وہ بار بار مطور کھانے سے بار بار اوم اور تائب ہوں تو وہ ادامت اور توب اس اور گ دصو اللي مع مين حفيقى كفاده مع جو اس فطرتى كناه كاعلاج مع - إسى كى طرت الله تعالى ن الناره فرا يا معد وَمَنْ يَعْمَلُ سُوعُ أَوْ يَكْلِمْ نَفْسَهُ لَتُمَّر يَسْتَخْفِي اللَّهُ يَجِد الله عَفُوْرُ الرَّمِيمَ الجرونبره - س ع كوئى برعلى بوجائے يا اپنے نفس بركسى نوع كاظم رك اور ميركيان بوكر خلا مع معانى چا مع تو ده خلا كو غفور و رجيم يا سكا - اس سطيعت ادر بر حكرت عبارت كامطلب يرب كرجيه لغزش اوركناه نغوس نا قصد كا خاصد بعران ب سرزد ہوتا ہے اس کے مقابلہ پر خدا کا ازنی اور اباری خاصد مغفرت ورجم ہے اور اپنی ذات یس وہ عفور درجيم م يعنى اس كى مغفرت مرمرى ادر الفاتى نهيس طلد ده اسكى ذات قديم كى صفت تدم معجم كوره ددست ركمتا م ادرج مرقابل يراس كافيفان جا بنام عددين جب معى كوني بشر بروقت مدورلغزش دكناه بدندا وت وتوبه فداك طرف دجوع كرے أو ده فدا كے نو دبكاس قابل ہوجاتاہے کر رحمت اور مغفرت کے ساتھ خداس فی طرف رجوع کرے ادر یر رجوع اللی بدر نادم ادرتائب كى طرف ايك يا دد مرتبدي محدود تبين بلكه يه خدائ تعانى دات ين خاصرُ دانى ادرجب اک کوئی گنامگار توبر کی حالت می اس کی طرف رجوع کرتا ہے دہ فاصد اس کا حزور اس پرظاہر مونا دہنا ہے ۔ یس خدا کا تانون قدرت برنہیں ہے کہ بو معمو کر کھانے والی طبيتين بن وه مفوكر مذ كهادين ياجو لوك توى بهميد ياغفنيد كمفلوب بن ان كافطرت بدل جادے - بلکداس کا فاف ن جو تدمی سے بند صاجلا آتا ہے یہی ہے کہ ماقص لوگ جو عقفائے بية ذا في نقصان كي كن وكري وه توبد اوراستغفاد كرك بخفي جائس-( براين احدير صف العلامات عاليه علا)

واضح بوكه تومير بعنب وبي ربوع كرنے كو كہتے ہيں - اسى د جرسے قرآن تربعين ميں فداكا ام مجی تواب ہے بینی بہت روع کرنے والا - اس کے معنے یہ بیں کرجب انسان گنا ہوں سے دمت بدار ہو کرمدق دل سے خدا تھائی کی طرف رجوع کرتا ہے تو خدا تعالے اس سے بڑھ کراس کی طرف رجوع كرتا ہے - اور ير امر مراسر قانون قدرت كى مطابق ہے - كيونكر جب كر فواتوا كے نے نوع انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ جب ایک انسان پھے دل سے دو سرے انسان کی طرف رجوع كرماب تواس كا دل بھى اس كے ك زم بوجانا ہے - تو بيم عقل كيونكر اس بات كو تبول رسكى ہے کہ بندہ تو بیع دل سے خدا تعالیٰ کی طرف دبوع کرے گر خدا اس کی طرف دبوع نہ کرے بلد خلاص کی ذات نها بت کریم و رحیم واقع بونی ب ده بنده سے بہت زیادہ اُس کی طرت رجوع كرنا ہے - اسى لئے قرآن الراليت من خدا تعافى كا نام جيساكرين في البي مكمام تواقب ب يعنى بهت رجوع كرف دالا - مو بنده كا رجوع تونيشياني ادرندامت اورتذكل ادر انكسار مے ساتھ ہوتا ہے اور غدا تعالیٰ کا رجوع رجمت اور مغفرت کے ساتھ ۔ اگر رحمت خدا تعالیٰ کی صفات میں سے مذمو تو کوئی مخلصی مہیں یا سکتا ۔ افسوس کہ ان لوگوں نے طرا تعالیٰ کی صفت پر غورمنیں کی - اور تمام مدار اپنے نعل اور عمل پر رکھا ہے ، گر دہ خداجی نے بغیرکسی کے عل کے ہزارد امسين انسان کے مع زين بريداكي كيا أس كا برخان بوسكنا ہے كہ انسان معيف البنيان جب ابی غفلت سے متنبہ موکر اس کی طرف رجع کرے اور رجوع مبی ابسا کرے کر کو یا مرجائے اور يبهلانا كام چولا اپنے باران پرسے أمّار دے اور أس كا تش عبت بي جل جائے لّا بھر معي فلا اس طرف رحمت ك سائق توجير شركرے كيا إس كا نام تانون تدرت مي العنة الله على الكاذبين -( جشمد معرفت مصال-۱۲۱)

یہ بات مجی یادر کھنی چا ہیے کہ تو یہ کے سے تین شرائط ہیں - بدوں ان کی تکیل کے بھی تو بہ
جے نوریۃ الدنعور ح کہتے ہیں عاصل بہنیں ہوتی - ان ہر سے مرائط میں سے بہلی منرط جے عزی ذبان
میں اقداع کہتے ہیں ۔ بعنی ان خیالات فامدہ کو دُور کر دیا جاوے ہو ان خصائل ردّ بہ کے محرک ہیں۔
میں اقداع کہتے ہیں ۔ بعنی ان خیالات فامدہ کو دُور کر دیا جاوے ہو ان خصائل ردّ بہ کے محرک ہیں۔
مرایک فعل ایک تصوّری صورت رکھتا ہے ۔ بی تو بد کے سے بہلی شوط بر سے کدان خیالاتِ فامد
و تصوّرات بد کو چوڑ دے ۔ مشلاً اگر ایک شخص کسی عورت سے کوئی ناجائز تعنی رکھتا ہو تو
اسے تو بدکرنے کے لئے بہلے عزوری ہے کہ اس کی شکل کو بدعورت قرار دے اور اس کی تمام خصائل

رزیلہ کو اپنے دل میں سمھنز کرے۔ کیونکہ جیسا کہ بین نے ابھی کہا ہے تعمورات کا از بہت زرد و اللہ کا از بہت زرد و اللہ کا ان ہوں نے تعمور کو بہاں تک بہنجا یا کہ انسان کو بزر یا خزر یہ خورت میں دیکھا۔ عزف یہ ہے کہ ابھوں نے تعمور کرتا ہے دیسا ہی دیگ انسان کو بزر یا خزر یہ خورت میں دیکھا۔ عزف یہ ہے کہ جیسا کوئی تعمور کرتا ہے دیسا ہی دیگ چڑھ جاتا ہے۔ بین بوخیالات بدلذات کا موجب سمجھے جاتے تھے ان کا قطع قبع کرے بہر بہا ہم مواجد دو تری شری شرط فران میں ہو نے اس کو ہر برائی انسان کا کا نشنس اپنے اندر یہ قوت دکھتا ہے کہ دو اس کو ہر برائی پر شنبد کرتا ہے گر بر بخت انسان اس کو معطل چوڑ دیتا ہے۔ بین گناہ ادر بدی کے ارتکا ہے پر شیائی ظاہر کرے ادر برخیال کرے کہ بدائزات عارفی اور چڑ روزہ ہیں۔ اور بھر بین کو اور ایک ہے کہ ہر مرتبر اس لذت ادر حظریں کی ہوتی جاتی ہے بہا تک کہ بر مواجد یہ بر مرتبر اس لذت ادر حظریں کی ہوتی جاتی ہے بہا تک کہ بر مواجد یہ برائی میں بر مرب الذات والی میں تو بھر ان کے ارتکا ہے کی بر شیمان ہوتی ہو کہ کرت اور جس میں اول انطاع کا خوال بین انہو بھی خیالات فاسدہ و افرای جو تو بر کی طرف رجوع کرے اورجس میں اول انطاع کا خوال بین انہو بھی خیالات فاسدہ و اور اپنے کئے پرشیمان ہو۔

فی بری منرط عزم م - اینی انده کے لئے مصم اداده کر لے کہ مجران برائیوں فاطر رہوع مذکرے کا - ادرجب ده مادمت کر میکا تو خدا تعالے اُسے سیجی تو بری توفیق عطاکر بگا بہاں تک کہ دہ سیئات اس سے تعلماً زائل موکر اخلاق سند ادرافعال حمیدہ اُس ی جسکہ اورافعال حمیدہ اُس ی جسکہ اورافعال حمیدہ اُس کی جسکہ اورافعال حمیدہ اُس کی جسکہ اورافعال حمیدہ کا کام مے کونکم میں مان اسٹر تعانی کا کام مے کونکم تمام طاقتوں اور قوتوں کو مانک وہی ہے جیسے فرایا - اِتَّ الْقُدَّةَ وَلَّا مِ جَورَبُعًا -

( مفوظ ت جدادل مرساس)

استنففار کے حقیقی اور اصلی سے یہ میں کہ خداسے درخواست کرنا کہ بشریت کی کوئی کمزور کا طاہر نہ ہو اور خدا فطرت کو اپنی طاقت کا مہادا دے اور اپنی جمایت اور نصرت کے حلقہ کے اندر سے ہے۔ یہ نفظ غضر سے لیا گیا ہے جو ڈھا نکنے کو کھتے ہیں۔ سواس کے یہ مصنے ہیں کہ خدا اپنی قوت کے ساتھ تخفر کی نظرتی کمزوری کو ڈھا نکے کو کھتے ہیں۔ سواس کے عام لوگوں کہ خدا اپنی قوت کے ساتھ تخفر کی نظرتی کمزوری کو ڈھا نگ ہے۔ بیکن بعداس کے عام لوگوں کے لئے اِس مفظ کے معنے اور بھی یوسیع کئے گئے ہیں۔ اور بیمجی مراد کہ خدا گناہ کو جو معادر مو چکا ہو ڈھا ماک کے بیا وحقیقی مصنے یہی ہیں کہ خدا اپنی خدائی کی طاقت کے معالمے

اس تمام تنفیل سے ظاہر ہے کہ استخفاد کی درخوامت کے اصل مضے بہی ہیں کہ وہ اس لئے نہیں ہوتی کہ کوئی حق فوت مرسی سے بلکہ اس خواہش سے ہوتی ہے کہ کوئی حق فوت نہ ہو ۔ اور انسانی فطرت اپنے تیک کمزور دبیجہ کر طبعًا خدا سے طاقت طلب کرتی ہے جیسا کہ بیخہ مال سے دودھ طلب کرتا ہے ۔ پس جیسا کہ خدا نے ابتداء سے انسان کو زبان آنکہ دل کان وغیرہ عطا کئے ہیں ایسا ہی استخفاد کی خوامش بھی ابتداء سے انسان کو زبان آنکہ دل کان وغیرہ عطا کئے ہیں ایسا ہی استخفاد کی خوامش بھی ابتداء سے انسان کو زبان آنکہ دل محسوس کرایا ہے کہ وہ اپنے دجود کے مما تھ خدا سے مدد بیا نے کا محتاج ہے ۔ اس کی طرف اس آیت ہیں اشارہ فرمایا ۔ و استخفی لذ نباے والمدؤ منبین والمؤمنات ۔ یعنی خدا سے درخوامت کہ کرتری شوت کی کمزوری سے محفوظ دیکھے ادر اپنی طرف سے نظرت کو اپنی فوت دے کہ وہ گئردری سے محفوظ دیکھے ادر اپنی طرف سے نظرت کو اپنی فوت دے کہ وہ گئردری کے لئے جو

ترے برایان التے میں بطور شفاعت کے دُعا کرنا رہ کہ تا جو فطرنی کمروری سے اُن سے خطائیں مِونَى مِن أَن فَى سرا سے دہ محفوظ رئي ادر ائندہ زندگي اُن كي كنا بول سے بھي محفوظ موجات برآیت معصومیت اور شفائت کے اعلی درجر کی فلاسفی پرشتی ہے ادر یہ اس مات کی طرف اشارہ كن بحكوانسان اعلى درجر كع مقام عمرت برادر مرتبهٔ شفاعت يرتب مي بهنيج مكتاب كرجب اپی کمزدری کے روکنے کے سے اور نیز دو بروں کو گئاہ کی زہر سے مجات دینے کے سے مردم اور مران دعا مانگت دہتا ہے اور تعز عات سے خدا تعالیٰ کی طاقت کو اپنی طرف کمینیتا ہے۔ ادد مچر جا بہا ہے کہ اس طاقت سے دو اردال کو بھی حضر ملے جو بوسیام ایان اس سے بوند پیدا كرتے ہي معموم انسان كو فدا سے طاقت طلب كرنے كى اس سے فرورت ہے كرانسانى فطات بنی ذات میں تو کو کی گذال بنہیں رکھتی بلکه مردم خداسے کمال باتی ہے - اور بنی ذات میں کو کی فوت منہیں رکھتی بكد مردم فدأ سے تؤت ياتى ہے۔ ادرائن ذات ميں كوئ كامل مدشى بنيں ركھتى بلكه فدا سے ردشنى أزتى م إس من امل داذ بدم كد كال نطرت كو صرف ايكشش دى جاتى به الده حاقت بالاكو اين عرف كيسينج الم كرطاقت كاخزان كعف فداك ذات باس خزاته وشق بسى ليف في والت كجينية مي - ادرابيا بي فسان كال مبى اس مرتب مد طاقت سے عبو دیت كى نالى كے دُر نير معظم ت اور مفل كى طاقت كمينيا مع لهذا النا نون ميس عن ي معموم كال معجوات تغفار سے اللي طاقت كو اين طرف كينچتا مے -اوراكس كشش كے كئية رع اورضوع كامردم كسارجاري ركعتا ہے ."نا اس پرردستنی ارتی رہے . . . . . . . . . . بی استعفاد کیا چیزہے ویراس الم كى مانند بعض كى راه سے طافت أزتى م عمام راز توجيد كا اسى احول سے دالست ب كرصفت عصمت كوانسان كى ايك متعل مائراإد قرار مزديا عائ بكداس تعصول كے لئے محص خدا کو مرحب مسمجا جائے - ذات باری انوا فا کو تنسیل کے طور پر دل سے مشابہت اجس میں معنے خون کا ذخرہ جمع رہاہے اور انسان کائل کا استخفاد ان مترامین اورعروق کی ماندہے جودل كما عقر موسندس ادرخون ما في اس م مع مينين بي ادرتمام اعضاء برلقسيم كماني جو تون کی مختارج رہے۔

( دلولی اکست اردد جلداقل ما ۱۹۳ - ۱۹۵ ) امستخفار اور توب ددچیزی بی - ایک وجرسے استخفار کو توبر پرتقدم حاصل مے کیو کی استخفاد مارد اور قوت ہے جو خداسے حاصل کی جاتی ہے - اور توبر اپنے تدموں پر کھوا ہونا ہے - عادت اللہ ہی ہے کرجب اللہ تعالیٰ سے مدوجا ہے گا تو خوا تعالے ایک قوت دیریکا - اور کھرامی قوت کے بعد انسان اپنے باؤں پر کھوا ہو جائیکا اور کیوں کو کرنے کے لئے اس میں ایک قوت پرا ہو جائیگی ۔ جس کا نام تو بو الکیاہے ہے - اس سے طبعی طور پر بھی یہی ترتیب ہے ۔ عزم اس میں ایک طربی ہے جو سامکوں کے لئے دکھا ہے کہ مسائک ہر حالت میں خوا سے استمداد چاہے - سائک جب تک اللہ تعالیٰ ہے قوت نہ بار کے کا کیا کر سکیگا ۔ تو بر کی توفیق استعفاد کے بعار طبق ہے - اگر استعفاد منہ و تو بھی نیوبائے بار رکھو کہ تو بر کی توفیق استعفاد کے بعار طبق ہے - اگر استعفاد کر دکے اور پھر نیوبائے اور بھر نوبہ کی قوت مرجاتی ہے - بھر اگر اس طرح پر استعفاد کر دکے اور بھر تو بو کہ اور تو بر کر دیے تو اپنے مراتب یا ہوگے - ہر ایک جس کے لئے ایک میں بوجادی ہے کہ اگر استعفاد اور تو بر کر دیے تو اپنے مراتب یا ہوگے - ہر ایک جس کے لئے ایک طرب میں ہو سکت -

( طفوظات جلددوم مم١٠٠٠)

وَإِنِ اسْتَخْفِرُوْا رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ - يادركمو كه دو چيزي اس امت كو عطا فرمائي گئي جي - ايک توت حاصل كرف كے واصطے - دو سرى عاصل كرده توت كوعلى طور پر دكھا نے كے كئے . توت عاصل كرنے كے دا صطے استفقاد ہے جس كو دو سرے تفظوں يں استمدا د اور استفانت بھي كھتے ہيں - صوفيوں نے تحقا ہے كہ جيبے درزش كرنے ہے شكا مگدروں اور موكر يوں كے اُٹھا نے ادر بھيرنے سے جسمانی قوت اور طاقت بڑھتى ہے - مگدروں اور موانی مگدر استفقاد ہے - اس كے ساتھ دُدح كو ايك توت ملتى ہے اس كے ساتھ دُدح كو ايك توت ملتى ہے اور دل ميں استقامت بيز ہوتى ہے - جے توت يہنى مطلوب ہو دہ استفقارے

( طفوظات جلد دوم مك

خدانی لئے کے فضل دکرم کا در دازہ کہی بدنہیں ہونا۔ انسان اگر میجے دل سے اور اخلاص لئے کر دہوع کرے تو وہ عفود رحیم ہے۔ ادر او بر کو قبول کرنے دالا ہے سیجھنا کہ کس کس گفتگار کو بخشیکا خدا تعالیٰ کے معفود سخت گستاخی ادر ہے ادبی ہے۔ اس کی رحمت کے فزانے وسیح ادر لا انتہا ہیں۔ اس کے حصود کوئی کی بہیں اس کے دردازے کسی پر بہلا بہیں ہونے۔ انگریز دل کی نوکریوں کی طرح نہیں کہ اسے تعلیم یا فیڈ کو کہاں سے نوکر بال میں بہیں ہونے۔ انگریز دل کی نوکریوں کی طرح نہیں کہ اسے تعلیم یا فیڈ کو کہاں سے نوکر بال میں

فداکے حصور حب قدر میہنی کے سب اعلیٰ دارج پائیں گے۔ یدنینی وعدہ ہے، دہ انسان براہی برسمت ادر بربخت ہے جو فا تعالیٰ سے مالوس مو ادر اس کی نزع کا دقت غفلت کی حالت میں اس براجادے۔ بیشک اُموقت دروازہ بند موجانا ہے۔

( طفوظات جلدسوم ص٢٩٧ )

بعض آدی ایے ہیں کہ ان کو گیاہ کی خبر ہوتی ہے ادر بعض ایسے کہ ان کو گناہ کی خبر بی ہوتی۔ اس سے استخفار کا التزام کرایا ہے کہ انسان ہرایک گناہ کے لئے استخفار کا التزام کرایا ہے کہ انسان ہرایک گناہ کے لئے نواہ دہ ظاہر کا ہو خواہ باطن کا خواہ اسے علم ہویا مزہر۔ ادر ہا کھ ادر باؤں اور زبان اور ناک ادر کان اور آنکھ اور سب ضم کے گناہوں سے استخفار کرتا رہ سب کا آدم علیدالدام کی دُعا پڑھنی جا ہیئے۔ رَجَناً ظَلَمْتاً اَنْفُسْتا وَانْ تَمْ تَعْفِلْ لَنَا وَ تَوْمَمْتَا اَنْفُسْتا وَانْ تَمْ تَعْفِلْ لَنَا وَ تَوْمَمْتَا اَنْفُسْتا وَانْ تَمْ تُعْفِلْ لَنَا وَ تَوْمَمْتَا اَنْفُسْتا وَانْ تَمْ تُعْفِلْ لَا وَ الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَ

( ملفر ظات جغر جمارم مصير)

غفلت غیرمعلوم اسباب سے ہے۔ بعض وقت انسان ہنس جانتا اورائی۔ دنعہ ہی زنگ اور نیرگی اس کے مقلب پر آجاتی ہے۔ اس لئے استخفاد ہے۔ اس کے یہ معنے ہیں کہ وہ زنگ اور نیرگی مذاوے۔ علسانی لوگ اپنی بیو تو فی سے اعترا من کرتے ہیں کہ اس سے سابقہ گذا ہوں کا بھوت مان ہے۔ اصل سے اس کے یہ ہیں کہ گذاہ ها در ہی مذہو ور نم اگر استخفاد ما بقہ ها در رحت وہ گذا ہوں کی بخشت کے معنے رکھتا ہے تو وہ تبلادیں کہ آئنہ ہی کہ گذاہ مان کے مذہ ما در ہونے کے معنوں میں کو نسا لفظ ہے۔ غفر اور کفر کے ایک ہی معنے ہیں۔ تمام انبیاء اس کے محتول میں کو نسا لفظ ہے۔ غفر اور کفر کے ایک ہی معنو میں ہوتا ہے۔ امل معنے یہ ہیں کہ خدانے اُسے بچایا ، معموم کہنے کے معنے مستغفر محصوم ہوتا ہے۔ امل معنے یہ ہیں کہ خدانے اُسے بچایا ، معموم کہنے کے معنے مستغفر محموم ہوتا ہے۔ امل معنے یہ ہیں کہ خدانے اُسے بچایا ، معموم کہنے کے معنے مستغفر میں ۔

( ملفوظات جار بهارم مهم ) بس المحو ! اور توبدكرو اور این مالك كو نیك كامول مع را مني كرو- اور

یادر کھو کہ اعتقادی فلطیوں کی مزا تو مرفے کے بحدہے ادرمندو یا عیسائی یامسلمان ہونے کا فیصلہ نو قیامت کے دن ہوگا ملک جرشف ظلم اور تعدی اور نسق و فجور میں عدمے برصاب اس کو اسی جگر مزادی جاتی ہے۔ تب وہ غدائی مزاسے کسی طرح بھاگ نہیں سکتا۔ سو ا سے خدا کوجلدی رامنی کر لو ، در قبل اس کے کہ وہ دن اُ وسے جونو فناک دن ہے یعنی طاعون کے زور کا دن حس کی نبیوں نے خبردی ہے تم فداسے ملح کر او- وہ نمایت درجم کرمے ہے ۔ ایک دم کے گدا زکرنے والی تو برسے متر برس کے گناہ بخش سکتا ہے - اور یہ مت کہو کر تو برمنظور مہیں ہوتی - یاد رکھو کہ تم اپنے اعال سے کہمی کی اس مكت - بميشد ففل بجاما مے مذاعمال - اے فدائے كريم ورجيم ! محمب يفل كر سکتے - بہیشدس بچاہ ہے ۔ کرم نیرے بندے ادر تیرے استان پر گرے ہیں ۔ آین ( لیکچرلا بور صافع)



انن اس دارانظلمات میں اکر کھی نجات نہیں پاسکت بجز اس کے کہ نود خدا تواسط کے کما کمات مع مشرف ہوکر یا کسی اہل مکا لمہ نقینیہ اور اہل آیا ت بینبر کی محبت میں دہ کراس حزوری اور تعلیم علم ماک پہنچ جائے کہ اس کا ایک خدا ہے جو قادر اور کریم اور دیم ہے - اور یہ دین بینی املام ہس پرین فائم ہے در حقیقت یہ سجا ہے اور دوز جزا ادر بہشت اور دوز خ سب سج بے املام ہس پرین فائم ہے در حقیقت یہ سجا ہے اور اسکا کیونکہ اگرچہ تحقید اور نقل کے طور پر تمام اہل اسلام اس بات کو مانے ہیں کہ خدا موجود ہے اور اسکا رسول برخ - گرید ایمان کو کی نقینی بنیاد مہنیں رکھا۔ اس نے ایسے صفیعت ایمان کے ذریعہ سے رسول برخ - گرید ایمان کو کی نقینی بنیاد مہنیں رکھا۔ اس نے ایسے صفیعت ایمان کے ذریعہ سے بھینی زمان کے آثاد مونا ادر گناہ سے بچی نفرت کرنا غیر مکن ہے -

( زول ی مینا)

افسوس کہ اگٹر نوگ نجات کے حقیقی معنوں سے بے جرادر غافل ہیں۔ عیسا بُوگے مزدیک بیات کے بیر عقے ہیں کہ گناہ کے مواخذہ سے دہائی ہوجائے۔ بیکن دراصل نجات کے بیر عقے ہیں ہیں اور مکن ہے کہ ایک تخفی نہ ڈ ناکرے نہوری کرے نہجوٹی گوائی نے نہوں کرے اور نہ کوالا میات کی کیفیت سے بے فصیب اور محدم ہو کیونکہ دراصل نجات اس دار بیاس محدم ہو کیونکہ دراصل نجات اس دار بیاس محدم ہو کو کونکہ دراصل نجات اس دار بیاس انسانی فطرت کو دکا دی گئی ہے جو کھن خوا تعانی کی ذاتی محبت ادراس کی پوری معرفت اور بیاس انسانی فطرت کو دکا دی گئی ہے جو کھن خوا تعانی کی ذاتی محبت ادراس کی پوری معرفت اور ماس کے پورے تعلق کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ جس میں شرط ہے کہ دونوں طرف سے محبت ہوش مارے کہ دونوں طرف کی محبت اور خوشی کا موجب ہو۔ اور درخینیت سے اس دقیق در دیتی نکست کی مارے سے اس دقیق در دیتی نکست کو میاں کرنے کیا ہے کہ دونوں میں معنوں کی بیاکہ دو اور کا مل ایمان میں ہے جو دل میں عاشقا نہ بھراری بیدا کرے ۔ یہ جذر سفظ کو بیت تو مہت اور کا مل ایمان میں ان کی کیون کو میان کرنے کیلئے ایک دفتر بھر کا میں دونوں کو میں دونوں کو میں دونوں کی میں دونوں کو میں دونوں کے معرفت اور کو میں دونوں کی میں دونوں کو میں د

قرآن شریعت ہو فدا نے یہ فرایا اس کا فلامد بیہ کہ اے بدد امجھ سے ناامید مت ہو۔ بی رجم کرنے دالا ہوں ادر اسطیح مت ہو۔ بی رجم کریے ادر ستار د فغار موں ادر سب سے زیادہ تم پر دھم کرنے دالا ہوں ادر اسطیح کوئی بھی تم پر دھم ہیں کرے گا ہو بی کرتا ہوں۔ ایٹ باپوں سے زیادہ میرے ما تقد مجت کرد کہ در حقیقت میں مجب بی اُن سے زیادہ ہوں۔ اگر تم میری طرف آد تو می سارے گن ہ بخت در کی ادداگر تم تو ہوں کرد نگا۔ ادر اگر تم میری طرف آئی سے تو می میں آد تو می سارے گن دور کر کہ ادر اگر تم میری طرف آئی سے تو می میں آد تو می سارے کا دہ میں اور کر تو میں میری طرف رہ ہوں کر اور کی تو میں دور کر کہ کا دہ میں کہ بوشخص مجھے فوجو نظرے گا دہ میں اور بوشخص میری طرف رہوع کرے گا دہ میرے دردازہ کو کھلا بائیکا ۔ بی تو بہ کرنے دالے کے گن ہ بخت تا ہوں نواہ ہما ڈوں سے ذیادہ گناہ ہوں میرا دھم تم پر میمیت ذیادہ ہے اور غفند کر ہے کیونکر تم میری محفوجے۔ گناہ ہوں میرا دھم تم پر میرا دھم تم میں پر محبط ہے۔

( يېمرمونت مهلا)

اے معزر صاحبان! مجھے بہت سے غود کے بعد اور نیز خدا کی متواردی کے بعد معلوم مِوًا مِع كم أكرجِير اس ملك مِس مختلف فرقع كبثرت بائ جاتے ميں اور مذم بى اخلات ايك سیلاب کی طرح وکت کررہے ہیں اہم وہ امر جواس کثرت اختلاف کا موجب ہے دہ در حقیقت ایک ہی ہے اور وہ برہے کہ اکثر انسانوں کے اندر سے توت روحانیت اور فواری کی کم مولکی ہے اوروہ امان نورجس کے ذریعے سے انسان حق ادرباطل میں فرق کرسکتا ہے دہ قریبًا بہت سے داول میں سے جاتا رہا ہے - اور دنیا ایک دہریت کا رنگ پکواتی جاتی م - بعنی ذبانوں پر توخدا اور پرسیٹر م ادر داوں میں ناستک مت کے خیالات برط صفح جاتے ہی اس بات بدید امرگواه سے کرعملی حالتیں مبیا کہ جائے درست بہیں ہیں ۔ مدب کچید زبان سے كماجانا مع مكرعل كه رناك مين دكھلايا بنين جانا - اگركوئي پوت يدرات باذ مع توئي أمير کوئی معلد مہنیں کرتا مگر عام حالتیں ہو تا ہت ہو رہی ہیں دہ یہی ہیں کرجس غرفِن کے لئے مذہب کو انسان کے ادم حال کیا گیا ہے وہ غرض مفقود ہے - دل کی حقیقی پاکیر کی اور خدا تعالیٰ کی منجى محبت اوراس كى مخلوق كى منجى ممدر دى ادر حلم ادر رهم ادرا لفعاف ازر فروتني اور دوممر تمام پاک اخلاق اور لفوی اور طہارت اور راستی جو ایک روح مذہب کی ہے اس کی طرت اکٹر انسانوں کی توجہ بنیں - مقام انسوس ہے کہ دنیا میں مذہبی رنگ میں توجنگ وجدل روز بروزبر طفتے جانے ہیں مگر روعا بنت کم ہوتی جاتی ہے۔ مذہب کی اصل غرمن اُنسی سیکے

فداکو بہیاناہے جس نے اس تمام عالم کو پدا کیا۔ اور اس کی عبت یں اس مقام کے بہنجنا ہے ہو غرکی محبت کو جلا دنیا ہے۔ اور اُس کی مخلوق سے ہمدردی کرنا ہے اور اکثر ہوگ دہر بہنا ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بیغرض اس زما نہیں بالا سے طاق ہے اور اکثر ہوگ دہر بی فرم بہنا کسی شاخ کو اپنے ہا تفریل لے بیٹھے ہیں اور خوا تعالیے کاشاخت ہمت کم ہوگئ ہے۔ اس وجہ سے زمین پردن برن گناہ کرنے کی دلیری بڑھتی جاتی ہے۔ کیونکہ یہ بدیہی بات ہے کہ جس بینز کی شناسی منہو نہ اس کا قدر دل میں مونا ہے اور نہ اس کی مجتب موتی ہے اور نہ اس کا خوت ہوتا ہے۔ تام

پی اس سے طاہر ہے کر آجل دنیا ہی گناہ کی کٹرت بوجر کمی معرفت ہے اور سیتے مذہب کی نشا نیوں میں سے یہ ایک عظیم اٹ ن نشانی ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت ادر اس کی بہجان کے درائل بہ بہت ہے اس میں موجود ہوں۔ تا انسان گناہ سے ارتا وہ تعلق تعلق کی صالت کوجہنم سے ذیادہ اطلاع پاکر کا بل محبت ادر عشق کا معمد لیو ہے ۔ اور تا وہ تطع تعلق کی صالت کوجہنم سے ذیادہ سمجھے۔ یہ سبی بات ہے کہ گناہ سے بجنا اور خدا نفائے کی مجبت یں مجو ہو جانا انسان کے لئے ایک عظیم انشان مفعد د ہے اور یہی وہ والوت حقیقی ہے جس کو ہم بہت ن ذری کے سے تعبیر کرسکتے ایک عظیم انشان مفعد د ہے اور یہی وہ والوت حقیقی ہے جس کو ہم بہت ن ذری گی سے تعبیر کرسکتے ہیں۔ تمام نواہشیں ہو خدا کی رمنا مذری کے مخالف ہی رود کی آگ ہیں اور ان نواہشوں کی ہیروی میں می کرنا ایک جہنی ذری گئی ہے ۔ گرا سی گھر میرائل ہو ایک ہی اس جہنی ڈندگی سے بیات کو تکم سے موال ہو جا کہ اس جہنی ڈندگی سے بیات کو تکم اس موال ہو جا کہ اس جہنی ڈندگی سے بیات کو تکم اس موال ہو جا کہ اس جہنی ڈندگی سے بیات کو تکم اس موال ہو جا ہو جا بیان کو تباہ کرنے کے لئے بڑے ذور سے بیات مامل ہو جا ہو ایک کی فرون سے بیات مامل کرنے کہ نے بڑے دور سے بیات حاصل کرنے کیلئے ایک رہے موفق کی صفر ورت ہے ۔ پس اسی وجہ سے بیات حاصل کرنے کیلئے ایک کی معرفت کی صفر ورت ہی ہو ایک کو کی معرفت کی صفر ورت ہے ۔ پس اسی وجہ سے بیات حاصل کرنے کیلئے ایک کی معرفت کی صفر ورت ہے ۔ پس اسی وجہ سے بیات حاصل کرنے کیلئے ایک کی معرفت کی صفر ورت ہے ۔

( ميكيرلامور ص- ٥ )

اے پیار دا یہ نہایت سی آزمودہ فلسفہ ہے کہ انسان گنہ سے بچنے کے لئے محرفت ہم میں کا محتاج ہے نہ کہ محرفت ہم میں کا محتاج ہے نہ کسی کفارہ کا - میں سیج کہتا ہوں کہ اگر نوح کی توم کو دہ محرفت تامدہ مل ہوتی جو کا ال خوف کو یہ پیچان بخشی مباتی تو موکل خوف کو دہ پہچان بخشی مباتی تو اور اگر اس ملک کو ذات اللی کی دہ شناخت عطا کی جاتی جو بدن پرخوف ان پر بھر رند برستے ادر اگر اس ملک کو ذات اللی کی دہ شناخت عطا کی جاتی جو بدن پرخوف

لزه دالتی مے تو اِس پرطاعون سے دہ تباہی سراتی جو اکنی ۔ گر ناتص معرفت کوئی فائدہ ہمیں بہنچاسکتی اور مذاس کا نتیجہ جونوف اور عبرت ہے کا بل موسکتا ہے - ایمان جو کا بل نہیں وہ بے سود ہے اور محبت جو کا ل بنیں وہ بے سود ہے ادر نو ت جو کا ل بنیں وہ بے سود ہے اور معرفت جو کا ل نہیں وہ ہے سود ہے۔ اور سرایک غذا اور شربت جو کال نہیں وہ ہے سود ہے۔ كياتم مجوك كي حالت من عرف ايك دانه سے مير موسكتے ہو يا بياس كى حالت ين عرف ايك فطر مع ميراب موسكة مو- يس اعرات ممتو! اور طلب حق بن كاملو! تم تفور ي مونت مد. تقوری عبت سے اور مقور اے خوف سے کیو نکر خوا کے بڑے نفل کے اُبید وار ہو سکتے ہو۔ گناہ سے باک کرنا اور اپنی محبت سے دل کوئیر کر دینا اُسی قادر توا نا کا فعل ہے اور نظمت کا خوت کسی دل من قائم كُن اسى جناب كهاداده سے دالست مع اور قانون قدرت قديم مع البابي مع كربيمب مجمد معرفت كاملدك بعد مناج - خوث اورمبت ادر قدر داني كى بطر معرفت كاملرب بي جسكو معرفتِ كامله دى كئى - اُس كونوف اورمجست بھى كابل دى كئى اورجس كونوت اورمجست كابل دى مکی اس کو ہرایک گناہ معجو میبائی مع پیدا ہوتا ہے نجات دی گئی ۔ پس ہم اِس نجات کے لئے ندکسی خون کے محتاج ہیں اور نرکسی صلبیب کے حاجمند اور نرکسی گفارہ کی بمیں عزورت بے بلکہ ہم صرف ایک قربانی کے محتاج ، بی جو اپنے نفس کی قربانی ہے جس کی عزورت کو مادی نطر محسوس کرمی ہے۔ایسی قربانی کا دومرے، لفظوں میں نام اسلام ہے۔اسلام کے مضمین ذرى مونے كمك كرون أكے ركھ دينا . يعنى كائل رهنا كے ساتھ اپنى رُدرج كو خدا كے أصلاندير مطدينا - يريادا نام تمام مرايت كى رُدح ادرتمام احكام كى جان م - ذرى برنے كے ك این دلی وائی اور رضا سے گردن آگے دکھ دمیا کا مل محبت اور کا ال عشق کو جا سا ہے اور کا مل مبت کال معرفت کوچا متی ہے۔ پس اسلام کا نفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حقیقی فربانی کے منے کا معرفت اور کا مل عبت کی عزدرت ہے مذکسی اور چیز کی عزورت -اسی کی طرف فدا تعالى قرآن شريعيت بن اشاره فرماً ع - لن بنال الله لمح مها والاحماءها وللکی مثاله التقولی منکم لعنی تمهادی قربانیوں کے مذاتو گوشت پہنچ سکتے ہیں اور مز خون بلکہ هرف ير قرباني ميرے لک بہنچتا ہے کہ تم مجدے درد ادر ميرك تقوى اختبار كرد-( ليكير لا مور مه- 9)

اگر میرموال بین ہے کہ اگر خوبِ میں گن ہوں سے باک بہیں کرسکت جیسا کہ وہ و تعی طور

پاک بنیں کرسکا تو مجرگنا موں سے پاک ہونے کا کوئی علاج مجی ہے یا بنیں ؟ کیو کھ گندی زندگی درخیت مرف سے بعززے - تو یک اس صوال کے جواب میں ز صرف یُر زور دعوی سے بلکہ اپنے ذاتی تجربہ سے اور اپنی معنیقت اِس آن استوں سے دیتا ہوں کد در مقیقت گنا ہوں سے پاک معنی کے اے اُسوت سے جوانسان بیدا ہوا آج تک جو اکنوی دن مے صرف ایک ہی ذریعہ گناہ ادرنا فرانی سے بچنے کا تابت مؤاہے - اوروہ برکہ انسان یقینی دلاکل اور عکتے موے نشانوں درايد سے اس معرفت كى بہنج جائے كرجو درخفيقت خواكو دكھا ديتى ہے اوركھل جانا ہے كه خوا كاغضنب ايك كها جانے دالى آگ ب اور بجر تجلى حسن اللى موكر نابت موجاما ب كه مركب كامل لذَّت خدا مي معايين جلاني ادر جالي طور پرتمام يردمه أتفاع جان بي - يهي ايك اطريق م ص صعبذبات نفسانی رکتے میں ادرس سے جار ناجاد ایک تبدیلی انسان مے اندر بدا ہو جاتی ہے -اس جواب کے وقت کتنے لوگ بول المیس کے کیا ہم فدا پر ایمان بہیں رکھتے ، کیا بم فدا مع بنیں در نے ادر اس سے عبت بنیں رکھتے ؛ ادرکیا تمام دنیا بج عقورے افراد کے فداکونہیں مانتی اور بھروہ طرح طرح کے گناہ بھی کرتے ہیں ادر افواع دانسام کے فسن دفجور بسستلا دکھان دیتے ہیں۔ تواس کا جواب برے کرایمان اورچیزمے اور عرفان اور چیزے اددممادی تقریر کا یہ دعا نہیں ہے کہ موس گنا ہ سے بحیا ہے باکد ید مدعا ہے کہ عارف کا ل كُناه مع بحيًّا مِه - بعني وه كرحس في خوب الني كا مزا بهي حكيها اورمحبّت الني كالجهي - نثما مُد کوئی کے کرشیطان کومعرفت کابل عاصل ہے عصروہ کیوں نا فرمان ہے ؟ اِس کا بہی جواب ہے کہ اُس کو وہ معرفت کا مل مرکز عاصل نہیں ہے جو معیدوں کو بخشی جاتی ہے۔انسان کی بر فطرت یں ہے کہ کا ال درجر کے علم سے صرور وہ متاثر موتا ہے اور جب مل کت کی راہ اپنا سیتناک مُنّد دکھا دے تو اس نے سامنے نہیں آیا - گرایان کی حقیقت عرف یہ ب كرحُن ظن سے مان لے بيكن عرفان كى حفيفت بدم كرأس مانى موئى بات كو ديكھ معى في یں عرفان اورعصیان دونوں کا ایک ہی دل میں جمع مونا محال م جیسا کہ دن اور رات کا ایک ہی دفت س جع ہوجانا محال ہے -

تہارا روزمرہ کا تجربہ ہے کہ ایک چیز کا مفید ہونا جب تا بت ہوجائے تو فی الغوام اُس کی طرف ایک رغبت بیدا ہوجاتی ہے اور جب مصر ہونا ثابت ہوجائے تو فی اعور دل اس سے ڈر نے لگتا ہے۔ شلا جس کو میر معلوم نہیں کہ یہ چیز جو میرے ہاتھ میں ہے جم

سم الفارم وه اس كوطباتنيريا كوئي مغيار دواسمجه كر ايك بي وفت بي تولديا وو تولي تك يم کھاسکتا ہے۔ سیکن میں کو اس بات کا تجربہ موسیکا ہے کہ یہ تو زمرقائل ہے دہ بعدایک من مم اس کو استعمال بنیں کرسکتا کیونکر وہ جانتا ہے کہ اس کے کھانے کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوجا کیگا۔ اس طرح جب انسان کو دا تھی طور پرعلم ہوجاتا ہے کہ بالا تبدخوا موجود مے اور درحقیقت تمام قسم کے گناہ اس کی نظر بس قابل منزایں جینے بچری بوری بورندی برکاری - ظلم خیانت . شرک مجموط مجموتی گوایی دینا تکبر . ریا کاری موامخوری - دغا . ومشنام دیی وهوكا دينا - برعهاري عفلت اور بدستي مين ذندكي گذارنا - فواكا شكر مذكرنا . فواع مزرنا اس کے بندوں کی ممدردی مذکرنا-خداکو پر خوف دل کے مماعقد یاد مزکرنا عیاشی اور دنیا کی للا ين ديكي محوم وجان اورسم حقيقي كو فراموش كرديا - دعا ادد عاجزى سے كجه عرض اور دا مطه ندركها فرخِتنی بینروں میں کھوٹ ملانا یا کم وزن کرنا یا نرخ بازارسے کم بیچیا۔ ماں باب کی خدمت ندکرا میویوں سے نیک معاشرت نر رکھنا - فارند کی پوری طرح اطاعت ند کرنا - انحرم مرددل اعور او كونظر بدس ديجفنا مينيول مغيفول كمزورول درما ندول كالمجديروا مذر كهنا بمساير كعطوق كالجيم في لحاظ مذ ركفنا ادراس كو دُكم دينا -اپني برائي ثابت كرف ك ك ك دومر ع ك توبين كرنا كسي كودل أزار تفظول كعما تفر مقطما كرنا يا توبين كعوريركوني بدني نعق اس كابان كأ يا كونى بُما لقنب اس كا رفصنا يا كوئى بع جا تهمت اس يرتكانا يا خدايرا فتراد كرنا اورنعوذ بالله كوئى حجولًا دعوى بنوت يا رسالت باسنجانب الشرموف كاكر دينا - يا خدا تعالى ك وجود مصنكر بوجانا - با ایک عادل بادشاہ مصبغادت کرنا اور شرارت مے ملے می فساد بر باکرنا توب تفام گناه اس علم کے بعد کہ ہر بیب کے ادامکاب سے مزاکا ہونا ایک عروری امرمے خود مجود ترك موجاتي ب

شائد مچرکوئی دھوکا کھاکر بر موال میں کردے کہم باد جوداس کے کہ جانے بھی ہی کہ خوات میں میں کہ خوات میں ہی کہ خوا موجود ہوں کے کہ جانے بھی ہی کہ گذا ہوں کی مزا ہوگی مجر میں ہم سے گذاہ ہوت ہوں کی مزا ہوگی مجر میں ہم کسی اُور ذریعہ کے مختاج ہیں ۔ توہم اس کا دہی جاب دیکے جو بیہے دے چکے ہیں کہ ہر گرمکن نہیں اور کسی طرح ممکن نہیں کہ تم اس بات کی پوری بھیرت حاصل کہ کے کہ گذاہ کرنے کے مما تھ ہی ایک ایک بھر بھی تم گذاہ پر دلیر مو مکو کے ۔ یا بین فلام فی ہی ایک بی ایک بھر بھی تم گذاہ پر دلیر مو مکو کے ۔ یا بین فلام فی ہے جو کسی طرح اور خوب موجو کہ جہاں جہاں مزا با نہا پورا لیس تمہیں ہے۔

مامل ہے دہاں تم مرز اس بعین کے برخلا ف کوئی حرکت بنیں کرسکتے۔ مبلا بتلا د کیا تم آگ مِن ابنا والله والسكت مو كما تم مياد كى جونى سے نبچے اپنے تين كرا سكتے مو ؟ كما تم كنوي مِن كُرسكة مو إكباتم عليتى مونى ديل كم أكم يده سكة مو ، كباتم شرك مُند من اينا إلمة دے سکتے ہو! کیا تم دیوانہ کتے کے آگے اپنا پیر کرسکتے ہو ؛ کیا تم ایسی مگر مشمر سکتے ہو جہاں رئى خوفناك صورت بعلى أر رى به كياتم ايسه كمرس جلد بامر بنين نكلته جهان تمتر وشي لگام يا زازله سے زين ينج كو د صنے ملى ب ؟ معلاتم مي سے كون م حود ايك زمر الم مانب كوا بن بانكبير ديك اورجلدكود كرينج مذا جائد عديها ايك ايستحفى كانام أو لوكرجب اس كے كو سے كوس كے اندر ده سونا فعا أك لأب جائے تو ده سب كچه جود كر با مركو نابطك؟ تواب تبلاد كرايسانم كيول كرف مواور كيول ان تمام موذى چيزول مصعليحده موجا في موا مگر دہ گناہ کی باتیں جو امھی میں نے مکی میں ان سے تم علی رہ ہنیں ہوتے ؟ اس کا کیا سبب ہے! یس یار رکھو کہ دہ جواب جو ایک عقامند بودی سوچ ادرعقل کے بعار دے سکتا ہےدہ سی ہے کہ ان دونوں صور توں میں علم کا فرق ہے - بعنی خدا کے گنا ہوں میں اکثر انسانوں کا علم نا قص ہے ادر وہ گنا ہوں کو مُرا تو جانتے ہیں گر شیر ادر مانب کی طرح ہیں مجھتے۔ اور پوت بدہ طور پر ان کے دلوں میں برخیالات ہیں کہ برمزائی تقینی بنیں ہیں - یہاں تک كه خدا كے وجود مى مبى أن كوشك ہے كدده ہے يا بنيں - ادر اگر ہے تو بيركيا خركه رُدح کو بعدمرنے کے بقا ہے یا ہیں - اور اگر بقا میں ہے تو میرکیا معلوم کر ان جرائم کی کھی منزا میں ہے یا ہیں - بلاستب بہتوں کے داوں کے اندر یہی خیال چھیا مؤا موجود ہے جس پر انہیں اطلاع ہیں مین دہ خوف کے تمام مقامات بن سے دہ پرمیز کرتے ہیں جن کی چند نظری میں مکھ دیکا ہوں ال كى نبت سب كو يعين ہے كه ال جيزوں كے نزديات جاكر ہم بلاك ہو جائيں كے اس لے ال کے فردیک بہیں جاتے ۔ بلکہ ایس مہلک چیزی اگر اتف تا سا صفے بھی اجائی توضین اد كراك سے تدر مجا كتے ہي سوامل حقيقت يہى ہے كران چيزوں كے ديكھے كے دقت انسان کوعلم لقینی ہے کہ ان کا/تعمال موجب بلاکت ہے۔ مر مذہبی احکام می علم یقنی نس ے - بلا محض طن ہے - اور اس علم رؤیت ہے اور اس علم محض کمانی ہے - موجرد كها نيول سے كناه برگز دور نہيں موسكتے - بن اس سے تبين سے ميج كہتا بول كه اگرايك مریح نیس ہزاریے سی معلوب ہوجائل آو دہ نمیں حقیقی نجات ہرگز نیس دے سکتے کونکم

كناه سے ياكا بل خوف جيرا ما ہے ياكا بل محبت - اور يح كا صليب يرمرنا اول خود مجو ط ادر مير اس كو كناه كاجوش بند كرف سے كوئى بھى تعلق بنيں - سوچ بوك يدكيا دعوى تاريكى یں پڑا بڑا ہے جس پر مر تجربہ شہادت دےسکتا ہے اور ندمیج کی خودکتی کی حرکت کودد مرد كحكنه بخشے جانے سے كوئى تعنن يا يا جاتا ہے بحقیقی نجات كى فلامفى بر مے كراسى دنيا یں انسان گن ہ کے دور خ سے نجات یا جائے ۔ مگر تم موج او کہ کیا تم الیی کہا نیول گناہ کے دوزخ سے نجات یا گئے ؛ باکھی کسی نے اِن بہودہ تقون سے جن س کچھ مجی سیائی بنیادد جن كو تقیقتی نجات كے ساختكو كى بھى رئت تد بنيس نجات يا كى ہے ؟ مشرق د مغرب مين الاش كرد كبهى نبيس ايسے لوگ نبيل طينگے جو ال تصول سے اس حقيقي پاكيزگي مك بہنچ كئے بورجس سے خدا نظر اُجانا ہے۔ ادرص سے مزمرت گناہ سے بیزاری ہوتی ہے بلد بہشت کی مورت پرسچائی کی لذين مُرْوع بوجاتى بي الدانسان كى كوح يانى كى طرح ببدكر خدا كے استاند برجا كرتى ہے ادراً سان سے ایک روشنی اُترتی اورتمام نفسانی ظلمت کو ددر کردی ہے اس طرح جب کم تم روند روش بس جارول طرف كمطركيال كعول در توبيطبعي قانون تمين نظراً جائے كا كم فی الفور سورج کی روشنی تمارے اندر اکا سکی دلین اگر نم اپی کھر کیاں بار رکھو کے تو من كسى فعد باكراني سے دہ روشنى تهارے اندر نہيں اسكتى - نہيں روشنى لينے كے لئے بيمزور كما يرا على كدا بي مقام مع أعفو اور كعطركيان كعول دو - نب خود مخود روشى تمادك اندر الجائے كى ادر نتمارے كھركوروش كردے كى -كياكوئى صرف بانى كے خيال سے بنى بايى مجها سكتا ہے؛ نمين - ملك اس كو جا ميك كدا فتان وخيزان بانى كے چينے بربينج ادر اس زلال بر این ابن اس کار د انب اس اب انسرای سے سراب موجائے گا سودہ بانی جس تمميراب موجاؤك ادركناه كى سوزش ادرمين جانى رميكى ده يقين م - أبهان كي نيج كناه س پاک ہونے کے لئے بجز اس کے کوئی بھی صلہ نہیں ۔کوئی صابب نہیں جو نہیں گناہ سے چھڑا سکے كوئي خون بنين جو تنهين نفساني جذبات سے روك سكے - إن باتوں كو تعقيقي نجات سے كوئي رشتہ اورتعلق نہیں عقبقتوں کو مجھو سچا مُوں برغور کرو اورس طرح دنیا کی چیزوں کو آزماتے ہو اس کو بھی آذماؤ تب جلد بھے آجائی کر بغیر سجے نقین کے کوئی روشنی نہیں جرنہ بنفسانی ظلمت سے چھوا سکے اور بغیر کا مل بھیرت کے مصفا یا فی کے تہادی اندر دنی غلاطتوں کو کوئی می دھومہں سکتا ادر بغیر رئریت حق کی زلال کے تمہاری جلن اور سوزش کبھی دُور مہیں ہوسکتی

جمولا ہے وہ شخف جو اور آور ارسرس نہیں تبلاما ہے اور جابل ہے وہ انسان جو اور تنم کاعلاج كرناجا بنا ب وه لوك نبين روشى مبين دے سكتے بكر أور بھى فلمن كے كراھے من والت رس - ادرتهین آب نثیرس بهیں دیتے بلکہ آزر مجی جلن ادر صورش زیادہ کرتے ہیں کوئی خون تمیں فائدہ نہیں پہنچاسک گردہ خون جو یقین کی غذا سے خود تہا رے اندر پیا ہو اور کو کی صلیب نهيس جهرا نهين سكتي مكرراه راست كي صليب ليني سجائي برصبركرنا - سوتم أنكميس كهواد ادر دیکھو کہ کیا یہ سے بنیں کہ تم روشنی سے ہی دیکھ سکتے ہو ندکسی اور چیزے - اور مرت سیامی راه مع منزل مقعود تک بنیج ملتے ہو نرکسی اور راه سے - دنیا کی چیزی تم سے فزد مک بن ادردين كى چيزى دُور ـ پس جونز ديك بي أبنى برغور كرد -ادران كا قانون مجهد لو ادر كيم دُور كواس يرتياس كراوكيونكد مى ايك محص في يد دونون قانون بنا في بن بركسى طرح مكن بنيس كرتم بغير دوشنى عاصل كرف كے محف اند صے ده كر ميركسي خون مے نجات پاجاد - نجات کوئ ایسی شے نہیں ہے جو اس دنیا کے بعد ملیگی سچی ارجنیقی نجات اسی دنیا میں ستی ہے۔ وہ ایک دوشنی ہے جو دلوں پر اُ رقی ہے اور دکھا دی ہے کرکون سے بلاكت ك كرط معين بن من اور حكمت كى راه يرجلو كراس سے فداكر يا و ك . اور اين دنوں میں گرمی بیدا کروتا سجانی کاطرت حرکت کرسکو ۔ بانصیب ہے وہ ول جو تھنڈا پڑا مے - اور مربخت مے وہ طبیعت جو افسردہ مے - اور مُردہ مے دہ کاشنس جس میں جیک بنين - ين تم أس وول سے كم مر رمز جوكنوش ين خان كرما اور مجركر نكلما بع ادر أس جهاني كى معنت مت اختياد كروس من كهد معى باني نبيل مفرسكنا درايك والم آنا اور ووسرى داه سے جلا جاتا ہے ، كوشش كروكة تندرمت بوجاؤ-ادرده دنيا طلبي تب کی زہر بلی گرمی دور موجا فے جس کی دجہ سے مدا تکھوں میں دوشنی ہے مذکان جی طح کس سکتے ہیں مذربان کا مزہ درست ہے اور مذبا عقوں میں رور اور مذبیرول میں طاقت ہے۔ ایا تعلق کو قطع کرو تا دومرا تعلق میدا ہو۔ ایک طرف سے دل کو روکو تا دومری طرف دل کو راه مل جائے۔ زین کا بخس کیٹرا کھیناک دو آما اُسمان کاچکیلا میرا تہیں عطا ہو۔ اورا ہے مبدر کی طرف رہوع کرو رہی مبدر جبکہ آدم اس خدائی رُدح سے ذارہ كيا كيا تقا تائيس تمام چيزول ير بادشاميت طے جيسا كرتمهارے باپ كويل-(ريوليوأت رينيجبز ار دوطارادل م<del>الا- وا</del>)

بچرمعرفت کے بعد صروری نجات کے لئے محبت المی ہے۔ یہ بات مہایت دامنح اور بديهى مع كركو فى ستَّف الب محبت كرف والح كوعذاب دينا بنيل جامِمًا ملكرمبت مجت كو جذب كرنى ادراين طرف كعينيق م يس تعف سے كونى سجے ول سے عجب كرما ہے أمكو یقین کرناچا مینے کردہ دومراسخس مجیس سے محبت کی گئی ہے اس سے وٹمی نہیں کرسکت بلکراگرا کی تحفی ایک شخف کوجس سے وہ اپنے دل سے مجبت رکھتا ہے اپنی اس عبت سے اطلاع مجی مذدے مب بھی اس فدر اثر تو صرور ہوما ہے کہ دہ تعف اس سے دشمنی ہیں کرسکتا - اس بنا، پر کہا گیا ہے کد دل کو دل سے را ہ موما ہے -ادر خدا کے بنیوں اور رمولوں میں جو ایک توت جذب اور كشش بائى جاتى ب ادربزار بالوك أن كى طرف كينج جات دران عجب كترت بي بهان كدائي جان میں ان پرفداکرنا چا ہنے ہیں اس کا سبب یہی ہے کہ بنی نوع کی بھلائی اور ممدردی انکے دل میں ہوتی ہے بهان تك كدوه مال مصبهي زياده انسانون سے بياد كرتنے ہيں اور اپنے تبين دكھ اور وردين والكريسي أن كم آمام كے فوام شند موتے ہيں۔ افران كى سچى شش سعبار داوں كو اپني طرف كينچنا مشروع كردتى ہے - بھر جبكر انسان باوجوديكه وه عالم الغبب بنين دوسر فضى كالحفى عبعت براطلاع باليتاب توميركو كرفدا تعالى جوعالم الغيب محكى كالصحبت مع بعضره سكنا معبت عيب حيزم اس كالك كنابول كى اک کو جلاتی او معصیت کے شعابہ کو تصم کر دیتی ہے ۔ سچی اور ذاتی اور کا مل مجبت کے ساتھ مذاب جمع موی بنیں سکتا اور سچی عبت کے علامات میں سے ایک بیھی ہے کہ اس فطرت میں بربات منقوش ہوتی ہے کم كيف معروكي تطع تعلق كا اس كونهايت فوت بوتام ادرايك ادنى مصادتى قفوركم سائف ايتيس بإلك منده معجما م ادرا بن محبوب كى مخالفت كو افي ك ايك زمرخيال كرما م ادرنيز افي محبوب کے وصال کے بانے کے لئے نہایت بے اب رمتا ہے ادر بُعد ادر دوری کے مدمم سے ایسا گدانہ ہوتا ہے کہ بس مرہی جاتا ہے ۔ اس لئے وہ مرت ان باتوں کو گئ ہ بنیں مجمنا كرجوعوام مجهقي ال كتل مذكر - فون مذكر - زنا مذكر - جورى مذكر - جهواتي كوارى مذر العلاده ایک ادنی عفلت کو اور ادنی التفات کو جو خدا کو چیوار کرغیری طرف کی جا مے ایک جمیرہ گناه خیال کرما ہے۔ اس سے اپنے مجبوب ازلی کی جناب میں دوام استخفار اس کا درد ہوتا ہے اور چونکہ اس بات پراس کی نطرت راصی ہمیں ہوتی کہ وہ کسی وقت مجی خدا تعالیٰ سے اللّ رہے - اس سے بشریت کے تعامنا صے ایک ذرہ عفلت میں اگر صادر ہو تو اس کو ایک بہاڑی طرح کنا ہ مجھتا ہے۔ سی مجمید ہے کہ خدا تعالی سے پاک ادر کا التعلق

ركف والعميشد استففادي مشغول رستيان كيونكه يرمحبت كاتقا مناب كدايك عب صادق كومميشديد فكر مكى رمتى مے كداس كا محبوب أس ير فاراض مذبوجائ ادرچونكر اس كےدل بين ایک پایس سکا دی جانی ہے کہ خدا کا مل طور پر اُس سے دا حتی ہو۔ اس سے اگر خدا تعالی برہمی مجھ كمين تجهد وافنى بول تب بھى ده اسقار پر مبرنبين كرسكنا -كيونكم ميساكه متراب كے دور کے وقت ایک متراب سے والا ہر دم ایک مرتبہ پی کر مجر دومری مرتبہ انجا ہے اسى طرح جب انسان كے اندرىجىت كاچىنمە بوش مادما ہے تو دەمجىت طبعًا يرتقامنا كرتى م كدزياده سے زيادہ خدا تعالى كى رمنا حاصل مو - پس محبت كى كرنت كى دجرمے استغفاد کی بھی کٹرت ہوتی ہے۔ یہی دجہ ہے کہ خدا کے کا بل طور پر پار کرنے والے بردم اور برلحظه استغفار كواينا دردر كفته بي ادرمب سے بره كمعصوم كى يى نشانى محكر ووسي مع زياده استغفاري مشغول رم - ادراستغفاد كحصيقى معن يري كهرايك لغزش اورنصور جو بوجرهنعون بشريت انسان سے صادر موسكتى ہے اس امكافى كردرى كوردركرنے كے ك فراسى مرد مانى جائے افداكے نفس سے دہ كمزدرى فلمورس م ادے ادرمستور دمخفی رہے . بھر لجر اس کے استخفار کے معنے عام لوگوں کے لئے دمیع كمة ككة ادريد امريسي استغفاري واخل مؤاكر وكيلغزش ادرتصورصادر موجكا فداتعالى اس کے برنتا مج اور زہر لی تا شرول مع دنیا اور آخرت می محفوظ رکھے -بس نجات حقیقی کا مرحبہ محبّت ذاتی فدائے عزّ وجل کی ہے جوعجز و نیاز اور دائمی استغفار کے ذریعر صفا تعالیٰ کی محبت کو اپنی طرف مینچی ہے اورجب انسان کال درج مک اپنی محبت کو سنجاما ہے اور محبت کی اگ سے اپنے جذبات نفسیات کو جلادينا مي نب يكر نعد ايك شعله كاطرح خدا تعالىٰ كى عبت جوخدا تعالىٰ أس معكرنا ہے اُس کے دل پر گرق ہے اور اس کوسفلی زندگی کے گندوں سے باہر ہے آتی ہے - اور فدائے جي وقيوم کي پاکيز كي كارناك أس كے نفس پر جڑھ جانا ، بلك تمام صفات الميم مے طلی طور پراس کو حصد ملتا ہے۔ تب وہ تجلیات المبید کا مظرم و جاتا ہے ادرجو کچھ ربومیت کے ازنی خزانہ میں مکتوم ومستور ہے اس کے ذرایعہ سے وہ امرار دنیاجی ظاہر ہوتے ہیں -

( يشمر سيحي ميا٢- ١٥٠ )

یہ امبار مت رکھو کہ کوئی آور مفصوبہ انسانی نفس کو پاک کر سکے ۔جس طرح نا دیکی کو حرف روشنی ہی دوركرتي بيراسى طرح كناه كئاريكي كاعلاج نقط وه تجتيبات المبيد قولي ونعلي مي جومعجزاله رنك مِن يُر زور شعاعوں كے مما كف خدا كى طرف مع كسى معيار دل بر ازل ہوتى بين - اور اس كو د كھا دينى مِن كر خلام، ورتمام شكوك كى غلاظت كو دوركر ديق بي ادرتستى اور اطبينان بخشتى بي - يس اس طاقت بالا کی زبردست كشش سے وہ سعبار أسمان کی طرف الخمایا جانا ہے - اس كے سواجتقار ادر علاج مِین کے جاتے میں معب نصول بناوط ہے۔ ہاں کا بل طور بر باک مونے کیلتھ ف مغرت ہی کا فی بنیں بلکہ اس کے ساتھ پُرورو دعاوس کام اسرامہ جاری رہا ہمی عزوری ہے کیونیز خدا تنالی عنی بے نیاز ہے۔اس کے فیومل کو اپی طرف کھینچنے کے لئے ایسی دعاول کی سخت مزدر م جو كريدادربكا ادرصدى وصفا اور درد ول سع ير بول - تم ديجيت بو كر بجراتير خوار الرجراني مال کو خوب سناخت کرا ہے اوراس سے محبت عجی رکھتا ہے اور مال مجبی اس معبت رکھتی ہے مگر بھر مجی ماں کا دودھ اُ ترفے کے لئے تغیرخوار بجوں کا رونا بہت کچھ دخل رکھنا ہے ایک طرف بجید درد ناک طور پر بجوک سے روتا ہے اور ووسری طرحت اس کے رونے کا مال کے ول يد الربية ما م اور دودها أترمًا م وليس اسطرح فدا تعالى ك سامن براكي طالب كو اين گرید دزاری سے اپنی روعانی بعوک پیاس کا تبوت دینا چاہیے تا وہ رُوعانی دودھ اُرے اُسے میراب کرے

خوا کے ساتھ جو روحانی اور کا ل تعلق برا مونے کا ذریعہ جو قرآن شراعب نے ہمیں مکھلا یا ہے اسلامراورد عاء فاتحمه بينى اول اين تمام زندگى فداكى راه من وقف كر دينا اور ميمراس كا میں ملکے رہنا ہومورة فانحرین سلمانوں کوسکھانی گئی ہے۔ تمام اصلام کا مغزیہ وونوں چیزیں بی اسلام اورد عا، فانحم ونسایس فدا مک بہنج اور عقیقی نجات کا یانی بینے کے لئے ایک یہی اعلیٰ دربعدہے ۔ ملکدمہی ایک دربعدہے جو فانون فدرت نے انسان کی اعلیٰ نز فی اور وصال اللی كے اے مقرر كيا ہے اور وہى فواكو ياتے ميں كہ جو اسلام كے مفہوم كى ردعانى أك ميں داخل ہوں اور دعائے فاتحد می گے میں . اسلام کیا چیزے دی جلتی ہوئی آگ ہے جو مماری سفلی دندگی کو عصم كرك اوربمارك باطل معبودول كوجلا كرميج اورباك معبود كح أكم بماري جان بمارا مال ادر مادی آبرو کی قربانی بیش کرتی ہے - ایسے چٹے یں داخل ہو گرمم ایک نی زندگی کا بان پیت می ادر مماری تمام روحانی تونین خداسے یول میوند مکوماتی میں جیساکد ایک رسنند دومرے رشند سے ہوندکیا جاتا ہے ۔ بحلی کی آگ کی طرح ایک آگ ہمارے اندرسے نکلتی ہے اور ایک آگ ادبرسے ہم پر اُترتی ہے۔ اِن دونون شعلول کے ملنے سے ہماری تمام موا د ہوس اور غیراللہ کی بحبت مجسم موجاتی ہے۔ اور ہم اپنی میلی زندگی سے مرجاتے ہیں۔ اس مالت کا نام قرآن سر لفین کی اُرو اسلام مع-اسلام معمادے نفسانی عذبات کوموت آتی ہے ادر مجردعاسے ہم اذ سر نو زندہ ہوتے ہیں۔ اس دومری زندگی کے لئے المام النی ہونا عزوری ہے۔ اس مزمر پر مینے کافام لقاء اللی ہے ۔ یعنی فدا کا دیدار اور فدا کا درشن ہے ۔ اس درجر پر پہنچ کر انسان کو فدا سے وہ انصال موتام کرگویا وہ اس کو انھے مے دیجھتا ہے - اور اس کو توت دی مانی مے الداس کے تمام جواس اورتمام اندر ونی قویس روش کی جاتی ہی اور باک زندگی کے شش بڑے زور معمروع ہوجاتی ہے۔اس درجر پر اکر فدا انسان کی انکھ ہوجاتا ہے جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے اور زبان ہوجاتا معص كے ساتقده بولنا ب ادر إلق موجاتا ب ص كے ساتف وہ صلدكرتا ہے اور کان ہو عباما ہے جس کے ساتھ وہ منتاہے اور بیر بوجاتا ہے جس کے ساتھ وہ جلتا ے - اِسى درجه كى طرف اشاره معجوفوا تعالى فرماتا مع . يَدُ اللَّهِ فَوْفَ أَيْدِيهِم - يم اسکا ہا تھ خدا تعانی کا ہا تھ ہے جو ان کے ہا تھوں پر ہے۔ ادر ایسا ہی فراما ہے . وَ مُا تمييت إذْ رَمَيْتَ وَ لَكِن اللهُ رَمَى - بين جوتو في جلايا توف بسي عكر خواف چلا یا - غرض اس ورجہ بر خدا تعالیٰ کے مما تھ کمال اتحاد ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی یاک مرتنی

رُوج كے رگ دريشه بي مرائت كرجاتى م اور اخلاقى طاقتيں جو كمزورتقيں اس درجري محمَ پہا ڈوں کی طرح نظراً تی ہیں عقل اور فرامت نہایت مطافت یر آجاتی ہے - یہ معفوال كيت كم بين جوالله تعالى فرمامًا مع وَ أَيَّدُهُمْ بِدُوْحٍ وَمَنْكُ - ال مرتبد من عبت اور عشق کی تہریں ایسے طور سے جوش ارتی ہیں جو خدا تعامے کے لئے مرنا ادر خدا تعانیٰ کے لئے ہزارہ دكم أنهانا اورب أبرو بونا البا أسان موجانا مع كدكوبا ايك بلكا ساتنكا ورانام دواتنا كاطرت كمنيا جلا جا يا ب ادر مني جانتا كه كول كمينج دام ب - ايك عنبي الم تقاس كو الله الله عیرا ہے اور خوا تعانی کی مرضیوں کو بورا کر ما اس کی ذندگی کا اصل الاصول عظم رعانا ہے - اس مرتبرین خدا نعالی بہت ہی قریب دکھائی دیتاہے -جیباکد اُس نے فرایا - نَعْنُ اُفْرَنْتِ والبيد مِنْ حَيْلِ الْوَدِيدِ - يبنى بم أس كى رك جان سے ذيادہ نزديك مي - ايى طات ين اس مرتبه كا أدمى ايسا بوما مع كريس طرح على بخند بوكر فود بخود درضت يرس إرجانا ب اسی طرح اس مرتب کے آدی کے تمام تعلقات بعفلی کا لعدم ہوجاتے ہیں - اس کا اپنے خدانوالی سے ابسا گرا تعنن ہوجانا ہے کہ دہ مخنوق سے دور چلا حاتا اور خلا تعانیٰ کے مکا لمات اور مخاطبات مع نشرف بانا ہے - اس مرتبہ کے حاصل کرنے کے لئے اب مجی در دا ذے کھیے ہیں جیے کہ سیلے کھلے ہوئے منفے ۔ اور اب مجی خدا تعالیٰ کا فضل مرتعت دھوندنے والول کو دیتا ہے جسیاکہ بیلے دینا تھا ۔ اگر سر راہ محف زبان کی فضولیوں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی اور تقطيه وفيقت باتوں اور لانوں سے ير دروازه بني كملتا - چا منے والے بہت بن كريانے والے کم - اس کا کیا سبب ہے ؛ یہی کہ یہ مرتبر سچی سرگرمی سچی جانفشانی پرموتو من ہے. باش قیامت کا کرد کیا ہوسکتا ہے۔ صدق سے اس آگ پر قدم رکھنا جس کے فوف سے وگ معا گتے ہیں اس راہ کی بہلی شرط ہے۔اگر عملی مرکری بنیں تو لات ذنی بیج ہے اس بارہ یں السُّرِ مِن شَالُهُ فرانًا مِهِ - وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَيِّيْ فَإِنِّى تَوْلِيثُ أَجِيْبُ دَعْدَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَغِيْبُونِي وَلْيُؤْمِنُوْانِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُكُونَ - يعني الرمير بند میری نسیت سوال کریں کہ وہ کہاں ہے تو ان کو کہد کہ دہ تم سے بہت ہی قریب ہے - بن دعاكرف دالے كى دُعامُنا بول - يس جابية كرده دعادُن سے ميرا وصل وُحولاُي اور مجديرا يمان لادين الكامياب بودين-

( اسلای ا هول کی فلاسفی صد ۸ - ۲۸ )

غرف نجات کی فلاسفی ہی ہے کہ فدا ہے پاک ادر کا ل تعلق پرا کرنے والے اُس لازوال نُو کا مظہر ہوجا تے ہیں اور اُس کی محبت کی اگ بی پڑ کہ ایسے اِنی ہتی سے دُور موجاتے ہیں کر جبیا کہ لوغ آگ بی طورت ہی اختیاد کر لبتا ہے گر در حققت وہ آگ ہیں ہے لوغ ہے ایسا ادر جیسا کہ فدا کی بجیات سے اس کے عاشقوں ہیں ایک حرت نما تبدیلی پیدا موجاتی ہے ایسا ہی فدا بھی ان کے لئے ایک تبدیلی پیدا کر تا ہے ۔ یہ میچ ہے کہ فدا غیر شبدل ادر مرایک تبدیلی سے پاک ہے گر ان کے لئے ایک تبدیلی بیدا کر تا ہے ۔ یہ میچ ہے کہ فدا غیر شبدل ادر مرایک تبدیلی مدا ہم وہ ایک نیا فدا ہے ۔ وہ میں بیال ہے کہ گویا وہ ایک نیا فدا ہے ۔ وہ فدا نہیں ہے جو عام لوگوں کا فدا ہے کیونکہ جسفدر فدا کے راستباذ بندے اپنی ہملی ہی سے مرجاتے ہی فدا نہیں ان کی طرف اگر اور اور نصرت کے معافد و کرت کرتے ہیں بیان تک کہ اپنی ہملی ہی سے مرجاتے ہی فدا بھی ان کی طرف اگرام اور نصرت کے معافد و کت کرتا ہے بیاں تک کہ اپنی نم سی بلکہ وہ معامت ادر غیرت کو اُن کے لئے ایک طور سے دکھانا ہے کہ وہ معمولی طور پر نہیں بلکہ وہ نفرت خارق عادت طور پر ہوتی ہے۔

نعلیم دینی ہے کہ خدا کی محبت تیرے ساتھ ہے اور پھر خدا کی محبت اس کے مثال حال ہو کرایک مکینت ادر شانتی اس کے دل پر نازل کرتی ہے ادر خدا وہ معاملات اس سے مشروع کر دیتا م جو خاص اپنے بیاروں ادر مقبولوں سے کرما کیا ہے . بعنی اس کی اکثر دعایٰ فول کر لیتا ہے ادرمرفت کی باریا باتی اس کوسکھلا تا ہے ادربرت سی غیب کی باتوں پراس کو اطلاع دیا ہے اوراس كم منشاء كے مطابق دنيا مي تصرفات كرما ہے - ادرعزمت ادر قبوليت كے ساتھ دنيا میں آس کو تنہرت دیماہ اور جو تعفی اس کی دہمنی صع باذ مذا وے اوراس کے ذیل کرنے کے ددید مے اور را اس کو ذیل کردیا ہے ادراس کی خارق عادت طور پر ما ید کرتا ہے ادر الکوں انسانوں کے داوں میں اُس کی اُلفت وال دیتا ہے اورعجیب وغریب کرامتیں اُس سے ظہور من لآما ہے اور محف خدا کے المام سے لوگوں کے دلوں کو اس کی طرحت كشش موجاتى ہے . تب دہ انواع واقسام کے نحالفت اور نقد اور جنس کے مالحد اس کی خدمت کے لیے دور تے ہیں۔ اور خدا اس سے بنایت لذیز اور پر شوکت کلام کے ماعقہ مکا لمدومخاطبد کرما ہے جیساکہ ایک دوست ایک دوست سے کرتا ہے۔ وہ فدا جو دنیا کی انکھ سے محفی ہے اُس یہ ظاہر موجاما ہے ادر برایک غم کے و تت اپنی کلام سے اس کونسٹی دیا ہے ۔ دہ اُس سے موال وجواب کے طور پر اپن نصیح اور لذیر اور پر شوکت کلام کے ساتھ بائی کر اے اور سوال كاجواب ديبام اورجو بائي انسان كعلم اورطاقت سے يامر بي ده اس كو بالاديا ے . گر نہ نجومیوں کی طرح بلکد ان مفتدر بادشا ہول کی طرح جن کی ہرایک بات میں ایا نہ فدرت مجرى مونى موتى مع - ده اليي شيكوئيال ام برظام كرما مع جن بن اس كاعز ساوراس كيديشن كي ذلت مو اوراس كى فتح اوروشن كى شكست مو عوض إسى طرح وه افي كام اور کام کے ماتھ اپنا دجور اس پرظاہر کردیتا ہے۔ تب دہ ہرایک گناہ سے پاک ہو کر اس كال مك ممنى جانا عص كے الله وه بيداكيا كيا ہے۔

(معندن عبلام ورس الدينم معرفت صده-٥٠)

مجات کے بارہ میں قرآن مترلیت نے ہمیں برتعلیم دی ہے کہ نبی ت ایک ایسا امر ہے جوامی دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے ۔ جلیسا کہ اس نے فرمابا ہمن کات فی ھندہ اُ اُعلیٰ فکھ کے فی اُلگ خِتراق اُ اُعلیٰ اندھا ہے دہ اُ فرت میں بھی اندھا ہی ہوگا ۔ بعنی جو تُحفی اس دنیا میں اندھا ہے دہ اُ فرت میں بھی اندھا ہی ہوگا ۔ بعنی خدا کے دیکھنے کے مواس اور نجات ابدی کا سامان اِسی دنیا سے انسان ساتھ لے جاتا ہے۔

اور بار بار اس فے ظاہر فرایا ہے کہ جس ذرایعرسے انسان نجات یا سکتا ہے دہ فراید مجی جیسا کہ خدا فديم مے قديم مے جلا أمّام - يرمنين كرايك مدت كے بعد أس كو ياد أيا كر اگر ادركسى طرح بني أدم نات نين يا سكت توين خورى بلاك موكر انكو نجات دول - انسان كو تقيقي طور براموقت نجات با كمدسكتيمي كدجب اس كي تمام نفساني جذبات جل جائي ادراس كي رصا خدائي رصام موجائ ادرفدا کی عبت یں ایسا مح موجائے کراس کا کچھ مجی نہ رہے سب فدا کا موجائے ادرتمام قول ادران ادر ترکات ادر سکنات اور اوات اس کے خدا کے لئے ہوجایئ - اور وہ دل می محسوس کرے كراب تمام الراند اس كى فدا مي مي - اور فدا سے ايك لحد عليىدہ ہونا اس كے سے موت ہے اور ایک نشہ اور سُکر محبت النی کا ایسے طور سے اس میں پیدا ہو جائے کہ ص قدر چیزی اسکے ماموالی سب اس کی نظر می معددم نظراً یس - ادر اگرتمام دنیا تلواد پکرد کر اس پرهملد کرے ادراس کو دراکر سن معطیده کرنا جامے تو ده ایک سخم میار کی طرح اسی استعامت پر قائم دے اور کال محبت کی ایک اگ اس می بعطرک اکتے اور گناہ سے نفرت بدا ہو جائے اور س طور سے اور لوگ اپنے بچوں اور اپنی مولوں سے اور اپنے عزیز دوستوں سے عبت و محصے ہیں اور وہ محبت اُن کے داوں میں دهنس جاتی ہے کہ اُن کے مرفے کے ساتھ ایے بقراد ہوجاتے ہیں کر گویا آپ بى مرجاتىم يبى محبت بلكداس براهدكرا بخفدا سے بدا ہومائے - يمال مك كم اكس عبت کے غلیدیں داوان کی طرح موجائے۔ ادر کا ال عبت کی سخت تحریک سے ہرایک دکھاور برایک زخم این ای گوارا کرے ماکس طرح خدا تعالی داحنی بوجائے۔ جب انسان براس مرنبرتك محبت المي عليه كرتى مع تب تمام نفساني الانتين أس أَنْ مجت معض دخاتاك كى طرح جل جاتى بير-ادرانسان كى نطرت بي ايك انقلاب عظيم بدرا ہوجاتا ہے ادراس کو دہ دل عطا ہوتا ہے جو پہلے بنیں تھا ادر دہ آنکیس عطا ہوتی ہی جو بہلے نہیں تھیں ادر اس فدر لقین اس پر غالب ا جاما ہے کہ اسی دنیا میں دہ خدا کو دیکھنے لگتا ہے اور دہ علن اور دہ سوزش جو دنیا داروں کی نظرت کو دنیا کے لئے جہنم کی طرح ملی مو تی ہوتی ہو د سب دور موکر ایک آرام اور راحت اور لذَّت کی زندگی اس کوئل ماتی مے - نب اس کیفیت کا نام جواس کو ملتی ہے نجات رکھا جاتا ہے۔ کیونکر اس کی رُدح فدا کے اُستان پر ہما ہت مبتت ادرعا مُقانة بيش كے ساتھ إركر لازوال آرام باليتى مع ادراس كى عبت كے ماتھ فراكى فبت تعن يُرط كراكواس مقام محويت برمينجا ديق ب كمجو بيان كرف سے بلند درور ب (معنون جلسدلا مورسلك حيثمة معرفت ما ١٨٠٠)

نجات اپنی کوشش مے بنیں بلکہ فدا تمانی کے نفل مے بواکرتی ہے۔ اس نفنل کے صول کے عن فوا تعالى في اينام قانون عفرايا مؤام ده أص كمن باطل بنس كرما - وه قانون يرم. اِنْ كُنْ تُرْ تَجِ بُوْنَ اللَّهُ فَاتَّبِحُونِيْ يُحْدِبِهُ كُمُ اللَّهُ اور وَمَنْ يَبْتَخِ غَيْرُ أَفِيثُو دِينًا فَلَنْ يُتَقْبَلُ مِنْكُ - الراس بردليل في هجو توير ب كر ميات اليي في بنيس ب كراس کے برکات اور تمرات کا پتد انسان کو مرنے کے بعد ملے بلکہ نجات تو وہ امرے کرس نے آثار اسى دنيا من ظامر ہوتے ميں كدنجات يا نتر أدى كو ايك بيتى ذندى اسى دنيا من ل جانى ب دومرے مامید کے یا بدر کی اس سے محروم میں - اگر کوئی کے کہ اہل اسلام کی معی بہی حالت بے توم کتے ہی کدوہ اس سے اس سے بے نفیب ہیں کدکتاب کی پابندی بنیں کرتے۔اگرایک متجفل کے پاس دوا ہو ادروہ اُسے استعمال مذکرے ادر لاہروائی دکھائے تو دہ بہرمال اس کے فوائد سے محروم رمیگا۔ یہی حال سلمانوں کا ہے کہ اُن کے پاس قرآن محد جنسی پاک کتاب موجود سے کر وہ اس کے یا بند نہیں ہیں۔ کر جو لوگ خدا تنانی کے کلام سے اعراض کتے ہودہ ہمیشد الواد وبرکات مے محروم رہتے ہیں۔ میر اعراض مبی دوقسم کے ہوتے ہیں۔ ایک موری۔ ایک معندی - بعنی ایک تو بر مے کہ ظاہری اعمال میں اعراض مو اور دومرے برکہ اعتقاد ين اعراهن مو- ادر انسان كو الوار ديركات مع حصر منس ل كماجب مك وه اسحطرة على مذكر عصطره فعدا تعالى فرامًا م كركو فوا مع الصِّيرة فين -

المفرظات مدرمارم مارا - المراد المعرظات مدرمارم مارا - المراد ال

ہمیں کیا ۔ خوا کے چہرے کا اُکینہ اس کے دمول ہیں ۔ ہرایک جوخوا کو دیکھتاہے اسی اُکینہ کے ذریعہ مے دیکھتاہے ۔ بس یہ کس فقع کی نجات ہے کہ ایک شخص دنیا بین تمام عمر انحفر منے الدید کم کا مکذب اور منکر دہا اور قرآن منزلیت سے انکاری دہا ۔ اورخوا تعالیٰ نے اس کو انکھیں دنجنیں۔ اور دل در دیا اور وہ اندھا ہی دہا اور اندھا مرکب اور کھر نجات بھی پاک ۔ یہ عجرب نجات ہے اور ہم دیجے ہیں کہ خوا تعالیٰ جس تحفی بر دجرت کرنا چاہتا ہے ۔ پہلے اس کو انکھیں نجنتا ہے اور این طوت سے اس کو انکھیں نجنتا ہے اور اپنی طوت سے اس کو علم عطاکر تا ہے ۔ صدیا اور ی ممارے سلسلمیں ایسے ہونگے کہ وہ اور اپنی طوت سے اس کو علم عطاکر تا ہے ۔ صدیا اُدمی ممارے سلسلمیں ایسے ہونگے کہ وہ عض خواب یا المام کے ذریعہ سے ہماری جماعت میں داخل ہوئے ہیں اور خوا تعالیٰ کی ڈات د میں جا الم حدید ہے ۔ اگر کو تی اور کو تی اور فوا تعالیٰ کی ڈات د میں جا الم حدید ہے ۔ اگر کو تی اور ایک قدم اس کی طرحت کا تا ہے تو دہ دو فقدم آتا ہے اور

جرشم اس کی طرف جدی سے جلتا ہے تو وہ اس کی طرف دو قرآ اُنا ہے اور نابیا کی انکس کو ہے۔ کھر کیونکو تبرا کی جائے کہ ایک شخص اس کی ذات پر ایمان لایا اور سے دل سے اسس کو وحدہ فاشر کی سیم کھا اوراس سے محبت کی اور اُس کے اولیاء میں داخل ہوا۔ کھر خوا نے اسس کو نابیا رکھا اور ایسا اندھا دم کہ خوا کے بی کو شناخت نہ کر سکا۔ اس کی مؤیر یہ حامیث ہے کہ وَمَنْ مَاتَ مَدْتُنَةُ الْجَاهِلِيَّةَ ۔ جس شخص نے کہ وَمَنْ مَاتَ مَدْتُنَةُ الْجَاهِلِيَّةَ ۔ جس شخص نے ایس کی موت مرکبا۔ اور حراط مستقیم سے ایسے نام کو شناخت نہ کیا وہ جاہلیت کی موت مرکبا۔ اور حراط مستقیم سے بے نعیب رہا۔

( مفيقدالوجي مها)

یہ بات یادر کھنے کے لائق ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں سے موت دیاری ایک ایسا منرمب معجوا بغ يرميشركو يرففنب ادركينه ورقرار ديماع ادراس بات كالمخت مخالعت بع كه خدا تعالى توبر واستغفار مع اين بندول كاكناه بخت رماع - ادرعجيب تريركم إم مذہب میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ پرمیشر تمام مخلو قات کا ماک ہے اور تمام محلوق جا مدارد كى قسمت اس كے ما تقديں ہے - اور در مى ايك مے بس كے سامنے تمام كنام كار مين كے عالم ہیں سکن انسانوں کی برستی کی دجر مے اس میں یہ صفت عضب تو بوجود ہے جو گناہ کو دیکھ کراس کی سخت سے سخت مزا دیا ہے میکن اس میں به در دری صفت موجود بنیں کرکسی کنمگار كى نوب ادر نفرع سے اس كا گناه مجى بخشى سكنا ہے - بلكرس سے ايك ذره مجى تصور موكيا بهرمذاس کی توبر قبول مذلفرع عاجزی قابل التفات - حال نکریر بات ظاہرے کہ انسان منصف البنيان بوجرائي فطرتى كروريول كے كناه صعفوظ منيں ره مكت اور تدم قدم پر محو کر کھانا اُس کی فطرت کا خاصہ ہے ۔ مگر دید کے انسان کی صالت پر رحم کرنے کوئی نجات كاطريق بيش بنيس كيا - طلكه زير كومرت ايك بي نسخه يا د م جو مرا رعضن اوركيند م عجرا ہؤا ہے اور وہ مرکہ ایک ذرہ سے گناہ کے نے بھی ایک لمبا اور نابیا کارسسلم جونوں کا تیاد کرد کھا ہے۔ حالا نکر گن مگار اس دجہ سے بھی قابل دھ ہے کہ اس کی کمزور قوتى عن صے گناہ صادر ہوتا ہے اس كى طرف سے نہيں بلكہ أسى خدا نے بيدا كى ميں - يس اس حالت می عاجز بندے اسبات کے تستی عقے کہ اس مجبودی کا بھی ان کو فائدہ دیا جاماً گربعول مرب صاحبان پرمسشرف ایسا بنیں کی ادرمزا دیے کے وقت یا ام محوظ

بين ركهاكة أخر كناه كارتكاب من اس كالبي توكيد فل عدادر ديد في كتى دين ك باده من يرفرط رکھی ہے کر تب مکتی ملے کرجب انسان گناہ سے بالکل پاک ہوجائے۔ گراس مرط کوجب ماؤن مد كىسيادىك ساخداد، با جادے تو نابت بوكاك اس شرط سے عدد برا مونا بالك ا منان كے الع فيرمكن مع كيو نكرجب مك انسان فدا تعالى كد تمام حقوق ادا مذكر الع تب تك بنين كمرسكت كراس ف فرافردادى كے تمام دقائق كواداكرديا ہے- اور ظامرے كرقانون قدرت صاف يرتنهاوت دعدهاب اورانسان كالمحيفة فطرت اس تنهادت يرايف ومتخط كردائ ادر بزبان حال بیان کرد ہا ہے کہ انسان کسی مرتبہ ترتی اور کمال یں اس تعدد سے مبرا اپنی بوسکتا كدوه بقابل خداكي نعتول اوراس كع حقوق كع كرنبي كرسكا اوراس كع احكام كى كامل بیردی ادر پوری بجا آدری می بهت قاصر را - پس اگرانسان کی نجات صرف اس مورت می ب كه جيساك چا بيئ تام حقوق فدا تعالى كے اس سے ادا موجاديں - ادركسى بيلو سے ايك ذره قصوریاتی مذرب ادراطاعت کی راه مین ایک ذره می نخزش اس سےمادر مربو تو يه طراق نجات تعلين بالمحال مع . منراس درجه كي عهده برآني كسي كدها صل موكى اورمذه ه نجات پائے گا ۔ پس الیا مکم فدا کا حکم بیس بوسکتا ہو ممال سے وابستہ اور صریح قانون قدرت کے برخلات اور محیفی فطرت کے منافی ہے عملائم تمام میرق ومخرب می الاش کرمے کوئی ادمی بلش قو كرو جومعامُروكبارُ اوركسي فعم كي عفلت في بكلي بأك اورمبرا مو - اورص في منام حقوق بده پردری اوا کر دیے بی اورس کا بر دعوی بو که وه تمام دقائق فرا نبرداری اور کرگذاری كے كا واجيكا مع - اورجب اس زماندي كوئى موجود منين تو يقيناً سمجمو كرايسا أدى كمبى وفيا ین ظہور بار بہبیں ہوا اور مذاکنارہ اس کے پیا ہونے کی اسدمے اور جبکد اپنے زور بازد سے تمام حقوق خدا تعالیٰ کے داکر نا اور ہرایک بنج سے شکر گذاری کے طریقی سی عبدہ برا مونا وانون قدرت اومحيفهٔ فطرت كى دو مع فيرمكن م ادر تود تجربه برايك انسان كا اى برگواه م تو پیرمکنی کی بناء ایے امر پردکھنا کہ خور وہ محال اور ناستدنی ہے کسی ایسی کتاب کے ثان كمناسب نيس مع جو خوا تعالى كى طرف سع بو - كرمكن مع كرجيسا كدادركى باتول **مِي ويد مِي خرا بيان پيدا مو گئي ٻي به خرا بي مجمي کسي ذما نه مين پيدا مو گئي مو- اورمکن ہے که** درا صل يه وياري تعليم نم تو بلكه مخرّت مبدّل مو -( چشمر معرفت ما ۱۲- ۱۸۲ )

ده مستمد جو الجیل بی نجات کے بارہ بی بیان کی گیا ہے لین حضرت میلی بالدام کا مصلوب ہونا اور کفارہ - اس تعلیم کو قرآن بٹر لیف نے تبول ہیں کیا - اور اگر چرحضرت ملینی کو قرآن بٹر لیف نے تبول ہیں کیا - اور اگر چرحضرت ملینی قرآن بٹر لیف ایک برگزیرہ نبی ما نتا ہے اور خوا کا پیارا اور مقرب اور وجیم قرار دیا ہے لیکن اس کو محض انسان بیان فرانا ہے - اور غلل بھی سلیم ہیں کرتی کہ گناہ تو ذید کرے اور کا بوجھ کسی ہے گناہ پر وال دیا جائے - اور غلل بھی سلیم ہیں کرتی کہ گناہ تو ذید کرے اور بر بیرا جائے - اس مسئلہ برتو انسانی کو رخمنوں سے بھی عمل ہیں کیا - اخدوس کہ نجات کے بارہ بی میسیاکہ میسائی صاحوں نے غلطی کی ہے ایسا ہی آریہ صاحبوں نے بھی اس غلطی سے بارہ بی میسیاکہ میسائی صاحبوں نے نعوں کی ہے ایسا ہی آریہ صاحبوں کے عقیدہ کی رو سے تو براور است خفاد کچھ بھی چیز ہیں اور جب تاک انسان ایک گناہ ہے اور اعلی خوش دو اور پر میشراس بات بواس گناہ کی مزام حرفی تو ب خواب نی کہ بنان کی کرانا مقردہ ہے نب تاک بیا شان ایک گناہ ہے اور کا نو ت کو در اور پر ہیں کہ کہا تھی دو دو اور پر میشراس بات پر تا در ہی ہیں کہ گناہ بی تاب تاک بی تو بہ جو در حقیقت ایک و دحانی موت ہے اور ایک بی ہیں ۔ پر تا در ہی ہیں کہ گناہ بی بیش کہ گناہ بی تاب تاک بی تو بہ جو در حقیقت ایک و دو اور پر ہی ہیں ۔ پر تا در ہی ہیں کہ گناہ بی بی تو کہ کا دیا جو لی کرتا ہے دہ کچھ چیز ہی ہیں ۔

اس سندوذ بالله پرسینری مناف ظرفی نا بت موتی ہے۔ اور جبکہ دو ای بندول کو ہا یت دیا ہے کہ تم اپنے تصور دارول کو بنتو اور اپنے نا فر ما نول کو محافی دو اور آب اس بات کا یا بد بنیں ہے کہ تم اپنے تصور دارول کو دہ فتن سکھانا چاہتا ہے جو خود اس میں موجود بنیں۔ اس مورت می ایسے ندول کو دہ فتن سکھانا چاہتا ہے جو خود اس میں موجود بنیں۔ اس مورت می ایسے ندہ ب کے پابند جو لوگ بی حزور آن کے دل میں یہ خیال آئیکا کہ جبکہ پرمیشر کی پاخت کو تا می ایسے موجود بنیں بخت اور کم کیونکر وہ کام کر ملکتے ہیں جو پرمیشر کے افلاق کے برخلات ہے ادر اگر دعایا ایسے داجوں اور باد شاہوں کے ماتحت موجو پرمیشر کی طرح اپنے قصور واردل کی نسبت معانی کا ایسے داجوں اور باد شاہوں کے ماتحت موجو پرمیشر کی طرح اپنے قصور واردل کی نسبت معانی کا کہا مال موجو کا ۔ اور میر شنام خیاب کہاں ہے جبطرح بم کشخص کی جان نظمتی دیکھتے ہیں کب بمارے مشاہرہ میں یہ بات آتی ہے کہ دہی جان دوبارہ کی اور اس کو علم مہیں دیا گیا کہ و مناف کی باداش جن کمی کا کارہ جون می دائی بات سے متنبہ بنیں اور اس کو علم مہیں دیا گیا کہ و مناف کی باداش جن کسی کا کارہ جون می دائی ہو گئی تو میے دوہ کیون کی اور اس کو علم مہیں دیا گیا کہ و مناف کی باداش جن کسی کا کارہ جون می دائی گئی تو میے دوہ کیون کو اس گناہ سے درسکش دے گئی تو میے دوہ کیون کو اس گناہ سے درسکش دے گئی تو میے دوہ کیون کو اس گناہ سے درسکش دے گئی تو میے دوہ کیون کو اس گناہ سے درسکش دے گئی تو میے دوہ کیون کو اس گناہ سے درسکش دے گئی تو میے دوہ کیون کو اس گناہ سے درسکش دے گئی ۔

یادرہ کہ انسان کی نظرت میں اور مہبت سی خو میں کے ساتھ پر حمیہ بھی ہے کہ اُس سے

بھر اپنی کمزدری کے گناہ ادر تصور صادر موجاتا ہے - ادر وہ قادرِ طاق جس نے انسانی نظرت کو

بنایا ہے اُس نے اس غراف سے گناہ کا مادہ اس میں مہیں رکھا کہ تا بمیشہ کے عذا ہے جن اس کو گلا اس سے رکھا کہ تا بمیشہ کے عذا ہے جن اس کو گلا اس کے دار کہ نے کے لئے ایک موقعہ اس کے طاہر کرنے کے لئے ایک موقعہ انکالاجا ہے ۔ گر تو بد اور استخفار کی آگ اس کو ترباق بنادی اس کو ترباق بنادی اس کے ایک موجب موجاتا ہے اور اس جر کو انسان کے ایک موجب موجاتا ہے اور اس جر کو انسان کے ایک موجب موجاتا ہے اور اس جر کو انسان کے ایک ماد و دیتا ہے کہ وہ کہ چیز ہے اور عجب اور تکبر اور خود خمائی کی عاد توں کا استعمال کے ایک موجب موجاتا ہے اور اس جر کو انسان کے ایک ماد و دیتا ہے کہ وہ کہ چیز ہے اور عجب اور تکبر اور خود خمائی کی عاد توں کا استعمال

اے دوستو ایاد رکھو کر حرف اپنے اعمال سے کوئی نجات نہیں یا سکتا محف ذخن سے نجات منی ہے اور وہ خدا جس پر ہم ایمان لاتے ہیں وہ نہا مت رہم وکریم خدا ہے دہ فادر طلق اور مربی مان ہے جس می کسی طرح کی کمزوری اور نقص نہیں ۔ وہ مبدو ہے تمام ظہوات کا اور مربی مان ہے تمام فہوات کا اور مانک ہے تمام نوو و دفعن کا اور عالی ہے تمام اخلاق جمیدہ اور اوصا ب کا طد کا اور منبح ہے تمام فوروں کا اور حوان ہے تمام مواد و کا اور اوصا ب کا طد کا اور منبح ہے تمام فوروں کا اور حوان ہے تمام مواد کی اور تیوم ہے ہرائی چیز کا ۔ مب چیزد سے نزدیا سے مگر نہیں کہ سکتے کہ وہ

عین اشیاء ہے۔ اورس سے بلند تر ہے گر بنیں کبدیکتے کہ اُس میں اور ہم میں کوئی اُور چیز بھی مائی ہے۔ اُس کی ذات دفیق در دنین اور نہاں در نہاں ہے گر تھے بھی سب چیزوں سے ذیا دہ ظاہر ہے۔ بیچی لڈت اور پچی واحت اُسی میں ہے ادر یہی نجات کی حقیقی فلاسفی ہے۔

( معنون علمه لا بورمنالكرميم مع فت ما ١٠٠٠)

دافع موكد عيما يُول كايد احول كه خداف دنياسي بياد كرك دنيا كو مخات دي كم مخ يه أتمظام كباكه نافرمانول اوركافرد ل اوربركارول كاكناه ابني بياد، بيشيد يسوع بروال دبا اور ونیا کو گناه سے عیشرانے کے سئے اس کو تعنی بنایا اور تعنین کی فکرطی سے تشکایا ۔ یہ احول ہر ایک بہلوسے فاسدادر قابل شرم ہے۔ اگر میزان عدل کے بی ظ مے اس کوجا بچاجائے تو مربحًا يم بات ظلم كي صورت من مع كم زير كا يُناه بكر يروال دياجائد- انساني كانشن إس بات کو برگز لیسند بنین کرنا که ایک بحرم کو چود کر اس بحرم کی سزا غیر عرم کو دی جائے اور اگر د حانی فلامفی کی روسے گناہ کی حقیقت پرغور کی جائے تو استحقیق کے دوسے بھی معقیدہ فامد معمر ما كونكر كناه درمفقت ايك البازمرع بواس دقت بيدا موتاع كرجب انسان فلالى اطا ادر خلاكی پر بولس معبت اور محبانه یاد النی مے محروم اور بے نعیب مود ادر مدیسا كر ایك وروت جب زمین سے المعرط جائے اور یانی بوکسے کے قابل مز رہے تو وہ دن بدن خشک ہونے ملکتا ہے اور اس کی تمام مرمبری رباد ہو جاتی ہے۔ بہی حال اس انسان کا ہوتا ہے جس کا ول فدا کی محبت مع المصطل بوا ہوتا ہے۔ بن سلکی کی طرح کناہ کا انہر غلبہ ہوتا ہے۔ مواس مشکی کا علاج فدا کے قافرن قدر یں تین طور سے ہے۔ (۱) ایک محبت (۷) استعفار جس کے معنے ہیں دبانے اور دھا نکنے کی خوامش کیونکرجب تک مٹی میں درخت کی جراجی دے تب مک دہ مبزی کا امیدوار موما ہے رس ميرا علاج توبرم ييني زندگي كا پانى كيني كے لئے تابل كے ساتھ خدائي طرف بيراادر أس اب تبين فزديك كرنا اورمعصيت كعجاب معال صالحد كحدما عقد اب تبي بالمزكان اور تو برمرت زبان سے بنیں ہے بلکہ توب کا کمال اعمال صالحہ کے ساتھ ہے . تمام نیکسیاں توبر كالكيل كے اللے إلى - كونكرمب مطلب ير ب كرفدا معزديك بوجابل - وعالجى توب ہے کیونک اس سے بھی ہم خوا کا قرب ڈھونڈتے ہیں۔ اس سے خوا نے انسان کی جان کو پدا کر کے اس کا نام رُون رکھا کیونکہ اس کی حقیقی راحت اور آرام خدا کے اقرار اور اس کی محبت اور اس کی اطاعت می ب اور اس کا نام نفس دکھا کیو نکر دہ فداسے اتحاد پیدا کرنے والا ہے

رمراج الدين عيسائي كي إرموالون كاجواب ملاسم

فراکا قدیم سے قانون قررت ہے کہ وہ توبہ اور استخفاد سے گناہ معاف کرتا ہے اور نیک لوگوں کی شفاعت کے طور پر دُعا ہی قبول کرتا ہے۔ بگر یہ ہم نے فدا کے قانون قررت بھر کھی ہیں دیکھا کہ ذرید اپنے مر پر بھیر مادے اور اس سے بگر کی در دمر جاتی دہے۔ بھر ہمیں معلوم ہنیں ہوتا کہ میچ کی فود کشی سے دومروں کی اندر ونی بھیادی کا دُور ہونا کس قانون پر مینی ہے اور وہ کونسا فلسفہ ہے جس سے ہم معلوم کر میکس کرمیج کا فون کسی دومرے کی اندر ونی نابا کی کو دور کرمکت ہے بلکہ من بدہ اس کے بوفلاف گواہی دیتا ہے۔ کوفر جب تک میچ سے نے فودکشی کا ادادہ نہیں کیا تقانب نک عیسا یُوں کے بعد توجیعے ہوا۔ کھی شک بنیس کہ اگر یہ فودکشی سے سے بالآوادہ فہور بیں اُئی تھی تو بہت ہے جا کام کیا اگر وہی زندگی وعظ و فسیمت میں صرف کرتا تو محلوبی فائدہ بہنچنا۔ اس ہے جا کام کیا دو دوروں کے دورو اُ مان پر میکھ والی فائدہ بہنچنا۔ اس ہے جا کام کیا دو دوروں کو فائدہ بہنچنا۔ اس ہے جا کام کیا دو دوروں کو فائدہ بہنچنا۔ اس ہے جا کام کیا دو دوروں کو فائدہ بہنچنا۔ اس ہے جا حرکت کے دوروں کو فائدہ بہنچنا۔ اس ہے جا حرکت کے دوروں کو کا کہ میں بیا فائدہ بہنچنا۔ اس ہے جا حرکت کے دوروں کو دوروں کے دورو اُ مان پر میکھ والی فائدہ بھوریوں ادرتمام عقائمندوں کے نودیک میں کے نودیک کا اُن ان پر چڑھ جاتا تو اس سے بہودی ایک نسانہ اور گیپ ہے۔

( يتمرمي ما- ال

مجمع فود اندلیشد تھا کہ اُخرکوئی جھوٹا مقدمد میرے پر بنایا جائیگا کیونکر دہمن جب اجواب ہو جاتا ہے تو پیرجان اور اُبرو پرحملہ کرتا ہے - چنا پخر ایسا ہی مؤا اور اُخریر خون کا مقدمہ میرے پر بنایگ ..... پادری ماجوں کو سب سے زیادہ بر مکر جن تھا۔ کیو نکر میری کارروائی
میں ان کے کردوا یا روبید کا نعتمان ہے اور علادہ اُمانی نشانوں کے بمیرے اعتراف اِت نے بھی
اُں کے ذریب کے تاریور کو توا دیا ہے۔ چانچہ دہ اعراف جو ان کے اس عقیدے پر کیا گیا تھا کہ
مام گنہ گاردں کی نعنت سے پر ایرائی جس کا ماحصل پر تھا کوئی کا دل فوا تعالیٰ کی معرفت
مام گنہ گاردں کی نعنت سے پر ایرائی تھا اور درحقیقت دہ فوا کا دخمن ہوگیا تھا۔ پر ایسا اعراض تھا
ادر مجربت سے بائل خالی ہوگیا تھا اور درحقیقت دہ فوا کا دخمن ہوگیا تھا۔ پر ایسا اعراض تھا
انسان پر مرکز جائز نہیں تو بھر کفادہ کی جہت جی کا تنہ تیر لعنت ہے کیو تکو تھی ہوگیا۔
انسان پر مرکز جائز نہیں تو بھر کفادہ کی جہت جی کا تنہ تیر لعنت ہے کیو تکو تھی ہے۔
انسان پر مرکز جائز نہیں تو بھر کفادہ کی جہت جی کا تنہ تیر لعنت ہے کیو تکو تھی ہو ۔
ایسا ہی دہ اعتراض کہ فوا کا کوئی نعل اس کی قدیم عادت سے محالفت نہیں اور عاد ت
کرت اور کیست سے میٹے جاہئیں تا عادت کا مفہوم جو کرش کو جا ہتا ہے تا بت ہو اور تا بعن میٹے
فوا کے بہت سے میٹے جاہئیں تا عادت کا مفہوم جو کرش کو جا ہتا ہے تا بت ہو اور تا بعن میٹے
فوا کے بہت سے میٹے جاہئیں تا عادت کا مفہوم جو کرش کو جا ہتا ہے تا بت ہو اور تا بعن میٹے
خوات کے لئے مصلوب ہوں اور لجعن انسانوں کے لئے اور بعض ان محلوقات کے لئے جو دوم
اجرام ہیں آباد ہیں۔ یہ اعتراض تھی ایسا تھا کہ ایک مخطہ کے لئے بھی اس میں غور کرنا فی الفور
اجرام ہیں آباد ہیں۔ یہ اعتراض تھی ایسا تھا کہ ایک مخطہ کے لئے بھی اس میں غور کرنا فی الفور

عباليت في اربى ما انسان كوهرا ديما م ....

الیما ہی ہواعترامن کر کفارہ اس دجر سے بھی باطل ہے کہ اس سے یا تو بر مقعود ہوگاکہ
گذاہ لکی مرز در مرس ادریا بر مقعود موگا کہ ہر ایک قدم کے گنہ خواہ حق اللّٰہ کی قدم میں سے
اور حق العباد کی قدم میں سے ہوں کفارہ کے مانے سے ہمیشہ معا ت ہوتے رہتے ہیں موہمی
منی تو مرزی البطلان ہے کیو کہ لیدب کے مردول اور عور توں پر نظر وال کر دیکھا جاتا ہے کہ وہ
کفارہ کے بعد مرکز گناہ سے بھی نہیں میکے ۔ اور ہر ایک قدم کے گناہ پور کے خوام اور عوام
مضبوط تھا۔ وہ بھی گناہ سے بھی نہیں میکے ۔ اور ہر ایک قدم کے گناہ پور کے نہوا می اور عوام
مضبوط تھا۔ وہ بھی گناہ سے بھی نہیں مظہر سکت دجود کو دیکھوجن کا ایمان آوروں سے زیادہ
کی شک نہیں کہ کفارہ ایسا بند منہیں مظہر سکت کہ جو گناہ سے روک میکے ۔ دہی یہ
دور س کی بات کر گفارہ پر ایمان لانے والے گناہ کی مزا سے سندنی دکھے جائی گئے خواہ وہ
بھی کہرے گا۔ یہ خوال کی عمرام رفعط ہے جس سے شریعیت کی پاکٹر کی سب اُکھ جاتی ہے اور
بنیں کرے گا۔ یہ خوال کی عمرام رفعط ہے جس سے شریعیت کی پاکٹر کی سب اُکھ جاتی ہے اور
مزا کے ابدی احکام منسوخ ہو جاتے ہیں۔
درگارے ابدی احکام منسوخ ہو جاتے ہیں۔

مضوس كرعيسا يكول كويد دكها ما چاہيئے تھا كم يدينين ستى بادى جو انسان كو خدا ترسى كي أنكه بخشتا م اور كُن كي خش وها شاك كوجلامًا م اس كامهان الجيل في أن كوك بخش ے ؟ سموده طريقوں سے گناه كيونكر دور موسكتا ہے ؟ افسوس كديد لوگ منس سمع كم يا كيسا ايك بصفيقت امراددايك فرمني نقشه كمينيذا ب كرتمام دنيا كم كناه ايك شخص ب والے لئے اور ان کا احداث کی احداث اور اس اللہ اور السیورا کے دل پر رکھی گئی۔ اِس سے او لا دا أمّ ہے کہ اس کا ردوائی کے بعد بجز لیسوع کے ہرایک کو پاک زندگی اور فداکی معرفت ماصل بولكي م كرنغود بالله لبيوع ايك ابي لطنت كم نيج دبايا كيا جو كروا إلى الفتول كالمجوعم مقی مین جبکہ مم دیکھتے ہیں کرمرایک انسان کے گناہ اس کے ساتھ ہیں اور نظرت فے جس قدر مسی کو کسی جذب نفسانی یا افراط اور نفر بط کا حصد دیاہے دہ اس کے وجود یس محسوس مور با ہے گو وہ نسوع کو مانتا ہے یا بنیں تواس سے نابت ہے کہ جیسا کد تعنتی ذندگی والوں کی تعنتی زندگی ان سے علیٰی و بنیں موسی - ابرا می ده یسوع پر معبی طربنیں سی - کیو تکر جبکد است اپنے على يرخوب يسيال عيد أوده يورع كى طرف كيونكو شتقل موسكيلى - ادريرعجيب ظلم ميركم مرا کی جبیث ادر معون ادر جو اسوع برایان لادے نواس کی لعنت اسوع پر پاے ادر اس شخص کو بری اور پاکدا من سمجها جائے - یں ابسا غیر منقطح سیدسار لعندق کا ج فیا مت ک مندرے كا . اگر ده ممينيد تازه طور پرغرب بسوع بر والا جائے توكس ذانے مي اس كولفتوں سے سیکدوئتی ہوگی .... اس سے تو مان بطرتا ہے کہ بیوع کے سے دہ دن عیر كبيس أين كي بواس كوفواكى مجت ادرمعرفت كوزك سأيرس ركي والى بول بي الياعقبده مع اكر كجيد ماصل مؤا أو وه يبي م كم ان لوكون في ايك فدا ك مقدس كوابك غیر شقطح الاک میں ڈا لنے کا الادہ کیا ہے۔

(كاب البريد ما ٢٠٠١)

عبائوں کا بعقبارہ کہ خدا تعانیٰ کا عدل بغیر نفارہ کے کیونکر پورا ہو بانکل ہمل ہے کیونکر ان کا بدا ہو بانکل ہمل ہے کیونکر ان کا بد اعتقاد ہے کہ بسوع باعتبار اپنی انسا نیت کے بے آناہ عقا ۔ مگر بھر ہمی ان کے خدا نے بسوع بدنا حق تمام جہان کی تعنت ڈال کر اپنے عدل کا کچھ بھی بحاظ نہ کیا ۔ اس سے تو بہ تا ہمت ہوتا ہم کہ دان کے خدا کو عدل کی کچھ بھی بمروا ہنیں ۔ بیخو ب انتظام ہے کہ جس بات سے گریز مقا اسی کو بدا تبح طربی اختیاد کر لیا گیا ۔ داویلا تو بدتھا کہ کسی طرح عدل میں فرق مذا و مد

ادر من رحم ہی و قرع میں آجائے۔ گر ایک ہے گناہ کے تھے پر نامی چیری پھیر کر مذعدل قائم رہ ادر مند رحم ۔ یکن یہ ومور رکہ عدل ادر رحم دونوں خلا تعانی ذات میں جمع نہیں ہو سکتے کینکہ عدل کا تقامنا ہے کہ درگذر کی جائے۔ یہ ایک ایسا عدل کا تقامنا ہے کہ مرزا دی جائے ادر رحم کا تقامنا ہے کہ درگذر کی جائے۔ یہ ایک ایسا دصو کا ہے کہ جس میں قلات تدبیر سے کوئر اندایش عیسائی گر فقاد ہیں۔ وہ غور نہیں کرتے کہ خوا تعالی کا عدل میں قو ایک رحم ہے ۔ ۔ ۔ ۔ بہ بہی یاد رکھنا چاہے کہ فوا تعالی کا عدل میں تو ایک رحم ہے ۔ ۔ ۔ ۔ بہی یاد رکھنا چاہے کہ فوا تعالی کا عدل میں تو ایک رحم ہے ۔ ۔ جب کی اندان کوعفل عطا ہوتی ہے اور دہ بھی ایک رحم ہے ۔ جب کی اندان کوعفل عطا ہوتی ہے اور فرایش اور جو نکر فوا تعالی کے موا فذہ کے نیچ آتا ہے ۔ لیکن رحم کے لئے عقل اور قانون کی شرط نہیں اور چو نکر فوا تعالیٰ کے موا فذہ کے نیچ آتا ہے ۔ لیکن رحم کے لئے عقل اور قانون کی شرط نہیں اور چو نکر فوا تعالیٰ کی موا فذہ کے نیچ آتا ہے ۔ لیکن رحم کے لئے عقل اور قانون کی شرط نہیں اور چو نکر فوا تعالیٰ کے دور مرتب کئے مو ددل اور ورشیات دین چاہی اس سے اس نے اسانوں کیلئے مول کے قوا عداد رحم در مرتب کئے مو ددل اور رحم میں منا قعن مجمنا جمالت ہے ۔ عدل کے فوا عداد رحم در مرتب کئے مو ددل اور رحم میں منا قعن محمنا جمالت ہے ۔ عدل کے فوا عداد رحم در مرتب کئے مو ددل اور رحم میں منا قعن محمنا جمالت ہے ۔

ایک اعرامی جوی نے پادرلوں کے اصول پر کیا تھا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان اور مام میوا فات کی موت آدم کے گناہ کا پھل ہے۔ حالانکر پر خیال دو طور صفیح ہنیں ہے ادل یہ کدکوئی محقق اس بات سے انکار ہیں کرسکتا کہ آدم کے وجود سے پہلے بھی ایک مخلو قات دنیا ہی رہ چی ہے۔ اور وہ مرتے ہی تھے۔ اور اس دقت نہ آدم موجود کھا اور نہ آدم کا گناہ ۔ پس میر موت کو کو پیلا ہوگئ ۔ ددمرے یہ گواس می ٹمک ہنیں کر اکر بہشت من ایک منع کے بوٹ کے بیل میر ایک اور سب چیزی کا تا تا پی کچھ شک ہیں ہوسکتا کہ وہ گوت ہیں کہ اور اس می کھا اور بیل میں اور اگر اس سے بھی کھا آ ہوگا۔ اس صورت یں بھی آدم کے گناہ سے بہا حیوا نات کی موت تا ہم ہوتی ہی اور اگر اس سے بھی درگذرکریں تو کیا ہم دو مرے امر سے بھی انکاد کر سکتے ہیں کہ آدم ہمشت میں صرور پانی پینا تھا۔ کیونکر کھا نا اور بینا ہمیشہ سے ایک دو مرے سے ان اکاد کر سکتے ہیں کہ آدم ہوئے ہی۔ ادر طبحی تحقیقات سے تابت ہے کہ ہرا کی قطرہ میں کئی ہزار کیا ہے ہوتے ہیں۔ پس کچھ شک ادر طبحی تحقیقات سے تاب ہوگا ہے کہ ہرا کی قطرہ میں کئی ہزار کیا ہے ہوتے ہیں۔ پس کچھ شک ادر طبحی تحقیقات سے تاب ہو کہ ہرا کی قطرہ میں گئی ہزار کیا ہے ہوتے ہیں۔ پس کچھ شک ہیں کہ آدم کے گناہ سے بہر حال بان پڑتا ہے کہ وت

(كتاب البريد مله- ١٠٠٠)

عیسائی اینے امول کے موافق اعال صالحہ کو کچھ چیز بنیں سمجھتے اور ان کی نظر میں سیوع کا

کفارہ نجات پانے کے لئے ایک کا فی تدمیر ہے۔ لیکن علادہ اس بات کے کہ ہم نیا بت کر چکے ہیں کہ بسرع کا کفادہ خر تو عیسایُوں کو بدی سے بچا سکا اور نزیر بات میچے ہے کہ کفادہ کی وجہ سے ہرایک بدی ہی کو حلال ہو گئی ۔ ایک اور امر منفعفوں کے لئے قابل عور ہے۔ اور وہ یہ کہ حقی تعقیق سے تا بت ہوتا ہے کہ نیک کام بلا شیہ اپنے افرر ایک الی تا شرر کھتے ہیں جو نیکو کام کو وہ تا شیر نجا ت کا بھرائے ہے کہ بدی کو وہ تا شیر نجا ت کا پھل بخت ہی ہے۔ کیونکہ میسا یُول کو بھی اس بات کا اقراد ہے کہ بدی اپنے افرد ایک الیمی تا شیر دکھتے ہے کہ اس کا مرحکب ہمیشہ کے ہمنم میں جاتا ہے تو اس مورت اپنے افرد ایک الیمی تا شیر دکھتے ہے کہ اس کا مرحکب ہمیشہ کے ہمنم میں جاتا ہے تو اس مورت میں قانون قدرت کے اس بہلو پر نظر ڈال کر یہ دو اس کا بجالا نے دالا وارث نجات بن کہتا ہے۔ یہ اس کا بجالا نے دالا وارث نجات بن کہتا ہے۔ یہ اس کا بجالا نے دالا وارث نجات بن کہتا ہے۔ ایک بین کرتے ہیں وہ خوا کے قدار ت کے اعتراضات کے ایک یہ اعتراض بھی تھا کہ جس فدریہ کو میسائی بیش کرتے ہیں۔ وہ خوا کے قدار ت افران قدرت کے مالیکا بخالات سے کہ نکہ کافران قدرت ہے کہ اس کا بجالات دالا وارث میں فدری کو میسائی بیش کرتے ہیں۔

ہیں دہ خدا کے قدیم قانون قدرت کے با مکل نی اعن ہے۔ کیونکہ قانون قدرت میں کوئی اِکس بات کی نظر نہیں کہ ادنی بچانے کے لئے اعلی کو ادا جائے۔ ہمارے مما منے خدا کا قانون قدرت ہیں بات کی نظر نہیں کہ ادنی بچانے کے لئے اعلی کو ادا جائے۔ ہمارے مما منے خدا کا قانون قدرت ہیں ہے۔ اس ہر نظر ڈالنے سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیشہ ادنی اعلیٰ کی حفاظت کے لئے ارب جاتے ہیں بین پخر میں اور ہیں بیاں تک کر بانی کے کہوئے وہ سب انسان کے بچانے کے لئے جو المرت المخلوقات ہے کام میں آ دہے ہیں۔ پھر سیوع کے نون کا فدید کس قدراس قانون کے مفافت ہے جو ممان ماف نظر آ د لم ہے اور ہرا یک عقامند مجھ ممکن ہے کہ جو زیادہ قابل قدراد مفافت ہے کہ جو زیادہ قابل قدراد میں ایک بیادا ہے اس کے کہ خوزیادہ قابل قدراد کی جان بچانے کے لئے ادنی کو اس اعلیٰ پر قربان کیا جاتا ہے۔ چن نچہ خدا تعانیٰ نے انسان بھی فطراً ایسا کی جان بچانے کے لئے کروٹر یا جو انوں کو بطور فدید کے دیا ہے ادر ہم تمام انسان بھی فطراً ایسا کی جان بچانے کے لئے کروٹر یا جو انوں کو بطور فدید کے دیا ہے ادر ہم تمام انسان بھی فطراً ایسا کی قدر روٹر المخوان دور موج کو کر عیسا یُوں کا فدید خدا کے قانون قدرت سے میں قدر روٹر المخوان موج کو کر عیسا یُوں کا فدید خدا کے قانون قدرت سے کمی قدر روٹر المخوانے۔

ایک آدر اعترا من ہے ہوم نے کیا تھا۔ اور وہ یہ ہے کہ یہوع کی نسبت میان کیا جاتا ہے کہ وہ مورد ٹی اورکسی گناہ سے پاک ہے۔ مالا نکہ یہ مربح غلط ہے۔ عیسائی خود مائے ہیں کہ بیموع نے اپنا تمام گوشت ولومت اپنی دالدہ سے پایا تھا اور دہ گناہ سے پاک نہ تھی اور نیز عیسا بیُوں کا یہ بھی اقراد ہے کہ مرا بیک ورد اور دکھ گناہ کا بھل ہے اور کچھ شک ہیں کہ لیموع بھو کا بھی ہوتا تھا اور بیا سابھی اور بین بی قانون قدرت کے موافق خورہ بھی اُسکو نکل موگا دو چیا سابھی اور بیا کے دُکھ بھی الفائے ہو نگے اور مربی میں اُسکو نکل موگا دورہ چیا سے اور دا نول کے نکلنے کے دُکھ بھی الفائے ہو نگے اور

موموں کے بوں میں مجی گرفتار مونا ہوگا۔ ادر بموجب اصول عیدا یُوں کے یہ مب گن ہ کے جال ہیں ہے کہ کو کا احداث میں اس کے جار روح القدی کا تعلق حرف اس عالت میں بوجب اصول عیدا یوں کے موسکتا تھا جارہ کو فی شخص ہرا کی طرح سے گن ہ سے پاک ہو تو بھر لیبوع جو بقول ان کے مورد تی گناہ سے پاک ہیں تھا اور مذ گناہوں کے بھل سے بچ مسکا اس سے کیونکو کو وہ القدس نے تعلق کر لیا بطا ہراس سے ذیادہ تر ملک صرف سالم کا حق تھا کیونکہ بقول عیدا یکوں کے وہ ہر طرح کے گناہ سے پاک تھا۔

ادرعبيها يُون كے اصول ميرامك ممادا براعتراض مفاكروه اس بات كومانة من كرنجا كا امل ذرايد كنا بول مع باك بونا م ادر بهر با درود السيم اس بات ك كنا بول س باك مونے کا ختیقی طریقہ بیان نہیں کرتے ملک ایک تابل شرم بنادط کومیش کرتے ہیں جس کو كن مول مع يك مون ك ما كف كوئى تقيقى رئت منين - يد بات منها يت ماف اورظامرم کہ چونکد انسان فدا کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس سے اس کا تمام آرام ادرماری نوشال مرت اسی میں ہے کہ دہ مادا خدا کا ہی موجائے . ادرخفیقی راحت کمی ظاہر مہیں موسکتی جب تک انسان السي منته كوجواس كوخدا سے محمن توت سے حيز فعل ميں مذلاء سے بيكن جب انسان خدا سے مند مجمر لیوے تو اس کی مثال ایس جوجاتی ہے جیسا کہ کوئی سخص اُن کھڑکیوں کو بند کر داو جوآ فتاب کی طرف تقیں ۔ اور کچھ شاک بنیں کہ اُن کے بند کرنے کے ماتھ ہی ساری کو مفری ين اندهيراليس مائك كا اورده روشني بوعف أفتاب معطني عد ملخت دور مو كرظامت بيدا موجائيكى - اور دى ظلمت بعج منالات اور مهنم سے تجيركى جاتى بے كيونك و كھول ی دری جرب - اور اس ظلمت کا دُور مونا اور اس جہنم سے مخات یانا اگر تانون قدرت كے طراق بيتوال سن كى جائے توكى كے مصلوب كرنے كى حاجت بنيں . بلك دى كھركياں كورل دی چاہیں جو ظامت کا باعث ہوئی تھیں ۔ کیا کوئی یعین کرسکتا ہے کہ مم درحالیکہ نوریا نے كى كھ كوكيوں كے بند ركھنے پر اعراد كريں كى دوستى كو پاسكتے ہيں ؟ بركز بنيں موكناه كامنا بونا كولى تفدكهاني نبين جس كاخردركسي أخده زندكي يرموتوت مو -ادرير بهي بنيس كدير امور محف بعصیقت ادر محازی گورمنٹوں کی نافرا نیوں اور قصور بخشی کے رنگ میں ہیں بلکہ اسوت انسان کو مجرم یا گندگا رکها جاتا ہے کہ جب وہ خواسے اعوامل کرکے اس دوستی کے مقابلہ سے ير عم ط عاما اوراس چاك ع إدهر أدهر بوجانا مع ج فدا سے أتر في اور دلوں يم

تازل ہوتی ہے۔ اس مالت موجودہ کا نام خداکی کاام میں بھنانے ہے جس کو بارسیوں نے مبدل کرکے گذاہ بنا لیا ہے۔ ادر جنے جو اس مصدر ہے اس کے عضے ہیں میں کرنا وراصل مرکز سے بسط جانا۔ پس اس کا نام بھناہ یعنی گناہ اس سے ہوا کہ انسان اعراض کرکے اس مقام کو چھوڈ دیتا ہے جو الہی روشنی پڑنے کا مقام ہے اور اس خاص مقام سے دو مری طرف میں کہ مسل کرکے آن نوروں سے اپنے تمیں دور ڈالتا ہے جو اس ممرت مقابل میں حاصل ہو سکتے ہیں۔ میں کرکے آن نوروں سے اپنے تمیں دور ڈالتا ہے جو اس ممرت مقابل میں حاصل ہو سکتے ہیں۔ البساہی جہم کا نفظ جس کے معنے بھی گناہ ہیں جو مسلستی ہے اور بھر کم کا فران میں میں میں جو مسلستی ہے اور بھر کم کا فران اس سے بھر کم می اگر جرم کا مرتکب اپنے تمام تعلقات فرائن کی کا منام ہے جس میں میں طرح کا نفظ جناح کے لفظ سے تعنی ترہے ۔ کیو نکو جناح مردن میل کا نام ہے جس می میں طرح کا نظم ہو ۔ گر جدم کا نفظ کسی گناہ پر اموقت مارت آئیگا مردن میل کا نام ہے جس می میں طرح کا نظم ہو ۔ گر جدم کا نفظ کسی گناہ پر اموقت مارت آئیگا کہ جب ایک شخص عمداً افدا کے قانون کو تورڈ کر اور اس کے تعلقات کی پردا نورکھ کرکسی ناکردنی امرکا دیدہ دانستہ ادتکاب کرتا ہے ۔

اب جا حقیقی پاکیرگی کی حقیقت بع ہوئی ہو ہم نے بیان کی ہے تو اب اس جگہ طبعاً

یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ گم شدہ افوار جن کو انسان تاریج سے عیبت کرکے کھو دیا ہے

کیا وہ عرف کمی شخص کو مصلوب ما ننے سے مل سکتے ہیں ؟ موجواب بیر ہے کہ یہ خیال باکل فلط اور فاصد ہے۔ بلکہ اصل حقیقت یہی ہے کہ ان فوروں کے حاصل کرنے کے لئے قدیم سے فالون قدرت بہی ہے ہو ہم اُن کھڑ کیوں کو کھول دیں جو اس اُن فناب حقیقی کے صافع ہیں یہ وہ کہ اُن فیرت بہی ہے ہوگئی تھیں میکد فعد پھر پیاا ہو جا بی گی۔ دیکھو فدا کا وہ کر بیں اور شعاعیں جو بغد کرنے سے کم ہوگئی تھیں میکد فعد پھر پیاا ہو جا بی گی۔ دیکھو فدا کا جسمانی قانون قدرت بھی بہی گو اہی دے دہا ہے۔ اور کسی ظلمت کو ہم دور مہیں کر سکتے ہیں۔ بحب تاک ایسی کھڑ کیاں مذکول دیں جن سے سیدھی شعابی ہمارے گھر میں پڑ سکتی ہیں۔ مواس میں کچھ شاک بنیں کہ عقل سلیم کے نزدیا یہی صحیح ہے جو ان کھڑکیوں کو کھولا جائے۔ مواس میں کچھ شاک بنیں کہ عقل سلیم کے نزدیا سے میں دیکھی دیکھائیں گے۔

غُوْن كَنْ ہ اور ففلت كى تاريكى كو دُور كرنے كے لئے نور كا پانا عزورى ہے : اسى كى طوت الله جلّ شاند ادشاد فرما آ ہے - مَنْ كَاتَ فِيْ هٰهُ اَعْلَى خَمْوَ فِي اُلْخِوْةِ اَعْلَى وَاَحْدُلُ مُسَبِدَيلًا بِعِيْ جوشَعْم اس جہان مِن اندھا ہو دہ دو مرمے جہان مِن ہى اندھا ہى ہوگا بلكہ اندھوں سے بدتر - بعنی فوائے دیکھنے كى انتھیں ادراس کے دریافت كرنے كے جوائ

اسی جہان سے سے بیں جس کو اس جہان میں بنیں سے اس کو دومرے جہان بی بھی بندیں يس ك - والستباذ جو تيامت ك دن خدا كو ديكيس ك ده اسى عبد سے ديكے والے وال مالف مع جائي كيد - ادرج تفق اس عبد فداكى أواذ بنس سنيكا وه اس عبد صى بنيس سنيكا . فداكو جساكه فدا بع بغيركسي غلطي كي بهجانا اور اس عالم بي بيح اورميح طور اس كي ذات اورهنفات كى معرفت عاهل كرنا يهى تمام ردستى كا مبدد ہے -اس مقام سے ظامرے كرين لوگوں كا بد ندمب مے کوفدا پرمجی موت اور دکھ اورمعیدیت اور جمالت دادد موجاتی ے اوردہ مجی طون ہوکرسی یاکنرگی ادر رحمت اورعوم عقدمے محروم موجاتا ہے۔ ایسے او گراہی کے کرھے اس را من المرائح على من الرهميقي معارف بودرهبيفت مدار عبات من الى وه لوك درحقيفنت بعضربي - نجات كامفت طنا ادراعمال كوغير صرورى مفرانا جوعيسا يول كا خیال ، یہ اُن کی مرامر علطی مے۔ اُن کے فرخی خدا نے بھی چالیں روزے رکھے تھے۔ اور موئی نے کوہ سینا پر دوزے رکھے۔ ہیں اگر اعمال کھے چیز منیں ہیں تو یہ دونوں بزرگ اس يهوده كام من كيون برع جبارتم وكي من كه فوا تعاف برى سے سحنت بيزارے تومين اس سے مجھ آتا ہے کہ وہ نیکی کرنے سے نمایت ورجر خولش ہوتا ہے۔ یس اس مورت بی سی مری کا کفارہ عمرتی ہے -اورجب ایک انسان بری کرنے کے بعد اسی نکی با الایا جس مے خدا تفالے نوائس ہوا لو عزور ہے کہ بہلی بات موقوت مو کر دومری بات قائم مو جائے۔ درمز خلاف ادب موگا - اِسی کے مطابق استرجل س مز قرآن متراب میں فرہ تا ج - إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُنْهِبْنَ السَّبِيِّكَاتِ فِي نِكِيال بريول كو دُور كردي إلى -م يول بھي كمرسكتے ہيں كه مدى مي ايك زہر لي خاصيت مے كه ده بلاكت مك مينجاتی ہے-اسی طرح میں مان پڑتا ہے کہ نیکی میں ایک تریا تی خاصیت ہے کہ وہ موت سے باتی ہے منلاً محرکے تمام دروازوں کو بند کر دینا یہ ایک بدی ہے جس کی لازمی تا نیر یہ ہے کہ اندھیرا بوجائے۔ بھر اس کے مقابل پر بیہے کہ تھر کا وروادہ جو آفتاب کی طرف ہے کھولاجائے۔ اور یرایک نکی ہےجی کی لازمی فاصیت یہ ہے کہ گھر کے اندر کم تندہ روشنی دائی آجائے۔ (كآب الرب مديد-10)

آپ کا یہ کہنا کر حصرت مقدس نبوی کی تعلیم یہ ہے کہ لا الله اِلَّ اللّٰهُ مُحَالَّا رَّسُولُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰ

واحدلا شركب جانتا ہے اور ابيان لآناہے كر محكم مصطفى صلے الشرطبيدو للم كو أسى قادر مكت نے بھيجا م تو بے منک اگر اس کلمد بیاس کا خاتم مو تو نجات یا جا پیگا۔ اُسمانوں کے نیچے کسی کی خورستی سے تخات ہنیں۔ ہرگز مہیں - اوراس سے ذیادہ کون پاگل ہوگا کدابساخیال بھی رے ۔ گر خداکو دا حدال مر کیا محصنا ادر ایسام بران خیال کرنا کراس نے بنایت رحم کر کے دنیا کو صلالت مع حيط اف كيك ابنا رسول بفيجاج كا نام محرم عطف صل الدُّعليد وسلم بي يد ایک ایسا اعتقاد ہے کہ اس پرلفتین کرنے سے روح کی تاریجی دور ہوتی ہے اور نفسانیت دور ہوکراس کی جگہ توجید مے لیتی ہے۔ آخر توجیار کا زبردمت جوس تمام دل پر محیط ہو کر اسی جہان میں بہشتی زندگی مشروع ہوجاتی ہے جلیا کہ تم دیکھتے ہو کہ نور کے آنے سے ظلمت فائم بنيس ره سكتى ايسامى جب لااله الدّامله كانورانى برتوه دل برير ما عد تونفسانى ظلمت تے جذیات کالمعددم ہوجاتے ہیں۔ گناہ کی حقیقنت بجزاس کے ادر کیچے نہیں کہ مرکشی كى ملونى سے نفسانى عذبات شور وغوغا موجس كى متابعت كى حالت ميں ايك شخف كا نام معلوم ہوتے ہیں وہ برہی کہ لا مَطْلُوبَ نِيْ وَ لاَ عَنْبُوْبَ لِيْ وَلاَ مَعْبُودَ لِيْ وَلاَ مُطَاعَ لِي إِلا اللهُ يعنى بجز الله كے اوركوئى ميرامطلوب بنين اورمجوب بنين اورمعبور بہنیں اور مُطاع بنیں - اب ظاہر ہے کہ یہ معنے گناہ کی حقیقت اور گناہ کے اصل منبع سے بالكل مخالف پرسے بیں - بیں جوستف ان معنی كوخلوص دل كے سا كف ابنى جان بی حباله دیکا تو بالصرورت مفہوم مخالف اس کے دل سے نکل جا مبکا ۔ کیو کر صندین ایک جارجم بنیں ہوسکتیں بیں جب نفسانی جذبات نکل گئے ترمیبی وہ حالت مے جس کو سچی پاکیزگ اور حقیقی راستباذی کہتے ہیں۔ اور خدا کے بھیجے ہوئے برامیان لانا جو دومرے جز کلمد کا مفہوم ہاس کی مزورت یہ ہے کہ تا خدا کے کلام رہی ایان عاصل موجائے کیونکر جوتھف یہ اقراد کرتا ہے بن خدا کا فرمانبردار بننا جا بتا ہوں اس کے لئے مزدری مے کہ اس کے فرما نوں برایمان بھی لاد-اور فرمان یرایمان لانا بجز اس کے مکن مبنی کد اُس پر ایمان لا دے بس کے ذرایعہ سے دنیا مِن فرمان آیا - پس برحقیقت کلمد کی ہے -(نورالقران ع مسم-مع)

## لحث بعدالموت

مشیطان کے دما وس بہرت ہی اور سب سے زیادہ خطرناک ومومہ اور شبہ ہو اسانی دل میں پیدا ہو کر اُسے بھورا الدُنیاءَ الدِّخرة کر دیتا ہے افریکے متعلق ہے کو بھر المان بھی ہے۔ واستبازیوں کا بڑا بھاری ذریو سنجالہ دیگر اسباب اور دمائل کے افرت پر المان بھی ہے۔ اور جب انسان آفرت اور اس کی باتوں کو قصد اور داستان سمجھے او کہ وہ در ہوگیا۔ اور دونوں جہانوں سے گیا گذرا ہوا - اس لے کہ افرت کا ڈر بھی تو انسان کو فائف اور زمال بناکر معرفت کے بیتے چشمہ کی طرف کشاں کشاں ہے آتا ہے - اور سی معرفت بغیر حقیقی خشیت اور فوا تر می کے حاصل بنیں ہو سکتی - پس یادر کھوا کہ آفرت کے سعلق و سادس کا پریدا ہونا ایمان کو فاطرہ میں ڈال دیتا ہے اور فاتمہ بالجنری فتور پڑجاتا ہے ۔

( ملفوظات جلد ادل ما ١٥٠٥)

واقع رہے کہ قرآن تعلیم کی ردھے تین عالم خابت ہوتے ہیں -ادّ ل دنیا جس کا عام عالم کسب اور نشأة اولی ہے - اسی دنیا میں انسان اکتساب نیک کا یا بدی کا کرتا ہے - اور اگرچ عالم بعث میں نیکیوں کے واصطے ترتیات میں مگر وہ محفیٰ خدا کے نفنل سے میں - انسان کے کسب کا اُن میں دخل نہیں -

برزخ کی حالت وہ حالت مے کرجب یہ نایا ٹیرار ترکیب انسانی تغرق بذیر موجاتی موجاتی موجاتی موجاتی موجاتی ہے۔ در ردح الگ ادرجم الگ موجاتیا ہے۔ در ردح الگ

 اور شہو تول کی پیروی منی منقطع مو گئے۔ اور رُوحانی غذا سے ان کو کچھ حقد نہ تھا۔ پس وہ در مقت سرگئے اور دہ حرف غذاب اُٹھانے کے لئے زندہ مونیگے۔ اس بھیار کی ظر اللہ جھ بھی نے اشادہ فرایا ہے۔ میسا کہ وہ کہتا ہے۔ وَ مَنْ يَالَتِ رَبُّهُ عُجْرِمًا خَانَ لَهُ جَهَمَ كَانَ بِهُمْ مَنْ لَا يَسُونَ فَ فَا اِس كا تُعَان بَرَهِمُم لَا يَسُونُ فَو اَسِ كَانَ بَرَهِمُم لَا يَسُونُ فَو اَسِ كَانَ اِس كا تُعَان بَرَهِمُم ہے دہ اس میں مذ مرسے گا اور مذ زندہ رہيكا ۔ گرجولوگ فدا تعالی كے حرب بي وہ موت سے منس مرتے كونكوان كا اور ان كى دوئى ان كے معالمة موتى ہے۔

تعربور خے بعد وہ ذا نہ ہے جس کا ام عالم بھیت ہے۔ اس ذا نہ ان ہاک اور برایک کورہ نیک ہویا جر مائے ہویا فائق ایک گھلا گھلا جم ما مل کرنگی اور برون فواکی ان لوری تجلیات کے لئے مفرر کیا گیا ہے جس میں ہرایک انسان اپنے رب کی ہی ہے ہورے طور پر واقع ہو جائے گا ، اور ہرایک فض اپنے جرا کے انہا ای نقط کے بہنچیگا۔ یہ تعجب بیس کرنا جائے کہ ، اور ہرایک فض اپنے جرا کے انہا ای نقط تک بہنچیگا۔ یہ تعجب بیس کرنا جائے کہ فواسے یہ کیونکر ہو کیگا ۔ کیونکہ وہ ہرائیک قدرت کا ماک ہے جو جا بتا کہ ذا ہو تھی کہ فواسے یہ کیونکر ہو کیگا ۔ کیونکہ وہ ہرائیک قدرت کا ماک ہے جو جا بتا فواذا ہو تھے میں گا ہو تا ہو کہ ہو گا ہو کہ کہ فوات کا ماک ہو تا ہو کہ ہو گا ہ

(اسلاى احول كى فلاسفى مهم-٤٠)

اسلام میں یہ بہایت اعلیٰ درجہ کی فلاسفی ہے کہ ہم ایک کو بی ایسا جہم مل جا ہے کہ ہم ایک کو لذت اور عذاب کے ادراک کرنے کے لئے حزدری ہوتا ہے ۔ ہم کھیا کہ شیا بندیں کہد لذت اور عذاب کے ادراک کرنے کے لئے حزدری ہوتا ہے ۔ ہم کھیا کہ شیا بندیں کہد سکتے کہ وہ جبم کس ما دہ سے تیاد ہوتا ہے ۔ کیونکہ یہ فائی جبم آو کا لعدم ہو جا آہے۔ اور نہ کوئی مث بدہ کرتا ہے کہ در حقیقات یہی جبم قبر میں زندہ ہوتا ہے ۔ اس لئے کہ بسا ادفا بہتم جلایا بھی جاتا ہے اور عجا بُ گھروں میں السنیں بھی رکھی جلتی ہیں اور مدتول کے قبر سے باہر بھی دکھا جاتا ہے ۔ اگر یہی جبم زندہ ہو جا یا گرتا تو البنتہ ہوگ اس کو دیجھتے گھ

بابی مجد قرآن سسے زندہ ہوجانا تا ہت ہے۔ بہذا یہ ماننا بڑتا ہے کہ کسی ادر سمے کے ذرایع سے بس کو ہم بنیں دیکھتے انسان کو زنارہ کیا جاتا ہے ادر غالباً دہ جسم اسی جسم کے دلائف جوم کے سے بنتا ہے۔ تب جسم طف کے بعد انسانی توئی بحال ہوتے ہیں ، ادر یہ ددرا حبم چونکہ پہلے جسم کی نسبت بنا ہے۔ تب جسم طف کے بعد انسانی توئی بحال ہوتے ہیں ، ادر دازہ نہا ہت دسیج طور یہ کی نسبت بنا ہے اور معاد کی تمام حقیقیں جس کے اس کے اس پر مکاشف ت کا دردازہ نہا ہت دسیج طور یہ کھلنا ہے اور معاد کی تمام حقیقیں جس کہ دانو کو علا مراس بات کو دلائل عقلہ بھی ہوتا ہے ۔ غرض یہ امول متفق طیا ملام میں ہے کہ قبر کا عذاب بھی جونا ہے ۔ غرض یہ امول متفق طیا ملام میں ہے کہ قبر کی غذاب بات کو دلائل عقلہ بھی جونا ہے ۔ ادر اس بات کو دلائل عقلہ بھی جونا ہے کہ انسان کے دُوعانی توئی بغیر حسم کے جونا ہے کہ انسان کے دُوعانی توئی بغیر حسم کے جونا ہے کہ انسان کے دُوعانی توئی بغیر حسم کے جونا

(كتب البرير منداك)

جانا جا بیج که عالم آخرت در حقیقت دنیوی عالم کا ایک عکس سے - ادر بو کی د زبا بیل وحانی طور پر ایمان اور ایمان کے تائج ادر کفرا در کفر کے شائج ظاہر موتے ہی دہ عالم افرت یں جماني طور پرظام رموجايُس كم - الله على من فرمانا م - مَث كَاتَ فِي هٰذِ م ا عَلَى فَهُو في ألف خرة أعنى - يعني جوالس جبان س اندها مع ده أس جبان بن مي اندها بركا بين اس منسلى وجود مع كي معجب بنيل كرنا جامية - ادر ذرا سوينا جامية كركونور دعاني امور عالم رؤيا من ممثل موكر نظراً جات مي ادرها لمكشف ين تواس سع بمي عبيب ترب كروجود عدم غیبت بین ادر بیداری کے روحانی امورطرح طرح کے جیمانی اشکال بن انہیں انھوں د کھائی دیتے ہیں۔ جلیما کہ بسااد قات مین بیداری میں ان رُدھوں سے ملاقات ہو تی ہے جو اس دنیا سے گذر چکے ہیں اور وہ اِس د نیوی زندگی کے طور پر اپنے احلی جم میں اِسی دنیا کے کیراول میں سے ایک پوشاک پہنے ہو نے نظر آتے ہیں اور یا بن کرتے ہیں اور بسا او فات اُن میں سے مقدس لوگ باذنه تعالے آینده کی خری دیتے ہیں اور دہ خرب مطابق واقعه نکلتی ہیں-بسا اوقات علی بیداری میں ایک مشربت یا کسی قسم کا میوه عالم کشف سے یا کھی بن آنا ہے اور دہ کھانے یں نہا یت لذید موما ہے - ادران مب امور میں یہ عاجز نود عما حب تجربہ ہے کشف كى على تسوى مى سے برايك تم مے كه باكل بيدارى بن دا تع بوتى ہے - اوريمان تك ا پنے ذاتی تجربہ سے دبھا گیا ہے کہ ایک نثیری طعام یا کسی سم کا میوہ یا شرب عنب سے

نظر کے سا منے اگیا ہے - اور وہ ایک غیبی ہاتھ سے سندیں ایک اجاتا ہے - اور زبان کی توت ذائفتر اس کے لذیار طعم سے لذّت الحفائی جاتی ہے اور دوسے لوگوں سے باتوں کا مسلم می جادی ہے ادرواس ظاہری بخوبی اینا بناکام مے رہے ہیں - ادریہ شربت یامیوہ بھی کھا ؛ جا دہا ہے ادراس کی لذَّت اور مطاوت بھی ایسی ہی کھلے کھلے طور پر معلوم ہونی ہے - بلکہ دہ لذت اس لذَّت مع بنایت الطف ہوتی ہے اور یہ ہرگز نہیں کہ وہ دہم ہوتا ہے یا مرت بے بنیاد تخیلات ہو نے ہیں۔ للد دانعی طور پر وه فدا جس کی شان بِکُلِ عَمَلَتِ عَلِيمٌ مَ ایکِ قسم کے خلق اور مدالشّ کا دنیای ہی نمومز دکھا دیتا ہے - ادر ہرایک زمانہ کے عارف اس کے بارے می گواہی دیتے عِلَهُ أَتُ مِن - تُوكِيمِرُه ، تَشْلَى خَلَقَ أُورِ بِيدا كُنْ جِو ٱخْرَتْ بِسِ مِهِ كَى أُدر مِيزانِ أعمال نظر أيكم الم بلصراط نظر الميكا - ادرايسا بي ببت مع امور ردحاني جماني تشكل كه ساكف نظراً مين محمد اس سے کیول عظمند تعجب کرے . کیاجس نے برس اسلم تمثیلی خلق اور پیدائش کا دنیا یں ،ی عادفوں کو دکھا دیا ہے اس کی قدرت سے یہ بعید ہے کہ دہ آ فرت یں بھی دکھا دے! بلكران تمثلات كوعالم افرت مع نهايت مناميت مع كيونكر جس حالت بي اس عالم یں جو کال نقطاع کا تجنی گاہ نہیں یہ تمثلی بیائن ترکید یافند ہوگوں پرظاہر موجاتی ہے تو کھر عالم آخرت میں جو اکمل اور اتم انقطاع کا مقام ہے کیوں نظر مذا و مد -بربات بخوبی یاد رکھنی چاہیئے کہ انسان عارف پر اسی دنیا میں وہ تمام عجا مُبات کشفی رنگ میں کھل جانتے ہیں جو ایک مجبوب اومی قصتر کے طور پر قراک کریم کی اُن آیا ت بل پر متا م جو معاد کے بارے من خرویتی ہیں موجس کی نظر حقیقت کے بنیں بہنچتی وہ ان بیانات سے تعجب میں برجاتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات اس کے دل میں اعتراض بیدا ہوتا ہے ۔ کم خدا تعالی کا عدالت کے دن تخت پر سطینا اور ملائک کا صف باند مصے کھڑے ہونا اور ترازو میں عملوں کا تلنا اور لوگوں کا بلھراط پر سے حیلنا ادر مزاجزا کے بعد موت کو بکرے کی طرح ذرى كرديمًا اورابيها بى اعمال كاخوش شكل اوربا برشكل مسانون كى طرح لوگون برطا برمونا اور بهشت مي دودهدادر تنمدكي بنرس جلنا دغيره وغيره يرسب بابن صداتت اور منفونيت مے دورمعلوم ہونی ہیں -

(ملفوظات جارموم ما الموقات موت کے بعد ہو کچھ انسان کی حالت ہوتی ہے در حقیقت دہ کوئی انی حالت ہیں ہوتی -

ملکہ دہی دنیا کی زندگی کی حالتیں زیادہ صفائی سے کھی جاتی ہیں۔ ہو کچھ انسان کے عقائد اور اعمال کی كيفييت مالحد ياغيرمالحد بوتى م ده اس جبان مس منفى طور يراس كاندر بوتى م ادراس كارياق يا زبرايك في بوئي تاثير انساني وجود يرفوالنام - قرأ في والعجمان من ايما نبين وميكا. علك وه تمام كيفيات كعلا كعلا ابنا يجره وكهلائي كى - أس كا نونه عالم خواب من بايا جاتا م كه انسان كے بدل يرسب قسم كے مواد غالب موتے ميں عالم خواب ميں اس قسم كى جمانى حالت ين الم أتى بي - بب كولى تيزت بره صف كو بوتا مع تو نواب بن اكثرات اوراك كم شعه نظرات بین - اور ملغنی تبول اور ریز سس اور زکام کے غلبہ میں انسان اپنے میس یانی میں دیجمنا ہے غرض حب طرح کی بمیاد اول کے ایم بدن فے تیادی کی ہو دہ کیفیتیں تمش سے طور پرخوا ب می نظراً جانى مي ليس نواب كيسساء برغودكر في مع مرايك انسان مجه مكتا بحكم عالم أنى میں بھی میں سنت الله ہے کیونکر جس طرح خواب ہم میں ایک خاص نبدیلی پیدا کر کے روحات كوصمانى طور پر تبديل كرك دكهانا م - أس عالم سي مجى يهى موكا - ادراس دق بمادع اعال ادراعمال كنشائج بعماني طور برظام مو نكع . ادر بوكيدم اس عالم سيمنني طورما تقرف مايس مع - ده مب اس دن ممار عيمره برنود ار نظر أيكا ادر جبياكه انسان جو كي نواب میں طرح طرح کے تمثلات دیکھتا ہے اور کہمی کمان منیں کرما کہ یہ تمثلات ہیں - بلکم ابنیں واقعی چیزی یقین کرما ہے - ایسا ہی اس عالم میں ہوگا - بلکد خدا تعالی تمثلات کے ورلعم مع اپنی نی قدرت دکھلائے گا - پونکہ دہ قدرت کامل ہے پس اگر مم تمثلات کا نام میں مذہبی اور بر کہیں کہ وہ خدا کی قدرت سے ایک ٹی پیدائش سے تو یہ تقریب ورست اورداتعي اور يح ب - فوا تعالي فرامًا م - خَلا تَعْدَمُ نَفْسَنُ مَّا أَخْدِ فِي لَهُمْ مِنْ تُحرَّةً أَعْيَنِ - يعني كوني نفس ميكي كرف والانهيس جانباً كم وه كيا كيانعتين مي جواس كم الله محفی ہیں ۔ موخدا تع سے نے اُن تمام نعمتوں کومحفی قرار دیا جن کا دنیا کی نعمتوں میں نوم ہنیں۔ يه نو ظاهر م كه دنبا كي نعتيس مم پر خفي نهيس بي - اور دوده اور امار اورانگور وغيره كوم جانے بس ادر مبيشد يدچيزس كفاتے بي نواكس مصطوم مؤاكده وچيزي أدر بي ادران كو ان پیزوں سے صرف نام کا افتراک ہے۔ پس جس نے بہشت کو دنیا کی پیزوں کا مجوع معجم أس في قرآن شرايف كا ايك روف مي نيس مجها -(اسلامی اصول کی قلاسفی معم-١٨٠)

ماعدہ کل کے طور پر یہ بات بھی یاد رکھنی جا ہے کہ موت کے بعد جو حالیس پہش آتی ہیں ۔ قرآن شریف نے اپنیں میں تقرم پرنفتسم کیا ہے اور عالم معاد کے متعلق یرتین قرآنی معاد ف ہیں

جن كا بم جدا مدا اسجله ذكركرتي و

انسان کا فعل ہوتا ہے اس کے مناسب حال ایک خدا تعانیٰ کا فعل صادر ہوتا ہے ۔ اور دہ فعل اس گنا ہ کو یا اس نیکی کو منا لئے ہونے ہیں دیتا بلکداس کے نقوش دل پر مند پرا بحصوں پر منطوں پر بیروں پر بیکھے جاتے ہیں اور یہی پولٹ بدہ طور پر ایک اعمال نامہ ہے جو دومری

زندگی می علے طور پرظام موجا مگا -

ادر دوسری جگر بہت نیوں کے بارے بی فراقا ہے۔ یکو مر تکو کی الْمُوْمِنِیْن وَالْمُوْمِنِیْن وَالْمُوْمِنِیْن وَالْمُوْمِنِیْن وَالْمُوْمِنِیْن وَالْمُوْمِنِیْن وَالْمُوْمِنِیْن وَالْمُوْمِنِی ایمانی نور بچ پوشیده طور پر مومنوں کو حاصل ہے کھلے کھلے طور پر اُن کے آگے بادر اُن کے داہنے باتھ پر دوڑ تا نظرا کے گا۔ پھر ایک ادر جگر بد کاروں کر می اطب کر کے فرقا ہے۔ اُلھا کُمُ اللّٰتَکَا تُرُدُ خَتَی زُرْتُمُ الْمُقَابِرُ ۔ کُر سُوْتَ تَعْلَمُوْنَ ۔ ثُمَّ کُلاَسُوْنَ تَعْلَمُون کَ عَلَمُون کَ عَلَمُون کَ عَلَمُون کَ عَلَمُون کَ عَلَمُ اللّٰکِی مَن اللّٰکِی اَلْمَعَلَمُون کَ مِنْ اللّٰکِی اَنْ مَن اللّٰکِی اللّٰکِی اللّٰکِی اللّٰکِی کُلُون اللّٰکِی اللّٰکِی کُلُون کُلُ

( اللاى احول كى فلاسفى م٢٨-٨٨)

دومرار فیقد محرفت ص کو عالم معاد کے متعلق قرآن شریف نے ذکر فرایا ہے وہ یہ ہے کم عالم معادين ده تمام الورجو دنيا مي روحاني عقيم جماني طور برمشل مونيك ينواه عالم معادين برزن كا درجر مو يا عالم بعث كا درجر - اس باده من جو كيد خدا تعالى في فرايا اس من سي أي ير آيت ب مَنْ كَانَ فِي هَ فِهِ اعْمَى فَهُوَ فِي الْاخِرَة اعْمَى وَ اصَلَّ سَبِيلًا . يَعَي جِرْتُمُف الرجان من اند صام د كا ده دومر عجهان مي عبى اند عما مِوكا . اس أيت كا مفصد سرم كد إس جهان كي رُدماني نامينائی اس جہان مي هماني طور بيتم و اور محسوس مو كى . ايسامي دومري أيت بن فرانا مي : خُدُدُهُ نَغُلُوْهُ تُحَرِّا الْمَحِيْمَ صَلُوْهُ تُحْرَفِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ-یعنی امس جمنمی کو یکراه - اس کی گردن میں طوق ڈالو- بھر دوز خ میں اس کو حلا ہے - بھیرالسی زنجیر میں جو ماكش ين مُثّر كرب اس كو داخل كرو - جانا جائي كد ان آيات بن ظامر فرايا كر دنيا كاردحاني عذاب عالم معاد مي حبماني طور بر مو دار مو كا - چا پخرطوق گردن دنيا ي خوامشوں كا جس ف انسان كے اركد زين كى طرف جها د كها تقاده عالم أن في س ظاهرى عودت من نظر آجائيكا - ادرايابى دنيا ئى گرفتا دادن كى زىجىر بېرون نې بېرى بونى د كھائى دىكى اور دنيا كى خوامشوں كى موز مثوں كى آگ ظامرظا برمعركى ہول نظر آئیگی ۔ فاسق انسان دنیا کی زندگی میں مواد ہوس کا ایک جہنم اپنے افرر رکھتا ہے اورنا کا جیون میں ابرتینم کی مورشوں کا احساس کرا ہے بیں جکبہ اپنی فانی تنہوا سے در ڈالا جائیگا ادر جدیند کی نامیدی طاری ہوگی تو فواتعالى الحرزول كومباني ك ك طوريراس برظام رك كا جيساك ده فرمام ع- دَحِيل بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَكُونَ فَي يعنى ان مِن لدران كَنْ امِشُول كَي جِيزو ن مِن مِد الى والي جائيم ما ادر يمى عذاب كى جرم موكى - اور بيرجو فرمايا كه مسر كزكى زنجيرس اس كود اخل كرد يراس بات كى طرف اشارہ ہے کہ ایک فامن بسا اوقات متر برس کی عمر پالیتا ہے۔ بلکد کئی دفعر اس دنیا میں اسکو ایے برس مجی طبتے ہیں کہ فورد سانی کی عمر اور پیرِفرقت ہونے کی عمر الگ کرکے مجر اس قدر صاف اورخا نص عصر عركا اس كومان ب جوعفامندى اور عنت اوركام ك لالن بونا ميكن وه برخت

اپی عمدہ زندگی کے متر برمس دنیا کی گرفتاریوں میں گذارتا ہے اور اس زمجیرے آزاد ہوتا ہمیں چاہا۔ موخدا کے تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ وہی مقر برس جواس نے گرفتاری دنیا میں گذارے سقے مالم معادین انجیری طرح سمٹل ہو جائی کے جوسٹر کُد کی ہوگی - برایک گز بجائے ایک سال کے ہے ۔ اسکیہ یا در کھنا چا ہیے کہ خدا تن لئے اپنی طرف سے بندہ بر کوئی معیدت ہیں طالنا بلدده انسان کے اپنے بی بُرے کام اُس کے آگے دکھ دیتاہے - بھر اپنی اسی منت کے أَطِهُ مِن هُوا تَعَالِمُ اللَّهِ الرَّكُم فرمامًا م - إنْطَلِقُوا إلى ظِلِّ ذِي ثَلْثِ شُعَبِ لَكَ ظَلِيْلٍ وَ لَا يُغْنِيْ مِنَ التَّهَبِ - يَعِنَ ال بركارو - كُرابِو! مدكوشدماير كي طرف بلو جس كى يتن شاخيس بي جوس به كاكام بني د عدسكيس ادر مذكر مى سے بچاسكتى بي - إس أيت میں تین شاخوں مے مراد توت سبعی اور بہیمی اور دہمی ہے ۔ جو لوگ ان تینوں تو تو ل کو اخلاقی رنگ بس بنیں لاتے اور ان کی تعدیل بنیں کرتے ان کی بہ قوین فیا من یں اس طرح پر منودار کی جائی گی کہ گویا تین شاخیں بغیر پنول کے کھڑی ہیں اور گری سے بچا ہنیں سکتیں اور دہ گرمی سے جلیں گے۔ مھرایسا ہی خوا تعالیٰ اپنی اسی منت کے ظہاد کے سے بہتیتوں کے حق ي فرانا م - يَوْمَرْ تَرِكُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ يَسْعَى نُوْرُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَ بِأَيْمَا نِهِمْ - نعني اس روز تو ديكم كاكم موموں كابير فورجو ونيا ميں پوت يده طور يرب ظامر ظاہر ان کے آگے اور دامنی طرف دور آبوگا۔

ادر ایس اور ایس اور ایس می فرانا ہے۔ یکو مرتبیعتی وجو کا وتشاو د وجو کا یک اس دن بعض مُندسیاه موجائی گے اور بعض مفید اور نورانی موجائی گے۔ اور مجم ایک اور آیس می فرمانا ہے۔ مُسَلُ الْجَنبَةِ الَّیْنَ وَعِمَ الْمُتَقَوْنَ فِیْهَا اَنْهَا رُحِیْنَ مَا لَمُتَقَوْنَ فِیْهَا اَنْهَا رُحِیْنَ مَا لَمُتَقَوْنَ فِیْهَا اَنْهَا رُحِیْنَ مَا لَمُتَقَوْنَ فِیْهَا اَنْهَا رُحِیْنَ مَا لَمُ الْجَنبَةِ الْکِیْ وَعِمَ الْمُتَقَوْنَ فِیْهَا اَنْهَا رُحِیْنَ مَا لَمُ الْجَنبَةِ الْکِیْ وَعِمَ الْمُتَقَوْنَ فِیْهَا اَنْهَا رُحِیْنَ مَا لَمُ الْجَنبَةِ الْکِیْ وَعِمَ الْمُتَقَوْنَ فِیْهَا اَنْهَا رُحِیْنَ مَا لَمُ الْجَنبَةِ الْکِیْ وَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

پینا ہے اس میں ظاہری طور پر موجود ہے۔ اور وہ رُوحانی دود مرض ہے وہ تیر نوار بجید کی طرح رُوحانی طور پر دنیا میں پرورسٹ باتا ہے بہشت میں ظاہر ظاہر دکھائی دیگا۔ اور دہ فوالی بجبت کی تمراب بس سے وہ دنیا میں روحانی طور پر ایمیشد مست رسا تھا اور اب بہشت میں ظاہر ظاہر اس کی تہر میں نظر آئیں گی۔ اور وہ حلاوت ایمانی کا شہار ہو دنیا میں روحانی طور پر عادف کے مند میں جاتا تھا وہ بہشت میں محسوس اور نمایاں مہروں کی طرح دکھائی دیگا اور ہرائی بہشتی اپنی بہروں اور نمایاں مہروں کی طرح دکھائی دیگا اور ہرائی بہشتی اپنی مہروں اور نمایاں مہروں کی طرح دکھائی دیگا اور ہرائی بہشتی اپنی مہروں اور نمایاں مہروں کی طرح دکھائی دیگا اور ہرائی مہشتی اپنی مہروں اور ایک بہشتی اپنی مہروں اور نمایاں مہروں کا آزازہ براہذ کرکے دکھلا وے گا۔ اور خوا بھی اس دن پہشتیوں کے لئے حجا ہوں سے باہر آجائیگا ۔ غرض دوحانی حالی حالی محفی ہیں مہنگی طراحی مانی طور پر نظر آئیں گی۔

تعمر اوقیقہ معرفت کا یہ ہے کہ عالم معادیں ترقیات غیرمتنا ہی ہونی ۔ اِس یں اللہ تعالیٰ فرما ہے۔ وَ الَّذِیْنَ اَمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَیٰ بَیْنَ اَیْدِ يَهِمْ وَ بایما نیمت بیت و کوک دنیا میں ایمان کا نور دکھتے ہیں اُن کا نور قیامت کے دن اُن کے آگے اور اُن کو دائی کو دائی طوف دوڑ تا ہوگا۔ دہ مجیشہ یہی کہتے ہیں گئے کہ اے فدا ہمادے نور کو کمال تک بہنچا اور اپنی مغفرت کے انر بھیں ہے لے تو مرجیز یہ قادر ہے۔

اس أيت من يدجو فرابا كه ده بميشد يهى كهتے دميں كے كه بمادے نوركو كمال تك بهنجا يہ ترفيات غير متنا ميد كى طرحت الشادہ ہے بينى ايك كمال نورا ينت كا الهيں حاصل موگا . عجم دومرا كمال نظر آئے گا - اس كو ديجه كر پہلے كمال كو ناقص با يُس كئے - پس كمال ثانى كے مصول كے لئے المتجاء كريں كے اورجب دہ حاصل موكا تو ايك تبييرا مرتب كمال كا أن بيظا بم محصول كے لئے المتجاء كريں كے اورجب دہ حاصل موكا تو ايك تبييرا مرتب كمال كا أن بيظا بم محصول كے بحد اس كى خوامش كر فيگے - بهى ترقيات كى خوامش مى جو اَتْم في من كے لفظ سے مجھى جاتى ہے -

عَرْضُ إِسى طرح نَفِر مَنْنَا بِى سِلساله ترقيات كا جِلا جا مُكَا - تَمَزّل كَبِي بَهْنِ مِوكُا اور مذكبهم بهشت من نكاف جائش كے بلكه مردوز أكے بڑجيں كے اور پيجے مذہميں كے - اور يرجو قربابا كدوه بميشد اپني مغفرت چاہيں كے - اس جلّد موال يہ ہے كہ جب بہشت يں واخل ہو گئے تو بھرمغفرت يں كياكسرده كئى - اورجب كناه بخشے كئے تو بھراستغفاد يں كونى حاجت مى ؟ إس كا جواب يہ ہے كہ مخفرت كے اصل مضے يہ ہيں ناملائم اور ناقعی حالت کو نیجے دبانا اور ڈھانگنا - موہبشتی اس بات کی خواہش کریں گے کہ کاب ہم مامسل کریں اور مراس کریں کے کہ بال مراس کریں گئے ہیں جائے کہ جائے کہ بہلی حالت نیجے دبائی جائے - بھر قیبرے کمال کو دیکھکر یہ ارز دکریں گئے کہ دو مرس کال کو دیکھکر یہ ارز دکریں گئے کہ دو مرس کال کو دیکھ کر یہ اور محفیٰ کی جائے۔ دو مرس کال کو دیکھ کا در محفیٰ کی جائے۔ اور محفیٰ کی جائے۔ اور محفیٰ کی جائے۔ اس طرح غیر مناہی مخفرت کے نوا مسلسند میں گئے ۔

یہ نہی تفظ معفرت اور استعفاد کا ہے جو بعض نادان بطور اعتراف ہا جا فاق المعلید کم کے بھا قاہم کا کہ کا کا ہم کہ میں کو امن استعفاد کی نسبت بیش کیا کہ یہی خوام ہی استعفاد فخر انسان ہے ۔ جو بعض کسی عورت کے میٹ سے پیدا ہو ادر می میں میں کے استعفاد اپنی عادت بنیں بکو تا دہ کیوا ہے مذ انسان اور اندھا ہے مذ موجا کھا۔ اور نا پاک ہے مذ طیت ۔

(اسلامي امول كي فلاسفي مهم ١٩٠٩)



## بهشت و دور ح

ندمب سے غرف کیا ہے ؟ لبس یہی کہ خدا تعالے کے وجود اور اس کی صفات کا ملہ پر یقنی طور پر ایمان حاصل ہو کہ نفسانی جذبات سے انسان نجات یا جادے اور خدا تعالی سے ذاتی مجبت پیل ہو ۔ کیونکہ در حقیقت وہی بہش ت ہے جو عالم آخرت میں طرح طرح کے پیرا یول میں ظاہر ہوگا ۔ اور حقیقی خدا سے بے خبر رمنا اور اس سے دور رمنا اور بچی مجبت اس سے مزد منا ورحقیقت یہی جہتم ہے جو عالم آخرت میں انواع واقسام کے رنگول میں طام رموگا ۔

( چنمارسی م

قرآن مراعی نے بہشت اور دوزخ کی جو حقیقت بیان کی ہے کسی دوسری کتاب نے بیان نہیں کی ۔ اُس نے صاف طور پر ظاہر کر دیا کہ اس دنیا سے برسلسالہ جادی ہوتا ہے چانچہ فرمایا ۔ وَ لِمَنْ خَاحَتُ مَقَامَرَ مَرَ بِنَهِ جَنَّ مَتَانِ ۔ یعنی جو شخص خوا تعالیٰ کے حصور کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے واسطے دو بہشت ہیں ۔ یعنی ایک بہشت تو اِسی دنیا میں بل جاتا ہے ۔ کیونکہ خوا تعالیٰ کا خوف اس کو برایوں سے روک ہے ۔ اور بریوں کی طرف دوڑنا دل میں ایک اصطراب اور قلق بیدا کرتا ہے جو بجائے خود ایک خطرناک جہنم ہے مین جو شخص خوا کا خوف مو تقد بی میں ایک اصطراب اور قلق بیدا کرتا ہے جو بجائے خود ایک خطرناک جہنم ہے مین جو شخص خوا کا خوف اور منتقد بی مین ایک اور امیری سے بیدا ہوتا ہے اور وہ جاتا ہے اور وہ مو ایک اور امیری سے بیدا ہوتا ہے اور وہ دفا دار ای اور خوا کی طرف حکفے میں ترقی کرتا ہے جس سے ایک لذت اور مردد اُسے دیا جاتا دوا دی اور فوا کی طرف حکفے میں ترقی کرتا ہے جس سے ایک لذت اور مردد اُسے دیا جاتا ہے اور بوتا ہو جاتی ہے۔

( طفوظات طد سوم مما- 104)

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مُرَمَناتِ اللهِ وَاللهُ مَ وَحَتَ بِالْكِهِ وَاللهُ مَ وَحَتَ بِالْكِيرِ اللهِ وَاللهُ مَ وَحَتَ بِالْكِيرِ وَمِنَ النَّالُ مِن اللهِ مَا مِن كُورُ مَا فِي الْمَالُونِ مِن صوده اعلى درجرك النان مِن جوفداكى دمنا مِن كمور عُمَا

وَ لِمَنْ عَافَ مَقَامُ رَبِهِ جَنَّتَاقِ - يَ سَقَهُمْ مَبُّهُمْ شَوَابًا طَهُوْرًا - وَ سَقَهُمْ مَبُهُمْ شَوَابًا طَهُوْرًا - وَ سَقَهُمْ مَرَبُهُمُ عَلَا يَسْوَبُ الْأَبْرَارُ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزَاجِهَا كَا نُوْمًا . عَيْنًا يَسْوَبُ بَ فَعَا كَا مُسْلِكُ اللَّهُ عَيْنًا يَسْوَدُنَ نِيهَا كَا مُسْلِكُونَ فَهُو يَجَاء فَسُكُ سِلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ المَعْلَى فَهُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

ینی جو تفی فدا نعانی سے فانک ہے ادر اُس کی عظمت و جلال کے مرتب سے وامال ہے
اس کے لئے دو بہشت ہیں ۔ ایک یہی دنیا اور دومری آخرت ۔ اور ایسے لوگ جو فدایل
عو ہیں فدا نے انکو دہ فتریت پلایا ہے جس نے اُن کے دل اور فیالات اور اواوات کو
پاک کر دیا ۔ نیک بندے وہ نثریت پی رہے ہیں جس کی طونی کا فورہے ۔ وہ اس جشمیے
پاک کر دیا ۔ نیک بندے وہ نثریت ہی رہے ہیں جس کی طونی کا فورہے ۔ وہ اس جشمیے
ہیے ہیں جس کو وہ آپ ہی چیرتے ہیں ۔

ادرین بہلے بھی بیان کر چکا موں کہ کا فور کا نفظ اس داسطے اس آیت میں اختیام

فرایا گیا ہے کہ بغت عرب میں گفر دبانے کو اور طوحانکے کو کہتے ہیں۔ مویہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے ایسے خلوص سے انقطاع اور رجوع الی اللّٰہ کا پیالہ پیا ہے کہ دنیا کی مجبت بالکل تعن عربی ہوگئی ہے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ تنام جذبات دل کے خیالات سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب دل نالائق خیالات سے بہت ہی دُور چلا جائے اور کی تعد تعلقات ان سے باتی مذر میں تو دہ جذبات ہی ام شد آہمند کم ہوتے ملتے ہیں بہا تک کہ نابود ہو جاتے ہیں۔ مواسجگہ خوا نعالیٰ کی بہی غرض ہے اور وہ اس آیت میں بہی مجھا آ ہے کہ جواس کی طرف کا مل طور سے جھک گئے دہ نفسانی جذبات سے بہت ہی دور دی کی گئے اور اُنکے اور می خواس کی طرف کا مل طور سے جھک گئے دہ نفسانی جذبات سے بہت ہی دور دی گئے اور اُنکے اور اُنکے جو سے خوا کی طرف کو کی دور آئے کے دو نفسانی جذبات سے بہت ہی دور دی گئے اور اُنکے جن ای سے خوا کی طرف کھی کہ دنیا کی سرگرمیوں سے آن کے دل کھنڈ ہے ہو گئے اور اُنکے جذبات ایسے دب گئے جیسا کہ کا فور نہر بطے فادد ل کو دیا دیا ہے۔

اور مجر فرایا که وه لوگ اس کا فرری بیا لے کے بعد ده پیالے بیتے بین مبلی طونی رنجبیل سے - اب جاننا جا ہے کہ زنجبیل دو لفظ سے مرکب ہے بعنی زماً ادر جبل سے راً منت عرب من ادير براصف كو كمت أي ادر جبل بماط كو- اس كے تركيبي مع يرمل كم بہاڈیر پڑھر گیا ۔ اب جاننا جا ہے کہ انسان پر ایک نہر کی بیمادی کے فرد مونے کے بعد اعلى درجه كي موت مك دوحاليس أني بي - ايك وه حالت جيكه زهر يليدواد كا بوش مكل جانا منا ہے اور خطرناک ادوں کا بوش رو باصلاح ہوجاتا ہے ادرستی کیفیات کا حملہ مخروعانیت گذر جانا م ادرایک مراک طوفان جو اُنگھا مفاینج دب جانا ہے بیکن منوز اعضادی کمزوری باقی ہوتی ہے۔ کوئی طاقت کا کام نہیں ہوسکت۔ ابھی مُردوں کی طرح افتاں وخیزاں جلتا ہے ادر دومری ده حالت مے کرجب اعل صحت عود کر آتی ہے اور بارن می طاقت بمرجاتی ہے اور قوت کے بحال ہونے سے مرحوصالہ بیرا ہو جاتا ہے کہ باز تکلفت بہاڑ کے اوپر مراه جائے اورنشاط خاطر سے او بچی گھا یون پر دوار ما چاہے ۔ سو سلوک کے تعبرے مرتبر میں یہ طاقت ميسراً تي مع ايي عالت كي نسبت الترانواني أيت موصوفه من اشاره فرماما مع كمانهمائي درجم ك باخدا لوك ده بيا له ييت إلى بن يس زنجيل على بوئى مع بيني ده رُدِهاني عالت كى پورى قوت باکر ٹری ٹری گھاٹیوں بر بیڑھ جاتے ہی اور ٹرے مشکل کام اُن کے اعقد مع انجام بزر ہوتے ہی ادر فعدا تعانیٰ کی داہ میں جرت ناک جانفشا نیاں و لھلاتے ہیں۔

امجگہ یہ مجی واضح رہے کہ علم طب کی رو سے زنجبیل دہ دواہے جس کو مندی مونکھ

کھتے ہیں ، وہ موارب غریزی کو بہت قوت دیتی ہے - دستوں کو بارکرتی ہے - اور اس کا زنجیل ایمی واسطے نام رکھا گیا ہے کہ کویا دہ کر ورکو انیا فوی کر ق ہے ادرا سی گری بہنچاتی ہے جس سے دہ پہاڑوں روٹرھ سکے۔ان سقابل آیوں کے بیش کرنے سے جن س ایک جد کا نور کا ذکرے ادرایک جگر زنجبیل کا فلائے تعالیٰ کی یہ غرض ہے کہ تا اپنے بندوں کو مجھائے کہ جب انسان جذبات نفسانی سے بیکی کی طرف وکت کرا ہے تو پہلے ہیں اس وکت کے بعد ما بالمرتى مے كدائس كے زمر يلے مواد فيے دبائے جاتے ہيں اورنفساني جذبات أو بكى مونے نگتے ہیں۔ جبیا کہ کا فور زہر یلے مواد کو دیا لیتا ہے۔ اِس سے وہ میصند ادر محرقہ توں می مفید ہے۔ اور پھرجب زہریلے ہواد کا ہوئی بالکل جاتا رہے اور ایک کمزور صحت جوعنعمت کے ماتھ الى بوئى بوقى معاصل بوجائے تو بھر دوسرا مرحلہ يہ مے كدده منعيعت بيار زيسيل مح مربت سے قوت یا ما ہے۔ اور زنجسلی شرب خوا نعالیٰ کے حن دجمال کی بحلی ہے جو مورح كى غذا ب ببب اس تحلى سے انسان توت برا تاہے تو ميم بنداور اد کي گھا يوں پر چرف کے لائق ہوجاما ہے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ایسی حیرت ناک سختی کے کام دکھلاتا ہے کیے جب ک بیعاشقان گرمی کے دل میں مذہو برگز ایسے کام دکھلا بہیں سکتا سوخالقا نے اسجگہ ان دونوں حالتوں کے سمجھانے کے نئے وبی ذبان کے دولفظوں سے کام ایا ہے ا مک کا فورسے جو نیجے دبانے والے کو کہتے ہیں اور ودمرے زنجبیل سے جو اوپر چڑھنے والے كو كمنة بي - اوراس راه من مى روحالتين سالكول كے اے واقع بي .

باتی حصد آیت کا یہ ہے۔ اِنّا اَعْتَدُ نَا لِلْکَا خِونِیَ سَلاً سِلْ وَاعْدُلُ لُهُ وَ اِسْ مَدِیْرَ اِسْلَ وَاعْدُلُونِیَ سَلاً سِلْ وَاعْدُلُونِی مَدِیْرًا بِیْنِ مِا ہِتْ زِنجِرِی تیاد کردی میں اور طوق کُردن اور ایک افروحۃ آگ کی موزش ۔ اِس ایت کا مطلب یہ ہے کہ جولوگ پیتے دل سے فدائے تعالیٰ کو نہیں ڈھونڈ تے اُن پر فدا کی طرف سے رجعت پڑی ہے۔ دہ دنیا کی گرفتاء یول میں ایسے مبتلا دہتے ہیں کہ کو یا یا بدزنجرہیں اور زمینی کا موں میں ایسے نکو نساد ہوتے ہیں کہ کو یا یا بدزنجرہیں اور زمینی کا موں میں ایسے نکون اس ایک طوق ہے جو ایکو اسان کی طرف مر نہیں ایک انگونساد ہوتے ہیں کہ گویا اُن کی گردن میں ایک طوق ہے جو ایکو اسان کی طرف مر نہیں اُنگا نے دیتا اور اُن کے ولی میں توم و ہوا کی ایک موزش می ہوئی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ مال عامل ہوجا نے اور بیر جا اُن اِ جائے ۔ اور فلال دائمی پرمی فیج یا مُن ۔ استفدر دو بہر ہو ۔ اتنی دولت ہو ۔ سوچو نکر فدا تعالیٰ اُن کو فلال ویشن پرمیم فیج یا مُن ۔ استفدر دو بہر ہو ۔ اتنی دولت ہو ۔ سوچو نکر فدا تعالیٰ اُن کو فلال ویشن پرمیم فیج پایئ ۔ استفدر دو بہر ہو ۔ اتنی دولت ہو ۔ سوچو نکر فدا تعالیٰ اُن کو فلال ویشن پرمیم فیج پایئ ۔ استفدر دو بہر ہو ۔ اتنی دولت ہو ۔ سوچو نکر فدا تعالیٰ اُن کو فلال ویشن پرمیم فیج پایئ ۔ استفدر دو بہر ہو ۔ اتنی دولت ہو ۔ سوچو نکر فدا تعالیٰ اُن کو فلال دیشن پرمیم فیج پایئ ۔ استفدر دو بہر ہو ۔ اتنی دولت ہو ۔ سوچو نکر فدا تعالیٰ اُن کو

ادر اسجاً اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب انسان سے کوئی نعل صاور ہوتا ہے تو اسی كے مطابق فعا تعالى مين اپن طرف سے ایك نعل معادر كرة م عد مثلاً انسان جي وقت اپني کو تھڑی کے تمام دروازوں کو بند کردے تو انسان کے اس فعل کے بعد خدا تعانیٰ کا بینعل برگا کہ وہ اس کو مطری میں اندھرا پرداکر دے کا کیونکہ جو امور خدائے تعالیٰ کے قانون قدرت میں ہمارسے كا مول كھ لئے بطور ايك نتيج لازمي كے مقدر مو چكے بي ده سب خدا تعالیٰ كے نعل بين دج يدكد دىعتت العلل م - ايسا بى اگر مثلاً كوئى شخف ذہر قاتل كھا مے تواس مے والس فعل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فعل صا در موگا کہ اُسے ہالک کردیگا - ایسا ہی اگر کوئی ایسا بے جا فعل کرے ہوکسی متعدی بیادی کا موجب ہو تو اس کے اس فعل کے بعد فدا عُ تما کا ید نعل مو گاکه وه متحدی ممادی اس کو پرالے گی ۔ بس بس طرح ممادی و نیوی زندگی یں مرج نظراً تا ہے کہ مارے مرایک نعل کے لئے ایک مزوری متیجہ ہے اور وہ نتیجہ خدا تعانیٰ کا فعل ہے۔ ایسا دین کے متعلق بھی یہی قانون سے میساکہ خدا تعالیٰ ان رومثا يون من من ف فروقا م - الَّذِينَ جَاهَ فُوا ذِيْنَا لَنَهْدِ يَنَّهُمْ سُبُكِنّا -خَلَمًا ذَا عَوْا ازَاعَ اللَّهُ عُلُو بَهُمْ - يعنى جولوك اس فعل كو بجالا عُ كه ابنول في وَا تعالى کیستجو میں بوری پوری کوشش کی تو اس نعل مے سے لازی طور پر ممارا برنعل مو گا کہ ہم ان کو اپنی راہ دکھا دیں گے۔ اورجن لوگوں نے کبی اختیار کی اورسیدھی راہ پر ملنا مذہا ہا تو مارا فعل ان کی سبت بر مو کا کرم اُن کے دلوں کو کی کردینگے مور مجراس حالت کوزیادہ توفيع دين ك في الخروي من كات في هذه أعمى وهو في الاخرية اعمى و أَحْدَلُ مُسِبِيدً لل - يعنى بوسمع اس جان من اندها را ده أف والعبان من الدهاى مو گا بلکد اندھوں سے برتر ۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیاب بندوں کو فوا کا دیدار اس جہان میں موجاتا ہے اور وہ اس جاک میں اپنے اس بیارے کا درش بالجھتے ہی میں كے لئے وہ معب كچھ كھوتے ہيں عزعن مفہوم اس أيت كا يبى ب كربيثنى زمر في كى بنیاد اسی جمان سے پڑتی ہے ادر جہنی نا مینائی کی جڑھ بھی اسی جہان کی گذی اور کوران زيبت مج- اوربير فرايا - وَ بَشِّيرِ الَّذِينَ أَمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ آنَّ لَهُمْ جَنْتِ تَجْبِهِي مِنْ تَكْتِنَهَا أَلَانْهَارُ - يعنى جولوك ايان لائ اور المج عمل

بالاتے ہی دو اُن باغوں کے دارت ہی جن کے نیچے ہری بر ری ہیں - اس آیت می خدائے تعالیٰ نے المان كو باغ كم ساته شابهت دى جن كم ينع بري بيتى بى -

یں دامنے رہے کہ اسمگر ایک اعلیٰ درجہ کی فلاسفی کے دنگ یں بتایا گیا ہے کہ جر راشتہ میردں کا باغ كم ما عدى در شته اعمال كا ايمان كم ما تق ب ين جياكه كو أن باغ بغير يا لك مرمبز بنیں وہ مکت ایسا ہی کوئی ایمان بغرنیک کاموں کے زندہ ایمان بنیں کہا سکت ۔ اگر ایمان ہو اور اعمال نہوں وہ ایمان ایج ہے - اور اگر اعمال ہوں ادر ایمان نہ ہو لودہ اعمال ریا کاری ہیں۔ اسلای بہشت کی ہی حقیقت ہے کہ دہ اِس دنیا کے بیان ادر اس کا ایک خل بے دہ کونی کیر بنیں جو باہر سے آگر انسان کو ملیگی بلکہ ونسان کی بہشت انسان کے اندری سے نکلتی ہے ادرم ایک کی بہشت امی کا ایمان اور اس کے اعمال صالحظم جن کی اسی دنیا می لذت مشروع موجاتی ہے اور پولٹیدہ طوربر يمان دراعال كماغ نظراً تع بي اور نهري مي دهائي ديتي بي ديكن مالم أخرت مي بي إغ كل طور پر محسوس موں گے - خداتنا نے کی پاک تعلیم عمیں یہی بنلاتی ہے کہ مجا اور پاک اور تحکم ادر کا بل ایمان جو فدا اوراس کی صفات اور ای کے اداددل کے سعلی مو وہ بہشت فوش نا ادرباد آور درخت مع ادراعمال صالحد اس بيشت كي نمري بن بعيسا كدوه فرما اب:-مُونِ اللهُ مَثَلًا كِلُقٌ طَيِّبُهُ كُشُعِي فِي طَيِّبُهِ اصْلُهَا تَابِتُ وَ فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِيْ ٱكُلُهُمَّا كُلُّ حِيْنٍ.

ينى ده ايمانى كلرج برايك افراط تفريط اورتقص اورقل ادركذب ادربزل سے باك اور مو كل الوجوه كال مو اس درخت كے مشابہ ہے جو برايك عيب سے ياك بوجي كى وظ ذين يى قائم اورشابس أمان مي مول اور اين يل كوميشد ديّا مو - اوركوئ وقت اس يرمس أنا كد اس كى شاخول مي ميل نه بول-إس بيان من خدا تعالى في اي في كلمه كو معينه معلدار درخت م

مشابهت ديكرتين علامتين اس كى بيان فرمائي -

(ا) اول یہ کہ جر اس کی جو اصل معموم مراد ہے انسان کے دل کی زمین میں تابت مور یعنی انسانی فطرت ادرانسانی کانشنس ف اس کی خفایت ادراصلیت کو تبول را ایا بو-

دا دوسى علامت يرب كداس علمه كى مناض أمان يس بول بعنى معقوليت افي ما كف مكمنا ہو اور آسانی قانون قدرت جو ضرا كا فعل ب اس كے سطابق ہو .مطلب يرب كه اسكى معت اوراملیت کے دلائل قانون قدرت سے متبط ہوسکتے ہی ادر نیزید کردہ دلائل ایے اعلى بول كد كويا أسمان يس مي حن مك اعتراض كا يا عقد منس بهي مكتا-

رم، تبیتری ملامت یر ہے کہ دہ پیل جو کھانے کے لائن ہے دائی اور غیر مفطع ہو ۔ یعنی على مزادلت كے بعد أس كى بركات اور تاشرات بميشد ادر بر زمانديس منبود ومسوس بونى بول

يهني كدكى فاص زارتك فامر بوكر يير اكم بد بو جائ -

اور بعرفرايا - مَثَلُ كُلِمَةٍ غَيْبُ ثُلَةٍ كَشَبَحَرةٍ خَبِيثُنَّةٍ إِجْتُنَّتُ مِنْ فَوْتِ أَوْثَهِ إِن مَا لَهَا مِنْ قَدَادٍ ، يعنى بليد كلمه اس درخت كه ما عقمشا بهم جو زين بيسك أكمرًا مُوا مو - يعني فطرت انساني اس كو تبول نبس كرتي اوركسي طور مع وه قرار نس كرطاً - مذ دلاً بي عقليد كه روس مذكه قانون قدرت كى رُد سے اور فركا نشن كى روسے مرت تصد ادر کہانی کے رنگ میں ہوتا ہے۔ادرجیسا کہ قرآن شریعیف نے عالم افرت میں ایمان کے یاک درخوں کو انگور ادر انار ازرعمدہ عمدہ میود سے مشاہبت دی ہے اور بیان فرایا ہے کراس روز دہ ان میووں کی صورت میں متمثل موں گے اور د کھائی دینگے ایسای بے ایمانی کے

خِيتْ درفت كانام عالم آخرت من زقّم دكها بع ميساكدده فرانا بع: -اَ ذَيكَ عَبْرُ مُزُلِكُ اَصْ شَكِعَى لَا الزَّ قُوْمِ إِنَّا جَعَلْ خَهَا فِتْنَاهُ لِلنَّالِلْيْنَ. إِنَّهَا شَعِهَزَةً تَعْرُمُ فِي أَصْلِ الْجَمِيمِ طَلَّعُهَا كَأَنَّهُ رَوُّسُ الشَّبَاطِيْنِ. إِنَّ شَجِّمَةَ الزَّ تَّوْمِ لَعَامُر الآيث يُعِر كَا لَمُهْلِ يَخْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلِى الْمُرِ يُعِرِ الْكَرِيمِ وَثُنَّ إِنَّكَ انْتَ الْعَزِيْزِ الكَرِيمِ -

یعنی تم بال یا کرمبیشت کے باع اچھے ہی یا زقوم کا درخت جو ظا لوں کے لئے ایک بُلام ، ده ایک درخت سے جوجہنم کی جڑی سے تکلتا ہے مینی سکبر ادرخود مین سے بیا ہوتا ے - بہی دوز فی کی جڑ ہے - اس کا شکو فد ایسا ہے جیسا کہ تیطان کا سر سیطان کے معنے ہیں باک ہونے والا - یہ نفظ مشیط سے نکل ہے ۔ پس ماصل کلام یہ ہے کہ اس کا کھا، ہلاک ہونا م - ادر بعر فرایا کم زقوم کا درفت اُن دوز خول کا کھانا ہے جوعمدًا گناہ کو اختیار کر ایت من - وه كمانا ابسام ميساك مانبا كلا بؤا كمولة بوئ باني كي طرح بيط ين جوش النف دالا - مجر دوزخی کو من طب کرکے فرماتا ہے کہ اس درخت کو حکمت توعزت والا اور بزرکے۔ ير كلمد نها بت عفنب كا م اس كا محصل يرم كد اكر تو تكير مذكرتا ادر ايني بزركى ادر عزت كا پاكس كرك عن سع منه منه يه بهيرا قد آج يرتلخيال تجف المفاني مذير تي - يدايت

ام بات کی طرف مجی اشارہ کرتی ہے کہ دراصل یہ نفظ نقوم کا ذُق اور اُم سے مرکب ہے ۔ اور اُم اِنگاف اَنْتَ الْحَرْبُرُ الْكَرِيم كالمختص ہے جس میں ایک حرف پہلے كا ادرایک وف اُن كُرْكا موجود ہے ۔ اور كُرْتِ استعال نے ذال كو نما كے سائقہ بدل دیا ہے ۔

اب حاص کلام یہ م کرجیبا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے ایمانی کلمات کو بہشت کے مافقمشابہت دی ہے ایسا ہی اسی دنیا کے بے ایمانی کے کلمات کو دوّم کے ساتھ مشاہمت دى ادر اس كو دوزخ كا درخت عمرا يا اورظام رفرها ديا كربيشت ادر دوزرخ كى جر إسى دنيا صے شروع ہوتی ہے جیسا کہ دوزخ کے باب بن ایک ادرجسکہ فرا آ ہے ب فار الله الْمُوْتَدَةُ الَّذِي تَطَلِّعُ عَلَى أَلَا نُبِدَةٍ - يعنى دورْخ ده ألَّ بِ جوفدا كاغضب ال كامنيع إدركنه سع معركتي م ادر يبليدل برغالب موتى م - يراس بات كى طرف اشارہ ہے کہ اس آگ کی اصل جر وہ غم اور صرتی اور دردیں جو دل کو کیونے ہیں کیو کہ تمام مدحانی عذاب بیلے دل سے بی مشروع موتے ہیں ادر بھرتمام مدن پر محیط مو جاتے ہیں - ادر بھر ایک مبلد دَتُودُ کَهَا النَّاسُ دَ الْحِمَارَةُ يعنى جہنم كى آگ كا ايندس جس سے دہ آگ بميشہ افروضة رمتى معدد بيزس، من ايك ده انسان بوحقيقى خداكو جود كر أدر أدر يزدل كيرستش كيتے بي يا أن كى مرضى سے أن كورستش كى جاتى ہے. صيباكد فرايا - إِنْكُمْ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ كُدُون اللَّهِ مَصَبُ جَهَنَّمَ يعني تم ادرتمهار عمعبود باطل جو انسان موكر فال كملات رم جہنم میں طوالے جامیں گئے - وجو وو تمرا ایندھن جہنم کا بُت ہیں - مطلب یہ ب کدان چیزوں کا وجود مربوتا توجيم عبى مربوتا - سوان تمام أيات مصطابرم كه فدا عُنفال كم باك كلام من بہشت اور دوزخ اى جسمانى دنباكى طرح بنيں سے بلك ال معلون كاميدواد رمنبح ردهانی آمور میں - بال د اچیزی دوسرے عالم می حبمانی شکل بر نظر آی گی مگر اسجمانی علم مے بہیں ہوں گی -

(اسلاى احول كى فلاسفى ما ١٠٠٠)

جنت میں واخل ہونے کے لئے حبم طردری ہے گر میر طروری بہیں کہ وہ جسم عفری ہو بلکہ
ایسا حبم چامیہ جوعنفری مز ہو کیو نکر جزئت کے پھل وغیرہ بھی عضری بہیں بلکہ وہ خان جدید
ہے اس نے جہم بھی خنن جدید موگا جو پہنے حبم کے مفائر ہوگا - گر دومنوں کے لئے مرفے کے بعد
حبم کا ملنا ھزوری ہے اور اِس پر مذھرف جنتی کا نفظ دلا است کرتا ہے بلکہ معراج کی دات میں

م مخصرت صلے اللہ علیہ وسلم نے البیاد کی صرف ووجیل ہمیں دیکھیں ملکد مرب کے صبم دیکھے اور اور حفزت عیشی کا حبم اُن سے الگ طور کا نہ تفا۔

( صبيم راين احديد حقد في مسام عاشيد ) م نے عیسا یوں کی بفطی می ظاہر کردی ہے کر ان کا بیر خیال کہ بہشت مرف ایک امرد دعانی ہوگا طیک بنیں ہے . ہم نابت کر چکے ہیں کہ انسان کی ایک ایسی فطرت ہے کہ اس کے رُدهانی توی بوج اكل دائم صادر بونے كے ك ايك شيم كے مختاج بيں ۔ شلاً ہم شاہدہ كرتے بيں كرمركے كسى عقد برجوط ملف سے قوت ما نظر جانی رہتی ہے - اور کسی معد کے صدمہ سے قوت متفارہ خصت ہوتی ہے ادرمنت اعصاب من طل پرا ہونے سے بہت معددحانی قولی مین طل پرا ہو جاتا ہے معرجاً ، روح کی بیرحالت ہے کہ دوجیم کے اونی فلل سے اپنے کمال سے فی الغورنعقمان کی طرت عود کرتی ہے تو ہم کسطرح ابید رکیس کرجیم کی پوری پوری جدائی سے دہ اپن حالت پر قائم رہ کیگی ۔ اس مے اسلام میں یہ نہایت اعلیٰ درجے کی فلاسفی ہے کہ ہرایک کو قبر میں ہی میک ایسامیم بل جانا ہے جو لذت اور عذاب کے اوراک کرنے کے لئے صروری ہونا ہے۔ ہم علیک عليا بني كركية كدوه عبمك ماده معتباد موتاب كونكريد فافي عبم أوكا لعدم موجاتا اور نہ کوئی مث بدہ کرما ہے کہ در حقیقت یہی حبم تبریس زندہ مونا ہے - اس سے کہ بساا دقات م حبم جلا یا مجمی جاتا ہے اور عجائب گھروں میں لاسٹیس مجمی رکھی جاتی ہیں اور مدتوں مگ قبرسے بالمرصى ركها جاما م - الرسى مهم ذنده بوجايا كرما توالبند موك أس كو ديجي مر باي مم قرآن سے زندہ موجانا تابت ہے لبذا ید ماننا پڑتا ہے کدیسی آورمبم کے ذریعہ سے جس کو مم بنیں دیکھتے انسان کوزندہ کیا جاتا ہے - اورغالبًا دہ حبم اسی حبم کے مطالعت بوہم بنتا ہے ۔ نب صبم طنے کے بعد انسانی توئی بحال ہوتے ہیں - ادرید دومراحبم بونکہ اس حمم کی نسبت بنایت لطبعت موتا ہے - اسی سے اس پر مکا منفات کا دردازہ منایت وسيع طوربر كلا معد اور معادى تمام حقيقتين عليى كدوه بن كما حى بى نظراً جاتى بى تب خطا کرنے والوں کے علاوہ جمانی عذاب کے ایک حرت کا عذاب مجی مونا ہے۔ عرفن یہ اعدول منفق علیہ اسلام میں ہے کہ قبر کا عذاب یا آدام مجی صبم کے ذریعہ سے ہی ہوتا ہے۔ ادراسی بات کو دلائل عقلبد مھی چا ہتے ہیں کیو نکہ متوا تر نجر برنے برنیصلہ کر دیا ہے کہ انسان کے ردمانی توی بفرهم کے جوال کے ہر گر ظہور پذیر نہیں ہوتے۔

عاتبت كى مزا اپنے اندر ايك فلسفانه حقيقت ركھتى ہے جبكوكوئى مذمب بجز املام كے كالل طور بريان بنيس كرمكا - قرآن شريف من الله تعالى فرماما بع - من كات في هذه أعلى فَهُو فِي أَلْا خِرَةِ أَعْمَى وَاصَّلْ سَبِيلًا - يعنى جوسْخَص اس جہان من المراحا بعده أس دوسرے جمان میں میں اندھا ہو گا ملد اندھوں مصیبی بدتر- اس مصاحت معلوم ہوتاہے كد خدا تعالىٰ كو ديجيف كى المجيس ادراس كو دريا فت كرف كديواس الميجبان صاف الغ ما عقد مے جاتا ہے۔ بو بہاں ان حواس کو بنیں یا تا دہاں دہ ان حواس سے بہرہ در بنیں ہوگا۔ بر ایک دقیق رازم عن کو عام وگ سج مین بنین سکتے - اگر اس کے یہ معنے بنین تو یہ تو میر بانكل منط ب كداند مع اس جان ين يهي انده بونع - اصل بات يبي ب كدفدا تعا اللك بغیرکسی فلطی کے پہچاننا ادر اس ونیا می سحیح طور پر اس کی صفات ادر اساء کی معرفت مامل کرنا آئندہ کی تمام راحوں اور روشنیوں کی کلید ہے اور یہ آیت اس امر کی طرف مات اشادہ کرمی ہے کہ اس دنیا سے ہم عذاب اپنے ساتھ نے جاتے ہیں اور اس دنیا کی کوراند زاست ادر تا پاک افعال می آس دومرے عالم می مذاب مبنم کیمورت می نوداد مو عاش كى اورده كوئى نئ بات مربو نكى - جيد ايك تمرك درواز ، ندكر فيف روشى سع كورم موجامًا ب اورمازه ادرزد في خش بوا أع بنين ل سكى ياكى دبرك كما يض ان كي زندكي اتی بنیں رہ سکتی اس طرح برجب اُدمی خدا کی طرف سے ہٹتا ہے اور گناہ کر ما ہے تودہ ایک فلمت كمينيك أكر عذاب مي مبتلا موما ب-

 ہے منافت جہنم کہانی ہے اور مرکز امل کی طرف وجوع کرنا جو الحت پر کرتا ہے جنت سے تعیر جونا ہے ۔ اور گناہ سے مصلے کر بھر نی کی طرف آنا جس سے اللہ تفائی خش ہوجادے اس بدی کا کفادہ موکر آسے دور کر دبتا ہے اور اس کے نتائج کو بھی سلب کر دیتا ہے ۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے ۔ اِنَّ الْحَسَنْتِ یُدُنْ جِبْنَ السَّبِیْعَاتِ بعنی نیکیاں بدیوں کو دائل کر دی ہیں ۔ جونکر بدی میں بلاکت کی ذہر ہے اور نیلی میں ذندگی کا تریاق اس سے بدی کے ذہر کو دور کرنے کا ذریعہ نیکی ہی ہے ۔ یا اس کو ہم یوں کہ سکتے ہیں کہ عذاب اور راحت کی نفی کا نام ہے اور نجات داحت اور خوشی ہی کے صول کا نام ہے ۔

اس طرح پر جیے بیادی اس حالت کا نام ہے جب حالت من مجری طبیعت پرند رے -ادرصحت وہ مالت ہے کہ امورطبعیر اپن اصل مالت پر قائم موں اور جیے کسی ہاتھ یادں یاکیعفو کے اپنے تقام فاص سے ذرا ادھر اُدھر کھسک جلنے سے درد منروع ہرجانا ہے ادر اگر چنرے اس حالت پر قائم رہے تو میر مزخود بانکل بے کا دم جانا ہے بلکد دو اسے اعضاد پر مبی این برا از دالے لگتا ہے ۔ بعیندین حالت روحانی ہے کرجب انسان اللہ کے سامنے مع ہواس کی زندگی کا اصل موجب مرایدُ حیات سے مسط جاتا ہے اور نظرت کے دین کو جھو مربیعت ب نو عذاب شردع موجانا سع - ادر اگر قلب مرده مذمو گيا مو- ادراس مي احساس كا ماده باتي ہد تو وہ اُس عذاب کو نوب محسوس کرتا ہے - اود اگر اس برلی موئی صالت کی اهلاج ند کی جادے و اندایند مورام که عرسادی روحانی قوش رفته رفته نکمی ادر سکاد موجاش ادر ایک تدمیرعذاب مردع موجادے - ہی اب کیسی صفائی کے ساتھ یہ امر مجمین آجا تا ہے کدکوئی عذاب باہر سے ہنیں آتا بلکہ خور انسان کے اندمی سے نکلت ہے جم کو اس سے انکار نہیں کہ عذاب فدا کا فعل ہے۔ بیٹک اس کا فعل ہے گر اس طرح جیے کوئی زہر کھائے تو خوا اُسے بلاک کردے یس خدا کا نعل انسان کے اپنے نعل کے بعد مِرْمًا مع - اسی کی طرف الله جل شا مد اشارہ فرمانا إِنْ اللهِ اللهِ المُوتِدَةُ الْبَيْ تَطْلِعُ عَلَى الْاَفْتِدَة لِعِيْ طَاكُا عَذَابِ وه أَكْ مِح ص كو غدا بحظر كا تام مداس كاستعلد انسان كه دل سع بى المحتام مدال كا مطلب ما تفطول سی بھی ہے کہ عذاب کا اصل بیج اپنے دجودی کی ناپائی ہے جوعذاب کی صورت اختیاد کراستی ہے۔

الى طرح بمشت كى داحت كا اصل مرحثير عبى انسان كے اہتے بى انعال ميں - اگروه

نطرنی دین کوہنیں چیور آنا - اگر دہ مرکز اقدال سے ادھر اُدھر مہیں ہٹتا اور عبودیت المرمیت کے محاذ میں چری موئی اُس کے الوار سے حقام سے مہا ہے تو بھر یداس عفو صحیح کی طرح سے بو مقام سے مطا بنیں گیا ادر برابراس کام کو دے رہا ہے جس کے لئے خدانے اس کو بیدا کیا ہے اور اسے کھی مبی ورد مہیں ماکد داحت ہے -

قرآن شراید بین فرانا ہے۔ و بیشی الکویٹ اسٹی اور اچھی المانی اسٹی ایک اور اچھی علی کرتے ہیں انکو جنٹ بیٹ بیٹ اسٹی ایک اور اچھے علی کرتے ہیں انکو نوشی بی و لوگ ایمان لائے اور اچھے علی کرتے ہیں انکو نوشی بی و نوشی میں میں میں میں میں میں میں میں اس ایمان کو الدر نوائی نے باغ سے مثال دی ہے اور اعمال صالحہ کو نہروں سے جو رشتہ اور تعلق اعمال صالحہ کو ایمان سے ہے۔ پس جیسے کوئی باغ میں بیس کہ بانی کے بدوں برم براور نمردار بوسکے اس طاحہ کو ایمان سے ہے۔ پس جیسے کوئی باغ میں بیس کہ بانی کے بدوں برم براور نمردار برسکے اس طاحہ اور اعمال می ایمان میں بیس کہ بانی کے بدوں مفید اور کا دائر ہیں ہوسکت برس بیسے کوئی باغ میں کہ بین دہ بھی دوندخ کی طرح کوئی فاجی پس بہہشت کیا ہے دہ ایمان اور اعمال بی کے مجتم نظارے ہیں وہ بھی دوندخ کی طرح کوئی فاجی چیز نہیں ہے بلکہ انسان کا بہشت بھی اس کے اندر ہی سے نکلتا ہے۔

پڑنکر دوحانی طور پر بھی دنیا میں کھا چکے ہونگے۔ اس لئے اُس عالم میں اس کو پہیان لیں گے اور کیس کے در کیس کے بین فرص کی بین فرص ہوتی میں جو دنیا میں کی ہوتی ہیں اور یہ دی دوحانی ترقیاں معلوم ہوتی ہیں جو دنیا میں کی ہوتی ہیں اس سے دہ عابد وعادت اُن کو پہیان اِس کے۔

می صاف کرکے کمینا چاہتا ہوں کر جہنم اور بہشت میں ایک فلسفہ ہے جس کا وبط باہم ای طرح پر تنائم ہو ماہے جو بی نے ابھی بتایا ہے مگر اس بات کو کھی بھولنا نہیں جا ہیے کہ ونہا کی مرزا میں تبدید اور جرت کے لئے انتظامی دنگ کی حیثیت سے ہیں۔ سیاست اور رحمت دولوں باہم ایک رسنت دکھتی ہیں اور اسی دستہ کے اظلال ید مزائی اور جزائی ہیں۔ انسانی افعال اور باہم ایک رسنت دکھتی ہیں اور اسی دستہ کے اظلال ید مزائی اور جزائی ہیں۔ انسانی افعال اور اسی طرح محفوظ اور بند ہوتے جاتے ہیں جیبے فولوگراف می آواذ بند کی جاتی ہے جب انسان عادف نر ہواس بلسلد برغور کرکے کوئی لذت اور فائدہ بہیں انتظام اسکتا۔

( ملفوظات جدموم مشكت ٢٠٠٠)

عذاب ایک ملی چیز ہے۔ کیونکہ راحت کی نفی کا نام عذاب ہے۔ ادر نجات ایک ایجا بی چیز مع بعنی راحت اورنوشی ای کے دوبارہ حاصل موجانے کا نام نجات ہے۔ بس جیسا کہ ظارت عام وجود روشنی کا نام ہے ایسا ہی عذاب عدم دجود فوستان کا نام ہے۔ سُلاً بیادی اس کی كانام مے كرجب طائت مدن مجرى طيبوت بريز د مے ادرموت:س طائت كانام م كرجب امورطبعبيد اين اصلى حالات كى طرف عود كرين - موجب انسان كى روحانى حالت مجری طبیعی سے ادھر اُدھر کھسک جائے اسی اختلال کا نام عذاب ہے ادر جبیاکہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی عضو مثلًا ما تھ یا پیر اپنے محل سے اُتر جائے تو اسی دنت درد شروع موجانا م ادروه عفنوائي خدمات مغوضه كو بجا بنين لاسكتا - ادراگراسي حالت پر چیوٹرا جائے تو رفئة رفئة بے كاريا منعفن موكر كرجاما م ادربسااد قات أس كي مهايل سے دوسرے اعضاع کے برانے کاہمی انداشہ ہوتا ہے۔ ادرید در دہواس عفو میں پیا ہوتا ہے میں بامر صينين أمَّا بلك فطرنًا اس كى اس خواب حالت كولادم إلى موا محد ايسابى عذاب كى حاليت كجب فطرتى دين مع اللهان الك بوجائ اورحالت المتقامت معركم جائ توعداب مروع ہوجاتا ہے گو ایک جاہل جوغفلت کی بہوشی ہیں پڑا ہؤا ہے اس عذاب کا احساس مذکرے اورالیی حالت میں ایم مرا الموانفن روحانی خدمات محدلائی نبیس رہماً . اور اگر إسى حالت میں ایک مدت مک د مے تو با نکل ہے کا د موجاتا ہے اور اس کی جمسائی گی دو مرول کو بھی معرف خطر

ین والتی ہے اور وہ عذاب ہواس پر دارد مونا ہے باہر سے نہیں آتا بلکہ دہی حالمت آس کی اس عذاب کو پریدا کہ تی ہے۔ بیشک عذاب نواکا فعل ہے گراس طرح کا شاؤ جبکہ ایک انسان سم العار کو درن کا نی تک کھا لے تو خدا تعالیٰ اس کو اد دیتا ہے۔ یا شلاجب ایک انسان اپنی کو فطری کے تمام دوائد بند کر دے توخدا تعالیٰ اس کھر ہی اندھی اپر اکر دیتا ہے ۔ یا اگر شاؤ ایک انسان اپنی ذبان کو کاٹ ڈالے تو فعوا تعالیٰ تو ت کو یائی اس سے چھین لیت ہے۔ بر میب خدا تعالیٰ کے معلی ہیں جو انسان کے فعل کے بعد پیلا ہوتے ہیں۔ ایساہی عذاب دینا خدا تعالیٰ کا فعل ہے جو انسان کے اپنے ہی فعل سے بیدا ہوتا ہے۔ اور ہم اللہ قدم اللہ المدوقدة اللہ اللہ قدم اللہ اللہ قدم اللہ اللہ قدم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ قدم منظم اس کا اینا ہی دل ہے اور ہم اللہ منظم اس کا اینا ہی دل ہے اور ہم اللہ فیل ت اس ہم ہم کے بیزم ہیں۔ بی جبار ہوا سی منا با کو دورکر تی ہے دوہ دا سیائی ہے جو عذاب کی صور پر ہی تمثل ہوتی ہے تو اس کا اینا ہی دل ہے اور ہم اللہ کی خیال ت اس ہم ہم کے بیزم ہیں۔ بی جبار ہوا سی منا با کو دورکر تی ہے دوہ دا سیائی ہے جو عذاب کی صور پر ہی تعالی ہوتی ہے تو اس کا انہا ہی دل ہے اور باکہ کی منا ہوتی ہے تو اس کا انتا بی دائی ہے کہ دہ چیز جو اس عذاب کو دورکر تی ہے دوہ دا سیائی ہی الم سے حداب کی معلور پر ہی تعالی کو دورکر تی ہے دوہ دا سیان کی الم سے حداب کی بیال کی الم سے حداب کی بیال کی الم سے حداب کی الم سے حداب کی الم سے حداب کی بیال کی الم سے حداب کی بیال کے دہ چیز جو اس عذاب کو دورکر تی ہے دوہ دارت بادی کا دو اللہ کا موالے کو دہ چیز جو اس عذاب کو دورکر تی ہے دوہ دارت بادی کا در اللہ کا موالے کی دورکر تی ہو دورکر تی ہو اللہ کی الم سے حداب کی دورکر تی ہو کی کی الم سے حداب کی دورکر تی ہو دورکر تی ہو کی کی الم سے حداب کی دورکر تی ہو کی کی کی دورکر تی ہو کی تعالی کی دورکر تی ہو کی دورکر تی ہو کی کی دورکر تی ہو کی دورکر تی ہو کی دورکر تی ہو کی کی دورکر تی ہو کی دورکر تی ہو کی

(تبلیغ رسالت جلدجهارم مده) قولهٔ :- مرزاصاحب اینا اعتقاد یا دکرین که امنوں نے مانا مروا ہے کہ انسان بعدمر نے کے

افتول بر منارہ کے بعد کمتی خار سے کان پکوا کہ باہر نکال دیتے جائیں گے اور اُن کے دونے اور اُلک کے دونے اور اُلک کے دونے اور اُلک کے دونے اور اُلک کے بعد کمتی خار سے کان پکوا کہ باہر نکال دیتے جائیں گے اور اُن کے معمل میں اُلٹ کے پکھے دحم بنیں کیا جائیگا جائیگا جائیگا جائیگا جائیگا اور جری ذات ورموائی سے بقول شخصے کہ (پا بدمت دگرے دمیت بدمیت دگرے) کمتی خار سے باہر میں بینے جائیں گے تو کیا اس وقت اُن کے دے دہ سرک زرگ کا نمون ملک اُلگ اس سے بزر نہیں موجا اُرگا ؟ تو ہیر اس مجبورا نہ معید بعت کے وقت نود محتادی کہاں دم بی خار سے بزر نہیں موجا اُرگا ؟ تو ہیر اس مجبورا نہ معید بعت کے وقت نود محتادی کہاں دم بی خار سے بادر نہر دم ہی کا در سوایت کے داد مردم ہی فکر رہیں گئے ۔ اور اند کی سمجھ پری ایس کے ۔ اور اند میں خار میں خار میں کا کہ خار ہے کہ اب تھوڑے عرصہ کے بعد بے شاد د تقول اور دموایتوں کا منہ دیکھنا ہوگا۔

بان کو کھا رہا ہے کہ اب تھوڑے عرصہ کے بعد بے شاد ذکتوں اور دموایتوں کا منہ دیکھنا ہوگا۔

بان کو کھا رہا ہے کہ اب تھوڑے عرصہ کے بعد بے شاد ذکتوں اور دموایتوں کا منہ دیکھنا ہوگا۔

بان کو کھا رہا ہے کہ اب تھوڑے عرصہ کے بعد بے شاد ذکتوں اور دموایتوں کا منہ دیکھنا ہوگا۔

ایسا ہی پرمیشراور ایسا ہی اس کا مکتی خانہ ہے تو بھر برقست ذاہدوں عابدوں کے لئے اسکا کھی درنا ہی ہوگا۔

درنا اورا میکڈ جھی درنا ہی ہوگا۔

ر اگری کا یہ احتراص کرملان کی بہشت یں دنیوی نعتیں ہی موجود ہونی تو یہ کھا عران کی بات بہنی بلکہ اس سے تو آپ کو ادر آپ کے پرمیشر کو بہت مشرمندہ ہونا چا ہے کوئی سلانو کی بات بہنی بلکہ اس سے تو آپ کو ادر آپ کے پرمیشر کو بہت مشرمندہ ہونا چا ہے کوئی سلانو سے کے خوا وند قادر اور غنی مطلق نے تو دائی ادر حجاد دائی طور پرمرب کچھ اپنے بے انہا خوز انوں سے عالم آخرت بی قرآن مشریف پرایمان لانے والوں کو مطاکیا ادر دوحانی اور جممانی دونوں طود کی نعتیں مرحمت فرائی کیونکہ وہ جات تھا کہ اس کے سبحے پرمستار اس دنیا میں عرف وُدح ہی سے اس کی بندگی ادعا طاعت بہنیں کرتے بلکہ رُدح اور جمع دونوں سے کرتے ہیں اور خلقت انسانی کا کمال صرف دوح ہی سے پیرا بہنیں ہوتا بلکہ رُدح اور جمع دونوں کے انتزاج و اختلاط سے

بيدا مؤنام يسواس في فرمان مردارول كوسعادت مامد مينجاف كي اعدان كويورا إورا اجريف مے لئے نجاتِ جاودانی کی لذت کو دور سم پرشتل کیا - اپنے عبوبا منر دیارار کی لذی مجبی دیں اور اینی دو مری حمتیں سبی باوش کی طرح ان بد برمایش عرص وه کام کر و کھلایا جو اس فادرعظیم انشان کی قدر نوں اور عظمتوں اور بے انتہا رحمتوں کے لائق ہے ۔ بیکن آپ کا پر مسینر تو مفلس اور دیوالیم ہی نکل ادر اپنی عاجری ادر درولیٹی اور مفلسی اور ناطافتی ادر بے اختیاری کے باعث سے آپ لوگوں كوكسي فضكامة مذ مكا معكا اورمذكو في متنقل فونتني بهنجا سكا عزهن كمچيم عني مذكر سكا . مذ روها في نعتيس مبيشه كے كئے دے سكا نجيماني اور دونوں طور سے آپ كو ناكام اور نامرا و اور محروم اور بي نعيب ركها- اورج كے الله مرت سے اور جان شادى كرتے سے دہ اب المنصف اور بے مجم اورمور کھ اور بے خبرنکلا کہ آس نے تہماری رُوحانی اور مدنی مشقتوں کا کچھ بھی قدر مذکیا اور اپنی الی مسجهم سع عاشفانه وفاداريون اورجان شاريون كوچند روزه مزدوري خيال كرليا - كيا الياخيل ادر ناطاقت ادربيمجد مرميتر سيمجستين بره سكني بين ؟ درصفائ كامل سے كوئى دل رجوع مومكتا برگذ نهیں - بلکه اس کی قدرت اور مخاوت اور ندر سشنامی کی حفیقت کھلنے معےجب تب کرنے والول کی روحیں بہت ہی افسور خاک ادر نادم ہونعی کہ اگر یہی پر میشر ادریہی اس کی ملتی تھی آد م في خواه مخواه كالكرين كيون مادين . .

رہا یہ اعترا من کہ مثراب ہو دنیا ہی ہی ممنوعات اور محرات میں سے ہے دہ کیونکر ہیشت میں دوا ہوجائی ۔ اس کا ہواب می ہے ہو النڈ تعالیٰ نے آپ فرمایا ہے کہ ہمشی مثراب کو اس دنیا کی فساد انگر مثرابوں سے کچھ منا مبت نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰے فرما تاہے۔ دَ سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ مُنْ اَیْ فَسُاد انگر مِنْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهُ اللهِ عَلَیْ اللهُ اللهِ عَلَیْ اللهُ اللهِ عَلَیْ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ

معارف البيد من ومعت مم بدا موجاتي ب - اوريفر دو مرى عَلَم فرمامًا ب - دَكُا من يَمِنْ مَكْولين لَا يَصِدَّا عُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُسْرِ فُوْنَ - وَلَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغُوًّا وَ لَا تَأْثِيهُا وِلَّا تَعْيُلُ سَلَامًا سَلَامًا - وُجُوْهُ يُوْمَيْدِ نَا ضِعَةً إِلَى مَ بَهَا عَاظِمَةً - وَمَنْ كَاسَ فَي هُذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي ٱلْأَخِرُةِ أَعْمَى وَأَصَلُ سَبِيلًا - اور تراب ما في كے بالے ج آب زلال کی طرح مصفیٰ ہونے بہشیوں کو دیے جایئ گے۔دہ شراب ان سب سیبوں سے پاک يوكى كردد دىر مديد كرب يا بيهوشى اوربارسنى اس سے طادى مو - بہشت ين كوئى تعو ادر بيموده بات كين من بين أيكى اور درك في كناه في بات كني جائي بلد برطرت سلام سلام بي رجمت اور محبت اور نوشی کی نشانی م مننے من آیگا - اس دن موموں کے مند ترومانه و ادر نولصورت ہونگے اور وہ اپنے رب کو نیکس کے - اور جوشخف الس جہان میں اندهامے دہ اس جہان میں بھی اندھا ہی موگا بلکہ اندھول سے بھی گیا گذرا۔ اب ان تمام آیات سے ظاہرے کہ ده بيشتى متراب دنياكى مترابول مع كيدمنا مبعت ادرث بهت بنيل ركفنى بلكدده اين تمام مفات من ان شرابوں سے مہائن ادر مخالف ہے - اور کسی حاکد فرآن متر بیف میں بدنہیں تبلا یا گیا کہ وہ دنیوی شرابوں کی طرح انگورسے یا قندسیاہ ادرکیکرے چھلکوںسے یا ابساہی کسی ادر دنوی مادہ مع بنائی جائیگی - بلکد باربار کلام الی میں سی بیان مؤاہدے کد اصل مخراس شراب کا محبت ادرمعرفت النى سميس كو ونيا سے ہى بنده موس سا فقد اے جاتا ہے - اور يد بات كر وہ روعانى امر كيونكر مثراب كعطور يرنظراً جائكا - يرخدا ك تعالى كع بعيدول يس سه ايك بعيد بع عادة يرمكاشفات كي ذريعر مع كُفلنا ب درعقلمن لوك دومرى علامات وأثار سي اس كي حقيقت مك بينجة بن - روحاني امور كاجماني طور يهمتل بوجانا كئي مقامات قرأن متريب من مان كيا كيام عيساك يديعي مكهام كرسيع ادرتقديس الى كى باتس تعلدار درخول كى طرح مشل بوقى اورنیک اعمال پاک اورصاف نمروں کی طرح دکھوائی دی گے۔

(مرمرجيم آريه ما ١٠٠٠ ) قرآن نريف نے خوا تعالیٰ کے عضب کو اس طور سے ميان نہيں کيا جو ويد ميان کرتا ہے۔ بلکہ وہ عضب ايك رُوحانی فلسفہ اپنے اندر رہ حتا ہے - جيسا كہ خوا تعالیٰ مزا دہی كی كيفيت كے بارہ ميں ايك جگر ترآن تربيف ميں فراتا ہے - خاد احتا ، المئی قيد كة التي تنظيم علی الا فيئد كة يعنى دوز خ كيا چيز ہے؛ دوز خ وہ آگ ہے جو دلوں پر پھر كائى جاتی ہے - يعنی انسان جب

فاسد خیال این دل می بیدا کرتا ہے اور دہ ایسا خیال ہوتا ہے کہ س کال کے لئے انسان بیدا كي كيا ب ده اس كے مخالف موما ب توجيساكد ايك مجوكا يا ياما بوجر منطف غذا ادريانى كے آخر مرجاماً مع اليهامي وه بتخص عبى جو فساد مي مشغول ربط اور خدا تعالى كى محبت اور اطاعت كى غذا اوريانى كون إيا ده معى مرحامًا مع - يس بوحب تعليم قرآن سرنعي كي بده باكت كا مامان این سے ای تیاد کرتا ہے فدا اس پرکوئی جربیس کرتا۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ جیے کوئی ا بے جرہ کے تمام دردانے بد کردے ادر ادشنی داخل مونے کے لئے کوئی کھڑ کی کھیل نہ رکھے تواس میں شک بنیں کہ اس جرے کے اندر اندھی ہوجائے گا۔ مو کھ کوں کا بند کرنا تواس شخف کافعل ہے گرا نام مراکرد نیا مرفدا تعالیٰ کا نعل اس کے تانون قدرت کے موافق ہے۔ پس اس طررہ جب کوئی شخص خوابی اورگناہ کا کام کرنا ہے توخدا تعالی اپنے قانون قرر ن کی موے اس كے إس فعل كے بعد كوئى اينا فعل ظام ركر دبيا ہے جو اس كى منزا بوجاما ہے ـ سكن باي رمم توبر کا دردازہ بنار بنیں کرتا ۔ مثلاً جب ایک شخص نے سے ایے جرہ کی کھڑ کی کھول دی جو اس في منذكر ديا تقا تومعًا فدا تعالى اس كمر مي دوشي داخل كرد كا - بس قرآن مربيت كي ردسے فدا کے عفنی کے برمضے بنیں ہی کہ دہ انسان کی طرح اپنی حالت میں ایک کردہ تخیر بدا کرکے خشمناک موجاتا ہے۔ کیونکہ انسان تو غفنب کے دتت میں ایک رنج میں بڑجا آ ہے اور اپنی حالت میں ایک دکھ محسوس کرتا ہے اوراس کا مرور جاتا رہتا ہے مگر خدا ہمیشہ برور می ہے اس کی ذات پر کوئی منج بنیں ہوتا - بلکد اس کے عفیب کے ید معنے ہیں کد دہ چونکر باک ادر قدوس سے اس سے بنیں جا ہا کہ نوگ اس کے بندے ہو کر نابا کی کی داہی اختیاد کریں - اور تقاضا فرام مے کرنا باک کو درمیان سے اعظا دیا جادے - بس جو تعنق ناپای پرافراد کرما مے افر کار وہ فدائے قددسس اینے فیفن کو جو مارحیات اور راحت ادادام مے اُس منقطع کرلیتا ہے ادر میں حالت اس نا فرمان کے سے موجب مذاب ہو جاتی ہے ۔ اس کی مثال الیں ہے کہ جیسے ایک باغ ہے جو ایک منر کے یانی سے مرمبزاور شاداب ہوتا تھا اورجب باغ والوں سے ہر کے مالک کی اطاعت چوڑ دی تو ملاک برنے اس باغ كواب بنرك بان عروم كرديا الدبند لكاديا-تب باغ فشك بوكيا-( چیزمون مهه-۵۵)

يربات منايت نامعقول اور فدائ عزوج كى صفات كاطرك برفلات اكرووزخ

میں ڈا نے کے بعد مہیشہ اس کی صفات قبریہ ہی جلوہ گرموتی دیں اور کسی صفت رحم اورعفو کی جوش نز فارے اور صفات کرم اور رخم مہیشہ کے لئے معطل کی طرح رہیں بلکہ ہو کچھ فوا آنا لی نے اپنی کیا ب عزیز میں نزبایا ہے اس مے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دت دراز تک جن کو انسانی کزوری کے مناسب عالی استعادہ کے رنگ بیں ابلا کے نام مے موسوم کیا گیا ہے دوز فی درز خ بیں رہیئے اور پور معنت وحم اور کرم تجلی فرائی اور خوا اینا یا کھ دونون میں والے کا اورجس قدر فوا کی سلی اس اور میت میں بھی آخر کار سب کی نجات کی طرح اسارہ ہے کیونکہ فدا کی مطبی خدا کی طرح غیر محدود ہے جس سے کوئی بھی با بر بہنیں دہ سکتا۔ اشارہ ہے کیونکہ فدا کی مطبی خدا کی طرح غیر محدود ہے جس سے کوئی بھی با بر بہنیں دہ سکتا۔ اشارہ ہے کیونکہ فدا کی مطبی خدا کی طرح غیر محدود ہے جس سے کوئی بھی با بر بہنیں دہ سکتا۔

میں مقامت بین جن کا مکعنا تطویل ہے جن سے تا بت ہوتا ہے کہ ارواح طبتین مطبری کے بجرد فوت مونے کے بہشت یں داخل ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی بہت سی احادیث سے ہی مطلب تابت بہونا ہے ادر ادداج شہداء کا مبشت کے میو دے کھانا یہ تو الیسی حدیثیں بن کرکسی پوشیدہ نہیں بِي راور فذا تعالى بجي فرامًا مِهِ م وَلَا تَعْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ الْمُواتَّا مَلْ احْمَاعُ عِنْكَ رَبِّهِمْ يُوْزَ قُوْنَ - لِعِيْ جِولوك فداتعالى كى راهين مارے ماتے بن أن كى نسبت ير كمان مت كروكه وه مرده مي بلكدوه زنده مي - خواتوالى د انكورزق مناع - اور كتب ما بقد سي يمي تابت بوتام - بن جب كداردان طبيبن مطري كابهشت ين اخل ہونا نامت ہے اورظاہرہ کہ سنت وہ مقام ہم میں انواع انسامی میمانی نعماء میں ہوگا ادرطرح طرح كميو عيري الله اوربيشت من داخل موف كيبي معنم بي كه دونعمين كادم اس مورت مي مرف رُور كا بهشت مي دا فل بونا بي مدى ادر بي مود سم -كياده بهشت مِن دافل موكدايك محروم في طرح بليطي رب كى اوربيست كنعتول سے فائدہ بنين أَهُما يَكِي بن آیت وا د علی جنتی صاف ترا ری ہے کہ مومن کو مرنے کے بعد ایک صبم ملآ ہے ۔ اس وجم صے تمام المُوا اكارمتصوفين إس بات كة مائى من كر مومن جو طيتب ادرمطيم موت مي ده بجرد فوت ہونے کے ایک پاک اور نورانی سم یا تے ہی جس کے زرایعر سے دہ تجماع جنت سے لذت المطالة ہیں - ادربہشت کو صرف مہیدوں کے مے مفوص کرنا ایک اللم سے طار ایک کفر ہے ۔ کیا کوئی سچا مومن پرگ ناخی کا کلمد ذبان بر اسک به کم ایخفزت صلے الله علیه دسلم تو البی تک بہشت سے باہر میں جن کے روضہ کے یعی بہشت ہے گروہ دی جنہوں نے آپ کے ذریعہ

ایمان اورتقولی کامرتبر صاصل کیا وہ نہید ہونے کی وجرسے بہشت میں داخل ہیں اور بہشتی جبو گھا دہے ہیں۔ بلکہ حق یہ ہے کہ حس نے خلا تعالیٰ کی داہ میں اپنی مبان کو وقعت کر دیا دہ تنہید موجیکا ۔ بس اس صورت میں ہمارے نبی صلے الله علیم وسلم اقال الشہداء ہیں۔

رصیمہ براین احدید حدد بی اعترامن لادم آ م م کرجب کر برای احدید حدد بی مرای کردن استجار بنا اور طام بر بنی کردن برکوئی بوجد کناه اور معاصی کا بنیں با توقت بہشت میں داخل موجا نے بی تواس صورت می محترا جساد اور اس کے تمام لوازم متعلقہ سے انکار لازم آ ما ہے۔ کیونکر جبار بہشت می داخل موجی تو بھی بوجی برجب آئیت و ما کھی مرحن بھا بہ کہ بہر جبان ان کا بہشت سے نکلنا ممتنع ہے۔ بین اس سے تمام کا دفا نہ حترا جساد و دا تعات معاد کا بالمل ہوا۔ اس کا جواب بیرے کہ ایسان عقیدہ ہے جس کی قرآن نظر این سات میں داخل موجاتے ہیں یہ میری طرف سے بنی بلک میری عقیدہ ہے جس کی قرآن نظر این نظر این نظر این اور اس مورت میں جو حرف اور اس مورت میں جو حرف اور اس مورت میں جو موفوں کو جو ترق بید ہے کہ یہ بہشت میں جو موفوں کو جو ترق این اور اس مورت میں جو موفوں کو مرف کے بعد بلا توقف اجسام دیئے جاتے ہیں وہ اجسام بھی فاقعی ہیں۔ کر حشرا جساد کا دن جو این اس میں بوضی کے دور اس مورت میں جو موفوں کو دن تھی بین ہو گا۔ میں وجی وہ میں میں میں جو دیکھ اور من وجی فدا تعالی دن کے سا مین کے اور من وجی فدا تعالی سے میں بہر شعت میں بوشی کے اور بہشت میں بوضی کے در من وجی فدا تعالی میں کے اور من وجی فدا تعالی میں گے اور من وجی فدا تعالی میں کے مسا صف آئی میں گے۔

(ضميمدرا بين احديد عبنجم المستطلق

جنت ادرجہنم ملن درجوں برمنقسم ہے۔

بہلا درجم ہوایک ادنی درجہ ہے اس دقت سے مفردع موتام کہ جب انسان ال عالم سے رخصت موتام کہ جب انسان ال عالم سے رخصت موکر اپنی نواب گاہ قبریں جالیاتا ہے ۔ ادراس درجہ صفیفہ کو استفادہ کے طور پر احادیث نویر میں کئی پیرا ہوں میں بیان کیا گیا ہے منجماء ان کے ایک یہجی برایم ہے کہ میت عبد صالح کے لئے قبر میں جنت کی طرف ایک کھڑی کھولی جاتی ہے جس کی داہ سے وہ جنت کی باغ و بہاد دیکھتا ہے ادراس کی دار با مواسے متمتع موتام ے۔ ادراس کھڑی کے کئاد گی محسب مرشمہ ایمان وعمل اس میت کے موتی ہے۔ لیکن ساتھ اس کے یہ مجی مکھا ہے

کہ وا بے ننا فی اللہ مونے کی حالت میں دنیا سے جُدا ہوتے ہیں کر اپنی جان عزر کو مجبوب حقیقی کی داہ میں فدا کر دیتے ہیں جب شہدا رہا وہ صدیق ہوگ جو شہدا دسے بھی بڑھ کر آگے قدم رکھتے ہیں اُن کے لئے اُن کی موت کے بعد صرف بہشت کی طرف کھڑکی ہی بنیس کھوئی جاتی بلکہ وہ اپنے سادے وجود اور تمام توئی کے ماتھ بہشت میں واخل ہوجا تے ہیں گر بھر بھی تیامت کے دان سے پہلے اکمل اور اتم طور پر لذات جنت حاصل بنیس کر سکتے ۔

ایساہی اس درجہ میں میت جیدت کے لیٹ دوزخ کی طرف قبر میں ایک کھوئی کھوئی ماتی ہے جس کی دا ہ سے دوزخ کی ایک جلانے والی تھاب آتی رہی ہے ادر اس کے شعوب مردت وہ بعث رہ میں مہتن رہی ہے۔ بیکن ساتھ اس کے برجی ہے کہ جولاگ اپنی کٹر ت نا فرمانی کی دجہ سے ایے فنا فی الشیطان ہونے کی حالت میں دنیا سے جدا ہوتے میں کر شیطان کی فرما نبرداری کی دجہ سے ایک فنا فی الشیطان ہونے کی حالت میں دنیا سے جدا ہوتے میں کر شیطان کی فرما نبرداری کی دجہ سے ایک فنا فی الشیطان کی فرما نبرداری کی دجہ سے ایک فتات اپنے مولی جاتی میں دوزخ کی طرف میں اُن کے لئے اُن کی موت کے بعد مرف دوزخ کی طرف میں ہوئی کے ساتھ فاص دوزخ میں ڈال نے کھڑی ہی ہیں ہیں کھولی جاتی بلک دہ اپنے مار دو تا می طرف ہی ہی ہیں جیسا کہ اللہ حرار اس کے می اُن کی کو اُن اُن اُن اُن کی کہوئی کے ماتھ فاص دوزخ میں ڈال کے حرار کی حرار میں جاتے ہیں جیسا کہ اللہ حرار میں جاتے ہیں جیسا کہ اللہ میں میں جاتے ہیں جیسا کہ اللہ دی میں جاتے ہیں جیسا کہ اللہ دی میں جاتے کہ دی سے بہنے اکس اور انتی طور پھھو جات جہنے کا مزہ ہیں جیسے ا

پُرِي أَن كَ وَلَوْل بِردوز فَى أَكَ بَعْر كَانُ مِاتى م - مِيساكه الله عِلَى أَن لَهُ فَرِهَا الله مناراطله العوقدة التى تطلع على الافتادة -

میراس درج کے اوپر ہو آخری درجہ ہے میرا درجر ہے ہوئیتی مارج ہے جس بی اور حل کے بعد اوگ داخل ہونگے ۔ اور ایک اور اتم طور پر سعادت یا شعاوت کا مزہ چکھ اس کے ۔

اب حاصل کلام یہ ہے کہ اِن نینوں موادج بین انسان ایک تسم کے بہشت یا ایک تسم کے دون خ بین مورث میں صاف ظاہر ہے کہ ان مارج بین کمی دوج پر جونے کی صالت یں انسان بہشت یا دوز خ سے نکال بنیں جاتا ۔ ہاں جب اس درج سے نرقی کرنا ہے توادنی درج سے اعلی درجہ میں آجاتا ہے۔

اس مرقی کی ایک بیرمی صورت ہے کرجب شاگا ایک تخف ایمان اور عمل کی اونی حالت می فوت ہوتا ہے تو تفوری سی صوراح بہشت کی طرف اس کے لئے نکالی جاتی ہے کیونکہ بہشتی تجگی اسی قدر اس می استعداد موجود ہوتی ہے ۔ بھر بعد اس کے اگر وہ اولا و صالح چوار کر مراہ بعد محب اس کے لئے دعائے مخفرت کرتے ہیں اور صدقات وخیرات اس کی مخفرت کی بعد محب اکین کو دیتے ہیں یا ایسے کسی اہل اللہ سے اس کی مجب تھی جو تفر عات جناب اہلی معفرت کی بیت سے مساکین کو دیتے ہیں یا ایسے کسی اہل اللہ سے اس کی مجب تھی جو تفر عات جناب اہلی سے اس کی بخش چاہت کے یا کوئی ایسا خلق اللہ کے فائرہ کا کام وہ ونیا بی کر گرب ہے جس بند کان خدا کو کسی تھم کی مرد یا آوام بہنچیا ہے تو اس خیر جادی کی برکت سے وہ کھڑکی اس فیر جادی کی برکت سے وہ کھڑکی اس کی جو بہشت کی طرف کھوئی گئی دن میں اپنی کٹ دگی میں زیارہ ہوتی جاتی ہے اور سکر قت کی میں زیارہ ہوتی جاتی ہے اور سکر قت کی میں دوروا دہ ہوگر آخر یہاں تک کو وہ بہشت کی طرف وہ کر آخر یہاں تک نوبت بہنچی ہے کہ شہیدوں اور صد بھتر ای کار وہ بہشت میں می داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کو وہ بہشت میں ہی داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کو وہ بہشت میں ہی داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کو وہ بہشت میں ہی داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کو وہ بہشت میں ہی داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کو وہ بہشت میں ہی داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کو وہ بہشت میں ہو جاتا ہے۔ یہاں تک ہو وہ بہشت میں ہی داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کو وہ بہشت میں ہی داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کو وہ بہشت میں ہی داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کو وہ بہشت میں ہو جاتا ہے۔

یادر کھنا چاہیے کہ خواتف سے نے اس کھڑا کی کے کھو سے کے سے پہلے سے اس قدر ممامان کر دکھے ہیں جن سے بنصری معلوم ہوتا ہے کہ اس کیم کا در اصل منشاء ہی یہی ہے کہ اگر ایک فدہ ایمیان وعمل سے کر بھی اس کی طرحت کو کی معفر کرے تو وہ ذرہ بھی نشوء نما کرتا رہے گا۔ اور اگر کسی اقفاق سے تمام ممامان اس خیر کے جو میت کو اس عالم کی طرحت سے بہنچتی ہے ناپیدا در اگر کسی اقفاق سے تمام ممامان اس خیر کے جو میت کو اس عالم کی طرحت سے بہنچتی ہے ناپیدا مومنوں اور نیا ہے تو اور میں تاہم یہ ممامان کسی طرح ناپیدا اور کم ہنیں ہو ممکت کہ جو تمام مومنوں اور نیا ہے تو ال ادر منہ بیدول اور صدیقوں کے سے تاکیدی طور پر یہ حکم فرایا گیا کہ وہ اپنے ان عجامیوں کے لئے

برل دجان و عائے مغفرت کرتے رہیں ہو اُن سے پہلے اس عالم بیں گذر چکے ہیں ۔ اور ظاہر ہے کر جن
دو کو ل کے لئے ایک اشکر موموں کا دعا کر رہا ہے وہ دعا ہرگز ہرگز خالی ہیں جا میگی بلکددہ ہردوز
کام کر دہی ہے اور گہنہگار ایمان دار جو فوت ہو چکے ہیں ان کی اس کھڑا کی کو جر بہشت کی طرف
مقی بڑے ذور سے کھول رہی ہے ۔ ان دعادُ ل نے اب تک بے شما دکھڑ کیوں کو اِس مدت کے اُدہ
کر دیا ہے کہ بے انتہا ایسے لوگ بہشت میں بہنچ جبے ہیں جن کو اوّل دنوں میں عرف ایک چو لی میں کھڑ کی بہشت کے دیجھے کے علا کی گئی تھی ۔

اس زمان کے ان تمام سلماؤں کو جو موقد کہلاتے ہیں یہ دھو کا بھی لگا ہوا ہے کہ دہ خیال کرتے ہیں کہ مرفے کے بعد بہشت یں داخل ہونے والے مرت تہیار لوگ ہیں -اور باقی تمام موسنين يهال تك كرانبياء الدرمول مبى يوم الحساب تك بهشت سے بامرر كم جاكيكم صرف ایک کھڑی ان کے اللے بہشت کی طرف سے کھولی جائی ۔ گر اب کے ابہوں نے اِس بات كاطرت توجر بنين كاكم كيا انبياء ادرتمام صديق ردحاني طور برسمبيدول معرمهم الله - اور كيا بمنت سے دُور دمنا ايك قسم كا عذاب بنيں بومغفورين كے حق بي تجويز بنيني مُوسكماً عِن كُون مِن فلا تعالى يد كم كدر فقع بَعْفَهُمْ دَى جَاتِ كِي السافْف معاد ادر نوز مرام میں شہیدوں کے بیجے رہ سکتا ہے؟ اضوی کہ ان نوگوں نے اپنی ما بہمی سے برنعيت غراكو الله ديا إ وارأن كے زعم مي من بيلے بيت مي داخل بولے والے تہدیمیں - اور شائد کمیں بے شاد برمول کے بعد بنیول اور معدلقول کی مجی نوبت آدے وال كبرشان كا الزام ان وكول برام المعادى معجو بودك مذرول معدد درمين مومكما- بينك یہ بات مب کے ہم میں آسکتی ہے کہ جو لوگ ایمان اورعمل می سابقین ہیں دہی وگ دخول فی الجنت م معی سابقین جائیں مذہد کہ ان کے مے صرف منصف الامیان والوں کاطرح كفرى كھونى جائے - اور تہيد لوگ دنيامے رخصت ہوتے ہى ہرايك بيل بہشت كا بكن جُن كر کھانے لگیں۔ اگر بہشت میں داخل ہونا کا ال ایمان کا ال اخلاص کا ال جانفشانی پرمونوت ہے تو بلا سنبد بنیوں اور صدیقوں سے اور کوئی بڑھ کر منس جن کی تمام زندگی فدا تعالے کے لئے وقف ہو جاتی ہے۔ اورجو فعا تعالیٰ کی داہ میں ایسے فعا ہوتے میں کدیس مرمی رہتے ہیں اور تمنّا رکھتے ہیں کہ خدا تعالے کی راہ میں شہید کئے جائی ادر پھر زندہ ہوں ادر بھر شہید کئے عاس ادر مجر زندہ بول اور مجر منہبد کئے جامی ۔

اب محادی اس تمام تقریر سے بخربی تابت ہوگیا کہ بہشت میں داخل ہونے کے لئے ایلے فربدت اسباب بوجود میں کہ قریبًا تمام موسنین یوم الحساب سے پہلے اس میں پورے طور پر داخل ہو جامئی گئے ادر یوم الحساب ان کو بہشت سے خارج نہیں کرے گا۔ بلکہ اس وقت اور بسی بہشت تزدیکہ ہوجائے گا۔ کھوگی کی شال سے بچھ لیبنا چا ہے کہ کیون کو بہشت قبر سے نزدیک کیا جاتا ہے۔ کیا قبر کے متفس جو زین پڑی ہے آس میں بہشت ا جاتا ہے جہ نہیں بلکہ دد حاتی طور پر نز دیک کیا جاتا ہے ۔ اس می بوشکے اور بہشت میں بھی ہو نگے۔ ہے۔ اسی طرح دوحاتی طور پر برشنی لوگ میری قبر کے نیجے دوخد بہشت ہے۔ اس برخوب غور کرد بھرکس بات کی طرف اشارہ ہے ج

(الالدادع مصما-عما)

مقصيرالس

اگریختف الطبائے انسان اپنی کوتاہ بنی یا پست ہمتی سے مختف طور کے مرما اپنی ذمد کی کے لئے تمہراتے ہیں اور نقط دنیا کے مقاصد اور آرزو وُن تک جل کر آگے تھہر جاتے ہیں گر وہ مرفاج خوا کے تعالی اپنے پاک کلام میں میان فرما آ ہے بہہ : ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجُعَنَّ وَالْاِنْسَ مَعَاجِو خوا کے تعالی اپنے پاک کلام میں میان فرما ہے بہہ : ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجُعِنَّ وَالاِنْسَ اللّٰ بِی عَلَی اور انسان کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے پہچا میں اور مذا تعالی کی پرستش اور خوا تعالی کے لئے ہوجانا ہے ۔ یہ تو ظام رہے کہ انسان کو تو یہ مرتبہ حاصل بنیں ہے کہ اپنی زندگی کا درعا اپنے اختیاد ہے آپ مغرر کرے ۔ کیونکو انسان کو تو یہ مرتبہ حاصل بنیں ہے کہ نہ اپنی مرصنی سے واپس جا مُنگا۔ بلکہ وہ ایک مخلوق ہے اور جس نے پیدا کیا اور تمام میوانا تک کی سبت عمدہ اور اعلی قوئی اس کو عنایت کئے آئی نے اس کی زندگی کا ایک مرعا شہرا دکھا ہے نواہ کوئی انسان اس موعا کو سجھے یا منسجے گر انسان کی پیدائش کا مرعا بلا سنبہ خوا کی پرست کی دور ایک کوند تعالی کی معرفت اور خوا تعالی می منت اور خوا تعالی می منانی موجانا ہی ہے۔ اور خوا تعالی می قانی موجانا ہی ہے۔ اور خوا تعالی می موجانا ہی ہے۔ اور خوا تعالی کی معرفت اور خوا تعالی می منانی موجانا ہی ہے۔

( اسلامی اعدل کی فلاسفی مند)

اِنّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمُوتِ وَالْاَمْفِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَكُولُنَهُا وَهُو لَا عَنْ اللّهُ عَلَى السَّمُوتِ وَالْعَمْفِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ اَنْ يَكُولُو الْمَعْفَ وَمِهُمْ الْمُعْلَا وَمُعْمَ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى

انسان كوبوكيه اندوني ادربيروني اعضار ديئ كئين ياجوكي فوتي عنايت بوئي من من مقصود أن صف فداكى معرفت اورفداكى برستش اور فدا تعالى كى عبت مع واسى وجرم انساين دنیا میں ہزاروں شغلوں کو اختیار کرکے بھر بھی بجز خدا تعالیٰ کے اپنی سجی نوشخانی کسی میں ہنیں یا تا طرا مدلتند بوكر طراعده باكر طرا تاجرين كر طرى بادشامي تك بنجيكر طرا فلاسفركهلاكر مخران دنبدی گرفتادبوں سے بڑی صرتوں کے ساتھ جاما ہے - ادرمستندول اس کا دنیا کے استخراق سے اس کو طرم کرتا رہتاہے۔ اوراس کے طرول اور فریوں اور نا جائز کاموں میں کبھی اس کا کا نشنس اس سے آنفاق بنیں کرتا۔ ایک دانا انسان اس سلم کو اس طرح بھی مجد سکتا ہے کہ صرح بیز کے تونی میک اعلیٰ سے اعلیٰ کام کرسکتے ہیں اور پھر ا کے جاکر اعظم رجاتے ہیں وہ اعلیٰ کام اس کی پیدائش کی عنت فالى مجى جاتى معيد شلًا بل كاكام اعلى سے اعلى فليدراني يا آب باسى با باربردادى م اس مے زیادہ اس کی قوتوں میں مجھہ تابت ہمیں ہوا۔ سوبیل کی زندگی کا مدعا یہی بین جزیر ہی اس سے زیادہ کوئی قوت اس میں پائی ہنیں جاتی ۔ گرحب ہم انسان کی قوتوں کوٹو لتے ہیں كم أن من اعلى مع اعلى كونسى قوت مع تويبي نابت مونا مد خدا كم اعلى وبرتركي أس من النش بائى جاتى ہے- يہاں ماك كدوه جا با ہے كد فداكى عبت بن ايسا كدا فد اور عور بوكدا مكا ابنا كيريمي مذ وسعسب فداكا موجائ - ده فعاف ادرموف وغيره طبعي اموري دومرك حیوانات کو اینا نظریک غالب رکھتا ہے ۔معنعت کاری میں بعض حیوانات اس سے بہت بڑھے موست بي بلكه شهرارى كمصيال معبى مرايك بعول كاعطر نكال مرايسا شهد نفيس بدا كرتى بي كداب نك اى صنعت میں انسان کو کامیانی ہیں ہوئی۔ یس ظاہرے کہ انسان کا اعلیٰ کمال فدا تعالیٰ کا دمال سے لبداس کی ذندگی کا اصل مرعامیں ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف اس کے دل کی کھڑ کی کھلے -

ہاں اگریم موال ہوکہ یہ ترعاکیو کر اورکس طرح حاصل ہوسکتا ہے اورکن وسائل سے انسان ای کو یاسکتا ہے ، پس واضح ہو کہ صب سے بڑا وسیلہ جو اس ترعاکے بانے کیلئے مشرط ہے وہ یہ ہے کہ خوا تعالیٰ کو عجیج طور بر بہجانا جائے اور پہتے خوا پر ایمان لا یا جائے ۔ کیونکر اگر پہلا قدم ہی غلط ہے اور کوئی تخص نوا ین ندیاج ندیا جا مرا انسان کے بچہ کو خوا بنا بعضا ہے تو بھر دومر عقد مول بن امی اور کوئی تخص نوا و رامت پر چلنے کی کیا امید ہے ۔ می خدا اس کے وصور ندنے والوں کو مرد و بتا ہے ۔ گر مُردہ مردے کو کیونکر مدد دے سکتا ہے ۔ اس میں احتر بن مشانہ نے خوب تشیل فرائی ہے اور وہ بیر ہے۔ لکھ دیکھ و اگر نیک یا ترق میں مثل مثانہ نے خوب تشیل فرائی ہے اور وہ بیر ہے۔ لکھ دیکھ و اگر گذا سے ط

كَفَيْدِهِ إِنَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَالْمُ وَمَا هُوَ بِبَالِفِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَغِرْيَنَ إِلَّهُ فِي حَلَا لِيعِين دُعاكِرِفِ كَ لائن وَى يَنْ الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَا مِهِ مِرا يُكِ إِنْ يَم قادر مِهِ وَلَكَ الله عَسوا الدول كو كو يكاد تنهي وه كجمهى انكو جواب بني د عسكند - ان كى مثال ايسى م كرميسا كوئى إنى كى طون التحصيل و م كدام بان مير م مُنه يل آجا - نوكي وه الل كم مُنه آجا يُكا ، مِركَرُ بنين سو جو نوك بيخ فوا سے بے فير ميں اُن كى تمام دُعائي باطل بن -

دوارا وسبلہ - خوا تنا کے اس می وجال پر اطلاع پانا ہے جو باعتبار کمال تام کے اس میں پایا جانا ہے۔ کیونکو شن ایک ایسی چیز ہے جو باطبع دل کی طرف کھنچا جاتا ہے اور اُس کے مشاہرہ سے طبعتا میں ایرا ہوتی ہے۔ توحن باری تعالی اس کی دھرا نمیت ادر اُس کی عظمت اور بزرگی ادرصفات ہیں ۔ جبیبا کہ فران متراجی نے فرایا ہے۔ قل ھواللہ احد - اطله العمی لسم میلد ولسم دیولہ ولسم میکن لله کھفوا اے دینی فدا اپنی ذات ادرصفات اور جلال میں ایک ہے کوئ اس کا متربی ہیں۔ مرب اس کے حاجت من رہیں۔ ذرہ درہ اس سے ذرکی بن ایک ہے دہ کل چیزوں کیلئے بدرنیفن ہے اور آپ کسی سے فیصنیا ب بنیں - دورکسی کا جیا ہے اور مناس کے دارت بنیں - فران نے بار بار فدا کا کمال بیٹی مناس کی کا باب - ادرکیو نکر ہوکہ اس کا کوئی ہم ذات بنیں - فران نے بار بار فدا کا کمال بیٹی مناس کی دادر اس کی خود واب فدا دلوں کا مرغوب کرکے دادر اس کی غلمت دکھوا کے دوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھو ابسا فدا دلوں کا مرغوب کرکے در اور کم رحم اور قدرت -

 چوتھا وسیلدخدائے تعالیٰ نے اص مقصود کو پانے کیا کو مطمرا باہے جیسا کہ وہ فراآ سے - اُدْعُوْفِیْ اسْتَجَدَبُ لَکُمْر سِنی تم دعا کرو مِن قبول کرونگا - اور بار بار دعا کے لئے رغبت دلائی ہے تا انسان اپنی طاقت سے نہیں بلکہ فدا کی طاقت سے یا دے -

مِالْحُوال وسيلمامل مقصود كے بانے كے لئے ضائے اورائي طاقتوں كو فوا تعالىٰ كى داہ این ال خوائے تعالىٰ كى داہ ين فرج كرنے كے دريعدسے ادرائي طاقتوں كو فوا تعالىٰ كى داہ ين فرج كرنے كے دريعدسے ادرائي طاقتوں كو فوا تعالىٰ كى داہ مين فرج كرنے كے دريعدسے ادرائي عقل كو فوا تعالىٰ كى داہ مين فرج كرنے كے دريعدسے امكو دھوندا جائے۔ جيسا كد دہ فرا آئے عقل كو فوا تعالىٰ كى داہ مين فرج كى دريعدسے امكو دھوندا جائے۔ جيسا كد دہ فرا آئے الله وَ وَرَحَتُ وَرَقَ نَجُمُ مُن يُنْفِقُونَ ۔ وَ كَا الله عَلَىٰ وَرَقَ نَجُمُ مُن يُنْفِقُونَ ۔ وَ الله عَلَىٰ الله وَ وَرَحَتُ الله عَلَىٰ الل

حیم اوسیله اصرمقعود با نے کے سے استفامت کو بیان فرابا ہے ۔ بینی اسس دراہ میں دراندہ ادرعاجز نہ ہو ادر تھاک نہ جائے اور امتحان سے ڈر نہ جائے ۔ جبیسا کم اللہ تنا کے فرمانا ہے ۔ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰه ثُبَّةً الشَّبَقَامُوْا تَتَنَوَّلُ عَلَيْهِمُ اللّٰهُ اللّٰهِ ثُبَّةً الشَّبِ كُنَّ اللّٰهِ عَلَيْهِمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

یا نواب یا المام کو بند کردے اور مولناک خونوں سے چھوٹر دے اس وقت نامردی مذو محلاوی - اور مرداول کی طرح بیجیے نرائی ادروفاداری کی صفت می کوئ فلل میدا مذکری و صدق ادرات ين كوئى رضه نه دايس - دُلّت پر خواس بوجائي - موت پر راصى بوجا مي اور ان بت قدمى كيلف کسی دوست کا انظار مذکری کہ وہ مہارا دے۔ مزاس وقت خدا کی بشاروں کے طالب مول کم وقت نازک م اور با دہود مرامر بے کس اور کمزور ہونے کے ادر کسی سی کے مذیا نے کے میدم كمريم بوجائي ادر برج بادا باد كمد كركردن كواكه دهدين - ادرتضاء قدرك آك دم نداي اوربرگذب قراری ادر جزع فزع نه دکھلادی جب تک کداندائش کا می پورا ، بو جائے بہی امتنقامت معض مع فدا منام عدين ده چيز عيض كي رمولول ادر نبيول اور مدلقون ادر جہیدوں کی فاک سے اب مک نوٹ ہو آ رہی ہے ۔ اس کاطرف السّر حلّ شانہ الس دُعامِي اثاره فرام - إهْدِفَا الصِّوَاطُ الْمُسْتَقِيمَ صَوَاطَ الَّذِيْنَ انْتَمْتَ عَلَيْهِمْ - يعنى اع بمادے خدا ہیں استقامت کی داہ دکھلا دہی داہ جس پر تیرا انعام داکرام مترتب موتا ؟ ادرتو رامنی موجاتا ہے۔ ادراسی کی طرف دومری آیت میں ادانتا و فر فیا - سر بَنا اَفْدِغ عَلَيْنًا صَابِرًا وَتُوَكَّنَا مُسْلِمِينَ - اعفرا ! اسمعيبت يسماد دل برده سكنت ناذل كرحب مص صبراً جائے اور ایسا كركم بمارى موت اصلام بر مو - جاننا جا ميئے كه د كھوں اور معيبتوں كے وقت بن فرا تعالے اپنے بيارے بندوں كے دلى يرايك نور امار ما محبى سے ده قوت باكر نهايت اطبينان مصمعيدت كامقا لمركرتي بي اور ملاوت ايماني سع أن رنجيرو کو بوسہ دیتے ہی جواس کی ماہ یں ان کے بیروں بر ٹریں جب باخدا آدی پر بلائی اندل ہوتی میں ادرموت کے آثارظام مرجاتے میں تووہ ایندرب کریم سے خواہ تخواہ کا حملاً تروع منين كرا كر مجعة إن بلاكل مع بجا - كيونكم أس دفت عافيت كي وعا من احرار أما خدا تعالی سے لوائی اورموا نقب مامر کے مخالف ہے۔ بلکد سیامحت بلاد کے اُتر نے سے اوراً کے قدم رکھتا ہے۔ اور ایسے وقت میں جان کو ناچر سمجھ کر اور جان کی مبت کوالوداع كبدكر اين مولى كى مرضى كا بكلى تابع بوجاتا ب اوراس كى رصاجا بت ب- إسى كے حق ين الله جلَّتْ لا فرمانًا مِه - وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ الْبِيخُ أَوْمُرْمَنَاتِ اللَّهِ كَاللَّهُ سَرُو عَنْ إِلْعِبَادِ - يعنى فلا كا بيارا بنده ابى جان فلا كى راه يس ديا ب اوراس كے عوص مي فداكى مرضى فريدليتا ہے - وہى لوگ بن جو خدا تعالىٰ كى رحمت فاص كے موردي

تم سے پہلے نفل ہوچکا ہے۔

( اللامي المول كي فلاسفي ما ١٠٠٠)

قولہ رسوائے اس کے فداوند کرہم نہایت دیالو کرہالو ہے اُس کی یہ ہدایت کرہم شن کن علیہ انسان کی بہتری کے سے ہے مذکد خود خدائی اِس میں کوئی عزّت بھتی ہے۔

ا قول - بین کهنا موں کد گذابدگی دعباوت کرنے سے انسان کی اپنی ہی بہتری منفود ہے۔ گر مجر مجمی خوا تعالیٰ کی ربومیت تقاصٰ کرتی ہے ادر جوش مارتی ہے کہ دوگ اس کی سیدھی راہ مجر قدم مارکر اور ناکرونی کا موں سے بچکر ادر اس کی پرستش واطاعت یں محوم وکر اپنی معاد مطوم

کو پائیں ادراگر اس راہ پرطینا نہ جا ہیں تو بھر نہ اپنے سے بلکہ اہنیں کے سے اس کا فضب بھڑ گتا ہے اورطرح طرح کی تنبیہوں میں انبیں مبتدا کرتا ہے ۔ اورجو لوگ مجرمجی مرتجیبی وہ بعد اورحومان کی آگ مِن طِلتَ إِن يه بررَّز نَهِين بوسكن كر كونى تعفى اس كوي كمدسك كر في ميرك نفع ادرنقعمان كي كي فكر بلی ہے اور کیوں بار بار ہم کونسیمیں کرنا ہے اور المامی کتابیں جمعیا ہے اور مزائی دیا ہے۔ اگر مم عبادت كرينك توا بي ادرا كرمنين كرينك تواب نقعمان الفائي مح تجه كيون احق كاجوش وخردش مع - اوراكر كوئي شخف الساكع بيى طك اكرسب دنيا اورتمام أدم زادسفن موكراس كى فدمت من گذارش كريم كو آب اپن نفيجتون اور حكون ادر الني كت بول سے معاف ركيس مم آب كا بمشت يا يول كمو كد على فالد لينا نهي جامة مم اسى دنيا مي گذاره كرايك آب مهرماني فرما كرامى حبَّد يمينيد كيك بين دمن دب آفت كى مم فرى فرى منعتول مع باذاك آب مادے اعمال میں ندا دخل دیا ند کریں اور جزا مزا وغیرہ تجویز بی جو ممارے واصطے آب کرتے رمتے ہیں ان مسب آب دست بردار رس بما مع نفع يا نقصال سي آب كيد تعلق مر ركيس نو برعوض أن كى مركز فبول بني ہوسکتی اگرچہ اس کے قبول کرانے کیلئے تمام عمر دوتے بیٹے رہیں۔ بی اس سے صاحت تا بہتے کہ مرت یمی بات نہیں کو مدہ اپن حالت میں آزا دے اور اپنے سئے بندگی کرتا ہے اور پرمشرکو اس سے كيي تعلق نهي بكد جلال اور عظمت اللي كانقاصا بهي سے كه بنده نشرط بند كى كجالا دے - ادر نيك را بول کو اختیاد کرے اور اس کی او میت بالطبع تقامنا کرتی ہے کہ اس کے آگے عبود میت کے آمادظام ہول ادراس کی کاطبت ذاتی ہوش سے یہ جاہتی ہے کہ جونقعان سے فالی نہیں ہے اس کے آگے تذال كرم - يبى وجرم كذا فروانول اور وركسول اور ان سب كوجومترادتول يرمند كرت من انجام كاد اس كاعذاب كرونا م ورنداس بات بركوئ وجرفابل المينان ميرانيس مونى كر بغيريا عُجلف كى ذافى قوت كےجومزا مرا دينے كيلے اس كى ذات بابركات ازل سے ركھتى مو كيول فواه فواه ده اس فكر یں لگا دمٹائے کرنی کرنے والول کو نیک پاداش ادر ماری کرنے والوں کو مار پا دائن بہنی دے ملکدا گر کوئی قوت ذاتی جو جزا مزا دینے کیلئے محرک ہو اُس میں مذیائی جائے تو بدچا ہیئے تھا کہ خاموشی اختیار رکھتا اور بزا سرا كي چيار عياد مع بي يشكن ربيا و سواكرج بديات توجيح ب كرانسان كاعمال كانفع نقعان اسي كى طرف عالىربودا ہے۔ فدائے تعالىٰ كى عظمت وسلطنت نداس مح مجھ ترصى بے مذكھنتى ہے مكر به بات بهي نهايت يح إور محكم مدانت كدربوبيت كانقاضا بندول كو أنكي ميشت بدر كي برقائم ركفنا چا ہتا ہے اور جو تعن درا تكبر سے سراد سنجا كرے تو أس كا سرفى الفور كيلا جا تا ہے عرض فدا ك تعالىٰ كى دات

مين بنى عظمت اپنى خدائى اپنى كرمائى اپناجلال اپنى بادشامى ظاہركر نىكا ايك نقاضا يا يا جا آب اور منزا وجزار اورمطالبها طاعت وعبوديت ويرمنن اسى نقاصاكى فرع يلاموا بعداسى اطهاد الدميت اورخدا في كاغران سے يدانواع داقسام كا عالم أس في مداكر دكھا سے درند الراسكي ذات بي بينجش اظهاد نديا ياما الويھر ده كيون بيراكرنيكي طرف ناحق متوجر بونا- ادركس في اس كيدريد لوجهد والاعقا كم عزوري عالم بدا كرادادداد واح كواصام كم ما كقر تعلّق ديكراس سافرخان كوبودنيا كام صعروروم ب ابى عجاب قدر نوں کی حکمہ بناھے ہے تواس میں کوئی قوتِ اقتصاء منی جواس بنا ڈالنے کی محرک بوئی۔ اس کی طرف اُسکے ياك كالممين جو قرآن شراهي ما المارات بائع طلة بن جن سيرنا بن مؤنا مح كد فوائد تعالى على مالم كواس غرض سع بمداكباكة تا ده ابن خالقيت كاهفت سع شناخت كباماء ادر مهر بداكرنيك بعداين مخلوقات بررهم اور کرم کی بارشین کنین او در دهیمی اور کربی کی صفت شناخت کیاجائے . ایسا بی اس نے سزااور جزادى تااس كامنتفتم اورنعم موماشناخت كباجائ -اسىطرع ده مرف ك بعد بعرالها ليكاما أسكا قادر مونا خناخت كباطئ عُرفن وه ليض مبعيب كامول يبي معاركمنا مع كدما وه بهيانا جائه اور مناضت كباجائ يومك دنباك مداكرف ودجزا مزادغيره سامل غرض مرفت اللي معجوب لب يرتش ادرعبادي أواس مع صاف نابت بوتام كرخدائ تعالى خوذ نقامنا خرما ما ب كراا كم مرفت جس كى حقبقت كا مديرتش دهبادت ذرلعر محكلتي مسك بندول مع مال بوطاء طبياكه ايك نولعدرت إن كمال خوبهورتى كى وجرس إيض كوظا بركونا جابنام بموضواتها الاجس بحسر بقيقى كمالات فتم بن وه يمي يني ذانى جوش سے جامتا ہے كدوه كمالات لوكوں يركهل جائيں بين الرحظين سے البت، كم خدا تعلل اي مباد جو دار د دربعد شناخت مع مردر این مدول جامتا به ادر و تفق اسی اس نوایش کا مفایلد کرے ادر اس کی رست من اور موتو این فل کا بود کرنے کیا اور کرنے کیا اسلی کریائی متوجد ہوتی ہے۔ اگر تم صفح و نیا پاؤر کو ديمه ادر او كيد فدا عندالي في اب مك مركشول اورب ايمانول سه كيام ادر و كيد وه تدريم جفا كادول اديتم كاروك كراجاة يام البيرين نكاه مع نظر والوتوتم برنهايت معالى معكس ما نيكا كربل يثابت شد صدافت کم بالفرورفدائے تعالیٰ اپنے ذاتی تقاضا سے نبکی سے دوستی ادر بدیمی نفرت ادرعدادت رکھنا مے ادریمی چا بنا ہے کد لوگ بری کو چھوڑ دیں اور نیکی کو اختیار کریں۔ گونیکی ادر بدی کو جو انسان طہور میں آتی ہے اس ك كادفالة سلطنت يسكونى مفيد يامصر وخل نهيل مع ديكن واتى تقاصا اس كايبى ، اب ظاهر كم اكرفدائيتعالى فيدوول كوبيرا بنيل كباتووه كسى دوح سياس مطالبه كرفيكامتحق بنيل كدوه كمال درجه كى يم عن جولي بي اكننده كيك جامية كيول أس مصفاد رئيس بوئى - (مرمر اربيره اربيره ١٥٠٠-٢٢٠)

## انسان كي طبعي اخلافي اور دوحاتي حالتي

یہ قرآن نے می دنیا پراحسان کیا کہ طبعی حالتوں اور اخلاق فاصلہ میں فرق کرکے دکھلایا
ادر جب طبعی حالتوں سے نکال کرافلاق فاصلہ کے محل عالی تک پہنچایا۔ تو فقط اسی پر کھا بت
نہ کی ملکد ادر مرحلہ جو باتی تھا بھنی روحانی حالتوں کا مقام اس تک پہنچنے کے دئے پاک
معرفت کے دروازے کھول دیئے اور مذھرف کھول دیئے بلکد لاکھوں انسانوں کواس تک
بہنچیا بھی دیا۔

(املای اعول کی فلاسفی صعه- ۲۰۰۰)

دا منح مو كدبها سوال انسان كى طبعى اور اخلاقى اور رومانى حالتوں كے بارے ميں ہے۔ سوجا ننا چا مينے كه خدائ تعالىٰ كے پاك كلام قرآن شراعت نے ان تينوں حالتوں كى إس طبح برتقت نے ان تينوں حالتوں كى إس مرتبع برتقت مى كى م كدان تينوں كے عليٰ عدہ علیٰ عدہ تين مبدا دمھمرائے ميں يا يوں كمو كرتين مرحبے قرار ديئے ميں جن ميں مے جُدا جُدا بير حالتين فكلتى ميں -

دراد دیے ہیں بن میں سے جدا جدا یہ حالیں تھتی ہیں۔
میہلا مرحثیر ہو تمام طبعی حالتوں کا مور د ادر مصدر ہے اُس کا نام قرآن ترلیب
نفس اگارہ رکھاہے۔ جیسا کہ وہ فر مآما ہے۔ اِنَّ المنفْسَ لَا مَثَارُ اَ اُ بِالمستوعِ
بعنی نفس امّادہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو بدی کی طرحت جو اُس کے کمال کے
مخالف اور اس کی اخلاتی حالتوں کے برعکس ہے جمکاتا ہے اور نالسندیدہ اور برا بہوں یہ
جلانا چاہتا ہے۔ وَض ہے اعتدالیوں اور بدیوں کی طرحت جانا انسان کی ایک حالت ہے
جو اخلاتی حالت سے پہلے اُس پرطبعًا غالب ہوتی ہے اور یہ حالت اس وقت تک طبعی
حالت کہلاتی ہے جب کے کہ انسان عقل اور معرفت کے ذیر سایہ نہیں چلتا بلد جا رہاوں

کی طرح کھانے پینے مونے جاگئے یا غفتہ اور حوش د کھانے دغیرہ احد میں طبعی جذبات کا بیرو رما ہے اور حب انسان عقل اور معرفت کے منٹورہ سے طبعی حالتوں میں تصرف کرنا اور اعتدال مطلوب کی رعایت رکھتا ہے اُس وفت ان تینوں حالتوں کا نام طبعی حالتیں نہیں رہنا بلکہ اُس وقت بیہ حالتیں اخلاقی حالتیں کہلاتی ہیں جیسا کہ اُگے بھی کچھ ذکر اِس کا آئیگا۔

ادراخلاقی حالتوں کے مرفی شد کا نام قرآن سرایت میں نفس توامد ہے جمیدا کم دہ قرآن شريف من فرامًا م - وَلَا أُنْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّ امَاةِ يعني مِن اسْ نَفِي كَالْمُم کھاتا ہوں جو بری کے کام اور ہرایک بے اعتدالی پر اپنے تبین ملامت کرتا ہے۔ یہ نفس لوامہ انسانی حالتوں کا دورر امرح بدم جرس مع اخلاقی حالتیں بیدا ہوتی ہیں - ادر اس مرتب ریانسان دوسرے حیوانات کی مشابعت سے منجات پاتا ہے - اور اسجگد نفس لوّامد کی تسم کھانا اس کو عزت دينے كے لئے ہے - كويا وہ نفس امّارہ سے نفس توامد بن كر بوجر اس ترقى كے جنابالى میں عزّت یا نے کے لائن موگیا - ادراس کا نام لوامہ اس سے دکھا کہ دہ انسان کو بدی برملا كرّنام اوراس بات يرداهني بنيل ميدتاكه انسان البضطبعي لوازم مي تنزع مهاد كي طرح جل ادر جار بابوں کی زندگی بسرکرے بلکہ یہ جاہتا ہے کد اس سے اجھی حالیس ادر اچھے احساق صادر موں اور انسانی زندگی کے تمام لوازم میں کوئی بے احترانی طہور میں نر آوے اور مجی جذبات اه رطبعی خوام شبی عقل کے مشورہ سے ظہور مذہر ہوں ۔ پس جو نکر دہ مری حرکت ہر ملامت کرتما م اس لئے اس کا نام نفس اوامہ م یعنی بہت ملامت کرنے والا - اورنفس توامد اگرج طبعی جذبات ليسند منين كرما بلكه افي تنكن طامت كرما دم اسم يكن ميكيون ك بجالان يركير طورسے تادر مجی بنیں موسکتا اور کہی ناکعبی طبعی جذبات اس برغلبد کرجاتے ہیں - تب كر حاماً م اور محوكر كها ما م - كويا وه ايك كمزور بجر كى طرح بوما م جورًا منس جا سنا م گر کمزوری کی وجرسے گرتاہے - معرابنی کمزوری برنادم موتاہے - غرض برنفس کی دہ اخلاقی حالت م جب نفس اخلاق فاضله كو اليف الدرجيع كرمّا م - ادر مركتني سے بيزاد مومّا ب- مر بورك طوريد غالب منين أسكتا -

کھرایک المیرا مرحتمیہ ہے جس کو ردحانی حالتو کا مباء کہنا جائے اس سرحتی مدکا نام قرآن تمریف نے نفس مطمئن رکھاہے جیسا کہ وہ فرمام ہے: ۔ یا یَتَعُهُ اللَّفْسُ الْمُطْمَعُ لَا الْمُطْمَعُ لَا ا ارْجِحِیْ اِلیٰ رَبِّافِ دَاخِدِیَا تَّمَدُ حِنْدِیْکَ تَعَادُ خُلِیْ فِیْ عِبَادِیْ دَادْ خُلِیْ جَنْدِی ۔ ابنی اے نفس آرام یافتہ ہو فالصے آرام یا گیا۔ اپنے فال کی طرف دالس جلا آ۔ تو اس سے راحنی اور وہ نجھ سے داختی ادر میرے مہشت کے اندر آجا۔

یہ وہ مرتبہ ہے جس میں نفس تمام کمزودیوں سے نجات پاکر رُدهانی تو توں سے مجر جاباً

ہے۔ اور خدا تعالیٰ سے ایسا یو ند کر لینا ہے کہ بغیر اس کے جی بھی نہیں سکتا دورجس طرح پانی ادپرسے بنچے کی طرف بہتا ہے اور بسبب اپنی کٹرت اور نیز دوکوں کے دُور ہونے سے بڑے رور سے جلتا ہے اسی طرح وہ خدا کی طرف بہتا چلا جاتا ہے۔ اِسی کی طرف اشادہ ہے جو اسٹر تعالیٰ فرمانا ہے کہ اے وہ فعدا کی طرف بہتا چلا جاتا ہے۔ اِسی کی طرف والیں چلا آ۔ پی وہ اسٹر تعالیٰ فرمانا ہے کہ اے وہ فعدا ایک بغیر الشان تبدیلی پیدا کرتا ہے اور اسی ونیا میں نہ دور می طرف والی قبد ایسا ہی اُس وقت میں محمد ہے کہ ایک بہشت اُس کو ملتا ہے۔ اور مبساکہ اِس آیت میں محمد ہے اِن بیتا ہے اس کے موت سے پرورش کرنے والے کی طرف والی آران مٹر لیف میں فرمانا ہے۔ اور خدا کی محمد ہا ہے اور خدا کی محمد ہا تا ہے اور خدا کی محمد ہا تا ہے اور خدا کی اس کے موت سے نہا ہے اور خدا کی حرب نے اور خدا کی اس کے موت سے نوان ہا ہے اور خدا کی حرب بات ہے اس کے موت سے ذکہ ہا تہ دور ہی کا ۔ گرجس نے اُرمنی جذیات سے اپنے نفس کو پاک ذکہ ہا تھ وہ نہ کہا ۔ اور نہیں ہلاک مو گا ۔ گرجس نے اُرمنی جذیات میں جوطبعی جذبات ہیں ہی تا ہے اور نہا تا ہے دور اُن ہی جدیات میں جوطبعی جذبات ہیں ہی تا ہیں جو سے تا میں جوطبعی جذبات ہیں ہی تا ہیں ہی تا ہے دور ہیں گیسے دیا دیا ہیں ہو گیا ۔ گرجس نے اُرمنی جذیات میں جوطبعی جذبات ہیں ہی تا ہیں ہی تا ہی تا ہیں ہی تا ہیں ہو گیا ۔ گرجس نے اُرمنی جذیات میں جوطبعی جذبات ہیں ہی تا ہیں ہی تا میں ہو گیا ۔ گرجس نے اُرمنی جذیات میں جوطبعی جذبات ہیں ہو تا ہیں ہیں ہو گیا ۔ گرجس نے اُرمنی جذیات میں جوطبعی جذبات ہیں ہی تا میں ہو گیا ۔ گرجس نے اُرمنی جذیات میں جوطبعی جذبات ہیں ہو گیا ۔ گرجس نے اُرمنی جذیات میں جوطبعی جذبات ہیں جو سے جو سے اُن ان میں مود گیا ۔ گرجس نے اُرمنی جذیات میں جوطبعی جذبات ہیں جو اُن کی سے تا میں مود گیا ۔ گرجس نے اُرمنی جذیات میں جوطبعی جذبات ہیں جو سے جو اُن کی سے اُن اُن میں مود گیا ۔ گر جس نے اُن میں جو گا ۔ گرجس نے اُن من کو گا ۔ گرجس نے اُن من کا میں اُن کو گا ۔ گر جس نے اُن من کا کی کو گا ۔ گرجس نے اُن من کو گا ۔ گرب کی کو گا ۔ گرب کی کو کی کو کی کی کو گا ۔ گرب کی کر کی کو کی کو کر کر کر کر کی

( اللامي المول كي فلاسفي ما كان )

طبعی حالتیں جن کا مرحتی ادر مبدو نفس آمادہ ہے خدا تعالیٰ کے پاک کام کے اشارا کے موافق اخلاقی حالتوں سے کوئی الگ چر نہیں ہے۔ کیو کرخوا کے پاک کلام نے تمام بحرلی فوئی اور جبمانی خوام شول اور تفاضول کو طبعی حالات کی مد میں رکھا ہے ادر و ہی جاتی خاتی بی بی جو بالارادہ ترتیب اور تعدیل اور موقع بینی اور محل پر استعمال کرنے کے بعد اخلاق کا دمگ کی طافتی ہیں۔ ایسا ہی اخلاقی حالتیں ہیں جو پورے فذا فی اللہ اور ترکیہ نفس اور پورے انفطاع الی افتار اور لوری محبت حالتیں ہیں جو پورے فذا فی اللہ اور ترکیہ نفس اور پوری موافقت بائلہ سے رُد حافیات کو ایسان کو اور پوری محوافقت بائلہ سے رُد حافیات کو ایسان کو رہوا نا ت بلکہ ممادات میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ایسان کو ایسان کو دو مورے حوانات بلکہ ممادات میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ایسان کو روحانی ذندگی بنیں بخشت بائد ایک خفی خوات خالی ہیں۔ ایسان کو دو و دو مورے حوانات بلکہ ممادات میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ایسان کو دو و دو مورے حوانات بلکہ میں مائی کو حالی کا حالی کا دائی کا حالی کا حاصل کرنا بھی انسان کو روحانی ذندگی بنیں بخشت بائد ایک خفی خوات خالی ہونا یا دل کا حالی ہونا یا ترکی شرکن اور ترزی کے مقابلہ پر مذان نا یہ تمام طبعی حالیتیں ہیں اور ایسی بھی ایسان کو روحانی دندگی بنیں بخشت بھی اور ادائی باتیں ہیں اور المی باتی ہیں اور المی باتی ہونا باتی کی در المی باتی ہیں اور المی باتی ہیں اور المی باتی ہیں اور المی باتی ہیں اور المی باتیں ہیں اور المی باتی ہیں اور المی باتی ہیں ہونا باتی ہیں ہی اور المی باتی ہی باتی ہیں ہونا باتی ہیں ہونا باتی ہونا ہیا در المی باتی ہونا ہیا دور المی باتی ہیں ہونا ہیا در المی باتی ہونے کی ہونے کی باتی ہونا ہیا در المی باتی ہونے کی ہونے کی میا

ہیں جو ایک نا اہل کو معی حاصل مو کتی میں جو اصل مرحتی رخجات سے بے نصبیب اور نا اُشناعمن ب اور بہت سے چار یائے عرب مجی ہوتے ہی اور ملنے اور فو بذیر مونے سے سلحکاری مجی د کھلاتے بن- سونظ يرموننا مادنے مع كوئى مقابلد نبين كرتے كر عجريسى ان كو اف ن بنين كمد سكتے چرجا ككم إن خصلتول سے دہ اعلیٰ درجر کے انسان بن سکیں ۔ ایسا ہی مرسے برعقیارہ وال بلکہ بعض برکاریوں کا مرتکب ان باتوں کا پابندموسکتا ہے۔ مکن ہے کہ انسان رهم میں اس مرتک بہنچ عادے کہ اگر اُس کے اینے بی زخم س کیڑے بڑیں اُن کو سی مثل کرنا روا نہ رکھے اور جا ندا مدن كى إمدادى امقدد كرك ندمجوس جو مرس برتى بي ياده كيرك بوييك ادراشرولي ي ادروماغ میں پیدا موتے بیں اُن کو میں آوار دینا نہ جائے بلکہ نیں تبول کرمکنا ہوں کو کسی کا رهم اس عد مك يمني كروه تنبد كمانا ترك كروب كونكر وه بدت سى جانون كے تلف عدل ادرغريب مكھيوں كوان كے استحان سے يراكنده كرفے كے بىر عامل ہوما ہے - ادريك مات مو ككوني مُشك عيمي مرميزكم كيونكم ده غريب من كاخون ب اوراس غريب كومتل كيف اور بيون سے عُدا كرف كے بعد مبتراً سكت ب - ايسابي مجمع اس سے معى انكار نيس کہ کوئی موتیوں کے استعمال کو بھی مجعور دے اور ابرائے کو بیننا بھی ترک کرے کیو نکریہ مدنوں غریب کیڑوں کے باک کرنے سے طنتے ہیں۔ طبکہ میں بہاں کا مانتا ہوں کرکو أي تعفی دھے وقت ہونوں کے مانے ہے جی برہز کرے ادرای دکھ اٹھانے ادر فری ہونک كى موت كاخوا بإلى منرمو - بالكافر الركوئي ما في يا من ماف كرين ما نتا مول كدكوئي متحفي المفدر رحم كو كمال كے نقطة كى بہنجا دے كر بانى كے كيروں كو بچانے كے لئے اپ تئى بالك كرے ين برسب كيم تبول كرما بول- بكن ين بركة تبول بنيں كرسكنا كريا كام سيمي حالمتين اخلاق كهلاكتي بين - يا مرف ابني سه وه اندروني گند دهو عُجاسكتي بي جنكا دجور فدا تنافے کے عنے کی روک ہے۔ یک مجمی باور بنیں کردتگا کہ اِس طرح کا غریب اور بيازار بناجس مى بعن چاريايول اوريرندول كالمجم نبر راها بؤاب اعلى انسانيت ك حصول کا مرجب موسکتا ہے - بلکرمیرے نزدیک یہ قانون قدرت سے طائے اور رضاکے معاری فلق کے برخلاف اوراس نعت کورڈ کرنا ہے جو ندرت نے ممکوعطا کی ہے بلکہ دہ رومانيت مرايك فاق كومحل اورموقعربه استعمال كرف كعديد لورمير فواكى را بون بي وفاداد كے ساتھ قدم مار في سے اور اسى كا ہو جانے سے طتى ہے۔ جو اُس كا ہو جاتا ہے أس كى يبى نشانى بىك دە أس كے بنيرى ى بنين سكن - عادف ايك محيلى بے جو فدا كے با كف درج كى كئى اوراس كا يانى خدائى محبت ہے۔

( اسلاى اصول كى فالامفيع صاف ما مال

یس ایمی ذکر کریکا موں کہ انسانی حالتوں کے مرحیقے نین ہیں لینی نفس آمارہ نغبی لوام

نفس مطمئند - ادرطريق اصلاح كي بعي نين بي -

اول يركم بيتميز وصنيول كواس ادنى على برقائم كياجائك كه ده كعافي يي اور شادى وعيره تمارني امور مي انسانيت كے طريقي رجلين - مذنظ بيرس ادر مذكتوں كى طرح مردار توار مول اور مذكوني اورجيميري طامركرب- يرطبعي عالتون كي اصلاحول مي سے ادني درجر كي إملاح م یراس شم کی اصلاح ہے کہ اگر مثلاً پورٹ بلیو کے حظی آدمیوں میں سے کسی اُدی کو ان نیت کے نوازم سکھاما ہو تو بہلے ا دنیٰ ا دنیٰ ا فلاق انسانیت اورطربق ادب کی ان کوتعلیم دی جائے۔ دولمراطرلق اصلاح كابرے كرجب كوئى ظاہرى آداب انسا ينت كے ماصل كرايو ،

تواس کو الیے کرے افلاق انسانیت کے سکھلائے جائیں اود انسانی قوی میں ہو کچھ محرا الیا ہے

أن مب كو كل اور موفعر براستعمال كرف كي تعليم دى جائے-

طيراطريق املاح كابيب كرجو لوك افلاق فاهنام مصمقعت بوكم من ايس نفشك زامدول كو تنزمت محبت اوروسل كامزه طيعمايا جائد يرتين اصلاصي بين جو قرآن متربعيث في بيان فرائي مي -

(املای اصول کی فلامفی مساما مها)

عوام المناس خیال کرتے ہیں کرخاق صرف علیمی ادر فرمی ادر انکسادی کا نام ہے۔ یہ انی غلطی م بكر جو كي منقابله ظامري اعضاء كے باطن ميں انساني كمالات ككيفيتين ركھي كئي س إن ميب كمفيتوني كانام خلق م يمثلًا انسان أ شكه سے رونام ادراس كے مقابل ير دل مين ايك توت رقت مے دہ جب بدر بعد عقل خدا واد کے ایف محل بر تعمل مو تو دہ ایک خلق مے اليسائى انسان إلقول سے رسمن كا مقابله كرما مع اور اس حركت كے مقابله مين دل ين ایک نوت مے میں کو شجاعت کھتے ہیں ۔ بس جب انسان محل پر ادر موقعہ کے محاظ سے اس قوت کواستعمال میں لاناہے تواس کا نام بھی خلق ہے۔ اور البسائی انسان کھی اعتول کے ذریعہ سے مطلوموں کوظا لموں سے بجانا جا متا ہے یا ناداروں ادر معبوکوں کو کچھ د بناجام تا یاکسی اورطرہ سے بی نوع کی خدمت کرنا جا ہتا ہے۔ اور اس حرکت کے مقابل پردل یں ایک توت ہے۔ سور اس ایک توت ہے۔ سور ایک توت ہے۔ اور کسی انسان اپنے ہا تقوں کے ذرایعہ سے ظالم کو انداز ہا ہے اور اس حرکت کے مقابل پردل بیں ایک قوت ہے جس کو انتقام کہتے ہیں۔ اور کسی انسان محلد کے مقابلہ پر محلہ کرنا نہیں جا ہت اور ظالم کے ظلم سے ددگذر کرتا ہے۔ اور اس حرکت کے مقابلہ پردل میں ایک قوت ہے جس کو عقو اور قبر کہتے ہیں اور کہیں انسان بی نوع کو فائدہ پہنچا نے کے لئے اپنے موالیہ قوت ہے جس کو عقو اور قبر کہتے ہیں اور دراع سے اور ان کی بہروں سے یا دل اور دراع سے اور ان کی بہرودی کے لئے اپنا مرا پرخرچ کرتا ہے تو اس حرکت کے مقابلہ پردل میں ایک قوت ہے جس کو سخاوت کے مقابلہ پردل میں ایک قوت ہے جس کو سخاوت کے بینا مرا پرخرچ کرتا ہے تو اس حرکت کے مقابلہ پردل میں ایک فاض میں کہتے ہیں۔ بس حب انسان ان مام قوتوں کو موقع اور محل کے لئے اس حرکت کے مقابلہ پردل میں ایک خاص اند میں انسان میں تو تو اس حرکت کے خرا تا ہے۔ اند میں تو تو اس حرکت کے خرا تا ہے۔ اند کی شاخ ہمارے بین تو میں کرنے خل میں کرکے فرما تا ہے۔ انگرے معلی نام فری نا میں جاتے کہا ہے اند میں بردگر فلق پر قائم ہے۔

(الاى اصول كى فلاسفى مدا-14)

ملکه وهلیعی طور میر کور کون کے بیش آنے کے دتت صادر موجاتی ہیں جیساکہ انسان کا بخیر میدا ہوتے ہی ال کی چھا بوں فی طرف رخ کر آے ادرایک مرغ کا بحر پیدا ہوتے ہی دار علنے کیلئے روز آ ہے ، جونک کا بحم سونک کی عاد بین اینے اندر رکھتا ہے - ادرمانب کا بچر سانب کی عادتیں ظاہر کرنا ہے ادر تبری بجر لیر كى عاديس وكهلا ما جه - بالخفوص انسان كربجر كوغورس ديكمنا جابية كدده كي مدا موت بي انساني عادتين دكفلانا منروع كرديما بع ادر مجرئب برس وبراهم مرسس كالبوا توده عادات طبعيد بهت تمايان موجاتی ہیں۔ مثلاً بہلے میں طورسے روما تھا اب روما بدنسبت بہلے کے کسی قدر بلند ہو جا ماہے البا بى منسنا قبق كى عد تكبين جاماب ورانكهول مي معى عمارًا ديكف كالدريدا بوجائ بي-ادراس عمرس ید ایک اور امرطیعی بیدا موجانا مے کد اپنی دصا مندی یا نا دصا مندی حرکات مے ظاہر كرما ب اوركسى كومارنا أوركسى كوكچه دينا جا بنا ہے - گريد تمام حركات درامل طبعي بوتى بي - بس ايس بجركى لم مندايك وحتى أدى مبى ب حسكو انسانى تميز سے بہت مم كم عقد ولا م - ده مبى اينے مرايك تول اور فعل اور حركت اور سكون مي طبعي حركات بي دكھلانا سے اور اپني طبيعت كے جذبات كا تابع ربتا م كوئى بات اس كے اندرونی توئى كے تدرير اور تفكر سے نہيں نكلتى بلكد جو كچھ طبعي طو براس کے اندربیدا ہوا ہے وہ فارجی تحریکوں کے مناسب حال نکلتا چلا جا آ ہے۔ برمکن ہے کہ اص کے طبعی جذیات ہواس کے اندرسے کسی تحریب سے باہرا نے میں دہ سب کے سب بُرے مذ ہوں ۔ بلکد نصف اُن کے نیک اخلاق سے مشابہ مول نیکن عافلاً مذ تدتیر اور موشکا فی کو اُن بی دخل نہیں ہو آما۔ اور اگر کسی قدر ہو بھی تو وہ بوجر غلبۂ حذبات طبعی کے قابلِ اعذبا امنیں ہو آیا لكرم طرف كترت م اسى طرف كومعتبر محجا جادكا.

غرض ایسے تعفی کی طرف تعقیقی اخلاق منسوب نہیں کرسکتے جی براسباب طبعیہ جو انوں اور بچوں اور بچوں اور دایو انوں کی طرح عالمب ہیں ادر بو اپنی زندگی کو ظریب قریب وحثیوں کے بسر کرما ہے ملکہ تقیقی طور پر نیک یا بر اخلاق کا ذمانہ اس وقت سے شروع ہو ما ہے کہ جب انسان کی عقل خوا دا دیجت ہو کر اس کے ذریعہ سے نیکی اور بدی یا دو بدیوں یا دو نیکیوں کے درجہ می فرق کر سکے ۔ بھراچھ راہ کے ترک کرنے سے اپنے دل میں ایک محرت یا وے ادر بُرے کا م کے ادمان کی زندگی کا دو سراز مانہ ہے جس کو مان کی اسلام قرآن منزوم اور شیمیان دیکھ اور یہ انسان کی زندگی کا دو سراز مانہ ہے جس کو خدا کے باک کا ام خران منزلین میں نفش توامہ کی خام سے تعمیر کرا ہے ۔ گر مادر ہے کہ ایک وحقی کو نفس توامہ کی حالت مک بیہ نجانے کے لئے حرف مرمری نصار کے کا فی نہیں ہو تیں جانمہ کو نفس توامہ کی حالت میں جانے کے لئے حرف مرمری نصار کے کا فی نہیں ہو تیں جانہ حزود کا

برتا ہے کہ اس کو فلا سنامی کا اس قدر حصّد کے جب سے وہ اپنی برائم تن بہروہ ادر افوخیال نے را اس کے ما تھ ساتھ بع فرکرے امعرفت الی سے سیحا فلاق اُس یں پالے ہوں۔ اسی دجہ سے فلا تعالیٰ نے ساتھ ساتھ بع فلا کی معرفت کیلئے توجہ دلائی ہے اور فین دلایا ہے کہ ہرا یک عمل اور فلق ایک سیحہ رکھتا ہے ہو اُس کی ڈندگی ہیں مدحانی واحت یا روحانی عذاب کا موجب ہوتا ہے اور دو ہمری زندگی میں گھلے کھلے طور پر اپنا اللہ دکھا کیگا عرض نفیس توامہ کے درجہ پر انسان کوعقل اور معرفت اور باک کا سنس سے اِس قدر حصّہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ برے کام پر اپنے تمبی طاحت کرتا ہے اور نباک کام کا مواسم نمار

( اسلای اهول کی نلامنی مالا-۱۸ )

الدُّجِلَّ شَانَهُ مِمَادِ عِنِي قَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمُ وَمُعَاطِبِ كَرَكَ فَرَامًا مِي اللَّهُ المعنى فَلَيْ عَلَيْ السَّكِم عِلَى اللَّهُ عَلَيْ السَّكِم عِلَى اللَّهِ عَلَيْ السَّكِم عِلَى اللَّهِ عَلَيْ السَّكِم عِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

جان اچاہیے کہ افلاق دوقعم کے ہیں - اول دہ افلاق مین کے ذرایعہ سے انسان نرک بھر پر قادر ہوتا ہے - دوسو مے وہ افلاق جن کے ذریعہ سے انسان ایصال نیم پر قادر ہوتا ہے اور ترک مشرک مفہوم ہیں وہ افلاق داخل ہیں جن کے ذریعہ سے انسان کوشش کرتا ہے کہ تا اپنی زبان یا اجنے ہا ہے یا اپنی آنکھ یا اپنے کسی اور عفر سے دو امرے کے مال یاعزت یا جان کو نقصال نریم نجادے یا نقصان رمانی ادر کسرشان کا ادادہ مذکر سے ادر ایصال خیر کے مفہوم میں نمام دہ افلاق داخل ہیں جن کے ذریعے سے انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنی زبان یا لینے ہا تھ یا لینے مال یا ا بنے علم یا کسی ادر ذریعہ سے دو سرے کے مال یا عزت کو ناکرہ بہنچا سکے۔ یا اس کے جلال یا عزّت ظاہر کرنے کا ادادہ کرسکے یا اگر کسی ضامی پرکون طلم کیا تھا توجی مزاکا دہ ظالم متحق تھا اُس سے درگذر کرسکے ادر اِس طرح اُس کو دُکھ ادد عذاب بدنی اور آبادان مالی سے محفوظ رہنے کا فائارہ پہنچا سکے یا اس کو ایسی مزا دسے سکے بوحقیقت میں اس کے سے مرام دھمت ہے۔

د اسلای امول کی نلاسفی مداید)

دافنج ہوکد دہ اخلاق ہو ترکب تشر کے سے صافع حقیقی نے مقرر فرما کے وہ زبان عربی بی جو تمام انسانی خیالات اور احداق کے اور اخلاق کے اظہار کے سے ایک ایک مفرد لفظ اپنے اندر رکھتی ہے جا رناموں سے موسوم ہیں ۔ جنانچہ

بہرا فلق المحکان کے نام معموسوم ہادراس نفظ سے مراد فاص دہ پاکدامی ہے جوم داور عورت کی توت تناسل سے علاقہ رکھتی ہے ادر محکیمین یا محکیمین اسمرد یا عورت کو کہ اس ناپاک برکاری عورت کو کہ امام کا ہو را امکاری یا اس کے مقدمات سے محتذب رہ کر اس ناپاک برکاری سے اپنے تنس ردکس میں کا فیتجہ دولوں کے لئے اس عالم میں ذکت اور معنت اور دوسرے جہان میں مذاب آخت اور متعلقین کے لئے علادہ ہے آم دی نقصان شد مدہے ۔ اس عالم میں ذکت اور معنت اور دوسرے جہان

دولسری قسم زک شرکے اقسام می سے دہ فُن ہے جس کو امانت و دیانت کہتے ہی معنی ددمرے کے مال بر تزارت اور بارندی سے قبصند کرکے اس کو ایزاد سینجانے پر راحنی نہ مونا۔ مودائع ہو کہ دیانت اورامانت اللین کی طبعی حالتوں میں سے ایک حالت ہے۔ اسی داسطے ایک محرشر فوار بی جو برجر اپن کسنی اپن طبعی سادگی برموا ہے ادر نیز باعث صغرین امجی بری عاد توں کا عادى نهيس موتا اس قدر غيرى بيزس نفرت وكمتاب كم غيرعدرت كا ددده معى شكل مع بيت ہے ۔اگر میریش کے زانہ میں کوئی اور دابیم عرر نہ ہو تو ہوش کے زانہ میں اس کو دومرے کا دود حدیالانا نمایت سنکی بوجاتا ہے اوراین جان پر سبت تکلیف اٹھاتا ہے ادر مکن ہے اس کلیف سے مرف کے قریب ہوجائے گرددسری عورت کے دودھ سے طبعاً بیزاد ہوتاہے امقدرنفرت کاکیا بھیدے ؛ بس سی کہ دہ والدہ کو جھوڑ کرغیر کی چیز کی طرف دجوع کرنے سے طبعاً منظر م- اب مم جب ایک گری نظر سے بحید کی اس عادت کو دیھتے ادراس پر عور کرتے میں ادر فكركرت كرف اس عادت كى تد تك جله جاتے بي توجم برصاف كل جاتا ہے كريد عادت جو عنری چیزے اس فدر نفرت کرناہے کہ اپنے اور معینت ڈال لیتا ہے میں جط دیانت اور امانت کی ہے ۔ اور دیانت کے طلق میں کوئی شخص داستباز نہیں مظمر سکتا جب مك بجد كى طرح ده غيرك مال كے إرب من بھى سچى نفرت اوركرابت اس كے دل مى بدا مذم و جائے بیکن بحیراس عادت کو اپنے محل پر استعمال نہیں کرتا ادراہی بیوتونی کے مبیب مع بہت کچھ تکلیفیں اٹھا لیتا ہے۔ لبازا اس کی یہ عادت مرف ایک عالت طبعی م مس كو وه بعافتيادظامركرة معداس ك ده وكت أس كفل من داخل بين بوسكى الوانساني مرضت بي اصل طرفان دمانت والمانت كي دي مع جيسا كر بحيراس عيرمعقول حركت معمدين ادراين بني كهدا سكتا - ابسابى ده شخص مجى اس خلق مع منصف بنيس موسكت جواس طبعي عالمت كومحل براستعمال نهيل كرما دبين اور ديانت دار بننابهت نازك امر مع جبتك السان تمام يبلو بجان لاوس امن اور ديانت دار نيس موسكت - إس من الله تعالية في مورد ك طورير أيات مفصّله ذيل بن المنت كاطريق معها إ ب اورده طريق المنت برم - وَلا يُوْتُوالسُّفَهَاءَ امْوَالكُمْ الْبِي جَعَلَ اللهُ نَكُمْ وَيَامَّأُ وَارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَالسُّوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلُومَّ عُرُونًا وَابْتَلُواأَلِيَّتَا فِي عَتَّى إِذَا بَلَغُو النِّكَاحَ فِانْ انْتُسْتُمْ مِنْهُ مْ رُشْمًا فَادْفَعُو اللَّهِمْ أَمْوَالُهُمْ

وَلَا تَا كُلُوْهَا إِمْرَانًا وَيِدَازًا اَنْ يُكُرُّوُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِمْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْمَيْ كُلْ بِالْمَحْرُونِ فَإِذَا دَفَحْ نُثُرُ اِلْيَهِمْ آمْوَالُهُمْ فَأَشْهِدُ وَاعْلَيْهِمْ وَكُعْيَ بِاللَّهِ مَسِيْبًا - وَلْيَعْنَسَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ مَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً صَعِانًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهِ رَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَمِائِيدًا - إِنَّ الَّذِبْنَ يَأْ كُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَاعِي ظُلْمًا إِنَّمَا يَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا .... النَّمَام أيّات مِن فدائ تعالى في مّام طريق بدديا نني كم مان فرا دي ادر السا کام کی کے طور پر فرایا جس میں کسی بردیا نتی کا ذکر باہر نہ رہ جائے۔ حرت بر نہیں کہا کہ تو جوری مذکرتا ایک نادان بر محمد اے کرجوری تو میرے اے وام م کر دومرے ناجار اطرابع سب حلال بي - اس كلمد جامع كعما عقد تمام نا جائز طريقول كورام معمراً ابي عكمت بياني مع - فوض الركوني اس بعيرت مع ديانت اورامانت كافكن اين اندزيسي رصما وراع تمام ملودًى كى رعايت بنيل كرمًا وه أكر ديانت والمانت كولعِين أمورين دكهلاد مع بهي توييرك السل كي تعنق دیا نت یں داخل مہیں مجمی جادی بلکد ایک طبعی حالت ہوگی جوعقی تمیز ادربمبیرے خالی ہے۔ "كميسرى فلم مرك سركى اخلاق بي سے ده قسم بحص كوعربي هد مكه اور هؤن كمية ہیں تعنی دومبرے کوظلم کی راہ سے بدنی ازار مذہبہنجانا ادر بے شرانسان ہونا اوصلحکاری کے ساتھ زندعی لبسرکرنا - پس باست بصلحکاری اعلی درجه کاخلق مے اور انسانیت کے او برخ دری اور اس خلق مح مناصب حال طبعي توت بوبجير من بوتى معص كي تعديل مع بي فل بنتاب الفث بعين خور فتكي - يدو ظامر م كدانسان مرد طبعي حالت يريين اس حالت يل كرب انسان عقل سے بے بہرہ مو ملع کے مفنون کو مجد بہیں سکتا اور نہ جنگ بوئی کے مفہوم کو سمجد سکتا ہے بس أموقت ايك عادت موافقت كى اس مين بائى جاتى بدى ملحكادى كى عادت كى جرب - سكن چونکه ده عقل ادر تدبیر اور خاص اداده سے اختیار مہیں کی جاتی اس مے خلق میں داخل مہیں - طکر خلن من مب داخل مو گی کرجب انسان مالاراده این تیس به متر بناکر صلحکاری کے فاق کو اپنے محل يرامنعهال كرے اور بے محل استعمال كرنے سے مختلف دے۔ اس ميں الله جل نشامذ برتعليم فرماما م - وَ أَصْلِعُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْر - الصَّلَحُ نَمْيُ - وَإِنْ جَنَحُوْ الِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا -وعِبَادُ الرِّهُمْنِ الَّذِيْنَ يَمْشُونَ عَلَى الْدَرْضِ هَوْنًا وَّ إِذَا مِتُّرُوا بِاللَّغِوْ مَرُّواكِمُهُمْ إِذْ فَعْ بِالَّذِي هِي آحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَاكَ وَبَيْنَهُ عَمَا وَثَّ كَا تُنَّهُ وَلِيٌّ حَبِيمٌ.

بچوتھی قمم ترک فرک اخلاق میں سے رِنْق ادر لو آب مے اور برخان جی حالت طبعی میدا ہوا ہے اُس کا نام طلا قت اینی کشادہ ردئ ہے۔ بجرجب مک کلام کرنے پر نادر نہیں ہوتا بجائے رِفق ادر تول من کے طلاقت دکھلانا ہے۔ یہی دیس اس بات پر ہے کہ رِنْق کی جرجہاں سے یہ شاخ پریا ہوتی ہے طلاقت ہے۔ طلاقت ایک قوت ہے اور رِنْق ایک خُلق ہے جواس قوت کوکل پر استعمال کرنے سے پیا ہو جاتا ہے۔ اس میں فدا تعالیٰ کی تعلیم یہ ہے:۔

وَ تُونُوا لِلنَّاسِ هُسْنًا - لاَ يَسْنَخُرَ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَلَى أَنْ يَكُونُوا لَهَمُّ الْمِهُمُ وَ لَا يَسْنَعُ الْمَاءُ مِنْ الْمَاعُ مِنْ الْمَاعُ مِنْ الْمُعْمَدُ وَلاَ تَلْمِلُوا الْمُفْسَكُمُ - وَلاَ يَلْمِلُوا الْمُفْسَكُمُ - وَلاَ تَنَابُرُوا بِالْلَالْقَابِ - اِجْتَبِبُوا كَنِيمُ الطَّيِّ التَّابُونَ الظَّيِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّيِّ اِنْ مَمْ - وَلاَ تَنَابُرُوا بِالْلَالْقَابِ - اِجْتَبِبُوا كَنِيمُ الطَّيِّ التَّابُونِ الْمُعْمِ الظَّيِّ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللل

اب زک متر کے قسام ختم ہو چکے ادراب ہم ایصال خبر کے افسام بیان کرتے ہیں۔
دوسی کی تمم اُن افلاق کی جو ایصال خبر ہے تعلق رکھتے ہیں پہلا مُلق اُن یں سے عقوم یعنی کسی کے گناہ کی خشد بنا ۔ اِس میں ایصال خبر یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے دہ ایک فرر بہنچانا ہے اور اس لائق ہوتا ہے کہ اُس کو مسی صرب نہنچا یا جائے ۔ مزادلا کی جائے ۔ قید کرایا جائے ۔ جرمانہ کرایا جائے یا آب ہی اس پر ہا تھ اٹھایا جائے ۔ پس اُسکو نخت دیا اگر نخش دیا مناسب ہو تواس کے حت میں اُسکو نخت دیا اگر نخش دیا مناسب ہو تواس کے حت میں ایسال خبر ہے ۔ اِس می قرآن شربیت کی تعلیم یہ ہے ۔ وَالْکَاظِیدُنَ الْحَدُیْثَ عَنِی النّاسِ ۔ جَدَاءٌ سَیدُعَاق سَیدُنَ عَنَ اُسْکُ خَمُا وَاکْمَاحُ فَاجُر کُاکُواْمِلْا وَ اَسْکُ اِسْکُ عَنِی النّاسِ ۔ جَدَاءٌ سَیدُعَاق سَیدُن عَنْ اُن اَن مَن عَفَا وَ اَصْلُ کَا وَالْکُ اِسْکُ بِو ۔ لیکن بوشخص گناہ کو نخش کے اور ایے موقعہ پر ہو می بیں۔ بری کی جزا آسی قدر بری ہے جو کی گئی ہو ۔ لیکن بوشخص گناہ کو نخش ہو کے میں پر ہو من بیر بری ہو تی میں عفو کے میں پر ہو من بیر بری ہو تقد پر بیر من عود کے میں پر ہو من بری بی خری بر ہو من عود کے میں پر ہو من غربی اور ایک عود کے میں پر ہو من غربی بر تو اس کا دہ برلہ پائے گا۔

اس آبت سے ظاہرے کہ قرآنی تعلیم میر نہیں کہ خواہ اور سرحگد مثر کا مقابلہ مذکیا جائے اور شرحگد مثر کا مقابلہ مذکیا جائے اور شرون اور ظالموں کو منزا مذدی جائے بلکہ میتعلیم ہے کہ دیجھنا جا میے کہ دہ محل اور موقعہ گناہ بخشنے کا جو یا منزا دینے کا - پس مجرم کے حق میں اور نیز عامد خلائق کے حق میں اور موقعہ گناہ بخشنے کا جو یا منزا دینے کا - پس مجرم کے حق میں اور نیز عامد خلائق کے حق میں

بو کچھ فی الوا قدم بہر برو و بی صورت اختیار کی جائے بصن وقت ایک مجرم کنا ہ مختف سے توب كرمام ورمعين وقت ايك مجرم كناه الخضف اورمجى وليرمع جامام بس فدا تعالى فرام كماندهول كى طرح كناه بخشف كى عادت مت والوطك عذرت ديكه لياكرد كمحقيق يلى كن بات میں ہے آیا مختف میں یا منزا دینے میں بیس جو امر محل اور موقعہ کے مناصب ہو دی کرد-افرادِ انسانی کے دیکھنے سے ما فظام ہے کہ جیسے بعض اوگ کیند کستی رہبت مرتص ہوتے ہیں يهان مك كددادول بردادول كيونول كوياد رفقة بن ايسابي لعف لوك عفو اوردر للذكي عادت كوأتهماتك بهبني دينة مِن اوربسااد فات اسعادت كى افراط سے ديّو في مك نوبت بهنچ جاتي مع اور الي قابل مفرم علم ادرعفو اور درگذر أن سے صادر موتے بن جو سرا مرحميت ادر غيرت اور عفت كم برخلاف موت بي بلكدنيك مبنى برداغ فكاته بي ادر الصعفو ادردركذر كانتيم بير موتا م كسب لوك توبرتوبركر أعظم إلى النبي فرابول كم لحاظ مع قرآن كرم من مرابك فل كيك محل اورمو تعدى تشرط نگادى م، اورابسے قلق كومنظور منس ركھا جو بے محل صادر مو ٠٠ مهم بار باركمه عِكم بي كرحقيقى خلق اورطبعى حالتول من بد فرق م كرفل بمشرحل ادر موقعد کی پابندی ایضاتھ رکھتا ہے اور طبعی قوت بے محل بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ (املای اعول کی خلامقی مهم-۴۸)

ہوجاتا ہے - اور ایے وقت میں عقل عفذب کومشتعل کرتی ہے - اور حکم کو در میان مے الله لين م عنامد يركر تحقيق عمن مع نابت بؤا ب كدا نسان إس دنيا من بهبت سی مختلف قوادں کے سا عصر ای اور اس کا کمال فطرتی یہ ہے کہ ہر ایک قوت کو ا پنے اپنے موقعہ پر استعمال میں للدے عضب کی جگہ پر عضب ۔ رحم کی جگہ پر رحم - مد منس ک راجلم ای جلم بو اوردوسری تمام توتون کومعطل اورب کار جهوار دے - بان جملة تمام الردن توقول کے قرب علم کو مھی اے موقعہ اور محل برطا سرکرنا ایک انسان کی خوبی مے گر انسان کی فطرت کا درخت على كو فوا نے كئي شاخول يرجو أسى كى منتف قويس، ين منتقم كيا ہے - مرف ایک شاخ کے مربز ہونے سے کامل بنیں کہلاسگ - بلکددہ اُسی حالت بن کا ل کہلا ےگا كجب سادى شافيس اس كى سرمبز و رشاداب بول اود كوكى شاخ حدِ موزد فيت ع كم یا ذیادہ مربو - بربات بربرامت عقل ثابت ہے کہمیشہ اورسر حکد مہی خلق اجھا ہیں موسكتاك مشرم كى شرادت مے درگذركى جائے۔ بلك خود قانون فطرت بى اس خيال كا نانص موناظام ركرتام يكونكم مرجعة من كدر ترتفيقي في اتظام عام إسى من دكها ب جوكمي زمی اور کبھی درستی کی جائے اور کبھی عفو اور کبھی مزادی جائے مادر اگر مرد فرمی می مو مرف درشتی ہو تو بھر نظام عالم کی کل ہی گر جاتی ہے۔ پس اس مے نابت ہے کہ مجلیشہ اور ادر مرمول من عدور احتقی ایک میں مے ملدائی تعلیم کو کا ال تعلیم محمنا ایک علطی ہے۔ جوان دوگوں کو اتی موئی ہےجن کی نگامیں انسان کی فطرت کے پدرے مجراد مک منیل انسان اورجن کی نظران تمام تو توں کے دیکھنے سے بند منی ہے جو انسان کو اینے اپنے مسل پر استعمال کرنے کے لئے عطائی گئی ہیں ۔ بوشخص لگا تار جا بجا ایک ہی قوت کو استعمال کیاجاتا ے احد دومری تمام اخلاقی قوتوں کو سیار چھور دیتا ہے دہ گویا اس نظرت کو بو فلانے عطائ مے متعلب کرنا جا ہما ہے اور فعل حکیم مطلق کو اپنی کوتاہ فہمی سے قابل اعتراض معمرا تا ہے۔ کیا يد مجهد توبى كى بات مع كرم مرايك وقت بغير محاظ بوقد ومسلحت الن كان مكاردل ك أن بون صدر گندگیا کربی ادر کجی اس قسم کی ممایدی شری جس می شرور کی شرادت کا علاج موکر ا منده أسى طبيعت مرورجا كے :ظاہر ب كرجي بات بات بي منزا ديا ادر أتقام لينا مذموم و خلاب اخلاق ہے اسی طرح میں مجی خیرخوا ہی حقیقی کے برخلا ف ہے کہ بمیشر ہی امول مطبرایا جاوے كرجب مجمى سے كوئى مجراند حركت صادر مو تو تعبط يط اس كے جرم كو معاف كيا عائے.

برتخص مميشه جرم كومنزاكے بغير حيور ديا مے ده ابسائي نظام عالم كا دشمن ب جيد ده تخص كم بميشه ادربرعالت بن انتقام اوركينكشي برستعد ربتام - ادان لوك برعل من عفد ادر درگذر کرنا بسند کرتے ہیں - بدنہلیں موجتے کہ میشد درگذر کرنے سے نظام عالم میں ابتری پیدا موتی ہے۔ اور برفعل خود مجرم کے حق بل مجمی مفرے کیونکہ اس سے اُس کی بدی کی عادت يكتى جاتى سے ادر شرارت كا ملكدا سخ بوتا جاتا ہے ۔ ايك چوركو مزاكے بغيرهيور دو- مير دیکھو کہ دومری مرتبر کیا دیگ دکھایا ہے۔ اس جہت سے خوا تعالیٰ نے اپی اس کیا بی ہو مكت سيمرى موى ب فرايا - وَ لَكُمْ فِي ٱلقِصَاصِ عَيْدَةٌ يَا أُولِي ٱلكَلْبَابِ - مَنْ تَتَلَ نَفْسًا بِغَيْمِ نَفْسٍ آوْ فَسَادٍ فِي الْآرْضِ فَكَاتَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيثُكًا - يبني اے داکشمندد! قاتل کے تتل کرنے اور موذی کی اُمی قدر ایذا و دینے می تمادی ذند کی ہے جس في أيك انسان كو ناحق بعروب تسل كرديا أس في كويا تمام انسانول كو مسل كردالا - اور السامى فرايا - إنَّ الله يَامُرُ بِالْدَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِيْتَاءِ ذِي الْقُرْ بِي لِينْ فرا مَمْ فراً ا كرتم عدل احدا حسان ادر ابتائ ذى القرني ابن ابن عمل يركرد - سوجاننا جا بي كد الجيل كالعليم اس كمال عمر مبسعي سے نظام عالم مربوط دمعنبوط بع متنزل و فروتر م اود اس تعليم كو کوال خیال کرنا بھی مجادی علطی ہے۔ ایس تعلیم ہرگز کامل بنیں موسکتی بلدیدان آیام کی تدبیرے کہ جب توم بني امرائل كا اندردني رحم بهت كم موكبا عقا ادرب رحى ادر ب مردقي ادرسنكدلي ادر قساوت تنبي ادركيندكشي صرم زياده بره فركت منى ادر خدا كومنظور مقا كه جيسا وه لوك مبالغم مع کیندکشی کی طرف مائل مقع ایسے ی بب الخد تمام رحم اور درگذر کی طرف مائل کیا جادے بيكن بدرهم اور در گذر كي تعليم ايس تعليم مذعني كدجو بميشه كيك قائم ره مكتي كيونكم حقيقي مركز يد أس كى بنياد منه عنى - بلكه اس قانون كىطرح جو منتق المقام بوما م عرف مرش يبوديول كمالع کے لئے ایک فاص مسلحت تھی اور مرت چندروزہ انتظام تھا اور یہ کو خوب معلوم تھا کہ فدا جلدتماس عادمني تعليم كونسست ونابوركم كواس كال كتاب كودنيا كي تعليم كع الع بعيديكاكم جوستيقى ليكى كى طرف فمام دنيا كوملائ كى دوربند كاين خدا پرست اور حكمت كا دروازه كهول ديج اس الخ اس كوكمن براك السي بهت مى باش قابل تعليم باقى بي جن كي تم منوز برداشت بنين كركت وكرميرك بعدايك دورا أفي والاب وه من باين كهول ديكا اورعلم دين كو بمرتبه كمال مبنجا مُكا - سومصرت ميح تو الجبل كونانص كي نا تص بي حصوار كراً ما فول برجا مطع

ادر ایک عرصة مک دیمی نا تقل کتاب لوگوں کے ایک بین میں میں - الدیمی اُئی بی معصوم کی شاکوئی کے بموجب قرآن شریف کو خلا نے نازل کیا ادرائی جائع شریعیت عطا فرائی جس می نزریت کی طرح فوان نوان نوان نوان ناخودی مکھا اور نز انجیل کی طرح بیعکم دیا کہ میشد الدیم حالت میں دست داز لوگوں کے خمانے کا میں بلکہ دہ کا بل کلام عادمی فیالات سے الدیم حالت میں دست داز لوگوں کے خمانے کا میں بلکہ دہ کا بل کلام عادمی فیالات سے مطاکر صفیعتی نیکی کی طرحت ترفیب دیتا ہے ادرجس بات میں واقعی طور پر بھوائی پر ایم و فواہ دہ میں بات میں واقعی طور پر بھوائی پر ایم و فواہ دہ میں بات میں واقعی طور پر بھوائی پر ایم و فواہ دہ میں بات میں واقعی طور پر بھوائی بر ایم و فواہ دہ میں بات میں واقعی طور پر بھوائی بر ایم و فواہ دہ میں بات میں میں احد ل الصاحت تو یہی ہے کہ بارکن آدمی اُئی قدر بدی کا مزا دار ہے میں قدر اس نے بدی کی ہوائش میں احد ل افساف تو یہی ہے کہ بارکن آدمی اُئی قدر بدی کا مزا دار ہے میں قدر اس نے بدی کی ہوائی میں احد ل افساف تو یہی ہے کہ بارکن آدمی اُئی قدر بدی کا مزا دار ہے میں قدر اس نے بدی کی ہے رہو تعفی میں مقوکر کے کوئی اصلاح کا کام بجا لائے یعنی اصاح نام و موامن کا اجر خدا پر ہے ۔

( برايان اعدبرعدم ١٠٠٠ والله درمانيد -)

دوررافیق ایسال فرن سے عدل ہے اور المبان ورجودی الباد فی الفرا احسان اورجودی الباد فی الفرانی الفرانی میسا کہ انتر منشان فرفان ہے:۔ اِن الله کیا الله کا البادی الله کا الله مسان و ایستاء خوی الفرانی کی الفرانی عن الله کی عن الفر کی الفرانی کی الله کا ایستاء خوی الله کا الله کا کی الفرانی کی کو - احدادی عدل سے بڑھ کر احسان کا بونعداور کل ہو تو دیاں احسان کرو اور اگر احسان سے بڑھ کر قریبیوں کی طرح طبعی جوش سے نیکی کرنے کامحل ہوتور ہا طبعی بمدردی سے نیکی کرنے کامحل ہوتور ہا طبعی بمدردی سے نیکی کرد - ادر اس سے فدا تعالی منع فرانا ہے کہ تم صدود اعتدال سے آگے گذر جاد اس احسان کے بارے میں منزان حالمت تم سے صادر موجی سے عقل انکار کرے بینی یہ کرتم ہے کل احسان کرد یا برکل احسان کرد یا برکل احسان کرد یا برکل احسان کرد کے سے دریخ کرد - یا برکد تم محل پر این و ذی الفرنی کے منتی میں کھی احسان کرد یا دور اس ایت کربید میں ایصال فرکے تین درجوں کا میں استال فرکے تین درجوں کا میں دوروں کی میں ایصال فرکھ کے تین درجوں کا میں دوروں کی میں دوروں کا میں دوروں کی دوروں کو میں دوروں کی دوروں

اول یہ درجہ کہ نیکی کے مقابل یہ نیکی کی جائے۔ یہ تو کم درجہ ہے ادرادنی درجہ کا مجلا مانس اُدی مجھی یہ خلق حاصل کرسکتا ہے کہ اپنے نیکی کرنے دالوں کے ساتھ نیکی کرتا رہے۔ دوسرادرجہ اس مصطل ہے ادر وہ یہ کہ ابتداؤ آپ ہی نیکی کرنا ادر بغیر کسی کے حق کے احسان کے طور پر اس کو فائدہ پہنچا نا۔ اور یہ خلق اوسط درجہ کا ہے۔ اکثر لوگ غزید وں یہ احسان کرنے ہیں - ادراصان میں ایک یر عفی عرب ہے کہ احسان کرنے والا نعیال کر اہے کہ بی نے امران کیا ہے اور کم مے کم دہ اپنے احسان کے عوض میں شکریتہ یا دُ عاجامتا ہے اور اگر کوئی منوائنت اس کا مخالفت ہوجائے تو اس کا نام احسان فرادوش دکھتا ہے بعض دقت اپنے احسان کی دجم سے اس پر فوق الطاقت بوجھ وال دیتا ہے اور اپنا احسان اس کو یاد دلاتا ہے - جیسا کہ احسان کرنے والوں کو فوا تعالیٰ نے متنب کرنے کے لئے فرایا ہے - لا تیکھ لکھا صَل فیت فرایا ہے اور اپنا احسان کرنے دالو! اپنے صدقات کو جن کی صدق پر باجائے بالمت و الا نے اور دکھ دینے کے ساتھ برباد اس کرد - یعنی صدقد کا لفظ صدق میں مشتق احسان یاد دلانے اور دکھ دینے کے ساتھ برباد اس کرد - یعنی صدقد کا لفظ صدق سے مشتق احسان یاد دلانے اور دکھ دینے کے ساتھ برباد اس کرد - یعنی صدقد کا لفظ صدق سے مشتق ہے۔ پس اگردل میں صدق اور اخلاص مذ دہے تو دہ صدقہ صدقہ بنیس دہتا بلکہ ایک دیا دکادی

تعمرا درجم اليمال خيركا فداندالى في يرفرايام كدبانكل احسان كاخيال مربو - ادر مد فكركذارى بِنظر مو بلكه ايك اليي بمدردى كع بوش سے نيكى صادر موجيساكد ايك نهايت ويبى مثلًا والده معن ممدردى كے جوش سے اپنے بيٹے سے نكى كرتى ہے۔ يدده أخرى درج الهال خر كامع جس مع أكم قرقى كرنا مكن بني - مكن خدائ تعالى ف ان تمام العمال فيركى تعمول كو محل اورمو فعدسے والبستہ کردیا ہے اور آیت موموفر میں صاحت فرما دیا ہے کر اگریہ نیکیاں اپنے ابنے على يرسمل بنيں ہو بكى تو بھريد بدياں بوجاديں كى - بجائے عدل فحشاوين جائيكا بيعنى صدمے اتنا تجاوز کرنا کہ ناپاک صورت موجائے۔ ادر ایسا ہی بجائے احسان کے سنر کی صورت نکل أسكى بعنى وه صورت بن سعقل ادر كانشنس انكار كرما م و ادر بجائ انیاء ذی القرنی کے بغی بن جا میگا - لینی دہ بے مل ممدر دی کا بوش ایک بری صورت پیدا كرے گا - اصل س بغى اس باركس كو كہتے ہيں جو حدمے زيادہ برس جائے ادر فيتول كو تباہ كرد ، اور ياحق واجب سے افزوني كرنا بھي بغي ہے - غرض ان نينوں ميں مے جو محسل بر صادر بہنیں موگا دی خواب میرت موجائیگی-اسی سے ان تینوں کے ساتھ موقد اور ایل کی شرط مگا دی ہے۔اسجگہ یاد دہے کہ مجرد عدل یا احسان یا ہمددی ذی القرنی کو فلق بنیں كمدسكة - بلكه انسان من يرسب طبعي عالمتين ورطبعي قوين بن كرجو بحرف يل مجى دجود عقل ف يسك بائى جاتى بين مرفنت كے الله عقل شرط ب ادر نيز يد اشرطب كه مرايك طبعي وت محل ادر موقع بر استعال مو-(اسلای امول کی فلاسفی صفر اس- ۲۰۰۰)

مجملہ انسان کی طبعی حالتوں کے دہ حالت ب بوسی اعت سے مثا بر ہوتی ہے۔ جیسا کہ مر فوار بخیر می اس قوت کی وجہ سے کھی آگ میں ا کا لا الے الگ اے - کیونکر انسان کا بحیر مباعث فطرتی جو سرغلبرانسانیت کے ڈرانے دانے نو اوں سے پہلے کسی چیزسے بھی بنیں ڈرما ۔ اس حالت بن انسان بمایت بے باکی سے شیروں اوردو ار سعنکی درندوں کا بھی مقابلہ کرتا ہے اور تن تنہا مقابلہ كيلية كئى أدموں سے اولے كيائے نكلتا ہے - اور لوك جائے من كدارا بهادرم يكن بيرص ایک طبعی حالت ہے کہ اور درندول میں ببیدا موتی ہے بلکہ گنوں میں بھی پائی جاتی ہے - اور حقیقی شجاعت جومل ادر موقعہ کے ساتھ فاص ہے ادرجو اخلاق فاصلہ یں سے ایک علق ہے وہ ان محل اورمو قدر کے امور کا نام ہے جن کا نام خوا تعالیٰ کے پاک کلام میں اسطم برآیا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي ٱلبُّاسَاءِ وَالصَّرُّ آءِ وَجِيْنَ البَّأْسِ - وَالَّذِينَ مَبْرُوا ابْتِغَاءِ وَجَهِ وَلِي ٱلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ فَلْجَمَعُ ثَاكُمْ فَاغْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَا فَارَّ قَالُوْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ - وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا دَين يَاعَ النَّاسِ - يعني بهاور وه مِي كرجب الله أن كامو نعد أيرك يا أن يركوني مصيبت ا يرك تو بهائة بنيل أن كا صبر لرائى اور مختيد ل ك وقت من خواكى رعنا مذى ك لخ ہوتا ہے۔ ادراس کے جہرہ کے طالب ہوتے ہیں نہ کہ بہادری دکھانے کے ۔ اُن کوڈرایا جاتا ہے کہ لوگ تہمیں مزا دینے کے لئے اتفاق کر گئے ہیں سوتم لوگوں مے ڈرد بس درانے سے آو مجمی انکا ایمان بطرصتا ہے۔ادر کہنے ہیں کہ خدا میں کا فی ہے۔ بینی اُن کی شجاعت گُتُوں اور درندوں کی طرح نهیں ہوتی جو صوف طبعی جوش برمبنی ہو جس کا ایک ہی پہلو پرمیل ہو بلکد اُن کی تنجاعت دد **بہلو** رکھتی ہے کمبی تو دہ اپنی ذاتی شجاعت سے اپنے نفس کے جذبات کا مقابلہ کرتے ہیں اوراس م غالب التقيمي - ادركهي جب ديجهة بي كردشن كا مقابلد قرن مصلحت ب توند هرت وش الناس مع بلكد سجائي كى مدد كيك رش كامقا بله كرتي إلى مدايف نفس پر عجرد مدكرك بلك خدا بم بجرومه كرك بهاورى دكهاتے بن - اور أن كى تنجاعت بن ريا كادى اور توز بينى نهيں ہوتى - اور مرنفس کی بیروی بلد ہرایک بہلو سے خداکی رصا مقدم ہوتی ہے -

ان آیات میں بر تمجھایا گیا ہے کہ تقیقی شجاعت کی جڑ صبر اور تابت قدمی مے اور مرایک جذر بد نفسانی یا کلا جو دشمنوں کی طرح صله کرے - اس کے مقابله پر تابت قدم رمنا اور مُز دل موکر کھاگ نہ جانا بہی شجاعت ہے - سوانسان اور درندہ کی شجاعت میں بڑا فرق ہے - درندہ

ایک ہی پہلو پر بورٹ اور خصنب سے کام لیتا ہے اور انسان بو تعقیقی شجاعت رکھتا ہے وہ مقابلہ اور ترک مقابلہ میں جو کچھ قرین صلحت ہو وہ انقیار کر لیتا ہے۔

(العلاى المول كى ذلامغى عام ٢٠٠١) منملهانسان كيطبعي المورك ايك صربرجواس كوان معيبتول اوديمياديول اور وكهول بم بركرنا براماب بواس بمبشه فيقرب بي ادرانسان ببت صماي ادرج فزع كابد مرافتیاد کرتا ہے۔ یکن جانا چاہیے کہ خرا کی پاک کتاب کے دُدے دہ مبراطاق یں داخل نہیں ہے بگنہ دہ ایک حالت مے بو تعال جانے کے بعد صرور ما ظاہر ہو جاتی ہے - بعنی انسان كاطبتى حالتول بي مع بريمي ايك حالت م كد وه معييت كے ظاہر مونے كے وقت يهد ردناسيفتا سربيتيا ہے۔ آفرببت سابخار نكال رجن تعم جاما ہے ادر انتها كى برنج كر بعجم منا چرة مع بن يد دونون حركتين طبعي حالتين بن - ان كوفل سے مجه تعلق بني الله اس کے متعلق طل یہ ہے کرجب کوئی چیزا ہے یا تھے سے جاتی د بے تواس چیز کو خدا تعالیٰ کی المانت مجعكركوئي شكايت منمنم يرمذ لادب ادريه كمد كركد فداكا تقا فداف بي ادريم اس كى رضا كے ساتھ رامنى ہيں - الس خلق كے سنعلق خوا تعلق كا باك كلام ترآن شريف يس يرنعيم ديّا إع: - وَ لَنَبْلُوَ نُكُثُرُ بِشَيْءٍ مِنَ الْغَوْتِ وَالْجُوْعِ وَلَعْمِي مِنَ ٱلكَمْوَالِ ِدَالْكَانْفُسِ وَالتَّمَرَاتِ وَبُشِّيرِالصَّابِرِيْنَ ٱلَّذِيْنَ إِذَا اَصَابَتُهُمْ يُمْمِيْبَهُ تَحَالُوا إِنَّا بِللَّهِ وَإِنَّا اِلَيْنِهِ رَاهِعُونَ - أُولَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَكْمَةُ وَاُولِيْكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ - يَتِي إِلَا مُوسِو! مِم تَبِينِ اس طرح يرازاندوبي لا كم كمجى كونى خوفناك حالت نم بيرطاري موكى ادركعبي نقرد فاقد تهادك شامل حال بوكا ادر كيمى تمبادا مالى نقصان بوگا ادركبي جانول برا فت أميل - ادركبيمي ابنى محنول من الامرسك اورسب المرادنيج كوسسول كينس نكلس ك - ادركمي تماري سادى اداد مرجى - ليس ان لوگوں کو نو شخری موکرجب ان کو کوئی معیبات پہنچے تو دہ کھتے ہیں کہ م فدا کی جزیں اوراس کی امانتیں اور اس کے مملوک ہیں۔ بس تق یہی ہے کہ جس کی امانت ہے اس کی طرف جوع كرے - يہى ادك إلى جن برخواكى رحمتى إلى ادر يهى لوك إن جو خواكى داہ كو يا كئے -

عرض اس طلق کا نام مسر اور رضاء برمنائے النی ہے اور ایک طور سے اس طُن کا نام عدل میں اور ایک طور سے اس طُن کا نام عدل میں ہے۔ کیو نکر جبکہ خوا تعالی انسان کی تمام ذندگی میں اس کی مرضی کے موافق کام کرتا ہے

ادر نین زاد ہا بین اُس کی مرضی کے موافق ظہور میں لاتا ہے اور انسان کی خوام ش کے مطابق اِسی فقر نعتیں اس کو دے رکھی ہیں کہ انسان شمار مہیں کر سکت تو پھر پر شرط الفعاف مہیں کو اگر وہ کہمی اپنی مرضی بھی منوانا چاہے تو انسان منحرف ہو اور اس کی رونا کے معالحقہ رامنی مذہو۔اور چون وچرا کرے یا ہے دین اور ہے راہ موجائے۔

كرم باشد بروست ماه بردن ب شرط عشق است درطلب مردن

( لفوظات عدجارم مصه )

منجددانان کی طبعی ما انتوں کے جواس کی نظرت کا خاصہ مے سی افی ہم انسان مجبتاک کوئی عرف نفسانی اسکی محرک مذم وجوط بولنا نہیں جامت اور جموط کے افتدیار کرنے میں ایک طرح کی نفرت اور تبعین اپنے دل میں باتا ہے۔ اِسی وجد سے جس شخص کا صربح جموث نابت ہو جائے اس سے نافوش ہوتا ہے اور اس کو تحقیر کی نظرے دیکھتا ہے۔ لیکن صرف بہی طبعی حالمت اطلاق میں داخل نہیں ہوسکتی بلکہ بیخے اور دیوانے بھی اس کے پا بنادرہ سکتے ہیں۔ مو اصل حقیقت بی داخل نہیں ہوسکتی بلکہ بیخے اور دیوانے بھی اس کے پا بنادرہ سکتے ہیں۔ مو اصل حقیقت برے کہ جب تک انسان ان نفسانی اغراض سے علی رہ ندم ہو جو راست اور کی دیتے ہیں تب کک حقیقی طور پر داست کو بنیں طم ہرسکتا۔ کیونکم اگر انسان صرف ایس یا تول بی بی تول بی بی تول بی بی تول بی سی جو بولے میں اس کا چنداں حرج نہیں اور اپنی عزمت یا مال یا جان کے نقصائی وقت

جورط بول جائے اور سے اولے سے خاموش رہے تو اس کو داوانوں اور بجوں پرکیا فوقیت ہے ؟
کیا یا گل اور نایا لخ لطکے بھی ایسا سے مہنیں بولتے ؟ دنیا میں ایسا کو کی بھی مہیں ہوگا کہ جو بغیرکی
تحریف کے خواہ محبوط بولے ، پس ایسا سے جو کسی نقصان کے و قت چھوڈ ا جائے حقیقی
اخلاق میں ہرگذ داخل نہیں ہوگا رہے کے بولنے کا بڑا بھادی عل اور موقعہ دی ہے جس میں اپنی جان
یا مال ما آمرد کا اندائشہ مو ۔ اس می خواکی تعلیم مد ہے : ۔

يا ال يا آبردكا المراشم بر-الى من مناك تعليم ير مع:كَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مَنَ الْاَوْ تَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الرِّوْرِ- وَ لَا يَابَ الشَّهَا وَ قَ وَمَنْ بَكُمُهُا فَالْبَاللَّهُ عَالَى الشَّهَا وَ قَ وَمَنْ بَكُمُهُا فَالْبَاللَّهُ عَالَى الشَّهَا وَ قَ وَمَنْ بَكُمُهُا فَا عَلِي الشَّهَا وَ قَ وَمَنْ بَكُمُهُا فَا عَلِي الشَّهَا وَ قَ وَمَنْ بَكُمُهُا فَا عَلِي الشَّهِ وَلَوْ عَلَى الشَّهُ الْحَدُولُ وَ وَالْمَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( اللي احول كي فلامغي صويم - ١٠

صکادکے تبدیل افلاق بردو منمب ہیں۔ ایک تو دہ ہیں جو یہ مانے ہیں کو انسان تبدیل خات

پر قادر ہے۔ اور دو مرے دہ ہیں جو بد مانے ہیں کہ دہ قادر ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کسل اور
سمعتی منہو اور ہا تھ ہیر ملادے تو تبدیل ہو سکتے ہیں۔ جھے اس مقام پر ایک حکایت یاد آئی

ہے اور دہ یہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یونا فیوں کے مشہور فلا مطون کے پاس ایک آدی آیا اور
دوراز د پرکھڑے ہوکر اندر اطلاع کرائی۔ افلاطون کا قاعدہ تھا کہ جب تک آنے والے کا
طیبہ اور نقوش چہرہ کو معلوم مذکر لیتا تھا اندر نہیں آنے دیتا تھا اور وہ قیافہ ہے استنباط

علیہ اور نقوش چہرہ کو معلوم مذکر لیتا تھا اندر نہیں آنے دیتا تھا اور وہ قیافہ سے استنباط

ملیا نہیں جا ہتا۔ اس آدمی نے جب افلاطون کا یہ جواب شین آنو نوکر سے کہا کہ تم جاکر

ملیا نہیں جا ہتا۔ اس آدمی نے جب افلاطون کا یہ جواب شین آنو نوکر سے کہا کہ تم جاکر

کہدو کہ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ تھیا۔ ہے گرین نے اپنی عادت روبایہ کا قائم جمع کر کے ملاح

کر لی ہے۔ اس پر افلاطون نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس کو افرر بلایا اور نہا یت

عرت واحرام کے ساتھ اس سے طاقات کی۔

جی کھاء کا می خیال ہے کہ تبدیل اخلاق ممکن ہمیں دہ علطی پر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دیمن مازمت پیشد لوگ ہو دشوت لیتے ہیں جب دہ سچی توب کر لیتے ہیں بھر اگر اُن کو کوئی مونے کا پہاڑ بھی دے تو اُس پرنگاہ بھی ہمیں کرتے ۔

توبد دراصل حصول اخلاق کے لئے بڑی محرک ادر مؤید جیزے ادر انسان کو کال بنا دیتی ہے۔ بعنی بوشخص اپنے اخلاق سیند کی تبدیلی چا ہتا ہے اس کے لئے عزوری ہے کہ سیحے دل اور پیمے ادادے کے ساتھ توبد کرے۔

( مفوظات جدادل صاحا - ١٣١٠)

پوتھا اعتراض برے کہ اسلائ تعلیم میں غیر ندم ب دانوں سے مبت کرناکسی ملک حکم منس آیا بلکہ حکم ہے کہ بجر مسلمان کے کسی سے حبت ند کرد -

اما الجواب :- بس داضح ہو کہ یہ تمام ناتص اور ادصوری انجیل کی نوسیس ہی کہ میسائی
اوک حق اور حقیقت سے دور جا پڑے - ورند اگر ایک گہری نظر سے دیکھا جائے کہ حجرت کیا
چیز ہے اور کس کس محل پر اس کو استعمال کرنا چا ہیئے - اور کُفِفش کیا چیز ہے اور کِن کُن مقامات
میں رتنا چاہیئے تو فرقان کریم کا معیا فلسفہ ند صرف مجھ میں ہی آتا ہے بلکہ دُوح کو اُس

اب جان چاہیے کہ محبرت کوئی تصنع اور کلف کا کام بنیں بلکہ انسانی قوئی ہے ہے۔

برجی ایک قوت ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ دل کا ایک چیز کو پ خد کرے اُس کی طرف
کھنچ جانا اور جیسا کہ ہر یک چیز کے اصل خواص اس کے کمال کے وقت بدیری طور پرجسوس
ہوتے ہیں بہی محبت کا حال ہے کہ اس کے جو ہر بھی اس دقت کھنے کھنے ظاہر ہوتے ہیں کہ
جب اتم اور اکمل درجہ ہر بہنچ جائے و اللہ تعالی فرما تا ہے اُشروبوا فی قُلوبوم الم جب کہ اللہ تعالی فرما تا ہے اُشروبوا فی قُلوبوم الم جب کہ ویتی اور المی دیا دیا گیا

یعنی انہوں نے گومالہ سے ایس محبت کی کہ گویا اُن کو گوس الہ شربت کی طرح پال دیا گیا
در جقیقت ہوش فی سے کا لی محبت کرتا ہے تو گویا اُسے پی لیت ہے یا کھا لیت ہے اور اس
کے اضلاق اور انسان بالطبع اپنے محبوب کی صفات کی طرف کھینچا جاتا ہے بہاں تک کم
ہے اُسی قدر انسان بالطبع اپنے مجبوب کی صفات کی طرف کھینچا جاتا ہے بہاں تک کم
اُسی کاروب ہو جاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے ۔ بہی ہمید ہے کہ ہوشخص خدا سے مجبت
اُسی کاروب ہو جاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے ۔ بہی ہمید ہے کہ ہوشخص خدا سے مجبت
کرتا ہے وہ طاتی طور پر بقدر اپنی استعمال د کے اس فرکو حاصل کر لیتا ہے جو خدا تعالیٰ کی ذات

یں ہے اورشیطان معممت کرنے والے دہ ارکی حاصل کر لیتے ہیں جوستیطان برے بی جبار محبت کی تقیقت یہ ہے تو بھر کیو کر ایک سیجی کتاب جومنی ای اللہ سے اجازت دے سکتی ہے کہ مرمشیطان سے دہ عبت کرد جو فدا سے کرنی چاہیے اورسٹیطان کے جانشیون دہ بیار کروج رهمن کے جانشیوں سے کرنا جا ہے۔ افوس کر بیسے تو انجیل کے باطل مونے پر بہارے ماس میں ایک دلیل متی که دہ ایک عاجز مُشبّ خاک کو خدا بناتی ہے۔ آب بد دلائل سے بیدا موکیس کد اس کی دومری تقلیمیں سی گندی ہیں - کیا یہ یاک تعلیم مولئی ہے كر شيطان مے ايسى ى مجتن كرو جيساك فدا سے - اور اگر يد عذر كيا جائے كر ليسوع كے منير مع بهوا برباين الكرنس كونكروه السبات كوفلسفدم فاواقف مفاتوبه عدر مكم اورفنول موكا .كيونك اكروه اليهابي نادا تعف تها توكيون اس في توم كمصلح مونيكا دعوى كيا؛ كياده بجيرها؛ اسے بريمي معلوم بنين تفاكر مجبت كى حقيقت بالالتزام ال بات کوجامتی ہے کہ انسان سیعے ول سے اپنے مجبوب کے تمام شائل اور اخلاق اور عبادات ب مدكرے اور ان مي فنا بونے كے اللے بدل وجان ساعى بوتا اپنے محبوب بيل موكر ده دندئی پاوے جوجبوب کو ماعل ہے میچی محبث کرنے والا ابنے محبوب می فنا ہوجاتا ہے اپنے محبوب کے گریان سے ظاہر ہونا ہے اور الی اُصوبراس کی اپنے اندر کھینچتا ہے کہ گویا کے یی جانا ہے ادر کہا جانا ہے کہ وہ اس یں ہو کر ادر اس کے رنام بی زنگین ہو کہ ادر اسکے ماتھ موكر بوگوں برطام ركر دياہے كر ده درخفيفت أس كى محبت بس كھو با كياہے۔ محبت ایک عربی نفظ ہے ادر اصل مصنے اس کے میر موجا یا ہے۔ چن نجرعرب س بیش مشہور سے تھتبتہ الیممار بعنی جب عربوں کو یہ کہنا منظور موتا ہے کہ گدھ کا پہیٹ یانی سے معرکیا تو کہنے ہیں کی سبت الحکارم اورجب یہ کمنا منظور موتا ہے کہ اون نے آنا ما في بياكه وه باني سے يكم موكب تو كيتے ميں شروبت الإبل منتى تَعَبَّبَتَ اور سست بو واند کو کہتے ہیں دہ عمی اس سے نکا ہے جس سے بدمطلب سے کہ دہ پہلے داند کی تمام كيفيت سے معركيا - اوراسى بنا پراحباب سونے كو معى كہتے ہي كيونكر جودورے سے معرجا من دو این وجود کو کھو دے گا۔ کو یا سو جائیگا اور این وجود کی کجھے حس اس کو باتی ہیں رہی - بھرجب کدمجیت کی برحقیقت ہے تو الین انجیل مل کا تعلیم یہ ہے كمشيطان سے بھى محبت كرد اورشيطاني كرده سے بھى سايد كرد دوسرے لفظول يى

اس کا محمل بینکلا کہ اُن کی برکادی بین تم مجی شریب ہوجا و بنوب تعلیم ہے۔ ایسی انعلیم اس کا محمل بین انعام اس م تعلیم کیونکر خدا تعالے کی طرف سے ہوسکتی ہے بلکددہ تو انسان کوسٹیطان با ما جا ہی

مع بغدا الجيل ك إلى تعليم سے برايك كو بجاوے -اگربد معوال مو كه جس حالت مي شيطان ادر شيطاني رنگ و ردب داول مع محبت كرنا حرام مع توكس تسم كافلق أن سے برتنا جا ہيئے تو اس كا جواب ير ہے كر فدا تعالي كا ياك كلام فرآن تشريف بربايت كرا م كد أن يركمال درجر كى شفقت جامي جبيا كه ايك رجيم دل أدمى جذا ميول ادر اندهول ادر لولول ادر الجرول وغيره وكه والول يم تفقت کرا ہے اور شفقت اور عبت یں یہ فرق ہے کہ محب بے عبوب کے تمام قول ادرفعل کو بنظرام سخسان دیکھتاہے اور رغبت رکھتاہے کہ ابے حالات اُس می میں مدا ہوجائیں۔ گرمُشفن شخص مُشفن علید کے حالات بنظرِخوف وعبرت دیجیتا ہے اور اندایشم كرمًا مع كرنشا أروه شخص اس تماه حال من بلاك مذ بوجائ ورحقيقي مشفق كى بم علامت ہے کہ دہ شخص مشفق علیہ سے ہمیشہ نری سے پیش نہیں آتا بلکد اُس کی نسبت می ادر موقعہ کے مناسب مال کارروائی کرما ہے اور کبھی نرمی اور کبھی درستی سے بلیں اً ما ہے ۔ بعض وقت اس کو تشریت بلا ما ہے اور بعض وقت ایک صادتی واکٹر کی طرح اس کا ہاتھ یا بیر کا شنے میں اس کی ذندگی دیجھتا ہے ۔ اور مجف اوقات اس کے کسی عفنو کو چیرتا ہے اور بعض اوقات مرہم سکاتا ہے - اگرتم ایک دن ایک بڑے شفاخا سر برجمال صدم سیار ادر ہریک سم کے مرتف اتنے ہوں سٹھ کر ایک عادق تجرکاد ڈاکٹر کی کارردایو کوش ہرہ کرد تو آمید ہے کمشعق کے مضن تہاری سجھ یں آجائیں گے موقعلیم قرا کی ہمیں ہی سبق دیتی ہے کہ نیکوں اور اہراد اخیاد سے محبت کرد ادر فاسقوں اور کا فردل پشنفت رو الله تعالى فرام م عَزِيز عَلَيْهِ مَا عَبِيتُمْ عَرِيْف عَلَيْكُمْ سَيَ اے کا فرو: یہ نبی ایسامشفق ہے جو تمہادے رہے کو دیکھ بنیں سکتا اور نہایت درج تو اُجمند ے كرتم ان بلادُل مع نجات يا جاد - كھر فراما ہے - كَتَاكُ بَانِعَ نَفْسَكَ اللهِ يَكُونُوا مُدُمِينَدُنَ - بعني كيا أو اس غم سے باك موجا أيكا كديد لوك كيول ايمان بني لاتے بطلب بہے کہ بری شفقت اس عدماً مبنی آئی ہے کہ تو ان کے غم میں ہلاک ہو نے کے قریب ہے اور معرايك مقام من فرامًا م. تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَهْ حَمَاتِ . يعنى

مومن دہی ہیں جو ایک دومرے کوهبر اور مرحمت کی نصیحت کرتے ہیں۔ بعنی یہ کہتے ہیں کہ شدائر يرهبركروادرفداك بندول پرشفقت كرو-اسجدي مرحت سے مرادشفقت ب- كيونكم مرحت کا نفظ ذبان عرب می شفقت کے معنو ل پر منعمل ہے ۔ پس قرائی تعلیم کا مل مطلب بہ ہے کدعبت جس کی حقیقت معبوب کے دنگ سے زیکن موجانا ہے بجز فدا تنا لئے اور ملحاء كاوكسى سع جائز نهيل ملك مخنت حوام ب عبيها كه فرامًا م - وَالَّذِينَ أَمَنُوا الشُّدُّ مُمَّا وِلَّهِ اور فرواً الله - يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنْ أَوْ الْتَعْفِذُ وَالنَّصَارِي أَوْلِيَاءَ - اور مجردومر عقام بي فرآنا م - يَأْيُهُا الَّذِينَ امْنُوْ إِلاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةُ مِنْ يُونِكُمُ بعنى ميود ادرنصادي سے محبت مت كرد -ادر مرايك شخص جو صالح أيس أس معبت مت كرد- إن آيتون كوطم ما دان عيساني دصوكا كهاتم اللي كم مل نون كومم م كرعيسائى دغيره ب دين فرقول س محبت مذكرين -سكن بني مويحة كه مرمك نفظ ايف محل مرامتعمال ہونا ہے بمب چیز کا نام محبت مے دہ فاسقوں ادر کا فروں سے اُسی مورت یں بجالانا متعتورم كرجب ان محكفر ادرنسق سے تجم معد لے بوے بناب محت جال وہ شخص مو گا جس نے برتعدیم دی کہ آ ہے دین کے دشمنوں سے میار کرو ، ہم باد إ مكھ علے میں کہ سار ادر محبت اسی کا نام ہے کہ اس شخف کے قول ادر فعل ادر عادت ادر تحلق ادر مزمرب کو رصا کے رما میں دیکھیں اور اس برخوش موں اور اس کا اڑ اپنے دل بر والي اورايسا مونا موس سے كا فركى نسبت مركز مئن نهيں - ال مومن كا فرور فقت كريكا-ادرتمام دفائق ممدردى بجالائيكا ادرأس كي مماني ادروحاني بماديون كاعمل رموكا ميسا كراللد تعالى بار بار فرآا م كر بغير كاظ مذمب مت كي تم لوگول مع مدردى كرد -مجوكول كو كلحملاؤ - غلامول كو آزاد كرو - فرمندا رول مح قرض دو - اور زبر مارول بار أفعا و-ادر بنی نوع سے سی مردی کا حق ادا کرد- ادر فرانا ہے - اِتَّ اللَّهُ يَا مُرُ بِالْعَدْلِ وَ الدخسان وايتاء ذي الفراني - يعني فوا تعالى تهين مكم ديا م كم عدل كرد - اور عدل مع بره كريدكد احدان كرد عيد بجد صاس كى دالده ياكونى ادر تعنى محن خرابت كي بوش سے كى كى مردى كرما ہے - ادر بيم فرماما ہے - لا ينها كم الله عن الَّذِيْنَ لَحْرُيُعْتِ لُوْلُهُ فِي الدِّيْنِ وَلَحْ يُغْرِجُوْلُهُ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا هُمْ دَ تُقْسِطُوا إلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ - لِعِنْ نَعَادَى وغِيره مع وَفُولَ فَ

مجبت کرنے سے ما نوت فرائی تو اس سے یہ منسمجھو کہ دہ نی اور احسان اور ممدردی کرنے ت تہیں منع کرتا ہے۔ بنیں بلدجن وگوں نے تہادے تس کرنے کیلئے لوائیاں بنیں کی ادیمیں تہارے دطنوں سے نہیں نکالا وہ اگرچہ علیمائی ہوں یا بہودی ہوں بے شک اُن ماصان كرد-ان سے مدردى كرد انعاف كردكرفدا ايے داكوں سے ماركرما ، اور معرفها الم إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَ إِخْرَجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَ ظَاهُمُ وَاعَلَىٰ إِنْمَرَ بِهِكُمْ آنْ تَوَكُّوهُمْ وَمَنْ يَتُولُهُمْ ذَارُلَبِكَ مُمُ الظَّالِوُنَ-یعنی فرا نے جو تہیں ہدردی دوردستی سے منع کیاہے تو مرف ان وگوں کی نبت جنوں نے دین اوائیاں تم سے کیں ادر تمہیں تہادے وطنوں سے نکالا- اددبس مذکب جب تک باہم مل کرتہیں نکال مذ دیا۔ سوان کی دوستی اوام ہے۔ کیونکہ یہ دین کو مانا جا ہے ہیں۔ اسجلہ یا در کھنے کے لائن ایک نکت ہے ادروہ یہ ہے کہ تولی عربی ذبان می دوی کو کہتے ہیں جس کا دوسرانام مودت ہے - ادرامس حقیقت دوستی اور مودت کی تجرخواہی ادرمددی ہے سوموس نصادی ادرمبود ادرمبود نے درستی ادر مددی ادرفیرنوای کرسکتا ہے۔ احسال کرسکتا ہے۔ گران سے مجتت بنیں کرسکتا۔ یم ایک یاریک فرق ہے اس کو ٹوب یا در کھو۔ ( فورانقران م ما ما ١٠٠٠ )



## ايمال لفنين اورمعرفت

ماننا چامین که خدائے تعالی اورعالم مجازات اوردیگر امور مبدو اورمعاد کے مانے برفلسفید كاطرافيد المبياوعيم السلام كحطرافيه سيبت مختف ع ينيول كفطراق كا اصل اعظم بدب كرابران كا تواب تب مترتب اور بارور بوگ كرجب غيب كى باتوں كوغيب بى كى صورت مي تبول كيا جائ ادرظامرى حواس كى كھى كھى شہادتين يا دلائل مندسيت كيفيني اور خطعي ثوت طلب مذك جائي - كيونك تمام دكمال مراير ثواب اوراستحقاق قرب وتوصل المي كا تقوى يرج اورتقوى كى حقيقت دي شخف النار ركهنا م جوافراط أميز تفتيشون ادر لم جورك أنكاردل ادرسر مرزئی کی موشی فی سے اپنے تئیں بیا تا سے ادر صرف دوراندمین کے طور سے ایک داہ کی مجائی کا دومری داموں پرغلبہ دررجیان دیکھ کر بخس طن مول کرلیتا ہے۔ اِسی بات کا نام المال م- ادر اس المان مرفوض الى كادردازه كات بددنيا دا فرت بل معاديل حاصل ہوتی ہیں جب کوئی نیک بندہ میان پر محم قدم مارتا ہے۔ اور محردُ عا اور نماز اور نکر اور نظرمے اپنی حالب علمی میں ترقی جا ہما ہے تو خدائے تعالی خود اس کا متولی مو کر اور آپ اس کا اعمر برو کر درج ایمان سے درج عیس الیقین کے اس کو بہنی دیا ہے۔ کر یہ سب مجه بعدامتقامت دمجابرات ورياضات د تزكيد وتصفيه نفس منا ع بهل نهين-اور بوسخف بہلے ہی تمام جزئبات کی سکتی صفائی کرنا جا بہاہے ادر مبل از صفائی اینے ماعقائد ادر بداعمال کوکسی حالت می چودرا نہیں چا ہت دہ اس تواب ادر اس رہ کے پانے سے محردم ہے۔ کیونکہ ایمان اسی حد تک ایمان معجب مک دہ امورس کو مانا گیا ہے کوفاد پردہ علیب میں ہیں بعنی ایسی حالت پر واقع ہیں جو ابھی تک عقلی نبوت نے اُن پر اعاظم تام بنیں کیا ادر ند سی کشفی طور پر دہ نظر آئی بلاء اُن کا تجوت صرف غلبہ طن نک بہنجاہے دہی۔ برتوانبياء كاسجا فنسفد عص برقدم مادف م كردر إ بدكان خداماني ركبي یا کے بی ادرس پر تھیا۔ تھیا۔ چلنے سے بے شارفاق اللہ معرفت نامہ کے درج تک پہنچ

ی این ادر میشد به اور جن اعلی درجه کی تعیینول کوشوخی ادر حلیدی سے فلسفی لوگوں نے وصورة ا اورمذ يا يا وه سب مراتب ان ايماندار مندول كو برى أماني سع ل مك - ادراس سے میں بڑھ کر اُس میں معرفت تامہ کے درجہ تک پہنچ کے کہ جو کسی فلسفی کے کانوں نے اُس کو ہمیں سنا اور مذاس کی آنکھ نے دیجیا اور نرتیجی اس کے دل میں گندا - نیکن اس کے مقابلے پر خشک فلامفرول کا حجوا اورمفشوش فلسف جس پر آجیل کے نوتعلیم یا فیتر ہوگ فریفیتم ہورہے ہیں ادر ص کے برتائج کی بے جری نے بہت سے سادہ لوٹوں کو برباد کر دیا ع. یہ مے کرجب کے کسی اصل یا فرع کا قطعی طور پرنسیلہ نہ موجائے ادر بکلی اس کا نکشاف دموجا مع متب مك الى كومركز ما ننابنين جامية كوفدا بوياكونى ادرجيز بو- ان من عصامل درجر کے ادر کائل فلا مفرمبنوں نے ان امولوں کی سخت پا مبدی اغتیاد کی متی ابنوں نے اپنا نام محققین رکھاجن کا دوررانام دہر ریمی ہے۔ان کائل فلاصفردل کا بریابندی لینے اصول فدیم مے یہ ذمب رہا ہے کہ چونکہ خوا تعا نے کا وجود قطعی طور پر بزراج عقل تا بت نہیں ہو سکت ادر شم في اس كو بحيثم نود ويكما إس ك ايس فداكا ما شا ايك امر ظنون ادرمشتبه كا ال لينا ع جو العول منتقره فلسفه سے بكل بعيد مع -سو الموں نے بيلے ہى فوا تعال کو درمیان صے الحایا - میر فرستوں کا یول نبصلہ کیا کہ یہ می فدائے تعالی کی طرح نظر نہیں آتے چلومیمی درمیان سے اعما و - بھرردوں باطرف متوجہ ہوئے ادریہ رائے ظاہر کی کہ ہم كوئى بوت قابل اطبينان اس بات بر شين ديجينے كدبعرمرنے كے روج باتى ره جائى ب مذكوني روح نظراتى ہے اور مذوابس أكر كمجھ اپنا تفتد سُناتى ہے بلكرمب رومين مفارقت بدن کے بعد فدا اور فرمشنوں کی طرح بے اثر ادر بے نشان ہیں سوائن کا بھی وجود انا فلاف دليل وبريان معدان مب فيصلول كع بعدان كي نظر عين في تكاليف شرعيد كي مشقت ادر ملال حوام كا فرق امول فلسفه كاسخت مخالف سمجعا اس الع ابنول في صاف مات این داست ظامر کردی که ال اور بهن لورجور دین فرق کرنا یا آدر چیزول بل بل بوت مرطبعي بعض چيزول كوحرام مجمد لينا يسب بنادفي بايس بي جن يركوني فلسفى ديل قائم بنيس موسكتى -اسي طرح ابنون في يدمجى بيان كياك ننگا دمنے ميل كوئى شناعت عقلی تا بت بنین مونی بلکداس می طبی توا عدی رو مص فوائد بین- اسی طرح ان فلاسفرول کے آدریمی مسائل ہی اور خلاصد ان کے انریب کا بہی ہے کہ وہ بجز

دلائل تطعیہ عقابہ کے مسی چیز کو مہنیں اسے۔ اور ان کی فلسفیا نہ نگاہ یس کو کسی کوئی بڑھلی ہو جب باک جب باب میں کوئی طبق عفرر یا دنیری بر انتظامی متصود نہ ہو نب باک اس کا ترک کرنا ہے جائے گر بی دومرے درجہ کے فلاسفر ہیں انہوں نے لوگوں کے بعی طعن سے اندلینہ کرک ا بے جائے گر فلاسفری اصولوں کو کچھ نرم کر دیا ہے اور قوم کے نوف اور ہم مبنوں کی شرم سے فلا اور علام فرا اور دومری کئی باتوں کو ظمنی طور پر سیمے ہیں لیکن یہ اعلی درجہ کے فلام فرائک محت می اندائت اور میم مبنوں کی شرم سے فلا اور علم جزا اور دومری کئی باتوں کو ظمنی طور پر سیمے ہیں لیکن یہ اعلی درجہ کے فلام فرائک مین میں کی سے ناوائق اور بد فہم اور غبی الطبع اور بُردل اور اپنی صوما شی کے بدنا م کنندہ خیال کوئندہ میال کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے فلام فر ہونے کا دعوی تو کیا لیکن اصول فلسفہ پر جیسا کہ حق جیلے کا مقا بہیں جلے۔ اس سے اور درجہ کے فلام فراس یا موسوم کیا جائے۔

( مرمرحتي أدير هن ١٠٠٠ ماشيد )

يم ان عثا فسفيول ووشق اللي اور املى مردك ذات كى قدر شناسى سے فافل بي جہاں کے مجعے طاقت عقلی دی گئی ہے بدلائل شا فیدراہ واست کی طرف بھیرا جا ہتا ہوں کیونکہ میں دکھتا ہوں کہ اُن کی رُدهانی زندگی ہمت ہی کمزور ہوگئی ہے ادران کی بےجا آزادی اورمنعف ایمان نے بہت ہی مرا اثر آن کے ادادت باطنی ادران کی دینی اولوالعزی ادران کی اندونی حالت پرڈوالا ہے اورعجیب طود پرانبوں نے ضلالت کو مداتت کے مائن طادیا ہے۔ مذہب وہ چیز ہے جس کی رکات کی اصل جو ایمان واعتبار وحس احتقادوم فاق داطاعت داتباع مخبرمادق د کلام اللی مع سکن ده لوگ این فلط فلسفه کی دجرسے نزبب ك حقيظت كهدا دري مجد رب بي مو انبين لازم م كد تعصب ادرخود ليندى كم منور وغوغا مع این تین الگ کر کے سیدھی نظرادر سیدھے خیال سے اس سوال بر غور کریں کدایمان کیا شئے ہے اور اس پر تواب مترتب مونے کی کیوں امیار کی جاتی ہے ؛ مو جاننا جائے کدایمان اس اقرار بسانی وتصدیق قلبی سے مراد ہے جو تبلیغ و بیغام کسی نبی كافعيدت محف تقوى اور دورا المراشي كے تحاظ مصصرت نيك ظنى كى بنياد ير يعنى بعض دجوه كومعتبر محجه كرادر اس طرف غلبه ادرر حجان باكر تغير انتظار كاس ادر قطبي اور دامكات ثبوت کے دلی انشارج سے تبورکیت وسلیم ظاہری جائے بیکن جب ایک خبر کی صحت بم

دہرہ کا ملہ قبام یہ اوردلائل کا فیہ عقلیہ مل جائیں تو اس بات کارا م ایقال ہے جس کو دوسر الفظول مي علم اليقلن بي كتفي ادرجب خدا ي تعالى خود ا بي فاص جدر درمين سے فارق عادت کے طور پر انوار برایت کھو ہے ادر اچنے آلاء و نعماء سے آشنا کرے . ادر لدنی طور پرعقل ادر علم عطا فرادے ادر ساتھ اس کے ابواب کشف ادر الہام معی منکشف كركم عجائبات الوميت كالبركرادك ادراب محبوبا ندحن دجال براطلاع بخت تواس مرتبه كانام عرفان بعض كوروسر عنفظون مي عين اليقين اور برايت اورلهيرت كينام سعيمي موموم كياكيا م ادرجب إن تمام مراتب كي شدّت الرسع عادف كه ول میں ایک انسی کیفیت حالی عشق ادر محبت کے باذنہ تعالی پیا ہوجائے کہ تمام دجود عار کا اس کی لذّت مع عجرجائے اور آممانی انواد اس کے دل برسکتی احاطد کر کے مر مک ظارت وتبعن وتنكى كو درميان سے أنطاوي يهان تك كه بوجه كمال را بطر عثق ومحبت و بباعث انتهاني جوش صدق وصفا کے بلاء اور عبیبت مجی محسوس اللزّب اور رک الحلاوت مو نواس ورجد کا نام اطمینان سے ب کوردسرے تفظوں میں حق البقین ادر فلاح ادر نجات سے بھی تجیر كرتے بي . اگر بيسب مرانب ايماني مرتبر كے بعد طنتے بي اوراس برمترتب ہوتے بي جوشفن ا پنے ایمان میں توی ہوتا ہے دہ رفتہ رفتہ ان سب مراتب کو پالینا ہے ۔ بیکن جوشفض ایمانی طراق کو اختیار نہیں کرا اور سر کی صدافت کے قبول کرنے سے اول تنظی اور نہایت داشگات نبوت مانگرا ہے اس کی طبیعت کو اس راہ سے مجھ منا سبت نہیں اور وہ واس لائق مركز نہيں ہوسكنا كراس قادر غنى بي نياذ كے فيوهن حاصل كرے - عادت اللہ قديم سے راسی طرح پر جاری مع اور بداس فن طرائی کا نهایت باریک مکترے جس پرسعاد تمندوں کو غوركرنى چا ميئ كرمميشه ثواب اور فيضان سمادي ايمان پرې مترتب مومام واس راه كا سنيافلسفديهي مے كه انسان دين تبول كرف كى ابتدائى حالت ميں اس بے نباز مطلق اور امكى قدرت ادراس کے دعد و دعید اور اس کے اخبار و اسرار کے مانے میں لنبے لئیے انکاروں عِتنب میے کیونکر ایمانی صورت کے قائم رکھنے کیلئے رجب رتمام تواب والسندے) عزور تعا كدفدائ تعالى الورايما نبدكو اليها منكشف مذكرة كدوه دومرك بريهات كيطرح مربك عام اور خاص كى نظر مي مستم الوجود موجاتى -(مرمر شیم آریه ما۲-۲۳)

 المراق اور فلا مقراس پہلو پر چلے ہی نہیں اور دہ مہتبد ایمان سے لا پردا دے اور ایسے علم کو فرصون کرتے دہے جب کا فرا الفور تطعی اور تقینی ہونا اُن پرکھل جائے۔ گریاد دے کر فوا تعالیٰ نے ایمان بالفیب کا حکم فراکر یونوں کو لیقینی معرفت سے محروم رکھنا نہیں جانا بلکہ بقینی معرفت کے مصل کرنے کے لئے ایمان ایک فرین مرفت سے جس فرینہ پر چرصف کے بفیر سے محرفت کو طلب کرفالیک صحنت فلطی ہے دیکن اس فرینہ پر چرصف فالے معاد ن صافیحہ اور مشابرات شافیہ کا فرور چرو دیکھ لیسے ہیں جب ایک ایمان والد مجینہ بیت سے قبول کر لیننا ہے کہ دہ اخباد اور احکام ایک مخرصادی کے ذریعہ فوا آنا فی کو مصل میں ایمان فرائے ہیں تو عرفان کا انعام یا نے کے لئے مشتحی مضرح تا ہے۔ ایمان لا کر تران روائی کو این واجع ہوں اور مجرح نان کا مرتب عطاکہ کے سدے عقدے اُن کے کھو سے جائیل لا کر تران روائی کو میں واخل موں اور مجرع فان کا مرتب عطاکہ کے سدے عقدے اُن کے کھو سے جائیل لا کر تران روائی میں یہ و عدے ہوئی کہا ہوں کہ مجل اور انوائی کا قرآن کریم میں یہ و عدے ہوئی گرفوں میں واخل موں کو افتیاد نہیں کرتا - فوا تعالیٰ کا قرآن کریم میں یہ و عدے ہوئی کی دعوت کو مان لیوے تو دہ اگر مجاہرات کے ذریعہ سے آئی تھیقت کرتا جائے ہوئی کے اور اس کے ایمان کو دریا فت کرنا جائے ہیں کہ میں ایمان کو دریا فت کرنا جائے ہوئی کے اور اس کے ایمان کو دریا فت کرنا جائے گا جو دریا فت کرنا جائیں گیا اور اس کے ایمان کو دریا فت کرنا جائے ہوئی کے اور اس کے ایمان کو دریا فت کرنا جائے کا جو کان کے دریا فت کرنا جائے گا ۔

المراب اور اور زورسے کہتا ہوں کہ اگر عقائد وطبیہ فلسفہ کے ذک پر ادر بند کم بار اور زورسے کہتا ہوں کہ اگر عقائد وطبیہ فلسفہ کے ذک پر ادر بند مداور حساب کی طرح عام طور پر بدیجی النبوت ہوتے تو وہ مرکز نجات کا ڈرایعہ نہ معہر سکتے ۔ بھائی ؛ یقیناً سمجھو کہ نجات ایمان سے دالیتہ ہے ۔ اور ایمان امورخفیدے دالیت کا کوئی ہے۔ اگر حقائق استیاد ستورنہ ہوتی تو ایمان نہ ہوتا ۔ اور اگر ایمان نہ ہوتا تو نجات کا کوئی ذرائیہ منہ ہوتا ۔ اور اگر ایمان نہ ہوتا تو نجات کا کوئی ذرائیہ منہ ہوتا ۔ اور اگر ایمان نہ ہوتا تو نجات کا کوئی ذرائیہ منہ اور مراتب قرب کا ذرینہ اور کرنا ہوں کا ذرائیہ دور کے کیلئے ایک جی شرب ۔ اور میں خوالے تعالیہ کی طریف حاجت ہے ۔ اس کا بیوت ایمان ہی کے فدا تعالی کے محتاج ہیں ۔ اور وہ نجات صرف ایمان سے ہی طبی و کیا در نوں کا علاج ایمان ہے ۔ جب ہم ایمان کی قوت سے ایمان کی کوت سے ایمان کی قوت سے ایمان کی کا عراب اور کیا آ غیر مکن نہیں دیکھتے تو دہ مشکل ہمارے سے جب ہم ایمان کی قوت سے ایمان ہی کیا کا حراب اور کیا ناغیر مکن نہیں دیکھتے تو دہ مشکل ہمارے سے حب ہم ایمان کی قوت سے ایمان ہی کیا کا عراب اور کیا ناغیر مکن نہیں دیکھتے تو دہ مشکل ہمارے سے می کی جاتی ہے ۔ ہم ایمان ہی کیا کا عراب اور کیا ناغیر مکن نہیں دیکھتے تو دہ مشکل ہمارے سے می کی جاتی ہے ۔ ہم ایمان ہی کیا کا حراب ناغیر مکن نہیں دیکھتے تو دہ مشکل ہمارے سے می کی جاتی ہے ۔ ہم ایمان ہی کیا

قوت مع خلاب قیاس اور بعید از عقل مقاصد کو بھی بالیتے ہیں - ایمان ہی کی قوت سے کرامات ظاہر ہونی ہیں اورخواری ظہور میں اتے ہیں اور انہونی بائیں موجاتی ہیں۔ اس ایمان می سے بتہ الله م كد خدا م . خدا فلسفيول م إداشيده دا ادهكيمول كوال كا يجرب مذ لكا . كرايمان ایک عاجز دان یوش کوخدا توافے سے طا دیتا ہے ادراس سے بائیں کرا دیتا ہے - بومن اور عبوب عقیقی می توت ایمانی دلاله ا به توت ایک مسکین - دیل خوار مرددد فلالت کو تصرمقدس كا جوع في الله ع بهنجا دي ع- ادرتهام يدول كو الله الله الله الله الله الله مادنى كاجره دكها دي مع مو الفو ؛ ايمان كو دُعوندُ و اورنسفْد ك خشاك اور بسيور درتول كومود كرايان سے م كوبركيس طيل كى - إيان كا ايك ذرہ فلسفہ كے ہزاد دفترسے بہتر ب اورايان سے مرت آخری نجات نہیں بلکہ ایمان دنیا کے عذابوں اور لعندوں سے بھی چیمرا دیتا ہے اور دُور مح تحلیل کرفے والے غموں مے ہم ایان ہی کی برکت سے نجات یا نے ہیں۔ رہ چیز ایمان بی معرض سے مومن کا ال محنت گھرا بسط اور قلق اور کرب اور عمول کے طوفائ دفت الداس وفت كرجب ناكاى كع جارول طردف مع آثارظام موجا تعين اددامباب عاديم ے تمام دروا زے مقنل ادر مسدود نظراً تے ہیں مطمئن اعد خوش موتاہے۔ ایمان کا ل سے مادے استبعاد جاتے رہتے ہی اورایان کوکوئی چیز ایسا نقصان ہیں مہنجاتی مساکد استبعاد ادرکوئی الیی دولت بنیں ملیاکہ ایمان - دنیا یں ہریک مقم ندہ ہے گرایما ماد - دنیا یں ہر ایس موزش اور فرقت اور جن می گرنتاد ہے مگر موئن - اے ایمان کیا ہی تیرے تمرات حيري بن - كيابى ترع يمول نون بوداد بن مجان الله! كياجميب تجهيم وكنيل بن كيابى فوق فورتجه مي جاك رم بن - كوني تريات كسيهي بنين مكت مكر دي بن يري شيس ال فواتعاني كوسى إسنداً ياكراب تو آدے اورفلسفدجادے - دَلا سَلْدً لِفَطْيله -(ا تميز كمالات اسلام فلا - ١٤٣٠ عيد)

کیلئے اس بات کے محتاج میں کہ خواتعالیٰ کی صفت جمیت کے زریعہ سے تمام شکوک رشبهات مام ددرم جادي اور فعا تمالي كى رحمت اوفيفل اور تدوت كى صف ت تجرب بن آكر سمادے دل يرابيا توى اثر طِه ع كريس ان نقسا في جذبات مع حيراء جوعف كمزدري ايمان ادريقين كي دجه مع سار يرغالب أتف ادردورري طرف روح كرويتي بين كيايرسي نبيس كدانسان اس چاردوده دميايس اکر بیجراس کے کہ فلا شناسی کی میر زور کرنیں اس کے دل پر نہیں ٹرنیں ایک خوفاک تاریج میں عِنلا بوجانا مع - اورصقار دنيا اور دنيا كى اطلاك اور دنيا كى ديا متبن اور حكومتين اور دلين اس كو بالدى معلوم بوتى بن اسقدر عالم معاد كى لدّات اوروشى لى عقيقى كرستجو أسكونهين ہوتی۔ ادر اگر کوئی سٹخر دنیا میں ممیشر رہنے کا انکلے نواپنے مندسے اس بات کے کہنے کیلئے تیارہے کوہیں مہشت اورعالم افرت کی نعموں کی نوائش سے باز آیا ۔ بین اس کا کیا سب يهى توج كرا للدتوالي كوجهد ادراسى قدرت دورجمت ادروعدول يرتفيقتى المال بني -بن حق كے طالب كے كئے بنايت عزودى ہے كواس عتيقى ايان كى الماش مي لكام م اورا بفتني ميروهوكان دے كريش سلمان مول اور اور فدا اور رسول برايان لانا بول فرآن تشريف برهنا بول مترك سے بيزار موں - نماذ كا يا مبار مول ادر ناجا را ادر با بانول سے اجتناب کرا ہوں ۔ کیونکم مرفے کے بعد کا ال نجات ادر سجی نوشخانی ادر تقیقی مردر کا وہ سخف مالک ہوگاجس نے وہ زندہ اور عنظی نور اس دنیا میں حاصل کرلیا ہے جو انسان کے مُنْه کو اس کے تمام فوتوں اور طاقتوں اور ارادوں کے ساتھ خوا تعالیٰ کی طرف پھیر دیتا ہے اورجس سے اس مفلی زندگی میہ ایک موت طاری ہو کر انسانی رُدح میں ایک سیجی تبدیلی میدا ہو عاتی مے - وہ زنارہ اورفنیقی نورکیا چیزے ؟ دائ فداواد طاقت ہے جس کا نام نقبی اورمحرفت الممرم - يردى طاقت بعدا في دورآود م تفص ايك فونناك ادر تاريك كرطص سے انسان كو بام الآتى اور فها بت ردنن اور برا من نفنا مي مجفا دين اورتبل اس کے بوب روشنی حاصل موتمام اعمانی صالحررسم اور عادت کے رنگ میں ہوتے یں ادر اس مورت میں ادنی ادنی اسلاد سے وقت انسان مفور کھا سکتا ہے بجز اس مرتبريقين كے فدا مع معامله صافى كس كا بوسكتا مع بوس كو يعين ديا كيا ہے وہ يانى كى طرح فدا کی طرف بہتا ہے ادر ہوا کی طرح اس کی طرف جاتا ہے ادر آگ کی طرح النے کو جلادیا مے اورمصامب میں زمین کی طرح نابت قدی دکھلانا ہے۔ خدا کی معرفت ولوائد

بادین ہے گردگوں کی نظر بیں دیوان اور خدائی نظر عی عقلمنار اور فرزاند - بر شرمت کیا ہی تیری ہے کہ مل سے اُرتے ہی تمام بارن کو تیری کر دیتا ہے - اور یہ دود هد کیا ہی لذیز ہے کر ایک دم می تما منحتوں سے فاسغ اور لا پروا کر دیتا ہے - گر اُن دُعادُ سے حاصل ہوتا ہے جو جان کو متحصل پر رکھ کر کی جاتی ہیں - اور کسی دومرے کے خوان سے نہیں ملکد اپنی سجی قریانی سے معل موتا ہے ۔ کہیسا مشکل کام ہے اُن مرار آن -

( الأمرامية معاددا)

جولوگ بیجے دل سے فدا کے طالب ہیں وہ خوب جانے ہیں کہ فدا کی معرفت فدا کے دربعہ سے ہی میسرا سکتی ہے اورفدا کو فدا کے ساتھ ہی سناخت کر سکتے ہیں اورفدا اپنی جنت آب ہی پوری کرسکتا ہے ۔انسان کے افتیاد ہی نہیں ۔ اورانسان کبھی کسی صلہ سے گناہ سے بیزار مہو کہ اس کا قرب حاصل نہیں کرسکتا جب تک کہ معرفت کا ملہ مامل نہ ہو اوراسمجا کہ کوئی کفارہ مفید نہیں اورکوئی طراق ایسا نہیں جو گناہ سے باک کرسکے بجراس کا مل معرفت کی کفارہ مفید نہیں اورکوئی طراق ایسا نہیں جو گناہ سے باک کرسکے بجراس کا مل معرفت کے جو کالی مجت اورکا لی خوت بہی دونوں کے جو کالی مجت اورکا لی خوت بہی دونوں جیزیں ہی جو گناہ سے دوکتی ہیں۔ کیونکہ مجبت اورخوف کی آگ جب بھا کہ کہ دونوں جی نہیں میں بی فرانسان میں میں ترقی کرسکتا ہے اور نہ مجبت میں ترقی کرسکتا ہے جو ہی نہیں ملتی جب تک کہ انسان حب بنہ ہو اور کامل معرفت نہیں ملتی جب تک کہ انسان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے زندہ برکات اور مجرات مذر یہ جائیں۔

(دياچ راس احديد صديم مك)

ایمان کے لئے ختوع کی حالت شل پہنچ کے ہے۔ اور کھرلغو باتوں کے چوڈ نے سامان اپنا نرم نرم مبزہ نکالتا ہے اور کھرا بنا ال بطور زکوۃ دینے سے ایمانی ورخت کی ہمنیاں نکل اتی ہیں جو اس کو کسی قدر مفہوط کرتی ہیں۔ اور کھر شہواتِ لفسا نیبر کا مقابلہ کرنے سے ان ہمنیوں میں خوب مفہوطی اور سختی پیرا ہو جاتی ہے اور کھر اپنے عہد اور امانتوں کی ترا مشاخوں کی کا عند نا خوں کی کا مقابلہ کرنے سے درخت ایمان کا اپنے مفہوط تند پر کھڑا ہو جاتا ہے اور کھر لل نے کی ذخت ایک اور طاقت کا فیصل اس پر ہو تا ہے کیونکہ اس طاقت سے بیلے مؤرخت کے وقت ایک اور طاقت کا فیصل اس پر ہو تا ہے کیونکہ اس طاقت سے بیلے مؤرخت کو کھی سکتا ہے مذہول ۔

مادولموك كناه سے پاك بونا بجزيقين كے مجمع مكن نهيں - فرنسوں كى سى زر كى بجزيفين كے معمان نب دنيا كى ب جاعياتيون كوترك كرنا بجريقين كيميمكن بنين- ايك باك تبديلى اين ادر ميداكر دينا ادر فداى ظريك خارق عادت كشش سي كيني مانا جريفين كي مي مكن نهيل درين كوجهوان ادراسان يرجره مانا بحريفين كيمي مكن نميس - فعاسے بور عطور برڈرنا بجریقین کے بھی سکن نہیں - لقوی کی باریک راہوں برق م بارنا اور اپنے عس کو ما كارى فالوق سے باك كرونيا بجزيقين كے بعدى كى نبني واليدا بى دنيا كى دولت ووشمت ورا كى كيميا ير اعنت بھيجنا اور بادشابوں كترب سے بعيروا بوجانا اور مرف فداكوان ابك فزان مجصا بجريفين كے برگز مكن بنين -

و نزدل امسيح ملا ، خوا تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے در حقیقت بین قسم پر نقسم ہیں - اوّل دہ لوگ ہو مباعث مجوميت اور ديت السباب كالحاصان الني كالتهي طرح طاحظ بنيس كرت اور نذوه بوائس النامين ميں ميدا موما م جو احسان كي عظمتوں برنظر طوال كرمدا مؤاكرما م ادر مد ده محبت أن یں وکت کرتی ہے جومس کی عنایاتِ عظیمہ کا تصور کر کے جنبش س آیا کرتی ہے بلکمرن ایک اجمالى نظرم فدانعا للے كے حقوق فالقيت دغيره كونسليم كرينتے بي ادرا حسان اللي كى أن تفعیدات کوجن برایک باریاب نظر والنا اس مقیقی محس کو نظر کے سامنے ہے آ تا ہے ہرگذ منابدہ نہیں کرتے کونکہ اسباب برستی کا گرد د عنباد سبتب حقیقی کا بورا جمرہ دیجے سے مدك دينا معداس ك الحده ما ف نظر مبيتر بنين ألى ص سع كالل طود برمعطي هيق كاجال مشام و كرميكت موان كى نا تص معرفت رعايت اسباب كى كدورت سے لى بوئى موتى ہے اوربوجراس کے بودہ فدا کے احسانات کو اجھی طرح دیکھ بنیں سکتے ۔ بودیمی اس کی طرف دہ التفات بنیں کرتے جو احسانات کے مشاہرہ کے دفت کرنی بڑتی ہے جس سے بحس کی سکل نظر كرما منة اجاتى مع بلكد أن كى معرفت ايك دهندلى مى موتى مع - دجه يدك ده كچه تو اين محنتول ادرابان ارساب بر معردسه ركفت بن اور كيد تكفف كفور بر بهى ان بن كد فواكا حق فالقيت اوررزاقيت بمادے مربيرواجب عدوريونكر فاراتعالى ان كو اس مے دسمت فہم مے ذیادہ تکلیف نہیں دینا اس لئے اُن سے جب تک کدوہ اس مالت ين بي بي جامنا م كداس كے حقوق كا شكر اداكي - اور آيت اِتَ اطلَا يَأْمُرُ بِالْكَهُ لِ یں عدل سے مراد یہی اطاعت برعایت عدل ہے - گراس سے بڑھکر ایک اورمز تبد انسان کی معرفت کامے اور وہ یہ ہے کہ جلبیا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہی انسان کی نظررویت امبا

سے ما مکل پاک اور منزہ ہو کر خوا تعالی کے فقتل در احسان کے ای تذکو دیکھ لیتی ہے - ادراس مزہر پرانسان اسباب کے حجابوں سے باس باہر اجانا ہے ۔ ادر معقولہ کدشلا میری اپنی ہی آب شی سے میری کھیتی ہوئی۔ اور یا میرے اپنے ہی بازوے یہ کامیابی مجھے ہوئی یا ذید کی مربانی صفلال مطلب میرا بورا ہوا ہوا ہوا اور بر کی خبر ایری سے بنی تباہی سے بی گیا۔ یہ تمام باتیں بیج اور باطل معوم مونے مگنی میں -ادرایک بی بتی ادرایک بی قدرت ادر ایک بی محسن اور ایک بی الافنظر أنا م - تب انسان ايك صاف تطرس كساك ايك ذره شرك في الاسباب ك كرد وغبار نمين خدا تعلل كاحسانول كود كيتا م، اورير رديت اس قسم كى صاف اور لقيني بوتى م كه ده ا یصفحس کی عیادت کرنے کے دفت اُس کو غائب بنیں مجھتا بلکہ بھیناً اس کو حاصر فیال کرکے اس كى عبادت كرما م دروس عبادت كا نام قرآن مفرليث من احسان م داد معج بخاری اور م می خور المحفرت صلے الله عليه وسلم نے المسان کے يہی عف ميان فرطئ بن اوراس درجر کے بعد ایک اور درجہ ہے جس کا نام ایٹا آء بنی اُلفُر ای ہے اور قفسل اس کی يد م كدجب انسان ايك من نك احسانات الني كو بلا شركت اسباب ديمينا رب ادر اس کو حاصر اور بلاوامط محس مجھ کر اس کی عبادت کرتا دے تو اس تصوّر لورتخیل کا اُخری تیجہ برم د گا که ایک دانی محبت اس کوجناب النی کی نسبت پدا موجائی کیونکه منواتر احسانات کا والمي الخطه بالصرورت تحف منون كے دل مي يدا تربيداكمة ما مے كد دو رفت رفت اس تعفى كى داتى عیت سے معروانا معس کے فیری دود احسانات اس برعیط ہو گئے ۔ پس اس صورت بل دہ صرف احسانات کے تعدد سے اس کی عبادت بنیں کرتا بلکہ اُس کی ذاتی محبت اس کے دل میں مبٹھ مباتی ہے ۔ جبیباکہ بچیا کو ایک ذاتی مجبّت اپنی ماں سے ہوتی ہے ۔ پس اکس مرتبہ یہ وہ عبادت نے وقت مرف خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہی نہیں بلکہ دیکھ کر سیجے عشاق كى طرح لدَّث ميمي أنها ما مي - اور تهام اغراص نفسان معدوم بوكرذاتي محبت اس ك اندر بدا بوجاتی مے - ادر بدده مزنبدم حس كو خدا تعالى نے نفظ إيْتًاء ذِى الْفَرْ إِلى ا تعبيركيا م اوراسي كى طرف خدا نعالى في اس أيت يس امناده كيام - فاذ كره وا الله كَذِكْرُكُمْ الْبَاءَكُمْ أَوْ اَشْكُ ذِكْمًا - غرض آيت إنَّ اللَّهَ يَامُرُ بِالْعَمَالِ وَالْإِحْسَانِ دَا يْنَاهِ ذِي الْفُرْ فِي كِي يِنْ فَسِيرِ إِدراس مِن خدا تعالى في نَبْرُول مرتبي اساني معرفت کے بیان کردیئے ادر تعمیرے مرتمیر کو عبت ذائی کا مرتبد قرار دیا ادر یہ دہ مرتبدہے جب یں

تمام اغراص نفساني مل جاتے ہيں - ادر دل ايسامجرت سے بھر جانا ہے جديدا كد امك تنستم عطرے بعرا ہوا ہونا ہد اس مزنبہ كى طرف اشاره اس آيت بن ہے۔ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِئُ لَفْسَكُ البينخاء مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَدُّتُ مَا بِالْحِبَادِ عَين بعض موس لاكون بي عدده مجى بي كم اپني جاني رضاء اللي ك وون ين بيج دين مين اور خدا السول يي برمبر بان ب- اورموا مَلْ مَنْ آشَامُ وَجْعَهُ بِلَّهِ وَهُوَ مُعْسِنُ فَلَهُ آجُرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا غَوْتُ عَلَيْهِمْ كَلُّاهُ مَرْ يَعِمْ وَ فُوْتَ بِعِنْ وه ولَّ جَات ما فق بي جو فداكو اينا دجود حوالے كردين ادراس كالمتو مع تعدد مع اس طور مع اس كى عبادت كري كد كربا اس كو ديكه د بربي وسوالي ولك غداك إس اجر بانے ہیں- ادر مذان کو کھونون ہے ادر مذورے کچوغم کرتے ہیں استی اُن کا مدعا خدا اور خدا کی مجبت موجاتی ہے ۔ اورخدا کے پاس کی تعتیں اُن کا اجر ہوتا ہے ۔ اور پھر ایک جگہ فرما با يُطعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى مُتِبِهِ مِسْكِينَنَا وَيَتِيمُنَا وَ آسِيْرًا ٥ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمُ لِوَجْهِ اللهِ كَ مُرْثِ مِنْكُمْ جَزَاءً وَ لَاشْكُوْرًا - يعنى مومن ده إلى جوخوا كى عبت مصكينون اديتيون ادر قیدیوں کو روٹی کھانے ہی اور کھے ہی کہ اس روٹی کھلانے سے تم سے کوئی بدلد اور شکر گذاری نہیں چاہتے اور ندممادی کچھ غرض ہے -ان تمام فدمات سے صرت فدا کا بہرہ ممادامطلب ہے اب سوجیا چامی کران تمام آیات سے س تدرمات طور پر علوم ہوتا ہے کہ قرآن المرلیث نے اعلى طبقه عبادت الني ادر اعمال صالحه كايبي دكفام كمعبت الني ادر رعنائ الني كاطب سے دل سے ظہور میں آدے ۔ اُر اسجار سوال برے کہ کیا بدعمدہ تعلیم ہو بنایت صفائی سے بیان کی گئی ہے الجیل بر مجی و تود ہے ؟ ہم مریک کو بقین دلاتے میں کہ اس صفالی اور عصبل سے الخيل في بركزيان بنين كيا - فواتفاف في تواس دبن كانام السلام اس غرض صراكا ہے کہ "ا انسان ندا نعالیٰ کی عبادت نفسانی اغراص سے بہیں بلکہ طبعی بوش سے کرے۔ کیونکہ اسلامرتمام اغراض كے جهوارد بے كے بعد رضاء بعضاء كا نام ب دنيا سى بجراك ام ایساکوئی زمب نہیں ص کے برمقاصد مول بےشک فدا تعالے نے اپن رحت کے جتلانے مے سے موموں کو انواع اقسام کی نعمتوں کے وعدے دیئے ہیں گر موموں کو جوا علے تقام کے نوامشمند میں بہی تصلیم دی ہے کہ وہ محبت ذائی صے خدا تعالیٰ کی عبادت کریں -( نورالقرآن مر مراوله )

إس عبد يه نكمة بعي يا و رم كدابت ومود والا يعنى مَلى مَنْ اسْلُمَر وَجْهَا ويلَّهِ وَهُو مُحْسِنْ

بھرنعداس کے دُکھر مُعْسِیُ کا فقرہ مرتبہ بھا کی طرف اشادہ کرتا ہے کیونکہ جب انسان بعد ننائے اکمل داتم دمدب جذبات نفسانی المی جذب ادر تحریک سے بھرخنبش بن آیا ادر بعد منقطع موجانے تمام نفسانی حرکات کے بھر دبانی تحرکی سے پُر ہو کہ حرکت کرنے مگا توہدہ

حيات انى بدس كانام بقا ركمنا جائي -

بھر ببداس کے بینقرات فالے آبدرہ عندہ رَتِه دَلَا عَدَدُ مَنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

بشریت کے دنگ داہو کو بتمام و کمال اپنے دنگ کے نیجے متوازی ادر پوسٹیدہ کر دیوے جس طرح

اگ یو ہے کے دنگ کو اپنے بیجے ایس چیپالیتی ہے کہ نظر ظاہر ہیں بجز اگ کے ادر کچے دکھ ای بہاں دنیا۔ یہ دی مقام ہے جس بہنچی بعض ساطین نے نغر شیں کھائی ہیں اور شہودی پروند کو دیوری بروند کے دنگ ہیں اور شہودی پروند کو دیوری بروند کے دنگ ہیں اور شہودی پروند کو کو اس می سے کوئی کھون میں سراکیا ہے دیوری بروند کے دنگ میں اور المان العمر دکھ دیا ہے اس منامیت کھون طرح میں اور طفال العمر دکھ دیا ہے اس منامیت کھون طرح میں المن کے کن دعا طفت بی سکتی جا بیا ہے اور طبعے ایک شف کا الوگا بائے حکم دو وک صفات اللی کے کن دعا طفت بی سکتی جا بیا ہے دیسا ہی ان کو بھی ظال طور پر بوج میں باور خط دخال میں کچھ اپنے باپ سے منامیت دکھتا ہے دیسا ہی ان کو بھی ظال طور پر بوج کھیے طور پر بربان شرع مستعمل بہیں ہی گرد دھیتھت عادوں نے قرآن کریم سے ہی اس کواستنباط کھیے طور پر بربان شرع مستعمل بہیں ہی گرد دھیتھت عادوں نے قرآن کریم سے ہی اس کواستنباط کیا ہونکہ اسٹر تعالیٰ کو ایس یاد کرد کہ دار خال میں کو ایک ایک اس میں اس کواستنباط کو ایس یاد کرد کہ دار خال می کو دیتے ہو۔ ادر طاہر ہے کہ اگر خالی طور پر بان اس طال کا بول می میں اس کوار کرتے ہو۔ ادر طاہر ہے کہ اگر خالی طور پر بان اس طال کا بول میں جو اتو خدا تعالیٰ ایسی طرز سے پنی کلام کو منزہ دکھتا جس میں اس کوار ہوں کو اور کرتے ہو۔ ادر طاہر ہے کہ اگر خالی موسک اس اطال کا بول میں جو داتو خدا تعالیٰ ایسی طرز سے پنی کلام کو منزہ دکھتا جس میں اس طال کا بول کو دار مستنبط ہو مکتا ہے۔

اور اس درجر لقا بن بعض ادقات انسان سے ایسے اس درما در موتے ہیں کہ جو لیٹر میت کی طاقت کا دنگ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اور النی طاقت کا دنگ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ جیسے ہما در سے بندمولی سیدالرسل مصرت خانم الانبدیاء صلے النہ علیہ دسلم نے جنگ بدری ایک سنگر بنول کی مقادیم علائی اور وہ مھی کسی وُعا کے ذریعہ سے بنیس بلکہ نود اپنی دوحائی طاقت سے چلائی گر اس مھی نے محدائی طاقت دکھلائی اور خالف کی فوج پر ایسا فادت عادت اس کا افریز الکہ کوئی اُن بی سے ایسا مذر ہا کہ بس کی انتخد پر اس کا افریز ان بی ہو ایسا فادت عادت علیہ وسلم کا بیوننٹی القیم ہے اِسی المحاقت سے فہروی ہوئی دعا اس کے معافق مثابل نہ تھی۔ کیونکہ دہ هر دن انگی کے اشامہ سے جو اللہی طاقت سے بھری ہوئی تھی دتوع بین آگیا تھا۔ اور اس قسم کے اور بھی بہت سے معجزات ہیں جو صرف ذاتی اقتداد کے طور پر آنخورت صلے اور اس قسم کے اور بھی بہت سے معجزات ہیں جو مرف ذاتی اقتداد کے طور پر آنخورت صلے اور اس قسم کے اور بھی بہت سے معجزات ہی جو مرف ذاتی اقتداد کے طور پر آنخورت صلے اور اس قسم کے اور بھی بہت سے معجزات ہی جو مرف ذاتی اقتداد کے طور پر آنخورت صلے اور اس قسم کے اور بھی بہت سے معجزات ہی جو مرف ذاتی اقتداد کے طور پر آنخورت صلے اور اس قسم کے اور بھی جو مرف ذاتی اقتداد کے طور پر آنخورت صلے اور اس قسم کے اور بھی جو اس سے محمد کو کی دُھا کو مرتب ہی انسان کو میت آگیا ہے تو اس مرتب کی تموی جے ادفات اس قدر ہے کہ لگی کی دُھا کی مرتب جسے اس ان تحریات سے ہمادی غرفن

ين الني كام مفردراس مع مادر موت إب ادر السي شخف كي كمري صحبت من جوشخص ايك حقيم عرى بسرك تومزد كي مذكي به اقترارى خوادق مشامره كرے كا كيونك اس توجى مات مِن مُجِد الني صفات كارناك طبي طور برانسان من أجانا مع - بهان مك كدام كادم فدا تعالى كارهم ادراس كاغفد فا تعالى كاعضب بوجانا مع - ادربسا اوقات وه بغيركسي دعا ك كتنا ب كدفلال جيزيدا موجائ تو وه بيدا موجاتى م ادركسي يعضب كي نظرم ديمتا م تواس بركوني دبال نازل بوجاتا م اوركسي كورحت كي نظرم ديصتاب توده فدا تعافي کے نزدیک موردر مم ہوجاتا ہے - ادر جلیا کہ فدا تعالے کا کٹن دائی طور پرنتیم مقصودہ کو بل تخلّف پیراکرما ہے ایسائی اُس کا کئی بھی اس مُوج اور مقری حالت بن خطابیں جانا - ادر مساكدين بيان كرحيكا بول ان اقتدادى فوادى كى اص دمديج بون بي كميشغى شدّت اتصال کی وجد مے فدائے عز جل کے دنگ سے فلی طور پر رنگین ہو جاتا ہے اور مجلیات اللهدام بدوائي فيضد كرفيتي وادمجوب حقيقي حجب عائله كو درميان سے المعا كرمناب شدید قرب کی وجہ سے ہم آغوش مو جاتا ہے ، اورجیساکہ دہ خودمیارک ب ایساہی آس کے اقوال د افعال و حرکات درسکنات اور خوراک ادر پوشاک اور مکان اور زمان اور اُس جیح ادارم می مرکت رکھ دیتا ہے۔ تب ہر یک چیز جواس مصن کرتی ہے بغیراس کے جویہ دُعا کرے رکت یاتی ہے۔ اس کے مکان میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے سواندں کے امتا ركت سے جرے ہوتے ہو۔ اس كے فرك درداذوں ير وكت وستى بے جو بردم اسكومتا بر ہونی ہے۔ اور اس کی فوٹ بو اس کو آئی ہے جب برسفر کرے تو فدا تعالیٰ عد اپنی تمام برکول کے اس كے ساتھ ہوتا ہے اورجب يركم سي آدے تو ايك دريا فدكا ساتف لاتا ہے - عرفن ير عجيب انسان بوما معرض كى كنر جرفدا تعافيك افد كوئى بني جانا-

استجار یہ بھی داضخ رہے کہ فنافی المند کے درجہ ی تحقق کے بعد بعنی اس درجہ کے بعد مو اسلَمَ دَجْهَا فَ بِلْهِ کے مغیوم کو الذم ہے جس کوصوفی فنا کے نام سے اور فرآن کریم است قامست کے اسم مے موسوم کرتا ہے درجہ بقا اور لقا کا بلا تو تف چھے آنے والا ہے یعنی جب کہ انسان خلق اور ہوا اور اواده مے بکی فالی ہو کر فنا کی حالت کر بہنج گیا۔ تو اس حالت کے دائخ ہونے کے ساتھ ہی بقا کا درجہ شروع ہو جاتا ہے۔ گرجب تک ما مقالی بات کے دائخ ہونے کے ساتھ ہی بقا کا درجہ شروع ہو جاتا ہے۔ گرجب تک ما حالت رائخ نن ہوادر فواتعالی کا طرف بکی خوال جانا ایک طبعی امر ند مخم توائے تب تک مرتب بقا کا بیدا

ہیں ہوست المحددہ مرتب صرف اسی وقت پیارا ہوگا کہ جب مریک اطاعت کا تصنع درمیان سے اقد مراب سے افراعت کا تصنع درمیان سے افرائ مورک اور ایک طبحی دوئیر کی کی طرح فرما نیردادی کی سرمبر اور البراتی ہوئی شافیں دل سے بولش مار کر نکلیں اور دافقی طور پرسب کھر جو اپنا تھا جاتا ہے فعدا تعانی کا ہوجائے اور جیلیے دوئیرے وگ موا پرستی میں لذت افرائے ہیں ارشخص کی تمام کا مل لذتیں پرستش اور یاد النی میں ہوں اور بجائے نفسانی ارادوں کے فعدا تعالیٰ کی مرفنیات جد کم کھر لیں ۔

بحرجب بد مقا کی حالت بخوبی استحکام کرا جائے اور سالک کے رگ ور ایشدی داخل مو جائے ادراس کا جزد وجود بن جائے ادر ایک نور آسمان سے اُرّ ما ہوا د کھائی دے المس كا أول إلا في ك سا تقربي تمام يود عد وروم الله اود بنها بت عليف اور مثيري اور حلاد سے ملی مونی ایک محبت دل میں بیال ہو ہو جہلے بہیں مقی اورایک السی ختلی ادرا طمینان ادر سكينت ادربردردل كومسوس موكه جيب ايك نهايت بيادك دومت مرت كي بجيد ع ايك نهايت كى يك د فعد طف اور بعلگير موف سے عسوس بوتى مع اور فدا تعا لے ك روش اور لذيذ اور مبادك اورمر ورتحيش اورفقيج اورمعظراد مبشران كلمات أعقة اوربيفية اورموت اورجاكة إم طرح برنادل موف منروع موجاً مي كه جيس ايك تفنارى ادردلكش ادرير خوشبو موا ايك كلزاد برگذر کراتی اور مبیح کے دتن چلنی متردع موتی اور ایف ما ایک سکراور اسردر لاتی ما اور انسان فداتعالى كىطرف ابساكميني جائے كدبيراس كامبت ادرعاشقاند تفور كے جى مذميح اورند يدكه مال اورجان اورعزت اوراولاد اورجو كجهداس كامي قربان كرفي كم ي تيار بوبلكم ا بن دل میں قربان کر بی جیکا ہو اور الیبی ایک زبردست کشدش سے کھینجا گیا ہو جو بہیں جانا كماس كيا موكيا اور نورا فيت كا بشدّت اين الدر انتشاد باد معيدا كدن بواهما مؤا ہوناہے ادر صدق اور محبت اور وفا کی مہری بلے زور سے ملتی بدئی اپنے اندرمشا ہرہ کرے ادر لمحد ملبحد اليه احساس كرنا بوكد كوبا خدا كفاف الم أس كے قلب برام الموا موا محب يرحالت ايني تمام علامتول كي مما كفه محسوس موتب ثونني كرد ادر محبوب عقيقي كاشكر مجالاد-کریہی دہ انتہائی مقام ہے س کا نام لگا رکھا گیا ہے۔

اس آخری مفام میں انسان ایسا اصساس کرقا ہے کہ گویا ہوئے پاک پانیوں سے امکو دھوکر دونفسانیت کا بعلی رگ دریشہ اس سے الگ کرکے نئے سرے اس کو پیدا کیا گیا۔ ادر مجھر رہے العالمین کا نخست اس کے اندر مجھایا گیا ادر فلا سے پاک و قدوس کا جبکنا ہوا چہرہ

ا پنے تمام دکش من دجمال کے ساتھ ممیشہ کے لئے اُس کے سامنے موجور ہو گی ہے۔ مگر ساتھ اِسس کے يهجى يا دركهنا جامية كديد دونول أخرى درجه بقا اور نفائي كسبى بنين بن بلكد دمبى بن ادركسب ادرجدو مبدئ مدمرت فنا کے درجہ ک ب ادر اس مدنک تمام راستیاد سادکون کا نیروسوک ختم ہوتا ہے اور دائرہ کمالات انسانیہ کا اپنے استدادتِ قامہ کو بینچیا ہے۔ ادرجب اس درجم فناكو پاك باطن نوگ جيساك جا جيئ طے كر يكت بي توعادت البيد اسى طرح بر جادى ہے كم میک دفعه عنایت اللی کی سیم عل کر بقا اور نقا کے درجہ مک البنیں بہنچا دی ہے۔ اب استعقیق سےظاہر ہے کہ اس مفر کی تمام صعوبتیں اورشقتیں ننا کی عدتک ہی ہیں ادر معراس سے آئے گذر کہ انسان کی معی ادر کوشش ادر سنفنت ادر منت کو دخل بنیں بلد دہ مجست صافيه موننا كى حالت مين فدا دندكريم دهليل سع بديا موتى م البى عبت كا خود بخود المبير ايك نمايا ن سعله للم ما محس كو مرتب بقا ادر لقام تعبيركرتيم ب ادرجب محبت اللي منده كي مبت پرنازل ہوتی ہے تب دونو محبتوں کے طفے سے وح القدس کا ایک دوش اور کا ال سابد انسان کے دل میں پیا ہوجاتا ہے اور تقاکے مرتبہ یراس روح القدس کی روشنی نہات ہی نمایاں ہوتی ہے اور اقتداری خوارق جن کا اہمی ہم ذکر کر اسے میں اسی دجر سے ایسے اوگوں سے صادر ہوتے ہیں کہ یر روح الفرس کی روشن ہردت ادر برحال من اُن کے منا بل حال

سِینو ں ادردلوں ادر دماغول بی سمیشہ کے لئے آباد ہو جاتا ہے ادر ایک طرفۃ العین کیلئے مجبی آئن صحدا بنیں ہوتا۔

(آئینہ کمالاتِ املام مثلات کے )

اسجگہ ہریک بہتے طالب کے دل بی بالطبع یہ سوال بیدا ہوگا کہ مجھے کیا کرنا جا ہیئے کہ تا
یہ مرتبہ عالبہ مکالمہ المبیہ حاصل کرسکول بیس اس موال کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک نی مہتی ہے

جس میں نئی تو تیں نئی طاقتیں نئی ذندگی عطائی جاتی ہے اور نئی ستی سلی ستی کی فنا کے بغیر

ہوتی ہے۔ادر ان کے اندر سکو من رکھتی ہے اور وہ اس روسٹنی سے کہمی اور کسی حال میں جدا

ہنیں ہونے اور مذوہ روشنی ان سے جدا ہوتی ہے۔ دہ روشنی ہردم ان کے تفس کے ساتھ

نکلتی ہے ادر اُن کی نظر کے ساتھ ہر مک چیز میر ٹرتی ہے ادران کے کلام کے ساتھ اپنی

نورانيت لوگول كو دكھلائى ہے-اسى روشنى كانام دُوح المقدس م كريتفيعتى دُوح القدس

بميں يحقيقي روح القدس وہ معجو أمان برم - يدروح القارس اس كاظل معجوياك

حاصل نہیں ہوسکتی اور جب پہلی مہتی ایک سچی اور حقیقی قربانی کے ذریعہ سے ہو ندائے نفس اور فدائے عزت و مال و دیگر لواذم نفسانیہ سے مراد ہے بحقی جاتی رہے تو یہ دو سری ہتی فی الفور اُس کی حگر ہاتی مئی سے دور ہونے کے نشان کیا ہیں؟
اُس کی حگرہ سے بیتی ہے ۔ ادراگر یہ موال کیا جائے کہ بہلی مہتی کے دور ہونے کے نشان کیا ہیں؟
اُواس کا جواب یہ ہے کہ جب پہنے خواص اور جذبات دور ہوکہ نے خواص اور نے جذبات پریا اُواس کا جواب یہ موالی انتقال میں منظیم نظر اُوسے ۔ اور تمام منالیس کیا اخلاقی اور کیا ایمانی اور کیا تعبدی ایدا ہوں کہ کو یا اُن پر اب دیگ ہی اور ہے ۔

عرض جب این نظر ادر این از این این ایک نیا آدمی باد ایسای خالفای بی ایک نیا آدمی باد اور ایسای خالفای بی نیا بی دکھائی دے اور ایسا بی خالفای بی بی لذهبی بیرا بوجایش جنی بیلے کچھ بھی خبر بنیں منتی ادر بدیبی طور برجسوس بو کر اب این افض این دب بربی متوکل ادر غیر صبیحی لا بردا ہے اور تعقی در بود محمول بادی اصفار اس کے دل پر استیلاء بگولی ہے کداب اُس کی نظر شہود بی وجود عفرت بادی اصفار اس کے دل پر استیلاء بگولی ہے کداب اُس کی نظر شہود بی وجود غیر بیکی معدوم ہے اور نمام اسباب بیج اور ذلیل اور میقدر نظر آتے می اور معدی اور در برنگ اور وفا کا مادہ اس فدر جوش می آگیا ہے کہ ہر یک معسبت کا تعقور کرنے سے وہ معسبت اور وفا کا مادہ اس فدر جوش می آگیا ہے کہ ہر یک معسبت کا تعقور کرنے سے وہ معسبت اسان معلوم ہوتی ہے اور نمون نفسود بلکہ معسائی کے وارد مونے سے بھی ہر بک در در نگ رسی میں بیلی مستی پر بکی مورت آگئی ۔

اس موت کے پیام ہوجانے سے عجیب طور کی تو ہیں خدا تعانیٰ کی راہ میں میدا ہوجاتی ہیں دہ وہ باتیں جو دو مرے دیجتے ہیں پرکرتے ہیں۔ اور دہ داہیں جو دو مرے دیجتے ہیں پرطیتے ہیں اور دہ باتیں جو دو مرے دیجتے ہیں پراکھاتے ہیں ان میب امورشافہ کی اُسکو توفیق دی جاتی ہے کیونکہ دہ اپنی توت سے ہیں بلکہ ایک زبردمت اپنی طاقت اس کی اعافت اور امراوی موتی ہے جو پہاڈوں سے ذیادہ اس کو استحکام کی رُد سے کردتی ہے - ادر ایک دفاوار دل اسکونی سے میں خوا تعانیٰ کے جوال کے لئے دہ کام اس سے صادر ہوتے ہیں اور دہ صارت کی باتی ظہور میں آتی ہیں کہ انسان کیا چیز ہے اور آدم ذا د کیا حقیقت ہے کہ خود بخود ان کو انجام دے سکے دہ کو درمیان سے دواق کو اخرام اس سے دونوں ہا کتھ اُٹھا لیت ہے ادرمی تفاوتوں لورفرقوں کو درمیان سے دورکہ دیتا ہے اور دہ قارت اورکہ اسکونی اللہ سے دونوں ہا کتھ اُٹھا لیت ہے ادر طرح کے امتحانات کو درمیان سے دُورکہ دیتا ہے اوردہ آن اُن اِیا جاتا ہے اور دُو کے امتحانات کو درمیان سے دُورکہ دیا جاتا ہے اور دہ پہاڈوں پر بڑیس تو اس کو ہیش آتے ہیں ادراسی مصاف اوردہ آن کا ایس جو بیا جاتا ہے اور دہ پہاڈوں پر بڑیس تو اس کو ہیش آتے ہیں اور ایسی مصاف اور تکا ایون اس پر پڑی ہی کہ اگر دہ پہاڈوں پر بڑیس تو اس کو ہیش آتے ہیں اور ایسی مصاف اور تکا ایون اس پر پڑی ہی کہ اگر دہ پہاڈوں پر بڑیس تو

اہیں نالود کردیس - اور اگر دہ آفقاب و ماہتاب ہر دارد ہوئیں تو دہ بھی تاریک ہوجاتے بیکن دہ ناہت قدم رہنا ہے - اور دہ تمام بختیوں کو بڑی انشراح صدر سے برداشت کر اینا ہے اور اگر دہ باون تواد شی بسیا بھی جائے اور غبار ساکیا جائے تب بھی بغیر این متح الله کے ادر کوئی آواز اس کے اندر سے بنیں آتی جب کسی کی حالت اس نوبت تک بہنج جائے تواس کا ادر کوئی آواز اس مالم سے دراء الوراء ہوجا تا ہے - ادر ان تمام مرا بیوں اور مقامات عالیہ کو ملی طور بم بالیتا ہے جواس سے بہلے نبیوں اور مولوں کو ملے تھے - اور انبیاء اور دسل کا دار ت ادر نام بوجا تا ہے -

( أنينه كمالات اصلام ما ٢٠٠٠)

تیراسوال بعنی ید کدروحانی حالتیں کیا ہیں؟ دافنج رہے کہ مہداس سے بیان کر علی میں کہ مرحب برایت قرآن نزلیف کے روحانی حالتوں کا منبع اور مرحب رفنی مطمئنم ہے جو انسان کوبا افلاق ہونے کے مرتبہ سے باخدا ہونے کے مرتبہ تک پہنچا تا ہے ۔ جیسا کہ اللہ جا بانان فراتا ہے۔ با یَتَنْها اللّهُ فَسُ الْهُ طُمِئِنَاتُ الْجِحِی اللّی مَر یِاجِ وَاجْبَاتُ مَرَّ وَمِنَدَ اللّهُ فَاوَجُلْ فَاوَجُلْ فَاوَجُلْ فَاوَجُلْ فَاوَجُلْ فَاوَجُلْ فَاوَجُلْ مَنْ اللّهُ عَلَى مَر یِاجِ وَاجْبَالُهُ فَاوَجُلْ فَاوَجُلُ فَاوَجُلْ فَاوَجُلُ فَاوَجُلْ فَاوَجُلْ فَاوَجُلْ فَاوَجُلْ فَاوَجُلْ فَاوَجُلْ فَاوَجُلْ فَاوَجُلْ فَاوَجُلُ فَاوَجُلْ فَاوَجُلْ فَاوَجُلْ فَاوَجُلْ فَاوَجُولُ فَاوَلَا فَا وَاللّٰ فَاوَجُولُ فَا وَاللّٰ مِنْ اللّٰ مَا لِمُ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَا وَاللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا مُوجِوا اللّٰ مَا اللّٰ مَا مُوجِوا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ مَاللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مِنْ اللّٰ مَا اللّٰ مِنْ اللّٰ مَالْ اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ مَاللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ

اسی بید بہتر ہے کہ مم روحانی حالتوں کے بیان کرنے کے بیخ اس ایت کرنید کی تغیر کسی قدر توفیع سے بیان کریں ۔ پسیادر کھنا چاہیے کہ اعلی درجہ کی دُدحانی حالت انسان کی اس و بندی زندگی میں یہ ہے کہ فعال تعانیٰ کے ساتھ آزام پا جائے ادر تمام اطبینان ادر مرود ادر لذت اسکی خدایں ہی ہوجائے ۔ یہی وہ حالت ہے جس کو دوسرے تغظوں میں ہم شی ڈرلم کی کہا جاتا ہے اس حالت میں انسان ابنے کا ل صدق اور صفا ادر وفا کے بدلہ میں ایک نقد بعہشت پالیت اس حالت میں انسان ابنے کا ل صدق اور صفا ادر وفا کے بدلہ میں ایک نقد بعہشت پالیت عدر جدر بہتنے کر انسان مجمقا ہے کہ وہ عبادت جس کا بوجھ اس کے مربر فرالا گیا ہے در حقیقت وی کی انسان مجمقا ہے کہ وہ عبادت جس کا بوجھ اس کے مربر فرالا گیا ہے در حقیقت وی ایک انسی غذا ہے جس سے اس کی دوج نشو د نما پاتی ہے اور جس پر اس کی دُدحانی زندگی کا بڑا بجادی مداد ہے اور اس کے نتیجہ کا حصول کسی دو مرب بہان پر مو تو حت بنیں ہے۔ اسی مقام پر می بات ماد ہوتی ہے کہ وہ سادی مادی مادی میں میں ہونفس لوا مدانسان کا اس کی نا پاک زندگی پرکرتا ہے اور حاصل ہوتی ہے کہ وہ سادی مادمی مادمی میں میں اس کی دو مرب بہان کی میں کینا پاک زندگی پرکرتا ہے اور حاصل ہوتی ہے کہ وہ سادی مادمی مادمی میں میں اس کی نا پاک زندگی پرکرتا ہے اور مادہ انسان کا اس کی نا پاک زندگی پرکرتا ہے اور مادہ انسان کا اس کی نا پاک زندگی پرکرتا ہے اور مادہ انسان کا اس کی نا پاک زندگی پرکرتا ہے اور مادہ انسان کا اس کی نا پاک زندگی پرکرتا ہے اور

بفرنهى نيك فوامشول كواجعي طرح أبعاد منس سكتا ادر طرى خوام شون مصفيقي نفرت بنس دلاسكا ادر مذیکی پر معمرنے کی یوری توت بخش سکتا ہے اس پاک تحریک سے بدل جاتی ہن جونفن مطمئند ك نشو ونما كا أغاز موتى م ادراس درج بريهنج كر رقت أجامًا م كدانسان بورى فلاح عاصل كرس - اوراب تمام نفساني جذيات خود مخود افسرده مون على بن ادر دوج برايك الیسی طاقت افزا ہوا جلنے مگنی مے مس سے انسان بہلی کمزور این کوندا مت کی نظر سے دکھیتا ہے اس وقت انسانی مرشت پر ایک معاری انقلاب آیا ہے ادرعادت میں ایک تبدل عظمیم يدام وتاب ادر انسان اين ملى حالتول سعبهت مى دور جافيرتا معد دهويا جاما مادرمان كياجاناب ادر فلانيكى عبت كواب بإنفر مع اس كه دل مي الله ديام ادربدى كالند یں آجاتی ہے اور نظرت کے تمام برجوں پر داستعبانی کا تبعند ہوجا آہے۔ اورجق کا فتح ہوتی ب اور باطل معال حاما بادرا بخ متعما رميناك دنيا ب- الشعف كدل يرخداكا بالقد مِومام ادرمرایک قدم فدا کے ذبیر ابر جلتا ہے۔ چا بخد فدا لفانی آیات زیل میں انہی امور كَ طرف الثارة فرانًا ب : - أُولْكِكَ كُتَبَ فِي قُلُوْمِهِمُ الْإِيمَانَ كَأَيَّدَهُمْ مِرْوَح مِّنْهُ وَ زَيِّنَهُ فِي قُلُو بِكُمْ وَكُرَّةً إِلَيْكُمُ الكُفْرَ وَ الفُسُونَ وَالْعِصْيَاتَ -ٱولَّنْجُكَ هُدُمُ الرَّاشِلُ وَنَ - فَفُلًا مِّنَ اللَّهِ وَيْعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيْمُ عَكِيثُهُ-جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوْقًا -يرتدام افتادات اس دُدهاني حالت فيطرف بي جوتمبرے درجه يرانسان كومال بدنى مے - اور سیجی بینائی انسان کو کھی بنیں مل سکتی جب تک یہ حالت اس کو حاصل مزجو ادر یہ جو

ہے۔ اور سچی بینائی انسان کو کبھی نہیں مل سکتی جب تک یہ حالت اس کو حاصل نہ ہو اور یہ جو خلا نقالی فرا تا ہے کہ میں نے ایمان آئ کے دلی میں اپنے ہا کھے صعد کھا اور دُوج القدس سے اُن کی مدد کی براس بات کی طرحت اشارہ ہے کہ انسان کو سچی طہارت اور پاکیزگی کبھی حاکل نہیں ہوسکتی جب تک آممانی مدور اس کے مشامل حال مذہو۔ نفیں توامہ کے مرتبہ بر انسان کا یہ حال ہوتی جب تک آممانی مدور اس کے مشامل حال مذہو نفیں توامہ کے مرتبہ بر انسان کا یہ حال ہوتا ہے کہ بار مار تو ہر کرتا اور مار مار گرتا ہے بلکہ بسا اوقات اپنی حلاحیت سے نا امید موج جاتا ہے اور ایک مرتب تک السابی مرتب اپنی حوال ہوجاتا ہے اور ایک مرتب کو رائس بر مرتب اپنی قوت ہوتی ہے۔ اُس نور کے نازل ہونے کے مساتھ کی ایک نازل ہونے کے مساتھ کی ایک

عميب تبديل اس كے الدربيد موجاتى م - ادر نيبى الكاكا ايك قوى تفرف محموس بوتا م اورايك عجيب عالم ما عنه أجامًا مع - اس دقت انسان كوبينه مكت م كدفدا ، ود آنکھول میں دہ نوراً جاتا ہے جو پہلے بنیں عقا بیکن اس راہ کو کیو کر حاصل کریں اوراس ددی كوكيونكم يادين موجان جامية كداس دنيابي جودادالاسباب مع مرايك معلول كيك ایک علّت اور ہرایک، وکت کے لئے ایک محرک مے اور ہرایک علم عاصل کرنے کے لئے ایک داه معض کو مراط متقیم کنتے ہی - دنیا می کوئی می ایسی چیز نہیں جو بغیر یا بندی ان تواعد کے ل سکے بو قدرت نے ابتدارسے اس کے سے مقرر کر دھے ہیں - قانون قدرت سوا را ب كراك جيزك حصول كے الله الك مراط متقيم ب - ادر اس كا حصول اسى ير قدر الله موتون ب شراً اگرم ایک اندهری کو مطری می میشے بوں ادراً نتاب کی دوشن کی عزورت ہو توہمارے لئے مراطامتقیم ہے کہم اس کھڑی کو کھول دیں جو آفتاب کی طرف ہے تب مکدفعہ آفتاب کی دوشنی اندا کرمیں سور کردی - موظامرے کد اسی طرح فدائے سے اورواحی فیومن پانے کے معے کوئی کھولی ہوگی ۔ اور پاک رومانیت کے مامل کرنے کے معے کوئی فائل طرانی ہوگا ادروہ یہ ہے کدروحانی اور کے لئے مراط ستقیم کی ملاش کریں جیسا کہ مرای زندگی کے تمام اورس اپن کامیا بول کے بے عراط متقیم کی الی ش کرتے رہتے ہیں۔ الم کیا دہ ماطریق ہے کہ مرمون اپنی ہی عقل کے زورسے اور اپنی ہی خود تراکشیدہ بانوں سے خدا کے وصال کو ڈھونڈیں . کیا محص ہمادی ہی اپنی منطق اورنلسفہ صے اس کے دہ دمدانہ م بر کھنے ہی جن کا کھنا اُس کے توی ا کھر پر موتوت مے - بقیناً مجمو کہ بالکل میجے بنیں ب ہم اس کی دقیق کو کھن اپنی ہی تدہروں سے ہرگز بنیں یا سکتے بلکداس داہ میں حراط مستقیم مرت بہے کہ بہلے مم اپنی زندگی معداین تمام تو نوں کے خدا تعالیٰ کی داہ میں د تھن کرکے بمرفدا کے دمال کے مع دُما یں ملے رہیں تا فدا کو فدا ہی کے ذریعہ سے بادی -

ادرسب سے بیادی دُعا بوعین کُل اور موقع سوال کا ہیں سکھاتی ہے اور فطرت کے روحانی بوش کا نفشنہ ہمارے سامنے رکھتی ہے وہ دُعا ہے جو فدا کے کریم نے اپنی پاک کماب قرآن شریعت ہیں بعنی سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھائی ہے ۔ اور وہ یہ ہے۔ دیشہ الله الوَّحْنِ الرَّحْمِمُمُ اللهِ الْوَحْنِ الرَّحْمِمُ اللهِ الْوَحْنِ الرَّحْمِمُ اللهِ اللهِ الْوَحْنِ الرَّحْمِمُ اللهِ اور قائم رکھنے والا ہے ۔ الوَّحْمُمِنِ اللهِ الرَّحْمِمُ وہی فدا جو ہماد جہانوں کا پریا کرنے والا اور قائم رکھنے والا ہے۔ الوَّحْمُمِنِ اللوَّحِبْمِور وہی فدا جو ہماد

اعمال سے بیٹے ہمادے نے رحمت کا سامان سیسرکرنے والامے - اور ہمادے اعمال کے بعد زوت كما كفريزادين والام. مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - ده فالجوجزا كوون كادى أيد مالكم كسى أوركوده دن بنين سونباكيا- إيَّاكَ نَعْبُ دُرَايَّاكَ نَسْتَعِبْنُ - ال وه جوإن تعریفوں کا جامع ہے ہم تیری ہی پرسٹ کرتے ہی ادرہم ہرایک کام بی تونین تھے ہے نے جامتے ہیں۔ اسجکہ مم کے مفظ سے پرستش کا افراد کرنا اس بات کی طرف اشادہ کرنا ہے کہ ہمادے تمام توی نیری پرستش میں سے ہوئے ہیں اور تیرے استانہ پر حفیکے ہوئے ہیں لیونکم السان باعتباراين اندروني توى كرامك جماعت اورامك أمت محاوراس طرح يرتمام توى كا خداكوسجده كرنابي ده حالت مع ص كو اسلام كمت بين -إ هد ما المعتواط المُسْتَقِيمَ مِوَاطَ اللَّذِينَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - بين ابن سيدهى راه وكفا اوراسي تابت تدم كرك أن وكول كراه دكهلاجن برقرا انعام داكرام مع ادر ترع مودنفل دكرم وكف بي - عَيْرِ الْمَخْصُون عِلَيْم مَرَّ المُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُدَى - ادر مِي ان وكول كرابول مع بياجي يرترا عفنب ما درجو تجد مك بنين يهي سك ادرداه كو مُعُول كف إمان - اعفدااسابي كر-يداً يات مجما مي بي كرف اتعالى كانعامات بودومر عنظول بي نبوض كملاتي بي انبی مر نازل موتے میں جو اپن زندگی کی خدا کی داہ میں قربانی دیکر اپنا تمام دجود اس کی داہ میں دقف كرك ادراس كى رصنا مى محو موكر ميراس وجيرس دُعامين عظ ربيت مي كرتاجو كي انسان کوردمانی نعتوں اور فدا کے قرب اور دهال اوراس کے مکالمات اور مخاطبات میں سے السكتا ہے وہ مدب أن كو ملے - ادر اس رُعا كے مالق اپنے تمام قوى صعبادت بجالتے بن ادر گناہ سے پرمنر کرتے اور استامهٔ النی بر ٹیے دہتے ہیں ادر جہاں مک ان کمیلے مکن م البيخ ميس مرى سع بچانى بى ادرغفنب الى كى دا بول مع دور رستى بى رسو چونكر ده الك اعلى بمت اورصارى كيدسا فقد فدا كو دهو فارته بي اس ك أس كو باليقي بيء فدا في تعالى كى باك معرفت كے بيا يوں مصربيراب كئ جاتے ہيں - اس آیت ميں جو استقامت كا ذكر خرمایا بداِس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سی اور کامل فیفن جور دھانی عالم کے پہنچا ما ہے كالى استقامت معوالبته بعادركال وستقامت معمراد ايك اليى عالت عدق دوفا مصص كوكوئى امتخان مزر مذيه جها سكے - يعنى اليسابيد فدموس كو مة تاواد كاط سكے مراك جلا سکے ادر مذکوئی دومری آفت نقصمان پہنچا سکے -عزیزوں کی موس اس علیارہ مذکر ملیں

بیادوں کی جدائی اس میں خلل المذاذر ہوسکے۔ بے آبروئی کا خوت کچھ رعب مذر ال سکے۔ ہول اک دکھوں سے مارا جانا ایک ذرّہ ول کو مذرا اسکے ۔ موید دروازہ نہایت تنگ ہے اور میراہ نہایت دشوارگذار ہے۔ کسفدر مشکل ہے آہ! صار آہ!!

إِي كَا طُرْتُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَامَّا عَلَى الْمَا وَكُوكُمُ وَامْكُمُ وَالْمَاكُ لَا وَكُوكُمُ وَالْمَاكُ لَا وَكُوكُمُ وَالْمَاكُ لَا وَكُوكُمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمُوالُ إِلَّا تُحَبُّ وَالْمُوالُ إِلَّهُ وَاللّٰهِ وَرَسُولُ لِهِ وَكَا اللّٰهُ وَكَا اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَرَسُولُ لِهِ وَكَا اللّٰهُ مِنَا اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ

ان آیات سے معادن ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہوگ خدا کی مرضی کو چھوڈ کر اپنے عزیز دن اور مالوں سے بیاد کرتے ہیں دہ خدا کی نظرین بدکار ہیں وہ هزور ہلاک ہونگے کیونکر انہونے غیر کو خدا بر منقدم دکھا ۔ یہی دہ نظرین بدل ہیں یہ میں دہ شخص باخدا بنتا ہے جو اس کیلئے ہزادوں بلائیں فریدے ہورخدا کی طرف ایسے صرتی اور اخلاص سے جھک جائے کہ خدا کے سواکو ئی اُس کا بند رہے گویا سب مرکئے ۔ یس بھے تو یہ ہے کہ جب تاک ہم فود ندم میں زندہ خدا نظر مہیں اسک فدا کے فہدا نظر مہیں اسک خدا کے فہدا کے سواکو ہو ہیں مدا کے فہدو کا نئی دن ہوتا ہے کہ جب ممادی جسمانی ذندگی چرموت آدھے ہم افر سے ہیں محب تک بغیرے دیجیت مک اندھے ہیں جب تاک بغیرے دیکھیا سے مردہ ہیں جب نک فدا کے ہا تھ میں مردہ کی حداث کی مقام ت جو جب مادا متم مغیرات اس کے محاذات میں بڑبیگا تب دہ واقعی مردہ اس میں ہوگی ۔ اس سے پہلے نہیں ۔ کی طرح مذہو جائی ۔ اس سے پہلے نہیں ۔ استقام ت جو جس سے نفسانی وزرگی پرموت آ جاتی ہے ۔ اس سے پہلے نہیں ۔ ادر یہی دہ استقام ت ہے جس سے نفسانی زندگی پرموت آ جاتی ہے ۔

(املای اعول کی فلاسفی مسله- 44)

امانی نشانوں مصحفہ لینے والے بن تسم کے اُدمی ہوتے ہیں۔ ادّل دہ جو کوئی مہر اپنے افرر بہنیں دکھتے اور کوئی تعنق خدا تحالی سے ان کا بہیں ہوتا۔ عرف دماغی منامبت کی دجہ سے ان کو بعض سچی خواجی اُ جاتی ہیں اور بچے کشف ظاہر ہو جا تے ہیں جن میں کوئی تقبولیت اور مجبومیت کے اُ فادظاہر بہیں ہوتے اور اُن مے کوئی فائدہ ان کی ذات کو بہیں ہوتا۔ اور مرادوں مترر اور باحوں اور البی بد بو داو خوا بوں اور الباحوں بی اُن کے منزیک ہوتے ہیں۔ اور اُن جو داو خوابوں اور الباحوں بی اُن کے منزیک ہوتے ہیں۔ اور اکثر دیجھا جاتا ہے کہ باوجود ان خوابوں اور کشفوں کے انکا چال جیل قابل تعریف عالی تعریف

بنين بوتا - كم صحكم يدكداك كى ايانى حاست بهايت كمزور بوتى مع-إس قدركه ايك بچى كواى بھی بنیں دے سکتے ۔ اورمی قدر دنیا سے ڈرتے ہی خدا سے بنیں ڈرتے ، اور شرر آدیوں تطع تعلق بنیں کرسکتے ۔ اورکوئی الیس کی گواہی بنیں دے سکتے جس سے بڑے آدی کے نادا من موجانے كا اندائت مو ادردين امورجي منهايت درجركسل اوركستى ان مي يائى جاتى م- ادر دنبا محموم دعموم ميدن وات غرق رمت بي اور دانسته جموط كعايت كرت اوريج كوچودرتے بي- ادر مراكب قدم بي خيانت يائى جاتى بدربعن مي اس سے بره كريہ عادت عجى بان كئى سے كه ده نسق د فجور سے بھى يرميز بنيں كرتے اور دنيا كما نے كيك براكب نا جائز کام کرلیتے ہیں اور بعض کی اخلاتی حالت بھی بہایت خراب ہوتی ہے -ادرصدادر بخل اور عجب اور بحر اور عرود كے بتلے ہوتے ہي ادر برا مك كسناً كى كام أن سے معادر بوتے ہي ادرطرح طرح کی قابل شرم خباشیں ان میں یا لی جاتی ہیں ادرعجیب بات یہ ہے کہ بعمن الن میں ایسے ہیں کہ ممیشہ بدخوابی ہی اُن کو آنی ہی ادر دہ سیجی بھی موجاتی ہیں گوما اُن کے دماغ کی بناد مص عرف بدادر منحوس خوابول کے سے مخلوق ہے - مذابے سے کوئی بہتری کے خواب دیکھ سکتے ہی جس سے اُن کی رنیا درست ہو ادراُن کی مرادین عاصل ہوں ادر من ادرو کے لئے کوئی بشارت کی خواب دیکھتے ہیں -ان لوگوں کے خوابوں کی حالت انسام ثلاثہ میں سے اس صمانی نظادہ مصن مید مے جبار ایک سفف ودر سے عرف ایک دموران آگ كادىكىتا ہے مراك كى دوشنى بنين ديكيتا اور نداك كى كرى محسوس كرتا ہے كيونك يد بوك فداسے بالکل بے نعلق میں اور روحانی امورسے مرد ایک دھواں ان کی قسمت میں ہے س سے کوئی روشنی عاصل بہیں ہوتی -

به می و در دری تسم کے نواب بین یا طہم دہ لوگ بی بین کو خدا تعالیٰ سے کسی در تعلق
ہے۔ گر کا ال تعلق بہیں - ان لوگوں کے نوابوں یا الهاموں کی حالت اس حبانی نظامہ سے
مشابہ ہے جبکہ ایک شخف ان صبری دات ادر شدید البرد دات بی دور سے ایک اگ کی
دیکھتا ہے - اس دیکھنے سے اتنا فائدہ تو اگسے حاصل موجانا ہے کہ وہ ایسی راہ پر
دیشنی دیکھتا ہے - اس دیکھنے سے اتنا فائدہ تو اگسے حاصل موجانا ہے کہ وہ ایسی راہ پر
پلے سے پر بیز کرتا ہے جس میں بہت سے گرفسے اور کا نظے اور پھر ادر سانب اور در ندے
بیل - گر اس قدر دوشنی اس کو مردی اور بلاکت سے بچا بہیں سکتی - اِس اگر وہ اگ کے
کرم حلقہ تک بہنچ مذ سکے تو دہ بھی ایسا ہی بلاک موجاتا ہے جلساکہ اند معبرے یک

بطنے والا بلاك مو جاما ہے .

معرتيسرى نسم كے الم اور فواب بين ده لوگ جي جن كے خوابوں اور الهامول كى حالت اس جسانی تظاره مصاب ب جب كه ايك شخف المرهرى ادر شديد البرد رات بي ما مرت آگ کی کائ دوستی ہی پانا ہے اور اُس میں جلتا ہے بلکداس کے گرم حلقہ میں داخل مو کر بھی مردی کے مزر مے محفوظ موجاما ہے۔ اس مرتبہ تک دہ لوگ بیٹھتے ہی جومشہوات نفسانیہ کا جوله أكش محبب الني بي جلا ديتي بي - ادر فدا كم الفيلخي كي ذخر كي اختياد كر ليتي بي - وه د کیستے ہیں جو آئے ہوت ہے اور دوڑ کر اس موت کو اپنے سے پ مذکر لیتے ہیں۔ وہ برایک درد کو خدا کی راہ می تبول کرتے ہیں اور خدا کے لئے اپنے نفس کے وہمن ہو کر اور اس کے برخلاف قدم رکھ کرامی طاقت ایمانی دکھلاتے ہیں کہ فرشتے ہی ان کے اس ایان سے جرت ادر تعجب من فيرجاتي بي - ده ردحاني بهلوان موتيم اورشيطان كيتمام علي أنكى روحاني توت كے أكے بيج مفرتے ہيں - دہ سمج وفادار ادر صادق مرد ہوتے ہي كه نز دنيا كے لذات کے نظارے امنیں گراہ کرسکتے ہی ادر نہ ادلاد کی محبت اور نہ ہوی کا تعلّق اُن کو ا ہے مجوب حقیقی سے برگشتہ کرسکتا ہے عرف کوئی تلخی ان کو طرا مہیں کہتی اور کوئی نفسانی لذَّت ان كو فدا مع ردك بنيل كتى - ادركوئى تعلق فدا كي تعلق مِي رفض الداز بنيس بوكماً . يرتن ردهانى مراتب كى حالتين من يون بي صيلى مالت علم التقين كيام م موسوم ہے اور دور می مالت علی الیقیں کے نام سے نامزد ہے ۔ ادر تیسری مبارک ادر كال عالت حق اليفين كملاتي م-ادر انساني معرنت كامل بنيل بوسكتي ادر في كدورون سے پاک ہوسکتی ہے جب کے حق الیقابی کے بنیں پہنیتی کیو کر حق الیقیں کی حالت مرت مشابرات برمونوف بنیل طکر به جورطال کے انسان کے دل پر دارد ہوجاتی ہے اور انسان مبت اللي كالمطركتي موى أك بي يركرا بفنفساني وجود صع بالكن نيست موجانا ب ادراس مرتبد برانسانی معرفت بہنج کر قال سے حال کی طرف انتقال کرتی ہے اورسفلی ذند کی بالكل جل كرفاك برجاتي مع - ادراليا انسان فدا تعالى كرديس بنيم ماتم - اور طیا کہ ایک اول آگ می بڑکر باسک آگ کی زنگ میں آجاتا ہے اور آگ کی صفات اس سے ملاہم و فى مترد ع ہو جاتى ہيں - ايسا ہى اس در جركا أدى صفات الميد سے فلى طور ير متعم ہو جاتا ہے ورواس تدرطبعًا مرضاتِ المبيدي فن موجاتا ہے كه فدا مي موكر بوت م

ادر فعامیں ہوکر دیکھتا ہے ادر فدامی ہوکر سنتا ہے ادر فدامیں ہوکر علتا ہے ، گویا اس مے جبہ میں فدا ہی ہوتا ہے اور انسانیت اُس کی تجلیبات النید کے نیچے مغلوب ہوجاتی ہے ۔ بیونکر ید مفنون نازک ہے اور عام ہم بنیں اس سئے ہم اس کواسی جگہ چھوڈ تنے ہیں -

( حقيقة الوحى مناسم )

ان آیات یں جھے مگر آ فکح کا نفظ ہے ۔ بیلی آیت یی صریح طور پر جبیا کہ فراز ہے۔ قد افکح الدو فور نور مبیا کہ فراز ہے۔ قد افکح الدو فور نور مبیا کہ فراز ہے۔ قد مدید الدو فور نور میں عطف کے فدید سے معلوم ہونا ہے ۔ اور آ فلح کے لفت بیل یہ صفح ہیں کہ اُویٹر اِن انفلاح لین وزیر م کی طرف بھیرا گیا اور وکت ویا گیا ۔ بس ان معنول کی دُوے مولن کا نماذی سفتوع اختیاد کرنا فور مرام کے لئے بہلی وکت ہے جس کے مما لفتہ کر آور عجب دینیرہ چھوا دنا پھر ان ہے ۔ اور اس بی فور مرام می ہے کہ انسان کا نفس ختوع کی میرت اختیاد کرکے خدا تنا لئے سے تعلق کرنے کے لئے مستعد اور تیاد موجانا ہے ۔

بھر تعرب اکا مم موس کا جس سے تبرے درج مک قرت بمانی بہن جاتی ہے عقل سلم کے مزدمی بدن کا دو موت معود کا مول اور معنو باتوں کو ہی خدا تعاملے کے لئے اپنا

عزیز ال مجی فدا تعالی کے سے مجود تا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نوکا موں کو مجود نے کی نبیت مال کو جھوڈ نا فض پر نیادہ مجادی ہے۔ کیونکہ دہ محنت سے کمایا ہو ادا ایک کار آمار چیز ہوتی ہے جبہ نور آن ندگی اور آدام کا دار ہے۔ اس نے مال کا فدا کے لئے جھوڈ نا بر نبیت نوکا موں کے جھوڈ نے کے تو تیا بیانی کو ذیادہ جا ہما ہے اور لفظ آ فیلے کا کو آیات بی دعدہ ہے اس کے اسجگہ یہ معنے ہو نگے کہ دوم کو ذیادہ جا ہما ہے اور لفظ آ فیلے کا کو آیات بی دعدہ ہے اس کے اسجگہ یہ معنے ہو نگے کہ دوم کو درجہ کی نبیت اس مرتبر می تو ت ایمانی اور تعلق مجی فدا تعالیٰ سے نیادہ ہو جاتی ہے اور نفس کی پاکٹر گی اس سے پیدا ہو جاتی ہے کو نکر اپنے ماحق سے اپنا محنت سے کمایا ہو امال محف فدا کے خوت سے نکالن بحر نفس کی پاکٹر گی کے ممکن بنس ۔

بجر جو کئی کا مرمون کاجی سے بوقے درجے مک توت ایمانی بہنے جاتی ہے عقال سلیم کے فردیک بہت کہ دہ مرت مال کو خدا تعانیٰ کی داہ میں ترک بہیں کرنا بلکد وہ بجر جی سے دہ مال سے بھی بڑھ مرا درکہ انسان اپنی شہوات نفسانید کو طبعاً مال سے عزیہ بمجھنا ہے ہے۔ بہم بیان کر مکے بال کہ مرا یک انسان اپنی شہوات نفسانید کو طبعاً مال سے عزیہ بمجھنا ہے ادر الله کو الله کا داری مال کے چھوٹر نے سے فدا کے لئے شہوات کو جھوٹر نا بہت مجادی ہے۔ ادر لفظ اُخلَح بجواس آیت سے بھی تعلق دکھتا ہے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے ایم فران کی داہ بن فدا کر نا موات نفسانید سے انسان کو طبعاً میں در برتعلق مون ہے ابدا ہی اس کے اس کے اس کے ایم فران کے بعد وہی شعبات تعلق خوات نفسانید سے انسان کو طبعاً میں دار برتعلق مون ہے ابدا ہی اس کے اس کے اس کے اس کے ایم کرنے کے بعد وہی شعبات فوات نفسانید سے انسان کو طبعاً میں در برتعلق مون ہے ابدا ہی

راہ یں کھوتا ہے اس سے بہتر پایت ہے ہے

الطف اور ترک طالب الد کن رک کا میں المرک کا میں المرک کا میں المرک کا میں المرک کا میں میں المرک کا میں میں المرک کا میں میں المرک کو میں درجہ تک توت ایمانی پہنچ جاتی ہے بندائش بہت کی مرک ترک کردے۔ اور بہ کہ مرف ترک ہوات نفس ہی ذکرے بلکہ خوالی داہ میں فودنفس کوہی ترک کردے۔ اور اس کے فواکر نے برتیاد رہے بینی نفس ہو خوالی المانت ہے اس الک کو داپس دے دے اور نفس سے مون اس تورتعیق رکھے جیسا کہ ایک المانت می توا ہے۔ اور دقائی تعذی ایسے طور پر پورے کے مون اس تورتعیق رکھے جیس کو فوالی داہ میں دقف کر دیا ہے۔ اس طرت یہ آیات کو اس در مال اور تمام جیزوں کو خوالی داہ میں دقف کر دیا ہے۔ اس طرت یہ آیات اشادہ فراتی ہیں۔ والی در مال اور تمام خوالی داہ میں دونا ایس دینا ایس جبارہ انسان کے جان والی در تمام تھے کے آدام خوالی المان کے جان کو داپس دینا ایمن ہونے کے لئے فترط ہے۔ دمال اور تمام تھے کے آدام خوالی المانت ہے جب کو داپس دینا ایمن ہونے کے لئے فترط ہے۔ دمال اور تمام تھے کا دام خوالی المانت ہے جب کو داپس دینا ایمن ہونے کے لئے فترط ہے۔ دمال اور تمام تھے کا دام خوالی المانت ہے جب کو داپس دینا ایمن ہونے کے لئے فترط ہے۔ دمال اور تمام تھے کا دام خوالی المانت ہے جب کو داپس دینا ایمن ہونے کے لئے فترط ہے۔ دمال اور تمام تھے کا دام خوالی المان ہے جب کو داپس دینا ایمن ہونے کے لئے فترط ہے۔ دمال اور تمام تھے کا دام خوالی المان کی جان ہونے کے لئے فترط ہے۔

بهذا ترك نفس دغيره كيميي مصفي مي كديدا، نت فدا تعالىٰ كى راه مين دقعت كرك اس طورس برانى اداکردے اور ووسرے بیک جوخوا تعالی کے ساتھ ایمان کے وقت اس کاعبار تھا اورجوعبدار ادر امانتیس مخلوق کی اس کی گردن پرمی ان معب کو ایسے طور سے تقویٰ کی رعایت سے بجا لادے كه وه مجى ايك سجى قرباني مو مباد ع - كيونكم د قائق تقوى كو انتها تأك بهنجا ما يريمي ايك تنم كي موت ہے۔ ادر نفظ أَ ذُلُحَ كا جو اس آيت سے بھي تعلق ركھتا ہے اس كے اسجاد ير سے إلى كرجب اس درجه كاموس خدا تعالى كى راه مين بذل نفس كرا مع ادرتمام دفائق تقيى كالنام تب حصرت احديث سے افوار الميداس كے دجود ير عيط بوكر رُد حانى تو بعورتى اس كو بختے مي جيد كوشت مريول بروره كداك كو خولهورت منادينا بداد جيا كم مكر كان دونول حالتوں کا نام خوات الی فالب م ہی رکھا ہے تعویٰ کا نام می بس ہے جبیا کد الله تعالیٰ فراآا ہے لِمُاسی التَّقُوى ادرجو كُوسْتِ لِريوں بريرها منا سے دہ تھی لباس مع جليا كد الله تعالى فرما ما م فَكُسَّوْنَا أَلْعِظَامَ لَكُمُّ الْكِونَكُ كُسوت جس م كُسَوْفًا كالفظ نكلام لباس كوم كممِّ مِن أب مادرم كدمنتها سلوك كالمنجم درجرم ادرجب بنجم درجركي حالت ابني كمال كويهن جاتى مے تواس كے بعد تھے اور مرم مع بومحف ايك موبيت كے طور برم بوبغركسب اورکوسٹنٹ کے مومن کوعطا ہو تا ہے ادر سب کا اس میں ذرہ دخل بنیں اور دہ برے کہ میے مون فدا كى راه من اپنى رُفع كموما ب توايك رُدح اس كوعطاكى جاتى ب كيونكد انداد سيد دعده ب كرجو كونى خوا تعالى كى داه يس كچه كهوئ كا وه أسع بائيًا - اس الخدادح كو كويت والعدادح كويات بن بس جون کر موس اپنی محبت دا تیر سے خدا کی راء میں اپنی جان وقعت کرتا ہے اس لئے خدا کی محبط اتیم كى مُدح كو يامًا مع من كم ساخف رُوح القدس شائل مومًا مع - خداكى عبت والله الك رُوح مع اور رُوح اینا کام موس کے اندرگرتی ہے۔ اس لئے وہ نود رُدح ہے اور رُدح القدس اس سے جُدا ہیں کیونے اس محبت ادر مروح القارس مي كمين انفكاك بوبي بنهي سكما - إسى دجم عم في اكثر حبَّد عرت مبت ذاتيه المبيد كا ذكركيا باوروج القاس كا نام نهيل لبا -كونكدان كا بام المازم ب وادر جب دوج كسى مومن يرنازل موتى م وتمام برجه عبادات كاس ك سريد ساقط موجانا معادر اس میں ایک ایسی قوت اور لذّت آجاتی ہے جو وہ قوت تکلفت سے ہیں بلکر طبعی جوش سے یاد النی اس سے کراتی ہے اور عاشقانہ مؤسس اس کو بخشتی ہے۔ بی ایسا مون جبرائل علمالسلام كى طرح مېردقت، مستانه اللي كے أيك حاصر ربها ب ادر حصرت عزّت كى دائمى مسائيكى الس كو

نفیب موجاتی ہے۔ جیساکہ اللہ تعالی اس درجہ کے بارے میں فرقا ہے۔ وَالَّیٰ یْنَ هُمْمُر عَلَیٰ صَلَوْتِهِ مَعْدَ الله عَلَیٰ صَلَوْتِهِ مَعْدَ الله عَلَیْ صَلَوْتِهِ مَعْدَ الله عَلَیْ صَلَوْتِهِ مَعْدَ الله عَلَیْ صَلَوْتِهِ مَعْدَ الله عَلَیْ صَلَوْتِ الله وَ الله عَلَیْ صَلَوْتِ الله وَ الله عَلَیْ الله وَ الله عَلَیْ الله وَ الله عَلَم الله وَ الله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

تو ایک دو دری جان با نے کاستی ہو یا ہے ۔

استمام تقریب شابت ہے کہ یہ مرائی میں معنی عقل سیم کے نز دیک دس مومن کی داہ میں پڑے ہی ہو اپنے وجود روحانی کو کمال تک پہنچا نا چا ہتا ہے ، اور ہرایک انسان مقورے سے فور کے ساتھ سجھ سکتا ہے کہ منزور ہوئی پر اس کے سلوک کے وقت چھ حالیں آتی ہیں ، وجریہ ہے کہ جب کے ساتھ سجھ سکتا ہے کہ مزور ہوئی پر اس کے سلوک کے وقت چھ حالیں آتی ہیں ، وجریہ ہے کہ جب کہ انسان خوا تحالی سے کا مل تعتی نہیں کی وقی تھے اس کا نفس ناتھ پانچ خواب حالتوں سے بیاد کرتا ہے ، اور ہرایک حالت کا بیاد دور کرنے کے لئے ایک ایک ایسے مبلب کی مزورت ہوتی ہے کہ دو اس بیاد پر غالب آجائے اور نیا بیاد بہلے بیاد کا علاقہ تور دے ۔

کسی اُدرطورے ایک معیدالفطرت کو حاصل ہوجا ما ہے اور کو وہ پہلے اپنی غافلانہ ادربے قید زندگی سے محبت ہی رکھتا تھا گر حب مخالف اثر اس پہلے انزسے قوی ترمیدا ہوتا ہے تو اس حالت کو بہر حال چھوڑنا پڑما ہے۔

بھراس کے بعددو مرتی حالت یہ ہے کہ ایسے مومن کو خدا تعانیٰ کی طرف کچھ رہوع تو ہو جاتا ہے گر اس رہوع کے معاتق بغو باتوں اور بغو کا موں ادر بغو شغلوں کی بلیدی دہتی ہے جس سے وہ انس اور محبت رکھتا ہے۔ ہاں بھی نماذین خشوع کے حالات بھی اس سے ظہور میں اُستے ہیں کی دو مری طرف بغو حرکات بھی اس کے لازم حال رہتی ہیں ادر بغو تعلقات اور بغو مجلسیں اور بغو ہنسی تھ مطا اس کے گئے کا ہار رہتا ہے۔ گویا دہ دو رنگ رکھتا ہے کھی کچھ کھے ہے واعظاں کیں جلوہ برمحراب و منبرے کنند برجوں مجلوت مے دوند آں کار دیگرے کنند

میرجب عتایت المبداس کومنائح کرنا ہنیں جاہتی تو بھرایک ادرجلوہ عظمت ادمیبت
ادرجبروت المی کا اُس کے دل پر نازل ہونا ہے جو پہلے جذب سے زیادہ تیز ہوتا ہے ادر توت ایمانی
اس سے تیز ہو جاتی ہے ادرایک آگ کی طرح مومن کے دل پر ٹپر کرتمام خیالات لغو اُسکے ایک م اُس سے تیز ہو جاتی ہے ادر ایک آگ کی طرح مومن کے دل پر ٹپر کرتمام خیالات لغو اُسکے ایک م میں جب کہ دیتی ہے ، ادر بیجلوہ عظمت ادر جبر دیت المنی کا اس قدر حصارت عزّت کی مجبت اُس کے دل میں پیدا کرتا ہے کد لغو کا موں ادر لغو شغلوں کی محبت پر غالب اُ جاتا ہے ادران کو دفع ادر دُدر کرکے اُن کی جگہ نے بیتا ہے لورتمام ہے مودہ شغلوں سے دل کو مرد کردیتا ہے ۔ تب لغو کا موں

سے دل کو ایک کرامت میزا ہوجاتی ہے -

بھے۔ روز شغلوں اور روز کاموں کے دور ہونے کے بعد ایک عمیر تی خراب حالت مون یں باتی رہ جاتی ہے جس سے دہ دو روز کاموں کے دور ہونے کے بعد ایک عبت محصل ہے بعنی طبعًا مال کی مجت اس کے دل میں ہوتی ہے کیونکہ دہ اپنی ذندگی اور آزام کا ملار مال کو ہی سمجھتا ہے اور نیز اسکے حاصل ہونے کا ذریعہ صرف اپنی محنت اور شقت خیال کرتا ہے ۔ یس اس دجرسے اسس بم طاق کی داہ میں مال کا چیوار نا بہت بھادی اور تلخ ہوتا ہے۔

کھرجب عنایت المبیداس ورطاعظیمدسے اس کو نکا ناجا ہتی ہے تو راز قیت المبید کاعلم اس کوعطا کیا جانا ہے اور تو کل کا بہج اس میں بویا جانا ہے اور ساتھ اس کے میبت المبید بھی کام کرتی ہے اور دونوں تجلیات جانی اور جلالی اس کے دل کو اپنے قابو س سے آتی ہی تب مال کی عمرت بھی دل میں سے بھاگ جاتی ہے اور مال دینے والے کی مجست کا تخم دل میں او باجا تا ہے اورایان قوی کیاجاتا ہے اور یہ قوتِ ایمانی درجہ سوم کی قوت سے بڑھ کہ ہوتی ہے کیونکہ اِس جبکہ
موس عرد نخو با توں کو ہی ترک نہیں کرتا بلکہ اس مال کو ترک کرتا ہے ہیں یہ اپنی خوش زندگی کا سا دا ہا اس ہمتنا ہے ۔ اور اگر اس کی ایمان کو قوتِ تو کل عطا نہ کی جاتی اور رازی تحقیقی کی طرحت آنکھ کا درداد اللہ خود ایمانی نہ عرف منوکا موں نہ کھول جاتا تو ہرگز ممکن نہ تھا کہ بخل کی بیادی و ور ہوسکتی ۔ ہیں یہ قوتِ ایمانی نہ عرف مغوکا موں سے حیط اتی ہم بلکہ خوا تعالیٰ کے دارق ہونے پر ایک قوی ایمانی پر اگر دیتی ہے اور فور تو گل دل میں طوال دیتی ہے ۔ تب مال جو ایک بارہ جرکہ ایک توی ایمانی پر ایمانی اور مشرح صدر سے مومن اسکو خوا نتائی کی داہ میں دیتا ہے اور وہ معدر سے مومن اسکو خوا نتائی کی داہ میں دیتا ہے اور وہ صدمت مومن مو جاتی ہو جاتا ہے اور مال دینے دانے کی مجمت مال خوا نتائی پر بہت سی ایمان دینے دانے کی مجمت مال کی میں سے دیا دہ موجاتی ہے ۔

عير لنبذاس كے يو تفقى حالت ب صب سے نفس امّادہ بہت ہى بياد كرما ب ادرجو تعيمرى عالت سے بدرہے ۔ کیو کر تیسری عالت میں تو مرث ال کا اپنے یا تقے چوڑ نا ہے مر چوتی یں نفس ادارہ کی شہوات محرمہ کو چھوٹرنا ہے ۔ اور ظاہرے کہ مال کا چھوٹرنا بدنسیت شہوات کے ك جهوران مع انسان برطبعًا مهل مؤمّا ب اس مع برحالت برنبت حالات گذشته ك بهت مندبار اوخطرناك ب اور فطرتًا انسان كو تنهوات نفسانيه كا تعلّن برنسبت مال مح تعلّن کے بہت پیادا ہوما ہے ۔ یہی دجر ہے کہ وہ مال کو جو اس کے نزدیک مدار آسائش ہے برلمی خوشی سے شہوات نفسانبری داہ میں فدا کر دیتا ہے اور اس طالت کے خوفناک جوش کی شہادت میں میر أيت كانى - وَلَقَدُ هُمَّتُ بِهِ وَهُمِّر بِهَا لُوْلًا أَنْ مَّالَى مُرْهَان رَبِّهِ - يعنى يه اسامند دورجوس ب كداس كا فرو بوناكسى مربان قدى كا محتاج معديس ظامرب كدورجم چہارم پر فوت ایمانی برنسبت درجہ موم کے بہت قوی اور زبرد مست ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی غظمت اورمبيت اورجبروت كامشابره بهي بهلے كي نسبت اس بي ذياده موتام اور مذهرف اسقدر بلکہ میصی اس میں بنایت عزوری ہے کہ ص لذّت منوعہ کو دور کیا گیا ہے اسکے وفن میں رد حانی طور پر کوئی لذّت بھی حاصل ہو - اور جیسا کہ بخل کے وور کرنے کے لئے خدا تعالیٰ کی رازقیت پرقوی ایمان در کارے اور خالی جیب ہونے کی حالت میں ایک فوی تو کل کی هزور مے ایخل میں دور مو اور علی فتوح برامیر میں بیا ہوجائے ایسا ہی شوات نایاک نفسانید کے دور کرنے کے لئے اور آتش شہوت سے عنصی یانے کے بیے اُس آگ کے وجود پر توی ایمان

عنروری ہے بوتیم ادر رُوح دو نول کو عذاب متدير مي دالتي ہے اور نيزما كقداس كے أس رُدواني لذّت كى صرورت بعجران كتيف لذّتول يعب نياز اوم تنعنى كردي مع بوتمف فيهوات نفيا محرمه كي بنجري امير، ده ايك ازدم كمندي بعربايت خطرناك زمرد كمتابي إي ظاہرہے کہ عبیاکہ نغو حرکات کی بیادی سے بخل کی بیادی جمع کرمے اسی طرح بخل کی بیادی كمقابل برشهوات نفسانيد محرمدك ينجري الميربونا معب بلادل سے زياده بلا مجوفداتوالى کے ایک فاص رعم کی محتاج ہے اور جب فدا تعانی کسی کواس باد سے نجات دینا چاہتا ہے تو انى عظرت اورمىيت اورجروت كى اليى تحتى اس يركرما بعص معموات نفسانيه محرمد إده باره موجاتی بی ادر بهر جالی رنگ می این تطبیف محبت کا ذوق اس کے دل می دالما ہے اور من طرح مثير خوار بچه دد ده جهوالي كے بعد صرف ايك دات منى من گذار ما سے بعد اس كه اى ددده کو ایسا فراموش کردیتا ہے کہ جھاتیوں کے مماضے بھی اگر اس کے ممند کو رکھا جائے تب بھی دور صیفیے سے نفرت کرتا ہے۔ یہی نفرت منہوات محرّمہ نفسانیہ سے اس داستبار کو ہو جاتی ہے جس کونفسانی دور صر محیظ اکرایک روحانی غذا اس کے عوض میں دی جاتی ہے۔ بعرج مقى مالت كربعد يا يخوس مالت معرس كم مفاسد مع بهايت محت اورشيد مجتت نفنس الماره كوم -كيونكراس مرتبه ير صرف ايك الاائى باتى ره جاتى م ادرده وتت قريب أجاماب كمحضرت عرّت جل شامه كي فراشت ال وجود كي تمام أبادى كو فتح كريس اوراس برايا پورا تصرف ادر دخل کراین ادر تمام نفسانی سیلسار کو درمم برم کردی ادرنفسانی قدی کے قرید کو دین کردین اوراس کے نبرواروں کو ذلیل اور بست کرکے دکھلا دیں اور سلی سلطنت برایک تمامی الما دين - اور انقلاب سطنت برايسا بي بؤاكرنا ، وإنَّ المَكُونُ إِذَا كَنَكُوا عَرْيَاةً عُ أَفْسَدُوْهَا وَمِعَدُوا إِعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَالِكَ يَفْتَلُونَ - ادريه مِن كَلِيهُ ايك آخرى اسخان ادر افرى جنگ معجبراى كمقام مراتب سلوك ختم بوجاتے بي ادر اس كالميلسلم رقيات بوكسب اوركيسش سعب اتها تك سنج جاما ب ادرانساني كالشيس في افريقط مک منزل طے کر لیتی ہیں۔ مھرلوداس کے عرف موہبت ادد فضل کا کام باقی دہ جا آ ہے جو علق الفركم معلق به وريه يالخوي حالت جرعفى حالت عيمتكل ترب كيونكر وتفي حالت ال ترمرف مومن كا كام مرج كد شهوات محرم نفعانيدكو ترك كريد . كريانيوس هالت موس کا کام یہ ہے کہ نفس کو بھی آگ کردے ادر اس کو فدا تعالے کا مانت محمر فدا تعالی

کی طرف دایس کرے اور فدا کے کاموں میں اپنے نفس کو دقف کرکے ہم سے خروت ہے اور فدائی
داہ میں بذل نفس کرنے کا ادادہ رکھے اور اپنے نفس کی نفی دجود کے لئے کوشش کرے ۔ کیونکم
جب کے نفس کا وجود باتی ہے گناہ کرنے کے لئے جذبات بھی باتی ہیں جو تقوی کے برخلاف میں
دو نیز جب مک دجود نفس باتی ہے گئاہ کرنے کے لئے جذبات بھی باتی ہیں جو تقوی کے برخلاف میں
دو نیز جب مک دجود نفس باتی ہے ممئن مہنیں کہ انسان تقویٰ کی باریک داموں پر تدم مار سکے یا
پور سے طور برخوا کی اما نتوں اور عمد دل یا محلوق کی اما نتوں : در عہدوں کو اوا کر سکے بیکن جیسا
کہ بخل بغیر تو کل اور فوا کی دار قبیت پر ایمان لانے کے ترک نہیں ہو سکت اور شہوات نفسانیم
کر بخل بغیر استیاع م بیت اور عظمت الہی اور لذات و وجا نبیہ کے چھو طے نہیں سکتیں ایسا
می یہ مزمد عظمٰی کہ ترک نفس کر کے تمام اما نتیں خوا تعالیٰ کی اس کو دایس دی جا میں کہمی حالی
میں ہوسکت جب تاک کہ ایک تیز آندھی عشق اللی کی جل کر کسی کو اس کی واہ جی دلوا نہ نہ باد

آسان بادا ان نوانست کشید به حرمهٔ فال بنام من دیوانه زدند اسی کی طرف الدر نفال اشاره فرما آج - انتا عَهَدْنَا الاَمَانَةَ عَلَى السّمَوْتِ وَالاَرْضِ وَالْحِدَالِ فَا بَيْنَ اَنْ يَعْمِلْ فَا وَ اَلْهُ هَا وَحَمَلَهَا الاِنْسَانُ اِنّكُ كَانَ وَالْحِدَالِ فَا بَيْنَ اَنْ يَعْمِلْ فَا وَ الله والله والله

ادراس بیخوی مزنبر کے لئے یہ جو الله تقالی نے فرایا۔ وَالَّذِیْنَ هُمْ لِاَمَانَا بَعِمْ وَعَوْلِمْ لَمَانَا مَعُ وَكُلُولَ لَمَانَا مَعُمُ وَعُولِمْ لَمَانَا مَعُمُ وَعُولِمْ لَمَانَا مَعُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَلِمُ لَا لَهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ ولَا لَهُ مِنْ اللّهُ ولَا لَهُ مِنْ اللّهُ ولَا لَهُ ولَا لَهُ ولَا لَهُ اللّهُ ولَا لَهُ اللّهُ ولَا لَهُ مِنْ اللّهُ ولَا لَ

شنوائی اور زبان کی کویائی اور یا تھول بیرول کی قوت بیرمب خدا تعالیٰ کی امانیں ہیں جو اس نے دى مي - اورض وقت وه جامع اين اما نول كو واليس مصكمام وين ال تمام امانول كى معایت رکھنا برہے کہ باریک در باریک تقویٰ کی یا بندی سے خداتعانیٰ کی خدمت میں نفس ادراسکے تمام توی ادر سم ادراس کے تمام توی اورجوادح کو نگایا جائے اس طرح پر کد گویا بیتمام چیزی اس ی نہیں بلک خداکی موجاً مين ادراس كى مرضى سے بنيس لكه فداكى مرصى كے موافق ان تمام قوى ادر اعضاد كا وكت اور سکون ہو ادراس کا ارادہ کچھ تھی مذرے بلکہ خدا کا ارادہ ان میں کام کرے اور خدا تعالیٰ کے م کھیں اس کانفس ایسا ہوجیسا کہ مردہ زنرہ کے م تقدمیں ہوتا ہے اور یہ خود رائی سے بے دخل ہو -ادر فدا تعالیٰ کا پورا تھرف اس کے وجود برمو جائے- سہال کے کہ اسی سے دیکھے اور اُسی سے سُنے اور اُسی سے بولے اور اُسی سے ورکت یا سکون کرے اور لفس کی دقیق در دنین آلائس جوکسی خورد بین مع بھی نظر نہیں آسکیں دور موکر فقط درج رہ جائے۔ غرض مهیمنت فدائی اس براها طرک ادر این دجود سے اس کو کھودے ادر اُسکی حکومت ا بنے وجود پر کچیدندر مے ادرمب حکومت خدا کی ہو جائے ادر نفسانی ہوش سب مفقود ہوجا میں ادر الدہمیت کے ارادے اس کے وجود میں جوش زن ہوجا میں بہلی حکومت بالل اکھ جائے اور دوسری عکومت دل میں فائم مو اور نفسانیت کا گھر ویدان مو اور اسجگد مرحصات عزت كے ضميع لگائے جائي اورميدب اورجروت اللي تمام ان بودول كوجن كى أبياشي كندے جمع نفس مع موتی تقی اس طید حکد مع الحصر کر رضاج نی حضرت عزت کی پاک زمین مگادیم جائي ادر تمام أدر ومي درتمام اداد عداد رام مخوامشين خدا من بوجائي اورنفس آماده كي تمام عمارتین منبدم کرے خاک میں ملا دی جائیں۔ ادر ایک ایسا پاک محل تقدس ادر تنظیر کا دل میں تیار کیا جادے جس میں مصرت عزت نادل موسکے ادر اس کی دُور اس میں آباد ہوسکے اس تدریکیل کے بعد کہا جائیگا کہ وہ امانیں جومنح صنفی نے انسان کو دی تقیل دہ والی کی مُيُس - تب ايس فعلى بيرايت مان أيلى وَالْدِيْنَ هُمْ لِأَمَانَا بِهِمْ وَعُهْدِهم وَاعْوْنَ اس در جدید هرف ایک قالب تباد موما مے - اور تحلی اللی کی روح جس سے مراد محبت ذاتیم حفرت عزت بے بعداس کے مع رُدح القدس ایے موس کے اندر داخل ہوتی ادری حیات اس کو بخشتی ہے اور ایک نی قوت اس کو عطائی جاتی ہے اور اگر چر مب کچھ رُون کے اللہ سے ہی ہوتا ہے لیکن ہوز رُدر موسی عرف ایک تعلق رکھتی ہے ادراہمی موسی دل کے اندر آباد ہنیں حق

بھربعداس کمدجودروطانی کا مربیر شعب کے ۔ یہ دہی مرتبد ہےجس میں مدین کی محبت ذائیم اپنے کمال کو پہنچ کر اللہ جل شاند کی محبت ذائید کو اپنی طرف کھینچتی ہے ۔ تب فدا تدلیٰ کی دہ محب ذاتى مومن كاند دافل بوتى ادراس براحاط كرتى معجس مع أيك في ادرنوق العاد تاها قت موئن کوملتی ہے -ادردہ ایمانی طاقت ایمان یں ایک ایسی ذندگی بداک تی م جیے ایک قالب بعجان مي رُدح واخل موجاتي مع بلدوه موسى مر داخل مور در مقيقت ايك روح كا كام كرتى مع - تمام قوى ين اس سے ايك نور بيدا مؤنا مے اور روح القدى كى مائيد اليے موسى ك ستا م حال موتى م كرده باتي اورده علوم بو انساني طاقت سے برتر ہي ده اس درجم ك مومی پر کھو ہےجاتے ہیں۔ اور اس درجر کا مومن ایمانی ترقیات کے تمام مراتب طے کر کے ان طنی کمالات کی وجر مع جوحفرت عزّت کے کمالات سے اس کو طنے میں آسان برطلیعة احدّ کا لقب باتا ہے۔ کیونکر جلیاکہ ایک شخص جب آئیند کے مقابل پر کھنٹرا ہوتا ہے تو تمام نقوش اُس كے مُنّہ كے نمايت صفائي سے أكبينه ميں منعكس موجاتے ميں -ابسا ہى اس درجه كا مومن جو مذهرت نرک نفس کرتا ہے بلکدنفی وجود اور نرک نفس کے کام کو وی درجر کے کمال مگ بہنچانا ہے کداس کے دجود یں سے کھھ مجی ہمیں رہنا۔ ادر هرف ا مُیند کے رنگ می موجانا ہے تب ذات المي كي تمام نقوش اورتمام اخلاق اس بي مندرج موجاتيمي - ادرجيساكم مم كرسكتے بي كد ده أ أبينه جو ايك سامن كورے موف والے مند كے تمام نقوش النے الدر المرأس مُنْد كاخليفه موجاتا باسى طرح ايك مومن بهي ظلى طورير اخلاق أدرهمفات النبدك اینے اندر سے کرخلافت کا درجہ اپنے اندرحامل کرما ہے اور فلی طور پر النی صورت کا مظہر موجاتام - اورجلياكه فداغيب الغبيب م ادرايي ذات مي دراه الدراو م ايسامي مر مومن كامل ابني ذات مي غيب العنب اور وراد الوراد منونا مع - دنيا اس كي حفيفت مك جائ بنیں کئی کیونکہ وہ دنیا کے دائرہ سے بہت ہی رور جلا جاتا ہے۔ برعمیب بات ہے کہ فدا ہو خیرمنبدل اور حیّ و تیوم سے وہ مومن کامل کی اس باک نبار بلی کے بعد جبکہ مومن خدا کے لئے اینا دجو رہامل کھو دیتا ہے اور ایک نیا جولہ باک تبدیلی کا بہن کر اس میں سے اپنا مرنکا ت مے تب خدا بھی اس کے لئے رہی ذات میں ایک تبدیلی بدا کرتا ہے - مربد بنیں کہ فدا کی ادلی ابدی صفات یں کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔ بنیں ملکہ وہ قدیم سے ادر اول مصفیر منبدل ہے بیکن برحرف مومن کامل کے لئے جلوہ قدرت ہوتا ہے ادر ریک بدیلی جس کی ہم کہنہ

بنین سمجھ سکتے مومن کی تبدیلی محصا تقد خدا میں بھی ظہور میں آ جاتی ہے۔ گر اس طرح برکہ اس کی غیر مذر ل وات يركوني كرد دغبار حددت كالنهيل عليها وه اسى طرح غيرمتبدل موما بحص طرح وه قديم م ہے دیکن پرتبدیلی جوموس کی تباریلی کے دقت ہوتی ہے یہ اس قسم کی ہے جبیدا کہ مکھا ہے کہ جب مومن خلاتعالیٰ کی طرف ورکت کرناہے تو خدا اس کی نسبت تیز ورکت کے سا بھاس کی طرف آتا ہے ۔اور نظامرے كرجىياكد الله تعالى تبريليوں مے ياك م ايسائى ده حركتوں سے بھى باك معنكن يه تمام الفاظ استعاده كرنگ ين بوال جات بن اور بولنى كى اس مف صرورت برتى ب كرفر برتمهاد ديمام كم جيب ايك موس خدا تعالى كى داه من ميسى ادر فنا اور استملاك كركه افي تمين ايك نيا دجود بنامًا م أس كى ان تبديليوں كے مقابل بر فدائمي أس كے لئے ايك نيا بوجاما م اور اس کے ساتھ وہ معاطات کرتا ہے جو دومرے کے ساتھ کبھی بنیں کرتا ادراس کو اپنے طکوت ادرامراد كاده ليركرانا معجودوار ع ورار كوركر نبي دكوانا-ادراس كها ك ده اين كام ظامركرا معجودوارد کے لئے ایسے کا مکھی ظاہر بہیں کرنا اور اسقدراس کی نصرت ادر مدد کرتا ہے کہ دوگوں کو تعجب بن الالنام -اس كيافواد ق د كلا تام ادم جزات ظام ركة ما اورم رامك ساو صاس كو فالب كرديا ہے۔اوراس کی ذاف میں ایک توت کشش رکھ دیا ہے جس سے ایک جہان اس کی طرف کھیا جلا جامام اودوہی باتی رہ جاتے ہیںجن پر شقاوت اللی غالب ہے -

پی ان تمام با توں سے فاہر ہے کہ مون کا مل کی پاک تبدیل کے مما کھ ندا تعالیٰ بھی ایک نی اس میں اس نے انسان کو اپنے ہے پیدا مورت کی تجی ہے۔ یہ اس بات کا بودت ہے کہ اس نے انسان کو اپنے ہے پیدا کی اپ ہے کی بوت ہے کہ اس نے انسان کو اپنے ہے پیدا کی اپ ہے کی بوت ہے کہ اس نے انسان کو اپنے ہے کہ اس کی باکد آسی کی اپ ہوتا کا کی طرف مجرع کرنا نشر درع کرے تو آسی دن سے بلکہ آسی گھڑی ہے بلکہ آسی وہ مص خدا تعالیٰ کا مجوع اس کی طرف تمام ونیا ہو اور ایک طرف مون کا مل تو افرانی علی اور ایک مون کا عل تو آخر می فرد ایک مون کا علی تو آخر اس کو ہوتا ہے کیونکہ خدا اپنی محبت میں صادت ہے اور ایسے دو عدول میں بودا - دہ اس کو جو میں ایک میں ڈالا جاتا ہے اور گلزار میں درجو تھی اس کا ہو جاتا ہے ہرگہ زمان کو بہنیں کرتا ۔ ایسا مون آگ میں ڈالا جاتا ہے اور گلزار میں اس کے لئے بہمت منصوب کرتا ہے اور اس کے ہرقدم کے مساکھ ہوتا ہے اس کے آخراس کی معدولیوں کو پاش یا میں کردیتا ہے کیونکہ وہ اس کے ہرقدم کے مساکھ ہوتا ہے اس کے آخراس کی شعدولیوں کو پاش یا میں کردیتا ہے کیونکہ وہ اس کے ہرقدم کے مساکھ ہوتا ہے اس کے آخراس کی خوات جا ہے اس کے آخراس کی خوات جا ہے اس کے آخراس کی خوات جا ہے دیکن وہ جو اپنے خوات کی مار سے مرتے ہیں اور نامرادی ان کا انجام ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو اپنے ذرت کی مار سے دائے درتا ہے ایکن وہ جو اپنے درتا ہے درکان وہ اس کے مرقدم کے مساکھ ہوتا ہے درکان وہ جو اپنے ذرت جا ہے درائے درتا ہے درکان وہ اس کے مرقدم کے مساکھ ہوتا ہے درکان وہ جو اپنے ذرت کی مار سے مرتے ہیں اور نامرادی ان کا انجام ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو اپنے ذرت میں دریا ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو اپنے درتا ہے درکان کا انجام ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو اپنے درتا ہے درکان کا انجام ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو اپنے درکان کا انجام ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو اپنے درکان کی انداز کا درکان کا انجام ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو اپنے درکان کا درکان کا انجام ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو اپنے درکان کا درکان کا انجام ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو اپنے کی درکان کی انداز کی انداز کا درکان کی انداز کا درکان کا درکان کی درکان کی درکان کی کرکان کی درکان کی درکان کی درکان کرن کی درکان ک

تمام دل اورتمام مان اورتمام ممت کے ساتھ خواکا ہوگیا ہے دہ نامراد ہرگز بنیں مرتا - اور اُس کی عمر میں برکت وی جاتی ہے۔ اور صفور ہے کہ دہ جینا رہے جب نک اپنے کا موں کو پورا نزکر لے - تمام برکمیں اخلاص میں میں - اور تمام اخلاص خواکی رضا جوئی میں اور تمام خواکی رضا جو در تمام خواکی رضا ہوئی اپنی رضا کے جود نے میں موت ہے جس کے بعد زندگی ہے۔ مہا مک دہ جو اس زندگی میں سے حصد ہے۔

( صميمه مرابين اعدبه عصد تني مناسم )

مروان فداجو فدا تعالى مع محبّت ادرموُرت كانعنن ركعة بب وه مرت بيشكويون تك الن كمالات كوى دومنس ركع أن برحفائن ومعارف كطفيمي اور دقائق وامرار متر بعث ادر دلائل مطیفه حقایت ملت ان کوعطا ہوتے ہی ادر اعجازی طور پران کے دل پردقیق درقیق علوم قرآنی اور لطالفت كتاب ريانی آماد عجاتے مي اور وہ إن فوق الحادث امرار اور عادی علوم کے وارث کئے جاتے ہیں جو با واسطم موہرت کے طور پر محبوبین کو طنتے ہیں اور خاص محبت أن كوعطا كى جاتى م ادرابرائي مدى و صفا الحو ديا جاتا ب اور دوح القدس كاسايداك كے داوں برمونا ہے- دہ خدا كے موجاتے ميں اور خلا أن كا موجاتا ہے-انكى دُعالمين خارق عاد طور پر آمار وکھاتی ہیں۔ اُن کے لئے خلا غیرت رکھتا ہے ۔ وہ ہرمیدان میں اپنے مخالفوں پر فتح پاتے یں - اُن کے چیروں محبت الی کا نورجیکتا ہے - اُن کے درود اوار پر فدا کی رحمت برستی ہوئی معلوم ہوتی۔ ہے۔ وہ بیارے بچے کی طرح فدا کی گودیں ہوتے ہیں۔ فدا ان کے سے اُس شیرادہ مع زیادہ عصر طاہر کرتا ہے جس کے بچتے کو کوئی بینے کا ادادہ کرے - دہ بناہ معصوم - وہ دیمنوں کے علوں معصوم دہ تعلیم کی غلطیوں سے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ دہ آ مان کے بادشاہ ہوتے ہیں ۔ خدا عجیب طور پران کی دعا بلی سنتا ہے ادر عجیب طور بران کی قبولیت ظامر کرما ہے سان الك كرونت كے اور ان ان كے دروازوں براتے إلى - ذوالجلال كافيمر أن كے دلوں یں ہوتا ہے اور ایک رعب خلائی ان کوعطا کیا جاتا ہے اور شال نر استغنا و اُن کے چہروں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ دنیا ادر اہل دنیا کو ایک مرے ہوئے گیرے سے بھی کمتر مجمعتے ہیں۔ فقط ایک کوجائے ہیں ادراس ایک کے خوف کے نیج ہر دم گداز ہوتے دہتے ہیں۔ دنیا اُن کے قدوں برگری ماتی ہے گویا فدا اضان کا مامر مین کرظام ہوتا ہے -دہ دنیا کا فدر ادراس الماميدار عالم كاستون موتے ہيں . دہى سيا امن قائم كرنے كے شہزادے اورظلمنوں كے دوركرنے كے أذاب موتے ہیں۔ دد بنال در بہال اور عیب الغیب ہوتے ہیں ۔ کوئی انکو بہانا بنس مگر خدا۔او

کوئی خدا کو پیچان انہیں گردہ وہ وہ خدا ہیں ہی گرنہیں کہدسکتے کہ خدا سے الگ ہیں وہ ابدی ہیں۔ وہ ابدی ہیں ہیں گرنہیں کہدسکتے کہ خدا سے الگ ہیں۔ وہ ابدی ہیں ہیں گیا ایک ناپاک او فرجیت اومی جس کا دل گذہ خیالات گذرے زندگی گندی ہے اُن سے مشابہت پیدا کرسکت ہے۔ ہرگز بہیں ۔ گردی مشابہت بوکھی ایک جیکیلے بی تقرکو ہرے کے ساتھ موجاتی ہے ۔

مردان خداجب دنیا می ظاہر ہوتے ہی تو ان کی عام برکات کی دجہ سے اکھان ہے ایک قسم کا انتظاد دو حافیت ہوتا ہے اورطبائع میں تیزی پیدا ہوجاتی ہے ادرجن کے دل اور و ماغ می خوابوں سے کچھ منا مبت دکھتے ہیں اُن کو سچی خوابوں اُن سٹردع ہوجاتی ہیں ۔ لیکن در بردہ بہت مام اپنی کے وجود باجود کی تاثیر ہوتی ہے ۔ جلیسا کہ مثلاً جب برمات کے دنوں میں پانی برستا ہے نو کنووں کا پانی جمی بڑھ جاتا ہے اور ہرائی قسم کا مبزہ نکلتا ہے ۔ لیکن اگر اُسان کا پانی جی خشاب ہو جاتا ہے ۔ سودہ لوگ در تقیقت اُسان کا پانی جن رسال مک شاہد تو کنووں کا پانی جی خشاب ہو جاتا ہے ۔ سودہ لوگ در تقیقت اُسان کا پانی جن اُسان کا بانی جو بانا ہے ۔ سودہ لوگ در تقیقت اُسان کا پانی ہو جاتا ہے ۔ سودہ لوگ در تقیقت اُسان کا پانی ہوتے ہیں اور این کے اُسے سے زین کے پانی جی اپنا سیلاب دکھلاتے ہیں ۔

( تخفر گولؤديه مهدام)

تُنِه ك وريد سے بس في سامك بي اوراس كى نفسانى نوابسوں ميں غايت ورجه كا بعُد وال دباہے انعكاس رّباني ذات اورصفات كانهايت صفائي سعد كهائي و عداس تقرير مي كوئي السالفظ نهيل ہے جس میں وجودیوں یا ویدائیوں کے باطل خیال کی نائید ہو کیونکہ انہوں نے فائق اور مخلوق میں جوابدی اخلیاد بح سناخت بنیں کیا- اور اپنے کنٹوف شنبد کے دھو کاسے کہ جو سلوک ناتمام ك حالت من اكثريتن أجاني من ياجو سودا انگيز ريا صنول كا ايك متيجر موتا ب سخت مغالظا كے بہيج ميں پھر كئے ياسى نے سكر ادر بينوري كى حالت ميں جو ايك تسم كا جنون ہے اس فرق كو نظرمے ساقط كرديا كر جو خداكى رُدح اور انسان كى رُوح ين باعتبار طاقتول اور تو تول اور كال ت اور تفارسات كے مع - ورنظ مرب كر قادر مطلق كرص كے علم قديم سے ايك ذرة عفى بنيين اورجس كي طرف كوئي نقضان ادرخسران عائر ننبين موسكت ادرجو مرايك تسم كيجهل اوراً لود كي ادرنا توانی ادرغم اور حزن اور درد ادر رخی اور گرفتادی سے یاک مے دہ کیونکر اس جز کا عین ہوسکتا ہے کہ جو ان سب بلادُن من مبتلا ہے ۔ کیا انسان جس کی روحانی ترقیات کے سے اس تدرحالات منتظره بين جن كاكوني كناره نظر نهين آنا ده اس ذات صاحب كمال مام مشابہ یا اس کا میں ہوسکتا ہے جب کے لئے کوئی حالت منتظرہ باتی بنیں ؟ کیاجی کی ستی فانی اور صبی کی روح میں صریح مخلوقیت کے نفعمان بائے جاتے میں وہ باجود اپنی تمام آلائشو ادر كمزور بول ادرنا باكيول اورعيبول اور نقصانول كے اس وات جليل العدفات سے برابر موسكم معجوایی خوبوں اور پاک صفتوں میں ازنی امدی طور پر انم اور اکمل معد شبحاً ناف د تَعَلَىٰ عَمَّا يَصِعُونَ - بلكداس مبرع قسم كى ترقى سے بمادا مطلب برے كر سالك فلا کی محبت میں ایسا فانی اورستہلک موجاتا ہے اور اس قدر ذات بے یوں و بے چگوں این مام صفات کا ملہ کے ساتھ اس سے قریب ہوجاتی ہے کہ اومیت کے تجلیات اس کے نفسانی جذبات پر ایسے غالب امانے ہی اور ایسے اس کو اپنی طرف کھینچ بیتے ہی جو اس کو اپنے نفسانی جذبات سے بلکه مرامک مے جو نفسانی جذبات کا تابع ہو مغائرت کی ادرعداوت ذاتی بيدا موجاتى مع - ادراس مين ادر قسم دوم كى ترقى مين فرق يرم كر كوتسم دويم مي بمي اب رب کی مرفنی سے موافقت امد بدا ہو جاتی ہے ادر اس کا ایاد مد بھورت العام نظر آ تا ہے مرمنوز اس میں ایساتعلق بالله منیں مونا كرجو ماموى الله كے ساتھ عداوت ذاتى بيدا ہو جانے کا موجب مو اورجس سے محبّت اللی صرف دل کا مفعدمی مذر مع بلکدول کی مرمثت

بھی موجائے فرفن نسم دوم کی ترقی بی خدا مصموا ففت تامد کرنا اوراس کے غیرم عداوت رکھنا مالک کامقعد ہوتا ہے ادراس مقعد کے حصول سے دہ لذّت یا ما ہے سکن قسم موم كى نرقى مي خدا معموانفنت نامدادراس كے غیرمے عدادت خود سالک كى مرشت موجاتى م جس مرمتت كووه كسى عالت مع حيوار نبيس كما كيونكم انفكاك الشيء عن نفسه محال م برخلات قدم دوم کے کہ اس بی انفکاک جائز ہادرجب ما دلایت کی دلی گاتسم موم مك بنين مينجيتى عادمني م اورخطرات معامن مي بنين - وجديد كرجب مك انسان كي مرشت میں خدا کی محبت ادراس کے غیر کی عدادت داخل ہمیں تب تک کچھ رگ دریشہ ظلم کا اُس می باتی ہے کیونکہ اس فعرف داوریت کو جسیا کہ جا مینے تھا ادا ہمیں کیا - ادر نقائے تام عاصل كرف مع منوز فاهر م بيكن حب اس كى مرسّ ت م محبت اللى اورموا ففت باللّ بخوبى داخل ہوگئی یہان کے کدفدا اس کے کان ہوگیا جن سے وہ استا ہے ادراس کی اُنگھیں ہو گیاجن سے وہ دیجھنا ہے ادراس کا با تھ موگیاجس سے وہ پڑتا ہے ادراس کا باؤل مو كي جس سے وہ جلتا ہے تو بيركوئى ظلم ائس ميں باتى مذر با اور سرامك خطرہ سے امن مِن اللها - إسى درجر كى طرف اشاره مع جو الله تعالى في فرايا م - الله ين امنوا و لَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمِ أُولَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ -

اب مجمنا جاہیے کہ یہ تر تبات نما ند کہ جو تما م علوم دِ محادت کا اصل الا مول بلکہ
تمام دین کا است باب ہے سورۃ فاتحہ ہیں بتمامتر نوبی و دعایت ایجاد و نوش اسلوبی بیان
کے گئے ہیں۔ جنا نچہ بہلی ترتی کہ جو قربت کے میدانوں میں چلنے کے لئے اوّل قدم ہے اس آیت
میں تعلیم کی گئی ہے جو فرمایا ہے اِ خید فا الحب والم المُستَرقیم کی کیونکہ ہرایک تسم کی کبی اور
بے داہی صعباز آکہ اور با مکل رُو بخدا ہو کہ راہ دامت کو اختیاد کرنا یہ دہی سخت کھا تی ہے
بے داہی صعباز آکہ اور با مکل رُو بخدا ہو کہ راہ دامت کو اختیاد کرنا یہ دہی سخت کھا تی ہے
جود و دومرے بعظوں میں فیٹا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیونکہ امور مالوفہ اور معتادہ کو بک لخت
جود و دینا اور نفسانی خوامشوں کو جو ایک عمر سے عادت ہوجی ہے یک دنعہ ترک کرنا۔ اور
ہرایک ننگ اور ناموس اور نج ب اور دیا سے منہ بھیرکہ اور تمام ما موااللہ کو کالعدم سمجھ کہ
سیدھا فدا کی طرف رُخ کہ لین حقیقت میں ایک ایسا کام ہے جو موت کے برابر ہے۔ اور
سیدھا فدا کی طرف رُخ کہ لین حقیقت میں ایک ایسا کام ہے جو موت کے برابر ہے۔ اور
سیدھا فدا کی طرف رُخ کہ لین حقیقت میں ایک ایسا کام ہے جو موت کے برابر ہے۔ اور
سیدھا فدا کی طرف رُخ کہ لین حقیقت میں ایک ایسا کام ہے جو موت کے برابر ہے۔ اور بھیے دانہ جب آک فاک میں بنیں طرف اور این صورت
کو بنیں جیود رہ تا تب کاک نیا دانہ د جود میں آنا غیرمکن ہے۔ اسی طرح درمانی بیدائش کاجیم

اس ننا سے تبار ہوتا ہے یعوں ہول نبدہ کانفس فیکست پر اما جاتا ہے اوراس کا فعل اورا راوت ادر رمنن بونا فنا موناجا آ ہے توں توں پرائٹ ردمانی کے اعضام سنے جاتے ہی بیاں تک کہ جب فنار اتم ماصل برماتی ہے تو د بود ٹانی کی طعت عطاکی جاتی ہے اور تلکم آنشاناہ عَلْقًا الْعَرَكُادِتُ آجانا م اورج حكريد فناواتم بفيرنفرت دومين دوجه فاص تادر على ك مكن بنين اس سئر يد دُعاتعليم كى بعنى إهد منا الصِّوَاطَ الْمُسْتَقِيمَ عبى كے يو صفى بي که اے فدا مم کو راه واحمت پرقائم که اور مرابک طور کی کجی اور بداری سے مخات بخش آور ميكال استقامت اور رامت دى ص كوطلب رف كاحكم مع بهايت سخت كام م ادراول وفعد میں اس کا عملہ سالک پرامک تمیر بری طرح ہے جس کے سامنے موت نظر آتی ہے بس اگر سالک ممركيا الداس موت كو تبول كرابا تو مير اجداس ك كوئي أص سخت موت منين اور خدا اس م زیادہ ترکیم ہے کہ مھر اس کو بیجلتا ہوا دوزخ دکھا دے۔ غرض بیر کا مل استقامت دہ فنا ہے کہ م سے کا دفا نہ وجود مبلدہ کو مبلی فیکست بہنچتی ہے ادر موا ادر شہوت ادر ادادت ادر مرایک خودددی محنىل سے بىكباد كى دمت كش بونا پڑتا ہے اور يہ م تبر ميروسلوك كے مراتب بن سے دہ مرتب بيس می انسانی کوشٹوں کا بدت کچھ را سے اور بشری مجا برات کی بخوبی بیش رفت ہے اور اس مدتک ادایاداندکی وششین اورمالکین کی منتین ختم موجاتی بن اور معربعداس کے فاص موامیر، سادی بل جن من بترى كوششون كو كچه دخل بنيس ملكه فود فدا تعالى كى طرف سے عجا كبات سادى كى ميركرانے کے لئے منبی سواری ادر آسانی بران عطام و ما ہے -

ادر دولمری تمر فی کرج قربت کے میدانوں میں چلنے کے لئے دومراقدم ہے اس آبت مالالم کی کہ جو فرایا ہے حِرَّا الَّذِیْنَ اَنْحَمْتَ عَلَیْهِمْ ایعنی ہم کو اُن لوگوں کا راہ دکھلاجن پر قرا انعام واکرام ہے۔ اسجامہ داختے دہے کہ جو لوگ سنتم علیہم ہی اور فداسے ظاہری و باطمی نعمتیں پاتے ہیں شدائد سے فانی ہیں میں قرارالا تبلای ایسی سند تی اور موسی آن کو ہینے ہی ہی کم اگر وہ کسی دومرے کو ہنچیں تو در ایمانی اس کی مقطع ہوجاتی میں اس جہت سے اُن کا نام نعم طیبم رکھا گیا ہے کہ دہ باعث فلیم جرت آلام کو برنگ انعام دیمجے ہی اور ہرایک رنج یا داحت جو رکھا گیا ہے کہ دہ باعث فلیم جرت آلام کو برنگ انعام دیمجے ہی اور ہرایک رنج یا داحت جو در سے میعقی کی طوف سے ان کو بہنچتی ہے او جبرتی عشق اس سے لذت المقاتے ہیں۔ یس یہ ترقی فرائش ہی دومری قسم ہے جس میں اپنے محبوب کے جمیع افعال سے لذت آتی ہے اور ہو کچھ اُس کی طرف سے بنام می دفعام ہی دفعام اسے دوم می دفعام ہی دفعام می دفعام میں دفعام می دفعام میں دفعام می دفعام م

اورتعلق صادق مومام جوا پنے محبوب سے موجاما م ادرید ایک مومبت فاص موتی معرب مي مبلم اورتدبيركو كجه دخل نهيل بلكه خدا بى كى طرت سے أتى ہے- اور مب أتى ب تو معرسانك ايك مرا رنگ پڑا لیت ہے اور تمام بوجھ اس کے صرب آگادے جاتے ہیں اور ہرایک الام انعام ہی معلوم اول م ادر شکوه اور شکایت کانشان نہیں ہوتا۔ پس برحالت ایسی ہوتی ہے کہ گویا انسان بدموت کے زندہ کیا گیا ہے کیونک اُن ملخیوں سے بکلی نکل آنا ہے جو پہلے درجہ میں تقین جن سے ہرایک وقت موت كاصامنا معلوم بوتا تفاء مراب چاردل طرف سے انعام بى انعام پاما بے دور امی جبت سے اس کی حالت کے مناسب حال یہی تھا کہ اس کا نام منعم طیم رکھا جاتا اور دو تر تفطون من اس حالت كا نام ليف به كيونكر ما ماك ال حالت من الني تئين اليا يا آب ك كويكا ده برا بواتها ادر زنده بوكيا ادر الخ نفس مي برى خوشحالي ادر انشراح مدر ديكه ما ادر يشريت كحانقباص مسب ددر موجاتي ووالوميت كعربمانه الواد نعمت كاطره برست بوئے دکھائی دیتے ہیں اس مرتبری سالک بر سرایک نعرت کا دردازہ کھولا حاما ہے ادر عنایات المبید كال طور به متوجر بوتى بن ادراس مرتبركا نام مبرقى المند ب كيونكه اس مرتبري رادميت كعامُات مالك بركول جاتي بي- ادرجو ربّاني نعتين دومردل سعمفي بي أن كا اس كوميركرايا جامًا م كشوف مادقه عميمة بومًا م ادر فاطباب مفرت احديث سرفراذی باتا ہے اور عالم نانی کے باریک معیدوں سے مطلع کمیا جاتا ہے اور علوم اور معادت سے دافر عفتہ دیا جانا ہے۔ عرض ظاہری ادر باطنی نعمتوں سے بہت کچھ اس کوعطاکیا جاتا ہے يبان مك كروه اس درجريقين كافل مك بينيا عدكركويا مربر تفيقي كري مود ديما على مواس طوركي اطلاع كالل جوامراد سماوي بي ال كو بخف جاتے بي اس كا نام مير في المدب مين مر وه مرتب بعض بر محبت الني انسان كودى توجاتى بعديكن بطريق طبعيت السوي تَالَمُ مَهِينِ كَي حَاتِي يعني اللي كى مرشت من واعل منين موتى بلك الى بي محفوظ موتى ب-ادر تعبیری ترقی جو قربت کے میدانوں میں جلنے کے بے انتہائی قدم ہے اس آیت بن تعليم كالى مع موفرايات غنير المنفضوب عَلْنهِمْ وَلَا الصَّالِّينَ - يدوه مرتب عِن من انسان كوفداكى عبنت اوداس كے بغيرى عدادت سرشت ين داخل بوجاتى م اور بطريق طبعيت اس من قيام مرفق م -اورصاحب اس مرتب كا اخلاق الميدس ايسابي بالطبع بياد كرا بكم

جي ده اخلاق حفزت احديث مي محبوب عي اورمجبت ذاتى حفرت خدا وادركريم كى إس تدر

اس کے دل می آمیر سن کر جاتی ہے کہ اس کے دل سے مجت اپنی کا منفا مونا سی اور ممتنع بوتا ہے دل کو اور اس کے دل کو اور اس کی جان کو بڑے بڑے استخافوں اور ابتلاد کی کھنت صدا می ہوتا ہے اور اگر اس کے دل کو اور اس کے دل اور کے بھات کے یہ میں دے کہ کو فتہ کیا جائے اور نجو جانے تو بجر مجبت البنیم کے اور کچھ اس کے دل اور جان سے بنیں نکلتا ، اس کے در دھے لذت یا تا ہے دور اُس کو واقعی اور حقیقی طور پر ایا دلاً ما می محت ہوجاتی ہیں اور انسان این این ایت اس کی مقدر ہے ۔ اس کا کو بہنچ جاتا ہے کہ جو نظرت بشری کے سے مقدر ہے ۔

( براين اهريم ميه ٥-١٠٠ ما تيد ١١)

جانا چاہیے کہ فدا تعانی ہما یت کریم درجیم ہے۔ بوشمن اس کی طرف صدق اورصفا ہے رہوع کرتا ہے وہ اس سے بڑھ کر ابنا صدق وصفا اس سے ظاہر کرتا ہے۔ اس کی طرف صدق دل سے قدم الحظ نے دالا ہرگز منا نو ہیں ہوتا ۔ فدا نتا ہے ہی بڑے جہت اور دفاداری اور فیمن اور دفاداری اور فیمن اور دفاداری اور فیمن اور دفاداری اور فیمن میں موجود ہما ہم کہ وہی ان کو پورے طور پر مشاہرہ کرتا ہے جو پورے طور پر اس کی عبت میں محوج و جاتا ہے۔ اگر جہدوہ بڑا کریم درجیم ہے مگر فنی اور بے میان ہے۔ اگر جہدوہ بڑا کریم درجیم ہے مگر فنی اور بے میان ہے۔ اس کے جو تمنی آس کی داہ میں حرقا ہے دہی اس سے ذند کی یا ہا ہے۔ اور

ہواس کے لئے مدب کھے کھوتا ہے آئی کو اُسانی افعام طبت ہے۔

فدا تعالیٰ مے کا فی تعلق پدا کرنے والے اس شخص سے مشابہت رکھتے ہیں ہوادل دورے

اگ کی دوشنی ویکھے اور پھراس سے نزویک ہو جائے یہاں تک کہ اس اُگ ہیں اپنے تیکن داخل کردے اور تمام جبم جل جائے اور صرف اُگ ہی باقی رہ جائے اور کھی کا فی تعلق والا دن بران فرا نعاظے کے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مجبت اہلی کی اگ یس تمام دہود اس کا فیرجاتا ہے اور شعلۂ نورسے قالب نفسانی جل کرخاک ہوجاتا ہے اور اُس کی جسکہ مخالفانی اس کا فیرجاتا ہے اور اُس کی جو فدا سے ہوتی ہے۔ یہ امر کہ فواتفانی سے کسی کا کا فی تعلق اس مبادک مجبت کا ہے جو فدا سے ہوتی ہے۔ یہ امر کہ فواتفانی سے کسی کا کا فی تعلق اس کی فیری ملامت یہ ہے کہ صفات المبلیہ اُس میں پدا ہوجاتی ہیں اور اِشریت کے درا اُس شعاۂ نورسے جبل کر ایک آئی ہی ڈالاجائے اور آگ اس کے تمام دیکھ کہ درا گ سے ایکل مفائر ہوتی ہے۔ اور جبلیا کہ وہ جب آگ میں ڈالاجائے اور آگ اس کے تمام دیکھ کہ درگ وراث میں پودا ظیر کرنے تو وہ لوا یا ایکل اُگ کی شکل پدا کر لیت ہے گرنہیں کہر کے کہ درگ دورے تو وہ وہ یا ایکل اُگ کی شکل پدا کر لیت ہے گرنہیں کہر کے کہ اُس کی مرسے ہر آگ می شعل پدا کر لیت ہے گرنہیں کہر کے کے کہ اُس کی عرف کو خواص آگ کے فلام کرتا ہے۔ اِسی طرح جس کو شعل محب الی مرسے ہر آگ کی ملک پدا کر لیت ہے گرنہیں کہر کے کے اُس کرتا ہے۔ اِسی طرح جس کو مشعلہ محب اپنی مرسے ہر آگ کی شعل کی اگر کی میں کو خواص آگ کے فلام کرتا ہے۔ اِسی طرح جس کو مشعلہ محب اپنی مرسے ہر آگ کی شام کو خواص آگ کی حقوات آگے کہ اُس کرتا ہے۔ اِسی طرح جس کو مشعلہ محب اپنی مرسے ہر آگ کی سے اُس کی مسلم کی جان کی دورا کر می کو خواص آگ کی کے فلام کرتا ہے۔ اِسی طرح جس کو مشعلہ محب اپنی مرسے ہر آگر کی کے خواص آگر کے خواص آگر ہے۔ اور کی کو میں کو میں کو خواص آگ کی کی می کو میں کرتا ہے۔ اِسی طرح جس کو مشعلی محب الیا کی میں کی کو خواص آگر کی کو کام کرتا ہے۔ اِسی طرح جس کو مشعل کی میا کی کو کی کی کی کی کی کرتا ہو کرتا ہے۔ اِسی طرح کی کرتا ہے۔ اسی طرح کی کرتا ہو کرتا ہو کر کی کرتا ہے۔ اس کی کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کر کی کرتا ہو کرتا

ليناب ده جي خرر تركيات المدر بوجانا م - كرينس كرسكن كه ده فدام بلكه ايك مده ب جى كواس أك في اين الذك ليا ہے- اور أس أك كى غليد كے بعد سرار دن علاميں كال مجبت كى بيل موجاتى بي -كونى ايك علامت بيس ب تا ده ايك زيك اور طالب حق يرختيم موسك ملكه وه تعلق صديا علامتول كع سا تقرستناخت كياجاما بع ومنجنه ان علامات كع يرتعبي ب كرفدائ كيم اينافيح ادرلذبذ كلام دقتاً فيقتًا: من ذبان برجارى كرنا ربتا بعد اللي تنوكت ادربرك اورفيب كونى كى كال طاقت الفي المرركمة إع اددايك أوراس كم ما كف ہوتا ہے جو تالاتا ہے كر ينقيني امرے طنى نہيں ہے اور ايك رباني يك اس كا الدروتى ہے۔ ادر كدور تول سے پاك بوتا ہے - اور بسا اوفات اور اكثر اور اغلب طور بر ده كام كى زبردست يشكن يمتى موما مع اوراس كي ينكويون كاطفر بهايت وسيح اورعالمكير موما بعد اوروه بشكوميال كيا ماعتباركميت ادركيا باعتباركيفيت بمنظير وقي مي - كوني أن كينظير بيني بنیں کرسکتا او بہیت اللی اُن می بھری ہوئی ہوتی ہے اور فدرتِ تامہ کی دہم سے فدا کا يجره الني منظرة تا م - ادراس كى يشكو كان بخويون كاطرح الني بوس باكد أن يى جويت اور قبولميت كي أمَّا مرموت عن اور رَّاني ما مُيد اور نصرت سے بھري موئي موتي مي اوجن مايكوميا اس كے اپنے نفس كے متعلق موتى بي اور بعض اپنى اولاد كے متعلق اور بعض اس كے دومتوں كمتعلق اوربعن اس كے وسمنوں كے متعلق ادربيض عام طور برتمام دنيا كے لئے اور بعن اس کی بویوں اور تولیشوں کے معلق ہوتی ہی اور وہ اموراس برظاہر ہوتے ہی ہو دو امرول بر ظاہرائیں ہوتے اور د وغیب کے دروازے اس کی اٹنگوٹیوں پر کھونے جاتے ہی جو دز اروں پر نہیں عمونے جاتے فراکا کلام اس پر اسی طرح نازل ہوتا ہے جبسا کہ ضداکے باک بیوں اور رسواوں برنازل ہوتا ہے اور وہ فن سے پاک اور لقین ہوتا ہے بینٹرف تو اس کی زبان کو دیا جاتا ہے کہ كيا باعنبادكيت اوركيا باعتباركيفيت ايسابيمش كلام اس كى زبان برجارى كباجامًا ہے کہ دنیا اس کا مقابد مہیں کرسکتی ادر اس کی ا تھے کوکشفی توت عطائی جاتی ہے جس مے دہ محفی در مخفی خبردن کو دیکھ ایتا ہے اور بسا اوقات مکھی ہوئی تحریبی اس کی نظرے سا سخیلی کی جاتی الى اور مُردد س نندل كراح ماقات كراية ب ادربسا ادقات برارون كرس كريزى اس کی نظر کے سامنے ایسی آجاتی ہی گویا وہ بیروں کے نیجے بڑی ہیں -ا بسابی اس کے کان کو بھی مغیبات کے سف کی قوت دی جاتی ہے۔اور اکتراد قات

وہ فرشتوں کی آواز کوئن لینا ہے اور بے قراریوں کے وقت ان کی آواز سے تسلّی پانا ہے ۔ اور عجیب تربید کر بعض اوقات جمادات اور نبا مات اور جوانات کی آواز بھی اُسکو بہنج جاتی ہے۔ مو فلسفی کو منکر حفالہ است کو اور اس انبیاد بنگیا ندامت

اسی طرح اُس کی ناک کو بھی بینی خوت ہو مونگفتے کی قوت دی جاتی ہے اور بسا اوقات وہ بشارت کے امورکو مونگھ دیتا ہے اور گروہات کی بربو اس کو اُجاتی ہے علیٰ براالعباس اس کے دل کو قوت فرامت عطا کی جاتی ہے اور بہت سی بایں اس کے دل میں پڑجاتی ہی اور وہ جھے ہوتی ہیں۔ علیٰ براالعباس اس پر تقرف کرنے سے مرحم موجاتا ہے۔ کونکم اس میں مشیطان کا کوئی حقد بہیں دہتا اور بباعث بہایت ورجہ فنا فی اللہ ہونے کے اُس کی دبان ہر وقت فوا کا کا کوئی حقد بہیں دہتا اور بباعث بہایت ورجہ فنا فی اللہ ہونے کے اُس کی ذبان ہر وقت فوا کی ذبان ہوتی ہے اور اس کا کا کھ خوا کا کا کھ مجوتا ہے۔ احداگرچہ اسکو فاص طور پر الہام میں نم ہو تب بھی جو کچے اس کی ذبان پر جاری موتا ہے وہ اس کی طرف بہیں بلکہ فوا کی طرف سے بوتا ہے کو تکہ نفسانی ہتی اُس کی بلی جل جاتی ہے۔ اور سفلی ہمستی بر ایک موت طاری ہو کر ایک نی اور باک ذبہ گی اس کو ملتی ہے جس پر ہر د قت افوار المہر منعکس ہو تے رہے ہی۔

اسی طرح اُس کی پیشانی کو ایک نور عطاکیا جاتا ہے ہو بجر مشاق اہلی کے اور کسی کو ہنیں دیا جاتا اور بعض اُس کی پیشانی کو ایک فور ایسا چگتاہے کہ ایک کافر مبی اُس کو محسوس کر سکتا ہے بالخصوص ایسی حالت میں جب کہ وہ لوگ ستائے جاتے اور نصرت اہلی حال کر سکتا ہے جاتے اور نصرت اہلی حال کرنے کے لئے خوا تعالی کی طرف توجر کرنے میں ۔ یس وہ اقبال علی اللہ کا وقت اُن کے لئے ایک خاص وقت ہوتا ہے اور خوا کا نور ان کی بیشانی میں اینا جلوہ فل ہر کرتا ہے ۔

ایسا ہی ان کے ہا مقوں می اور بروں میں اور تمام بدن می ایک برکت دی جاتی ہے بعب کی وجہ سے ان کا بہنا ہوا کھا مجی متبرک ہوجاتا ہے دو اکثر اوقات کی تحف کو مجھونا یا اس کو ہا تھ نگانا اس کے امرافن روحانی یا جمانی کے ازالہ کا موجب عظہر تا ہے۔
اِس طرح اُن کے دہنے کے مکانات بل بھی فدائے عزوج آ ایک برکت دکھ دیتا ہے۔
دہ مکان بلادُں سے محفوظ مرمتا ہے۔ خدا کے ذریفت اس کی مخاطب کرتے ہیں۔

رامی طرح اُن کے شہر یا گاؤں میں مبی ایک برکت اور خصوصیت دی جاتی ہے۔ اس طرح اس خاک کو بھی کچھ برکت دی جاتی ہے جسس پر ان کا قدم پڑتا ہے۔ رای طرح اس درج کے دگوں کی تمام تو ام سیس مجی اکثر ادقات بیٹ کوئی کارنگ پدا کر ایتی میں ایش بدا کر ایتی میں بعنی جب کسی چرز کے کھا نے یا چینے یا بہننے یا دیکھنے کی بشدت ان کے اندر تو ام پر ام وق ہے تو دہ خوام سی میٹ کوئی کی مورت بکر ایسی ہے اورجب تبل اڈ وقت اضطرار کے معاقد انکے دل میں ایک خوام سی بیا موق ہے تو دہ بیز میسر آجاتی ہے۔

اسی طرح آن کی رضامندی اور ناداهنگی مجی بیشیگون کا دنگ این اند دکھتی ہے بس حس شخص بمروه شدّت سے راضی اورخوش ہو تعمی اس کے آئدہ ا قبال کے سے بربشارت موتی م - اورس بروہ بشدت اداف موتے ہی اس کے اُندہ ادباد اور تباہی پردیل ہوتی ہے کونکم باعث فنافى التُدموني كے ده مرائح تن ميں موتے مي ادرائى رمنا ادر ففب فداكا رمنا اور عفد ب بوما مے ادر نفس کی تحریاب مے بنیں ملکہ فدائی طرف سے بر حالات ان میں مدا ہوئی امی طرح اُن کی دُعا اور آن کی توجر بھی معمونی دُعادُس اور توجهات کی طرح نہیں ہوتی علمه اینے افدرایک شدید از رکھتی ہے اور اس میشک بنیں ہے کہ اگر تصا، مبرم اور اٹل نم مو ودائ وجرائي مام شرائط كم ما تق اس بلك دوركرف كيك معردت موجائ توفوا تعالى اس بلاكو دوركر ديا معكوابك فردواصد إجدكس يروه بلا نافرل مو ياايك مك بروه بلا نافل مو- يا ايك بادشا و وقت پروه بل نادل مو - اس بي اصل برم كه وه اف وجود معاني موت بي-اس سے اکثر اوقات اُن کے ارادہ کا خوا تعالیٰ کے ارادہ سے توارد ہوجا ما ہے ۔ ہی جب شرت سے انکی توج کسی بلا کے دور کرنے کے لئے مبدول ہو جاتی ہے اور جبیا کہ دردل كمساته انبال على الله على مبتراً جامّا بع تواسنت المبيد اسى طرح بدواتع بحك خدا أمكى مسنتا ہے اورایسا ہی موما ہے کہ خوا ان کی دُعا کو رد بہیں کرما اور کہمی اُن کی عبو دہت ثابت كيف كے الله و عاصني بنيں جاتى تا جابوں كى نظر مى فدا كے شريك ناميرا بئى-(معقيفة الوحي مسامل

## جذب وسلوك

بعض انخاص ابعے بوتے ہیں کہ اُن کے مادیج یں کسب اورسلوک اورمجاہرہ کو کچھ دفل ہیں بگر اُن کی شکم اور بس کی ایک ایسی بناوط ہوتی ہے کہ فطرانا بقر ذرایعہ کسب اور معی اور مجاہرہ کے وہ فلا سے محب کر مول بینی حصرت محد مصطفے میں اسار علیہ دسلم کے ماتھ ایسا ان کو رُوحانی تعلق ہوجاتا ہے جس سے بڑھ کر ممکن ہیں اور مجر حلیدا جیسا اُن پر زمانہ گذرتا ہے دہ اندرونی آگر عشق اور محب راہم کی بڑھتی جاتی ہے اور ساتھ ہی مجہ ت رمول کی آگر نرقی کو اندرونی آگر عشق اور محب دہ محبت اور عشق کی اگر انہا تک بہنچ جاتی ہے۔ تب وہ ہمایت بیقرادی اور در در مردی سے جا ہتے ہیں کہ کو انہا تک انہا تک بہنچ جاتی ہے۔ تب وہ ہمایت بیقرادی اور در در مردی سے جا ہتے ہیں کہ کو اگر انہا تک بہنچ جاتی ہے۔ تب وہ ہمایت بیقرادی اور در در مردی سے جا ہتے ہیں کہ فلاک انہا کہ خلال کو بالل کو بالل کو بالل کو بالل ہونے ہیں اور خلال کو بالل کو بالل ہونے کے ایسے نوالل ہوتے ہیں اور مرد اور اور ایسی جو اس کے عشق اور مرب سے موجو ہونے ہیں اور اس کی توجید اور جلال کے خلام رہونے کے ایسے نوا اہل ہوتے ہیں اور مرد تو اور ہمیت میں موجو اس کے عشق امراد اُن پر مرد نو کے اور ہمیں اور مرس کی اور مرب کے موجو ہوتے ہیں اور اس کی توجید اور جلال کے خلام رہونے کے ایسے نوا اہل ہوتے ہیں اور اور اس کی توجید اور جلال کے خلام رہونے کے ایسے نوا اہل ہوتے ہیں اور اس کی توجید اور جلال کے خلام رہونے کے ایسے نوا اہل ہوتے ہیں اور برخاص خلام مرب کو تھیں دور جوتا ہے۔ بیر بات انہیں سے محفوص ہے کہ حصر ت اور برخاص اور برخاص خلام مرب کو تھیں دور خوتا ہے۔ بیر بات انہیں سے محفوص ہے کہ حصر ت اور بیر اور میں دی جاتی ہیں اور برخاص خلام ہمیں ہیں۔

( عَبِعَة الوى مطل-17)

صوفیوں نے ترقیات کی دوراہیں مکمی ہیں ایک سلوک دورا جڑب مسلوک دہ مرا جڑ ب مسلوک دہ ہے جو لوگ آپ عظمندی مے سوچ کر احد درسول کی داہ اختیاد کرتے ہیں۔ جیسا کہ فرایا گئل اِن گنتمُ ایک میں ایک آئے ہو تو تُحتیکُون اطلّٰہ کا فاقیہ کو فاقیہ کی گئی اسلام کی ہیردی کرد - دہ ہادی کامل دہی دمول ہی جنہوں نے دہ معامُب الحصالي ق والسلام کی ہیردی کرد - دہ ہادی کامل دہی دمول ہی جنہوں نے دہ معامُب الحصالي اللہ اللہ اللہ اللہ میں اللہ من ایک دن جی آدام نظریا اے اندنظر نہیں رکھتی ۔ ایک دن جی آدام نظریا اے اب ہیردی کرنے والے بھی

عقیقی طور سے دہی ہونگے ہوا پنے متبوع کے ہر تول دفعل کی پیردی پوری جد دہمدسے کریں ۔ مقبع دی ہے جو سے سلم میں ہے جو سے سے سے میں اسلام اللہ اور سخت گذار کو اند تعالی پردی کریگا - سہل انگار اور سخت گذار کو اند تعالی پردی کریگا - سہل انگار اور سخت گذار کو اند تعالیٰ میں ادب کا - یہاں جو اند تعالیٰ نے نے دسول اکرم کی کمل الدیخ دیکھے اور کی پیردی کا حکم دیا تو سالک کا کام بر ہونا چا ہیے کہ ادل رسول اکرم کی کمل تاریخ دیکھے اور کی پردی کا حکم دیا تو سالک کا کام بر ہونا چا ہیے کہ ادل رسول اکرم کی کمل تاریخ دیکھے اور کھی بیروی کرے -اس کا کام سرکو کے بعد ہی انسان مالک ہوجاتا ہے -

إلى حذب كادرجر سانكول عيرها فواع-الله تعالى المين سلوك كدرجريراى نہیں رکھتا بلکر نود ان کومصائب میں والت ادرجاذبر ازلی سے اپنی طرف کمینچنا ہے کل انسیاد مجذوب بى تقے يص وقت انساني أوج كومعائب كامقابلم بوتا ہے۔ أن سے فرموده كار ادر تجربه كاربوكرروح چك الفتى ب جيك كروا ياستيشد الرحيد جبك كاماده بفاندر ركمتا م سكن معقلول كي بعلي مجنى بونا م حتى كه اس مي مند ويحيف والحا منذ نظراً ما ما به مجا ہات بھی صيقل کا بي كام كرتے ہيں - دل كاميقل ميان كر بونا چا ہيئے كہ اس س سے بھی مُنْد نظر العاوم يُمْد كا نظر أناكيام ؛ تَعْسَلَقُوا بِالْخُلَاتِ اللهِ كامعداق بزا مالك كادل ألمينه بحب كومصائب شدائد اس قدرهيقل كردية بي كه الملاق اللبي اس يل منعكس موجات إلى اوريداس وتت موتا معجب بمت عجامدات اورتزكول كع بعداس کے اندرکسی سم کی کدورت یاکٹ فت نہ دہے تب یہ درجرنعیب ہوتا ہے - ہرایک مومن کو ایک حد مک الی صفائی کی عزورت مع - کوئی مومن با آئینه بونے کے نجات نہ یا نے گا-سلوك والاخود يرصيقل كرمًا إن الله على معمائب الطامًا بي سكن مذب والامعائب مِن فُوالا جا تا ہے۔ فدا فود اس کا معتقل ہوتا ہے اور طرح طرح محدمصا مُب و شرا مدے منیقل کرمے اس کو ایکند کا درجم مطاکر دیتا ہے۔ دراصل سالک ومجذدب دونوں کا ایک بی سیجرے سوسفی کے روصف میں سلوک و جارب -

( طفوظات جلدادل ما ٢٠٠١)

## انبياءكممرورت

فدانے اپی ذات پر ایمان لانا رمونوں پر ایمان دانے سے دانستہ کیا ہے ۔ اس میں رازیہ ہے کہ انسان میں توجہ تجاری ہے کہ انسان میں توجہ تجاری ہے کہ انسان میں توجہ تجاری ہے ہو بچھر میں تعقیل ہوتی ہے کہ انسان میں توجہ دھا کہ اس آگ کو باہر نکا لا ہے اور دمول کا وجو دھی تھی ہوتی ہے جو اس پھر بیر مرزب توجہ دھا کہ اس آگ کو باہر نکا لا ہے پس ہرگز مکن ہیں کر بغیر دمول کی چھات کے توجید کی آگ کسی دل میں بیدا ہو سکے ۔ توجید کو مردن دمول دین پر لاتا ہے دورہ اپنا جرہ دمول میں بدا ہو سکے ۔ توجہ دمول مردل دین پر لاتا ہے دورہ اپنا جرہ دمول کے ذریعہ دکھلاتا ہے۔

صفات ازليم ابديدك الوارظام ركرنات - ادراس طرح ده فاص ادراعلى فطرت كا أدمي حبكو دومري تفظول مِن من كمنت بي اس كاطرف كينيا جامًا سع بهرده بني دور اس كركم بدردي بني ذع كا اس کے دل میں کمال درجم پر جوش ہوتا ہے اپنی روحانی توجہات اور تصرع ادر انکسادے برجا ہت ہے کہ دہ فدا جو اس پرظام رہوا ہے جو دوسرے لوگ معی اس کوشناخت کریں اور نجات اوی -ادروہ دلی تواہش سے اپنے وجود کی قربانی خدا تعالے کے سامنے بیش کرتا ہے ادر اس مناسے كد لوك ذنده بوجائي كى موتى الف ك تبول كرايتا م ادر الساع المات بين الفي المات بين والنام ج جيباكراس أيت إن اشاره م - لَعَلَّكَ بَانِمْ خُ نَفْسَكَ ٱلَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ تب اگرچرفدا مخلوق سے بے نیاز اور ستغنی ہے گر اس کے دائی غم اور مزن اور کرب وقلق ادر تذلل ادرنسیتی اور نها بت درج کے صدق ادرصفایر نظر کر کے مخلوق کے مستحددوں م الني نشانوں کے ماعقد اپنا چرو ظاہر کردیتا ہے ادراس کی پُرجون دعادُل کی محر کی سے بو امان پر ایک صعبناک مٹور گوائتی میں خدا تعالے کے نشان زین پر با دش کاطرہ برستے ہیں اورعظیم الشان خوارق دنیا کے داوں کو دکھلائے جاتے ہیں جن سے دنیا دیکھ لیتی ہے كدفدا م اور غدا كا جره نظر آجاتا م بيكن الروه باك بني اس قدر دعا اور تعزع ادر ابتهال سے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ نہ کرتا اور خدا کے جہرہ کی جبک دنیا پرظاہر کرنے کیلئے اپنی قربانی مددیتا ادر مراکب قدم می صدیا موس تبول مذکرتا تو فدا کاچمره دنیا بر مرکز ظاہر ند مونا - كيونكم خوا تعالى بوجم استفناء ذاتى كے بے نياز سے - جيسا كرده فراآبا ہے وَاللَّهُ عَنِيًّا عَنِ ٱلْعَالَمِيْنَ - اور وَالَّذِيْنَ جَاهَدُ وَا فِيْنَا لَنَهْ وِيَنَّهُمُ مُسُلِّكُ ا يعنى خدا ديمام ونيا سے بيناد ب اور جو دوگ بمارى راه ميں مجا بده كرتے بي اور بمارى طلب يس كوشش كو أنتما مك بهنچا ديتے بي انهيں كے كم بمادا يد قانون قدرت مے كدمم أن كو اپني راه وكمعلاو ياكرت بين سوفداكى داه يس سب سع اوّل قربانى دين دامينى بين براي اي ك كوشش كرما مع مرانساء عليهم الدوم دومرول كے مئ كوشش كرتے ہيں- وك موتے ہي اورده اُن كے لئے جا محتے ہيں - اور لوگ منت ہيں اور وہ ان كے اللے روتے ہيں اور دنيا كى رائى كے اللے برا كيمهيدين كو بخوشى اپنيم واردكر فيتي بن - يرسب اس من كرت بن كرتا خدا تعالى كيم اليي تجتی فرما دے کہ لوگوں پر نابت ہوجادے کہ فدا موبودے ادر سنحد لوگوں براس کی سی ادر اس کی توحيد منكشف مو جاوے ماكه وه مخات باوي بي وه جانی دشمنوں كى ممدردى مي سرنف متم مي ادرجب انہا درجر پر آن کا در پہنچتا ہے ادراُن کی در دناک آبوں سے (جو کفون کی رہائی کے لئے ہوتی

جب ) آسان پُر ہوجاتا ہے تب فوا تعالی اپنے چہرہ کی چیک دکھانا ہے ادر زبردست نشانوں کے مساتھ اپنی ہتی ادراپی توحید ہوگوں پرظام ہرکڑا ہے۔ بس اس میں شک ہنیں کہ توجید اور خوا دانی کے مشاع ربول کے دامن سے بی دنیا کو لمتی ہے بغیراس کے ہرگز ہنیں مل سکتی اور اس امر میں سب سے اعلیٰ نمونہ ہمارے بنی صلے انشرطید وسلم نے دکھایا کہ ایک توم جو بخاست پر بیٹی ہوئی تھی اُن کو نجا سے اعلیٰ نمونہ ہمارے بنی صلے انشرطید وسلم نے دکھایا کہ ایک توم جو بخاست پر بیٹی ہوئی تھی اُن کے آگے روحانی اعلیٰ درجہ کی غذایش اور شہری شریت رکھ دیئے۔ ان کو وحشیانہ حالت سے انسان بنایا جبر مہنرب انسان بنایا ادراس قدر اُن جبر مہنرب انسان سالی سے ہنا اور اس قدر اُن کے سے بخر معولی اندان میں انسی تربیلی پدائر دی کہ انہوں فرشتوں سے باخت طار کے دان کو وحشیانہ حالت سے انسان بنایا حد اس کو نکہ اُن کے سے باخت طار کے دیئے دان کہ دور میں منہ آئی ۔ کیونکہ اُن کے صحت یاب ناقعی دہے۔

(حقيقة الوعي مطاا- ١١٥)

یا در در کد خوا کے دجود کا پتہ دینے والے اور اس کے داحد لائٹریک کاعظم اوگوں کو سکھلا نے والے صرف انجماع طیم ہم اسلام میں۔ اور اگر سیمقدم اوگ دنیا میں نہ است تو اور اُس کا معلی کا یقینی طور پر بیانا ایک ممتنع اور محال اُ اہم تھا۔ اگرچہ زین و آسمان پر عور کرکے اور اُن کی تربیب ابنغ اور محکم پر نظر طوال کر ایک محیم الفظرت اور سیم الفقل انسان دریا خت کر سکت کہ اس کا رخانہ پر حکمت کا بنانے دالا کوئی حزور ہونا چا جیئے دین اس فقرہ میں کر حزور ہونا چائے کہ اس کا رخانہ پر حکمت کا بنانے دالا کوئی حزور ہونا چا جیئے دین اس فقرہ میں کر حزور ہونا چائے کہ اور اس فقرہ میں کہ واقعی وہ موجود ہم بہت فرق ہے۔ واقعی دجود پر اطلاع دینے دائے حرف اندر اس فقرہ میں کہ واقعی وہ موجود ہم بہت فرق ہے۔ واقعی دجود پر اطلاع دینے دائے حرف اندر اس فقرہ میں کہ نظام عالم کو دی مواز ہم انداز ہونے کی خود در حقیقت الموجود ہے اور کہج تو یہ ہے کہ استفام کی موت کی حزور سے محدوں ہو یہ مرتبہ عقل میں نبوت کی موت کی موت کی مامند عوام ہم کے اگر انہیا رمایہم السلام کا دجود منہ ہوتا تو اس قدر عقل میں نبوت کی حاصل مذہونی اس کی مشال یہ ہو کہ اگر ہے ذہوں کے نبی میں ہم کا بی میں ایسا انفاق ہوتا ہم کہ اسمان سے بانی بیس برستا تو اسمانی بانی میں جو میں ایسا انفاق ہوتا ہونی برستا ہے تو ذہوں میں جو بانی بیس برستا تو دسی بانی جی خشاک ہو جاتے ہیں۔ اور جب اُسان سے بانی برستا ہے تو ذہوں میں جی پانی موت کی وزین بانی میں خوال میں جو بانی بیس برستا تو دسینی بانی بی خشاک ہو جاتے ہیں۔ اور جب اُسان سے بانی برستا ہے تو ذہوں میں جی پانی میں میں بانی بھی پانی میں میں جاتے ہیں۔ اور جب اُسان سے بانی برستا ہے تو ذہوں میں جی پانی جو در خوالے کو دور میں جو بانی بیس برستا تو در میں بانی جو در جو بی بانی میں جو در میں برستا ہے تو در میں برستا ہو جاتے ہیں۔ اور جب اُسان سے بانی برستا ہے تو در میں میں جو بانی برستا ہے تو در میں میں جو بانی بھی پانی برستا ہے تو در میں میں جو بانی میں جو بانی بیا کی بوالے میں در بیا کی بھی بانی برستا ہے تو در میں میں برستا ہو بانی بیا کی بھی بانی برستا ہے تو در میں برستا ہو بانی برستا ہو بانی برستا ہو بانی بیا کی بیا کی بھی بانی برستا ہو کو برستا ہو بانی برستا ہو بانی برستا ہو بانی برستا ہو بیا کی برستا ہو بانی بیا کی برستا ہو بانی برستا ہو بیا کی برستا ہو بی

جوش ادتا ہے اِسی طرح انبیاع علیم اسلام کے آنے سے تقلیں تیز مو جاتی ہیں۔ اور مقل جوزینی پانی
سے اپنی حالت میں ترقی کرتی ہے۔ اور بھرجب ایک مذت، دراز اس بات پرگذرتی ہے کہ کوئی نی مبعوث نہیں ہوتا تو عقلوں کا ذمینی پانی کندہ اور کم بونا شروع موجاتا ہے۔ اور دنیا می بت پہتی اور دنیا بی بت پہتی اور شرک اود ہرا کی قسم کی بدی بسیل جاتی ہے۔ پس سس طرح آنکھ میں ایک روشنی ہے اور دہ باوجود اس روشنی کے بھر بھی افتاب کی مقتابی ہے۔ اسی طرح دنیا کی عقیب جو آنکھ مصرت بر بی بمیشم افتاب نور شخص کے بی تر مرف آنگھ مصرت بر بی بی افور کدورت افتاب نور شخص کی دورات کی دوشنی کے بھی کے دیکھ مسلے کے دیکھ مسلتے ہو ؟ ہرگز نہیں ۔ اسی طرح تم بغیر نورت کی دوشنی کے بھی کے میں کے بھی کے دیکھ مسلتے ہو ؟ ہرگز نہیں ۔ اسی طرح تم بغیر نبوت کی دوشنی کے بھی کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے دیکھ مسلتے ہو ؟ ہرگز نہیں ۔ اسی طرح تم بغیر نبوت کی دوشنی کے بھی کے میں کے دیکھ مسلتے ہو ؟ ہرگز نہیں ۔ اسی طرح تم بغیر نبوت کی دوشنی کے میں کے

یس پونکه قدیم سے اور حب سے کہ دیا پیام وئی ہے خواکا مشناخت کرنا بی کے شناخت
کیفے سے وابستہ ہے ۔ اس لیئر برخود غیر مکن اور محال ہے کہ بجز ذرید بنی کے توجید ال سکے - بی
خواکی صورت دیکھنے کا اکینہ ہوتا ہے ۔ اس آئینہ کے ذریعہ سے خواکا چہرہ نظراً ما ہے جب
خواتحالی اپنے تیکن دنیا پرظا ہر کرنا چا ہتا ہے تو بنی کو جو اس کی قدر توں کا مظر ہے ونبایں
جی اس کے دریوہ سے دار اپنی دھی اس پرنا ذل کرتا ہے ادر اپنی دلومیت کی طاقیس اس کے ذریعہ سے دکھواتا ہے
تب دنیا کو ہتم مگتا ہے کہ خوا موجود ہے ۔

(حقيقة الوحي ما - الالا

یاد رکھذیمیوں کا دیجود اس لے دنیا یں بنیں آتا کہ وہ محض ریا تاکاری اور نمود کے طور پر ہو۔

اگر اُن سے کوئی فیض جاری بہیں ہوتا اور نحلوق کو رُد طانی فامارہ بہیں پہنچتا تو بھر بہی مانتا پڑے گا

کہ دہ عرف بن سُن کے لئے بی اور ان کا عدم دجود معاذ اللہ برابر ہے۔ گر ایسا بنیں ہے۔ وہ

دنیا کے لئے بہت سی برکات اور فیومن کا باعث بنے بیں اور اُن سے ایک خیرجادی ہوتی ہے بی طرح

برآ فنا ب سے سادی دنیا فائدہ اٹھاتی ہے اور اسکا فائدہ کسی خاص حد تک جاکر بند بہیں ہوتا اللہ جاری وہ اسلامات کا در اُن سے ایک خیرمان کا اُن اب ہمیشم بیک بی اور اُن کا اُن اب ہمیشم بی اور اسکا فائدہ کے فیرمن اور برکات کا اُن اب ہمیشم بی بی اور اور کا اُن کہ بی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرایا ۔ تُکُل اِن گُنگر بی بی جا در اسکا فائدہ کا اُن اُن کی تعرف بی بی بی جہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بی بی جا در ہماؤ کو میری اطاعت اور انسان کے محبوب بی جا در اُن کا می بی بی بی اور انسان کا در اید ہوتی ہے۔ ( الفوظات جارسوم ہے کہ انسان کا محبوب بنادی ہے اور اُن ہوں کی بخشش کا ذرایعہ ہوتی ہے۔ ( الفوظات جارسوم ہے کہ انسان کی محبوب بنادی ہے اور اُن ہوں کی بخشش کا ذرایعہ ہوتی ہے۔ ( الفوظات جارسوم ہے کو اُن اُن کا محبوب بنادی ہے اور اُن ہوں کی بخشش کا ذرایعہ ہوتی ہے۔ ( الفوظات جارسوم ہے کہ اُن اُن کا محبوب بنادی ہے اور اُن ہوں کی بخشش کا ذرایعہ ہوتی ہے۔ ( الفوظات جارسوم ہے کہ اُن اُن کا محبوب بنادیتی ہے اور اُن ہوں کی بخشش کی افرادید ہوتی ہے۔ ( الفوظات جارسوم ہے کہ اُن اُن کا محبوب بنادیتی ہے اور اُن ہوں کی بخشش کی اُن درایعہ ہوتی ہے۔ ( الفوظات جارسوم ہے کہ اُن اُن کی بھوب بنادیتی ہے اور اُن ہوں کی بخشش کا ذرایعہ ہوتی ہے۔ ( الفوظات جارسوم ہے کہ اُن کے کی بھوب بنادیتی ہے اور اُن ہوں کی بخشش کی اُن کا کو بیا ہو کہ کا کہ بیادی کے اسکان کی بھوب بنادیتی ہے اور اُن ہوں کی بخشش کی کا ذرایعہ ہوتی ہے۔ ( الفوظات جارس کی بھوب بنادی ہے کہ اُن کی بھوب بنادی کی بھوب بنادی ہو کی بھوب بنادی ہو کہ اُن کی بھوب بنادی ہو کہ کی بھوب بنادی ہو کہ بیادی کی بھوب بنادی ہو کہ بیادی ہو کی بھوب بھوب بیادی کو بھوب بنادی ہو کہ بیادی کو بھوب بیادی ہو کہ بیادی کی بھوب بیادی ہو کی بھوب بیادی کی بھوب بیادی کی بھوب بیادی کی بھوب بیادی ک

موال (٨) اگرچهمارا ایمان م که نری خشک تو سید مارنجات بنی بوکنی - اورانحفرت معلی الله ملی بیروی معلیمده بوکر کوئی عمل کرنا انسان کو ناجی بنی بنا سکتا بیکن همانیت قلب کے نئے عن پرداذ میں کر مبدالمحکیم خان نے ہو آیات مکھی ہیں اُن کا کیا مطلب ہے ؟ شلاً اِنتَ الَّذِیْنَ مَنْ اُسَنَ بِاللّهِ وَ الْکَوْمِ اللّهِ وَ اللّهِ مَاللّهِ وَ اللّهِ مَاللّهِ وَ اللّهِ مَاللهِ وَ اللّهِ وَ عَمِلَ مَن اللهِ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ عَمِلَ مَن اللهُ عَلَى وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ عَمِلَ مَن اللّهُ وَ اللّهُ وَهُو وَ عَمِلَ مَن اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهِ مَن اللّهُ وَ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَل

الیحواب - دا مغ ہوکہ قرآن شریف میں ان آیات کے ذکر کرنے سے مطلب بنیں ہے كربغيراس كم جوربول براميان لايا جائ غبات بوسكتي مع بلدمطلب بيرم كربغيراس كے كدغداك واحدلا شريك ادريوم آخرت برايمان لاياجاك كات منسى بوسكتي ادرالله يريورا ایمان تمعی موسکتا ہے کداس کے دسولول پرایان لادے۔ وجربیا کہ دہ اس کی صفات کے تظہر ہیں۔ اورکسی چیز کا وجود بغیرة جود اس کی صفات کے بیایہ تبوت بنیں بہنچیا۔ لمذا بغیر ملم صفات باری تعافے کے معرفت باری تعالیٰ ناقص رہ جاتی ہے۔ کیونکہ مثلاً برصفات اللہ تعالیٰ کے کم دہ بولتا مے سنتامے پوسیدہ باتوں کوجانا ہے۔ رحمت یا عذاب کرنے پرقدرت رکھتا ہے بغیر اس كے كد دمول كے ذريعہ سے ان كا بند يكے كيونكران بريقين أسكتا ہے- اور اگر معفات منابد ك نكسين أبت مرمون توخدا تعلى كا وجود بى تابت بنس موما تواس مورت مي اس بدايان لا کے کیا معنے ہونے ؟ اور وتحف فوا برایان لادے فردرے کداس کے صفات بر بھی ایمان لادے اور میرایان اس کونمیوں پرایمان لانے کیلئے مجبور کرسگا . کیونکہ شال خدا کا کلام کرنا اور بوان بغیر توت خدا كى كلام كيكيونكرسمي أسكت مع دراس كلام كومين كرف والعمع اسك بوت كعمرت سى إي-عيمريه ميى واضح موكد قرآن شريف من دوقهم كى آيات من - ايك محكمات اورمنيات حيساكم يرَايِتِ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَمُرسُلِهِ وَيُرِيدُونَ آنَ يُفَرِّ قُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُمُولِهِ <u> وَيُقُوْلُوْنَ نُوْمِنُ بِبَحْمِنِ وَنَكُفُرُ بِبَحْمِنِ وَيُرِيْدُوْنَ أَنْ يَـَتَّخِذُوابَيْنَ وَلِكَ سَبِيلًا</u> أُولَّجُكَ هُمُ الكَانِرُونَ مَقًا وَ اعْتَن نَا يِلْكَانِرِينَ عَنَاابًا مُهِينًا - ين جولاك ايسا ایمان لانا بنیں چاہتے جو فدا پر بھی ایمان لادی ادراس کے دمولوں پر بھی ادرچاہتے ہی کہ خداکو

اس کے درولوں سے ملیورہ کر دیں اور کہتے ہی کہ بعض پرمم ایمان لاتے ہیں اور بعض پر بہیں ۔ یعنی خدا پر ایمان لاتے ہی اور بعض پر بہیں ، یعنی خدا پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر بہیں اور ادادہ کرتے ہیں کہ بین بین داہ اختیار کر ایس یہی لوگ دانتی طور پر کا فراور پیخے کا فرجی - اور ہم نے کا فروں کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب بہتیا کر دکھا ہے ۔ یہ تو آیات محکمات ہیں جن کی ہم ایک طری تفصیل میں مکھر میکے ہیں -

ددمری تسم کی ایات معشا بہات ہیں جن کے مصنے بادبک ہوتے ہیں اورجو لوگ والع فی اعلم میں ان بوگوں کو ان کا علم دیا جا آ اے ادرجن لوگوں کے داول می نفاق کی بمیاری ہے دہ آیات محکمات کی مجید بردا نبین رکفت اور منشابهات کی بیردی کرتے بی اور محمات کی علامت یہ ہے کہ محکمات آیات فدا تعالیٰ کے کلام میں کٹرت موجود میں ادر فدا تعالیٰ کا کلام آئے عمرا ہوا بونا باوران كي محف كعل كعل بوتي بن ادران كي نزمان سي فساد لاذم أناب - مثلاً اسى حكَّم ديكه لو كر بوتخف محف الله نعالي ير أيمان لاما مع ادراس كرسولون برايمان بهي لامًا اس كونوا تعالى كاصفات مع منكر مونا يرتما مع - مثلًا مماس زماند من بموجوايك نما فرقم م جو دعوی کرتے س کرم خدا تعالیٰ کو ما تے اس گر نبیوں کونہیں ماتے دہ خدا تعالیٰ کو ماج کلام مع منكر من اورظا رم كه اگر خوا تعالى منتاب تو بوت بھى ب بس اگراس كا بولنا أب أبل توسنائی تابت نیس اسطرح برایے وگ صفات بادی سے افکارکر کے: ہروں کے منك مين موجات مي - ادر صفات بارى جيب اندلي مي ديسمى ابدى بھي بي اور أكو مشابره كيطور يردكمان ف والمع معن انبياء عليهم السلام بن - اورنغي صفات بادى نغى وجود بارى كو كوستمانم إلى المحقيق مع ما مت ب كراتارتعالى برايان لاف ك لئ البياء طيهم السلام برايمان لانامس فدومروري مح كربغيران كحفدا برايمان لانا ناقص اورناتمام ره جانا جاور نزایات محکمات کی ایک بیمجی علامت مے کدان کی شہادت نرمحض کثرت اوان سے ملکہ عملى طدر بريسى ملتى إلى يعنى خدا كے بيوں كى منوا تر تنهادت ال كے بارہ ميں إلى جاتى ہے۔ صبداكه جونتخص فدا نعالى كے كلام فرآن مثريف اوردوسر فيريول كى كتابول كو ديجميكا أس كو معلوم ہوگا کہ نبیوں کی کتا بوں بر ص طرح خدا پر ایمان لانے کی تاکید ، ایسا ہی اس کے رسولوں برمی ایمان لانے کی تاکید ہے - اورمنشا بہات کی برملامت ہے کہ انکے ایے مض مانے مے جو مخالف محمات میں فساد لازم اتا ہے-اور نیز دوسری ایات سے بو

پی در ری و چیر موجب جات ہیں ہو سی بدا وی کے ادبار پشیں کرتے اور بہود یوں کی طرح ایک عقامتہ میں میں عبدالحکیم خان ان آیات کی کچھ ہی پروا نہیں کرتے اور بہود یوں کی طرح ایک عقامتہ ایت جو بجل طور پروا تے ہیں اُن کے اُسط معنے کرکے بادبار پشیں کرتے ہیں مہرایک عقامتہ صحیحہ سکتا ہے کہ اگران آیات کے یہی معنے ہیں جو عبدالحکیم پشیں کرتا ہے تب اسلام دنیا سے رخصت موجاتا ہے اورجو کچھ بی کریم صلے اللہ طلبہ دسلم نے احکام مثل نماذ دوزہ و لا کے سی محلے اللہ طلبہ دسلم نے احکام مثل نماذ دوزہ و لا کے سی محلائے ہیں دہ سب کچھ ہے ہودہ اور لغو اورعبث تھے تا ہے کیونکہ اگر یہی بات ہے کہ مرایک شخص اپنی خیابی تو ویہ بی کریم علی است ہے تو پھر بی کی کاذیب کچھ بھی گیاں نہیں اور نہ کہ درآن شریف میں کوئی بھی ایسی آیت اور نہ کہ درآن شریف میں کوئی بھی ایسی آیت اور نہ کہ درآل مالفرض دہ در قین آئیں اُن صدیا آ یوں کے محالات ہوئیں ترب بھی چاہئے تھا کہ قلیل کو کشر کے تابع کیا جاتا ۔ مذکہ کشر کو بافکل نظر انداز کر کے ارتداد کا جامہ مہن لیں ۔ اور اسکبار آیات کلام اشد میں کوئی تن قض بھی نہیں مرت اپنے فہم کا فرق اور اپنی طبیعت کی تادیک ہے ہیں چاہئے کہ اطلا کے میں جو خوا تعا نے نے خود کئے ہیں مذکہ اپنی طرف سے بہود یوں کی کا فرق اور اپنی طبیعت کی تادیک ہے ہیں جاہیے کہ اول کے خود کئے ہیں مذکہ اپنی طرف سے بہود یوں کی طرح اور محفے نہا ہیں۔

ماموا اس کے فدا تن سے کے کلام اوراس کے دمولوں کی قدیم سے یہ منت ہے کہ ده برایک مرکش اور بحض اور فالس طوریم

فداد ايمان لاد اوراس مع حبت كرو ادواس كووا حدلام ركي مجمو كم تبادى نجات بوجايكى ادراس کلام سےمطلب یہ موتا ہے کہ اگر وہ پورے طور سے خدا پر ایمان لائی گے تو خدا ان کو اسلام قبول كرف كى توفيق ديد جا- فرآن شريف كويه لوك بنيس يرضي أس مي مان مكموا بكم خدا پرستیا ایمان لانا اس کے رمول پرایمان لانے کیلئے موجب اور جاتا ہے ادر ایے تعفی کاسینہ اسلام كو تبول كرف كبين كهولاجانا ب إلى في ميرا بهي يهي دستور م كدجب كوني أربد ما بمو یا عیسانی یا معودی یا سکھ یا اورمنگراملام کیجٹی کرتا ہے اورکسی طرح باز بنیں اُ تا تو اُخر کید دیا کرنا ہوں کہ تہادی اس بحث سے تہیں کھے فائدہ نہیں ہوگا تم فدا پر درے افاص ايمان لاؤراس سے ده تهميں نجات ديگا - مراس كلمه سے ميرابيمطلب بنين بوماكه بغيرمثابعت بنى كريم كانجات السكتى م بلكه ميرايدمطلب موما م كروتخف بور عمدق مع خداير ايسان لائيكا خدا اس كو توفيق دے كا اور اپنے رسول يرايان لا في كيلنے اسكا سبند كعول ديكا یاد رہے کہ اول تو توجید بغیر پیروی نی کریم کے کامل طور پر عاصل بنیں موسکتی جیساکم امبی می میان کرائے ہیں کہ خدا تعالی کی صفات جو اس کی ذات سے الگ بنیں مومکتیں بغیر أكينه وحى نبوت كمشامده من أبيل سكتين - إن صفات كومت مده كورتك ين وكملا فوالا محف نمی ہوتا ہے۔ علاوہ اس کے آگر بفرض محال حصول ان کا ناتص طور پر مرحائے تو وہ مرك كى الائش مع خالى نبيس جب مك كه خلا اسى مغشوش مطاع كو تبول كرك املام من اخل نہ کرے - کیونکر ہو کچھ انسان کو خوا تعالی سے اس کے دمول کی معرفت ملت مےدہ ایک اسمانی بانی ہے - اس میں اپنے نخرادرعب کو کچھ دخل مہیں . میکن انسان ابنی کوسٹش سے جو کچھ حامل كرنا مع اس مي صروركوئي مثرك كي ألائس بدا بوجاتي مع -بس مي مكت منى كه توحيد كو مكمولا في ك يف رمول سيح كف ادرانسانول كى محف عقل برنبيل حيورً اكبا تا توجيد خاص رہے ۔ اور انسانی عجب کا شرک اس بی مخلوط مذہو جائے ۔ اور اسی وجہ سے فل استفد منالہ کو توجيد خالص نعيد بنين موئى-كيونكم ده وعونت اور تجرّ ادعجب بن كرفتاه ر معادر توجيد خالف نیتی کو چاہتی ہے اور وہ نیستی جب مک انسان سیتے دل سے یہ ند سجمے کدمیری کوشش كالحجد دخل بنين برعض العام اللي ب عاصل بنين بوسكتي -مثلاً ايك شخص تمام وات جاك كم اور اپنفس کومسیبت یں اوال کر اپنے کھیت کی آبیاتی کر رہا ہے اور دوسرالنخص تمام رات موتا رہا ادرایک بادل آیا ادراس کے کھیت کو پانی سے مجر دیا -اب میں پوچھتا ہوں

کہ کیا دہ دونوں خدا کا شکر کرنے میں برابر ہو نگے ؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ زیادہ شکر کر بیاجس کے کھیدت کو بغیراس کی عنت کے پانی دیا گیا ۔ اِسی سے خدا تحالے کے کلام میں بار بار آ با ہے کم اس خدا کا شکر کروجس نے دمول بھیجے اور تہیں توجید سکھائی۔

( تقيقة الرحى مشا - مهدا)

ین بہاں ایک عزوری امر بیان کرناچا ہتا ہوں کہ انبیاء ملیم السلام کو عزورتیں کیوں لاحق میں بہاں ایک عزوری امر بیان کرناچا ہتا ہوں کہ ان کو کوئی عزورت پیش نہ آوے کر بیمزورتیں اس کے لاحق ہوتی ہیں تاکہ للہی وقف کے نمو نے مثال کے طور پر تائم ہوں۔ اور ابو برام کی زنار کی کا وقف ثابت ہو۔ اور دنیا میں خداے مقتدر کی ہتی پر ایمان پردا ہو۔ اور ابو کر اللہی وقف کرنے دالے دنیا کے لئے بطور آیت اللہ کے تھے ہی ۔ اور اس محفی لذت لور محبت پر دنیا کو اطلاع ملے جس کے مسامنے مال و دولت جیسی محبوب اور مرغوب شے محبی آسانی اورخوشی کے ساتھ قربان ہوسکتی ہے اور کھی مال و دولت کے فرج کے بعد بعد کہ انسان جان جیسی شئ کو بعدی فرد تھا کہ واسطے وہ قوت اور شجاعت ملے کہ انسان جان جیسی شئ کو بعبی خوا تعالیٰ کی داہ جی دینے سے دریخ مذکرے ۔

بيش دىين ي

(طغوظات جلد دوم صف)

## اسلام ملى نيوت

اسلام میں اس نبوت کا دروازہ تو بندہے جو اپنا سکہ جماتی ہو۔

نوب بادر کھنا چاہیے کہ بوت تشریعی کا دروادہ بعد الخصرت صلے اللہ علیہ وسلم کے بائل مسدول میں اور قرآن مجید کے بعد اور کوئی کت بہنیں جو سے احکام سکھا نے با قرآن شریعی کا حکم مشوخ کیے باسکی بیروی معطّل کرے۔ بلکہ اس کاعمل قیامت مگ ہے۔

(الوهيت ما احاليه)

مير بربي كعولاكيا م كرحقيقى نبوت كى در داذے خاتم النبيين صلى الله عليه وظم كے بعد

بكلى مبار مين اب نه كوئى جد بد نبي حقيقى معنوں كے رُو سے أسكتا ہے اور نه كوئى قديم نبى - كر

ممارے ظالم مخالف ختم نبوت كے دروادوں كو پورے طور پر مبد نہيں سجے بلكہ ان كے فرد يك

ميے امرائي نبى كے والى آنے كے لئے اسمى ايك كھڑكى كھلى ہے -

نبی کے معے مرف یہ بی کہ خواسے بردیعہ دی خبر یانے والا ہو۔ اور شرف مکا کمہ اور
مخاطبہ المبید سے مشرف ہو۔ مشرعیت کالانااس کے لئے صروری ہمیں اور مذیبے مشروری ہے
کہ صاحب مشرعیت رسول کا متبع مذہو۔ پس ایک امتی کو ایسا نبی قرار دینے سے کوئی محذور
لاز مہنیں ؟ نا۔ بالحضوص اس حالت بیں کہ وہ امتی اینے اسی بی متبوع سے فیفن یا نیوالا ہو۔
بلکہ فساد اس حالت میں لازم آنا ہے کہ اس امرت کو اسخور مصلے الدعید وسلم کے بعد
قیامت تک مکا لمات المبید سے بے نصیب قرار دیا جائے۔ وہ دین دین ہمیں ہو سکما کہ
فیامت کی مقابعت سے انسان خواتعا نے سے اس قدر نز دیک نہیں ہو سکما کہ
مکا لمات المہید مے مشرف ہو سکے۔ وہ دین اور وعی المبی اگر جب یہ سکمالا تا ہے کہ موت
پی دمنقولی باتوں پر انسانی ترقیات کا انحصاد ہے اور وعی المبی آگے ہمیں بلکہ بھیے وہ گئی ہے۔

ادر خدا نے عی وقیوم کی آواز سنے اوراس کے مکالمات سے قطعی نا امیدی ہے۔

( صميم باين احديد حصد تحم مشسا - ١٣٩٠)

عرب اورعرانی ذبان میں نبی کے معنے صرف بیٹ گوئی کرنے دا ہے کے ہیں جو خدا تعالیٰ المام

باکریٹ گوئی کرے ۔ ہیں جبکہ قرآن شریف کی رد سے ایسی نبوت کا درداذہ بند نہیں ہے ہو بتوسط
فیفل دا تباع انحفزت صلے اللہ علیہ دسلم کسی انسان کو فدا تعالیٰ سے شرف مکا لمہ ادر نحاظیہ
عاصل مو اوروہ بذرایعہ دحی المنی کے مخفی امور پر اطلاع یادے توجرالیے بنی اس اور یس کولیا
مامسل مو اوروہ بذرایعہ دحی المنی کے مخفی امور پر اطلاع یادے توجرالیے بنی اس اور یس کولیا
منس ہو نی اس پرکیا دیبل ہے اسمارا خرب بنیس ہے کہ ایسی نبوت پر مہر دلگ گئی ہے قمر
اس نبوت کا درداذہ بند ہے ہو احکام شریعت جدیدہ ساتھ رکھتی ہو ۔ یا ایسا دعولی ہو ہو
اس نبوت کا درداذہ بند ہے ہو احکام شریعت جدیدہ ساتھ رکھتی ہو ۔ یا ایسا دعولی ہو ہو
اسک طرف اس کو خدا تھا نے اس کی دھی میں امنی بھی قراد دیتا ہے بھر دو سری طرف اس کا نام
انگی طرف اس کو خدا تھا نے اس کی دھی میں امنی بھی قراد دیتا ہے بھر دو سری طرف اس کا نام
انگی ہونے کے درامل انحفزت صلی اسٹر میں دسلم کی نبوت کا ایک طل ہے کوئی متقل نبوت
بنیں ہے۔ کیونکہ میں اس کو موت کا ایک طل ہے کوئی متقل نبوت

( فنمير رابن احديدهم عاما - ١٨١ )

یادرکھنا چا ہے کہ مجھ پر ادر میری جاعت پرجو سالنام لگا یا جاتا ہے کہ ہم رسول الله مالی الله علی کو خاتم النبتین نہیں ما نے یہ ہم پر افترائے علیم ہے۔ ہم جس فوت یقین معرفت ادر بھیرت کے ساتھ المحمد مسلم کو خاتم الانبیاد مانے اور یفین کرتے ہیں اس کا لاکھواں حصد مجمی دو سرے لوگ نہیں مانے۔ اور ان کا ایسا ظرف ہی نہیں ہے۔ وہ اس تفیقت اور مصد مجمی دو سرے لوگ نہیں مانے۔ اور ان کا ایسا ظرف ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے مرف باب دادا سے ایک لفظ اُس اور نہیں جائے گر ہم بھیرت مام سے دام اس خیقت نبوت کیا ہونا ہو اس کی تفیقت سے بے جر بی اور نہیں جانے کہ خم نبوت کیا ہونا ہے اور اس کی تفیقت سے بے جر بی اور نہیں جانے کہ خم نبوت کیا ہم نہ مربات ہام سے دراس پر ایمان لا نے کا مفہو مرکبا ہے؛ گر ہم بھیرت مام سے دراس پر ایمان لا نے کا مفہو مرکبا ہے؛ گر ہم بھیرت مام سے دراس پر ایمان لا نے کا مفہو مرکبا ہے؛ گر ہم بھیرت مام سے دراس پر انعا سے نے ہم بہتر جانتا ہے) آنمون سے اندر خوا تعا الم اندازہ کوئی نہیں کر سکتا بجر ان لوگوں کے جو بہل بالا یا گیا ہے ایک خاص لذت یا تے ہیں جب کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا بجر ان لوگوں کے جو اس خوا سے مراب بوں۔ دیا کی مثالوں میں سے ہم ختم نبوت کی مثال اس طرح پر ہے اس مراب بوں۔ دیا کی مثالوں میں سے ہم ختم نبوت کی مثال اس طرح پر ہے اس مراب بوں۔ دینیا کی مثالوں میں سے ہم ختم نبوت کی مثال اس طرح پر ہے اس مراب بوں۔ دینیا کی مثالوں میں سے ہم ختم نبوت کی مثال اس طرح پر ہے اس مراب بوں۔ دینیا کی مثالوں میں سے ہم ختم نبوت کی مثال اس طرح پر ہے اس مراب بوں۔ دینیا کی مثالوں میں سے ہم ختم نبوت کی مثال اس طرح پر ہے

سکتے ہیں کہ جیسے چاند ہال سے متروع ہوتا ہے اور چود حدیں تاریخ پر آگر اس کا کمال ہوجا باہے
جبکہ اُسے بدر کہا جاتا ہے۔ اِس طرح پر آنخصرت صلے المتدعلیہ دسلم پر آکر کمالات بوت می ہوگئے ۔ جو لوگ یہ فرمیت دیکھی اور آنخصرت کو کونس بن سی ہوگئے ۔ جو لوگ یہ فرمیت دیکھی اور آنخصرت کو لونس بن سی پر میمی ترجیح ہیں دینی جا ہیں ۔ انہوں نے اس حقیقت کو مجھا ہی ہیں اور آنخصر میں ان ملا ہولی کے میم کے میم کو کہتے ہیں کہ مہم ختم نبوت کے من کرنس ہے۔ بادجود اس کمزوری فہم اور کمی علم کے میم کو کہتے ہیں کہ مہم ختم نبوت کے من کرنس ہے۔ بادجود اس کمزوری فہم ادر کمی علم کے میم کو کہتے ہیں کہ مہم ختم نبوت کے من کرنس ۔ یس ایسے مراحیوں کو کیا کہوں ادران برکیا افسوس کردن کو کہتے ہیں کہ مہم ختم نبوت کے من کرنس ۔ یس ایسے مراحیوں کو کیا کہوں ادران برکیا افسوس کردن ایسے مراحیوں کو کیا کہوں ادران برکیا افسوس کردن

ختم نبوت کے امود کو اُدم علیال الم سے نیکر اُ تحصرت می الله علیہ دسلم بیختم کیا۔ یہ ہوئے اور فوت کے امود کو اُدم علیال الم سے نیکر اُ تحصرت می الله علیہ دسلم بیختم کیا۔ یہ ہوئے اور ظام رسے ہیں۔ دومرے یہ سے ہیں کہ کمالاتِ نبوت کا دائرہ اُ تحصرت صلے الله علیہ دسلم بی ختم ہوگئ ہوگیا ۔ یہ سے الله علیہ دسلم بوگیا ۔ یہ سے الدونوت ختم ہوگئ اس مے الله قد آگھا ت کے گر دیک کے درآن نے ناقص باتوں کا کمال کیا اور نبوت ختم ہوگئ اس مے الله قد قد آگھا ت کے گر دیک کے درت میں اصول میات اور دوش ہی اور مین ہوت ہیں۔ اِن کی کیفیت اور دوش ہی اور مون ہو قوم الس کو دہ تابت شدہ صداقتیں کہ لاتی ہیں۔ اِن با تول میں پڑن مومن کو صروری ہیں ایمان لانا مزودی ہیں۔ اگر دہ مند نہ ہو تو ہم الس کو دوک میکتے ہیں۔ اگر دہ مند نہ ہو تو ہم الس کو دوک میکتے ہیں۔ اگر دہ مند نہ ہو تو ہم الس کو دوک میکتے ہیں۔ اگر دہ مند نہ ہو تو ہم الس کو دوک میکتے ہیں۔ اگر دہ مند نہ ہو تو ہم الس کو دوک میکتے ہیں۔ اگر دہ مند نہ ہو تو ہم الس کو دوک میکتے ہیں۔ اگر دہ مند نہ ہو تو ہم الس کو دوک میکتے ہیں۔ اگر دہ مند نہ ہو تو ہم الس کو دوک میکتے ہیں۔ اگر دوئ کو خوال میکن کو صروری ہی میکتے ہیں۔ اگر دوئ کی مند ایک نشان ہوت میں میں ایمان لانا ہم میلان مون کو صروری ہے۔ میک نشان ہوت میں میں ایمان لانا ہم میلان مون کو صروری ہے۔ کو منتان خورت میں میں ایمان لانا ہم میان کو صور دی ہے۔ کو منتان خورت میں میں ایمان لانا ہم میلان مون کو صور دی ہے۔ کو منتان خورت میں میں ایمان لانا ہم میان کو مندوں کو صور دی ہے۔

جس کا بل انسان پر قرآن شریف ناذل ہوا اس کی نظر محددد منظی ادراس کی عام مخخواری اور میں کچھ تھور منظی ادراس کے نفس کے اور میرردی بی کچھ تھور منظیا۔ مبلد کیا باعتبار زمان ادر کیا باعتبار مکان اس کے نفس کے اندرکا بل محددی موجود تھی اس لئے قدرت کی تجلیات کا پورا ادر کا بل محدداس کو بلا۔ ادر دہ خاتم الانبیاد بنے گران معنوں سے نہیں کہ آئندہ اس سے کوئی دُدھانی نیفن میں ملے کا بلکہ وہ خاتم ہے بجز اس کی مہر کے کوئی نیفن کسی کو نہیں پہنچ سکتا۔ ادر اس کی اور اس کی کہر کے دی نیفن کسی کو نہیں پہنچ سکتا۔ ادر اس کی ایمت کے لئے قیامت کے اس مکالمہ اور مخاطبہ المبلد کا دروازہ کبھی بند نہ ہوگا اور اس کے کوئی نیفن کسی بوت بھی باسی میں ایک وہی ہے جس کی مہر سے ایسی نبوت بھی باسی کی مجز اس کے کوئی نیفن کسی نبوت بھی باسی تھی۔

جس کے بیے اسی ہونا لازی ہے ۔ اوراس کی ہمت اور ممدودی نے امت کو ناقص حالت پر چھوٹ ناہیں چاہا اوران پر دعی کا دروازہ جو محصول معرفت کی اصل ہو ہے بررہا کو اراہیں کی ۔ ال اپنی نحتر درمالت کا نشان قائم دکھنے کے لئے بہ چاہا کہ فیفن وجی آب کی پیروی کے دسید سے طے اور جو شخص امتی نہواس پر دحی الہی کا در وازہ بند ہو ۔ مو خدا نے اِن معنوں سے ایک کو خاتم الابسیا و مقمرا یا ۔ لمذا تیارت تک یہ بات قائم ہوئی کہ جو شخص سچی پیروی سے اپنا اسی ہونا تا ہم ہوئی کہ جو شخص سچی پیروی سے اپنا متی ہونا تا ہت مذکرے ایسا انسان تیارت تک منابت بن این تمام وجود محو مذکرے ایسا انسان تیارت تک مذکون کا مل دھی پاسکت ہے اور مذکا مل مہم ہوسکتا ہے ۔ کیونکر متقل فیوت آنح خرصت کے مصف ہیں کہ محف فیص محمدی سے دھی بیانا دہ قبامت تک باقی رہے گی تا انسانوں کی تکمیل کا ورواذہ بند مز ہو اور تا پر نشان بیانا دہ قبامت نہ جا ہے گر ان خصرت صلے استرعلیہ دسم کی مہت نے قبامت تک بہی چاہا ہا کہ مکا لمات اور شخاطبات المبید کے دروازے کھلے دمیں اور محرفت المبید جو مدار منجات ہے محقود در مرموط ہے۔

(حقيقة الوحي معلم-١٨٠ )

اسجگہ بہ سوال طبعًا ہوسکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی امت میں بہت سے بی گذرہے ہیں اس حالت میں موسیٰ کا افضل ہونا لاذم آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حس قدر بی گذرہے ہیں ان صب کو خدا نے براہ داست نبی ہیں لیا تقا۔ حضرت موسیٰ کا اس میں کچھ بھی ذخل نہیں تقا لیکن اس المت میں آن خضرت صلے اسد علیہ دملم کی ہیروی کی برکت سے ہزاد ما اولیا ہوئے اور ایک وہ میمی بروا ہو امتی بھی اور نبی بھی۔ اس کثرتِ فیضان کی کسی جی میں نظر اور ایک وہ میمی بروا ہو امتی بھی اور نبی بھی۔ اس کثرتِ فیضان کی کسی جی میں نظر نہیں مل سکتی ۔ امرابی نبیوں کو اللّف کہ کے باتی تمام ہوگ اکثر موموی امت میں ناقعی یائے جاتے ہیں۔ دہ انبیا و۔ مومم بیان کر چھے ہیں کہ انہوں نے حصرت موسیٰ سے کچھ نہیں پایا۔ بلکہ وہ بات ہیں۔ دہ انبیا و۔ مومم بیان کر چھے ہیں کہ انہوں نے حصرت موسیٰ سے کچھ نہیں پایا۔ بلکہ وہ براہ واست بی کئے گئے۔ اور واست بی کئے گئے۔ گرامت محمد بی سے ہزاد ما لوگ محفن ہیردی کی دجہ سے دلی کئے گئے۔ براہ واست بی کئے گئے۔ اور واست بی کئے گئے گرامت محمد بیں سے ہزاد ما لوگ محفن ہیردی کی دجہ سے دلی کئے گئے۔ اور واست بی کئے گئے گرامت محمد بی سے ہزاد ما لوگ محفن ہیردی کی دجہ سے دلی کئے گئے۔ اور واست بی کئے گئے گرامت میں سے ہزاد ما لوگ محفن ہیردی کی دجہ سے دلی کئے گئے۔ اور واست بی کئے گئے گرامت میں سے میں سے ہزاد ما لوگ کھن ہیردی کی دجہ سے دلی کئے گئے۔

مولوی صاحبرادہ عبداللطبیف صاحب جب فادیان میں آئے توصرف ان کویہی فائدہ نہواً کہ انہوں نے مفقل طور پر میرے دعویٰ کے دلائل سُنے بلکدان چند مہینوں کے عرصد میں جودہ قادیان میں میرے یاس رہے اور ، یک سفر جبلم کے میرے ساتھ کیا آسانی نشان مجی

ميرى تائيدين انبول في مشاهره كف - ان تمام برامن ادر افوار ادر خوارق ك ديكيف ك وجرت ده فوق العادت يقين سے بعر كئ ادر طاقت بالا ان كو كمينج كر بے كئى بين في ايك موقع ير ايك اخترامن كاجواب بھى ان كوسمجمايا مخاجى سے ده بہت فوش بوئ تھے -ادرده يركبفى مات ين أنخصرت صلى الله عليه وسلم مثيل موسى بين ادر آب كے خلفا ومثيل انبياء بني امرائيل بي تو بھرکیا وجہے کرسے موعود کا نام احادیث میں بی کرکے پکادا گیاہ گردومرے تمام خلفاء کو بدنام نهيل ديا كباب سوئي ف انكو بدنواب ديا كرجبك الخضرت صلح المدعليد وسلم خاتم الانبياد سے آپ کے بعد کوئی بی بنیں مفاد اس نے اگر تمام طفاء کو بی کے نام سے بکارا جا ما ترام فتتم بنوت مشتبد بوجاتا - ادراگر كسى ايك فرد كو بھى بنى كے نام سے مذ بكارا جا ما لا عدم ملك كا اعزاض بانى ره جاماً كيونكم موسى كے خلفاء نبى بين -اس مے حكرت اللي نے يہ تقاضا كي كم يهل ببت سے خلفاو كو برهايت فتم بوت بھيجا جائے اور اُن كا نام بى مذركھا جائے۔ ادر بير مرتمد أن كورند ديا جائے تا ختم نوت بريد نشان مو - مير أفرى خليفد نعني مي موعود كو نی کے نام سے بکاداجائے تا خلافت کے امرس دونوں اسلوں کی مشاہمت تا بت ہوجا کے ادرم كئ دفعه بيان كر يك بي كرميح موعود كي نبوت ظلي طورير كيونك دو أغفر المعلم الله عليم الله عليه والم كابدوز كالل بوف كى وجر مصنفى بى مصنفيعن بوكرنى كبلان كالمنتى بوگيا ، جيساكم ایا دی می خدا تعالی نے مجھ کو کا طب کرے فرایا تھا کہ یا اکممل جُعِلْت مر سكل اے احد تو مرسل بنایا گیا ۔ یعن جیے کہ تو بروزی دنگ یں احدے نام کامنحق ہؤا۔ حالانکر نیرانام علام احمر تفا سواسی طرح بردر کے دنگ میں مبی کے نام کامتحق ہے گیونکد احمد نبی کے نام کامتحق ہے گیونکد احمد نبی ہے۔ بنوت اس سے منفاب بنیس ہوسکتی ۔

( " ذكرة النها دين مسام )

دان قال تائل كيع يكون بن من هذه الامّة وقد عند الله على النبوّة و النبوة على النبوّة و النبواب الله عزوجل ما سمّى هذا الرجل نبيًا الا لا تبات كال النبوة سبّد ناخير البريّة و فان ثبوت كال النبيّ لا يتعقق الا بنوت كال الامّة و سبّد ناهم المعنى من دون ذالك الدعاء محف لا دليل عليه عند اهل الفطنة و لا معنى لا نبر النبوة على ذرو من غير ان تخت تم كالات النبوة على ذالك الفرد و ومن الكالات العظمى عال النبيّ في الافاضة وهو لا يثبت من غير نموذج ومن الكالات العظمى عال النبيّة في الافاضة وهو لا يثبت من غير نموذج

يوجد فى الامّة - تم مع ذالك ذكرت غير مرّة ان الله ما اراد من نبوّتى الا كثرة المكالمة والخاطبة وهو مسلّم عنداكابر اهل السنّة - فالغّزاع ليس الا نزاعًا لفظيًّا فلا تستعجلوا يا اهل العقل والفطنة ولعنة الله على من ادّغى غلاف ذالك متقال ذرّة ومعها لعنة الناس والعلككة -

ر الاستفتاء ملا عاشبه) یہ وی ایک دفراکی فہر نے کتنا بڑا کام کیا اس کے یہ معنی این کد خدانے اس زمانہ میں محسوس کیا کہ یہ ایسا فامید زمانہ اگیا ہے جس میں ایک عظیم الشان مصلح کی عزورت ہے - اور فدا کی مہر نے بد کا م کیا کہ اُنخصرت صلے المار ملیہ وسلم کی سروی کرنیوالا ال درجر کوسنی کہ ایک بہلو سے وہ امتی ہے اور ایک بہلو سے بی ۔ کونکہ المدُّمِلِ سُن مُن المعترف صلى المدعيد وسلم كو صما سوب فائم بنايا- يعني آب كو افاهنم كى كے يخ بُردى بوكسى اور بنى كو بركز بنيں دى گئى - اسى دجر سے آپ كا نام ضافي النيتين مقبر بعنی آپ کی بیردی کمالاتِ بوت بخشتی مے ادر آپ کی توجر رُدحانی بی تراس ہے۔ ادر بر قوتِ فدسيدس أور بي كو نميل على - يبي معن ال مديث كم بي كم علماء امنى كانسياء بنى اسمائيل يعنى برى امت كے علماء بنى امرايل كے بيوں ك طرح ہونے ادر بنی اسرائیل میں اگرچہ بہت بی آئے گر ان کی بوت موسی کی سروی کا نتیجہ مزتھا بلددہ بوتیں براه راست فداکی ایک مومبت تقیل محضرت موسی کی پیردی کا اس بی ایک ذره مجمد دخل مذ تھا۔ اس وجرے میری طرح ان کا یہ نام نہ ہؤا کہ ایک بہلو سے بنی اور ایک پہلو سے امتی بلکہ وہ انبیار سنقل نبی کہلائے اور براہ رامت ان کومنسب نبوت الله ادران كوجيور كرجب ادربني امرايل كاحال ديجما جائے ومعلوم موكا كدان لوكو كورات ادرصال ح اور تقوى سے بہت ہى كم حقد ول كفا - اور حفرت موسى اور حضرت جينے كامت ادلياد الندك دجود معمومًا محروم ربي عنى لدركوئي شاذ ونادر أن من مؤا لو دہ محم معدوم کا رکھنا ہے بلکہ اکتران میں مرکن فاسق فاجر دنیا پرمت ہوتے رہے ہیں۔ ادراسی دجر سے اُن کی سبت حضرت موسی یا حصرت عیشی کی قوت تا شرکا توریت اور الحیل میں اشارہ نگ بنیں ہے۔ توریت میں جا بجاحفرت موسی کے صحابہ کا نام ایک مرکش ادر سخنت دل ادر مراحب معاصی ادر مفسد توم مکھا ہے جن کی نا فرمانیوں کی مبت قرآن متر

میں ہیں یہ بیان ہے کہ ایک لڑائی کے ہونع کے وقت میں انہوں نے حضرت موسیٰ کو یہ جواب و باتھا کم نَاذُهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هِهُمَا قَاعِدُوْنَ يَعَىٰ تُو ادرتيرارب دونونجا يُر رشمنوں سے لڑائی کرو ہم او اسی جگر بیٹیس کے - بیر حال تھا ان کی نا قرا بردادی کا - گر أتخفرت ملي المدعليدوسكم كعصابه كعدول من ده بوش عشق اللي بدرا مؤا-ادر توجد قدمسى المنخضرت ملے الله ملب وسلم كى دہ تا غيران كے دلول مين ظاہر مدى كد المول فى خداكى داہ ميں بصرون اور مجریوں کی طرح مرکائے ۔ کیا کو فی بھی است میں میں دکھا سکتا ہے یا نشان دے مکت ہے کہ اہنوں نے بھی صدق اورصفا دکھلایا ۔ یہ تو حصرت موسی کے صحاب کا حال مقا ۔اب حفز ميع كم محابه كا حال سنو - كه ايك في توجل كا فام يهودا اسكريطي عنا تنس رد بي الرحفرت کو گرفتار کرا دیا۔ ادر بطری حوادی جس کوبہشت کی تنجیاں دی گئی تعین اُس نے حمزت مے کے روبرو اُن برلعنت مجيج ادر باتى جس قدر حوارى عقع ده معيدبت كا وفنت ويحفر معاك كمي - ادر ایک فیصی استفامت نر دکھلائی اور تابت قدم مدرم اور بُردلی اُن برغالب آگئی - اور ہمارے بنی صلحالمند علید وسلم کے معابر نے تلوارول کے ساید کے نیجے وہ استقامتیں وکھلائی اور اس طرح مرفے بررامنی ہوئے بن کی موانح پڑھنے سے رونا آتا ہے۔ بس دہ کیا چیز ملتی س ايسىعا شقامز رُدرح أن مي ميمونك دى - اور ده كونسا بالضرعفا جس في ان مي اس قدر تبديل بعارر ولا يا نوع البيت ك زماند من وه حالت أن كى متى كدوه دنيا ك كيراك تق - ادر كونى معصبیت اورظام کی تسم بہیں تھی جو ان سے ظہور میں بہیں آئی تھی۔ ادر یا اس بی کی بیروی کے بعد ایسے نوا کی طرف کیلینے کے کہ کویا خدا ان کے اندر سکونت پذیر ہوگیا - بن سے سے کہنا ہوں کہ برن توجراس پاک بنی کی مقی جوان وگوں کو صفلی دندگی سے ایک پاک دندگی کی طرف کھینج کرے کئی اورجو لوگ فوج درفوج اصلام یں داخل موے اس کا سبب توار بنیں مفی الکددہ اس تبره سال کی آه د زادی اور دما اور تصرع کا اثر صاحر مگه ین استحصرت صلے الله عليدهم كيت دہے اور مكم كى زمين بول المقى كري اس مبارك قدم كے نيج بول بس كے دل ف امتقدام توصيد كا شور دالا جو اعان اس كى آه وزارى سے معركيا - خلا بے نياذ ہے اسكوكسى مدا بت یا ضلالت کی پروا نہیں ۔ پس ید نور مدایت جو خاد فی عادت طور پر عرب کے جزیرہ بین ظہود میں ألما أور مهر ونبا مين مفيل كما يد أنحفرت صلح التدعليد وملم كي دلى موزش كي ما شرطفي برايك توم توجيد مع دوراورمهجور مولمي مكر اسلام مي عيمد توجيد جاري ريا - يد تمام مركتين

المحضرت صع المتعليد وسلم كي دعاول كالتيج عقا جبيساكه التارتعالي في فرايا لَعُلَاك بالنِّيع نَفْسَكَ اللَّهَ يَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ إِمِن كِي تواس غم مِن النه تيس بلاك كرديكا بويد لوك ایمان بنیں لاتے۔ پس بہلے بلیول کی امت یم جواس مدجر کی صلاح و تقوی بیدا نہ ہوئی اسکی يهى وجريتى كداس درجركي توجد اور دلسوزي امت كيلف أن البول مي بنين متى - اضوس كرهال مع نادان سلانوں نے اپنے اس بنی مرم کا مجھ قدر مہنیں کیا - اور ہرامک بات میں مفور کھائی دہ تم موت کے ایسے معنے کرتے ہیں جس سے المحضرت صلے الد علیہ وسلم کی ہجو نکلتی ہے مذ تعربيب كويا المحفرت مل الله عليه وسلم كونفس باك بن افاصد اوريميل نفوس كم الم كوئى توت معقى - اور ده صرف خشك شراعيت كوسكملانے آئے تھے حال حكم الله تقالے اس است كوير دعا سكهلامًا مع - اهد ما المعراط المستقيم صواط الذين انتحت عليهم -بي اگريدامت يبلي نبيول كى دارث نبيس ادراس انعام مي سے ان كو كھير حصد منس نوب دعاكيول مكه ولائ كئ - افسوس كرنصب اورناداني كے جوش مے كوئى اس آبت بى عور بنیں كرتا . الله منون ركھتے ہيں كر حصرت عليے أسان سے نازل موں گرفدا كا كام فران مر گواہی دیتا ہے کہ وہ مرکبا اور اس کی قبر مری گرکشمبر میں ہے ۔ جبیبا کہ اللہ لفائ فرقائے وَ ادْيْنَاهُما إِلَّا رَبُوةٍ خَاتِ قَوَارٍ وَّ مَعِيْنِ لِينَ مِم في ميني اور أس كى مال كوسودلو كم إلى سے باكرابك ايے بمالا يس بينيا ديا جو آرام ادر فوشالي كى جار مقى ادر معفى يانى اے چینے اس یں جاری منے مودی کشمیرے - اسی دجر صحفرت مرم کی قبرز بن تمام یں کسی کومعلوم نہیں - ادر کہتے ہی دہ بھی صفرت علینی کی طرح مفقود ۔ ہے - یدکس قدر طلم بونادان ممانون كاعقيده م كرأ تخضرت صل الشرعليد دسلم كي أمت مكالمدمخاطبه الليم سے بے نصیب مے اور فود حدیثیں بڑھتے ہیں جن سے نابت ہوتا ہے کہ انخفر سے الدعلمدولم ك أمت بن في الرائلي نبول ك مشابر لوك بدا بونك ادر ابك اليا بوگاكدا يك بهلو سے نبی ہوگا اور ایک بہلوسے آمتی ۔ دہی سے موعود کہلائے گا ۔ ( حقيقة الرحى والم - العاسيد)

مَن سِج كَمَ اُمِوں كه اسلام ایسے بریسی طور پرسیا ہے كه اگر تمام كفار روئ زين دُعا كرنے كے لئے ایک طرف كھوے ہوں اور ایک طرف صرف مَن اكميلا ایف فعا كے جناب بن كسى امر كے لئے رہوع كروں نو فعا ميرى ہى تا بُدكرے گا گرند اس لئے كرسب سے مِن ہى

مِهتر بول بلكداس سے كري اس كے دمول مد ولى صدق سے ايمان لايا مول - اورجانا مول كر تمام موتي اس يرضم بن ادراس في شريعت خا تحرالشوائع ب - كرايك تم کی بوت ختم نہیں ۔ یعنی وہ بوت ہو اُس کی کامل پیردی سے ملتی ہے اور جو اُسکے جراغ میں سے نورلیٹی ہے۔ وہ ختم بہیں کیو حکم وہ محمدی بوت مے لعنی اس کا ظل ہے اورامی کے دراجم سے اوراس کا مظہرے اور اسی سے فیض یاب ہے۔ فدا اس شخف کا دستن مے ہو فران شرایت کومنسوخ کی طرح قرار دنیا ہے ادر محدی شریعت کے برخلات میل ہے ادر اپنی مراحيت چلانا جا بنا ب ادر المحصرت صلى الدعليد وسلم كى بيروى منس كرنا بلداب كيم بننا چاہنا ہے۔ مگر فدا اس شخف سے پیار کرتا ہے جو اس کی کتاب قرآن مشراعیت کو اینا وستورالعل قرار دیا ہے اوراس کے رمول حفرت محارصلی الله علید دملم کو درحقیقت خانم الانبياء مجتنام ادراس كوفيف كالبي تيس محتاج جانتام بي ايسالتخف فدالعا كى جناب مى بادا بوجانا مے اورفدا كا بار يه مے كه اس كو اين طرف كسينيا مے اور اس كو اینے مکالمد مخاطبہ سے مشرف کرنا ہے اور اس کی جماعت میں اپ نشان ظاہر کرنا ہے ۔ اور جب اس کی بیردی کمال کو پہنچتی ہے تو ایک فلکی موت اس کوعطا کر تا ہے جو موت محاریم كاظل ع - يراس ك كم ما اسلامر اي يوكول كى وجود سے مازه دے اور ما اسلام مبيشه می افوں مرغالب رہے - نادان آدمی جو دراصل دیشن دین ہے اس بات کو بنیں جا ہتا کہ اسلام میں سلم کالمات مخاطبات المبيد كا جارى دم بلكدده جابتا ہے كاسلام مجى ادرمردہ مرمیوں کی طرح ایک مردہ مذہب ہوجائے گرفدا بنیں چاہنا بوٹ ادر رسالت كالفظ فدا تعائے نے اپنى وحى بى ميرى نسبت صديا مرتبر استحال كيا ہے كراس لفظ سے صرف وه مكالمات مخاطبات المبيد مراديس جو كمشرت بن اورغيب بيشتل بن س عظرهكم كجه نهين برايك بخف ابن كفتكو من ايك اصطلاح اختياد كرسكت ب بكل أن يَصْطَلِح سوفدائی بداصطلاح معجو گرت مکالمات و مخاطبات کا نام اُس نے نبوت رکھا ہے یعنی ایسے مکا لمات جن میں اکٹر عیب کی خبر می دی گئی ہیں ۔ اور لعنت ہے اس سخص پر ہو الخفرت صلے الله وسلم كفيف سے عليده موكر بوت كا وعوى كرے - مكر بم بوت المخصرت قبلے المدعليد وسلم كى بوت بى مزكوئ نئى بوت - ادر اس كا مقعد مجى يہى ہے كد اسلام كى حقابيت د نيا برظامرى جا اور الحفر فيف الدعليدولم

كى سچائى دكھلائى جائے۔

( بعثم معرفت صهر ۱۳۸۸ ) بم اس أيت يرسيا اور كامل اين ركف من جو فرايا كه وَلَكِنَ رَسُولَ اطلَّهِ وَهَا مَمُ اللَّبِينَ ادراس آیت می ایک بشیگوئی ہے میں کی ممادے مخالفوں کو جرمیس ادر دہ یہ ہے کہ المد تنا نے اس أيت بن فراما م كراً مخفرت صف العدمليد وسلم كع بعد مشير ويول كعدروا زع نيامت تك بندكر ديئ كئے - اورمكن نهيں كداب كوئى مندو يا سيودى يا عيمائى ياكوئى ريم سمان بى كے نفط كو انی نسبت تابت رسے ۔ بوت کی تمام کھڑ کیاں بندگی سی گڑا یک کھڑی میرت مدیقی کی کھی ہے بینی فنافی الرسول کی بس جو تحف اس کھڑ کی کی راہ سے خواکے پاس آباہے اُس بِظِی طور پردی بوت کی چادر بمنائی جاتی بعربوت محدی کی جادر بعداس معاس کابنی موناغیرت کی جگد نمیں کیونکہ دہ اپنی ذات مے بنیں بلکہ اپنے بی کے جیٹمد سے لیتا ہے . اور نہ اپنے سے بلکہ اُسی کے جلال کے لئے اسی کانام آسان برمحدادراحدے اس کے برمعنی من کرمحد کی بوت او محدی کو بل کو بروزی طور يرطر ذكى أوركو بي يرآيت كه مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَهَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتُمُ التَّبَيِّينَ اس كے سے يہ بن كر كيس مُحَمَّدٌ أَبَا اَحَدِرِ مِن كَ رِجَالِ الدُّنْيَا وَلَكِنْ هُوَ آبُ لِرِجَالِ ٱلْأَخِرَةِ لِاتَّكُ نَفَا تُمَرَالنِّبِيِّيْنَ وَلَاسَبِيْلَ ولى فَيُوْعِن اللهِ مِنْ غَيْرِمَو شَيطه عرض ميرى نبوت اور دسالت باعتباد محداور احد مونى كه مع شمير عنف كروم وادرية فام بحيثيت فنافى الرمول مجع ملام إنذا فاتم النبيين كم مفهوم مين فرق ندآيا يكن عليلى كه أرف مع صرور فرق أيكا - ادريمي يادرم كم بى تے معنے نعنت کی رو سے بیمیں کہ خدا کی طرف سے اطلاع پاکرٹیب کی خردینے والا بس جیاں سے معنے صادق آین گے بی کا نظ بھی صاوق آئے گا- اور بنی کا رصول ہونا مرط ہے کیو نئر اگر دہ رمول مذہو تو مجرع بب مصفیٰ کی خبراس کو مل نہیں سکتی اور بیر آیت روکتی ہے او يُظهر عَلَى غَيْبِهِ الْمَدَّا إِلَّا مَنِ ارْنُضَى مِنْ رُسُولٍ - اب الرَّالْخَصْرَت على اللَّه عليه وسلم ك بعدان معنول کی دوسے نبی سے انکار کیا جائے تو اس سے لازم أمّا ہے کہ معقدہ رکھا جائے كهيرامت مكالمات ومخاطبات المبيرس بي نفيب م كيونكر جس كي يا كفر برا خبار عيبير سنجانب الله ظاهر مونع بالصرور أس برمطابق آيت لايظهر كل غيثبه كم مفهوم بي كاملاق أَكُ كا واسى طرح جو خارا تعانى في طرف مع يصيحا جائيكا أسى كوم رمول كبين كله - فرق

ورمیان یہ ہے کہ ہمارے نی صلے امتر طبہ دسلم کے بعد قیامت مک ایسا نی کوئی ہنیں جس پر جديد فنرلجيت نازل موياجن كوبغيرتو مطأنجناب اليي فناني الرمول كالتناكم جواسان برامكا نام محدادر احدركها جائد بني بوت كا تقب عنابت كياجائد ومَن ادّعى فَقَدْ كُفَرا -اس میں اصل معید سے مر خات مر النبيّية ين كامفهوم تقامنا كرما ہے كرجب تك كوئى مدده مغارُت باتی ہے اس دقت تک اگر کوئی بی کہلائے کا توگویا اس مبرکو توڑنے دالا ہو گاجو خاتم النبيين برم يكن الركوني تخص اسى خاتم النبيين من ابساكم موكر باعث بهايت انحاد اورنفی ویریت کے اُسی کا نام بالیا ہو اورصاف اُسیندی طرح محدی جہرہ کا اس میں انعکاس موليا مو توده بغيرممرنور في كے بى كما أيكا -كيونك ده محدب كو فلي طور ير- يس بادجود اُس شخص کے دعوی بوت کے حبکا نام طلی طدر پر محد ادر احد رکھا گیا - بھر بھی سید نا محد خاتم النبيين عي ربا كيونكم برمحارثاني أمي محد صله المدهليد دسلم كي تصوير- اور أمي كا نام ہے۔ گرمیٹی بغیر مرتور نے کے نہیں اسکتا کیونکہ اس کی بوت ایک الگ بوت ادر اگر بردن معنوں کے رُد سے بھی کوئی شخص نبی ادر رمول بنیں ہوسکتا تو بھر اس کے کیا معنى إلى كم إهْدِنَا القِبَوَاطُ المُستقيم صِوَاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ - سوياد ركمنا عامية كران مدول كورد سع محم بوت اور رسالت سع الكارنس ب اى لحاظ سميح ملم ين بيئيج موجود كا نام نبي وكها كيا- اگر خدا تعالى سے غيب كي جري بانے والا بي كا نام بني رکھنا تو بچر ببلاد کس نام سے اس کو پکارا جائے ؛ اگر کہواس کا نام محدث رکھنا جا میے تو يم كمتا موں تحديث كے مض كى دفت كى كتاب ميں اظها رغيب نہيں ہے . كر نوت كے معنے اظہار امرغیب ، - ادرنبی ایک تفظمے جوعرنی ادرعبرانی می مشترک مے - بھی عبرانی میں اس تفظ کو نابی کہتے ہیں اور یہ تفظ نابا سے مشتق مے جس کے یہ مصنے ہی خدامے نجر یاکرمٹیگوئ کرنا - اورنبی کے لئے شارع منا نظر انس بے یہ صرف مومبت ہے ص کے دربع سے امور غیب کھلتے ہیں۔

( ایک غلطی کا ازالہ مسے

نمام دروازے بندہیں گر ایک دردازہ جو فرقان مجیدنے کھولا ہے اور تمام نبوتیں اور تمام نبوتیں اور تمام نبوتیں اور کی الگ طور پر بیردی کی حاجت بنیں رہی ۔ کیونکر نبوت محدید ان مب پرشتل اور حادی ہے اور بجزاس کے مرب راہیں بندہیں۔ تمام

سچائیاں جوخدا تک بہنچاتی ہی اس کے امذر میں - مذاس کے بعد کوئی نئی سچائی آئے تی ادر مذاکس سے پہلے کوئی الیم سچائی مفی جواس میں موجود مہیں-اس مے اس بوت پرتمام نبوتوں کاخاتمہ ہے۔ اور مونا چاہے عقا۔ کیونکر جس چیز کے سے ایک اُغاذ ہے اس کے سے ایک انجام بھی مراکن یہ نوت محدید اپنی ذاتی فیفن رسانی سے قاصر نہیں باکد سب نبوتوں سے زیادہ اس میں نیف ہے۔اس نبوت کی بروی خدا تک بہرت مہل طریق مے بہنچا دی ہے ادراس کی بیردی سے خدا تعالی کی محبت دراس کے مکالمدی طبه کا اس سے بڑھ کر انعام مل سکتا ہے جو پہلے لا اتھا مراس كاكامل يروصرف نبى نبيل كملاسك كيونكه نوت كالمرتا تم محديدى إسى بنك ے - إل المنى دورنبى دونوں بفظ اجتماعي حالت بي أس برصادق أسكت إي - كيونكر السي مي بوت تامه کا ملم محدید کی بتک بنیس بلکداس بوت کی چیک اس فیفنان سے زیادہ تر موتی ہے ادرجبكه ده مكالمه مخاطبه ابني كيفيت ادركيت كى رُوسے كمال درجه مكب مهنج جائے ادر أس ين كوئى كثافت اوركمي باقى مزبو ادر كملے طور ير الموغلبيد يرشتل بو تو دمي دوسر تفظون میں نبوت کے نام مصموروم ہوتا ہے جس پر تمام طبوں کا اتفاق ہے۔ بس برمکن نہ تھا کہ وه قوم ص كے لئے فرايا كياكمكن تفر في الله أخرجت للنّاس اور جن كے لئے يد دُعا سكمائي من كد اهدنا العبواط المستقيم صواط الذين انعمت عليهم ان كم تمام افراد إس مرتم عاليه مع محروم دست اوركوني ايك فرد بهي اس مرتبه كون بايا - اوراليي صورت بي صرت بہی خوابی بہیں متی کہ امت محدید ناقص اور ناتمام رہتی اور سب کے سب اندھوں کی طرح دميت بلكه يدمجى نقص مقاكه أنخصرت صلى المترعليه وملم كى قوت فيفنان برداع لكتا تعا ادراب كي قوت قدميد ناقص معمرتي سفى - ادرسا عقرى اس كے دو دعاجس كا يا فيج وقت باذ میں بڑصنا تعلیم کیا گیا تھا اس کا سکھلانا بھی عبت مشہرتا تھا - گراس کے دومری طرف میر خرانی میں عقی کہ اگر یہ کمال کسی فرد امت کو براہ راست بغیر پیردی نور نبوت محدید کے بل سكتا توضم بوت كے معنے باطل ہوتے تھے بیں ان دونوں خرابوں سے معفوظ ركھنے كيك خداتعاتی نے مکالمد مخاطبہ کا ملہ تا مرمطم و مقدمہ کا مرت ایسے بعض افراد کو عطا کیا جو فنافى الرمول كى عائت مك أتم درجة مك بمنج كمَّ تُعدكوني حجاب درميان مذر با ادراسي بوني ادربردی کے عض اتم اور اکمل درجہ بران میں یائے گئے۔ ایے طور برکہ اُن کادبور ابنا ويور مذريا بلكدأن كم محويت ك أثينه أنخصرت صلح المتدهلب وسلم كادعو النكس موكب

اور دومری طرف اتم اور اکمل طور پر مکالم مخاطبہ المبید بنیوں کی طرح اُن کو نصیب مؤالیں اس طرح پر تعین افراد نے باو ہود امتی ہونے کے نبی مونے کا خطاب بایا - کیونکہ المی مورت کی بوت بوت محدید سے الگ نہیں - بلکہ اگر خور سے دیجھ تو نود دہ بوت محدید ہی ہے جو ایک بیرائی جدید ہی طورت صف اللہ علیہ دسلم نے ایک بیرائی جدید ہی طور گر ہوئی - بہی سے اسس نقرہ کے ہیں جو اسخورت صف اللہ علیہ دسلم نے میں حوالے کو من جو اور امتی میں حرود کے میں جو اور امتی میں جو اور امتی میں ہے اور امتی میں ہے - در من غیر کو اسجا کہ قدم دکھنے کی جگہ نہیں - مبارک دہ جو اس نکتہ کو سمجھ تا ہاک ہونے سے نکی جائے -

( الوصيت صلا-٢٠)

اِس نکتہ کو یاد رکھو کہ میں رمول اور نبی نہیں ہوں بینی باعتباد نبی متربعیت اور نے دعوی اور نے نام کے - اور میں رمول اور نبی بہوں بعینی باعتباد ظلیت کا ملہ کے - میں وہ آئینہ مہوں حینی باعتباد ظلیت کا ملہ کے - میں وہ آئینہ مہوں حیں میں محدی شکل اور محدی نبوت کا کا علی المحتی میں ہے ۔ اگر میں کوئی علیحرہ شخص نبوت کا دعوی کرنے والا ہوتا تو خدا تعالی میرا نام محد اور احد اور مصطفلے اور مجتبلے ندر کھتا اور مذخاتم الانبیاء کی طرح خاتم الاولیاء کا مجھ کو خطاب دیاجاتا بلکہ میں کی علیحدہ نام سے آتا۔ لیکن خدا تعالی نے مرایب بات میں وجود محدی میں مجھے داخل کر دیا یہاں کے کہ یہ بھی مذجا ہا ہا کہ یہ کہ جا کہ یہ کہ اور نیا ایک نام مہو یا کوئی الگ تبر مہو کیونکہ ظل این اللہ اور نام موالی کے دور ایسا کیوں کہا گیا ؟ اِس میں داذیہ ہے کہ خدا تعلیٰ اس مے الگ ہو ہو ہو کہا گیا ؟ اِس میں داذیہ ہے کہ خدا تعلیٰ ا

جانی تھا کہ آنخفزت سلے اللہ علیہ وسلم کو اُس نے فاتم الانبیاع کھمرایا ہے۔ اور بھیر دونوں سلوں کا تقابل پورا کرنے کے لئے بہ صروری تھا کہ موموی بیج کے مقبل پر تھیدی ہے جبی شان بوت کے ساتھ آوے تا اس بوت عالیہ کی کسرشان مذہو - اس نے فدا تفانی نے میرے دجود کو ایک کا بل ظلیّت کے ساتھ پیدا کیا اور ظلی طور پر نبوت محقری اس میں رکھ دی تا ایک مصنے معجم پر فیدی اگر فالیّت کے ساتھ پیدا کیا اور در در سرے معنوں سے فتنے نبوت محفوظ دے ۔

( زول الميج مسيم ماشيه)

جاہل ہ کوں کو معطر کانے کے بیئے کہتے ہیں کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کی ہے - مال نکریں ان کا سراسرانتراوے بلکہ من بوت کا دعویٰ کرنا قرآن متر بھین کے میسے منع معلوم ہوتا ہے ایسا کوئی دعویٰ بہیں کی گیا ۔ صرف یہ دعویٰ ہے کہ ایک بہلوسے میں امتی ہوں اور ایک بہلوسے میں امتی ہوں اور ایک بہلوسے میں امتی ہوں اور نبی سے مراد میں استی معلوم ۔ اور بنی سے مراد مرف انتحار میں انتخفارت میں مخترت میں میں موں ۔ اور بنی سے مراد مرف انتحار میں میں اور نبیا میں میں میں امن کے بحق افراد میں کہ دی طاحب سرمندی نے اپنے مکوبات میں مکھا ہے کہ اگر جر اس امن کے بحق افراد میں کہ دی طاحب المرب می مشرف کیا جائیں تا میں میں اور نبیا میت نک محقومی رہیں کے لیکن حس شخص کو بگٹر میں اس مکا لمہ دی طب المرب میں مشرف کیا جائیں دہ اس مکا لمہ دی طب المرب میں مشرف کیا جائیں دہ اس مکا لمہ دی طب المرب میں مشرف کیا جائیں دہ اس مکا لمہ دی طب المرب میں مشرف کیا جائیں دہ اس مکا لمہ دی طب المرب میں مشرف کیا جائیں دہ اس مکا لمہ دی طب المرب میں مشرف کیا جائیں دہ اس مکا لمہ دی المرب میں اور نبیا میں اور نبیا میں اور نبیا میں اس مکا لمہ دی طب المرب میں مشرف کیا جائیں دہ اس مکا لم المی الم المی المرب میں المرب میں المرب می طب المرب میں المرب میں المرب میں المیں میں اس مکا لم المی المی المیں الم

اب وافنح ہو کہ اعادیث بویہ یں بیٹی کی گئی ہے کہ آنحفزت علی استرعلیہ دسلم
کی امت میں سے ایک شخف پیا ہو گا جو علینی ادر این مریم کمیل میگا ادر بنی کے نام سے
موسوم کیا جائیگا ۔ بعنی اس کنڑت سے مکالمہ و مخاطبہ کا مترف اس کو عاصل ہو گا - ادر
اس کنڑت سے امور غیبیہ آس پرظاہر ہو نظے کہ بجز بنی کے سی پرظاہر بنیں ہو سکتے بعیسا
کہ انٹر تعالیٰے فرطابہ ہے لا یُقْرُورُ عَلیٰ عَلَیْهِ اَکھڈا اِللّاً مَنِ اَدْتَحْنی مِنْ دَسُولِ بعنی
ضدا اپنے غیب پرکسی کو بوری قدرت ادر غلبہ بنہیں بخت اجو کٹرت ادر صفائی سے عاصل ہو
مدت ہے بجز اس شخص کے ہو اس کا برگزیدہ رمول ہو - ادر یہ بات ایک ثابت شدہ امر ہے
کہ جب قدر خدا تعالیٰ نے مجھے مکالمہ و مخاطبہ کیا ہے ادرجس فدر امور غیبیہ مجھ یہ ظاہر
ذرائے ہی تیرہ شوبرسس بجری میں کسی شخص کو آج تک بجز میرے یہ نعمت عطا نہیں کی
درائے ہی تیرہ شوبرسس بجری میں کسی شخص کو آج تک بجز میرے یہ نعمت عطا نہیں کی
درائے دی منکر ہو تو بار ثبوت اس کی گردن پر ہے -

غوض اس حصنه کشیروی النی ادر امورغیلید میں اس دفت سے بیں ہی ایک فردِ عقومی موں اور افروع موں اس دفت سے بیں ہی ایک فردِ عقومی موں ادر جب قدر مجھ سے بہلے ادلیا و ادر ابدال اور اقطاب اس المت میں گذر مجے میں اس کو یہ عقد کثیر اس نعمت کا بہیں دیا گیا ۔ بس اس وجہ سے بنی کا نام بانے کے لئے میں ہی محفوص کیا گیا ۔ اور دومرے تمام لوگ اس نام کے ستی بہیں ۔ کیونکہ کثرت وی ادر کثرت امور غیبیاس میں شرط ہے ۔ اور دو مشرط ان میں یائی بہیں جاتی ۔

( र्ष्ट्रेंब । पश्च वं १ १ १ १ १ १ १ १

معرض صاحب نے مرمبی مکھا ہے کہ خدا تعالیٰ فرمانا ہے کہ الميومراكملت لكر دينكم واتممت عليكم نعمتى ادر بهراعتراص كيام كرجبكه دين كمال كويهن عكام ادرنعت پوری ہو چی تو میے رنگسی مجدد کی صرورت ہے ندکسی نبی کی . گر ا فسوس کد معترف نے ایسا خیال کر کے خود قرآن کرم پراعتراص کیا ہے۔ کیونکر قرآن کرم نے اس امت بی خلیفوں بمیا ہو نے کا دعدہ کیا ہے۔جیسا کہ انھی گذر حکا ہے اور فرایا ہے کہ ان کے وقول میں دین استحکام کیوے کا ادر ترزلزل ادر تذبذب دور ہوگا ادر خوت کے بعد اس بیا ہوگا۔ عمراگر تکیل دین کے بعد کوئی می کا دروائی درست منیں تو بقول معتر ف کے جتمیں سال كى فلافت ہے دہ بھى باطل معمرتى م - كيونك جب دين كامل موجيكا تو بعركسى دومرےكى صرودت نهيس . ليك افسوس كم معترض بع خبرن ناحق آيت اليوم اكملت مكم دينكم كويش كرديا بم كب كهتم بن كد مجدّد اور محدث دنيا من أكر دين بن سي بجه م كرتے بن با زياده كرتے بن بلدممارا تويد قول مے كدايك زمام كذرنے كے بعد جب ماك تعليم برخيالات فامدہ کا ایک غباد بر حاما ہے ادر عن فالس کا جمرہ جھب جاما ہے تب اس خوامور جہرہ کو دکھلانے کے لئے مجدد اور محدث اور ردحانی خیلیفے آتے ہیں - معلوم کم بے چارے معترض نے کہاں سے اور کس مص من لیا کہ مجدّد اور رُوحانی خلیفے دنیا میں اگر دین کی مجھ ترميم ومنسخ كرتے ہيں - بنيں ده دين كومنسوخ كرفے بنيں أتے بلكه دين كى جيك اور روشى دکھانے کو آتے ہی اور معترف کا بدخیال کہ ان کی عزورت ہی کیا ہے عرف اس وجرم ميدا مؤام كمعترض كوائي دين كى يروا بنيس -ادركبي اس في غوربنيل كى كراملام كيا چيز إ ادراسلام كى ترقى كى كوكيت إلى - ادرحقيفى ترقى كيونكر ادركن دابول م ہوسکتی ہے اورکس حالت میں کسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ تقیقی طور پر سلمان ہے یہی وجہا

كيم متر من صاحب اس بات كو كافي مجمعة بب كه قرآن موجود ب اور علماء موجود بي اور تود جنود اکٹر دوگوں کے دلوں کو اسوام کی طرف وکت ہے بھرکسی مجدد کی کیا عزورت ہے۔ بیکن افسوس كدمحترفن كويسمجمنين كدمجدودل ادركة حانى خليفول كى اس امت ميس البعي علوا سے صرورت ہے جلیاکہ قدمے سے انبیاد کی ضرورت یعین آئی رہی ہے۔اس سے کسی کو انگاد نہیں موسکتا کر حفرت موسلی علیال ام نبی مرسل مقع اوران کی توریت بنی امرایل کی تعلیم کے الف كال مقى ادربس طرح قرآن كرم في يرآيت اليوم اكملت مكم براى وريت في مجى آيات مبن عن كامطلب بيرے كربنى امرائيل كو ايك كامل اور جلالى كتاب دى كئى ہے جس کا نام تورمی ہے۔ چنانچر دران رم میں میں توریت کی میں نعربیت ہے۔ مین بادجود اس کے بعد توریت کے معد إ ایے نی بن امرائل می سے آئے کہ کوئی نئ کتاب ان کے ساتھ بندلھی بلكدان انمیاد كفطهور كے مطالب يه موت تف كه كا أن كے موجود و زمان بي جو لوگ تعليم توریت سے دور پر گئے ہوں بھران کو توریت کے اعلی منشا کی طرف کینچیں اورجن کے داوں ين تحجه شكوك اوردمريت ادرب ايماني مولكي مو أن كو مجر زنده ايما تخشين جيا نجرام والمترام المرابطة فود قرآن كريم من فرمامًا مع حد وَ لَقَ لَهُ إِنَّيْنَا مُؤْسِى أَلِكَتَابَ وَتَكَلَّيْنَا مِنْ بُعْدِهِ بالرُّ سُلِ- یعنی موسی کو مم فے توریت دی اور مجراس کتاب کے بعد ہم نے کئ پیتمبر بھیج تا توریت کی تا مید اور تفدیق کریں ، اس طرح مدسری حبالہ فراما ہے ۔ اُنَمَ اُدسلنا رُسُلَنَا تُنتوا - يعنى پير پيچيے سے ہم نے اپنے رسول بے در ہے بھیج - بس ان تمام آیات سے طاہرے کہ عادت اللہ یہی ہے کہ وہ اپنی کتاب بھیج کر بھراس کی تائیدادر تصدیق کے مے صرور انبیاء کو جمیعیا کرتا ہے۔ جنانچہ توریت کی تا یُد کے ئے ایک ایک وقت بن چاد جا رمو بنی مھی آیا جن کے آنے پر اب مکسبام بل بشار

اِس کُٹرت ارمال رسل میں اصل معید یہ ہے کہ خدا تعانی کی طرف سے یہ عہدِ مؤکد موجکا ہے کہ جواس کی مخرا دائی جہنم ہے ۔ جدیا کہ وہ فرمانا ہے ۔ کالّذیْت کُفَرُدُا وَکُذَبُوا بِأَیاتِنَا اُولَیْكَ اَصْعَابُ النّارِ هُمْ فَیْهَا خَالِدُدُنَ فَرَانا ہے ۔ کالّذیْت کُفَرُدا وَکُذیب کی وہ جہنی میں اور اس میں مین میں میں میں اور میں میں اور میں میں اور اس میں میں اور دومری طرف یہ مسلم فوت اور دومری طرف یہ مسلم فوت اور

وی النی کا نبایت دقیق تھا بلکه خور خدا تعالے کا وجود بھی ایسا دقیق در دقیق تھا کہ جب تک انسان كي أنكه خداداد نور مع منور منه مو مركز مكن ند تفاكر مي ادر پاك معرفت اس كي حال ہوسکے بچہ جائیکہ اس کے دمولوں کی معرفت ادر اس کی کتاب کی معرفت عاصل مور اس اللے معانیت الی فے تعامنا کیا کہ اندھی اور نامینا مخلوق کی بہت ہی مرد کی جائے اور مرف الس پر اكتفاء مذكيا جائے كه ايك مرتبر رمول اوركتاب محيجكر عير با وجود امتداد ازمنه طويل كے ان عقائد محانکاری وجر صے بن کوبعد میں آنے والے زیادہ اس سے بھونہیں سکتے کہ وہ ایک پاک اور عمده منقولات بن مبستر كى تبنم بن منكرول كو وال ديا جائ - اور در عقيقت سو چيخ والے کے لئے یہ بات نہایت صاف اور روش ہے کہ وہ فداجس کا نام رحمن اور رحمیم ہے اتی بڑی مزادیے کے دے کیونکر می قانون اختیاد کرسکتا ہے کہ بغیر دورے طور پر اتمام جوت مے مختلف بلاد کے ایسے لوگوں کو جہوں نے صد ہا برموں کے بعد قرآن اور دمول کا نام مُنا اور مجر وه عربي سمجم منس ملت - قرآن كي خوبول كو ديك نبيل سكت دائي جهنم من وال دے اور میں انسان کی کانشنس اس بات کو تبول کرسکتی ہے کہ بغیراس کے کہ قرآن کریم کا سجانب اللہ مونا اس برنامت کیا جائے یونہی اس پر حفیری پھیر دی جائے۔ پس مہی دجہ ہے کہ خدا تعالیے نے دائمی خلیفوں کا و مدہ دیا تاوہ فلی طور پر ادار نبوت پاکر دنیا کو طرم کریں اور فرآن کریم كى خوسان ادراس كى ياك بركات دوكون كو دكهلاوي - يرسى ياد رم كربرايك زماند كيك المام عجت مجى مختلف رنكوں سے بواكر ما مے- ادر مجددِ دقت ان قوقوں ادر ملكول ادر كمالات کے ساتھ اُ ما ہے جوموجودہ مفامد کا اصلاح یا نا ان کالات پرموقوف ہوتا ہے سومميشہ فدا تعافے اسى طرح كرما رميكا جب مك كداس كومنظور مى كدا مار رائد اورا صلاح كے دنیا میں باتی دمیں - اور بر باتی بے نبوت نہیں بلکہ نظائر متواترہ اس کے شاملے اور مختلف بلاد مح بنیون ادر مرسلون اور محدثون کو جیوار کر اگرمرف بی امراس کے بیون ادر مراون ادر محدثون بربی تظروالی جائے تو ان کی کتابوں کے دیکھنے سے معلوم مرتا ہے کہ تورہ موبرس کے عرصہ بن بعنى حفزت مومى مصعفرت ميج كالم مزاد لا نبي ادر محدث ان من بدا مو ي ج فادمون كاطرح كمرب مرجمة موكر توريت كى خدمت من ممردف رم -جنانچران تمام بيا مات برقرآن منا پرے اور بائیل مہادت دے دہی ہے . اور وہ نبی کوئی نئی کتاب نہیں لاتے تھے کوئی نیا دین بنیں سکھاتے تھے عرف توریت کے فادم تھے ۔ ادرجب بنی اسرائل میں دہریت

اور بے ایمانی اور برطبی اور سنگدنی میں جاتی تھی تو ایسے دقتوں میں دہ ظہور کرتے تھے۔ اب کوئی سوچے والا مو ہے کہ جس مالت میں مومنی کی ایک محدود شریعے تا کے لئے جو زین کی تمام تو مول کے لئے نہیں متى دور فرقیا مت تك اس كا دامن معیلا بؤا كھا خداتما لا ف یا احتیاطی کی کر بزار ہانی اس شریعت کی تجدید کے دے تھے دربار انے والے نیوں نے ایم نشان دکھلائے کر کویا بن امرایس نے نے مرے فدا کو دیکھ لیا توہم یہ امت جو خیرالامم كملائى إ ادر خراارس مع الله عليه وسلم ك داس سه للك دى ب كونكرايى برخت مجمى جائے كه فلا تعالى نے مرت ميں يرس اس كى طرف نظر رحمت كركے اور آسانى الوار دكلوا كر بهراس سعنه بهرليا - ادر بهراس امت برا في بي كريم كي مفارقت من عد إ برس گذرے اور مزار ما طور کے فیتنے پڑے اور بڑے بڑے ذار ہے اکے اور انواع واقسام کی دقاليت بھيلى اور ايك جمان نے دين متين برملے كئے اور تمام بركات اور مجزات مع انكار كياكيا اورمقبول كونامقبول عمرايا كيديكن فدا تعالى في بهرتبي نظرا عما كراس أمت كي طرف نه دیجها اوراس کوکیمی اس اُمن پر رحم نه آیا اورکیمی اس کو برخیال نه آیا کریروگ میمی تو بنی امرائیل کی طرح انسان صنعیف السنیان بی ادر بهود یول کی طرح ان کے پود ے بھی اُسانی اُباشی کے ہمیشد محتاج ہیں۔ کیا اس کرہم خدا سے ایسا ہوسکتا ہے جس نے اس نی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کوممیشہ کے مفاصد کے دور کرنے کے الے بھی تھا کیا ہم ہے گان كرسكت إلى كربيلي أمتول براتو خوا تعالى كا رحم تقا اس كاس في توريت كو تعيير مراد إ رصول ادر محدث توریت کی تا ید کے لئے اور داوں کو بار بار زندہ کرنے کے سے تصبح - میکن یہ امت مور وغفنب مقی اس لئے اس نے قرآن کریم کو نا ذل کرکے ان مب باتوں کو مقبل دیا اور مہیشہ کے مع علماء کو اُن کی عقل اور اجتہاد پر جھوڑ دیا ۔ ادر حفزت موسیٰ کی سْبِتِ لُوصاف فرايا- وَكُلَّمَ اللَّهُ مُؤْسَى تَكُلِيمًا - بُراسُلًا مُبْشِرِيْنَ وَمُنْدِرِينَ لِحُلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ مُحَبِّدةً بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزْيزًا حَكَيْمًا یعنی خداموسی سے ہمکلام ہوا اور اس کی تاید اور تصاریق کے سے رمول معیج جومبشر اور منازر سے تاکہ دوگوں کے لئے کوئی حجت باتی مذرم اور نبیوں کامسل کروہ دیکھر توریت ير دلى صدق سے ايمان لاديں - اور فرايا - وَ رُسُلًا تُلُ تَصَفَعَهُمْ عَلَيْاتَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا نَمْ نَقْصَصْهُمْ عَلَيْكَ . يعنى بم في بمت مع رمول بعيم اوراجين كاتو

مم نے ذکر کیا اور بعض کا ذکر مجمی بنیں کیا۔ لیکن دین اسلام کے حاجوں کے اے وہ انتظام مذکیا گویا جور من ادر عنایت باری حضرت موسی کی قوم پر مقی وہ اس است پر نہیں ہے - یہ توظا ہر ہے کہ مميشه امتداد زمانه كع بعد بيهام معجزات اوركرامات قعترك دنگ بن موجات بن اور معر آن والى تسليل ليفكروه كومريك امرخارق مادن سعب بهره ديكه كرانز كذشته معجزات كي نسبت شك پیا اکرتی ہیں۔ بھرجس حالت میں بنی امرائیل کے مزاد ہا انبیاء کا نمونہ آنکھوں کے سامنے ہے تواس سے ادر مجی ہے ولی اس اُمت کو بمارا موعی ادر اپنے تیس بر ضمت پاکر بنی امرائیل کورشک كى نيكاه سے ديكھيں كے يا بدخيالات بن كرنسار موكر ان كے قصوں كو مجى صرف افسام جات خيال كرينك واديد تول كديهل اس مرادم انبياء مو يك ادر معجزات مي مكثرت بوئ اس من إلى امت كوخوارق اوركرامات اوربركات كى كچير عزورت بنيس ستى لمذا فدا تعليف في ان كومب باتوں سے محروم دکھا میر صرف کہنے کی بائیں ہی جنہیں وہ لوگ مُند پر لاتے ہیں جن کو ایسان کی كجيدم وانهيس - درمذ انسان نهايت صعيف ادرميت تقديت ايان كالحتاج ب ادراس داه من این خودساخت دلائل کمی کام منین اسکتے جب مک تازه طور پرمعلوم مر مو که خدا موجود ے - اور عمول ایمان جو بدکاریوں کو روک بہیں سکتا نقلی ادر عقلی طور پر قائم رہ سکتا ہے - اور استیکه میرمی یا درسے کد دین کی تکسیل اس بات کومتلزم بنیں جواس کی ساسب حفاظت مے بكي ومت بروار موجائ مثلاً الركوئي كفر بنادك ادراس كم تمام كمر مطبق مع تبادكر اوراس کی تمام صرورتی جوعمارت کے متعلق ہیں باحن وجر پوری کر داوے اور میر مدت کے بعد اندهيرمال طيس اور بارسيس مول اوراس كفرك نقش ونكار بركرد وعبار مبطه جاوع اوراسكي توبعورنى جميب جاوے اور مجراس كاكوئى وارث اس تمركومات اورسفيدكرناجا ب- كر اس کو منع کردیا جادے کہ گھر تو تکمل ہو جکامے تو ظامرے کہ یدمنع کرنا مرامرحمانت ہے انسوكس كد اي اعتراضات كرف والعنهيل موجع كتكبيل في ديرم اور دقتًا فوتمًا إيك مكمل عمارت كى صفائى كرما يد اور بات م - يدياد رم كد مجدد لوك دين مي كيم كم بيني نهين كرتے - بالكتده دين كو كھر داول ميں قائم كرتے ہيں - اور يدكمنا كد مجددوں ير ايان لا فالحجم فرفن إنيس خدا نعاني كح حكم ا تحوات م - كيونك وه فراتم - و مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ يَعِنى بعداس كم بو خليف معيم جائي بهر بوتنفس أن كامنكر رب وه فامغول

اب خلاصداس تمام تقرر کاکسی قدر اختصاد کے ساتھ ہم ڈیل میں تصفیاں اور وہ یہ ہے کہ دلائل مندرجہ ذیل سے تابت موما ہے کہ یہ مات منها بت صروری ہے کہ بعد وفات رمول، متر ما بشرط فیم اس امت می سفاد اورفتنوں کے وقتول میں ایے مصلح آتے دم جنکو انبیاء کے کئی کاموں سے برایک کام میرد موکد وه دین ف طوف دعوت کری ادر سرکت برعت بودین سے ل گئی مو اُس کو دُورکریں - اوراً سمانی روشنی باکر دین کی صداقت ہر میک سبوسے لوگوں کو دکھلاویں اور اپنے پاک مورز سے لوگوں کو سجائی اور محبت اور پاکیزگی کی طرف کھینی اور وہ دلائل مرمین :-اول يدكم اس إت كوعقل عزورى تجويزكرتى مع كرجونكم الليات اورامورمعاد كمسائل نهايت باريك ادرنظري بي كوبا غمام امورغيرم أى ادرفوق العقل برايمان لاما يرما ع-مذ فداتما مميكى كونظرة يار مذكبهى كسى في بهشت وسيكى اور مذ دوزخ كا ملاحظركيا اور مذ طا مك مع ملاقاً موئى - اورعلاده اس كے احكام الني مخالف جذبات نفس بي اور نفس امّاره جن باتوں ميں لذت باتا مع احكام البيان معمنح كرتے بن لهزاعدالعقل بربات مذ عرف احن بلك واجب كه خدا تعالے كے پاك بى جو مربعيت اوركتاب الح كراتے بى اور اپے نفس بى تاثير اور فوت فدميم ر كھتے ہيں يا تو وہ ايك لمبى عمر سيكر آويں اور مبيشه ادر برصارى ميں سريك اپنى نئى امت كو اپنى طاقات ادرمحبت سے تشرف بخشیں ادر اپنے ذیرسا بر رکھ کر ادر اپنے بُرفیف پُرول کے نیجے ان کو سے کر دہ برکت اور نور اور دومانی معرفت سنجاویں جو امنوں نے ابتدائے زماندیں بہنجانی مقى - ادراگرايسا بنيس توعيران كے وارث جو ابنيس كے كمالات النے اندر د كھتے مول - اور كاب الى ك دفائق اورمعادت كو دحى اور المام سے بيان كرسكة مي اورمفولات كومشم واست کے پیرایی میں دکھا سکتے موں اورطالب حق کو یقین کے بہنچ سکتے ہوں میشرنشنہ اور نساد کے دفون می فروربدا مونے چاہئیں کا انسان جو مغلوب شہات ونسیان ہے اُن کے فیفن حقیقی سے محروم ندرم کیونکہ یہ بات ہمایت صاف اور بریہی ہے کہ حب زمانہ ایک بی کا اپنے خاتمہ کو بہنچا ب اوراس كى بركات كى ديكھنے والے فوت بوجاتے إلى تو ده تمام منبودات منقولات كى دنگ یں اُجا تے ہیں۔ بھر دورری صدی کے داگوں کی نظر س اس بی کے اخلاق اور اس بی کی عبادات اور اس بني كا صبراور استنقامت اور صدق اور صفا اور وفا اورتمام مائيرات البيد اور خوارق ادر جزات جن سے اس کی حوب بوت ادرصارا تت دعوی پر استدلال موتے تھے نی صدی مے لوگوں کو مجھر قصفے معلوم ہوتے ہیں ادر اس وجہ سے دہ انشراح ایمانی ادر جو کش اطاعت جو بی کے

ديكيف دالون بن بولم م دومرون بن ده بات پائى نهين جاتى - ادرصات ظاہر مے كر بوكچيم محاب أتخفرت صلع الله عليه وسلم ف ايماني صدق وكعلايا اوداين مالول اوراين جانول اور ايني آمردوُل كو السلام كى دامول من بهايت اخلاص سے قربان كيا اس كا نموند اور صديول من تو كيا خود دوررى صدى كولوكولين تابعين ير مجى بنس يا ياكيا -اس كى كيا دجه عنى يمي تو تھی کد صحابہ رصنی الله عنہم نے اس مرد صادق کا مند دیکھا تھا جس کے عاشق الله مونے کی كوامي كفاء قرسي كمنه مع معى بعماضة نكل كئى-ادر ردزكى مناجاتول ادربار كي سجدول كود كيم كر اور فنا في الاطاعمت كي حالت اوركمال مجت ادر دلدادي كي منه بدوس نشانيان ادراس پاک مند پر نورالی برستا مشاوره کرکے کہتے تقے عنینی محتمد علی وقبه - که محكد اين رب برعاشق موكيا مي- اور كير محابر في مرت ده صدق اور مبت اور اخلاص ہی نہیں ریکھا ملکداس بیاد کے مفابل برجو ہمادے سیدمحارصلی الله علید دیلم کے دل سے ایک دریا کی طرح جوش مار ما تھا غدا تعالیٰ کے بیار کو بھی تا بیات خارق عادت کے منا میں مشاہدہ کیا۔ تب ان کو بتہ لگ گیا کہ خدا ہے ادر اُن کے دل بول اُ سفے کہ وہ خدا اس مرد کے ساعظ مع انہوں نے اس قدرعها أمات المبيد ديكھے اور اس قدر نشان أمانى مشابره كئ كمان كوكيريمي اس بات مي شك مزر باكه في الحقيقت ايك اعلى ذات موجود معض كا نام خدا م اورس كح قبضه قدرت من مريك امرم اورس كم أمح كونى بات مجى انہونى نہيں۔ اسى وجر سے ابنول نے دہ كام صدق وصفا كے دكھلا ئے اوروہ جانفشانيا میں کہ انسان مجسی کرمنیں سکتا جب یک اس کے تمام شک دستبہ دور مذہو جائیں اور المول في جيشم فود ديكه لياكدوه ذات پاك اسى بي راضى ب كدانسان املام ين داخل ہو ادراس کے رسول کریم کی بدل دجان متابعت اختیاد کرے ب اس حق ابعین کے بدر بو کھوا منوں نے متابعت و کھلائی اور ہو کھھ امنوں نے متابعت کے بوش سے کام کے ادر مس طرح پر اپنی جانوں کو اپنے برگزیدہ ادی کے آگے بینک ریا یہ دہ باتیں ہیں کم کبھی مکن ہی بنیں کہ انسان کو حاصل ہوسکیں جب مک کہ دری بہاد اس کی نظر کے سامنے منہ و جو صحابہ برائ متی اورجبکدان کمالات کو بداکرنا بغیردجود ان ومائل کے محالات یل سے ہے اور نجات كالفنيني طور يرحاصل مونا بهي اخير ذرايعه الكالات كداز قبيل محال تو عزدى الوا کہ وہ فدا وند کریم میں نے ہرا کی کو بجات کے لئے وایا ہے ایسا ہی انظام ہر مک صدی

کے لئے رکھے اس کے بدے کسی ذمانہ میں حق الیفین کے مراقب مے محروم فر دمیں۔

ادر یہ کہذا کہ ممارے لئے قرآن اور احادیث کانی ہیں ادر عجبت مادین کی مزدرت ہمیں یہ خود مخالفت تعیم قرآن ہے ۔ کیونکہ اللہ جل شانہ فرا آئے دگونوا مَعَ المصّاحِ قَلْتُ ۔ اور صادق وہ ہی جہوں نے مدق کوعلی وجہ البھیرت سناخت کیا اور کھر اس پر دل وجان سے قائم ہو گئے ۔ اور یہ اعلی درجہ بھیرت کا بجز اس کے ممکن ہمیں کہ سمادی تا ئید شال حال ہو کم املیٰ مرتبہت المی مرتبہت کا بجز اس کے ممکن ہمیں کہ سمادی تائید شال حال ہو کہ املیٰ مرتبہت المی مرتبہت کا بحز اس کے ممکن ہمیں کہ سمادی تائید شال حال ہو کہ اور الله مرتبہت المی مرتبہت کا بحز اس کے ممکن ہمیں کہ دنیا مادون تعقیقی انسیاء اور دکل اور محدت اور اور ادلیاء کا طین کھملیں ہیں جن پر آسانی روشنی ٹری اور جہوں نے خدا تعالی کو امی جہاں می تعین کی انگھوں سے دیکھ لیا ۔ اور آئیت موصوفہ بالا بطور اشارات ظامر کر دہی ہے کہ دنیا صادقوں کے دبود سے کہمی خالی نہیں ہوتی کیونکہ دوام حکم کونوا مع الما دقین دوام وجود مما دقین کو

مستلزم ہے۔

علادہ اس کے منابدہ صاف بالا رہا ہے کہ جو لوگ صادقوں کی معبت سے لاہروا موكر عركذار نفي أن كے عوم و فنون حبانی جذبات سے ان كوم ركز صاحث مني كرسكتے اوركم سے كم اتنا كى مرتبد السام كاكد دلى يقين اس بات برموكد فدا م ان كو مركز عاصل بنیس موسکتاً - اورس طرح ده این اس دولت برنیس مکتے ہی جو اُن کے صند وقول می بند ہو یا اینے اُن مکانات پرجان کے تبعدیں ہوں برگز ان کو ایسا یقین فدا تعالی پر نہیں ہونا وہ سم الفار کھانے سے ورتے ہیں کونکہ دہ لقین جانے ہیں کہ وہ ایک زہر ہماک ہے يكن كنابون كا زمرت نمين درت - حالانكم مردور قرآن من يرصع بن إنَّه مَن بَيْاتِ رَقَّه مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمُ لَا يَعُوْتُ وِيْهَا وَلَا يَحِيٰ - بِى سِج توي بِ كرج مَعْ السَّتَعَالَى کونمیں بہجات وہ قرآن کو بھی نہیں بہان سکتا - ان یہ بات بھی درمت ہے کہ قرآن مامیت كے اللے نازل مؤا ہے مر قرآن كى مراتيس استخف كے وجود كے معاتم والستم مي حس يرقرآن نازل مؤارياءه شخف جومنجانب الله اس كا قائم معام عمرايا كيا - الرقران اكيلا بي كافي موما توخلا تعالی قادر مقا کر قدر تی طور پروخوں کے بیوں پر قرآن بکھا جاتا یا بکھا مکھایا ممان سے نازل موجامًا - گر خدا تعالے نے ایس نہیں کیا - بلکہ قرآن کو دنیا میں نہیں معیاجیت محم القرآن دنيا مِن بنين صحياطيا - قرآن كيم كوكمول كويكمو كتف مقام من اسممنون كا كيتي من كويعلمهم ٱلِكِتَابَ وَالْكِكُمَةَ يَعِن وه بني كريم ملى الله عليه وسلم قرآن اورقرآني حكمت وكون كوم كمعلاتا

اور جرایک عگر اور فر آآئے ۔ وکا یک سیک او آگا اکم طَهر دُون ۔ یعنی قرآن کے حقائق و د قائن المن کو محلت ہیں ہو باک کے گئے ہیں ۔ پس ان آیات سے صاحت آب ہو ہوتا ہے کہ قرآن کے سیجھنے کے لئے ایک ایسے محتم کی حرورت ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پاک کیا ہو۔ اگر قرآن کے سیکھنے کے لئے محتم کی حاجمت مذہوتی تو ابتداو زمانہ میں بھی مذہوتی ۔ اور یہ کہنا کہ ابتداو میں نوح مشکلات قرآن کے لئے ایک محتم کی حرورت تھی لیکن جب حل ہوگئیں تو اب کی عزورت تھی لیکن جب حل ہوگئیں تو اب کی عزورت ہے ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حل سندہ بھی ایک مدت کے بعد محمر تابل حل ہو جاتی ہیں ۔ ماموا اس کے امت کو ہرایک زمانہ میں مشکلات محمی تو بیش آتی ہیں اور قرآن جا سے جسے علوم اس کے امام علوم ظاہر ہو جائی بلکہ جسی تو بیسی مشکلات کا صامنا ہوتا ہے ویسے ویسے قرآئی علوم کھتے ہیں اور ہر یک ذمانہ کی شکلات کو مان محتم بھیجے جاتے ہیں جو دادث دک کے منا صعب حال ان مشکلات کو حل کرنے دا سے دوحانی محتم بھیجے جاتے ہیں جو دادث دک مورت میں اور حس مجدد کی کا در وائیاں کسی مورت میں اور میں ورحد کی کا در وائیاں کسی مورت میں اور حس مجدد کی کا در وائیوں سے شدید مشابہت دکھتی ہیں دہ عذا اللہ آسی ورول کی صفعی کا در وائیاں کسی کے نام سے پکا دا جاتا ہے ۔

ياني بلاوت توبي شك وه اين ان تواين قديم كى رعايت كركا بو قديم سي كرتا آياب - اور اكر قرآن كى تعليم صرف اسى حد تك مى دور مع حس حد تك ايك تجربه كار ادر تطبيف الفكر فلا مفركي نعليم محدود ہو سکتی ہے اور اسمانی تعلیم جو عفی حال کے غور سے مجمالی جاتی ہے اس میں ہیں تو بھر نعوذ بالله قرآن كا أنا لاحاصل م . كُرْ مَن جانما مول كه الركوئي ايك دم ك واصطفى بسي م المدين فكركر عكد انبياء كي تعليم اور عكيون كي تعليم مين بعدوت فرعن كرف محت مرد وتعليم کے مابر الانتیان کیا ہے تو بجز اس کے اور کوئی مابدالانتیاز فرار منہیں دے سکتا کہ انبیا و کی تعلیماً بہت ساحقہ فق ابقل م بو بجر حالی تفہیم اور تعلیم کے اور کسی راہ سے سمجھ ہی بہیں ا سکتا - ادر اس حصد کو دې درگ دلنشين کراس کيني بي جو صاحب حال بول .... اگر الشُّر عِلْ شَانُهُ فَي إين بندول ك ي ي اداده فرمايا مي كداس فكتاب كابرحمته تعليم ابتدائي زمانة تك محدود مذرب توب شك اس في يمين أمظام كيا بوكا كراس مقد تعليم مح معتم يمي مميشرات رمي كونكم حقدها فاتعليم كابغير توسط ال معتمول كعجوم زبدُ عال معهم محكم مون مركز سمجھنہیں اسکتا - اور دنیا ذری ذری بات پر مقور س کھاتی ہے ۔ پس اگر اسلام میں بعد انحفزت معم اليے معلم منہيں آئے جن ين ظلى طور ير فور بنوت تفاتو كويا خداتن كان الم ان كومنائح كيا كم اس كے حقیقی اور واقعی طور ير محمنے والے بہت جلد وزيام أيفا لئے . گريد بات اس كے وعد م برفلات مع مبياك ده فرماً آم - إِنَّا نَعْنَ ثَرَّ لْنَا اللِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ نَعَا خِلُونَ يَعِي م ہی قرآن امادا۔ اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے رہی گے۔ اب میں نہیں مجھ سکتا کہ اگر قرآن عم تحصنے وا مے ہی باقی مذر سے اور اس بر تقینی اور حالی طور پر ایمان لانے والے زادیہ عدم می ختفی ہو كئ توكيم قرآن كى مفاظرت كيا بوئى وكرا مفاطب برعلفت مرادب كد قرآن مبت مع فوشخط نسحون یں ظرم موکر تیامت مک صندوقول میں بند رہیگا جیے بعض مدفون خزانے کوکسی کے کام نہیں تے گرزین کے نیچ محفوظ بڑے رہتے ہیں کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اس آیت سے خدا تعالیٰ کا بہی منتا ہے اگریسی منشا ہے توالیسی حفاظت کوئی کمال کی بات بہیں بلکہ یہ تومنسی کی بات ہے اور ایسی حفاظت كامنه برلانا وممول مصممعاكراناب كيونكد جبكه علنت فالى مفقود بوتوظامري مفاخت سے کیا فائدہ ممکن ہے کہ کسی گرامے میں کوئی نسخہ ابنیل یا توریت کا بھی ایسا ہی محفوظ پڑا ہو اور دنيا مِن توسراد اكن مِين اس قسم كى بائى جاتى مِن كرجولقيني طور بربخيركسى كى مبينى كحريمى مؤلف ک الیف مجعی گئی ہی تواس میں کمال کیا مؤا - اور اُمت کوخصوصیت مے ما عقرفائدہ کیا بہنجاء

دوم من طرح بركوهل اس بات كوداجب اور متحتم عصراتي ب كدكتب الني كي دائمتعليم اوتفهيم كحديئ عنزورى ب كرمهيشه انبياه كي طرح وقتًا فوقتًا ملهم اور مكلم ادر صاحب علم لدني بيداً ہوتے رہیں - اس طرح جب قرآن پر نظر ڈالتے ہیں اور فور کی نگرے اس کو دیکھتے ہی تورہ مجی باواد النديبي فرما دام كرروحاني معلمون كاجميشه كے الى بونا اس كے ادادة قديم من مفرم بو يكام وينم الله عبل شام فرمام م و أمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الدَّوْنِ الجزويِّ لعنى جو چيزانسانول كونفع بهنياتي م ده زمين يرباقي دمتي مداب ظامر كرونياي زياده نر انسانول كونفع بهنچاف دا الحروه انبياء بل كروفوارق سيمجزات سيبي كونيول مع حقائق سع معارف سے اپنی راستبازی کے نموندسے انسانوں کے ایمان کو توی کرتے ہی اور حق کے طالبوں کو دینی نفخ پہنچاتے ہیں-اور بیمنی ظاہرے کہ وہ دنیا یں کچربیت دت مک بنیں دمت بلد تعودی سی زندگی بسرکر کے اس عالم سے اتھائے جاتے ہیں سکن آیت کے معمون بی خلاف بنیں اور مملن بنس كه خداتها لى كاكلام خلاف واقعم موبيل ابنياء كى طرف نسبت دير مصف أبت كميول بونظ كد انبياء من حيث الظل بافى ركھے جاتے ميں اور خدا تدان ظي طور يربر يك مزورت كے وقت مرکسی اینے بندہ کو ان کی نظیرا درمثیل بدا کر دیتا ہے جو اپنی کے دنگ میں ہو کر اُن کی دائمی دندگی كالوجب بوجاناب ادراس طلى وجود قالم ركف كمدا تعالى ف اف بندول كويد دعا مَانُ إِنْ الْمُعْدَاطَ الْمُسْتَقِيْدَ مِوَاطَ الَّذِينَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

.... اور مذهرف دعا کے لئے حکم کیا بلکہ ایک آیت بین و عدہ بھی فرابا ہے اور وہ یہ ہے وَ النَّانِيْنَ جَاهِ کُ وَا فِيْنَا لَـنَهُو يَ اللهُ ايک آيت بين و عدہ بھی فرابا ہے اور وہ يم ہو مراط مستقيم ہے مجامِرہ کرينگ تومم اُن کو اپنی رابین بتلا دینگے - اور ظاہر ہے کہ فوا تعالیے کی رابین دہی ہیں جو انبیا وکو دکھلائ گئی تیس -

يُعِرْفِقُ اور آيات بِن بن سے تاب بوتا م كم عزور خدا و ندكريم في بهي اداده فرما با كم دروحاني معتبر جوانبياد كے دارت بي بہيشہ بوتے رہي - اور ده سي بن : - وَعَدَامَلُهُ الَّذِيْنَ الْمُنْوَا مِنْكُمْ وَعَبِمُ وَالشَّالُ الَّذِيْنَ لَكُونَ اللَّهُ الْذِيْنَ الْمُنْوَا مِنْكُمْ وَعَبِمُ وَالشَّالُ اللَّهُ مِنْ تَعْبُوا مَنْكُمْ وَعَبِمُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَمَا مَنْعُوا قَارِعَةٌ اَوْ تَعَلَّى مَنْ قَبُلِهِمْ - وَلا يَزَالُ اللَّهُ فِي كَفَرُوا تُعِينُ بُهُمْ بِمَا صَنْعُوا قَارِعَةٌ اَوْ تَعَلَى مَنْ قَبْلِهِمْ - وَلا يَزَالُ اللَّهُ فِي كَفَرُوا تَعِينَ بُهُمُ فِي اللَّهُ وَنَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيتَ الْمِنْ وَمُعَلِي اللَّهِ وَقَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيتَ وَالْمِورِي وَمَا مُنْ اللَّهِ وَقَ اللَّهُ لَا يَكُولُونَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيتَادِ الْجِزونَمِ ١٠٠ وَمَا كُنْ اللَّهُ وَقَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيتَعَادِ الْجِزومَمِ ١٠٠ وَمَا كُنْ اللَّهُ وَقَ اللَّهُ لَا يَعْنُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَقَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيتَا وَلَا اللَّهُ وَقَ اللَّهُ لَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ و

اِن آیات کو اگر کوئی سخف آئل اورغور کی نظرے دیکھے توبی کیونکر کہوں کہ دہ اس بات کو سمجھ نرجائے کہ خدا تعالے اس اگرت کے لئے خلافت دائمی کا صاحت وعدہ فرماما ہے۔ اگر خلافت دائمی مہیں مقمی تو تشریعیت موسوی کے خلیفوں سے تشبیم دیا کیا مصنے رکھتا فقاہ .....

اب یا در رہے کہ اگر چہ قرآن کریم میں اس قسم کی بہت سی آیتیں الیبی ہیں جواس آمت میں خلافت دائمی کی بشارت دیتی ہیں اور احادیث بھی اس بارہ میں بہت سی بھری بڑی ہی ہیں ہیں بالفعل اس قدر مکھنا ان لوگوں کے لئے کا فی ہے جو حقائی تا بت مندہ کو دولت عظمی سمجھ کمہ تبول کر لیتے ہیں اور اسسادم کی نسبت اس سے بڑھ کے اور کوئی بر اندلیتی نہیں کم اسکو مردہ کنہ

ورحقیقت فقط ایسے موالی سے ہی کرکیا اسلام اب بمیشم کے لئے ایک فرمب مُردہ معرف اسے بی ایک فرمب مُردہ میں ایسے دیگ پیدا بنیں موتے جن کی کرا مات معجزات کے قائم مقام اورجن کے الما اللہ مقام موں بدن کا نب الحقام ہوں بدن کا نب الحقام ہوں بدن کا نب الحقام نو اللہ ایسا عقیدہ بھی ہو ۔ خدا تفالے ایسے لوگوں کو ہرایت کرے جو ان محدالہ خیالات میں امیر ہیں ۔

(شهادت القرآن مسمو و ٢٠٠٠)

## مضرت ج ناصري عليله لام مزول من ح

یُل صفرت سے علیال اور کو وقت شدہ اور واض موٹی ایمانا و بقینا جاتا ہوں اور ان کے مرجانے
پر بقین دکھتا ہوں اور کیوں بقین مؤرکھوں جبار میرا موٹی میرا اُقا اپنی کتاب عزیز اور قرآن کریم می
ان کومتوفیوں کی جماعت میں واخل کر میکا ہے اور سادے قرآن میں ایک دفعہ میں اُن کی خارق عاوت
زفدگی دوران کے دوبارہ اُنے کا ذکر نہیں بلکہ ان کو صرف فوت شدہ کہدکر بھر جیب ہوگیا ۔ لہذا
ان کا زفدہ بجب والعنصری ہونا اور بھر دوبارہ کسی وقت دنیا میں اُنا شورف اینے ہی المام کی
روسے خلاف واقعہ معممتا ہوں بلکہ اس خیال حیا ب سے کو نصوص بنینہ قطعید تقیین برقران کریم کی
دوسے فوادد باطل مانتا ہوں۔

( أسماني فيصله ص

داخ ہو کہ اکثر مسلمانوں اور میسائیوں کا بیر خیال ہے کہ حصرت میلی علیدال ام اُسمان پر زندہ چلے گئے ہیں اور یہ دونوں فرتے ایک مرت سے یہی مُنان کرتے چلے اُئے ہیں کہ حصرت میلی علیالسلام اب تاک اُسمان پر زندہ موجود میں اور کسی دقت اُخری ذما نہ میں بھر ذمین پر نازل ہونگے اور ان دونوں فراق بعنی اہل اسلام اور سے ول کے بیان میں فرق صوت اثنا ہے کہ عیسائی تو اس بات کے قائل ہیں کہ حصرت عیلی علیالسلام افر سے جول کے بیان میں فرق صوت اثنا ہے کہ عیسائی تو اس بات کے قائل ہیں کہ حصرت عیلی علیالسلام افر سے مان یہ برجان دی اور بھیر زندہ ہو کر آسمان پر بح جمع مفھری بڑھ گئے اور اپنے باپ کے دائیں ہا تھ جا بیٹھے اور بھیران دی دائد ہیں دنیا کی عدالت کے لئے زہن پر اُنگے اور اپنے بی کہ دنیا کا فدا اور خالق اور مالک دہی بیسوع سے جو دنیا کے افر میں مزاجزا دینے کے لئے جولی طود پر نا ذل ہو گا۔ تب ہرایک اُدمی جس نے اس کے سوا اور کوئی نہیں دہا اس کو یا اسکی ماں کو سی فرا کر کے نہیں مانا کر اور ابنے اُس کی حصرت عیلے علیالسلام مسلوب نہیں ہو اس کے میاں دونا اور دانت کے بیت ہیں کہ حصرت عیلے علیالسلام مسلوب نہیں ہو بیسین ہوگا۔ گرسمانوں کے مذکورہ بالا فرقے کہتے ہیں کہ حصرت عیلے علیالسلام مسلوب نہیں ہوگا۔ گرسمانوں کے مذکورہ بالا فرقے کہتے ہیں کہ حصرت عیلے علیالسلام مسلوب نہیں ہوگا۔ گرسمانوں کے مذکورہ بالا فرقے کہتے ہیں کہ حصرت عیلے علیالسلام مسلوب نہیں ہوگا۔ گرسمانوں کو بیا نام کو بیا میں مانا کو بیا کہ کو بیان کو بیانا کو بی

ادر فصلب پر مرے بلکه ای دقت جار بردن نے ان کومصوب کرنے کیائے گرفتار کی فدا کا ذرائم ان كوم حم عنصرى أسان برك كي اوراب تك أسمان برنده موجود مي ادر مقام أن كا دومرا امان ہے جہال مفرت یجیٰ بی معنی یو منا ہیں۔ اور نیزملی ن مصی کہتے ہی کرملی طالمالمام خواکا بزرگ بی ہے گر مذخوا ہے اور مذخوا کا بیا - اور اعتقاد رکھتے ہی کہ وہ آخری زمانہ یں دوزشتوں کے کندصوں پر ای دعے ہوئے دستن کے نمادہ کے قریب باکسی ادر علم أمرب كم اودام محدمهدى كے ما يقد ل كرجو بيلے سے بنى فاطرس سے دنيا ين أيا بوا بوكا دنیا کی تمام غیر قوموں کو تش کرڈا لینکے در بجزا سے شخص کے جو بلا تو تف ملان موجا نے اور کسی اور زفرہ بنیں چھوٹریں گے - غرض ملاؤں کا وہ فرقہ جو بے تیس اہل منت یا اہل مدیث ممتع میں جن کوعوام وہانی کے نام سے بکارتے ہیں عضرت عیلے عبدلسلام کے دد بارہ زین برنادل مونے سے اصل مقصدیہ قرار دیتے ہیں کہ تا وہ مندون کے ممادید کی طرح تمام دنیا کو فٹ اگر واليس- لول بدرهمي دي كرسلمان بوجائي اور الربير ميى لوك كفريرقائم دبن تو مب كو مرتع كردين .... بالخفوص عيسايول كي نسبت برے زورے زور الكر و كعلم يربيان كرتي بي كرجب حصرت عيني عيرنسلام أسمان سي أري يك توده دنيا كاتمام مليبول كو توردي كے اور تلواد كے ما تقريخت بے رحى كى كارردائيال كريكے ادر دنيا كوفون ي غزى كرديك بين كائ دوركو حفرت عليني مليدال ام مبى بجائ نود ايك مهدى میں بلکہ بڑے مهدی میں میں میں اس سبب سے کے خلیفہ وقت قریش میں سے بونا جا ہے اس سے حصرت عيف عليال لام فليفد وقت بني بونج بالفطيفد وقت دى محدمهدى بوكا - ادريجة ہں کہ یہ ددنوں ل کر زمین کو انسانوں کے تون سے مجردی کے دراسفدر توزیزی کرینگے س كَيْ نَظِيرِ ابْدَاعُ دنيا م اخْرَنَاك كسي مِلْدنيس إلى جائي -أوراً تفيى خون ديزى يحشر معاكر دیں کے اور کوئی وعظ وغیرہ ہیں کرینگے اور مذکوئی نشان دکھائی گے۔اور کہتے ہیں کہ اگرچہ مفرت مبنی علیال اوم ام محدمبدی کے لئے بطور مشیریا وزیر کے بونی اور عنان حکومت مرف مہای مے ہا تھ میں ہوگی سین مصرت سے تمام دنیا کے متل کرنے کے لئے مصرت امام محمد مهدى كومرد اکسائی گے اور تیز مشورے دیتے رمیلیے گویا اس اخلاتی زمانہ کی کسرنکالیں کے جبکہ آپ نے يرتعليم دى تقى كه " كسى متركا مقا بله مرت كرو ادرايك كال پر طمانچه كھا كردد مرى كال بعي مجير دد" (ميج بندومتان س مسه

## مبرا ادرمبرى جماعت كاعقيده مهدى كي نسبت

ہمدی اور سے موعود کے بارے میں جو میراعقیدہ ادر میری جماعت کاعقیدہ ہو وہ یہ ہے کم
اس تسم کی تمام حد بنیں جو مہدی کے آنے کے بارے میں ہی مرگز قابل و ثوق اور قابل اعتبار نہیں
ہیں۔ میرے نز دیک آن پر تین قسم کا جرح ہوتا ہے یا یوں ہمو کہ وہ تین قسم سے بامر نہیں ۔

(۱) اول وہ حدیثیں کہ موضوع اور غیر صحیح اور غلط ہیں ۔ اور اُن کے داوی خیانت اور کذب
سے متہم ہیں اور کوئی دبندار سلمان اُن پر اعتماد نہیں کی اسکتا ۔

رم ) دومری دہ حدیثیں ہیں جو منعیفت اور مجردح ہیں اور باہم تنا تفن اور اختلاف کی دجرے پاید اعتبار سے ما قط و کر ہی دجرے پاید اعتبار سے ما قط و کر ہی دجرے پاید ان کا قط و کر ہی ہیں گیا اور باجرح اور ہے اعتباری کے دفظ کے ما تھ ذکر کیا ہے اور تو یُن روایت ہیں کی دینی راویوں کے مدت اور دیانت پر شہادت ہیں دی ۔

پرائیگا - لیعنی بری کا مقابلہ نہ کرے گا اور نہ لوے گا اور پاک بونہ اور اسانی نشانوں سے
ہدایت کو پیدائیگا - اور اسی حدیث کی تا ٹید میں وہ حدیث ہے جو امام بخاری نے ابنی میچے بخاری می
مکھی ہے جس کے لفظ بہ میں کہ یضع المعرب بعنی وہ مہاری مس کا دو برا نام سے موعود ہے
دینی لوا یکوں کو فلط می موقوت کر دیگا اور اس کی یہ بدایت ہوگی کہ دین کے لئے لوائی مت کرو
بلکددین کو بذر بعیر سچائی کے نورول اور اخلاقی معجزات اور خلائے قرب کے نشانوں سے میسواڈ
سویں سے سے کہتا ہوں کہ بوشفس اس دقت دین کے لئے لوائی کرتا ہے یائسی لوٹ والے قائید
کرتا ہے یا ظاہر یا پوشیدہ طور پر ایسا مشورہ دیتا ہے یا دل میں ایسی آدروش رکھتا ہے وہ خدا
اور رسول کا نافر مان ہے ۔ اُن کی دھیتوں اور حدود اور فرائس سے بامر مجلا گیا ہے۔

واقم خاكسار مرزأ عنسلام احراز قاديان

(حقيقة المدى صلانا م)

میرابیان سیح موعود کی نسبت جس کی اُسمان سے اُترف اور دوبارہ دنیا میں اُف کی اُتظار کی جاتی ہے جدیدا کر خدائے تعالیٰ نے اپنے نفنل وکرم سے میرے پر کھول دیا ہے یہ ہے کہ میسے کے دوبارہ دنیا میں اُنے کا قرآن مٹرایٹ میں تو کہیں ذکر نہیں۔ قرآن نٹر لیٹ تو مجسینہ کیلئے اس کو دنیا سے دخصست کرتا ہے ۔البند بعض حدیثوں میں جواستعادات سے پُر میں میرے کے ددبارہ دنیا میں آنے کے لئے بطور شیکوئی بیان کیا گیا ہے۔ سو ان حدیثوں کے سیاق درباق سے ظاہر ہے کد اسجگد در تفققت آسے ابن مریم کا ہی دوبارہ اکجانا ہر گرد مراد بہیں ہے بلکہ ہوایک بطیعت استعادہ ہے جس سے مرادیہ ہے کہ کسی ایسے زمانہ میں بورسے ابن مریم کے زمانہ کا ہمزنگ ہوگا۔ ایک شخص املاع فلائق کے لئے دنیا ہیں آئی کا جو طبع اور توت اور اینے منصبی کام میں ہے بن مریم کا ہمزنگ ہوگا اور میسا کر سے بن مریم نے حصرت مولی کے دین کی تجدمایہ کی اور دہ تحقیقت اور مغز توریت کا جس کو بہودی ہوگ مجول کئے تھے اللہ بر دوبارہ کھول دیا ایسا ہی وہ سے تائی شیل مولی کا اور پیشل مولی کا اور پیشیل مولی کا سے مولی کے دین کی جو جناب ختم الا نبیا و صلے الشرعایہ وسلم ہیں تجدمایہ کریگا اور پیشیل مولی کا سے ایک مولی خوا ہو مولی کو دیا گیا تھا۔ اب جو امرکہ خدا تعالیٰ نے مؤثر ہونے اس سے سے باکل مشا بہ ہوگا ہو مولی کو دیا گیا تھا۔ اب جو امرکہ خدا تعالیٰ نے مؤثر ہونے آس سے سے باکل مشا بہ ہوگا ہو مولی کو دیا گیا تھا۔ اب جو امرکہ خدا تعالیٰ نے مرک مولی دیا ہی مولی کی جولی۔

مسلمالوں کا برانے فیالات کے موانق جوال کے دلوں میں جے ہوئے چلے آتے ہیں یہ دلوی م كريع بن ميم سي مي دوفر شول ك كندهول بريا تقد دهرم بوك أسان س أتريكا اورمنارہ مشرقی دمشق مے پاس آ عظم ریجا - اور بعض کہتے میں کہ منارہ پر اُترے گا - اور وہاں سے معمان اوگ زیندے ذرایع سے اس کو نیجے آماری کے ادر فرضتے اُسی جالہ سے رخصت ہو جایس کے ادر عمدہ پوشاک بہنے ہوے اُریکا یہ بنیں کہ نگا ہو ادر تھے مہدی کے ماتھ الاقات ادر مزاج پُرسی ہوگی اور بادجود اس قدر مدت گذرنے کے دہی بہای غربتيس يا تنتيس برس كى ہوگی اس قدر گردسش ماہ دمال سے اس کے حبم دعمر مرکبید الر سائی ہوگا۔ اس کے ماخن اور بال دعمرہ ال تلد سے مذ بڑھے ہو نکے جو اسمان پر اٹھائے جانے کے دفت موجود مقے ادر کسی نسم کا تغیراس کے دجودیں مذایا ہوگا بیکن زمین براز کر عفر بسائد تغیرات کا مفردع ہوگا۔ دہ كى تسم كاجناك و جدل نهيل كريكا بلكداس كى منه كى موايس ايسى ماشر موكى كرجهان ك-اں کی نظر مینچے گی کا فرمرتے جائیں گے۔ بعنی اس کے دم یں ہی بد فاعبیت ہو گی کہ ذاہ ا کوارے جیسی پہلے برخاصیت مجی کد مردول کو زندہ کرے - تھر ممادے علماء این اس پہلے قول کو فراموش کرمے یہ دومرا تول جواس کا نقیق ہے بیش کرتے ہیں کہ دہ جنگ ادر جدل جي كريكا اور دخال مكتبتم اس كے إلق سے تال بوكا - يبودى بھى اس كے حكم سے الے عاش کے۔ بھرایک طرف تو یہ اقرار ہے کہ سے موادد دری سے بن مرم نی اللا مے جس پر

الحیل نازل موئی تھی جس پر حضرت جبر مل اوا کرتا تھا۔ جو خدا تعالیٰ کے بارگ بیغبرول میں سے ایک ینجبرے اور دوسری طرف بیکھی کہتے ہیں کر دہ دربارہ زین پر اگر اپنی بوت کا نام مجی بنیں مے کا بلکم مفعب بوت سے معزول مور آئیکا اور ممادے نی صلے استرعلیہ وسم کی امت می داخل ہو کرعام سلمانوں کی طرح متر تعیت فرآنی کا پابند ہوگا . نماذ ادروں کے بچھے بڑھے گا۔ جيب عام ملان برهاكرت بي يعفن مريمي كيفي بي كه ده حنفي مو كا امام اعظم ها دب كو ابنا الممجمعيكا كراب أب اس باده بن تفريح سے بيان بنيں كيا گي كم جار سلول بي سے مسيسلمين داخل مو كا-ايا ده قادري موكا ياحيشتى يا ممردددي يا حفرت مجدد مرمند كى طرح تفت بندي عرص إن وكول في عنوان مي بوت كا خطاب جما كرس درجم بريم اسكا منزل کیا ہے کوئی قائم الحواس ایسا کا مکھی پنیں کرسکتا - عجر لجداس کے اسکے فاض کام استعادات کو حقیقت برحل کرکے یہ بیان کئے گئے ہل کہ دہ صلیب کو توراے گا۔خنزودل كوقت كرے كا- اب جائة تعجب مے كەھلىب كوتور نے سے اس كاكونسا فالدہ مے ؛ ادر اگراس ف شلاً دس بیس لا که صلیب تو ایمی دی توکیا عیسانی لوگ جن کوهدیب برستی کی دھن مگی موئی مے اورصلیمیں فوانمیں سکتے ؟ اور دوسرافقرہ جو کہا گیا ہے کہ خنزردوں کو ملل كريكا مرسى الرحقيقت برمحول مع توعيب نقره مع كيا حفرت يح كاذين برارني كعبد عمدہ کام میں ہوگا کہ دہ خنزیدوں کا شکار کھیلتے بھری فی ادربہت سے گئے ساتھ ہوں گے ارمین سے ہے تو معرسکھوں اورجادوں اورسانسیوں اورگنڈیلوں دغیرہ کو جو فنزر کے شکار كودومت دعتمين فرنتخرى كى جائدے كه أن كى نوب بن آئيكى كرشا ير عيسا يُول كو أن كى اس خنزم کتی سے مجھ دینداں فائدہ مذہبہ سے کیونکم عیسائی قوم نے خنز مر کے شکار کو پہلے ہی كمال مك ببنجاركما م- بالفعل فاص لندن مي فنزركا كوسنت فروضت كرنے كيلئ براد دوكا موجود ہے اور مدالیم معتبر خرول کے نابت ہوا ہے کہ صرف میں ہزار دوکان بنیس ملکے میں ہزار ادر خنر مرم روز لندل می سے مفقلات کے لوگول کے لئے بام مجمی جا آ ہے۔ اب موال برہے كدكيا نبى الملك كا يهى شان مونى جامية ؟ كه وه ونيابس اصلاح خلق كے لئے تو أو ع - كر بھرائی اوقات عزیز ایک مروه جانور فنزید کے شکاریس منائع کے عال نکر توریت کے رد مع منزر کو مجونا تبی سخت معصیت می داخل ہے ، بھر بن مدیمی کہتا ہول کہ ادّل تو شکار کھیلٹا ہی کار بیکاراں ہے اور اگر حصرت سے کوشکاری کی طرف رغبت ہوگی اور دن رات

من كام بنداً يُكا توبيرك بياك جانور جيت مرن ادر كورخ ادر فركوش دنيا يس كي كهد كم بي المك ايك الديك عالى المك الماك عن المك الماك المرك المركز المركز

اب میں دو تمام فاکہ جومری قوم نے میے کے ان موائح کا کیمین رکھا ہے جو دوبارہ وین پر اترنے کے بعدان پر گذریں مے بیش کر دیا ہے عقامنداس پر خورکریں کہ کہاں مگ اس من خالات قانون قدرت باتين مي - كمان ك اس من اجتماع نقيضين موجودم كمان ك يد شان بوت سے بعید ہے سین استجار میصی یادر ہے کہ یہ تمام ذخیرہ رطب دیابس کا معمین س بنیں ہے۔ اام محداثنيل بخارى دمرالله في اس باره من الثارة تك مبى نميل كي كم يميح أفي والاحقيقة اورسیج کے وہی بہائمیے ہوگا بلکد انہوں نے در حدیثیں انحضرت ملی الله المم ی طرف سے اليي محي مي جنهل في نيصله كرديا إ كريح اول اورج اوريح ان أور - كونكر ايك حديث كا معنون یہ ے کہ بن بریم تم میں ارے گا اور میر بیان کے طور پر کھول دیا ہے کہ دہ ایک تمبادا امام مو گا جو تم مي سے بى موكا - پس ان تفظول ير خوب غوركرنى چا سے جو الخصرت ملے الد عليه وسلم لفظ ابن مريم كي تفريح مين فرات بي كدوه ايك تمادا المم بركا جوتم من سے بي بوكا - اور تم می سے ہی مدا مو گا -گویا انخفرت ملے الله عليه دسلم نے اس دمم كو د فع كرنے كے لئے بو ابن مرم ك نفظ سے دون من كذركت تھا مابعد كے مفظوں من بطور شريح فرما دياكم أمكو تع في ابن مريم بي ندم مجهولو بل هُوَ إِما مُكُثر مِنْكُمْ - اور دوسرى مربث جواس بات كانسام كرتى م وه ير م كرس اول كا عليم أتخفرت صلح الله عليه وسلم ف أورطره كا فرايام اوریج "انی کاطیم اورطور کا ذکرکیا ہے جواس عاجز کے علیہ سے باکل مطابق ہے - اب موجناچاہے کہ ان دون ملیوں میں تناقص صریح مونا کیا اس بات پر مجند دلیل نہیں ہے کم درحقيقت ميج ادل أدرب ادريح ثاني أور -

(ازالداد علم مراع مراع مراع مراع مراع مرائد موگا کرمراید دعوی کری مراع مراع مراع و اول ایک ایک ایک ایک ایک ایسا دعوی مرای خوان کی تعلیم مرای مراع مرای ایک ایسا دعوی موان می موان می اور اعلا ایک ایسا دعوی موان می موان می موان می اور اعلان موان می موان موان می مو

پائی جاتی ہے گرامادیث کے روسے اس قدر تواتر تک سینی ہے کرمس کا کذب من العقل متنع ہے۔ اگر تواتر مجھ چیزے تو کمہ سکتے ہیں کہ املای ٹیا گوئوں میں مع جو الخصرت ملے الدطیم علم كمن سينكين كوئي الييميشكوئي بني جو اس درجه تواتر يرمو جيساكه اس في يوليا ا . بیکن افسوس سے کہ باد جود اس تواتر کے ہمارے زامد نیج اعوج کے ملاونے اس بشکونی کے حیج مع مع سمجھنے میں بڑا دھو کا کھایا ہے۔ اور باعث سحنت خلط نہی کے اپنے عقبده من قابل مثرم تناقفنات جمع كريفي بي بعني ابك طرف تو قرآن شرايف يرايان لاكر ادر احديث محيحة كوت الم كرك ال كوير ماننا برا كرحفرت ميلى درحفيقت فوت بوك من - ادر ددمرى طرف برعقيده مى المول نے ركھا كوكسى زماندين خودحفرت عينى عليال الم أخ زماند ين الل مونيك اوروه أمان يرزنده موجور بن نوت نيس موت ادر بهرامك طرف الخفات مع التُرطيب وسلم كوخاتم الانبياو قرار دبا - اور دوسرى طرف برعقيده معى ركها كرا نحفرت الدعيرة مح بعد معيى ايك بني أف دالا مع يعني حصرت عليلي عليدل الم جوكه بي إدراك طوف يعقده ر کھا کہ سے موعود رجال کے وقت آئیگا۔ اور دُجال کا تمام ردے دین پر بجز وین شریفین تساعل مو جاميكا اوردومرى طرف بموجب حديث ميج مرفوع متصل ميح بخارى اس بات كومبى البس مانعايرا كميح موجود صليب كيفليد كعوقت أنيكا يعنى اس وفت جبكه عيسائي مرمب دنياي أدرك ماغف كيدا بوا موكا اور ميسائي طاقت اور دولت مب طاقتول اور دولتول مع برصي موئي موكى و اور مير ایک طرف بیعقیده رکفنا پراکریج این وقت کا حاکم ادرام ادرمهدی بوگا ادر بهردوسری طرف برعقیدہ دکھا کمریج مہدی اور امام ہمیں بلد مہری کوئی اورمو گا جو بنی فاطمہ یں سے ہوگا۔ فوفی اس تسم كے بہت سے تناقصات محمد كركے اس بشكوئى كى صحت كى نسبت لوگول كو تذبرب اور تماس من وال دیا - کیونکه جوام کئی تناقضات کا مجموعه موسکن بنیل که ده محمح مو - بھر العقل وك كيونكراس كوتبول كرسكيس الدكيونكراب جوم عقل كويسرول كے نيج كيل كر المس میراسے طربتے پر قدم اربی - اس دجرے مال کے ان وتعلیم یا فتہ لوگوں کو جونیچرادر قانون قررت اورعقلی نظام کو واقعات کی محت یا عدم محت کے لئے ایک معیار قرار دیتے میں اس بیٹی کی سے باد ہود اعلی درجہ کے توار کے جو اس میں ہے انکارکر نا بڑا - اور در مفیقت اگراس مشکولی كے يہى مصفے كئے جامي كر جواس قدر تناقصات كوا ين الدر ركھتے بن توانسانى عقل ان ماتھا كالطبيق سے عاجزاً كر أفراس بريشاني سے رائ اس ميں ديھيتى ہے كه اس يشكولى كى محت

بھی انکارکرے موجہی مبدب تھا کہ نیچرادرعقل کے دادادہ بادجود بی کوئی کے اسقدر تواتر کے السس عظیم استان شکو گئے ہے انکاری مو گئے ۔ لیکن اضوس کہ ان لوگوں نے بھی انکار کرنے میں بڑی شاہجا ی سے کام لیا ہے۔ کیونکہ ا فبار متواترہ سے کوئی مقلمند انکار مہیں کرسکتا۔ ادرجو جر تواتر کے درجہ پر بہتے جائے مکن بنیں کہ اس میں کذب کا شائمہ مو ۔ بس طریق انفعات ادر حق پرستی یہ مقالہ فجر متواتر کورد مذکرتے ۔ بال الی محتول کو رد کر دیتے جونادان مولویوں نے کے جن سے کئی قسم کے تناقف لا لازم آئے ادر کئی تناقف جم میں کرئے ۔ اور درجہ بحد افراد مرحق بنا تفق اللام آئے ادر کئی تناقف جم محتے کھول کو رد کر ایسے معنے کہ کو تناقفات کا مجموعہ مقدم کے مولوں کو مقتے کھول کو بی اور مجم معتے کھول کرجو بی ایک بی سرائے انسا فی سے اس کے سیتے اور مجم معتے کھول کرجو بی انتقاب اور نامعقولیت سے بائل پاک ہی سرائی انصاف پر ندگوق کو بیموقعہ دیا ہے کہ وہ شاک میں مرحق بینے وی سرح محتے کھول کرجو انسان کو مرتب میں داخل ما میں مرائے انصاف کی ادر خوا تعانی کی مربع بینے وی میں داخل می موجود کی سے اس نے میڈول کو انکار کرکے مکن من میں داخل میں موجود کی تواسش میں مگ جائے ادر خوا تعانی کی صربی بینے وی میں داخل میں دو موجود کی ہی انکار کرکے مکن میں داخل میں دو موجود کی موجود کی ہو انکار کرکے مکن میں داخل میں دو موجود کی موجود کی ہو انسان میں دو موجود کی ہو میں داخل میں دو موجود کی ہو موجود کی ہو میں داخل میں دو موجود کی دو موجود کی موجود کی ہو موجود کی ہو موجود کر میں داخل میں دوجود کی موجود کی ہو موجود کی ہو موجود کی موجود کر کر می ہو میں داخل میں دوجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی ہو موجود کی موجود کر موجود کر موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کر موجود کی موجود کر موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کر موجود کی موجود کی موجود کر موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کر موجود کر موجود کی موجود کر م

(كآب البريده ١٠٠٥-١١١٠ عايم)

ای پیگونی کو صرف ظاہری الفاظ تک محدود رکھنے میں بڑی بڑی مشکلات ہیں نبل اس کے بورج اسمان سے اُترے مد ہا اعتراض بہتے ہی سے اثر رہے ہیں۔ اِن مشکلات میں پڑنے کی طرورت ہیں کیا ہے۔ اور بہیں اس بات کی کیا حاجت کہ ابن مربے کو اسمان سے اناراجا نے اور ان کا بوت سے انگ مونا تجویز کیا جائے اور ان کی اس طرح پر تحقیر کی جائے کہ دومرائنخس مامت کرے اور وہ وہ بجیج مقتاری بنی اور دومرائنخس آن کے دوبرو لوگوں سے میعت امامت اور خلافت سے اور وہ بریارہ مصرت دیکھتے میں اور احدالم ملین بن کر بنی فوت کا دم مزماد میں۔

نی صلے النّظبیدوسلم پر نبوت ختم ہوچی ہے۔ پھر کیو کر ممنن تھا کہ کوئی نبی نبوت کے تقبقی معنوں کی روسے المنخفرت صلے اللّظبید وسلم کے بعد تشریف لاوے ۔ اس سے توتمام تارد پود اسلام درم رہم ہوجا آا منفار اور پر کہنا کہ تحفرت علینی نبوت سے معطل ہو کر آئیگا نہا بت بھیائی اور سناخی کا کلمہ ہے۔ کبا مفار اور مقرب نبی حضرت علیلی علینہ سال مسلم وسلے اپنی نبوت سے معظل ہو سکتے ہیں۔ فدانوں سے معقبول اور مقرب نبی حضرت علیلی علینہ سلام جیسے ، پنی نبوت سے معظل ہو سکتے ہیں۔

فردل سے مراد در حقیقت میں من مرم کا نودل نہیں بلکدامتعادہ کے طور پر ایک میل سے کے أف في خبردى كئى معداق حسب اطلام والمام الملى يهى عاجز م اور مجع يقيناً معلوم كمميرى اس دائے كے شائع ہونے كے بعد ص بر بن بينات البام سے قائم كيا كيا ہول بہت بيليں مخالفان طور برالفيس كى اورايك تعبب اور انكارت معرا بؤا شورعوام من بدا بوكا بائس اور ہمادی احادیث اور اخباد کی کتابوں کے ردیجن نیوں کا ای وجود عنصری نے ماتھ اسمان يرجانا تصوّركي كيا ك ده دوني إن ايك يومناس كانام اليا ادر الياس عبى ع - دومرك ی این مرم جن کوعیسی اور یسوع مجی کہتے ہیں - اِن دونوں بنیوں کی نسبت مهد قدیم اور جدید کے بعض معيف بيان كررم بي كه وه دونول أممان كي طرف الما ع كي ادر بيركسي زماند من زين برازيكم اورتم اُن كواً مان سے آنے ديكھو كے -إن بى كتابول سےكسى قدر ملتے جلتے الفاظ احاد بيت فوبدين محى يائے جاتے ہيں يكن حصرت الياس كى نسبت جو بائيبل ميں يو حنا يا ايليا كے نام سے بكارے كئے ہي انجيل من يرفيصله دباكيا ب كديمي بن ذكريا كے بيدا موف سے أن كا اسمان سے أثر فا وقوع بن أكباب بنانير حضرت ميح صاف معاف الفاظين فرات إن كه يوسل جواك فوالا تفايبي مع جابوتو فبول كو سوايك بنى كے محمد سے ايك أمان يرجانے والے اور بھركسى وقت أرف واف بعنى يومنا كامقد توانفصال پاگيا اور ددباره أزن كى حقيقت لوركيفيت معلوم بوگئى - چنانچرتمام عيسايون منفقطيم عقیدہ بوانحیل کے دوسے ہونا جاہیے ہی ہے کر یومناجس کے اُسان سے اُرتے کا اُتفاد تھا دہ حفرت سیج کے وقت مں اسلا سے اس طرح پر اُر آیا کہ زکریا کے گھر می اُسی طبع اور فاصیت كابيطا مردا بس كا نام ميني عفا - البقد ميودى اس كم أرف ك اب مك منتظر مي - أن كابيان ب كه ده سيج مج أملن سے أتب كا .... كا دفظ م الله الله الله الله كا دفظ م الله رکھتا ہے میرے کے بیان مے اُس کی تعقیقت ظاہر ہوئی اور اپنی کے بیان سے بوطا کے اُسمان سے أرب كالحكواط بؤا ادربات كعل كئ كراخ أرب توكس طرح أزب كرسيح كأرف ك

بارے میں اب مک بڑے جوش سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ عمدہ اور شا ہو نے پوشاک تعمیتی یار تیا گی بہنے ہوئے فرشتوں کے ساتھ آسان سے اُڑیں گے ۔ گر ان دوقو موں کا اس پر اتفاق نہیں کمکیاں اُرس کے۔ آیا مکم منظمد میں یا لندن کے گرجا میں یا ماسکو کے شاہی کلیسیا میں۔ اگر عیسا مُوں کو رُا نے خیالات کی تقلید رہزن مزمو تو وہ سلمانوں کی سبت بہت جلد سمجھ سکتے ہیں کمریج کا اُترانا ہی تشريح كے يوانق عامية جو تود حفرت سے كيان سے مات تفظول س معلوم مو مكى ہے .... .. عيسانُ وك اس بات كے بھى قائل بى كەحفرت يى المفائ مانے كے بعد بہشت يى داخل ہو گئے. بوكا كى الجيل يى نود حصرت يح ايك چوركوت كى ديكر كہتے ہيں كه" أج تو ميرمالق ببشت من داخل مروكا - اورعيسا يُول كابرعفيده مجى متفق طبرب - كوئى شخص ببشت مي داخل ہو کر بھراس سے نکالا نہیں جائیگ گو کیسا ہی اونی درجہ کا آدی مو - چن نچر بھی تغییرہ ممانوں کا بھی إلى الله عن الله قرآن شريف من فراما م - وَمَاهُمُ مِنْهَا مِحْرَمِينَ يعيم وكل بمشت یں داخل کے جائیں کے بھراس سے نکا مے بنیں جائیں گے ۔ ادر قرآن مٹریف میں اگرج حصرت کے كربيشت مي داخل بون كا بر تصريح بمين ذكر نبين لكن أن كے دفات يا جانے كا تين جلم ذكرم -اورمقارس بندول كے اف وفات يانا اور بہشت بن داخل مونا ايك اى حكم مي م كونكم برطن أيت قِيْلَ ادْعُلِ الْجَنَّةَ - وَادْ نُعِلَى جَنَّتِى وه بلا توقف ببشت بن داخل كَمُ عِلْتِ ہیں-اب کمانوں اورمیسائوں دونوں گروہ پرداجب ہے کہ اس امرکو عور سے جانجیں کہ کسیا میم مكن إكريح جيسا مقرب بنده بہشت ين واخل كركے بيراس بابرنكال ويا جائے ؟ كيا إس من خدا تعافي اس دعده كانخلف بنيل جواس كى تمام ياك كتابول مي بتوارد تصريح الوجود مے .... بین نے پہلے سی ذکر کیا ہے کہ ہی معجزہ کفار مکہ نے ہمارمید دول حصرت خاتم الانبياء صلے الدناليد وسلم مے مانگا تھا كه اسمان ير بمادسےدد بدور ميں اور دد برد اى أربي - در رئيس جواب والتقاكم قُلْ سُبْعَانَ رَبِينَ يعنى فدا تعالى كم ميمان شان اس عاك ب كه ايس كط يحط خوارق اس دارالا براوس د كهاوے اور ايمان بالفيب كى حكمت كو تلف كرے -اب ين كت مول كدجو امر الخفرت صل التدهليد وسلم ك لي جو افضل الانبيا عف جائز نهيس رستت الله عام مجما كبا وه حفرت يح ك ك يونكر جائز موسكتا ع : يدكمال بهادبي ہوگی کہ ہم آ مخصرت صلے اللہ علید دسلم کی نسبت ایک کمال کوستبعد خیال کربی ادر مجروی کمال حفرت سے کی نسدت قرین قیاس مان لیں۔ کیا کسی سیع سلمان سے الیوگ تاخی ہوسکتی ہے ؛ برگز بنین

سر اور اور اور اور المراح الم

( تومنيح مرام مكت )

واتنات موجودہ کونظراندازمت کرد تاتم برکھل جائے کہ بید عام مندالت دی بخت دجالیت ہوسے ہر کیے۔ بنی ورانا آیا ہے جس کی بنیاد اس دنیا میں میسائی فدر ب اور عیسائی قوم نے ڈائی ۔ جس کے لئے عزود نفا کہ مجدد وقت کے نام پر اوے کیونکہ بنیاد فساڈری کی ہی امت ہے ۔ اور میسے برکشفا بیز فاہر کیا گیا ہے کہ یہ زہزاک ہوا جو عیسائی توم سے دنیا میں بھیل گئی حفرت علی کو میں اس کی خبردی گئی۔ تب اُن کی رُدوح رُد حانی فرول کے لئے ورکت میں آئی اور اُس نے جوش می آگر اور ایسی اور ایسی اور ایسی اور ایسی اور ایسی اور ایسی اور اور عافی نازل ہو کی ۔ اور اس می اور شعبیم عطا کیا ۔ اور اس می روکہ کویا وہی ہو ۔ سواس کو فوائے تعالیٰ نے دعرہ کے موافق ایک شبیم عطا کیا ۔ اور اس می اور سی اور اس می اور اور حافی ایک شبیم عظا کیا ۔ اور اس می اور تی کی برت اور اس می ہو کہ والے بنائے گئے اور سے کی تو جہات نے اس کے دل کو اپنا قائم میں اور اس می اور اس می اور ایسی اور ایسی اور اور حافی بنائے گئے اور سے کی تو جہات نے اس کے دل کو اپنا فراد گاہ بنایا اور اس میں ہو کر اپن تفاضا پورا کرنا چاچا ۔ پس ان معنوں سے اس کا وجود کی کی اور سے کا فرول الها می استعادات می میں کا فراد وال الها می استعادات میں میں کا فرول الها می استعادات میں میں کا فراد دیا گئی جو کہ نور اگر اور اس میں ناذل ہوئے جن کا فرول الها می استعادات میں میں کا فرول قرار دیا گیا ۔ باد دے کہ یہ ایک عرفانی جورے کہ دیفن گذشتہ کا لوں کا ان

بعن برجو زین پر زنرہ موجود ہول عکس توجہ پڑ کر ادر انحاد خیالات ہوکہ ایس تعلق ہو جاتا ہے کہ
دہ اُن کے ظہود کو اپن ظہود کجھ لیتے ہیں ادر ان کے ادا دات ہمیے اُسان پر اُن کے دل میں پدا
ہمتے ہیں دلساہی با ذہ تعالیٰ اس کے دل میں جو زین پر بے بدا ہوجائے ہیں ادر ایسی درح جس
کی حقیقت کو اس آدمی سے جو زین پر ہے متحد کیا جاتا ہے ایک ایسا ملکہ دکھتی ہے کرجب
چاہے پورے طور پر اپنے ادا دات اس میں ڈالتی دے اور ان ادادات کو خدا تعالیٰ اس دل سے
راس دل میں رکھ دیتا ہے ۔ غرض بیسنت اللہ ہے کہ کہمی گذشتہ ا بنیاد و اولیاء اس طور سے
نزول فروا تے ہیں ۔ اور اولی ابنی نے بچیلی بنی میں ہوکر اسی طور سے نزول کی بخت میں ۔ اور اولیاء اس ماجز پر ظاہر کی گئی ۔ اور اگر اب بھی کوئی باز نذا دے
نزول میا محالے کے لئے تیار ہوں ۔

( أيندكالات املام مم ١٥٠٠-١٥١

"اگرید کها جائے کہ احادیث صاف اور صریح افظوں میں بتلا دہی ہیں کہ سے ای مریم کا اور دو فرستوں کے کذھوں براس کے ہا تھ ہونگے اور داختے بیان سے کیونگر انکاد کی جائے ؟ اس کا ہوا ب براس کے ہا تھ ہونگے قواس مقترہ اور داختے بیان سے کیونگر انکاد کی جائے ؟ اس کا ہوا ب براس کے ہا تھ ہونگے قواس مقترہ اور داختے بیان سے کیونگر انکاد کی جود آ ممان سے اُرت اس بات پر دلالت بنیس کرتا کہ سے کی خاکی دجود آ ممان سے اُرت اس بات پر دلالت بنیس کرتا کہ سے کی خاکی دجود آ ممان سے اُرت کی بلکھ سے حدیثی کہ اسکی مارت کے جوشی میں کہتے ہیں کہ اسکی مارت ہے جوشی کی مارت کی مارت ہے جو اُرت کی اس کے مارت کے اور دائی کہ اور اے باس کے خوات کے کہ اور اے باس کے خوات کے کہ اور اے باس سے اس کو بھی اُمان سے اُرت کی ہوں میں بلکہ ایک مان مان خلام ہے کہ ایک ایک مان کے کہ اور دیک ہوں اور دیک کا ہوں ہے جس مورت پر لوگ خیال کر د ہے ہیں ۔

سے اُرت کا اس صورت اور دیگ کا بنیں ہے جس صورت پر لوگ خیال کر د ہے ہیں ۔

سے اُرت کا اس صورت اور دیگ کا بنیں ہے جس صورت پر لوگ خیال کر د ہے ہیں ۔

ناحق نزول کے نفط کے آگئے مصنے کرتے ہیں۔ فداک کتابوں کا یہ فدیم محاددہ ہے کم جو فداکی حرف سے آتا ہے اس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ دہ آسان سے نازل ہوا۔ دیکھو انجیل بوشنا باب اگیت مع - ادر اسی داز کی طرف اشارہ ہے سورۃ إِنَّا اَنْزَ لْنَاكُمْ

فِی کینکانے الفقاد اور نیز آیت جَلَی ارسُولاً یس سین عوام بوصمانی خیال کے ہوتے ہیں وہ ہرایک بات کوصمانی طور پر مجھ لیے ہیں۔ یہ لوگ خیال ہیں کرتے کہ جیسے حفرت سے ان کے دعم میں فرضتوں کے ساتھ آسمان سے اُنٹریں کے ایسا ہی ان کا بر بھی توعقیدہ ہے کہ انحفر صلے اللہ علیہ وسلم میں فرضتوں کے ساتھ آسمان سے اُنٹریں کے ایسا ہی ان کا بر بھی توعقیدہ ہے کہ انحفر من اللہ علیہ وسلم میں فرضتوں اور براق میں انتخاب وسلم کی برقرصان اور اُنٹرنا دیکھا اور نیز فرضتوں اور براق می ساتھ اُنٹر براق میں اس فردیکھ سے کہ فرضت انتخاب وسلم کی رات میں مزدیکھ سے کہ فرضت انتخاب معود ہے ہوئے انہوں نے سوری ویا کہ معراج جود ہے ہوئے اب یہ ہوگا وی اور نیز اُنٹر اُنٹر کے میں اُنٹر ہی ہوئے کا معراج جود ہے ہوئے ایک میں تو دیکھ سے اُنٹر کی میں تو دیکھ سے اُنٹر کی دیا اُنٹر کی دیند انتخاب کی رات میں آسمان پر بڑھتے یا اُنٹر کا نظر اُنٹر کی دیند انتخاب کی دائے میں اُنٹر کی دیند انتخاب کی دائے میں اُنٹر کی دیند انتخاب کی دائے میں کے دائے میں اُنٹر کی دیند انتخاب کی دائے میں کی دائے میں اُنٹر کی دیند انتخاب کی دائے میں کی دائے میں اُنٹر کی دیند کی دائے میں کی دائے میں اُنٹر کی دیند کی دائے میں کی دائے کی دائے میں اُنٹر کی دیند کی دائے کہ کی دائے میں اُنٹر کی دیند کی دائے کہ کی دائے میں اُنٹر کی دائے کی دائے کہ کی دائے میں اُنٹر کی دائے کی دائے

( تبليغ دمالت جديم مالا)

ملانوں کو صفرت عینے کے زول کے بارے میں اسی خطرناک انجام سے ڈرنا چا ہیے کہ جو

یہدداوں کو ایآیا کے بارے میں ظاہر نفق پر زور دینے سے بلی آیا ہیں بات کی پہلے زانوں

یں کوئی بھی نظیر مذہو بلکہ اس کے باطل ہونے پر نظیری موجود ہوں اس بات کے پیچے پڑجانا

یں کوئی بھی نظیر مذہو میں کا کام ہے ۔ اندتنا سے فرانا ہے ۔ فاشتگوا اُھل الذّكر،

یا گائن تُدر لا تَحْلَمُون مین فرائی منتوں اور عادات کا نمون یہودادر نصادی سے وجھے

اوا گرتم میں معلوم بنیں ۔

(كتب البريه مس)

جان جا میے کہ دست کا نفظ جوسلم کی مدیث میں دارد ہے یعنی میجے سلم میں بیر جو مکھا ہے کر حصرت سے دست کے منارہ سفید مشرق کے پاس اُتریں گئے یہ نفظ ابتداد سے محقق لوگوں کو میران کرتا چلا آیا ہے -کیونکہ بظام کچے معلوم نہیں ہوتا کرمیج کو دمشق سے کیا منا بست ہے ادردستن کوسیج سے کی خصوصیت؛ مدر مرکب مرکب کی اور نیز ایک معاف ایک لفظ کی تشریح بینی دستن کو می توج کرنے سے ایک لفظ کی تشریح بینی دستن کے نفظ کی حقیقت میرے پر کھولی گئی اور نیز ایک معاف ادر مربح کشف یں مجھ پر ظاہر کیا گیا کہ ایک شخص حارث نام بعنی حراث آنے والا جو ابود اور کی کتاب میں نکھا ہے یہ خبر مجھ ہے اور بیٹ گوئی ادر سے کے آنے کی ہیٹ گوئی درفول ا بہتے مصداق کی روسے ایک ہی بیل بعنی ان ودنوں کا مصداق ایک ہی خص ہے جو بیرعا جو رہے ۔

مواول میں دمشق کے تفظ کی تجیر جو المام کے ذریعہ سے مجھے پر کھونی گئی بیان کرما ہوں -مجر بجداس کے ابودادد والی بٹ گوئی مس طور سے مجھے مجھائی گئی ہے بیان کرونگا -

یں دافتح ہو کودشق کے نفظ کی تعبیری میرے پر سخانب اللہ میظ ہر کیا گیا ہے کہ اسجکہ الي تعبه كانام ومشن دكها كب معس من الي لوك رست بن جويدي الطبع ادر يزير طبيد ك عادات ادرخیالات کے بیرو ہی جن کے دلول می اسدادرمول کی کھے محبت بہیں وراحکام اللی كى كي عظمت نہيں جنہوں نے آين نفساني خوامشوں كو اينا مجود بنا ركھا ہے اور ليضنفس آفاره مے حکوں کے ایسے مطبع ہیں کہ مقدموں اور پاکوں کا خون بھی ان کی نظر میں مہل اور آسان امر ب اورآخرت پرامان نہیں رکھتے اور فدائے تعالیٰ کا موجود مونا اُن کی نگاہ میں ایک سے بدہ مسئلہ مے جو انس مجھ نہیں آتا در چونکہ طبیب کو بمادوں ہی کی طرف آنا چا ہیے اس مے مزور تفا کرنے ایے وگوں یں ہی نازل ہو -غرض مجھ پر بدظاہر کیا گیا ہے کہ دمشق کے لفظے درامل وہ مقام مراد محص میں یہ دمشق والیمشہور خاصیت بائی جاتی ہادر فدائے تعالی فیرے کے اُر فے کی جگد جودمشق کو بیان کیا تدیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میرج سے مراد :ه اعلى ميرج بنيں بے جس پر انجيل نازل موئى سفى بلكم معانوں ميں سے كوئى ايس تعفی مراد ہے جو اپنی روحانی حالت کی روسے سے اور نیز امام سین سے بھی مشابہت رکھتاہے . ومثق كالغظماف طورير بيان كرد إلى مح كرمسي جو الرف والا مع ومجى ممل میج نہیں ہے بلکجبیا کہ یزیری لوگ مٹیل بہود ہی ایسا ہی سے جو اُترفے والا ہے وہ معی مقبل سے سے درسینی الفطرت ہے۔ یہ نکتہ ایک نہایت تطبعت نکتہ ہےجس برغود کرنے سے ما طور پر کال جاتا ہے کہ ومشق کا لفظ محص استحارہ کے طور پر استعال کیا گیا ہے ۔ چونکہ الم خصير كامطلومان واقعم فدا تعالے كى نظريس بہت عظمت اور و تعت ركھتا ہے

اورید وافقہ حضرت کے واقعہ سے ایسا ممزیک ہے کہ عیسا یُول کو بھی س یں کلام نہیں ہوگی۔ اِل اِلے فرائے تنالیٰ نے چالج کہ آنے والے زمانہ کو بھی اس ی عظمت سے اور سیجے مشابہت سے تنبہ کے اس وجرسے وشق کا لفظ بطور استعادہ لیا گیا تا پڑھنے والوں کی انکھوں کے سامنے وہ زمانہ اُ جائے جس میں گخت کی لفظ بطور استعادہ لیا گیا تا پڑھنے والوں کی انکھوں کے سامنے وہ زمانہ اُ جور وجفا کی داوے و دشقی استعیاء کے محاصرہ میں اکر تش کئے گئے۔ مو فدا تعالے نے اس ورت و کوجس سے ایک بیا ہوگئے کے جس سے ایک دور لوگ بیا ہوگئے کے جس سے ایک دور اور ایمان میں اور میں ایسے سنگدل اور سیاہ دروں اوگ بیا ہوگئے کے اس غرض سے نشانہ بن کر مکھا کہ اب مثیل وشتی عدل اور ایمان میسیلانے کا ہیڈ کوارڈر ہوگا۔

(اذاله او بام ماس- الم ماسيم)

اب میں دہ مدمیث جو ابوداؤد نے اپی سیح میں مکھی ہے انظرین کے سائنے بیش کرکے اس کے مصداق کی طرف ان کو توجہ دلاتا ہوں۔ مو واضح ہو کہ بیٹیگوئ جو ابوداؤد کی صحح میں درج ہے کہ ایک شخص حارث نام لینی عوات مادرا والنہ سے ایمی سمرتند کی طرف سے نکھے گا جو کی درمول کو تقویت دے گا۔ جس کی امداد اور نصرت ہرا یک موئن پر داجب ہوگی۔ المباکی طور پر مجھ پر ظام رکیا گیا، ہو کہ میں گیا کوئی اور سے کہ گا نے کی پیٹکوئی جو سماؤں کا امام اور سماؤں اور سے ہوگا ، المباکی طور یس سے ہوگا درائل پر دونوں بیٹیگوئی اور سے اور فول کا مصداق میں عاجم میں سے ہوگا درائل پر دونوں بیٹیگوئی اور اس کی علام اور دونوں بیٹیگوئی ہو سام کی بیٹ کوئی ہو اس دونوں بیٹیگوئی جو اس کی عاجم میں اور دونوں کا مصداق ہی بیا کی میں ورست کردیگا اور اُن کے دوحانی افلاس اور باطنی نادادی کو بھی دور فراکر جو اہرائ میں سے درست کردیگا اور اُن کے دوحانی افلاس اور باطنی نادادی کو بھی دور فراکر جو اہرائی میں عاجم ورست کو دیگا اور اُن کے دوحانی افلاس اور باطنی نادادی کو بھی دور فراکر جو اہرائی میں میں جو گئی تو معارف اُن کے موجو کے اور اُن کے دوحانی طور پر نفس اور نا وار نہیں دوست کو لیتے لیتے تھک میں گئی کے معو کے اور اپنے سے جب موجو کے اور بیا سے جبی ان کو کر بیٹر سے طین میں اور دونوں سے اُن کی جبولیاں پر کردی جائی گی اور جو مفر اور اب لباب کی باری نظر لیٹ کا جد اس عطر کے محمولیاں پر کردی جائی گئی اور جو مفر اور اب لباب کی باری نظر لیٹ کا ہے اس عطر کے محمولیاں میں کو دیئے جائیں گئی۔

دوسری علامت فاصر یہ ہے کہ جب وہ یہ عود اُ بُکا توصلیب کو تورا ہے کا - اور تختر رول کو فتل کہ سے دم کی ہوا ہے گا تختر رول کو فتل کر سگا اور دِ بُنال یک چیٹم کو تتل کر ڈالیگا - اور جس کا فر تک اُس کے دم کی ہوا ہے گی اللہ علامت کی اصل حقیقت جو روحانی طور پر مراد رکھی گئی ہے یہ ہے کمی دنیای آرصلیبی مزمب کی شان و فتوکت کو اپنے بیروں کے نیجے کی والے کا مادر ال اولان کوجن مین خرروں کی بے حیائی اور نوکوں کی بے متری اور نجامت خوری ہے اُن پرولائل المعم کا ہمتھیار چلا کر اُن سب کا کا م تمام کرے گا۔ اور وہ لوگ جو حرف دنیا کی آنکھ رکھتے ہیں گر دین کی آنکھ سبکی ندار د بلکہ ایک بدنما طینٹ اُس میں نکلا ہوا ہے ان کو بین حجتوں کی سبعت قاطعہ سے طرح کرنے ان کی منکر اندم ستی کا خاتمہ کر دیگا ۔ اور ند صرف ایسے یک جہتم لوگ بلکہ قاطعہ سے طرح کرنے ان کی منکر اندم ستی کا خاتمہ کر دیگا ۔ اور ند صرف ایسے یک جہتم لوگ بلکہ برایک کا خرج دین تھری کو بنظر استحقاد دیکھتا ہے سبی دلائل کے جلائی دم سے روحانی طور پر مادا جائے گا ۔ خوض بیرس مبادی استحادہ کے طور پر واقع ہیں جو اس عاجز پر بخونی کھوئی گئی ہیں جائے گا ۔ خوض بیرس عبادی استحادہ کے طور پر واقع ہیں جو اس عاجز پر بخونی کھوئی گئی ہیں اب جا ہے کوئی اس کو سبی یا نہ سمجھے میکن آخر کچھ مدت اور انتظاد کرکے اور اپنی ہے بنیا دامید و سے یاس کتی کی حالت میں ہو کہ ایک دن سب لوگ دِس طرف دجوع کر نیگے ۔

(اذالداد بام مسام کی حدرت میں ہو یہ نفظ موجود ہے کرسیج جب اسان سے اُریکے تو ان کا ابس فرد دنگ کا ہوگا ۔ اس نفظ کو فلا ہری اب میں برحمل کرنا کیسا نفو خیال ہے ۔ زرد رنگ بہننے کی کوئی وجرمعلوم نہیں جوتی لیکن اگر اس نفظ کو ایک کشفی استعادہ قراد دے کرمعترین کے ذاق اور کجادب کے موافق اس کی تعبیر کرنا جا ہیں تو یہ محقول تعبیر موگی کہ حصرت سے اپنے ظہود کے دقت بعنی اس وقت میں کہ جب وہ کے کا دعویٰ کریگے کسی قدر بھاد مونگے اور حالت محت الحجی بہیں دکھتے مونگے۔ کونکر کتب تعبیر کی دوسے زرد دنگ بوشک بہت کا دیا ہے۔

 ک دات می ده بنی انخفرت صلے افتر علید وسلم کو ایک ہی رنگ میں اُمانوں پرنظرائے ہیں۔ یہ بنیں کد کوئی فاص وردی یا کوئی فاص علامت معربہ مسلم المخائے جانے کی حفرت سے میں دیکھی ہواور دد سرے نبیوں میں دہ طلاحت مذیبائی گئی ہو -

(ازالراوع معم-مم) فران شرلیت کے کسی مقام سے نابت ہیں کہ حضرت میں اس فائی جم کے ساتھ اسا كى طرف المحائ عمَّة بالد قران شرايف كى كى مقامات ين يح كه فوت بوجان كا مريح ذكرب. اورایک مار فورسیج کی طرف سے فوت ہو جانے کا اقرار موجود سے اور وہ برے۔ و گنت عَلَيْهِمْ شَعِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَ قَيْتَ فِي كُنْتَ ٱنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَانْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَكَى عِشَهِيمٍ - اب جبكه ذوت بومانا ثابت مُوا تواس مع ظامر م كو أنكا صبم ان سب لوگوں كى طرح جومر جاتے ہيں زمين ميں دفن كيا كيا جو كا - كيونكم قرآن شريف بقرا ناطق ب كدفقط أن كى رُوح أمان يرمني رز كرحبم - تبى و حفرت يرج في أبت موفق بالا یں اپنی موت کا صاف اقرار کردیا -اگروہ زندوں کی شکل پر فاکی مبم کے ساتھ اسمان کی طرف يرواد كرت تو اين مرجان كا بركر ذكر مذكرت اورايسا بركر: مد كمت كدفي دفات ياكم اس جہان سے زفصت کیا گیا موں -اب ظاہرے کہ جبکہ اُسمان بداُن کی دُوج ہی گئی تو پھر نانل ہونے کے دقت جم کہاں سے ماکھ آئیگا .... . . . . اگريم فرض کال کے طور پر قبول کرلیں کرحفزت سے اپنے حبم خالی کے سمیت اسمان بریمنے گئے تواس ات کے اقرار مضمين جارة منين كرده صبم عبياكه تمام حوانى وانسانى اجسام كه صرورى مح أعان مير معى ما شيرزمانه مع مزورمتا تر موكا ادر بمرور زمانه لابدى اور لازمى طور برامك دن عزور اس کے لئے موت واجب ہوگی ۔ یں اس صورت میں اول تو حفرت سے کی اسبت یہ ماننا برنا ہے کہ اپنی عمر کا دورہ پورا کر کے اُسمان بمری فوت مو گئے ہوں ۔ اور کواکب کی اُبادی ہو ا مكل سيم كى جاتى مع اسى كے كسى قبرتنان ميں دفن كئے كئے بول - اور اگر مجر فرض كے طور پراب ك دنده دمنا أن كاتسىم كىس توكيوشك نسي كداتى دت گذر في بيرزوت ہو گئے ہو نے - اور اس کا م کے ہرگز لائن بنیں ہو نے کہ کوئی فدمتِ دینی اواکرسکیں بھر الیی مالت من ان کا دنیا من تشریف لانا بجز ناحق کی تکلیف کے اور کھم فائر ہجشن (اذالدادعم مع١٠١٧) معلوم منس موالاً -

مرس این مرم کے فوت موجائے کے بادہ میں ہمارے پاس استدریقینی اورطعی بوت یں کہ ان محصفتل منطقے کے لئے اس مختصر دسالہ میں گنجا سُٹی نہیں . پہلے قرآن مٹردیت پرنظر غور او ادر ذرا آ تھ کھول کر دیکھو کہ کیو نکروہ صاف اور بین طور میلی بن مرم ے مرجانے کی فرردے ريا بعض كى بم كوئى بعي تاويل بنس كرصكة - شؤا يه جو فداتعانى قرآن كريم من حفزت عيني ك طرف مع فرامًا م فَلَمَّا تَوَ فَيْتَرِي كُنْتَ إِنْتَ الرَّقِيثَ عَلَيْهِمْ كيام المجلَّم توفی سے نیندمراد سے سکتے ہیں ؛ کیا یہ صف اسجگہ دوون مو نکے کمجب تو نے مجے سُلادیا ادرمیرے پر نبیند غالب کردی تومیرے مونے کے بعد تو اُن کا عجبیان تفاء مرکز بنیں - بلکہ تونی کے سید مے اورصاف معنے بو موت ہے دری اسجدچہاں ہیں - نیکن موت مے مواد وہ موت بنیں جو آسان سے اُڑنے کے بعد مھر دارد ہو کیونکہ جو سوال اُن سے کیا گیا ہے يعنى أن كى أمت كا برطوانا - اس دفت كى موت سے اس موال كا كھ على قد نہيں - كيا نعادى اب مراطمتعيم پرمي و كيا يہ سے بيس كرحى امرك باد عين فدا تعانى ف عينى بن مرم ص موال كيام ده امر توخود أمخفرت ملے الله ولم ك زمان كارى كمال كوين عكا ع. ما موا اس کے حدیث کی روسے بھی حضرت عینی علید اسلام کا فوت ہو جاما تا بت ہے چانچ تفسيرمعالم كي مفر ١٩٢ من زيرتفسيراً يت يلحيسي اني متوقيك ورافعك اني مکھا ہے کہ علی بن طبحہ ابن عباس سے مدایت کرتے ہیں کہ اس آیت کے یہ معنے ہیں کہ اِنی مُمِينَتُكُ يعنى مِن تجه كومار في والا بول - اس ير دومر ع اقوال الله تعاليف ولالت كرتم بن - قل يتو قُكم ملك الموت - الذين تتوفّهم الملككة طيبين -الذين تتوفّهم الملئكة ظالمي انفسهم - غرمن حفزت ابن عباس رمني الله عند كا اعتقاديمي على كد حفزت عديني فوت بو عِكم بي - ادر ناظري بردا منع بوكا كد حضرت ابن عباس قرآن كريم كے سمجھنے من اول نمبروالوں من سے ميں - اوراس باره من أن كے حق مِن الخفرت صلى الله عليه وسلم كى ايك دعا عمى م

اشارہ فراتے ہی بعنی مار دیا ادر وفات دیری - ادرمدیث یہ ہے - عن ابن عباس انَّه يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِن امِّى فيؤخَٰنُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّّعَالِ فَاتُوْلُ يَارِبِ أَصَيْعًا بِيُ فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحِدَ نُوا بَعْدُكَ فَا قُولُ كُمَا قَالَ الْعَبْدُ القَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْمًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ انْتَ الرَّقِبْ عَلَيْهِ عُرصفى ١٦٥ بخارى ١٩٣ بخارى - يعنى فيارت كددن مي بعمل لوك بيرى امت مي سے آگ کی طرف لائے جا کیلئے . تب یں کم و نگا کہ اے بیرے دت ! یہ نو میرے اصاب من - تب كما جائي كاكد تجم ان كامول كى خبر نهيل جو تنرب يجيب ان لوگول نے كئے . سواس وقت یں دہی بات کہونگا جو ایک نیک بندہ نے کہی تھی تعنی سے ابن مریم نے جب کہ اسکو پو چھا گبا تھا كدكيا يد تُونے تعليم دى تقى كر مجھ اور ميرى مال كو خداكرك مانا - اور ده بات (جو بن ابن مرم في طرح كردل كا) برے كرين جب أن مي تقا ان برگوا و تقا بمرجب تونے مجھے وفات دے دی تو اس وقت توہی ان کانگمبان ادر کا نظ اور نگران تفاء ال حديث من أنحفزت صلى الله عليه وسلم في افي تقد ادريج ابن مريم ك تقد كو ايك بي رنگ کا قصد قرار دیکر وی مفظ فلما تو قیتنی کا این حق س استعمال کیا ہے جس سے ما من سجها ما تا مع كد الخضرت صلى الله عليه وسلم في فلمّا توفيتني سع رفات ي مراد لى -(اذالدادع معمم- دمع)

ہم نے اپنے خانف الرائے مولوی ما ہوں سے حصرت سے عیال اور کرتے توان کی ہدایت بارے ہی مرف ایک ہی موال کی تھا۔ اگر ایما نداری سے اس موال میں خور کرتے توان کی ہدایت کے لئے ایک ہی سوال کافی تھا گرکسی کو ہدایت با فی کی خواہش ہوتی تو غور بھی کرتا : موال یہ بھا کہ اللہ جبّی شا نہ نے قرآن کرم میں حضرت ہو علیال اور می نسبت دو جگر تونی کا نفظ استعمال کیا ہے اور ایسا ہی حضرت یوسف علیال اور کیا میں ہی یہ نفظ اللہ جبّی شا نہ نے ذکر آبا ہے اور ایسا ہی حضرت یوسف علیال اور کا میں اور ایسا ہی حضرت یوسف علیال اور کا میں اور کھنے اور ایسا ہی حضرت یوسف علیال اور کا میں ہی یہ نفظ اللہ جبّی شا نہ نے ذکر فرایا ہے اور ایسا ہی حضرت یوسف علیال اور کی دعا میں ہی یہ نفط اللہ جبّی شا نہ نے ذکر میں میں موجود ہے اور ان تمام مقامات پر نظر ڈالنے سے ایک منصوب مزاج آدری پورے اطمینان صف مجھ کتا ہے کہ تو تی کے مضے ہر حکر قبض دور کے اور مار نے کے میں مذاورہ کھرا ہوا ہے بحرب حدیث میں تو تی کے مضے ہر حکر قبض دور کے اور مار نے کے کہ بن اور کی خاص کا در فاتی کے دیجز ار نے کے کسی اور

معنے پر مجی استعمال ہؤا ہے ؛ ہرگز ہیں ۔ بلکہ اگر ایک اتی اومی عرب کو کما جا کہ نُوقِ کُر دُین کو وہ اس نقرہ سے بہی مجمیکا کہ زَید دفات باگیا ۔ فیرع بوں کا عام محاورہ بھی جانے دو ۔ فود اس نقرہ سے بہی اللہ الر ایک سے بھی مہی تا بت ہوتا ہے کہ جب کوئ معابی اس خوات ملے اللہ علم کے طفوظات مبادکہ سے بھی مہی تا بت ہوتا ہے کہ جب کوئ معابی یا آپ کے طریدوں میں سے فوت ہوتا تو آپ تو فی کے نفظ سے باآپ کے طریدوں میں سے فوت ہوتا تو آپ تو فی کے نفظ سے بی اس کی وفات فالم رکرتے ہے ۔ اورجب آ نجناب ملے اللہ طیح ومرت الو کر گئی تو معابد نے بھی تو فی کے نفظ سے بی آپ کی دفات عورت عور کی دفات عرض منام معابد کی دفات کے لئے معابد کی دفات کے لئے معابد کی دفات کے لئے میں دفات کو تو اور اس کے فود قرام شیدہ میں دادد ہؤا تو کیوں اس کے فود قرام شیدہ میں عام کے جاتے ہیں۔

(المام الحجة من )

عردًا محادره قرآن شربين كاتو في ك بعظ كم استعمال سي يهي واقعد مؤا ب كروه تمام مقامات میں اول سے آخر تک ہرایک جگہ جو توفی کا لفظ آیا ہے اس کو موت ادر عبل وج كے معنى ين لاتا ہے - اورجب عرب كے قديم وجديد اشعار وقصا مد دنظم ونظر كا جمال مك مكن تفاتبع كياكيا اورميق تحقيقات مع ديكهاكيا توية تابت مؤا كرجيال جبال توفي کے لفظ کا ذوی الروح سے بینی انسانوں سے علاقہ ہے اور فاص المتر عل شامذ کو تقبرایا آیا ب ان تمام مقامات من تدفّى كے معن موت ادر قبض رُمح كے كئے كئے بي ادر اشعار قديم ادر جدیده عرب یل اور ایسا ہی ان کی نشریس ایک نفظ تونی کا ایسا ہنیں ملے گا جو ندى الردح ين متعل مو ادرض كافاعل تفظ بامعنا فوانعالي عقرايا كيا بوسني فعل عبد كا قرار مذ دیا گیا ہو اور محفن فدا تعالیٰ كا فعل مجھا گیا ہو اور مھراس كے مصفے بجز تبوين ك اودمراد ركع كن بول - كفات كى كتابول قاموس بمحاح - عراق وغيره برنظروا ف والعلمى اس بات كو جانتے بي كرمزب المش كےطور يريمي كوئى نقره عرب كے عادرات كاريسا بنيس مراجس مي توني كے نفظ كو خدا توا في كي طرت منسوب كر كے اور دوى الروح کے بارے استعمال میں لاکر بھراس کے آدر بھی معنے کئے ہوں بلک برابر برجاری معنے موت ادرتمن دُوح کے کئے گئے ہیں اور کسی دومرے احتمال کا ایک ذرہ راہ کھلاہمیں کھا مجرلجداس كحاس عاجزن مدينول كاطرت دجوع كياتا معلوم بوكدا نخفرت كالتدعليد وملم

ك زمانة مي صحابه اورخود التحصرت صلى الله عليه وسلم اس تفظ تنوفى كو ذدى الردح كى طرف منوب کرے کن کن منول بی استعمال کرتے تھے آبا بدنفط اس زنت ان کے روز مرّہ محادرات میں کئی معنو ل پر المتعمال بوا تقا يا عرف ايك بى عضة تبعن لدح ادروت كري على ستعل تقاءمواكس تحقیقات کے لئے مجمع بڑی محنت کرنی بڑی ادران تر مرکتابوں میچے مجادی میچے سلم - تر مذی ابن ما جر - ابودادُد - نساني - داري - مؤطا - شرح السند وغيره كاصفح صفحد د يجيف معملوم بؤاكد ان تمام كما بول من جو داخل مشكوة بن تين موجها ليس مرنبه مندف مقامات بن توفي كا نفظ أيا م اورمكن م كدمير عشاد كرف مي بعض توفى ك نفظ ره ميى كم مولىكن يرصف اورزيرنظر امانے سے ايك بھى لفظ بامر نہيں دہا- ادرس قدر دہ الفاظ تدى كے ان كتا بول مي أئة من خواه وه ايسا لفظ مع جو أتخصرت صلى الله عليدوسلم كم منداخلا نع یا السام جوکسی محابی لے مند سے نکالا م نمام حبّد دہ الفاظ موت اور تنبق روح کے معنے میں ہی آئے ہیں ۔ اور چونکہ میں نے ان کتا بوں کو بڑی کوشش دورجا نکا ہی سے سطرمطر پر نظر ڈال کر دیکھ لیا ہے اس سے یں دعویٰ سے اور نشرط کے معالحقہ کہنا ہوں کہ ہر میک جگم جوتوفی کا نفظ ان کتا بول کی احادیث من آیا ہے اس کے بجز موت ادر تبف دوج کے ادر کوئی معنے بنیں - ادر ان کتا بول سے بطور استقراد کے تابمت ہوتا ہے کہ بعد بعثت افر عمرتك جوا تعفرت صلى الله عليه وسلم أنده رب كميى أنحفرت على الله عليه دسلم في تونی کا نفظ بغیر معنی موت ادر تبین دورج کے کسی دو مرے دین کے اے ہر ار استعال بیں كي اور مذكمين دومر عصفى كالفظ زبان مبادك برجادي مؤا .. م الم محد المعبل مجادى نے اسجله اپني ميح بن ايك تطيف مكند كى طرف توجه دلائي معين سے معلوم بواكه كم سے كم سات برادم تيم توفى كا نفظ الخفرت صلے الدهابد وسلم كمند سے بعثت كے بعد اخرعم الك كلا م ادرم مك افظ تدفى کے مضے تبقن رُرح ادرموت مفی - موید نکمتر بخاری کامنجلد ان نکات کے مع بن سے حق کے طالبول کو امام مخاری کامشکور دمنون ہونا جا میے۔

 خدا تن لے کا نعل مونے کی مالت میں جو ذری الروح کی نسبت استعمال کیا گیا مو وہ بجز قبعن روح اور دفات دینے کے کسی اور معنول بر بھی اطلاق پا گیا ہے بعنی قبض جم کے معنوں میں مجی متعمل موا ا مے تو بی اللہ جس سالہ کی قسم کھا کہ اقراد مجی متعمل موا ا مے تو بی اللہ جس سالہ کی قسم کھا کہ اقراد روبیہ نقد دون کا اورا کُندہ اس کی کمالات حدیث دانی اور قرآن وانی کا اقراد کر لونگا۔

( ازالداولام مساع ) قرآن ترمین می بتعین ذکر کردیجا ہے جبار اُس نے صاف تفظوں میں فرادیا کر کوئی بنی بنیں آبا جو فوٹ مذہوًا ہو۔

َمَا كُمُتَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلُ تَنْ غَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَانْ مَّاتَ اَرْ تُعِلُ الْفَلَا مَا كُوْتُ الْفُلْنَ - وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِمِّنْ قَبْلِكَ الْفُلْنَ - وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِمِّنْ قَبْلِكَ الْفُلْنَ - وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِمِّنْ قَبْلِكَ الْفُلْنَ - وَمَا جَعَلْنَا فِلْمَانَ فَوْا خَالِهِ فِنَ -

اب ظاہرے کہ باوجود ان تمام آیات کے جو با وار بلن کسیح کی موت پر شہادت دے می بی بھر سے کے دندہ خیال کرنا اور یہ اختقاد رکھنا کہ برخلا ف مفہوم آیت وَ مَا جَعَلْنَهُمْ جَسَنَا اللّٰ بَا کُلُوْنَ الطَّعَامَر مسیح مِم فاگی کے مائٹ دونسرے آسان میں بغیر حاجب طعام کے یونہی فرمتو کی طرح زندہ ہے در حقیقت خوا تعالے کے پاک کلام سے دوگردانی ہے ۔

کھر مُن کہتا ہوں کہ اگرمیح اس صبہ خاتی کے ساتھ آسان پر زندہ ہے تو خدا تعالیٰ کا آیت ممدوحہ بالا میں یہ دلیل پش کہ نا کہ بہ نبی صلے اللہ علیہ دسلم اگر فوٹ ہوگیا تو اس کی نبوت پر کوئی اعتراض بنیں ہوسکتا کیو بحد انبرا و سے سادے بنی مرتے ہی آئے ہیں بالکل بمتی اور تعو بلکہ خلاف واقعہ مظہر جائیگی اور خدا تعالیٰ کی شان اس سے باند ہے کہ جھوٹ بولے اور خلاف واقعہ کھے۔ خلاف واقعہ مظہر جائیگی اور خدا تعالیٰ کی شان اس سے باند ہے کہ جھوٹ بولے اور خلاف واقعہ کھے۔

وَالَّذِيْنَ يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَهُ يَعْلُمُعُونَ شَيْئُا وَهُ مُعْلَمَعُونَ -امْوَاتُ غَيْرُ اَهْمَاءِ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَتُونَ رَسُوره اللَّ الجزويِّا) يعنى و لوَّك بْدِاللَّهُ كَرِيسَ مُعُ جَاتْ اوْ يَكِالْ عِلْنَا بِيلِ وَهُ لَكَ بِيلِاللَّهُ بي مرعِكِم مِن وَهُو مِن تَو نَهِي بِي اور نهي جانت كركب المُعالَ جانين كي -مي مرعِكِم مِن وَهُ وَمِن المُعَامِي اور نهي جا دو ان صب انسانون كي وفات بروالات كرمي بي جن كويهود اورنصارى اوربعض فرقے عرب كے اپنا معبود مظمر النے تھے اور اُن سے دُعائِس مانگے تھے۔اگر اب بھى آب لوگ ميچ اين مرمم كى وفات كے قائل نہيں ہوننے توسيدھے يہ كيوں نہيں كہر ديتے كرميں قرآن كريم كے ماننے يس كلام ہے -

(اذالداوہ مراسم مراسم )
سوال ، قرآن تردیک اگرچ سے کی بوت ثابت ہوتی ہے گراس موت کا کوئی دقت خاص تو
ثابت ہنیں ہوتا ۔ پس تعارض صدیث اور قرآن کا دُور کرنے کے لئے بجر اس کے اَدر کیا راہ ہے کہ اس
موت کا زما نہ وہ قرار دیا جائے کرجب پھر معنرت میسے نازل ہونگے ۔

اما الجواب بن دامنح ہو کہ قرآن شریف کی نصوص بینہ اسی بات پر بھراحت دالان کر بہان کر بیج دینے ہی ذائد میں دہ بن اسرائیل کے مفسد فرقول کی احمال حکے لئے ایما تھا۔ جیسا کہ اللہ اللہ جائے ہیں اسرائیل کے مفسد فرقول کی احمال حکے لئے ایما تھا۔ جیسا کہ اللہ اللہ جائے ہیں ہوئی اور دفع بعد از وفات ہوا ۔ اور بھر اور تبوت بہا ہوئی اور دفع بعد از وفات ہوا ۔ اور بھر اور تبوت بہا ہوئی اور دفع بعد از وفات ہوا ۔ اور بھر اور تبوت بہا ہوئی اور دفع بعد ترسے سیائی اور سلمان اس بات کو بھر ہوں کہ اس بیٹ کو بیرے مفاول ہوں ہو بھر ہوئی ہوں کہ بھر کی کے دف اسلام کے ظہور تک بخوبی پوری ہوگئی کو تاکہ فار تعد اسلام کے ظہور تک بخوبی پوری ہوگئی کو تاکہ فار تعد اسلام کے ظہور تک بخوبی پوری ہوگئی کو تاکہ فار تا تھا ہیں ۔ یہ تو ہیں کہ حضرت سے کے فردل کے بعد بھر باتحت مد با ہم موں سے وہ ماتحت جائے ہیں ۔ یہ تو ہیں کہ حضرت سے کے فردل کے بعد بھر باتحت میں کہ حضرت سے کے فردل کے بعد بھر باتحت میں کہ حضرت سے کے فردل کے بعد بھر بیر باتحت میں کہ حضرت سے کے فردل کے بعد بھر باتحت میں کہ حضرت سے کے فردل کے بعد بھر باتحت میں کہ حضرت سے کے فردل کے بعد بھر باتحت میں کہ حضرت سے کے فردل کے بعد بھر باتحت میں کہ حضرت سے کے فردل کے بعد بھر باتحت میں کہ حضرت سے کے فردل کے بعد بھر باتحت میں بیر بیر ہوں ہونے کے فردل کے بعد بھر باتحت میں میں ۔

دیکھنا جا ہے کہ قرآن مغربیت میں یہ بھی آیت ہے جوحفرت سے کی ذبان سے اللہ جل شانہ فرا آسے۔ وَاوْ عَمَائِی بِالْصَّلُوةِ وَالذَّ کُوةِ مَاکُ مُتُ مَدًّا وَ بَرَّا بِوَالِلَا تِیْ بِین حفرت ہے فرا آ ہواللہ بِی حفرت ہے فرا آ ہواللہ بِی العمان کرا فراتے ہیں کہ خوا تعالیٰ نے مجھے فرا یا ہے نماذ بڑھتا رہ اور زکوۃ دیتا رہ اور اپنی والدہ پر احسان کرا رہ جب تک تُو زندہ ہے۔ اب ظامرے کہ ان تمام تکلیفاتِ شرعیہ کا اُمان پر بجا لانا کال ہے۔ اور جوشیف کے کہ دہ زندہ مع جبدہ اُمان کی طرف اُنتھا یا گیا اُسکو اس آیت موموف بالا کے منشا کے موافق یہ جبی ماننا بڑے کا کہ تمام احکام شرعی جو جمیل اور توریت

گروسے انسان پرواجب العمل ہوتے ہیں وہ حصرت بی براب ہی واجب ہیں۔ مالانکہ بر تکلیف الدیطاق ہے عجیب ہات ہے کہ ایک طرف تو ضوا تعالیٰ یہ حکم دیوے کہ اسطیلی جب تا کہ تو زندہ ہے تیرے پرواجب ہے کہ تو اپنی والدہ کی فرمت کرتا دہ اور پھر آپ ہی اس کے ذمہ ہونے کی حالت میں ہی اس کو دالدہ سے جوا کر دیوے۔ اور ابجیات زکو ہ کا حکم دیوے اور پھر زندہ مجیف کی حالت میں ہی اس کو دالدہ سے جوا کر دیوے۔ اور ابجیات زکو ہ کا حکم دیوے اور کھر زندہ مجیف کی حالت میں ہی اس کو دالدہ سے جوا کر دیوے کے اور ابجیات زکو ہ دے سکتے ہیں اور مذذکو ہی کہی دوم آپ ذکو ہ دے سکتے ہیں اور مذذکو ہی کہی کہی دوم سے کو فیصیت کر سکتے ہیں اور صلو ہ کے لئے تاکید کرے اور جماعت موسیس سے دور پھینگ وی دوس اور بنی مشکر کے کچھ اور دیوے میں نامدہ ہوا ؟ اگر یہی انتخارہ مو اکا نوے برس ذبین میر ذندہ دہتے تو ان کی ذات جا مع البرگی سے کیا کیا نفع خلق اللہ کو بہنچیا۔ لیکن ان کے اوپر تشریف سے جانے سے بجز اس کے قور کو نسانی میں شکل کہ ان کی اُس کے قور کو نسانی میں شکل کے اور کر نسانی میں کہا کہ ان کی اُس کے قور کو نسانی میں کہا کہ ان کی اُس کے قور کو نسانی میں کہا کہ ان کی اُس کے قور کو نسانی میں کا کہ ان کی اُس کے قور کو نسانی میں کہا کہ ان کی اُس کے قور کو نسانی میں کیا کہ دیا گیا کہ دور کو نسانی کی دور کر نسانی کو کہا کہ دور کی اُس کی اُس کی کور م دہ گئے۔

(اذالدادهم صفر ٢٦٠-٢٩٠١)

پڑھنے کی فرع ہے ہذایہ بحث بھی دکھیے اس سے مائخدا ممان سے اُتربگا ہو دنیا بین اسے ماہل تھا اس دومری بحث کی فرع ہو گی جورج جسم کے ساتھ اُسان پر اُٹھایا گیا تھا جبکہ یہ بات ڈاد پائی تواقل ہمیں اس عقیدہ پرنظرڈ النی چا ہے ہو اصل قراد دیا گیا ہے کہ کہاں تک وہ قرآن اور حدیث سے اُما ہمیں اس عقیدہ پرنظرڈ النی چا ہے ہو اصل قراد دیا گیا ہے کہ کہاں تک وہ قرآن اور حدیث ہوگا اور کم سے کم امکانی طود پر ہم تبول کرسکیں گئے کہ جبارہ ایک شخص کا جہم خاکی کے مماتھ اُمان ہو جا نا اور کا دور کم سے کم امکانی طود پر ہم تبول کرسکیں گئے کہ جبارہ ایک شخص کا جہم خاکی کے مماتھ اُمان پر چلے جانا اُلا میں کا کیا مشکل ہے ۔ لیکن اگر میں اور کہ میں اور کا دور کہ دور ہم بر خراج کی مائید میں بحض حدیث قرآن لور حدیث سے تابت مزہو سکے بلکہ حقیقت امر اس کے مخالف نابت ہو تو ہم برخر می فرع کو کسی جو کو کسی ہونگی تو ہم برخر میں مور کا کہ ان کو احمل سے تبعیت دیے کے لئے کوشش کریں ۔

(الالدادم ممال-١٤١١)

زمانه حال كفي سلمان ايك طوف توجمادے بني صلى الشرعليدوسلم كى وفات اور ذين مي مدفون مونے کا اقرار کرکے بھراس بات مع مبی اقرادی بوکر کرمیرے اب تک ذندہ ہے عیسایدل کے باقدیں ایک تحریری اقرار اینادے دیتے ہیں کرمیح این خواص میں عام انسانوں کے خواص ملکہ تمام انبیاء کے خواص سے مستنت اور زالا ہے۔ کیو کرجب کرایک افضل المستمر وكريح سے جو سورس بحجے آیا تفوری سی عمر پاکر فوت ہوگیا ادر تیرہ سوری اس بی کریم کے نوت ہونے پرگذر میں گئے مرمیح اب مک فوت ہونے من نہیں آیا نوکیا اس یہی نما بت ہوا یا کچھ آور کرسیج کی حالت اوازم بشریت سے برصی ہوئی ہے۔ یں حال کے علماء أكرج بطام صورت مرك سے بيرادي ظامركت بي مرمشركوں كو مدد ويت ين كوئى دقيعتم ابنوں نے اٹھا ہیں رکھا غضب کی بات ہے کہ الله جس شاند تو اپنی پاک کلام می مفرت بج کی دفات ظاہر کرے اور یہ لوگ اب مک اس کو ذندہ مجھ کر ہزاد یا اور بے شارفنے اسلام کے من بر باكردين اوريع كواسمان كاحيّ وقيوم اورسيدالانبياء صلے الله عليه وسلم كو زين كا مردہ کھمرادیں عالانکورسے کی گوا ہی قرآن کریم میں اسطرح پر مکھی ہے کہ مُبَسِّرُ ا بِرَسُولِ يَأْرِينَ مِنْ بَعْدِي إِسْمُكُ الشَّمَى بعني مِن ايك وسول كى شادت ديا بول جو مير بدر دینی بیرے مرفے کے بعد آبی اور نام اس کا احد بوگا بس اگرسے اب تک سال عالم جمانی سے گذر نہیں گیا تواس سے لازم اُ تا ہے کہ ہمارے نبی صلے الله علیہ وسلم میں اب مک اِس عالم میں

تشريب فرانسي موح-

( أكينه كمالات املام صله- ١١٤) يد بات بالكي غيرمكن م كوحفرت عيف عليال وام زنده أسمان يرجل محف بي يو مكه اسكا فوت ند تراك سرايف معملة م اور ندهديث سے اور ندعقل اس كو باور كرمكتى م بلكه قرآن اور مديث اوعقل تينول اس كے مكذب إس -كيوكر فران نربية كمول كربيان فرا ويا م كرمون عیلی علیال اوم نوت مو گئے ہی اور معراج کی صریت نے ہیں تالادیا ہے کہ دہ فوت شدہ انبیاع عليهم السلام كي دُوجول مين جافي إدراس عالم سے بكتي انقطاع كركے - اورعقل مين بتلا ری ہے کہ اس جم فانی کے لئے یرسنت الد نہیں کہ آسان پر جلا جائے ادر باوجود زندہ معام بونے کے کھانے پینے اور تمام اوا ذمات حیات مصالک ہو کر اُن دُول بیں جا معے جو موت کیبیالہ پی کہ دومرے جہان یں پہنچ گئے ہیں عقل کے یاس اس کا کوئی نونہ نہیں - بھراموا امکے جیساکہ معقبدہ حفرت عیے عبدالسلام کے اُسمان پر براعفے کا قرآن شریف کے میائے می لعن ہے ایسا ہی اُن کے اُسان سے اُر نے کاعقیدہ مجی قرآن کے بیان معمنافات کی رکعتا، كيونكم قرآن فرليف مبياكه آيت فلما توفيتنى اورايت فدنعلت من فبله الوسل ين معزت عيني كو مادچكا مع ايسا إى آيت اليوم اكملت مكم دينكم اور أيت ولكن رسول الله و نما نم النبيين بن عرب أبوت كو المخفرت صلى المدولي وسلم يرضم كرميكا م اورصر كالفظول من فرما جكام كراً مخضرت صلى الله عليه وسلم خاتم الانبيا ومن جلساكم فرایا م دالکن دمول الله و نماتم النبیین - مین ده نوگ جو حفزت مین میرانسلام کو ددبارہ دنیایں دائیں لانے ہیں ان کا برعفیدہ ہے کہ دہ برستور اپنی بوت کے ساتھ دنیا مِن أيس كم اوربرابر مينياليس رس مك أن برجبرائيل عليال ماه دهي نبوت سيكرنازل موما رمے گا۔ اب سلاؤ کہ آن کے عقیدہ کے موانق ختم نبوت اور ختم دحی نبوت کہاں باتی رہا بكدما ننا يراكه فاتم الانبياء حفرت عيني بي -

 جناب خاتم الا جباء کے جہد سے بلیٹر فوت ہو گئے ہیں۔ گر نعین اُن ہیں سے زمانہ ان محصر ملے المذہ و کا مدارہ کی است خاتم اللہ با اور نمام افراد گذشتہ پر ایک دائرہ کی طرح محیط بنیں دہ دلیل بولایک خاتم و دلیل کے نام سے موموم بنہیں ہوسکتی بھراس سے مصرت الذبكر کا استدلال نعوشمہ تا ہے۔ اور یاد رہے کہ بید دلیل جو مصرت الذبكر کا استدلال نعوشمہ تا ہے۔ اور یاد رہے کہ بید دلیل جو مصرت الذبكر این و خات پر بیش کی کسی محابی سے اس کا انکادروی بید دلیل جو مصرت الذبكر این و خات پر بیش کی کسی محابی سے اس کا انکادروی بید دلیل جو مصرت الذبكر این و خات بر بیش کی کسی محابی سے اب کا انکادروی بنیں موالا نکو این و خات پر بیش کی کسی محابی موجود سے اور مرب مسئر خاتوش ہوگئے۔ اس سے تابت ہے کہ اب کا اجماع جو ت ہے ہو کسی ضالات پر بنیں ہوتا ، بو حصر او بکر کے احسانہ ان بیل سے جو اس امت پر بین ایک بر بھی احسان ہے کہ ابنوں نے امنا لطی ہے بینے موالا نا کہ محالات کے مسئل اب پر ایک ابسا مفندو طبند لگا دیا کہ اگر اس زمان نے موالا ان کے مما تھ تمام جنیا ہے میں شامل ہو جائی تربیمی دہ اس بند کو تو د بنیں سکتے سو ہم دولا دیا کہ خوالا نے بیراک البرا کے مما تھ تمام جنیا ہے مصرف الور کی محال کے دیا تھا ہے محفرات الور بکر کی جان بر بزادول و جسین ناذل کرے جنہوں نے خوالات کی معالی دیں بر ایک البرا می پاکر اس بات کا فیصلہ کر دیا کر سے فوت ہو گیا ہے۔

( ترياق الفلوب مصمع-معرضي)

قرآن فرنی نے ماف ماف نظوں می فرادیا ہے کہ صفرت علیے ملیال اور دفات ہوگئے ہیں اور دکھو آیت فلما تو قیدتنی ماف ظاہر کر رہی ہے کہ حفرت علیی علیال لام دفات ہا گئے ہیں اور می بخادی میں ابن عباس وہی انٹرن فالی حذید اور نیز مدیت نبوی سے اس اسکا بھوت دیدیا ہے کہ اسحبکہ توقی کے مصنے ماردینے کے ہیں اور یہ کہنا ہے جا ہے کہ یہ دفظ تو فیدتنی جو مامنی کے مین خدیل آبوی نہیں آرا ہے دو اس اسجکہ معنادع کے معنے دیتا ہے بعنی ابھی نہیں مرے بلکہ آبوی زمان میں جا کہ اس جا کہ میری است کے لوگ میری ذمل میں انہ میں اگر فرون کیا جا ہے کہ محضرت عیلی علیال اور میں میں الرفر فرون کیا جائے کہ اب تک حضرت عیلی علیال اور فرون کیا جائے کہ اب تک حضرت عیلی علیال اور فوت نہیں ہوئے تو ساتھ ہی ہیں ما فنا ہو گرفت نہیں ہوئے تو ساتھ ہی ہیں ما فنا ہوگی میں اگر فرون کیا جائے کہ اب تک حضرت عیلی علیال اور فوت نہیں ہوئے تو ساتھ ہی ہیں ما فنا ہوگی کہ ایس فی اور کوئی سمنت ہے ایمانی نہیں ہوگی کہ ایسی فی مربح سے انکار کیا جائے۔

اب ص حالت من قرآن شريف كم مناف تفلول مع حفرت عيلى على لدام ك موت بي نابت مدتى ب اددد مرى طرف قرآن مربعيت الخصرت صلى المتدعليه وسلم كا نام خاتم النبيين ركمتا ب اور حديث ان دونوں اتوں كى معدق ہے ادر ما عقبى حديث بنوى يا بھى بالا دى ہے كہ آيوالا يع اس امت یں سے موگا گوکسی قوم کا مو توا سحبگه طبعًا بر موال میدا موما ہے کہ باد جو د نفوص مزیح كى جوجمعزت ميئى مبالسلام كى وفات لوراً فى والصميح كى أمتى بوفى مدلالت كرتى منس بعر كيون اس بات راجماع مولياكم ورحقيقت معنرت على طيال دم أخى ذانين امان م اُر آئیں گے؛ تواس کا جواب سے کہ اس امر می جو تعفی اجماع کا دعویٰ کرتا ہے دہ محنت نادان باسخت فيانت بيشه اورور د فكو م - كيونكر صحابه كواس يشكون كى تفاصيل كى عزورت نعتى - ده بالخبيب وجب آيت خلمًا تونيتني اس بات يرايان لا تع مع كم حمزت عينى مليال لام فوت مو عكم من بتمي توحفرت الوكر منى الله عندن جناب ات أصلح الدوام کی دفات کے دقت اس بات کا احساس کر کے کد بعض لوگ استحفرت مطالقد ملبردهم کی وفات میں شک رکھتے ہی زورسے بربیان کیا کہ کوئی سبی ندہ نہیں ہے سب فوت ہو گئے ۔ اور برأيت يرضى كه تعد نعلت من قبله الرسل ادركسي في أن كه اسبيان يرانكاد لاكيا بجرامواس كام الكرميا الم عالم عديث وقرآن يتقى اس بات كا قائل كد حفرت علي عليالسلام فوت موكئ - ايسامي المم ابن حزم جن كى جلالت مثان محتاج بيان نهين ت أل دفاتِ سے بی اسی طرح امام مجاری جن کی کتاب مبعد کتاب الله اصح امکتب ب و فاتِ مسیح على الله م ك قائل مي -السابي فاهل ومحدّث ومفسر إن تيميد و إن قيم جو النه الم وقت كم المم مي حفرت عيلى مليال الم ك وفات كم قائل مي - ايما بي رئيس المتصوفين في محالدين ابن العربي عزي ادرصاف لفظول صابي تفسيري وفات حصرت عبني عبدل الم كالعري فرات بن- امى طرح ادر برك برك فاعل ادر محدث ادر مفسر رابريسي كوابى ديت أئ بن ادوفرة معسّر له تحتمام اكابرادرا ام يهى مزبب رئعتى بى عيركسقدر افتراء ب كحفرت عيلى مليلسلام كا زنده أسمان برجانا ادر كيروايس أنا اجماعي عقيده قرار ديا جائ بلكه براس زمانه كعوام النام مح خیالات میں جبکہ ہزاد ہا برعات دین میں پیدا ہوگئی تھیں اور یہ ومط کا ذمانہ تھاجس کا نام الخضرت صلے الله عليه وسلم في نيج اعوج ركھا ہے اور نيج اعوج كے لوگوں كى نسبت فرا يا كم ليسوامني دلست منهم .... ... ان وگول نے يعقيده اختيادكرك

(كتب البريده ١١٩-٢٢٩ ماشير)

مینیال که تناسخ کے طور پر حفرت ہے ابن مریم دنیا یس آئیں گے سب سے زیادہ ردی اور فرم کے لائی ہے۔ تناسخ کے مانے والے تو ایسے شخص کا دنیا میں ددبارہ آنا تجدیز کرتے ہیں جس کے ترکید نفس میں کچھ کسر دہ گئی ہو۔ لیک جو لوگ بکتی مراحل کمالات طے کرکے اس دنیا سے سفر کرتے ہیں وہ بین مراحل کمالات طے کرکے اس دنیا سے سفر کرتے ہیں وہ بین مراحل کے جاتے ہیں۔ ماموائے اس کے ممادے عقیدہ کے میادے عقیدہ کے موافق خوائے تنائی کا بہت تیوں کے لئے وعدہ ہے کہ دہ کہمی اس سے نکالما چا ہے بیس جائیں گئے۔ بھر تعجب کہمادے علماء کیوں حفر ترکیج کواس فردوس بریں سے نکالما چا ہے بیس ۔ آپ ہی یہ قصے مناتے ہیں کہ حفرت ادریس جب فرائے طاف الموت سے اجازت سکر بیس ۔ آپ ہی یہ قصے مناتے ہیں کہ حفرت ادریس جب فرائے طاف الموت سے اجازت سکر بیست میں وافل ہوئے تو طاک الموت نے جا الم کہم مرائج آئی مرحز جائی ۔ آب بی یہ تحفرت اور بیس ایس میں اور بیر آئیت میں فائدہ حاصل کرنے کے سنتی نہیں ہیں؛ کیا یہ آئیت انکے بیس میں منسوخ کا حکم رکھتی ہے ؛

رکشتی نوج مدی )

اس بات کوناظرین یاد رکھیں کرعیسائی مذہب کے ذکریں ہمیں اس طرزمے کام کرنا عزور تقامبساك ده بماد عمقابل بركرت مي عيسائي لوگ درهنيفت ماد عاس اللي عليالسلام كونيس مانة جوابة تسكن مرت بنده ادرني كمية تق ادريكي بنيول كوراستباز جانة تق ادر أنة والع في حفرت محار مصطفى ملى الله عليه وسلم يرسيح دل سي ايمان ركعة عقر - اور أسْحفرتُ كي باد عيم شكوني كي عقى علد اي شخف نيسوع نام كو انت بي مسكا قرآن بن ذكر نهس ادر كيتے بي كه استخص في خدائى كا دعوى كي اور يسلي نبيوں كو بط مار دغيرہ الموس یاد کرما تھا۔ یہ بھی کہتے میں کہ یہ تعقی ممارے نبی صلے الله علیہ دسم کا سحنت مكذب تھا ادر اس مرمبی بیٹ وی کی متی کہ مبرے بعدسب جو نے ہی آئیں گے -مو آب لوگ خوب جانتے ہی کم قرآن شراهی نے ایے شخص پر ایمان لانے کے لئے میں تعلیم نہیں دی بلکہ ایسے لوگوں کے حق می مات فرادیا ہے کہ اگر کوئی انسان ہو کر خدائی کا دعوی کرے توہم اس کوہہم می ڈائیس کے اسی سبب سے ہم نے عیسا یُول کے بسوع کے ذکر کرنے کے دفت اس ادب کا نحاظ ہیں کھا جوبيخة أدمى كي نسبت دكهنا جامية -ايسا أدمى الرنابينا ند بونا تويد ندكهما كدمير ع بعد سب جبوتے ہی آئیں گے۔ اور اگر نیک اور ایمان دار مونا تو خدائی کا دعویٰ مذکرنا - پر صف دالول كوجا بي كدم ادب لعض سخت الفاظ كا معداق حضرت علي علال الم كو في مجدلس طك وه كلمات الى يسوع كى نسبت تكه كم بي جس كا قرآن وحديث من ام دنشان بنين -( تبليخ رسالت جديني من )

ہم اس بات کو انسوس سے فلم کرتے ہیں کہ ایک ایسٹی فس کے مقابل پر ہم نور آلقران کا جاری ہوا ہے مواہد میں نے بجائے مہذ بانہ کلام کے ہمارے سید ومولی نبی اللہ علیہ دیلم کی نسبت کا بوت کام لیا ہے اور اور اپنی ذاتی خبا تھے اس ان مالطیسین و مبید المطہر بن پر مرا مرافترا سے ایسی ہمتیں لگائی میں کہ ایک یا ان کے مشیف سے بران کا نب جاتا ہے۔ لہذا محف ایسے یا وہ لوگوں کے حسال جا گئے جواب ترکی دینا پڑا۔

ہم ناظرین پرنطام رکرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ مصرت سے علیات مرینہایت نبک مقیدہ ہے اورم دل مے يقين ركھتے ہي كدوه خداتنا كے كے بيخے بنى ادراس كے بيارے سے ادرماراس بات پرایمان مے کہ دہ جیسا کہ قرآن نشرلیت میں میں خبردتیا ہے اپن نجات کے ہمارے سید ووق محدمصطف ملے الله عليه وسلم برول وجان سے ابان لائے تقے اورحفرت بوبی عليال وام كى مراجت كعمد إخاد مول مي سعديك مخلص خادم ده مي تقع - بس بم أن كي حيثيت كعموانن برطره أن كا اوب ملحوظ ر محصته من مكين عيسا بُول في جو ايك ايسا بيوع بيش كيا بي جوفواني كا وعوى كرّا تفاادر بجزليفنفس كمع نمام إدلين أخين كونعنتى تمجمتا تفايعنى ان بدكاديول كامركب خيال كرما تفاجن كى مزالعنت مع اليع تفق كويم مبى رحمت الى سع بعنفيب مجفظ مين. قرآن في بين المسن المتاخ اور مدر ذبان سيوع كي فرنهي دى - أس شخص كى جال علن يريمين برابت جرت جن في فدايم مرفاح انزدكها اورآب خدائى كارعوى كيا اوراي باكول كوجوبزاد إدرجداس عبهتر عق كاليال دیں ، سوہم نے اپنی کام میں مرحب گرمیسا يُول كا فرمني سيوع مراد ليا ہے - اور فدا تعامے كا ایک عاجز بنده عیسی ابن مریم جونبی مقاص کا ذکر قرآن می ب ده ممارے ورشت مخاطبات یں برگذ مراد بہیں - اور برطرات م نے برابر چالیس برس مک پادری صاحوں کی گالیاں مُسنکر اختنياد كبام يعن ادان مولوى من كوانر صه ادرنا بيناكهذا جامية ميسايون كومعذور ركهتم بي كدوه بيچاد م كيد معين منه سع نهيل بو ست ادراً مخصرت ملى الشرعليه وسلم كى كچدب ادبي نهيل كرت لیکن یا در ہے کہ درحقیقت بادری صاحبان تحقیر اور توہن اور گالیاں دینے میں اول نمبر میرای -مادے باس ایسے بادریوں کی کتابوں کا ایک ذخیرہ جنہوں نے بنی مبارت کوصد اگا موں عجردیا ہے بیس مولوی کی خوامش مو وہ آکر دیکھ نیوے - اور یاد رہے کہ آئندہ جو پادری ماب گانی دینے کےطربق کوچھوڑ کر ادب سے کلام کرینگے ہم بھی ان کے ساتھ ادب سے بین آدیں گے اب تو وہ اپنے بیوع پرآپ ملد کرد ہے میں کر کھاج سب وشتم سے بازی ہیں آئے مم

حفرت عيسى عليال وام كورنت مي برنجت يهوديون في يد جام كد أن كو ملاك كري -اور مذصرف الك بلكه أن كى ياك دُوح برصليبي موت صعنت كا داغ نگاوي كيونك توريت ين مكما مفاكر جوسمع مكراى يربعني صليب بر مادا جائ ده لعنتى مي يعنى اس كا دل بليد ادر ناپاک اورخدا کے قرب سے دور جا پڑتا ہے۔ اور داندہ درگاہ المی ادراتیطان کی ماند موجاتا ہے المحي لعين شيطان كانام مے - اور يرنهايت برمنفويد كفا كرجو حفرت ميج على السلام كينبت موجا ليا عقا آاس سے دہ الائن قوم يرهنج نكا الد كريستف ياك دل اورسي نبي اور فدا كا بيارا نهيل ب بلك نعوذ بالنداعني ج س كادل باك نبي ب ورجيها كمفهوم لعذت كام وه فدا س بجان ودل بيزاراور فدا اس مع بيزار ب- مين فدائ قادر دفيوم في بديرت يهودلول كو اى اداده سے ناکام اور نامراد رکھا اور اپنے پاک نبی علیالبلام کو ند صرف ملیبی موت سے بھیا یا بلکہ اس کو ایک موہیں برسس تک زندہ رکھ کرتمام دسمن میرد یوں کو اس کے سامنے بلاک کیا ہاں فدا تعالیٰ کی اس قدیم سنّت کے موافق کہ کوئی ادلوالعزم نبی ایسا ہمیں گزراجی فے قوم کی ایداد کی وجہ سے ہجرت مذکی مو جھنرت علیلی علیال لام نے بھی تین برس کی بلیغ کے بعد مليبي فتنذ مص منجات يا كرمندوستان كى طرف بجرت كى اورميرد ديول كى دومرى تومول كو جو بابل کے تفرقہ کے ذمانہ سے مندوستان ادرکشمبر ادر نبت من آئے ہوئے تھے فدا نعالیٰ كامنام يهنياكه أخركاد خاك كشمر عبنت نظيريس أتقال فرمايا ادرمرى الأخانباد كعلم مِن باعزاز تمام دفن كئے كئے . آپ كى تبر بہت مشہور ہے .

(رازحقیت مایس)

یہود توحفرت علیلی کے معاملہ میں اور اُن کی پٹگویُوں کے بارسے میں ایسے توی اعرافی رکھتے ہیں کہ ہم بھی اُن کا جواب دینے میں حیران ہیں۔ بغیراس کے کہ یہ کہدیں کر حزود عبیلی نبی ہے کیونکہ قرآن نے اُس کو بنی قرار دیا ہے اور کوئی دلیل اُن کی نبوت پر تا اُم نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ابطال نبوت پرکئی دلائل تا اُم ہیں۔ یہ احسان قرآن کا اُن پرہے کواُن کو مجی نبیوں کے

دفتر میں مکھدیا۔ اسی دجہ سے ہم اُن پر ایمان لائے کہ دہ سیتے نبی ہیں اور برگزیدہ ہیں اور اُن ہمتو سے معصوم ہیں جو اُن پر اور اُن کی ماں پر سکائی گئی ہیں۔ قرآن متر بعید سے نامت ہوتا ہے کہ بڑی ہمتیں اُن پر داد متمیں ۔

(١) ایک بدکدان کی پیدائش تعوذ بالندلعنتی م سین وه ناج نز طور پر بدا مو ئے -

رم دور مرے برکدان کی دو میں نفتی ہے کیو نکہ وہ صلیب کے ذریعہ سے مرے ہیں اور آوریت بی سکھا تھا کہ جو دلدالزا مو وہ ملعون ہے وہ ہرگر بہشت بیں داخل نہیں ہوگا اور ایسا ہی بریعی تکما تھا کہ جو لکڑی برٹنگا یا جائے بعنی جس کی صلیب کے ذریعہ سے موت مو وہ بھی تعلقی ہے اور اس کا بھی قدائی طرف رفع نہیں ہوگا۔ یہ دونوں اعتراض بڑے سخت تھے۔ خدا نے قرآن شریعت بی ان دونوں اعتراضات کا ایک ہی جگہ اور اس کا بھی قدائی طرف رفع نہیں ہوگا۔ یہ دونوں محواب دیا جو اب دیا ہے اور اس کا بھی قدائی مردی مردی اعتراضات کا ایک ہی جگہ جو اب دیا ہے اور اس کا بھی قدائی مردی کی مردی کی میں اس دونوں اعتراضات کا ایک ہی جگہ و قد و کو اور اس کا میں دونوں مردی کا ایک ہی جگہ مردی کی ناجائز دلادت ہے اور در دہ و صلیب پر مرا با باردہ وہوکے اور خلاف کی اس کی کھی مردی کی مردی کی مردی کی دہ اس کے دہ تو میلی کی ناجائز دلادت ہے اور در دہ و صلیب پر مرا با باردہ وہوکے سے بھی لیا گیا کہ مرکی ہے اس کے دہ تو میلی کی ناجائز دلادت ہے اور اس کا اور نیاوں کی طرح فدا کی طرف رفع موری ہوگیا ہے۔ اب کہ اس میں دہ مولی جو اس ان پر حضرت علی کاجہ مربنی تھی ہیں۔ یہاں تو سب می مردی کی معلی کاجہ مربنی تے ہیں۔ یہاں تو سب می مردی کی معلی تھی کا جہ مربنی اس کی کورے علاقہ نہیں ۔ موری کی معلی تو دونوں کی مردی کی معلی تھی کار اس کی کورے علاقہ نہیں ۔

خوص قرآن مُراهی فی حضرت کیے کو متی قرار دیا ہے بیکن انسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انکی پیٹی کو کو کو کو کو کہ انکی پیٹی کو کی کہ ان کی دفع ہمیں کرسکتے مرف قرآن کے مہارے کے ان کی دفع ہمیں کرسکتے مرف قرآن کے مہارے میں ان کی بوت برمار پہلے دل سے قبول کیا ہے اور بجز اس کے اُن کی بوت برمار پاس کو اُن کی بوت برمار پاس کو اُن کی فوائی کو روتے ہیں گریہاں بوت بھی اُن کی تا اِت

نهيس بوسكتي

ر اعجاز احدى صطالما)

الدفاہر برنسیار کریں تو بے شک حضرت سے کی نبوت نابت نہیں ہوسکتی بلکد کذب اوراند او نابت نہیں ہوسکتی بلکد کذب اوراند او نامنطور نہیں کرتا اور مدعی سست اور گواہ بھست کا معاملد نظر آتا ہے۔ گرچونکم

قرآن كريم في معزت مي عيد الملام كى بوت كى تعدين كردى ب اس ك مم بهر حال معزيم بي كو سيانى كية المران كى بوت ما نكار كرنا كفر عزاد ديتم بي -

( منيادالحق مهه )

حعفرت عینی علیدال ام توعیب طور پر جابادل کانشاند ہوئے ہیں۔ ان کی زندگی کے زبانہ یں اور بہونے ہیں۔ ان کی زندگی کے زبانہ یں اور بہونے ہیں۔ ان کا نام کا فرادر کذاب ادر مکار ادر مفتری دکھا ادر ان کے دفع دوحانی سے انکاد کیا۔ ادر مجرعب وہ فوت ہو گئے تو ان ہوگوں نے جن پر انسان پرستی کی مبرت نمالب تنی ان کو خدا منا دیا۔ اور مہودی تو رفع دوحانی سے ہی انکاد کرتے تھے اب بہ عابل ان کے رفع جبانی کا اعتقاد ہوا ادر یہ بات منہود کی گئی کہ وہ مع جسم اسمان پر چڑھ گئے ہیں۔ گویا پہلے بنی تو روحانی طور پر بعد موت اسمان پر چڑھ کے ہوئے کہ وہ مع جسم اسمان پر چڑھ کے ہیں۔ گویا پہلے بنی تو روحانی طور پر بعد موت اسمان پر چڑھ کے گویا ہیں دندہ ہونے کی حالت میں ہی معجم مع باس مع تمام لوازم حبمانی اسمان پر جا بیٹھے۔ گویا ہیں دوران کی صند اور انکاد کا جو رفع دوحانی سے منکر منظے نہایت مبالغہ کے ساتھ ایک جواب تراضا گیا ادر یہ جواب سرامر نامعقول تھا۔

﴿ برابن احديد حقد ينج مالك )

مِن كُونى عيسانى أن كى الوميت براكستدلال كرے اس بن بركد بوازم فنے كا يا باجانا وجود فنے كومنتلزم مع نوم ارم معانى ملمانول كم إس اس كاكبا بواب مع ؟ الركبيل كدر عاس إلي جيزات طمدوين آئے تھے تو يدكل مرائى برزيادت مےكيونكه قرآن كريم سے يسمجها جانا مےكه منالاً بموناب ادفى صده بيز جومينت طيرى طرح بنائى جاتى سى الشف التي تقى -دُعا كا تو قران كريم يي كس معى ذكر نهي ادر نديد ذكر ب كداس مين طير مي در فقيقت مان برجاتي مقى- يه نونيس جامي كداين طرف سے كلام اللي بركچه زيادت كري - يهي تو تحولف محسكي وجر معيهودلول مربعنت موي - بجرجس عالت من جان بله ما تابت بنين مومّا ملكه معالم المتزيل اوربببت سی اورتفسیروں سے بہی نابت ہونا ہے کہ وہ میت طیر مقوری دیرا الله کر بھرمٹی کی طرح زين پركريل تفي و بجزاس ك أوركيا تجها جائ كه ده درامل ملى كي ملى بي تقي اور جس طرح مٹی کے کھلونے انسانی کلوں سے چلتے بھرتے ہیں دہ ایک بی کی روح کی مراث سے مرداز کرتے تھے۔ درنہ حقبتی خِالقیت کے مانے صعفیم الشان فسادادر شرک لازم آیا ہے غرض نومعجزه سے مے اور ب جان کا باوجود بے جان ہونے کے برداز بر برامعجزہ ہے۔ ہاں اگر وران كريم كى سى قرأت من اس موقعه ير فيكون حَدِّيا كالفط موجود مع يا مارَ بخي طورير ابت ب كر در حفيقت ده زنده موجات عق ادراندس بهي ديت عقد ادراب ك أن في نسل سے بھی بہت سے برنارے موجود ہی تو بھر ان کا بُوت دینا چاہیے - اللہ تعالے قرآن من فرما قامے کداگر تمام دنیا جامع کہ ایک مکھی بناسکے تو نہیں بن سکتی کیو کر اس سے تشابه في عن الله المام ما م - اوريكمنا كمفدا تعالى في أب الحوفال بوف كاإذن ف رکھا نفا۔ برخدا تعالی پرافترار ہے کلام الہی میں تنافض نہیں - خدا تعالیٰ کسی کوا سے إذن نہیں دیا کڑا ۔ انٹرنفا سے نے سبدا ارسل صلے التار طبیروسلم کو ایا کممی بنا نے کا بھی إذن ند دیا - عیر مریم کے بطے کو بداذن کیونکر عاصل بوا ہ فلا تعالل معظرد درد ادر مجاذ کو حقیقت پرحل نکرو-ر شهادت الفرآن ملاء على حاسيم)

بعض لوگ موحدین کے فرقد میں سے مجوالہ آیات قرآئی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ حصرت میسے اِن مریم انواع واقسام کے پرندمے بنا کر اور اُن میں میکونک مادکر زندہ کردیا کرتے تھے۔ چنامنچہ اسی بنا پر اس عاجز پر اعتراض کیا ہے کہ جس حالت میں غیل میسے ہو نے کا دعوی ہے تو پھر آپ بھی کوئی مٹی کا پرندہ بنا کر بھراس کو زندہ کر کے دکھوا سے کیونکہ جس حالت میں حفرت سے کے روال پرندے بنائے ہوئے اب تک موجود ہیں جو مرطرف پرداذ کرتے نظر آتے میں تو پیر مثیار سے بھی کسی پرندہ کا خابق ہونا چا ہیئے ۔

ان تمام ادم م با طله کا جواب یہ ہے کہ دہ آیات جن جی ایسا نکھا ہے متشابہات ہی ہے ہیں۔ اوران کے یہ معنے کرنا کہ گویا فواتعالئے نے اپنے ادادہ اوراؤن صصحمرت میلی کو مغافلات خاصم بی شرکی کرد کھا تھا مرت الحاد اور سخت ہے ایمانی ہے کیونکہ اگر خوا انعالی اپنی مسفات خاصم والوہیت بھی ددمرے کودے سکتا ہے تو اس سے اس کی خوائی باطل ہوتی ہے۔ اور مؤخر مما کا یہ عذر کہ ہم ایسا اعتقاد نہیں دکھتے کہ اپنی ذاتی طاقت سے حصرت عبلی خالی طیور سے باکہ مماداعقیارہ یہ ہے کہ طاقت خوا نعالی نے اپنی ذاتی طاقت سے حصرت عبلی خالی طیور سے باکہ مماداعقیارہ یہ ہے کہ طاقت خوا نعالی نے اپنے اذبی اور ادادہ سے ان کو دے رکھی تھی اور اپنی موجی سے انکو اپنی خالفت جو ہوا۔ یہ سرام مرشر کا نہ باتیں ہیں اور کفرے برتر والی موجد کو بہ کئی کہا گیا کہ کہا تم اب شناخت کر مکتے ہو کہ ان پر ندول میں سے کو نے دیے پرندے ہیں جو فدا تعالی خالی ہیں تو اس نے اپنے ساکت رہنے سے بہی جوان پر ندوں کی نسل ہیں ہیں کو مکت ایک میک میک ایک میک میں می موجد کو بیا تھی خواب دیا کہ تی شناخت ہیں کو مکت دیا کہ تی شناخت

اب دامنح رہے کداس زمانہ کے بعض موحدین کا یہ اعتقاد کہ پر ندول کے نوع میں سے کچھ نو نوع میں اب دائد فار نامن کی مخلوق میں اب اور کچھ تحضرت عینی کی مخلوق ہے سراسرفا مداور مشرکا نہ خیال ہے اور ایسا خیال دکھنے والا بلاستبہ دارہ اسلام سے خادج ہے۔

سودافنج ہوکہ انبیارکے بجرات دوشم کے ہوتے ہیں (۱) ایک دہ بوخمن معادی امور
ہوتے ہیں جن یں انسان کی تدبیر ادرعقل کو دخل نہیں ہوتا۔ جیسے مثن القرجوم، رسمسیر
دمولی بی صلے الشرعبد وسلم کا معجوزہ تھا ادرفوا تعا لے کی غیر محدد قدرت نے ایک راستباذ
درکائل بی کی عظرت ظاہر کرنے کے لئے اس کو دکھا یا تھا۔ د۲) دو امرے علی معجوزات ہیں جو
اس خارق عادت عقل کے ذریعہ ہے خہور پذیر ہوتے ہیں جو المام اللی سے ملتی ہے جمیعے معزت
سلیمان کا دہ معجزہ جو می ہو مہر الیا معلوم ہوتا ہے کہ برحفرت سے کامعجز ہ حمضرت سیمان
اب جاننا چاہئے کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ برحفرت سے کامعجز ہ حمضرت سیمان

لوگول كيفيالات تفيكم بوئ فف كرجو شعبده بازى كى قسم بين سے اور درامس بے سود اور وام كوزلينة كيف دالے تھے - دہ يوك بوفرون كے دقت بي معرفي ايے ايے كام كرتے تھے جوماني بناكر دھلا دیتے تھے ۔ ادد کئ قسم کے جانور تیار کرکے ان کو زنرہ جانوروں کی طرح چلا دیتے تھے دہ معضرت مرج کے وقت بن عام طور پر میرودیوں کے ملکوں من معیل گئے تھے اور میرودیوں نے اُن کے بہت سے ساوان کام سیکھ سے جیسا کہ قرآن کریم بھی اس بات کا شاہدے مو چھ تعجب کی عبد بنیں کہ خواتعا نے نے مفرت کے عقلی طور سے ایے طریق پر اطلاع دیدی ہو جوایک مٹی کا کھلونا کسی کل کے دبانے یا کسی بھونک مار نے کے طور پر ایسا پر واز کرتا ہو میے يرنده بددا ذكرتا م ياكر بدداد نيس توبيردن عبالم بو -كيونك حفرت يح ابن مريم اف اپ یوسف کے ساتھ بائیں بس کی مت تک نجاری کا کام بھی کرتے دہے ہی اورظامرے كمرطمتى كاكام درمفيقت ايك ايساكام معص بن كلون كى ايجاد كرف ايطي طرح كا مستنون کے بنانے میں عقل نیز ہوجاتی ہے اور جیے انسان میں قدی موجود ہوں اپنی کے موافق اعجاز ك طود مراهي مرد متى مع - جيس مار عاميد ومولى في صلى الدعليد والم ك ردها في تدفى جو رفائق اورمعارف مک سینے یں بہایت تیز دتوی تھے۔ سوامنی کے موانی قرآن شراعی کا معجزہ دیا كرا بو ما محجيع د قائق ومعارف الليد م - بس اس مع كه وتعجب المين كرا عا مي كر حفرت میں نے اپنے داداسیمان کی طرح اس دقت کے مخالفین کو یعقلی مجزہ دکھلایا ہو۔ ادر السامعجزه دکھلاناعقل سے بعیار مجی بنیں ۔ کیو کد حال کے ذما ندیل مجی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر صنّاع البي رهم الله بنايسة بن كدوه بولتي بهي إلى الدطبتي تعيى من اور دُم مبي ولاتي بن الدين في سناہے كدنجن چرا يا كل كے ذريعہ سے مرواز مجى كرتى ہيں - بمبئ اور كلكترين اليے كھلونے بہت بنتے ہیں اور بورب اور امر مکم کے ملکوں میں بکڑت ہیں اور برمال نے نے تھتے استے ہیں۔ اور بونکر قرآن شراف اکثر استعارات سے معرا ہؤا ہے - اس سے ان کیات کے دوحان طور پر معنی سی کرسکتے ہیں کدمٹی کی چراوں سے مراد دہ اتی اور نا دان لوگ ہیں جن کوحفرت علیٰ نے این دنین بنایا کویا این معبت یں ہے کر مندول کی صورت کا فاکد کینجا - بھر مایت کی دوع أن مِن كُمُوناك دى جن سے وہ برواذكرنے لگے -

يممروم كت بي ايد ايدعا أبات بي كوال بي بورى بورى بورى مشق كرف وال اي دوح كى گرمی دومری چیزوں پر دال کر اُن چیزوں کو زندہ کے موافق کردکھاتے ہیں - انسان کی مُدرج میں کچھالیی فاصبت ہے کہ وہ اپنی زندگی کی گرمی ایک جمادیر جو بالکل بےجان ہے دال سکتی ب تب جماد سے وہ بعض حرکات صادر ہوتی ہی جو ذخروں سے صادر ہوا کرتی ہیں - راقم رسالہ بذا نے اس علم محبعض سن کرنے والوں کو دیکھا ہے جو ابھوں نے ایک مکردی کی تیانی ير إلى دكه كرابيا الى حدوانى روح سے اسے كرم كيا كداس نے جاريا يوں ك طرح حركت كونا شردع كرديا - ادركت أدى كمور عى كاطرح اس يرمواد بوع ادراس كى تيزى اور حركت یں کچھ کی شہونی .... بار در کھنا جا میے کہ ایسا جانورجوسی یا مكرى دغيره مع بنايا جاوے دورعمل الترب سے اپنی دُوح كى ترى اس كوبہنجائى جاوے دہ درحقیقت ذندہ نہیں ہوتا . باکہ برستور بے جان اورجاد ہوتا ہے صرف عالی کے دوج کی گرمی باردد کی طرح اس کوخنش می لائی ہے - ادر بر معبی یاد رکھنا چاہیے کدان پرندول کا يرواز كرنا قرآن شريف سے مركز أب بنين بونا بلدان كا بانا اورمنس كرنا بعي بياير جوت نہیں مینجیا ادر مذروفقیقت ان کا زنرہ مرجا ما تابت ہوتا ہے -اسے جلد یہ می جانا چامية كسلب امراض كذايا اين روح كامرى جاري دان دينا وجعيقت يدمب علم الترب كي منافيل ہیں۔ ہر کی ذاند میں ایسے نوال ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ہی جو اس روحانی عمل کے ذریعم سے سلب امرامن كرتے رہے إلى ادر مفلودہ مبروس - مدتوق وينره ان كى توجرس اجھے ہوتے م بن .... ، ، ، ، ، اوراب به بات تطعی اور تقینی طور برنا بت موی مے کر حفرت سے ابن مرم باذن وحكم الني البسح بي كي طرح اس عمل الترب بي كمال ركفت فقي كو البسع كم درج كالدس كم رب بو في عقم كيونكو البست كي لاش في معزه دكولا يا كرامي برايون کے ملتے سے ایک مُردہ زندہ ہوگیا ۔ گر پومدل کی داشیں سے کے مبم کے ساتھ مگنے سے مرد ذادہ نہرسکیں ۔ بعنی دہ درچور جریج کے ساتھ معلوب ہوئے تھے ۔ بہرحال یچ کی یہ تربى كامدوائيال زماند كے مناسب مال بطور فاص معلمت كے تقيل كر ياد ركھنا جا بيے ك بيعمل ابيه قدر كه لأئق نهي جبيها كدعوام الناس اسكوخيال كرتے بين-اگريه عاجز اس عل كو كرده اورقابل نفرت ملمحمتنا توخدا تعالي كحنفس وتوفيق سعامبار توى ركعتا عفاكم ان عجوبه نمايكون بن معفرت يرج بن مريم سه كم مذربتا - بيكن مجمع ده ردحاني طرنت ليندا

جس پر ہمارے نبی صلے الله علید و ملم نے قدم ادا ہے ادر حضرت سے فی میسی اس عمل صبحانی کو میرودیوں کے جس پر ہمارے فی استحداثی اور البت کی دجہ سے جو ان کی فطرت میں مرکوز تھے باذن دحکم الہی اختیادی میں درند درا صل میں کو کھی یہ امر لبند نہ تھا۔

واضح مدركه اس عمل حبسانى كا ايك بهايت برا خاصه به ب كه بوشخص ا في تين اس مشغولى من والحالي ارجمانی مرضوں کے رفع دفع کرنے کیلئے اپنی دلی درماغی طاقتوں کو فرچ کرتا رہے دہ اپنی ان ردحانی "اشرول س جوردرج بدا الر دال كركدهاني بماديول كو دُوركرتي بي بهت صعيف ادرنكم موجانا محادرامر أنوبر باطن ادوتركيلفس كاجواصل مقعدب اسك ما ته ببت كم انجام بذير بوما م- يبي دجدب كم محوصفرت سيح جماني بيارول كواس عمل ك ذريته اجها كرت دب مربايت ادر توحيد ادري استقامتو ك كالطور بردول بن قام كرف ك بادے من أن كى كارروائيوں كا نبرايسا كم درجه كا رماكم قريب قرميب نا كام كے دہے وليكن بمارے نبي صلى العُرعليد وسلم في بيد نكر الطبماني امور كي طرف أوجر بنبي فرائی دورتمام دورایی مُدر کا داول می بایت بیدا بونے کے لئے والااس دجرسے کیل نفوس م مب سے برحکر رہے اور برار إ بدگان خواكو كال كے درجة ككسبنجاديا اواصلاح فلق اور اندروني "مديليون بين ده برميناء دكهلاياكرس كى بترائد دياسه أج تك نظير نبين بانى جاتى - حصرت يح ك عمل الترب س ده مُرد مع بوزنره موت من يعن ده قريب الموت آدى بولويا نع مرس زنده ہوجاتے منے دہ بلا توقف چندمنط بس مرجاتے تھے کیونکہ بذریعرعمل الزب دُع کی گرمی ادر زندگی صرف عارض طوربر أن مين بيارا موجاتي عقى كرجن كوممادك بني صلح التدعليد وسلم ف زنده كبا ده ميشه زنده مي تي كف - ادريد جوين ف معمرين علم الترب نام ركها حج بي معرف ج مجى كسى درجة كالمشق ركفت سف بدالهاى نام س ادر فدا تعالى في مجعد برظام كياكم برعمل التوب م ادراس على عابًات كي نسبت يرصى المام بواهذًا هُوَالْتِرْبُ الَّذِي لا يَعْلَمُونَ. يعنى بدده عمل الترب معن كى اصل عقيقت كى ذا مذعال كه دوكون كو كهد خرنهي درمز خوا تعالى ايى سريك صفت بن داعد لامشريك مع ابن صفات الوميت مي كمي كو شريك بني كرما - فرقان كريم ى آيات بينات بي اس قدر اس مفنون كى تاكيد يائى جاتى بع جوكسى يرخفي نهيس جسياكم دو عِزْاسِمَ فَرِهِمْ فِهِمْ عِدَاللَّهُ عُلْكُ السَّمُواتِ وَ الْكَرْضِ وَلَحْرَيَتُغِيدٌ وَلَمَّا وَكَحْرَيْكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلَافِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّارَهُ تَقْدِيرًا - وَاتَّخَذُو امِنْ دُونِه الِهَاتُ ۗ لَا يَعْنُلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُغْلَقُوْنَ - وَلَا يَمْلِكُونَ لِٱنْفُسِهِمْ مَثَّا وَّلَانَفُعُا

خداے تعافی صاف صاف طور پر فرما رہا ہے کہ بجز میرے کو فاور خالق منس - بلکد ایک دومری آیت میں فرانا ب كرتمام جال ملكرايك معيى يميرا بنيس كرمسكند ورما و فراما ب كدكون شخص وت اورحیات ادر عزر اور نفح کا مالک بہیں ہو سکتا ۔ اسجاء ظاہرہے کہ اگر کسی مخلوق کو موت اور حیات کا مالك بنا دينا ادراين صفات من شريك كردينا اس كاعادت من داخل بومًا توده بطور استثنا ایے نوگوں کومٹردد باہر کھ لیٹ ادرایس اعل توجید کی ہیں ہراز تعلیم مذدیا - اگرید ومواس کسی کے ول مِن الله عد مجر الله عِلَى شامة في مي ابن مريم كى نسبت اس خفته من جهال بدنده بنان كاذكر ب تَعْنُقُ كَالفظ كيول استعال كباص كفظ الريد معن بي كد تُو بدا كرما عدا اس كا جواب یہ ہے کہ اسجد معنے است کو خالی قرار دیا بطور استحارہ مے مبیاکہ اس دوسری آیت بی فراب م فَتَبَارُكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ بلاسْبِقِيقى اورستجا فانن خدا ندالى ب ادرجو وك متى بالكرى ك كمون باتے إي ده بھى فائق بن مرجو نے فائق بن كے فعل كى اصليت كھو تھى بنيں -اورا كربيه كما جائد كرون بطور مجزه جائز بني كم حصرت ميح عليال مام اذن ادما داده الني حقیقت میں پرندے بنا لیتے ہوں اور دہ پرندے ان کی اعجازی میفونک سے پرداز کر جاتے ہوں تواسکا جواب بيم كدفا تعالى افي اذن ادراراده مع كسي شخف كوروت ادر حيات ادر مزر ادر نفح كا مالك بنیں بناتا ۔ نبی لوگ دعا اور تصرع سے معجزہ مانگے ہیں معجزہ نمائی کی ایسی قدرت بنیں رکھنے جلیسا کہ انسان کو یا تھ بیر بلا نے کی قدرت ہوتی ہے۔ غرض معجزہ کی حفیقت اور مرتبہ سے بدامر بالانر اوران صفافاً خداتها لي يس مع مع جوكسى حالت من لبشركول بنين مكتيل معجزه كي حقيقت بيم كدندا تعالى ايك امرخارق مادت یا ایک امرخیال ادر گان سے باہر اور امیدسے بڑھ کر ایک اینے رسول کی عزت ادر مداقت ظامر کرنے کے لئے اور اُس کے نافین کی عجز اور مغلومیت جنا نے کی غرص سے اپنے ادادہ فال یاس رمول کادعا اور در فواس سے آپ ظاہر فراما ہے گر ایے طور سے جو اس کی صفات وحدایت ونقدس وكمال كے منافى ومغائر منر مو اوركسى دومرے كى دكالت يا كارسازى كااس مي كچھو كل منرمو-اب بریک دانشند موچ سکتا ہے کہ برصورت مرکز معجزہ کی صورت بنیں کہ فدائے تعالی دائی طور پر

ایک شخص کر اجازت اوراون و برے کد تو ملی کے پرندے بنا کر مھی نک مادا کروہ معنیقت میں جانور

بن ما یا کرینگے اور اُن میں گوشت اور لری اور خون اور تمام اعضا وجا نوروں کے بن ما می گئے۔

اللهرم كد اگر فعد اتعالے برندوں كے بنانے ميں اپنى خالقيت كاكسى كو دكيل محبرا مكتاب تو

تمام امور فالقبت میں دکانت تا مدکا عہدہ ہی کسی کو دے سکتا ہے۔ اِس مورت میں خوائے تعالیٰ کی صفات میں شریب مونا جائز موگا گو اُس کے حکم ادرا ذن سے ہی ہی اور نیز ایے فالقول کے سامنے اور فَدَّنَشَابَاتُ الْخَتْقُ عَلَيْهِمْ کی مجبوری سے فائِق حقیقتی کی معرفت مشتبہ ہوجائے گی ۔ غرض یہ احجاز کی صورت بنیں یہ تو فوائی کا حقیہ دار بنانا ہے ۔

بعض والشمنار مثرک سے بچیئے کے لئے یہ عذر بیش کرتے ہیں کہ حفرت کرج جو پر ندے بناتے مضع وہ بہت دیر اک میں ہوتی تھے وہ بہت دیر اگل میں بھتے اُن کی عمر حجو ٹی ہوتی تھی۔ تقوری مسانت تک برواذ کر کے بھر جو کر مرجاتے تھے ایکن یہ عذر بالکل نفنول ہے اور مردن اس حالت میں مانے کے لائق ہے کہ جب یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اُن پر ندول میں واقعی اور تھی تی جیات بیدا ہنیں ہوتی تھی بلکہ مرف طلی ادر مجاذی اور جمور ٹی میں الترب کے ذرایعہ بیدا ہومکتی ہے۔ ایک جمور ٹی جو اگل کی طرح اُن میں فوداد موجاتی تھی

قران شرفین کی آیات بھی بادا دہد مہی بکاد مری ہیں کہ مرح کے ایسے عجائب کا موں میں اس کو طاقت بختی کئی تھی اورخوا تعالی نے صاف فرا دیا ہے کہ وہ ایک نظرت بی مودع ہے بہت میں اور بشر کی فطرت میں مودع ہے بہت ہے اس کی کچھر خصوصیت نہیں ۔ بینا نچر اس بات کا تجرب وسی زمانہ بی مور ہے میں کی کچھر خصوصیت نہیں ۔ بینا نچر اس بات کا تجرب وسی زمانہ بی وجر سے بے رونق اور بے قدر تھے بوجہ کی والوت سے مسی پہلے مظہر عجائیات تھا جس میں مرتسم کے جماد اور تمام مجذوم مفلوج مبروس وغیرہ ایک بی غوطہ مادکر اچھے ہوجاتے تھے ۔ لیکن بعد کے زمانوں میں جو لوگوں نے اس تم کے خواد ق دکھوا کے اس وقت تو کوئی تالاب بھی موجود نہیں تھا ۔

( ازالہ اوام ملف است عامیہ ) فرمنی معجزات کے ساتھ جس قدر حصرت عیلے علیال لام تہم کئے گئے ہیں اس کی نظیر کسی اور فری می نہیں پائی جاتی میہاں تک کر بعض ماہل خیال کرتے ہیں کہ حضرت علیلی علیہ الدام نے ہزادوں بلکداد کھول مرد سے ذخرہ کر ڈانے تھے میہاں تک کر انجیلوں میں بھی یہ مبالغہ آئیز بائیں اکھی ہیں کہ ایک مرتبرتما کورستان جوہزادوں بریول کا چلا آیا تھا سب کا سب ذخرہ ہوگیا تھا اور تمام مردے ذخرہ ہو کر متبر میں آجھے ہتے ۔

اب عظمند قياس كرسكت مح كر باوجوديك كرور با انسان ذنده بوكر شمرس أكم اورايخ یمیوں پوتوں کو اگر تمام تفقے سنامے اور صفرت مینے علیالسلام کی سچائی کی تصدیق کی گر مجر مجمی يبودى ايمان مذلائ اس درجه كى سنلدنى كوكون باوركرك كا ؛ اوردرحقيقت الربزارول مرد زنده كرناحمفرت يلنے كا بينيه مقا توجياك عقل كى دو سمجعا جاتا ہے دہ تمام مرد سرب اور كونكے تونميں ہونكے - اور من لوگوں كو الي معجز ات دكھلائے جاتے تھے كوئى اُن مُردوں م اُن كا بجمائي موكًا أوركوئي باب أوركوئي ميليًا ادر كوئي ال. كوئي دادى اوركوئي دادا اوركوني ددمراتریبی ادرعزر راشته دار-اس العصصرت عیلے طیدالدام کے اللے تو کا فرول کومون بنانے کی ایک وسیح راہ کھل کئی متی ۔ کئی مُردے بھودیوں کے راشتہ دار ان کے ساتھ ساتھ بھرتے بونك اورحصرت عيلى طيدل لام نه كئي منم ول من أن كه ليجرد لائ بونك - ايد مكي نهايت يربهار اورشوق انكيز بوته بوني يحي جب ايك مرده كطرا بوكر حاصرين كوصناما بو كاكد اع حامزين آب لوگوں میں بہت ایے اسوقت موجود میں جو مجھے شناخت کرتے ہی جنہوں نے مجھے اینے زنزہ کیا تو عجب مطعن ہوتا ہوگا - اورظام رے کہ ایے مردوں کے بیکچروں سے بعودی قوم کے لوگوں ك داول يربط برا الرموت موجى ادر بزاددل لا كمول بمودى ايان لات بونك يرقران مر ادراجيل سے تابت مے كديبود لول فے حفرت عيلى عليال الم كورة كرديا تھا اورا صلاح مخلوق ين تمام بميول سے ان كا إلى المرا مبر فتا اور تقريبًا تمام ميودى ان كو ايك مكار اور كاذب خيل كرتے تقے۔ ابعقلمند موجے كدكيا ايے بزرگ اور فوق العادت معجزات كايبي نتيجه بونا جائي تقا جبکہ مزاروں مردوں نے زندہ موکر حصرت عینی علیال الام کی سخیال کی گوای مجی دے دی اور یہ معی کمد دیا کہ مر بہشت کو دیکھ اُ کے ہیں - اُس مع موف عیسانی ہی جومفرت عینی کے مانے والے ہی اوردوزخ کودیکھا تواس میں بعودی میں جوحفرت عیلے سے منکریں توان سب باتوں کے بعد کس کی مجال متى كدحصرت عيلى كى سجائى من ذرة مين شك كرما - اور الركوئي شك كرما تو أن كع باب دادا

جوزندہ ہوکرائے تھے اُن کوجان سے ارتے کہ اے نا پاک لوگو! ہماری گواہی اور مجربھی شک بیں یقیناً سمجھوکہ ایسے معجزات محض بناوط ہے ۔

اور فراکی عجیب الول برسے و محصلی بن ایک برمبی ہے جو بن نے بین براری بن ہو کشفی بیداری کم لائی ہے لیوع کرتے مس کئی دندم الاقات کی ہے اور اس سے باتیں کرکے اس کے اس وعلی اور اس سے باتیں کرکے اس کے اس وعلی اور اس سے باتیں کرکے اس کے اس وعلی اور اور اس سے باتیں کرکے اس کے اس وعلی اور اور اس سے باتیں کرکے اس کے اس وعلی اور ابنیت ہے ایسے متنفر بائے جاتے بی لیسوع میرے ان چندعفا کر اس م جو کفادہ اور شلیت اور ابنیت ہے ایسے متنفر بائے جاتے بی کو کو یا ایک مجادی افتراء جو ان برکیا گیا ہے وہ بہی ہے۔ برمکا شفر کی شہادت بے دیس بہیں ہے۔ برمکا شفر کی شہادت بے دیس بہیں ہے بائی برکت کی میرے بائی ہوں کہ اگر کوئی طالب حق بیت کی صفائی سے ایک مرت مک میرے باس دے اور وہ حضرت کے کوشفی عالمت میں دیکھنا چا ہے تو میری توجہ اور دُعائی برکت بیاس دے اور وہ حضرت ہے کوکشفی عالمت میں دیکھنا چا ہے تو میری توجہ اور دُعائی برکت سے دہ ان کو دیکھ سکتا ہے کور دیکھ سکتا ہے کو دیکھ سکتا ہے دی سے دو دیکھ سکتا ہے کو دیکھ سکتا ہے کہ دیکھ سکتا ہے کو دیکھ سکتا ہے کو دیکھ سکتا ہے کو دیکھ سکتا ہے کو دیکھ سکتا ہے کہ دیکھ سکتا ہے کہ دیکھ سکتا ہے کہ دیکھ سکتا ہے کہ دو دیکھ سکتا ہے کہ دیکھ

( تحفرنبهريه منا)

مِن في باد ہا طلیلی علیالسلام کو خواب میں دیکھا اورکشفی حالت میں ملاقات موئی۔ اور ایک بہی خوان میں میرے ساتھ اس فے کھایا - اور ایک و فقد میں نے اس کو دیکھا اور اس نتشم کے بارہ میں پوچھا جس میں اس کی خوم مبتلا موگئ ہے ۔ پس اس پر دمشت غالب ہوگئ - اور خوا تعالیٰ کی خطمت کا اس نے ذکر کیا اور اس کی تبیح اور تقاریس میں لگ گیا اور ذین کی طر اشارہ کی اور کہا کہ میں تو حرف خاکی موں اور اُن تہمتوں سے بری موں جو مجھ پر دگائی جاتی ہیں میں نے اس کو ایک متواضع اور کر مرفضی کرنے والا آدی یا یا -

( نورالحق ادل مهم )

جب مَن دَکِمَة مِول کر میسائی مذہب مِن خدا سنداسی کے تینوں ذریعے مفقود مِن تو مجھے تعجب اُمّا ہے کہ کس مات کے مہادے سے یہ لوگ بسوع برسی پر ندر مارد ہے ہی بیسی برنفسی ہے کہ اُم اُن دروازے ان پر مبر میں معقولی دلاکل ان کو اپنے دروازے سے دھکے دیے ہی اور منفولی دروازے سے دھکے دیے ہی اور منفولی درساد رزیں جو گذشتہ بیوں کی مسل تعلیموں سے میش کرنی چاہ ہے تھیں دہ انکے پاس

موجود بنیس گرمیم بھی ان درگوں کے دلون بین خوا تعالیٰ کا خوف بنیس - انسان کی عقدمدی یہ ہے کہ الیسا مذہ ب افقال ہو اور عقل بھی شہادت دے ادر آمانی دردائے بھی اس مذہب پر بند نہ ہوں - سوخور کرکے معلوم ہو ا ہے کہ ان تینوں صفتوں سے عیسائی مذہب بے نصیب ہے - اس کا خدا شناسی کا طریق ایسا زالا ہے کہ ذاس پر بہہ دیوں نے ندم ادا ادر نہ دنیا کی اور کسی آسانی کتاب نے دہ ہرایت کی - ادر عقل کی شہادت کا بہ حال ہے کہ خود یورپ میں جس قدر لوگ علوم عقلید میں مام ہو تے جاتے ہیں دہ عیسائیوں کے اس عقید سے بہ مقل کی مشہادت کا بہ حال ہے کہ خود یورپ میں جس قدر لوگ علوم عقلید میں مام ہوتے جاتے ہیں دو عیسائیوں کے اس عقید سے پر مقطما ادر مینسی کرتے ہیں -

حقیقت بہے کرعقلی عقیدے سب کلیّت کے رنگ میں ہوتے ہیں کیونکر قواعدِ کلیم سے اُن کا استخراج ہوتا ہے۔ لہذا ایک نلامفر اگر اس بات کو مان جائے کر سیوع خدا ہے تو چونکد دلائل کا حکم کلیت کا فائدہ مجنت اے اُس کو ماننا پڑتا ہے کہ پہلے بھی ایسے کروڈ ہا

فدا گذر من اوراً يُعلى موسكتي بي - ادر يد باطليع -

اوراً سانی نشانوں کی شہادت کا یہ حال ہے کہ اگر تمام بادری سے کرتے مرحمی جائیں تاہم ان کو اسان مے کوئی نشان مل بہیں سکت کیونکو سے خوا ہو تو ان کو نشان دے دہ تو ...... بیچارہ ادرعاجز ادران کی فریاد سے بے فیرہے ۔ اور اگر فیرسی ہو تو کیا کرسکت ہے ..... اگر قیامت کے دن حصرت سے نے کہد دیا کہ ئی تو خدا بہیں تھا تم نے کیون فواہ کوا میں میں سے ذمہ خوائی نگادی تو بھر کہاں جا کینگ اور کس کے پاس جاکر دوئیں گے !!

فوانوں لی نے بیسائیوں کو طرم کرنے کے ایک جارگواہ ان کے ابطال پر کھڑے کمے ہیں۔

اول معودی کد جو تخییدًا ساڈ مصرتین ہزار برس سے گواہی دے رہے ہیں کہ ہیں مرکز ہرگز
"شلیت کی تعلیم نہیں کی اور مذکوئی اسی ہے کوئی کسی نبی نے کی کدکوئی خدا یا حقیقی طور پر ابن المند

زمن يرظام مو الح والاع-

ووم حصرت کی کی اُمت بعنی یوحنا کی امت جو اب تک بلاد شام بین موجود ہے جو حصرت کی خاری کی اُمت بعنی یوحنا کی امت اور نبی اور تفارت کی کا شاگرد جانے ہی جو حصرت انسان اور نبی اور تفارت کی کا شاگرد جانے ہی میں میں میں میں میں میں کا جن کا جارہا دقرآن میٹر بیت بیسری صدی کے تیمسری صدی کے تیمسری صدی کے تیمسری صدی کے تیمسری میں میں کا مذہب اختیاد کر لیا تھا ۔
اِسی دجہ سے قیصر نے فرقہ موحد کا فرمب اختیاد کر لیا تھا ۔

میر تھے: ہمادے بی صلے اللہ علیہ وسم اور قرآن شریف جنہوں نے گوئی دی کریج ابن مربم مرکز فرامنیں سے اور نہ فدا کا بیٹا ہے باکہ فدا کا بی مے .

ادر طلادہ اس کے ہزاد دن راستباز خواتفائی کا الهام پاکر اب یک گواہی دیتے ملے آئے ہیں کر میرے ابن مریم ایک عاجز بندہ ہے ادر خواکا بنی ۔ بیٹ بیٹم اس زمان کے عیسا یُوں پرگواہی دینے کے لئے خوانعائی نے مجھے کھوا کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ تا ہی لوگوں بنظام رکووں کم ابن مریم کو خوا تھی آنا ایک باطل اور کفری داہ ہے اور مجھے اس نے اپنے مکالمات اور نحالیا

کی علبها می و! یاد رکھو کرمین ابن مریم مرکز مرکز فدا نہیں ہے - تم اپنے نفسول بد اللم مت کرد و فلاکی عظمت محلوق کومت دو - إن باتوں کے سفنے سے ہمادا دل کا نبتا ہے کہ تم ایک محلوق صغیرے درما مارہ کوفدا کرکے پکارتے ہو۔ سبجے فدا کی طرف اُ جاد ہو۔ تم ادا محلوم و اور تم ادی عافرت بخر ہو۔

(كابالريه مهم-٥٥)

بیعن الله کی اسان ہے جو ابن مریم کو خوا بنا با گیا۔ دہ عرف ایک انسان ہے اور موسوی می مشر لعدث کے خادموں میں سے ایک نبی ۔ تم نے اس کو بہیں دیکھا۔ گریئی نے بار ہا اسکو دیکھا ہوں۔ دہ ایک معادت من دانسان ہے جو موسی کی غلمت کا قائل اور بھارے سید و مولی محر مصطفے صلے النظید دیم کی بزرگیوں یہ ببل وجان ایمان لایا ہے اور بھاری طرح اس واہ یس نوا ہے۔ اگروہ اس وقت ونیا بن آنا ور دیکھنا کہ مجھے خوا بنایا گیا اور میرالفادہ کھڑا گیا نو وہ اپنی ناچنر سے اور اس مالی اور میرالفادہ کھڑا گیا نو وہ اپنی ناچنر سے اور اس بھرائی کی مخفرت کی باتوں سے خوائی کی برکوفنی ولیل تہارے یاس ہے بوئی اس کی باتوں ایمان کوادیوں کی باتوں سے خوائی کا دعوی یا یا جاتا ہے تو یہ نوا وعوی ہوگا جو نیز ہوگا ہوئی کو نیز ہوگا جو نیز ہوگا جو نیز ہوگا جو نیز ہوگا ہوئی ہوگا جو نیز ہوگا ہوئی کو نیز ہوگا جو نیز ہوگا ہوئی کو نیز ہوگا ہوئی کو نیز ہوگا ہوئی کو نیز ہوئی کو نیز ہوگا ہوئی کو نیز ہوئی کو نی کو نا کو کو کو کیا تھا بلکہ بھیں کر قرائی کا دعوی کیا تھا بلکہ بھیں کر تیا ہوئی کیا تھا بلکہ بھیں کو ایک کو خوالی کیا دعوی کیا تھا بلکہ بھی موجوں نے ایک کو خوالی کیا دعوی کیا تھا بلکہ بھی موجوں نے اپنی خوالی کا دعوی کیا تھا بلکہ بھی موجوں نے اپنی خوائی کا دعوی کیا تھا بلکہ بھی جو دیوں نے ایک کو خوالی کیا دعوی کیا تھا ہوئی خوائی کو نائی خوائی کی خوائی کیا دعوی کیا تھا ہوئی خوائی کیا دیا ہوئی کو نائی کو دیا ہوئی جو نیا ہوئی ہوگا ہوئی خوائی کو دیوں کیا گوئی کیا ہوئی ہوئی خوائی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کوئی کیا گوئی کوئی کیا گوئی کوئی کوئی کوئی کو

حصرت يوسا باب الم سي عس مك صاف طور يرفرا رع بي كد مجم مي اور دوم مقربول تقرمول میں ان الفاظ کے اطلاق میں جو بائیبل میں اکٹر انبیاد بغیرہ کی نسبت بولے گئے بي جو ابن اللهمي يا خدا بي كوني المياز اوز حصوصيت بنين دره موج كرد يجنا جا بي كوحصرت سے پر میردیوں نے یہ بات سُن کر کہ وہ اپنے تین بن اللہ کہتے ہیں یہ الزام مگایا تھا کہ تو كفركبت مع - يعنى كا فرم - ادركيم النول في اس الزام ك كاظ سے ان كو يضراد كرنا جا إ-اور برے افروضتہ موے ۔ اب ظاہر ہے کہ الیے وقع پر کہ جب حصرت کیے مود اول فی نظریل این اللد کہلانے کی دجر مے کافر معلوم ہوتے تھے ادر امنوں نے اس کو سنگسار کرنا جا ہا تو اليعموقعديد كراني بريت يا اتبات دعوى كا موقعد تقاميح كا فرض كباتفاه براي عقلمار موج سكت بيك ال موقع بركد كافر بناياكيا صلدكياكيا بمنكساد كف كاداده كباكيا-درصورتول می سے ایک صورت اختیار کرنامیج کا کام تھا - اول یہ کہ اگر حقیقت یں حضرت میج خدا تعالی محے بیلے ہی تھے تو یوں جواب ریے کہ یہ میرا دعوی مفیقت میں سجا ہے اور میں واقعی طور پرخدا تعالی کا بیٹیا ہوں - اور اس دعوی کے تابت کرنے کے لئے میرے پاکس دو بوت بن ایک بدک تبادی کتابول ین بری سبت سکھا ہے کریج در مقنقت فار تعالے كابياب بكدود فدا ب تادرمال مع عالم الفيب بداد وجابتا ب رما ب الرم كونسبر م تو لاو كتابي بين كرد - بن ان كتا إول سعايي خالى كا نبوت لمين وكمعلا ودريكا - يم تہاری غلط فہی اور کم توجی اپن کتابوں کی نسبت ہے کرتم مجھے کا فر عظمراتے ہو تہاری تنابی بى تو مجھے فدا بنا رہى ہي اورفاد مطلق بنلادى ہيں - مجرش كافركيونكر مؤاد ملك تمين تو چاہے کہ اب میری پرسش اور پوجا شردع کر دو کدین فدا موں۔

بھر دومرا تبوت یہ دینا چا ہے تھا کہ آؤ فدائی کی علامتیں مجھ میں دیکھ لو۔ بھیے فداتنانی نے آفای نے آفای نے آفای کے آفای کی علامتیں مجھ میں دیکھ لو۔ بھیے فداتنانی نے آفای نے آفای سادہ یا گوئی سمادہ یا گوئی اور بھی پیدا کر کے دکھلا املیّا ہوں اور بیوں کے معمولی معجزات سے بڑھ کر بجھ میں قوت اور قدرت حاصل ہے۔ اور منامب تھا کہ آپ فلائی کے کا بو کی ایک مقدل کی کے کا بو کی ایک میں اور بھی اور قدرت حاصل ہے۔ اور منامب تھا کہ آپ فلائی کے کا بو کی ایک میں اور بھی اور فی میں اور بھی اور فی میں اور بھی اور فی میں اور بیا آبوت دیتے تو بہودیوں کا منہ بار موجاتا اور اسی وقت تمام فیہی اور فرمی آگے ما سے مجدہ یں در بیدہ یک

گرتے کہ بار حضرت؛ صرور آپ خدا ہی ہیں۔ ہم مجد سے ہوئے تھے ۔ آپ نے اس آ فقاب کے مقابل مرجو ابتداد سے جیکتا ہوا چلا کا تا ہے اور دن کو روش کرتا ہے اور اس ابتا کے مقابل پرجو ایک نوبعدوت دوشنی کے ساتھ رات کوطد ع کرتا ہے اورات کو منود کردیا ہے آیا نے ایک افتاب اور ایک مامتاب این طرف سے بناکر سم کو دکھا دیا ہے اور کرائی کھو سکر اپنی خواتی کا بوت ممادی مقبولدمستمد کتا بول سے پیش کر دیا ہے۔ اب ممادی کیا مجال ہے کہ مجل آپ کو خدا ند کمیں - جہال خدا نے اپنی قررتوں کے ساتھ مجنی کی وہال عاجز بدہ کیا كرسكتا ہے . يكن حصرت يرج في ان دونوں شوتوں ميں سے كسى شوت كو بھى ميش فركيا - ادر

بين كيا تو ان عمار لول كويش كيا أس ليجيب -

أتب بهوديون بير مخفر المفائ كراس بريخمراد كربي - يسوع في المين مواب ديا - كد ين نے اپنے باب كے بہت سے اچھے كام نہيں دكھائے ہيں۔ اُن يں سے كس كام كے ليے تم مجھے بتھراؤ كرتنے مو ؟ بموديوں نے أسے جواب ديا كرم تجھے اچھے كام كے لئے نہيں ملك اس سے مجھے پھراؤ کرتے ہیں کہ تو کفر کہنا ہے ادر انسان ہو کے ایت ملین فدا بناتا ہے۔ يسوع نے انہيں جواب ديا كدكيا تمهادى مترلعيت ميں يرنہيں وقف سے كدين نے كما تم خدا ہو۔ جبکہ اُس نے اپنیں جن کے یاس فدا کا کلام آیا خدا کما ، اور مکن نہیں کہ کتاب باطل مو تم اسے جے خدا نے محفوص کیا ادر جہان میں جیجا کہتے ہو کہ تد کفر مکتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں فراكا مله بول -

ابمنعيفين سوج ايس كركي الزام كفركا دوركرني كحديث اين أب كوهيفي طوربر بیٹا اندرتھانے کا نابت کرنے کے لئے ہی جواب تھا کداگر بی نے خدا کا بیٹا کہلایا تو کیا

حرج ہوگیا تمادے بزرگ بھی فدا کملاتے رہے ہیں۔

دی عبداللہ اتھم اس جگہ فراتے ہیں کہ کو یا حصرت سے اُن کے بلوے معنوفناک بوكر طرك كي ادر اصلي جواب كوميكم ليا ادر تقيم اختيار كيا - مر من كهنا مول كدكيا بر أن نبيول كاكام مے كه احد جل شائد كى داه بي بردنت جان دينے كو تباد رہتے إن - قرآن كريم بن المرجل شانه فرانا م - الله ين يُبلِّفُون رسَالُاتِ اعلَٰهِ وَ يَّغْشُوْنُهُ وَلَا يَغْشُونَ الْمَدُّا إِلَّا اللهُ يَنِي اللهُ تَعَالَمُ مِنْ يَمْرِ جِوَاسِكَ بِيعَام بہنچاتے ہیں دہ بیغام رسانی مں کسی سے ہمیں درتے ۔ پس حصرت بح قادر طلق کہلا کر کمزور مہوداول

## · 20 / ye

اب اس سے ما ف طور پر ظامر ہے کہ حصرت کرے علید الدام نے حقیقی طور پر ابن اللہ ہو نیکا یا خدا ہو نے کا کبھی دعویٰ ہنیں کیا ۔ اور اس دعویٰ بی اپنے تمین ان تمام لوگوں کا ممرزگ قرار دیا اور اس بات کا اقراد کیا کہ اپنی کے عوافق یہ دعویٰ بھی ہے ....

میر حفزت کے فراسی پریس بنیں کی بلکہ آپ نے کئی مقامات انجیل میں اپی انسانی کمزدراد کا اقراد کیا ۔جیسا کہ جب قیامت کا پتہ ان سے پوچھا گیا تو آب نے اپنی لاعلی ظامر فرمائی اور کہا کہ بجز اللہ تعالیٰ کے تیامت کے دقت کو کوئی بنیں جانتا ۔

اب ما نظاہرے کر علم ددح کی صفات یں سے بے نرجم کی صفات بی سے۔اگر ان بی التُدلنالي كي روح مقى اوريه فود الله تعالي مقع تو لاعلى كم اقراري كي دجر ؟ كيا خدتما في بعد علم کے نادان میں ہو جایا کر ما مے ؛ میرمتی 19 باب 17 ۔ میں مکھا ہے " دیکھو ایک نے ا كے اسے ربین عے كا - اے نيك استادين كونسا نيك كام كروں كرمہينه كى زندگی باول- اس فے اسے کما تو کیوں نیک مجھے کتا ہے۔ نیک تولوئی نہیں گرایک بعنی خدا۔ بھرمتی با میں مکھا ہے کہ زبری کے بیٹول کی مال نے اپنے بیٹول کے حصرت سے کے دائی بائيس بينيض كى درخوامت كى تو فرمايا اس مين ميرا اختياد نهيس - اب فرما ي قادر طلق موفا كمال كيا- فادر المطلق مجى لمجمى بع اختياد موجا ياكرما عدد ادرجبكد اسقدرتعارض صفات بن دا قع موكيا كمحفرات حوادى لوآب كو قادرمطلق خيال كرتے بي اورآب قادرمطلق مونے م انکارکر رہے میں توان میشکردہ میشکویوں کی کیا عرنت اور کیا وقعت باتی دمی بس کے ملے میر بیش کی جاتی ہیں۔ دہی انکادکر تا ہے کریں تادر مطلق ہنیں۔ برخوب بات ہے۔ مجر ستی ہی میں محمل ہے جس کا ماحصل بر ہے کرمسے نے تمام دات اپنے بچنے کیلئے دُعاکی ادرمها بت عملين اور دلگير موكر اور دوروكر الله عن شاند سے الناس كى كد اگر موسك تو يد بياله مجمع سے گزر جائے اور من صرف أب بلك لين حواريوں سے بھى اپنے لئے دُعاكرائى .. ... گر مجر مجدی ده د عامنظور مد بوئی اور جو تقدیر عی مکھا تھا ده بوہی گیا-اب د مجموار وه تادر طلق ہوتے تو جا ہے عقا کہ یہ افتاراد ادر یہ قدرت کا طریبے اُن کو اپنے نفس کے لئے کام أمَّا حِب النف ك يك كام مذا يا توغيرول كوأن سي توقع ركمنا ايك طمع فام م. ( جاً مقدى ملات )

بہی تنابوں میں جو کائل راستبازوں کو خدا کے بیٹے کرکے بیان کیا گیا ہے اس کے بھی بیمونی منیں ہیں کہ دہ رحقیقت خدا کے بیٹے ہیں ۔ کیونکہ یہ تد کفرے ادر خدا بیٹوں اور مثیوں سے پاک ہے ملکہ بد معنے ہیں کہ ان کا مل داستیادوں کے آئیندصانی می عکسی طور پر فعدا نافل ہوا متنا ۔ اور ایک شخف کاعکس جو آئینہ میں ظام برہو ہا ہے استعارہ کے رنگ میں گویا وہ اس کا بيا بوائه يونك جيساك ميل ما پ سے بدا موا موا موا موا م مے۔ بس جبکہ ایسے دل میں جو بہایت صافی ہے اور کوئی کدورت اسس میں باتی بہیں دی نجلیات المبیر کا انعکاس بونا ہے تو دہ علی نصویر استفارہ کے ننگ بن امل کیلئے بطور بیشے کے موجاتی ہے۔اسی بنا پر توریت میں کہا گیا ہے کد بیقوب سرا بیا بلدمرالوطا بطاب اورمسی ابن مرم کوجو انجیاو سی بطا کب گیا اگر عسانی لوگ اسی عد مک کفرے مبت كه جيد ابرابيم اوراسحاق اوراسمعيل ادريعقوب اوريوسعت اورموسى اور واور اور سنيان ونيره فواكى كتابول مي استعاره كه زمام مي فواك مين كملا عُمِي السابى علیلی میں ہے تو آن پر کوئی اعتراض نہ ہوتا ۔ کیو نکر جبیب کہ استعارہ کے رنگ میں ان نبول كوبيلے بيوں كى تا بول ميں بيا كركے يكادا كيا ہے بمارے بى صلے الله عليه وسلم كو بعض یشیکو سیوں فدا کر کے بکارا گیا ہے اور اصل بات یہ ہے کہ مذوہ تمام نبی فدا تعالیٰ کے بيلخ بن اورند الخصرت صلى الله عليد وسلم خدا بن ملك يدتمام استعارات بن عبت ك برايد من ايسالفاظ فدا تعالى كى كلام من نبهت من -

حب انسان فرا تعالی کی محبت بی ایسا محو مزدا ہے جو کچھ بھی بنیں رہا تب اسی فنا کی حالت میں ایسان فرا تا ہے۔ قُل یا عِبَادِی اللّٰهِ مُن اسْسَان کا دجود درمیان بنیں بوتا جب کہ اللّٰہ تعالیٰ فراتا ہے۔ قُل یا عِبَادِی اللّٰهِ مُن اسْسَان نُوْا عَلیٰ انْفُسِجِهُم لَا تَقْنَطُوا مِن مَهُمَّ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ ا

( حقيقة الوحي مسلا- الله

عبايوں كے فوا كا كليديہ ہے كه ده ايك امرائي أدى مريم بنت يعقوب كا بليا ہے

جو ۱۳ برس کام ریار او دارالفنا رسے گذرگیا۔ جب ہم موجے ہیں کہ گیز کردہ گرفتار ہونے کے وقت مسامی واٹ وعا کرنے می جو جس کی اپنے مطلب سے مام او رہا اور ذکتے مانھ کڑا گیا اور بقول عیسا یکوں کے سول پر کھینچا گیا اور ایلی ایلی کرنا مرگیا تو ہمیں یکدفعہ بدن پر نام اور ہو ہی اور ہا ہی جن ایس المئی میں تبول نہ ہو سکی اور ہمایت ناکا می اور نام اور می اور ہما ما کھا تا مرگیا قادر خدا گہر سکتے ہیں۔ وراس وقت کے نظادہ کو انکھوں کے معاصف لاکہ جبکہ سوع کی متعالی ہے کہ توالات میں ہو کر بیا طوس کی عدالت سے ہیرودین کی طرف میں ایک موالات میں ہو کر متعالی کھا تا مرگیا تا در خوالات میں ہو کر متعالی کھا تا مولا میں ایک موالات میں ویکر میں والات میں در متعالی کھا تا مولا کی خوالات میں دولات دولات میں دولات دولات میں دولات کی میں دولات کو دولات میں دولات میں دولات کی میں دولات کو دولات میں دولات کی میں دولات کو دو

الموں نے شروجا کر معوداوں کا تو مرموال تھا کر سمارے دو ہروسی قرائدہ ہو کرد کھلاد بھر جبکد اُن کے دوبرد زندہ ندموسکا اور نہ قبر میں زندہ بوکر اُن سے اکر طاقات کی تو معوداوں کے ندویک بلکدمر یک محقق کے نزدیک اس بات کا کیا شوت ہے کہ حقیقت میں ڈندہ موکیا تھا۔

( معيادالمذابب صنا- ال) و ظاہرے کداگر ابن مریم کے واقعات کو نفنول اور میمودہ تعریفوں سے الگ کرلیا جا تو الحیلول سے اس کے دا تعی مالات کا ہی فلا صد نکلتا ہے کہ وہ ایک عاجز اورضعیف ادرنا تص بندہ یعنی جیے کہ بندے مردا کرتے ہیں اورحصرت موسی کے متحت بنیوں میں سے ایک بنی نفا اور اس بزرگ اور عظیم الشان دمول کا ایک نابع اور بس رو مقا اور خود اس بزرگی کو مركز بنيل بهنجا مخا - يعني اس كالعليم ايك اعلى تعليم كى خرع عنى متقل تعليم مذ مقى اور ده تود المحيلول من افرادكمة اسم كمين مذ نيك بول اور مد عالم الغيب مول مد قادر مول طكدابك بندہ عابز ہوں۔اورانجیل کے بیان سے ظاہرہے کہ اُس نے گرفتار ہونے سے بیلے کئ دفعہ رات کے وقت اپنے بچاؤ کے لئے دعا کی اور جا متا مقا کہ دعا اس کی قبول ہوجائے۔ مراس كى ده دعا تبول منهونى ادرنيز جيد عاجز بدے أذاك جاتے ہن ده سيطان م أزماياكيا يساس معظامرم كدده برطرح عاجزي عاجز عفا - مخرج معلوم كى داه مع جو بلیدی اور ناباکی کا مبرزے تولد باکر مدت مک مجوک اورباس اورورد اور بادی کا دُكُو أَنْهَا مَا وَإِنْ وَنَعِمَ كَا ذُكْرِ لِهِ مُولَ مَعِوكَ كَمُ وَهُ سِي الْكِرِ الْجَرِ لِحَ نِي كَلا وَ چونکه انجير عيادل سے خالي پڑي بوئي تھي اس سے محروم رہا ادريد سبى مذ بوسكا كه دوجيار انجرى الني كها ن كيك يباركر لبنا عز عل الك مدت مك البي البي الوركيول مي مه كم ادر ایے ایے دکھ اٹھاکہ باقرار عیسایوں کے مرکب اور اس جہان سے اٹھایا گیا۔اب م يوجيتم بن كدكيا فداد فد قادر مطلق كي ذات من السي مي صفات نا تصديموني جامير كم دہ اسی سے تدوس اور ندالح ال کہلاتا ہے کہ دہ ایسے عبول اور نقصانوں سے معرا موا ہے۔اور کیا مکن مے کدایک ہی مال یعنی مریم کے بیط بی سے یا نی بچے بدا ہو کرایگ بجد خدا کا میٹا بلکد خدا بن کی ادرجار باتی جو رہے ان بچاروں کوخدائی سے کچھ مجم مذال بلكتياس بدچاستا تھا كدجيًا كسى مخلوق كے بيط سے فدا عمى بيدا ہوسكتا م

یہنیں کرمیشہ آدی سے آدی اور گرصی سے گدھا پیدا مو توجہاں کسی می عورت مے میط م فدايدا بو تد بيراس بيط مع كونى خنوق بدا نه بو - بلك جسقدر بي بيدا بوت ما من ده سب ضرابی بول ؟ ده پاک رحم مخلوق کے شرکت مے منزہ رہے اور نقط فوا وی بی کے پیرا ہونے کی ایک کان مو بن تیاس مذررہ بالا کے دوسے لازم تفاکر حمزت کے کے مدم بعان اوربين معى كيون كيون أي سع بخره يات ادران بانجول عضرات كي والده تورب الارب بى كملاتى كيونكرية بالجون مفترات رُدهانى اورسمانى توتون من السي صفينياب مي ميسايكن ف ابن مرم کی بیا تعریفوں می سبت سا انتزا بھی کیا گر بھر بھی اس کے نقصا وٰں کو میا نہا سکے ادراس کی آلودلیوں کا آپ اقرار کے بھر تواہ نخواہ اس کو فداے تعالیٰ کا بلیا قرار دیا۔ وں توعیسان ادر میردی ان عجیب كابول كو دوم مب خدا كے بيتے ى بى الك ايك آيت کُدُ سے آپ ہی فدا ہی گریم دیکتے ہی کہ برھ مت دالے اپنے اخراد ادر افراع می ان سے ایک اخراع می ان سے ایک انہوں نے بدھ کو فدا تھم اگر بھر مرکز اس کے لئے سنجوز ہیں كياكد أس في بليدى اورنا ياكى كى داه سے تولد يا يا نظا ياكسى تسم كى نجامت كھائى تھى بكم ان کا برصی نسبت یہ اعتقاد ہے کہ دہ مونہم کے رامتہ سے پیدا ہوا تھا پرا نسوی میسائوں نے بہت سی جلسا ذیاں توکیں گریہ عبلسازی نہ موجعی کرمیج کو معی موہند کے ماستہ سے می پراکرتے ادراین فا کویشاب ادرالیدی سے بچاتے ادر مزیر موجعی کرموت جوفلوت الوميت مع بكيّ منا في ب أس يدوارد لذكرت - ادر لذيه خيال آيا كرجهال مرم ع بيفي في الحياد الي اقراركيا م كوش من عامول اورمد دانامطق مون - مدعالم النبب مون - مد فود مخود أما مون نت فادر اول نذدُ عا كى تبوليت ميرے إلى من من عرف ايك عاجز بنده ادرسكين آدم فاد ہول کہ بو ایک الک ربّ العالمين كالميجا مؤا " يا بول-انمب مقامول كوالميل سے نكال دالناجابية -

( براین احدیم ما اسلام ما ما کری کی بیتی اور دام بیتی سے کم بہیں -اود میم کی بیس -اود میم کی بیس -اود میم کا بیل کی بیتی اور دام بیتی سے کم بہیں -اود میم کا بیل کو کا بیل کت کا بیل کت کا بیل کت کے بیٹے سے کچھ ذیا دت بہیں رکھتا گر کیا کہی آپ دو گول نے توجہ کی و یول تو کی مار دو ایک تمام دو ایک مارک کھی اینے اس مثلث خوالی نسبت بھی کبھی خور کی کہی یہ دو ایک ایم کی مارپر گی اور کی کہی مارپر گی کہی مارپر گی اور کی مارپر گی کا مارک ہے اُس پر انسان کی طرح کیز کر در کھی مارپر گی کہی مارپر گی کہی اور گی کا مارک ہے اُس پر انسان کی طرح کیز کر در کھی مارپر گی کا دیر گی کا میں کے اس میں انسان کی طرح کیز کر در کھی مارپر گی کا دیر گی کی کا دیر گی کی کا دیر گی کا دیر گیا کا دیر گی کا دیر گیا کا دیر گیا کا کا دیر گی کا دیر گی کا دیر گی کا دیر گیا گی کا دیر گیا گی کا دیر گیا گیا گی کا دیر گیا گیا گی کا دیر گیا گی کا دیر گیا گی کا دیر گی کا کا دیر گیا گی کا دیر گی کار گی کا دیر گی

كبعي يريعي موجاكه فانق فع إبني مى مخلوق سے كيونكم ماركھانى ؟ كيا يہ مجمع أسكتا ہے كه بدے البيزاية فلاكوكور مايل -أس كومنه بريقوكين -اس كومكراين -اس كومول وي اوروه مفاطر عاجزرہ جائے۔ بلکہ خواکملا کر بھراس پر موت بھی آجائے ؟ کیا یہ مجھ میں اسکتا ہے کہ بین المستم فدا بول ایک دهجیم ص ک شکل برادم بوا - دومرا بسوع - سرا کوتر - ادر بنول می سے ایک بجیدوالا اورود لادار؟ کیا بیمجمیس اسکتام کدفواشیطان کم بیجے بیم چلے اور مشیطان اس سے مجارہ جا ہے اور اس کو دنیا کی طبع دے ؟ کیا یہ مجھ میں ا سکتا ہے کروہ تعفی جس کی ٹربیل میں خدا گھسما مؤا تھا ماری رات رو روکر دعا کرنا رہا ادر مجرعبی اسجابتِ دعا سے محردم ادر بے نصیب ہی دم ؟ کیا یہ بات تعجب میں نہیں دالتی کہ خوائی کے بوت کے سے بردك كنابل كا والدديا جامام حالانكر برد اس عقيده برمزادلنت معيمة من - ادر سخت الكادى مي اوركوني ان من ايسا فرقد نبي بو تليث كا قائل بو ؟ اگر يبود كومولى مع آخى نبیون کے بہی تعلیم دی جاتی تو کیو کرمکن تھا کہ وہ لا کھوں آدی جو بہت سے فرقوں مِنقم عقے اس تعلیم کومرب کے مب مجول جاتے ؛ کیا یہ بات موجعے کے لائق نہیں کرعیسا یُولیٰ تدیم سے ایک فرقد موجد مھی ہے جو قرآن شریف کے وقت میں بھی موجود تھا ۔ اور دہ فرقد بڑے ندرسے اس بات کا بوت دیا ہے کہ تلیث کا گندہ سکامون تیسری مدی کے بعد نظانا ادر اب معى اس فرقه كے لاكموں انسان لورب ادر امريكي بن موجود بن - ادر بزار ماكت بن الى مثائح ہو دی ہی بس جبکہ اس قدر طرم ہو کر عصر بھی یادری صاحبان اپنی بدر بانوں سے باز ہیں أت توكيا ال وقت خدا ك نبصله ي حاجت نبين ؛ حزورها جت به - كا وه جوجهوا ب بلاك موجائ - جوكرده حجول موكا اب ملاتب بعاك جائبكا - ادر حجو في بها نول م - 62 pt

ر انجام اسم مسلا) مربعاری دلیل موتی ہے کہ دہ کا بل اصلاح کا ایک بھاری نونہ دکھلا وے بہرجب ہم اس نمونہ کو حضرت سے کی زندگی میں خود کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کونسی اصلاح کی اور کتنے لاکھ یا ہزاد آ دی نے ان کے انتھ بہتو ہدکی تو یہ خانہ بھی خانی پڑا ہوا نظر آ تا ہے ۔ ہل بادال جواری ہیں ۔ گرجب ان کا اعمال نامہ دیکھتے ہیں تو دل کا نہ انتھا ہے اور انسوس آتا ہے کہ یہ لوگ کینے تھے کہ اِستفار اخلاص کا دعوی کرکے

بهرانيي نايا كى د كلا وي جس كى نظير و نياي بنيس - كيا نفيق رو بيد بيكر ايك سيح بني اورمايه عرم کونونیوں کے دوا ہے کرنا تواری کہالا نے کی ہی حقیقت منی اکبالازم مفاکد پطرس جیا واد پو كامردار حصرت يوك ما من كوران يرست مصيح ادرين روزه زندى ك لف ا بنے مقداد کو اس محمنہ برگالیال دے اکیا منامب تفاکہ حفرت سے کے پاراے مانے کے وقت یں تمام حوادی این اینا راہ لیں اورا یک دم کے لئے بھی صبر شکریں ؟ جن کا بیارا نبی فتل کرنے کے لئے بکوا جائے ایسے دوکوں کے صدی وصفا کے میں نشان مؤا كرتے ہيں جوجواريوں فياس وقت د كھلائے ؟ أن كے كذرجانے كے بعد علوق يرستوں نے باتیں بنائی ادر آسان برجڑھا دیا - مگر جو کھھ انبوں نے اپنی ذندگی میں اپنا ایمان دکھلایا وه ماتين تواب كالخيلول بي موجود من عرض وه وليل بو نبوت اورمالت كم مفهوم سے ایک سیخ بنی کے سے قائم ہوتی ہے وہ حضرت کیے کے سے قائم بنیں ہوسکی۔ اگر قراک ان کی نوت کا بیان ناکرتا تو ممادے مے کوئی بھی داہ کھی ہندیتی کرم انکو سے نمیوں کے سوامی دافل كرمكين -كياجس كى ينعليم وكمين بى خدا مول ادرخداكا بينا ادر بندكى ادرفرا نبردارى سے آزاد اورس کی عقل اورمع فٹ مرت اس فدر ہو کہ میری تورکشی سے لوگ گناہ سے نجات با جاسطے ایے آدی کوایا دم کے لئے بھی کہدسکتے ہیں کدوہ داما اور داہ دامت جوسلی کتابوں بن ادم سے بیکر اخیر اک بزاد ا لوگوں پر بولاگیا تھا دی عا) لفظ مصرت کے کے حقين الجيل من اليا- بهربات كالمتناط بنايا كي يهان تك كرحمزت يج اسى فظ كى بنیاد برخال بھی بن گئے - حالانکر ندکھی ہے فوائی کا دعویٰ کی اور ندکھی خودکتی كى خوامش ظامرى جيسا كدف اتعالى فى فرايا كد الرايساكرة توداكسندادول كادفترى أن كا م كالم إجامًا - يرتبي شكل سينين بواب كداي مرمناك جودك كى بنيا وحواديون مع خيالات كيركشتكي غريداكي موكيونكر كوانكي تسبت جيسا كدانجيل من ميان كباكياب يريج مي بدك ده مونى عقل كے آدمى اور حد تر غلطى كھانے والے تھے مين مم اس بات كو تبول بنين كرمكت كدوه ايك نبى كي مجدت يا فتم موكر ايسي ميهوه فيالات كي جنس كوايي متعملی مرائے بھرتے منے۔ گر انجیل کے حوامثی پرنظر عور کرنے سے اصل حقیقت بر

معلوم ہوتی ہے کہ بیرمادی چالبازی حضرت پولس کی ہے جس نے پولٹیکل چالبا دوں کامج

عيق مرون سے كام ليا ہے۔

غرف جل ابن مریم کی قرآن نے ہم کو خبردی ہے دہ اُسی انلی ابدی ہداہت کا پابند تھا جو ابتداء سے بنی اُدم کے لئے مقرد کی گئی ہے ۔ بہذا اس کی بوت کے لئے قرآئی بوت کافی ہے ۔ کہذا اس کی بوت کے لئے قرآئی بوں گو انجیل کی دھے گئے ہی شکوک دس بہات اس کی بوت کے بارے میں پیدا ہوں دالسلام علی من اتبع الہذی دافع خماکسار غلام احمد میں

( لارالقران عل صام ١٩٠٠ ) تشليث كاعقيده بعي ايك عجيب عقيده مع كياكسي فائه ما ماكت قاطور پرادر کائل طور برتن مجی بول ادر ایک مجی بو - ادر ایک عبی کائل خدا ادر تن عبی کائل خدا مو - عيسائي مذم ب المراجي عرب المي المان المن المن المراكب امرس لخزش ب اور کھر با د بود ان تمام نار یحیول کے اُئدہ ذا نہ کے لئے دحی ادر المام پر مراف کئی ہے ادراب ان تمام اناجيل كى عدميول كافيصله حسب اعتقاد عيسايول في دعي جديدى أو مع تو بغرمكن م كيو كدان كع عقياره ك موافق اب وحي عي بي بكد يحيي ره كي م اب تمام مارصوف این این رائے برے جو جہالت ادر ماریکی مے مترانہیں ادر نکی انجلیں اس قدم بيهود كيول كالمجوعة بي جوان كاشادكما غيرمكن ب مثلاً ايك عاجز انسان كو خلا بنانا ادر دومردل کے گناموں کی سزایں اس کے لئے صلیب تجویز کرنا ادر تین دن مک اس کودور فی بل بصيحنا - ادر عهرايك طرف خدا بنانا ادرايك طرف كمزدرى ادر دروعكو لي كادت كواس كى طرت منسوب كرنا و بنانجد الجيلول مي بهت سے ایسے كلمات بائے جاتے ہي جن مے نوز باللہ حفرت سيح كا مد فكو مونا تابت موتام منال ده ايك بودكو دعده ديتي مل كراج بهشت ين تومير عما تقد دوزه كهو سه كا - ادرايك طرف ده خلاف وعده الى دن دوزخ ين جاتے ہیں اور تین دان دوز فح میں ہی رہتے ہیں - ایسا ہی الجیلوں میں میدی کھامے کوشیطان ازمانش كے سے سے كوئى جاكد سے بيرا. يغيب بات بے كرميج فدا بن كر بھى شيطان كا ازمانش ے بچ نسکا اورشیطان کوغدائی آزائش کی جائت ہوگئی یہ انجیل کا فلسف تمام دنیا سے زالا ہے اگر درقتیت شیطان کے کے پاس آیا تھا تو کے سے بڑاعمدہ موقع تفاکہ مہود یوں کوشیطان د کھلا دیا۔ کیونکر بہودی حفرت کے اور ت کے محنت انکاری تھے۔ ( چشمنی ملادها)

يقينْ مجموكر سيّا فدا دى فدا معنى كاطرف قرأن متراهية بانا مع واس كے مواسب انسان برستيان ياسنگ برستيان بي د بيشك ميح ابن مرعم في بي ما ي بيا ب جس سع بم بيتے بي اور بلاستبداس نے بھی اس کھل میں سے کھا با ہے جس سے ہم کھاتے ہیں مکن اِن اِتوں کو فدان سے کیا تعلق ادرا بنیت سے کیا علاقہ ہے عیسا یُوں فے مینے کو ایک مقید فعدا بنا فے کا ذریعہ ميى خوب نكال إينى عنت - اگرىعنت مذبوتو خدائى بےكار اورا بنيت سنو ديكن با تفاق تمام اہل نخت طعون ہونے کامفردم یہ ب کہ فلا سے دل برکشنہ موجاے۔ بے ایمان بوجائے۔ مرتد ہوجائے۔فداکا دشمن ہوجائے بسیاہ دل ہوجائے کتوں اور سورول اور بندرول سے بدتر ہوجائے میساکہ توریت می گوای دے دہی ہے ۔ یس کیا بیرمفہوم بھی ایک سیکنڈ کے معامیح کے بن یں تجویز كركية بين كيامبرايساناندايا تفاكدوه فداكا بيارانهين رباتفا وكيا البروه ونت أيا تفاكه أس كادل فدا سے بركشت بوكيا تھا ؛ كيا كبھى اُس نے بدايانى كا اداده كيا تھا -كيا كبھى ايسا ہواکہ دہ خدا کا دشمن ادرخدا اس کا دشن ننما ؛ پس اگر ایسا مہیں موا تو اُس نے اس بعنت میں كيا حصدليا جي پرنجات كاتمام ارتضرايا كيا ب-كيا توريت كوا بي نبي دي كدمعلوب العنتی ہے : بن اگرمعلوب العنتی ہوتا ہے تو بے شک دہ العنت جو عام طور مرمعلوب ہونے کا نتیجر ہے کے برٹری ہوگا - سکن سنت کامفہوم دنیا کے اتفاق کی رو مے فدائے وُدر ہونا اور فدا سے برٹ تم ہونا ہے در فدا سے نفرت ادرفدا سے دہمنی ہے۔ اور نعبن اخت کی روسے سیطان کا نام ہے۔ اب فدا کے اے موج كدكيا روا محكدايك والستباذكو فداكا وشن ادرفداك بركشة بلدسيفان نام ركها علي. اورخوا كواس كاوشن عمرا باجائه بهتر بوتاك عيسان اليف ك معدن تبول كريية كراس بركزيده انسان كوملعون اورشيطان من ممراته وايسى نجات برلعنت معجو بغيراس كعجودا ستبازول كو بايان اورشيطان قرار ديا جائ لنهيي كتى .قرآن شرييت في ينوب سجائ ظامر لى كرسيح كو صلبی موت سے بچا کرھنت کی طبیدی سے بری دکھا۔ ادرا بخیل بھی بہی گواہی دی ہے کیونکرمیج نے یونس کے ساتھ اپن تشبیع بیش کی ہے ادر کوئی عیسائی اِس سے بے نبر بنیں کہ یونس مجھل کے میٹ میں نس مراتفا - بعراكريوع قبري مُرده يلا رع تو مُرده كو زنده على مناصبت إدر زنده كومُرده سے کوئسی من بہت ؟ ميمريد مجمى معلوم ب كديوع في صليب سے نجات يا كرشا كردول كوا بي زخم د کھائے بیں اگر اس کو دد بادہ زندگی جلالی طور پر حاصل موری تفتی تو اس بہلی زند کی کے زخم

کیوں باقی رہ گئے۔ کیا جلال ہی کچھ کسر باتی رہ گئی تھی؟ ادر اگر کسر رہ گئی تھی تو کیون کم اُمید رکھیل کم دہ زخم میر کبھی کہ دہ زخم میر کبھی کیا ہے مگر دہ زخم میر کبھی کیا ہے مگر وقت میں جن پر خدائی کا تنہتر رکھا گیا ہے مگر وقت می جہ بلکہ آگیا کہ جس طرح رُدئی کو دھنکا جاتا ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ اِن تمام تعقول کو خدہ ذرہ کر کے اوا دیگا۔

اب مم صفائی اعترافن کے لئے پہلے گفت کی روسے لعنت کے نفظ کے معنے کرتے ہیں اور ہے لعنت کے افظ کے معنے کرتے ہیں اور بھراعترافن کو بیان کر دیئے۔ سوجاننا چاہیئے کد نسان العرب بن کہ گفت کی ایک پُرانی کتاب املای تابیقات میں سے ہے اور الیما ہی تطرافیط اور محیط اور افرب آلموار میں جودو عیسا یُول کی تابیقات میں جو حال میں مقام میروت جھیکر شائع مولی میں اور ایسا ہی کتب گفت کی تمام میں جو دنیا میں بان عالی میں لعنت کے مصنے بر تکھے ہیں :-

اورسماخ ف ایب شعر می اعنتی انسان کا نام مجیر یا رکھا ہے ۔ اِس مشامع ت مے کد معنتی کا باطن سخ موجانا ہے۔ تم كلامهم - اليا بى عوف عام ين مبى جب بر بدلا جاتا ہے كدف ال تعفى م خداکی معنت ہے تو سریک ادنی اعلیٰ سی مجمعا ہے کہ دہ شخص خدا کی نظریں واقعی طور پر المد باطن اور بے ایمان اور سیمان ہے اور خوا اس سے بیزار اور وہ خدا سے دو گروان ہے ... اس دقت محصوات بادرى ماجوى مع بكمال ادب ير بوجهنا جا بت بين كدكيا يرسي مع كم درهیقت بدادنت اپن تمام ادادم کے ساتھ جیسا کہ ذکر کیا گیا بیوع برخداتنا فی افرات پرائی عقی - اور دہ خدائی تعنت اور عفنب کے سیجے اگر سیاہ دل اور خدا سے روگروان مو گیا مفا ؟ میرے فردیک تو ایسالتفل خودعنتی ہے کہ اسے برگزیدہ کا نام بعنتی رکھنا ہے جو دوسر لفظول ين سياه دل اورخوا سے بركشة اورمشيطان ميرت كمنا جا مين - كباكوئى كمدسكتا ب كه ايسا میادا در مفیقت اس معنت کے نیچے اگیا تھا جو لوری لوری خدا کی دشمنی کے بغیر متحقق نہیں ہوگئ . فدا کے کسی بیارے کو ایک دم کے لئے ہی شیطان کہنا کسی شیطان کا کام ہے مذ انسان کا بیں میں ہمیں سمجھ سکت کہ کوئی شریف آدمی ایک سیکناڈ کے سے بھی بیوع كے لئے يرتمام نام جائز ركھ بولعنت كى حقيقت اور رُوح بين - بس اگر جائز نهس توديكو كركفاده كي تمام عمارت بُرتُنيُ اورتفليتي مزمِب إلاك موكي ادرصليب لوث كيا- كميا کوئی وسیا میں ہے جواس کا جواب دے!

ر بینے رمائت جارشتم مساس کا یہ اعتقاد ہے کہ مفرت عینی علیال الم بعددا اسکر بوطی کی مفرات سے گرفتار ہو کہ معدوب ہوگے اور بھر ذیدہ ہو کہ اسمان پر بھے گئے بیان انجیل مغرلیت مرام بالا تا اس برخور کر نے سے براقت مار مرام بالا تا بہت ہوگا اسان پر بھے گئے بیان انجیل مغرلیت برخور کرنے سے براقت عاد مرام بالا تا بہت ہو کہ اسابی ابن آدم بین دات دن دین کے اندر در ایکا - اب فام ہے کہ بیٹ می کہ برخور کی اور انگر زیادہ سے ذیادہ کچھ ہو اتفا تو صرف بہوئی اور غذرہ انکا تو موف بہوئی اور غذرہ انکا اور خدرہ نکا - اور اند دن کھا ہے کہ بیٹ بی کہ یونس فداکے فضل سے بھلی کے پر بیٹ بین دیا اور خدرہ نکوا - اور اند تو مول کیا بہراگر صور میں علی ماری کے بیٹ بین مرکئی مواج کو مردہ سے کیا منا مبت یا بلکہ مقیقت یہ ہے کہ بہر نکو سے کیا منا مبت یا بلکہ مقیقت یہ ہے کہ بہر نکو سے کیا منا مبت یا بلکہ مقیقت یہ ہے کہ بہر نکو سے کیا منا مبت یا بلکہ مقیقت یہ ہے کہ بہر نکو سے کیا منا مبت یا بلکہ مقیقت یہ ہے کہ بہر نکو سے کیا منا در جانی کھا کہ دہ فواج سے کیا منا مبت یا بلکہ مقیقت یہ ہے کہ بہر نکو سے کیا منا اور جانی کھا کہ دہ فواج سے کیا منا مبت یا مقا مندی موت سے کہ بہر نکو سے کیا منا مبت یا بلکہ مقیقت یہ ہے کہ بہر نکو سے کیا منا و اور مانی کھا کہ دہ فواج سے کیا منا معنی موت سے کہ بہر نکو سے کیا منا منا میں اور مانی کھا کہ دہ فواج سے کیا دہ بیادا مقا معنی موت سے کہ بہر نکو سے کیا منا و مان کھا کہ دہ فواج سے کیا منا و میاد ان کھا اور جانی کھا کہ دہ فواج سے کیا منا و میاد ان کھا اور جانی کھا کہ دہ فواج سے کیا دہ بیادا مقا معنی موت سے کہونے کو سے کہا میاد ان کھا اور جانی کھا کہ دہ خواج سے کہا کہ کھا کہ دہ بیادا مقا معنی موت سے کہا کہ کے کہا کہ کھا کہ کھا کہ کو کھی کھا کہ کھا کہ کھا کہ کے کہا کہ کھا کہ کے کہا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کے کہا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کہ کھا کہ کہ کھا کہ کہ کھا کہ کہ کھا کہ

اموداس کے مدید بی کو و ت سے نجات پانا اس کو اسی نے بھی صروری تھا کہ مقد سسی کتاب میں مکھا ہے کہ جو کوئی کا محر بر اٹکایا گیا مو لفتی ہے اور لفت کا ایک ایسام فہوم ہے کہ جو مدیلی سے جینے برگزیرہ پر ایک دم کے لئے بھی تجویز کرنا سخت ظلم ہے اور ناافسان ہے کیونکی بندفاق تمام ہی زبان لعنت کامفہوم دل سے تعلق رکھتا ہے اور اس عالت میں کسی کو ملحوں کہا جائے گا جبکہ حقیقت میں اس کا دل خواسے برگشتہ ہو کرسیاہ ہوئے اور خواکی رحمت سے بے نھیب اور خواکی رحمت سے بے نھیب اور خواکی رحمت سے بے نھیب اور خواکی محبت اور خواکی اور شیطان کی طرح اندھا اور بے ہمرہ ہو کر گراری کے ذہر سے بھرا ہوا ہو ۔ اور خواکی محبت اور محرفت کا فور ایک ورت اور فوالی اور خوالی اور ایک ورت اور فوالی اور ایک ورت اور کرام ہت اور کرام ہت اور کی اور ایک ورت اور کرام ہت اور موالی ہو جائے ۔ یہاں ان کی کر خدا اس کی و خوالی اور وہ خواک میں اور وہ خوالی کی خوالی کی خوالی کی درت اس میں اور وہ خوالی کی خ

منکر اورخوا سے بیزاد اورخوا اس کا دشمن ہوگیا تھا۔ کیا ہم کمان کرسکتے ہیں کرمیج کے دل نے مجمعی میرخسوں کیا تھا کہ دہ اب خوا سے برگشتہ اورخوا کا دشمن اور کفراور انکاری تاریکی میں دو یا ہوا ہے ؟ بھر اگرمیج کے دل برکسی ایسی حالت ہیں، آئی بلکہ وہ ہمیشہ مجبت اورمونت کے نور سے بھرا دہا تو اے دانشمند و! یہ موجے کا مقام ہے کہ کیونکر ہم کہم سکتے میں کرج کے ول پرا ایک دونت بالد والتر مرکز میں معاذ اللہ ہرگرہیں دور بیا اللہ دونت کے ساتھ نا ذل ہوئی تقیل معاذ اللہ ہرگرہیں تو بھر مرکز کر کر کرد کر کر میں کردوذ باللہ دونعنی موا ؟

چن بخر سخی ایک یہ تول ہے جو سے کے مُنہ سے نکال۔ " لیکن یں اپنجی اللے کے اللے کے مُنہ سے نکال۔ " لیکن یں اپنجی اللے کے بعد من مان فاہر ہے کو میچ قبرے نکلنے کے بعد جلیل کی طرف گیا تھا نہ اسمان کی طرف اور کے کا یہ کلمہ کم اللہ بنا ہے کا یہ کلمہ کم اللہ بنا ہے کہ بعد جینا مراد نہیں ہو سکتا بلکہ جو نکر یہو دیوں اور مام کا موانق کی نظر میں نہ صلیب پر مرحکا تھا اس لئے میچ نے بہنے سے اُن کے اُندہ فیالات کے موانق یہ کلمہ استعمال کیا۔ اور درجع بقت جس شخص کو صلیب پر کھینی گیا اور اُس کے کے موانق یہ کلمہ استعمال کیا۔ اور درجع بقت جس شخص کو صلیب پر کھینی گیا اور اُس کے

بیرون ادر با تفون میر کین مفونکے گئے بہاں تک که ده اس تکلیت سے عشی س مو کر مُرده کی ی

حالت میں ہوگیا اگر دہ ایسے صدم سے نجات پر بیر موشن کی حالت میں اَ جائے تو اس کا یہ کمٹا مبالخه نهیں ہوگا کہ تی مچرزندہ ہو گیا ..... غرمن يراب حس كوم في المجي المعام إلى صفام بوالم عنام والما عد المعالى كالليل كالمال

طرد كي - اورمرنس كى الجي من مكها محك ده قبرس نكل كوبليل كى مطرا برجاتا بوا دكهائي ديا-ادراً فران كياران تواديول كو الجباء وه كهانا كها رب تق اورا بي إلقر اوربا ول جوزفى تق دكھائے اور انہوں نے كمان كيا كرشائد يد رُدح ب رتب اس نے كما كر بھے حُهودُ ادر كھو كونكم روح كوفيم اور برى نهيل جيساكر مجهمين ديجيت مو - اوران سے ايك بعنى موكى مجهل كالكرا اور شمركا ايك چيندليا اوران كسامن كهابا - ديكومرقس باب١٦ أيت ١٦ اوروقا باب٢٢ أيت ١٩ اور ١٨ اور ١٨ اور ١٨ - ان آيات معيناً معلوم بونا م كرسيح بركد أسان ير بنیں گیا ملک فرسے بحل کرجلیل کی طرف اگیا اور معولی جیم اور معمولی کیٹروں میں انسانوں کی طرح تھا اكروه مركر زنده بإزا نوكيونكرمكن عفا كرجلال حبم بن صليب كوزهم باتى ره جات - اور اس كوردني كهاف كي كي حاجت متى؛ ادراكتي توعيراب مجى ردى كهاف كالحتاج بدعًا-ناظرين كوام دهوكا مين بنين طرنا جامية كرمم ودلول كي صلدب س زمان كي بياك كى طرح موكى جس سے نجات بانا قريبا محال ہے .كيونكم اس ذما ندكى صليب بي كوئى رسم كليم مِينَهِي فَوَالا عِنْهِ الدِينِ تَحْمَة بِرسِم كُرا كُرِينُكا يا عامّا تفا - ملكه مرف صليب بر كلينج كرا تقو اورسرون بركس عفونك جات عفى ادريه بات مكن موتى عنى كد اكرصليب بركفينج ادركيل مخون سینے کے بعد ایک دودن مک کسی کی جان بخشی کا ادادہ ہو تو اسی قدر عذاب پر کفایت کرکے بدیاں تورف سے پہلے اس کو زندہ آنا رایا جائے ادر اگر مارنا ہی منظور موتا تھا تو کم سے کم ين دن مك ، صليب بركميني مؤا رمن ديت تق - اور ياني اورودي نزديك نداك دية مقے اور اسی طرح دھوب میں تین دن یا اس سے زیادہ چھوٹر دیتے تھے ادر مھراس کے بعد اسکی مرا تورق عقد اور مجر آخران تمام عذابوں كے بعد ده مرحانا عقا ليكن فراته الى كافنل دكرم فيصرت عبال مكواس درجه كعذاب سي بابس سازندى كافاتمه بوجاتا الجيلول كونده مخورى نظرس فراصف سي آب كومعلوم بوكا كرعفرت علىالسلام فرتب وان مك صلیب پر رہے اور نہ تین دن کی مجوک اور پیام اٹھائی اور نہ ان کی بڑیاں توڑی مکیں۔

عكد تربيًا عد معند كم صيب مرب اورفداك رحم اورنفس في أن ك ي يتقريب قائم كردى كردن كا بير حصي مليب دين كى تجويد موكى أورده جعم كاون عقا اورصرت تفوط اسادن باتى تقا إدر الله دن مبت ادريهوديول كى عيد فنيح تقى ادريهوديول كيلئه يديراً م اور قابل منزا جرم تفا كدكسي كومبت يا بعت كى دات يرصليب بردمن دي اورسمانون كاطرح يمودى بعى تمرى حساب ركھتے منعے اور ات دن پر مقدم مجبی جانی تھی۔ پس ایک طرن تو بیز تقریب تھی كدجو زمینی اسباب سے پیاا ہوئی ادردومری طرف آسانی اسباب خدا تعالی کی طرف سے یہ پدا ہوئے كدجب جيش تهنيط مؤا توايك ايسي أندهي آئى كرحس سے سارى زين ير اندهيرا عما كيا ادرده النصراتين كمنط برابررا - ديكومرس باب ١٥ أيت ٣٧ - يرفينا كمند باره بج ك بعد تفا ليني دہ دانت جو شام کے قریب ہونا ہے۔ اب معوداوں کو اس شدّت اندھیرے میں یہ فکر طیری کرمبادا سبت کی دات آجائے اور وہ مبت کے بجرم موکر تا دان کے لائق مخبری اس سے ابنوں فعدی سے سے کو ادراس کے ممافق کے دو تورول کو بھی صلیب پرسے اٹار لیا - ادراس کے ساتھ ایک ادراً ممانى سبب يديدا بواكم عبب بلاطوس كيرى كى مسند رسيطها عما أس كى جدد ف أع كملا بهيجا كر تواس الستباز ف كجد كام مدركم (نعني أس كي تش كرف ك يف معى مذكر) كيونكم في ف آج رات خواب مين اس كيمب مع بهت مكليف بائي - ديجهومتي باب ٢٠ أيت ١٩ - سويد فرشته جونواب مي بلاهس كي جورد كود كوا ياكبا إس صعبم ادرايك منصف يقين عود بريه مجمعيكا كدفداكا مركزيه مشاند تفاكريج مليب بردفات بادے ... اوم ملمان شماد تول كعبوالحيل سيميل يع ابن ميم كامليبي موت سيعفوظ است برطتی ہی اُس کا وہ مفردوروراز ہے جو قبرسے نکل کر جلیل فی طرف اس نے کیا جینانچر انوا سی مجنع كويبلے وہ مريم مگرليني كوبلا - مريف في الفورحواديوں كو خبركى كرميح الوجيتا إلى الكن دہ لفين ندلا مع بهروه حوارلول معدد كوجبكه ده ديمات كي طرف جاتے تقع د كان ديا - أخرده كيادون كوجبكه وه كعان بين على عقد دكهانى ديا لدرأن كى بديمانى ادر يحنت دنى يرالامت كى دیجوالحیل رقس اب ۱۱ آیت ۹ سے آیت ۱۱ کے - ادرجب سے کے توادی مفرکرتے ہوئے

اس بتی کی طف جائے عقیص کا نام الموس به دورو کم سے پونے چادکوس کے فاصلہ پر ہے۔ تب سے اُن کو طلا۔ اورجب وہ اس بنی کے نزدی پہنچے توسیح نے اگے بڑھ کرچا ہا کہ اُن سے اماک ہوجائے تب امہوں نے اُس کو جانے سے ردک بباکہ آج رات مم انتھے رہی گے

ادراس فے اُن کے ساتھ منٹھ کرروٹی کھانی اور وہ معب محمیع کے الوس نام ایک گا دُل میں رات رہے۔ دیکھولوقا باب ۲۲ آیت ۱۱ سے اس تک- اب ظاہرے کہ ایک جلالی جبر سائق جوموت كے بعد خيال كياكيا ميس سے فانى حيم كے عادات صادر موما اور كھا ما ادربيا اورسونا اوجلیل کی طرف ایک لمباسفر کرناجور وشلم سے قریبا ستر کوس کے فاصلہ برتھا بالكل غيرمكن اور امعقول بات مي - اور باوجود اس كے كرفيالات كے ميلان كى دجرمے الجيلوں مے ان قصوں میں مہت مجھ تغیر ہوگیا ہے تا ہم حسفار الفاظ یا نے جاتے ہیں اُن سے مربع طور برثابت ہونا بھے کمیر ملی فانی اور معمولی صبم سے اینے حوادیوں کو ملا اور پیادہ یا جلیل کی طرف أباب مهام مفركم اورواد إول كوابف زخم دكهلا عدادرات أن كم ياس روقي كهائي اور سویا اورا کے چل کریم نابت کر بیگے کدائس نے اپنے زخوں کا ایک مرم کے انتقال علاج کیا۔ اب يرتفام ايك سوچنے كامقام بے كدكيا ايك جلالى اور المرى جم يا نے كے بويينى اس غيرفانى جم ك بعد جواس لائق تقاكه كها في بين مع باك بوكر بميشه خداً تعالى كا والله المقد منتهم اور مربک داغ اور درد اور نقصان مصمنزه مو - اورانی ابدی خلا مح جلال کا این اندر دیک رکفتا ہو اس اس میں بیلقص یا تی رہ گیا کہ اس برصلیب اور کمیان کے تا ذہ زخم موجود تقرجن سے نون بہتا تھا اورورداور تکلیف اُن کے ساتھ تھی جن کے واصطحابک مرحم معنی نمیامک منی تھی اورجلالی اورغیرفانی صبح بعد معبی جوابر کاسلامت اور بے عبب اور كال اورغيرتنيرجا مي تقاكئ تم كے نقصان سے عمرار با ادر فودي في حواديوں كو ابنا كوشت اور فرمال دكعلاس

پس بلاستید ید بات سی می مربی صلیب پر نهیں مرا اور مذکوئی نیا جلا ای جم پایا بلد ایک غشی کی حالت بوگئی متی جو مرنے سے مث به متی اور خدا تعالیٰ کے نصل سے براتفاق بواکد جس قبر میں وہ دکھا گیا وہ اس ملک کی قبروں کی طرح نہ تھی بلکہ ایک موادار کو تھم تھا جس میں ایک کھوکی تھی ۔ اور اس زمانہ میں میہود اول میں یہ رسم تھی کہ قبر کو ایک موادار اور کشاوہ کو تھے کی طرح بناتے تھے اور اس میں ایک کھڑی دکھتے تھے اور ایسی قبری پہلے سے دوجود

رہتی تھیں اور مھر وقت برمیت اس میں رکھی جاتی تھیں۔ اور مجملہ ال شہرا دلول کے جو انجیل سے ہم کوئی ہیں پاطوس کا وہ قول ہے جو انجیل مرتس میں مکھا ہے اور وہ میر ہے ۔ " اور جباکہ شام ہوئی اس سے کہ تیادی کا دن تھا جو

مبدت ميهد بوام يوسف أرميتيه جونا مورشير اورده خود خدا كار منامت كاستظر عقا آیا اور دایری سے بلامس کے باس جا کے بیوع کی السس منتی اوربلامس نے معجب بوکر شبد كياكد ده يني سيح الساجلدمركيا - " ديكيوموس إبها أيت ٢١ مع ١٨٣ أك -إس ہم یہ متج نکا نتے ہی کہ علی صلیب کی محطری میں ای میرع کے مرفے پراشید ہوا اور سب بھی ایستعف نے کیاجس کو اس بات کا تجربه تعاکه اس قدد مرت می صلیب پرجان کلتی ہے۔ ادر منجلمان ننها دنول کے جو انجیل سے ہم کوئی ہیں انجیل کی دہ عبارت ہے جو ذیل می محصا بون: - " محصر میردواول نے اس تحاظ سے کہ نامشیں مبت کے دن ملبب بر نه مه جای کیونکر ده دن تبادی کا تعا بلکه برا بی سبت تفا پاطوس سعون کی کدان کی شانگیں تولى اورالشين امادى جائى - تب سياميول في أكريك اوردومركى انگين جو اس كے ما عمر صلیب پر کھینچے گئے متے تولی یکن جب ابنوں نے بیوع کی طرف ا کے دیجما کہ وہ مرحکیا ہے۔ تواس کی انگیں نہ تواہی۔ پر سیامیوں میں سے ایک نے بھا ہے سے اسکی يسلى حصيدى اور في الفور اس معلمو اور پاني نكلا -" ديكمو يوحنا باب ١٩ مبت ١٧ مع آیت ۱۳۲ کے ۔ ان آیات صصاف طور پر معلوم ہوا ہے کہ اموقت کسی معلوب کی زندگی کا خاتم کرنے کے لئے یہ دستورتھا کہ جوصلیب پرکھینجا کی ہو اُس کو کئ داھلیب ير ركفة تع ادد معراس كي لمرال تورائد تف ديكن يع كي المرال دانت نبي توري كيس ال وه مزدرطيب برم ان دوچوردل كاطرح زنده اناداعي - اسى دجر سيسلى چيد في سع خون مجى مكلا - مرده كا خون جم جانا ہے اور اسكد يرمجى صريح معلوم بوتا ہے كد اندروني طور يمريد كوني معادش كي بات عقى - بلاطوس ايك غدارس اورنيك دل وي عقا معلي على معا معتبصرم درمًا مقا - كيونكر يهودي يحكو باغي تفيرات عقد . ممرده نوش قسمت تعاكم أس في مرج كود يكيا ليكن تنصرف اس نعت كونه بايا . أس كف ندهرت ديكما بلكه ببت رعايت كي الم اس کا مرکز نشا نہ تھا کہ سے صابب یادے۔ جنا نچر انجیلوں کے دیکھنے مصاف طور پر بایاجانا ہے کہ پلاطوس نے کئی د نعدادادہ کیا کہ مسیح کو چھوڑدے لیکن میود اول نے کما کہ اگر تواس مرد كوجيور ديام أو توتيمر كافير تواه نيس. اومنجلمان تهاو تول كعبومون عيالسام كمعليب معفوظ رفيك

اور منجلها أن تهما و تول كه جو حصرت سي طبلاس م كه صليب مع هفه وطرب كه المعلم من التي الماس مع من وطرب كه المعلم ا

کی مرفوم ہے جب میں میان کیا گیا ہے کہ صفر ن سے علیہ اللام گرفتار کے جانے کا اہمام پاکرتمام
دات جناب الہٰی میں رور و کر اور سجرے کرتے ہوئے دعا کرنے رہے اور صور د تفاکہ ایسی تفرع
کی دعا تحب کے دفت کا سوال ہو ہرگز رقہ نہیں ہوتا ۔ بھر کیوں ہے کی ممادی دات کی دعا اور دور دمنا کہ ایسی بھرائی دور دمنا دی اس کی دعا اور خطلو انہ حالت کی دعا رق کے دفت کا سوال ہو ہرگز رقہ نہیں ہوتا ۔ بھر کیوں ہے کہ مدادی دات کی دعا اور خطلو انہ حالت کی دعا رقہ کی اس کی مدادی دات کہ ایسی بھرائی کی دعا اور خطلو انہ حالت کی دعا رقب ہو اسمانی مدادی کہ دا اس کی دعا اس کی دو دعا صور در تبول ہوگئی اور اس دعا پر اس کو بہت محروم معقا ۔ اس کی دو دعا صور در تبول ہوگئی اور اس دعا پر اس کو بہت محروم معقا ۔ اس وجہ سے جب دہ اس کی دو دعا صور در تبول ہوگئی اور اس دعا پر اس کو بہت محروم معقا ۔ اس وجہ سے جب دہ گرا گئی اور طاہری علامات کو اُس نے این امبار کے موافق نہ پا باتو لے اضا لہ اس کے مقد سے نکل کہ ڈ ایلی لیما سدھتانی " اے میرے خوا! اس میر موگا اور تیں صلیب پر مردل گا۔ اور تیں صلیب پر مردل گا۔ اور تیں صلیب پر مردل گا۔ اور تیں طلیب پر مردل گا۔

بلات به خواست تعانی د عادی کوشنتا ہے بالحقوم جبکہ اس پر بھر زمر کرنے والے خلوم بونے کی حالت بین اس کے استا مذ پر گرتے ہیں تو وہ ان کی فریاد کو بہنچتا ہے اور ایک عجیب طور پر ان کی مدو کرتا ہے اور ہم اس بات کے تواہ ہیں تو بھر کیا باعث اور کیا مبب کر سے کی ایسی بمقراری کی دُعا منظور نہ ہوئی ؛ نہیں بلکہ منظور ہوئی اور خوا نے اسکو بچا لیا -خوا نے اس کے بچا نے کے لئے ذین سے بھی اسباب پیا کئے اور اسمان سے بھی - یو ضا بعنی کی بی کو اس کے بچا نے کہ منظور ہوئی اور اسمان سے بھی - یو ضا بعنی کے بی کو خوا نے دیا کہ منظور نہ دی کیونکہ اس کا وقت ان چکا تھا مگر سے کو دُعا کرنے کیلئے مدا نے دیا ہم کہ اور اس میں اور تیام میں خوا کے کھڑا د ہا کیونکہ تمام رات مہلت دی گئی ۔ اور وہ ساری رات سجرہ بی اور تیام میں خوا کے اگر اور کی اس انہونی نہیں اپنی خوا نے جا ہا کہ وہ بھورانے اپنی قدیم سند کے موافق اس کی دُعا کو سُنا ۔ بہودی اس بات بی خوا نے جھوٹے نے ہے جہوں نے میں دور ہے دور اس کی درا ہے اور اس کی اور اس کے اور اس کی اور اپنی کی اور اپنی بیارے کرے کو اس بات بی اس کی درا ہے اور اس کی درا ہے اور اس کی اور اس کے اور اس کے اور اس کا اور اپنی کی دور اپنی بیارے کرے کو میں اور اپنی بیار کرے کہ اور اس کی اور اپنی کی دور کی اور اپنی بیار سے بھور اور اس کی دور اپنی بیار دی ہی دور اس کی درا ہور کی کی مقام منصوبے باطل کئے اور اپنی بیار سے بھور اور اپنی بیار میں کہ دور اپنی بیار میں کہا میں منصوبے باطل کئے اور اس کی دور سے بیار اس کی دور اپنی بیار دی ہور میں اور در ہے دور اس کی دور اپنی بیار دی ہور میں دور اس کی دور اپنی بیار دی ہور میں دور اپنی کی دور اپنی بیار دی کر دور اپنی بیار دور کی دور اپنی بیار دور کی کو دور اپنی بیار دی کی دور اپنی کی دور اپنی بیار دی دور دور کی دور اپنی بیار دی کی دور اپنی بیار دور کی کی دور اپنی بیار دی کی دور اپنی بیار دور کی دور کی دور اپنی بیار دور کی کی دور کی

ادم مجلد الجيلي شهاد نول تصرفه م كولى من الخيل منى كاده أيت بعروزيل من

محصا ہوں ابل داستباذ کے فون سے برخیاہ کے بیٹے ذکریا کے فون مک جے تم فی کل اور قربان گاہ کے درمیان تنل کیا یہ تم سے بیج کہنا ہوں کہ یہ میب کچھ اس ذما نہ کے لوگوں پر اور عربان گاہ کے درمیان تنل کیا یہ میں ہم سے بیج کہنا ہوں کہ یہ دریوں نے اگر نظر غور کرو تو داخنی ہوگا کہ ان ایا دی پر اگر نظر غور کرو تو داخنی ہوگا کہ ان ایا دی پر اگر نظر غور کرو تو داخنی ہوگا کہ ان کے کہ یہودیوں نے جس قدر نیوں کے فون کے ان کام اسلام ذکریا نبی گے۔ یہ ایک فری پر گیا ۔ اور بعد اس کے یہودی لوگ کسی نبی کے قتل کرنے کے لئے قددت نہیں یا ہی گے۔ یہ ایک فری پر گری کوئی ہے اور اس سے نہا یہ اصفائی کے معاقب نہیں ہوئے۔ بلکہ ما تھ نیج نہا کہ اور ان میں ہوئے۔ بلکہ مات میج ہوتی مالی سے بہا کے اور ان میں ہوئے۔ بلکہ مات میج ہوتی مالی کے اور ان میں اشارہ کریا کی طرح یہودیوں کے یا خد سے قتل ہونے والے سے تو کو ان کی امانادہ کرتے۔ ان آیا ت میں حضرت سے علیال لام مزود اپنے قتل کے جانے کی طرف بھی امنادہ کرتے۔ ان آیا ت میں حضرت سے علیال لام مزود اپنے قتل کے جانے کی طرف بھی امنادہ کرتے۔ ان آیا ت میں حضرت سے علیال لام مزود اپنے قتل کے جانے کی طرف بھی امنادہ کرتے۔ ان آیا ت میں حضرت سے علیال لام مزود اپنے قتل کے جانے کی طرف بھی امنادہ کرتے۔ ان آیا ت میں حضرت سے علیال لام مزود اپنے قتل کے جانے کی طرف بھی امنادہ کرتے۔ ان آیا ت میں حضرت سے علیال لام مزود اپنے قتل کے جانے کی طرف بھی امنادہ کرتے۔ ان آیا ت میں حضرت سے علیال لام مزود اپنے قتل کے جانے کی طرف بھی امنادہ کرتے۔

کیونکو محفرت سے علیال الم کی جان بغیر بھیاں تورانے کے مرف ووین گفتھ من نکل گئی ؟

رامی دجہ سے بعض بدودیوں نے ایک ادربات بنائی ہے کہ ہم نے اس کا تواد سے تشکی کردیا تھا اللہ بدویوں کی گرانی تاریخ کے دوسے سے کو تلواد کے ذریعہ سے تشل کرنا تا ہم بنیں۔ یہ حالانکہ بدویوں کی گرانی تاریخ کے دوسے سے کو تلواد کے ذریعہ سے تشل کرنا تا ہم بنیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مثان ہے کہ میں نے کے بیانے کے لئے اندھی المرکا ، بعد نجال آیا ، بلاطور س کی است کے دن کی دات قریب آگئی جس میں مصلوبوں کو صلیب بدر کھنا موا اند تھا۔ حاکم کا دل بوجہ بولناک خواب کے سے کے چیڑا نے کیلئے متوجہ بوا ۔ بیتما کی دوا نہ تھا۔ حاکم کا دل بوجہ بولناک خواب کے سے کے چیڑا نے کیلئے متوجہ بوا ۔ بیتما کی دوا نہ تھا۔ حاکم کا دل بوجہ بولناک خواب کے سے کے چیڑا نے کیلئے متوجہ بوا ۔ بیتما کی دوا نہ تھا۔ حاکم کا دل بوجہ بولناک خواب کے سے کے حیڑا نے کیلئے متوجہ بوا ۔ بیتما کی دوانت خواب کی جائے اس کے اس کے میٹ کو مردہ متلوم ہو ۔ ادربہ دیول برائو کی علادہ سے کو ایک نظامی کی دانت میں لائیس صلیب پر مذرہ وہا اُن پھر میں میں اس سے بولیاں میں کے علاوہ کا کہ مترب کی دانت میں لائیس صلیب پر مذرہ وہا اُن پھر میں موا کہ بہو دیوں نے سے کو کونتی میں دیکھی کہ بھر ایا کہ فوت ہوگیا ہے ۔ اندھیرے ادر اندھیرے سے بخول بر کیا گذرتی ہوگی اور بیر دہشت بھی دلول پر غالم برائی کی دائی جو کیا کہ دورہ بوگیا کہ دائیں بر غالم برائی کی کہ انکر دیا اور اندھیرے سے بخول بر کہا گذرتی ہوگی اور بیر دہشت بھی دلول پر غالم بوئی کہ اگر اور اندھیرے سے بخول بر کہا گذرتی ہوگی اور بیر دہشت بھی دلول پر غالم بروئی کی کہ اگر

مكن م كم بعض داول مي براعتراض بدام وكرانجيلون مي بيمي تو بارمار ذكرم كم مفر اليج عليال المصليب برنوت بوكة ادر بهرزنده موكر أمان برجك كف - الياعراطا كاجواب مين بيلي بطور اختصار دع حيكا بهول اوراب بهي اس تدربيان كرديا مناسب خیال کرما موں کرجبکہ حضرت عینی علیال اصلیبی دا قدم کے بعد حوادیوں کو مے ادر کلیل المسفركيا اوردو في كمائي ادركياب كمائ أدرايت زخم دكولائ اوراياب رات بقام الموس حوادلوں کے مما تھ رہے اور حفیر طور پر بلا طوس کے علاقہ سے بھا گے اور نبیول ک منت كيدانق اس مل سيجرت كى اور درت بوع مفركيا تويتمام واقعات اس بات کا فیملہ کرتے ہیں کر دہ صلیب برفوت بنیں ہوئے تھے اور فان جم کے تمام لوازم ان كے ساتھ محے اوركوئى نئ تباريلى أن من بيدا بنس موئى تھى - اور أنمان يرظر صنے كى كوئى عينى شهادت الحيل سے بنيل متى - اور اگر ايسى شهادت موتى بھى تب منعي لا في اعتبار مذعقى - كيونكر الجيل نولسول كى مد عادت معدم موتى بي كد وه بات كا بونكوا بايستم إورايك دره مي بات برطائي پرها تي موات ايك بهاراس كو كرديتين مثلًا كمي الجبل نوبي كامنه صنكل كي كريج فدا كابياب ابدوررا الجيل في إس فكريس طرة عكداس كوليرا فدابنا دم ادرتبيل تمام زين وأمان كم افتياد امكوديا ہے ادر جو مقاوا شکا دن کہارت ہے کہ دہی ہے جو کھرے اور کوئی دو سرا خوا بنیں عرف اسلام ير كيني كيني كين كاكبيل العجاتي ب ديكمو ده رزاج بن نظراً يا تقاكه فريامرد قردل یں سے ، فیکر شریں بلے گئے ۔ اب ظاہری عنوں پر زور دے کر یہ جتال یا گیا کہ

مجرامی انجیل منی باب ۲۸ آیت ۱۱د ۱۷ میں ہے ۔ " تنب ابنوں نے بعنی معود اول بررگون کے ساتھ اکھے مور صلاح کی اور اُن ہیرہ والوں کو بہت رویے دیے اور کہا کہ تم کہو کہ اُ كوجب مم موت عقى أس كه شاكرد يعنى يج كه شاكرد أكر أسه يُواكر له كف " ويكويه کیسی مجی اور نامعفول بانن بن اگر اس مصطلب بر مے کد بعودی اس بات کو پوشیدہ کرنا عامة مخف كدييوع مُرددل في سعجى اللهام إلى الخوام فيهره والول كورتنوت دى مقى كه ناعظيم الشان معجزه ان كى قوم مي سنم وريد مو توكيول بسوع في ص كابد فرض من كم اپنے اس معجزہ کی میرد اول بن اشاعت کرما اس کو منفی رکھا بلکددومروں کو مجمی اس کے ظامر کر سے منع کیا۔ اگر بیکمو کہ اس کو کراے جانے کا خوت تھا تو میں کہنا ہوں کہ جب ایک دفود خوا تعالی کی تقدیماً س بردارد موی ادرده مرکر جرول ل صبم کے ساتھ زندہ موجیکا نواب اس کو موددوں کا کب نوف مفا وكيونكداب ببودى تسى طرح اس يرفلدت بنس يا سكت عقد اب توده فافي ذ فري مع ترفى يا چكا مقا- افسوس كرا مك طرف تواس كاجلال حبم مع زنده مونا اور واريون كولسا اوم جليل كى طرف جانا اور كهراً سان برا اللهائ جانا بيان كياكيا باور يهرات بات بن أس جلائ جيم كے ما عظمي بيوديوں كا خوت م اس مل مع بوئيده طور عبا كتا ہے كہ اكوئي بيود دیکھ نہ ہے اورجان بچانے کے سے ستر کوں کا معرجیل کی طرف کرتا ہے۔ با رائن کرتا ہے کہ يردا قدركسي كے ياس بيان مذكرد كيا برجلالي جيم كے ليمن اورعل متيل من و نہيں الله مل حقيقت بين كه كوئى جلاني اور نباجهم مر تفام بي زخم أورة مهم تفاجوجان نكلف سے بي يا نبا اور چونكر بيمود يوں كا بع محى الدليند من اس من برعايت ظاهرى الباب يح في ال مل كوجهورد با - اورا سك كالف جسقار بى الدرسه ها ال عبر سير ده اور فام خيال بن-باش سيان كي جاتى بي ده حرب كي مرب بيره ده اور فام خيال بن-

ایک اعلی درجم کی متمادت بوحفرت میج تصلیب سے بچنے پرم کوئی ہے اورجوالیی شمادت سے کہ بجز مانف کے کچے بن نہیں پڑا وہ ایک شخر ہے جس کا نام صرف علیہ عالی ہے جو ساب ك صدي كت بول ين الحما موا يا ياجا أبعدان كت بول ين صع بعض اليي بن جوعيسا يول كي البعد بي اور بعض الیبی بین کرجن کے مولف مجوبی ایمودی میں اور بعض کے سنانے والے سمان میں - اوداکٹر ان می بہت قدیم زماندی میں جھین سے ابسامعلوم موا ہے کہ اول زبانی طوریراس تنی کا لاکھو انسانول مِن شهره بوگيا - اور مير لوگول نے اس نسخ كو كلمبند كربا - بہلے ددى ذبان مي تعارث سے كرنا ندي بي مجهد مفط عرصد والعصليب كي بعد ايك قرابا دين تابيب بوني جس من يسخد مفا العص مي يد ميان كيا كي مفاكر حضرت عيني طيال الم كي حوادل ك الله بنسخ بناياكيا عفا - بهرده خرابا دین کئی مختلف زبانوں میں ترحید ہوئی بہال کے کہ مامون رئے ید کے زمانہ می عربی زبان میں ال كا ترجم مؤا- اوريد فواكى عجيب فدرت م كرمراك ذمب كفاضل طبيب في كياميسالي . كي يمودى اودكيا مجوسى اودكي معلمان مب في النسخه كواين كتابول بي مكتاب اورمب في ال نسخرے بادے میں ہی میان کیا ہے کہ حصرت عینی علیات م کے اے ان کے دواریوں نے طیارکیا مخا۔ اورجن کتابول می ادد برمفردہ کے تواص مکھے ہیں اع دیمنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بنوز ان چوٹیں کے لئے ہمایت مفیدم جو کسی عزبہ باسقطہ سے لگ جاتی ہیں ادرجو ٹوں سے جو خون رواں ہوتا ہے دہ فی الفوراس مے خشاک موجا نامے - اورجونکد اس میں مرتبی داخل ہے اس نے زخم کیرا فرنے سے بھی محفوظ دم اے اور بر دواطاعون کے نئے بھی مفیدے اور برد مے کی بھوارے بھنی کواس سے فاکرہ ہوتا ہے۔ معلوم نہیں کہ یددوا صلیب کے زخوں کے بعد فود ہی صنات علے على للم ف المام ك وربع معتجويز فرائ عنى باكسى طبيب كے سنورہ سے نيار كى كئى عنى - إس م بعن دوائیں اکسیری طرح ہیں فاصکر مُرجی کا ذکر توریت میں بھی آیا ہے۔ بہرحال اس دوا کے استعمال مصعفرت سيح عليدلسلام ك زخم فيذروزين بى الجعم بوكك ادراس قدرطاقت اللي كمات من روز من يروسلم معليل كاطرت ستركون كم باده بالكف بس اس دوا كاتورد من اسقدد كافى م كريح توأورول كو الحياكة القا كراس دوا في ح كو الجماكيا - اور بن طب كى كتابون من يسخر مكمواكياده بزارك بي بمي زياده بن على فبرست مكيف سيبهت طول بوگ .... . فوض مرم علیٰ حق مح طابول کیلئے ایک عظیم انشان شہادت اگراس شہادت كو تبول مذكيا جائه توعيرونباك تمام تاريخي ثبوت اعتباد سرر جرادي غف ( ع بندد سان بن مهم - ١٩٥١ )

(کشتی نوح مالا ماشید) یہ عابر: خلاکے اُس پاک ادرمقدس بندہ کی طرز پر دلوں می تقیقی پاکیزگی کی تخریزی کیلئے کھڑا کیا گیا ہے جو آج سے قریبًا انیس سو برس پہلے روی سلطنت کے زمانہ میں کلیل کی سیول ین قیمی بیات بین کرنے کے لئے کھڑا ہؤاتھا۔ اور پھر پلا طوس کی حکومت بی میرودیوں کی بہت سی
ابازا و کے بعد اس کو خواکی قدیم منعت کے موافق ان ملکوں سے ہجرت کرنی پڑی اور وہ مبدد ن
میں تشریفیت لائے تا ان میرودیوں کو خواتعالیٰ کا پیغام میہ بچادیں جو بابل کے نفر قد کے وقت بان
ملکوں میں آئے منے منے اور آخر ایک موبیں برس کی عمر میں اس نا پائیدار دنیا کو جھوڈ کر اپنے
معبورے فیقی کو جاسلے اور شمیر کے فیلے کو اپنے پاک مزاد سے بمیشم کے لئے نیخ بختا ۔ کیا ہی معبورے فیقی کو جاسلے اور شمیر کے فیلے کو اپنے باک مزاد سے بمیشم کے لئے نیخ بختا ۔ کیا ہی اس اللہ میں میں میں اس میں اس کی خاک باک میں اس اللہ میں میں میں اس کی خاک باک میں اس اللہ کا می لدجس کی خاک باک میں اس اللہ کا می لدجس کی خاک باک میں اس اللہ کا می لدجس کی خاک باک میں اس اللہ کا می لدجس کی خاک باک میں اس والوں کو حیا ہے جاودا نی اور فی می بیات سے حصید دیا ۔ ہمیشد خواکا جال اسکے ساتھ میں اپنی والوں کو حیا ہے جاودا نی اور فی خی بخات سے حصید دیا ۔ ہمیشد خواکا جالال اسکے ساتھ میں ہو اپنی والوں کو حیا ہے جاودا نی اور فی خی بخات سے حصید دیا ۔ ہمیشد خواکا جالال اسکے ساتھ میں اپنی میں الفرائی والی کو حیا ہے جاودا نی اور فی خی بخات سے حصید دیا ۔ ہمیشد خواکا جالال اسکے ساتھ میں ا

دا تعی اور بچی بات یہ مے کرحضرت سے علیال ام نے اس برمجنت توم کے با کق مے منات باكرجب ملك باباب كوا بى تشريف آورى مع فخراعشا تواس ماك يس خواتعالى ف أن كو بهت عرت دی ادر بنی امرایل کی ده دس قویس جو مم تقیل اسجگه آکر ان کول گیکس. ایسامعلوم مِوْمًا ہے کہ منی امرایل اس ملک میں اگر اکثر اُن میں سے مدھ مذہب میں داخل مو گئے تھے وادر بعض ذين قسمي أبت برستى يى لهنس كل عقر مواكثران كے مفرت سے كے اس مك ين آنے سے داہ راست پرا گئے ۔ ادرچو بحرمعزت سے کی دعوت میں آنے دا ہے بی کے بول کرنے کیلئے ومیت بھی اس سے وہ دس فرتے جواس مک بی آگر افغان اور سنمبری کہلائے آخر کاد سر کے مب مسلمان بو گئے غرف اس مل می مصرت سے کو بڑی د جابت پیدا ہوئ - اور حال من ایک مگر ملاہے جواسی طاک پنجاب میں سے برآ دموا ہے۔ اُمبر حضرت عیسی علیدالسلام کا نام بالی تحریدی درج مع اور اس زمانہ کا سکت مع موحفرت یے کا ذمانہ تھا۔ اس سے لفتن ہوما مے کہ حفرت میج علیدل م ف اس مل میں آکرشام بدعزت بائی-ادرغالبًا بیسکداید بادشاه کی طرف جادی ہوا ہے جو حصرت کے پرایان سے آیا عفا - ایک اورسکدمرآ ارمؤا ہے آس بر ایک امرائيل مردكى تعويرم - قرائن معمعلوم بومام كم عده بعى حفرت يح كى نفوير - قرآن فريف یں ایک برمجی آیت ہے کو میج کو خدانے ایسی برکت دی ہے کہ جہاں جائیگا دو مبارک بوگا بو ان سكوں سے ابت ہے كوأس في خدا سے بڑى بركت يائى- ادروہ فوت مذہؤا جب لك أسكو ( مرح منددستان مي ماه - ١٥) ایک شام دعزمت مددی کئی -

حصرت عليلى عليال الام انفانستان مع موت بوئ بنجاب كى طرف أئت اس اداده مع كم بنجاب ادرمندوستان ديمية موئ ميرتشيري طرف قدم المحاوي - يه توظام عد انفانسا ادركشميري مدفاص جرال كا علاقه ادركي حصته بنجاب كام مدارًا نفانسان سي كشميري بنجاب كرسة سے آوي تو تقريبًا التي كوس يعنى بهاميل كا فاصله ط كرنا پر تا ہے - اور چترال کی داہ مے سوکوس کا فاصلہ ہے میں حضرت سے نے بڑی عقلمندی مے انفانسان كاداكستدا ختياركباتا المرائيل كالحوني مولى بهطري جوا فغان مقصنيفياب موجائي اوركتثمير كاشرتى عدمك بتت مع مقل ب اس ك كشميرس أكر باما في بت بن جا سكت عقي اور بنجاب میں داخل ہو کر ان کے سے کھے مشکل مذ تھا کہ تبل اس کے جوکسٹیرادر تبت فی طرف آدی بندوستان كے مختلف مفامات كاميركري - سوجيساكداس ماك كي يُراني تاريخيل بتلاتي بي یر بات بالک قربی تیاس مے کر حصرت سے نے نیال اور بنادس وغیرہ مفامات کا میرکیا ہوگا اور مجموں سے یا دا دلین ای کاراہ کے تمری طرف محے بونکے دو ایک مرد ماک کے آدی مق اس نے بیلفین امرے کہ ان ملکوں میں غالبا دہ مرت جاے کی مخبرے ہونگے اورا خرامی یا ایرال كابدا ي شيرى طرف كويج كيا موكا - اور يونكه وه ملك بلاد شام مع باعل مناب م اس ف يرسى يقينى ہے كراس مك يس سكونت متقل اختياد كرنى موكى -ادرما كق اس كے يعبى خيال ہے کہ مجمع عرصہ اپنی عمر کا افغانت ان می مجمی رہے ہو نگے ادر کچھ بعید بنیں کہ دہاں شادی مجم ئى مودا نغانول من ايك كوم على خيل كملاتى م كياتعج كدده حصرت عليلى كى مى اولادمول مر افسوس که انفانوں کی قوم کا تاریخی شرازه نهایت درم برم ب اس سے اُن کے قومی مذکرد كے زربعد سے كوئى اصليت بيا كرنا بهايت مشكل امرے - ببرطال اس من كيم معى شك بيل كم انغان بنی امرائل میں سے ہیں جیسا کرکشمیری بھی بنی امرائیل بی سے ہیں۔

(ميح بن واستان مي معدمه)

ادرجومزار معزت على عليال لام كالتميري بعض كانسبت بيان كيا جاتا ب كرده قريبًا انس مورس سے مع يداس امركيك نهايت اعلى درجه كا بُوت ، - غالبًا س مزاد كه ما تقالمجه كتب بون فح جواب مخفى بي -

واضح بوكر برصدمب وكتابول ميسا الواع اقسام كي تثمادتي مم كورستياب موني ہیں جن کو یکیائی نظر کے ساتھ دیکھنے سے تطعی اور نفینی طور پر معلوم ہونا ہے کہ حضرت عدیٰی علیالسلام خرد إس ملك پنجاب دستمبر وغيره مين أئ تفي إن متها و تون كويم ذيل مين درج كرتي بي،-اول وه خطاب جو برهد کو دیئے گئے ممیرہ کے خطابوں سے مشابہ ہیں، اور ایساہی وہ واتعات جوبده كوبين أكريح كى زندى كدواتعات سعطية بي ، كربده مربب سے مراد أن مغامات كامذمب معجو تبت حدود لعني لبه اور لأسم اور كلكت ادريمس دغيره مي بإياجاتام جن كى نسبت تابت بؤا م كر معفرت يه ان مقامات يس كم عظ بخطابول كى مشابهت يس بر ثوت كافى ب كدمثلاً حصرت عيلى عيال الم في اپنى تعليول ين اينا نام لور ركها ب-اليابى كوتم كانام مره وكاليام - جوسنسكرت من فدك معنول بدأ مام - ادراجيل مي حفرت علیٰ علبال ادم کا نام استاد می م دایسای بده کا نام ساتنا بعنی استود م دایای حمزت میج کا نام الجیل می میادک رکھا گیا ہے!س طرح المص کا نام بھی سکیت ہے یمنی مبادک ہے۔ ایسا ہی حفزت سے کا نام تم اوہ رکھا گیا ہے اور بدھ کا نام میں تم ادد ہ ادرایک نام یک کا انجیل یں بیمبی ہے کہ وہ است آنے کے مدعا کو پورا کرنے والا ہے. ابسابی بدھ کا نام مبی بدھ کی کتابوں یں سرار کھٹا رکھا گیا ہے دینی اپنے آئیکا تما پورا کر یوالا۔ ادرانجیں س مفرث سے کا ایک نام یہ میں ہے کہ دہ تحکول ما ندول کو بیاہ فیف والا ہے۔ ابای برص کی کنابوں میں بدھ کا نام ہے امران مران یعنی بے پنا ہوں کو بناہ دینے وال اور انجیل میں معفرت ميح يا ومثما ويمي كرائع بي كوامان كى بادشامت مراد بعلى اليابى برهمي بادشاه كملايا م دادر وا تعات كى مشابهت كا بر نبوت م كر ملاً جيباكر الجيل مي المحام كرحفرت يع طلالها شیطان سے آذا کے کئے اور شیطان نے انکو کہا کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے تو تمام دنیا کی دولتس ادر بدشاہتیں تیرے لئے ہوئی۔ یہی آن اکش برصائی بھی کوئی ادرشیطان نے اس کو کہا کہ اگر تومیرا بيعكم مان لے كر إن نقيرى كا موں سے باز أجائے اور كھر كى طرف چلا جائے تو يَن تجوكو باد شاہت

كاننان وتوكت عطاكرونكا ليكن صيباكرس في في اطاعت مذكى ايدا بي كاها بي كما عد كم بوه نے ہی نا کی .... اور بھرایک اور شاہبت برصی معزت کے سے پائی جاتی ہے کہ بُدھازم میں مکھا ہے کہ بُرھ اُن آیا م می جوسٹیطان سے آذ ایا گیا روزے رکھتا من اورأس نع جائيس روزے رکھے ۔ اور الجيل يرصف والعطائع بن كرحصرت يح في مي اليس ردزے رکھے تھے۔ اور جدساکہ امجی بن نے بیان کیا ہے برحادر سے کی فلاتی تعلیم بن اس قدر مشابهت ادرماست مے که مرایک ایسانخف تعب کی نظرمے دیکھیگا جودداول تعلیموں پر اطلاع رکھنا ہوگا .... ادر کھر جنسا کہ حفرت سے فی منتف مکوں كى طرف اپنے شاكردوں كو رواندكيا ادرآپ بھى ايك مك كى طرف سفر اختياركيا ير باتي يُره ك موائح يل مي يان جاتى بي - چنانچه وره اذم معنفد مرمونيردايم بي مكها ب كوبره فے اپنے شاکردوں کو دنیا می تبلیغ کے لئے بھیجا ادر انکو اس طرح پر خطاب کیا۔ اس جاد ادم مرط ف محفر مكلو - اوردنیا فی عنواری اور دایو ناول اور آدمیول فی بهتری كے ائے ايك ايك مور منتف صورتوں من تكل جاد اوريد مناه ى كروكه كامل برميز گار بو - پاك ول بنو - برم جارى يعنى تنها ادر مجرد رمنے كي خصلت اختياد كرد" ادركها كه " يس معى اس مسلد كى منادى كيلي جا آجول" ادربره بنادس كاطرف كي اوراس طرف اس في بهت مجزات دكها ف اوراس في ايك نهايت مؤرز وعظ ايك بيهارى يركبا حسياكريج فيهادى يردعظ كيا تفا- ادرمجراىكاب یں مکھا ہے کہ بر حد اکثر مثالول میں دعظ کیا کرتا تھا ادرظا ہری چیزدل کو سیر دومانی ا مور کوائن مِن مِينَ كِي كُرِيا مَنَا مَنَا مَنَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ شاكرددل كو مجمانا خاصكرده شالس جوانجيل سي وكلي بنايت جرت الكيزداتعم بره ذرب كى كتابول سے يدمي ثابت بوتا ہے كر كوتم بده ف ايك اور اف والے بره كي نسبت بيني وي كا من من مناب بيان مي منا - يربيكون مره كي كتاب لكادتى منتا يسبيص كاحوالدكتاب اولان برك معفر ١٣١ ير ديا كيام -إى بنكونى كى عبادت ميم كم " منتيًا لاكعول مرمدول كالمينوا موكا جيساكم في اب مينكودل كامول" اسجگہ یادرہے کرجو نفظ عبرانی میں مشتما ہے دی بالی زبان میں متبیا کر کے بول گیاہے .... ٠٠ وه ٱلن دالاستنباجى كا بره في بشكوى كى منى ده در تقيلت من ح ب أدر كوئى نميں ۔ اس بات برم الجنة قرين يہ كه بره نے برم الله كا مى كافتى كرجى مديب كى أس في

بنیادر کی مود در من پر پانی مورس سے زیادہ قائم نہیں دہیگا - اور جی وقت ان تعلیوں اور اصواول کا دوال ہدگا تب منتی اس مائی کی مورس سے زیادہ ان انحال فی تعلیموں کو دنیا میں قائم کر دیگا - اب ہم دیجتے ہیں کہ معفرت سے پانی سوبرس بیر مجمد کے ہوئے ہیں - ادر سیا کہ بدھر نے اپنے مذہب کے ذوال کی مات میں تفاء تب معزت بھے کے ذوال کی مات میں تفاء تب معزت بھے کے ذوال کی مات میں تفاء تب معزت بھے کے ذوال کی مات میں تفاء تب معزت بھے کے ذوال کی مات میں تفاء تب معزت کے دوال کی مات میں تفاء تب معزت کے دوالہ کی مرت مائے تنافت

بادركها عاسية كممنياكانام جويده كى كتابول بي جابجا مذكور ب بالتبدوه سيحا ہے ۔ كتاب ترت تا ناد مكومليا بائ ايج - أنى يرنب كصفى ١٣ من منيا بره كى نسبت جودد ال مسیحاب یر مکھا ہے کہ جو حالات ان پہلے مشروں (عیسائی داعظوں) نے بت یں جاکر دینی المحول سے دیکھے ادر کا نوں سے منے اُن حالات پر عور کرنے سے دہ اس نتیجہ مک پہنچ کے کم لاموں كى قديم كتب ير عيدائى نرمب كے أثار موجود من لور عير اس صفحه من مكما ہے كراس يل كيد شابنیں کو دہ متقامین بیضیال کرتے ہی کر حضرت سے کے توادی ابھی ذندہ ہی تھے کرجب کہ علىمانى دين كى تليخ المجامية كى تقى -ادر مجر الاصفى من مكها م كماس مى كيوشك بنين كراس دفت عام اتظار ايك برع بني كى بدا بوف لك مى تفي ص كا ذكر في صفى في ال طرح پدکیا ہے کہ اس انتظار کا مدار نہ صرف میردی تھے بلکہ خود بدھ مرمب نے ی اس انتظام مِمعنف في ايك نوط المحام اس كى يرعبارت م حكاب بناكتيان ادر الهاكتها يراك ادر بارعد کے نزول کی بٹی دنی بڑی داعنے طور بردمدج ہے جس کا ظہور گونم یا سا کھی تنی سے ایک بزاد سال الجار الكواكيا ہے۔ كو ما بيان كرما سے كر م كيسيوال بدھ مول اور بكوا منبانے الحجى أناب بعني ميرسد بعداس ماكساس ده الركاس كانام منيا مدكا اورده سفيد رناك مركا .... ہی دجر منی کداس کے ذہب کے لوگ میشد اس انتظامیں منے کدان کے ملک میں سے أيكا - اور ماره نے اپنی مِث ون من اس كنے دلے بره كا نام بكوا متيا اس لئے ركھا كم بكوا سنسكرت زبان سفيدكوكية بن ادر عفرت يج جونكه بلاد شام كه دمينه والع تق اس ال ده بكوا يعني سفيار زنك عقد عس مل سي بيت وي كاكني تفي يدي مكروه كا مل جهال راج كرمها واقد مقاس ما كوك سياه رنگ سف ادر كوتم بده تودسياه رنگ تفاس ك

مُرهد نے آنے والے برحد کا قطعی علامت ظاہر کرنے کے لئے دو باتیں اپنے مرمدول کو تبلائی تھی ایک يه كد وه بكوا بوكا دومر عيد كد ده متيا بوكا يعني ميركز نوال بوكا وربا مرسعة ميكا ہم اورب كے محققوں كاس طرز محقيق كو ہر كرز بند نہيں كر سكتے كدوه اس بات كى تفتيش مجها فنوى أمّا ب كرص مالت من مرد خرم ك مُرانى كمّا بول من مفرت يح كانام الدذكروبود ہے تو کیوں محقق ایسی میر صی واہ اختبار کرنے میں کرفلسطین میں برحد مدمب کا نشان دھو لائے ہیں ادر کیول دہ معرف کے قدم مہارک کونسیال ادر تبت ادر شمیر کے بہادوں من لائی ہیں رتے دیکن میں جاتا ہوں کہ اتنی بڑی سجائی کو ہزاروں تا دیک پردوں میں سے بدا کرنا ان کا کام بنیں مقا بلکہ یہ اُس فوا کا کا م مقاجی نے آسان سے دیکھا کہ مخلوق پرستی حدسے زیادہ زمین رمیل گئی اورصلیب برستی احدانسان کے ایک فرضی خون کی پرستی نے کردر یا داول كوسج فدا سے دُدركر دیا۔ تب اس كى فيرت نے اُن عقا مُدكة نوڑ نے كے نے جومليب يرميني عضے ایک کواپنے بندول میں سے دنیا میں سے ناحری کے نام رہمیجا ادر دہ جیسا کہ قدیم سے دعدہ تفاسيح موعود بو رفام موا. تب سرصليب كا دنت اليابين ده دنت كم مسلبي عقائد کی علی کو ایسی صفائ سے ظاہر کر دینا جیسا کہ ایک مکڑی کو دو مکروے کردیا جائے مو اب اسان نے کمرملیب کی مدادی داہ کھول دی تا دہ سخفی جوستجانی کا طالب ہے اب أصفے اور الاسٹ كرے بريح كاجيم كے ما كا أسمان برجانا كو ايك غلطى عنى تب معى الى بن راز تقا ادده به كه جوسيحي موالح كي حقيقنت كم موكني متى اددايسي نابود موكني متى ميساكه قبرس مٹی ایک جبم کو کھا لیتی ہے وہ حقیقت اسمان پرایک دجد رکھی مقی اورایک مجم انسان كى طرح أسمان مي موجود متى اور صرور مقا كد أخرى زمانه بي وه حقيقت بيمزازل موسوده تعقیقت سیجید ایک محتیم انسان ی طرح اب مازل بون ادراس نے ملیب کو تورا ادردوغلون ادرناحق برسنى كى برى معدلتين جن كوم ارم باك نبى في صلبب كاحديث یں خنزری سے نشبیہ دی معلیب کے او شے کے ما تھ ہی ایس کرائے کوالے موگئیں میساکہ الک خنزر توار سے کا اجاتا ہے۔ اس مدبت کے یہ معنے مجمع بنیں بن کرسے مواود کافروں كوتنل كرے كا درملياوں كو تورے كا بكرمليب تورف سے مراديرے كداس زان بن أمان ادرزین كاخدا ایك ایس پوت بده حقیقت ظامركردیگا كرس سے تمام مليي عمارت

پی یہ خیال مت کرد کر تیں توار چلانے کیا ہوں۔ نہیں بلکرتمام توارول کومبان بل کرنے کے نے بھیجا گیا ہوں۔ دنیا نے بہت کچھ اندھے سے یکشتی کی بہتوں نے اپنے سے فیر خواہوں پر ترہے چلائے اور اپنے درمند دوستوں کے داوں کو دکھایا اور عزیزوں کو زخی کیا۔ گراب اندھے انہیں رہیگا۔ واٹ گڈری ۔ دن تیرھا۔ اور مہارک وہ جو اب محروم مذرہے!!

( يع بنوستان مي منك-٢٠١)

یہ ایک مترا مرادالمید میں سے ہے کہ جب کسی دمول یا بنی کی شرفعیت اس کے فوت ہونے
کے بعد بھرط جاتی ہے اوراس کی اصل تعلیموں اور بارا بیوں کو بدلا کہ میمودہ اور ہے جا باتیں اسکی
طرف منسوب کی جاتی ہیں اور اس کا جبورٹ افترا کرکے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دہ تمام کفر اور
بدکا دی کی باتیں اس بنی نے بی سکھلائی تھیں تو اس بنی کے دل میں ان نسادوں اور تہمتوں کے
مورکرنے کے لئے ایک اشار توجہ ادراعلی درجہ کا جوش پیلا ہوجا تا ہے تب اس بنی کی دوایت
تقاضا کرتی ہے کہ کوئی قائم مقام اس کا زہن بربیلا ہو۔

اطراء كركے انكو خدا بى بناديا اور أن پريدتهمت مكا فى كريتايم أبنى كى بحتب براعلام الني مرج کی ددها بنت بوش من آئی ادر اس نے اُن تمام الذا موں سے اپنی برتب جا ہی اور فدا آفا سے اپنا قائم مقام چا ہا۔ تب ہمادے سی صلے السر علید وسلم مبحوث ہو کے جن کی بعثت ى اغراف كيره م سے ايك يمي غرف ملى كه ان تمام بے جا الزامول ميے يے كا دامن باك ثابت کریں ادراس کے حق می مدا تن کا گواری دیں۔ یہی دجرے کہ خود سے نے یو تناکی انجیل کے ١١١ ب س كما م ك في تبين ك كمتا بول كمتمادك فيراجانا بي فائده مذب كونكم اكرين مذجاؤل أو تسكى ديف والا ريعني محدصك الشعليدوهم) تم ياس مد أسكا - بيم الرقي جادل توأسے تم پاس بھیدونگا - اوروہ آکرونیا کو گناہ سے اورواستی سے اورعوالت سے تفصیروار معمرائيكا-كناه عاس ك كدوه مجديدايان منين لاعدداستى عداسك كدين إنياب باس جاما ہوں اور تم مجھے عصر مذ دیکھو گے - عدالت سے اس اے کداس جہاں کے مرداد برحکم کیا كي مع جب ده مُدح حق أيكي توتميس مادي سچاني كي داه بناديلي - ده رُدح حق ميري زملً كراع فى اس النه كدده ميرى چيزول سے يا عُلى- ده تستى دينے والاجع باب ميران ام بعجيگا دي تبين سب چيزي سلهائيكا (لوقا: ١١) ش تبين يج كيتا بون كه مجه كو ندد کھو گے امونت تک کدتم کہو گے مبادک معدہ جو خداد ند کے نام پر رائینی سے علالما معنام يه) أمّا إلى أيات من على لا نقره كدين الصفر بأس معيد ذكاراس بات برمان داات كرام كرسيح ي روحانيت اس كا أفي ك الا تقامناكر في ادر يه نقره كرباب أس كومير عنام ع بعيميكا اس بات ير دلالت كرتام كرده أف والا يح كاتمام روطاينت بائكا - اور الفي كمالات كى ايك شاخ كى روس ده يح بوكا علیا کہ ایک شاخ کی دوسے دہ موسی ہے

كفهور صابى مرادكوسنجا - فالحارسد

بير دومري مرتبريج كي روحانيت اس وقت بوش من أني كرجب نصار لي مي دجاليت كاصفت الم ادر اكمل طوربراً كمي ادر جيساك مكها عدد جال بوت كا دعوام مجى كرے كا درخدانى كا مجى-اليا بى انبول فے كيا - بوت كا دعوى اس طرح بركيا كم كلام اللي من اپني طرت سے ده دخل ديے ده توا عدمرتبكة اورده سيخ ترميم كى جوايك نبی کا کام تھا جس محم کو جا ہا تا کم کرویا اور اپنی طرف سے عقامد نامے ادر عبادت کے طریقے معطر لئے ادرانیسی آذادی سے مرافلت بے جاکی کہ کویا ان بانوں کے اے دئ النی ان پر نازل موکئی-موالی کتابوں میں اس قدر بے جادفل دوسرے رنگ میں بوت کارعو ج- اور خوائی کا دعوی اس طرح بر کدان کے فلسفہ دانوں نے یہ ادادہ کیا کہ کسی طرح تم كام خدائى كے ممادے فبعند ميں أجائي جيساك أن كے خيالات اس اداده برمثا بارس كدده دن رات ان فكرون من برے موئے من ككى طرح مم مى مينىد برسائى اور نطف كوكى الم یں ڈال کر ادر رحم عورت میں سنچا کر بچے بھی پیدا کرس ۔ اوران کا مغید ہ مے کہ خدا کی تقدير كھ چيز نہيں - بلكه ناكاى ممادى بوجد خلطى تدبير تقديم موجاتى مے - ادر جو كھ دنيايل خداتنانی کاطرف منوب کیا جاتا ہے دہ حرث اس دجرسے ہے کہ بہلے زمان کے او گوں کو مر یا۔ بيزك طبعي اسباب معلوم بنين عق اور اب تمك جافى عد أتهاكا نام فدا ادرفداكي تقدير ركها تفا - اب على ملبعيد كاسساء جب بكلي لوكولكومعلوم موجا أيكا توبدفام خيلا خود مخدد ددم مدجائل کے.

علینی کے نام صوروم کیا گیا کیونکر معرت عینی کی دوحانیت نے قادر طلق عز اسمیہ بوجر این بوکش کے این ایک شبیر جاہی اور جا یا کرحقیقت عیسوید اس شبیر میں رکھی جائے تا اس شبید کا زول مو بس ایسا ہی موگیا - اس تقریری اس دم کا ہی جواب ہے کہ زول کے مضمیح کو کیوں محفوص کیا گیا۔ یہ کیوں نہ کیا گیا کہ موسی نازل ہو گا یا ابراميم نازل موكل يا داؤد نازل موكا - كيونكم اسجله صاف طورير كفل كي كه موجوده فتنول کے لحاظ سے بیج کا نازل مونا ہی عزوری مقا کیو کو سے کی ہی توم بادی مقی اور یج کی قوم یں ہی دخالیت بھیلی مفتی ۔ اس مفریح کی دومانیت کو ہی واش اُنا لا تُن مفا - بدوه دقیق معرفت مے کہ جو کشف کے ذریعہ سے اس عاجز پر کھی ہے ادر بر بھی کھ ال کریوں مقدر ب كدايك زان ككذر في كيد كرفيراور صلاح اورغلبله توجيد كازمان موكا - يورنياين فساد ادر شرك او ظلم عود كرسه كا- اور لعفل لعفل كوكيرول كى طرح كها يُن كح اور جا مليت عليدكرسعى اوردوبارك على كرستش نفردع موجائ كى ادر كلوق كوخدا بنانى كى جهالت را درمے بھیلے گا۔ ادریرمب نساد عیسائی مذہب سے اس افری زمانہ کے افری حصد میں دنیا ين سيلس مح بنب بهرسي كى روحانيت سخت جوش من أكر جلالى طوربر إينا نزول جا بى كى تب ایک فهری مسمدین اس کا زول بوکراس زمانه کا خاتمه بوجایکا. تب از بوگا اور دنیای صف لييط دى جائے كى : إس معلوم بؤاكريج كى امت كى الائق كرو نوں كى دج سے يہ كى رومانيت كه الخيري مقدر عا كرمن مرسم دنيا مي الله بو-

( المين كالات املام ماسم - ٢٨٠٠)

## المسيح الدّجال

داخ ہوکد دخیال کے تفظ کی دوتعبیر کی گئی ہیں۔ ایک یدکد دخال اُس گردہ کو کہتے ہیں جو حجمہ طاب ہو کہ کہتے ہیں جو حجمہ طاب کا دام ہے حجمہ طاب کا دام ہے جو ہرا یک جمود ط اور فساد کا با ب ہے۔

( سيقة الوحي مسام )

قران نغرلیت مستحف کوص کا نام حدیثوں میں د تبال مصنعطان قرار دیما ہے جیسا کم ده شيطان كاطرت صحكايت كرك فراما به - قَالَ أَنْظِنْ فِي إِنْ يَوْمِينُعَنُونَ قَالَ إِنَّاكَ مِنَ الْمُنْظَرَيْنَ - يعنى شيطان في جناب اللي بي عرفن كى كريس اس دفت مك بلاك مذكيا جاؤل جب تك كدوه مردع بن كدل مركك بي درباره زنده بول فداف كم ين ف مجے اس دقت تک مہلت دی۔ سو وہ دجال جس کا عدیثوں بی ذکرے دہ سیطان ہی ہے ہو اور زار می قتل کیا جائے اے میسا کہ دانیال فے بھی بھی مکھا ہے اور لعفن صرمیں معی یری کہتی ہیں- اور چونکر منظم راتم مشبطان کا نصر نبت ہے اس سے مورہ فاتحہ میں دھال کا توكمين ذكر نبيس كرنصاري كي سرم خدا تعالى كى يناه مانتفخ كاحكم مع - اكر رتبال كونى الك مفسد موا تو قرآن مشراهي من بجائے إس كے كر فدا تعالى يد فرقا ولا الفيّاليّن يد فرانا جامية تقاكه ولا الله عبال - اورايت إلى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ سِ مُراد صِمانى بعث منیں کیونکر سیطان فرف اس وقت اک زندہ ہے جب مک کرینی آدم زندہ ہیں۔ إلى شيطان الفطورس كوئى كام نبي كرما بلكه بذريد الفي مظامرك كرما عدده مظامر یہی انسان کو خدا بنانے والے میں۔ اور چونکہ دہ گردہ ہے اس سے اُس کا نام د جال رکھا كي ہے -كونكرعرى زبان ميں دخال كرده كومجى كيتے ہيں- ادراكر دخال كو نفرانيت كے گراہ داعظوں سے اللسمجما جائے تو ایک محدور لازم آتا ہے وہ یر کرجن حدیثوں سے یہ پند مگتا ہے کہ افری دنوں میں د قبال تمام زمن بر محیط ہوجا لیگا اُنہی عدیوں سمے

بر بتر بھی مگنا ہے کہ آخری دنوں میں کلیسیا کی طاقت تمام ندام ب پر فالب آجائی بیس بر تناقف بجزاس کے کیونکر دور ہوسکتا ہے کر یہ دونوں ایک ہی جیز ہیں -

درامل میں لوگ د قبال میں جن کو ما ورکی ما بور و مین فراس مرکہ جا آ ہے۔ یہ بادری اور دو مین فلاس مرد قبال میں جن کو ما ورکی ایمانوں اور بادر اور کے درجبر ہے ہیں جن سے وہ ایک اقدام کی طرح لوگوں کے ایمانوں کو کھانا جاتا ہے۔ اوّل تو احمق اور ناوان لوگ بادریوں کے بھیندے میں بینس جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی نخص اُن کے ذلیل اور جبوٹے خیالات سے کرام س کر کے اُن پنجے سے بچا دہتا ہے تو دہ بور ہیں فلاس خردں کے بنجے میں عزور آ جاتا ہے۔ میں دیجھتا ہوں کہ عوام کو بادریوں کے دجل کا زیادہ خطرہ اور خواص کو فلاس خروں کے دجل کا زیادہ خطرہ ۔

(کآب البریم ملاف حاضید)

دخیال بهرف گذر سے بی اور شاکر آئے بھی ہوں - گردہ دخیال اکبرجن کا دجیل فدا کے نزدیک ایسا کردہ ہے کہ قریب ہے جو اس سے اسمان کرائے سے کوئے ہوجائیں - یہی گدہ مشت فاک کوغلا بنانے والا ہے - فدا نے بہوداوں اور مشرکوں اور دو سری تو موں کے طرح طرح کے دجل قرآن نٹر نعیت میں بیان فرائے گری عظمت کسی کے دجل کو نہیں دی کداس دجل سے آسمان طرائے سے دجل قران نٹر نعیت بی بیان فرائے گری عظمت کسی کے دجل کو نہیں دی کداس دجل سے آسمان طرائے ہیں جہاں اگر مقمرا یا ہے جمین مرائے ہوسکتے ہیں جی مواکسی اور کا نام دخیال اکبر رکھیں - نہایت ظلم ہوگا کہ اس کو جھوڑ کم

كونى اور د تجال اكبر الاسش كيا جام -

بر بات کسی میلوسے ورمرت نہمیں محمر کتی کے حال کے یا در اول کے مواکوئی اور مجال معجوان سے بڑا ہے ۔ کیونکر جب کہ خوانے اپنی پاک کلام بی مب سے بڑا سی د تبال بیان فرا ہے تو بہایت ہے ایمانی ہوگی کہ خدا کے کلام کی مخالفت کرکے سی آدر کو بڑا د جال محمرا یا جائے۔ الركسي البيه وقبال كاكسى دفت دجود موسكت أو خدا تعالى بس كاعلم ماضى ادر عال ادر مقبل پر محیط مے اسی کا نام دِجّال اکبردکھتا مذان کا نام - بھریدنشان دِجال اکبرکا جوحدیث بخاوی عُصريح أس اشاره ف نكلت م كم يكسِيح العَيليْب صاف بلا دام كرس حال البر كى شان بى سے يە بوگا كە دەرى كو خدا تھمرائے كا ادر مدار نجات صليب ير ركھے كا - يى بات عارون کے لئے نہایت نوشی کا موجب ہے کہ اسجگہ نفوص قرآنیہ اور صریفید کا تظامر موكيا مع بس مع تما م تقيقت اس متنازع فيدم لدى كلل كئ - كيدنكم قرآن في توليف م مفطول میں دخال اکبر مادر اول کو تھم ایا اور ان کے دجل کو ایساعظیم التان دھل قرار دیا کم تربيب بي بواس سے زين و أمان مارو على الله على وجائل - لودويت في موعودي تقلق علامت يہ تبلائى كراس كے ہا تھ بركس صليب ہوگا اور دہ دخال اكبركوتش كرے كا - بماك ادان مولوی بنیں سو بھتے کہ جب کرمیج موعود کا خاص کام کسرصلیب ادر تسل و جال اکب اور قران في خردى مع كدوه الدا وجل ادر طرافتند حس سع قريب مع كدنظام اس عالم كاديم برم ہوجائے۔اورفاتمداس دنیا کا ہوجائے دہ یادرلول کا فشنہ ہے تواس سےماف طوربر كمل كيا كريادرايون كم سوا أوركوني دجال اكبرنيس م - اورجوعفس اب إس فتنذ كي ظهورك لعداور کی انتظارکے وہ قرآن کا ملذب ہے۔

اور نیز جبکہ نُفت کی روسے بھی دخال ایک گردہ کا نام ہے جو اپنے دجل سے زین کو بلید کرتا ہے۔ اور حدیث کی روسے نشان دخال اکبر کا جمایت صلیب عظیرا تو با دجود اسس بلید کرتا ہے ۔ اور حدیث کی روسے نشان دخال اکبر کا جمایت صلیب عظیرا تو با دجود اسس کھلی کھانی تحقیق کے دہ شخص نہایت درجہ کور باطن ہے کہ جو اب بھی عال کے یا در اول کو زخال کبر نہیں سمجھٹا۔

( انجام المقم ملا مم می ماندین علید نصاری کا بوگا ادر اُن کے اعقدے طرح طرح کے فساد بھیلیں گئے اور مرطرف سے امواج فتن اُنھیں گئی اور وہ برلیک بلندی سے

دوري كى يعنى بريك طورسه وه اپنى توت اور ايناعردى ادراين لندى د كملايس كى - ظامرى طاقت اورسلطنت میں میں اُن کی طبندی ہوگی کہ اور حکومتیں اور ریا متیس اُن کے مقابل پر مزور ہوجائی کی اورملوم وننون می می اُن کو بلندی عاصل مو گی کهطرح طرح محاوم فنون ایجاد کری کے اور نادر اورعجيب صنعتين نكالينك بورمكا كداور تاليبرادرص أتظام مي بعى بلندى بوكى درد نوى مهمات يس اوران كے حصول كے الله أن كى ممتين مجى بلند مونى اور اشاعت مزمب كى جدوجهار اور كوشش مى دەسب سے فائق اور بلند مونى - اورابسا بى تدابىرمعامرت اور تجارت اور ترقى كاختكادى نزمن بريك بات مي بريك قوم بدفائق دربلند بوجايس كي - يبى معنی میں مِن کُلِ مَدَبِ يَنْسِلُونَ كے . كيونكر مدّد بالتحريك زين باندكو كمن مي اور نسك كر معن بي سبقت مع جاما اوردور العني مرقوم سرايك بات ير جو شرف ادر ابندى كى طرف منسوب ہوسکتی ہے سبقت سے جائیں گے ادریبی بھادی علامت اس اُنٹری قوم کی ہےجس کا نام یاجوج اجرج مادریمی ملامت یا دریوں کے اس کردہ یرفتن کی ہےجکا نام دمال معمود م - اوپ چونک حدب زین بندکو کھتے ہیں۔اس سے یہ اشارہ ہے کہ تمام زمینی بنا۔یال ان کو نصب ہوگی مراساني بنيرى سے بينسيب بونكے اوراس مقام سے أبت بوتا ہے كديري قوم ياجرج ماجوج باعتباد این ملی عرد ج کے یاجی اجوج ماجوج معصوم مے اوراس قوم یں سے دہ او اس جن ارمزین ضاوات کے بعیدانے مں اپنی کوششیں اتہا کو بہنچائی ہیں اور دجال اگر سے موسوم ہو کے اور خدا تعالیٰ نے ملالت کے وق کے ذکر کے وقت فرایا کہ اس وقت معن صور مرد کا اور تمام فرتے ایک ہی مكرير الصفي عن الله عن الله

ر شهادت القرآن معلى)

یادرے کرنی کریم نے جن برہا توں کے پیلنے کی اُخری زمانہ بی خبردی ہے اسی مجوعہ کا نام دمائیت ہے جس کی تا بین فرمائی ہیں دمائیت ہے جس کی تا بین باروں کہو کہ جس کی شاخیں معد ہا تسم کی تا بخضرت نے بیان فرمائی ہیں چنا بچہ اُن بی سے وہ مولوی بھی وجا لیت کے درخت کی شاخیں ہیں جنہوں نے لیہ کوافقیاد کیا اور قرآن کو چھوڈ دیا ۔ قرآن کریے کو بڑھتے تو ہی گر ان کے طعق کے نیچے ہیں اُرتا ، غرف یِجا لیت اس ذماند می عنکبوت کی طرح بہت سی تا دیں بھیلا دہی ہے ۔ کا فرانے کفرسے اور مانت کی تا دیں بن سے اور میخواری ارمولوی اپنے شیوہ گفتن و ناکرون اور سید دی سے د جالیت کی تا دیں بن سے اور میخواری آردوں اور کوئی کا طی بہیں سکت ، بجز اس حربہ کے ہو آسمان سے اُرے اُور کوئی کا میں سکت ، بجز اس حربہ کے ہو آسمان سے اُرے اُور کوئی کا

راس ربر كوچل بنيس سكت بجز أس عيلى كے جو اسى آسان سے نازل ہو . موعيلى نازل ہوگيا - دَ كَانَ وَعْدَ اللّٰهِ مَفْعُوْلً -

وراصلی سے اس صدری کو کہتے ہیں جس کے میچ یعنی عجونے بن خدا نے برکت رکھی ہو
دراس کے انفانس اور دعظ اور کلام زندگی بخش ہوں اور بھر یہ نفظ خصوصیت کے ساتھ اس بنی پراطلاق پاگیا جسس نے جناک نہ کیا اور بحض اُدوانی برکت سے اصلاح خلائی کی ۔ اور اس کے مقابل پر مسیاہے اُس معہود دی الل کو بھی کہتے ہیں جس کی جبیت طاقت اور تاثیر ہے آفات اور حابران اور دسریت اور ہے ایمانی پیدا ہواور لغیراس کے کہ وہ سچائی کے نابود کرنے کے لئے کوئی اور جابران وسائل استعمال کرے مرحت اس کی توجہ باطنی یا تقریبہ یا تحریب یا مخالفت سے مفی شیطانی موتی جا باطنی یا تقریبہ یا تحریب یا مخالفت سے مفی شیطانی موتی جا باطنی یا تقریبہ یا تحریب یا مخالفت سے مفی شیطانی موتی جا بالی میں اور جابران العرب وغیرہ اٹا ورجہ کی تاثیر سے نکی اور جب اُن کے بیان کو یکھائی نظر سے دیکھنے سے پیا ہوتے ہیں۔ اور ہی ورجہ کی لفت کی کتابوں سے اُن کے بیان کو یکھائی نظر سے دیکھنے سے پیا ہوتے ہیں۔ اور ہی ورجہ کی لفت کی کتابوں سے اُن کے بیان کو یکھائی نظر سے دیکھنے سے پیا ہوتے ہیں۔ اور ہی ورجہ کی لفت کی کتابوں سے اُن کے بیان کو یکھائی نظر سے دیکھنے سے پیا ہوتے ہیں۔ اور ہی ان اور ہی ان کے بیان کو یکھائی نظر سے دیکھنے سے پیا ہوتے ہیں۔ اور ہی اور اُن کے بیان کو یکھائی نظر سے دیکھنے سے پیا ہوتے ہیں۔ اور ہی اور اُن کے این ہو تے ہیں۔ اور ہی اُن کے ہیں۔

یادرہے کر جب کے لینی رُوحانی برکات دالے کی سلمانوں کو آخری زماندیں بشادت دی گئی ہے، سی کی نبیت بیٹادت دی گئی ہے، سی کی نبیت بیمی مکھا ہے کہ دہ دخال معہود کوتس کرے گا لیکن بیوس الوار یا بعدق مے نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ دھائی بدعات اس کے زماندیں الود ہو جائینگی -

حدیثوں پر خود کرنے معملوم ہوتا ہے کہ دراصل دیال سیطان کا نام ہے ہیم جس گردہ معیشیطان اپناکام ہے گا اس گردہ کا نام بھی استعادہ کے طور پر دیجال دکھا گیا کیونکہ دہ اس کے اعتماع کی طرح ہے۔ قرآن سر بھین ہیں جو یہ آیت ہے بات شکتی السیموت و الارثون اکٹر مین خیاتی النّا میں بعنی انسانوں کی صنعتوں سے خدا کی صنعتیں ہمت بڑی ہیں۔ بہ اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جن کی نسبت مکھا گیا تھا کہ دہ آخری زمانہ میں بڑی بری صنعتیں ایجاد کریں گے درخدائی کا مول بی ہاتھ ڈوالیں گے۔ ادر مفترین نے مکھا ہے کہ المجلہ انسانوں سے مراد دیجال ہے۔ ادر یہ قول دیل اس بات پر ہے کہ دجال معہود ایک شخص نہیں ہے درمذ شام کا نام اس پر اطلاق نہ پاتا اور اس بی کیا شاک ہے کہ نامس کا نظ موت گروہ پر بولا جا تا ہے۔ سو جو گردہ شیطان کے دمادی کے نیچے جاتا ہے دہ دجال کے نام سے
موسوم ہوتا ہے۔ اسی کی طرف قرآن تغریب کی اس ترتب کا اشارہ ہے کہ دہ اگفت کہ گرلئے
تربت العکالمی بین سے متروع کیا گیا اور اس آیت پرخم کیا گیا ہے اکٹینی یُو شہو سک رفی
مرگ ڈر المناکس مِن الجحقّة و المناکس بیں نفظ ناس سے مراد اسجگہ بھی دجال ہے ۔
مرگ ڈر المناکس مِن الجحقّة و المناکس بیں نفظ ناس سے مراد اسجگہ بھی دجال ہے ۔
مراس گردہ کا غلیم ہوگا جن کے ساتھ خفا قات فی العظیم ہونی نعنی ایسی میسائی
عورتیں جو گھردل میں بھر کر مین کے ساتھ خفا قات فی العظیم دل سے علیمدہ کر میں اور بخفر نولی کورتیں جو گھردل میں بھر کر کوشش کریں گی کہ عورتیں تو ان نفر ہونے کی دجائی ذما نہ کی خبر نے
کو توڑیں ۔ خوب یا در کھنا چاہیے کہ یہ تعنوں مورتیں قرآن نفر ہین کی دجائی ذما نہ کی خبر نے
دہی ہیں اور حکم ہے کہ اس ذما نہ سے خوالی پناہ مانگو تا اس تفر سے محفوظ دہو۔ یہ اس بات
کی طرف اشادہ ہے کہ دہ مفرور مرف اُ ممانی انوار اور برکا ت سے دور ہو نگرین کو اُسمائی

(ايام العلج معديه)

مرامركميج موعود دقبال محمقابل برخاند كعبدكا طوات كرك كاليني دقبال عمى فاندكعبد كاطوا کے گا اور یج موعود مجی اس کے مصنے تور ظاہر بی کہ اِس طورت سے طاہری طواف مراد بہیں ورىنى ماننا چريكا كد د تجال خارد كعيدي داخل بوجائے گا يا يد كدسلان موجائے كا - يددون باتي فلات نصوص مينيم مي - پس بهرهال برحديث قابل تاويل ادراسي وه تاديل جو فدال ميكم بطابرزاني وہ یہ ہے کہ افری زائزیں ایک گروہ بیال ہو گاجس کا نام دیال ہے۔ دہ اسلام کا بوت وشن ہوگا۔اور دہ اسلام کو نابور کرنے کے اعربی کامرکز فاند کجدے ہور فاق اس کے گرد طواحد کرے گا۔ تااسلام ی عمادت کو بیخ وبن سے اکھا و دے - ادر اس کے مقابل پر سے موعود مھی مرکز اسلام کا طواف كريكا عبى كيمشيلي مورت خاند كعبه ب - اوراس طواف سيريح موعود كى غرض يه بوكى كم اس چور کو براے س کانام دیال ہے ادراس کی دست درازیوں سے مرکز اصلام کو محفوظ رکھے ۔ یم بات ظامرے کدرات کے دقت بحور مھی گھرول کاطواف کرناہے اور جو کیدار مھی بچور کی عرفن طوات ے ير بوقى مے كرنقب مكادے اور كھردالوں كوتباه كرے اور يوكيدا ركى غرض طوا ف سے ير بوتى ب کرچور کو پرطے ادراس کو سخت عقوبت کے ذندان میں داخل کرادے تا اُسکی بدی سے لوگ اس بن آجا بن يس اس صديث مي إسى مقابله كى طرف اشاره مع كه آخرى ذمانه بي ده چورس كو حجال مےنام سے موجوم کیا گیا ہے ناخوں تک زور نگائے گا کداسلام کی عمارت کو منہدم کردے - ادر مسیر موعود مجی اسلام کی میدی میں بنے نعرے اُسان تک بہنچائے گا اور تمام فرستے اس کے ما من بوجا منگ تااس ا فری جنگ ین اس کی فقع مود ده ند تفک گا در ند در مانده موگا -ادر ند مست موگا اور ناخوں تک زور مگا مُگا کہ تا اس جور کو بکراے ۔ اورجب اس کی تصرعات انتہا تك سنج جائي كى . تب فدا أس كه دل كو ديكه كاكدكه ان تك ده اسلام كه ي على كيا. تب وه كام جوزين نبيل كرسكني أسان كرے كا- اور ده فتح بو انساني إحدل سے نبيل بوسكتي ده فرشتوں کے انفوں مے مبتر اجائی -

( عقيقد الوحي مناس )

اُڑ خوا نخواسند سے کم فرقان کیم یں مکھا ہوتا کہ سے برطان اس سنت اند کے ہو تمام بنی آدم کے مے جاری ہے زندہ آسمان کی طرف اٹھا یا گیا اور قیامت کے قریب تک زندہ ہی رمیکا توعیدایوں کو بڑے بڑے سامان بہکانے کے لئے ایمان جاتے۔ سو بہت ہی خوب بوا کہ عیسایوں کا خدا فوت ہوگیا اور بیرحملہ ایک برھی کے حملہ سے کم نہیں

على ويوى كان تقدكت بول كدمهابق منشاء منم كى حديث كع جو البي من بيان كرايا بول الر ہم مفرت آدم کی بیائش سے کچ تک بدربعہ ان تم م تحریری دمائل کے جوہیں مے بی دنیا کے تمام ایسے دوگوں کی عالت پرنظر طوالیں جنہوں نے دجالیت کا اپنے ذمر کام لیا تھا تو اس رمام محے یادر بول کی وجالیث کی نظیر ہرگز ہم کو بنیں ملے گی - ابنوں نے ایک موجومی ادر فرصی یج این نظر کے سامنے رکھا ہوا ہے جو بقول ان کے زندہ ہے اور خدائی کا دعوی کم رہا ہے۔ موصفرت میں ابن مربم نے فدائی کا دعوی ہرائد ہنیں کیا۔ یہ وک فود اس کی طرف ہے دكيل بن كرفدانى كا دعوى كرد سے إي - اور اس دعوے كے مرميز كرنے كے اللے كيا كھي ابنون تحریفیں بنیں کس ادر کی کچھ طبیس کے کام استعمال میں بنیں لائے۔ ادر مگد ادر مدین چھوڑ کر اور كونسى ماسب جهال يد لوگ بنيل بينج -كياكوئي دصوكا دين كاكام يا گراه كرنے كا منصوب ياميكا كاكونى طريقيد السائبي مع جوال سے ظهور من بنين آيا - كيا يہ سے بنين كديد نوگ ايف دخالانه منصد بول کی دجہ سے ایک عالم بردائرہ کی طرح محیط ہو گئے ہیں -جہاں یہ لوگ جائیں اور جہاں الن مشن قالم كرب ابك عالم كو ند و إلا كر وجت إلى - دولتمند المقدري كد كويا ونيا ك تمام فزان ان کے ساتھ سا کھ بھرتے ہیں۔ اگرچہ گورنسط اگریزی کو مذاہب سے مجھ مرد کار منیں اپنا ان انتظام معصطلب مے گردر عقیقت بادری صاحبول کی سی ایک الگ گور منف م ج بو بے تار

ردیمی الک اوگویا تمام دنیایں اینا مار دبود بھیلا رہی ب اددمراکیتم کا جنت ادر بہنم این مالف الع معرتے ہیں بوشخص ان کے مذہب اس آنا جامما ہے اس کو دہ جنیت دکھا! یا جا ما ہے اورج تعفی ان کا است مخالف ہو جائے اس کے مع جہنم کی دھمنی ہے - ان کے محصوص روٹیال بہت میں گویا ایک بہاڈ بدیوں کاجس جگد رہیں ساتھ رہتا ہے - دوراکٹر شکم بندہ لوگ اُن کی مفید مغید مدیوں برمفتون موكر مَ بَنا المسيم كهنا مشروع كردية بن -سيح دجال كى كوئى معى اليي علامت بمين جوان بن سربانی جائے -ایک دجرسے ير مردول كومجى زندہ كرتے بن ادر زندول كوماد تے بن -(سمحض والأسجهد ال اور اس مِن توشك بميس كمران كي أنكه ايك بي ج بوبا مِن محد الرائل دائن المحصر موقى تويد لوك فلا تعاف سے درتے اور فلائی كے دعوم سے باز آتے يشك بديمي سے مے كم بہلى كتابول بن اس توم دخال كا ذكر بے بعضرت ميے ابن مريم في معی انجیل میں بہت ذکر کیا ہے اور پہلے معیقول میں مجی جا بجا ان کا ذکر پایا جاتا ہے۔ باات الیا ہی چا ہے تھا کہ ہریک نبی اس سے دجال کے آنے کی پہلے سے فردیا۔ صو ہر کیب نے تعريبًا يا اجمالًا - امثارةً يأكنا ية خردى ب بعنوت ندح سير بمار عسيد وولى فاتم الانبيلو سے اللہ اللہ دسلم کے معدمبارک مک اس سے دجال کی خروجود ہےجس کویں دائل کے ما مق تابت كرسكتا ہول - ادر من ندر اسلام كوان لوگوں كے إلى سے مزر بيني بے ادر من قدر ابنوں نے سچائی ادر انصاف کاخوں کیا ہے ان تمام فرایوں کا کون اندازہ کرسکتا ہے ہجت مقدمد کی شرصدی صدی سے پہلے ان تمام فتول کا نام ونشان ند تھا۔ ادرجب شرصدی مدی مجمدنصف سے زیادہ گذر گئ تو یکد فعد اس دجانی گردہ کا خردج ہوا ادر بھرتر تی ہوتی گئ بمان اک کہ اس صدی کے اوا فریس بقول یا دری میکر صاحب یا تھے لاکھ مک عرف بندوستان یل ای كر شان شده لوكون كى نوبت بينج كنى - ادر اندازه كياكياكد قريبًا باره سال بي ايك الكه آدى عیسان مربب می داخل ہوجاتا ہے جو ایک عاجز بندہ کو فدا خداکر کے پکارتا ہے۔ اس بالے کوئی دانا بے فرنہیں کہ ایک جاعت کثیر اسلام کی یا بول کہو کہ اسلام کے بعد کول نگول کا ایک گردہ پادری ماجوں نے صرف روٹیاں ادر کیرے دھلاکر اپنے تبضہ میں کرلیا ہے اور جو روٹیوں ك زديد سے تابو مذائ ده عورتوں كے ذريعہ سے اپنے پنجر س كئے كئے اورجواس طرح بي دام میں مذہبن سکے اُن کے ملے محد اور بے دین کرنے والا فلسفد میمیلا یا گیا جس میں آج لا کھول او خیز بچے سلاوں کے گرفتار اور مبتل باے جاتے ہی جو نماز پر منت اور روزہ کو

المعصى ياد كرف اور وحى اللي كو ايك فواب بريش فيال كرت بي ادر بو لوگ اس لائن بعي نبي نفے کہ انگرنزی فلسفہ کا تعلیم پادیں ان کے لئے بہت سے بناوٹی قصتے جومحف یا دری ماجوں کے بایس إلى كارتب مقاص م كسى تاريخ ياكبانى كے بيرايد ميں ، بحواصلام درج مقى عام طور پرشائع كردي ع ادر بجراسلام کے رویں ادر سارے سیدو موٹی نبی صلے اللہ دسلم کی گذیب میں بے شار کتابیں تالیف کر کے ان لوگوں نے ایک دنیا می مفت تقیم کیں ادراکٹرکٹ بول کے بہت سی ذبانوں میں

كيا حال بوكا ؟

ديكيو! اعفاقلوديكيو! كداملامى عمادت كيسمادكرف كيك كس درجه كى يدكوشش كرد بي ادرك كثرت مع ايد ومائل مبتيا كه عمي ادران كم يعيلا في من إنى جانون كو ممى خطره ين دال كر ادر ايف ال كو بانى كى طرح بهاكرده كوششيس كى بي كد انسانى طا قدول كا خاتمم كرديا ك يهن مك كدنهات شرمناك ذريع ادر پاكنركى كروفلات منعوب اس واه مي فتم ك محت ادر سجان ادر ایمانداری کے اُڑانے کے سے طرح طرح کی مزمین تیاد کی گئیں - ادر اسلام کے فادینے کے اے جموف ادر بنادف کی تمام باریک باتی نہایت درجہ کی جانکا ہی سے پیدا کی كيس - بزار يا تعق اور مباحثات كى كتابين محف ا فتراد كے طور پر ادر محف اس عزمن مع بنال كين ا اگر اور طریق معنیس تو ای طریق سے داوں پر بداڑ پرے . کیا کوئی ایسا دہرف لا طریق معجو ایجار ہیں کیا گیا ؛ کیا کوئی ایس سبیل گراہ کرنے کی باتی مع جس کے یہ موجد ہیں ایس ظامرے کدیر کرمین تومول اور شلیث کے حامیوں کی مانب سے دہ ساوانہ کارروائیاں ہی اور سحرے اس کال درج کا نونہ ہے ہو بجز اوّل درج کے دجّال کے ہو دجال معمود ہے اور کی ہے ظمور پذیر میں ہو کتیں - لبارا ابنی لوگول کو جو بادری صاحبول کا گردہ معد د قبال معمود ماننا ما۔ ادرجبكدم منيا ك اكثر معدى طرف نظر الملاكد ديجف بي جو گذرجكا تو بمارى نظر اس القرال فہادت کوساتھ ہے کہ عود کرتی ہے کہ زمان کے سسلم گذشتنیں جمال تک پتدل ملتا ہے دجالیت کی صفت ادراس کی کامیا بیول بی کوئی ان نوگوں کا نظر نہیں ادران کے ان ماحران كامول مي كوئى ان كے مسادى بنيى . اور چو تكر احادبث صحيحرس دجال معبود كى بى علامت مكمى م

کردہ ایسے فتنے بریا کر بگا کر جہال آگ اس وقت سے ابتدائے دنیا کے دفت تک نظر ایس اس کا نظر ایس اس کا نظر نظر نہیں اس کا نظر نہیں اس کے نظر نہیں طب کا دریقین کرنا چاہئے کہ وہ رح دجال جو گرجیا سے مسکتے والا ہے بہی لوگ ہیں جن کے سحر کے مقابل پر مجزہ کی صرورت نتی اور اگر انکار ہے تو بھر زمانہ گذشتہ کے دجالین یں سے اِس کی نظیر بیش کرد۔

(اذالدادعم مسا٢٩-٢٩٩)

## ذو القرنين

ہو کچے خدا تعالی نے قرآن شریف کی اُن آیتوں کی نسبت جوسورہ کہمت ہیں ذوالفرنن کے تعد کے بارے میں میرے پرسٹونی کے رنگ میں مصنے کھو مے میں میں ذیل میں ان کو بیان کرا ہوں گریاد رہے کہ پہلے معنوں سے انکار نہیں ہے وہ گزشتہ معمقات ہی ادر یہ اُندہ کے متعلق اور قرآن شریف مرف نفت کو کی طرح بنیں ہے بلک اس کے ہرایک تعد کد نیجے ایک پیشکوئی ہے اور ذر القرنن كا تصريح موعود كازمان ك لئ ايك پشكوني افي اندر ركفتا م - جيسا كد وْزَن سْرِلِف كَ عَبِرت برم - وَيَسْتَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْبَيْنِ قُلْ سَأَتَلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْكُ ذِكْمًا ليني يروك تجمع دوالقرنين كا حال دريا فت كرتم مين و الكوكبوكرين البي تعواما مذكره دوالقرني كان كوسنادُل كا- اور بعداس كم فرايا - إنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي أَوْسُ عِن وَ اْتَبْنَا لَا مِنْ كُلِلْ شَيْءِ سَبَا لِيني مِم أُس كو يعنى مسبح موعود كوجودوالقرين بهي كهدائكًا ردئ زين يراليمات محكم كريك كدكوني اس كونقصان مذبهنجا مركيكا - ادديم مرح مع ساذماان ال كوديديك ادراس كى كارردا يول كوسيل ادراً مان كرديك - ياه د بي كريدوى براین احدیدهم سابقدی میری نبت بوئی ہے جیساکہ الله تقالی فرانا ہے۔اکھ عَنْعَلَ لَكُ سَهُوْلَةً فِيْ كُلِّ أَمْرِ لِين كِيامِ في مِرامك امر مي ترك لي أماني بين كردى يعنى كيام في تمام دہ ماان ترے الے میسر بنیس کردیئے ہو تبلیغ اور اشاعت من کے سے صروری تھے جیساکہ ظاہر ہے کہ اُس فے بیرے گئے دہ سانان بلیغ اور اشاعت حق کے میسرکردیے ہوکسی بنی کے دقت بی موجود بنه فقے بنمام قوموں کی آمدورنت کی داہیں کھولی گیس طے مسافرت کے لیے وہ آسانیاں کردی گیس کر برسول کی را ہیں دنوں میں طے ہونے ملیں اور نبررسانی کے دہ زریعے پیا ہوئے کہ فراند كوس كى تبرين چند منطول مي أف مكي برايب قوم كى ده كتابي شائع بوم كرج محفى اورستور تفين-ادر مرایک چیز کے ہم سنی نے کے سے ایک سبب پارا کیا گیا ۔ کتابوں کے سکھنے ہی ہوجو دہیں منيس ده چها پرخانوں معدنع احد دور بولمين بيان مك كدايي اين شين نكلي بي كه ان كه ذريع م دى دن يركسيم صنون كواس كشرت سے جِعاب سكتے بي كدبسك زمانوں ميں دس سال ميں ميں ده معنمون فيد كرير یں ہنیں اسک تھا اور مھر اُن کے شائع کرنے کے اس قد حیرت انگیز سامان تکل آئے ہیں کہ ایک تحریر مرف چالیس دن میں تمام دنیا کی آبادی میں شائع ہوسکتی ہے اور اس ذمانہ سے پہلے ایک شخص بشرطیکہ اس کی عربی مہی ہو صوبرس مک بھی اس دمیع اشاعت پر قادر ہنیں ہوسکت تھا ۔ مجر بعد اِس کے انڈ تمائی قرآن شریعت میں فراتا ہے : ۔

نَا تَبْعَ سَبَبًاه مَعَ فَاذَا بَلَغَ مَغُرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةٍ وَّ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا لَهُ قُلْنَا يَا كَالْقَرْبَيْنِ إِمَّا اَنْ تُعَرِّبُ فِي عَيْنِ إِمَّا اَنْ تَتَخِذَ نِيْهِمْ هُسُنًاه قَالَ امَّا مَنْ ظَلَمَ نَسَوْتَ نُعَدِّبُهُ ثُمَّ الْمَنْ وَعَمِلَ مَالِئًا يُرَدُّ إِلَىٰ مَرْبِهِ فَيُعَرِّبُهُ عَذَا بًا تُكُرُّاه وَامَّامَنْ الْمَنَ وَعَمِلَ مَالِئًا قَلَهُ جَزَاءً إِلَى مَرْبِهِ فَيُعَرِّبُهُ عَذَا بًا تُكُرُّاه وَامَّامَنْ الْمَن وَعَمِلَ مَالِئًا قَلَهُ جَزَاءً إِلْكُسُنَى مَ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ امْرِنَا يُسْرًا -

یسی جب ذوالقرن کو جومیم موعود ہے سرایک طرح کے سامان دیئے جائیں گئے ہیں وہ ایک سامان کے بیجیے پڑے گا۔ یعنی دہ مغربی ممالک کی اصلاح کے لئے کر اِندھے کا اور دہ دیجے گاکم آفتاب مداقت ادرحقانیت ایک کیچ کے صیفم می غروب موگیا ادراس غلیظ حیفم ادر اریکی کے باس ایک قوم کو پائے گا جومخربی توم کہلائی بینی مغربی ممالک میں عیسا یُت کے ذہب والوں كومنايت تاريكي بي مشاهره كرم كا- نذاك كعمقابل بيرا نتاب موكابس سعده روشي بامكين اود نہ ان کے یا می بانی صاحت مو گا جس کو وہ پیویں ۔ تعنی ان کی علمی ادر علی حالت نمایت خواب مو كى - ادر ده ردحانى روستى ادر در دانى بانى سے بے نفيدب مونيك - تب م دوالقر عن يعي ي مولاد كولمين كلے كدير اختياري مے چاہے توان كو عذاب دے بعنى عذاب ازل مونے كے اللے بدرعا كرے (جيساكد احاديث صحبحر ميں ردى م) ياكن كے ساتھ صن سلوك كاشيدہ اختياركرے تب دوالقرنن معنى موعود جواب ديگا كهم أسى كومنزا دلانا چاہنے بي جو ظالم بو ده دنيا مي مي ممارى بدرعا مصمزاياب موكا اور بهرأخت بيس معنت عذاب ديجيلا بيكن ويتحف سجاني معمند نبيس بعيرے كا اور نيك على كرے كا اس كو نيك بدلا ديا جا ئيكا -اوراس كو انبيس كاموں كى بجا أدرى كا حكم بوگا جوسهل مي ادر أسانى سے بوسكتے بي - غرض يري وعود كے حق يوسكاون ہے کہ وہ ایسے وقت میں آئیگا جارمغربی ممالک کے دوگ بنایت تاریک میں بڑے ہوں گھ۔ ادراً نما ب صداقت أن محما من مع بالكل أوب جائيكا ادر ايك كند دربد بودار حيثمد بي وربے گا۔ بعنی بجائے سچائی کے بداود ارعقائد اور اعمال اُن میں تھیلے ہوئے ہو نگے۔ اور دی اُن کا

يانى بوگا جى كو ده پيتے بونگے ادر دوشتى كا نام ونشان مذ بوكا . تابيكى بن برے بونگے ادر ظاہر بىك يى مالت ميسائى منمب كى الحكل م - جيساك قرآن مزيون فى ظاهر فرايا م - اورعيسايت كالمجادي مركز مالك مغربين - بعراللدنعالي فراما مي:-

ثُمَّرا ثُبْحَ سَبَبًا ، حَتَّى إِذًا بَلَخَ مَظَلِعُ الشَّمْسِ وَهَدَهَا تَظْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ بَجْعَلَ لَّهُمْ رِبِّنْ دُوْنِهَا سِنْوَّا . كَذَالِكَ ، وَتَنْ

الْمُكُنَّ بِمَا لَنَ يُهِ غُبُرًا -

یعنی بھر ددانقرنین بورسے مواود ہے جس کو ہر ایک ماان عطاکیا جائیگا ایک اور ماان کے پیچیے پڑے گا۔ بعنی مالک مشرقید کے وگول کی حالت پر نظر والے گا۔ ادر وہ جگرمس سے سمانی کا آفتاب نکاتا ہے اس کو ایسا بائے گاکہ ایک ایسی ادان فوم پر آفتاب نکلا ہے جن کے پاکس رصوب سے مجے کیلئے کوئی میں سامان نہیں ۔ یعنی وہ لوگ ظاہر رہے اور افراط کی دھوپ ہے ملت ہو بچے اور حقیقت سے بے خر مو بچے اور دوالقرنین یعنی موعود کے یا محفقی راحت كاسامان سب كه موكاج كريم خوب جانة بي - كرده وك تبول بني كريك ادرده لوك افراط کی دھوپ سے بچنے کے ما کھے بھی پناہ بنس رکھنے ہونگے۔ نہ گھر مذ سایہ دار دوفت م كرد عبوركرى مع بيامكين - اس الي تناب صدافت بوهوع كرم كا ان كى باكت كاموجب موجائيكا - يدان لوكول كے الك الل عجر آفقاب مايت كى ردينى تو ان كے ما من موجود، ادراس كرده كي طرح بنين بي جنكا أفتاب غروب بوجكا بيكن ان وكول كواس أفتاب برايت سے بجزال كے كوئى فاكرہ بنيں كر دهو ب سے چران كا جل جائے ادر بگ سياه بوجائے ادر آنكھوں كىدوشنى جاتى رہے۔ استعمام اسبات كى طرف اشارہ مے كرميح موعود كا النے فرض منصبى كے اداكرنے كے لئے ينتم كا دورہ مركا - وا ادل اس قوم برنظر والے كا جو آناب مايت كو كھو بين ادر ايك اريك ادري الحريج لي جيمرس ميشي بي - دم، دومرا دوره اس كا ان نوگول ير بوكا جو ننگ دھڑنگ انتاب كے سامنے بيٹے بي يعنى ادب سے اور حيامے اور تواقع سے ادر فيك كان سے كام نہيں ليتے إر عظام ريست بن - كويا أفتاب كم مائقد الأنا جا سے بن بوده معينين أفتاب سے بنصيب بي اور ان كو ا فتاب سے بحر طبنے كے اور كوئى محصد بنيں - يو أن ملاؤل كى طرت اشارہ ہےجن بی سے موعود ظاہر تو موا عگردہ انگار اور مقابلہ سے بیش آے اور حیاد اور اوب الدحين ظن سے كام مذ ليا اس ك معادت سے خروم ده كے بعداس كالدتن في قرآن ترويت من فرائد.

میمرآیات متذکرہ بالا کے بعد اللہ تعالے فراتا ہے کہ ذوالقرنین این میرج موعود اس قوم کو جو یا جوج ما جوج ما جوج ما جوج ما جوج طاقت بنیں رکھیں گے کہ ایسی داوار پر چھے میں -اور اس دول گا - پھر بداس کے یا جوج ما جوج طاقت بنیں رکھیں گے کہ ایسی داوار پر چھے میکیں -اور اس میں موداخ کرمکیں -

یادرہے کہ دوا اگرچہ بہت دیزنگ اگ یں رہ کر آگ کی صورت اختیاد کر لیت ہے گرشکل مے بمعلتا ہے - گر انبا جل لیول جاتا ہے اور سالک کے دے فدا تعالے کی راہ بس مگیملنا بھی عزوری، يس يراس بات كى طرف اشاره مع كراييم سنعددل اور زرطبيعتين لا و بوفدا نفالى ك نشاؤى کو دیچه کر ممیل جائی کیونکدسخنت داول بر خدا تدالی کے نشان کھمدار بہیں کرتے سی انسان شیطانی حملے معتب محفوظ مؤنام كدادل استفارت من لوب كى طرح مو اور مجرده لوم فدا تعالى كى معبت کی آگ سے آگ کی صورت پرط نے اور مجرول مجل کر اس او مے پر باے اور اس کو منتشر ادر پراگندہ ہونے مع تقام ہے ۔ سلوک نمام ہو نے کے لئے یہ تین ی شرطین می جوشیطانی حلوں محفوظ رہنے کے لئے مترِ سکندری میں ادر سلیطانی روح اس دلوار پر برطرح نہیں مکتی اور مذاس میں موران کرسکتی ہے۔ اور میم فرایا کہ یہ خوا کی رحمت سے ہوگا۔ احداس کا المقدیر مب کچھ كريكا-انسانى منفعولول كا اس يروخل بني بوكا - ادرجب قيامت كدن زريك أجائي كم تو عهر دوباره فتندبريا بوجائے گا- يه خواكا : عده سے - اور كهر فراباكه ذوانقرنس كے زمان مي جو يے موعود ے سرایک قوم نے فرہے کی حایت میں بھیگی ۔ اور حرطرے ایک موج دو مری موج پریٹر تی ہے ایک دومرے يرصله كريك والتفين الله يركنا يكوي جائي بين أسان كا خدامي موعود كومبعوث فرماراك "بسری قوم بیا کردے کا دران کی مدے سے برے بڑے نشان دھلائیکا - بہان ک کہ تمام سعبد لوگول کو ایک مذہب پرنعنی اسلام پرجع کردے گا اور وہ سے موتود کی آواز مشنیل گے ادراس کی طرف دوری کے جسب ایک ہی جو بان ادر ایک ہی گار ہو گا ، ادر وہ دن برسے ہی سخت ہونگے اور خدا ہیبت ایک نشانوں کے ساتھ اپنا چرہ ظاہر کردے گا ۔ اور جولوگ کفر برامراد کرتے ہیں - وہ اس دنیا بی باعث طرح طرح کی بلاد ان کے دوزخ کا مُند دیکھ بیں گے خوا فرانا ہے کہ بید دی لوگ بیں جن کی آنکھیں میری کلام سے پردہ بی تقیل اورجن کے کان میر سے حکم کوشن بنیں سکتے بھے ۔ کیا ان منکروں نے یہ گمان کیا تھا کہ یہ امر بہل ہے کہ عاجز بندوں کو خوا بنا دبا جائے اور بی معظل مو جاوک اس لئے ہم اُن کی ضیافت کے لئے اسی دنیا بی جہنم کو مو واد کردیں گے ۔ اور یہ سب نشان اُس کے کونمو داد کردیں گے ۔ اور یہ سب نشان اُس کے میے موعود کی مجائی پر گواہی دیں گے ۔ اُس کریم کے نفش کو دیکھو کہ یہ انعابات اِس مُشت خاک میں میں میں میں کونی الف کا فراور دقبال کہتے ہیں ۔

( براين احديد صديع ما ١٠-٢٩)

مجھ سے ایک صاحب جیم مرزا محمود ایرانی نام نے آئے ہر سمبر سن اللہ کی فراید ایک خط

کے دریا فت کیا ہے کہ اس آئیت کے کیا مصنے ہیں۔ خو بقد مَا تَخْرُبُ فِی عَیْنِ حَمِیْتِ بِس وَاضِح ہو کد سیمت قرائی ہم ت سے امراد اپنے افدر دکھتی ہے جس کا احاطہ نہیں ہوسکا اورجس کے ظاہر کے نیچے ایک باطن بی ہے بین دہ مصنے ہو فعدا نے میرے پرظام رفرہائے ہیں دہ میں ہوسکا اوراسکے میں کہ یہ آئیت مع اپنے سابق اور لاحق کے سے موعود کے لئے ایک بیشکوئی ہے اوراسکے وقت ظہرورکومشخص کرتی ہے ۔ اوراس کی تفصیل یہ ہے کہ حسبہ بھے موعود کھی ذو الفرشن ہے کوئی قرن کی نہاں بات کی طرف اشادہ ہے کہ دہ وعدہ کوئی قرن کی نہاں میں ماری کو کہتے ہیں اور آئیت قرآئی میں اس بات کی طرف اشادہ ہے کہ دہ وعدہ کوئی والفرشن ہے دبود اسکوری وقت میں اور کیا ہے کہ سرح بگر دو صدیوں پر شخص کی محصوب کی مدی ہیں مورک ۔ خوش جہاں کی محصوب کی مدی میں موٹ ایک مدی ہر اکتفاء نہیں کرتا بلکہ دو صدیوں میں اپنا قدم ہرائی اس معن ایک مدی میں موٹ ایک مدی ہر اکتفاء نہیں کرتا بلکہ دو صدیوں میں اپنا قدم ہرائی اس معنوں سے میں ذو القرین ہوں۔

مناغیربعض احادیث می بھی ہے موعود کا نام دوالقرین آیا ہے اِن حدیثوں یہ بھی دوالقرین آیا ہے اِن حدیثوں یہ بھی دوالقرین کے بہا کے بیان کے دعوت مہیں کہ دنیا میں دوتویں بڑی ہیں جن کو مسیح موعود کی بشادت دی گئی ہے دور یجی دعوت کے دنیا بیا کہ دنیا بھی کا حق مھیرایا گیا ہے۔ سوخدا تحالی ایک استعادہ کے دنگ میں اسجگہ

فراآ ہے کہ میچ موعود جو ذوالقر فین ہے پنی میریل دوتو موں کو بائے گا۔ ایک توم کو دکھیں کا مدہ میں ایک ایک ایک ایک ایس اور آس میں معت بربودار کیچڑ ہے ادر اس قدر ہے کہ اب اس کو بانی نہیں کہد سکتے ۔ یہ میسائی قوم ہے ہوتا دیکی میں ہے۔ بجنہوں نے میچی چیٹمہ کو اپنی غلطیوں سے بدبو دار کیچڑ میں ملا دیا ہے۔ معت دومری میری سے موقود نے بو دو القرین ہے ان لوگوں کو دیکھا جو آف تاب کی جمعتی بوئی دھوپ میں جیٹے بی اور آفتا ہے کی دھو ہا ادر اس یں کوئی ادطے نہیں اور آفتا ہے بوئی دھوپ میں جیٹے بین اور آفتا ہے میان کی دوروٹ میر مصد ملاہے کہ آس سے بدن آن کے میں اور آفتا ہے کی دوروٹ میر مصد ملاہے کہ آس سے بدن آن کے میں رہے بی اور آفتا ہے کہ اور ان کی دار میں ہوا ۔ بعن اُن کو توجید کا آفت دیا گیا میں موا ۔ بعن اُن کو توجید کا آفت دیا گیا میں موا ۔ بعن اُن کو توجید کا آفت دیا گیا گی جی خوب مورد میں موا ۔ بعن اُن کو توجید کا آفت دیا گیا می مواد میں کہ توجید کا آفت دیا گیا گی جی مولا میں موا ۔ بعن اُن کو توجید کا آفت دیا گی می مولا میں مواد میں کی بینی دینداری کی میچی میں مواد میں کی بینی دینداری کی میچی خوب مورد میں کی دینداری کی میچی موب مورد میں کی دینداری کی میچی موب موب کی اور در ندگی اور در ندید کی می موب موب کی اور در ندید کی می موب موب کی اور در ندید کی اُن کی دینداری کی میچی موب کی دور میں کی دینداری کی میچی موب کی اور در ندید کی میکی میں کی اور در ندید کی میٹی کی دینداری کی میچی موب کی کی دینداری کی میچی کی دینداری کی میٹی کی دینداری کی میٹی کی میٹی کی دینداری کی میٹی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دو

خلاصد کلام برے کہ افترتعانی اس پیرا بیم می فرقائے کہ ایسے وقت بن برج موجود جو فدالقرمن ہے آئے گا جبد عیسائی تابیکی میں ہونگے ادرا آن کے حصد میں صرف ایک بداو دار کی برد کا جس کوع فی زمان میں حقائے کہتے ہیں اور سلمالوں کے ہاتھ صرف خشاب توجید ہوگی ہون تحصب اور دندگی کی دھوب سے جلے ہونگے اور کوئی دوھانیت صاف نہیں ہوگی - اور پھر بج فوالقرنی ہوگی اور کوئی دوھانیت صاف نہیں ہوگی - اور بھر بج فوالقرنی ہوگی ہو فوالقرنی کی دھوب سے جلے ہونگے جو با بوج یا بوج کے ہاتھ سے بہت تنگ ہوگی ہو دو القرنی سے جو نوالقرنی ہے ایک بیمری قوم کو پا بی گے جو با بوج یا بجوج کے ہاتھ سے بہت تنگ ہوگی ہو تو وگ بہت دبدار مونگے اور اُن کی طبیعتیں سعادت مند ہونگی - اور دہ ذوالقرنین سے جو بوج ہو ہو کے موجود ہے مدد طلب کرنیگے تا باجوج ما بوج کے محمول سے بی جا بی اور تا دہ ان کیلئے سے بوج کے موجود ہو دیر دوک دیگا اور اُن کے آندہ پو نچھ گا اور ہر ایک طور سے ان کی مدد کرے گا اور اُن کے آندہ پو نچھ گا اور ہر ایک طور سے ان کی مدد کرے گا اور اُن کے آندہ پو نچھ گا اور ہر ایک طور سے ان کی مدد کرے گا اور اُن کے آندہ پو نچھ گا اور ہر ایک طور سے ان کی مدد کرے گا اور اُن کے آندہ پو نچھ کا اور ہر ایک طور سے ان کی مدد کرے گی اور اُن کے آندہ پو نچھ کے قبول کرتے ہیں ۔

 ادراهل منشاء اندہ زمانہ کے لئے ایک بیٹ گوئی ہوتی ہے - جیسا کہ مورۃ یومف بل بھی اسی قسم کی بیٹ گوئی ہے کہ کی بیٹ گوئی ہے کہ کی بیٹ گوئی ہے کہ جس طرح یومف کو اوّل بھا بُول نے حقارت کی نظر سے دیکھا گر آخر دہی یومف اُن کا مرداد بیل بیا گیا - اس جگر بھی قریش کے لئے ایسا ہی ہوگا - چنا بچالیا ہی ان لوگوں نے اس حقر مث مسلم اسلم کو رد کرے گرے نکال دیا - گر دہی جو رد کیا گیا تھا ان کا بلیشوا اور مسلم الله بیا ہے اس می کو ایک میں مسرواد بنایا گیا ۔

( سيجراوبور صفه-٢٥)

## 1762 1763

یاجوج ماجوج دونوی بی جن کا پہلی کتابوں میں ذکر ہے اور اس نام کی بد وجم ہے کروہ اجھی ہے کروہ اجھی ہے کہ وہ اجھی سے بعنی آگ سے بہت کام بینگی اور مرایک بلندی کی اجت علیہ موجا میگا اور مرایک بلندی کی مالک ہو جا مینگی ترب اسی زمانہ بی اسمان سے ایک بڑی تبدیلی کا انتظام ہوگا اور ملح اور استی کے دان طام ہونگے ۔

( ينجرسيانكوظ مال )

ین نے بہتی تابت کیا ہے کر سے موعود کا یا جوج ابوج کے وقت میں آنا صوری ہاد جو برند کہ اجدید اللہ اجدید آگ کو کہتے ہی جس سے یا جوج ابوج کا نفظ مشتق ہے۔ اس سے جیسا کہ فوا نے مجمعے کھایا ہے یا جوج اجوج وہ قوم ہے ہو تمام قوموں سے ذیادہ دنیا میں آگ سے کام لینے میں استاد بلکہ اس کام کی موجد ہے اور ان ناموں میں یہ اشادہ ہے کہ ان کے جہاز ان کی میں استاد بلکہ اس کام کی موجد ہے اور ان ناموں میں یہ اشادہ ہے کہ ان کے جہاز ان کی موجد ہے اور ان کاموں میں یہ اشادہ ہے کہ ان کے جہاز ان کی دوہ آگ کے ذریعہ سے ہوئی۔ اور دوہ آگ کے ذریعہ سے ہوئی۔ اور اس وہ آگ کے ذریعہ سے ہوئی۔ اور اس وہ برائی قوموں سے فائق ہوئی ۔ اور اس وہ وہ ہے وہ برائد وہ بان کیا جام اور وہ باک سے ان کی جام اور جان کی جو بی ان کی جام اور جان کی اس میں جو بی ان کیا جان کی جو تھی کی ایس کی دوہ ہی ان کیا جان کی جو بی ان کی جو تعمل کی کا نام مجی جو تعمل کے دو دری گئیں یور سے کے دوگوں کوی یا جوج ا جوج کی ان کی جو تعمل کی گیا ہے بائہ ما اسکو کا نام مجی جو تعمل کے دو تدیم یا یہ تخت ردی تھا۔ مومقر ہو جی اس فی میں جو تعمل کی دوہ کی گیا ہے بائہ ما اسکو کا نام مجی جو تعمل کی دوہ کا ہی دوہ کا دوہ میں جو تعمل کی دوہ کی دوہ کی گیا ہے بائہ ما میں دوہ کا دوہ کی دوہ کی گئیں اور یہ کی دوہ کی دوہ کا تھا می میں جو تعمل کی دوہ کی دوہ کا دوہ کی دوہ کی دوہ کی دوہ کی دوہ کی دوہ کی کا تھا کہ کی دوہ کا برائد وہ باجوج کا دوہ کی دوہ کی

( آبام العلج منام المرام )

تران تربیت میں ایک اور بھی بیٹیگون ہے جوجمانی اجتماع کے بعد روحانی اجتماع پر دوائت کرتی ہے۔ اور وہ بہ ہے۔ و ترکنا بعض بحث کھر یوم بیٹ یا بیٹ کو بہ کی دفوں ہے۔ اور وہ بہ ہے۔ و ترکنا بعض ان اُخری دنوں میں جو یاجوج کا زمانہ ہوگا دنیا کے دوگ مذہبی جھگڑوں اور الحرایکوں یں مشغول ہوجائی کے اور ایک توم ددمری توم پر شہی

رنگ ين اين حيك كركي جيد ايك مورج دريا ددمرى موج برنم تن بداد ددمرى نوايال بى مول كى-اوراس طرح بر دنیای براتفرقه میس جائیگا اور بری محوط اور بغفل اور کینم دوگون می مدا برجایگا ورجب بد بایس کمال کرمنی جامینی ب خدا آسان ے اپن قرنا بن آداد میدنک دیگا مین سے موجد کے ذریعہ سے جواس کی قرام ہے دیا۔ ایس آواز ومیا کو بینجائے گا جواس آواز کے شننے معادمند وك ايك بى خرمب براكشم بوجائي ك اور تفرقه دور بوجا أيكا - اور خلف قوي ونيا كى ايك بى قوم بن جائي كى - اورىيردد مرى أيت بن فرايا و عَرَ عُنْ الْمِهَ مُورً يُؤْمَثِنِ لِلْكَانِدِينَ عَرَضَاً - اور اس دن ہو لوگ میں مواور کی دوت کو تبول نہیں کرینگہ ان کے ماسے ہم جہنم کو میں کرینگے بدی طرح طرح كعذاب اذل كريق وجهم كانون بونع - اور بعر فرايا - الَّذِينَ كَانَتَ اعْيُنْهُمْ فِيْ غِطَاءٍ عَنْ ذِكْبِهِي وَكَانُوا لِا يُسْتَطِيْعُون سَمْعًا يعني وه اي وك بول ك كم مرج موعود كى دعوت در تبليع سے اُن كى انكيس پرده يس ميں كى ادرده اس كى باتوں كو كو كا بين سکس کے ادا کا بیزار ہونگے ۔ اس کے عذاب نازل ہوگا ۔ اسجار صوص کے نفظ سے مُراد مسلم موعود مع يونكه فدا كے بني أس كل عبور بوتے بي يعني قرنا جن كے دلوں بي ده ايئ کواذ کھونکنا ہے۔ سی محاورہ میلی کتابوں میں بھی آ باہے کہ فدا کے بیوں کو فدا کے قرنا قرار دیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح قرنا بجانے وال قرما میں اپنی آواذ کھونکتا ہے۔ اِسی طرح خوا ان کے داول می ادار میوز کتا ہے اور یا جوج ماجوج کے قرینہ سے قطعی طور سے یہ بات ٹابت ہوتی ہے کم دہ قرامی مواود ہے۔ کیونکر احادیث محمدے یہ امر تابت شدہ ہے کہ یا جوج یا بوج کے نامذ بن ظام رون والأسيح وعود عي بوكا -

اب فلاصد کلام یہ ہے کہ جبکہ ایک طرف بائیل سے یہ امر تابت شدہ ہے کہ یود کچے عیسانی فرنے ہی یا جوج ما جوج کی وہ علامتیں مقرر کی بی بوج مرف ایوج ما جوج کی وہ علامتیں مقرر کی بی بوج مرف یوب کی سلطنتوں ہری صادق آئی ہیں۔ جیساکہ یہ تکھا ہے کہ وہ ہرایک جندی ہے دولیں گے یعنی سب طاقتوں پر فالب ہو جا بیس گے اور مرایک بہلوسے دنیا کا عروج آن کو بل جائیگا۔ اور حدیثوں میں بھی یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ کسی سلطنت کو اُن کے ممات تاب مقابلہ میں جائیگا۔ اور حدیثوں میں بھی یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ یہی تو میں یاجوج ما جوج ہیں اور اس سے انکار کرنا امرام ہوگا ہے کہ بھی تو میں یاجوج ما جوج ہیں اور اس سے انکار کرنا امرام کے مطابق اور اُن محداث مودہ کی محافقت ہے۔ اِس میں کس کو کلام ہوسکت ہے کہ فدا تعالیٰ کے قول کے مطابق اور اُن محفرت میں اور اُن درنوی طافت کے مطابق اور اُن محفرت میں اور اُن درنوی طافت

مِي تمام قويون پرفرقبت مي مي مي وجنگ اور الران كے داؤيج اور الى تدابير كے امور مي دنيا مي ان كا كولى تانى نظر نهي آنا دورانيس كى كلول دورايجادول في كيا رطاميول من اوركياكى قدم كم ونيا كم آدام کے سا اوں میں ایک نیا نقشہ دنیا کا ظاہر کردیا ہے اور انسان کی تمدنی مالت کوایک حرافیر انقلاب من دال دبا ہے اور تدبیر امور سیاست اور درستی سامان رزم بزم می دہ مرطول دکھایا ب كرجب سے دنيا مدا موئى م كسى ذاندين اس كى نظير نيس يائى جاتى -

یس خدا کے بندگ بنی کی بیشگون سے صد اس بعد جو واقعداس بیشگوئی کی مقرر کردہ علا متوں ا موانق ظہور میں آیا ہے وہ یہی واقعہ پور مین طافتوں کا ہے -سرص طور سے خدا نے یا جوج ماجورج معنے ظاہر کردیے ادرس توم کو موجودہ واقعہ نے ان علامات کا معداق مفہرا دیا اس کو تبول مذکرنا ایک کھلے کھے حق مے انکاد کرنا ہے۔ یون تو انسان جب انکاد پراعراد کرے تو اس کامنہ کون بد کر ستاہے میں ایک مضعت مزاج آدمی جوطالب حق مے دہ ان تمام امور پر اطلاع با كريد اطمينان ملے کین ایک سعد رہی ہی ۔ احدثلج صدے گواہی دیگا کہ بلاٹ بدیہی تویں یا جوج ماجوج ہیں ۔ ( چیٹم معرفت صف دے )

حدثيون مي بظاہرية تناقف پايا جاتا ہے كميرج موعود كے مبعوث ہونے كے دقت ايك طرف تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یا جوج اجوج تمام دنیا یر معیل جائی محمد اوردوسری طرف یہ بیان ہے کہ تمام دنیا می عیسائی توم کا غلید ہوگا - جیساکہ حدیث یکسرالقطبیب سے بھی مجھا جا آ ہے کہ مطبی فوم کا اس زمان من الراعردج اورا قبال بو گا- ايساري ابك دوسرى مديث صيمي بي مجما جاما ب كرسب سے نیادہ اس زماند میں رومیوں کی کثرت اور توت ہو گی بعنی عیسا یُوں کی - کیونکہ النحفر عظم الله رعید م ك زاندى دى معطنت عيسائى عتى -جيساكد الله تعانى بهى قرآن شرايب مي فرامًا م عَلِيكت الدَّوْمُ فِي اَدْنَىٰ الْاَدْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلْبِهِمْ سَيَغُلِبُونَ - اسجار مي مرادعيسان سطنت ہے۔ ادر بھراجين احاديث سے يمجى معلوم ہوتا ہے كريج موعود كے ظہورك وقت رقبل كا تمام ذين يرغلبه بديًا ادرتمام نيين برنجيركد معظمدك د حال عيط موجا بيكا -

اب كونى مولوى صاحب بتلاوي كرية تناقعن كيونكر دور موسكة ع. اگر دقال تمام زين م ميط موج أبيكا توعيسا أي معطنت كهال موكى - ايسابى يابوج مابوج بن كى علم معطنت كي خراق مر خبرد نبا ہے وہ کماں جائی گے۔ سو بر خلطیاں ہی جن میں بدلوگ مبتلا ہیں بجو ممارے مكفراور كذب ہی واتعات ظامركرر ب إلى كديد دولول صفات ياجرج اجرج اوردقال موف كيورين قومول مي

موجود س کونکہ یا جوج ماجوج کی تعربیت حدیثوں میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اُن کے ساتھ اوا اُن میں کمی کو طاقت مقابد نہیں ہوگی اور رح موعود میں صرف وعا سے کام لیگا ۔ اور یومفت کھا کھا طور پر اورب کاملطنتول میں بائی جاتی ہے ادر قرآن شریب عبی اس کا مصدق ہے ۔ جبیا کہ دہ فرما آ ہے دَهُ هُر مِّنْ كُلِنَّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ورو وجال كي نبت مدينون بي بريان م كروه وجل محكام العرفيهي ذلك مين دنيا من فقنه والسكاء موقران مشرفية بن يففت ميسائي دربول كي بيان كي كلي جيساك ده فرقام يَحْرِفُونَ ٱلكِلَمَ عَنْ مُوَاضِعِه - التقريف ظامر كم يرتيول ايك ہی ہیں۔ اسی وجہ سے صورة الفاتحہ میں دائمی طور پر بید دعا سکھلائی گئی کم تم عیسا یوں کے فتندے پناہ انگو . برنس كماكتم دقبال سے بناه مانگو - بن اگركوئ اور دقبال بوتا بس كا فتند بادريوں سے زياده موما توخدا كى كلام بن برا نننه جهور كرتبامت مك يدرعانه مكملاني جاتى كرتم عيسايول كمنتنه م يناه مانكو-ادربد مذفرها عامًا كدهيسائي فتند ايسام كد قريب محكد اس سي المان بعط عامي - بماد مكوات الكواسي الموجائي بلكه يدكها جاتا كه د قبالي فقند البسام حب مع قرب محكد زمن وأسمان معيط عاش - برع فتند كو عيود كرهيو في فننه سع ندانا بالكل مير معقول م-

( سِيْرُومونن مند - ١٩ عاليه)

أممالأكن

يرخيال سي مح بنين كرمرا يك بدل انسان كى يا يجاد ب بلك بكمال تحقيق أبت ب كه موجدادد شالق نان کولیو کاوی فرائے قادر مطلق ہے جس نے اپنی قررت کا مدسے انسان کو پیداکیا ادر اس کو اسی عرف سے زبان عطا فرائی کہ تا دہ کلام کرنے پر قادم ہوسکے - اگر بولی انسان کی ایجاد ہوتی تو اس صورت ين كسى بحيَّة فذاد كوتعيم كى كيه مجى حاجت منهوتى بلكه بالغ موكراب بى كو فى بولى ايجاد كراية سكن بر بدامن على ظامر م كر كركسى بخد كو بولى منسكما في جائد توده كهد بول بنس سكتا - ادر خوادة تم اس مجد كو يونان كمى حكل ير بدورش كرديا انكليند كه جزيره ين جيور دد - خواه نم اس كوخط امتوا کے نیجے اے ماد تب میں دہ اولی سیکھنے می تعلیم کا محتاج ہوگا - اور بغیر سکھانے کے بے زبان رہیگا -ادراس خيال کي تاكيد مي يه ويم پش كرنا كه مم بيش مخد ديمية مي كه بوليول ميمبشمد ي طرح کے نفیرد تبدل خود ہوتے رہتے ہیں جن سے بولیوں میں انسانی تصرف کا توت الماہے سوداضع بوكديددم مرامرد حدكاب تغيرات كدجوميشد بويول كولكے بوئ بي برانسان كے اداده ادرافقیاسے فہوری نہیں آتے اور ندید کھے قاعدہ مقرر ہوسکتا ہے کہ خودانسان کی طبیعت کسی فاص فاص دقتول میں بولیوں یں تغیر بدل کرتی رہتی ہے بلکمین نظرے معلوم ہوگا کہ بر تفترات مجى اس علت العلل كاداده ادر افتيارك دقوع يس أتح ربت بي جي تمام تغيرات سلدی دارمنی اس کے فاص ادادہ سے فہور پذیریں -

یدامرکمی ثابت بنیں ہوسکت کر کمی انسانوں نے تعفق ہو کریا الگ اللّک ان تمام بولیوں کو ایجلو
کیا تعاجو دنیا یں بوئی جاتی ہیں۔ اودا گرکی یہ دیم بی کرے کر میں طرح طبعی طور پر فدا تعالیٰ بولیوں
یں بمیشہ تغیر تبدّل کرنا رہتا ہے کیوں جا گر نہیں کہ ابتداء یں بھی اسی طور پر بولیاں ایجاد ہو گئی ہوں
ادر کوئی خاص الممام مذہوا ہو۔ تواس کا جواب یہ ہے کہ ابتداء ذما مذکے ہے عام تا فون تدرت
یہی ہے کہ فوا نے ہرایک چیز کو اپنی قددت محفی سے بریا کیا متا ۔ اسمان لور زمین ادر مورج
لورجاند اور نود انسان کی فطرت پر نظر کرنے سے معلوم ہوگا کہ وہ ابتدائی ذما ہ محفی تعدت علی کا ذما نہ متاجس میں اسموں ہوگا کی دوراس ذما نہیں ہو کھی فوانے پرا کیا

دہ الیم اعلی تلدت مے کیا جس معقل انسان حیران ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اُس زمان کی نظر میں اس نمان کا بغیر ذریعہ ماں ادرائی نظر میں اس نمان کا بغیر ذریعہ ماں ادرائی بدا اس کوئی بختہ انسان کا بغیر ذریعہ ماں ادرائی بدا او بھر فہیں ہوتا و الدین کے دبھد بمی موقد من بوتا و بھر کیونکر یہ دیما پر اوس اتبالی زمان میں بھی انسان کا پر اول میں طبعی طور پر ہوتے رہتے ہیں ان تذرات کیونکر یہ دیما پر اورائی مورت میں کہ جب بولی عدم محف سے پر ای جائے بڑا فرق ہے ۔ کسی موجوده بولی میں کھے تغیر مونا شے دیگر ہے اور عدم محف سے برائی جائے بڑا فرق ہے ۔ کسی موجوده بولی میں کھی تغیر مونا شے دیگر ہے اور عدم محف سے برائی جائے برا اور جوانا یہ اور بات ہے۔

من نادان آدید ایک منظرت کو پرمدیشر کی بولی شهراکر ددمری تمام بولیان جومدراعی ادر عزائب منح باری سے بحری ہوئی ہیں انسان کا ایجاد قرار دیتے ہیں ۔ گویا انسان کے باطفہ میں بھی ایک قسم کی فعالی ہے کہ پھیشرنے تو عرف ایک بولی ظاہری گر آدمیوں نے دہ قوت د کھلائی کہ فييول وليال اس عبهراياد كي - بعلام أدب لوكول عدد جيتم ي كراكري يج مرك سكرت بی رمیشر کے مند سے نکلی ہے اور دوسری زبانی انسانوں کا صنعت ہی اور رمیشر کے مُندسے دور دبی مولی میں تو ذرا بال اور تومی کر وہ کو نے کمالات خاصہ میں جوسسکرت بی بائے جاتے ہیں اور ددسرى زبان أن مع عادى مي-كونكر برسيسرك كلام كو انسان كيممنوع برعزورنفينت مونى چاہئے۔ کونکہ دہ اس سے فدا کولا آ ہے کہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنے کا مول می سے انفل ادربيش د ماند ب اكرم يه فرض كرس كرسندكت يرميشركا كلام ب جو مندول ك باب دادول پر نازل ہوا مے اوردومری زبایس دومرے اوگوں کے باب دادوں نے بوجراس کے کہ وہ منددوس کے باب دادوں سے زیادہ زیرک ادر دانا تھے آپ بنانی میں گر کیا ہم یہ مجی فرض کرسکتے ہیں کردہ وگ ہددوں کے برمشر سے بھی تھے بڑھ کر تھے جن کی قدرت کا در نے صداعدہ زبانی بناكرد كهلادي اور پرميشرمرت ايك بى بولى بناكر ده كيا بين لوگول فى تارد يودى شرك كفس مؤاب انبول نے اپنے برمشر کو بہت سی باتوں میں ایک بابر درجم کاشخص سمجھ دھا ہے .کول نہو امادی جو ہوئے - فدا کے شریک ہو مقر سے ۔ ادر اگر سی کے دل میں یہ دمے پرا ہو کہ فدا نے ایک بولی برگفایت کیول مذکی یہ دیم مجی تلکت تدبرے ناشی ہے - اگر کوئی دانا اقالیم مختلفہ مے اد صاع متفاونہ اور طبائع متفرقہ پرنظر کرے تو بریقین کا اس کو معلوم ہو گا کہ ایک ہی ادلی ان مب کےمنامب حل نہیں متی یعفی مکول کے لوگ بعض طور کے ورث اور الفاظ کے بولے پر با مانی

قادری - اولعف طلول کے لوگوں کو ان حرد ف اور الفاظ کا بولنا ایک مصیبت ہے بنی کیونکو مکن تھا کہ حکیم مطلق عرف ایک ہی ہوئی سے پیار کر کے قاعدہ وضع الشیء فی موضعه کی دعایت مذکرتا اور طبا بح مختلفہ کے لئے جو مصلوت عامد تھی اس کو ترک کر دیتا ۔ کیا مناصب تھا کہ وہ جواجوا طبیعتوں کے لوگوں کو ایک ہی بولی کے تنگ بنجرہ میں تیاد کر دیتا ، علادہ اس کے انواع واقعام کی بعدتوں کے بناؤں کی ذیادت قدرت تا بت ہوتی اور عاجز بمدن کا مختلف ذباؤں میں اور اس کے تنافی کی ایک رونی ہے ۔

(رابن احدیه مام من الرحن الرح

یہ ایک ہمایت عمیب دغریب کتاب ہے جس کی طرف قرآن نٹرلیف کی بعض رحمت آیات في مين توج دلائي - موتر آن عظيم في يرجى دنيا پر ايك مجارى احسان كبا بعبواخدات كفات كا مهل فلسفه بال كرديا - اوريمس اس دتيق محمت برطلع فرابا كدانساني بوليال كس منبع ادرمعل نكى مي - اور كيے ده لوگ دھوكا يى ر مےجنبول نے اس بات كو قبول ندكيا جوانسانى بولى كى جرط خداتتانی کی تعلیم ہے . ادرواضح موکد اس کتاب بی تقین الال ندی و دسے یہ تا بت کیا گیا ہے كدونيا مي مرت تركن مثروي ايك اليي كتاب معجواس زبان من ناذل مؤا معجو أم الالسنم ادرالمای ادرتمام بولیوں کامنع ادربرشیم ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ المی کتاب کی تمام زرینت ادفضيلت اسي مي معجواليي زبان مي موجو خدا تعالى كے منه صفكى ادرا في خومول مي تمام زبانوں سے بڑھی بوئی ادر این نظام بن کا بل مو -ادرجب بم کسی زبان بن وہ کمال پا وی میں کے میداکر فرصے انسانی طاقیس اور ابشری بناویس عاجز مون اوروہ خریاں دیکیس جودومری ذبانی ان سے قامرادد محروم ہوں ادروہ نواص س بدہ کیں جو بجز خوا تعالے کے قدیم ادرجہ علم کے کسی مخلوق كافين ان كاموجد مع موسك ترميل ان يديا عدد د زبان فدا تعالى كاطرت سام يسو كالل اورمين تحقيقات كے بعد معلوم بواكد دہ قربان عربي مے - اگرچر بہت مے دوكوں نے إن باتدل كى تحقيقات ين اين عرب كذارى بي دربهت كوشش كى مع جواس بات كابند مكادير كم مُحَدُّ أُلِكَ نسنا كونى دبان م كريونك أن كى كوششين خطِمتقيم يرنهين سي ادد نيز فدا تعالي سے توفیق یافتہ ند منے اس لئے وہ کامیاب ندہو سکے ۔ ادریدیمی وجہ متی کہ عربی زبان کی طرف كُن كى يورى توجد بنيس عنى بلكه ايك بخل تقا- لهذا ده حقيقت شناسى سي خروم ره محف-اب بيس

خواندائی کے مقدی اور پاک کلام قرآن نثریون سے اس بات کی برایت ہوئی کہ دہ المامی زبان اور ام الاسترس کے لئے یا رسیوں نے اپن جگر اور عبرانی والوں نے دبی جگر اور آریہ توم نے این حگر دعوم کے کد انہیں کی وہ زبان ہے دہ عرقی مسلس ہے اور دو امرے تمام دعویر المطلق براور

عربی کے الفاظ کے مقابل پر ان زبانوں کے انفاظ ساگروں کولوں اندھوں بروں مروقوں مجذور ل کے مشابہ ہیں ۔ جو فطری نظام کو بکٹی کھو بیٹے ہیں۔ ادر کافی ذخیرہ مفردات کابوکائ نبان کے لئے شرط صردری ہے اپنے سائقہ نہیں رکھتے .....

اكركسي أدبيهما حب ياكس ادرمخالف كوير تحقيقات بمامي منظور بهس نوان كوم بزريع اس مشتماد كاطلاع ديتي كرم في زبان عربي كي نفيدت ادركمال ادرفوق الالسنه و ف ك دلال دينه س كتب يرسبوط طورير اكتماريك إن جو تعفيل ذيل بل: -

دا، عربی کی مفروات کا نظام کابل ہے : دم) عربی وعلی درجہ کی علمی دجو السمبر پر شمل ہے جو فوق العادت ہے -

دس، عربي كاسطسله اطراد مواد اتم و المل ب-

رم، ولی کی ترکیب میں الفاظ کم اور معافی زیادہ ہیں۔ رہ، عربی زبان انسانی خائر کا پور نفش کھینچنے کہیں پوری طاقت اپنے المرر رکھتی ہے۔ اب ہرایاب کواختیاد ہے کہ ممادی گتاب کے چھپنے کے بعد اگر مکن مو تو یہ کما لات

سنسكرت باكسى اورزبان ين ابت كرے -

ر منيادالحق ما چذ كران مجيد ايد ايسانعل نابال ادرمبر ورصنال بيك اس فاسها في كرين ادراس کم منجانب الله مون كيكس ماكسى ايك با دوبهلوس بكديزار بالدول سفظ برمورى ورسي اور حسقد مناعف دين مين كوسش كررم من كه اس رباني نود كو مجهادي أسي قدر وه زور سي ظاہر ہونا اور ا بفض اور جمال سے ہر یک اہل بھیرت کے دل کو اپی طرف کھینے رہا ہے اس اس تاريك ذماندين معى جبكه بإدريون ادرآريون في تدين اور تحقير كاكو أي دقيقه فد محصوفر أورايي ابنائ كى وجه مصاس نور برده تمام على كي جو ايك محنت جابل اور ون سعمب كرسكت ے اس ادلی نور نے آپ ایے منجاف اللہ ہونے کا ہریک بہلو سے تبوت دیا ہے -اس بی بر ایک عظیم الشان خاصیت مے کہ دہ اپنی تمام مرایات ادر کمالات کی نبیت اب بی دعوی

كرمًا اوراب بى امى دعوى كا بوت ديما إ- اوريونفرت كى اوركماب كونفيربيني ادمنجاراً دلائل ادربابن كعبواس في افيضنجان اللهوفيد ادراية اعلى درجه كي فصیلت بریش کے بی ایک بزرگ دین دہ ہےجس کی بسط اور تفصیل کے لئے ہم نے ایس كتاب كوتا ليف كيا بعد أمم الانسناه كي ياك جشف سيدا بوتى ع حكاكب زلال متارول كى طرح حِكنا اور بركي معرفت كے بيا سے كويتين كے بانى سے ميراب كرتا اور سكوك وسلمات كىميادل سے صاف كرديا ہے . يدريل كى يہا كتاب نے بنى مجان كى الله يورين ہنیں کی - اور اگر ویدیاکسی اور کتاب نے بیش کی ہے تو واجب ہے کہ اُس کے بیرو مقابلہ کے وقت بہلے اس وید کے مقام کو بیش کریں اور خلاصد مطلب اس دلیل کا یہ ہے کہ زیالوں پر نظر والفے سے برنابت ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں کا اہم اشتراک ہے۔ پھرایک ددمری عميق اور گهري نظر سے يہ بات بياية بوت بهنجي بيدان ترام مشترك د مانوں كى مال ربانعرلی معص برتمام زاین نکلی بن ادر پیرایک کائل ادر نهایت میط تحقیقات یعنی جیکم ولی نی نوق العادت کمالات پراطلاع ہو یہ بات مانی پڑتی ہے کہ یہ زبان مرت أم الاكتم بكدالبي ربال مع جوفدا تعالى ك فاص اداده ادرالمام ع يهل السان كوملهمان كلي - اوركسي انسان كي ايجاد نبيل - اور كيمراس بات كانتيجر كه تمام زبانون بي المامى دبان مرت عربى بى يا ننايراً بكد خدا تنانى اكل ادراتم دعىنادل و کے لیے مرت عربی زبان ہی مناسیت رکھتی ہے کیونکہ یہ بہایت مزدری ہے کہ کتاب اللی جوتمام تودول كى بدايت كے في أن به ده الماعي ربان يربى ازل بو درايي زبان من موجو أمّ الالسند موتا اس كوم ركب ذيان ادر ابل زبان سے ايك فطرى مناسبت بو اور تا ده المای زبان بو فی وجه سے ده بر کات این اندر رکھتی بوجوان چیزدل ین بوتی این جوفدا تعالے كممبادك إلف مے نكلتى بى ديكن چونكم دوررى زباني مجى انسانوں فيعمدًا بنين بنائي الكروه تمام اسى يأك زبان صع بحكم ربّ قدينكل كرمرو للى بي اوراس كه ذريات بي اس لئے یہ کھے نامناسب بنیں مقا کہ ان زبانوں س میں فاص فاص قور س کے سے المامی كتابي نافل بول - بإلى بمرحزوري تفاكه اقوى اور اعلى كترب عربي زبان يسى ازل مو كونكه وه أم الالسند ادراصل الهامي ذبان إور خواتعاك كيمند سينكلي ب ادرجونكم يدويل فرآن ف ہی بتلائی اور قرآن نے ہی دعویٰ کیا - اور عربی زبان میں کوئ دومری کتاب مدعی میں بنیں اسلے

بربرامت قرآن کا منجانب الله مونا ادرسب کتابوں پر مهموں مونا ما ننا بڑا درند دو مری کت بین مجی
باطل شمری کی - بهذایش نے اسی غرض سے اس کتاب کو نفوا ہے کہ تا اقل بعو نہ تعالیٰ تنام ذباؤں کا
افریشر اک نا بت کردں اور پھر بعد ازاں زبان عربی کے اُم الائٹ نم ادرائل الب می ہونے کے
دلائل سناؤں ادر بھرعربی کی اس خصوصیت کی بنا پر کہ کا کی اور خانص اور البها می ڈیان عرب
دی ہے اس آخری شیجہ کا قطعی اور تقینی ثبوت دول کہ البی کتابوں میں سے اعلیٰ اور ادفع اورائم
اورائمل اور خاتم المکشب مرحد قرآن کرم ہی ہے اور دی اُم الکشب ہے جاسا کھ علی اور انسل اور انسان ہے جاسا کہ عربی اُم اللائب ہے جاسا کھ عربی اُم الائٹ ہے ۔ اور اِسس سائر تحقیقات میں ہمارے ذمہ تین مرحلوں کا طع کرنا
امردی ہوگا۔

بهملا مرحله زبانون كالشراك البات كرنا - ودمرا مرحله عربي كالمراك السند بونا بياية الوت بهنجانا -

طبيرا مرحله عربي كا بوجه كمالات فوق العادت كے الما ئ ابت كرنا ننقيح ترتين امردل سے بهلاا مرجو المنزاك ألب شدے اس كا نيصله بمارى اس كتاب یں الی صفائی سے بولی ہے جو اس سے رامکر کسی اعلی تحقیقات کے لئے کوئی کارروائی محقورتس دوار امر مقیع کے امروں مے یہ ہے کوسٹر کہ زبانوں سے مرت عربی ی آم الاكسنم ب- بينانچداس كى وجوه بجائے تودمفض مكمى كئى بين - ادر بم في تابت كرديا ب كرعربي كحكالات خاصدين سے يہ بے كہ وہ نظرى نظام اپ ساتھ دكھتى ہے اوراللى منعت كانوبمورتى اسى رنگ سے دكھلاتى بےجن زنگ سے خدا تقا لے كے اور كام دنيا ين يائے جاتے ہیں۔ اور سرمجی تابت کیاگیا ہے کہ باتی تمام زبانی عربی کا ایک مسوخ الدہ فاکہ ہے جس قدر برمبارک زبان ان زبانوں میں اپنی بیئت میں قائم می ہے دہ حقد تو معلی کی طرح جِكْمًا مع ادر ا پنحن دار ما ك سات داول ير اثر كرما مع-ادرسقدر كوئ زبان مراكم كئ مع اسی تدر اس کی نزاکت اور دمکش صورت می فرق آگیا ہے۔ یہ بات آد ظاہرے کہ مرمکے چیز جوفدا تعالے کے الق مصنکی مے جب مک دہ اپنی اصلی مورت میں مے تبتک اس مِن خارق عادت منا كل عردر موتع من اورأس كى نظير بنافي ير انسان قادر نبين مومّا - اور جوہنی دہ چیزانی اعلی حالت مے گر حاتی ہے تو معًا اُسکی سکل ادر من فرق ظامر موجا آ ہے.... زبان عربی اس مطبعت طبع اور ذیرک انسان کی طرح کام دیتی ہے جو مختلف درائع سے

ہیں اس میں وہ مسب جمع ہیں .... یں جبکہ غور کرنے اور لیدی پوری خوش اور عمین تحقیقات کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ورحقیقت زبان عربی تمام زبانوں کے خواص تنظر قد کی جامع ہے تو اس سے بالصرورت ماننا پڑتا ہے کہ "نمام

زباش عربی کی ہی فروعات ہیں۔

بعض توقی اعترامن اعظاتے ہیں کہ اگر تمام ذبا نوں کی جرادر امس ایک ہی ذبان کوتسلیم کیا
جائے توعقل اس بات کو تبول بنیں کرسکتی کہ مرحث بین چاد ہزار برس مک ایسی ذبانوں بن جو ایک ہی
اصل سے نکلی تعین اس قدر فرق ظاہر مو گی ہو ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعترامن در حقیقت از قبیل
بنیاد فاسد بر فاسر ہے درنہ یہ بات قطعی طور پر طے ثرہ ہنیں کہ عمر دنیا کی عرف جا دیا پانچ ہزاد
برس مک گذری ہے اور پہلے اس سے زبین واسمان کا نام دنشان نہ تھا ۔ بلکہ نظر عمین سے معلوم
بوتا ہے کہ یہ دنیا ایک مرت دراز سے آباد ہے ۔ ماسوا اس کے اختا دن السند کے لئے عرف بابی
بوتا ہے کہ یہ دنیا ایک مرت دراز سے آباد ہے ۔ ماسوا اس کے اختا دن السند کے لئے عرف بابی
بوتا ہے کہ یہ دنیا ایک فرت دراز سے آباد ہے ۔ ماسوا اس کے اختا دن السند کے لئے عرف بابی
بوتا ہے کہ یہ دنیا ایک فرت دراز سے آباد ہے ۔ ماسوا اس کے اختا دن السند کے لئے عرف بابی بین بینے
بوتا ہوں کی ایک فراس وضع کی تاثیر اور دو اس کے نامعلوم اسباب سے ہر مکے قسم کی ذمین اپنے
احت دول کی نظرت کو ایک فراص حات اور لہجہ ادر صورت الفظ کی طرف میلان دیتی ہے اور
وہی محرک رفعة رفعة رفعة ایک فراص دھنع کلام کی طرف سے آبا ہے ۔ اسی وجہ سے دیکھا جا ما ہے
وہی محرک رفعة رفعة رفعة رایک فراص دھنع کلام کی طرف سے آبا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھا جا ما ہے

كربعن مك كروك مرون (آ بولغ ير تادرنيس بوسكة ادريعين رآ بولغ برقادر بنيس بوسكة عید انسانوں می ملکوں کے اخلاف سے دیگوں کا اختلات عمروں کا اختلات، اخلاق کا اختلا امراعن کا اختلات ایک عزوری امرے ایسا بی ید اختلات مجی عزدرمے کیونکد انسی مونزات کے نیج زباؤں کا کھی انتلات ہے۔ پی برخیال ایک دھو کامے کہ یہ اختلات کیوں ہزاد کا برس سے ایک بى عد تك ربا -اس سے أكم مذر طرحا . كيونكد مؤرّات في جسقدر اختلات كوچا باسى قدر مؤالى زبادہ کیونکر ہوسکتا ۔ یہ ایساہی سوال ہے جیساکہ کوئ کے کہ اختلات امکندیں ونوں اور عمروں ادر مرضول ادر اخلاق كا اختلات موكي بيكيول من مؤا كدكسي جكد ايك أنتهك جلَّد دس أنتهيل مو جاتیں۔ سوایے دہم کا بجزال مے ہم کیا جواب دے سکتے ہیں کہ یہ اختلات یوں ہی محقاعد نہیں تھا - بلکدایک طبیعی قاعدہ کے نیجے تھا - موصقدر قاعدہ فے تعامنا کیا اُسی قدر اختلات معى الوا عفرض بو كميد مورزات ماوى ارضى كى وجهسه انسان كى بناد مطاخلى يا خبلات كي ببهي رفنادين تباريلي پايرا موتى م ده نبديل بالفردرت سيسله كلمات مي تبديلي والتي م - لمذا وہ طبیعًا احتلات بی اکرنے کے لئے محبور ہوتی ہیں - اور اگر کوئی دومری زبان کا نفظ ان کے زبان من الله و ده عمدًا اس من بهت مجدة بار بلي كردية إن بن بيكسي اعلى درجه كي دليل اس بات یرے کددہ این فلفت کے محاظ سے ہو مؤرّات ارمنی سادی سے متاثرے نظرًا تبدیل کے

ماموا اس کے عبسا میول ادر مہود ایول کو تو صرور بر بات مانی پڑتی ہے کہ ام الال ندع بی ہے کو سکہ توریث کی نصر برج سے بہتا ہت ہے کہ ابتدادیں بولی ایک ہی سی ...

اگر یہ اعتراض پیش ہو کہ ذبان عربی ہو اُم الال ند قراد دی گئی ہے اس کی نسبت تمام نبانوں کی نسبت مسادی ہیں ہے جا کہ دوم تھوڑے سے نمام نبانوں کی نسبت مسادی ہیں ہے جا کہ دوہ تھوڑے سے نفیر کے بعد عربی ذبان ہی ہے ۔ نیک سنسکرت یا یورب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سے نفیر کے بعد عربی ذبان ہی ہے ۔ نیک سنسکرت یا یورب کی ذبانوں کے مما تقدرہ تعلق یا یا ہمیں جانا ۔ نواس کا جواب یہ ہے کہ کو عمری اور دوسری شاخیں اس کی دریف تعدیم تی کے تھوڑے سے تفیر سے جدا ہوئی ہیں اور سنسکرت وغیرہ دنیا کی نبانی ان نیانوں کے مما ت معلوم ہو جاتا انتیارت بعیدہ سے نکی ہیں تا ہم کا مل غور کرنے اور قواعد پر نظر ڈالے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ان ذبانوں کے کلمات اور دافاظ مفردہ عربی سے ہی بدالکہ طرح طرح کے قابوں میں لائے گئے ہیں اور عربی کے نفا اُس فاصد سے جو اِسی ذبان سے خصوصیت سکتے ہیں جنگی ہم انشا احد میں اور عربی کے نفا اُس فاصد سے جو اِسی ذبان سے خصوصیت سکتے ہیں جنگی ہم انشا احد میں کو اس کی دوسر سے کہ ان ذبان کی کے نفا اُس فاصد سے جو اِسی ذبان سے خصوصیت سکتے ہیں جنگی ہم انشا احد میں اس کا میں دیا ہو کہا کی خوانی فاصد سے جو اِسی ذبان سے خصوصیت سکتے ہیں جنگی ہم انشا احد میں اس کی مورب سے کہ ای دوسر کی کے نفا اُس فاصد سے جو اِسی ذبان سے خصوصیت سکتے ہیں جنگی ہم انشا احد میں سے دوسر کی بدائی کی دوسر کی کی دوسر کیا ہوں کیا کا موسوئی سے کہ ان دوسر کی کو نفا اُس فاصد سے جو اِسی ذبان سے خصوصیت سکتے ہیں جنگی ہم انشا احداد میں کی دوسر کی بدائی کی دوسر کی کو نفا اُس فاصد سے جو اِسی ذبان سے خصوصیت سکتے ہیں جنگی ہم انشا احداد کی دوسر کی بدائی کی دوسر کی بدائی کی دوسر کی بدائی کی کو نفا کی کو دوسر کی بدائی کی کو دوسر کی کی کو نفا کی کو دوسر کی بدائی کی کو دوسر کی بدائی کی کو دوسر کی بدائی کو دوسر کی بدائی کی کو دوسر کی کو دوسر کی کو دوسر کی بدائی کی کو دوسر کی

ا پنا پنے میل پرتشری کرینگے - ادر جواس کے اُم الالسند اور کائل اور البها می زبان ہونے برطعی دبیل ہے باغ مخوبیاں ہیں - جومفصار ذبل ہیں :-

ملی فرقی عربی کے مفردات کانظام کائل ہے ۔ یعنی انسانی خردرآوں کو دہ مفردات پوری

مددية بي دور عان الس ع بيره بي -

دومری خوی عن براسماء بادی واسماء ادکان عالم و نبانات وجوانات وجادات واعفا انسان ابی ابی وجرتسمیدی برا معلم مسید پیشنل بی - دومری زبانی برگز اس کا مقابله بیس کرستین -

تعبیری تو فی عرب کا اطراد مواد الفاظ بھی پورا نظام دکھتا ہے اور اس نظام کا دائرہ تمام افعال اورامماء کو ہو ایک ہی مادہ کے ہیں۔ ایک معسلہ حکمیہ میں داخل کر کے اُن کے باہمی تعلقات

دکھانا ہے اور بات اس کال کے صافقہ دومری زبانوں بن بائی بنیں جاتی -

با بحویں تو فی عربی ذبان ایے مفردات ادر تراکیب اپندا مقد رکھتی ہے ہو انسان کے مام اور کی مارک کے مام کر انسان کے مام بادیک درباریک منمائر اور خبالات کا نقت کینے کے این کا ال درمائل میں -

ارم اس دووے یں کا ذب ہیں کہ عرب ہیں مدہ یا کی نصائل خصوصیت کے ماتھ ہو ہور ہیں ہو کہ من کا ذب ہیں کہ عرب ہیں کہ عرب ہیں کہ عرب ہیں کہ من کا ذب ہیں کہ من کا ذب ہیں کہ اس کو گا بت کر سکتا ہے کہ ان کی ذبال ہی ان نصائل میں عربی کی شریک و مسادی ہے یا اس پر غالب ہے توجم اس کو پائی کہ راد روم ہم بالانوقاف دینے کیلئے قطعی اور حمی و عدہ کرتے ہیں .....

اس دقت م غير دبان داول سكيا مانگخ بي - مرت يهي كدوه يه نوبيان جوم فع بنابان

یں ثابت کی بر بن زبان میں ثابت کر کے دکھ اویں - شاؤیہ بات ظاہر ہے کہ کا ل زبان کے لئے مفردات کاکال نظام صروری مے یعنی یر داجبات ہے کہ کائل زبان جوالمامی اور ام الالسند كملاتى مع انسانى خيالات كو الفاظ ك قالب من لحصالف كدونت بورا ذخيره مفردات كا الغ اندر کھنی ہوا لیے طور سے کرجب انسان مثلاً ایک توحید کے مفترن کے معلق یا نرک کے مفون مح متعلق باحقوق الله كالتعلق ياحقوق العباد كيمنعلن ياعقائد رينيه كمنعلق ياان كي دلائل كي متعلق يا محبت اور مى الطبت كي متعلق يا تُغِف اور نفرت كي متعلق يا خدا تعالى كي مرح اورثناء ادراس كے اسماء مطبرہ كے منعلن يا فرابب باطله كے رد كے متعلق يا تصم لورموا تح كي متعلق با احكام اور حدود كي متعلق باعلم معاد كي متعلق يا تجادت اور مداعت ادداوكرى كيمتعلق يانجوم ادرميكت كيمنعلق باطبعي ادرطباب ادرنطق وغيره كيمنعلق كونى مبسوط كلام كرنا جام تراس ذبان كع مفردات اس كو الي طورس مدد د عسكس كم ہر کے خیال کے مقابل برجو دل میں پالموایک لفظ مفرد موجود موتایہ امراس بات م دلیل مو کرجس ذات کا مل نے انسان اوراس کے خیالات کو بدراکیا کسی نے ان خیالات کے اداكرنے كے اللے تديم مع ده مفردات مجى بديا كرديك - اور ممادا دلى افعات اس بات كے تبول كرف كالم المجوركرام كر الريخصوصيت كسي ذبان مي يائي جائ كر وه نربان السانی خیالات کے ندرقامت کے درانق مفردات کا فوبعورت بیراید ایے اندر تیادر منی ب ادرمریک باریک فرق جوافعال می پایا جاتا ہے دی بادیک فرق اقوال کے ذرایع سے دکھاتی ہے اور اس کے مفردات خیالت کے تمام حاجوں کے سکفل ہی تو دہ زبان باشداہامی م كونك يدفداتعالى كافعل مع جواس في انسان كوبراد اطور كي فيالات ظاهركرف كيل متدربداكيا مع بن مزور تفاكر البي خيالات كالداده كروانق اس كوزفيره تولى مفردا مجى ديا جانا ما فوا تعالى كا قول لدفعل ايك بى مرتبه يربو يكن حاجت كے وقت تركيب كام لينايد بات كسى خاص زبان سے خصوصيت نبي ركمتى - بزار با زبانول يري عام أفت اور نعق درمین ہے کہ دہ مفردات کی جار مرکبات سے کام بنتے ہی جس سے ظاہرے کہ فرددتوں کے دقت وه مركبات انسانول في خود بنا في بي بي جوز بأن ان أفتول سع محفوظ موكى اور إبى ذات ير مفردات معكام نكاس كي فعرصيت ركع كي ادراي اقوال كوفداتوالى ك نعل كمطابق بين خيالات كے جو شوں كے مطابق اوران كے بموزن دكھلاے كى بلاشب ما ايك

فارق العادات مرمد برمور اورتمام دبانون کی نبیت ایک نصوصیت پیدا کرکے اس لائی بوجائی کداس کوامل الهامی دیال اور فطرت افتار کها جائے - اورجو ذبان اس مرتبہ عالیہ مفصوص موکد وہ خلا تعالیٰ کے منعم سے نکلی اور فوق العادات کمالات سے خنص اور امراك نبرہ بال کی نسبت یہ کہنا ایما ندادی کا فرض موگا کہ دی ایک ذبان ہے جو تحقیقی طعد پر اس لائی تھیرائ گئی ہے کہ فیا تعالیٰ کا اعلیٰ اور المل الهام اسی بین ناذل مو اور دومیرے الهام اس الهام کی ایمی فرع بی ہے کہ فیا تعالیٰ کا اعلیٰ اور المل الهام اسی بین ناذل مو اور دومیرے الهام اس الهام کی ایمی فرع بی ہے ہدائم اس بحث کو بعد اس بحث کو میلی فرع بی ۔ بدائم اس بحث کے بعد اس بحث کو میلی کے دور انہیں مقدمات سے اس میچ کو درفق سل ظامر کریں گے دول تھی کہ وہ الهام کی ان ایمی کا مان پر الهام کی ان ایمی کی ان ایمی کی فرد کی اور المل اور کی کو اور المل اور کی مورث قرائ ہی ہے بی کو حقیقی دی اور المل اور کی مفردات کا نظام دکھلانے کے لئے اور نیز دومیری خور مول کے لئے اور ایمی کی نظام دکھلانے کے لئے اور نیز دومیری خور مول کے لئے اور ایمی کی نظام دکھلانے کے لئے اور نیز دومیری خور مول کی نظام دکھلانے کے لئے اور نیز دومیری کو میول کے لئے اور نیل مولی کی خوالے کی اور ایمی کی نظام دکھلانے کے لئے اور نیس کا میں مقدمات کا نظام دکھلانے کے لئے اور نیل مولی کی خوالے کی المال کی خور کی اور المی المین کی نظام دکھلانے کے لئے اور نیل کا خور مول کی لئے کہ اور المی کی نظام دول دیا تو تو الق بادلان

اس بنایت مفیدقاعده کا مکھنا داجبات سے ہے کر صیفہ قدرت پر نظر ڈالئے سے بیبات مزددی طور پر اننی بڑت ہے کہ جو جرابی خدا تعدان کے ہاتھ سے پیدا ہوئی یا اس سے میادر ہوئی ان کی ادّل علامت بہی ہے کہ اپنے اپنے مرتبہ کے ہوافق خدا شناسی کی داہوں کے خادم ہوں۔ ادر اپنے دجود کی اصلی عرف بزبان قال یا حال بہی ظام رکریں کہ دہ معرفت بادی کا ذریعہ ادر اس کے داہ کے خادم ہیں۔ کیونکہ تمام مخلوقات کی افراد پر نظر غور ڈالئے سے بہی تابت ہو ماہے کہ کا مناست کا تمام سلسلہ افواع وا تسام کے بیرا یوں یں اس کام بی دکا مؤام کے کہ تا دہ فدانعالی کا مناست کا تمام سلسلہ افواع وا تسام کے بیرا یوں یں اس کام بی دکا مؤام کے کہ تا دہ خواندی کا تمام سلسلہ افواع وا تسام کے بیرا یوں بی اسکام بی دی جو نکر عرفی ذبان فدانوائی مصادر ہوئی ہے اور اس کے کرتم سے نکلی ہے لہذا صردر تھا کہ اس بی بھی یہ علامت موجود ہو تا یقینی طور پر شاخت کیا جائے کہ دہ فی الواقعہ ان چیز زار میں سے ہے کرجر بغیر ذرایعہ انسانی تا یقینی طور پر شاخت کیا جائے کہ دہ فی الواقعہ ان چیز زال میں سے ہے کرجر بغیر ذرایعہ انسانی کی اسبت مفرون ہی بنایت بدیری اور صاحف طور پر بائی جاتی ہے ۔ ادر جیسا کہ انسان کی ادر توئی کی نسبت مفرون بنایت بدیری اور صاحف طور پر بائی جاتی ہے ۔ ادر جیسا کہ انسان کی ادر توئی کی نسبت مفرون

أيت دَمَا عَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْدِنْسَ إِنَّ لِيَعْبُ مُدُنَّ أَبِتَ وَتَعْقَ مِ- الى طرح مِن رَبَّ مي جوانسان كي اعلى زبان اوراكس كرجز فِقلقت مع يريحقيقت تابت م-اس مي كياشك بے کہ انسان کی فلفت اُسی حالت میں اتم اور کس معمر کتی ہے کہ جب کلام کی خلفت بھی ام میں دافل موكيونك ده ييزيو انسانيت كيجوم كي يمره نام ده كلام بى عادر كي مبالخه مذ موكا اگریم بد کہیں کرانسانیت سے مراز یہی نطق نے تمام اوازم کے مما کھ م بین خدا تعالے کا یرفران کرین فے انسان کو بی عبارت اور معرفت کے لئے پیدا کیا ہے در حقیقت دو مر لفظول میں یہ بیان ہے کہ بی نے انسانی حقیقت کو ہو نطق ادر کلام ہے مع اس کے تمام قوی اور ا نعال کے ہو اُس کے در برحکم جانے ہیں اپنے سے بنایا ہے۔ کیو اگرجب مم مو چتے ہیں کم انسان کیاچیزم توهریج بین علوم ہونا ہے کہ دہ ایک جاندارے کہ جواپی کلام سے دوار مع الدول سے تمیز کتی دکھنا ہے۔ اس اس سے است ہوا کہ کلام انسان کا اس سے فیقت م ادربان قوی اس تقیقت کی تا بع اور خادم میں بیں اگر سیکس کہ انسان کا کلام خداتنا كاطرت مع نهين تويدكمنا فيرك كاكد انسان كي انسانيت خدا نعالي كي طرف بين يكن العامر مے كد فدا انسان كا خالق ہے اس كے ذبان كا سلم بھى دى ہے -ادراس جھكرطے مے فیصلہ کے لئے کہ وہ کس ذبان کا معلم ہے اہمی ہم مکد فیلے ہیں کہ اُس کی طرف صوبی زبان م كجومرجب منطوق وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْانْسَ الْوَلِيعْبُدُونَ أَسى طرح معرفت اللی کی فادم مو کتی ہے جیسا کرانسان کے وجود کی دومری بناوطی اور ہم بیان كريك بي كران صفات سے موصوت صرف عرفي على اوراس كى فدارت يوج كدوه معرفت بادى مكسينجان كے لئے اپندايك اسى طانت ركھتى مع جو الليات مے ایک عدوی قسیم کو ہو قانون قدرت من یائی جاتی ہے بڑی فو بھورتی کے ساتھ اپنے مفردات می دکھاتی ہے۔ اورصفیات البیم کے ناڈک اور با دیا فرقوں کوجوع فوسد یں مودادی اورالسابی توجید کے دلائل کوجواسی عیف سے مترشی ہی اورفدا نعانی کے انواع واقسام کے اوادول کو ہواس کے بندوں سے متعلق اور صحیفہ تفرت بی نمایاں ہیں ایسطور سے ظامر کردی ہے کہ گویا آن کا ایک نہایت تطبیق نقشہ کینے کرا گے رکھ دیتی ہے اور ان دقیق اشیاروں کو جو فوا تعالیٰ کے اسماء اورصفات اور افعال اور ادادول یں واتع میں جن کی شہادت اس کا فاؤن قدرت دے رہا ہے۔الیسی صفائی سے دکھا

دی ہے کہ گویا ان کی تصویر کو انظموں کے سامنے نے اُن ہے - چانچریہ بات بدا بت معلوم ہوتی مے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے صفات اور انعال اور اردول کی چرو نمائی اور نیز اپنے نعل اور تول کے تطبيق كے كے زبان عربي كو ايك متكفل خاد م پداكيا ہے اور ازل سے يهى چا م ك الهيات كرمسر مكتوم اورمقفل كے الح يهي زبان كنجي مو- اورجب مم اس نكة كرينية بن اورياعيب عظمت ادیخصوصیت عربی کی م برکھلتی ہے تودومری تمام ذباش سخت تایی اورنقصان برای ہوئی دکھائی دین ہی کیونکوس طرح زبان عربی صفات المیہ اور اس کی تف م تعلیموں کے لئے مرایا متقابله کاره واقع م-اور البیات ك تدرق نقشه كا ایك سیدها انعكاى خطوبى يس برا مؤاد كان ديا م - يمورت كسى دومرى ذبان مي مركة موجود بنيس اورجب معقل سليم اور فم متقيم ع صفات الليدى السنتيم برنظ والتي بي جو تديم مع ادرازل صحيف علم مي قدرتی طور پر پائی جاتی ہے تو دی تقسیم عربی کے مفردات میں بمیں لتی ہے ۔ مثل جب ہم غور کے تے میں کہ خدا تعافے کا رحم عقلی تحقیق کی رد سے اپنی ابردائ تقسیم میں کتنے حصول مرسمل موسکتا ہے تو اس قانون قدت کو دیکھ کرجو ہمادی نظر کے سامنے ہے صاف طور برہیں سمجھ اُجانا ہے كدده رهم ووسم برم يعنى قبل ازعمل وبعد ازعل - كيونكه بنده برورى كا تطام باداذ بلند گواہی دے رہا ہے کہ وخمت المی نے دوتسم سے اپی ابتدائی تقسیم کے محاظ سے بنی ادم برظرور

دولمری قسم رحمت کی وہ ہے جو انسان کے اعمال حسنہ پر مترتب ہوتی ہے کہ جب
دہ تضریع سے دعاکر ائے تو تبول کی جاتی ہے ادر جب دہ محنت معتظم ریزی کرتا ہے۔ تو
رحمیت المی است تخم کو بڑھاتی ہے بہاں تک کہ ایک بڑا ذخیرہ اناج کا اس سے بیدا ہوتا ہے۔
امی طرح اگر غود سے دیکھو تو ہمادے ہر کیکے عمل صالح کے ممالحہ خواہ دہ دین مصنعلق ہے
یا ذنیا سے رحمت المی اللی ہوئی ہے ادر جب ہم ان توانین کے لی ظرمے جو المہی مسنوں یں

وافل بي - كو في محدث ونيا يا دين كم تعلق كرتم بي توفي الفور رحميث الجي مماد عشامل حال بوجاتي ب ادد بمادى خنتوں كو سرمبز كرديت م . يد دولول وستن اس قسم كى بين كه بم أن كے بغير جى بى بني سكتے كيان كے وجوديس كسى كوكلام بوسكتا ہے ، بركر نہيں - بلكه يدتو اجلى بريبيات يس سے بي مبلك ما عقد ممادی زندگی کاتمام نظام علی دا ہے بس جبکہ فابت ہوگ کہ ہمادی تربیت اور تکیل کے مے دو مون کے دوستے فادر کریم نے جادی کر رکھے ہیں ادروہ اس کی دوسفیل ہیں ہو ہمادے درخت وجود كي آبياشي كے لئے ددر بكوں ميں ظاہر موئے ہيں۔ تواب ديھنا جا بيئے كدره دد مبتے زبان عملي ميں منعكس بوكركس من ام سے يكارے كئے ہيں - يس واضح ہوكر پہلى قسم كى رحمت كے لى ظ سے زبان عم بی من خدا تعالیٰ کو رحمن کہتے ہیں ، اور دوسری قسم کی رحمت کے محاظمے زبان موحوث میں اس کا نام و میم ہے۔ اس نوبی کے دکھلانے کے سے ہم عربی خطیعہ کے بہی ہی مطرف رحما كالقطال تم بي-اب اس نون كود يكولو - يونك يرجم كاصفت ابى ابتدائ نفسيم ك لحاظ سالى تانون قدرت کے دیسم پیشتل منی لمذااس کے لئے زبان عملی میں دومفرد لفظ موجود ہیں ۔ اور یہ تعدہ طاب من کے لئے بہایت مفید ہوگا کہ بیشر عربی کے باریک فرقوں کے پہچا نے کے لئے صفات اور افعال الميدكو بوهجيفه قدرت من نمايان بي معتما و قرار دبا جائے - ادران كے اقسام كوجو قانون قدر سے ظاہر بون عربی کے مفردات میں ڈھونڈا جائے - اورجہاں کمیں عربی کے ایسے متراد ت افظوں کا بابى فرق ظامركرنا مقصود موجوصفات يا انجال المى كيستعنن من نوصفات يا انعال اللى كى النفسيم ي طرف متوجه بون جو نظام قافون قدرت دكھلا رہا ہے -كيونكرفي كى اصل عرص المبات ئى خدمت م جياك السان كے دجود كى اصل غرض معرفت بارى تعالى ب اور ہر باب چيز جس غرض کے دیئے پریا کی گئی ہے۔ اُسی غرض کو سامنے دکھ کر اس کے عفارے کھل سکتے ہیں اور اس کے جو ہرمعلوم ہوسکتے ہیں۔ شالاً بیل صرف کلبد دانی اور بارکٹی کے لئے پدا کیا گیا ہے یں اگراس عرفن کو نظر انداذ کدکے اس سے وہ کام لینا چاہیں جوشکاری گنوں سے لیا جاتا ہے توبے شک دہ بليه كام مع عاجز أجائيكا اور نهايت نكمًا اور ذيل ثابت بوكا -يكن الراعلى كام كم ساتفاسكي ا منائش كرين أو ده بهت جلد اين وجود كي نسبت نابت كريكا كرميسلد وسائل معبشت ونيوى كا ایاک بھادی بوجھ اس کے سرمیے -غرف ہر مکے چیز کا ہز اسی دفت ٹابت ہوتا ہے جب اس کا اصلی کام اس سے لیا جائے -موع بی کے ظہور اور بروز کا اصلی مقصود النبیات کا روش چیرہ دكھلانا مع - كريونكه اس نهاميت باريك ادر دنيق كام كالفيك شيك انجام ديا اورفعطي

عفوظ رہنا انسانی طائنوں سے بڑھ کرتھا ہذا خواد ندکیم ادر رہیم نے قرآن کریم کوعربی زبان کی بلاغت دفعما حت دکھلانے کے لئے ادر مفردات کی ناڈک فرق ادر مرکبات کا خدق اعجاز ظاہر کرنے کیئے بطور ایسے اعجاذ کے بھیجا کہ تمام گردیں اس کی طرف جھک گیش ادر عربی کی بلاغت کو اس کے مفردات اور مرکبات کی نسبت ہو کچھ قرآن نے ظاہر کیا اس کو اس وقت کے اعلیٰ درجہ کے ذبان دانوں نے مذمرت بنول ہی کہا بلکہ مقابلہ سے عاجز اکر یہ بھی تا بت کر دیا کہ انسانی قویش ان حقائق ادر معادف کے بیان کرنے ادر ذبان کا سچا احرف عیمی خاجت ہیں۔ اس مقادت کے بیان کرنے ادر ذبان کا سچا احرف عیمی خاجن ہیں۔ اس مقدس کا اص محادث کے بیان کرنے ادر ذبان کا سچا احرف علی تعلیم میں اور دی الفاظ بائے جاتے ہیں۔ لیکن حب باک لوریہ بات ظاہر ہے کہ ہمی فرق معلوم ہوا جس کو ہم نے بطور نمونہ خطبہ مذکورہ میں مکھا ہے۔ اوریہ بات ظاہر ہے کہ ہمی فرق سیاس میں ہمیت سے متراد دی الفاظ بائے جاتے ہیں۔ لیکن حب باک احداث کے باہمی فرق س پر اطلاع مذیادیں اور دہ الفاظ علم المی اور دی تعلیم ہیں سے اس مول ترب مک ان کو حلی مذہن شمار نہیں کر سکتے۔

یہ بات بھی یاد رہے کہ انسان اپی طرف سے ایے مفردات پیدا ہمیں کرسکتا۔ ہاں اگر قددت قادر سے پیدا شدہ ہول توان بی غور کرکے اُن کے باریک فرق ادر محل تعمال معلوم کرسکتا ہے۔ شلا حرق ادر تحق کے با فیول کو دیکھو کہ امہول کے کوئی نئی بات ہمیں نکائی اور مذ نے تو اعد بنا کرکسی کو اُن پر چلنے کے لئے مجبور کیا بلکہ اسی ضبعی ہوئی کو ایک بیاد نظر کے ما تھ دیکھر تا اُل گئے کہ یہ بول چال توا عد کے اندر اسکتی ہے۔ تب شکلات کے سہرا کرنے کے لئے توا عد کی بنا ڈالی سو قران کریم نے ہریا لفظ کو اپنے محل پر رکھ کردنیا کو دکھلا دیا کہ عربی کے مفردات کس من مول بر برستعمال یا تے ہیں۔ اور کیسے وہ المنیات کے خادم ہیں اور نمایت دقیق مفردات کس من مرکب اور نمایت دقیق

اب ہم اسی پر اکتفاد کرکے ایک اور لفظ کی چند خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ سو وہ لفظ مرتب کا ہے جو قرآنی الغاظ س سے ہم نے لبا ہے۔ بر لفظ قرآن شریف کی بہا ہی سورة اور بہلی ہی آیا ہے۔ جیسا کہ افتد بل شائہ فراتا ہے۔ آلحکمنگولله س ب الفخال کین۔ لسمان العرب اور تاج العروس بی جو گفت کی بہایت معتبر کتابیں ہیں مکھا ہے کہ دسان العرب میں سرب کا لفظ سمات معنول پرشمل ہے۔ اور وہ یہ ہیں: - مالاف سبت میں مرب کا لفظ سمات معنول پرشمل ہے۔ اور وہ یہ ہیں: - مالاف سبت مد من بر ۔ مربی منعنوں سرب منعنوں میں سے بین نیم ان سات معنوں میں سے بین خواتوالی کی ذاتی عظرت پر دلالت کرتے ہیں سمبلد ان کے مالک ہے۔ اور عدم منافع ہے۔ اور عدم مالک ہے۔ اور عدم منافع ہیں سمبلد ان کے مالک ہے۔ اور عدم منافع ہیں سبت خواتوالی کی ذاتی عظرت پر دلالت کرتے ہیں سمبلد ان کے مالک ہے۔ اور

مالات مخت عرب می اس کو کہتے ہیں جس کا اپنے ملوک پر تبعث تام ہو اور جس طرح چاہے الے تفرت میں اس کو لاسکتا ہو اور بلا التر اک بغیر اس برحق مفتل مو - اور بلاظ حقیقی طور پر لین بلحاظ اس کے معنول کے بخر خوا تعالے کے کسی دو اس بر اطلاق نہیں یا سکتا ۔ کیونکہ تبعث تام اور تقرّت تام اور حقوق تام بجز خوا تعالے کے اور کسی کے لئے ستم نہیں ۔

ادر هسي كفت عرب مين اس كوكمت بن حسكة إين ايك السامواد اعظم موجواب وفي جوسس ادرابی طبعی اطاعت سے اس کے علقد بوش ہوں - سو بادشاہ اور ستیدیں یہ خرق م کہ مادشاہ سیامیت قبری ادرایے توانین کی سختی سے نوگوں کومطیع بناما ہے اور سید کے ابدین اپنے دلی محبت ادمدنی جوسش اور دلی تحریف سے خود بخود منابعت کرتے ہی اور سچی عبت اسکو میں ما كرك مكارت مي ادراليي متابعت باديتاه كى اس دنت كى جاتى بعب ده مبى دولول كى نظر مي سيد قرار يادے غرض سيد كا نفظ مي فقيقى طور ير الجاظ اس كے معنوں كے بجر فدا نوا لے كے كسى دومرع يربولا بنس جانا -كيو : كريقيقي اورواقعي جورش سے اطاعت حس كے ساكل كوئى شاكيم اغرامن نفسافیہ کا مزمد بجر خلا تعالی کے کئی مکن نہیں ۔ می ایک ہےجس کی سخی اطاعت مدهی کرتی بی کیونکد ده ان کی میدائش کاعقیقی مبداد ب اس مے طبعاً مرامک روح اس کو مجدہ کمتی ہے . بُت پرست اور انسان پرست بھی اس کی اطاعت کے مے الیابی جوش رکھنے میں جیسا کہ ایک موقد دامنمباذ - مرانہوں نے اپی علمی سے ادد فعورطلب سے اس زندگی کے سیج ميت كوشنافت نيس كيا- بلك ابينائى كى وجدس اس المعدنى جرس كوغير على روضع كرديا . نب كى فى يتمول كوادركسى فى المجندكو ادركسى فى كرش كو ادركسى فى نعوذ بالله ابن مريم كوفرا بن دیا یکن اس دھوکا سے بنایا کہ شائد وہ جومطلوب ہے بر دی ہے - موید وگ منون کو جی اسد دے کر بالک ہوگئے ۔ایسا ہی اس عقیقی محبوب ادر سید کی دومانی طلب می ہوار سول نے دصو کے کھا ئے ہی گیونکہ ان کے دلول می تھی ایک عجوب اور ایک عقیقی سید کی طلب تھی گر انبون نے اپنے دل خیالات کو اچھی طرح سٹناخت ند کرکے مرخبال کیا کرد جقیقی مجوب اورسید جس کو رومیں طلب کردی میں اورس کی اطاعت کے سے جانیں اچھل ری میں وہ دنیا کے ال اور دنیا کے اطاک اور دنیا کی لڈات ہی میں ۔ گریداُن کی فلطی تھی جلکدرُوعانی خوامنوں کا محرک اور باك جذبات كا باعث مى ايك ذات بحص في فرابام وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ الركيك عب دُوت يعن بن ادرانس كى مدائش دور ان كى تسام توى كا يس بى تقصور بول - ده امی نے یں نے پرا کے کہ تا مجھے بہچائیں در میری عبادت کریں - مواس نے اس آیت میں اشارہ کیا کہ جب آرانسان کی کہ جب کی فلاب ومعرفت اور اطاعت کا مادہ دکھا گیا ہے - اگرانسان میں یہ مادہ نہ ہوتا تو نہ دنیا میں ہوا پرستی ہوتی نزبت برستی نہ انسان پرستی کیونکم مر بک خطا میں یہ مادہ نہ ہوتا تو نہ دنیا می اور میں اور میں میاوت مقتمی اسی ذات کے دے مستم ہے ادر دی واقعی طور پرسید ہے ۔

ادر سنجماله ان تین ناموں کے جو خوا تعالیٰ کی عظرت پر داالت کرتے ہی مارم سمی ہادر تدبیر کے بعنے بید کا مسلم می کرنے کے دقت تمام ایسا سلد نظر کے سامنے ماعز موجو گذشتہ واقعات کے متعلق یا اُئارہ نتائج کے متعلق ہے ۔ ادراس سلد کے کاظ سے دمنع شی و فی جم لله مو ادر کوئ کا دروائی حکمت علی مے باہر نہ ہو ۔ ادر بہ نام می اپنے حقیقی معنوں کی روسے بر فدائنا کی کے کسی غیر ریاطان بہیں یا مکن کیونٹر کال تا بیرغیب دانی پر دو تون می اوردہ مجز فدانعالیٰ کے

مى كے لئے مستم بنيں -

ادر جار باقی ام سینی مرتی - نیم - منعم - منم فداندانی کے ان فیومن پردلالت کرتے ہیں ہو بلحاظ اس کی کالی ملیت ادر کالی سیادت ادر کالی تدبیر کے اس کے بناروں پر جاری ہیں جانچر مرقی کا نفظ بظاہر معنے پردرش کرنے دالے کو کہتے ہیں۔ ادر کالی طور پر ترمیت کی حقیقت یہ ہے کرجس ندر فلفت انسان کے شعبے باعتبار ہم ادر کدح ادر تمام طاقوں اور قوتوں کے بلے جانے ہی ان تمام شاخوں کی پرورش ہو ادر جہاں کے بشریت کی جمانی اور کد حانی ترقیات اس بردر شن کی کمال کو جائیتے ہیں ان تمام مراتب مک بدرش کا صلاحہ مقدم ہو۔ ایسا ہی جی نقطم بردر کی خون کا مادر اسم یا اس کے مبادی شریت کا نام می دو امری کا صلاحہ مقدم ہو۔ ایسا ہی جی نقطم دو اس کے مبادی شریت کا نام می اور ترین کی جان اظہار اور ابراز کا نام می بدوش ہے ہیں اور عالی اور ابراز کا نام می اور خوا ہی ہی کہ سے بی دو سے دو ہوت ہی اور میں کی معنوی کے نمال تام کے نقطہ تک راہ میں اور عالی ان بایات ہی دسیم اور خوا ہی کہ کا اس اور الفاظ رب کے اسم کی فرع ہیں۔

ادر خالی ویشرہ الفاظ رب کے اسم کی فرع ہیں۔

ادر خالی ویشرہ الفاظ رب کے اسم کی فرع ہیں۔

ادر فائق دعیرہ الفاظ رب ہے اسم کی شرع ہیں ۔
ادر فائق دعیرہ الفاظ رب ہے اسم کی شرع ہیں ۔
ادر فیر کے سے بین نظام کو محفوظ مرکھنے والا ۔ ادر نظم کے یہ معنے بی کہ ہر کی قسم کا افعام اکرام جوانسان یا کوئی دومری مخلوق اپنی استعداد کی ددسے پاسکتی ہے ادر بالطبع اس نعام اس کوعطا کرے تا ہر مک مخلوق سے کمال تام کو پہنچ جائے نعرت کے خواج ں بی دہ انعام اس کوعطا کرے تا ہر مک مخلوق سے کمال تام کو پہنچ جائے

جیبا کہ اللہ جا نا دایک جار فرا آ ہے۔ کر بہنا الّذی اعطیٰ کُل شَیْءِ عَلَقَهُ اللّٰهُ هُدی دیم الله عدد و مرد کمالات معلوم کی الدی اس کے مناصب حال کمال خلقت بخت اور مجراس کو دومرد کمالات معلوم کیلئے رہنمان کی ۔ پس یہ انعام ہے کہ ہریک چیز کو اول اس کے دبود کی دوسے دہ تمام توئی وغیرہ عنایت ہوں جن کی دہ چیز محتاج ہے مچراس کے حالات مترقبد کے حصول کے لئے اس کو وغیرہ عنایہ بات کو دائیں دکھائی جائیں ۔ اور مشمم کے یہ معنی ہیں کر سلسلہ نیفن کوکسی پہلز سے بھی ناقص نہ جھوڑا جا اور ہر کی ممبلو سے اس کو کمال تاک بہنچایا جائے ۔

موم س کا سم جو قرآن کریم میں آیا ہے جس کدہم انتباس کے طور پران مطبہ کا ادل یں لا تے ہی ان دسیع معنوں پرشمل م حن کو مم نے بطور اختصار اس مفرون یں ذکر کیا ہے۔ اب مم بنمایت افسوس سے ملحقے ہیں کہ ایک ناہجے اگریز عبسائی نے اپن ایک کتاب یں مکھا ہے کہ اسلام پرعیسائی ذہب کو یرنفنیلت ہے کہ اس میں خدا تمانی کا نام باب سی آبا ہے اوریہ نام نہایت پیادا اور دلکش ہے اور قرآن میں بینام نہیں آیا - گرمیں تعجب كرس معرض في اس تحريك وقت يريد خيال بنيل كياك تفت في كمال تك اس لفظ كي عرف اوعظمت ظاہری ہے۔ کیونکہ ہریک لفظ کوحقیقی عزت اور بزرگی لفت سے بی ملتی مے اور کسی انسان کوید افتیاد نہیں کہ اپن طرت مے کسی نفظ کو دہ عزت دے جو لفت اس کو دے نہیں کی۔ اسی دجر سے فدا تعالیٰ کا کلام میں لفت کے الزام سے باہر نہیں جاتا اور تمام اہل عقل اورنقل کے اتفاق سے کسی لفظ کی عزت اور عظمت ظاہر کرنے کے وقت اول افت کی طرف رجوع کرنا چا ہیے کداس زبان نے جس زبان کا دہ نفظ ہے بدخلدت کہاں یک اس کو مطاکی ہے. اب اس قاعدہ کو اپنی نظر کے سامنے رکھ کرجب سوچیں کد آپ یعنی باپ کا نفظ لَغْت كَ رُد سے س پایہ كا لفظ مے تو بجر اس كے كچه بنيں كرسكت كرجب مثلًا ايك انسان فی الحقیقت دومرے النان کے نطفہ سے پیدا ہو مگر پداکر نے بی اس نطفد اندار انسان کا کچم میں دخل مذہوتب اس مالت میں کہیں گے کہ یہ انسان نلال انسان کا آپ یعنی باب ہے ادر اگر الیی صورت ہو کہ فدا کے قادرِ مطلق کی یہ تعرفیت کرنی منظور ہو جو محلوق کوا ہے فاص ادادہ مے خود مدا کرنے والاخود کالات کے پہنچانے والا اور خود وحم عظیم سے مناسب حال اس کے انعام کرنے دالا اور خود حافظ اور قرقم ہے تو اُخت ہرگز اجازت بہیں دی کرال مفہوم کو آپ یعنی باپ کے نفظ سے ادا کیاجائے بلک تفت نے اس کے لئے ایک دومرالفظ

رکھا ہے جس کو رہے کہتے ہیں ۔ جس کی اصل تعربیت الجبی ہم نفت کی رُد سے بیان کر چکے ہیں اور ہم مرکز مجاز نہیں کہ اپنی طردت سے نفت تراشیں باکہ یمیں انہیں الفاظ کی بیردی لاذم ہے جو تدیم سے فدا کی طروف سے چلے اُتے ہیں ۔

أب كالفظ ابك ايسا تفيرادر ذليل تفظم كريس بي كوئى حقد برورش يااداده يامجت كا مشرط بنين - شلاً ايك براجو بكرى رجست كرك نطفه دال ديا ميا يا ايك ماند بل جو كان بد جست کرکے اور اپی تہوات کا کام پورا کرکے بھرائی معطلیدہ بھاگ جاتا ہےجس کے برخیال مرتبی منیں ہوتا ہے کہ کوئی بجید پردا ہو۔ یا ایک سور جسکوشہوات کا نہایت زور ہوتا ہے اور بار باردہ ایک كامي مكارب الماركيمي أسك فيال يرسى بنيل موتاكه اس بار بارك تبهواني جوش سعيم مطلب ے کہ بہت سے بچے میدا ہوں اور خمنر مرزادے زمین پرکٹرت سے اس جائی اور نہ اس کونطرق طور پر بیشعور دیا گیا ہے تا ہم اگر بھتے پیار ہو جائیں تو بالشبہ سورد بزرہ اپنے ا پنے بچوں کے اب کملائی ۔ اب جار اب کے نفظ یعنی باب کے نفظ میں دنیا کی تمام تُغتوں کی روسے یہ مصنے برگز مراد بنیں کہ وہ باب نطفہ ڈانے کے بدر بھربھی نطفہ کے متعلق کچھ کارگذاری کما مع تا بجديدا موجائ يا ايع كام ك وتت بن بداداده معى اس ك دل من مو ادر مركس علوق كو ایسا اختیار دیا گیا ہے - بلکہ باپ کے مفظ میں بچہ پیا ہونے کا خیال مجی نشرط نہیں اوراس کے مفہوم میں اس سے زیادہ کوئی امر ماخوذ نہیں کہ وہ نطفہ ڈال دے بلکدوہ اسی ایک ہی کاظ سے جونطفہ ڈالٹا ہے كفت كى رُو سے اَب يعنى باب كہلاتا ہے توكيونكر جائز ہو كرايسا ناكارہ نفظ جس کو تمام زبانوں کا اتفاق ناکارہ مظمراتا ہے اس فلد مطلق پربولاجائے جس نے تمام کام كال ارادول ادركا باعلم اور تدري كالمرس ظهوري آت بي-ادركيونكر درمت بوكر دبى ايك لفظ

جو کرا پر بولا گیا بیل پر بولا گیا مور پر بولا گیا دہ خدا تعالیٰ پر میں بولا جائے۔ یہ کیسی ہے ادبی ہے جس سے فاوان عیسا فی باذ نہیں آتے ۔ ند ان کو مشرم باتی دہی ند حیا بانی دہی ند انسانیت کی سمجھ باتی دہی گفارہ کا مسئد کچھ ایسا اُن کی انسانی توٹوں پر ناریج کی طرح گرا کہ بالکی نکما اور بے حس کردیا ۔۔۔۔۔۔

اِس جگریم سیکسملی کے بعین شہات اور وساوس کوبھی دُورکن قرین معلوت مجھتے ہی ہو اُس نے اپنی کتاب سکچر جلدادل عمر اللسان کی بحث کے نیچے مکھے ہیں۔ چنا نچہ بطرز قولہ و اقول

ك ذيل يل تحريد إلى ا

فول - ترقی ملم کے موانعات میں سے ایک یہ ہمی ہے کہ بعض تو موں نے دومری قو مول کو متحفا دن اور تحقیر کی نگاہ سے دیکھنے کے لئے اُس کی نسبت حقادت آمیز القاب تراشے اسلئے دہ الن محقر قوموں کی نفات کے سیکھنے سے قامر رہے اور عبب کہ یہ الفاظ حبی اور عجمی کہنے کے انسانیت کی لفات اور فرمزنگ سے نہ نکا ہے گئے اور مجائے اس کے لفظ برآ در تائم مراج السان کا انفاذ نہ ہوا۔ ایس ہی جبت کی تمام قوموں کا بیر استحقاق تسمیم نہ کیا گیا کہ دہ ایک ہی فوع یا عبس کے جمیں اس وقت مگ ممادے علم اللسان کا آغاز نہ ہوا۔

يه انساني بناوط بهنين لبكه ده قاورعالم الغبرب عبس في مختلف استعداد دل كم ما تقد انسانول كو

پیداکی ہے اُس نے مختف ایافتوں کے کی ظاسے یہ دونام آپ مقرد کر دیے ہیں۔

ہمرد دسوی دیں یہ سبی ہے کہ اگریہ رو نام عرب اور عجم کمی انسان نے محفق تعدب اور عجم کمی انسان نے محفق تعدب اور عقی کے باط سے آپ ہی گھولے کے بین تو بالا شبہ یہ واقعات کے برطاف ہونے اور عف دروغ بے فرزغ ہوگا - میکن ہم اس کتاب میں نابت کر بھے بین کہ عرب کا نفظ در عقت اسم ما مسلمی ہے اور واقعی طور پر بر بات کی ہے کہ ذبان عربی این عام مفردات اور السم ما مسلمی ہے اور ویکر عجاب دغوائی کے کاظ سے ایسے اعلی مقام کے مرمد پر ہے کہ بی کہ اسم اللہ فرائ ہو تا ہے کہ دو اسری ذبانی اس کے مقابل پر گونگے کی طرح ہیں ۔ اور مذمرت بی بالکہ جب ہم ویکھتے ہیں کہ دو اسری تمام ذبانی اس کے مقابل پر گونگے کی طرح ہیں ۔ اور مذمرت بی بان ایر المواد مواد کی حرکت ایسی آن صے مفقود ہے کہ گویا وہ بالکل ہے جان ہیں تو ہیں مجبوری یہ ما ننا پڑتا ہے کہ در مرحق تعددہ ذبانی نہایت تنزل کی حالت یں ہیں ۔ اور عرب ذبان میں یہ بات نہایت نوم فلوں کر مواد میں اس کے تعزل کا حال ظاہر کیا جاتا تو میں کہی رکھا کہ اس کا کہ تعزل کا حال ظاہر کیا جاتا تو میں کھا جاتا تو یہ دفالے نور کا نام مردہ قریانی رکھا جاتا تو یہ دفالے نہایت موزون تھا کہ اس ذکھا۔ اور اگر شیار شیار اس کے تعزل کا حال ظاہر کیا جاتا تو یہ دفالے نہایں دورون کا نام مردہ قریانیں رکھاجاتا ۔

(منن الرجن صرب ٢٠٠٠ ماتيه)

فَواهًا لِلعَرَبِية مَا أَحْسَنَ وَجُهَهَا فَى الحلل المنجة الكاملة - أشرقت الابهض بانوابها التامّة - و تعقّق بها كمال الهويّة البشريّة توجد فيها عَجائب الصانح الحكيم القدير كما توجد فيها عَجائب الصانح المحكيم القدير الكبير - وأكمل الله جيبع اعضائها - وما غادَمَ شيئًا من مسنها وبهائها - فلاجَهُمُ

تجدها كاملة في البيان محيطة على اغراف نوع الانسان. نما من عمل يبدوا الى انقلاض الزمان ولا من صفلة من صفات الله الديان. وما من عقيدة من عقايد الله ولها لفظ مفرد في العربية فانعتبر ان كنت من المرتأبين -

ر منن الرحمن ممدون

اركاران اسلام

يُن كني بار ظامر كرحيكا بول كرتبس عرف اتنے ير خوش بنس بونا جا بيئ كد بم سلمان كبلات مي ادر لا إلة إلى الله ك قائل مي - قرآن شريب كيرهف والع اس بات كوبخولى جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف زبان ہے رامنی مہیں ہوتا - قرائن شریف میں معود اول کے تعقے درج ہیں۔ اُن پرفدا تعالے کے بڑے بڑے نفل بہے ہوئے سکن جب اُن پرایسا نمانہ آیا کہ اُن کی باتی صرف زبان مک محدود ره ممين اوران كے دل دغا اور فيانت اور فيالات برسے برم ہوگئے تو انٹرنعالے نے طرح طرح کے عذاب اُن بروارد کئے ادر بہان تک کد اُن میں سے بعض کو مبدر ادر سور الکھا گیا ہے حالانکہ توریت ادر زلور اُن کے یاس عفی ادروہ اس پر اینا ایمان ظاہر کرتے تھے اور مادے بیول کو مانتے تھے ۔ لیکن فعد نے اُن کولیند نرکیا کمونکہ انگی بائیں صرف زبان برخفیں اور ان کے دلول میں مجھ مذ تھا۔ كلمدك معنى كاطرت غوركرو- لا إللة إلا احله انسان ذبان مع اقراركرة اع ادر دل تصدین کرا ہے کہ میرامعبود بجز خدا کے اور کوئی نہیں۔ الله ایک عربی نفظ ہے اور اس کے معن معبود ادر عبوب ادر اصل مقصود كے بين - ير كلمه قرآن شريب كا خلاصه بع بوملانون کوسکھا یا گیا ہے۔ اکثر نبی کتابوں کا یا د کرنا ہرایک کے واسطے سنکل ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اُس نے ایک مختصر ما کلمرسنادیا ہے۔ اس کے مصنے یہ بی کرجب تک فداکو مقدم مذکب جادے جب مک فدا کومعبود نر بنایا جادے جب مک فدا کومقعبود مذمخمرایا جادے السان كونجات عاصل نبين موسكتى - عديث سريف ين آما به من تَعالَ لا إلَهُ إلا الله خَدَ مَلَ الْجَنَّاةَ جَسِ فَ لا الله الآ الله كما وه بهشت بن داخل بؤا - لوكول في الله وميت كالمعبوم مجعفين دهدكا كهايام - ده يرفيال كرتمين كرمرت زبان م يركلمه مرها النا كافى ب أدرمرف انف مع انسان بمشت من داخل موسكيكا - خدا أنما في الفاظ مع تعلق بیس رکھنا دہ دلوں سے تعلق رکھتا ہے -اس کا مطلب یہ ہے کہ و لوگ در حقیقت اس کلمہ کے مفہوم کو اپنے دل میں داخل کر لیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی عظمت پورے رنگ کے ساتھ

ان کے دنوں میں مجھے جاتی ہے دہ جنت میں داخل ہوجاتے ہیں ۔ جب کوئی شخص میچے طور پر
کلمہ کا قائل ہوجاتا ہے تو بجز خدا کے اور کوئی اس کا پیارا نہیں دہنا ۔ بجز خدا کے کوئی اس کا
معبود نہیں دہنا ادر بجز خدا کے کوئی اس کا مطلوب باتی نہیں دہنا - دہ مقام جو ابرال کا مقام
ہے ادروہ جو تطب کا مقام ہے اور وہ جو غوث کا مقام ہے وہ یہی ہے کہ کلمہ اواله الله کیرن سے ایمان ہو

يه كلمد مرتبيت ايك الله كعموا تمام اللول كي نغى كرمًا مع - تمام انفسى ادراكاتي الله بابرنکال کرایے دل کو ایک اولا کے واسطے پاک صاف کرنا جائے بنعن بُت ظاہر ہی گر بعض بُت بادیاب بین-منلاً خداتعالیٰ کے سوائے اسباب برتوالی کرنا مبی ایک بت بے گریہ ایک باریک بنت مے .... دہ باریک بنت جو لوگ اپنی بغلول کے اندر دبائے بيرت بي ان كا نكالنا ايك شكل امر ب - برت برك فلسفى ادريكم ان كواب الدس نكال نہیں سکتے ۔ دہ نہایت باریک کیڑے ہیں جو کہ خدا تعالے کے بڑے ففٹل کی توروس کے سوائے نظر بہیں اسکتے - وہ بڑا منر انسان کوبہنچاتے ہیں - وہ بت سجد ہات نفسائی کے ہیں جوکہ انسان کو خدا تعالیٰ اور اپنے ہم جنسوں کی فقوق تعنی من مدسے باہرے جاتے ہیں۔ بہت فرص مصحبوكه عالم كملات مي اور فاعنل كملات بي اور مولوى كملات بن اور حديث بطعة بن این آب می ان بول کی شناخت بنیں کرسکتے اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اِن بتول سے بچیا برے بہادر ادی کا کام ہے جو لوگ ان بوں کے بیجیے گئے بین وہ آبس میں نفاق رکھتے ہیں ایک دوسرے كے تقوق الف كرتے إلى ادر بجھتے إلى كرم نے ايك شكاد مادا م - رس م فياده اساب پر دور احقی اوران کا تمام مجروسد ان اسباب ہی پر موتا ہے ۔جب ک ال بالول كا قلع قمع مركيا جاوے توجيد قائم نہيں ہوسكتى -

( تقارير علي مالانه لم ١٩٠٠ ما ١٥٠٠ )

نقا ور وصال بو كيونكر جب مك خداكسي كو پاك مذكرے كوئى ماك بنيس بوسكتا اور جب مك وہ توردمالعطان کرے کوئی دمال کو حاصل نہیں کرسکتا . طرح کے طوق ادرتماقتم معن بحيرانسان كالردن مي مرعم بوع مين - اورده بمنيراجا بنام كديد دور موجادي برده دورنمیں ہوتے. باوجود انسان کی خوامش کے کہ وہ پاک ہوجاوے نفس تواسر کی لغزیش ہوہی جاتی ہیں۔ گنا ہوں سے پاک کرنا فدا کا کام ہے۔ اُس کے سوائے کوئی طاقت بنیں جو زور کے مائد نہیں پاک کردے۔ بس پاک جذبات کے بیا کرنے کے واسطے خدا تعالی نے مماز رکھی ہے۔ نماز كيام ايك وعا جودرد موزش ادر حرفت كے ساتھ فدائوالى سے طلب كى جاتى م تاكديد برخیالات اور بُرے ارادے دفع بوجادیں - اور پاک عبیت اور پاک تعلق حاصل موجادے -اورفوا تعانى كاحكام كاتحت جلنا نسيب بو - صلوة كا فظ اس بات ير دلالت كرتام که دُعاً عرف زبان معنہیں ملکداس کے سائف سورش ادر جانت کا مونا صروری ہے۔ خداتما دُعاكوقبولنبي كاجبة مك انسان حالت دُعايس ايك موت مك نيس بينياً. مار بطے بھارے درجے کی دعاہے گروگ اس کی قدر نہیں کرتے ۔اِس : الذین مسلمان درد و وطالفت كى طرف متوجد من يكى ايك فرقع من جسياكه نوشابى اورنقشبندى وغير افسوس مع كدان يس سے كوئى برعات كى أميزسش سے فالى نمانى مقانى نمازى حقيقت بعضروي - احكام الني كي بحوكرت بي - طالب ك واصط زاز كي بوت موت ان برعات بن می کی صرورت نہیں - بیخبر خدا صلے اسدعلیہ وسلم کا یہی طربق کھا کہ شکلات کے دقت جی وفو كى مازى كفرے بوجاتے تھے درنمازیں دُعاكرتے تھے۔ ہمادا تجرب كر فرا كے قرب ہے جانے والی کوئی جیز نمازے زبادہ میں - ناز کے اجزاد اپنے اندر ادب فاكسارى اورانكسارى كانجار ركھتے ہيں۔ تيام ميں نمازى دست بسته كھا اوتا ہے جيباكد ايك غلام اپني أق اور بارشاه كے سامنظرين ادبسے كھڑا ہوتا ہے . ركوع ميں انسان انکساد کے ساتھ جھک جانا ہے ۔ رب مے بڑا انکساد سجدہ بس م جوبہت ہی

( تقاديرطيم مالانز لياد ملي ملي )

مُمازُول كو با فاعدہ التروام سے بر مصور دمون اوگ مرت ايك ہى وقت كى نماذ برمد يعت بير وہ بادركيس كدنمازي معانت نہيں موتي يہان ك كديمغيروں ككومنا نہيں ہوئي

عاجزی کی مالت کوظ مرکز تا ہے۔

ایک حدیث بن آیا ہے کہ رمول انٹر صلے احد علیم دملم کے پاس ایک نئی جاعت اکی - انہوں نے مازی محافی چاہی ۔ آپ نے فرا با کرمس فرم بی عمل نہیں دہ مزمب کچھ نہیں - مازی محافی چاہی ۔ آپ نے فرا با کرمس فرم بی عمل نہیں دہ مزمب کچھ نہیں - ( مغوظات جلد اول صاحع )

یں پھرتہیں تبلاتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ سے سی تعلق مقیفی ارتباط قائم کرنا چاہتے ہو تو نماز پر کار بند ہوجاؤ اورا یسے کار بند بنو کہ تمہار اصبم نہ تمہاری زبان بلکہ تمہاری دُدرہ کے ادادے اور جذبے سب مے صب ہم دون تماز ہو جا بئیں۔

المعنوظات جلداول مسلال)
المعنوظات جلداول مسلال)
المعنوظات جلداول مسلال المعن المعنولات المعنولا

کر کرین نابینا نه اُکھوں اور اُندھوں میں مذجا بلوں ۔ " جب اِس قسم کی دُعاما نگے گا اور اس پر دوام اختیا دکر بیگا وہ ویکھے گا کہ ایک دقت اُس پر الیا اُکیکا کہ اِس ہے ذوقی کی نماز میں ایک چیز اسمان سے اُس پر گرے گی جو رقبت مداک دیگی۔

شعله نور إس بدنازل كركه تيرا الس اورشوق إس بي بيدا بوجائ تواليسانفل

ر مفوظات جدرجهادم ماطمها) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَىٰ مَلُوارِهِمْ يُعَافِظُونَ - يعنى عِصْ ورحم كموس جويا نجوي درجم ع مُره كُعُنِي ده بي جوائي نماذول برآپ محافظ اورنكهان بي يعني ده كسى دومرے كى تذكير اور یادد إنی كئتاج بنیں رہے بلكہ كچھ ایسا تفلق ان كو فدا سے بدیا ہو گیا محاد فداكى یاد كچھ اس فى م كى مجوب طبع اور مدار آدام اور مداور ذاركى ان كے لئے مولكى ہے كدوہ ہروقت اُس كى تاہميانى میں سكے رہتے ہیں اور ہردم ان كا یاد النى میں گذرتا ہے اور نہیں جاہتے كہ ایک دم ہمى فدا كے ذكر سے الگ موں ۔

اب ظاہرے کہ انسان اُسی چیزی کا فظمت ادر ایکسیانی می تمام نز کوشش کرکے ہردم لگادہا معض کے گم ہونے میں اپنی ہواکت اور نباہی دیجھنا ہے ۔ جلیما کہ ایک مسافر جو ایک بیابان ہے آب ودان بي مفركردم بي يص كه صدم كوس مك بانى اوردولى طف كى كونى اميدنهين وه اين بانى ادررونی کی جوسا تھ رکھتا ہے بہت محافظت کر اہم ادر اپنی جان کے برابراسکو محصالے کیونکہ ده نفنن رکھنا ہے کہ اس کے ضائع ہو نے میں اس کی موت ہے بیں وہ لوگ جو اس مسافر کمیطرح إِنى نما ذول كى محافظت كرتم بين اوركه مال كانقصان بو يا عزت كانقصان بويا نماذكي وجب کوئی نادامن ہوجائے نماز کونہیں حیوال نے - ادراس کے منا تُع ہو نے کے اندلیند میں مخت بے تاب ہونے اور پیج وتاب کھانے گویا مربی جاتے ہی اور بہیں جا ہتے کہ ایک دم مجی یاد المی سے الگ مول ده درحقیقت نماز اوریا د النی کو اپنی ایک عزوری غذائمجفتی می سبران کی دندگی کامدان ادر بیر حالت اس وقت پیرا ہونی ہے کہجب فعدا تعالیٰ اُن سے عبت کرتا ہے ادر اُس کی مجرفیاتیم كا ايك افروضة سعامي كو ردهاني وجود كے مئ ايك رُدح كمن جامعية أن كے دل ير نافل موتا م ادران كو حيات ثاني مجش دينا ب - ادر ده رُدح أن كمة تمام دجود ردهاني كوروشني اور زند کی بخشتی مے - تب وہ مذمنی تکلفت اور سادط سے خداکی یاد می ملے رہتے ہی بلددہ خداتی جسمانی طور پرانسان کی زندگی روٹی اور پانی پرموفوف رکھی ہے وہ ان کی روحانی زندگی کوجس دہ پیار کرتے ہیں اپنی ماد کی غذا سے والستہ کر دیتا ہے۔ اس سے دہ اس روثی اور پانی کوجمانی ردنی اور پانی سے زیادہ جا ہے ہی ادر اُس کے منائع ہونے سے ڈرتے ہیں - اور یہ اس دوج کا الربوتا مے جو ایک شعلہ کی طرح اُن یں ڈالی جاتی ہے جس مطشق الی کا فاصح اُن می مدا موجاتی ب اس سے دہ یاد اللی سے ایک دم الگ ہونا نہیں جا ہت دہ اس کے لئے دکھ اُٹھاتے ادرممائب دیکھتے ہیں گراس سے ایک مخطر مجی جُدا ہونا نہیں میاہتے - ادریاس انفاس کرتے میں اور اپنی نمانوں کے محافظ اور کہمبان رہنے ہیں-اورید امران کے لیے طبعی ہے کیز کم ورقبقت فدانے اپن محبت معجری ہوئی یاد کوعب کو دوسرے تفظوں میں نماز کہتے ہی ان كيا ايك

مزوری غذا مقرر کر دیا ہے اور اپن مجست ذاتیہ ہے اُن پر تجنی فرہا کر یاد اہنی کی دیک دلکش الذت اُتو عطائی ہے ۔ پس اموجہ سے یاد اہلی جان کی طرح بلکہ جان سے بڑصد کر ان کوعزیز ہوگئ ہے اور فدا کی ذاتی مجست ایک نئی رُدرج ہے ہو سفلہ کی طرح اُن کے دلوں بر پڑتی اور اُن کی نماذ اور یاد اہلی کو ایک غذا کی طرح اُن کے دلوں بر پڑتی اور اُن کی نماذ اور یاد اہلی کو ایک غذا کی طرح اُن کے لئے بنا دیتی ہے ۔ پس وہ یقین رکھتے ہیں کہ اُن کی ذندگی دوئی اور بانی سے بنیں بلکہ نماذ اور باد الہی ہے جیتے ہیں ۔

غرض مجتت سے بھری ہوئی یاد اللی جس کا نام نمازہے دہ درجعقت ان کی غذا موجاتی مصص كے بغيروه جي ي نيس سكت - اورس كى عافظت اور جيانى بعينم اس مسافر كاطرح ده كرت دمت مي جوايك دشت باب وداندي إي چندرويول كى محافظت كرما معجواس کے پاس میں اورا بنے کسی قدر بانی کو جان کے ساتھ رکھتا ہے جواس کی مشک میں دامب طلق نے انسان کی روحانی ترتیات کے لئے یہ جبی ایک مرتبہ رکھا مؤاہے ہو محبت ذاتی ادرغشق كے غلبہ اور استيلاد كا آخرى مرتب ب اور درحقيفت اس مرتبدير انسان كے كي جبت سے بھری ہوئی یاد اللی جس کا شرعی اصطلاح میں تمار نام ہے غذا کے تائم مقام ہوجاتی ہے بلدوه باربار صمانی رُدح کو معی اس غذا بر فداکرنا جاستا ہے - ده اس کے بغیر زنده بنیں ره عت جیساکہ عجمی بغیریانی کے زندہ مہیں رہ سکتی - اور خدا سے علیحدہ ایک دم عجی لبسر کرنا این موت محجتام -ادراس کی رُوح استانداللی پرمرونت سجره می رائی م -ادرتمام آدام اس كا خدارى سى بوجاتا ہے - ادراس كويقين بوتا ہے كديس اگر ايك طرفة العين بھى يادالنى الك بوالدس مرا-ادرس طرح دولى عصم من ازكى ادر أنكه دركان وغيره اعضادكى توقول مي تواناني أجاتى م- إسى طرح اس مرتب يرياد اللي جوعشق اورمبت كے جوش م مولى معرس كى روحانى تولول كوترتى ديى م - يعنى أنكوين توت كشف منايت مات اور تطیعت طور پر بیدا موجاتی ہے اور کان فدا تعالی کم کام کوسنتے ہیں ۔ اور زبان پر دہ کام بہایت لذيد اوراجل اوراصفی طور پرجادی موجاتا ہے - اور رؤيا صادقه كمثرت موتے ميں جونلق مبح كىطرى فلمورين اعاته بي - اور باعث علاقدها فيد محبت جوحفزت عزت مع بوما بعشر خوالوں مے بہت ماحصدان کو مت ہے - بہی دہ مرتب معن مرتب برمون کو عسوں ہوا ، كر فلالى عبرت اس كے ليے روش اور پانى كاكام ديتى ہے - يدنى پيدائش اس وقت ہوتى ہے جب بیلے رُدحانی قالب تمام تیاد موکیکتا ہے - اور مجردہ رُدح جو عبت ذائیر المبدكا

ایک شعلہ ہے ایسے مومن کے ول پرا پڑتا ہے اوریک وفعہ طاقت بالانشین بشریت سے بلندر اکو ے جاتی ہے - اور بیمزنبہ دہ ہے جس کو روحانی طور پر خلق اخر کتے ہیں - اس مزنبہ پر فدا تعالیٰ اپن ذاتی مبت کادیک فردنتر شعار س کو دوسرے تفظول میں دوس کھتے ہیں مومن کے دل پر نازل کرتا ے اور اس سے تمام مارکیوں اور الائشوں اور کمزور اول کو دور کر دیتا ہے۔ اور اس دوج کے بھونکنے کے ما تھے ی وہ من جو ادفی مرتبہ بر تھا کمال کو بہنچ جاتا ہے اور ایک رُدعانی آب وَاب بِدا ہوجاتی ہے اور گندی زارگی کی كبودگی بكلی دور موجاتی ہے۔ اور موس ایف اندر محسوس كرايتا ہے كرايك في دوح اس كے الدر داخل ہو كئى ہے جو بيلے نہيں تھى - اس دوح كے اللے سے ايك عجب سکینت اور اطمینان مومن کو مال موجاتی ہے۔ اور عبت ذاتیہ ایک فوادہ کی طرح بولش مارتی اور عبو ریت کے پودہ کی ابیاش کرتی ہے اور وہ آگ جو پیلے ایک معول گری کی حد مک على اس درجر برده تمام وكمال افردخته مو جاتى م ادر انسانى وجود كم تمام ض دفاماك كوجلاكم الوايت كاقبعنه اميركر ديج عدروه أك تمام اعصاء براحاطه كراسي م. تب اس وب كى ماند جو نهايت درجه أك بي تيايا مائ يهان تك كه سُرخ بوجائ ادر اک کے ننگ بر موجائے اس موس سے او میت کے آثار اور انعال ظاہر موتے ہی جیسا کہ والم مجمی اس درجہ پراگ کے آثار اور افعال ظاہر کرتا ہے۔ گریہ نہیں کد وہ مومن فدا ہوگیا ہے بلكد عبت الميدكا كيد ايسابي عاصه ہے جواب رنگ بن ظامر دجود كوك أنى ب -ادر باطن من عبوديت اوراس كاضعف موجود بوما سع-اس درجم برموس كى ردى فدا بوما محبل کھانے پراس کا ذرگ موقوت ہے در دوس کا پان بھی خدا ہوتا ہے جس کے بینے سے دہ بوت سے بچ جاتا ہے ادراس کی مفتر ی مواہی خدا ہی ہوتا ہے جس سے اس کے دل کو راحت بہتے ہے ادراس مقام پراستعارہ کے نگیں بہ کہنا ہے جا مزمو گا کہ خدا اس مرتبہ کے مومن کے ادر داخل مونا ادر اسكرك وريشه يل مرائت كرنا ادراس كهدل كواين تخت كاه بنايت ب- تب ده ايي روح مے بنیں بلک فارا کی روح سے دیکھٹا اور فارا کی روح سے سنتا اور فدا کی روح سے بوت اور خال روح صعلتا اور خدا ک روح سے دشمنوں پر حلد کرتا ہے کیونکہ دہ اس برتیم برنسیتی اور استبلاک کے مقام بی بوتا ہے ادر فدا ک رُدع اس پرایی محبت ذاتیہ کے ما اللہ مجل فرا کرمی اللہ اس كو بخشى مع - بس الموقت روعانى طور براس يربير أيت صادق أنى مع فَرُر أَنْشَانًا كُا اس وجسى مع - بن الوحرون و الله المُصدَّفُ الْغَالِقِيْنَ - الله الله الله المُصدِيْم م ٥٨ - ٥٥ ) كَلُقًا الْمُصَالِ المِدِيدِ عديثِم م ٥٨ - ٥٥ )

مماری کرتے ہیں جیسے ایک مادا حیب شکیس دگا ہوائے ہے۔ اکر لوگ وسی نماز ادا کرتے ہیں اور بہت جاری کرتے ہیں جاری کیا ہے۔ اگر توادے بعض لوگ مماذ تو جاری بھے ہیں لیکن اس کے بعد دعا اس قدر لمبی ما بھتے ہیں کہ نماذ کے دفت سے موگن تگنا دقت لے لیتے ہیں حالان کم نماذ تو خود دُعا ہے بس کو می نصیب نہیں ہے کہ نماذ میں دُعا کرے اس کی نماذ ہی نماذ کو دُعا سے شل کھانے اور مرد یا نی کے لذینر اور مرد یا ای کے لذینر اور مرد یا اوا کرو۔ ایسا مذہو کہ اس پر دمل ہو۔ نماذ خدا کا حق ہے اُسے خوب اوا کرو۔ اور مرد یا اور کر دور اس پر دمل ہو۔ نماذ خدا کا حق ہے اُسے خوب اوا کرو۔ ایسا مذہو کہ اس پر دمل ہو۔ نماذ خدا کا حق ہے اُسے خوب اوا کرو۔

السان کی دابار شد درگی کا جا مجاری معیاد نماذی و ده خصر و فدا کے صفور مائی سال کی کودیں ہے جہے کہ روتا منازیں رہتا ہے اس میں رہتا ہے۔ جیدے ایک بچہ اپن مال کی کودیں ہے جہے کہ روتا ہے اور اپنی مال کی محبت اور شفقت کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح پر نماذیس تضرع اور انتہال کے ساتھ خود اکے حصفور کر او گر الله اپنے آئید کو داو بیت کی عطونت کی گودیں والل و زنا ہے ایک اور و کھو اس نے ایمان کا حرظ مہمیں المطابا حس نے نماز میں لڈت بہمیں باقی الله و دوجاد جو نجیس لگا کر جیدے مرفی طوری میں مالی مناذ حرف مرد کو اور کا نام بیس ہے۔ بعض لوگ نماذ کو تو دوجاد جو نجیس لگا کر جیدے مرفی طوری میں المان کے حصور عرض مالی کے حصور عرض میں المان کے میں المان کے میں المان کی دریا میں کہ دریا ہوئی کے ایک کر میا مانگتے ہیں ۔ نماذ ہیں دُما اللہ کو و عاکا ویک درسیار اور میں۔ اور حصور دالمی سے نکل کر دُما مانگتے ہیں ۔ نماذ ہیں دُما اللہ کو و عاکا ویک درسیار اور دریا ہوں۔ اس کے دریا ہوں کہ دریا ہوں کو دیا کا ویک درسیار اور دریا ہوں کو دیا کا ویک درسیار اور دریا ہوں کے دیا دریا ہوں کے دیا کہ دریا ہوں کو دیا کا ویک درسیار اور دریا ہوں کے دیا دیا کہ و دیا کو دیا کا ویک درسیار اور دریا ہوں کو دیا کا دیک درسیار اور دریا ہوں کو دیا کو دیا کا ویک درسیار اور دریا ہوں کو دیا کا دیک درسیار اور دریا ہوں کو دیا کو دیا کا دیا ہوں کی در ایور سمجھوں ۔

( المفوظات جلد دوم مها

المار کا اصل مغزادردو تورعا ہی ہے ۔ نماذ سے نکل کر و عاکر فیے دہ اصل مطلب کہاں عاصل ہوسکت ہے ۔ ایک شخص یا دشاہ کے دربار میں جائے ادر اس کو اپنا عرص حال کرنے کا موقعہ بھی ہو لیکن وہ اس وقت تو کچھ مذکھے لیکن جب دربار سے باہر جادے تو اپنی درخوامت بیش کر اس سے رسے کیا فائدہ ۔ ایسا ہی حال ان لوگوں کا ہے جو نماذ بین خشوع وخصوع کے معافظ دعایش نہیں مانگے ۔ تمکو جو دعایش کرنی ہوں نماذ بین کرد ور لورے آداجب دعاکم کو معافلہ می منا ملک ہے۔

الله تعالى نے قرآن فریون كے شروع ہى بى كە عامكھائى م - اورا سكے ساتھى

دُعا کے آداب بھی بنا دیے ہیں۔ سوری فاتعلی کا نمازیں بڑھنا اوز می ہو دریہ دُعاہی ہم

﴿ مُعْوَفُات جَدَمُوم مِدَ مِنْ ﴾ مُعَادُ اپنی زبان مِن بنیں بڑھنی چا ہیئے۔ خوا تعالیٰ نے جس زبان مِن قرآن متر نیف رکھا ہے اسکو بنیس جھوڑنا چا ہیئے۔ ہاں اپنی حاجتوں کو اپنی زبان میں خوا تعالیٰ کے سائنے بعد مسئون طربق اور اذکار کے بیان کرسکتے ہیں مگر اصل ڈربان کو مِرکر نہیں جھوڈر نا جا ہیں۔ میں ایک نے اصل زبان کوجھوڈر کہ کیا پھل بایا ۔ کچھ بھی باتی ندرہا ۔

( مفدظات جدر مومم ممم )

مال کی پیزے ؟ ده دی اے بولیح تحید تقیی ادراستخفار ادر در در کے مالاتفرع
سے انگی جاتی ہے ۔ سوجب تم نماز پڑھو تو بے خبر لوگوں کی طرح اپنی دعاد سی مرد عربی
انفاظ کے پانید ندر ہو ۔ کیونکہ ان کی نماز موران کا استخفار مب رسیس بی جب کے س کا کوئی
حقیقت نیس لیکن تم جب نماز پڑھو تو بجز قرآن کے جو خدا کا کلام ہے ادر بجز بعن ادئیہ الور عے کہ دہ در مول کا کلام ہے باتی اپنی تم مام دعاد سی اپنی ذبان یں ہی الفاظ متصرعان اداكر لياكر ہے اور كہر در ان كے كہ دہ دول پر اس عجز در باز كا كھ الر مو -

رکشی نوح مدم.

یا نیج وقت این نمازدن بین دعا کرو - این ذبان بین کی کارنی سنج نمیس ہے - نمازکا مرہ نہیں آتا جب کل حصفور مذہو - ادر حصور تعلب نہیں ہوتا ہے جبتک عاجر کی زہو عاجری جب بعد امران بی ایم جھے اجائے کہ کیا پڑھتا ہے - اس سے اپنی ذبان بی اپنی مطالب بیش کرنے کے لئے جوش اور اصطراب بدا ہوسکتا ہے - گراس سے یہ ہرگز نہیں مجمنا جا ہیے کہ نماز کو اپنی ذبان ہی میں پڑھو - نہیں میرا یہ مطلب ہے کہ منون ادعبد اورازکار کے بعد اپنی نماز کو اپنی ذبان ہی میں پڑھو - نہیں میرا یہ مطلب ہے کہ منون ادعبد اورازکار کے بعد اپنی ذبان میں پڑھو - نہیں دیرا یہ مطلب ہے کہ منون ادعبد اورازکار کے بعد اپنی کرنان میں ہوئی ہے - نماذ کو اپنی زبان میں ہوئی ہے - نماذ کو اپنی زبان میں ہوئی ہے - نماذ کو اپنی کرنام ہے اس سے اس میں دُعا کرد کہ دہ تم کو د نمیا اور آخرت کی آفتوں سے بچا ہے اور ہرقسم کی ادر فاتمہ بالخیر مو - اپنے میری بچوں کے سے بھی دُعا کرد - نیک افسان بنو اور ہرقسم کی ادر فاتمہ بالخیر مو - اپنے میری بچوں کے سے بچتے مربو -

( المفوظات جدرشمشم صلاي)

سی اید ماری کیاچرین ده تهارے متلف حالات کا فوٹو ب تباری زاری کے لازم حال باليج تغير بي جوبلا كے وقت فم بدوارد ہوتے بي اور تہارى نظرت كے اللے ان كا وار دمونا عزورى م سلے جبکہ فعم مطلع کئے جاتے ہو کرتم پر ایک بلا اُنے والی ہے شلا جیسے تہارے ام عدالت سے ایک وارنط جاری موا - برمہلی حالت معجم نے تمہاری سٹی اور خوش حالی میں خلل ڈالا۔ مو برحالت روال کے وقت سے مشام ہے کیونکراس سے تمہاری نوشحالی میں زوال آنا مروع مؤا-اس کے مقابل پر مماد ظم متعین ہوئی میں کا دقت زوال افتاب سے مردع ہونا ہے. دواراً تغيران دفت مرامًا مع جبكه تم إلا كعل عببت زديك ك ما عاقع و شاراً جبكه تم بدريد دارمك كرفنار بوكرها كم كع ساعظ بيش بوت بود بدده وقت ب كرجب تهارا فوت خون خشک موجا آم م ارتسلی کا نور تم سے رفعت مونے کو موتا ہے۔ سویہ حالت تمہاری اس وترسیم ساب بعجبكدا فتاب سوركم بوجاتام ادر نظر أى برجم سكتى ب ادر مرك نظراً تا ب كداب اس کا غروب نز دیک ہے۔ اس درحانی مالت کے مقابل بر عمال عصر مقرر ہوئی -

المبيد النجير عمراس وقت آما ہے جواس بلاسے مائی پانے کی بکتی اميد منقطع موماتی ہے شرًا جیبے تبہارے نام فرد فرار دارجرم مکمی جاتی ہے اور مخالف نہ گواہ تمہاری بلائت کیلئے گذر جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب تہادے حوال خطا ہو جاتے ہیں اور تم اپنے تین ایک قیدی محض علت مو -سوبه حالت اس ونت سے مشاہر م جابه افتاب غروب موجاتا ہے اور تمام أميرين دن كى

روستی کی ختم موجاتی میں اس روحانی حالت کے مقابل بر ممار مغرب مقررے۔

بچون النفير اس دقت تم برانام كرجب بلاتم بد واردمي بوجاتي م ادراس كاست اری نم پر احاظم کرلیتی ہے۔ سُلُ جائد فرد قراردارجرم ادرشمادتوں کے بدر حکم منزا تم کومُنایاجا آ ب اور نیار کے لئے ایک پولیس مین کے نم حوالے کئے جاتے ہو - موید صالت اکس وقت سے مشاہ ہے جبکہ دات بر جاتی ہے ادرایک سخنت اندھیرا پر جاتا ہے ، اس دوحانی حالت کے تفایل بر تمار عشاع مقررے .

پھرجگہ تم ایک مرت مک اس معیدت کی تادیج میں بسرکرتے ہو تو پھر آخر فلا کا رحم تم مرحوش مارنا ہے اور تہیں اس ماریک سے نجات دیتا ہے۔ مثلاً جیسے ماریکی کے بعد بھر افر کار صابح انظنی سے اور عجروبی روشنی دن کی اپنی جمات کے ساتھ ظاہر موجاتی ہے . سوالس رُدعانی حالت کے مقابل پر نماز فجر مقرر ہے - اور فلا نے تہادے نطرتی تغیرات یل بانچ

حالیں دیکھکر پانچ نمازی نہادے کے مقرد کیں اس سے مہم بھر سکتے ہو کہ یہ نمازی خاص ہمار نفس کے فائدہ کے لئے ہیں۔ یس اگرتم چاہتے ہو کہ ان بلاؤں سے بچے دمو تو تم بنجگائد نماذوں کو ترک ندکرہ کہ وہ تہادی اندرون اور دُد حانی تغیرات کاظل ہیں۔ نماذیں انے والی بلاؤں کا علاج ہے۔ تم بنیں جانے کہ نیا دن پڑھنے والا کس نسم کے نصاا و قدر تنہارے سے لائے گا ہیں قبل اس کے جودن چڑھے تم اپنے مولی کی جناب میں نصرع کرد کہ تنہا دے سے خرو برکت کا دن چرطے۔

( کشی نوع مده- ۹ م)

مُمَارٌ بھی گناہوں سے بچنے کا ایک آلم ہے - نماذ کی برصفت ہے کہ انسان کو گناہ اور برکاری سے ہٹا دیتی ہے - سوتم ولیی نماذ کی تاباش کرو - اور اپنی نماذ کو الیی بنانے کی کوشش کرو - نماز نعمتوں کی جان ہے - انٹار تعالیٰ کے فیص اِسی نماذ کے ذریعہ سے آتے ہیں - سو اِسس کو سنوار کر اداکہ و - تاکم تم الٹار تع لئے کی نعمت کے وارث منو -

( الفوظات جديم مهال)

نماذگیاہے ؟ ہی کہ اپنے عجر و نیاز اور کروریوں کو فوا کے سامنے پیش کرنا۔ اور اس سے اپنی حاجت روائی چاہذا کہ بھی اس کی فطرت اور اس کے احکام کی بجا اوری کے واسطے وست استد کھڑا اس اور اس کے اسکے ہوہ میں گرجانا۔ اس سے اپنی حاجات کا انگنا ہونا اور کبھی کمال فرانت اور فرد تنی سے اس کے اسکے ہودہ میں گرجانا۔ اس سے اپنی حاجات کا انگنا ہیں مناذ ہے۔ ایک ساکی کی طرح بھی اس سئول کی تعریف کرنا کہ تو ایسا ہے اس معظمت اور حبلال کا اظہاد کر کے اس کی رجمت کو جنبش دافنا بھیراس سے مانگنا بس جس دین بی بیر نہیں دہ دین ہی کہا ہے۔ اور میں دین ہے۔ بھر جو تقف نماذ ہی سے فراغت حال کی عاد میں دل دگا دہم کا نام مماذ ہے۔ اور میں دین ہے۔ بھر جو تقف نماذ ہی سے فراغت حال کی عاد میں دل دگا دہم اس نے حوافوں سے بڑھ کر کہا گیا ؟ دہمی کھانا پین اور حیوافوں کی طرح سورمہنا کی بیت تو دین ہر گرز نہیں یہ میرت کفاد ہے۔ اس کے واسطے نماذ ایک گاڈی سے حس پر میں مورم ناو ہو کہ وہ جلد تر بہنچ سکتا ہے جب نے نماذ ترک کردی دہ کہا بہنچ بگا۔ سے حس بی میں نول نے جب سے نماذ کو ترک کیا یا اسے دل کی تسکین اور ام اور مجب سے نماذ کو ترک کیا یا اسے دل کی تسکین اور ام اور مجب سے نماذ کو ترک کیا یا اسے دل کی تسکین اور ام اور مجب سے نماذ کو ترک کیا یا اسے دل کی تسکین اور ام اور مجبت سے امان میں نول نے جب سے نماذ کو ترک کیا یا اسے دل کی تسکین اور ام اور مجبت سے اور میں نول کی تسکین اور ام اور مجبت سے امان کی تسکین اور ام اور مجبت سے امان کو ترک کیا یا اسے دل کی تسکین اور ام ور مجب

اس کی حقیقت سے غافل ہو کر پڑھنا ترک کیا ہے۔ تب ہی سے اسلام کی عالت بھی موفودال

مِن اکی ہے ۔ وہ زمانہ جس میں نمازیں سنواد کر طرحی جاتی تقیس غورے دیجھ نوکہ اسلام کے واسطے
کیسا تھا ، ایک دفعہ تو اسلام نے تمام دنیا کو زیر با کر دیا تھا جب سے اُسے ترک کیا وہ فود
متوک ہو گئے ہیں - درد دل سے ٹرحی ہوئی نماذ ہی ہے کہ تمام مشکلات سے اندان کو نکال لیتی
ہے۔ ہمادا بار یا کا تجربہ ہے کہ اکثر کسی شکل کے ذفت دعائی جاتی ہے ابھی نماذ میں ہوتے ہیں کہ
خدا نے اس امرکو حل اور آممان کر دیا ہوا ہوا ہے ۔

تلی دیراہے ، مھلا یہ بجر تقیقی نماذ کے مکن ہے ؟

( مفوظات جلد یخ موجود کے مکن ہے ؟

نماز اس وقت محمی ممال کہلاتی ہے جبکہ استرتعالی ہے مجا ادر پاک تعلق ہو - اور استرتعالی ہے مجا ادر پاک تعلق ہو - اور استرتعالی کی رضار اور اطاعت یں اس حد تاک فنا ہو اور بہاں تاک دین کو دنیا پر مقدم کرلے کہ خوا تعالی کی داہ میں جان تاک دید نے تیاد ہوجائے - جب یہ حالت انسان میں پیدا ہوجائے اس وقت کہا جائیگا کہ اس کی نماذ نماذ ہے ۔ گرجب تاک یہ حقیقت انسان کے افر رپیدا نہیں ہوتی اور پیخے اظامی اور دفاداری کا نونہ نہیں دھلاتا اس دقت تاک اس کی نمازیں اور دورے اعمال بے الرائی ۔

المفوظات جلد سنم منالا)
الماد الحادان كروجية مرغى دانے كے لئے تفولگ مادتى ہے جكد موزد كدان الله ادا كرو- اور دعائي بہت كيا كرو في منالا كي تنجى ہے ما تورہ دعائي اور كلمات كے سوا ابنى مادرى ذبان بي بہت دعاكي كروتا اس سے سوز دكراذ كى تحريب ہو اور جبتك موز دكداذ من اس سے سوز دكراذ كى تحريب ہو اور جبتك موز دكداذ من ہو اس نوگ منا اس سے تزكيد فن ہوتا ہے ادر مسب كچھ متا ہے - چاہئے كم نماذ كى جب قدر جبمانى مورش ميں ال مدب كے ساتھ دل صبى دیسے بى تابع ہو - اگر جمانى طور بر كھر كے جب تك مرا تھ دل صبى دیسے بى تابع ہو - اگر جمانى طور بر كھر بوتو دل صبى دیسے بى عجمے - اگر

مجدہ کرو تودل میں ویے ہی سجدہ کرے - دل کا سجدہ سے کہ کسی حال میں خدا کو مذہبہ وارے حب بید حالت بوگی تو گناہ دُور ہونے متردع بوجادیں گے -

( المفوظات على شمر ما ١٩٨٠)

قرآن ترایت بی دو بنتوں کا ذکرہ - ایک ان یں سے دنیا کی جنت ہے اور دہ نمازی لائت ہے۔

نماذ خواہ کا ٹیکس بنیں ہے بلکرعبو درمت کو دبو بیت سے ایک اہری تعلق اور شش ہے۔

اس رشتہ کو قائم رکھنے کے لئے خدا تعالیٰ نے نماز بنائی ہے ادر اس بی ایک لڈت رکھ دی ہے۔

جس سے یہ تعلق قائم رہم ہے ۔ بیلے لوائے ادر لوگئی کی جب شادی ہوتی ہے اگر اُن کے طاب

یں ایک لڈت ندم و تو فساد ہوتا ہے - ایلے ہی اگر نماز میں لڈت ندم و تو دہ رشتہ ٹوٹ

جاتا ہے - دردازہ بند کرکے دعا کرنی چا ہے کہ وہ رشتہ قائم رہے اور لڈت پرا ہو ۔ بو

تعلق عبود بیت کا دبو میت سے سے دہ بعبت گرا اور الواد سے پر ہے جس کی تفصیل بنیں ہوسکتی

تعلق عبود بیت کا دبو میت سے سے دہ بعبت گرا اور الواد سے پر ہے جس کی تفصیل بنیں ہوسکتی

جب دہ بنیں ہے تب تک افسان بہائم ہے - اگر دوچار دفعہ بھی لڈت محسوس ہو جائے تو

اس چا شنی کا حصد بل گیا - لیکن ہے دوچار دفعہ بھی مزیل دہ افر ھا ہے - مَنْ کَانَ فِیْ هٰذِهٔ

اس چا شنی کا حصد بل گیا - لیکن ہے دوچار دفعہ بھی مزیل دہ افر ھا ہے - مَنْ کَانَ فِیْ هٰذِهٔ

انگولی فَکُورُ فِی اللّٰ خِدُرُ قِ اعْمُوری .

( طنوت جارشت ما المط )

استغفاد کے بہی معنی ہوتے ہیں کہ موجودہ فورجو خدا تعالی سے مامل ہوا ہے ، و محفوظ رہے اور زیادہ اُدر کے اس کی تفسیل کے مے بیج گام مما رہی ہے تاکہ ہر ووز دل کھول کھول کر اِس دوشنی کوخدا سے مائک بوے - جے بعیرت ہے دہ جا تنا ہے کہ مماڈ ایک معراج ہے دورہ نمازہی کی تضرع اور اِتبال سے بھری ہوئی دُعا ہے جس سے یہ امراض سے دائی یا سکتا ہے۔

ر مفد خات جدم مکال ، مکال اور ذو ق جو نمازیس آ نظا وہ جاتا رہ ہے تو جا میکے کہ جب بھی ایسی حالت ہو کہ اُس اور ذو ق جو نمازیس آ نظا وہ جاتا رہ ہے تو جا میکے کہ محک من جاوے اور بے حوصلہ ہو کر میں من جا وے اور اس کا علاج ہے تو بر - استخفار - تفزع - بے ذوتی سے ترک نماذ نذکرے بلکہ نماذ کی اور کثرت کرے - جیسے ایک نشہ باز کوجب نشہ نہیں آ تا تو وہ نشہ کوچھوٹر نہیں دیما بلکہ جام پر جام بیتا جاتا ہے - بہال تک کہ آخر اس کو لذت اور مرور آجاتا ہے - بہال تک کہ آخر اس کو لذت اور مرور آجاتا ہے - بہال تک کہ آخر اس کو لذت اور مرور آجاتا ہے - بہال تک کہ آخر اس کو لذت اور مرور آجاتا ہے - بست کو مناذیس کے نماذیس ہے ذوتی بریا ہو - اس کو کشرت کے ساتھ نماذی شوخی جا ہے اور

تھکنا منامب بنیں۔ اُخراس بے ندتی میں ایک ذوق مدا ہوجادیگا - دیکھو پانی کے اے کس قدر زمین کو کھو دنا پڑتا ہے ۔ جو لوگ تھا۔ جاتے میں وہ محروم دہ جاتے ہیں جو تھکتے ہمیں وہ آخر نکال ہی لیتے ہیں۔ اس سے اس ذوق کو حاصل کرنے کے سے استخفاد - کشرت نماز و دُعا مستحدی ادر هیرکی هزورت ہے۔

( لمفوظات جلد نجم علمام)

ہمارے غاب آنے کے معمص اور استخفار - توبد - دین عود کی دائفیت و خدائقالی کی عظمت کو انظر رکھنا اور پانچوں دفت کی مفاول کو ادا کرنا ہیں - مما اور دعا کی قبولیوٹ کی تمخی ہے جب نماذ پڑھو تواس ہیں دعا کر و اور غفلت مذکر و - اور ہر ایک بدی سے خواہ وہ حقوق الی کے متعلق ہو خواہ مقوق حقوق الی کے متعلق ہو خواہ دو حقوق الی کے متعلق ہو خواہ حقوق الی کے متعلق ہو خواہ حقوق الی کے متعلق ہو خواہ دو حقوق الی کے متعلق ہو کھوں کے متعلق ہو خواہ دو حقوق الی کی کے متعلق ہو کہ کے متعلق ہو کھوں کی کھوں کے متعلق ہو کھوں کے متعلق ہو کھوں کے متعلق ہو کھوں کے متعلق ہو کہ کی کھوں کو متعلق ہو کھوں کے دو ک

( طفوظات علائح مساس )

انسان کی خدا ترسی کا اندازہ کرنے کیلئے اس کے التزام نماز کو دیکھنا کا فی ہے کہ کس قدرہ ادر مجھے بغین ہے کہ بورے بورے بہتر مے فاز ادا کرتا ہے اور نوت ادر بیادی ادر نتند کی حالتیں اس کو نماز سے ردک ہنیں سکتیں وہ بے شک خدا تعالیٰ پر ایک سچا ایمان رکھتا ہے ۔ گر مہ ایمان غرموں کو دیا گیا - دولتمند اس نعمت کو چانے والے بہت ہی محقودے ہیں -

(اذالداولم منهم)

روره اور نماد مر ووعیا و نئی بیل - ردرے کا در حمد ادر نماذ کا دور روح پرے مفاذے ایک سوز و کدانہ پیا ہوتا ہے - اس واسطے دہ انفال ہے - روز عصے کشوف پیا ہوتے ہیں -

( طفوظات جديمةم مهمس)

شَهُوْ مَهَ مَنَانَ الَّذِي الْبُولَ فِيلِهِ الْقُن ان ساه رمفان كى عظرت معلوم بوتى مع صوفيا دف مكتما مع الله من المؤلم فلا من محافظاً مع علمه مهينه مع - كثرت ساس مكافظاً موتة بي - صلوة تزكيد نفس كرتى مع اور صوم تعلّ تلب كرتا مع - تزكيد نفس مراديم عمراديم كدنفس الده كى شهوات سے بُور حاصل موجائے - اور تعلق تلب سے مراديم مراديم كدنشف كا دروازه الى مركھ كے دور كھ كے -

ر للفوظات جلدهمادم م٢٥٢)

ایک دفعہ میرے دل میں خیال آیا کہ فدریکس سے مقرر کیا گیا ہے تو معلوم موا کہ توفیق کے واسطے ہے تاکہ روزہ کی توفیق اس سے حاصل ہو -فدا تعالیٰ ہی کی ذات ہے ہو توفیق عطا كرنى ب ادر برش خدا تعالى بى سے طلب كرنى چا ميك ، خدا تعالى تو قادر مطلق م - ده اكر جا ہے تو ايك مدتوق كومجى روزه كى طاقت عطاكر سكتا ہے - تو فديد سے يہى مقعود ے کہ دہ طاقت عاصل ہوجا ے اور بدخدا تعالیٰ کے نفل سے مواہے بیں میرے نزدیک فوب ہے کہ انسان دُعا کرے کہ النی یہ نیرالیک مبادک مہینہ ہے اوریس اس سے محروم رہا جانا ہوں ادركيامعلوم كر أمُنده سال زنده دمول يا مذيا ان فوت مثده روزول كو اداكرمكول يام اوراس سے تونین طلب کرے تو مجھے بقین ہے کہ ایسے دل کو خدا تعالیٰ طاقت بخش دیگا۔ اگرخدا تعالی چامتا تو دومری اُمتوں کی طرح اس اُمت میں کوئی تبدر مدر مکتا ، گر اُس نے تیدیں بھلائی کے واسطے رکھی ہیں - میرے نز دیک اصل مہی ہے کہ حب انسان صدق اور كال اخلاص سے ادى تعالى مي عوض كرتا ہے كداس مهيند مي مجھ محروم مذ و هو تو خوا تعالى أم محروم بنیں رکھنا اور البی حالت میں اگر انسان اہ رمضان میں بمیار ہو جائے تو یہ بماری اس کے عن میں رحمت ہوتی ہے۔ کیونکہ ہرایک عمل کا مدار نیت پر ہے عومی کو جاہیے کہ دہ اپنے وجود سے این آپ کو خا تعالیٰ کی راہ میں دلاور تا بت کردے بو تحف کد روزے سے محروم رمتا ہے گراس کے دل میں برنیت درد دل سے متی کہ کاش میں مدرمت موا اور دوزہ رکھتا ادراس کا دل اس بات کے سے رگریاں ہے تو فرشتے اس کے اعددے مکیس کے بشرطمکہ دہ بهاند یو نه بو او خدا تفائے اُسے برگز اواب سے محروم نه رکھیگا- یہ ایک باریک امرے کم اگر کسی شخص پر ( اینفس کے کسل کی دجرمے) دورہ گراں ہے اور وہ اپنے خیال میں کمان کرما، كريس مياد مول ادرمري محت اليي مع كر الرامك وقمت مذ كماول تو فلوال فلال عواد فل وقي ہو نگے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا - تو ایس شخص جو خدا تعالیٰ کی نعمت کو خود اپنے اور گرال گمان كرنا ہے كب اس ثواب كاستى بوگا - إل ده شخف حس كا دل اس بات سے فوق ہے كم رمضان آگی اوریس اس کامنتظر تھا کہ آوے اور دوزہ رکھوں اور کھروہ بوجر بماری کے دونہ ہنیں رکھ سکا تو دہ اُسان پردوزہ سے محردم بنیں ہے ۔اس دنیا یں بہت وگ بہان بوئی ادروہ خیال کرتے ہیں کہ بمصر طرح ال دنیا کو دعو کادے بیتے ہی دیے بی فدا کو فریب دیتے ہیں۔ بہانہ جو اپنے وجود سے آپ سکلہ تراش کرتے ہیں اور تنکقفات مال کر کے

اُن مسائل کومیح گردانتے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک دہ میچے نہیں تکلفات کا باب بہت دمیع مے اگر انسان چا ہے تو اس زنکلفت) کی رُدح سے ساری عمر بیٹھ کرنماز پڑھتا دہے اور رمفان کے روزے باہل مذر کھے گرخدا اس کی نیست اور ارادہ کو جاتا ہے جوصد ق اور اخلاص رکھتا ہے۔ خواتعا مے جاتما ہے کہ اس کے دل میں ورد ہے اور خدا تعاملے اُسے تواب سے زیادہ بھی دیتا ہے۔ کیونکہ درد دل ایک قابل قدر شے ہے۔

حبلہ مجوانسان تاویلوں پر تکیہ کرتے ہیں۔ نیکن خدا تعالیٰ کے نز دیک یہ تکبد کوئی نے ہیں جب بین خدید ہوں کے نو دیک میں کہ اور جب بین نے جب بین نواد اور جب بین نواد کے جب میں ایک دفعہ ایک طائفہ انبیاد کا مجھے کشف میں ٹا اور انبوں نے کہا کہ تو کوں اپنے نفس کو اس قدر مشقّت میں ڈالا مؤا ہے اس سے بامر نہل۔ اس طرح جب انسان اپنے آپ کو خدا کے واسطے مشقّت میں ڈال ہے تو دہ نودہ اں باپ کی طرح دیم کرکے اُسے کہتا ہے کہ تو کیوں مشقّت میں ٹرا مؤا ہے۔

ر مفوظات ملديهارم مر ٢٥٠-٢٠٠) صلوۃ کائن پیلے ذکر کر حکا ہوں اس کے بعد روزے کی عیادت ہے۔انوں ہے كم اس زماند مي بعض ملان كملاف دام ايس معى بي جوك ان عبادات بي ترميم كرنا جا مع بي-وہ اندھے میں اورخدا تعالی کی حکمت کا طرمے " گاہ بنیں میں ۔ تزکیدنفس کے واسطے یرعبادات لازی ٹری بولی ہی - بدلوگ جس عالم میں داخل بنیں ہوئے اس کے معالات میں بیودہ دخل دیتے ہیں اورس ماک کی اہموں نے سبرہیں کی اس کی اصلاح کے واصطے حموثی تجویدیں بین كرتے ہيں - ان كى عربى د بوى دصندول مى كندتى ہيں - دين معاملات كى ان كو كچد خربى نہيں -کم کھانا اور معموک بردا شت کرنا معی ترکیدنفس کے دا سطے مزدری ہے اس سے شفی طاقت راحتی ہے انسان صرف روثی سے نہیں جیتا ہالک ابدی ذندگی کا خیال چود دینا اپنے اوپر قرالی کا ناذل کرفا م گردونه دار کوخیال رکھنا چاہیے کردونے سے مرف بیمطلب بنیں کہ انسان بھو کا دہے باكدخداك ذكري ببت مشغول رمنا جامية يا مخصرت على المارعيد والدرسم رمضان مراهين مِن بہت عبادت كرتے تھے-ان ايام س كھانے بينے كے خيالات سے فادغ بوكر اوران صردرتوں سے انقطاع کر کے تبتل الی اللہ حاصل کرنا جا ہیئے۔ بدنصیب ہے دہ شخص حس کہ جمانی ردٹی می مراس نے روحانی ردٹی کی پروا نہیں کی جہمانی ردٹی سے جم کو توت ملتی ہے ایسانی روحانی ردنی روح کو قائم رکھتی ہے ادر اس مصروحانی قوی تیز ہوتے ہیں۔

خداے نیمنیاب ہونا چاہو کہ تمام درواذے اس کی دین سے کھلتے ہیں۔

ایساہی ایک عبادت ہے کی ہے گر چھ ایسا ہیں چاہیے کہ حرام ملال کا جو دد ہم جو ہوا ہو اس کو ہے کر انسان سمندر کو بھر فارسی طور پر چھ کو بودا کر آو ہے ۔ اود اس جگر کے کہلا ہوا ہو کہ کو انسان سمندر کو بھر فا اس کا جو دیا ذر گرے کہ بی جج کر آیا ہول فوا آتا ہوں کا آخری مرحلہ کا جو مطلب بھے ہے دہ اس طرح پودا ہمیں ہوتا - اصل بات یہ ہے کہ مسالک کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ وہ انتقاع نفس کر کے تعشق باشر اور محبت اللی میں غرق ہو جادے - ما شق اور یہ ہمیت بوستجا ہوتا ہے دہ اپنی جان اور ول قربان کر دیتا ہے اور بیت اس کا طواحت اس س محب جو سبتا ہوتا ہے دہ اپنی جان اور ول قربان کر دیتا ہے اور بیت اس کا طواحت اس کا قربانی کے داسطے ایک ظاہری نشان ہے ۔ جو احت میت اللہ نیچے ذین پر ہے ایس کی طواحت کر فوا لا ایک ایک نشانی باکل نزع نیا ہے کہ فوا کے دا سطے نکا ہو جانا ہے ۔ طواحت عشاق المی کی ایک نشانی باکل نزع نیا ہی کہ کہ داگرد ہو جانا ہے ۔ طواحت عشاق المی کی ایک نشانی جے معاشق المی کی ایک نشانی جے معاشق اس کے گرد گھو متے ہیں گویا ان کی اپنی مرضی باتی نہیں دہی - دہ اس کے گرد اگرد ہو دے ہیں۔

ایساہی ڈکوہ م - بعض لوگ زکوہ تو دیے ہی گراس بات کا کچھ خیال بہیں گھے کہ یہ دوبہ مال کی کمائی ہے جے یا حرام کی کمائی ہے جہ دیکھواگر ایک گناذی کیا جعدہ در اسکے ذرح کیفے کے دقت اللہ البح میں کہا جادے ۔ ایسا ہی ایک مور لوازمات ذرح کے مما تقادا جائے تو دوہ کی کت یا سور حوال ہو جا دیگا ہو جا تا ہے کہ انسان حوال کی مددی حاصل کرتا ہو اس کے ذریعہ سے مال پاک ہو جا تا ہے کہ انسان حوال کی مددی حاصل کرتا ہو اور کھر اس کو دین کی داہ میں خرچ کرتا ہے ۔ انسان حوال کی مددی حاصل کرتا ہو اور کھر اس کو دین کی داہ میں خرچ کرتا ہے ۔ انسانوں میں اس قدم کی فلطیاں ہیں کہ اصل حقیقت کو نہیں ہمچانے ۔ ایسی باقوں سے دست بر دار ہونا جا ہیے ۔ ادر کا اسلام مخات دور دنوش ہونا جا ہیے ۔ ادر کا اسلام مخات در انسان کی عبادت میں فدا تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک مزمود اور اس کو اعزال مالح مامل مذہو جائے ۔ در انسان کی عبادت میں خدا تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک مزمود اور اس کو اعزال مالح حاصل مذہو جائے ۔

## جهاد بالسيف

جہاد کے مسئلم کی فاصفی اور اس کی اصل حقیقت ایسا ایک پحیدہ امراور دقیق نکتم بے کہ جس کے فریم میں خواس زمانہ اور ایسا ہی درمیانی ذمانہ کے دوگونے طری طری طلیاں کھائی ہیں - اور مہیں نہا بہت مشرم فروہ موکر تبول کرنا پڑتا ہے کہ ان خطرا کے علایوں کی وجہ سے اسلام کے مخالفوں کو موقع ملاکہ وہ اصلام جیسے باک اور مقدس فرمیب کو بھو مرامر تافون فدرت کا اکبنہ اور زندہ خواکا جلال ظاہر کرنے والا ہے مورد اعتراض فرائے ہیں۔ مرامر تافون فدرت کا اکبنہ اور زندہ خواکا جلال ظاہر کرنے والا ہے مورد اعتراض فرائے ہیں۔ ماننا چا بہنے کہ جہا دکا مفظ جہدے نقط سے شتن ہے جس کے معنی میں کو مقتل کرنا۔

ادر کھر مجاذ کے طور پر دہنی اوا میوں کے لئے بولا گیا ۔.... جادے موربردی اوا موں سے سے بولا لیا۔ اب م اس سوال کا جواب مکھنا جاہتے ہیں کہ اسلام کو جہاد کی کیول صرورت مرى ادرجهاد كياچيز م و مودا فخ بوكم اسلام كوبدا بولتى بى بى بى مشكلات كا مامنا کرنا پڑاتھا ادر تمام توی اس کی دستن ہوگئ تھیں ۔جیساکہ ید ایک معولی بات ہے کہ جب ایک نی یا درول فدائی طرف سےمبعوث موقاہے اوراس کا فرقد لوگوں کو ایک گردہ مونمار ادراستباذ ادربا بمت ادر نرتی كرنبوالا دكهائی دیا مع تواس كى سبت موجوده توكول ادر فرقول کے داول می مزدرایک قسم کا بنفن اورحسار بدا ہوجایا کرتا ہے ۔ بالحفوق برایک فرسے ... ادر مرامر نفس کے تابع ہو کر علماء ادر گدی نشین تو بهت بی بنفن ظامر کرتے بی هزر دمهانی کے منصوبے سوچتے ہیں بلکہ سیااد قات دہ اینے داول ہی محسوس بھی کرتے ہیں کہ دہ فدا کے ایک پاک دل بندہ کو ناحق ایزاد بہنچا کر فدا کے نفنب کے نیچے آگئے ہی اور اُن کے اعمال معی جو مخالف کارستانیوں کے لئے ہرد قت اُن سے سرزد ہوتے رہتے ہیں ان کے دل کی تعور داد عالمت كواكن برظام كرت رميم بي . كر بعرصى صدى آك كاتيز الجن عداد ي كوهدن كى طرت أن كو كيني ك جاما ، يهى اسباب تقيم منهول ني الخفرت صلى الله عليه وسلم ك وقت میں مشرکوں اور بہود اوں اور عبیسا یُوں کے عالموں کو شخص حق کے قبول کرنے سے محروم محکا بكر سخنت عدادت برأ ماده كرديا · لمازا وه اس فكرس لك كن كدكسي طرح اصلام كوهفحه دبا

منادير - اورچونكمسلاان اسلام كم اتبدائي زماندين تفور عقم اس من اُن كم ي افون في بباعث اس مكبر ك جو فطرمًا ايس فرقول ك دل اور دماغ بي جاكزي مومًا م جو الخ تمين دولت مي - مال مي -كترب جاعت مي عزت مي - مرتبه مي دومر عفر قص مرز ميال كرت ہی اُسودت کے سلمانوں بعنی محابہ مع سحنت دشنی کابرناؤ کیا اور وہ ہنیں چاہتے تھے کہ يراسماني لوده زين بينائم مو - بلدده ان داستبادول كي الككر في كي اي نا خنوى ك زور سكارب عقم اوركوني دنيقه آزار رساني كا المفانيس دكها تفاء ادران كوخوف يدعقا كدايسا منہو کہ اس ذہب کے بیرجم جایش اور عفراس کی ترقی ہمارے نمب اور قوم کی بربادی کا موجب ہوجائے۔ سوامی خوت مے جو آن کے داول میں ایک رعبناک مورت میں بیٹھ گیا تھا۔ نمایت جابران اورظالمان كادروائيان أن صفطبوري أبن دادرانبول في دردناك طرفقي اكترسلانول کو بلاک کیا - ادرایک زماند دراز مگ جو تیره برس کی مدّت مقی ان کی طرف سے یہی کارددائی رہی ادر نہایت ہے دھی فاطرز سے فدا کے دفادار بندے ادر نوع انسان کے فخ ان شرم درندوں کی اوادوں سے کراے کراے کئے گئے اور تنیم بچے اور عاجز اور سکین عورش کوچوں اور كليون مين ذريح كئے كئے وال يرمعي خدا تعالىٰ كى طرف منظعى طور يربية اكيد منى كه شركامركز مفاطبه مذكرد عينانيدان بركذيده دامستبادول في ايسا بي كيا - ان كعفوان سے كو بيع مُرخ ہو گئے پر ابنوں نے دم مذارا - وہ قرایوں کی طرح ذیج کے یو بنوں نے آہ ندی - فدا مے پاک ادرمقدین رسول کوجن پرزین اور اسان سے بے شمارسلام بیں باد با چھر ماد مار کر خوان سے ألوده كياكيا - كراس مدى اوراستقامت كي بهاو في ان تمام أذادول كى دلى انشراح اورمجت سے برداشت کی اوران صابرانہ اورعا جزائہ روشوں سے مخالفوں کی شوخی دن بدن برهتی گئی اور انبول في اس مف يس جاعت كواينا ايك شكار مجهدايا - تب اس خدا في جونهي جابنا كدزين برطام ادر بے رحمی حدصے گذر جائے اپنے مظلوم بندوں کو یاد کیا اور اس کا عضب متربروں پر محمر کا اور ا این پاک کلام قرآن مراهی کے ذریعہ سے اپنے مطلوم بندوں کو اطلاع دی کرجو کچھ تہادے ساتھ بدرا بي سبكه ديك را بول ين تهين كا عامقابل كاجازت ديا بول ادرين فوا عُقادر بون ظالمون كوب مزانبين جيورونكا - يتكم تقابض كا دومر عنظون بن جماد مام ركها أبا واد اص حكم كى اصل عبادت جو قرآن ترلعيت من أب مك موجود مع يه مع :- أُذِنَ لِللَّهِ يْنَ يُفَاتَلُونَ مِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَينُ إِلَّذِينَ ٱلْمُرِجُوامِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ -( دُرنن الرّري ادرتهاد صليه )

دوسرى نصبحت اگر مادرى صاحبان سنيس تويه بيك ده ايد اعراض بربيز كرين جو خود أن كى كتب مقدمه ين معى بايا جامائ يم يشكا أيك فرااعراض من مرهكم شايد أن كي نظري اور کوئی اعترا من ہمارے بنی صلے اللہ دسلم پر مہیں ہے وہ لوائیاں ہی جو اعفر صلے الدعليم الدعليم كو باذن الله ان تفاد سے كرنى بري جنبوں في الله عضرت على الله عليه وسلم بركم بن تيرہ بري مك الواع افسام مخطلم كئ ادرم رأي طرلق سے منايا اور دك ديا اور كيم وتن كا ادادہ كباجس سے م انتحضرت ملے الله عليه وسلم كومعد اپنے اقتحاب كے مكه جهور نا يرا اور كهر كبى باذ نذ آئے - اور تعاقب كيا اور سريك بادني ادر كذيب كاحصد ليا اورجو كدي صغفاؤسلمانول من ره كف عقے ان کوغایت ورجه دکھ دینا مٹروع کیا - بهذا ده اوگ فاراتعا لے کی نظری اپنے فل المان كاموں كى وجدسے اس لائق معمر كے كد أن يرموافق سنّت قديمد المبيد كے كوئى عذاب اذل مو ادراس عذاب کی وہ توس بھی منزاد ارتقیں جنبوں نے مگر والوں کو مدد دی ادر نیز وہ قوم بھی جنوں نے اپنے طور سے ایڈار اور کاذیب کو انتہا کے بہنچایا ۔ اور اپنی طاقتو کا سلام کی اشاعت مانع ائے۔موجبوں فےاملام برالوادی المقابق دہ ابی شوفیوں کی وجرسے الواروں سے بی بلاك كف مك راب اس صورت كى الإا يمول يراعترا من كرنا ادر مصرت موسى ادر دور الراسى نبیوں کی اُن لاایوں کو بھلا دیناجن میں لا کھوں شیرخوار بھے تس کے گئے کیا یہ دیا ت کاطراق ہے یا ناحق کی مظرادت اور خیافت اور نساد انگیزی ہے ۔اس کے جواب می حضرات عیسائی بر ممت میں کہ انخفرت صلے الله طید وسلم کی اوا ایکو ل میں بہت ہی زی یائی جاتی ہے کرا سلام لانے برجھوڑا عامًا تقا ـ اورشيرخوار بچول كوتش نبيل ميا اورزعورنول كو نه برهول كو اور نه فقيرول اورسافرول كومادا-ادر معيما يُول اوريموداول كي كرجاد ل كوممادكي - بيكن امرايلي مبول في ال مسب باتول كوكيا-یمان اک کم مین لاکھ سے بھی کچھ ذیادہ شیرخواد بچے تن کئے گئے ۔ گویا حصرات یا دراوں کی نظري اس زى كى دجه سے اسلام كى روائياں قابل اعتراض ممرس كه أن يل ده سختى نيل جو حصرت موسى اوردومرے امرائيلى غموں كى اروائيوں مي تقى -اگر اس درج كى معنى ير ير اوائيان عى ہوتی کو تبول کر اپنے کہ درحقیقت برہمی خدا تعانی کی طرف سے ہیں - اب ہر کے عقامند کے سوچنے کے لائن مے کد کیا برجواب دیما ندادی کا جواب مے ؛ عال نکر آپ ہی کہتے ہیں کہ فوا رهم سے اوراس کی مزا رحم سے خالی بنیں ۔ بھرجب موسیٰ کی اطامیاں باوجوداس محتی کے قبول كي منى ادر خدا تعالى كى طرف مع مطبري توكيون ادركيا دجركه يراط أيان جو المي رهم

کی تورشیوسافقد رکھتی ہیں فدا تعالیٰ کی طرت سے نہ ہوئی ؟ ادر ایسے لوگ کد إن با توں کو ہمی خدا تعالیے کے احکام سمجھتے ہیں کہ نیر خوار بچے اُن کی اوس کے سا منے شکرطے اگرف کیا جائیں ادر مادُل کو اُن کے بچوں کے سا منے ہے رحمی سے مارا جائے وہ کیوں ان لڑا یُوں کو خدا تعالیٰ کی طر سے رہ بجھیں جن میں یہ مشرط ہے کہ بیہلے منطلوم ہو کر مھرظالم کا مقابلہ کرو۔

اگر ٹواد کے ڈرئیم سے خلا کا علام سے نادل ہونا خدای مفات کے محاسب کا کوں نہ یہ اعتراض اول کوسی سے جلا کا علام سے نادل ہونا خدای مفات کے محاسف ہے تو کوں نہ یہ اعتراض اول کوسی سے ہی خرد ح کیا جائے جس نے قو ہوں کو تال کرکے خون کی نہر ہی بہادیں ادر کسی تی تو ہوں کو دردازہ کھلا رکھا۔ جو عین خانون قدرت ادر فعلا کے دھم کے موافق ہے کیونکہ اب بھی جب فداتوانی طاعون ادر مہینہ وغیرہ علاوت ادر مہینہ وغیرہ سے اپنا عذاب دنیا پر نادل کرتا ہے تو ما تھی مجب فداتوانی طاعون ادر مہینہ کا بھی علم دے دیتا ہے جس سے اس آتش وہا دکا انساد موسکے۔ موید موسی کے طریق جنگ کیا جس می علم دے دیتا ہے جس سے اس آتش وہا دکا انساد موسکے۔ موید موسی کے طریق جنگ براعتراض ہے کہ اس میں قانون قدرت کے موافق کوئی طریق بجاؤ تو تا کم نہیں کیا گیا ۔ ہاں بعض بجس کے زمانہ میں خدا کوئی طور پر نہیں۔ انخرام منکروں کو ہلاک کرنا قدیم سے جلی آتی ہے تو قرآن نشر ہون پر کیوں خصوصیت اسٹر بینی تو اور موگیا ؟ کیا جاتا ہے کہ کیا تو موسک کے ذمانہ میں کوئی آور موگیا ؟ کیا جاتا ہے کہ کیا خود ہوگیا ؟ ادرام الام کے ذمانہ میں کوئی آور موگیا ؟ کیا خواد کو اُس وقت لڑا کی بیاری مری دکھائی دیتی ہیں ؟

ادریہ بھی فرق یا در ہے کہ اسلام نے مردن ان لوگوں کے مقابل پر تلواد اُکھانا حکم فربا ہے کہ جو اقل آپ تلواد اُکھا بیک - ادراہیں کو متل کرنے کا حکم دیا ہے جو ادل آپ قتل کریں - یہ حکم برگز نہیں دیا کہ تم ایک کا فر بادشاہ کے تحت میں ہو کہ ادراس کے علی اورانساف سے فائدہ انتظا کر بھراسی بر باغیانہ حملہ کرد - قرآن کے دوسے یہ بدمعاشوں کا طرفتی ہے نہ نیکو گئیں توریت نے یہ فرق کسی جگہ نہیں کھول کر بیان فربایا - اس سے ظامر ہے کہ قرآن شریف اپنے جوائی اور جم اور احسان برجیت ہے۔ جوائی اور جمالی احکام میں اس خطام تنظیم عدل ادرانعماف اور رحم اور احسان برجیت ہے۔ حس کی نظیر دنیا میں کسی کتاب میں موجود نہیں -

 کہ اہلامی ہا بیت اسی ہونی جا ہے جس کے کسی مقام اور کسی کل میں بننوں کے مقابلہ کی تعلیم نہ ہو اور ہم بین ہو ایس کے سیار یہ میں اپنی محبت اور دھمت کو ظاہر کرے۔ ایسے وگ اپنی وانست میں فوائے عزوج کی بڑی تعظیم کر دہے ہیں کہ جو اس کی تمام صفات کا طہ کو عرف نرمی اور طائمت پر ہی ضخ کرتے ہیں ۔ بیکن اس معا طہ میں فکر اور غور کرنے والوں پر باسانی کھل سکتا ہے کہ یہ لوگ بڑی موٹی اور فاش فلطی میں مبتلا ہیں ۔ فعدا کے قانون قدرت برنظر طوالے میں مبتلا ہیں ۔ فعدا کے قانون قدرت برنظر طوالے میں مبتلا ہیں ۔ فعدا کے قانون قدرت برنظر طوالے اسے معاد ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے لئے دہ رحمت ہمیننہ اور ہرحال میں نرمی اور طلائمت کے دنگ میں ظہود پذیر نہیں ہوتی بلکہ وہ مرامر رحمت تناف اور ہرائی میں فرمی اور طلائمت کے دنگ میں ظہود پذیر نہیں ہوتی بلکہ وہ مرامر رحمت تنافی اور ہوگ کی طرح کمی نشر بت نثیر ہی ہمیں بلاتا ہے اور کبھی دوائی تلخ دیتا ہے۔ سے طبیب حادث کی طرح کبھی نشر بت نثیر ہی ہمیں بلاتا ہے اور کبھی دوائی تلخ دیتا ہے۔ سے طبیب حادث کی فلاسفی حکمی ا

ممام میتے مسلمان جو دنیا میں گذرہ کسی ان کا برعقیدہ ہمیں ہوا کہ اسلام کو لوار سے پیدلانا جا ہے بلکہ ہمیں اسلام ابنی ڈائی ٹو بیول کی :جدسے دنیا میں پھیلا ہے پس جو لوگ کمان کہلاکورٹ یہی بات جانے ہیں کہ اسلام کو توارسے بھیلانا جاہیے وہ اسلام کی ذاتی خوبوں کے معترف نہیں ہیں اور ان کی کارروائی درناروں کی کارروائی صمشا ہم ہے۔

( تریاق القلوب عصر عاشید)

قرآن بین صاحت حکم ہے کہ وہن کے بھیلا نے کیلئے الوار من الحاد اور یہ من الحاد اور یہ من الحاد اور دین کی ذاتی خوبوں کو بیش کرو - اور نیاس خوال کرو کر ابتدا وہن املام میں الواد کا حکم ہوا کیونکہ وہ الوادی کو بھیلانے کے لئے نہیں کھینچی گئی تھی بلکہ دشمنوں کے حلوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے اور یا امن خائم کرنے کے لئے کی ایک میں مقصار نہ تھا -

( ستاده قيصرب عال )

مَن بنیں جاننا کہ ممادے فافوں نے کہاں سے اور کس سے میں لیا کہ اسلام تواد کے دور سے بھیل ہے۔ خوا تو قرآن شریعت میں فرقا ہے لا اگری اللہ بھی دین الله بھی دین الله بھی ۔ فوا تو قرآن شریعت میں فرقا ہے لا اگری الله بھی اور کیا وہ لوگ جو میں جر مصر میں ایمان موقا مے کہ بغیر کسی تنخواہ بانے بجر مصر میں اور جوب مزاد کی بہنے جادی کے بادجود دو تین مو آدمی ہونے کے مزادوں دومیوں کا مقابلہ کریں اور جوب مزاد کی بہنے جادی

توکی او کو دیمن کو تنکست دیم بی اوردین کو دیمن کے جملے سے پہائے بیط دیں کر بوں کی طرح مرکماً دیں اور اسادم کی سجائی پر اپنے تون سے جری کر دیں ۔ اور فدا کی توحید کے بھیلا نے کے لئے ایسے عامتی ہوں کہ دردیث منظود بریختی اطفا کہ افرافی ہو گئے تا ایس بہتی ادراس ملک یں اسلام کو بھیلا دیں اور بھر مریک قسم کی معدومت المحاکر جانوں تک بہتی بیں مزجنگ کے طور بر ملکہ در دلیشا منظور پر اور اس ملک یں بہتی کر دعوت اسلام کریں ۔ جس کا تیتجہ یہ ہوا کہ ان کے بابرکت وغط سے کو کردا سال اس ذین بیں پریا ہو جادیں ۔ اور بھر طاط پوش دردیشوں کے دمگ میں مندون کی مدود میں آئیں اور بہت سے حصد آرمیم ورث کو اسلام سے مشرف کر دیں اور پور ب کی مدود میں آئیں اور بہت سے حصد آرمیم ورث کو اسلام سے مشرف کر دیں اور پور ب کی مدود میں آئی اور بہت کا مران کا فراور ذبان مومن ہوتی ہے ۔ ہیں جاکہ یہ ان لوگوں کا ہے جو جرائم ان لوگوں کا ہے جو جرائم ان کے کام بی جن کا دل کا فراور ذبان مومن ہوتی ہے ۔ ہیں جاکہ یہ ان لوگوں کا ہے جو جرائم ان کے کام بی جن کے دل فود ایمان سے بحر جانے ہیں اور جن کے دلوں میں فعالی خدا ہوتا ہے ۔

ر پیغام صبح ما ایل می ایل به تاکد دن کے نام سے تواد انتخاف کے خیال کو دور کرہے۔
ادر اپنے بچے اور دائین سے نابت کرد کھا کے کہ اسلام ایک ایسا فہرس ہے جو اپنی اشاعت بن تواد کی مدد کا ہرگز محتاج بنیس بلکہ اس کی تعلیم کی ذاتی خوبیاں ادر اس کے حفافق و معادت درجچ و براہی ادر فد ا تعالیٰ کی زندہ تا میدات اور نشا فات اور اس کا ذاتی جذب ایسی چیزیں ہی جو میشنم اس کی ترقی اور اشاعت کا موجب ہوئی ہیں ۔ اس لئے دہ تمام لوگ اگاہ دہیں جو اسلام کے برزششیر کھیلائے جانے کا اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس دعوی میں جھو فی ہیں۔ اسلام کی برزششیر کھیلائے جانے کا اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس دعوی میں جھو فی ہیں۔ اسلام کی برزششیر اسلام اپنی ذندگی کا تبوت براہین اور نشا فات سے دیتا ہے۔ دو کی دیتا ہے۔ دو کی دیتا ہے۔

اب فا تعالیٰ چامتا ہے اور اس نے ادادہ فرایا ہے کہ ان تمام اعتراضوں کو اسلام کی کے پاک وجود سے دور کردے جو فبیث آدمیوں نے اس پر کئے میں تالواد کے ذریعہ اسلام کی اضاعت کا اعتراض کرنے والے اب سی مثر مندہ ہونگے -

( لمفوظات عدموم مراه)

امّا العقيدة المشهورةُ اعنى تول بعض العلماء أنّ المسيم الموعود ينزل من السماء ويقاتل الكفّار والا يقبل الجزية بل امّا القتل والما الإسلام

فاعلموا انها باطلة ومملوة من انواع الخطاع والزلة ومن امور تخالف نعو الفهان وماهى الة تلبيسات المفترين -

(فدالحق صدادل مكت)

اسلام ملس جيركو دخل مهنين - اسلام كى لطائيان تين تسم سے بابر بہيں: دا، دفاعى طور بردينى برطريق حفاظت خود اختيارى دا) دفاعى طور مرزا يعنى خون كے عوض من خون -

(٣) بطور اُزادی تامُ کرنے کے ۔ یعنی بغرض مزاحموں کی قوت توڑنے کے جوملان موج پر قتل کرتے تھے ۔

بس میں حالت میں اسلام میں یہ مدایت ہی بنیں کدئی شخص کو بعبرادر تما کی دھمکی سے دین میں داخل کیا جائے تو بھر کسی شخو فی مہاری یا شو فی میں کا انتظار کرنا مرامر لغو ادر میں داخل کیا جائے تو بھر کسی کہ قرآنی تعلیم کے برخلات کوئی ایسا انسان بھی دنیا میں آوے جو تلواد کے ساتھ لوگوں کوسلمان کرے -

یاد رہے کوم علم جہاد کومسطرح پر حال کے املای علماء نے جو مولوی کہلاتے ہی سمجے دکھا ہے ادرمس طرح وہ عوام کے آگے اس سلم کی صورت بان کرتے میں برگذوہ مجع بنیں ہے۔ اور اس کا نتیجہ مجر اس کے مجھ بنیں کدوہ لوگ اپنے یر جوئ وعظوں سے وال وستى صفات كو ايك درناره صفت بناوي اورانسافيت كى تمام ياك خو بول بي فييب كردين وخانجه ايسا بي مؤاء ادر من يقينًا جانمًا مون كرص قدر اليم ناحق كي خوان ان نادان ادرنفسانی انسانوں سے ہوتے ہیں کہ جو اس داز سے بے خبر ہیں کہ کیوں ادر کس وجہ اسلام كوافي ابتدائي ذا منر من الاايول كى عزدرت بلرى عقى ان سب كاكناه ان مواويول كى كردن بم م كدجو يوستيده طوريرا يع مسك مكهات رجة بي جنكا نتيجه دردناك فوزيزيال بي -یہ لوگ جب حکام وقت کو ملتے میں تو اس قدر سلام کے لئے جھکتے ہیں کہ گویا مجدہ کرنے کے لئے تمیار ہیں ۔ درجب اپنے محبسول کی مجلسول میں میصفے ہیں تو باربار اهراران کا اسیبات پر ہوما ہے کہ میر ملک دار الحرب مے ادرا بے داول می جہاد کرنا فرف سمجھتے ہیں - اور تقوظ ہے ہی جو اس خیال کے انسان نہیں ہیں - یہ لوگ اپنے اس عقیدہ جہاد پر جو مرامر غلط اور قرآن اور مديث كے بر فلات ہے اس قدرجے ہوئے بن كم بوستى اس عقيده كو مذ مانا بو ادراس کے برخلاف مو اس کا نام رجال رکھتے ہیں اور واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ جنانچم میں میں دت سے اسی فتوے کے نیچے ہوں ......................... گردہ یادر کھیں کہ در مقتلے میں مار کا سالہ مسلم میں اور اس کا بہلا قدم انسانی مدددی کا فون کرنا ہے۔ یہ خیال ان کا ہر گرفیجے نہیں ہے کرجب پہلے زاندی مجاد ردا رکھاگیا ہے تو مچرکیا دجر کراب حرام ہوجائے۔ اس کے ہمارے یاس دوجواب ہی ایک یدکد بدخیال قیاس مع الفارق مے اور ممادے بنی صلے الله علیدوملم فے مرگز کسی يرالواد نمیں اعظائی بجزاُن لوگوں کے جنہوں نے بیلے الواد اعظائی اور سخت بے رحی سے بے گناہ اور بربیز گادمردون اورعودتون اور بچول کوتش کیا - ادرا بھے دردانگیز طرافقوں سے مارا کواب مجى أن قفول كو پڑھ كردونا أتابي - دومرے يدكر اكر فرض ميى كراين كراسال من ايسا مى جداد كتا جيساكدان مولويول كاخيال بعالم من داندين وه حكم قامم بنين ريا كونكر المعام كرجب سيح موعود ظامر موعائيكا توميقي جهاد ادر ندبى جنكون كاخاتم موجا كالكونكم سيج نة الواد الله الله الله اورند كوني أور زميني متعيار إخفي بالطف كا بار اس كي رعا أسكا

عزهن آب جوری ہے موعود آگیا تو ہرایک ممان کا فرهن ہے کہ جہاد سے باذ آدے ۔اکم میں مذاً یا ہونا تو شائد اس خط فہمی کا کسی قدر عذر کھی ہوتا ۔ گر اب تو میں آگیا اور تم نے وعدہ کا دن دیکھے لیا ۔ اس لیے آب فار ہبی طور پر تلواد المھانے والوں کا خدا تعالے کے معاضے کوئی عذر نہیں ۔ جو شخص آنکھیں رکھتا ہے اور حدیثوں کو پڑھت اور خران کو دیکھتا ہے وہ بخوبی سجھے مسکتا ہے کہ یہ طریق جہاد جس پر اس ذما مذ کے اکثر وحشی کا رہند ہو دہے ہیں بیر امسلامی جہاد مہمنی ہے ۔ بلکہ یہ نفس آبادہ کے جو شوں سے یا بہشت کی طبع خام سے ناجائز حرکا ت ہیں جو

جابل مولویوں نے فرا ان کو ہدایت دے عوام کالانعام کو بڑے دھوکے دیے ہیں۔ اور
بہسنت کی تبنی اس عمل کو قرار دے دیا ہے ۔ جو صرح ظلم اور ہے دھی اور انسانی افلاق کے
برفلات ہے ۔ کیا یہ نیک کام موسکتا ہے کہ ایک شخص شلًا اپنے فیال میں بازار ہی چلا جاتا ہے ۔
ادرمم اس قدر اس سے بے تعلق ہیں کہ نام تک بھی نہیں جانے اور مذوہ میں جانتا ہے گرقام
م نے اس کے قتل کرنے کے اوادہ سے ایک لیستول اس پر تھی وڈ دیا ہے۔ کہا مہی دیمار اس کی میں اسانوں سے بڑھ کہ ہیں ۔
اگریہ کھی نیکی کا کام ہے تو بھر درندے ایسی نیک کے بجالا نے میں انسانوں سے بڑھ کہ بی ۔
اس جان احتد دہ لوگ کیسے داستہاذ اور نیبول کی دوج اپنے اندر کھے تھے کہ جب خوا نے مکہ بی

ٹیرٹوار بچوں کی طرح عاجز اور کمزور بن گئے ۔ گویا مذان کے ہاتھوں میں نور ہے ندانکے باذورُن میں طاقت

افسوس کامقام ہے اور مترم کی جگہ ہے کہ ایک شخص سے ہمادی کچھ سابق وٹنمنی بھی
ہمیں بلکد دوشناسی بھی ہنیں وہ کسی دوکان پر اپنے بچوں کے سے کوئی چیز خرید رہا ہے یا اپنے
کسی اور جائز کام بی مشغول ہے ۔ اور ہم نے بے وجہ بے تعلق اس پرنستول جاا کر ایک دم بی
اس کی بوی کو بیوہ اور اس کے بچول کو میٹیم اور اس کے گھر کو ماتم کدہ بنا دیا ۔ یہ طریق کس
مدمیت میں بھما ہے یا کس آیت بیں مرقوم ہے ؟ کوئی مولوی ہے جو اس کا جوا ہا ہے ؟
مدمیت میں بھما ہے یا کس آیت بیں مرقوم ہے ؟ کوئی مولوی ہے جو اس کا جوا ہا ہے ؟
نادالوں نے جہاد کا نام سن لیا ہے اور بھر اس بہا نہ سے اپنی نفسانی اغراف کو پورا کرنا جا ہا ہا۔

( گورنمنظ انگریزی اور جہاد مھے ا

( گونزط اگریزی اورجهاد ما ۱۵-۱۵)

## قصاء وقدر

یادرہے کہ اگرچرتصاء و قدر میں سب کچر مفرر ہو جیکا ہے گر تضاء و قدر نے علوم کو من کے ہیں کیا سوجیسا کہ با وجد تسلیم سئلہ قضاء و قدر کے ہر ایک کو علمی تجادب کے ذریعہ سے مانیا پڑتا ہے کہ بیشک دوادک میں خواص پوسٹیدہ ہیں اور اگر مرض کے منا مدب حال کوئی دوار متحال ہو تد خواتحالیٰ کے نفشل و کرم سے بیشک مریض کو فامگرہ ہوتا ہے۔ سو ایسا ہی علمی تجادب کے ذریعہ ہرایک عارف کو مانیا پڑا ہے کہ دگھا کا تبولیت کے ماعقہ ایک رشتہ ہے۔ ہم اس راز کو معقولی طور پر دوامروں کے دلوں میں بھامکیس یا نہ بھی اسکیس مگر کردول ارتبازوک متحال ہے لار تحد مارے تجربہ نے اس محقی محقول شامکیس یا نہ بھی اسکیس مگر کردول اور استبازوک متحال ہے کہ مادا دُعاکرنا ایک توت تفناطیس رکھنا ہے۔ اور نفنل اور دھمتِ الہی کو اپنی طرف کھینچنا ہے۔

(ايام الصلح صال)

تفناء و قدر در حقیقت ایک ایسی چیز ہے جس کے احاطہ سے بام رنکل جانا انسان کے اختیاد میں بہیں ہے -

( المامن احرير حقد تحم سك)

انسان تقدیرالمی کے ماتحت ہے۔ اگر فعا کا ادادہ انسان کے ادادے کے مطابق ما ہو تو انسان ہزارجد وجہد کرے اپنے ادادہ کو پورا مہیں کرسکتا۔ سکن جب فعدا کے ادادہ کا وقت اجاتا ہے تو نہی امور جو بہت مشکل نظر آتے تھے نہایت امانی سے مستر اُجاتے ہیں۔

﴿ بِرَائِنِ اعديدِ تعديجِ ما )

تقدیر دیشم کی ہوتی ہے۔ ایک کا نام معلی ہے آور دونری کو ممرم کھیں۔ اور کوئی تقدیر معتق ہوتو دی کو ممرم کھیں۔ اور کا نام معلی ہے اور اللہ تعالی اپنے دفعن سے اس تقدیر کو بدل معتق ہوتا ہے۔ مبرم ہونے کی صورت میں وہ عدر قات اور دعا اس تقدیر کے متعلق کچھے فائدہ ہمیں پہنچا سکتے۔ بال وہ عبت اور ففول مجھی ہمیں رمتی ۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے فلات ہے۔ وہ اس و عاد معرفات کا اثر اور نتیجہ کمی دو مرے پیرائے میں اس کو بہنچا دمیا ہے بعض مور تولی ب

السامعي موتا ہے كد خدا تعالے كسى تقدير من ايك وقت تك تو تعف اور تاخير طوال ويا ہے -تفعال معلن اور مبرم كا ماخذ ادر بتر قرآن كريم سے ملتا ہے -

( الفوظات جلد اوّل منها)

الموركوجن سے احمق معتر صنوں نے جبرى تعليم نكالى ہے كف اس عظیم الله الموركوجن سے احمق معتر صنوں نے جبرى تعليم نكالى ہے كف اس عظیم الله المركا مبدو اور مرایاب المركا مبدو اور مرجح وہى ہے - دمن علات العلل اور مُسبّبُ الاسباب ہے - بيغرض ہے جو الله تعالیٰ نے قرآن نشرافيت ميں بھن درميانی و ممائط اسطا كر اپنے علنت العلل ہونے كا ذكر فرايا ہے - درن قرآن نشرافيت كو يُرهو إس ميں بمرى مراحت كے ممائف ان اسباب كو بھى بيان فرايا جس كى وجم انسان مكلفت ہوسكت ہے ۔

علادہ میں قرآن شریف جس حال میں اعمال بدکی منزامھمراما ہے اور حدود قائم کرتا ہے اگر تصاء و قدر میں کوئی تبدیلی ہونے والی مذعقی اور انسان مجبور طلق تھا تو ان حدود مشرا کح

كى مزورت بى كيا تقى -

پس یا در کھنا چاہیے کہ قرآن تربیت دمراوں کی طرح تمام امور کو اسباب طبعیہ مک محدود در کھنا ہیں چاہتا بلکہ خاص توجید پر بہنچا نا چاہتا ہے۔ اص بات یہ ہے کہ لوگوں نے دعا کی حقیقت کو ہیں کو جو دعا کے ساتھ ہیں تدبّر کی نگاہ سے دعا کہ حقیقت کو ہیں اور مز قضاء قدر کے تعقات کو جو دعا کے ساتھ ہیں تدبّر کی نگاہ سے دکھیا ہے۔ جو لوگ دُعا سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تنائی ان کے لئے داہ کھول دیتا ہے۔ وہ دعا کو رد ہیں کرتا۔ ایک طرف دُعا ہے دو الری طوف قضاء و قدد - فدا نے مرایک کیلئے اپنے دنگ میں اوقات مقرد کر دیئے ہیں اور دلومیت کے حصد کوعبو دمیت میں دیا گیا ہے اور فرایا اپنے دنگ میں اوقات مقرد کر دیئے ہیں اور دلومیت کے حصد کوعبو دمیت میں دیا گیا ہے اور فرایا ناموں کر استجب لکھ بچھ پکارو میں جواب دونگا ۔ یکی اس کے بی کہا کرتا موں کا مات خود ہود ہو دیوں سے ناطق خوا اسلمانوں کا ہے ۔ لیکن جس خوا نے کو کی ذرہ پردا ہیں کیا یا جو خود ہود یو دیوں سے طانچے کھا کہ مرکبا دہ کیا جاب دے گا ہے

توكار زيس دانكوساختى يو كم بالمان نيز بيداختي

جرادر قدر کے سکار کو اپن خیانی اور زخی خطی کے معیاد پرکسنا دانٹردی بنی ہے اس مترکے اخرر داخل ہونے کی کوشش کرنا ہے ہورہ ہے ۔ الدمیت اور داہمیت کا کچھ تو ادب مجی جا ہے اور براہ تو ادب کے خلاف ہے کہ الدمیت امراد کو بھے کی کوشش کی جاؤ۔ الطریقة کلھا اُدَب،

یس مون کوان دونوں مقامات کا پوراعلم بونا چاہیئے معدنی کھتے ہیں کرفقر کا ل بنیں بوتاجب تک محل اور موفعہ کی مشناخت حاصل مذہو - بلکہ کہتے ہیں عوفی دعا بنیں کرما جبتک

كەدنىت كوشناخت ىذكرے ـ

سيدعبدالفادرصلانی دهنی الله عنه فراتیمی کد دُعا کے معافظ شقی سعبد کياجانا ہے بلد وہ تو بيمان کم مجت مِن کرمند بالاختفاء الدرمشبد بالمبرم بھی دُور کے جاتے مِن الغرض دُعاکی اللق سيم کومميشد ياد دکھنا جا ہيے کہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنی منوا ناجا ہما ہے لدرکبھی وہ مان ليت ہے - يدمعا ملدگويا دوم تا نہ معاملہ ہے - بمارے بی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی جنسی عظیم الشان تبوليت دُعادُل کی ہے اس کے مقابل دھا ادر سلیم کے بھی آب اعلیٰ درجم کے مقام برمیں - چنا نجد آب کے گيادہ بي مرکے عراق کر آپ نے تجھی سوال ندکيا کو کودن ا

( مفوظات جدموم ما ١٢٠٢ - ٢٢٢)

عادہ النگریہ ہے گرجب ایک فعل یاعمل انسان سے معادر ہوتا ہے تو ہو کچھ اس می اللہ عفی یاکوئی فاصیبت چھی ہوئی ہوتی ہے فوا تعالی حزور اس کوظاہر کردیا ہے - سلا جس وقت ہم کسی کو گھڑی کے چارد ل طرف سے دروازے بندگر دیگئے تو یہ ہمادا فعل ہے جو ہم نے کیا - اور خوا تعالیٰ کی طرف سے اس پر اثر یہ متر تب ہو کا کہ ہمادی کو گھڑی میں اندھی ا ہوجائے گا - اور اندھی ارکو نا فوا کا فعل ہے جو تدیم سے اس کے قانون قدرت میں مندرج ہے - ایسا ہی جب ہمادا نعل ہوگا - چر بعد اس کے قانون قدرت میں مندرج ہے - ایسا ہی جب ہمادا معلی ہے موجو تدیم سے اس کے قانون قدرت میں مندرج ہے عادی اس کے معاقد ایک درن کا فی تک نہم کھا دیا ہے جو تدیم سے اس کے قانون قدرت میں مندرج ہے عزمن ہمادے فعل کے معاقد ماد دینا یہ خدا کا فعل ہے جو تدیم سے اس کے قانون قدرت میں مندرج ہے عزمن ہمادے فعل کے معاقد

ایک نعل خدا کا عزدر موتا ہے جو ہمارے عل کے بعد ظہور یں آتا اور اس کا نتیجر لازی ہوتا ہے۔
مو یہ انتظام جیساکہ ظاہر سے متعلق ہے ایسا ہی یا طن سے بھی متعلق ہے۔ ہرایک ہمادا نیک
یا بدکا م ضرور اپنے ما تقد ایک اثر رکھتا ہے جو ہمارے نعل کے بعد ظہور یں آتا ہے اور تران شرفین
یا بدکا م ضرور اپنے ما تقد ایک اثر رکھتا ہے جو ہمارے نعل کے بعد ظہور یں آتا ہے اور تران شرفیا
یہ بعد نصف تقد اللّه علی قُلُو بچھ آتا ہے اس میں خوا کے مہر مگانے کے بہی معنے ہیں کہ جمب
انسان بدی کرتا ہے تو بدی کا نیجم اثر کے طور پر اس کے دل پر اور ممنز برخوا تعالیٰ ظاہر کردینا
ہے ۔ اور ممنز برخوا تعالیٰ ظاہر کو حق کی مناسبت سے دور ڈال دیا ۔ اور آخر کو محافدا نہ بحث کو نو مدا تعالیٰ طور کو محافدا نہ بحث نو خوا تعالیٰ نفسانی مخالفت کے ذہر نے آن کے انوار فطرت کو دیا لیا ۔
در ایسے مگر فضر نفسانی مخالفت کے ذہر نے آن کے انوار فطرت کو دیا لیا ۔

(كتاب البريه صله)

آپ نے تھم قدر کا اعتراص پیش کیا ہے اور فراتے ہیں کہ قرآن سے جر آبات ہونا ہے۔ اس کے جواب میں دامنے ہو کہ ت یر آپ کی نظر سے یہ آیات ہیں گذریں جو انسان کے کسب واقتیاد پر مرتری والات کرتی ہیں اور بہ ہیں۔ وَ اَنْ کَیْسَ یَلَا نُسَانِ اِلَا مَاسَعَیٰ کسب واقتیاد پر مرتری والات کرتی ہیں اور بہ ہیں۔ وَ اَنْ کَیْسَ یَلَا نُسَانِ اِلَا مَاسَعَیٰ کُرنا اجر (سُلا ۔ کُر) کہ انسان کو دہی لما ہے جوسعی کرتا ہے جو اُس نے کوشش کی ہو۔ یعنی عمل کرنا اجر یا نے کے لئے صرودی ہے۔

پاے سے صروری ہے۔ پھر فرما ہے۔ وَ لَو يُؤلفِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَاكْسَبُوا مَا تَرَافَ عَلَىٰ ظَهْرِ هَا مِنْ كَأْبُلُةٍ (سِنَّ - ﴿) يَعِنْ فَدَا الرُّ تُولُوں كے اعمال بِرَجُوا نِيْ افتياد سے كرتے مِن أُن كو پُرُاما

توكوني زمن يرجين والا مرجعوراً -

اور کیم فرانا ہے ۔ کَھَا مَا کُسَبَتْ وَعَلَیْھَا مَا اَکْتَسَبَتْ (سٌ ۔ کُ) اس کے لئے جواس نے کام اچھے کئے ۔ ادراس پرجو اُس نے کام کئے ۔

بچر فرما ہے۔ مَنْ عَمِلُ صَالِعًا فَلِنْفْسِلْ (مَلَ - وَ) جوسَّفُ اچھا کام کرے مواس کے لئے۔ مواس کے لئے۔

مچرفراً ہے ۔ وَکُیفَ إِذَا اَصَابَتُهُمْ مُصِیْبَةً بِمَا قَدَّمَتَ اَیْدِیْ بُلُ اِن اَلَ اَصَابَتُهُمْ مُصِیْبَةً بِمَا قَدَّمَتَ اَیْدِیْ بُلُ اِن کے معربت بوجہ ان اعلی کے جو انکے الظار کے بین اس میں انتہادہی اب دیکھیے ان تمام آیات سے بھی نابت ہوتا ہے کہ انسان اپنے کامول بی انتہادہی

رهما ، وراسجاء ديلي ماحب في جويه آيت بيش كى م يَعُولُونَ هَل لَنَامِنَ الْعُرْشِيْ ادراس سان کا معایہ ہے کہ اِس سے جبرتابت ہوتا ہے بدان کی علط ہی ہے - دراس بات یہ ہے کہ امر کے معنے حکم اور حکومت کے بی اور بیلعف ان لوگوں کا خیال تھا جنبوں نے کہا کہ کاش اگر حکومت میں ہمارا دخل موتا توہم الین مدابر کرتے میں م "كليف جوجنگ أحد مي بوئى معيش مذاتى - اس كے بواب مي الله تعالى فرما ما ب - كال اِتَ ٱلاَ مَرُ كُلَّهُ مِلْهُ يعنى تمام امر خدا تعالىٰ كافتياد من من يمين الني رمول رم كا "الح رمنا جامية -اب ديمينا جامية كم اس أيت كوتدرك كياتكن بمرسوال تومرت بعل ادمير كا أننا تفاكه الرجمادي صلاح اورمشوره لياجاد ع توم اس كم منالف ملاح دي - تو اللَّدُتُوا لَيْ فَيْ أَن كُومنع فرايا كراس امركى اجتبرا دير بنا بنس يد تو اللَّه تنالى كاحكم بيم بعداس کے دامنے رہے کہ تقدمر کے معنے صرف اندازہ کرنا ہے جیے کرالمجالیا فرماً -- وَخَلَقَ كُلُّ شَيْعٍ فَقَتَّارَةُ تَقْدِيثُوا رَثُل مِنْ وَ) يَن مراي جيز كويداك تو پھراس کے سے ایک مقرر اندازہ مخبرادیا۔ اس سے کہاں تابت ہوتا ہے کہ انسان اپ اختیارات سے روکا گیا ہے - بلکد وہ اختیارات مجی اُنمی اندازہ میں آگئے جب فداتوالی فانسانی فطرت اورانسانی خوے کا اندازہ کیا تو اس کا نام تقدیر دکھا ادراسی میں مرمقرم كياكه فالل حاريات السان البغ اختيادات برت مكتاب يبهت برى غلط فني عكم تقديرك بفظ كو السي طور برجمها جائ كركويا انسان افي خدا داد توى سي محروم ربي عم العُ مجبوركياجاما ہے - اسْجَلَد تو ايك مُطرى كى مثال مُعيك أتى ہے كر مُطرى كا بنانے والا سس حدثک اس کا دورمقرر کرتا ہے اس حد سے دہ زبارہ چل سکتی ہے - یہی انسالی کی مثال مے کہ جو توئی اس کو دیئے گئے ہیں اُن سے زیادہ وہ کچھ کر بنیں مکا۔اور جوعمردی کی ب اس سے زبارہ جی نہیں سکتا - ادر بیر سوال کد خدا تعالے نے قرآن شریف میں جبر کے طور پر معفوں کو جہنی مقمرادیا ہے درخواہ نخواہ شیطان کا نسلط آن پر لاذی طور پر رکھا كَيْ إِنْ اللَّهِ مُرْمِن كُ عُلِطى مِي و اللَّهُ عِنَّ شَارَ وَرَّان تَرْلِيت مِن فرامًا مِي و راتُّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ كَهُ اعْشَطَان ! مِرع بدول يدترا كي بي السلط بيس - ديكيمية كسطرة برالله تعالى انسان كى أزادى ظامركراً م ينفعت كم الله اگر کچھ دل میں انصاف مکھتا ہو تو یہی آیت کا فی ہے۔ لین انجیل متی سے تو اسکے برخلات

نابت ہوتا ہے کیونکہ بغیر متی سے یہ بات بائی نبوت پہنچتی ہے کرٹیطان مفر شیح کو آذاکش کے لئے لئے لئے اور ایک مقدس نبی براس نے اس قدر کے لئے لئے لئے اور ایک تقدیم کی عکومت شیطان کی تھیمری کہ ایک مقدس نبی براس نے اس قدر برکیا کہ دہ کئی حجمہ اس کو لئے بھی المها میں کہ بہا در ایک کہ بادبی کی داہ سے آسے یہ بھی کہا کہ اُلو بھی سی می کہ: ادرایک بڑے ادرایک بڑے ادرایک برا میں ادران کی منان و شوکت اسے دکھلائی - دیجھومتی ہے ۔ ادر بھیر غور کرکے دیجھو کہ اس جگہ پرشبطان کیا بکد فلائی حلوہ دکھلایا گیا ہے کہ ادل وہ بھی اپنی مرحنی سے سے کی فلات مرحنی ایک بہاڈ بہا اس کو لئے گیا - اور دنیا کی بادشا ہمیں دکھا دیا فلا تعالیٰ کی طرح اس کی قوت میں مقیمرا -

چونکہ خدا تعانیٰ علّت العلل ہے بوجہ اپنے علّت العلل ہونے کے ان دونوں نعلوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے بیکن اپنے پاک کلام میں اس نے بار م تصریح سے فرمادیا ہے کہ منلالت کے اللہ کسی کے دل بیس پڑتے وہ اُئی کی بداعمالی کا متیجہ ہوتے میں - اللّٰہ تعانیٰ اس بہ کوئی ظلم مہیں کرتا ۔ جبیبا کہ فرماتا ہے ۔ فَلَمَّا زَاعُوا آزَاعُ اعلَٰهُ قُلُو بَهُ حُرْ رَشًّ - وَ ) بِس جبکہ دہ کج ہوتی کہ

تواللہ تنا کے نے اُن کے دول کو کھ کر دیا ۔ بھر دو مرے مقام میں فرا آ ہے۔ بِن تُو بِهِمْ مَرَفَی فَرَادَ کُھُمُ اللّٰهُ مَرَفِنَا ۔ اُن کے دول میں مرفن تھی ۔ فوا تعان نے اس مرفن کو ذیادہ کیا بعنی امتحان میں وال کر اس کی حقیقت ظاہر کہ دی ۔ بھر فرا آ ہے ۔ بک طبع اللّٰهُ عَلَیْهَا بِکُوْمِهُمْ لِعِیٰ فوا تعانی نے بیاعت اُن کی ہے ایمانیوں کے اُن کے دول بر بھر رہ تکا دیں۔ سیکن بع جبر کا اعزاض اگر ہوسکتا ہے تو آپ کی گئت مقدمہ پر ہوگا۔ دیکھو فردج ہے ۔ فدانے والی کو کہا ۔ می فرعون کا دل سیخت کرونگا ۔ اور جب سیخت ہؤا تو اس کا فیجر بھہنم ہے یا کچھ اُفلہ کو کہا ۔ می فرعون کا دل سیخت کرونگا ۔ اور جب سیخت ہؤا تو اس کا فیجر بھہنم ہے یا کچھ اُفلہ سیے ۔ دیکھو فردج ہے ۔ امثال باب ہے ۔ پھر فردج ہے ۔ استثنا ہے ۔ فدالے تم کو دہ دل جو سیحے اور اُنھیں ہو دیکھیے کیے جبر کی منا ہو سیکھیے کہا اور اعزامی اُلگ کی منا ہو سیکھی کے دومول کا دیگری کا کادیگر پراعزامی ہیں کر سیکھے ۔ اب ان تمام آیات سے آپ کا اور اعزامی آلے گ

## ر القوى

وان الرایت می تمام احکام کی نسبت تقوی اور پر بیز گاری کے دے بڑی تا کید م وجہ یہ بے کہ تقوی برایک بری سے بچنے کے لئے تو ت بخشنی مے اور برایک نکی کی طرف دول نے کے لئے وکت دیتی ہے۔ اور اس قدر تاکید فرما نے بس بھیدیہ ہے کہ تقوی ہر ایک باب من انسان کے معدامتی کا تعوید ب اور مرابک تسم کے فتنہ سے محفوظ رہنے کیلئے تعمرت من ایکمتقی انسان برت سے ایسے نفنول ادر خطرناک جوگراوں سے بھے سكتا مع بين من دومر عول كرنداد موكر بسا ادفات الاكت تك يهني جاتي من وادر اپنی جلد بازیوں ادر بارگانیوں سے توم میں تفرقم طا سے اور خالفین کو اعراض کاموقع دیتے ہیں۔ ( أيام العلم من )

موری کے بہت سے اجزار ہیں عجب نور بناری ، ال حرام سے بر بیز ادر بداخلاقی سے بہتر ادر بداخلاقی سے بہتر ادر بداخلاقی سے بہتر اور بداخلاقی سے بہتر اور بداخلاق اللہ کرنا ہے اس کے دشن بھی درست ہوجاتے ہیں۔

( لفوظات جلدادل مله)

مبارک دہ ہےجو کامیابی اورخوشی کے وقت تقوی اختیار کرے- اور برقسمت وہ ہے ہو مھورکھاکر اس کی طرف نر جھکے -

د مفوظات جلداقل) المفان خور معدد في تقولي كي تمام إد ماب دامون برقدم ما ما على يقولي القولي کی باریک راہیں روحانی خو بصورتی کے مطبعت نقوش اور خوشنا خطرد خال ہیں- اور ظاہر ہے كه خدا تعالى كى اما نتول اور ايمانى عهدول كى حتى الوسع رعامت كرما اور سرم بير مك بعقف توی اوراعضاوی من من طامری طورید انکهب اور کان اور یا کفد اوربیر ادر دومرے اعضادی ادر باطنی طور بردل اور دومری تویس اور اخلاق بین - ان کوجهان مک طاقت بولیا میمک محل صرورت براستعال كرنا اورنا جائز مواهنع مص روكنا اوران كه يوستبده حلوك متنبه رمنا ادراسی محمقابل مرحقوق عباد کا مجی لحاظ رکھنا یہ وہ طریق ہے کد انسان کی تمام

ردان فروبورنی اس سے دابستہ ہے ادر فلات نی نے قرآن تربیت یں تقویٰی کو لیاس کے نام سے بوہوم کیا ہے - چنا نچر لیباس المتَّقَوْمی قرآن تربیت کا نفظ ہے - یہ اس بات کی طرحت اشارہ ہے کہ رُدوائی خوبصورتی ادر دوائی نربیت تقویٰی سے ہی پیدا ہوتی ہے - ادر تقویٰی یہ ہے کہ انسان فدائی تمام مانتوں ادر ایمانی عہد ادر ایسا ہی مخاوی کی تمام امانتوں ادر عہد کی حتی الوسع رعایت دکھے بیعنی اُن کے دیتی در دفیق مبلو وَل پر ابحقدور کاربدم و جائے -

معنی الفوجی کے ساتھ جاہدے جمع نہیں ہوسکتی بھیتی تقوی اپنے ساتھ ایک فور رکھی ہے جہا کہ اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا کا کہ کہ کا کہ کہ

كة دن في الجاوات كرت رجة بي سكن أن كى رُوحانى اوراخلاقى حالت بهست بى عابل مرم، لندتى كے باركوں اور يرس كے بوالوں كے حالات جو كچھ شائع مو ئے ہي ہم توان كا ذكر ميى بنيل كرسكتے گرعوم اسان ادر اسرار قرآن کی دا تفیت کے لئے تقوی سمی منرط ہے -اس میں توبة المفدوح كى مزورت م جب ك انسان بودى فروتنى ادر انكسادى كى سائقد الله تعالى كے احكام كو مرا مفالے اور اس کے جال اورجروت سے رزاں ہوکر نیاز مندی کے ساتھ وجوع مذکرے قرآنی علوم کا دروازہ ہیں کھل سکتا - اور روح کے ان خواص اور قوی کی پردرش کا مامان اسکو قران شریف سے بنیں مل سکتا جس کو پاکر موح میں ایک لذت اور تسلی بدا ہوتی ہے قرآن سر النَّدْتَمَانَىٰ كَى كُمَّابِ مِي ادراس كم علوم فدا كم إنفرس مِن بن اس كم مع تقوى بطور فرد بال كم ہے۔ بھركيونكرمكن بوسكتا ہے كہ بے ايمان تقريم خبيث النفس المفي خوامشوں كے امير أن عيمود بون- امواصط اگرایک ممان ممان کمال کر خواه وه صرف دیخو ، معانی وبدیع و بغیره علوم کا كتن بى برا فامن كيون مذ مو دنيا كى نظريس سيريخ الكُلّ فى الكُلّ بنا ميمُ المولكن الررزكيذفس ہنیں کرتا نو قرآن مزبیب کے علوم سے اس کو حصر نہیں دیا جاتا ۔ بن دیکھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی توجہ ارصنی علوم کی طرف بہت جھکی موئی ہے اور مغربی روشنی نے تمام عالم کو اپنی نی ایجادوں ادرصنعتوں سے حران کردکھا ہے بھاؤں نے بھی اگر اپنی ف داح اور بہتری کی کوئی داہ موچی تو برسمنی سے برموجی ہے کدوہ مغرب کے رہنے دالول کو اپنا امام بنالیں اور پورپ کی تقلید بر فخركري - يد تونى روشنى كے سمانوں كا عال ب جو لوگ يُرا نے فيشن كے سمان كملا تے بي ادر اپنے آپ کوهامی دیں تین سمجھتے ہیں اُن کی سادی عمر کی تھسیل کا خلاصد ادرات لباب یہ ہے کہ عرصنا والخو كے جھاروں اور المجييروں مي مينے ہوئے من اور حمالين كالفظ يرمرم من بن فران تشريف ي طرف بالكل توجه مي بهيل - اود موكيو نكر جبك، وه تركيب في طرف توجه بهيل مو ( طفوظات جلداول معنا - ١٠٠٨)

متعنی بنے کے واسطے یر مزوری ہے کہ بدر اس کے کہ موٹی باٹوں جلیے زیا۔ چوری تنف حفوق ۔ ریا ، عجب حقارت ۔ بخل کے ترک میں پکا ہو تو اخلاق رذیلہ سے بم میز کر کے انکے بلق بل افلاق ما مدردی سے بمٹ کے ایک میں بلا میں افلاق فاصلہ میں ترقی کرے ۔ لوگوں سے مرّدت خوش فلقی بمدردی سے بیش کے فیا تعالیٰ کے ساتھ سیجی و نا در صدق و کھلا و سے ۔ فدمات کے متقام محمود تلاش کرے ۔ ان باتوں سے منسان متعی کہوت اور جو لوگ ان باتوں کے جامع موتے میں دہی اصل متعتی ہوتے میں ۔ یعنی

( طفوظات طرحادم مناسل ) ہیں اُس یارسے تقویٰ عطامے مذيد مم سے كد احسان فدائے كروكوشش اكر مدن وصفا ب کہ یہ عاصل ہوجو ترط بقا ہے ہی اک ہو ہر سیعت دعا ہے یمی ایند خانی نما ہے ربراك يى كى جھوي اتقا ب اگر مدخرط رئی سے محصر رہا ہے (البای معمر) یمی اک فخر شان ادلیا ہے بج 'تقویٰ زیادت اُن می کیا ہے ڈرو یا دو کردہ بینا فوا ہے اگر موجو یہی دادالجزا ہے محے تقوی سے اس نے یہ جزا دی فسيعان الذى انسزى الاعادى عجب گوہرے ص کا نام تقوی مبارک دہ ہےجس کا کام تقوی منوا م عامل السلام تقوى خلا کاعشق مے اور مام تقوی سلمانو! بناو "ام تقوى کمال ایمال اگرم خام تقوی یہ دولت آئے نے مجھ کو اے فوا دی فسيمان الذى المزى الاعادى (درسی)

زندہ وہی ہیں ہو کہ فدا کے قریب ہیں

دہ دور ہیں خوا سے ہو تقویٰ سے دور ہیں

ہر دم امیر نخوت د کہر د غرور ہیں

تقویٰ یہی ہے یادد کہ نخوت کو چھوٹر دد

اس بے تبات محرکی محبت کو چھوٹر دد

اس بے کہا ہو عشرت کو چھوٹر دد

سنت کی ہے یہ داہ مو بعنت کو چھوٹر دد

ور نہ خیال حفرت عرّت کو چھوٹر دو

ور نہ خیال حفرت عرّت کو چھوٹر دو

مالمیٰ کی زندگی کو کرد صدق سے تبول

المیٰ کی زندگی کو کرد صدق سے تبول

المیٰ کی زندگی کو کرد صدق سے تبول

المیٰ المیں احمد مصمریجم کی در المیں احمد میں المیں احمد مصمریجم کی در المیں احمد مصمریج کی در المیں احمد میں المیں احمد مصریک کی در المیں احمد میں المیں احمد مصمریکوں کی در المیں احمد مصریک کی در المیں احمد میں المیں احمد میں المیں احمد میں المیں احمد میں ا



ین کی کی کہا ہوں کہ قیامت کے دن شرک کے بعد مکر جیسی آورکوئی بلا نہیں یہ ایک ایسی بلا جہود دنوں جہان میں انسان کو رسوا کرتی ہے ۔ فوا تعانیٰ کا دھم ہرایک موقد کا تدارک کرتا ہے گر شکر می نہیں مشیطان بھی موقد ہونے کا دم ارنا تھا گر جو نکہ اس کے مرجی بگر تھا اور آدم کو جو فدا تعالیٰ کی نظر میں بیارا تھا جب اس نے دو مادا گیا کی نظر میں بیارا تھا جب اس نے دو مادا گیا اور اس کی نکتہ چینی کی اس سے دہ مادا گیا اور طوق احداث اس کی گردن میں ڈول گیا ۔ سوپہلا گن ہ جس سے ایک شخص مہیشہ کے لئے ہلاک ہوا اسکی سے ایک شخص مہیشہ کے لئے ہلاک ہوا اسکا سر بی تھا ۔

( الكنير كمالات اسلام عدو)

مَن ابن جماعت کونفیجت کرنا ہوں کہ تکبر سے بچو کیونکہ ککبر مہارے فداوند دوالجسلال کی انتظموں میں محنت مکروہ ہے۔ گرتم شایر مہیں مجھو کے کہ بجر کیا چیزے ہیں مجھ سے بجد لو کہ می فدا کی دُدج سے بوت ہوں۔

اس پر ایسے برنی عیوب ازال کرے کہ اس مجانی سے اُسکو برتر کردے اور دہ جس کی تحقیری میں ہے۔ ایک مت دراز تک اُس کے قوی میں برکت دے کددہ کم مذہوں اور مذباطل موں کیو حک دہ موجات اے كرنا ب - ابسارى ده مخفى بحر ايني طاقتول بركف واسرك دُعا ما يخفي برسدت ب دهج معلم ے کیونکہ توتوں اور فدرتوں مے مراشمیر کو اُس فے شناخت کہیں کیا اور اپنے تسکیں کھیے میر مجھا ہے سو تم اعظريد! ان مام بالول كوبا وركفو - ابسا مذ بوك تم سيبهو مع فدا تعالى كي نظر من مسكبر معمر جاد اور تم کو خبر مذ مو - ایک تخص جو این ایک معانی کے ایک غلط لفظ کی گبر کے سائد تصحیح کرما ہے اس نے بھی گبرے حصد لیا ہے۔ ایک شخص جو اپنے مجانی کی بات کو تواضع سے مننا بنیں جا بنا الدمند میرلیا ہے اُس نے بھی مکر سے محصدلیا ہے۔ایک غریب بھانی جو اس کے یاس بیٹھا ہے الدوہ کرامت كرًا م اس في مي كبر مع معمد بيام - إيك شخص جود عاكر في دا كو مفت ادرينسي مع ديكمتا م اُس نے ہی گرے ایک حقد لیا ہے -ادر وہ جو خدا کے مامور اور مرسل کی پورے طور پر اطاعت كن بنيل جابت أس في يمنى كبرس ايك مصدليا ب -الدوه بوخدا ك مامور الدم سل كى باقول كوغورم ممان سنتا ادراس کی تحریروں کوغورسے نہیں طرحنا اُس نے بھی مکرے ایک حضہ لیا ہے ۔ سو كوت ش كروكر كوك عصد كبر كانم من من بو تاكر بلاك من بوجاد - ادر تاتم أيغ ابل د عيال مميت عات بائے۔فدا کی طرف جھکو اور من قدر دنیا می کسی معمن مکن مے تم اس سے کرد ادر من فدر دنیا ين سي عانسان درسكة عملية فدا عدرو - ياك دل بوجادُ الدياك اداده ادعريب المسلين الدبيمر تأم بررهم مو -

ر نزول المیح مرا - ق ا میرامساک بیس کرمی ایسا تزریخو ادر بھیا الک بن کر بیٹھوں کہ لاگ مجھ سے ایسے ڈریں جیسے درندہ سے ڈرتے ہیں ادر بَن اُت بننے سے سخت نفرت رکھتا موں - مِن تو اُت پرستی کے ردّ کرنے کو ایا ہوں مذیب کرمی خود اُت بنوں اور لوگ میری پُرجا کریں - اللّٰد تفایٰ بہتر جاتا ہے کہ مِن اپنے نفش کو دومروں پر فدا بھی ترجیح بنیں دیتا ۔ میرے نزد یک متکبر سے زیادہ کوئی اُت پرمت اور خیدت نہیں مِنکر سے کسی خداکی پرستش نہیں کرنا بلکد دہ اپنی پرستش کرتا ہے ۔

المفوظات جدده ملات )

بادر ممار مركز كر حجوط لازم طرا بوا مع بلدنهايت پليد جوط ده م بونكبر كم ساتھ ماكن طام موتا الله موقات بلام موقات بلام موقات الله الله موقات الله الله موقات الله موقات الله موقات الله موقات الله الله موقات الل

انسان مون مون بريوں كو تو باسان جود بعى ديا ہے كر تعين بريال اليسى باريك اور تی ہوتی ہیں کہ اول تو انسان کو ان کا علم ہی مشکل سے ہوسکتا ہے۔ بھر اگر علم ہو بھی جادے توان کا چھوٹرنا اور میں مشکل ہونا ہے۔ اس کی اسی مثال ہے کہ تپ محرقہ اگرچہ سخت نے ہے گرس کا علاج کھلا کھا ہو گئا ہے۔ گرتب دق ہو اندہی اندکھا رہے اس کا علاج بہت شکل ہے۔ اس طرح برید بادیاب اور مخفی بدیاں ہوتی ہیں جوانسان کو بھے بھے نفا کی کے عال كرف سے محردم كرديتى بي - يد اخلاقى بديال بوتى بي جو ايك دومرے كے مما كام ميل الب اور معدا طلات مين بيش أتى بي ادر فدا فراسي بات ادر افقلات ما عديم داول مي تغفل كينه حسايه ميا تكبريدا مدجانا مع اور الف معانى كوتفير مجف لك جآمام - يا اكر عند روز نماذ سنواد كريهي م ادرادگور ف اُس کی تعرفی تشروع کی تو رہا اور عجب خودلب ندی ادر نمود بدیا موجامام اور دہ اصلى غرض بو اخلاص تتى جاتى دمتى ب- ادر الدوند ولله المداحية الله الله علم دباب يا كوني خاندانی وجام ست یا عربت عاصل مے تو اس کی وج سے اپنے ددمرے بعالی کو رحبکو یہ باتیں بہرنہیں) تتقيراور ذليل محبتمام - ادرا پنے كسى مجانى سے مند با عداوت ہوگئى ہے تداس كى عبب بولى ير ورسي مح جاتا ہے۔ بیرزد رات دن اس کویب جدی بن گذرتی ہے باکسی کے قرب مال کرنے کیلئے اپنے بھائ كي بيب اس كدا كي بيان كراب تاكد اس كونكال كرده منصب مزدر عاصل كري والانكر ده عبد ب نود اس میں موجود ہوتے ہیں۔ یہی دہ باریک بدیاں ہیں جن کا ترک کرنامشکل ہے۔ ایسے <sub>ای</sub> برمجی ادردہ مختلفت ریکوں میں ہوتا ہے کیمی میں کسی زاگ میں اور کسی میں کسی طرح علماء ملم کے زاگ میں اس میں گرفتاد ہیں علمی طور پر دومرے عالم کی تحدیثی کرکے اس کو نفصان بہنچانا۔ ذلیل کرنا ادر توگوں کی نظرے اس کو گرانا چاہتے ہیں۔ رات دن اس مے عبول کی جستجد میں رہتے ہیں۔ اِس قسم کی اراب بدیو کا دور کرنا ہرت ہی مشکل ہے ۔ مگر مٹر لعیت ان باتوں کوجائز ہمیں رکھتی - اِن بدیوں می مرت عوام ہی مبتلا نہیں ہونے بلکہ دہ لوگ بھی مبتلا یا مے جاتے ہیں جوستعادت اور موٹی موٹی بریاں نہیں کرتے بلكر عالم فاصل ادرخواص مجه جاتے ہيں۔ إن سے خلاصى بانا اور مرنا ايك بات ہے۔ جب مك إن بديول كافليت مصر فيات حاصل مذكر الع تزكيد نفس كابل طدر برهاصل بنين بودًا - ادر انسان ان انعاماً ادر کالات کا دارث بنیں بن سکتا جو تزکیدنفس کے بعد خدا تعالے حضور سے ما کرتے ہیں بعض وگ ا مِنْ حَكْمَ مَعِينَةً إلى كرا بَهُول في ان اخلاقي بديول مع خلاصي بالى ب يكن جب مجمى كوئي موفعه أجالا رُدِه رَبِي آدمى سے مقابلہ جوجانا ہے نواس وقت اس کو بڑا ہوش آجانا ہے۔ اپنے تعلی اور کبر

القرمين ديان المراس كا المحيا مهمس جود في سياد دكفو كبرستيطان سي آيا به اور كبر رخيوان سي آيا به اور كبركر في والمحيون بالمراس كا المحيون المحين المحين المراس الما و مع قطعًا و ور به بو قبول حق و فيضان الوميت مركز بنين باسك كونكه يه كبراس كى راه مين ددك بوجانا مه بين كى طرح مع بين كبر بنين كرنا جا مي ملاك كونكه يه كراس كى راه مين دد ما مت كه لى اطاس من ذات اور فين كرنا جا مي منال اور هسب نسب كى وجر سع - كونكه زياده تركير امنى باتون سعيدا بوتا م بوجب ك انسان ابي الون المرسب نسب كى وجر سع - كونكه زياده تركير امنى باتون سعيدا بوتا م بوجب ك انسان ابي الون الممنا في المراب باك وها حن من كرك المان المنال كا معتم من و بالمنال المنال المن

می کیرکئ تمم کا ہوا ہے۔ کہمی یہ انتھے نکاتا ہے ببکہ دورے کو تھور کرد کھتا ہے۔ آواس کے بہی معنے ہوتے ہیں کہ دورے کو تقیق ہے۔ آب کو بڑا مجھا ہے کہمی ذبان سے نکلتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا مجھی ذبان سے نکلتا ہے اور کھی اس کا اظہاد مرسے ہوتا ہے۔ اور کھی کا تھا در پا دُل سے بھی تا بت ہوتا ہے۔ خوشبیکہ کہر کے کئی سے تینے ہیں اور مومن کو جا ہے کہ اِن تمام شیمول سے بچتا رہے اور اس کا کوئی عضو الیسا مذموس سے کبتر کی بُو آوے اور دہ مکتر ظام کرنے دالا ہو۔

عوفی کہتے ہیں کرانسان کے اندر اخلاق رد بلر کے بہت سے بن ہیں ۔ اورجب یہ نکلتے ملکتے اللہ اورجب یہ نکلتے ملکتے اللہ اس تو نکلتے در خدا تعالیٰ اس تو نکر تعالیٰ اس تو نکلتے در خدا تعالیٰ اس تو نکلتے در خدا تعالیٰ اس تو نکلتے در خدا تعالیٰ اس تو نکر تعالیٰ اس تو نکر تعالیٰ اس تعالیٰ اس تو نکر تعالیٰ اس تعالیٰ اس تو نکر تعالیٰ اس تعالیٰ اس تو نکر تعالیٰ اس تعالیٰ تعالیٰ اس تعالیٰ تعالیٰ اس تعالیٰ تعالیٰ اس تعالیٰ تعالیٰ

كى ففل ادرانسان كى سبخ مجابده اور دعافل سے نكلسا ب-



بنطنی ایک ایسامرض ہے ادرایی جری بلا ہے جو انسان کو اندھا کرکے ہلاکت کے تاریک کنویس جی گا نی جی کو ایک کنویس جی گا نی ہے۔ بیطنی ہے جو او گوں کو فعدا تعالی کی پرسنٹ کرائی ۔ نیلنی کی جہ بو او گوں کو فعدا تعالی کی مصفات فلق ۔ رقم ۔ ماز فقیت دغیرہ سے مطلل کر کے نعوذ با نشر ایک ذر معظل اور شے ہے کا ر بنادی ہے۔ الفرض اسی بنطنی کے باعث جہنم کا بہت بڑا معمد اگر کموں کر ممادا معمد بحر جا برگا تو مبالغہ نہیں ۔ جو لوگ النائی کی نعمتوں اور الیک مبالغہ نہیں ۔ جو لوگ النائی کی نعمتوں اور الیک منال کو حفادت کی نظر سے دیکھتے ہیں ۔

( الفوظات علداول مه ٩٦-٩٠

برظنی ایک سخت بلا ہے جوامیان کو ایسی جلدی جلا دیتی ہے جمیساگہ آتش سوزال فی دخاشاک کو ادر دہ جو خدالے مرسلوں پر برطنی کرتا ہے خدا اس کا خود دشن ہوجاتا ہے ادر اس کی جنگ کے لئے کھڑا ہوتا ہے ۔ ادر دہ اپنے برگزیدوں کے لئے اس قدر غیرت دکھتا ہے جوکسی میں اس کی نظر ہنیں پائی جاتی ہوئے تو نہی خدا کی غیرت میرے لئے برا فردختہ ہوئی ۔ پائی جاتی میرے پرجب طرح طرح کے جلے ہوئے تو نہی خدا کی غیرت میرے لئے برا فردختہ ہوئی ۔ داومیت مسل ماسیدی

یَں سے کہ ایان کوتباہ کردیتی ہے۔ اور دوستوں کو دشن نا دیتی ہے۔ اور صدق اور داستی سے دور بھینک دیتی ہے اور دوستوں کو دشن بنا دیتی ہے۔ مدر لفوں کے کمال حاصل کرنے کے لئے عثروری سے کہ انسان بدطنی سے بہرت ہی ہے اور اگر کسی فاست کوئی مووظن پریا ہو تو کشرت کے مما تقد استعفاد کرے اور فدا تعان سے دمائیں کرے تاکہ اس معمول ہوئین میرا ہو تو کشرت کے مما تقد استعفاد کرے اور فدا تعان سے دمائیں کرے تاکہ اس معمول ہوئین میں کم ہے۔ نے دالاہے اس کو کبھی معمول ہوئین میں سے جس سے انسان بہت جلد معمول ہوئین میں محمول ہو جاتا ہے۔

نساد اس سے نثر درع ہونا ہے کہ انسان افزن فالدرہ ادر ٹلوک سے کام لینا نثر دع کرے اگر نیک افل کرے تو بھر کچھ دینے کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ جد، بہلی ہی منزل پرخطا کی او بھر مزر نی مقصود پر پہنچینا مشکل ہے۔ برطنی بہت بُری جیزہے ۔انسان کو بہت سی نیکیوں سے محردم کر دیتی ہ ادر بھر مربط مصفے پول مصفے بہاں تک نوبت بہنج جاتی ہے کہ انسان خوا پر برطنی نثر دع کر دیا ہے۔

( الفوظات جلد ودم صفيك) جو وگ برگانی کوئیوہ بناتے ہی تقوی کی راه سے دہ بہت دور طاتے ہیں معافنياط أن كى زبال دار كرتى ب ي اک دم میں اس علیم کو بیزار کرتی ہے إك بات كمدك إغلى ساد كوتين و عر الواليون الديج براك دانت الحقيم كيدايك موكف إلى ممادك يدم وطن الز أعقة بنس بي م في قو يو يو كي متن مبعفوست بو كي ففلت بي جها في قت تمام نوك زبال من بى أكفى ؛ يا بدربال دكهات بي يا بين وه بركمال و باقی خرنس ب که اسلام ب کبال تم دیکھر کھی بدکو بچو بدگسان سے ز درتے رہو عقاب فداے جہان سے شابدوہ بدن موجوبس بدنما شايد تمادي أنكم بي كرمائ كيم خطا ب شايدتهاري فهم كابي كيد قصور بو ب شابدوه آزمائش رب عفور مو نخد سرید این بے لیافتی فلے پاک برتم تو برگانی سے اپنی و عُمال ؛ كرايعة وليراول من ب حياسك ؛ عيراتقار كے موتوكه معنى كياموك مولی صی بدگمانی سے شرمندہ ہوگیا ﴿ قُرْآن یُن خضر نے ہو کیا تھا پڑھو ذرا مدول من افي بعيد فدا كي من عدم راد م كورة علم ب م تفقت ب أشكار

( يراين احرير حضر نجم )

## اس وتياملي عذاب

قدیم سے المی منت اس طرح برہے کہ جب تک کوئی کا فرادر منکر نہایت درجر کا ہے باک اور شوخ ہو کہ اپنے باک اور شوخ ہو کہ اپنے باک خدا تعالیٰ تعذیب اور شوخ ہو کہ اپنے باک خدا تعالیٰ تعذیب کے طور پر اسکو ہلاک نیس کرتا ۔ اور جب کسی منکر ہد عذاب ناذل ہونے کا دفت آتا ہے تواسی بی طور پر اسکو ہلاک نیس کرتا ۔ اور جب کسی منکر ہد عذاب ناذل ہونے کا دفت آتا ہے تواب المنی کے دہ اس بالم بی منکم ہلاکت مکھا جاتا ہے۔ عذاب المنی کے سے اس پر منکم ہلاکت مکھا جاتا ہے۔ عذاب المنی کی مند سے اس پر منکم ہلاکت مکھا جاتا ہے۔ عذاب المنی نے بہی منک منت سنتم مرہ اور بہی غیر منتبدل ناعدہ کتاب المنی نے بیان کیا ہے

(افادالاسلام مسلا)

قراق مریم ادر دومری الی کتابول ی معلوم موتام کر حبقدر لوگول پرای و نیا ی عذا کے طور پرموت اور بلاکت وارد بوئ ود عرف اس می بنین وارد موئ که ده لوگ چینیت طرمی دور حب ناحق پرض اور موث اور بلاکت وارد بوئ ود عرف اس می بنین وارد موئ که ده لوگ چینیت طرمی دور حب ناحق پرض برست یا آتش پرست یا آتش پرست یا کسی اور محلوق کی پرستش کرتے تھے کیو کو فرای کے اس مدالت کامی امیم فرای میں اور کافر محر اس دنیا میں کسی پر عذاب وارد نہیں ہو سکت اس عذاب کے لئے جمنم محلوق میں اکثر اس میں کھ اور دور و کر اور کافر محر اس میں اکثر اس میں کھ اور دور و کا موال کے اور محل میں اکثر اس میں کھ اور دور و کا موال کے اور محس عالمت میں دنیا جگا فری کر جو اور مشت کے ہے۔ اور بسی اس اسی کہ بالطبع پرسوال پیدا موت ہے کر محس عالمت میں دنیا جگا فری کر جو میں است کا اظہاد ہے کہ کافروں پر ہر کیک دنوی فعمت کے دوا کہ کھونے میں تو پر جو معنی کا فرتو ہوں پر عذاب کمون نادل موٹ اور دولت میں سبقت کے دوا کہ کھونے مات میں تو وی فعمت کے دوا کہ کھونے میں تو پر جو معنی کا فرتو ہوں پر عذاب کمون نادل موٹ اور دولت میں سبقت کے دوا کہ کھونے میں تو پر خوم کی اور دولت میں سبقت کے دوا کہ کھونے میں تو پر خوم کا فرتو ہوں پر عذاب کمون نادل موٹ اور خوا تعالی نے ان کو پھر اور آخری کیا ؟

اس موال کا جواب یہ ب کریہ تمام عذاب محف کفری وجدسے نہیں ہوئے بلکہ میں پر بعذاب نادل ہوئے دہ تکذیب مرسل ادراستہزاد ادر مختصے ادر ایذاریں حدسے براہ م علی تقا درخوا تعالی کنظری ان کا ضاد ادر فسن ادر طلم ادر آزاد نہایت کو پہنچ گیا تھا ادر انبول نے وَإِذَا اَرَدُنَا اَنْ نُهْلِكَ تَرْيَعَ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوْ إِيْهَا فَعَنَّ عَنَّ اللهِ الْمَتَّ

ادر لوگوں نے دیکھ ایا کہ کیونکر ہمارا عقاب اُن پر وارد ہوا ، ادر پھر فرہا ہے ۔ وَ مَلَى وَا مَلَىٰ وَ اَ مَكُنَ اَ وَهُمْ فَرَا مَا حَ مَلَا فَ مَ لَا مَا مَ كَمَا فَ مَ لَا عَلَى مَر كِيا - اور ہم فَ مَلْ اَنْ كَو بِي مَا دون مِن بر صف دیا تا دہ ایسے درجہ مترادت بر بہ ہم جائی كہ بوسنت الله كے موافق عذاب اذل ہونے كا درجہ ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ان تمام آیات سے بوسنت الله كے موافق عذاب اذل ہونے كا درجہ ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ان تمام آیات سے ادر ظلم اور تكر ورعل ورعل اور علق ارد غلق ميں نا ذل ہوتا ہے دہ جمعی كسی برنا ذل ہوتا ہے كہ جب وہ مترادت براجا الله اور تكر ورعل ورعل اور علق اور الله عذاب كا در الله عذاب عقد بھے اور ایک مشرک اندائي عذاب عال بلب ہو اور ایک مشرک اندائي مؤال عذاب کے طور ہو ادر بھر بھی اس پر بیضر برمین - خوا و دور نفائی نہما میت درجہ كا رضيم اور علیم ہے - عذاب کے طور ہر مین اس کو اس دنیا میں بھوا ہے ۔ جوا بے با تھ سے عذاب كا سامان تیاد كرے ۔

( الواد الاسلام ما - العاشيد مل)

خوانعالی کا این محرموں سے دوسم کا محاطم ہے ۔ ادر کرم دوتم کے ہیں :۔

دا) دیک دہ مجرم ہیں جو صد سے ذیادہ نہیں بڑھتے ۔ ادر کو نہایت درجہ کے تعصب منالات کو نہیں چھوڈٹ نے ۔ گردہ فلم ادر ایذار کے طریقوں میں ایک معمولی درجہ تک رہتے ہیں۔ ای جودوستم انکو ادر با کی کو انتہا تک نہیں بہنچ اتے ۔ لیں دہ تو این مزاقیا مت کو پایش کے ادر فدائے علیم انکو اسکا مہیں کہرا تا کیونکہ ان کی دوش میں حدرسے ذیادہ سختی نہیں۔ لہذا گن موں کی مزامے مے صرف ایک ہی دن مقرر سے جو یوم المجاذات ادر یوم المدین ادر یوم العقس کیا تا ہے ۔

قرانی اصطلاح یں آن کا نام مخضوب علیهم ہے۔
(تحفد گولود یر مالات میں ا

ینکته یادر ہے کدبلاؤں کے طلفے کے لئے یہ مزودی نہیں کدبوگ ملان ہوجا یک کیونک مذمین فلطیوں کے موافذہ کے لئے تیا مت کا دن مقررم باں یومزدی مے کدبوگ ہرای تسم کی معطین

سے باذ آدیں اور خدا کے پاک نبیوں کی نسبت برزبانی سے بیش ند آوی اور نریوں پڑھم ند کریں - ادر معارفت بہت کریں ادر خدا کے ساتھ کہی کو برابر ند کریں - ندیجھ رکو ند آگ کو ند انسان کو - معارفتہ وخیرات بہت کریں اور خدا کے ساتھ کئی کو برابر ند کریں - ندیجھ والد دیں - ندیانی کو معاوند کو مدیا نارکو اور کری رادر نشرارت کی را بوں کو چھوالد دیں -

(مفنون علسبرلام رمنسلك ويتر معرفت عليه)

اخترامن تنریفاند رنگ می مونا تو الفرتفالے مذکورتا -ساری تو می اپنی کر تو تو ل کی با داش میں منزایاتی بی فلا تعالی نے تو میہال تک فرادیا ہے کہ جو لوگ تران سنے کے نئے اتنے میں اُن کو اس کی جاگہ تک یہنچا دیا جادے خواہ وہ مخالف اور مشربی ہوں - اور اس سئے اسلام میں جبر اور اکراہ مہنیں جلیے فرایا - لَذ بالْسَ اَهُ فِی الدِّد نَیْنِ مِینَ اگر کوئی تش کرے گا یا تش کے سفو ہے کر دیگا اور مشرار تیں اور ایزادر رسانی کی سعی کرتا ہے تو مزود ہے کہ دہ سزایا وے -

ر مفوظات علاموم مسلام الله المراح المراح المراح المراح الموظات علاموم مسلام المركم المركم المراح المركم المراح ال

( اربعین می مسیر) ہمادے مخالف مونوی اس بات کو جانتے بی کہ نعدا تعالے نے قرآن شرلیت میں ایستحف سے کس قدر بیزاری ظاہری ہے جو فدا تعالی یرا فترا و با مذھے یہاں تک کہ اپنے بی کریم صلے اللہ علیہ دلم کو خوا نوا کی افتر اگر اور بیٹر اس کا طرحت میں ان کا طرحت میں ان الفور کچھ اللہ اور رگ جان کا طرحت میں افترا کرتا تو یک فی الفور کچھ فدا تعالیٰ کی طرحت سے ہوا ہے ۔ حالاناکہ کچھ فدا تعالیٰ کی طرحت سے ہوا ہے ۔ حالاناکہ کچھ میں ہوا ایک ایسا سخت گنا ہ ہے کہ اس کی مزا میں صرحت جہنم کی ہی وعید نہیں بلکہ قرائی المربعی کے نصوص تطویر سے تابت ہوتا ہے کہ البہا مفتر می اس و میا میں واست مارس سے مرا یا کے نصوص تطویر سے تا اس کو کہا والی المی مقرمی اس کو اس می نہیں جو ڈیا اور اس کی غیرت اس کو کیل طوالتی اس کو اس می نہیں جو ڈیا اور اس کی غیرت اس کو کیل طوالتی ہے اور جلد ملاک کرتی ہے۔

اگر ان مولویوں کا دل تقوی کے دیگ سے کچھ مھی نگین ہوتا اور خدا تعالیٰ کی عاد توں اور سنتوں سے ایک ذرہ می واقعت ہوتے توان کومعلوم ہوتا کہ ایک مفتری کا اس قدر دراز عرصة مک افترای مشغول رمنا بلکه مدر بروز اس من ترتی کرنا ادد خدا تعالیٰ کا اس کے اخترار براس کو مذیرونا بلدولوں ين أكو كونت دينا دلول بي أس كي تبوليت في الناء اور أس كي زبان كوتيشم منها أن ومعادت بنانا ایک ایسا امرے کہ جب سے خدائے تعالیٰ نے دنیا کی بنیاد ڈالی ہے اس کی نظیر ہرگز منس یائی جاتی - افسوس کہ کیوں یہ منافق مولوی فدا تنا لے مے احکام ادر مواعید کوعزت کی نظر منبی دیکھتے کیا ان کے پاس صدیت با قرآن نٹرنیت سے کوئی نظیر موجودے کہ ایسے جبیت طبع مفتری کوفداتھا مرير افتر يرافتر يرافترا باندم ورجوع الهام بناكراية تيس فداكابهات يباراظامركم ادرعفن اپنے دل سے شیطانی بائیں تراش کر اس کوعمد افدا کی دحی قرار دیوے ادر کے کہ فدا کا حکم ب كديدك ميرى بيروى كرين - اور كم كد فدا مجھ اپنے الهام مين فرما تا ہے كد تواس زمان من نسام مومول کا مردادے حالانکہ اس کو کیمی المام زبوا ہواور مرتبعی فدانے اس کو مومول کا سرداد الممرايا ہو- اور کے کہ مجھے فدا خاطب کرے فراتا ہے کہ توہی مسامے موعود سے جس کویں كمرسليب كے ليے بھي ابول عالانك فرانے كوئى ايساحكم اس كو بنيں ديا - اور مذاس كا ام علينى رکھا۔ اور کے کرفدائے تعالیٰ نے مجمع خاطب کرکے فرمانا ہے کہ مجمعے تو ایسامے جدیاکہ میری توجد ترامقام قرب مجھ سے دہ محب سے لوگ بے فیر ہیں مالانکہ خدا اس کومفتری جا تا ہے اس پر لعنت محمیتا ب اورمردوددل اور مخذواول كسائف س كاحصد قرار ديا سے - محرك مي ماتا کی عادت ہے کہ ایسے گذاب اور ہے باک مفتری کو جلد نہ پکڑے یہاں مگ کہ اس افترا پر بلیں مرس زیادہ عرصد گذر جائے۔

کون ای کو قبول کرسکتا ہے کہ وہ پاک ذات جی کے غضب کی آگ وہ صاعفہ ہے کہ ہمیشہ گھو نے طہوں کو بہت جلد تھاتی دہی ہے اس سے عرصہ تک اس عبوتے کو جھوٹ و حی سی نظیر دنیا کے مقدر بیا ہے صفحہ بین آئی کی تھا گھا کے ذیا ۔ یہ مَن آخی مَن آخی مَن آئی کی تھا گھا کے ذیا ۔ یعن اُس سے زیادہ ترفالم اور کون ہے جو خوائے تعالیٰ پر حبوط با نا مصر بینیاک مغری مخوائی کے ذیا ۔ یعن اُس سے زیادہ ترفالم اور کون ہے جو خوائے تعالیٰ پر افرا کرنے والا جار مارا جاتا ہے ۔ ہوایک تقوی مقدر آدمی کے بینے بوتا ہے ۔ اور خوا تعالیٰ پر افرا کرنے والا جار میری دورج پر وہ احسان کے جن کوش شمار بنس کر سکتا ، میں محوالی اور باطن اور المام کا ویو کی گیا۔ اور اب مِن لوط حا بوگی اور المام کا ویو کی گیا۔ اور اب مِن لوط حا بوگی اور المام کا ویو کی گیا۔ اور اب مِن لوط حا بوگی اور المام کا ویو کی گیا۔ اور اب مِن لوط حا بوگی اور المام کا ویو کی گیا۔ اور اب مِن لوط حا بوگی اور المام کا ویو کوئی گیا۔ اور اب مِن لوط حا بوگی اور المام کا ویو کی گیا۔ اور اب مِن لوط حا بوگی اور المام کا ویو کوئی گیا۔ اور اب مِن لوط حا بوگی اور المام کا ویو کوئی گیا۔ اور اب مِن لوط حا بوگی اور المام کا ویو کوئی گیا۔ اور اب مِن لوط حال مول کے بی نشان ہو اگر خور کر جو خوا اتحالیٰ پر افتر کی با مرحم ہیں۔ مول کی بان دور کی گیا ان لوگوں کے بی نشان ہو اگر خور کر جو خوا اتحالیٰ پر افتر کی با مرحم ہیں۔ مراح ۔ پس کیا ان لوگوں کے بہی نشان ہو اگر خور خوا اتحالیٰ پر افتر کی با مرحم ہیں۔

(انجام أعتم مو١٠-١٥)

بہی قانون فدانوں کی منت میں دافل ہے کہ وہ بوت کے حبول دعویٰ کرنے والے کومہدت

ہمیں دیا ۔ باکد المیاشخص جد کیوا جاتا در اپنی بمزا کو بہنج جاتا ہے ۔ اس قاعدہ کے می طاسے ہمیں

چاہیے کہم ان قام ہوگوں کوعزت کی نگاہ سے دکھیں ۔ وران کو سیا بھیں جنہوں نے سی ذالذین نبوت

کا دمویٰ کی اور کھر وہ دعویٰ ان کا بطر پڑ گیا اور اُن کا مذم ب دنیا میں بھیل گیا اور استحکام میط گیا اور استحکام میط گیا اور ایک عمر پاگیا ۔ اور اگر ہم اُن کے مذم ب کی کتا بول میں خلطباں پائس یا اس مذم ب کی گیا اور ایک عمر پاگیا ۔ اور اگر ہم اُن کے مذم ب کی کتا بول میں خلطباں پائس یا اس مذم ب کی بیا بندوں کو بھیلیوں میں گرفتادم تا بدہ کریں تو ہمیں بنیں جا ہیے کہ وہ مب داغ طاحت اُن کے شہر ب کی میں داخل موجانا ممن ہے ۔ اجتہادی خلطیوں کا تفسیرو انہا میں داخل موجانا ممن ہے ۔ اجتہادی خلطیوں کا تفسیرو کی میں داخل موجانا ممن ہے ۔ اجتہادی خلا وی کا تفسیرو کی میں داخل موجانا کا می دور اور اپنا کلام ہو اور کھیر خدا اس کو سیون کی طرح مہدت دے اور سیوں کی طرح اس کی فنولیت بھیلائے۔

میں واور در ند اس کا کلام خدا کا کلام مو اور کھیر خدا اس کو سیون کی طرح مہدت دے اور سیوں کی طرح اس کی فنولیت بھیلائے۔

( تحفر نعمر موسال) کیاکھی فدا پر افترا کرنے واسے کو مفتر بات کے پھیلانے کے لئے وہ مہلت کی جو پیج

(ايم الله مع-٢١)

## عورت

عورتوں اور بچوں کے ساتھ تعلقات اور محا ترت میں داوں نے غلطیاں کھائی ہی اورجادہ سنقیم سے بہا کے بھی۔ قرآن شرایت ہی مکھا ہے ۔ عَمَا شِعُ وَهُنَّ بِالْمُعُرُّ وَتِ ، گراب اس کے

فلان على مودا ہے -

( طفوظات جلد جهارم مامم)

برمت مجھ کہ مجرعور تی الی جیز ہیں کہ ان کو بہت زلیل ادر مفیر فراد دیا جادے۔ مہمل ہمیں ! ہمادے بادی کا مل رسول اسٹر صلے اسٹر علیہ دسلم نے فرابا ہے : - نصیح کی شر نصیح کی مر انتھ اللہ تم میں سے بہتر رہ شخص ہے جس کا اپنے اہل کے ساتھ عمدہ سلوک ہو بید کے ساتھ جی کا عمدہ جال جن اور معاشرت اجھی نہیں دہ نیک کہاں ! دومروں کے ساتھ نیکی ادر مجالائی تب کرسکتا ہے جب دہ اپنی بوی کے ماتھ عمدہ سلوک کرتا ہو ادر عمدہ معاشرت دکھنا ہو شید کہ ہرادنی بات پر زد وکوب کرے - ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک عقد سے مجرا ہوا انسان بوی سے ادنی سی بات پر نادا من ہو کہ اس کو مارتا ہے ادر کسی ناذک مقام پر جوٹ تی ہے ا ادر بوی مرکئی ہے - اس سے ان کے واسطے اللہ تعالے نے یہ فرایا ہے کہ عالیہ کو دھی بالمتحر وف بال المقر وفت بال المحروف کی اللہ عرف واسطے اللہ تعالی کو جا ہیئے کہ عور توں کے دل میں یہ بات جمادے کہ اگر وہ بے جاکام کرے تو تنمیم مزدری چیزہے انسان کو جا ہیئے کہ عور توں کے دل میں یہ بات جمادے کہ دہ کوئی ایساکام بودین کے خلاف ہو کہمی جمی بائد نہیں کرسکتا ادر ساتھ ہی وہ ایسا جا ہراور تھم شعام ا

خاد فدعورت کے کے اند تعالے کا مظہر ہوتا ہے ۔ صریت ترلیت میں آباہے کہ اند تعالیٰ اگر بنے موا کسی کو سجرہ کرنے کا حکم دینا تو عورت کو حکم دینا کہ دہ اپنے خاد فد کو سجرہ کرے ۔ بس مرد میں جوالی اور جانی رنگ ددنوں موجود ہونے جامئیں۔

(ملفوظات جلد دوم ما الله )

فضاء کے موا باتی تمام کی فُلقیاں اور النی الله کورتوں کی برداشت کرنی چا اس بمیں تو کا ل فرطا میں میں اور کا ل فرطا فی میں میں میں اور کی ال فی میں معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کرورت سے برائی میں میں کو خدا نے مرد بنایا ہے ۔ در حقیقت ہم برائی الم میں ہے اس کا فکر ہو یہ ہے کہ ہم طور توں سے سلعت ادر فرم کا براد کریں ۔

ر مفوظا سنجد دوم ملی میرا برحال ہے کہ ایک دندین نے اپنی بوی پرآوازہ کسا نفا ادرین محسوس کرتا تھا کہ دہ بانگ بند دل کے دیج سے نی بوئ ہے اور بایں ہمر کوئی دلا زار اور درشن کلمد مُنّد سے نہیں نکالا تفاد اس کے بعد میں بہت ویر تک استغفاد کرتا دہا اور بڑے خشوع اورخضوع سے نفیس بڑھیں اور کچھ معد قد بھی دیا کہ یہ درشتی زوجر پرکسی بنہانی محصیت اللی کا نتیجہ ہے ۔

ر مفوظات جاردوم ملا ) "

" برطریق اجیما بنیس اس سے دوک دیا جائے مسلمانوں کے بیڈرعبدالکرم کو 
" برطریق اجیما بنیس اس سے دوک دیا جائے مسلمانوں کے بیڈرعبدالکرم کو 
سنس اس المامیں تمام جاعت کے لئے تعلیم ہے کہ اپنی بویوں سے رفق اور فرم کے شاعقہ 
پٹن آدیں ۔ دہ اُن کی کنیز کس بنیس ہیں ۔ در حقیقت نکاح مرد اور عورت کا باہم ایک معاہدہ ہے ۔
پس کوشش کرد کہ اپنے معاہدہ میں دغا باز ند مخمرو ۔ اللہ تعالی قرآن شرایت میں فرا آ ہے ۔ د کا فرد گھٹر و کا اللہ علی کے معالمے ذندی بسر کرد ۔ اول

صرفيت يس م تعيوُكُوْ مَدْ يُوكُوْ إِلَا هُلِهِ سِن تم مِن مع البِعادي م جوابي بوي م اجعا ہے۔ موردحانی اورجہمانی طور پراپنی بولوں سے نیکی کرد ۔ اُن کے لئے دعا کرتے رہو ادرطلاق سے پرمیز کرد- یونکر نهایت برفرا کے نزیک دہ شخص مے جوطلاق دینے می جاری کر مامے بسکو فرانے پرمیر کرد- یوسر به بب بر رو جودا ب اس کو ایک مخندے برین کی طرح جارمت نوطرد -( ضیمر مخفر محوالد به ملس مامشیم)

مضمون پڑھنے والے نے ایک یہ اعترامن قرآن متردیت پر بیش کیا کہ خاوند کی مرصنی پر طلاق رکھی ہے۔ اس سے شایر اس کا پرملاب معلوم ہوتا ہے کرعقل کی در سے مرد ادرعورت درجہ یں برابر ہی - تو بھر اس صورت بي طلاق كا افتيار محف مردك ما كقد من ركصنا بلاستبد قابل اعترامن موكا - يس اى احتراف كايبى جواب سے كمر داور عورت درجم من برگز برابر بنين - دنيا كے قديم تجرب في يئ ابت كيا ب كمرد اين جماني اوعلمي طا تتول بي عورتول مع جرهد كري اورشا فد نادر حكم معددم كا ركفتا معدين جب مرد کا درجر باعتبار این ظاہری اور باطنی توتوں کے عورت سے بھھ کرے تو بھر یہی قربی الما ہے کہ مردادرعورت کے علیحرہ ہونے کی حالت میں عنان اختیاد مرد کے ہی یا تقین رکھی جائے مرتعب مے کہ یہ اعترامن ایک آریہ نے کیوں پش کیا ؛ کیونکہ آریوں کے اصول کی مدسے تومرد كادرجرعورت سے اس تدر بڑھ كرے كر بغير لط كا بميا ہونے كے كات ہى بہيں . بدبات برایک کومطوم مے کواگرایک آرم کی جالیں اواکیاں میں ہول یا فرض کرد کم سو اولی موتب بھی وہ اپن نجات کے ائے فرز ند فرینہ کا فواہشند موتا ہے اور اس کے فرمب کی دو سے صواط کیال معی ایک اولے کے برابریس ہوسکتیں. ماموا اس کے منوشا سرکو پڑھ کر دیجم او کہ اس سے معاف مکھا ہے کہ اگر عورت مرد کی ديمن بوجائے يا زمر ديا چا ج يا اوركونى ايسا سبب بو تومرد كوطلاق دين كا افتيار ب وادر علی طور پر تمام مٹرلیٹ مندووں کا یہی طربی ہے کہ اگر عورت کو بد کار اور بدعلن یا ویں تو اس کو طلاق دے دیتے ہیں۔ اور تمام دنیا میں انسانی فطرت نے یہی پندکیا ہے کہ صرور توں کے وقت یں مردعورتوں کو طلاق دیے بی اور مرد کاعورت پر ایک حق ذائر مبی ہے کہ مردعورت کی تمام زندئی کے تمام اقسام اسائش کا شکفل موجاتا ہے۔ جیساکہ اللہ تعالے قرآن مراهب من فرماما وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتَهُنَّ يَعَىٰ يَدِبات مردول كَ ذَمر مِ مُرجِ ورتول كو كانے كے لئے فردرتي بول يا بينے كے لئے فردرتي بول ده سب أن كے لئے مميّا كريں-إلى

اب دیکھویدکس قدر انعماف کی بات ہے کہ جیسا کہ املام نے یہ پہند نہیں کی کرکوئی عور بغیر دنی کے جو اس کا باپ یا بھائی یا اور کوئی عزیز مو خود بخود اینا جائ سے سے کرے ایسا ہی یہ میمی لیند نہیں کیا کہ عورت خود مرد کی طرح اپنے نئو ہر سے علیحدہ ہم جائے بلکہ مجدا معنے کی حالت میں نکاح سے بھی ذیادہ احتیاط کی ہے کہ حاکم وقت کا ذریعہ بھی فرض قراد دیا ہے تا عورت اپنے نقصال عقل کی دجہ سے اپنے تمیس کوئی ضرر مذہبنی اسکے ۔

(جنم موفت مطه ۲-۲۷)

پرمنرن پڑھنے واسنے بیان کیا کہ قرآن میں مکھا ہے کہ عور بنی کھیتوں کا ماند عرف شہوت دانی کا دربیہ ہیں۔ اب دیکھنا چا ہے کہ یہ ناپاک طبع مندد آفترا میں کہاں تک برصنا جاتا م اور كيس ابن طرف سے الفاظ تراش كر قرآن مترايف كى طرف منسوب كرتا ہے اليے مغزى كے مقابل پر بجزاس كه بم كباكم سكت بي كه معنة الله على الكاذبين - قرآن مراي مي مرف يرآيت م. نِسَاءُكُمُ مِعَرُثُ تُكُمُّ فَأَتُوا عَرْتُكُمْ انْيَ شِعْتَ ثَعْرَ يَعِي تَهَارى عورتِي تَهاري اولاد پدا ہونے کے لئے ایک کیسی ہیں ۔ یس تم این کیسی کی طرف جس طور سے جا ہو آؤ ، مرف کیسی بونے كالحاظ ركھو - بعنى اس طور سے صحبت شركر و جواولاد كى مانع بو ٠٠٠٠٠٠ إل اگرعودت بماد ہو اورلیتین ہو کرعمل ہونے سے اس کی بوت کا خطرہ ہوگا الیا ہی محت نیت سے كوفى احدما نح موتويه مورين مستنى بي - درند عندا لشرع بركز جائز مني كد ادلاد مو ف سے د دكا جائے -غرض جبكه خدا تعالي ني غورت كا ما م كليتي ركها تو سرايك عقلند مجهد مكتاب كدامي واسط اس کا نام کھینتی رکھا کہ اولا دیرا ہونے کی حبّد اس کو قرار دیا ۔ اور نکاح کے اغراف میں سے ایک بیم بھی غرفن رکھی کہ تا اس نکاح سے خدا کے بندے بدیا ہوں جو اس کو یاد کریں ۔ دو مرکی غرض اللاتنا لے نے برمبی قرار دی ہے کہ ما مرد اپنی میری کے ذریعہ ادر میری این فاوند کے زریعہ مے بدنظری اور برعمل سے محفوظ رہے ۔ مبسری عرص بدیمی قراد دی کر ا اہم اس بدا ہو کہ تنهائی کے رنبج معصفوظ میں - برسب اینی قرآن شردید میں موجود ہیں ہم کہاں اک کتاب کو طول ديتے جائيں ۔

( بيتمرمونت و٢٤٠-١٨)

مخالفان کی طرف سے یہ اختراض ہوا کرتا ہے کہ تقدد ا ذواج میں یہ ظلم ہے کہ اعتدال ہنیں دہتا۔
اعتدال اِسی میں ہے کہ ایک مرد کے لئے ایک ہی بیوی ہو۔ گر مجھے تعجب ہے کہ دہ دو امردل کے حالات میں کیوں خواہ مزافلت کرتے ہیں ۔ جبکہ یہ سکار املام میں مثالع متعادف ہے کہ چالہ سک بیویاں کرنا جا کر سے گر حرکمسی بر مہملی ۔ اور ہرایک مرد اور عورت کو اس سکلہ کی بخو فی فر ہے تو یہ ان عورتوں کا حق ہے کہ جب کہ میں ملان سے نکاح کرنا چا ہیں تو اول شرط کرا لین کہ ان کا فاؤند کسی حالمت میں دو مری بیوی ہمیں کرے گا۔ اور اگر نکاح سے پہلے ایسی شرط کہ میں اگر و بیش کے ایسی شرط کہ ہیں اگر کو بیش کا خاوند اگر دو مری بیوی ہمیں کرے تو جرم نقین عمار کا مرکب ہوگا ۔ بین اگر کو بیش کا کوئی عورت ایسی شرط نہ میں اگر دو مری بیوی کرے تو جرم نقین عمار کا مرکب ہوگا ۔ بین اگر کوئی عورت ایسی شرط مز کھوا دے اور حکم شرع بہ راضی ہو دے تو اس حالت میں دو مرے کا

رض دینا بےجا ہوگا - ادر اسجگہ یہ شل صادق اُکٹی کہ" میاں موی راحنی تو کیا کردی کا قاحنی ہوا کی عقدند محصكما بحد فدا نے تو تعدد انداج فرمن واجب بہیں كيا ہے . فدا كے علم كى روسے مرت جارُزے۔ بس الركوني مردائي كس مزدرت كى وجرسے اس جارُد حكم سے فائدہ الطانا چا ہے جو خدا کے جاری کردہ قانون کی روسے ہے ادراس کی پہلی بیری اس پر راعنی مذہو تو اس بوی کے مے یر راه کشاده سے که ده طلاق سے اور اس غم سے نجات پاوے وار اگر دو سری عورت مب سے ناح كرف كاداده ب ال نكاح يرداعنى نه بو تواس كے الع بي بيسل طريق بے كم اليي درفوا كرف والع كو الكارى جواب دے دے كسى يرجبر لو نهيں بيكن اگر وه دونوں عورتي اس نكاح ير راضی ہوجا دیں تداس صورت میں کسی آریم کو خواہ تخواہ دخل دینے کا کیا حق ہے ؟ کی اسمرد نے اُن عورتوں سے نکاح کرنا ہے یا اس آریہ سے جس حالت یس فدا نے تعدد ازداج کوکسی موقعہ یر انسانی عزورتول می جائز دکھا ہے اور ایک عورت اپنے فادند کے دومرے نکاح می رفنا مندی ظاہر کرتی ہے اور دومری مورت بھی اس نکاح پر فوش ہے توکسی کا حق بنیں ہے کہ آن کے اکس اہمی فیصلہ کوسنوخ کردے - ادر اسجلہ یر کبٹ بیش کرنا کہ ایک سے زیادہ بوی کرنا پہلی موی كے وق من طلم ب ادرطريق اخترال كے برفلات م يران لاكوں كاكام معبين كاتعقب عنفل ادی گئی ہے . طاہرے کہ یرسملد معنوق عیاد کے متعلق ہے - اور جو محف دو بعدیاں کرما ہے -اس یں خداتنا فی کا حرج ہیں۔ اگر جرج ہے تو اس یوی کا جو بہلی بوی ہے یا دومری بوی کا- بس اگر بہلی بیوی اس نکاح میں اپنی حق تعنی مجھتی ہے تودہ طلاق بے کر اس جعرطے سے خلاصی پاسکتی ہے۔ ادراگر فاوند طلاق مذرع تو بذراید ما کم وقت وه فلع کراسکتی ہے - ادراگر دد سری بوی این مجم وج محمتی ہے تو وہ اپنے نفح نقصان کونور مجمتی ہے۔ پس بیراعتراض کرنا کداس طور سے اعتدال بالق مع جاتا مع نواه كا دخل م - اور باايتمم خدا تعالى في مردول كو دهيت فرمال م كراكران كى چذميوان بول توان مي اعتدال ركيس دريز ايك بى مدى پرتناعت كري - اور یر کہنا کہ تعدد ازداج طہوت پرسی سے ہوتا ہے یہ مجمی مرامر جا بلانہ اور متعمرانہ خیال ہے یم نے تو اپنی آ کھوں کے تجربر سے دیجا ہے کہ حن لوگوں پرشہوت پرستی غالب ہے ۔ اگر وہ تعدّد ازواج ی سارک رسم کے پابند موجائی تب تو دہ فسق د مجود اورزما کاری اور برکاری أك جاتيم ادر مرطريق أن كوشفتي اور برميزگار بنا ديما مع - ورنه نفساني شهوات كاتمند اور تیزسیلاب بازاری عور توں کے دروازہ تک انکو بہنی دیا ہے - افرانشک اور موزاک

خريد تے اور كسى خطرناك مرض ميں بستلا ہوتے ہيں - اور دہ كام فسق و فجود كم يَعْبِ بَعْبِ اور كھلے كھلے ال مع صادر موتے ہیں جن کی نظیر ان لوگوں میں ہرگر نہیں یا کی جاتی جن کی دو دو تین تین دلیسند میویاں ہوتی ہیں - یہ نوٹ مقوری مرت مک تو اپنے تیس رد سے ہیں اُخر اس تدر یکدفعر ان کی اجائز سموات بوش من أتى مي كرجيد ايك درياكا بند وف كرده دريا دن كويا رات كوتمام الدكرد كديهات كوتباه كرديتام - كي توير ب كدتمام كام نيت يربوتون بي - بو لوگ اپنے اندر بیمسوس کرتے ہیں کہ دوسری بدی کرنے سے اُن کے تقوی کا سامان پورا ہوجا مگا ادروہ نسق و فجور سے بچ جائی گے یا یہ کہ دہ اس ذربعد سے اپنی منام اولاد چھور جائی گے توان کا بر فرمن ہے کہ وہ عرور اس بابرکت کام صحصدس - فدا کی جنب میں برکادی اور برنظری ایسے ناپاک گناه می جن سے نیکیاں باطل موجاتی ہیں-ادر آخراسی دنیا می جسمانی عذاب نازل موجا تے ہیں ۔ بس اگر کوئی تقوی کے علم قلصر میں داخل مونے کی نیت سے ایک سے زیارہ بیویاں کرتا ہے اس کے لئے صرف جائز ہی ہنیں بلکدید عمل اس کے لئے موجب تواب ہے جوشفس اہنے تیک برکاری سے رد کنے کے ائے تعدد ازداج کا پابند ہونا بے دہ گویا ایے تیکن فرستوں کی طرح بنانا چاہتا ہے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ یہ اندھی دنیا صرف جعدتی منطقوں درجودتی شینیول می گرفتارے - وہ لوگ جر تفوی کی ال ش می ایکے نہیں رہتے کد کیونکر عاصل مو اور تقوی کے معدل کے الے کوئی تدبیر بنیں کرنے اور مذ د عاکرتے ہیں اُن کی حالتیں آئی بعدرے کی ماند ہیں جو اویرسے بہت جیکتا ہے کر اس کے اندر بجزیب کے ادر کھ نہیں - ادر فلا کی طرت جیکنے والے ہو كنى طامت كركى طامت كى يروا بنس كرت ده تقوى كى دابوں كو يول دهو درت كير تے إلى ميساكه ايك لكدار دنى كو اورجو لوگ فداكى راه مصيبتول كاگيي پريني مينادل مروقت مخموم رمتا مے اور خدا کی راہ میں براے مقاصد گر دشواد گذار ان کی دوج کو تحلیل کرتے اور کم كوتورية رمية إن أن كے لئے خدا خور بخور تجويز كرتا ہے كدرہ اپنے دن يا رات يك جدمنط اپنی مافوس بیدید کے ما تھ اسر کریں اور اس طرح پر اچنے کوفتہ اور شکستہ نفس کو ا وام بینجادی ادر بھر ار کری سے اپنے دین کام بن شغول موجادیں - ان باتوں کو کوئی نہیں مجتما گردہ ہو اس راه مين مذاق ركفت مين -(چیتر معرف ما ۱۳۷ - ۱۳۹)

عبت كو بالائ طاق ركه كرعملى طور برسب بيويول كوبرا بردكمنا جا عي مثلًا بارجر جات

فرج نوراک معاشرت حتی که مباشرت می معمادات برتے - مدحقوق السس تعم کے بی کم اگر انسان کو پورسے طور پرمعلوم موں تو بجائے بیاہ کے وہ ممیشم رنڈوا رہنا لیند کرنے فراندا کی تهدید کے نیجے مہ کر جو شخص زندگی بسر کرتا ہے دہی ان کی بجا آواری کا دم مجر سکتا ہے۔ ایم لذّات كى نسبت جن سے فوا تعالى كا تازيا مد مهيشد سر پررے سنخ زندگى بسركر لينى بزاد با درجر بهنر ب تعدد اردرج كى نسبت اگر بم تعليم ديتے ہي توم وف اس سے كرمعمبعت بي پڑ نے سے انسان بيا ہے ادر تربعبت نے اسے بطور ملاج کے ہی رکھا ہے کہ اگر انسان اینے نفس کا میلان اور فلید ننہوات کی طرف دیکھے ادراس کی نظر بار بار خراب ہوتی ہو تؤ زنا سے بچنے کے سے ددسری شادی کرنے - بیکن بہلی بوی کے حقوق تلف بذکرے - تورات سے بھی بہی تابت ہے کہ اس کی دلداری زیادہ کرے کیونکم جوانی کا برت ساحصداس نے اس کے ساتھ گذارا ہوا ہوتا ہے اور ایک گراتعلق خاوند کا اسکے ساتھ ہوتا ہے۔ سی میری کی رعایت اور دلداری بہاں کے کرنی جا ہیے کہ اگر کوئی فرورت مرد کو اددواج ٹانی کی محسوس موسکن دہ دیکھتا ہے کہ دوسری موی کے کرنے سے اس کی سلی بوی کو مخت مدرمہ ہوتا ہے اورحددرجہ کی اس کی دل ملکنی ہوتی ہے نو اگر دہ مبر کرسکے اور کسی معصب ت میں بتلا مذبوتا بو اور مذكسي منرعي مزورت كا اس معضون بوتا بو أو اليي صورت مي الران اين مردر ک قربانی سابقتر بوی کی دلداری کے اے کرشے اور ایک ہی بوی پر اکتفاء کرے تو کوئی حرج ہنیں ے اور اس مناسب ہے کہ دومری شادی بزگرے -

ہمیں جو کچھ خدا تعالیٰ سے معلوم ہؤا ہے دہ بلا کسی رعایت کے بیان کرتے ہیں۔ قرآن شرفین
کا منشا زیادہ بیویوں کی اعارت سے یہ ہے کہ تم کو اپنے نفوس کو تقوٰی پر قائم رکھنے اور دو کم کا اغراض شلا اولاد صالحہ کے حاصل کرنے اور خویش دا قارب کی نگہداست اور انکے حقوق کی بجا آور سے قراب حاصل ہو اور اپنی اغراض کے محاطرے اختیاد دیا گیا ہے کہ ایک دوین چار عور توں تک نکاح کرد و سین اگر ان میں عدل نذکر سکو تو بھر بیونسق ہوگا ۔ اور بجائے تواب کے عذاب حاصل کرد کے لا ایک گنہ و سے نفرت کی وجرسے دو تر گنا ہوں پر آمادہ ہوئے ۔ دل دکھانا بڑا گناہ ہے ۔ اور لوگوں کے تعلقات بڑے نازک ہوتے ہیں ۔ جب والدین آن کو اپنے سے جدا اور دو مرسے کے المرائی کے دلاں میں ہوتی ہیں اور جن کا اندازہ انسان عالم کو گھری بالدین کی دوجن کا اندازہ انسان عالم کو گھری بالدین کی دوجن کا اندازہ انسان عالی کو گھری بالدین کی دوجن کا اندازہ انسان عالم کو گھری بالدین کی دوجن کا اندازہ انسان عالم کو گھری بالدین کی دوجن کا اندازہ انسان عالم کو گھری بالدین کی دوجن کا اندازہ انسان عالم کو گھری بالدین کی دوجن کا اندازہ انسان عالم کو گھری بالدین کی دوجن کا اندازہ انسان عالم کرد کھری بالدین کو کرد کے بالدین کی دوجن کا اندازہ انسان عالم کو گھری بالدین گئی دوجن کا اندازہ انسان عالم کو گھری بالدین کو دو بالدین کو کرد کے بالدین کو کو کھری کی دوجن کا اندازہ انسان عالم کو گھری بالدین کی دوجن کا اندازہ انسان کا کا دوجن کا اندازہ کا دوجن کی اندازہ بالدین کی دوجن کی دوجن کا دوجن کا اندازہ کا دوجن کا دوجن کی اندازہ کو کردی کو کھری کے دوجن کی اندازہ کو کے دوجن کو کا دوجن کو کا کھری کے دوجن کی دوجن کی کے دوجن کو کردی کی دوجن کا دوجن کو کہ کو کو کھری کو کھری کے دوجن کی کھری کے دوجن کی کے دوجن کی کے دوجن کی دوجن کی کو کو کھری کے دوجن کو کھری کے دوجن کی کو کھری کی کی کو کھری کی دوجن کی کو کھری کے دوجن کی کو کھری کو کھری کو کھری کے دوجن کی کو کھری کے دوجن کی کھری کے دوجن کی کھری کو کھری کے دوجن کی کھری کے دوجن کی کو کھری کے دوجن کی کو کھری کے دوجن کی کو کھری کے دوجن کو کھری کے دوجن کے دوجن کی کے دوجن کی کو کھری کے دوجن کے دوجن کے دوجن کی کو کھری کے دوجن کی کو کھری کے دوجن کی کھری کے دوجن کی کو کھری کو کو کھری کو کو کو کو کھری کے دوجن کو کھری کو کھری کے دوجن کے دوجن کی کو کھری کے دوجن کو کھری

فوا نفا لے کے قانون کو اُس کے منتا کے برخلات برگزمذ برتنا چا ہے اور مذاس مالیا

فائدہ الطانا چاہئے جس مے دہ صرف نفسانی جذبات کی ایک مہر بن جامے - یاد رکھو کہ ایسا کرنا معصیت ہے - خدا تعالی بار بار فرائا ہے کہ شہوات کا تم پر غلبہ مذہو بلکہ تہاری غرض ہرایک امر می لقوی کی ہو -

مماری جاعت کے لئے فروری ہے کہ اپنی پرمیزگاری کے لئے عورتوں کو پرمیزگاری سکھادی ورمذ دہ گمہنگار مونی ۔ اورجبار اس کی عورت ما صفے ہو کر بلاسکتی ہے کہ تجھیں فلال فلال عیب این تو چیم عورت فلال فلال عیب اولاد کی فلال فلال عیب اولاد کا طبیب مونا تو طیبات کا سلسلہ جا ہنا ہے ۔ اگر یہ نئم موتو تو ہیم اولاد خواب ہوتی ہے اسلئے دولاد کا طبیب مونا تو طیبات کا سلسلہ جا ہنا ہے ۔ اگر یہ نئم موتو تو ہیم اولاد خواب ہوتی ہے اسلئے جا ہئے کہ سب تو بدکر ہیں اورعورتوں کو اپنا اچھا نموند دکھلادیں ۔عورت خاوند کی جا معوس جا ہوتی ہے ۔ وہ اپنی بدیاں اس سے پوشیدہ نہیں دکھ سکتا ۔ نیز عورتی چیبی ہوئی دانا ہوتی ہیں۔ یہ مذخیال کرنا چا ہے کہ وہ احمق ہیں ۔ وہ اندر تمہاد ہے سب افروں کو حاصل کرتی ہیں۔ جب خاد ندر سیاد ہے ہیں کہ وہ اس سے ڈریکی اورخدا سے بھی ۔ وب مرد برکاد میں اور خاص کی عورتیں نے مونی دان ہوتی ہیں۔ اس سے ڈریکی اورخدا سے بھی ۔ وب مرد برکاد میں اور خاص کہ وہ ن ہیں ہوتی ہیں۔ اس سے ڈریکی اورخدا سے بھی ۔ وب مرد برکاد میں ہوتی ہیں۔ اس سے ڈریکی اورخدا سے بھی ۔ وب مرد برکاد اور خاص ہو کہ بین تو آن کی عورتیں نے موند تو بین ہیں۔ ایک چور کی بوی کو یوفیال کہ موس سکتا ہے کہ بین ہی در کیا دہ جھیے ہی ترکید کی میں تو اس کے کہ بین اور کیا دہ وہ بیجھے ہی ترکید کی میں تو کیا دہ جھیے ہی ترکید کی میں تھی ہی ترکید کی میں تو گوری کی خورتیں کی حورتی کی در خواتا ہے تو کیا دہ بیجھے ہی ترکید کی میں تو گوری کی در خواتا ہے تو کیا دہ بیجھے ہی ترکید کی میں تو گوری کی در خواتا ہے تو کیا دہ بیجھے ہی ترکید کی میں تو گوری کی در خواتا ہے تو کیا دہ بیجھے تو تو کی در میا ہوتھی ہی تو کھا ہو تو کیا ہوتا کی کورٹی کی در تو کورٹی کی در خواتا کیا کہ کورٹی کی کورٹی کورٹی کی کورٹی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کورٹی کی کورٹی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کی کورٹ

اَلِرِّ جَالٌ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ الى لئے كہا ہے كم عور بن فاوندول سے متا تر موتى ميں - جس مدت ك فاوندول سے متا تر موتى ميں - جس مدت ك فاوندوليس كى - و يے مى اگروہ برمعاش مولائ تو بارمعاش سے وہ حصد يس كى -

( طفوظات على يخم صلاك ١١٨ )

اگرتم اپنی اصلاح چاہتے ہو تو سے بھی لائری امرے کہ گھر کی عودتوں گی اصلاح کر دعودتوں سی برستی کی برائے۔ کیونکہ اُن کی طبا بئے کا میلان زینت پرستی کی طرف ہوتا ہے اور بہی وجر ہے کہ بُت پرستی کی ابتدار اہنی سے ہوئی ہے ۔ بُرز دلی کا مادہ بھی ان میں زیادہ ہوتا ہے کہ ذرا سی سختی پر اپنے بھی مخلوق کے آئے ہا تھ جوڑنے لگ جاتی ہیں ۔ اس سے جو لوگ ذن پرست ہوتے ہیں رفتہ دفتہ اُن میں بھی یہ عادیتی مراب کرتی جاتی ہیں ۔ بس بہت صروری ہے کہ ان کی اصلاح کی بیل رفتہ دفتہ اُن میں بھی یہ عادیتی مراب کے اگر جال گھڑا موث تا کی المنسماع ۔ اکر جال گھڑا موث تا کی المنسماع ۔ اور اس لے مرد کو عورتوں کی نسبت تولی زیادہ دیئے گئے ہیں۔ اس دفت ہونی دوشنی کے لوگ مساوات پر زور دے دہم ہیں اُن کی عقوں پر تعجب اُنا ہے وہ ذرا مردوں کی جگہ ہیں کہ مرد اور عورت کے حقوق صاوی ہیں اُن کی عقوں پر تعجب اُنا ہے وہ ذرا مردوں کی جگہ ہیں کہ مرد اور عورت کے حقوق صاوی ہیں اُن کی عقوں پر تعجب اُنا ہے وہ درا مردوں کی جگہ ہیں کہ مرد اور عمل ہی اور ایک طرف جنگ ہے دہ کیا کہ عورت کو عورتوں میں مردوں کی نسبت قوئی کرور ہیں اور ایک طرف جنگ ہے دہ کیا کہ عورت کو عورتوں میں مردوں کی نسبت قوئی کرور ہیں اور ایک طرف جنگ ہے دہ کیا کہ عورت کو ایک مردوں کی نسبت قوئی کرور ہیں اور ایک طرف جنگ ہے دہ کیا کہ عورت کو ایک مردوں کی نسبت قوئی کرور ہیں اور ایک طرف جنگ ہے دہ کیا کہ عورت کو ایک مردوں کی نسبت قوئی کرور ہیں اور ایک طرف جنگ ہے دہ کیا ہے کہ عورت کو ایک مردوں کی نسبت قوئی کرور ہیں اور ایک طرف جنگ ہو جا ہیے کہ عورت کو ایک ہو ہی ہیں اس سے مردوں کی نسبت قوئی کرور ہیں اور ایک طرف جنگ ہو جا ہیے کہ عورت کو جا ہیے کہ مردوں کی نسبت قوئی کرور ہیں اور ایک طرف جنگ ہو جا کہ اُن اور ایک ہو جا ہو کی ساوی ہو کہ کورت کو جا ہیے کہ کورت کو جا ہیے کہ کرور ہوں اور ایک مردوں کی نسبت قوئی کرور ہیں اور ایک مردوں کی نسبت تو کی کرور ہوں اور ایک مردوں کی تو برا مردوں کی دورت کی کرور ہوں ہو کرور ہوں اور ایک مردوں کی دورت کی د

( महंखे न नार्षित्रं वर्षामा-भूगी)

اگرچہ انحفرت ملی الدعید وسلم کی مونوں سے بڑھ کرکوئی ہیں ہوسکت ۔ گرتا ہم آپی مویاں سب کام کرلیا کرتی میں الدعید وسلم کی مونوں سے بڑھ کرکوئی ہیں ہوسکت ۔ اور ساتھ اس کے عبادت بھی کرتی تھیں چنا نچہ ایک بوی نے اپنی حفاظت کے واسطے ایک رسا شکا دکھا متنا کہ عبادت میں او نگھ فرائے عود توں کے ایک بھی اور ایک طراع عبادت کا خاوندوں کا حق ادا کرنا ہے اور ایک طراع عبادت کا خاوندوں کا حق ادا کرنا ہے اور ایک طراع عبادت کا خاوندوں کا حق ادا کرنا ہے اور ایک طراع عباد مت کا خدا کا شکر بجالانا ہے۔

( لمفوظ متجد شعثم مهد)

#### ١٠١٥

ا جل پردہ پر ملے کے جاتے ہیں لیکن یہ لوگ نہیں جانے کہ اسلامی پردی سے مراد زندان نہیں بلدایک سم کی ددک سے کوفیرمرد اورعورت ایک دوسرے کو نه دیکھ سکے جب پردہ موگا موک سے بیل گے -ایک مفعف مزاج کہ سکتا ہے کہ ایسے اوگوں میں جہاں غیر مرد وعورت اکتھے بلا تائل اور بے محایا مل سکیں سرمی کریں کیو نگر جذ بات نفس سے اصطرارًا مھو کر مذکھا میں گے۔ بسا اوقات مصنف اور دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسی توم فیرم داور عورت کے ایک مکان می تنہا رمنے کو حال نکر دروازہ مجی بندمو کوئی عیب منیں مجھتیں یہ گویا تہذیب سے - ابنی بدنمائج کو رو کنے کیلئے شارع املام نے وہ بائیں کرنے کی اجازت ہی مذری جوکسی کی مفور کا باعث بول - ایسے موقعه پر بر کمه دیا که جہال اس طرح غیر محرم مرز دعورت مردوجع بول تبیرا أن مِل شيطانِ مِوْمَا ہے. ان ما باک نتائج يرغور كروجو يورب اس خليم الرمن تعليم سے معكت رو م يعفن جلد بالكل قابل مرم طوالفائد زندگى بسرى جارى مديد بدانني تعليمات كانتيجريداً كسى چيز كوخيانت سے بيانا جائے ہو توحفاظت كرو-ليكن اگر حفاظت مذكرو اور يم محمد ركھو كر بطيع مان لوك بن توياد ركعو كد صرور ده چيز تباه بوگي - اللاي تعليمكسي پاكيزه تعليم بحكم جس فے مرد وعورت کو الگ رکھ کر مھو کرسے بحایا اور انسان کی زندگی حوام اور سلخ بنیں کی جس کے باعث يورب في أك دن كى خاند جنگيال اور خودكشيال دكس بعض شريف عور تول كاطوالفاند زندگی بسرکرنا ایک علی نتیماس اجازت کاب جو غرعورت کو دیھنے کے اے دی گئی۔

اسلامی مرده سے یہ مرکز مراد نہیں ہے کہ عورت جینی نہ کی طرح بندرکھی جائے ۔ قران مر اور یہ بندنی اسلامی مرده سے یہ مرکز مراد نہیں ہے کہ عورت جینی نہ کی طرح بندرکھی جائے ۔ قران مر کی مردکو نہ دیکھیں جن عورتوں کو باہر جانے کی خودت تمدنی امور کے لئے پڑے انکو گھرے باہر ملک منع نہیں ہے دہ بیشک جائی سکن نظر کا بردہ عزودی ہے۔ امور کے لئے پڑے انکو گھرے باہر مکلٹ منع نہیں ہے دہ بیشک جائی سکن نظر کا بردہ عزودی ہے۔

..... ما عقرى مي ايك اورعرض كيلئ جرأت كرما بول كد كو آربيرصا جول كواس زماند مي

مساول مع تسی ہی نفرت ہے اور اسلام کے عقائد سے کسی میزادی مے گر براے فدا پدہ کی رسم كو بالكل الوداع مذكهد دي كداس مي مبرت سي خراسان مي جو بعديس معلوم موني - برمات برایک فہیم انسان مجھ سکتا ہے کہ مہت ماحصہ انسانوں کا نفس امّادہ کے ماتحت جل رہاہے۔ وردہ اپنے نفس کے ایسے قابویں ہیں کہ اُس کے جو متوں کے ذفت کھے میں خوا تعانی کی منزا کا دصیان ہمیں رکھتے ۔ جوان اورخوبمورت عورتوں کو دیکھ کر برنظری سے باز نہیں اُتے - اور ایسے ی بہت می عورتين مين كمفراب دني سے سيكانه مردول كى طرف نكامي كرتي ميں ادرجب فريقين كو با وجودائي اس فراب حالت می بونے کے پوری آزادی دی جائے تو یقین اس کا دہی انجام ہوگا جیسا کہ یورپ کے بعض معوں سے ظاہرہے ۔ ہی جب یہ بوگ در مفتقت یاک دل ہو جائی گے اور ان كى أمار الى جاتى رسيكى اور شيطانى روح تكل جائيكى ادران كى أنكون ين ضوا كا خوت بدا بوجائدا ادران کے داوں میں فدا کی عظمت قائم ہوجائے اور دہ ایک پاک تبدیل کر اینگے اور فدا ترسی کا ایک باك جولاين ايس كم . تب جو جابي سوكري - كيونكر اس دفت وه خداكه القدك فوج مونك گویا وہ مرد نہیں میں اور آن کی آنکھیں اس بات سے اندھی ہونگی کہ نامحرم عورت کو مدنظری ديموسكين يا ايسا برخيال دل من لاسكين - براح بيادد إحدا آب تمار عدول من المام كرے المي وہ وقت بنيں كرتم ايساكرو - اور اگر ايساكروك تو ايك دمرناك يتح قوم ين يسلا وكرك - يدزماند ايك ايسا نازك زمايد مع كر اكركسي زماندي يرده كي ديم مزجوتي تواس زماندس مزور مونی چامید متی کیونکر کلیگ مع ادرزین پربدی اورنسن و مجورادرشراجیمی كا زور مع اور داول من درريدون كے خيالات تعيل رہے بن اور خدا تعالى كے احكام كى داول عظرت المحديث على برسب كجهد مع الديكي معلى منطق الوفلسف مع بجرك بوك میں مردل ردحافیت سے فالی میں ۔ ایسے وقت میں کب مناسب ہے کہ اپنی غریب مجراوں کو بحطراوں کے بوں می صور زیا جائے۔

( الكيرا بورمه )

یورپ کی طرح بے پردگی پر میں لوگ دور دے رہے ہیں ۔ لیکن یہ ہرگر مناسب ہنیں ۔ بہی عورتوں کی اُذادی کو دوا رکھا ہے ۔ ذرا اُن کی اخلاقی حالت کا اندازہ کر و ۔ اگر اس کی اُذادی اور ہے پردگی سے اُن کی عفت اور باکد اُن کی اخلاقی حالت کا اندازہ کر و ۔ اگر اس کی اُذادی اور ہے پردگی سے اُن کی عفت اور باکد اُن برح کئی ہے تو ہم مان لینگے کہ ہم علمی پر ہی لیکن یہ بات بہرت ہی مما حت ہے کرجب مرد

اورعورت جوان موں اور آزادی اور بے پردگی مجی مو توان کے تعلقات کس تدرخطرناک ہونگے برنظر طالنی اندنفس کے جذبات سے اکثر مغلوب موجانا اندان کا خاصدہے . مجرحس ما مں کہ بردہ بن بے اعتدالیاں موتی ہیں اور سن و فجور کے مرکب ہوجاتے ہیں تو آزادی میں کیا مجھ نز ہوگا - مردوں کی حالت کا اندازہ کرو کروہ کسطرح بے لگام تھوڑے کی طرح ہوئے ہیں منفدا كانوت را بعد مركزت كايفين معد دنيادي لذات كو اينا معبود بنا ركهام - ليس سب معادل مزوری ہے کہ اس ازادی ادر بے پردئی سے پہلے مردول کی اخلاقی حالت درست كرو- الرب درمت موجاوك اودر دول من كم اذكم اس قدر قوت بوكروه ابغ نفسانى جذبات كم مفلوب مذ مومكين تواس وقت إس بحث كو جهيرد كراما يرده عزورى م كرنهي ورفرموبوده حالت میں اِس بات پر زور دینا کہ آزادی اور بے پردگی موگویا کریوں کو شروں کے ایکے رکھویا م - إن وكول كوكيا بوكيا ب كركسي بات كم نتيج بم غور منين كرت - كم اذكم اب كالشن م ہی کا مرس کہ آیا مردول کی حالت ایسی اصلاح مثدہ ہے که عورتوں کو بے بردہ اُن کے سامنے رکھا جاءے - قرآن شراعیت نے رجو کہ انسان کی نطرت کے تقاعنوں اور کمزو دیوں کو ، نظر رکھ کر حدب حال تعليم ديّا ہے) كياعمده مسلك اختيادكيا ہے- قُل لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّواْمِنْ ٱبْصَارِهِمْ وَلَيْحُفَظُوا فُرُوْجَهُمْ ذَالِكَ ٱذْكَىٰ لَهُمْ كُرَوُ المان والول كوكريك كمروه این نگاموں کو نیجا رکھیں اور اپنے مورا نوں کی حفاظت کریں ۔ یہ وہ عمل ہے جس مے اُنکے

اسلام نے بوریکم دیاہے کرم دعورت سے اورعورت مردسے بدہ کرے واس سے غرفن برے کدفنس انسان تھیسلنے اور تطور کھانے کی حدسے بچا رہے کیونکر ابتداری املی مہی حالت ہوتی ہے کہ وہ بالول کی طرف جھکا پڑتا ہے اور ذرا می بھی تحریب ہو تو بری برا یسے گرتا ہے جیے کئی دنوں کا بجو کا اُدمی کسی لذنیز کھانے یہ۔ یہ انسان کا فرض ہے کہ اکس کی اصلاح کے کہے۔

ر مفوظ ت جدمفتم ما المسال المعنى عفت كے عامل كرنے كے لئے عرف اعلى تعليم بى بنيں فرائى بكد الله على المعنى عفت كے عامل كرنے كے لئے عرف اعلى تعليم بى بني فرائى بلكد انسان كو پاكدا من د م منے كے لئے پانچ علاج مجى تبلا ديے بي دينى يہ كدائى أنهول كو نامحرس كى اواز مسنے سے بچانا - امحرس كے تقتے مامنا

ادرالیی تمام تقریوں سے بن میں اس برنفل کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو اپنے تیس کیانا۔ اگر تکاح شہو تو دندہ رکھنا وغیرہ - اسکار مر اڑے دعویٰ کے ما تھے ہے ہی کہ یہ اعلیٰ تعلیم ان مدب تدبیروں کے ساتھ جو قرآن مربیت نے بیان فرمائی ہی صرف اسلام ہی سے فاص ہے۔ ادر اسجاً ایک مکتریا در کھنے کے لائن مے اور وہ یہ مے کہ بیونکہ انسان کی وہ طبعی حالت ہو شہوات کامنیع ہے جس سے انسان بغیرکسی کامل تغیر کے الگ نہیں ہوسکتا یہی ہے کہ اس کے عذبات شهوت عن اورمو تعم باكرجوش مارنے سے رہ بنين سكتے - بايوں كموكم سخت خطره مي يرط جاتيم اس سے خدا ئے تعالی نے بمیں برتعلیم ہیں دی کرم نامحرم عورتوں کو بلا تاعت دیکھ تو ایا کریں اور اُن کی تمام زیرتو ل پرنظر وال بس ادران کے تمام انداز ناچناوغیرہ مشاہر كريس مكن ياك نظر مع ديكهال ماورنه برتعبيم بين دى مع كريم ان مكان بوان عورنول كا گانا بجاناسُ بیں احداک کے حش کے قصے بھی مُناکریں لیکن پاک خیال مے کنیں جگد میں تاكيد مع كريم الحرم عورتول كو ادرأن كى زيزت كى جكد كو بركة نه ويحس مذياك نظرم ادر مدنا پاک نظر نصے ۔ اور اُن کی خوش الحانی کی آوا ذیں اور اُن کے حس کے قصے مذر سیس بناک خيال صداور مذا ياك خيال مع - ملكمين عامية كدان كم منف ادر ديكيف مع نفرت ركيس میساکه مُرداد مے تامخوکر ند کھاویں کیو نکر عزودے کہ بے تیدی کی نظروں سے کسی وقت مھوکریں بیش أوين موجو نكه خدا تعالى جابها مع كه مهاري أنكفيس اور دل ادر بمادے خطرات مب باك رمين اسلط اس نے یہ اعلی درجہ کی تعلیم فرائی۔ اس میں کیا شاک ہے کہ بے نیدی محو کر کا موجب موجاتی ہے۔ اگرم ایک بھو کے گئے کے آگے زم زم روٹیاں دھدیں ادر بھرم امید رکھیں کدائی گئے کے دل میں خیال مک اُن روٹیوں کا مذا وے توم اپنے اس خیال می علطی برمی - سو فدائے تعالیٰ في إلى كنفساني توفى كو يواشيده كارردا يُون كا موقعهم مذمل اورايسي كون مجي تقريب بميش ما ا م جس مع برخطات جنبش كرسكين -

اسلای برده ی بهی نلامفی می اور بهی برایت شرعی م - فعلی گیاب می برده سے یہ مراز شین کر نقط عود توں کو تیدیوں کی طرح حوامت می رکھ جائے ۔ یہ اُن نادانوں کا خیال م جنکو املای طریقی سی کر فقط عود توں کو قرار نظر اخدازی اور اپنی زینتوں کے طریقی کی خرنہیں بلکم مقصور یہ ہے کہ عورت مرد دونوں کو آزاد نظر اخدازی اور اپنی زینتوں کے دکھانے سے دوکا جائے کیونکہ اس میں دونوں مرد اور عورت کی جھلائی ہے ۔ بالا تر یہ جھی یاد ہے کہ خوابیدہ نگاہ سے بنیری برنظر ڈالنے سے اپنے تیکن بجالیت اور دومری جائز النظر چیزوں کو

دیمنا اس طربت کوعربی می عفق بھر کہتے ہیں۔ اور مرایک پر میزگار جو اپنے دل کو پاک رکھناچاہا ہے اُس کو بنیں چاہیئے کہ حوالوں کی طرح جس طرف چاہے بے محابا نظر اٹھا کر دیکھ لیا کرے بنام اُس کے لئے اس تمدنی زندگی میں عقوق بھر کی عاوت ڈوالن صروری ہے۔ اور بروہ مبارک عاد ہے جس سے اس کی برطبعی حالت ایک بھاری خلق کے زنگ میں آجائیگی اور اس کی تمانی هزود یں بھی فرق بنیں بڑے گا۔ ہیں وہ خلق ہے جس کو احصال اور عقامت کہتے ہیں۔

(اسلامی اصول کی ف لاسفی صوح- بس)

پردہ کے متعلق طری افراط ادر تفریط ہوئی ہے۔ یورپ دالوں نے تفریط کی ہے ادر اب
ان کی نقلید سے بعض نیچری بھی اسی طرح چاہتے ہیں۔ حالانکہ اس بے پردگی نے یورپ یل ضن
د فجور کا دمیا بہا دیا ہے۔ اور اس کے بالمقابل بعض سلمان افراط کرتے ہیں کہ بھی عورت گھرسے
با ہر نکلتی ہی نہیں۔ حالانکہ دیل پر مفرکرنے کی صرورت بیش آجاتی ہے۔ غرض ہم دونون تھم کے
لوگوں کو علطی پر سمجھے ہیں جو افراط اور تفریط کر رہے ہیں۔

( ملفوظات جلد شعشم معمد)

# تربتيت اولاد

میرے زدیا۔ بچوں کو ایس مارنا مترک میں داخلہ ۔ گویا برمزاج مارنیوال ہرایت اور
ربوبیت میں اپنے نیکن صفتہ دار بنانا چا ہتا ہے ۔ ایک بوش دالا آدی جب کسی بات بم
مزا دینا ہے تو استعمال میں بڑھتے بڑھتے ایک دشن کا رنگ اختیاد کر بینا ہے اور جرم کی حد
سے منزا میں کوموں تحیادر گرجاتا ہے ۔ اگر کوئی شخص خود دار اور اپنے نفس کی باگ کو قابو سے
مزدینے دالا اور پوامتحل اور بُرد ہار اور ماسکون اور با وقاد ہو تو آسے البتہ بی بہنچتا ہے کہ کسی
دقت مناصب پرکسی حد مک بی کومزا دسے باچٹم منائی کرے ۔ گرمغلوب العنسب اور مُربک مر
ورطائش العقل ہرگر منزا دلو ہنیں کہ بچرں کی ترمیت کا متلقل ہو بعیں طرح اور جسقدر منزا دینے میں
کوشش کی جاتی ہے کہ من کو ایک جائیں اور بچوں کے سے موز دل سے ڈعا کرنے کو ایک
کوشش کی جاتی ہے کہ موالدین کی دعا کو بچرں کے سے موز دل سے ڈعا کرنے کو ایک
حزب مقرر کرلیں اسلنے کہ والدین کی دعا کو بچرں کے حق می خاص قبول بخش گیا ہے ۔

( مفوظات جلد دوم ملك)

ہلات ادر ترمیت حقیقی خلا تعالیٰ کا فعل ہے ۔ سخت پیچیا کرنا ادر ایک امر پر اصراد کو حد
سے گذار دینا بعنی بات بات پر بحوں کو ردکنا ادر ٹوکنا یہ ظاہر کرنا ہے کہ گویا ہم ہی ہلات کے
ملک ہیں ادر ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق ایک داہ پر نے آئیں گئے یہ ایک تسم کا مرکز خفی ہے
راس سے ہماری جماعت کو پر میز کرنا چا ہیئے ۔ ہم تو اپنے بچوں کے لئے دُعا کرتے ہیں ادر مرمری
طور پر تواعد اور آ داب بعلیم کی پابنری کواتے ہیں ۔ بس اس سے ذیارہ نہیں اور بھر اپنا بورا بحروم
اند تعالیٰ بدر کھتے ہیں۔ جیسا کسی میں معادت کا تخم ہوگا وقت پر مرمبز ہو جائے جا۔

( مفوظات جلد دوم عط )

### رُول

آریدهاجول کا اعتقاد ہے کہ پرمیشر نے کوئی مودج پریا نہیں کی بکد کل ارواح اندی اور قدیم اور غیر خوتی ہے۔ انہاں کو نہیں ال سکتی بکدایک عبر مخلوق ہیں۔ ایسا ہی وہ یہ بہ کہ ہیں کہ کمتی بعنی نجا ت مہیشہ کے لئے انسان کو نہیں ال سکتی بکدایک مدت مقررہ کی مکتی خانہ میں رکھ کر بھراس سے باہر نکالا جاتا ہے۔ اب ممارا اعتراض یہ ہے کہ بمدونوں اعتقاد ایسے بی کہ ایک کے قائم ہونے سے تو خدائے تعالیٰ کی توجید بلکہ اُس کی خدائی ہی دور موق ہوتی ہے۔ اور دور مرا اعتقاد ابسا ہے کہ بندہ و فادار پر ناحت کی سختی ہوتی ہے۔

تفصیل اس اجهال کی بدے کہ اگر تمام ارواح کو ادر الیما ہی اجزار صفار اجمام کو تدیم ادر انادی اناجائے تو اس میں کئی قباحین بی منجماء اُن کے ایک تو یہ کہ اس صورت می خدا تعالیٰ مے وجود برکوئی دلیل قائم نہیں ہوسکتی کیو نکرمس حالت میں بقول اربر صاحبان ادواج لعنی جرو تود بخود موجود من ادرائيامي الراومناراجسامهمي تود بخدوم توكيم توليف والفيكيك فردرت صانع كاناب نہیں ہوسکتی ملکہ ایک دمریہ جو خدا تعالیٰ کا منگرے عدر میں کرسکتا ہے کرجس حالت میں نم نے کل جیزوں کا وتود خور بخور بغرائجاد برسیر کے آب ہی مان لبا ہے تو عصراس بات برکیا دلیل ہے کہ ان چیزول كے بام مورد نے جاڑنے كے لئے برئيشرى حاجت ہے؛ دومرى يد قباحت كه ايسا اعتقاد مؤد خوا نے تعالے کو اس کی خدائی سے جواب دے رہا ہے ۔ کیونکہ جو نوک علم نفس ادر خواص ارواح سے وا قعت إلى ده خوب مجف إلى كد حس قدر ارواح بل عجائب وغرائب خواص بجراء بوع بال وه مرت جورف جادا في مع بدانين موسكة منا أرجون من ايك قوت كشفى مع من عده بوشيده بالون كوبعدمي برات دريافت كرسكت بي - اورايك قوت ان يرعقل ب حب عده امورعقلبدكو معلوم كرسكة بي ايدا بى ايك توت محبّت بهى ان من بالى جاتى مع جس سده فدا تعالى كا طف حفكة ہیں - اگر ان تمام توتوں کو خود بخود بغیر ایجاد کسی موجد کی مان لیا جائے تو برمیشر کی اسس من طری بناً\_، عزت مع كويا به كمنا يرف كا كه جوعمده اوراعلى كام تقيا وه خود مجود م ادرجواد في اورنا قص كام تقاده بمبشرك إلى مصع بواب - اوراس بات كا اقراد كرنا بوكا كه جو تور بخور عاب حكسين بائی جاتی میں وہ پرمیشر کے کا موں سے کہیں بڑھ کر میں انسا کہ پرمیشر بھی اُن سے جران مے عرفن

اِس اعتقاد سے آدبیصاحبوں کے خدائی خدائی پر طرا صدر مینی کا میمان کے کہ اُس کا ہونا مرمونا برابر بوگا ادراس کے وجود پر کوئ عقلی دمیل قائم من بوسکسگی - ادر نیز وہ مبدأ کل فیومن کا نہیں ہو سکبگا بلد اس کا عرف ایک اقص کام ہو گا ادرجو اعلیٰ درجہ کے عجائب کا مہیں اُن کی نسبت یہی کہا پڑیگا كروه سب خود بخود بن بيكن برا يك عقلمنا يم مسكتا ب كر اگر في الحقيقت ايسا بي ب نواس اگر فرصی طور پر برستبر کا وجود مان بھی لبا جائے نب مبی وہ نہایت منعیف اور نگا ما وجود ہوگا ص کا عدم وجود مساوی ہو گا بہاں تک کر اگر اُس کا مراہمی فرض کیا جائے تورد ول کا مجھے حرج منہ موگ اور وہ اس لائق ہرگر بنیں ہو گا کہ کوئی دوح اُس کی بندگی کرنے کے لئے مجبور کی جائے کو کم مربك أورح اس كوجواب وعدمكتي مع كرص حالت بس تم في مجعيم بدائي نهيس كيا اوربدميرى طاقنو ادر توتوں اور استعدادوں کو تم ف بنا با تو مير آب كس استحقاق سے مجھ سے اپنى يرسش جا منے بى؟ اورنیز جب که پرمیشر و ول کاخان می نهیں تو آن بر محیط بھی بنیں ہوسکتا ۔ اورجب احاطر ند موسكانو برمشراددرون س جاب موكيا- ادرجب حجاب مؤاتو بميشرسوب كباني نموسكا لعن علم غيب برقاد من ہوا۔ اورجب قادر من رہا تو اس کی صب خدائی ورمم برمم ہو گئی تو گویا پرسبتری ہا تھے۔
گیا - اور بد بات ظاہر ہے کہ علم کا مل کسی شئے کا اس کے بنا نے پر قادر کردیتا ہے۔ اِسی لئے حکماء کا مقولہ ہے کہ جب علم اپنے کمال تک بہنچ جائے تو دہ عین عمل ہوجاتا ہے۔ اس فا یں بالطبع موال میدا ہوتا ہے کہ کیا پرسٹر کو روسوں کی کیفیت ادر کنہ کا پورا بورا علم مجی ہے یا بنیں ؛ اگر اس کو بورا پورا طم بے تو بھر کیا وجہ باد جود پورا پورا علم ہونے کے بھرانسی ہی رُدح بنائنس سكتا، سواس موال يرغور كرف سے طاہر موتا مے كه صرف يهي نيس كه برسيشرودون کے پیدا کرنے پر قادر نہیں بلکد آن کی نسبت یورا پورا علم عمی نہیں رکھتا ۔ ( مرمرتهم أديم ما٩-١٩٠)

کریرصاحبوں کا دید ایک ایسا خدا بنا رہا ہے جس سے حق جُو اُدمی صنرور ہے کہ نفرت کرے دہ این بادشاہی کا خود موجرب نہیں سمجھنے بلکہ ایسا خیال کرتے ہیں کہ دہ بادشاہمت کسی بخت و اتفاق سے اُسے بل ہے بعنی امل کی خوش شمہتی سے چند ادواج ادراجسام بے بنائے اُس کو مل گئے ہیں اورشاید ابھی ادواج ادراجسام کا کوئی اور دفینہ بھی کسی جلّہ پوسٹیدہ موجب کی منوز پر پیشر کو اطلاع نہیں ہوئی ۔ گر کیا یہ ایسا اعتقاد ہے جس کو عظمت وقدرت دشان کریائی معزت اطلاع نہیں ہوئی ۔ گر کیا یہ ایسا اعتقاد ہے جس کو عظمت وقدرت دشان کریائی حصرت اطلاع نہیں کوئی مرفوض کا میڈ

ادر تمام الوار كالمرسمينيم ادر تهام چيزول كاقيوم وراني م خوبيون كاجامع ورتف م كمالات كالمجمع ورعجز اور نقص اودا حتیاج الی الغیرسے پاک ہے۔ لیکن نم موج کر دیکھو کے کی بی مجیح نہیں ہے کہ ارواح اورامام مح منر مخنون اور خود مغور مانف سے ان تمام صفات كاطر الليدي سے كونى بات مجنى فائم بنيل روسكتى ادرایک ایساسخت صدمه اس کی شان خدائی برمینجتا ہے کداس میں سے کجد مسی باتی نہاں رہتا۔ ایک ادنی درجر کی عقل بھی مجوسکتی ہے کہ فدائے تعالیٰ کے ایک ہونے کے سی عف بن کی در مقاقت وجود اسی کا وجود ہے اور باق سب چیزی اس سے نکلی ہیں - اور اس کے ساتھ فائم اور اسی کے رشحات فیفل سے اپنے کمالات مطلوبہ کے سینجیتی میں - گرافسوس کہ آدیوں کا علم النی راس کے برفلاف بتلا دہ ہے۔ ان کی کتابی امنی واویوں سے پُربی کرہم مبی پرسٹر کی طرح قدیم ادر غیر مخلوق اور انادی اور اس کی مشاب اور این این دجود کے آپ خلا ہیں - مہیں سوچتے کہ اگر وه مجى تديم الذات اور قائم فراتم اور واجب الوجود بن تو مير خدا جيب موكر اس كى ماتحت كول

ہو گئے ؟ اور کس فے درمیان میں موکر ددنوں میں تعلق بیارا کردما

يم بات ايك وط كالحمي منجه وسكنا سيدكر اكر مدب ارداح اوراجسام خود بخود برميشركي طرح قدیم ادرانادی می ادر این این دجود کے آب ہی فدا میں تو پرسینسراس دعویٰ کا برگر مجاز نہیں رہا كمي ال جينول كارب ادربيداكننده مول كيونكر حبكدان چيزون في برميشرك إعقاع دجود بى بنين ليا توميرايا برميشران كارب ادر مالك كيونكر موسكة بعد شلاً الركوني بجيرنا بنايا امان سے رکھے یا زین کے خمیرسے خود پیدا ہوجائے توکسی عورت کو یہ وعوی ہرگز ہیں سنجناکہ یہ میرا بچہ ہے بلک اس کا بچہ وہی ہوگا جو اس کے بیط سے نکا ہے سو جو خدا کے یا تھ سے نکلا سے وہی فدا کا سے - اورجو اس کے اعقد سے بنیں نکلا دہ اس کا کسی طور سے بہیں ہوسکتا ۔ کوئی صالح اور معلا مانس الیسی چیزوں پر مرکز قبصد نہیں کرتا جو اس کے مذہوں تو مچرکونکر آدیوں کے پرسیشرنے ایسی چیزوں پر قبصند کرنیا جن پر تبعند کرنے کا اس کو کوئی اتحقاق نهيں - سوسوجيا جا جيئے يہ بات كس قدر مكروه اور دور از حقابيت ہے كه مالك الحلق اور العامين كوأس كى مخلوقات سے جواب دیا جاتا ہے۔ ادرجو امل حقیقت خلائی كی ہے اس اسكوالگ كيا جاتا ہے۔ ( سرمرشم ادير ملاه- ٨٠٠)

بعض آربرسماج والے ادواج کے غیر مخلوق اور اپنے وجود کے آپ فعدا ہونے کے بارے بیل یہ دلیل بیش کیا کہتے ہیں کہ اگر ادواج کسی وقت معدوم تقبل اور مجرفداے تعانی کے پیدا کرنے سے

موجود مردی تو گویا تلیدت مع مرست محوکیا اور نیستی مصمتی مونا ایسی دوراز فهم بات ب كركوئى عظمنار اس كونيس مانے كا۔ مريس كہتا ہوں كديوں تو فامد اور ما تص عقل كے مارے موئ فدا تعان کو بھی نہیں مانے ۔ لیکن جس شخص کی عقل سلیم ہے اس کو تو فدا تعالے کے مانے کے ماند ہی اس کی دہ تمام صفات بھی ماننے پڑیں گئے جو ملار اس کی خلائی اور ادمیت کے میں - اور جو شخص خدا مے تعالیٰ کی اس مہاہت مزوری صفت کو مان لیگا کہ وہ قادر طلق ادر بے اتبا طا فنوں کا مالک ہے تو کھر سرگر اس کی قدر توں کو اپنی عقل نا تص کے ساتھ مواز نز بنیں کرے گا - اور فدائ غير محدودى قادرانه توتول كوكسى حدّفاص مي محدود بنين جانے گا- اور نيز جب ايك عقلمند دیکھیگا کہ خدا کے تعالی ایسا این ذات می مظہرالعجائب و بندتر اذ احاطر فکر و تیاس ہے جو بغیر السباب المحول كاد بجنام اربغيرالسباب كانون كمشنتام ادر بغيرامسباب دبان كم بوت م ادربغيرطاجت معمادون و مزدورون و نجارون و الات عمادت منادى و فراعي اينون و بمرون وغیرہ کےمرف اپنارادہ اورمعم کے اشارہ سے ایک طرفۃ العین میں زمین وا موان مناسکت مع توب شک اس بات کا نقین میں کرے گا کہ وہ قادر فدا نیستی سے مہتی میں کرمکتا ہے۔ ہی تو فدائی ہے اسی دجہ سے تو دہ سری کنی مان اور قادر مطلق اور غیر مقنای تدر توں کا مالک کہانا آ ہے۔ اگر اس کے کام میں انسانی کا موں کی طرح محتاج باسباب ومواد و اوقات مزدر بر بول تو بھر دہ کا ہے کا خدا ہوا ۔ اوراس کی فدائی کیو نکر جل سکے ، کیا اس کے تمام کام بالاراز علی بنين بي وكيا اس كي عجائب قدرنس اليي بنين بي كدان ير نظر طوال كرعقل اتف المساني خيره رہ جاتی ہے ؟ تو ميركيسى جمالت ہے كرجو بات اس كى خدائى كا عدار ادراس كى الوميت كى عقیقت ہے ای پراعترافن کیا جائے

ایسا پرمیشرکس بات کا پرمیشرے کہ اگردہ کمی اپنے امر تخیل کو کھے کہ ہوجا تو کچھ بھی
مذہو ۔ فوا تو اس ذات عجیب القدرت کا نام ہے کہ جاس کے ادادہ سے مرب کچھ ہو جا تاہے۔
جب دہ اپنے کسی امر مقعود کو کہتا ہے کہ ہوجا تو وہ فی الفور ایم کی قدرت کا ملہ سے نفش ہود
کی جب دہ اپنے کسی امر مقعود کو کہتا ہے کہ ہوجا تو وہ فی الفور ایم کی قدرت کا ملہ سے نفش ہیں۔
کی جانا ہے ۔ یہ داز بہایت دقیق معرفت کا نکرتہ ہے کہ مسے مخلو قات کلمات الملہ یم بین عین عیسایوں نے جب اپنی نادانی سے یہ کہنا مشروع کی کہ صفرت سے عبدالسلام کلمۃ اللہ بی میں بوگئ ہے تو فوا کے تعالیٰ نے اس کا یہ حقانی جواب دیا کہ کوئی بھی ایسی و کلمۃ اللہ مزم و در مجرد اللی حکم سے مذنکی ہو قل الزج من امر دبی

ای کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ بات بو کلم ان اللہ بصورت ادواج و دیگر نحلوق جلوہ گر ہو جاتی ہیں میں خالفیت کے بھید ول بیس سے ایک بصید ہے اور امراد الملید میں سے ایک باریک نکمتہ ہے میں کا طرف کسی از مانی عقل کو خیال بنیں آیا اور فعائے تعالیٰ کے پاک اور کا لی کلام نے اس کو اپنے الی نورسے منکشفٹ کیا ہے۔ اور اگر ایسا نرانیا جائے کہ فعائے کہ فعائی اپنے ہی کلمہ اور امرسے امواج واجسام کو طہور پزیر کر لاتا ہے تو بھر آخر یہ مانیا پڑے گا کہ جب مک باہر سے اجہام اور دو واجسام برطشہر کھے جبی بنیں کرسکتا ۔ گر کیا ایسا کمبحث پر میشر ہوسکتا ہے کہ جو در تفیقت اپنے گھر سے تو برطشہر کھے جبی بنیں کرسکتا ۔ گر کیا ایسا کمبحث پر میشر ہوسکتا ہے کہ جو در تفیقت اپنے گھر سے تو دیوالیہ اور تفلس اور تبید رست ہوسکت کے میکن کسی عارضی اتفاق سے اس کی فعائی کا دصدا چل نیا ہو۔ اگر پر میشر بر بھر وسک آئی کی اور ایسے پر میشر بر بھر وسک کرنا تھی بڑا

( مردد اربه صفاا - عال) وران شراعی کردوس انادی اورغیر مخلوق بہیں ادردونطفوں کی ایک خاص تركيب سے وہ بيدا ہوتى ہيں ادريا دومرے كظرے مورد ل من ايك بى مادہ سے بيدا ہوجات في اور یہی سے کے انکر مشاہرہ اس برگواہی دیتا ہے جس کے ماننے کے بغیر جارہ بنیں ادر امور محسوم مشہورہ سے انکاد کرنا سراسرمہالت ہے - اورجب ہم کہتے ہی کردوح نیست سے مست ہونا ہے تواس کے یہ مصنے نہیں ہیں کہ اوّل وہ مجھ بھی نہیں تھا بلکہ اس کے یہ مصنے ہیں کہ اس کے لئے کوئی ایسا مادہ نہیں تھا کہ انسان اپن قوت سے اس میسے مُورج نکال سکتا ادراس کی پیدائش مردث اس طور سے سے کر محف الی فوت اور حکرت اور قدرت کسی مادہ میں سے اس کو بدا کر دی ہے ۔ اسی واسط جب الخفرت ملا الله عليه والم مع يوجا كيا كه روح كيا چيزے تو خدا نے فرايا كه تو ان کو جواب دے کہ روح میرے دب کے امری صے ب اس بارے میں آبت قرآنی یہ ب کر:-يَسْعَلُونَاكَ عَرِدَالُهُ يَحِوتُلِ الرَّيْحُ مِنْ أَمْرِ زِبِيْ وَمَا أُوْتِيْ تُمْرِمِنْ الْعِلْوِلَةَ فَلِيلُاط بعني مِيولُ يو صفة من كدرُوح كيا چيز مع اوركيونكر بدا بوتى مع وان كوجواب رے كدرُوح ميرے رب ك امرسے مدا بوتى مع - يسى ده ايك دان قدرت مع اورتم لوگ روح كے إركي كھ علم بنیں رکھتے گر ففوڈ اسا۔ یعنی عرف اس قدر کہ تم رُدن کو پدا ہوتے دیکھ سکتے ہو اس سے نهاده نبیں جبیا کرم مجنب خورد کے سکتے میں کرممادی آنکھ کے مماصف کسی مادہ میں کیڑے کوڑے پرا ہوجا ہی اور انسانی روح کے پیا ہونے کے لئے فرا تعالیٰ کا قانون قدرت یہ ہے کہ دو نطفوں کے

( چشمد معرفت منه ۱-۱۵۱)

نجات کا تمام مدار خدا تعالی کی محبت وا تمیم پرہے۔ اور مجبت ذا تبہ اُس محبت کا نام ہے جوروں کی فطرت میں فدا تعالی کی محبت کو ترج محبور مالت میں ادداع پرمیشر کی مخلوق ہی بنیں بیں تو بھران کی فطرت میں فدا تعالی کی طرف سے مخلوق ہے ۔ ادر کب ادر کس دفت پرمیشر نے ان کی فطرت کے اندر ہا تھ ڈال کر میمبت اس میں رکھدی۔ یہ توغیر مکن ہے۔ وجہ بر کہ نظر تی محبت اس مجت کا مجد محبور فرات کے مادر ہاتھ وال موری ہو۔ اور بھیے سے الاحق مذہو۔ جیسا کہ اس کی طرف اللا رفعالے قران شریعت میں یہ اللہ و فرات ہے جیسا کہ اس کا یہ قول ہے اکسات بریکھ تا گھا بلی یعنی می دوقوں مورال کیا کہ کیوں بنیں و موروں تو دو حوں نے جواب دیا کہ کیوں بنیں و

اس آیت کا برمطلب ہے کہ انسانی دُور کی فطرت میں بر شہادت موجود ہے کہ اسس کا خدا مید اکست کا خدا مید اکتران مید اکتران ہے۔ بس دُور کو لینے پر اکتندہ سے طبعًا د فطرتا میں ہے اس مے کہ دہ اُسی کی بدائن ہے۔ اور اسی کی طرف اس دو اس کا آیت میں اشادہ ہے جدیدا کہ اللہ تا تاریخی خطرکة الله اللہ اللہ اللہ تا تا خطر الناس علینها بینی دُور کا فدائے واحد لا تر یک کا طلب گار ہونا اور بغیر فدا کے وصال کے کسی جیز سے تستی مذیا نا یہ انسانی دور میں باطل کے کسی جیز سے تستی مذیا نے اس خواہش کو انسانی دور میں بیدا کر رکھا ہے جوانسانی دور کسی چیز سے تستی اور کسی نے دمال اللی کے نہیں پاسکتی بی اگرانسانی دور ک

میں بینوامش موجود ہے توحزدرماننا پڑتا ہے کر رُدح خدائی پردا کردہ ہےجس نے اس میں بینوامش ڈالدی بگر مینوائش آور درخیقت انسانی دوج میں موجوز ، اس سے نابت ہؤاکہ انسانی دُدح درخیقت خدا کی بدا کر دہ ہے۔ ( چشرفیسی ماس میں م

دا منج رہے کہ ارداح کا عاد ت اور مخلوق ہونا قرآن تراعیت یں جری جری اور قطعی دل کے سے بیان کیا گیا ہے چنانچہ رعابت ایجاد داجمال چند دلائل ان جس سے نومز کے طور پر اس مجکد مکھے جاتے ہیں:۔

اول بدبات بربدامت نابت بعد كرتمام رومين مهيشد اور مرحال من خدائ تعالى في اتحت اورزوكم بين اور بجر مخلوق بوف كو اور و محل من اور بحر محلوق بوف كو المحدود في وجد موجود في من اور محلوق بوف كو ايسه كاللهود برفدائ كالمحدوث اور مخلوق بوفي من الله من يدرونول كح حادث اور مخلوق بوفي براد ل ديس ب

روم یہ بات بھی بہ بالہت نابت ہے کرتمام روطی خاص خاص استعدادوں اورطاقتوں می محدقہ اورمحصور میں جساکہ بنی اُدم کے اختلات روحانی حالات واستعدادات پرنظر کرکے ثابت ہوتا ہے اور یہ نحد مدید ایک محدد کوجا ہتی ہے جب کے فردرت محدث کی نابت ہو کر اجو محدد ہے احدوث روحوں کا بیا یہ جو جب کے فردرت محدث کی نابت ہو کر اجو محدد ہے احدوث روحوں کا بیا یہ جو جب اور میں محدوث روحوں کا بیا یہ جو کے داری مصلی اور میں اور اپنی تنظیل اور بقائے لئے ایک دلیمی ذات کی محتاج ہیں جو کا ال اور قادر اور عالم اور فیاض مطلق ہو۔ اور یہ امران کی مخلوقیت کو نابت کرنے والا ہے ۔

جہادم یہ بات میں ایک ادفی غور کرفے سے طام ہوتی ہے کہ ممادی دوجل اجمالی طور پران مب منظرت النی حکمتوں اور سنعتوں بیٹر تھی ہی جو اجرام علوی وسفی میں بائے جاتے ہیں اسی دجر سے دنیا باعتبار اپنے جزئیات مختلفہ کے عالم مغیر ادروہ عالم کہر النیات مختلفہ کے عالم مغیر ادروہ عالم کہر النیات مختلفہ ایک جزئی عالم کے بوجہ بائے جانے کہ حکم کا موں کے ایک ممانح حکیم کی صفت کہلاتی ہے ۔ بیس حکمہ ایک جزئی عالم کے بوجہ بائے جانے جانے کہ وہ چیز کیو کر صفحت اللی مذہو گی جس کا دجود اپنے عجائبات ذاتی کے روسے ہے تو خیال کرنا جا ہیئے کہ وہ چیز کیو کر صفحت اللی مذہو گی جس کا دجود اپنے عبائبات ذاتی کے روسے کو یا تمام جزئیات عالم کی عکسی تعدور ہے۔ ادر ہر مک جزئی کے خواص عجید بینے المر رکھتی ہے اور کم تب بالغہ این دھی ہے۔

الی چیز ہومظہر جیجے عجائبات صفت اللی ہے معنوع اور مخلوق ہونے سے باہر بنیں رہ سکتی بلکہ وہ سب چیزوں سے اوّل درجر پرمعنوعیت کی مجر اپنے وجود پر دکھتی ہے ادار سے زیادہ ترادر کال ترصافح تدیم کے وجود پر دلالت کرتی ہے - سواس دین سے روحوں کی محلوتیت عرف نظری طور پر ثابت نہیں بلکہ درحقیقت اجلی بریمات ہے - اموا اس کے دومری چیزوں کو اپن محلوتیت کا علم بنیں گر کر درجیں فطرتی طور پر اپنی محلونیت کا علم رکھتی ہیں۔ ایک جنگلی آدمی کی رُوح بھی اس بات پر رامنی بنیں ہوسکتی کر وہ نوو بخو دہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے جو اس تا تفاق فرانا ہے السب بر تبکو خالی ا بلی ایعنی روحوں سے میں نے موال کیا کہ کیا میں تہادا رب (پیدا کنندہ) بنیں بول تو ابنوں نے جواب دیا کہ کیوں بنیں۔ برموال وجواب حقیقت میں اس بوزر کی طرف اشارہ ہے جو مخلوق کو اپنے فائن

سے تدر تی طور پر تھا ت ہے جس کی شہادت مُدھوں کی نطرت می نقش کی اُئی ہے۔

( مرمرشم ادبر مواا- ۱۷۱)

اپنے باب اور مال کی مجرت رکھتا ہے یہاں تک کہ بعض بچے ماں کے مرنے کے بعد مرجاتے ہیں۔ بھراگر انسانی
دوجین خلاکے ہا تھ سے بنیں نکلیں اور اس کی بدیا کر دہ بنیں تو خدا کی مجسّت کا نمک کسنے ان کی خطرت بھڑک و یا ہے اور کروں انسان جب اس کی انکھ کھلتی ہے اور پر دہ ففلت دُور ہوتا ہے تو دل اس کا فدا کی حرحت بھنچا جاتا ہے اور مجب الله کی اور یا اس کے مجرف میں بہنے گن ہے۔ اور ان دُوتوں کا فدا سے کوئی رضن تو ہوتا ہے جو اُن کومیت اللی میں دیوان کی طرح بنا دیتا ہے۔ وہ فدا کی مجست میں ایسے کھوئے جاتے ہی کہ رضن تو ہوتا ہے کہ وہ انسان کی داو میں قربان کرنے کو تیاد موجاتے ہیں سے تو یہ ہے کہ دہ عجیب تعنق ہے۔ انہ یا تعنق من ماں کی دو میں قربان کرنے کو تیاد موجاتے ہیں سے تو یہ ہے کہ دہ عجیب تعنق ہے۔ انہ یا تعنق من ماں کا ہوتا ہے مذباب کا بی اگر بقول آریوں کے درسین خود بخود ہی تو یہ تعلق کیوں میدا ہوگ دور میں خود بخود ہی تو یہ تعلق کیوں میدا ہوگ دور میں خود بخود ہی تو یہ تعلق کیوں میدا ہوگ دور میں خود بخود ہی تو یہ تعلق کیوں میدا ہوگ دور میں مقام ایک سے معرفت کی تنفی ہے۔ اور مہی مقام ایک سے معرفت کی تنفی میں ہو جاتے ہی کہ معرفت کی تفید ہے۔ اور مہی مقام ایک سے معرفت کی تھی ہے۔

( چشمد معرنت مده ۱-۱۵۹)

خوا نے جو انسان کو اپنی طرف بلا ماہے تو اسی کئے اس نے پہلے سے پرسش اوعش کے ما مسطال تو بین اس میں دھر وی ہیں۔ بی وہ تو بین ہجو خوا کی طرف سے ہیں۔ خوا کی آواز کو سُن لیتی ہیں۔ اس طِح جب خوا نے چا ہا کہ انسان فوا کی معرفت میں ترقی کرے تو اُس نے پہلے سے ہی انسانی دُورج میں تُحرّی کرے تو اُس نے پہلے سے ہی انسانی دُورج میں تحرّی کرے تو اُس نے پہلے سے ہی انسانی دُورج میں تحرّی کر محا اورا کر وہ کے اورا کر وہ کے اورا کر وہ کے اورا کر وہ کی اورا ان وہ کر ہو نکر انسان اس کی مونت مال کر سکتا تھا۔ انسان کی دُورج میں جو بجھے ہے ور اصل خوا اسے ہے اور دہ خوا کی صفات ہیں جو انسانی آئینہ میں ظاہر ہیں۔ ان میں سے کو کی صفات ہی جو انسانی آئینہ میں ظاہر ہیں۔ ان میں سے کو کی صفات بری میں مالی کو گئی جو کہ انسان ہی مورٹ میں اور دو امری صفات ذائی الحق ہی انسانی میں مورٹ میں کر علی میں انسانی اور دو امری صفات ذائی ہو کہ ایس کر وہ مورت ہیں دکھائی دہتے ہیں۔ شاؤ میں انسانوں میں کروہ مورت ہیں دکھائی دہتے ہیں۔ شاؤ میں انسانوں میں کروہ مورت ہیں دکھائی دہتے ہیں۔ شاؤ میں انسانوں میں کروہ مورت ہیں دکھائی دہتے ہیں۔ شاؤ مورٹ ای مورٹ میں کروہ کو اس کے معمول میں یہ دورا نہیں رکھتا کہ اس کی کوئی شر کے کئی شر کے کوئی شر کے کہ انسان این کے معمول میں یہ دورا نہیں رکھتا کہ اس کی کوئی شر کے کہ کی کہال کے معمول میں یہ دورا نہیں رکھتا کہ اس کہ کہ کی نشر کے کہ انسان این کے معمول میں یہ دورا نہیں رکھتا کہ اس

یں درحقیقت برصفت خدا تعالیٰ کی ہے جو اپنے میس میسند دحدہ لا شرک ریجھنا جا ہما ہے یں ایک قسم کی برستعمالی سے برعمدہ صفت قابل نفرت مودکئی ہے۔ درمذ اس طرح پر مصفت خدوم ہیں کمکال میں رہے ذیادہ مبقت چاہے اور روحانیت میں تفرد اور کیا کی درجر پر لیے تیکن دیکھنا جاہے۔
د کشیم دعوت معامیم

ادريدكناكد اكردُدح مخلوق بي تواس معدادم أمّا بي كدفنا بيي بوجائ تواس كاجواب ميم كدروج مشك فا مرم - إى برويل يرب كربوچر اين صفات كوچودنى م اسمات یں اس کو فانی کما جا آہے۔ اگر کسی دوائی تاثیر بالکل باطل ہوجائے تو اس صالت میں ہم کہیں گے کہ دہ دوا مرکئی۔ ایسا ہی روح میں میر امر نابت ہے کر بعض حالات میں وہ اپنی صفات کو چھوڑ دیتی معلکم اس مجرم سے معبی زیادہ تغیرات دارد موتے ہیں۔ دہنی تغیرات کے دقت کرجب دہ رُدح کو اُسکی صفات سے دُور ڈال دیتے ہی کہا جانا ہے کدرُوح مرگئی -کیونکرموت اسی بات کا نام ہے کہ ایک چیز اپنی لازمی صفات کو چیوٹر دی ہے تب کہا جاتا ہے کہ وہ چیز مرکنی ۔ اور مہی بھیار ہے کہ خدا تعا مے قرآن مراعیت میں فقط اُنہیں انسانی روحوں کو بعد مفارقت دنیا زندہ قراد دیا ہے جن میں وہ منات موجود مقع جو اصل غرض اورعلت غائى ان كى پيدائش كى تقى يعنى غدا تعالى كى كال محبت ادم اس کی کامل اطاعت جوانسانی روح کی جان ہے ۔ اورجب کوئی روح فدا تعانیٰ کی محبت پُر موکر اور اس کی راہ میں قربان ہوکر دنیاسے جاتی ہے تو اُس کو زندہ دُدر کہا جاتا ہے باتی مب مُردہ ردمیں ہوتی ہیں۔ عرص روح کا اپنی صفات سے الگ ہونا یہی اس کی مموث ہے۔ چنا بخر حالت خواب میں ہمی جی جم انسانی مرتا ہے تو رُدح میمی سائھ ہی مرجاتی ہے ۔ بعنی این عفات موجودہ کوجو میدادی ك حالت ين تعين حيوار دي مع اوراكي قسم كي موت أس ير دارد مو جاتي مع . كيونكر فواب ين ده مفات اس بن با في نبين رسمين جو بيراري من اس كو عال موتى من - مويد منى ايك مسم موت كى مع-كونكم بوچيزاين صفات مالك موجائ اسكوزنده بنيل كمديكة - اكثر وك موت كے لفظ يد بہت وصوكا كھاتے ہي موت مرف معدوم ہونے كانام بنيس بلكدائي صفات سے معطل ہونے کا ام معیم موت ہے در محبر بومرجاما ہے بہرطال سی اس کی آداوجود رہتی ہے۔ اس طرح دُدح کی موت سے بھی ہی مرادع کہ وہ اپنی صفات مصطل کی جاتی ہے۔ بیسا کہ عالم خواب میں دیکھا جاتا ہے کہ جیے حیر اپنے کا موں سے بیکار ہو جاتا ہے - ایسا ہی دُوح میں اپنی ان مفات سے جو بداری میں دکھتے تھے بلی معطل ہو جاتی ہے . مثلاً ایک زندہ کی روح کسی میت سے خواب میں طاقات کرتی ہے اور نہیں جانتی کہ وہ میت بے رو مونے کے معالحة مى بكى اس دیا كو بجول عباتى م ادربهلا بولا أمّاد كرنيا جولا بين ليتى م وادرتمام علوم مع وهمتى عقى سرب ك معب

بر كميار كى فراموش كريتى مع اور كجيد منى اس ولياكا ياد بنيس ركهنى بجز اس صورت كے فدا ياد وا و م - اور بني تعرفات معلى معقل برحاتى م درسي كى فداك تُعرمي عالمينيتى م دراس دقت مام حركات وركمات اورجذبات اسك فدا تعاف كة تعرفات كي نيج موت من - اوراس طور عدا تعالى كالعرفات کے نیجے دومفوب ہوتی ہے کہ بنیں کہ سکے مرج کھیالم حواب میں کرتی یا کہتی یا سنتی یا وکت کرتی ہے دہ بن اختیاد سے کرتی ہے بلکتام اختیاری قوت اس کی مسلوب ہوجاتی ہے - اور کا ل طور پر موت کے آناداس بنظام موتے میں سوجسفدر حسم برموت آئی ہے اس سے بڑھ کر دوج برموت وارد بوجان ہے۔ عجم ایسے درگوں سے سخت تعجب آ آ ہے کہ وہ اپنی حالت خواب مرتعبی عور منیں کرتے اور سے كداكر روح موت مصتنى دكھى جانى تو وه صرور عالم خواب بل مجى سنتنى رہتى بمارے ك خواب كاعالم موت کے عالم کی کیفیت سمجھنے کے لئے ایک آئیڈ کے ایک جو جی ہے جر تحق اُدرج کے بارے میں کی مفت حاصل كرناجا متام اسكوجا مي كدفواب كعالم يرببت غوركرے كرمراك إوات يده راز وت كا خواب کے ذریعہ سے کھل سکت ہے۔ اگر تم عالم خواب کے امراد بر جلیا کہ جائے توج کر دیے اور جل مار عالم خواب می روح پرایک موت دارد موتی مے اور ایف عوم اور مفات سے دہ الگ مرد جاتی ہے اس طور پر نظرتد ، والو کے تو تہیں بقین ہوجائے گاکہ موت کا معاملہ خواب کے معاطم سے مل علنا ہے بیں برکہنا میج بنیں ہے کدرُدرج مفارقت بدن کے بعد اس مانت پر، قائم رمبی ہے جوحالت دنیای ده رکھتی مقی باکر فراتنانی کے حکم سے ایسی ی دوت اس پر داد د موجاتی ہے جیا كمنواب كي حالت من وارد موئى على على ده حالت اس عيمت زياده موق ب در مراكب مفت اسى نیستی کی چی کے اندرسیم جاتی ہے اور دبی روح کی موت ہوتی ہے ۔ اور پھر جو لوگ زندہ مونے کے کام كرتے تھے دہى زنده كئے جاتے ہيں كسى روح كى مجال بنيں كه آپ زنده ره يك كي تم اختساد ر كھتے ہو كد نين ركى حالت يس تم اپنى ان صفات اور حالات اور علوم كو ا بي قبصند يس ركاد سكو جو مداری می تم کو عاصل میں وہنی ملکہ آنکھ بندکرنے کے ساتھ ہی درح کی عالت برل ماتی ہے ادرایک الیی طبیتی اس بردارد موتی مے کہ تمام کا رفاند اس کی مبتی کا اُنظ بلط موجاتا ہے۔ منا بخر فدا نفا الدوح كى موت كے بارے من تركن مراف من فرما تا ہے -

اَ اللهُ كَيْتُو فَى الْهَ نَفُس عِنْ مَوْتِهَا وَالَّتِي مَدْتَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيَمُسِكُ الَّتِي عَنْ مَوْتِهَا وَالَّتِي مَدْتَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيَمُسِكُ الَّتِي عَنْ فَاللهُ لَا اللهُ لَا يَاتِ لِقَوْمِ بَنَقَلَّ وَلَا عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ فِي وَلِي اللهِ اللهُ اللهُ

ینی ده جانی بے فوز ہو کرائی تصرّف اور تبصنہ بی اپی موت کے وقت اُجاتی ہیں اور ذندگی کی فود اختباری اور فود کا اور فود کا اور موت کے وقت اُجاتی ہیں اور ذندگی کی فود اختباری اور فود کا ہیں اور ایسی کا اور موجاتی ہے بعنی بکتی وہ دومیں فیست کی طرح موجاتی ہیں اور ایسی کدح جو در اصل مرتی ہمیں گرمرف کے مشابہ ہوتی ہے دہ کرد کی وہ حالت برا ہوتی ہا اور ایسی کدح جو در اصل مرتی ہمیں گرمرف کے مشابہ ایسی حالت میں اور ایسی کہ جب انسان موتا ہے تب وہ حالت برا امر تی ہا اور ایسی مال کے فیصل ایسی حالت میں اور ایسا تغیر اس بعد اور ایسا تغیر اس بعد وارد ہوجاتا ہے کہ کچھ میں اس کی دنیوی شعور اور اور اگر کی حالت اس کے اندر باتی ہمیں رمی ۔ غرض موت اور نووا ہو جاتا ہے کہ ذندگی کی محلا جو فرافی اور نووا ہو جاتا ہے کہ ذندگی کی محلا جو فرافی اور نووا ہو جاتا ہے کہ ذندگی کی محلا جو فرافی اور نووا ہو جاتا ہے کہ ذندگی کی محلا جو فرافی اور نووا ہو باتا ہو جاتا ہے کہ ذندگی کی محلا جو فرافی اور نووا ہو باتا ہو جاتا ہے کہ ذندگی کی محلا جو فرافی اور نووا ہو باتا ہو جاتا ہے کہ ذندگی کی محلا جو نووا تا ہے کہ دائی کی مقردہ وقت تک دنیا ہی حددک رکھتا ہے اور دور وقت تک دنیا ہی درائی کی دیتا ہے۔ اس ہمادے کا دوبار میں ان ہوگوں کے لئے نشان میں جو فکر اور موج کرنے والے ہیں۔ دالی کو دیا ہی دور اس کے دائی کی دیا ہیں۔ دائی کی دیا ہیں۔ دول حالت ہی دول کی دیا ہیں۔ دول کی دیا ہیں۔ دائی کی دول کی دیتا ہے۔ اس ہمادے کا دوبار میں ان دوگوں کے لئے نشان میں جو فکر اور موج کرنے والے ہیں۔

یہ ہے ترجمہ مع مشرح آیت محدوصہ بالا کا ادریہ آیت موصوفہ بالا دلالت کردی ہے کہ جیسی میں پر موت ہے۔ دوتوں پھی موت ہے لیکن قرآن شریعت سے نابت موت ہے کہ ابراد ادرا خبار ادر برگز برد لوگوں کی دُرویں جند روز کے بعد مجھر زندہ کی جاتی ہیں کوئی تین دن کے بعد کوئی مفت کے بعد کوئی جاتی ہیں اور اسائش اور لذت کی اُن کو ملتی ہے۔ جات جات ہا اس دن کے بعد اور اُسائش اور لذت کی اُن کو ملتی ہے۔

یہی جیات ہے جس کو حاصل کرنے کے لئے نیک بندے اپنی پوری قوت اور پوری کوئشتی اور پورے مدن و معفا کے ساتھ خوا تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں اور نفسانی تاریخیوں سے باہر آنے کیلئے پودا دور مگاتے ہیں اور فوا کی رمفاجو ٹی کے لئے رکنے زمرگی اختیار کرتے ہیں گویا مرہی جاتے ہیں بخوض جیباکہ است موصو فنہ بالا بیان فرما دمی ہے ۔ رُدرے کو بھی موت ہے جیسا جسم کو اگرچہ اس عالم کی نہا ہے عفی کیفتیں اس تاریک دنیا می ظاہر نہیں ہوتی میکن بلاکشید عالم رویا لعنی خواب کا عالم اس عالم کی نہا ہے کے لئے ایک نمونہ ہے۔ اور جو موت اس عالم میں رُورہ پر دارد ہوتی ہے اس موت کا نمونہ عالم خواب کے لئے ایک نمونہ کی خونہ میں کہ موا آنکھ بند مونے کے معالمة ہی ہمادی رُدرہ کی تمام معفات اور تمام علوم ہو ہمادی رُدرہ میں کے اس موات کی اس موت کا نمونہ کا لورم ہو جاتے ہیں اور حالت خواب میں وہ نظامہ رُورہ کے ہمادے پیش نظر آ جاتے ہی ۔ اور اس میدادی کا نمام سیاسلہ خرابوش ہوجات ہی ہے در تمام دوحاتی معفات اور تمام علوم ہو ہمادی رُدرہ میں میں میں میں کھوئے کا لورم ہو جاتے ہیں اور حالت خواب میں وہ نظامہ رُدرہ کے ہمادے پیش نظر آ جاتے ہی جو موت سے آب ہت ہوتا ہے کہ اب وہ ہمادی رُدرہ کی کھوئے کے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حالت ہے حواموت می جو موت ہے جو موت سے تمام صفات اس کی جو بیدادی می میں می کھوئے کے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حالت ہے حواموت ہے جو موت سے تمام صفات اس کی جو بیدادی می میں می کھوئے گئے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حالت ہے جو موت سے تمام صفات اس کی جو بیدادی می می حق کھوئے گئے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حالت ہے جو موت سے تمام صفات اس کی جو بیدادی میں می کھوئے گئے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حالت ہے جو موت سے تمام صفات اس کی جو بیدادی میں میں میں کھی کھوئے گئے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حالت ہے جو موت سے تمام صفات اس کی جو بیدادی میں میں میں کھی کھوئے گئے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی میں است ہے جو موت سے تمام سے دورہ کی ایک کی ایک کی ایسی حالت ہے جو موت سے تمام سے

مثابه طکد ایک بنیم کی موت می اور یقعی اور نقینی دلیل اس بات پرم کد ده موت جوسم کی موسی ما کا کا ماکت و کرده برداد دم وقت می کا در می این ما کا در می کا کا در می کا در می کا کا در می کا در می کا در می کا کا در می کار در می کا در می کا در می کارد می کارد می کارد کا در می کارد می کارد می کارد می کارد کارد کارد

( بيشمد معرنت ماها- ٢٥١)

وہ اعتقادہ و قرآن متربیت نے سکھایا ہے بہے کہ جدا کہ خدا نے ادواج کو بدا کیا ہے ایسائی
وہ ان کے محدوم کرنے پر کھی قادر ہے اور انسانی روح اس کی موہمت اونفل ہے ابدی
حیات پاتی ہے مذابی ذاتی توت سے ۔ بہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنے خدا کی پوری بجست اور پوری اطاقہ
افتیاد کرتے ہیں اور پورے صدی اور وفاوادی سے اس کے استانہ پر جھکتے ہیں ان کو خاص طور
پر ایک کا من زارگی بخشی جاتی ہے اور ان کے فطرتی جواس میں بھی بہت تیزی عطائی جاتی ہے اور
ان کی فطرت کو ایک فورخش جاتا ہے جب نور کی وجہ سے ایک فوق العادت روحانیت ان بیجوئن
مرنے کے بور مام رُوحانی طاقیس جو دنیا میں رکھتے تھے موت کے بور بہت وربیح کی جاتی ہی اور نیز
مرنے کے بور دہ اپنی فوا واو مناصبت کی وجہ سے جو حصرت عزت سے دکھتے ہیں آمان پر اُنھائے
مرنے کے بور دہ اپنی فوا واو مناصبت کی وجہ سے جو حصرت عزت سے دکھتے ہیں آمان پر اُنھائے
مات میں جب کو فتر بورت کی اصطلاح میں درخع کہتے ہیں ۔ نیکن جو مومن نہیں ہی اور فوا انعائی سے
مات تعرف میں موتے ہیں ۔ بین اگر خوا تعائی رُوموں کا پریا کرنے والا منہ ہوتا تو وہ اپنے قادمائی
تھرف سے مومن اور غیرمومن میں بر فرق دکھلا نہ سکتا ۔
تھرف سے مومن اور غیرمومن میں بر فرق دکھلا نہ سکتا ۔

( حيتمد مسيحي مسلط طاستيد)

ولی مرزاما حب اورسب الراسلام کا بھی اعتقاد ہے اور قرآن میں آیا ہے کہ حب الخفرت المحکوما حب سے لوگوں نے بوجھا کہ دُوج کیا چیز ہے تو آپ کچھ نہ بتلا سکے اور اس وقت آیت نازل ہون کہ اسے گر کہا ہے کہ دُوج ایک امر بی ہے ۔ سوسلانوں نے تو دُوج کو کیا بچھا ہوگا خلا نے اس کے بادی برجھی دُوج کی کیفیت ظاہر نہیں کی اور فدا کا بھی کیا جو اب عمدہ ہے کہ دُوج امر رہی اور خدا کا بھی کیا جو اب عمدہ ہے کہ دُوج امر رہی ہیں ج

ا فول - المعاصب ؛ مِن آب ئى علطيوں كى كہاں ك اصلاح كرا جاؤں - آب نے علطيوں كى كہاں ك اصلاح كرا جاؤں - آب نے يركن مع من ليا كر مسلمانوں كا يرعقيدہ مع كد أنحفرت صلح الله عليه وسلم كو خوائد تعالىٰ كى طرحت معلم أدوح بنين ديا كيا تفا اور آب نے قرآن مشريقين ميں كس جگه اوركهاں

دیجہ لیا کر حضرت محدوج روح کے علم سے بے تجرفے میں جاتا ہوں کہ آپ کو اپنی عقل نات م کی شامت مع اس آیت کے سجینے می دھو کا نگا ہے جو قرآن منربق می داردہ اور وہ بہے:-وَيَشْتُلُوْنُكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ ٱشْرِرَ إِنَّ وَمَا اُوْتِيْ تُمْ مِنْ الْعِلْمِ إلا قَلْيُ لا الجروه اسورة بن امرائي) ادر كفار كه سے (اے كار) يو چھتے ہي كد درج كيا ہے - ادر ك بيزے ادركيونكر بدا بوئى ب ان كوكبدے كد دُون ميرے دب كامر مي سے ادرتم كو اے كافرد علم رُون ادرامراد اللي نهين ديا كي مركجه تفوظ سا- مو اسجكد اعدامطرماحب أب كو ایے نقصان فہم سے معلقی مگی کر آپ نے اس عبارت کا می طب (کہ تم کوعم روح نہیں دیا گیا) أتحفرت صلے الله عليه وسلم كوسم وليا - حالانكو لفظ مَا أَدْ تِيْتُ مُرْس كا ترجه ير ب كرتم كونسي دياكي جمع كاهميغم ع جوهاف دلالت كردم عجواس أيت كم عاطب كفارمي .. .... كفادكى ايك جماعت في المحفرت صلى الله عليه وسلم سے روح كے بار عيس موال كيا كه ورح ک جنرے بنب اسی جاعت کو میساکد صورت موجودہ تھی بھیخد جمع مخاطب کرکے جواب دیا آب کہ رُوح عالم امر مس سے بے بین کلمتر اللہ بطل کلمہ بے جو عجمت و قدرت اللی روح ک شكل بر وجود پذر بوكيا ہے اوراس كو خدائى سے كچه حصد بنين بلك وہ در تفیقت عادت اور بده فدا ے - اور یہ قدرت رہانی کا ایک بھید رفیق ہے جس کو تم اے کا فروسمجھ نہیں سکنے مگر کچھ تھوڑاما بس كى دجر سے تم مكلف بايمان موتمها دىعقليں مجى دريا فت كرمكتي بي برجو فدا تعالے نے فرایا ہے کہ دُورہ عالم امر می صبے جس پر مامطر صاحب نے اپنی فوش فہی صے جوط بط اعتراص مجی کر دیا ۔ یہ ایک بڑی معادی صدا قت کا بیان ہے - اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ راوی بٹ البی دو طور سے ناپیدا چیزدں کو پیدا کرتی ہے اور دونوں طور کے بدا کرنے میں پرا شدہ چیزوں کے الگ الگ نام رکھے جاتے ہیں ۔جب خوا تعالیٰ کسی چیز كواس طورسے بداكرے كداس چيزكا كچھ بھى وجود نم مو توايسے بداكرنے كانام احدالماح قرائى ش أهر ب - ادراگرایے طور سے کسی چیز کو پردا کرے کہ بیلے وہ پیزکسی اور صورت میں اپنا وجود رکفنی ہو تو اس طرز کی پیدائش کا نام خلق ہے۔ خلاصہ کلام بید کہ بیط چیز کا عدم محفن ہے بالانا عالم اهرين مع م ادر مركب چيز كوكسي شكل يا مينت فاص مستشكل كرنا عالم فلق سے ہے۔ جیسے اللہ تفالے دومرے مقام میں قرآن مراقیت میں فراتا ہے۔ اَلا لَهُ الْكَانُ وَالْمَوْدُ ینی ب نط کا عدم محف سے پیدا کوادر مرکبات کو ظہور خاص میں لانا دونوں خدا کا فعل بن ادربیط

ادر مرکب دد نون خدائ تعالی کی پیرائش م - اب مامطر ماحب! دیجها کدید کیسی اعلی ادر عمده مداقت محصر کد ایک مختصر گیت اور جند محدود لفظون می خدائ تعالی فی ادا کردیا - اس کے مقابلہ بم اگر آپ دید کے عقیدہ کو سوجیں تو جنا شرمندہ مول اتنا ہی مختود اسمے -

( برروشيم أديم مالا- 149)

یک کی کی کہتا ہوں بالکل کی بس میں ذرا مبالفہ کی آمیز ش بنیں کہ قرآن ترای نے جس قدر خوبی ادر عمد گی ادر عمد گی ادر عمد فائی ادر سی فی سے ذریوں کے خواص اور اُن کی قوین ادر طاقیں اور استعدا دیں اور عمد اُن کے دیگر کو اُلف عجیبہ میان کئے ہیں اور مجران سب بیانات کا بھوت دیا ہے دہ ایسا عالی اور باریک اور بر حکمت میان ہے ادر ایسے کائل درجہ کی دہ صدافتیں ہیں کہ اگر دید کے چاد دں رشی در باد ہم بھی در باد ہم جس اور جہال مک ممکن ہو خوص اور فکر سے زور مگادیں تب بھی در باد ہم جسمی اور بید محاد و عالیہ انہیں میسر بنیس آسکتے اگرچہ ذکر کرتے کرتے مرمی جادی ۔ یہ مقام و صحت علمی اور بید محاد و عالیہ انہیں میسر بنیس آسکتے اگرچہ ذکر کرتے کرتے مرمی جادی ۔ یہ مقام و صحت علمی اور بید محاد و الله انہیں میسر بنیس آسکتے اگرچہ ذکر کرتے کرتے مرمی جادی ۔

رُوحوں میں بہت سے خواص اور عجیب طاقتیں اور استعدادیں پائی جاتی میں جن کو قرآن منربعہ فے استیفاء سے ذکر کیا ہے۔ شلا اُن میں حید تو تیں اور استعدادیں یہ بن جو ہم ذیل میں سکھتے ہیں:-

دا) علوم اورمعادف كى طرف مثالق موفى كى ايك توت

دى علوم كو حاصل كرفى كى ايك توت

(٣) علوم حاصل كرده كم محفوظ ركھنے كى ايك قوت

(مم) محبت اللي كي ايك قوت

(٥) لذت دهال اللي المحاف كي ايك قوت

(۲) مكاشفات كي ايك قوت

(ع) مؤثرادد منازمون كي إول كموكه بام عال ادرمعول مونى كى ايك قوت

(٨) تعلق اجدام تبول كرف كى ايك قوت

(٩) تخلق باخلاق الله كي ايك توت

(١٠) مورد الهام الني مون كي ايك قوت

(۱۱) نسطی ادر تبضی حالت میدامونی کی ایک توت

(۱۴) معادت غیرمتنامیر کے قبول کرنے کی ایک قوت

(۱۲) زیمن برنگ تجائی الومیت مونے کی ایک قوت (۱۲۷) عقلی قوت جس سے اقبیاز حس وقع اکن پر ظاہر ہوتا ہے (۱۵) ابقائے اللہ وتبول اللہ کی ایک قوت بمقابلہ اپنے اجسام متعلقہ کے

(۱۲۱) اقرار بوجد خاتی صیقی کی ایک قوت

(۱۷) اجسام کے معاقد ادران کے اٹسکال خاصد کے معاقد لی ربعین نے فواص کے ظاہر کرنے کی توت (۱۸) ایک قوت کشش ایمی میکومقناطیسی توت کہنا چاہیئے ۔

(١٩) ابرى طورير قائم رمن كى ايك توت-

دد، جمم مفارق کی فاک سے ایک فاص تعلق رکھنے کی قوت بوکٹفی طور پرادباب کشعب جور پرظام موتی ہے۔ ایسا ہی اُدر بھی بہت سی ایسی تویش میں جن کا مفصل میان نہایت بطافت اور فوبی سے قرآن مشراهیت میں مندرج ہے۔

( مردتيم ادبر مه ١٩٩ - ١٩٩)

مناسخ کے سئلے جا اور کوئی جھوٹا مسئلہ بہیں کوئیہ اس کی بنیاد ہی غلطہ اور
اڈ ماکش کے طور پر بھی یہ غلط نابت ہوتا ہے اور انسانی باکیٹر کی کے بی ط سے بھی غلط جھرتا ہا
ادر خداکی قدرت میں رفتہ انداز ہونے کا دجر ہے بھی مرایک عادت کا فرض ہے کہ اسکو غلط تھے۔
اس کی بنیاد اس طرح پر غلط ہے کہ ستیاد تھ پر کائن میں بتلایا گیا ہے کہ دُورہ خورت کے پیط میں اس طرح آتی ہے کہ شبنے کے مائھ کی ماگ بات پر پڑتی ہادداس ماگ بات کے کھانے ہے دورہ بھی مائھ ہی کھائی جات ہی اس سے تولادم آتا ہے کہ دُورہ دو مرط طرح ہو کہ ذین بھر بڑتی ہے ایک کو اتفاقا مرد کھا لیتا ہے اور دو مرے کراے کو عورت کھاتی ہے۔ کیونکم بر تاب سے ایک کو دو ان تو تی اور دو مانی اخلاق مرد اور عورت دو نوں سے بر تابت شدہ سکرے کہ بچر کو دُد جانی تو تی اور دو حانی اخلاق مرد اور عورت دو نوں سے بر تاب شدہ سکرے کہ بو اور حرف ایک سے یس دو نوں کے لئے خزوری ہے کہ دہ ایسے ماگ یات کو کھادی جس میں دُد وج ہو اور حرف ایک سے یس دو نوں کے لئے خزوری ہے کہ دہ ایسے ماگ یات کو کھادی جس میں دُروح ہو اور حرف ایک سے اس کے تماسی باطل ہے۔

جس میں دُروح ہو اور حرف ایک کے کھانا کا نی نہیں۔ یس بر برامت سے امر مسلزم تقسیم دُد ح

در آڈ مائش کے طور پر یوسئلہ اس طرح پر خلط عظہرتا ہے کہ جس طرح ہرتم کی دومیں پریا
موتی دہی ہی ان تمام صور توں می مکن ہی بہیں کہ شبنم کے ساتھ دہ دومیں پیا ہوتی ہوں۔ مثلاً
م دیکھتے ہی کہ بالوں میں بحوی پڑ جاتی ہی ۔ دہ رُومیں کسشنم کے ساتھ کھانی جاتی ہی ؛ ایساہی

دیکھو! پاکیرگی کے تعاظ سے تھی تناسخ کا مسلد کبیدا خراب ہے۔ کیاجب کون رولی بدا ہوتی ہے اس کے ساتھ کو دُن فہرست بھی اندرسے نکلتی ہے جس سے معلوم ہو کہ یہ روالی فلال مرد کی

ال یا دادی یامشیرہ ہے اس سے دہ شادی کرنے سے پرمیز کرے .

اور یہ تن سخ کا مسلمہ پر ملتر کی قدرت میں بھی سخت رحمہ اندا رہے۔ فدا وہ فدا ہے کہ چاہے تو ایک مکولی میں جان ڈوال دے جساکہ حفزت موسی کا عصا ایک دم میں مکولی اور ایک میں میں سانب بن جانا تھا۔ مگر رُدوں کے انادی مونے کی حالت میں مندووں کا پر میشر ہرگز پر میشر ہیں مدہ میں جانا تھا۔ مگر رُدوں کے مہادے سے اپنی خدائی چلا دہا ہے اس کی خدائی کی خیر ہیں دہ اُر یہ بھی ہنیں اور کل بھی ہنیں۔ اور یہ کہنا کہ تن سخ کاچگر جو کئی اوب مال مے بوجب آدید صاحبوں کے عقیدہ کے جادی ہے اس کا باعث گذاشتہ میدائشوں کے گناہ ہیں۔ یہ خیال طبعی علم کے تجربہ کے ذریعہ سے مہامت فعنول اور لچر اور باطل نابت جوتا ہے۔ یہ ظاہرے کہ رُدووں کی میدائش میں بھی خدائت کی کا ایک نظام ہے جو کھی بیش دیس ہنیں ہوتا ، شکا برمات کے دوں میں بھیشہ دنیا بی بیاب زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور گری کے دؤں میں بکرت کھیاں پیدا ہوجاتی ہیں تو کیا اپنی دؤوں میں بھیشہ دنیا جس باب زیادہ ہوتے ہیں اور بہا ہے سخت گناہ کی دجہ سے انسانوں کو کھیاں اور برسات کے کیڑے بنایا جن بابی دؤوں میں بھیل ہوجاتی ہیں تو کیا اپنی دؤوں میں بھیشہ دنیا جس باب زیادہ ہوتے ہی اور بہا ہے سخت گناہ کی دجہ سے انسانوں کو کھیاں اور برسات کے کیڑے بنایا جاتا ہے ؟ اِسی طرح کے ہزاد کا دلائل ہیں جن سے تناسخ باطل ہوتا ہے۔

(سیم دعوت ماند)

یہ بات نہایت درمت اور میج ہے کہ روح ایک لطبعث نور ہے جو اس جسم
کے اندرہی سے پیدا ہوجا آ ہے جو دھم میں پرورش یا آ ہے ۔ پیدا ہونے سے مرادیہ ہے کہ اول محفی
لورغیر محسوس ہوتا ہے اور کھر خایاں ہوجا تا ہے ۔ اور ابتدارا اس کا خمیر نطفہ میں موجود ہوتا ہے

بیشک وہ امانی خدائے ادادہ سے ادر اس کے اذن اور اُس کی مشبت سے ایک جمہول الکنہ علاقہ کے ساتھ نطفہ سے تعلّق رکھتا ہے اور نطفہ کا وہ ایک روشن اور نورانی جو ہرے - بہیں کہ سکتے کہ دہ ناطفہ کی ایسی جزومے میسا کہ جبم جبم کی جزومو تا ہے ۔ گر یہ بھی نہیں کہد سکتے کہ دہ باہر سے آنا ہے ۔ یا ذمین پر گر کر نطفہ کے مادہ سے اُمیزش پا تا ہے ۔ بلکہ وہ ایسا نطفہ می تحفی ہو تاہے جبیا کہ اُسے ۔ یا ذمین پر گر کر نطفہ کے مادہ سے اُمیزش پا تا ہے ۔ بلکہ وہ ایسا نطفہ می تحفی ہو تاہے جبیا کہ اُگ چھرکے اندر ہوتی ہے ۔ فوالی کتاب کا بہ منت نہیں ہے کہ اُدرج اللّه طور پر اُسان کی کر آج کے اندر جی جان نصا سے ذمین برگر تی ہے اور کھر کسی اتفاق سے نطفہ کے ساتھ بل کر دم کے اندر جی جات کہ یہ خیال کر ہی تو قانون کے اندر جی جاتی ہے بلکہ یہ خیال کسی طرح سیجے نہیں تھی مسکت ۔ اگر ہم ایسا خیال کر ہی تو قانون کے اندر جی جاتی ہے بلکہ یہ خیال کسی طرح سیجے نہیں تھی مسکت ۔ اگر ہم ایسا خیال کر ہی تو قانون قورت ہیں باطل پھی اُس کے اندر جی باطل پھی بات ہے ۔

﴿ املامي احول كي نلاسفي د ٩-٩)

شابت سنده واقعات يعيني اور قطعي طور يرتنهاوت دے دمے مي كونود نطفه مرد اور عودت کا بغیراس کے کہ اُس پیشبنم کی طرح اُسمان کی نفنا سے رُدح گرے رُدح پیا ہونے کی این اندر استعداد رکھتا ہے۔ پھرجب مردادر عورت کا نطفہ باہم مل جاتا ہے تو دہ استعداد برت قوی موجاتی ہے بہال ماے کہ جب بحید کا بہت قوی موجاتی ہے بہال ماے کہ جب بحید کا پورا قالب تباد موجامام توفدا تعالیٰ کی قدرت اورامرمے اُسی قالب میں روح بدا موجاتی يد ده دانعات مي جوشهود ادرمحسوس مي -إمي كو بم كميت مي كرنميني سيمت بوني -كيونكيم مروح كو جيم اورهبمان نني كهد مكت - ادرير بعي مم ديكت بن كدارون اسى ماده يس مع بدا موتى مع جو بعد اجتماع دونوں نظفوں کے رحم مادر میں استد امستد قالب کی صورت میرا کرنا ہے ادر اس مادہ کے الے مزدری بنیں کرساگ یات کی کی تسم بر روح سنبنم کی طرح گرے اوراس سے روح کا نطفہ پرا ہو بلکہ وہ مادہ گوشت سے بھی بدا ہوسکتا ہے خواہ وہ گوشت کرے کا ہو یا کھیل کا یا ایسی مٹی ہو جو زمن کی عین تر کے نیچے ہوتی ہے جس سے مینڈکیس وغیرہ کیڑے کوڑے پرا ہوتے ہیں۔ ال المتبد یہ فدا کی قدرت کا ایک راذہے کہ وہ جسم میں سے ایک السی چیز پالے کا اے کہ وہ ندجمے ادر نرحیمانی - پس دافعات موجوده مشهوده محسومه ظامرکر رہے ہیں کد آسمال سے كروح مہلی گرتی بلدید ایک نی رُوح موتی ہے جوایک مرکب نطفہ میں سے بقارتِ قادر پیدا ہوجاتی ب جيه كدالله تعالى قرآن مراهي من فرام م - ثُمَّر أنْشَانَاهُ خَلْقًا الْعَوْد فَتَبَارُكُ اللَّهُ اَهْسَنُ الْخَالِقِيْنَ أَ يعنى جب رحم مِن قالب انسانى تيار مِوجاتا م توعفر مم ايك في مدائش

ے اُس کو کمسل کرتے ہیں بعنی ہم اس مادہ کے افدرسے جسمے قالب تیاد ہؤا ہے رُوح بدا کرفتے ہیں۔ د چشم معرفت مطا- 111)

ریمی طبعی تحقیقاتی سے نابت ہے کہ تین مال کی انسان کا بہلا حبہ تملیل پاجانا ہے اور ایکے قائم مقام دومراجہم پرا ہو جانا ہے۔ ادریہ بقینی امر ہے۔ جبیدا کہ دیکھا جانا ہے کہ جب انسان کسی بمادی کی وجہ مے بہایت درجہ لا غروجانا ہے بہاں تک کہ ایک مشت استخوان دہ جاتا ہے تو صحت یا ہے کہ بعد امہ ہم بہت ہم کے تعلیل پاتے جائے ہیں اور دومرے اجزاد اُن کی جگہ لیتے ہیں۔ پس جہم پر گویا ہم آن ایک موت ہے ادر ایک حیات ہے۔ ایسا ہی جبم کی طرح دورج پر میمی تغیرات وارد ہوتے دہتے ہیں اور اُن کی جگہ لیتے ہیں۔ پس جبم پر گویا ہم آن ایک موت اور ایک حیات ہے۔ مردن یہ فرق ہے کہ حبم کے تغیرات طاہم اور اُن کی جو ایسا ہی اُس کے تغیرات بھی تغین ہن اور اُدوری کے ایسا ہی اُس کے تغیرات بھی تغین ہن اور اُدوری کے ایسا ہی اُس کے تغیرات بھی تغین ہن اور اُدوری کے دوران مربی مالت سے دومری حالت ایسی دور اور بہال مالت سے دومری حالت ایسی دور اور اور بہال مالت سے دومری حالت ایسی دوران ایسی دوران ایسی دوران ایسی میں مالت ایسی دوران ایسی دوران ایسی میں دہ تغیرات ہوئی۔ کر دہ تغیرات دور ہرتی تی ہوئی اور دوران مربی حالت سے دومری حالت ایسی دوران ایسی دوران میں اس کے مشابہ ہوگی۔ مردا در اور بہالی حالت سے دومری حالت ایسی دور اور اور بہالی حالت سے دومری حالت ایسی دوران میں دوران میں اس کے مشابہ ہوگی۔ مردان میں مالت سے دومری حالت ایسی دومری حالت ایسی دوران میں است کے مشابہ ہوگی۔ اس بند تر ور مردان مالت سے دومری حالت ایسی دوران حالت ایسی دومری حالت ایسی دومری حالت کے مشابہ ہوگی۔ اسی میں دومری حالت میں حالت میں حالت میں دومری حالت میں حالت میں دومری حالت میں حالت

پیائش ظاہر کرتے ہی یہ ایک گہرا دان ہے جو روح کی حقیقت دکھلا دیاہے اوران نہایت مستملم تعلقات کی طرف اشادہ کر رہا ہے جو روح اور حبم کے درمیان دا قدر ہیں -

( اسلامی اصول کی فلاسفی مدلے) موال . روح كا تعلق جو قبور سے بنایا گیا ہے اس كى اسليت كيا ہے ؟ فرما با :- امل بات ير م كرجو كيد ارداح كي تعنق فبورك منعلق اماديث ومولا صلے الله علیہ وسلم من آما ہے دہ بالکل سے اور درست ہے۔ بال یہ دو سرا امرے کہ اس تعلق کی كيفيت اوركندكيا مع بس كمعلوم كرف كى مم كو حزورت بنين والبتدير ممادا فرض بومكتام كم م يد ثابت كردي كر اس قسم كا تعلق تبورك ساعقد ارواح كا موما م - ادراس مي كوني محال مقلی لازم بنیں آیا۔ اور اس کے لئے ہم اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت یں ایک نظر التے ہیں جھتیت يامراس قم كا ب عيد م ديجة بن كراجف اموركي سيائي ادر حقيقت صرف زبان بي سع معلوم موتى ب ادراس كوذرا وسيح كركم مي كوعقا فق الاستياء كمعلوم كرف كے الله تعالى في المربعة ركم إلى بعق فواص أنه ك در يع معلوم بوت بي ادر بعض مدا قول كا بت مرت كان سكامًا م اور بعض اليبي أن كرحق مشترك سے أن كا مراع جلما م اور كتى می سیچائیاں ہیں کہ دہ مرکز توی لین ول سے معلوم ہوتی ہیں ۔غرض اللہ تعالے فعمداقت مبرد ہیں۔ اوال ملسفی ہرات کا فیصلہ اپنی عقل فام صحیا ہت ہے۔ مالانکریہ بات غلط محفی ہے۔ تاریخی امور او تاریخ ہی سے تابت ہو نگے۔ اور خواص الاسٹیاد کا تجرب مرول تجربحجم كيوكر لك عيكا . امور تياسيد كا ية عقل د على واى طرح يرمتفر ق طور يرالك الك ذرائع میں انسان وصوکدیں متلا ہو کرحقائق الاستیاد کے معلوم کرنے سے تب ہی محروم موجاما م جب که ده ایک می چیز کو مختلف امور کی تکبیل کا ذریعه قرار و عدیتا ہے - بی اس امول ك صداقت برزياده كهنا عزوري نهيس مجهما . كيونكر ذراسي فكرسے يد بات فوب مجمدين أجاتى ب ادر دوزمره مم ان باتول كى مجال كو ديكھتے ہيں - يس جب روح جم سے مفارقت كرتى ہے ياتعلق كراتي م توان باتول كا فيصار عقل م نهين موسكتا . اگر ايسام و ما توفلسفي اور حكماء منلا یں متلا مزموتے۔اس طرح پر قبور کے ساتھ جو تعلق ارواج کا موتا ہے یہ ایک مدافت تو مے

گروس کا پنہ دیا وس آنکھ کا کام بنیں بیشقی انتھے کا کام ہے کہ دہ دکھلاتی ہے۔ اگر محف عقل سے اس کا پنہ دیا وہ دہمی ہے یا بنیں ا براد افتلات الم مله يرموجود إلى ادر بزاد با فلا مفر دبريه مزاج موجود مي جو منكر بي واكر نرى عقل كا يركام عقا تو عير افتلات كاكي كام ؛ كو كرجب أنكه كاكام ديكمنا ب تو میں نہیں کبدسکتا کہ زیار کی انکھ توسفیار چیز کو دیکھے ادر بکر کی دیسی ہی انکھ اس سفیار چیز کا ذاكفته تبلائ ميرامطدب يرم كه زيعقل روح كا وجود عمي تقيني طور برنيس تبلامكتي -جد جائیکہ اس کی کیفیت اور تعلقات کا علم برا کرسکے ۔ نلامفر تو رو و کو ایک بزرگری كى طرح ما نتے ہى اور روح فى الخارج أن كے نز ديك كوئى چيز ،ى نہيں - يه تفامير ، وج كے دجود اوراس کے تعلق وغیرہ کی حشمہ نبوت سے طی بی ادر نرے عقل والے تو دعوی ہی ہیں كرمكية - أكر كمو كرنسف فلامفرول في كي مكما مي أو يا در كمو كد انبول في منفول طوريد حیثمہ بوت مے کھو ہے کر کہا ہے ۔ بس جب یہ بات فاجت ہوگئی کہ روح کے متعلق علوم سیمر موت مے ملتے ہیں تو مرام کہ ارواج کا قبور کے ما کھ تعلق موتا ہے اس مے دھنا جا ہے اور کشفی انکھ نے بلایا ہے کہ اس تودہ خاک سے رُوح کا ایک تعلق ہوتا ہے - اور السلام عليكم يا اهل القبوم كن عجواب لمتابى- يسجو آدمى ان توى علام عجن ع

کشف تبور موسکتا ہے دہ ان تعلقات کو دیکھ سکتا ہے۔ نظمی توت اور حس کی حزورت ہے۔ اگر فیور کے ساکھ تعلق ارداج کے دیکھنے کے لئے کشفی قوت اور حس کی حزورت ہے۔ اگر كوئى كم يرشيك بني ب تدوه علط كبت م و الميارعليم الدام ك ويك كثير تعدا دكرداع اولیاد وصلیاء کاسلسلہ دنیا میں گذرا ہے اور مجاہدات کرنے دائے بے شاد لوگ موگذرے ہیں۔ اور دواسب اس امر کی زندہ شمہادت ہیں۔ گو اس کی اهلیت اور تعلقات کی وجرعقلی طور پرممعلوم كرسكين يامذ كر نفس تعلق سے انكاد بنين موسكت عرض كشفى دلائل ان مارى باتون كا فيل كم ريتے بي - كان اگر مدر تكم سكيس تو ان كاكيا قصور إوه اور توت كاكام م- سم ايم دانی تجریدسے تواہ ہیں کہ رُدح کا تعلّق نبر کے ساتھ مزور ہو تاہے - انسان مبت مے

رُوح كا تعلق أمان صے بھي ہوتا ہے جہاں اس كے لئے ايك مقام منا ہے - يس مير کہتا ہوں کہ یہ ایک ثابت شدہ صداقت ہے - مندووں کی کتابوں میں بھی اسکی گواہی موجودی- برستند عام طور پرسترمسند ہے بجز اس فرقہ کے بونفی بفائے دُدح کرتا ہے ، اور یہ امر کہ مسرکہ مستقی توت نود ہی تاا دیگی -

( لمفوظات جلد اول ملايم من

روح کوئی مکانی چیز بہیں ہے بلکہ اس کے تعلقات بجول الکنہ ہوتے ہیں۔ مرفے کے بعد ایک تعلق گرد کا جرکے ساتھ بھی ہوتا ہے اور کشفٹ فیور کے دقت ارباب مکاشفات پر دہ تعلق طاہر ہوتا ہے کدماحب قور اپنی اپنی قبرول ہیں بیٹے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ آئ ماحب کشف کے مخاطبات و مکالمات بھی واضح ہوجاتے ہیں۔ بہ بات احاد میٹ مجھی بخوبی تا بت ہے۔ ماؤہ فی القبر کی حدیث متم ہودے اور احاد میث سے تا بت ہے کہ مردے ہوتی کی آواذ بھی میں لیتے ہیں اور التلام علیکم کا جواب دیتے ہیں۔ باوجود اس کے ایک تعلق اُن کا اُمان مے بھی ہوتا ہے۔ اور انکا رفع بھی ہوتا ہے۔ اور انکا رفع محتی ہوتا ہے۔ اور انکا رفع محتی میں مقام ہے۔ اور انکا رفع محتی میں میں مقام ہے۔ اور انکا رفع محتی میں میں ہوتا ہے۔ اور انکا رفع محتی میں مقام ہے۔ اور انکا رفع محتی میں میں مقام ہے۔ اور انکا دفع محتی میں موت کے بعد رفع گروح بھی عزور ہوتا ہے جیسا کہ حدیث مجھی اور آیت دلا تعمل میں ہوتا ہے۔ مرت کا انتازہ کر دہی ہے۔ لیک ان کا آمان پر ہوتا یا قبود ل میں ہوتا ہے۔ مرت کا انتازہ کر دہی ہے۔ لیکن ان کا آمان پر ہوتا یا قبود ل میں ہوتا ہے۔ مرت کا انتازہ کر دہی ہے۔ لیکن ان کا آمان پر ہوتا یا قبود ل میں ہوتا دارا یت

( الحق مباحثه دبلی مدی)



### "كوئى زمين يرم نبيس سكتا جب تك أسمان يربه ماراجات

بابهمارم

بار بار دعوت مقابله

" میں یعین رکھنا ہوں کرخدا تمانی کسی مخالصن کے معابل ہے معلی معابل ہے معلی معابل ہوں " اود اُس کے حکم سے آیا ہوں "



خدا تعالیٰ نے اس عابمنہ کوان نوروں سے خاص کیا ہے ہو برگزیدہ بندوں کو ملتے ہیں جن کا ، وسے لوگ مقابد نہیں کر سکتے۔ بس اگرتم کو شک ہو نومقابلہ کے لئے آڈ اور لیقیناً سمجھو کہ تم ہرگز مقابلہ نہیں اسکوں کی ہتی ہے گر اس میں نوُر سکو گے۔ تمہاں نے ہیں نور بخشے تا تم دیکھ لو۔ نہیں۔ خدا تعالیٰ تہیں نور بخشے تا تم دیکھ لو۔

دفتح اسلام مسكل ماشيد)

ضرا تعالیٰ اس زماند میں ہی اسلام کی تائید میں بڑے بوٹے نشان طاہر کرتا ہے اور جسیاکہ اس مارہ میں نیں خود صاحب تجربہ ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اگر بیرے مقابل پر تمام ڈنبا کی ترمیں جمع ہو جائیں اور اس بات کا بالمقابل امتخان ہو کہ کس کو خدا خیب کی خبریں دیتا ہے اور کس کی دھائیں بھل کرتا ہے اور کس کی دھائیں بھل کرتا ہے اور کس کی دھائی تم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہی خالب وہوں گا ۔ کیا کوئی ہے ؟ کہ اس امتخان میں ہیرے مقابل پر آوے میں مراد این اسلام سیا ہے۔ میں کہتا وشمن معلوم کرے کہ دین اسلام سیا ہے۔ میں اپنی کوئی عزت جاہتا ہوں جس کے لئے میں ہمیما گیا ہوں۔

التقبقة الرحي يسكا)

جانناچا ہیئے کہ خدا تھا لی نے قرآن کیم میں چار عظیم الشان آسانی تا بُدوں کا کا ل منقبوں اور کا کا ل منقبوں اور کا کا ل منقبوں اور کا کا ل مومنوں کے لئے دعدہ دیا ہے اور وہی کا لی مومن کی سنداخت کے لئے کا ل علامتیں ہیں۔ اور وہ یہ ہیں اس کی مرادات یا اس کے دوستوں کے مطلوبات ہیں اس کو بتلائی جاتی ہیں۔ ووم بد کہ مومن کا ل پر ایسے امور غیبیہ کھلتے ہیں ہو مذصرت اس کی ذات یا اس کے داسط داروں سے متعلق ہوں۔ بلکہ ہو کچہ دُنیا میں تضا و قدر نازل ہونے والی ہے یا بعض دنیا کے افراد مشہورہ پر کچہ تغیرات آنے والے ہیں ان سے برگزیدہ مومن کو اکثر اوقات فہردی جاتی ہے۔ میموم یہ کہ مومن کو بل کا اکثر دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور اکثر ان دُعادُں کی قبولیت کی بیش اور وقت اطلاع ہی دی جاتی کی اکثر دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور اکثر ان دُعادُں کی قبولیت کی بیش اور وقت اطلاع ہی دی جاتی ہے۔ میموم یہ کہ دواص عجیر ہمیں

سے زیادہ کھولے جانے ہیں۔ ان جارول علامتوں میں موئن کائل سبتی طور پر دو مروں پر غالب رہتا مے - اور اگرچ دائمی طور پر یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہمیشہ مومن کا مل کو منی نب العدبشار تیں ہی طبتی رہیں یا ہمیشہ با تخلف مرایک وعا اس کی منظور ہی ہو جایا کرے اور ند برکہ ہمیشہ مرایک مادشا زطنے سے اس کواطلاع دی جائے اور مذیب کہ ہردقت معارف قرآنی اس پر کھنے رہیں لیکن غیر کے معتبابلہ کے وقت ان جاروں علامتوں میں کٹرت مومن ہی کی طرف رہتی ہے۔ اگر پر ممکن ہے کہ غیر کو بھی مثلاً جو مومن ناقع ہے شاذوناور کے طور پر ان نمتول سے کھ مصد دیا جادے گر اصلی وارث ان نمتول کا مومن کامل ہی ہوتا ہے۔ ال یہ سی ہے کہ یہ مرتبہ کالمر مومن کا بغیر مقابلہ کے مرایک پلید دخبی الد كوتاه نظر يركفن نبين سكتا . لبذا نهايت صاف اورسبل عربي حقيق اوركائل مومن كى سنناخت كے لئے مقابلہ ہی ہے۔ کیونکہ اگریے بیشام علامات بطور نود بھی مومن کا ال سے صاور ہوتی رمہتی ہیں سکن محطرف طور پر بعض دفتیں تھی ہیں مثلاً بسااوقات مومن کامل کی خدمت میں دُعاکرانے کے لئے ایسے لوگ بھی أمات مين من كى تقديد من قطعاً كاميا بي نهين بوتى ادر قلم ازل مبرم طور ير أن ك مخالف بى على بوئى ہوتی ہے۔ سو وہ لوگ اپنی ناکائی کی وجرے مومن کامل کی اس علامتِ قبولیت کو شفاخت نہیں کرسکتے بلکہ اور میں شک میں پیا جاتے ہیں اور اپنے محروم رہنے کی وجہ سے مومن کا مل کے کالات تبولیت پر مطلع نہیں ہو سکتے۔ اور اگرچہ مومن کا مل کا فعائے تعالیٰ کے زدیک بڑا درجہ اور مرتبہ ہوتا ہے اور اس کی خاطرسے اور اس کی تفرع اور دُما سے بڑے بڑے بڑے ہیںاور بعض الیسی تقدیریں ہو تقدیر مبرم کے مشاہر ہول بدلائی ہمی جاتی ہیں۔ گر ہو تقدیر حقیقی اور دانعی طور پر مبرم ہے وہ مومن کامل کی دعاؤں سے برگز بدلائی نہیں جاتی اگریہ وہ مومن کامل نبی یا رسول کابی ورجم ركمتا إو عرض نسبتي طور پرمومن كافل ان جارول علامتول س ايف غيرس ببدامت مميز موتا مع الريد دائى طور به قادر اور كامياب نبين بوسكتا ليس جبكه بدام ثابت بوجكا كرنسبتي طور ير حقيقي اور كامل مومن كو كثرت إشارات اور كثرت استجابت دعا اور كثرت المختاف مغيبات اور كثرت انكثاب معارب قرانى سے وافر حصر ہے تو مومن كالل اوراس كے غيرك أزان كے لئے اس سے بہتر اُور کوئی طریق مذہو گا کہ بذرایعہ مقابلہ ان دونو کو مبائنیا اور پر کھا جادے۔ بعنی اگر میہ اُور لوگوں کی نظریں مشتبہ ہو کہ دوشخعول میں سے کون عندالمد مومن کا مل اور کون اس درجرسے گرا ہوا ہے تو انہی چاروں علامتوں کے ساتھ مقابلہ ہونا چا ہمنے لینی ان بھاروں علامتوں کو محک اور معبار تفهراكر مفابله كے وقت ديكھا جا وے كم أس معياد اور ترازدكى رُوسے كون شخص إورا اُترا

ہے اورکس کی صالت میں کی اور نقصان ہے۔

اب خلق النَّد كواه رب كرمين خالعماً لنَّد اور أطبار؛ للني اس مفابله كوبدل وجان منظوركم ما بون-اور مقابلہ کے لئے ہو صاحب میرے سامنے آنا جائیں ان میں سے سب سے اول نمبرمباں نذر سین دلوی جنبول فيرياس سال مع زياده قرأن اور مديث يوماكر بير اليف علم اورعل كا برانوند وكها باكه بالفتين و تحقیق اس عاجز کے گفر پر نتوی لکھ دیا اور ہزار إوشنی طبع اوگوں کو بدطن کر کے اُن سے گذی گالسیال دلاً میں اور بٹالوی کو ایک محنون درندہ کی طرح مکفیراورلعنت کی حجاگ منہ سے تکالنے کے لئے جھوڑ دیا اور آپ موئن کا مل اورشیخ الکل اورشیخ العرب والعم بن بیطے الهذا مقابلے کے سب سے اول انہی کو دطوت دی جاتی ہے. ان ان کو منتیاد ہے کہ وہ اپنے ساتھ بٹالوی کو تبھی کہ آپ تو خواب بینی كالبى دعوى دكمتاب ما لين بكدان كوميرى طرت سے اختياد ہے كدوه مولوى عبدالجبار صاحب ملف عبدمان مولى عبدالمد صاحب مرحوم اور نيز مولوى عبدالرحمن صاحب لكعوك والے كو بومبرى نسبت ابدی گراد بونے کا المام مشتمر کرچکے ہیں اور گفر کا نتوی دے چکے ہیں اور نیز مولوی محدبشیر صاحب مجد پالوی کو بوان کے متبعین میں سے بین اس مقابلہ میں اپنے ساتھ طالیں اور اگر میال صاحب موسو اپنی عادت کے موافق گریز کرجائیں تربی صنوات مذکورہ بالا میرے سامنے آویں ادر اگر بیر سب گریز اختیاد کریں تو پیرمولوی دستبداحدصاحب گنگوری اس کام کے لئے ہمت کریں کیونکر مقلدوں کی پارٹی کے تو دہی دُکن اوّل ہیں اور ان کے ساتھ ہرایک ایسا شخص سبی شامل ہو سکتا ہے ہو نامی اور مشاہیر صونیول الد پیرزادول اورسیاد ونشینول میں سے ہو اور انہی حضرات علماء کی طرح اس عاجز کو کافر اورمفتری اور گذاب اور مکارسمجتنا ہو۔ اور اگریبر سب کے سب مقابلہ سے مُنہ بھیرلیں اور کچے عذرو اورنامعقول بہانوں سے میری اس وعوت کے تبول کرنے سے منحرف بوجائیں توخدا نغالے کی جمت ان پر نام ہے۔ میں مامور ہوں اور نتے کی عجم بشارت دی گئی ہے لہذا میں حضرات مذکورہ بالا کو تفالح کے بلاتا ہوں۔ کوئی جو تو سرے سامنے اُدے ؟

یہ ہرجہاد ممک امتخان ہو ہیں نے لکمی ہیں اور یہ ایسی سیدمی اور صاف ہیں کہ جوشخص فود کے ساتھ ان کو ذیر نظر لائے گا وہ بلائٹ ہراس بات کو تبول کرئے گا کہ متخاصمین کے فیصلے کے لئے اس سے صاف اور مہل تر اُود کوئی دُومانی طریق نہیں۔ اور میں اقرار کرتا ہوں اور اللہ جلشانہ کی قسم کھا کہ کہنا ہوں کہ اگر میں اس مقابلہ بن بندوب ہوگیہ تو اپنے احق بدیو نے کا تو د اقراد شائع کر دول گا اور پھر میال نذریسین صاحب اور شیخ بڑاوی کی تکفیراور مفتری کہنے کی عرجت نہیں رہے گی اور اس صورت میں میال نذریسین صاحب اور شیخ بڑاوی کی تکفیراور مفتری کہنے کی عرجت نہیں رہے گی اور اس صورت میں

ہرایک ذکت اور توہین اور تحقیر کا مستوجب و سزا دار تظہروں گا اور اس جلسہ بیں اقرار تھی کروں گا کہ بیں ضدا نعالے کی طرف سے نہیں ہوں اور مہرے تام دعادی باطل ہیں اور بخدا میں لیقین رکھتا ہوں اور ویکھ میا بھی کہ ممیرا خدا ہرگذالیسا نہیں کرے گا اور کھی مجیعے ضا کے نہیں ہونے دے گا۔

رأساني فيصور مساويه

نشانون کا سلسلہ تو ابتداء سے جاری ہے اور مریک صحبت میں رہنے والا بشر لمیک صدق اور استقامت سے رہے کے نہ کے دیکھ سکتا ہے اور آئیدہ ہی خدائے تعالیٰ اس سلسلہ کو بے نشان نہیں معجوارے گا اور مذاینی تالید سے دستکش ہوگا بلکہ جیسا کہ اس کے پاک د مدے ہیں وہ صرور اپنے وقتوں پرنشان نازه بتازه و کھانا رہے گا جب تک که وه اپنی جمت کو پوری کرے اور ضبیت اور طیب میں فرق کرکے دکھلادے۔ اُس نے آپ اپنے مکالمدیں اس عاجز کی نسبت فرایا کہ وُنیا میں ایک نذر آیا بر دُنیانے اُس کو قبول ندکیا لیکن خدا اُسے قبول کرے گا اور بڑے نور آور حملول سے اُس کی سیجا کی ظام رکر دے گا۔ اور میں کسبی امید نہیں کرسکنا کہ دہ تھا بغیر ہونے کے رمیں گے گو اُن کا ظہور میرے اختیاد میں نہیں ۔ میں آپ کو لقبن دلا تا ہوں کہ میں سیّا ہوں ۔ بیارد! یقیناً سمجو کہ جب تک اسان کا خدا کسی کے ساتھ ندہوالیسی سنجاعت کسی نہیں و کھا تا کہ ایک وٹیا کے مقابل پر استفامت کے ساتھ کھڑا ہوجائے اور ان باتوں کا دعویٰ کرے ہو اسس کے اختباد سے باہر میں بوشخص قوت اور استقامت کے ساتھ ایک وُنیا کے مقابل پر کھڑا ہو جانا ہے كياوه آپ سے كوا بوسكتا ہے؟ برگزنہيں۔ بلكه وه اس ذات قديركى پناه سے اور ايك فيبى إنتر کے سہاوے کھڑا ہوتا ہے حس کے قیضہ ورت میں تام زبین واسان اور ہرایک رُوح ادر حبم ہے سوا تھیں کھولو اور سمجھ لو کہ اس خدانے مجھ عاجز کو بیر قوت اور استفقا مدنا دی ہے حس کے مکالم سے مجے عرّت حاصل ہے۔ اسی کی طرف سے اور اسی کے تھے کھے ارشاد سے مجھے یہ جرأت ہوئی ہے کہ تیں ان لوگول کے مقابل میربطی دلیری ادر دلی استفانت سے کھڑا پروگیا۔ بین کا میر دعویٰ ہے کہ ہم تفقدیٰ اور شیخ العرب مالعجم اورمقرب السدبین جن میں وہ جماعت بھی موجود ہے ہو ملہم کہلاتی ہے۔ اور المہٰی م كالمه كا دعوىٰ كر في سبعه اورايينے زعم ميں الها مي طور پر مجھے كا فراور بہنى تغمرا چكے بيں سوميں ال مب کے مقابل پر باذنہ تعالے میدان میں آیا ہول تا خدائے تعالیٰ صادق اور کا ذب میں فرق کرکے دکھاتے اورتا اس كا إلى معمولة كوسحت الثري ك بهنياوسد اورنا وه اس شخص كى نعرت اورت البدكري حبس بداس كا فعنل وكرم سے . سو محصا بكو- د بجعو كديد دعوت حبس كى طرف ميال نذير سين صاحب اور

اُن کی جماعت کو بُلانا ہوں یہ ورحقیقت مجہ میں اور اُن میں کھُلا کھُلافیصلہ کرنے والاطراق ہے۔ سو میں اس داہ یہ کھڑا ہوں۔ اب اگر علماء کی نظر جس ایسا ہی کا فر اور وجال اور مفتری اور شیطان کا دہ ذہ ہوں تو میرسے مقابل پر انہیں کیوں تاتی کرنا چا ہیئے۔ کیا انہوں نے قران کریم میں نہیں پڑھا کرعندالمقابلہ تھرت النہی مومنوں کے ہی شال حال ہوتی ہے۔ الدر جلشانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَ لاَ یَقِعنُوا وَ لاَ خَشَنُ نُوْا وَ اَنْ شَدُ اللهُ عَلَى مُواللهِ اللهِ اللهِ معت ممت ممت اور اور کھا المیشر مست کرو اور اسجام کا دغلبہ تھہیں کا ہے اگرتم واقعی طور پر مومن ہو۔ اور فرماتا ہے کرن چھٹھ کرا اللهُ الله کے ایس ویکا۔ الله کا نہیں ویکا۔

د آسانی فیصله مرا۴ پهر

مسيح مواود جواًف والا ہے اس كى علامت بيكمى ہے كہ وہ نبى المد بوگا بعنى خدا تعالىٰ سے دمى یانے والا دلیکن اس جگر شوت تامر کاطر مراد نہیں ہے کیونکہ نبوت تامر کا طریر مُہر لگ چکی ہے۔ بلکہ وہ بون مراد ہے ہو عدارت کے مفہوم تک عدود ہے ہومشکوۃ نبوت محدید سے نور ماصل کرتی ہے مو بیرنعمت خاص طور پراس عاجز کودی گئی ہے۔ اور اگرچہ مریک کو رؤیاصیحہ اور مکا شفات میں سے کسی قدر حصرے مرمخالفین کے دل میں اگر گان اور شک ہو تو وہ مقابلہ کر کے آزما سکتے ہیں کہ جو كيراس عاجد كوروياد صالحه اور مكاشفه اور استجابت دعا اور الهامات صحيحه صاوقه مصحمته وافرا عمیوں کے قریب قریب دیا گیا ہے وہ دومروں کو تنام حال کے مسلانوں میں سے ہرگز نہیں دیا گیا اور یہ ایک بڑا محک از مائیں ہے کیونکہ آسمانی تائید کی مانند صادق کے صدق یر اُور کوئی گواہ نہیں۔ جو شخص خذا تعالے کی طرف سے آتا ہے۔ بیشک مدا تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک خاص طور پر مقابلہ کے میدانوں میں اس کی دستگیری فرماتا ہے۔ چونکر میں حق پر موں اور ویکھتا ہول کرخدا میر ساتھ ہے حس نے مجھے بھیجا ہے اس لئے میں بڑے المبینان اور یقین کا مل سے کہنا ہوں کہ اگرمیک ساری قوم کیا پنجاب کے رہنے والے اور کیا مندوستان کے باشندے اور کیا حرب کے مسلان اور کیا رُوم اور فارس کے کلم گو اور کیا افرایقہ اور دیگھ بلاد کے اہلِ اسلام اور اُن کے علماء اور اُن کے فقراء اور ائن کے مشائع اور اُن کے مسلماء اور اُن کے مرد اور اُن کی عورتیں مجھے کا ذب خیال کرکے میرمبرےمقابل يرديكمناچاين كر تبوليت كے نشان مجدين بين يا أن مين اور آساني ور دازے مجري كفلت بين يا أن ید. اور دہ محبوب حقیقی اپنی خاص عنایات اور اینے علوم لدنید اور معادف رُوحانید کے القاء کی وجہ سے میرے ساتھ ہے یا اُن کے ساتھ۔ تو بہت جلد اُن پرظا ہر ہوجائے گا کہ دہ خاص فعنل اورضامی

المت جس سے دل بورد فیوض کیا جاتا ہے اسی عاجز پر اس کی قوم سے زیادہ ہے۔ کوئی شخص اس بیاق کوئیر کے دنگ میں مذکھے بلک بیر تحدیث نعت کی تسم میں سے ہے وَ ذٰلِكَ نَمَسُلُ اللهِ يُؤْتِينَهِ مَنَ يَتَمَ مِن سے ہے وَ ذٰلِكَ نَمَسُلُ اللهِ يُؤْتِينَهِ مَن يَسَمَعُ اس كَلَاثُ اللهُ مندن - اَلْمَدُ يَتَمَ مَن سے ہے وَ ذُلِكَ نَمَسُلُ اللهُ مندن - اَلْمَدُ يَتُمَ اللهُ اللهُ مندن - اَلْمَدُ اللهُ مندن العلمين لِلهِ اللهِ عَلَى اَدْمَ مَن اللهُ اللهُ من العلمين سے مراد نما فرصال کے لوگ یا اُمُدہ زمان کے ہیں۔

رانالداداع معه- ۱۹

میں کمال وہویٰ سے کہتا ہوں کرمیں قدرخدا تعالیٰ نے میری ہمت اور توجہ اور دُھاسے لگوں یہ برکات کا ہر کی ہیں اس کی نظیر دوسروں میں ہرگز نہیں ملے گی اور عنقریب خدا تعلیا اور مجی بہت سے المونے فل ہر کرے گا يہا نتك كر شمن كو مبى سخت نامار ہوك ما ننا بائے گا - بيس بار باريبي كبتا موں كم پد دوتسم کی برکتیں جن کا نام میسوی برکتیں اور محدی برکتیں ہیں عمد کو عطا کی گئی ہیں۔ میں خداتعالیٰ می طرف سے علم پاکر اس بات کوجائنا ہوں کہ جو دُنیا کی مشکلات کے لئے میری دُعائیں تبول ہوسکتی میں دومروں کی سرگر نہیں ہوسکتیں ادرج دبنی اور قرآنی معارف حقائق اور اسماد مع لوازم بلافت اور فعالات كے ميں بكد سكتا ہول دوسرا برگز نہيں بكد سكتا- اگر ايك ونيا جمع ہوكر ميرے اس استمان كے لئے أوعة توجمع غالب إعرى الدار أكر تهم وك ميرع مقابل بدائمين توخدا تعالى كفنل سع ميراي يِّد بجادى بوگار ديكه ين صاحت صاف كبتا بول اور كھول كركبتا بول كه اس وقت اےمسلمانواتم مي وہ اول کھی موجود ہیں ہو مفتر اور مخدت کہاتے ہیں اور قرآن کے معارف اور مفاق جانے کے مدعی بين اور بلاغت اور نصاحت كا دم مارتے بين اور وه لوگ مجي موجود بين بو فقرار كهلاتے بين اورجيتني اور قادری اور نقشبندی اور سبروردی وغیرہ کے تامول سے اپنے تیس موسوم کرتے ہیں۔ اُکھو! ادراس وقت أن كومير عدمقابل بدلاؤ-بس اكرين اس دعوى بس تبوا مون كريد دونون شائي ليني شان عيسوى اور شان محدی تجدیس جمع بیں اور اگر میں وہ تہیں ہول جس میں یہ رونوں شانیں جمع ہوں گی اور ذوالبروزین بوكا توهي اس مقابله مي مغلوب بوجاؤل كا ورنه غالب آجاؤل كا-مجعيه خداك فعنل سعد تونيق دى كمي ہے کہ میں شان عیسوی کی طرزسے وُنبوی برکات کے متعلق کوئی نشان و کھاؤں یا شان محمری کی طرزسے ستمائق معادف اور نكات اور اسرار شرايت بيان كرول اورميلان بلاخت مين قوت ناطقه كالكوال ورا أو اورمیں یقین رکھنا ہوں کہ اب خدا کے نصل سے ادر محض اسی کے ادا دے سے زمین پر بجئز میرے ان دونوں شانوں کا جامع آور کوئی نہیں ہے اور پہلے سے تکھا گیا تھا کہ ان دونوں شانوں کا جامع ایک ہی

شخص ہوگا ہو آخری زمان میں بیدا ہوگا اور اس کے دبود کا آدھا حصتہ عیسوی شان کا ہوگا اور آدھا حصہ محمد<sup>ی</sup> شان کا نسو وہ کی میں ہول جس نے دیکھنا ہو دیکھے۔جس نے پرکھنا ہو پر کھے۔ مبادک وہ ہو اب بخل مذکرے اور نہایت بدلجنت وہ جوروشنی یا کرناریکی اختیار کرے۔

(ايام العلج م ١٦٥ - ١٢٢)

میں نصبحتا بند مخالف علماء اور اُن کے ہم خبال لوگوں کو کہت ہموں کہ گالیاں دبنا اور برنبانی کوالی خرافت انہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کی بہی طینت ہے توخیر آپ کی مرضی۔ لیکن اگر مجھے آپ لوگ کا ذب سمجھتے ہیں تو آپ کو بیر بھی قرافتیاں ہے کہ مساجد میں اکتھے ہو کہ یا الگ الگ بیرے پر بدد عائیں کری اور آپ لوگ دورو کر میرا استیصال چاہیں۔ پھراگر ہیں کا ذب ہموں گا تو مزود وہ دُعائیں تبول ہوں گی۔ اور آپ لوگ میششہ دُعائیں کرتے بھی ہیں۔ لیکن یا در کھیں کہ اگر آپ اس قدر دُعائیں کریں کہ زبانوں میں نرخم پڑ جائیں اور اس قدر دُعائیں کریں کہ زبانوں میں نرخم پڑ جائیں اور آنسووں سے آنکھوں کے صلتے گل جائیں اور بیک فرد رد و کر سجدوں میں گریں کہ ناک گھیں جائیں اور آنسووں سے آنکھوں کے صلتے گل جائیں اور بیک ہوجائے اور آنو د واغ خالی ہو کر مرگی پڑنے لگے اور بیا ہوجائے اور آنو د واغ خالی ہو کر مرگی پڑنے لگے یا الیخو لیا ہوجائے تب بھی وہ دُعائیں سنی نہیں میائیں گا۔ کیونکہ ہیں خدا سے آیا ہوں بھر شخص میرے یہ بددُعا کرے گا وہ بددُعا اُس پر بیٹر ہے گا۔ ہو شخص میرے ساتھ اپنی کشتی قراد دے کریے دُعائیں کرتا اس کے ول پر پڑتی ہے گر اس کو خر نہیں اور ہو شخص میرے ساتھ اپنی کشتی قراد دے کریے دُعائیں کرتا ہے کہ ہم میں سے ہو جھو گو گاہم دست کی موائی میں اور ہو شخص میرے ساتھ اپنی کشتی قراد دے کریے دُعائیں کرتا ہے کہ ہم میں سے ہو جھو گو گاہم دستگیر فضودی نے میں سے ہو جو کو کی علام دستگیر فضودی نے در کھو کھا

کوئی زمین ہے مراہیں سکتا جب تک اسمان ہے۔ نہ مادا جائے۔ میری رُوع میں وہی سچائی ہے جو
اہرامیم علیدات الم کو دی گئی تھی۔ مجھے ضدا سے ابراہیمی نسبت ہے۔ کوئی میرے بعید کونہیں جانتا گر
میراضدا ۔ مخالف لوگ جبث اپنے تبئیں تباہ کر رہے ہیں۔ میں وُہ پودا نہیں ہوں کہ اُن کے اُ تف سے اُکھڑ سکوں ۔ اگر ان کے بہلے ادر ان کے کھینے ادر ان کے زندے اور ان کے مُردے تام جمع موجائیں اور
میرے مادنے کے لئے دُعائیں کریں تو میراضدا ان تام دعاول کو لعنت کی شکی بناکر ان کے مُدہ ہدارگا
دیکھوا صدا دائشمند آدمی آپ لوگوں کی جامعت سے نیک کر ہمادی جامعت میں ملتے جاتے ہیں۔ آسمانی کا روائی
ہدایک سٹور برپاہے اور فرشتے پاک دلوں کو کھینچ کر اس طرف لا رہے ہیں۔ اس آسمانی کا روائی
کوکیا انسان دوک سکتا ہے۔ بھلا اگر کچھ طانت ہے تو روکو۔ وہ تمام کر د فریب جونبیوں کے مخالف کوتے
دیجی دہ سب کرد اور کوئی تدبیراً مطان رکھو ناختوں تک ذور لگاؤ۔ اتنی بد دُعائیں کرد کہ موت

یک پہنچ جاؤ۔ بھر دیکھوکہ کیا بگاڑ سکتے ہو۔ ضاکے آسانی نشان بارش کی طرح برس دہے ہیں گر برقسمت انسان دُورسے اعتراض کرتے ہیں۔جن دلول پر مُبری ہیں اُن کا ہم کیا علاج کریں۔ اے خدا تواس اُمٹ بچد دھم کر۔ آبین !

المشتهر فاكساد مرزا غلام احمر از فاديان ٢٩ ديم منالية (منيم ماليه معنه)

## اس عابرز علام احرفادیانی کی سمانی گواہی طلب کونے کے لئے ایک دُعاا ور صرت عربت سابنی نسبت سمانی فیصلہ کی در خوا

ا مع مرس معزت اعلى دوالجلال فادر فدوس حي و فيوم جوبميش راستنبازول كي مدد كرتا معيرا ام ابدالاً باد مبارک ہے۔ تبرے قدرت کے کام کھی رُک نہیں سکتے۔ تیرا قدی اعمد ہمیشد عجیب کام دکھلا آ ہے۔ تو نے ہی اس ج دصویں صدی کے سر پر مجھے مبعوث کیا اور فرمایا کہ " اُکٹ کہ میں نے تھے اس ر مان میں اسلام کی عجت پُوری کرنے کے لئے اور اسلامی سچائیوں کو وُنیا میں بھیلانے کے لئے اور ایمان کوزندہ اور قوی کرنے کے لئے بھنا "اور تو نے ہی مجھے کہا کہ" تو میری نظر میں منظور ہے میں لینے عرمش میر نبری تعرایت کرنا ہوں" اور تونے مجھے فرمایا کہ" تو دہ مسیح موعود سے جس کے وقت کوضائع نہیں کیاجائے گا" اور تونے ہی مجھے مخاطب کرے کہا کہ" تو مجہ سے ایسا ہے جبیا کہ میری توحید اور تفرید" اور تونے ہی مجھے فرایا کہ " میں نے لوگوں کی دعوت کے لئے تجھے منتخب کیا۔ اُن کوکمدے كرمين تم سب كى طرف بعيجا كيا بول اورسب سے يبلا مؤن بول" اور توفي بى مجھ كباكر " ميں نے تھے اس لئے بھیجا ہے کہ" اسلام کو تمام قوموں کے اُگے روشن کرکے دکھلاؤں اور کوئی مزمب ال تام مُرمبون مِن سے جوزمین بر میں بر کات میں - معارف میں قعلیم کی عمد گی میں مندا کی تائیدوں میں مندا کے عجائب غرائب نشانوں میں اسلام سے ہمسری نہ کرسکے " اور تونے ہی مجھے فرمایا کہ" تومیری درمگا میں وجیبہ ہے۔ میں نے اپنے لئے تھے اختباد کیا " گر اے میرے قادر خدا۔ تو مانتاہے کراکٹر لوگوں ف مجد منظور نہیں کیا اور مجمع مفتری سمجھا اور میرانام کا فراور کدّاب اور د مبال رکھا گیا ۔ مجمع کالبال دی كنيس اورطرح طرح كى دل آزار باتول سے مجھے سناياكيا اورميرى نسبت بيرمبى كماگياكم "حوام فور لوكول كا مال كھافيے والا۔ وعدول كاتخلف كرنے والا يحتون كو تلعث كرنے والا ـ لوگوں كو كالياں دينے والا جہدو

كو توڑنے والا۔ اپنے نفس كے لئے ال جمع كرنے والا اور شرير اور في ہے " يہ وہ باتي بي جوافدان لوگول في ميرى نسبت كهيں جومسلمان كملاتے اور اپنے تنبُن اعجے اور الى مقل اور يرميز كار جانتے ہيں. اوران کا نفس اس بات کی طرف مال ہے کہ در حقیقت ہو کیے وہ میری نسبت کبتے ہیں تھ کہتے ہیں۔ اور النول نے صد ا اسانی نشان تیری طرت سے دیکھے مگر کھر معری جراوت کو نہایت تحقیری نظرے دیکھتے ہیں۔ ہرایک اُن میں سے جو بدنیا نی کرتا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ بٹے تُعاب كاكام كردا سي ـ سو اے مير مولا قادر خدا! اب محمد راه بنكا اوركم في ايسا نشان كام زما-جس سے تیرے سلیم الفطرت بندے نہایت قری طور پر یقین کریں کہ میں تیرا مقبول ہوں اور حس سے اُن کا ایمان قری مو اور وہ مجھے بہجانیں اور تجھ سے ڈریں اور تیرسے اس بندسے کی برایتو کے موافق ایک یاک شدی اُن کے اندربیدا ہو اور زمن پر یا کی اور پر ہے کاری کا اعلیٰ نون دکھلاوی اور ہر ایک طالب حق کونکی کی طرف کھینچیں اوراس طرح پرتمام قرمیں جو زمین پر میں تیری قدرت اور تیرے ملال کو دیکیس اور مجیس کہ تراپنے اس بندے کے ساتھ سے اور دنیا میں تیراجلال میکے اور تیر نام کی روشنی اس بجلی کی طرح دکھلائی دے کہ ہو ایک کھ میں مشرق سے مغرب تک اپنے تمیں پینچاتی اورشال دجنوب میں اپنی جیکیں دکھلانی ہے۔ لیکن اگر اے بیادے مولا میری رفتار تیری نظر میں دونواست کے لئے بلدی نہیں کرتا تا میں خدا کے امتحان کرنے والوں میں شاد نہ کیا جاؤں لیکن میں عاجزی صعے اور حضرت ربوبیت کے ادب سے یہ التاس کرتا ہوں کہ اگر میں اس عالی جناب کا منظور نظر موں تو تین سال کے اندرکسی و فنت میری اس دُعا کے موافق میری تائید میں کوئی ایسا اُسانی نشان ظاہر موصب كو انساني التقول اور انساني تدبيرول سے كير بھي تعلق مذ الوجيباكة فناب كے طلوع اور مؤوب كوانساني تدميرول سے كچد بھى تعلق نہيں۔ اگريدا ہے ميرے خدا دند يدس ہے ہے كہ تيرے نشان انساني المحتول سے مجی ظہور میں آتے ہیں لیکن اس وقت میں اسی بات کو اپنی سیائی کا معیار قراد دیتا ہول کم وہ نشان السانی منصوبہ قرارت سے بالکل بعید ہوتا کوئی دشمن اس کو انسانی منصوبہ قرار نہ جے سے سوا عمير عفدا انزر ع آگے كوئى بات أنبونى نبين . أگر أو جائے توسب كھ كرسكتا ہے - أو ميرا ب جیسا کہ میں تیرا ہوں۔ تیری جناب میں الحاج سے دُعا کرتا ہوں کہ اگریہ سے ہے کہ میں تیری طرف سے ہو ادر اگریہ کے ہے کہ تو نے ہی مجھے بھیجا ہے تو تو میری تائید میں اینا کوئی ایسا فشان د کھلا کہ ج پہلک کی نظرمیں انسانوں کے اعقوں اور انسانی منصوبول سے برتر یقین کیا جائے تا لوگ سمجمیں کرمیں تیری

طرت سے بول - اے میرے قادر خدا! اے توانا اور سب تر توں کے مالک خداد ندا تیرے یا تھ کے برابركوني الخذنبين اوركسي جن ادر بهيُوت كوتيري سلطنت مين مشركت نبين. دُنيا مين سرايك فريب ہوتا ہے اور انسانوں کوسٹیا طین بھی اپنے جھوٹے الہامات سے دھوکہ دینے ہیں مگرکسی شیطان کو یہ قوت انیں دی گئی کہ وہ ترے نشانوں اور تیرے ربیت ناک الذکے آگے علم سے یا تیری قدرت كى انذكونى قدرت وكملاسك كيونكه تووه بي حس كى شان لا الله الا الله ب اورج العلى العظيم ہے ، جولوگ شیطان سے الہام یا تے ہیں اُن کے الباموں کے ساخذ کوئی قادرانہ غیب گوئی کی روشنی بنیں ہو تی جس میں الوئیت کی قدرت اورعظمت اور بیبت مجری ہوئی ہو۔ وہ تو ہی ہےجس کی قرت سے تمام تیرے نبی تحدی کے طور پر اپنے معجزانه نشان دکھلانے رہے میں اور بڑی بڑی پیشگوئیاں کے تے رسیے ہیں جن میں اینا غلبہ اور مخالفول کی در ہاندگی پہلے سے طاہر کی جاتی مقی۔ تیری میشگوٹوں میں تبرے جلال کی چمک ہوتی ہے اور تیری الومیٹ کی قدرت اور عظمت اور حکومت کی ٹوشبو آتی ہے اور نیرے مرسلو ك أكم فرشة جينا جي اأن كى ماه مين كوئى شيطان مقابل كے لئے عظم مذ سكے . مجمع ترى عزت اور ملال کی قسم ہے کہ مجھے تیرانیصله منظور ہے۔ پس اگر تو تین برس کے اندر بوجنوری سنالہ عیسوی مے مثروع ہو کردسمبر سنا ولد علیسوی تک پُورے ہو جائیں گے میری تائید میں اور میری تعدیق میں کوئی آسالی نشان نه دکھلاوے اور اپنے اس بندہ کو اُن لوگوں کی طرح رد کر دے ہو تیری نظرمیں متریہ اور پلید اور ببيدين اوركذّاب اور دجال اور خائن اورمفسد بين تويس تحقيه كواه كرمًا بهول كرمين اين تسكين صادق بنبن سمجعول كااوران تنام تهمتول ا در الزامول ا در بهتانوں كا اپنے تبل مصدان سمجه لوں گاج ببرے پر ایک جاتے ہیں۔ دیکھ! میری روح نہایت توکل کے ساتھ بتری طرف الیبی پدواذ کر رہی ہے جبیا کریدندہ اینے آشیانہ کی طرف آ تا ہے۔ سومیں تیری قدرت کے نشان کا خواہشمند ہول لیکن مذایف لئے اور منر اپنی عزّت کے لئے بلکداس لئے کہ لوگ تجھے بہجائیں اور تیری پاک واجوں کو اختیار کریں۔ اور جس کو تُو نے بھیجا ہے اس کی تکذیب کرکے ہدایت سے دور مذیرط جائیں۔ میں گواہی رہنا ہوں کہ تونے مجے بھیجا ہے اور میری تائید میں بڑے بڑے نشان ظاہر کئے ہیں۔

رمنميمه ترياق القلوب نمره صابع

اے قدر و خالق ارمن و سا ؛ اے رحیم و مہربان و رہنا اے کہ از تو نیست بینے مُستر اے کہ از تو نیست بینے مُستر گر تو دیداستی کہ استم برگبر گر تو دیداستی کہ استم برگبر

یاره یاره کن من برکار ما ب شادکن ایل زمره اخیار دا برماد شال بفعنل نود برآد ير دل شال ابردهت إ بباد ا وتش افشال بردد و دلجار من ب بشمنم باش و تبرکن کار من ور مرا از بندگانت یافتی ؛ تبلامن آستانت یافتی ور دل من آل محبت ديره ب كرجهال آل داتر ما يوشده باس از رُوے محبت كاركن ب اندكے انشائے آل امراد كن اے کہ آئی سُوئے ہر جو شدئے ؛ واقعی از موز ہر موزندئے ذال مجنت } كه در دل كاشتم زاں تعلق إ كه إ تو داشتم ا اے تو کیف و طبا و ما وائے من فرد برول أ از يخ ايراء من ا ون دم آل فير الدو دا موضى أكث كاندر دِلم انسروضي إ وي شب اوم مبدل كن بووز مم ازال أتش رُخ من برفروز ا

وحقیقة المهدی الله قوت ایمانی کے افراد ہو تائیدات فیبید کے بیرابہ ہیں بطور خارق حادث ظاہر ہوئے ہیں ہو خلا تھا کی کے قفیل ورجم اور قراب پر دلالت کرتے ہیں اُن کے بارہ ہیں ہیں ا کہی استہرارات میں لکھا گیا ہے۔ ہو بہاعیث قوت ایمانی و قدم برصرا طرستقیم یہ سب نستیں ، س عاجمت کو خاص طور برعطا کی گئی ہیں۔ کسی مخالف مذہب کو یہ مرتبہ ہرگز حاصل نہیں۔ اگر ہے تو وہ مخابلہ پر کھڑا ہو و سے اورائی دُوح کی برکات کا ہوا ہے و سے ادرائی انسان ضعیف اور ہیچ کی بر طاقت ہے کہ صرف اپنی مکاری اور سے اور انسان معیف اور ہیچ کی برطاقت ہے کہ صرف اپنی مکاری اور سے موالوں اس عاجز سے کو خاص کو منافل کی نے اپنے ایک کوئی کی منصوبہ سے یا منعصبانہ برسط سے اس سلسلہ کے سامنے کھڑا ہو سے حس کو ضوائے تعالی نے لیے ایک کے منصوبہ سے یا منعصبانہ برسط سے اس سلسلہ کے سامنے کھڑا ہو سے حس کو ضوائے تعالی نے لیے ایک نے اپنے ایک کی دورہ کی ایس سلسلہ کے سامنے اپنی برکامت ممائی کی دوسے کھڑا ہو تو منافل کی دورہ سے کہ اور یہ سامنی اور دورہ کے اس کے ایک وی نے اسان کی طرف سے نہیں بلکہ اس دارت نے دیجہ کی اور دورہ کے اس کے باشندوں کے باشندوں کے ایک کی بی ہیں اور دورہ کے اس کے باشندوں کے باشندوں کے باشوں کہ ایک وی اور وطاماد انسان کی طرف سے نہیں کہ کیا ور دورہ تے ہیں۔ لیک نز دورہ سے تے نہیں کہ کیا یہ بیاری قوم کے مولوی اور وطاماد کی منام در ایک کی مقام در ایک کے لئے کہ ایک ور کے نے بہی دی دورہ کی سامنے نہیں دورہ کی کی سامنے نہیں دورہ کی کیا ہو کہ تمام در نیا کو مقابلہ کے لئے کہ کیا جائے اور کوئی سامنے کوئی سامنے کہ تمام در نیا کو مقابلہ کے لئے کہ کا ماری کی مقابلہ کے لئے کہ کا ماری کی سامنے کہ تمام در نیا کو مقابلہ کے لئے کہ کا ماری کی سامنے کی سامنے کہ تمام در نیا کو مقابلہ کے لئے کہ کیا کوئی سامنے کہ تمام در نیا کو مقابلہ کے لئے کہلے کہ کیا کہ کیا کہ تمام در نیا کو مقابلہ کے لئے کہ کیا کوئی کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کی

نرا سکے۔ کیا وہ شجاعت اور استقامت جوٹوں میں بھی کسی نے دکھی ہے ہوایک عالم کے سامنے اس بھگنا مل کے سامنے اس بھگنا ہرکی گئی۔ اگر انہیں شک ہے تو مخالفین اسسائم کے حب قدر بیشوا اور واعظ اور معلم ہیں ان کے دروانہ پر جہائیں اور اپنے فلنون فاسدہ کا مہارا دے کر انہیں ہیرے مقابلہ پر رُدحانی امور کے موازنہ کے لئے کھڑا کریں۔ بھردیکھیں کہ خدا نعائے میری حایت کرتا ہے یا نہیں۔

(ازالدادام م٢٥-١٥ماشير)

# اے شک کرنے والو! اسمانی فیصلہ کی طرن آبادُ!

اے بزرگو! اے مولوں اے قوم کے نتخب لوگو! خدا نعالیٰ آپ لوگوں کی آنکھیں کھولے۔
فینظ ا درغمنب میں آکر حدسے مت بڑھو۔ بیری اس کتاب کے دونوں صول کو فورسے پڑھو کہ اُن میں
لُور اور بدایت ہے۔ خدا نعالی سے ڈرو اور اپنی زبانوں کو کفیرسے مقام لو۔ خدا نعلی خوب جانا ہے
کرمیں ایک مسلمان ہوں۔ اُمنت بائلته و ملشکته و کتبه و رسله والبعث بعد الموت و الشهدان لا الله الا الله وحدة لا شہیك له واشهدان تعدداً عبدہ ورسولیٰ فاتعوا الله ولا تقولوا لسمت مسلمًا وا تقوا الملك الذي الميه ترجعون۔

لاَيمُوتُ فِيْهَا دَ لاَ يَعْيِي.

### التَّاصِيمِ خاکساد مرزاغلام احمدُث دیا فی از لدھیا نرمحلہ اقسبال گنج

ا دانالدادام مس)

قران شرایین عکمتوں ادر معارف کا مباسع ہے اور وہ رطب ویابس فضر لبات کا کوئی ذخیرہ اپنے افدر بنیں رکھتا۔ ہرایک امرکی تفسیر وہ خود کرتا ہے اور ہرایک قسم کی ضرورتوں کا سامان اس کے افدر ہوجود ہے وہ ہرایک بہلو سے نشان اور آیت ہے۔ اگر کوئی اس امرکا انکار کرے توہم ہر بہلو سے اس کا اعجاز ثابت کرنے الدد کھلانے کو تیاد ہیں۔

( طغوظات جلدا ول مدك)

میرے معجزات ادر دیگردائل نصوص قرائید اور مدینید کے طلب بڑوت کے لئے بس منتخب علمارندوه
کے قادیان آدیں اور مجد سے معجزات اور دائل یعنی نصوص قرآئید اور مدینید کا بھوت نیں بھر آگرسنت
انبیا دعیہ اسلام کے مطابق میں نے پُروا نبوت ندویا تو میں راضی تاد س کر میری کتا میں مبلائی مبلادیں لیکن
اس قدر مند و ان میان برا میان کا کام ہے۔ ندوہ کو کیا صرورت ہے ہواس قدر سرورد اُسٹا وے اور کونسا
فر آخرت ہے تا خدا سے ڈوسے ؟ گر ندوہ کے علمادایک ایک کرکے یاد رکھیں کہ وہ ہمیشہ اس دنیا می نہیں
نده سکتے۔ موتی پکار دہی میں اور جس ابوولعب میں وہ مشخول ہوں ہے ہیں جس کا نام وہ و بن دکھتے ہیں
خدا آسمان پر دیکھ رہ ہے اور مبانت ہے کہ وہ وین نہیں ہے۔ وہ ایک چھلے پر راضی ہیں اور مغزسے پخبر ہی
پراسلام کی خبر خواہی نہیں بلکہ برخواہی ہے۔ کاش اگر اُن کی آنکھیں ہوتیں تو دہ سمجھتے کہ و نیا ہی بڑا گناہ کیا
گیا کہ خدا کے سیح کو رد کر دیا گیا۔ اس بات کا ہر ایک کوم نے کے بعد بتر لگے گا۔

رتحفتر الندوه مث طبع ادّل)

اور مکالمدالہیں کی تقیقت یہ ہے کہ خدا نعالی اپنے بیوں کی طرح اس شخص کو ہو فنا نی النبی ہے اپنے کا مل مکالمہ کا شرف بخشے۔ اس مکالمہ میں وہ بندہ ہو کئیم الدہو خدا سے گویا آسنے سامنے باتیں کرتا ہے وہ سوال کرتا ہے حذا اس کا ہواب دیتا ہے گو ایسا سوال وہواب پچائی دفعہ واقع ہو یا اس سے نیادہ مجی خدا تعالیٰ اپنے مکالمہ کے ذرایعہ سے نین نعمتیں بینے کا مل بندہ کوعل فراتا ہے۔ اول ان کی اکثر دعائیں تبول ہوتی ہیں اور قبولیت اطلاع دی جاتی ہے۔ دوم اس کوخدا تعالیٰ بہت سے امور غیبید پر اطلاع دیتا ہے سوم اس پر قران شراھین کے بہت سے علوم عکمید بذرایعہ الہام کھولے جاتے ہیں۔ پس بوشخص اس عاجز کا کمذب ہو کر بھر شراھین کے بہت سے علوم عکمید بذرایعہ الہام کھولے جاتے ہیں۔ پس بوشخص اس عاجز کا کمذب ہو کر بھر

را بہام اُ محم صابع مان و اور اور مجادہ نشینوں کی ہردوز کی تکذیب اور زبان دوازیا در اُلی دوازیا در اُلی دوازیا در دوار مت کے بعد کہ جمیں کوئی نشان دکھلایا جائے۔ ایک استہار شائع کیا مقاجس میں ان لوگوں میں سے مخطب خاص پیر ہر علی شاہ صاحب سے۔ اس اشتہار شائع کیا مقاجس میں ان لوگوں میں سے مخطب خاص پیر ہر علی شاہ صاحب سے۔ اس اشتہاد کا ملاحہ معمون یہ تھا کہ اہم کے مبعوثات ذر ہی بہت ہو چکے جن سے منا لف مولوں نے کچے ہی فائدہ ہمیں کہ کسی وقت ان امم علی وفائدہ اُسلی نشانوں کی در نوارت کرتے رہتے ہیں کچے تعجیب ہمیں کہ کسی وقت ان علی قائمہ ہو اُسلی اور اپنے علم کے معروسہ پرجوش میں آکر انہوں نے میری نسبت فتوی علمی توفل کا سب دم مادتے ہیں اور اپنے علم کے معروسہ پرجوش میں آکر انہوں نے میری نسبت فتوی شیری کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس البام سے مشرف فرایا ہے کہ آلڈ شام ن عقد کا نشش ان کہ نیر مہر علیشا و میری کہ میرے کے سے صدق و کذب کے بہر عین کیا گئے تف یہ نشان کا فی ہوگا کہ بیر ہم علیشا و ماحب میرے مقابل پر کسی شورت قرآن شریف کی عربی فصیح بلیغ تفسیر کاصیں اگر وہ فاکن اور خالف صدت و تو تیجران کی بزرگی کمانٹ میں مجھ کو کلام نہیں ہرگا۔ پس میں نے اس امرکو قراد دے کو ان کی دعوت ماحد کے بیری اس مرکو قراد دے کو ان کی دعوت دیں میں نے اس امرکو قراد دے کو ان کی دعوت ماحد بیرے میں نے اس امرکو قراد دے کو ان کی دعوت ماحد میں میں نے اس امرکو قراد دے کو ان کی دعوت ماحد میں میں نے اس امرکو قراد دی کو ان کی دعوت ماحد میں میں نے اس امرکو قراد دی کو ان کی دعوت ماحد میں میں نے اس امرکو قراد دی کو ان کی دعوت میں میں نے اس امرکو قراد دی کو ان کی دعوت میں میں نے اس امرکو قراد دی کو ان کی دعوت میں میں نے اس امرکو قراد دی کو ان کی دعوت میں میں نے اس امرکو قراد دی کو ان کی دو کو کیوں کے دیں میں نے اس امرکو قراد دی کو ان کی دو کو کو کا می نواز کی میں کے کیوں کی کی کو کو کو کی کیوں کیسی کی کی کو کو کی کی کو کو کی کی کو کی کی کی کی کی کو کو کی کی کو کو کی کی کی کی کو کو کی کی کی کو کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کی کو کو کی کی کو کو کو کی کی کو کو کی کی کی کی کو کو کور کی کو کی کو کو کی کی کو کو کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کور کور کی کور کی کور ک

یں ہشتراد شائے کیاجس میں سرامرنیک نیتی سے کام لیاگیا تخالیکن اس کے جواب میں . . . . النہوں نے صاف گریز کی داہ اختیار کی . . . . . بدا آئ سیرے دل میں ایک مجویز خدا تعالے کی طرویے والی می ہے جس کومیں اتام عجت کے لئے بیٹن کری ہوں اور بھین ہے کہ پیر مبرطیشاہ صاحب کی تعیقت اس سے تقل جائے گی کیونکہ تام دنیا اندھی نہیں ہے۔ انہی میں دہ لوگ بھی ہیں ہو کھ انصاف رکھتے ادر دہ تمیریہ ہے کہ آج یں ال متواتر استنہارات کا بو پر دہر علی شاہ صاحب کی تائید میں بکل رہے ہی يدجاب ديتا بول كه اگر در حقيقت پيرمبرعلى شاه صاحب علم معارف قرآن اور زبان عربي كي ادب اود نساحت وبلاغت میں یگاندُ روزگار ہیں تو بقتین ہے کہ اب تک وہ طاقتیں ان میں موجود ہوگی کیونکم ل ہوراً نے پر اہمی کیے بہت ذما نہ نہیں گزرا۔ اس لفے میں بیرتجوبز کرتا ہوں کہ میں اسی جگر بجائے تؤد مود فاتحد کی ع بی تفسیر لکھ کر اس سے اپنے دعویٰ کو تا مت کردل ادر اس کے متعلق معارف اور حقائق سورہ مدوعه کے بھی بیان کروں اور معترت پیرصاحب میرے مخالفت أسمان سے آنے والے مسیح اور فونی بدى كاتبوت اس سے تابت كرين اور حين طرح جائيں سورة فالخرسے استنباط كركے ميرے مخالف عرفى نصيح بليغ مين برابين قاطعه اورمعادف ساطعه تحريه فرمادين . يه دونون كتابين وسمرسنها في كايندوه مايخ سے سترون تک چیپ کر شائع ہوجانی جی مئیں۔ تب وہل علم لوگ فود مقابلہ اور مواذنہ کرلیں گے اور اگر الى علم ميں سے تين كس جو اديب اور اہل زبان بول اور فريقين سے كھے تعلق نہ ركھتے ہوں قسم كھاكر كدين كريرصاحب كى كتاب كيا بلاغت اورنصاحت كروسے اوركيا معادب قرآن كے روسے فائق سے تو میں عہد صحیح شری کرتا ہوں کہ یانسو روید نقد با توقف پیرصاحب کی نذر کرد ل کا . . . . . . . . بم ان کواجازت دیتے ہیں کہ وہ بے شک ابنی مدد کے لئے مولوی محرصین بٹالوی اور مولوی عبدالجبار غزنوى اور محرسن تعين وغيره كوبلاليس بلكه اختيار ديتي بي كه كجه طمع دے كردو جارع ب کے ادیب بھی طلب کرلیں۔ فریقین کی تفسیر جار مجدسے کم نہیں ہونی جا مینے اور اگر میعاد مجوزہ کا یعنی ۱۵ رسمبرندالی سے ۲۰ فروری مادالی تک بوسٹرون میں فرلقین میں کوئی تفسیر فاتحر حیاب کر شائع مذکرے اور یدون گذر جائیں تو وہ مجودا سمجا جائے گا اور اس کے کا ذہب ہونے کے لئے کسی اوردليل كى ماجت نبيل د ج كى - والتسلام على من اتبع العثلى ،

المشترميذاغلام احداد قاديان هارد ممرسناليد (ضيدادبين فرح دم صلته)

مج ايك ونعريد الهام بوا- الرَّحْمُن عَلَّمَ الْقُرْان - يا اَحْمَدُ مَاضَتِ الرَّحْمَةُ عَلَى

شَفَتَيْكَ لِيني فدان مجماع احرقراً وسكمايا ادرتير يلول برزمت حباري كالني - اور وس السام کی تفہیم مجاس طرح پر ہوئی کہ کرامت اورنشان کے طور پرقران اور زبان قرآن کی نسبت ووطرح كى نعمتين مجيد كوعظا كى كئى بين ١١) ايك يدكد معارف عاليد فرقال محيد بطور خارق مارت تجد كو سكموائ كفي بين مين دومرامقابد نهين كرسكتا. وم) دومر عيد كد زبان قرآن يعنى عربي مين وه بلافت ا ورفصاصت مجع دی گئی کد اگر تمام علماد مخالفین با ہم الفاق کرکے بھی اس میں میرامقابلہ کرنا چاہیں توناکام اور نامراد رمیں گے اور وہ دیکمدلیں گے کہ جو ملاوت اور بلاغت اور فصاحت لسان عربی مع النزام حقائق معارف و تکات میری کلام میں ہے وہ ان کو اور ان کے روستوں اور ان کے اُسمادوں اور اُن کے بندگوں كو مركز مامل البين - اس الهام ك بعد ميں نے قرأن متربيت ك بعض مفا مات اوربعض سورتول كى تفسيرى كمعين اورنيزع بى زبان مي كئى كتابي نهايت بليخ ونصيح ناليف كين اور مفالفول كو أن ك مقابلد كے لئے بلا با بكد براسے برانعام ان كے مقرد كئے اگرده مفا بلد كرسكيں اور ان ميں سے جو نامی آدی محقر جدید که میال مذیر سین د بلوی ۱ور ابهٔ سعید محد حسین بنا لوی ایربیر اشاعت النته ان ولی کو بارباراس امری طرف دعوت کی گئی کہ اگر کھر میں ان کوعلم قرآن میں دخل ہے یا زبان عربی میں مہار بعيديا مجع ميريد دعوي سيعيت من كاذب تجعف ببن توان حقائق ومعارف يراز بلاغت كي نظير بیش کریں جو میں نے کتا بول میں اس دعویٰ کے ساتھ لکھے ہیں کہ وہ انسانی طاقتوں سے بالاتر اور خدا نفالي كے نشان بيں مر وہ لوگ مقابله سے عاجز أكف را تو وہ ان حقائق ومعادف كى نفريش كريسك جن كويس في لبعض قراً في آيات اورسورتوں كى تفسير كلينے وقت اپنى كتابوں بين تحريك علام اور ندان بلیغ اور نصیح کتابول کی طرح دوسطر بھی لکھ سے بوسی فعربی س تالیف کرکے شائع کی تغييل بچنانجير سنخص في ميري كتاب نورالحق اوركرا مات العمادتين اور مرالخلافة إور اتمام الجمة وغيره رسائل عوبيد يره صبول كے اور نيز ميرے رساله انجام آ مقم اور تجم البدىٰ كى عربى عبارت كوركا موگا وہ اس بات کو بخوبی سمجھ لے گا کہ ان کتابوں میں کس زور شورسے بلاغت فصاحت کے اوازم كونظم ونتربي بجالاياكياب - اور يهركس زور شورسي نمام مخالف مولويون سے اس بات كامطاليم كيا كيا بي به كراكر ووعلم قرآن اور بلا خنت سے كجه مصدر كھتے ہي توان كتابول كي نظير بين كري ورن میرے اس کاردباد کو خدا تعالے کی طرف سے سمجد کر میری حقیت کا نشان اس کو تراد دیں۔ لیکن انسوس کر ان مولویوں نے ند تو انکار کو مجھوڑا اور ندمیری کتابوں کی نظیرینانے پر قادر ہوسے بہرمال ان مرضدا تعالے ی جبت بوری موكئ اور وہ اس الزام كے نيجے آ گئے حبس كے نيجے تمام دومنكرين

#### میں جنہوں نے معدا کے مامورین سے سرکشی کی۔

ونزياق القلوب مساويه

عوام کا بیر خبال غلط دُور کرنے کے لئے کو کا میاں محصین بطالوی یا دوسرے مفالف مولوی ہو اس بزوگ کے ہم مشرب ہیں علم ادب اورحقائق تفسیر کلام المبی میں پر ملولی رکھتے ہیں قرین مصلوت سمیا گیاہے کہ اب آخری دفعہ اتمام مجست کے طور پر بطالوی صاحب اور ان کے ہم مشرب دوم ہے علماء کی عربی دانی اور حقائق سشناسی کی حقیقت ظاہر کرنے کے لئے مید رسالہ شائع کیا جائے۔ اور واضح دے کواس وسالر میں جاد تعمائد اور ایک تغییر سورة فاتحر کی ہے۔ اور اگرچہ یہ تعمائد مرف ایک ہفتہ کے اندو بڑائے گئے ہیں بلکرس یرہے کرچند صافعت ہیں لیکن بطالوی صاحب اور اُن كے ہم مشرب مخالفول كے لئے محص الله م جست كى غرض سے پودے ايك ماوكى مهلت دے كربير اقراد شرعی قافرنی شائع کیا جاتا ہے کہ اگروہ اس رسالہ کی اشاعت سے ایک ماہ کے عرصہ تک اس کے مقابل پر اینانفیرج وبلین رساله شاک کردی عبس می اسی نعداد کے مطابق اشعاد عربیر مول جوہمالے ماس رسالہ میں ہیں۔ اور ایسے ہی حقائق اور معارف اور بلاغت کے الترام سے سور ، فاتحہ کی تفسیر موجواس رسالہ می کسی گئی ہے تو ان کو ہزار روپیر انعام دیا جائے گا. . . . . . اورنیز بر میمی اقرار كتابول كم بعد بالمقابل قصائداور تفسيرات أن كرف كاكر إلى ك نصائد اود إلى كالنسير تخوى و مرفى اورحلم بلافت كى غلطيول سے مبرًا نكلے اور ميرے فضائدادر تفسيرسے يات كر نكلے تو مير باومن ا بندائ کال کے اگر میرے تعدا کدا ورتفسیر بالمقابل کے کو کی غلطی نکالیں عے تو نی غلطی یانچ رو میر انعام بھی دوں گا۔ گریاد رہے نکتہ مینی آسان ہے ایک جابل مجی کرسکتا ہے گرنکہ نائی مشکل۔ تنبير كيمينه كيمه وقت بدياد رہے كدكسى دوسرية تنفس كى تفسير كى نقل منظور نہيں ہوگى بكد دہى تفسير لأنق منظوري موعى حيس مين حقالتي ومعاروت مبديده مهول لبشرطيكه كتاب المداور فرموده رسول المد صلے الدعليہ وسلم سے مخالف نہ ہول۔

(كرامات العارتين مدي)

بعض اسلام کے مخالف پرجمن مین کرتے ہیں کہ اگرچہ مقلی طور پر یہی واجب معلم ہزتا ہے کہ کا کوم خدا بدشن جا بینے سکو الیا کلام کہاں ہے جس کا بے مثل ہوتا کسی مریح ولیل سے ٹابت ہو۔ اگر قرآن ہے نظیرے تواس کی ہے۔ لفلیری کسی واضح دلبل سے ٹابت کرنی بھا ہیئے کیہ گھ اس کی بود اگر قرآن ہے نظیرے تواس کی بید مطلع ہو سکتا ہے ہیں کی اصل زبان مربی ہواور لوگوں پر اس کی بیدشن بلاغت پر صوب ، تری تنمی مطلع ہو سکتا ہے ہیں کی اصل زبان مربی ہواور لوگوں پر اس کی

بے نظیری ججت نہیں ہوسکتی ادر ہزوہ اس سے منتفع ہو سکتے ہیں۔ اما الجواب واضع ہو کہ یہ عدد خام النی لوگوں کا ہے جنہوں نے دلی صدق سے کعبی اس طرف قویر ننیں کی کہ قران کی بے نغیری كوكسى صلحب علم معدم كري جكه فرقاني نورول كو ديكه كرد ومرى طرف ممنه بيمير ليت بين كاليها نه ہو کہ کسی قدر پرتو ہ اس فور کا ان پر پڑ جائے وون قرآن شریف کی بے نظیری مق کے طابوں کے النے البی ظاہر اور وسٹی ہے کہ جو اُفتاب کی طرع اپنی شعاعوں کو ہرطرت بھیلا رہی ہے . جس کے سمجھنے اور جاننے کے لئے کوئی دقت اور اختباہ نہیں اور اگر تعصب ادر من د کی تاری دریا یں نہ ہوتو وہ کا فل دوشنی ادنی التفات سے معلوم ہوسکتی ہے۔ یہ سی ہے کہ فسرقان بحید کی بے نظیری کی بعض وجوہ ایسی ہیں کہ ان کے جانے کے لئے کسی قدر ملم عربی در کا دہے۔ مگر یہ بڑی غلطی اورجہالت ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ اعجاز قراً ن کی تمام دجوہ عربی دانی پر می موق میں یا تمام عجائبات قرآنیہ ادرجمیع خاص عظیٰ فرقانیہ صرف علی پر بی کمل سکتے ہیں اور دوموں کے لے تمام طابی ال کے دریافت کرنے کی مسدود ہیں۔ برگز نہیں برگز نہیں۔ یہ بات برایک اہل علم پر واضع ہے کہ اکثر دجو بےنظیری فرقان کی الیی مہل اور مربع الفہم ہیں کہ جن کے جانے اورمعلم كسف ك نفي كم يى لياقت ونى دركار نبين بلكراس درجه يربديني اور واضح بين كه ادفاعق ج انسانیت کے نظے ضرددی ہے ان کے سجف کے لئے کفایت کرتی ہے۔ شلا ایک یہ وجرب نظیری كدوه باوجود اس قدر ايجاز كام ككداراس كومتوسط تلم سع معين تو يا في جار بزين أسكاب ميرتمام ديني صداقتوں بركرم لبلورمتفرق بهلى كتابول من اور انبيائے سلف كے صحيفوں ميں براگده ادرمنتشر محيس مصممل مهد ادرنيزاس مي يدكال مدكوس قدرانسان محنت ادركومشش ادرمانفشا كرك علم دين كي متعلق اپنے فكر اور ادراك سے كچه صداقتين نكا لے ياكو فى باريك وقيقة بيداكرے یا اسی علم کے متعلق کسی فتم کے اورحقائق اور معارف یا کسی فرع کے والی اور براین اپنے قوت مقليدس بيداكرك دكهلاوسيا ايسابى كوئى نهايت دقيق صداقت حس كو كمائي سابقين ف مدت دماذکی محنت اور جانغشانی سے مکالا ہو معرض مقابلہ میں لادے یا حس قدرمفا سد باطنی اور اواص رُوحانی بین جن میں اکثر افراد مبتل موتے بین ان میں سے کسی کا ذکر یا علاج قرأن شرایف سے دریا فت کرنامیا ہے تو وہ حس طور سے اورحی باب میں آن اکش کرنا میاستا ہے آزما کر دیکھ لے کہ میر ایک اپنی صداقت اور عکمت کے بیان میں قرآن شرید ایک دائرہ کی طرح محیط ہے جس سے کوئی صداقت دينى بامرنهي بلكد عن صداقتول كرحكيول ف بباعث نقصان علم وعقل غلط لمورير بيان كياب

قرَّان شرفيت ان كي تكميل واصلاح فرمانات اور عن وفائق كابيان كرناكسي حكيم اور فلاسفركوميسر نهيس آيا-ادر کی نان ان کی طرف سعقت نہیں کے گیا۔ ان کو قرآن شریعت بھمال صحت وراستی بیان اور فل ہر ذما آ ہے اور ان وقائن علم البی کو کہ جو صدیا وفترول اور طول طویل کتا ہوں میں تھے گئے سے۔ اور پیرجی اتعی اودنا تمام سے باستیفائم مکستا ہے اور اُسندہ کسی ماتل کے لئے کسی نئے وقیقہ کے پیدا كرف كى حكر نہيں جھوڑتا ما لائكہ وہ اس قدر قليل المجم كتاب ہے كہ ہو بتحريد ميان جاليس ورق سے زيادہ نیں۔ اب ظامر ہے کہ یہ ایک ایس دجہ بے نغیری ہے حس کی صداقت میں ایک ادنی عقل کے اوری کو میں شک نہیں رہ سکتا کیوئ مہرایک عقل سلیم پر روش ہے کہ ہرایک ذع کی دنی سپائیاں اور النیا کے تمام حقائق اور معارف اور اصول حقد کے جمیع وائل اور وسائل اور تمام اولین آخرین کا مغز ایک ایک قلیل المقداد کتاب میں اس احاطار تام سے درج کرناجس کے مقابلہ پرکسی الیسی صداقت کا نشان نزل سے کرجو اس سے باہر رہ گئی ہو یہ انسان کا کام نہیں اور کسی خلوق کی حد قدرت میں وائل نہیں۔ امداس کے اُزالے کے لئے ہی ہرایک ٹواندہ ادر ناخواندہ پرصاف ادرسیدما داست کھنا ہے کیوکر اگراس امریس فنک ہوکہ قرآن شراین کیونکر تمام حقائق البیات پر مادی ہے قراس بات کا ہم ہی ذمر انشائے ہیں کہ اگر کوئی صاحب طالب حق بن کرلینی اسلام قبول کرنے کا تحریری وعدہ کرکے کسی کتاب قبرانی آنانی لاقینی انگریزی سنسکرت وغیره سے کسی قدرینی صداقتیں کال کرچیش کریں یا اپنی بی قل کے زورسے کوئی المبیات کا نہایت باریک وقیقہ بید اکرکے دکھلاویں توہم اس کو قرآن شربین میں سے کال دیں گے۔

(برائن احدير عهد ١٧٤)

میں سے سے معادت قرآئی مولی اس ملک کے مقام مولویوں میں سے معادت قرآئی میں مجھ سے مقابلہ کرنا جا ہے اور سی سُورت کی ایک تفسیر میں تکھوں اور ایک کوئی اور خالف لکھے تو وہ نہایت ذلیل ہوگا اور مقابلہ نہیں کرسکے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ با وجود اصرار کے مولولوں نے اس طرف دُخ نہیں کیا۔ پس یہ ایک عظیم الشان نشان ہے گر اُن کے لئے جو انصاف اور ایمان رکھتے ہیں۔

والخام أكتم صيفاع

میں وول کے دعویٰ ادب و فصاحت و بلوخت کو باکل قرد نا جا ہتا ہوں یہ لوگ ہو اخبار اولیس بی ادر چند سطری مکھ کراپنے آپ کو اہلِ زبان اور ادیب قرار دیتے ہیں وہ اس اعجاز کے سقابلہ یں قلم اُنٹاکر دیکھ لیں اُن کے قلم قرد دیئے جائیں گے اور اگر ان میں کچہ طاقت ہے اور قرت ہے تو وہ اکسلاکیلے یاسب کے سبب بل کراس کا مقابلہ کریں۔ پھرانہیں معلوم ہوجائے گا اور یہ راز بھی کھن جائے گا ہویہ ناوا کہ کہا کرنے ہیں کہ اب کو بنراز اروپ کے فوٹ دے کہ کتابیں لکھائی جاتی ہیں۔ اب معلوم ہوجائے گا۔
کہ کون عرب ہے ہوالیں فعیع و بلیغ کتاب اور ایسے تھا اُق و معادت سے پُر لکھ سکتا ہے۔ ہو کتابی یہ ادب وانشاء کا دعوی کرنے والے لکھتے ہیں ان کی سنال پھروں کی سی ہے کہ صفت ، نزم ، سیاد سفید پیتھ حجمع کرکے دیکھے جائیں مگر بیہ تو ایک لذیذ اور شیری چیز ہے جس میں صفا فق اور معادت قرآنی کے اجراء ترکیب دیئے گئے ہیں. عرص ہو بات دُوج القدس کی تائید سے لکھی جاوے اور جوالفاظ اس کے اجراء ترکیب دیئے گئے ہیں. عرص ہو بات دُوج القدس کی تائید سے لکھی جاوے اور جوالفاظ اس کے القار سے آتے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک حلاوت رکھتے ہیں اور اس حلاوت ہیں ملی ہوئی شوکت اور قوت رکھتے ہیں اور اس حلاوت ہیں ملی ہوئی شوکت اور قوت ہوتی ہوتی ہونے نہیں جو دو ہروں کو اس یہ قادر نہیں ہونے دبتی عرص یہ بہت بڑا نشان ہوگا۔

وطفوظات جلردوم مهيس

یادرہے کہ اگرچہ میں اب مک عربی میں سزہ کے قریب بے شل کتابیں شالع کرچا ہوں جرائے مقابل میں اس دس برس کے عرصد میں ایک کتاب بھی مخالفوں نے شائع نہیں کی۔ گرآج مجھے ضیال آیا کہ ج نکہ وه كتابي صرف ع في فعيرج وبليغ من عى نهيل بلكدان من بهت سعة دّاً في حقالت ومعارف بير. اس ممكن ہے كدوہ لوگ يرجواب دي كر بم حقائق ومعادف سے نا أمشنا بين اگر صرف ع بي نفيع ميں نظم بروتى - بعبيد عام فضائد بوت بي توجم باشبراس كى نظير بناسكة ادرنيز برسى خيال آيا كه مولوى تشاه المدعما حب صد اگرصرف كتاب اعجاز المسهج كي نظير طلب كي جائے تو ده مزور اس ميں كمبيں كے كركيونك ثابت أوكد مقرون كے اندر اندريركتاب تاليف كى گئى ہے اور اگروہ بير جبت بايش كرس كريركتاب دورس میں بٹائی گئی ہے اور ہمیں جسی دوبرس کی تہلت ہے تومشکل ہو گا کہ ہم صفائی سے ان کو ستردن کا ثبوت دے سکیں۔ ان وجو ات سے منامب مجما گیا ہے کہ خدا لفائی سے بدد درخواست کی جائے کہ ایک ممادہ فعیڈ بنانے کے لئے رُوح القدس سے مجھ کو تائید فرا و سے حس میں مباحثہ مرکا ذکر ہوتا اس بات کے مجنے کے لئے دقت نربوکہ وہ تعبیدہ کتے دن میں تیار کیا گیا ہے۔ سومی نے دعا کی کہ اے ساائے قدیر مجھ تشان کے طور پر توفیق دے کہ السا تصیدہ بناؤں۔ اور وہ وعامیری منظور موگئی اور روع القدس سے ایک خارق عادت مجھے تائید ملی اور وہ قصیدہ مانج دن میں ہی میں نے ختم کر لیا۔ کاش اگر کوئی اور تنغل مجود مذكرة تو وه فصيده ايك ون ميل بى ختم جوجانا . كاش اگر يهين ميلسى ندر دير ندلكتي تو تر و نومبر المنافلة يك وه تصيده شائع بوسكنا تفا-

ید ایک عظیم الشان نشان ہے حب کے گواہ خود مولوی نشاء المدصاحب ہیں کیونکہ تقییدہ سے خود

ثابت ہے کہ بیران کے مباحثہ کے بعد بنایا گیاہے اور مباحثہ ۲۹- ۲۰ اکتو بر النظار کو ہو الفا اور ہا کے دوستوں کے والیں آنے پر مرفومبر منافائد کوال تصیدہ کا بنانا شروع کیا گیا اور ۱۱ر نومبر اندائد کو مع اس الدومبارت کے ختم موجیکا تفا کیونکر میں یقین دل سے مبانیا ہوں کہ خدا کی تائید کا بدایک بڑا نشا ن تا دہ مخالف کوسشرمندہ اور لاجواب کرے۔اس نے میں اس نشان کو دس سزار روسہ کے انعام کے سا کھ مولوی مناوالد اوراس کے مدرگاروں کے سامنے بیش کرے ہوں۔ اگر وہ اس میعادیں لینی پانچ دن میں ایسا تصیدہ مع اس قدر ارد ومضمون کے ہواب کے ہو وہ میں ایک فشان سے بناکر شانع کردیں تومیں بلا توقعت وس بزار دومیدان کو دے دول گا جھیوانے کے لئے ایک بفت کی اُن کو أور مهلت ديبًا مول. يدكل باره دن مين اورد دون ڈاک کے لئے بھی ان كاحق ہے - ليس اگر اس تادع سے کریہ تصیدہ اور اددومبارت ان کے پاس سنے بودال دن تک اسی قدر اشعار بلیخ نصبح جواس مقدار اور تعداد سے کم مزہو شائع کردیں تو میں دس ہزار روب ان کو العام دے دول گا۔ اُن کو انتیاد ہوگا کہ مولوی مختسین صاحب سے مددلیں یاکسی اددصاحب سے مددلیں اددنیزاس وجد سے بی ان کو کوشش کرنی جائے کہ میرے ایک اشتہار میں بشکوئی کے طور می خبردی گئی ہے کہ آخیر سمبرانداد مك كوى تقارق عادت نشأل ناهر بركا كروه نشان أور مئورتوں بيں بھي ناهر بروگيا ہے سيكن اكرمولوى شأ والبداورد ومرس مخاطبين فياس ميعادك اندراس تفييده اوراس ارد ومعنمون كا بواب ندائعا یا ندائموایا توبیدنشان ان کے ذراجہ سے پُورا موجائے گا۔ سوانہیں ادم ہے کہ اگر دہ میرے کاروبارکو انسان کا منصوبر خیال کرتے ہیں تو مقابلہ کرکے اس نشان کو کسی طرح روک لیں۔ اور دیکھومیں قسم کھا کر کہنا ہول کر اگر وہ اکیلے یا دومرول کی مدد سے میعادمعیند کے العد میرے تصیدہ اور اردو عبارت کے مطابق اور اُن کی تعداد کے مطابق تصیدہ مجمیوا کر شاکع کرینگے ادر تاریخ وصولی سے بارہ دن کے اندر بزرایعہ ڈاک سرے پاس بھیجدیں گے تو صرف میں مہی نہیں كرون كاكدوس بزار روبيدأن كوانعام دول كابلكداس غلبدس ميراحموا ابونا أبت بوكا اس صورت میں مولوی نتنارالد صاحب اور اُن کے رفیقوں کو ناحق کے افتراؤں کی صاحب نہیں رہے گی۔ اور مُفت میں اُن کی فتح ہو جائے گی درمذ اُن کاحق نہیں ہوگا کہ پیرکھبی مجھے تھوٹا کہیں یا میرے نشا فو كى كذيب كريد- ديجوين أسمان اورزمين كو گواه ركه كركهتا بول كد أج كى ماديخ سے اس نشان بر حمر رکھتا ہوں۔ اگر میں صادق ہوں اور خدا تعالے جانتا ہے کہ میں صادق ہوں تو کیمبی ممکن نہیں ہوگا کہ مولوی ثناءالمدا دران کے تمام مولوی یانچ دن میں ایسا قصیدہ بناسکیں اور اُرد ومضمون دو

رکھوسکیں کیونکہ ضا تعالیٰ اُن کی ظموں کو توڑ دے گا اور اُن کے دلوں کوغبی کر دے گا اور مولوی شاداللہ کو اس برگمانی کی طرف راہ نہیں ہے کہ دہ بر کہے کہ تعییدہ پہلے سے بنا رکھا تھا کیونکہ دہ ذرا آنکو کھول کر دیکھے کہ مباحثہ مدکا اس میں ذکر ہے۔ اِس اگر میں نے بہلے بنایا بھا تب تو انہیں ماننا چا ہیے کہ میں طالم النجیب ہوں۔ بہر صودت یہ بھی ایک نشان ہوا۔ اس لئے اب ان کوکسی طرف فرار کی واہ نہیں اور آج وہ الہام اور ا ہوا ہو خدانے فرط اس ق

ت در کے کاروباد نوداد ہو گئے کا فر ہو کہتے تنے دہ گرفتار ہو گئے

(اعجازاحدى صـ ٣٥-٢٤)

کیا برخدا تعالے کا نشان نہیں کہ وہی شخص جس کی نسبت کہا گیا تھا کہ جاہل ہے اور ایک صیخت ک اس کومعلوم نہیں وہ ان تمام مکفروں کوجو اپنا نام مولای رکھتے ہیں بلند آواز سے کہتا ہے كرميرى تفسيرك مقابل يرتفسير بناؤ تو ہزار روپ انعام لو اور نورالحق كے مفابل ير بناؤ تو پانچ بزار روييه يسك دكها لوادركوني مولوى دم نهيل مارنا . . . . خيال كرناچا بيني كهم نے كس قد تاكيد سے اُن كومبدان ميں بُويا اوركن كن الغاظمي اُلن كوغيرت دلامًا جا } كمرانبول في اس طرت أ كلموا كا كمي من د بھا بم فصرات اس خیال سے کرشیخ صاحب کی عربی دانی کا دعوی میں فیصلہ یا جائے . رسالہ فود الحق میں یہ اشتہاد دے دیا کہ اگر شیخ صاحب عصد تمین ماہ میں اسی قدر کتاب ترید کے شائع کر دبی اور وہ کتب ورحقيقت جميع إدازم بلاغت وفصاحت والتزام حتى ادرحكمت مين نورالحق كية كأني بونوتين بزاد مدير تعديطود انعام شيخ صاحب كوديا عبائ كا اورنيز الهام كتحيمونا مقهران ك ك لي مجى ايك سبل اور صاف السندان كو ال جائے كا اور ہزاد لعنت كے داغ سے بھى كى جائيں گے ررم وہ ندمران مغلوب بلکدالبام کے مصدق تغیری کے گرشیخ صاحب نے ان إتول بیں سے کسی کی ہمی برواہ نہ کی اور کچہ بھی خیرت مندی ندد کھلائی۔ اس کا کیا سبب تھا ؟ اِس بہی کہ یہ مقابلہ شیخ صاحب کی طاقت سے باہر ہے . . . . خدا تعالی نے بیا لا کہ اس منگبر کا غرور توٹے ادر اس گرد ن کش کی گردن کو مردڑے اور اس کو دکھلادے کہ کیو کروہ اینے بندول کی مدد کرتا ہے سواس کی توفیق اور مدد اور خاص اس کی تعلیم اورتفہیم سے بیکتابیں تالیف ہوئیں ادرہم نے کرامات الصادقین اور نوالی کیلئے آئری کاربخ ورفواس مقابلہ کی اس مولوی اور تمام مخالفول کے لئے آبزہون ملاحدید مقرر کی تنی ہوگذر گئی۔ اگر صفرت میتدمولوی محدنذری صبین صاحب یا جناب مولوی ابو محد عبدالتی صاحب سند و فات میسی می محید عظی خیال کرتے ہیں یا محدا در ما دل تصور فرانے میں اور مبرے تول کو نما ب فال الدر اور قال الرسول کھان کرتے ہیں تو حضرات مومو فہ پر فرض ہے کہ عامر خلائی کو فتنہ سے بچانے کے لئے اس مسئل میں اس شہر دہلی میں میرے ساتھ بحث کرلیں۔ بحث میں صرف تین مشرطیں ہول گی۔

رتبليغ رسالت جلددوم ما ١٠٠٠ )

## النظانة كى تسم دے كرمولوى سيدندير سين كيندوت ميں مجت حيات و ممات مسح ابن مرم كيلئے در تواست

ندارد كسع باتو ناگفته كار دلين چ گفتى دييش بيار

اے موادی مید محد نی سے ماج آپ نے اور آپ کے شاگردوں نے دنیا میں مقور ڈال دیا ہے کہ ہیر شخص لینی ہے عاجز دعویٰ مسیح موعود ہونے میں مخالف قرآن وحدیث بیان کر را ہے اور ایک نیا مذہب اور نیاعقیدہ ناکا ہے ہو مرا سرمغار تعلیم اللہ و رسول الدب براہت باطل ہے کیونکہ قرآل اور معرمث سے بیٹابت ہوتا ہے کہ عیسنی طیرات و اندہ بجسدہ انعنصری آسمان پر اُکھائے گئے اور پھرکسی دقت
آسمان پرسے نبین پر تشریف فاویں گے اور ان کا فوت ہوجانا مخالف نصوص قرآئیہ و اصادیث صحبی
ہواریا مسافوں میں برظنی کا فتند بریا ہوگیا ہے لہذا آپ پر فرض ہے کہ مجھ سے اس بات کا تصغیہ کہ
ہزار امسافوں میں برظنی کا فتند بریا ہوگیا ہے لہذا آپ پر فرض ہے کہ مجھ سے اس بات کا تصغیہ کہ
بین کدآیا الیسا مقیدہ لرکھنے میں میں نے قرآن اور دین کو چھوڑ ویا ہے یا آپ ہی تھوڈ بیٹے ہیں
لیس کدآیا الیسا مقیدہ لرکھنے میں میں نے قرآن اور دین کوچھوڑ ویا ہے دائل چین کردہ ہوم ون
قرآن اور صدیث صحبحہ کی دُوسے بیان کول گا توڈ دیں اور ان سے بہتر دائل موبات مسیح این مریم پر
پیش کریں اور آیات صربحیہ بینہ قطعیۃ الدلالۃ ادر اصادیث صحبحہ مرفوع متصلہ کے منطوق سے صفت
میسیح این مریم کا بجسدہ العقوق سے تعنو
میں ہوتو دہیں سب بھلا دوں گا اور تام
میسیح این مریم کا بجسدہ العقوق کے بارے میں عام اطلاع دے وول گا ولعندۃ اللہ علیٰ کا دور گا وادر کا کا خوب کروں گا ولدندۃ اللہ علیٰ کا دور گا ہوں کے بین تارہ کے اور کوئی کا دور کا کا دور کا کا دور کی کا دیسی عام اطلاع دے وول گا ولدندۃ اللہ علیٰ کا دور کی کے اور کوئی کا دور کی کا دور کی کا دور کوئی کی قالبہ مایک ف بیان لسادہ ۔ گریہ میں عام اطلاع دے وول گا ولدندۃ اللہ علیٰ کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کار کی ہی اپنے اس انکار شدیدے تو بی الدلاق آیت اور صوبیث صحبح مرفوع مقصل پیش نہ کر سکے تو آپ کو بھی اپنے اس انکار شدیدے تو بی الدلاق گی ۔ وادللہ بھی متا لہ توابین ۔

اب میں یا حضرت او کپ کواس رب جلیل تعالے و تقدس کی قسم دیتا ہوں جس نے آپ کوبیدا کرکے اپنی بے شاد نعمتوں سے ممنون فرط یا کہ اگر آپ کا یہی خرمب ہے کہ قرآن کریم میں میسے ابن می کی ذیدگی کے بار سے میں آیات مرکجہ بتینہ قطعینہ الدلالت موجود ہیں اور اُن کی تائید میں احادیث میجہ مرفوعہ متعملہ اپنے منطوق سے شہادت دیتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو میر سے الہای دعویٰ کی نبست مومن ندص نوان کو الود اع کہکر سخت انکاد کر نابوط تو اس خدا وند کریم سے ڈو کر صب کی میں نے ایمی آپ کو قسم دی ہے میرے ساتھ اظہار اُللی تربح شرکے کے

اب بین یا حضرت !! مجرالد جلشانه کی آپ کو تشم دے کر اس بحث کے لئے بُلا آ ہول جبس جگر بیا بین حاضر ہوجا وُل . . . . . . . . . . . .

بالافرید جی کہنا جا ہتا ہوں کہ اگر آپ کسی طرح سے بحث کرنا ہیں جائے تو ایک بیس میں میرے تام وائی وفات میسے مسئل الد حقیقان کی تین مرتبہ قسم کھن کہ یہ کہ دیجے نہ یہ وائی ہیں ہیں اور سیح اور یات میں اور آیات یہ کہ مضرت میں ابن مریم زندہ بجسدہ العنصری آسمان کی طرحت اُ مقالے گئے ہیں اور آیات قرآئی اپنی صریح والات سے اور احادیث صحیح منصلہ م فوعہ اپنے کھئے کھئے منطوق سے اس پر شہادت دی بی اور میرا مقیدہ بی ہے۔ تب میں آپ کی اس گستانی، حق پوشی اور بدویا تی اور جبوئی آوا ہی کے نیصلہ کی اور میرا مقیدہ بی ہے۔ تب میں آپ کی اس گستانی، حق پوشی اور بدویا تی اور جبوئی آوا ہی کے نیصلہ اکھی جناب الجی بی تفریح اور اہمال کرون کا اور جبوبکہ میں کا توبہ یہ اور کیا ہے کہ اُوٹ جبور کرا سبی گستانی کی ہو گئے والے آئی کے تو ایک سال سک اس گستانی کی ہو ایسا گئی اور ہے ایسا کہ اور کی کھن سے کتا بہ ایسا کہ ہو اس طور سے فیصلہ کر بجھے ہے گئی کو نظر انداز کرویل کے تو ایک سال سک اس گستانی کا آپ پر ایسا کہ کا میں طور سے فیصلہ کر بجھے ہے والی جو نشاق نشان کرتے ہیں ان کو خدا تعالی کوئی نشان و محادیات والی کوئی نشان و محادیات الدہ بین ۔

وتبليخ وسالت جلد دوم مدام مراه

داُسانی نیصل صفی ۲)

تمام مسلمانوں پر واضح ہو کہ کمال صفائی سے قرآن کریم اور بعد بیٹ رسٹول انسطام سے تابت ہو گیا ہے کہ در صفیقت حضرت میسے ابن مریم علیہ السلام برقبق آرت خفا تھینوں وَفیا اَتَمَوْ اُوْنَ اَرْین ہِی ابنی بھی اَن نہ کی کے دن بسرکر کے فوت ہو چکے ہیں اور قرآن کریم کی سولہ آیتوں اور بہت سی معریخ بخاری اور مسلم اوردیگر صحاح سے تابت ہے کہ فوت شدہ لوگ بھرآباد ہونے اور بسنے کے لئے دُفیا میں بھیجے نہیں جاتے اور نحقیقی اور واقعی طور پر دوموقی کسی پر واقع ہوتی ہیں اور مذقران کریم ہیں والیس تی اور مذقران کریم ہیں والیس تی اور داقعی طور پر دوموقی کسی پر واقع ہوتی ہیں اور مذقران کریم ہیں والیس تی اور دافتی تا فور واقعی طور پر دوموقی کسی پر واقع ہوتی ہیں اور مذقران کریم ہیں عظو ہے کہ مسیح این مریم فوت نہیں ہوا۔ بلکہ زیزہ ہی آسمان کی طرف اُسٹھا یا گیا اور حیات جسمانی دنیوی کی ساتھ آسمان پر موجود ہے اور نہایت ہے باکی اور شوخی کی راہ سے کہتے ہیں کہ توفی کا لفظ ہو قرآن کریم ہیں حضرت مسیح کی نسبت آیا ہے۔ اس کے معنے وفات دینا نہیں بلکہ بُورا لینا ہے لینی قرآن کریم ہیں حضرت مسیح کی نسبت آیا ہے۔ اس کے معنے وفات دینا نہیں بلکہ بُورا لینا ہے لینی یہ کہ دُورے کے ساتھ جسم کو بھی لے لین۔ گر ایسے معنے کرنا ان کا سراسر افتراز ہے۔ قرآن کریم کا کوئی لیا میں میں اور ان کی کوئی کا کوئی کا کوئی کا کوئی کیا کوئی کے ساتھ جسم کو بھی لے لین۔ گر ایسے معنے کرنا ان کا سراسر افتراز ہے۔ قرآن کریم کا کوئی

التزام کے ساتھ اِس لفظ کے بادے ہیں یہ محاورہ ہے کہ وہ لفظ قبعن رُدح اور وفات دے دینے کے معنول پر ہرایک بھر اس کو استعال کرتا ہے۔ یہی محاورہ تنام مدینوں اور جمیع اقوال رسول اللہ صلح السرطیر وسلم میں پایا جاتا ہے جب سے دنیا میں عرب کا جزیرہ آباد ہواہ ہے اور زبان عربی جاری محدی ہوئی ہے۔ کسی قول قدیم یا جدید سے تابت نہیں ہوتا کہ قوفی کا لفظ کھی تبعن جس کی نسبت استعال کیا گیا ہو بلکہ جہاں کہیں تدفی کے نفظ کو خدائے تعالے کا نعلی عظیرا کر انسان کی نسبت استعال کیا گیا ہو وہ معرف وفات دینے اور قبعن رُوح کے معنف پر آیا ہے نہ قبعن جسم کے معنوں میں کوئی کتب افتال مخالف کی اس کے مغافر نہیں۔ وکی مشل اور قول ابل زبان کا اس کے مغافر نہیں۔ عرض ایک ذرہ احتمال مخالف کا معنی مدینے رسول الدوسے الدوليد والم المنان کی اللہ معنوں میں جگہ توقی کا لفظ مختائے تعالیٰ کا خول ہوئے کہ معنوں میں جگہ توقی کا لفظ مختائے تعالیٰ کا کہ معنوں میں جگہ توقی کا لفظ مختائے دینے کے بسی اور معنی ہوئی دوری الروح کی نسبت استعال کیا گیا ہو دہ بھر قبی کہ وجو اور وفات دینے کے بسی اور معنے پر بھی اطلان پاگیا ہے بعنی قبض جسم کے معنوں میں جی ستعمل ہوا ہے قومی العم وہنے المنان کوئی حصہ ملکیت کا فروضت کرکے میلئے دینے کے بسی اور معنے پر بھی اطلان پاگیا ہے بعنی قبض جسم کے معنوں میں جی ستعمل ہوا ہے قومی العم حین نظر کر دینے کے بسی اور معنے پر شری کر تا ہوں کہ ایسے شخص کو اپنا کوئی حصہ ملکیت کا فروضت کرکے میلئے جہار نظر کوئی گا اور آئندہ اس کے کمالات مدیث دانی اور قرآن دانی کا اور آئندہ اس کے کمالات مدیث دانی اور قرآن دانی کا اور آئندہ اس کے کمالات مدیث دانی اور قرآن دانی کا اور آئندہ اس کے کمالات موریث دانی اور قرآن دانی کا اور آئندہ اس کے کمالات میں مدیث دانی اور قرآن دانی کا اور آئندہ اس کے کمالات موری دور وائی اور آئندہ کیا گا اور آئندہ اس کے کمالات مدیث دانی اور قرآن دانی کا اور آئندہ کوئی گا۔

والالدادام مسعه سره

مرکادی بنک میں جمع کواسکت ہوں۔ اگر حافظ تھ گؤسف صاحب اور اُن کے دو سرے ہم مشرب بن کے نام میں نے اس استشہار میں تھے ہیں اپنے اس دعویٰ یُں صاوق ہیں یعنی اگر یہ بات میں ہے کہ کوئی شخص نبی یا سُول اور مامور من العد ہونے کا دعویٰ کرکے اور کھنے خور پر ضما کے نام پر کلسات وگوں کوشنا کر پھر باوہ بور مفتری ہونے کے برا برتمئیں برس تک ہو زمانہ ومی انحضرت صف الدعليم دسم ہے زندہ دہا ہے تو میں ایسی نظیر پیش کرنے والے کو بعد اس کے ہو مجھے میرے جو وت کے موافق یا قرآن کے مجوت کے موافق شروت و سے دسے ، پانسو رو پیر نقد دے دول گا اور اگر الیسے لوگ کئی ہوں تو اُن کو اختیار ہوگا کہ وہ رو پیر باہم تعتمیم کر لیں۔ اس استشہار کے نکلنے کی تاریخ سے بنداہ اور

وارلعين شرع ما تا ها )

اعصفرات مولوى صاحبان إآب لوگون كا بيرضيال كريم مومن بين اورية تخص كافرا وريم صادق بين اورية تخص كا ذب اوريم متبع اسلام بين اورييشخص لمحدا وربيم مقبول البي بين اورية تخص مردودادر بم مبنتی ہیں اور پر شخص جہنمی - اگر چینور کرنے والول کی نظریس قرآن کریم کی رُو سے بخربی فیصلہ پاچکا ہے اور اس رسالہ کے پڑھنے والے سمجہ سکتے بین کریتی پر کون ہے اور باطل پر کون-نیکن ایک اور جی طراق فيصد بصحب كى تُعصد صادقول اوركاذفول اورمقبولون اور مردودون ين فرق بوسكتا بع-عادت الداسى طرح يرجارى بي كم اگرمقبون اور بردُود ايني اپني جگه يد خلائ تعالى سے كوئي أساني مددیا ہیں تو دو مغبول کی ضرور مدد کرتا ہے اور کسی ایسے امرسے تو ونسان کی ماقت سے بالاتھے اس مقبول کی قبولیت فلا مرکر دیتا ہے۔ سویج تکہ آپ لوگ اہل عق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کی جماعت میں وہ نوگ مجی آئی ہو لہم ہونے کے مدعی ہیں جیسے کہ مولوی فی المبین وعبدالعمٰن صاحب لکھوکے والے اور میال عبدالحق فرنوی جواس عاجز کو کا فراور بہنمی عظم اتے میں ابدا آپ پر واجب بے کہ اس اسانی ذرایعد سے بھی دیکھ لیس کر اسان پر مقبول کس کا نام ہے اور مردود کس كا نام. بين اس بات كو منظور كرت بول كداب وال بغيث تك اس بات كے فيصل كے لئے الكم الحالين كى طرف نوجه كرين ما الد آب سيح بي ترآب كى سيانى كاكونى نشان ياكونى اعلى درجه كى يشكونى بوراستبازوں کوملتی ہے آپ کو دی جائے. ابسا ہی دوسری طرف میں تھی توجد کرول گا- اور مجع خدا وندكوم وقديد ك طرف سع ينتين ولايا كيا ب كراكر أب في الد طورس ميرامقا لدكيا تو ميري سيح ووي .

(ועל וכלים באם - רבו

وترياق القنوب مدس ١٥٠٠ )

مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ میں ان مسلمانوں پر میں اور البامی علوم میں خالب ہوں ال کے طہموں کو چاہئے کہ میرے مقابل پر آویں۔ پیراگر نا مُید اللی بیں اور نیمن ساوی میں اور آسمانی الناکے طہموں کو چاہئے کہ میرے مقابل پر آویں۔ پیراگر نا مُید اللی بیں اور نیمن ساوی میں اور آسمانی مقابل کی ملاقت نا ہو تو گفر کے فتوے دینے والے جالمانا میرے مخاطب میں یعنی جن کو مخاطب ہی نے اللہ ماللی مجھ کو ہوگیا ہے پہلے لکے ویں اور سنا نع کراویں کہ اگر کوئی خادق عادت امر دیکھیں قو بھی خواج وی دور اور میرا خداد ندکر کم میرے ساتھ بھی خواج وی کوئی خاد فداد ندکر کم میرے ساتھ بھی نے کہ نا وی کوئی خواج کی کوئی خواج کے کہ میں ایس کام کے لئے بھی حاصر بول اور میرا خداد ندکر کم میرے ساتھ ہے۔ لیکن مجھ میں کو میں ایسا مقابلہ صرف انمیز الکفر سے کروں۔ انہیں سے مبابلہ کروں۔ اور انہی سے مبابلہ کروں۔ اور میں گر دہ جا ہیں یہ مقابلہ کروں۔ گر اور رکھنا جا ہے کہ وہ ہرگن مقابلہ نہیں کریں گے کیوکر مخانین

کے ان کے دلول پر رُعب میں اور وہ اپنے ظلم اور زیادتی کو توب جانتے میں وہ سرگرد مما در میں کہیں کیظ ور زیادتی کو توب جانتے میں وہ سرگرد مما در میں کینے کے ان کے دلول پر رُعب میں اور دہ اپنے کا اسلام مشکلات

اشتہاد فطعی فیصلہ کے لئے

يه طدا كى قدرت سے كرميں قدر نمالف مولويوں في ميا اكر بهارى جماعت كوكم كري دواور میں زمادہ بوئی۔ اورسی قدر لوگوں کو ہمارے سلسلہ میں داخل ہونے سے روکنا جا ا دہ ادریمی داخل محت یمان تک کہ ہزارہ کک نوبت مینے گئی۔ اب ہرروز سرگری سے یہ کادوائی ہو رہی ہے اور خدا تعالے اعصے اوروں کو ای طرف سے اُکھاڑتا اور ہمارے باغ میں لگانا جاتا ہے کیا منقول کورُد سے اور کیا معقول کی روسے اور کیا اسما فی شہاد تول کی روسے دن بدن خدا تعالیٰ ہادی نائد میں ہے۔اب میں اگر مخالف مولوی یہ گان کرنے ہیں کہ ہم من پر ہیں اور یہ لوگ باطل پر اور خداہائے ساتھ ہے اوران لوگوں پر اعشت اور غضب اللی ہے تو با وجود اس کے کر بماری عجت ان پر لودی ہو چکی ہے بھر دوبارہ اُن کو متی اور باطل پر کھنے کے لئے موقع دیتے ہیں۔ اگر وہ فی الواقع اپنے تین سی پر سمجھتے ہیں اور ہمیں باطل پر ادر جا متے ہیں کری کھل جائے اور باطل معدوم ہو جائے آوال طراق كو اختياد كرلين. ادر وه يد ب كروه اپني جكريد اورمين اپني جگريه خدا تعالي كي جناب مين وُعا كريداني كى طرنت سے يد دُعا ہو كريا اللى اگر يد شخص بومسيع موعود بونے كا دعوىٰ كرما ہے تبرے نزديك مجمعا اود کا ذب اور مفتری ہے اور ہم اپنی دائے میں سے اور حق پر اور تیرے مقبول بندے ہیں توایک سال مک کوئی فوق العادت امرغیب بطور نشان مم برظامر فرما اور ایک سال کے اندر ہی اس کو بُورا کر دے اور میں اس کے مقابل پریہ دُعاکروں گا کہ یا الّٰہی اگر تو مجانتا ہے کہ میں تیری طرن سے ہو اور در تقیقت مسیح موعود بول توایک اور نشان پیشگوئی کے ذریعہ سے میرے لئے ظاہر فراوراس کوایک سال کے اندو اُول کر میراگ ایک سال کے اندران کی میدی کوئی نشان ظاہر ہوا ادر میری ائید میں کھ ظاہر فرہوا قرمیں جموٹا مخبروں کا اور اگر میری تائید میں کچہ ظاہر ہوا گراس کے مقابل یہ اُن كَيْ مَا يُبِدِ مِن بَهِي ويسا بهي كوئي نشان ظاهر وكيا تب بعي مين جينوا المفيرون كار نسكن اكر ممري نابُد مِن ایک سال کے موصد تک کھلا کھلا شنان ظاہر ہوگیا اور ان کی تائید میں نہ ہوا تو اس صورت میں نیر مع عقبروں گا اور تنبط يہ ہوگى كر اگرتمريحات متذكره بالاكى دُوسے فرلق مفالف سيا بِكلا توين اُن کے بہتے یہ توبہ کروں کا اور جہاں تک ممکن ہوگا میں اپنی وہ کہتا ہیں مبلا دول گا جن میں الیسے دعو کا

د تبنیخ دسالت جدر ششم ما ایران می در نظر ملک می در نظر ملک می در نظر ملک می در بین موجود بین . بندین موجود بین .

(تبليغ دمالت جدموم مسطه- هل-)

ا معامرین اس وقت اپنے کافول کو میری طرف متوجہ کرد کہ میں الد جلّت داکی قتم کھا کرکہتا مول کرا گر صفرت مولوی محرصین صاحب چالیس دن تک میر معمقابل پر خدا تعالے کی طرف توجہ کرکے وہ اُسانی نشان یا اسراد غیب دکھلاسکیں جو میں دکھلاسکوں تو میں تبول کرتا ہوں کرجس ہمتیار سے چاہیں جھے ذرج کریں اور جو تاوان مجاہیں میرے پر لگا دیں۔ وثیا میں ایک نذیر آیا اور دُنبانے اس کو تبول نزکیا۔ لیکن خدا اُسے تبول کرے گا اور بڑے نور اور تملول سے اس کی سجائی کوظ ہر کردےگا۔

(الحق مباحثر لدهيان مسكال)

تھے قسم بےاس ذات کی حس کے اچھ میں میری جان ہے کہ اگراپ لوگ اپنے دلوں کو صاف کرکے کوئی اور نشان خدا کا دیکھنا جاہیں تو دہ خدا وند فدیر ابغیراس کے کہ آپ لوگوں کے کسی اقتراح کا تا ہے ہواپنی مرمنی اور افتیار سے نشان دکھلانے پر قادر سے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ مبیے دل سے توبدی نیت کرکے مجھ سے مطالبہ کی اور ضما کے سامنے یہ عہد کولیں کہ اگرفوق العاد امرجوانساني فاتتون سے بالا ترہے ظہور میں آجائے توہم بیرتمام بغفن اور شحنا مجمور كر محفن خداكو داعنی کرنے کے لئے سلسلم بعیت میں داخل ہوجائیں گے توصرور خداتعالیٰ کوئی نشان د کھائے گاکیؤکم وہ رضم و کر کم ہے لیکن مبرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں نشان دکھلانے کے لئے دو تین دن مقرر کر دول یا آپ لوگوں کی مرضی پر صلول - بیالد تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ جوجا ہے تاریخ مقرد کرے . . . . . . . اوراس طراقی بین به صروری موگا که کم سے کم جالیس نامی مولوی جیسے مولوی محد حسین صاحب بثالي اودمولوى نذير صين صاحب دلوى ادرمولوى عبدالجبار ضاحب غزنوى فم امرتسرى اورمولوى رشيداحر صاحب گنگوبی اود مولوی بیر مهرعلیشاه صاحب گولژدی ایک تحریری اقراد نامه مرتبت شهادت بچیاس معزدمسلانان کے اخبار کے ذرایعہ سے شائع کردیں کہ اگر الیما نشان جودرحقیقت فوق العادت ہو۔ ظاہر ہوگیا تو ہم مصرت ذو الجلال سے وُد کر من لفت عیدور ویں کے اور معت میں داخل موجائیں گے ادراكربيطرتي أب كومنظور نن أو . . . . . توايك أدرسبل طربي بي سب بطع كرأوركوني سهلط نی منبیں . . . اور وہ بر که آپ لوگ محص خدا نفانی سے توت کے اوراس امت محمد میر مير وحم فرما كريشالديا امرتسريا لاموريس ايك جلسه كرين-اس مبلسه بين جهال تك ممكن بو اورحيس قلد ، وسكم معرز علماد اور دنیا داد جمع بول اور میں علی اینی جماعیت كے ساتھ حاضر بوجا دُل تب دہ سب بر دعاکریں کہ یا النی اگر تو میانتاہے کہ میشخص مفتری ہے ادر تیری طوف سے نہیں ہے ادر نمسیج موبود ہے اور نہ جبدی ہے تواس فنٹنہ کومسلانوں ہیں سے دور کر اور اس کے مشر سے اسلام اور اہلِ اسلام کو بچا

في جس طرح توفي مسيلم كذّاب اورامود عنسى كو دُنيا سے أسما كرمسلمانوں كو أن كے تشرّ سے بيا ايا اور اگر بیر تیری طرفت سے سے اور ہماری ہی عقلول اور فہول کا قصور ہے تو اے قادر ہمیں سمجہ عطافر ا تا ہم بلاک نہ ہو جائیں اور اس کی تائید میں کوئی ایسے امور اور نشان ظام رفر ماکر ہماری طبیعتیں قبول کر جائیں کہ یہ تیری طرت سے ہے اورجب یہ تمام دُعا ہو چکے تو میں اور میری جاعت بلند آواز سے آمین كبين اور كيم لعداس كيمين دعا كرول كا اوراس وقت بيريد المقطين وه تمام الهامات بول كرجو المعبى لكھ كنے ميں . . . . اور دُعا كا ير مضمون ہوگا كہ يا الني ! اگر بير المهامت جو اس رساله ميں ورج ہیں جواس وقت میرے اس میں ہے جن کی در سے میں اپنے تنین مسیح موجود اور بہدی معہود محسابوں اور صفرت میسے کو فوت شدہ قرار دینا ہول تیراکلام نہیں ہے ادر میں تیرے نزدیک کا ذب ادر مفتری اور دخبال ہوں جس نے احت محدید میں فتنہ ڈالا ہے اور تیراغضب میرے یہ ہے تو میں تیری جناب میں تعزع سے دعاکن ہوں کہ آج کی آریخ سے ایک سال کے اندر زندوں میں سے میرا نام کا اور میرا تمام کاروبار وریم بریم کر دے اور دنیا یں سے میرانشان مٹا ڈال اوراگر میں تیری طرف سے ہوال الد يرالها ات بواس وقت ميرے إلى ميں ميں ترى طوت سے ميں اور ميں ترے فعنل كا مورد مول. تو اسے قادر کریم اس الین مسال میں میری جماعت کو ایک فوق العادت ترقی دسے اور فوق العادت بر كات شال حال فرما اورميرى عمر مي بركت بخش اوراً سماني تائيدات نافل كراورجب ميد دعا بوييك توتمام مفالف جوما صرمون أمين كهين.

ادر مناسب ہے کہ اس دعا کے لئے تمام صاحبان اپنے دلوں کوصات کر کے آویں کوئی نفسا ہوش و خصنب نہ ہو اور ہار و جیت کا معاملہ نہ سمجیس اور نہ اس دُعا کو مُسابلہ قرار دیں کیونکہ اس دُعا کا نفع نفصان کُل میری ذات تک محدود ہے . . . . . . . . اور کوشش کریں کہ صفور دل سے دعائیں ہوں اور گریہ د ایکا کے ساتھ ہوں۔ خدا مخلص کی دُعادُں کو قبول فراما ہے۔ پس اگر یہ کا دوار اس کی طرث سے نہیں ہے اور انسانی افزاد اور بناوط ہے تو امت مرکومہ کی دُعا جلاع ش تک بہا ہے تو امت مرکومہ کی دُعا جلاع ش تک بہا ہو ہے گی ۔ اور اگر میراسلسلہ آسانی ہے اور خدا کے ای تھ سے بہا ہے تو میری دُعا سُنی جائے گی بہا اے بردرگو! برائے خدا اس بات کو تو قبول کرلو۔ ذیا دہ مجمع کی صردرت نہیں علماد میں سے چالیس آدمی جمع ہوجائیں ۔ اس سے کم بھی نہیں جا ہیں ایس کے عدد کو قبولیت دعا کے لئے ایک با برکت

دخل ہے۔

بالاتراس فارد کھ منا مردی مجتابوں کہ اگران نشانوں سے کسی کا دل تسلی پذیر نہ ہو۔ اورالیسا شخص ان لوگوں میں سے ہو جو الہام اور وجی کا دعو کی کرتے ہیں تو اس کے لئے یہ دو مری مراہ کھنی ہے کہ دہ میر مقابل کہا پنے الہام اپنی قوم کے دوا خباروں میں ایک سال تک شائع کی رہے اور دو مری طرف وہ متام امور فیبیب ہو مجھے مندا نعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوں اپنی جماعت کے دوا خباروں میں شائع کووں اور دونوں فریقوں کے لئے شرط یہ ہے کہ جو الہام الہی اخباروں میں درج کرائے جائیں وہ ایہ ہوں اور دونوں فریقوں کے لئے شرط یہ ہے کہ جو الہام الہی اخباروں میں درج کرائے جائیں وہ ایہ ہوں کہ ہرایک اُن میں سے امور فیبیب پرشتم ہواور ایسے امور فیب ہوں جو انسانی طاقتوں سے بالا تو ہوں۔ اور کھرایک سال کے بعد حیز نہ نہ مقابل کے ورایعہ سے دیکھا جائے گا کہ کس طرف غلبہ اور کر شرت ہے اور کس فریق کی پیشکوئیاں پُروی ہوگئی ہیں اور اس امنحان کے بعد اگر فریق مخالف کا غلبہ رہ اور اس امنحان کے بعد اگر فریق مخالف کا غلبہ رہ اور اس کو جھیوڑ دیں اور فدا کے مرسل کا مقابلہ کرکے اپنی عاقبت نواب نہ کریں۔

وحقيقة الرحى صعمع

میں پھر بہر کیک طالب بھی کو یا د دلانا ہوں کہ وہ دین بھی کے نشان اور اسلام کی سجائی کے آسانی گواہ حس سے ہمادے نابینا علماء بے نبر ہیں وہ تجھ کو عطا کئے گئے ہیں۔ تجھے بھیجا گیا ہے تا میں تابت کروں کہ لیک اسلام ہی ہے جو زندہ مذہب ہے اور وہ کرا مات مجھے عطا کئے گئے ہیں جون کے مقابلے تمام فیر مذاہب والے اور بہارے اندونی اندھے منالف بھی معاجز ہیں۔ میں بھریک مخالف کو دکھلاسکتا ہوں کہ

قرأن شركيب

اپنی تعلیمول اور این علوم حکمیه اور این معادت دقیقد اور بلاغت کا طرکی دُوسے معمرہ بدمونی کے معرف معمرہ مردی کے معمرات سے صدا درجر زیادہ۔

میں بادباد کہتا ہوں اور بلند آوانہ سے کہتا ہوں کہ قرآن اور دسُول کیم صلے الدعلیہ وسلم سے سچی عجمت دکھنا اور سچی تابعدادی اختیاد کرنا انسان کو صاحب کرامات بنا دیتا ہے اور اسی کامل انسان پیعلوم غیبیہ کے دروانہ سے کھولے جانے ہیں اور دنیا ہیں کسی مذہب والا دُوحانی برکامت میں اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا چنا بخیر میں اس میں صاحب تجربہ مہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بجر اسلام تمام مذہب مردے اُن کے ضاحة ذندہ تعلق ہو جانا مردے اور خود وہ تمام بیرو مُردے ہیں اور خدا نفائی کے صاحة ذندہ تعلق ہو جانا بجر اسلام قبول کرنے کے ہرگذ ممکن نہیں۔ ہرگذ ممکن نہیں۔

ا سے نادانو ، تہمیں مُردہ پرستی میں کیا مزہ ہے اور مُردار کھانے میں کیا لذّت !!! آوُ میں تہمیں بتلاؤں کہ زندہ خداکہاں ہے اور کس قوم کے ساتھ ہے۔ وہ اسلام کے ساتھ ہے۔ اسلام اس وقت موسی کاطور ہے جہاں خدا اول را ہے۔ وہ خدا جونبیوں کے ساتھ کلام کرتا تقا اور پیرچُپ ہوگیا آج دہ

ایک مسلمان

کے دل میں کلام کر ماہے۔ کیا تم میں سے کسی کو شوق نہیں ؟ کداس بات کو پر کھے۔ بھر اگر حق کو پاوے تو قبول کرلیوے۔ ننہادے ہاتھ میں کیا ہے ؟ کیا ایک مُردہ کھن میں لیٹا ہوا۔ بھرکیا ہے ؟ کیا ایک مُشنب خاک کیا یہ مُردہ خدا ہو سکتا ہے ؟ کیا یہ تہیں کچھ ہواب دے سکتا ہے ؟ ذرہ آؤا ہاں! لعنت ہے تم پراگر دا اُو ادراس مرے گھ مُردہ کا میرے خدا کے ساتھ مقابلہ نہ کرو۔

ویکو میں تہیں کہتا ہوں کہ جالیس دن نہیں گذریں گے کہ وہ بعض آسانی نشانوں سے تہیں شرمند کرے گا، ناپاک ہیں وہ دل ہو سبجے ادارہ سے نہیں آز ماتے اور مجر انکاد کرتے ہیں اور بلسید ہیں دہ طبیعتیں ہوشرادت کی طرف جاتی ہیں نہ طلب ت کی طرف ۔

اومیرے فالف مولویو! اگر تم شک میں ہوتو اُؤ۔ چند روز میری صحبت میں رہو۔ اگر ضواکے
نشان نددیکھوتو مجھ بکڑواور حس طرح جا ہو کذیب سے بیش آؤ۔ میں اتنام عجت کرچکا۔ اب جبتک
تم اس بجت کو نہ توڑ ہو تنہا دے باس کو کی جواب نہیں ۔ نعوا کے نشان بارش کی طرح برس دہے ہیں۔ کیا
تم میں سے کوئی نہیں ہو سچا دل نے کر میرے پاس آوے۔ کیا ایک بھی نہیں او
کرنیا میں ایک ندیر آیا پر دُنیا نے اس کو تبول نہ کیا لیکن خدا اُسے تبول
کرے گا اور بڑے نور آور حملول سے اُس کی سچائی ظا ہر کر دے گا
والسدای سے اُس کی سچائی طا اله دہ

وانهام المتم ص١١٥-١١٨٠)

بعد ما وجب گذارش ضروری بر ہے کہ عاجز مؤلف برابین احمدید معنرت فادر مطلق بل شانه کی طرف سے مامور مواہے کہ نبی ناصری اسرائیلی رمسیع) کی طرنہ پر کمال مسکینی فروتنی وغربت و نذل و تواضع سے مصلاح خلق کے لئے کوشش کرے اور ان لوگوں کو جو راہ واست سے بے خبر میں صراط مستقیم دجس پہ پہلنے سے حقیقی نجات ماصل ہوتی ہے اور اسی عالم میں بہشتی ڈندگی کے آثار اور قبولیت اور محبوبیت کے انوار دکھائی دیتے ہیں) دکھا دے۔ اسی غرص سے کتاب برابین احمدید تالیف پائی ہے . . . . . . چونکم

پُوری کتاب کا شائع مونا ایک طویل مدت پر مو توف ب اس نئے بید قرار پایا ہے کہ بالفعل بغرض اتام حجمت بیر خط میں مرز باور کی صاحبان بنا مجمعت بیر خط میں مرز باور کی صاحبان بنا و مہددستان و انگ تنان وغیرہ بلاو جہاں تک ارسال خطاعمکن مور جو اپنی قوم میں خاص طور پر مشہور اور معزز بوں اور مخدمت بریمول صاحبان و آریہ صاحبان و نیچری صاحبان و حضرات مولوی صاحبان (جو دجود خواق و کوانات مصر منکر ہیں اور اس وجر سے اس عابن پر بعظن ہیں) ارسال کی جا دے۔

ير تجريد من اپنے فكر واجنها وسے قرار يائى ہے بلكر مضرت موئى كريم كى طرف سے اس كى اجازت بوئى ہے اوربطور پیشگوئی یہ بشارت می ہے کہ اس خط کے مخاطب (جو خط پہنچنے پر دج ع مجی ند کریں گے) طرم ولاجواب ومغلوب بموجائم سي مع بنازعليد ببرخط جهيداكر آب كي خدمت مي اس نظر سے كه آب اپني قوم میں معزنه اور مشہور اور مقتداء ہیں۔ ارسال کیاجا تا ہے اور آپ کے کمال علم اور بزرگی کی نفر سے معید م كرات صبت للداس خط كے معنمون كى طرف توج فره كرطلب من بين كوشش كري گے۔ آپ نے اس كى طرف توجد مذكى تو آپ ير مجنت تام بهو كى اوراس كاروائى كى اكد آپ كورجشرى شده خط ملا بيمرآب ف اس كى طرف توجد كومبذول مذفرايا ، حصد ينجم كتاب مين بورى تفقيل سے اشاوت كى جدائى اسل مرعافط جس کے ابلاغ سے میں مامور ہوا ہوں بیر ہے دین می جو خدا کی مرصی کے موافق ہے صرف اسلام ہے اوركتاب حقاني جرمنجانب السرمعفوظ اور واجب العمل سي صرف قراًن سيداس دبن كي حقانيت اورقراك. كى مىچائى يرعقى دلائل كے مسوا كمسانى نشانول (خوارق ديليشگوئيول) كى منهادت كھى يا كى جاتى بے سبس كوطالب صادق اس خاكسار (مؤلف برامين احمديد) كي صحبت اورصيرافتيد كرف سع بعائية بشم تصدیق كرسكتاجے ياب كواس دين كى حقانيت ياان أسانى نشانوں كى صداقت ميں شك ہو۔ تو آپ طالب مها دق بن كرقا دياك يس تشريف لاوي اود: يك سال نك اس عابز ك صحبت يس ره كران اسمانی نشانوں کا بھینم خود مشاہدہ کہیں دلیکن اس شرط نیبت سے (بوطلب صدق کی نش فی ہے) کہ بمجرد معاينة آساني نشانول كے اسى مبكر (قاديان بين) سرف اظهار اسلام يا تصديق خوارق معمشون ہومبائیں گے۔اس مٹرط نبیت سے آپ آوہ کے توضرور انت داند تعالے آسانی نشان مشاہدہ کریں تھے اس امر کا خدا کی طرف سے وعدہ ہو چکا ہے جس میں تخلف کا امکان نہیں ۔ اب آپ تشرایف نر لائمیں تو آپ يد ضدا كا مواحده د با اور بعد انتظار تين ماه ك آپ كى عدم توجهي كاصال درج حصر يتم كناب بوكا اوراگراب اور ایک سال ره کرکو فی مسانی نشان مشابره منرکی تو دوسور دبید ماموار کے حساب سے آپ کو ہربیانہ یا بڑا نہ دیا جائے گا۔اس دومو دوہر اہواد کو آپ اینے نتایا ل شان نہمیس قو

استطاعت بنول کریں گے علی اب حرج ان کا جرمانہ کے لئے ضروری ہے کہ تشریف آور دیں گے ہم اس کو بشرا استطاعت بنول کریں گے جا الب حرج اندیا جرمانہ کے لئے ضروری ہے کہ تشریف آوری سے پہلے بذر بعد وجشی ہم سے اجازت طلب کریں اور جو لوگ حرجانہ یا جرمانہ کے طالب نہیں ان کو اجازت طلب کریں اور جو لوگ حرجانہ یا جرمانہ کے طالب نہیں ان کو اجازت طلب کریں اور جو لوگ حرجانہ یا جرمانہ کے طالب نہیں ان کو اجازت طلب کریں اور جو لوگ حرجانہ یا جرمانہ کے مشاہدہ کو آب معتبر اور اپنامشاہدہ سمجمیس و واند فرائی گراس شرط المجاد اسلام یا تصدیق خوارق میں توقف نن فرائی ۔ آب ابنی مشرط المجاد اسلام یا رتصد ان فرائی ایک ساوہ کا خذ ہر حس بہ جند ثقات مختلف خرا بمب کی شہاد تیں ہول تھی کہ و بہ جس کو متعد داور و انگریزی اخباروں میں شائع کیا جائے گا۔ ہم سے ابنی شرط دو سورو بریہ ماہوا رجہا کی کی طاقت بھی رکھیں احدالت میں دجہ مرک کو البیں اور اس کے ساتھ ایک حصر جائداد بھی لفتد د شرط رجہ مرک کو البیں۔

رتبليغ دسالت جلدا ول صاسس)

میں جومصنّف اس کتاب برامین احمریہ کا ہول پر اشتہارا بنی طرف سے بوعدہ ا انعام وس مزارروبيه بمقابله جميع ادباب مزبب اورملت كيروحفانيت فرقان مجيدا ورثبوت مفرت محمصطفاصلى الدعليه وسلم سيمنكربس اتماماً للمجة شائع كرك افراضيح قانوني اورعهد جائز شرعی کرتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب منگرین میں سے مشارکت اپنی کتاب کی فرقان مجیدسے ان سب بابین اور دائل میں جوہم نے دربارہ تقیت فرقان مجیدا ورصدق رسالت حضرت خاتم الانبیارصط اسعدید وسم اس کتاب مقدی سے اخذکر کے تخریر کی ہیں اپنی الهامی کتاب میں سے ثابت کر کے دکھلاوے یا اگر تعداد میں ان کے مرابر میش نہ کرسکے تو نصف ان سے یا گنٹ ان سے یار بع ان سے یا تھس ان سے شکال کرمیش کرسے یا اگر بخی پیش کرنے سے عاجز ہو تو ہمارے ہی ولائل کو تمبروار توڑ دے تو ان سب مور تول میں بشرطیکر تین منصف مغبولة فرليتين بالاتفاق بررائ ظاهركردي كرايفائ شرط معيبا كرما بيئ نفاظهورمي أكيا سے میں مشتمرا یسے مجیب کو بلا عذرے وحیلتے اپنی جائداد قیمتی دس ہزار روبیہ بی تنبغی و دخل دیدول گا. گروامنع رہے کہ اگرانی کتاب کی دلائل معقولہ پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ای

( برابن احمير صاعدات)

آج كى ناديخ تك جو كياده رميح الاول طلطاليد بطابق بأليس ستمبرط فيلد اورنيز مطابق مضتم اسوج ممت - 190 اور دوز جمعہ ہے۔اس عاجز سے بنن ہزار سے کچھ زیادہ الیسے نشانات ظاہر بوچکے میں کہ جن کے مد ا آدی گواہ بلکہ بعض پیشگوئیوں کے پورا ہونے کے تو ہزار ا بندوا در عیسائی ادرد و مرسے مخالف مذہب گواہ ہیں. . . . اور ایسے بھی سول بہزار کے قریب لوگ مندوستان اور انگستان اور جرمنی اور فرانس اور دُوس اور دُوم میں بینڈول ادر کیودیول کے فقیہول ادر موسیول کے بیشرودُ ل ادر میسائیول کے پآدرلوں اور قستیسوں اوربشپوں میں سے موجود ہیں جن کو رحبطری کراکر اس تضمون کے خط بھیجے گئے۔ کہ در حقبقت دنیایس دین اسلام ہی سچاہے اور دوسرے تام دین اصلیت اور حقانیت سے دُور جا پڑے ہیں کسی کو مخالفوں میں سے اگر شک ہو تو ہمارے مقابل بدا دے درایک سال تک مد کردین اسلام کے نشان ہم سے طاحظہ کرے اور اگر ہم خطا پر تکلیں تو ہم سے بحساب دوشکو دویمیر ماہواری ہرجاندا پنے ایک برس کا لے لے ورنہ ہم اس سے کچھ نہیں مانگے صرف دین اسلام فبول کرنے۔ اور اگر چا ہے تو اپنی تستی کے لئے وہ دوييكسى بنك مين جمع كوالي ليكن كسى في اس طرف دُخ شكيا . . . . . امتحان كے طوريواس زمان کے کسی یادرلیم وفیرہ کو بچھ کردیکھو کہ کیا دعوت اسلام کے لئے رجبٹری شدہ خط اُن کے باس بنیں يونهجا . . . . . . نه صرف اس قدر بلكه پارليمن طلط انتان اور شهزاده وليعهد ملكه معظمه اور شهزاده بسارك كى خدمت مين مبى دعوت اسلام ك اشتهار اورخطوه بيعيع كئے جن كى دسيدي ابتك موجود اب (شهادة القرآن صعه- هد)

مجھے برقطعی طور پر بشارت دی گئی ہے کہ اگر کوئی مخالف دین میرے سامنے مقابلہ کے لئے الیکا ترمیں اس بی خالب ہول گا اور وہ ذلیل ہوگا ۔ پیریدلوگ جومسلمان کبلانے ہی اور میری نسبت شک سکھتے ہیں کبوں اس زمانہ کے کسی یا دری سے میرامفا برنہیں کراتے ۔کسی یا دری یا بنڈت کو کبدس کہ بہتمف ورخفيقت مفترى سعداس كحساكة مفاجه كرنے ميں كيد نقصال بنيں بم دمد دار ميں - كير خدا لفالے خود فیصله کردھے گا - میں اس بات یہ رامنی ہول کرحس قدر دنیا کی جا پُراد یعنی اداحنی وغیرہ بطور ورا میرے تبعنی آئی ہے بحالت در وغل تکلنے کے وہ سب اس پادری یا پنڈت کو دے دول گا۔ اگر دہ در وعگو نکا تو بجراس کے اسلام لانے کے میں اس سے کھر نہیں مائلتا۔ یہ بات میں نے اپنے جی میں جن مشرائی ہے اور تبر دل سے بیان کی ہے اور المدجنشان کی تشم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس مقابلہ ك لف تنياد مول اور استتهاد دين ك يف مستعد بلكر مي ف توباره بزاد اشتبار منا لع كرويا ب بلك مين بُلا ما بلانا تفك كيا- كوئى يندلت. يادرى نيك نيتى سے سامنے نہيں آيا۔ ميرى سيائى كے ليفراس سے بڑھ کر اُور کیا دلیل موسکتی ہے کہ میں اس مفابلہ کے لئے ہروقت ماضر ہوں اور اگر کوئی مفابلہ پر کھ نشان د کھلانے کا دعویٰ نہ کرے توالیا پنڈت یا پادری صرف اخبار کے ذریعے سے یہ شائع كرد كري صرف يك طرفه كوئى امرخارق عادت ديكف كو تباد بول ادر اگر امرخار فى عادت ظامر بوجا اورمیں اس کا مفابلہ ند کرسکوں تو فی الغور اسلام تبول کروں گا تو پر تجویز بھی مجھے منظور ہے۔کوئی مسلمانو میں سے ہمت کرے اور حس شخص کو کا فربیدین کہتے میں اور دمبّال نام د کھتے میں بقابل کسی یا دری کے اس کا امتحان کرلیں اور آپ مرت نماشہ دیکھیں۔

(أيندكسالات اسلام مديس

قران شریف کی زرد دست ما تقول میں سے ایک یہ ما فقت ہے کہ اس کی ہیروی کرنے والے کو مجراً اور خوارق دیے جاتے ہیں اور وہ اس کر ت سے ہوتے ہیں کہ دنیا ان کا مقابلہ نہیں کرسکتی۔ چنانچ میں یہی دعویٰ رکھنا ہوں اور بلند اُواز سے کہتا ہوں کہ اگر دنیا کے تنام مخالف کیا مشرق کے اور کیا مغرب کے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور نشانوں اور خوارق میں مجھ سے مقابلہ کرنا چاہیں توہیں خدا تعالیٰ کے نعنل سے اور توفیق سے سب پر خالب رموں گا اور بر غلبہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ میری دُوح میں کچھ ذیاوہ طاقت ہے بلکہ اس دجہ سے ہوگا کہ خدا نے جا اس کے کلام تران تشریف کی فرص خوارق میں کچھ ذیاوہ طاقت اور اس کے دسول صفورت محرمصطف صلے الد طلبہ دسم کی دُوحانی توت اور اعلیٰ مرتبت کا ہیں جوت دوں اور اس نے محض اپنے نعنل سے نہ میرے سی ہُمزسے مجھ یہ توفیق دی ہے کہ میں کا ہیں جوت دول اور اس نے محض اپنے نعنل سے نہ میرے سی ہُمزسے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں کو جسے کہ میں اور اس نے محض اپنے نعنل سے نہ میرے کسی ہُمزسے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں

اس کے عظیم الثان نبی اور اس کے قری الطاقت کام کی پیردی کرتا ہوں اور اس سے محبت رکھتا ہوں۔
اور وہ خدا کا کام جس کا نام قرآن شرایت ہے ہور بانی طاقتوں کا مظہر ہے ہیں اس پر ایمان لا تا ہوں۔
اور قرآن شرایت کا وعدہ یہ ہے کہ لھم المهشری فی الحیادة الد نیا اور یہ وعدہ ہے کہ اید هم
جروح منا ادر یہ وعدہ ہے کہ و بجعل لکم شرافاناً۔ اس وعدہ کے موافق حدا نے یہ سب مجھے
عنایت کیا ہے۔

ومضمون جلسد لاجودمنس كالمتيثم يمع فت منهي

اگر سمیر سے مقابل پر تمام دُنیا کی تو میں جمح ہوجائیں اور اس بات کا بالمفابل امتحان ہو کہ کس کو مداخیب کی خبریں دیتا ہے اور کس کے لئے مداخیب کی خبریں دیتا ہے اور کس کے دیئے بڑے برائے دیشان دکھا نا ہے تو میں ضدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہی غالب رہوں گا۔ کیا کوئی ہے ؟ کہ اس امتحان میں میرسے مقابل بدا و سے - مبزار لا نشان ضدانے محص اس لئے مجھے دیئے ہیں تاکہ وشمن محلوم کرے کہ دین اسلام سچا ہے ۔ میں اپنی کوئی عزت منہیں جا ہتا بلکہ اس کی عزت جا ہا ہوں جس کے لئے میں بھیجا گیا ہوں ۔

رحقيقة الوى صلايل

ہول کہ زندہ خدا اسلام کاخدا ہے عبساہوں کے لا تقین ایک مُردہ ہے سب کو امتحان کرنا ہومیرے مقابلہ میں اوے ۔

ایک مشترک کاروائی جس سے تمام مخالف غرمبول پر تجدت بگری ہوگئی ہے۔ میری طرف سے

یہ ہے کہ میں نے عام اعلان دیا ہے کہ آسمانی نشان اور برکات پرمیشر کے شکتی کے کام مرف
اسلام میں ہی پائے جانتے ہیں اور و نیا میں کوئی ایسا مزہب بنیں کہ ان نشانوں میں اسلام کامقابلہ
کرسکے۔ اس بات کے لئے خدا لغالی نے تمام نخالفین کو طزم اور لا جواب کرنے کے لئے مجھے پمیٹ کیا
ہے اور میں بقینا جانتا ہوں کہ مندو وُل اور عیسائیوں اور سکھوں میں ایک بھی بنبیں ہو آسانی نشانوں
اور جواب فی نشان ساتھ رکھتا ہو اور کا طل امتیاز کا نور اس کے مریر تیکتا ہو۔ سو وہ اسلام ہے۔ کیا
جوآسانی نشان ساتھ رکھتا ہو اور کا طل امتیاز کا نور اس کے مریر تیکتا ہو۔ سو وہ اسلام ہے۔ کیا
عیسائیوں میں اور سکھوں میں یا مہندو وُل میں کوئی ایسا ہے کہ اس میں میرامقابلہ کرسکے بیومیری سیّائی
کے لئے یہ کا فی جمت ہے کہ میرے مقابل پر کسی قدم کو قراد نہیں۔ اب جس طرح بیاموابنی تستی کو و۔

د تمیان القلوم بسول ہی القلوم بسول کی ایسا ہے کہ اس میں میرامقابلہ کرسکے بیومیری سیّائی

بیکتاب بینی بر مرکب م آرمی بی میاحثہ الله مرکی و صاحب ورائینگ ما مرم ہوسنیار لور جو
مقائد باطلہ وید کی بی بیخ کئی کرتی ہے اس وعوی اور لیتین سے کھی بی ہے کہ کوئی آرمہ اس کتاب کا
ر دہنیں کرسکت کینکہ تھ کے مقابی ہوٹ کی کچے بینی نہیں جاتی اور اگر کوئی آرمہ صاحب ان تنام دید کے اصواد ل اور
امنعادوں کو جو اس کتاب ہیں درک گئے ہیں تھ سمجن ہے اور اب ہی ویدا در اس کے ایسے اصواد ل کوالیئر کرت
می خیال کرتا ہے آور کو اس ایشر کی تم ہوکہ اس کتاب کر دکھ کود کھا ہے اور بانسورو پیدا فعام پائے ہے۔ یہ بانسورو بید بعد
می خیال کرتا ہے آور کو اس ایشر کی تم ہوک کے دیا جائے گا اور ہمیں یا ل تک منظور ہے
میر کی سی تالت کے ہوگوئی یا دری یا برہم و صاحب ہول کے دیا جائے گا اور ہمیں یا ل تک منظور ہے
کہا کہ مسلم المنب کہ اس صاحب سکر ٹری آرمیساج کا ہور جو اس گرد و فواج کے آرمیر صاحبول کی نسبت
میر المنب العباج اور معزز اور مشر لیف آدی ہیں بعد رد چھپ جانے اور عام طور پر شائع ہو جائے مجمع عام
علماء مسلمانوں اور آرلیوں اور معزز عیب ایکوں وفیرہ بیل من اپنے عو یز فرزندوں کے صاحب مجمول اور
میرائی کو کہ سے کہا ہوں اور آرلیوں اور معزز عیب ایکوں وفیرہ بیل خول کر لیا ہے کہ مسب اعتراضات رسالہ
میر مرکب ہم آرمیز کی کہاں میرے دل سے آخر تک بغور دیکھ لیا ہے اور خوب قوجہ کرکے سمجھ لیا ہو
میرمیش آرمیز کی سے میں در ہو گئے ہیں اور اگر ہیں دلی اٹلینان اور بُوری سیا ٹی سے یہ بات نہیں کہتا تو اس

کا صرر اور دبال اسی و نیا بین مجھ پر اور میری اس اولاد پر بو اس و قت ما عزب پڑھے۔ تو بعد
الیسی قسم کھا یلنے کے مرت منشی صاحب موصوت کی شہادت سے پانسو روبیہ نقد رد کنندہ کو
اسی مجمع میں بطور انعام دیا جائے گا اور اگر منشی صاحب موصوت عرصہ ایک سال نک ایسی قسم کے
بدا تر سے محفوظ رہے تو اربول کے لئے بلاشبہ برجمت ہوگی کرصاحب موصوت نے اپنی دلی صداقت
بدا تر سے محفوظ رہے تو اربول کے لئے بلاشبہ برجمت ہوگی کرصاحب موصوت نے اپنی دلی صداقت
سے اپنے علم اور فہم کے مطابق قسم کھائی تھی۔ والمقدلام عظامت اتب الحدی ی

## است تهارصدافت الوار الغرض دعوب تقابله جبل روزه

گرچہ ہرکسس زرہ لاف بیانے دادر صادق آنسدت کہ الصدق نشائے دادر مادے اشہارات گذشتہ کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے یہ استہار دیا تھا کہ جومعزز آریہ صاحب یا یادری صاحب یا کوئی اور صاحب مخالف اسلام ہیں اگران میں سے کوئی صاحب ایک صال یک فادیان ہیں ہمادے یاس آکہ معہرے تو درصورت نددیکھنے کسی آسمانی نشان کے بچر بیس سو دو بید انعام یا نے کا مستحق ہوگا۔ ہر چند ہم نے ممام ہندوستان و بنجاب کے یادری صاحبان کی مندمت میں اسی مضمون کے خط رجیٹری کراکر بھیجے کرکوئی صاحب فادبان میں تشرافی ند لائے بلامنشی امذر من صاحب کے لئے تو مبلغ ہو ہیں سو دو بید فقد لا مور میں بھیجا گیا تو دو کنارہ کرکے فید کوٹی کا ایک صاحب پنڈٹ لیکھوام نام پشاوری بھیجا گیا تو مفردرآئے سے اوران کو باد باد کہا گیا کہ وہ اپنی حیثیت کے موافق بلکہ اس نخواہ سے دو چند ہو پشاور میں مورد آئے سے دو جند ہو پشاور میں مورد آئے سے دو اور اخیر میں مورد آئے میں سے کسی سال نک مشہرو اور اخیر میں مورد آئی میا کہ اگر ایک سال نگ مفہرو اور اخیر میں مورد آئی میا کہا کہا کہ اگر ایک سال نگ مفہرو اور اخیر مورد آئی میں سے کسی صورت کو منظور نہیں کیا اور خلاف و اقعہ سرا سردوغ بے فروغ است ہمارات مورد آئی میں سے کسی صورت کو منظور نہیں کیا اور خلاف و اقعہ سرا سردوغ بے فروغ است ہمارات مورد آئی ہو میا بی میار میں اس جگر در ہونے کا میار میں میارات کی میار کی میار کی میار کی میارات کی میار کی میارات کی میار کی میارات کی میارات کی میارات کی میارات کی مورد تو انہوں نے ان وفول میں میارات کی اس جگر کی میارات ک

صاحب جوسب آراول كى نسبت شريف اورسليم اللبع معلوم جوتے بيں اود لاله مُرلى د مرصاحب دُرائنگ ممثر بوشیاد پورج وه میم میری دانست می آربول مل سیفنیمت بی اور شنی اندرمن ماحب مرادآبادی جوگیا دومر معرع سودستى صاحب كابي ا ودمسترعبدالمداكم صاحب سابق اكسثرا اسستنث كمشنز ركيس ام تسرجوصل ميسايُول مي سع شراي اورسليم المزاج آدى بي اور يادرى عمادالدين لامز صاحب امرتسرى اور يادرى تشاكرداس صاحب مؤلف كتاب اظهارميسوى شائع كياجا تاسي كداب بم بجائ إيك سال كحصرف عاليس دوراس شرط سع مقرد كتي بي كربوص حدب ازمائش ومقابله كرنا عابي وه يوام عاليس ون سك مارس ياس فاديان مي ياجس جكدايني مرضى سعيمين دسمن كانفاق بوريس اوربا برحاضرري يس اس عصدين اگريم كوئى امريشكوئى جرخارت عادت بوچيش ندكي يا پيش توكري مگر بوقت ظهور وه مجدُّدًا نکلے یا وہ مجمولاً تو نہ ہو گراسی طرح صاحب محقن اس کا مقابلہ کرکے دکھنا دیں تومیلے یا نسوروپر نقر بحالت مغلوب ہونے کے اسی وقت بلا توقف ان کو دیا جائے گا لیکن اگر وہ پیشگوئی وغیرہ بیا بیر صداقت مقابل کی دائے میں کچرضعف یاشک رکھتی ہے یا ان کی نظرمیں تیافد وغیرہ سے مشاہر ہے تو اسی وصد چالیس روز میں وہ مجی الیسی بیشگوئی ایسے ہی بوت سے فا ہر کے دکھلادی اور اگر مقابلہ سے عاجز دمی تو پير حجت ان يرتمام بو كى اور بحالت سيح تكلف بليشكونى كے بيرصال انہيں مسلمان بونا پراے كا اور سير تحریری پہلے مصح مانبین میں تحریہ ہو کر انعقاد یا جائیں گی جنائج اس رسالہ کے شاکع ہونے کے وقعیہ ینی . برستم الممار سے تھیک تین ماہ کی مہلت صاحبان موصوف کو دی جاتی ہے اگراس عصمیں ان كى طرف سے اس مفابلہ كے لئے كوئى منصفانہ تحركيب نہ ہوئى تويسمجها جائے گا كہ وہ كريز كر كئے۔ والشلام على من إتبع الهدائ-

المشكقها خاكسارغلام احمداز فاديان منلع كودد سيور ينجاب (مرمرة عمائي م ١٩٥٠-١٢٠) محال است معدى كرراه صفا توال يافت بز دربي مصطف

سهردار داج اندرسنگهصاحب متوجر مورسنی

اپ کا دسال سب کا نام آپ نے خبط قادیانی کاعلاج دکھا ہے میرے پاس پینچا۔ اس پیس میں میں میں تدر آپ نے بہارے سید دمولی جناب محد مصطفے واحمد مجتبے صلی الدعلیہ وسلم کو گالیاں دیں اور نہایت

ب باکی سے بے اوبیال کیں اور بے اصل تبمتیں لگا ٹیل. اس کا ہم کیا ہو، ب دیں اور کیا لکھیں سوہم اس معاطر کواں قادر و توانا کے میرو کرتے ہیں ہو اپنے بیادوں کے لئے غیرت دکھتا ہے۔ ہمارا افسوس اور تبذیر ہا سے ہم نے مت بچن کو تا لیت اور تبذیر ہا سے ہم نے مت بچن کو تا لیت کیا تھا اور کیسے نیک الفاظ سے آپ کے باباصاحب کو یاد کیا تھا اور اس کا عوض آپ نے یہ دیا .

میان کے برابر عزت نہیں دی اور اس کے لئے ہزاروں موتوں کو قبول کیا۔ اس کو آپ نے گذی گا لیس میرا فیال اب تک نہ نفا کہ سکے مصاحبوں میں ایسے لئے گذی گا لیس میرا فیال اب تک نہ نفا کہ سکے مصاحبوں میں ایسے لئے گذی گا لیس میرا فیال اب تک نہ نفا کہ سکے مصاحبوں میں ایسے لئے گئے تاریک ہیں پایا اور دوشن کیا اور مردہ ویا یا اور موتن کہ بیا اور کردہ ویا یا اور موتن مذہب اسلام عنوں کو ایسی کو آبی دیتا ہوں کہ وہ دوشن مذہب اسلام غافی اور ہی کیا ہی بردگ قدرہ وہ در موتن مذہب اسلام میں کیا ہی بردگ تورہ وہ در موتن مذہب اسلام میں کیا ہی بردگ تورہ وہ در موتوں کہ وہ دوشن مذہب اسلام میں جات ہیں کو ایسی بردگ تورہ وہ در موتوں ہی ہیں۔ تو بی بردگ تورہ وہ در موتوں ہی تو ہوں کہ ہی ہیں۔ تو بی سے جس کی مجب سے موادر ہوتے ہیں۔ ذر ملا کو تا احداد ہوتے ہیں۔ وہ موتوں کرتی ہیں۔ وہ برد تی بی بردگ تورہ وہ در موتوں ہوتی ہیں۔ وہ برد تو ہوں کو جس سے ہم بھیت سے دُوج القدس ہماری دھا ہیں۔ وہ بی سے جس کی مجب سے موادر ہوتے ہیں۔ وہ موتوں کرتی ہے۔ ترب ہماری دھا ہیں۔ برد تی ہوت ہیں اور عبائب کام ہم سے صادر ہوتے ہیں۔ وہ موتوں موتوں کرتی ہیں۔ وہ بی سے حس کی موتوں ہوتی ہیں۔ وہ بی سے موادر ہوتے ہیں۔ وہ بی سے موتوں کو تو ہوں دورہ کو تو ہیں۔ وہ بی سے در برد کو ہیں۔ وہ بی سے در برد کی ہیں۔ وہ بی سے موادر ہوتے ہیں۔ وہ بی سے در بی در کو کیا ہی دیا ہوں کی ہو سے در برد ہوتے ہیں۔ وہ بی سے در بی موتوں ہوتی ہیں۔ وہ بی سے حس کی موتوں ہوتے ہیں۔ وہ در موتوں ہوتے ہیں۔ وہ بی سے در کو موتوں ہوتے ہیں۔ وہ بی سے حس کی موتوں سے در بی موتوں ہوتے ہیں۔ وہ بی سے در کو موتوں ہوتے ہیں۔ وہ بی سے در کو موتوں ہیں۔ وہ بی سے در کو در کو

کمال بین مُردہ پرست کیا وہ اول سکتے بیں ؟ کہاں بین مخسلون پرست کیا وہ ہمارے آگے مشہر سکتے بیں ؟ کہاں بین مخسلون پرست کیا وہ اول سکتے بیں ؟ کہاں بین مخسلوں کے اور مشہر وسلم سے کوئی بیٹ کوئی بیٹ کہتا ہوں وہ سند مندہ ہوں گے اور منظری وہ بیٹ کہتا ہوں وہ سند مندہ ہوں گے اور منظری وہ بیٹ کہتا ہوں وہ سند مندہ ہوں گے اور منظری وہ بیٹ کہ اسلام کی سجائی کا فور منکروں کے مُنہ پر طانچے ماد بیگا اور انہیں نہیں دکھائی وے گا کہ کہاں چھییں۔

ریجی یاد رہے کہ میں نے دو دفعہ بادا نا نک صاحب کوکشفی طالت میں دیکھا ہے اور اُن کواں بات کا اقراری پایا ہے کہ انہوں نے اسی فور سے روشنی طامیل کی ہے۔ فضولیاں اور جموٹ بولنا مردار تواروں کا کام ہے۔ میں وہی کہتا ہوں کہ جم میں نے دیکھا ہے اسی وجہ سے میں با وانا نک معاجب کوئٹ کی نظر سے دیکھتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ اس چٹمہ سے پانی پینے تقے جس سے ہم پینے بین راور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس معرفت سے بات کر رہا ہوں کہ جم عطا کی گئی ہے۔

بیں۔ اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس معرفت سے بات کر رہا ہوں کہ جو مجھے عطا کی گئی ہے۔
اب اگر آپ کو اس بات سے انکار ہے کہ باوا صاحب مسلمان سے اور نیز آپ کواس بات

پرامرادب كر بغول أب كے بارے نبى صلے الدعليہ اسم نعوذ بالد بدكار آدى عض توسى أب برصرت منقولی استدلال سے انمام جبت کرنا نہیں جا ہتا بلکہ ایک اور طراتی سے آپ پر خدا کی حجمت پوری كناچابتا بول . . . . . فيعد اس طرع ير بوسكتا بي كرآب اگرا بين اس معتبد بریقین رکھتے ہیں تو ایک مجلس عام میں اس معنمون کی قسم کھادیں کہ درحقیقت باوا تانک دین اسلام ے بیزاد سے اور پیمبراسام طیالتام کو بُاسمجیت سے اور نیز در تفیقت بیمبراسام لعوذ بالد فاسن اور بدكار من اورخدا كے سبح نبى نہيں من اور اگر يه دونوں بائيں خلات واقعد ہيں تو اسے ت اور كر ثار مجے ایک سال تک اس گستاخی کی سخت سزا دے اور مم آب کے اس قسم بریانسو روپیرایک جگرب جبلاً إلى المينان جمع كروا دين بين الراكب در صقيقت سيع بول كرة سال كروم آپ کے ایک بال کا نعمان می نہیں ہوگا بلکر مفت یا نسوروپیرآپ کو ملے گا اور جماری ذکت اور دوسیابی ہو کی اور اگر آپ پرکوئی عذاب نازل ہوگیا تو تنام سکھ صاحبان دوست ہو جا دیں گے۔

( تبلیغ رسالت جلد ششم - <u>۱۹۲۰ و ۱۹۲۰ )</u> یس ملفا کہنا ہوں اور سے کہنا ہوں کر مجھ کسی قوم سے دشمنی نہیں ۔ ان کے مفائد كى اصلاح جابتنا بول اور اگركونى كانيال و سے تو جارا شكو و خداكى جناب ميں ہے ندكسى الدعمالت ميں. ادربای ممر أوع انساك كى بمدردى بماراحق ب بم اس وقت كيوكر اوركن انفاظ سے آرير صاحبول و لول كستى دين كربدمعاشى كى جولين بهماداط لني نهين بني - ايك انسان كى جان جانے سے تو ہم درد مند بين اور خدا کی ایک پیشکوئی پوری ہونے سے ہم خوش بھی ہیں۔ کیوں خِشْ میں ؟ صرف فزموں کی بعلائی کے لئے۔ کاش دوسومیس ادر مجمین کداس اعلیٰ درجد کی صفائی کے ساتھ کئی برس پہلے نثیر دینا یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ ہماں ہے دل کی اس وقت عجیب حالت ہے درد بھی ہے اور فوشی بھی . درد اس لنے کہ اگر لیکوام رجع کرتا زیادہ نہیں تو اتنا ہی کرتا کہ وہ برزبانیوں سے باز آجاتا تو مجعے الدنغالے کی تشم ہے کہ میں اس كے لئے دعاكرتا اور مي اميد ركھتا تھاكہ اگروہ كڑے كڑے ہي كياجاتات سى زندہ ہوجاماً. وہ خدا جس کومیں جاننا ہوں۔ اس سے کوئی بات انہونی نہیں ادر نوشی اس بات کی ہے کرمیٹ کوئی نہایت معنا کی

ادراگر اب بھی کسی شک کرنے والے کا شک دور نہیں ہوسکنا اور مجھے اس قبل کی سازمش میں ترکیک مجھتا ہے جدیسا کہ ہندو اخبارول نے فاہر کیا ہے تو میں ایک نیک صلاح دینا ہوں کہ حبس سے مارا تعترفيصلم موجائے اور وہ يہ ہے كم الساسخص ميرے مامنے قسم كھادے حس كے الفاظ يہ ہوں كم "میں یفیناً جانما ہوں کہ بیشخص سازش قبل میں شریک یا اس کے حکم سے واقعہ قبل ہوا ہے بس اگر یہ میج نہیں ہے قواسے قادر ضوا ایک ہم س کے اندر مجھ ہر دہ عذاب ناذل کر جو ہیں بت ناک عذاب ہو گر کسی انسان کے المحقول سے فرہو ادر نہ انسان کے منصوبوں کا اس میں کچھ رخل منصور ہو سے ایس اگر بیشخص ایک برس تک میری مردعا سے نے گیا تو میں مجرم ہموں اور اس میزا کے وائق ہوں کہ ایک قائل کو ہونی جا ہیں ۔ اب اگر کوئی بہادر کلیجہ والل آریہ ہے ہو اس طور سے تمام دنیا کو شہبات سے حیار وے تو اس طری کو اختیاد کرے۔ بیرطری نہایت سادہ اور راستی کا فیصلہ ہے۔

(سراع منرم ٢٠-٢٥)

عيسائيوں كو ميمى ايمان دورياك زندگى كا دعوى بيدا ورمسلانو ل كوميى - اب منعتع طلب بدامرے كد ان دونوں گروہوں میں سے ضرا کے نزدیک کس کا ایمان مغبول اور کس کی واقعی یاک زندگی ہے اور کس کاایمان صرف شیطانی خیالات اور پاک زندگی کا دعوی صرف نابینانی کا د صوکر ہے ایس میرے زریک جوايان ايف ساعة أسماني كوابسيال ركعتاب اور قبوليت كة أناد اس بين يائ جات بين وجي ايمان معیم اور مقبول ہے اور الیا ہی پاک زندگی وہی و تعی طور پر ہے جوا پنے ساتھ آسانی نشان رکھتی ہے وجربيد كد اگر صرف داوى بى تبول كرنا ب تو دُنياكى تام قومي يى داوى كر دى بين كرسم مي والدورا لوگ پاک زندگی والے گذر سے بیں اور موجود بیں بلکہ ان کے اعمال اور افعال بھی پیش کرتے میں جن کی اندرونی حقیقت کا فیصله کرنامشکل ہے۔ سواگر حدیسائیوں کا بیخیال ہے کہ کفارہ سے پاک ایسان ادر یاک زندگی طتی ہے توان کا فرض ہے کہ وہ اب میدان میں آئیں اور دُعا کے تبول ہونے اور نشانوں کے فہور میں میرے رائد مقابلہ کرلیں۔ اگر آسانی نشانوں کے ساتھ ان کی زندگی پاک ثابت ہو جائے۔ تومیں مرایک منزا کا مستوجب مول اور مرایک ذلت کا منزا وار موں میں بڑے زورسے کہتا ہول کم رُومانیت کے روسے عیسائیوں کی نہایت گندی زندگی ہے اور وہ یاک خدا ہو اُسمان اور زمین کا خدا بے ان کی احتقادی حالتوں سے السامتنغ سے جیساکہ ہم نہایت گندے اور مرے ہوئے مُدار سے متنفر ہوتے میں ۔ اگر میں اس بات میں عبولا اور اگر اس قول میں میرے ساتھ خدا نہیں ہے۔ تو فرمی اور الم سنگی سے مجھ سے فعیلہ کرلیں - میں مھرکہتا ہوں کہ ہرگزیاک زندگی عیسائیوں میں موجور نہیں ب جو آسمانوں سے اُتر تی اور دلول کو روشن کرتی ہے۔ بلکہ جدیسا کہ میں بیان کر آیا ہوں بعضول میں فطرتی عجلامانس مونا ادرعام قرمول کی طرح پایا جانا ہے۔ سوفطرتی شرانت سے میری بحث نہیں۔ اس غربت اور خرافت كے لوگ ہرايك قوم ميں كم وجيش بائے جاتے ہيں يہاں نك كر بعثكى اور حياد تعبى اس سے بابزمين.

لیکن میراکلام آسمانی پاک زندگی میں ہے جو خدا کی زندہ کلام سے حاصل ہوتی ہے اور آسمان سے اُر تی اور اپنے ساتھ آسمانی نشان رکھتی ہے بھو یہ عبیسا بیوں میں مدیجود نہیں۔

( مراج الدين عيسائي كے جارموالوں كا جراب مال الم

دیکیو۔ ہم صفرات یا دری صاحبول کو نہ کوار سے بلکہ طائم الفاظ سے بادباد اس طرف ہوتے ہیں کہ
اُڈ ہم سے مقابلہ کروکہ دونوں شخص لینٹی صفرت میں اور صفرت سیدنا محد مصطفے صلے الدعلیہ وسلم سے
موصانی برکات اور افاصات کے دوسے زندہ کون ہے اور جس طرح خدا کے نبی پاک نے قرآنِ ترفیف
میں کہا ہے کہ اگریہ نابت ہو کہ میں خدا کا بیٹا ہے نو ہی سب سے پہلے اس کی پرسنش کروں گا۔ ایب ہی
میں کہتا ہوں کہ اے یودپ اور امریکہ کے یا در لیو اکیوں فواہ نخواہ شور ڈال دکھا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں ایک بس کی
انسان ہوں جو کروڑ ہا انسانوں میں مشہور ہوں۔ آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو مجھ میں اور تم میں ایک برس کی
ہملت ہو۔ اگر اس مدت ہیں ضدا کے نشان اور ضدا کی قدرت نما پیشگو ٹیاں تہادہ ہ تھ سے فل ہر ہوئی
اور ایس تم سے کمتر دیا تو میں مان نوں گا کہ میں جان برام ضرا ہے ۔ نیکن اگر سے خوام ثابت ہوا۔ تو تم

اتياق القلوب م٢٩- ٣٠)

میں دعویٰ سے بہتا ہوں اور فدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس میں سچاہوں اور تجربہ اور نشانات کی ایک کثیر تعداد نے میری سچائی کو روش کر دیا ہے کہ اگر لیسوع مسیع ہی ذخرہ فدا ہے اور وہ اپنے میں کی ایک کثیر تعداد نے میری سچائی کو روش کر دیا ہے کہ اگر لیسوع مسیع ہی ذخرہ اس کی خود دعا تبول نہیں ہوئی تو کسی یا در امر تبول ہوئی ہوئی تو کسی یا در امری یا دام میں کو میرے مقابل یہ میٹی کرد کہ وہ لیسوع مسیع سے مدد اور توفیق یا کوئی فادق عادت فشان دکھائے۔ میں اب میران میں کھڑا ہول اور میں سے سے کہتا ہوں کہ میں اپ فاد کو دیکھتا ہوں۔ وہ ہر وقت میرے ما منے میرے ساتھ ہے۔ بی پکار کر کہتا ہوں۔ مسیع کو مجھ پیر فرا و دیکھتا ہوں۔ وہ ہر وقت میرے ما منے میرے ساتھ ہے۔ بی پکار کر کہتا ہوں۔ مسیع کو مجھ پیر فیادت نہیں کیونکہ میں فور محمدی کا قائم قام ہوں جو ہمیشہ اپنی دوستنائی سے زندگی کے نشان ق می کرتا ہے اس سے بڑھ کر اور کس چیز کی صرورت ہوسکتی ہے۔

یے بات اس شخص کو بخوبی معلوم ہو گی کہ جو اُن کے اور فعنلاء اسلام کے باہمی مباحثات کی کتابوں پرایک محيط نظر واليدان كرومرامرا فتراهات عن تسم سے باہر نہيں. يا أو السيد بين كرجومرامرا فتراءاوربہتان بي بن كى اصليت كسى جكمه يا كى نهيں جاتى اور يا السيد بين كه فى الحقيقت وہ باتين نابت تو بين ليكن میل اختراض نہیں محصٰ سادہ لوحی اور کور باطنی اور خلّت تدبّر کی وجہ سے ان کو جائے اعتراصٰ سمجہ لیا ے۔ اور ما لعف الیے امور الل کہ کسی فدر تو سے میں جو ایک درہ جائے اعتراضات نہیں ہوسکتی بعض آريد ايسے سبى اي كروه قرآن شرايت كا ترجم كسى جكر سے ادمودا ساديكه كريا كوئى قعتب سردیاکسی جابل یا مخالف سے مصنکر عبد طی بدف اس کو بنائے اعتراض قرار دے دیتے ہیں . . . . . سواسی خبال سے بید استنهار جاری کیا جاتا ہے اور ظاہر کیا جاتا ہے کہ جس قدر امول اور تعليمين قرآن شراهيف كى جين وه مهرا مهر حكمت اور معرفعت اورسيا فى مص بعرى بونى بين ادركو فى بات ان میں ایک ذرہ مؤاخذہ کے لائق بہیں اور ج نکہ سرایک خرب کے اصولوں اور تعلیموں میں مسل جزئيات ہوتى ہيں اور ان سب كى كيفيت كامعرض بحث ميں لانا ايك بڑى مهلت كوي ستا ہے ال اللے ہم اس بارہ میں قرآن شرایت کے اصولوں کے منکرین کوایک نیک صلاح دیتے ہیں کہ اگر ان کو اصول اورتعليمات قرآنى براعتراص بوتومناسب بهكدوه ادل بطود تؤد مؤب موج كردوتين ايس بڑے مے بڑے اعتراض محوالد آیات قرآنی بیش کریں ہوان کی دانست میں سب اعترامنات سے الیسی نسبت د کھتے ہوں جوایک پہاڑ کو ذرہ سے نسبت ہوتی ہے بعنی ان کے سب اعتراضوں سے ان کی نظر میں اقویٰ و اشد اور انتہائی درجہ کے ہول جن پر اُن کی نکتہ چینی کی پُرزور نگا ہیں ختم ہوگئی ہوں اور نہایت شدت سے دوڑ دوڑ کر انہی برجا تھہری ہوں سوالیت دویا تین اعراض بطور تموند بيش كر كي تقيقت حال كو أزما لبنا بها بيا ميك كداس سے تمام اعتراصات كا بأساني فعيله بو جائے گا كيونكه اگر براے اعتراض بعد تحقيق ناجيز نكلے تو مير حيوت اعتراضات ساتھ ہى نابور ہو حائیں گے۔ ادر اگریم ان کا کا فی وشانی جواب دینے سے فاصر دہے اور کم سے کم یہ ثابت مذکر دکھایا کہ جن اصولوں اور تعلیموں کو فراتی مخالف نے بمقابلہ ان اصولوں اور تعلیموں کے اختیاد کر رکھا ہے وہ ان کے مقابل پر انہایت درجر رؤیل اور ناقص ادر دور از صداقت خیالات ہیں۔ تو الیسی صالت میں فراتی مفالف کو در صالت مغلوب ہونے کے فی اعترامن بچاش روپید بطور تاوان دیا جائے گا۔ لیکن اگر فرلق نفالف الجام كارتصوفا تكااوروه تمام خوبيال جوسم اينفان السولول ياتعليمول مين تابت كرك وكهلاي

بالاحرواسيع رہے كه اس است اركے جواب ميں - برستمبر الامام سے تين ماہ تك سى پنڈن يا بادرى جواب دمندہ كا انتظار كبا جائے گا اور اگر اس عرصہ ميں علماد آريد وغيرہ ما موسش رہيے تو انہيں كى خاموشى ان پر حجت ہوگى۔

اول مجھے بیربیان کرنا صروری ہے کہ ایس خدائی ٹیمسلہ کوانے کے لئے سب سے زیادہ مجمع جوش ہے اور میری دائے میں ایر میں ایر میری دائے میں خدا کا فیصل

یے بات اس شخص کو بخوبی معلوم ہو گی کہ جو اُن کے اور فعنلاء اسلام کے باہمی مباحثات کی کتابوں پرایک محبط نظر ڈالے۔ان کے اعتراضات نین قسم سے باہر نہیں۔ یا تو ایسے ہیں کہ جو مرامرا فتراءاوربہتان بي من كى اصليت كسى مجكمه يا ئى نهبين جاتى اورياً البيد بين كه فى الحقيقت وه باتين نابت توبين ليكن عن اعترام نهبی معن ساده لوی اور کور باطنی اور قلت تدبّه کی دجه سے ان کو حبائے اعترام سمجے لیا ہے۔ اور یا لعف الیے امور میں کہ کسی فدر تو سیح میں جو ایک ذرہ جائے اعتراصات نہیں ہوسکتی بعض اريد ايسے سي ان كر ده قرآن شرايت كا ترجم كسى جگر سے ادهورا ساديكو كريا كوئى فقتر بے سروياكسى جالل يا مخالف سے معنكر عبد طي اس كو بنائے اعتراض قراد دے ديتے ہيں . . . . . سواسی خبال سے بداستہار جاری کیا جاتا ہے اور ظاہر کیا جاتا ہے کہ جس قدر امول اورامليس قرآن شرليب كى بين ده مرامر حكمت اور معرفت اورسيا فى سے بعرى بوئى بين اوركونى بات ان میں ایک ذرہ مؤاخذہ کے لائق نہیں اور یے نکہ مرایک مذہب کے اصولوں اور تعلیموں میں مسل جزئريات ہوتی ہيں اور ان مب كى كيفيت كامعرض بحث ميں لانا ايك بڑى مهلت كوچا بتاہے ال لفے ہم اس بادہ میں قرآن شرایب کے اصولوں کے منکرین کوایک نیک صلاح دیتے ہیں کہ اگر ان کو اصول اورتعليمات قرآني براعتراض موتومناسب بي كدوه ادل بطور نور نوب موج كر دوتين الي روے سے بڑے اعتراض محوالہ آیات قراً نی بیش کری ہوان کی دانست میں سب اعترامنات سے الیسی نسبت د کھتے ہوں جو ایک پہاڑ کو ذرہ سے نسبت ہوتی ہے لیعنی ان کے سب اعتراضوں سے ان کی نظر میں اقویٰ و اشد اور انتہائی درجہ کے ہول جن پر اُن کی نکتہ چینی کی پُرزور تگا ہیں ختم ہوگئی ہول اور نہایت شدرن سے دوڑ دوڑ کر انہی پرجا تھری ہوں موالیسے دویانین اعراض بطور نمون بيين كرك تقيقت حال كوأزما لبناج بيك كداس سعتام اعتراضات كاباك فعبله بو جائے كاكيونك اگرير اعتراض بعد تحقيق ناچيز نكك تو مير حيوث اعتراضات ساته بى نابود بو جأيں گے۔ ادر اگر مم ان كاكانى وشانى جواب دينے سے فاصرد سے اور كم سے كم يہ ثابت مذكر دكھايا کہ جن اصولوں اور تعلیموں کو فراتی مخالف نے بمقابلہ ان اصولوں اور تعلیموں کے اختیار کر رکھا ہے وہ ان کے مقابل پر بہایت درجر رؤیل اور ناقص ادر دور از صداقت خیالات ہیں۔ تو الیسی مالت بی فرلتے مخالف کو درحالت مغلوب ہونے کے فی اعترامن بچاص روپیر بطور تاوان دیا جائے گا۔ لیکن اگر فرنتی نخالف الجام كارتجولا نكااوروه تمام خوبيال جوهم ايضان اصولول ياتعليمول مين تابت كرك وكهدي

برخابل ان کے وہ اپنے اصولوں بیں ثابت نہ کر سکا تو پھریا در کھنا چاہئے کہ است با تو قف مسلمان ہونا پڑیکا اور اسلام لانے کے لئے اوّل صلف اکھا کر اسی عہد کا اوّراد کرنا ہوگا اور کھر بعد میں ہم اس کے اعتراضا کا جواب ایک رسالہ مستقلہ میں شائع کو احیظے اور جو اس کے کمقابل اصولوں پر ہماری طرف سے حسلہ ہوگا اس حملہ کی مدافعت میں اس پر لازم ہوگا کہ وہ بھی ایک مستقل رسالہ شائع کرے اور بھردونوں رسالو کے بھوگا اس حملہ کی مدافعت میں اس پر لازم ہوگا کہ وہ بھی ایک مستقل رسالہ شائع کرے اور بھردونوں رسالو طرح وہ واصنی ہوجائے لیکن شرط یہ سے کہ فراتی مخالف نامی علماء میں سے ہوا ور اپنے مذہب کی کتاب میں مادہ علمی بھی رکھتا ہو اور بمقابل ہمارے حوالہ اور بیان کے اپنا بیان بھی مجوالہ اپنی کتاب کے تحریر کی سے ایک ایس اس بھی مجوالہ اپنی کتاب کے تحریر کی سے ایک ایک بھی بھی رکھتا ہو اور بمقابل ہمارے حوالہ اور بیان کے اپنا بیان کھی مجوالہ اپنی کتاب کی سے تھی ہو اور اپنی کتاب

بالآخر واضع رہے کہ اس استہار کے جواب میں ، ہرستمر ۲۸۸ مے سے تین ماہ تک کسی پنڈن یا پادری جواب دہندہ کا انتظار کیا جائے گا اور اگر اس عرصہ میں علماد آرمے وغیرہ ضاموسش رہے تو انہیں کی خاموشی ان پر جست ہوگی۔

اول مجھے بیربیان کرنا صروری ہے کہ انیسا خدائی فیصلہ کوانے کے لئے مب سے زیادہ مجھے جوش ہے اور میری دلی مراد ہے کہ اس طرانی سے بیر روز کا عبکرا انفصال یا جائے۔اگر میری تاثید میں خدا کا فیصلہ

نہ ہو تو میں اپنی کل اطاک منقولہ وغیر منقولہ جو دس ہزار روبید کی قیمت سے کم نہیں ہوں گی عیساٹیوں کو دے دول گا اور بطور پیشی تین سزار روپیت تک اُن کے پاس جمع بھی کرا سکتا ہول اس قدر مال کامیے ہا تھ سے بکل مبانا میرے لئے کانی مزا ہوگی علاوہ اس کے بیعی افزار کرتا ہول کہ میں اپنے و تعظی اشتہار سے شانح کردول گا که عیسائی نتحیاب موشئه اور می مغلوب موا - اور بیر معی اقراد کرتا مول که اس اشتهار میں كونى بعيى شرط نه بو كل. لفظ مد معناً.

اور دبانی فیصلہ کے نفے طرفتی میر ہوگا کہ میرے مفابل پرایک معزد بادری صاحب جو پادری ماحیا مندرجرذيل مي سيمنتخنب كئے جائيں ميدان مقابلہ كے لئے ہو تراضى طرفين سےمقرد كيا جائے طياد موں بچربعداس کے ہم دونوں مع اپنی اپنی جماعتوں کے مبدان مقررہ میں عاصر ہوجا میں اور خدا نغالیٰ سے دُعا كے سائق يرفيصله جابيں كه جم دونول ميں سے بوشخص در حقيقت خدا لقالے كى نظريس كاذب ادرمور وغفب ہے۔ خدا تعالیٰ ایک سال میں اس کا ذب ہروہ قبر نازل کے جو اپنی غیرت کے روسے ہمیشہ کا ذب اور کندب قوموں پیکیا کرنا ہے بعیبا کہ اس نے فرعون پر کیا۔ نمرود پر کیا اور فوج کی قوم پر کیا اور بہور پر کیا جغزا یاددی صاحبان بر بات یا در کھیں کہ اس باہمی دعا میں کسی خاص فراتی پر ندلسنت سے ند بردعا ہے بلکہ اس عجو للے کو سزا دلانے کی غرض سے ہے ہواپنے جمور ط کو معبور ٹا نہیں جا سنا۔ ایک جہان کے زندہ ہونے کے لئے ایک کا مرنا بہترہے۔

(انجام أنقم صد ١٨٠١ - ١٨١)

بادرى وانث ريخ طصاص براتمام جبت

٠٠٠٠ ال استتهاد کے جادی کرنے سے بیرمطلب ہے کہ اگر کوئی معزز اور بین عیسائی صاحب طبّم ہونے کا دعوی کرتے ہوں تو انہیں بصدر غبت ہماری طرف سے اجازیت ہے کہ بقام بٹالہجہاں آخ رمضان تک انشاراندیم دیں گے کوئی جلسہ مقرد کر کے بارے مقابل پراپنی الہامی چشکوئیال پیش کریں بشرطبيكه فتح مسيح كى طرح اپنى درومكوئى كا قرار كرك ميدان مقابله سے بعالنا ندنيابي اورنيز اس اشتہا له ميان فتح مسيح عيسائي واعظ ف دعوى كيا تفاكه مجيع بهي البام بوناب اور مي بهي بيش از وقوع البامي يشكونيا بالمقابل بنلاسكما مول يهناني اس دعوى كوي كهن ك لئ المرشي حدد ير و و در شنبه اس عاجز ك مكان فردد كاه ير ا مکب بھادالجلسہ ہوا۔ اور بہدت سے مسلمان اور مندو معزز اور رکمیں شہر کے رونق افروز جلسہ ہوئے اور سب کو اس بامت کے دیکھنے کا شوق مخا کہ کونسی پیشگوئیاں بالمقابل پیش کی جاتی ہیں۔ آخروس بجے کے بعدمیاں فتح مسیح مع بیند (بقيدحاشيد الكيصنخرير)

یس بادری وائٹ بربخط صاحب کہ بواس علاقہ کے ایک معزد اور بین یادری بیں ہمارے بالتحضیص علی میں۔اور بہم یا دری صاحب کو بیکھی اجازت دیتے ہیں کہ اگر وہ صاف طور پرجلسہ عام بیں اقرار کر دیں کہ بیر البامى طاقت ميسائي گرده سے مسلوب جے تو يم اُن سے كوئى بيشكوئى بالمغابل طلب بنيں كري كے۔ بلك حسب درخواست ان کی ایک جلسد مقرد کر کے فقط اپنی طرف سے الیسی الہامی پیشگوٹیاں پیش از و توع پیش كريس كيرين كى نسبت ان كوكسى طور كاشك وشبه كرفے كى گنجائش نبيں ہوگى - اور اگر ہمارى طرف سے اس جلسمیں کوئی الیسی تعلی ویقینی پیشگوئی بیش نہ ہوئی کہ ہو عام ہند و ول اورمسلما نوں اورعبیسا ہو كى نظرتي انسانى طاقتول سے بالامنصور ہو تو ہم اسى جلسد بين ووسو رو بير نقد يادرى صاحب موسوف کوبطور مرجانہ یا ناوان کلیف دہی کے دبدیں گے ۔ جائیں تو دہ دوسو دو پیرکسی معزز مهندوصاحب کے باس پہلے ہی جمع کراکراپنی تستی کرالیں لیکن اگربادری صاحب نے خودتسلیم کر لیا کر تفیقت میں می پیشگری انسانی طاقتوں سے بالا بڑے نو پھران پرواجب ولازم ہوگا کداس کا تھبُوٹ یا سے پر کھنے کے لئے بیگ كمراع بو مالي اور اخبار نور افشال بين جو ان كى مرمنى اخبار سے اس بيشكونى كو درج كراكر ساتھ اس کے اپنا افرار میں چیدوائیں کرمیں نے اس پیشگوئی کو من کل الوجوہ گو انسانی طاقتوں سے بالاتر قبول کراییا اسی وجرسے تسلیم کر دیا ہے کہ اگر میر بیشگوئی سجی ہے تو بلا شبد قبولیت اور محبوبیت الہٰی کے پہشمہ سے تكى ہے ندكسى أوركندسے حيثمرسے جو أمكل اور اندازہ وغيرہ ہے اور اگر بالآخر اس بيشكو ئى كامفرن معیم اور کی شکا تو میں بلا تو تف مسلمان موجاؤل کا کیونکہ بوبیشگوئی محبوبیت کے حشمہ سے شکی ہے وہ اس دین کی سجائی کو ثابت کرنے والی ہے جس دین کی بیروی سے بیر تبہ محبومیت کا ملتا ہے۔ اور بر بھی ظا ہرہے کر محبوبریت کو تجات یافتہ ہونا ایک امر لازی ہے۔ اورا گر مشکوئی کا معنمون صحیح مز بكاليني بالافر معمو في نبط قوده دومورو بيرجوجح كرايا كياب يادرى صاحب كو دياجائے كا۔

رتبليخ رسالت جداول ملا ا-١٠٨٠)

(التيرماشيهغ گذشته)

التبليغ دسالت ملدادل صفا)

## اعلان یادری وائرط برخیط صاحب براتمام مجت

میال فتح مسیح فے ارجون مصملات کے اخیار نورا فشال میں جمیوا دیا ہے کہ ہم اس طور پر تحقیق الهامات کے لئے جلسہ کرسکتے ہیں کہ ایک جلسمنعقد ہو کر جارسوال بند کاغذیب ماضرين جلسميں سے كسى كے التريس ديديں كے. وہ جميں المبام بتلاث جائيں۔اس كے جواب ميں اول توبيرظام ركرنا صرورى ب كرجيسا كريم إف اشتهار ١٨ مى ممهار ميل لكمد يك بين فتح مسيحي کی طبینت میں دروغ ہی دروغ ہے۔ ہرگز مخاطب ہونے کے لائق تہیں اوراس کو مخاطب بناما اوراس مے مقابل پر حباسہ کرنا مہرایک داستباز کے لئے عاد و ننگ ہے۔ ہاں اگر یادری وائمٹ بر بخیط صاحب اليى در توامت كري كرجو فور افتال عرجون مدملا كصفر عين درج ب توجمين بسروحيتم منظور ب- بهارے ساتھ وہ خدائے ت دروعلیم ہے جس سے عیسائی لوگ ناوا تعن ابن وہ پوشیدہ بھیدول كوجانما ہے اوران كى مرد كرما ہے ہواس كے خالص مندے ميں كيكن لهو و لعب كے طور براينا نام لينا بِسندنبين كرمًا - ليس اگر يا درى وائرط بريخدط صاحب ايك عام طب يثاله منعقد كركے اس جلسه بي علفًا اقرار كري كما كرمضمون كسى بندلفافه كابو ميرى طرف سے بليش مور دس مفت تك مجه كو بتلايا جادے تو میں بلا توقت دین مسیحی سے بیزار ہو کرمسلمان ہوجاؤں گا۔ اور اگر السانہ کرول تو ہزار رد پیر جو پہلے سے کسی تمالث منظور کردہ کے پاس جمع کرا دول گا بطور تا دان اخبن حمایت اسلام لاہور میں داخل کیا جا پیگا اس تحریری اقرار کے بیش ہونے کے اور نیز نور افشال میں جھینے کے بعد اگروس ہفتہ تک ہم نے لفافر بند کا مضمون بنلا دیا تو الفار مشرط کا یا دری صاحب بدلازم ہوگا ورنہ ان کے روپیر کی ضبطی ہوگی۔ اور اگریم بنلاند مکے تو ہم دعوے الہام سے وستبرداد ہوجاً بینگے اور نیزجو سزانیادہ سے زیادہ ہماہے لشے تجویز ہو وہ بخوشی خاطر اُکھالیں گئے۔ فقط۔

المحسارغلام احمدقادیانی وجون ممملی

رتبليغ رسالت مبلدادل مناا الل

کیا کسی بادری میں میر باک رُوح یا اُر ل کبو کہ رُوح القدس بائی جاتی ہے۔ہم ممام رُسیا کے بادرایوں نے ب

چھپوایا تفاکہ ہم ایک حبسہ میں ایک نفافہ بند پلیش کریں گئے۔ اس کامضمون الہام کے ذریعے سے ہمیں بتلایا جائے۔ لیکن جب ہماری طرف سے مسلمان ہونے کی شرط سے یہ درخوامت منظور ہوئی۔ تو پھریاددیوں نے اس طرف ڈخ بھی نہ کیا۔ پادری لوگ مرت سے الہام یہ فہر لگا بیسٹے تھے۔ اب جب بُہر لوٹی اور فیص ددج القدس مسلمانوں پر ثابت ہوا تو یادریوں کے اعتقاد کی تلعی کھٹل گئی۔ جب بُہر لوٹی اور فیص ددج القدس مسلمانوں پر ثابت ہوا تو یادریوں کے اعتقاد کی تلعی کھٹل گئی۔

رتبليغ رسالت مبداول ما ال

اب میں اس مجلس میں ڈپٹی عبدائد آھم صاحب کی خدمت میں اور در مرسے تمام حضرات میسائی
ماجوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ . . . . . ایک سیدها اور اُسان نیصلہ ہے ہوئیں زندہ
اور کامل خداسے کسی نشان کے لئے دُعا کرتا ہوں اور اُپ حصرت مسیح سے دُعا کریں ۔ آپ اعتقاد
دکھتے ہیں کہ وہ قادرُ طلق ہے بھر اگر وہ قادرِ مطلق ہے قومنرور آپ کا میاب ہوجا دیں گے۔ اور میں
اس وقت المدنع لئے کی قسم کھا کہ کہتا ہوں کہ اگر میں بالمقابل نشان بتا نے میں قاصر رہا تو ہر ایک مزا
اپنے پر اُنٹا اُوں گا اور اگر آپ نے مقابل پر کھے دکھلایا تب بھی سزا اُنٹا لوں گا

رونگ مقدى مديده)

تویت اور انجیل قرآن کا کیا مقابد کریں گی اگر صرت قرآن شرافیت کی پہلی صورة کے ساتھ ہی مقابر کناچاہیں۔ لیعنی سورة فاتحہ کے ساتھ ہی فقط سات آبیتیں ہیں اور حس ترتیب انسب اور ترکیب گئم اور نظام فطرتی سے اس سُورة میں صداح فقائی اور معادف دینید اور دُوها فی حکمتیں درج ہیں۔ اُن تو موسی کی کتاب یا لیمنوع کے چندوری انجیل سے نکا لنا چاہیں تو گو ساری عمر کوسشش کریں شب بھی یہ کوسشش کریں شب بھی یہ بیان کرنے اور تواص کام الوہیت فلا ہر کرنے میں کا مل سجھتے ہیں تو ہم بطور انعام پانسو دوہیہ نقد بیان کرنے اور تواص کلام الوہیت فلا ہر کرنے میں کا مل سجھتے ہیں تو ہم بطور انعام پانسو دوہیہ نقد میان کو دینے کے لئے تیار ہیں۔ اگر وہ ابنی کُلُ ضخیم کتابوں میں سے تو سُرِّ کے قریب بھول گی۔ وہ حقائی اور معادون بر نواس کام الوہیت دکھا میں اور اندام می اور ہیہ تھوڈا ہو تو جس قدر ہمارے لئے ممکن ہوگا ہو ہم اُن کی در نواست یہ بڑھا دیں گے اور ہم صفائی فیصلہ کے لئے بہلے سُورہ فاتحہ کی ایک تفسیر نیار کرکے اور جمانوں کی ہوشوں کی گیا وہ میں مدد جمارے دخواص کلام الوہیت برقفیل بیان کر ہوشوں وہ تا تحریص اور اس میں وہ تام حقائی و معادون و خواص کلام الوہیت برقفیل بیان کر ہوشوں وہ تام میں اور پا دری صاحوں کا بیر فرض ہوگا کہ تو ہوست تر بوقفیل بیان کر ہی ہوشوں وہ تام میں اور پا دری صاحوں کا بیر فرض ہوگا کہ توریت اور انجنیل اور ابنی تمام کتابوں میں سے شورہ فاتحہ کے مقابل پر حقائق اور معادون اور خوامی توریت اور انجنیل اور ابنی تمام کتابوں میں سے شورہ فاتحہ کے مقابل پر حقائق اور معادون اور خوامی توریت اور انجنیل اور ابنی تمام کتابوں میں سے شورہ فاتحہ کے مقابل پر حقائق اور معادون اور خوامی توریخ امی توریت اور انجنیل اور ابنی تمام کتابوں میں سے شورہ وہ تاتحہ کے مقابل پر حقائق اور معادون اور خوامی توریخ امیں کی توریخ امین کی مقابل پر حقائق اور معادون اور خوامی توریخ امی توریخ امین کور خوامی توریخ امین کی توریخ امین کے دور خوامی کی توریخ امین کے دور خوامی کی توریخ امین کی توریخ امین کی توریخ امین کوریک کی توریخ کی توریخ امین کی توریخ کی توریخ امین کی توریخ امین کی توریخ کی توریخ

کلام الوہ پیت جس سے مراد فوق العادت عجائبات ہیں جن کا بشری کلام میں پایا جانا ممکن نہیں بین اور کرے دکھلا ٹیس اور اگر وہ ابسامقا بلہ کریں اور تین منصف غیر توموں میں سے کہدیں کہ وہ لطالفت اور معادت اور خواص کلام الوہیت جو سورہ فاتح میں ثابت ہوئے ہیں وہ ان کی پیش کردہ عباد توں میں معادت اور خواص کلام الوہیت جو سورہ فاتح میں ثابت ہوئے ہیں وہ ان کی چگہ پر حبح کرایا جائیگا دبدیں گھی ثابت ہیں توہم پانسو جو پہنے سے اُن کے لئے ان کی اطمیدان کی جگہ پر حبح کرایا جائیگا دبدیں گا دبدیں گا دبدیں گاہی بادری کا توصلہ ہے جو ایسا مقابلہ کرے ؟

دراع الدين عبسائي كے جارسوالول كا جواب ما ١٠٠٠<u>٣٥ )</u>

الخیل کے کلمات سے لیٹوع کی خدائی ہرگز تابت نہیں ہوسکتی . . . . . اگرا یسے کلمات سے معنی خدائی تابت ہوسکتی ہے تو یہ میرے البامات اسے بہت زیا دہ میری خدائی ہدات کرتے ہیں ادر اگر خودیا دری صاحبان سوچ نہیں سکتے تو کسی دو مری قوم کے تین منصف مقرد کرکے میرے البامات اور الجنیل میں سے لیسوع کے دہ کلمات جن سے اس کی مغدائی سمجھی جاتی ہے ۔ ان منصفوں کے کوالمہ کریں ۔ پیمرا کر منصف کوگ بادر ابوں کے حق میں ڈگری دیں اور تعلق بر بیان کر دی کہ لیٹوع کے کلمات جن سے تا بت ہوسکتی ہے تو میں تا وال کہ اپنی شہادت ویں کہ لیٹوع کے کلمات میں سے لیٹوع کی خدائی ذیادہ ترصفائی سے تا بت ہوسکتی ہے تو میں تا وال کہ لیٹی شہادت سے پہلے برقسم کھا لیویں کہ ہمیں خدا تھا لے کی تسم ہے کہ ہمادا یہ بیان مجمع ہے اور اگر صحیح نہیں ہے توخدا تعالی کی تسم ہے کہ ہمادا یہ بیان مجمع ہے اور اگر صحیح نہیں ہوجائے ایک سال تک ہم پر وہ عذاب ناذل کرے جس سے ہمادی نبا ہی اور ذلت اور ہرادی ہوجائے اور میں خوب جانی ہوں کہ یا دری صاحبان ہرگز اس طریق نیصلہ کو تبول نہیں کریں گے۔ ہوجائے اور میں خوب جانی ہوں کہ یا دری صاحبان ہرگز اس طریق نیصلہ کو تبول نہیں کریں گے۔ ہوجائے اور میں خوب جانی ہوں کہ یا دری صاحبان ہرگز اس طریق نیصلہ کو تبول نہیں کریں گے۔ ہوجائے اور میں خوب جانی ہوں کہ یا دری صاحبان ہرگز اس طریق نیصلہ کو تبول نہیں کریں گے۔

میراید بھی وعویٰ ہے کہ لیسُوع کی پیشگو کیوں کی نسبت میری پیشگو ٹیاں اور میرے نشان زیاد ثابت میں۔اگر کوئی باوری میری پیشگو ٹیوں اور میرے نشانوں کی نسبت لیسوع کی پیشگو ٹیاں اور نشا تبوت کے دُو قوی تر دکھلا سکے تویں اس کوایک مزار روبیہ نقد دوں گا۔

ميرذا فلام احد

رتبلین رسالت مردشتم وسکا ریمی مناسب دیکھتا ہوں کہ جو کہ عیسائیوں کا فرمبی عناد بہت بو حد گیا ہے اس لئے نہایت م مزودی ہے کہ روز کا مجھرا اطے کرنے کے لئے ساتھ ہی اسلام اور عیسائیت کا مُباہلہ مجی تمیر ساتھ کولیں ۔اگر عیسائی لعنت کے لفظ سے تنظر بین تواس لفظ کوجانے دیں بلکہ دونوں فراتی ہید دُھاکریں کہ یا اللہ العالمین اصلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تملیت کی تعلیم مرا سرحمو ٹی اور شیطانی طراتی ہے اور مرکم کا بیٹا ہرگز خدا نہیں تفا بلکہ ایک انسان کفا اور نبی اور تصفرت محرمصطفے صلے الدعلیہ وسلم خدا کے سیجے بیغیراور رسول اور خاتم الانبیاء کے اور قرآن خدا کا پاک کلام ہے جو ہرایک غلطی اور ضلالت سے پاک ہے اور عبسائی اس تعلیم کو بیش کرتے ہیں کہ مربم کا بیٹا یسٹوع در تقبقت خدا کقاروہی کفا عبس نے زمین و آسمان ہیدا کیا ۔ اس کے خون سے دُنیا کی نجات ہوگئی اور ضدا تبن افتوم ہیں۔ باپ بیٹا، رُدح الفترس ۔ اور لیسٹوع تبنوں کا مجوعہ کا مل خدا ہے ۔ اب اے قادر ان دو لوں گروہ میں اس طرح فیصلہ کر کہ جو بم دو فراتی میں سے جو اس و قدت مباہلہ کے میدان بین حاصر ہیں ۔ بجو فراتی تھو اس طرح فیصلہ کر کہ جو بم دو فراتی میں سے جو اس و قدت مباہلہ کے میدان بین حاصر ہیں ۔ بجو فراتی تھو کے اعتماد کو کہ یونکہ تمام دُنیا کی نجات احتماد کا بابند ہے اس کو ایک سال کے اندر بڑے عذاب سے ہلاک کر کیونکہ تمام دُنیا کی نجات

غرض ہرایک فریق ہم ہیں سے اور عیسائیوں میں سے دُعاکرے اس طرح برکہ اوّل ایک۔
فریق یہ دُعاکرے اور دومرا فریق آئین کچے اور کھر دومرا فریق دُعاکرے اور پہلا فریق آئین کچے۔
اور کھر ایک سال تک خدا کے حکم کے منتظر میں اور میں اس وقت اقرار صالح نظر گی کرنا ہوں کدان
دونوں مُباہلوں میں دومہزاد روبیہ ان عیسائیوں کے لئے جمع کرادوں گا ہو میرے مقابل پر مباہلہ
کے میدان میں آویں گے ۔ بیر کام نہایت ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ زندہ اور فاور خدا ہمات ساتھ ہے۔ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ زندہ اور فاور خدا ہمات ساتھ ہے۔

اب اس مبابلہ سے بڑا فائدہ ہوگا کہ ببلک کو معلوم ہوجائے گا کہ کس قوم کے ساتھ خدا ہے
اور اگر عیسائی قبول نذکری تو لعنت کا ذخیرہ اُن کے لئے آسمان پر جمع ہوگا اور لوگ ہم جا بمب گے
کہ وہ تھوٹے ہیں بہاں معاطب ڈاکٹر کلارک ۔ چا دری عماد الدین بحسام الدین ایڈیٹرکشف لخفائن۔
منٹی صفد رعلی بھنڈ ارہ ۔ پادری فتح مسیح اور مرامک ایس شخص جو یا دری اور معاند اسلام ہو در خواست
کرے ۔ بیر طراقی فیصلہ بہتر ہے۔ تا دُنیا روز کے حجگر وں سے نجات یا وے تاسیاہ روئے شود مرکہ
دروغش باشد والس لام علے من اتب الهدی یا .

المشقى مرزاغلام احداذ قاديان

(الخام آلفم مسي)

الدجتن نرکی قسم ہے کہ مجھے صاف طور پر الدجتن نرنے اپنے الہام سے فرما دیا ہے کہ حضرت مسیح علیالتلام بلاتفاوت ابسائی انسان مقاحب طرح اور انسان میں مگر خدا تعالیٰ کا

سچانبی اور اس کا مُرسل اور برگزیدہ سے اور نجد کو بیائجی فرمایا کہجو مسیح کو دیا گھیا۔ وہ بشابعث نبی علىبالتلام كجه كوديا كياب ادر تومسع موعود ب ادر تبري سائة ايك فواني حرب يج فلمن كوياش یاش کرے گا اور کیسرالصلیب کا مصداق ہوگا۔ نیس جبکہ بد بات ہے تو میری سچائی کے لئے بیر ضروری ہے کہ میری طرفت سے بعد مباہلہ ایک سال کے اندر ضرور نشان ظاہر ہو اور اگر نشان ظاہر رنہ ہو تو پھر میں خدا تعالے کی طرف سے نہیں ہوں اور مذصرف دہی سزا بلکہ موت کی سزا کے لائق ہول سو آج عیں ان تمام باتوں کو تبول کرکے اشتہار دینا ہول۔ اب بعد شائع ہونے اس اشتہار کے مناسب اور واجب ہے کہ ڈاکٹرصاحب مجی اس قدر اشتہار دے دیں کہ اگر بعدمیا بلہ مرزا غلام احمد کی نائیدمیں ایک سال کے اندر کوئی نشان ظاہر ہو مبائے جس کے مغابل پر اسی سال کے اندر سم نشان دکھلانے سے ماہر آ جائیں توبلا توقف دین اسلام قبول کرئیں گے درند اپنی تمام جائیداد کا نصف حصہ دین اسلام کی امداد کی غرص سے فراق غالب کو دبیری گے اور آشندہ اسلام کے مقابل برکھبی کھڑے نہیں بول کے۔ ڈاکٹرصاحب اس وقت سوچ لیوی کہ اس نے اپنی نسبت بہت ذیارہ سخت سشرائط رکھی ہیں اور اُن کی نسبت شرطیں نرم رکھی گئی ہیں لینی اگر میرے مقابل ہدوہ نشان د کھلا میں اور ہیں بھی دکھلاؤل تب بھی بموجب اس مشرط کے دہی سیے قرار پائمیں گے اوراگر ندمیں نشان دکھلا سکول اور ندو میک سال تک نشان دکھلامکیں تب بھی دہی سیجے قزار پائیں گے اور میں صرف اس حالت میں سیا قرار پاؤل گا کہ میری طرا المراكب الدراليها نشان ظامر بوص كمقابله عداً المرصاب عاج زيس ادرا كردا كرماحب بعداشا عث اس اشتهار كے اليسي ضمون كا اشتهار بالمقابل شائع ندكري توجير صريح ان كى كريز متصور بركى اورسم مجير معيى ان كم مقولي معقولی بحث کے لئے حاضر ہوسکتے ہیں بشرطیکہ وہ اس باسے میں بینی نشان نما کی کے امر میں اپنا اور اپنی قوم کا اللا كعمقابل يرعاجز بوناشا لع كوري يعنى يدلكدوي كرير إسلام بي كى شان بىكداس سے آسانى نشال فا مربول-اورعبيسائى مربب ان بركات سيخالي م

وحجترالاسلام ص<u>٩٠٠١)</u>

واضح ہو کہ وہ بیشگو کی جو امرتسر کے عبیساٹیول کے ساتھ مباحثہ ہو کہ درجون سلامیا، میں کی گئی تھی جس کی آخری تاریخ دستمر ماومائر تھی وہ خدا تعالیٰ کے ادادہ اور حکم کے موافق ایسے طور سے اورالیی صفائی سے میعاد کے اندر لیُدی ہوگئی کہ ایک منصف اور دانا کو بجُر اس کے ماننے ادر قبول کرنے کے بن تہیں بڑتا . . . . 

اس میں شک کرے تو اس بات کے تصفیہ کے لئے کہ فتح کس کو ہوئی۔ آیا اہل اسلام کوجیسا کہ دوھیت ہے۔

ہے یا میسائیوں کوجیسا کہ وہ فعلم کے راہ سے خیال کرتے ہیں تو ہیں ان کی پردہ دری کے لئے مباہلہ کے لئے طبار ہول۔ اگر وہ دروعگوئی اور حیالا کی سے باز نہ آئیں تو مباہلہ اس طور پر ہوگا کہ ایک تاریخ مقرم ہوکر ہم فریقتین ایک میدان میں حاصر ہوں اور مسٹر عبدالسد آتھم صاحب کھڑے ہو کر تمین مرتبہ ان الفاظ کا افراد کریں کہ اس پیشگوئی کے عرصہ میں اسلامی روسیہ ایک طرفۃ العین کے لئے ہمی میرے دل پر نہیں آیا اور میں اسلام اور نہی اسلام وصلے للد علیہ وسلم کو ناحق پر سمجھتا رہا اور سمجھتا ہوں اور البیا ہی کا خیال تک نہیں آیا اور حصہ یہ اسلام اور نہی اسلام وصلے للد علیہ وسلم کی فراحت پر لیفتین رکھتا رہا اور دکھتا ہوں۔ اور البیا ہی کا خیال تک نہیں آیا اور حصہ پر ایک ہوں میں مذاب موت نازل کر۔ اس دعا پر ہم آ ہمن کہیں گے اور اگر میں مال یک اثر نہ ہوا اور وہ عذاب نازل نہ ہوا ہوجھوٹوں پر ناذل ہوتا ہے تو ہم مہزار دومیم مساحب کو بطور تا وان کے دیں گے۔
مسٹرعبدالد آتھم صاحب کو بطور تا وان کے دیں گے۔

وتبليغ دمالت جادمهم مداو - ١٠٢

ہم مطرعبرالدافقم صاحبی بیز سکیف نہیں دیتے ہیں کہ دہ امرتسریس ہمارے مکان پر آویں۔ بلکہ ہم ان کے اس کے مکان پر آویں۔ بلکہ ہم ان کے مکان پر آویں گے . . . . . . . . . اور اُن کو کسی قدم رنجہ کی تعلیم نظیم منہیں دیں گے کہ اس اقراد کے لئے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں بلکہ دہ بخوشی اپنے بستر پر ہی لیٹے رہیں اور تمین مرتبہ وہ اقراد کر دیں جو لکھ دیا گیا ہے۔ گیا ہے۔

وتبليغ درمالت جلدسوم مسراه ١٢٥٠ ا

بمارے مخالف یاد رکھیں کہ اب بھی اتھم صاحب ہرگز قسم نہیں کھائیں گے۔ کیوں نہیں کھائیں ا پنے مجدواً ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ کہنا کر شابدان کو یہ درصوا کا ہو کدایک برس میں مرناممکن ہے۔ پس ہم كمتة بين كركون مادسے كا ؟ كيا أن كاخدا وندمسيح يا أوركوئى ؟ پس جبكه بير دو خداؤں كى لاائى ہے ايك سخیا خدا ہو ہماد اخدا ہے اور ایک مصنوعی مندا ہو عبسا بُموں نے بنالیا ہے نو بھراگر آ تفم صاحب حضرت مسيح كى خدائى اورا قنداد ير ايمان د كھتے ہيں بلكہ أذما بھى چكے ہيں تو پھراُن كى خدمت ہيں عرض كرديں كداب الت تطعى فيصلد كے وقت ميں مجدكو صرور زندہ وكھيئو۔ يول توموت كى كرفت سےكو ئى بھى باہر بنیں۔اگر اعظم صاحب پونسٹ برس کے بیں تو عاجز قریباً ساعظ برس کا ہے۔ اور سم دونوں پر قانون تدرت کیسال موٹرہے سیکن اگر اسی طرح فنم کسی داستی کی آزمالیش کے لئے ہم کو دی جائے توجم ایک برس کیا دس برس مک اپنے زندہ رہنے کی قسم کھا سکتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ دبنی بحث کے وقت میں صرور خدا نغالے ہاری مرد کرے گا . . . . . مصرت یہ تو دوخداؤں کی لاائی ہے۔اب وہی غالب ہوگا ہوسچا خداہے۔جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہارے خداکی ضروریہ قدرت ظاہر ہوگی كم اس قسم والي برس ميں ہم منہيں مري كے بيكن اگرائهم صاحب في حمود في تسم كھا لى تو صرور تو ہوجائیں گے توجائے انصاف ہے کہ اتھم صاحب کے خدا پر کیا حادثہ نازل ہوگا کہ دہ اُن کو بچانہیں سكے كا اور منجى ہونے سے استعفىٰ دے ديكا غرض اب كريزكى كوئى وجر نبيں يا تومسيح كو قادر مدا كهنا عهور بي اوريا قسم كها لين - إل اكرعام مجلس مين بدا قرار كردي كدان كيمسيح ابن المدكو میں تک ذندہ رکھنے کی تو قدرت نہیں گر بس کے تمیرے حصہ یا تین دن تک البتہ قدرت م اور اس مدت تک اینے پرستار کو زندہ رکھ سکتاہے توہم اس اقرار کے بعد جارہینہ یا تین ہی دن تسليم كرلس محمد

وتبليغ دمالت جلدسوم صن ١٢-٢١١)

ازطرف عبدالمدا لاصر احمد عافاہ اللہ و اید ۔ آگھم صاحب کومعلوم ہو کہ میں نے آپ کا وہ خط پڑھا ہو آپ نے آپ کا وہ خط پڑھا ہو آپ نے آپ کا ہوں خط پڑھا ہو آپ نے گرافسوس کہ آپ اس خط پڑھا ہو آپ نے گرافسوس کہ آپ اس خط میں دونوں یا تھ سے کوشش کر دہے ہیں کہ تی ظاہر نہ ہو۔ میں نے خدا تعالیٰ سے سچا اور پاک الہام پاکریفنینی اور تطعی طور پر جب اکر آفتاب نظر آجا تا ہے معلوم کر لیا ہے کہ آپ نے میداد پڑگوئی کے اندراسالای عظمت اور صداقت کا سخت اثر اپنے دل پر ڈالا اوراسی بناء بر میشگوئی کے وقع

کاہم دغم کمال درجہ پر آپ کے دل پر خالب ہوا۔ میں الد جلسانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بیر باکل میں ہے اور اس پاک ذات نے مجھے بدا طلاع دی ہے اور اس پاک ذات نے مجھے بدا طلاع دی ہے کہ جو انسان کے دل کے تصورات کوجانتا اور اس کے پوشیدہ خیالات کو دیکھتا ہے۔ اور اگر میں اس بیان میں بتی پر نہیں تو خدا مجھ کو آپ سے پہلے موت دے۔ بیں اسی وجہ سے میں نے جا کہ آپ مجلس میام میں قسم غلیظ مؤکد بعذاب موت کھا ویں ایسے طریق سے جو میں بیان کرچکا ہوں تامیرا اور آپ کا فیصلہ مجوجائے اور دُنیا تاریکی میں منہ دہے۔ اور اگر آپ چاہیں گے تو میں ہی تامیرا اور آپ کا فیصلہ مجوجائے اور دُنیا تاریکی میں منہ دہے۔ اور اگر آپ چاہیں گے تو میں ہی ایک برس یا دو برس یا تین برس کے لئے قسم کھا لوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سچا ہرگر بربا دہنہیں ایک برس کے دی تھم وط نے پہلے سے بلاک کر ویا ہے۔ اگر مدتی الباک اور صدتی اسلام یہ مجھے قسم دی جائے تو میں آپ سے ایک پیسہ نہیں لیتا لیکن آپ کی قسم کھانے اور صدتی اسلام یہ مجھے قسم دی جائے تو میں آپ سے ایک پیسہ نہیں لیتا لیکن آپ کی قسم کھانے کے وقت تین مہراد کے بدرے پہلے بیش کئے مائیں گے۔

وتبليغ دمالت جلدسهم مدهه)

یہ بوجھ آتھ ماہ ب کی گردن پرہے کہ اپنے اقرار کو بے ثبوت نہ جھوڑی بلکہ تسم کے طریق سے جو ایک مہل طریق ہے اور جو بھارے نزدیک قطعی اور یقتبی ہے ہمیں مطمئن کر دیں کہ وہ میشکوئی کی عظمت سے نہیں ڈرے بلکہ وہ فی الحقیقت ہمیں ایک خونی انسان یقین کرتے اور ہماری توارو کی کوارو کی عظمت سے نہیں ڈرے بلکہ اس قسم پر جار ہزار رو بیر بشرانکا کی چیک دیکھتے تھے اور ہم انہیں کچھ بھی تکلیف نہیں دیتے بلکہ اس قسم پر جار ہزار رو بیر بشرانکا اشتہار استمر کا محملے و رہم نے تابت کردیا ہے کہ ان کا برعائد کرمسیمیوں کو قسم کھانے کی ممالحت ہے سخت ہمط دھری اور ہے ایمانی ہے کیا پھر سس اور پراس اور بہت سے عیسائی راستنباذ ہو اقل زمانہ میں گذر چیکے مسیمی نہیں بھے یا وہ ہے ایمان

ان كنتم صادقين- بلي من اسلم دجمه نله وهو محسن فله اجري عند دبه وكا خوف عليهم ولاهم يسن نون- اوركما المول في كم مركز بهشت مين داخل نهين موكا بيني عجات نہیں پائے کا مروہی شخص جو بہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا۔ بیران کی بے حقیقت آرزومیں میں۔ کمولاؤی اپنی اگرتم سیے ہولینی تم دکھلاؤ کہ تہیں کیا نجات ماصل ہوگئی ہے۔ بلکہ نجات اس کو ملتی ہے حبس نے اپنا ساما وجود العد کی داہ میں سونب دیا ۔ لعینی اپنی زندگی کو خدا نعالے کی راہ میں وقف کر دیا اور اس کی راہ میں لگا دیا اور وہ بعد وقف کرنے اپنی زندگی کے نیک کاموں ہیں مشغول ہو گیا۔ اور م ایک قسم کے اعمالِ حسنہ بجالا نے لگا۔ لیس وہی شخعی ہے حب کو اس کا اجراس کے دب کے پاس سے ملے گا اور ایسے لوگوں بر نہ کید درہے اور نہ وہ کھمی عملین موں کے لینی وہ اور کا اور کا ال طور بر تجانث پاجائیں گھے۔اس مقام میں السرحبّشانہ نے عبسائجول اور پر در ہو ال کی نسبت فرما دیا کہ جو وہ اپنی اپنی مخبات یا بی کا دعویٰ کرتنے ہیں۔ وہ صرف ان کی اُرز ومیں ہیں اور اُک اُرز ووُل کی حقیقت بوزندگی کی **رُوح ہ**ے اُن میں ہرگز یائی نہیں جاتی بلکہ اصلی اور حقیقی نجات وہ ہے جوامی نیا میں اس کی تخبیفنت مخبات یا بندہ کو محسوس ہو حباشے ،ور وہ اس طرح پر ہے کہ نجات یا بندہ کو اللہ نغالے كى طوف سے يرتونين عطا جو جائے كروہ اينا تمام وجود خدا تعالے كى داہ ميں وقف كرف اس طرح ید کداس کا عرنا اور جبینا اور اس کے نئام اعمال خدا نفالی کے لئے ہو جائیں اور اپنے تفس سے وہ بائکل محویا جائے اوراس کی مرضی ضوا تعالے کی مرضی موجائے اور بھرمن صرف ول کے عزم مک بیر بات محدود ارجے بلکہ اس کی تمام جوادح اور اس کے تمام قری اوراس کی عقل ال اس کا فکر اور اس کی تمام طاقتیں اسی راہ میں لگ جائیں نب اس کو کہا جائے گا کہ وہ مسل لینی خدمت گاری کاور فرمال برداری کاحق بجالایا . بهبانتک اس کی بشریت سے بوسکتا تحف سوالیا تنخص نجات ياب سي بعيساكدايك دوس مفام مي الدنسسراناسه - قل ان صلوني ونسكى و عياى وصماتى تله ربّ العالمين . لا شريك له وبذلك امرت و انا ادل المسلين وس سوده الغام دكوع كمد تمازميري اوزعبادتي ميري اور زندكي ميري ا دوموت میری تنام اس المدلغالی کے واسطے میں جورب ہے عالموں کاحبن کا کوئی شریک بنیں اور اسی درجہ ماصل كرف كالمجع علم دياكياب ادريس اوّل مسلما نول كالرول-

میربعداس کے السرمبنشانہ اس مجان کی علامات اپنی کتاب کریے ہیں اکسنا ہے کیونکہ گریم کچھ فرمایا گیا وہ بھی ایک حقیقی ناجی کے لئے ماہرالا ننیازہے لیکن پونکہ ڈنبا کی آئیکیں اس باطنی نجات اور وصول

الى المدكود اليمة نبيب سكتين اور دُنبايه واصل اورغيرواصل كا امر شتنبه بوجاتا ہے اس لئے اسس كى نشانیاں میں بتلادیں کیونکہ اول تو دُنیا میں کوئی می فرقد نہیں کہ اپنے تمین غیرناجی اور جہنی قرار دیتا ہے كى سے بچھ كرد كيوليں بلكم سرايك قوم كا آدى جسس كو بوجھو اپنى قوم كواددائ مزمب كے لوكوں كواقل درجه كا نجات يافتة قرار دے كا- اس صورت ميں فيصله كيو كر ہو تواس فيصله كے ليُضدا تما ف تعقیقی اور کامل ایما ندارول اور تعقیقی اور کامل نجات یافته لوگوں کے لئے علامتیں مقرر کر دی ہیں اور نش نیال قرار دے دی ہیں ما دُنیا شبہات میں مبتلا مذرہے۔چیا نچر منجُلد ان نشانیول کے بعض نشانيون كا ذكرذيل بين كياما تا جه- الاات اولياء الله لاخود عليهمد و لاهد يجزنون الذين المنوا وكانوايتمتون. لهم البُشرى في الحيوة الدنيا وفي الأخوة لانتبديل لكمات اللّه ذالك هو الفون العظيم دسلٌ ربوع ١٢ سوره إنس لينى فرداد مو تحقيق وه لوك جوخدا نعالے كے دوست بيں ان پر مذكو في درسے اور مذور مملين بول كے ۔ وہى لوگ بيں جو ايمان لائے ليني المد رسُول کے تا بع ہوگئے اور پھر پر ہم رکاری اختیاد کی۔ ان کے لئے ضرا تعالے کی طرف سے اس دُنیا كى زندگى اور نيز أتوت مي بُشرى جي لينى خدا نغانى نواب اور الهام كے ذرايعدسے اور نبزمكافغا سے اُن کو بشارتیں دیتا رہے گا۔ خدا نعالیٰ کے وعدول میں تخلف نہیں اور بدبڑی کامبابی ہے جواُن کے نئے مقرر ہو گئی۔ لینی اس کامیابی کے ذراید سے ان بیں ادر غیرول میں فرق بوجائے گا اورج سیے تجات یافنہ کہیں ان کے مقابل میں دم نہیں مارسکیس گے۔ میرد وسری جگہ فرمانلہ ات الذبن قالوا رتبنا الله شمراستقام واتشنزل عليه مدالم لاتكة الاتخافوا ولاتحن نواو ابشروابالجنّة الّتي كنستم توعدن منن اوليا وُكم في الحيوة الدنيا و في الأخرّ و لكم فيهاما تشتعى انفسكم ولكم نيهاما تدعون نزيامن غفور رحيم رس ١١٠٠٤) يعنى جن لوگول فى كباكه جارارب الدب اور كير استفامت اختيارى - ان كى برنشانى بكدان پر فرضتے اُتھتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے کہ تم مت ڈرو اور کچہ غم نہ کرو اور فوسخبری سنواس بہشن کی جس کا مہیں دعدہ دیا گیا تھا۔ ہم انہارے دوست اور متونی اس دنیا کی زندگی میں ہیں۔اور نیز آخ میں اور متبارے لئے اس بہشت میں وہ سب کھددیا گیا جوتم مانگو۔ بدبہائی سے خفور رہم سے۔ اب دي الله الري الله المهد المهد الديد اور خدا نفالي كامتولي اور شكفل بون اور اسى

اب دیکھنے اس ایت میں مطالمہ الہید اور جولیت اور خدا لعالی کا ممولی اور تعلق ہوتا اور اسی وُنیا بیں بہشتی زندگی کی بناء ڈالنا اور ان کا حامی اور ناصر مہونا یطور نشان کے بیال فرمایا گیا۔

اور پھراس آیت میں جس کاکل ہم ذکر کر چکے میں لینی بیر کہ نڈنی اکل ماکل حدیث اسی فشانی

کی طرف اشارہ ہے کہ سیجی مخبات کا پانے والا ہمیشہ ایجے کیسل لاتا ہے اور آسانی برکات کے کھیل اس کو ہمیشہ طنے رہتے ہیں اور کھرایک اور مقام میں فراتا ہے و اذا سڈالک عبادی عنی فاتی قدریب اجیب دعوۃ الداء اذا دعان فالیس تجیبوالی دلیومنوا بی لعلم برشدن دن راس ان قرریب ہیرے بندے میرے بارہ ہیں سوال کریں تو ان کو کہدے کہ میں نزدیک ہوں۔ لینی جب وہ اور جب ہیرے بندے میرے بارہ ہیں سوال کریں تو ان کو کہدے کہ میں نزدیک ہوں لینی جب ہم سے فعموص ہوں اور غیروں میں مذیائی جا ویں۔ تو اُن کو کہدے کہ میں نزدیک ہوں لیعنی تمیں اور فریب ہو اور دو مرے ہجور اور دور ہیں جب ہم سے فعموص ہوں اور فرق ہے کہ تم میرے فوصوص اور قریب ہو اور دو مرے ہجور اور دور ہیں جب کہ فی دعا کو نیا ہوں۔ دیا ہوں۔ تو اُن کو کہدے کہ میں اس کا ہمکام ہو جاتا ہوں اور اس سے باتیں کرتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ لیعنی میں اس کا ہمکام ہو جاتا ہوں اور اس سے باتیں کرتا ہوں اور اس کی دُعا کو پایہ تبولیت میں عگر دیتا ہوں۔ بس بھا جیٹے کہ قبول کریں حکم میرے کو اور ایمان لا ویں تاکہ مجملائی پاویں۔ ایسا ہی اور کئی مقامات میں اسد حکشانہ نوات یافتہ لوگوں کے نشان بیان فراتا ہے اگر وہ تمام کیصے جادیں تو طول ہو جائے گا جیسا کہ اُن میں سے ایک برجی اُیت ہے جابیا الذین امنوا ان تعقوات کا تھیا تات میں میں مابدالامتیاذ دکھ دے گا۔

اب میں ڈپٹی عبدالد اُتھم صاحب سے بادب دریا فت کرتا ہوں کہ اگر عیسائی مذہب میں طریق نجات کا کوئی لکھا ہے اور وہ طریق آپ کی نظرین صحیح اور درست ہے اور اس طریق ہر پھلنے والے نجات یا جا جا ہیں تو صرور اس نجات یا ہی کی علامات بھی اس کتاب میں لکھی ہوں گی اور سے ایراندار ہو نجات یا کی اور اس نجات یا ہی کی علامات بھی اس کتاب میں لکھی ہوں گی اور سے ایراندار ہو نجات یا کر اس و نبیا کی ظلمت سے مخلصی یا جاتے ہیں۔ ان کی نشانیال صرور انجیل میں کچھ کو مختصر ہواب دیں کہ کیا وہ نشانیال اُب صاحبول کے گروہ میں یا بعض ایسے صاحبول میں جو بطے بڑے مقدس اور اس کروہ کے مہروار اور بلینے وا اور اوّل در جہ پر ہیں یا تی جاتی ہیں اُو ان کا ثبوت عشایت ہو اور اگر نہیں یا کی جاتی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس چیز کی صحبت اور در ستی کی نشانی نہ یا ئی جائے تو کیا وہ چیز اپنے اصل پر محفوظ اور قائم سمجھ جو سے گی کی مشاؤ اگر تر بد موصوف یا سفر میں خاصہ اسہال کا نہ یا یا جائے کہ وہ وست آور شاہد سکتے ہیں۔ اور ماسوا اس کے بو اُپ مساحب بی صاحبول نے کہ وہ وست آور صاحبول نے کہ وہ وست آور صاحبول نے طریق مخیات شار کیا ہے جس و قت ہم اس طریق کو اس دو مرے طریق کے ساتھ ہو صاحبول نے کہ در بر مرصوف نیا سے جس و قت ہم اس طریق کو اس دو مرے طریق کے ساتھ ہو صاحبول نے کہا دیات شار کیا ہے جس و قت ہم اس طریق کو اس دو مرے طریق کے ساتھ ہو

قران کیم نے بیش کیا ہے مقابل کر کے دیکھتے ہیں تو صاف طور پر آپ کے طرق کا تصنع اور قیط بعی ہونا تابت ہوتا ہے ، اور یہ بات بہایڈ شوت پہنچتی ہے کہ آپ کے مربق میں کوئی میچے واہ منبات کا قائم ہنیں کیا گیا۔ شاہ دیجود کو اور اپنی تمام زندگی کو فرا تعلیظ کی واہ میں وثف کو دیتا ہے تو اس صورت میں یک ہے اور پاک قربانی اپنے نفس کے قربان کرنے سے وہ اوا کر چکتا ہے اور اس وائن ہوجاتا ہے کہ مورت کے عوص میں صحاب یا وہ سے اور اس وائن ہوجاتا ہے کہ مورت کے عوص میں

اب مختصر بیان یہ ہے کہ آپ کے زدیک بیطانی خات کا جو دُران شرایف نے بیش کیا ہے ، معجع نہیں ہے۔ تو اول آپ کو جا میلے کہ اس طراق کے مقابل یہ جو صفرت سے کی زبان سے تابت ہوتا ہے اس کوالساہی مرال اور محقول طوریران کی تقریر کے اوالہ سے پیش کریں۔ پھر بعداس کے انہیں کے فزل مبارك مصاس كى نشانيال معييش كريت اكه تمام حاضري جواس وقت موجود بين، العبي فيصله كركبين-كُرِي صاحب إ كوئى حقيقت بغير نشانول كي تابت نهين بوسكتي . دنيا بين معي ايك معيار حفا أق سناسي كاب كدأن كو أن كى نشانيول سے يركها حائے سويم في تو وہ نشانيال پيني كردين اوران كارفوى مجى اينى نسيت يليش كرديا ـ اب ير قرصم مهادا أب ك ذمه اكرآب الميش نهيس كريس ك اور تابت كركينين د كهدائين كے كريو طراتي نجات بو تصرت يك كى طرف منسوب كياجا تاہے كس وترسے سچا اور عجم اور کا مل بے تو اس رقت تک آپ کا يد دعوى برگر صحيح نهيں سمجها جاسكتا بلك فران كرم نے ہو کھے بیان کیا ہے وہ سیم اور سچا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے مرف بیان ہی نہیں کیا بلکہ كركے بھى دكھا ديا۔ اوراس كا تبوت ميں بيش كرچكا ہوں آب براہ قهر باني اب اس نجات كے تعتر كو بدر الل اور بے دجہ صرف دعویٰ کے طور بر بیش نہ کریں۔ کوئی صاحب آپ میں سے کھوے موکر اس وفنت بولیں کرمیں بموجب فرمودہ حضرت مسیح کے نجات یا گیا مول اور دہ نشانیال نجات کی اور كالل اليانداري كى ومعزت مسع في مقود كى تقيل ده مجمد ميل موتود إلى ليس بميل كيا الكاد ب- يم تو نجات بى چابىتة بىل يىكى زبان كى لسّانى كو كوئى قبول منهين كرسكنا . من آپ كى خدمت مي يوض كرجكا ورل كرقران كانجات دينايل في جيشم خود ديكه ليا ہے۔ اور مين بير الد لغالك كي لسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بالمقابل اس بات کو دکھلانے کو صاصر ہول لیکن اڈل آپ دوسر فی مجھے جواب دیں کرآپ کے خرب میں مچی تجان معداس کی علامات کے پاک جاتی ہے یا نہیں ۔ اگر پائی جاتی ہے تور کھلاؤ۔ بھراس کا مقابلہ کرو۔ اگر منہیں یائی جاتی تو آپ صرف آسنا کہہ دو کہ جارے مزم ب میں

انجات الماني بافي جاتى عجرمي يك طرفه تبوت دين كے لئے ستعد ہوں۔

رجنگ مقدس سائٹ ہیں اس مائٹ ہیں گھائیں گے۔ اگر پا دری صاحبان طامت کرنے کرنے اُن کو ذرائے بھی کر طابقیں ہیں گھائیں گے۔ اگر پا دری صاحبان طامت کرنے کرنے اُن کو ذرائے بھی کر طابقیں جو معیرے مقابل پر تسم کھانے کے لئے برنمایاں دلین کا نی ہے کہ اسم ساحب سیے معیان کر بیش کریٹ شکوئی بُوری ہوگئی۔ میری سچائی کے لئے برنمایاں دلین کا نی ہے کہ اسم ساحب سیے مقابل پر ممیرے مواجع میں ہرگز قسم منہیں انتظامیں گھے۔ اگرچہ عیسائی لوگ اُن کو اگر نے کم لائے کہ منہیں انتظامی ہوجائے گئے۔ ضدا کی باتیں طل منہیں سکتیں۔

تبليخ رمالت ملديهادم صنك

مکرداً بید که اگر بهر جهاد بشب منظور مذکری توصرف ۱۹ور کے بشب صاحب کی بی تخریر کافی

والله المدين تب بدي . خاكسار مرا منام احمد ي موجود أديان المني الموات

رتبليغ دسالت جلدديم صاال-ااا)

میرے تیج ہونے کی ہی نشانی سے جو بھے ہے وہ شان طاہ بردتے ہیں جو انسانی طاقتوں سے بھتے ہیں۔ اگر مضور ملکہ معظمہ قبیعہ وُ ہمند و انگرستان توجہ کریں تو میرا خدا قادر ہے کہ ان کی سلی کے لئے بھی کوئی نشان دکھا دے بو بشارت ورٹونٹی کا نشان ہو بشطیکہ نشان دیکھنے کے بعد میرسے پینام کو تبول کرایں اور میری سفارت ہو گیسوع کمسیح کی طرف سے ہے اس کے موافق سک میں عملد آمد کرایا جائم گرنشان خدا کے ادادہ کے موافق بال فوق العادت ہوگا اور منظمت المجائے ادادہ کے موافق بال فوق العادت ہوگا اور منظمت المجائے ایک ایک ایک ایک اور میک موافق بال فوق العادت ہوگا اور منظمت المجائے۔

(تحفدتنيم يد مهم)

ومخذقيهم ماكالمعاشد)

اگرکونی کے کا طالب ہے۔ تواہ وہ ہندو ہے یا عیسائی یا اُریہ یا بہودی یا بریمو یا کوئی اور ہے اس کے لئے یہ فوب موقع ہے۔ ہو بھر سے مقابل پر کھوا ہوجائے۔ اگر وہ امورغیب یہ کے ظاہر ہونے اور دعاؤں کے تبول ہونے بین میرا مقابلہ کرسکا تو بین الدجلتان کی قسم کھا کہ کہتا ہوں کہ اپنی تمام جائیداد فیر منقو لہ جو دس ہزار رو بیر کے قریب ہوگی اس کے توانے کہ دول گاجس طور سے اس کی تسلی مول گا۔ میہ اِضرا واحد شاہر ہے کہ میں ہرگز فرق سکے اس کو تسلی دول گا۔ میہ اِخدا واحد شاہر ہے کہ میں ہرگز فرق فہیں کول گا ادرا گر مزائے موت جی ہو تو بدل وجان روا دھت ہون میں میں سے بر کہتا ہوں اورالعد تعلیم نے کہ میں ہو تو بدل وجان روا دھت ہون میں میں جو بید کہ ہیں اورالعد تعلیم کی ہوتو وہ آپ بی تعلیم کوئی ایس تجویز نیاوان کی بیش کرے میں اس کو قبول کر اول گا میں ہرگز عذر نہیں کروں گا ۔اگر ایں فیم کوئی ایس ہرگز عذر نہیں کروں گا ۔اگر ایں فیم کوئی ایس ہرگز عذر نہیں کروں گا ۔اگر ایں فیم کوئی ایس ہرگز عذر نہیں کروں گا ۔اگر ایں فیم کوئی ایس میں اس کو قبول کر اول گا میں ہرگز عذر نہیں کروں گا ۔اگر ایں فیم کوئی ایس می کوئی نیاوان کی بیش کرے میں اس کو قبول کر اول گا میں ہرگز عذر نہیں کروں گا ۔اگر ایں فیم کوئی ایس جویز نیاوان کی بیش کرے میں اس کو قبول کر اول گا میں ہرگز عذر نہیں کروں گا ۔اگر این فیم کوئی ا

ہوں تو بہتر ہے کہ کسی سخت سزا سے ہلاک ہو جاؤں اور اگر میں ستجا ہوں تو چا ہنا ہوں کہ کوئی ہلاک شدہ میر سے انتق سے بچ جائے۔

اسے صفرات بادری صاحبان جوابی قوم بیں معزز اور متاز ہو، آپ لوگوں کو الد حبلت انہ کی تیم ہے ہو اس طرف متوجہ ہوجاؤ۔ اگر آپ لوگوں کے دلول بیں ایک ذرّہ اس صادق انسان کی مجست ہے جس کا نام عیسی کسیج ہے تو بیں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ صفرود میر سے معت بلہ کے لئے کھڑے ہوجاؤ۔ آپ کو نام میں اس صفرا کی قسم ہے جس نے میسیج کو مریم صدلیقہ کے پیدط سے پیدا کیا جس نے انجیل نازل کی جس کے میسیج کو وفات دے کر پیر مردوں بی نہیں دکھا بلکہ اپنی زندہ جاعت ابراہیم اور موسی اور یحیی اور دو سرے بیروں کے ساتھ شامل کیا اور ذندہ کرکے انہی کے پاس آسمان پر بُلا لیا ہو پہلے اس سے زندہ کئے گئے کئے کہ آپ لوگ میر سے مقابلہ کے لئے ضرور کھڑے ہو جائیں ۔ اگر بی تہارے ہی ساتھ ہے اور سے بچ کہ آپ لوگ میر سے مقابلہ کے لئے ضرور کھڑے ہو جائیں ۔ اگر بی تہارے ہی ساتھ ہے اور سے بچ میں اسلام میں ہے تو بھر تہاری فتح ہے اور اگر وہ خدا نہیں ہے اور ایک عابر اور نا توان انسان ہے۔ اور سی سے فدائیں ہے اور سی کے جس پر آپ اور میں ہو سی بی تو خدا نعالے میری شیخ کا اور میر ہے ہو تھ بید وہ امر ظاہر کر د سے گاجس پر آپ اور کی قادر کہیں ہو سکیں ہو ساتھ سے تو خدا نعالے میری شیخ کا اور میر ہے ہو تھ بید وہ امر ظاہر کر د سے گاجس پر آپ لوگ قادر کہیں ہو ساتھ سے تو خدا نعالے میری شیخ کا اور میر ہے ہو تھ ہے دہ امر ظاہر کر د سے گاجس پر آپ کوگ قادر کہیں ہو ساتھ سے تو نو مواند کی سے تو خدا تھا ہے ہو تا ہو تا ہو گا ہو کہیں ہو ساتھ سے تو تو خدا تھا ہو تھا ہو تا ہو تھا ہو تا ہو ت

وأثبيدكالات اسلام مديم - عيم

کورشائع کردیں وی سنجا اور سنجول کا تعروار ہے۔ اس کے قبول میں صدسے زیادہ انکار کیا گیا گرائی اسی رسُول کو تاج عزت بہنایا گیا۔ اس کے غلاموں اور خادموں میں سے ایک میں ہوں جس سے خدا مکالمہ و مخاطبہ کرتا ہے اورجس برخدا کے غیبون اور نشانوں کا دروازہ کھولاگیا ہے۔ اسے نادانو! تم کفر کہو یا کچید کہو، تمہاری کفیر کی اس شخص کو کیا بروا ہے ہو خدا کے حکم کے موافق دین کی خدمت میں مشغول ہے اور لین پر خدا کی عنایات کو بارش کی طرح دیکھتا ہے۔ وہ خدا ہو مربم کے بیٹے کے دل پر اُتراس کا درجو در دور اور میں ہی برے دل پر اُتراس کا درجو سے دلوار برخی اور میں ہی بشر ہوں اور حس طرح دھوب دلوار برخی اور میں ہی بشر ہوں اور حس طرح دھوپ دلوار برخی ہوں اس ایسے ہم دونوں ان تجابیات سے اپنے نفس کی کوئی فراتی عزت نہیں نکال سکتے کیونکہ وہ تھی تق قاب کہر سکتا ہے کہ مجھ سے الگ ہو کر کھر دیکھ کہ تجھ میں کوئسی عورت ہیں۔

(تقبقة الوعي ١٤٢٠-٢٤١١)

مجیعے ضرانے اپنی طرف سے قوت دی ہے کہ میرے مقابل پر مباحثہ کے دفت کوئی پادری مظہ نہیں اسکت اور میرا رکوب میسائی ملما، پر خلانے ایسا ڈال دیا ہے کہ ان کو طاقت نہیں دہی کہ میرے مقابلہ بر آ سکیں بچ کہ خدانے مجعے رُوح القدس سے تائیز خش ہے اور اپنا فرشتہ میرے ساتھ کیا ہے اس لئے کئی پادری میرے مقابل پر آئی نہیں سکتا۔ یہ دہی لوگ ہیں ہو کہنے سنے کہ آنحفرت صلے الدعلیہ وسلم سے کوئی پادری میرے مقابل پر آئی ہیں گوئی ظہور میں نہیں آئی۔ اور اب بُلائے جانے ہیں پر نہیں آتے۔ اس کا بری بب کوئی معجزہ نہیں ہوا، کوئی ہیں خدالی دیا ہے کہ اس شخص کے مقابل پر بمیں بھر شکست کے اور کھی نہیں۔ ہے کہ ان کے دلوں میں خدالی دیا ہے کہ اس شخص کے مقابل پر بمیں بھر شکست کے اور کھی نہیں۔

اور مجھے اس خدائی تسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے کہ اگر کوئی سخت دل عیسائی یا ہندو یا آریہ میرے ان گذشتہ نشان سے جو روز روشن کی طرح نمایاں ہیں انکار بھی کہ دے اور مسلمان ہونے کے لئے کوئی نشان جاہے اور اس بارے ہیں بغیر کسی ہے ہورہ جست باذی کے جس میں بذیری کی بُو پائی جائے ، سادہ طور پر یہ اقرار بزرلید کسی افغار کے شائع کر دے کہ وہ کسی نشان کے دیجھنے سے گو کوئی نشان ہو لیکن انسانی عد قدر اسلام کو قبول کرے گا تو میں امید رکھتا ہوں کہ ایمی ایک سال پروانہ ہوگا کہ وہ نشان کو دیکھ سے گا گیونکہ میں اس زندگی ہیں سے نور لیتا ہوں ہو میر سے نیک متبوع کو میں ہے۔ کوئی نہیں جو اس کا مقابلہ کرسکے ۔ اب اگر عیسائیوں میں کوئی طالب حق ہے یا ہندوؤں اور میں سے سیائی کا متلاشی ہے تو میدان میں تنظے ادر اگر اپنے مذہب کو سیاسمجھتا ہے تو بالذان

نشان دکھلانے کے لئے کھڑا ہو جائے لیکن بیں پیشگوئی کرتا ہول کہ ہرگز ایسا نہ ہوگا بکہ بدندی سے بیکی در پیچ مشہول کا در پیچ مشہولی اُن کے لئے نیزہ نمین رسا در پیچ مشہولی اُن کے لئے نیزہ نمین رسا موجود نہیں جس سے دہ رُوحانی فیض پاسکیں اور فشانوں کے ساتھ جیکتی ہوئی زندگی حاص کرسکیں۔

دتماق القلوب مسلان اوّل دنول میں میرا بیر بھی خیال تھا کہ مسلانوں سے کبو کر میا بلہ کیا جائے کیو کہ مہا بلہ کہتے ہیں یک دو مرسے پر لعنت بھیجنا اور مسلمان پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ۔ گر اب بیؤ کہ وہ لوگ بڑے اعمارے مجھ کو کافر بمٹہ راتے ہیں او بھکم ششرع بہ سے کہ ہوشخص کسی مسلمان کو کافر بھہرادے اگر دہ تھی دیجیت کافر فر ہو تو دہ گفر اکٹ کہ اسی پر بڑا تا ہے بوکا فر تھم را تا ہے۔ اسی بنا دیر مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ جو لوگ

تجھ کو کا فریحظہ اِنے ہیں اور ابنار اور نسار رکھتے ہیں اور فتویٰ کفر کے بیشواہیں ، اُن سے مسابلہ کی در نواست کی۔

دایندشالات اسلام مستم

پہلے صرف اس وجہ سے ہیں فے مبالمہ سے اعراض کیا تھا کہ بیں جانتا تھا کہ مسلانوں سے ملاعنہ جائز نہیں گر اب مجھ کو بتلایا گیا کہ بومسلان کو کا فرکہتا ہے اور اس کو الی قبلہ اور کلمہ گواور عقائد اسلام کا معتقد پاکر بھر بھی کا فرکھنے سے باز نہیں آیا وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہے سو میں مامور بھوں کہ ایسے لوگوں سے بھا آئمۃ الشکھنے ہیں اور ختی اور مولوی اور محترف کہلاتے ہیں اور ابنار اور فیسار بھی لدکھتے ہیں ، مباہلہ کروں اور پہلے ایک عام عبلس ہیں ایک مفسل تقریم کے فریسے اُن کو دلائل سمجا دوں اور اسی مجلس ہیں اُن کے تھام الزامات اور شبہات کا جو اُن کے دل میں طعبان کر سے مباہلہ کروں۔

ر آئيندك لات اسلام م ٢٥٢ - ١٥٠١)

ان تمام مولولوں اور مفتیوں کی خدمت ہیں ہو اس عاجم کو جُر ٹی اختلافات کی دجہ سے یا اپنی نافہی کے باعدت سے کا فرطمہ اتے ہیں۔ عرض کیا جاتا ہے کہ اب میں خدا تعالیٰ سے مامور ہوگیا ہوں کہ تا میں آپ لوگوں سے مبابلہ کرنے کی درخواست کروں۔ اس طرح بدکہ اقرل آپ کو مجلس مبابلہ میں اپنے عقائد کے دلائل از روئے قرائن اور حدیث کے مشاؤل۔ اگر پھر بھی آپ لوگ تکفیر سے باز منر آویں تو اسی مجلس میں مبابلہ کروں سو میرے پہلے مخاطب میاں ازیر سین دہلوی ہیں اور اگروہ انگار کریں تو بھر بعد اس کے مشام مولوی صاحبان ہو تھے

کو کافر کھے اِنے اور مسمانوں میں سرگروہ سمجھ جاتے ہیں اور میں ان تمام ہزروں کو آئ کی تاریخ سے ہو دی ہے رہم بڑا کہ کار سے اور میں ان تمام ہزروں کو آئ کی تاریخ سے ہو دیا ہوں۔ اگر چار ماہ تک ان لوگوں نے مجھ سے بشرانطامتد رہا ہوں۔ اگر چار ماہ تک ان لوگوں نے مجھ سے بشرانطامتد رہا ہو گا۔ ہیں اول میچ بند متام بلے جا الزامات ہو میری نسبت ان لوگوں نے تائم کرکے موجب گفر قرار دیئے ہیں اس رسالہ میں ان کا ہجواب شائع کروں۔ لیکن بباعث بیار مہو جانے کا تب اور مزج واقعہ ہونے کے لئے ہی وہ مصمون ہر جوال سند اور مزج واقعہ ہونے کے لئے گا اگراس وقت کی وہ مصمون ہر جوال سند اور مزج کا آگراس وقت طبع ہوگیا ہو یا نہ ہوا ہو۔ لیکن یا د دہے کہ ہواری طوف سے یہ شرط صروری ہے کہ تکفیر کا فتوی لکھنے والوں نے ہو کھے سمجھا ہے اقل اس تحریر کی علمی طاہر کی جائے اور اپنی طرف سے دلائل شافیہ کے ساتھ والوں نے ہو کھے اس جو اگر باز فرآ ویل تو اسی مجلس میں مباہلہ کیا جا وے۔ اور مباہلہ کی اجازت کے ایک بارے میں ہوگا م الہی میر سے یہ ناذل ہوا وہ میر ہے ۔۔

تَظَمَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُعَلَّمًا - وَقَالُوا أَتَجَعُلُ بَيْهَا مَنْ يُّفْسِهُ بِيْهَا تَالَ إِنِيَ آعْلَمُ مَا لاَنْعَلَمُ وَ - قَالُوْ اِكِتَابُ مُمْتَلِي مِنَ الْكُفْرِ وَ الْكِذَبِ. شُلْ تَعَالَوْا تَدُوعُ اَبْنَلِهَ نَا وَ اَبْنَاهَ كُدُ وَ نِسَاءَنَا وَ نِسَاءَنَا وَ الْفُسَلَمُ وَ الْمُؤْمِنَ وَ الْمُعَالِمُ الْمُنْ وَالْمُ اللَّهُ وَ الْمُعْمَ

نَبْتَهِنْ فَنَجْعَل لَعْنَةَ اللهِ عَلَى ٱلْكَاذِيبِينَ •

یعنی خدا کنا لی نے ایک معلم نظر سے تجھ کو دمیکھا اور اجھن لوگوں نے اپنے دلول میں کہا کہ اے خدا کیا آئی خدا کیا تھا کی نے انگو جواب خدا کیا تو زمین پر الیسے شخص کو قائم کر دھے گا کہ جو دنیا میں فساد بھیلا دے۔ توخدا تعالیٰ نے انگو جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اور ان لوگوں نے کہا کہ اس شخص کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو کذب اور کفر سے بھری ہوئی ہے سوائن کو کہدے کہ آئر ہم اور تم معہ اپنی عور توں اور بیٹوں اور بیٹوں اور بیٹوں اور بیٹوں کے مبا بلد کریں۔ پھران پر لعنت کریں جو کا ذب ہیں۔

يدوه اجازت مبابله بب بواس مابن كودى كئى-

د أينذ كمالات اسلام الم ٢٦٠-٢٦٢)

اب اسے مخالف مولولو! اور سجادہ نشینو اا ہی نزاع ہم میں اور تم میں مدسے نیادہ بڑھ گئی ہے اور شاید گئی ہے اور شاید گئی ہے اور شاید اور شاید اور شاید اور شاید اور شاید اس دقت میاد ہزاد سے نیادہ نہ ہوگی۔ تاہم لیقبنا سمجھ کہ بیر ضدا کے ایم کا لگایا ہوا پودا ہے مدا اس کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ وہ دافئی نہیں ہوگا جب تک اس کو کمال کے شہیع وے اور دواں

کی آبیاتی کرے گا اوداس کے گرداحاطہ بنائے گا اور تعب انگیز ترقیات دے گا. کیا تم نے کچھ کم ذور گایا۔ لیس اگر یہ انسان کا کام ہوتا تر کھی کا یہ درخت کاٹا جاتا اور اس کا نام د نشان بانی نہ رہتا۔

اسی نے مجھے مکم دیا ہے کہ ناجن آپ لوگوں کے سامنے مباہلہ کی در مواست بدین کردں۔ تا ہو راستی کا دسمی ہے دہ عذاب کے اندھیرے ہیں ہے کہ خاسمی کا در مذہبا کا کہ کسی پر بدر کھا کروں عبدالحق غزنوی تم امرتسی کی اور مذہبا کا کہ کسی پر بدر کھا کروں عبدالحق غزنوی تم امرتسی کی اور مذہبا کا کہ کسی پر بدر کھا کروں عبدالحق غزنوی تم امرتسی کے ہیں سنے مجھے سے مباہلہ ہوا۔ گر میں مدت تک اعراض کرنا دہا۔ آخراس کے تہذیت اصراد سے مباہلہ ہوا۔ گر میں من سنے مان کو گئی بدر عالمنہیں کی لیکن اب میں بہت سنایا گیا اور دکھ دیا گیا۔ مجھے کا فر معہال گیا۔ مجھے کا فر معہال کیا۔ مجھے کا فر معہال کیا۔ میں ان کے اشہادوں کی اس من نفرین کے ساتھ بھادا گیا۔ میری تکفیر پر آپ لوگوں میں نفرین کے ساتھ بھادا گیا۔ میری تکفیر پر آپ لوگوں نے ایسی کمربانہ میں کہ گویا آب کو کچھ بھی شک میرے گفرین نہیں۔ ہر کیا۔ نے مجھے گائی دینا اجم نظیم کا موجب سمجھا اور میرے پر لعنت سے بھی شک میرے گفرین نہیں۔ ہر کیا۔ نے مجھے گائی دینا اجم نظیم کا موجب سمجھا اور میرے پر لعنت ہے بھی شک میرے گفرین نہیں۔ ہر کیا۔ نہ میں نفرین کے مقابل کھڑا ہوں سکتا ہے جا ہے گیا ایک درق متام دنیا کا مقابلہ کرے گا ؟ کیا ایک دروقگو کی ایک ویت ایک دروقگو کی دیا دروقگو کی دیا ایک دروقگو کی دیا دروقگو کی دیا دروقگو کی دیا دروقگو کی دیا دیا دروقسی ہیں ؟

سویقین مجھو کہ تم مجھ سے تہیں بلکہ خداسے لا رہے ہو۔ کیا تم خوشبو اور بداؤ بیں فرق نہیں کر سکتے کیا تم سچائی کی شوکت کو نہیں دیکھتے . بہتر تھا کہ تم خدا نعالیٰ کے سامنے روتے اور ایک ترسال اور سراسال دل کے ساتھ اس سے ہمری نسبت مالیت طلب کرتے اور پھریقین کی ہیروی

كية مذشك اور ويم كى-

سواب اُکھو اور مباہلہ کے لئے تیار ہوجاؤ۔ تم سُن چکے ہوکہ میرا دعویٰ دوباتوں پرمبنی کھا۔
اوّل نصوص قرآئید اور صدینٹید پر۔ دوسرے المهامات المہید پر۔ سوتم نے نصوص قرآئید و صدینٹید کو قبول
مذکیا اور خداکی کلام کو یُول ٹال دیا جبسا کہ کوئی تنکا قوا کر پھینک دے۔ اب میرے بنا دعویٰ کا
دومراشق باتی رہا۔ سویں اس ذات قادر غیورکی آپ کوقسم دینا ہوں جس کی قسم کو کوئی ایمان دار
دو تہیں کرسکنا اکداب اس دوسری بنا رکی تصفید کے لئے مجھ سے مباہلہ کر لو۔

ادر یول، بوگا کہ نادر کے ادر مقام مباہلہ کے مقرر ہونے کے بعد میں ان تنام المهامات کے پرجہ کو بو کھے ہوں کا میں اللہ اللہ اللہ اللہ میں معاصر ہوں گا ادر دعا کروں گا کہ یا اللہ یا اگر میں

الملات جوميرے الله ميں ہيں ميرا ہى افترار ہے اور توجا نما ہے كہ ميں فيان كو اپنى طرف سے بتا لیا سے یا اگریشیطانی وساوس ہیں اور تیرے الہام نہیں تو آج کی تاریخ سے ایک برس گذرنے سے پہلے مجھے دفات دے یا کسی ایسے مذاب میں مبتلا کرجرموت سے بدتر ہو اور اس سے رہ فی عطانہ کم جبتک کہ موت آجائے تا میری ذکت ظاہر ہو اور لوگ ہو میرے نشنہ سے کے جائیں کیونکہ میں نہیں عامناكه ميرے سب سے تيرے بندے فقنہ اور ضلالت ميں پاي اور ايسے مفترى كا مرنا ہى بہتر ہے۔لیکن اے خدائے علیم و خبیر اگر تو جانبا ہے کہ بیر تنام الہامات بو میرے اکت میں ہیں تیرے ہی البام ہیں اور تیرے مُنكی باتیں ہیں تو ان مخالفول كو جواس وقت ماضر ہیں ايك سال كے عصدتک بنهایت سخت دُکه کی مارهی مبتلا کر، کسی کو انرها کدیماود کسی کومیدوم اورکسی کومغلوج اودکسی کو مجنون ادرکسی کو مصروع ادرکسی کو سانب یا سگ دیوانه کا شکار بنا اورکسی کے مال پر آفت نازل کر ادرکسی کی جان یہ اورکسی کی عزت پر اورجب میں یہ دعا کر حکول تو دونوں فراتی کہیں كدامين- الياسى فراتي ان كى جاعت مي سے مرايك شخص جومبا بلد كے لئے حاضر موجناب اللي میں یہ دسا کرے کہ اے خدائے علیم وجیر ہم اس شخص کوحیں کا نام غلام احدید ، ورحقیقت كذاب اورمفترى سے اور كافر جانتے ہيں۔ ليس اگر يرشخص در حقيقت كذاب اور مفترى اور كافر اور بےدین ہے ادراس کے برا آبام تری طون سے نہیں بلکہ ایٹا ہی افتراہے تواس امت مرحورہم یراصان کے اس مفتری کوایک سال کے اندر بلاک کر دے تا لوگ اس کے فتنہ سے امن میں أَجامَي اوراكريمفترى نبين اورترى طرف سے ب اوريه عام الهام تير بى منه كى ياك بالين ہیں تو ہم پر جواس کو کا فراور کذاب مجھتے ہیں، دکھ اور ذکّت سے بعرا ہوا عذاب ایک برس کے اندر نازل کر اورکسی کو اندها کر دے اورکسی کو مجذوم اورکسی کو مفلوج اورکسی کو مجنون إورکسی کو مصروع اورکسی کو سانب یا سک دلوانه کا شکار بنا اورکسی کے مال پر اُ فت نازل کر اور کسی کی جان پر اورکسی کی عزت پر- اورجب میر دعا فراتی تانی کریکے تو دونول فراتی کہیں کہ آبین-اور یادرے کراگر کوئی شخص مجھے کذاب اور مفتری توجانتاہے گر کا فرکھنے سے بر بمیز رکھتا ہے تو اس کو اختیاد ہوگا کہ اپنی دعائے مباہلہ میں صرف کذاب اورمفتری کا لفظ استعمال کرسے جس ہے

ادراس مباہلے بعد اگر میں ایک سال کے افرد مُرگیا یا کسی ایسے عذاب میں مبتلا ہوگیاجس میں مبان کی کا خدت میں میں کے اللہ میں کے کا ادر میں ہمیشہ کی لعنت میں کے کا در میں ہمیشہ کی لعنت

کے ساتھ ذکر کیا جاؤں گا اور میں ابھی لکھ دیتا ہوں کہ اس صورت میں مجھے کا ذب اور مورد لعنت البی یقین کرنا جا ہئے اور بھر اس کے بعد میں دجال یا ملعون یا شیطان کہنے سے ناراض نہیں اور اس کے بعد میں دجال یا ملعون یا شیطان کہنے سے ناراض نہیں اور اس لائق ہول گا کہ ہمیشنر کے لئے لعنت کے ساتھ ذکر کیا جاؤں اور اپنے مولا کے فیصلہ کو فیصلہ ناطق سمجھوں گا اور میری بیروی کرنے والا یا مجھے احجا اور صادق تجھنے والا ضرائے قرکے نبچے ہوگا۔ بس اس صورت میں میرا انجام نہایت ہی بد ہوگا جیسا کہ بدذات کا ذلول کا انجام نہوتا ہے۔

لیکن اگر خدانے ایک سال تک مجھے موت اور آفات برنی سے بچا کیا اور میرے مخالفول پر فہراور غضب اللی کے آثاد فل ہر ہو گئے اور ہر یک ان میں سے کسی نہ کسی بلا میں مبتلا ہوگیا۔ اور میری بددعا نہا ہے گئا اور پیر روز کا حجلاً!

میری بددعا نہا ہے جیک کے ساتھ فل ہر ہوگئی تو دُنیا پر محق ظل ہر ہو جائے گا اور پیر روز کا حجلاً!

درمیان سے اُکھ جائے گا۔ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ بیں نے پہلے اس سے کسی کلمہ کو کے حق میں بددعا نہیں کی اور صبر کرنا رہا۔ مگر اس دوز خدا سے فیصلہ جا ہوں کا اور اسی کی عصمت اور عزت کو کرنے میں کا دامن پکڑوں گا کہ تاہم میں سے فراتی ظالم اور دروغگو کو تباہ کرکے اس دین متبین کو شریروں کے فتنہ سے بحالے۔

میں بیکھی مٹرط کرتا ہوں کہ میری دُعاکا اٹر صرت اس صورت میں سمجا سائے کہ جب تشام وہ
لوگ ہو مباہلہ کے مبدان میں بلقابل آویں ، ایک سال تک ان بلاؤں میں سے کسی بُلا میں گونستار ہو
جائیں اگر ایک بھی یا تی رہا تو میں اپنے تنہیں کا ذب بمجھوں گا اگرچہ وہ ہزار ہوں یا دو ہزار اور پھر
ان کے انفے پر تو بہ کروں گا اور اگر میں مُرگیا تو ایک بھیب کے مرنے سے دُنیا میں مضفر اور آرام ہو
جائے گا۔ میرے مباہلہ میں یہ مشرط ہے کہ اشخاص مندرجہ ذیل میں سے کم سے کم دس آدمی حاضر ہوں
اس سے کم نہ ہوں اور حس قدر زیادہ ہوں میری خوشی اور مراد ہے۔ کیونکہ بہتوں برعذاب المنی کا محیط ہو
حیانا ایک ایسا کھلا کھلا نشان سے ہوکسی پرمشنیہ نہیں رہ سکنا۔

گواہ دہ اسے زمین اور اسے آسان کہ خداکی لعنت اس شخص بے کہ اس دسالہ کے پہنچنے کے بعد من مباہلہ میں معاصر ہو اور نہ تکفیر اور تو بین کو کھوڑے اور نہ تفسطا کرنے والوں کی مجملسول سے الگ ہور اور اسے مومنو ا برائے خدائم سب کہوکہ آمین ۔ مجھے افسوس سے بیر بھی لکھنا بڑا کہ آج تک ان ظالم مولولوں نے اس صاف اور سیدھے فیصلے کی طرف رُخ ہی نہیں کیا تا اگر میں اُن کے خیال میں کا ذب بھا تو احکم الحاکمین کے حکم سے اپنی سزاکر پہنچ جاتا۔

( الخام أكتم صلا - على

ین کا تی مقدار دیکھنے کے بعد سبالیہ کی رسم کو اپنی طون سے ختم کر بیکا ہوں الیکن ہرایک ہو تھے اور سے موقود کے بادہ میں سیرا کنڈ ہے اور ہیرے دعویٰ مسیح موقود کے بادہ میں سیرا کنڈ ہے ہے اور ہیرے دعویٰ مسیح موقود کے بادہ میں سیرا کنڈ ہے ہے اور ہو گھے نے خدالفالے کی طرن سے دحی ہوئی اس کو میرا افتر ارخیال کرتا ہے وہ خواہ مسلمان کہلاتا ہو یا مبندویا آرمیر یاکسی اور مذہب کا پابند ہو اس کو بیرحال اختسیاد ہے کہ ابنے طور پر تھے مقابل پر دکھ کر تحریری مبا بلہ شائع کرے لینی خدا تعالیٰ کے سامنے یہ اقراد بیند اخبادوں میں شائع کرے کہ میں خواہ کہ تا ہوں کہ تھے یہ بھیرت کابل طور پر حاصل ہے کہ بیر شخص داس جگہ تھے اور بیرانام کی میں ہو مسیح ہو تو و کا دعویٰ کرتا ہے در صحیقت گذاب شخص داس جگہ میں سے بعض اس نے اس کتاب میں کھے ہیں یہ خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ مب ساتھ مفتری اور گذاب اور درخال سمجھنا ہوں۔ لیس اے نفدائے قادر اگر تیرے نزدیک بیشخص مادی ساتھ مفتری اور گذاب اور درخال سمجھنا ہوں۔ لیس اے نفدائے قادر اگر تیرے نزدیک بیشخص مادی سے اور گذاب اور درخال کو در زاس کو عذاب میں مبتلا کر۔ آئین۔

ہر ایک کے لئے کو کی تازہ نشان طلب کرنے کے لئے یہ دروازہ کھٹا ہے اور میں اقسراد کرنا ہول کہ اگر اس دعائے مبابلہ کے بعد جس کوعام طور پرشتہر کرنا ہوگا اور کم سے کم نبین نامی اخبادوں میں درج کرنا ہوگا ۔ الیساشخص جو اس نصر کے کے ساتھ قسم کھا کر مبابلہ کرے اور اسانی عذاب سے محفوظ ہے تو بھر میں خداکی طوف سے نہیں ہوں ۔ اس مبابلہ میں کسی مبعاد کی صرورت نہیں ۔ یہ مشرط ہے کہ کوئی ایسا امر نازل ہوجس کو دل محسوں کرلیں ۔

وحقيقة الوحى مد ١٩٠٠)

جب سے فدانے مجھے میرے موٹود اور مہدی معہود کا خطاب دیا ہے میری نسبت ہوش اور فضنب ان لوگوں کا جرایت نہیں مسلمان قرار دیتے ہیں اور مجھے کا فرکھتے ہیں انتہارتک پہنچے گیا ہے۔ پہلے میں نے صاف صاف اولہ کتاب المداور حدیث سے اچنے دعویٰ کو ثابت کیا۔ گرقوم نے دانستہ ان الاکل سے مُنہ بھیر لیا اور بھر میرے فدانے بہت سے آسانی نشان میری تا مید میں دکھلائے گرقوم نے ان سے بھی کچے فائرو نہ اُنٹایا اور بھراُن میں سے کئی لوگ مبابلہ کے لئے اُن فی اور بعض نے علاوہ مبابلہ کے لئے اُنٹے اور بعض نے علاوہ مبابلہ کے الہام کا دعویٰ کرکے بیر بیشکوئی کی کہ فلال سال یا کچھ مدت تک ان کی زندگی میں خود ہلاک ہو گئے۔ گم

تہا بت افسوس ہے کہ قوم کی پھر بھی آنکھ ندھنی اور انہوں نے پیرخیال ندکیا کہ اگر بیر کارد بار انسان کا ہوتا تُومِرايك يبلو سے وہ مخلوب نہ ہونے ۔ قرآن شرلیب اُن کو چھوٹا مٹیرانا ہیے۔ معراج کی حدیث اور صدیت امامكمد صفكدان كو عمونا تهمراتي ہے۔مباہوں كا انجام ان كو حجونا عظم انا ہے. بيران كے الحقد بي کیا ہے ہوخدا کے اس فرستادہ کی دلیری سے تکذیب کر رہے ہیں ہوتقریباً چھبنیں برس سے ان کو تق اور داستی کی طرف بگارہ ہے کیا اب تک انہوں نے آیہ کمیر یُصِت کُشْرَ بَدْعَنَ الَّذِن یٰ یَعِدہُ کُشُر کامزہ نہیں جیکھا۔ کہاں ہے مولوی غلام وسنگریوس نے اپنی کتاب نیض رحانی میں میری ہلاکت کے لئے بردُما کی تھتی اور مجھے مقابل پر رکھ کر بھٹوٹے کی موت چاہی تھتی ؟ کہاں ہے مولوی بڑاغ دین جمول والاجس ف الهام كے دعوے سے ميرى موت كى خبر دى تقى اور حجه سے مبابلد كيا تقا ؟ كهال سے فقير مرزا بواپنے مربدوں کی ایک بڑی جاعت رکھتا تفاحیس نے بڑے زور تفور سے میری موت کی خبردی تھی۔ اورکہا تھا کہ مرکش یہ سے خدانے مجھے خبر دی ہے کہ بیٹخص مفتری ہے گٹندہ دمصنان تک بمری ذندلی میں بلاک ہوجائے گا۔ لیکن جب رمصان آیا تو بھر آپ ہی طاعون سے بلاک ہوگیا۔ کہاں ہے معداللہ لدھیا نوی بھس نے مجھ سے مباہلہ کیا تھا اور میری موت کی خبر دی تھتی۔ اُنٹر میری زندگی میں ہی طاعو سے ہلاک ہوگیا۔ کہاں ہے مولوی محی الدین لکھوکے والا ؟ حبس نے مجھے فرعون قرار دے کراپنی زندگی یں ہی میری موت کی خبر دی تقی اور میری تیا ہی کی نسبت کئ اُور الهام شائع کئے تھے۔ آخر وہ مجی میری زندگی میں ہی دنیا سے گذرگیا۔ کہاں سے بالوالئی خشش صاحب موُلفت عصائے موسی اکونٹنٹ لاہور ہوس نے اپنے تمیں موسی قرار دے کر مجھے فرعون قرار دیا مقا اور میری نسبت اپنی زندگی میں ،ی طاعون سے بلاک ہونے کی پیشکوئی کی تھتی اور میری تباہی کی نسبت اُور بھی بہت پیشگوئیال کی تھیں أتخر ده بھی میری زندگی میں ہی اپنی كماب عصائے موسلی پر حجوث اور افتراء كا داغ لگا كرطاعون كی موت سے بعد حسرت مرا- اور ان تمام لوگوں نے بیا الکر میں اس آیت کا مصداق موجاؤں کر إن يُّكُ كاذِبًا فَعَلَيْهِ كِلنَّهِ لَكِن وه آب بى اس آيت ممدود كا مصداق بوكر بلاك بوك اور مزان أن كوبلاك كركے فيه كواس آيت كا مصداق بنايا- وَإِنْ يَنْكُ صَادِقًا يُصِينَكُمْ اَنْضَ النَّبني يَحِدُ كُمْرُ كِيا ان تمام ولائل سے خدا تعالے كى تُجَّت يُورى نہيں ہوئى ۔ گرضرور مخاكر مخالف لوگ انکارسے پیش آتے۔ کیو کر پہلے سے لینی آج سے پیس بس پہلے بابین احمد بر میں خدا کی بد بیشگوئی موجودہے۔ رُنیا میں ایک ندیم آیا پر رُنیا نے اس کو قبول پنر کیا لیکن خدا اُسے قبول كرے گا اور براے زور آور ملول سے اس كى سچائى ظل بركر دے گا۔ سوہم ايمان

ر کھتے ہیں کہ خدا اپنے تعلوں کو نہیں ر د کے گا اور نہ لبس کرے گا جب نک کہ رُنیا پر مبری سچائی ظاہر منر ہوجائے۔

نیکن آج هارمئی شدوله میرے دل میں ایک خیال آیا ہے کہ ایک آورطراتی قبصلہ کا ہے شاہر کوئی خداتن اس سے فائدہ اُتھافے اور انکار کے خطرناک گرداب سے نکل آوے اور وہ طربی بیر ہے کہ میرے مخالف منکروں میں سے بوشخص اشد مخالف ہوا در تھے کو کا فراور کدّاب سمجھنا ہو۔ وہ کم سے کم وس نامی مولوی صاحبول یا دس نامی رسیول کی طرف سے منتخب ہو کر اس طور سے مھے سے مقابلہ کرے جود وسخت بیمارول پریم دونول این صدق وگذب کی آزمائش کریں۔ بعنی اس طرح پر کہ دوخطرناک بہار لے کر جوجدا مبدا بیاری کی قسم میں مبتلا ہول قرعہ اندازی کے ذریعے سے دونول بیاروں کو اپنی اپنی دعا کے لئے تقسیم کرلیں ۔ پیرحس فراتی کا بیمار بنگی احتیا ہو جاوے یا دوسرے ہیار کے مقابلہ براس کی عمرزبادہ کی حباوے، وہی فراتی سیاسمجا جا وے۔ بیرسب کھ المد نعالیٰ کے اخت بیار میں ہے۔ اور میں سے الدتفالی کے وعدہ مرجرومہ کر کے برخبر دیا ہوں کہ جو بیمار میرے حصر نین آ دے گایا تو خدا اُسے بیکی صحت دے گا اور یا برنسبت دو سرے بیرد کے اس کی عمر بڑھا دے گا اور ہی ام میری سچائی كاكواه بوگا- اوراگر ايسانه بهوا تو بهريه مجمو كه سي خدا نفداك كي طريت سينبي ليكن بير مشرط بهو كي كه فردان مخالف بومیرے مقابل پر کھڑا ہوگا وہ نود اور ایسا بی دس اور مولوی یا دس رئیس ہواس کے ہم عقیدہ ہوں بیرشا نع کر دیں کہ درحالت میرے غلبہ کے وہ میرے یہ ایمان لالمیں گے اور میری جاعت میں داخل ہوگ اور بدا قرار تمن نامی اخبارول میں ٹ تُع کرانا ہوگا۔ ایسا ہی میری طرف سے میں بہی سندا تُعاہول گی۔ اس قتم کے مقابلہ سے قائمہ بر ہوگا کہ کسی خطرناک بیاری جرابنی زندگی سے فربید ہوچکا ہے۔فدا لغالے جان بچائے کا اور احیائے موتی کے رنگ میں ایک نشان ظاہر کرے کا اور دوسرے بیرکہ اس طورسے برتھ المے ارام اورمہولت سے نبصلہ ہو جائے گا۔

والشه لام على صن البع العدى

مرزاعلام احمرقادیانی کے موفود مارمخارمی

(چیشمار معرفت مایترانی)

یں نے حضرت شیخ الکل صاحب اور ان کے شاگردول کی ذبان درازی ل پر بہت صبر کیا۔ اور ستایا گیا اور آپ کو روکن رہا۔ اب میں مامور ہونے کی دجہ سے اس دعوت المدکی طرف شیخ الکل صاحب

اور ان کی جاعت کو کیل تا ہوں اور لیتین رکھتا ہوں کہ ضرائے تعانی اس زاع کا آپ فیصلہ کر دے گا۔
وہ دلول کے خیالات کو جانچتا اور سینول کے حالات کی پرکھتا ہے اور کسی سے دلا زار ذیادتی اور جہریات،
پلسند انہیں کرتا۔ وہ لاپواہ ہے۔ متنی دہی ہے جو اس سے ڈرسے اور میری اس بیس کی کسرخان ہے
کہ اگر کوئی مجھے گتا کہے یا کافر کا فراود و حال کر کے پکانے۔ در تقیقت تقیقی عود پر اف ن کی کیا عزت ہے
صرف اس کے نور کے پر توہ پرٹے مے عزت حاصل ہوتی ہے۔ گروہ کھ پر دافنی انہیں اور میں اس
کی نگاہ بیں بڑا ہوں تو بھر گئے کی طرح کیا ہزاد درجد گتوں سے بر تر ہوں ہ

گر مفدا از بندهٔ خوشنود نیست بی ایسی جود نے پواد مردود نیست کرسگ نفس دنی دا بیدوریم بی از سگان گرتیب با بیم کمتریم ایسی نفس دنی دا بیدوریم بی از سگان گرتیب با بیم کمتریم ایسی خدا اے طالبان دا دمین بی ایک جبر نو حسالم کایم ما بیر در دو عسالم کایم ما منتی و عسالم جمله در شود و شر اند بی طالبانت در مق م دیگراند بیس سیک و افواد می بخشی بدل بی دال دار دا میگذاری بی بیل بیسی میشیم و گرمش د دل نه توگیرد ضیاد میشیم و گرمش د دل نه توگیرد ضیاد

غرض خدا در فدوی میری بناه بے اور بین تنام کام این اسی کو مونینا ہول: ورگا لیوں کے عوض میں گا لیال نہیں دینا چاہٹنا اور منر کچھ کہنا چاہٹنا ہول . ایک بی ہے جو کہیںگا ۔ افسوی کدان ولوں نے تقور کی سی بات کو بہت دُور ڈال دیا اور خدا تعالے کو اس بات پرت در نہ سمجھا کہ ہو جا ہے کہ سے اور میں کو جا ہے مامود کر کے بھیجے ۔ کیا انسان اس سے اواسکتا ہے یا آدم زاد کو اس پر اعتراض کرنے کا حق پہنچتا ہے کہ قونے ایسا کیوں کیا ، ایساکیوں انہیں کی

رأساني فيصد صهر ٢٥-١٥)

افسوس ان لوگوں کی حالتوں پر ان لوگ ل نے خدا اور رسول کے فرمودہ کی کچھ بھی عزت نہ کی۔
اورصدی پر بھی مترہ برس گذر گئے۔ مگر ان کا مجارہ اب تک کسی غاد میں پاسٹیدہ بیا ہے۔ بھی سے یہ لوگ کیون مُخل کرنے ہیں۔ اگر خدا نہ چا ہتا تو میں نہ آتا۔ بعض د فعہ پر میرے دل میں بیر بھی خیال آیا کہ میں ور فوامست کرول کہ خدا مجھے اس عہدہ سے علیا مدہ کرے در میری جگ کسی اور کو اس خدمت سے حماز فرمائے۔ بھر ساتھ ہی میرے دل میں بیر ڈالا گیا کہ اس سے فریارہ کوئی اور سخت

کناه نهبیر که میں خدمت مبرد کرده میں بزدلی خاہر کردل تیس قدر میں پیچھے ہٹنا یہ بنتا ہوں اسی قدر خدا تعا مع کھنے کہ آگے ہے آتے۔ سے برای دان کوئی کم گذرتی ہے جس میں تھے بدنسل نہیں دی جاتی كمين تيرے ساتھ ہول اور ميري آس في فرمين تيرے ساتھ ہيں اگر پير جولوگ ول كے ياك بين مرف مے بصر خدا کو مکیسیں گے سکن مجھے اسی کے مُنہ کی قسم ہے کہ میں اب بھی اس کو دیکھ رہا ہول۔ دُنیا مح کونس بہجانتی لیکن دہ تھے ہو نا ہے جس نے تھے بھیے ہے۔ بدان لوگوں کی غطی ہے اور سرمر برقسمنی ہے کہ میری تب ہی جا سنتے ہیں۔ ہیں ، و درخت ہون حس کو مالک خنیقی نے اپنے اپنے سے لگایا ے۔ برشخص مجھے کا ثنا جا بہتا ہے اس کا نتیجہ بجاً اس کے کھے نہیں کہ وہ فارون اور بہودا اسکر لوطی اور الوحهل كے نصیب سے کھے حصة لبینا جا بتنا ہے۔ ہیں ہر روز اس بات كے لئے چشم يُر آب ہول كه كوئي ميدا یں نکے اور منہاج نبوت پر مجھ سے فیصلہ کرنا میاہے۔ پھر دیکھے کہ ضداکس کے ناختہ سے مگرمبدان میں نکان کسی مختن کاکام نہیں ال علام وسنگیر ہمارے ملک پنجاب میں کفر کے اشکر کا ایک سیاجی ت بو کام آیا۔ اب ان لوگوں میں سے اس کی مشل بھی کوئی ٹھین محال اور فیرممکن ہے۔ اے لوگر! تم یقیناً معجود مرے اللہ وہ اللہ علی اللہ وقت تک ہے ۔ وقارے کا الم تہارے مرد اورانباری فرق اور تمبارے بوان ،ور بہارے بوڑھے اور تہارے کھوٹے اور ننہارے بڑے سب س کرمیرے بلاک کرنے کے لئے دعائیں کریں۔ یہاں تک کہ سجدے کرتے کاک گل جائیں اور ہی کھ شل ہو جائیں تب بھی خدا ہرگز متہاری دُعا نہیں سُنے گا اور نہیں اُ کے گا جب تک وہ اپنے کام کو بُورا مذکر ہے۔ اوراگر نسانوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ ہو تو خدا کے فرشتہ میرے ساتھ ہوں گے اور اگر م گاہی کو چھیا أو فرق یب ے كر پھر مبے لئے گوائ دیں۔ ليس اپني جانوں يرفقهم مت كرو كا أول كے أور مُنه ہونتے ہیں اور صاد تول کے اُور۔ خداکسی ام کو بغیر فیصد کے نہیں چھوڑ تا میں اس زندگی پر لعنت بھیجنا ہوں۔ و جھوٹ اور افتراء کے ساتھ ہو اور نیز اس حالت یہ کھی کر مخبوق سے ڈر کر بناتی کے ام سے کنارہ کنی کی جائے۔ وہ خدمت ہوعین وقت یہ خداوندت دیر نے میرے سیرد کی ہے اوراس کے لئے مجھے پیدا کیا ہے برگز ممکن نہیں کہ میں اس میں مستی کروں اگرچہ آ فتاب ایک طرف مے اور تمين ايك طرف سے بانم ل كون عابين ، أن ن كيا ہے مف ديك كيرا ، وربشر كيا ہے محف إيك صفح ليس كيونريس عي وقيوم ك علم كوريك كيرات يا أيك مضغرك فيدان دول بس طرح خدا في يهيد ما فورين ور مكذّ بن مين آخ ايك ون فيسند روبا-اسى طات وه .س وقت بهى فيصله كرے كا- خدا كے المويل کے اُٹ کے لئے بھی ایک موسم ہوتے ہیں اور میر جانے کے سٹے بھی ایک موسم۔ نیس بُفایڈ سجبو کہ ہن بدوسم

أيابول اور مذبيعوم جاول كانفداس من لاواية تهارا كام نهي كر مجع تباه كردو-

(صنبيمة تحفه كولاديه ١٢-١٦)

بهم الداريم في المحمدة ونعلى على رموداكديم في المحمدة على رموداكديم

اے علمائے قوم ہو میرے مکذب اور مُفقر ہیں یا میری نسبت متذبذب ہیں آج ہیر میرے دل ہیں فیال آیا کہ میں ایک مرتبہ میر آپ صاحبول کی خدمت میں مصالحت کے لئے در فواست کر دل مصالحت سے میری یہ مراد نہیں ہے کہ آپ صاحبول کو اپنا ہم عقیدہ بنانے کے لئے مجبور کروں یا اپنے عقیدہ کی نسبت اس بھیرت کے مخالف کوئی کمی بلیٹی کروں ہو خدانے مجھ کو عطا فرائی ہے بلکہ اس جگہ مصالحت سے صرف یہ مواد ہے کہ فریقین ایک پختہ مہد کریں کہ وہ اور متام وہ لوگ ہو اُن کے زیر اثر ہیں، ہرایک قدم کی سخت زبانی سے باز رہیں اور کسی تحرید یا اشارہ کنایہ سے فراتی مخالف کی عزت پر حمد نہ کریں اور اگر دونوں فراتی میں سے کوئی صاحب ایسے فراتی مخالف کی مجلس میں جائیں تو جیسا کہ شوا تہذیب کریں اور شائٹی ہے، فراتی میں مائیں تو جیسا کہ شوا تہذیب اور شائٹی ہے، فراتی میں مائیں تو جیسا کہ شوا تہذیب اور شائٹی ہے، فراتی میں مائیں تو جیسا کہ شوا تہذیب اور شائٹی ہے، فراتی فی مداوات سے پیش آئیں

## المشتهر

## میرزاخام احد اذت دبان ۵٫۱۰۵ سامه

رتبليغ دمالت جلد دمم مستقي

یں دوبارہ سی کے طالبوں کے لئے عام اعلان دہتا ہوں کہ اگر وہ اب بھی نہیں کھے تو نئے سرے اپنی تسلی کر لیس اور یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ سے چھ طور کے نشان میرے ساتھ ہیں:-

روں اگر کوئی مولوی عربی کی بلاخت نصاحت میں میری کتاب کا مقابلہ کرنا جاہے گا قروہ دلیل ہوگا ۔ اگر کوئی مولوی عربی کی بلاخت نصاحت میں میری کتاب کا مقابلہ کرنا جاہے گا قروہ اس دلیل ہوگا ۔ میں ہرایک متابل پر کوئی دسالہ بالتزام مقدار نظم و نشر بنا سکے اور ایک مادری ذبان والا ہو عربی ہو قدم کھا کر اس کی نصدی کوئی کے تو میں کا ذب ہوں۔

دوم. ادر اگرید نشان منفورند ہو تو میرے مخالف کسی صورة قرآنی کی بالمقابل تغییر بنا دیں اینی دوہوں لیک جگر پیٹر کر بطور فال قرآن مشریف کھولا جائے ادر بہلی سات آیتیں جو شکلیں۔ ان کی تغییر میں بھی عربی میں تکھوں ادر میرا مخالف بھی لکھے۔ بھر اگر میں حفائق ومعادف کے بیان کرنے میں صریح خالب نہ دموں قومیر بھی میں مجودہ بول۔

معوم ۔ اور اگریہ نشان میم منظور نہ ہو تو ایک سال تک کوئی مولوی نامی مخالفوں بیں سے میر پاس مہے۔ اگر اس عرصہ بیں انسان کی طاقت سے برتر کوئی نشان مجھ سے ظل ہر نہ ہوا تو پھر مبھی میں مجموٹا ہوں گا

چہارم ۔ اوراگریہ بھی منظور مذہو تو ایک تجربز بہ ہے کہ بعض نامی مغالف استشہاد دے دیں کہ اس ناریخ کے بعد ایک سال تک اگر کوئی نشان ظاہر ہو تو ہم تو بہ کر لیس کے اور مصدق ہو جائیں گے پس اس است ہاد کے بعد اگر ایک سال تک مجد سے کوئی نشان ظاہر مذہوا جو انسانی طافتوں سے باہ تر ہو خواہ پستیکوئی ہویا اور تو بیں اقراد کروں گا کہ بیں جھوٹا ہوں۔

ینجی ۔ اور اگریہ بھی منظور مذہو توشیخ محرصین بطانوی اور دو مرسے نامی مخالف مجدسے مباہلہ کرلیں۔ پس اگر مباہلہ کے بعد میری بدرعاکے اثر سے ایک بھی خالی دیا تو میں اقراد کروں کا کہ میں مجنوٹا ہوں۔ یہ طراق فیصلہ ہیں ہو میں نے بیش کئے ہیں اور میں ہرایک کو خدا تعالے کی قسم دیتا ہوں کہ اب سیتے دل سے ان طرایقوں میں سے کسی طراق کو تبدل کرلیس بینی یا تو مبعاد دو ماہ میں ہو مادرے عوم الم سنست سنم - اوداگر ان باتوں میں سے کوئی بھی نہ کریں تو مجھ سے اور میری جاعت سے سامے سال کے اس طور سے مسلے کولیں کہ کھنیرو کذہب اور بے نوائی سے مُنہ بند رکھیں اور ہر ایک کو مجبت اور اضاف اسے ملیں اور قبر المئی سے ڈر کر طاقا توں میں مسلیا فوں کی عادت کے طور پر پیش آ دیں۔ ہر ایک تسم کی مثر اور المختاف کی جھیوڈ دیں۔ بیس اگر ان سات سال میں میری طوف سے خوا تعالئے کی تا ئید سے اسے م کی مثر است میں نمایاں انر ظاہر نہ ہوں اور مبسیا کہ مسیح کے انحقہ سے ادیان باطلہ کا مُر جانا ضروری ہے بہوت جھوٹے دینوں پر مبرے اند سے فول اور مبسیا کہ مسیح کے انحقہ سے ادیان باطلہ کا مُر جانا ضروری ہے بہوت حکوم نے دینوں پر مبرے اند سے دو افتان خل ہر نہ کو سے ادا ان مردی ہو جائے اور کرے جن سے اسلام میں داخل ہونا تشروع ہو جائے اور میں اگر اور نبا اور ان کا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا انسان کے اختیار میں ہرگز بنہیں۔ بیرسات برس کچھ زیادہ مسل نہیں ہیں اور اس قدر افقار ہاں تقوری مدت میں ہوجان انسان کے اختیار میں ہرگز بنہیں۔ بیرسات برس کھی میں میں ہو جانا انسان کے اختیار میں ہرگز بنہیں۔ بیر بیک میں مرکز کا ذب نہیں ہوں تو میں تباہ برجاد کی طرف سے نہیں ہوں تو میں تباہ برجاد کی طرف سے نہیں ہوں تو میں تباہ برجاد کی طرف سے نہیں ہوں تو میں تباہ برجاد کی طرف سے نہیں ہوں تو میں تباہ برجاد کی طرف سے نہیں ہوں تو میں تباہ برجاد کی طرف سے نہیں ہوں تو میں تباہ برجاد کی ورز خوا کی عام نہیں کو سکتا۔

دضیبہ ابنام آکھم صنایہ ا اب ہمارا زور مخالفوں کا مجھ گڑا آنہا تک ہمنے گیا ہے اور اب بدمقدمہ وہ خود فیصلہ کرے گا جس فی مجھے بھیجا ہے۔ اگر میں صادق ہوں تو ضرور ہے کہ آسان میرے لئے ایک زبردست گواہی وے جس سے برن کا نپ جائیں اور اگر میں پچسیں سالہ تجرم ہوں جس نے اس مرت دراز تک خدا پر افزار کی تو میں کیونکر بچ سکتا ہوں۔ اس صورت میں اگر تم سب میرے دوست بھی بن جاد تمب بھی میں ہلاک متعہ موں کیونکہ خدا کا باتھ میرے فالفت ہے۔

اے لوگو ؛ تمہیں یاد رہے کہ میں کا ذب نہیں بلکہ مظلوم ہوں اور مفتری نہیں بلکہ صاد ف ہوں۔ رحقیقة الومی مسلم! میری نسبت ہو کچہ ہمدردی قرم نے کی ہے دہ ظاہر ہے اور غیرقر موں کا اُکھا ایک نہیں اس واکوں نے کونسا ایزا کا منصوبہ ہے جو انتہا تک نہیں ان واکوں نے کونسا ایزا کا منصوبہ ہے جو انتہا تک نہیں پہنچایا۔ کیا بددعا ول بیس کچے کسردہی یا قتل کے فقے ہے تا مکمل رہے یا ایذا اور قوبین کے منصوبے کہ تھا کہ ظہور میں نہ آئے۔ بھر وہ کونسا یا تقہ ہے ہو مجھے بچا تا ہے۔ اگر میں کا ذب ہوتا تو جا ہیئے تو بہ تھا کہ خدا تو دمیرے بلاک کرنے کے لئے اسباب بیدا کرنا نہ یہ کہ وقتا فوقتا لوگ اسباب بیدا کریں اواضلا مندا تو دمیرے بلاک کرنے کے لئے اسباب بیدا کرنا نہ یہ کہ وقتا فوقتا لوگ اسباب بیدا کریں اواضلا ان اسسباب کو معدوم کرنا و ہے۔ کیا یہی کا ذب کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں کہ قرآن بھی اس کی گا ہی ہے اور آسانی نشان بھی اسی کی اگر بیش کہ قرآن بھی اس کی گا ہی ہے اور آسانی نشان بھی اسی کی مؤید ہو اور ہو اس کی موت کے اور آسانی نشان بھی اسی کی مؤید ہو اور ہو اس کی موت کے مقابل برکھی کسی مخالف کو الیبی صاحت اور صریح شکست اور ذکت پہنچی ہو بھیسا کہ میرے وشمنوں کو مقابل پر بہنچی ہے۔ اگر انہوں نے میری ہو تا ہو گا تو ہو تا ہو گا تو ہو ہے ہے میں کہا کہ اس شخص کے صدق اور کر ذب کا معیاد یہ ہے کہ وہ ہم سے پہنے مرے گا قوبھر جان پر جمالہ کی دہ ہم سے پہنے مرے گا قوبھر جان پر جمالہ کے دہ ہم سے پہنے مرے گا قوبھر جان پر جمالہ کے دہ ہم سے پہنے مرے گا قوبھر جان پر جمالہ کے دہ ہم سے پہنے مرے گا قوبھر جان پر جمالہ کے۔

(منيد تحفه كولاويد مكنا)

وہ ضراحین کا قوی کا تھ زهبنوں اور اسانوں اور ان سب چیزوں کوجو اُن بی بین ، مقامے ہوئے

ہے وہ کب انسان کے ادادوں سے مغلوب ہوسکتا ہے اور اُخر ایک دن آ آ ہے جو وہ فیصلہ کرتا ہے۔

پس صادقوں کی بہی نشانی ہے کہ انجام اپنی کا ہوتا ہے۔ خدا اپنی تجلیات کے ساتھ ان کے دل پر نوال کرتا ہے۔ پس کیونکر وہ عمادت منہدم ہو سکے جس بی وہ تعیقی بادشاہ ذرکش ہے بشماکر وہس قدرجاہوگانی دوجس قدرجاہوا اور میرے استیصال کے لئے ہرائے تیم کی تدبیری اور کرسونی جس قدرجاہو اور میرے استیصال کے لئے ہرائے تیم کی تدبیری اور کرسونی جس قدرجاہو ۔ بھریاد رکھو کہ عنقریب خدا تمہیں دکھا دے گا کہ اس کا ہاتھ خالب ہوجاؤں گا۔ گرخدا کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ خالب جوجاؤں گا۔ گرخدا کہتا ہے کہ اے لعنتی دیکھ ۔ بیس تیرے مادے منصوبے خاک میں طادوں گا۔ اگرخدا جا ہتا تو ان مخالف مولولوں اور اُن کے پیروؤں کر تیرے مادے منصوبے خاک میں طادوں گا۔ اگرخدا جا ہتا تو ان مخالف مولولوں اور اُن کے پیروؤں کو موردی تنا ہیں خرد کھا کہ قران شریف اور اور اور موسموں کو پہچان یائے جن میں خدا کے مسیح کا آنا ضروری تنا ہیں مورد کھا کہ قران شریف اور اصادی شکی وہ بیٹیگولیاں پُوری ہوئیں جن میں نکھا تھا کہ مربیح موجود جب خاہر مورد کھا کہ قران شریف اور اس کے قبل کے لئے موجود کی اور اس کو کا فرقرادویں گے اور اس کے قبل کے لئے موجود کی اور اس کو دایر واسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اُن قوین کی جائے گی اور اس کو دایر واسلام سے خارج اور وی ک

كا تباه كرف والاخيال كيا جائے گا۔

وميرتخه كوالدي صال

مدات کی مجھے تسم ہے کہ وہ بس نہیں کرے گاجب تک میری سچائی دنیا پر ظاہر رنہ

ذات کی مجھے تسم ہے کہ وہ بس نہیں کرے گاجب تک میری سچائی دنیا پر ظاہر رنہ

کر دے۔ بس اسے تسام لوگو ! ہو میری آواز سُنتے ہو خدا کا نوف کرو اور صدیے

مدت بڑھو۔ اگر میمنصوبہ انسان کا ہوتا تو خدا مجھے ہلاک کر دہتا اور اس تمام کاروبار

کا نام دنشان منہ رہتا۔ گرتم نے دیکھا ہے کہ کسی خدا تعالے کی نصرت میرے شام با مال ہورہی ہے اور اس قدر نشان نازل ہوئے ہوشارسے خارج ہیں۔ دیکھوکیس قال مال ہورہی ہے اور اس قدر نشان نازل ہوئے ہوشارسے خارج ہیں۔ دیکھوکیس قال کی نصرت میں ہو میں ہوگئے۔ اے بندگان خدا ! کچھ توسو ہوکی خارج ہیں ماتھ مبا ہلہ کرکے بلاک ہوگئے۔ اے بندگان خدا ! کچھ توسو ہوکیا خدا تھا تھولوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے !

(سرم محيقة الري مدال)

" کرامت گرم بے ہم ونشان است بیا بگر ز ظمان محمد "

باب شحم

معجزات، نشانات اور الوسال

" فدا تعالیٰ نے اس بات کے تابت کرنے کے لئے کہ بن اُس کی طرف سے ہوں اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ اُس کی طرف سے ہوں اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ اُل دہ ہزاد نبی برجی تقسیم کئے جائی تو ان کی جی اُن سے بوت نابت ہوسکتی ہے۔ "



خدا نے اپنے زندہ کلام سے بلا داسطہ مجھے بہ اطلاع دی ہے ادر مجھے اس نے کہا ہے کہ اگر تیرے نئے بہشکل بیش آوے کہ لوگ کہیں کہ مم کیونکر مجمیں کہ تو خدا کی طرحت سے ہے تو انہیں کہ مم کیونکر مجمیں کہ تو خدا کی طرحت سے ہے تو انہیں کہ دے کہ اس کے اصافی نشان میرے گواہ ہیں۔ دعا بُن جول ہوتی ہیں بیٹر اذر وقت غیرب کی بابیں بتلائی جاتی ہیں اور وہ امراد جنکا علم خدا کے سواکس کو نہیں وہ قبل اذر وقت ظاہر کئے جاتے ہیں۔ اور دومرا نشان یہ ہے کہ اگر کوئی ان باتوں میں مقابلہ کرنا جاہے شاگ کسی دعا کا قبول ہونا اور مجر پیش اذر وقت اس قبولیت کاعلم دیے جانا یا اور قبی واقعات معلوم ہونا جو انسان کی حدملم سے باہر ہیں تو اس مقابلہ ہیں وہ مغلوب رمیکا کو دہ مغرقی ہو یا مغربی۔ بد دہ دو نشان ہی جو مجھ کو دیئے گئے ہیں۔

(ضيعددمالدجباد مش)

مجعے اس فدائی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ وہ نشان جومیرے لئے ظاہر کے گئے اور میری تا فیکر ہی فہدور میں آئے اگر ان کے گواہ ایک جلّہ کھوے کئے جائی تو دنیا ہیں کوئی بادشاہ ایسا نہ ہوگا جو اس کی فوج ان گواہوں سے زیادہ ہو۔ تاہم اس زین پر کینے کیے گئاہ مادر ہو دے ہیں کہ ان نشانوں کی مجمی نوگ تکذیب کر رہے ہیں ۔ اسان نے بھی میرے لئے گواہی دی اور ذہین نے بھی میرے لئے گواہی دی اور ذہین نے بھی ۔

( الجاز احدى مس)

یس دورسے کہنا ہوں کہ اگر کوئی عیسائی میری صحبت میں دہے تو ابھی ہرس ہیس گذریگا کہ وہ کئی نشان دیکھے گا۔ فدا کے نشانوں کی اس جگہ بارش ہو رہی ہے۔ ادر دہ فدا جس کو لوگوں نے مجھلا دیا احداس کی جگہ مخلوق کو دی وہ اس وقت اس حاجز کے دل پرتجبتی کر رہا ہے۔ دہ دکھانا جا ہتا ہے۔ دہ دکھانا جا ہتا ہے۔ کیا کوئی دیکھنے کے لئے راغب ہے ب

(كتب البريه منذ)

اگر یہ اعترامی ہوکہ اسجگہ وہ معجزات کہاں ہیں تو یک مردن یہی جواب بنیں دونگاکہ یں معجزات دکھلامک بھر ہے کہ اکسس نے برا

دوئی نابت کرنے کے نے اس قدم عجزات دکھائے ہیں کہ بہت ہی کم بنی دیا آئے ہیں جنہوں نے اس قدر معجزات دکھائے ہوں۔ بلکہ سے تو بر ہے کہ اس نے اس قدر معجزات کا دریا دوال کر دیا ہوں کہ دیا ہوں کہ دیا دوال کر دیا ہوں کہ باستشنا ہم ارے نبی ملے اسٹر علیہ وسلم کے باتی تمام انبیاد علیم السلام یں ان کا توت اس کٹرت کے مما تفر تطعی اور تقینی طور پر محال ہے اور خدا نے اپنی حجست پوری کردی ہے اب چاہے کوئی قبول کرے یا مذکرے۔

(تتمر عتيقة الوحي مكال)

میری تأیدی اس فے دہ نشان ظاہر فرائے ہیں کہ آج کی نابیج سے جو ۱۹رجوانی اندارے الرس ان كوفروًا فروًا شماد كرول توسِّي خلا تعانى كى تسم كها كركبد سكت بول كروه تين لا كله سے میں ذیا دہ ہیں ادر اگر کوئی میری قسم کا اغتباد نرکرے تو یک اس کو بھوت دے سکتا ہوں۔ بعض لشان اس شم کے ہیں کہ جن بی نعدا تفائے نے مرایک محل پر اپنے وعدہ کے موانق مجم کو شمنوں کے مشر مے تحفوظ رکھا اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں مرمیل میں اپنے وعدہ کے موافق میری مزورتی اور ماجنیس اس فے پوری کس - اوربعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں اس فيموجب المن دهده رافي مُولان من أواد إمانتك كه يرع يرحله كرف والول كو ذلیل اور دموا کیا۔ اور لعبق نشان اس قسم کے بی جو تجھ پر مفاریات وار کرنے والوں بدائ اپنی بیٹ کوئوں کے مطابق مجھ کو نجے دی - ادر بعض نشان اس قسم کے ہی جرمیری مرت بعث ے بعدا ہوتے ہیں کیو کر جب وزیا پدا ہوئی ہے یہ مات دراز کسی کاذب کونسیب بنیں ہدنی ادربعض نشان زماند کی مالت دیمے سے پیا ہوتے ہیں بینی یہ کہ زماند کسی امام سے بدا ہونے كى صرورت السليم كرة ب - اور بعن نشان اس قسم كے بي جن من دوستول كے حق من ميرى دعامیں منظور ہوئی۔ اور اعبن نشان اس قسم کے بی جوشرم دشنوں بر میری بردعا کا الم اوا - اور بعن نشان اس قسم مے بیں جو میری دعامے بعض خطرناک بمادوں نے شفا بائی ادران کی منفا کی ملے خردی گئی۔ ادر بعض نشان اس تم کے بی جو میرے نے ادر میری تعدین کے لئے عام طور مد خداست موادث المنى يامماوى ظا بر كف - اور لجعن نشان اس قسم كے بي جوميرى تصديق کے نے بڑے مناز لوگول کو جو مشامیر نظراد می سے تھے خوامی آئی لد انخفر سے الد مليكم کوخواب میں دیجھا۔ جیبے سجادہ اُٹین صاحب العلم سندھ جن کے مربد ایک لاکھ کے قریب عقے ادر جليے خواجہ علام فريد صاحب جا جڑاں وانے أوربيش نشان اس سم كمين كم فراد إ انسانو

فعن اس دہم سے میری مجت کی کہ خواب یں اُن کو تبلایا گیا کہ یہ تبا ہے اور خدا کی طرحت ہے اور بعض اس دہم سے میری مجت کی کہ آنخوات کو خواب یں دیجھا اور آب نے فرایا کہ دنیا ختم ہونے کو ہے اور بعد نا کا آخری خلیفہ اور سے موعود ہے ۔ اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو بعض اکام نے میری بیائن یا بلوغ سے پہلے میرانا م لیگر میر شے سے موعود ہونے کی خبر دی۔ جیے نعرت اللہ دلی اور میاں گلاب شاہ ساکن جمال پور ضلع اور صیا نہ ۔

( حقيقة الوحى معلم )

خدا نے میرے انے اسان بررمفان میں صورج ادر جا ندکا ضوف کسوف کب اور الیابی ذین میربہت سے نشان ظہور میں آئے اور منت اللہ کے موافق حجرت بوری ہوگئی۔ ادر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے لا تقدیس میری جان ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے دلوں کو صاف کر کے کوئی اور نشاق خدا کا دیکھناچاہیں تو وہ فدا دند قدیر بغیر اس کے کہ آپ ہوگئ کہ کسی اقتراح کا تابع ہو اپنی برصی ادرافتیا سے نشان دکھلانے پر تادر ہے۔ اور میں نقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ سے ول سے تو ہم کی نیت کر کے مجھ سے مطالبہ کریں اور فرا کے سامنے پر خہار کر ایس کہ اگر نوق العادت امر جو انسانی طافتوں کے الاتر ہے ظہور میں آجائے تو ہم بر تمام بغض اور شخناء چھوٹ کر محفن فدا کو رامنی کرنے کے لئے برسلسلہ بعیت میں داخل ہو جائی گئے تو عزور خدا تنا کی کوئی نشان دکھا کی گئے کیونکہ دہ رحیم اور کر ہم ہم لیکن میرے اختیار میں مہنیں ہے کہ بیش نشان دکھلا نے کے لئے دویتن دن مقرر کر دول یا آپ لوگوں کی مرضی پر علوں۔ یہ انٹر تعانی کے اضیار میں ہے کہ جو جائے تاریخ مقرر کر دول یا آپ لوگوں کی مرضی پر علوں۔ یہ انٹر تعانی کے اضیار میں ہے کہ جو جائے تاریخ مقرر کر دول یا آپ لوگوں کی مرضی پر علوں۔ یہ انڈر تعانی کے اضیار میں ہے کہ جو جائے تاریخ مقرر کر دول یا آپ لوگوں کی مرضی پر علوں۔ یہ انڈر تعانی کے اضیار میں ہے کہ جو جائے تاریخ مقرر کر دول یا آپ لوگوں کی مرضی پر علوں۔ یہ انگر تعانی کے اضیار میں ہے کہ جو جائے تاریخ مقرر کر دول یا آپ لوگوں

( كشتى نوح منايا )

کے اور دافعی پہی بات ہے کہ میری کوئی الیی پشیگوئی بنیں کرجو پودی بنیں ہوگئی۔ اگر کسی کے دل میں شک ہوتو وہ سیدھی بیت سے ہمارے باس آجائے ادر بالمواجہ کوئی اعتراض کرکے اگر شافی کافی جواب مذہ سے تو ہم ہر ایک تاوان کے مزادار مظہر سکتے ہیں جعقیقت بہی ہے کہ ایسے لوگ بخل سے اعتراض کرتے ہیں مذافلات سے اگر یہ لوگ اجباء علیم السلام کے دقول میں ہوتے تو ان بر بھی ایسے ہی اعتراض کرتے جو مجھ بر کرنے ہیں۔ جو شخص آخصیں رکھتا دقتول میں ہوتے تو ان بر بھی ایسے ہی اعتراض کرتے جو مجھ بر کرنے ہیں۔ جو شخص آخصیں رکھتا کہ اس کو ہم داہ دکھلا سکتے ہیں۔ گرجو بحل اور خود غرعتی اور تکبر سے اندھا ہوگیا ہو اس کو کیا مو اس کو کیا میں مارک پیشگو ٹیاں جو میں مارک پیشگو ٹیاں جو امن کو کیا میں اور فرا مان کو کیا میں اور دھی ہیں۔ تین ہزاد یا اس سے بھی ذیا دہ اس عاجز کے المہامات کی مبارک پیشگو ٹیاں جو امن کو کیا ہیں اور خوا نیا کہ اور خوا میں۔ بہت سی تحریب یہ بیش کرتا اور نز اہل تجرب سے دریا فت کرتا ہے بیش کرتا اور دھیل اور خوا اس کو کہ بیش کرتا اور نز اہل تجرب سے دریا فت کرتا ہے اور دھیل اور خوا نے باند میں آتا دہ اُن منگرین کا دارت ہے جو اس سے بہلے فوا کے باک نجیوں دروشکو کی سے بانہ بنیں آتا دہ اُن منگرین کا دارت ہے جو اس سے بہلے فوا کے باک نجیوں دروشکو کی سے بانہ بنیں آتا دہ اُن منگرین کا دارت ہے جو اس سے بہلے فوا کے باک نجیوں دروشکو کی سے بانہ بنیں آتا دہ اُن منگرین کا دارت ہے جو اس سے بہلے فوا کے باک نجیوں دروشکو کی سے بانہ بنیں آتا دہ اُن منگرین کا دارت ہے جو اس سے بہلے فوا کے باک نجیوں

کے تقابل پر گذر چکے ہیں۔ فوا اپنے بدول کو اپنے سفوم باز ہوگوں کے بہتاؤں سے اپنی بناہ ہیں رکھے۔ اس بات کا کیا سبب ہے کہ یہ لوگ چوروں کی طرح دور سے اعتراض کرتے ہیں اور صاف باطن ہوگوں کی طرح بالمقابل آکر اعتراض بیس کرتے اور مذجواب مشننا چاہتے ہیں۔ اسکا میں سبب ہے کہ یہ لوگ اپنے دجل اور ہددیا نتی سے دافقت ہیں اور ان کا دل انکو ہروقت جی سبب ہے کہ اگر نم نے اپنے بہودہ اور جہالت اور خیانت سے بھرے ہوئے اعتراض کو برو ہو اس میں کے تو اس صورت میں تمہاری سخت مرود و در کی ہوگی ۔ اور تمہادی دھو کا دین دائی باتیں یکدفعہ کا لعدم ہو جائی گی۔ تب اس دفت ندارت اور خیالت اور دسوائی دہ جائی ۔ اور استراض کا نام دنشان ند دے گا۔

خوب یا در کھنا چاہیے کہ میری شکو کول میں کوئی بھی امر الیا ہمیں ہے جس کی نظیر پہلے
انساء علیم السال مرکی بشگوئوں بی ہمیں ہے۔ یہ جاہل اور بے تمیز نوگ چونکہ دین کے باریک علوم
ادر معارف سے بے بہرہ ہیں اس لئے تبل اس کے جو عادت اللہ سے واقف ہول بخسل کے
جوش سے اعترام کرنے کے لئے دوڑتے ہیں۔ اور بمیشہ بوجب اُیت یَنَوَتَّصُو تَ عَسَلَمُ کُورُ
اللّہ وَامِّر میری کسی گردمش کے مفتظر ہیں اور عَلَیْهِمْ دَائِرُةٌ السَّوْع کے مفتوت بے فیر۔

( حقيقة المبدى مه )

دکھلایا ہمیں جانا اور یہ مرحلہ وقت طلب ہمیں اور کسی بحث کی اسجگہ عزورت ہمیں ۔ کیونکہ اللہ در تھیں میں اور کسی بحث کی اسجگہ عزودت ہمیں ۔ کیونکہ اللہ در تھی تھت کسی شخص کو یہ تلیسرا درجر نفییب ہو گیا ہے جو بیان ہو چکا ہے تو دنیا ہر گڑ اس کا مقاطع مہیں کر مکتی ۔ ہر امک جو اس بجر گرے گا دہ یاس یاش ہوجائیگا ۔ اور جس پر وہ گر رسکا اسکو دیزہ دیرہ کر دمگا کیونکہ اس کا چھ خداکا ہا تھ اور اس کا مُنہ خداکا مُنہ خداکا مُنہ خداکا مند ہے ۔ اور اس کا دہ مقام ہے جس مک کوئی ہمیں بہنچ سک ۔

( حقيقة الوحي منه- ١٥)

جانا چاہئے کہ محی والات الليدي سے ايك اليم عادت يا يوں كموكد اس تادر مطان كا انسان مل معادت الله الله على معادت الله على الم خادق عادت كما جائے ۔ پس امر خادق عادت كى تقفيفت عرف اس قدر ہے كہ بالوں على اگے قدم د كھتے ہيں تو خدائے تعالی مسب حالت عادات كو بھالا كر قرب اللى كے مبلالوں عيں اگے قدم د كھتے ہيں تو خدائے تعالی مسب حالت ان كے ايك ابساع بيب معاملہ اُن سے كرتا ہے كہ دہ عام حالات انسانی پرخیال كرنے كے بعد ايك امر خادق عادت د كھائی د ينا ہے ادر مس قدر انسان اپنی بشرت كے دطن كو چواڑكر اور اپنی انسان معاملہ كر بھا لا كہ عشق و مسل میں دور ترب لا جاتا ہے اس قدر بر نواد ق مهائ د ينا ہے ادر مس قدر انسان اپنی بشرت كے دطن كو چواڑكر اور اپنی اور شفا ف اور دشن و تا بال خور میں اُتے ہیں ۔ جب تركیہ نفن انسانی كمال تام كی حالت بر مہن چاہ اور شفا ف اور دوشن و تا بال خالی ہو جاتا ہے اور محبت اللی سے مجمر جاتا ہے تو اس كے تمام انوال و افعال و حركات و سكنات و عبادات و معا طات و اخلاق ہو انہائی درجہ بہ انوال و افعال و حركات و سكنات و عبادات و معا طات و اخلاق ہو انہائی درجہ بہ اس معاملہ باری تعانی كام می و معیب خادتی عادت ہی ہو جاتے ہیں - سو بمقابل اس كے ایسا ہی معاملہ باری تعانی كام می اس میک ان تام می بطور خادتی عادت ہی ہوتا ہے ۔ معاملہ باری تعانی كام می اس میک ان تام می بطور خادتی عادت ہی ہوتا ہے ۔ می ہوتا ہے ۔ معاملہ باری تعانی کا میں اس میک اس میک ان تام می بطور خادتی عاد ت ہی ہوتا ہے ۔

اسرمرسینم آرید مناوال ماشید)
معیم وی اصل مقیقت یہ ہے کہ معیم و ایسے امر خارق عادت کو کہتے ہیں کہ ذری خان اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز آ جائے ۔ فواہ وہ امر بنظا ہر نظر انسانی طا تتوں کے اندری معلوم ہو ۔ جبیبا کہ قرآن متر بعیث کیا گیا تھا۔
یہ وہ اگر جبر بنظر مرمری انسانی طاقتوں کے اندر معلوم ہو تا تھا لیکن اس کی نظیر پلیش کرنے سے بی وہ اگر جبر بنظر مرمری انسانی طاقتوں کے اندر معلوم ہو تا تھا لیکن اس کی نظیر پلیش کرنے سے عرب کے تمام باشندے عاجز آ گئے ۔ پس مجزہ کی حقیقت شمیمنے کے لئے قرآن متر بین کا کلام نہایت دوشن مثال ہے کہ نظاہر وہ بھی ایک کلام ہے جبیبا کہ انسان کا کلام موتا ہے لیکن وہ اپنی دو اپنی

فعنے تقریر کے کاظ مے اور بہایت لذیذ اور معنی اور زنگین عبارت کے محاظ ہے جو ہر ملکہ حق اود حکرت کی بابندی کا المتزام رکھتی ہے اور بیز روش دلائل کے محاظ سے جو تمام دنیا کے مخسافان دلائل پر فالب آگئیں اور نیز زبر درست پیشگو ہوں کے محاظ سے ایک ایسا لاجوائے معجم وہ ہے جو با وجود گذر نے تیرہ صوبرس کے اب تک کوئی نخالف اس کا مقابلہ بنیں کرسکا۔ اور مذکسی کوطاقت ہے جو کرے ۔ قرآن شریف کوتمام دنیا کی کتابوں سے یہ اخبیاز مامل ہے کہ وہ معجزان فوطاقت ہے جو کرے ۔ قرآن شریف کوتمام دنیا کی کتابوں سے یہ اخبیاز مامل ہے کہ وہ معجزان اور حق اور مقادت سے ہری اور مقادت سے برا اور مقادت اور نفاصت سے برا اور حق اور عناوں کو بی معجزہ و سے حق اور باللی مقدر معجزہ و سے حق اور باللی فام معجزہ و سے حق اور باللی فام معجزہ وہ یا مارے کہ اس کے بغیر فعا تعالیٰ کے وجود بر یا صادق اور کا ذب میں ایک اخبیار دکھلانا ہے ۔ اور ایسے اخبیاز کی امر کا نام معجزہ وہ یا دومرے میں بورا یقین کرنا ممکن بنیس اور مذوہ می امرے کہ اس کے بغیر فعا تعالیٰ کے وجود بر سے معامل ہومکت سے وابستہ ہے ۔ یہ تو ظام رے کہ نوب کی ادر ایم لوان میں سے یہ اور ہی اور کی خواتعالیٰ کی ستی کی شاخت سے وابستہ ہے ۔ یہ خواتوالیٰ کی ستی کی شاخت سے وابستہ ہے ۔ یہ خواتوالیٰ کی ستی کی شاخت سے وابستہ ہے ۔ یہ خواتوالیٰ کی ستی کی شاخت سے وابستہ ہے ۔ یہ خواتوالیٰ کی ستی کی شاخت سے وابستہ ہے ۔ یہ خواتوالیٰ کی ستی یہ خود کی اور کی اور ایم کی جو کی اور کی خواتوالیٰ کی ستی کی شاخ کی اور ایم کی جو کی اور کی موردی اور ایم کی اور ایم کی جو کی اور کی اور کی اور کی موردی اور کی کی در ایم کی اور کی کی در کی موردی اور کی کی در ایم کی در ایم

( براہین احدبر مصدیحم ملائے۔ کہ اکر میب امور قوائین اذابیہ اجریمی والی اس اس میٹ اس بات کا جواب دینا بھی منا میب ہے کہ اگر میب امور قوائین اذابیہ اجریمی والی بھی بیٹے ہی سے بندھے ہوئے چلے آتے ہیں قو بھر محرات کیا شار ہیں اس جو جانا چاہیے کہ جینے کہ یہ ہے کہ قوائین اذابیہ ابر یہ سے یا یوں کہو کہ فلائے تعالیٰ کے اذی ادادہ اور اس کے قضاء قدر سے کوئی چیز ماہر بنیں گوئم اس پر اطلاع یاویں یا نہ یاویں جو الفاظ کے الفاظ کو کا گئ گر ہمی عادت المحمد میں قانون قدرت سے موموم ہو سکتی ہے بعض چیزوں کے قبود کو بعض کے ما کھ مشروط کر رکھا ہے۔ یس جو امور اذی ابدی ارادہ نے مقدموں کی دھاؤں اور ان کی توجہ اور ان کی عقد ہمیت اور ان کے آفیال ایام ہے وابستہ کر رکھے ہیں اور ان کے تفیاس اور ان کی توجہ اور اُن کی عقد ہمیت اور اس خاص حالت یس معجم والی مین اور وہ امور جب ا بنی مزائط اور دینی وسائل سے فہود ہیں آتے ہیں تب ان امور کو اس خاص حالت یس معجم وہ کی مین میں اس خارق عادت یا مصور میں اس خارق عادت کی موسوم کرتے ہیں۔ اسکی خادی عادت یا کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ المجمد ماہر ہے یا کرام مین با میں بین بنیں پڑنا چاہئے کہ وہ کونسا امر ہے جوعادت المہید سے باہر ہے کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ المہید سے باہر ہے کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ المہید سے باہر ہے کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ المہید سے باہر ہے کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ المہید سے باہر ہے کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ المہید سے باہر ہے کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ المہید سے باہر ہے کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ المہید سے باہر ہے کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ المہید سے باہر ہے کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ المہید سے باہر ہے کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ المہید کو باہر ہے کہ نام سے موسوم کرتے ہیں۔ المہید کی باہر ہے کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ المہید کی باہر ہے کی نام سے موسوم کرتے ہیں۔ المہید کی باہر ہے کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ المہید کی باہر ہے کی دو کونسا امر ہے جو عاد ب المہید کی باہر ہے کا موسوم کی باہر ہے کی باہر ہے کا موسوم کی باہر ہے کی باہر ہے

کیونکم اس محل میں خارق عادت کے قول سے ایک مفہوم اصافی مراد ہے بعنی یول توعادت اذلیر ابدیم خدائے کریم میں شانہ سے کوئی جیز باس نہیں گر اس کی عادات جو بی آدم سے تعلق رکھتی ہیں دوطور کی ہیں۔ ایک عادات عامہ جو روپوش اسباب سے مو کراسب مرمؤ تر موق الس - دوسرى عادات فاصر بو بتوسط اسباب اوربلا توسط اسباب فاص ان وكول سيتعلق رکھتی ہیں جواس کی محبت اور رمنا میں کھوئی عباتی ہیں بعنی جب انسان بکتی خدائے تعالیٰ کی طرت انقطاع کرکے اپن عادات بشریے کو استرضاء حق کے لئے تبدیل کر دیتا ہے تو فدائے تعالیٰ اُس کی اِس حالت میڈلد کے موافق اس کے ما تقد ایک خاص معالمہ کرتا ہے جو دومروں مے نمیں کرما۔ یہ فاص معاملہ نسبی طور یہ گدیا خارن عادت مے جس کی حقیقت انہیں بر کھلتی ہے جوعنايت اللي معداس كى طرف كيننج علتے ہيں -جب انسان اپني بشرى عاد توں كوجو ال يں اور اس كورب من حاكل من شوق توصل اللي من توط ما ہے تو خدائے تعالىٰ بھى ايى عام عاد توں کواس کے لئے تور دیا ہے۔ یہ تورا امھی عادات ازلیہ میں سے سے کوئی متحدث میں م جومورد اعتراص موسك - كوبا قديم قانون حصرت اصرب منشانه أسى طود يرجلا أما م کہ جیسے جیسے انسان کا بعرومہ مدائے تعالی پر برصا ہے ایسا ہی اس کی طرف سے المبیت کی قدونوں کے چیکار اور اس کی کرنی زیادہ سے زیادہ اس پر پڑتی ہیں اور جیسے جیسے اِس طر<sup>یع</sup>ے ایک ورکائل تعلق ہونا جانا ہے ایسا ہی اس کی طرف سے بھی کائل اور طیب برکتیں ظاہر ویا طن پراترتی ہیں۔ اور جیسی جیسی محبت اللی کی موجیس عاشق معادق کے دل سے فلی إلى السابى اس طرف سعين ايك نهايت صاف اورشفّات دربائ محبت كا دور متورم حیوات مے اور دائرہ کی طرح اس کو اپنے اندر گھیر لیتا ہے اور ابنے اہلی زور سے کمینی کم کیس کا کمیں بہنی دنیا ہے - اور جیسا یہ امر صاف صاف مے ویسا ہی ممادے نیچرکے مطابق می ہے۔ ہم نم بھی جیے جیسے درستی اور مجنت اور اخلاص من طرصتے ہیں تو اس دوطرفه صفائی محبت کی بہی مثنانی بوا کرنی ہے کہ دونوں طرف سے اُٹارخلوص و اتحاد و میکانگت کے ظاہر ہول مز حرف ایک طرف سے ہو- ہر یک دوست اپنے دوست کے ما تفرعوام الناس کی نسبت معاملہ فارق عادت رکھنا ہے۔ جب انسان اپنی بہلی ذنرگی کی نعبت ایک ایسی نکی زندگی ماصل کرتا ہے جس کونسبتی طور پر فارن عادت کمدسکتے ، یس تو اسی دم سے دی تدیم فدا ابی تجلیات نادرہ کے رُد سے ایک نیا فعا اس کے سے بوجاتا ہے۔ اور وہ عاد فی اُسکے ساتھ

فہوریں لاتا ہے جربیلی زندگی کی حالت می تھی خیال میں بھی بنیں اُن تھیں۔ خوارق کی کل جسس سے عجائیات قدرتم وکت می آتی می انسان کی تبدیل یا فته روح سے اور دہ بھی سجی تبدیلی بهان ک أناد نما يال دكهائي مع كد بعض اوقات المك ابن طورس سود مبت دل براستيلاء كواما م كوعشق اللي كم بم نورجذ بات اود مدق اوريفين كى مخت تشيس اين مقام برانسان كو بهنجا ديتي من كداس عجيب حالت من الروه أك من ذالا جائ تو أك اس بركهم الرمنين كرسكتى - اگر دہ تيرول ادر مجر لول ادر ريجيول كے آگے ميسناك ديا جائے توءہ اسكونقصان بہیں بہنج سکتے۔ کیونکہ اس وقت مع صدق افدعشق کے کامل اور قوی تجلیات سے بشریت كفواص كويعاد كركيد أدر بوجامات - ادجس طرح لوب كحظامر وباطن يرأ كمو في بوكم اس کو اینے رنگ یں ہے آتی ہے اس طرح برہی انشِ عبت اللی کے ایک مخت استیلاء سے کچھ کچھ اس طا نت عظمیٰ کے تواص ظامر کرنے مگنا ہے جو اس پر محیط ہو گئ ہے مو یم مجيدتجب كى بات نبيل كرعبوريت يردبوبيت كاكال الريف سے اس سے ايسے خوارق ظاہر مول بلک تعجب تو یہ ہے کہ ایسے الر کے بعد بھی عبوریت کی معولی مالت میں کچھ فرق بيد من مو كيونكه اگر لول أك من تيا في سے كسى تدر فاصد أك كا ظاہر كر ف على تو یہ امر مرامر مطابق قانون قدرت مے بیکن اگر سخت بیانے کے بعد میں ای بہلی حالت ير رم اوركونى خاصيت مديد اس من بدا نه بو تو يرعندالحقل صريح باطل مع بموفلامفي تجادب سی ان خوارق کے مزوری ہونے پرائہادت دے رہے میں ۔ یہ افسانہ ہمیں اس رعادفا देवत निर्देश दिन

معنرم كيونكم الممعجزات كاحلفه الساوسيع كرديا جائ كرجو كيدتيا دت كيدوتت يرموتوت وكهاكيا ہے وہ سب دنیا میں ہی بزرلجم معجزہ ظاہر موسکے تو عصر قیامت اور دنیا میں کوئی فرق مذہو کا حالاً الى فرن كى وجد معين اعمال صالحد أورعفاً مُدفعيد كاجو دنيا من اختبار كفه عامين ثواب طهام وى عقائد اوراعال اگر قبارت كواختيار كيهُ جائي تواياب رتى بھى تواب نيين طيكا عبيا كم تنام نبیول کی کتابول اور قرآن ترسی مربعی میان فرایاگیا مے که قیامت کے دن کسی بات کا قبول كرما ياكوني على كرمًا نفع بنيس ديكا اوراس وقت ايمان لا نامحض بي كارموكا-كيونكم ايمان اسى حدثك ايمان كبلامًا مع حبكه كمي فغي بات كوما ننا يراع ديكن حبكه يرده بي كفل كبا اوردهاني علم كا دن چره كيا ادرايي امورقطعي طور يرظام مو كي كه فداير ادر دوزجزا يرشك كرف كول بھی وجد مذربی تو پھرکسی بات کواس وقت ماننا جس کو دومرے لفظول میں ایمان کہتے ہی محفن تحصیل عاصل ہوگا۔ غرص نشان اس درجر بر کھلی کھی چیز بنیس ہےجس کے مانے کے مع تمام دنیا بغیرافتلات اوربغیرعذر اوربغیردین ویرا کے محبور موجائے ادرکسی طبیعت کے انسان کو اس کے نشان ہونے میں کلام مز رہے ۔ اور کسی عبی سے عبی انسان بر مسی دہ امر شتبہ مز رہے۔ غرض نشان اور حجره برائب طبیعت کے لئے ایک بریسی امر مہیں مو دیکھتے ہی صرورى التسليم مو ملك نشانول مع ويى عقلمندا ورمضعت اور راستياز اور راستطبع فائده الما ت ہیں جو اپنی فرامت اور دورمینی اور بار بایک نظر اور انصاف پندی اور خدا تر می اور تفوی متعادی سے دیکھ لیتے ہیں کہ دہ ایسے امور ہیں جو رنیا کی معمولی باتوں میں سے نہیں ہیں۔ ادر ند ایک کاذب اُن کے دكملافي برقادر بومكنا مع- اور ده مجھ ليتے ہي كريد امور انساني بناوط سے بہت دوري - ادر بشرى درسترس سے برتر میں اوران میں ایک ایسی فعدو هبیت اوراندیادی علامت معجس برانسان ى معولى طافتين اور مير تكلف منفسو يے قدرت نميس يا سكتے - اور وہ اين لطبيف فنم اور نور فرا سے اس نہ تک پہنے جاتے ہیں کہ ان کے امدر ایک نورم اور فدا کے إلى كى ایک فوتنو مے جس يرمكرا در فريب ياكسي حال كى كاتب بنين موسكنا بي جس طرح مورج كى روشنى بريقين لانے نے لئے مرت دور ویکی ہی کافی بنیں بلکہ آ تھے کے نور کی بھی عزورت ہے "ا اس روستی کو دیکھ سکے اسی طرح سجزہ کی دوشنی پر نقین لانے کے سے نقط معجزہ ہی کافی نہیں ہے بلکہ نور فراست كامي مزورت م اورجب كد مجزه ويكف والدى مرتنت بي فراست محجر اعقاسليم كى رئينى ما موتبة مك اس كا قبول كرنا غيرمكن سع مكر مربخت انسان ص كويد نور فرا مست

عطاہیں ہوا دہ ایے معجزات معجو مرت اخیاری حرتک ہیں گی ہیں پا تا اور بار بار ہی موال کرتا ہے کہ بجزا نے معجزہ کے یہ سی مجزہ کو تبول ہیں کرمک کرچ ہونہ تیاںت ہو بعا کے در اللہ کوئی ہیں کرمک کرچ ہونہ تیاںت ہو بعا کے در اللہ کوئی ہیں ہیرے دو برد آممان پر چڑھ جائے اور بھر دو برد ہی آممان سے آمرے اور ا بنے ساختہ کوئی ہیں کتاب لا کے جو آمر نے کے دقت اس کے باتھ ہیں ہو اور صرف اسی پر کھا مت ہیں بلکہ ترب مابیں گے کہ ہم اس کتاب کو باتھ میں سے کر دیکھ ہیں اور پڑھ ہیں۔ با چا ندکا مکوا یا مورج کا گوا ا مورج کا گوا ا اپنے ساتھ لا کے جو ذین کو ردش کر سکے یا فر شخت اس کے صابح آمان سے آمریں ۔ جو فرشتوں کی طرح خادق عادت کام کر کے دکھا ہیں۔ با دس میں مردے اس کی دعا سے زفرہ ہو فرشتوں کی طرح خادق عادت کام کر کے دکھا ہی ۔ با دس میں مردے اس کی دعا سے زفرہ ہو اور صرف اسی فرد کا فی ہمیں طابعہ اس کے بیر بھی مزدری ہے کہ وہ عام تہر دل ہی تجا ہی مرکئے گئے اور میں اور جہ اس کے بیر کی موال میں جو دوبا دہ فرد ہو کہ دنیا ہی اے بیر اور ہم اس لئے آئے ہیں کہ تا گوا ہی دیں کہ فلال مذہر ب سیجا ہے یا فلاں شخص جو دعوی آئے ہی دار میں خوات ان کی کھارت ہی کوئی کہ تا ہے اور ہم خواتوان کے ممند سے ممن کرآئے ہی کہ تا ہے کہ میں خواتوانی کی طرح ہول وہ سیجا ہے۔ اور ہم خواتوان کے ممند سے ممن کرآئے ہی کہ دہ میجا ہے۔

یہ وہ خود ترات بدہ معجزات ہیں جواکٹر جاہل لوگ جو ایمان کی حقیقت سے بھی ہے خبر ہیں مانگا کرتے ہیں۔ یا ایسے ہی اور میہودہ خوارق جو خدا تعالیے کی اصل منشار سے بہت مُدر ہیں طلب کیا کرتے ہیں۔

رحقیقت معجرات کی مثال ایسی می جیے جاند فی دات کی روشی جس کے کسی صعبہ ملا میں ہو۔ گر دہ شخص جو رشی ہو جیے جاند فی دات کی روشی جس کے کسی صعبہ میں کچھ بادل بھی ہو۔ گر دہ شخص جو رشیب کور ہوجو رات کو دیکھ بنیں سکتا اس کے لئے یہ چاندنی کی کھھ میں دنیا ۔ ایسا تو ہرگر نہیں ہو سکتا اور مذمعی مؤا کہ اس دنیا کے معجزات اسی ذگا کے کھھ میں دنیا ہوں جانس میں تامید ہوگا۔ مثلاً ددین سومُردے ذراہ ہوجانی اور ہمشی علی میں کے یاس ہوں ۔ اور دور خی اگ کی جنگا دیاں بھی باس دکھتے ہوں اور شہر تشہر دورہ کی اگ کی جنگا دیاں بھی باس دکھتے ہوں اور شہر تشہر دورہ کریں اور ایک بنی کی سجائی پرجو قوم کے در میان ہو گواہی دیں اور لوگ ان کو رشاخوت کریں کہ در حقیقت یہ لوگ مر چکے تھے اور اب زیارہ ہو گئے ہیں اور وعظوں اور ایک جو اسے شور کیا دیاں کہ در حقیقت یہ لوگ مر چکے تھے اور اب زیارہ ہو گئے ہیں اور وعظوں اور ایک جو اسے متور میں کہا دیاں کہ در حقیقت یہ لوگ مر چکے تھے اور اب زیارہ ہو گئے ہیں اور وعظوں اور ایک جانسے معجزات کی در میان کہ در حقیقت یہ لوگ مر جانوت کا دعویٰ کرتا ہے سجا ہے۔ مو یا در ہے کہ ایسے معجزات

کیمی ظاہر نیں ہوئے اور نہ آئدہ قیامت سے پہلے کھی ظاہر مہونگے۔ اور جوشفی دعوی کرتاہے کہ ایسے می کوئی کرتاہے کہ ایسے می خوات معنی ظاہر موقعے واللہ میں وہ محف ہے بنیاد تقدول سے فریب نوردہ ہے اور اسس کو منت اللہ کاعلم نہیں۔ اگر الیے معجزات ظاہر موتے تو دنیا دنیا نہ رہتی اور تمام پر دے کھل جاتے اور ایمان لانے کا ایک ذرّہ مہی ٹواب باتی نہ دہتا۔

( رائل اعديه معسى على الم بال ديثي مطرعبدالدا تم صاحب جواب میرم کرمم سی تو برانی تعلیمات کے اے نے معجزات کی کچھ صرورت بہیں دیجنے اور مزم اسکی استطاعت اپنے اندر دیکھتے ہیں۔ بجزاس کے کہ ہم کو دعدہ یہ ہوا ہے کہ جو درفوا مت بطابق رضاء الی كم أم كروك وه تمهادك والسط عاصل موجا سُكى - اورنشانات كا دعده م سع نبيل - لبكن جاب كو اس کا بہت ما ازے ۔ مم معی دیمنے معجزہ سے انکار نہیں کرتے۔ اگر اسی میں ہر بان عن اللہ کے اوبر ہے کونشان دکھلا کر فیصلہ کیا جائے تو ہم نے تو اپنا عجز بیان کیا۔ جناب ہی کوئی معجزہ دكهلاوي اوراموفت أب في افي أخرى مصنون دبروزه بس كما عما ادر كيما على اس براياء مے -اب زیادہ گفتاؤ کی اِس میں کیا عزورت ہے -ہم دونوں عمر رسیدہ ہیں آخر قبر ممادا تھ کا نہ ہے . خان الله بررهم كرنا جامية كراؤكسي نشان أسماني سے نيصله كريس اور ير بھي آب نے كما كر مجھ خاص المام ہؤا ہے کہ اِس میدان میں مجھ فیج ہے اور صرور فدائے راست ان کے ساتھ ہوگا جوراستی مرمی مفرود مزور می موگا - آب کی اس تحریر کے خلاصہ کا برجواب مے علیا کہ ہم الكے بھى الكھ عِلى إلى كرم آپ كوكوئى بيتىبريا دمول كالتحف المهم جان كر آپ سے مباحد بين كرت - أب يك ذانى خيالات ادر دجو بات ادر المامات معهمادا كجه مرو كار نبيس مم نقط آب كو ایک محماری سخف فرض کرکے دین عیسوی اور محمد میث کے بارہ یں بوجب ان فواعد و امناد كے جوان مردويں عام مانى جانى بن أب سے گفتگو كرد ہے ہيں .خير تا ہم چونكر آب كو الك فاص فدرت اللى دكمانے ير آماده موكے مم كو برائے مقابلہ بلاتے بي تو ميں ديجيے سے كرين بھی نہیں بعنی معجزہ یا نشانی ہیں ہم میر میں سخف میش کرتے ہیں میں بین ایک اندھا ایک طانگ کطا اور ایک گونگا ہے۔ان یں سے جس کسی کو مجھ شالم کرسکو کردو۔ اور جو اس معجزه سے ہم مر فرمن دواجب ہوگا ہم ادا کرنگے ۔ آپ بقول خود ایسے فدا کے قائل می جو گفته قادر نهین مین در حقیقت قادر مے تو دہ ان کو تندرست بھی کر سکیگا ، کھر اس میں ال کی کیا عنورت ہے اور صرور بقول آپ کے رامتباذ کے ساتھ ہوگا۔ عزور ہوگا۔آپ خلق اللہ پر رحم فرائی جب فرائے ہوگا۔ آپ خلق اللہ پر رحم فرائی جب جلد فرائی ہے۔ اور آپ کو خبر مہوگی کہ آئی یہ معالمہ فہزا ہے جب فلا انجا ہوگا آپ کو خبر دے دی کہ اس جلگ و میدان میں تجھے فتح ہے اس نے ساتھ ہی یہ بھی بناویا ہوگا کہ اندھے اور دیگر معیدیت زدول نے بھی بیش ہونا ہے۔ سوسب میسائی معاصان اور محمدی

ماحان کے روبرد اسی وقت اپناچیلنج پوراکیجیئے ... داند بران حصرت مرزا صاحب و کوئی نے دوبرد اسی محرزا صاحب و کوئی کہ جات دوبر کی عدائد استم مساحب کی خدمت میں یہ تحریر کیا تھا کہ جیسے کد آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ نجات مرث سیجی نم برب یں ہے۔ ایسا ہی فران میں مکھا ہے کہ نجات مرث اسلام ہیں ہے۔ اولد آپ کا تو صرث اپنے نفظوں کے معاقف دعویٰ اور بی نے دہ آیات بھی پیش کر دی ہیں ۔ یکن اب کا تو صرث اپنے نفظوں کے معاقف دعویٰ اور وقعت بہیں دکھتا۔ مواس بناد پردریا فت کیا طاہر ہے کہ دعویٰ بغیر شبوت کے بچھ عزت اور وقعت بہیں دکھتا۔ مواس بناد پردریا فت کیا گیا تھا کہ قرآن کریم میں تو نجات یا بندہ کی نشا نبیاں مکھی ہیں جن نشانوں کے مطابق ہم دیمیے ہیں کہ اس مقدس کتاب کی بیروی کرنے والے نجات کو اسی ڈندگی میں یا لیتے ہیں۔ گر آپ کے ذوب میں حضرت عیلی نے جو نشانیاں نجات یا بندوں یعنی ایماندار دوں کی مکھی ہیں وہ آپ میں کہاں موجود ہی موتوں 11 میں مکھا ہے:۔

" ادر و عجوایمان لائل گے ان کے منافقہ یہ علامتیں ہونگی کر دہ میرے نام سے داودل کو نکا ایس کے ادر اگر کوئی داودل کے ادر اگر کوئی مالک کرنے والی چیز میئی کے ابنیں کچھے نقصان نم موگا - و بیمادول پر المحق رکھیں گے تد چیئے موجائیں گے ۔"

تواب مِن بادب التماس كرتا مول كراكر إن الفاظ من كجيد درشتى ما مرادت مو تواسس كى معانى چاستا مول كرية بين بيارجو آب نے بيش كئي بي يد علامت تو بالحقود ميت يحيول كے لئے حفرت مينى قراد دے جي إن اور فرما تے بي كر اگرتم بي ايما مداوم بو تو تهمادى يمى علامت مى كر بياد بر با تھ ركھو كے تو دہ چنكا بو جائيگا - اب اُستانى معاف اگراپ سي الما مداوم بو تو اس وقت بين جماد آپ بى كے بيش كرده موجود بين آب ان پر با تقدر كھدين اگروہ چنكے بو كئ تو بم تبول كريں كے كر مينك آب بي بي بي آب ان پر با تقدر كھدين اگروہ چنكے بو كئ تو بم تبول كريں كے كر مينك آب بي الى الى دار اور خوات يا فيد بي - در مذكون تبول كرنے كى داہ بنين كونكر معارف مين تو

یہ بھی قراتے ہیں کہ اگر تم بی رائی کے دانہ برابر بھی ایمان ہوتا تو اگر تم بہاڈ کو کہنے کر بہائ چلا جا تو وہ چلا جاتا ۔ گرخیر میں اس وقت بہاڈ کی نقل مکائی تو آپ سے بنیں چاہتا کیونکو وہ ہماری اس حگر سے دور ہیں ۔ لیکن یہ تو بہت اچھی نقریب ہو گئی کہ ہماد نو آپ نے ہی بیش کر دیئے۔ اس حگر سے دور ہیں ۔ لیکن از کی جارہ بھی ایمان اب آپ ان پر ہا تقد دھو اور جنگا کر کے دکھلاؤ ۔ ور مذایک رائی کے دان کے برابر بھی ایمان واجھ سے حاماد مدگا ۔

گرآپ پر میر داخنج دے کہ بدالزام ہم بیر عائد نہیں ہومکتا کیونکہ اندجل شان ہے کہ جب ہم قرآن کریم میں منانی ہے کہ جب ہم میاروں پر میں منانی ہے کہ جب ہم میاروں پر ہا تھ دکھو گئے تو اچھے ہو جا بیس گئے ۔ ہاں یہ فرمایا ہے کہ بیس ای دمنا در مرحنی کے موافق تباری و عامیس تبول کر دنگا اور کم سے کم میر کہ اگر ایک دُعا قبول کرنے کے لائق فر ہو اور صححت المی کے مخالف ہو تو اس میں اطلاع دی جا گئی بر کہیں نہیں فرمایا کہ تم کو یہ اختدام دباجا میگا کہ تم اختدام مواجع دبا کہ کر گذر و کے مگر حصرت سے کا تو یہ حکم معلوم ہوتا ہے دباجا میگا کہ تم معلوم ہوتا ہے دباجا میگا کہ تم میں میسا کہ سی در باب کہ دہ بیمادوں وغیرہ کے جنگا کرنے میں ایف تا بعین کو اختیاد بختے ہیں میسا کہ سی در باب ایک میں میں ایک بیمن کو اختیاد بختے ہیں میسا کہ سی در باب

" میمراس نے بارہ شاگروں کو پاس بلا کر اہنین قدرت کوشنی کہ ناپاک روجو کونکایس اور ہرطرح کی بیماری اور دکھ درد کو رور کریں ۔"

تانشانی ایمانداری کی آپ می باتی ره جادے - درمذ یہ نومناسب بنیں کہ ایک طرف الل حق ك ما تد بجيست بجيسان بونے ك مباحثه كري اورجب بي عيسا كى ك نشان مانكم عافي کمیں کہ ہم می استطاعت نہیں۔ اس بیان سے تو آپ اپنے پر ایک اقبالی ڈگری کواتے ہی کہ آپ کا ندمب اس وقت و نده مدمرب نہیں ہے۔ لیکن ہم جس طرح پر خدا تعالی نے ہمادے میجے ایماندار ہونے کے نشان مھمرے ہیں اس التزام سے نشان دکھلانے کو تیار ہی اگرنشا نه د کھلاسکیں تو جو سزا چاہی دیوی اورجی طرح کی تھری جا ہی ہمادے گلے میں بھیردی اور دہ طراق نشان نمائی کاجس کے سے ہم مامور ہیں دہ برے کہ ہم خدا تعالی سےجو ہمادا سجا ادر قادر فدا ہے اس مقابلہ کے وقت جو ایک سبحے اور کامل سبی کا انکار کیا جانا ہے تفرع سے کوئی نشانی مانگیں نو دہ اپنی مرضی سے مذمحوم اور تابع مور حرص سے جا میگانشان دکھلائيگا . مير دعوى مذ خلائى كا اور مذ اقتدار كا اوريس ايك مسلمان أدمى مول جو قرآن شرایدے کی بیروی کرتا ہوں اور قرآن نثر اجت کی تعلیم کے دو سے اس موجودہ نجات کا مدعی موں - ميرا بوت كاكوئى عوى نيس ير الى غلطى مے يا آب منى خيال سے كمد دہے ميں -كيا يرهزورى ے کہ جوالمام کا دعوی کرنا ہے رہ بی بھی ہوجائے۔ مِن تو محمدی اور کا ال طور پراند و رمول کامتیح مول اوران نشانوں کا نام معجزہ رکھنا ہیں جاتا بلدمارے ذمب کے تع ان نشانوں کا نام کرامات ہے جواللہ اور رسول کی پیروی سے دیئے جاتے ہیں۔ تو بھر میں رعوت حق کی غرض سے دوبارہ تدام جیت کرتا ہوں کہ میر حقیقی نجات اور حقیقی نجات کے برکات اور غرات مرت ابنی اوگوں می موجود ہی جو حفزت محمد مصطفیے معے اللہ علیہ وسلم کی بیروی کر فوالے اورقران کریم کے احکام کے بھے تابعدار میں - اورمیرا دعوی قرآن کریم کے مطابق مرف اتنا ہے کہ اگر کوئی حصرت عبسائی صاحب اس نجات حقیقی کے منکر ہوں جو قرآن کرم کے دہینے سے ملسکتی ہے توانہیں افتبادہے کہ دہ میرے مقابل پر نجات حقیقی کی اسمانی نشانبال اپنے ٠٠٠٠ اوراس طرت ميرے يدلاذم بوگا میج سے ماتک کریٹی کریں .... كريس سيا ايمانداد مونے كى نشانياں قرآن كرم كے رُوسے اپنے وجوديں تابت كردن-كر اس جلد بادرے كر فران كرم ميں افتار ميں بخت الله ايے كلمے عامے بدن برلرزه أمّا م - مرنس مانة كه وه بمن قسم كانشان دكملائكا - دى فدا م موالكاد كونى خدا بيس ال يرمادى طرف سے اس بات كاعد بخيترے - جيساكرات على شامذ ف

میرے پرظاہر کر دیا ہے کہ صرور مقابلہ کے وقت میں فتح باؤنگا مگر بی معلوم ہمیں کہ فدا تعالے کی طور سے بنان دکھلائے گا۔ اصل مدعا تو بدہ کہ نشان ایسا ہو کہ انسانی طاقتوں سے بڑھ کہ ہو۔ بہ کیا مزور ہے کہ ایک بندہ کو فدا تھہرا کہ انتداد کے طور پر اس سے فشان مانگا جائے ۔ ہمادا یہ فرب ہمیں اور نہمادا یہ عقیدہ ہے ۔ الدُّطِتُ نہ ہمیں مرت عموم اور کا عطور پر نشان دکھلانے کا وعدہ دیتا ہے ۔ اگر اس می بن جھوٹا نکلول تو جو مزا کہ بچونے کریں نواہ مزائے موت ہی کیوں مذہو جھے منظور ہے۔ لیکن اگر آپ حداعت ال وافعال کو جو مزا دافعات کو چھوٹ کریں نواہ مزائے موت ہی کیوں مذہو جھے منظور ہے۔ لیکن اگر آپ حداعت ال وافعال کے خی طرز سے صفور مربے بھی ہمیں دکھلا دے کادم ادا

ر جگ تقدی معدد هے )

سبحان دی هل کنت الابشوا دسولا دینی فدا تعانی کی شان استهمت سے پاک میں الابشوا دسولا دینی فدا تعانی کی شان استهمت سے پاک مے کہ کسی اس کے رسول یا نبی یا مہم کو یہ قدرت حاصل ہو کہ جو الهریت کے سعلی فارق عاد کام بین ان کو دہ اپنی قدرت سے دکھلائے اور فرمایا کہ انگو کہدے کہ بین تو مرث آدبوں میں ایک دمول ہوں جو اپنی طرف سے کسی کام کے کرنے کا مجاز بہیں ہوں محف امرالی کی بیروی کرتا ہوں ۔ بھر مجھ سے یہ در فواس کرنا کہ یہ نشان دکھلا اور یہ مذد کھلا سراسر بیروی کرتا ہوں ۔ بچو کھے فدانے کہا دہی دکھلا سکتا ہوں مذاود کھے ۔

رفعكر ان كو اجباكر ديا - اور لعف اوقات المنظول كوجن كے ديلے لطائي كے كسى مدم سے باہر جايد عقے اپنے اکھ کی برکت سے عفر درست کر دیا ۔ ایسانی اور بھی بہت سے کام نے داتی ا قتدال سے کئے جن کے ساتھ ایک جھٹی ہوئی طاقت الہی مخلوط مقی . . لیکن بر بات اسجگہ یاد رکھنے کے لائن ہے کہ اس قسم کے افتداری خوارق گو خدا تعالیے کی طردت سے ہی ہوتے ہیں۔ گر عمر معبی خدا تعالے ان خاص انعال سے جو بلا تومطارا دہ غیرے الم المرد بي أتفي كسى طورس برابرى نيس كرسكة ادر مذ برابر مونا ان كا من مبدم. امى وجر معجب كوئى بنى يا وفي اقتداري طور پر بغير توسط كسى دُعا كم كوئى ايسا امرخارق عادت د کھلا دے جو انسان کو کسی حیلم اور تدبیر اور علاج سے اس کی قوت بنیس دی گئی تو نی کا وہ نعل خدا تعالى كے ان افعال سے كم رتبہ ير رميكا جو فود خدا تعالى ملانيہ اور بالجيرائي توت كاملم مص ظهور من لا ما بعن البدا التداري معجزه بالنبت وومرع الني كامول كے جو بلا واصطر النُّرْجِلْتُ الْمُصِينِ الْمُعْمِينِ مَا وَرَكُمُ فَقَصَ اور كَمْرُورى ابن المدر موجود ركفتا بو كاتا مرمرى بكاه والول كانطرس نشابه في الخلق واقع مزموراسي وجسص عفرت موسى عليالسلام كاعما بادج داس کے کہ کئی دندرسانی بنایکن اُفرعصا کا عصابی دیا ۔ ادر مفریع کی جڑ مال باوجود یکم معجزہ کے طور پر اُن کا پرواز قرآن کرم سے نابت ہے گر معربی مٹی کی مٹی کی سے ادر كبس خدا تعافظ نے ير نه فرايا كر وہ زندہ يمي بوكيس - ادر مادے بني صلے الله عليم والم ك أقداري خوارق ين چونكه طاقت الني سب سے زياده بعرى مونى متى كيونكم وجود الحفز صلے الله عليه وسلم كالجنبيات البيد كے فئ أنم و اعلى وارفع واكمل مورثه كف اسليم بمادى نظرس ا تحصرت مع الله عليه وسلم كه اقتداري خوادق كوكسي ورجد بشريت بم مقرد كرنے م قاصر میں۔ کرتا م مادا اس پر ایمان ہے کہ اسجاء سبی الندجات نہ اور اس کے رمول کرم کے

تعل مي منفي طور ير مجور فرق عردر موكا -

مبنی بل کوناه اندایش اور تاریک فلسفد کے دلدادہ اسے نہیں سمجھ سکتے۔

( مفوظات جلداول مهنا) الحيَّد أيك أوركسر ماد رفضف ك النَّق ہے - ادروہ ير ب ك ادلياد سے جو خوارق كبحى الن فسم محفظهور من أتفي بن كرياني ان كو ظبوبنين سك اوراك ان كونقصان بنين بني سکنی اس میں دراصل میں بھیدے کر حکیم مطلق عب کی بے انتہا امرار برانسان حادی نہیں ہو مکتا اپنے دوستوں ادر مقراوں کی توجہ کے وقت مجمی یہ کرشمہ قدرت دکھلاتا ہے کہ وہ توجم عالم من تصرف كرتى م ادرجن السيمخفي امباب كے جمع مونے سے مثلًا أل كى موارت النے اندسے رک مکتی مے خواہ وہ اسباب اجرام علوی کی تاثیری موں یا خود مثلاً آگ کی کوئی عفی فامبيت يا اين بدن كى مى كوئ عفى فاصيت يا ان تمام فاعبيتول كالمجموعم مو ده اسباب اس توجه اوراس د عا مصحركت بس أني بي - تب ايك امرخارق عادت ظاهر موزا مع . كم اس مع حقائق الشيار كا اعتبار نهي الطنا أدرية علوم صائح بوت بن بلايدية أوعلوم المبدي خود ایک علم سے اور یہ اپنے مقام پر مے اور شلا اگ کا محرق بالخاصیت بونا النے مقام پر ا بلکد اول مجم الیعیئے کہ یہ روحانی مواد ہیں جو اگ پر خالب آکہ اینا افر دکھاتے ہی اور اپنے دفت ادر لیف محل معے خاص ہیں۔ اس دنیقر کو رنیا کی کوئی عفل نہیں سمجھ ملکتی کہ انسان کال ضاتعا کے روح کا جلوہ گاہ ہوتا ہے آورجب کھی کائل انسان بدایک الیما وقت ا جاتا ہے کہ وہ اس جلوہ کا عین وقت ہونا ہے تواس دقت ہرایک چیزاس سے الی طرتی ہے جیسا کم خدا تعالی سے اس وقت اس کو درندہ کے آگے وال دو - آگ مِن وال دو وہ اس مے مجھ مجی نقصان نہیں اُٹھائیکا ۔ کیونکہ اس وقت خدا تعالیٰ کی دُورہ اس پر ہوتی ہے اور سرایک چیز کا عدے کہ اس سے ڈرے یہ معرفت کا ایک اُخری کھیدے جو بغیر صحبت کا بیل مجمد مِن إِنْ الله الله الله من الله الله والمعرب المالة ورجه الدرالوقوع مع الله المراكب فهم اس فلاسفی مے اگاہ ہیں۔ گرب یا در کھو کہ مرایک چیز خدا تعانیٰ کی آواز سنتی ہے برایک چیز پرخدانعالی کا نصرت ہے ادر سرایک چیزی تمام ڈوریاں فدا تعالی کے استرس میں امکی عكمت ايك بانتها حكمت عوم رايك ذره كى جراه تك بهنجى بونى م اورم رايك چيز يس أنني اي خافيتيس من جتني اس كي قدرتي من -جوتخف اس بات بر ايمان بميل لا ما ده اس كرده یں داخل ہے جو مأقدى داالله حق قدى م كممداق من اور بونكم انسان كالل مظر أم

تمام عالم کا ہوتا ہے۔ بس کے تمام عالم اس کی طرف دنیاً فر تساً تکینیا جاتا ہے۔ دہ روحانی عالم کا ایک عظیموت ہوتا ہے۔ اور تمام عالم اس کی تاری ہوتی ہیں۔ اور خوار ن کا یہی سر ہے۔ م برکارد با رمستی اثری ست عادفاں مدہ کو فرجاں جد دید آں کسس کہ ندید ایں جہاں دا

( ركات الدعام 1- الم حايم ا

دا جے ہو کہ نشان دوتسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) نشان تخولیت و تعدیب جن کو فہری نشان بھی کہ سکتے ہیں۔ (۲) نشان بیشیر وسکین جن کو نشان رخمت سے جی موموم كرسكتي من تخويف كے نشان سخت كافرول اور كى دول اور ما فرمانوں اور بے ايمانوں ادر فرعد فی طبیعت والوں کے دے ظاہر کے جاتے ہیں تا وہ دریں ادر خلافی کی قبری ادر جلافی میبت ان کے دلول برطاری ہو - اور میٹیر کے نشان ان حق کے طابول اور مخلص مومنون اور سیالی کے شلاشیوں کے لئے ظہور یذیر ہوتے ہی جو داول کی غربت اور فرد تنی سے کا فی یقین اور زیادت ایمان کے طلبگاریں اور تبتیر کے نشانوں سے درانا اور دھمکانا مقصود نہیں موتا بلکہ لين ان مطيع بندول كومطئن كرنا اورايماني اوريقيني طلات من ترتى ديا ادراك كم مفنطرب مينه پردست شفقت وتسلّ رکھنا مقعور ہوتا ہے۔ سو مومن قرآن مٹرلیب کے دسیلے معاملية تشير كم نشان يأمًا رسما ب اورايمان اوريفين من ترتى كرمًا جامًا ب - ببنير ك نشاؤل مع مومن كو نسكى لمتى مے اور وہ اصطراب جو فطرتا انسان بي مے جاتا رمتا ہے اور سكينت دل ير ادل ہوتی ہے۔ موس بربرکت اتباع کتاب اللہ اپنی عمر کے اُفری دن تک بمشیر کے نشانوں کو یا ما رہنا ہے اور سکین اور آرام بخشنے والے نشان اس پر نازل موتے رہتے ہیں تا وہ لفین اور معرفت میں بے ہمایت ترقیاں کرنا جائے اورحق الیقین کے بہنچ جائے۔ اور ترشیر کے فشانول میں ایک لطف یہ موتا ہے کہ جیسے مومن ان کے نزول سے بقین اورمعرفت اورقوت ایمان بن ترقی کرام ایساری وه بوجر مشامره الاء دنهاء النی داحسانات ظامره دباطنه وطليد وخفيد حفرت بارى عزاممه جوتبشرك نشانون من عرع ويكموت بى عبت وعشق من بھی دن برن برصنا جاتا ہے موحقیقت میں عظیم الشان اور توی الانز اورمبارک اوروس الی المقصود تبشیر کے نشان ہی ہونے ہیں جو سالک کومعرفت کا ملہ اور عبّت ذاتیہ کی اس مقام تک بہنچا دیتے ہیں جو اولیا دانٹر کے لئے منتہی المقامات ہے ( تعديق النبي صيا )

عقلن کیلئے برایک کمتہ نہایت ہوایت بخش ہے کرمٹیگو کول س استعادات اورمجازات بھی ہو ہو ۔ اس سے جمال کہیں تعلیم اورشیگوئی کا تاقف ہو ۔ اس سے جمال کہیں تعلیم اورشیگوئی کا تاقف معلام ہو تو یہ لاذم ہو تا ہے کہ تعلیم کو مقدم رکھا جائے اور شگوئی کو اگر اس کے مخالف معلام ہو تا تعلیم سے بھیر کر تعلیم کے مطابق اور موافق کر دیا جائے تا دفع تناقف ہو ۔ ہر حال تعلیم عمودی کا لحاظ سے بھیر کر تعلیم علاوہ تھری اور توافق کر دیا جائے تا دفع ساتھ موافق اور استفادہ میں آتی رہی ہے مقدم چاہیے کی دہ اکثر معارض افادہ اور استفادہ میں آتی رہی ہے کہ دہ اکثر معارض علی میں بڑی مرتی ہیں۔ گوٹ کہنا می میں بڑی مرتی ہیں۔

ر گاب البری ماھی اور افتح ہولہ انبیاد کے معجزات زوتم کے ہوتے ہیں دا) ایک دہ جومحق مماوی امولم ہوتے ہیں دا) ایک دہ جومحق مماوی امولم ہوتے ہیں جن ہیں جن ماسان کی تدبیر اور عقل کو کچھ دخل بنیں ہوتا ۔ جینے شق الفقی جو ہمادے سید دمولی نبی علے اللہ علید وسلم کا معجزہ تھا ۔ اور خدا تعالیٰ کی غیر محددد قدرت نے ایک راستباند اور کا بل نبی کی عظرت فل ہر کرنے کے لئے اس کو دکھایا تھا ۔ در) دو تر عقلی معیز اللہ میں جو اس فادق عادت عقل کے ذریعہ ظہور پذریہ ہوتے ہیں جو المام المی سے لتی ہے۔ جینے محدد من شواد ہر سے جس کو دیکھ کر لحقیس کو حضرت میں خواد ہر سے جس کو دیکھ کر لحقیس کو حضرت سیمان کا دہ معجزہ جو صحرح محدد من شواد ہر سے جس کو دیکھ کر لحقیس کو

(اذاله اوام ماشيه ما الماداله ما

جس مجزہ کوعقل شناخت کر کے اس کے منجا نب اللہ ہونے برگواہی دے دہ ان مجزات سے ہزار ہا ورجیم افعنل ہونا ہے کہ جو صرف بطور کتھا یا تھتہ کے تر منقولات میں بیان کئے جاتے ہیں۔ اس ترجیح کے دو باعث ہیں۔ ایک قدید منقولی معجزات ہمارے کے ہو مدل اسال اس نازی ہوئے ہیں جب معجزات دکھلا گئے تنے مشہود اور محسوس کاحکم نہیں رکھتے اور اخبار منقولہ ہونے کے باعث سے وہ درجہ انکو حاصل بھی نہیں ہوسکتا جومشا ہوات اور مرابات کو حاصل ہو نائے ہوئے ہیں وہ دو مرجہ انکو حاصل بھی نہیں موسکتا جومشا ہوات وہ مرابات مرابات کو حاصل ہو نائے ہیں کہ اور اس کا موجب نہیں کھیر مسکتا کیونکہ بہت سے بالا تر ہی مشاہدہ کیا ہے اُن کیلئے بھی وہ تستی تام کا موجب نہیں کھیر مسکتا کیونکہ بہت سے ایسے عجا کہا ت کی این کو دکھلاتے بھیرتے ہیں گو وہ کراور فریب ایسی عمر میکتا کیونکہ بہت سے ایسے عجا کہا ت کی این کو دکھلاتے بھیرتے ہیں گو وہ کراور فریب ایسی مرابات بھی ہیں کہ ارباب شعبارہ بانری ان کو دکھلاتے بھیرتے ہیں گو وہ کراور فریب ہیں مرابات میں مرابات بو محالیات کی میں کہ انبیا دسے جو عجا کہا ت

ال قسم كے ظاہر ہوتے ہيں كركسى نے سانب بناكر دكھلا ديا ادركسى نے مردہ كو زندہ كركے دكھلا ديا .
ير اس سم كى دست باذيوں سے ممنزہ إلى ہوشعبدہ باذيوگ كيا كرتے ہيں - بيشكلات كچھ بمادے ہى ذماند من بدا نہيں ہوئى بلكمكن ہے كہ انہى ذماندل من ميمشكلات بربرا ہوگئ ہوں - مثلاً جب ہم يوضا كى انجيل كے بانجويں باب كى دومرى أيت سے با يخويں أيت مك ديجھتے ہيں تو اس من ميم اموا ياتے ہى د

" اور اور ایرام بن باب الفنان کے یاس ایک حوض مے جو عبرانی میں بہت حمدا كملانا م- اس كے يا في اسارے ميں - ان مي ناتوانوں اور اندھوں اور لناول اور پڑمردول کی ایک بڑی بھی رٹری مقی جو یانی کے ملنے کی منظر مقی کیونکہ ایک فرست معن وقت اس حوص من اُر كر يانى كو بلامًا تفا ادرياني المن كے بدرجوكون كريميان مي أتريا كيسي بي بياري بل كيون مر بواس صحيبًا موجاما تفا اب ظاہرے کہ وہ تحق جوحفرت علیلی کی بنوت کا منکرے اور ان کے معجزات کا انکاری، جب یومنائی برعبارت پڑھیکا اورا سے حوص کے وجود پراطلاع باے گا کہ جوحفرت عیلی کے ملک میں قدیم سے علا آیا تھا اور جس میں قدیم سے یہ خاصبت تھی کہ اس میں ایک ہی غوطہ دگا نا ہرا یک مسم کی میمادی کو کو ده کیسی ہی سخت کیوں مزمو و در کر دیبا تھا تو خواه نخواه اس کے دل می ایک تدی خیال پدا ہو کا کہ اگر مفرت میے نے جو کچھ خوار ن عجیبہ د کھلائے ہیں تو بلا ستبدان کا یہی موجب ہوگا کرحضرت ممددح ای وحن کے بانیس کھے تعرف کر کے ایسے ایے توادق د کھلاتے ہونگے کو ک اس تسم کے افتیاس کی ممیشر دنیا میں بہت سی نظیر سی یائی گئی ہیں اور اب مجی ہی اور من العقل یہ بات ہما بت میج ادر قربن قیاس ہے کہ اگر حصرت ملینی کے باتھ سے اندھوں ساور ور ورور و شفاطال ہوئی ہے تو بالیقین یاسی حصرت سے نے اسی حوض سے ارایا ہوگا اور بھرنادالوں اور ساده لوحول يل كرجو بات كى ته تك بنيل يسخية ادراصل حقيقت كوبنيل سنا خت كريكة بر مشہور کردیا کہ ایک رُوح کی مدد سے ایسے ایسے کام کرتا ہوں۔ بالحفوص جبکہ برعمی نابت بے كمحضرت يح اسى حوص يراكثر جايا بعى كرت عق تواس خيال كوادريمي قوت عاصل بوقى ب غرفن مخالف كى نظريس اليد معجزول كرجو قدير صحوف دكها مارا بعضفرت عينى كى سبت بهرت سے شکوک اور شہمات بریا ہوتے ہی اور اس بات کے ثبوت بی بہت سی مشکلات يراتي بن كرميودلول كى دائے كے موافق سيج مكار اور شعبارہ باز بنين تھا اور نيك جلن أ دمي تھا۔

دكھائے ہيں - اور اگرجي قرآن شريف برايان لانے كے بعد ان وماوس سے نجات حاصل موجانی ہے گر جوستھن ابھی قرآن مترلفب پر ایمان مہیں لایا اور بیودی یا بندویا عیسا الی ہے وہ کیو کرائیے وساوس سے نجات یا مکتا ہے ادر کیونکر اس کا دل اطبینان مکرا مکتا ہے عوام الناس كوجو اكثر جار بايول كى خرح موتے بي اس طرف فيال بھى منين موتا كرنبى بورى نفتبش کریں اور بات کی تر تک مہنچ جائیں۔ اور ایسے تما مٹول کے دکھلانے کا عرصد بھی نہایت ہی تقور ا ہوتا ہے جس می عور اور فکر کرنے کے لئے کافی فرصت بنیں مل سکتی اسلئے مکاروں کے لئے دست بازی کی بہت گنجائش رہتی ہے اوران کے پوسٹیدہ بعیدول پراطلاع بانے کا کم موقد ال سے علاوہ اس کے عوام بے جادے علوم طبعی وغیرہ نونِ فلاسفد سے کچھ خربہیں مکفتے ادر جو كأكنات برمكيم مطلق في طرح طرح كعجيب نواص د كهيمي ان خواص كي الميس كيم مي فرنيي ہوتی یس وہ ہرایک وقت اور ہرز مانریں وصو کا کھانے کو تیاد ہی اور کیو کرد صو کا ماکھادی خواص الشیاد کے ایسے می حرت اخزا ہیں اور بے خری کی حالت میں موجب ذیادت حرت موقع ہیں۔ شلاً ممھی اور دوسرے بعض جا فورول میں یہ خاصیت ہے کہ اگر الیے طور پر مرجائی کہ ال کے اعضادين كجه زياده نفرق اتصال واقع مذبو ادر اعضاء ايني اصلى مينت ادر دهنع برسلامت مي ادر متعفن ہو نے بھی شریا بئی بلکہ ایمی تازہ ہی ہول ادر موت پر دو تین کفنے سے زیادہ عرصہ م گذرا مو جیسے یا نی می مری مونی کھیال موتی میں تو اس صورت میں اگر نمک باریک بیس کر اس ممی دغیرہ کو اس کے نیچ دبایا جائے ادر عجراسی قدر فائستر بھی اس کے اویر والی جاوے تو وہ معمى زنده بوكر ارط عانى مع ادر يرخاهبت متهور دمعرد ث معص كو أكثر الطي يمي جانع إلى بیکن اگرکسی میاده اوح کو اس نسخے پر اطلاع نہ ہو اورکوئی مکار اس نادان اور بے خبر کے سامنے مگس سے ہونے کا دعویٰ کرے اور اسی حکمت عملی سے مکھیوں کو زندہ کرے اور بنظام رکوئی منز جنتر میصنا رے مس سے برجنلانا منظور ہو کہ گویا وہ سی منتر کے در لیم مکھیوں کو زنرہ کرتا ہے توكيراس ساده لوج كواس قدرعقل اور فرصت كمال ب كرتحقيقا بس كرمًا ميرب. كياتم ويحفظ تمیں کہ مکار ہوگ اسی زمان میں دنیا کو ہلاک کر دہے ہیں ۔ کوئ مونا بنا کرد کھلاتا ہے ادر اپنی کیمیا گری کادعوی کرتا ہے۔ اور کوئی آپ ہی زین کے نیچے بھر دبا کر بھر مند دول کے سامنے دیدی نکا لتا ہے۔ بعض نے ایسا بھی کیا ہے کہ جمال کو اللہ کا روعن اپنی دوات کی سیاری میں طلبا

ادراس مباہی سے کسی ما وہ نوح کو تعوید مکھ رویا تا دمت آنے پر تعویز کا از ظاہر ہو۔ اینے ہی براروں ادر طرو فریب ہیں کہ جو اسی زمانہ ہیں ہو رہے ہیں۔ اور بیض کر ایسے بین ہی ہوں سے بڑے بی دانشند دھو کا کھا جاتے ہیں اور علوم طبعی کے دفائی عبیفہ اور جسمی تراکیب اور تو توں کے خواص عجیبہ جو حال کے زمانہ ہیں نے تجارب کے ذریعہ سے روز بروز بھینے جانے ہیں۔ یہ جدیر باتیں ہیں جن سے جھولے معجز سے دکھلانے والے نے نئے مر اور فریب دکھا سکتے ہیں۔ سو اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ جو معجز ات بطاہر صورت ان مکروں سے مشاب ہیں کو دہ تھے بھی ہوں تب بھی محبوب الحقیقت ہیں۔ اور ان کے بنوت کے بارے ہی بڑی بھی دقیق ہیں۔ ا

( براین احدیہ مهم-۲۵۵ ) بو امر خار ن عادت کسی و لی سے صادر ہر تا ہے دہ حقیقت یں اس نبی متبوع کامحجرہ معض كى وه امت سے ادريد بريهي اورظامرے .كيونكدجبكى امركاظامر موناكسي مفق ادرکسی فاص کتاب کی متابعت سے وابت ہے اور بدوں متابعت کے وہ ظہوریں آئی نس سکتا توبر برامت ثابت مے کہ آگر جیدوہ امر نظام صورت کسی نابع سے ظہور میں آیا ہولی درخلفت مظمرا المركا ني منبوع معص كي منابعت معظمور اس كامشروط ب ادر مر اس بات كا كركيون مجزه نبى كا دوسرے كے توسط سے ظہور يذير موجاتا مے يرے كرجب الك شخص وہی امر بجالاتاہے کہ جو اس کے شادع نے فرمایا ہے ادراس امرسے پرمیز کرتا ہے کہ جو آس كے شارع فے منع كيا ہے اور اس كت بكا يا بند رہتا ہے جو اس كے شارع فے دى ہے تو وہ اس صورت میں بالکل اپنے نفس سے مو موکر اپنے شارع کی ذمدداری میں جا بڑا اے - بس اگرشادع طبیب ماذق فی طرح شیاب تقیاب، مراطمتقیم کا رہنا ہے اور دہ مبارک کتاب لایا ہے جس میں شخص سرو کی امراض ردحانی کا علاج ہے ادر اس کی علی ادر علی تکمیل کے نے اور سامان موجود مے ادر کھر اس کے بیرو نے بغیر کسی اعراف صوری یا معنوی کے ال تعلیمات كوبمدن دل قبول كرايام توجوكه افوار و اثار بعرمتا بعث كال ك مترتب إو نك وه حقیقت میں اس نبی متبوع کے نیومن ہیں - صواسی جبت سے اگر ولی سے کوئی امرخارت عاد ظاہر مو تواس نبي متبوع كا معجزه موكا -

( مرابین احدیرهائه - عدم) يس نے بار م ذكركيا ہے كہ الله نفائے نے جا رفسم كے نشان مجھے ديے ہیں - ادرجن كو بئ نے بڑے دعوے کے ساتھ ستعدد مرتبر مکھا ادرشائع کیا ہے۔

ووم دعادی کا قبول ہونا۔ یک فے عربی تصایّف کے دوران میں تجربہ کرکے دیکھ ایا ہے کہ کس فدر کر ترب کرکے دیکھ ایا ہے کہ کس فدر کر ت سے میری دعائی قبول ہوئی ہیں۔ ایک ایک تفظ پر دعائی ہے۔ اور بیس رسول اللہ صلح اللہ علیہ وسلم کو توسستنی کرتا ہوں دکیونکہ ان کی طفیل اور اقتداد سے تو بہ سب کھیے اللہ میں ہے ) اور تیں کہد سکتا ہوں کہ میری دُعایمی اس قدر قبول ہوئی ہیں کہ سب کہ میری دُعایمی اس قدر قبول ہوئی ہیں کہ کسی کی بنیں ہوئی ہونگی ۔ یس بنیں کہد سکتا کہ دس ہزار یا دولا کھ یاکتنی۔ اور بعن نشانات

قولیت کے تو ایسے ہیں کہ ایک عالم ان کو جاتا ہے .

تفيرنها مون عيرمقا بدكرنيا جائے - كركسى في جرأت بنين كى .

( ملفوظات جلد اوّل من ۱ - ۲۲۰)

یر شاکو نیال ایسی بی که ایک داستباذ کے ان کوشنگر آنسو جاری بو جا منگے گر بھر بھی

یر لوگ کہتے بیں کہ کوئی بیشکوئی پوری نہیں بوئی۔ یہ خیال نہیں کرتے کہ آخر ہم نے بھی ایک دن

مرنا ہے۔ دہ نشان جو ان کو دکھلائے گئے ، اگر نوح کی توم کو دکھلائے جاتے تو دہ عرق من موجو تی ۔ اگر لوط کی توم ان سے اطلاع باتی تو ان پر سیتھر مند بھر سنٹے ۔

را عجاد احدی ملک )

## شادى اور اولادصالحم

قَدْ اَخْبَرَ مُسول الله على الله عليه وسلم انّ المسلم الموعوديَ اَزَبَّمُ ويُولَدُ لَهُ فَعَى هَذَا اِشَارَةً إِلَى اَنَّ الله يُعطِيه وَلَدًا صَالِحًا يُشَامِهُ اَبَالا وَيُولَدُ لَهُ وَلِكُمْ اللهُ وَلِكُونَ مِن عِبَادِ اللهِ المُكرمِين والسِحُّ فَى ذَالِكَ اَنَّ اللهَ وَلَا يَأْبَالاً وَيَكُونَ مِن عِبَادِ اللهِ المُكرمِين والسِحُّ فَى ذَالِكَ اَنَّ اللهَ لَا يُبَرِّينِهُ الانبياءَ والاولياءَ اللهِ اللهِ اللهُ إِذَا تَكَارَ تُولِيْكَ الصَّالِجِينَ وَلَا يُعَالِمُكُمْ اللهُ الْمَالِجِينَ وَلَا اللهُ ا

( اَلْمِينَ كُالات اسلام مِ اللهِ عاميْهِ)
جناب دمول الله صلے الله عليه دسلم نے بھی پہلے سے ایک پشگوئی فرائی ہے کہ يتخوف جنگو گئے ۔

دَيُوْ لَدُ لَهُ لَهُ لَهُ يعنى ده يح موعود بيرى كرے كا اور نزده صاحب اولاد بوگا - اب ظاہر ہے كہ تزوج اور اولاد كا ذكر كرنا عام طور برمقعبو دہمیں كيونكہ عام طور پر ہرا يک شادى كرنا ہے ۔

اور اولاد مجھی ہوتی ہے اس میں کچھ خوبی ہنیں بلکہ تزوج سے مراد دہ خاص تزوج ہے جو بطور نشان ہوگا اور اولاد سے مراد دہ خاص اولاد ہے جس كی نسبت اس عاجز كی بیشگون موجود نشان ہوگا اور اولاد سے مراد دہ خاص اولاد ہے جس كی نسبت اس عاجز كی بیشگون موجود ہو اب سے میں اور فرما دے ہیں كہ بات موجود ہوتى ۔

دے رہے ہیں اور فرما دے ہیں كہ باتی عزور پوری ہوتی ۔

دے رہے ہیں اور فرما دے ہیں كہ باتی عزور پوری ہوتی ۔

(سیمراعیام اللم منت )
تخییناً سوله برس کا عرصه گذرا ہے کہ بین نے شیخ حامر علی اور لاله شربیت کھتری ساکن قادیان اور لاله طلوا فل کھتری ساکن قادیان اور جان محمد مرحوم ساکن قادیان اور بہت سے اور اوگین کو

مر ترردی محمی که خلا نے اپنے المام سے مجھے اطلاع دی ہے کہ ایک تربیب خاندان بیدہ میری شادی کرے گا اور وہ قوم کے سید ہونے اور اس بیری کو خدا مبارک کرے گا اور اس سے اولاد مو گی - اور بیر خواب ان ایام بی اکی تھی کرجب بی بعض اعراض اورامراض کی وجر سے بہت ہی منعیف اور کمزور تھا۔ بلکہ قریب ہی دہ زمانہ گذرجیکا تھاجب کہ مجھے دق کی بیاری ہو گئی تھی اور باعث گومٹر گزینی اور ترک دنیا کے استماات تابل سے دل سخت کارہ تھا اورعبالداری کے بوجھ سے طبیعت سنفر تھی تو اس مالت براار ایک تفور ك دنت يه المام بؤا تقا برجير بايد نوعروس والممرسا مال كمم ين ال شادى یں مجھے کچھ فکر نہیں کرنا جا ہیئے - ان تمام صروریاً ت کا رفع کرنا میرے ذمہ رہی ا موسم اس ذات کی جس کے الفریس میری جان ہے کہ اس نے اپنے دعدہ کے موافق اس شادی کے بعد ہراکب بار شادی سے مجھے سبکدوش رکھا اور مجھے بہت ادام بینجا یا -کوئی باب دنیا بی کسی بیٹے کی بدوش بنیں کرنا جبیا کہ اس نے میری کی- اور کوئی والدہ پوری بشیاری سے دن رات اینے بچہ کی ایسی خبر نہیں رکھنی جیساکہ اس نے میری رکھی اور جلیداکہ اس نے بہت عمر مهل برايين احديد ين يروعده كيا تفاكر يا احمد اسكن انت و زوجا الحنة اليا ہی دہ بجالایا۔ معاش کا غم کرنے کے لئے کوئی مھڑی اُس نے میرے لئے خالی مزر کھی۔ اور خاند دادی کی ہمّات کے لئے کوئی اصطراب اس نے میرے ز دیا ۔

( ترياق القوب والم المراد علا)

الشكر نعمتى مرا ببت خديميتى درابين اعدير مهده ) ترجمه: - برا شكر كركم تو ميرى فديجه كو با يا - بر ايك بشارت كئ سال بيها اس نكاح كي طرف تقي جو مادات كي سال بيها اس نكاح كي طرف تقي جو مادات كي مرى مع مي كانام دك كروس دملى من مؤاجس بينف فله تعالى بارله على الرك سل كي عالى مع - جليما كد اس جگد بهي مبارك سل كي عالى مع - جليما كد اس جگد بهي مبارك سل كاد معه مقال مع - جليما كد اس جگد بهي مبارك سل كاد معه مقال من مرادات كي قوم مي سع موكي - مقال در نيزيد اس طرف اشاره تقاكه ده بيوي ممادات كي قوم مي سع موكي -

قریبًا المفاره برس مے ایک برنیگوئی م المحمد ملله الذی جعل لکم الصهم والنسب - ترجر: - وه فدا سجا فدا مے جس فے تہارا دامادی کا تعلق ایک مربی فوم مے جو سید تھے کیا اور خود تہاری نشرب کو نٹریٹ بتایا جو فارسی فاندان اور سادات سمجو مرب

چونکو فرا تعانیٰ کا دعدہ تھا کہ میری نسل میں سے ایک بڑی بنیاد جمایت املام کی والے گا
ادراس میں سے دہ شخص بیدا کرے گا جو اُسانی و وہ اپنے اندر رکھتا ہو گا اس سے اُس نے پیند
کیا کہ اس فاندان کی لطک میرے نکاح می لادے ادراس سے دہ اولاد بیدا کر سے جوان نوروں
کوجن کی میرے لافہ سے فرزی ہوئے ہے دنیا میں زیادہ سے زیادہ مجیلا وے - اور سے مجیب اتفاق
ہے کہ جس طرح سادات کی دادی کا نام مشہر یا تو تھا اِسی طرح میری میری میری جو اُئندہ فاندان
کی ماں ہوگی اس کا نام فصرت جہال بی ہے ۔ یہ تفاؤل کے طور پر اس بات کی طرف اشارہ
معلوم ہوتا ہے کہ فوا نے تمام جہان کی مدد کے لئے میرے اُئدہ فاندان کی بنیاد والی ہے ۔ یہ
فوا تعالیٰ کی عادت ہے کہ مجی نامول میں بھی اس کی بیٹ کوئی تحقی ہوتی ہے ۔

( تریاق القلوب مدا ۱۲۹سا)

خدائے رحیم وکریم بزدگ در ترنے جو ہر میک چیز پر قادر ہے ( مِلْ مُنافر وعزّاسم ) مجھ کو اپنے الہام سے عی طب کر کے فرمایا کم

م ین تھے ایک رحمت کا نشان دبتا ہوں اس کے دوافق ہو تُونے ہے ہے اللہ اس کے دوافق ہو تُونے ہے ہے اللہ اس من نے بری تفزعات کو سُنا دور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت باید تبولیت جگہ دی ۔ ادر تیرے سفرکو (جہوشیار پورادر لدھیانہ کا مفرج) تیرے نے مبادک کردیا سو قدرت ادر رحمت اور قرمت کا نشان تجھے دیاجاتا ہے فضل اور احسان کا نشان تجھے مطاہوتا ہے اور فتح اور طفر کی کلیب تجھے ملتی ہے اس المقام را تھے مسال ہے ۔ فدانے یہ کہا تا دہ جو زندگی کے نواہ ن ہی موت کے پنج سے نجات باور وہ جو قبرول می دہے بڑے ہیں بامرادیں ۔ اور تا می دہو تیروں کے ماتھ بھاگ ما تی تمام برکوں کے ماتھ بھاگ ما تا دہ جو تیروں ہو تا ہو ت

ادر تالوگ بجیس کری قادر بول جو چا ہتا بول کرتا ہوں۔ اور تا دہ یقین لایش کہ یقی ترے مافقہ بول اور تا ابنیں جو خدا کے وجود پر ایمان بنیں لاتے اور خدا کے دین احداس کی کتاب ادر اس کے پاک دمول محیل مصطفے کو امکار اور تکازیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک کھی نشان ہے اور مجر مول کی دا و ظاہر ہو جائے۔

موجھے بشارت ہو کہ ایک دہم اور پاک لواکا تجھے دیا جا کی ایک ذکی فلام دار کی در ترت دنیا ماریکا۔ ایک ذکی فلام دار کی در ترت دنیا ماریکا۔ ایک در کی در ترت دنیا ماریکا۔ ایک در کی مارا کا محمد در ایک در ترت دنیا ماریکا۔ ایک در کی در ترت دنیا ماریکا۔ ایک در کی در ترت دنیا ماریکا۔

مبارك وه جواسان سے أنا م

اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئیگا دہ صاحب شکوہ الدینظمت اور دولت ہوگا۔ دہ دنیا میں آئے گا اور اپنے بھی نفس اور دولت ہوگا۔ دہ دنیا میں آئے گا اور اپنے بھی نفس اور دولت ہوگا۔ دہ دنیا میں آئے گا اور اپنے بھی است کہ ہم تھی ہے۔ دہ محمت دہین و نہیم مولا کی رحمت وغیوری نے اسے کلم تم تمید سے بھی جائے ایک اور وہ تین کو جیالہ ہوگا اور دل کا طبیم اور علوم طاہری وباطنی سے پُر کیا جائیگا اور وہ تین کو جیالہ کرنے والا ہوگا (اس کے معض مجھ میں نہیں آئے) دوشنید ہے مبادک درشنید۔ مزند دلبند کرامی ارجند - مظہرالا دل و الاکر - مظہرالحق والعلاء - کان اللہ نزل من استماع بھی کا فرد آتا ہے نور جس کو فعدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے مسود کیا - ہم اس میں اپنی دور و ڈالیں گے اور فعدا کا سایہ اس کے مربر ہوگا - دہ جلد جلد طرحب ہوگا اور فول کی رستگا دی کا موجب ہوگا اور ذین کے کنادوں ایک شم رست بائے گا اور قویں اس سے برکت بائی گا ۔ تب پائے نفسی نقطہ اسمان کی طرحت اٹھا یا جائیگا ورقویں اس سے برکت بائی گا ۔ تب پائے نفسی نقطہ اسمان کی طرحت اٹھا یا جائیگا وکان امر اسقضیا ۔ "

( استباد ۱۰رفروری میمارد) بھرخدا کے کریم طبشار نے مجھے بشارت دے کر کہا کد: -" تیرا گھرمکت سے بھرے کا اور بن اپنی نعمیں تھے پر پوری کد ونگا اور فواتین مبارکہ

سے بن میں سے تو بعض کو اس کے بعد بائیگ نیری نسل بہت ہو گی - ادر کس بیری دربّت کو میت برمادُ نگا اور برکت دونگا - گربیمن ان می سے کم عمری میں فوت بھی ہو نگے ادرتیری نسل کرت سے ملوں میں بھیل جائے گی ادر ہرایک شاخ بیرے جدی بھا یوں كى كافى جائيكى اوروه جلد لاولدره كرختم موجائيكى - إكروه توب مذكر ينك توفرا ان مر بلاير طانازل كرسكا - يهال مك كه وه نابود بوجا للك - أنك كمر بواول مع بعرجا ينك ادران کی داداروں برغفدب ازل مو کا - لیکن اگر وہ رجوع کریں گے توخدا رجم کے سائف رجوع كريكا - فدايترى مركس اودگرد صيلائيكا ادر ايك اجوا مؤا كفرته سے أبادكرك اورايك طراونا كمر مركتول سع معمر ديكا - تيرى درمت منقطع نبس بوكى اوراً خرى دنول مك مرمبز رسكى -فوا نيرے نام كو اس دور تك جو دنيا سقطع بو جائے عزت کے ساتھ قائم رکھیگا اور تبری وعوت کو دنیا کے کنا مول کا بہنیا دیگا ين تجهد النمادُ نكا اوراين طرف بلادُل كا يرتيرا نام صفحي زين مع كبهي بني المعبكا. اورايسا مو گا كرمب ده لوگ جوترى ذكت كى فكرس لكے موئے من اورترے ناكام دعف كه در ب اور برع نابود كرن ك خيال سي مي ده خود ناكام رس كم ادناكامى ادرنام ادى يسم سلك ديكن فدا تجع بكلى كامياب كرسكا ادرترى سارى مرادیں تجھے دیکا بین ترے فائص اور دلی میوں کا گروہ بھی بڑھاؤں گا اور اس کے نفوی دا دال میں برکت دونگا اور اُن میں کثرت بخشوں گا اور وہ مسلمانوں کے اس دومرع كرده يرتا بروز قيامت غالب رمي مك جوعامدول ادرمعا ندول كاكره ہے۔خدا انس نہیں محولیگا اورفراوش نہیں کرے گا۔ اور وہ علی حسب الاخلاص ایا اینا اجر پایس کے۔ تو مجھ سے ابسا ہے جیسا انبیاء بنی امرائل دلین ظفی طوریران سے مثابیت رکھتا ہے) نو مجھ سے ایسا ہے جیسی میری نوجید - تو مجھ سے اور بن تجصص مول اوروه وقت أمّام بلكه قريب محكه خدا بادمنا بول اورا يمرول كم داول می تری عبت والے کا بہال مک کہ وہ ترے کیروں سے برکت وصور النظم اع سكرو اورحل كے كالفو! اگرتم ميرے بندے كى نسبت شاك بن مو - الر تمين اس كے ففل و احمال سے بچھ انكاد ہے جو ہم نے اپنے بندے يركيا تو اس نشان رحمت کی مانند تم مبی اپنی نسبت کوئی سبی نشان پیش کرد اگرتم میج مو

ادراگرتم بھی پیش مذکر مکو الدیاد رکھو کہ ہرگز پیش مذکر سکو کے تو اس اگ سے ڈروکہ جونا فرانوں ادر حجو وال ادر حد سے بڑھنے والوں کے ائے تبادید یہ تنقط الوا فنعر خاکسا د غلام احمد مؤتف براہین احدیم ہوست یارپور طوی ماحب دئیں ۔

 تو خدا ئے عزّو جلّ اس دن کوختم نہیں کرے گا جب تک اپنے وعدہ کو پورا نہ کرہے ۔ مجھے ایک نواب میں اس مصلح موعود کی نسبت زبان پر برشعر جاری ہؤا تھا ۔۔ ایک نواب میں اس مصلح موعود کی نسبت زبان پر برشعر جاری ہؤا تھا ۔۔ اے نفر دُسل قرب نومعلوم مثلہ ﴿ دِبر آمرہ مُدمهِ دور اُ مده

پس اگر حفرت باری جنّ نه کے ادادہ میں دیر سے مراد اسی قدر دیر ہے جو اس بہر کے بیا ہونے بین جس کا نام بطور تفاول بیشیر الدین گھمور رکھا گیا ہے ظہور بی ای تو تعجب بہب کہ بہی لوط کا موعود لوظ کا ہو - در نہ دہ بغضلہ تعالیٰ دومرے وقت پر آئے کا اور ممارے بیش کہ ایک فراقی غرض اولاد کے متعلق بہیں اور ممارے بیش فاسدین کویا در کھنا چاہیے کہ ہمادی کوئی ذاتی غرض اولاد کے متعلق بہیں اور نہ کوئی نفسانی راحت ان کی زندگی سے والب تہ ہے ۔ پس یہ ان کی بڑی غلطی ہے کہ جو انہوں کے بشیر احمد کی وفات پر خوشی ظاہر کی اور نبیس بجائیں - ابنیس یقیناً یاد رکھنا چاہیے کہ اگر بماری ان کی اور حقیقی لذت اور داحت بی مجھو خلل اندا ذہمیں ہو سکتا ۔ عمیت ان کا مرنا ہمادی بچی اور حقیقی لذت اور داحت بی مجھو خلل اندا ذہمیں ہو سکتا ۔ عمیت کی محبت سے اس قدر ہمادے دل پر فریادہ تر فالے کہ اگر دہ محبوب بیسی کی محبت میں اور وہ سب نوت موجوب بیسی کی محبت میں اور داخت بی مجھو خلل اندا ذہمیں ہو سکتا ۔ عمیت کی محبت سے اس قدر ہمادے دل پر فریادہ تر فالے کہ اگر دہ محبوب بیسی کی خوش ہو تو تو محبوب بیسی کی دائر دہ محبوب بیسی کی خوش ہو تو تو محبوب اس ناد ہمارے دل پر فریادہ تر فالے کہ اگر دہ محبوب بیسی کی خوش ہو تو تو محلیل انشاری طرح اپنے کسی پیادے بیسے کو برست نوز ذری کرنے کو تباد ہیں۔ کیونکہ واقعی طور پر بجواس ایک کے ہمارا کوئی بیادا بہیں جی گور شائر و غزامی دیے کو تبار اور کوئی بیادا بہیں جی گور شائر و خواس ایک کے ہمارا کوئی بیادا بہیں جی گور شائر و خواس ایک کے ہمارا کوئی بیاد ایک کی خواس مائی ہو سائی ہوں۔

( بیلیخ رسالت جلدادل منها ۱۹۹۰ مانید)
معلی موعود کا نام الها می عبارت بی فضل دکھا گیاد دنیز دو در انام اسکا محمق اور بیرانام اسکالشریرانی بھی ہے ادرایک الهام میں اس کا نام فضل عمر ظاہر کیا گیا ۔
( مبزر کشتہاد مالے حاشید )

میرا بہلا لط کا جو ذندہ موجود ہے جس کا نام محمود ہے - ابھی دہ بیدا بنیں ہوا تھا جو محصک شفی طور پر اس کا نام مکھا ہوا محصک شفی طور پر اس کا نام مکھا ہوا سے کھے کشفی طور پر اس کا نام مکھا ہوا یہ بایا کہ محمود - تب یک نے اس بشکوئ کے شائع کرنے کے لئے مہز رنگ کے ورقوں پر ایک استہار جھا یا جس کی تاریخ اشاعت کے دم برس ۱۸۰ ہے ۔

ر ترماق العلوب مال ) بشارت دی کدراک بلیا مے تیرا را جوموگا ایک دن محبوب میرا کروں گا دور اس مه سے اندھیرا ، دکھاؤنگا کہ اِک عالم کو بھیرا بشارت کیا ہے اِک دل کی غذادی ، فسیعان الذی اخدی الاعادی (درمین مھے)

 ۱۱رجون ومايع من جومطابق ۱۱مفر السايع من مروز جهار سنبه پورا كرديا - يعني وه مولورمسعود چوتها لطاكا تاريخ ندكوره من ميدا بوگيا -

مجعے دحی النی سے بتایا گیا کہ آیک ادر اوالی پدا ہوئ گردہ نوت ہو جائگی ۔ چنانچہ دہ المام قبل از دفت بہتوں کو تلایا گیا۔ بعد اس کے دہ اولی پدا ہوئی ادر چیذ اہ بعد نوت ہوگئی .....

اس لولئ کے بعد ایک اور لولئ کی بشارت دی گئی جس کے انفاظ یہ سے کہ وخت کرام۔
چنانچہ دہ الہام الحکم اور البدر اخباروں میں اور شائد ان دونوں یں سے ایک می شائع کیا گیا اور کے بعد لولئ پیدا ہوئ جس کا نام احمۃ الحقیظ رکھا گیا اور دہ ابتاک ذندہ ہے۔
اور کھراس کے بعد لولئ پیدا ہوئ جس کا نام احمۃ الحقیظ رکھا گیا اور دہ ابتاک ذندہ ہے۔

مرحاد الطکے ہیں جن کی پیدائش سے بیلے اُن کے بیدا ہونے کے بادے یں فدا تعالیٰ نے ہرا یک دفعہ پر مجھ خردی اور بر ہر جہار بیٹی وئی نہ مرت ذبانی طور پر وگوں کو شنائی ٹیس بلکہ پیش اذ وقت اشتہادوں اور رسانوں کے ذریعہ سے فاکھوں انسانوں می شتہری ٹیس اور بخاب اور مہدد سے ناکھوں انسانوں می مشتہری ٹیس اور بخاب اور مہدد رستان بلکہ تمام دنیا میں اس عظیم الشان غیب گوئی کی نظیم نہیں ہے گی ۔ اور کسی کی کوئ بیٹی ہیں ہا ہوئے کہ اوّل تو فواتعالیٰ نے چاد اوا کوں کے پیدا ہونے کی اکھی خبردی اور عیم رایک والے کے بیدا ہونے سے پہلے اپنے الهام سے اطلاع کردی کہ وہ برا ہونے والا می اور عیم روہ تا میں میں اور انسانوں میں مثالغ کی جائیں ۔ تمام دنیا میں میرو ۔ اگر اس کی کہیں نظیم سے تو میش کر وہ ۔ اگر اس کی کہیں نظیم سے تو میش کر وہ ۔ اگر اس کی کہیں نظیم سے تو میش کر وہ ۔ اگر اس کی کہیں نظیم سے تو میش کر وہ ۔ ا

انسان کوجرائ بنیں ہوسکتی کہ برمنصوب موجے کہ اوّل تومشرک طور برعاد لطاؤی کے پیدا ہونے کی بیٹ کی ادر بھر مرا کی استہار ، ۲ر فروری استماری می کئی ۔ ادر بھر مرا کی لائے کے پیدا ہونے کی بیٹ کوئی کرتا جائے ادر اس کے مطابق رائے لائے کے پیدا ہونے سے بیٹے اُس کے پیدا ہونے کی بیٹ کوئی کرتا جائے ادر اس کے مطابق رائے پیدا ہو تے جائی ۔ بیاں تک کہ چار کا عدد جو بہلی بیٹ کوئی سی قراد دیا تھا دہ پورا ہو جائے مالائم بیٹ کوئی اس کی طرف سے ہوجو کہ محف افر اسے اپنے تیکن فدا تعالیٰ کا مامور قرار دیا ہے۔

کیمکن م کہ خوا تعالیٰ مفتری کی ایم مسل طور پر مدد کرتا جائے کہ المماری معنیت من موری مدد کرتا جائے کہ المماری مال کے برابر دہ مدد جاری رہے۔ کیا کبھی مفتری کی تا کید خوا نے ایسی کی یا مفتر دنیا میں اس کی کوئی تنظیم بھی ہے !

( الرياق القلوب منه-١٨٠)

فلایا تیرے فضلوں کو کروں یاد ﴿ بشارت تو فے دی اور بھری اولاد
کما ہرگر نہیں ہوں گے ہر برباد ﴿ بِطِحِینکے عِبے باغوں یں ہوں شمشاد
نجر مجھ کو یہ تو ف بار ہا دی ﴿ فسیعان الذی انعزی الاعادی
میری اولاد سب تیری عطا ہے ﴿ بِی بِی بِی نِشادت سے بُوا ہے
ہیریا نجوں جو کہ نسیل سیرہ ہے ﴿ بہی بین نِخِس بِن سادہ ے
ہیریا ففل ہے اے بیرے ہادی ﴿ فسیعان الذی اخزی الاعادی
ہیرتیا ففل ہے اے بیرے ہادی ﴿ فسیعان الذی اخزی الاعادی

مسئراهم مرابب

ده جلسه مذابب جولا مور میں ہوا تھا اس کنبت مجھے پہلے سے خردی گئ کروہ صفون جو میری طرف سے بڑھا جائیگا دہ سب مفوندں پر غالب دم یگا ۔ چنا بخر میں نے تبل از وقت اس بادے بن استہاد دے دیا جو حاسیہ بین مکھا جاتا ہے ۔ ادراس المام کے دافق میرے اس مفہون کی جلسہ مذابب میں ایسی قبولیت ظاہر موئی کہ مخالفوں نے بھی اقرار کیا ہے کردہ مفہون میں سے اول میا ۔

جسماعظم بذاہب جو لامور افن بال میں ۲۱- ۲۷ - ۲۸ رو مرس ایک طاع کو ہوگا اس میں اس عاجز کا ایک معنون فران شریع کے کمالات اور معجزات کے بارے میں بڑھا جائے گا یہ وہ معنون ہے جو انسانی طاقتوں سے برتر اور خدا کے نشانوں میں سے ایک نشان اور خاص اس کی تا مید سے مکھا گیا ہے۔ اس میں فران مشریع کے دہ حقائق اور معادت درج ہیں

جن سے آفتاب کی طرح روش موجا کیگا کہ در حقیقت یہ خدا کا کلام اور رب العالمین کی کتا ہے اور وتحف اس مضمون کوارل سے آخر تک بانچوں سوالوں کے جواب میں سنیں گا بی یفین کرتا ہوں کر ایک نیا ایمان اس می میدا بو گا اور ایک نیا نور اُس می چیک اُسطے گا اور خدا تعالے کے یاک کلام کا ایک جامع تقسیر اس کے یا تھ اُ جائے ۔ یریمری تقریر انسانی نفویوں سے یاک اورلاف دگزات کے داغ سے منزہ ہے ۔ مجھے اس دقت محض بی ادم کی ہماردی لے إس استهاد كي مف كيا عبوركبام كم نا وه قرأن منرلف كحصن وجمال كا مشامره كري - اور ذيمس كرممارك كالمسقدر طلم مع كردة اريكي مع عبت كرتداوراس نورم نفرت ر کھتے ہیں ۔ مجھے فدا نے علیم نے المام سے مطلع فرایا ہے کہ یہ دہ مفون ہےجو مدب برغالب أف على اور اس مسجائي اورحكرت اورمعرفت كاده نورب جوردمري قوس بشرطيكه عاعز مول ادراس كوادل سے أخر تك منبي شرمنده موجا من كى ادر مركز قادر نبين ہونگے کہ اپن کمابوں کے یہ کمال دکھلاسکیں ۔ خواہ وہ عیسانی ہوں ، خواہ کررہر ، خواہ سنائن دهرم دا لے یا کوئی آور - کیونکر فوا تعالے نے ادادہ فرمایا ہے کہ اس دوز اس کی یاک کتاب کا طوہ ظاہر ہو۔ یک نے عالم کشف یں اس کے متعلق دیجھا کرمیرے محل رغيب صايك إنفر مادا كيا ادراس إلف كحجون مع اس على مع ايك فور ساطعه نكلاجوارد كرديميل كيا - ادرميرے إلى تفول بريمي اس كى روشنى برى - تب ايك تحف جو ميرے پاس كفطرا تفاوه بلند آواز سے بولا - الله اكبو خوربت خبيبو - اس كى تعبيرير ب كراس على سے ميراول مراد مے جوجائے فزول وطول انوارے - اور دہ نور قرآنی معارف یں اور غیبر مصراد تمام فراب مزامرب میں جن میں شرک اور باطل کی ملونی ہے۔ اور انسان کوف! کی جگر دی گئی یا ضرائی صفات کو این کام عل سے نیچے گرا دیا ہے . مو مجھے جنال یا گیا کہ اس معنون کے خوب بھیلنے کے بعد حجو اے مذہبوں کا حجوظ کھل جائے گا اور قرآئی سجانی دن بدن زمین بر معبلتی جائے جب کاس کداینا دارہ پورا کرمے - معرض اس كشفى حالت مع الهام كى طرف منتقل كيا كيا - اور مجه ير المام مؤا: -رانًا اللهُ مَعَكَ - إنَّ اللهَ يَعَدُوم أَيْنَمَا تُمُّتُ-

یعنی خدا ترے ساتھ ہے۔ خدا دہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں تو کھڑا ہو ۔ یر حمایت النی کے لئے ایک استعادہ ہے ۔

اب بن زیاده مخصنا نہیں چاہتا۔ ہرایک کو یہی اطلاع دیتا ہون کہ اپنا بہنا وج بھی کرکے ان معادت کے منت کے لئے طرد بقام لاہور تاریخ جلہ پر آوس کر ان ی عقل اور ایمان کو اس سے وہ فائدے حاصل ہو نگے کہ وہ گان نہیں کرسکتے ہو نگے۔ دالسلام علی من اجمالهای خاکسال غلام احمد از قادیان - ۱۱ر بمبر الم مالیہ

(انجام المتم مهوم ما تنبد) مِن نے بناب النی میں دعائی کہ وہ مجھے ایسے مفنون کا القاء کرے جو اس مجبح کی تسام تقریدن پرغالب رہے ۔ بی نے و ما کے بعد دیجھا کہ ایک توت مبرے اندر میونک دی گئی ہے يتى نے اس اسان قوت كى ايك حركت اين اندر محموس كى ادرميرے دومت جواس دتت كافر من على الله المعنون كاكوئ مسوده بنين الحماج كيم الكما عرف علم بردائسة المحا تفا ادرایسی تیزی ادر جلدی سین مکھتا جاتا تھا کہ نقل کرنے داے کے لئے مشکل ہوگیا کر السن قدر جلدی سے اس کی نقل سکھے ۔جب مَن مفنون ختم کرجیکا تو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا كممضمون بالارم - خلاصد كلام يركرجب وهمفنون المجبح بن يرها كيا تواس ك ير صف كے دفت ساملين كے كئے ايك عالم وجد تفا ادر برايك طرف سے تحيين كى أواد عقی بہاں ناک کہ ایک مندر صاحب جو صدر کشین اس مجمع کے تھے ان کے مند سے بھی اِنتہا نكل كب كديم عنون تمام معنا بن سے بالا رام - ادر مول اين طرطري كز ط جو لا بور سے أكرينى ين ايك اخباد نكانا م اس في بهي منهادت كي طورير شائع كب كديه معنون بالا دا ورمائد بلیں کے ظریب ایسے اردد افبار بھی ہر نیکے جنہوں نے یہی شہادت دی- اوراس مجمع میں مجز بعض متعصب لوگوں کے تمام ذبا فول برسی تفا کہ بہی صنون فتحباب موا اور اجتاب صدم آدی السعودور بومى كواى دے دے ہے ہيں عرض ہرايك فرقد كى شهادت اور نيز الكرزي فياد كى تنبادت سے ميرى بينيكوئى بورى بوكئى كرمفنون بالارم - بيرمقابلداس مقابلدى ما تند تقاب موسى نى كوما حرول كے ساكف كرنا يرا تھا كيونكر اس مجمع من مختلف خيالات كے أدميوں في افي افي منمب كمتعلق تقريب منائي شي جن بي سع بعن عيسائي تق اوربعن ساق عم كع مندد اوربعض أربرسماج كم مندد اوربعض برمجو اوربعض سكيم اوربعض مماد مع العدمسر عقے ادرمب نے اپنی ایفیوں کے خیابی سانب بنائے تھے لیکن جب کہ خدا نے بیرے بات اسلامی واستی کاعصا ایک باک ادر برمعارت نقر مرکے بیراب میں ان محمقابل برحمود اور وارد ما

بُرْرب كونكل كيا - اور آج ك توم من ميرى اس تقرير كا تعريف ك ما تقرير با بع جو ميرك منز من نكل تقى . فالحمد الله على ذالك ،

عبداللرامم

منجله الله تعانے کے عظیم الثان نشانوں کے دہ نشان ہے جو الس خوا نے قادر فی طبی عدالد المع عيدان كي نبيت ظام فرايا اوراس ك من يه تقريب بين أن كرس اورجون ١٩٩٠مر بن والطراران كلادك كالحركي مع اسلام اورعيسائيت بن ايك مباحثه قراريا با-اسمباحثم عيسائي كاطرت مع دي عبدالله المتم أتفاب كباكب لدسلانول كاطرت مع مل ين موا-ادرعبدالله المتم نے ساحثہ سے کچیدن پیلے این کتاب اندون بائیسل س ہمارے نبی صلے الدعلیدوسلم کی نبعت دخال كالفظ كما تقاميساكدكتاب بنگ مقدس كه أخرى صفحه بن اس كا ذكر ع - ده مرادت اور فوخى اكل مجے تمام ایام بحث میں یاد ہے اور میں دل وجان سے جا بتا تھا کہ اس کی مرزنش کی نسبت کوئی بیٹ گوئی فلائے تعالی سے باؤں ۔ بینا بچر من نے اسم سے ایک رستنظی تحریصی امی غرف سے اللہ اوہ اللہ کون کے دقت عام عیسا یُول کی طرح میری آزار می کے سے کسی عدالت کی طرف مذ دوڑے - موتی پندوہ دن کے بحث مستغول رہا اور پوت بدہ طور پر استم ک مرزنش کے اے دمان کا رہا۔ جب بحث ك دن جنم بو كن تو يُل ف فوا تعانى ك طرف ص اطلاع يائى كداكر العظم اس شوخى وكستاخى س توم اور رجوع بنیں کر مگا جو اُس فے دخال کا نفظ آ مخصرت صلے الدعبد وسلم کی نبدت اپنی کتاب میں مکھا تو وہ اوبر می بندرہ مینے کے اندر گرایا جائیگا -موید امرالنی پاکر مجت کے خاتمے کے دن ایک بناعت کیرے دو بروس میں میسا یول کی طرف سے واکٹ اور ان کادرک اور میں کے قریب ادرعسان کے اور ری جاعت کے اوگ بھی تیں یا جالیس کے قریب تقے جن می سے اخوام مولوى عكيم نورالدين ماحب اورانويم مولوى عبدالكريم اوراخوي فيح رحمت الدماحب اورافوكم منتى اج الدين صاحب اكونت في دفتر ربلوك لا مور ادرانويرعبارالعزيز فال ما كلرك رفتر اگر مميز رطوے لا مور اور اخو م خليف فورالدين صاحب وغيره احباب موجوز عقے - بل فے وي عبدالناراً تهم كوكها كدارج يرماحته منقول المحقول ناك من توضم موك مرامات أور

زنگ کامقابلہ باقی را جو خلا کی طرف سے بے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب افرونہ بالمبل میں ہمارے نی صلے الله علیه وسلم کو دخال کے نام سے بیکادا ہے اور میں آنحفزت صلے الله علیم وسلم كوصادق اورمجاد مول جانتا مول اورزين اسلام كومنجانب الله يقين ركمتا مول-يس يروه مقابر مع كداسماني فيصلم اس كاتصغيم كرك كادادرده أساني فيصله يرب كدم دونون یں مع بوتفق ابنے تول می جوٹا ہے اور ناحق رمول صادق کو کا ذب اور د جال کہتا ہے ادر فن كاديمن م وه أج كودن سے بندرہ جمينے ك اس عض كى زندكى من بى جوحق برے ادیریں گرے گا۔ بشرط کیمن کی طرف ربوع نر کرے ۔ بعنی راستباذ اور صادق نی كو دخال كيف سے باز مذاء سعاد بيائى اور بدربانى مذهبولىك يداسك كماكياكرمن مسى مذم ب كا انكار كرما دنيا مين ستوجب منرائمين عصر آباطكم بي اور مزوراني مستوجب منزا مُعْمِراتی مے غرض جب القم کو اسی مجلس من حس میں ستر مے زیادہ اُدی ہونگے بیمٹیکوئی مُنائى اللي الله الله نق بوكيا الدجيرة ورد موكيا الدا عقد كا نفي ملك : ب الله با توقف ایی زبان مندسے نکانی اور دونول باکھ کانوں پر دھر لئے اور ہا متوں کو مع مرکے بلانا شروع کب جنیبا ایک مرزم خانف ایک الزام مص مخت انکاد کرکے توب اور انکساد کے دیگ میں اپنے تیس ظاہر کرما ہے اور بار بار لرزنے ہو سے زبان سے کہنا تھا کہ توبہ توبہ میں نے بے اوبی اور کستاخی ہنیں کی اور يَن في الخفزت صلى الله عليه وسلم كو مركة مركة دجال بني كما - اوركانب ريا تفا-اس نظاره كوية صرف ملكانون في ديكها بلكه ايك جماعت كثير عيسا يُون في بعي الموقت موجود لقى رحو اس عجز ونیاز کو بھی دیجھ مری تھی۔ اس انکارسے اس کا برمطلب معلوم ہو ماتھا کہ میری اس عبار سے جوش في اندردنه باليس مي محمى مع المد مضي بي - بهرهال اس في اس عبس من قريبًا متر أدى كے دوبرو د جال كينے كے كلمه سے رجوع كر ليا -اور يہى وہ كلمه تفاجو امل موجب اس في ف كاتفا-اس كنده بدوه بين كاندرمرف عن دا-كيونكرس كنافي كالله وسلوني كامدار كفاده كلمداس في جدور الورمكن فرعنا كرفوا ابني شرط كوياد مذكر عادراكرم رجوع ك شرط مع نائدہ الحافے كے لئے اسى قدر كافى تفا - كر أ تقم في مرت يسى بين كيا كر ايت قول دخال كمنف ع باذاً با بلكه أسى دن مع جواس فيستكوني كوستنا اسلام يرصله كرناأس في بكل حيوط ريا اوركي وفي كانون اس كه دل ير روز بروز طرهما كي مال أك كه وه ادك ولکے سرامیمہ بوگیا اوراس کا اُدام اور قرار جاما ما اور بہاں مک اس فے اپنی حالت میں

تبدیلی کی کہ اپنے پہلے فرق کو ہو ہمیشہ سلمانوں سے ذہبی بحث کرنا تھا ادر اسلام کے رقیبی کتابیں مکھتا تھا بالکل چھوڈ دیا اور سر کی کلمہ توہیں ادر استخفاف سے اپنا مند بند کر بیا بلکہ اس کے مندیر ہمراگ گئی ادر فاموش ادر شمین رہنے لگا اور اس کا غم اس درجہ تک پہنچ گیا کہ اُخر وہ ذندگی سے نومیار ہو کہ بے قرادی کے ساتھ اپنے عزیزول کی آخری طاقات کے لئے ستہر بشہر دیوانہ بن کی صافحہ اور اسی مسافرانہ حالت میں انجام کا رفیروز پوریں نوت و دیوانہ بن کی حالت میں انجام کا رفیروز پوریں نوت میں مو گھا ۔

ادر بر سرال کد با وجود اس کے کر اس نے اپنی ہے باکی نفظ سے عام مجبس میں دجوع کراگیا ادر بار بار عجز و نیا ذسے دجال کہنے کے کلمہ سے بیزادی ظاہر کی تو بھر کیوں دہ مرائیا اور کیوں جلد اپنی دنوں میں فوت ہوگیا ۔ اس کا جواب بہ ہے کہ چونکہ دہ مباہلہ کا نشا نہ ہو جکا تھا لمذا ان چیکو ہوئی کے موافق جو کتا ب انجام کا متم کے پہلے سفی بی موجود ہیں جو اتھم کی زندگی میں بی بندرہ ہمینے گذرنے کے بعد کی گئی تھیں اس کامرنا صروری تھا کیونکہ ان پیٹھو گیاں می صاحت نفظوں میں مکھا گیا تھا کہ آتھم انکادت مادد اخفاد میں ماحد افدا عادہ پیٹھو گیاں می صاحت نفظوں میں مکھا گیا تھا کہ آتھم انکادت مادد اخفاد میں اس کامرنا مرائم کا کیا تو ہمادے بے باکی کے بعد مبلد تر فوت ہو جا میگا ۔ ہیں جبکہ اس نے ارتکا ب ان جرائم کا کیا تو ہمادے کہ ان کی اس کامرنا بہر حال مزدی تھا کہ آتھ و کیا ۔ اور نیز اس لئے اس کامرنا بہر حال مزدی تھا کہ آتھ کی کہ جو جھوٹا ہے دہ صاحت میں یہ بات داخل تھی کہ جو جھوٹا ہے دہ صاحت سے پہلے مے گا۔ کرمیٹ گوئی کے مفتون میں یہ بات داخل تھی کہ جو جھوٹا ہے دہ صاحت سے پہلے مے گا۔ ان زدن المسیح مشادا۔ کہ اس کارزن المسیح مشادا۔ کہ اس

اگراب مک کسی عیسائی کو آتھم کے اس افتراد پرشک ہو تو وہ آسانی متہادت سے رفع شک کرا ہوے ۔ آتھم تو بھرگوئی کے مطابق فوت ہوگیا۔ اب وہ اپنے میس اس کا فائم تا) مظہراکر آتھم کے مقدمہ میں تسم کھا ہوے اس معنون سے کہ آتھم بھیگوئی فائم تنظمت بنس طور الم اس بر بیر چار جسے ہوئے تھے ۔ اگر بی تسم کھا نے والا بھی ایک مسال مک ربی گبا تو دہ تھو کی اس وقت افراد کرتا ہوں کر میں اپنے یا تقدمے شائع کر دونگا کہ میری سٹگوئی فلط نکلی۔ اس کی ساتھ کوئی مترط مذہو گی ۔ یہ نہایت ما دن فیصلہ ہو جا کی اور جو شخص فدا کے نو دیک باطلاں کھل جا گیا۔

الْمُعْسَانُ لوگ سچے دل سے نقین رکھتے ہیں کریٹ کوئی جوٹی نکلی تواس طریق امتحال کونسی ان کوچیز مانع ہے۔ کونسی ان کوچیز مانع ہے۔

## ليكوام

دامنع ہو گرمجیلہ مہیت ناک اور عظیم اسٹان نشانوں کے پنات سکھرام کی موت کا نشان ہے ص كى بنيادى بي يكون كا مرسمير ميرى كتابي بركات الدعاء ادركرامات العداد تين ادر أبيتم كمالات اسلام ہي جن من تبل از دقوع خبر دي گئي تفي كديكھرام تل كے ذراجہ سے چھ سال كماندراس دنيا سے كوچ كرجائيگا - اوراس كے تسل كئے جانے كا دن عيدسے دوسرا دن بوكا ين مضنيد كادن - ادريراس كي مفرركيا كياكة تاعيد كادن جرجعه عقا اس بات ير دلالت كرك كميس دان الياول كے هريس دوعيدي بوني اس سے دوسرے دن أداول كے هريس دو مانم ہونگے۔ اور برب گون مرف میری کتابوں میں درج م بلکد سیکھرام نے خور اپنی کتاب س نقل كركے اپن قوم ين اس ينظون كى قبل الدوقي فهرت دے دى تقى اور اس يثي كون كے مقابل ير اس فياين كناب مي ميرى نسبت ير مكمها كد ميرك يرسير في محص ير الهام كميا ب كدير سخف رالین یہ فاکسانہ تن مال کے افر میندسے مرجائیگا کیونکر کذاب ہے۔ ين نے برائيكون كى تقى كر سكھرام كوسالى مامرى كى طرح فكراف فكراف كيا جائيكا - اوراسى یداشارہ مفاکر جبیاکہ گومالہ سامری سنب کے دن مکرے مکراے کیا گیا تھا یہی باعدام کا حال ہوگا- اددید اس کے قتل کی طرف اشارہ تھا - جنا بچر لیکھرام سنبد کے دن قتل کیا گیا ادران دفوں مستنبد مے پہلے جعر کے دن سلمانوں کی عبد ہوئ ملی - ایسا ہی گوسالرام بھی شنبہ کے دن مکراے مکرے کیا گیا تھا اور دہ بعدر کی عید کا دن تھا اور گوسالم مام المواع المواعد كرف كے بعد جلا يا كب تقدا ، ايسا بى سامعرام بمى المراع ع لرف كے بعد جلایا گیا۔ کیو کر ادل تا تل نے اس کی انتظاوں کو مکو اے مکر اے کیا ادر عمر ڈاکٹر نے اس کے زخم كوزياده كعولا ادر بالأخر جلايا كيا - ادر ميركومالدمامري كي طرح اس كي مديا یں ڈوالی میں - اور خدا تعالیٰ نے گوسالہ سامری سے اس نے اس کو تغییر دی کر وہ گوسالہ معن بج جان تقا ادراس زمان کے ان کھلونے کی طرح تھا جن کی کل دبانے سے آداز نکلتی ہے۔امیج اس گوسالدی سے ایک اداز نکلتی منی - یس خدا تعانی فرمانا می کدورامل سیحرام بے جان مقا ادراس میں روحانی زندگی بنیس آئی عقی - اور اس کی آ دازمحف گومالدمامری کی طرح منی ادر

اس امرکو خدا تعالیٰ جا نتا ہے کہ مجھے کسی سے بغف ہنیں ہے۔ اگرچر بل کیکھرام کے معاملہ یں اس بات سے تو خوش موں کہ خدا تعالیٰ کی میٹ گوئی پوری موئی گردد مرے بہلو سے بن مگین ہوں کہ دہ عین جوانی کی حالت میں مرا۔ اگر دہ میری طرف رہوع کرتا تو میں اس کے لئے دُعا کرتا تا یہ بلا مل جاتی ۔ اس کے لئے دُعا کرتا تا بیہ بلا مل جاتی ۔ اس کے لئے دری نہ تھا کہ اس بلا کے ردّ کرانے کیلئے دہ سلمان موجاتا بلکہ موت اس قدرہ زوری تھا کہ گالیوں اور گندہ نربانی صے اپنے متند کو ردک لیتا۔

( حقيقة الوحي علمه- ٢٨٩)

اسجگہ ایک صروری بات جویاد رکھنے کے لائق ہے اورجوممادی اس کتاب کی مورج اور علات غائی ہے دہ یہ ہے کہ یہ بنگوئ ایک بڑے مقصد کے طام کرنے کیلئے کی گئی تھی۔ یعنی اس بات کا بڑوت دینے کے لئے کہ آدید خرمب بالکل باطل اور ویدخواتوائی کی طرف بنیں اور ممارے کر بیر ومولی محرمصطفلے صلے الفر علیہ وسلم خواتوائے کے باک ومول اور برگزیز بی اور اس مارے کے باک ومول اور برگزیز بی اوراسی مقسل کی اوراسی مقسل کے پورا کرنے کے لئے دعایش کی گئی تفیل و مواس بیٹ کوئی کو نری ایک بیشگوئ خیال بنیں کونا جا جہے بلکہ یہ خواتوائی کی طرف سے مندوول اور سلمانوں یں ایک بیشگوئ خیصلہ ہے۔

کچھ دت سے مہذر دول مِن تیزی بڑھ گئی تھی۔ خاص کر کہ بدلیکھمام تو گویا اس بات پر اعتقاد بنیں رکھتا تھا کہ خدا بھی ہے۔ سوخدا نے ان لوگوں کوچکتا ہؤا نو مذد کھلایا۔ جا ہیئے کہ ہر مک شخص اس سے عبرت بکرطے۔ بوٹنخص خدا کے مقدس بیوں کی ایانت یس ذبان کھولتا ہے تبھی اس کا انجام اجہا بنیں ہو سکتا۔

میکھرام اپنی موت سے آدیوں کوممیشد کی عبرت کامین دے گیا ہے - چاہیے کہ ال فیرادلوں مے دامست بردار مول جو دیا ندنے ملک بن تھیالیں ۔ اور زمی اور لطف اور سجی محبت اولعظیم كرسائق اسلام سے برتاؤ كرب - أئده البيس اختياد م - بعض احن جوملان كهاا كراديوں ر كى طرف جھكے تھے اب ان كى توبدكا وقت ہے - انہيں ديجمنا جا بيئے كد املام كا خدا كيسا عالب بعد أريول كواس بينكول كوونت بزرايد يهي بوف اختمارول کے اطلاع دی گئی تھتی کہ اگر تمہادا دین سچا ہے اور اسلام باطل تواس کی مہی نشانی ہے کم اس پینگوئی کے اثر سے اپنے وکیل سکھوام کو بجا دو- ادرجہاں مک مکن مے اس کیلئے دعائی كرو اور دعاؤل كے لئے مملت مہت على ليكن خدا كے تمرى ادادہ كو وہ لوك بدل مرسك يقيناً سمجمنا چا ميئ كرجو چهرى سيمرام برهاني كني بير درى چهرى عقى جو ده كي مرس تك ہمادے سبید ومولی صلے اللہ علیہ وسلم کی ہے ادبی میں جلایا رہا۔ بس مری زبان کی تیزی حجری كى شكل برمانى بوكراس كے برط من مكس كئ يجب كا امان ير جيرى مذيك زمن مرم رائن المن سكتى - وك مجت مول كے كريد سكتمرام اب مادا كيا سكن من تو اس وقت مع مقلول مجمة الفاجب مبرے باس ایک فرشند فونی شکل می آیا ادر اس نے پوچھا کہ" سکھرام کہاں ہے ؟ جنا نجہ برسب مفرن ان بٹ کو مُول من برد صو مح جوذیل س بحصى جاتى بي -

المول (آشتہاد ، ۱/ فروری الا ۱۸ میں پیٹات سکھ ام کی نسبت صرف اسقد مفحد الله میں بیٹات سکھ ام کی نسبت صرف اسقد مفحد الله میں بیٹاوری کی تعنا و قدر وغیرہ کے متعلق غالبًا اس رساله میں بقید وقت و تا دیخ کچھ تحریر ہوگا ۔ اگر کسی صاحب پر کوئی ایسی بیٹیکوئی شاق گذر سے تو و فی ایسی بیٹیکوئی شاق گذر سے تو و مجاذ ہیں کہ کیم مادچ میں اسمالے مے یا اس تاریخ سے جو کسی ا فبار میں بہلی وقعم یم معنوان شائع ہو مفیا کے مقدم کے اندر اپنی دستخطی محر مرسے مجھ کو اطلاع دیں تاوہ بیٹیکوئی جس کے فہور سے وہ طور تے ہیں اندراج دسالہ سے علی و رکھی جائے اور موجب تاوہ بیٹیکوئی جس کے فہور سے وہ طور تے ہیں اندراج دسالہ سے علی و رکھی جائے اور موجب

دل آزادی مجدر کسی کو اس برمطلع نرکیا جادے ادر کسی کو اس کے دنت ظہور سے خبر مذری جائے. بعربيداس كے پندت سكھرام كاكار ويہني كريس اجازت ديا موں كرميرى موت كى نبدت بيكوئى كى جائے گرميعاد مقرم وني جاسيے ....

دوم المام مندرج رساله كرامات العادقين مطبوعه عفرالاله وعدني دني واستجاب دعائى فى مرجل مفسى عدوالله وم سوله المسمى ليكهام الفشادرى واخبرنى انه من الهاكلين - انّه كان يسبّ بنى الله ويتكلّم في شأنه بكلماتٍ نبيشةٍ فدعوت عليه فبشَّوني م بيِّ بموته في ستة سنة . ان في ذايك لأيات للطالبين - يعنى فوا تعالى في ايك ومن الله اور رمول كه بارك بن جواً تفريط الله عليه وكم كوكاليان نكالتا م اور نا پاك كلے زبان برانا مي رس كا نام سكيمرام م مجے وقدہ ديا الد میری دعاسی اورجب می فاس بربروعائی تو فواف عجص بشارت دی که ده حدمال کے اندر ہلاک ہوجائیگا - یہ ان کے ائے نشان ہے جو کیجے مذہب کو ڈھونداتے ہیں -

سوم الهام مندرجه الشهاد ۲۰مز فرودی مند المدار مشوله کتاب المبند کمالات اصلام .... لیکه ام بینادری کی نسیت ایک بشیکونی

داصح ہوکد اس عاجزنے ہمتہار ، مرفروری سامی سا میں کیا گیا تھا۔ اندرمن مراداً بادی ادرسکیمرام اینادری کو اس بات کی دعوت کی منی کراگروه نوامشمند بول توان كى تعفاد د فدركى نبيت بعن ميشي كو ئيال كى جائى - مواس استهاد كم بعد اندر من في تواعراض كيا اور کچھ عرصد کے بعد فوت ہوگیا ۔ میکن میکھرام نے بڑی دلیری سے ایک کارڈ اس عاجز کی طرف روان کیا کرمیکا نبت جريثيكو لي جا بوشائع كردد - بيرى طرف سے اجادت بے - مواس كى نبت جب توجه كى كئى توالشرَّعِلْ شَادُ كَ طَرِف مع يد المِام مِوَا: - عَجِلُ جسدُ للهُ خوارٌ للهُ نصبُ وعذابُ-یعنی بر مرف ایک بے جان گوسالہ ہے جس کے اندر سے ایک مکروہ آواز نکل ری ہے اور اس کے لئے ان كتافيول اوربرزبافيول كيعوض بي منزا ادردنج ادرعذاب مقدرب جو عزدراس كول رب كا-اود اوراس کے بعد آج جو ۲۰ رفروری المصالع روز دوستنبر ہے اس عذاب کا وقن معلوم کرنے کے لئے توجدى كى توفدا دندكريم في مجمع برظام كياكم أج ك ما ريخ عديم من فرودى ملاهمار بعيم بن کے عرصہ نگ یر تخف دینی برزبانیوں ک مزایں بعنی ان سے ادبوں کی مرایں جواس تخف رسول التدرصيك الله عليم وسلم كحت ين كى بي عذاب شديدي بتلا موجا مبكا -مواب ين

انين بندميرهم أورممارى بشكوئي يراعتران

اس اخباد کا پرجید مطبوعہ ۱۵ را رہے سلامار جو جی میں میری اس بیگوئی کی نسبت جولیموار بشادرکا کے بارے بیں بین میری اس بیگوئی کی نسبت جولیموار بشادرکا کے بارے بین بین نے شارک کی تھی کچھ نکر چینی ہے مجھکو الا - مجھے معلوم ہؤا ہے کہ بعض اور اخبادوں پر بھی یہ کامۃ الحق شاق گذا ہے اور حفیقت میں میرے گئوت کی مقام ہے کہ بیاں خود مخالفوں کے باخفوں اس کی مثبرت اور اشاعت ہو دہی ہے۔ موجی اس وقت اس کرتہ جینی کے جواب بی صرف اس فلد سکھنا کی مثبرت اور اور طراق سے خوات اس خوات الے نے جا با معی طور سے کیا میرا اس بی رخل بنین کی فی مفید بنیس ہونگی اور اس میں شبہات باتی دہ جائیں گے۔ اس اعتراض بی بر موال کو ایسی بیٹ کی کی مفید بنیس ہونگی اور اس میں شبہات باتی دہ جائیں گے۔ اس اعتراض

كى فىبت يى توب مجمعًا مول كدير بيش الدوقت ب بنى اس بات كاخود اقرادى بول اوراب بيم اقراد كرتابول كداكر جيساك معترضون في خيال فرايا مع ميشيكونى كا ماحصل أخر كاديبي نكلا كدكوني معولى تب آیا یا معمونی طور پرکونی درد سوا یا میضد موا ادر کیر اصل حالت صحمت کی تائم مولکی توده مشکولی متصور نهيس موكى- اور بلات بدايك كراور فريب موكا كيونكد ايسي بياريون سے توكوئ بعي فالنس ہم سب معمی شکیمی ہمار ہو جاتے ہیں۔ یس اس صورت میں بلا شبداس مزاکے لائن عمرا جس کا ذکر میں نے کیا ہے۔ میکن اگریٹے وئی کا ظہور اس طور سے ہوا کرجس میں فہراللی کے نشان مان مان اور کھے طور پردکھائی دیں تو مجر تحجود کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اصلحقیقت یر ے کہ شیکون کی ذائی عظمت ادرمیبت دنوں ادر وتنوں کے مقرر کرنے كى محتاج بنين اس بارے ين أو زمانه نزول عذاب كى ايك حدمقرر كردينا كا فى ب - بير اگر یشگون فی الواقع ریک عظیم استان میبت کے ساتھ ظہور مذیر مو تو وہ خود دلوں کو اپی طرف معنی لیتی مے -اور برارے خیالات اور برنمام مکتر چینیاں جو بیش از وقت دلوں میں بدا ہوتی ہی ایسی معددم ہوجاتی ہیں کر منصف مزاج بل الرائے ایاب انفعال کے ساتھ اپنی دایوں سے رجوع كرتے ہيں - ماصوا اس كے يدعاجز مجى تو قانون قدرت كے تحت يس مے - اكر ميرى طرف مے بنياد اس بنیگون کی صرف اسی قدرے کدین نے صرف یادہ گوئی کے طور پر جیداحتمالی بمیاد اول کوزین یں رکھ کد ادر الکل سے کام نے کر برسٹیگوئی شائع ک سے توجی عف کی نسبت برسٹیگوئی ہے ده ميى وابساكرسكتا بىكد انبى المكول كى بنيا دىرمىرى نسبت كوئى بيشكوى كردى مائى وأنى موں کر بجائے چید برس کے جوئی نے اس کے حق میں میعاد مقرر کی ہے وہ میرے دی وی میں مكهدے وليمرام كى عمراس وقت شامكر زيادہ سے زيادہ تيس برس كى موكى -اور دہ ايك جوان توی میل عمارہ صحبت کا آدمی ہے۔ اور اس عاجز کی عمر اس وقت بچاس برس سے مجھ ذیادہ ے - ادر ضعیعت اور وائم المرص اور طرح طرح کے عوارض میں بتلا ہے - عیر باوجود اس کے مقابله می خودمعلوم موجا نیکا که کونسی بات انسان کی طرفت اور کونسی بات فدا تعالی کی طرف اورمعترف کا یہ کہنا کہ ایسی سِٹ گوئیوں کا اب زماند ہنیں ب ایک معمولی فقرہ مے جواکثر لوگ مُنْد سے بول دیا کرتے ہیں میری دانست یں تومفبوط ادر کا مل صداقتوں کے تبول کرنے کے لئے یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ شائداس کی نظر سیلے زمانوں میں کوئی بھی مذمل سکے - ہال اس زمان مصے کوئی فریب اور کر مخفی نہیں رہ سکتا ۔ گریہ تو راستبادوں کے سے اور مجی خوشی کا

مقام مے کیونکر ہو تحف فریب اور میج یں فرق کرنا جانا ہے دی سیائی کی دل سے عزت کرتا ہے ۔ اور بخوشی اور دود کر سجانی کو تبول کر بیتا ہے۔اورسیائی میں کچھ ایسی کشش موتی ہے کہ وہ آپ تبول کولیتی ہے -ظاہرے کہ زائد صدم اسی نئ باتوں کو تبول کرنا جاتا ہے جو لوگوں کے باپ دادد ف قبول بنیں کی تھیں - اگر ذانه صداقتوں کا پیاما نہیں تو پیر کیوں ایک مظیم استان انقلاب اس یں شرع ہے؛ زمانہ بے شک حقیقی صدافتوں کا دوست ہے مذوش مدر برکہنا کد زمانہ عقامند ہے ادرسیرسے سادے لوگوں کا دفت گذر گیا ہے یہ دوسرے لفظول میں زماند کی فرست آدیوں کا اختیاد ہے کرمیرے اس مفون پر بھی اپن طرف سے جس طرح چاہیں ما ٹیے پڑھائی مجھ اس بات پر کچھ میں نظر بنیں کو نکر میں جا نتا ہوں کہ اس دقت اس پٹیکوئ کی تعراف کرنا یا مزمت کرنا دونوں برابر ہیں ۔ اگر یہ خوا تو ان کی طرف سے ہے دور میں خوب جاتا ہوں کہ اسی ک طرت سے ب توصرور ميت ناك نشان كے سائف اس كا و توعم مو كا اورولول كوملا وبكا ادراراس كاطرت سينس تو بيرميرى ذات ظاهر موكى - ادراكري اس وت ركيك تاريليس كرون كا تويه أورميمي ذ لت كا موجب بوكا - وم بى قديم اور ده باك و تدوى جو تمام افتیارات اپنے م کفی رکھتا ہے دہ کا ذب کو کمجی عزت نہیں دیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے کر سیکھرام سے مجھ کو کوئی ذاتی عداوت ہے۔ مجھ کو ڈاتی طور پرکسی سے بھی عداوت بنیں بلدان شخص نے میان سے رشمنی کی ادر ایک ایسے کا فل ادر مقارس کوجو تمام سجا یوں کا چشمر منا توین سے یاد کیا اس مے خدا تعالی نے چا م کہ اپنے ایک بمارے کی دنیایں عزت ظاہر کے والسلام على من أتع المدى -

المحطرم بيتاورى كى نسبت المك أورخبر ومدين الله بالمالا

اباکہ دہ کہاں ہے . تب یک نے اس وقت مجھا کہ یہ تخص سکھرام اور اس دو مرتفی کی مزادہی کے مادرکیا گیا ہے۔ گر مجھے معلوم نہیں رہا کہ دہ دو مراشخص کون ہے ۔ ہاں یہ تقینی طور پر یلز رہا ہے کہ دہ دو مراشخص کون ہے ۔ ہاں یہ تقینی طور پر یلز رہا ہے کہ دہ دو مراشخص انہیں چذر کا دمیول میں سے تقاجتی نسبت میں اشتہام و سے جہا ہوں الح میک نسبت میں اشتہام و سے جہا ہوں الح

استام بنگون کا محصل میہ ہے کہ بد ایک میبت ناک داندہ ہوگا ہو چھ مال کے امدہ و قرع من اُکیگا۔اور وہ دلی عید کے دن سے طا ہوا ہوگا ۔لینی دومری شوال کی موگ ۔

اب موچوک یہ انسان کا کام ہے کہ تاریخ بتلائی گئی۔ دن بتلایا گیا ببب موت
بلایا گیا ادراس عادشہ کا دقوعہ بہیت ناک طرز سے ظہور یں آنا بتلایا گیا۔ اس کا تمام نفشنہ
برکات الدعاء کے معنون یں کمینچار دکھلایا گیا۔ کیا یہ کسی منصوبہ باذ کا کام ہو سکتا ہے کہ
چھ بر س پہلے ایسے مربح نت نوں کے معالقہ خبر دیرے ادر دہ خبر بوری ہو جائے۔ نوبیت
گوای دیت ہے کہ جو تے بی کی بیٹ گون کہ جس اوری ہیں ہو سکتی ۔ خوا اس کے مقابل پر کھطام جاتا گوای دیت ہو اس کے مقابل پر کھطام جاتا
ہے تا دنیا تباہ نہ ہو۔ جیسا کہ میکھ ام نے بھی ایک دنیوی چالا کی سے انہیں دنوں بس میری نبعت
یرا سنتہ اد دیا تھا کہ تم تین برس کے عرصہ تک مرحاد کے ۔ پس کیوں دہ کسی قاتل سے
سازش نہ کرسکا تا اس کی بات پوری ہوتی ۔

م بآواز بلند کہتے ہیں کرمماری جماعت نہایت نیک جلن ادر مہذب ادر بر**یم نے کار** لوگ ہیں ۔ کمان سے کوئی ایسا بلید اور لعنتی مادا مراجس کا بد دعوی مو کہ ہم نے اس کو فیصرام كي تنل كے لئے ماموركيا مقا ؟ مم ايے مرت كو اور ساتھ ہى ايے مرماركو كتوں سے بدتر اور نہایت ناپاک زندگی والا خیال کرتے ہیں کہ جو اپنے گھرمے پیٹاگوٹیاں بناکر بھراپنے ہاتھمے اپ مرسے این فریب سے اُن کے بورا ہونے کے سے کوشش کرے اور کراوے اگراب مجی کسی شاک کرنے والے کا شاک دور بنیں ہوسکنا اور مجھے اس قبل کی ماذین یں شر مای مجھتا مے جبیا کہ مندوافیاروں نے ظام کیا ہے تو بن ایک نیاب صلاح دیا ہول كرجس سے سادا تعتد فيصلهم وجائے - اور وہ يرمے كه ايسائحق ميرے سامنے قسم كھادے مبس کے انفاظ بد ہوں کہ یک یقیناً جانتا ہوں کہ یہ شخص سازش قتل میں شریک یا اس کے حكم مع واتعد قتل مؤام. بي اكريد يج بنين ب تواسة قادر فدا! ايك برس كا المرجه دہ عداب الل كر جو ميبت اك عداب مو كركسي انسان كے م تقول سے ماہو اور مانسان معنصوبوں كا اس مِن كيچه و خل متصوّد موسكے - يس اگر يوقف ايك برس مك ميرى مدد عا سے بچ کی تو یک مجرم موں اور اس مزا کے لائن کر ایک تاتل کے سے مونی چا ہے۔ اب اگر كوئى بهادر كليجه والا أربير معجواس طورس تمام دنيا كوشبهات معجفرا دع تواس طريق كوافتيادكرے- يرطراق بهايت ماده اور داستى كافيصله م شائد اسطراق سے بمادے مخالف مولويوں كومجى فالمره بينج بين نے سي دل سے يراكهما ہے - كرياد رے كدايسي أ ذمائش كرف والا خور قاد بان بن أدب اس كاكرابه مير، ذمه موكا جانبين كى تخررات جب جائمنى اگر فدا نے اس کو ایسے عذاب سے ہلاک نہ کیاجس میں انسان کے باعقول کی آمیزش نہ ہو تو ین کا ذی طیرونگا اور تمام دنیا گواه دے که اس صورت میں بی ای منزا کے لائن مخبروں کل جوم وال كورين جائية

( N/ Sin ( 0 - 0 )

جب میری بینگوئی کے مطابق سکھ ام کے تق موجا نے براً دیوں بن میری نسبت بہت ماور میا اور میرے تنال یا گرفتاد مونے کیلئے ساز شنبن کیں۔ چنا نچہ نعبض اخباد والول نے وال با توں کو

اپن اخباردل می مجمی درج کیا تواس دفت الله تفای کی طرف مے مجھے المام مؤا "مراست مرتو اسے مرد مرامت" " چنانچر بر المام فرد بدر الله الله کی شائع کیا گیا ۔ اور اس دعدہ کے مطابق الله تعالی نے مجھے محافین کے مرد قربی اور مفعود الله مے محفوظ رکھا۔

( زول المربع مرام الله )

## طاعول

العراف في مقد لبني اور وومرع تثرول اور ديهات يرفع ك اوركروي ب ان ك مكف ك عردت بنیں - دوسال کے عرصے می برادول بچے اس مرحن سے منتم ہو گئے اور براد با گھرویان ہو گئے۔ دورت اپنے دومتوں سے او عزز اپنعزز ول مع بمیشم کے لئے جدا کئے گئے ادر امبی انتہا نہیں - مجھ شک بنیں کہ ہماری گورنن ط محسن نے کمال محددی سے تدبیر ل کیں اور اپنی رعایا پرنظر شفقت کے کے محمو کھا دوميم كا خرچ اين ذمه وال ليا اور توا عرطيب كے تحاظ سے جہال كم مكن تھا برائيس شائع كس كراس مرض باك عاب ما بكلّ اس عال نبي موا بلد بيئ من ترتى يرع - ادر كيد شار نبين کہ ماک بنجاب معی خطرہ میں ہے . ہرایک کو جاسے کہ اس دتت اپی اپی تمجم اربعبرت نے موانق نوع انسان کی محددی می مشغول مو کیونکر وه خف انسان نهیں جس می مدردی کا ماده مذ مو .... اددایک اور فردری امرے میں کے مکھنے پر میرے ہوش مدردی نے مجھے آمادہ کیا ہے اور بن فوب جاتا ہوں کرجو وگ دوحافیت سے ہے ہرہ ہی وال کومنی اور مقطے سے د تعیں کے گرمرا فرق کیس اس کو نوع انسان کی مدردی کے لئے ظاہر کروں اور دہ یہے کہ آج جو چھ فردری ۱۸۹۸ء مدد کشنبہ ہے مل نے تواب میں دیکھا کہ فدا تعالیٰ کے ملائک بجاب کے ختلف مقامات میں میاہ رنگ کے پورے مگا رہے ہیں - اور وہ درخت نہا یت برشکل اورمیاہ رنگ اورخوفناک اور مہوٹے قد كيبي - يَس في بعض نگاف والوي سے پوجها كه يه كيسے درخرت بي تو انهوں في جواب ديا كر ير طاعون محدر رفت میں جوعنقرب ماک میں تصلینے والی ہے " سرے یہ یہ امر ستبہ دیا کہ اُس نے باكراكر أنده جادے بى يرمن بيت بيليكا يا يركماك اس ك بعد جادے بى بيليكا مكن نہایت خوفاک نورز تھا جویئ نے دیکھا اور مجھے اس سے پہلے طاعون کے بارے میں المام مبی ہوا اوروه برم - ان الله لايغيم ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم - انه اوى القرية - يعنى

جب تكسددول كى وباعصيت دُورنه موتب مك ظاهرى دباء ممى دُورنبيس موكى- در رحققت ومجاجاماً ہے کہ ملک میں برکاری کٹرت سے بھیل گئے ہے اور خدا تعالے کی مجبت مفادی موکر ہوا و بوس کا ایک طوفا ریا ہو رہا ہے۔ اکٹرداوں سے اللہ مِل شامد کا خوص الحق گیا ہے اور وہاؤں کو ایک معولی تکلیمت مجما گیا ہے جو انسانی تدمیروں سے دُور ہوسکتی ہے - ہرایک تنم کے گناہ بڑی دلیری سے مور ہے ہیں - اُور تومول كام م ذكر بنيل كرت ده لوگ بوسلمان كبلات بي ادران من سے بوغريب اور مفلس بي اكثر أن ميس سے پورى اور خيانت ادر وامخورى مي مهايت دير بائ ملتے مي جموط برت إداعة إلى اور كى تىم كى تىم كى تىم دە دىكات أن سے مرزد ہوتے ہى ادروستىدى كارح زندى بسركرتے ہى نماذ کاتو ذکر کیا کئی کئی دفون مک مُندہی بنیں دصوتے اور کیاہے میں صاف بنیں کرتے - اور جو بوك اميراوردئيس اور نواب يا برسع طبعة تاجم اور زميندار اور تفيكيدار اور دولتمندي وه اكثر عيا سيول مي مشغول بي اور شراب منورى اود زما كادى اور مد اخلاقى اور ففول خرجي ان كى مادت ب اور صرف نام مح مسلمان بن اور دین امورین اور دین کی مدردی بس محنت لایداه بائے جاتے ہیں۔ اب چونکم اس المام سے جو المجی میں نے مکھا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقدیر علق ہے اور توب اور استغفاد اورنیک ملول اور ترکب محصیت احد صدقات ادر نیرات ادر پاک تبدی سے دور موسکتی م ابذائمام بد گان فدا كو اطلاع دى جاتى بىكد بىچە دل سے نيك على اختياد كريس اور معلائى بيمشغول ہوں اددظلم اود بدکاری کے تمام طریقی کو جھوٹ دیں سلمانوں کو عامیے کہ سبحہ دل سے خدا نعالیٰ کے احكام مجالادي ماذكم بابد مول براك انسق ونجورت برميزكري - توبركرب ادرنيك بختى اور خواترمی اورافتدنعالے کے ذکر میں مشغول مول عربول اور بسایول اور بیمول اور بی اول اور سافرو ادرد ما فدول كرسا تفدنيك ملوك كري اور مدرقد وخيرات دي ادرجاعت كرما تقديماني فرمس ادر نماذين اس بلا مصحفوظ رمض كے كئ رور دكر دعاكري - كھيلى دات المين اور نماذي دعايين كريى عوض برنسم كے نيك كام مجالاوي ادر برتسم كے ظلم سے جيس ادر اس فداسے ڈري كر بو ابنے عفی سے ایک دم میں ہی وزیا کو بلاک کرسکتا ہے

یادر کھو کہ سخت خطرہ کے دن ہیں ادر بلا وروازہ پرہے۔ نیکی اختیاد کرد اور نیک کام بجا لا و ۔ خلا تعالیٰ بہت طیم مے دیکن اس کا غضب بھی کھا جانے والی اگ ہے ادر نیک کوخوا تعالیٰ منائع ہیں کرتا۔ ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و اُمنتم ے

برميدان فلائه بي نياذ و معنت تباده و نهدادم كه بد بيند فذا رسي كوكاد

مرا بادر نمی آید که رموا گردد آل مردے بو که می ترسد ازان یارے کو نفادمت در آرا گرال چیزے که می مینم عزیزان نیزدید ندے بو زیبا توبه کردندے بجینم زارد خو نبادے خود تابال سبدگشت مت از بدکادی مردم بو زیب طاعوں ہمی آددیے تخویف و انذارے برتنویش قیامت ماند این تنویش گریمنی بو طاحینست بہردنی آل جز حسن کردادے نشابہ تافقن مرزال جناب عزت وغیرت بو کمرگر خوا ایر کشد در بکد مے چول کرم مکا ہے من اذ بمدردی ات گفتم تو خود مم نکرکن بار بو خدا ذہر ایں دوزمت اے دا فاد بمشامی

( تبليغ رسالت على لفتم ما - ك )

جواكداد فدا طاعول بربي از حيثم اكرامش و توخود طعوني في فامن جواطعون بني فامش زمان توبه و وقت ملاح وترك فرت الله الحاس الله كه كوبر مرى يسبد مذ بينم نباب الحامش اس بولناک مون کے بارے میں جو ملک بی مصلتی جاتی ہے داکول کی مختلف رائیں ہیں۔ ڈاکٹر لوگ بن كه خيالات نقط جماني تدابير مك محدود إن اس بات ير زور ديت بي كرزمن بي مون فعدتي اسباب سے ایسے کیاسے پیا ہو گئے ہیں کہ اوّل چوہوں پر اینا بدا فریمنجائے ہی در بھرانسانوں برسلسلم موت کا جادی ہو ما تا ہے اور مذہبی خیالات سے اس بیادی کو کچھ تعلق نہیں . بلکہ چاہیے کہ ابغ گھرول اور نالیول کو ہرا بک قسم کی گذر کی اورعفونت سے بچاوی اور صاف رکھیں اور فیٹ اُل دیگر ك ساخذ باك كرتے دمي - اور مكانوں كو اگ سے كرم ركھيں اورايسا بناوي جن ميں مواليمي منج ملے ادر دوشنی بھی۔ ادر کسی مکان میں اس قدر لوگ سنرمی کدائن کے مند کی محاب اور بافاند بيناب دغيره مع كيرف كيزت بيدا مرجايش - ادر ردى غذايس مذكفايس - ادرمت بهر علاج يب كم طيكا كرالين - اور اكرمكانول من جرب مرده باوي توان مكانول كو حودي - اور بہتر مے کہ باہر کھلے میدا نوں میں رہیں اور میلے کھیلے کیاوں سے برمیز ۔ اور اگر کوئی سخف کسی مناقر انداً دده مکان سے اُن کے شہر یا گادُل می اُدے تداس کو اندر نہ آنے دی اور اگر کوئی ایے گاؤل یا شمرکا اس مرمن سے بیار ہو جائے تو اس کو باہر نکا بیں ادر اس کے اختلاط سے برہیز كيب بس طاعون كاعلاج ان كے نزديك جو كچه مے يہى ہے۔ يہ تو دانشمند واكثرول ادرطبيول كرائ مع بعض كوم مذاذ الك كافي اور تعلى علاج كرنك م محية مي اور شعف بالله قراد دیتے ہیں۔ کانی اور متقل علاج اس سے بنیں سمعتے کہ تجریہ بنا رہا ہے کہ بعض لوگ بابرنگلنے سے مجی مرے ہیں اور بعض صفائی کا التزام رکھنے رکھتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو مگئے۔

ادر بعض فے بڑی امید سے فیکا مگوایا اور مجر قبر میں جا پڑے ۔ یس کون کہد سکتا ہے یا کون میں تستی دے سکتا ہے کہ کہ یہ تمام طریقے کسی تستی دے سکتا ہے کہ یہ تمام طریقے کسی حد مک مفید ہیں میں یہ ایسی تدبیر نہیں ہے جس کو طاعون کو ملک سے دفیع کرنے کے ہے پوری کامیابی کید میں ۔

اسی طرح بر تدبیر می عف ب فائدہ میں بہیں بی بلد جاں جا ب خدا کی مرضی ہے دہاں وہاں اس کا فائدہ محص محسوس ہو دیا ہے۔ مگر دہ فائدہ کچھ بہت خوشی کے وائق بنیں۔ شلاً کو سے م كداكرشلًا مو آدمى في الكواياج ادر دوسرے اسى قدر لوكول في طيكا نهيل لكوا يا - توجنهد ل في طيكه منين مكوا با ان مي موني زياده بإنى كين اور طيكا والول من كم- لين جونكه طيكا كا الرمبايكام دومينية باتن مينية لك م اس مع ليكه والاسمى بار بارخطره من راع كاجب مك اس زيا سے رفعت نہ ہوجائے . مرف اتنا فرق مے کہ جو ہوگ ٹیکہ نہیں مگواتے دہ ایک ایے مرکب مرموارمیں کرجوشلاً چومیں گفتہ مک ان کو دارا لغنا تک بہنچا سکتا ہے ادرجو لوگ لمبکا مكواتے ميں ده گويا ايسے امستدرو لو پريل رہے بي كم جوجو ميں دن مك اس مفامين سياديكا بر مال برتمام طریقے جو واکٹری طور پر اختیاد کے گئے ہیں نہ تو کا فی ادر پورے سنی بنس ہی ادر مذمحف نکے ادر بے فائدہ ہیں - اور جونک طاعون جلد حلد ملک کو کھائی جاتی ہے .اس سے بنی فوع کی مدردی اسی میں ہے کہ کسی اور طربت کو صوح جائے ہو اس تباہی سے بچا سکے۔ ادر سلمان لوگ جبیا که میانش الدین سیکوری انجن حمایت اسلام لا مود کے استماد مصمحما مانا محس كو انبول نياه حال بعني ايريل الموالة بن منائع كيام إس بات يردور دہتے میں کہ تمام فرقے معلمانوں کے شیعہ سنی مقلد اور غیر مقلد میدانوں یں جاکر اپنے اپنے طريقيد مرمب من دعايش كري ادرابك بي ناريخ من اكتفي موكر نماذ مرصين توبس ميرالسانسخد ہے كدمنا اس سے طاعون وور ہو جائى ۔ كر اكھے كيونكر بول - اس كى كوئى تدمير بنين جلائى كئى-ظامرے کہ فرقہ ویا بیہ کے خرمب کے دوسے تو بغیر فالحرفوانی کے نساذ درمت ہی بنیں یہاں هورت بي ان كے ما عقصفيوں كى نماذ كيونكم موسكتى معدكيا بائم فساد بنيل برگا ۽ ماموا اس كے اس اكتبادك مكھنے والے نے يہ ظاہر بنيں كيا كرمندواس مون كے دفع كے لئے كيا كريں۔ كيان كواجازت سے يا نهيں كروه مجى اس وقت اسے جول مع مدر مانكيس اور عليساني كس طريق كواختياد كري - ادرجو فرقع حصرت حسيبن ما على رمني الله عنه كوفاضي الحاجات

مجمعة بي اور محرم مي تازيوں پر ہزاروں درخواسيس مرادوں کے لئے ازادا کرتے ہیں۔ اور يا جوسلمان مير مير مير المقارر مير المول کی پوجا کرتے ہیں يا جو مشاہ ملاار يا سخى مرود كو پوجتے ہیں وہ كيا كريں ؟ اور كيا اب بي تمام فرقے وعائين نہيں كرتے ؟ بلكه ہرا يك فرقہ خوت ذوہ ہوكر اپنے اپنے مجبود كو كياد د ما ہے بشيعوں كے علوں كى مير كرو -كو كى ايسا گھرنہ بير ہوگا جيكے وروازہ پر بيوج بيان نہر وہ كا

لی عدسة اطفی مها عر الوماء العاطمة ﴿ المصطفی والمرتبعی وابناها و الفاطمة میرے استادایک بزرگ شیعه تقدان کا مقوله تقا که دباء کا علاج فقط تولّا اور نبری ہے لیمنی ایک دبل بیت کی محبت کو پرست کی صر تا بہنجی دینا اور صحابہ رصی الدعنهم کو گالیال دیتے رمنا - اس سے بہتر کوئی علاج بنیں - اور بن فے سنا ہے کہ بمبئی میں جب طاعون متردع بوئی تو بہلے لوگوں میں بہی خیال پیدا بڑا تھا کہ یہ امام سین کی کرامت ہے کیونکہ جن بندووں نے شیعوں سے کھے مکوار کیا تھا ان میں طاعون تشروع ہوگئ تھی ۔ بھے جب اسی مرمن نے شیعہ میں بھی قدم رنجہ فرایا تو تب تو یا تو یا حسین کے نظرے کم بوگئے ۔

یے توسل فوں کے خیالات ہی جو طاعون کے دُور کرنے کیلئے موجے گئے ہیں۔ اور عیسا یُول کے خیالات کے اظہاد کیلئے اہمی ایک استہاد یادری واسط برنخبت صاحب ادران کی انجس کی طرف سے نکلا ہے ادر دہ یہ کم طباعون کے ددرکرنے کے لئے ادرکوئی تد برکافی ہمیں بجراس کے کر محصر سے سے کو

خدا مان لیں ادران کے کفادہ پر ایان نے آئی ۔

اور مندووں بی آریہ لوگ پکاد کر کہد رہے ہیں کدیہ بلاے طاعون و مد کے ترک کرنے ک دجہ سے ہے ۔ تمام فرق کوچا ہیے کہ دیدوں کی ست و دیا پر ایمان لادی اور تدم نبوں کو نعوذ باللہ مفتری قرار دیدیں تب اس تدبیر سے طاعون دُدر موجائے گی -

ادر مبدووں میں مصبور نا تن دھرم فرقہ ہے اس فرقہ میں دفع طاعون کے بارے میں جو رائے طاہر کی گئی ہے اگر ہم پرچ اخبار عام نہ پڑھتے تو شائد اس عجب رائے سے بے نبر رہتے اور دہ لئے میں ہم مال من ملک میں طاعون کا کے کی وجہ سے آئی ہے ۔ اگر گورنن سے تا نون پاس کرنے کہ اس ملک میں گائے ہر گز وزئ وزئ من کی جائے تو بھر دیکھیے کہ طاعون کیونکر و فع ہو جاتی ہے بلداسی اخبار میں ایک عالم محماہے کہ ایک شخص نے گائے کو بولئے سُنا کہ دہ کہتی ہے کہ میری وجہ سے بی اس ملک می طاعون آ یا ہے۔

سے ہی اس ملک میں طاعون آیا ہے۔ اب اے ناظرین خور موچ او کداس قدر من فرق افوال ادر دعادی سے کس قول کو دنیا کے اکے مرت اور بدیمی طور پر ذرخ ہوسکت ہے ؟ یہ تمام اعتقادی امور ہیں اور اس ناذک وقت ہیں جبتک کہ دنیا ان عقائد کا فیصلہ کرے شود و میا کا فیصلہ ہو جائیگا۔ اس لئے وہ بات قبول کے لائق ہم جوجلا تر بجھیں اسکتی ہے۔ اور جو اپنے ساتھ کوئی شوت رکھتی ہے۔ سو میں وہ بات مع ہوت طاعون میں مرت کرتا ہول ۔ چاد سال ہوئے کہ میں نے ایک پشگون شائع کی تھی کہ پنجاب میں سخت طاعون اسے والی ہے اور میں ملک میں طاعون کے سیاہ ورخت دیکھے ہیں جو ہرایک شہر اور گاوئی ہیں مکائے گئے ہیں۔ اگر لوگ تو ہر کر ہی تو یہ مرض دو جائے ہے جمعہ ہو ہم ایک شہر اور گاوئی ہیں مکائے کے ہیں۔ اگر لوگ تو ہر کر ہی تو یہ مرض دو جائے ہے جمعہ ہو ہم ایک شہر اور گاوئی ہیں اور سخت برز بانی کے استہاد شائع کئے گئے جس کا نیتجہ طاعون کی یہ حالت ہے جواب دیکھ رہے ہو۔ خوا کی وہ پاک دی جو میرے پر نازل ہوئی اسکی یہ عبادت ہے۔ کی یہ حالت ہے جواب دیکھ رہے ہو۔ خوا کی وہ پاک دی جو میرے پر نازل ہوئی اسکی یہ عبادت ہے۔ کی یہ حالت ہے جواب دیکھ رہے ہو۔ خوا کی وہ پاک دی جو میرے پر نازل ہوئی اسکی یہ عبادت ہے۔ ان اللّٰ کی ایک ہوئی اسکی یہ عبادت ہے۔ ان اللّٰ کی ایک ہوئی اسکی یہ عبادت ہے۔ ان اللّٰ کا دی القرابیة

یعنی خدا نے بدارادہ فرمایا ہے کداس بائے طاعون کو مرکز دُورنہیں کیے گا جب تک لوگ ان خیالات کو دور مذکر لیں جوان کے داول میں ہیں ۔ بعنی جب یک وہ خدا کے مامور ادر رسول کو نہ مان این تب یک طاعون دور بنس بوئي اور وه قاور خدا قاديان كوطاعون كى تبابى سے محفوظ ركھيكا تاتم مجموكه قاديان اسی مے محفوظ مکھی گئی ہے کہ خوا کا رسول اور فرستادہ تادیان یں تھا۔ اب ویکھوتین رہی نابت بور إ ب كه ده وولول بماو لورك برك عد كف ايك طرف تمام يجاب يل طاعون ملكي كُن ادر دومری طرف باوجود اس کے کم قادیان کے چادول طرف دو دوس کے فاصلہ پرطاعون کا ذور مود إ ہے گر قاربان طاعون سے باک ہے بلد آج تک جرشف طاعون زدہ باہر سے تادبان س آیادہ سى اچھا ہو گيا -كيا اس سے برط كركوئ اور غوت ہو گا جو بايس آج سے چار برس بيلے كى مئى ميں دہ یوری مو گئیں۔ بلکد فاعون کی خبر ا ج سے بائیس برس بیلے برائین احدید میں دی گئی مے اور میں علم مجز فدا کے کنی آور کی طاقت میں بنیں بی اس میاری کے دفع کے لئے وہ معام حو خدانے مجھے دیا ہے وہ یہی ہے کہ وک مجھے سے دل سے سے موعود مال لین اگرمیری طرف مع مجمی بغیر کسی دلیل کے مرف دعوی ہوتا جیسا کہ میان مس الدین سیر مای حمایت الام البود في اين استهادين يا بادرى والمط بريخت صاحب في اين الشتهادين كيا ب توميمي كُن كى طرح أيك ففنول گومهمروا ليكن ميرى وه جايش جي جن كويس في تبل اذ وقت بيان كبا اوراج دہ پوری ہوگئیں - ادد مجراس کے بعد ان دنول میں میں خدا ف مجمع خبر دی فیانچہ وہ عزوج ل فرما اج-مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَأَنْتَ نِنْهِمْ - إِنَّهُ أَوَى الْقَرْية - لَوْ لَا الْإِكْرَامُ لَهَاكَ الْمُفَامِر.

اب استمام دی سے تین باتیں تا ہت ہوئی ہیں - (۱) اول مرک طاعون دنیا ہیں اس لئے آئی

ہے کہ خوا کے سے ہوتود سے شرحت انکار کیا گیا جا اس کو دکھ دیا گیا اور اس کے قتل کرنے کے لئے
مفصوبے کئے گئے۔ اس کا نام کا فراور دجال دکھا گیا ۔ پس خدا نے نہا ہا کہ لینے دمول کو بغیر گواہی چھوٹی ۔

دور ہوئی جبکہ لوگ خوا کے فرستادہ کو تبول کر لیں گئے ۔ اور کم سے کم یہ کہ یہ طاعون اس حالت میں فرد ہوئی جبکہ لوگ خوا کے فرستادہ کو تبول کر لیں گئے ۔ اور کم سے کم یہ کہ شرادت اور ایز اور بدن بانی سے باذا جائیں گے ۔ در میں تک دول وی سے تابت ہوئی جو دہ ہے کہ میں گاہ شرادت اور ایز اور بدن بانی فرا تعالیٰ جو دہ ہے کہ فرات کے فرستادہ کو تبول کر لیں گئے ۔ اور کم سے کم یہ کہ شرادت اور ایز اور بدن بانی فرا تعالیٰ ہوئی ہے دہ ہو اس وی سے تابت ہوئی ہے دہ بے کہ فرات تعالیٰ کو اسکی خونناک خوا تعالیٰ کہ دور یہ تمام امتوں کے لئے شاہی سے محفوظ دکھیں گا کیونکہ یہ اس کے وصول کا تحقیق گاہ ہے ۔ اور یہ تمام امتوں کے لئے نشان ہے ۔

اب اگر فدا تعانیٰ کے اس رسول اور اس نشان سے کسی کو انکار ہو اور فیال ہو کہ نقط رسی نمادول اور دعاوُں سے یا سے کی پرستش سے یا گائے کے طفیل سے یا ویادوں کے ایمان سے باوجود مخالفت اور دعاوُں سے یا در نافر انی اس رسول کے طاعوں دُور ہوسکتی ہے تو یہ خیال بغیر تُوت کے قابل پنیرائی ہیں۔ بس جو خف ان تمام فرتوں میں سے اپنے فرم ب کی سجائی کا جُوت دینا چا ہتا ہے تو اب بہت عمر وہ موقوقہ ہے۔ گو یا فدائی طرف سے تمام مذاہم ب کی سجائی یا گذب ہج پانے کے لئے ایک نمائش گاہ مقرر کیا گیا ہے اور فدا نے سبقت کرکے اپنی طرف سے پہلے قاد یا وی کا نام ہے دیا ہے۔ اب اگر آدیہ لوگ ویل کو سجا سمجھتے ہیں تو ان کو جا ہیئے کہ مارس کی نسبت جو دید کے درس کا اصل مقام ہے ایک بیٹ گوئی کو سجا سمجھتے ہیں تو ان کو جا ہیئے کہ مارس کی نسبت جو دید کے درس کا اصل مقام ہے دیک بیٹ گوئی

کردی کہ اُن کا پرمینٹر بنادس کو طاعون سے بچا لیگا۔ اور سناتی دھرم دولوں کو جاہئے کہ کسی بلے تہ ہم کی نسبت جس بن گائیں بہت ہوں شاہ اھر نسری نسبت بنیں کہ اس مجوزہ میاجا اور کی گورند طلاق اس بنیں ایک ۔ اگر اس تدرکو ابنا مجردہ دکھا دے تو کچھ تجب بنیں کہ اس مجوزہ میاجا اور کی گورند طلاق اس بنی طاعون جائی بنی کر دسے ۔ اس طرح عیسا یکوں کو جا ہیئے کہ کلکت کی نسبت پشاگوئی کر دیں کہ اس بی طاعون ہوں میں پڑے گئی کیونکہ بڑا بشت برنش آوا یا کا کلکت میں رہتا ہے ۔ اس طرح میان مس الدین اور ان کی ایمنی پڑے کو کا درین کہ اس بی طاعون سے ایمن میں اور میں اور ان کی کہ بھی بہی موقد ہے کہ کھو ظاروں کی اور منتی المی بخت اور انسان کی دول کو دی کر ہے ہیں اُن کے لئے بھی بہی موقد ہے کہ ایمن میں اور کھی کر دیں۔ اور میں اور کی نسبت بنے گوئی کی امل بھی اس بے کہ عدولا درین کر دیں۔ اور میں اور کھی کی سبت بنے گوئی کی کہ دو طاعون سے عبد المجمل کو موجہ بھی اس بے کہ اخری سبت بنے گوئی کی کہ دو طاعون سے عبد المجمل کو موجہ بھی کی اصل بھی اس بیاد میں اس طرح سے گویا تمام پجاب اس مہلک مرض سے عموظ موجہ بھی اور گورند شاکی کو معوظ درے گی۔ یس اس طرح سے گویا تمام پجاب اس مہلک مرض سے عموظ موجہ بھی احداد گا کہ معوظ درے گی۔ یس اس طرح سے گویا تمام پجاب اس مہلک مرض سے عموظ موجہ بھی اور کورند شاکی کہ معوظ درے گی۔ یس اس طرح سے گویا تمام پجاب اس مہلک مرض سے عموظ موجہ بھی احداد گا کہ کم معوظ درے گی۔ یس اس طرح سے گویا تمام پجاب اس مہلک مرض سے عموظ درجہ بھی موجہ اس نے گا در اگر ان دی کور کے ایس نے کہ کور کورن کے گا در کورن کے گور کی کورن کے گا در کا کہ کی کہتا در اگر ان دی کور کی صورت بی موران ہے جو کا در کا کا کہ کورن کی کورن کے دی کورن کے گور کی کورن کے گور کی کورن کی کورن کے گورن کی کورن کے گور کی کورن کے گور کی کورن کے کورن کی کورن کے کورن کی کورن کے کورن کی کورن کے دور کورن کے کورن کی کورن کے کورن کی کورن کے کورن کے کورن کی کورن کے کورن کے کورن کے کورن کے کورن کی کورن کے کورن کی کورن کے کورن کی کورن کے کورن کے کورن کے کورن کی کورن کی کورن کے کورن کی کو

ادر بالآخر یاد رہے کہ اگر بیتمام ہوگ جن بین سل اوں کے ملم آدر اُداوں کے بیات اور میسائیو کے باور کی اور میسائیو کے باور کی داخل میں چپ رہے تو نابت ہوجا مُنگا کہ یہ مرب ہوگ جو لئے بین ادر ایک دان اُنے دالا ہے جو فاد مال سورج کی طرح چیک کرد کھلائیگی کہ دہ ایک مجے کا مقام ہے -

بالآثر میان شمس الدین صاحب کو یاد رہے کہ آپنے جو اپنے است امن مجیب المضطر میں ایت امن مجیب المضطر میں مہم ادر اس سے قبولیت دُعا کی امید کی ہے۔ بر امید فیجے ہمیں ہے کو کد کلام المی میں لفظ مضطر سے دہ صرر یا فتہ مراد ہے جو محف ابتلاء کے طور پر صرد یا فتہ ہوں نہ مزا کے طور پر سند کے طور پر صرد یا فتہ ہوں نہ مزا کے طور پر کسی مزا کے طور پر کسی مزر کے فتہ مراد ہے جو محف ابتی کے معداق ہمیں ہی در ندالذم آنا ہے کہ تو م نوع احد تو م نوع احد اور مناسب میں اور فت میں قبول کی جاتی گرالیا ہمیں ہوا اور فدا کے ہاتھ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا۔ اور اگر میان مس الدین کیس کہ میران کے مناسب حال کونسی آمیت ہے تو م اور می دیا ۔ اور اگر میان میں الدین کیس کہ میران کے مناسب حال کونسی آمیت ہے تو م کتے ہیں کہ یہ آبیت مناسب حال ہے۔ مُنادُعاً وَالْدُنْ فِرْبُنْ اِلَّا فِیْنَ اللَّا فِیْنَ اللَّالِ وَ مِنْ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِيَّا اللَّالِيْنِ مِنْ اللَّالِيْنَ مِنْ اللَّالِيْنَ اللَّالِيْنَ مِنْ اللَّالِيْنَ مِنْ اللَّالِيْنِ اللَّالِيْنَ اللَّالِيْنَ مِنْ اللَّالِيْنَ مِنْ اللَّالِيْنَ مِنْ اللَّالِيْنَ اللَّالِيْنَ اللَّالِيْنَ مِنْ اللَّالِيْنِ اللَّالِيْنَ اللَّالِيْنَ اللَّالِيْنَ اللَّالِيْنَ مِنْ اللَّالِيْنَ اللَّالِيْنَ اللَّالِيْنَ اللَّالِيْنَ اللَّالِيْنَ اللَّالِيْنَ اللَّالِيْنَ اللَّالِيْنَ اللَّالِيْنَ اللَّالَالَالَالِیْنَ اللَّالَالِیْنَ اللَّالِیْنَ اللَّالِیْنَ اللَّالِیْنَ اللَّالِیْنَ اللَّالِیْنَ اللَّالِیْنَ اللَّالَالِیْنَ اللَّالِیْنَ اللَّالِیْنَ اللَّالِیْنَ اللَّالِیْنَالِیْنَ اللَّالِیْنَ اللَّالِیْنِ اللَّالِیْنَ اللَّالِیْنَ اللَّالِیْنَ اللَّالِیْنَ اللَّالِیْنَالِیْنَ اللَّالِیْنَ اللَّالِیْنَ اللِیْنَالِیْنَالِیْنِ اللَّالِیْنِی

ا درون نکر احتال مے کہ لبعث غی الطبع اس بشنہار کا اُصل منتا رجھنے بس غلطی کھا ئیں اِس سے مرز این این اِس سے مرز این خوص دعوت کا اظہاد کر دیتے ہیں - اور وہ یہ ہے کہ یہ طاعون جو ملک برجھیل مری

کس اُورمبب سے بنیں بلد ایک ہی مبب ہے اوردہ برکداوگوں نے فدا کے اس موجو و کے ما نے ب انکار كيا ب بونمام بنبول كى مِنْكُو كى كے موافق دنيا كے ساتوي بزار مينظام مؤاسے - ادر لوگو ك مرف انكار بكه فداك اسميع كو كاليال دين كافركها اورقتل كرماجا في اورجو كجد جام اس كيدا ملك فا ی غیرت نے چا ہاک انک اس شوخی اور بے ادبی پر اُن پرتنبید نازل کیے - اور خدا نے پہلے پاک نوشتوں من خبردی تھی کہ ہوگوں کے انکار کی وجرسے ان دنوں می جب سیح ظامر روگا ماک میں سخت اعون بڑی ۔ سومزور مفاک مطاعون بڑتی ۔ اور طاعون کا نامطاعون اسے مکھاگیا کہ برطعن کرنیوالوں کا جواب ہے۔ ادر بنی امرائل میں مہشرطون کے وقت ہی بڑا کرتی تفید اورطاعون کے لذت عرب میں مصنے ہیں۔ بہت طعن كرنيوالا- براس بات كى طرف اشارہ ہے كد يه طاعون طعن وشين كى ابدا كى مالت بى بنيل يرتى بلكرجب فداك ما مور اورم مل كوعد سے زیارہ متایا جانا كے اور تو بين كىجاتى بے تو اكبو قت يرتى بيد الى عزيزد! اسكا براسك كول برعلاج بني كم اسكيم كويع دل ادرا خلاص عاقبول كربيا جاد - يا تولفتني علاج مع - ادر اس سے کترورج کا یہ علاج ہے کہ اس کے انگار سے معد بند کر نیا جائے اور ذان کو مدگونی سے روکا جائے اور دل یں اس کی عظمت بھائی جائے - اور بس سے بھے کتا ہوں کہ دہ وقت آیا ہے بکہ قریب ہے کہ نوگ یہ کہتے ہوئے کہ یا مسیم الخلق عددانا میری طرف دور یکے یہ جو یں نے ذکر کیا ہے یہ خدا کا کلام ہے ۔ اس کے یہ عضایں کہ اے جو خلقت کیلیاں كرك معيواكياب مادى ال ملك بمادى ك ف شفاعت كر. تم يقيناً محمود أج تهادك الغ بجر ال ح ك اوركول شفيح نين باستناد المخصرت صلى الشرعليد وسلم اور ير شفيع أ مخفرت صلى الله عليه وسلم ع جدا مني ب علمه املى شفاعت درهنيقت الخفرت على الله عليه والم كى منفاعت م اعيسائى مشراو! اب دبنا المسيم مت كمو-ادرد يكوك أج تم مي امک مع جواس سے سے برحرم اور اے قوم شیعہ ؛ اس پر امراد مت کرد کر حسین تبادامنی ہے کیو کو بن کی کچ کہنا ہوں کہ آج تم می سے ایک ہے کہ اس حین سے بڑھ کرہے اور اگر بن اپی طرف سے بر بائیں کمنا ہوں تو بی جھوٹا بوں میکن اگریک ساتھ اس کے خدائی گواہی رکھتا بول وتم فدا مصعقابله مت كرو - ايسا نه بوكه تم اس سے لائے والے تظہرو - اب ميرى طوف دور کہ دفت ہے بوسمف اس وقت میری طرف دوراً ہے ئی اس کو اس سے تشبید دیا ہوں كرجو عين طوفان كے وقت جماز بر مبيد كي - ليكن بو تخف مجھے بنيس مانيا ين ديكه دا بروں كم ده طوفان میں اینے تیس ڈال رام ہے اور کوئی بچنے کا سامان اس کے باس نہیں میچا تنفیع میں ہول

العزیرد! یہ بات غفتہ کرنے کی نہیں۔ اگر اس آھے کا مکنے غلام کو ہو کیے موعود کر کے بھیجا۔
گیا ہے تم اس پہلے کے سے بزرگ تر نہیں بھیتے ادر اسی کو شغیع ادر نبی قرار دیتے ہو تو اب اپنے اس دعویٰ کا فہوت دو۔ اور مبیبا کہ اس احما کے غلام کی نبیت فدانے فرایا اِنْهُ اُوی اُلفَیْ یَٰهُ لَوَ اُلِاکُمُ اَمْ لَعَمَا اَلَٰ مُعَالَم کی نبیت فدانے فرایا اِنْهُ اُوی اُلفَیْ یَٰهُ لَو کَا وَلَا اَلِاکُمُ اَمْ لَعَمَا اَلَٰ مُعَالَم کی نبیت فدانے اس شفیع کی عزت ظاہر کرنے کے لئے اور نیز فرایا کہ اگر بی اس احر کے غلام کی بزرگی اور عزت ظاہر نہ کرنا جاہتا تو آج قادیان میں بھی اور نیز فرایا کہ اگر بی اس احر کے غلام کی بزرگی اور عزت ظاہر نہ کرنا جاہتا تو آج قادیان میں بھی تا ہے والے دیا کہ دیا ۔ ایسا ہی آپ بھی اگر میچ ابن مربے کو در تقیقت میا شفیع اور منجی قرار دیتے ہی تیا ہی ڈوال دیتا ۔ ایسا ہی آپ بھی گار میکی اور شہر کا پنجاب کے شہر دل میں سے نام سے دیل کہ نبال شہر تراک میں سے نام سے دیل کہ نبال شہر تراک ہی نبال سے خداو نگر سے کی مرکت اور شفاعت سے طاعون سے پاک رمیکا ۔ اور اگر ایسا مذکر مکیں تو بھی آپ موج بس کرمی گی اسی دنیا میں شفاعت تا بت بہیں دہ دو مرح جہان بیں کیو نکم می اسے میں کرمی کیون کی مرکت اور شفاعت سے دیا ہیں دو دو مرح جہان بیں کیون کی می می اسے دیل کہ دیا میں دنیا میں شفاعت تا بت بہیں دہ دو مرح جہان بیں کیون کی می میا ہوں تا ہوں گیا ۔ اور اگر ایسا مذکر مکیں تو تھا عیت کرے می می کون کی می دنیا میں دنیا میں شفاعت تا بت بہیں دہ دو مرح جہان بیں کیون کی میک میں کون کی میں دنیا میں دنیا میں شفاعت کر دو کو میں کرمی کون کی میں دنیا میں شفاعت کر دو کو کون کے دور کو کی میں کون کی میں کی دنیا میں شفاعت تا بات بہیں دور دو مرح جہان بی کیون کی میں کون کی میں کون کی میں کون کی میں دیا میں دنیا میں شفاعت تا بات بہیں دور دور میں کی دور کی کون کی میں کرنے کی میں کی دور کی کون کی دور کی کون کی میں کی دور کی کون کی کون کی دور کر کی دور کی کون کی کی کون کون کی کون کی کون کون کی کون کی کون کی کون کی کون کی کون کون کی کون کی کون کون کی کون

چونکر سے ہو ورک دہائی کے قریب تر بنجاب ہے اور سے موعود کی نظر کا بہلامی بنجابی اس لئے اور سے موعود کی نظر کا بہلامی بنجابی سے دور بنیں ہے اس لئے اس سے کا اس سے کا کا فرکن دم خود امر دہر تک بھی بہنچ کا بہی ہماری طرف سے دعویٰ ہے۔ اگر دوی احماض اس اس استہاد کے شائع ہونے کے بعد ش کو وہ قسم کے ساتھ شائع کوئی امر دہم کو طاعون سے بی سکا اور کم سے کم تین جا السے اس سے گذر کئے تو بی خوات الیٰ کی طرف بہنیں۔ پس اس سے فرص کر اور کہا فیصلہ ہوگا اور جی بھی خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہنا ہول کہ میں۔ پس اس سے فرص کر اور کہا فیصلہ ہوگا اور جی بھی خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہنا ہول کر میں۔ پس اس سے فرص کر اور کہا فیصلہ ہوگا اور جی تعدل نے دعدہ دیا ہے اور بیری نسبت اور میر سے کہ میرے زمانہ کی نسبت توریت اور انجیل اور قرآن شراعیت میں فہر بوجود ہے کہ اس دقت اسان ہے کہ بر فسو دے کسوت ہوگا ۔ اور زمین پر مونت طاعون پڑے کی اور میر ایم کی نشان ہے کہ بر ایک می نست نواہ دہ امر دہم میں دہتا ہے اور خواہ افر مربی اور خواہ افر مربی اور خواہ کو اور کی اور خواہ کا کہ اس کا میں اور خواہ کا کہ اس کا درخواہ کا کروں کی اور خواہ کو اور کیا ہوں اور خواہ طالہ میں اگر وہ قسم کھا کر کہیگا کہ اس کا میں اور خواہ کا اور خواہ طالہ میں اگر وہ قسم کھا کر کہیگا کہ اس کا

فلال مقام طاعون سے پاک رمیگا تو صرور وہ مقام طاعون میں گرفتار بوجائیگا کیونکر اُس نے غداتوالی کے تقال پرگتاخی کی -

یعنی مرایک دیسے انسان کو فاعول کی موجیے بچا وُنگا ہوترے گھر ہیں ہوگا گروہ لاگ جو تکبر سے اپنے تین اونچا کریں اور مَن مجھے خصوصیت کے ساتھ بچا وُنگا۔ فلائے جیم کی طریح بجے سالاً میا اور مَن مجھے خصوصیت کے ساتھ بچا وُنگا۔ فلائے جیم کی طریح بجے سالاً دو کوجو خادیان کے متعلق ہے دو تصول پر تقیم کر دیا ہے لا، ایک دہ ارادہ بر محام طور پر گاوُں کے متعلق ہے۔ اور وہ ارادہ بر محام بر گاوُں کے متعلق ہے۔ اور وہ ارادہ بر محام مور پر گاوُں کے متعلق ہے۔ اور وہ ارادہ بر محام میں گاوُں کو منتشر کرنے والی اور تباہی ڈالنے دالی اور ویران کرنے والی اور تمام کوریم کا کور کو منتشر کرنے والی مور کھوریم گاوُں کو منتشر کرنے والی مومحفوظ رمیکا۔ را) دو ارادہ کد خوائے کریم ما می طوریم راس گھر کی حقاظت کر بیگا اور اس تمام عذاب سے بچا کیگا جو گاوُں کے دو اس عد لوں میں بے جا کو بینچیگا۔ اور اس وحی اللہ کا اخر نقرہ ان لوگوں کے لئے سنزر ہے جن کے دلول میں بے جا کہ برے۔

اس نے بن اپن جاعت کونفیعت کرتا ہوں کہ تکبرسے بچو کیون مگر مماد فداوند دوالجلال کی انکھول میں سخت مکروہ ہے۔ گرتم شاید نہیں سمجھوگے کہ تکبرکہ چیزے بن مجھے سے سمجھ لوکد میں فداکی رُدح سے بولتا ہوں۔

( زول المح والم-مام)

یں ایک اور رؤیا لکھتا ہوں جو طاعون کی نسبت مجھے ہوئی ۔ اوروہ یہ کہ سَن نے ایک جائزر دیکھاجس کا قد م کھتی کے قد کے برابر تفا مگر مُنَّد آدمی کے سُنْہ سے ملتا تفا اورلیفن اعتبار دو مرسے جانوردل مے مشاہر تھے۔ ادر مِن نے دیکھا کہ وہ یو بہی قدرت کے ما تھ سے میدا موگیا

اوريش ايك ابسي علَّه بر معيمها مول جهال جادول طرف بن مي جن من بيل كد صف كهورات كيّ سؤر-بھیڑیے اون وغیرہ ہر ایک تسم مے موجود ہن - ادر میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہ مب انسان ہی جو برعملول سے ان صورتول ميں ميں - ادر مير س نے ديكھا كروه مائتى كى صنى مت كاجانور جو لانف شکوں کا مجموعہ ہے جو محض فدت سے زین میں سے بیا ہو گیا ہے وہ میرے یاس ا بیٹھا ہے اور تطب کی طرف اس کا مند ہے . فاموش صورت ہے ۔ آ کھوں میں بہت حیا ہے اور باد مار سیند منط کے بعدان بنول مي سے كسى بن كى طرف دور قام درب بن مي داخل بونا ب نواسكد داخل مون كے ساتھ ي منور قربات المقاء ادران جانوروں کو کھانا مروع کرتا ہے اور مجر لاں کے چاہنے کی آداذ آتی ہے۔ تب دہ فراغت كرك عرمرے باس البیتا ہے اور شايدوس منط كة ريب ميما ربنا ب اور عيروومرے بن كى طرف جاتا ہے ادر وی صورت بین آتی ہے جو پہلے آئی تھی اور میر میرے یاس آبطیتا ہے۔ آنکھیں اس کی بہت لمبی میں ادر تی اس کو ہرایک دفعہ جومیرے یاس آتا ہے خوب نظر مگا کر دیکھتا ہوں ادردہ اپنجمرہ کے انداز سے مجھے یہ تبلانامے کدمیرا اس میں کیاتصور ہے ۔ بن مامور مول اور نهايت فرنف ادريمز گاد ما نورمعلوم بوتا ميد ادر کچه اين طرف مينيس كرتا بلد دي كرتا عج اس كو حكم موتا ہے . تب ميرے دل مي والا ك كديبي طاعون ب اور يبي وہ كا تبكة الارمن معس کی نبعت فرآن شرایت میں وعدہ تھا کہ آخری زامذ میں ہم اس کو نکا بس کے اور وہ لوگول كوس ن كافي كاكوه مادے فشالول برايمان نبين لاتے تھے جلياكه الله تال فرانا ب وَإِذَا وَتَعَ ٱلقَوْلُ عَلَيْهِمْ ٱخْرَجْنَا لَهُمْ وَآبَّتَ مِنَ الْأَرْضِ تُكِلَّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِأَيَاتِكَ اللَّهِ يُوْقِنُونَ ....

اور بھرا گئون ۔ مَتَى إِذَا جَاءُوْا خَالَ اكْذَ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ نَوْجًا بِمَتَى يُكُنِّ بُ بِايَاتِنَا ذَهُمْ يُوزَعُونَ - مَتَى إِذَا جَاءُوْا خَالَ اكْذَ مِنْ كُلِ اُمَّةٍ نَوْجًا بِمَا عِلْمًا اَمُا ذَا كُنْ مَنْ مَا اللهِ مَا عَلَى اللهُ اللهُ

حانور کو میمیاری ہومکتی ہے رامی سے کشفی عالم میں اس کی مختلف شکلیں نظر الجب -

(ندل أيع مع-٢٩)

شكركاتفام مے كد كورفرنط عاليد انگريزى في پئى رعايا پر دهم كرك دو باره طاعون سے بيا في كے الله المراكم المرب كان فداكى مبيودى كے الله كا كا كا كا المعدد بدكا اوجد الله مربر دال ليا - وحقيقت یہ دہ کام معمی کا شکر گذادی مے استقبال کرنا دانشمندرعایا کا فرض ہے ۔ اور سخت نادان اور اپنے نفس کا دہ سنخص دسمن مے کہ جو شیکا کے بارے میں مرظنی کرے ۔ کیونکہ یہ بار م تجرب میں ا چکا ہے کہ يرمحناط كورنسك كسي خطرناك علاج برعمادراك مركوانا بنيس جامبى بلكه ببهت مصتجاري بعد الي امورس جو تدبیرنی الحقیقت مفیار فابت موتی ہے اسی کوہیش کرتی ہے ۔سویہ بات المیت ادر انسانیت سے بعیدہے کرمس کی فرزواہی کے اے مکھو کھا روپیہ گورنن ط فرج کرتی ہے اور کر علی ہے اُس کی یہ داد دی جائے کہ گویا گرزمنے کو اس مروردی اور صرف زر سے اپناکوئی فاص مطلب ہے۔ وہ رہایا برتسمت ہے کہ بارطنی میں اس درجہ مک پہنچ جائے ۔ کچھ شک بہیں کہ اس وقت مگ جو تدمیر اس عالم اسباب من اس گورننٹ عالبہ کے ہا تھ آئی دہ بڑی سے بڑی اور اعلیٰ سے اعلیٰ یہ تارمر ہے کہ ٹیکا کرایا جائے ۔اس سے کسی طرح انکار نہیں ہوسکتا کہ یہ تدبیر مفید بالی گئی ہے ادر بر یابندی رہا اسباب تمام رعایا کا فرف ہے کہ اس بر کاربد ہو کہ وہ غم جو گورفنط کو ان کی مانوں کے اے ہے اس اس کوسبکار دی کریں - سین ہم بڑے ادب سے اس کسن گورنسط کی خدمت بی عرص کرتے ہی كراكر مارعه ف أبك أسماني روك مد بوني توسب سے بيلے رعايا سے مراكا كاتے ادر اسمانی روک میر بے کہ خدا نے چا ہے کہ اس زمانے میں انسانوں کے لئے ایک اسانی رحمت کا نشان دکھادے مواس نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تُو اور جوشمض تیرے گھر کی چارد اوار کے المدموگا ادر دہ جو کال بیردی اور اطاعت اور بیجے تقوی سے تجھی عو ہو جائیگا دہ سب طاعول سے ي التي اللي سك و اوران أخرى د فول من خدا كابد نشان بوكا تا وه قومول من فرق كرك د كفلاد یکن دہ ہو کال طور پر بردی ہیں کرتا وہ تجھ میں سے ہیں ہے اس کے اے مرت داکمراہو۔ م عكم اللي محب كى وج مع بين اين نفس كے لئے اور ان سب كے لئے بو ممارے مُعرى جار داوار ين ريمة بين طيكا كى كجيد عزورت بنين يكونكم جيسا بن ابھى بيان كرچكا مول أج سے الك قرت ملے دہ قدا ہو دین واسمان کا خداہے میں نے علم ادر تقرف سے کوئی چیز با سر نہیں اس فے مجم بد وحی نازل کی ہے کہیں مر کی ایتے عف کو طاعون کی موت سے بچاؤل کا جو اس گھر کی جار دلوار

یں ہوگا بشرطیکہ دہ اپنے تمام مخالفا مذارادول سے دمت کش موکر پورے اخلاص اور اطاعت اور انکسادسے سلمدمجیت میں داخل ہو اور فلا کے احکام اور اس کے مادر کے مامنے کسی طور سے متكبر ادرمركش اورمفردر اورغافل ادر خود سرادر خود لينديز مو ادرعيل حالت موافق تعليم ركهمنا مو-اور اس نے مجمع می طب کرکے یہ میں فرما دیا کہ عمومًا قادیان میں سحنت بربادی افکن طاعون نہیں ائنی جس سے لوگ کتوں کی طرح مرمی ادر مارے غم ادر مرگردانی کے دلوامہ موجا میں -ادرعوما تمام لوگ اس جاعت كے كودہ كتنے أى مول مخالفول كى نسبت طاعون سے محفوظ دہن كے. گراینے وگ ان میں مےجوا یے عہد پر لورے طور پر قائم نہیں یا ان کی نسبت اور کوئی وجر مخفی ہو جوفدا کے ملم می ہوان برطاعون دارد ہو سکتی ہے۔ گرانجام کار لوگ تعجب کی نظرے اقرار کریگے كرنسيتًا ادرمقابلةً خدا كي عمامت اس فوم ك ما تف مداس نے فاص رحمت سے ان لوگول كو كو السابجايا بعس كى تطير بنين - اس بات مراحين ادان جونك وس كا ادر اجعن بني عد ادر لجمن مجھے دیوانہ قراد دیں گے اور لجمن حیرت یں آئیں گے کہ کیا انسا فدا موجود ہے جو بغیر دعایت اسباب کے بھی رحمت ازل کرسکتاہے ؛ اس کاجواب بہی ہے کہ ال بلا سنب الساقادر فدا موجود مع ادر اگرده ايسان بوتا تواس عتدان ركين داك زنده بي مر جاتے - وہ عجیب قلار ہے اور اس کی یاک قدر تی عجیب ہیں - ایک طرف ادان مخالفوں کو این ديستول پريتول في طرح مسلط كرديا ہے - اور ايك طرف فرطتوں كو حكم كرما ہے كه انكى فدمت کریں ۔ ایسا ہی جب دنیا پر اس کا عضب مستولی ہوتا ہے ادراس کا قبر ظالموں پر بوش مارتا ہے قو اس كى آخكد اس كے فاص لوگوں كى حفاظت كرنى ہے - اگر ايسام ہوتا تو ايل حق كاكارفاند درىم ريم موجامًا اوركوني ان كوتشناخت مزكرمكما - أس كي تدريس ب انتما بي مكر بقدريقين وكول يم المام مونى مي جن كويقين اورمجبت اوراس كى طرحت انقطاع عطما كيا كيا كيا ب اورنفسانى عادتون سے باہر کئے گئے میں دہنی کے لئے خارق عادت قدر میں ظاہر ہوتی میں - فدا جو جا ہنا ہے کرتا ہے مگر خارق عادت قدر تول کے دکھلانے کا اپنی کے لئے ارادہ کرتامے جو فدا کے لئے اپنی عاد تو ل کو محالی تے م - اس زماند من ایے وگ بہت ہی کم می جو اس کو جانتے ہی اور اس کی عجا ک قدرتوں رامیان ركھتے ہيں۔ بلكه ايسے لوگ بهت ہي جن كو برگذ اس قادر فوا پرايان بنين جس كى آداد كو مركب جيز منتی ہے جس کے اگے کوئی بات انہونی نہیں ۔ اس مگر یا درہے کہ اگرچہ طاعون وغیرہ امراض میں 

پیدا کی بیکن بنی اس بات کو مصیت جاتا ہول کہ فدا کے اس نشان کو ٹیکا کے نصبی مشتبہ کردوں جس نشان کو وہ ہمادے لئے ذیبن پرصفائی سے ظاہر کرنا چا ہنا ہے۔ اور بنی اس کے بیخے نشان اور بیجے وعدہ کی مہنگ عزّت کرکے ٹیکے کی طرف رجوع کرنا ہیں جا ہتا اور اگر بنی ایسا کردن او یہ گناہ میرا قابل موافذہ ہوگا کہ بین فعلے اس وعدہ یہ ایمان نہ لا یا جو مجھے مسے کیا گئی ۔ اور اگر ایسا ہو تو مجھے شکر گذار اس طبیب کا مونا چا ہیں جس نے بیٹ خر طیکے کا نکالا نہ خدا کا شکر گذار جس نے مجھے وعدہ د با کم مرکب جو اس جار دیوار کے اندر ہے بی اُسے بچاؤں گا۔

ین بھیرت کی واہ سے کہتا ہوں کہ اس تا در فدا کے وعدے سیتے ہیں اور بن آ نیوالے داول

كو الب ديكهما مول كركويا أيك إن

(كشتى نوع ملية)

فتحظم

داكطرحان الكرمدردوني امركيكا جومانبي ميري سيكوني كيمطابق مركيا

واضح ہوکہ بیٹخف جس کا نام عنوان ہی درج ہے اسلام کا سخت درجہ پر دشن تھا اور علاقہ اسکے

اس نے عبودا پیغیری کا دعویٰ کیا اور حصرت سیدالنیسین واصد قی الصادقین و خیرالم سلین

وا نام الطیبین جناب تقدس ما سے سے کا مصطفے صلے الغذ علیہ وسلم کو کاذب اور مفتری خیال

کرا تھا اور اپنی خباشت سے گندی گا ایاں اور فعن کلمات سے آخیاب کو یا دکیا کہ انتقاء غرف

بغض دین مین کی وجہ سے اس کے اندر سخت نایاک خصلتیں موجود تھیں ۔ اور جیسا کہ خزیدوں کے

ہمتے موتیوں کا مجھ قدر نہیں ایسا ہی وہ توجید اسلام کو بعبت ہی حقادت کی نظر سے دیکھنا تھا۔
اور اس کا استیصال جا بتا تھا۔ اور صفرت علیٰی کو خدا جاتا تھا اور تنلیت کو تمام دنیا یں جیلانے

موش کسی میں مذیبا عقا کہ بن نے باوجود اس کے کہ صدم کی کتابی یا در ایوں کی دیکھیں مگر الیسا

موش کسی میں مذیبا اس اس کے اطلاع ملتی تھی ۔ جب اس کی شوخی انتہا تک بہنچی تو بن نے انگریزی

میں ایک جھی اس کی طرف دوانہ کی اور مبا الد کے لئے اس سے درخوا مدت کی تا خدا تھا لے ہم

ددول من مع جوجهوا اع أس كو سيح كى ذاركى من إلاك كره . بر درخوامن دومر فير لعيي سنا المرع ادر بھر سند الے میں اس کی طرف ہے جی گئی متی - ادر امر کی کے چند نای اخباد دل میں بھی شافع کی گئی تی ..... يه خدا كانفش ب كر بادجود مكر الرير بران اخبادات امر يكي ميسائي كق اود املام کے کا لفت عقے تاہم انہول نے نہایت مر وسندے میرے معنون مباہلہ کو ایسی کثرت ہے شاکع كردياكم امريكم اور يورب بن اس كى دهوم كي كى اود بندوستان ك اس مبابله كى خرموكى - اوم میرے مبا بلم کا غلاصم مفون بر تفا کہ اسلام سچا ہے ادر علیمانی مذہب کا عقیدہ جبوا ہے - لود يس خدات الى كاطرف داى يح بول جو أخرى ذما نديس أفي دا لا تقا ادر بنيول كي نوشتو ن باس كا دعده تفا- ادرنيزي في اس بي الحما تفاكه داكم دوي اين دعوى وسول موف اورتليت ك عقیدہ یں جھوٹا ہے اگر دہ مجھ سے مباہلہ کرے تو میری ذندگی میں ی مبت سی صربت اور دکھ ك ما تقرم عكا - اور اگر مباطر بهي مذكرت تب بعي ده خدا ك عذاب سے يج نيس سكتا -اس تے ہواب میں برقسمت ولوئی نے دسمبر اللہ کے کسی پرچم میں اور نیز ۲۱ رسمبر اللہ وعیرہ کے اپنے پرچوں میں اپی طرف سے بدچند سطری انگرزی میں شائع کیں جن کا رجمہ ذیل میں ہے :-منددستان من ایک بوتوت محدی سے بوجھے بادبار مکفتا ہے کمیج بوع کی فرستیری ہے۔ اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو اس کا جواب کیوں ہمیں دینا اور کہ نو کوں راس شخف کا جواب بنیں دیا . گر کیا تم خیال کرتے ہو کہ بن ان مجمود ادر کممیول کا جواب دونكا - ارْ مَنِ ان بِرانِ بادُن رهون تومِّن ان كوكِل كرماد والول كا- " اور میم پرچہ ۱۹رمبر ۱۹۰ ایرین مکھتا ہے کہ

" میراکام به ہے کہ میں مشرق اور مغرب اور شال اور جنوب سے دوگوں کوجم کردن۔ اور سیمیوں کو اس شہر اور دو مرے شہروں میں آبا دکروں بہاں مک کہ وہ دی آ جا کہ ذم ب محدی دنیا سے مثایا جائے ۔ اے فعا بیں وہ وقت دکھلا۔ "

غرض بیر شخف میرے معنون مباہلہ کے بعد جو یورپ اور امر سکیر ادر اس ملک بی متابع ہو چکا تھا بلکہ تمام دنیا میں شائع ہو چکا تھا بلکہ تمام دنیا میں شائع ہو گیا تھا شوخی میں دور بروز بڑھتا گیا ۔ اور اس طرف مجھے یہ انظار تھی کہ جو کچد میں نے اپنی نسبت اور اس کی نسبت فرا تعالیٰ سے فیصلہ چاہا ہے ۔ عرور فوا تعالیٰ سے افیصلہ کرے دکھلا دے گا اور فرا تعالیٰ کا فیصلہ کا ذب امداد ت میں فرق کرکے دکھلا دے گا اور میں فرا تعالیٰ سے دُما کرتا تھا اور کا ذب کی موت چاہتا تھا۔ چا نے کی دفعہ

خلافالے نے مجھے خبردی کہ تو غالب ہو گا اور مثمن ملاک کیا جائے گا۔ اور بھر دوئی کے مرفے سے قريبًا بندره دن يمل فدا تدائ في افي كلام ك نديد س مجمع ميرى فتح ى اطلاع بختى .... اب ظامرے کہ ایسا نشان رجو نتے عظیم کامو جب ) جو تمام دنیا ایشیا اور امریکم اور اورب ادر مبدد سنان کے لئے ایک کول کھلا نشان ہوسکتا ہے دہ مہی ڈوئی کے رنیا نتان م - کونکر اورنشان جو میری بیشگون سے ظاہر ہوے ہی وہ تو بنجاب اور مندوستان کک بی محدود عقے اور امریکہ اور بورب کے کسی شخص کو ان کے ظہور کی خبر مذمتی میکن یہ نشان بنجاب سے بصورت میٹ وی ظاہر مو کر امریکہ میں جاکر سے شخص کے حق میں پورا ہواجی کو امریکہ اور پورپ کا فرد فرد جانتا تھا اور اس کے مرنے کے ساتھ ہی بدرایم ادل کے اس ماک کے انگریزی اضادوں کو خردی مئی مچنا نجر پایونیرنے (جوالد الدرے نکلتا ہے) پرچ اارائی اللہ یں اور سول این المری گزف (جولاہورسے نکلت ہے) پرچر ۱۱رمادی معن المريق من اور اندين دیلی ٹیلیرات نے (جو اکھنو سے نکاتا ہے ) پرچہ ۱۱راء چ محدالم میں اس خبر کو شائع کیا ہے يس اس طرح بر قريبًا تمام دنيا بي به خرشاك كى كى - ادرخود يد خص ايى ديوى ديشت ردس اليها مقا كم عظيم الشان نوالول ادر تنم ادول ك طرح ما فا جانا مقا .... اور بادجود اس عزت اور شمرت كے جو امريك اور لورب من اسكو ماصل متى خدا تعالى كے نفل مع یہ ہذا کہ میرے مبابلہ کامعنون اس کے مقابل پر امریکہ کے بڑے بڑے نای اخبادوں نے بو روزانہ می شائع کردیا اور تمام امریکے لار اور پ می شہود کر دیا اور مجرعام اشاعت کے بعد س بلاکت اور نبای کی اس کی نسبت میشگونی می خردی گئی تقی ده ایسی صفائی سے بدی بولی كرمس مع برهدكر المل اور الم طور يرظهور من أنا متصور بنين موسكما - اس كي زندكي كم برايك يهلوير أفت فيرى - اس كا خائن مونا ثابت مواء ادر ده متراب كو دي تعليم بي حام قرار ديا عفا- مگراس کا شراب فوار ہونا ثابت ہو گیا . ادردہ اس اینے او کردہ شہر میہون سے بڑی حمرت کے مما عقد نکالا گیا جس کو اس فے کئی لاکھ دوپیہ فرچ کرمے آباد کیا تھا دونیزمات کردا نقد ردبیے سے جو اس کے قبضہ میں تھا اس کوجواب ریا گیا ۔ اور اس کی بوی اور اس کا بیٹا اس کے دسمن ہو گئے ادر اس کے باب نے استہار دیا کہ دہ ولدالزما ہے ۔ بس اس طرح پر دہ وم س دلدالزنا نابت بوا-ادريد دعوى كرين بماددل كومجزه سے احجاكرا بول يرتسام لات در ات اس كى محض جعوى نابت موى ادر مرايك ذكت اس كونفيب مولى - ادر

اُنز کاد اُس پر فالج گرا - ادد ایک تخته ک طرح چند آدمی اس کو اُشا کر اے جاتے رہے اور مجر بہت غول کے باعث پاگل ہو گیا اورحواس بیا مذرے اور یہ دعوی اس کا کرمیری البی بڑی عمرے ادری روز بروزجوان موتاجاتا مول ادروگ بدع موت جاتے ہی محف فریب تا بت مُوا- اُوكاد مارچ سارو کے پہلے ہفتہ میں کا طری مرت اور درد ادر دکھ کے ماتھ مرکیا - ابنام كراس سے برص ادركيا معجزه بوكا - يونك ميرا اصل كام كسى صليب ب سواس كمرن ے ایک بڑا معمملیب کا فوط کیا کونکر دہ تمام دنیا سے ادل درج پر عامی صلیب تھا بومخمر مونے کا دعویٰ کرتا تھا ادر کہتا تھا کہ میری دعا سے تمام سلمان بلاک ہوجائی گے اور اسلام نابود موجائيگا اورخان كحبه ويرال موجائيگا - موخوا تعالے نے ميرے إلى ته ير اس كو ملاک کیا بیں جانتا ہوں کہ اُس کی موضع پیٹاکوئی قتل خنز مردالی بڑی صفائی سے دری مرد گئی كونكر اليي شخص مے زيادہ فطرناك كون موسكنا ب كرس فے جبو سے طور رہنميرى كا دعوى كيا - درخز برك طرح جود كى نجامت كمائى - اورجىيا كدوه نود مكمنا ب اس كم ساتها يك الكم كة زيب اي وك بو كئ تع جو باك الدار تع - بلك ع يدب كرسيلم كذّاب ادرا موننى كا وجود اس كے مقابل يركچه جيز مي نہ تفا . نذ اس كى طرح شہرت ان كى عتى إدر ند اس كى طرح کرور یا روبیہ کے وہ مامات تھے۔ پی بن قسم کھا سکتا ہوں کہ میر وہی تشریر تھا جس کے قتل کی اعفرت صلے اللہ علیہ وسلم نے خبر دی سی کرسیج موعود کے ا تھ پر مارا جائے گا - اگریس اس کو مباہر کے لئے نہ بلاما اوراگری اس مد بر دعا نہ کرا اورائی بلاكت كى بشيكونى شائع مذكرة تو اس كامرنا اسلام كى معينت كے لئے كوئى دليل مذ تفہرا ایکن چونکم میں نے مدم اخبارول میں پہلے سے منا کے کرا دیا تھا کہ وہ میری زندگی می ی بلاک ہوگا۔ بن سے موعود ہوں اور دوئی گذاب مے ادر بار بار اکھا کہ اس بر یہ دلل ہے کہ وہ میری ذنگ یں ذکت اور سرت کے معافقہ الک ہوجا ایگا - جنا نچہ دہ میری ذنگ ہی میں بلاک ہوگیا ۔اس سے زیارہ کھلا کھلامعجزہ جو نی صلے الله عليه دسلم كى بشگونى كو مچا کہ تا ہے اُدرکیا ہو گا ؛ اب دہی اس سے انکاد کرے گا جو سچائی کا دشن ہو گا۔

دالسلام على من اتبع المبدى -المشتهم مرزا غلام الحلام حومود از مقام تاديان عنع كورداسيور سنجاب - عراريل المشتهم مرزا غلام الحلام الحاليج مومود از مقام تاديان عنده كورداسيور سنجاب - عراريل

ومنهم مقيقة الوجي والم - من

## عمعمولي لصرت ادريهات

من در ویم قدر س چراغ صدا فتم از دستش محافظ است زیر بادِ مرمم

وافتح مو کر مرامن احدم مبری الیفات بن سے وہ کتاب ہے بوس مار عیدوی بل بعنی الاتا ہو یں جیسکر شائع ہوئی متی۔ اس کتاب کی تالیف کے زمانہ میں جبیا کہ نود کتاب سے ظاہر موتا ہے کی ایک ایسی گذای کی حالت بین تھا کہ بہت کم ہوگ ہونگے بو میرے وہور سے بھی واقعت ہوں گے غرمن اس زمانے میں میں اکبلا انسان تفاجس کے ساتھ کسی دومرے کو کچھ تعلق نہ تھا۔ اورمیری زندگی ایک گوشهٔ تنهانی مین گذرتی تقی اور اسی برئین را حنی اورخوش تفاکه فاکهال عمامت ادبی سے مجھے یہ واقعہ مین آیا کہ میدفعہ شام کے قریب اسی مکان میں اور مقیاب نظیک اسی جگہ کہ جہاں اب ان جبار سطروں کے مکھنے کے وقت میرا قدم ہے مجمعے فدائے تعالیٰ کی طرف سے مجمع خفيف سي غنو كي بوكر بر دحي بوني --

يَا أَحْمَدُ بَارَكَ اللَّهُ فِيلَا - مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ مَعْ ٱلرَّحْمٰقُ عَلَّمَ الْقُرْانَ لِتُنْنِيمَ قَوْمًا مَا ٱنْنِرَ ابَاءُمُمْ. وَلَتَسْتَمِينَ سَبِينُلَ ٱلْمُحْرِمِيْنَ - قُلْ رِنِي ٱمِرْتُ وَٱنَا ٱذَّلُ ٱلْمُؤْمِنِٰيْنَ -

يسى اے احد! فدانے تجھ میں برکت رکھدی ۔جو کچھ تونے چلا با تونے ہمیں جلایا باكد خدا في الله عنون مداجس في تجهد قرأن سكهاليا بعني اس مح تقيفي معنول يرتجه اطلاع دی تاکہ توان لوگوں کو درائے جن کے باب دادے نہیں درائے گئے اور تاکم مجرمول کی داہ کھل جائے اور تیرے انکار کی وجرسے ان پرجست پودی ہو جائے - ان لوگوں کو کہدے کہ بیں خدائے تعانیٰ کی طرف سے ما مور ہو کر ایا ہوں اور یس وہ ہوں الوسب سے بیلے ایمان لایا -

اس دجی کے نازل ہونے پر مجے ایک طرف توخدا تعانی کی بے نہایت عنایات کا شکر ادا كنا پلاك ايك ميرے جيب انسان كوجوكوئى بھى ليا قت اپنے اندر نہيں دكھتا اس عظيم الشان فدمت سے مرفراذ فرمایا اور دومری طرف مجرد اس دحی الی کے مجھے یہ فکردامنگیر مؤا کہ

ہرایک مامور کے لئے سنت المغیر کے موانق جماعت کا ہونا عزوری ہے تا وہ اس کا باتھ با اُبی اور اس کا باتھ با اُبی اور اس کے مددگار ہوں - اور مال کا ہونا عزوری ہے تا دبنی عزود توں میں جو بیش آتی ہیں خرج ہو اور است اللہ کے موافق اعداد کا ہونا بھی عزوری ہے ادر کھر ان پر غلیہ بھی عزوری ہے تا ان کے مشر سے محفوظ رہیں - اور امر دعوت میں تا شر کھی عزوری ہے تا سچائی پہدولیل ہو تا اسس فدرت من مفوظ رہیں - اور امر دعوت میں تا شر کھی عزوری ہے تا سچائی پہدولیل ہو تا اسس فدرت مفوظ میں نا کامی مذہو -

ان امور می جیسا که نصور کیا گیا بری مشکلات کا مامنا نظر آیا اور بهت نوفناک حالت دکھا کی دی - کیونکہ جبکہ میں نے اپنے تمین دیکھا تو نہایت درجہ گنام اور احدین ان سیایا دجہ یہ کہ نہ تو بین کوئی فاندانی پیرزادہ اور کسی گدی سے تعلق دکھتا مقاتا میرے پران ہوگوں کا احتقاد ہوجانا اور وہ میرے گردجہ ہوجانا جو میرے باپ دادا کے مربد سے ادر کام سہل موجانا اور نئی کسی شہور عالم فاضل کی نسل میں سے تھا تامد ہا گیائی شاگردوں کا میرے ما تھ تعلق ہوتا اور نئی کسی شہور عالم فاضل کی نسل میں سے تھا تامد ہا گیائی شاگردوں کا میرے ما تھ تعلق ہوتا اور نئی کسی شہور عالم فاضل کی نسل میں سے تھا تامد ہا فند تھا تا مجھے اپنے مربا بُر علی پر ہی بھردمہ ہوتا اور مذین کسی عالم فاضل سے باقاعدہ تعلیم یا فند تھا تا مجھے اپنے مربا بُر علی پر ہی بھردمہ ہوتا اور مذین کسی حبکہ کا بادشاہ یا فواب یا حاکم تھا تا میرے دعب حکومت سے مزادوں ہوگ میرے تابع ہوجا کی میں ایک غریب ایک و برانہ گاد کی کار مینے والد اور بالکل ان ممتاذ لوگوں سے الگ تھا جو مرجع عالم موسلے جن یا ہو مسکتے جن ہو میں۔

بجارم إلى - اورمتمودى طور برامك ذره معرفت ان كو حاصل بنين - بال اس قدر محف لغو طريق بر بعبل كا ان می سے اعتقاد ہے کہ المام تو نیک بندوں کو ہوتا ہے گر بنیں کہ سکتے کہ وہ المام رحانی ہے یا شیطانی مے میکن ظاہرے کہ ایسا المام جوشیطان کی طرف بھی منسوب ہوسکتا ہے خدا کے ان انعامات مِن تنمار بنين بوسكتاجو انسان كي ايمان كومفيد موسكة بين- بلدسته موما اورشيطاني كلام سے متابہ مونا اس کے مالف ایک ابسالعنت کا داغ ہے جو جہنم تک بینچا سکتا ہے۔ ادر اگر فدا نے كى بنده كے ك صواط الذين انعمت عليهم كى دعا قبول كى ب اوراس كومنعين يس داخل فرايا ب توصرورا بن دعده كے مطابق اس ردحانى انعام مصحصد ديا مي جولفيني طور يرمكالمدوي طبدالمبيد م غرض بہی دہ امر تھا کہ اس اندھی دنیایل توم کے لئے ایک جوش اور عضب دکھوانے کا محل مقا۔ یس میرے جیدے مکس تنہا کے لئے ان تمام امور کا جمع ہونا بطاہر ناکا می کی ایک علامت مقی طک ایک سخنت ناکای کامامنا تھا۔ کیونکر کوئی پہلو بھی درست نظا۔ اول مال کی فرورت ہوتی ہے مو اس وحی المی کے وقت تمام ملکبت ہمادی تباہ ہو چی تھی ادر ایک بھی ایسا اُدمی ساتھ مرتھا جوماني مدد كرمكتا - دومرے بي كسى ايسے متاز خاندان بي سے بنيس مقا جوكسى پر ميرا اثر بر مكتا- مرايك طرت سے بال دیر او تے ہو نے تھے۔ پس جس تدر مجھے اس دحی المی کے بعد مرر دانی ہونی دہ مرب الے ایک طبعی امر تھا اور میں اس بات کا محتاج تھا کہ میری زندگی کو قائم رکھنے کے ای فدا تھا عظیم الشان وعدول مع مجھ تق دیا تا یک عمول کے مجوم سے ہلاک نم موجانا بیل میں کس منه سے فداوند کریم وقدید کا شکرکدوں کراس نے ایسا بی کیا اور میری بے سی اور نہایت مقرادی کے وہ یں تجھ مبشراند پائے گوئوں کے ساتھ تھام لیا اور مجر ابداس کے اپنے تمام وعدول کو پورا کیا۔ اگر وہ فدا تعالیٰ کی تامیریں اور نصرتنی بغیر سبقت بٹ گو کوں کے یونہی ظمور میں آئیں تو بخت اور الفاق پرصل کی جاتیں۔ مین اب دہ اسے خارق عادت نشان ہیں کہ ان سے دی انکار کرے گا جوالمعطاني خصدت افي اندر رفعا مو كا -

اور مجمراس کے بعد خدانے اپنے ان تمام دعدوں کو پودا کیا جو ایک ذامذ دراذ بہلے بیٹاؤی کے طور پر کئے تھے اور طرح کی تائیدیں اور طرح کی نفریق کیں اور جن مشکلات کے تفور سے قریب نفا کہ میری کمر ٹوط جائے اور جن عموں کی وجہ سے مجھے خو مت تھا کیں بلاک ہو جا وُل ان تمام مشکلات اور ان تمام غوں کو دُور فرایا اور جیسا کہ وعدہ کیا تھا والمائی فلموری لا یا ۔ اگر جبہ وہ بخرمیقت بیٹ کو میوں کے بھی میری نفرت اور تا اُبد کرمگتا تھا کمراس نے ایسا مذکیا جلکہ اللہ ایک ایسا مذکیا جلکہ

ایے ذوا نے اور اسی نومیدی کے وقت بی میری مائید اور نفرت کے لئے پینگو نیاں فرائی کو دہ ذما المحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے اس ذا مذہب مشابہ تفاجیکہ آب کر منظمہ کی کلیوں میں اکیلے بھرنے تضاور کوئی آب کے معافقہ نہ تفا اور کوئی صورت کا میابی کی نظا ہر آبی تھی ۔ اسی طرح وہ بیٹ گوئیاں جو میرے گمنا می کے ذما مذہبی گئیس اس ذما مذکی نظاہ میں مہنسی کے لائی اور دُور الذیب سی تعییں اور ایک و لوالذی بڑے مشابہ تھیں کی کومعلوم عن کہ معیا کہ ان بیٹ گو یُول میں دعدہ فرایا گیا ہے سے بھی کے کسی ذا مذیب براہ با انسان میرے باس فادیان میں آئیں گے اور کئی لا کھ انسان میری مجبت میں داخل مو جائیں گے ۔ اور تی المیلا نہیں رہونگا جیسا کہ اس زمامذ میں اکسلا تھا ۔ اور خوا نے گمنامی اور تنہائی کے ذما مذیب میں بیر خبریں ایک لا نہ میں ذما دیس میں خوا اس فران اور تنہائی کے دوخوند فرانے دیں اور تنہائی کے دوخوند فرانے دیں تا دہ ایک دانشین کرو کا دوباد انسان کی طرف سے نہیں ہوں اور تا سجائی کے دوخوند فرانے ہو ۔ یہ نہیں دل سے مجدیس کریہ کاروباد انسان کی طرف سے نہیں ہوں اور تا میائی کے داخوند فرانے ہو ۔ یہ نہیں دل سے مجدیس کریہ کاروباد انسان کی طرف سے نہیں ہے اور مذمکن ہے کہ انسان کی طرف سے نہیں ہو اور ذمکن ہے کہ انسان کی طرف سے نہیں ہو اور ذمکن ہے کہ انسان کی طرف سے نہیں ہو اور ذمکن ہے کہ انسان کی طرف سے نہیں ہو اور ذمکن ہے کہ انسان کی طرف سے نہیں ہو اور ذمکن ہے کہ انسان کی طرف سے نہیں ہو اور ذمکن ہے کہ انسان کی طرف سے نہیں ہو اور ذمکن ہے کہ انسان کی طرف سے نہیں ہو اور ذمکن ہو کہ انسان کی طرف سے نہیں ہو اور ذمکن ہو کہ انسان کی طرف سے نہیں ہو اور دو ایک دونا اور کیا کہ کی دوباد انسان کی طرف سے نہیں ہو اور ذمکن ہو کہ انسان کی طرف سے نہیں ہو ایک دوباد انسان کی طرف سے نہیں ہو اور ذمکن ہو کہ انسان کی طرف سے نہیں ہو ایک دوباد انسان کی طرف سے نہیں ہو ایک دوباد انسان کی طرف سے نہیں ہو تا دوباد انسان کی طرف سے نہیں ہو ایک دوباد انسان کی طرف سے نہیں ہو تا دوباد انسان کی طرف سے نہیں کی دوباد انسان کی طرف سے نہیں ہو تا دوباد انسان کی طرف سے نہ کی دوباد انسان کی طرف سے

( برائن اعديد صديح منه- الم

مم في طاعون كم بادي بي جو رساله دا فع البلاء مكما فقا اس معبرغرص تقى كرا الوكستنبه مول اورا پخسينول كو بايك كري اوراينى زبانول اورآ نحمول اوركانول ادر بإعقول كونا تفتى اور ادبین ادرناشنیدنی اور ناکردنی مے ردیس اور خواسے خوف کریں تا خوا تعالیٰ ان پر رحم کرے -اوردہ خوفناک وباء جوان کے ملک میں داخل ہوگئ ہے دور فرمادے . گرافسوس کر شوخیال ادر بھی زیادہ مو كيف دورزباني ادرمي دواز موكيس - ابنول في ممادي مقابل ير ايف بشهاددلي كوني بعى دهيفه ابذار ادرمت شتم كا الما بنيل دكها ادركى قدم كى ايذاء سے دستكش بنيل بوئ كر أسى سے بن اكس إلا بہیں میں سکے سکا ۔ اعنت اور مب شتم میں وہ ترقی کی کہ شیعہ مذہب کے اوگوں کو بھی تھے چھواد وا ۔ كيونكم تشيع في توائي خيال مي اعنت باذى كه فن كو حرف المعن مع شردع كرك حرف بأوتك بہنجا دیا تھا۔ بعنی الومکرمے یزیر ما گرید لوگ جو اہل مدیث ادر منفی کہلاتے ہیں انہوں نے اس کاردوائی کو امکن سمجھ کر لعنت باذی کے دارہ کو اس طرح پر پورا کیا کرمس شفس کو فدا کے آدم معيكر بيوع ميع يك مظهر جميع انبياء قرار ديا تفا يعني اللف معرف باويك ادر عقركسل الرا كى غرمن سے العت آدم سے نيكر ولف احداثات صفت مظريت كا خاتم بنايا تقا اسى پر لعنتول كى مستن كى - فسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون - يكن ياد ركيس كربر كاليال جوال ك مُنّد معنكلتی میں اور برتحضیراور بر تو بین كى باش جوان كے مؤنٹوں پر چھھ دىي ہی اور بر گندے كاغذ جو حق كم مقابل يدوه شائع كررم إلى يد أن كے ف ايك دوعانى عذاب كا سامان محسكو البول

اپنے ہاتھوں سے آباد کیا ہے۔ دروغگوں کی زندگی جیسی کوئ لعنتی زندگی ہیں۔ کیا وہ بھتے ہیں کہ اپنے منصولوں سے اور اپنے بلے بنیار حجودوں سے اور اپنے بائی ہندی مضطے سے خوا کے اداوے کو روک دیگئے جس کا خوائے آمان اداوے کو روک دیگئے یا دنیا کو دھوکا دیکر اس کام کو معرض التوار میں ڈال دیگئے جس کا خوائے آمان پر آرادہ کیا ہے۔ اگر کبھی پہلے بھی حق کے نخانفوں کو ان طریقوں سے کا بیابی ہوئی ہے تو دہ بھی کا میاب ہو جا بئی گے۔ سکن اگر بہ تا بت مثدہ امر ہے کہ خوا کے منی اعت اور اس کے ادادہ کے مخالف ہو آسی بر کیا آئی موہ بہنشہ ذات اور شکست اٹھاتے ہیں تو بھر ان لوگوں کے لئے بھی ایک دن ما کا می اور پر کیا آئی موہ بہنشہ ذات اور شکست اٹھاتے ہیں تو بھر ان لوگوں کے لئے بھی ایک دن ما کا می اور پر کیا آئی اور در موائی کے دہ فرما آب ہے : ۔۔۔ پر کیا آئی اور در موائی در بریش ہے۔ فرا کا فرمودہ کبھی خطا نہیں گیا اور در جائیگا۔ دہ فرما آب ہے : ۔۔۔ پر کیا گئا و ش سکی ۔۔۔

یعنی خدا نے ابتدا دسے مکھ چھوڑا ہے ادرایا قانون ادرایی سنت قرار دیریا ہے کر وہ اور آس مے رسول مبینہ فالب رمیں گے ۔ یں چونکہ میں اس کا رسول نعنی فرستادہ ہول گر بفركسي نئي نثر لعبت اورف وعوب اورف نام ع بلد أسى نئي كريم فانم الانساء كانام باكر ادرائي بين بوكر ادرأس كالمظهر بن كراً يا بول - اس من بن كهنا بول مبياكم تديم سے بعنی آدم كے زمان سے ليكر المحفرت على الله عليه وسلم تك ميشرمفهوم اس أبت كامجا نكلتا ا یا ہے۔ ابیا ہی اب معنی میرے من میں مجانکلیگا - کیا یہ لوگ نہیں دیجھتے کہ جس زمانہ یں ان موادو ادران کے میلوں نے میرے پرتکذیب ادربد زبانی کے جلے مشروع کے اسے اس زمار می میری بدیت من ایک ادمی مین بن تفا - گوچند دورت جو انگلیول پر متماد موسکت تقے میرے ساتھ تھے ادر اس وتت فدانوالی کے نفل سے مر برار کے قریب مجیت کرنے والوں کا شماد بہنچ کیا ہے کہ جو نہ میری كونسش سے بلكه اس مواكى تحركب سے جو اسان سے بلى مے ميرى طرف دورے بي - اب یہ لوگ خود موج میں کہ اس بسار کے بر باد کرنے کے لیے کس قدر ابنول نے زور لگائے ادر کیا مجمد مزاد جان کا بی محماعظ برایک قدم کے کر کئے بہاں مک کد حکام مک جعو ٹی مخبرال معماین خون کے جو سے مقدموں کے گواہ بنکر علالتوں میں گئے اور تمام ملانوں کومیرے برایک عام جوئی دلایا ۔ اور مزاد إ احتماد اور رما لے تھے اور كفر اور قل كے فقے ميرى نسبت ديے - اور خانف منصوبو کے لئے کیشیاں کیں ۔ گران تمام کوششوں کا متیجر بجز نامرادی کے اورکیا موا ؟ بس اگر یہ کادوبار السان کاموتا ندمزدران کی جان تور کوششوں سے منمام سلسلہ تباہ موجاتا ۔کیاکوئی نظیردے سکتاہے كم اس قدر كو معبين كى حديث كى نسبت كى كيس ادر معرده تباه مذ مؤا بلد يسلس برا جدار فى كريا

( نزول أيع ماسه)

برائن احديم من يرين كوئى ك :- يُرِيْدُ وْتَ اَنْ يَكُوْمِ اللهِ بِا فَوَاهِم وَاللّهُ مِنْ اللهِ بِا فَوَاهِم وَاللّهُ مُدَدًى مُدِيدً مُودِ وَلَا الده كَرَيْكَ كَدُوْرِ فَوَاكُو اللهِ مُنْدَكَى مُدَدًى مُدَدًى لَيْ الداده كَرَيْكَ كَدُوْرِ فَوَاكُو اللهِ مُنْدَكَى لَيْهِ وَلَوْل مِنْ بَي كُرِين - مُنْدَكَى الرّجِه منكر لوك كرام من بى كرين - مُنْدَكى الرّجِه منكر لوك كرام من بى كرين -

یہ اس دقت کی پیگو کی ہے جبکہ کوئی مخالف مر تھا بلکہ کوئی برے ہام سے بھی دافقت مر تھا بھر بعداس کے صب بیان بیٹیون کوئی اور ہزاروں نے بھی بول کیا ۔ تب اس قدر مخالفت ہوئی کہ مکر معظم سے اہل کہ کے یا سفلات واقعہ باتی بیان کو کے میرے اہل کہ کے یا سفلات واقعہ باتی بیان کو کے میرے لئے کفر کے نوے سنگوائے کے اور میری تکفیر کا دنیا ہیں ایک مٹور ڈالا کیا ۔ تس کے نوے دیا گئی ۔ مکام کو اکسایا گیا ۔ عام لوگوں کو مجھر سے اور میری جماعت سے بیزاد کیا گیا بوعن مولوی اوران کے ہم جنس اپنی کوئٹ نوں کی کوئٹ شوری کا دران کا م رہے ۔ افسوس کس قدر مخالف یہ تمام کو اکسان یا کوئٹ نوں ہیں نامراد اور ناکام رہے ۔ افسوس کس قدر مخالف اند مے مولوی اوران کے ہم جنس اپنی کوئٹ نوں ہی نامراد اور ناکام رہے ۔ افسوس کس قدر مخالف اند مے مولی ۔ کیا بجز خوا افعائی کے کسی اور کا کام ہے ؟ اگر ہے تو اس کی نظر پیش کرہ ۔ بنیں صوح چتے کہ اگر ہم انسان کا کار و بار ہونا اور خوا کی رضی کے مخالف ہونا قودہ اپنی کوئٹ شوں میں نامراد نہ مہتے کس انسان کا کارو بار ہونا اور خوا کی رضی کے مخالف ہونا قودہ اپنی کوئٹ شوں میں نامراد نہ دہتے کس انسان کا کارو بار ہونا اور خوا کی رضی کے مخالف ہونا قودہ اپنی کوئٹ شوں میں نامراد نہ دہتے کس خوان کو نامراد رکھا ؟ اس می فور سے میں خواب کوئٹ سوں میں نامراد نہ دہتے کس خوان کونامراد رکھا ؟ اس می فور سے میں مقد ہے ۔

( تقيقة الدى مبسل

برامین احدید میں ایک برصی بنیگوئی ہے۔ یَعْصِمُ کے اللّٰهُ مِنْ عِنْدِه او کَوْ کُمْ یَعْمِمُ کُ وَ اللّٰهُ مِنْ عِنْدِه اللّٰ مَنْ اللّٰهُ مِنْ عِنْدِه اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ اللّٰ الللّٰهُ اللللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ

نے فون کا تقدمہ کیا ۔اس مقدمہ میں مجھے یہ تجربہ ہو گیا کہ پنجاب کے مولوی میرے فون کے بیاسے می ادر مجص ایک عیسائی سے بھی جو آنخفزت ملی الله علیہ وسلم کا دہنن م اور گالیاں نکا ان م بدر سمجھتے ہیں کیونکر بعض مولویوں نے اس مقدمرمیں میرے تن لعت عدالت میں حاجز موکر اس بادری کے گواہ بن کرگوامیا دیں اوربعض اس دُعایں ملے رہے کہ یا دری لوگ فتح یا ویں بی فعظبر ذریعہ مصر سنام که وہ مسجدول میں دورو کر دعایس کرتے تھے کہ اے فدا اس پادری کی مرد کر اس کو فتح دے ترفدائے علیم نے ان کی ایک مذمنی - مذکواری دینے والے اپنی کواری میں کا میاب ہوئے دور مز دعا کرنے والوں ک دعایس قبول ہوئیں - یہ علمادیں دین کے حای اور یہ قوم ہے جس کے لئے وال قوم توم پکارتے ہیں۔ان اوگوں نے میرے بھانسی دلانے کے ایم اپنے تمام منصوبوں سے زور سگایا اور ایک وحمن فدا ادر رسول کی مدد کی - ادر اسجگه طبعًا دلول میں گذریا ہے کہجب مرتوم کے تمام دوی اور ال کے پیرد سرے مان دسمن ہو گئے تھے مورکس نے مجھے اس مطرکتی ہون اگ سے بیا اوال ا كُفْ نُولُواه يرعجرم بنان كيك كذر عِك تق -إس كاجواب يه بحك أسى في بيابس ف پھیس برس پہلے یہ دعدہ دیا تھا کہ تیری قوم تو تجھے ہیں بچائے گی ادر کوسٹ کرے گی کہ تو ہلاک ہوجائے مگری تھے بجاد نگا -جیسا کہ اس نے پہلے سے فرمایا تضاجو برا بین احدیدیں اج سے پیس بس بیلے درج مے اور دہ یہ ہے - فبوّاہ الله مما قالوا دکان عندالله دجیماً . یعنی فدا نے اس الزام سے اس کو بری کیا جو اس پر نگایا گیا تھا۔ ادر دہ فداکے نزدیاب وجیبر ہے۔

(حقيقة الرحى مسلم)

منجد میرے نشانوں کے بومیری تائید میں فوا نعائی نے ظاہر فرائے ایک ظیم الشان نشان ہو سلسلہ فوق سے مشاہد ہے یہ ہے کہ براہین احدید میں ایک برپیدوئی تعی بعدہ الله دان لم بعدہ کا الناس بعدہ کا ادر باللہ اس زمانہ بالا اور فقد کی طرف اشادہ تھا جا ہر ایک انسان مجھ سے مُنہ بھیر ہے گا ادر باہ کرنے اس زمانہ بالا اور فقد کی طرف اشادہ تھا جا ہر ایک انسان مجھ سے مُنہ بھیر ہے گا ادر باہ کرنے یا قتل کرنے کے منفو ہے سوچیں گے مومیرے دعوی میچ موعود و مہدی موعود کے بعد ایسا می ظہود میں کا یا ۔ تمام لوگ یک دفعہ برمر ازاد ہو گئے ادر ابنول نے اول یہ ذور نگا یا کہ کسی طرح نفوص قرانی ادر حدوی میں ہوئیا کہ می طرح برم کرسکیں۔ بھر جبکہ وہ اس می کامیاب نہ ہو سکے ۔ بلکہ برخلات اس کے نفوص حریح اور قویہ سے یہ خرام کرسکیں۔ بھر جبکہ وہ اس می کامیاب نہ ہو سکے ۔ بلکہ برخلات اس کے نفوص حریح اور قویہ سے یہ خام میں جات ہوگیا کہ نی الواقعہ صفرت سے علیم السلام

فرت ہو گئے ہیں تو بھر مود یوں نے تقل کے فتوے مکھے اور اپنے رسانوں اور کتابوں میں عام لوگوں نے
اک ایا کہ اگر اس شخف کو تقل کر دیں تو بڑا ہی ثوا ب ہوگا ..... ان لوگوں نے
جس قدر دشن کے بوش میں دہ سب تدبیریں سوچیں ہو انسان اپنے نخالف کے تباہ کرنے کے موج
مئن ہے اور جس قدر مقدمت علاوت کے دقت ہیں دنیا دار لوگ اندر ہی اندر منصوبے بنا یا کرتے
ہیں دہ سب بنائے اور دور لگانے ہیں کچھ تھی فرق مذکیا ۔ اور بیرے ذلیل اور بلاک کرنے کیلئے
مائٹوں تک زور لگایا اور مگر کے بے دینوں کی طرح کوئی تدبیر اٹھا ہیں دکھی ۔ لیکن فدا تعالیے نے
اس دفت سے بیس برس پہلے پنگوئی مذکورہ بالا بیں صاحت تفظوں ہیں فرا دیا تھا کہ ہیں کچھے
دشمنوں کے مقر سے بچاو کی گا لہذا اس نے اینے پیچے و عدہ کے موافق کچھ کو بچا یا۔ موچیے
کے لاگئی ہے کہ کیونکر انواع انسام کی تدبیر دل سے بیرے پر جملے کئے گئے حتی کے تال کے حجود کے
مقدمات مثالے گئے و مدیدہ میں کے ایک و میں میں ایک کا کہ حتی کے تال کے حجود کے

فوا تنائی کا فقال تھا کہ ان ہوگوں نے ہرے ہااک کرنے کے لئے تبہر ہیں تو ہرامک قسم کی کی گرد کھے بھی ہیں مذکری اور فدا تعالی نے لیے اس و عدہ کو پدرا کیا جو براہین احدید کے صفحہ یا شو دس (۱۰۰) ہیں درج تھا۔ لینی ہر کر فدا تعالی ججے دشموں کی ہر ایک بدا ندلیٹی سے بچائے گا۔ اگر چو لوگ تھے ہلاک کر آجا ہیں۔ سویہ ایک عظیم الشراع میں گرام فی الم بھر میں ہوائی ہو گائے ہو گائے ہو ایک کو بر بالی ہیں ایک تھی کہ متر ہوگ کو لی طرح اُن کو بھی الشراع ہو گئے ہو ان کو بھی بلکہ چاج تھا کہ اُنو کھا دوالی کے مرد اُن کو بھی اُرد اللہ ہو گئے گئے اور مردن ہنسی اور کھی ہے ہو گئے ہو ان کو بجی اُن کے اور کھی طرح اُن کو بھی اُرد اللہ اور کھوں کے دور ہو گئے ہو ان کو بھی بالکہ چاج کہ اُن کو ان کو بھی بالکہ جاج اُن کا لیا اور کھوں گئے اور ایک باہمی اختاق کہ لیا اور کھوں گئے اور ایک باہمی اختاق کہ ایک میری مخالفت کے ہوئی ہو اُن کا لیا اور کھوں گئے اور ایک باہمی اختاق کے بیا گئی ہوں کو بھی کہ اور کے اور کے اور کھوں سے میری عزید کے مفوظ رکھا جیسا کہ کوئی برتی ڈرم سے بھراجائے میں فدانون نے بان ورکوں کے صوب سے میری عزید کے مفوظ رکھا جیسا کہ وہ میریشہ اپنے پاکی بھوں کو مفوظ دکھا اور اور کی ہوں احدید میں شائع کی گئی تھی۔ اور سویہ ایک عظیم انتان پیٹوئ کی ہے کہ جو آج سے بیس برس پہلے براجی احدید بیس شائع کی گئی تھی۔ اور سویہ ایک عظیم انتان پیٹوئ کی ہوں کی آ تھیں ہیں دیکھے کہ کیا ہم ہیں اور اس کے کا ہم ہیں ا

( تریاق القلوب معدم ۲۸۲ - ۲۸۲)

مرائن احديديل جراج مع بجيس برس بيلے تمام ممالک ين شائع بوچى ب يعنى مرحصه بنجاب دربددن اور بلاد عرب اورشام اور کابل اور بخارا عرض تمام بلاو اسلاميد من بنجائي لئي سے اس ميں يد ايك ميكونى ك مَتِ لَا تَذَرُفِيْ فَرْدًا وَ أَنْتَ نَعَيْمُ أَلُوارِنِيْنَ -يعنى فداكى دحى يسيرى طرف سير دعاعتى كم اعدر عفدا ؛ مجع اكيا وت جوط ميساك اب ين اكيلا مول ادر تجه س بهتر كون وارث م بعن أكرجيرس اس دفت ادلاد مجي ركحت بول ادر والدميمي ارر معاني ميي يكن روحاني طورير الجبي س اكيلا مى بول اور تجمد سے اليے دوگ جا بنا مول جو روحانی طور پر ميرے وارث موں - ير دعا اس آمذہ امر کے لئے مِٹ و کی مقلی کہ خدا تعالی روحانی تعلق والوں کی ایک جماعت میرے ساتھ کر دبیا جومیرے المحتر برنوب كريك مو فداكا شكرے كد يريكونى نهايت صفائى سے يورى بوئ - پنجاب أور مندوستان سے براد إسعيد لوگول نے ميرے إلك يرمجيت كى ب الد اليابى مرزين ديامت امیر کابل سے بہت سے لوگ میری سیت یں داخل ہوئی ادر میرے سے ماعل کائی ہے کہ براد إ أدمول فيميرك إلا بد الخطرح طرح كي كن بول سي توب كى بدربزاد إلوكول مي بدر مجت بن ف ایس تبدیل بان مع كرجب مك فداكا با تقدكس كوهات مذكرے مركز ابساهات بنيس بوسكما ادريم حلفا كبرسكما بول كرمير بزاد إصادق ادردفادادمر مدمجيت كي بدرايي باك تبدیلی ماصل کر علیے ہیں کد ایک ایک فرد اُن می مجائے ایک ایک نشان کے ہے۔ اگرچہ یہ درمت ہے کہ آن کی فطرت بی بیلے ی سے ایک مادہ رائد ادر معادت کا محفی تھا کر دہ کھے طور پرظام بنیں مؤاجب مك انبول في بيت بنيس كى - فوف فداكى شهادت سے أابت بے كريد في اكما الله اور میرے ساتھ کوئی جماعت نرعقی ۔ اور اب کوئی منافف اس بات کوجمیا نہیں مکت کہ اب ہزار ہا دوگ میرے ساتھ ہیں میں خداکی میشاً و کیاں اس قسم کی مین ہی جن کے ساتھ نفرت ادر الميدالي بوتى م -كون اس بات من مجصح على اسكت م كرجب برمشكوني فالتواني فرمانی ادر برامین احدید میں درج کرکے مثالع کی گئی اس وقت جیسا کد خدا نے فرمایا میں اکیلاتھا اور مجز فدا مح میرسد کوئ مذتقارین این خوایشوں کی نکاہ میں محص حقیر تفا کیونکر اُن کی را میں اور تقیل ادرمیری داہ اور مقی - اور قادیان کے تمام میدو میں باوجود سخت مخالفت کے اس گواہی کے دینے کے لئے مجبور ہونگے کریں درحقیقت اس زمانہ میں ایک گمنامی کی حالت میں بسر کرما تھا - اور کوئی نشان اس بات كاموجود مذ مقاكه اس قدر ادادت اور مجبت ادرجا نفشاني كالعلق ركفف والع ميرے ما خفر شائل موجائي گے۔اب كمو كدكيا يرثيگوئى كرامت نميں مع؛ كيا انسان إسى يرتادرم؟

وراگر قادرم توزمانه عال يامايق زاريس مى كوئى نظريش كرو- فان لعر تفعلوا ولى تفعلوا غاتفوا النارالتى وقودها الناس والحجارة اعدّت للكافرين -

( حقيقة الوجي ملا- ١٣٩)

سراوال نظال براہن احدیہ ک دوہ شاؤ کی ہے جو اس کے صفحہ ۲۲۱ میں مدی ہے ادر شاؤی کی عبارت یہ ہے: ۔ لا سیکسٹ مِن رُوْج اللهِ ۔ اَلا اِن رَوْجَ اللهِ حَراثِيبَ ۔ اَلا اِن نَعْمَ اللهِ حَرَاثِيبَ ۔ اَلا اِن نَعْمَ اللهِ حَلَى اللهُ مِن كُل خَجْ عَمِيتِ ، يَنْعُمُ اِلَّ مَنْ اللهُ مِن كُل خَجْ عَمِيتِ ، يَنْعُمُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ عَامَ اللهُ مِن اللهُ مِن النَّاسِ ۔ (ترجمہ) فوائح نفنل سے نومبد مت ہو۔ اور یہ بات مُن رکھ کہ فوائی ففنل من نومبد مت ہو۔ اور یہ بات مُن رکھ کہ فوائی ففنل من فومبد مرایک وال سے تجمیداد ہو کہ فوائی مدد قریب ہے ۔ وہ مدد مرایک وال سے تجمیداد ہو کہ فوائی مدد قریب ہے ۔ وہ مدد مرایک وال سے تجمیداد ہو کہ فوائی مدد کی ہونا ہے کہ وہ والی کے عید وہ وہ ایس میں جن یہ وہ طیل کے عین اور اس کے بین کے دول میں جن یہ وہ طیل کے بین اور اس کے بین الله الله کے بین کے دول میں جن یہ وہ طیل کے بین الله الله کے بین الله الله کہ نوان کی کئر ت وہ دارا کے بندول سے جو تیرے یاس آئی گے بی فلفی ذکرے اور جا ہیں کہ دوان کی کئر ت دیکھ کہ دونا کے بندول سے تو تیرے یا س آئی گے بی فلفی ذکرے اور جا ہیں کہ دونان کی کئر ت دیکھ کہ دونان کی مدد کی سے تو تیرے یا س آئیں گے بی فلفی ذکرے اور جا ہیئے کہ تو ان کی کئر ت دیکھ کہ دونان کی سے تھے کہ نوان کی کئر ت دیکھ کہ دونان کی سے تھے کہ نوان کی مدد کی سے تھے کہ نوان کی کئر ت دیکھ کہ دونان کی مدد کی سے تھے کہ نوان کی کئر ت دیکھ کہ دونان کی مدد کی سے تھے کہ نوان کی کئر ت دیکھ کہ دونان کی کئر ت دیکھ کہ دونان کی کئر ت دیکھ کے دونان کی کئر ت دیا ہو اس کے تو دونان کی کئر ت دیا ہو تو دونان کی کئر ت دیکھ کہ دونان کی کئر ت دیا ہو تو دونان کی کئر ت دونان کی کئر ت دونان کی کئر ت دونان کے دونان کی کئر ت دونان کی کئر ت دونان کے دونان کے دونان کی کئر تو دونان کی کئر تو دونان کے دونان کے دونان کی کئر تو دونان کے دونان کے دونان کی کئر تو دونان کے دونان کی کئر تو دونان کی کئر تو دونان کے دونان کی کئر تو دونان کے دونان کی کئر تو دونان کے دونان کے دونان کی کئر تو دونان کی کئر تو دونان کی کئر تو دونان کے دونان کی کئر تو دونان کی کئر تو دونان کی کئر تو دونان کی کئر کی کرو

راس پیٹگوئی کو کا ج پجیس برس گذر گئے جب یہ براہین احدید بی شائع ہوئی تھی۔ادر یہ اس زا در کن مرب میں سے بواج برے اس زا در کن در کنے بین زادیہ گنا می میں پوشیدہ تھا ادر ان مرب میں سے بواج برے مرا تھا بین کا بھی نہیں جا سا تھا ادر بین ان لوگوں بین سے نہیں تھا بین کا کمی دجا ہمت کی وجہ سے دنیا میں ذکر کیا جا تا کی خوش کچھ بھی بنیں تھا ۔ ادر می هرف ایک احدین الناس تھا اور محص گھٹا می تھا ادر ایک فرد بھی بیرے ساتھ تعلق نہیں دکھتا تھا گر شاڈ د نادر ایے چند ادی جو میرے فائدان سے بہلے ہی سے تعارف دکھتے تھے ۔ ادر ہی دہ دا تقد ہے کہ تادیان کے رہند دالوں ہیں سے کوئی بھی اس کے برفلات شہادت نہیں دے سکت ۔ بعد اس کے فرا تعالیٰ لوگ تادیان کے اس بیٹ وی کے لئے ایک اور جنس ادر ہر ایک قسم کے تعالیٰ ادر فوج درفوج لوگ تادیان میں اور انہوں نے اور اس کے فرا تعالیٰ کہ کہ تھا کہ تو اس کے فرا تول کی طرک تادہ ہر میڈ مولولوں کی طرک تا دور کس ہوئیں ادر انہوں نے دیے اور دے دے ہیں دور دکا یا کہ دجوع خلائی نہ ہو ۔ یہاں تک کہ کہ تک کہ دیک کہ دیک سے بھی فتوے منگوا نے گئے اور قریبًا دوسو مولولوں نے میرے منگوا کے فتوے دیے ۔ بلکہ سے بھی فتوے منگوا نے گئے اور قریبًا دوسو مولولوں نے میرے منگوا کے فتوے دیے ۔ بلکہ سے بھی فتوے منگوا کے گئے اور قریبًا دوسو مولولوں نے میرے منگوا کے فتوے دیے ۔ بلکہ سے بھی فتوے منگوا کے گئے اور قریبًا دوسو مولولوں نے میرے برکفر کے فتوے دیے ۔ بلکہ سے بھی فتوے منگوا کے گئے اور قریبًا دوسو مولولوں نے میرے پر کفری کے فتوے دیے ۔ بلکہ

واجب القتل بوف كح بهي نتوع شائع ك كي كي سين وه اين تمام كونششول بن نامراد رم اور انجام یہ ہؤا کرمیری جماعت بنجاب کے نمام شہروں اور دہات میں پھیل گئی اور مہدوسنان جی بھی جا بجا یہ تخم برزی ہو گئی جلد بورپ اور امریکہ کے بعض انگر پر میسی سٹرف باسلام ہو کر الیس جاعت بن داخل موے اور اسقدر فوج در فوج قادبان بن لوگ آنے کہ یکول کی گٹرت مے کئی جگدسے قادبان کی مرک ٹوٹ گئی ۔ اس میشگونی کو خوب موجنا جا ہے اور خوب غورم موجنا چاہیے کہ اگر یہ فدا کی طرف سے بی ون نہ ہوتی تو بیطوفان می افضت جو انتقا کھا اور تمام پنجاب ادر مبدد سان کے لوگ مجھ سے ایسے بڑوا کے عقع ہو مجھے بیروں کے نیچے کھین جامتے تھے عزور مقا کہ دہ وگ اپنی جان توڑ کوششول میں کامیاب ہو جاتے ور بھے نباہ کر دیے میل دہ مدب کے مب نامراد دے ادر میں جانتا ہوں کہ ان کا اس قدر سور اددمیرے تباہ کرنے کے لئے اس قدر کوسمش اوریه یُر زورطوفان جومیری مخالفت بن پیدا موا بد اس من بنین تفاکه فدا نے بیرسے نباہ کرنے کا ارادہ کیا تھا بلکہ اس سے تھا کہ تا خدا تھا سے کے نشان ظاہر ہوں اور تا خدامے قادر جو کسی معنوب بنیں ہوسکتا ان لوگوں کے مقابل پر اپنی طاقت ادر نوت د کھلادے ادرایی تدت کا نشان ظاہر کرے -چنا فیر اس نے ایساہی کیا۔ کون جاننا تھا ادرکس کے علم میں یہ بات مننی کرجب بن ایک جھوٹے سے بیج کی طرح بویا گیا - ادر بعد اس کے برادوں يُرول كم ينج كيا لي اور أنصبال طبي اورطوفان أع ادرايك ميلاب كى طرح تورافان میرے اس چھوٹے سے تخم پر کھر گیا کھر بھی میں ان صدمات سے بچ جادل گا! سو دہ تخم فدا ك دفيل سے منابح يذ بوءًا بلد براهما اور ميول ادر أج ده ايك برا درخت معص ك مايم مے بیجے ٹین لاکھ انسان آرام کر ا ہے ۔ یہ فلائی کام بن جن کے ادراک مے انسان طاقتی عاجز ہیں - وہ کسی معلوب بنیں موسکنا - اے بوگو! مجھی تو خداسے مترم کرد! کیا اس کی نظر کسی نفتری کی سوان میں بین کر مکتے ہو۔

ر حقیقہ الوجی مدہوں المانی سخت کی لفت اور مخالف اند رُعاوُں کے اس نے مجھے ہو کہ باد ہو و قہادی سخت کی لفت اور مخالف اند رُعاوُں کے اس نے مجھے ہمیں جھوڑ ا ۔ اور ہر میدان ہیں وہ میراحامی دیا۔ ہرایک چھر جو میرے بر علایا گیا اس نے دہی تیر دہموں کی طرف لولما نے آپنے یا تھوں پر لے لیا۔ ہرایک تیر جو مجھے مادا گیا اس نے دہی تیر دہموں کی طرف لولما دیا۔ بی ہے کی تیا اس نے مجھے بناہ دی۔ بی اکیلا تھا اس نے مجھے اپنے دامن میں لے لیا۔ بین

كجه بهي بيز ند عنا - عجم أس غرت كم الد تنهرت دى اورلا كهول انساؤل كوميرا ادادت مندكرد باليمر وہ اسی تقدس وجی من فرمانا ہے کہ جب میری مرد تمیں بہنچے ورمیرے مند کی باش بوری موجای گی يني على الله كارجوع بوجا يكا اور مالى نصرتني ظهور بن أيش كى تب منكرون كوبًا ما ع كا کہ دیکھو کیا دہ باتیں بوری بنیں ہو گئی من کے بادے من تم جلدی کرتے تھے۔ ینانچر آج وہ سب باس اوری او کس - اس بات کے بیان کرنے کی حاجت بین کہ فدا نے اپنی کو یاد کرکے ناکھوں انسانوں کو میری طرف مجوع دیریا اور وہ مالی نفرنس کس جوکسی کے خواب وضال می ناتیں۔ اِس اے می افو ! فراتم پر رحم کرے ادر تہادی اُنھیں کھو نے زرا موتو كمكيا يرانساني كرموسكة من إير دعدے توبرائن احديد كي تصنيف كے زماني من كے كئے تھے جكہ قوم كے سامنے أن كا ذكر كرنا بھى بنسى كے لائن تھا ادر برى جشيت كا اس قدر مجی وزن مذتھا عبسا کہ رائی کے دانہ کا وزن ہوتاہے۔ تم میں سے کون سے ہو تھے اس سا یں طرزم کرمکتا ہے ؟ نم بی سے کون ہے کہ یہ تا بت کرمکتا ہے کہ اس وقت بھی ان ہزاد ما ادگوں میں سے کوئی میری طرف رجوع رکھنا تھا۔ یں قو برامین احدیدے جھنے کے وقت ایسا كمنا مشخص تفاكد امرتسر مي ايك بإدري كيمطبع من بين كانام رسب على تفاميري كماب مِامِن احديجيتي في اورين اس كيروت ديكي كه الدكتاب كي چيوا في ك ايل امرنسرجاتا ادراكيلا دالس أنا عقا ادركوني مجمع أتبعات نريدجتا كرتوكون م اور نرمجه مع كمي كوتعارف عقا اورمز من كوئ حيثيت قابل تعظيم ركعمة عقا - ميرى اس عالم يج قاريان ك أربير ميى لواه بي جن يس سے ايك شفق شرميت ام اب مك فاديان بي موجود ہے۔ جولعف دفعہ میرے ما تقد امراس میں بادری رجب علی کے یاس طبع میں گیا تھا جس کے مطبع بی مبرى كتاب براين احديد جيعيتى متى ادر تمام يديشكونيان اس كاكاتب مكمتا عقا- ادرده یادری فود سیرانی سے سیکویوں کو پڑھاکہ باش کرنا تھا کہ یہ کیے ہوسکتا ہے کہ ایک ایسے معولى انسان كاطرت ايك دنياكا ديوع بوجائ كا- يرجونكم ده بايس فراك طرت سے تقیں۔ میری نہیں تقیں اس سے وہ اینے وقت بس پوری مو گئیں اور پوری مو ریاس ایک وقت میں انسانی انتکھ نے آن سے تعجیب کیا اور دومرے وقت میں وسکھ اللحي الماء

( رائن احدير صديخم ملا - ١٢٠)

دیکھو فدا نے ایک جہاں کو جبکا دیا ہے۔ گنام یا کے سنہرہ عالم بن دیا جو کچھ مراد تھی سب کچھ دکھا دیا ہے۔ تی اک فریب تھا مجھ ہے انتہا دیا دیا کے نفتوں سے کوئ مجی بہیں می جو اس نے مجھ کو یہ عنایات سے نددی

اک قطرہ اُس کے فضل نے ردیا بنادیا جو بی خاک تھا اُسی نے ٹریا بنا دیا بی تفاغریب ومکیس د گمنام ہے مہر جو کوئی ندجاتا تھا کہ ہے قاویال کر بھر فوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظرنہ تھی کو جبر نہ تھی اب دیکھتے ہو کیسا رجو ع جہاں ہوا

راين اوروس (باين اعديه صد سخم)

یا نے دلالوں کے آنے کی نبیت مرا تعالے کی لیکوئی ا

" جيك د كھلاؤنگاتم كو اس نشال كى پنج بار

اس دعی المی کا یہ مطلب ہے کہ خوا فر ہاتا ہے کہ محف اس عاجز کی بچائی برگوائی دینے کے سے
اور محف اس غرف سے کہ تا لوگ مجھ میں کہ بین اس کی طون سے بول پانچ دہشتناک درار لے
ایک دو اس سے بعد کچھ کچھ فاصلہ سے ایک گئے تا وہ میری بخچائی کی گوائی دیں ۔ادر ہرایک بی اُن
میں سے ایک ایسی چیک ہوگی کہ اس کے دیجھنے سے خوا یاد آجا ایکا اور دلوں پران کا ایک
خوناک اند پڑے گا اور وہ اپنی فوت اور شارت اور نقصان رسانی می غیر سمولی ہوں کے
جن کے دیکھنے سے انسانوں کے ہوش جاتے رہیں گے۔ برسب کچھ فول کی غیرت کرے گی کوئیم
لوگوں نے وقت کوشناخت بہیں کیا ۔ اور خوا فر ما ما ہے کہ می پوشیدہ مخفا ۔ گم

اب من اپنے تئین ظاہر کرونگا اور من اپن چکار و فعاد کا اور اپنے بندوں کو رہائ دونگا ام طح جس طح فرون کے اختر معدینی نی اور اس کی جماعت کو دانی دی گئی اور بدمجزات ای طرح ظاہر ہو تھے جراح موئی نے فرعون کے سامنے دکھلائے۔ اور خوا فر ما تا ہے کہ میں صادق اور کاذب میں فرق کر کے د کھلا وُنگا اور بن اُسے مدد دونگا ہومیری طرف سے ہے اور بن اس کا مخالفت ہو جا وُنگا ہو اس کا مخالف مے مواے سُنے والو ! تم مب یاد رکھو کہ اگر برسٹے کو کیاں صرف معونی طور پرظمور میں آئیں توتم مجمد لو کہ میں خدا کی طرف سے ہیں ہول میکن ان بیٹی میوں نے اپنے پورے ہونے کے وقت دنیایس ایک تمکم بریا کردیا اور شدت محبرام سط سے دیواند ما منا دیا اوراکز مقامات مع اولا اورجانوں کونعفان بہنچایا توتم اس فرا سے وروس نے بیرے ائے برسب کچھ کرد کھایا دہ فدامیں کے تبعثہ میں ذرہ ذرہ فرہ ہے اس سے انسان کباں بھاک سکتا ہے۔ وہ فرما ما ہے کہ بی جوردل كىطرح يوستيده أونكا - يعنى كسى جوتشى يا عمم يا خواب بين كو اس وقت ئى خرينيل دی جائلی بجزاس قدر فرکے کہ جو اس نے اپنے من موعود کو دیدی یا اُندہ اس پر کھی زیادہ کرے -ان نشانوں کے بعد دنیایں ایک تبدیلی سیاموئی اور اکثر دل فدا کی طرف کھنچے مای کے ادراکٹرمعید داول برونیا کی عبت مفتری ہوجائی ادرغفات کے بردے دربیان سے اعظا دیے جایس کے ارتفیقی اسلام کا شربت انہیں بلایا جائے گا۔ جیباکہ خدا تعالیٰ شود

کیدفد میری درج یں یہ عبادت کھو کی گئی جو پہلے المام کے بعدیں ہے:-مقام اومیس از راہ تحقیر از بدورانسنس رسولال المردند الیا بی فدا تو لئے نے اس وحی النی می ہو کھی جاتی ہے برے الق پر دین السلام کے الميلان كى نوشخرى دى جيساكه اس نے فرمايا - يا تمر يا شمس انت منى واما منك ميدني الع چاند اور ال سورج: أو مجد سے ب اور بن تجد سے بول - اس دحی اللی یں ایک دنعہ فدا تعالے نے مجھے چا نرقرار دیا اور اینا نام سورج رکھا۔ اس سے مطلب ب كربس طرح جاند كا نور سورج سے نيفسياب اور سفاد ہونا ہے اسى طرح ميرا فور فدا تفالے سے نیفنیاب اور ستفاد ہے ۔ بھر دو سری دفعہ فدا تعالی نے اپنا نام جاند رکھا اور مجھے سورج کرکے بکادا۔ اس سے برمطلب ہے کہ وہ اپنی جلائی دوشنی مبرے ذریعہ سے فا ہر کر باکا دہ پوتبدہ تقا اب بیرے ماتھ سے ظاہر ہو جا کی اوراس کی جمک سے دنیا بے خرعفی گر اب بیرے دریم اس كى جلالى جيك دنياكى مرايك طرف يعمل جائيكى - اورس طرح تم بحبلى كو ديجهة بوكر ايك طرف سے روشن بو کرایک دم میں تمام سطح آسان کا روش کردین ہے اسی طرح اس زمانہ میں بھی ہوگا۔ خلاتمالی مجھے مخاطب کر کے فرماما ہے کہ ترے مے بین زین پر اترا - ادر ترے نے برا نام حيكا ادرين في تجهة تمام دنيايس سي بين لباء اور فرماً ماسي :- قال رباك انه نازل من السّماع ما يُرضياك - يعني ترا فداكمنا ب كراً سأن سه ايد زبردس مجرات أربي جن سے تورافنی موجائیگا۔سوان میں سے اِس ملک میں ایک خاعون اور در مخت زلز لے تو المجليجين كى پہلے سے بن في فدا تعالى سے المام ياكر فيردى تفي عمر اب فدا تعالى فراما م کہ یا نیج زلزے اور آئیں کے اور دنیا ان کی فیرمعمولی جمار کو دیکھے گی - اوران مرتابت کیا عائيگا كديد خدا تعالى كے نشان ميں جواس كے بندے سے موعود كے كے ظاہر ہوئ - افسوى اس زماند كم منجم اورجوتشى ان بيشكو يُول بن ميرا ايسابي مقابله كرتے بي جبيا كدماح ول في موسی نبی کا مقابلہ کیا تھا - اور بعض ادان طہم جو تاریکی کے گرطھے ہیں بڑے ہوئے میں ادر طبعم کی طرح میرے مقابلہ کے اف من کو جھوڑتے اور گراہوں کو مدد دیتے ہی گرخلا فرماما ہے کہ ین سب کوشرمندہ کرونگا اور کسی دومرے کو یہ اعزاز ہرگز ہیں دونگا -ان سب کے کئے اب وقت م كداين بخوم يا المام مع ميرا مقابلد كرين - اور اكركسي حدد كواب الفاركين أو وه نامرد بي - ادر خدا فراماً م كرين ال مب كوشكست دونكا ادرين الل كا وسمن بي جادل كا

جویرا دشن ہے اوروہ فرمانا ہے کہ اپنے امرار کے اظہاد کے لئے بی نے بھے ہی برگزیدہ کیا ہے اور ذین اور آسمان یرے ساتھ ہے جیسا کہ بیرے ساتھ ہے اور نو کو اس ایسا ہے جیسا کہ بیراع س اس کے مطابق قرآن شریف میں یہ آیت ہے جو ضدا کے برگزیرہ دمولوں کو غیروں سے مشاذکرتی ہے اور وہ یہ ہے ۔ لا بُظَهِرُ عَلیٰ غَیْبِ ہے اَحْدُا اِلاَّمَنِ اَدِتُفیٰ مِنْ وَسُولِ کَا عَلَیْ عَیْبِ ہِ اَحْدُا اِلاَّمَنِ اَدِتُفیٰ مِنْ وَسُولِ کَا عَلَیْ عَیْبِ ہِ اِحْدُا اِلاَّمَنِ اَدِتُفیٰ مِنْ وَسُولِ کو عطا کیا جاتا ہے غیرکو اس جمعه مِن وَسُولِ کو عطا کیا جاتا ہے غیرکو اس جمعه مِن وَسُولِ مِن مِن وَسُولِ مِن اور اس خیر اور اس کے مقابل پر سے ایس میں کچھ کھی چیز نہ سمجھیں در در فدا کے عقب کے ایماندا دول ایس کے دولوں میں وافل بیس بی کچھ کھی چیز نہ سمجھیں در در فدا کے عقب کے ایماندا دول کو اُن کہ اور میں وہ عیرکورہ وقدت اور عزت دیتے ہیں جو فدا اور اس کے دمول کو دین عالم ہیں یا نہیں بوان کو دی گئی ۔

اور یاد رہے کہ جب یہ بیا رہے کہ دلر نے اجلی کے ادرس قدر فلانے تباہی کا ادادہ کیا ہے وہ پورا ہو چکیگا تب فلا کا دھم کھر جوش مارے گا اور کھر غیرمعمولی در قرشتانک دلانوں کا ایک مرت اگ می شائمہ ہوجائیگا اور طاعون بھی ملک یں سے جاتی رہے گی جیسا کہ فلا تعالی نے مجھے مخاطب کرکے فرمایا ۔ یا نی خیف خیف مرک ایک کیست فیڈھا اَحَدُ ۔ لعنی اس مہتم پر جوطاعون اور زلزاوں کا جہنے ہے ایک دن ایسا زمانہ ایک کہ اس جہنم یں کوئی فرزشر بھی ہوگا ہوں کا جہنے ہے ایک دن ایسا زمانہ ایک کہ اس جہنم یں کوئی فرزشر بھی ہوگا ہوں کا زمانہ بیا کہ ایک جو اس انہا م کے بعد التحد تعالی موت کے بعد التحد تعالی موت کے بعد التحد تعالی اور فیا اللہ تعالی اور قت بھی ہوگا ۔ اور کھی اس انہا م کے بعد التحد تعالی اور قت فرما ما ہوگا اور فیر معولی انہ تیس فی اور کی اور خیا اور فیر معولی انہ تیس فی در ہوجائی گا اور فیر معولی انہ تیس فی در ہوجائی گا اور فیر معولی انہ تیس موس می کا زمانہ کا جائیگا اور فیر معولی انہ تیس می موس کے در ہوجائی گا اور فیر معولی انہ تیس می موس کے در ہوئی کا زمانہ کا جائیگا اور فیر معولی انہ تیس می موس می میں ہوگا ہو می میں ہوگا ہو میں می میں ہوگا ہو میں میں می در تا اس کے میسے کو میوس می تو اور تا اس کے میسے کو منوں می خوس می میر میں می در تا اس کے میسے کو میک میں می قرار دوں ۔

یاد رہے کر سے موعود کے وقت میں موتوں کی کٹرت عزوری تھی اور زلزلول اور طاعون کا آنا ایک مقدر امر تھا ۔ یہی معنے اس مدیث کے ہیں جو کہ نکھا ہے کہ معنے موعود کے وقم سے لوگ مرمی گے ادر جہاں تک سے کی نظر جا بنگی اس کا قاتل رند دم الز کر رنگا ۔ یس میم فریح موعود کو ایک ڈائن قرار دیا گیا ہے جو نظر کے معافق فر مجھنا چاہیے کہ اس مدیث میں سے موعود کو ایک ڈائن قرار دیا گیا ہے جو نظر کے معافق

برا بک کا کلیجر نکالبی الک معن حدیث کے بر بی کر اس کے نفحات دیبات بین کلمات اس کے جہاں ک زین پرشائع ہونتے تو چونکہ ہوگ ان کا انکار کر بلے اور کلایب سے بیش آیس کے اور گالیاں دیں کے اس فے دہ انکار موجب عدایہ ہوجا نیگا۔ بد عدیث بلا می ہے کریج موعود کا سحنت انکار ہوگا بیس کی دجہ سے ملک یں مری پڑھی ۔ اور سخت سخت زلزمے أيس كے اور امن الفرحا مركا درند برغرمعقول بات ہے کہ فواہ نخواہ نیکو کار ادر نیک عین ادمیوں برطرح طرح کے مذاب ی قیامت آدے ۔ بہی وجہ ہے کہ پہلے نماؤں س میں نادان ہوگوں نے ہرایک بنی کو منحوس فدم معما ہے اور اپی شامت اعمال ان پر تھاپ دی ہے ۔ گر اصل بات یہ ہے کہ نبی عداب کو مغیس لا تا۔ بكدعذاب كاستن بوجانا أتمام حجت ك لئ بى كولامًا م ادراس ك قائم بون ك سك فزورت بدا كرًا إ ادر ونت عذاب بغير في ك تائم بو ف ك الله بي بيس بعيدا ك قرآن شريف من الندتوالي فرأا ، وماكنًا معدّ بين عتى نبعث رمولًا - بجريه كيا بات م كه ايك طرف الوطاعون ملک کو کھا دہی ہے اور دوسری طرف بیدت ناک ذلز نے بیجھا نہیں چھوڑتے ؟ ا سے غافلو! تلاس وروشا برتم میں خدا کی طرف سے کوئی نبی قائم ہو گیا ہے سن کی م مکذب کر رہے ہو - اب ہجری مدی کا بھی چوبسیواں مال ب بغیرقائم ہونے كى مرصل اللى كے يہ وبال تم يركيون آكيا جو برسال تهادے دومتوں كو تر سے جُداكرتا اور تمادے بادول كوتم صعافده كرك داغ مُدائ تمادے دوں برسكاتام، أخر كھ إت توم كون الل

اگرفدا نے مجھے یہ تمام خربی پہلے سے ہیں دیں تو یک جھوٹا ہوں لیکن اگر سے خربی بجیس برس میری کتابوں میں مندرج ہیں ادرمتوا تر ہیں قبل اذ وقت خرریتا دیا ہوں تو تہیں ڈرنا چا ہے ایسا نہ ہو کہ تم ایری کتابوں مندرج ہیں ادرمتوا تر ہیں قبل اذ وقت خرریتا دیا ہوں تو تہیں ڈرنا چا ہے ایسا نہ ہو کہ تم ایریل صفائے کے ذلالہ کی پیٹیگون ایک برس پہلے یک نے اخبادوں ہیں مثالے کی تھے۔ اوراس میں مردن یہی لفظ ہمیں تھا کہ عفت الدّ بار جملها وصفامها یعن ملک کر ڈرلز لہ کا وصکا بلکہ یہ اہمام بھی تھا کہ عفت الدّ بار جملها وصفامها یعن ملک بیناب کے بعض محقول کی عاریس نباہ اور اید بیرموجائی گی۔ مواب مجھے اس بات کے بھنے کی مزورت ہیں کہ کس صفائی صد وہ بینیگوئ پوری ہوگئی ۔ بھر بدراس کے اسی ایریل کے مہید یہ دومرا زلزلہ موسی بہادیں ہی کہ جیسا کہ یہ ذلا لہم الجا موسی بہادیں ہی کہ بیا ادراس مے بہا

نہیں آئی اور عزودی ہے کہ ۲۵ رفروری سن الماری کا دہ زلزلہ نہ آوے ۔ موگیارہ مہینے تک کوئی زلزلہ نہ آیا اور عب ۲۵ رفرودی سن کی میں ومط دلزلہ نہ آیا اور عب ۲۵ رفرودی سن الماری کی دات کو میں ومط بہار میں ایک بچے کے ذقت ایسا سخت زلزلہ آیا کہ انگریزی اخبارات سوآل وغیرہ کو بھی اقرار کرنا پڑا کہ یہ زلزلہ مرابیل مو المراح کے زلزلہ کے برابر تھا - اور دام پورشہر ملاقد سم لہ اور بہت کیارہ سے اور مقامات میں جا نوں اور عمارتوں کا نقصان مؤا - یہ دی زلزلہ تھا جس کی نسبت گیارہ میں عبیدے میں غدا تعالیٰ کی دی نے برخردی تھی کہ

مجرمبارا في خداكي بات مجر دري بدئي

مواس کے مطابق موسم مہاری بر ذازلد کیا ۔ اب سوج کر دیکھ او کہ یہ بج فراے کس کی طاقت ہے کہ اس تفریح کے ساتھ بنگون کرسکے ۔ بیرے الف یں تو زمین کے طبقات منیں مفتے کہ بن گیارہ سبیت کان کو تفام رکفتا اور مجر ۲۵ رفردی لافائد کے بعد ایک زور کادھکاد کرزین کو الا رہا۔ سوا عظرزد! ببكه تم في بدردنون زاز ابن أنكون سه ديكه الخ تواب تبين إلى ات كالمجيناميل ب كدا أنده باني زنزلول كى خريمي كونى كب بنيل بع. كونى علم طبقات الارمن كا النهريج الفيسيل كو نبائيس مكتا بكد ده خداج زمين اوراك عان كاخدا معوه ا بنے فاص رسولول کو بم امرار مرال اے نہ ہرایک کو تا دِنیا کے لوگ کفراور انکارے جے جائی اور تا وہ ایمان لائی اور مبنم کے عذاب مے بات یائی ۔سو دیکھوٹی رسین واسان کو گواہ كريا بول كداج مين في وه مشكوني جويا في زلزلول كے بارے بين بي تفريح بیان کردی ہے ماتم برجیت مو اور ما تنہاری گراہی برموت مذہبو - اےعزیز دا فدا مع مت الموكد الل أوائي من تم بركز فتحباب نيس موسكة - فداكس قوم برا يصحنت عذا بالل بنیں کرنا اور مذکبھی اس نے کئے جب تک اس توم بی اس کی طرف سے کوئی رسول مذ آیا ہو یعن جب مک اس کا بھی موا آن برظام رند ہوا ہو - سوئم خدا کے قانون قدیرسے فائدہ اتھاؤ ادر تلاش کرد کہ وہ کون معص کے ایئے تہاری آنکھوں کے دو برد آسان پر رمفان کے مہیندی كسوت فسوت بؤا ادرزين برطاعون بيلى ادر زلز مع أعُ ادر بربيكُو مُال بس از وتت كس تم كو مُناین اورکس نے یہ دعویٰ کیا کہ مل ع موعود موں ادراس خض کو ملاس کرد کہ وہ آئم ہی موجود بادرون بی م کر جو بول رہا ہے۔ دلا تبعُسوا من رح الله انه اله ويُبنُسُ من ررح الله الا القومرالكا في ون -(المحليات المبيد صس-١٥)

یاد دے کرفدا نے مجھے عام طوریر زازاوں کی خردی ہے۔ یس نقبت سمجمو کہ جیب کرسٹاوئ کے معابق امریکم می وازے آئے ایسا ی پورب میں بھی آئے اور نیز ایٹ یا کے مختلف مقامات میں آئی کے اور بعن أن ين فيامت كالمون بونظ ادراس تدرموت بدي كه فون كي مرس على أن الى موت سے پر ندج ند مجنی با مرمنیں ہونگے - اور ذین براس قدر مخت تباہی آ کیگی کہ اس روز سے کہ انسان بیدا ہوا ایس تباہی مجمعی منیں آئی ہوگی - احداک رمقامات زیر دربر موجا بیں کے کد کو یا ان برکہی آبادی مذ مفنى - اوراس كے ساتھ اور معبى أفات زبن وأسمان بين مولناك صورت بين بيدا بول كى -يهال تك كدبرايك عقامندى نظر مي وه ما نبي غير معولى موجايش كى - اورمبيت اور فلسفه كى كتابول كي كسي معنى بن ان كايتر بنيل مع كا - تب انسانول بين اصطراب ميدا موكا كريدكي مونے والا ہے۔ اور بہنیرے نجات یا می گے اور بہنیرے بلاک مو جائی گے۔ وہ دن نزدیک ہیں ملکہ میں دیکھتا ہوں کہ دروازے پر ہی کہ دنیا ایک قیامت کا نظارہ دیکھے گی ۔اور منصرف ذلزے بلکد أدر مجی درائے وائی افتیں ظاہر بردی کچھ آسان سے اور کچھ زین سے يراس كك نوع انسان في افي فداى برسش فيوردى اورتمام دل اورتمام مهت ادرتمام خيالات مع دنيا پري گرگئي ب - اگري مذاي مونا توان بلادل بن كيد اخر موجاتى ير مر المنے کے ساتھ فدا کے ففن کے دہ محفی ارا دے جو ایک بڑی مدت سے محفی نفے ظام مو کئے جبیا کہ خوانے فرمایا وماکنا معذّبین منتی نبعث رسوگ ور توب کرنے والے ان انتظے اور دہ جو بلاسے پہلے درتے ہیں ان برحم کیا جائیگا ۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم ان زلزلوں سے امن میں مرد کے یاتم اپنی تدبیروں سے اپنے تیس بجا مکتے ہو؛ ہرکنہ نہیں ۔ انسانی کا موں کا اس دن فاتم موگا - يدمن فيال كروكم ام سيد وغيره يس سخنت ذلز اے آئے اور تماداملك ان سے عفوظ ہے میں تو دیکھتا ہوں کر شاہران سے زیادہ معیبت کا مُنّد ویکھو گے اے بورب توسی امن میں ہنیں اور اے ایٹیا توسی محفوظ نہیں اور اے جزار کے رسے دالو کوئی مصنوعی فدا تہادی مدد مہیں کرے گا - بئ مبردن کو کرتے رہا ہو ادر آبادیوں کو دیران پانا موں - وہ واحد بیگا مذایک مدت تک فا موش رہا اور اس کی آنھوں ك مما من مكروه كام كئ كئ اوروه چيب ريل مكراب وهميبت كيما تقداينا يمره ركهامكا بس کے کان سننے کے موں سننے کہ وہ وقت دور مہیں۔ میں نے کوششن کی کہ خارا کی امان کے بنچے سب کوجع کروں - برصرور تقاکہ تقدیر کے نوستے بورے

موتے میں سے سے کہنا ہوں کہ اس ملک کی نوبت میں قریب آتی جاتی ہے اور کے داقعہ تم بینے ہود دیکھ فور نے کھر کا زمان تہ تہادی انکھوں کے سامنے اُجا اُنگا اور لوط کی ڈمین کا واقعہ تم بینے ہود دیکھ لوگ ۔ گر فدا عفیب یں وہیما ہے تو ہم کرو تاتم پر رحم کیا جائے ۔ بو فدا کو جھوڑتا ہے وہ ایک کیڑا ہے مذکر آدی ۔ اور جواس سے نیس ڈرتا وہ مُردہ ہے مذکر زندہ ۔

( حقيقة الرحى صلحه - ١٥٤)

سونے دالو جلرجاگو یہ مذوقت خواب م ب جو خردی دی دی حق ت اس سے دل میناب م زلزلے سے دکھیتا ہوں یہ زیس فریر و فریم کو دقت اب نزدیک ہے آیا کھٹرا سیلاب ہے ہے مرداہ یہ کھڑا شبکول کی دہ مولا کریم کو نیک کو کچھ غر نہیں ہے گو بڑا گرداب ہے کوئ کشتی اب بی اسکتی نہیں اس سیل سے را جیلے سب جانے دہے اک حضرت توآب ہے کوئ کشتی اب بی اسکتی نہیں اس سیل سے را جیلے سب جانے دہے اک حضرت توآب ہے (مد غین)

( براين اعديم معديم)

یہ نشان دادلہ جو ہو چکا منگل کے دن او یہ تو اک عقمہ تھا جو ترکو کھویا ہے تمام إك صنيات مرى ال عافلو كيودل كعد ي حبى دنيا من رقال من رهال باد بار فوسكال ما كالوكول مركر و و كالمرادية كالمرفة كعيم على مردواد دی می کے ظاہری نفظول میں ہے دہ زلزلہ او نیا مکن سے کدمو کھید اوری شمول کی ار كيهي بويه وه بنين كهنازاني من نظير الز فوق عادت ب كرسمحفا مائ كاروز شار دة باي أيني شهول به اورديهات يم رو جس ك دنياس نيس عشلكون زماد الك دم ش عُمَار ، بو جائي ك معتر مكر ، فادبال كرت تقيم منك بوكرموك داد الك ي كرد فن مع كرمو عامليك ملى كالمحصر ؛ حسف رجاني ملف مونكي بنين اك كالشماد يرفداكا رحم مع كونى بعني اس سے درنمين على أن كوجو فيكتے بي اس دركه بم موكر فاكساد بينونى كى بات معرب كام اس كے باتھ يود دو تو بے دھماعفنے بى ادرے آمرز كار کے یہ ہوگا یہ خوا کو علم سے پر اس فدر بو دی فرکھے کو کہ وہ دان ہونگے ایام ہماد " بعربماراً في فداكى بات بعر يورى بونى" ؛ به فداكى دعى ب اب موج لوالم بوظا ادكر فرقال مص لفظ زلن لت زلزالها الله الك دن موكا درى جوغيب مع بايا قراد سخت اُتم کے وہ دن ہونگے میبت کی گھڑی ؛ لیک دہ دن ہونگے نیکوں کے دے تیری تماد ال برياك مع ده سبياء جائيك ؛ بوكرر كقتم فالماء دوالعجائب معيار انساد سينفن معي اع فافوا جما نبين ﴿ وُدرَرِمِ طَاوُ الى مع بدع تبرول كالحماد

فداندانی کی دی میں زلزلہ کا بار بار انفظہ اور فرایا کہ ایسا ذلزلہ موگا جونمونہ تیا مت ہوگا بلکہ قیا مت کا ذلزلہ اس کوکہنا چا ہے جس کی طریف سورۃ اذا ذلزلت الارض ذلزالها اشارہ کرتی ہے۔ بیکن میں ابھی تک اس زلزلے کے تفظ کو قطعی یقین کے مساکف ظاہر برجا نہیں سکت ۔ مکن ہے کہ میہ معرفی زلزلہ نہ ہو بلکہ کوئی اور شدید افت ہو جو تیا مت کا نظارہ دکھلاوے جس کی نظیر کہمی اس ذما ندنے نہ دیجی ہو اور جانوں اور عمارتوں پر سحنت تباہی آدے ۔ ہاں اگر الیا فوق العادت نشان ظاہر مذہو اور لوگ کھلے طور بر اپنی اصلاح بھی نہ کریں تو اس مورت میں میں کا ذب مظہروں گا۔ (برامین احدر بر حصد تجم منا حالت میں سنطان المم

الله المعاجز كانام مُنْطَاقُ الْقُلَم ركا ادرير عقلم كو دوالقَقاد زيايا-

مرسونا کر یا او تا مربود ، یا در الفقار مے میم یعنی اس کا دہ روش با ہے ہو اتمام کے ہست کی روسے الوار کی طرح چکت ہے۔ ہیری اس کو ذوالفقاد کے ممائق دیکھتا ہوں۔ یعنی ایک ذالم ذوالفقاد کا تو وہ گذر گباکہ جب ذوالفقا کی کرملائلہ دجھ کے با تھیں تھی۔ گرفوا تعالیٰ بھر ذوالفقاد اس امام کو دے دیگا۔ اس طرح بر کہ اس کا جیکنے واقع الفقد دہ کام کرے گا ہو پہلے زمان میں ذوالفقاد کرتی تھی۔ مو وہ باتھ ایسا ہوگا کہ اور اس کا جیکنے واقع بات کی طرف اشادہ ہے کہ وہ دام مسلطان الفلم ہوگا ، اور اس کی تسلم ذوالفقاد کا کام دیگی۔ یہ بیٹ گوئی بعینہ اس عام کرکے اس اہم کار جم ہے جو اس دیل ہے اور وہ اس عام کرکے اس اہم کار جم ہے جو اس دیل ہے اور وہ اس عام کرکے اس اہم کار جم ہے جو اس میں بیلے براہن احدید میں جھپ جبکا ہے اور وہ یہ بیل ہوگا کا مام کار جم ہے جو اس بناد پر بادم اس عام کی خوالفقاد علی کی ہے۔ یہ اس عام کی طرف اشادہ ہے۔ اس عام کی خوالفقاد علی کی ہے۔ یہ اس عام کی طرف اشادہ ہے۔ اس عام کی اس عام کی طرف اشادہ ہے۔ اس بناد پر بادم اس عام کا نام مکاشفات میں غاذی دوالفقاد علی میں کی ہے۔ یہ اس عام کی طرف اشادہ ہے۔ اس بناد پر بادم اس عام کا نام مکاشفات میں غاذی دوالفقاد کا کا میں ناد کی دوالفقاد کا کا می کا شفات میں غاذی دوالفقاد کا کا میں ناد کی دوالفقاد کا کا میکاشفات میں غاذی دوالفقاد کی دوالفقاد کا کا میکاشفات میں خوالف کی دوالفقاد کا کا میکاشفات کی دوالفقاد کی دی دوالفقاد کی دوالفتاد کی

یُس فاص طور برخوا اتعانی کی اعجاز نمائی کو انشا پرداذی کے وقت بھی اپی نبیت دیجھتا ہوں۔
کیونکہ جب بی عربی یا اردوس کوئی عبارت مکھتا ہوں تو یک محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے
محصے تعلیم دے رہا ہے ادر میشہ میری تحریر کو عربی ہو با ادرد یا فارسی دو حقتہ پر منقتم
ہوتی ہے دا، ایک تو یہ کہ بڑی مہولت سے سلسائہ الفاظ ادر معانی کا میرے مما سے آتا
ہاتا ہے ادر یک اس کو مکھتا جاتا ہوں ادر گو اس تحریر میں کوئی مشقت الفانی بنیں پڑتی ۔ گر
دراصل دہ سیسلم میری دماعی طاقت سے کچھ ذیادہ بنیس ہوتا ۔ بعنی الفاظ اور معانی ایسے
مراصل دہ سیسلم میری دماعی طاقت سے کچھ ذیادہ بنیس ہوتا ۔ بعنی الفاظ اور معانی ایسے
ہوتے ہیں کہ اگر خوا تعانی کی ایک خاص رنگ میں تا ایک دنہ ہوتی تب بھی اس کے نفش کے ماتھ
مکن تھا کہ اس کی معمولی تا ٹیر کی برکت سے جو لاز مد نظرت خواص انسانی ہے کہی تدرشقت
الفاکہ اور بہت ماد تت ہے کر ان مصابین کو یکی مکھرسکتا ۔ واسداعلم ۔

(٢) دومراحمد ميرى تخرير كالمحض فارق عادت كے طورير معداور وہ ير بے كہ جب بس مثلاً ایک عربی عبارت مکھنا موں اور اسلماء عبارت من بعض ایسے الفاظ کی عاجت براتی ہے کہ وہ مجے معلوم نہیں ہیں تب اُن کی نسدت خدا تعالیٰ کی وجی رہنمانی کرتی ہے اور وہ لفظ وحی ملق كاطرح دور الفدس تيرول مي دان مه ادر زبان پرجادى كرمام ادراس وقت يك ابنی حس سے فائب ہونا موں - شالًا عربی عبارت کے سلم تخرر می مجھے ایک لفظ کی عزورت یری جو تقیاب تھیا۔ بسیاری عبال کا ترجمہ ہے اور وہ مجھے معلوم بنیں اور بسلد عبارت امکا ممتاج ہے توفی الفور دل میں وحی شلو کی طرح تفظ صفف ڈالاگیا جس کے معنے ہیں بسیاری عیال۔ یا شلاً سسامہ تحریر میں مجمع ایسے نفظ کی عزورت ہوئی جس کے مصنے ہی غ وغفتد سے چب ہو جانا اور مجے وہ نفظ معلوم نہیں تونی الفور دل پر وجی ہوئی کہ د جوم-ایسا ہی عربی فقرات کا حال ہے۔ عرب تحربروں کے رقت بئی صدی بنے بنا مے فقرات دج متلو كى طرح دل پر دارد بوتے ہى ادريا بركركوئى فرشت ايك كاغذ ير مكھے بو ك ده نظرات كا دبتا ہے اور نعین نقرات آیات قرآنی ہوتے ہی یان کے مشاہر کید تقور عے تقرف مے اور لبض اوقات کچھ مدت کے بعد بینہ مگنا ہے کہ فلال عربی فقرہ جو فدا تعانی کی طرف مرا دی مثلو القاء موا تفا وہ نسلال كتاب من موجود ہے ۔ جونكم مرا يك جيز كا فدا مالك مے اصلے وه برمجي اختباد ركفتا م كركوئي عمده فقره كسي كتاب كا ياكوني عمده منحركسي ديوان كا بطور وحی میرے دل برنازل کرے۔ برنو زبان عربی کے متعلق بیان ہے۔ گراس سے زیادہ ز تعجب كى بربات مع كر بعض الهامات مجمع ان زباؤل من بعي بوتے من مع مجمع كجه مى دافغيت نيس - جيد الكريزي يا سنسكرت يائدون دينره -جيسا كدبراين احديدين كجمدنون ان كا المعاكيا - اور محص اس فداكي قسم سے جس كے لا كف س ميرى جان سے كيري عادت الله مير ما فق م - ادر برنشانوں کی ضم میں سے ایک نشان م جو مجمد دیا گیا مے جو مختف مراوں ين الموعندمر عيمظ مرموت ديت من - اورمر عنداكواس كا كحصي يرواه منس كم كوفي كلمد جومير بي بربطور وحي الفابو ده كسي عربي يا انتريزي ياسنسكرت كي كتاب بي درج بو-كيونكرميرے كے وہ غرب محص ب ميسا كدائل نفائى نے قرآن سريف مي بعث سے تورميت مے تعقی بیان کرکے ان کو علم غیب یں داخل کیا ہے کیونکر دہ تھے انخفرت علے الله علیہ وکم کے لئے علی غیب تفا کو سود اول کے لئے دہ غیب نہ تھا۔ پس میں دان ہے جس کی وجر سے میں

ایک دنیا کو معجزه عربی بلیغ کی تفسیر نوایسی میں بالمقابل بلانا ہوں - دومذ انسان کیا چیز اور ابن اُدم کیا حفیقت که غردر اور تکبیر کی دا ہ سے ایک دنیا کو اپنے مقابل پر بلا دے ۔ ( نزول المسیح صلاف میں

## خطبدالهاميم

الراميل سنافاع كوعيد الفخي ك ون صبح كے وقت مجھ الهام الواكد أج تم عربي بي تقرير رومين قوت دي مئي - اور ميزيد المام بوا- كلامر افصحت من لدن سب كريم - بعني اس كلام من خدائ طرف صفعاحت بخسنی گئے ہے بینانچہ اس الهام کو اُسی ونت انویم موادی عبدالكرد ماحب مرحوم ادراخويم مولوى حكم فورالربن صاحب ادرشيخ رحمت المنرصاحب ادرفني محرصادق صاحب ادرموادى محد على صاحب ايم - اعدا ورما مطرعب الرحل صل اورما مطرشرعى صاحب بي - اعدادر حافظ عبايلى ماحب ادرممیت دوستوں کو اطلاح دی گئی۔ نب می عید کی ماذ کے بعد عید کا خطبہ عرفی زبان میں يرصف كالخطوا بوكيا - اور فعان حانا بهانام كم عنيب صفحه ايك نوت دى كمى ادرده نصح تقرميعرن من في البديم ميرك مُنه سنكل دري تني كدميري طاقت سے باكل با براتنى -ادر أن بنين خیال کرمکت که ایسی تقریر ص کی خفامت کئی جزو ک منی ایسی نصاحت اور بلاعت کے ما افرانی اس كم كداة ل كى كاغذ من تلبندى جائے كوئى شخص دنيا من بخيرخاص المام اللي كے بيان كرسكے بحيوت يعرف تقرمض كا نام خطيهُ الماميد ركعا كيادكون مي سُناني كن اس دفت حامزين كي تعداد دومو كي قريب موكي مجان افد- اس وتت ایک غیر حیثم کھل رہ کھا - مجھ معلوم بنیں کہ یس بول رہا تھ یا مرز بان مع كوئى فرت تدكلام كرر ما تفا .كيونكم ين جانبا تفاكه اس كلام بن ميرا دخل مذ تفاخود مجود ب بناع فقر عمر ع مُنه س نطق جاتے تھے در ہرا یک فقرہ برے ایک نتان تھا جا کی مام نقرات جھے ہوئے موجود ہن جن کا نام خطیات المامیم ہے ۔ اس کتاب کے رہے صے معلوم ہوگا کہ کیا کسی انسان کی طاقت یں ہے کہ اتنی مبی تقرر بغیر سوچے ادر فکر کے عربی زبان بن محرط مورمض زبانی طور پر فی البدیم بان کرسکے - ید ایک علمی معجزہ ہے جو خوا نے دکھلایا اورکوئ اس کی نظیر پیش بیس کرسکتا۔ (حقيقة الوى مطاع المسلم

## متقرق نشانات

مبرے والدهاحب مرزا غلام مرتعنی مرحوم اس نواح می ایک مشہور رئیس مخطے ۔ گورنسط انگریزی یں دہ بیش یا نے مقع اور اس کے علادہ چار صوروبید انعام منا تھا اور چار گاو ان دمیداری کے مقر ینش ادر انعام ان کی دات تک دابستد محف ادر زمینداری کے دیمات کے متعبق مرکا و کے مقدمات متروع ہونے کو تھے۔ اتنے ہی دہ قریبًا بیاسی مرس کی عمر میں بیمار ہو گئے اور عظر بیماری سے شفا بھی ہوگئی۔ كچورفيف سى زجير بانى مقى - مفت كا روز عفا اور دوبيركا وتت عفا كر مجع كچومنود كى موكر فدانداك كى طرف مع يد الهام بؤا - والسماع والطارق - ص ك معن مجم يسمجعائ ك ك دفتم م اسان کی اور قسم ہے اس حاد شرکی کد غروب افتاب کے بعد پڑ بگا - اور دل میں ڈالا گیا کہ مرطبطی فی میرے والد کے متعلق م اور دہ آج ہی عزوب ا فقاب کے بعد وفات پائی گے اور بی قول خوا تعلل كى طرف مے بطور مائم پرسى كے ہے۔ اس دحى اللى كے ساتھى ميرے دل مى بقتفائي بشرت يركدُواكم الل كى دفات مع مجع برا ابتلاميش أيكا - كيونكم جو دجوه آمرنى ال كى دات والبتهن دہ میں منبط ہوجا میکی اورز مینداری کا حصر کریرہ شرکاد نے جا بینگ اور بھر ما معلوم ہمارے ہے كياكبا تقديد ي- من اس خيال من بى عقا كه مجر كي وفعد عنودكى أن ادريد المام سرا - الميس احله بكاور عبدال يعنى كيافدا ابن بنده كے الله كانى نيس ، كھراس كے بعد ميرے دل ي كيت الل كي كمي - اور نماز ظهرك بعديل نيج اترا اور جون كامبينه اور سخت كرى ك دن محمد - ادر يَس في جاكر ديجُها كرمير، والدصاحب تندرست كى طرح بين عن ادرنشست برخامت ادر وكت من كسى مهادے كے محتاج مذعقے - اور حيرت مفى كد أج واقعه وفات كيونكر بيش أث كا، لكن جب غروب أفتاب كے ترب وہ بإخار بن جاكرواين أے تو أفتاب غروب موجيكا كفا-اور بانگ ير بينية ك ما تقرى غرفره فرع شروع بوك - شروع غرفره ين مجهد د بول في كما - ديكما یہ کیا حالت ہے ،ور بھر آپ ہی لبعظ گئے اور بعد اس کے کوئی کلام نہ کی اور چند مزا میں ہی ال المائدار دنيا مع كذر كم - أج مك جو وس الست المناه مع مرزا صاحب مرتوم ك انقال كو المايس برس گذر عكي بي - بعداس كي بين في مزا صاحب كي تجييز وتفين سے فراغت كرك ده وجى اللي جوتكفل اللي كے بارے بي موئى مقى يعنى البيس الله بكا بي عبد لا اس كو ايك تلينه بر

کھددا کر وہ ہُرانے ہاں رکھی اور مجھے قسم ہے اُس ڈاٹ کی جی کے ہاتھ بی میری جان ہے کم خارق عادت طور پر یہ بنگوئی پوری ہوئی - اور مذعرف بئی بلکہ ہر یک شخص جو بیرے اس زما مذکا واقعت ہے جبکہ بئی اپنے والدصاحب کے زیرسابیہ ذندگی بسرگرتا تھا وہ گواہی دے سکت ہے کہ مرزا معاصب مرحوم کے وقت یں کہ کوئی جھے جانتا بھی نہیں تھا۔ ان کی دفات کے بعد خدا تعالیٰ نے اس طور سے میری دستگیری کی اور ایسا میرا شکفل ہوا کہ کسی شخص کے دہم اور خیال میں بھی نے اس طور سے میری دستگیری کی اور ایسا میرا شکفل ہوا کہ کسی شخص کے دہم اور خیال میں بھی میری کا کہ ایسا ہو ناممن ہے۔ مرکب پہلوے دہ میرا ناصراور معاون ہوا۔ مجھے جرف اپنے دمتر خوان اور روڈی کی فکر سی مگراب تک اس نے کئی لاکھ آدی کو میرے دمتر خوان پر روڈی کی فکر سی مگراب تک اس نے کئی لاکھ آدی کو میرے دمتر خوان پر روڈی میں میں دانست میں دئی لاکھ اور میں والی کو خود ہو چھ لو کہ کس قدر اُس نے دو بریا بھیجا ۔ میری دانست میں دئی لاکھ صلی کے نہیں ۔ اب ایمانا کہو کہ یہ معجزہ ہے یا نہیں ؟

( نزدل الميع ماا- ١١١)

فرا تعالیٰ نے ایک عام طور پر تھے مخاطب کرئے فربایا کہ انی مھیدن من اراد اھانتھ بھی قب اس کو ذیبل کرد نگا جو بری ذات کا ادادہ کرے گا۔ مدر ہا دیشن اس پٹیگوئی کے معماق ہوگئے ہیں۔ اس در سالہ یں مفصل مکھنے کی گئیائٹ بنیں۔ ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جبنوں نے میری نبیت یہ کہا کہ بیمفتری ہے طاعون سے ہاک ہوگا۔ فداکی تدرت کہ دہ فودطاعون سے ہاک ہوگا۔ فداکی تدرت کہ دہ فودطاعون سے ہاک ہوگئے ادداکٹر لوگ ایسے ہیں کہ اپنا یہ الہام پیش کرتے تھے کہ بیس فدا نے بتلا یا ہے کہ یہ شخص جلد سرحا بیگا۔ فداک شان کہ دہ البام ہائے۔ ایسے الہام کوئی کے بعد خود جلد مرکئے ادر بعض نے میرے بر مددعا میں کی تھیں کہ دہ جلد ہالک ہو جائے۔ دہ فود جلد ہا لاک ہو گئے۔ مولوی می الدین کمھو کے والے کا البام لوگوں کو باد ہو گا۔ چنہوں نے تجھے کا فر تھیرایا ادر فرعون سے تنبید دی اور میرے پر عذاب نماذل ہو گئے۔ ایسا ہی مولوی غلام دستگر قعود ی بھی تھے۔ ادر کئی سال دین میرے پر عذاب نماذل ہو گئے۔ ایسا ہی مولوی غلام دستگر قعود ی بھی تھے کا لیاں دینے میں صورے پر طرح گیا تھا دور لفتہ النہ علی الکاذین اس کا درد تھا۔ سے دہ بھی بھتے الفت میں مولوی خلاص در تنگر تھود کی اداد اھانتاھ کا شکاد ہوگی اداد دور دہ اس دیا تھا دور لفتہ النہ علی الکاذین اس کا درد تھا۔ سے دور کی الکاذین اس کا درد تھا۔ سے دو کہی بھتے الفت کا شکاد ہوگی ادر دور دائی ذکت ہو میرے لئے اس نے جا ہی تھتی اس میں ہرط گئی۔

( व्यंद्र । १८८ वर्भम-१११म )

دافنج ہو کہ مولوی صاحبزادہ عبداللطیعت صاحب کی تنہادت کے بعد ہو کچھ کابل میں فہور میں ایا وہ بھی میرے لئے فوا کی طرف سے ایک نشان ہے کیونکہ مظلوم تنہید مرحوم کے قتل سے میری سخت المانت کی گئی۔ اس لئے فلا کے قبر نے کابل پر خصنب کی الموار کھینچی ۔ اس منطلوم تنہید کی تابی کے فتال کے قتل کے نشان کئے جانے کے بعد سخت میمیند کابل میں بھوٹھا اور دہ لوگ جو مشورہ تنہید منظوم کے قتل میں شرکی ہے اکثر میفید کا شکار ہوگئے اور نود امیر کابل کے گھروں میں بعض مونوں سے مائم مربا میں شرکی ہوگئے اور دہائے میمیند کا ایسا مخت ہوگئے اور دہائے میمیند کا ایسا مخت طوفان آیا کہ کہتے ہیں کہ کابل میں ایسا میں ادا د اھا نتا ہو اس میں بورا ہوا سے

بنگر خون ناحق پردانه شمع را بخ چندان امان نداد که شب را سح کند ( حقیقة الوحی ماهم )

برنتان چراغ دین کے ممالل کانشان م اس کانفیس بیے کہ جبکہ چرا غدین کوبار بار برشيطاني المام ميري نسبت موے كر يرتخص وجلل م ادرايني نسبت ير المام مؤاكه وه اس دخال تو نابود كرف كے اللے خداتوالى كى طرف صد أبا ہے اور حضرت عينى ف اس كو اينا عصادیا ہے تااس عصامے اس در قبال کو قتل کرے تو اس کا مکبر بہت بڑھ کیا اور اس ایک كتاب بنائى ادراس كا نام منارة المين ركها ادراس من باربار سى بات يرزوروما كر كويا مَن حقیقت یں موعود رجال ہوں - اور معرجب منارة المسیح کی تابیعت پر ایک برس گذر گیا تواس نے مجھے رقبال ابت كرفے كے لئے ايك ادركتاب بنائى ادر بار بار لوگوں كو باد دايا كريد دى دخال مع مس في أفي خبر احاد بيث من مع - اورجونكم عفن اللي كا وقت أس کے لئے قربیب ا کیا تفا اس مئے اس نے دومری کتاب میں مباہلہ کی وعالمحمی اور جناب المی میں دھا کر مے مبری ملاکت جاہی ور مجھے ایک نتند قرار دیکر خدا تحالیٰ سے دعا کی کہ تو اس فتنہ کو دمنا ت المفادك . يرعجيب فدرت حق ادر عبرت كا مقام ب كرجب مفنون مبابله أس ف كاتب كے والے كيا توده كإبيال البحى يحقر ميني حجى تقيل كردونوں الطك اس كے بومرث درى تق طاعون میں بنیلا ہو کہ مرکعے اور آخر ممرابریل سام کو والکوں کی موت کے دو من روز بعد طاعون ال بتلا ہو گرام جہان کو چھوڑ گیا احد لوگوں پر ظاہر کر گیا کہ صادق کون ہے اور کا ذب کون- ہو اوگ اس وفت حاصر من ان کی زبانی سناگیا ہے کدوہ اپنی موت کے فرمیہ کہنا تھا

## که " اب فداهبی میرادش بوگیاہے۔"

( تقيقة الوحي مسيس)

من نا نام المسمون والارص بنا کسم الم محد باقر فرائے ہیں - اِن لِم هُوبِ بنا اَبت بن الم تكونا الشمون والدون بنا کسف القمو لادّل ليلة من رمضان و تنكسف الشمس في النّصف منه - ترجم - يعنى بمارے مهدی کے نے دونشان ہی - اورجب لے زین دامان فدانے پيدا كيا به دونشان کسی اور مامور اور رمول کے دقت بی ظامر بنیں ہوئے الن بی سے ایک بدے کہ مهاری معمود کے زمان بی رمضان کے مهینہ بی چاند كا گرمن اُسكی اول رات بی موكا - يعنی تيرهويں آاريخ بی اورمورج كا گرمن اس كے دنوں بی سے بچ کے اول رات بی موكا - يعنی تيرهويں آاريخ بی اورمورج كا گرمن اس كے دنوں میں سے بچ کے دن بی موكا - يعنی امی رمضان کے بهيئے كی اٹھا أُسويں تاريخ كو - اور اليا دا تعد ابتدائے دنيا سے میں رمول با نی کے دفت بی کمیمی ظہور می بنیں آیا - مرت مهدی معمود کے وقت اس كا بوتا مقدر ہے - اب تمام انگریزی اور اور اخبار اور عجم مام میں میکست اس بات کے گواہ بی کہ برے زمان بی بی بی بی می دفورج می آیا ہے -

( تقيقة الوي م ١٩١١)

ملامام یا اله المام کی بربیش ایک عجیب المهام ادددین ہؤا تھا۔ جس کو امجار تکھنا منامی ہے۔ اور تقریب اس المهام کی بربیش الگئ تھی کہ مولوی ابوسعید محرص صاحب بالدی کہ جو کسی زمانہ بین اس ما جز کے ہم مکتب بیمی تھے بب نے نے مولوی ہو کہ بالدین آئے اور بٹا لیول کو اُن کے خیالات گرال گذرے تو تب ایک شخص نے مولوی صاحب محدوج سے کسی اخترانی مسئلم میں بحدث کرنے کیا کہ اس ایر کوئی ہے جور کیا جنانچہ اس کے کہنے کہانے سے برعاجز شام کے وفت اس شخص کے ممراہ مولوی صاحب کو مع اُن کے والد وفت اس شخص کے ممراہ مولوی صاحب محدوج کے مکان برگیا اور مولوی صاحب کو مع اُن کے والد صاحب کے مسجدیں پایا۔

پر فلامد یہ کواس احقر نے مولوی معاصب موصوف کی اس وقت کی تقریر کو منکر معلوم کر لیا کہ انکی تقریر کو منکر معلوم کر لیا کہ انکی تقریر میں کوئی ایسی ذیاد تی بیس کہ تابل اعتراض ہو۔ اس لئے خاص اللہ کیلئے ہوئ کو ترک کیا گیا رات کو خدا و ذر کریم نے لینے المهام اور مخاطبہ یں اس ترک بحث کی طرف اشارہ کرکے فرایا کہ میں میں اس فعل سے را حتی میں اور وہ مجھے ہمت برکت

دے گابیال تک کم یا دشاہ نبرے کی ول مرت دھوندی ۔ " بھر بعداس کے مالم کشف میں وہ بادشاہ دھولائے ۔ " بھر بعداس کے مالم کشف میں وہ بادشاہ دھولائے گئے جو کھوڈوں پر سواد تھ ۔ چونکہ فالعا فدا لوراس کے دمول کے لئے انگساد اور تذال افتیاد کیا گیا اس سے اس میں مطابق نے منجا ہا کہ اس کو بغیر اجر کے جھوڈے ۔ کہ اس کو بغیر اجر کے جھوڈے ۔

(برائین احدید موصف الله در والنه سی ایک دفته خلیفه می و در در دیامت بیاله نے اپنے کسی اضطراب اور شکی کے دفت میری طرف خط مکھا کہ میرے لئے دعا کریں ۔ چونکہ اہنوں نے کئی دفتہ ہمارے سلمہ بی فدمت کی تقی اس مئے آن کے لئے دعا کی ۔ تب من جانب اللہ الہام ہوا !۔

عدمت کی تقی اس مئے آن کے لئے دعا کی گئے ۔ تب من جانب اللہ الہام ہوا !۔

علی مہی ہے سبم رحمت کی جو دُعا کی کیئے قبول ہے آج اس وائن کی جو دُعا کی کیئے قبول ہے آج اس دہ مشکلات ان کے دُور کر دیئے ۔ ادر اہنوں نے شکر گذادی کا خط مکھا ۔

( عقد الرحي موسم - ١٠٠٠)

بعض نشان اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کے دقوع بن ایک منط کی تاخیر بھی ہنیں ہوتی کم فالفود دا قع ہو جاتے ہیں اومان بن گواہ کا پیا ہونا کم میشر آتا ہے اس قسم کا بر ایک نشان ہے کہ ایک دن بعد نماذ ہی بیرے برشفی حالت طادی ہوئی اور بن نے اس دفت اس کشفی حالت بن دیکھا کہ میرالوگا مبادک احمد باہر سے آیا ہے اور میرے قریب جو ایک چٹائی بڑی ہوئی تھی اس کے مما تقریبر بھیسل کر گر بڑا ہے اور اس کو بہت جو ط بئی ہے اور تمام کر تہ خون سے ہمرگیا ہے۔ یک نشف میارک احمد کی والدہ کے یاس ہواس وقت میارک احمد کی والدہ کے یاس ہواس وقت میارک احمد کی والدہ کے یاس ہواس وقت میرے یاس کھڑی تھیں میں میان ہی کہ دیکا تھا کہ مبادک احمد ایک طرف سے دوڑا آیا جب بیر تھیسل کر گر بڑا اور محمد ایک طرف سے دوڑا آیا جب بیر تھیسل کر گر بڑا اور محمد ایک طرف سے دوڑا آیا خون سے مجرگیا ۔ اور ایک معنط کے اندر ہی میرشیگوئی بودی ہوگئی ۔ ایک ناوان کہے گا خون سے مجرگیا ۔ اور ایک معنط کے اندر ہی میرشیگوئی بودی ہوگئی ۔ ایک ناوان کہے گا خون سے مجرگیا ۔ اور ایک معنط کے اور نہیں جانتا کہ ہرائی سخص طبعًا اپنے ایمان کی خواطت کرتا ہے گا دیا تھی تی کو امنی کی گوامی کا کیا اعتبار ہے اور نہیں جانتا کہ ہرائی سخص طبعًا اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور نہیں جانتا کی ضم کھا کہ مجموعہ طبع اپنے ایمان کی صمح مفاظت کرتا ہے اور نہیں جانتا کی ضم کھا کہ مجموعہ طبع اپنے ایمان کی صمح مفاظت کرتا ہے اور نہیں جانتا کی شمم کھا کر مجرجھو ط ہو ہے۔

رحقیقة الرحی مام می مناح گوردا سپوره جوایک دت مک میرے یاس رلم م

ادربہت سے نشانوں کا گواہ ہے ایک یہ نشان اس کے دوبرد ظہود میں آیا۔ کہ ظہری نماز کا
دفت تھا کہ یکدفعہ کھے المام مؤاکم تری فخف ذا المیت ا یعنی تو ایک درد ناک دان
دیکھیگا۔ تب بن نے یہ المام اسکوس نایا - ادر پھر بعداس کے بلاقوقف بن نماز کیائے سجدی طرف
ددانع ہونے نگا در وہ بھی میرے ساتھ ہی ذہنہ پرے اُترا ۔ جب ہم ذہنہ پرسے اُترا آئے ۔ تو
دد گھوڑوں پر دو لوطکے مواد دکھائی دیئے جن کی عمر بیس برس کے افرر افرر ہوگی - ایک کچھ
چھوٹا ادر ایک برا ۔ وہ سوار مونے کی حالت بس ہی ہمادے یاس اکر کھولے ہو گئے اور
ایک فیان میں سے کہا کہ بر دو مراموار میرا مجائی ہے اور اس کی دان میں سخت در د ہو
دیم سے اسکا کوئی طاح ہو جھنے آئے ہیں ۔ تب بن نے حامر علی کو کہم یا کہ گواہ دہ کہم پیگوئی دو تین منظ میں ہی اوری ہوگئی ۔

ر ترباق القلوب ملك)

جبار دلیپ منگھ کے بجاب بن آنے کی خرات ہور تھی تب مجھے دکھلا یا گیا کہ دلیپ منگھ اپنے اس ادادہ بن ناکام رہے گا ادردہ مرگز مندد ستان میں قدم منیں رکھیگا ۔ چنا بخر بن نے اس کشف کو لالد منزمیت ساکن خاریان کو جو آرہ ہے ادر کئی ہندو سلاؤں کو جلا دیا ادر ایک استہاد بھی مثالَّ کر دیا جو فردری مناک اربی جھیپ کر تقسیم کر دیا تھا۔ چنا بخر ایسا ہی ہوا کہ دلیپ منگھ عدل سے دایس ہوا اور اس کی عزت د اسائش بن بہت خطرہ پڑا جیسا کہ من سے مدن سے دایس ہوا اور اس کی عزت د اسائش بن بہت خطرہ پڑا جیسا کہ من سے مدیا کو خردی تھی ۔

( نزدل یے معم)

ہمارے ایک خفص دوست مرزا محدروسف بیگ صاحب ہیں جو سامانہ علاقہ ریاست بھیا لم
کے رہنے والے ہی اورا بک مرت دراز سے ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں ابدے کہ دو
ای تعلق بین تمام عمر رہیں گے اور اسی میں اس دنیا سے گذریں گے - ایک دفعہ ان کا لواکا مرزا
ایرا ہم بیگ مرحوم ہماد ہوا تو امہوں نے میری طرف دعا کے سے خط معما - ہم نے دُعاکی
توکشف میں دیکھا کہ ابرا ہم ہمارے یا می میٹھا ہے ادر کہتا ہے کہ مجھے بہشنت سے سلام
بہنیا دو یجس کے مصفے بہی دل میں والے کے کو کہ اب ان کی ذندگی کا فاقمہ ہے - اگر چر دل
بہنیا جا بنا تھا تا ہم بہت موجے کے بعد مرزا محمد لوسف بیگ صاحب کو اس ماد مذمے اطلاع
دی گئ اور تھوڈ سے دنوں کے بعد دہ ہوان غریب مزاج فرمانردار میٹا ان کی انگھول سامنے

اس جہان فانی سے عل بسا۔

( نزدل ایج مسل)

ہماری ایک رطی عصمیت بی بی نام تھی۔ ایک د نعراس کی نسبت المام مردا کہ کوم الجنة دوعة الجنة . تفييم بريقي كه ده زنده بنيل دمي ك موايسا بي بوا- يم اس خیال سے کدمباداکسی ناعاقبت اندیش کے دل یں ایسے نشانات کی نسبت کچھ اعتراص پیمام كر عمر مرصاف كے اللے وعاكيوں مذكى كئى وركى كئى موتودہ فنول كيوں مذہوئى - يد امردا هنج كم دیتے ہیں کہ ایسے المامات کے بعد مہم ہوگوں کو فطرتًا دوقسم کی حالتیں پیش اُتی ہیں - مجھی تو دعا کی طرف عیب سے توجہ اور ہوش ریاجا تا ہے اور وہ اس بات کا شان ہوتا ہے کہ خوا نے اراده فرایا ہے کہ دعا فہول کرے اور کبھی فدا دعا کو فبول ہمیں کرنا جا ہما ادر اپنی مرحنی کو ظاہر كرنا چا بنام تب رعاكرن والى كالبيعت يرتبقن بداكرديا م اورد كا كارساب ادر معنور اور جوش كوظمور من بنس أف ديا-

( زول ایج مقال)

٠٠ رزوري المنتشاع بن بتداءً اور ١٢ مارج عواميع بن ثانياً يعني بذريد الشتهار ايك بيشكو في شائح کی تقی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ سبداحد خان صاحب کے یہی۔ایس کن کو کئی قسم کی بلایس اور مصامب میں أين كى مينانچرالساسى ظهورين آيا كراول لا اخرعمر من مسيدها صب كو ايك جوان بيط كى موت كا جا نكاه صدمه مبنجا اور كهر توم ملمامًا أن كالريش لا كه روبيرجوان كي المنت بل مفا ان كا ايك معتر عليه مشرم مندوغیانت مصفین کر کے اُن کو ایسا صدمہ اور مم وغرمینجا گیاجی مصان کی تسام اندروني طاقيس اور توني كارندملب مركبي اور طلد المول ف راه عدم دمجما -

(نزدل المرح مداور)

خواوندعليم فيمير معي خريا كري في اين استنهاد ١٢ مادرج مع ١٠٥٥ يس اس امركو ظامرك ديا تفا کراب سبباراح رفان صاحب کے می ایس آئی کی موت کا دقت فریب ہے ۔ انسوس ہے کہ ایک خطر دیجینا مھی نصب مر بیوا سبدها صب غورسے پڑھیں کہ اب طافاتے عوض میں بہی استہار ہے -جن بنجہ اس استهاد كايك سال بعد سيدها حب وفات ياكف -

(زيل المج ما ١٩١)

مرزا عظم بيك مائن المطرار فينط كمرنع مارع بعض بدوهل شركاد كاطرت سعمارى جائداد

ا نزدل اسع مالا)

البا اتفاق دو ہزاد مرتبر سے جی ذیادہ گذرا ہے کہ فرا نقائے نے بری ماجت کے دقت مجھے
اپنے الہام باکشف سے بہ خبردی کدعنقریب کچھ دوبر آنے والا ہے ادرابھن وقت آنے فلے
دوبہ کی تعداد سے بھی خبردے دی ادراجین وقت یہ خبردی کر اس قدر روبید فال تادیخ بن اور
فلال شخص کے بھیجنے سے آنے والا ہے ۔ اور ابباہی فہور بن آبا اور اس بات کے گواہ بھی بعقن
قلال شخص کے بھیجنے سے آنے والا ہے ۔ اور ابباہی فہور بن آبا اور اس بات کے گواہ بھی بعقن
قادیان کے مندو اور کئی موسلمان ہونگے جو طفاً بیان کرسکتے ہیں ۔ اور اس شم کے نشان دوم اور با
اس سے بھی ذبا دہ بیں اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ کیونکر فرا آن لے عاجات کے وقت بن میرامتونی اور شکفل موتا دیا ہے ۔ اور اکثر عادت المئی مجھ سے بہی ہے کہ دہ بیش اور وقت بھی بیاد یتا ہے کہ وہ دنیا کے انعامات بن سے کس شم کا انعام مجھ پر کرنا چا ہتا ہے اور اکثر وہ مجھے دیا جا بیکا اور وابسا ہی فلمور میں آجا تا ہے ۔ اور ان باتوں کی تصدیق چند محفظہ میرے پاس رہنے سے مرابک محف کرسکتا ہے ۔ کور ان باتوں کی تصدیق چند محفظہ میرے پاس رہنے سے مرابک محف کرسکتا ہے۔ کوروہ مجھ بنا آ ہے ۔ اور ان باتوں کی تصدیق چند محفظہ میرے پاس رہنے سے مرابک محف کرسکتا ہے۔ کوروہ مجھ بنا آ ہے ۔ اور ان باتوں کی تصدیق چند محفظہ میرے پاس رہنے سے مرابک محف کرسکتا ہے۔ کوروں سے میرابک محف کرسکتا ہے۔ کوروہ میں بات کی تو دوبیات کی تو بی مرابک محف کرسکتا ہے۔ کوروں سے میں ایک محفول کرسکتا ہے۔ کوروں سے میں ایک محفول کرسکتا ہے۔ کوروں سے میں ایک محفول کرسکتا ہے۔ کرباق القلوب صرابک محف کرسکتا ہے۔

ایک دندہ مجھ تطعی طور پر المام مؤاکہ آج لینٹ ردید آئی گئے مذکم مذریا دہ ۔ چانچہ قادیا کے آریوں کو الزم کرنے کے ہے اس روبیہ کے آنے کی اطلاع دی گئی۔ تب تعتیش کے ہے ایک آدیم گیا ادر میسٹنا مؤا آنا کہ صرف یانچ روپے آئے ہیں۔ بھر المہام مؤاکہ الکیس روبیہ آئے ہیں۔ دیک ادرار بربھرڈ اکنا نذیں گیا اور وہ خبر لایا کہ دراصل عنٹ دوبیہ آئے ہیں ڈاکھاند والے انفلطی مے پان دوید کے تھے۔ ادراس دوقد برا بک شخص دزیر سنگھ نامی نے علاج کرانے کی غرض سے ایک روپیے دے دیا۔ اس طرح پر پورے اکیس ددید ہو گئے۔ بر بیس ددید منتی اللی بخت ما حب کوشلے سے نے مجھے بھیجے تھے۔ادرحب ایسی صفائی سے برپشنگوئی پوری ہوگئی ادراری اس کے گواہ مو گئے تب بین نے ایک ردیم کی نثیر سی ارپی کے گواہ موگئے تب بین نے ایک ردیم کی نثیر سی ارپی کے گواہ دی تا ہمیشہ اس بشرگوئی کو یا درکھیں۔

( نزول أسيح ملالا)

ایک دندر و حی المی میری زبان پرجادی ہوئ کرع را تشر خالی جرد اسماعیلی الله و اسماعیلی الله و اسماعیلی الله و قت مقا ور انفاقاً چند مند و اس وقت موجود عقد - ان بس سے ایک مند و کا نام بشنداس مقا و بس نے معب کو اطلاع دی کہ خدا نے مجھے یہ مجھا با ہے کہ آج اس نام کے ایک شفف کی طرف کی مجھے دو ہیں گئی اس بات کا امتحان کرونگا در بن واکنا نہ یں جاؤنگا بون کا مور بن واکنا نہ یں جاؤنگا بون کی دو ہم کے ایک شفف کی دو ہم کے بعد دو بھے آتی تھی - وہ اس وقت واکنا نہ یں کیا دو مجوز کو اکنا نہ یں گئی اور بن وقت واکنا نہ یں کا محاد کا موجواب لا با کہ واک منتی کی ذبائی معلوم ہوا کہ در حقیقت وی وہ اسماعیلی کی ایک شخص عبداللہ فال میں جو ایک معلوم ہوگا ہے ۔ ادر بھر اس نے بہت متعجب ادر حیرت ذدہ ہو کر لوچھا کہ یہ بوک معلوم ہوگیا - بین نے بواس نے بہت متعجب اور حیرت ذدہ ہو کہ لوچھا کہ یہ کو کو کہ بنس بھیا نے اس نے بہ خبر دی ہے ۔ ادر کھر اس نے بہت متعجب اور حیرت ذدہ ہو کہ لوچھا کہ یہ کو کو کہ بنس بھیا نے اس نے بہ خبر دی ہے ۔ در کو کھو اس نے بہت متعجب اور حیرت ذدہ ہو کہ لائے موال المیح موال المیں موال المیں کو تم لوگ بنس بھیا نے اس نے بہ خبر دی ہو کہ اس نے بہت مقور دی ہو کہ المیں موال المیا موال المیں موال المیال المیں موال المیال المیں موال المیال المیں موال المیال المیں موال المیں موال المیں موال المیں موال المیں موال المیال المیال المیں موال المیں موال المیال المیں موال المیال المیں موال المیں

ایک دفعہ اتفاقاً ہمیں پہاس دویے کی مزورت بیش ای اور جیسا کہ اہل فقر اور تو کل برجمی کھی ایک

حالت گذرتی ہے ۔ اس وقت ہمادے یا س کچھ مذ تھا۔ سوجب ہم صبح کے وقت سرکے داسطے گئے

تواس مزورت کے خیال نے ہم کو بہ جوش دیا کہ اس جنگل میں دعا کریں ۔ پس ہم نے ایک پوشید جائے

میں جاکہ اس ہمرکے کنادہ ہی ہو رُعا کی جو قادیان سے تین میں کے فاصلہ پر بٹالہ کی طرف واقع ہے۔

میں جاکہ اس ہمرکے کنادہ ہی رُعا کی جو قادیان سے تین میں کے فاصلہ پر بٹالہ کی طرف واقع ہے جب ہم دعا کر بھی فیر تیر کی دعاؤل لی جب ہم دعا کر بھی تقریبی ایک المهام ہؤا جس کا قرجمہ بیر ہے ۔ وہ کھ میں تیر کی دعاؤل لی جب ہم دعا کر بھی تھیں ایک المهام ہو ایک المهام ہو ایک ترجمہ بیر ہے ۔ وہ کھ میں تیر کی دعاؤل لی گئا ہوں ۔ تب ہم خوش ہو کر قادیان کی طرف وائی وہ دو ہم ایک فط کی تاکہ ڈاکنی مذمد دیا ہمیں ۔ چنا نچر ہمیں ایک فط دو آمن کے بین اور غالبًا وہ روہم امی دن یا دو مرد میں بی گیا ۔ وہ مرد میں ہمیں بلگیا ۔

( زول اسع ومملا)

ایک دفعہ فخر کے دنت الہام ہؤا کہ آج عاجی ارباب محدث رفان کے قرابتی کاردمم اُمّا ہے۔

جنائجہ یں نے دوار پر تر میت اور ما وائل ساکنان قادیان کو صبح کے وقت یعی واک انے کے وقت سے مہرت پہلے پر شکوئ بلا دی . گران دونول آدیوں نے بوجہ مخالفت فد بہی کے اس بات پر مندئ کہ ہم تب این گے کہ جب ہم سے کوئی واکنا فہ بن جا وے اور اتفافاً واکنا فہ کا مرب وستمامط بھی مہدد ہی تفا ۔ تب بن نے ان کی اس ور خوامت کو منظور کی ۔ اور جب واک انے کا وقت ہوا تو ان دونوں میں صدور فال اور جب واک انے کا وقت ہوا تو ان دونوں میں صدور فال آدیو واک ان مرور فال کون ہے ۔ کیا در محد لا کوئی قرابتی ہے یا نہیں ۔ اور ایک خط لایا جس میں مکھا تفاکہ مرور فال کا کوئی قرابتی ہے یا نہیں ۔ اور ایک کوئی قرابتی ہے یا نہیں ۔ اور ایک کا مقد عدا ہے کہ اور ایک مدنوں ہو ۔ تب اصل حقیقت معلوم ہو ۔ تب منتی اللی نجنس مدا حب اکونٹر فیا کہ مدنوں عدا ہے ہوئی کو اس می معلوم ہو ۔ تب منتی اللی نجنس مدا حب اکونٹر فیا کہ مدنوں کو اس کے بعد منتی اللی نجنس مدا حب اکونٹر فیا کہ کا کوئی اس کے بعد قرابت ہے یا نہیں ۔ جند دونوں آدیو اس کے بعد منتی اللی نجنس مدا حب کا موتی مردان صبے جواب آیا جس میں مکھا کھا کہ سرور فان کی محدور فیان کے بعد منتی اللی نجنس مدا حب کا موتی مردان صبے جواب آیا جس میں مکھا کھا کہ سرور فان کی معین میں مکھا کھا کہ سرور فان کی محدور فیان سے کھے قرابت ہے یا نہیں ۔ جند دونوں آدیو اس وی کے ۔ اب دیکھو یہ اس قسم کا موتی مردان کی محدور کیا اس پر قادر ہو سکے ۔ اب دیکھو یہ اس قسم کا علی غیر بنیں کرسکتی کہ بجز فدا کے کوئی اس پر قادر ہو سکے ۔

(حقيقة الرحى ممم)

رس دن كى بعد ميس موج دكها ما بيول - الا ان نعموا الله قريب في شائل مقياس - رن ول يُو كُو ثُو امرتسر - " بینی دس ون کے بعد روپر آئی اور ان مدد نزدیک ہے۔ اور جیے جب جینے کے لئے اونٹنی دم کھاتی ہے جب اس کا بچر جننا نزدیک ہوتا ہے۔ ایسا ہی مدد اللی بھی قریب ، اور بھر انگریزی فقرہ میں میں فرمایا کہ دس دن کے بعد جب روپر آئی گا تب تم امر تسریحی جاؤ گے ۔ توجیسا اس بیشکوئی بیس فرمایا کہ دس دن کے بعد جب روپر آئی گا تب تم امر تسریحی جاؤ گے ۔ توجیسا اس بیشکوئی بیس فرمایا بھا ایسا ہی منا وفول بھی آدبوں مذکورہ بالا کے دوبرو و توع بس آیا بعن حسب خشا وبیشکوئی دن دن ایک ایسا ہی منا و بیشکوئی میں دن کے دن والی منا و بیشکوئی میں دن کا ایک فرم مر می ایسا ہے ہیں ہوئی گادھویں دور کھرافن فاص میں سین المراب میں ایک فرم ہو گئی ہوں کی امید منا کے بی بیشی گادھویں دور کھرافن فاص میں سین ایک اور جائے ہو بیسا کے بی بیشل میں ایک اور جائے ہو کی جائی ہوئی ایک اور جائے ہو کا روب ہو گئی جس کی امید منا کی ہوئی اور ایک دور کی خوال میں دور کی میں ایک دور ہو ہو تا کی اس دی دور ایک میں آگیا ۔ اور اسی دور کی میں ایک میں میں کی مقدم اس میں دور ایک میں آگیا ۔ مو یہ وہ خطیم النا میں ہوگئی ہوئی اطلاع ہے ۔ اور اسی دور ایک میں آگیا ۔ مو یہ وہ خطیم النا ہوئی کی میں کی مفتل تھیں تا ہو ہو جائے ہوئی اطلاع ہے ۔

( براین احدیره ۱۳۵ ماشید درماشید س)

ایک دفعہ نواب علی محمر خان مرحوم رسی لودھبا نہ نے میری طرحت خط کھا کہ میر البور موائی میں مدہو گئے ہیں آپ دعا کریں کہ تا وہ کھل جائیں۔ جب بین نے دُعا کی تو بھے المام ہوا کہ کھل جا گئیگے میں نے بزرید بخط اُن کوا طاع دیری ۔ بھر مرت دوچاد دن کے بعد وہ وجوہ معاش کھل گئے ۔ اور انکو اُنڈرت اعتقاد ہو گیا ، پھرا کی دفعہ انہوں نے بعض اپنے پوشیرہ مطالب کے متعلق میری طرحت ایک خط مواند کیا ۔ اورجی گھڑی انہوں نے خط والد اسی گھڑی مجھے المام ہوا کہ اس مضمون کا خط اُن کی طرحت سے آنے والا می گھڑی مجھوٹی می خوالا اسی گھڑی مجھوٹی کی خط مط کہ اس مضمون کا خط اُن کی طرحت سے آنے والا می و خط والد اورجی میرا خط انکو طل آو وہ دریائے جرت میں واج اُن کی خبر کسی کو فہ تھی اور ان کا اعتقاد اِن کی خبر کسی کو فہ تھی اور ان کا اعتقاد اِن کی خبر کسی کو فہ تھی اور اور داشت کی کتاب میں طرح میں فنا ہو گئے اور ایموں نے ایک چھوٹی می یا دو است کی کتاب میں دو دونوں نشان متذکرہ بالا درج کردئے اور مہیشہ ان کو پاس دکھتے تھے۔

( حقيقة الوي صليا)

ایک وکیل صاحب سیادکو طیمی میں جن کا نام لالر محیم میں ہے۔ ایک مرتبر جب امہنوں نے اس منلع میں دکالت کا امتحان ویا تو میں نے ایک خواب کے ذریعہ سے انکو شلایا کہ خوا تعانیٰ کی طرحت ابسامق رہے کہ اس منلع کے کی اشخاص جنہوں نے دکالت یا مختادی کا امتحان دہا، نیل موجا عظیم گرمبی سے مرت نم ایک موکد دکالت میں باس موجاؤگے - اور یہ خبر میں نے بیس کے قرب اور اور میں خبر میں نے بیس کے قرب اور دوگوں کے دور کی بیان کی جاعت می جامت جنہوں نے دوگوں کو بھی بیال کے گئے اور مرحت اور جیم سین باس مو کئے اور اب کک دوسیان کو اور اب کک دوسیان کی تصدیق کر سکتے ہیں ۔ دوسیان کو طفاً اس کی تصدیق کر سکتے ہیں ۔

( ربان الفلوب عاد المال )

ال ملک پنجاب بن جب دیاند بانی مبانی آرید خرب نے اپنے خیالات پیرلائے اور سفلہ طبع

ہندد دُن کو ہمادے بنی صلے الله علیہ دسلم کی تحقیر اور ایسے ہی دو اسرے ابنیاء کی توہی پر جالا ک

کردیا اور فود بھی قلم بکر شخے ہی اپنی مشیطانی کتابوں میں جا بجا خدا کے تمام باک اور برکزیدہ بیوں

کی تحقیراور توہی فلم بکر شخے ہی اپنی مشیطانی کتاب ستبا دھی برکاش میں بہت کچھ جبوٹ کی نجامت

کواستعمال کیا اور بزرک پنجی بروں کو گنادی گا لیال دیں۔ تب مجھے اس کی نسبت الهام ہوا کہ اس موا کہ است الهام ہوا کہ است موا تعلی المجمع دیوتوں اللہ بر ۔ یعنی آریہ خرمی کا انجام میں ہوگا کہ خدا ان کو شکست دے گا ۔ اور

الجمع دیوتوں اللہ بر ۔ یعنی آریہ خرمی کا انجام میں ہوگا کہ خدا ان کو شکست دے گا ۔ اور

الجمع دیوتوں اللہ بر ۔ یعنی آریہ خرمی کا انجام میں ہوگا کہ خدا ان کو شکست دے گا ۔ اور

دراز کا ہے جس پر خریبا تیس برس کا عرصہ گذرا ہے ۔ جس سے المجائہ کے ایک آریہ یعنی اللہ شرمیت کو دراز کا ہے جس پر خریباتیس برس کا عرصہ گذرا ہے ۔ جس سے المجائہ کے ایک آریہ یعنی اللہ شرمیت کو اطلاع دی گئی تھی اور اس کو کھلے طور پر کہا گیا تھا کہ ان کا بد ذبان پٹرت دیان داب جائہ نہ فوت ہوجائی گئا۔ جنانچہ ایمی ایک سال بنیں گذرا تھا کہ خدا تی نائے نے اس پنرات بر ذبان سے اپنے دیں ہوجائی ایک ۔ جنانچہ ایمی ایک سال بنیں گذرا تھا کہ خدا تی نائے نے اس پنرات بر ذبان سے اپنے دیں کو کہا ت دی۔

( تتمر حقيقة الوحي مكال )

یُس نے اپنے استہار مورخر ۱۹۲ می کھرے میں برنےگون کی کھی کو ددی صلطنت ادکان دولت کرت ایسے بی جنکا جال دھیں سلطنت کو مصرے اور جیسا اسی استہار بی درج ہے اس احرکی اُس کا بیر باعث ہوا تھا کہ ایک شخص سمی سیاس مگ کا می وائس قونصل مقیم کراچی جو مفیر دوم کہلا نا تھا قادیان میرے باس آیا ۔ اور وہ خیال رکھتا تھا کہ وہ اور اس کے با ب سلطنت طرکی کے برطے خواہ اور ابن اور دبانت داد بیں۔ گرجی وہ میرے باس آیا تومیری فرامت نے گواہی دی کہ بع شخص این اور یاک باطن نہیں۔ درساتھ ہی میرے فالے نے مجھے القا کیا کہ ددی معطنت ابنی لوگی کے مشامت اعمال کے معیب شمطرہ یں ہے۔ سوئی اس سے بیزاد ہوا۔ ایکن اُس فی خلوت بی

مجھ این کرنے کے اخروز امت کی چونکہ وہ مہمان تھا اس نے اخلاقی حقوق کی وجرمے الس کی در فوامت کورڈ ندکیا گیا ۔ بین فلوت میں اُس نے دعا کے لئے در فوامت کی۔ تب اس کوری جواب ديا گيا جوات تهاد ۲۷ مني عهمائي مي درج كياكيا كفا - اوراس تقرير س دوشكوئيال تقيل - (١) ایک یو کہ تم لوگوں کا چال جلن اجھا ہیں اور دیانت اور امانت کے نیک صفات سے تم محروم ہو ٢٦) دوم بركه اگرنتري بهي حالت مي أو تحفي احجا يهل بنيل طيكا ادر نيرا انجام بد موكا - بيرامي استهاد می بدیکها تفاکه بهتر نفاکه بهمبر فاکه به مبرے باس مدانا -میرے باس سے ایسی بدگوئی سے دائی جانا اُس کی سخت برسمتی ہے ۔ یہی دجر مقی کہ میری نفیجت اُس کو بری لگی ۔ ادر اس نے جا کرمیری بدگون كى - بجراثتهاد ٢٥ رجن طهماريرس يركها كيا تفاكه كيامكن نه تفاكر جو كيم عن في دوى ملطنية ك المردني نظام كانسبت بيان كي ده دراه المحيح مو در تركي كورنمنظ كم شراره بي اليه وهلك ممى بول جو وقت براتو في وائ اور غدادى مرشت ظامركن والع بول . ير تو ميرا الهامات عقع بولا كھول انسانول ميں برديد استهارات شائع كئے گئے تقے . گر ا فسوس كه بزاد إسلمان ادر اسابامی المرسطر محمد بربورش کے ساتھ لوٹ بڑے اور سین کای کی نسبت مکھا کہ دہ نائے خلیفتراند سلطان روم م ادرباك باطنى مع مرايا نور م ادرميرى نسبت مكما كه يه واجب القتل م مو دا فنح مو کہ اس وا قعم کے دومال بعار بیٹ و میال ظمور میں ایس اورحسین کامی کی خیافت اور عنی کا منددستان من شور مج كيا- جنانيد اخبار نير أصفى دراس مؤرخ ١١ راكتوبر ١٩٩٠ ير مي عنفوراما نقل کرتے ہیں: ۔ " حیبن کای نے بڑی بے شری کے ساتھ (جندہ مظلومان کرمیٹ جو مندیں جمع ہوا تھا اس كه تمام) دومه كو بغير وكار لين كيمنم كرابا - اوركادكن كمينى في برى فراست اوع قرنى ع اگلوایا - یہ روپیر ایک ہزاد جیسو کے قریب کفا جو کرحین کامی کی افسیات ملوکہ کونوام کراکم ومول کیا گیا اوراس غبن کے مبیب حیدن کا می کو موقوت کیا گیا ۔"

( نزول الميج مدامه)

عرصترخیناً باده برس کا مؤاہے کہ ایک مندوصاحب کہ جواب آرید معاج قادیان کے عمراور مصحے و مدامت موجود ہیں حصرت خاتم الرسل صلے الندعبد وسلم کے معجزات اورا بخاب کی بیتن گوئیں سے سخنت منکر تخا اوراس کا بادرایوں کی طرح شدت عناد سے یہ خیال تفاکہ بیرمب بیشگو ئیاں سلمانوں نے آب بنا کی ہیں ورند المخضرت پر خوا نے کوئی امرعزب ظامر نہیں کیا اوران میں بیم علامت فوت موجود ہی بنیں تھی ۔ گرمجان الند کی ففنل خوا کا اپنے نبی پیرم اور کیا ملدمان

اس معموم اور مقدس بن كي كرجس كي صداقت كي شعامين اب بھي ايسي مي ميكتي بي كرجيسي فديم سے چکتی آئی مں - کھ مقودے دنوں کے بعدایا اتفاق ہوا کدام ہنددما حب کا ایک عزیز کسی ناگمانی سے س آکر قید موگیا - ادراس کے عمراہ ایک ادرمنددیمی قید موا - ادر ای دولوں کا جیعت کورط یں اس گزرا ۔ اس جرانی ادر مرگردانی کی حالت میں ایک دن اس آدید ماحب نے مجھے یہ بات کہی کرفیبی خبرا سے کہتے ہی کہ آج کوئی یہ تالا سکے کہ اس بمارے مقدمہ کا انجام كباب - تبين كن في واب دما كرعيب تو فاحد فدا كاب ادر فدا كي وسنيده معيدون سے مذكو في مخوى واقعت عدر مال مذ فال ير مذ لور كوئى مخلوق - إن ضراج أمان و زمين كى مراكب مندنی مے دانفت ہے اینے کائل ادرمقدس رمولوں کو اینے ادادہ اور اختیار سے بعض امرامیسیم يرمطلع كرما م الديز كبحى كبعى جب جامها م توايف سجد دمول ك كال تابعين برجوال الم ہیں ان کی ابداری کی وجہ سے ادر نیز اس باعث سے کہ دہ اپنے رمول کے علوم کے مادت ہی بعض امرار پوشیده ان برمی کهولتام تاان کے صدق نمیب برایک نشان موبین دومری فویس جو باطل پر ہی جیسے مندو اوران کے بندات اور دیسانی اوران کے بادری وہ مب ان کال برگنوں سے بے نعیب ہیں - سرا یہ کہنا ہی مقا کہ دہ شخص اس بات پر اعرادی موگ کہ اگر املام کے متبعین کو دومری توبول پرتر جے ہے تو اسی موقع پر اس ترجیح کو دکھلانا جا ہے اس کے جواب می ہر حنید کہا گیا کہ اس میں فدا کا اختیاد ہے انسان کا اس پر حکم بنیں . گراس كربيف ابي الكاديربيت احراركيا غرض جب بن في بكما كم ده أتخفرت صلى الله على والمكي بظُّديُون اوردين اسلام كاعظمتول مع مونت منكرم تب مير، دل مي خدا كي طرف مع يي وال والاكباكه فالاسكواس كوالى مقدمه من شرمنده اوملاجواب كرعادري ف دعاكى كراع فدادندكيم تبرے بی کریم فعزت اورعظمت سے پرخف سخت منکرے اور تبرے نشانوں اور اور کو موں سے بو تونے اپنے دمول پرظام فرائس سخت انکادی ہے اور اس مقدمہ کی اُفری مقلفت کھنے سے بر لاجواب موسكتاب ادرتومر بات يرفادرم جوجامتا بكرماب ادركون امرتير عام عيداس مخفی نمیں - تب فرانے جو اپنے سیخے دین اسلام کا حای ہے ادرا پنے رمول کی عزت ادرعظمت جابتا ہے رات کے وقت ردیا می کل حقیقت مجھ پر خصول دی اور ظامر کیا کہ تقدیر النی میں بول مفدرے کہ اس کی مسل چھٹ کورط سے عوالت ماتحت میں کھروایس ایکی اور کھر الس عدالت ماتحت من نصعت قيداس كي تخفيف بوجائي كل مربين بوي ا - ادرجواس كا دوسرا رنیق ہے وہ پری قید بھائٹ کر فلاھی یا کے گا۔ اور بری وہ بھی ہنیں ہو گا۔ بس بن نے اس نوا ب بیار ہو کہ اپنے فرا کریم کا شکر کیا جس نے مخالف کے سامنے مجھکے مجبور ہوئے نہ دیا اور اسی وقت کے سامنے مجھکے مجبور ہوئے نہ دیا اور اسی وقت کی سامنے مجھکے مجبور ہوئے نہ دیا اور اسی مندو صاحب کو بھی اسی دی فرکر دی ۔ اب مولوی صاحب الا آپ خود یہاں آکر اور خود اسیکہ بہنچکر جس طرح جی جا ہے اس مندو صاحب مع جو اسی موجود اور نیز دو مرے لوگوں سے ور بافت کر سکتے ہیں کہ برخر جو بن نے بیان کی ہے یہ شیک درمن سے یا اس من مجھکی بیشی ہے !

( يراين احديم م ١٢٤ - ١٢٩ )

ایک دندہ نجھے نواب یں دکھایا گیا کہ شیخ مہر علی صاحب رئیں ہور شیاد پور کے فرش کو اگ گی ہوئی ہے ادر اس آگ کو اس عاجز نے بار بار بانی ڈال کر بحجمایا ہے ۔ اسی وقت میرے دل میں خوا تعالیٰ کی طرف مے بر یقین کا بل یہ تعبیر ڈالی گئی کہ سنچ صاحب پر ادر ان کی عزت پر محنت معید بت اُدیکی اور وہ معید بت ادر بلا عرف میری دعاسے دور کی جا دیگی ۔ یَس نے اس خواب معید بنے صاحب موصوف کو بزراید ایک مفقس ططے اطلاع دیری تقی ، چنا نچر اس کے چھ ماہ بعر شیخ مہر علی صاحب ایک ایسے الزام میں بھنس کئے کہ انہیں بھانسی کاحکم دیا گیا ایسے ناذک وقت بی ان کے بعیلے کی درخواست مے دعائی گئی اور رہائی کی بشارت اُن کے جیلے کو تکھی گئی جنا نچہ اس کے بعد وہ بالکل رہ مو گئے۔

( نزدل ایج مال)

ین رسال ہو گہی کر سیٹھ عبد الرحن صاحب تاجر مداس جو اول درجہ کے عنص جاعت میں ہے ہی قادیان ہی آئے تھے۔ اوران کی تجارت کے امور میں کوئی تفرقہ اور پر بشانی واقع ہو گئی تھی۔ انہوں نے دعا کے لئے در توامت کی تب یہ الہام ہو ابو ڈیل میں درج ہے:۔
" قادر ہے وہ بارگہ طوٹا کام بناوے ہو شابنا با توڑ ہے کوئی اس کا بھیر رہ باو اس الہامی عبارت کا بیمطلب تھا کہ فدا تعانی ٹوٹا ہو اکام بنادے گا۔ گر بھیر کھی عصص کے بعد بنا بنایا توڑ دے گا۔ جنانچہ یہ الهام قادیان میں ہی سیٹھ صاحب کوشنایا گیا۔ اور تھوڑے دی بنا بنایا توڑ دے گئے۔ اور تھوڑے دی بنا بنایا گیا م اور ایے اسباب عبب سے بی گذرے تھے کرف انوانی نے ان کے تجادتی امور میں دونی بی اکر دی اور ایے اسباب عبب سے بیا ابور کے کہ فتو حات مالی نشروع ہو گئیں اور بھیر کھی عرصہ کے بعد وہ بنا بنایا کام ٹوٹ گیا۔ پریا ہو کے کہ فتو حات مالی نشروع ہو گئیں اور بھیر کھی عرصہ کے بعد وہ بنا بنایا کام ٹوٹ گیا۔ پریا ہوگئی اور کھی مرسا کا م

عرصہ قریبًا بھیں ہوں کا گذر گیا ہے کہ مجھے خواب یں دکھلایا گیا کہ ایک بڑی لہی نائی ہے کہ
جوکئی کوس تک بی جاتی ہے - اور اس نائی پر ہزار ہا بھیٹری شائی ہوئی ہیں اس طرح پر کہ بھیڑوں کا
سرنالی کے کنارہ پر ہے اس غرض سے کہ تا ذریح کرنے کے دقت ان کا فون نائی میں ہڑے - اور
باتی حصد اُن کے دجود کا نائی سے باہر ہے اور نائی متر قاعز با واقع ہے اور بھیڑوں کے سرنالی پر
جنوب کی طرف سے وکھے گئے ہیں - اور ہر ایک بھیٹر پرتصاب ہیٹھا ہے - اور ان تمام تصابی ل کے ہا تھی سایک ایک چھری ہے جو ہر ایک بھیٹر کی گردن پر رکھی ہوئی ہے - اور ان تمام تصابی ل ان کی نظر ہے گئی یا فدا تعالیٰ کی اجازت کے منتظر ہیں - اور ہی اس میدان میں شائی طرف بھر دہا ہوئی اور دیکھنا ہوں کہ وہ لوگ جو در اصل فرشتے ہیں بھیڑوں کے ذریح کرنے کے لئے مستعد ہوئی اور دیکھنا ہوں کہ وہ لوگ جو در اصل فرشتے ہیں بھیڑوں کے ذریح کرنے کے لئے مستعد بھیٹے ہیں محق اس بی اور ت کی انتظار ہے - تب یک ان کے نز دبیک گیا اور بی نے قرآن شریف پوا کیا رکھنا ہے اگر نم اس کی پرستش نہ کرو اور اس کے حکموں کو نہ سنو -

آدمیرا یہ کہنا ہی تھا کہ فرختوں نے سمجھ لیا کہ ہیں اجادت ہوگئ ۔ گویا میرے منر کے نفظ فدا کے نفظ محتے ۔ تب فرختوں نے جو تعبادل کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے فی الفورانی محظودل پرچیم لی بھیر دیں ۔ اور چیم دیں کے مگنے سے بھیروں نے ایک درد ناک طور پر توانیا مرابع کر دیا ۔ تب ان فرختوں نے سختی سے ان بھیروں کی گردن کی تمام رکیں کا طے دیں ۔ اور کما

كمنم ييزكيا بو - أوه كما ف داني بعطري اي بو -

یں ہے اس کی یہ تعبیری کہ ایک سخت وباء ہو کی ادراس سے بہت لوگ اپی شا اعمال سے مرب کے ۔ اور میں نے یہ خواب بہتوں کو شا دی جن یں سے اکثر لوگ اب تک ذیدہ میں اور طفا بیان کرسکتے ہیں ۔ بھر ایسا ہی ظہور میں آیا ادر پنجاب ادر مندوستان اور ظامر امر تسر اور لا مور میں اس ندر میھند بھوٹا کہ لا کھول جائیں اس سے تلف ہو کیں ۔ ادراس فدر موت کا اور لا مردول کو کا ڈیول پر لاد کر سے جاتے تھے اور سماندں کا جنازہ بڑھنا شکل موگیا۔

رتریان القلوب مدالاً) به خداکا قول مے کہ تیرسے ذرکھے مراحیوں پر برکٹ الدل ہوگی ردعانی اورجمانی دونوقیم کے مردینوں پڑشنل مے - ددعانی طور پراس نے کہ میں دیکھنا ہوں کہ میرے ہاتھ پر ہزاد ہا ٹوگ مدیت کرنے والے ایسے ہی کہ پہلے ان کی عملی حالیتی خزاب تقیس اور بھر میدیت کرنے کے بعد اُن کے علی حالات درست ہوگئے اور طرح طرح کے مد عن سے امنوں نے تو یہ کی اور مارکی پا بندی اختیار کی اور بنی مدیا ایسے ہوگ اور بنی جاعت میں باتا ہوں کہ جن کے دلوں میں میروزش اور بنی بیدا ہوگئی ہے کہ کس طرح وہ و جذبات نفسانیہ سے باک ہوں - اور جانی امراض کی نسبت میں نے بار ہا مشاہرہ کیا ہے کہ اکثر خطراک امراض دانے میری دعا اور توجّ سے شفایا ب ہوئے ہیں . میرا دولا عمیا رک احمار قریباً کہ اکثر خطراک امراض دانے میری دعا اور توجّ سے شفایا ب ہوئے ہیں ، میرا دولا عمیا رک احمار قریباً و دیمی فرت ہوگئی ۔ اور بھی میں دعا کر دم تفا کہ سی نے کہا کہ دولا کا فوت ہوگئی ہے بعنی اب اور جب میں نے اس ما اس من کی اب اور جب میں نے اس ما اس می عالی دو ہوئی اور جب میں اس ما کہ میں اور جب میں اور جب میں اور جب میں اکر بیٹر کی اور جب میں میں اگر بیٹر کی اور جب میں میں کے لید ہوکئیں جب اکر بیٹر کی اور جب کے میں میں کے لید ہوکئیں جب میں کی اور جب کی ایک میں میں کی اور جب میں کی اور جب میں کی ایک میٹر کی کی کی کے لید ہوکئیں جب میں کی کیف کی د

اور ميرطاعون كے داول ين جبك قاديا ن بن طاعون زور يرمغا ميرا اوا كا مشر لعب احماماد ہوا اورای سخت نب محرقہ کے رنگ یں چڑھا جس سے لوکا بالک ہے موش ہوگیا اور معوثی میں دونوں المخف مارنا عفاء تجصے خیال آیا کہ اگرچہ انسان کو موت سے گریز نہیں مگر اگر اول کا ان دلوں جوطاعون كا فدرم فوت بولي توتمام وشن اس مب كو طاعون مهم البيك اور خدا تعالى كى اس باك دحى كَ تَكْذِيب كُرِينِكِ جِواس فِ فرمايام إلِي أَمَافِظُ كُلَّ مَنْ فِي الدَّادِ لِيني بَن مِراكِ كوجوتير كُفركى چارد إوارك اندرى طاعون سے بچاؤى كا - اس خيال سے ميرے دل بى ود معدمد وارد مواكديس بيان نهيس كرسكتا - قريبًا رات كے بارہ بيجے كا وقت عقا كرجب الركے كى حالت انبر مو لئی اور دل می نوف پریا ہوا کہ برمعولی نب نبیں یہ اور ہی بلا مے سنب بن کیا میان کروں کم میرے دل کی کیا حالت مفی کہ خدا نخواسند اگر لوط کا خوت ہو گیا تو ظالم طبع لوگول کو حق پوشی کے منے بہت کچھ ما ان ہا کھ اُجائیگا۔ اس حالت یں میں نے وحو کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہوگیا۔ اور معًا کھڑا بونے کے ما عم ہی مجھے وہ حالت میسراً گئی ہو استجامت دعا کیلئے ایک تھلی کھی نشانی ہے اور میں اُس خدا ك تسم كها كركبتا بول س كفتصنه مي ميرى جان ب كدائبي بن شائد بين ركعت برهو حكا تفاكه مير يركشفي حالت طارى موككي اورم في في كشفي نظرم ومجها كه لط كا بالكل مدرست ب- نب و كتفي لحت جاتی رہی اور میں نے ریکھا کہ اول کا ہوش کے ساتھ جار بائی بر منتھاہ اور بانی مانگنا ہے-اور می جار ركعت پورىكر حكيا عقا ـ فى الفدر اس كويانى ديا اوربدك بريا عقد لكاكر وسيما كدتب كانام ونشان فميس اور بذیان لورمیتنا نیادرمها مثی با مکل دور موجعی عقبی اور لرا کے کی حالت با مکل تندرستی کی عقبی- مجھےام

فدا كى ندرت كے نقارہ ف المى طاقتوں اور دعا قبول مونے پر ايك مارہ إيمان بخشا -

ميراك من ك بعدايسا الفاق مؤاكه فواب سردار محد على فان ركيس ماليركو الدكا واكا قلومان می سخت بیار ہوگیا ادر آثار یاس اور نومیدی کے ظاہر ہو گئے - ابنوں نے میری طرت : ماکیلے التیا کی مِن ف اپنے بیت الدعا میں جاکر اُن کے لئے رعائی - اور دعا کے بعد معلوم مُواکد کویا تقدیرمرم ہے ادراس وقت دعا كرناعبث م -تبييس في كماكديا اللي الردعا قبول بنيس موتى تويس شفاعت كرمًا بول كريرك لل اس كو الجهاكردك - ير لفظ ميرك مُنْد مع نكل كے كر بعد بي من بهت نادم مُواكد ابسائل في يُول كما- اورسائقي مجع خدا تعالى كى طرف سے يد دحى موئى- من ذا الذى يشفح عنده الا باذنه يعنى كس كومبال م كربغيراذي اللى شفاعت كرے . يس س وحى كو من كرجيب موكب اورامي ايك منط بنيل كذرا موكا كد مفريد وحى اللي موى كدانك انت المجاذ نعنى تجھے سفاعت كرنے كى اجازت دى كئى - بعد بى معرض نے دعابر زور د با اور مجھے محسوس مؤاكم اب ير دعاخالى بني جائي - چنانچراسى دن بلكه أسى وقت اللك كى حالت روهجت بولكى - كويا وة ترفي سے نكلا ين يقينا جاتا بول كرمجزات احياء مدنى حفرت عيلى علىلاسلام اس سے أرياده ند مقے۔ یک فدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس تسم کے احباے موتی بہت سے میرے إلقے فہوری الج ہیں - ادر ایک د فعد لشیر احمد میرا اول کا آنکھوں کی بیادی سے بیار مو کیا - ادر درت تک علاج موتا را کچھ فائدہ مذہوًا - تب اس کی اصطرادی حالت دیکھکر میں نے جناب المنی میں دُعا کی توب المام ہُوا 'برّ ف طفلی بشیر " بین میرے راکے بتیر نے انھیں کولدیں - تب اُسی دن فراندائی كففن اوركم سے أس كى أنكيس اليمى بوكئيں - اور ايك مرتب في نود بمياد موكيا - بهال مك قرب امل مجمد كرتين مزند مجمع مورة لين مُنانى لئى - گرفدا تعالى نيرى دُعاكو تبول فرما كر بغير درىيدكسى دواكم محصے شفا بخشى - اورجب مِن صبح اللها تو بالكل شفائقى اورسا تھى، يرحى اللي مونى وال كنتمر في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بشفاءٍ من مثله سين الرَّم ال رمت کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندہ پر نازل کی تواس شفاع کی کوئی نظیر میں کرد - اِسی طرح بهت سى ايى مودين بيش الي مي جعف دعا اور توجر مصفدا تعالى في بيادول كو اجها كر دياجن كا شام منافشكل ہے۔ البي مرجولائي المالي كا دن سے جو بہلى رات عقى ميرا لوط كا مبادك احد خمره كى بماری مص محنت گجرام ط اورامنطراب می تقا - ایک رات توشام مصمیح ک تراب تراپ که اُس فے بسری ادرایک دم نیند مذا کی اور و دسری رات میں اس مصفحنت تر آ تاد ظاہر موے ادر

بہوشی میں اپنی ہوٹیاں توٹرنا تھا اور ہنریان کرنا تھا اور ایک محنت خارش برن میں تھی۔ اس وقت میرادل
دردمند ہؤا اور الہام ہؤا۔ ادعونی استجب اکھ ۔ تب معاً دُعاکے ساتھ مجھے کشفی حالت میں معلوم
ہؤا کہ اس کے بستر مرجو ہوں کی شکل پر بہت سے جانور ٹیے ہیں اور وہ اس کو کا ط رہے ہیں اور
ایک شخص اتھا اور اس نے تمام وہ جانور اُسٹے کرکے ایک جادر میں باندھ دیے اور کہا کہ اس کو باہر
پینے مرض دُور ہوگئی ۔ اور اول کا آرام سے فیحر تک معور ہا۔ اور ہونکہ فوا تعالی دُور مود کی یا
بیلے مرض دُور ہوگئی ۔ اور اول کا آرام سے فیحر تک معور ہا۔ اور ہونکہ فوا تعالیٰ نے این طوف سے بیا
مامن جھڑہ مجھ کوعطافر بابا ہے اس نے میں بھیٹنا کہتا ہوں کہ اس مجزہ مشفا والامراض کے بار
سل کوئی شخص دو کونی پر میرام تھا ہا کہ ہیں کرسکتا اور اگر مقابلہ کا ادارہ کرے تو فوا اُسے شرمنڈ کر دکیا۔

اس کوئی شخص دو کونی پر میرام تھا ہا کہ ہیں کرسکتا اور اگر مقابلہ کا ادارہ کرے تو فوا اُسے شرمنڈ کو دکیا۔

اس کوئی شخص دو کوئی میا میں ہو میرام تھا ہا کہ ہیں کرسکتا اور اگر مقابلہ کا ادارہ کرے تو فوا اُسے شرمنڈ کو دکیا۔

بن في كني دغد اليي منذر نوامين ديكيس عن من صريح طور بريه تبلايا كيا تقا كدمير ناصرنواب جو ميرے فرسوي ان كے عيال كے متعلق كوئى معيدت أف دالى ب سندر بوق جب اسفار مجے اہام ہو عُرِض سے نقبنا میرے مرفل کیا کہ میرصاوب کے عیال پرکوئ معیبت در بین ہے تو میں دعامی لگ گیا - اور وہ اتفاقاً مع اپنے بیٹے اسحاق اور اپنے گھر کے لوگوں کے المحور جانے کو منے - بی فان کو برخوا بی سنا دیں اور لا مور جانے سے روک دیا ۔ اور امہوں نے کہا کرئی آپ کی اجاذت کے بغیر مرکز نہیں جاؤنگا -جب در مردن کی صبح ہوئی تومیرصاحب کے بیٹے اسحان کو تیز تب يرهاكي ادر محنت كمبرام ط المروع موكى - ادر دونول طرف بن دان من كلشيال نكل أين اور نقلین ہوگیا کہ طاعون ہے۔ کیونکہ اس ضلح کے تعفل مواضح ین طاعون میوط طری ہے۔ تب معلوم مراكم مذكوره بالافوابول كالتبيريي تقى - ادردل مي سحنت عم بيدا موا- اورين في مبرما كے تھركے وكوں كوكبديا كريس تو دعاكر ما موں آپ توبد داكستعفار بہت كري كر كر يك فواب یں دیجیا ہے کہ آپ نے دہمن کو اپنے گھری بلایا ہے اور برکسی نفزش کی طرف اشارہ ہے - اور اگرچ بی جانا عفا کرموت فوت قدیم سے ایک قانون قدرت ہے۔ لیکن یہ خیال آیا کہ اگر خدائخ اس بهادے گھرس كوئى طاعون مصركى تومارى كذب ميں كيا منتدر با موماليكا - ادر عبر كوئى مزاد نشان بھی بیش کروں تب مجی اس اعتراض کے مقابل بر کھے میں ان کا اثر مہیں ہو گا - کون حرفی صدیا مرتبر مکھ حیکا ہوں ادرٹ اُج کر حیکا مول ادر ہزاد یا لوگوں میں بیان کرچکا ہوں کہ ممادے گھر کے تمام اوگ طاعون كى روت سے بچے رہيں گے عزف اس وقت جو كھيد ميرے دل كى حالت متى بن بیان ہیں کرمکت یی فی انفور دعا بین متفول موگیا ۔ اور بدر دعا کے عجیب نظارہ تدرت دیکھا کہ دو

تن تُحفظ میں خادق عادت کے طور پر انحاق کا تمب اُتر گیا ۔ اور گلٹبوں کا نام دنشان مرد ہا اور وہ
الله کر مجھ گیا ۔ اور شرحت اس قدر بلکہ بھر تا چلنا کھیلنا دوٹر نا شردع کر دیا گو یا ہمی کوئی بھا ہی ہمینی مونی تھی ۔ اور فی جی ہونی تی معلق کہتا ہوں کر محضرت عیلی کے احیا کے موتی بی اس سے ایک ذرہ مجھ زیادہ نہ تھا ۔ اب لوگ جو جاہیں ان کے معجزات پر حاشیا ہے وطعائی گر معققت یہی تھی ۔ بوشخص معققی طور پر مرجا تا ہے اور اس دنیا سے گذر جاتا ہے اور ملک الموت اس کی درج کو تن تران مترسین میں فرما تا اس کی درج کو تنفی کو ایس نہیں آتا ۔ دیکھو اس تنار تعان تران مترسین میں فرما تا ہے فیمسلے الذی قضی علیا الموت ۔

( حقيقة الوحى صب ٢٠١٠)

ایک دفعہ میرے بھائی مرزا غلام قادر ماحب مرحوم کی نہدت مجھے خواب میں دکھلا یا گیا کہ
ان کی ذہر گی کے مقولاے دن مہ گئے ہیں ۔ جو ذیادہ سے ذیادہ پذرہ دن ہی بدیل دہ کراؤ تخت
میاد ہو گئے بہاں گا کہ هرف استخوان باقی مہ گئی ادر استفرر دُیلے ہو گئے کہ چلا بائی پر بیٹیے
موٹے ہیں معلوم ہوتے مقے کہ کوئی اس پر بیٹھا ہوا ہے یا خانی چاد یائی ہے۔ یافا نہ پیشاب
ادیر ہی نکل جاتا تھا۔ ادر ہے ہوئی کا عالم دہتا تھا۔ میرے والد ماحب میرزا غلام مرفعی مرحوم
برے حاذی طبیب محقے۔ انہوں نے کہ دیا گہ اب بیر حالت یاس ادر فرمیدی کی ہے مرف پذر
دور کی بات ہے۔ مجھ میں اُسوقت ہوائی کی قوت موجود تھی اور مجاہدات کی طاقت تھی ادر میری فطرت
انہا باسکتا ہے اور اس کے اکے کوئی بات انہونی نہیں مجزان اور در تھیقت اس کی قدر آوں کا کوئی
مرفلات یا اس کی پاک شان کے منافی ادر اس کی توجید کی مذہبیں۔ اس سے میں سے میں اس عالمت
مرفولات یا اس کی پاک شان کے منافی ادر اس کی توجید کی مذہبیں۔ اس سے میں سے اس عالمت
مرفولات یا اس کی پاک شان کے منافی ادر اس کی توجید کی مذہبیں۔ اس سے میں سے میں میں بی تین
مرفولات یا اس کی پاک شان کے منافی ادر اس کی توجید کی مذہبیں۔ اس سے میں میں بی تین
مرفولات یا اس کی باک شان کے منافی اور میں نے دل میں میں مقرر کر لیا کہ اس دُعامِی بی تین
برفولات یا اس کی باک شادہ کرنا چا ہتا ہوں۔

ایک ید کرین دیکھنا چاہٹا ہوں کہ کیا بی حضرت معرّت میں اس لائق ہوں کرمیری دُعا تبول ہوجائے۔

دومری ید کد کیا خواب ادرالهام جو دعید کے دنگ یں اُتے ہیں اُن کی مافیر مجی ہوسکتی ہے یا بنیں ؟

تبہری یہ کرکیا اس درجہ کا بیارجس کے صرف استخوان باتی ہیں دُعا کے ذریعہ سے اچھا موسکت سے یا بنیں ؛

( حقيقة الوحي مكمك)

پانچوال نشان جوان ولول مي ظام موًا وه ايك وعاكا جول مونا مع جود وخفيقت احبار مونا یں داخل مے تعصیل اس اجمال کی یر بے کہ عبدالکرم نام دلدحبدالرحل ماکن صدر آباد دکن ہما مدرم یں ایک اولا کا طاب العلم ہے۔ تصاور قدر سے اُسے مگ دیوانہ کا طاقب ہم نے اس کو معالجہ ك الله كليوني بيجريا - جند روز مك اس كاكسولى من علاج موما ولا - كير وه فاديان من والي آیا - نفورے دو گذرنے کے بعد اس میں وہ آثار دلوانگ کے ظاہر موے کر و دلوانگ کے کا شنے کے بعدظا سر برُدا كرتے بي اور مانى سے درنے مكا اور فو فناك حالت مِيا بوكى - تب اس فرب اوطن عاجز کے لئے میرادل سخن بقرار موا ادر دعا کے لئے ایک فاص توجہ بیدا مو گئی۔ مرا یک شحف مجیت تھا کروہ غربیب بینر گھنٹ کے بعد مرجا بُیگا ، نا جار اس کو بورڈ نگ سے باہر نکال کر ایک الگ مکان می دو ارول سے علیحدہ برایک احتیاط سے رکھا گیا اورکسون کے انتريز واكطرون كاطرف الرجعيدي وربوجهاكيا كراس مالتين اس كالدلي علاج بهي مع اس طرف سے بدراجہ ارجواب آبا کہ اب اس کا کوئی علاج بنیں ۔ گر اس غریب اور اب وطن لڑے میلئے میرے دل میں بہت توجہ میدا ہوگئ ادر میرے دوستوں نے بھی اس کے سے وعل كرفے كے اللے بهت بى احراد كيا-كيونكم اس غربت كى حالت بى ده لوكا قابل دحم عقا - اور نيز دل میں بیٹوٹ میدا بڑا کہ اگروہ مرکیا تو ایک بیے زمگ بن اس کی موت سما ت اعداد کا جوب ہوگی ۔ تب میرادل اس کے الئے سعنت در د اور بے قراری میں مبتلا ہوا ادر خارق عادت توجم

پیدا ہوئی ہو اپنے افتیاد سے بیدا ہیں ہوتی بلکہ محف فراتعانی کی طرف سے بیدا ہوتی ہے ۔ اور اگر بیدا ہو جائے بخص حائے تو خدا تن لئے کے اذان سے وہ اٹر دھاتی ہے کہ قریب ہے کہ اس سے مردہ زندہ ہوجائے بخص اس کے بے اقبال علی اللہ کی حالت میسر آگئی ۔ اورجب وہ توجہ انہا تک ہینج گئی اور در د نے اپنا پورا تسلط میرے دل بر کر لیا ۔ تب اس ہیار پرجو در تقیقت مُردہ تھا اس توجہ کے آثار ظاہر ہو نے تشروع ہوگئے ۔ اور یا تو وہ بان سے ڈرتا اور روشنی سے بھاگت تھا اور یا یک دفعہ ضبعت نے موت کی طرف رُخ کیا اور اُس کے کہا کہ اب مجھے بانی سے ظربیس آتا ۔ تب اس کو پانی دیا گیا تو اس نے بغیر کسی خوف کے نی لیا ۔ بلکہ بانی سے وضو کرکے نماذ بھی پڑھ لی اور تمام رات موتا دہا ۔ اور عن اور دوشنیا نہ حالت موتا دہا ۔ اور عن اُن سے دونو کرکے نماذ بھی پڑھ لی اور تمام رات موتا دہا ۔ اور عن فوف کی دور میں اُن اللہ کے بیا کہ بات میں اُن سے دونو کرکے نماذ بھی پڑھ کی اور تمام رات موتا دہا ۔ اور عن فوف کے دور میں نہیں اور گئی تھی یہ اس کے ہنیں تھی کہ وہ دل میں فی الفور ڈالا گیا کہ بید دلوانگی کی حالت ہو اس میں بیدا ہوگئی تھی یہ اس نے ہنیں تھی کہ وہ دلوانگی اس کے ہنیں تھی کہ دہ دل میں فی الفور ڈالا گیا کہ بید دلوانگی کی حالت ہو اس میں بیدا ہوگئی تھی یہ اس نے ہنیں تھی کہ وہ دلوانگی اس کی ہنان ظاہر ہو ۔

( تمرحيفة الوى مالم- المري

بھے دانی کردری اور دوران مرکی وجر سے بہت ہی ناطاقی ہوگئی تھی بہاں تک کہ مجھے یہ اندبتہ کو اب میری حالت بالکل تا بھت و تعنیفت کے لائق نہیں می اور ایسی کروری تھی کہ گویا بدن می دوج نہیں ہی اس میں اس میں اندائی انتخاص الشباب "۔ یعنی جوانی کے فور نہیں ہی اس تھی حصوص ہوا کہ میری کم ضدہ فینی کھر واپس تیں مطرف داپس سے اور اندائی ہوں اور خرص میں جھے حصوص ہوا کہ میری کم ضدہ فینی کھر واپس تین جاتی ہیں اور تفور کے بعد کی بعد کہ بعد کی تعریف اس قدر طاقت ہوگئی کہ میں ہروور و دو و وجر نوابیت کا بی کو اپنے ہا کہ سے لکھ سکتا ہوں اور خرص مون مکھنا بلکہ سوجنا اور فرکر کرنا جوئی تابیفت کے مودی می بادے طور پرسیسر آگیا - ہاں دو مرض میرے لاحق حال ہیں - ایک بدن کے اوپر کے موقدی میں اور دوران مرم اور نیچ کے تعقید میں دوران مرم اور نیچ کے تعقید میں دوران مرم اور نیچ کے تعقید میں کہ مور کہ دوران مرم اور نیچ کے تعقید میں کو رائی میں کو اور نیچ کے تعقید میں دوران مرم اور نیچ کے تعقید میں کرمن میں کرمن میں مواب بیا ۔ میں کمرت بیتنا ب ہے اور میر دونوں مومنی اس ذمارہ سے ہیں جس ذماری کی کرمن میں کرمن میں مواب بیا ۔ اور میرے دل می الفاد کیا گیا کہ ابتداء سے موجود کے لئے یہ نشان مقررم کہ وہ دو در دولا کی ایک کہ ابتداء سے کہ موجود کے لئے یہ نشان مقررم کہ وہ دو در دولا کو کہ بیا اسلام کے اتفاق سے در دوجاد کی تعجید میں جو دوحقد میں ہیں جس اسلام کے اتفاق سے در دوجاد کی تعجید میں جو دوحقد میں ہی جو دوحقد میں ہیں ہیں جو دوحقد میں ہیں جو دوحقد میں ہیں ہیں جو دوحقد میں ہیں ہیں جو دوحقد میں ہیں جو دوحقد میں ہیں ہیں ہیں کو میں کو دوحقد میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کی دو ان کو کی دو ان ان کی کو دوحقد میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کو دوحقد میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کی میں کو دوحقد میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کی دو ان کو کو دو کو دوحقد میں ہیں ہیں ہیں ہیں کو کی کو دوحقد میں کو دوحقد میں کی کو دوحقد کی دو کی کی کو دوحقد کی کو دوحقد کی کو دوحقد کی کو

کی طرف سے بہی کھولا گیا ہے کہ دوزرد جادرول سے مراد دوبیاریاں ہیں - ادر مزور مقا کہ خوا تعالے کا فرمودہ پورا ہوتا -

( تفيقة الوحي ملاسم - يربع )

ایک مرتبہ میں مونت بھار ہوا - ہمال تک کرتین مختلف دقتوں میں میرے دارتوں نے میرا
امری دقت مجھ کرم خون طریقہ بیر مجھ نین مرتبہ مورہ ایسل گنائی ۔ جب نیسری مرتبہ مورہ ایسی گذا ہی گئے دواروں کے پیچے منائی گئی توئی دیجہ اللہ بھی عزیز میرے ہوا ب دہ دنیا سے گذا ہی گئے دواروں کے پیچے اختیا دوتے تھے ادر مجھ ایک تسم کا مخت نواج تھا اور بار بار دمبدم حاجب ہو کہ خون آتا تھا - مولد دن برابرا میں حالت می اور اسی بیاری بی میرے ساتھ ایک اور تی میں میادی بی میرے ساتھ ایک اور تحق میں الموالی تھا - دہ القویل دن برابی طالت می اور اسی بیاری بی میرے مون کی مشرت ایسی مذھی جیسی مقا - دہ القویل دن رابی طالب بقا ہو گیا - حالا کہ اس کے مرفن کی مشرت ایسی مذھی میسی میری برجب بیاری کو مواجواں دن چڑم حال تو اس دن بہتی حالات یا س خالم مورک تربیری مرتب میں میری برجب بیاری کو مواجواں دن چڑم حال تو اس دن بہتی حالات یا س خالم مورک تربیری مرتب میں موری کے ایس منائی گئی - اور تمام عزیز دں کے دل میں یہ پختہ یقین تھا کہ آج شام سیک میں میں بیا تھی میں مورک ایک دعام میں ایک کرے ایک دعام موالی اور دھ میں جو بیا دیا ہو ایک احتمال کو ایک احتمال کرتے ایک دعام موالی اور دھ میں ہو تھی میں احتمال کا احتمال کرتے ایک دعام میں کو ایک کرتے ایک دعام موالی اور کی میں کو ایک احتمال کیا ہو کہ کہ کا دور کرتے کہا کہ کرتے ایک دعام موالی کو کہ کرتے کہا ہو کہا کہ ایک دعام موالی کا کہ کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کہا کہ کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کو کرتے گئی ک

ادرمیرے دلی میں خوا تعالیٰ نے یہ المام کیا کردیا کے پانی میں جس کے ساتھ ریت بھی ہو ہاتھ والی اور میرے دلی میں خوالی اور میں خوالی کیا اور میں ایک ایک بال سے اک نکلی تھی اور تمام بران میں ور دناک جلن تھی اور ب اختیار طبیعت اس بات کی طرح مائل تھی کہ اگر موت بھی ہو تو مہتر تا اس حالت سے نجات ہو گر جب اس بات کی طرح کیا تو مجھے اس خواکی قدم ہے جس کے ماتھ میں میری جان ہے کہ مرایک دفعہ اس خواکی قدم ہے جس کے ماتھ میں میری جان ہے کہ مرایک دفعہ ان کامات طبیعت اور بانی کو بران پر بھیر نے سے میں محسوس کرتا تھا کہ وہ اگ افر سے نکلی جاتی ہے اور بجائے اس کے طفالاک اور آوام بیدا ہوتا جاتا ہے ۔ بہاں تک کہ انجی اس بالہ کا بانی ختم نہ ہوا تھا کہ میں نے دبھھا کہ بیاری بلی مجھے چھوٹو گئی اور تیں مولد دن اس بیالہ کا بانی ختم نہ ہوا تھا کہ میں نے دبھھا کہ بیاری بلی مجھے چھوٹو گئی اور تیں مولد دن اس بیارہ کا بانی ختم نہ ہوا تھا کہ میں نے دبھھا کہ بیاری بلی مجھے چھوٹو گئی اور تیں مولد دن اس بیارہ کی بو میں تو مجھے یہ الهام ہوا : ۔

وَانْ كُنْ تُكُو فِيْ مَهُ بِ مِنْكَا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِ مَا فَأَ تُوْا بِسِْفَا عِرْنَ مِنْ لِهِ يعنى اگرتهيں اس نشان يں شک ہوجوشفاد ديكر بم فے دكھلا إتو تم اس كى نظير كوئى اُدرشغار بيش كرو يه دا تعرب جب كى بچاس آدمى سے زيادہ بوگوں كو غرب -

د تریاق القلوب مسای

ایک دند مجے دانت میں سخت درد موئی ایکدم قرار ندھا۔ کسی شخص سے میں نے دریانت کیا کہ اس کا کوئی ملاج بھی ہے اُس نے کہا کہ ملاج دندال اخراج دندال - ادردانت نکا سے سے میرا دل ڈرا۔ تب اس وقت مجھے عنو دگی اگئی ادر میں زمین پر بیتا بی کی حالت میں بیٹھا مجوا تھا ادر جار یا نی پاس بھی تھی۔ یُں نے بیتا بی کی حالت میں اس چار پائی کی پائیتی پر اپنا ہاتھ رکھدیا اور چار یا نی پاس بھی تھی۔ یُں نے بیتا بی کی حالت میں اس چار پائی کی پائیتی پر اپنا ہاتھ رکھدیا اور خور کا نام دنشان مذات اور در بان بر میم المام جاری تھا۔ اذا مرضات دھو بیشفی بعنی جب تو بمیار ہوتا ہے تو وہ تجھے شفا دیتا ہے د خالے مددللہ علی ذالف

( حقيقة الوحي مصع )

۱۷رجنوری صفحه کو حفرت اقدی کے دائیں دنسارہ مبارک پر ایک آماس سانودارمولاً عبی سے بہت تکلیف موئ - دم کرنے سے فوراً صحت حاصل مو گئی: -

بِسْمِ اللهِ أَلِكَا فِي بِسْمِ اللهِ الشَّافِي بِسُمِ اللهِ الغَفُوْسِ الرَّحِيْمِ - يَسْمِ اللهِ البُرِّ الكَهِم - باحفيظ ياعزين يا رفيق يا ولِي الشَفِين -

( تذكره ماعم)

یَس فیدهن بمیادیوں میں آزمایا ہے اور دیکھا ہے کہ محف دعا سے اس کا فضل ہوا اور مرض جانا رہا۔ ابھی دو چار دن ہو ئے ہیں کہ کٹرت پیشاب اور امہال کی دجرسے یَس مضمل ہو گیا تھا۔ یَس فے دُعاکی تو المهام ہوا : ۔ دُعاکو کے مستنجا بی ۔ اس کے بعدی دیکھا کہ دہ شکایت جاتی مہی ہے ادرچیا نے کے قابل ہے کہ دہ شکایت جاتی مربی ۔ فوایک ایسانی ہے جو مارے نسخوں سے بہتر ہے اورچیا نے کے قابل ہے گرید دیکھتا ہوں کہ ریجنل ہے اس سے ظاہر کرنا پڑتا ہے۔

( 460 o Sir)

ایک دند قادیان کا ایک آدیہ جو مرگرم آریہ مے الدائ نام مرض دی میں بتلا ہوگیا ادر

تب بیمیا ہیں جو ڈنا تھا اور آثاد نومیدی ظاہر ہوتے جانے تھے - چنا نجد وہ ایک دن میرے پاس آگر علاج کا علبگاد ہوا - اور بھر اپنی زندگی سے نومید ہو کر بھراری سے دویا - اور یک نے اس کے حق میں دعا کی - خدا تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا - قلنا جا فاد کو فی بردًا وسلامًا - بعنی ہم نے کہا کہ اے تب کی آگ مرد اور سال متی ہو جا - چذ نجہ بعد اس کے اسی ہفتہ میں وہ مندو اجھا ہوگیا اور اب

( نزول الميح منال )

میال عبدالمنزسوری جوعلاقد بین بر ادر بین ایک مرتبر ان کی ایک کام بین آباجس کے بوجانے کی اور بعض دجوہ سے ان کو اس کام کے بوجانے کی اور بعض دجوہ سے ان کو اس کام کے بوجانے کی امید کھی ہوگئی تھی۔ بھرا بہوں نے دُعا کے لئے ہماری طرف التجا کی۔ ہم نے جب دُعا کی تو بلا توقف البیام ہوا: ۔ "اے بسا آرڈو کہ فاک شدہ ". تب یں نے ان کو کہد دیا کہ بد کام مرکز نہیں ہوگا۔ اور دہ الہام سنا دیا اور اُخر کار ایسا ظہور میں آبا اور کچھ ایسے موافع بین اے کہ وہ کام ہونا ہونا رہ گیا ۔

( نزدل المسيح مامع)

مجملہ خلا نعائی کے نشانوں کے جومیری مائیریں ظامر مہوئے نواب صدیق حن خان دررریا بھو پال کے بارہ میں نشان ہے - اور وہ یہ ہے کہ نواب صدیق حن خان نے بعض اپنی کما بول میں مکھا تھا کہ جب مہدی مجمود بریدا ہوگا توغیر مذا مب کے سلاطین گرفتاد کرکے اس کے سامنے بیش کئے جائیں گے ماوریہ ذکر کرتے کرتے یہ بھی بیان کر دیا کہ بونکہ اس ملک میں سلطنت برطانیہ ہے اس کے معلوم ہو تاہے کہ مہدی کے ظہور کے وقت اس ملک کا عیسائی باور شاہ اسی طرح مہدی کے دو بروپیش کیا جائیگا - یہ الفاظ محقے جو انہوں نے پنی کتاب میں شائع کے تصریحواب کی ان کی کتابوں میں موجود ہیں اور بہی موجب بغاوت سمجھے گئے ....

چونکر نواب مدبیق حن خان کے دل میں خشک دہاریت کا خمیر تھا اس لئے اہنو کے فیر تو مولی کو صرف مہدی کی تلوار سے ڈرا با اور اُ فر بکراے گئے۔ اور نواب ہونے سے معطّل کئے گئے ۔ اور بڑی انکسار سے میری طرف خط مکھا کہ میں اُن کے لئے دعا کروں ۔ تب میں نے اسکو تابل رحم سمجھ کر اس کے لئے دعا کی تو فدا تعالے نے مجھ کو مخاطب کرکے فرما با کہ

"سركوبي سے أس كى عزت بجاني للى ."

ین نے یہ اطلاع بزرید خط اُن کو دیری اور کئی اُور لوگوں کو بھی جو ان دنوں بس می لفت تھے ہی اطلاع دی۔ جنا نچہ مخبلہ ان کے حافظ محار یو صفت صلحوار نہرحال فیشر ساکن امرتسر اور لولوی کھڑین بٹالوی ہیں۔ ہمنو کچھ مدت کے بعد اُن کی نسبت گورنمنٹ کا حکم آگیا کہ صبیان حن خان کی نسبت گورنمنٹ کا حکم آگیا کہ صبیان حن خان کی نسبت اور منافیاں ہے نوای کا خطاب قائم دہے۔ گویا یہ مجھا گیا کہ جو کچھ اس نے بیان کیا ایک غربی پورانا خیال ہے جو ان کے دل میں تھا بخاوت کی نیت نہیں تھی ۔

جورانوف برعاشید) نواب مدین حن خال برجوید اسلادیش آیا وہ بھی میری ایک بیشگولی کا نتجہ ہے جو براہن احدید کو چاک کرکے والی مصحدیا تھا۔ بَن فے دعائی تھی کہ ان کی عزت چاک کردی جائے۔ موالیسائی ظہور مِن آیا -

( تتمر خليفة الوجي مسم - يم

منا يمين ايسا الفاق مؤاكرمير عي واد عما يُول في المرادين ام الك مخت خالف تفارات برایک فتندریا کیا کرمادے گرے ایک ایک دلوار کینے دی اور ایسے موتع پر دلوار کینے کرمبری کنے جانے کا داستہ رک گیا ۔ اور بو ممان میری نشست کی جگر پر میرے پاس آتے تھے یا مسجد می اتے مقے دہ میں آنے مے رک گئے اور بھے ادر سری جاعت کوسخت نکلیف بہنچی کو یا ہم محاصر ين كي - ناچاردادانى مى منتى فدا بخش صاحب ورطركط ج كے محكم مي نالس كى كئى جب نائش موعی نو بعدمی معلوم مؤا کہ بیر منا مد نا قابل فتح ہے اوراس میں بیرمشکلات میں کرجس زین برد اوار کینٹی گئی ہے اس کی نسبت کسی بہلے وقت کی مسل کے روسے تا بت ہوتا ہے کہ مدعا طبر دین الم الدين تديم سے اس كا قابق سے اور ير زين دراهاكسى اورمشر كيكى تفي ص كا امعلام حلائي تقا اوراس كے تنبقد بن مے نكل كئي تقى - تب اس في امام الدين كو اس زمين كا قابقن خيال كرك كوردام بورس بعبيف داوانى نائش كى عتى اور بوجه تبوت مخالفا مذ فبعنه كدوه نالش فاج بركمي كفي ناج المام الدين كاأس برشبعند جلا أمّا م - اب اسى ذمين برامام الدين في داوار كمينجدى ے کہ یہ میری زمین ہے ۔ غرض الس کے بعد ایک مُرانی مسل کے ملا حظم سے یہ ایسا مقدہ لا مخل ہمارے لئے بیش آگیا تھاجس سے صریح معلوم ہوتا تھا کہ ہمادا دعوی فادج کیا جائے کوئکم جيساكه يَن في وركي مع ايك پوراني مسل سے يہي تابت موا الحاكم اس زين إنبغه الم الدين كا ب - إس مخت مشكل كوديكه كريماري وكيل خواجه كمال الدين في بيلى يريمي صلاح دى مقى كربيتر بو كاكد اس مقدمه بي ملح كى جائے يعنى امام الدين كو بطور فود كچھ دوميم دے كردافنى

كرايا جائ - لهذا بن في مجبورًا ال تجويز كوب شدكرابيا تفا . كرده ايسا انسان منس مقا جو راعنی ہونا - اس کومجھ سے بلکہ دین اسلام سے ایک ذاتی بغض تنا ادراس کو بنہ مگ گیا تفاكم مفدمم جلان كا إن يرقطعًا دروازه بندم - بهذا وه اين شوخي بن أوربهي برهدكيا - آخر ہم نے اس بات کو خوا تعالے پر جمور ویا۔ گرجان کے ہم نے اور ممادے دکیل نے موج اکوئی معی صورت کامیانی کی بنیں منی کیونکر مرانی مسل سے امام الدین کا ہی تبصنہ تا بت ہونا تھا۔اورامام الدین کی بہاں مک بدنیت تھی کہ بمارے گھر کے ایکے جومعن تھا جس میں اگر بمادی جا ویت کے لیے مفرتے تھے وہاں مردتت مزاحت کرتا اور گالیاں نکالتا تھا۔ اور مزمرت ای تسریک اس ف بیمی ادادہ کیا تھا کہ ممار مقدم خارج ہونے کے بعد ایک لمی دیواد ہمارے گھر کے وروازوں ك ألك كيسيخ دے تاكد م قيديول ك طرح محاصره من أجائي اور گھرے باہر نكل مذمكين - اور ندبا ہرجامیں - ید دن بڑی تشویش کے تھے یہاں تک کدم صافت عَلَيْهِمُ الْارْفَى بِعَارَ مُن اللهِ مِن اللهِ عَلَيْهِمُ الْارْفَى بِعَارَ مُن اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ الْارْفَى بِعَارَ مُن اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَل كامعداق بوكم - ادر معيم بين أكري - اس الله من دعا كاكري اوراس سے مدد مانی گئی - تب بعد وعامندرجد ذیل المام مؤا - ادر بر المام علیده ملعده وقت کے بنیں بلکہ ایک ہی دفعہ ایک ہی وقت یں بؤا - مجھے یادے کہ اس وقت سید فضل نثاه صاحب لامورى برادرسبد ناهرمناه صاحب ادررمينعين باده مولكتميرميرك بببر دبا د با اورد ببركادنت تقاكر برسلسلد المام داواركي تقدمه كي نسبت مشروع مؤا -ين في سيرماحب كوكها كدير داوار كم مقدمد كي نسبت الهام م آب ميها جيا به المام موناجائ عصف عامي وجنا نجر المول في تلم دوات اور كاغذ في ليا يس الساموا كم مرايك دفعه غنودكى ك حالت طارى موكر ايك ايك فقره وحى الني كاجبياكم مذت المير م زبان برنازل بوتا تفا اورجب ايك فقروختم بوجاتا تفا اور الخصا جانا تفا تو عير غنودي الله على اوردومرا فقره وحى اللي كا زبان برجاري بونا عفا- بهان تك كدكل وحى اللي نازل بوكر سيرففل شاه صاحب المورى كى تلم سے الكهي كئي اور اس من تفييم بولى كرب اس داوار كمشعن مع جوامام الدين في عيني مع حس كا مقدمه عدالت من داري - اور يرتفهم وأل الجام كادان مقدمه میں فتح مولیء چنا مجمد مین اپن ایک کثیر جماعت کویددی الی سنادی اور اس مے مصف اور شان نزول سے اطلاع دے دی- اور ا خبار الحکم س چھوا دیا اورسب کو کہدریا کہ اگرچمقد اب خطرناک اور صورت نومیدی کی ہے مگر انخر خرا انعابے کچدا ہے اسباب بیدا کر دیگا جس میں

ہماری فتع ہوگی کیو نکہ دحی اللی کا خلاصر مفنون یہی تھا۔ اب مم اس دحی اللی کو معد ترجمہ ذیل بس مکھتے می اور دہ یہ ہے ، –

الرَّنِيَ تَدُور دِينِهُ القضاع - إِنَّ فَعَلَ اللهِ الْاَثِي وَ لَيْسَ لِاَعَدِ اَنْ يَرُدُّ مَا اللهِ وَ وَيَنْ لِلْ مَا تَعِبُ مَا اللهَ وَ وَيَنْ لِلْ مَا تَعِبُ مَنْ وَ وَيَنْ لِلْ مَا لَكُلُ وَ لا يَعْلَى وَ وَيَنْ لِلْ مَا تَعِبُ مَنْ وَفَى مِنْ وَ وَيَنْ لِلْ مَا تَعِبُ وَيَعْلَى وَ وَيَنْ لِللهِ مِنْ وَ وَيَنْ لِللهِ وَ مَنْ مَنْ وَ اللهَ اللهُ وَقَا مَعَا فَى وَانَّهُ اللهُ وَ مَعَا وَ اللهُ اللهُ وَ هُمُ وَ اللهُ اللهُ وَ هُمُ اللهُ وَ اللهُ الله

یعی صفیمیرس می صفروری احکام کا خلاصه موتا ہے۔جب وہ دیکھا گیا تو اس میں وہ بات کی جس کے نکلنے کی توقع نہ تھی دینی حاکم کا تصدیق شدہ برحکم نکلا کہ اس زمن برقابق نہ قر امام لدین ہے بلکہ میرزا غلام مرتفیٰ یعنی میرے والدصاحب میں قابقن ہیں۔ ب یہ دیکھنے سے میرے دکیل فے بحد لیا کہ ممادا مقدمہ نتج ہوگیا۔ حاکم کے پاس برمیان کیا گیا۔ اس نے فی الفور میرے دکیل فی بحد نی دیکھتے ہی اس پر حقیقت کھل گئی۔ اس لئے اس نے بنا تو تقت امام الدین بر و گری ذین کی بعرض جر کردی۔ اگردہ کا غذیش نہوتا تو حاکم مجوز بجز اس کے امام الدین بر و گری ذین کی بعرض جر کردی۔ اگردہ کا غذیش نہوتا تو حاکم مجوز بجز اس کے کہا دور دیمن برخواہ کے یا تھے سے میں نکلیفیں اسمانی پڑتی ۔ برخواہ کے یا تھے سے میں نکلیفیں اسمانی پڑتی ۔ برخواہ کے کام میں وہ جو چام اس کے کرنا ہے۔

و حقيقة الجي مروع - ١٢٧ )

ی نے اپنے درالہ انجام اسم میں ہوت سے مخالف مولولوں کا نام ہے کہ مبا ہا کی طرف ان کو بلایا تھا ادر صفحہ ۲۲ رمالہ مذکور میں یہ مکھا تھا کہ اگر کوئی ان میں سے مباہار کرے تو تی یہ وعا کرونگا کہ اُن میں سے کوئی اندرھا ہو جائے اور کوئی مفلوج اور کوئی دیوانہ اور کمی تی موت مانپ کے کافے سے ہو اور کوئی ہے وقت موت سے مرجائے اور کوئی ہے عزت ہو ارکسی کو مال کا نقصان ہمنے ۔ بھر اگر جبر تمام مخالف مولوی مرد میران بنگر مباہلہ کے لئے اور سے مگر نی لیٹ میں ہیں گر ایس لیٹ اور کوئی ہے اور تکذیب کرتے دے وہائے اور کوئی ہے اور کھی تا موٹ میں کہا بلکہ اپنے ایک اشتہاد میں میں میں موٹ کے مام کے بادل میں موٹ کے مام کی اور دو بھی کسی مذکب بالم ایک اور دو بھی کسی مذکب مولوی کی مدت مباہلہ کی میں موٹ کی موٹ کی مرکب فوت موٹ کی مارک بھی اور دو بھی کسی مذکب مولوی کی مدت اور ایک ماہلہ کی موٹ کی موٹ کی ماہ موٹ کی موٹ کی ماہ موٹ کی موٹ کی موٹ کی موٹ کی موٹ کی ماہ موٹ کی م

( حقيقة الوحي منط )

تادیاں کے آریوں نے محف مجھے دکھ دینے اور بدرز بانی کرنے کے لئے ایک اخبار تادیان بن نکال تھا جس کا کام مشبھ حینتک رکھا تھا ادر ایڈیطر اور منتظم اس کے تین ادمی تھے۔ ایک کا نام مو مراج دو ار کا نام المجر حید نیسرے کا نام بھگت دام تھا۔ ان اینوں کی موت سے خدا کے تین نشان ظاہر ہوئے۔ یہ تینول نہایت درج ہوڈی اور ظالم تھے۔
جی شخص نے ان کے اخبار شہم چنتگ کے چند رہیجے دیجے ہوٹے وہ اس بات کا اقرام کرے گا کہ یہ تمام پرچے بدزبانی اور گند اور افترا سے بھرے ہوئے ہیں .... مبری نسبت انکھا ہے کہ یہ شخص خود پر میت ہے نفس پر میت ہے فامن ہے فاجر ہے اس واصطے گندی اور نایا ک خوابی اس کو آتی ہیں ... مرزا تادبانی برافلات ننہرت کا خوابال شکم بدد ہے ... کہ خوابال شکم بدد ہے ۔ مرزا کا در کر با اور جموظ جود طیمی مشاق ... کی موزد کا میاب ہو نگے ... درزا مکاد اور جموظ ایک دورانی جا دارہ می موند کے دو بی برطین اور برمعائن ہیں ۔ مرزا مکاد اور جموظ اور لیے والا ہے ۔ مرزا کی جاداری کے برطین اور برمعائن ہیں ۔

غرض برایک برجیر ان کا نایاک گالیول عرار انکات را ے - مَل نے کئ رزمر خاب الی یں دعایش کس کرخوا اس اخبار کے کارکنوں کو نابور کرنے اس فتنہ کو درمیان سے اتھا وے۔ چنا بخد کئی مرتبد مجھے یہ خبردی گئی کہ خوا تعالیٰ ان کی بیخ کنی کرے گا۔ زیادہ تر میرے بد ناگوار يه امر مخفا كدچونكر ير نوك قاديان ين رجت عقد اس ك ان ك قرب مكاني في وجر ال کے جبوط کو بطور کی کے دہجماجاتا تھا ..... بد دیم اخبار شبونیاک کے الخرطراو منتظم كالبال دين من حدي طرصك أورفدا في مري وظامر كباكراب ده ملاك ہونے کوس ۔چنا بخر اکٹروہ المام اخبار بردادرالکم سی ستائع موسے ۔تب بعداس کے ان برقسمنول كى مزاكا ونت الليا - اوريه بن أدمى تقع - ايك كا ما مومراج تقا دور عكام الجيروند عفا فير ع كانام جلت وام عفا - يس فداكح قبرى طمانيم في ين دن ك المد ہی ان کا کام تمام کردیا اور تنوں طاحوں کے شکار ہو گئے اور اُن کی بال ان کا اولاد اور اہل دعیان پر میں بڑی ۔ چنا منچر مومراج مز مراجب مک اُس نے اپی عزیز اولاد کی موت طاعون صے بند دیکھ لی - برم باداش متراد توں اور شوجیوں کی - مگر اب مبی بن بادر نہیں کرمسکتا كم ما في ما مذه رفيق ان لوكول كے جو قاريان من موجود من مترار تول سے ماز أجائي كے بركريد فیول کی رومیں ان کی مرزبانی اور تو مین کی وجم سے اپنے فلائے قدیر کے آگے فریاد کر مری میں یں وہ پاک رومیں بلاستبر برعزت رکھتی ہیں کہ فدائی غیرت اُن کے لئے بعر کے ۔ اس نے

یقینا مجمولہ یہ توم اینے اقدمے فناکا یج بوری ہے۔ یادرہے کہ نایاک طبع وگ برگز مربز نيس بوسكنے ادريو درفت فشاك بھى موادر بھر زبر ولاده كيونكر محفوظ ركھنے كے لائن عمر سكتا ب بكرده سب سے يسلے كائم جائيگا -

( مرحقيقة الرحي مراها - ٥٥١)

تخييناتيره برس موك كرجب مجص معدالله نوسلم لدصيانوى كى نسبت المام موا مفا إِنَّ شَاأَنِدُكُ فَي أَلَا بُنتُم ويكيو الوارالاسلام دراكتها دا نعامى دومزار دويم مفي ١٢- أس دقت ایک بیٹا سعداللر کا بعر ملولہ یا پردرہ برس کا موجود مقا- بعداس دھی کے باوجود گذرنے تیراہ برس کے ایک بچر بھی اس کے گھر می بنیں ہؤا ادر بہلا رط کا اس کا برجب المام موھو ف کے اس قابل نہیں کہ اس سے نسل جاری موسکے ۔ بس ابتر کی بٹگوئ کا توت ظامر

مے اور تطح نسل کی علامات موجو دہیں ۔

و انوط برحاتيم اكرسعدالله كا يبلا الوكا نامرد بني ج جوالهام إن شَانِكُكُ هُوَالْاَبْرُ سے بیلے برا موجا عفاص کی عرفخینا تیں برس کی ہے توکیا دحر کہ با دجود اس قدر عمر گذرنے اوراستطاعت کے اب مک اس کی شادی نہیں ہوئی اور نہ اس کی شادی کا کچھ نگرے اس صاف ثابت ہوما ہے کہ دال میں کھے کالا ہے ۔ معداللّٰد مر فرض ہے کہ اس شِیُونُ کی مُلذِب ملائے بالوافي كمرس اولاد بيداكر كع دكهلاو ادريا يهله لطك كاشادى كرك ادراد لادعاصل كراكم اس کی مردی تابت کرے اور یاد رکھے کہ ان دونوں باتوں میں سے کوئ بات امکو مرکز عالی ہیں ہوئی کیو نکر خدا کے کلام نے اس کا نام اسٹر رکھا ہے ادرمکن ہیں کد خدا کا کلام بال ہو۔ لقینا وہ اسر می مربع جیسا کہ اُٹار نے ظاہر میں کردیا ہے۔

صاحراده عب العطيف كي شهادت عجى ميرى معائى يرايك نشان مع - كيونكرجب مع خداف دنياكى بنياد والى مع كبعى ايسا أنفاق بنيس بؤاكدكو أي متحف ديده والستدايك فيق مكاد مفترى كے ليے اپنى جان دے اوراينى موى كو موه مونى كامسيدت من والے اور اين مچوں کا يتم مونابسند كرے اور اپنے الى سنگسادى كى موت تبول كرے - يون توصد با ادی ظلم کے طور پرقس کے جاتے ہیں گرین جو اس جگرصا جزادہ مولوی عبا الطبعت صاحب كى منهادت كو ايك عظيم الشان نشان قرار وتيامول ده اس وجر مع نهيل كزهام مقل ك كي .

اور تہدید کئے گئے بکداس وج سے بے کہ تہدید ہونے کے وقت ابنوں نے وہ امتقامت دکھائی کہ اس سے بڑھ کر کوئی کرامت بنیں ہوسکتی ۔ اُن کوئین مرتبد امیر نے مختلف وقتوں میں فرمی سے مجعایا کہ جستھف فادیان میں میری موعود مونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کی معیت تورد و نواب کو چودی دیا جا نیگا ملکہ پہلے سے معی زیادہ آپ کی عزت مولی درمزسنگ مار کئے جاؤگے ۔ انہوں فے مرایک مرتبر می مهی جواب دیا که یک الل علم مون اور زمانه دیده مون - یک فے بصیرت کی راہ سے معت کی ہے . بن اس کو تمام دنیا سے بہتر مجھنا ہول - اور کئی دن انکو ترا مت ين دكهاكيا اور سخت دكه دياكيا ادرايك عمادا فنجير والاكب جومرس بادل تك عما ادربار بارمجهايا ادر ترك معيت برعزت افزائى كا وعده كيا كيونكم ان كو رياست كابل سے يُواف تعلقات عقم ادر یارت یں اُن محصوق فردات مقع کر انہوں نے بار بار کہا کہ بن دیوانہ نہیں بن نے حق یا لیا ہے بیس نے بخوبی دیکھ لیا ہے کم سے آنے والا یہی سے س کے القدیر میں نے بعیت کی ہے بب تومید بوکرناک میں اُن کے رسی وال کر پاب زنجیرسنگسادی کے میدان میں نے گئے اورسنگساد کرنے سے پہلے میر امیر نے انکو محجایا کہ اب بھی وقت ہے آب معیت اور دیں اور انکار کر دیں .نب انہوں كماكديم بركز نبيل موكا واب مرادتت قريب ميد ونيا كاندن كودين بربركز مقدم نهيل كرونگا - كيتے مي كرزكى الى استقامت كو ديكھ كرصد إ آدميول كے بدن برلرزه برگيا اوران كے دل كانب أعظے كريركبيا معيوط ايمان م ايسا بم في مي نيس ديكھا - ادربينوں في كما كد اكر وہ مف جس معیت کی تئ ہے فوا کی طرف سے مذہوما تو صاحبزادہ عبداللطیف براستقامت برُدُ من دكموناً ا- تب اسمطاء م كوبتم ول ك سائند شبيدكياكيا - ادراس في آه منى -

ر حقيقة الوى مائيل و الملوك المن من هذا الملك و بعضهم من العرب و بعضهم من العادلين المعلصين و الملوك و بعضهم من العرب و بعضهم من العرب و بعضهم من العرب و بعضهم من العرب و بعضهم من الرس و بعضهم من الرس و بعضهم من الرس الروم و بعضهم من الإ لا أعلم و بعضهم من الرس الروم و بعضهم من الله الشام و بعضهم من الرض الروم و بعضهم من الله و أعلم الغيب إن هؤلاء يُصَدّ و يُومنون بك و يُصَلّون عليك و يَد يكون الله و أعلمي الك بركات متى يت و الملوك بشيابك و المفاهم في المخلصين . هذا م أيت في المنام و المهمت من الله العلام - المفاهم في المخلصين . هذا م أيت في المنام و المهمت من الله العلام - المفاهم في المخلصين . هذا م أيت في المنام و المهمت من الله العلام -

مجھ اللہ جل شان نے یہ تو تجری بھی دی ہے کہ دہ بعض امراء اور اوک کو بھی ممارے گردہی داخل کردہی مارے گردہی اور ا داخل کرے گا-اور مجھے اُس نے فرایا کہ یس تجھے برکت پر برکت دونگا یہاں تک کہ باوشاہ برے کھروں سے برکت ڈھونڈیں گئے۔

( بركات الدعامك)

عالم کسنف میں مجھے دہ بادشاہ دکھائے کئے جو گھوڑوں پر موار تھے اور کہا گیا کہ برمی جو اپنی گردنوں پر تیری اطاعت کا بُوا اٹھائی کے ادر خدا انہیں برکت دیگا۔

( تجلّبات المبيدمسط ماسيد )

ورافَى معكوريا نعبار العرب العلب والدرج ، وراق ترافَق تُعَاق بَشَّرَفَى فى العرب والهمنى عن المونهم والريهم طريقهم واصلح نهم شنو نهم وستجدوننى فى هذا الاسر انشاء الله من الغائزين .

ر حمامة البشرى مك) بالمعدن لك ابدال الشامر وعباد الله من العرب يعنى يرس الخال شام دُعاكرة إن اور بدك فدا كعرب بن مع وكاكرة بن-

فلا جائے يركيا معاملم من اوركب اوركيونكر اس كاظهور جو - والله اعلى الصواب -

﴿ كُتُوات ، عاربرجلد اول ملك)

انی امای ان اهل مکن یدا دُواجًا فی بعزب ادله الفادس الدها المعنار و طذا من مرب السماع و عجیب فی اعین اهل الدهاین - بی دیکه برول که الل کدفرائ قادر کے کروہ یں فوج در فوج داخل موجا بمبنگ ادریما مان کے فداکی طرف سے مے درزمین لاگول کی آٹھول میجیب ( فرامی معددم منا )

فرایا: - بن ف دیکها که آلدروس کا سو مطا میرے ایھیں اگیاہے وہ برا کمبادر فولمور کے مجر میں ف فورسے دیکھا تو دہ بندوق ہے ادر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ دہ بندوق ہے بلکدائی بن پوشیدہ نالیاں بھی بن کو یا بظاہر سونٹ معلوم ہوتا ہے ادر دہ بندوق بھی ہے - اور تھیم دیکھا کم خوادرم بادشاہ جو بوملی سینا کے دقت میں تھا۔ اس کی ٹیر کمان میرے ہا تھیں ہے - بوعلی سینا بھی پاس ہی کھوا ہے - اور اس شیر کمان سے بق نے ایک شیر کومی شکاد کیا ۔

( تذكره منك )

فرایا - ین این جاعت کو رات یاه کے علائریں ریت کی اندر دیکھنا ہوں -

ر تذکره ملاع

برمن خیال کرد که آربد نعنی مندو دیا نندی فرمب والے مجھ بیز من - ده صرف اس زبور کی طرح میں مس می مجزئیش ذنی کے آدر مجد منس و و منس جانتے کہ توجد کیا چیزے اور دوحافیت سے مرام بے نصبب میں عبیب عینی کرما اور خوا کے باک رمولوں کو گالیاں دیناان کا کام مے اور بڑا کال ان کایسی مے کرشیطانی دراوس سے اعتراضات کے ذخیرے جع کرد مے بی ادرتقوی اورطمادت ی رُوح ال مِن بنين - بادر مُعو كر بغير روعانيت كى كونى غرب جل بنين سكنا- اور مزم ب بغير دوعا كے مجھ مجے چرنس سن فرمب می روحا بنت نہیں اورجی مذرب می فدا كے ما عقد مكالمد كا تعلق ہیں اور صدق وصفا کی روح ہیں اور آسانی کشس اس کے ساتھ ہیں اور فوق العادت تبدیل کا الموند اس کے پائ بنیں وہ مرمب مردہ سے اسے مت درد- امی تم میں سے ما کھوں اور كرورون انسان زنده موني كراس مذمب كو نابود موت ديك يوكي كيونكريه مذمب أدبر كا زمن سے بے نہ اسان سے - اور این كى بائل بيش كرتا مے نہ اسان كى يہل تم فوش ہواور فوشى سے انھالو کہ خلاتہا دے ساتھ ہے۔ اگر تم صدق ادر ایمان پرتائم دہوے تو فرختے ہیں تعلیم دیکے اوراً عمانی سکینت تم یر اُتر عی اور دُون انقدس سے مدد دیے جاد کے - درخا مرایک تدم می تمار ما لقم بو كا اور كو ف تريد عالب بنين بوك يا الداك نصل كم صبرت انتظاد كرد كادبال سنو اورجيب رمود بادی کھا و اور مبر کرو- اور حتی المفدور باری کے مقابلہ مےربیز کروتا اسان برتداری فبولیت الکمی جاوے۔

ر تذکرہ النہادین معل مورشاہ کہاں گیا ۔ "
دویا: مبع کے دقت مکا بوار کھایا ہے۔ او ناورشاہ کہاں گیا ۔ "
دویا: مبعد بنگالہ کی نسبت جو کچھ کم جادی کیا گیا تھا اب آئی ولیونی ۔ "
ہوگی ۔ "
د تذکرہ مدم م

ملکددکولوریه کے زمانے میں خداتعالی نے خبر دی : ۔
"سلطنت برطانیمرتام شت سال من بعد ازاں صنعت و فساد واختلال "
(تذکرہ میلائے)

بزاد بزار خدائ ذوالجلال كاشكري كمعن س في بيف نفال وكرم سے ميري ما بُديل مي نشان د کھلائے اور مجھے طاقت بنیں متنی کد ایک ذرہ مینی زین سے پاکمان سے اپنی منہادت بن کچھے میں کرسک کر أس فيجوزين وأسمال كامالك مع بس ك اطاعت كاذرة ورة اس عالم كافوا المفاريا بع بيرى ما مُبدي ایک دریانشانون کا بهادیا اور وه تاکید دکھلائی جومیرے خیال اور گان میں مجی بنیں تھی۔ بن افرار کرنا مول کریس اس لائن من مقا کہ میری بیعزت کی جائے گرفدائے عز دجل نے محف اپنی ناپیدا گنام رهت سے میرے لئے براحجزات ظاہر فرمائے ۔ مجھے افسوس بے کہ بین اس کی راہ میں وہ طاعت اور تقوی کا حق بجا بنیں لاسکاجومیری مراد تھی اور اس کے دین کی دہ خدمت بنیں کرسکا جو میری نمناً منى - بن اس درد كوما عقد العجاد ل كا كرجو كجيد مجهد كرنا جامية عقا بن كرنبين سكا ميكن اس خداے کیم فریرے سے اور بیری تعدیق کے لئے دہ عجائب کام اپن قدرت کے دکھا نے جو اپنے فاص مِكْنبددل مح الله وكالما مع - اوري فوب جانزا بول كويس اس عزت اوراكوام ك لائق من عقابي ميرے فداوندنے ميرے مائق معاملہ كيا بوب مجھ اپنے نقصان مالت كى طرف خيال آيا ہے تو مجھے افرار کرنا پڑتا ہے کہ میں کیڑا ہوں مذارمی اور مردہ موں مذاذرہ گراس کی کیا عجیب قارت م كرير عصيدا ميج اور ناچيز اس كول ند الكيا اول نديده لوك تواي اعال معكى درجمك سنجے ہں مگر می تو کمجھ میں بنیں تھا یر کیا مثان رحمت ہے کہ برے میے کو اُس نے تبول کیا۔ میں اِس وحت كاشكر ادانيس كرسكتا

( تتميخفيقة الوحي مده )

خداتعانی این تائیدات اورایف نشانوں کو ابھی ضم نہیں کرھیکا اور اسی کی ذات کی تھے تم ہے کہ وہ بس منہیں کرمگیا جب تک بیری سیائی دنیا بر ظاہر نہ کردے ۔ پس اے تمام لوگو اجو بیری اواز صفتے ہو فدا کا خو دن کر واور صدے مرت بڑھو و اگر بین صوبہ انسان کا ہوتا تو فدا مجھے ہلاک کر دینا اور اس تمام کاروبار کا نام ونشان مزر متا گرتم نے دیکھا ہے کرکسی خدا تحالیٰ کی نفرت میرشا ہل حال ہو دی ہے اور استور نشان خو متمارے سے فادی بیں ۔ دیکھوکس قدر در تش بی جو میرے ما تھ میا بلد کرکے ہلاک ہو گئے استور نشان فوا بی کھوکس قدر در تش بی جو میرے ما تھ میا بلد کرکے ہلاک ہو گئے اس مناملہ کرتیا ہے ؟

(تتمرحقيقة الوحي مالك

" بن بعبرت في راه سے بنتا موں كر أس فدا قادر كے موسى مح من ا ادر بن أف دالے داؤں كو ايلے ديكھتا موں كر كو يا دہ أ چكے بن "

بالبشم

انجام سلسلم

" بَن لَو ابك تخم ديزى كرف أبامون عومير بالله سع ده تخم لويا كيا - اوراب وه برص كا اور كهو له كا اوركون بني جواس كو ردك مكع " ہرطرف آواز دیا ہے ہمارا کام آج جس کی فطرت نیک ہے آئیگا وہ انجام کار ہم کو تو خدا تعالیٰ کے اس کلام مرجوم پر دحی کے ذریعہ نازل ہوتا ہے اسفدر نفین ادر علی وجرابھ بھر یفنی ہے کہ برت اند میں کھڑا کرکے جس تسم کی جا ہو قسم دے دد - بلکہ میرا تو یفین بہاں تک ہے کہ اگر میں اس بات کا انکار کروں یا دہم بھی کروں کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں تو مٹا کا فر ہو جا دٰں ۔ ( ملفوظات جلد دوم صریم ا

اگر مجھ مصعوال کیا جائے کہ تم نے کیونٹر پہچانا ادریقین کیا کہ دہ کلمات ہوتہاری ذبان بم

موال کا مندرجر ذیل جواب دیتی ہے ۔۔

دا اول جو کام مجمد پر نازل ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک سوکت اور لات اور آ اس ہے۔ وہ ایک نواادی یخ فی طرح میرے ول کے امار دھنس جانا ہے اور تاریکی کو دُور کرتا ہے اور اس کے ورود سے مجھے ایک نہایت عطیف لروٹ آئی ہے۔ کاش اگریس فادر مرسکتا توجی اس كومان كرمًا - مُررُدهاني لذي مون خواه جمماني أن كي كيفيات كا بورا نفشر كهيني ر وكعدا ما انسانی طاقت سے بڑھکرے - ایک تخص ایک محبوب کو دیکھنا ہے اور اسکی واحت حسن سے لذَّت أَنْهَانَا مِ مُروه بان بني كرمكما كه وه لذت كيا چيزے - الى طرح وه خدا جو تمام بمنتبول کاعلات العلل مع جيساكراس كا ويدار اعلى درجه كى لذت كا مرحشمر ع ايسابى املی تفاریمی لذّات کا مرحثیمرے - اگر ایک کلام انسان سُنے بعنی ایک آداز اس کے دل رسیم ادداس کی زبان پر جادی مو اوراس کوت، باتی ره جادے کوت بر برخیطانی ادادہے یا مديث النفس م تو ورحقيقت وه سيطاني آداز موكى يا صريث النفس موكى كونكه فداكا كلام ص توت اور بركت ادر رشني اور تاثير ادر لذت اور خدائي طاقت ادر هيكتم بوك جيره كم مانف دل برنازل مرتا مع خود بقين دلا ديتا مع كديل فداكى طوف مع مول الديركزمرده أواذه مع مثابهت بنیں رکھتا بلکہ اس کے اندر ایک جان ہوتی ہے اور اس کے اندرایک طاقت ہوتی ہے ادر اس کے اندر ایک کشش ہوتی ہے ادراس کے اندر تقین بخشنے کی ایک فاقسیت ہوتی ہے ادراس کے افرر ایک لڑت ہوتی ہے اوراس کے اندرایک روشنی ہوتی ہے۔ اور

ائی کے اندایک فارق علات تجتی ہوتی ہے اور اس کے ماتھ ذرّہ ذرّہ دجود پر تصرف کرنے والے ملائک ہوتے ہیں اور علاوہ اس کے اس کے ماتھ فدائی صفات کے اور بہت سے توارق ہوتے ہیں اس لئے مکن ہی بہیں ہوتا کہ ایسی دحی کے مورد کے دل میں شبہ بیدا ہو سکے بلکہ وہ شبہ کو کفر سمجھتا ہے اور اگر اس کو کوئی اور سمجرزہ نہ دیا جائے تو وہ اس وحی کو جو ان صفات پر شتی ہے بجائے نود ایک مجرزہ قراد دیتا ہے۔ ایسی وحی جس شخص پر نازل ہوتی ہے اس تحفی کو فدائی راہ میں ایسے عاشق زاد کی طرح بنادیتی ہے جو اپنے تیکن معدی و شات کے کمال کی وجہ سے دیوانہ کی طرح بنا دیتا ہے۔ اس کی بنتین اس کے دل کو شہنشاہ کر دیتا ہے وہ میران کا مہا در اور اس نعن اور کے نوت کی مالک بن جاتا ہے۔

میں میر ال میں ایک میں ایک کا م سے ہی اس کی کلام سے ہی اُس کی طرف السائھ میں اُس کی طرف السائھ میں اُس کی کلام سے ہی اُس کی طرف السائھ میں اُس کی کلام سے ہی اُس کی طرف السائھ میں اُس کی کلام سے ہی اُس کی طرف السائھ میں اُس کی کا م سے ہی اُس کی طرف السائی اللہ میں ہوگا ۔ تیز تعواری میرے دل پر کام کیا وہ والاُس سے بالم ہم اور بیان سے بالم تر اور بیان سے بالا تر - ابتداویس کلام تھا اس کلام نے جو کھے کیا موکیا ۔ دہ فدا ہو نہاں ورفہ اس نے میری دُوج پر ابتداویس کلام نے ساتھ تعلق کی اور اپنے مکالمات کا دروازہ میرے پر کھولا۔ پس دی ایک ہات تھی جو بالحضوص میر لئے کا فی نسس ہوئی اور حضرہ احدیث میرے پر کھولا۔ پس دی ایک ہات تھی جو بالحضوص میر لئے کا فی نسس ہوئی اور کیا و بر ایک کی طرف مجھے کی اور ایر کی کا فی نسس ہوئی اور کیا و بر اُس کی طرف میں کی اور ایر کی اور کیا ور کی ویر باللہ اور کیا و بر بی ایک میں اور کی اور کی میں اور کی اور کی میں اور کی میں اور کی میں اور کی بیس جان کر بی ۔ اور جس مجب کے کیا ان کی در میں جو ایک کی میں اور کی بیس جان کی گرفت کی اور اور کی بیس جان کی کی اور اور کی بیس جان کی کی میں اور کی بیس جان کی کی در درست باولا ایک فی ایک میں کی در درست باولا ایک خوا کو دایک میں میں میں کی در ایک کلام سے سے اُس کی کی در ایک در میں جانے کی در ایک کو در ایک میں میں جانے کو در ایک میں میں جانے کی در ایک کو در ایک میں میں جانے کی در ایک کو در ایک میں میں کی کو در ایک میں میں کی کو در ایک کو در کو در ایک کو در کو دی کو در کو دی کو در کو در کو در ایک کو در کو دی کو در کو دی

فرا کالا مربوسیرینا زل ہوا اور برنام دہ مری دوفانی والدہ معجب سے بن پیدا ہوا۔ اس نے محصے ایک دیور بنا من اور ایک اور ایک اور عطائی ہے جو پہلے ناتنی ایک بیج کی طرح اس کی گودیں پردرشن پائی اور اس نے مجھے مرایک مطوح اس کی گودیں پردرشن پائی اور اس نے مجھے مرایک مطوح اس کی گودیں پردرشن پائی اور اس نے مجھے مرایک مطوح اس کی گودیں بردرشن پائی اور اس نے مجھے مرایک مطوح اس کی گودیں بردرشن پائی اور اس نے مجھے مرایک مطوح کی سے سنجھالا۔ اور مرایک گرف کی مجلم

عبیالیا۔ دہ کلام ایک شمع کی طرح میرے آگے آگے چلا یہاں تک کہ فی مرول مقصور کہ منع ایک است ذیادہ کوئی بر ذاتی بنیں موٹی کہ بن یہ کہوں کہ دہ خدا کا کلام بنیں۔ یُں اُمح اسکو خوا کا کلام بات ہوں اور کا فول مصنت خوا کا کلام بات ہوں اور کا فول مصنت ہوں اور یکن نوان سے بولت ہوں اور کا فول مصنت ہوں اور یکن نوان سے انکار کروں۔ اُس نے تو مجھے خلاا و گھلا یا اور بحثمہ تثیر میں کی طرح معارف کا یانی مجھے پلاتا دیا اور ایک تفار کی ہوائی طرح ہر ایک صب کے دفت میں جھے راحت بحق ہوا ۔ وہ اُن ذبان میں بھی مجھ بر نازل ہوا جن ذبانوں کو بن بنیں جانا تھا۔ جیسا کہ زبان انگریزی اور شکرت اور عبرانی۔ اُس نے بڑی بڑی بیشگو یُوں اور ظلم الشان نشانوں سے ایا میں کردیا کہ وہ خدا کا کلام سے ادر اس نے حقائق ومعادت کا ایک خزا نہ میرے پر کھول دیا جن کردیا کہ وہ خدا کا کلام سے ادر اس نے حقائق ومعادت کا ایک خزا نہ میرے پر کھول دیا جن

سے بنی اُدر میری تمام قوم بے فریقی

کیا یہ بایں بیسنا دینے کے دائت ہیں کہ ایک کلام سے معجود 6 کی طاقت دکھلائی۔ ادر این قوی کشش نابت کی اور غیب کے بیان کرنے ہیں دہ بخیل ہیں نکلا بلکہ ہزاد ہا اور فیلیسر اس نے ظاہر کئے اور ایک باطنی کمند سے جھے اپنی طرف کھینچا اور ایک کمند دیا ہے سعید دلوں پر ڈالا اور میری طرف ان کو لایا اور ان کو استعین دہی جن سے دہ دھیئے گئے اور کان دیئے جن سے دہ دھیئے گئے اور مدتی ذئبات بخش جس سے دہ اس راہ یل قربانی ہونے کے لئے بوجود ہوگئے توکیا یہ تمام کا رو ہار شیطانی یا دمومر نفسانی ہے۔ کی تبطان مول کے باہم ہوسکت ہے؛ تو بھر کیوں وہ تہاری مدد نہیں کرتا استو ؛ وہ جس نے یہ کلام ان کی وہ کیا ہوسکے برا ہم ہوسکت ہے؛ تو بھر کیوں وہ تہاری مدد نہیں کرتا استو ؛ وہ جس نے یہ کلام ان کی قدرت نمانی مے تھے کو اٹھا وہ کا اور بڑے ذمایا : میں اپنی جمکار و کھلاؤٹکا ان کی قدرت نمانی مول سے اس کی تبول رہ کیا ہیں خوا اسے قبول کرے گا اور بڑے زود آور حمول سے اس کی سیا تی ظاہر کرو ہے گا ۔

چای عہر مروس می اور میں اس دنیا ہے کوچ من سوھنرور ہے کہ بیر ذماینہ گذر بنرجائے اور ہم اس دنیا ہے کوچ من کریں جب تک فدا کے وہ ممام وعدے پورے منہوں۔

( زول اليع مده- ٥٩)

ین بڑے دعوف اور استعلال سے کہنا ہوں کہ بن سے بہوں اور خوا کے تعانی کے نفس سے اس میدان یں میری بی فتح ہے اور جہاں تک یس دور مین نظر سے کام لیتا ہوں تمام دنیا اپنی سیالی کی تحت افرام دیمی مول اور ترب ہے کہ بن ایک طبیم انشان فنے باول کو تھمری زبان کی تا بُری ایک آفرین ہے ۔ اور بیرے باتھ کی تقویت کے لئے ایک آور بان بول دی ہے ۔ اور بیرے افر دیا ہے کہ مان ن دوج بول دی ہے جو رہا ہیں دیکھ اور ترب کو نیک آمانی دوج بول دی ہے جو میرے نظ لفظ اور بوت حرت کو ذرا گی بخشتی ہے ۔ اور آمان بر ایک جوش اور آبال برا مؤا ہے میرے نظ لفظ اور بوت حرت کو ذرا کی بخشتی ہے ۔ اور آمان بر ایک جوش اور آبال برا مؤا ہے میں نے ایک بوت کو ایک ایک کو کھڑا کہ دیا ہے ۔ ہر کے وہ تعقق میں برتو برکا دروازہ برد اور بہت نہیں کو میں ایک کو کھڑا کہ دیا ہے ۔ ہر کے دہ انگھیں بینا میں جو ما دق کو بند بہت نہیں کرسکتیں ؛ کیا وہ بھی زندہ ہے جس کو اس آسانی صداکا احساس بہتیں ؟

(اذاله اولم مست)

اس زمانہ میں جو مذہب اور علم کی مہنایت سرگرمی سے رطانی مج مری ہے اس کو دیکھ کر اور علم کے ذمب برجيك سنابده كرك بع دل بس مونا جا مي كراب كياكري - بقيتًا محموكر ال الاالى بن السلام كومفلوب ادرعاجز وشن كى طرح صلح جوئى كى حاجت نبيس بلكد اب دما مداملا ئی روحانی ملوار کا مے جیساکہ دہ بہلے کسی دنت اپنی ظاہری طاقت دکھلاچکا ہے۔ یہ بشكوني بادر محوك عنقرب اس الطائي ساسى ريمن وتت كے ساكھ بسيا ہو گا اور اسلام فتح یا نے گا۔ مال کے عوم جدیدہ کیے ہی زور آور جدے کریں۔ نیے ہی نے ائے متھیاروں کے ساتھ جڑھ جڑھ کر آدی گر انجام کار ان کے لئے مزریت ہے بی شرکعت کے طور پر کہنا موں کہ اسلام کی اعلیٰ طاقتوں کا مجھ کوعلم دیا گیا ہے جس علم کی روسے بی کہمکت ہول کہ اسلام ند صرف فلسفہ جدیرہ کے حملہ مع اپنے کیس بچا بھا بلکہ حال کے علام می افعہ کو جہالنیں ثابت کردے گا۔ اسلام کی سلطنت کو ان چراھا یوں سے کھر مبی اندلیشہ نہیں ہے جو نلسفہ اوطبعی کی طرف سے مورے میں ۔ اس کے اقبال کے دن نز دیک میں اور می دیجما ہول كرا سمان براس كى فتح كے نشان مودار ہي - بير اقبال رُدحان ہے اور فتح بھى رُدحانى ما باطل علم كى كالفائه طاقنول كو اس كى الني طاقت ايساهنعيف كرد كد كالعدم كرد يوس يُون هجب موں کد آب نے کس سے اور کہاں سے سُن لیا اور کیونکر سمجھ لیا کہ جو بانیں اس زمام کے فلسفہ اور مائين نے بال کی میں دہ اسلام برغالب میں محضرت خوب باد دکھو کہ اس فلسف کے باس تو مرفقتی استدلال کا ایک ادھورا ما مضیاد مے ادر اسلام کے یاس یہ بھی کا ف طور پر ادر دومرے كى أسانى متعيادي عجراسلام كواس على مع كيا خوف ؛ كير مدمعلوم آب امقدر فلسفه م اُبون در کون در کیون اس کے قدون کے نیجے رکرے جاتے ہی اور کیون قرآنی آیات کو تادیلات کے شکنی برجودها رہے میں ......

آب کو یاد رہے کہ قرآن کا بک نقطہ یا شعشہ بھی ادلین اور آخرین کے فلسفہ کے مجبوعی حملہ کے ذرہ سے نقصان کا اندلیت بنیں رکھتا ۔ وہ البا بھرے کہ جس پر ڈر بگا اس کو پاش پائی کرے گا اور جراس پر گرے گا وہ خود یا ش پاش ہو جائیگا ۔ پھر آب کو دب کر صلح کرنے کی کیوں فکر ڈیر گئی ؟

رائیند کالاتِ اسلام معام الله الفقار الاشتهار مستنبقناً بوج الله الفقار دوستو اک نظر فدا کے لئے ، میرافلق مصطفے کے لئے ،

یں مردم اس فکرس ہوں کہ ممادا اور نصاری کا کسی طرح فیصلہ ہوجائے ۔میرادل مردہ بری کے نتنہ سے نون ہوتا جاتا ہے ادر میری جان عجیب تنگی میں ہے۔ اس سے بڑھ کر ادر کو نسا ال در د کا مقام برگ کہ ایک عاجز انسان کو خدا بنایا گیا ہے ادر ایک مشت فاک کو رب العالمان مجما كيا ہے۔ بن كمي كا اس غمس فنا موجانا اگر ميرا مون اور ميرا قادر أوانا عجم تستی مذربا کہ آخر توج کی وقع ہے۔ غربیبور ہلاک ہونے اور جھوٹے فدائی خلالی کے دجود مصنقطع کے جائی گے مربم کی معبو دانہ زندگی برموت ایکی اور نیز اس کا بیا اب مزدد رع كا وزات در فراتا م كر اكر في جابون تومرم ادر اس كے بيا عيني ادر تمام زين كے باشدوں كو بلاك كروں مواب اس في چاہا ہے كدان دونوں كى جور فى معبود اند ذند كى ك موت کا مرہ میمادے مواب دونوں مرس کے کون ان کو بیا نہیں سکتا دروہ تمام خواب ومنعدادی بھی مرں گی جو حبو نے فداؤں کو تبول کر لیتی تنیں ۔ نبٹی زمین ہو تی اور نب أسمان موكا واب ده دن زريك أتي بي كجوسجانى كا أفتاب مغرب كاطرت سے جڑھے گا۔ ادر اور پ کو سبحے فارا کا پتر لگیگا۔ ادر بعد اس کے توجہ کا دروازہ بند ہو گا کیونکم داخل ہونے والے بڑے زورمے داخل ہوجائی کے اور وہی باتی رہ جائی گےجن کے دل يرفطرت سي دروازك بندي - إور نورك نهيل بلكه ماديلي صحبت ركفتي من قريم رسب مِلْتِين بلاک ہونگی مگر اسلام اورسب حربے ٹوبط جانبل کے كراسل كالمان ريدكده وروي وكروه والمراك وعاليت كوياش والشراف وہ دفت فریب ہے کہ خدا کہ مجی توجید جس کو بیا بانوں کے دہنے والے اور تمام تعلیموں سے فافل مجی اپنے ایم افران کے دہنے والے اور تمام تعلیموں سے کا مجی اپنے اندر محسومی کفارہ باتی رہے گا اور منہ کوئی مصنوعی خدا - اور خدا کا ایک ہی با تھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا۔ ایک مذکسی تداور والی کو دی تعلیم اور پاک مذکسی تعدد دوجوں کو دیشنی عطا کہنے سے اور پاک دلوں یرایک نور آباد نے سے رتب یہ باتیں جو بی کہتا ہوں مجھ میں ایک گی۔

ا تبلیخ رمالت جارت میم می اسلام کو کچھ کی خرر نہیں پہنچ مکت ۔ کیڑوں کی اور خوری مرجائی گئی مرحائی کے گروں کی عدادت سے اسلام کو کچھ کی خرر نہیں پہنچ مکت ۔ کیڑوں کی طرح خودی مرجائی گئے گراسلام کا فور دن میں اور دنیا میں پھیلاوے ۔ اسلام کی برکتیں اے انگی طینت مولولوں کی جا اسلام کا فور دنیا میں پھیلاوے ۔ اسلام کی برکتیں اے انگی طینت مولولوں کی بات سے رک نہیں کتیں ۔ خوا تن لئے نے مجھے می طب کرکے صاف لفظوں میں فرابا، انا الفتاح افتہ الت ۔ تری نصحا عجیبًا دیختی دن علی المساجد۔

رينا اغفى لنا اناكنا خاطئين - جلابيب المساق - فاستقم كما أمرْت - الخوارت تحت منتهى صماق الاتمام - كُنْ بِللهِ جميعًا و مع الله جميعًا - عسى ال ببعثاك مربك مقامًا محمودًا .....

ادر ایک الهام میں چند دفعہ کرار اور کسی قدر اخلاف الفاظ کے ساتھ نرایا کہ میں بخصے عرب دونگا اور بڑھاؤں گا اور بترے آیا رمیں رکت رکھے ایک میں اور بار میں اور بیار میں کا دور بیار کے دونگا دور بیار میں کا دور بیار کی کے دور بیار کی

دونگا بہال نک کہ باوشاہ تبرے کیروں سے برکت و حولہ نیکے۔ اب اے مولولیہ! اے بخل کی مرشت والو! اگر طاقت ہے قو خدا تعالیٰ کی ان پیگو ہُوں کو طال کردکھلاؤ ۔ ہر کیب شم کے قریب کا میں لاک اور کوئی فریب انتظام رکھو۔ بھر دیکھو کہ

المُ فدا تعالى كا با كف غالب ربتام يا تهادا - دالسلام على من اتبح الهدى -

المنب الناضح مرزاغلام احدقادما في جزي الممايم

ادان مولوی اگراپی انجیس دیدہ : دانستد بندکہتے ہی تدکریں - مجائی کوان کے کیا نعشا۔
ایکن دہ زمانہ ا آ ہے بلکہ قریب ہے کہ بہتیرے فرعون طبع ان پیگر یکوں پر فود کرنے مے غرق
ہونے مے بہ جائی گے ۔ فدا فرا آ ہے کہ بن حملہ پر حملہ کرونگا بہاں تک کدیں تیری مجائی

داوں بن جما دونگا ۔ بن اے مولود ا اگرتہیں خواے اولے فی طاقت ہے تو لطور مجھ سے سے ایک غرب انسان مرم کے بیٹے سے مود یوں نے کیا کھ نہ کیا ادرکس طرح اپنے ممان می اسکوموئی دے دی- گرفدا کے اس کوسون کی موت مے بچایا - اور یا تد وہ زمانہ تھا کہ اس کو عرف ایک مكار ادركذاب خيال كيا جانا تفاادر باره وزنت أباكه اس فدراس كيعظرت ولوس مارا موكمي كراب عالس كرور انسان اس كو غداكر كم مانام - ارجم ان لوكون ف كفرك كرايك عاجز انسان کوفداینایا گریر بهودیون کا جواب ہے کہ جس شخفی کو ود وگ ایک جو فے کی طرح سرو کے نیچے کیل دیا جامتے تھے ہی یسوع مرم کا بیٹا اسعظمت کو پہنچا کہ نب چالیں کروڑالسان اسكومىجدہ كرتے مي - ادر باد شاہوں كى كردني اسكنام كاكے ممكتى بى - سويى نے اكرچ يد دُ عاكى ب كيدوع بن مريم كى طرح شرك كى ترتى كاين ذويعم نه عمرايا جاءُن ادريق يقين وكعمسا مول كم خدا تعالیا ایسالی کرنگا یکن فداتهایی نے مجھ بار بار خردی ہے کہ دہ تھے بہت عظمت ديكا ادرميرى محبت داوى مى بطائيكا ادرمير عبالسله كوتمام ونام بصلائكا اورسب فرقول يرميرے فرقد كو غالب لربيكا -اورميرے فرقد كے نوگ اس قدرعلم اورمعرفت يس كال عالى كريس كے كدائي سيائى كے نوراورائے دلاكل إورنشاؤل كے روسے سب كا منم ملدكر ديكے ادر ہرایک قوم اس مشمرسے یاتی طبئے گی ۔ ادر بیاسلہ دورسے برحبیگا ادر بھو نے گا۔ سان کے کہ زمن برمخیط ہوجا وے گا - بہت سی رویس مارا ہونگی ادر ابتال الیس کے گر فدا مب کو درمیان سے اتھا دیکا اور این دعرہ کو یورا کرے گا۔ اور فدا نے مجھ مخاطب کے فرایا کہ بن مجھے برکت پر برکت دونگا بہاں تک کہ با دشاہ ترے كيطول سے ركت واحدثديں تے۔ سوا ہے سننے والو! ان باتوں کو بادر رکھو ادران سِش خروں کو انے مندوقو م محقوظ رکھ لوکر بہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا ۔ بن ایے نفس می کوئی ني بنين ديكمتا اورين في ده كام بنيل كياجو مجه كرناجا بي تفا اوريل الم تنسُ مرت ايك نالالن مزدور مجمة بول - يرمف فراكا نفس م جويرے شائل حال مؤايس أى خوائ قادر اورکریم کا برار شارے کر اس مشت فاک کو اس فے باوجو دان تمام ہے مزاول کے

عجب دارم از لطفت اے کردگار ب پزیرنتر چوں من فاک د

پ ندیدگانے بجائے رسند از زماکہترانت چر آمد ب ند چو ال قطرہ خلق بیدا کنی ؛ از ہمیں عادت اینجیا ہویداکنی (تجلیات اللید مالات ال

ترجمبر : - کہد اگرتم فدا صحبت رکھتے ہو تو اُدُمیری بیردی کرو تا خدا ہی تم سے
عبت رکھے ۔ بُل تجھے و فات دونگا اور تجھے اپنی طف اعظاءُ نگا - اور بُن بیرے تابیین کو
تیرے منکروں پر قیامت مک غالب رکھونگا - لوگ کمیں گئے کہ یہ مقام تجھے کہاں سے حاکل
ہوا! کہدوہ خدا عجیب ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندول میں سے بین لیتا ہے ۔ اور
یہ دن ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں -

اور یہ آیت کہ وَجَاعِلُ آلَٰہِ فِیْ الَّہِ فِیْ الَّہِ فِیْ الَّہِ فِیْ الَّہِ فِیْ الْمَامِ ہُوئی اور استعار میوائی کو محاوم اور استعار میوائی کر حسکا شمار فدا ہی کو محاوم سے ماور اس قدر مزور سے ہوئی کہ یہ فولادی کی طرح دل کے افدر داخل ہوگی ۔ اس سے یعنین معاوم ہوا کہ فداوند کریم ان سب دوستوں کو جو اس عاجز کے طریق پر فدم ما دیں ہن سی برکتیں دے گا - اور ان کو دو سرے طریقوں کے لوگوں پر غلبہ بختے گا اور یر غلبہ فیا من من مرکبین دوستوں کو جو اس انے والا ہمیں کہ جو اس طریق کے می اف فدم ما دے اور اس عاجز کے بعد کوئی مقبول ایسا آنے والا ہمیں کہ جو اس طریق کے می اف قدم ما دے گا اور اس کے سلسلہ کو ہا بدا میں ہوگی ۔ یہ فوائی طرف سے دعدہ ہے جو ہرگہ تخلف ہیں کہ کے اور اس کے سلسلہ کو با بدا میں ہوگی ۔ یہ فوائی طرف سے دعدہ ہے جو ہرگہ تخلف ہیں کہ کا - اور اس کے سلسلہ کو با بدا م

( تذكره ملك)

ہمارا انجام کیا ہوگا؛ بجز فدائے انجام کون بلا سکتا ہے۔ ادر بجز اس عبب دان کے آخری دادل کی کس کو فرج دشن کہتاہے کہ بہتر مو کہ بیٹخف ذکت کے ساتھ ہلاک ہوجائے۔ اور حاسد کی تمتاہے کہ

اس پر کوئی ایسا غذاب پڑے کہ اس کا بچھ بھی باقی مر رہے ۔ لیکن مرمب لوگ اند صے ہیں اور تقریبے، كرأن كے برخيالات دربدارادے بنى برطيري - من من شك نبيل كم مفترى بہت جدد تب موجا ؟ ہے در بوننحف كي كرين فذاتفاني كي فرف مع بول اوراس ك المام ادركنام معدرت بور صلافكم مذوه فدا تدني كي مرت ب ناس كالهام ادركلام صمترت ده بست يرى موت مرتاب وراسك الجام بنريت ي بر درقال بر بوتام - میکن جوصادق اور اس کی خرف سے میں وہ مرکر تھی زنرہ ہو با یا کرنے بل کو کد نماننا کی کے فضل كا الم كفد أن بربوتا م اورمجائى كى دوح ان كے اندر بوتى مے - اگر دہ أذ ماكسوں سكيل جاوي ادر بلیے جاین ادرخاک کے ما کف طلامے جایس اور جاروں طرف سے اُن بربعی طعن کی بارمنیں ہول اوران کے تباہ کرنے کے لئے ساداز مار منصوبے کرے تب بھی وہ بلاک بنیں ہوتے ۔ کول بنیں ہونے؟ اس سے بوند کی برکت سے جوان کو عبوب حقیقی کے ساتھ بونا ہے۔ فدان بر مب سے زیارہ معیبتیں نازل کرتا ہے مگر اس مے بنیں کہ تبد ہوجائیں بلکداس سے کانازیادہ سے زیادہ میں اور میول یں ترقی کریں ، ہریک جوہر قابل کے سے میں قانون قدرت ہے کہ اول صدات کا تخنه مشق موما ہے - شلا اس زمن کو دیجوجب کسال کی ہمینے تک اپنی تلبددانی کا تخنهُ مشق رکھتا ہے ادر س جلانے سے اس کا جگر عفاظ ما رہما ہے .. الى طرح وه چقبنى كسان كبيمى اپنے خاص بندول كو مٹى ميں جيبنگ ديتا ہے اور لوك أن كے اوپر چلتے ہیں اور برول کے نیچے کیلتے ہی ادر ہر یک طرح سے ان کی ذکت ظاہر ہوتی ہے ۔ تب معودے دنوں سے بعد وہ دانے میزہ کی شکل برمو کر نکلتے ہیں اور ایک عبیب رنگ اور آب كرسا تقد نودار موت م جوامات ديكف والا تعجب كرنا م يبي قديم سے بركز مده لوكوں كے ما تقد منت الله على وه ورط عظيمه من والع جات بن مين غرق كرنے كے الح بنين - بلكه اس کے کہ ان موقول کے وارث ہوں کہجو دریائے وحدت کے نیچے ہیں اور وہ اک بی والے جاتے ہیں میں اس سے بنیں کہ جلائے جامیش بلکہ اس سے کہ تا خدا تعالے کی قدر بس فا ہر مول ادراًن صفحا کیا جاتا ہے اور لعنت کی جاتی ہے اور وہ مرطرح سے ستائے جاتے اور دُکھ دیے ماتے اور طرح طرح کی بولیاں ان کی نسبت بولی جاتی ہیں اور باز طنبیاں بڑھ جاتی ہیں بہاں مک کرمبتوں کے خیال دگان میں بھی نہیں ہوتا کہ دہ سیجے ہیں بلکہ جو تحف اُن کو دُکھ دیت اور لعنتیں سیجا ہے وہ اینے دل میں خیال کرما ہے کربہت ہی تواب کا کام کردا م اس ایک مدت مک انبا ہی ہو تا دمتا ہے اور اگر اس برگزیرہ پرنشرت کے نقا صدم

کھونیف طاری مو تو فدا تعالیٰ اس کو ان الفاظ سے نسکی دیتا ہے کہ صبر کر جیباکہ بہوں فے هبر کی ادر فرمانا ہے کہ من کر جیبا کہ بہوں فے هبر کی ادر فرمانا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں سُنتا ہوں اور دیکھتا ہوں ۔ پس وہ صبر کرتا رہتا ہے مہاں تک کہ امر مقدر اپنے مارت مقررہ کا پہنچ جاتا ہے ۔ تب غیرت اللی اس غرب کے لئے جوش مارتی ہے ۔ اور ایک ہی جی تی اعداد کو پاش پاش کر دیتی ہے ۔ سواڈل فوبت دشموں کی

ہوتی سے ادر اخیرس اس کی نوبت آتی ہے۔ راسی طرح فدا دند کریم نے بار } مجعے سجمایا کہ مہنی ہوگی اور تفظما ہوگا ارتفتی کرنگے اور مهمت ستائل م يكن أخر نصرت اللي ترب شامل حال موكى اور خداد شمنو ل كومفلوب اور مرمنده كرے كا . چنانچه برامن احديد مي بھي بهت ساحقتد البامات كا ابني بي كوئوں كو تلا رہا ہے اور مکاشفات مجی میں تبلا رہے ہی - چنانچر ایک کشف میں میں نے دمجھا کر ایک فرنشنه میرے سامنے کیا اور وہ کتا ہے کہ لوگ بھرتے جاتے ہیں ۔ نب بی نے اس کو کما کہم كمال سع اع تواس في عربي زبان مي جواب ديا اوركها كرج رث من حضى الونس -یعنی نی اس کیطرت سے آیا ہوں جو اکبال مے ۔ تب میں اس کو ایک طرت خلوت میں لے گیا - اور ين نے كماكد وك بھرتے جاتے ہيں گركيا تم بھى بھرگ تواس نے كما كم بم تو تمادے ساخف مي - تب ين اس عالت معضمقل موكيا - يكن ير معب الور درمياني من ادرجو فالمرام مرمنعقد بو جا ہے وہ میں ہے کہ بار بار کے البامات اور مکا شغات سے جو مزاد ہا تک مہنچ کئے ہی اور افتاب كى طرح روش بى فدا تعالى فى ميرے برظامركيا كرين افركار تجمع فن دول كا. ادر ہر ایک الذام سے نیری بریت ظاہر کردونگا اور نجھے ظلبہ ہوگا اور تیری جماعت فیامت تك نيخ مخالفون برغالب موكى ادر فرمايا كمين زور آدر ملول سے تبرى سيائى ظام كروں گا-ادر یا در مے کہ یہ المامات اس واصطے نہیں مکھے گئے کر ایمی کوئ ان کو تبول کرنے - بلکه اس واصطے کہ ہر یک چیز کے ایک موسم اور وقت ہے۔ پس جب ان الهامات کے ظبور کا و ثنت اُ میگا تو اس وقت یہ تحریمتعدد لول کے سے زیادہ ترایان اور سلی اور يفين كا موجب موكى - والسلام على من اشع العدى -

( الوارالاسلام و٢٥-١٥٥)

ممیشہ یہ امرداقع موتام کم جو فدا کے فاص جبیب اوردفادار بندے ہیں ان کا صدق فدا کے ساتھ اس عد مگ پہنچ جا تام کہ یہ دنیا دار اندھے اس کو دیکھ ہیں سکتے۔ اس مے

مرایک سجادہ شینوں اور مولویوں میں ان کے مقابلہ کے لئے اٹھٹا ہے اور وہ مقابلہ اُس نہیں بلکہ خدامے ہوتا ہے۔ بھلا یہ کیو کر ہو سکے کہ صفحف کو خدانے ایک عظیم الشان غرمن كے لئے بيداكيا مے اور ص كے ذريعرسے فدا جا منا ہے كہ ايك بڑى تبار بلى دنيا من ظاہر كرے اليه شخف كوچندجايل اوريز دل اورفام اورناتمام اورب وفا زابدول كافاطرم بلاك كردے - اگر دوكشيوں كا بام مكراؤ موجا في جن من سے ايك ايسى مے كه اس ميں باد نماؤو جوعادل اوركريم الطبع الد فياض اورسعبار النفس مع مع افي خاص اركان كے مواد مع-اور دوسری تشتی ایس محص می جند چوہرے یا جاریا سامنسی مرمعاش بروضع معقم میں اورایسا موقع آیا ہے کہ ایک کشی کا بچاؤال یں ہے کہ ددمری کشتی معمراس کے موادول کے تباہ کی جائے تواب بناو کہ اس وقت کونسی کارروائی بہتر ہوئی ۔ کیا اس بارشاہ عادل كاكتى تباه كى جائى يان برمعاموں كى شنى كى جو حقير ديل بى تباه كردى جائے كى ؟ ين تيس سے سے كتا ہوں كہ بادشاہ كى شق بڑے زور ادر حايت سے بيائى مائے كى اور ان چر طرے جمادوں کی کشتی تباہ کردی جائی اور وہ بائکل لاہردای سے بلاک کر دیے جائی گے. ادران کے ہلاک ہونے میں ٹوٹنی ہوگی ۔ کیونکر دنیا کو بادشاہ عادل کے دجور کی بہت عرورت ے اور اس کامرنا ایک عالم کامرنا ہے۔ اگر چند چوٹرے الدجار مرکے توان کی موت مے کوئ فل دنیا کے انظام یں بہیں ا کتا ۔ یس فوا تعانی کی بہی مذت ہے کہ جب اس کے مرسوع مقابل پرایک اور فرنق موا موجاتا ہے تو کو دہ اپنے خیال می کھے ہی اپنے تیس نیک قرار دیں اُنہی کو فدا تعالیٰ تباہ کرتا ہے ادر اُنہی کی بلاکت کا وقت آجانا ہے کیونکر دہ بنیں جاستا کہ جس عزف کے اے اپنے كى مرسل كومبعوث فرما ما ب اس كو صنائع كرے . كونكم الر ايسا كرے تو بيروه خودا ين غرف كا دشن ہوگا ادر معمرزین مراس کی کون عبادت کرے گا- دنیا گٹرت کو دھیتی ہے اور خیال کرتی ہے كريد فرق بهت برا به مويدا جما ب ادر فادان خيال كرما ب كديد لوك بزادد لا لكون ماجد یں جمع ہوتے ہی کیا یہ برے ہیں و گرفوا کثرت کو نہیں دیکھتا۔ دہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ فوا کے فاص بندول می مجبت المی اور صدق در وفا کا ایک ایسا فاص نور بوتاہے کر اگر فی بان کرمانا توبيان كرما لكن بن كيربيان كول جي ونيايدا جوني اس داز كوكوني نبي ياكوني رمول بيان منيس كرسكا - فداك باوفا بندول كى اس طورے أستاذ الني يردوح بكرتى محكركو في نفظ ممارے ( "مُزكُرة الشَّهاد تنن ما الم الم باس بس كراس كفيت كودكال مك -

مخالف جاہتے ہیں کہ بی الور ہوجاوں اور ان کا کوئی ایسا داؤی جل جائے کہ میرانام و نشان مرب کر وہ ان خوامیتوں بی نامراد رہی گے اور نامرادی سے مربی گے ۔ اور ہمتیرے اُن میں سے ممادے دیکھتے دیکھتے مرکے اور قبرول بی حمرتی کے گرفوا تمام میری مرادی پوری کرے گا بیادان ہیں جانتے کر جب یں اپنی طرف سے ہیں بلکہ فدا کی طرف سے اس جنگ بی مشغول ہو تو تی کیوں منائع ہونے دیگا اور کون ہے جو مجھے نقصان پہنچا سکے ۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی کا ہوجاتا ہے تو اس کو بھی اس کا ہونا ہی پڑتا ہے ۔

( منيمرداين احديد عقد عجم مهم )

پونکر خوائے عزد علی نے متوا تر دی ہے جھے خبر دی ہے کہ میرا زبانہ وفات نزدیک ہے۔ اور اس بارے یں اس کی دی اسفار توانز سے ہوئ کہ میری ہتی کو بنیاد سے ہلا دیا اور اس زنرگی کو میرے پر مرد کردیا اس مے بی من نے من سب مجھا کہ اپنے دوستوں اور ان تمام لوگوں کے لئے ہو میرے کلام سے فائم ہ اٹھا نا جائیں چند نھا کے تکھول ۔ سو پہلے بی اس مقدس وجی سے اطلاع میرے کلام سے فائم ہ افغا نا جائیں چند نھا کے تکھول ۔ سو پہلے بی اس مقدس وجی سے اطلاع دیا ہوں جس نے جھے میری موت کی خبردے کرمیرے لئے یہ تخریک پیرا کی ۔ اور دہ یہ ہے جوعر نی زبان بر بوئی اور بعد میں اردد کی دی جی مکھی جائے ۔

تُرُبَ اجَاكَ الْمُقَارَدُ وَلَا نُبْقِى لَكَ مِنَ الْمُفْرِيَاتِ ذِلْمًا - قَلَ مِنَ الْمُفْرِيَاتِ شَيْئًا - وَإِمَّا نُرِينَكَ مِنَ الْمُفْرِيَاتِ شَيْئًا - وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْمَنَ اللَّهِ مِنَ الْمُفْرِيَاتِ شَيْئًا - وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْمَنَ اللَّهِ مِنَ الْمُفْرِيَّةِ وَاللَّهُ وَإِمَّا نُرِينَكَ عَمُوْتُ وَ أَنَا رَاضِ مِنْكَ فَعَمَنَ اللَّهِ وَتُتَكَ وَ نُبْقِي مَا نُوعَ مُدُونَ - جَاءَ وَقَتَكَ وَ نُبْقِي لَكَ الْاِيَاتِ بَاهِمَاتٍ - جَاءَ وَقَتَكَ وَ نُبْقِي لَكَ الْاِيَاتِ بَاهِمَاتٍ - جَاءَ وَقَتَكَ وَ نُبْقِي لَكَ الْاِيَاتِ بَاهُمُ اللّهِ مَا نُوعَ مُدُونَ - وَامَّا بِنِعْمَةِ مَرَبِكَ لَكَ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّه

اَجْرَ الْمُعْسِنِيْنَ -

( ارجید ) یری اجل قریب الی مورم تر معنق الی یا تون کا نام ونشان سی چودی این کا ذکر تیری ربوان کا موجب ہو۔ یری نبیت فدائی معاد مقردہ تقودی مہ بی اور ہم دینے اور کھ بھی اُن یں سے باتی نیس رکھیں گے جن کے بیان یری دیوانی مطاوب ہو۔ اور ہم اس بات پر قادر ہی کہ جو کھے مخالفوں کی نبیت ، مادی بیٹ کو ئیاں ، س اون یس سے بچھے کھے دکھاویں یا تجھے وفات دیوی تو اس حالت یں نوت ہوگا جو بی تجھ سے

راضی ہوں گا۔ اور ہم کھلے کھلے نشان تری تصدیق کے لئے ہمیشہ موجود رکھیں گے۔ جو وعدہ کیا گیا دہ قریب ہے اپنے دی کی نعرت کا جو ترے پر ہوئی لوگوں کے پاس بیان کر۔ جوشف افوٹی اختیار کرے ادر مبرکرے تو فدا ایسے نکوکاروں کا اجر منا نع میں کرتا۔

اسجگہ یاد رہے کہ خوا تعالیٰ کا یہ فرانا کہ م تیری نبیت ایے ذکر باقی ہیں چوڑی کے جو تیری رموالی اور ہتاب عزت کا موجب ہوں اس فقرہ کے دو مضے ہیں (۱) اول یہ کہ ایسے اعترامنات کو جو ربوا کرنے کی نیت سے مثالع کئے جاتے ہیں ہم دُدر کردی گے۔ اور اُن اعترامنات کا نام دنشان نہ رہیگا وا) دومرے یہ کہ ایے شکایت کرنے دالوں کو جو اِنی نزاد تو کو نہیں عیود تے اور بد ذکر سے باز نہیں اُتے دنیا سے اظامی گے اور صفح اس تی سے معدوم کردنیگے تب ای کے نابود ہونے کی وجر سے ان کے میمودہ اعترامن بھی نابود ہو جائیں گے۔

عیر بعداس کے خدا تعافے نے میری دفات کی نسبت اردوزبان یں مندرجر ذیل کلام کے ماتھ مجمع مخاطب کرکے فرایا ہ۔

مہرت تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ اُس دن سب پر اداسی حجاجا گی بر ہوگا. بر ہوگا بر ہوگا العداس کے تمہادا واقعہ ہوگا ۔ تمام حوادث اور عجائبات قدرت و کھلانے کے بعد تمہادا حادثہ اُنگا۔

فداکی بات بھر دوری ہوئی اس نے ایک خرید زنداد کا آنا فروری ہے بین راستانہ اس میں ہیں۔ سو داست باذ بنو! اور تقوی اختیاد کرو! تا نیج جاؤ ۔ آج فدا سے فرو نا اس بن میں دور سے اس میں دمور ہے کہ آسمان کچھ دکھا وے فرد نا اس دن کے فررسے اس میں دمور ہے کہ آسمان کچھ دکھا وے اور نین کو اس کے میں فرد نے والے بچائے جائیں گے ۔ فدا کا کلام مجھے فراقا ہے کہ کئی تواد ن ظام ہو نیکے ادر کئی آفتیں ذین براتریں گا۔ کھون میں سے میری زندگی می فہود میں آجائیں گا در کچھ میرے بعد فلود میں آئیں گا۔ اور دہ اِس سیسلم کو یوری ترق دیا کے کھونی سے اور کھھ میرے بعد۔

بہ فوا تعالیٰ کی مندت ہے ورجب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں میرا کیا مہیشداس سنست کو مده ظام ركزنا ريا ہے كه وه ا في نبيول اور رمولول كى مددكرنا مے - اور ال كوغلبد ديا بے حسياكم وہ فرنانا ہے۔ کتب الله لاخلین افا و مسلی - اورغلبدمے مرادیہ ہے کہ جیسا کہ رمولوں اورنسیو کا برنشاد موتا ہے کہ خدا کی جت ذین مربودی موجائے ادر اس کا مقابلہ کوئی ند کرمیکے رامی طرح خدا نعالی فوی نشانوں کے ساتھ ان کی سیائی ظاہر کر دیتا ہے ادر جس داستہانی کو دہ ونیا می بھیلانا جا ہتے ہیں اس کی تخم ریزی اہنیں کے القدسے کر دیتا ہے بلن اس کی پوری مکیل اُن کے ہاتھ سے منیں کرآ ۔ بلکہ ایے وقت میں ان کو رفات دیکر جو بطاہر ایک ناكاى كاخوف الخاسا ففركه تأب مخالفول كوملنى اور كطيته اورطعن اورشنع كاموقع ديدتا م درجب وه منسى مقطما كرهيت بن تو بهرايك دومرا إعفر بن قدرت كا دكهامًا م. اورایے اسباب میداکر دیا مے بین کے درایورسے دہ تقاصار جو کسی قدر ناتمام رہ کے تھے ایے کال کو پینجیے ہی ۔ فوض ڈوقسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے (۱) اوّل خود نیول کے باکھ مے اپی تدرت کا یا کار د کا آ ہے دا، دومرے ایسے دقت یں جب بی کا دفات کے بعد سکات كاسامن بيدا بوحانام اوروش ذوري أجاف بي اورخيال كرت بي كراب كام بركاكيا ور یقین کر گیتے ہیں کہ اب برجماعت الود ہوجائی اور خودجماعت کے لوگ بھی فرد دیں طرحاتے مِن العدان في مرب تُوت جاني مِن ركي برست مرتد موف في رامي اختياد كرايت من أب خدا تعانی دومری مرتب اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور کرتی ہوئی جاعت کو سنبھال لیت مے بیں وہ جو اخر کک صبر کرتا ہے فدا تعانے کے اس مجزہ کو دیکھتا ہے جساکہ حصرت

اور کر صدین کے دقت یں ہوا جبار انحفرت ملے الله علم وسلم کی موت ایک ہے دقت موت سمجی گئی ادر ہرت سے بادیر نشین ادان مرتد ہو گئے - ادھ حابر میں مارے غم کے دلوانہ کی طرح ہوگئے - آب خدات الم نازن مرتد ہو گئے - ادھ حابر مانی قدرت کا نونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تعام لیا - اور اس وعدہ کو پوراک ہو فرایا تھا۔ یکیمی کن کو ہم الکن الله علی الله الله کی کو نابود ہوتے ہوتے تعام لیا - اور اس وعدہ کو پوراک ہو فرایا تھا۔ یکیمی کن کو ہم الکن کو ہم الکن الله علی مورات کے بعد مجرم ان کے بیر الله علی الله علی الله الله علی الله الله علی مورات مولی مصراور کنتان کی جماد یکے - ایسا ہی حضرت مولی علی الله الله علی دفت میں ہوا جبکہ حضرت مولی مصراور کنتان کی ادر بی امرائیل کو دعدہ کے موانی منزل مقصود کا کہ بنجادی فوت ہو گئے ۔ ایسا ہم ان کے مرف سے ایک بڑا ماتم ہمیا ہوا - جیس کہ توریت ہی مکھا ہے کہ بی امرائیل اس ہے وقت موت کے صدم سے اور حضرت مولی کی نامیان جو ان مولی سے مرائیل اس ہے وقت موت کے صدم سے اور حضرت مولی کی نامیان جو ان مولی سے مرائیل اس ہے وقت موت کے ادر ایک اُن سے سے مرائد میں ہوگا - ادر صلیب کے واقعہ کے دفت تمام موادی شریح ہوگیا - ادر صلیب کے واقعہ کے دفت تمام موادی شریح ہوگئے ادر ایک اُن سے سے مرائد میں ہوگیا - ادر صلیب کے واقعہ کے دفت تمام موادی شریح ہوگئے ادر ایک اُن سے سے مرائد میں ہوگیا -

سو اے عزیز د! جبر قدیم سے سذت اللہ یہی ہے کرخدا تعالیٰ دد تدرین دکھلانا ہے۔ تا مخالفدل كى دوجموى خوشيول كو بالمال كرك دكهلاد مدسواب مكن بني بعد كدخوا تعالى ابى قدیم منت کو ترک کر داوے اس سے تم میری اس بات سے جوئ نے تہادے ہاں بال کی علین مت ہو ادر تہادے دل پریشان مز ہوجایش کیو خر تہادے سے دومری فدرت کا بھی رقینا عزودی ہے۔ اوراس کا آنا تہادے مے بہترے کیونکہ دہ دائی ہے بس کا بسلہ قیامت ک منقطح نبين بوكا ورده دولمرى فلدت منين أسكني حب مك مين مذجاول يكن بن جب جادُل كا تو كيرفدا اس دواري ندرت كو تهادے سے بعير بكا جو بميشر مراح ساتھ رہے گی جیسا کہ خدا کا برا بین احریر می وعدہ ہے اوروہ وعدہ میری ذات کی نسبت ہیں ہے بكدتمارى نببت وعده م جيساكه فدا فرماما م كرين اسجاعت كوجو ترع بردي تیامت مک دوار در پرغلیم دونگا - سو عزور مے کہ تم برمیری جُرائی کا دن آدے تا بعد اس کے وہ دان آوے جو دائی و عدہ کا وای ہے - وہ ممادا خدا وعدول کا سجا اور وفادار او صادق خدا ہے - دوسب مجیمتیس دکھا کیگا جس کا اس نے دعدہ فرمایا - اگرچ بردن دنیا کے اُخری دن ہی اورسبت بلای ہی جن کے نزول کا دفت ہے۔ پرهزور سے کہ بد دنبا قائم رے جب مک دہ تمام بائل پوری نہ ہوجائی جن کی خالفے خبردی ۔ ین فدا کی طرف سے

ایک قدرت کے دنگ میں ظاہر موا اور میں شواکی ایک محسم قدرت ہول اور میرے بعد بعنی ادر درجر د بعد بعنی ادر درجود ہونے جو دومری قدرت کا مظہر ہونے - موتم خدائی قدرت ان کے انظار میں اکھے ہو کہ دُعا کہتے موہ ادر چاہیے کر ہرایک صالحین کی جماعت ہرا یک طک میں اکھے ہو کہ دُعا میں نگے موہ تارون میں تارون میں تارون میں تارون میں اور تہیں دکھادے کہ تمادا فدا ایسا قادر خدا ہے این موت کو قرم سمجھو - تم نہیں مانے کہ کس دفت دہ گھڑی اُجا کے گ

یرمت خیال کرد کہ خدا تہیں صافح کردےگا۔ تم خدا کے باکھ کا ایک بیج ہو ہو

زمن میں بویا گیا۔ خدا فرانا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا در بھوے گا اور ہرایک طرف ہے

اس کی شافیس تکلیں گی۔ اور ایک بڑا درخت ہوجائے گا ۔ یس مبادک دہ جو خدا کی بات بم

ایمان دکھے اور درمیان میں آنے دا ہے ابتلاؤں سے مذفرے کیو بکر ابتلاؤں کا آنا بھی خردی ابتلاؤں کا آنا بھی خردی ہے

ایمان دکھے اور درمیان میں آنے دا ہے ابتلاؤں سے مذفرے کیو بکر ابتلاؤں کا آنا بھی خردی ہوئے مورک کا ذبیع خدا کو انہا تم مادی اورکون کا ذبیع ہے تا خدا تمہادی آن المشی کرے کہ کون اپنے دعوی میدت میں صادی اورکون کا ذبیع اس کو دہ جو کمی ابتلامے نفر ش کھائے گا وہ کچھ بھی خدا کا نقصان بنیں کرے گا اور برختی اس کو جہنم تمک بہنچا ہے گی۔ اگر وہ بیدا نہ ہوتا تو اس کے لئے اچھا تھا۔ گر وہ سرب لوگ جو ایفر جہنم تمک میرکریں گے اور ان پرمصائے کے ذلز لے آئی گے درجوادث کی آنہ صیاں جلیں گی اور تو میں برکنوں کے دروازے آن برکھو لے جائی گا در دنیا آئی سے بحث کراہے مائے بیش آئیں گی دہ اگر فتحیا ب ہو نکے اور میں کے دروازے آن برکھو لے جائی گا در دویا ہی کے دروازے آئی برکھو لے جائی گا ۔ برکمانوں کے دروازے آئی برکھو لے جائی گا دور برکمانوں کے دروازے آئی برکھو لے جائی گا ۔ برکمانوں کے دروازے آئی برکھو لے جائی گا دور برکمانوں کے دروازے آئی برکھو لے جائی ہیں گا دروازے آئی برکھو لے جائی گا ۔ برکمانوں کے دروازے آئی برکھو لے جائی گا دور برکمانوں کے دروازے آئی برکھو لے جائی گا دور برکمانوں کے دروازے آئی برکھو لے جائی گا ہے۔

( الويت صلي )

ین ائیدرکت ہوں کرتبل اس کے جوئی اس دنیا سے گذرجاو ال یک نے اپنے اس حقیقی اتا کے موا دومرے کا محتلی بنیں ہونگا - ادر وہ ہرایک دشن سے مجھے اپنی بناہ میں رکھے گا ۔ فالحد مد فله اولا و انحوا و فالھی ا دباطنا ھو دلی فی الدنیا و الدخوة و هونعم المولی و فعد المنصبی - ادرش یقین رکھتا ہوں کہ وہ میری مدولرے گا اور وہ مجھے مرکز برگز منائع بنیں کرے گا - اگر تمام دنیا میری محافظ میں درندول سے برتر ہوجائے تب بھی وہ میری حمایت کرے گا - یک فامرادی کے معالمت ہرگز قبر میں بنیں اتروں کا کیونکو میرا فوامیرے بھی میں میں میرے ما کت ہو اس کو علم ہے میں میرے ما کتا ہو اس کو علم ہے کسی کہ میں میرے دنیق ہو نگے - فادان مخالف خیال کرتا ہے کرمیرے مرون اور توم بیدا کرے گا جو میرے میرے میں اور توم بیدا کرے گا جو میرے دنیق ہو نگے - فادان مخالف خیال کرتا ہے کرمیرے مرون اور موم بیدا کرے گا جو میرے دنیق ہو نگے - فادان مخالف خیال کرتا ہے کرمیرے مرون اور موم اور اس میں میرے دنیق ہو نگے - فادان مخالف خیال کرتا ہے کرمیرے مرون اور منصوباوں سے میرے دنیق ہو نگے - فادان مخالف خیال کرتا ہے کرمیرے مرون اور منصوباوں سے میرے دنیق ہو نگے - فادان مخالف خیال کرتا ہے کرمیرے مرون اور منصوباوں سے میرے دنیق ہو نگے - فادان مخالف خیال کرتا ہے کرمیرے مرون اور منصوباوں سے میرے دنیق ہو نگے - فادان مخالف خیال کرتا ہے کرمیرے مورون اور منصوباوں سے میرے دنیق ہو نگے - فادان مخالف خیال کرتا ہے کرمیرے مورون اور منصوباوں سے میرے دنیق ہو نگے - فادان مخالف خیال کرتا ہے کرمیرے مورون اور منصوباوں سے میرے دنیق ہو نگے - فادان مخالف خیال کرتا ہے کرمیرے مورون اور میں میں اس کرتا ہے کی میں اس کرتا ہے کی میرے دنیا ہو نام کرتا ہے کی میں اس کرتا ہے کرنا ہو کرنا

یہ بات برطانی ادر سلم درم برم موجائیگا۔ گریہ نادان بنیں جانما کرجو آسان پر قرار پاچکا
ہے۔ ذین کی طاقت ہی بنیں کہ اس کو محو کرسکے۔ میرے فدا کے آگے ذین و آسمان کا بیتے ہیں۔ فدا
دہی ہے جو میرے پر اپنی پاک وجی ناذل کر تا ہے اور فیسب کے اسراد سے مجھے اطلاع دیتا ہے
اس کے سواکوئی فلا بنیں اور فروری ہے کہ دہ اس سلم کوچلادے اور بر فیھا دے اور ترقی فے
حب تک دہ پاک اور پلید میں فرق کر کے نہ دکھلادے۔ مرایک مخالف کوچا ہیئے کہ جہانتگ مکن مود اس سلم کے ان اور بالحوں تا ور در لگادے۔ اور میں مود اس سلم کے فالود کو نے کے مے کوشش کرے اور ناخوں تا ور در لگادے۔ اور میرے نور در لگاد ہے۔ اور میرے نور در لگاد ہے اور ایک فوج کے ایم کو سے کہا ہے اور ناخوں تا در ابواہم با ادر ان کے
دفیقوں نے حق کے نابود کرنے کے ہے کی کیا ذور در لگائے تھے نگر اب دہ کہاں ہیں ؟ وہ
درعوان جو ہوئی کو ہلاک کرنا چا ہما تھا اب اس کا کچھ پٹرے ؟ پس یقینا سمجھو کے مادی صافح بنیں ہو
درعوان جو ہوئی کو ہلاک کرنا چا ہما تھا اب اس کا کچھ پٹرے ؟ پس یقینا سمجھو کے مدادی صافح بنیں ہو
درعوان جو ہوئی کو ہلاک کرنا چا ہما تھا اب اس کا کچھ پٹرے ؟ پس یقینا سمجھو کے مدادی صافح بنیں ہو
درعوان جو ہوئی کو ہلاک کرنا چا ہما تھا اب اس کا کچھ پٹرے ؟ پس یقینا سمجھو کے مدادی صافح بنیں ہو
درکا ۔ دہ فرضتوں کی فوج کے اندر کھرتا ہے۔ برقعمت وہ جو اس کو شناخت نہ کرے۔

(صنيمه براين احديم مراء ١٢٨ ) اے تمام لوگ اس رکھو کہ یہ اس کی پینے لوئ ہے جس نے زمن واسمان بنایا۔ وہ اپنیاس جاعت كوتمام ملكول يركييلاد عكا الدحجت اوربرإن كى دوس سب برأن كوغلبرخشيكا دہ دان آتے ہی بلکہ قریب ہی کہ دنیا می صرف بین ایک مذہب ہو گا جو عزّت کے ساتھ یاد كياجا ع كا - فدا ال مزمب اوراكس سلسلم من نهايت درجر اور فوق العادت برك واليكا الديراك بوال ك معدوم كرنے كا فكر دكھتا ہے امراد ركھ بكا - اور يا غليد ميشد رے كا يهان تك كرتيامت أجائ كى - الراب مجمد مع شها كرتے بي تراس منته سے كيانقدا كيونكم كونى بى نيس حس سي فطف بنيس كيا كيا - بس عزور لفا كرميج موعود مع بعي تقطعا كيا جاتا - بيساكر الله رتعالى فراما على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزوون - يس فدا كاطرت سي نشانى ب كمرايك بى عاللهما كيا جاتا ہے-اگرايسا أدمى جو تمام لوگول كے رو برو أمان سے أمرے اور فرائتے ہي آس كے ساتھ بول اس سے كون تعمال كرے گا - يس اس ديل سے بھىعقلمندسمجھ سكتا ہے كم سے موعود کا اُسمان سے اُڑنا محض حجوانا خیال ہے۔ یاد رکھو! کہ کوئی اُسمان سے بنیل أرب كا بمارے مب مخالعت جواب زندہ موجود ہي وہ تمام مرسكة اوركوئي ان م ص عينى بن مربم كوأسان سے أترت بنين ديھے گا۔ اور بھران كى اولا دجر باتى رسكى وہ بھى

مرے گا۔ اور ان میں سے بھی کوئی آدمی عینی بن مریم کو آسمان سے اُرتے بنیں دیجھےگا۔ اور پھر
اولاد کی اولاد مرے گا اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اُرتے بنیں دیجھے گا۔ تب خسرا اُن کے دلوں میں گھرام سے ڈانے گا کہ زمانہ صلیب کے ظبہ کا بھی گذرگیا اور و نیادومرے نگ میں اگئی۔ گرمیم کا بیٹ میسلی اب تک آسمان سے نہ اُرا ۔ تب دانشمند یک دفتہ اس عقیدہ سے بیزار ہو جائیں گے اور ابھی تبیمری صاری آج کے وان سے پوری بہنیں ہوگی کہ کہ عیسائی سخت نومید اور بدخن ہوکر اس میں کہ عیسلی کا اُنظاد کرنے والے کیام میں اور کیا عیسائی سخت نومید اور بدخن ہوکر اس جھو ہے عقیدہ کو چوڑ مینے اور ونیا میں ایک ہی فدم سے موگا اور ایک ہی میشن جو اس کو دوگ سکے۔ بلیشوا ۔ بین توا یک مخم در کی کرنے آیا ہول سومیرے ما بھتے سے دہ تخم دور کی سکے۔ بلیشوا ۔ بین توا یک می موسلی کو روک سکے۔ میں اور ایپ وہ برط سے گا اور کی و کی آور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ اور اب وہ برط سے گا اور کی و کی آور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ اور اب وہ برط سے گا اور کیپور نے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ اور اب وہ برط سے گا اور کیپور نے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ اور اب وہ برط سے گا اور کیپور نے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ اور اب وہ برط سے گا اور کیپور نے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ اور اب وہ برط سے گا اور کیپور نے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ اور اب وہ برط سے گا اور کیپور نے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ کوئی نہیں خوامی کوئی میں میں کوئی کوئی کوئی کی کی کوئی کی کیپور کی کیپور

تمت بلاير

المعمد لله على اعسانه وانونيقه جل شانه وعن اسمه والصلوة والسلام على نبيه الكريم وعلى عبده المسبح الموغو



